

مثرَّر حَصْرَتْ مُولاناً مُحْرِكِنِي مُعْرِدِينِهِ اللهِ الْعُرِينِي صَاحبٌ استاذ تقنسيرد الالعلوم ديويبند

تفنسِيرُ عَلاَم جَلِالُ الدِينُ مِنْ قُ وَ عَلاَم جَلِالُ الدِينُ مُيوطَىٰ عَلاَم جَلِالُ الدِينُ مُيوطَىٰ

021-32213768

# 

جلدششم، بقتم پاره ۲۵ تا پاره ۳۰ بقیه سورهٔ فُصِلَتُ (خمّ السحدة) سورة النّاس

تقسَيدُ و علام خلالُ الدِين سُيوطيَّ و علام خلالُ الدِين سُيوطيَّ مَرَّم الدِين سُيوطيَّ مَرَّم الدِين سُيوطيَّ مَرَّم المَّرِة مُولِن المُحلِّم المُولِين المُولِينِين المُولِين المُولِين المُولِين المُولِين المُولِين المُولِين المُولِين المُولِين المُولِ

مگذشتبر) **الراز الاشاخیت** ادویاز درایم المسیخیالی ودو محرایی پاکستان 2213763

### كاني رائث رجشر يثن نمبر

#### ياكستان مين جمله حقوق مكيست بحق دارالاشاعت كراجي محفوظ بي

تغییر کمالین شرح اردوتغییر جلالین ۲ جلد مترجم وشارح مولانا فعیم الدین اور کچھ پارے مولانا انظر شاہ صاحب کی تصنیف کردہ کے جملی حقق ملکیت اب پاکتان میں صرف خلیل اشرف عثانی دارالا شاعت کراچی کو حاصل ہیں اور کوئی فخص یا ادارہ غیر قانونی طبع وفروفت کرے کا جازنہیں ۔ سینشرل کا بی رائٹ رجٹر ارکو بھی اطلاع دے دی گئی ہے لبندا اب جو خص یا ادارہ بلااجازت طبع یا فروفت کرتا پایا گیا اس سے خلاف کاروائی کی جائے گے۔ ناشر

#### انڈیامیں جماحقوق ملکیت وقارعلی مالک مکتبہ تھانوی دیوبند کے یاس رجسر ڈین

خلیل اشرف عثانی

طباعت : ایدیش جنوری ۱۰۰۰ ع

فخامت ۲ جلدصفحات۳۲۲۲

تصديق نامه

میں نے ''تفسیر کمالین شرح اردوقفیر جلالین' کے متن قرآن کریم کو بغور پر ها جو کی نظر آئی اصلاح کردی گئی۔ اب الحمد ملتداس میں کوئی نظر آئی اصلاح کردی گئی۔ اب الحمد ملتداس میں کوئی نظر آئی اصلاح کردی گئی۔ اب الحمد ملتداس میں کوئی نظر آئی اصلاح کردی گئی۔ اب الحمد ملتدا

محد شفق ( فاضل جامعه علوم اسلامیه ما امد جوری تا وَن ) نمبر مجار سید R.ROAUQ 2002/338 رجسز در بروف در پذر توکساوقاف سنده





ادار واسلامیات • 19- انارکلی لا مور متبدایدا و بی فی بسیتال روزملتان سب خاندرشیدییه مدینه مارکیت راجه بازار راوالپندی مکتبداسلامیگامی اذا سایت آباده همکتنهٔ المعارف مملّد جنگی به شافر ادارة المعارف بو معددارالعلوم كرا چى بهت التر آن ارد وبازار كرا چى ادارة انتر آن دا حنوم الاسلاميه 437 - 8 ديب روز سيد كرا چى بهت القلم مقابل اشرف المبدار كلش اقبال بذك و كرا چى كمتبدا سلاميدا مين يور بازار فيصل آباد

﴿ انگلینڈ میں ملنے کے بیتے ﴾

Islamic Books Centre 119-121, Halli Well Road Bolton BL 3NE, U.K. Azhar Academy Ltd. At Continenta (London) Ltd. Cooks Road, London E15 2PW

يه پاکتانی طبع شده ایدیشن مرف اندیا کیسپورٹ نبیس کیا جاسکیا

## اجمالي فهرست

# جلد شم ومفتم ياره نمبر ﴿٢٠١٥ ٢٩﴾

| مغخبر | نا، عنوانات                                                                       | صنحنبر        | عنوانات                                                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                   |               |                                                                                      |
|       |                                                                                   |               | پارهالیه یود<br>مامان در اما در در اما در                                            |
| mh.   | توبدانابت پربشارت                                                                 | ۲۳            | اللہ کاعلم ذاتی دلیل تو حید ہونے کے ساتھ دلیل قیامت<br>میم                           |
| Mr    | دنیامیں ندسب امیر ہیں ندسب غریب                                                   | , ''          | جى ہے<br>ان ان کا چوم طمعوں م                                                        |
| ١٣٩   | شان زول وروايات<br>د سر الرسية                                                    | 10            | انیان کی حرص وطمع لامحدود ہے<br>من ان کر فرقہ ہو                                     |
| (*9   | نعمت ومصیبت دونوں حکمت الہی کے خت میں                                             | ra            | انبان کی خودفریبی<br>پاس اور دعامیں کوئی منافات نہیں                                 |
| ۵۰    | ایک اور شبه اوراس کا جواب<br>ترویس                                                | . 70          | یا ک اور دعایک تولی منافات بنگ<br>فرما نبر دار اور نافر مان کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں |
| ۵۰    | تمام ایجادات کاسر چشمہ اللہ کی قدرت ہے                                            | 74            | بر ما ببر دارادور ما بر مان بی میقیات منف بول بن<br>ایک علمی اشکال کو جواب           |
| ۵۰    | اخلاق فاضله                                                                       | <b>1</b> -10- | ا بیت ناشان و بواب<br>فرهنتوں میں جسم اور ثقل ہوتا ہے                                |
| ۵۱    | مشوره کے حدود                                                                     | <b>1</b> 111  | سر معنوں کی سم اور س ہونا ہے۔<br>استعفار کی برکت سے نظام عالم قائم ہے                |
| اه    | بدله کی حدود                                                                      | ro            | ا معقار فی بر سے سے تھا می ہے ۔<br>مکرزین کا نقط کر آغاز ہے                          |
| 16    | مغافی کی حدود<br>سفر سربر سمہ در من نہند                                          | ro            | مندر دین و مذہب کا بنیا دی چقر<br>دین و مذہب کا بنیا دی چقر                          |
| 27    | پغیبر کا کام سمجھانا ہے منوادینائبیں ہے<br>میں سرتقسید منقل رمنیا سرت             | ro            | دین دند ہب اللہ کاسب سے بڑاانعام ہے<br>۔                                             |
| 21    | اولاد کی تقسیم حصر عقلی پراشکال کا جواب<br>میند سیمی کار میسید کی تعبیر میں تعبیر | ro            | دین دیرب الله عب سے براسی اسب<br>دنیامیں ہمیشہ دو طبقے رہے ہیں                       |
| ۵۱    | اللہ ہے ہم کلام ہونے کی تین صورتیں<br>فرشہ سے مسلم کی سے میں شتہ                  | <b>1</b> 77   | ویاین ایسدووب رہے ہیں<br>غیر مترازل عزم اور دنیا کی سب سے پر انی حقیقت               |
| 02    | فرشتہ کے ذریعہ وحی کی ایک اور شق<br>اولیاء کا فرشتوں ہے ہم کلام ہونا              | ۳۷            | ير سر حران عدل وانصاف -<br>الله کي ميزان عدل وانصاف -                                |
| ۵۸    | اولیاء کامر سنوں سے منطقا مہوما<br>وحی ہے پہلے اور وحی کے بعد نبی کے ایمانی منازل | <b>F</b> 2    | ہمدن یور ان مدن روستان<br>خوف اور شوق دو طرح کے ہوتے میں                             |
| 70    | وی سے پہنے اوروں کے بعد بی سے ایمان ستار ں<br>قر آن کی خرابیاں اور خصوصیات        | ایم           | یفنی وعدوں پرتواطمینان نہیں مگر موہوم پر کامل اعتال ہے                               |
| 70    | سران کرامیاں اور سوصیات<br>جوخالق ہے وہی معبود ہے                                 | ۲۲            | انسانیت و قرابت کالحاظ کرکے ہی ظلم سے باز آنا جا ہے                                  |
| 77    | بوحان ہے وہ میں سرور ہے<br>ابتد کی شان میں صدور جہ گستاخی                         | ۲۳            | محبت اہل ہیب وجز وایمان ہے                                                           |
|       | اللدق شمان من حدور وجبر سمان                                                      | ۳۳            | جار مقدمات استدلال<br>عار مقدمات استدلال                                             |
|       |                                                                                   | 117           | چار مقدمات استدلال<br>ا                                                              |

| ئات       | فهرست مضامين وعنوا                                 | ۴        | ئىمالىن ترجمە دىشرن غىيىرجلالىن ،جلدخىشىم دېقىتم        |
|-----------|----------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| صفحة بمر. | عنوانات                                            | صفحةنمبر | عنوانات                                                 |
| 11+       | ہر خض اپنے اعمال کے نتائج سے ہندھا ہوا ہے          | 77       | مجمونی اعتبارے عورت مردے کمز درادر کم سمجھ ہوتی ہے      |
| 11+       | ناز برداری سے انسان بگڑ جاتا ہے                    | 42       | فرشتے ندمرد ہیں نہ تورت                                 |
| 11•       | نیک معاش اور بدم حاش کاانجام                       | . 44     | مشرکین کی دلیل کا تارد بود                              |
| بهاا      | مومن وكافر لى دنياوة خرت يكسال نيل سوئق            | 42       | اندهی تقلید کے سوامشر کین کے پاس کیاہے؟                 |
| . 114     | عقل معاش مع رکیایے کا فی نہیں ہے                   | ۳. ک     | قرآن کوجاد و بتلانے والے                                |
| 114       | ا نکار آخرت کی دلیل نہیں بلکہ وجود آخرت کی دلیا ہے | 2 M      | ایک شبه کاازاله                                         |
| 11-       | اشكال كأجواب                                       | ۷۵       | شبه کاازاله                                             |
|           | يارهحه                                             | ۷۵       | شبهات کا جواب                                           |
| 110       | شخفیق ورز کیب                                      | ۷۵       | مدایت وگمرا بی اللہ کے سواکسی کے قبضہ میں نہیں          |
| 124       | ربط آیات                                           | ΔI       | فرعون کی ڈینگیس                                         |
| 184       | تشريح                                              | ΛI       | المجانت بھانت کی بولیا                                  |
| 144       | مشر کین کی حماقت                                   | ۸۲       | حضرت عیسی کی پیدائش اللہ کی قدرت کی نشانی ہے            |
| 114       | قرآن اور جادو میں فرق                              | ۸۲۰      | حضرت عیسی کی پیدائش کی حکمتیں<br>عدر ب                  |
| 114       | نكته نادره وتحقيق لطيف                             | ۸۳       | حضرت عیسی نے یہود کی اصلاح فر مائی                      |
| IFA       | ايك دقيق كالشكال كاحل                              | ۸۳       | عیسائیوں کی چار جماعتیں<br>میسائیوں کی چار جماعتیں      |
| IM.       | ايك علمى محقيق انيق                                | 17       | الله کیلئے اولا د کاعقیدہ                               |
| IM        | نه نبی انو کھااور نه دعوت انو کھی ہے               | ~ 9r     | قرآن شب قدر میں نازل ہوایا شب براءت میں<br>قریرین       |
| 1179      | پیمبرآ خری اطلاع پہلے سے چلی آ رہی ہے              | ۹۴       | قط کاعذاب<br>په ندیرین                                  |
| 1179      | شاہدے کیا مراد ہے                                  | 90       | وهوئين كاعذاب                                           |
| 194       | لطا نَف سلوک                                       | 90       | سزا کے دقت تو ہہ بے فائدہ ہے<br>حضرت موسی کا نعرہ آزادی |
| ١٣٢       | متحقیق ورتر کیب                                    | 94       | نشرے عوم فروہ ارادی<br>زمین وآسان کارونا                |
| IFF       | شان نزول                                           | 1+1      | رين دام على فارون<br>تنع كون شيخ؟                       |
| ماسوا     | تفريح                                              | 1+1      | ا فی وق سے<br>ا قیامت کا ہوناعقلی ہے یافقی              |
| مالطا     | رِاناحِھوٹ نہیں بلکہ برانا تیج ہے                  | 1+1      | ا تیا صفامونا کا جیا ن<br>ارزقزمی محقیق                 |
| 1100      | دودھ پلانے کی مدت                                  | 1•/      | روم کی میں<br>شان نزول                                  |
| ات        | عالیس سال پخته کاری کاز مانه ہوتا ہے               | 1+9      | عاں روں<br>قرآن سے زیادہ سی بات کونی ہے                 |
| Ira       | ناوان اولا د کاروبیه                               |          |                                                         |
|           |                                                    |          | <u> </u>                                                |

;

|        |                                     |        | 3 3 0 3 0 3 0 3                          |
|--------|-------------------------------------|--------|------------------------------------------|
| صفحنبر | عنوانات                             | صفحنبر | عنوانات                                  |
| 161    | علامات قيامت                        | וריזו  | لطا ئف سلوک                              |
| rai    | يغيبر كاستغفار كرنا •               | 114    | تحقيق وتركيب                             |
| 102    | لطا نَف سلوک                        | 150    | ربط                                      |
| 114+   | تحقیق وتر کیب                       | ۱۳۳۳ - | شان نزول وروايات                         |
| 171    | ربط                                 | ١٣٢    | <i>قری</i>                               |
| 144    | شان زول وروايات                     | ۳۸۱    | قوم عادو مود پرعذاب كابادل               |
| 145    | تقريح                               | إسهما  | انسان سے توجنات ہی غنیمت نکلے            |
| . 142  | جہاد کے فوائد ومصالح                | ۳۳۱    | جنات کی نظر میں قر آن                    |
| I'YM,  | ولوں پرتا لے                        | الدلد  | اسلام لانے سے پچھلے گناہ معاف ہوجاتے ہیں |
| IYM.   | مخلص ومنافق کی پیچان                | الآل   | جنات جن میں جائیں کے یانہیں              |
| מרו.   | كفرونفاق سے الله كا كيچھ قصال نہيں  | IMM    | اولوالعزم پیغیبرکون ہوتے ہیں             |
| 170    | فرما نبرداری اور نافر مانی کے درجات | الدلد  | لطا نف سلوک                              |
| ۵۲۱    | حفية وافع كاختلاف                   | 102    | متحقيق وتركيب                            |
| ידרו   | بر دل مسلمان کاشیوه نہیں ہے         | IM     | ربط                                      |
| יייו   | ونيااورآ خرت كاموازنه               | ١٣٩    | ترئ الشري                                |
| 144    | ا مام اعظم کی منقبت                 | 114    | حق وباطل کی آ ویزش                       |
| ا۲۲    | لطا نف سلوک                         | 10+    | اسيران جنگ کي ر بائي                     |
| 141    | تتحقیق وتر کیب                      | 10+    | جهاد کی حکمت عملی                        |
| 127    | राज                                 | 10+    | الله كي مدوم لما نول كيلئے ہے            |
| الالا  | شان زول وروايات                     | 121    | تحقيق وتركيب                             |
| 140    | ترئ                                 | ۱۵۳    | ربطآ يات                                 |
| 140    | فتح مبين                            | 100    | شان نزول وروايات                         |
| 124    | شابإندانعامات                       | 100    | تفرت ک                                   |
| 124    | چاروعد ب                            | ۱۵۵    | نیک وبد کیا برابر ہو سکتے ہیں            |
| 144    | فتح مکه سبب مغفرت ہے                | iaa.   | جنت کی نہریں                             |
| 144    | فتح مكه مين عورتين                  | 104    | دوز خیوں کا حال                          |
| 141    | بيعت جهاداور بيعت سلوك              | 107    | منافقين كادوغلا بن                       |
|        |                                     |        |                                          |

|                                        | بېر مت عالم د و و ا                                     |        | المان كر جمه وترك سير جلاين بجلد مسمو        |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| صفحنبر                                 | عنوانات                                                 | صفخمبر | عنوانات                                      |
| 7+1                                    | ا یک نفیس علمی بحث                                      | 149    | منافقین کے حیلے بہانے                        |
| 707                                    | تغظیم نبوی کی ترغیب                                     | 14.    | منافقين كالوسث مارغم                         |
|                                        | حضور ﷺ کی محبت و تعظیم ہی مسلم قوم کی ترق کیلئے نقطہ    | 1/4    | فتخ خيبر                                     |
| 707                                    | عروج <sub>ہے</sub>                                      | IΔI    | ناپاک ذہن میں خیالات بھی ناپاک آتے ہیں       |
| 707                                    | ائتبائی ادب کا تقاضه                                    | ΙΔΙ    | لطا كف سلوك                                  |
| 70 94                                  | یے حقیق خبر پڑمل کرنے سے بڑی خرابیاں ہوجاتی ہیں         | 1/1/2  | متحقیق وتر کیب                               |
| r. r                                   | چندشبهات کاازاله                                        | 10.9   | <u>ה</u>                                     |
| 4.4                                    | خبر کی شخقیق کہاں ضروری ہے؟                             | 1/19   | حديبيانخ خيبركااوروه فتح مكه كالميش خيمه بنا |
| الم أما                                | رسول ﷺ کی اطاعت                                         | 1/19   | استة الله                                    |
| ,r+0                                   | اسلام ایک دوا می قانون ہے                               | ľ      | جديبيك صلحين مصالح                           |
| 7+0                                    | مسلمانوں کے جھگڑوں کاحل                                 | . 19+  | چنرشبهات کاازاله                             |
| 700                                    | مسلمانوں میں باہم ملاپ ضروری ہے                         | - 191  | مشر کین کی ہٹ دھری                           |
| 704                                    | ملمانوں کے اختلافات کرنے کے طریقے                       | - 191  | سچاخواب                                      |
| 764                                    | لطا نُف آيات                                            | 191    | حديبيين جنگ مين نه موناجي مصلحت تقا          |
| 749                                    | بشخفيق وتركيب                                           | 191    | د ني متين اور فتح مبين                       |
| ri•                                    | شان نزول                                                | 191    | صحابه کرام کی شان                            |
| 711                                    | ربطآ يات                                                | 195    | مدح صحابباورخلفاء راشدين كاافتياز            |
| * ************************************ | محاس اخلاق جماعتی نظام کے ضروری ہیں                     | 192    | تورات والجيل كى تائيد                        |
| MÀ                                     | کسی کوہر ہے ناموں سے بیکار نادل آ زاری کی بدترین قسم ہے | 192    | روروافض                                      |
| rir,                                   | ا ختلاف کی کہانیاں                                      | 192    | لطائف آيات                                   |
| rir                                    | مختلف قتم کے گمان اوران کے احکام                        | 194    | تتحقيق وثر كيب                               |
| 711                                    | تجسس، فیبت، بہتان کے احکام                              | 191    | شان زول                                      |
| rim                                    | یدار فضیلت خاندانی او پیچنج نبیس، بلکهایمان وممل ہے     | .199   | ربطآ يات                                     |
| 710                                    | اسلام ناز کی بجائے نیاز کو پیند کرتا ہے                 | . 199  | تشريح                                        |
| 710                                    | آ تخضرت اورخودمبلمانوں کے باہمی حقوق کا خلاصہ           | #99    | آ داب نبوی ﷺ                                 |
| 710                                    | لطائف آيات                                              | 7++    | آ داب نبوی ﷺ کی کیفیت                        |
| ۲۲۳                                    | ر ربط آیات                                              | 700    | گنا ہوں سے ایمان چلا جاتا ہے یانہیں؟         |
| 1                                      |                                                         |        |                                              |

|             | مرحت صاين والواما                                       |       | عامان كر عمدومر بالمسير جلاسان بجلد مع و                                                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صختبر       | عوانات                                                  | صفئير | موانات                                                                                                          |
| rar         | انس وجن کی پیدائش عبادت کیلئے ہے                        | 777   | 5.5                                                                                                             |
| ror         | عبادت سے اللہ کی غرض وابست نہیں                         | 227   | اقيامت مكن بمي بهاورواقع بمي                                                                                    |
| 101         | لطا نف سلوک                                             | 777   | ضدی آدی بر یکی بات کا افکار کردیتا ہے                                                                           |
| ray         | تحقیق ورتر کیب                                          | 777   | آسان نظرة تاب يانبين                                                                                            |
| 109         | ربط آیات                                                | 770   | قیامت کے امکان کی دلیل                                                                                          |
| 109         | شان زول وروايات                                         | rra   | قيامت كواقع بون كابيان                                                                                          |
| <b>۲</b> 4+ |                                                         | rra   | علم البي اوركراماً كاتبين دونو ل اعمال كران بيل                                                                 |
| <b>۲</b> 4• | مختلف قسمول کی مناسبت                                   | 770   | الله كے دربار مين شيطان اورانسان كي نوك جھو تك                                                                  |
| 740         | ووزخ میں کفار کی حالت ذار                               | 779   | مختین ور کیب                                                                                                    |
| 441         | جنتیول کے مزے ذریعت کامفہوم عام ہے                      | .٢٣٠  | روایات                                                                                                          |
| 141         | ذریت کامفہوم عام ہے                                     | ١٣٠١  | <b>69</b>                                                                                                       |
| , ۲41       | قانون فضل وعدل                                          | PMI   | شبهات اور جوابات                                                                                                |
| 747         | لطا نف سلوک                                             | rar   | لطائف سلوك                                                                                                      |
| אוצא        | متحقيق وتركيب                                           | ٢٣٦   | تحقیق در کیب                                                                                                    |
| 777         | تشريح                                                   | rm    | ربطآيات                                                                                                         |
| 777         | منتقبل فيصله کن ہوگا                                    | rm    |                                                                                                                 |
| <b>۲</b> 42 | الله کے کام کی طرح اس کا کلام بھی بے مثل ہے             | ۳۸    | العام عالم قيامت كي شهادت درباب                                                                                 |
| 744         | شرک کا بهترین اور عقلی رد                               | rmq   | سب کی روزی اللد کے ہاتھ میں ہے                                                                                  |
| 711         | نبوت ورسالت عقلی فعلی دلیل کے آئینہ میں                 | 700   | المائف آيات                                                                                                     |
| F49         | دعوت وتبليغ پرمعاوضه کی فر مائش                         | · ·   | باروقال فما خطبكم                                                                                               |
| 749         | علم غیب سے کیا مراد ہے                                  | rma   | محتين وتركيب                                                                                                    |
| 749         | معاندین کیلئے فرمائشی مجزات کا پورا کرنامصلحت نہیں بلکہ | rrq   | منعرين                                                                                                          |
|             | پوراند کرنامصلحت ہے                                     | 10.   | <u></u>                                                                                                         |
| 12.         | ضدى لوگوں كاعلاج الله كے حواله كرنا ہے                  | 100   | الرح المراك ا |
| 12.         | لطا نَفْسُلُوك                                          | ra•   | مجر من كانهام                                                                                                   |
| 121         | متحقیق ورز کیب                                          | 101   | الذكاكال منامى                                                                                                  |
| 144         | روايات                                                  | roi   | دوهي اوران كاجواب                                                                                               |
|             |                                                         |       |                                                                                                                 |

| صفختمبر     | عوانات                                       | صفحةبر         | عنوانات                                              |
|-------------|----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|
| 191         | آنخضرت الله كار مرقامت كى آمد كامقدمه ب      | YZΛ            | ربطآ يات                                             |
| 191         | لطا تف سلوک                                  | 1∠Λ            | تشريح                                                |
| 190         | تحقق وژ كيب                                  | PΔΛ            | انبياءكرام نجوم مدايت اورآ مخضرت عثية فتأب مدايت بي  |
| 194         | ربطآ يات                                     | r∠Λ            | ا يک شبه کا از اله                                   |
| 19Z         | شان زول وروایات                              | r <u>~</u> 9   | آ مخضرت نے جرئیل کوکمل طور پرشاخت کرلیا              |
| <b>19</b> 2 | تشريح                                        | 1/29           | آ مخضرت نے آئی کھاوردل دونوں سے جبرئیل کو پہنچان لیا |
| 191         | آ تخضرت في كمعجزات سب انفل بين               | ۲۸۰            | مٹ دھری کی صد ہوگئ                                   |
| F.9A        | مورج سے زیادہ جیا ندمیں تصرف ہوا             | <i>τ</i> Λ+    | چندشبهات کاازاله                                     |
| r99         | بطلموی نظریه پر چاند کاشق                    | M              | کوئی صدہان کے عروج کی                                |
| 199         | فلكيات مين فرق والتيام                       | , M            | د يدارالهي اورتجليات رباني                           |
| 799         | پقروں پر جونک نہیں لگتی<br>ا                 | rar            | مخنل میں ٹاٹ کے بے جوڑ پیوند                         |
| r           | طوفان نوح                                    | 77.1           | کفریکلمات کسی مسلمان کی زبان نے نہیں نکل سکتے        |
| r           | قرآن آسان بھی ہےاور مشکل بھی                 | mm             | كون سفار ثى موں كے اور كن كيليج سفارش موگى           |
| 17-1        | لطا نَف سلوک                                 | 111            | ميآيت قيام واجتهاد كے خلاف نبيس ہے                   |
| m. m        | الشخقيق وتركيب                               | 111            | اعمال کی جز اوسزا                                    |
| r.0         | ربط                                          | 11 M           | برے گناہوں ہے بچنااور معمولی غلطیوں ہے در گذر        |
| r.a         | تشريح                                        | ۸۳             | نەمايوى كى ئىجائش سےاور نەعجب كاموقعد                |
| r.a         | مجرمین کوجلد معلوم ہوجائے گا                 | <b>1</b> 1/10" | هیقهٔ متقی کون ہے                                    |
| r.s         | لطا نف سلوك                                  | 1110           | ایک نادر علمی تحقیق                                  |
| r.∠         | تحقیق وز کیب                                 | 170            | جب خاتمه کا حال معلوم نہیں پھرخود پسندی              |
| r.          | ربطآ يات                                     | 114            | لطا نف سلوک<br>•                                     |
| r.1         | روایات                                       | 11/4           | تتحقيق وتركيب                                        |
| <b>7.</b> 9 | تشرتك                                        | r/\ 9          | ربطآ يات                                             |
| F-0.5       | كفاركي طاقت كانشه جلد بى اتر گيا             | 1/19           | شان نزول وروایات                                     |
| ry          | انسان اورقر آن دبیان                         | <b>19</b> +    | تشريح                                                |
| P-14        | آ سان زمین اوراس کے درمیان کتنی ہی نعمیں ہیں | 190            | آ سانی صحیفوں کی تعلیم                               |
| ) MIT       | اللہ کے کا م اور کلام دونوں میں تکرار ہے     | 19+            | انسان کی طرح اس کی ضروریات بھی اللہ کے تصرف میں ہیں  |
|             |                                              |                |                                                      |

|                | مرست معاين وحواما                                                           |             | كما ين ترجمه وشرري مسير جلايين ، جلد منم و منتم      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| صفحنبر         | عنوانات                                                                     | صفحةبر      | عنوانات                                              |
| ror            | انل ایمان کا جواب                                                           | <b>M</b> 12 | جی <sup>ٹ</sup> ار نعتوں کا تعلق مشرق ومغرب سے ہے    |
| ror.           | قرآن اور ذكر الله كااثر                                                     | MIN         | میشے اور کھاری سمندر کی نعتیں                        |
| m4+            | دنیا کارندگانی چاردن کی چاندنی                                              | MIN         | سزائين بعى ايك طرح كانعام بين                        |
| M4.            | بابوی اور ناز دونوں بے جاں ہیں                                              | <b>""</b>   | اول کے دوباغ خواص کے لئے ہوں گے                      |
| 741            | کتاب کے ساتھ اللہ نے تر از واورکو ہاہی اتار                                 | mrm         | تخصیص کے قرآن وولائل                                 |
| 741            | اسلام زی رہانیت ہے روکتا ہے                                                 | 277         | عام مؤمنين كيليخ دوباغ                               |
| 747            | بدعت درسوم میں فرق ہے                                                       | rrr         | اصحاب اليمين                                         |
| 747            | اہل کتاب ایمان لا کمیں تو دو ہرا تو اب                                      | rrr         | اصحاب الشمال                                         |
|                | يارەقد سىمع الله                                                            | mmm         | تحقيق علمى                                           |
| P22            |                                                                             | ۳           | جنت کی مادی اور روحانی نعتیں                         |
| r22            | ظہار کے کہتے ہیں؟<br>احکام ظہار                                             | ساس         | مشكلكاص                                              |
| P22            | ا حقام طبهار<br>کفار ظبهار میں سرزنش کا پہلو                                | 7           | دوز نیون کا حال پتلا ہوگا                            |
| <b>1</b> 2A    | تفار صبارین مرز کرد.<br>آ داب مجلس اور معاشرتی اصلاح                        | mp.         | سائنسی ایجادات قدرت کا نکارنبیں، بلکهاظهار کررہی ہیں |
| r2A            | مشوره اورار کان شوریٰ<br>مشوره اورار کان شوریٰ                              | 1774        | آ فاقی دلاکل قدرت                                    |
| r21            | غیر مسلم کے سلام کا جواب<br>غیر مسلم کے سلام کا جواب                        | ا۳۳         | قرآن کلام البی ہے                                    |
| r29            | يىر م كے علام ، واب<br>بىرگۋى كى حدود                                       | الهم        | دنيا كانظام محكم                                     |
| r <u>_</u> 9   | اہل مجلس کی رعا <b>یت</b><br>اہل مجلس کی رعا <b>یت</b>                      | ואיין       | باطنی نظام شمشی                                      |
| r <u>_</u> 9   | رسول الله سے خصوصی عشکواوراس سے پہلے خیرات کی مثالیں                        | ۲۳۲         | موت كا بهيان منظر                                    |
| ۳۸۸            | ر ون بلد سے اور معلق میں ہے۔ یوسی مدن<br>شان نزول وروایات                   | . אייןיין   | دنیا کی سب سے بڑی جا گی قرآن کر یم ہے                |
| . <b>r</b> /\9 | عنان رون ورودیات<br>قیاس واعتبار کے کہتے ہیں                                | 1444        | مغربين اصحاب اليمين اصحاب الشمال كاذكر               |
| <b>24</b>      | عیاں و سبار سے ہیں<br>جہاد میں دشمن کے مال کو کیوں تلف کیا جا تا ہے         | rar         | علم البي كالصاطه                                     |
| mq+            | ہودیں و مار ہے۔<br>مال فئے اور ننیمت میں فرق ہے                             | rar         | مال الله کا ہے اس کی مرضی نے خریج کرو                |
| <b>m</b> 9•    | ہ ماں ہے اور یہ ت میں اس ہے۔<br>فئے اور غنیمت کے احکام                      | ror         | ایمان فطرت کی پیکار ہے                               |
| <b>1</b> 191   | ے اور پیٹ ہے ہوتا<br>مسلمانوں کا امام حاکمانہ اختیار رکھتا ہے نا کہ مالکانہ | ror         | الله کی راه میں مال نگانا                            |
| <b>1</b> 791   | حفيه كاملك حفيه كالدامية المار الماملك                                      | rar         | امیمان کی تیزروشنی                                   |
| ١٩٩            | . تفییرات احد بیدی تحقیق انیق<br>میرات احد بیدی تحقیق انیق                  | ror         | جنت ودوزخ کے درمیان اعراف                            |
| <b>297</b>     | بیرات میرین بین این<br>فاروق اعظم کی رائے                                   | ror         | منافقين کي چيخ و ريکار                               |
| 7 11           | טונפטו אטנוב                                                                |             |                                                      |

|               | فهرست مضاين وسوانا                                                      |             | لما "ن ترجمه وتترك خيير جلا "ن مجلد مع و سم            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| صفحتمبر       | عنوانات                                                                 | صختبر       | عنوانات                                                |
|               | الله کے لئے مالک خرچ کرنے سے اللہ کانہیں انسان                          | mar         | حاصل کلام                                              |
| ראיין         | کافا کدہ ہے                                                             | 794         | آ زمائش کے وقت منافقین کا پول کھل گیا                  |
| 444           | شان زول روایات                                                          | <b>79</b> 2 | ملمانوں میں اختلاف کے باوجودمرکزی وحدت ہے جو کہ        |
| وسم           | انسان عالمصغيراورخلاصه كائنات ب                                         |             | کفار میں نہیں ہے                                       |
| ماما          | قناعت ہی ہے بوی دولت وسلطنت ہے                                          | P+Y         | شان نزول                                               |
| ma•           | ثان زول روايات                                                          | W. pu       | ابراہیم کے بہترین نمونہ ہونے کا مطلب                   |
| rai           | احكام وطلاق وعدت                                                        | 74.94       | مسلمانون كافتنه بنبا                                   |
| ran           | مذكوره احكام كي علب                                                     | 14.4        | شان نزول دروایات                                       |
| ror           | زمینیں بھی آسانوں کی طرح سات میں                                        | -1410       | امن پیند کفار ہے رواداری برتی چاہئے                    |
| וויא          | شان زول روايات                                                          | 141+        | اسلام عورتوں بچوں، کمزوروں سے حدور جدرعایت کرتاہے      |
| mym.          | فتم كانتكم                                                              | . MI        | شبه کا جواب                                            |
| 444           | آ مخضرت على مروت                                                        | ااین        | متحتل اولا داور <i>لژ کیوں کوزندہ در گوکر</i> نا       |
| 444           | ان تتو با الى الله                                                      | 412         | شان نزول .                                             |
| האה           | گھریلونازک پیچید گیاں                                                   | کایم        | محض باتیں بنانااور عمل ہے جی چرانا کوئی وزن نہیں رکھتا |
| האה           | نادر شحقیق                                                              | · MV        | حفرت عيس كي تعليمات اورآ مخضرت المليكي                 |
| 617           | انسان کا بنااصل چرہے اورنسٹا بعدی چیز ہے                                |             | متعلق بثارت                                            |
| arn           | اجهى برىءورتين اسپئے اعمال پرنظرر تھیں                                  | MIA         | تمام آنبیاء نے آنخضرت ﷺ کی بشارت سائی                  |
|               | پارەتبرك الذى                                                           | ٩١٩         | سب سے بڑے ظالم                                         |
| 1°4A          | فضائل وشان زول<br>فضائل وشان زول                                        | אאט         | شان نزول روایات                                        |
| 1°4           | آ سان موجود بی <u>ن یا</u> نهیں                                         | אאאן        | خاتم النبيين اورامااعظم كے متعلق پيشن گوئی             |
| γ <b>Λ</b> •. | نەۋرنے كاانجام                                                          | ۲۲          | علامات ولايت                                           |
| M.            | زمین پرتمهاری نبیس الله کی حکومت ب                                      | ۲۲۸         | نثان عداوت                                             |
| ۳۸۰           | رعن چرمدن میں میں<br>پرغہ بے زمین پرگرتے نہیں ہیں                       | MYA         | اذان وجمعه كانحكم                                      |
| MI            | پر منظم کردن کی حیال الگ الگ ہے۔<br>ایک موحداور مشرک کی حیال الگ الگ ہے | ۲۳۲         | شان زول<br>ن                                           |
| MAI           | مسلمان آباد مون پایر باد کا فرول کوکیافا کده؟                           | ۴۳۳         | حجوثی قسمول کوآ ژبنانا                                 |
| 749           | شان زول وروایات                                                         | سسما        | منافق پر لے در ج کا ہر دل ہوتا ہے                      |
| 74.           | من رون درود ي<br>رسول الله ويكو و يوان كينے والے خود يوان بي            | سهما        | حقیقی عزت کاما لک                                      |
|               | ر ول اللافقة ود و المعلمة والمسهد ود والله الله                         |             |                                                        |

| مغنبر | عوانات                                                                     | صخنبر       | عوانات                                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| 019   | اسلام كادوس ندب سے امتیاز                                                  | M4.         | رسول الله بالماقات عظيم                            |
| 519   | پیغیبر بھی دوسروں کی طرح اللہ کا فرمانبردار ہوتا ہے                        |             | مداہنت مذموم بے کیکن ملاطفت و حکمت مستحسن ہے       |
| 219   | ابلاغ ادررسالت میں فرض                                                     | ۱۹۸         | مال ودولت كى بجائے اعمال واخلاق لائق توجه وف جائيس |
| org   | علم غيب كي بحث                                                             | Mar         | كيابر بيز كاراور كناه كاردونول برابر موسكتة بي     |
| ۵۳۰   | وتی کی حفاظت                                                               | ۲۹۲         | تيامت مين على ساق                                  |
| ara   | شان زول ورواجات                                                            | ۲۹۲         | تجده نه کرنے کی مزا                                |
| ۵۳۹   | وى كالقل                                                                   | ۳۹۳         | حفرت بونس كأفم                                     |
| ۵۳۰   | رات کاجا گناد شوار بھی ہے اور آسان بھی                                     | ۳۹۳         | آ مخضرت المحلي كي نظرول سے ديھنايا نظر بدلگانا     |
| òr.   | شب بیداری کی تیسری حکمت                                                    | ۵۰۰         | نافرمان قوموں پرعذاب الہی                          |
| OM    | الله كے باغی ف كركهاں جا كتے ہيں                                           | ۵٠۱         | ایک شبکاازاله                                      |
| ۵۳۲   | وشواری کے بعداً سانی                                                       | ۱۰۵         | دوز خمیول کی در گت                                 |
| ۱۵۵   | شان زول دروایات                                                            |             | قرآن کیا ہے                                        |
| ۵۵۳   | کپڑوں اورنفس کی صفائی ایکدوسرے پراٹڑ انداز ہوتی ہے ۔<br>ریاست              | 200         | دنیامیں ہمیشدا چھوں کی کمی رہی ہے                  |
| ۵۵۲   | لا کچی کی نبیت بھی نہیں بھر تی<br>شد                                       | ۵۰۳         | جھوٹے اور سچے نبی کا فرق                           |
| ٥٥٣   | وليد بليد كي خباشين                                                        | - 1         | قرآنی هائق کاسرچشمہ                                |
| sor   | قرآن کی ہرز مانے میں غیر معمولی تا ثیراس کے جادو ہونے<br>سریت              | ۵•٩         | قیامت کادن کتنابزا ہوگا                            |
|       | کر دید کرتی ہے                                                             | ۵۱۰         | انسان جی کیااور بے مبراہے                          |
| ۵۵۴   | دوزخ میں اُنیس فرشته کیول مقرر میں؟<br>مورخ میں اُنیس فرشته کیول مقرر میں؟ | <b>3</b> 1• | برون کا ہٹا کراندہ جھوں کو کھڑا کرسکتا ہے          |
| ۵۵۵   | دور څخ معمورا نیس فرشتوں کی حکمت<br>ت                                      | 217         | مومن وکافروں کواگر چەموت آئی ہے مگردونوں کے        |
| ۵۵۵   | ایمان میں زیاد تی وکئی                                                     | ۵۱∠۰        | شرات الگالگ <sup>بی</sup> ن                        |
| ۲۵۵   | حا كمانه جواب                                                              | ۵۱۷         | ایک شبکاازاله                                      |
| ۲۵۵   | مقربین اوراسحاب الیمین                                                     | ۵۱۷         | دلائل قدرت                                         |
| ۵۵۷   | کفارگیا فرق احکام کے مکلّف میں؟ ''                                         | ΔIΛ :       | استدراج                                            |
| ۵۵۷   | محن سازی بهانه بازی<br>شدندا                                               | 014         | شان نزول<br>براز                                   |
| OYO!  | شان نزول روایات<br>قب                                                      | 012         | انسان پہلے جنات ہے ڈراکر تے تھے '                  |
| 676   | قسمول کی مناسبت                                                            | 012         | شبهات کاازاله                                      |
| ۲۲۵   | الشركا كمال قدرت                                                           | 012         | قرآن نازل ہونے نے بعد بھی لوگ دوطرح کے ہوں گے      |
|       |                                                                            |             |                                                    |

| نه فرنبر | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | صخيمبر | عنوانات                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 400      | بارش بے ثار نعمتوں کا مجموعہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rra    | قیامت کے ڈرسے میش میں کھنڈت پڑتی ہے                                  |
| 4+1      | ولائل قدرت قيمات كي دليل بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲۲۵    | انسان کی حالت تو حید کی دعوت ہے                                      |
| 4.4      | قیامت عقلا بھی ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۵۲۵    | كلام البي مربوط بثر                                                  |
| 4.14     | قيامت مين مختلف كيفيات طاهر مون گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عدم    | انسان بالطبع عجلت پسند ہے                                            |
| 4+4      | کیا جنت کی طرح دوزخ بھی جھی فنانہیں ہوگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۵۲۷    | جانكن كابولناك منظر                                                  |
| 4+D      | کیا کفروشرک محدوداورسرالامحدود ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AFG    | قیامت کی عقلی دلیل                                                   |
| 4+0      | کفروشرک کاتعلق دل ہے چرحسی سزائیں کیوں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۵۲۷    | انسان کی فطرت میسال طور پرررہنما ہے                                  |
| 7.7      | جنتيوں کی عمر میں فرق کا نکته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | د نیامیں ابرار کاحل اور آخرت میں ان کی شان<br>ر                      |
| 404      | ونیااور جنت کےلذائذ میں فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 1    | جنت کی معتیں اور عیش وعشرت<br>                                       |
|          | جنت کی نعمتوں میں فرق طبعی اسباب ہے نہیں ہے بلکہ فضل<br>"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۵۲۲ .  | قرآن پاک کاتھوڑاتھوڑااتر ناہی حکمت وصلحت ہے                          |
| 420      | الهی ہے ہوگا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۵۷۸    | انسان کااراد ہ اللہ کے ارادے کے تابع ہے                              |
| 44.      | عروج سے کیام ادہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | مختلف فشمیں اوران کی مضمون شم سے مناسبت                              |
| 44+      | شفاعت کے لئے دوشرطیں ضروری ہے<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | قیامت کا ہولناک نقشہ                                                 |
| 14.      | قیامت کے قریب ہونے کا کیامطلب ہے<br>میں دری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | مقررآ یات کے ہرجگہ نئے معنی                                          |
| AIV.     | الله کی ایک جبیز کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | مرکر جب زمین ہی ٹھکا نا ہے تو پھر دوبارہ اس سے اٹھا نا کیوں<br>. شکا |
| Aid      | قیامت کے ہونے میں ات <sup>ہ</sup> خرکیا تر دد ہے<br>میں میڈ کا محقق ہے مصلح ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | مشک <i>ل ہے</i><br>یہ                                                |
| 719      | امام راغب کی تحقیق ایک واضح مثال<br>سر منحوشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | قیامت کی ہیب و دہشت<br>. نیسید سیرین ما                              |
| 472      | ایک واضح مثال<br>دواجتهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | ، دوزخیوں ہے جنتیوں کا تقابل                                         |
| 772      | دور بهها د<br>محققانه کلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | پارهنگ                                                               |
| 417      | عققانه قلام<br>دعوت دبهانج کاایک نکته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7      | قیامت کے بارے میں بھانت بھانت کی بولیاں                              |
| 479      | دوت جن ہا ہائیں ہے۔<br>بغیر قر آن جیمونا جا ئزنہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.0    | قیامت جب هیقت بن کرسامنے آئے گ                                       |
| 7119     | میروران پوومبارین ہے۔<br>قرآن خود معظم ہے وہ کسی کی تکریم کامحتاج نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4+1    | ا میک ملمی نکته                                                      |
| 444      | ر آن کااو بیانه طرز کلام<br>قرآن کااو بیانه طرز کلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4+1    | زمین کی حرکت و سکون                                                  |
| 44.      | مفرورانبان ایخ حقیقت پرظرر کھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7+1    | د نیاوی رشتے نا طے آخرت میں ایک حد تک حتم ہوجا میں گے                |
| 44.      | انسان کی ہے بی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 404    | د نیامیں سونے اور آخرت میں نہ سونے کی حکمت                           |
| 411      | ہر چیزاللہ کے تکم کے آ گے سرنگو ہے مگرانسان سرکش ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 404    | جنت میں دن رات نہ ہونے کی حکمت<br>سشت سال                            |
|          | ( )   - / Lat / La | 4+11   | نظام مس ميں قوت الهي                                                 |

|     | ت             | فهرست مضايين وعنوانا                          | ۱۳          | كمالين ترجمه وشرح تغيير جلالين ، جلدششم وبقتم     |
|-----|---------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
|     | منختبر        | عنوانات                                       | منختبر      |                                                   |
|     | 771           | الله كعدل وانصاف كالقاضا                      | Ari         | انیان کی بقائے لئے سامان زندگی                    |
|     | OFF           | قرآن كادب كالقاضا                             | 4171        | قدرت کی کرشمہ سازی                                |
|     | 121           | اچھائی کے سواان میں کوئی برائی نتھی           | YPA         | زمنی چیزیں بھی تہہ بالہ ہوجا کیں گ                |
|     | 444           | عالم کی ہر چیز نہایت حکمت ووانائی سے بنائی ہے | 7179        | قیامت کا دوسرامر صله                              |
| . i | 444           | بهاراورخزال كى كرشمه سازيال                   | 429         | زنده در گواز کیوں کی بیتا                         |
|     | YAP           | دعوت وتبلغ كاليك نكته                         | पुष्पवः     | ایک لڑی کی د کھ جری داشتان                        |
| •   | 4AF           | اصل کامیا بی کس کی ہے                         | 4۴۰         | اسلام کی عظیم الثان بر کات                        |
|     | 19%           | دوز خيول كاحال                                | 401         | قیامت کی ہولنا کی کا نقشہ                         |
|     | 49+           | جنتيوں كا حال                                 | , YMY       | جرئيل امين إدررسول كريم                           |
|     | 490           | قدرت کی کرشمہ سازیاں                          | 444         |                                                   |
|     | 191           | نفیحت کرنے میں تا ٹیر کا انظار کرنا چاہئے     |             | کرنے پر بخل کرتے ہیں                              |
|     | 199           | قیامت کے داقع ہونے پر تاریخ سے استدلال        | Alah        | قرآن كوشيطان كاكلام كيے كهاجا سكتا ہے             |
|     | 199           | عاداورارم كون تقيع؟                           | 772         | انسان کی خود فرین                                 |
|     | ۷٠٠           | سرتش قومون كاانجام                            | 772         | انسان خود فرین کاشکار                             |
|     | 4.1           | مال کی محبت ہی سب سے برا نتہذہ                | . 4MZ       | انسان کاسراللہ کے آگے جھک جانا جائے تھا           |
|     | ۷+۱           | نفین مطمئند کیا ہے                            | YMY.        | انسان کی سازی زندگی ریکار فرموری ہے               |
|     | 2.4           | انسان کی د کھ بھری زندگی                      |             | انسان کا حکم حامل فرشتوں کے سامنے رہتا ہے         |
| •   | 4.4           | انسان کی بری بھول                             |             | جنت اوراس کی بہاردائی ہے                          |
|     | 4.4           | انسان کی نفنول خرچیاں                         | 400         | لین دین میں برابری اور یکسانیت ہوئی چاہئے         |
|     | 444           | د شوار گزار گھائی                             | YAY.        | سحين کيا ہےاورکہاں ہے؟                            |
| •   | ∠1 <b>r</b> · | برائی اچھائی کا البام                         | YOY         | قرآن افسانے کی کتاب نہیں ہے                       |
|     | 411           | كون كامياب باوركون ناكام                      | rat         | عليين كيال باوركهان ب?                            |
|     | 412           | کوئی چیز نیکی ہے اور کوئی بدی ہے              | <b>10</b> 4 | د دسرول پر ہشنے کا انجام بد                       |
|     | ۱۳۰           | ایک تاریخی نظیر<br>ر                          | <b>704</b>  | ا يك سبق آمواز نفيحت                              |
|     | 410           | فرما <sup>ک</sup> نی معجزه                    | 444         | بورا کرهٔ زمین بموارمیدان بوجائے گا               |
|     | 219           | تين جامع بنيادين                              | 444         | ا ان منت كركه بن عاقبت سنوار تا يا بكار تار بتا ب |
|     | 270           | راستهآسان ہونے کا مطلب                        | 44/4        | نیکوں اور بدوں کے مختلف انجام                     |
|     | 1             | * *                                           |             |                                                   |

•

.

•

| ت          | فهرست مضامين وعنوانا                                                                                                                 | ۱۳            | كمالين ترجمه وشرح تفسير جلالين ،جلد شهم ومفتم                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحنبر     | عنوانات                                                                                                                              | صفحه بر       | عوانات                                                                                 |
| ∠4+        | زمین ایخزانے اورسب چیزیں قیامت کے دن اُگل                                                                                            | 211           | الله كانام اورانعام                                                                    |
|            | رےگی                                                                                                                                 | 274           | فتم اور جواب شم میں مناسبت                                                             |
| 441        | قیامت کے دوز زمین عالمی خبرین نشر کریے گ                                                                                             | 212           |                                                                                        |
| 247        | بلحاظ اعمال لوگون کی ٹولیاں بنادی جائیں گی                                                                                           | 1             | حضور على پرانعامات الهي كي بارش                                                        |
| 247        | زندگی جرکا کیا چھاسامنے آجائے گا                                                                                                     | 272           | تيمول پرمهر موتا ہےند كوقهر                                                            |
| 240        | انسان خودا پی حالت پر گواہ ہے                                                                                                        | ı             | ناذكمقام                                                                               |
| 244        | انسان پرتب حقیقت کھلے گی جب عالم حقائق سامنے آئے گا                                                                                  | 1,            | ناداری کے بعد فنا                                                                      |
| <b>49</b>  | وزن اعمال                                                                                                                            |               | . تييمون کالمھانه                                                                      |
| 227        | فخر ومباحات كاانجام                                                                                                                  |               |                                                                                        |
| 225        | انسان دلائل ہے آئکھیں بند کئے رہتا ہے<br>نوشر کر پر ش                                                                                |               | نعتوں کی شکر گزاری                                                                     |
| 224        | معتیں کی پرسش سب ہے ہوگی                                                                                                             |               | شرح صدر کا مطلب کیا ہے                                                                 |
| 224        | زمانه کیا ہے<br>سر اف                                                                                                                | ľ             | <b>1</b>                                                                               |
| <b>LLL</b> | زندگی کا نفع نقصان<br>ع: بر بر برای تا بر برای تا بر برای تا بر برای تا برای |               | فکرخدااور ذ کررسول<br>بر د                                                             |
| 444        | زندگی مُسران ہے بچانے کیلئے جاریا تیں ضروری ہیں                                                                                      |               | حضور کی شهرت ومقبولیت<br>دیمات سریه س                                                  |
| 221        | اعمال صالحه<br>خوارین سر سرای ایری                                                                                                   |               | مشکلیں آتی پڑیں کہ آ سان ہو کئیں                                                       |
| ۷۸۰<br>۷۹۰ | برخصلت انسان کے لئے تاہی ہے<br>ترین میں میں سراریہ دو                                                                                |               | قیامت کاانکار باعث جیرت ہے<br>شہریر                                                    |
| 491        | قریش کی تجارت اوراس کالپس منظر<br>حسال سامت میں میں سامت اوراک                                                                       |               | ا شہنشاهٔ کا ئنات<br>ت محمد ت سرحکہ میر خا                                             |
| 29°        | جس گھر کی بدولت عزت وروزی اس کاحق ادا کرو<br>اخلاقی پستی کی انتہا                                                                    | ļ             | خودا قراء بھی اقراء کے حکم میں داخل<br>علا                                             |
| ∠9~        | ا تعالی میں انہا<br>کنل کی حد بندی نہیں بلکہ بطور تمثیل دو چیز وں کوذکر کیا گیا ہے                                                   | 217.7<br>2174 | اسباب علم م                                                                            |
| ∠9~        | من کی حکد جند کار دیا ہے۔<br>انماز یوں پرنماز کاروبار                                                                                | 2002          | مقام عبدیت سب سے عرفا ہے<br>نماز سب سے زیادہ قرب الہی کا ذریعہ ہے                      |
| ∠90        | نماز بےحضوری<br>نماز بےحضوری                                                                                                         | <u> </u>      | مار شب سے ریادہ مرب ہی ہودر بعیہ ہے<br>قر آن کب اور کتنی مدت میں نازل ہوا              |
| ∠9۵        | ریاکاری ایک طرح کاشرک ہے '                                                                                                           | 401           | سران سباور کا مدت یک مارن جوا<br>شب قدر بردواشکال اوران کا جواب                        |
| <b>494</b> | ریا مارن میں راق ہارت ہے۔<br>''منجوں کے لئے مال وجان آن سے بھی زیادہ عزیز ہے                                                         |               | مسب ملدر پر دواه های اوران ۴ بواب<br>بت برست اورانل کتاب میں نام اورا خکام فرق         |
| ∠99        | رون کے اور بی اور کی اور کی اور کیا ہے؟<br>کور کیا ہے؟                                                                               |               | جت پر سنت اوران ساب یان کا طرح مختلف میں<br>مراتب کفر بھی مراتب ایمان کی طرح مختلف میں |
| ۸۰۰        | گردو پیش کے صالات<br>مالات                                                                                                           | 401           | اہل کتاب پر تمام جمت ہو چکا ہے                                                         |
| ۸٠٠        | پیشن گونی یوری ہوگئی                                                                                                                 | ر عد          | اہل ایمان کی بہترین مخلوق ہونے کی وجہ                                                  |
|            |                                                                                                                                      |               |                                                                                        |

| ات       | فهرست مضامين وعنوا                                      | 13           | مالين ترجمه وشرح تغيير <b>ج</b> لالين ، جلد ششم و مفتح |
|----------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| صفحةبر   | عنوانات                                                 | منحنبر       | عوانات                                                 |
| ۸۲۳      | خداتعالی جابلانه خیالات سے پاک ہے                       | ۸••          | چند مال میں مرب کی کامید بلیث                          |
| Ara      | پناہ میں آنے کے دوطریقے                                 | ۸۰۵          | اللد كيسواسب معبود باطل بين                            |
| A 79.    | المخلوق كاشر                                            | <b>7.4</b> 4 | کلام میں تا کیدا گر چہ بلاغت ہے کیکن تاسیس ابلغ ہے     |
| Ar-      | الله كقام خيرافعال خيربين                               | ΔII          | فتح سے عام مراد لینازیادہ عمدہ ہے                      |
| ٨٣١      | حضور ﷺ پر جادو کااثر نبوت کے خلاف نہیں ہے               | All          | اسلام کی فتح کاایک اور پبلو                            |
| ٨٣٢      | جادو کے مقالبے میں وی کے اثرات                          |              | حضوركا ستغفار كرنے كامطلب                              |
| AME      | پیغیبر نے بھی اپناذ اتی انتقام نہیں لیا                 |              | برے وقت پر ندمال کام آتا ہے اور نداولاد                |
| Arr      | كافرحضور المني كوسح زده كهتر تقي                        |              | نی جمالوکا کردار                                       |
| ۸۳۳      | جادو محض شعبدہ بازی نہیں بلکہ اس کی تا ثیرواقعی ہوتی ہے |              | خداسونے چاندی وغیرہ سے نہیں بناوہ توان چیزوں کا بنانے  |
| ۸۳۳      | بعض جاد وكفر ہےاور لعض معصیت                            | Ari          | والاہے                                                 |
| ۸۳۳      | حمارٌ پھونگ پراجرت کی اجازت 🔭                           | Ari          | الله کی احدیت اوروا حدیت                               |
| 100      | اعلی درجه کا تو کل                                      | AFF          | فرق باطله رپررد<br>ب                                   |
| Ara      | سورهٔ فاتحداورمعو ذیمین میں مناسب                       | Arr          | صد کی جامع تفہیر                                       |
| Nor      | غوايت وعناالت كافر ق                                    | ۸۲۳          | خداک بارے میں قدیم تصورات                              |
|          |                                                         |              |                                                        |
|          |                                                         |              |                                                        |
|          |                                                         |              |                                                        |
|          |                                                         |              |                                                        |
|          |                                                         |              |                                                        |
|          |                                                         |              |                                                        |
|          |                                                         |              |                                                        |
|          |                                                         | 7.           |                                                        |
|          |                                                         |              |                                                        |
| <b>`</b> |                                                         |              |                                                        |
|          |                                                         |              |                                                        |
|          |                                                         |              |                                                        |
|          |                                                         |              |                                                        |
|          |                                                         |              |                                                        |

|          | $\sim N_{\odot} \sim N_{\odot}$ | : |
|----------|---------------------------------|---|
|          |                                 |   |
|          |                                 |   |
|          |                                 |   |
|          |                                 |   |
|          |                                 | • |
|          |                                 |   |
|          |                                 |   |
|          |                                 |   |
|          |                                 |   |
|          | •                               |   |
|          |                                 | • |
|          |                                 |   |
|          |                                 |   |
|          |                                 |   |
| · ·      |                                 |   |
|          |                                 |   |
|          |                                 |   |
|          |                                 |   |
|          |                                 |   |
|          | •                               |   |
|          |                                 |   |
|          |                                 |   |
|          |                                 |   |
|          |                                 | * |
|          |                                 |   |
|          |                                 |   |
| <b>.</b> |                                 | • |
|          |                                 |   |
|          |                                 |   |
|          |                                 |   |
|          |                                 |   |
|          |                                 |   |
|          |                                 |   |
|          |                                 |   |
|          | *                               |   |
|          | *                               |   |
|          | <b>*</b>                        |   |
|          | <b>,*</b>                       |   |
|          | <b>*</b>                        |   |
|          |                                 |   |
|          |                                 |   |
|          |                                 |   |
|          |                                 |   |
|          |                                 |   |
|          |                                 |   |
|          | *                               |   |
|          |                                 | • |
|          |                                 | • |
|          |                                 |   |
|          |                                 | • |
|          |                                 | • |
|          |                                 |   |
|          |                                 | • |
|          |                                 |   |
|          |                                 |   |
|          |                                 |   |
|          |                                 |   |
|          |                                 |   |
|          |                                 |   |
|          |                                 |   |
|          |                                 |   |
|          |                                 |   |
|          |                                 |   |
|          |                                 |   |
|          |                                 |   |
|          |                                 |   |



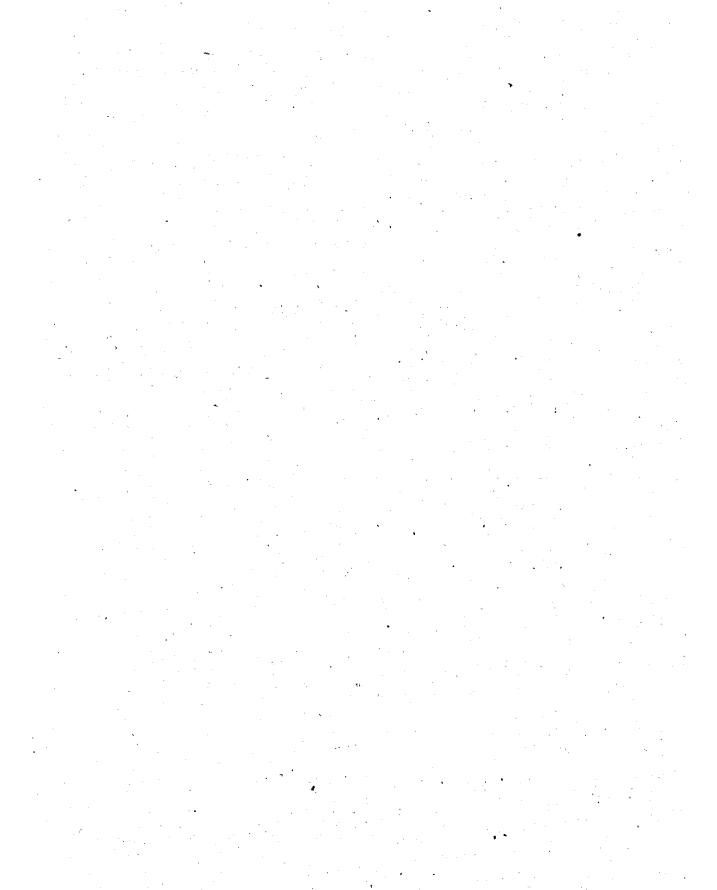

## فهرست پاره ﴿اليه يسرد ﴾

| صخيبر | مبخوانات                                        | صفحتمبر      | عثوانات                                               |
|-------|-------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| L.L.  | ونيامين ندسب امير بين ندسب غريب                 |              | ياره اليه يرد                                         |
| ۾ ۾   | شان نزول وروايات                                |              | الله كاعلم ذاتى دليل توحيد بهونے كے ساتھ دليل قيامت   |
| 79    | نعمت ومصیبت دونول حکمت الہی کے سخت میں          | 117          | بھی ہے                                                |
| ٥٠    | ایک ادر شبه اوراس کا جواب                       | rr           | انسان کی حرص وطع لامحدود ہے                           |
| ۵۰    | تمام ایجادات کاسر چشمه الله کی قدرت ہے          | ro           | انسان کی خود فریبی                                    |
| ۵۰    | اخلاق فاضله                                     | 10           | ياس اور دعاميس كوئي منافات نبيس                       |
| ۱۵    | مشوره کے حدود                                   | ro           | فرمانبرداراورنافرمان کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں         |
| ۵۱    | بدله کی حدود                                    | ۲٦           | ا یک علمی اشکال کو جواب                               |
| ۵۱    | معافی کی صدود                                   | 177          | فرشتوں میں جسم اور ثقل ہوتا ہے                        |
| ۲۵    | پیفمبرکا کامسمجھانا ہے منوادینائہیں ہے          | ۳۴           | استغفار کی برکت سے نظام عالم قائم ہے                  |
| ΥĞ    | اولاد کی تقسیم حصر عقلی پراشکال کا جواب         | rs           | مكه زمين كانقطه آغاز ب                                |
| ra    | الله سے ہم لکا م ہونے کی تین صورتیں             | ra           | دین دند هب کابنیا دی پقر                              |
| ، ۵۷  | فرشته کے ذریعہ وحی کی ایک اور شق                | ro           | دین و مذہب اللہ کاسب سے بڑاا نعام ہے                  |
| ۵۷    | اولیاء کا فرشتوں سے ہم کلام ہونا                | ro           | د نیامیں ہمیشہ دو طبقے رہے ہیں ل                      |
| ۵۸    | وجی سے پہلے اور وجی کے بعد نبی کے ایمانی منازل  | my           | غیر متزلزل عزم اور دنیا کی سب سے پر انی حقیقت         |
| ۵۲    | قرآن کی خرابیان اور خصوصیات                     | ; <b>m</b> y | الله كاميزان عدل وانصاف                               |
| 40    | جوخالق ہےوہی معبودہے                            | 172          | خوف اور شوق دوطرح کے ہوتے ہیں                         |
| 77    | الله کی شان میں حدورجہ گستاخی                   | ام           | یقینی وعدوں پرتواطمینان نہیں گرموہوم پر کامل اعمال ہے |
| 77    | مجموی اعتبارے مورت مردے کمروراور کم سجھ ہوتی ہے | 74           | انبانیت وقرابت کالحاظ کر کے ہی ظلم سے باز آنا جا ہے   |
| 42    | فرشتے ندمرد ہیں ندگورت                          | ۲۳۲          | محبت اہل ہیب د جزوا نیان ہے                           |
| 42    | مشرکین کی دلیل کا تارد پود                      | سوم          | جار مقد مات استدلال                                   |
| ۲۷.   | اندهی تقلید کے سوامشر کین کے پاس کیا ہے؟        | سهم          | توبدانابت پربشارت                                     |
| 200   | قرآن کوجادوبتلانے والے                          |              |                                                       |

كمالين ترجمه وشرح تفسير جلالين ،جلد بشتم ومفتم

فهرست مضامين وعنوانات

| ما ين كر جمه و مراح من المجلد من و من المن و عنوانات |                                                    |        |                                                |  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|--|
| صفحةبر                                               | عنوانات                                            | صخيمبر | عنوانات                                        |  |
| •9∠                                                  | حظرت موی کانعرهٔ آزادی                             | 74     | ايکشبه کاازلله                                 |  |
| 94                                                   | زيين وآسان كارونا                                  | ۷۵     | شبكاازاله                                      |  |
| 1-1                                                  | تبع كون تقيع؟                                      | ۷۵     | شبهات کا جواب                                  |  |
| 1+1                                                  | قیامت کا ہوناعقلی ہے یانعتی                        | ۷۵.    | ہدایت و گمرابی اللہ کے سواکسی کے قبضہ میں نہیں |  |
| 100                                                  | ُ رَقَو مِ <i>يَ حَقِ</i> ين                       | ΔI     | فرعون کی ڈینگیں                                |  |
| 1•٨                                                  | شان نزول                                           |        | بھانت بھانت کی بولیا                           |  |
| 1+9                                                  | قرآن سے زیادہ تھی بات کونی ہے                      | ٨٢     | حضرت عیسی کی پیدائش اللہ کی قدرت کی نشانی ہے   |  |
| H•                                                   | مرفخص این اعمال کے نتائج سے بندھا ہوا ہے           | Ar     | حضرت عیسی کی پیدائش کی حکمتیں                  |  |
| 110                                                  | ناز برداری سے انسان بگر جاتا ہے                    | ۸۳     | حضرت عیسی نے یہود کی اصلاح فرمائی              |  |
| 11+                                                  | نیک معاش اور بدمعاش کا انجام                       | ۸۳     | عیسائیوں کی چار جماعتیں                        |  |
| HIP.                                                 | مومن د کافر کی د نیاد آخرت کیسال نہیں ہوسکتی       | ۸۸     | الندكيلية اولا دكاعقيده                        |  |
| THY.                                                 | عقل معاش معاد کیلئے کافی نہیں ہے                   | 90     | قرآن شب قدريس نازل موايا شب براءت ميس          |  |
| 114                                                  | ا نکار آخرت کی دلیل نہیں بلکہ وجود آخرت کی دلیل ہے | 917    | قحط کا عذاب                                    |  |
| عال ا                                                | اشكال كاجواب                                       | 90     | وهوئيں كاعذاب                                  |  |
|                                                      |                                                    | 90     | سزا کے وفت توبہ بے فائدہ ہے                    |  |
|                                                      |                                                    |        |                                                |  |
|                                                      |                                                    |        |                                                |  |
|                                                      |                                                    |        |                                                |  |
| 1                                                    |                                                    |        |                                                |  |
|                                                      |                                                    |        |                                                |  |
|                                                      |                                                    |        |                                                |  |
|                                                      |                                                    |        |                                                |  |
|                                                      |                                                    |        |                                                |  |
|                                                      |                                                    |        |                                                |  |
|                                                      |                                                    |        |                                                |  |
|                                                      |                                                    |        |                                                |  |
|                                                      |                                                    |        |                                                |  |
| }.                                                   |                                                    | ,      |                                                |  |

# النَّه يُردُّ }

الْيُهِ يُورَدُ عِلْمُ السَّاعَةُ مَتَى تَكُونَ لَا يَعُلَمُهُ غَيْرُهُ وَمَاتَ خُرُجُ مِنْ ثَمَرَت وَفِي قِرَاءَةٍ تَمَرَاتٍ مِّنُ ٱكُمَامِهَا ٱوْعِيَتِهَا حَمْعُ كِم بِكُسُرِ الْكَافِ الْأَبِعِلْمِهِ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهُ وَيَوْمَ يُنَادِيُهِمُ أَيْنَ شُرَكَاءِ يُ قَالُوا الْأَنْكَ آيُ اعْلَمْنَاكَ الْانَ مَامِنَّامِنُ شَهِيُدِ (٤٠) أَي شَاهِدِ بِأَنَّ لَكَ شَرِيْكًا وَضَلَّ غَابَ عَنْهُمُ مَّاكَانُوُ ا يَلْعُونَ يَعْبُدُونَ مِنْ قَبْلُ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْاَصْنَامِ وَظَنُّوا اَيَقَنُوا مَالَهُمْ مِينَ مُعِيْصِ (٨) مَهُ رَبِ مِنَ الْعَذَابِ وَالنَّفَى فِي الْمَوْضَعَيُنِ مُعَلَّقٌ عَنِ الْعَمَلِ وَقِيلَ جُمُلَةُ النَّفُي سُدَّتُ مَسَدَّ الْمَفْعُولَيُنِ لَايَسُنَامُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرُ اَى لَايَزَالُ يَسُأَلُ رَبَّهُ الْمَالَ وَالصِّحَة وَغَيْرَهُمَا وَإِنْ مَسَّهُ الشُّرُّ ٱلْفَقُرُ وَالشِّدَّةُ فَيَنُوسٌ قَنُوطٌ ﴿ ﴿ مَا مَدُرَدُ مَا اللهِ وَهَذَا وَمَا اَعُدَّهُ فِي الْكَافِرِيْنَ وَلَئِنَ لَامُ قَسَمِ أَذَ قُنْهُ اتَّيْنَاهُ رَحْمَةً غِنى وَصِحَّةً مِّنَّا مِنُ ؟ بَعْدِ ضُوَّاتَ شِدَّةٍ وَبَلاءٍ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي أَي بِعَمَلِيٌّ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَالِمَةً وَّلَئِنُ لَامُ قَسَمٍ رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسُنِي آي الْجَنَّةُ فَلَلْنُنَبِّئُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنَذِيْقَنَّهُمْ مِّنُ عَذَاب غَلِيظٍ (٥٠) شَدِيدٍ وَاللَّامُ فِي الْفِعْلَيْنِ لَامُ قَسَمِ وَإِذْ آ أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ الْجِنْسِ أَعُوضَ عَنِ الشُّكْرِ وَنَا بِجَانِيةٌ تَنْي عِطْفِهِ مُتَبَحْتِرًا وَفِي قِرَاءَةٍ بِتَقُدِيمِ الْهَمُزَةِ وَإِذَا مَسَّهُ الشُّرُّ فَلُو دُعَاءٍ عَرِيْض (١٥) كَثِير قُلُ أَرَّايُتُمُ إِنْ كَانَ آيِ الْقُرَانُ مِنْ عِنْدِ اللهِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ كَفَرُتُم بِهِ مَنْ آيُ لَا اَحَدٌ أَضَلٌ مِمَّنُ هُوَ فِي شِقَاقٍ أَحِلَافٍ بَعِيلِ (١٥) عَنِ الْحَقِّ اوْقَعَ هذَا مَوْقَعَ مِنْكُمُ بَيَانًا لِحَالِهِمُ سَنُريُهِمْ المِينَا فِي ٱلْأَفَاقِ ٱلْمُطَارِ السَّمْواتِ وَالْأَرُضِ مِنَ النِّيْرَاتِ وَالنَّبَاتِ وَالْأَشُحَارِ وَفِي آنُفُسِهِمُ مِنُ لَطِيُفِ النصَّنعَة وَبَدِيع الْحِكْمَةِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّهُ أَي الْقُرَالُ الْحَقُّ الْمُنزَّلُ مِنَ اللهِ بِالْبَعْثِ وَالْحِسَابِ وَالْعِقَابِ فَيُعَاقَبُونَ عَلَى كُفُرِهِمُ بِهِ وَبِالْحَائِي بِهِ أَوَلَمُ يَكُفِ بِرَبَّكَ فَاعِلَ يَكُفِ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

َ ثُلَّ شَهِيُدُ ﴿ ٣٥ ۚ بَدَلٌ مِنُهُ أَى أَوَلَمُ يَكُفِهِمُ فِي صِدُقِكَ أَنَّ رَبَّكَ لَا يَغِيبُ عَنَهُ شَيْءٌ مَا اَ لَآ إِنَّهُمُ فِي مِرْيَةٍ لَا شَهِيدً ﴿ ٣٥ اللَّهِ مِنْ لِقَاءَ رَبِّهِمُ لِإِنْكَادِ هِمُ الْبَعْثَ أَلَآ إِنَّهُ تَعَالَى بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴿ ٣٥ ﴾ عِلْمًا وَقُدُرَةً فَيُحَارِيُهِمُ لِللَّهُ مَعَالَى بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴿ ٣٥ ﴾ عِلْمًا وَقُدُرةً فَيُحَارِيُهِمُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴿ ٣٥ ﴾ عِلْمًا وَقُدُرةً فَيُحَارِيهِمُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴿ ٣٥ ﴾ عِلْمًا وَقُدُرةً فَيُحَارِيهِمُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴿ ٣٥ ﴾ عِلْمًا وَقُدُرةً فَيُحَارِيهِمُ بِكُلُّ شَيْءٍ مُ لِكُومٍ مِنْ لِللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ لِللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ لِللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ لِللَّهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ لِللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ لِللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِنْ اللَّهُ عِنْهُ إِلَيْكُ مِنْ مُنْهِمُ فِي مُعَلِقًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُمُ فَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ مِنْ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُومُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَامًا عَلَاقًا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَامًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَا عَلَاكُوا عَ

..... قیامت کے علم کا حوالہ خداہی کی طرف دیا جاسکتا ہے (اس کے سواکوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی؟) اور کوئی پھر (ایک قرات میں شمرات ہے) این خول سے باہر نہیں آتا (اک مام کم بسرا لکاف کی جمع ہے۔ بمعنی برتن اللہ بی کے علم سے نکلتا ہے ) اور نہ کسی عورت کومل رہتا ہے اور نہ وہ پینجنتی ہے، مگر پیسب اس کی اطلاع سے ہوتا ہے اور جس دن ان کو پکارے گا کمیرے شریک کہاں ہیں، وہ کہیں گے کہ ہم آپ ہے یہی عرض کرتے ہیں (اب درخواست گزار ہیں) کہ ہم میں ہے وئی بھی دعویدار نہیں ہے (لیعنی آپ کے شریک ہونے کا کوئی مدعی نہیں ہے ) اور وہ سب غائب (لاپتہ ) ہوجا کیں گے جن جن کو پیلوگ یوجا کرتے تھے۔ پہلے سے ( دنیا میں رہتے ہوئے لین بت ) اور بیلوگ سمجھ لیں گے (جان جا کیں گے ) کہ ان کے لئے کوئی بیاؤ کی صورت نہیں ہے (عذاب سے چھٹکارہ۔بس مسامنا اور مالھم میں دونوں جگفی انقطوں میں عمل نہیں کررہی ہے اور بعض کے زدیک جملتفی دونوں مفعولوں کے قائم مقام ہے) انسان کا جی نہیں اکتا تا ترقی کی خواہش ہے ( یعنی ہمیشہ اللہ سے مال و دولت، صحت و تندرتی وغیرہ مانگتا ہی رہتاہے ) اوراگر اس کو کوئی تکلیف ( فکر وتنگی ) پہنچتی ہے تو ناامیداور ہراساں ہوجا تا ہے (اللہ کی رحمت سے مایوں، بیاوراس کے بعد کی آیتیں کفار کے متعلق ہیں) اور اگر (لام قسمیہ ہے) ہم چکھا دیں (عنایت کردیں) مزہ اپنی مہر بانی (خوشحالی اور تندری ) کااس تکلیف (مصیبت اورتنگی ) کے بعد جواس پر واقع ہوئی تھی تو کہنے لگتا ہے کہ بیتو میرے لئے (میرے کارناموں کی وجہ سے ) ہُونا ہی جا ہے تھا اور میں قیامت کوآنے والا خیال نہیں کرتا۔ اور اگر (لام قیمیہ ہے ) میں اپنے رب کے پاس پہنچایا بھی گیا تو میرے لئے وہاں ہے بھی بہتری (جنت) ہے۔ سوہم ان منکروں کوان کے سب کرتوت ضرور بتلا دیں گےاوران کو شخت عذاب ہوگا ( دونوں فعلوں میں لام قسمیہ ہے ) اور جب ہم انسان کو ( کوئی بھی آ دمی ہو ) نعمت عطا کرتے ہیں تو مندموڑ لیتا ہے (شکر بجالانے ہے)اور کروٹ لے لیتا ہے(اتراتے ہوئے پہلوتھی کرنے لگتاہے۔ایک قرأت میں تساء کی ہمزہ پہلے ہے)اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو خوب کمبی چوڑی ( بکثرت) دعا ئیں کرنے لگتا ہے۔ آپ کہنے کہ بھلا یہ تو بتلاؤ کہ یہ ( قرآن ) اللہ کے یباں ہے اگر آیا ہو (جیسا کہ آنخضرت کا دعویٰ ہے ) پھرتم اس کاانکار کروتو ایسے خص ہے زیادہ کون غلطی میں ہوگا۔ (یعنی کوئی نہیں ) جونخالفت (اختلاف) میں پڑا ہودورورازی (حق ہے بعید مصن هو الخ بجائے منکم کے ہان کی حالت کابیان ہے )ہم عنقریب ان کواپنی نشانیاں دکھلائیں گے جہاں بھر کی (آسانوں اور زمین کے گرد ونواح کی ، جیسے: چاند،سورج،ستارے، گھاس پھونس، درخت ) اورخودان کی ذات میں بھی ( لینی بہترین صنعت اور عمدہ حکمت ) یہاں تک کہان پر ظاہر ہوجائے گا کہوہ ( لیتنی قرآن)حق ہے(اللہ کی طرف نے قیامت، حیاب، عذاب کابیان لایا ہے۔لہذاان باتوں کےاوران کوپیش کرنے والے کےا ٹکار یان کوسرا ہوگی ) کیا آپ کے پروردگار کی بیات کافی نہیں ہے (بکف کافاعل بسر بک کا ہے) کہوہ ہر چیز کا شاہر ہے (بیجملہ بربک کابدل ہے۔ لین کیاآپ کے جامانے کے لئے یہ بات ان کے لئے کافی نہیں کہ آپ کے رب سے کوئی چی بھی غائب نہیں ہے ) یا در کھو کہ وہ لوگ شک وشبہ میں پڑے ہوئے ہیں اپنے پرور دگار کے روبر وجانے ہے (قیامت کا انکار کرنے کی وجہ ہے ) یا در کھو كەدە (الله تعالىٰ) ہر چيز كوا حاطه ميں لئے ہوئے (بلحاظ علم وقدرت عے، لہذاان كوان كى سزايقيناً دےگا)۔

من شہید ۔ تفیر میں عبارت کا حاصل یہ ہے کہ ہم اپنے شاہد ہونے کا اٹکار کرتے ہیں اور بعض نے یہ عنی لئے ہیں کہ ہت چونکہ غائب ہو گئے ،اس لئے ہم ان کے شاہز نہیں رہے اور بعض نے ان کوخو دشر کا ء کا قول کہا ہے بعنی شرکاء کہیں گے کہ ہم ان کا فروں کے برسرحق ہونے کی شہادت نہیں دے سکتے۔

مامنا من شهید اور مالهم من معیص دونوں جگه مانا فید ہے اور بید دونوں فعل آذنا اور ظنو استعدی بدومفعول ہیں۔اس کے دونوں مفعول اور آذنا متعدی بسمفغول ہیں اور اس کے مفعول ثانی اور ثالث کے قائم مقام جملے نفی ہے۔

لایسام الانسان انسان اگر چینس ہے لیکن اکثریت میں کفار مرادی سے کیونکہ رحت الی سے مایوی کفر ہے۔ فیوس قنوط مالیسی جمعنی ناامیدی دیے قلب کی صفت ہے اور چیرے وغیرہ پراس کے آثار ظاہری کو تنوطیت کہا جاتا ہے۔ لیقولن سیجواب سم ہے اور جواب شرط محذوف کے قائم مقام ہے۔

هذالى الم استحقاقي بجس كفسر في بعلمى سفام كياب

واذا انعمنا النع بانسان كي دوسرى كوتابى بكنعت كيمسى مسمع كوبعول جاتاب

ونا بجانبه بناء بروزن قال ہے۔ لیکن ابن عامرگ قر اُت ابن ذکوان گرروایت سے پیلفظ بروزن رای ہے اور ہاتعدید کے لئے اس لئے بعد جانبه معنی ہوگئے۔

عویض ۔اہل عرب طویل وعریض بول کرکٹیر کے معنی لیتے ہیں۔اطال فلان واعرض فی المدعاء کی استعارہ تخییلیہ موگیا کہ دعا کو مقداری چیز سے تثبید دی گئی اور چونکہ طول بذہبت عرض کے زیادہ ہوا کرتا ہے اس لئے کسی چیز کے عرض زیادہ ہونے سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ طول کس قدر ہوگا۔

ادایتم استفهام انکاری باس العمفر نے لااحد کہا ہے۔

مسمن هو فی شقاق ۔ بیعبارت بجائے منکم ہے۔ چنانچہ بیضادیؒ فرماتے ہیں کہ موصولؒ کوصلہ کی جگہ گراہی زیادہ ہونے کے لئے کہا گیا ہے۔

فی الافاق افق کی جمح آفاق ہے۔ بیسے عنق کی جمح اعداق ہے۔افق آفاق جیسے علم اعلام یہاں آیات آفاق ہے۔ سے مرادحی واقعات ہیں۔ جیسے :فتو حات اسلامی خواہ وہ اس آیت ہے پہلے ہوں یا بعد میں اور سندریھم میں سین استقبالیہ اطلاع دینے کا عتبارے ہے نہ کہ بلحاظ وقوع اور عالم کبیر کی آیات کے بعد عالم صغیر لینی آیات انسی کا ذکر ہے۔

اولم یکف-بمره کامرخول محذوف ہواؤعا طفہ ہے ای تحزن علی انکار هم و معارضتهم لک ولم یکف الخ اس میں استفہام انکاری ہواور با فاعل و مفعول پرزا تد ہوسکتا ہے۔

انه على كل ـ بيبل الكل ب تقرير عبارت الطرح مولى السحون على كفوهم ولم يكفك شهادة ربك

لک و علیهم مفرکی رائے پر نقد برغبارت اس طرح ہوگ۔ الم یعتب و ااولم یک فهم شهادة ربک لک بالصدق و علیهم بالتکذیب لیکن دونوں کامآل ایک ہی ہے۔فرق صرف اتناہے کہ پہلی صورت میں استفہام انکاری ہے اور دوسری صورت میں تاکیدی ہے اور پہلی صورت میں بدل الکل اور دوسری صورت میں بدل الاشتمال ہے۔

من لقاء ربھم ۔ لین انکار قیامت زبانی ہے آؤر چونکہ یا انکار کھن ان کے گمان میں ہے جودلیل کے خلاف ہے اس لئے یہ شہنہ کیا جائے کہ دودل سے قیامت کے جب منکر سے پھر کیسے ان کو مبتلاء شک کہا گیا۔ الااند اس میں آپ کو کسی ہے۔

> ر بط آیات: بسسس بہلی آیات میں تو حیدادر قرآن کے خالفین کو یوم الوعید کی دھمکی دی گئ تھی۔ آگے آیت الیه یود النج ہے تو حید درسالت اور قرآن کے مثلرین سے ملاجلا خطاب اور کلام ہور ہاہے۔

چنانچہآ گے قیامت کے ایک واقعہ کا ذکر ہے جس سے تو حید کا اثبات اور شرک کا ابطال بھی ہورہا ہے۔ کفار سے پکار کے فرمایا جائے گا کہ کہاں ہیں میرے شریک، اب بلاؤنا کہاں ہیں؟ وہ عرض کریں گے ہم میں سے کوئی بھی اس کا مدعی نہیں ہے کہ اقبال جرم ہونے کی حیثیت سے اس جرم کا اعتراف کرنے کے لئے تیار ہو، گویانہایت دیدہ دلیری سے جھوٹ بول کر واقعہ کا انکار کریں گے۔

یا کہاجائے گا کہ چونکہ وہ عالم حقائق ہوگا انہیں اپنے عقیدے کی غلطی منکشف ہوجائے گی اورغلطی کا یہ اقرار ایک طرح سے
اضطراری اقرار ہوگیا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگایا اس سے نجات کی پھو قع کریں گے بگر لا حاصل اور بعض نے شہید کوشاہہ کے معنی میں
لے کریہ مطلب لیا ہے کہ ہم سے کوئی اس وقت ان شرکاء کونہیں د کھے رہا ہے کہاں غائب ہوگئے اور بچھ جائیں گے جنہیں دنیا میں خدا کے
شریک کی حیثیت سے پکارتے تھے۔ آئی ان کا کہیں پہنی ہو اس خواس کی مدونہیں آئے۔ بس جی اب خدا کی سزاسے نجنے کی
کوئی سیل نہیں ۔ یہاں و مسامن شھید میں شرکاء کے حاضر ہونے کا انکار بظاہرہ آیت و قیل ادھو الشر سکاء سم کے خلاف
معلوم ہوتا ہے۔ گرکہا جائے گا کہ وہ پکارنا فرطِ جرت اور بدحواس سے ہوگا، اعتقاد سے نہیں ہوگا اور یہ انکار تی واضح ہوجانے کے بعد
ہوگا۔ اب وہ اعتقاد زائل ہوجائے گایا چونکہ شرکاء نفر سنہیں کرسکیں گاس لئے اس اقرار پر مجبور ہوں گے۔

انسان کی حرص وطمع لامحدود ہے: ....... آئے تا یت لایسنم الانسان سے نفروشرکی نوست کا اثر طبیعت انسانی پر بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص تو حیدوایمان سے بے بہرہ ہوجاتا ہے، اس کے عقائد، اخلاق، اعمال سب کاستیاناس ہوجاتا ہے اور اس کی عجیب کیفیت ہوجاتی ہے۔ دنیا کی ذراسی بھلائی پہنچتی ہے اور بچھذ داعیش وآزام نصیب ہوجاتا ہے تو مارے حرص کے جا ہتا ہے کہ ساری

دنیا کی بٹورلوں، اس کی طبع کا پیپ ہی نہیں بھر تا۔ اگر بس چلے تو ساری دنیا کی دولت سمیٹ کراینے گھر میں ڈال دے لیکن پھر جہاں ذراكوكى افتاد يرسى تو پھر ماييں اور نااميد ہوئے بھى دينييں لكتى اور الله يرسے اعتاداور بھروسہ يكسر الحف جاتا ہے اور ہمدين اسباب كى الث لیٹ میں کھوجا تا ہے۔ بیاس کی انتہائی ناشکری اور اللہ کی بدر گھانی اور مشیت البی سے خت نا گواری کا پہلو ہوتا ہے۔

پھر بالفرض اگراس مانوی کے بعداللہ اپن مہریانی سے اس کی مصیبت دورکر کے عیش وآ رام سے صکنار کردیتا ہے تو پھر اج ا ا بنی لیافت و قابلیت پرنظر چلی جاتی ہے اور کہدا متا ہے کہ میری تدبیر کا کرشمہ دیکھو کہ کیسی کایا پلٹ کرر کھ دی ہے۔اسی لاکتی ہوں۔ یہ میرے ہی ہنری دین ہے۔اب ندخداک مہر مانی یاد آتی ہے اور نہ مایوی کی وہ کیفیت رہتی ہے جوابھی چند منٹ پہلے اس پرطاری تھی اور اس تاز میش میں یہاں تک چھولتا اور بھولتا ہے اور خوشی ومسرت کے اس نشدیس اتنامخور ہوجا تا ہے کہ آئندہ بھی کسی مصیبت کا خطرہ نہیں ر بتااور سجه بیشتا ب کداب تو بمیشد بنی حالت رے کی اورایے میں قیامت کا نام س لیتا ہے تو برستی میں کہدا محتا ہے کہ بیسب وابیات ڈھکو سلے ہیں۔ قیامت ویامت کہیں ہیں ہے۔

انسان کی خودفر بی :.....در بالفرض اگراییا ہوا بھی تو یاراوگ دہاں بھی مزے اڑا ئیں گے، یہاں موج کی ہے، کیونکہ اگر الله كنوديك مين نالائق موتاتو يبين كيول آرام وعيش ملتى ،اس لئے مير يو وبال بھي مزے ہى مزے مول مے اس طرح قيامت کا اٹکارا نہائی کفراور برتقد مرفرض وہاں بھی اپنے لئے بہتر ائی کی امید، پر لے درجہ کی خود قریبی ہوگ۔

غرضیکہ کفروشرک کے بینتائج وثمرات ہیں اور قلب ونظر کا کھوٹ ہے۔ سویدلوگ یہاں جتنا چاہیں خوش ہولیں بھر وہاں پہنچ کر پیدلگ جائے گا کہ س طرح عمر بھر کے کرافت سامنے آتے ہیں اور کیسی بخت سز اجھکتی پر تی ہے۔

ياس اوردعا ميس كونى منافات جيس في السيسة كة يتواذا انعمنا الع كفروشرك كة الركاتمارشاوفرات بي کہ اس نالائق آ دی کی میر کیفیت رہتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں سے لذت اندوز ہوتے وقت تومحن حقیقی کی شکر گزاری سے کنارہ کش ہوکر خودنعت میں کھوجاتا ہے اور پھر جب روئی آفت آن آئی ہے تو پھر بے شری سے اس خدا کی چوکھٹ پر سرر کھ دیتا ہے آوراس کے آگے ہاتھ چھیلا پھیلا کرلمی چوڑی دعا کیں مانگلے لگ جاتا ہے اور ذرانہیں شرماتا کہ کس مند سے اب اس کو یکاروں اور طرف بدر کو اسباب سے مایوی کے باوجود بھی ایسے میں بدحواس اور پریشانی میں باختیاراس کی طرف ہاتھ اٹھنے لگتے ہیں گویاول میں مایوی مرزبان پراللہ کا

ياس و دعا سي جوبظا برتطوض موتا بوه اس تقرير ساف موكيا - كونكديد عاالنجاء الى الله عطور پنيس موتى ، بلكه اضطرارا ہوتی ہے۔ جیسے اکثرعشاق دنیا کودیکھا کہنا گوار ہاتوں کے پیش آنے پر ہائے ہلا مچاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں ہائے اللہ! اب کیا کروں۔ اے اللہ! اب کیا ہوگا۔ گویا بدا یک مکی کام ہوتا ہے کہ اللہ گانام زبان پر چڑ ھا ہوا ہے۔ ایسے موقعوں پر بے ساخت نگل بی جاتا ہے۔اس میں اختیار کو دخل نہیں ہوتا۔ یا جیسے بچہ کی زبان پر سی بھی آفت کے وقت ابا امال کے نام آجاتے ہیں، وہ اضطراراً آجاتے ہیں۔ تاہم اس سے میمی معلوم ہوا کہ اللہ کو پکارنا اور یاد کرنا قطرت انسانیت ہے، مگر افسوس! کہ ناشکرے اس بہلو پر بھی

فرمال پرداراور نافرمان کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں: ..... البندايمان ك آثار كفروشرك ك أثار بالكل مختلف ہیں۔ مثلاً :حرص اور طمع کانہ ہونا ،اسی طرح ضرر ونقصان کی صورت میں مایوی اور جزع فزع نہ ہونا ،علی مذا امن وعیش کے حالات

میں گفر و گفران نه ہونا۔

غرضیکذانسان کی طبیعت کا عجیب وغریب نقشہ تھنے کراس کی کمزوریوں اور بیاریوں پرنہایت مؤثر انداز میں توجد دلا کرآیت قل اور ایس است میں قرآن اور پنج مرقرآن کی طرف تلطف آمیز دعوت ہے کہ بیر کتاب جو تبہاری کمزوریوں سے آگاہ کرنے والی اور انجام کی طرف توجہ دلانے والی ہے۔ تھوڑی دیر کے لئے مان لو کہ خدا کی طرف سے ہے تم اس کو نہ مانو تو دیھو کہ نقصان کس کا ہے؟ ایس اعلی نصحتوں اور حکمتوں سے لبریز کتاب کا یا تبہاراا بنا؟ کم از کم تمہیں اس امکانی پہلو پر ہی غور کر کے اپنے انجام کی فکر کرنی چاہئے گئی ۔ مگرتم ہوکہ تن سے ایک دم دور ہوتے بلے جارہے ہواور نہیں و یکھتے کہ اس سے بڑھ کر نقصان اور خسارہ اور کیا ہوسکتا ہے اور مقدم قطعی کے تمثل ہونے کی صورت میں اگر چیتالی بھی محتمل ہوتی ہے مگر تالی کا ترتب مقدم پر واجب ہے۔

ایک علمی اشکال کا جواب: ............ پس عقلا اضلال کے اختال سے بچنا بھی واجب ہے اور وہ وقو ف ہے قرآن کے تدبر بر۔
پس واجب کا مقدمہ ہونے کی وجہ سے تدبر بھی واجب ہوا۔ اس لئے قرآن کا انکار جلدی سے نہ کر ڈالو بلکہ سوچ سمجھ سے کام لو، تا کہ تم پر
حق واضح ہوجائے اور قرآن کی حقانیت پر دوسرے دلائل تو بجائے خود ہیں۔ ہم تو ان منکروں کوخودان کی اپنی جانوں میں اور ان کے
گردو پیش بلکہ سارے عالم میں اپنی قدرت کے وہ نمونے دکھلاتے ہیں، جن سے قرآن اور پیغیر قرآن کی حقانیت وصیرافت روز روشن
کی طرح آئی مول سے نظر آنے گے اور اسباب ظاہری کے بالکل برخلاف قرآنی پیشگوئیاں واقعات کے مطابق ہوجائیں۔ پھر تو تم
قرآن کو اللہ غیب دان کا کلام مانو گے۔

ای طرح یہ بھی ممکن ہے کہ آیت سے مراد قدرت کی عام نشانیاں ہوں، خواہ وہ انفسی ہوں یا آفاقی۔ جب کہ وہ ان سنن ،
الہیداور قوانین فطریہ کے موافق ہوں جواس عالم کوین میں کا فرما ہیں اور چونکہ ان کا انکشاف دفعتا نہیں ہوتا، بلکہ وقا فو قا قدر سجا ہوتا ہوں ہے۔
ہے۔ اس لئے سنسویھم فرمادیا اور اگر قرآن کی صدافت کوئی نہ بھی مانے تو اکیلے خداکی گواہی کیا تم ہے، جو ہر چیز پر گواہ ہے اور غور کرنے سے ہر چیز میں اس کی گواہی کا ثبوت ماتا ہے۔ مگر افسوس کہ بیا بھی تک اسی مغالطہ اور غلط نہی میں کھنے ہوئے ہیں کہ خداکے پاس انہیں حاضر نہیں ہوتا ہے۔ حالا نکہ اللہ ہروقت، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ کوئی چیز بھی ہو، مکانیات یا مکان۔ زمانیات یا زمان سب احاطہ وجود میں چونکہ داخل ہیں اور وجود حقیقی اللہ ہے۔ لی اللہ کے احاطہ سے کوئی چیز بھی با ہر نہیں ہیں۔ عالات اور ممتوعات میں گفتگونیں ہوئے با ہر نہیں ہیں۔ محالات اور ممتوعات میں گفتگونیں ہوئے با ہر نہیں۔



سُورَةُ الشُّورى مَكِّيَّةٌ اللَّ قُلُ لَّا اَسْئَلُكُمُ اللايَاتُ الْاَرْبَعُ ثَلَثْ وَحَمْسُونَ ايَةً بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

حَمْ ﴿ اللَّهُ اعْلَمُ بِمُرَادِهِ بِهِ كَذَٰلِكَ أَيْ مِثْلَ ذَٰلِكَ الْإِيْحَاءِ يُؤْجِي إِلَيْكَ وَ اَوْحَى إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبُلِكُ اللهُ فَاعِلُ الْإِيْحَاءِ الْعَزِيْزُ فِي مُلْكِهِ الْحَكِيْمُ ﴿ ﴿ فِي صُنْعِهِ لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ ُوَمَا فِي الْآرُضُ مِـلُكُا وَحَلُقًا وَعَبِيدًا وَهُوَ الْعَلِيُّ عَلَى حَلُقِهِ الْعَظِيُهُ ﴿ ﴾ الْكَبِيرُ تَكَادُ بِالتَّاءِ وَالْبَاءِ ` السَّمواتُ يَتَفَطُّرُنَ بِالنُّونَ وَفِي قِرَاءَةٍ بِالتَّاءِ وَالتَّشُدِيَدِ مِنُ فَوْقِهِنَّ أَى تَسَشُقُ كُلُّ وَاحِدَةٍ فَوْقَ الَّتِي تَلِيُهَا مِنْ عَظَمَتِهِ تَعَالَى وَالْمَلَئِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمُ أَى مُلَا بِسِينَ لِلْحَمْدِ وَيَسُتَغُفِرُونَ لِمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ ٱلَّآ إِنَّ اللهَ هُوَ الْعَفُورُ لِآولِيانِهِ الرَّحِيمُ ﴿ لَهُ مِ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنُ دُونِهَ أَى الْاَصْنَامُ اَوُلِيَّاءَ اللهُ حَفِيظٌ مُحُصِ عَلَيْهِمُ لِيُحَازِيْهِمُ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمُ بِوَكِيْلِ ﴿٢﴾ تُحَصِّلُ الْمَطُلُوبَ مِنْهُمْ مَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاعُ وَكَذَٰلِكَ مِثْلَ ذَٰلِكَ الْإِيْحَاءِ اَوْحَيُنَا إِلَيْكَ قُرُانًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِر تُحَوِّفُ أُمَّ الْقُراي وَمَنُ حَوْلَهَا ۚ اَى اِهْلَ مَكَّةَ وَسَائِرِ النَّاسِ وَتُنَافِرَ النَّاسَ يَوْمَ الْجَمْعَ اَى يَوُمَ الْقِيَمَةِ تُحْمَعُ فِيُهِ الْحَلَٰقُ لَارَيْبَ شَكَّ فِيُدٍّ فَوِيُقٌ مِّنَهُمُ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيُقٌ فِي السَّعِيْرِ ﴿ ٤﴾ النَّارِ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً أَيُ عَلَى ذِيْنِ وَاحِدٍ وَهُوَ الْإِسُلَامُ وَّلَسِكِنُ يُسَدِّجِلُ مَنُ يَشَآءُ فِي رَحُمَتِهُ وَالظُّلِمُونَ الْكَافِرُونَ مَالَهُمُ مِنْ وَلِيّ وَكَلَا نَصِيرٍ ﴿ ٨ يَذَفَعُ عَنْهُمُ الْعَذَابَ أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهَ آي الاَصْنَام **اَوْلِيَاآءً** اَمُ مُنقَطِعَةٌ بِمَعْنِي بَلُ الَّتِي لِلْإِنْتِقَال وَهَمُزَةُ الْإِنْكَارِ اَى لَيْسَ الْمُتَّخِذُونَ اَوُلِيَآءً **غَاللهُ هُوَ** الْوَلِيُّ آيِ النَّاصِرُ لِلمُؤُمِنِيُنَ وَالْفَاءُ لِمُحَرَّدِ الْعَطُفِ وَهُوْ يُحْدِي الْمَوْتِلَي وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء

فَ قَدِيْرٌ ﴿ أَهُ وَمَا اخْتَلَفُتُمْ مَعَ الْكُفَّارِ فِيهِ مِنُ شَيْءٍ مِنَ الدِّيْنِ وَغَيْرِهِ فَحُكُمُهُ مَرُدُودٌ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَفُصِلُ بَيْنَكُمُ قُلُ لَهُمُ ۚ ذَٰلِكُمُ اللهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَ إِلَيْهُ أُنِيْبُ ﴿ ا ا اَرْحَعُ فَاطِرُ السَّمُواتِ وَالْإِرْضِ مُبُدِعُهُمَا جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا حَيْثُ خَلَقَ حَوَّاءَ مِن ضِلُع ادَمَ وَمِنَ الْانْعَامِ **اَزُوَاجًا ۚ ذُكُورًا وَإِنَاتًا يَّلُورُو كُمُ بِالْمُعَجَّمَةِ يَخُلُقُكُمُ فِيُهِ فِي الْحَعُلِ الْمَذُكُورِ آَيُ يُكُثِّرُكُمُ بِسَبَيِهِ** . بِالتَّوَالَدِ وَالضَّمِيْرِ لِلْإِنَاسِيِّ وَالْاَنْعَامِ بِالتَّغَلِيُبِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ الْكَافُ زَائِدَةٌ لِانَّهُ تَعَالَى لَامِثُلَ لَهُ وَّهُوَ الْسَّمِيعُ لِمَا يُقَالُ الْبَصِيْرُ (١١) بِمَا يُفْعَلُ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمُواتِ وَالْارْضُ آيُ مَفَاتِيحُ حَزَائِنِهِمَا مِنَ الْمَطُرِ وَالنَّبَاتِ وَغَيُرْهِمَا يَبُسُطُ الرَّزُقَ يُوَسِّعُهُ لِمَنْ يَّشَاءُ إِمُتِحَانًا وَيَقُدِرُ يُضِيَقُهُ لِمَن يَّشَآءُ اِبْتِلاءً إنَّـهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿ مَا شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّينِ مَاوَضِّي بِهِ نُوْحًا ۚ هُوَ اَوَّلُ ٱنْبِيَاءِ الشَّرِيعَةِ وَّالَّذِيُّ أَوُ حَيُنَا إِلَيُكُ وَمَا وَصَّيْنَا بِهَ إِبُراهِيُمَ وَمُؤسلي وَعِينسي أَنُ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ مِذَا هُ وَ الْمَشُرُوعُ الْمُوصَى بِهِ وَالْمُوحِي إلى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ التَّوْحِيْدِ كَبُرَ عَظُمَ عَلَى الْمُشُرِكِيْنَ مَاتَدُعُوهُمُ إِلَيْهِ مِنَ التَّوْحِيْدِ ٱللهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ الِي التَّوْحِيْدِ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهُدِي إِلَيْهِ مَنْ يُّنِيُبُ (شُهُ يُقُبِلُ عَلَى طَاعَتِهِ وَمَاتَفَوَّقُوْا أَى اَهُلُ الْادُيَانِ فِي الدِّيْنِ بِاَنْ وَجَّدَ بَعُضْ وَكَفَرَ بَعُضْ اللَّامِنُ إ بَعُدِ مَا جَاءَ هُمُ الْعِلْمُ بِالتَّوْحِيْدِ بَغُيًا مِنَ الْكَافِرِيْنَ بَيْنَهُمُ وَلَوُلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِنُ رَّبَكَ بِتَاحِيْرِ الْحَزَاءِ اللِّي اَجَلِ مُسَمَّى بَوُمَ الْقِيامَةِ لَّقُضِي بَيْنَهُمُ بِتَعُذِيْبِ الْكَافِرِيْنَ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّ الَّذِيْنَ أُورِثُوا الْكِتْبَ مِنْ أَبَعُدِهِمْ وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى لَفِي شَكِّ مِّنُهُ مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مُريُب ﴿ ﴾ مَوْقَعُ الرَّيْبَةِ فَلِذَلِكَ التَّوُحِيْدَ فَاذُعُ يَامُحَمَّدُ النَّاسَ وَاسْتَقِمُ عَلَيْهِ كَمَآ أُمِرُتُ وَلَا تَتَبِعُ اَهُوَ آءَ هُمُ فِي تَرُكِهِ وَقُلُ امَنِتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللهُ مِنُ كِتَبُّ وَأُمِرُتُ لِآعُدِلَ اَىٰ بِاَن<sub>َ</sub> اَعُدِلَ بَيْنَكُمُّ فِي الُحُكُم اللهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَآ اَعُمَالُنَا وَلَكُمْ اَعُمَالُكُمْ ۚ فَكُلُّ يُحَالِى بِعَمَلِهِ لَا حُجَّةَ خُصُومَةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ هَذَا قَبُلَ أَنْ يُتُومَرَ بِالْحِهَادِ اللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا فِي الْمَعَادِ لِفَصُلِ الْقَضَاءِ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿ مُ اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن يُحَاجُونَ فِي دِينِ اللهِ نَبِيَّهِ مِن مُ بَعُدِ مَا اسْتُجيبَ لَهُ بِالْإِيمَان لِظُهُورِ مُعُجِزَتِهِ وَهُمُ الْيَهُودُ حُجَّتُهُمُ دَاحِضَةٌ بِاطِلَةٌ عِنُدَ رَبِّهِمُ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (١٦) ٱللهُ الَّذِي ٓ ٱنْزَلَ الْكِتْبَ الْقُرُانَ مِهَالُحَقّ مُتَعَلِّقٌ بَٱنْزَلَ وَالْمِيْزَانَ ۚ وَالْعَدُلَ وَمَايُدُرِينَكَ يُعَلِّمُكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ أَىٰ إِتُيَانِهَا قَرِيُبُ (٤) وَلَعَلَّ مُعَلَّقٌ لِلُفِيعَلِ عَنِ الْعَمَلِ أَوْمَا بَعُدَهُ سُدَّ مُسَدَّ الْمَفْعُولَيْنِ يَسْتَعُجِلُ

بِهَا الَّذِيُنَ لَا يُؤُمِنُونَ بِهَا ۚ يَقُولُونَ مَتَى تَاتَى طَنَّا مِنْهُمُ أَنَّهَا غَيُرُ اتِيَةٍ وَالَّذِينَ امَنُوا مُشْفِقُونَ عَائِفُونَ مَا يَفُولَ مِنْهُمُ أَنَّهَا غَيُرُ اتِيَةٍ وَالَّذِينَ امَنُوا مُشْفِقُونَ عَائِفُونَ مِنْهَا وَيُولُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَلٍ مَعَيُلٍ (١٨) مِنْهَا وَيَعَلَمُونَ النَّهُ لَكِيهُمُ مُوعًا مِنَا مَعُ مَن يَشَاءُ ثَمِن كُلِّ مِنْهُمُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُ عَلَى مُرَادِهِ الْعَزِيزُ (١٠) الْعَالِبُ عَلَى آمُرِهِ

ترجمه: .... ييوره شوري كيد ب بجرآ يتقل لااسئلكم عارآ يات كـال مس ١٥٣ يات بير

بسم الله الرحمن الرحيم حم عشق (اس كي هيق مرادتوالله بي كومعلوم ب)اس طرح (جيديدي ب) آپ بردي بهيجاب اور (وی بھیجی ہے) جوآپ سے پہلے ہوگزرے ہیں۔اللہ نے (بیفاعل ہے ایسحاءً کا) جو (اپنے ملک میں)زبردست (کاریگری میں) تھت والا ہے۔ای کا ہے جو پھھ سان میں ہواور جو پھھ زین میں ہے (سباس کے قضمیں ہیں۔سباس کی محلوق ہے،سباس ك بندے بين )اور (اپن مخلوق مين )وبى سب سے برتر اور عظم الثان (لائق تعظيم) ب- كھ بعين بين (تا اور يو كے ساتھ ہے) كه آسان پھٹ بڑیں (منفطر ن نون کے ساتھ ہے اور ایک قرائت میں تا اور تشدید کے ساتھ ہے ) اپنے اوپر سے ( لعنی برآسان اوپروالا نچلے آسانوں پراللدی عظمت کی وجہ سے بھٹ کر گر پڑے )اور فرشتے اپنے پروردگاری تیج وحرکرتے رہتے ہیں (لینی اس کی تعلیم حر بر شتل ہوتی ہے)اوراہل زمین (مسلمانوں) کے لئے معافی ما تکتے رہتے ہیں۔خوب مجھلو کہ اللہ ہی (اینے دوستوں کو)معاف کرنے والا (اوران بر) مهربان ہے اورجن لوگوں نے اللہ کے سوادوسرے (بت) کارساز بنار کھے ہیں، اللہ ان کی دیکھ بھال ( مگرانی ) کررہا ہے (ان کوسزادے گا) اور آپ کوان برکوئی اختیار نہیں دیا گیا ہے (کہ آپ ان کومطلوب تک پہنچادیں اور آپ کا کام صرف تبلیغ كرناب) اوراى طرح ( ميے كه يدوى ب) بم نے آپ رقر آن عربی وى كے در بعدا تارا ب، تاكه آپ على كمد كے باشدول كو ڈراکیں (خوف دلاکیں) اور آس پاس کے رہنے والوں کو (یعنی مکداور تمام دنیا) اور (لوگوں کو) جمع ہونے کے دن سے ڈراکی (یعنی قیامت کے دن ہے جس میں ساری مخلوق جمع ہوجائے گی ) جس میں ذرائر دد (شک ) نہیں ہے (ان میں کا) ایک گروہ جنت میں ہوگا اوروه ایک گروه دوز خ (کی آگ) میں ہوگا اورا گرانلد کومنظور ہوتا تو ان سب کوایک ہی طریقہ کا بنادیتا (لیعنی سب ایک ہی دین اسلام پر ہوتے) لیکن وہ جس کو جاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور ظالموں (کافروں) کا کوئی مددگار نہیں (جوان پر سے عذاب مٹاسکے ) کیاان لوگوں نے اللہ کے سوادوس فے (بتوں کو) کارساز قراردے رکھا ہے (ام منقطعہ معنی بل ہے انقال کے لئے اور جمعنی ہمزہ افکاری ہے لیعن یہ بناوٹی چیزیں کارساز نہیں ہیں) سواللہ ہی کارساز ہے(مسلمانوں کامددگار، اور ف اء محض عطف کے لئے ہے) وہی مردول کوجلائے گا اور وہی ہرچیز پرفتررت رکھتا ہے اور جس جس بات (دین وغیرہ) میں اختلاف کرتے ہو ( کافروں سے )اس کا فیصله الله ای کے سپر د (حوالد) ہوگا (قیامت کے روز وہ تہارے درمیان فیصله فرمادے گا۔ آپ ان سے کهدد یجنے ) میداللہ میرارب ہے میں ای پرتو کل رکھتا ہوں اور ای کی طرف رجوع (توجه) کرتا ہوں، وہ آسانوں اور ذمین کا پیدا کرنے والا (بنانے والا) ہے۔اس نے تہارے لئے تہاری جنس سے جوڑے بنائے (حواء کو آوم کی پہلی سے پیدا فرمایا) اور مویشیوں کے (نرو مادہ) جوڑے تہاری نسل علاتا ہے (یددء کم ذال کے ساتھ بمعنی بعلق کم )اس کے ذریعہ (ندکوره طریقته پریعنی اس سب سے تہمیں پیدا کر کے تہماری افزائش كردى اور خميرجم فركرانسانول اورچو پاؤل كى طرح تغليباراجع ب) كوئى چيزاس كى شانبيس ب(اس مين كاف زائد نه كيونكه خدا كا کوئی مثل ہی نہیں ہے ) اور وہی (ہر بات کا) سننے والا (ہر کام کا) دیکھنے والا ہے اس کے اختیار میں ہیں آسانوں اور زمین کی تنجیاں

( یعنی بارش، پیداداروغیره کے ذخیروں کی چابیاں) جس کوچاہتا ہے (آزمائش طریقہ پر)زیادہ روزی دیتا ہے اور کم دیتا ہے (جس کو چا ہتا ہے بطور آن اکش کے کم دیتا ہے ) بلاشبہ وہ ہر چیز کا پورا جاننے والا ہے۔اللہ تعالی نے تمہارے لئے ہی دین مقرر کیا ہے۔جس کااس نوح کو م دیا تھا (جو پہلی شریعت لانے والے پنجبر تھے) اورجس کوہم نے آپ کے پاس وی کے ذریعہ بھیجا ہے۔ اورجس کا ہم نے ابراہیم (علیہ السلام) اورموی (علیہ السلام) اورعیسی (علیہ السلام) کو تھم دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا ( یہی حکم شریعت، وصیت اور آنخضر ت ﷺ کے وحی ہے بینی تو حید ) مشرکین کو وہ بات بڑی گراں ( نا گوار ) گزار تی ہے جس کی طرف آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں (یعنی توحیر) اللہ اپنی (توحید کی) طرف جس کو جائے تھینج لیتا ہے اور جو محض رجوع کرے (اس کی فر ما نبرداری کریے )اس کواینے تک رسائی وے دیتا ہے اور وہ لوگ باہم متفرق ہو گئے (لینی اہل مذہب کہ بعض نے تو حید برقر اررکھی اور بعض نے گفراختیار کرلیا)اس کے بعد کہان کے پاس علم (توحید) آچکا تھا محض (کا فروں کی) آپس کی ضداضدی ہے اوراگر آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک بات (تاخیر عذاب کی) پہلے سے قرار پانہ چکی ہوتی ایک معین وقت (قیامت) تک کے لئے توان کا فیصلہ ( دنیا ہی میں کافروں کی سزا کا ) ہو چکا ہوتا اور جن لوگوں کوان کے بعد کتاب دی گئی ہے ( لیتنی یہود ونصاریٰ ) وہ آپ ( حضرت جائے (اے جمد الوگوں کو) اور (اس پر) جے رہے جس طرح آپ کو حکم ہوا ہے اور ان کی خواہشوں پر نہ چلئے (ان کو چھوڑ دینے کے متعلق) اور آپ سناد یجئے کہ اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں ،سب پر ایمان لاتا ہوں اور مجھ کو بیچکم ملا ہے کہ تمہارے ورمیان (فیصلہ کرنے میں )عدل (انصاف) رکھوں۔اللہ ہماراہمی مالک ہےاور تنہار اہمی مالک ہے۔ ہمارے عمل ہمارے لئے ہیں اور تنہارے عمل تمہارے لئے (ہرآ دمی اپنے کئے کا کھل پائے گا) ہماری تمہاری کچھ بحث (لرائی) نہیں ہے (یہ جہاد سے پہلے کا حکم ہے) اللہ ہم سب کوجمع کرے گا (قیامت کے روز فیصلہ کے لئے ) اور اس کے پاس لوٹنا (واپس جانا) ہے اور جولوگ اللہ کے (دین کے متعلق) جھڑے نکالتے ہیں (اس کے پیمبر کے ساتھ )اس کے بعد کہ اس کو تبول کر لیا گیا ہے (ایمان لاکراس کے کھلے مجر ہ کی وجہ ہے اور جھڑا ڈالنے والے میہود ہیں )ان لوگوں کی جمت ان کے پروردگار کے نزدیک (واہیات) ہے اور ان پر غضب ہے اور ان کے لئے سخت عذاب ہے۔اللہ ہی ہےجس نے كتاب (قرآن) كونازل كياہے برق (اس كاتعلق انول كيماتھ ہے) اورتر ازو (انصاف) كواتارا ہاورآ پوکیا خبر (پھ ) عجب نہیں کہ قیامت (کاآنا) قریب ہے (اسعل نے فعل کوظا بر مل سےروک دیا۔ یا کہاجائے کہان کے دونوں مفعول کے قائم مقام ہے) اس کا تقاضہ کرتے ہیں جولوگ اس کا یقین مبیں رکھتے (بیگمان رکھتے ہوئے کہ قیامت نہیں آئے گ یوچھتے ہیں کہ کب آئے گی؟)اور جولوگ یقین رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے (خوف رکھتے ہیں)اوراعتقادر کھتے ہیں کہ وہ برحق ہے۔ . یا در کھو کہ جولوگ قیامت کے متعلق جھڑتے (لڑتے مر'تے ) ہیں وہ بڑی دور کی گمراہی میں ہیں۔اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پرمہر بان ہے (نیک ہویابد کسی کوبھی گناہ کی وجہ سے بھوکانہیں مارتا)روزی دیتاہے(ان میں سے ہرایک کو) جس کو چاہتا ہے اور وہ (اپنے منصوبہ ر) قابویا فتہ زبردست ہے (اپنے کام میں غالب)۔

شخفیق وترکیب: سخم عسق بدونوں لفظ اگر سورت کے دونام بیں تو دوآ یتی شار ہوں گی اور دونوں کا الکہا لگ لکھنا بھی اسی وجہ سے ہوگا اور دونوں ل کرایک ہی نام اگر ہے تو پھرا لگ الگ لکھنا اس لئے ہوگا کہ دوسر بے حوامیم کے ساتھ موافقت رہے۔

کہ للگ مفسر نے اشارہ کیا ہے کہ کاف منصوب ہے مصدر محذوف کی صفت ہونے کی وجہ سے ای یو حسی ایسحاء مثل دلک الایسحاء اور مضارع حکایت حال ماضیہ کے طریقہ برہے۔

يتفطرن ايك قرأت يتفطون اوردوسرى قرأت ينفطون محى بـ

تكاد \_ كى دوقر أتيس الكرچارقر أتيل نبيس، بلكة تين قر أتيس بوتى بين \_ كيونكه تكاد كيساته تويتفطر في كى دوصورتين بين اوريكاد كي صورت مين صرف يتفطون يرها جائكا

من فوقهن مفسرِّ فاشاره كياب كفير مسلوات كالمرف راجع بيدين براو يروالا آسان نجل سان يروث كركر جائے اورسب ٹوٹ کرز مین پرآ رہیں۔اس صورت میں زیادہ ہیت وعظمت معلوم ہوتی ہے،لیکن بعض کی رائے میں خمیر کفار وارض کی طرف بھی راجع ہوعتی ہے۔

يست عفرون -استغفار عمراديهال شفاعت باورمن في الادص عمرادص المان بي اوربعض كررائيي عام باشندگان سرزمین مراد بین \_ چنانچه بیضاوی کا خیال بھی یہی ہے۔

حفيظ مكل مراني اور چوكسي كرنے والا۔

ام القوى مركدكوام القرئ من كاوسط مونى كوجرت يااول قطعه يااشرف بقعد بونى وجدكها كياب مراداال مكه ہیں اس معنی کربھی ان کوائنی کہدیکتے ہیں۔

ومن حولها - مكدك اروكر داوراردكردك إردكرد، عرة عاى طرح سلسله چاا جائة ساراعالم مراد موكا جس سة پى عموم بعثت ثابت ہوئی اور یہاں چونکہ کفارمخاطب ہیں اس لئے صرف آپ کے وصف نذیر ہونے پراکتفا کیا گیاورندآپ بشیر بھی ہیں۔ لاريب متانف بايوم الجمع عصال عـ

فويق مبتداءاورفى المجدفتر باورتفيل كموقعه برنكره مبتداء موسكاب

يعسى السموتى يعيم مرده كوجلانا صرف الله كي شان بي تاويلات تجميديس بي كمرده دلول كوزنده اورزيمه ولول كومرده كردينا بھى اس ميں داخل ہے۔اور واسطى فرماتے ہيں كدول جحلى الى سے زعرہ اور استتار سے مردہ ہوجاتے ہيں اور مبال فرماتے ہيں كد بغیرموت کے حیات حاصل نہیں ہوتی ۔ یعنی نفس کے اوصاف کو مار نے سے حیات حاصل ہوتی ہے۔

مااختلفتم ماشرطيد باموصول متبداء بهمن شئ بيان بهاور فحكمه الخفرب

من انفسكم أي من جنسكم أزواجاً أي نساءً

يىلدى كىم فىسە. اسىس فىي اسى بى بى مىنى يرادركىم مىيرانسان اورانعام دونوس كىطرف بطورتغلىب بـ يقول زخشری ٔ پیاحکام ذات العلمین میں سے ہے۔ لینی خاضروغائب میں حاضری تغلیب کر لی گئی ہےاور فیدہ کی بجائے بعد کہنا چاہے تھا تھر ال تدبير كوتكثير سل كامنع قرارديا كياب جيدولكم في القصاص حياة يس في لايا كياب

اوردوسرى صورت بيسية كدفني كوجمعنى بالياجائ بمعنى سبب اور خمير فيسه جعل يا مخلوق كي طرف راجع كي جائ اوربعض في ضمیر فید کوطن یارح کی طرف راجع کیا ہے حکماً فدکور ہونے کی وجہے۔

لیس کمثله اس می افظ می مبالغ کے لئے ایسے بی ہیں: الایفعل مثلک اور الامثل له میں ہے۔ یعنی کنار ذات ے ہ، گویا جب مثل سے فق کردی گئ تو ذات سے فق بدرجہ اولی ہوگی اور کاف تاکیدے لئے زیادہ ہے۔اس لئے اب شبیس ہوسکتا كرآيت مين تواللد كمثل كمثل كي في كي مي بي بياس الله كمثل كي في نبيس موئى بلكراس كا فيوت مور باب- حالا تكدالله كالشركات عالی ہے، لیکن مفسر نے جواب دے دیا کہ کاف زائدہے، اس لئے مثل کی نفی ہوگئی۔ بیتوجیسب سے آسان ہے۔ ایک جواب بیجی ہوسکتا ہے کہ لفظ<sup>مثل</sup> زائد ہے۔لیکن اس میں دوخرابیاں لازم آئیں گے۔ایک تواہم کوزائد ماننا ، دوسرے کا ف کاضمیر پرداخل ہونا جوشعر کےعلاوہ جائز نہیں ہے۔

اسی طرح ایک جواب یہ بھی ہے کہ شل جمعنی صفت ہے۔ یعنی کوئی چیز اللہ کی صفت جیسی نہیں ہے۔ کیکن دقیق جواب یہ ہے کہ نہ کاف زائد مانا جائے اور نہ شل بلکہ کلام بطور کنا یہ ہو۔ اہل عرب مثل کونفس کی جگہ استعال کرتے ہیں۔ جیسے: مشلک لاینجل یالیس لاحی زیدا خے۔ پس معنی یہ ہوں گے کہ جب اللہ کے مماثل کا مماثل بھی نہیں تو خوداس کا مماثل کس طرح ممکن ہے۔

نوحا کی ارانبیاعلیم السلام کاذکرکیا گیا،جس کومتفل دین اورشریعت دی گئی ہے۔اورحضرت نوح علیه السلام چونکہ اول شارع ہیں، ان سے پہلے صرف تو حید ورسمالت اور معاشیات کی تعلیم تھی ۔ جتی کہ اختلاف بطن کے ساتھ حقیقی بہنوں سے شادی جائز تھی، کیونکہ ابھی تک دنیا ہی آباد نہیں ہوئی تھی ۔ اس لئے ابتداء آبادی ہے متعلق احکام آئے اور جب آبادی بڑھ گئ تو پھر اللہ اور بندوں کے حقوق کا سوال کھڑا ہوا۔ اس لئے شرائع کی ضرورت ہوئی۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں مائیں، بیٹیں حرام کردی گئیں اور دیانات ومعاملات کے ابواب کھلے اور یہ سلسلہ ترقی پذیر ہوتا رہا جتی کہ پنج برآخرالز مان بھی پرشرائع ممل ہوگئیں۔

ان اقیموا مفسر نے اشارہ کیا ہے کہ ان تفسیریہ ہے اور بقول کرخی ان مصدریہ جی ہوسکتا ہے محل رفع میں ہے ،مبتدا محذوف کی خبر کی وجہ سے اور بقول کرخی ان مصدریہ جی مانا جاسکتا ہے۔ کی وجہ سے کی وجہ سے کی ان اسکتا ہے۔

الله يه جتبى -تاويلات نجميه مين بكرايك سالك بوتا ب جواني محنت ومجاهده سي عشق كي لها ثيال طركر يمزل مقصودتك پنچا ب ارشاد بو الدين جاهدوا النع اورايك مجذوب بوتا ب جس مين منجانب الله جذب و شش بوتا ب وه خود بخوداس كي طرف کفنچا ب اس مين چونک شان اصطفائيت ومجوبيت بوتى بهاس لئريه پهلے سے زياده عالى مرتبه بوتا ب اليه مين الى بمعنى لام ب -کماامرت. خواه رخصت سے پہلے مرتب عزيمت مراد ب جيسے اتسقوا الله حق تقاته ويارخصت كے بعد سهلى احكام مراد بول جيسى فاتقوا الله مااستطعتم

لاعدل \_ لام بمعنی با ہے اور لام تعلیلیہ بھی ہوسکتا ہے۔ اس صورت میں امر کا صلہ مقدر ہوگا۔ ای امرت بالعدل لاعدل بینکم اور لام زائد مانا جائے توفا مقدر ہوگا۔

والذین پحاجون۔مبتداءاول ہےاور حجتھ مبتداء ٹانی ہے جس کی خبر داحضہ ہےاور جملیل کر پہلے مبتداء کی خبر ہے۔ والسمین ان میزان انصاف کا ذریعہ ہے۔اس لئے انصاف کے معنی ہیں۔میزان اتار نے کا مطلب تھم انصاف نازل کرنا ہے اور بعض کی رائے ہے کہ حضرت توح علیہ السلام کے وقت میزان اتاری گئی اور اوز ان کی درشگی پرند ورویا گیا۔

قریب موصوف مؤنث ہوتو صفت کھی ہوئن چاہئے مفسر نے اس شہرے جواب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مضاف محذوف ہاور یہ جواب کی قریب ہروزن فعیل ہے۔ جس میں سب مذکر مؤنث ہرابر ہوتے ہیں صحیح نہیں۔ کیونکہ فعیل ہمعنی فاعل ہے جس میں دونوں ہرابر نہیں ہوتے اور خطیب نے بیتو جید کی ہے کہ ساعت اگر چہ مؤنث ہے ایکن جمعنی وقت اور بمعنی بعث ہے۔ اس لئے قریب لا ناصحیح ہوگیا۔ یا کہ قریب میں نبست کے معنی لئے جا کیں یعنی ذات قرب ان سب صورتوں میں بیاستعال درست ہوجائے گا۔ مفسر علام دوسری ترکیب یہ بتلارہ ہیں کہ یدریک فعل متعدی ہے۔ جس کے تین مفعول ہیں۔ مفعول اول سے ان ہے اور لے عل الساعة مفعول کانی اور قریب مفعول کالث ہے۔

لطیف ۔ بیصفت اگر چداللہ کے لئے عموم ثابت کررہی ہاورآ گےوزن کی تخصیص بظاہراس کے منافی معلوم ہوتی ہے، لیکن

کہاجائے گا کدرزق میں مرزوقین کی خصیص مقصود نہیں، بلکہ حکمت کے مطابق توزیع تقسیم کا ظہار پیش نظر ہے۔

ربطآ بات: ..... مبورة الشورى. چونكروامرهم شورى مين شوره كاستسان معلوم مواراس كي ييسورت اس نام س موسوم ہوگئی۔اس کے مضامین حسب ذیل ہیں۔

اتوحيد كإبيان اورشرك كابطلان بس كذيل مين صفات كماليداورا فعال حكمت كاتذكره بهي ہے۔

۲۔رسالت کی بخت اوراس کے ذیل میں مضامین سکی بھی ہیں۔

ساربعث وجزا كابيان اورعذاب مين جلدي مجانے كاجواب مذكور بـــ

۴۔ دنیامیں انہاک کرنے کی مذمت اور طلب آخرت کی ترغیب ہے۔

۵۔مسلمانوں کے صن اعمال اور صن مآل کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے بالقائل کفار کی بداعمالی اور بدمآلی کا تذکرہ ہے اور سیسب مضامین متداخل ہیں۔

اس سے پچھلی سورت کے ساتھ بھی ارتباط واضح ہو گیا ہے۔

روا بات : .... ابن عباس فرماتے ہیں۔لیس من نبی صاحب کتاب الاوقد او حی حم عسلق کینی و حیدور سالت و بعث بیتنون مضامین جواس سورت کانچوژین وہی سب انبیاء کی مشترک دعوت ہے۔ نیز ابن عباس یقطون ای من الثقل فرماتے ہیں۔ ا مام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ حضرت آ دم علیہ السلام کے آ گے سب سے اول جرئیل علیہ السلام تجدہ ریز ہوئے۔ پھر میکائیل علیه السلام واسرافیل علیه السلام وعزرائیل علیه السلام علی الترتیب اوران کے بعد دوسر فرشتے آ دم علیه السلام کے سامنے مجدہ

بجالائے اور مین انفسیکیم از واجا کے تحت بقول جمل۔ابن عباس فرماتے ہیں کہ پیجدہ جمعہ کے روز زوال نے عفر تک ہوتارہا۔ پھر بحالت منام حضرت آدم علیدالسلام کی با کیل پیلی سے حوا کی تخلیق ہوئی اور حوا کی وجشمید یہی ہے کہ انہیں زندہ انسان سے پیدا کیا گیا۔ ِ حضرت آ دم علیهالسلام نے دیکھا توان کی جانب کشش ہوئی ،وہ ہاتھ بڑھانا ہی جا ہتے تھے کہ فرشتوں نے روکا کہ پہلےان کامہرادا کرد۔ ، يوجها كهم كياب، فرشتول في جواب ديا كرجمه الله يتين دفعه صلوة وسلام -

نيزىجابر سيدرء كم نسلابعد نسل منقول بـ

حضرت نوح علیالسلام کو پہلے نی کہنے کی تائید میں صدیث بخاری ہے کہ شفاعت کے سلسلہ میں مخلوق حضرت نوح علیالسلام کے یاس حاضر ہو کرع ف کرے گی کدسر ذیکن پڑا آپ رسول بن کرا نے تھے۔

كما امرت. اگرتقوى اورعبادت كاعلى مرتبه مرادليا جائة وحديث نشيبتني هو د وماخواتها مين يهم مني بين كه آپكو اس غم وفکرنے بوڑھا بنادیا کہ میں حق ادانہیں کرسکا۔

ولاتتبع اهوائهم روايات مين بك كفار في خوابش كي في كدايك سال آب مار معبودول كى يستش شيجة ،ايك سال ہم آپ کے خدا کی پرسٹ کریں گے۔

والذين يحاجون يبودكها كرت تتح كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم فنحن حيرمنكم

﴿ تَشْرِيح ﴾ : المسال يوحى حاصل يه به كدجن طرح ال صورت مين اعلى مضامين آب بروى كے جارہ مين ، اسی طرح دوسری سورتوں اور دوسرے انبیاء کے لئے بھی اللہ کی عادت وحکمت یہی رہی ہے۔ اللہ کی عظمت ،شان کواگر اہل زیر جانیں نہ مانیں تواس سے کیا فرق پڑتا ہے۔آسان پر فرشتے اس کثرت سے اس کو ماننے اور جاننے والے ہیں کہ آسان ان کے پوجھ ے چڑچڑا تااور پھٹ پڑنے کے قریب ہوتا ہے۔حدیث میں ہے کہآ سان میں چارانگشت جگہالی نہیں ہے جہاں آوئی فرشتہ سربھو دنہ مويااللدك ذكركي كثرت كى تا فيرس يا خودالله كى عظمت وجلال سے آسان كى ريكيفيت موتى ہے۔

اوربعض نے بیمطلب لیا ہے کہ کفار کے شرکیداور گتا خان کلمات سے بچھ بعیر نہیں کہ آسان کی بالاسطے پیٹ بیڑے مگر اللہ کی شان عفوورحت کے اثر سے آسانوں کا بدنظام تھا ہوا ہے۔ اہل زمین کی گتا خیوں کے اثرات کم کرنے کے لئے آسانی فرشتے خودان کے حق میں استغفار کرتے رہتے ہیں۔

فرشتوں میں جسم اور تعل ہوتا ہے۔ ....فرشتوں کے بوجھ سے آسانوں کا پیٹ پڑنا بتلار ہا ہے کہ فرشتوں میں تقل ہوتا ہے اور یہ بچھ مستعبد نہیں ہے۔ کیونکہ فرشتوں کے لئے جسم ہونا تو نصوص سے ثابت ہے اور اجسام میں تقل ہونا قابل تعجب نہیں۔

ر ہایہ شبہ کنفل کی وجہ تو مرکز کی طرف ہوا کرتی ہے اور فرشتوں کا میلان اجسام لطیفہ ہونے کی وجہ سے محیط کی جانب ہونا جا ہے۔ - سواس کا جواب میرے که اول توبید دونوں باتیں ہی مسلم نہیں ۔ الله تعالی اگر سی جسم کواس میلان کے خلاف بیدا کر دے تواس کی نفی کی کیادلیل ہے۔ دوسر مے لطیف اجسام کامیلان محیط کی جانب اس لئے ہے کہ دواس کا جیز ہے۔ پس اصل میلان تو تیزی طرف ہے اورچونکہ برآ سان کے فرشتوں کا جیزوہی آ سان ہے جس پروہ رہتے ہیں۔اس کئے اس طبعی قاعدہ کی بناء پران کامیلان اس آ سان کی طرف ہوگا اور فرشتے چونکہ آسانوں کی بالائی سطح پررہتے ہیں۔ پس اس میلان کاوز ان اور اثر آسانوں کے اوپر ہی ہوگا اور میلان مرکز کی اصطلاح کی روے گواس کوقل نہ کہا جائے مگر لغت کے لحاظ سے اس کوقل کہا جائے گائ

استغفار کی برکت سے نظام عالم قائم ہے: ..... بیرحال فرشتوں کے استغفار کی برکت ہے اللہ نافر مانوں کو ایک وقت تک مهلت دے رہاہے۔ورند دنیا کابیسارانظام چثم زدن میں درہم ہوجانا چاہئے تھا۔ویسے معمولی واقعات میں سزاؤں کاہونا یا آخرت میں اصلی عذاب کا ہونا اس استغفار کے مفہوم سے خارج ہے۔اس لئے کوئی اشکال نہیں رہتا۔تا ہم دنیا میں مخالفین کومہلت دیے سے پر نیم جھو کہ وہ ہمیشہ کے لئے پچ گئے۔

الله حفيظ عليهم ليعن أن كسب اعمال واحوال مارے يهال محفوظ ميں جووفت يركھول دينے جائيں كے آياس فكرمين نه پڑيے كديد مائتے كيون نبين ،اور جب مانے نبين تو تباه كيون نبين كرديے جائے۔ يه آپ كى و مددارى نبين ،آپ تو پيغام پہنچاد سے کے ذمددار ہیں۔ بیدہارا کام ہے، ہم ان کاحساب کتاب وقت پرضرور چکادی گے۔

مكه زمين كانقطة آغاز ہے: ملكوام القرى برا كاؤن فرمايا الله كاكھر وہيں ہے جس كى وجہ بوال عرب كا اجماع ر ہتا ہے اور وہی روئے زمین کی پہلی عبادت گا مھری۔ بلکہ زمین کا نقطه آغاز بھی یہی جگہ ہے جہاں سے زمین چیلی شروع ہوئی۔سب سے پہلے آنخضرت علی کی دعوت و ہیں سے شروع ہوئی۔ پھر آس یاس عرب کے دوسرے خطوں میں اور اس کے بعدساری دنیا میں مجیل گن۔اس سے آپ کی عموم بعثت ثابت ہوتی ہے۔ آپ کے پیغام کا حاصل یہ ہے کہ ایک روز ساری زندگی کا حساب کتاب دینا ہوگا۔اس کا حساس ویقین پہلے سے ہونا ضروری ہے، کیونکہ سارے انسان اپنے حالات کے لحاظ سے دوحصوں میں بٹ جائیں گے۔ میک جصہ جنتی ہوگا اور دوسرا دوزخی ۔اب تم خودسوچ لوکتمہیں کس طبقہ میں شامل ہونا ہے اور اس کے لئے کیا تیاری کرنی ہے۔ یول تو الله سب كوايك راسته يرد السكتا تقاليكن اس كى حكمت كالقاضا مواكه شان جمال وجلال نمايان مواوراس كي صفات وكمالات عيان مول،

اس کئے اپنے بندوں کے حالات میں فرق رکھا کہ کئی گومور دالطاف وعنایات قرار دیا اور کئی کوستی تعذیب وسزا گر دانان

دين و مذبب كاينيا دى بيم زير سيد ومسا الحضام على عقائدوا عمال المام ومعاملات ين جهال كيين يحى المتلاف یر جائے اس کا بہترین فیصلہ اللہ ہی کرسکتا ہے۔ بندہ کو چاہیے کہ بلاچوں و چرااس کے آ گے سرتسلیم نم کردے۔ تو حید جواس ساری تعمیر کا بنیادی پقرے، اس کو کسی سے کمنے سف سے مس طرح بلایا جاسکتا ہے۔ آپ کہدد یجئے کہ برمعاملہ میں میراسہاراوہ ی ہے، محصای پر عمروسد کرتا ہے، کیونکہ سارا جہان اس کا پیدا کیا ہوا ہے۔ انسان کا وجود اور اس کی نسل کا سلسلہ اور مختلف جانوروں کے علے سبب اس کی رحمت كاربوي الله كي ذات ، صفات ، كمالات وافعال اوراحكام وفي ليسب بمثل بين و وخلوق كي مما ثلت ومشابهت ميه بالكليد پاک صاف ہے۔ چرای تک رسائی کیے ہو؟ صرف ایک ہی راستر معرفت کا ہے کداس کے کاموں سے اس کے کمالات وصفات کا اندازه كياجائ ودركمالات واوصاف ذايت كي طرف رينمائي كريب چنانچة تمام نعتول مطفر ان اوران كي تنجيال اي كقبطة قدرت میں ہیں۔ کم ومیش روزی کی تقسیم اس کی حکمت وصلحت کے سراسر تا لع ہے۔

وین و مرجب الله کاسب سے برا انعام ہے: .... بارسی نعتوں کے ساتھ اللہ نے انبان برایک غیرمعول انعام يرجى فرمايا كهاس كي روحاني رہنمائي كے ليے يعكروں بادى اور رہنماءوقا فو قائيے۔ سب سے بہلے شارع حضرت نوح عليه السلام ے آخری پینیر آنخضرت و کا انسانیت کی ارتفائی مدارج کی رعابت دے مختلف انبیاء شرائع وصائف الدرآت و رہے۔ جن میں ے یا بچ تو اولوالعزم پیفیز کہلاتے ہیں۔اوران میں بھی تین تواپنے رہے گہ ہرزمانہ میں ان کے نام لیوا بکٹرت یا بے گئے۔حاصل بیاک دین سب کا قدر نے مشترک ایک بی رہا میرف زمان ومکان کے لیاظ سے حسب مصالح بچھ فرق دہاورد ین کو قائم کر ہفت کے والح بچھ طورطرين مخلف بورع مراصلي حقيقت سب جكر محفوظ رى اووسب انبيا عليم السلام اوران كييرو كارون أوتنى بطاعبي بدايت راى كد دین میں کسی طرح کی تفریق شہونے ویں۔ تاہم وین کی متحدہ دعوت جس کی طرف آنخضرت ﷺ مشرکین کوبلارہے ہیں وران کے عظیمیں اتر رہی ہے اور انہیں بالکل انوکھی دکھائی بڑر ہی ہے۔ جالانکہ اس سے پرانی اور منفق علیہ بات اور کوئی تہیں ہو عتی در گر ان کی جهالت اور بدنختی کی حد ہوگی۔

بات وراصل يبي ب كر بدايت ، وانائي اور محدسب الله كي ما ته ب- وه جه جاب جن كرا بي طرف عيني إلى او محش اين عنایت سے مقام قرب برفائز کردے۔اور بیمی ایک حقیقت ہے کہ جولوگ اپنی صلاحیت واستعداد سے اللہ کی طرف جھیس او محتیل . کریں وہی ان کو گامیاب کرتا ہے اور اس طرح جذب وسلوک کی بیدونوں منزلیں اپنی اپنی صلاحیت وقسمت کی روسے خوش نصیب لوگ

ونيامين بميشه دو طبقه رب مع بين: ..... وماته فرقوا - پربي دين كى پخة اورمنن عليه بنيادون بين جولوگ رخخ والت رہے ہیں، وہ کسی غلط بھی یاشبہ کی بنیاد برنہیں، کیونکہ اصول دین سے برد هرمعقول اور سچی حقیقین اورکو کی نہیں ہوسکتیں۔ بلک محض ضد وعناد، غرورنفس، مال ودولت کی محبت، رسم ورواج کی با بندی نے انہیں فریب نفس میں مبتلا کررکھا کیے شروع میں سیاختلاف فروی رہے ہوں کے ، مگر برجتے برجتے اصول تک نوبت جا پینچی اور پھر جھے ہندی ہوکرلوگوں نے اپنے اپنے مور ہے بنا لئے۔ پھر بعد کی آنے والی سلیس خبط اورالجھنوں میں بھنس کررہ گئیں اور شکوک وشبہات کی انہی اونچی دیواریں کھڑی کرلیں کہان سے بھلانگنا دوہر ہوگیا اور آخر کاریہ لوگ دین ہی کوخیر باد کہہ بیٹھے اور اسے ڈھکوسلہ بجھنے لگے۔ اللہ چاہتا تو بیسارے اختلاف رونما ہی نہ ہوتے یا ہوتے تو دم کے دستہ

کردیئے جاتے ، مگر مصلحت خداوندی اور مشیت ایز دی ہے انہیں مہلت اور ڈھیل ملی اور عملی فیصلہ ایک معین وقت تک کے لئے ملتوی رکھتا مے کر دیا گیا۔اگریہ بات نہ ہوتی تو دوٹوک فیصلہ اب بھی ممکن تھا۔

غیر متزلزل عزم اور دنیا کی سب سے پرانی حقیقت ......برحال آپنهایت استقلال اور مضبوطی کے ساتھ اور غیر متزلزل عزم سے اس اجتماعی دین پرخود بھی جے رہے اور دوسرولی کو بھی قول وکمل سے سلسل دعوت دیتے رہیں۔ آپ معاندین کی بالکل پرواہ نہ کریں، بلکہ صاف اعلان کر دیں کہ ہیں بچھلی کتابوں اور صداقتوں کو جمٹلانے کے لئے آبیہ ہیں، بلکہ سب کو سلیم کرنے اور جمانے کے لئے آبیہ وں اور احکام کی تبلیغ اور مقد مات نمٹانے میں انصاف و مساوات کا اصول قائم رکھوں اور سے ان جہاں بھی ملے اس کو قبول کرلوں اور خدا کی فرمانبرداری خود بھی کروں اور اس کا اطاعت گزار بندہ ہونا ثابت کروں اور تہمیں بھی اسی طرف لے چلوں۔ سب کا رب جب ایک ہے تو ہم سب کواس کی خوشنودی حاصل اطاعت گزار بندہ ہونا ثابت کو فرانبرد کو تیری تمہاری الگ الگ راہ ہے۔ ہیں اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو چکا۔ آبی تم جانو، تمہارا کام جانے۔

ایک دوسرنے کے مل کے جوابدہ نہیں ہے۔ ہرایک کونتائج عمل کے لئے تیار رہنا جاہے۔اس کے بعد لڑنے جھڑنے کی اور بات بھی کیارہ جاتی ہے۔اللہ کے دربار میں سب کوحاضر ہونا ہے، وہاں ہرایک کے سامنے آجائے گا کہ وہ دنیاسے کیا کما کرلایا ہے۔

و المدیس محاجون کینی دین کی سچانی اتن کھلنے کے بعد بھی جولوگ بدستور کے میں لگےرہیں اوروہی مرغے کی ایک ٹانگ ما ہا تکتے رہیں،ان سے بحث ومباحثہ نضول ہے۔ انہیں خدا کے حوالہ سیجئے۔وہ تحت غضب اور در دناک عذاب کے ساتھ خود نمٹ لےگا۔

الله کی میزان عدل وانصاف: الله السدی انسزل. ایک ترازوتو وه ہوتی ہے جس میں اجسام تلتے ہیں۔ اور ایک ترازووه ہوتی ہے جس میں اجسام تلتے ہیں۔ اور ایک ترازووه ہوتی ہے جس میں اجراض کا وزن ہوتا ہے۔ حرارت و برودت کی کمیت و کیفیت معلوم کر لی جاتی ہے۔ حتی کہ مجت وعداوت پیا آلات بھی ایجاد ہوگئے ہیں۔ جن سے جرائم کی تحقیقات میں بڑی مدول رہی ہے۔ لیکن ایک علمی اور اخلاقی ترازو بھی قدرت نے اتاری ہے۔ علمی ترازوانسانی عقل سلیم ہے اور اخلاقی ترازو عدل وانصاف ہیں۔ لیکن ان سب سے بڑی ایک ترازودین حق کی ہے۔ جس میں خالق و مخلوق اور بندوں کے باہمی حقوق ٹھیک ٹھیک تلتے ہیں، قیامت قائم ہونے پراس کی ممل شکل سامنے آجائے گی۔ اس لیے لوگوں کو چاہئے کہ اپنی ایک محروقہ نہیں رہے گا۔ اس کے لوگوں کو جاہئے کہ اپنی کی موروقہ نہیں رہے گا۔

حقوق العبادا گرچہ کتاب اللہ میں داخل ہیں۔ مگر میزان سے تعبیر کر کے ان کی اہمیت کی طرف اشارہ کرنا ہے اوراس لئے بھی ہے کہ اس کی تصدیق سے کتاب کی طرف اشارہ کرنا ہے اوراس لئے بھی ہے کہ اس کی تصدیق سے کتاب کی طرف رغبت زیادہ ہوگی۔ کہ اس کے مانے سے قوہ اربی دینوی مصالح کی حفاظت بھی رہے؟ جلدی جن کو قیامت کا لیقین نہیں وہ انسی ہی اڑاتے رہیں گے۔ ان کا کہنا تو یہی ہے کہ قیامت کہاں ہے؟ کب آئے گی؟ کیا دیر ہے؟ جلدی کیون نہیں آ جاتی ؟ البتہ جن کو اللہ نے ایمان وابقان سے بہرہ ورکیا ہے وہ اس ہولناک گھڑی کے تصور سے بھی کا نہتے ہیں اورخوب بھے ہیں کہ یہ چیز ہونے والی ہے کس کے نالے نہیں ٹل سکتی۔ اس لئے وہ اس کی تیاری میں بھی کو دیے ہیں۔ مگر جس کو اس خقیقت کا یقین ہی نہیں وہ اس کی تیاری کیا خاک کرے گا۔ مثل قیقت کا یقین ہی نہیں وہ اس کی تیاری کیا خاک کرے گا۔ بلکہ جتنا نہ ال اڑائے گا اتناہی گر انہی کی دلدل میں پھنتا چلا جائے گا۔

خوف اور شوق دوطرح کے ہوتے ہیں: .....خوف وشون دوطرح کے ہوتے ہیں ایک خوف وشون طعی اضطراری دوسرے خوف وشون طعی اضطراری دوسرے خوف وشون اعتقادی اختیاری بیدونوں طرح بھی ہوسکتے ہیں اورالگ الگ بھی پائے جاسکتے ہیں۔ یہاں آیت میں جس خوف کا ذکر ہے دہ اعتقادی خوف ہے جو دواعتقادوں کے متیجہ میں پیدا ہوتا ہے۔ ایک قیامت قائم ہونے کا اعتقاد ، دوسر بے یہا عقاد کہ ندمعلوم میرے اعمال رد ہوتے ہیں یا قبول کیکن اگر اس اعتقاد اوراختیاری خوف کی ساتھ کسی کوموت یا قیامت کا شون بھی غلبہ حال کے درجہ میں گئی جائے تو وہ طبعی اضطراری شوق ، اعتقادی اختیاری خوف کے ساتھ جمع ہوسکتا ہے ان دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے۔

ای طرح قبریس بھی مردہ کارب اقسم الساعة کی درخواست کرنا بھی باعث اشکال نہیں۔ کیونکہ برزخ میں زوال خوف کی ایقی بشارتیں من کرا عمال کے ردموجانے کا کھاکانہیں رہتا۔ البتریہ خوف اور ڈردنیا میں ہے اور یہ ہیبت ام عقلی ہے۔

الله لسطیف. کینی باوجود مخالفین کی تکذیب وانکار کے اللہ کسی کی روزی بندنہیں کرتا۔ بلکہ جس کو جتنا چاہتا ہے دیا میں دینااصول مکافات و مجازات کی روسے نہی ہوتا۔ بلکہ قانون حکمت و مصلحت نے پیش نظر ہوتا ہے۔

لطا نف سلوک: ......الله یسجته بی اس میں جذب دسلوک دومر تبوں کی طرف اشارہ ہے اول لفظ سے اول کی طرف اور دوسرے لفظ سے دوسرے کی طرف ۔

لنا اعمالنا. اس میں کی اصلاح اور قبول ت سے مایوی کے وقت کیا جواب ہوتا جائے۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔

مَنْ كَانَ يُويْلُهُ بِعَمَلِهِ حَوْثَ الْأَخِوَةِ آَيَ كَسُبَهَا وَهُوَ النَّوَابُ نَوْ ذُلَهُ فِي حَرُقِهُ بَالتَّضُعِيفَ فِيهِ الْحَسَنَةُ الله عَشُرةٍ وَآكُثرَ وَمَنُ كَانَ يُويلُهُ حَرِّثُ اللَّهُ ثَهَا الْهُوَ الْمَعْدُهُمْ شَرَعُوا آَي الشَّرَكَةُ وَمَالُهُ فِي الْلِخُورَةِ مِنْ تَصِيْبِ (﴿ ﴿ وَمَنُ كَانَ يُويلُهُ حَرِّثُ اللَّهُ ثَمَ شَيَاطِينُهُمْ شَرَعُوا آَي الشَّرَكَةُ لَهُمْ لِلْكُفَارِ مِنَ اللّهُ مِن تَصِيْبِ (﴿ ﴿ وَمَن كَانَ يُويلُهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ اللهُ وَيَ اللّهُ اللهُ وَيَكُارِ الْبَعْثِ وَلُوكُ كَلِمَةُ الْفَصْلِ آَي الفَصَاءُ السَّابِقُ بِاللّهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ وَي اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

لِلذُنُوبِ شَكُورٌ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَهُ لِنَحْتِمُ يَرْبِطُ عَلَى قَلْبِكَ بِالصَّبْرِعَلَى اَذَاهُمْ بِهِذَا الْقَوْلِ وَغَيْرِه، وَقَادُ فَعَلَ وَيَمْتُ اللهِ اللهُ النَّاطِلَ اللهُ يَخْتِمُ يَرْبِطُ عَلَى قَلْبِكَ بِالصَّبْرِعَلَى اَذَاهُمْ بِهِذَا الْقَوْلِ وَغَيْرِه، وَقَادُ فَعَلَ وَيَمْتُ اللهُ النَّاطِلَ الَّذِى قَالُوهُ وَيُحِقُّ الْحَقَّ يُشُتِمُ بِكَلِمْتِهُ الْمُنزَّلَةُ عَلَى نَبِيّهِ اللهِ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصَّلُوو ﴿ وَهُوالَّذِى يَقْبُلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ مِنْهُمُ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّاتِ الْمَتَابِ عَنْهَا وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَهُوالَّذِى قَالُوهُ وَيُعِقِيلُ التَّوْبَةَ عَنْ عَبَادِهِ مِنْهُ وَلَوْبَ اللهِ اللهُ السَّيِعَ اللهُ الرَّوْقَ لِعِبَادِهِ وَيَنْهُمُ وَلَوْبَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْكُورُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيلًا ﴿ وَكُوبَسَطَ اللهُ الرِّرُقَ لِعِبَادِهِ حَمِيعُهُمُ اللهُ الرَّوقَ لِعِبَادِهِ حَمِيعُهُمُ اللهُ اللهُ وَالْكُورُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيلًا التَّخْوِينُ وَحِدِهِ مِنَ الْالْورُقُ لِعِبَادِهِ حَمِيعُهُمُ اللهُ الرَّوقَ لِعِبَادِهِ حَمِيعُهُمُ اللهُ وَالْكُورُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَاهُ اللهُ وَيَنْشُولُ الْمَعْولُونَ وَهُو الْمُولِي وَيَنْشُولُ اللهُ اللهُ وَلَولَ اللهُ اللهُ وَلَولَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَيُنْشُولُ اللهُ وَيَنْشُولُ اللهُ وَيَنْ اللهُ وَعِيلُولُ الْمَعْلُولُ اللهُ اللهُ وَيَعْفُى اللهُ عَلَى اللّهُ وَلَولَ الللهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مِنَ النَّاسِ وَغَيْرِهُمُ وَهُو الْوَلِي اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى السَّمُولِ وَاللّهُ اللللللهُ وَاللّهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ ال

( تھوڑ عل کو بوھادیتا ہے) کیا (ام مجمعی بل) بیلوگ یوں کہتے ہیں کہ پنیمر نے اللہ پرجموٹ باندھ رکھا ہے (قرآن کی نسبت اللہ کی طرف کرے ) سواللہ اگر چاہے وہ کے دل پر ہنداگا دے ( کھاری اس تفتگوا وردونسری باتوں پر آپ کومبردے دے چنا نچہ میہوگیا) اورالله باطل کو (جوید بل و جوید) مناویا کرتا ہے اور تن کواسین احکام سے (جواس نے اپنے پیغیر پراتارے) ثابت کیا کرتا ہے بلاشردہ داوں کی با تیں جاتا ہے (جوسینوں میں ہوتی ہیں) اوروہ ایسا ہے کہ (ان میں سے) اپنے بندول کی توبہ قبول کرتا ہے اوروہ گناہوں کو جن سے توبر کر لی جائے ) معاف فرمادیتا ہے اور وہ جانتا ہے جوتم پرکرتے ہو (یا اورت کے ساتھ ہے ) اور وہ ان لوگوں کی عبادت قبول كرتاب جوايران لائد اورانبون نے نيك عمل كة (جودعا كين ما نگناسيمان كو يوراكرتاب )اوراي نفل سے اورزياده ویتا ہے اور جولوگ کفر کر رہے ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہے اور اگر اللہ اپنے (سب) بندول کے لئے روزی فراخ کر ذیتا ہے تو (سب) شرارت پراتر آتے و نیامی لیکن اتارتا ب (بسزل تخفیف اورعدم تخفیف کے ساتھ ہمرادروزیاں ہیں ) اندازہ سے جتنا عابتا ہے (چنانچانیے بعض بندوں کے لئے روزی کشادہ کرویتا ہے اور بعض کے لئے نہیں اور کشادہ کرنے سے شرارت پھیلتی ہے )اورہ ا بے بندوں کوجانے والاد مکھنے والا ہے اوروہ ایب ہے جو ہارش (مینہ) برساتا ہے لوگوں کے (بارش سے ناامید) مایوں ہوجانے کے بعد اوراین رجت (بارش) پنیلاتا ہے اوروہ کارساز (مونین کامحن) قابل حدے (ان کے اعتقادین ) اور نجملہ اس کی نشانیوں کے آ عانوں اور زمین کا بیدا کرنا ہے (اور پیدا کرنا کان جانداروں کا جواس نے پھیلا رکھ متفرق کرر کھے) ہیں آسان وزمین میں (دابدہ، افعان وغیرہ جاندار چیزیں جوزین پرچلتی پھرتی ہیں) اور وہ (محشریں) ان کوجع کر لینے پربھی جب جا ہے قادر ہے (جمعهم كالمبيرين ويعقل علون وغيروى عقل يالب رايا ب-)

محقیق وتر کیب: ..... محترث بقول بغوی بمعنی سب اور بقول زخشری جمعنی رفع قاموں میں ہے کہ حرث کسب، مال کے جمع كرف اور هيتي بيداوار كويكت بين مجازا أواب مراوي

فؤته منها. انیاء دومفعول كاطرف متعدى بوتا فادرمن تبعیضیه ب

ام لهم ام معطعه بمعى بل باور بمزه تقريريا توني ك لئ ب-

د مشر عوا اس کی اسادشیاطین وشر کا یک طرف اساد جازی ہے سب گراہی ہونے کی وجہ ہے۔

مما كسبوا. منسر في يجازوا كهر تقدير مفاف كاطرف اشاره كيا بداى من جزاء ما كسبوا

وهو واقع اس پريشبه وسكتا بكاشفاق اورخوف آئده خطره كاتوقع كهاجاتا بيد پرواقع كييكها كيا جب كداول. محمل اور دو مرابقین ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ خطرہ کے دور ہونے کی توقع پر انسان اس کے دفعیہ کی کوشش کرتا ہے۔ مگر نا امیدی کی صورت میں محض ڈربی ڈرزہ جاتا ہے۔خطرہ ضروروا فتع ہوکرر ہتا ہے اس کے کوشش ترک کردی جاتی ہے۔

في روطت الجنت. انزهها الخ. تفيرى عبارت ساشاره ب كرجنت مين مختف مراتب بول ك\_أيمان اورمل صار كم مح وعد براعلى مرتب اورايمان بلامل برادني ورجه مرتب موكا

عندربهم عند مجازيت اوريشاؤن كاظرف بـ

خلف بيمبتداء بالمدى الغ خرب فسرت به عائد عذوف فكال دياب اوريموصوله وف كاصورت مل بالبت بقول يوس مسادم استريك صورت مين عاكد كي ضرورت بين راتى اى ذلك تبشيس الله عبادم ابن عربابن كثير جزةً على ك نرد یک تخفیف کے ساتھ اور باقی قراء کے نزو یک تخفیف کے ساتھ ہے۔

الا المودة في القربلي:

مفسرین کے تین قول ہیں:۔

ا۔ ابن عباس فرماتے میں کہ آنخضرت کے قریش کے وسط خاندان سے تھے۔جس کی شاخیں سب طرف بھیلی ہوئی تھیں۔ آیت میں صلہ رحی اور قرابت داری کی رعایت کا واسطہ دیا گیا کہ اگرمیری پیروی نہیں کرسکتے تو کم از کم خاندانی لحاظ ملاحظہ تو رکھو۔ اسپنے نفع کی خاطر میرانقصان تو گوارانہ کرو۔

۲۔ ابن عباس کا دوسرا قول میہ ہے کہ جب آپ بھی ہجرت فر ماکر مدینہ آئے تو آپ بھی کا کوئی سہارانہیں تھا۔ حضرت انصار ٹے جمع ہو کر آپ کے ساتھ کچھ حسن سلوک کیا اور پچھر قم جمع کر کے پیش خدمت کی ۔ گر آپ بھی نے اپنی حوصلگی کی وجہ سے اس کو واپسی کر دیا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی جس میں انصار گوخطاب ہے۔

سر حسنؒ ہے اس جملہ کے میمعنی منقول ہیں کہ قرابتداری اور تعلقات کا اصل اور شیح مصرف اللہ کی اطاعت اور فرما نبر داری ہے۔ دنیاوی غرض میں اس کا استعمال نہیں ہونا چاہئے۔

الحاصل قربی پہلی صورت میں قرابت بمعنی رحم ہے ہاور دوسری صورت میں بمعنی اقارب ہے اور تیسری صورت میں قرب و تقریب کے معنی میں ہے۔ آخضرت کے اہل قرابت بعض کے نزدیک فاطمہ وعلی وحسنین ہیں اور بعض کے نزدیک آل علی ، آل عقلی ، آل عباس ہیں۔ مفسر علام الا القربی کو اسٹناء مقطع کہدرہے ہیں یعنی قبل لا استلکم الگ ہے اور الا بمعنی لکن ہے اور قرابت صورة اجربیں ہے۔

حسنة بعض کیزدیک قرابت رسول کی رعایت مراد ہے۔ ریتو قیرا گرچہ باعث فضیلت ہے۔ لیکن ظاہر حسنہ کوعام لینا ہے۔ شکور قدر دان ، تو برقبول کرنے والا ، تو بہ کی تو فیق دینے والا اور بعض کے نزدیک اللہ کی صفت میں اس لفظ کے معنی طاعت کی ہمت ، ثو اُب کی تو فیق دینا لئے ہیں۔

یے جتم علی قلبک ۔ یعنی آپ کے دل کومضبوط کردینا جس ہے آپ نا گوار باتوں پرصبر کرسکیں۔ چنانچے بقول مجاہد ہے۔ وعدہ پوراہو گیا۔

ویسم الله مستقل جملہ ہے یعتم پرعطف نہیں ہے۔ کیونکہ باطل کومٹادینے کا وعدہ مطلق ہے مشروط نہیں ہے اس لئے لفظ الله مکررلایا گیا ہے۔

ويحق پررفع آيا ہے اوريمح ميں يدع كي طرح واور كيا ہے۔

عن عياده. ليعنى عن جمعنى من ہے۔

یستجیب. مفرِ نے اشارہ کیا ہے کہ اس میں سین زائد ہے تاکید فعل کے لئے ہے جیسے تعظم استعظم. الغیث، قطسالی کی وجد سے چونکہ بارش کی طلب ہوتی ہے اس لئے بادل بارش کو غیث کہا جاتا ہے۔

فیہ ما من دابقہ مفسرؒ نے اشارہ کیا ہے کہ یہاں بھی تثنیہ سے مفردمراد ہے۔ جیسے یہ حس ج منہما اللؤلوء میں ہے۔ چنانچہ دواب صرف زمین میں ہوتے ہیں۔ جیسے کہ موتی صرف دریائے شور سے برآ مدہوتے ہیں۔ اگر چہ بعض نے معنی کواپنے ظاہر پر رکھتے ہوئے کہا ہے کہاللہ کوقدرت ہے کہ زمین کی طرح آسانوں میں بھی دواب پیدا کردے۔ جیسے کہ موتی موتگا دریائے شیری میں بھی نکلتے ہیں۔ ر نطِ آیات: ..... پیلی آیات میں مظرین قیامت کی گوائی کاذکر قا۔ آیت من کان یوید سے انکار قیامت کی وجہ کا بیان ہے کہ وہلا آیات است کی وجہ کا بیان ہے کہ وہلا گیا ہے۔ وہلوگ دنیا پر فریق میں اور پھر اس فریفتگی کی برائی اور ان کا جواب ہے۔ بلکداس کے برعکس آخرت کی ترغیب کاذکر ہے۔

اور چونکدآیت شسرع لیکم المنع میں دین تن بینی تو حید وغیرہ شریعت الہیہ ونابیان کیا گیا تھا۔ اس لیے ام لھے مشر کاء سے دین باطل کاغیرمشر وع ہونا ارشاد فرمار ہے ہیں۔

ای طرح آمیت و المدین محاجون مین منظرین کامستحق عذاب به دنااور مؤمنین کامستحق اثواب به دناییان به واقفا۔اور آیت من کسان بسریسد میں دنیا کے فریب میں بتلا بونے والوں کا ثواب سے محروم بونا اور مؤمنین کامستحق ثواب بونا صراحة بیان بوچکا ہے۔اس کے آگے بھی اس کی تفصیل ہے اور اس مجموعی مضمون کے درمیان وی کی حقائیت آیت قل لا استلک میں سے بطور جملہ معترضا رشاد ہے۔ اس طرح آیت ام یقولون افتوی سے پھروی ، توحید ورسالت تیوں مضامین کا اعادہ ہے۔

آیت الا المودة فی القربی کے تعلق این عمال کی ایک روایت بیمی ہے کہ یانسارکے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ سرگ آ سے منقول ہے کہ بیآل رسول کے تعلق نازل ہوئی۔ پینا نچے ساحب کشاف نے نقل کیا ہے کہ جب بیآ یت نازل ہوئی۔ تو آپ بھی سے پوچھا گیا۔ من قرابت کی هو لاء اللذین و جبت علینا مود تھم؟ فقال علی و فاطمة و ابناء ھا۔ اس سے ان حضرات کی خصوص تعظیم ثابت ہوئی جی کہ جاال تو حضرت علی و حضرت ابو بر سے بھی افضل مانے کے جوجے نہیں ہے۔ علاوہ ازیں ظاہر آیت سے اس کے مصدات میں عموم ہی معلوم ہوتا ہے۔

هوالذی یقبل التوبه کویل میں بعض روایات معلوم ہوتا ہے کہ ایک گنهگاری تعالی کی جناب میں دوبار ہاتھ اشاکر التجار کی ال

اى طرح ارشادنبوي الله عن مسلم ينصب وجهه لله في مسئلة الا اعطاه اياها أما أن يعجلها له واما ان يعجلها له واما ا ان يد حرهاله

بِعُولُّ نِهَ الْسُلِّ عِيرُوايت كَلَ عِهِ ان من عبادى من لا ينصلحه الا الغنى ولو افتقرته لا فسدت غليه دينه وان منهم من لا يصلحه الا الفقرولو اغنيته لا فسدت عليه دينه.

یقین وعدول برتو اطمیتان نہیں مگر موہوم بر کامل اعتماد ہے ...... مگر لوگوں کا حال عجیب ہے کہ موہوم کے لئے تو جدوجہ دیقین اور بقین کے لئے تو جدوجہ دیقین اور بقین کے لئے تو اس اللہ نے نہیوں کی زبانی آخرت کا راستہ بتلادیا۔ پھر آخر مشرکین نے اس

راستہ کوچھوڑ کر دوسری راہیں کہاں ہے نگالی ہیں۔اللہ کےعلاوہ اور کون ہے جس کوحلال حرام کرنے کا اختیار حاصل ہو۔ دنیا میں کھول كھول كرحل ناحل كوبيان كرديا كيا \_ كر پر بھى ينہيں مائے توعملى فيصلة ومقرره وقت پر ہوگا \_اس كا نظار كريسب كرنى سامنے آجائے گ - آج اگرنہیں ڈریے تواس وقت ڈریں کے مگر لا حاصل ۔ اس سے رہائی کی کوئی صورت نہ ہوگی ۔

والمدنين المسنوان البست جوايمان دارنيكوكار مول عربينيون في دنيامين مرتم كي صعوبتين دين كي خاطر برواشت كيس وه آخرت کی جسمانی اور روجانی ہوتھ کی نعتوں سے لذت آشنا ہوں گے ۔ ان کی ہرتمنا ہرآ رز و بوری کی جائے گی۔

ذلك الله ي معمون بشارت آراب- چونك كفار بورى بات سند سے يمل بى جمال ي كور عقراس ك بشارت كامضمون درميان ميں روك كربطور جمله معتر ضدان كوايك ول گذاز بات سنائي جار ہي يہد

إنسانيت وقرابت كالجاظ كسك وظلم ت بازآجانا جاسية السنسية للإسسلكم يني جو بحآبانى خاطر مشکلات اٹھار ہے ہیں۔ آپ کم و بیجئے کہ اس میں میری کوئی ذاتی غرض نہیں ہے۔ بلکے صرف لوجہ اللہ تنہیں فلاح کارات بتلاز ہا مول -تم سے اس پر مجھ بدار نہیں مانگنا -صرف اتنا جا ہتا ہوں کہ تم ارتم خاندانی تعلقات کا لحاظ کرتے ہوئے بالکل بے مروتی برتوند اتر آؤ۔تم میری بات نہیں مانتے نہ مانو۔میرادین قبول نہیں کرتے نہ کرو،میری تائیدو جمایت میں کھڑے نہیں ہوتے نہ ہی لیکن قرابنداری کا خیال کرکے ظلم پرتو کمرنہ باندھو۔ ہروفت کی ایذاء رسانی ہے باز آؤ۔ اتن تو آزادی دوکہ اللہ کاپیغام پنجا تارہوں کیامیں اتنی دوی اوراتی محبت وانصاف کا بھی حق دارنہیں ہوں۔میری دشمنی اور عداوت میں جلد بازی ہے کام نہ لو۔ بلکہ ٹھٹٹرے دل و دماغ سے میری پوری بات س اواور اس کو عقل ودلیل کی میزان میں تول اور اگر معقول ہو قبول کراو۔ پھے شبہات ہوں تو صاف کراواور بالفرض اگرغلط موتو مجھے مجھا دو، راہ پر لے آؤ۔غرض جو بات ہووہ خیرخواہی اور خیر اندیشی سے ہو۔ یہیں کہ بے سمجھے فورا ہی بھڑک اٹھو۔ بلکہ سمجمانے پر بھی خلاف سے بازند آؤ۔ آخررشتدداری کا کیافائدہ ، جبایک دوسرے کے اتنابھی کام ند آئے۔ لیکن اس کا مطلب بد نہیں کہ خالی رشتہ داری پیش نظر ہے اور اس کے بعدایمان مطلوب نہیں۔ اصل بات سے ہے کہ لطیف طریقہ سے تدریجی طور پر بیایمان ہی کی طرف لے جانے کاراستہ ہے۔

محبت اہل بیت جزوا بمان ہے: ..... بعض حضرات نے مودت قربی کے بیم کی لئے ہیں۔ کہ میں تم سے مرف اس صلاکا خواہش مندہوں کہ میرے خویش واقارب کاخیال رکھو۔اہل بیت کی مجت یقیناً جزوایمان اور مجت نبوی کاشا خسانہ مردیکھنا ہے کہ آیا ہی تفسر-آیت کشان زول ساق وسباق کمناسب بھی ہے یانہیں۔ نیز آمخضرت اللے کے شایان شان بھی ہے یانہیں؟

اس طرح بعض حفرات نے بیمعنی بیان کے بین کہتم آلیں میں ایک دوسرے کی قرابت اور صلدری کا لحاظ اور خیال رکھو اورباممی حقوق کی یاسداری کروی

اور بعض نے قربی سے مراد قرب خداوندی لیا ہے لینی ہر کام میں اصل دھیان قرب خداوندی کا ہونا جا ہے کیونکہ محبت البی ہی اصل وظیفہ ہے۔ تا ہم راج تفسیر پہلی ہی ہے۔

ومن يقسوف النع سے پھروہی قانت مونین کی بثارت کا تمدار شاد ہے کہ جو محف بھلائی اور ٹیکی کاراستدا پناتا ہے اللہ بھی اس کی بھلائی کو بر صادیتا ہے کہ آخرت میں اس کے اجروثواب میں اضافہ ہوتا ہے اور دنیا میں بھی اسے اچھی خصلت ملتی ہے اور اس کی لغزشیں معاف کردی جاتی ہیں۔

جارمقد مات استدلال: ١٠٠ مي قولون. كفارآب رجمونا دعوائ نبوت كردين كالزام لكات بين سوان كي يكواي خودا فتراء ہے جار مقد مات کی بنیاد بر۔

اول سی کرسی خارق عادت معجرہ کا آپ کے ہاتھ پر ظاہر ہونا نہ ہونا دونوں فی نفسہ مکن ہوئے اور اللہ کی قدرت میں ہونے کے کا ظ سے اگر چہ برابر ہیں۔

دوسرے یہ کداللہ کی عادت اوگوں کو سیس سے بچانے کے لئے یہ ہے کدوہ سے کے ہاتھ معجر ہ ظاہر کرونیا ہے اور جمو لے ک ہاتھ پر ظاہر نہیں کرتا۔ پی آپ کا جھوٹا ہونا ای کوشکر م ہے کہ آپ کے ہاتھ پر مجز ہ ظاہر نہ ہو۔ تیسرے بیکدلازم کان ہونا مزوم کے نہ ہونے کوسکرم ہے۔

چوتھے یہ کہ آپ کی زبان سے مجر اند کلام قرآن ظاہر ہوا ہے۔ پس لازم لین مجر ہ کے نہونے کی فی ہو کی داس کے طروم لین جھوٹ کی جھی نفی ہوگئی۔اس طرح آ پ کا بچا اور بخالفین کا جھوٹا ہونا جا ابت ہوگیا۔ چنا نچے ارشاد ہے کئے 'اٹلہ میا جہاؤ آنسین کا کے دل پر مهر لگادے۔ 'اور فرشتہ آپ کے قلب پر پیکلام مجز ندا تاریکے۔ اوروی کاسلساند بند ہوجائے۔

حاصل میرے کہ پہلے مقدمہ کی رؤے اللہ کو یقدرت ہروقت حاصل ہے کہ یہ مجزانہ کلام صاور نہ ہو گئے و ہے۔ اور ومرے مقدمه کی روسے مادت البید کے مطابق اللہ جھوئے دعویٰ کومٹاؤیا کرتا ہے۔ جھوٹے کے ہاتھ برخرق عادت طاہر ہی نہیں ہوتا۔ بلک احکام تنزيليه اورتكوينيه سے نبوت كے سے دعوىٰ كوتابت اورغالب كرديا كرتا ہے۔ اور تيسرامقد مديد يمي اور چوتھا مقدمہ بالكل مشامد ہے۔

اس سے ثابت ہو گیا کہ آپ سے اور خالفین جموٹے ہیں۔اس کے محص ان بد بختوں کی ناقد ری اور طعن وہنتے کی امید سے فيضان كاليسلسله منقطع نبيس كياجا سكناب بلكداس كوجاري ريجي كااورغملي طور يرجموب كوجهوت اورميح كوتيج ثايت كورك وينفي كان اس وقت معلوم ہوجائے گا کہ دل پر اللہ نے مہر الگائی اور کون جموٹا ہے اور اللہ سے ان کا کوئی حال قال مخفی نہیں جی محدوہ وی معدور و سے بھی واقف ہے۔ اس کئے وہ خودان مٹے نبٹ لے گا۔

تكوين احكام بمرادعادت البيه باور حريل احكام بمراداتسي ادراً فاتى ولائل وبرايين بين-آيف كي اورتفيرين بھی کی گئی ہیں۔ چنانچہ مفسر علائم نے اس کوآ تخضرت ﷺ کی تملی رچمول کرتے ہوئے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ آپ بیس مبر کاماوہ پیدا کروے گا۔جس سے آپ کاول ایسامضبوط ہوجائے کا ان کی تکالیف کا اس پراٹر ظاہر ندہو۔ مگرسیات وسیاق کے مطابق ویکی تقریب جوعرض

توبه و انابت بربشارت ..... ليكن جولوگ اين حركون ب باز آجائي كاور خالفت كي بجائے توبه وانابت كي راه ا پنائیں گے۔ آیت و هو الذی يقبل سے ان كوبشارت سائى جارہی ہے كہ بى توا پنا كام كر يكاب آ مے تمهارا كام ہے جيسا كرو كے حمهاری استعداد اور کام کے مطابق اللہ تعالی آخرت میں معاملہ فرمائے گا۔ وہ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرما تا ہے اور کتی غلطیوں کو جَانے کے باد جود معاف فرمادیتا ہے اور جوامیا ندار نیک بندے اس کی سنتے ہیں وہ بھی ان کی سنتا ہے اور اطلاعت وعیادت کو قبول کر کے اجروثواب عام ضابطے برو چڑھ كرعنايت كرتا ہے۔البتہ جواہنے انكاروكفر پرمرتے دم تك ڈفے رہيں ان سے لئے سخت ترتين

و نیامیں نہ سب امیر ہیں نہ سب غریب: ولی بسط اللہ المرزق اللہ کے خزانوں میں اگر چکی چزی کی منہیں۔ وہ چاہت اللہ المرزق اللہ کے خزانوں میں اگر چکی چزی کی نہیں۔ وہ چاہت توسب کو بے اندازہ دولت دے کرفنی بنادے ۔ مگر دنیا کوجس نظام پر چلانا منظور ہے اس کا تقاضا بھی ہے کہ غناعام نہ کی جائے ۔ بلکہ ہرا کیک کواس کی استعداد اور احوال کی رعایت سے جتنا مناسب ہونا پاتول کر دیا جائے اور یہ اللہ ہی کومعلوم ہے کہ س کے حق میں کیا صورت بہتر اور اصلح ہے ۔ کیونکہ سب حالات اس کے سامنے ہیں۔

غنائے عام نہ ہونے کی جس جگمت الہی کی طرف آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل بیہ ہے کہ اگر سر مایہ داری عام ہوجائے گی اور احتیاج ہوجائے اور ہم طرف بے نیازی ہی بے نیازی عام ہوجائے گی اور احتیاج ہی ایکی چیز ہے جو ہراکی کو دوسر سے ہے جو ٹرے ہوئے ہے۔ کیونکہ لزوم عادی کے طور پر یہ بات طے شدہ ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی ضرور ہوتی ہے۔ جو دوسر سے کے پاس ہیں ہوتی ۔ پس الامحالہ جس کے پاس چیز نہ ہوگی وہ اس کا بختاج ہوگا۔ جس کے پاس ہوتی ۔ پس الامحالہ جس کے پاس چیز نہ ہوگی وہ اس کا بختاج ہوگا۔ جس کے پاس وہ چیز موجود ہے۔ اس احتیاج ہی کی بدولت ایک دوسر سے سے وابستگی کا علاقہ رہے گا۔ لیکن اگر غنا اس طرح عام ہوجائے کہ کوئی کسی کا دشکیر نہ ہوتی کی طرف جھے گا ٹیس ۔ بلکہ ہرایک دوسر سے سے بعلق ہو کر رہ جائے گا۔ اور اجتماعیت کا سار اشیر ازہ بھر کر رہ جائے گا اور بغاوت عام ہوکر عالم کا نظام در ہم برہم ہوجائے گا۔ لیکن بغاوت عام کی صورت غناء عام کے ساتھ مخصوص ہے۔ کیونکہ اس کے برعکس اگر فقر عام ہوجائے تو زیادہ سے وہ اور شاذی اور شاذی اور شاذی اور شاذی اور شاذی اور شاڈی نے پاس کوئی چیز نہ رہے گی اس میں تکلیف تو سب کو ہو کتی ہو گر بہ سے کہ ہوگی اس رہے گی جو جڑ ہے سار سے فتنے وفسادی اور شاذی اور اگر کوئی چیز کر سے پاس دوسر سے کی رغبت کے لائق ہوگی ہی تو بہت کم ہوگی اس سے گی جو جڑ ہے سار سے فتنے وفسادی اور شاذی اور اگر کوئی چیز کسی سے پاس دوسر سے کی رغبت کے لائق ہوگی ہوگی۔ سے بھی کم ہوگی۔

بہر حال فقر وحاجت عام ہونے کی صورت میں بغاوت عام نہ ہوگ۔ اگر چددوسر نقصانات ہوجا کیں۔ مثلاً سب بجائے خود ہلاک ہوجا کیں اور یہی حکمت ہے فقر کے عام نہ ہونے کی لیکن یہاں جس ضرر کا بیان ہے وہ حض ہے غنائے عام اور بسط عام کے ساتھ اور ہر چند کہ عام بغاوت کا انجام بھی وہی ہے۔ جوفقر عام کا نتیجہ ہے لیعن سب کا ہلاک ہوجانا۔ مگر مرجانا ہلکا ہوتا ہے بنبت مارے جانے کے۔ اس لئے فقر عام کا نقصان بھی غناء عام کے نقصان سے کم ہوگا۔ اور ممکن ہے یہاں اس لئے غنائے عام نہ ہونے کی حکمت تو بیان کی گئی ہے اور فقر عام نہ ہونے کی حکمت سے تعرض نہیں کیا گیا۔

حاصل بہ ہے کہ نہ سرتا سرسر مایہ داری اور غناء کو عام کیا گیا اور نہ فقر واحتیاج کو بلکہ ملی جلی حالت رکھی۔ تا کہ ایک دوسرے کی وابنتگی رہے اور صبر وشکر کا ذریعہ تعلق مع اللہ بھی رہے۔ لیکن یہ تمام تر تقریر عام طبائع کی موجودہ فطرت وروش کے لحاظ سے ہے۔ لیکن اگر طبائع تبدیل کردی جائیں جیسے: امام مہدی کے زمانہ میں جب کہ برکت عام ہوجائے گی۔ حدیث میں ہے کہ کوئی صدقہ قبول نہ کرے گا۔ یا جنت میں سب کے پاس نعمتیں ہوں گی۔ مرسلامتی طبع ہے سب کھن رہیں گے۔کوئی ایک دوسرے سے بے تعلق نہیں ہوگا۔

انی طرح اگر عام طبائع نہ ہوں بلکہ مخصوص طبائع کے حضرات ہوں جیسے انبیاع وصلحائے تو وہاں اگر چہ بسط عام کی صورت میں بغاوت کا سبب موجود ہوگا۔ گران کی سلامتی طبع مانع بھی ہوگا۔ اس لئے بغاوت مرتب نہیں ہوسکے گا۔ کیونکہ محض سبب کا ہونا ہی کافی نہیں ہے۔ بلکہ مانع کا نہونا بھی ضروری ہے۔

انسان کی کوتاہ نظری کا حال توبیہ کے درابارش میں در یہوئی توبسااوقات ایک دم مایوں ہوبیٹھتا ہے۔ حالا نکہ اللہ اپی حکمت و مصلحت سے باران رحمت نازل فرما دیتا ہے اور اپنی مہر بانی کے آٹارو برکات چاروں طرف پھیلا دیتا ہے۔ تاکہ بندوں پر ثابت موجائے کدرزق کے اسباب جس کے قبضہ میں میں رزق بھی اسی کے قبضہ میں ہے اور جیسے وہ روزی ہرایک کوایک خاص اندازے سے عنابت فرماتا ہے۔بارش بھی خاص اندازے سے خاص اوقات میں برساتا ہے۔ کیونکرسب کام اس کے اختیار و مکت سے ہوتے ہیں۔ سارے کمالات وخوبیوں کا سرچشدہ ہی ہے۔ رزق ،اس کے اسباب اوران اسباب کے اسباب خواہ وہ ساوید ہول یا زیمی اوراس کے آ تارونتائج سبای کی محلوق میں بسرتا شرمایوی توشیوه کفار ہے۔البتدایک مومن کی نظرمیں اسباب کا سلسلہ یاس انگیز موسکتا ہے۔ وهو الذي ال من كل حالت كابيان نبيل ب- كونك كوئى قريد كيت كانبيل ب- يهى وجه ب كبعض دفعه ايوى سے پہلے بھی بارش ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ مالوی ہوجانے کے بعد بھی نہیں ہوتی۔

وما بت فیهما. کے ظاہرے بیم علوم ہوتا ہے کہ زمین کی طرح آسانوں پر بھی جانوروں کی شم سے کوئی مخلوق یائی جاتی ہے۔ پس جس ذات نے محلوق کوسارے عالم میں بھیرا ہے وہی قیامت میں سب کواکٹھا کرے گا اور جانوروں کے زمین وآسان میں ہونے کی دوسری توجیہوہ ہے جومفسر نے بیان کی ہے یعنی مجموعہ میں تحقیق کے لئے ایک جزومیں بھی تحقق کافی ہوتا ہے۔ ہر ہر جزومیں تحقق ضرورى نبيل ـ بيدونول توجيهات تودابسه كوهيقى معنى لينے كى صورت ميستيس ـ اگرىجاز أذى روح مرادى جائے تو ظاہر ہے كفرشتے بھى ذی روح ہوتے ہیں۔

لطا كف سلوك: .....مام لهم شركاء. ال مين شرك اور بدعت دونو ل پررد بـــ

قبل لا استلکم. عمعلوم مواكر شخ ومرشد كے حقوق ميں سے يہى ہے كداس كاعزاء وقرابتدارول سے مجت وتعلق ہو۔ کیونکہ جب شخ سے مخبت ہوگی تواس کے اقارب سے قربت ہوگا۔

ترندى مي مديث مرفوع جد احبوا اهل بيتي لحبي اورفر ماياك تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعتوتي. فان يشاء الله يختم على قلبك لين بالفرض آپى زبان مبارك سے أحق بات تكلتو بم آپ كول بومبركردي ك شيخ شبك نے جب امام يسى نماز ميں بيآيت في يو غلب حال مين الله أكبر كانعره لكايا اور كہنے لكے دا جھے لوگوں سے اس طرح خطاب مور ہا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ احوال سلب موجانے سے ہروقت ڈرتار ہے۔

ولو بسط الله اس طرح بعض اوقات سالک کے لئے سط معز ہوتا ہے اور قبض مفید ۔ تواس کو مغموم نہیں ہونا چاہئے۔ وَمَا آصَابَكُمُ خِطَابٌ لِلْمُؤْمِنِيُنَ مِّنُ مُّصِيبَةٍ بَلِيَّةٍ وَشِدَّةٍ فَبِمَاكَسَبَتُ آيُدِيكُمُ أَى كَسَتُهُ مِنَ النُّذُنُوبِ وَعُبِّرَ بِالْآيْدِي لِآنَ اكْتُمْ الْآفْعَالِ تُزَاوِلُ بِهَا وَيَعْفُواْ عَنْ كَثِيرٍ (٣) مِنْهَا فَلَا يُحَازِي عَلَيْهِ وَهُوَ تَعَالَى أَكُرَمُ مِنَ أَنْ يُثْنِيَ الْجَزَاءَ فِي الْآخِرَةِ وَأَمَّا غَيْرُالُمُذَّ نِبِينَ فَمَايُصِيبُهُمْ فِي الدُّنْيَا لِرَفْع دَرَجَاتِهِمُ فِي ُ الْاحِرَةِ وَمَآ ٱلْتُتُمْ يَامُشُرِكِيُنَ بِمُعْجِزِيْنَ اللَّهُ هَرُبًا فِي ٱلْارُضِ ۖ فَتَفُوتُونَةً وَمَالَكُمْ مِّنَ دُونِ اللهِ اَى غَيْرِهِ مِنْ وَّلِي وَكَانَصِيرِ (١٦) يَدُفَعُ عَذَابَهُ عَنُكُمُ وَمِنُ آيَتِهِ الْجَوَارِ السُّفُنِ فِي الْبَحْرِ كَالْاعُلامِ (٣٠) كَالْحِبَالَ فِي الْعَظْمِ إِنْ يَّشَا يُسْكِنِ الرِّيُحَ فَيَظْلَلُنَ يَصِرُنَ رَوَاكِدَ ثَوَابِتَ لَاتَحْرِي عَلَى ظَهُرِهُ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَايْتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (٣٠) هُوَ الْمُؤْمِنُ يَصُبِرُ فِى الشِّدَّةِ وَيَشُكُرُ فِى الرِّحَاءِ أَوُ يُوْبِقَهُنَّ عَطُفٌ عَلَى يَسُكُنُ أَى يُغُرِقُهُنَّ بِغُصْفِ الرِّيُح بِأَهُلِهِنَّ بِـمَا كَسَبُوا أَى آهُلُهُنَّ مِنَ الذُّنُوبِ

وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٌ ﴿ ٣٠٠ مِنْهَا فَلَا يُغُرِقُ لَهُلَهُ وَتَعَلَّمُ بِالرَّفْعِ مُشْتَانِفٌ وَبِالنَّصَبِ مَعُطُوفٌ عَلَى تَعْلِيُلٍ مُ قَدَّرٍ أِي يُعُرِقُهُم لِيَنْتَقِمَ مِنْهُمُ وَيَعَلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ايلتِنَا مَالُهُمُ مِنْ مَّحِيص ﴿٢٥﴾ مَهُرَبِ مِنَ الْعَذَابِ وَجُهُ لَةً النَّفِي سُدَّتُ مَسَدَّ مَفُعُولِي يَعُلُمُ أَوِ النَّفِي مُعَلَّقٌ عَنِ الْعَمَلِ فَمَا أُوتِيتُمُ جِطَابٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَعَيْرِهِمْ مِنْ شَيْءٍ مِنْ آثَاثِ الدُّنَيَا فَمَعَاعُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ۚ يَتَمَتَّعُ بِهِ فِيهَا ثُمَّ يَزُولُ وَمَا عِنْدَ اللهُ مِنَ النَّوَابِ تَحَيُّرُ وَأَبْقِلَى لِللَّهِ يُنَ امْنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ الْمَهُ وَيُعَطِفُ عَلَيهِ وَالَّذِينَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ الل يَجُتَنِبُونَ كَبَالَيْنُ ٱلْإِثْمَ وَالْفَوَاحِشَ مُوْجِبَاتِ الْكُنْدُودِ مِنْ عَطَفِ الْبَعْضِ عَلَى الْكُلّ وَإِذَا مَاغَضِبُوا هُمْ يَغُفِرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ السُّتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ أَجَابُوهُ إِلَى مَادَعَاهُمُ اللَّهِ مِنَ التَّوْجِيْدِ وَالْعِبَادَةِ وَ اَقَامُوا الصَّلُوةَ آدَا مُوهَا وَامُرُهُمُ الَّذِي يَبُدُوْ لَهُمُ شُورَى بَيْنَهُمُ يُشَاوِرُونَ فِيهِ وَلَا يُعَجِلُونَ وَمِمَّارَزَقُنْهُمُ اَعُطَيْبَاهُمُ يُنُفِقُونَ ﴿ ٣٠ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَمَنْ ذُكِرَ صِنَفْ وَالَّـذِينَ إِذَا آصَابَهُمُ الْبَغْيُ الظُّلُمُ هُمُّ يَنْتَصِرُونَ ﴿ ١٩٥ صِنْفُ إَيْ يَنْتَقِمُونَ مِمَّنَ ظَلَمَهُم بمِثُل ظُلُمِه كَمَاقَالَ تَعَالى وَجَزُ أَوُّاسَيَّتَةٍ سَيَّئَةٌ مِّثُلُهَا ۚ سُجِّيَتِ الشَّاخِيَةُ سَيِّئَةً لِمُشَنَابِهَتِهَا لِلْاُولِتِي فِي الصُّورَةِ وَهِذَا ظَاهِرُ فِيُمَا يُقَتَصُّ فِيُهِ مِنَ الْحَرْآجَاتِ قَالَ بَعْضُهُمُ وَإِذَا قَالَ لَهُ أَحْزَاكَ اللَّهُ فَيُحِيِّبُهُ أَخْزَاكَ اللَّهُ فَمَنْ عَفَا عَنُ طَالِمِهِ وَأَصْلَحَ الْوَدّ بَيْنَةً وَبَيْنَةً الْعَفُو عَنْهُ فَأَجُرُهُ عَلَى اللهِ أَى إِنَّا اللهِ يَاحِرُهُ لَامُحَالَةَ إِنَّهُ لَايُحِبُّ الظُّلِمِيْنَ ﴿ مَ الْبَادِيْنَ بِ الظُّلِمُ فَيُرَتَّبُ عَلَيْهِمُ عِقَابُهُ وَلَـمَنِ انْتَصَرَ بَعُدَ ظُلُمِهِ آيُ ظُلُم الظَّالِم إيَّاهُ فَأُولَئِكَ مَاعَلَيْهِمُ مِّنْ سَبِيُل إِنَّهُ مُواحِذَةً إِنَّهُمَا السَّبِيتِلُ عَلَى الَّذِينَ يَظُلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ يَغُمَلُونَ فِي الْآرُضَ بِغَيُر الْحَقِّ بِالْمَعَاصِيُ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ الِيُمْ مُولِمٌ وَلَمَنُ صَبَرَ فَلَمُ يَنتَصِرُ وَغَفَلَ تَحَاوَزَ إِنَّ اللَّهُ ذَلِكَ الصَّبْرَوَ التَّحَاوُزَ لَمِنْ عَزُمَ الْأُمُورِ ﴿ أَنَّ مُعَزُّو مَاتِهَا بِمَعْنَى الْمَطْلُوبَاتِ شَرُعًا }

تر جمہ: .....اورتمہیں (مسلمانو)جب مصیب (بلااور شدت) پہنچتی ہے وہ تبہارے ہی ہاتھوں کے کئے ہوئے کاموں کی وجہ ہے ہوتی ہے (لغنی تم نے جو گناہ سے ہوئے ہیں اور اکثراکام چونکہ ہاتھ سے سکتے جاتے ہیں اس لئے ہاتھوں ہی کی طرف نسبت کردی) -اوربہت سے کاموں سے تو وہ درگز رکردیتا ہے ( کدان پر ذیبا میں سزانہیں دیتا اور پھر آخرت میں ان پرسزادینا اسکے کرم سے بعید ہوگا۔ البته بے قصورلوگوں کو دنیا ہیں جو تصبیتیں پیش آتی ہیں ان سے ان سے اخروی درجات بلند کرنے مقصود ہوتے ہیں )اور (اے مشرکین!) تم (الله کو) زمین میں ہرانہیں کتے (کہاس سے نج نکلو) اوراللہ کے سوا (علاوہ) تمہارا کوئی بھی حامی ومدد گارنہیں ہے (جوشہیں اس کے عذاب سے بیات کے )اور مخملہ اس کی نشانیوں کے جہاز ( کشتیاں ) ہیں سمندر میں پہاڑ جیسے (پہاڑ برابر بڑے وہ اگر چاہے تو ہوا کو مسرا دے تو وہ کھڑے کے کھڑے ( بھہرے ہوئے )رہ جائیں سطح سمندر پر، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہرصابر شاکر کے لئے (مومن

مرادین جومسیت علی صراور میش علی شکرادا کرتے ہیں کیاان جہازوں کو تناہ کردے (اس کاعطف یسسکن برہ لیعنی ہواؤں کے جھولوں سے جہاز دل کوسواروں عبیت فرق کروے )ان کے اعمال کی وجہ اردان کے تناہوں کے باعث )اور بہت سے لوگوں ے درگذر کردے (ان کوفرق ندکرے)اور معلوم ہونا ہاہے (بعلم رفع کے ساتھ مشائفہ ہے اور نصب کی صورت میں علت مقدر پر معطوف ہے تقدیرعبارت اس طرح ہوگی معرفهم البنتهم منهم و بعلم ان لوگوں کوجو ہماری آیتوں میں جھڑا نکا لئے رہتے ہی ک ان کے لئے بیاونہیں (عذاب سے چھکارا۔ اور جمائفی معلم کے دونوں مفولوں کے بچائے ہے یاحرف نفی کالفظوں میں عمل نہیں ہے) سوعہیں (مسلمانوں اور دومروں کوخطاب ہے) جو کچھ (ونیا کاساز وسامان) دیا ولایا گیا ہے و محض دنیاوی وندگی میں برسنے کے لئے ب ( نقع اشانے کے بعدسب فنا موجائے گا) اوج اللہ کے بہان ( ثواب ) نے وہ بدرجہا اس سے بہتر ہے اور زیادہ یا تداروہ ان لوگوں کے لئے ہے جوابمان لے آئے اور اپنے پروردگار پر مجروسہ رکھتے ہیں (اگلے جملہ کااس پر عطف ہے) اور جو کہ بچتے ہیں کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے (جن پرشرعی حدواجب موجاتی ہے میبعض کاکل پرعطف ہے) اور جب ان کو عصر آتا ہے تو معاف (درگذر) کردیتے ہیں۔ اور جن اوگوں نے اپنے بروردگار کا تھم مانا (تو حیدوعبادت کی وعوث کو قبول کر لیتے ہیں )اورنماز کے یابندیں (مستقل نمازی ہیں)اوران کا برکام (جوانیس درمیش بوتا ہے) آپس کے مشورہ سے بوتا ہے(باہمی صالح مشورہ کرتے ہیں: جلدى بازى سے كام تيس ليت )اور بم نے جو كھ عطاكيا (ويا) ہے اس ميں سے خرج كرتے ہيں (الله كى راه ميں جن اوگول كاذكر بوايد ایک قتم ہے)اور جولوگ ایسے ہیں کہ جب ان برظلم ہوتا ہے تو وہ برابر کابدلہ لیتے ہیں (بیدوسری قتم ہوئی۔ یعنی جوخص ان برناانصافی کرتا ہتو وہ آس سے اتنابی انتقام لیتے ہیں جیسا کہ آ گے ارشاد ہے ) اور برائی کابدلدوی بی برائی سے بونا چاہئے (بدلہ و برائی کہنااس لئے ہے کہ صورت شکل میں پہلی برائی جیسا ہوتا ہے اورصورة بيمشاببت ان زخوں ميں طاہر ہے جن ميں قصاص كا حكم ہے بعض علاء كا كہنا ہے کہ اگر کوئی اخواک الله کہنواس کے جواب اخواک الله کہنے کی اجازت ہے ) پھر چوشی معاف کردے (ظالم کو)اوراصلاح كرلے (معاف كرتے ہوئے باہمي محبت بجال كرلے) تواس كا ثواب الله ك ذمه ب (يعن ضرور الله اس كوا جرعطا فرمائے كا) واقعى ظالموں سے اللہ کا تعلق نہیں ہے ( یعن ظلم کی ابتداء کرنے والے کہ وہ ستی سزا ہوجائے ہیں ) اور جوائی او پر ( ظالم کاظلم ) ہو چکنے کے بعد برابر کابدلہ لے لے۔ سوایسے لوگوں پر کوئی الزام (اعتراض) نہیں الزام صرف آن لوگوں پر سے جولوگوں پرظلم کرتے ہیں اور سرتشی پھیلاتے (کرنے) ہیں زمین میں ناحق (شرعا غلط طریقہ پر)ایسوں کے لئے دردناک (تکلیف دہ)عذاب سے اور جو محض صبر کر لے (بدله نه کے)اور معاف کردے (درگزر کرے) پر (مبراور معانی)البتہ برمے ہمت کے کاموں میں سے ب ( یعنی لائق عزیمت ہے اں معنی کر کہ شرعاً مطلوب ہے۔ )

.....المجوار . بظاہر بدوہم ہوسکا ہے کہ یہاں موصوف محذوف ہوگا۔ حالاتکہ جری ان صفات میں سے . مہیں ہے جوموصوف کے ساتھ خاص ہوتے ہیں۔اس لئے مذف محذوف جائز نہیں ہوگا۔مفسر علام علی شبہ کے جواب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ صفت پراسمیت غالب آ جانے کی وجہ حصفت قائم مقام موصوف کے نبیں ہواکرتی ہیں ایرت، ابلح، اجرع میں ہے ورندموصوف كاحذف كرناجا تزموتا ب اس لخ جواد كاتفيرسفن كساته باورالسفن الهجارية ببس كها

فيظللن. اصل معنى تومصين النهار بيل كيكن يصرن كمعنى بين استعال بوتا ب كويادان رات بين كى چيز كابونام ادب\_ صداد شیکود. ایمان کانصف حصم بر باورنصف شکر دونون ل کرایمان کامل موتا ہے۔ يو بقهن. سكون رئ كى قيداحر ازى نييل با تفاقى بيكونك شق اوراسباب سي بعى غرق موسكتى بي جيس أوث جائيا

یائی تھرجائے۔

مالهم من محیص : مالهم خرمقدم اور من محیص مبتداء مؤخر تے من زائد ہے دوسری صورت بیہ ہے کہ افعال قلوب کی خاصیت کے اعتبار سے کہا جائے کہ مانا فیہ میں تعلیق ہے یعنی لفظ عمل معطل ہو گیا ہے۔ جس کے لئے شرط بیہ ہے کہ استفہام اور فی اور لام ابتداء سے پہلے ما ہواور یعلم میں بیشرط یائی جارہی ہے۔

ف ما او تیتم اس میں ما شرطیم کی نصب میں ہے او تیتم کامفعول ٹانی ہونے کی وجہ سے اور مفعول اول ضمیر ہے جو قائم مقام فاعل کے ہے اور مفعول ٹانی صدارت کا کلام کی وجہ سے مقدم کیا گیا ہے اور من شئی بیان ہے ماء کا۔

فمتاع. جواب شرط ہے ای ھو متاع اور ماعنداللہ مبتداء ہے اور حیا خبر ہے اور للذین متعلق ہے ابقی کے۔ یعنو کلون. توکل کا ایک درجہ تو واجبی اور ضروری ہے کہ نفع بخش اور ضرر رساں صرف اللہ کو مانا جائے اور ایک درجہ خصوصیت اور کمال ایمان کا ہے کہ تمام امود اللہ کے حوالہ کر دیتے جائیں۔

والمذین یجتنبون اس کاعطف اگر لملذین آمنوا پر ہے تب تو محل جرمیں ہے ور ندر کے اعتبار سے منصوب یا مرفوع مجمی ہوسکتا ہے۔

كبائىر الا ئىم والفو احش. كبيرهوه گناه ہے جس پرشرى وعيد آئى مواورفواحث جن پرحدشرى قائم كى جائے يعطف خاص على العام ہے۔

اذا مَا غضبوا. يمبتدا غير على كرج اعتشرط بـاى هم الاحقاء بالغفران عند الغضب.

استجابوا. ال ميل مين، تازائد بير\_

واموھم شوری شوری مصدر ہے جیسے بشوی شوکت فی الوای کو کہتے ہیں۔اصل میں شہد کی کھیوں کا شہد تکالنااور شہد جمع کرناشوری کے معنی میں ہے۔

جے زاء سیئة سیئة. برائی کابدله اگر چینی الواقع برائی نہیں ہے گرمشا کلت ومشابہت کی وجہ سے اس کوبطور استعارہ سیئہ کہددیا گیا۔ تمام وہ جنایات جن میں قصاص آتا ہے ان میں بیآ یت ظاہر ہے۔ البتہ کابداً ورسدگ برے بھلے الفاظ کو بھی اس میں واضل کرتے ہیں۔ فسمسن عسف یہ بیتی چونکہ بدلہ میں پوری کیسانیت اور برابری ضروری ہے اور وہ نہایت مشکل ہے اس لئے عفودرگذر ہی بہتر ہے۔ چنانچہ فالانے میں بہی نکتہ ہے اور اصلاح بھی چونکہ تم عفو ہے اس لئے اس میں بھی ترغیب کا بہلو ہے۔

اجره على الله. الكومبم لاني يسم الغدب

الظالمين. حديث من بالبادى اظلم چنانچ بطورشرع بدلد كظم بين بوگار

لمن انتصر. الم ابتدائيا ورمن شرطيه جاوراو لئك جواب شرط جيامن مبتداء جاوراو لئك خرب بعير الحق. ليكن الرشرى اجازت سے موتو پھر ناحق نہيں موگا۔

یبغون کینی کراگراہ مین پررکھاجائے تب توبغیر الحق قیراحر ازی نہیں ہے اور ببغون کی اگر یعلمون کے معنی میں تجرید کر لی جائے تو بعیر المحق تاکید ہوگا۔ ابوسعید قرش کہتے ہیں کہنا گواریوں کو برداشت کرناعلامات انتباہ میں سے ہے۔ جوش کسی حادثہ پر صبر کرے اور جزع نہ کرے اللہ اس سے راضی ہوگا۔ یہ بڑاعالی مقام ہے لیکن جومصیبت پر شکوہ اور تکی ظاہر کرے اللہ اس کو اس کے فس کے حوالہ کردیتا ہے اور وہ ہمیشہ شکایت میں مبتلار ہتا ہے۔

ربط آیات: سسس آیتوما اصابکم الن کاوبی ربط ہے جوآیات و لو بسط الله الن میں گزرچکا ہے۔ ان آیات میں نعت وصیبت کی حکمت ارشاد فرمائی جارہی ہے۔

آیت من کان یوید. می دنیا کے فریب میں جتلا مونے کی برائی اور طلب آخرت کی ترغیب کابیان تھا۔

آیات فیما او تیتم المح میں اس کی تائید کے لئے دنیا کی حقارت اور آخرت کی عظمت کاذکر ہے اور عمدہ اعمال ذکر کے اس
کی طلب کا طریقہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اور آیت "و بسط" میں کی رزق کی حکمت اور ما اصاب کم اور یہ علم الذین میں گناہوں کی
شامت اور نقصان کا بیان تھا۔ آ کے یہی دنیا کا فائی ہوتا اور اعمال وطاعت کی فضیلت و برکت ارشاد فرمائی جارہی ہے اور ان میں باہمی
مناسبت فاہر ہے۔

شان نرول وروایات: ..... آیت واللدین استجابوا. انصار کے بارہ میں نازل ہوئی۔ آنخضرت کے ان کوجب دعوت دی تو انہوں نے اس کو جوا۔ دعوت دی تو انہوں نے اس کو جول کرلیا۔ آپ کے ان کے لئے بارہ نقیب مقرر فرماد ہے۔ بیدوا تعہ جرت سے پہلے ہوا۔

وامسرهم شوری آنخضرت کی جرت سے پہلے انساز مدیندد کی کام باہمی مثوروں سے کیا گرتے تھے۔ حق تعالی اس کی توصیف فرمارے ہیں۔ آپ آگر چدمثورہ کے تتابی جیس سے لیکن صحابہ گی تالیف قلب کے لئے آپ کو تھم دیا گیا۔ بعض کے نزدیک آپ کے لئے بیٹھم وجو بی تھا اور بعض کے نزدیک استجابی۔ چنانچہ آنخضرت کی اور صحابہ برابراجتہادی امور میں مشورہ پرکار بند رہے۔

فمن عفا. حديث يس ارشاد بقيامت يس منادى بوگ من كان له اجر على الله فليقم فلا يقوم الا من عفا. لمن عزم الا مور. الوسعير قرش فرمات بي المصبر على الممكاره من علامات الا نتباه فمن صبر على مكروه يصيبه ولم يجزع اورثه الله حال الرضا وهو اجل الا حوال ومن جزع من المصيبات وشكى وكله الله تعالى لرمى نفسه ثم لم تنفاه شكواه.

و تشریح کی ..... نعمت و مصیبت دونول حکمت الی کے تحت ہیں ..... و ما اصاب کم النے ای طرح آیت طلعب و السفساد فی البوالنے میں بیر فاہر فر مایا جارہا ہے کہ جس طرح نعمیں ہماری خاص حکمت کی روسے تقییم ہوتی ہیں۔ ای طرح مصائب بھی خاص اسباب اور ضوابط دونول کے تحت آتی ہیں۔ کیف ما اسفی نہیں جیسے عام طور سے بیاریوں کے بچھنہ کھا سباب ہوتے ہیں کھوٹ لگائی جائے تو خاب ہوگا کہ ہم آفت کے بیچھا نسان کا اپنا ہاتھ ہوتا ہا در ہر مصیبت کے بیچھے سے خوداس کا اپنا ہوگی نہ کوئی مل اہرتا ہے۔ کویابادی انظر میں سرسری طور پردکھائی نہ دے۔ بعض اوقات ماں کی بدیر ہیزی بچہو ہتا ہے مصیبت کردیتی ہے۔ سمی ایک شخص کی جمافت اور بے تدبیری سے پورے محلم بلکہ سارے شہر کو نقصان اٹھا نا پر تا ہے۔ ایک شخص کا قول و مل بسا اوقات پورے ملک بلکہ پوری دنیا کو تہدو بالاکر کے رکھ دیتا ہے۔

اورجس طرح مادی طور پرسبب قریب خود آ دمی کی اپنی حرکت ہوتی ہے۔اسی طرح روحانی اور باطنی آفات کا حال بھی سجھنا چاہئے۔انسان کے لئے ماضی کی غلطیاں مستقبل کے لئے سامان عبرت ہیں اور گرفت ومصیبت کا سلسلہ بھی بعض کوتا ہیوں پر ہوتا ہے۔ اکثر غلطیاں تو نظرانداز کردی جاتی ہیں ورنہ تو ہر غلطی پراگر پکڑ ہونے لگے تو کوئی متنفس باقی نہیں رہ سکتا۔ انبیاع اور معصوم بیج اس میں داخل نہیں۔ یہ خطاب بالغ گنهگاروں کو ہے اور مصیبت سے مراد بھی حقیقة مصیبت ہے اوران قیود کا مقصدایک سوال کے دوجواب ہیں۔

ایک اور شبه اوراس کے دوجواب: ....سوال بیے کہ لفظم کے عموم سے ظاہراً بیمعلوم ہوتا ہے کہ ہر مصیب گنا ہوں کی وجدے آتی ہے عامنیں بلکصرف گنهگاروں کوخطاب ہے۔اس کے انبیاء وصلحاء کے متعلق شبہیں رہا۔

دوسرا جواب بيڏکل آيا۔ کهانبياءٌ واولياءٌ پرجو بلائيں آتی ہيں وه صورةُ مصيبت ہوتی ہيں ۔گرحقيقةُ مصيبت نہيں ہوتيں۔ بلکه وہ ان کے حق میں نعمت ہوتی ہیں۔ کیونکہ ان سے ان کے علوم و مدارج اور مراتب میں ترقی ہوتی ہے اور ان پر اسرار و تھم منکشف ہوتے ہیں۔اس لئے وہ ان میں مسر وزرجتے ہیں۔ان کی دلجمعی میں کوئی فرق نہیں آتا ورندوہ پریشان ہوتے ہیں۔

اوروہ معصوم بچوں کی تکالیف یا تواسباب تکوین کے تحت ہوتی ہیں۔ جیسے: جانوروں وغیرہ میں اور یاان کا سبب ان کے بڑے ہوتے ہیں اور وہی بالواسط مبتلائے مصیبت ہوتے ہیں۔

تمام ایجادات کاسرچشمه الله کی قدرت ہے: ..... ومن ایساتیه البحواد . نزول قرآن کے وقت بادبانی جہازاور کشتیوں کا رواج تھا۔ جن کا سارا مدار ہواؤں کے رحم وکرم پرتھا۔ کہ ہوا کا رخ صیح رہا تو منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ ورنہ سارا سفر کا لعدم ہوجاتا تھا۔اس لئے آیت میں ہواؤں کوقدرت الہی کے تابع بتلایا گیا۔لیکن اس سے موجودہ دور کے دخانی اسٹیمراور جہاز،اس طرح فضائی پرواز کےسلسلہ میں جہاز ،راکٹ ،میزائیل پرشبہ نہ کیا جائے کہ وہ تو ہواہے بے نیاز ہوتے ہیں۔لہذاوہ اللہ کے تاج نہیں ہیں۔ کیونکہ جواب میں کہا جائے گا کہ گووہ ہوا کے تابع نہیں مگراسٹیم اور بھاپ کے تابع اور کل پرزوں کے تابع تو ہیں اوروہ پھرمخاج قدرت ہیں اس کئے نتیجہ وہی رہا۔

ر ہا یہ کہنا کہ بیسب کچھتو مشینوں کے بل ہوتہ کر ہوتا ہے اوروہ انسان کی فٹ کی ہوئی ہے۔اس میں قدرت کو کیا دخل ؟اس کا جواب بھی یہی ہے کہ خودانسان ،اس کاول وو ماغ ، ہاتھ یاؤں سب اللہ کے بنائے ہوئے اوراس کے تالع ہیں غرض کہ حاصل وہی رہا کہ بالواسط یا بلاواسط سب مشینریاں اور کارخانے اللہ کے تابع ہیں۔اوراگر ہوا کامفہوم عام کرلیا جائے اسی طرح ہوا کے تھمرانے کے مفہوم کوبھی عام کرلیا جائے لینی بخارات کانہ چڑ ھنا تب بھی مشیزی سے چلنے والی سب چیزیں باد بانی جہاز وں کے حکم میں شامل ہوجاتی ہیں۔ کوئکہ اسٹیم بننے میں جہاں پانی کو خل ہے وہیں ہوا اور بھاپ کا بھی دخل ہے۔ غرض کہ پانی اور ہواسب اس کے زیر فرمان ہیں۔ دریائی اور فضائی سفر میں موافق اور ناموافق دونوں قتم کے حالات سے واسط پڑتا ہے۔انسان کو چاہئے کہ موافق حالات پرشکر اور ناموافق حالات پرصبر كرتار بوه چا ہے تو انساني اعمال كى پاداش ميں جہاز بھى جاہ كرسكتا ہے اور چا ہے تو اسى جاہتى كے وقت معاف بھى كرسكتا ہے۔ تاكہ بڑے بڑے جھكڑالوجھى د كيوليس كەخدانى كرەنت سے نكل بھا گنے كى كوئى جگەنبيس۔

اخلاق فاصله: .... فما اوتيتم. مين اس فانى چندروزه عيش برانسان مغرورنه بوبكديقين ركھ كدايماندرول كوجوآ خرت كا عیش ملے گاوہ دنیا کی چیک دمک سے بہتر بھی ہےاور یا ئدار بھی۔نداس میں کدورت ہوگی اور ندز وال کا کھٹکا۔

· والمذين يسجنه بون. ان آيات مين مختلف اعمال كاذكر بع عقائد ، فرائض ، غير فرائض اورسب يرباختلاف ورجات اجرو تواب مرتب ہے۔

كبائر الا ثم برے كناه مرادي جوتوت نظريكى غلطكارى سے پيدا موتے ہيں جيسے عقائد بدعيد اور فواحش سے وه كناه

مراد بیں جن میں قوت شہوائی کی باعتدالیوں کوظل ہواور قوت عصبیہ کی روک تھام" واذا ماغضبوا" میں کی گئے ہے۔

مشوره کے حدود: .....وامسوهم شوری میں مہات امورمراد ہیں -جیبا کرآ تخضرت اور صحابہ کامعمول رہا۔ کہ وین کا کام ہوتا یا دنیا کا، باہمی مشورے سے انجام دیتے تھے۔ جنگی حالات اور مسائل واحکام میں بھی مشورے ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ خلافت راشدہ کی تو بنیاد ہی مشورے برتھی - البتدروز مرہ کے معمولی کاموں میں مشورہ کی حاجت نہیں -اسی طرح منصوص احکام میں مثوره کی حاجت نبین \_امور خیرخواه وه فرائض جول یا واجبات وغیره ان میں مشور \_ کا سوال ہی پیدائییں ہوتا۔ ' در کار خیر حاجت استخار ه نیست 'یا امورشرعیه جن کی صراحة ممانعت ہےان میں بھی مشورہ کاسوال پیدائیس ہوتا۔

نیز احادیث میں آتا ہے کرزیک اور دانش مندصالح ہے محورہ لینا جاہتے ورنہ بیوقوف اور بدنیت وبرطینت اور بددیانت کا مشورہ بربادی کاموجب ہوگا۔غرض کیمشورہ کی بری قیت اوراہمیت ہے۔مشہور ہے کہ کوئی نہ ہوتو اپنے گھنے ہے مشورہ لینا جا ہے بدله کی حدود: .....همه بسنت صرون انقام کی اجازت ہے۔ کیکن انقام میں صورة مشاکلة اس وقت جائز ہوگی جب که مصیبت نہ ہوور نہ جائز نہیں جیے حرام کاری کے بدلہ میں حرام کاری کرنا، چوری کے بدلہ میں چوری کرنا اور الفاظ است صوون جزاء سيئة سيئة. لمن انتصر مين بظام تكرار مضمون معلوم موتاب ليكن منتصرين مين الفاظ كي حيثيت يقريف باورجزاء سینة میں انقام کا جائز ہوتا پیش نظر ہے اور اسمن انتصر میں انقام کے حرام ہونے کی فی کی جارہی ہے ان تیوں میں اگر چہ باہمی بید ربط ہے کہ ہر پہلی بات سے پچیلی بات لازم آ رہی ہے۔ گرمستقل طور پرتصری کرنے سے بلاغت بھی آ گئی اور تکرار بھی ندر ہا۔

معافی کے حدود: .....ای طرح" هم يعفرون" ميں ايسالوگول کي تعريف ہاور" من عفا" ميں اس کا تواب پيش نظر ہاورمسن صبو سے اس عمل کی تعریف کرنا ہے۔ اس لئے یہال بھی تکرانہیں ہے۔ معاف کرنے کے بھی پھھاصول ہیں۔ مثلاً: جہال معاف كرنا مناسب مومعاف كرا معاف كرنامحمود ب ايك مخص كى غلطى يرغصه آياس ني نهايت ندامت سايي غلطى كاعتراف كر لیا۔معاف کیا جاسکتا ہےاور جہاں بدلہ لینامصلحت ہووہاں بدلہ لے سکتے ہیں۔ایک مخص خواہ خواہ چڑھتاہی چلاجائے اورظلم وجبرہے دبانے کی کوشش کرے یااس کوجواب ندویے ہے اس کا حوصلہ براھتا ہے یااس کو بھیل دیے میں دین کی اہانت اور دینداروں کی تذکیل ہوتی ہے تو بدله لینامناسب ہے۔ مگر بفقدر جرم وقصوراس سے زائد تعدی ہوجائے گی اور زیادتی اللہ کے پہال کسی حالت میں بھی پیندیدہ نہیں ہے۔

بہترین خصلت یہ ہے کہ حتی الامکان درگز رکرے۔ بشرطیکہ درگز رکرنے سے بات سنورتی ہے۔مظلوم ظالم سے بدلہ لے سکتا ہے مرمعاف کرنا افضل ہے۔ البته ابتداء زیادتی کرنایا انقام لینے میں صدیے برجھنا بھینا براہے۔ برائی کابدلہ هیفة تو برانہیں اچھاہے۔ مرصورة برائي معلوم ہوتی ہے۔اس لئے سیرے کہ دیا۔البتہ غصہ کو بی جانا اور تکلیفیں برداشت کر کے عفود درگز رکر دینا بری ہمت اور حوصلہ کا کام ہے۔اورواقعہ بیاہے کہ عدل وانصاف صبر وعفو کی اعلیٰ خوبیاں صرف اللہ کی توفیق ہے حاصل ہوسکتی ہیں۔اس کی دشکیری کے بغیر کون انسان اخلاقی پستی سے نکل سکتا ہے۔

لطا كف سلوك: ..... آيت اذا مساع ضبوا سية معلوم موتاب كغصه كودت معاف كردينا قابل تعريف باور والندين اذا اصابهم البغى النع سيمعلوم موربا م كظلم كابرابربدله لي سكت بين \_ ويايدونون مانتين الي الي موقع اوركل ك لحاظ ہے محمودومتحن ہیں اور اہل اللہ کی نظر اپنی مصلحت کی بجائے دونوں موقعوں برصاحب جنایت کی مصلحت برہوتی ہے۔ وَمَنُ يُضُلِلِ اللهُ فَمَالَهُ مِنُ وَّلِيّ مِّنُ ۖ بَعُدِهُ أَى اَحَدٍ يَلِى هِدَايَتَهُ بَعُدَ اِضُلَالِ اللهِ اِيَّاهُ وَتَرَى الظَّلِمِيْنَ لَمَّا رَاوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلُ إِلَى مَرَدٍّ إِلَى الدُّنيَا مِّنُ سَبِيلِ ﴿ شَ كَارِيْقِ وَتَرْهُمُ يُعُرَضُونَ عَلَيْهَا آي النَّارِ خُشِعِينَ خَاتِفِينَ مُتَوَاضِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا مِنْ طَرُفٍ خَفِي ضَعِيفِ النَّظُر مُسَارَقَةً وَمِنُ إِبْتِدَائِيَةٌ أَوْ بِمَعْنَى ٱلْبَاءِ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُو آ إِنَّ الْخُسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُو آ أَنْفُسَهُمُ وَأَهْلِيُهِمُ يَوُمَ الْقِيلَمَةِ "بِتَخْلِيُدِهِمُ فِي النَّارِ وَعَدُم وُصُولِهِمُ إِلَى الْحُورِ الْمُعَدَّةِ لَهُمُ فِي الْحَنَّةِ لَوُامَنُوا وَالْمَوْصُولُ حَبَرُانًا اللَّا إِنَّ الظَّلِمِينَ الْكَافِرِيْنَ فِي عَذَابٍ مُّقِيْمٍ (٣٥) دَائِمٍ هُوَ مِنْ مَقُولِ اللهِ تَعَالَى وَمَاكَانَ لَهُمُ مِّنُ ٱولِيَاآءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِّنُ دُون اللهِ أَى غَيْرِهِ يَدُ فَعُ عَذَابَةً عَنْهُمُ وَمَنُ يُتَصْلِلِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ سَبِيُلِ (٣٦) طَرِيْتِ إِلَى الْحَقِ فِي الدُّنْيَا وَإِلَى الْجَنَّةِ فِي الْاخِرَةِ اِسْتَجِيْبُوا لِرَبِّكُمُ اَحِيْبُوهُ بِالتَّوْحِيْدِ وَالْعِبَادَةِ مِّـنُ قَبُلِ أَنُ يَّالُتِيَ يَوُمٌ هُو يَوُمُ الْقِيْمَةِ لَامَرَدَّلَهُ مِنَ اللهِ ۚ أَى أَنَّـهُ إِذَا اَتِي بِهِ لَايَرُدُّهُ مَالَكُمْ مِّنُ مُّلُجَإِ تَلْحَثُونَ اِلَيْهِ يُومَئِذٍ وَّمَالَكُمْ مِّنُ نَكِيُر ﴿ ١٥﴾ انِكَارِ لِذُنُوبِكُمْ فَانُ أَعُرَضُوا عَنِ الْإِجَابَةِ فَمَآ أَرْسَلُنَاتَ عَلَيْهِمُ حَفِيظاً تَحْفَظُ اعْمَالَهُمْ بِأَنْ تُوافَقَ الْمَطْلُوبَ مِنْهُمُ إِنْ مَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلْعُ وَهذَا قَبُلَ الْامُرِ بِالْحِهَادِ وَإِنَّا إِذَآ أَذَ قُنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً نِعُمَةً كَالْعِنِي وَالصِّحَّةِ فَرِحَ بِهَا ۚ وَإِنْ تُصِبُهُمُ الضَّمِيْرُ لِلْإِنْسَانَ بِاعْتِبَارِ الْحِنْسِ سَيتُةٌ كَالاً مِهَا قَدَّمَتُ اَيُدِيْهِمُ أَيُ قَدَّمُوهُ وَعُبَّرَبِالْايُدِيُ لِالَّ ٱكُثَرَالُافَعَالِ تُزَاوِلُ بِهَا فَلِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴿ إِلَيْعُمَةِ لِللَّهِ مُلَكُ السَّمُواتِ وَالْارُضُ يَخُلُقُ مَايَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَّشَاءُ مِنَ الْاَولَادِ إِنَاقًا وَيَهَبُ لِمَن يَّشَاءُ الذُّكُورَ (٣٠) أَو يُزَوَّجُهُمُ آَي يَحْعَلُهُمْ ذُكُرَانًا وَّإِنَاقًا وَيَجْعَلُ مَن يَّشَاءُ عَقِيمًا فَلا يَلِدُ وَلا يُولَدُ لَهُ إِنَّهُ عَلِينٌم بِمَا يَحُلُقُ قَدِيرٌ ﴿ ٥٠ عَلَى مَايَشَاءُ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنُ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا اَنْ يُوخِي اِلَيْهِ وَحُيًّا فِي الْمَنَامِ اَوُ بِالْإِلْهَامِ أَوُ اِلَّا مِنْ وَّرَآئ حِجَابِ بِأَنْ يُسْمَعَ كَلَامُهُ وَلَايَرَاهُ كَمَا وَقَعَ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْ إِلَّا أَنْ يُرُسِلَ رَسُولًا مَلَكًا كَجِبْرَئِيلَ فَيُوْجِيَ الرَّسُولُ إِلَى الْمُرْسَلِ إِلَيْهِ أَى يُكَلِّمُهُ بِإِذُنِهِ آي اللهِ مَايَشَاءُ الله إِنَّهُ عَلِيٍّ عَنُ صِفَاتِ الْمُحَدِثِينَ حَكِيْمُ (١٥) فِي صُنُعِهِ وَكَذَلِكَ أَيْ مِثْلَ إِيْحَاثِنَا إِلَى غَيْرِكَ مِنَ الرُّسُلِ أَوْحَيْنَا الكُكَ يَا مُحَمَّدُ رُوعًا هُوَ الْقُرُانُ بِهِ تُحَى الْقُلُوبَ مِّنَ آمُرِنَا ۚ ٱلَّذِي نُوحِيْهِ اللَّكَ مَا كُنْتَ تَدُرى تَعُرِفُ قَبُلَ الْوَحْى اِلْيُكَ مَا الْكِتْبُ الْقُرُانُ وَلَا الْإِيْمَانُ آَى شَرَائِعُهُ وَمَعَالِمُهُ وَالنَّفُى مُعَلَّقٌ لِلْفِعُلِ عَنِ الْعَمَلِ أَوْ مَا بَعُدَةً سُدَّ مَسَدَّ الْمَفْعُولَيْنِ وَلَكِنَ جَعَلْنَهُ آيِ الرُّوْحَ آوِ الْكِتَابَ نُورًا نَّهُدِى بِهِ مَنْ نَشَاءُ

مِنُ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهُدِى تَدَعُو بِالْمُوْلِى اِلْكَ اِلَى صِرَاطٍ طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ (١٨) دِيُنِ الْإِسُلامِ صِرَاطِ اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْاَرُضِ مِلْكَا وَحَلُقًا وَعَبِيْدًا ٱلْآ اِلَى اللهِ تَصِيرُ الْامُورُ (٥٠٠) تَرُحعُ

اوراللہ جے چاہے گمراہ کردیتواس کے بعداس مخص کا کوئی چارہ ساز نہیں ہے ( مینی اللہ کے گمراہ کردینے کے بعد کوئی ایسانہیں جس کی ہدایت اسے نصیب موسکے )اور آپ ظالموں کودیکھیں کے جب کرعذاب کا مشاہدہ ہوگا۔ بول انھیں سے کرکیا وایس جانے کی کوئی صورت ہے(ونیامیں) اور آپ ان کواس حالت میں دیکھیں گے وہ دوزخ ( کی اگ گ) کے سامنے لائے جاکیں ك بحكي موت مول كر خوفز ده عاجزان ) مارے ذلت كرد كھتے مول كر دوزخ كو) چيكے چيكے (چورى چھيے،اور من ابتدائيہے۔ یا بمعنی با ہے) اور اہل ایمان کہیں گے کہ بورے گھائے میں وہ لوگ ہیں جوابی جانوں سے اور اپنے متعلقین سے قیامت کے روز خسارہ بیل پڑے (ہمیشہ جہنم میں رہنا ور جنت کی موقودہ جورے مروی کی وجہ سے ایمان ندلانے کی صورت میں المدین حسووا خرےان كى) يا در كھوكى ظالم لوگ (كافر) دائى عذاب ميں رہيں كے (بياللہ تعالى كامقولہ ہے) اوران كے كوئى مدد گارنہ ہوں مے جواللہ سے الگ ان کی مدوکریں ( نیخی اللہ کے سواکوئی ان کاعذاب رفع کر سکے ) اورجس کواللہ مگراہ کرڈالے اس کے لئے کوئی رستہ ہی نہیں (ویایس نوح فی راہ اور آخرت میں جنت کی راہ )تم اپنے پروردگار کا تھم مان لو (توحید وعبادت کو اختیار کرکے )اس دن (قیامت ) کے آنے سے پہلے جواللد کی طرف سے ملے گانہیں (آنے کے بعداد شے کی کوئی صورت نہیں ہوگی) نہتم کوکوئی پناہ ملے گی (جس کی پناہ میں تم جاسکو)اس روز اور نتهباری نسبت کوئی ا تکار کرنے والا ہوگا ( یعنی تمہارے گناہوں کا اتکار کرنے والا ) پھر اگریاوگ اعراض کریں۔ (مانے سے) تو ہم نے آپ کوان پر گران بنا کرنہیں بھیجا ( کہ آپ ان کے اعمال کے اس طرح ذمددار ہوں کہ وہ تھم کے مطابق موں ) آپ کے ذمہ تو صرف پہنچادینا ہے (بیکم جہاد سے پہلے کا ہے )اور ہم جب آ دمی کو پچھاپی عنایت کا مزہ چکھادیتے ہیں (جیسے خوشحالی اور تندری ) تووہ اس برخوش موجاتا ہے اور اگر ان برکوئی مصیبت آپڑتی ہے (ضمیر انسان کی طرف بلحاظ جنس کے داجع ہے ) ان كا عمال كي بدله مين جواب باتھوں كر يك بيل إسلى اور باتھوں تيمبركرنے كى وجديد بىك اكثر كام انبى سے ہوتے ہيں ) تو آ دمی ناشکری کرنے لگتا ہے (خداکی نعمت کی ) اللہ ہی کی ہے سلطنت آسانوں کی اور زمین کی۔وہ جو چا ہتا ہے پیدا کرتا ہے جس کو جا ہتا ہے(اولادیس) بیٹیاں عطافر ماتا ہے اورجش کو چاہتا ہے بیٹے عطافر ماتا ہے یاان کو جمع کردیتا ہے ( یعنی ان کو پیدا کردیتا ہے ) بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی اور جس کوچا ہتا ہے باولا در کھتا ہے ( یعنی نہ عورت جن سکتی ہے اور نہ مر دجنواسکتا ہے ) وہ بڑا جاننے والا ( کہ کیا پیدا کرنا ہے) بری قدرت والا ہے(اپ چاہئے پر)اور کی بیشان بیس کہ اللہ اس سے ہم کلام ہو گریا تو (اس پروجی اتارے) بطوروی ك (خواب ميں مويابذريعة الهام كے ) يا پس يرده (اس طرح كماس كاكلام سے كراس كود كيفينيں جيسا كه حفرت موى عليه السلام ك کئے ہوا) یا کسی فرشتہ کو بھیج دے (جیسے جرائیل) کہ وہ پیغام پہنچادے خدا کے تھم سے (فرشتہ پیغمبرکو پیغام پہنچادے بعنی فرشتہ پیغمبر سے ہم کلام ہو)جواللدکومنظور ہو۔ بلاشبدوہ براعالی شان ہے( مخلوق کی صفات سے) بری حکمت والا ہے(اپنی کاریگری میں) اوراس طرح (جیے کہ ہم نے آپ کے علاوہ اور پینمبرول کودی کی ہے) ہم نے آپ کے پاس (اے محد!) زندگی بینجی ہے (قرآن جس سے دل زندہ ہوتے ہیں) لیعنی اپنا تھم (جوآپ پرہم نے وحی کیا ہے) آپ کوتو پر خرنہیں تھی (وحی آنے سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے) کہ کتاب (قرآن) کیا چیز ہے اور ندیی خرتھی کدایمان کیا چیز ہے ( لینی اس کے احکام اور علامات۔ اور نفی نے تعلی کو لفظ عمل سے روک دیا ہے اور یا کہا جائے کہ فعل کے بعد کا جملہ دونوں مفعولوں کے قائم مقام ہے) اور لیکن ہم نے اس کو بنایا ہے ( بعنی روح یا قرآن کو ) نور جس کے ذربعدے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں اوراس میں کوئی شبنیں کہ آپ ایک سید مےراستہ (وین

اسلام) کی ہدایت کررہے ہیں(اپی وحی کےمطابق دعوت دےرہے ہیں) یعنی اس خدا کے راستہ کی کہ آسانوں اور زمین میں جو پکھ ہے وہ اس کا ہے(اس کےمملوک مخلوق بندے ہیں) یا در کھوسب اموراسی کی طرف رجوع ہوں گے۔۔

متحقیق وترکیب ...... تو اهم. رویت بصریب اس کئے حال ہاور خاشعین بھی حال ہے علیها کی غیر فاد کی طرف راجع ہے جوعذاب سے مفہوم ہور ہاہے۔

من طرف ، گوشی اوربعض نے طرف کے معنی آ کھ لئے ہیں اوربعض اسی سے مصدر مراولیتے ہیں کہا جاتا ہے۔ طرفت عینه قطرف غرض کہ خاکفاند دیکھنا مراد ہے۔

یوم القیامة. اگریز محسوو ا کاظرف ہے تب تو یہ قول دنیا میں واقع ہے اور اگریقال کاظرف ہے۔ تو اس کا وقوع آخرت میں ہوگا اور اہل سے مراد حوریں ہیں یا دنیاوی ہویاں۔

لامرد يعنى الله كاحكم الل بـ

مالکم من نکیو . یا توبقول مفسر گنا ہوں کے انکار کی کوئی صورت نہیں۔ کیونکہ ہاتھ یا وَن خودگواہی دیں گے۔اور یا ال جنت کے لئے کوئی روک ٹوک نہ ہونا مراد ہے کہ انہیں کامل آزادی ہوگی۔ نکیر بمعنی منکر ہے جیسے الیہ بمعنی مولم .

ف ما ارسلنا ك. يجمل تعليل بج جواب محذوف كى اى فى لا تسحزن او لا عناب لك او لا تكلف بشنى لا ننا ما ارسلناك الخ يعنى بم نے آپ كواس لئے نہيں بھجاكم آپ ان كوشريعت كے مطابق چلنے پر مجبور كريں۔

ان عليك مفسر كاس حكم كومنسوخ كهنا بلحاظ حفر ب\_ ورنه جهادى مشروعيت كے بعد بحق تبلغ مامور به بے۔

اذا اذف النقب المعت كا آناچونك يقينى ہاور مصيب آنامحض محمل ہے۔اس فرق كوظام كرنے كے لئے اول اذا كھران لايا كيا اور چونكہ تمام ردنياوي نعمتيں آخرت كے مقابلہ ميں ايك قطره كی مثل ہيں۔اس لئے لفظ اذا استعال فرمايا گيا۔

و ان تصبهم ضمير جمع انسان كي طرف بلحاظ معني بـ

بما قدمت ليعني مصيبت كاسبب معصيت موتى باورنعت كاسبب محض فضل الهي ب

فان الانسان. اسم طاہر بجائے ضمیر لایا گیا۔ دراصل "فانه کفود" ہوتا چاہے تھا اور ابوالبقائ خمیر مقدر مانتے ہیں۔ای فان الانسان منهم. اور بقول کرخی بظاہریہ جملہ جواب شرطہ۔ گرھیقہ جواب مقدر کی علت ہے۔ای ان تصبهم سینہ نسی نعمہ راساً و ذکر البلیة مخصوص حالت اگر چصرف مجرمین کی ہوتی ہے کین جس کی طرف اساد غلبہ کی وجہ سے بطور مجاز عقلی کے ہے الانسان میں الف لام جس کے لئے ہے عہد کے لئے ہیں ہے۔

لمن یشاء اناثا. ان چاروں احمالات میں اناث کومقدم کرنے میں اشارہ ہے کہ صرف اللہ کی مثیت چکتی ہے بندول کی مثیت اگر چلتی توسب کی خواہش نرینداولا دکی ہوتی ہے اور اناثا کو کرم اللہ کور کومعرف لانے میں دونوں کے فرق مراتب کی طرف اشارہ ہے۔

اویسز و جھے میں یہاں واوکی بجائے او کے ذریعہ عطف لانے میں بینکتہ ہے کہ قسیم اول کی دوتسموں کے بعد تقسیم ثانی کی بید قسیم بیں۔ ای بھب الاناث منفر دات و ذکورا منفر دات لمن یشاء اور محت معین ای حال کو نہم ذکر او اناثا.

من یشاء عقیما. مردو ورت دونوں میں پنقصان ہوسکتا ہے۔ چنانچہ فلایا دعورت کے بانجھ ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اور تذکیر لفظ من کے اعتبار سے ہے۔ اگر چاکیا نے میں لا تسلد بھی ہے اور لا یو لدامہ، مرد کے ناکارہ ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچ مصباح میں ہے کہ عقیم کا اطلاق مردو ورت دونوں پر ہوتا ہے جدید سائنسی نظریہ ہیے ہے کہ مادہ منویہ میں نرومادہ دونوں قتم کے جراتیم

ہوتے ہیں۔اختلاط نطفہ کے وقت ان نرو مادہ جرثو موں کا اگر اختلاط ہوجا تا ہے تو تولید کی صورت ہوتی ہے ور نہیں۔اور نرومادہ نیز ایک یا زائد بچوں کی تولید کا تعلق بھی انہی جرثو موں کے اختلاط سے وابستہ ہے۔ چنانچے مشینوں میں رکھ کو تولیدی تجربات اس کے شاہر ہیں۔تاہم قرآن وحدیث کی نصوص ان نظریات کی ندری ہیں اور ندخالف، آیات کی تغییر ندان پرموقوف ہے اور ندان کی معارض۔

وحيا كمعنى الهام بين بقول بيناوى كلام فى يدريك بسرعة وى كهلاتا ب-امام راغب كبت بين كلمه البيرجوانبياء واولياء ك طرف القاءكياجائ - جيم مديث مين بهنفث في روعي. ياخواب مرادين حصي مديث مين رؤيا الا نبياء وحى ب-

من وراء حجاب، جيسے حضرت موى عليه السلام نے كلام اللى سنااور يرتجاب حي تبيل ب جواجسام كے لئے موتا ہے۔ بلكيه عدم رویت مراد ہے جو بندہ کاوصف ہے اللہ کاوصف تبیں ہے۔ گویا ناظرے لئے حجاب مراد ہے جوسامع تو ہوتا ہے مگر رائی نہیں ہوتا۔ او يو مسل. مين وحي بواسط فرشتهٔ مراد ہے۔

دو حا. جس طرح جسمانی روح ،اجمام کے لئے منبع حیات ہوتی ہے۔ای طرح وی وقرآن حیات روحانی ہیں اور بعض نے اس کے معنی جبرائیل لئے ہیں۔

ما الكتاب. بتقد براليضاف اي جواب مالكتاب اي جواب هذا الاستفهام.

ولا الا يمان. أيمان تفسيلى مراد ب- كيونكه اجمالى ايمان وآپ كونوت سے پہلے بھى حاصل تھا۔

نورا. تشبيها فرمايا بـ الفظ جعلناه ب بن بظاهرشه بوسكا ب كفرآن مجهول باورمجهول مخلوق موتا ب حالا تكدهديث مين ے۔القرآن کلام اللہ غیر محلوق. جواب بیے کہ جعل بمعنی جُلق نہیں ہے بلکہ بمعنی صیر ہے۔ کیونکی کی چیز کوکسی صالت پرکر دینا۔ چنانچہ یہاں قرآن کونورکردینا اور ہدایت بنادینایا آگی آیت میں عربی زبان میں کردینا مراد ہے کہ بجائے جمی زبان کے عربی زبان میں قرآن اتارا ہے اس لئے قرآن کو حادث کہنے والوں کا استدلال غلط ہو گیا۔

امام رازی بنے ای شبه کا دوسرا جواب دیا ہے کہ اس سے کلام لفظی کا حادث ہونا معلوم ہوا۔ اس کو اہل سنت بھی تسلیم کرتے ہیں۔البتہ کلام اللہ کلام تھی کے مرتبہ میں قدیم اور غیر مخلوق ہے۔

ربط آ بات: ..... مجيلي آيات مي طلب كاران آخرت كي خوش انجاى بيان مولي هي - آيت و من يصلل الله عدنياك طلب گاڑوں کی بدانجامی بیان کی جارہی ہے۔اس کے بعدا پیان ندلانے پرعذاب قیامت کی وعید ساکر آیت است جیسوا سے وعید آنے سے پہلے بی ایمان کی تیاری کا حکم دیا جار ہا ہے اور ایمان ندلانے کی صورت میں آنخضرت علی کے لئے تعلی ہے۔

آ گے شرک کی تر دیداورتو حید کی تاکید کی جارہی ہے۔آیت الله ملل السفوات سے اللہ کا اختیار کی ارشاد فرمایا جارہا ہے۔ توحید کے بعدرسالت کا درجہ ہے۔اس سلسلہ میں کفاریہ شبہ کرتے تھے۔ کہ اللہ یافر شنتے ہم سے بالشافہ کیوں نہیں کہ دیتے کہ محمد اللہ ہمارے پیغمبر ہیں۔

اس كجواب يس وما كان لبشر آيات نازل موكير

.... و تسوی السطالمین. قیامت کی ہولنا کیوں کود کیچر کفاروہی پرانی رٹ دہرائیں گے کہ کاش ہمیں دنیامیں واپس کردیا جائے تو اس دفعہ کیے نیک بن کرہ کیں گے اورایک شہے ہوئے مجرم کی طرح خوف ودہشہت کے مارے گردن پیجی ہوگی اور شرمساری اور ندامت کی وجہ سے آ کھٹیس اٹھے گی۔اس منظر کود کھیر بےساختہ اہل ایمان کی زبان پر ہوگا کہ واہ صاحب واہتم تو ڈو بے بی مرای ساتھ اور معلقین کو بھی لے و و بے فرماتے ہیں وہان کا عداب دنیا کی طرح نہیں کٹل جائے۔وہ آ کررہے گا،اللہ جس کی راه مارد ےاسے سنجالنے والانہ دنیامیں کوئی ہے اور نعقبی میں اس کی نجات ہے۔

وما لكم من نكير. لينى الله كآ م مرف ي كوكى فائدة بين موكاريا بيم طلب ب كروبال او برك اوراجبي مجهر كوكى چھوڑ دے ایبانہیں ہوگا۔ بلکہ ہرموقع پر پہچان لئے جاؤگے۔

پینمبرکا کام سمجھانا ہے، منوادینالہیں ہے: .... فان اعوضوا. اتنے مجھانے پر بھی اگریدراہ راست پرنہیں آتے۔ توآپ پر بیزد مدداری نہیں کہ ضرور ہی ان کومنوا کرچھوڑیں۔آپ کا کام مجھانا ہے وہ ہور ہاہے اب نہ مانیں تو جائیں جہنم میں۔آپ ان کی وجہ سے ممکین نہ ہوں۔ان کی دوحالتیں ایسی ہیں جن سےخواہشات نفسانی کے ساتھ ان کا تعلق اور اللہ سے بے تعلقی کا پتہ چاتا ہے۔ چنانچەاللەكاانعام مونے كى صورت ميں توبيراكرنے اوراترانے لكتے ہيں۔ليكن اپنے كرتوت سےكوئى آفت آتى ہے تو كيكنت سارى نعتیں بھول کرناشکرے بن جاتے ہیں۔ گویا بھی ان پراچھاوقت آیا ہی نہیں تھا۔خلاصہ یہ کہاچھی بری حالت میں اپنی حد پرنہیں رہتے۔ اس لئے ندآ پاپنے ذمدداری میں کوتا ہی کا اندیشہ بیجے اور ندان کی حالت سے تو قع رکھتے مسلمانوں کی حالت ان کے برعس ہے کہ وہ نعمت پرشکر گزاراور مصیبت میں صبر دارر سبتے ہیں کسی حال میں اللہ سے بے تعلق نہیں ہوتے۔

اولا دكي تقسيم: .....لله ملك السلوات. سارے عالم ميں اس كاتصرف اور حكم چتا ہے۔ جس كوجو چاہدے جو چاہے نے دے۔ کوئی سرے سے اولا دہی سے محروم ،کسی کو بٹیاں ہی بٹیاں ،کسی کو بیٹے ہی بیٹے ،کسی کو دونوں جڑواں یا الگ الگ غرض سب طرح اپنی کمال قدرت وعطا ظاہر کرتا ہے اور حکمت ومصلحت اس کی چلتی ہے۔ وہ ما لک حقیقی ہے۔ ہر شخص کے مناسب حالات سے واقف اورعلم وحكت كےموافق تدبيركرنے والا ہے كسى كى كيا مجال كداس كے حكت واراد ہ اوراس كى تقسيم پرحرف كيرى كرے۔

حصر عقلی بیرا شکال کا جواب:...... یون تو تصرفات الهی، کا ئنات کے ذرہ ذرہ میں جاری وساری ہیں لیکن یہاں نرو مادہ کی شخصیص شایداس لئے ہو کہ وہ ہمہ وقت نظروں کے سامنے ہے اور انسان کی قریبی حالت ہونے کی وجہ سے استدلال میں سہولت ہے۔ آیت میں چاروں قسمیں بطور حصر عقلی ہیں۔ حمل گرجانے کی صورت سے اس پراشکال ندکیا جائے۔ کیونکہ بچیمیں جان پڑنے سے بہلے اگراسقاط ہوا ہے۔ تب تومن یشاء عقیما میں داخل ہے اور جان پر جانے کے بعد اگر بچگراہے تود یکھا جائے گا کہ اعضاء بن تھے ہیں یانہیں۔اگر بن گئے ہیں تو نرو مادہ کافیصلہ انہی کے اعتبار ہے کیا جائے گا۔البتہ بعض اعضاء بنے ہیں یا دونوں طرح کے اعضاء بن گئے ہیں۔تو پھروا قعہ کے لحاظ سے یا تو بچہ ہوگایا بچی۔اگر چہ حسی طور پراس کی تعیین نہ کی جاسکے۔

وما كان لبشر مي كفارك ال اعتراض كاجواب ب\_لو لا انول علينا الملائكة او نوى ربنا. جواب كاحاصل بہے کہانسان اپنی ساخت پرداخت اور موجودہ قوی کے لحاظ سے بیطافت نہیں رکھتا کہاس دنیامیں براہ راست اللہ اس سے بالمشاف کلام کر لے اور دہ اس کا حمل بھی کر لے۔

الله سے ہم كلام ہونے كى تين صورتين : .... اس كے اللہ نے كلام كرنے كى تين صورتيل ركى ہيں۔ ايك يدكر براه راست دل میں الہام کر دے یا خواب میں پھے بتلا دے یا دکھلا دے۔ انبیاء کے لئے قطعی صورت میں اور دوسروں کے لئے غیر قطعی صورت میں۔دوسری صورت میں کلام پس پردہ ہوتا ہے یعنی سامعہ کلام سے تولذت اندوز ہوتی ہے۔ مگر آئکھیں جمال ومشاہدہ سے سرشارتبيل بوتيل - جيسے حضرت موسى سے كوه طور بريا آنخضرت على سے شب معراج ميل كلام بوا۔ فهم يختصم الا على. ال پریشبرند کیا جائے کدومری آیت میں و کسم الله موسی تکلیما ہاورحدیث میں ہے۔قسم الله رویته و کسلام بین موسی و محمد علیهما السلام ان دونوں نصوص سے کلام کرنے کی خصوصیت حضرت موتی سے معلوم ہوتی ہے۔ پھر آنخضرت و کی کا میں کیسے شریک کیا جا سکتا ہے؟

جواب یہ ہان دونول نصوص میں کلام کی کسی خاص نوع کی تخصیص کی گئے ہے۔جیبا کہ نفظ تسکلیما اس کا قرینہ ہے وہ حضرت موتیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن کلام دراء تجاب میں آنخضرت عظی بھی شریک ہیں۔ان دونوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔

اس جاب کامطلب کی جمم کا حائل ہونانہیں ہاور نہ یہ پر دہ اللہ کی ذات اور نورکو چھیا سکتا ہے۔ بلکہ اس کامطلب یہ ہکہ نیانی ضعف ادراک اللہ کی بخل کے رکاوٹ بناہوا ہے ور نہ اللہ کنور کے کمال ظہور میں تو شمہ بحر خفانہیں ہے۔ سورج کی کمال روشن کا خمل دیکھنے والے کی آتھوں کی خیر گئیس کر سکتی۔ اس لئے اس پر نگافہیں تھرتی اور سورج نظر نہیں آتا۔ پس یہاں قصور سورج کانہیں لکہ دیکھنے والے کا ہے۔ چنا نچے حضرت موٹ کے لئے بھی یہی جاب بشریت تھا جودیدار اللی کا مانع بنا۔ لیکن آخرت میں بیضعف قوت سے بدل جائے گا اور مانع دورہ وجائے گا۔ اس لئے دولت دیدار میسر آسے گی اور دیدار کا خل ہوجائے گا۔ فکشفنا عند غطاء کے فصور کے الیوم حدید. کفار کی نگا ہیں جب طافت ورہ وجائیں گی تو اہل ایمان کا کیا ہو چھنا۔

غرض کلام کاریسن بھی عام ہے انبیا ہے کے تعظمی اور اولیاء کے لئے غیر قطمی جیسے علامہ شعرائی فاروق اعظم کے لئے کہتے ہیں۔
تیسری صورت یہ ہے کہ فرشتہ کے واسطہ ہے اللہ کلام فرمائے گوفرشتہ نظر نہ آئے۔ گرفرشتہ یا اس کی آ واز کا اور اک قلب ہی
کرے۔ حواس فلاہرہ کا چندال دفل نہ ہو۔ حدیث عاکش یا تینی فی مثل صلصلة النجو س اور روایت بخاری کے الفاظ و ھو اشدہ
علی اور آ بت نول به السووح الا مین فانه نوله علی قلبات باذن الله علی اشارہ اس قسم کی طرف ہے۔ یہ کفیت چوکہ خود
بیغیر پرتمام ترکزرتی ہے اور اس کے وجود کے باہر کوئی ہستی علیحہ فظر نہیں آتی اور نہ یہ کلام اس طرح ہوتا ہے۔ جیسے: ایک آ دمی دوسرے
سے کلام کرتا ہے کہ پاس بیضے والے بھی سمجھ لیتے ہیں۔ اس لئے اس کودی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وی میں اختا عاور جلد اشارہ کے معنی ہیں۔

فرشتہ کے ذر لعبہ وحی کی ایک اورشق ............ فرشتہ کی معرفت وہی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جسم فرشتہ ہی کے سامنے آ جائے اور دو بروپیغام الہی اس طرح بہنچائے۔ جیسے کوئی ایک دوسرے سے بات کرتا ہے جیسا کہ جرائیل امین دومرتہ اپنی اصل شکل میں اور اکثر دحیہ کہی گئی گئی وصورت میں جھی حاضر ہوئے اس وقت آ تکھیں میں اور اکثر دحیہ کئی گئی کی شکل وصورت میں جھی حاضر ہوئے اس وقت آ تکھیں فرشتہ کود بھتیں اور کان آ واز سنتے۔ بلکہ بعض اوقات باس بیٹھنے والے بھی گفتگو سنتے اور بھھتے تھے ممکن ہے حدیث عائش طبیں جو دوصورتیں بیان ہوئی ہیں یہان میں سے دوسری صورت ہواور اس آیت کے آخری حصہ اویسر سسل دسو لا المنے میں یہی صورت مراد ہو۔ باقی جاب والی صورت نا در الوقوع ہونے کی وجہ سے حدیث عائش طبیں ذکر نہیں کی گئی ہوگی۔

اولیاء کا فرشتوں سے ہم کلام ہونا: .......انبیاء کے علاوہ دوسروں کا فرشتوں سے ہم کلام ہونا جیسے حضرت مریم کے ساتھ ہوا۔اورﷺ اکبڑی رائے یہی ہے کہ اس میں قطعی اور ظنی دونوں قسمیں ہوں گی۔اگر چدایہام کی وجہ سے ظنی کو وی کہنا جائز نہیں ہے۔اور آیت میں ایک ہی قسم قطعی مراد ہے، دوسری قشم ظنی سے تینوں قسموں کا حصر متاثر نہیں ہوگا۔ کیونکہ قسم میں صرف قطعی مراد لے لی جائے گی اور ظنی قسمیں دوسر مے مستقل دلائل سے ثابت ہوجا کیں گی۔

حاصل بدكراللد عبهم كلام كي صرف بيتن صورتين بين اوران تينون كوكلام كهنا بطور عموم عباز ب بالمشاف الله سے كلام يانساني طاقت

سے باہر ہے۔ پھران نالائقوں کواس بے جافر مائش کا کیسے حوصلہ ہوا۔ حالانکدان میں تو کفر کی وجہ سے فنی طریقہ کلام کی بھی لیا تت نہیں ہے۔
ممکن ہے معترضین یہ کہیں کہ اچھا بالمشافہ نہ سہی۔ انہی مقررہ طریقوں میں کسی ایک طریقہ سے ہم سے بات کر لی جائے۔ اس
کا جواب اس آیت میں ارشاد ہے۔ قالوا لن نؤ من حتی نؤ تی مثل ما اوتی رسل الله. الله اعلم حیث یجعل رسالته.
اور کلام میں بشر کی تخصیص تحص اس لئے ہے۔ کہ تفتگو بشری کے بارے میں تھی۔ اور میمکن ہے کہ فرشتوں کو مشتی کرنا مقصود ہوکہ ان سے
بالمشافہ کلام ہوتا ہوگا۔ اس پراگر چہکوئی دلیل نہیں ہے۔

انده علی حکیم نیجلد پہلمضمون کی علت ہے علی تومشی مندی علت ہے۔ یعنی وہ اس قدرعالی شان ہے کہ بالمشافد اس سے کلام کی طاقت کسی میں بحالت موجودہ نہیں ہے۔ تاوقتیکہ وہ طاقت ندد ہے۔ اور عیم مشیقی کی علت ہے۔ یعنی اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ کلام کی بعض صور تیں تجویز کردی جا کیں۔ اور بحالت موجودہ کی قیداس لئے لگائی۔ کہ بعض اکابر معراج میں آنخضرت علی سے بالمشافد کلام مانتے ہیں۔ اس طرح حدیث جابر میں ف کلمه محفاحاً کے الفاظ ہیں۔ یا جنت میں اہل جنت کوشرف ہم کلامی نصیب ہوگا۔ ان صورتوں میں جاب ضعیف نہیں رہے گا۔

اور حدیث جابرٌ میں جو بیفر مایا ہے کہ اللہ نے کسی اور سے رو برو کلام نہیں فر مایا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایسے درجہ کے کسی اور شخص ہے ہم کلامی نہیں ہوئی۔ اس سے ان سے بڑے درجہ کے لوگوں سے فئی نہیں ہوئی۔

وجی سے پہلے اور وجی کے بعد نبی کے ایمانی منازل: .... و کے ذلک او حیدا ۔ یعن ہم ای قاعدہ کے مطابق آپ کے پاس بھی وہی بھے رہے ہیں اور اس کے وہی ہونے پر دلائل قائم ہیں۔ جن سے آپ کی نبوت ثابت ہے۔ معرضین کی فرمائش کے مطابق نبوت اس پر موقوف نہیں کہ ہم لوگوں سے بالمشافہ کہیں۔ کیونکہ جب باوجود صلاحیت کے آپ سے بالمشافہ کلام نہیں ہوسکتا۔ بلکہ مقررہ طریقوں سے ہوتا ہے قو پھریکس شارمیں ہیں۔

بعض حضرات نے روح سے مراد فرشتہ یعنی جرائیل امین لیا ہے۔ لیکن ظاہر یہ ہے کہ قر آن کوروح کہا گیا ہے۔ کیونکہ وہ مردہ دلوں کوزندگی بخشا ہے اور جو قومیں روحانی اور اخلاقی موت مرچکی ہوتی ہیں۔ قران ان میں جان تازہ ڈاِل دیتا ہے۔

قرآن کاہدایت کبری ہونااس سے واضح ہے کہ پغیر جوایمان وعمل کا منبع اور مخزن ہوتا ہے۔ لیکن اس کی ساری تفصیلی بہارقرآن ہی کی بدولت ہے۔ اس سے پہلے آپ اس تفصیلات سے بہنجبر تھے۔ اب آپ جس طرح اس پرخود کاربند ہیں دوسروں کو بھی سیدھی راہ بتلاتے رہتے ہیں۔ خواہ کوئی اس پر چلے یا نہ چلے۔ سیدھی راہ وہ ہی ہے جس پر چل کرآ دمی خدا تک پہنچتا ہے جواس راہ سے بھٹکا نہوہ خدا سے الگ ہوا۔ انسان کو چاہئے کہ شروع سے انجام پرنظرر کھے اور خدا تک پہنچنے کی راہ اختیار کرے۔

لطا نف سلوک: ..... و مسا کان لبشر . اس میں انبیاء کے علاوہ اور دل ہے بھی اللہ کی ہم کلامی کی بعض خاص صور توں ک طرف اشارہ ہے۔جبیبا کہ فصل بیان گزر چکا ہے۔

وما كنت تدرى سے معلوم ہور ہائے كہ ہركامل پنى ذات ميں كمالات سے عارى ہے۔سب كمالات عطيه اللي ہيں۔اور جس طرح الله كوعطا پر قدرت ہے،ان كے چھين لينے پر بھى قدرت ہے۔اس لئے اپنے كى كمال پر ہرگز ناز نہ كرے۔



سُوُرَةُ الزَّحُرُفِ مَكِّيَّةٌ وَقِيلَ الِّا وَ سُئَلُ مَنُ اَرسَلُنَا ٱلْآيَةُ تِسُعٌ وَّئَمَانُونَ آيَةً بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

حَمِّ اللهِ اَعُلَمُ بِمُرَادِهِ بِهِ وَالْكِتْبِ الْقُرَانِ الْمُبِينِ (r) الْـمُظُهِرِ طَرِيْقَ الْهُدَى وَمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الشَّرِيْعَةِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ أَوْجَدُنَا الْكِتَابَ قُرُءْنًا عَرَبِيًّا بِلُغَةِ الْعَرَبِ لَعَلَّكُمْ يَا أَهُلَ مَكَّةَ تَعْقِلُونَ (٣٠) ِ تَفُهَمُونَ مَعَانِيْهِ وَإِنَّهُ مُثَبَتَ فِي أَمَّ الْكِتْبِ أَصُلِ الْكِتْبِ آيِ اللَّوْحِ الْمَحُفُوظِ لَدَيْنَا بَدَلَّ عِنْدَنَا لَعَلِيٍّ عَلَى الْكِتْبِ قَبُلَهُ حَكِيمٌ ﴿ مُ ذُوحِكُمَةً بَالِغَةِ أَفَنَضُوبُ نُمُسِكُ عَنْكُمُ اللِّكُو الْقُرُانَ صَعْفُما إمُسَاكًا فَلَا تُؤُمِرُونَ وَلَا تَنْهَوُذَ لِا حَلِ أَنْ كُنتُهُم قَوْمًا مُسْرِفِينَ ﴿ ٥﴾ وَكُمْ اَرْسَلْنَا مِنَ نَبِي فِي الْأَوَّلِينَ ﴿ ٢﴾ وَمَا كَانِ يَأْتِيهِمُ أَنَاهُمُ مِّنُ نَبِي إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُ وُنَ ﴿٤﴾ كَاسْتِهْزَاءِ قُومِكَ بِكَ وَهِذَا تَسَلِّيَةٌ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهُ لَكُنَآ اَشَدَّ مِنْهُمُ مِنْ قَوْمِكَ بَطُشًا قُوَّةً وَّمَضى سَبَقَ فِي آيَاتِ مَثَلُ الْكَوَّ لِيُنَ ﴿ ٨ صِفْتُهُمْ فِي الْإِهْلَاكِ فَعَاقِبَةُ قُومِكَ كَالِكَ وَلَئِنَ لَامُ قَسَمِ سَالُتَهُمُ مَّنُ خَلَقَ السَّمَا تِ **وَالْاَرْضَ لَيَقُولُنَّ حُندِتْ مِنْهُ نُهُ لُهُ لَا الرَّفُع لِتَوَالِى النُّونَاتِ وَوَاوُالضَّمِيْرِ لِإِلْتِقَاءِ السَّاكِنيُنِ خَلَقَهُنَّ** الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ﴿ ﴾ احِرُجَوَابِهِمُ آي اللهُ ذُوالْعِزَّةِ وَالْعِلْمِ زَادَ تَعَالَى الْلهِ يَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهُدًا فِرَاشًا كَالْمَهُدِ لِلصَّبِي وَّجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا طُرُقًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ ﴾ إلى مَ قَاصِدِ كُمْ فِي اَسُفَارِكُمُ وَالَّـذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً أَبِقَدَرْ اَى بِقَـدَرِ حَاجَتِكُمُ اِلَّهِ وَلَمُ يُنزِلُهُ طُوفَانَا فَانْشَرُنَا اَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَٰلِكَ أَى مِثْلَ هَذَا الْاَحْيَاءِ تُخُرَّجُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ قُبُورِكُمُ اَحْيَاءُ وَالَّذِي خَلَقَ الْازُوَاجَ الْاَصْنَافَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ الْفُلْكِ السُّفُنِ وَالْاَنْعَامِ كَالْإِبِلِ مَاتَرُكُبُونَ ﴿ ﴿ عُدِثُ

الْعَائِدُ اِحْتِصَارً اوَهُوَ مَحُرُورٌ فِي الْآوَّلِ اَى فِيُهِ مَنْصُوبٌ فِي الثَّانِي لِتَسْتَوُ التِستَقِرُّوا عَلَى ظُهُورِه ذُكِرَ الضَّمِيُرُ وَجُمِعَ الظَّهُرُ نَظُرًا لِلَفُظِ مَا وَمَعُنَاهَا ثُمَّ تَلْكُرُوا نِعُمَةَ رَبَّكُمُ إِذَا اسْتَوَيْتُمُ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبُحْنَ الَّذِي سَحَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقُرِنِينَ ﴿ ﴿ مُطِيقِينَ وَإِنَّاۤ اللَّهِ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿ اللَّهِ مُطِيقِينَ وَإِنَّاۤ اللَّهِ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿ اللَّهِ مُطِيقِينَ وَإِنَّاۤ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ لَمُنْصَرِفُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزُءً الْحَيْثُ قَالُوا الْمَلْئِكَةُ بَنَاتُ اللهِ لِآنَ الْوَلَدَ جُزُءُ الْوَالِدِ وَ وَاعُ الْمَائِكَةُ مِنْ عِبَادِ اللهِ إِنَّ الْإِنْسَانَ الْقَائِلَ ذَلِكَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ﴿ مَا كَبُنْ ظَاهِرُ الْكُفُرِ أَمْ بِمَعْنَى هَمُزَةِ الْإِنْكَارِ وَالْقَوْلُ مُقَدَّرٌ اَى اَتَقُولُونَ اتَّخَذَ مِمَّا يَخُلُقُ بَنْتٍ لِنَفْسِهِ وَّاصْفَكُمُ اَحُلَصَكُمُ بِالْبَنِينَ (١٦) َاللَّازِمُ مِنُ قَوُلِكُمُ السَّابِقِ فَهُوَ مِنُ جُمُلَةِ الْمُنَكَرِ **ۖ وَإِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحُمِنِ مَثَلًا** جَعَلَ لَـهُ شِبُهَا بِنِسِبَةِ الْبَنَاتِ اللِّهِ لِآنَّ الْوَلَدَ يَشُبَهُ الْوَالِدَ الْمَعْنِي إِذَا أُحُبِرَ اَحَدُهُمُ بِالْبِنْتِ تَوَلَّدَ لَهُ `ظُلُّ صَارَ وَجُهُهُ مُسُودًا مُتَغَيِّرًا تَغَيُّرُ مُغُتَمِّ وَهُو كَظِيمٌ عَ مُمْتَلِئٌ غَمَّا فَكَيْفَ يُنُسِبُ الْبَنَابِ اللَّهِ تَعَالَى عَنُ ذَلِكَ أَوَ هَـمُزَةُ الْإِنْكَارِ وَوَاوُ الْعَطُفِ لِجُمُلَةٍ أَيْ يَحُعَلُونَ لِلَّهِ مَنْ يُنَشُّوُّا أَي يُرَبّي فِي الْحِلْيَةِ الزّيْنَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينِ ﴿ ٨ مُ طُهِرُ الْحُجَّةِ لِضُعُفِهِ عَنُهَا بِالْأُنُونَةِ وَجَعَلُوا الْمَلَئِكَةَ الَّذِينَ هُمُ عِبَادُ الرَّحُمْنِ إِنَاتًا أَشَهِدُوا حَضَرُوا خَلْقَهُمُ سَتُكُتَبُ شَهَادَتُهُمُ بِأَنَّهُمُ إِنَاتٌ وَيُسْتَلُونَ ﴿ ﴿ عَنُهَا فِي الاحِرَةِ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا الْعِقَابُ وَقَالُوا لَوُ شَاءَ الرَّحُمنُ مَاعَبَدُنْهُمْ أَي الْمَلْئِكَةَ فَعِبَادَتُنَا إِيَّاهُمُ بِمَشِيَّتِهِ فَهُ وَ رَاضِ بِهَا قَالَ تَعَالَى مَالَهُمُ بِذَٰلِكَ الْمَقُولِ مِنَ الرِّضَا بِعِبَادَتِهَا مِنْ عِلْمٌ إِنْ مَا هُمُ إِلَّا يَخُرُ صُونَ ﴿ مِن يَكُذِبُونَ فِيهِ فَيَتَرَبَّبُ عَلَيْهِمُ الْعِقَابُ بِهِ أَمُ النَّيْنَاهُمُ كِتَابًا مِّن قَبْلِم أي الْقُرُان بِعِبَادَةِ غَيُر اللهِ فَهُمُ بِهِ مُسْتَمُسِكُونَ ﴿٣﴾ اَىُ لَمُ يَقَعُ ذلِكَ بَـلُ قَالُو ٓ آ إِنَّا وَجَدُنَا ابَّاءَ نَا عَلَى أُمَّةٍ مِلَّةٍ وَّإِنَّا مَاشُونَ عَلَى الْرِهِمُ مُّهُتَدُونَ ﴿٣٦﴾ بِهِمُ وَكَانُوا يَعُبُدُونَ غَيْرَ اللهِ وَكَذَٰلِكَ مَآ اَرُسَلُنَا مِنْ قَبُلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنُ نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتُرَفُوهَ آ مُتَنَعِّمُوهَا مِثْلَ قَوُلِ قَوْمِكَ إِنَّا وَجَدُنَا ٓ ابَّاءَ نَا عَلَى أُمَّةٍ مِلَّةٍ وَّاِنَّا عَلَى اثْرِهِمُ مُّقُتَدُونَ ﴿ ٣٠٠ مُنَّبِعُونَ قَلَ لَهُمُ ٱ تَنَّبِعُونَ ذَلِكَ وَلَوْجِئُتُكُمُ بِاَهُدَى مِمَّا وَجَدُتُّمُ عَلَيْهِ ابّاءَ كُمُّ قَالُوْ النَّا بِهَا أُرْسِلُتُم بِهِ أَنْتَ وَمَنْ قَبُلَكَ كَفِرُونَ ﴿ ٣٠ قَالَ تَعَالَى تَحُويُفَّالَهُمُ نَ فَانُتَقَمُنَا مِنُهُمُ آىُ مِنَ الْمُكَذِّبِيُنَ لِلرُّسُلِ قَبُلَكَ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (٢٥)

سورة زخرف كى باورايك روايت مين واسئل من ارسلنا كعلاوه فواس آيات بين بسم الله الرحمن الرحيم.

ترجمه: .....حمر (اس يقطعي مرادالله كومعلوم ب)قتم باس كتاب (قرآن) واضح كي (جوبدايت كي را بول اورضروريات

شریعت کوظاہر کردینے والی ہے) کہ ہم نے اس کوکر دیا ہے (کتاب کوموجود) قران عربی زبان (لغت عرب) میں تا کہتم ( مکدوالو) سجھ سکو(اس کی مرادات) اور وہ (ثابت ہے) بنیادی (اصل ) کتاب (یعنی لوح محفوظ) میں مارے پاس (یہ بدل ہے بمعنی عددنا)بلندرتبه ب( بچیلی کتابوں پر ) حکمت بحری (انتهائی حکمت والی) ہے۔ کیا ہم تم سے بٹالیں گے (روک لیس مے )اس تھیجت (قرآن) کو (کہ نتمہیں کوئی علم دیا جائے اور نتہمیں کسی چیزی ممانعت کی جائے بھش اس لئے ) کہتم حدسے گزرنے والے ہواور کتنے یغبرہم پھیلوگوں میں ہیمج رہاورکوئی نی ان کے پاس ایسانہیں آیا جس کے ساتھ انہوں نے صفحاند کیا ہو (جیسے: آپ کی قوم آپ کا صعا كررى بے۔اس ميں آ مخضرت كوسلى بے) چرجم نے ان لوگوں كوغارت كر ڈالا جوان (آپ كى قوم والوں) سے زيادہ زور آ ور (طاقت ور) تھے اور ہو چکی ہے (آیات میں گزرچکی ہے) پہلے لوگوں کی حالت ( تباہی کی کیفیت، یہی انجام آپ کی قوم کا بھی ہوسکتاہے)اوراگر(لام قمیہہ)آپان سے بوچیس کمآسان اورز مین کسنے پیدای ہے؟ توضرور یمی کہیں مے (لیقولن میں نون رفع تو تین نون جع بوجائے کی وجہ سے حذف کیا گیا ہے اور واؤ خمیر دوساکن جع بوجانے کی وجہ سے حذف کر دیا گیا ہے ) کہ ان کو زبردست جانے والے نے پیدا کیا ہے ( یہال تک ان کا جواب پورا ہوگیا۔ مراداس سے اللہ ہے جوذی عزت اور ذی علم ہے۔ آ مے حق تعالی اضا ففر مارہے ہیں) جس نے تمہارے لئے زمین کوفرش بنایا (جیسے: بچرکے لئے جمولا اور پالناموتاہے) اوراس میں تمہارے لئے اس نے راستے بنا ڈالے۔ تا کہتم منزل مقصود تک بھنے سکو (سفر میں جوتمہارے مقاصد ہوں) اور جس نے آسان سے یانی ایک انداز ے برسایا (یعن تہاری ضرورتوں کے مطابق بارش ہوتی ہے۔طوفانی صورت میں نہیں) پھر ہم نے اگایا (پیداواری کردی) اس کے ذر بیسردہ زمین کواس طرح ( لیمن اس جلانے کی طرح) تم نکالے جاؤ گے (اپنی قبروں سے زندہ کر کے ) اور جس نے تمام اقسام (صنفیں ) بنا کمیں اور تمہاری وہ کشتیاں اور چوپائے (جیسے اونٹ) بنائے جن پرتم سوار ہوتے ہو( اس میں اختصار کے طور پر عائد کو حذف کردیا گیا ہے اور وہ پہلے لفظ میں مجرور یعن فیسه ہاورووسرے لفظ میں منبوب ہے) تا کتم اس کی پیٹھ پرجم کر (مضوطی سے) بیضو، (ضمیر کوند کراور لفظ ظهر کوجمع لایا گیا۔ ماکے لفظ اور معنی کی رعایت کرتے ہوئے) پھر جبتم اس پر بیٹھ چکوتو اپنے پروردگار کی نعمت کویاد کرواور یوں کہوکہاس کی ذات پاک ہے جس نے ان چیزوں کو ہمارے بس میں کردیا اور ہم توایسے (طافت ور) نہ تھے جوان کو قابو میں کر لیتے اور ہم کواپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جانا ہے اوران لوگوں نے خدا کے بندوں میں سے خدا کا جزو کھم ادیا (چنانچے فرشتوں کوخداکی بٹیال کہتے ہیں اور بیٹاباپ کا جزوہوتا ہی ہے۔ حالاتک فرشتے خدا کے بندے ہیں ) واقعی انسان (جس کاعقیدہ یہو) صرتح ناشكراب (جس كاكفرواضح ب) كيا (بهزه الكار ك معنى ميس ساور قول مقدر ب يعنى اتسق ولسون ) خدانے پندكيس (اپنے لئے) بیٹیاں اور تہمارے کئے خاص (انتخاب ) کئے بیٹے (جوتہمارے پہلے قول سے لازم آ رہاہے۔اس لئے یہ بات بھی قابل روہے ) حالانکہ جبتم میں سے کی کوخو تخری دی جاتی ہے اس چیز کے ہونے کی جس کوخدائے رحمان کے لئے نمونہ بنار کھا ہے (اللہ کے لئے لڑ کیوں کی تجويز كرنانمونه ماننا ب كونكه اولاد بإپ كانمونه موتى ب حاصل يه ب كه جربتم من سے كى كوبينى پيدا مون كا اطلاع دى جاتى ب تو سارا دن اس کا چہرہ بےرونق (غم کے مارے کالا) رہتا ہے اور دل ہی دل میں کڑھتا رہتا ہے (غم سے گفتا ہے، پھرخدا کی طرف نسبت كرناكيے بجب كرونقس اولادى سے باك ب)كيا (بمزه انكار باوروا وجملد كے عطف كے لئے بيعنى بجعلون الله) جو کہ پرورش پائے ( یلے ) آرائش (زیب وزینت ) میں اور مباحثہ میں قوت بیانیہ ندر کھے (صنف نازک ہونے کی وجہ سے دلیل کے اظہار میں کمزور ہو) اور انہوں نے فرشتوں کو جو کہ خدا کے بندے بیں عورت قرار دے رکھا ہے۔ کیا بدلوگ موجود (حاضر) تھے فرشتوں کی پیدائش کے وقت ان کا پیدوی ککھ لیا ہے ( کے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں ) اور ان سے باز پرس ہوگی (اس کے متعلق آخرت میں۔

چنانچاس پرسزاہوگی)اوروہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اگر چاہتا اللہ تو ہم ان کی پرسٹش نہ کرتے (لیمی فرشتوں کی ، لہذا ہمارافرشتوں کی بندگ کرنا اللہ کے ارادہ سے ہے تواس کی مرضی ہے ہیں ہوا فر ماتے ہیں ہاس کواس کی (اپنے پرسٹش کرنے کواللہ کی رضا مندی کی دلیل کہن) کے جھے تھے نہیں ہے ہیں تھیں ہے ہیں تھیں ہوا ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہوا ہے ہیں کہ بہدر ہے ہیں لہذا اس کی سزایا کیں گے) کیا ہم نے ان کواس (قرآن) سے پہلے کوئی کتاب دے رکھی ہے (غیراللہ کی پرسٹش کے متعلق) کہ بیاس سے استدلال کرتے ہیں (یعنی ایسے نہیں ہوا) بلکہ دہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کوا کی طریقہ (دستور) پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر راستہ چل رہے ہیں (چنانچہ پہلے لوگ غیراللہ کی پرسٹش کیا کرتے ہے ) اور اس طریقہ (دستور) پر پایا ہے اور ہم ہی کہا (مالداروں نے جھے اگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے بہی کہا (مالداروں نے جھے آپ کی قوم کوگ کہ رہے ہیں) کہم نے اپنے باپ دادوں کوا یک طریقہ (دستور پر) پایا ہے اور ہم ہی کہا انہی کے جھے چھے جھے (بیروی میں) چل رہے ہیں۔ ان کے پیغیران سے بولے کہ کیا (پھر بھی تم بیروی کرتے رہو گے) اگر چہ میں اس انہی کے جھے جھے لائے کہ جس پیا موں کہ جس بیا مور کرتہ ہیں اور تم سے بہتر طریقہ تمہارے پاس لے کرآیا ہوں کہ جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہووہ کہنے لگے کہ جس پینام کودے کر تہیں (اور تم سے بہتر طریقہ تمہارے پاس لے کرآیا ہوں کہ جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہووہ کہنے لگے کہ جس پینام کودے کر تہمیں (اور تم سے بہتر طریقہ تمہارے پاس لے کرآیا ہوں کہ جس کی کہ جس بیا کہ ان کے والوں کا انہا میں ہوا؟

تشخفیق وترکیب: .... السمبین. قرآن کاواضح مونا بلحاظ معانی اولید کے ہے اور اصول دیدیہ کے تغیبی تربیبی مونے کے اعتبارے ہے۔ اسی حیثیت سے اس کوآسان اور سہل بھی کہا گیا ہے۔ مگر اس سے بدلازم نہیں آتا کہ احکام ومسائل فرعیہ بڑعیہ کا استنباط مجمی سہل ہے۔ تاکہ برخض کواجتہا وکاحق اور اجازت موجائے۔

انسامجعلناہ جیسا کہ ابھی گزرا کہ ان جیسے الفاظ معزل طلق قرآن کے نظریہ پراستدلال میں پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ یہاں جعل جمعیٰ خلق نہیں۔ بلکہ بمعنی صعر ہے۔ کیونکہ سیاق کلام قرآن کی مخلوقت کے لئے نہیں ہے۔ بلکہ اس کی عربیت بیان کرنے کے لئے ہے کہ اول مخاطب کی رعایت سے اس زبان کا انتخاب کیا گیا ہے۔ جیسا کہ لمعلم تعقلون سے واضح ہے۔ اور بالفرض اگر مخلوق ہونے پر دلالت بھی ہوتب بھی کلام لفظی کے مرتبہ میں مخلوق ہونا معلوم ہوگا۔ جس کے اہل سنت منکر نہیں ہیں البت حنا بلہ کے خلاف ہوگا۔ بلکہ ام الکتاب کی تفسیر اگر علم اللی سے کی جائے تو آیت سے کلام نفسی کا قدیم ہونا ثابت ہوجائے گا۔

لدینا سے مرادم تبصفات ہے جوذات سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔

لعلی کے معنی کونیہ عالیا عن الحدوث اور علیم کے معنی محکم کے ہیں اور قدیم ظاہر ہے کہنا قابل تبدیل ہوتا ہے۔ بہر حال بیدونوں مسئلے اگر چی تقلی ہیں مگر اس سے قبل کی بھی تائید ہور ہی ہے۔

وانه فی ام الکتاب پہلے جواب سم پراس دوسر ہے جواب سم کاعطف ہے اور مفسر نے مثبت سے جار مجرور کے خبر ان ہونے سے کل طرف اشارہ کیا ہے اور لعلی خبر ثانی ہوجائے گی اور ام الکتاب سے مرادلوں محفوظ ہے وہی تمام کتب الہیکی بنیاد ہے۔ اور لدینا ام الکتاب سے بدل ہے اور قرآن ہر کی اظ سے دوسری کتب پرفائق ہے اس کئے اس کو علی کہا گیا۔ بیدونوں لفظ ان کی خبر ہیں۔ افسط رب استفہام انکاری ہے اور فامقدر کے لئے عاطفہ ہے تقدیر عیارت اس طرح ہے۔ انھملکم.

فنصرب اورصرب کے معنی امسک کے ہیں۔ صوبت عنه واصوبت عنه کہ کرچھوڑنے کے معنی لئے جاتے ہیں اورزخشری مجاز اُبعید کردینے کے معنی لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے۔ صوب الغوائب من الحوض.

صفحاً. مفعول مطلق بمعنانصوب كاكهاجاتا ب-صوب عن كذاو اصوب عنه واعراض كرن كمعنى بين اور

یاتیہ ہے۔ مفتر نے مضارع کو ماضی کے معنی میں ہونے کی طرف اشارہ ہے اور مضارع لانے میں اس صورت عجیبہ کا استحضار

اشدمنهم. يصفت بمحذوف كى جوفى الحقيقت مفعول براى اهلكت قوما هم المستهزؤن بوسلهم اشد منهم اى من قومك.

بطشا اس كتميز ماننا بنسب حال ماننے كزياده اچھا ہے۔

مثل الاولین. قرآن میں گذشت تاریخی حالات جگہ جگہ بیان ہوئے ہیں۔اس جملہ میں وعدہ ووعید دونوں آگئے۔ ولئن سالتھم. لام قسمیہ لیسقولن جواب تسم ہےاور جواب شرطاس کی وجہ سے حذف کر دیا گیا۔ کیونکہ قاعدہ یہی ہے کہ آخری جواب حذف کر دیاجا تا ہے۔

المعزیز العلیم. یعنی کفار کا جواب اس پرختم ہوگیا۔اس لئے ابوحائم اس پروقف کرتے ہیں۔ کیونکہ اس گلے جملوں میں بعثت کا اظہار ہےاور کفار کی طرف سے اس کا انکار تھا۔اس لئے وہ جملے ان سے نہیں ہو سکتے۔

حلق الازواج. ليني زوج كمشهور مني مرازبيس بلكه بمعنى صنف ب-

ما تر کبون. رکبت الدابة کہاجاتا ہے بقول زخشر گاتو کبونه کے معنی نیں یعی متعدی بالواسط پرمتعدی بالواسط ک تغلیب کرلی گئے ہے اورعا کدمحذوف ہونے کا مطلب من الفلک ہے ہے۔

علی ظهوره. لفظ ظهورجم اوراس کے ساتھ خمیر مفرد ندکرلائی گئی ہے۔ لفظ ما کی لفظی و معنوی رعایت کرتے ہوئے۔

قسم تذکروا. لیعن سوار بیال نقل مکانی کے لئے ہوتی ہیں۔ لیکن اس سے قط عظی کی طرف رہنمائی ہونی چاہئے۔ لیعنی انقلاب
الی اللہ چنا نچہ طاوک فرماتے ہیں کہ سلمان سوار ہونے کے وقت یہ الفاظ کہا وزیاد کرے کہ تری وقت جنازہ پر سوار ہوکر اللہ کی طرف
جانا ہوگا۔ بعض جضرات کی رائے ہے کہ ہرفتم کی سواری پر یہ الفاظ پڑھنے چاہئیں اور بعض کے نزدیک بیدجانور کی سواری کے لئے مخصوص
ہے۔ جیسا کہ و مسا محت السه مقونین اس کا قرید ہے۔ کیونکہ سرکشی اوراطاعت جانوروں ہیں ہی ہو کتی ہے نہ کہ کشی ، جہاز ، موٹر ، اسکوٹر ،
ٹرین ، ہوائی جہاز وغیرہ میں۔ اس پر سواری کے وقت بسسم اللہ محب ہا النے پڑھناچا ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان سواریوں کا قابو سے
باہر ہوجانا جانور سے بھی زیادہ خطرناک اور تباہ کن ہوسکتا ہے۔ اس لئے یہ الفاظ ہر طرح کی سواریوں میں پڑھنے چاہئیں۔

اور گوجدیث میں صرف جانور کی سواری یں اس کا پڑھنا منقول ہے۔ کیکن اول تو اس زمانہ میں کشتی میں سوار ہونے کا کم اٹھا ق ہوتا ہوگا۔ دوسر بے کشتی میں پڑھنے کی نفی بھی کہیئن نہیں ہے۔ بلکہ سیاق وسباق سے متبادریہی ہے کہ کشتی وغیرہ میں بھی پڑھے۔

وجعلوا له. اس كاعطف مضمون سابق پر بوگاراى اعترفوا بحالقية الله و جعلوا له النج

جزء أ. جعل كامفعول اول ہاور جعل ہم ادتھ پير قولى ہے۔اى حكمو اور سمو ا او اعتقدوا كمعنى ميں اللہ اللہ على اللہ م بھى ہوسكتا ہے۔اور كفار سے الله كى جزئيث كا عقادا كرچ صراحة كہيں منقول نہيں ۔ مگر اس كے لئے اولا دہونے كے قائل تھے اور وہ معنى ب

حقیقی کے لحاظ ہے ستلزم جزئیت ہی ہے۔

واصفاکم، کینی فرشتوں کوخداکی بیٹیاں کہنے سے بطور لازم بی فہوم لازم ہور ہاہے کہان کے لئے صرف زینداولا دخصوص ہے۔ بما صوب، ما موصولہ ہے صوب بمعنی جعل ہے اس کا مفعول اول جوعا اند بھی ہے محذوف ہے۔ای صوبه، اور مثلاً مفعول ثانی ہے شِبُها کہ کرمفسر نے اشارہ کیا ہے کہ شل یہاں کہاوت کے مشہور معنی میں نہیں ہے بلکہ مشابہ کے معنی میں ہے۔

او من بینشوءد عام قراءت توبینشاء فتح پااورسکون نون کے ساتھ ہے اورضمہ یا اور فتحہ نون اور تشدید تین کے ساتھ ہے ب بصیغہ مجہول کیکن قراءت شاذہ ضمہ یا کے ساتھ بحالت تخفیف ہے اور بینا شاء مثل یقاتل مجہول ہے۔

غیر مبین. مفسرٌنے اشارہ کیا ہے کہ بدابان متعدی سے ماخوذ ہے۔

ما لهم بذلك من علم. يعنى مثيت الهى چونكه فرشتوں كى پرشش ندكرنے كى بيس بوئى ـاس كے كفاراس كودليل رضامندى بنارے بيں ـ حالانكدان كايدليل بنانا غلط ہے ـ كيونكه مثيت نام ہے مكن كى دونوں جانبوں ميں سے كى ايك جانب كوتر جيج دينے كاخواہ وہ مامور ہو يامنوع، تحسن ہو يا غير ستحسن \_ پر مثيت كودليل بنانا كيسے جو كا معتز له اورابل سنت كنقط نظر ميں بھى تقريباً يهى فرق ہے۔

ام اتینا هم. لین کسی چیز کا ثبوت یامشامره سے ہوا کرتا ہے اور یا تقل سے اور یہاں دونوں ہیں۔

من قبله. لعني مرجع اب كاقرآن بيارسول

ب ل قالوا ۔ لینی عقلی نقلی اور تینی اور تینوں صورتیں ان کے پاس ثبوت کی نہیں لے دے کر صرف پر انی کیسر کے فقیر ہونا ہے۔ سواس کا حال آگے آرہا ہے۔

علىٰ امة بمعنى مقصد طريقه بي يسير حل بمعنى مرحول اليه آتا بايس بى امة بمعنى ملة بــــــ وانا علىٰ اثار هم مفسر في متعلق كم مون و اوراس ك فرمون كل طرف اشاره كرديا -

مهتدون. ينجر ثاني باوربعض كارائ بكه على آثار هم حال بفاعل مهتدون سي كائنين على اثارهم.

ما ارسلنا. بيجمله متانفه بـ

او لو جئتكم مفسر فاشاره كياب كه بمزه فعل مقدر برداخل باوروا و حاليه بـ

اہدی. بلادلیل محض اندھی تقلیدا گرچہ غلط اور گمراہی ہوتی ہے۔ گر آیت میں اس کو ہدایت کہنا بطور ارضاء وعنان ہے۔ تاکہ بیزم روی مخاطب پراٹر انداز ہوجائے اوروہ نر ماجائے۔اس طرح تصیحت کارگراورمفید ہوجاتی ہے۔

ربطآ يات: ....اسسورت كمضامين كاخلاصه يدب:

ا يوحيد كااثبات بـ

۲ شرك كابطلان \_

سے اور بتوں کے جہنم رسید ہونے پر کفار کے اعتراض کی لغویت۔

سم \_وحی ورسالت کااثبات \_

۵۔اوررسالت سے متعلق بعض شبہات کاجواب۔

٢ \_ اورة تخضرت في السلى اوردر كزركر في كالحكم \_

۷\_دنیا کی تحقیر۔

٨\_اورنبوت كاستحقاق والميت مين مال كادخيل ندمونا

9 منکرین کے لئے تہدید

۱- حضرت ابراہیم وموکی عیسی علیہم السلام کے حالات جن سے توحید ورسالت کی تائید اور قائلین ومنکرین قیامت کے لئے وعدہ ووطید کا بیان، نیز پچھلی سورت کے خاتمہ اور اس سورت کے افتتاح میں رسالت کامضمون مشترک ہے۔

﴿ تشریح ﴾ : ..... و المكتب المهين . يهان م كاستعال عرب كى عادت كمطابق تاكيد كلام كے لئے تو بى ليكن خود جواب تم كى دليل بحالت كا كورك سے نازل ہونے خود جواب تم كى دليل بحالت كى طرف سے نازل ہونے كى ـ ليس ايك ذات كى ايك صفت دوسرى صفت كى دليل بحادر عربى زبان چونكداول خاطبين كى مادرى زبان بحدان كى ذريعہ سے دنيا كى قويس اس كما ب كورك اس لئے اس سے قرآن كے خطاب عام پرا شكال ندكيا جائے۔

اور لدینا شرف وخصلوصیت کے اعتبار سے فرمایا۔ پس بیقرب رہی ہے قرب مکانی نہیں ہے۔

قرآن کی خوبیال اورخصوصیات .....انه فی ام الکتاب الن کامطلب یہ بے کر آن کریم بھی دوسری کتب ماوید کی طرح نزول سے پہلے لوح محفوظ میں لکھا گیا تھا اور وجوہ اعجاز اور اسرار وسم پرشتل ہونے کی دجہ سے وہ نہایت بلندمرت ہے اور تبدیل وتح یف سے محفوظ رہنے کی وجہ سے نہایت محکم ہے۔ اس کے دلائل نہایت مضبوط اور احکام غیر منسوخ ہیں۔ اس کا ہر تھم حکمت لئے ہوئے اور تمام مضامین اصلاح معاش ومعاد کے سلسلہ میں اعلیٰ ترین بدایات اور تھیمانہ خوبیوں سے لبریز ہیں اور ان تمام محاس پرخود قرآن بی اینامشاہد ہے۔

افنصرب یعنی اوجودتماری شرارتوں کے کتاب الی کانزول اور دعوت وقعیت کاسلمہ بند نہیں کیا جائے گا۔ اول تو بہت سیدروعیں اس سے مستفید ہوں گی۔ دوسرے مسکرین پرکائل طور سے اتمام جت بھی کرنا ہے اس لئے اللہ کی رحمت و حکمت کا پیسلسلہ موقو ف نہیں ہوگا۔ چنا نچہ پہلے بھی رسولوں کا قداق اڑا یا گیا۔ ان کی تعلیمات کو جھٹا یا گیا۔ گراس کی وجہ سے پیغیبری کا سلسلہ بند نہیں ہوا۔ اے مسکرین ! تم سے پہلے ان ملذ بین کی مثالیں گزر چک ہیں۔ جوزوروقوت میں تم سے کہیں زیادہ تص جب وہ اللہ کی پکڑ سے نہ کے سکے تو تم سی ہوا میں ہوا؟

جوخالق ہے وہی معبود ہے: .....ولئن سالتھم سے اللہ کی عظمت وقدرت اور کمال تصرف کاذکر ہے اور تخلیق میں اس کا

بگانہ ہونااس کے الوہبیت میں بگانہ ہونے کوسٹرم ہے۔ پس کو بااللہ کی الوہیت خودان کے اقرارے ثابت ہوگئی۔

خداکے ان گنت انعامات میں سے زبین کا قابل رہائش بنادینا ہے۔ اس میں اللہ نے راستے بنادیئے کہ جہاں آبادیاں ہیں انسان چل پھر کرایک دوسرے سے ل سکیں اور تدن کے نقاضے پورے ہو سکیں۔وہ بارشیں برسا تا ہے تو وہ بھی ہے انداز ہنیں۔ بلکہ اپنے۔ علم و حکمت کے مناسب انداز ون کے ساتھ۔ اور جس طرح اللہ ہرفصل پر مردہ زمینوں میں باران رحمت کے ذریعے زندگی کی بہار دکھلا تا رہتا ہے۔ای طرح مردہ جسموں میں جان ڈال کر قبروں سے نکال کھڑا کرےگا۔

دنیا میں جتنی چیزوں کے جوڑے ہیں اور مخلوق ہیں ، جتنی قسمیں ہیں اور متماثل یا متقابل انواع واصناف ہیں سب اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہیں۔ انسان سے زیادہ طاقت ور ، قوی الجث جانوروں کو اس کے قابو میں کرنا اور مختلف سواریوں اور ان کے کل پرزوں کی بیاف ہوئی ہیں۔ انسان کے سرباندہ میں کہ فادرت کا کرشمہ ہے۔ اللہ کی اس تنجیری نعمت کا اعتراف وشکر گزاری انسان پرلازم ہے اور پیشکر گزاری ایس طرح انسان کو اللہ کے آگے جھادیتی ہے۔ جیسے مصیبتوں میں صبر خدا کی طرف مڑنے پرانسان کو مجبور کرتا ہے۔ اور پیشکر گزاری ایس طرح انسان کو اللہ کے آگے جھادیتی ہے۔ جیسے مصیبتوں میں صبر خدا کی طرف مڑنے پرانسان کو مجبور کرتا ہے۔

غرض کددنیا کے اس سفر سے سفر آخرت کو یاد کرو۔ آنخضرت بھی سوار ہوتے وقت بید عابر ماکرتے تھے اور احادیث میں اور دعائیں اور اذکار بھی آئے ہیں۔

الله كى شان ميں حدورجه گستاخى: ..... و جعلوا له لينى افسوس كه انسان الله كى صريح ناشكرى پراتر آيا -اس بر هر ناشكرى اور كيا ہو كى كه اس كے لئے اولا د تجويز كر بينيا جوعقلا محال ہے - كيونكه اولا د باب كاجز ہو تى ہے - جس سے الله كاذى اجزاء يعنى مركب ہونا اور حادث ہونالا زم آتا ہے - دوسر ب اولا د ماں باب كى ہم جنس ہوتى ہے - اگر ہم جنس نہ ہوتو عيب ہے اور خالق و مخلوق ميں جنسيت ہوتو كيمي تيسر ب يہ كہ اولا د ميں بيلوگ الركيوں كو كم درجہ بجھتے ہيں اور يوں بھی قوائے جسماني اور عقليہ كے لحاظ سے عموم الركياں لڑكوں ہے كم ہى ہوتى ہيں -

پس گویا اللہ کے لئے اولا دبھی گھٹیا قتم کی تجویز کی۔ کیا تہمیں شرم نہیں آئی کہ اپنے لئے تو بڑھیا اولا دینداور خدا کے گھٹیا اولا د۔ جوعقلاً عرفاً دونوں طرح غلط۔ جب کہ خودتمہارا حال میہ ہے کہ اگر تمہیں بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخری سنائی جائے تو مارے رنج اور غصہ کے بیشانی پرٹل پڑجا کیں اور یول شرماحضوری زبان سے بچھنہ کہو۔ گردل ہی دل میں بچے وتا ب کھاتے رہو۔

اس میں کوئی شبنیں کہ فی زمانہ عورتیں ہرمیدان میں ترقی کاریکارڈ قائم کررہی ہیں۔لیکن قرآن کریم کایہ بیان بحالہ ایک حقیقت ہے۔ کیونکہ اول تو عورتوں کی تمام ترتر قیات خودان کے ماضی کے اعتبار سے ہیں۔مردوں کے مقابلہ میں نہیں۔ بلکہ ان ترقیات خودان کے ماضی کے اعتبار سے ہیں اصلہ بنا ہوئے کا معاملہ برعکس کے باد جود مردوں کے مقابلہ میں اب بھی ان میں فاصلہ ماننا پڑے گا۔اور بالفرض اگر کسی وقت یہ فاصلہ نہ بھی رہے یا معاملہ برعکس ہوجائے تب بھی کلام اللی کی بچائی پرشبنیں ہوسکتا۔ کیونکہ یہ گفتگو عوارض سے قطع نظر محض اصل وضع کے اعتبار سے ہے۔لیکن عوارض کی رو سے جن کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں۔اگریہ نبست متاثر ہوجائے تو وہ عوارض کی بات ہوگی۔

رہا تورت کی طرف سے فی الخصام کے جواب میں میر کہنا کہ وہ عارض ملکیت ہے جو جابر نقصان ہے۔ سواس عارض کامؤثر ہونا ان کو ثابت کرنا ہوگا ورنہ طلق عارض کافی نہیں ہے۔

فرشتے ندمرد بیل ندخورت ........وجعلوا الملئكة. ال ميں تيرى خوبى كايان بى كفرشتوں كو درتوں ميل داخل كر كورتوں ميل داخل كر كورتوں ميل داخل كر كورتوں ميل داخل كر كورتوں ميں دونت يوكور كورتوں كا كيده مرزبيس عورت بيں۔ بہت اچھاان كى يدكر ابى دفتر اعمال ميں كھى جارہى ہے۔الله كى عدالت عاليه ميں يوشى كونت ان سے جرح ہوگى۔كم فرت بيل ميں الله الله الله كا مدالت عاليه ميں يوشى كونت ان سے جرح ہوگى۔كم فرت يول كها تھا۔اوركہاں سے كہا تھا؟

بہرحال بید دعویٰ بلا دلیل غلط ہے جھوٹ ہے۔ خاص کرعقا کد میں۔اب پھر جب اس کے ساتھ اور بھی مفاسد ہوں تو کر بلا اور نیم چڑھا ہے۔

مشرکین کی دلیل کا تارو بود: ..... بہاں تک تو فرشتوں کے اولا داور بیٹیاں ہونے کے بارہ میں گفتگوشی۔ابآگ وقالوا سےان کی معبودیت کے متعلق کلام ہے کہ ملاحظہ ہوبیاوگ اپنی مشرکا ندح کتوں کے جواز میں کیا عمرہ دلیل عقلی پیش کرتے ہیں۔ کہ ہمارا فرشتوں کی پرستش کرنا اگر اللہ کونا پہند ہوتا وہ کیوں ہمیں کرنا دیتا گر جب اس نے کرنے دیا تو معلوم ہوا کہ وہ راضی ہے۔

یہ بھی خوب رہی۔ اس کے فرمایاو ما لھے بدلات من علم ان ھم الا یعوصون بقیناس میں شہبیں کہ وئی کام اللہ کے چاہ بغیر نہیں ہوسکا۔ کین اس سے اس کام کا پندیدہ ہوتا نہیں نکتا۔ کیونکہ ایسا ہوتو پھر دنیا میں کوئی کام بھی برانہیں رہےگا۔ ہر جھوٹا، خونخوار، ظالم، چور، اچکا، بدمعاش ہرایک یہی کہددے گا کہ اگر خدا کو بیکام ناپند تھا تو جھے نہ کرنے دیتا۔ کین جب کرنے دیا تو اس کا پہندیدہ ہونا معلوم ہوا۔ اس طرح عالم میں سب پھے خیر محض ہی ہوگا۔ شرکا وجود ہی نہیں رہےگا۔ پھر بخالفین شرک بھی اس دلیل کو اپنا کریہ کہ سکتے ہیں۔ کہ اس سے ہمارے طریقہ کا برحق ہونا بھی معلوم ہوا۔ پس یددلیل کو یا ستار مقیصین ہوگی کہ شرک حق بھی ہوا در ناحق بھی۔ اور ناحق بھی۔ اور ناحق بھی۔ بہر حال مشیت اور رضا میں کوئی از و حید حق بھی ہے اور ناحق بھی۔ بہر حال مشیت اور رضا میں کوئی از و معلی علی نہیں۔ بلکہ موال مشیت اور رضا میں کوئی از و معلی علی نہیں۔ بلکہ موال میں ہے۔

اندهی تقلید کے سوامشرکین کے پاس کیا ہے: .....مام اٹینا هم. یعنی ان کی عقلی دلیل کا تا نابانا تو معلوم ہوگیا۔اب کیا کوئی نقلی گل افشانی کریں گے۔ کسی آسانی کتاب یا صحیفہ میں شرک کا اللہ کے نزدیک پندیدہ ہونا لکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس ٹام کی کوئی بھی چیز ان کے پاس نہیں۔اب لے دے کرسب سے بڑی دلیل پرانی ریت اور اپنے بڑوں کی اندھی تقلیدرہ جاتی ہے۔ جو ہرز ماند کے مشرک پیش کرتے چلے آئے ہیں۔ جس کودلیل تو کیا خلاف دلیل کہنا جائے۔

جس کے جواب میں پیغیمرانہ جواب یمی ہے کہ تمہارے باپ دادوں کی راہ سے بھی اچھی راہ اگرتم کو بتلائی جارہی ہے ہو کیا پھر بھی تم اسی پرانی کلیرکو پیٹنے رہو گے؟ مگر پر اہوہٹ دھرمی کا جب انسان کی مت ماری جاتی ہے تو کتنی ہی عمدہ بات کہی جائے مگر ایک مان کرنہیں دیتا۔ چنانچہ جواب الجواب میں بد بخت لوگ کہتے ہیں کہ پچھ بھی ہوہم تمہاری بات نہیں مان سکتے اور پرانا آبائی طریقہ نہیں چھوڑ سکتے۔ (فوائد عثانی)

وَ اذَٰكُرُ ا**ذَٰكُرُ الْمُقَالَ اِبْسَاهِ لِلَهِيهِ وَقَوْمِهَ اِنَّنِي بَرَاءٌ ا**َيْ بَرِىءٌ مِّسَمَّا تَعُبُدُونَ ﴿٣٦﴾ اِلَّا الَّـذِي فَطَرَنِي حَلَقَنِي فَإِنَّهُ سَيَهُدِينِ (١٠) يُرُشِدُ نِي لِدِينِهِ وَجَعَلَهَا أَى كَلِمَةَ التَّوْحِيْدِ الْمَفْهُومَةِ مِنْ قَوْلِهِ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِي شَيَهُدِيُنِ كَلِمَةً كَاقِيَةً فِي عَقِبِ ذُرِّيَّتِهِ فَلَا يَزَالُ فِيُهِمْ مَن يُوَجِّدُ الله لَعَلَّهُم أَى اَهُلُ مَكَّةَ يَوْجِعُونَ (١٨) عَمَّاهُمُ عَلَيْهِ إلى دِيْنِ إِبْرَاهِيْمَ آبِيُهُمْ بَهِلُ مَتَّعْتُ هَوُكُا عِ الْمُشْرِكِيْنَ وَابَاءَهُمْ وَلَمُ أُعَاجِلُهُمُ بِالْعُقُوبَةِ حَتَّى جَاءَ هُمُ الْحَقُّ الْقُرانُ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ (٢٩) مُظُهِرٌ لَهُمُ الْأَحْكَامُ الشَّرُعِيَّةَ وَهُو مُحَمَّدٌ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَـمَّا جَآءَ هُمُ الْحَقُّ الْقُرَانُ قَالُوا هٰذَا سِحُرٌ وَّإِنَّا بِهِ كَفِرُونَ ﴿ ﴿ وَقَالُوا لَوُلا هَلَّا نُوزَلَ هَذَا الْقُرُانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ الْقُرُيَتَيُنِ مِنَ الَّةِ مِنْهُمَا عَظِيم ٣٠٠ أي الْوَلِيدُ بُنُ الْـمُغِيْرَةُ بِمَكَّةَ وَعُرُوةُ مَنُ مَسُعُودِ الثَّقَفِيّ بِالطَّائِف أَهُمْ يَقُسِمُونَ رَحْمَةً رَبّلَكُ النّبُوَّةَ نَحُنُ قَسَمُنَا بَيْ نَهُمُ مَّعِيشَتَهُمُ فِي الْحَيوةِ الدُّنيَا فَحَعَلْنَا بَعُضَهُمْ غَنِيًّا وَبَعْضَهُمُ فَقِيْرًا وَرَفَعُنَا بَعُضَهُمُ بِالْغَنِيّ . فَوُقَ بَعُضِ دَرَجْتٍ لِيَتَّخِذَ بَعُضُهُمُ الْغَنِيُّ بَعُضًا ٱلْفَقِيرَ سُخُرِيًّا مُسَخَّرًا فِي الْعَمَلِ لَهُ بِالْأَحْرَةِ وَالْيَاءُ لِلنَّسَبِ وَقُرِئَ بِكُسُرِ السِّيُنِ وَرَحُمَتُ رَبِّكَ آيِ الْحَنَّةُ خَيْرٌ مِّمَّا يَجُمَعُونَ (٢٣) فِي الدُّنيَا وَلَوُلَآ أَنَ يَّكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاجِدَةً عَلَى الْكُفُرِ لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَكُفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِم بَدَلٌ مِنُ لِمَنُ سُقُفًا بِفَتُح السِّيُنِ وَسُكُون الْقَافِ وَبِضَمِّهِمَا حَمُعًا مِّنُ فِضَةٍ وَّمَعَارِجَ كَالدَّرَجِ مِنُ فِضَّةٍ عَلَيْهَا ْ يَظُهَرُونَ ﴿ ٣٣﴾ يَعُلُونَ اِلَى السَّطَح وَلِبُيُوتِهِمُ اَبُوَ ابًا مِنُ فِضَّةٍ وَّ حَعَلْنَا لَهُمُ سُرُرًا مِنُ فِضَّةٍ حَمْعُ سَرِيُر عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ (٣٠) وَزُخُرُفًا ۚ ذَهَبًا ٱلْمَعُنَى لَوُلَا خَوُفُ الْكُفُرِ عَلَى الْمُؤْمِنِ مِنُ إِعْطَاءِ الْكَافِرِ مَا ذُكِرَلَاعُطَيْنَاهُ ذَلِكَ لِقِلَّةِ حَطْرِالدُّنيَا عِنْدَنَا وَعَدُم حَظِّهِ فِي الْاحِرَةِ فِي النَّعِيْمِ وَإِنْ مُحَفَّفَةٌ مِنَ التَّقِيلَةِ كُلّ ذَلِكَ لَمَّا بِالتَّخُفِيُفِ فَمَازَائِدَةٌ وَبِالتَّشُدِيُدِ بِمَعُنَى الَّافَإِنْ نَافِيَةٌ مَتَاعُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا يَتَمَتَّعُ بِهِ فِيُهَا ثُمَّ اغُ يَزُولُ وَالْاَحِرَةُ ٱلْحَنَّةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ أَمَّ ۖ وَمَنْ يَعْشُ يُعْرِضُ عَنْ ذِكُو الرَّحْمَٰنِ الْقُواٰنِ نُقَيِّضُ نُسَبِّبُ لَـهُ شَيُطْنًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (٣٦) لَايُفَارِقُهُ وَإِنَّهُمُ آيِ الشَّيَاطِينُ لَيَصُدُّونَهُمُ آيِ الْعَاشِينَ عَنِ السَّبِيْلِ طَرِيْقِ الْهُدى وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمُ مُّهُتُلُونَ (٣٤) فِي الْحَمْع رِعَايَةُ مَعْنَى مَن حَتَّى إِذَا جَآءَناً الْعَاشِيُ بِقَرِيْنِهِ يَوْمَ الْقِيْمَةِ قَالَ لَهُ يَا لِلتَّنْبِيهِ لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ وَبَيْنَكُ بُعُدَ الْمَشْرِقَيْنِ آيُ مِثْلَ بُعُدِ مَابَيْنَ الْمَشُرِقِ وَالْمَغُرِبِ فَبِئُسَ الْقَرِيْنُ ﴿٣٨﴾ أَنْتَ لِي قَالَ تَعَالَى وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ آي الْعَاشِينَ تَمُنَيُكُمُ وَنَدَمُكُمُ الْيَوْمَ إِذُ ظَّلَمْتُمُ آَى تَبَيَّنَ لَكُمْ ظُلُمُنكُمْ بِالْإِشْرَاكِ فِي الدُّنْيَا ٱنَّكُمْ مَعَ قُرُنَائِكُمُ فِي الْعَذَاب

مُشْتَرِكُونَ (٣) عِلَةٌ بِتَقُدِيرِ اللَّهِ إِعَدَمِ النَّفِعِ وَإِذَ بَدَلَّ مِنَ الْيَوْمِ اَفَانَسْتَ تُسُمِعُ المَصَّمَّ اَوْ تَهَدِي اللَّهِ مُعَنَّ وَمَنُ كَانَ فِي صَلَلٍ مُّبِينٍ (٣) بَيْنِ اَى فَهُمُ لا يُومِنُونَ فَامًا فِيهِ إِدْغَامُ نُونِ إِنَّ الشَّرُطِيَّةِ فِي مَا الزَّائِدَةِ فَلُهُ هَيَنَّ بِلَكَ بِاَن نُمِيتَكَ قَبُلَ تَعَذيبِهِمُ فَإِنَّا مِنْهُمُ مُّنْتَقِمُونَ (٣) فِي الْاجِرَةِ اَو نُورِيَّلَتَ فِي حَدُوتِكَ اللَّهِ مُ الْعَدَابِ فَإِنَّا عِنْهُمُ مُنْتَقِمُونَ (٣) فِي الْاجِرَةِ الْوَيْدُنِ وَعَلَى اللَّهِ مُ الْعَدَابِ فَإِنَّا عَلَيْهِمُ عَلَى عَذَابِهِمُ مُّقْتَدِرُونَ (٣) فَادِرُونَ وَعَلَى اللَّهُ مُ الْعَدَابِ فَإِنَّا عَلَيْهِمُ عَلَى عَذَابِهِمُ مُّقْتَدِرُونَ (٣) فَادِرُونَ وَعَلَى اللَّهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا كُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا كُونَالُهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَ

ترجمه: ....اور (یادیجیے) جب که ایرامیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا که میں بیزار (بِتعلق) موں ان چیزوں سے جن کی تم پوجا کرتے ہو مگر ہاں جس نے مجھ کو پیدا کیا (بنایا) مجروی میری (ویٹی)رہنمائی کرتا ہےاور کر گئے ابراہیم اس کو (یعن کلمہ تو حید كوجواك كوقول انسى ذاهب الى ربى سيهدين سيجويس آرباب) ايك قائم ربخوالى بات اين اولاو (نسل) مي (چتانچكوكى نه کوئی ان کی نسل میں پرستار توحیدر ہتاہے) تاکہ بیلوگ ( مکہ والے ) باز رہیں (اپنے موجودہ طریقہ سے اپنے آبائی دین ابراہیم کی طرف) بلکہ میں نے ان (مشرکین ) کواوران کے باپ دادول کوخوب سامان دیا ہے (اوران کوسر ادینے میں جلدی نہیں کی ) یہال تک كان كے پاس بيا قرآن اور صاف ماف ملانے والارسول آيا (جوشرى احكام ان كومتا تا ہے يعنى محد الله ان كرياس يد سچا قران پنچا تو سکینے گئے کہ بیٹو جادو ہے ہم اس کونہیں مانتے اور کہنے لگے کہ بیقر آن ان وونوں بستیوں میں سے (کسی ایک میں )کسی برے آدی پر کیون نہیں نازل کیا گیا ( یعنی ولید بن مغیرہ پر مکدیس یا عروہ بن مسعود تقفی پر طائف میں ) کیا بدلوگ آپ کے وب کی رحت (نبوت) تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے توان کی روزی تقسیم کرر کی ہے دنیادی زندگی میں (کدان میں سے کسی کوہم نے امیر بنادیا اوركى كوفقير بناديا)اورجم نے ايك كو (خوشحالى سے) دوسرے پر برترى دے ركھى ہے۔ تاكدايك (امير) دوسرے (غريب) سے كام لیتارے (اجرت کے دربعہ کام پرمجور موسکے۔سندی میں یانسبت کے لئے ہے اور پر افظ کسرہ سین کے ساتھ پڑھا گیاہے ) اورآ پ پروردگار کی رحت (جنت )بدر جہااس سے بہتر ہے جس کو بیر (ونیامیں )سمیلتے پھرتے ہیں اور اگریہ بات ندموتی کہتمام آ دی ایک بی طریقہ (کقر) پر ہوجاوی گے تو جواوگ خدا کے ساتھ کفرکرتے ہیں ہم ان کے لئے ان کے گھر کی (لمن میں من سے بدل ہے) چھتیں (ستقف فترسكون قاف كساتهاوردونول كضمه كساته عائدى كى كردية اورزيع بعى (يرهيال بعى جائدى كى بنادية) جن بریہ پڑھا کرتے (حصت برجانے کے لئے )اوران کے گھرول کے دروازے بھی (جاندی کے )اور (ہم نے ان کے لئے بنائے) تخت بھی (جاندی کے سور جع سویو کی ہے)جن پر تکیدگا کر بیضتے ہیں اورسونے کے بھی (حاصل بیے کہ اگر فد کورہ چیزوں

کے کافر کودے دینے ہے مومن کے کافرین جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم ضرور کافر کو میساری چیزیں دے ڈالتے۔ کیونکہ دنیا ہمارے نزد كيحقير باورآخرت يساس كے لئے جنت كاحصنييں ہے)اوريد(ان مخففہ ہے جواصل يس مثقله تھا)سب كچھ بھى نہيں (الما تخفیف کے ساتھ اگر ہے تو مسا زائد ہوگا اور تشدید کی صورت میں جمعنی الا ہوکر ان نافیہ ہوجائے گا ) صرف دنیوی زندگی کی چندروزہ كامرانى ہے (جس سے نفع اٹھانے كے بعد ختم موجائے گى)اورآخرت (جنت) آپ كے پروردگار كے مال خداتر سول كے لئے ہے۔ اور جو تخص الله ك ذكر ( قرآن ) سے اندھابن جائے (مندموڑ لے ) ہم اس پر (اس وجد سے ) ایک شیطان مسلط كرد يے بيں سووه اس کاساتھی بن جاتا ہے (مجھی اس کاساتھ نہیں چھوڑتا)اوروہ (یعنی شیطان)ان (دنیاداروں) کوراہ (ہدایت) ہے رو کتے رہتے ہیں اوربدلوگ اس خیال میں رہے ہیں کہ وہ راہ پر ہیں (ضائر جمع لانے میں معنی مسن کی رعایت ہے) یہاں تک کہ جب ایسا شخص ہمارے یاس آئے گا(ونیادارایے ساتھی کے ساتھ قیامت میں ) تو کھے گا(اس ساتھی سے ) کداے کاش! (یا تنبیہ کے لئے ہے) میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کے برابر فاصلہ ہوتا (لیعن جس قدر دوری مشرق اور مغرب کے ذرمیان ہوتی ہے) سو براساتھی ہے (تو میرے گئے۔ حق تعالی فرماتے ہیں) اور ہرگزتمہارے کام نہ آئے گی یہ بات (دنیا داروتمہاری تمنا اور ندامت) آج جب کہ تم ظلم کر ع سے العنی دنیا میں شرک کرنے کی وجہ سے آج تمہاراظلم واضح ہو چکا ہے) یقیناً تم سب (مع اپنے ساتھیوں کے )عذاب میں شریک ہو(انکم النح جمله علت ہے عدم نفع کی تقدیم اللام اور اذبدل ہے المیوم کا) سوکیا آپ ان بہروں کو سناسکتے ہیں یااندھوں کو اوران لوگوں کو جوصرت کمرابی پر ہیں راہ پرلا سکتے ہیں ( لیتن بیلوگ ایمان نہیں لائیں گے ) پھراگر (اہا میں ان شرطیہ کے نون کاماز اکدہ میں ادغام ہوگیا) ہم آپ کواٹھالیں ( کہ ان پرعذاب آ نے سے پہلے آپ کی وفات ہوجائے) تو بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں (آخرت میں )یا اگر ہم آپ کو (آپ کی زندگی ہی میں ) دکھلا دیں جس (عذاب) کا ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ تب بھی ہم کو ان ( ك عذاب ) ير مرطرح كى قدرت (طاقت ) ب- سوآب اس (قرآن ) يرقائم ربع جوآب يروى ك زريدمازل كيا كيا ب-یقیناً آپ سید مفراستے پر ہیں اور بیقر آن آپ کے لئے بڑے شرف کی چیز ہے اور آپ کی قوم کے لئے (ان کی مادری زبان میں اترنے کی وجہ سے ) اور عقریبتم ہو چھے جاؤ گے (اس کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں ) اور آپ ان سب پغیروں سے جن کوہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے یوچھ لیجئے کہ کیا ہم نے خدائے رحمٰن کے سوا (علاوہ) دوسرے معبود تھرادیئے تھے کہ ان کی پستش کی جائے (بعض حضرات كى رائے ہے كدية بت اپنے ظاہر يرب يعن واقعه معراج ميں سب پنجبراس كئے جمع كئے گئے اور بعض كى رائے ميں ان پغیروں کے امتی یعنی اہل کتاب مراد ہیں۔ تا ہم دونوں صورتوں میں آنخضرت اللے نے کسی پغیر سے دریافت نہیں فر مایا۔ کوئکہ یہاں سوال کرنے کا منشاء مشرکین قریش پر میثابت کرناہے کہ کوئی رسول اور کوئی کتاب غیراللدی پرستش کے لئے نہیں آئی۔)

شخفیق وتر کیب: ..... بـــراء. مفسر فی اشاره کیا ہے کہ معنی بری مصدر ہے جوصفت میں استعال کیا گیا۔اس میں واحد، شنبه، جع، مذکر،مؤنث یکساں ہوتے ہیں۔

الا المسذى استناء كى كئى صورتيں ہوسكتى ہيں۔ايک بيد كم نقطع ہو۔ كيونكدا براہيم كى قوم مشرك نہيں بلكدد ہر بيھى۔ صرف بتول كى بوجا كرتى تھى۔ دوسرے بيدكدان كوشرك مانتے ہوئے استناء تصل مانا جائے۔ كيونكد شرك كى صورت ميں الله كى عبادت كا لعدم ہے۔ تيسرے كہ الله كى صفت كے لئے بمعنى غير ہواور ما تكره موصوف درہے جيسا كہ زخشر كى كى رائے ہے۔

وجعلها. ضمیر متر کامرجع حضرت ابرائیم بین اور لغلهم یو جعون الله کاارشاد ہاوران کو فسر کے قول مقدر اذکوکی علت کہا جائے گا۔اور ھاضمیر کامرجع کلمہ توحید ہے۔

کیکن خورقول مذکور بھی ہوسکتا ہے۔

بل متعت بیاحزاب تو تخرکے لئے ہے قوم کے اتباع ندکرنے پر۔اوراسم اثارہ سے مراد آنخفرت اللہ کے زماند کے ۔ کین ہیں۔

اهم یقسمون . استفهام انکارتو بیٹی کے لئے ہے۔ لین نبوت کے معاملہ میں تبہارے مشورہ اوررائے کا دخل نہیں۔ اللہ جس کے قلب کوازکی اورنفس کو یا کیڑہ اورنسب کواعلی دیکھتا ہے۔ اس کو پی خلعت پہنا دیتا ہے۔

نسعن قسمنا. لینی نبوت تو بری چیز ہے روزی رسانی جواس سے کم درجہ ہے۔ ہم تواس میں بھی ان کامل وخل نہیں رکھتے۔ جس کو چاہتے ہیں بخش دیتے ہیں اور دنیا میں اور پنج نبح ، مال و دولت کے اعتبار سے کرتے رہتے ہیں۔ بینہ مقبولیت کی علامت ہے اور نہ مردودیت کی بلکہ نظام تکوین کے مصالح کے پیش نظراییا کیا جاتا ہے۔

سخریا. مفسر نا اثارہ کیا ہے کہ سخری منوب الی السخرة کے معنی میں ہے۔ زبردی کام پرلگا ٹاسخویا مجمعی استجرانیس ہے۔ استہرانیس ہے۔

ولو لا ان. مضاف محذوف بای لولا خوف ان یکون الناس الخ لیکن الله کے لئے خوف کالفظ کھمناسب نہیں۔ اس کئے بیضاوی گاتر پر بہتر ہے۔ ای لو لا ان یوغبوا فی المبکفر اراد السکفار فی سعة و تنعم لحبهم الدثیا فیجتمعوا علیه.

سقفا، ابن کیر اُورابو عمر اُ کے نزد کی فتح سین کے ساتھ اور باقی قراء کے نزد کی ضمتین کے ساتھ ہے۔ معارج، معرج کی جمع ہے۔ سیر ھی کو کہتے ہیں۔ کیونکہ زیند کی پٹر یوں اور سیر ھی کے ڈیڈوں پر چڑھنا ایسا ہوتا ہے۔ جیسے لنگڑا کر چلنا۔ وز خسر فا، جعل کی وجہ نے بھی منصوب ہوسکتا ہے اور بقول زختری من فضہ کے کل پر عطف کرتے ہوئے بھی منصوب ہوسکتا ہے۔ ای سقفا من فضہ و ذھب، زخوف کے معنی سونے کے ہیں۔ لیکن مجاز آزینت کے لئے بھی آتا ہے۔

وان کیل. اکثر قراء کے نزدیک تخفیف کے ساتھ ہے۔ان مخففہ ہے جس کا قریندلام ہے جوفارق ہوتا ہے مخففہ اور ما فید میں اور عاصم اور عاصم

ومن یعش. کہاجاتا ہے۔عشوف الی الناد اعشوا عشوا۔ جب کھیک تھیک مزل مقصود کی طرف چلاجائے اور عشوف عنها کے معنی اعراض کرنے کے ہیں اورفتی شین کے ساتھ اس کے معنی اندھے ہونے کے آتے ہیں عشبی یعشبی عشاءً فہو عشبی و امراۃ عشواء (بغویؓ) ذكر الوحمن . وكرى اضافت رحل كي طرف اشاره بكرةر آن ساعراض كي وجد ساس ذات كي نعتول سيمروم ہوجاتا ہے جوسرتا یارحت ہے ہی جل رحمٰن نے بھی جس کو مطرادیا۔اس کے لئے کہاں پناہ گاہ ہو سکتی ہے۔

نقيض له. ابن عبال فرمات بير فهو معه في الدنيا و الإحرة ويحله على المعاصي.

وانهم. جنس شياطين چونكمراد باس كيضميري جع لائيس كئيس-

ومن يعش يهال بهي نتنول خميري ومن يعش كى طرف بلحاظ معنى جمع كيطور برراجع بين فيكن قاضي كى رائ يسي ببلي صمیر عادشی کی طرف اور باقی ضمیری شیاطین کی طرف راجع بین \_ یعنی دنیا پرست به مجتاب که شیاطین حق کی رہنما کی کرد ہے ہیں \_ اذا جاء نا. کافر کے مع شیطان کے حاضر ہونے پر ابن کثر اور نافع وابن عامر وابو برکی قراءت اذا جباء انا تثنیہ کے ساتھ بھی دلالت کررہی ہے۔

بعد المشرقين. قمرين، شمسين، عمرين كاطرف تعليب كرلى كل عرب

لن ينفعكم. مفرر ف فاعل تنفع كى طرف اشاره كيا ہے۔

اذ ظلمتم اس پریاشکال ہے کہ اذظرف ہے بلحاظ ماضی کے دنیامیں پھرالیوم جس سےمراد قیامت ہے بدل کیے موسكتاب ليكن مفسر فتبين لحم المح تفسيرى عبارت ساس كاازال فرديا كمشرك تودنيامين كياتها مكراس كاظلم مونا قيامت مين واضح ہوگا۔علاوہ ازیں بیخرا پی حقیقت پر بن نہیں ہے۔اگر چہوزن ماضی کالایا گیا ہے۔ بلکم ستقبل کو ماضی سے تعبیر کیا گیا ہے۔یقین

انكم في العداب. بقول بيملت لن ينفعكم كى فاعليت كى وجد ي كل رفع مين بهى موسكا عاى لن ينفعكم اشتراک کے فی العداب بہلی ترکیب کی تائیدابن عامرگ قراءت ہے ہوتی ہے۔انکم کرہ کے ساتھ ہے یعنی چونکہ کفر میں تم اور تہارے قرین شریک رہے جوسب عذاب ہے۔ لہذاعذاب میں بھی شریک دہو۔

افانت. بمزة استفهاميه باورفا كامعطوف علي محذوف ب- اى انت تريد ان يحصل ايمانهم فانت تسمع الصم اي انت لا تسمعهم.

فاما نلهبن اي فان قبضناك قبل ان ينصرك عذابهم ونشفي بذلك صدرك وصدور المؤمنين فانا منهم منتقمون لا محالة في الدنيا والا حرة. مفسرٌ في الرچ زخشر ئي كاتباع مين محض عذاب آخرت يراقصاركيا ہے ـ جس كى تائيد دوسری آیت او نتو فینک فالینا پر جعون سے بھی ہورہی ہے۔ اور بغویؓ نے صرف عداب دنیایرا کتفاء کیا ہے۔ ای پنتقمون بالقتل بعدك ليكن بيضاوي في في دنيا اورآ خرت دونول كعذاب كے لئے عام ركھا ہے۔

مقتدرون. يعنى بم بروتت انقام پرقادر بير - جيسا كه بدريس بوچكار

فاستمسك اى دم على التمسك ياآپكامت وحم -

و ست ل انبیاء کیم السلام سے حقیقتا سوال مقصور نبیں ۔ بلکہ مجاز أان کے مداہب میں غورو خوض کرنا مراد ہے۔ کہ آیاکی کے ند بب میں بھی بھی بت ریتی اور شرک ہوا ہے یانہیں؟ لیکن اس آیت میں اس کی تر دید بی ا عاواضح ثبوت ہے کہ سی صحیح آسانی مذہب میں کبھی شرک نہیں ہوا۔اس لئے کتب سابقہ اورادیان سابقہ کے مطالعہ کی حاجت نہیں ہے کئین بعض حضرات کے نزدیک حقیقت دریافت كرنامراد بـ بنانچيوا قعمعراج مين انبياء سي تخضرت وكاكل ملاقات كونت سوال كرنے كى بات چيت جلى تى ـ ربط آیات: سسستی گیا آیت میں تو حید کابیان تھا۔ آیت واذقال ابر اھیم النے سے اس کی ٹائید کے لئے حضرت ابراہیم کی زبانی تو حید کی تقلید آباء کے بہانہ کا جواب بھی ہوگیا۔ پھران کی اولا دمیں اس کانقل ہوتے چلا جانا اور آخر میں حضرت ابراہیم کی اولا دمیں اس کانقل ہوتے چلا جانا اور آخر میں حضرت ابراہیم کی اولا دمیں سے پیغیر آخر الزمان کی کا اس قدیم دعوت کو کے کرمبعوث ہونا اور ان کی نبوت سے متعلق مشرکین کے اعتراض کا جواب ارشاد ہے۔

اس کے بعد محرین کے تفروطالت کابیان ہے۔جس سے آنخضرت کے الم تفا۔ آیت و من یعش المخ سے اس کا اللہ اور آپ کی آئی کے لئے اس گرائی کی علت کابیان ہے۔ اس سلم میں خالفین کو قیامت میں ندامت و خسارت کا ہونا اور عقوبت سے نہ نئے سکنا اور یہ کہ ان کی ہدایت آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ نیز قرآن ، اسلام ، تو حید کا نعمت اور برحق ہونا نہ کور ہے۔ جس کو آسلی میں برا و اللہ ہے۔

ربطروایات: ..... وقالوا لو لا انزل المع مشرکین نے ولیداورعروہ کے دونام پیش کے توان کے زدیک نبی کے لئے گویا شرافت ضروری ہوئی۔ یہاں تک توضیح بات تھی۔ گرشرافت کو مالداری میں مخصر کرنے میں ان سے خلطی ہوئی۔ مال کو معیار بنانا اصولاً غلط ہے۔ اگلی آیات میں اسی کی وضاحت فرمائی۔

نقیض له شیطاناً. این عباس فرماتے ہیں۔نسلطہ علیه فهو معه فی الدنیا و الاحرة و یحمله علی المعاصی. اذ جاء نا. مرادعیش کنندہ ہے۔ چنانچ ابن کثیر، تافع ،این عامر، ابو بکر کی قراءت جاء انا بصیغة تثنیاس کی مؤید ہے۔جس میں عیش کنندہ اوراس کا قرین شیطان مراد ہے۔

واسئل این عبال سواورز برگ اسعداین جیر این زید سے منقول ہے کہ جب آنخضرت و کی ساتھ انبیاء کا اجتماع بیت المقدل میں نماز نے وقت سات صفول بر مشتمل ہوا۔ اور جس میں چار صفوف انبیاء کی اور تین صفوف رسولوں کی تھیں۔ اس طرح کہ حضرت ابراہیم آنخضرت کی بیچے اور حضرت اماعیل وائیں ، حضرت ابوا بائیں ، پھران کے بیچے حضرت موتی اور وسرے انبیاء سے بعض روایات کے مطابق آپ نے فرمایا۔ ان رہی او حی المی ان اسا لکم هل ارسل احد منکم بدعو فرالی عبادة غیر الله فقالوا یا محمد انا نشهدانا ارسلنا اجمعین بدعو فروا حدہ ان لا الله الا الله وان ما بعبدون من دونه باطل و انک حاتم النبیین وسید الممرسلین قد استبان ذلک باما متک ایا نا وانه لا نبی بعدک المی یوم القیامة الا عیسی بن مریم فانه مامر ران یتبع الوک

اوربعض روایات میں ہے کہ حضرت جرائمل نے عرض کیا۔سل یا محمد من ارسلنا من قبلک آنخضرت وللے اللہ اللہ اللہ اللہ ال جواب میں فرمایا۔ لا اسال فقد اکتفیت اوربعض حضرات نے اہل کتاب سے بوچھنامرادلیا ہے کہ وہی انبیاء سے سوال کے قائم مقام ہے ت

بغویؓ نے ابن عباس کا ایک قول یہ بھی نقل کیا ہے چنانچہ ابن مسعود ہالی ابن کعب کقراءت و انسال الدی ارسلنا المہم قبلات من رسلنسا بھی اس کی مؤید ہے۔ گربہر صورت آپ نے کس سے دریافت نہیں کیا۔ کیونکہ حقیقة سوال مراز نہیں تھا۔ بلکہ مشرکین کویقین دلانا تھا۔ کہ کسی نبی کی تعلیم بھی شرک کی نہیں ہے۔ قرآنی بیانات ہی اس کے لئے کافی ہیں۔

قر آن کوجادو بتلانے والے: .............گرنا نبجاروں نے قرآن کوجادو بتلایا اور پیغبری بات مانے سے انکار کردیا۔ کہنے گے اگر قرآن کو اترنا ہی تھا تو کمہ یا طائف کے کسی بڑے فض کے اوپراتر تا۔ یہ کیا کہ بڑے بڑے دولت مندوں کوچھوڑ کرایک کنگال فخص کو نبوت کے لئے منتخب کیا؟

آیک شبہ کا از الہ: .............اور مشرکین کے لیو لا انسزل المنح کہنے ہے شبہ نہ کیا جائے کہ 'بشریت اور نبوت' میں منافات ہے۔
اصل یہ ہے کہ ان کا ایک قول تو عقلی عقیدہ تھا اور ایک قول بر سبیل تنزل تھا۔ اور "قریعین "کی تخصیص اس لئے کی۔ کہ قرب وجوار میں اور
کوئی شہر میں تھا۔ رہ گئے دیہات ان کو وہ اس قابل نہیں سمجھتے تھے۔ کیونکہ سلقہ میں کمی کے علاوہ مال وجاہ میں بھی شہر یوں سے کم سمجھ
جاتے تھے۔ اور اس آیت کے جوائی مضمون سے بین سمجھا جائے کہ انبیاء کرام میں دنیاوی وجا بہت اور وقار کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ بلکہ مقصد
یہ ہے کہ بقدر ضرورت انبیاع میں وقعت وعزت کائی سمجھی جاتی ہے۔ یعنی عوام کی نظروں میں حقیر سمجھے نہ جا کیں جوسب بن جائے ان کی
یہ وک بھندرضرورت انبیاع میں وقعت وعزت کائی سمجھی جاتی ہے۔ یعنی عوام کی نظروں میں حقیر سمجھے نہ جا کیں جوسب بن جائے ان کی

چنانچہ بخاری کی روایت قصد ہرقل کے بیالفاظ ہیں۔ کدلک السوسل تبعث فی نسب قومھا۔ اس سے زیادہ ترفع محض ہاورجس جاہ کی ندمت آئی ہے اس سے بہی دوسرامر تبہ ہے نہ کہ پہلامر تبد کیونکہ ضروریات تو مطلوب ہوتی ہیں نہ کہ ممنوع۔

شبہ کا از الہ:......اور لدو لا ان یہ بحون الناس پرییشبرند کیاجائے کہ بہت سے لوگ توبالیقین اب بھی یہی جانتے ہیں کہ کافر ہوجا ہے نے سے دنیاخوب ل سکتی ہے۔ گر پھر بھی ان کواگر کوئی قل بھی کردے تو تب بھی کسی قیت پر کافرند ہوں گے۔

جواب یہ ہے کہ الناس سے تمام انسان مراد نہیں بلکہ اکثریت مراد ہے اور گو کفار عددی لحاظ سے اب بھی اکثر ہیں مگرمطلق اکثریت مراد نہیں۔ بلکہ قریب کل کے جواکثریت ہووہ مراد ہے۔ یعنی اس طرح کہ سلمان فی نفسہ بھی قلیل ہوتے۔ سوالحمد مللہ یہ بات نہیں ہے۔ پس اس پرکوئی شبہ نہیں رہا۔

ومن یعش المنج جوشم سی تعیش المنج جوشیحت اور یا دالهی سے کنارہ شی کرتا ہے۔ اس پر شیطان خصوصی طور پر مسلط کر دیا جا تا ہے۔ جو اس کے دل میں ہرونت وسوسے ڈالٹار ہتا ہے اور دوز خ میں داخل کرا کے چھوڑتا ہے اور شیاطین اس کی راہ رو کتے رہتے ہیں۔ حتی کہ ان کے پیرو کاروں کی عقلیں ایبی منتج ہوجاتی ہیں کہ بھتی ہوئی راہ ہی کوٹھیک راستہ بچھتے ہیں۔ نیکی بدی کی تمیز بھی ان میں نہیں رہتی ۔ لیکن جب اللہ کے آگے بیشی ہوگی اس وقت حقیقت حال کھلے گی۔ اس وقت حسرت وغصہ کی تصویر بن کر گمراہ انسان پکارا مشے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق ومغرب کا فاصلہ ہوتا۔ ایک لحد کے لئے بھی تیراساتھ نہ ہوتا۔ کہخت اب تو دور ہوجا۔ انسان کا یہ براساتھی انسان بھی ہوسکتا ہے اور جن بھی۔

شبہات کا جواب: ..... اور شیطان کی نبت اگریہ شبہ ہو کہ احادیث میں تو یہ ہے کہ برخض پرایک شیطان مسلط ہے۔ پھر
ومن یعسش المنح کی کیا تخصیص؟ جواب یہ ہے۔ کہ حدیث میں عام شیطان مراد ہے اور یہاں خاص تیم کا شیطان مراد ہے۔ جس پر
گراہی ضرور مرتب ہوجائے۔ نیز قرین سے مراد چونکہ ہروقت کا ساتھ ہے جو خاص ہے کفار کے ساتھ ۔ کیونکہ مومن کا شیطان ذکر اللہ
کے وقت ہے جاتا ہے اوراگریہ ہوکہ و من یعش سے می فہوم ہوتا ہے کہ وہ تی وباطل دونوں جانتے تھے اور بحسبون سے معلوم
ہوتا ہے کہ وہ باطل کوتی جانتے تھے۔

جواب یہ ہے کہ اضطرار اُتو حق کوت اور باطل کو باطل سمجھتے تھے۔ گرجان ہو جھ کر پچھ صلحتوں کی خاطر باطل کوت کہتے تھے اور باطل پر جے ہوئے تھے اور باطل کوت کہتے تھے اور فاقعی حق کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور فاقعی حق کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ جیسے: اہل غرض ضدی لوگوں کا طریق ہوتا ہے اور حسی اذا جاء امون اپراگریہ شبہ ہو کہ ریپیش قیامت کے روز ہوگ۔ حالانکہ حق و باطل مرتے ہی منکشف ہوجائے گا۔ اور جواب یہ ہے کہ صرف آخرت کا مقدمہ مراد ہے۔ اس لئے وہ بھی قیامت ہی میں مثار ہے۔ قیامت محری، قیامت کبری دونوں متحد ہیں ۔

و لن ینفعکم الیوم. دنیا میں توایک دوسر کو تکلیف میں دکھیر کچھڈ ھارس ل جاتی ہے اور پچھ مصیبت ہلکی ہوجاتی ہے۔ گردوزخ میں سب عذاب کے شریکوں کود کھے کرید فائدہ بھی نہیں ہوگا۔عذاب کی شدت الی ہوگی کہ الی معمولی باتوں سے پچھ کا مہیں چلے گا۔ بلکہ ایک دوسرے کود کھے کرید کہے گا کہ اس نے جھے عذاب میں ڈلوایا مگرخوب ہوا کہ خود بھی نہ بچا۔

ہدایت و گمراہی اللہ کے سواکسی کے قبضہ میں نہیں: ..... اف انت تسمع المنے یعنی اندھوں کوئی کاراستد دکھلا دیا۔ بہروں کوئی کی آ واز سنوا دینا، گمراہی میں بھٹے ہوؤں کو اندھرے سے تکال کرسیدھی تجی راہ پر چلا دینا یقینا آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ بلکہ خدا کے بس میں ہے۔ وہ چاہت آپ کی آ واز میں تا ثیر پیدا کرسکتا ہے اس کئے آپ اس غم میں ندر ہیں کہ بیسب حق کو کیوں قبول نہیں کرتے۔ ان کا معاملہ اللہ کے والے کیجے۔ وہی ان کے کئے کی ان کوسر ادے گا۔ خواہ آپ کے سامنے یا آپ کے بعد، کچے ہی ہویہ ہمارے قابو سے نکل نہیں سکتے اور نہ ہم ان کوچھوڑ سکتے ہیں۔آپ کا کام تو وحی پرمضبوطی سے جے رہنا اور اپنا فریضہ بدستور انجام ویئے جانا ہے۔ونیا کہیں جائے مگرآ پ بفضل اللی سید ھے راستے پر ہیں۔جس سے بال برابرادھرادھر ہونے کی ضرورت نہیں۔

وانب لذكر لك المح لينى قرآن آب كاورآب كي قوم ك لئ خاص شرف وفضل كاموجب ب-اس يروركر اور کیاعزت وخوش تصیبی ہوگی۔ کہ اللہ کا آخری کلام اور انسانیت کی نجات وفلاح کا ابدی دستور العمل قومی زبان میں اترے اورتم اس کے اول خاطب قراریاؤ۔ آخرت میں اس نعت کی پوچھ ہوگی۔ کداس نعت کی کیا قدر ومنزلت کی گئی؟ اور اس فضیلت وشرف کا کیاشگرادا کیا کیا ہے؟ پھرآ پ کاراستہ کوئی ٹیا اور اجنبی نہیں ہے کہ لوگ بدکیں۔ بلکہ سابقہ انبیاء کی قدیمی راہ ہے اور اس کی تحقیق واقعہ معراج میں انبیاء سے ملاقات کے وقت ہوچکی ہے۔ای طرح زہبی کتابوں کے مطالعہ اور دیگر ذرائع محقیق و تفتیش سے بھی ہو عتی ہے کہ شرک کی اجازت سی بھی وین ساوی میں نہیں ہو گی۔

لطأ كف سلوك: .....وقالوا لولا انزل النع مكرين اولياء بهى اسطرح ان كنسبى شرف وجاه نه مونى كا وجد ان كى ولايت كاانكاركرديية بير \_

ولولا ان یکون الناس الح میں رغیب بدنیااوراس کی زینت وآ رائش سے بچنے کی۔ ومن يعش النع معلوم بوتاب كراكر معصيت برظا برى سران بھى بوتب بھى بدايك متقل سزا ہے كد برائيوں ميں ترقى كرتا چلاجا تاہے۔ گویا پہتم بصورت مہرہے۔

وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا مُوسَى بِسَايَلَتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَا ئِهِ آيِ الْقِبُطِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبّ ِ الْعَلْمِينَ ﴿ ٣٦ فَلَمَّا جَآءَ هُمُ بِالنِّينَآ الدَّالَّةِ عَلَى رِسَالَتِهِ إِذَا هُمُ مِّنُهَا يَضُحَكُونَ ﴿ ٢٣ وَمَا نُرِيُهُمُ مِّنُ ايَةٍ مِنُ ايْتِ الْعَذَابِ كَالطُّوفَان وَهُوَ مَاءٌ ذَخَلَ أَيُوتَهُمُ وَوَصَلَ اِلِّي خُلُوقِ الْحَالِسِينَ سَبُعَةَ أَيَّامٍ وَالْحَرَادُ اِلَّا هِيَ ٱكْبَرُ مِنُ أُخْتِهَا قَرِيْنَتِهَا ٱلَّتِي قَبُلَهَا وَآخَـذُنهُمْ بِالْعَذَابِ لُعَلَّهُمْ يَرُجِعُونَ﴿٣﴾ عَنُ كُفُرهِمُ وَقَالُوا لِمُوسَى لَمَّا رَأُوا الْعَذَابَ يَالَيُّهَا السَّحِرُ آيِ الْعَالِمُ الْكَامِلُ لِآنَ السِّحَرَ عِنْدَهُمُ عِلْمِ عَظِيُمٌ ادُعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ مِنْ كَشُفِ الْعَذَابِ عَنَّا إِنْ امَنَّا إِنَّنَا لَمُهُتَدُونَ (٣٩) أَي مُؤْمِنُونَ فَلَمَّا كُشَفُنَا بِدُعَاءِ مُوسَى عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمُ يَنْكُثُونَ (٥٠) يَنْقُضُونَ عَهُدَهُمُ وَيُصِرُّونَ عَلَى كُفُرِهِمُ وَنَادَى فِرْعَوُنُ اِنْتِحَارًا فِي قَوْمِهِ قَالَ يَلْقَوْمِ ٱلْيُسَ لِي مُلُكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ الْأَنْهُرُ اَىٰ مِنَ النِّيُلِ تَجُرِى مِنُ تَحُتِي اَىٰ تَحُتَ قُصُورِى اَفَلا تُبُصِرُونَ (أُهُ) عَظَمَتِي اَمُ تُبُصِرُونَ وَحِينَئِدٍ اَنَا خَيْسٌ مِّنُ هَذَا أَى مُوسْى الَّذِي هُوَ مَهِيُنٌ فَضَعِيفٌ حَقِيرٌ وَالا يَسْكَادُ يُبِينٌ (٥٢) يُظهِرُ كَلامَهُ لِلنُغَتِهِ بِ الْحَمُرَةِ الَّتِي تُنَاوِلُهَا فِي صِغْرِهِ فَلَوُكُ هَلَّ أَلْقِنَى عَلَيْهِ إِنْ كَانَ صَادِقًا آسَاوِرَةً مُّنَ ذَهَبٍ جَمْعُ آسُورَةٍ كَاغُرِبَةٍ جَمْعُ سَوَارٍ كَعَادَتِهِمْ فِيْمَا يَسُوُدُونَهُ آنُ يَّلْبَسُوهُ اَسُوِرَةُ ذَهَبِ وَيُطَوِّقُوهُ طَوْقَ ذَهَبِ أَوُجَاءَ مَعَهُ له فت امشهورة أن مي لفظ أسّاور في " كا بعل " أسورة " بع تكن تفييطالين كاعتبارك مي لفظ " أسّاورة " " بى برقرار ركم أكياب عدم

الْمَلَئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ (٥٣) مُتَتَابِعِينَ يَشُهَدُونَ بِصِدْقِهِ فَاسْتَخَفَّ اِسْتَفَرَّ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ فَاطَاعُوهُ فِيمَا يُرِيدُ مِنْ تَكْذِيبِ مُوسَى إِنَّهُمْ كَانُوا قُومًا فَسِقِينَ (مَهُ) فَلَمَّآ اسَفُونَا اغْضَبُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُم فَاغْرَقُنْهُمْ ٱجُمَعِينَ (٥٥) فَجَعَلُنَهُمُ سَلَفًا خَمُعُ سَالِفٍ كَحَادِم وَحَدَم أَى سَابِقِينَ عِبْرَةً وَمَشَلًا لِللَاحِرِينَ (٢٥) ال بَعْدَهُمْ يَتَمَثَّلُونَ بِحَالِهِمْ فَلَا يُقَدِّمُونَ عَلَى مِثْلِ أَفْعَالِهِمْ وَلَمَّا ضُوبَ جُعِلَ ابْنُ مَرْيَمَ مَشَكَّلا حِينَ نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالِي إِنَّكُمُ وَمَا تَعُبُدُونَا مِن دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّم فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ رَضِينَا أَنْ تَكُونَ الِهَتُنَا مَعَ عِيْسَى لِانَّهُ عُبِدَ مِنْ دُون اللهِ إِذَا قَوْمُلَكَ الْمُشُرِكُونَ مِنْهُ مِنَ الْمِثْلِ يَصِدُّونَ (عه) يَضُخُونَ فَرُحًا بِمَا سَمِعُوهُ وَقَالُواْ ءَ الْهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُو اَي عِيسَى فَنَرُضى اَنْ تَكُونَ الِهُتَنَا مَعَهُ مَاضَرَ بُوهُ اَي الْمِثْلَ لَلَكَ إِلَّا جَدَلًا خُصُومَةً بِالْبَمَاطِ لِ لِعِلْمِهِمُ أَنَّ مَالِغَيْرِ الْعَاقِلِ فَلَا يَتَنَاوَلُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بَلَّ هُمُ قَوْمٌ خَصِمُونَ (٥٨) شَدِيدُ الْحُصُومَةِ إِنْ مَا هُوَ عِيسَى إِلَّاعَبُدُ ٱنْعَمْنَا عَلَيْهِ بِالنَّبُوَّةِ وَجَعَلْنَهُ وُجُودَةً مِنْ غَيُرِاَبٍ مَثَلًا لِبَنِي إِسُرَاءِ يُلَ (٥٥) أَيُ كَالْمَثْلِ لِغَرَابَتِهِ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى قُدُرَةِ اللهِ تَعَالِى عَلَى مَا يَشَاءُ وَلُـوُ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ بَدُلَكُمْ مَّلَئِكَةً فِي الْآرُضِ يَخُلُفُونَ﴿١٠﴾ بِإِنْ نُهَلِكَكُمْ وَإِنَّهُ اَىٰ عِيسٰى لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ تَعُلَمُ بِنُزُولِهِ فَلَا تَمُتَرُنَّ بِهَا اى تَشُكُنَّ فِيهَا حُذِف مِنْهُ نُونُ الرَّفُع لِلْحَزُم وَ وَاوُالضَّمِيرِ لِإِلْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ وَ قُلُ لَهُمُ البَّعُونِ عَلَى التَّوْحِيُدِ هَلَا الَّذِي امْرُكُمُ بِهِ صِرَاطٌ طَرِيْقٌ لُمُسْتَقِيْمُ (١١) وَلَا يَصُدُّنُّكُمُ يُصُرِفَنَّكُمُ عَنْ دِيْنِ اللهِ الشَّيُطِنُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ ﴿٣﴾ بَيْنُ الْعَدَاوَةِ وَلَمَّا جَاءَ عِيسلى بِالْبَيّنَتِ بِالْمُعْجِزَاتِ وَالشَّرَائِعِ قَالَ قَدْجِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ بِالنَّبُوَّةِ وَشَرَافِع الْانْجِيل وَلَا بَيّنَ لَكُمُ بَعُضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهُ مِنَ آحُكَ امِ التَّوْرَةِ مِنَ آمُرِ الدِّيْنِ وَغَيْرِهِ فَبَيَّنَ لَهُمُ آمُرَ الدِّيْنِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيَعُونِ ﴿ ٣٠﴾ إِنَّ اللهُ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمُ فَاعُبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿ ١٣﴾ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فِي عِيسْى هُو الله أوِ ابْنُ اللهِ أَوْ ثَالِثُ ثَلاَ ثَةٍ فَوَيْلٌ كَلِمَةُ عَذَابِ لِللَّذِينَ ظَلَمُوا كَفَرُوا بِمَا قَالُوهُ فِي عِيسْنِي مِنْ عَذَابِ يَوْمُ ٱلِيُمِ (١٥) مُؤْلِمٌ هَلُ يَنْظُرُونَ آيُ كُفَّارِ مَكَّةَ آيُ مَا يَنْتَظِرُونَ إلا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَدَلَّ مِنَ السَّاعَةِ بَغَتَةً فَحَأَةً وَّهُمُ لَا يَشْعُرُونَ (٢٢) بوَقُتِ مَحييهُا قَبُلَهُ ٱلْآخِلاء عَلَى الْمَعُصِيَةِ فِي الدُّنُيَا يَوْمَئِذٍ لَي وَمَ الْقِينَةِ مُتَّعَلِقٌ بِقَوْلِهِ بَعُضُهُمُ لِبَعُض عَدُو ۖ إِلَّا الْمُتَّقِينَ (٤٠٠) الْ المُتَحَابِينَ فِي اللهِ عَلَى طَاعَتِهِ فَإِنَّهُمُ أَصُدِقَاءَ

ترجمہ: .....اورہم نے موی کوایج ولائل و بر كرفر عون اوراس كے امراء (قبطيوں) كے پاس بھيجا تھا۔ سوانبول تے فرماياكم

میں رب العالمین کی طرف سے پنجم ہوں۔ پھر جب موی ان کے پاس بھاری نشانیاں لے کرآ ئے (جوان کے رسول ہونے پر دلالت كرنے والى تھيں) تو وہ يكا كيان پر لكے بننے اور ہم ان كوجونشانی دكھلاتے تھے (عذاب كی نشانيوں ميں سے مثلاً طوفان كا پانی ان كے گھروں میں داخل ہوااور ایک ہفتہ تک بیضے والوں کے گلے گلے آتار ہا۔ اس طرح ٹڈیوں کاعذاب) تو وہ دوسری نشانی سے بڑھ کر ہوتی تھی (جواس سے پہلے آ چکی ہوتی )اور ہم نے ان کوعذاب میں پکڑاتا کدوہ باز آ جا کیں (اپنے کفرے)اوردہ لوگ بولے (عذاب آنے پرحضرت موی سے اے جادوگر! (ماہر کامل کیونکہ جادوان کی نظر میں سب سے برداعلم تھا) ایسے بروردگار سے اس بات کی وعاکر دیجتے ، جْس كاس نے آپ سے عبد كرد كھا ہے (كماكر جم ايمان لے آئيں تو جم سے عذاب اٹھاليا جائے گا) ہم ضرور راہ برآ جائيں مي (ايمان لے آئیں گے) پھر جب ہم نے (مویٰ کی دعاہے)ان سے وہ عذاب بٹالیا تب بھی انہوں نے عہدتو ڑویا (اپنے کفر پر بدستور جے رہے) اور فرعون نے (فخریہ) اپنی قوم میں منادی کرائی، کہااہے میری قوم! کیاسلطنت مصرمیری نہیں؟ اور بید (دریائے نیل کی) نہریں (میرے کل کے) پاکیں میں بہدرہی ہیں۔ کیاتم (میری عظمت کو) دیکھتے نہیں ہو (یاد کھر ہے ہو (اس صورت میں تو) میں بہتر ہوں اس (موتیٰ ) ہے جو گھٹیا درجہ کا ہے ( کمزور حقیر ہے ) اور قوت بیانہ بھی نہیں رکھتا ( قادرالکلام۔ اس لکنت کی دجہ سے جو بجین میں ان کی زبان میں چنگاری رکھنے کی وجہ سے پیدا ہوگئ تھی) سواس کے سونے کے تنگن کیوں نہیں ڈالے گئے (اگروہ سچا تھا۔اساور جمع اسورة کی جیسے اغربة اوراسورة جمع بسواد كى امراءا بى عادت كمطابق سونے كتكن اور بار بهناكرتے تھے كيافر شة اس كے جلوميں يرے باندھ كرآ ئے ہوتے (اس كى سچائى كى تصديق كرنے كے لئے) غرض (فرعون نے) اپنى توم كود باليا (مغلوب كرليا) سووہ اس ك\_آ گے جھک گئے (مویٰ کی تکذیب کےسلسلمیں) وہ لوگ تھے ہی شرارت کے بھرے ہوئے۔ پھر جب ان لوگوں نے ہمیں غصہ دلایا۔ (برہم کر دیا) تو ہم نے ان سے بدلہ لے لیا اور ان سب کوڈ بودیا اور ہم نے ان کوافسانہ (سلف جمع سالف کی ہے جیسے حادم کی جمع حدمة آتی ہے۔ یعنی مقدمہ عبرت) اور نمونہ بنادیا آئندہ آنے والوں کے لئے (بعد کے لوگ ان کے حالات سے سبق لے کرا سے کامنہیں کریں ك )اورجبابن مريم كے لئے ايك مضمون بيان كيا كيا (جب بيآيت نازل موئى وما تعبدون من دون الله حصب جهنم تو مشركين بولے كہم اس پرراضى بيں كم مارے معبود حضرت عيلى كے ساتھ ركھے جائيں۔ كيونكدان كى بھى تو پرستش كى گئى ہے ) تو يكا يك آپ کی قوم کے لوگ (مشرکین) چلانے لگے (اس بات کون کربہت خوش ہوئے) اور کہنے لگے کہ ہمارے معبودزیادہ بہتر ہیں یاعیسی اس لئے ہم راضی ہیں کہ ہمارے معبودان کے ساتھ رہیں )ان لوگوں نے (بدبات) جوآپ سے بیان کی ہے تو محض جھڑے کی غرض سے ے (غلط بکواس مے ورند بیخوب جانے ہیں کہ مساغیر عاقل کے لئے آتا ہے۔اس لئے حضرت عیسیٰ اس میں آتے ہی نہیں) بلکد بیاوگ ہیں ہی جھڑالو (بات کا بنتگر بنانے والے )عیسیٰ تومض ایسے بندے ہیں جن پرہم نے (نبوت دے کر)فضل کیا تھا۔اوران کو (بلاباپ پیدا کر کے ) بنی اسرائیل کے لئے نمونہ بنایا تھا (عجیب غریب مثال جس سے الله کی قدرت معلوم ہوتی ہے کہ جووہ چاہتا ہے وہی موجاتا ہے)اوراگرہم چاہتے تو (تہماری بجائے)تم میں سے فرشتے پیدا کردیتے کہ زمین پروہ کیے بعدر مگرے رہا کرتے (ہم تمہیں ہلاک کردیتے )اوروہ (عیسیٰ) قیامت کے یقین کا ذریعہ ہیں (ان کے نازل ہونے کے بعد قیامت آئے گی ) تو تم لوگ اس میں تردوند كرو (تسمتون اصل مين تسمتوون تعانون رفع جزم كي وجد اوروا والتقائي ساكتين كي وجد الحراكيا إاس مين سكون كياجاتا ب اور (ان سے فرمایے) کہتم میری پیروی کرو (تو حید کے متعلق) یہ (جو میں تمہیں بتلار ہا ہوں) سیدھا راستہ (طریق) ہے اور تمہیں شیطان رو کنے نہ پائے (اللہ کے دین سے برگشۃ نہ کر دے) بلا شبہ وہ تمہارا صریح (کھلا) دغمن ہے۔ اورعیسیٰ جب معجزات لے کر آئے (نشانات واحکام) کہنے گئے تہمارے پاس مجھ کی باتیں لے کرآیا ہوں (نبوت اوراحکام انجیل) اور تاکہ بعض وہ باتیں جن میں تم اختلاف کررہے ہوتم سے بیان کردوں (یعنی تورات کے دین وغیرہ کے احکام بیان کردوں) سوتم اللہ سے ڈرواور میرا کہنا مان لو۔ بلاشبہ اللہ ہی میراجمی رب ہے اور تہارا بھی سواس کی عبادت کرویہی ہے سیدھی راہ سوفتلف گردہوں نے باہم اختلاف ڈال لیا (حضرت عیسی کے متعلق کہ آیاوہ اللہ ہیں یااس کے بیٹے ہیں یامنجملہ تین خداوں کے ایک ہیں) سوان طالموں کے لئے (جوعیسیٰ کے متعلق كفرية كلمات كہتے

بیں) بڑی خرابی ہے ایک پردرد، دن کے عذاب سے، بیلوگ (کفار مکہ) تہیں انتظار کررہے ہیں گر قیامت کا کہوہ دفعۃ ان برآ پڑے (ان تاتیھے الساعة سے بدل ہے) اوران کو (اس کے آنے کا پہلے سے) احساس بھی نہ ہوتمام دوست (دنیا میں گناہ کے ساتھی) اس روز (قیامت میں، اس کا تعلق اس کے جملہ سے ہے) ایک دوسرے کو تمن ہوجا کیں گے، بجز اللہ سے ڈرنے والوں کے (جواللہ کی اطاعت میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔وہ آپس میں سے دوست ہول گے۔)

شخفيق وتركيب:..... اذا هم منها اذا مفاجأتيب-

من اید نونشانیال قوم موتی کی مراد ہیں۔

الا هى اكبو. اضافى بدائى بھى مراد بوكتى باور فى نفسدنشاندى كابرا بونا بھى بوسكا ہے۔

من احتها. جب دونول ایک دوسرے سے بر حکر ہول۔

یا ایھا الساحو ، بیندانعظیم کے لئے ہے۔ساحرے مرادعالم ماہر ہے۔جیبا کدابن عباس سے منقول ہے۔ بیندمت کے لئے نہیں کہا۔اوریا خودکو بڑا سیجھتے ہوئے اس طرزے گفتگو کی بہنیت تحقیر۔

بما عهد. ما موصوله بي كيكن بيضاويٌ في ما مصدريه مانا بهاورعهد سيم اونبوت بهاورمستجاب الدعوات بهوناياعذاب كاموقوف بهوجانام ادب

وهده الا نهار. واوعاطف بياحاليه اورتجرى حال بياخر

ام انا حید . ام متصلہ ونے کی طرف اشارہ کردیا۔جس سے مقصود کسی چیز کی عیبین ہوتی ہے۔

اساور. سوار بروزن كتاب ياغراب بيجم اسورة اساور، اساورة آتى بـ

اسفرنا. اسف سے منقول ہے غضب ناک ہوجانا۔

فاغرقنا هم. جسنیل پرفرعون فخر کرتا تھا آخر کاروہی اس کو لے ڈوبا۔ اور حضرت موسی کو حقیر سمجھا مگروہی غالب رہے۔ مثلاً بعنی جوخدا بے باپ پردا کرسکتا ہے وہ سب پچھ کرسکتا ہے۔

اذا قومك عبدالله بن زبرى مراد باورنام كى تصريح ثايداس كئے مناسب نتیجى كريد بعديس مسلمان ہو گئے۔ بعد دن شور محانا۔

ء الهندا. تحقیق بمزتین اور بغیرالف درمیان میں لائے۔ ہمزہ ٹانیک تسہیل کے ساتھ دونوں قراء تیں مشہور ہیں اور قرات شاذہ صرف ایک ہمزہ کے ساتھ اور اس کے بعد الف ہے اس صورت میں خبر ہوگی۔

الاعبد. جواب كى طرف اشاره بى كەحفرت عيى پرتواللدكاانعام بان كوعذاب كيے بوكار

لجعلنا منكم. من بدليم بالحيوة الدنيا من الا حرة.

یخلفون. انسانوں کی بجائے فرشتے زمین میں خلیفہ ہوں یا فرشتے باہم ایک دوسرے کے خلیفہ ہوں یا پیمطلب ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ نے پیدا کر دیا۔ای طرح انسانوں سے فرشتے بھی پیدا کر سکتے ہیں۔تا کہ تمہیں معلوم ہوجائے کہ فرشتے اللّٰہ کی اولا دنہیں ہیں۔

لعلم للساعة. علم سے مجاز أعلاقه مراد ہے اور ابن عباس فی علم مبالغہ کے ساتھ بھی پڑھا ہے۔ ولا بین لکم. بیع طف جملہ سے ہے۔ ای جنت کم بالحکمة لا بین لکم اور عام محذوف پر بھی عطف ہوسکتا ہے۔

اى جئتكم لا ذكر كم ولا بين كذا الى كفار مكة.

تحتلفون فیہ لینی دنیاودین کے مجموعی امور میں تم اختلاف کرتے ہوان میں سے دین کو ہتلانے کے لئے آیا ہوں۔ من بیسنھم، مفسرؓ نے فرقہ یعقو ہیہ مرقوسیہ ملکانیہ کے عقائد کی طرف علی التر تیب اشارہ کیا ہے اور ایک فرقہ عیسائیڈں کا سیح العقیدہ بھی تھا اور یہودی حضرت عیسیؓ کوولد الزنا کتے تھے۔

الا خلاء. مفسرٌ كےمطابق اگرمعصيت كى قيدنگائى جائے تو پھر الا المحتقون ميں استناء منقطع ہوگااور مطلقا دوى مراد ہوتو پھراستناء شصل ہوجائے گا۔

ربط آیات: ..... گذشت آیات میں کفار کاس خیال کی بھی تردیدتھی۔ کدانمیاء کے لئے دنیاوی عرفی وجاہت ودولت فروری ہے۔ چنانچ آیات و لقد ادسلنا موسی النے اور و لما ضرب ابن مویم النے میں اس کی تائید کی جارہی ہے کہ بیدونوں حضرات ہر چند کدان کے معیار کے مطابق نہیں تھے۔ مرخدا کے فرستادہ تھے۔

شان نزول ...... توحید کا ثبات اور شرک کا ابطال بھی حضرت عیسی علیه السلام کے واقعہ میں خصوصیت سے پیش نظر ہے۔ کفار کے ایک معاندانہ شبہ کا جواب ہے۔ ایک مرتبہ آنخضرت کی نے قریش سے شرک کورد کرتے ہوئے فرمایا۔ کہ لیسس احمد یعبد من دون اللہ فیسہ محیور . اس پر بعض لوگ ہوئے کہ اس عموم میں توعیق بھی آتے ہیں کہ ان میں بھی خیریت نہیں۔ آخر عیسائی ان کی پر ستش تو کرتے ہیں۔ حالانکہ آب ان کو نیک بندہ اور نبی مانتے ہیں۔ پس آپ کی ان دونوں باتوں میں تعارض ہوگیا۔ اس شبہ کے جواب میں بقول ابن عباس ہے آبات و لما صرب ابن مربع نازل ہوئیں۔

حاصل اعتراض بیہوا کہ ہمارے معبودوں میں اگر خیرنہیں تو حضرت غیبی میں بھی خیرنہیں ہوگی۔ حالا لکہ آپ ان کوخیر پر مانتے ہیں۔ پس ہمارے معبودوں کو بھی خیر پر ماننا پڑے گا؟ اور مشرکین کا مقصداس معارضہ سے دوچیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک آنخضرت علی کے ابطال شرک کا جواب اور دوسرے حضرت عیبی کی معبودیت سے شرک کی صحت نابت کرنا ہے۔

مشہورشان نزول یعنی ابن زبری کا اعتراض جیسا کہ فسر ؒنے ذکر کیااس لئے باعث اشکال ہے۔ کہ اس صورت میں آیت انکم و ما تعبدون کانزول مقدم ماننا پڑے گا۔ اورولما ضوب ابن مویم کانزول مؤخر۔ حالاً نکر تفیر اتقان میں سور ہ زخرف کوسور مانیاء سے پہلے نازل ہونا بیان کیا گیا ہے۔ لیکن پہلی تقریر پراشکال لازم نہیں آتا۔

تا جم شهورشان زول کی بیر جیدروایات ذیل قال اسن المزبعری اهذا لنا و لا لهتنا ام لجمیع الا مم فقال رسول الله هو لکتم و لا لهت کم و لحصیع الا مم فقال قد خصمتک و رب الکعبة الیست النصاری المسیح و الیهود یعبدون عزیزا. و بنو ملیح یعبدون المملئکة فان کان هؤ لاء فی النار فقد رضینا ان نکون نحن و الهتنا معهم فسکت انتظار اللوحی فظنوا انه النزمه الحد جمة فضحکوا و ارتفعت اصواتهم فظنوا ان محمد اصار مغلوبا بهذا الجدال کی بناء پرکی جاسکتی به کسوره زخرف اکثر آیات کے اعتبار سے سوره انبیاء سے پہلے نازل ہوئی ہوگی ناوراگران کم و ما تعبدون کا نزول پہلے مان لیا جائے تو یہ کی کہا جاسکتا ہے کہ ماکا استعال غیر فول العقول ہونے کی وجہ سے بت مراد ہیں فرشتے اور حضرت عیسی اس میں داخل نہیں ہیں۔ اور پیشر بند کیا جا کہ مدخور الشین طین النبی امرتهم بذلک.

﴿ تَشُرَى ﴾ : ..... فلما جاهم بایاتنا. یعن دوسر دلاک برنگ عقوبت بم نے ظاہر کے بین کابیان آیتو لقد احدنا الله فسر عون میں گزر چکا ہے مگرانہوں نے یہ کہ کرچر بھی ان کافداق اڑا یا کہ یہ وصف معمولی واقعات ہیں۔ قط وغیرہ حوادث و نیا میں ہوتے ہی رہتے ہیں۔ حالا تکہ مقامی قرائن سے ان کا عجیب اور خارق عادت ہونا معلوم تفار گر پھر بھی ایک سے ایک بوض کرنشانات کا فداق اڑا تے رہے ، یہ بطور محاورہ کے فرما دیا۔ ورندسب نشانیاں بوی تھیں۔ اور اگر تفاصیل بزئی کا خیال کیا جائے تو عرفی صحت کی بجائے صحت عقلی کے اعتبار سے بھی کہنا تھے ہوگا۔ وہ نشانات جن کا ذکر ف اوسل نا علیهم الطوفان و الحواد میں آچ کا ہے۔ ایک طرف وہ دلائل نبوت شے اور دوسری طرف ندمان نے والوں کے لئے عقوبت و مزاجی۔

وق الوایا ایم الساحی ممکن بعض نشانیال جوسورة جمونی تصی ان کودیکی کرائسی کی بواور بردی نشانیال دیکی کرگر گرائد گرانے گے بول یا شروع میں سب کا خمال اڑایا ہواور بعد میں ان کے شدید و مدید ہونے پر منت خوشامد کرنے گے ہوں۔اور حفرت موسیٰ کوساح کہنایا تو ماہر کے معنی میں ہواور یا بدحواس میں زبان پر چڑھا ہوالفظ منہ سے نکل گیا ہو۔

مسلفاً کینی خاص طور ہے معتقدین کے لئے لیعنی ان کا قصد بیان کر کے لوگ عبرت دلاتے ہیں کہ دیکھومتقدین میں ایسے ا ایسے مجرمین ہوئے ہیں جن کا بیرحال ہوا ہے۔اور فرعون کا لا یہ کا دیبین کہنایا تو نری غلط بیانی ہے اور اگر پرکھروانی میں کمی ہوگئی یا زبان ۔ میں پرکھر بشکی کا پچھاٹر رہ گیا ہوتو وہ منافی کمال نہیں۔جس کواس نے بڑھا چڑھا کر رنگ آمیزی کرکے بیان کیا ہے۔

بھانت بھانت کی بولیاں : سسس ولم صدب ابن مریم. حفرت میں کاجب ذکرہ تا۔ تو مشرکین عرب متم کی آوازیں اٹھاتے تھے۔ شان زول کے ذیل میں ان کے جن دو مقصود دل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ان آیات میں ان دونول کا جواب ہے۔ پہلی بات کے جواب کا ماحسل یہ ہے کہ خیریت کی نفی میں جس سے شرک کا باطل کرنا مقصود ہے تقضی ہے غیراللہ کے معبود ہوئے کو، لیکن مانع کی ماجود کی میں مقتصیٰ کا اثر نہیں رہا تھا اور حضرت عیسی میں مانع موجود ہے۔

اوراعتراض کے دوسرے حصد کا جواب کا خلاصہ بیہ کہ حضرت علیا کی معبودیت اس لئے جمت ہے۔ کہ اس کا کوئی سیج منشاء نہیں ہے۔ کیونکہ بیخود حضرت علیا کی خلاف ہیں اور جن باتوں سے پہتش کرنے والوں کو اشتباہ یا مفالطہ بوسکتا تھاان کا جواب دے دیا۔ بہر حال حضور چھنکا منشاءان کے و ما تعبدون سے وہ چیزیں تھیں جن کی لوگ پرستش کرتے ہیں۔ گروہ خوداس پرستش ۔ لوگوں کو ندرو کتے ہیں اور نہ اظہار بیزاری کرتے ہیں۔ مگر کٹ جی کرنے والوں کا مقصد ہی جی کورلا نا اور جھگڑ نے نکالنا ہوتا ہے۔
پیچھاسی ایک مسلم میں نہیں بلکہ ہرسیدھی بات کو بھی جھگڑا لو، ایچ بیچ میں ڈال دیتے ہیں اور دوراز کا مہمل بحثیں لا کھڑی کر دیتے ہیں۔ بھلا کہاں شیاطین جولوگوں سے پرسش کر اکر خوش ہوتے ہیں یا پھر وغیرہ کی بے جان مورتیاں جو کفر وشرک سے کسی کو باز رکھنے پراصلاً قادر نہیں اور کہاں حضرت عیسی یا حضرت عزیر جیسے پاک طینٹ جن کواللہ نے اپنے فضل سے نوازا۔ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے کھڑا کیا۔ جنہیں خود بھی اپنی بندگی کا اقر ارتھا۔ اور دوسروں کو بھی ہمیشہ اس کی دعوت دیتے رہے کیا بیدونوں برابر ہوسکتے ہیں۔
قر ان کریم کسی بندہ کو بھی خدائی کا درجہ نہیں دیتا۔ اس کا تمام ترزور ہی اس کے خلاف ہے اور نہ بید کہ حض چند بیوتو فوں کے کسی کو معبود بنا لینے سے خدائے ایک برگر یدہ مقبول بندے و پھروں یا شریوں کے برابر کردے۔

حضرت عیسی کی پیدائش اللہ کی قدرت کی نشانی ہے: سیس رہاحضرت عیسی کابن باپ پیداکرنا۔ سواللہ کے لئے یہ کچھشکل نہیں۔ اللہ چاہ تو تمہاری نسل سے فرشتے پیداکردے، حضرت عیسی علیہ السلام میں فرشتوں کے سے آثار تھ لیکن اتن ہی بات سے کوئی شخص معبود نہیں بن جاتا۔ یا تمہاری جگہ آسان سے فرشتوں کولاکر اللہ زمین پر بسادے، آباد کردے۔ اسے سب پچھ قدرت ہے۔ ان هو الا عبد سے دونوں باتوں کا جواب نکل آیا۔ پہلی بات کا تواس طرح کہ حضرت عیسی پر چونکہ اللہ کا انعام ہے اس لئے وہ خیریت سے خالی نہیں ہو سکتے۔ اس مانع کے ہوتے وہ مقتضی بعنی غیر اللہ کا معبود ہونامؤ شنبیں ہوا۔ خیرت کی نفی میں۔ برخلاف شیاطین اور بتوں کے وہاں غیر مانع کے مقتضی موجود ہے۔ بلکہ شیاطین میں خیرت نہ ہونے کا ایک دوسر امقتضی بھی موجود ہے یعنی ان کا کفر۔

خلاصہ یہ کہان کے فرضی خدا وَں کاخیریت پر نہ ہونا حضرت عیسیؓ کے خیرت پر نہ ہونے کوستلزم نہیں اور حضرت عیسی علیہ السلام کاخیریت پر ہوناان کے معبود وں کے خیریت پر ہونے کوستلزم نہیں۔

اسی طرح دوسری بات کا جواب بھی اس طرح نکل آیا کہ مطلق خیریت الوہیت کوسٹز منہیں ہے۔ چنانچے حضرت عیسی باوجود منعم علیہ اور باخبر ہونے کے خداکے بندے تھے۔ بلکہ ان کی خیریت کی بناء پر ہی ان پر اللہ کا انعام تھا۔ رہ گیالوگوں کا ان کی پرسٹش کرنا ،اس سے شرک کے ضیحے ہونے پر استدلال اس لئے غلط ہے۔ کہ اس کا کوئی ضیح منشا نہیں تھا۔ محض جہلاء کو ان کے بلا باپ پیدا ہونے سے اشتباہ ہوگیا۔ ورنہ سیح الفکرلوگ اس وقت بھی کسی مخالطہ میں نہیں پڑے تھے۔ سوفی نفئہ بغیر باپ پیدا کرنا بھی اس بدعقیدگی کا ضیح منشا نہیں ہے۔

حضرت عیسی کی بیدائش کی حکمتیں: ایس پیدائش مختلف حکمتوں کے پیش نظر ہوئی۔ مثلاً خدائی قدرت مطلقہ پر استدلال کہ وہ سب پچھ کرسکتا ہے۔ اس سے پیدا ہونے والے کی الوہیت پر استدلال کرنا انتہائی عنادت و بلادت کی بات ہے۔ وہ تو انسانوں سے فرشتے بھی پیدا کرسکتا ہے! ور پھران فرشتوں کی موت بھی انسانوں کی طرح ہو بھی ہے اور بیہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے بھی زیاد مجیب وغریب ہے۔ کیونکہ آدم وحوا کی پیدائش تو ان سے پہلے ہی ہو بھی ہے۔ لیکن فرشتوں کی پیدائش ووفات انسانوں کی طرح بھی بھی نہیں ہوئی۔ مگر اللہ اس پر بھی قادر ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ کی بیدائش منشاء عبادت نہیں ہو بھی ۔ علیٰ نہا حضرت عیسیٰ کی اس طرح پیدائش میں دوسری حکمت بیہ ہے کہ وہ قیامت کے بیتی ہونے کا ایک ذریعہ ہیں۔ یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائش خاص طور پر بنی اسرائیل کے لئے نشان قدرت تھی۔ کہ اللہ نے عجیب وغریب خوارق دکھلائے اور دوسری مرتبان کا نزول قیامت کا نشان موگانے وہ وہ قیامت کی وجہ سے بی تو ابعی سے میامت کو لوگ خلاف عادت ہونے کی وجہ سے بی تو ابعی سیجھتے ہیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ کا دوبارہ و نیامیں آنا بی تو خلاف عادت ہوگا۔ اس سے قیامت کو لیگ ایکن حضرت عیسیٰ کا دوبارہ و نیامیں آنا بی تو خلاف عادت ہوگا۔ اس سے قیامت کا لیکا تھیں ہوجائے گا۔

مشركين توحيد كى طرح چونكه قيامت كے بھى مكر تھے۔اس لئے اس دوسرى حكمت ميس جمله معترضه كے طور يراس كي فہمائش تائىد بھى ہوگئى۔غرض كەان دونوں عقائد ميں بلكہ جملہ عقائد واعمال ميں آنخضرت ﷺ كى نيروى كاحكم ہے كہ يہي سيدهي راه ہے اس ،خلاف شیطانی راه ہے جوانسان کا کھلار من ہے۔

نرت عيسى نے يہودكي اصلاح فرماني: ....ولما جاء عيسى يبوديس چونكه سرشي زياد رقتي مكن بانهوں نابعض ل چیزوں کوحرام اوربعض حرام چیزوں کوحلال کرلیا ہواوربعض احکام بحالہ رہنے دیئے ہوں۔اس لئے حضرت عیسیٰ نے تشریف لاکر بمحرف الحكام كوبيان فزمايا مويا بقول حافظ ابن كثيرٌ ونياوى اوردين احكام مين سيصرف ديني احكام كوبيان فرمايا مو - جيسا كه انبياء كا طریقه موتا ہے دنیاوی احکام سے تعرض نہیں کیا۔

هذا صراط مستقيم. يتفاحفرت عيلى كي تعليم كاخلاصة جس مين توحيدوا طاعت يرزورديا كياب-اس لئة ان كانم وں میں سے بعض ناوانوں کے مشر کا نہ طرز عمل سے شرک کے سیح ہونے پراستدلال کرنا'' مدی ست گواہ چست' کامضمون ہوگا۔

ما تيول كى جار جماعتيس: مسسس ف احتلف الإحزاب. حضرت عيسى كے بعد بني اسرائيل مين اختلاف موكيا۔ يهود کے منکراورعیسائی ان کے قائل ہو گئے۔ پھرآ گے چل کرعیسائیوں میں بھی چھوٹ پڑ گئی۔ تین فرقوں میں بٹ گئے۔ایک حضرت عیسیٰ نین خداؤل میں سے ایک کہتا ہے۔ اور کوئی خدا کا بیٹا مانتا ہے اور کوئی کچھ کہتا ہے۔غرض کدان میں سے ایک بھی عیسوی تعلیم پر راز ہیں رہا۔اتی واضح تعلیم کے بعد جب بیراہ راست پڑ ہیں آئے۔تو بس معلوم ہوتا ہے کہ آپ قیامت کے بگل کا انتظار کر رہے ، - جب مجريم الق نبيس رے گا۔ اس روز كوئى دوست كى دوست كامنيس آئ كارسب دوستياں اور حبتين ختم موجاكيس كى كوئى ن ككامنيس آئ كار بلد برى دوسى برانسان عجبتائ البنداللدك لئ دوسى يقينا كام آئ كى-

قَالُ لَهُمْ يَعِبَادِ لَا خَوْقٌ عَلَيْكُمُ الْيَوُمَ وَلَآ أَنْتُمُ تَحْزَنُونَ ﴿ أَنْ اللَّهِ مَا المَّنُوا نَعْتُ لِعِبَادِي بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللّ رُان وَكَانُوا مُسلِمِينَ (١٦) أَدُخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمُ مُبْدَدًا وَأَزُوا جُكُمُ زَوْجَاتُكُمُ تُحْبَرُونَ (١٥) رُّوُنَ وَتُكْرَمُونَ خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ بِقِصَاع مِّنُ ذَهَبٍ وَّاكُوابٍ حَمْعُ كُوبٍ -وَ إِنَاءٌ لَاعُرُوةَ لَهُ لِيَشُرَبَ الشَّارِبُ مِنَ حَيُثُ شَاءَ **وَفِيُهَا مَا تَشُتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ** تَلَذُّذُ ا **وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ** ۗ رًا وَٱنْتُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ٢٠ وَتِلُكَ الْجَنَّةُ الَّتِي آوُرِثُتُ مُوهَا بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ ٢٠ لَكُمْ فِيهَا اكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِّنُهَا أَى بَعُصُهَا تَأْكُلُونَ (٢٥) وَمَايُوكُلُ يُحُلِفُ بَدُلَةً إِنَّ الْمُجُرِمِينَ فِي عَذَابِ هَنَّمَ خَلِلُونَ ﴿ مُ ٢٠ كُلُّ يُفَتَّرُ يُحَفَّفُ عَنْهُمُ وَهُمْ فِيهِ مُبُلِسُونَ ﴿ ٢٥٠ سَاكِتُونَ سُكُوتَ يَاسٍ وَمَا لَـمُنْهُمُ وَلَكِنُ كَانُوا هُمُ الظُّلِمِينَ (٢٠) وَنَادَوُا يَلْمَلِكُ هُوَ خَازِنُ النَّارِ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ \* تَّنَا قَالَ بَعُدَ ٱلْفَ سَنَةٍ إِنَّكُمُ مُ كِنُونَ (١٥) مُ قِيمُونَ فِي الْعَذَابِ دَائِمًا قَالَ تَعَالَى لَقَدُ جِئَنكُمُ أَي لَ مَكَّةَ بِالْحَقِّ عَلَى لِسَانِ الرُّسُلِ وَلَـٰكِنَّ ٱلْكَثَرَكُمُ لِلُحَقِّ كُرِهُونَ (١٨) أَمُ أَبُرَمُوۤ ا أَى كُفَّارُمَكَّةَ

اَحُكُمُوا ا**َمُوا فِي كَيُدِ مُحَمَّدٍ ا**لنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ فَ**اِنَّا مُبُرِمُونَ ﴿وَ ٤٠٠ مُحُ**كِمُونَ كَيْدَنَا فِي َ إِهُلَاكِهِمُ أَمْ يَسَحُسَبُونَ أَنَّا لَا نَسُمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُونُهُمْ مَا يُسِرُّونَ اللَّي غَيْرِهِمْ وَمَايُحُهِرُونَ بِهِ بَيْنَهُمْ بَلَى نَسْمَعُ ذَلِكَ وَرُسُلُنَا ٱلْحَفَظَةُ لَدَيْهِمْ عِنْدَهُمْ يَكُتُبُونَ﴿٨٠﴾ ذَلِكَ قُلُ إِنْ كَانَ لِلرَّحُمْنِ وَلَكُ فَرُضًا فَانَا أَوَّلُ الْعلِيمِينَ ﴿ مَهِ لِلْوَلَدِ لَسَكِنَ نَبَتَ آنُ لَا وَلَدَ لَهُ تَعَالَى فَانْتَفَتُ عِبَادَتُهُ سُبُحُنَ رَبّ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ رَبِّ الْعَرُشِ الْكُرُسِيِّ عَمَّايَصِفُونَ (٨٢) يَقُولُونَ مِنَ الْكِذُبِ بِنِسُبَةِ الْوَلَدِ اللَّهِ فَذَرُهُمْ يَخُوضُوا فِي بَاطِلِهِمْ وَيَلْعَبُوا فِي دُنْيَاهُمْ حَتَّى يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٨٣﴾ فِيُهِ الْعَذَابَ وَهُوَ يَوُمُ الْقِيْمَةِ وَهُوَ الَّذِي هُوَ فِي السَّمَاءِ اللّهِ بِتَحْقِيْقِ الْهَمُزَتَيْنِ وَاسْقَاطُ الْأُولَى وَتَسُهِيلِهَا. كَالْيَاءِ أَى مَعُبُودٌ وَ فِي الْآرُضِ اللَّهُ وَكُلُّ مِنَ الظَّرُفَيُنِ مُتَعَلِّقٌ بِمَا بَعُدَهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ فِي تَدُبِيُرِ خَلُقِهِ الْعَلِيهُ (٨٨) بِمُصَالِحِهِمُ وَتَبْرُ كَ تَعْظَمُ الَّذِي لَهُ مُلُكُ السَّمُواتِ وَالْارُضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنُدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ مَنِي تَقُومُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ١٥٨ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ وَلَا يَمُلِكُ الَّذِينَ يَدُعُونَ يَعُبُدُونَ أَى الُكُفَّارُ مِن دُونِهِ أَي اللهِ الشَّفَاعَة لِآحَدِ إلاَّمَنُ شَهِدَ بِالْحَقِّ أَى قَالَ لَآ اِللهَ اللهُوَهُمُ يَعْلَمُونَ ﴿٨٧﴾ بِـ قُـ لُـ وُبِهِمُ مَا شَهِدُوا بِهِ بَالْسِنَتِهِمُ وَهُمْ عِيُسْى وَعُزَيْرٌ وَالْمَلْؤِكَةُ فَإِنَّهُمُ يَشُفَعُونَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَيْنُ لَامُ قَسَمِ سَالُتُهُمُ مَّنُ حَلَقَهُمُ لَيَقُولُنَّ اللهُ حُذِف مِنْهُ نُونُ الرَّفُع وَوَاوُ الضَّمِيرِ فَانَّى يُوْفَكُونَ ﴿ لَكُمْ يُصُرَفُونَ عَنْ عِبَادَةِ اللهِ تَعَالَى وَقِيلِهِ أَى قَوُلِ مُحَمَّدِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَصَبُهُ لَجُ عَلَى الْمَصْدَرِ بِفِعُلِهِ الْمُقَدَّرِ أَى وَقَالَ يَرْبِ إِنَّ هَوُّكُا عِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ (٨٨) قَالَ تَعَالَى فَاصُفَحُ اَعُرِضُ وَ عَنْهُمُ وَقُلُ سَلَمٌ مِنْكُمُ وَهَذَا قَبُلَ أَنْ يُؤُمَرَ بِقِتَالِهِمُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ ١٨٩ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ تَهُدِيدٌ لَهُم ترجمه: ..... (اوران متقيول من فرمايا جائے گاكه) اے بندوا آج تم پر نه كوئى خوف ہے اور نه تم ممكين ہو گے۔وہ بندے جو ایمان لاے (عبادی کی صفت ہے) ہماری آیات (قرآن) پراوروہ فرمانبردار تھے تم جنت میں داخل ہوجاؤ (انتہ مبتداء ہے) اور تمہاری ہویاں خوش بخوش ہوں گی (مسرت اورا کرام کے ساتھ پیٹر ہے مبتداء کی ) پیش کتے جا کیں گےان کے پاس سونے کے پیالے (بادیے) اور گلاس ( اکو اب کوب کی جمع ہالیارتن جس میں پکڑنے کا حصرنہ ہو۔ تاکہ پانی پینے میں آزادی رہے) اور وہال وہ چزیں ملیں گی جن کو جی جا ہے گا ( مزے کے لئے ) اور جن سے آئکھول ( نظر ) کولذت ہوگی اور تم یہاں ہمیشہ رہو گے۔اور میہ جنت ہے جس کے مالکتم بنادیے گئے اپنے اعمال کے عوض تمہارے لئے اس میں بہت سے میوے ہیں جن میں سے (بعض کو) تم کھارہے ہو (اورجو پھل کھاتے ہواس کی جگدوسرا پھل پیدا ہوجاتا ہے) بے شک نافر مان ہمیشد دوزخ کے عذاب میں رہین گے۔ان سے ملکانہیں کیا ا جائے گا اور وہ اس میں مایوں (حیب یاس میں ڈو بے ہوئے پڑے رہیں گے ) اور ہم نے ان پرظلم نہیں کیا۔ گریہ خود ہی ظالم تھے اور وہ بکاریں گےاہے مالک! (داروغ جہنم) تہمارا پروردگار ماراقصہ بی ختم کردے (ہمیں موت دے دے) وہ (ہزار سال بعد جواب دےگا) كتم بميشهاى حال ميں رہو كے (دائماً عذاب ميں رہو كے حق تعالى فرمائيں كے ) ہم نے تمہارے پاس ( كمدوالو ) سچادين بہنچايا (انبياع

ك ذريعه ) مرتم مين اكثر لوگ سے دين سے نفر ف ركھتے رہے۔ بان ! كيا ( مك كافرون نے )كوئى انتظام درست كيا (محر الله على ك لے سازش کے سلسلہیں ) سوہم نے بھی ایک انظام درست کررکھا ہے (ان کی تباہی کا فیصلہ کردیا ہے ) ہاں کیاان کا خیال یہ ہے کہم ان کی پوشیدہ باتوں اورسرگرمیوں کو (جودوسروں سے چیکے چیکے اور آپس میں تھلم کھلامشور نے کرتے ہیں ) سنتے نہیں، کیوں نہیں! (ہم ضرور سنتے ہیں) اور ہمارے جوفر شتے (محافظ) ان کے پاس ہیں وہ بھی لکھتے ہیں (بیسب باتیں) آپ کہئے کداگر خدائے رطن کے اولاد ہو (بالفرض) توسب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا میں ہول ( مگر چونک بیٹابت ہے کہ اس کی اولا دہیں۔اس لئے اس کی عبادت کا بھی کوئی سوال نہیں) آسانوں اور زمین کا مالک جو کہ عرش (کری) کا بھی مالک ہے۔ ان بانوں سے منزہ سے جولوگ بیان کررہے ہیں (اولاد کی جھوٹی نسبت اس کی طرف کررہے ہیں) تو آپ ان کوائ شغل (باطل) اور تفریح (دنیا) میں رہنے دینجئے۔ یہاں تک کدان کواس دن سے سابقہ پڑے جس کاان سے وعدہ کیا گیا ہے ( بکداس میں عذاب ہوگا یعنی روز قیامت )اور وہی ذات ہے (وہ ) جوآ سانوں میں بھی قابل عبادت ہے( دونوں ہمزہ کی تحقیق اور پہلی ہمزہ گرا کراوراس کی تسہیل کرتے ہوئے مثل یا کے یغنی معبود ہے)اورز مین بھی قابل عبادت ب(فسی السماء اورفسی الارض وونون ظرف الله بے متعلق بین)اوروہی بری حکمت والا ب(محلوق کی تدبیر میں) بروا جانے والا ہے (ان کی مصالح کو) اور وہ ذات بری عالی شان ہے (باعظمت) ہے جس کے لئے آتا وں کی اور زمین کی اور جوان کے ورمیان میں ہے سلطنت تابت ہے اوراس کو قیامت کی خبر ہے ( کہ کب آئے گی؟) اورتم سب اس کے بیاس لوٹ کرجاؤ کے (اسا اوریسا کے ساتھ ہے) اور جن معبودوں کو بیاوگ بیکارتے ہیں ( کفار بندگی کرتے ہیں )ای (اللہ) کے سواوہ ( کسی کے لئے ) سفارش کا اختیار نہیں رکھیں گے۔ ہاں جن لوگوں نے حق کا قرار کیا تھا ( لینی لا الله الا الله کا )اوروہ تصدیق بھی کیا کرتے تھے (ول سے اگر چرز بان سے ند کہا ہو۔ جن سے حضرت عیسی ،حضرت عزیر اور فرشتے مراد ہیں۔ کیونکہ بیسب مومنین کی سفارش کریں گے )اورا گر (لام قسمیہ ہے) آپ ان نے پوچیس کدان کوس نے پیدا کیا ہے۔ تو بھی جواب دیں گے۔ کداللہ نے (لیسقولی سےنون رفع حذف کردیا گیا ہے اور واؤخر حذف كرديا كياہے) سويدلوگ كدهرا لئے چلے جارہے ہيں (الله كى عبادت سے روگردانی كررہے ہيں )اوراس كے رسول كے كہنے ك و (معنی الخضرت الشائے فرمانے کی اور قبل مصدر منصوب معلی مقدر کی وجہ سے بعنی قال کے سبب کرا سے میرے رب ایرانسے وگ میں کدایمان نہیں لاتے (حق تعالی کاارشاد ہے) تو آپ ان سے بےرخ (بے توجہ) رہے اور یوں کہد دیجے کہ مہیں سلام ہو (بہ جہاد کی اجازت سے پہلے کا حکم ہے ) سوان کو بھی معلوم ہوجائے گاڑیاء اور قاء کے ساتھ ان کے لئے تہدید ہے۔)

شخفی**ق وترکیب** : سسسسیا عباد : میندا جنتیول کی تشریف و تکریم کے لئے ہوگ ۔ جس میں چار باتیں ہوں گی خوف کی نفی ، حزن کی نفی ، جنت میں داخلہ ہرور کی بشارت ، عاصم کی قر اُت میں ہا عبادی فتح یا کے ساتھ اور ابن کثیر و حفص و وقف دونوں حالتوں میں حذف بیا کرتے ہیں اور باقی قراءیائے ساکنہ پڑھتے ہیں۔اور الا حوف میں عام قراءت رفع اور تنوین کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ہیں اور ابن مجھ سی بغیر تنوین کے حذف مضاف کے ساتھ پڑھتے ہیں۔

البذین امنوا عبادی کی صفت ہونے کی وجہ سے منصوب انحل ہے، کیونکہ عبادی منادی مضاف ہے اور یارح کی وجہ سے منصوب ہے۔

• تحبرون بینجر ہے انتم مبتداء کی۔اور از وا جکم اگر معطوف ہے میراد حلوا پراور فصل کی وجہ سے بیعطف جائز ہے تو پھر تحبرون حال ہوجائے گا۔

بصحاف کسائی کہتے ہیں کرسب سے بڑے بادیکو بھند کہتے ہیں۔اس سے کم کوفصحہ کہتے ہیں۔جس میں دن آ دی شکم سر ہوجائے دراس سے چھوٹے کوصحفہ کہتے ہیں جس میں پانچ آ دی سر ہوجا نیس۔پھراس سے چھوٹامیکلہ ہوتا ہے جس میں دوتین آ دی پیٹ بھرلیں۔ ایکو اب کو ب کہتے ہیں پیالہ کوجس میں پکڑنے کا حصہ نہ لگا ہوں۔ تلك الجنة. يمتداء خرب اورياجنت كوهفت أور"التبي أور ثتموها" كوخركها جائ اور" بما كنتم" " باسبيه ب-حديث مين جولن يد حل احدكم الجنة بعمله بل برحمة الله فرمايا كياب-اس يحمرادستقل سبب ك في با يبال في الجملة مل كوسب كها جار باسه اوربعض نے يا ملا بسته يا مقابله كے لئے مانى سے اوربعض كے نزديك دخول جنت تو فضل اللي ـ ہوگااورمراتب ودرجات اعمال کے لحاظ سے ہوں گے۔ یا کہاجائے کمل کاسبب ہونا بھی تو اللہ کی رحت سے ہے۔

منها تاكلون من تبعيفيه ب- كونكم تمام بهل كائ جاتے ہيں۔ جنت كيكل باره ماسي بول عجو بھى ختم نہيں بول ا مسلسون ابلاس کے معنی سکوت اور انقطاع جمت کے ہیں۔ شروع میں مایوں ہو کرجہتمی خاموش ہوں گے کیکن بعد م مجور ہو کر پھر داروغہ جہنم کو یکاریں گے۔ونا دوا یا مالك بہر حال قیاست کے طویل وقفہ میں مختلف حالات میں پیش آئیں گے۔ لقد جننا كم. يمالك جنم كے جواب كى وجہ سے بيان فرمائى كئي ہے۔ يہى مكن ہے كہ يدكلام بھى مالك ہى كامور اكثركم بمعنى كلكم لان للاكثر حكم الكل

ابوهوا. ابرام کہتے ہیں ڈوراہنانا، بٹنالیکن مراد تدبیراور مضبوطی ہے۔ ابوھ المحبل. ڈبل کرنا۔

ان سحان کینی بالفرض اگراللہ کے اولا دہوتی توسب ہے پہلے میں اس کو مانتاا ورلاز منہیں اس لئے ملز وم بھی نہیں۔ یہ قیا اشتنائی ہے۔جس میں نقیص مقدم کا ستناء کیا گیا۔جس کا نتیج نقیض تالی ہوتا ہے۔ یعنی چونکہ اس کے اولا دنہیں۔اس لئے اس کی عباد كابهى سوال نبين -اس طرح اللغ طريقة براولا دكي في موكئ-

رب السلوات. يعنى الله خالق عالم باس لي جسم بين - الرجيم بوتا توعالم ي تخليق نه كرسكتا اور جب جسم بين تواس. کئے اولا دکا بھی سوال نہیں ہوتا۔ کیونکہ تو الدو تناسل جسم کی شان ہے۔

فى السماء اورفى الارض كامطلب بي كه عالم علوى، عالم سفلى سب كامعبود بيدونون لفظر كيب مين حال نبير . بلكەالە كےمتعلق ہیں۔

توجعون. نافع ،ابن عَمرُ ، ابن عاصمُ ، ابن عامرُ كي قراءت قائد عاتص بطور النفات كاورباقي قراءً كزويك يا كساته ب الا من شهد . لیخی فرشتے ،حفرت عیسیٰ ،حفرت عزیر صرف شفاعت کریں گے۔اوروہ بھی صرف مونین کی گویا شافع تستجھی خاص ہیں ۔اورمشفوع لہ بھی مخصوص نہ بت سفارشی ہوں گےاور نہ کفار کے حق میں سفارش ہوگی ۔

المنين يدعون يصمرادا كرعام بي تو" الامن شهد" استناء تصل ب اورا كرصرف بت مراد بول تو پهرات منفصل ہوگا۔مفسر عمان پہلے احمال کی طرف ہے۔ یدعون صلہ ہے جس کاعیا کدمحذوف ہے۔

وهم يعلمون. صميرهم كامرجعمن باورجم كالانابلحاظ معنى بت تفييرى عبارتهم عيسى الن مين يهي توجيهوكي ولئن سالتهم صميرجع يصرادعابدين اورمعودين سببير

ليقولن الله جواب فتم باورحب قاعده جواب شرطمحذوف بافظالله فاعل برجييد وسرى آيت ليقو حلقهن العزيز ميں ہے۔اس كئي مبتداء كہنے كى حاجت نہيں ہے۔

فانمی یؤ فکون. لینی تنها خالق مان کرتنها معبود ماننے سے انکار باعث تعجب ہے۔

وقيله. قيل جمعى قول منصوب بناء برمصدر عقول، قيل، قال، مقالة سبمصادر بين باجم مرادف نداء اوراس بعد قیل کامعمول ہے۔

قيل سرهم ونجوهم يرعطف كي وجد يجي منصوب موسكتا بيد وكل الساعة "يرعطف كياجائ حزرة اورعاصم ال جركساته برصة بين اس صورت مين "الساعة" برعطف موجائ كاردوسرى تركيب اس وقت وا وقسيدى بهي موسكتي ب جواب سم يا محذوف ہے۔اى لا فعلن بهم ما اريديا أن هؤلاء قوم لا يؤمنون كوجواب سم مانا جائے۔(زخشريٌ) ِ اعرجُ ،ابوقلابُهُ بمجابِلُعْسنُ اس کومرفوع پڑھتے ہیں۔"علم الساعة" برعطف کرتے ہوئے مضاف مقدر مان کرای و عندہ علم قبله. پر حذف كركاس كوقائم مقام كرديا كيا بياجائ كرمبتداء كا وجد مرفوع باورجمله" يارب ان هو لاء المح" ال كى خرب \_ ياخر كوى ذوف ما ناجائ" اى وقيلته وكيت وكيت مستموع اومتقبل" مفسرعلامٌ، " تول محر" كهر مضاف مضاف اليددونون كي تفيير كردى اور " نصبه" كامطلب نصب لام لامبل باورضمير يروقع موكا

سلام. بیسلام مشارکت بسلام تحییبی بے ترکیب میں بیخرے مبتدائے محدوف کی ای امری سلام منکم اگر اس سے مراد کفار سے نزاعی گفتگو سے رو کناہوتو پھرآیت کومنسوخ کر کے ماننے کی ضرورت نہیں ۔

ربط آیات: ..... آیت الا حسلاء یکومسند میں قیامت کے روز کفار کی باہمی دشنی سے مقین کے استثناء کا ذکر تھا آیت یاعبادی الخ سے انہی کی بٹارت کابیان ہے۔

پھرآ گے تیت لقد جننا کم بالحق ے كفار كے جرائم كانفيلى اور سزا كا اجمالاً ذكر مور باہے۔ جرائم كا حاصل دو چيزيں ہیں۔شرک اوررسول کی نافر مانی۔جرم شرک کے سلسلہ میں اور عذاب کی تائید کے لئے تو حید سے مضامین بھی آ گئے اور رسول کی نافر مانی بلکہ دونوں مضامین کے تعلق سے بطور تسلی کفار سے بے تعلقی اور ان کے لئے شفاعت کانہ ہونا تا کیدعذاب کے لئے آ گیا۔

روایات : .....مقاتل کابیان ہے کہ قیامت میں جب حق تعالی یا عبادی النع فرمائیں گے تو تمام اہل محشر سراٹھا کراوپر دیکھیں گے۔ فرمایا جائے گا" الذین آمنوا الخ" توبیان کردوسرے مذاہب والے گردنیں بیچی کرلیں گے۔

ابن جريرٌ نے محمد بن كعب ترظى سے روايت نقل كى ہے دو قريش اورايك تقفى يا ايك قريشي اور دوثقفي كافر كعيد اور غلاف كعبه كے پاس بیٹے ہوئے ایک دوسر ہے سے کہدر ہے تھے کہ زور سے باتیں کرنے سے اللہ من لیتا ہے آ ہستہ باتیں کرو کہ وہ نہیں من سکتا۔اس پر آ بيت ام تحسبون انا لا نسمع المخ نازل موئي ـ

﴿ تَشْرَتُكُ ﴾ : الله ين المنوا بايتنا وكانوا مسلمين المان اوراسلام كافرق معلوم بوتا باورابل ايمان ك ا خوف وحزن ندہونے اور جنت میں داخل ہونے کی بشارت، نافر مان مسلمانوں کوعذاب وسر اہونے کےخلاف نہیں ہے۔ کیونکہ ایمان اوربه چیزین کلیات مشککه بین ایمان المل کی صورت میں فوراً جنت میں داخلہ موجائے گا اور مطلق ایمان کی صورت میں مطلقاً جنت میں داخله کا استحقاق ہوگا جواہل سنت کامسلک ہے۔

اور تسموها. يعنى جنت تمهار ب باك ميراث تمهيل والسل كل جوتمهار اعال كانتيجه اورثمره جرس كاحققى سبب الله كافضل ب- اعمال كي ظاهري سبيت بهي فضل اللي اورتو فيق اللي كي متاج ب

منهاتا کلون جنت کے بھلوں کوچن چن کر کھاتے رہو کیکن جنتیوں کے برخلاف دوز خیوں کودائی عذاب بھگتنا پڑے گا۔ جونہ ہلکا ہوگا اور نمانتوی۔ دوزخی مایوس ہوجائیں گے۔ کداب یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل نہ ہوگ ۔

وما ظلمناهم. دنیامیں مرطرح نرم گرم کر کے سمجھا دیا اور انبیاء کے ذریعہ اتمام ججت کر دیا کوئی معقول عذر نہیں چھوڑا رپھر بھی کوئی نہ مانے اور اپنی زیاد تیوں سے بازندآئے تو اس صورت میں سزا کوکون ناانصافی کہ سکتا ہے۔

ونسادوا دوزخی چھ کارہ پانے سے مایوں ہو کرموت کی تمناکریں گے۔ ہزارسال چلانے پرصرف بیجواب ملے گا۔ کہ چلانے سے کوئی فائدہ نہیں چپ رہوتمہاری اکثریت کا بیرحال تھا کتمہیں سچائی سے چڑتھی اوراندھوں کی طرح ناحق لوگوں کے پیچھے ہولیتے تھے۔اکثریت اس کئے کہا کہ بعض لوگ علم الہی کے مطابق ایمان لانے والے تھے۔ یا یوں کہا جائے کہ بعض لوگ محض لوگوں کی دیکھا دیکھی ان کے پیچیے ہو گئے۔ پہلی صورت میں اعتقادی نفرت مراد ہوگی اور دوسری صورت میں طبعی کراہت۔ بہرصورت اس حق سے روگر دانی میں شرک اور معصیت رسول دونوں آ گئے۔جس کی تفصیل ام اب مواسے بیان ہور ہی ہے۔ کہ ہر چندانہوں نے پیغیبر اسلام کےخلاف سازشیں ، تدبیریں کیں ۔ مگراللہ کی خفی تدبیر نے سب کا تاروپود بھیر دیااور سارے منصوبے دھرے رہ گئے ۔ جیسا کہ سورة انفال كى آيت ا ذيسمكوبك الذين ميس كررچكا باللهسب كداول كيميد جانتا بداوران كخفيم شور يجى معلوم ہیں،اورا نظامی ضابطہ کے لحاظ سے ان کی مسل کی تیاری پر بھی فرشتوں کاعملہ لگار ہتا ہے۔ بیساری مسل قیامت میں پیش ہوجائے گی۔ الله کے بارے میں ان کا بیر گمان یا تو هیقةً ہوگا۔جیسا کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ یا کہا جائے کہ ان کی جرأت آمیز حرکتوں سے بدلازم آتا ہے کہ وہ اللہ کوابیا سمجھتے ہیں۔ گویا حبان سے مراد مجازی معنی ہیں۔ دوآ دمیوں کے درمیان سرگوشی کو' سر' اور دوسے ُزا کد کے درمیان سرگوشی کو' نجویٰ'' کہاجا تا ہے۔

الله كے لئے اولا دكاعقيده: ..... پنيبرى خلاف ورزى كے بعد آيت قبل ان كان النع سے شرك كارو ہے۔ يعنى جس طرح تم فرشتوں کواللہ کی بیٹیاں سمجھ کران کی عبادت کرتے ہو۔اس طرح اگر بالفرض اللہ کے اولا دہوتی تو ہیں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا۔ گرسرے سے یہ بات ہی ہے اصل و بے بنیاد ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ مجھے تمہاری طرح حق بات مانے سے انکار نہیں لیکن اولا دکا ثابت کرنا تمہارا کام ہے۔اگرتم ثابت کردوتو پھرمیری عبادت کا سوال بھی ہوسکتا ہے۔اور ظاہر ہے کہ اللہ کے لئے اولا دمال ہے۔اس لئے غیراللدی پستش بھی محال ۔ پس اس میں شرک کے ابطال کی طرف لطیف اشارہ ہے کہ چونکہ معبوریت وجود کے واجب ہونے مے خواص میں سے ہے۔اس لئے اللہ کی اولادے لئے واجب الوجود ہونا بھی لازم ہوتا۔جس کی وجہ سے اولاد مسحق عبادت ہوتی کیکن اولاد کا واجب الوجود ہونا محال ہے۔اس لئے استحقاق عبادت بھی ناممکن اورشرک محال۔جس کا حاصل یہ ہے کہ فرشتوں یا حضرت عیسیٰ وعز برعلیہم السلام کی پرستش واجب الوجود نہ ہونے کے باوجود نری حماقت وجہالت ہے۔

اور بعض حضرات نے عابد کے معنی جاحد کے لئے ہیں۔ یعنی میں سب سے پہلے اس فاسد عقیدہ کامکر ہوں۔اور بعض کے نز دیک

ان نافیہ ہے۔ یعنی رحمٰن کے کوئی اولا زمیں ہے۔ مگر نیہ بچھزیادہ مضبوط توجینیں ہے اور بھی بچھا خمالات ہیں جن کی تفصیل کا پیرموقعنہیں ۔ فلدهم ففلت وحماقت كنشمين جو بجهيد بكرب بين ال پرتوجه نه يجئ چندروزه عيش پراتر الين آخروه دن بهي آنے والا ے جس میں ان کی بیسب خرمستیال نکل جائیں گی اور ایک ایک گستاخی اور شرارت کا مزہ چکھایا جائے گا۔ چھپوڑ وینے کا بیمطلب نہیں کہ ان کو

تصیحت وفہمائش بھی نہ کی جائے۔ بلکہ منشاء یہ ہے کہ ان کی مخالفت سے رنجیدہ نہ ہوجئے اور ایمان نہلانے برحملین نہ ہوجئے۔اس کے ساتھ

وظيفة بليغ بستورر كهئ اور هرچند كفظرانداز كرناموت تك بوتا بي ليكن موت مقدمه آخرت باس لئے يوم موعود كهدديا\_

وهو المذى زيين، آسان مسارى كائنات كالبيلاما لك اوراس عالم كون وفساد ميس باختيار متضرف تنها الله ب-اس ي شرك کے جزم کوشد ید بتلانا ہے اور بیک اس کی سزابھی انتہائی سخت ہوگی۔ کہ اللہ سے اوپر کوئی طافت نہیں جواس کے مجرم کوچھڑا سکے۔

الا من شبهد تسیعنی سفارش کرنے والے بھی اہل علم صالح ہوں گے اور جن کی سفارش ہوگی۔وہ بھی اہل ایمان ہوں گے۔ نه بت سفارش کے اہل اور ندمشرک اس کے مستحق۔

فاننی یؤ فکون کینی جب الله صرف خالق و ما لک ہے۔ پھر دوسروں کی عبادت کیسی؟ گویاسارے مقد مات سلیم مر نتیجہ کا انکار۔ ف اصفح ليني ندان كزياده يتهي پرسيئاورندم كهايئي فريضة تبليغ انجام دية رسيخ اوران كوالله كحواله يجيخ اوركه و على كنبيل مانة توجاراسلام ـ



سُورَةُ الدُّيَحَانِ مَكِّيَّةٌ وَقِيُلَ اِلَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ آلاَيَةُ وَهِيَ سِتُّ اَوْمَبُعٌ اَوُ تِسُعٌ وَحَمُسُوْ لَا يَتُّ بِسُمِ اللهِ الرَّحِمُنِ الرَّحِيْمِ،

خَمْ() ۚ الله اعُلَمْ بِمُرَادِهِ بِهِ وَ الْكِتْبِ الْقُرَانِ الْمُبِينِ (مَ الْمُظَهِرِ لِلْحَلَالِ مِنَ الْحَرَامِ إِنَّا ٱنْوَلْسَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبلَ كَمٍّ هِمَى لَيُلَةُ الْقَدُرِ أَوُ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ نَزَلَ فِيهَا مِنْ أَمَّ الْكِتْفِ مِنَ السَّمَاءِ السَّلِيعَةِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنيَا إِنَّاكُنَّا مُنْلِرِيْنَ (٣) مُحَوِّفِينَ بِهِ فِيهَا أَى فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَوْ لَيْلَةِ نِصْفِ شَعْبَانَ يُفْرَقَ يُفْصَلُ كُلُّ أَهُو حَكِيْمٍ (٣) مُحَكَّم مِنَ الْأَرْزَاقِ وَالْآحَالِ وَغَيْرِ هِمَا الَّتِي تَكُونُ فِي السَّنَةِ إلى مِثُلِ تِلُكَ اللَّيْلَةَ أَسُوا فِرُقًا مِّنُ عِنْدِنَا إِنَّاكُنَّا مُرُسِلِينَ (٥) الرُّسُلَ مُحَمَّدًا وَمَنْ قَبَلَهُ رَحُمَةً رَافَةً بِالْمُوْسَلِ إِلَيْهِمَ مِنْ رَّ بِكَكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِينُعُ لِآقُوالِهِمُ الْعَلِيمُ (٧) بِانْعَالِهِمُ رَبِّ السَّمُوتِ وَالْارُضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مُ بِرَفُع رَبُ خَبَرٌ ﴿ تَالِتْ وَبِحْرِهِ بَدَلٌ مِّنْ رَبِّكَ إِنْ كُنتُمْ يَا اَهُلَ مَكَةً مُوقِينِينَ (ع) بِانَّهُ تَعَالَى رَبُ السَّمُوتِ وَالْارُض فَايُقَنُوا بِأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ لَآ اِللَّهَ اِلَّا هُوَ يُحْى وَيُمِينُ ۚ رَأَكُمُ وَرَبُّ ابْأَلِكُمُ الْآوَلِيْنَ (٨) بَلُ هُمُ فِي شَكِّ مِنَ الْبَعْثِ يَلْعَبُونَ () إِسْتِهُ زَاءً بِكَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ اللَّهُمَّ اعِنَّى عَلَيْهِم بِسَبْع كَسَبُع يُوسُفَ قَالَ تَعَالَى فَارْتَقِبُ لَهُمْ يَوْمَ مُلَاتِى المِسْمَاءُ مِدُخُان مُبِينِ ﴿ ﴿ فَاجْدَبَتِ الْأَرْضُ وَاشْتَقْبِهِمُ الْحُوعُ الَّي آنُ رَأُوا مِنُ شِدَّتِهِ كَهِيَأَةِ الدُّحَانِ بَيْنَ السِّمَاءِ وَالْآرُضِ يَغُشِّي النَّاسَ فَقَالُوا هَلَا عَذَابٌ أَلِيُّمْ (١٠) رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَدَابُ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿ ١٣ مُصَدِّقُونَ بِنَبِيكَ قَالَ تَعَالَى ٱنَّى لَهُمُ الدِّكُرى أَى لَا يَنْفَعُهُمُ الْإِيْمَانَ عِنْدَ نُزُولِ الْعَذَابِ وَقَدْ جَآءَ هُمُ رَسُولٌ مُّيثِنَ ﴿ ﴿ إِنَّ آلِرْسَالَةِ ثُمَّ تَوَلَّوُا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ آءُ، يُعَلِّمُهُ الْقُرُانَ بَشَرَ مُّجُنُونَ ﴿ إِنَّا كَاشِهُوا الْعَلَابِ آيِ الْحُوْعِ عَنْكُمْ زَمَنًا قَلِيلًا فَكَشَفَ عَنْهُمُ أَيُّ

لَيْ إِنْكُمْ عَائِدُونَ ﴿ مُنَ اللَّهِ كُفُرِكُمُ فَعَادُوا اِلَّيهِ أَذُكُرُ يَوُمَ نَبُطِشُ الْبَطُشَةَ الْكُبُراى مُ هُوَيَوُمَ بَدر إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ﴿٢١﴾ مِنْهُمُ وَالْبَطُشُ ٱلْآخُذُ بِقُوَّةٍ وَلَقَدُ فَتَنَّا بَلَوْنَا قَبُلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ مَعَهُ وَجَآءَ هُمُ رَ دُولٌ هُوَ وَمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كُويُمْ ﴿ إِنَّ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى َّ أَنُ أَى بَانُ أَدُّ وَ اللَّهِ مَا أَدْعُوكُمُ الَّيْهِ مِنَ الْإِيْمَان أَى اَظُهَرُوا إِيمَانَكُمُ بِالطَّاعَةِ لِي يَا عِبَادَ اللهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ آمِينٌ ﴿ أَلَ عَلَى مَا أُرْسِلُتُ بِهِ وَّانُ لَاَّتَعُلُوا تَتَحَبُّرُوا عَلَى اللهِ أَبِتَرُكِ طاعَتِهِ إِنِّي ٓ اتِيكُمْ بِسُلُطْنِ بُرُهَان مُّبِينِ أَنَّ بَيِّنٌ عَلَى رِسَالَتِي فَتُوعَدُّوهُ بِالرَّحْمِ فَقَالَ وَإِنِّي عُذُتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمُ اَنُ تَرْجُمُون ﴿ أَنَ بِالْحِحَارَةِ وَإِنْ لَمُ تُؤْمِنُوا لِي تُصَدِّ قُوْلَنِي فَاعْتَزِلُونِ ﴿٣﴾ فَاتُرُكُوا اَذَ اى فَلَمُ يَتُرُكُوهُ فَلَ عَارَبَّهُ أَنَّ اَى بِالَّ هَوَ لَا عِ قَوْمٌ مُّجُرِمُونَ ﴿٣٣﴾ مُشُرِكُونَ فَقَالَ تَعَالَى فَاسُرِ بِقَطُع الْهَمْزَةِ وَوَصُلِهَا بِعِبَادِى بَنِيَ اِسُرَآئِيُلَ لَيُلا اِنَّكُمُ مُّتَّبَعُونَ ﴿ ٢٣﴾ يَتُبَعُكُمُ فِرُعُونُ وَقَوْمُهُ وَاتُوُ لِثِ الْبَحْرَ اِذَا قَطَعْتَهُ أَنْتَ وَاصْحَابُكَ رَهُوًا عَسَاكِنًا مُتَفَرَّجًا حَتَّى تَدُخُلَهُ الْقِبُطُ إِنَّهُمْ جُنُدٌ مُّغُرَقُونَ ﴿٣٣﴾ فَاطْمَأَنَّ بِذَلِكَ فَأُغُرِقُوا كُمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّتٍ بَسَاتِينٍ وَّعُيُون ﴿٢٥﴾ تَحْرِيُ وَّزُرُو ع وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ﴿٢٠﴾ مَجُلِسٍ حَسَنٍ وَّنَعُمَةٍ مُتُعَةٍ كَانُو ا فِيهَا فَكِهِينَ ﴿٢٠﴾ نَاعِمِينَ كَذَٰلِكُ خَبَرُمُبُتَدَأً آيِ الْأَمْرُ وَأَوْرَثُنَاهَا آيُ امُوالَهُمُ قَوْمًا اخْرِيُنَ ﴿ ١٨ ﴾ آيُ بَنِي ٓ اِسُرَائِيلِ فَـمَابَكَتُ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْآرُضُ بِحِلَافِ الْمُؤْمِنِيُنَ يَبُكِي عَلَيْهِمُ بِمَوْتِهِمُ مُصَلَّاهُمُ مِنَ الْاَرْضِ وَمَصْعَدُ وَ اللَّهُ مَنَ السَّمْآءِ وَمَاكَانُوا مُنظرِينَ ﴿ ٢٩ مُوَّحَّرِينَ لِلتَّوْبَةِ

ترجمه: ....سورة وخان مكيه باوربعض كنزويك آيت كاشفوا العذاب مكينيس كل آيات ١٥١ يا٥٥ يس بسم الله الرحمٰن الرحيم. خم (اس كى واقعى مرادالله كومعلوم ب) قتم باس كتاب (قران) واضح كى (جوحلال وحرام بتلانے والى ہے) کہ ہم نے اس کوایک بابر کت رات میں اتارا ہے (شبقد رمراد ہے یاشب برأت جس میں قرآن یا کساتوی آسان دنیا پرنازل ہواہے) ہم آگاہ کرنے والے (ڈرانے والے) ہیں اس (شب قدریا شب برات) میں ہر حکمت والا معاملہ طے (فیصلہ) کیا جاتا ہے (روزی، موت وغیرہ کے۔ حالات جوا گلےسال کی اس مثب تک طے کیجئے جاتے ہیں) ہماری پیٹی سے تھم ہوکر۔ ہم پیغیر بنانے والے میں (محمد عظی اور ان سے پہلے انبیاء کو) اپنی رحمت کی وجہ سے (جو فیغبر کی قوموں پر ہوئی ہے) جو آپ کے پروردگار کی طرف سے ہے وہ (ان کی باتوں کو) براسنے والا (ان کے کاموں کو) برا جانے والا ہے جو کہ مالک ہے آسانوں کا اور زمین کا اور جوان کے درمیان میں ہے۔(دب اگر مرفوع ہے تو تیسری خبر ہوگی اور مجر ور ہونے کی صورت میں دبک کابدل ہوگا) اگرتم ( مکدوالو) یقین لانا جا ہو ( کدالله آ سان وزمین کارب ہے تو یہ بھی یقین رکھو کہ محراس کے رسول ہیں )اس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں وہی جان ڈ التا ہے اور وہی جان نکالتا ہےوہ تمہارابھی پروردگار ہےاورتمہارے اگلے باپ دادول کا بھی۔ بلکہ یہ (قیامت کے معاملہ میں) شک میں ہیں، برکار باتول میں پڑے ہوئے ہیں (آنخضرت عظی کا خراق اڑاتے ہیں۔آنخضرت عظی نے ان کے لئے قوم یوسف کی طرح قط سالی کی بددعا فرمائی۔

جس كوحق تعالى في منظور فرماليا) سوآب (ان كے لئے) انظار سيجة اس روز كاكم آسان كي طرف ايك نظر آف والا دهوال بيدا مور چنانجد زمین میں سوکھا پڑا اور فقر وفاقہ زیادہ ہوگیا۔ حتی کہ اس کی شدت سے زمین وآسان کے درمیان دھوئیں کی طرح تر مرے نظر آنے گے) جوسب لوگوں کو گھیر لے (تو کہنے لگے) بیا یک در دناک سزا ہے اے ہمارے پروردگار! ہم سے اس مصیبت کودور کردیجے ہم ضرورایمان لے آئیں گے (آپ کے پغیری تقدیق کریں مے حق تعالی کا ارشادہے)ان کونسیحت کب ہوتی ہے؟ یعنی عذاب آنے پر ایمان لانا مفیدنہیں ہوتا) حالانکدان کے باس کھلےطور پررسول آیا (جن کی رسالت واضح ہے) پھر بھی بیلوگ اس سے سرتانی کرتے رہے اور یہی كہتے رہے كديد بر هايا جوا ہے ( قرآن كى انسان نے ان كوسكھلايا ہے ) ديواند ہے، ہم ( بھوك كے )عذاب كو ہٹا كيں كے كچھروز (چنانچە يىغداب بىٹ گيا)تم چراس ھالت پر (سابقە كفرى طرف) آجاؤك (يادىيجة) جب بىم بۇي خت پكر كري كے (مراد جنگ بدر ہے) ہم بدلہ لے لیں گران سے اور بطش کہتے ہیں خت پرکو )اور ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کو فرعون سمیت ) آ زمایا اوران ك پاس ايك پيغمبر (موى عليه السلام) تشريف لائے -جو (الله كنزويك) معزز تھے كەمىرے كہنے برچلو (جس ايمان كى تمهيس دعوت دے رہا ہون، امانت دار ہوں اس کو پورا کرومیری فر مانبرداری کرے ) اے اللہ کے بندو! میں تنہارے یاس رسول ہوکر آیا ہوں، امانت دار ہوں (پیغام پہنچانے میں )اورتم سرکتی (ظلم) نہ کرواللہ پر (اس کی نافر مانی کرکے ) میں تہارے سامنے ایک واضح (کھلی) دلیل پیش كرتا مون (اپني رسالت پر اس پرمشركين نے آپ پر پقراؤ كرنے كى دهمكى دى تو آنخضرت ﷺ نے ارشاد فرمايا كه ) ميں اينے آپ كو ا بن پروردگار اور تبهارے پروردگاری پناہ میں دیتا ہوں۔اس سے کہتم جھے سنگ ارکرواورا گرتم جھے پرایمان نبیں لاتے (میری تقدیق نیس كرتے) توتم جھے سے الگ ہى رہو (ميرے در بيخ آزار نہ ہوليكن وہ بستور در بيخ آزار رہے) تب موتیٰ نے اپنے پروردگارے دعاكى کہ یہ بڑے بخت مجرم اوگ ہیں (مشرک ہیں حق تعالی نے ارشادفر مایا کہ ) تو آب لے کر چلنے (لفظای ہمزہ قطعی کے ساتھ اور ہمزہ وسلی کے ساتھ ہے ) میرے بندوں (بی اسرائیل) کوراتوں رات، بلاشبرتمهاراتعا قب کیا جائے گا (فرعون اوراس کالشکرتمهارا پیجیا کریں کے )اورتم اس دریا کوچھوڑ دینا (جب آپ اور آپ کے ساتھی پار ہوجا ئیں گے ) سکون کی حالت میں ( کہ یانی میں راہتے ہے رہیں تا كقبطى اس مين داخل موسكين ) ان كاسارالشكر دبويا جائے گا (حصرت موسى اس يرمطمئن موسكة اوركشكر فرعون غرقاب موكيا ) ان لوكول نے کتنے باغات چھوڑے اور چشمے (روال) اور کھیٹیاں اور عمرہ مکانات (آراستہ جلسیں) اور آرام کے سامان جن میں وہ خوش (مگن)رہا كرتے تھے،اى طرح ہوا (بينجر بےمبتداء محذوف الا مسرك)اور بم نے (ان كے اموال كا)وارث بناديادوسرى قوم (ئى اسرائيل)كو سوندان برآ سان وزمین کورونا آیا (برخلاف مسلمانوں کے ان کی موت بران کے نماز پڑھنے کی جگہ زمین میں اوراعمال <u>جڑھنے</u> کی جگہ آسان میں روتی ہے )اور ندان کومہلت (توبہ کے لئے ڈھیل) دی گئی۔

تحقیق وتر کیب ...... لیلة القدر ایک دائے یہ کی ہے کہ لید مبار کہ اور لیة القدر کے درمیان اکتالیس را تیں ہیں ۔ کی فجہ جمہور کے نزویک لید مبارکہ مبارکہ سے مراولیات القدر ہے۔ آیت ان النو لیاہ فی لیلة القدر اور آیت شہر دمضان الذی النع کی فجہ سے ، کیونکہ اکثریت کے مطابق لیات القدر درخصان علی ہوتی ہے۔ گویالوئی نزول پور نے قرآن کا شب قدر میں ہوااور پھر بقدر ضرورت نزول کا سلسلہ عیس سال رہا ۔ یا نزول وی کی شروعات شب قدر سے ہوئی اور اختیام آخر عمرتک ہوا۔ اس دات کی دوسری بے تاریم کو سے میں سب سے بری برکت قرآن کا نزول ہے۔ لیاد مبارکہ کا مصداق شب برات کو نا نابعی معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ قرآن کا رمضان میں نزول منصوص ہے اور وہ حدیث بھی غین شب شعبان کو فیصلوں کی دات فر مایا گیا ہے مرسل ہے۔ جونص قطعی کے معارض نہیں ہو کئی۔ اگر چ عکر میاور ایک جماعت کی دائے شب برات کے متعلق ہے۔ کیونکہ اس کولیلہ مبارکہ ، لیلہ برات ، لیلہ درحمت ، لیلۃ الصک فر مایا گیا

ہے۔اوراس میں عبادت کی فضیلت آئی ہے۔

فیھ یہ بین میں ہے۔ جہلے متانفہ ہے یالیلہ کی صفت ہے اور موصوف صفت کے درمیان جملہ معتر ضہ ہے۔ حسنؓ ، بجاہدؓ، قبادہؓ فرماتے ہیں کہاس رات میں پورے سال کا چارٹر تیار کر دیا جاتا ہے۔

امرامن عندنا. انزلناه کفاعل سے حال ہے یا مفعول سے حال ہے۔ ای انزلناه امرین او ما مورا به اور مفعول ایکی موسکتا ہے۔ انزلناه یا مندین یا یفوق سے اوریفرق کامعی مصدر بھی ہوسکتا ہے۔ اور "من عندنا "صفت ہوجائے گی" لا موا" کی۔

رحمة من ربك. يمفعول له جانزلناه ياامرا يايفرق يامندرين كااورفعل مقدر كامفعول مطلق بهي بوسكا بهاى رحمنا رحمة اور مرسلين كامفعول بهي بوسكا جاور حال بهي اور احمنا رحمة اور مرسلين كامفعول بهي بوسكا جاور حال بهي اور احمة من ربك مين التفات بهر حمة منا مونا جائية ها والمناون والمناون جائية المناون والمناون والمناو

موقنین. تفیری عبارت میں "فایقنوا " جواب شرط کے محذوف ہونے کی طرف اشارہ ہے ہے جملہ معرضہ وجائے گااور لا الله الا الله چوتھی خرہے۔

ربکم. عام قراءت رفع کی ہے رب السلوات سے بدل یا عطف بیان یا صفت ہونے کی وجہ سے اور ابن محیض ، ابن ابی المحیور ا اسلی ، ابوحیور اُن مسل رہ السلموات سے بدل یا بیان یا صفت مان کر محرور پڑھتے ہیں اور انطا کی بطور مدح منصوب پڑھتے ہیں۔ بل هم فی شك. بیمحذوف سے اضراب ہے۔ ای موقنین بل هم فی شك.

يلعبون حال بلعب سے مراد فانی چیزوں میں مشغول ہوکر باقی رہنے والی نعمتوں سے روگر دانی کرنا۔

دخان مبین بعض کی رائے میں پی قطسالی آنخضرت کی کے مکم عظمہ میں رہتے ہوئے ہوئی لیکن رائے یہ ہے کہ مدینہ طیب جرت کے بعد بھوئی ہے۔ ابن مسعود کے نزدیک قریش کی قطسالی مراد ہے لیکن ابن عباس ، ابن عمر حسن وغیرہ کے نزدیک اس دخان سے مرادوہ دخان ہے جوعلامات قیامت میں سے ہے۔

ای طرح واقعہ قط سالی میں حقیقت دخان مراذ ہیں۔ بلکہ ابن عباس مقاتل ، مجاہد ، ابن مسعود گی رائے ہے کہ بھوک کی وجہ سے ضعف نظر مرا دہے۔ بھوک میں آئکھوں کے آگے تر مرے نظر آنے لگتے ہیں۔ لیکن ابن عَمر ابو جریرہ ، زید بن علی ، حسن کے نزدیک حقیقت دخان مراد ہے۔ بیکن اخیر زمانہ میں اس کا ظہور ہوگا۔ چالیس روز ساراعالم دھوئیں سے لبریز رہے گا۔ مومن تو صرف زکام کی سی حقیقت دخان مراد ہے لیکن کا فرید ہوش ہوں گے۔ بید ھواں ان کے پیٹ میں گھس کرآئکھ ، ناک ، کان سے نکلے گا۔ اور ساری زمین مین کی طرح ہوجائے گی۔

انسی لهم المذکری حقیقی استفهام مراذبیس بلکه استبعاد مراد ہے۔تفییری عبارت لاید نفعهم الایمان اس وقت توضیح ہے۔ جب عذاب مبلک ہو۔ جب اکہ تباہ شدہ قوموں کا حال ہوا۔ البتداس دھوئیں سے ہلاکت نبیں ہوگی۔ اس لئے ایمان کا غیر مانع یا نا مقبول ہونا محل تامل ہے۔ الاید کیکہا جائے کہاس وقت باب تو بہ بند ہوجائے گا۔

وقالوا معلم. قبیلهٔ تقیف کے جمی غلام عدائی کم تعلق کہا کرتے تھے کہ وہ آنخضرت کے کور آن سکھلاتا تھااور دوسرے سانس میں حضور ﷺ کور یوانہ مجنون بھی کہتے تھے کیا بید یوانگی نہیں ہے کہا یہ بجیب وغریب کلام پیش کرنے والے کو مجنون کہا جائے۔
انا کا شفو ا العداب. بیجواب ہے ان کی درخواست رہنا اکشف النج کا بطور التفات کے ہے۔ مقصود تہدیدوتو بی جرمیان میں جملہ معترضہ ہے۔ اور قلیلا کا مطلب مختر مہلت ہے خواہ غزوہ بدر کے بعدیا بقید عمر تک۔

ولقد فندا. آزمائش مجي نعت دے كر موتى ہے۔ جسے قوم فرعون كى آزمائش بوكى اور بھى مصيبت دے كرآ زمائش موا كرتى باوراس آ زمائش ميل فرعون بهي شريك ربابه بلكه بدرجه اولى حضرت موتي كوكريم فرمايا كيايت تعالى كي لحاظ سي بمعنى عزت و وجابت ہے اور مونین کے اعتبار سے بمعنی شفیق ومہر مان یا دونوں لحاظ سے بمعنی مرم ومشرف ہے۔ کیونکہ شرف سبی ان کو حاصل تھا اور معنی خصلت محمودہ بھی ہوسکتا ہے۔

إن احوا. مفسرٌ فان مصدريدي طرف اشاره كيا بياور" احوا "معنى طاعت وقبول دعوت بيد بشرط بدكر ان معدريد كاامرير داخل ہونا جائز ہو۔ورنتفیریہ ہوگا۔ یعنی اللہ کے بندول کومیرے حوالے کردے کویاان کی آزادی کامطالبہ تھا۔ کیونک فرعون نے ان کوغلام اور بیگار بنار کھاتھا۔اس صورت میں "عباد الله" سےمرادی امرائیل ہول کے۔اور پہلی صورت میں عام مراد ہول کے۔اور منادی مضاف ماننا ہوگا۔

تسرجه مون يائز اندك ساته جورتم الخطيس للصي نبين جاتى -البية بلحاظ تلفظ بحالت وصل حذف اثبات دونون جائز بين اور بحالت وقف صرف حذف ہے۔

فاسر. نافع، ابن کیر کنزدیک بمره وصل کے ساتھ "سری" سے ہے۔اسواء اور سری دونوں لازم بیں۔ با کے ذربعهمتعدی ہوتے ہیں۔

واتو ك المحود يعنى يارموجانے كے بعددوباره دريا كومسانه ارتے تاكه پانى ال ندجائے - بلكدريا كوبستورد بخد يجك ـ رهوا. نہایت کشادہ ،مبالغدے کے کہا گیا۔اس کے دومعی ہیں ساکن اور کشادہ مفسر نے دونوں کی طرف اشارہ کردیا۔ اوربدكديداسم فاعل بيدتا كداس كودريا كاومف قرارديا جاسك -جومقتضى حاليهب

ربط آیات: .... جس طرح مجیلی سورت رسالت واقع حدا کے مضمون سے شروع موکراتی برختم مولی تھی۔اس طرح سور و دخان کی ابتداءانتہا بھی اسی مضمون سے ہے۔ورمیان محرین کے لئے عذاب کی وعید ہےاور سابقہ تباہ شدہ اقوام کی حالت بطور نظیر کے پیش

پھرآ بتان المؤ لاء ليقولون سيمكرين قيامت كے خيالات نقل كركيعض قوموں كى ہلاكت سے دهمكايا كيااور قیامت کی صحت وقوع و حکمت پر کلام فرمایا اوراس ذیل کے واقعات ذکر فرمائے گئے ہیں۔

روایات: ..... یوم تباتی السماء بد حان کونل می منقول ہے کہ فاقد اور بھوک زیادہ برهی توابوسفیان نے حاضر خدمت بوكرع ض كياريا محمد جنت تامر بصلة الرحم وان قومك قد هلكوا فادع الله ان يكشف عنهم. چنانچ آب نے دعا فرمائی۔اس پرایک ہفتہ سلسل دارش ہوئی۔ جب وہ تکلیف کی حد تک پہنچ گئ تو ابوسفیان نے پھر دوبارہ حاضر ہو کروعا کی درخواست کی ۔ چنانچہ دعا کرنے پر بارش رک گئ۔

فما بكت عليهم السماء. حضرت الس معروع روايت ب مامن عبد الا وله في السماء بابان باب يدخل فيه عمله وكلامه وباب يحرج منه رزقه فاذا مات فقداه وبكيا عليه. پيمرآ پنے بيآ يت الاوت فرمائي۔

حفرت عليَّ سيمنقول ب\_ان المسومين اذا مات بكي عليه مصلاه من الارض ومصعد عمله من السماء. شري بن عبر من المراد المات مومن في غربة غايت عنه فيها بواكيه الابكت عليه السماء والارض حفرت عطاء فرمات بير بكا السماء حمرة اطرافها. سدی فرماتے ہیں کہ جب امام حسین شہید ہوئے تو آسان روپا یعنی حزین ومکین ہوا۔ اور بعض کی رائے ہے کہ آسان زمین کے رونے سے مراد محلوق کارونا اور دنجیدہ ہونا ہے۔

﴿ تشریح ﴾ ...... قرآن پاک اور ق تعالی کی تظیم توان آیات سے ظاہر ہے پیغبری عظمت ان کنا موسلین سے مفہوم ہو رہی ہے۔ اور مسلین کے مفعول" رسو لا" کو حذف کرنے سے اور دسم قدمن دبل میں اسم ظاہر لانے سے اس تعظیم کی اور تاکید ہوگئی اور قرآن کی قتم کی تحقیق سور ہ زخرف میں گزرچکی ہے۔ البتہ یہ محض تنزیل کے اعتبار سے ہے۔ ظرف یعنی لیلمبار کہ کی قید کے لئا طاب ہیں۔ بیانچ سعید بن جبیر کا ارشاد ہے کہ پورا قرآن آسان دنیا پرشب قدر میں نازل ہوگیا۔ اور پھر تھوڑا تھوڑا آپ علی پراتر تارہا۔

ابن عبال فرماتے ہیں کہ سال بھر کے حالات لوح محفوظ سے شب قدر میں نقل کرلئے جاتے ہیں۔البتہ قرآن کی دوسری صفت تنزیل ہے۔ یعنی تھوڑ اتھوڑ اس سالانہ کارروائی کااس مصنت تنزیل ہے۔ یونکہ روایات میں سالانہ کارروائی کااس رات میں فیصلہ ہوتا آیا ہے۔

قرآن شب قدر میں نازل ہوایا شب برات میں؟ .....سین خودقرآن میں چونکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر آچکا ہاور کی روایت میں قرآن کا نازل ہوناشب برات میں نہیں آیا۔ اس لئے دوسری تفییر سی خینہیں ہاور شب برات میں واقعات کے فیصلہ سے بدلاز منہیں آتا۔ کرقرآن کی میں نازل ہوا ہو۔ ہاں یم مکن ہے کہ دونوں راتوں میں فیصلے ہوتے ہوں۔ یاان فیصلوں کی تجویز توشب برات میں ہوجاتی ہو۔ گران کی تنفیذ شب قدر میں ہوتی ہو۔ چنانچہ روح المعانی میں این عباس کا ایک قول بلاسند کے بھی نقل کیا گیا ہے۔ اور احمال کے لئے باقاعدہ شوت کی حاجت نہیں۔

بہر حال فرشتے مناسب کاموں پر مامور ہیں۔ جرائیل علیہ السلام کے شایان شان وجی اور قر آن کا لانا رکھا گیا اللہ چونکہ سارے عالم کے حالات سے باخبر ہے اور ان کی پکار سنتا ہے۔اس لئے سارا عالم جب گراہی سے لبریز ہوگیا۔ تو رحمۃ للعالمین کی شکل میں رحت کبری کامظاہر وفر مایا۔

ان کنتم موقنین . لیعنی تم میں اگریقین رکھنے کی صلاحیت ہے توسب سے پہلے یقین رکھنے کی چیز اللہ کی ربوبیت عام ہے جس کے آثار ذرہ ذرہ میں ہویدا ہیں۔جس کے قبضہ میں مار نا جلانا ، زندگی موت کی باگ ڈور ہے اور سب اس کے زیر فرمان ہیں۔ کیا اس کے سوابھی کسی کی بندگی اور طاعت ہو سکتی ہے؟ ان واضح نشانات اور روثن دلائل کا تقاضہ تو یہ تھا۔ کہ یہ لوگ فوراً اس حقیقت کو مان لیتے۔ مگر چیرت ہے کہ وہ تو حید وغیرہ جسے بنیادی اور سیچ عقائد کے متعلق بھی شک وشبہ میں پڑے ہوئے ہیں اور دنیا میں استے غرق ہیں کہ بھی انہیں آخرت کا دھیان بھی نہیں آتا۔

قحط کاعذاب: .....اس کے بعد "یوم تاتی السماء" سے مکرین کے لئے وعید کابیان ہے۔ روح المعانی کے مطابق قحط سالی دوم تبہ ہوئی۔ ایک مکہ میں ، دوسری مرتبہ مدینہ میں۔ جس کا حقیق سبب تو آنخضرت کے گئی بددعاتھی اور ظاہری سبب بیہ ہوا کہ میں غلہ یمامہ سے اللہ کیامہ سے غلہ آنا بند کر غلہ میں میامہ کے مسلمان ہوجانے پرمشرکین نے ان کو ملامت کی ۔ تو انہوں نے یمامہ سے غلہ آنا بند کر دیا۔ آسان سے تو بارش بند ہوئی تھی اب زمین سے غلہ بھی بند ہوگیا اور مکہ والے دانہ دانہ کوئتاج ہوگئے اور بھوک کے مارے آنکھوں کے سامنے ترے مرے آنے گئے۔ ابوسفیان نے جواس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ مجبور ہوکر آنخضرت کے گئی کو خط کھا اور حاضر ہوکر

دعا کی درخواست کی ۔ چنا نچی آ ب علی نے دعا بھی فر مائی اور میامدے دس بزار کا غلم ملکوا کرمفت غریبوں کو قسیم کردیا۔

این مسعود برے درے بیدعوی کررہے ہیں کاس سےمرادقریش مکر قط سالی پیشگوئی ہے۔ جومصری قط کی طرح سات سال ان برمسلط رہا۔ جس میں مروار، چیزے، بڈیاں تک کھانے کی نوبت آگئی۔ اس صورت میں الناس سے مراوالل مکہ ہوں گے۔

اس پرشبه نه کیاجائے که بیدهوال تو بھوک میں خیالی ہوتا ہے۔ پھراس کومبین کیسے فرمایا گیا ہے۔ کیونکہ وہ دھوال واقعی تھا خیالی نہیں تھا۔ کیونکہ سو تھے میں گردوغباراور بخارات فضامیں تھیل جاتے ہیں ۔اورروح میں بعض عرب سے قال کیا ہے کہ''شرغالب'' کووہ دخان کہتے ہیں۔ کیونکہ موذی چیز دھو ٹیس کی طرح تکلیف دہ ہوا کرتی ہے اس لئے تشبیها قط مراد لینے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔

اورساء سے مراداو پر کی ست ہے اور بخارات بلکہ بارش بھی اول اوپر ہوتی ہے پھر نیچے آتی ہے اس طرح بارش اور بخارات دونوں کامحل اول او بر کی ست ہوتی ہے۔

دهوسي كاعذاب: .....اوراس واقعد كيفن كوئى مونے كاقرينة "فدر تقب" ب- كوئلدية يات ان واقعات ك ہونے سے پہلے نازل ہو کیں يوم تاتى السماء تو دخان كواقعرسے پہلے اور انا كاشفوا العداب اس عذاب ك دور ہونے سے پہلے۔اوربعض روایات میں جوآیت ف رقب کا دخان واقع ہونے کے بعد نازل ہونا آیا ہے تو ممکن ہے آتخ ضرت عظی نے اس وقت یہ آیت تلاوت فرمائی ہوگی مرنازل پہلے ہوچکی ہوگی۔راوی سیمجھ کداب علاوت کے وقت نازل ہوئی ہے۔یا کہا جائے۔کہ " فسافزل الله" كمعنى يرين كر" فيظهر ما انول الله" أور يونك بدر وين كاعذاب جرت ك بعددور بواراس لي" إنا كاشفوا العذاب" كامدنى بونابقول بيضاوي محج ب-اورفى نفسه كلى بوتا بهى باعث اشكال نبيس - كونكديهي بيشكوكى ب-جيسا كبعض في بها ہے خواہ کتنے ہی بہلے ہو۔البتہ درمنثور کی اس روایت ہے کہ "انا کاشفوا العداب" دخان دورہونے کے بعد تازل ہوئی۔اس کی مدنیت راج معلوم ہوتی ہے۔

ابن عباس وغیرہ کہتے ہیں کہ دخان سے مراد قیامت کے قریب ایک عالمگیرد هوال اٹھے گا۔ نیک آ دی کے لئے تو زکام کی س کیفیت ہوگی ۔ مگر کا فرومنافق کے دماغ میں تھس کر برا حال بنادے گا ممکن ہے اس تقدیر پریددھواں آسانوں کے اس مادہ سے ہوگا۔ جس كاذكرة يت شم استوى البي السهماء وهي دخان من آيا ب- كوياة سان دهوئيل كي صورت مي كليل موكر بهلي حالت كي طرف لو منے لگیں گے اور بیاس کی اُبتداء ہوگی۔

سزاک وقت توبد ب فاکرہ ہے: .... انی لهم التناوش یعن برچند کہ بیاوگ توبتا کررہے ہیں کاب اس آفت ہے نجات دے دیجئے۔ ہماری تو بہ کہ چھوشرارت نہ کریں گے۔ یکے مسلمان بن کررہیں گے۔ سین عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد بیسارا رونا دھونا ہے۔اب سمجھنےاورنقیبحت سے فائدہ اٹھانے کاموقعہ کہاں رہا۔ پیغیبروں کی تھلی نشانیوں اورواضح ہدایتوں کےوقت تو مانے نہیں۔ اں وقت تو کہدرہے تھے کہ یہ با وَلا ہے۔ مجھی کہتے کہ یہ سی سے بڑھ بڑھا کرآیا ہے جیسا کہا،ن عباس کی تفسیر ہے۔

کیکن ابن مسعود کی تفسیر پر دھوئیں کے دفعیہ کے لئے دعا کی درخواست مراد ہے۔اس درت میں بھی حاصل آیات میہ وگا۔ کہ بیلوگ ان بات اسے کہاں ماننے والے ہیں؟ آفتاب ہے روش آپ کی نبوت کونہیں مانا۔ ایسے ضدی اور عنادی لوگوں سے بیھنے کی کیا امید ہو سی میں میں میں اس معودی ویر کے لئے عذاب بھی ہٹالیں۔ پھروہی حرکتیں کرنے لگیں کے یا بقول ابن مسعود ہم کچھ عرصہ کے لئے عذاب ہٹائے لیتے ہیں۔ مگروہی کریں گے جوکرتے آئے ہیں۔ یوم نبطش. بقول این عباس قیامت کی پکردهکرمراد سادر بقول این مسعود فرده بدر میں جوان کی درگت بنی ہےدہ مراد ہے۔

کذلک و اوز ثنا ها اسے متعلق کھے ضروری تفصیل سورہ اعراف وسورہ شعراء میں گزر چکی ہے۔ تاہم حضرت حسن کی رائے ہے بنی احرائیل دوبارہ پھرمطروا پس آ کرآ باد ہوئے جیسا کہ ظاہر آ یت سے مفہوم ہور ہاہے ۔ لیکن حضرت قادہ اس والیسی کے مشر بیں ۔ جیسا کہ شہور تاریخوں سے ثابت ہے۔ پہلی صورت میں تو وارث بنانے کے معنی ظاہر ہیں ۔ لیکن دوسری صورت میں قدرت تصرف کے حوالیسی پرموقون نہیں ۔ یا یہ مطلب ہے۔ کہ فرعو نبول جیسا سامان وقوت بنی اسرائیل کو بھی الگی۔

ز مین و آسان کارونا: ..... فسما بکت. بینی نے ابن عباس نے قل کیا ہے کہ مون کے مرفے پرچالیس روز تک زمین روتی دین روتی ہے کہ افسوس میسعادت ہم سے چھن گئی۔ کافر کے پاس ایمان اور نیک مل نہیں۔ پھراس پرزمین و آسان کیوں روئیں۔ بلکہ شاید خوش ہوتے ہوں گے کہ چلوا چھا ہوایا ہے کٹا۔

آیت میں جب رونے کے حقیقی معنی ہوسکتے ہیں اور ان کے لینے میں کوئی مانع بھی نہیں۔ کیونکہ بقدر صرورت ہر چیز میں ادراک وشعورو ان من شب الا یسب بحمدہ نص سے ثابت ہے۔ بلکہ ندکورہ بالا روایات سے حقیقی معنی کی تصریح اور ترجیح ثابت ہورہی ہے۔ پس اب رونے کے بجازی معنی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلاً: یوں کہا جائے کہ بطور استعارہ تمثیلیہ کسی کی عظمت وشدت موت کواس محفی کی موت سے تشبید بنی ہے۔ جس پر آسان زمین کارونا فرض کیا جائے۔ اس طرح ندرونے کے بجازی معنی بھی نہیں لئے جا کیس گے۔ کہ مثلاً: اس کا وجود قابل کیا ظنہیں۔ بلکہ بے کارم من ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب معنی حقیقی رونے ندرونے دونوں کے بن سکتے ہیں۔ پھر مجاز اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

لطا نف سلوک: .....انی عدت بربی و دبکم الخ. میں ق تعالیٰ کی طرف رجوع والتجا کرنااور معیان تعرف کی طرح اپنی قوت کادعویٰ نہ کرنا اظہار عبدیت کے لئے ہے۔

وان لم تؤ منوا لی فاعتزلون میں جس فخص کی اصلاح کی امیدنہ ہواس مے قطع تعلق کر لینے پردلالت ہورہی ہے۔

وَلَقَدُ نَجُّيْنَا بَنِي إِسْرَاءِ يُلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ (٣٠) قَتُلَ الْابْنَاءِ وَاسْتِحُدَام النِّسَاءِ مِنُ فِرُعَوُنُ قِيْلَ لدَلٌ مِنَ الْعَذَابِ بِتَقُدِيْرِ مُضَافٍ أَيُ عَذَابِ وَقِيْلَ حَالٌ مِّنَ الْعَذَابِ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسُوفِيْنَ (m) زَلَقَدِ اخْتَرُنْهُمْ أَى بَنِي إِسُرَائِيلَ عَلَى عِلْمِ مِنَّا بِحَالِهِمْ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿ ﴿ أَ اللَّهُ مَانِهِمُ أَى لُعُقَلاءِ وَالْتَيْنَهُمُ مِنَ الْايْتِ مَافِيْهِ بَلْوًا مَّبِينَ (٣٠) نِعَمَةٌ ظَاهِرَةٌ مِنْ فَلَقِ الْبَحرِ وَالْمَنِّ وَالسَّلُوى وَغَيْرِهَا إِنَّ هَوَ لَآءِ أَى كُفَّارُ مَكَّةَ لَيَقُولُونَ ﴿ إِنَّ هِي مَا الْمَوْتَةُ الَّتِي بَعُدَهَا الْحَيْوةُ إِلَّا مَوْتَتُنَا لُاوُلَى أَى وَهُمُ نُطَفٌ وَمَا نَحُنُ بِمُنْشُوِيُنَ ﴿ ٢٥ ﴾ بِمَبْعُوثِيْنَ آخِيَاءً بَعُدَ النَّانِيَةِ فَأَتُوا بِالْبَائِنَا آخِيَاءَ إِنْ كُنْتُمُ صَلِيقِينَ ﴿٣٦﴾ إِنَّا نُبِعَثُ بَعُدَ مَوْتَتِنَا أَيُ نُحْيَا قَالَ تَعَالَى اَهُمْ خَيْرٌ أَمُ قَوْمُ تُبَّعِ هُوَ نَبَي أَوْرَجُلَّ سَالِحٌ وَّالَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمْ مِنَ الْاُمَمِ أَهُلَكُنْهُمُ لِكُفَرِهِمُ وَالْمَعْنَى لَيَسُوا اقُوى مِنْهُمُ فَاهَلِكُوا إِنَّهُمُ كَانُوُا مُجُرِمِينَ ﴿٢٢﴾ وَمَا حَلَقُنَا السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿٣٦﴾ بِحَلُق ذلِكَ حَالٌ اَ حَلَقُنْهُمَ آ وَمَابَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِيِّ أَيُ مُحِقِّينَ فِي ذَلِكَ لِيَسْتَدِلَّ بِهِ عَلَى قُدُرَتِنَا وَوَحُدَ انِيَتِنَا وَغَيْرَ ذَلِكَ لِيَسْتَدِلَّ بِهِ عَلَى قُدُرَتِنَا وَوَحُدَ انِيَتِنَا وَغَيْرَ ذَلِكَ رَلْكِنَّ ٱكْثَرَهُمُ أَى كُفَّارُمَكَّةَ لَا يَعْلَمُونَ (٣٠) إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ يَـوْمَ الْقِيمَةِ يُفَصِّلُ الله فِيُوْ بَيْنَ الْعِبَادِ يُقَاتُهُمُ أَجُمَعِينَ ﴿ إِلَى لِلْعَذَابِ الدَّائِمِ يَوُمَ لَا يُغْنِي مَولَلَى عَنْ مُّولِّى بِقَرَابَةٍ أَوُ صَدَاقَةٍ أَى لَا يَدُفَعُ عَنْهُ نَسُنًا مِنَ الْعَذَابِ وَ لا هُمُ يُنْصَرُونَ (٣) يُمُنَعُونَ مِنْهُ وَيَوْمَ بَدَلٌ مِنْ يَوْمَ الْفَصْلِ إلا مَنْ رَّحِمَ اللهُ وَهُمُ حمؤمِنُونَ فَالَّهُ يَشُفَعَ بَعُضُهُمُ لِبَعْضِ بِإِذُن اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيْزُ الْعَسَالِبُ فِي اِنْتِقَامِهِ مِنَ الْكُفَّارِ لرَّحِيمُ (٣) بِالْمُؤْمِنِينَ إِنَّ شَبَحَوَةَ الزَّقُومِ (٣) هِنَ مِنُ أَخْبَثِ الشَّجَرِ الْمُرِّ بِتِهَامَةٍ يُنْبِتُهَا اللهُ فِي الْ لَحَدِيمِ طَعَامُ الْآثِيمِ ﴿ ﴿ أَي آبِي جَهُ لِ وَاصْحَابِهِ ذَوِى الْآتُمِ الْكَثِيرِ كَالْمُهُلَّ أَي كَدَرُد ي الزَّيْتِ الْأَسُودِ خَبَرِثَانِ يَعِلِي فِي الْبُطُونِ (٣٥) بِالْفَوْقَانِيَةِ خَبَرُثَالِتٌ وَبِالتَّحْتَانِيَةِ حَالٌ مِنَ الْمُهُلِ كَغَلَى لُحَمِيْم ٢٠١١) ٱلْمَاءِ الشَّدِيْدِ الْحَرَارَةِ خُلُوهُ يُقَالُ لِلزَّبَانِيَةِ وَخُذُوا الْآثِيْمِ فَاعْتِلُوهُ بِكُسُرِ التَّاءِ وَضَمِّهَا حَرُّوهُ بِغَلْظَةَ وَشِدَّة اللَّى سَوَاءِ الْجَحِيْمِ (٤) وَسُطَ النَّارِ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَاب لْحَمِيْم (٣٠) أَى مِنَ الْحَمِيْمِ اللَّذِي لَا يُفَارِقُهُ الْعَذَابُ فَهُوَ ابْلَغُ مِمَّا فِي ايَةٍ يُصَبُّ مِن فَوُقِ رَءُ وسِهِم لُحَمِيْمُ وَيُقَالُ لَهُ ذُقُ آي الْعَذَابِ إِنَّكَ انْتَ الْعَزِيْزُ الْكُرِيْمُ (٣) بِرَعْمِكَ وَقَوُلِكَ مَابَيْنَ حَبَلَيُهَا عَزُّواَكُرَمُ مِنِي وَيُقَالُ لَهُمُ إِنَّ هَلَا الَّذِي تَزُونَ مِنَ الْعَذَابِ مَاكُنتُمُ بِهِ تَمُتَرُونَ (٥٠) فِيُهِ تَشُكُونَ إِنَّ لُمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ مَحُلْسٍ آمِينِ (٥٠) يُومَنُ فِيهِ الْحَوْفُ فِي جَنْتٍ بَسَاتِينِ وَّعُيُون (٥٢) يَلْبَسُونَ مِنْ سُنَدُسِ وَّالِسُتَبُرَقِ أَيُ مَارِقَ مِنَ الدِّيْبَاجِ وَمَا غَلَظَ مِنْهُ مُّتَقْبِلِيُنَ (أُنَّهُ كَالٌ أَيُ لَايَنُظُرُ بَعُضُهُمُ اللي

قَفَابَعُضِ لِدَوُرَانِ الْأُسُرَةِ بِهِمُ كَذَٰلِكَ مُ يُقَدُّ قَبُلَهُ ٱلْأَمْرُ وَزَوَّجُنَاهُمُ مِنَ التَّزُويُجِ أَوْقَرُنَاهُمْ بِحُورِ عِيْنِ (٥٣) بِنِسَاءٍ بِيُضٍ وَاسِعَاتِ الْاعُيُنِ حِسَانُهَا يَدْعُونَ يَطُلُبُونَ الْحَدَمَ فِيهَا آي الْحَنَّةِ آنُ يَاتُوا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ مِنْهَا المِنِيُنَ (٥٥) مِنُ إِنْ قِسَطَاعِهَا وَمُضَرَّتِهَا وَمِنْ كُلِّ مُحَوِّفٍ حَالٌ كَايَسَذُو قُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةُ الْأُولَىٰ آيِ الَّتِي فِي الدُّنيّا بَعُدَ حَيْوتِهِمُ فِيهَا قَالَ بَعُضُهُمُ إِلَّا بِمَعْنَى بَعُدَ وَوَقَّلْهُمُ عَذَابَ الْجَحِيْمِ (٥٦) فَضُلا مَصْدَرٌ بِمَعْنَى تَفُضُّلا مَنْصُوبٌ بِتَفَصُّلِ مُقَدَّرًا مِّنُ رَّبّلَثُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٤٥) فَإِنَّمَا يَسَّرُنْهُ سَهَّلْنَا الْقُرَانَ بِلِسَانِكَ بِلُغَتِكَ لِتَفْهَمَهُ الْعَرَبُ مِنْكَ لَعَلَّهُمُ ﴿ كُنَّ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ ١٥٨ يَتَّعِظُونَ فَيُؤُمِنُونَ لَكِنَّهُمُ لَايُؤُمِنُونَ فَارْتَقِبُ إِنْتَظِرُ اِهَلَا كَهُمُ النَّهُمُ هَرْتَقِبُونَ ﴿ مُ هِلَاكَ وَهَذَا قَبُل نُزُولِ الْاَمْرِبِحِهَادِهِمُ

تر جمد: ..... اور ہم نے بنی اسرائیل کو بخت ذکت کے عذاب (لڑکول کے قتل اورلڑ کیول سے خدمت لینے) یعنی فرعون سے نجات دے دی (بعض نے من فوعون کومضاف مقدر مان کرمن العداب سے بدل مانا ہے اور بعض نے حال کہاہے ) واقعی وہ برا ایخت سرکش، حدسے نکل جانے والوں میں سے تھا۔ اور ہم نے (بنی اسرائیل کو) برتری بخشی (ان کے حالات سے ) اپنی واتفیت کی بناء برونیا جہان دالوں پر ( بینی اپنے زمانہ کے دانشوروں پر )اور ہم نے ان کوایس نشانیاں دیں جن میں تھلم کھلا انعام تھا ( بینی دریائے نیل کا پھٹ جانامن وسلوکی کااتر نا،انی طرح کی اور کھلی فعتیں) ہیلوگ ( کفار مکہ ) کہتے ہیں کہ اخیر حالت بس کہی (یعنی دوبارہ موت کے بعد پھر زندہ ہونانہیں ہے) پہلی دفعہ کی موت تھی (یعنی وجود سے پہلے نطفہ کی حالت تھی )اور ہم دوبارہ زندہ نہ ہوں گے ( دوسری موت کے بعد پھر زندہ موکرنہیں آتھیں گے ) سو ہمارے باپ دادوں کو (زندہ کرکے )لاموجود کرواگرتم سیچے ہو (اس بارہ میں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے زندہ کئے جائیں گے۔ حق تعالی کا ارشاد ہے) میلوگ زیادہ برسے ہوئے ہیں یا تبع (پیغبریادل) کی قوم اور جو (قومین )ان سے پہلے ہو گزری ہیں ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا (ان کے کفر کی وجہ ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اہل مکہ پہلے لوگوں سے زیادہ مضبوط نہیں۔ پھر بھی وہ ہلاک مو گئے )واقعة بيلوگ مجرم تصاور بم نے آسانوں اورز مين اور جو كھان كدرميان ميں بيضول پيدائبيں كيا (الاعبيان حال ب)اور ہم نے آسانوں اور زمین (اور ان کے درمیان کی چیزوں) کوئسی حکمت ہی سے بنایا ہے (اس حقیقت کے پیش نظر کہ ان سے ہماری قدرت وحدانیت وغیره پراستدلال کیا جاسکے)لیکن ( مکہ کے کافروں میں )اکٹر سجھتے نہیں۔ بلاشپہ فیصلہ کا دن ( قیامت کاروژ جس میں الله بندوں کا فیصلہ فرمائے گا) ان سب (کے دائمی عذاب) کامقررہ وقت ہے جس دن کوئی تعلق والا کسی تعلق والے کے (تعلق یا دوتی کی وجے یعنی کوئی مدافعت نہیں کر سکے گا) ذرائجی کامنیس آئے گا (عذاب سے بچاؤ کے لئے )اور ندان کی پچھھایت کی جائے گی (مدد موگی، یوم بدل ہے یوم الفصل کا) ہاں گرجس پراللہ رحم فرمائے (مومنین اللہ کی اجازت سے لیک دوسرے کی سفارش کریں گے) یقینا وہ زبردست ہے (کفارے انقام لینے میں عالب) مہربان ہے (مؤمنین کے لئے ) بلاشبرزقوم کا ورخت (جو بدترین کر وا درخت تہامہ میں ہوتا ہے۔ دوزخ میں اللہ بیدافر مائے گا) برے مجرم کا کھانا ہوگا (ابوجہل اوراس کے یار دوستوں نے لئے جوبرے پالی تھے) جوتیل کی پچھت جیمیا ہوگا (سیاہ تیل کی گادی طرح ، پینجر ثانی ہے )وہ پیٹ میں ایما کھولے گا (تغلبی خبر ثالث ہے اور بغلبی حال ہے من المسمهل سے) جیسے آرم یانی (انتہائی تیز) کھولتا ہے،اس کو پکڑو (دوزخ کے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان مجرموں کو گرفتار کرلو) پھران کو تھسیتے ہوے ( کسر و تا اور ضمد کے ساتھ۔ نہایت بختی ہے تھنچنا) دوزخ کے پیچوں چے (ورمیان) تک لے جاؤ۔ پھراس کے سر پر کھولتا ہوا تکلیف ده یانی اند یل دو \_ ( یعنی ایساگرم یانی جوتکایف ده بو \_ بیالفاظ دوسری آیت یصب من قوق رؤ سهم الحمیم سے زیاده بر سے بوت

ہیں اوراس سے کہدیا جائے گا) کے (عذاب) چھوتو برامعزز عرم ب(اپنے خیال میں اور تیرا کہنا یہ قاک مکمیں تھے سے برد رکوئی نہیں ہاوردوز خیوں سے کہاجائے گا۔ کہ) بیر عذاب جوتم دیکھ رہے ہو)وہی چیز ہے جس میں تم شک (شبر) کیا کرتے تھے۔ بقینا اللہ ب ڈرنے والے ایس جگہ ہول کے جہال امن ہوگا (خوف نہیں ہوگا) یعنی باغات اور نہریں ہول گی، وہ باریک اور دبیزلباس پہنیں کے (ریشم كاباريك اورديزلباس) آفضامني بيشے ہوئے (بيرحال ب مطلب اس رنگ داركرسيوں كى وجدے آپس ميں منه چيرنے كي ضرورت نہیں پڑے گی) یہ بات ای طرح ہے (کالمل سے پہلے الا مو مقدرہ) اورہم ان کی شادی کردیں گے (پیلفظ تزویج سے یا میعن ہے کہم ان کوباہم جوڑے ملادیں گے ) گوری گوری بردی ہے کھوں والی عورتوں ہے ( محدر عدم کی بردی ہے کھول والی سین عورتوں سے )منگواتے ہول کے (خدمت گاروں سے فرمائش کرتے ہوں گے )وہاں (جنت میں ) ہرتنم کے پھل پھلاری اطمینان کے ساتھ (ندان کے ختم ہوجانے کا کھٹکا ہوگا اور ندنقصان کا اندیشہ اور ندسی اور طرح کا ڈر۔ بیرحال ہے) وہاں اس موت کے سواجو دنیا میں آ چکی تھی اور موت کا ذا نقه نبیں چکھیں گے ( لینی دنیاوی زندگانی میں جوموت پیش آ چکی ہے اور بعض نے الا بمعنی بعد کہاہے )اورالله تعالی ان کودوز خسے بچالےگایہ سب کچھ مہر بانی (فصل مصدر بمعنی تفصل منصوب ہے تفصل مقدر کی وجہ سے ) آپ کے پروردگار ک ہے۔ یمی برسی کامیابی ہے۔ سواس قرآن کوہم نے آسان (سہل) کردیا ہے آپ کی زبان میں (عربی لغت میں تا کے عرب آپ کی بات مجھ سکیں ) اس امید پر کہ بیضیحت قبول کریں (راہ راست پر آ کرایمان لے آئیں لیکن بیایمان مہیں لارہ ہیں ) سوآپ منتظر رہے۔(ان کی تباہی کا نظار سیجے) بدلوگ بھی منتظر ہیں (آپ کی وفات کے۔ میکم جہاد کے حکم آنے سے پہلے کا ہے۔)

تحقیق وتر کیب: علی العالمین عالمین عالمین سے مرادساری دنیایا قیامت تک کازمانیس ہے کہ پر آ بخضرت الله اور

آپ کی امت کی افغلیت کے متعلق شبہو۔ بلکہ خاص ان کا دور مرادے۔ مفسر نے اس طرف اشارہ کیا ہے۔

بسلاء مبین ربلاآ زمائش کو کہتے ہیں نعت وقعت پر بھی تجاز ابول دیتے ہیں۔ کیونکہ بیدونوں ذرائع آ زمائش ہیں۔ رہا پیشبہ كتفييرى عبارت ميل جن چيزول كاذكر ہے دوتو خودانعامات بيں۔ پھرآيت ميں "ماهيمه بلاء" كيول فرمايا كياہے؟ جواب بيہ ك ــ ، الهم فيها دارالخلد كالمرحفي تجريدك لته ب

ان هؤلاء. مشركين كمدك لخام اشاره قريب تحقير كے لئے ہے۔

ان عبى الا موت الاولى بالدشيهوسك بكريله كمرة كابعدوباره زنده بوف كويس مان تقداس لحاظ ے علا تا اس طرح ہونی چاہے ان هي الا حيالنا الدنيا والا كما بال طرح نہيں ہے مضرعلام اس كانوجيفر مارے ہيں كداس موت عدد إوى زندگانى كے بعدى موت مرادنين ب- بلكدونيا مين آنے سے پہلے كى مان وموت اولى سے تعبير كرد ب ال ۔ این ایک موت کہ جس کے بعد زندگی ہووہ ایک مرتبہ ہو چکی دوسری موت ایک نہیں ہوگی کہ جس کے بعد زندگی مل سکے۔ حاصل وہی تكلآيا كدوباره زندكى كاا تكارب-اورجس طرح عدم لاحق كوموت كتيم بين عدم سابق كويعي موت كهد سكة بين وقدالوا ربسنا امتنا السنتيان والحييسا اثنتين كونكرامات كمعنى اعدام كيس خواه ابتداء بويابعد مين جيد تفغيرا وريكبيرالفاظ درنور ارتاستال ہوتے ہیں شروع سے چھوٹی بوی چیز ہواوراس میں بیدونوں تبدیلیاں ہوجائیں۔ یا پہلے ایک چیز چھوٹی تھی بعد میں بوی ہوگئ یااس کا برنكس مورچنانچدكها كيار سبحان من صغوا لبعوض و كبرا لفيل.

فاتوا باباء بنا. ميكفاركا كهنااس تقدير يرموكا كدوه آنخضرت المناور الورسمحدر في تقيد كرجب يعقيده رعمة بين تواس كا شوت عملاً پيش كرين \_ كوياايك طرح مسلمانون يرالزام دينا تمار

فوم نبع. بيميري تقي جوجره اور بن سم قدر را شكر كشي كرك اس كوبر بادكر يك تقيد خودموس تصليكن ان كي قوم نالا أن تقي اس کے قرآن نے قوم کی ندمت کی۔رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الدی اکسان تبع نبیا او غیر نبی اہاور یہودکی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ید حضور ﷺ سافوسوسال پہلے ایمان لے آئے تھے۔ بیتج الا کبرابوکریب کہلاتے ہیں۔ان کا نام اسعد تھا۔حضرات انصارًا پن سبت ان کی طرف کرتے تھے۔ بیت اللہ برغلاف سب سے اول انہوں نے ہی ڈالا تھا۔ مدینہ بربھی انہوں نے چڑھائی کی تقى \_گرجبان كويەمعلوم مواكەبية خرى پغمبرى ججرت گاه موگى ،تو داپس موگئے اور بەشغركها\_

شهدت على احمد انه وسول من الله بادى النسم

فلو مدعمري الي عمره لكنت وزيرا له و ابن عم

ابن عباس الوان کونی مانتے ہیں اور کعب کہتے ہیں یہ بادشاہ تھے۔ان کی قوم میں کا بن اور اہل کتاب دونوں تھے۔انہوں نے دونوں کو قربانی پیش کرنے کے لئے کہا۔ چنانچداہل کتاب کی قربانی قبول ہوگئ ۔

حضرت عائش فرماتی ہیں کہ تبع کو برانہیں کہنا جاہئے۔ کیونِکہ وہ ایک صالح شخص تھے۔

سعيد بن المسيب فرماتے ہيں كدسب سے يہلے كعبة الله برغلاف انہوں نے ڈالا ہے ـ كعب كمتے ہيں كماللہ نے ان كى قوم كى برائی ہیں فرمائی۔قریش چونکدان کے قریب تھے اور ان کو برا سجھتے تھے۔اس لئے ان کی عبرت کے لئے قرآن نے بیمثال تجویزی۔ اہل یمن اس آیت پرفخر کیا کرتے تھے۔ کیونکہ اس میں ان کو قریش سے بہتر کہا ہے اور ان کو تبع اس لئے کہا کہ انہوں نے اپنے شکر سمیت آ فتاب طلوع مونے کی ست سفر کر کے مشرقی کنارہ کے قریب پہنچے یابعد کے لوگوں نے بکشرت ان کا اتباع کیا۔

والدين من قبلهم. قوم يع يراس كاعطف ب يايمبتداء باور" اهدكنهم "خرب يبلى صورت بين اهد كنهم متانف یاصله کا میرسے حال ہے۔ تیسری صورت سے کے تعل مقدر کی وجہ سے حال ہے جس کی تفییر اهل کے معلم ہے۔ اس وقت اهلكنهم محل اعراب مين نبيس موكار

الأبالحق. بالملابست كے لئے -جارمجرور فاعل سے حال ہے اور مفسرٌ نے اس كوباسبيد مانا ہے سبية غائية -

يوم الفصل. مفر فاشاره كيا بكراضافت بمعنى في بالين ظاهريد بكراضافت بواسطدام بيكونكم يبلى صورت يس ثانى اول كاظرف موناح يه جيه مكر الميل.

لا يعنى ال مين بهلامولى فاعلية كى بناءمرفوع باوردوسرامولى مجرور بعطف كى وجر اورشيدا مفعول برولا ھے ضمیرجع مولی ٹانی کی طرف ہے جومعنی جع ہے اس سے کا فرمراد ہے اور پہلے مولی سے مومن مراد ہے۔ یعنی کوئی مومن کسی کا فرک كام بين آئے گا۔ واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا كى طرح ييضمون بي "ولا هم ينصرون" اس كى تاكيد بك رشته داری اور دوستی دونوں کارگرنہیں ہوں گی۔

مولی کے معنی آ قا،غلام، پچازاد بھائی،مددگار، تجار، حلیف کے آئے ہیں۔

شهجوة الزقوم. أس كأتيل نهايت مفيد ب\_رياح بارده، وجع المفاصل بلغي امراض عرق النساء ك لئع عجيب وغريب ہے۔اس کی جڑ کوائیلنج کا بلی کہتے ہیں۔

المهل تيل كے نيچ جوخراب تلجمك موتاب\_

حذوہ تفیری عبارت میں عطف کے لئے اشارہ کردیا۔

فاعتلوه. قاموس ميس بعتله، يعتله، فانعتل بخي سي همينار

من عذاب الحميم. اگرچه عذاب بنهوالي چيز بيس كماس وائد يلا جائ مرم الغة مقصود يـــ

مقام امین فعیل جمعنی مفعول مکان کی صفت بلحاظ کمین لائی تی ہے۔

كذلك اى الامو كذلك بيجمله عرضه بـ

زوجناهم جنت احكام كى جكنبيل -اس كئرون شرى مراذبيل - بلكه بمعنى قرين مراد ب- چنانچيزوى بمعنى عقد، باك

ذر بعيمتعدي نہيں ہوتا، ملكہ بنفسه متعدى ہوا كرتا ہے۔البتہ جوحضرات تزویج بمعنی عقد 'لیتے ہیں وہ بازا كد كہتے ہيں يابقول المفش گفت از د شنوءة مين باكذر بعيمى تعدييه وسكتاب

بحورعين. حور،حوراء كي اووعين عيناء كي جمع \_\_\_

الا السموقة الا ولسي. جنت مين موت كاذا تعتبين موكا - يعربيكي فرماديا؟ الله يقول طبري كهاجائ كاكر الا بمعنى بعد ہے۔اس قوجیہ سے اگر چہاشکال صاف ہوجائے گا۔لیکن الا بمعنی بعد آناباعث تامل ہے۔اس لئے بعض نے توجیہ کی کہالا استناء منقطع كے لئے ہے۔

فضلا مفعول المحى موسكتا بـ

ف ارتقب. اس کااورمس تقبون کامفعول محذوف ہے۔اس ہدایت کے حکم جہاوسے پہلے ہونے کامطلب ننخ اصطلاح نہیں ہے۔ کوئکہ سابق محم کودوسرے محم سے بدلنے وسنح کہاجا تا ہے۔

ربط آیات:....مكرین كى وعيدكى تاكيد كے لئے فرعون اوراس كى قوم كى تابى كاذكر ہے۔

آیت ان هسؤ لاء سے منکرین قیامت کا انکار اور اس کا جرم اور مستحق عذاب ہونا اور بطور نظیر قوم تبع کا واقعہ اور قیامت کے، امکان وصحت اور دقوع اور قیامت کی حکمت و ترجیح اوراجهالی واقعات کا تذکرہ ہے۔ پھروا قعات قیامت کی قدر تے تفصیل ہے۔

روایات: ..... محد بن اسحاق وغیره نے تع کی کتاب کابیا قتباس پیش کیا ہے۔ ادیا بعد فانی امنت بنزل علیک وانا على دينك وسنتك وامنت بربك ورب كل شئى وامنت بكل ماجاء من ربك من شرائع الا سلام فان ادركت فبها ونعمت وأن لم ادركك فاشفع لى ولا تنسني يوم القيامة فاني من امتك الا ولين وبايعتك قبل مجيئك وأنا على ملتک وملة ابیک ابراهیم علیه السلام پرائ تریک ترین لله الا مر من قبل ومن بعد کی مرب اور خط رخ مین الی محمد بن عبدالله نبى الله ورسوله حاتم النبين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم بـــوالله اعلم بحقيقة الحال.

﴿ تَشْرَحُ ﴾ : المعلى علم كامطلب يب كما كرچ بني اسرائيل كى كمزوريان اوركوتا بهيان بمين معلوم تيس مرجم في اي حكمت بالغدك پيش نظراس دور ك اور بعد ك لوكول يران كوايك خاص برترى بهى بخشى مثلاً: يهى كدات انبياء اور بادشاه كسى دوسرى قوم کومیسرنبین آسکے من وسلویٰ کااثر نا،بادل کاسابیگن رہناوغیرہ۔

ان فلولاء بہاں سے پھرروئے تخن قریش کی طرف ہوگیا جوم نے کے بعد زندہ ہونے کوکسی طرح نہیں مانتے تتے اور کہتے \* تے کہاں کاحشر، کیسا حساب؟ وہ پیغیراورمسلمانوں سے کہتے کے اچھا ہارے مرے ہوئے باپ دادوں کوذرازندہ کرے دکھادو۔ تب ہم جِانيں ....فرماتے ہیں بھلا یہ بہتر ہیں یا تنج کی قوم اور دوسری چھلی قومیں ، جب ہم نے ان مجرموں کومعاف نہیں کیا تو ان کی گتا خیاں کسے برداشت کی جائیں گی۔ یہ بھی اپنے جرموں کی پاداش کو پہنچ کرر ہیں گے۔

تنع كون تصيح الله المستنسب يمن كاس بادشاه كي قلمروسبا اور حضر موت علاقول تك تقى - تبع بهت كزر يبس بيرو بال ك بادشاہوں کالقب ہوتا تھا۔اللہ جانے یہاں کون ساتیع مراد ہے۔بہر حال اتنا ظاہر ہے کہ اس کی قوم صاحب قوت و جبروت تھی۔ابن کیٹر " نے قوم سبامرادی ہے جس کا ذکر سورہ سبامیں گزراہے۔ لیکن مذکورہ بالاروایت سے معلوم ہوا کداس کا نام اسعد تھا اوروہ اسلام لے آیا تھا اورا پی قوم کوجویت پرست تھی اسلام کی دعوت دی مرانہوں نے سرکتی کی۔ ان پرایک آگ آئی جس نے ان کا کام تمام کردیا۔ بعض مسلمان ہوئے بعض ذمی سے اور بعض کی رائے میں بہتے اول تھا۔ جوقبل سے گزراہے۔ کثرت اتباع کی وجہ سے بیلقب بڑا۔اس کے

بعدیمن کے بادشاہوں کا یہی لقب رہاہے۔

قیامت کا ہوناعقلی ہے یانفلی ...... وما حلقدا. یعنی اتنابرا کارخانہ کوئی کھیل تماشنہیں۔بری حکمت ہے بنایا گیا ہے، ایک دن اس کا نتیج نکل کرر ہے گا اور وہی نتیجہ آخرت ہے۔لیکن دنیا کے اکثر لوگنہیں سجھتے ۔ یعنی ان برے برے کروں کود کھ کر بھی نہیں سجھتے کہ جواتے برے جہان بناسکتا ہے وہ دوبارہ بھی زندہ کرسکتا ہے۔ بیتو قیامت کے امکان وصحت پراستدلال عقلی ہوا۔

ای طرح دلاکن تعلیہ یہ ہتا رہے ہیں کہ یہ جہان ہمارے فائدہ کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ تا کہ نعتوں سے متع ہو کرطاعت و شکر بجالائیں۔ جن برکامل ثمرات ملیں۔ ورنہ ناسپاسی اور نا فرمانی کی صورت میں خسر ان کامل سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یہ ہوئی آخرت کی حکمت اور یہی حکمت مفضی ہے آخرت کے دبچان وجود کی۔ کیونکہ اگر مشیت اللی قیامت نہ ہونے کے لئے ہوتی تو پھر وہی حکمت ہوتی اوراسی کوتر جیج ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کا وجود تھی نہیں ہے لیس مجازات کے واجب ہونے کا شبر ساقط ہوگیا۔

۔ \* اُن بوم الفصل سے قیامت کے واقع ہونے کا پہلے اجمالی بیان ہے کہ سارے عالم کا حساب کتاب بیک وقت ہوجائے. گا۔اللہ کی رحمت ہی کام آئے گی۔کوئی کسی کی دنگیری نہیں کر سکے گا۔

ر قوم کی تحقیق ......ان شهرة الزقوم بی قیامت کا تفصیل بیان ہے۔ زقوم سینڈھ کو کہتے ہیں۔ ممکن ہے کسی ادنی مناسبت کی وجہ سے اس کوسینڈھ کہتے ہیں۔ ورنہ دوزخ کے سینڈھ کی کیفیت اللہ ہی کومعلوم ہے۔ جنت وجہنم کی چیزوں کے ناموں میں محض اشتراک ہے۔ ورنہ کیفیت اور حقیقت حال اللہ ہی کومعلوم ہے۔

آن کل عرب میں زقوم کا پھل برشومی کہلاتا ہے۔ جو کھایا جاتا ہے۔ سواول تو ممکن ہے کہ یہ برشومی دوسری نوع کا پھل ہوتا ہوزقوم کے علاوہ ۔ کیونکہ ہرز مانہ میں اصطلاحات بدلتی رہتی ہیں۔ اگر وہی نوع ہوت بھی آیت میں چونکہ درخت کھانے کا ذکر فر مایا گیا ہے پھل کوئیس فر مایا گیا۔ اس لئے آیت میں اشکال نہیں رہا۔ پھر زقوم کا کھلانا دوزخ میں داخل ہونے سے پہلے ہوگا۔ جیسا کہ سور کو اقعہ کی آیت ھدانز لھم سے مفہوم ہوتا ہے اور فاعتلوہ کی فال کے ظاہر سے بھی یہی بھے میں آر ہا ہے ۔ لیکن اگر دوزخ میں داخل ہونے کے بعد بھی یہ کھا نا ہوتو پھر فاکی رعایت کرتے ہوئے اس کا پہلے ہونا بلحاظ سواء الدج حیم کے ہوگا۔ یعنی زقوم کھانے کے وقت دوزخ میں پہنچا دیا جائے گا۔ جیسا کہ سورہ صافات کی آیت شہم ان میں تو ہوہوگا۔ گروسط دوزخ میں نہیں ہوگا۔ زقوم کھلاکر پھر وسط دوزخ میں پہنچا دیا جائے گا۔ جیسا کہ سورہ صافات کی آیت شہم ان موج عہم لا المی الحجمیم سے معلوم ہور ہا ہے۔ اس لئے اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہز تو م کھلانے دوزخ سے باہر لے جانا ہوگا۔ پھر دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کا پچھ بیان سورہ مومن میں بھی ہو چکا ہے۔

انگ انت العزیز الکویم. نیخی دنیایس برابناتهااب کهال گی و برانی بیلی یقین بیس تاتها که بدن بھی دیکھنار سےگا۔ بہی سمحتار ہاکہ یوں ہی کھیلتے کودئے گزرجائے گی۔ آخر کی ہوکر کی میں مل جائیں گے، اب دیکھ لیا کہ وہا تیں بچی کھیں جو پنجم روں نے بتلائی تھیں۔ ان المتقین، مصرت کے بعد منفعت کابیان ہے کہ جنت برتم کے دائی عیش وعشرت کی جگہ ہوگی۔ وہاں بھی موت نہیں آئے

گ - نہیش فانی نہیش اٹھانے والے فافی ،اس سے بڑھ کراور کامیابی کیا کہ ہمیشہ کے لئے اللہ کی عنایات والطاف میں مگن رہیں گے۔ گ - نہیش فانی نہیش اٹھانے والے فافی ،اس سے بڑھ کراور کامیابی کیا کہ ہمیشہ کے لئے اللہ کی عنایات والطاف میں مگن رہیں گے۔

ف انتظر کینی بیقو منتظر ہیں کہ آپ پرکوئی افتاد پڑے کیکن آپ دیکھتے جائے کہ ان کا کیا حال بنتا ہے۔ آپ تبلیغ کے علاوہ فکرات میں نہ پڑئے کے اور نہان کی مخالفت پر رنجیدہ ہو جئے صبر سیجئے اور انہیں خدا کے حوالے سیجئے وہ خور سمجھ لےگا۔

لطا كف سلوك: ..... ولقد احترناهم على علم معملوم بواكه جوادا إعرتبه مراديت برفائز بوت بيل الله ان كر حفاظت فرما تا بيار الله ان كوان كفس كحواله نبيل كرتا وه خطاؤل اورلغز شول معمفوظ ربيت بين -

ان شبحیرة الزقوم. روح المعانی میں بعض کا قول منقول ہے کدونیا کی حرص وظمع قیامت میں زقوم کی صورت میں متشکل ہوگ مئلہ تمثیل کی میر بھی ایک فرع ہے۔

## مر سُورَةُ النَجَاثِيَةِ الر

سُورَةُ الْحَاثِيَةِ مَكِّيَّةٌ اِلَّاقُلُ لِلَّذِيْنَ امَنُوا يَغُفِرُوا آلايَةُ وَهِيَ سِتُّ اَوُ سَبُعٌ وَتَلْتُونَ ايَةً بِسُمِ اللهِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ

حَمْلُ الله اعْلَمُ بِمُرَادِه بِهِ تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ الْقُرَانِ مُبْتَدَأً مِنَ اللهِ حَبَرُهُ الْعَزِيْزِ فِي مُلْكِهِ الْحَكِيْمِ فِي صُنعِهِ إِنَّ فِي السَّمُواتِ وَالْآرُضِ أَى فِي حَلْقِهِمَا كَايَتٍ دَالَّةٍ عَلَى قُدُرَةِ اللَّهِ وَوَجُدَ انِيَتِهِ تَعَالَى لِّلُمُؤُمِنِيُنَ ﴿ ﴾ وَفِي خَلْقِكُمْ أَى خَلْقِ كُلِّ مِنْكُمُ مِنْ نُطُفَةٍ ثُمَّ عَلَقَهٍ ثُمَّ مُضُغَةٍ الى أَنْ صَارَ اِنسَانًا وَخَلْقِ مَايَبُتُ يُفَرِّقُ فِي الْأَرُضِ مِنْ ذَابَةٍ هِي مَايَدُبُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ النَّاسِ وَغَيْرِهِمُ المِثْ لِقَوْم يُّوُقِنُونَ ﴿ ﴾ بِالْبَعُثِ وَ فِي الْحَتِلَافِ الَّـيُلِ وَالنَّهَارِ ذِهَابِهِمَا وَمَحَيْئِهِمَا وَمَآ أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنُ رَّزُقَ مَطُرِ لِاَنَّهُ سَبَبُ الرِّزُرِقِ فَلَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعُدَ مَوْتِهَا وَتَصُرِيْفِ الرِّياحِ تَقُلِيبُهَا مَرَّةً جُنُوبًا وَمَرَّةً شِمَالًا وَبَارِدَةً وَ حَارَةً اللَّهُ لِقُوم يَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ الدَّلِيُلَ فَيُؤْمِنُونَ تِلْكَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ حُحَجُهُ الدَّالَةُ عَلَى وَحُدَانِيَتِهِ نَتُلُوهَا نَقُصُّهَا عَلَيُكُ بِالْحَقِّ مُتَعَلِّقٌ بِنَتُلُو فَباَي حَدِيثٍ بَعُدَ اللهِ اَيُ حَدِيْتِهِ وَهُوَ الْقُرَانُ وَأَيْلِتِهِ حُجَجْجِهِ يُؤُمِنُونَ ﴿ اَيْ كُنْفًارُ مَكَّةَ اَيْ لَايُؤْمِنُونَ وَفِي قِرَاءَةٍ بالنَّاءِ وَيُلُّ كَلِمَهُ عَذَابِ لِكُلِّ أَفَّا لِي كَدَّابِ أَثِيُورٍ مَ كَثِيرِ الْإِنْمِ يَسْمَعُ ايْتِ اللهِ الْقُرَانِ تُسْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ عَلَىٰ كُفُرِهِ مُسْتَكُبِرًا مُتَكَبِّرًا عَنِ الْإِيْمَانِ كَانَ لَمُ يَسْمَعُهَا فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ ٱلِيُم (٨) مُولِم وَإِذَا عَلِمَ مِنُ اينتِنَا أَيِ الْقُرُانِ شَيْمًا وِاتَّخَذَهَا هُزُوا أَى مَهْزُوا بِهَا أُولَئِكَ أَي الْأَفَّاكُونَ لَهُم عَذَابٌ مُهَيِّنْ ﴿ وَا ذُوُاهَانَةٍ مِنْ وَرَا يِهِمُ آيُ آمَامِهِمُ لِآنَّهُمُ فِي الدُّنِيَا جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمُ مَّاكَسَبُوا مِنَ الْمَالِ وَالْفِعَالِ شَيْسًا وَكَلامًا اتَّخَذُوا مِنُ دُون اللهِ أَي الْاصْنَام اَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿ ﴿ اللهِ أَي الْقُرَانُ هُدًى مِنَ الضَّلَالَةِ وَالَّذِيُنَ كَفَرُوا بِايْتِ رَبِّهِمُ لَهُمْ عَذَابٌ حَظٌّ مِّنُ رِّجْزٍ أَيُ عَذَابٍ ٱلْيُمْ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ ال

مُوحعٌ اللهُ الَّذِي سَخَّرَلَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِى الْفُلْكُ السُّفُنُ فِيهِ بِامُرِه بِإِذُنِهِ وَلِتَبْتَغُوا تَطُلُبُوا بِالتِّجَارَةِ مِنْ فَضُلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ﴿ اللَّهِ وَسَحَّرَ لَكُمُ مَّافِي السَّمَوٰ تِ مِنْ شَمْسِ وَّقَمَرِ وَّنَحُم وَّمَاءٍ وَّغَيُرِهِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِنُ دَآبَّةٍ وَشَحَرِ وَنَبَاتٍ وَٱنْهَارِ وَغَيْرِهِ أَى حَلَقَ ذلِكَ لِمَنَافِعِهِمُ جَمِيْعًا تَاكِيُدٌ مِّنُهُ حَالٌ آئُ سَحَّرَهَا كَائِنَةً مِنْهُ تَعَالَى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ ﴿ ٣ فِيهَا فَيُؤْمِنُونَ قُلُ لِّلَّذِيْنَ امَنُوا يَغُفِرُوا لِلَّذِيْنَ لَايَرُجُونَ يَحَافُونَ آيَّامَ اللهِ وَقَائِعَةً آىُ اِغُفِرُوا لِلْكُفَّارِ مَا وَقَعَ مِنْهُمُ مِنَ الْأَذَى لَكُمُ وَهَذَا قَبُلَ الْأَمْرِ بِحِهَادِهِمُ لِيَجُزِى آيِ اللهُ وَفِي قِرَاءَةٍ بِالنُّون قَوْمًا بِمَاكَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ ٣ ) مِنَ الْغَفُرِلِلْكُفَّارِ اَذَا هُمُ مُنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفُسِهِ عَمِلَ وَمَنُ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا أَسَاءَ ثُمَّ اللي رَبِّكُمْ تُرُجَعُونَ (۵) تَصِيرُون فَيُحَازِى الْمُصلِحَ وَالْمُسِيءَ وَلَقَدُ اتَّكِنَا بَنِي إسُراء يل الكِتاب التَّوُرَةَ وَالْحُكُمَ بِهِ بَيُنَ النَّاسِ وَالنَّبُوَّةَ لِـمُوسَى وَهَارُونَ مِنْهُمُ وَرَزَقُنْهُمُ مِنَ الطَّيّباتِ الْحَلَالَاتِ كَالْمَنِ وَالسَّلُوى وَفَضَّلُنْهُمُ عَلَى الْعَلْمِينَ (١٦) عَالِمِي زَمَانِهِمُ الْعَقُلَاءِ وَالتَيْنَهُم بَيِّنتٍ مِّنَ الْاَمْرِ آمُرِ الدِّيُنِ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَبَعُثِةٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلوةِ وَالسَّلَامِ فَمَا اخْتَلَفُو ٓ ا فِي بِعُثَتِهِ اللَّا مِنَ بَعُدِ مَاجَآءَ هُمُ الْعِلْمُ بَغُيًا كَيْنَهُمُ أَى لِبَغْي حَدَثَ بَيْنَهُمْ حَسَدًا لَهُ إِنَّ رَبَّكَ يَقُضِى بَيْنَهُمْ يَوُمَ ﴿ الْقِيامَةِ فِيُمَا كَانُوا فِيُهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ ١٠ ثُمَّ جَعَلُناكَ يَامُحَمَّدُ عَلَى شَرِيْعَةٍ طَرِيقَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ آمُو الدِّين فَاتَّبِعُهَا وَلا تَتَّبِعُ اَهُوَاءَ الَّذِينَ لا يَعُلَمُونَ ﴿ ١٨ فِي عِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ إِنَّهُمُ لَنُ يُغُنُوا يَدُفَعُوا عَنُكَ مِنَ اللهِ مِنُ عَذَابِهِ شَيْئًا وَإِنَّ الطَّلِمِينَ الْكَافِرِينَ بَعُضُهُمْ أَوُلِيَّاءُ بَعُضْ وَاللهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ الْقُرُالُ بَصَائِرُ لِلنَّاسِ مَعَالِمٌ يَتَبَصِّرُونَ بِهَا فِي الْآحُكَامِ وَالْحُدُودِ وَهُدًى وَّرَحُمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوُقِنُونَ ﴿ مَ بِالْبَعْثِ أَمُ بِمَعْنَى هَمْزَةِ الْإِنْكَارِ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا اِكْتَسَبُوا ﴿ السَّيَّاتِ الْكُفُرَ وَالْمَعَاصِيُ أَنُ نَّجُعَلَهُمُ كَالَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ سَوَآءً خَبَرٌ مَّحُيَا هُمُ وَمَمَاتُهُمْ مُبُتَدَأً وَمَعَطُوفٌ وَالْحُمُلَةُ بَدَلٌ مِنَ الْكَافِ وَالصَّمِيْرَ ان لِلْكُفَّارِ الْمَعْني إحسِبُوا اَن نَّحُعَلَهُمُ فِي الْاحِرَ ةِ فِي خَيْرِ كَالْمُؤُمِنِيْنَ أَى فِي رَغَدٍ مِنَ الْعَيْشِ مُسَاوٍ لِعَيْشِهِمْ فِي الدُّنْيَا حَيْثُ قَالُوا لِلْمُؤْمِنِيْنَ اللهِ لَئِنَ بُعِثْنَا لِنُعُظَى مِنَ الْحَيْرِ مِثْلَ مَا تُعُطَوُنَ قَالَ تَعَالَى عَلَى وَفْقِ اِنْكَارِهِ بِالْهَمْزَةِ سَلَاءَ مَا يَحُكُمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى وَفْقِ اِنْكَارِهِ بِالْهَمْزَةِ سَلَاءَ مَا يَحُكُمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى عَلَى وَفْقِ اِنْكَارِهِ بِالْهَمْزَةِ سَلَاءَ مَا يَحُكُمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى وَفْقِ اِنْكَارِهِ بِالْهَمْزَةِ سَلَاءَ مَا يَحُكُمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى ع أَيُ لَيُسَ الْاَمُرُ كَذَٰلِكَ فَهُمُ فِي الْاحِرَةِ فِي الْعَذَابِ عَلَى حِلَافِ عَيْشِهِمُ فِي الدُّنْيَا وَالْمُؤُمِنُولَ فِي الْاحِرَةِ فِي الثُّوابِ بِعَمَلِهِمُ الصَّالِحَاتِ فِي الدُّنُيَّا مِنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكُوةِ وَالصِّيَامِ وَغَيْرِ ذلِكَ وَمَا مَصُدَرِيَّةٌ أَيُ بِئُسَ

حُكُمًا حُكُمُهُمُ هَذَا

ترجمد ..... سورة جاثيه كيه جرز يت قل للذين أمنوا الخ كاس يس كل آيات ٣٦ يا٢٣ بي -بسم الله الموحلن الرجيم. حمر اس كي واقعي مراوالله كومعلوم بهي ينازل كي موكي كتاب (قرآن مبتداء ب) الله كاطرف ے (خبر) ہے جو (اپنے ملک میں )غالب (اپنی صنعت میں ) حکمت والا ہے۔ آسانوں اور زمین ( کے بنانے ) میں بہت سے ولائل میں (جو اللہ کی قدرت و وحدانیت پر رہنمائی کرنے وائے میں ) اہل ایمان کے لئے اورخود تمہارے پیدا کرنے میں ( یعنی ہر انسان کوعام طور سے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ بنا کر کھل انسان بنا ڈالا) اوران جانوروں کے بیدا کرنے میں (جن کوزمین میں پھیلا رکھا ہے) جو چلتے پھرتے ہیں (زمین پرخواہ وہ انسان ہول یا اور محلوق) نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو (قیامت کا لیقین رکھتے ہیں اور کے بعد دیگرے دن رات کے اختلاف (جانے آنے ) میں اور اس روزی میں (مراد بارش ہے کیونکہ وہ رزق پیرا ہونے کا سبب ہوتی ہے) جس کواللہ نے آسان سے اتارا ہے چراس سے زمین کور وتازہ کیا زمین سو کھنے کے بعد اور ہواؤں کے لوث چھیر میں (مجمی جنوبی مواجلتی ہے بھی شالی مجمی شندی بھی گرم) دلائل ہیں ان لوگوں کے لئے جو بچھتے ہیں (دلیل کواورا یمان قبول کر لیتے ہیں) ید (ندکورہ نشانیاں) اللہ کی آیتیں ہیں (اس کی وحذانیت پر دہنمائی کرنے والی جمیس) جوہم آپ کو بڑھ بڑھ کر سناتے ہیں (بتلاتے ہیں) سی صحیح محریقہ پر (تنسلسوا کے متعلق ہے) پھر کون می بات پراللہ کے بعد (یعنی اس کی بات قران کے بعد ) اوراس کی آ یوں (حجتوں) کے بعد بیلوگ ایمان لائیں گے (مراد کفار مکہ ہیں۔ لینی بیلوگ ایمان نہیں لائیں گے اور ایک قراءت میں تؤمنون تا کے ساتھ ہے )بدی خرابی ہوگی (ویل کیلمه عذاب ہے) ہرایسے خف کے لئے جوجموٹانافر مان ہو (برا گنہگار) جواللہ کی آیتیں (قرآن) سنتاہے جب کہ وہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں پھر بھی وہ ( کفریر ) اڑا رہتا ہے تکبر (ایمان سے روگر دانی ) کرتے ہوئے اس طرح جیسے اس نے ان کوسنا ہی نہیں ۔ سوایسے مخص کو در دیناک (تکلیف دہ) عذاب کی خوشخری سنادیجے اور جب وہ ہمازی (قرآن کی) آیوں میں ہے کئ آیت کی خبریاتا ہے واس کی بنی اڑاتا ہے (اس کو مذاق بنالیتا ہے) ایسے (جمو فے لیا ثیوں) کے لئے ذات آمیز (آبروریز)عذاب ہے۔ان کے آگے (لیعن سامنے کیوں کہ پیلوگ دنیامیں تھے) دوڑ نے ہے اور ندان کے وہ چیزیں کام آئیں گی۔جو(مال واعمال) کمائے ذرابھی اور نہوہ جن کوانہوں نے اللہ کے سوا (بتوں کو) کارساز بنار کھا تھااوران کے لئے بردا عذاب ہوگا۔ یہ ( قرآن ) سرتا سر ( گمراہی ہے ) ہدایت ہے اور جولوگ اس کی آیتوں کونبیں مانتے۔ان کے لئے تحق (عذاب ) کا وروناک (تکلیف وہ) عذاب کا حصہ ہوگا ،اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لئے دریا کومنخر بنایا ،تا کماس کے محم (اجازت) سے اس میں کشتیاں (جہاز) چلین اور تا کہتم اس کی روزی ( کاروبار کے ذریعہ ) تلاش کرواور تا کہتم شکراد اکرواور چنتی چیزیں آسانوں میں ہیں (سورج، چاند،ستارے، یانی وغیرہ) اور جتنی چیزیں زمین میں ہیں (چو پائے، درخت، گھاس، نہریں دغیرہ۔ حاصل یہ کہ بیسب کچھلوگوں کے فائدہ کی خاطر پیدا کیا۔)ان سب کو (تاکید ہے) اپنی طرف سے سخر بنایا (حال ہے یعنی اللہ ہی کی طرف سے پیسب چیزیں انسان کے لئے منخر ہوئی ہیں) بے شک ان باتوں میں ان لوگوں کے لئے دلائل ہیں جوغور کرتے رہیے ہیں (پھرایمان لے آتے ہیں) آب ایمان لانے والوں سے فرماد بیجے کہ ان لوگوں سے درگزریں جو یقین (خوف) نہیں رکھتے اللہ تعالی کے معاملات کا (واقعات کا یعنی کفارے کچھمہیں اکالف پنچیں ان کوجانے دو۔ بد جہادے پہلے کی بات ہے) تا کرصلہ دے (الله ایک قراء ت میں نسجزی نون کے ساتھ ہے) ایک قوم کومل کا ( کفار کی اذیتوں پرچثم پوشی کرنے کا) جومخص نیک کام کرتا ہے سوایے ذاتی نفع کے لئے (کرتا ہے) اور جو محض براکام کرتا ہے اس کاوبال اس پر پرتا ہے۔ پھر تہمیں اپنے پروروگار کے پاس لوٹ کرجانا ہے (جہال

نیک وبد کوبدله ملے گا) اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب (تورات) اور حکومت (لوگول کے درمیان فیصلے) اور نبوت دی تھی (حضرت موی ہارون علیجاالسلام بھی انہی میں ہوئے ہیں )اور ہم نے ان کونفیس نفیس چیزیں (حلال جیسے من وسلوی ) کھانے کو دی تھیں اور ہم نے ان کو جہان دالوں (اس دور کے دانشوروں ) پرفوقیت بخش دی تھی اور ہم نے ان کو دین کے بارے میں کھلی کھلی دلیلیں دی تھیں (حلال وحرام کے احکام اور آ مخضرت علی کی بعثت) سوانہوں نے (آمخضرت علی کی بعثت کے متعلق)علم آنے کے بعد ہی باہم اختلاف کیا آپس کی ضداضدی کی وجہ ے (حمد کے سبب جوان میں عناد برها) آپ کا رب قیامت کے روز ان کے درمیان ان باتوں کے متعلق فیصلہ کردے گاجن میں باہم بیا ختلاف کیا کرتے تھے، پھرہم نے (اے محمد!) آپ کوایک خاص طریقہ پردین کے كرديا سوآ پاسى پر چلتے رہے اوران لوگوں كى خواہش پروھيان ندو يجئے جوجہنا ہيں (غيراللدكى پرستش كےسلسله ميں ) ياوگ آپ مے کام نہ آئیں گے (بچاؤنہیں کر علیں سے ) اللہ کے مقابلہ میں ذرائجی اور ظالم (کافر) ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور اللہ متقیوں (مومنوں) کا دوست ہے بیر قرآن) عام لوگوں کے لئے دانش مندیوں کا ذریعہ ہے (ایسے اصول کا مجموعہ ہے جن ہے احکام وحدود میں بصیرت ملتی ہے ؟ اور ہدایت ورحمت ہے یقین دلانے والوں کے لئے (قیامت یر) کیا (ہمزہ انکاری ہے) بیخیال کرتے ہیں جو برے برے کام (کفرومعاصی) کرتے ہیں کہ ہم ان کوان لوگوں کے برابر رکھیں گے جنہوں نے ایمان اورعمل صالح اختیار کیا۔ان سب کامرنا جینا کیسال ہوجائے (سواء خبر ساور احیاء هم مبتداء سے اور مسماتهم معطوف ہے اور بیجملہ کاف ے بدل ہے اور محیا هم و مماتهم دونوں ضمیریں کفار کی طرف راجع ہیں ۔ حاصل بدہے کدکیاان کا خیال بدہے کہ ہم ان شریروں کوآ خرت میں مومنین کے برابر بھلائی میں کیساں کوویں گے یعنی دنیامیں جیسی عیش وعشرت کرتے تھے۔ یہاں بھی وہی حالت برقرار رہے گا۔ چنانچہ بیلوگ مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے لئے قیامت ہوئی تو ہمیں بھی مسلمانوں کی طرح بھلائی نصیب ہوگی۔ حق تعالیٰ بذریہ ہمزہ انکار کرتے ہوئے فرماتے ہیں) یہ برافیصلہ کرتے ہیں (یعنی واقعہ اس طرح نہیں ہوگا۔ بلکہ کفار دنیاوی عیش وعشرت کے برخلاف آخرت کے عذاب میں گرفتار ہوں گے اور مسلمانوں کو آخرت میں ان نیک اعمال کا ثواب ملے گا جو انہوں نے دنیامیں رہ کرنماز ،روزہ ،زکو ۃ وغیرہ اداکی تھی۔اس میں ما مصدر پیے ۔ یعنی ان کاریکم لگانا غلط فیصلہ ہے۔)

شخفیق وتر کیب: .....حم. اگریسورت کانام ہوتو مبنداء ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا اور تسنویل الکتاب خبر ہوگی لیکن اگر حروف کی تعداد مراد ہے تو پھر تنزیل الکتاب مبتداء اور من الله خبر ہوگی۔

ان فی السلموات ان تین آیات میں چودلائل بیان فرمائے گئے ہیں۔ پہلی آیت کولفظ مؤمنین پردوسری کو وقنون پر تیسری کو یع قلون پر ایمان پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ آسان وزمین پرنظر کرنے سے حقل میں کمال اور علم میں استحکام پیدا ہوتا ہے یانفس کلام کے لئے مختلف الفاظ لائے گئے ہیں۔

المیات لیلمؤمنین تمام قرائے کنزدیک حالت نصی میں کسرہ ہان کا اسم ہونے کی وجہ سے لیکن آیات القوم یو قنون " اور آیات" لقوم یعقلون " دونوں میں قراءت سبعہ میں نصب اور رفع دونوں ہیں۔ رفع تو مبتداء ہونے کی وجہ سے اور فعی خبر ہادر جملہ کا عطف ان فی المسلموات پرہے۔ اگر چہ معطوف بغیرتا کید کے اور معطوف علیہ تاکید ہے۔ دوسری صورت رفع کی ہے کہ لفظ آیات کا اول آیات پرمحل عطف کیا جائے بغیران کے۔ اس طرح نصب کی بھی دوصورتیں

میں ۔ایک بیک افظ آیات کا پہلی آیات پراسم ان کی حیثیت سے عطف کیا جائے۔اورفی حلقکم کاخبر ان پرمو۔ ای وان فی

خلقكم وما يبث من دابة ايات.

دوسری صورت یہ وکہ لفظ آیات کو صرف پہلی آیات کی تأکید مانا جائے اور فی حلقکم کا فی السموات پرعطف کیا جائے۔ حرف جرکا اعادہ تاکید کے ہو۔ علی ہذا ما یبٹ من دابة میں بھی دوتر کیبیں ہوسکتی ہیں جن میں بہتر صورت یہ ہے کہ اس کوف ی خلف کیا جائے۔ تقدیر مضاف جیسا کمفر نے کیا ہے۔ دوسرے یہ کشمیر مجرور یا عادہ جارے عطف کیا جائے۔ جیسا کہ بعض خفرات کے ذویک جائز ہے۔

واحتلاف الیل. مفسرؒ نےاشارہ کیا ہے فئی کے مقدر ہونے کی طرف۔ چنانچے قراءۃ شاذہ میں فئی موجود ہے۔ مفسرؒ نے جنوبی شالی ہواؤں کا ذکر کیا ہے۔ حالا تک پروا پیچھوا ہوائیں بھی ہوتی ہیں۔ای طرح چوطر فی ہوا ہوتی ہے۔

بعد الله ای بعد آیات الله جیا که اعجبنی زید و کرمه س اعجبنی کرم زید ہے۔

یو منون ابوعر مفص ،نافع ،این کثر کنزد یک یا کساتھ ہاوردوس قراء کنزد یک تا کے ساتھ ہے۔

ويل کمه عذاب ہے اور جہنم کی وادی کانام بھی ہے۔

يسمع أيات الله. جمله متانفه باوراثيم كاخمير ين حال بهي موسكتاب اورصفت بهي \_

تتلی علیه. أيات الله سيحال بـ

شم یصو. بہال تراخی رتی مراد ہے۔ یعنی دلائل کے بعد پھراصرار عقلاً بعید ہے اور " کان لم یسمعها" جملہ متاتف یا مال ہے کان مخففہ ہے تمیرشان محذوف ہے۔

فيشره. بثارت كالبكمأفر ماياب.

ات خدھ ہوؤا ۔ ضمیرمؤنشا یا تنا کی طرف راجع ہاور لفظ سنی کی طرف بھی ذکر ہونے کے باوجودراجع ہو بھی ہے ہمتی آیت لے کرای ات خد فلک الشنی ہوؤا گراں تعییر میں تکت یہ ہے کہ مثرین کا نداق مض ایک آیت تک نہیں رہتا۔ بلکہ وہ سارے کلام کونشانہ بدف و فداق بنا لیتے ہیں۔ جوخب باطن کی دلیل ہے۔ قرآن کی نوری بلاغت کے جواب میں خالفین نے ڈھونڈھ ڈھانڈ کر دولفظ پکڑے اور کہا کہ قرآن میں لفظ ہوؤا اور کہا دفعا حت سے گرے ہوئے ہیں۔ صحابہ اور خالفین میں یہ بحث جاری تھی۔ کہ سانے سے ایک بیرمرد آتا ہواد کھائی دیا۔ سب خالفین نے ایک زبان ہوکر کہا کہ ہمیں ان نو وارد کا فیصلہ منظور ہوگا۔ چنا نچے خالفین نے بہل کرتے ہوئے پیرمرد سے درخواست کی کہ آپ ہارے ایک متاز عہما ملہ میں فیصلہ کیجئے۔ یہ سنتے ہی پیرمرد کی زبان سے جو پہلا جملہ تکلاوہ یہ تھا۔ انت حدو نہ ہوؤا و انا شیخ کہار بخالفین من کر ہکا اکارہ گئے۔ اب آگے بولیں تو کیا بولیں۔ مسلمان اس بے مماخت تا نکو غیبی پرنہا یہ مسرور و مطمئن ہوئے اور خالفین لا جواب و نامراد ' جادہ دہ ہوتا ہے جو سرچ'ھر کے کہو لیے۔''

من ورائهم. لفظوراء اضدادین سے ہے آگاور پیچے دونوں معنی میں آتا ہے۔ آخرت کودونوں اعتبار سے وراء کہتے ہیں۔ هٰذا هدی فرآن کی دونوں شانیں ہیں۔مونین کے لئے ہدایت اور کفار کے لئے گراہی اور خسران کاباعث ہے۔ یصل به کثیرا ویهدی به کثیرا. شفاء و رحمة للمؤمنین و لایزید الظالمین الاحسارا.

سحو لكم البحو لين وزنى چيزين بهي مندر عرز رجاتي بين اور وبي نبين \_

يعفروا. مفسرٌ نجيم اعفروا ليا بي جواب امر حذف مفعول پرداالت كرر با بي معنى غفران جيد آيت اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا كى تقدير اذن فى القتال فى ليكن الذين يقاتلون كقريد سوفى القتال كوحذف كرديا مفسرًاس آيت

کے منسوخ ہونے کی طرف اشارہ کررہے ہیں لیکن اگرضدی لوگوں ہے تعرض نہ کرنام ادہوتو پرمنسورخ کہنے کی حاجت نہیں رہتی۔ من عمل صالحاً جملهمتانفه بيليا جال كي تفسيل بـ

والحكم. حكمت،فقه،فيصليسب معني بوسكتے بن\_

فصلناهم. فضیلت کی مراذبیں - بلکرفضیلت جزئی ہے۔اس لئے ان کے زماند کے ساتھ تحصیص کی حاجت نہیں رہتی۔ عالممین کی تفیر عقلاء کی بجائے تقلین کے ساتھ زیادہ انسب ہے۔

من الامو . لعض نے دین اور بعض نے آنخضرت ﷺ کی بعثت مرادلی ہے۔ مگر مفسرؒ نے دونوں کوجع کردیا ہے۔ جعلناك. كاف مفعول اول اور على بشريعة مفعول ثانى ب\_شريعت كمعنى كھائ، ملت اور مذہب كآتے ہيں۔ دین الہی مراد ہے۔

هذا بصائر. مبتداء خرب اورخركوج لاناس لئے كمبتداء مضمن آيات بـ

ام حسب الدين. ام معنى بمز ومنقطعه عاورمنقطعه ميل بهي بل اوربمز ودونول مقدر بوت بي اوربهي حرف بل مقدر ہوتا ہے اور بھی صرف ہمزہ۔

سواء. رفع کی قراءت پرمحیا هم ومما تهم کی خبر ہے کیکن جزاُہ علیؓ جفص ؓ کی قراءت نصب کی ہے۔ بمعنی مسویا کا ف سے بدل کل یابدل اشتمال ہے یاحال ہے اور اس کے بعد فاعلیت کی وجہ سے مرفوع ہے اور جعل کامفعول ثانی "کالذی آمنوا" بـاى احسبوا ان نجعلهم مثلهم في حال استراء محيا هم و مما تهم ليس الا مركذلك ـمحيا هم و مماتهم کی خمیرین کفارکی طرف راجع ہیں کیکن اگر مونین کی طرف راجع ہوں تو پھر جملے خمیر مفعول ثانی سے حال ہوجائے گا۔ای احسب و ا ان نجعل في الاحرة في حير كالمومنين. حاصل بير ككفار في ونيامين تومز ار التي بين كيكن كيابيجا يت بين كمونين کی طرح آخرت میں بھی پیمزے کریں۔ جیسا کہ پیکہا کرتے تھے۔

ساء مایحکمون. بقول ابن عطیه مامصدریه به اورساء افعال ذم میں سے مے صمیرمبم فاعل مے تیز محد وف ہے۔ حبیا کرضی کی رائے آیت بینس مثل القوم الذین میں تمیز محذوف ہونے کے متعلق ہے۔ای بینس مثله مثل القوم یہاں مخصوص بالمذمت 'ما يحكمون' بتاويل مصدر بـ اى ساء حكمهم هذا كيكن قاضيٌ ما موصوفه مانة بيراى ساء شيئا حکموا بذلک. اول صورت میں ساء خربیے اور دوسری صورت میں انٹائیہ ہوگا کیکن فاعل ندکور ہونے کی صورت میں تمیزی صرورت نہیں رہتی۔اورا گرتمیز مانی جائے۔تو پھرفاعل کومتنتر ماننا پڑے گا۔جومصدریہ ہونے کے منافی ہے۔اس لئے مفسر کی تقدیر عبارت اشکال سے خالی ہیں ہے۔

ربط آیات:..... مجیلی سورت ے آخر میں قرآن کریم کا ذکر تھا۔ای مضمون سے اس سورت کوشروع کیا جارہا ہے۔اس سورت میں تو حیدو نبوت ومعاد تین مضامین تواصل ہیں۔ باقی مضامین انہی کی مناسبت ہے آ گئے ہیں۔ شان نزول: ..... يه پورى سورت كى به يابقول ابن عباسٌ وقادهٌ علاوه آيت قل للذين النح كر كم بهاور صرف بيآيت

فاروق أعظمٌ سے ایک مرتبہ عبداللہ بن ابی الجھ پڑا۔غزوہ بنی المصطلق کے موقعہ پرمریسیع کے کئویں پر ابن ابی نے اپنے غلام کو پانی لینے بھیجا۔وہ دریمیں واپس آیا تو ابن الی نے دری وجہ پوچھی۔اس نے کہا کنویں پرخصرت عمر بیٹھے ہوئے تھے۔انہوں نے جب تک حضور ﷺ اور حضرت ابو بکر کی مشکیس مجری نہیں گئیں گئی کو پانی نہیں لینے دیااس پر ابن ابی بولا ۔ کہ ان لوگوں کی مثال توسیمین کسلبنگ یا کلک ہے۔ حضرت عرص ناتو آپ نے اس کو مارڈ النے کا ارادہ فر مایا۔ مگر اس آیت میں روک دیا گیا ہے۔

لیکن مامون این خیران نے نقل کیا ہے کہ جب آیت من ذالذی یقر ص اللہ نازل ہوئی ۔ تو فخاص یہودی ہولا۔ کہ ہم اللہ کارب مفلس ہوگیا۔ حضرت عظران کے مارنے کے لئے نکل کھڑے ہوئے۔ گرآ تخضرت نے روک دیا۔ اور ابوالسعو ڈاور قاضیؒ کہتے ہیں کہ کارب مفلس ہوگیا۔ حضرت عظری نے مارک مدیس فاروق اعظم جھیٹ پڑے۔ پہلی صورت میں بھی کسی مشرک نے مکہ مرمد میں فاروق اعظم کو گالیاں دی۔ جس پرانہوں نے اس کو مارڈ الناجا ہاتو ہے آیت نازل ہوئی۔

تلك أيات الله فرين الحارث في بحق عمى تاريخى كتابين فريد كراوكون كوپر جانا جا باس پرية بات نازل بوئين ـ ليكن الفاظ كيموم كااعتبار كياجائي گا-

ام حسب المدین. بقول کلی اس سے عتبہ شیبدونوں ربعہ کے بیٹے۔ولید بن عتبہ مرادیں۔اورالمدین آمنوا سے حضرت علی جزہ ،عبیدہ بن الحارث رضی الله عنهم مرادییں۔ جب کدانہوں نے بدر میں مشرکین کول کر دیا۔اوربعض نے کہا ہے کہ مشرکین جب قل ہوئے تو کہنے گئے۔ کہ میں آخرت میں مسلمانوں سے بہتر نعمتیں ملیں گ۔

﴿ تَشْرِيكَ ﴾ ..... حم تنزيل بهل آيات عقر آن عزيز كلام اللي بون كابيان م - پهر آيت ان فسى حلق السلموات سيد علون تك و حيدكام من الم من فوركر من السلموات سيد علون تك و حيدكام من مون م - جس كا حاصل يد به كه زمين آسان كى بيدائش اوران كي محكم نظام مين فوركر من سيصاف د كان كابيدا كرن و الا اور تقامن والا ضروركو كى به جس نه كمال خو بي اور حكمت سيان كو بيدا كيا ور لا محدود قدرت سيان كى حفاظت كرد ما به -

ايك بدوى نے كيا خوب كہاتھا۔ البحرة تدل على البعير والا قدام على المسير فكيف السماء ذات الابراج والارض ذات الا خراج لا تد لان على اللطيف الخبير۔

ان آیات کے فواصل میں مومنین، یو قنون، یعقلون فرماناتقن کلام کے لئے ہے۔ یددلاکل آگر چھ تھی ہیں جیسا کہ لقوم یعقلون سے معلوم ہور ہاہے۔لیکن اہل ایمان ویقین سے مرادعام ہے خواہ بالقوق ہویا بالفعل، طلب کے ذریعہ ہویا حصول کے طریقہ پرعقلی دلیل میں بھی تو آخر طلب ونظر ہوتی ہے۔ توحید کے بعد آ کے نبوت سے بحث ہے۔

بھولواورز بان وول سے اس کے شکر گز ار بنواور یہی نہیں بلکہ اللہ نے اپنی قدرت و حکمت سے ساری کا ننات کوتمہاری خدمت پر لگادیا۔ بیہ اسی کی عنایت ہے کہ بڑی سے بڑی مخلوق کوانسان کے لئے بیگاری بنادیا۔ آ دی اگر دھیان کرے توسمجھ سکتا ہے کہ یہ اس کے بس کی بات نہ تھی۔اللہ ہی نے اپنے فضل وکرم سے سب کچھ ہمارے لئے وقف کردیا ہے ہی ہمیں بھی جا ہے کہ ہم اپنے خالق و مالک کی طاحت وعبادت ميں لكيس نعمتوں ميں مم ہو كرمنعم كونه بحول جائيں۔

آ کے معادی جزاء دسزا کاذکرہے۔

تجيل آيتويل لكل افاك بين كفارى شرارت وخباشت كاذكرتها يمكن بانشرارتون برمسلمانون كوغصر آجائاس لے آیت قل للذین امنوا سے تسام اور چثم ہوتی کا حکم ہے۔

مرتخص این اعمال کے نتائج سے بندھا ہوا ہے ....ایام اللہ سے قیامت مراد ہے۔جس میں اچھے بروں کوان کے کئے کابدلہ ملے گا۔ آپ اور مسلمان ان کے بدلہ کی فکرنہ کریں۔اللہ پر چھوڑ دیں۔وہ ان کی شرارتوں کا بھی مزہ چکھادے گا اور تمہارے صروقل کا بھی صلددےگا۔ جواجھائی کرتا ہے اس کا فائدہ خوداس کو ہوتا ہے۔اللدکواس کی کیاضرورت؟ اس طرح جو برائی کرتا ہے وہ اپنے حق میں کا نے اور ج بوتا ہے ، کسی کی برائی کسی پڑئیں پر تی۔ ہر خص اپنے نتائج عمل سے بندھا ہوا ہے۔ جیسی کرنی و یسی بعرنی۔

جو کام کرے سے محمد کر کرے کہ اس کا نفع نقصان خوداس کو پہنچ کررہے گا۔اور یہاں نہیں تو وہاں پہنچ کرسب بھلائی برائی مع نتائج کے سامنے آجائے گی۔ ظاہر ہے کہ اس فرمانے سے جہاد کی نفی نہیں ہورہی ہے کہ اس کومنسوخ کہا جائے۔ بلکہ مقصود ایسے انتقام ے روکنا ہے۔جس کا منشا محص تسکین جذبات ہو۔اعلاء کلمة الله پیش نظر نه ہوئیکن جہاد جس کا اصلی سبب اعلاء کلمة الله ہوتا ہے اس کو رو کنانہیں ہے۔ گواس کے شمن میں طبعاً تسکین غیظ بھی ہوجائے۔آ گے پھر نبوت ورسالت کی تائید ہے۔

ناز برداری سے انسان بکر جاتا ہے: ....ولقد الیسا بنی اسرائیل. حکومت وسلطنت قوت وطاقت ای طرت ولایت، نبوت ورسالت غرض که برقتم کی مادی اور روحانی نغتوں ہے بنی اسرائیل کونوازا۔ گراتنی ناز بردار یوں سے بھی وہ راہ راست م نہیں آئے۔ بلکرزیادہ سے زیادہ بگڑتے چلے گئے۔ آپس کی چھوٹ کی وجہ سے بے شارفرقوں میں بٹ گئے۔جس سے ان کی قال ہے ا یارہ ہوتی چلی گئی۔اگردلیل وبر ہان کی روشی میں حق وناحق کا فیصلہ دنیا میں بھی ہوتار ہا۔ گربہت طبائع جوعلم جونہیں ہوتی ۔ ان لے اللہ ب ایما فیصلتسلی بخش نہیں ہوتا۔ان کے لئے عملی فیصلہ کی ضرورت رہتی ہے اس لئے وہ قیامت میں کردیا جائے گا۔اس وقت پتہ چلے گا کہ فرقه بندیوں میں پرنا ہواری اورنفس پروری کے سوا پھی نہ تھا۔

شم جعلناك. ليني ان اختلافات كى شكش مين آپ كوراه متقيم برقائم كرديا ١٥٠ پر آپ اور آپ كى امت كامزن رب مجھی بھول کربھی نا دانوں کی بات نہ مانے اور جاہلوں کی خواہشات برمنہ چلے کہ آپ ان کے روبیہ سے تنگ آ کر دعوت و تبلیغ چھوڑ بیٹھیں یا مسلمان بھی اختلافات کےسلسلہ میں ان کے قش قدم پرچل پڑیں ضرورت اس کی ہے کدان کی پیخواہشیں میسریا مال کردی جائیں۔ هذا بصائر. قرآن كريم حقيقت آميز ،بصيرت افروز كتاب بي يول توسب كے لئے بيدستر خوان نعت چنا مواہے مرجو فیبدوراس کی نعمتوں کو تھے اور کھائے۔ وہی سیح معنوں میں لذت اندوز ہوسکتا ہے۔

نیک معاش اور بدمعاش کا انجام: .....م حسب الذین الله ی حکمت برنظر کرتے ہوئے کیا کو فی مقلند بیگان کرسکتا ہے کہ ایک بدمعاش اور نیک معاش دونوں کواللہ برابر کردے گا ، دونوں کا انجام یکساں بنادے گا؟ نہ بیدونوں اس زندگی میں برابر ہوسکتے بین اور نداس زندگی بین ، و نیامین مومن فرما نبرداری کی زندگی گرز ارتا ہے۔جس سے اللدراضی رہتا ہے وہ کا فرومنا فق کوکہاں نصیب اسی طرح آخرت کی تمام تعتیل مومن کے لئے مخصوص اور کا فرومنافق کے لئے کبت وخسران کے سواکیا ہے؟

غرض كديي خيال بالكل مجمل اوريدكها سراسر غلط كه الله نيكول بدول كامرنا جينا برابركرد يكاراس كانساف كالقاضا بهاك دونوں کا نتیجدالگ الگ ظاہر ہو، دنیا میں کسی مصلحت و حکمت ہے وہ نتائج اگر فی الجملہ ظاہر ہوئے ہوں تو ان کا پوری طرح معائداور مشامره آخرت میں ہوجائے۔

اوراس آیت کابیمفهوم بھی موسکتا ہے کہ مؤمنین کا مرنا جینا بایں معن نہیں ہوسکتا کہ جس طرح دنیا میں بیلذات سے لطف اندوز نہ ہوسکے۔ای طرح مرنے کے بعد بھی میرم وم رہیں۔ای طرح کا فروں کا مرنا جینا بھی بایں معنی کیسال نہیں ہوسکتا۔ کردنیا میں جیسے سزا سے بچے رہے ای طرح مرنے کے بعد بھی سزاسے مامون رہیں۔مطلب سے ہے کہ قیامت کے انکار سے تو یہ لازم آتا ہے کہ فر ما فرداروں کو کہیں بھی ثمرہ نہ ملے اطاعت کا۔اور خالفین پر کہیں بھی خالفت کا وبال نہ آئے۔ یہ بات اگر چہ عقلا فی نفسہ ممکن ہے مگر حكت كى روس برايك كواس كے كئے كا چھل ملنا ضرورى ہے اور دنيا ميں اس كا وقوع نہيں ہوا اس لئے آخرت كا مونا نا كر براور ضرورى ے .... پس قیامت کا افکارکر کے جو بیلوگ برابری کا حکم لگارہے ہیں وہ سرتا سرغلط اور بے ہودہ ہے۔

لطا كف سلوك: ..... تت قل للذين المنوائين بعض مكارم اخلاق كالعليم بـ

آ يت ثم جعلنا على شريعة باتاع شريعت كابميت طاهرب جب صاحب شريعت كوشريعت كي يابندى كاحكم باتو دوسرے س شارمیں ہیں۔اس لئے خلاف شریعت ہوتے ہوئے دعوائے کمال کرنا کس قدر غلطی ہے۔

وَخَلَقَ اللهُ السَّمُوٰتِ وَالْآرُضَ بِالْحَقِّ مُتَعَلِّقٌ بِخَلَقَ لِيَدُلَّهُ عَلِى قُدُرَتِهِ وَوَحُدَانِيَتِهِ وَلِتُجُزِّي كُلّ نَفُسٍ كَبِمَا كَسَبَتُ مِنَ الْمَعَاصِيُ وَالطَّاعَاتِ فَلاَ يُسَاوِى الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (٢٢) اَفَرَ أَيْتَ اَحْبِرُنِي مَنِ اتَّخَذَ اللَّهَ مُ هُوسِهُمَا يَهُواهُ مِن حِجْرِ بَعْدَ حِجْرٍ يُرَّاهُ اَحْسَنَ وَاصَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْم مِنْهُ تَعَالَى أَى عَالِمًا بِأَنَّهُ مِنْ أَهُلِ الضَّلَالَةِ قَبُلَ حَلُقِهِ وَّخَتَمَ عَلَى سَمُعِهِ وَقَلْبِهِ فَلَمُ يَسَمَع الْهُدى وَ لُم يَعْقِلُهُ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشُوةً ظُلُمَةً فَلَمْ يَبُصُرِ الْهُدى وَيَقُدِرُ هِنَا الْمَفْعُولُ الثَّانِي لَرَأَيْتُ أَيُ اَيَهُ تَدِي ُ فُـمَنُ يَّهُدِيُهِ مِنُ ۚ بَعُدِ اللَّهِ ۚ إِي بَعُدِ إِضُلَالِهِ إِيَّاهُ أَىٰ لَايَهُ تِدِي · أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ ٣٠ تَشَعِظُونَ فِيهِ إِدْعَامُ اِحُدَى التَّاتَيُنِ فِي الذَّالِ وَقَالُوُ ا أَيُ مُنُكِرُوا الْبَعْثِ مَا هِيَ آيِ الْحَيْوةُ اللَّ حَيَاتُنَا ٱلَّتِي فِي الدُّنْيَا فَمُوثُ وَ نَحْيَا آيُ يَمُونُ بَعُضٌ وَيَحْلِي بَعُضُ آنَ يُولَٰذُ وَا وَمَا يُهُلِكُناۤ إِلَّا اللَّهُوُ ۚ آيُ مَرُورُ الزَّمَان قَالَ تَعَالَىٰ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ الْمَقُولِ مِنْ عِلْمُ إِنْ مَا هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ ٣٠ وَإِذَا تُتَّلَى عَلَيْهِمُ الِنَّنَا مِنَ الْقُرَان الدَّالَةُ عَلَى بُدُرَتِنَا عَلَى الْبَعْثِ بَيِّنتٍ وَاضِحَاتٍ حَالٌ مَّا كَانَ مُحجَّتَهُمُ إِلَّا أَنُ قَالُوا ائْتُوا بِالْكَائِنَا أَحْيَاءِ إِنْ كُنْتُمُ صَلِقِينَ ﴿ ١٥) أَنَّالُهُ عَنْ قُلِ اللهُ يُحْيِينُكُمْ خِينَ كُنْتُمْ نُطُفًا ثُمَّ يُعِمُّ عُكُمْ ٱحْيَاءً اللَّى يَوْمِ الْقِيلُمَةِ لَارَيْبَ شَكَّ فِيُهِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَ النَّاسِ وَهُمُ الْقَائِلُونَ مَاذُكِرَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ عَجْ

وَلِلَّهِ مُلُكُ السَّمُواتِ وَالْارُضِ وَيَوُمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبُدَلُ مِنْهُ يَـوُمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبُطِلُونَ ﴿ ١٠٠ الْكَافِرُونَ أَيْ يَظُهَرُ خُسُرَانُهُمْ بِإَنْ يَصِيْرُوا اِلَى النَّارِ **وَتَرِى كُلَّ أُمَّةٍ** أَيْ أَهُلَ دِيْنِ **جَاثِيَةً** عَلَى الرَّكْبِ اَوْ مُحْتَمِعَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُلْخَى إلى كِتلْهَا كِتاب اعْمَالِهَا وَيُقَالُ لَهُمُ الْيَوْمَ تُجْزَونَ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ (٣) أَى حَزَاءُهُ هَا ذَا كِتَابُنَا دِيُوَانُ الْحَفَظَةِ يَنْعِلِقُ عَلَيْكُمُ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنُسِخُ نُثَبَّتُ وَنَحْفِظُ مَا كُنْتُمْ تَعُمَلُونَ ﴿٢٩﴾ فَاَمَّا الَّـذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَيُدُخِلُهُمُ رَبُّهُمُ فِي رَحُمَتِهُ حَنَّتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ ﴿ ٣٠ الْبَيْنُ الظَّاهِرُ وَامَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَيُقَالُ لَهُمُ اَفَلَمُ تَكُنُ ايلتِي الْقُرُانُ تُتُلَّى عَلَيْكُمْ فَاسُتَكْبَرْتُمُ تَكَبَّرْتُمُ وَكُنْتُمُ قَوْمًا مُّجُرِمِيْنَ ﴿٣﴾ كَافِرِيْنَ وَإِذَا قِيُلَ لَكُمُ أَيُّهَا الْكُفَّارِ إِنَّ ، وَعُدَ اللهِ بِالْبَعْثِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ بِالرَّفَعِ وَالنَّصَبِ لَا رَيُبَ شَكَّ فِيُهَا قُلْتُمُ مَّا نَدُرِى مَا السَّاعَةُ إِنْ مَا نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا قَالَ الْمُبَرَّدُ أَصُلُهُ إِنْ نَحْنُ إِلَّا نَظُنَّ ظَنَّا وَّ مَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ ﴿٣٣﴾ إِنَّهَا اتِيَةٌ وَبَدَا ظَهَرَ لَهُمْ فِي الْاحِرَةِ سَيّاتُ مَا عَمِٰلُوا فِي الدُّنيَا أَي جَزَاءُهَا وَحَاقَ نَزَلَ بِهِمُ مَّا كَانُوا بِه يَسْتَهُزِءُ وَنَ ﴿٣٣﴾ أِي الْعَذَابُ وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنُسلكُمُ نَتُرُكُكُمُ فِي النَّارِ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوُمِكُمُ هٰذَا أَى تَرَكُتُمُ الْعَمَلَ لَّلِقَائِهِ وَمَـاُولِكُـمُ النَّارُ وَمَا لَكُمُ مِّنُ نَصِرِيُنَ ﴿٣٣﴾ مَـانِعِيُنَ مِنْهَا ذَٰلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذَٰتُمُ اينتِ اللهِ الْقُرُانَ هُـزُوًا وَعَرَّتُكُمُ الْحَيْوةُ الدُّنْيَا حَتَّى قُلْتُمْ لِا بَعْثَ وَ لَا حِسَابَ فَالْيَوْمَ لَا يُخُورَجُونَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ مِنْهَا مِنَ النَّارِ وَلا هُمُ يُسُتَعُتَبُونَ ﴿٣٦﴾ أَيُ لَا يُطلَبُ مِنْهُمُ أَنُ يُرْضُوا رَبَّهُمُ بِالتَّوْبَةِ وَالسَّطَاعَةِ لِانَّهَا لَا تَنْفَعُ يَوُمَئِذٍ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ الْوَصْفُ بِالْحَمِيُلِ عَلَى وَفَاءِ وَعُدِهِ فِي الْمُكَذِّبِيُنَ رَبِّ السَّمُواتِ وَرَبِّ ٱلْكُرُض رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿٣٦﴾ خَالِقُ مَا ذُكِرَ وَالْعَالِمُ مَا سِوَى اللهِ وَجُمِعَ لِإِخْتِلَافِ ٱنْوَاعِهِ وَرَبِّ بَدَلٌ وَلَهُ الْكِبْرِيّاءُ ٱلْعَظْمَةُ فِي السَّمَواتِ وَٱلْآرُضِ حَالٌ اَىٰ كَائِنَةٌ فِيُهِمَا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْ الْحَكِيمُ إِنَّ وَقَدَّمَ اللَّهُ الْحَكِيمُ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ترجمه: .... اورالله تعالى نے آسانوں اورز مین كو حكت كے ساتھ پيداكيا (بالبحق كاتعلق حلق سے ہتا كالله كى قدرت و وحدانیت پردلالت کرتے )اور تا کہ ہر مخص کواس کے کئے کابدلد دیاجا سکے (جواس نے نافر مانی اور فرمانبرداری کے کام کئے۔جس سے یمی نکلا کہ کا فرومومن برابر نبیں ہیں )اوران پر ذراظلم روانہیں رکھا جائے گا۔ سوکیا آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی (مجھے بتلایے ) جس نے اپنامعبودا بی نفسانی خواہش کو بنار کھاہے (ایک پھر کے بعددوسرا پھراس سے اچھاماتا ہے تواسی کوخدا بنالیتا ہے)اور اللہ نے اس کوسمجھ بوجھ کے باوجود گمراہ کردیا ہے ( بعنی اللہ کواس کی پیدائش ہے قبل پہلے ہی اس کا گمراہ ہونامعلوم تھا )اوراس کے کان اور دل پرمهر . لگادی ہے (اس لئے ندوہ ہدایت کوسنتا ہے اور نہ مجھتا ہے ) اور اس کی نگاہ پر پردہ ڈال دیا ہے (ظلمت کا اس لئے اس کو ہدایت نظر نہیں آتی۔اوریبال دایت کامفعول ثانی مقدر ہے یعنی معتدی ) سوالی شخص کواللہ کے (گمراہ کردینے کے ) بعد کون مزایت دے سکتا ہے؟ ( كوئى مدايت نبيس د رسكا) كياتم پر بھي نبيس بجھتے اور بيلوگ (منكرين قيامت) يوں كہتے ہيں كه بماري اس د تياوي زندگاني كے علاوہ اوركونى زندگى نبيس بے ہم مرتے جيتے ہيں (يعنى بعض مرتے ہيں اور بعض كو پيدا ہوكر زندگى ملتى ہے) اور جميں صرف زماند (كر رف) مصوت آتی ہے (حق تعالی فرماتے ہیں) حالاتکدان کے پاس اس (بات) پرکوئی دلیل نہیں ہے میکف اٹکل سے با تک رہے ہیں اور جبان کےسامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں (قرآن کریم کی جن سے قیامت کی بت ہماری قدرت معلوم ہوتی ہے ) کھی کھی (واضح بیمال ہے) توان کااس کے سوااورکوئی جوابنیں موتا کہ کہتے ہیں کہ مارے باپ دادوںکو (زندہ کر کے ) سامنے لے آواگرتم اس بات میں سیچ ہو ( کہ ہم قیامت میں اٹھائے جائیں گے ) آپ کہدد بیجئے کدانلہ ہی نے تہیں زندگی بخش ( نطفہ ہونے کی حالت میں ) پھروہ ی تہمیں موت دے گا، پھرتمہیں (جلاکر) جمع کرے گا قیامت کے روز جس کے آنے میں شک (شبہ) نہیں لیکن اکثر لوگ (جوان باتوں کے قائل ہیں) نبیل سیجھے۔اوراللہ کی سلطنت ہے آسانوں اورز مین میں اورجس روز قیامت ہوگی (آگے بدل ہے)اس روز غلط کا رلوگ ٹوٹے میں ہوں گے (مراد کافر) یعنی ان کا خسارہ کھل کرسامنے آ جائے گا جب وہ جہنم رسید ہوں گے )اور آپ ہر فرقہ (مذہبی جماعت) کودیکھیں گے اوند ھے منہ گریڑیں گے (زانو کے بل یا اوند ھے منہ ) ہر فرقہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا(اوران سے کہاجائے گاکہ) آج تمہارے کے کابدلہ (صلہ) تمہیں ملے گا۔ یہ ہمارادفتر (محافظ خانہ) ہے۔ جوتمہارے مقابلہ میں تحب تھیک بول رہا ہے ہم تمہار سے اعمال کھواتے (محفوظ کرتے) جاتے تھے۔ سوجولوگ ایمان لائے اور انہوں نے الجھے کام کئے تو ان کوان کارب اپن رحت (جنت) میں کردے گا اور یکھلی (روثن واضح) کامیابی ہے اور جولوگ کافررے (ان سے کہا جائے گا) کیا میری آیات ( قر آن ) مهبیں پڑھ پڑھ کرنہیں سائی جاتی تھی ، سوتم نے تکبر کیا اور تم بڑے مجرم ( کافر ) رہے اور جب ان سے کہا جاتا تھا کراللہ کا دعدہ ( قیامت ) برحق ہے اور قیامت میں (رفع اورنصب کے ساتھ ہے ) کوئی شک (شبر ) نبیں ۔ تو تم کہا کرتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے؟ محص ایک خیال ساتو ہم کو بھی ہوتا ہے (مبرد کی رائے ہے کہ اصل عبارت ان نصر الانطن ظنا ہے)اور ہمیں یقین نہیں ہے ( کہ قیامت آئے گی)اوران کو (آخرت میں) ظاہر بوجائیں گے تمام برے اعمال (جود نیامیں کئے فتھے لینی ان کی سزا) اور آگیرے گا ( پکڑ لے گا ) ان کوجس (عذاب) کاوہ نداق اڑایا کرتے تھے اور کہد دیا جائے گا آج ہمتم کو جھلائے دیتے ہیں (دوزخ میں ڈال کر) جب کتم نے اس ڈن کے آئے وجبلار کھا تھا ( یعنی قیامت کی سیری کتی ) اور تہارا ٹھکا ندووزخ ہاورکوئی تہارامدگار(اس سے بچاؤ کاراستہ ) نہیں ہے۔ باس وجہ سے سے کتم نے اللہ کی آیات (قرآن) کی ہنی اڑائی تھی اور تم کو دنیادی زندگانی نے دھوکہ میں ڈال رکھا تھا (حتی کہتم یہاں تک کہدا مے کہند قیامت ہوگی ندجیاب کتاب) سوآج ندیددوزخ (جہنم) ے نکالے جائیں گ(" یحو جون معروف جمول دونوا رطرح ہے)اور ندان سے اللہ کی خفکی کا تدارک جا باجائے گا ( ایعنی ان سے خواہش نہیں کی جائے گی۔ کدوہ اللہ کی فرمانبرداری اور توبکر کے اس کوراض کرلیں۔ کیونکہ اب اس کا کوئی فائد فہیں ہوگا ) موتمام خوبیاں الله ی کے لئے ہیں ( مكذبین كے متعلق اس كے وعدہ يوراكرنے ير،اس في تعريف ہے) جو يروردگار ہے آ سانو ساورز مين اورسارے عالم كا (مذكوره چيزول كاپيداكرنے والا ب، والم بمراوالله كے ماره وكانت بے اور جمع واختلاف نوع كى وجه سے لائى كئ ہے۔ اور رب بدل ہے)اوراس كى برائى (عظمت) ہے اسانوں اورزين يل (حال سے اى سائند فى السموات والارض اوروبى ز روست حكمت والا بريملاس بركلام مو چكاب ) تحقیق وتر کیب ..... ولت جزی مفسر نے اس سے پہلے لیدل نکال کراشارہ کیا ہے کہ لیجزی کامعطوف علیہ محذوف ہے۔ لیکن اس کاعطف بالحق کے معنی پر بھی ہوسکتا ہے۔ ای حلقها للبدل والصواب لا للبعث.

اف رایت. مفسر نے احبونی سے تفیر کرکے اس میں دومجاز مانے ہیں۔ ایک رویت سے خبر مراد لی ہے اور دوسرے سبب سے مسبب مراد لیا ہے۔ نیز استفہام سے امر مراد لیا ہے۔ کیونکہ دونوں میں طلب ہوتی ہے۔ رایت کامفعول اول من اتحد ہے۔

على علم. مفسرٌ نے اس كوفاعل سے حال مانا ہے اور مفعول بھى حال ہوسكتا ہے۔ فسما اختلفو االامن بعد ما جاء هم العلم كى طرح ہوجائے گا۔ اى اصله و هو عالم بالحق. يعنى الله نے اس كواس كى سجھ بوجھ كے باوجود كراہ كرديا ہے۔اس صورت ميں اس كى برائى اور زيادہ ہوگئ ۔ رأیت كامفعول تانى محذوف ہے كيونكه من يهديه اس پردلالت كرد باہے۔

من بعد الله مفسرٌ في بعد اصلاله سے تقدیر مضاف كى طرف اشاره كيا ہے۔ يہلى عبارت جس كا قريز ہے۔

نسوت و نعیا اس پریشہ ہوسکتا تھا کہ اس میں تو موت کے بعد حیات کا اعتراف موجود ہے۔ پھران کومنکر بعث کیسے کہا گیا؟مفسرؒ نے اس کے جواب کے لئے تفسیر کی ہے۔ جس کا حاصل میہ ہے کہ موت و حیات کامحل ایک نہیں بلکہ الگ الگ ہے۔ بیڈ للگ مفسرؒ نے اس کا مشار الیہ ظاہر کر دیا۔

. ماکنان حجتهم کان کی خبر حجت ہے اور الا ان قالوا اسم ہے الا قولهم اور کفار کی بات کے کان کے اعتبار کے اعتبار کے اعتبار کے اس کے اعتبار کی اعتبار کے اعتبار

يو م تقوم الساعة. يظرف بي يحسر كااوريومنذ بهليوم كابدل بتاكيدك لي اورجمل مقدره كوش ميل يومنذ يتنوين ب-اى يومنذ تقوم الساعة.

ین حسر المبطلون. کفارگاخسر ان روزازل میں طے ہو چکا پھر یومند کی قید کیوں لگائی گئی۔مفسرؒنے اس کے بواب کی طرف اشارہ کیا کہ خسر ان کا ظہار مراد ہے جوفی الوقت ہوا ہے۔

کل امة. مبتداء ہے تدعی خبر ہے کین یعقوب نے کل امة کومنصوب پڑھا ہے پہلے کل امة سے بدل بناتے ہوئے کر وموسوفہ ہونے کی وجہ سے۔

جاثیة محمنز کے بل بیٹھنایا مجتمع ہو کر بیٹھنا۔

الی کتابھا۔ اونی مناسبت ولبس کی وجہ ہے اعمالنامہ کی اساد بندوں کی طرف ہے اور اللہ کی طرف مالک ہونے کی وجہ سے ہے۔ ینطق علیکم۔ معلوم ہوا کہ اعمال نامے سنب پڑھ کیس کے کتاب ہولنے سے یہی مراد ہے کین آج ریڈ یو بولنے اور ریکار ڈ بولنے سے تو اعمال ناموں کے بولنے کا استبعاد بھی دور ہوگیا ہے۔ اس لئے مجازی بجائے حقیقی معنی لینے میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے۔ یقولون یا ویلتنا مالھذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها۔

نستنسخ بمعنی نکتب و نبت و نحفظ تخ اوراستناخ دونوں کا یک بی معنی ہیں۔اس کے معنی قل کتاب اور ابطال شک کے نبیس میں۔

فاما الذين. يهال سے اعمال نامه كے بولنے كى تفصيل ہے۔ فيد خلهم جنت كادخول اولى مراو ہے ورنه نفس دخول جنت تو محض ايمان سے بغير عمل صالح كے بھى ممكن ہے۔ دحمت كى تفسير جنت كے ساتھ تو يا عام خاص سے تفسير ہے۔ والسساعة. رفع اورنصب دونول طرح باول صورت مين مبتداءاور لاريسب فينه اس كي خرب اورنصب اسمان يعنى وعدالله برعطف كرتع موع حزة كزريك

ان نظن. چونکه مصدرمو کداشتناء مفرغ نہیں ہوا کرتا۔ چنا نچہ ما ضوبت الا صوبا کہنا بھی نہیں ہے۔ کیونکہ بدایسا ہی ہے جیے مساصوبت الا صوبت کہاجائے جوبے فائدہ ہے۔ چنانچ تحوی کابوں میں لکھانے عامل کوبعد کے تمام معمولات کے لئے فارغ كرناجائز بجرمفعول مطلق كاس ليماطنت الاطنا كهنا حجنهين ب كونكفي اوراثبات دونون كاكل ايك بي موجاتا يعني ظن حالانكه حصراس وفت مي بوسكا ب جب كدونول بين مغايرت موراس اشكال كازاله ك ليمفسر علام قسال المسرد الخ سے جواب کی طرف اشارہ کرد ہے ہیں۔

حاصل تاویل میہ ہے کہ یہاں نفی کا مور دمجذوف ہے۔ لینی متکلم کاکسی فعل پر ہونا ،اور اثبات کا مور دمتکلم کاظن کرنا ہے اور ظاہر ہے کہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔اس جملہ میں افظ الا اگر چہ لفظامؤخر ہے کیکن تقدیر آمقدم ہے۔ حاصل بیہ کہ اثبات ظن کا حصرتو متعکم کے لئے ہے اوراپ علاوہ سے طن کی نفی ہے اور یقین بھی علاوہ میں داخل ہے۔اگر چہ یقین کی نفی مقصود ہے۔لیکن بطور مبالفه مطلقاً ظن کےعلاوہ کی نفی کروی گئی ہے۔جس میں یقین کی نفی بھی آگئی۔اسی کی تائیدے لئے آپیت کا اگلاحصر و مسانست بمستيقنين ارشادفرمايا كيا

سينات. مفرر فظ جواء برها كرمذف مضاف كي طرف اشاره كرديا\_

ننسا كم مسبب بول كرسب يعى ترك مرادليا جاور لقاء كاضافت يوم كاطرف مكرا لليل و النهاد كاطرح بـ لا يعوجون. اس بيس التفات بخطاب في عائب كي طرف جس بين نكته يه به كما قابل التفات مجما كيا-

يستعتبون. سين تاطلب كے لئے ہے۔

رب السموات. تنون جگرب، الله كابدل بـ

فی السلوات بیکبریاے حال ہے۔

ربطآ يات: .... آيت وحلق الله السموات آيت ام حسب الذين كاتمه جرس سي الله كقدرت وعمت كاييان م پھرآ بت افرایت سے قیامت کا بیان ہے جوآ خرسورت تک بور ہاہے۔

﴿ تَشْرِيحُ ﴾ : المستام حسب المذين اورآيت و حلق الله مين ايك بي حكمت كابيان بي يعن فرمانبر دارول كوان كى فرمانېردارى كاصلەملنااور كالفين كومخالفت كى سزابونا-البنة دوسرى آيت ميس فى نفسة مل كامقتضى جزابونااور نيكى بدى دونوں كابرابرند ہونامقصود ہے۔لیکن پہلی آیت میں نفس عمل کے مقتضی جزاء ہونے کے علاوہ اس خاص لحاظ سے بھی مقتضی جزا ہونامقصود ہے کہ بدلہ نہ ہونے کی صورت میں نیک و بدکی برابری لازم آتی ہے۔اور بیخورطبعی طور پرایک متعقل خرابی ہے۔ کیونکہ عادۃ و یکھا جاتا ہے کہ اگر گئی کے پاس ایک بی نوکر ہواوروہ ہرطرح ایے آتا کی اطاعت وفر ما نبرداری کرتا ہو۔ گراس کوکوٹی انعام واکرام ند ملے تواہے شکایت ہوتی ہے۔ گراتی ہیں جتنی کداس صورت میں ہوتی ہے۔ کدایک شریرنوکر آجائے اوروہ ہرطرح کی شرارت کر کے بھی سزاسے بیارہے۔ اس وقت فرما نبردارنو کرکوا بنی اطاعت کے رائیگاں جانے کا زیادہ قلق اورافسوس ہوگا۔ کیونکہ شریر ملازم کواگر سزامل جاتی تواہے یہ لی رہتی کہ خیراطاعت میں اگرانعام نہیں ملاتہ بھی غنیمت ہے کہ نا فرمانی کی سزاہے ہے گیا۔لیکن جب شریرملازم کوسزابھی نہ ملے تو رخج وملال زیادہ

ہوگا کہ میری اطاعت بیکارگئی۔

مومن و کا فرکی د نیاو آخرت مکسال نہیں ہوسکتی: ..............پہلی آیت کی اگر چه شہور تفسیر وہی ہے جو پہلے شروع میں گزر چک کہ مؤمن و کا فردونوں کی زندگی اور موت میں برابری نہیں ہوسکتی گویا مجموعہ کا انکار ہے یعنی جس طرح مومن و کا فردنیا و ی اکثر امور تندرتی، بیاری، رزق وغیرہ میں شریک اور برابر رہتے ہیں۔اگر چہان کی کمیت کیفیت میں پچھفرق ہوتو کیا مرنے کے بعد بھی ان دونوں کو برابر کھیں گے۔ایک کی طاعت اور دوسرے کی معصیت برکوئی اثر مرتب نہیں ہوگا۔

خازن میں بلاسندنکھا ہے کہ کفاریہ کہتے تھے کہ اگر آخرت کوئی چیز ہے تب بھی ہم وہاں مسلمانوں سے بڑھ چڑھ کررہیں گے۔ان کے جواب میں بیر آیت نازل ہوئی ہے۔

نواس وفت پہلی تقریرائی طرح ہوگی کہ کیا ہم مسلمانوں کی زندگی اورموت برابر کردیں گے کہ جس طرح ونیاوی عیش وآ رام میں مسلمانوں کی اکثریت کفار ہے کم رہی اسی طرح آخرت میں بھی کم رہیں۔

علیٰ ہذا کیا کافروں کی زندگی موت برابر کردیں گے۔ کہ جس طرح دنیا میں کفار کی اکثریت مسلمانوں ہے بڑھی۔ای طرح آخرت میں بھی یہی رہے۔

اور دوسری تقریراس طرح ہوگی کہ آخرت میں کفار کامسلمانوں سے بڑھا ہوا ہونا کیا معنی؟ عزت افزائی یا پکڑ دھکڑ میں برابری مجھی نہیں ہوگا۔ بلکہ مرنے کے بعد دونوں میں سزا ہونے نہ ہونے کا فرق ہوگا،اگرچہ دنیا میں سزانہ ملنے میں دونوں برابررہے ہوں۔

غرض کہ دوسری آیت کا حاصل میہ ہے کہ زمین وآسان اللہ نے یوں ہی بیکار پیدائہیں کئے۔ بلکہ انتہائی حکمت سے کسی خاص مقصد کے لئے بنائے ہیں اور وہ یہ کہ لوگ اندازہ کر سکیں کہ بلاشبہ ہر چیزٹھیک موقعہ سے بنائی گئی ہے اور میہ کہ ضرورایک دن اس عظیم الشان کا کارخانہ متنی کا کوئی عظیم الشان نتیجہ نکلے گا۔اس کوآخرت کہتے ہیں جہاں ہرایک کواس کے کئے کا پھل ملے گا اور جو بویا تھاوہ ی کا ٹما پڑے گا۔

عقل ، معاش ، معاد کے لئے کافی نہیں ہے: اللہ اللہ اللہ اللہ کو اللہ کو معلوم تھا کہ اس کی استعداد خراب ہے اور یہ ای لئت من اتحد . لینی اللہ کو معلوم تھا کہ اس کی استعداد خراب ہے اور یہ ای لئت ہے کہ سیدعی راہ ہے ادھرادھر بھٹکا کھرے۔ یا یہ مطلب ہے کہ وہ بد بخت بھے ہو جھاور دائش بیش کے باوجود بیخودراہ سے بھٹکا۔ کیونکہ جو خص محض خوابش نفس ہی رہ جائے تو اللہ بھی اس کو سے بھٹکا۔ کیونکہ جو خوابش نفس ہی رہ جائے تو اللہ بھی اس کی اختیار کر دہ گمرائی میں چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اس کی بیجاد ہے کہ اللہ جس کو اس کے کرتوت کی بدولت اس حالت پر پہنچاد ہے۔ پھر کون می طاقت ہے جواس کے بعداس کوسیدھی راہ پر لے آئے۔

و قالو ا ماهی کفار کی ذہنیت یہی ہوتی ہے کہ اس دنیاہ کی زندگانی کے علاوہ کوئی دوسر کی زندگی نہیں ہے بس مرناجینا جو پھو ہے ہیں ہولیتا ہے اس کے بعد کوئی جہان نہیں ہے۔ چنانچہ بارش ہونے پرسبزہ اُ گتا ہے جونشکی ہونے پرسو کھ کرتم ہوجاتا ہے۔ اس طرح انسان کو بھوکہ ایک وقت پیدا ہوتا ہے۔ پھر ایک مقررہ وقت تک جیتا ہے۔ آخر کارز مانہ کا چکرا سے ختم کرڈ التا ہے۔ موت وحیات کا یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے اس سے آگے پھر نیس سیسب پھرز مانہ کی کارگز اری ہے۔ حالانکہ بیکا فرانہ نقطہ نظر سرا سرمہمل ہے۔ کیونکہ زمانہ اور دہر میں نہ جس ہے سادراک وشعور، نہ ارادہ ہے اور نہ قدرت ۔ پھر کیوں نہ اللہ کو مان لیا جائے جومومنا نہ نقطہ فکر ہے اور جس کا وجود اور علی الاطلاق متصرف ہونا فطری دلائل اور عقلی فعلی براہین قاطعہ سے ثابت ہوچکا ہے اور زمانہ کا الٹ پھیراور دن رات کی گردش اس

کے قبضہ قدرت میں ہے۔

زماندکو برا کہنے سے حدیث میں اس کے منع فرمایا گیا ہے کہ زمانہ خودکوئی چیز نہیں ہے اس میں اللہ ہی کا تصرف ہے اس کو برا کہنے سے اللہ پر برائی آتی ہے اور بینہایت گتاخی ہے۔

ا نکار آخرت کی ولیل نہیں بلکہ وجود آخرت کی ولیل ہے: ...... کفارنے اپ قول و ما یہ لکنا الا الدھو کو اپنے تول ان ھی الا حیاتنا کی دلیل میں پیش کیا ہے یعنی موت اسباب طبعیہ ہے ہوتی ہے کہ زمانہ گزرنے سے قوائے بدنے خلیل ہوکر موت آ جاتی ہے پس اس طبعیہ کا گر نقاضہ بیں ہوگا تو موت کے موت آ جاتی ہے پس اس طبعیہ کا گر نقاضہ بین ہوگا تو موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہوگا۔ تاہم اس سے بدلا زم نہیں آتا کہ وہ خدا کے مشراور دہریہ ہوں۔ بلکہ ممکن ہے فلاسفہ بونان کی طرح وہ بھی قدرت نوع یہ کوفاعل اور ہولی کو قابل مانے ہیں۔

تا ہم ان کے پاس آخرت بے انکاری کوئی دلیل نہیں ہے اور جودلیل انہوں نے یہذکری ہے وہ خود بے دلیل ہے اور اس کا بدیمی نہ ہونا ظاہر بلکہ خلاف دلیل ہے۔ کیونکہ علم کلام میں تابت ہو چکا ہے کرحق تعالی فاعل مختار ہیں جس سے لازم آتا ہے کہ کوئی چیز بھی اسباب طبعیہ پر موقوف نہیں ہے۔ پس نہ خودان کے پاس کوئی دلیل ہے اور نہ وہ اہل حق کی دلیل کا ایکا جواب دے سکتے ہیں۔

واذا تعلی کی قرآن پاک کی آیات یا قیامت کے دلائل اگر مکر کوسائے جاتے ہیں تو ایک دم کہ اٹھتا ہے کہ میں کسی دلیل کونہیں مانوں گائے ماگراہے دعویٰ میں سیچ ہوتو بس مختصریہ ہے کہ ہمارے باپ دادوں کوزندہ کر کے دکھلا دو۔ تب ہم جانیں گے کہ دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے۔

اس جواب کےعلاوہ اور کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ مثلاً بھی کہ عقلی دلیل سے دوبارہ زندہ ہونے کو محال ثابت کردیتے تواس صورت میں اگر نقلی صحیح دلیل اس عقلی دلیل کے معارض ہوتی تو اس کی تاویل کی جاتی ۔ اور نقلی صحیح دلیل اگر صحیح نہ ہوتی تو پھر عقلی دلیل کے معارض ہونے نہ وہ سے اس کو چھوڑ دیا جاتا۔ یا قرآن کی طرح کا معجز اندکلام پیش کردیتے تا کہ وہی جمت ہوسکتا۔ گرالی کوئی بات بن نہ پڑسکی اور جو جواب دیا وہ محض نامعقول ہے کیونکہ خاص اشخاص کے زندہ نہ کرنے سے عام زندہ کرنے کی نفی کیسے لازم آئی؟ آگے جواب الجواب ارشاد فرماتے ہیں۔

آ پ فرمادیجئے کہ مارنے جلانے کا مجھ سے کیاتعلق،اس کاتعلق اللہ سے ہے جس نے ایک دفعہ زندہ کیا پھر مارا۔اباسے کیا مشکل ہے کہ دوبارہ زندہ کر دےاورسب کو یک جا کردے۔اس روز ذلت وخواری کے ساتھ پتہ لگے گا کہ س دھوکا میں پڑے ہوئے تھے۔

اشكال كاجواب: .... وتسرى كل احة جانيه. اس مين اگرافظ كل كوعام مانا جائة مقولين كے لئے بھى خوف و ہراس لازم آتا ہے۔ حالا نكر نسوص ميں اس كا انكار كيا گيا ہے جواب ميں كہا جائے گا كرمكن ہے بہت خفيف اور برائے نام ہو جوغير معتدبه مونے كى وجہ سے نصوص كے معارض ومنافى نہيں ۔ جيسا كرآيت وان منكم الا وار دھا ميں مقولين اور جنتيوں كے لئے بھى توجيد كى گئے ہواوراً كرعام مخصوص البحض ہوتو سوال ہى متوجہ نہيں ہوتا۔

نیز اگر بعض مفسرین کے مطابق' جائیہ' کے معنی دوزانوادب سے بیٹھ کر حساب دینے کے لئے جائیں تو پھر بھی کوئی اشکال نہیں رہتا۔ قیامت میں لوگوں کو اعمال نامے پیش کرنے کا حکم ہوگا کہ اس کے موافق آ کر حساب دودنیا میں جو پچھ کمایا تھا آج اس کے مطابق بدلہ ملے گا۔ یہ اعمال نامہ ٹھیک ٹھیک حساب بتلائے گا۔ ذرہ برابر کی بیشی نہیں ہوگی۔ آج کے سائنسی دور میں ایسے ایسے کمپیوٹرا بجاد ہو گئے ہیں کہ قرآن کی ان خبروں میں صداقت کا بلہ غالب آگیا اور جرت و تعجب کی کوئی وجنہیں رہی۔اللہ کے علم میں ہر چیز اگر چدازل سے تھی لیکن فرماتے ہیں کہ ضابطہ کے مطابق ہمارے رپورٹر لکھنے پر مامور تھے۔ آجان کی رپورٹ اور ڈائریاں جوں کی تو ل ممل تمہار ہے سامنے ہیں۔

افسلم تكن الاتى. جارى طرف سي نصيحت وفهائش مين كوئى وقيقه الهانبين ركها كيا يكرتمهار يغروري كردن پرجمي نيجي نه ہوئی۔ آخرتم کیے مجرم رہے۔ یا کہاجائے کہ جرم تہار مضمیر میں پہلے ہی سے داخل تھا۔

واذا قیسل کینی قیامت کے ذکر پرتمهاراجواب بیہوتا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کسی ہوتی ہے یوں ہی تہماری سی سائی باتوں سے پھے بھی دھیان اور خیال آجاتا ہے۔ جیسے: قضائے کا ذبہ مین مناطقہ کے یہاں تصور موضوع ہوجایا کرتا ہے لیکن قفایائے یقید یا ظدیہ کی طرح منطقی تصدیق ہمیں حاصل نہیں ہے۔

وبسلاالهسم. ليكن جب قيامت سريرة موجود بوكى توان كى تمام كاركز ارى اوران كے نتائج سامنے آ جائيں كے اور جس عذاب كانداق اڑا ياكرتے تتے وہ ان كے سرير آپڑے كا اور كهدديا جائے كاكہ جس طرح دنيا ميس تم نے اس دن كو بھلائے ركھا۔ آج تم المجھی ابی طرح نظرانداز کئے جارہے ہوتم نے دنیا کے مزوں میں خود کو پھنسا کرچھوڑ دیا تھا۔ آج عذاب میں پھنس کرچھوڑ دیئے جاؤ گے۔ دنیا کے مزون میں پڑ کربھی تم نے خیال ہی نہیں کیا کہ یہاں سے جانا بھی ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونا بھی ہے اور اگر بھی کچھ خیال آیا بھی توبیخیال کر کے تسلی کرلی کہ جس طرح دنیا میں ہم سلمانوں سے زور آور ہیں، وہاں بھی زور دارر ہیں گے فرماتے ہیں کہ نہ ان كودوزخ سے نكالا جائے گا اور نداس كا انتظار ہوگا كەرىيەمنت خوشامدكر كے الله كوخوش كركيس\_

فلله الحمد. مديث قرى مرد الكبرياء ردائي والعظمة اذا رى فمن ناز عنى واحدا منهما قذفته في النار.

لطا نف سلوک: الله العرايت من اتحد السين نفساني خواشات كي پيروي كرنے كى كھلى برائى ہے - بالخصوص دوسرے جلم من "اصله الله" اس كى برائى ي جون واضح موجانے كے باوجودنفسانيت كاپيروكارر بـ

بدوباروز بروز برهتی جارہی ہے کیلم ہے کورے گرخود کو عالم بمجھنے والے مشائخ کی رسوم پرمحض تعصباً جے رہتے ہیں۔ و له الكبرياء كبراكي الله كي صفت ہے جواس كى ذات سے الك نہيں ہو يكتى اوراس صفت كبريائي كاعالم كے لئے محيط ہونا اس آیت ہے معلوم ہور ہاہے۔ بس ثابت ہوا کہ اس کی ذات ہی محیط عالم ہے۔

﴿ الحمد للدكه ياره اليه برد "٢٥" كي تفسير مكمل موتى ﴾

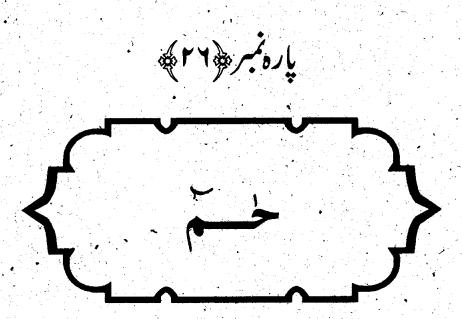

## فهرست عنوانات كمالين ترجمه وشرح اردوجلالين بإره٢٦

| صفحہ  | عنوانات                                  | صفحه   | عنوانات                             |
|-------|------------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| IM    | تشرت                                     | arı.   | تحقيق وتركيب                        |
| IMM   | قوم عادو مود پرعذاب كابادل               | 127    | ربطآيات                             |
| ۱۳۳۳  | انسان سے توجنات ہی غنیمت نکلے            | 117    | <u>י</u> מרד                        |
| ١٣٣   | جنات کی نظر میں قرآن                     | IFY    | مشركين كي حماقت                     |
| ILL   | اسلام لانے ہے بچھلے گناہ معاف ہوجاتے ہیں | 114    | قرآن اور جادومیں فرق                |
| IMM   | جنات جنت میں جائیں گے یانہیں             | 112    | نكتهنادره اور محقيق لطيف            |
| الملم | اولوالعزم پینمبرکون ہوئے ہیں             | IFA    | ايك د قيق اشكال كاحل                |
| 1 Irr | لطا نَف سلوک                             | IM     | ایک علمی شخقیق انیق                 |
| Inz   | شحقيق وتركيب                             | · IM   | نه نی انو کھااور نہ دعوت انو کھی ہے |
| IM    | ربط                                      | 1179   | پغیرآخری اطلاع پہلے سے چلی آرہی ہے  |
| 1179  | تشريح                                    | 119    | شاہدے کیامرادہے                     |
| 164   | حق وباطل کی آویزش                        | 194    | لطا ئف سلوك                         |
| 10+   | اسيران جنگ كى رماكى                      | Imr    | تحقیق وتر کیب:                      |
| 10+   | جهاد کی حکمت عملی                        | بهاسوا | شان نزول                            |
| 10+   | الله کی مدد مسلمانوں کے لئے ہے           | יאיוו  | تشريح                               |
| 100   | تتحقيق وتركيب                            | ١٣٣    | پرانا جھوٹ نہیں بلکہ پرانا سے ہے    |
| 100   | ربطآيات                                  | 150    | دودھ بلانے کی مدت                   |
| ISM   | بثان نزول وروايات                        | 110    | جالیس سال پخته کاری کازماند ہوتا ہے |
| 100   | تشري                                     | ira    | نادان اولا د کاروبی                 |
| 100   | نیک وبد کیابرابر ہوسکتے ہیں              | IPY    | لطا ئفسلوك                          |
| 100   | جنت کی نهریں                             | 1979   | شخقیق وتر کیب                       |
| 161   | دوزخيول كاحال                            | inr    | ربط                                 |
| 161   | منافقين كادوغلابن                        | IM     | شان نزول وروايات                    |
|       |                                          |        |                                     |

| صفحہ | عنوانات                                         | صفحه   | عنوانات                              |
|------|-------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| 129  | منافقین کے حیلے بہانے                           | 164    | علامات قيامت                         |
| 14.  | منافقين كاليسث مارغم                            | 164    | يبغي بركا استغفار كرنا               |
| ۱۸۰  | المتح خير<br>المتح خير                          | 102    | لطائف سلوك .                         |
| IAI  | نایاک ذہن میں خیالات بھی ٹایاک آتے ہیں          | 144    | تحقيق وتركيب                         |
| IAI  | لطا تف سلوک                                     | 144    | m                                    |
| IAO  | تحقيق وتركيب                                    | .fyr ; | شان نزول وروایات                     |
| 1/19 | تشري                                            | 145    | تثري                                 |
| 184  | حديبيه فتح خيبر كااوروه فتح مكه كالبيش خيمه بنا | 141    | جهاد کے فوائدومصالح                  |
| 1/19 | اسنة الله                                       | 140    | دلول پرتالے                          |
| 1/19 | مديبيكا ملحين مصالح                             | וארי   | مخلص دمنافق کی بیجان                 |
| 19+  | چندشبهات کاازاله                                | arı    | كفرونفاق سالتدكا كجهنقصان بيس        |
| 191  | مشرکیں کی ہٹ دھری                               | 170    | فرما نبرداری اور نافر مانی کے درجات  |
| 191  | سياخواب                                         | arı    | حنفية وافع كالختلاف                  |
| 191  | حديبيين جنگ نه بونائي مصلحت تفا                 | PFI    | بزدنی مسلمان کاشیوه نبیس ہے          |
| 195  | دين متين اور فتح مبين                           | 144    | دنیااورآخرت کاموازنه                 |
| 197  | صحابه کرام کی شان                               | 144    | امام اعظم كي منقبت                   |
| 192  | مدح صحابة ورخلفاء راشدين كالمتياز               | 142    | لطا ئف سلوك<br>حدور                  |
| 191  | تورات والجيل کي تائيد<br>:                      | 141    | تحقيق وتركيب                         |
| 191  | ردِروافض                                        | ۱۲۴    | (प्रे                                |
| 191  | الطائف آیات<br>عند سر                           | ۱۷۳    | شان زول وروایات<br>ته بر             |
| 192  | تحقيق وتركيب                                    | 120    | <i>יבר</i> ד                         |
| 191  | شان زول<br>-                                    | 120    | فتحسين                               |
| 199  | بطآیات                                          | IZY    | شاہاندانعامات                        |
| 199  | تشريح                                           | IZY    | جاروعدے<br>فیر                       |
| 199  | آداب نبوی عظم                                   | 144    | فتح مکہ سبب مغفرت ہے<br>فتح سر میں م |
| r.   | ادب نبوی ﷺ کی کیفیت                             | 144    | فتح مکه میں مورتیں<br>ایر            |
| 1.00 | گناہوں سے ایمان چلا جاتا ہے یا ہیں؟             | 141    | بعت جہاداور بیعت سلوک                |

| صفحه  | عنوانات                                             | صفحه          | عنوانات                                              |
|-------|-----------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|
| . 110 | اسلام تازی بجائے نیاز کو پسند کرتاہے                | <b>ř</b> •1   | ایک نفیس علمی بحث                                    |
| rio   | المخضرت اورخود مسلمانوں کے باہمی حقوق کا خلاصہ      | <b>7-</b> F   | تغظيم نبوى كى ترغيب                                  |
| YIY   | الطا نَف آيات                                       |               | حضور الله کا محبت وتعظیم ہی مسلم قوم کی ترقی کے لئے  |
| 777   | ربطآیات                                             | <b>7+7</b>    | نقطه عروج ہے                                         |
| 144   | ا تشریح                                             | <b>***</b> ** | انتهائی ازب کا تقاضه                                 |
| 177   | قیامت ممکن بھی ہےاورواقعی بھی                       | <b>1.5</b> m  | بِجَقِين خبر بِمُل كرنے سے بردى خرامياں موجاتى ہيں   |
| 444   | ضدی آدمی ہر سجی بات کا انکار کردیتا ہے              | rom.          | چندشبهات کاازاله                                     |
| 777   | آسان نظرآ تاب يانبين                                |               | خبر کی محقیق کہاں ضروری ہے                           |
| rra   | قیامت کے امکان کی دلیل                              |               | رسول بھی کی اطاعت                                    |
| rra   | قیامت کے واقع ہونے کابیان                           |               | اسلام ایک دوای قانون ہے                              |
| rro   | علم البی اور کراماً کاتبین دونوں اعمال کے نگران ہیں |               | مسلمانوں کے جھگڑوں کاحل                              |
| 777   | الله كورباريس شيطان ادرانسان كى نوك جھونك           | r•0           | مسلمانوں میں باہم ملاپ ضروری ہے                      |
| 779   | متحقیق در کیب                                       | <b>*</b> *Y   | مسلمانوں کے اختلافات ختم کرنے کے طریقے               |
| 1774  | اروایات                                             | 7+4           | لطائف آیات<br>ته                                     |
| rmi   | تشريح                                               | <b>7+9</b> .  | جحقیق وترکیب                                         |
| 1441  | شبهات اورجوابات                                     | <b>11</b> +   | شان نزول                                             |
| rmr   | لطا ئف سلوک<br>هنده                                 | MI            | ربطآیات                                              |
| rmy   | متحقيق وتركيب                                       | rii           | محاس اخلاق جماعتی نظام کے ضروری ہیں ہے               |
| rm    | ربطآیات                                             |               | کسی کو ہرے ناموں سے بکارنادل آزاری کی بدترین قتم     |
| rta   | تشريح                                               | His           | <del>-</del>                                         |
| rm    | نظام عالم قیامت کی شہادت دے رہاہے                   | rir           | اختلافات کی کہانیاں                                  |
| 1279  | سب کی روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے                      | rir           | مختلف قتم کے گمان اوران کے احکام<br>تب               |
| rr+   | الطا نُف آيات                                       | rım           | مجس، فیبت، بہتان کے احکام<br>نوین و نیز              |
|       |                                                     | rır           | مدار نفسیلت خاندانی او کی نیج نہیں، بلکدایمان ومل ہے |
|       |                                                     |               |                                                      |
|       |                                                     |               |                                                      |

## سُورةُ الْاَحُقَافِ

سورة الْاحْقَافِ مَكِيَّةُ إِلَّا قُلُ اَرَايَتُمُ إِنْ كَانَ مِن عِنْدِ اللهِ اَلاَيَةُ وَإِلَّا فَاصُبِرُ كَمَا صَبَرَا وَلُوا الْعَزُمِ مِنَ الرُّسُلِ الْلاَيَةُ وَإِلَّا وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ الثَّلَاثُ آيَاتٍ وَهِيَ اَرَبَعٌ اَوْ حَمْسُ وَتَلْتُونَ آيَةً \_

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿﴾

حَمْ وَآهِ اللهُ اَعْلَمْ بِمُرَادِهِ بِهِ كَنْزِيلُ الْكِتْبِ الْقُرَانِ مُبَدَدًا مِنَ اللهِ حَبُرُه الْعَوْيُونِ فَى مِلْكِهِ الْمَحكِيْمِ وَالهِ فَى صَنْعِهِ مَا حَلَقْنَا السَّمُواتِ وَالْارْضَ وَمَا يَبُنَهُمَ آلِا حَلْقًا بِالْحَقِّ لِيَدُلُّ عَلَى مُدُرَيّنَا وَوَحُدَانِيَنَا وَآجَلِ مُسَمَّعًى إلى فَنَائِهِمَ ايُومَ الْقِيدةِ وَالَّذِينَ كَفُورُوا عَمَّا الْدُيْرُوا حَوَفُولِهِ مِنُ الْعَدَابِ مُعْرِفُونَ آخِرُونِي مَّا اللهِ وَالَّذِينَ كَفُرُوا عَمَّا الْدُيْرُولُ حَوَفُولِهِ مِنُ الْعَدَابِ مُعْرِفُونَ آخِرُونِي مَّا اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَلَى اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلُولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلُولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَا اللهُ وَا الللهُ و

عَلَىٰ دَفَعِهِ عَنَىٰ اِذَاعَذَ يَنِى اللّٰهُ هُو اَعُلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ تَقُولُونَ كَفَى بِهِ تَعَالَى شَهِينًا اَبْنِى وَ بَيْنَكُمُ وَهُو الْغَفُورُ لِمَنْ تَابَ الوَّحِيمُ ﴿٨﴾ بِهِ فَلَمُ يُعَاجِلُكُمُ بِالْعُقُوبَةِ قُلُ مَا كُنْتُ بِلْحًا بِدِيعًا مِّنَ الرَّسُلِ اَى وَهُو الْغَفُورُ لِمَنْ تَابَ الوَّحِيمُ ﴿٨﴾ بِهِ فَلَمُ يُعَاجِلُكُمُ بِالْعُقُوبَةِ قُلُ مَا كُنْتُ بِلْحَالَمُ فَى الدَّنْيَا اللهُ اللهِ اللهُ وَلَا مُرسَلٍ قَدُ سَبَقَ مِنْلِى قَبْلِى كَثِيرٌ فَكَيْفَ تُكَذِّبُونَنِى وَمَا آفَورِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ فَى الدَّنْيَا اللهُ اللهِ مَن بَلْدِى أَمُ الْقَرَلُ وَلَا ابْتَدِعُ مِن عِنْدِى شَيْعًا وَمَا آنَا إلاَّ نَذِيرٌ مُّبِينَ ﴿٩﴾ يَبَّنُ الإُنْدَارِ قُلُ ارَتَيْتُمُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ وَكَفَرْتُم بِهِ جُملة حَالِية وَشَهِدَهُ اللهُ لَا اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ وَكَفَرْتُم بِهِ جُملة حَالِية وَشَهِدَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

بسم الله الرحمن الرحيم -خم اس كي يقين مرادتوالله بي كومعلوم ب) يركتاب فرآن مبتداء ب) الله كاطرف يجيجي گئی ہے جو (اپنے ملک میں) زبردست (اپنی کاریگری میں) حکست والے ہیں۔ہم نے آسان اور زمین کواوران چیزوں کو جوان کے درمیان ہیں حکمت کے ساتھ پیدا کیا (تا کہ ان میں سے ہرایک ماری قدرت ووحدانیت پردلالت کرے) اور ایک معیاد عین کے لئے ( قیامت میں ان کے فناہونے ) تک اور جولوگ کافر ہیں ان کوجس چیز سے ڈرایا جاتا ہے (عذاب سے خوف زوہ کیا جاتا ہے )وہ اس سے بدخی كرتے ہيں،آپ كهدو يجئے كدية بتلاؤ (مجھ مے كهوكہ جن چيزوں كى تم عبادت (بندگى )كرتے ہواللہ كےعلاوہ بتوں كى يدمفعول اول ہے) محصور دھلاوُ (بتلاؤیة اکید ہے) کرانہوں نے کیا بیدا کیا ہے (معقول ٹانی ہے) زمین بیبیان ہے کا کا )یاان آسانوں (ک پیدا کرنے میں ساجھاشرکت ہے۔خدا کے ساتھ ام بمعنی ہمزہ انکار ہے میرے یاس کوئی کتاب جواس کتاب سے پہلے کی ہویا کوئی اورعلمی مضمون منقول لاؤجو پہلےلوگوں سے نقل ہوا ہوجس ہے تمہار کاس دعوے کی تقیدیق ہوکہ بت پریتی اللہ سے تم کوقریب کردیتی ہے )اگر تم سے ہو (اپنے دعویٰ میں )اوراس شخص سے زیادہ اور کون گراہ ہوگا (استفہام نفی کے معنے میں ہے لینی کوئی نہیں )جو خدا کوچھوڑ کرا لیے معبود غیراللدکو پکارے جو قیامت تک بھی اس کا کہنا نہ کر ہے یعنی جواسیے عبادت گزاروں کی کسی بات کا جواب بھی قیامت تک نہیں دے سکتے ) اوران کوان کے یکارنے ( یوجایاٹ کرنے ) کی بھی خرنہ ہو ( کیونکہ وہ محض بے جان ہیں جھے نہیں ) اور جب سب آ دمی جمع کئے جا کیں تو وہ (بت)ان کے پجاریوں کی بندگی ہی کا اٹکار کربیٹیس اور جب لوگوں ( مکدوالوں ) کے سامنے پڑھی جاتی ہیں ہماری آیتیں (قرآن کی ) کھلی کھی واضح بیمال ہے) توان میں سے منکرلوگ کہنے لگتے ہیں اس سجی بات (قرآن) کی نسبت جب کدوہ ان تک پہنچی ہے کہ بیمرز ( تھلم کھلا ) جادو ہے۔ کیا (بل اور ہمزہ انکار کے معنی میں ہے ) بیلوگ کہتے ہیں کہ اس مخص نے ( قرآن کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ آپ كهدد يجي الريس ني اس كواپن طرف بناليا موكا (بالفرض) تو چرتم لوگ جهداللد ك عذاب سد دراجهي نبيس بياسكة (يعن الله الرجم عذاب دینے لگےتو کون بچاسکتا ہے) وہ خوب جانتا ہے آس کی نسبت جوجو باتیں بنار ہے ہو ( یعنی قرآن کے متعلق جو پچھ کررہے ہو ) میرے اور تہارے درمیان اللہ تعالی کافی گواہ ہے اور بری معفرت والا (توبکرنے والوں کے لئے )بری رحمت والا ہے (ان براس لئے

حمہیں جلد مرزائیس دیتا) آپ کہدو بچے کہ میں کوئی انو کھارسول تو ہوں نہیں (بعنی نیا، پہلا پہل بلکہ بھے ہے پہلے بہت کھ آ چے ہیں پھر میری تکذیب تم کیے کررہے ہواور میں نہیں جات کہ میر ساتھ کہا جائے گااور نہ تہاد سے ساتھ جائے گا ہارہ جاؤں گا جے بھی انہا ہوں جو ہے گئے ،ای طرح تم پر پھراؤ کیا جائے گایا زمین میں دھنساد ہے جھے دلیں سے نکالا دیا جائے گایا دارجاؤں گا جیسے بھے سے پہلے انہیا ہوں جو میری طرف وقی کے ذریعہ تا ہے ( یعنی قر آن کی پیروی میں اپنی جاؤے اپنے جیلوں کی طرح ن اس کے میں اپنی طرف سے میں بھو بھی بناوٹ نہیں کر دہا ہوں اور میں قو صرف (واضح طور پر) صاف صاف ڈرانے والا ہوں ،آپ کہد و بھے تک کتم مجھے بتلاؤ رتہا دی کیا حالت ہوگی )اگر میر قر آن ) منجانب اللہ ہواور تم اس کے میکر (جملہ جالیہ ہے ) اور بی اس اس کی کی کر اور گواہ ) اور تم تکبر ہی میں رہو بین سام ) اس جیسی کتاب پر ( یعنی اس کے متعلق کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ یہ ایمان لے آئے ( وہ گواہ ) اور تم تکبر ہی میں رہو انسان اور کن کرواور جواب شرط اس پر معطوف ہے یعنی المستم طالمیں چنا نچہ اگلا جملہ اس پر دلالت کر رہا ہے ) اللہ بلا شبہ ہے انسان اور کوں کو ہدایت نہیں کیا کرتا۔

تحقیق وتر کیب: الاحقاف احقاف جع بے حقف کی ریٹ کاٹیلہ، یمن کی ریٹلی دادی کو کہتے ہیں جہال توم عاد آباد تھی۔

قل اد ئيتم اس آيت مين شام سيمرادعبدالله بن ادره وقر آن كمصداق ظاهر بكددينطيب مين رجة تف اس لير آيت مدنى بيكن اگرشام سيمراد حفرت موئى مول تو پيمر آيت مدني نبيس موگى ـ

وھی ادبع :تعدادآیات میں اس لئے اختلاف ہے کئم کوستقل آیت شار کیا جائے یانہیں جستنبات کے سلسلہ میں سلف کا مسلک ہی اسلم ہے کہان کا حقیقی علم اللہ ہی کو ہے۔حفرت ابن عباسؓ وغیرہ سے جو مختلف تغییریں ہیں وہ فنی ہیں ورنداس میں باہمی اختلاف کیسا؟

الابالحق :مصدر تخذوف كى مفت ب مفرر في خلقاً ذكال كراشاره كياب ادريا ما يست ك لئ ب-

و اجل مسمى: اس كاعطف بالحق پر بهاورمضاف محذوف ب يعنى و الابتقديد اجل مسمى اس مين فلاسفه پررد به جوقدم عالم ك تأكل مين -

عما انفروا رماموصوله بالمصدرييب

ارونی مفسر کی رائے پراس صورت میں ارٹیتم کامفعول ٹانی جملہ ما ذا خلقو اجاور مفعول اول ما تدعون ہے۔ دوسری صورت بہ کہ اس کوتا کیدنہ مانا جائے بلکہ تنازع فعلین کے طرز پرحل کیا جائے۔ دونوں فعل مفعول کے خواہاں ہیں اور وہ 'ما ذا خلقو ا'' ہے۔ دوسرے کا مفعول بنا کر پہلے کا مخذوف مان لیا جائے اور ابن عطیہ کہتے ہیں کہ لوایتم استفہام کے لئے ہے کہ متعدی نہیں ہے کہ مفعول کی حاجت ہو بلکہ استفہام تو بخی ہے اور تدعون بمعتی تعبدون ہے افغائل کی رائے بھی بہی ہے۔

ایتونی : \_ یکھی مخملہ مقولہ سے سے اور بیام تبکیتی ہے یعنی دلیل عقلی تو ہے بی نہیں فقی دلیل بھی نہیں ہے۔

اثارة في غراية وصلالة كي طرح اثارة بهى مصدر يكها حاتا ب منهنت الناقة على اثارة من لحم اوربعض في اس يمعنى روايت اوربعض في علامت لئي بين اورابن عباس اثر بمعنى خط ليت بين \_

من لا يستجيب: من كل وموسول بالمموسول ب اور بعد كاجمله صفت ياصله به يدعوا كامعمول ب اورمفعول اى لا احد اصل من شخص يعبد شئيا لا يجيبه او الشئى الذى لا يجيبه ولا ينفعه في الدنيا والاخرة .

الی یوم القیامة عایة مغیایی واخل بیعنی دنیاوآخرت می دعا قبول نهو بیتابیدایے بی بے بیب ان علیک لعنتی الی یوم الدین میں باور بتول کوئن اور ہم کے الفاظ سے تبیر کرنا پجاڑیوں کے اعتبارے ہے کہ ان کے اعتقاد میں بت ذی ہوش ہوتے تھے گویا بیالفاظ قرآن

نے مجارات عصم کے طریقہ پراستعال کئے ہیں۔

تفیضون کین قرآن می طعن آتشیع کرتے ہیں افاضہ معنی اندفاع نے

کما کنت بدعا۔اس میں دوصورتیں میں حذف مضاف کہاجائے ای ما کنت ذا بدع۔اور بدع مصدرے دوسرے بیرکہ بدع صفت جمعنی بدلیج جیسے خف اور خفیف۔بدیع جمعنی نظیر۔

ابتداع بمعنی اختراق ہے۔اور عکرمہ ابوح و أن ابن الى ابن الى عملة "بتنوں لفظ بدعافتد وال كرساتھ پڑھتے ہيں بدعة كى جمع ہے اور ابوحيوة اور عجابةً بدعافتد بااور كسر دال كرساتھ بھى پڑھتے ہيں۔اس صورت ميں حذر كي طرح وصف موجائے گا۔

ما ادری لینی میں اپنے اور تمہار ہے متعلق از خود آئندہ کا کیا حال بتلاسکتا ہوں جو کچھ تقدیر ہوگی پیش آ کررہے گا پھر قر آن اپی طرف ہے کس طرح گھڑ کے پیش کرسکتا ہوں۔

اد نیتم بمسرِّ نے اشارہ کیا ہے کہ اس کے دونوں مفتول محذوف ہیں ، دوسری تقدیر عبادت اس طرح ہوسکتی ہے۔ او اثبت م حالکم ان کان کذا الستم ظالمین اور جواب شرط محمی محذوف ہے۔ ای فقد ظلمتم اس کے فعل شرط ماضی ہے۔

شاهد : ترندی نخووعبوالله کی روایت پیش کی ہاور شخین نے عامر بن سعید عن ابیات تخریج کی ہے۔ اس وقت بیآیت مدنی ہوجائے گی اور و نادی اصحاب الاعواف کی طرح ویشهد شاهد کی تاویل بھی ہو کتی ہے۔

على مثله بفسر في اشاره كيا كمثل صلب مرادقرآن كمن الله مون كي شهادت دينا بـ

الستم ظالمین: جیبا کرزخشر گ کی رائے ہاور بعض نے اس کی تر دید کرتے ہوئے کہاہے کہ جملہ استفہامیہ جواب بنانے کی صورت میں فا کے ساتھ لا ناضروری ہے۔ ای فقد ظلمتم.

ر لط آیات: بہے معاد بقصل اور تو حید مجل اور اس سورت کے شروع میں تو حید ومعاد کا بیان وجدار تباط ہے۔ لیکن پہلے معاد بقصل اور تو حید مجمل تھی اور یہاں اس کے برعکس ہے۔

آیت و اذا تتلی علیهم سے نبوت ورسالت کامضمون ہے۔

تشری نظری ایسان اللہ ایک مقصد اور خاص خوال ہے کے بیال ہے کارو بے مقصد پیدائیں کیا بلکہ ایک مقصد اور خاص غرض کے لئے پیدا کیا ہے جوایک مقررہ وقت تک چلتارہ کا تا آئکہ اس کا نتیجہ فاہر ہوجس کوآخرت کہتے ہیں اس لئے فلاسفہ کادعوی قدم عالم غلطہ ہے۔
قل ارائیت الیخی تم دیکھ رہے ہو کہ ریکل کا نئات تواللہ کی بنائی ہوئی ہے پھر کیاتم ہے دل سے کہ سکتے ہوں کہ کسی نے زمین کا کھڑا یا آسان کا کوئی حصد بنایا ہو پھر ان کو خدا کے ساتھ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کیوں پکاراجا تا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ خالتی مانا ہی استحقاق الوہیت کی دلیل ہو بھی ہاں اس کو خدا کے ساتھ بلکہ اس ہوتو ہم اللہ شوق سے لئے عقلی دلیل دوسروں کے معبود ہونے پر تو قائم نہ ہو تکی، بلکہ نہ ہو تک ہوگی۔ ہاں اگر کوئی دلیل نقلی تمبارے پاس ہوتو ہم اللہ شوق سے با قاعدہ آسانی کتاب ہویا کوئی معتبر مضمون ہو متند طور پر نقل ہوتا چلا آیا ہوا ہی کو پیش کر و کیکن اگر ایسائیس کر سکتے تو پھر ہتلاؤ کہ تقلی تھی دلیل کے بغیریوں ہی آنکھ بند کرکے س طرح تنہاری بات مان کی جائے۔

مشرکین کی حمافت ......بس سے بڑھ کرجانت اور گمرائی کیا ہوگی کہ اللہ کوچھوڑ کراپی حاجت براری کے لئے بے جان و بے اختیار چز کو پکارا جائے پھر کی مور تیوں کا تو کہنائی کیا فرشتے اور پیغمبر بھی اگر کچھین سکتے ہیں یا کچھر سکتے ہیں تو وہی جس کی اجازت وقوت منجانب اللہ عطا ہوگی تبہارے اعتقاد کے مطابق ندان کاسنالازمی اور دائی ہے اور نہ فاکدہ مند بلکہ قیامت کے دوز جہال ایک تک ہے سہارے کو بھی غنیمت سمجھا جائے گا مگر بے چارے ان کے فرضی معبود اپنے عابدوں کی مدوتو کیا کرسکتے اور النے وشن بن کرساھنے آجا کیں گے اور اظہار بیزاری کرتے ہوئے پہال تک کہدیں کے کہ انہوں نے ہماری بندگی نہیں کی پیچھوٹے ہیں اس جب ان کی پستش کا ایک بھی مقتصیٰ نہیں بلکہ پستش نہ کرنے کے مقتصیات بکشرت ہیں بھر کیوں ان کو پکڑے بیٹھے ہیں۔

قر آن اور جاوو میں فرق: ....... واذاتنالی بین حال ان کا بلاحظہ ہوکہ آئیں اپ انجام کی ذرہ برابر پرداہ اور فکرنیں اگرکوئی ان کے لئے دل سوزی کرنا بھی جا دو آن بطور فیسے پڑھ کرسائے تو اس کو جادو کہہ کرٹال جاتے ہیں حالا تکہ جادو کی کا شمکن ہے گرقر آن کا معارضہ کمکن ہے۔ چائی بینات کے لفظ میں اس طرف اشارہ ہے اور جادو کہنے ہے بھی بڑھ معارضہ کمکن نہیں ہے۔ یہ طل دی کہنا ہے کہ قرآن شریف آپ خود بنالائے ہیں اور اللہ میاں کی طرف منسوب کردیتے ہیں کیونکہ جادو کی برائی تو سب کے زدیک معلم نیس کے لوگ اس کے معتقد بھی ہوئے بلکہ اس کو کمال تیجھے ہیں گرجھوٹ بولنا اور وہ بھی خدا پروہ تو متفقہ طور پرسب ہی کے برد کی برائی ہے۔ برد یک برائی ہے۔ برد یک برائی ہے۔ بردیک برائی ہے۔

اگر بالفرض میں ایسی جمارت بھی کروں تو گویا جان ہو جو کرخود کو اللہ کے خضب کے حوالے اور اس کی بدترین سزا کے آگے پیش کر زہا ہوں میری عمرتم میں گزری ہے مگر بھی کسی نے اونی مجموٹ کی تہت بھی لگائی ہے۔ پس بندوں کے معاملات میں تو میری سچائی کی قسمیں کھاتے ہواور محد الامین کہ کرنام لیتے ہولیکن کوئی باور کرسکتا ہے کہ جب خدا کا معاملہ آئے تو ایک دم خدا پر جھوٹ با ندھ کرخواہ تو اوجود کوظیم ترین مصیبت میں پھنسادوں گاجس سے بچانے والا بھی روئے زمین پرکوئی نہیں ہے۔

ان لوکہ شمیمیں اس طرح اپنا گرویدہ اور پروگار بنالوں طرح ہوئے نی پر جوخدائی دبال ادرزوال آئے گا اس سے کیاتم اس کو بچا سکتے ہو؟ پھر بتلاؤ میں بیدور دسری کیوں لیتا کیونکہ جمولے نی پرادبار کا آنا تو ایسالازم ہے جسے اس کا حامی بھی وفع نہیں کرسکتا اگریہاں لازم کی نفی ہے پس ملزوم کی نفی بھی ہوگئی۔

نکتہ نا درہ اور حقیق لطیف: ......اوران افتو بته میں ان سے استقبال کی خصوصت مقصود نہیں ہے بلکہ مقدم اور تالی میں مطلقا اتصال بتلا تا ہے چانچ آیت اور تقول میں اوران افتو بته میں ان سے استقبال کی خصوصت مقصود نہیں ہے بلکہ مقدم اور تالی میں کیا جا اتصال بتلا تا ہے چانچ آیت اور میں اوران کی کا تقم نہیں کیا جا سکتا اس کے لئے ستقبل کا انتظام کرتا پڑے گالیکن آگران کو ستقبل ہی کے دیر بعد پت چار ہے اوراگرا سے دنوں عذاب نازل ندہونے سے کو روم پر شبہ ہونے گئے تو اس کے جا جائے گا کہا جائے گا کہ جانے گا کہ میں دنوائے نہوت کروینا ملزوم نہیں ہے بلکہ اس پر برقر ارد بنا ملزوم ہے۔

البتہ محقق بقاء کی مت بے اعتبارے اگر تلمیس کا شبہ ہوتو اس کا جواب بید میا جائے گا کہ دعوائے نبوے کے وقت معجزہ کا طاہر کرتایا نہ کرناتلمیس دور کرنے کے لئے کافی ہے البتہ مجموت یولنے کی صورت میں جب کہ معجزہ مجی طاہر نہ ہوعذاب کا ہوتا اس تلمیس کے دور کرنے کے لئے ہے بس اس معرکہ یعنی عذاب نہ ہونے ہے خوت کر س ہ نہ ہوتا جو موجب اعتراض ہے لازم نہیں آتا۔

بیساری گفتگوتو قرآن کے من گرخت ہونے کی صورت میں تھی لیکن قرآن کواگرتم من گھڑت نہیں مانے تو پھر میں بہتان تراش نہ ہوا پس جو باتیں تم نے شروع کردگی ہیں اللہ ان کوجھی خوب جانتہا ہاں لئے بس تو اپنانجام کی فکررکھواورایک سچے پیغبرکوجھوٹا مفتری کہنے کا انجام بھی سوج لوکہ وہی میرے تمہارے درمیان کچ کو بچ جھوٹ کوجھوٹ ٹابت کرنے کے لیے محواہ ہوہ اب بھی اور آئندہ بھی اپنے قول وقعل سے بھی بتلائے گاکہ کون سچاہ کون جھوٹا مفتری ہے۔ بدواضح رہے کہ نبوت کے اثبات کا اصل مدارتو معجزہ کے اظہار پر ہوتا ہے جو ہو چکا ہے اس آ خری مضمون پر مدار نہیں ہے بلک بی مضمون تو صرف ہت دھری کرنے والوں کے لئے آخری جواب کے طور پر ہے۔

حاصل یہ ہے کہ اگر میں دعویٰ نبوت میں جھوٹا ہوں تو جھے فوراً پکڑلیا جائے گا اورتم اس کے انکار میں اگر جھوٹے نکلے تو یا در کھو کہتم پکڑے جاؤ کے خواہ دنیا میں یا آخرت میں۔

ایک وقیق اشکال کامل : .....اورآ گوهو الغفود الرحیم میں ایک شبکا جواب ہوہ یک کفارا گر کہنے گئیں کہ هوا اعلم بما تفیضون فیه جب فرمادیا یعنی ماری حرکوں کاعلم اللہ کو ہے گر پھر بھی ہم پرعذاب نہیں آیا بس جس طرح مدی نبوت پرعذاب ندآ نااسی پائی کی دلیل ہو کتی ہے۔ ای طرح ہم انکار کرنے والوں پرعذاب ندآ نا بھی ہمارے سے مونے کی دلیل ہو کتی ہے گویا ایک قسم کا پرمعارضہ ہوا۔

اس کا جواب بید یا جار ہا ہے کہ اللہ بڑی مغفرت ورحمت والا ہے وہ دنیا وی عذاب سے کافروں کواگر بچالے تو یہ اس کی ایک خاص فتم کی مغفرت ورحمت ہوگی جس میں کفار بھی شریک ہو گئے ہیں لیکن مدعی نبوت میں بیاشکال نہیں ہے کیونکہ جھوٹے دعویٰ نبوت کرنے اور عذاب نازل ہوجانے میں ملزوم عادی ثابت ہے اور یہاں انکار حق اور نزول عذاب میں لزوم ثابت نہیں ہے پس نبوت کے سلید میں عذاب نازل نہ ہونے کوافتفاً لازم کہا جائے گا اور منکرین کے حق میں نہیں کہا جائے گا خوب سمجھ لینا چاہیے۔

ایک علمی تحقیق انیق ..........اوران دونوں میں فرق کارازیہ معلوم ہوتا ہے کہ بی وباطل کی تحقیق کا آخری مرجع چونکہ نبوت ہے اس لئے فکر ونظر کا اخیر مرجع بھی ہدایت ہونی چا ہے۔ اور مقصود جس طرح مہتم بالثان ہوا کرتا ہے اس کی ہدایت بھی اتی ہی تھی اور روثن ہونی چا ہے لینی تلمیس کا شائب بھی اگر ہوگا تو ہدایت کے خلاف مجا جائے گا۔ اس لئے تلمیس کا شائب تک نبوت کے معاملہ میں گوارانہیں کیا گیا برخلاف معارضہ کرنے والوں کے کہ نبوت سے تلمیس اُٹھ جانے کے بعد پھر اس تلمیس کا احتمال نہیں ہوسکتا کیونکہ دونقیضوں میں ایک نقیض کا صدق دوسری نقیض کے کذب ہوستاز م ہوا کرتا ہے پس جب صدق میں التباس نہ ہوگا۔ اس لئے حق کے انکار اور عذاب کے نازل ہونے میں لزم نہ وا بلکہ انکار قل کرتا ہے داران خور کیا گیا ہے۔ (ماخوذ من بیان القر آن لکنہ صعب)

نہ نبی انو کھا اور :روعوت انو کھی ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔ آگ و ما کنت بدعاہ ای مضمون کی تاکید کے لئے ارشاد ہے یعنی میری باتوں سے بدکتے کیوں ہو میں کوئی انو کھی چیز لے کرتو نہیں آیا میں وہی کہ رہا ہوں جو مجھ سے پہلے ہزار ہا نبی کہہ چکے پھر میری بشارت پہلے انہیاء دے چکاس لئے میں بھی انو کھا اجبنی نبی نہیں ہوں بلکہ تہمیں مطمئن اورخوش ہونا چا ہے کہ اتنی پرانی بشارت کا آج ظہور ہور ہا ہے یوں تو الو کھا اور نیا نبی ہونا بھی فی نفسہ باعث انکار نہیں ہونا چا ہے۔ آخر جو سب سے پہلے پنج برہوئے ہوں گے، وہ انو کھا ہونے کے باوجود بھی پنج بر سے۔البتہ انو کھا ہونا بھی نبیس ہے کیوں کہ جھ سے پہلے بہت ! نبیاء آ بچے ہیں جن ہونا باعث تجب ضرور ہوسکتا ہے گویا وہ تجب دور ہی کیا جا سکتا ہے گر یہاں تو انو کھا ہونا بھی نبیس ہے کیوں کہ جھ سے پہلے بہت ! نبیاء آ بچے ہیں جن کی خبر تو اتر کے ساتھ تم نے بھی میں رکھی ہے۔۔

ای طرح میراد توگی بھی کوئی انو کھانہیں ہے کہ میں سب سے بہٹ کرکوئی انو کھی بات کہدر با دوں مثلاً یہ کہ میں غیب دان ہوں بلکہ میرا کہنا تو یہ ہے کہ معلومات وی کے علاوہ جھے کچھ پیٹنیس حتی کہ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ میر ساتھ کیا کیا جائے گا میر سے کام کا آخری نتیجہ کیا ہوتا ہے میر سے ساتھ اللہ کر سے گا اور خودتم ہار سے ساتھ کیا کر سے گا لیس جب اور تہبار سے قریبی اور ال جانے کا مجھے دعوی نہیں ہے تو اور دورکی غیبی باتوں کا میں کیلدی ہوسکتا ہوں ۔ پس اس لحاظ سے بھی میراکوئی ان کھانعر ہنیں ہے جو تمہار نے لئے وجدا نکار سے ۔ البتہ جوں جول مجھے دی کے ذریع کم ہوتار ہے گا خواہ اپنے متعلق یا دوسروں کے متعلق اور خواہ دنیاوی احوال ہوں یا اخ و کیا دالت بلاشبہ وہ ملم کامل ہوگا لیکن نداز خود

جانے کا دعویٰ ہے اور نہ سب تفصیلات سے فی الحال آگاہ ہونے کا اس بحث میں پڑنا ہی لا حاصل ہے میرا کا مصرف وحی کا اتباع ہے اورا دکام الهیٰ کا انتثال ہے اور کفر وطغیان کے خطرنا ک نتائج سے کھول کول کرآگاہ کر دینا ہے آگے چل کر دنیا و آخرت میں میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گااس کی پوری تفصیلات فی الحال نہیں جانتا ہندہ کا کام نتیجہ سے طع نظر مالک کے احکام کی تعمیل کرنا ہے اور بس

پیغیمرآخرکی اطلاع پہلے سے چلی آرہی ہے ...... پہلے آیت ہو اعلم بما تفیضون میں قرآن کو بہتان تراشی نہ ہونے کی تقریر جوجواب کی اجمالی تفصیل ملکر دوسری شق ہوئی۔ اور تقریر جوجواب کی اجمالی تفصیل ملکر دوسری شق ہوئی۔ اور پہلی شق ان افعریت الحقیقی سے مصاصل کلام بیہ ہوا کہتم مجھ کو مفتری کہتے ہو۔ تو دو حال سے خالی نہیں یا میں مفتری نہیں پہلی شق تو اس لئے سے خہیں کہاں کے لوازم سے فوری تباہی ہے جو ہوئی تہیں۔ البتہ دوسری شق سے جو ہوئی تھیں۔

چونکہ عرب کے جائل مشرک بنی اسرائیل یہود کے علم وضل سے مرعوب تھا اس لئے حضور بھٹے کے دعویٰ نبوت پرمشرکین نے بن اسرائیل کاعند سد لینا چاہا تا کہ ان کی تکذیب سے ہمارے لئے ایک بہانہ ہاتھ آجائے گراس مقصد میں وہ ہمیشہ ناکام رہے۔ کیونکہ تعلم کھلاعلاء یہودئے اعتراف کیا کہ بلاشہ ہماری کتابوں میں اس ملک کے لئے ایک بی کی آمد کی بشارت دی گئی ہے۔ بید سول اس طرح کے اور یہ کتاب بھی اس محرف ہو چکی تھیں گر پھر بھی باقی ماندہ حصہ میں آج تک بیٹی گوئیاں چلی آتی ہیں جن کا معلوم ہوتی ہے حالانکہ تورات وغیرہ کتب محرف ہو چکی تھیں گر پھر بھی باقی ماندہ حصہ میں آج تک بیٹی گوئیاں چلی آتی ہیں جن کا معونہ مقدم تفسیر حقانی میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے جواس باب میں ایک معتبر دستاہ پر ہے۔

پس ثابت ہوا کہ بن اسرائیل کے سب سے بڑے گواہ حضرت موی علیا اسلام ہزاروں سال پہلے گواہی دے بچے ہیں کہ بنی اسرائیل کے برادر بنی اساعیل ہیں ایک رسول آنے والا ہے بھی وجھی کہ بعض بی پرست عبداللہ بن سلام جسے حضرات آنحضرت بھی کا چرہ وانور دیکھنے کے ساتھ پکاراُٹھے ان ھذا الوجہ لیس ہوجہ کا ذب اور ایمان لے آئے۔ پس جب حضرت موی علیہ السلام ہزاروں سال پہلے ایک چیز پر ایمان رفیس اوران کو ماننے والے انصاف پہند جی پرست یہودی علماء اس کے صدق کی گوئی دیں بلکہ بحض مشرف با اسلام بھی ہوجا کیں گرتم اپنی مرتم اپنی مسلم میں ہوجا کیل کیا توقع ہو سے کی مدیمی ایسوں کی فلاح و نجات کی کیا توقع ہو سے بہت اور ضدسے بازند آؤٹو تم سے زیادہ عقل وہوش کا دیمن اور کون ہوگی اور غرور کی کوئی حدیمی ایسوں کی فلاح و نجات کی کیا توقع ہو سے ت

شاملر سے کیا مراوہ ہے:

وشہد شاہد فرمانا ایا ہی ہے جیس سے مقصوداس شہادت میں ترجیج نبوت کا انحصار نہیں ہے بلکہ شاہد پرتنویں جنس یا تھیم کے لئے ہے جو کہ تمام مضف مراج اور باایمان علماء یبود کو شامل ہے خواہ وہ اس آیت ہے پہلے ایمان لا چکے ہوں یا بعد میں لائے ہوں گویا منثور یہ ہے کہ اس آیت کے کل مفہوم میں یہ حضرات بھی داخل ہیں اور وہ بھی اس کی جزئی ہیں۔ چنا نچے سعید بن جبیر کا قول در منثور میں ہے کہ اس آیت کا نزول میمون بن یا مین کے بارہ میں ہواہ جو یہود کے رئیس العلماء تھے، اس سے بھی تخصیص نہونے کی تائید ہوتی ہے۔ عام اس سے کہ بیآ یہ عبداللہ بن سلام کے بارہ میں ہوا ہے جو یہود کے رئیس العلماء تھے، اس سے بھی تخصیص نہونے کی تائید ہوتی ہے۔ عام اس سے کہ بیآ یہ عبداللہ بن سلام کے اس اس کے بعد آئی ہوجیسا کہ نفر بین اس آیت کو مدنی کہتے ہیں یا پہلے نازل ہوئی ہو۔ جیسا کہ بعض مفسرین پوری سورت کی طرح اس آیت کو بھی کی کہتے ہیں۔

اورقرآن میں قرآن کوشل القرآن سے تعبیر کرنے میں مبالغہ کے علادہ یہ بھی کلتہ ہوسکتا ہے کہ علاء بنی اسرائیل کوقرآن کا علم پچپلی کتابوں سے اجمالی طور پر ہوا تھا لیکن قرآن سے اس کی تفصیل معلوم ہوگی اورا جمالی تفصیل میں ظاہر ہے کہ من وجہ اتحاد اور من وجہ تخائر ہوا کرتا ہوا کہ تا ہوا گئا ہوا کہ تا ہوا کہ تعلق علاء کی ہوت کے اس کے اس کوشل سے تعبیر کرنا انتہائی مسن بلاغت ہے اور کھو تم اور است کہوتم کو تکرار نہ مجما جائے۔ کیونکہ تھو تم کا تعلق علاء کی

شہادیت دیے سے پہلے ہاور استکبوتم کا تحقق بعدیس ہوا۔ بیان القرآن۔

لطا كف سلوك ايتونى بكتاب الخ، ميں اس پردلالت ہے كەدىن ميں كوئى دعوىٰ بغير معتبر دليل كےلائق قبول نہيں، چنانچيكشف ياالهام بھی اس بارہ میں جمت نہیں ہوگا۔

ما اجدى ما يفعل اس ميں دو محضوں پررد مور ہا ہے ايك تواس بات پرجو بركلى جزئى علم كى نسبت اولياء كى طرف كرتا مودوسر سے اس پرجوا پى اور اسپ تم بعين كى نجات كاليكايقين كئے مو۔

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُو اللَّذِيْنَ الْمَنُو ا آَىٰ فِي حَقِّهِمُ لَوْ كَانَ الْإِيْمَانُ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَآ اللَّهِ ﴿ وَإِذْ لَمُ . يَهْتَدُوا أَى الْقَائِلُونَ بِهِ أَى بِالْقُرُانِ فَسَيَقُولُونَ هَلَاا آَيِ الْقُرانِ اِفْكْ كِذُب قَدِيْمٌ ﴿١١﴾ وَمِنُ قَبُلِهِ آَي الْقُرُان كِتَابُ مُوسَلَى أَى التَّورتهِ إِمَامًا وَّرَحُمَةً ﴿ وَلِلْمُومِنِيْنَ بِهِ حَالَا نِ وَهَاذَا أَى الْقُرَانُ كِتَابُ مُّصَدِّقٌ لِلْكُتُبِ قَلَه لِسَانًا عَرَبِيًّا حَالَ مِنَ الضَّمِيرِ فِي مُصَدِّقٌ لِلْيُنْذِرَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مَشُرِكِي مَكَّةَ وَهُوَ بُشُرى لِلْمُحْسِنِينَ ﴿١٢﴾ لِلْمُومِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّاعَةِ فَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحْزَنُونَ ﴿ " أَلَاكُ أَصْحُبُ الْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا " حَال جَزَاءً كَمَنْصُوبٌ عَلَى الْمَصْدَر بفِعُلِه المُقَدِّرِ أَى يُخْزَوُنَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾ وَوَصَّيْنَا الْانْسَانَ بِوَالِلَيْهِ إِحْسَنًا وَ فِي قِرَاةٍ اِحْسَانًا أَي امَرُنَا اَنُ يُحْسِنَ اِلِيَهِمَا فَنَصَبَ اِحْسَانًا عَلَى الْمَصَدَرِ بِفِعْلِهِ الْمُقَدَّرِ وَ مِثْلِهِ خُسْنًا حَمَلْتُهُ أُمُّهُ كُرُهَا وَ وَضَعَتُهُ كُرُهًا " أَى عَلَى مُشَقَّةٍ وَ حَمُلُهُ وَفِصلُهُ مِنُ الرِّضَاعِ ثَلْثُونَ شَهُرًا " سِتَّةُ اَشُهُرِ اَقَلُ مُدَّةِ الْحَمَلِ وَالْبَاقِي اكْتُرُ مُدَّةِ الرِّضَاعِ وَقِيْلَ إِنْ حَمَلَتَ بِهِ سِتَّةً أَوْ تِسْعَةً أَرُ ضَعَتُهُ الْبَاقِي خَتَّى غَايَةٌ لِحُمُلَةٍ مَّقَدَّرَةٍ أَيْ وَعَاشَ حَتَّى إِذَا **ۚ بَلَغَ ٱشُدَّهُ هُوَ كَمَالُ قُوَّتِهِ وَ عَقُلِهِ وَرَايهِ ٱقَلَّهُ ثَلَاتٌ وَّ ثَلْثُونَ سَنةً وَ بَلَغَ ٱرْبَعِينَ سَنَةً** ٱبُى تَمَامَهَا وَهُوَ ٱكْثَرُ الْاَشَدِّ قَالَ رَبِّ إِلَىٰ الْاحِرَةِ مَزَلَ فِي آبِي بَكْرِ الصَّدِيْقِ لَمَا بَلَغَ ارْبَعِينَ سَنَةً بَعُدَ سَنتَيْنِ مِنُ مَبُعَثِ النَّبِيِّ عَلَىٰ امَنَ بِهِ ثُمَّ امْنَ اَبُواهُ ثُمَّ اِبُنَهُ عَبُدُ الرَّحُمْنِ وَ ابْنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ اَبُو عَتِيْقِ اَوُ زِعْنِي آلْهِمُنِي أَنُ اَشْكُرَ نِعُمَتَكَ الَّتِي ٱنْعَمْتَ بِهَا عَلَىَّ وَعَلَى وَالِدَىَّ وَهِيَ التَّوْحِيُدُ وَأَنِ اعْمَلَ صَالِحًا تَرُضُهُ فَأَعْتَقَ تِسُعَةً مِّنَ الْمُوْمِنِينَ يُعَذَّبُونَ فِي اللهِ وَأَصْلِحُ لِنَي فِي ذُرِّيَّتِي لَمْ فَكُلُّهُمْ مُومِنُونَ إِنِّي تُبُتُ اللَّكِ وَإِنِّي مِنَ المُسُلِمِينَ ﴿٥١﴾ ٱوْلَيْكَ أَيْ قَائِلُو الهَذَا الْقَوُلِ آبُو بَكْرٍ وَغَيْرُه الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمُ أَحْسَنَ بِمَعْنَى حَسُنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنُ سَيِّياً تِهِمُ فِي آصُحٰبِ الْجَنَّةِ \* حَالٌ آىُ كَائِنِينَ فِي جُمُلَتِهِمُ وَعُدَ الصِّدُق الَّذِي كَانُو اَيُو عَدُونَ ﴿١١﴾ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَعَدَ اللَّهِ الْمُومِنِينَ وَالْمُومِنْتِ جَنَّتٍ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ وَفِي قِرَأَ ةٍ بِالْإِفْرَادِ أُرِيْدَ بِهِ الْجِنْسُ أُفِيِّ بِكُسُرِ الْفَاوَ فَتُحِهَا بِمُعْنَى مَصْدَرِ أَىٰ نَتَنَّا ةَ قُبْحًا لَكُمَا اتَضَحَرُ مِنْكُمَا اَتَعِلْنِنِيَ

وَفِيُ قِرَءَةٍ بِالْإِدْغَامِ أَنُ أُنحُرَجَ مِنَالَقَبُرِ وَقَلُ خَلَتِ الْقُرُونُ الْاَمَمُ مِنْ قَبُلِي \* وَلَمُ تُحُرُجُ مِنَ الْقُبُورِ وَهُمَا يَسْتَغِيثُنِ اللهَ يَسْمَلاَ الْغَوْتَ بِرُجُوعِهِ وَيَقُولَان إِنْ لَمْ تَرْجِعُ وَيُلَكَ اَى هَلاككَ بِمَعْنَى هَلَكَتَ امِنْ ۖ الْبِغِنِ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ بِهِ حَقٌّ \* فَيَقُولُ مَا هَلَمَّا أِي الْقَوْلُ بِالْبَعْثِ إِلَّا آسَاطِيرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٤﴾ آكاذِيبُهُمُ ٱوَلَيْكَ الَّذِيْرَجَقَّ وَحَبَ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ بِالْعَذَابِ فِي أَمَمْ قَدْ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِيْنَ ﴿١٨﴾ وَلِكُلِّ من جِنُسِ الْمُوْمِنِ وَالْكَافِرِ ذَرَجْتٌ فَدَرَحَاتُ الْمُوْمِنِ فَى الْجَنَّةِ عَالِيَه و دَرَ َحاتُ الْكَافِرِ فِي النَّارِ سَافِلَة قِمَّا عَمِلُوا ۚ أَي الْمُؤْمِنُونَ مِنَ الطَّاعَاتِ وَالْكَافِرُونَ مِنَ الْمَعَاصِي وَلِيُوَفِيْهُمْ أَيِ اللَّهُ وَفِي قِرَءَ وْ بِالنُّونِ أَعُمَالَهُمْ أَى حَزَاءَ هَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٩ ١﴾ شَيْئًا يُنقَصُ لِلُمُومِنِينَ وَيُزَادُ لِلْكُفَّارِ وَ يَوْمَ يُعُرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ \* بِآن تُكْشَفُ لَهُمْ وَيُقَالُ لَهُمُ أَذُهَبُتُمْ بِهَمْزَةَ وَبِهَمْزَتَيْنِ وَبِهَمْزَةٍ وَمَدَّةٍ وَبِهِمَاوَ تَسُهِيُلِ الثَّانِيَةِ طَيِّبَتِكُمُ بِاشْتِغَالِكُمُ بِلَذَّاتِكُمُ فِي جَيَاتِكُمُ اللَّانْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمُ تَمَتَّعُتُمُ بِهَا ۚ فَالْيَوْمَ تُجُزُونَ عَذَابَ الْهُون آيِ الْهُون بِمَا كُنتُمُ تَسْتَكْبِرُونَ بَتَكَبَّرُونَ فِي

الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿ عَلَى إِنَّهُ لَا يُهِ وَتُعَدِّبُونَ بِهَا \_

ترجمد : من اور بيكافرايمان كانبت كم بعلق كمت بين كداكريدايمان كوئي اليمي چيز موتا توبيلوگ م سے پہلے اس كاطرف سبقت نذكرتے اور جب ان كہنے والوں كواس قرآن سے موايت نصيب ند مولى تو يهي كہيں كے كدير قرآن ) پرانا جموث باوراس قرآن سے پہلےمویٰ کی کتاب (تورات) آئی جورہنما اور رحت می (الل ایمان کے لئے بددونوں حال بین )اور بدر قرآن )ایک الی کتاب ہے والی کی تعابول کی تقدیق کرنے والی عربی زبان میں (مصدق کی ضمیر سے میدال ہے) ظالموں ( مکہ کے مشرکوں) کوڈرانے کیلئے اور (بیر)بشارت دینے کے لئے ہے (نیک لوگوں موتین )جن لوگوں نے کہا کہ جارا پروردگاراللہ ہے پھرفر مانبرداری پر جےرہے سوان پرکوئی خوف نہیں اور نہ وہ ملین ہول کے بیلوگ اہل جنت ہیں جو بمیشہ رہیں گے اس میں (بیصال ہے) ان کامول کا صله ( فغل مقدر کے مفتول مطلق ہونے کی بناپر منسوب ہے لینی میجزون جووہ کیا کرتے تصاور ہم نے انسان کواینے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوك كرنے كاتھم ديا (ايك قرأت ميں احسانا ہے يعنى ہم نے انسان كوتھم ديا كدوہ والدين كے ساتھ احسان كرے \_ پس اس تركيب ميں احسان کا نصب فعل مقدر کے مفعول مطلق ہونے کی بناء پر ہوگا ادریبی ترکیب لفظ حسنا کی ہے اس کی مال نے اس کو بردی مشقت کے ساتھ بیٹ میں رکھااور بڑی مشقت سے اس کو جنا ( کرھا بمعنی مشقت )اوراس کو بیٹ میں رکھنااوراس کا دودھ چھڑا ناتمیں مہینے ہے (چھ مہینے کم از كم مدية حمل ادرباقي دوسال دوده چيرانے كى اكثر مدت ہاد بعض كہتے ہيں كہ چيديانو مينية اگر حمل رہے تو باتى وقت دودھ بلانے ) يہاں تك كد (بيجمله مقدره كى غايت بينى وعاش حتى) جب ابنى جواني كوبين جاتاب (جوقوت وعقل ورائے كے كمال كاز ماند ب وه كم از كم سسسال ہے)اور جب چالیس برس کو پنچا ہے( یعنی چالیس سال کھل کر ایتا ہے جو بھر پورجوانی کی انتہا ہے) تو کہتا ہے کہا ہے میرے روردگار (بیآیات حفرت ابو برصد این کی شان میں آئیں جب کہوہ آنخضرت کی رسالت کے دوسال بعد جالیس سال کی عمر میں المان لائے۔ پھران کے والدین اورصا جزادہ عید الرحمٰن اور پوت ابوتیق سب مشرف باسلام ہوئے) مجھے تو فق بخشے (ول میں بٹھاد یجئے ) كه مين آپ كي نعمتون كاشكرادا كيا كرون جوآب الني مجه كوادر ميرے مان باپ كوعطا فرمائى بين ( يعنى تو حيد كى دولت )اور يه كه مين اجتمع

کام کیا کروں جس ہے آپ خوش موں (چنانچ صدیق اکبڑنے ان نومسلمانوں کو آزاد کیا جنہیں اللہ کے راستہ میں بری طرح ستایا جارہا تھا) اورمیری اولادیس میرے لیے حلاوت بیدا کردیجئے (چنانچے سب اہل ایمان ہوگئے ) میں آپ کی جناب میں توب کرتا ہوں اور میں فر مانبردار ہوں۔ ریعنی دعا کیں کرنے والے حضرت ابو بمرصد بی وغیرہ دہ لوگ ہیں کہ ہم ان کے اچھے کاموں کو قبول کرلیں گے (احسن جمعنی حسن ہے )اوران کے گناہوں سے درگز رکردیں گے کہ جنتوں میں سے ہوجا کیں گے (بیحال یعنی تجملہ اہل جنت کے )اس سے وعدہ کی وجہ سے جس كاان سے وعدہ كياجاتا تقا (آيت وعد الله المومنين والمومنات جنات ہے) اورجس نے اپنے مال باپ سے كها (ايك قراءت میں والدمفرد ہے مرادجنس ہوجائے گی ) تف ہے (لفظاف کسر فااور فتہ فاکی مصدر کے معنی میں ہے۔ بمعنی قابل نفرت اور گندگی تم پرتمہاری طرف سے بقراری ہے ) کیاتم محصکو بیوعدہ دیتے ہو کہ (کوئی ابھی تک قبرے برآ مزمیں ہوا) اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کررہے ہیں (اللہ سے کس سہارے کو مانگ رہے ہیں جو بیٹے کو چھیردے) اور جب بیٹانہ پھرے تو کہتے ہیں کہ ارے تیراناس ہو (بربادی تباہی آ جائے )ایمان لے آؤ (قیامت کو مان لے ) بلاشباللہ کا وعدہ سچاہے۔توبیہ ہتا ہے کہ یہ باتیں (قیامت کے چہیے ) اسکلے وقتوں سے بے سندنقل ہوتی چلی آرہی ہیں (جوجھوٹی ہیں) بیدہ لوگ ہیں کہ ان کے حق میں بھی ان لوگوں کے ساتھ اللہ (کے عذاب) کا قول پورا ثابت ہو كرر ماجوان سے يہلے جن اورانسان ہوگز رے ہیں۔بلاشبہ بیخسارے میں رہے۔اور ہرایک مؤمن وكافرى جنس كے لئے الگ الگ درج ہیں (چنانچیمومن کے لئے جنت میں بالائی منزلیں ہیں اور کافر کے لئے جہنم میں نچلے خانے ہیں )ان کے اعمال کی وجہ سے اور تاکہ اللهسب كوبور بردي (ايك قراءت مين نون كے ساتھ ہے)ان كے اعمال كابدلداوران برظلم ندہ وگا ( ذرہ بھر اس طرح كدمون ك کوتی اور کافر کے زیادتی کردی جائے )اورجس روز کفارآگ کے سامنے لائے جائیں گے (جہنم اِن کونظر آ جائے گی ان سے کہا جائے گا) كتم حاصل كريكي مو (يلفظ ايك بمزه اوروو بمزاؤل كساتهاورايك بمزه اورحرف مدك ساته ،اوردونول بمزاؤل كساتهاوردوسرى ہمزہ کی سہیل کرتے ہوئے ) اپنی لذت کی چیزیں (خواہشات میں گےرہنے کی وجہسے ) دنیاوی زندگی میں حاصل کر بھے اوران کوخوب برت چکے اوا جم کوذات کی سزادی جائے گی۔اس لئے کہتم دنیا میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور اس وجہ سے کہتم نافر مانیاں کیا کرتے تھے( اللدى جس كى بناء يرتمهيس عذاب ديا جار ہاہے)

شخفیق و ترکیب: سلو کان خیرا کفار مکارین یا سرجمهیت ، این مسعود ، وغیره فربا و کود کی کریفقرے چست کیا کرتے ہے۔ اخلم یہتدوا زخشر گ کہتے ہیں کہ بیمحدوف کاظرف ہے ای ظہر عنادھم اور "فسیقو لون" کاظرف نہیں ہے۔ کیونکہ "اذ" ماضی ک لئے اور سیقولون استقبال کے لئے آتا ہے البتا ویل کی جاسمتی ہے کہ مضارع استرار کے لئے ہے اور سین محض تاکید کے لئے ہے اور فاما قبل میں عمل کرنے ہے ہیں روکتا۔

روخ المعانی میں ہے کہ بعض نے ''اذ'' کو' مسیقو لون '' کی تعلیل مانا ہے۔ رہایہ شبہ کہ اس کی علت تو کفر ہے تو اس کا جواب یہ ہوسکتا ہے کہ اجتداء نہ ہونا اور کفر دونوں ایک ہی ہیں۔

من قبله: پینبرمقدم اور کتاب مبتداءموخرہے۔اور جملہ حالیہ یا متاتقہ ہے۔ پیکفار کے" افبک قدیم " کہنے کا جواب ہے لیتن تورات میں بھی تو یہی قرآنی مضامین ہیں جوتمہار سےزد کیک سلمہ ہے۔

عوبيا : يعنى مادرى زبان مونى كى وجد يتمهار يك آسان مريم بعره معره ب

ثم استقاموا: استقامت علم عمل كانام باور "ثم"ال لئے بكرتو حيد كے بعد بى علم عمل كا درجہ بادراستقامت بيان كرنے ك لئے ہے۔ حسنا جسن واحسان دونوں مرادف ہیں ۔قول وقعل کی خوبی مراد ہے۔مفسر ؓ دونوں قراءتوں کے اختلاف اعراب کولف ونشر غیر مرتب بیان کر رہے ہیں۔

امد کوھا: چونکہ باپ کی نبست ماں زیادہ تکالیف عام طور پر جمیلی ہے اسلے اس کی زیادہ خدمت کی تاکید فرمائی گئی ہے اورای وجہ سے یہاں اس کے بیان پراکتفاء کیا ہے۔

کو ھا: بمعنی تقل و مشقت ای ذات کو و بنافع وابن کیر ابوعرو کی قراءت میں فتے کاف کے ساتھ ہے۔ باتی قراء کے نزدیک ضمہ کاف کے ساتھ ہے۔ اس میں بیددونوں لغت ہیں اور بعض نے اول کومصدراور دوسرے کواسم کہا ہے اور مفسر نے نوعی مشقة "کہہ کرمنصوب بنزع الخائض ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ مسلم کیا ہے۔ اور بعض کے نزدیک حال یا مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔

و حمله: يهال عبارت ميں صدف ہاى مدة حمله و مدة فصاله ثلثون شهرا ـ ورند پھر تلثين ظرفيت كى وجه سے منفوب ماننا بڑ كاور معنى بدل جائيں گے ـ مدارك ميں ہاس ميں ٢ ماه عمل كے اقل مت ہونے كى وليل ہے كيونكہ جب دوسال وضاعت كى مت بوكى حولين كاملين كى وجه سے تو باقى مت حمل روگئى ـ جيسا كه صاحبين فرماتے ہيں اور دوح البيان ميں ہے كہ امام اعظم كے نزد كي مت رضاعت و حاكى سال ہے ـ

اشده:ای وقت اشده مضاف محذوف ہے۔

و المدی: حضرت ابویکر کے والد کانام عثان بن عامر بن عمرو ہے اور ابوقیا فہ کنیت اور والدہ کانام ام الخیر ابنت صر ان سب کوصحابیت کاشرف حاصل ہوا حضرت ابو بکر کے علاوہ کسی کو بیا متیاز حاصل نہیں ہوا۔

نتقبل بیاورن تجاوز دونول یااورنون کے ساتھ ہیں معروف صیغہ سے ہیں اوراحس مفعول کی وجہ سے منصوب ہے۔

فی اصحاب الجنة بیرحال بضمیرسین کشم ساس میں گی توجیهات بوسکتی ہے۔ ایک بیرکم کل حال میں ہو ای کائنین فی جملة اصحاب الجنة جسے کہاجائے اکومنی الامیر فی اصحابه دوسری صورت بیرکہ فی بمعنی مع لیاجائے اور تیسرے بیر کمبتداء محذوف کی خبر کہاجائے۔ای هم فی اصحاب الجنة۔

وعد الصدق بعل مقدر كا رجب منصوب بـاى وعدهم الله وعدالصدق -

۱ ف: بیمصدر بے بمعنی ہلاکت و بربادی یا ایسی آواز کو کہتے ہیں کہ جس سے ڈانٹنامعلوم ہویا اس نعل بمعنی ڈانٹ ہو۔مفسر نے ان تین میں سے دو احتال کا ذکر کیا ہے یعنی مصدریا اسم فعل۔

لكما مفسرف اثاره كياب كدلام بمعنى من ب-

وقد حلت القرون حالانكة ورسے نكلنكا مطلب قيامت سے پہلے برگزنبين ہے كروہ يهى تمجمار

ویلاف مقیقة بدوعامرادنیس بلدایمان کی ترغیب مقصود بربطور خادره کے یہ مضوب بے مفعول مطلق کی بناء پراس جیسے الفاظ اور بھی ہیں جیسے وید، ویلد، ویبد، ویبد

در جات : يهال طبقات جنم كوبهى تغليباً درجات كها كيا بورندان كودركات كهاجاتا بهايادرجات مرادمطلقا منازل لي لئ جأكس عاليه بول جيسے جنت بيل ياسافله جيسے جنم ميل۔

ولیوفیهم: فاصم این کیر ، نافع کی قراءة با کساتھ ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہوگ۔ قلدلهم در جات و جازهم. یوم: منصوب ہے قول مقدرے ای یقال لهم اذهبتم فی یوم عرضهم۔اورز تشری کے نزد یک عرضت الناقة علی الحوض کی طرح قلب ہے لیکن جرجانی قلب کرنے کوبلاضرورت نہیں مانتے نیز کہتے ہیں کہ عرض امرنسی ہے جس کی نسبت ناقد اور دوض دونوں طرف ہو عتی ہے۔ افھ بتم اکثر قرائے کے نزدیک ایک ہمزہ کے ساتھ بغیر استفہام کے ہے اور ابن ذکوان ، ابن عامر سے دو محقق ہمزہ کے ساتھ اقل کرتے ہیں اور ہشام کے نزدیک ایک ہمزہ اور مدکے ساتھ اور ابن کثیر کے نزدیک ہمڑہ ثانیک تسہیل کرتے ہوئے بغیر مدکے ہے۔ بغیر المحق : تکبر کی صفت کا شفہ ہے احتر ازینہیں۔

شان نزول:........... قال رب ابن مردویه ابن عباس سے تخ تا کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر گی پیامتیازی خصوصیت یعنی اصول وفروع کا مسلمان اور صحابی ہوتا کسی دوسر سے کو حاصل نہیں۔

والذی قال لو الدید فظ والدید مرادکوئی خاص نہیں بلکہ من مراد ہا ورابن جریز، ابن عباس سے نقل کرتے ہیں اور مقاتل کے نزدیکہ بھی کہاس سے مراد عبد اللہ بن ابو بکر ہیں ۔لیکن حفرت عاکش نے اس کا انکار کیا ہے جہاس سے مرادعبد الرحمٰن بن ابو بکر ہیں ۔اور ابن ابی حاتم عام جمالہ عبد اللہ بن ابو بکر ہیں ۔لیکن حفرت عاکش نے اس کا انکار کیا ہے جیسا کہ بخاری میں ہے کہ مروان نے عداوت میں کہا تھا اور حافظ ابن ججر آنے اس کواضح الا سناد کہا ہے اور بالفرض کہیں سبب مان بھی لمیا جائے تو سبب کے خاص ہونے سے مسبب خاص نہیں ہوجا تا تھم عام ہی رہے گا۔

و تشریکی : .......وقال الله ین کفروا نفلام باندیول ،غریبول کوسلمان ،وتاد کیرکافریت بهره کرتے تھاورخودکوتلمند شارکرتے تھاور طاہر ہے کہ حق بات کوعل مندی پہلے قبول کیا کرتا ہے۔ اگر اسلام حق ہوتا تو ہم اول قبول کرتے کین جب ہم نے نہیں مانا تو معلوم ہوا کہ حق نہیں ہے۔ یہ جوادھرادھر دوڑتے بھرتے ہیں حالانکہ بیسراسر غلط اور تکبر آمیز گفتگو ہے کیونکہ دوحال سے خالی نہیں ،عقل سے ان کی مرادیا تو عقل معاش ود نیاوی ہوگ تو کلیة یہ کہنا حق بات اول عقلند قبول کیا کرتا ہے، غلط ہے اورا گرعقل سے مراد عقل معاد (اخروی) لی جائے تو پہلامقدمہ کہ ہم عقلند ہیں غلط ہے بھر نتیجہ تھے کہنے تھے کہنے ہیں ہیں یہ کہنا کہ اگر حق ہوتا تو ہم لوگ پہلے مانے غلط برغلط ہوا۔

پرانا جھوٹ مہیں بلکہ برانا سے ہے: ............ هذا افلات قدیم ،قرآن کو پرانا جھوٹ کہنا قالباما کنت بد عا النے اوروشھد شاصد

کے جواب کے طور پر ہوگاؤٹ قبلہ نے تن تعالی اس کا جواب ارشاد فرمار نے ہیں کہ یہ پرانا جھوٹ نہیں بلکہ پرانا تھے ہے تمام سابقہ کتب اوریکا کہی
پیغام رہاہے جس پر سارے انبیاء واولیاء چلتے رہے ہیں۔ گرکافر الناس اعداء لما جھلو اکا مصداق ہیں انہیں تے بھی جھوٹ ہی نظر آتا ہے۔
لیندر اللذین ظلموا۔ آیت ان اللہ لا بھدی القوم الظالمین سے جو وعید مفہوم ہورہی ہے۔ اس کی تصریح کردی گئی ہے۔ اور چونکہ وعید
میں بالاتفاق مفہوم خالف کا اعتیار ہوا کرتا ہے س لئے ان اللہ لا بھدی کی وعید سے وعدہ بھی اشارة مفہوم ہوگیا تھا۔ بشری للمحسنین میں
اسی وعدہ کی صراحت ہوگئی۔

ان اللّٰ بین قالوا:۔اس پرشبہ ہوسکتا ہے کہ بعض دفعہ ای شان کے موکن کو دوسرے کسی گناہ کی دجہ سے خوف وحزن میں مبتلا رکھا جاتا ہے پھروعدہ • ' فرمانا کیسے بچے رہا؟

جواب بیہ کہ آیت میں ایمان واستقامت کا یہ تقاضا بیان کیا جار ہا ہے لیکن اگر کسیمانع کی وجہ سے مقتضی پر مقتصیٰ مرتب نہ ہو تب بھی وہ مقتضی ہونے میں فرق نہیں آئے گا۔ مثلا دوا مقتضی ہے اور شفام تقضی ہے لیکن کسی بد پر ہیزی سے دواپر شفام رتب نہ ہوئی تو دوا کے مقتضی ہونے میں کیا فرق آئے گا گرچہ یہاں مقتضی یعنی شفام تب نہیں ہوئی۔

ووصینا الانسان -بلاشبوالدین کی بیراری جدوجهداوراحانات فطرت کے تقاضہ سے ہوتے ہیں گرآمت کا منشاء ای فطرت کابی تقاضا بتلاتا ہے کہ اولا وکو بھی ماں باپ کی شفقت ومحبت کا احساس کر کے احسان منداور قدردان ہونا چاہیے اور بالفرض والدین مشقت نہ بھی اٹھا کیں تب بھی والدین کائن اولاد کے ذہ ہے یورپ اور مغرب کے طور طریق دوسرے ہیں۔ لیکن روشی تو مشرق نے لگتی ہے نہ کہ مغرب سے گویا پرورش ہیں مال اور باپ دونوں ہی شرک سے تین مال کا حصر زیادہ ہے۔ ای لئے جب ایک صحابی نے آنخضرت رکھیا ہے من ابز؟ کہ کہ تین دفعہ سوال کیا تو آپ نے تینوں دفعہ مال ہی کا ذکر قربایا۔ صرف ایک مرتبہ چوھی بار والدی نسبت فربایا۔ لطف یہ ہے کہ ان آیات میں پچھا ایسا بھی ہے والد کا ذکر تو صرف ایک بار اور دہ بھی لفظ والدینے کے ذیل میں ہے۔ لیکن والدہ کا ذکر تین مرتبہ کیا۔ ایک والدید کے ذیل میں ، دوسرے وجملت امد میں تیسرے وضعت میں۔

دود هر پلانے کی مدت ........ فالمون شهرا۔ بچه اگر تندرست قوی ہے تواکیس مہینہ میں دودھ چھوڑ دیتا ہے اور نو مہینے حمل کے اس طرح تمیں مہینے ہوگئے یا جمہور کے طرز پریوں کہ لیا جائے کہ چھ مہینے حمل کا کم از کم وقت اور عموماً بچوں کا دودھ دو برس میں چھڑا دیا جا تا ہے۔ اس نظرح تمیں مہینے ہوجائے بیں اس سے زیاد ورضاعت کا زمانہ بہت شاذ و تا در ہوتا ہے۔

ربی بیبات که ایک کم اور دوسر بے کی زیادہ مدت کیون کی؟ سواس کی وجہ یہ ہوستی ہے کہ بید دمر تنگی تو منفیط ہوسکتی ہیں کیئی حمل کی اکثر مدت پھی اہ ہُوتے ہیں صاحب روح االمعانی نے جالینوں اگر مدت با دودھ کی کم سے کم مدت دونوں کسی طعی دلیل سے جنفیط ہیں ہیں حمل کی کم مدت چھ اہ ہُوتے ہیں صاحب روح االمعانی نے جالینوں اور ایس کا تجرباتی مشاہدہ کھا ہے۔ دوچار دن کا فرق الگ بات ہے اور ہمل بات بیہ ہوگا کہ وہ سے اہم مدت کو غالب اور اکثری عادت برحمول کیا جائے۔ اور مدارک ہیں امام اعظم ہے۔ وہ حملہ بالا کف "تفیر نقل کی ہے۔ یعنی بچہ کو دمیں لئے پھر تا ہاتھوں میں اٹھا ہے رکھنا۔ پس امام مصاحب کے زد کی شیرخوار گی ڈھائی سال ہوگی۔ اور آیت حولین کا ملین کا جواب یہ ہوگا کہ وہ مطلقا شیرخوارگی کی مدت نہیں ہے۔ بلکہ بطور اجرت شیرخوارک کی مدت مراد ہے کہ والمد پر اتنی مدت کی اجرت ہے تا ہم ان دونوں تو لوں کا لحاظ کرتے ہوئے دودھ بلانے بیس تو احتیاط ہے ہے کہ دو سال سے ذاکر نہ بلائے۔ اور اگر کسی وجہ سے بلادیا تو پھر اس بچے کہ نکاح میں رضاعت کی احتیاط برتی جائے۔

چالیس سال پختہ کاری کاز ماند ہوتا ہے: البسس اربعین سنة چالیس سال کی عمر میں عموماً انسان کی عقل اور اخلاقی تو تیں پختہ ہوجاتی ہیں چنتہ ہوجاتی ہیں چنتہ ہوجاتی ہیں چنتہ ہوجاتی ہیں چنتہ ہوجاتی ہیں چنانچہ کی تقدید مقصود نہیں ہے کہ چالیس سال سے پہلے رجوع الی اللہ نہ کرے۔ بلکہ چالیس سال کے بعد غفلت نہیں وئی چاہیے اب تو ائے طبعیہ مصحل اور قوائے عقلیہ غالب ہیں اب تو اللہ کا دھیان بہت ضروری ہے۔ حضرت ابو یکرا گرچہ اس عمر میں آیت کا مصداق ہو گئے سے مگر بقول محققین عموم مراد ہے اگر چدہ بھی اس میں واخل ہیں

قال دب اوزعنی ۔انسان کی سعادت مندی ای میں ہے کہ جواحسانات اللہ نے اس پراوراس سے ماں باپ پر کے ہیں ان کاشکرگز ارہوتے ہوئے اپنی اولا دے لئے اور آئندہ کے لئے اپنے واسطے بھی توفیق الہی کی دعا کرے۔حقوق الله اورحقوق العباد میں کی کی تلائی کرتے ہوئے راہ تواضع اختیار کرے ایسے ہی سعیدلوگ وہ ہیں جن کی نیکیاں قبول اورکوتا ہیاں معاف ہوتی ہیں اور جنت ان کا مقام بن جاتا ہے۔

کے دل میں جوایمان وسعادت کا فطری نیج بھیراتھاوہ بھی افسوس کے نصیبوں نے ضائع کر دیا۔ جوتا جرتجارت میں منافع کی بجائے اپناراس المال بھی گنوا بیٹھے اس کی بدیختی میں کس کوشبہ ہوسکتا ہے۔

حضرت عبد الرحمن الواس آیت کامصداق ماننایوں بھی غلط ہے کہ اس آیت میں ' حق علیهم القول''فرمایا گیا۔ حالانکہ وہ ایمان لا چکے ہیں پس ان کا ایمان لانا بھی اس کامقتضی ہے کہ وہ '' حق علیهم القول'' میں واغل نہیں ہے۔ صرف مروان نے وشنی میں آکران پر اتہام لگایا تھا جس کی حضرت عائش نے تر دیدفر مائی۔ جبیبا کہ بخاری شریف میں ہے۔

ولکل در جات: کینی نیکی بدی اوران کے مراتب مختلف ہیں۔ اس کئے جنت وجہنم میں ان کے نتائج وثمرات بھی لازی طور پر مختلف ہونے چاہیں اور کافر کے نیک عمل کا بدلہ بھی فانی ہی ہونا چاہیے۔ چاہیں اور کافر کے نیک عمل کا بدلہ بھی فانی ہی ہونا چاہیے۔ دوامی کیسے ہوسکتا ہے لیں دنیا میں کا مرانی کی مختلف شکلیں بداس کے نیک اعمال کی پاواش بھی چاہیے یہاں کاعمل بہیں رہ جائے گا تخرت میں توجھوٹی بیخی ، نافر مانیوں کی سرامیں بدترین عذاب رہ جائے گا جوان کے حصہ میں آئے گا۔ ان دونوں مضمونوں میں تمام تحصیص کے الیم میں اور نہ ندموم ہے بلکہ جوفت و کفر تک لیے مطاق لذت اندوزی منع نہیں اور نہ ندموم ہے بلکہ جوفت و کفر تک پہنچاد ساس کو برا کہا جائے گا۔

لظا کف سلوک: .....دهبتم طیباتکم سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیاوی عیش وعشرت میں توسع باعث خطر ہوسکتا ہے جب کہ اس کے ساتھ معاصی بھی ہوں مطلقاً توسع ندموم نہیں۔ چنانچہ بما کنتم تفسقوناس کا قرینہ ہے پس آیت میں زہر پر دوشن پڑر ہی ہے۔

وَادُكُو اَخَاعَادٍ مُهُو هُو ُ عَلَيْهِ السَّلامُ إِذَ إِلَى احِرِهِ بَدَلُ اِشْتِمَالِ اَنْذَرَ قَوْمَهُ حَوَّفَهُمْ بِالْاحْقَافِ وَادِ بِالْيَمْنِ بِهِ مَنَازِلُهُمْ وَقَدُ حَلَتِ النُّذُرُ مَضَتِ الرُّسُلُ مِنُ بَيْنِ يَدَيُهُ وَوَثَخَلْفِهِ اَىٰ مِنُ تَبَلِ هُودٍ ومِن بَعُدِهِ إِلَى اتْوَامِهُمْ اَلَٰهِ مِنَاللَّهُ مَا عَبُدُ وَلَمْ اللهِ اللهُ وَقَدْ حَلَتُ مُعْتَرِضَةٌ النِّي اَخَافُ عَلَيْكُمُ إِلَى عَبَدَ تُم عَيْرَ اللهِ عَلَيْكُم وَعَلِيمُ وَا مَهُ قَالُوا اَجْتَنَنَا لِتَا فِكَنا عَن اللهِتِنَا قَالَ هُوهُ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ اللهُ اللهُ

وَالْمَالِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمُعًا بِمَعْنَى اِسْمَاعًا وَٱبْصَارًا وَٱفْئِدَةً تُلُوبًا فَمَآ اَغْنَى عَنْهُمْ سَمُعُهُمْ وَلَاَّ **ٱبْصَارُهُمُ وَلَا ٓ اَفْتِكَتُهُمُ مِّنُ شَنْيً ا**َى شَيْعًا مِنَ الْإغْنَاءِ وَمِنْ زَائِدَة اِذْ مَعْلُولَةً لِاغْنَى وَأَشُرِبَتُ مَعْنَى التَّعْلِيلِ كَا نُوا يَجُحَلُونَ بِإِيْتِ اللَّهِ حُحَجِهِ الْبَيْنَةِ وَحَاقَ نَزَلَ بِهِمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُزِءُ وُ نَ﴿٢٠﴾ أي الْعَذَابَ جَ وَلَقَد اَهُلَكُنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرْى آَى آهُلَهَا كَنْمُوْدَ وَعَادٍ قَوْمَ لُوطٍ وَصَرَّفْنَا الْايلتِ كَرَّرُنَا الْحُجَجَ الْبِيّنَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرُجُعُونَ ﴿٢٥﴾ فَلَوُلَا هَلَّا نَصَرَهُمْ بِدَ فَعِ الْعَذَابِ عَنْهُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُو امِنَ دُونواللهِ أَي غَيُرِهِ قُوْبَانًا مُتَقَرِّبًا بِهِمُ إِلَى اللَّهِ الْهَةَ مَعَهُ وَهُمُ الْآصَنَامُ وَمَفْعُولُ إِنَّحَذُوا ٱلْآوَّلُ ضَمِيرٌ مَحْذُوثَ يَعُودُ اِلَى الْمَوْصُولِ أَى هُمُ وَ قُرُبَانًا الثَّانِي وَآلِهَةٌ بَدُلٌ مِنْهُ بَلُ ضَلُّوا غَابُوا عَنْهُم عَنْدَ نُزُولِ الْعَذَابِ وَذَلِكَ آيُ إِتِّحَاذُهُمُ الْأَصْنَامَ الِهَتَّقُرُبَانًا اِلْفَكُهُمْ كِذُبُهُمْ وَمَا كَأُنوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٨﴾ يَكُذِبُونَ وَمَا مَصُدَرِيَّةٌ أَوْ مَوْصُولُةٌ وَالْعَائِدُ مَحْذُونَ أَى فِيهِ وَ اذْكُرُ إِذَ صَرَفَنا آمَلْنَا اللَّيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ جِنَّ نَصِيبَيْنِ الْيَمَنِ اوْجِنَّ نِينَوِى وَكَانُوا سَبُعَةً اَوُ تِسُعَةً وَكَانَ ﴿ لَهُ بِبَطْنِ نَحُلِ يُصَلِّى بِأَصْحِابِهِ الْفَحْرَرَوَاهُ الشّيخانِ يَسْتَمِعُونَ الْقُرُانَ ۚ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا اللهُ عَلَى قَالَ بَعْضُهُم لِبَعْضِ النصِتُوا الصَّغُو الاستِمَاعَ عَنْهُ فَلَمَّا قُضِي فُرِعَ قِراء تَهُ وَلَّو ارجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمُ مُنْفِرِينَ ﴿٢٩﴾ مُخَوِّفِينَ قَوْمَهُمُ بِالْعَذَابِ إِنْ لَمْ يُومِنُوا وَكَأَنُو ا يَهُودًا قَالُوا يَقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعُنَا كِتْبًا هُوَ الْقُرْآنُ أُنْزِلَ مِنَ مُعَدِ مُوسى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ اَى تَقَدَّمُهُ كَالتَّورَةِ، يَهُدِئَى إِلَى الْحَقِّ الْإِسُلامِ وَإِلَى طَرِيْقِ مُسْتَقِيْم ﴿٣٠﴾ أَى طَرِيقِه يَقَوُمَنَا آجِيبُوا دَاعِيَ اللهِ مُحَمَّداً عَلَي إِلَى الْإِيمَان وَامِنُوا بِهِ يَغُفِرُلَكُمُ اللَّهُ مِّنُ ذُنُو بِكُمُ آَى بَعْضِهَا لِآنَ مِنْهَا الْمَظَالِمَ وَ لَا تَغْفَرُ الَّا بِرِضَى آرَبَابِهَا وَيُجِرُكُمُ مِّنُ عَذَابِ ٱلِينِم ﴿ ٣ مُولِم وَمَنُ لاَ يُجِبُ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعَجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ آَىُ لَا يُعَجِزُ اللهَ بِالْهَرْبِ مِنْهُ فَيَفُو كَهُ وَلَيْسَ لَهُ لِمَنَ لَا يُحِبُ مِنْ دُونِهُ آئُ اللهِ أَوْلِيَاءُ أَنْصَارٌ يَدُفَعُونَ عَنْهُ الْعَذَابَ أُولَيْكَ الَّذِينَ لَمُ يُحِيبُوا فِي ضَللٍ مُّبِينٍ ﴿٣٢﴾ بَيِّنِ ظَاهِرٍ أَوَلَمُ يَرَوُا يَعُلَمُوا آَى مُنْكِرُوا الْبَعْثِ أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوْتِ وَٱلْاَرْضَ وَلَمْ يَعْنَى بِخَلْقِهِنَّ لَمُ يَعْجِزُ عَنْهُ بِقْدِرٍ خَبْرُ إِنَّ وَ زِيْدَتِ الْبَاءُ فِيْهِ لِآنَّ الْكَالَامَ فِي قُوَّةِ آلَيْسَ اللَّهُ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْتَى الْمَوْتِلَى لَهُ مَوْقَادِرٌ عَلَى إِحْيَاءِ المَونِي اِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَسَيٌّ قَلِيرٌ ﴿٣٠﴿ وَيَوْمَ يُعُرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ بِآنَ يُعَذَّبُوهَا يُقَالُ لَهُمُ ٱلْيُسَ هَلَا الَّتَعَذِيبُ بِالْحَقِّ \* قَالُوا بَلَى وَرَبِّناً قَالَ فَلُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمُ تَكُفُرُونَ ﴿ ٣٣﴾ فَاصْبِرُ عَلَى آذَى قَوْمِكَ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزُمِ ذُوْ الثَّبَاتِ وَالصَّبْرِ عَلَى الشَّدَائِدِ هِنَ **الرُّسُلِ** قَبُلَكَ فَتَكُونَ ذَا عَزُمٍ وَمِنَ لِلْبَيَانِ فَكُلُّهُمُ ذُوْ عَرُمٍ وَقِيْلَ لِلتَّبْعِيُضِ

فَلَيْسَ مِنْهُمُ ادَمُ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَلَمُ نَجِدُ لَهُ عَزُمًا وَلَا يُونُسُ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَلَا تَكُنُ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ وَلَا تَسَتَعُجِلُ لَّهُمُ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَلَا تَعَدَّابِ بِهِمُ فَاَمَرَ بِالصَّبُرِ وَتَرَكَ لَسَتَعُجَلَ لَهُمُ لِقَوْمِكَ نُزُولَ الْعَذَابِ بِهِمُ فَامَرَ بِالصَّبُر وَتَرَكَ الْاَسْتِعُجَالَ لِلْعَذَابِ فِي الْاحِرَةِ لِطُولِهِ لَمُ الْاَسْتِعُجَالَ لِلْعَذَابِ فِي الْاحِرَةِ لِطُولِهِ لَمُ الْاَسْتِعُجَالَ لِلْعَذَابِ فِي الْاحِرَةِ لِطُولِهِ لَمُ لَا مَحَالَةً كَانَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ فِي اللهِ الْعَذَابِ فِي الْاحِرةِ لِطُولِهِ لَمُ يَلْمُنُونَ فَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ترجمه :..... أب قوم عاد ك ( بعائي مودعليه السلام ) كاذكر يجيئ (جب كه ترتك بدل اشال ب) انهول نے اپنی قوم كوڈرايا (خوف دلایا)ریت کے خدار تودوں کے مقام پر ( یمن کی وادی میں ان کے مکانات تھے )اور ان سے پہلے اور پیچھے ڈرانے والے پیغبر گزر کے ۔ ہیں (یعنی مودعلیدالسلام سے پہلے اور بعد میں اپنی اپنی قوموں کی طرف جانچکے ) یہ کہ (یعنی فیرمایا) تم اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کرو (اور جملة فد حلت ،معترضة قا) مجھے تم پراندیشہ (اگرتم غیرالله کی پستش کرتے رہے )ایک بڑے دن کے عذاب کا۔وہ کہنے لگے تم ہارے پاس سے اس ارادہ سے آئے ہوکہ ہمیں اپنے معبودوں سے بٹادو (ان کی پستش سے پھیردو) مولے آؤ) ہارے پاس جس سے تم ہمیں ڈراتے مو(ان کی پرسش کرنے پرعذاب سے)اگرتم سے مول کتم اس کولے آؤگے )فرمایا (مودعلیدالسلام نے) کہ پوری بات تو الله كومعلوم ب(وبی جانتا ہے كدكبتم پرعذاب آئے گا) اور جھكوتوجو پيغام دے كر بھيجا كيا ہے وہتم كو پنجار ماموں كيكن ميں د كھر ماموں كتم زى جہالت كى باتيں كررہے مور جلد عذاب آنے كے بارے ميں ) سوان لوگوں نے جب اس كوآتے ديكھا (جو يجھ عذاب تھابادل كى شکل میں (آسان کے کنادے) اپنی وادیوں کے مقابل تو کہنے لگے بیتوباول ہے جوہم پر برسے گا (ہمیں بارش دے گا۔حق تعالی نے فرمایا) کرنیس نبیس بلکدیتوعذاب ہے جس کی تم جلدی مجایا کرتے تھے ایک آندھی ہے (ماکابدل) جس میں در دناک (تکلیف ده)عذاب ہےوہ ہر چیز کو (جس پرگزرے گی) ہلاک (تباہ) کردے گی اینے پروردگار کے تھم سے (اس کے ارادہ سے یعنی ہروہ چیز جس کی ہلاکت منظور ہوگی۔چنانچان کےمردعورتیں،چھوٹے بوےسب بربادہو گئے۔آسان وزمین کےدرمیان چرے۔آندھی نے سب کوہس نہس کرکے ر کھ دیا۔ مودعلیدالسلام اوران کے مومن ساتھی بچے رہے چنانچہ وہ ایسے ہو گئے کہ بجزان کے مکانات کے اور پچھود کھائی ندویتا تھا۔ ہم مجرموں کو یوں ہی (جیسے ان کوسرادی) سرادیا کرتے ہیں۔ہم نے ان کوان باتوں میں (ماجمعنی الذی ہے) قدرت دی تھی کہتم کو ( مکدوالو) ان میں قدرت نہیں دی ( لیعنی طاقت اور مال ) اور ہم نے ان کوکان (سمع بمعنی اساع ہے ) اور آئکھیں اور دل دیے تھے مگر ندان کے کان کام آئے اورند ایکھیں اورندول ورابھی ( یعنی کچھ بھی فائدہ نہیں ہوااس میں من زائد ہے) کوئلہ (ادمعمول ہے اغنی کا اس میں سہیت کے معنی آ گئے ہیں ) وہ لوگ آیات المہیہ ( کھلے دلائل ) کا انکار کرتے رہے ادر انہیں آ گھیرا۔ان پر نازل ہو گیا وہ عذاب ) جس کی بنسی اُڑایا کرتے تھے اور ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں بھی غارت کرڈالی ہیں (یعنی ان بستیوں والوں کو جیسے ثمود و عاداور قوم لوط) اور ہم نے بار بارنشانیاں ( کھلی دلیلیں ) بتلا دی تھیں تا کہوہ باز آ جا کیں۔سوان کی مدد کیوں نہ کی (ان کاعذاب دورکر کے )ان چیز وں نے جن کوانہوں نے اللہ کے سوااللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے (ان کی پرسٹش کر کے اللہ کی زو کی حاصل کرنے کے لئے ) معبود بنار کھا تھا (اللہ کے ساتھ شر کی کر کے بعنی بتوں کواور اتنحذ واکامفعول اول ضمیر محذوف ہے جوموصول کی طرف اولی ہے بعنی ہم اور مفعول ٹانی قربا ناہے اور آلتہ اس كابدل بن بكك وه توسب كسب غائب (مم) مو كئ (عذاب آن كوفت) اوروه يعنى بتون كوخدائى قرب حاصل كرنے ك ليمعبود بناليتا) محض ان كى تراشى موئى (جھوٹ) اور گھڑى موئى بات ہے (بيلوگ غلط بيانى سے كام ليتے بيں اور مامصدريہ ہے ياموصول

ہاور ما کد خذوف ہے لین فیہ )اور (یاد کیجے) جب کہ ہم لے آئے (ما کی کرویا) آپ کے پاس جنات کی ایک جماعت (تصبیبن مین یا نیوی کے جنات جوسات یا نویتے اور آنخضرت و ایک خلد میں اپنا احباب کے ساتھ نماز فجر پر صدر ہے تھے بخیس کی روایت کے مطابق ) جوقرآن سننے لگے تھے غرض وہ جب قران کے یاس پنج تو (آپس) میں کہنے لگے کہ خاموں رہو (غور سے سنو) پھر جب قرآن بر حاجا چکا قراءت سے فراغت ہوگئ او وہ جنات اپن قوم کے پاس ان کوخردار کرنے کے لئے واپس پنج (لوث) مجے کہ اگروہ ایمان ندلا ہے تو ان برعذاب آجائے گا۔ اس بات سے ڈرانے کے لئے اور پر جنات یہودی تھے) کہنے لگےاے بھائیو! ہم ایک کتاب (قرآن) س کر آ رہے ہیں جوموی کے بعداتاری کی ہے۔جو پہلی کتابوں کی (جیسے قرات ہے) تھیدین کرنے والی ہے حق (اسلام) اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔اے بھائیو!تم الله کی طرف بلانے والے (محد اللہ جوایمان کی طرف دعوت دینے والے ہیں ) کا کہنا مانو اوران پر ايمان كة وَالله تعالى تهاري كناه معاف كردي كاليعن بعض كنابول كوكيونكه جومظالم بي ومظلومول كى مرضى كے بغير معاف ندبول کے )اور تمہیں در دناک (سخت)عذاب سے بچالے گااور جو تحص الله کی طرف بلانے والے کا کہنائیں مانے گاتو وہ دنیا میں ہرائمیں سکتا ( یعنی کہیں بھاگ کراللہ کوعا جزنہیں کرسکتا کہ فتح جائے )اور ( کہنانہ مانے والے کے لئے )اللہ کے سوااس کا حای نہیں ہوگا۔ (مددگار جواللہ کے عذاب سے بچالے ) پیلوگ (جو کہنانہیں مانتے ) صرت محمرای میں ہیں (جو بالکل واضح ہے ) کیاان لوگوں (متکرین قیامت ) نے پیر شاماتا کہ جس خدانے آسان وزمین کو پیدا کیااوران کے پیدا کرنے میں ذرا بھی نہیں تھکا (عاجز نہیں ہوا) وہ اس پر قدرت رکھتا ہے (ان کی خرے جس بربازائدہے۔ کیونکہ تقدیرعبارت اس طرح تھی 'الیس اللہ بقادر'' کہردول کوزندہ کردے۔ کیون نہیں (وہ مردول کوجلانے پر قادرے )بلاشبدہ ہرچز پرقادر ہے۔اورجس روز کافردوز نے کے سامنے لائے جائیں گے (عذاب بھکننے کے لئے توان سے کہاجائے گا) کیابی (دوزخ کاعذاب)امرواقعی نبیس ہے۔ بولیس کے ہمارے پروردگار کشم ضرورامرواقعی ہے۔ارشاد ہوگا تواسیے کفر کی یاداش میں اس کا عذاب چکھو۔ پس آپ (اپن قوم کی تکالیف پر) صر میجے۔جیا کداوراہمت والے (مصیتوں کوجیل کربرداشت کرنے والے) پیغبروں نے کیا ہے (جوآپ سے پہلے ہوگزرے ہیں۔لہذاآپ بھی باہمت بن جائیں گے۔اورمن بیانیہ ہے۔ چتانچے تمام انبیاء باہمت ہی ہوتے ہیں۔اوربعض کی رائے میں من جعیفیہ ہے۔ کولکہ آدم ان میں شامل نہیں ہیں۔جیسا کہ آیت ولم نجد له عزما سے معلوم ہوتا ہےاور حضرت نوس بھی ان میں ہیں۔ چنا نچ دوسری آیت میں ارشاد ہولا تکن کصاحب المحوت الح) اور آپ ان لوگول کے لئے جلدی ند مینجیز (اپنی قوم پرجلد عذاب نازل ہونے کے لئے ۔ بعض کہتے ہیں کہ تخضرت ﷺ اپنی قوم سے بنگ دل ہو کران پرعذاب حاہ رہے تحے۔اس لئے مبر کرنے اور عذاب میں جلدی نہ کرنے کا تھم دیا گیا۔ کیونکھ آخر کارعذاب تو آئے گاہی جس روز بہاوگ دیکھیں گے اس کو جس کے بارہ میں ان کودھ کایا جارہا ہے (عذاب آخرت کواس کاسلطویل کی دجہے) تو گویا بیادگ دن جرمیں (دنیا کے لحاظ سے ان کے گمان میں )ایک گھڑی رہے ہوں گے۔ (بیقر آن) پہنچادیتا ہے (اللہ کا پیغام تہمیں دے دیا ہے ) سودہی برباد ہوں گے (عذاب آنے یر)جونافرمانی کریں تھے۔

تحقیق وتر کیب:....د اندر لفظاذ بدل اشتمال یه احا عاد کا اور بعض کا خیال م کراد بمیشدگی نصب میں ہوتا م ظرفیت

الاحقاف :هف ك جمع بدلمباخدارديت كاليدهف الرح نيزه فيرها بوكيا بقول ابن عباس عمان ومره كردميان ايك وادى ب. من بين يديد: چارتيفير بورك مبلغ بورئ آدم، شيث، اوريس ، نوح، اور بعد من صافح ، ابرا بيم، اساعيل، آخل وغيره بورئ ان لا تعبدو المفسر في اشاره كيا كدان مخفد بيا مصدر بياور بامقدر ب-

انما العلم يعنى عذاب كاونت اور بقول كرخي مجصة طعابه معلوم اور نداس مين كوئي وظل مي كديرى طرف سے جلدى ہوئى \_ پس گوياية" فاتنا بما تعدنا "كاجواب م \_ لبذاز خشري كاس كينى كاب حاجت بيس ره جاتى كداس سے باب دعابند ہوگيا ـ فلما د او د يعنى غير ماقبل يعنى عذاب كى طرف راجع ہے اور ذخشري كى كارائے ميں يہ بم ہے جس كى تفير عارضا ہے جوتميزيا حال بے كيان

زخشری کی اس رائے پر نقید کی گئی ہے کہ بیصورت توباب رب وقعم کے ساتھ مخصوص ہے۔ نیزنحوی حضرات اس کوتغیر نہیں کہتے۔ و عارضا ، ای معتوضا فی افق السسماء۔

مستقبل او دیتھم: اس میں اضافت لفظی ہے۔ اس لئے کرہ کی صفت بن رہی ہے اور مطر نامیں بھی بہی صورت ہے

بل هو نيكلام بارى بنياكلام مود؟ بهتر دوسرى صورت بى ب-

فاصبحوا: ہوڈاوران کے رفقا چار ہزار ہوں گے اور بستی میں صرف مکان یا نشان رہ گئے۔ کمیں کا کہیں پیتنشان ندر ہایہ روئے خن آنخضرت عظم کی طرف سے ہے یا ہر سننے والے کوخطاب ہے۔

ان مکناکم: ان نافی بمعنی اے تکرارے بیخ کے لئے خود مانہیں لایا گیا۔ اور شرطیہ مانا جائے تو جواب محدوف ہوگا۔ ای ولقد مکناهم فی الذی ان مکناکم فیه ۔

اذكانو انش فماغى كى وجهة آذمنصوب باوركو ياعلت ب بقول زخشركى كيونك ظرف اورعلت كاماصل قريب قريب ايك بى بوتا بـ-البنة تمام ظروف مين نبيس ـ بلكة اذ اورحيث كى حدتك بـ-

قربانا :تقرب اگر چدلازم ہے تا ہم با کے ذریعے متعدی ہوگیا اور" اتعدوا کا مفعول اول خمیر مخذوف ہے جوموصول کی طرف را جع ہے اور قربانا مفعول ثانی ہے اور آلہت بدل ہے۔ بیرائے ابن عطیہ ،حوتی اور ابوالبقا کی ہے۔ لیکن بعض کی رائے ہے کہ آلہت مفعول ثانی ہے یا حال مقدم یا مفعول ہے۔ جیسا کہ ابھی ذکر آرہا ہے۔

دوسری ترکیب یہ ہے کہ ضمیر حسب سابق مفتول محذوف اور قربانا حال اور آلہت مفتول ثانی ہو۔ای فھلا نصر ھم الذین اتتخذو هم متقر بابھم آلھة، تیسری صورت یہ کقربانا مفتول اللہ ہے۔اس صورت میں مفتول محذوف رہے گااور آلہت مفتول ثانی ہے۔ نفراتین سے دس افراد تک بولا جاسکتا ہے۔

نينوى موسل مي حضرت يونس عليه السلام كيستى كانام ہے۔

جنات نصیبین کے نام یہ بیں۔ النشی استانی اس مناصین الاس ماضر، ۵۔ الاحقب (مواہب میں ابن درید سے نقل کیا ہے اور بقیہ نام ہیں لکھے ہیں۔ ہیں۔

مفسر نبطن تخلد مقام کانام بتلایا ہے۔ حالانکہ بیجگہ دینہ سے دومر حلہ کے فاصلہ پر ہے اور آنخضرت المحقا نے صلاۃ النوف پڑھی ہے۔ بلکتھے نام طن تخلد ہے۔ جو مکہ سے ایک رات کے فاصلہ سے طائف کے راستہ پر ہے۔ نیز آپ کے ہمراہ زید بن حارثہ کے علاوہ اور کوئی مہیں تھا۔ اس میں بھی تسامح ہوا ہے۔ کیونکہ بیوا تعدیماز کی فرضیت سے پہلے ہوا ہے۔ اس لئے بعض نے ان دورکعتوں کواس دوگانہ پیمول کیا ہے۔ جو بنجاگانہ فرائف سے پہلے آپ ادافر ماتے تھے۔

مواہب میں ہے کہ آنخفرت کے ابوطالب کی وفات کے بعد باہر نکلے۔ زید بن حارثہ ہمراہ تھے۔ چنانچایک ماہ آپ نے تیام فرمایا اوراشراف ثقیف کواسٹلام کی دعوت دی۔ لیکن انہوں نے قبول نہیں کی۔ بلکہ غنڈ وں کو آنخضرت کے پیچے لگا دیا۔ جنہوں نے بہت پھسٹایا۔ طاکف ہے جب آپ کی واپسی ہو کی تو مخلہ میں فروکش ہوئے۔ یہاں جنات کی حاضری ہوئی جب کہ آپ نماز تہد میں معروف تھے۔ اور تفیر کبیر میں ہے کہ آنخضرت کے الل مکہ سے مایوس ہوکر طاکف تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپسی پولس مخلہ میں فروکش ہوکر نماز فجر پڑھ دہے تھے کہ اشراف جن حاضر خدمت ہوئے۔ سورہ جن کی آیات ای سلسلہ کی ہیں۔

یستمعون انفظ فری رعائت سے قیسم مفروآنا چاہیے تھا۔ گرمعنی کی رعایت سے جمع لائی گی۔ بعض نے ان کی تعدّادستر بتلائی ہے جن میں یہ بود انصار ہے ہوئی ہت پرست سب مسلم کے جی سے سیدہ انسان ہوتا ہے کہ جنات بین قتم کے جیں۔ ایک قتم کے پر ہوتے ہیں۔ دوسری قتم سانپ اور کوں کی شکل میں ہوتی ہے۔ اور تیسری قتم ہوائی ہوتی ہے۔ موٹن جنات کے متعلق اقوال ہیں۔ امام عظم اور ابواللیث کے نزدیک جہنم سے دہائی دے کران کونا بود کردیا جائے گا۔ جنات جنت میں داخل نہیں ہول گے۔ علامت می کہتے ہیں کہ امام عظم ان کو اور بعض میں تو قف فرماتے ہیں۔ اور فنی بھی یعین سے نہیں کرتے مینوں ائر اور صاحبین کے زدیک انسانوں کی طرح یہ بھی اہل جنت ہوں گے۔ اور بعض کی دائے ہے کہ جنت کے سیاس دہیں گے۔

من بعد موسى '\_ابنعبال عبال فرمات بيل كدحفرت يسى كاحال جنات كومعلوم بين بوابوكا\_

من دنوبکیم ۔ حقوق العباد کی معافی متعلقہ اشخاص کی مرضی سے ہوگی ،البتہ آگ میں جل جانے والا محف مستنگی ہے اس کونہ قصاص میں قل کیا جائیگا اور ندائز وی عذاب ہوگا۔

ولم یعی بخلقهن مفرایک شبر کے جواب کی طرف اشارہ کررہے ہیں۔ شبریہ ہے کہ بانی کے بعدی آیا کرتی ہے۔ اور یہاں ان کے بعد شبت ہے۔ چر بخلقهن پر باکسے داخل ہوگئ۔ جواب یہ ہے کنی ابتداء آیت میں آچکی ہے یعنی و اس لئے تقدیر عبارت اس طرح ہو گ۔ الیس اللہ بقادر ای لئے آگے بلی ارشاوفر مایا جارہا ہے۔

یوم یعوض بمفتر نے قال سے اشارہ کردیا کہ یوم محدوف کاظرف ہادر الیس هذا بالمحق قول محدوف کامقولہ ہے۔
وربنا :واؤ قسیہ ہان کے جواب کی تاکید کے لئے لائی گئی ہے۔ گویاان کو یامید ہوگئی۔ کہ شاید اعتراف برم ہی سے چھکارالل جائے۔
نکاف بمعنی شل ہے اور مامصدریہ ہے مصدومحدوف کی صفت ہے۔ ای اصبو صبوا معل صبو اولی العزم یوں قواد العزم ہمارے ہی ایمیا م بیں۔ جمہور مفسرین کا قول یکی ہے مسرومی من بیائی کہ کرائ طرف اشارہ کردہ ہیں۔ لیکن اگر خاص درجہ عزم مرادلیا جائے تھول ابن عباس استخضرت وقتی استحضرت وقتی معروب ایمانی معروب مار کی ہے مشروب کی معروب ایمانی معروب کی مسال معداق ہیں۔

ابن عساكر قادة فقل كرتے بيل كه حضرت نوئ بودة ابرا بيم ، شعيب وموئ بيل اور اابن المنذ رابن برت سفل كرتے بيل - كه اساعيل، يحقوب اور ابوب بيل - حضرت آدم ، يونس ، سليمان ، ان عيل والحل بيل بيل اور مردوية ، ابن عباس سے ناقل بيل كه حضرت نوئ ، بولا ، صالح ، موق ، داؤل ، اور سليمان مراد بيل اور جابر سے منقول ہے كہ تين سوتيره رسول بيل اور مقاتل كنز ديك جو بيل نوئ ، ابرا بيم ، اطن ، صالح ، موق ، داؤل ، اور سفل الله الله عند الرسل فضلنا لي موسنة ، ابوب ، بيل اور مال بيل بيل اور سل فضلنا الله كى روسة مام انبياء يكسال نبيل بيل ان ميل فرق مراتب ہے۔

بلاغ عام قرامت میں مرفوع ہے۔ مبتداء محدوف کی فیرہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہوگی۔ تلک الساعة بلاغ۔
الا مساعة: قریند کی وجہ سے یا تقدیر عبارت اس طرح نظار القوان اوا لشوع بلاغ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ مبتدء اوراس کی فیر اللہ مساعة: قریند کی وجہ سے ہے گراس صورت میں لا تستعجل پروقف کرتا پڑے گا۔ اور جملہ تشید کے فصل کی وجہ سے بیز کیب نہایت ضعیف ہے۔ نیز لھم کا بظام تعلق پڑھا ہے بنا پر مصوریت نہایت ضعیف ہے۔ نیز لھم کا بظام تعلق لا تستعجل سے ہے۔ البتذرید بن علی آجس آئی ہی نے بلاغ انصب کے ساتھ پڑھا ہے بنا پر مصوریت کے۔ ایو کیلائی قراءت مملخ امرا "سے بھی اس کی تاکید ہوئی ہے۔ اور کی آئی ہوگی۔ اور حسن نے بلاغ جرکے ساتھ بھی پڑھا ہے۔ حذف مضاف ۔ چنا نچ نصب کی قراءت ابھی گردی ہے۔ حذف مضاف کے ساتھ بینی اردامت ابھی گردی ہے۔ حذف مضاف کے ساتھ بینی اور حالے۔ حذف مضاف کے ساتھ بینی اردامت بوجائے گا۔ ای من نھار ذی بلاغ یاز ماند کو بلاغ کے ساتھ متصف کیا ہے۔

فهل يهلك - اس كحصرت يمفهوم هور ها به كموس فاس اگرايمان پرانقال كريتواس كے لئے نجات ب- اے الله كريم اس عبد اشم اشم كوبكى اس اميد سے باميد نہ كيجے علامة قرطبى ئے ابن عباس سے عورت كوروزه كے لئے يہ تعویز نقل كيا ہے كہ پيالہ پر لكھ ديتے تھے ۔ جو عورت كود حوكر پلانے سے بسمولت جلدولا دت ہوجاتی ہے . بسم الله الرحمٰن الرحيم لا الله الا الله العظيم الحليم الكريم سبحان الله رب السموات ورب الارض ورب العرش العظيم كانهم يوم يرونها لم يلبثوا لا عشية اوضحا ها كانهم كيرون ما يو عدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار بلخ فهل يهلك الا القوم الفاسقون.

ر ابط :.....سابقیمضمون رسالت کی تائید کے لئے عرب اور آس پاس کی گذشتہ قوموں عادو شمود ولوط وغیرہ کے واقعات ذکر کئے جارہے، ہیں تا کہان کے لئے درس عبرت ہوں۔

اولم مروا بچیلی آیت یوم یعوض الدین میں ای طرح بعدی آیات میں قیامت کی جزاء دسزا کابیان تھا۔ کیکن چونکہ بعض مخاطب خودامکان قیامت ہی کے منکر تھے۔ اس لئے اس آیت میں پہلے قیامت کا امکان پھر اس کا اور عذاب کا دقوع پھر اس پر پیغیر کی صبر وسلی بطور تفریح فرمائی جا رہی ہے اور اس کی تاکید کے لئے کفار کی تفریح بعنوان کلی ارشاد ہے۔

﴿ تَشْرَتِ ﴾ ....... حضرت ہودعلیہ السلام عاد کے بھائی تھے۔ احقاف میں قیام پذیر تھے، جو' ارض القرآن' کے بیان کے مطابق بمام،
عمان، بحرین، حضرموت اور مغربی بمن کے درمیان جو صحرائے اعظم ہے وہ اگر چنا قابل دہائش ہے تا ہم آس پاس کہیں کہیں کہیں بھی ذمین کے نکڑے
میں۔ بالحضوص حضرموت سے نجران تک عہد قد بم میں آباد تھا۔ عادار مکا مشہور قبیلہ درہتا تھا۔ جو خداکی نافر مانی کی پاداش میں نیست ونابود ہوگیا۔
وقد خلت النفور یا تو تق تعالی کا ارشاد بلطور جملہ معرض ضرتا ئید کے لئے ہے۔ اور یہ بھی کمکن ہے دخود حضرت ہوڈ نے سب پینمبروں کا اتفاق مسئلہ تو حید
میں بطور تا ئید بیان فر مایا ہواور وہ نذیم کئن ہے دوسری بستیوں کے مراوہ وں اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہای بستی میں آئے ہوں بہر حال قوم پر کہاں جونگ لگنے
والی تھی انہوں نے صاف کہ دیا کہ ہم اس پرانی ڈگر سے ہنے والے نہیں۔ جوتم زبانی دھمکیاں وے درادھمکیاں پوری کر کے دکھاؤ ۔ فر مایا کہ
عذاب تو آئے گاہ پرآئے گالیکن کب؟ یہ اللہ بی جانے جمعے جتنا ہتلایا گیا ہے۔ میں نے تہیں ہتلادیا ہے۔ اس سے زائد کا نہ جھے علم اورا ختیار اللہ بی جانتا

ہے کہ مہلت کب تک ہاور ساعت عذاب کب آئے گی؟ تعجب ہے کتم اپنی بربادی کی فرمائش کردہے ہوکوئی حدہاس جبارت اور گتاخی ک

قوم عا دوہ در پرعذاب کا با دل: ..... فلما دواہ چنانچ عذاب کا بادل سائے اٹھتا دکھائی دیا۔ نادان بہت نوش ہو کے اور سمجھ کہ اب کی تا ہو گا گردہ برئے دالا بادل کب تھاوہ تو ان کی کم بختی کا بادل اور کہ بات کی تا ہو گا گردہ برئے دالا بادل کب تھاوہ تو ان کی کم بختی کا بادل اور جانبی کی آئی گئی آئی گئی آئی گئی گئی ۔ جس کے وہ فواہان ہور ہے تھے۔ مکا نات کھنڈ رات بیس تبدیل ہوکر رہ گئے۔ اے مکہ کے باسیو اور کھلیاتم نے اللہ کے مجرموں کا کا من ہو برخ سے مکا نات کھنڈ رات بیس تبدیل ہوکر رہ گئے۔ اے مکہ کے باسیو اور کھلیاتم نے اللہ کے مجرموں کا کہ وہ اب بھی سنجل جاؤہ در تہ ہاراانجام تھی ہی ہوسکتا ہے۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ اور آسانی سے کیوں کہ وہ برچ بیستے کہ مول کا مقابلہ کرتے ہو جن سے بردہ ہو جا سے کہ کرعذاب کے آخری کی نے آخری ہو کہ کا بناور تھی ہو جا کہ کان اور تھی ہو ہو کہ کا مند در سے کہ کہ اور ہو گئی ہوا گئی گئی اور تو می اور تھی ہورہ لوط کی بہتیاں بھی ای طرح الدی کر رکھ دی گئی۔ جو اہل کہ کے آس پاس اور ان کی گئر اس کے زراان کو ہلا یا تو ہوتا، اب کا مند کے آس پاس اور ان کی گئر اس کے زراان کو ہلا یا تو ہوتا، اب کا مند کے تو ہوں ہو ہو گئی ہو گئی ہوا ہو گئی ہوا گئی ہوا ہو گئی ہو گئی ہوا ہوا ہوا ہوا ہو گئی ہوا ہو

انسان سے تو جنات ہی غنیمت کے ۔۔۔۔۔۔واذ صوف الن یعنی اشرف الخلوق انسان کی سرشی اور تافر مانی تو دیکھی۔ اب ذرا جنات کی اطاعت کوشی اور فر ماہرواری کا مواز نہ کرلوحالا نکہ ان میں تکبر کا مادہ زیادہ ہوا کرتا ہے۔ گرایمان کے آگے تفر سے بالکلیہ دست ہردار ہو کئے بطن مخلہ کی پہلی حاضری میں جب کہ آپ وظی نماز فجر میں مشغول تھے۔ جنات کی حاضری اور متاثر ہوکروا پسی اس وقت تو حضور وظی کو ۔ منفصیل سے معلوم نہ ہوسکی۔ صرف ایک درخت نے اللہ کے تھم سے اس کی اجمالی اطلاع آپ کودی۔ گر حسب بیان خفاجی چھم تبہ جنات کی آپ سے ملاقا تھی ہوئیں۔ بعد میں اس کی تفصیلات کا آپ کو پیتہ چل سکا۔ چنا نچہ سورہ جن نازل ہوئی اس میں اس کاذکر ہے۔ جنات کی تعداد بہت کی باتوں میں جوروایات مختلفہ کیں ہیں ان کومت عددواقعات برجمول کر کے منطبق کیا جاسکتا ہے۔

جنات کی نظر میں قرآن: من بعد موسی ۔اس جملہ ابعض نے یہ بچھا کہ وہ جن بہودی تھے۔ عالانکہ اس کی کوئی فقی دلیل نہیں ہے اور بیا سنباط ناکائی ہے ۔البتہ چونکہ کوئی آسانی کتاب قورات کے برابراد کام پر شمل نہیں تھی۔ اس لئے انبیاء اسرائیل اس پر عامل رہے۔ حق کہ حضرت میں گومی فرمانا پڑا کہ بس قورات نبد لئے کے لئے نہیں بلکہ اس کومل کرنے کیلئے آیا ہوں۔ اوھر حضرت سلیمان کے وقت سے بی جنات میں قورات مشہور چلی آروی تھی ممکن ہے کہ اس اہمیت کے پیش نظر بیا اشارہ کیا ہو کہ جیسی مستقل اور عظیم کتاب موئی لئے کرآئے تھے۔ اس کے مشاب اور اس عظمت وشان کا بیقر آن معلوم ہوتا ہے۔ چنا نچہ حضرت موئی کو یہ پیش کوئی ہوئی تھی کہ اے موئی تیری مانند ایک نبی اُٹھاؤں گا

رہابیکانبول نے تعور اساقر آن من کرید کیے بھولیا؟ جواب ہے ہمکن ہے کہ اس وقت حضور وہ گانے جوقر آن کا حصہ تلاوت فرمایا اس میں میضمون ہویا کسی قرینا ورطرزیان ، جلالت شان سے انہیں میدگمان ہوا ہو جو واقعہ کے مطابق نکلا۔ یہدی المی المحق۔ حق اورطریق متقیم میں یااصول وفروع کا فرق مانا جائے اور یاا کیے صفت کا عطف دوسری صفت پر ہورہا ہے۔ اسلام لانے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں : .... افومنا - جوگناہ اسلام لانے سے پہلے حالت کفر میں ہو چکوہ اسلام کی برکت سے سب معاف ہوگئے۔ الاسلام یہدم ما کان قبله اب آئندہ نیا کھاتہ کھلے گا۔ بعض حفرات نے من ذنوب کے ہیں من من عصف لیا ہے کیونکہ اسلام لانے سے حقق العباد معاف نہیں ہوتے لیکن بعض علاء نے من کوزائد مانا ہے۔ بعنی اسلام لانے سے کل گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ رہ گئے حقق ق العباد توان کی دوشمیں ہیں۔ بعض گناہ بھی ہیں جیسے تل وغیرہ ان کامعاف ہونا تو متنق علیہ ہے اور جو حقق ت محض حقق میں کناہ نہیں جیسے قرض وغیرہ وہ چونکہ گناہ میں داخل ہی نہیں کہ اشکال ہو۔ اس لئے من جیفیہ لینے کی ضرورت نہیں کہ واق ۔

ولم یعی بخلقهن: میں یہود کے اس عقیدہ کارد ہے کہ یوم السبت (سنچر) کوز مین وآسان کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے آرام فرمایا۔ پس جواتنا بڑا کام کر کے نہیں تھکتا اسے تہمیں دوبارہ پیدا کرنے میں کیا تھکن ہوگا۔ لہٰڈااس دھوکہ میں شدر ہنا کہ مرکزکون زندہ ہوتا ہے اللہ کو کھے شکل نہیں۔ الیس هذا جهنم اور اس کے عذاب کا مشاہدہ کراکراور اس کامزہ چکھا کرا قرار گرالیا جائے گا۔ جادودہی ہے جوسر چڑھ کربولے۔ ارشادہوگا کہ اب خالی اقرار سے کیا۔ ذراا تکارکا مزہ تو چکھواور چکھتے ہی رہو۔

فاصبو: لین جب معلوم ہوگیا کہ محرین کوسر اضرور ملے گی دنیامیں ملے یا آخرت میں۔بس اس معاملہ میں اب آپ جلدی نہ کریں اور مبر سے کام لیں جواد العزم انبیاء کاشیدہ ورہاہے۔

اولوالعزم بینیم کون ہوئے ہیں: ....... محققان کی دائے ہے کہ سب پینم رادلوالعزم ہیں۔ اس کے "من الرسل' میں من بیانیہ ہے۔
البتہ آیت قلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کی روسے بعض انبیاء اس وصف میں بڑھے ہوئے ہیں۔ اس لئے وہ اس لقب سے مشہور ہو گئے جیہا کہ اعلام غالبہ میں ہوا کرتا ہے پھران کی تعیین میں بھی اختلاف ہے۔ اکثر کی دائے ہے کہ آست احزاب واف احلام من النبین میں ابن موجہ می روسے اولوالعزم بالمعنی الذی بیائی انبیاء ہیں۔ واللہ اعلم معلوم ہو موسی وعیسی ابن موجہ می روسے اولوالعزم بالمعنی الذی بیائی انبیاء ہیں۔ واللہ اعلم میں در سیجھتے اور کہتے ہیں جلد کیون نبیس آجا تا گراس دن جائیں گے۔ کہ بہت جلد آگیا دنیا میں قری کھری تھرب سے بیارز نے کار ہنا گھڑی بھرمعلوم ہوگا۔ گزری ہوئی مدت تو یوں بھی کم معلوم ہوا کرتی ہوا دیا۔ اب کوئی نہ مانے وہ آمام کا ساراز مانہ کا فورنظر آتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے نصیحت کی حد تک جمت پوری کردی اور سب نیک و بر سمجھا ویا۔ اب کوئی نہ مانے وہ جانے ہم کی کو برقسونہیں پڑا کرتے۔ اس کوغارت کرتے ہیں جوغارت ہوئے پر کم یا ندھ لے۔ گ

لطا كف سلوك .....ستريت أمنو ابه يعفو لكم الخواب ذكرنفر مان مين ثايدائ طرف اشاره موكر بنده كانجات پاجاناي كياكم انعام باس كا تتحقاق سے يقيناً ذاكد ب بهرائي كوفاص درجات كامتى ادرائل كيوں سجھے بهى تواضع قلندراند خداق ب-

## سُـورةُ الْقِتَالِ

سُورَةُ الْقِتَالِ مَدَنِنَةً ؛ إِلَّا وَكَأْيِنُ مِنْ قَرْيَةٍ الآية أَوْ مَكِّيَّة وَهِيَ ثَمَانًا أَوُ تِسُعٌ وَ تَلْتُونَ ايَةً

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿

ٱلَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنُ آهُلِ مَكَّةً وَ صَدُّوا غَيْرَهُمُ عَنُ سَبِيلِ اللهِ آئِ الْإِيْمَانِ أَضَلَّ أَخْبَطَ أَعُمَالَهُمْ ﴿ اللهِ اللهِ آئِ الْإِيْمَانِ أَضَلَّ أَخْبَطَ أَعُمَالَهُمْ ﴿ اللهِ كَاطُعَام الطَّعَام وَصِلَةِ الْارْحَام فلَا يَرُون لَهَا فِي الْاحِرَةِ تَوَابًا وَ يُحْزَوْنَ بِهَا فِي الدُّنيَا مِنْ فَضُلِهِ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوُ ا آي الْا نُصَارُ وَ غَيْرُهُمُ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَا مَنُوا بِمَانُزُّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ آى الْقُرَان وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِمْ كُفُرَ عَنْهُمْ غَفَرَلَهُمْ سَيِّاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴿٢﴾ أَى حَالَهُمْ فَلَا يَعُصُونَهُ ذَلِكَ أَى اِضُلَالُ الْاعُمَالِ تَكْفِيرُ السَيِّاتِ بِأَنَّ بِسَبَبِ أَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ الشَّيْطَانَ وَإَنَّ الَّذِينَ الْمَنُواتَّبَعُوا الْحَقُّ الْقُرُانَ مِنُ رَبِّهِمُ كَذَٰلِكَ أَي مِثُلُ ذَٰلِكَ البِّيَانَ يَضُوبُ اللهُ لِلنَّاسِ آمُثَالَهُم ﴿ ﴿ يُبَيِّنُ آخُوالَهُمُ أَي فَالْكَافِرُ يُحْبِطُ عَمَلَهُ وَالْمُومِنُ يَغُفِرُ اللهُ فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبُ الرِّقَابِ مُصُدَر بَدُل مِنَ اللَّفَظِ بِفِعُلِهِ أَى فَاضُرِبُوا رِقَابَهُمُ أَى فَيْلُوهُمْ وَ عَبْرَ بِضَرُبِ الرِّقَابِ لِا نَّ الْغَالِبَ فِى الْقَتُلِ آنُ يَكُونَ بِضَرُبِ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا ٱلْمُحَنَّتُمُوهُمُ أَى ٱكْتُرَتُم فِيهِمُ الْقَتُلِ فَشُدُّو ا أَى فَامُسِكُوا عَنْهُ وَاسِرُ وَهُمُ وَشُدُّوا الْهَرَّاقُ لِ مَايُونَقُ بِهِ الْاَسْرِي فَإِمَّا مَنَّا بَعُدُ مَصُدَرٌ بَدُلٌ مِنُ اللَّفُظ بِفِعُلِهِ آَى تَمَنَّوُنَ عَلَيْهِمُ بِإِطَلَاقِهِمْ مِنْ غَيْرِ شَيْءي - وَإِمَّا فِهُ آءً آى تُفَادُوهُمْ بِمَالِ أَوُ أَسُرَى مُسُلِمِينَ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَى آهُلُهَا أَوْزَارَهَا ﴿ أَنْقَالَهَا مِنَ السَّلَاحِ وَغَيْرِهِ بِأَنْ يُسْلِمَ الْكُفَّارُ أَوْ يَدُ خُلُوا فِي الْعَهْدِ وَهِذَهِ غَايَةً لَلْقَتُلِ وَالْإِسُرُ ذَٰلِكَ شَعِبُ مُبُتَدَامُ قَدْرِاي الْآمُرُ فِيهِمُ مَاذُكِرَ وَكُوْيَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَمِنُهُم بِغَيْرِقِتَالِ وَلَكِنُ آمَرَ كُمْ بِهِ لِيَبْلُواْ بَعْضَكُمْ بِبَعْضِ مِنْهُمْ فِي الْقِتَالِ فَيَصِيرُ مَنُ قُتِلَ مِنْكُمُ إِلَى الْحَنَّةِ وَمِنْهُمُ اِلَى النَّارِ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوا وَفِي قِرَاءَ ةٍ قَاتَلُوا آلًا يَةُ نَزَلَتُ يَوُمَ أَحُدُ وَقَدُ فَشَا فِي الْمُسُلِمِينَ الْقَعُلُ وَالْحَرَاحَاتُ فِي سَبِيلِ اللهِ لَنْ يُضِلُّ يَحْبِطُ أَعُمَالَهُمْ ﴿ مَ سَيَهُ لِيهِمْ فَى الدُّنْيَا وَالْاحِرَةِ الى مَا يَنْفَعُهُمُ وَيُصْلِحُ بَالَهُمُ وَهُ حَالَهُمُ فِيهِمَا وَمَا فِي الدُّنْيَا لِمَنْ لَمُ يُقْتَلُ وَ ٱدُرِجُوا فِي قُتِلُوا تَغُلِيبًا وَ يُدُخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا بَيْنَهَا لَهُمُ ﴿ لَهُ فَيَهَدُونَ إِلَى مَسَاكِنِهِمُ مِنْهَا وَ اَزُواجِهُمُ وَخَدَمِهُمُ مِنْ غَيْرِ السِّدُلَالِ فَيَا يُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ آى دِيْنَهُ وَ رَسُولُهُ يَنْصُرُكُمْ عَلَى عَدُو حُمُ وَ يُثَيِّتُ الْمُعْرَكِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنُ اللهِ مَحَدَداء بَعَبُرُهُ تَعْسَو يَدُلُّ عَلَيهِ فَتَعْسَا لَّهُمُ اللهُمُ اللهُمُ وَلَا لَيْنَ مَنَالَٰهِ وَا ضَلَّ اعْمَالَهُمْ ﴿ ٥ عَطَفَّ عَلَى تَعْسَوا ذَلِكَ آى التَّعْسُ وَالْإِضُلَالُ بِانَّهُمُ كَوْمُوا مَا اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ وَاللهُمُ وَلِكُونِينَ وَقَهُرُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ وَلَيْ لَهُمُ وَاللهُمُ وَلِكُونِينَ وَقَهُرُ اللهُمُ وَاللهُمُ وَلِلْكُونِينَ وَقَهُرُ اللهُ اللهُمُ وَاللهُمُ وَلَيْ لَهُمُ وَاللهُمُ وَلَى اللهُمُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُمُ وَلَى اللهُمُ وَلَى اللهُمُ وَلَى اللهُمُ وَلَالِكُ اللهُمُ وَلَالِهُمُ وَلَالِكُونِ اللهُمُ وَا وَانَّ اللهُ اللهُمُ وَلَهُمُ وَاللهُ اللهُمُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُمُ وَلَالِكُ اللهُ اللهُ اللهُمُ وَلَا اللهُ الل

ترجمه :سورة القتال منيب بجرآيت و كاين من قرية كيايسورت مكيه ب-اس من ١٣٨ يا ٢٦ آيات بير

بسم الله الرحمن الموحيم ( مكه كه )جولوك كافر موع (اورول كو) الله كرسته (ايمان) سے روكا خدانے ضائع ( كافر ) كرديئان كاعمال (مثلا كهانا كهلانا،صلدحى كرنا-لهذاان كامول كاثواب) أنبيس آخرت يسنبيس ملحكا- بلكمالله ابنى مهربانى سے دنيا ميس اس كوچكا ویتا ہےاور جولوگ انصار وغیرہ ایمان لائے اور اچھے کام کے اور ایمان لائے اس سارے (قرآن) پر جومحد عظم پرنازل کیا گیا اور وہ ان کے پروردگارکے پاس سے امرواقعی ہے اللہ اتاردےگا (معاف کردےگا)ان کے گناہ اوران کی حالت درست رکھےگا۔ (للبذاوہ ان کی نافر مانی نہیں کریں گے ) بیر نیک کاموں کونا کارہ اور برے کاموں کا کفارہ کرنا) اس لئے ہے۔ (بیجہ اس کے ) کافر تو غلط (شیطان) کے راستے پر چلے اور ایمان داریج رستہ (قرآن پر) چلے جوان کے پروردگار کی طرف سے ہای طرح (جیسے بیدیان ہوا) اللہ لوگول کے لئے ان کے حالات میان فرماتا ہے (ان کے احوال کھول دیتا ہے۔ چنانچے کافر کاعمل ضبط اور مومن کے خطاقصور معاف) سو کفارے جب تمہارا مقابلہ ہوجائے توان کی گرونیں اڑا ڈالو (ضرب مفعول مطلق ہے مگر نفطوں میں فعل کابدل ہے ای فاصر بوا رقابهم یعنی کافروں تول کر ڈالولیکن گردن مارنے سے اس کوتبیر کردیا کیونکہ تل میں عموماً گردن ہی اُڑ ائی جاتی ہے ) یہاں تک کہ جب تم ان کی کی خوب خون ریزی کر چکو ( بکثرت قبل کردو ) تو با نده دالو ( قبل روک دوان کوگرفتار کے جنگی قیدی بنالو مضبوط باندھے رکھو ) خوب مضبوط ( بیڑی وغیرہ جس ے قیدی باندھے جاتے ہیں ) پھراس کے بعد یا تو بلا معاوضہ چھوڑ دینا مصدر ہے مگر بلحاظ لفظ نعل کابدل ہے۔ ای تمنون منالیعنی مفت چھوڑ كران يراحسان كروالو) \_اور يامعاوضه لے كرچھوڑنا) (يعنى ان سے مالى فدىيے بدلے يامسلمان قيديوں كے تبادله ميں چھوڑنا) جب تك الزائى والے اپنے (ہتھيارندر كھ ديں ہتھيار وغيره كابوجھ، كفارمسلمان ہوجائيں ياذى ہوجائيں۔ يتل اور قيد كرنے كى غايت ہے يہ ) خبر ہے مبتدا محذوف کی تقدیر عبارت اس طرح ہے الا مو فیھم ما ذکر تھم بجالانا ہے اور اگر اللہ جا بتاتوان سے انتقام لے لیتا (بغیر تل ہی)لیکن (ممہیں قبل کا حکم دیاہے) تا کہ ایک دوسرے کا متحان لے سکوان کوئل کرے (جوتم میں شہید ہوجائے توجنتی ،ان کا کوئی ماراجائے تو دوزخی)اور جولوگ مارے جاتے ہیں (ایک قراءت میں قاتلواہے۔ یہ آیت جنگ احد کے موقع پرنازل ہوئی۔ جب کے مسلمان شہیدوزخی بكثرت بورب تھے) الله كى راہ ميں ان كے اعمال كوالله برگز ضائع نه كرے كا۔الله ان كى رہنمائى فرمائے گا ( دنيا وآخرت ميں نفع بخش مطلوب تک) اوران کی حالت درست رکھے گا ( دونوں جہان میں اور صرف دنیا میں بہتر کرے گا۔ جوشہیر نہیں ہوا اور تغلیبا قلوامیں شارکیا

گیاہے) اور انہیں جنت میں داخل کرادےگاہی کا ان کو پہان کردےگا چنا نچدہ اپ اپ گھروں میں اپنی ہویوں اور نوکروں کے پاس بغیر کسی رہنمائی کے ازخود پہنے جا کیں گار کردےگا در اور اور اگر کی اسے ایمان والوا اگر تم اللہ (کے دین اور رسول واللہ) کی مدد کرد گے تو وہ (دیمن کے مقابلہ) میں تمہاری مدد کرےگا اور جولوگ کافر ہیں (مکہ والوں میں بہتداء ہے خبر تعسواہے جس پراگلا لفظ رہنمائی کر رہاہے) ان کے لئے جابی ہے یعنی خدائی ہلاکت و بربادی) اور اللہ ان کے کاموں کو منادےگا (اس کا عطف تعسوا پر ہور ہاہے) ہیں اور اعمال کی بربادی) اس لئے ہے کہ انہوں نے اللہ ک، مارے ہوئے احکام کو تا پند کیا (یعنی قرآن کو جس میں شرعی احکام ہیں) سواللہ نے ان کے اعمال کو اکا رہا کہ اور ان کو انہوں کے دیا ہوگئے اور ان کا اور ان کا فروں کے دیا ہوں کا کارساز (دلی مددگار) ہے اور کا کوئی مددگار نہیں۔

محقيق وتركيب ....سورة القتال سورة محداورسورة الذين كفرواجهي اس كنام بير

مدنیة \_ابن عبال فرماتے ہیں کہ پوری سورت مدنی ہے ۔ مگرآیت و کاین من قریة الح کیہ ہے۔ ججة الوداع کے بعد جب آنخضرت اللہ مکہ سے روتے ہوئے رخصت ہور ہے تھے تو گویا کمل فزول حوالی مکہ تھا۔ اگر واقعہ ججرت کے بعد ہوالیکن اگر کی اور مدنی ہونے کی تقسیم کا معیار ججرت کو قرار دیا جائے جیسا کہ شہور ہے تو پھرآیت بھی مدنی تھرتی ہے۔

وصدوا : اسلام میں داخل ہونے سے رکنے کے معنی ہیں تو پہلے جملہ کی تاکید ہے۔ لیکن جو ہری ؓ روکنے کے معنی لیتے ہیں۔جیسا کہ فسرنے اشارہ کیا ہے۔

اصل ريضلال ينبس بجوبدايت كمقابله مين موتاب بلكضل عنى سے باك وال

اللدین امنو ا: تصدیق قبی مراد ہے اور وعملو الصالحات عطف مغائرہ پردلالت کررہاہے چنانچہ اشاعرہ کے نزدیک بھی مختارہے کہ حقیقت ایمان کی بجائے کمال ایمان میں اعمال کو واخل کیا جائے۔

الذين المنوا عطف خاص على العام بيعظيم اورابميت كي لئ ايباكيا كياب كمايمان اتباع حق كي بغيرنبين موتار

امثالهم عام اوكول كى طرف ياموس وكافرفريقين كى طرف فيرراجع ب\_

فاذا لقیتم: اس ظرف اور ضرب الرقاب دونوں میں عامل فعل مقدر ہے۔ عبارت اس طرح ہوگ ۔ فاضوبوا الوقاب وقت ملاقاتکم العدو لیکن ابوالبقاء مصدر کو بنف عامل نہیں مانتے کیونکہ وہ تو صرف تاکید کے ہوتا ہے اور مصدر تائیف فعل میں بھی یہی اختلاف ہے۔ مثلاً ضربازیدا میں عمل کی نبست مصدر کی طرف کیجائے یا عامل کی طرف چنانچہ فضو ب الوقاب کی اصل فاضوبوا الموقاب ضرباتھی فعل مذف کر کے مصدر مقدم کرویا اور مفعول کی طرف اس کو مضاف کر کے عمل میں قائم مقام فعل کے مان لیا ہے۔

اثنخنتموهم: اثخان کہتے ہیں سال چیز کا جود کے قریب ہو جانا۔ پس اثخان عدد کے معنی خوزیزی کی اتنی کثرت کہ خون نگل کرجم جائے۔ اور قاموں میں بی خخن بروزن کرم ہے بعنی غلظ و صلب اثنخن فی العدو بمعنی بالغ المجراحة۔

فشدوا الوفاق :مفبوط باندهنا كه قيدى كل كر بهاگ نه جائے۔وثاق ،رى ،زنجير بيڑى بندهن كو كتبے ہيں۔ بظاہروثاق ذہاب كی طرح مصدر ہے۔لیکن فعال كامصدرمشہور ہیہ ہے كہ اسم آلہ كیلئے ہوتا ہے جیسے ركاب،امام۔

فاما منا بعلو ١ ما فدا عدان دونول جلول ميل دور كبيل موكتي بيل مشهوريه على دونول مصدر منصوب بين نعل واجب الحذف كي وجد

ے۔ کیونکہ صدر جب کسی جملہ کے بعد میں تفصیل کے لئے لایا جائے گا تو تعل مضمری وجہ سے اس کومنصوب ماننا واجب ہوگا۔ یہاں تقدیر عبارت اس طرح ہوگا۔ فا ماان تمان تفاد وافداءا۔ دوسری ترکیب ابوالبقاء کی رائے ہے کہ بیدونوں مفعول بہ ہیں عامل محذوف ہے تقدیر عبارت اس طرح ہے۔ او لو هم منا و اقبلوا منهم فداء اس نحوی اختلاف کے بعرفقہی اختلاف بھی پیش نظرر ہے۔

سفیان وُریؒ،امام شافعیؒ،امام احر آالی کے زدیک خلیفہ کو اختیار ہے چار باتوں کا کہ جنگی قید یوں کو (۱) خواہ دو قتل کر دے (۲) یا مفت احسان کر کے کہ دہا کہ دیا گئی این عباس جس آجر آبان عباس جس آجر گئی این میر بن سے بہی منقول ہے لکین امام اعظم اور اور اعلی فرماتے ہیں کہ آیت جم آت و اقتلو المشروکیں حیث و جد تموھم سے یہ کم منسوخ ہوگیا۔ کیونکہ سور قربراء ق سب سے آخر میں تازل ہوئی ہے۔اسلے خلیفہ وفت جنگی قیدیوں کو آلی کردے یا خلاام بنا نے۔ چنا نچو قباد ہوگا اور سعدیؒ سے بلدا ہن عباس سب سے آخر میں تازل ہوئی ہے۔اسلے خلیفہ وفت جنگی قیدیوں کو آلی کردے یا خلاام بنا نے۔ چنا نچو قباد ہوگا اور سعدیؒ سے بلدا ہن عباس سے بھی یہی منقول ہے اور بعض کے زدیک من سے مرادیہ ہے کہ ان پراحسان کو تے ہوئے انہیں جزیہ منظور کر لینے کا موقع دیا جائے۔اور فعدیہ سے مرادیہ ہے کہ قبدیوں کا قبدیوں سے تبادلہ کیا جائے۔امام طحادیؒ نے امام اعظم کا غذہب اور صاحبین کا قول فقل کیا ہے۔لیکن مشہور ہے کہ ان کے نزد یک مالی اور غیر مالی فدیہ جائز نہیں ہے۔اور شافعہ کہتے ہیں کہ سور قرار ان کی آیت غیر اساری سے متعلق ہے۔ کیونکہ ان کوقیدی یا غلام بنا لین جائز ہے ہیں معلوم ہوا کہ آلی کا تعلق حتی طور پراوروں سے ہے۔

حتى تضع الحوب مفسرٌ في الإبها ي بالرائل المرف اور أبان يسلم الكفاد "ع بجاز في الظر ف كااشاره كيا ب اوركلام ميل استعارة بعيه ب كما لات حرب ركادين سيم اورك قال لياب-

سیهدیهم : دنیا میں اعمال صالح اور اخلاص کی توفق ہوجانا اور آخرت میں مغفرت ورضوان کا مانا مراد ہے چنانچے اہل بدر کے متعلق ارشاد نبوی ، اسیهدیهم : دنیا میں اعمال بدر کے متعلق ارشاد نبوی ، ہے۔ اطلع الله علی اهل بدر فقال اعملوا ما شنتم فقد غفرت لکم گراس کا یہ مطلب نبیس کہ ان کو گنا ہوں کی چھوٹ مل گئ ۔ بلکہ منشاء یہ ہے کہ تم نے میری محبت واطاعت میں فنائیت حاصل کرلی تو ہماری جانب ہے تہاری کھمل حفاظت ہوگئ اب کوئی نا گوار و نامرضی حرکت نبیس ہوگ ۔ اس طرح داصلے موسیة کامقام حاصل ہوگیا۔

اور ما فی الدنیا 'ے مسرایک شبرکا جواب دے رہے ہیں شبریہ ہے کہ الذین قتلوا 'کوشہادت کے بعد سیھدیھم النح کیے کہا جا ارہا ہے جواب سیب کے قتلوا سیب کے قتلوا سیب کے قتلوا سیب کے بعد سیب کا جواب سیب کے قتلوا سیب کے قتلوا سیب کے اندی میں جو الفعل شہید ہوجا کیں گے۔وہ سیب میں میں الآخو قاور جوغازی ہوں گے وہ ہدایت اصلاح سے مستفید ہوں گے 'وا در جوا' سے مراد غازی ہیں۔

عرفها العنی جنت میں اجنبیت نہیں ہوگی بلکہ فطری شاخت اور شناسائی حاصل ہوجائے گ۔ بخاری مرفوع روایت ہے کہ جنتی ٹھکانہ کی شناخت دنیا کے رہائش گھرے زیادہ ہوگی۔اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ عرفھا بمعنی خوشبو سے ہے۔ یعنی خوشبو میں اور خوشبودار کھانا عطا ہوگا اور قدمقدر مان کریہ جملہ حالیہ ہوجائے گا۔ کیکن ابوالبقاء کے زود یک جملہ مستانفہ ہے۔

يشت اقدامكم : ثبات قدى سےمرادثبات ذات اوراستقر ارب

فتعسا : ريفا خرمحذوف كى إورتعساس كامفعول مطلق ب\_بهتر موتا الرمفسرٌ علام فاك بعد خركومقدر مان لين\_

فللص مبتداء باور بعد مين خرب يايخرب مبتداء مدوف كاراى الامر فلك

وان الکافرین لا مولی لھم بیآیت دوسری آیت ثم ردوا الی الله مولهم الحق کے منافی نہیں ہے کیونکہ پہلی آیت میں مولی بمعنی ناصر ہےاوردومری آیت میں مولی بمعنی مالک ہے۔

ربط : بیسی پیلی سورت کے تم پر فاسقین یعنی کفار کی برائی بیان ہوئی تھی اور اس سے پہلے بھی مومن جنات کی نضیلت کے ساتھ کفار کی

ندمت كاذكر بواتفا سورة قال كشروع بين يحى اى تعريف اورندمت كابيان بور باب

مجرآ کے چل کرصدوا الخ میں کفاری طرف سے فساد اور عملوا الصالحات سے مسلمانوں کی اصلاح کا حال ہے۔آگے فاذ القیتم الخ سے بعض جہادی احکام مقرع فرمائے جارہے ہیں جن کا منتام صلحین کے ذریعہ مفسدین کو دباتا ہے۔

اور" فضوب الوقاب" من چونکه کفارے قال کا حکم ہے۔ اس کے فلک سے اصل حکم کی تقریراور لو نشاء سے اس کی حکمت اور"والذین قتلوا" میں مسلمانوں کی شہادت کی صورت میں بشارت اور" ان تنصروا' میں قال کی ترغیب اور"والذین کفووا' میں کفار کی برائی اور وعید

اور فلك بانهم من بحراس نهب اوروعيركي علت اور افلم يسيروا الخيس اس وعيد كامكن بونا اور ذلك بان الله من فريقين كم متعلقه احكام كي علت ارشاد ب\_

﴿ تشریح ﴾ : ...... مسلمانوں کی طرح کفار بھی جان و مال کی بازی لگاتے ہیں۔ گر ایک اللہ کا دین بھیلنے میں اور دوسرااس کورو کئے میں زورصرف کرتا ہے۔ اس مقصدی فرق کی روے نتائج وثمرات میں فرق کا آنالازی ہے کفار جن اعمال کوئیک بیجھتے ہیں وہ مقبول نہیں۔ بلکہ بعض دفعہ وہ الشمار است بھی دکھلا دیتے ہیں۔

اصل اعمالهم الیمی پہلے زمانہ میں چونکہ ساری دنیا کا ایک ہی نہ بہنیں تھا۔ بلکہ داہیں مختلف اور متعدد تھیں۔ گرسچادین اسلام ہی ہے برے بھلے کام مسلمان بھی کرتے ہیں اور کا فربھی۔ گرسچادین مانے کی برکت و قبولیت ہے کہ نیکی ٹابت اور برائی معاف اور نہ مانے کی براہیہ ہے کہ نیکی برائی معاف اور نہ مانے کی براہیہ ہے کہ نیکی پر بادگناہ لازم اصل اعمالهم میں نیکیوں کے اکارت ہونے کے لئے کفر کر ٹا اور دوسروں کو اسلام سے روکنا دونوں کا مجموعہ نہیں ہے صرف کفر کی وجہ سے مل بیکار ہوجا تا ہے۔ لیس یہ قبد واقعی ہے جس میں کفار کی واقعی حالت کا اظہار ہے۔ نیز یہاں آیت من یعمل مثقال خدوا میر و سے تعارض کا شبہ نہ کیا جائے۔ کیونکہ آیت میں بغیرایمان اعمال کا ضائع ہونا نہ کور ہے اور سورہ زلزال کی آیت میں بحالت ایمان نیکی کامعتر ہونا ہتا ہا گیا ہے۔ لیس دونوں یا تیں سے جس اس میں کوئی منافات نہیں ہے۔

كذلك يضوب الله. بهطر برے كاموں كے متعلق اللہ كھول كرآگاه كرويتا ہے تاكہ ق وباطل ميں نماياں التياز ہوجائے اوركوئي اشتباه خدر ہے۔

حق وباطل کی آویزش: ......... فاذالقیتم حق باطل کی معرکه آرائی ہوتو مسلمانوں کوخوب ڈٹ کراس طرح مقابلہ کرنا چاہیے کہ مقابل کو چھٹی کا دورہ ہادا ہوں کا فروں کو گرفتار کرلینا بھی کافی ہوسکتا ہے بلکه یمکن ہاس قید چھٹی کا دورہ ہادا ہوں کا فروں کو گرفتار کرلینا بھی کافی ہوسکتا ہے بلکه یمکن ہاس قید و بند سے دہ پچھٹی کا موان نے کہ اوراسلامی تعلیمات کے بچھٹے کا موقع بل و بند سے دہ پچھٹے کا موقع بل معاوضہ لئے بی احسان کرتے ہوئے ان کو مفت چھوڑ دو جائے تو ان کو مفت چھوڑ دو اس طرح وہ تلوار کی بجائے احسان سے گھائل ہو جائیں گے اور کیا عجب ہے کہ اسلامی اخلاق سے متاثر ہوکر حق قبول کر بیٹھیں بلکہ دوسروں کو قبول کرانے کا ذریعہ بن جائیں۔

تیسری صورت میمی ہوسکتی ہے کہ ان سے زرفد میہ لے کریا مسلمان قیدیوں سے تبادلہ کر کے کافر قیدیوں کوچھوڑ سکتے ہیں۔ حاصل میہ ہے کہ ان اسیران جنگ کی واپسی کی دو بی صورتیں ہیں۔ معاوضہ کے ساتھ چھوڑ نایا بلا معاوضہ رہا کر دینا، خلیفہ وقت جو مناسب سمجھے فیصلہ کرے۔ فتح القدیراورشامی وغیرہ میں اس طرح کی روایات حنفیہ کے ہاں بھی موجود ہیں۔ اسيران جنگ كى ريائى: البته اسران جنگ كى دالسى امام مناسب نه سمجھ تو پھر تين صورتيں ہوسكتى ہيں۔ (ا) ذى اور رعايا بناكر ركھ لينا۔ (٢) غلام بنالينا۔ (٣) قتل كردينا۔

پہلی دوصور تیں قوعام ہیں۔البتہ تیسری سزاکس علیں جرم کی پاداش میں دی جائے معمولی طور پرنہیں۔ نیزعور توں بچوں کو آئیس کیا جائے گا۔ چونکہ آیت برائت بعد میں نازل ہوئی۔اس لئے حفیہ کے نزد کیہ بیآ بت منسوخ ہے پس اس کواگر مانعة المنعلوجی مان لیا جائے تب بھی مضر نہیں کیونکہ منسوخ ہے البتہ جوائمہ اس کومنسوخ نہیں بانے وہ اس کو مانعۃ الجمع مانے ہیں۔ تاہم اس آیت سے غلام بنانے کی نئی پر استدلال کرنا محض باطل ہے۔

جہاد کی حکمت عملی : ......... تضع الحرب قید و بند ، حرب و ضرب کا سلسله اس وقت تک جاری رہے گا کہ جنگ موقوف ہو جائے۔ یوں اللہ چاہتا تو عاد و ثمود کی طرح آ فات سادی سے ان خالفین کو مٹاسکتا تھا۔ مگر اسے بندوں کی طرح آ ز مائش منظور تھی کہ دیکھیں کون کون دین پر ثابت قدم رہ کر جان دیتا ہے اور کون ڈ گم گا جا تا ہے۔ اس طرح نخالف کیمپوں میں کون معمولی سید میلی و سرزنش سے راہ راست پر آ جا تا ہے اور کون اپنی قسمت کا لکھا پورا کرتا ہے اس لئے ان سے جہاد شروع کیا اور پہلی قوموں کی طرح ایک دم ان کا استیصال نہیں کرایا۔ واللہ بن قتلو ان جان و مال چونکہ اللہ کی ملک ہیں اپنا کچھیس ہے اس لئے جب وہ مانگیں بندہ اس کی امانت بخوشی اس کے حوالے کر دے۔ شہادت کی صورت میں بظاہر کامیا نی معلوم نہیں ہوتی مگر فی الحقیقت وہی کامیا نی ہے۔

وید خلهم المجنة انبیاء کے پیغامات اپنے وجدان میں طبعی کشش سے خود بخو دجنتی اپنے مھکانوں پر پینی جا کیں گے یابقول حضرت ابن عباس رضی اللّٰد تعالیٰ عند بیم عنی ہیں کہ جنت میں خوشبو کیں بسادی جا کیں گی۔

اللّٰد کی مددمسلمانوں کے لئے ہے: ....... یا ایھا الذین الله چاہتو خودی کافروں کوسلمان کرڈالے پریہ جی منظور نہیں، جانچنا منظور ہے۔ سوبندہ کی طرف سے کمر باندھنااور اللّٰہ کی طرف سے کام بنانا ہم دین اور پیٹیبر کی مدد کرو۔ اللّٰہ تمہارے قدم جمادے گا۔ ڈگھا کیں گئیں۔ اور اس کے برعکس کفار کومنہ کے بل گرادیا جاتا ہے اور ان کے کام برباد کردیئے جاتے ہیں۔ کیونکہ جب وہ اللّٰہ کی باتوں کونا پسند ہوتو پھر کام کیے ہے۔ اور جا اللّٰہ کی باتوں کونا پسند ہوتو پھر کام کیے ہے۔ اور جوا اعمال سے مرادیہ الله بین کہ پہلے اعمال میں کے کیونکہ کافر کے اعمال تو شروع ہی سے معترفین ہوتے۔ کیونکہ کفر کا جواول درجہ کی بعناوت ہے بھی الرّ ہونا چاہیے جو گنا ہوں کے الرّ سے بردھ کر ہے۔

افلم یسیووا: ذرا گھرسے باہرقدم نکال کردنیا میں گھومیں اور دیکھیں کہ مکروں کی کیسی کیسی درگت بنی اور کیساان کا حلیہ بڑا ہے۔ اب بھی یہ سب کچھ ہوسکتا ہے اللہ کے کیامشکل ہے۔ بعدوالے کفار کے لئے امثالها فرمانا اگر مزائیں بہت می ہیں تب تو ظاہر ہے۔ لیکن اگر صرف ایک عذاب اور مزاہوتو پھر جمع کے لفظ سے تعبیر کرنا بلحاظ محل ہوکہ وہ متعدد ہیں اور مزامیں مثلیت کہنا بلحاظ جنس ہے نہ کہ باعثر ارفوع کے۔ اور اللہ کے مولی ہونے کا مطلب میہ ہے کہ وہ مونین کا مددگار، رفیق ہے وقت پران کی مدوکرتا ہے لیکن کفار کا کون مددگار ہے جواللہ کے مقابلہ میں کام

غزوہ احدیث جب پہاڑی درہ کے ایک مقام پر آنخفرت کے اور خاص صحابہ و اللہ کرتے ہوئے کفار نے نعرہ لگایا۔ اعل هبل تو آپ نے جواب دیا اللہ اعلیٰ و اجل۔ ابوسفیان نے جب دوبارہ کہا۔ لنا عزی و لا عزی لکم تو آپ کے نفر مایا جواب دو۔ اللہ مولانا ولا مولیٰ لکم۔ بظاہر دوسری آیت ثم ردوا الی اللہ مولھم الحق کے یہ آیت منافی معلوم ہوتی ہے گرکہا جائے گا کہ پہلی آیت میں مولی بمعنی مدکار اور دوسری آیت میں بمعنی مالک ہاں لئے کوئی تعارض نہیں ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُذَ خِلُ الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ جَنَّتٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْإِنْهُرُ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ فِيُ الدُّنيَا وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْاَنْعَامُ اَى لَيْسَ لَهُمْ هَمَّةٌ إِلَّا بُطُونُهُمْ وَ فُرُوجُهُمْ وَلَا يَلْتَفِتُونَ اللَّي اِلاحِرَةِ وَالنَّارُ مَثُوَّى لَّهُمْ ﴿٢١﴾ مَنُزِلٌ وَمَقَامٌ وَ مَصِيرٌ وَكَايِّنُ وَكُمْ مِّنُ قَرْيَةٍ أُرِيُدَ بِهَا اَهْلُهاَ هِيَ اَشَدُّ قُوَّةً مِّنُ قَرُيَتِكَ مَكَّةَاىُ اَهُلَهَا الَّتِي اَخُرَجَتُكَ ۚ رُوْعِيَ لَفُظُ قَرْيَةٍ اَهُلَكُنْهُمُ رُوْعِيَ مَعْنَى قَرْيَةٍ الْأُولَى فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿١٣﴾ مَّنُ آهُلَكُنَا أَفَمَنُ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ حُجَّةٍ وَبُرُهَان مِّنُ رَّبِّهِ وَ هُوَ الْمُومِنُونَ كَمَنُ زُيِّنَ لَهُ سُوْءُ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنًا وَهُمُ كُفَّارُ مَكَّةَ وَاتَّبَعُوٓا اَهُوٓاءَ هُمْ ﴿١٣﴾ فِي عِبَادَةِ الْاَوْتَانِ آي لَا مُمَاثَلَةَ بَيْنَهُمَا مَثَلُ آى صِفَةُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَالْمُتَّقُونَ الْمُشْتَرَكَةُ بَيْنَ دَاحِلِهَا مُبْتَدَأً خَبُرُهُ فِيهَا انْهُرٌ مِّنُ مَّا عِ غَيْرِ اسِنْ بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ كَضَارِبٍ وَحَذِرِاَىُ غَيْرِ مُتَغَيّرٍ بِحِلَافِ مَآءِ الدُّنْيَا فَيَتَغَيَّرُ لِعَارِضِ وَٱنْهُوْ مِّنْ لَّبَنِ لَّمُ يَتَغَيَّرُ طَعُمُهُ بِنِجَلَافِ لَبَنِ الدُّنيَا لِخُرُوجِهَا مِنَ الضَّرُوعِ، وَٱنْهِرْمِّنَ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لَذِينَةً لِلشَّوِبِينَ } بِحِلَّافِ حَمْرِ الدُّنِيَا فَإِنَّهَا كُرِيْهَمٌّ عِنُدَ الشُّرُبِ وَٱنْهُرُوِّنُ عَسَلِ مُصَفَّى بِخِلَافِ عَسَلِ الدُّنيَا فَإِنَّهُ لِخُرُوجِهِ مِنُ بُطُون النَّحُلِ يُحَالِطُهُ الشَّمُعُ وَغَيْرُهُ وَلَهُمْ فِيهَا أَصْنَافَ مِّنُ كُلِّ الثَّمَلِ تِ وَ مَغُفِرَةٌ مِّنُ رَبِّهِمُ ﴿ فَهُوَرَاضٍ عَنْهُمُ مَعَ إِحْسَانِهِ الْيَهِمُ بِمَا ذُكِرَ بِحِلا فِ سَيِّدِ الْعَبِيْدِ فِي الَّدَنيَا فَإِنَّهُ قَدُ يَكُونُ مَعَ إِحْسَانِهِ الْيَهِمُ سَا خِطًّا عَلَيْهِمُ كُمَنُ هُوَ خَالِلًا فِي النَّارِ خَبُرُ مُّبَدِّدًا مُقَدِّرِ أَى آمَنُ هُوَ مِنْ هٰذَا النَّعِيْمِ وَسُقُوا مَآءً حَمِيْمًا آىُ شَدِيْدَ الْحَرَارَةِ فَقَطَّعَ الْمُعَاءَهُمُ ﴿ ١٥﴾ أَى مَصَارِينَهُمَ فَخَرَجَتُ مِنْ اَدْبَارِهِمْ وَهُوَ جَمْعُ مِعًا بِا لُقَصْرِ وَاللَّهُ عِوضٌ عَنْ يَاءٍ لِقَوْلِهِمُ مَعْيَانٌ وَمِنْهُمُ آى الْكُفَّارِ هَنْ يَسُتَمِعُ الْيُلْكُ فِي خُطُبَةِ الْجُمْعَةِ وَهُمُ الْمُنَافِقُونَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِ كَ قَالُوا لِلَّذِيْنَ أُوتُو الْعِلْمَ لِعُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ مَّنْهُمُ إِبْنُ مَسْعُودٍ وَّ ابْنُ عَبَّاسِ اِسْتِهْزاءً وسُخُرِيَّةً مَا ذَاقَالَ انِفًا مُ بِالْمَدِّ وَ الْقَصْرِآي السَّاعَةَ أَى لَا يَرُجِعُ اللَّهِ أُولَيْكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ بِالْكُفُرِ وَاتَّبَعُواۤ أَهُوَآءَ هُمُ ﴿١١﴾ فِي الْمِنْفَاقِ وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوًا وَهُمُ الْمُوْمِنُونَ زَادَهُمُ اللَّهُ هُدًى وَّ النَّهُمُ تَقُوٰهُمُ ﴿٤١﴾ ٱلْهَمَهُمُ مَا يَتَّقُونَ بِهِ الَّنارَ فَهَلُ يَنْظُرُونَ مَا يُنْتَظِرُونَ آىُ كُفَّارُ مَكَّةَ إِلَّالسَّاعَةَآنُ تَأْتِيَهُمُ بَلْكُ إِشْتِمَالٍ مِّنُ السَّاعَةِ أَى لَيْسَ الْا مُرُ اَنْ تَاتِيَهُم بَغْتَةً ۚ فُخَعَةً فَقَدُ جَا ءَ اَشُوا طُهَا عَكَامَا تُهَا مِنْها بِعُثْتُ النَّبِي اللَّهِ وَإِنْشِقَاقُ الْقَمَرِ وَالدُّحَانُ فَأَنَّى لَهُمُ إِذَا جَآءَ تُهُمُ السَّاعَةُ ذِكْرُهُمُ (١٨) تُذَكِّرُهُمُ أَى لَا تُنْفَعُهُمُ فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا اللهُ إِلَّا اللهُ أَى دَمُ يَا مُحَمَّدُ عَلَى عِلْمِكَ بِذَلِكَ النَّافِعِ فِي الْقِيَامَةِ وَاسْتَغُفِرُ لِذَنْكِكَ لِآجَلِهِ

قِيُلَ لَهُ ذَلِكَ مَعَ عِصُمَتِهِ لَتَسُتَنَّ بِهِ أُمَّتُهُ وَقَدُ فَعَلَهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ فِي كُلِّ يَوُم مِآتَةَ مَرَّةً وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَاللّهُ يَعُلَمُ مُتَقَلَّبُكُمُ مُنُصَرَفَكُمُ لِإِسْتُغَالِكُمُ بِالنَّهَارِ وَاللّهُ يَعُلَمُ مُتَقَلَّبُكُمُ مُنُصَرَفَكُمُ لِإِسْتُغَالِكُمُ بِالنَّهَارِ عَلَهُ وَاللّهُ يَعُلَمُ مُتَقَلَّبُكُمُ مُنُصَرَفَكُمُ لِإِسْتُغَالِكُمُ بِالنَّهَارِ عَلَيْهِ شَيْءً مِنْهَا فَي مَنْوَكُمُ وَاللّهُ مَاوَكُمُ اللّهُ مَضَاجِعِكُمُ بِاللّهُ إِنّ هُوَ عَالِمٌ بِجَمِيعِ آحُوالِكُمُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءً مِنْهَا فَاحْذَرُوهُ وَالْخِطَابُ لِلْمُومِنِينَ وَغَيْرِهِمُ -

ترجمدنسسسبلاشباللدتعالى ان لوگول كوجوايمان لائ اورانهول ني نيك كام كايس باغات مين داخل فرمائ كاجتك ينج سے نہریں بہتی ہوں گی اور جولوگ کافرین وہ عیش کررہے ہیں (ونیامیں )اوراس طرح جس طرح چویائے کھایا کرتے ہیں ( یعنی ان کی اصل بس پیٹ اور شرمگاہ تک ہوتی ہےاورآ خرت کا انہیں دھیان بھی نہیں گزرتا ) اور دوزخ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے ( گھر، قیام گاہ، پناہ گاہ سب کچھودی اور بہت سے بستیاں ایک تھیں کہ (جہاں کے رہنے والے) آپ کی بستی ( مکہ کے رہنے والوں) سے طاقت میں بوھے ہوئے تھے جس کے رہنے والوں نے (التی کہنے میں قریة کی لفظی رعائت کی گئ ہے) آپ کو گھرسے بے گھر کر دیا کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا (ضمیر جمع لانے میں قریة کی معنوی رعایت حاصل کر لی گئی ) سوان کا کوئی مددگار نه موا ( ہماری تباہی سے بچانے کے لئے ) توجولوگ کھلےراسٹہ ( جت دولیل) پراینے پر وردگار کے ہوں ( لینی مو<sup>س</sup> ) کیاوہ ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں جن کی بنٹملی ان کوجھی معلوم ہوتی ہے ( اوروہ اس کواچھا بیجھتے ہیں بعنی کفارمکہ )اورا پی نفسانی خواہشوں پر چلتے ہیں (بت پرتی کےسلسلہ میں بعنی ان دونوں میں کوئی جوڑنہیں )جس جنت کا متقیوں سے وعدہ کیاجا تا ہے (جوسب داخل ہونے والوں کے لئے ہے مبتداء ہے جس کی خبرآ گے ہے) اس میں بہت سی نہریں تواہے پانی کی ہیں جن میں ذراتغیرنہ ہوگا (مداور قصرالف کے ساتھ بروزن ضارب اور حذریعنی ہمیشہ یکسال رہتا ہے برخلاف دنیا کے یانی کے وہ کسی بھی عارض سے بدل جاتا ہے ) نہریں دودھ کی ہیں جن کا ذاکقہ بدلا ہوانہ ہوگا (برخلاف دنیاوی دودھ کے تقنوں سے نکل جانے کی وجہ سے بدل جاتا ہے)اور بہت ی نہریں شراب کی جو پینے والوں کو بہت لذیذ معلوم ہوں گی (برخلاف شراب دنیا کے وہ پینے میں بدؤ القه ہوتی ہے )اور بہت ی نہریں ہیں شہد کی جو بالکل صاف ہوگا (برخلاف دنیا کے شہد کے کیونکہ وہ تھیوں کے بیٹ سے نکلتا ہے جس میں موم کی آمیزش ہوتی ہے )اوران کے لئے وہاں ہوتم کے پھل اوران کے پروردگار کی طرف سے بخشش ہوگی (اللہ ان سے خوش بھی ہوگا)ان چیزوں کے احسان کے باوجود برخلاف دنیوی آقاؤں کے دہ غلاموں پراحسان کے ساتھ ناراض بھی ہوتے رہتے ہیں ) کیا پہلوگ ان جیسے ہوسکتے ہیں جو ہمیشدورزخ میں رہیں گے (یفرےمبتدائے مخدوف کی عبارت اس طرح ہے۔امن هو فی هذا النعیم)اور کھولاً ہوا (نہایت گرم) یانی ان کودیا جائے گا۔ سودہ ان کی انتزیوں کوکٹر کے کٹر اے کرڈالے گا ( یعنی ان کی انتزیاں ٹکٹرے ہوجائیں گی اور یا خانہ کے داستہ نکل پڑیں گی۔لفظ امعاء کی جمع ہے جوقصرالف کے ساتھ ہے اور بیالف یا سے تبدیل ہوا ہے۔ چنانچے اہل عرب کا قول ہے معیان ) اوران کفار میں بعض اوگ ایسے ہیں کدوہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں (جعد کے خطب میں منافقین مراد ہیں) یہاں تک کہ جب وہ لوگ آپ کے پاس سے باہر جاتے ہیں تو دوسر سے اہل علم سے کہتے ہیں (علما صحابہ سے جیسے ابن مسعود ، ابن عباس ، نداق اورد کی کے طوریر ) کہ حضرت نے انجمی كيابات فرمائيتهي (لفظ أنفامداورقصرالف كساته بيعني اين نفساني خواشات ير (نفاق كرتے موئے) جلتے بي اور جولوگ راه يربي ( یعی مونین)اللہ تعالی ان کوفر ماتا ہے) سورلوگ ( کفار مکہ) بس قیامت کے بی منتظر ہیں کدان پرآ پڑے ( ان قاتیهم الساعة سے بدل اشتمال ب\_عبارت اس طرح تقى ليس الامر الا ان تا قيهم) اجا كـ (ايك دم) سواس كى علامتين و آچكى بين (علامات تيامت جیے آتخضرت عظیٰ کی دنیا میں تشریف آوری بتن قر کا مجزه ،ایک خاص دهوال ) سوجب قیامت ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی اس وقت ان

کو بھتا کہاں میسر ہوگا ( نفع ندرے گا یعنی اس وقت ایمان کارآ مذہبیں ہوگا) تو آپ یقین رکھنے کہ بجو اللہ کے اورکوئی قابل عبادت ہیں (
یعنی آپ اپ اس عقیدہ پر جے رہیے ۔ یہی قیامت میں کام آئے گا) اورائی خطا قصور کی معانی ما تکتے رہے (باو جود آپ کے معصوم و بے قصور ہونے کے بیفر مانا اس لئے ہے کہ آپ کی امت اس پرکار بندر ہے چنا نچے حضور وہ انے اس کی قیل کرتے ہوئے فرمایا کہ میں روز انہ سو باراستغفار کرتا ہوں) اور سب مسلمان مردون ، عورتوں کے لئے بھی (اس میں امتوں کا اعز از ہے کہ پنجبر کوان کے لئے استغفار کرنے کا حکم ملاہے) اور اللہ تعالی تمہارے چلنے پھر فے (دن میں کام کاح کے لئے ) اور رہے ہے کہ خرر کھتا ہے (دات کے ٹھکانہ کی حاصل میہ کہ دہ تمہارے کل خالات سے واقعت ہے کوئی حال اس پرخفی نہیں ہے لہذوا سے ڈرتے رہواور یہ خطاب سب کے لئے ہے مومن ہوں یا دوسرے)۔

تحقیق وترکیب: .....من قرید محل ذکرکر کے مجاز أحالي مراد ہا اور یا مجاز مقدر مانا جائے۔ یہی توجید اگلے جملہ من قریت کا النہ میں تقدیر مضاف کی ہوگی۔

وعد المتقون . مثل الجنة ين كير كيبين بوكتي بين \_

ا مبتداء بجس ک خرمخدوف بے بقول نظر بن جمیل ما تسمعون مقدر باور فیها انهاداس کی تغیر بر کین بقول سیبویه فیما یتلی علی کم باور فیها انهاد حسب سابق تغیر ہے۔

٢ ـ لفظ مثل زائد مع عبارت مرف الحدة التي وعد المعقون فيها انهار -

س- مثل الجنة مبتداء باور فيها انهار فرب الصورت من بداشكال موكاك جلد من كوئى عائد نبين جومبتداء ي فركود است كرا عصرف ضمير كافي نبيس مواكرتي \_

٣. مثل الجنة مبتداء ہے كمن هو خالد فى النار خرے جوآ كے آربى ہے۔ اس ميں ابن عطيد تو بمزه انكار اور مضاف مقدر مان كرعباوت اس طرح تجويز كرتے ہيں . امثل اهل الجنة كمن هو خالد اور زختر ئ كنز ديك تقدير عبارت اس طرح بوگ \_ كمثل جزاء من هو خالد اس كے بعد جملة فيها انها ريس بحى تين تركيبيں بوكتى ہيں \_

اربيمال عالجة كاى مستقرة فيها انهار ـ

٢ خبر بمبتداء مفرى اى فيها انهار كوياسوال مقدر كاجواب ب-

سربی جمله صلد کے علم میں ہے،اس لئے گویا صلایمرر ہے۔ چنانچہ التی فیھا انھاد کہنا بھی میں ہے۔ البتداس جملہ میں ہمزہ انکار نہیں ہے۔ اسن۔ اسن الماء کے معنی پانی بدل گیا۔ ابن کثیر کی قراءت میں قصرالف ہے جیسے ضارب اور حذراورا کثر قراء کے نزویک مدے ساتھ ہے۔ لذہ لید موزث ہے لذبہ عنی لذیذ کا اس صورت میں بقول کرخی میں اور تاویل کی ضرورت نہیں رہتی لیکن اگر لذمصدر ہوتو پھر اس میں وہی تاویلات کرنی ہول گی جومصدر بنانے میں کی جاتی ہیں۔

معفر قدشرید بوسکتا تھا کم مغفرت تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہوتی ہادر آیت سے جنت میں داخل ہونے کے بعد معلوم ہور ہی ہے۔ مفسر نے اس کے جواب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مغفرت سے مراد خوشنودی اور دضا ہے اور وہ ظاہر ہے کہ جنت میں داخل ہوکر ظاہر ہوگی کہ کی چیز پردوک ٹوک اور حساب کتاب نہیں ہوگا۔ جالانکد دنیا میں ہرچیز پر حساب کتاب تھا۔

کمن هو خالد - بیخبر باورمبتدا محدوف امن هو فی هذا النعیم جس مین بمزه استفهام انکاری ب-اورسقوامعطوف به وخالد پر دونوں مین فرق جمله فعلید اسمیکا بمعطوف مین معنی کی رعائت باورمعطوف علیه مین لفظ کی رعائت ب- امعاء۔جمع معی کی ہے جس کی تثنیمعیان ہے جس سے یا کااصلی ہونامعلوم ہوتا ہے جمع میں یا کوالف سے تبدیل کردیا۔

من يستمع - چونكه هليد الجمعدمدينه من شروع موااس لئے بيآيت مدنى ہے۔

انفا۔ مفسرنے ای الساعة ہے اس کے منصوب علی الظر فیۃ ہونے کی طرف اشارہ کردیا۔ بقول زخشر کی الف بمعنی تقدم ہے۔ آنفا کے معنی الساعة زمانہ حال کے ہیں جو مستقبل سے مقدم ہوتا ہے اور بقول شافعی یہ استیفات ماخوذ ہے بمعنی وقت موقف ظرف ہے کہا جاتا ہے استیفات الامو ای ابتدا تعد آنفا اسم فاعل غیر قیاس ہے یا زوا کدسے تج ید کرلی گئے ہے۔ کیونکہ اس کا فعل ثلاثی سننے میں نہیں آیا لیکن ابن حبال کی رائے ہے کہی نحوی نے اس کوظرف نہیں کہا ہے اس کے منصوب علی الحال ہے۔

لا يوجع اليه يعنى منافقين آپس من بى أيك دوسر عب دريافت كرتے تھے آتخضرت الله سرجوع نبيس كرتے تھے برخلاف خلص صحابة كے ،كوئى بات اگران كى بجھ ميں نمآتی تو آپ سرجوع كرليت -

اشر اطها علامات قیامت دوطرح کی ہیں۔صغری ایعنی علامات قریبہ جیسے کہ آخضرت اللہ کی تشریف آوری اورش قمروغیرہ اورعلامات کبری ایعنی بعیدہ علامات قیامت جونصوص میں ندکور ہیں ان میں باہی ترتیب کہ کون مقدم ہاورکون موخر بے صدمشکل ہے۔

د خان ہے مرادا گر بھوک اور قحط سالی ہے تو وہ قریش پر آنخضرت ﷺ کے زمانہ قیام مدینہ میں ہو چکی ہے اور خالص دخان قرب قیامت مراد ہے تو وہ ابھی ظاہر نہیں ہوئی۔

فانی لهم ـ بی خرمقدم ب ذکر اهم مبتداء موخر باور اذا جاء تهم جمله معترضه به حس کا جواب محذوف ب ـ ای کیف لهم التذکر اذا جاء تهم الساعة فکیف یتذکرون ـ

فاعلم \_ ير پچيل بيان پر مرتب ہے۔ اى اذا علمت انه لا ينفع التذكر اذا حضرت الساعة فدم على ما انت من العلم بالوحدانية علم كے تين درج بين ايك علم بالدليل جس وعلم يقنى كہتے بين اور تو حيد مين يجى علم مطلوب ہے تاكة تقليدى ايمان كے ساتھ حقى ايمان بھى حاصل ہوسكے۔

دوسرادرجملم كامراقبه ت تعالى كايمرتبه عين اليقين كهلاتا ب\_

تیسرادرجهمشاہرہ ہے جوت الیقین کہلاتا ہے۔

و استغفر \_انسانی طبیعت اوربشری تقاضہ سے بعض دفعہ انبیاء سے جوذ ہول نسیان ،لغزش دکوتا ہی ہوجاتی ہے وہ مراد ہے کہ ان سے بھی استغفار سیجئے۔

## جن کے رہے ہیں سوالن کوسوامشکل ہے

ان تمام کیات میں فاجلوں کا تصال کے لئے ہے۔

ربط آبات ...... پیلی آیات میں موسین کی کامیا بی اور کفار کی ناکامی آخرت کا اجمالی بیان ہوا تھا۔ آیت ان الذین سے اس کی تفصیل ہے اور سے من هو خالد میں اس تفصیل کی تکمیل ہے اور درمیان میں کفار کی من هو خالد میں اس تفصیل کی تکمیل ہے اور درمیان میں کفار کے مزے اڑانے کوذکر فرما کریتا تروینا کہ کفار اس برشاتر اس کی اور اس کے بعد کفار ومونین کے احوال واعمال اور وعد ووعید کا بیان ہے۔

مجرآيت و منهم من يستمع سيمنافقين كي كيفيت، ندمت، وعيد كاذكراور درميان مين بطور مقابله خلصين كي مرح وثناء ب-

شان نزول وروایات :....ان عباس منقول م که انخضرت الله جب مکه سے بجرت کرتے ہوئے غار ثورتک پنچ تو مکمعظمہ

كاطرف رخ كركفر مايا - انت احب بلاد الله الى الله و انت احب بلاد الله الى ولو ان اهلك اخر جونى منك لم اخر جونى منك لم اخر ج عنك فاعنى الاعداء من عنا على الله فى حرمه او قتل غير قاتله او قتل بد خول الجاهلية الى يرآيت وكاين من قرية نازل بوكى \_

درمنثور میں ابن جرت کے نقل ہے کہ مومن ومنافق دونوں آنخضرت وہ کی کہل میں شریک رہتے مخلصین تو پورے انہاک اور توج ہے آپ کا وعظ سنتے لیکن منافقین ہے دلی سے شریک مجلس رہتے اور مجلس سے باہرنکل کر بطور بنی نداق پوچھتے کہ ابھی حضرت نے کیا ارشاد فرمایا تھا۔ اس پرآیت و منہم من یستمع نازل ہوئی۔ عکر مرفر ماتے ہیں بعض اہل کتاب آنخضرت وہ کی کے ظہور سے پہلے تو نی خاتم کی آمد کے منتظر تھے اور جب آپ کی بعثت ہوگئ تو وہ اسلام لے آئے اس پرآیت و المذین اھتدوا نازل ہوئی۔

﴿ تشریح ﴾ : ...... والذین کفروا یعنی کافرچوپاؤں کی طرح اناپشناپ کھاتے چلے جاتے ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے کہ کافر سات آنت سے کھاتا ہے اور مومن ایک سے کین نہیں دیکھتے کہ کل یہ کھایا پیا کس طرح نکلے گا۔ یہاں خوب مزے اڑالیں۔ پھروہاں آگ کا گھران کے لئے تیار ہے۔

و کاین من قریة - مکرے جرت ورخصت کے وقت آنخضرت بھی آبدیدہ ہو کر فرمار ہے تھے کہ بخدا تمام شہروں سے مکہ اللہ تعالی اور میرے نزدیک مجوب ترین شہر ہے۔ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی یا نکالنے پر مجور نہ کرتی تو میں تھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ اس سلسلہ میں ارشاد ہاری ہے کہ ہم نے تو مکہ والوں سے کہیں زیادہ طاقت ور مزور آور قوموں کونا فرمانیوں پر بتاہ کرڈالا پھریے ہیں کس ہوا میں ان کی مدد کوکوئ نہ کیا تو ان کی مدد کوکوئ آئیگا۔

نیک و بد کیا برابر ہوسکتے ہیں ......افعن کان علی بینة یعنی ایک خص تودہ ہے جونہایت اطمینان اور پوری بصیرت ویقین کے ساتھ صداقت و سچائی کے صاف شفاف اور کشادہ راستے پر بے کھٹے دئرنا تا چلا جارہا ہے۔ اور ایک وہ اندھا ہے جو اندھیرے میں پڑا تھوکریں کھارہا ہے۔ اسے سیاہ سفید، اچھائی برائی، کی تمیز بھی نہیں۔ بلکہ اپنی خواہشات کے پیچھے ایسا اندھا بن رہا ہے کہ اچھائی کو برائی، برائی کو اچھائی سجھ رہا ہے بھلا بتلاؤ تو کیا متجہ اور مرتبہ کے اعتبارے یہ دونوں برابر ہوسکتے ہیں اگر ایسا ہے تواللہ کی عدالت و حکمت پردھ بہ ہے جو مکن نہیں۔

جنت كى نهري ....منل الجنة يهال چاوشم كى نهرول كاذكر بـ

ا۔ یانی جوجز وزندگی اور نا گزیرہے۔

٢\_دوده نهايت لطيف غذاب\_

۱۰- اورشهدم شعائی دوائی دونوں ہے۔

سم۔اورشرابسرورونشاط کے لئے ہے۔

جنت اورونیا کی نعتوں میں صرف نام کا اشتراک ہوگا حقیقت و کیفیت بالکل الگ الگ ، ایک کو دوسرے پر کسی طرح بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ پھر دنیا اور دنیا کی ہر چیز خیر وشر سے مرکب ہے جنت اوراس کی اشیاء خیر محض ہوں گی ان میں شروکدورت کا کیا سوال ۔ پانی ہے کہ شہد سے زیادہ شیریں ، دودھ سے زیادہ مفیدا ور نہایت شخترا کسی چیز میں لذت و مزہ بدل جانے کا سوال ہی نہیں ۔ دنیا میں اگر ایسے قرمس ہو سکتے ہیں کہ اڑتالیس محفوظ رہیں تو جنت کو ایسی تقرمس کیوں نہ مان لیا جائے کہ تمام جنتی اور وہاں کی تمام اشیاء کہ تمد و بعید محفوظ رہیں لافیہا عول میں خبر مقدم کر کے شایداس خصوصیت کی طرف اشارہ ہو۔

مشروبات کے بعدوصم فیمامن کل الثمر ات میں جنتی ماکولات کا ذکر ہے اور چونکدان سب الفاظ کے حقیقی معانی مراد ہو سکتے بیں۔اس لئے مجاز لینے کی ضرورت نہیں۔البتہ ان چیزوں کا دنیا چیزوب کے مماثل ہونا ضروری نہیں ہے۔اور مغفرت وخوشنودی سے نواز کر ، پورپ عطور پر مگن کر دیا جائے گا۔ نہ چھپلی خطاؤں کے خیال سے ملال رہے گا اور نہ آئندہ کی بات پر گرفت کا کھٹکا۔اللہم اور فعا ھا لفضلک.

دوز خیول کا حال:....اس کے بعد تقابلی نقط نظرے کمن هو خالد فی النار میں دوز خیوں کی بھی کچھ جھلک دکھلائی جارہی ہے پانی انتہائی کھولتا ہوا ملے گا۔ایسا کہ آئنتیں کٹ کر باہرنکل پڑیں گی۔اعاذنا الله منه۔

دوسری آیت میں اس کھونے پانی کی نسبت یشوی الوجوہ فرمایا گیا ہے۔ سودونوں آیتوں میں تطبیق کی صورت بیہ ہے کہ پینے سے پہلے تو ا س کا اثر یہ ہوگا کہ چبرہ قریب لانے سے چبرہ گل جائے گا۔لیکن پیاس کے مارے مجبور ہوکر جب پئے گا تو اندر سے آئٹین گل جا کیں گی۔

علامات قیامت نظامت نظامت نظرون یک حکت و نصحت ، ہدایت و موعظت سب ن چکے ہو۔ پچھلے تاریخی واقعات اور قرآنی مثالیں اور وعدو وعید سب بچھ جواب آخرا نظار کا ہے کا ہے۔ کیون ہیں جن کو مان لیتے ۔ قیامت اور موت جب سر پر آجائے گی جب ہی مانو گے اس وقت مانے ہے کیا فاکدہ جب کہ اس کا اعتبار ہی نہیں ہوگا۔ علامات شروع ہو چکی ہیں موقعہ اب بھی غنیمت ہے۔ چنا نچھ ضورا قد س مانو گے اس وقت مانے یا فاکدہ جب کہ اس کا اعتبار ہی نہیں ہوگا۔ علامات شروع ہو چکی ہیں موقعہ اب بھی غنیمت ہے۔ چنا نچھ وہ فاتم الا نبیاء آچکے ہیں ۔ یعنی قیامت کی سب سے برای نشانی آگئی ۔ کیونکہ تخلیق عالم کا مقصود حاصل ہو چکا۔ اب قیامت ہی آئی باقی اور در میانی انگی جتی آئی گئی ہوت کی آئی ہوت کی ہوت کے علاوہ علامات قیامت بھی ہے۔ چنا نچہ سورہ قبر میں اس کو قیامت کے ساتھ فرح اس کو تیامت ہیں اور ان سب علامات کا ظہور آپ کے مانہ میں ہو چکا ہے۔ اس مورج کا ہے۔ اس مورج کی ہے۔ اس مورج کی ہیں اس کو تیامت کی ان کی ترین اس جو جس نوا میں جس میں نواز میں جس میں نواز کی میں ہو جس نواز میں جس میں نواز کی میں ہو جس نواز کی میں ہو جس نواز کی میں ہو جس نواز کی بھی ہوں تھی ہے۔ اس اطلاع تات تارہ میں ہو جس کو تارہ کو تارہ میں بھی نواز کی میں جس نواز کی ہوئے کی اس میں نواز کی کرنے تارہ کی تارہ میں جس میں نواز کی میں ہوئی تارہ کی اس میں نواز کی کرنے تارہ کرنے تارہ کا خواد کی تارہ کرنے تارہ کی تارہ کرنے تارہ کرنے

اورعلامات قیامت سے یہاں قریبی علامات مراد نہیں۔ جیسے نزول میسے یا خروج دجال یا طلوع آفتاب جانب مغرب کیونکہ آپ کے زمانہ کے لوگوں کے لئے دور ہونے کی وجہ سے ڈرانے میں موڑ نہیں ہوں گی۔ بلکہ جوان کے زمانہ سے قریب ہوں اگر چہ قیامت سے دور ہوں وہ موثر ہوں گی۔ اس لئے وہی مراد بین غرضیکہ قیامت آجانے کے بعد جب کہ ندایمان معتبر ہوگا اور نہ قوب بھراس سے پہلے بھے معرفت اور ایمان استغفار کی راہ اختیار کرلینی جا ہیں۔ آیت فاعلم کی قانے بید بط ظالم کردیا۔

سینمبرکا استغفار کرنا: ......اوریه خطاب اگر چه عام بے کین آنخضرت عظا خاص طور پر ناطب ہوں تو دوام توحید اور تی توحید مراد ہوگی ، کیونکہ آنخضرت عظامے معموم ہونے کی وجہ سے اگر چی تقیدہ توحید پر آپ کے برقر ار ندر ہے کا شبہیں ۔ کیکن آپ کا معموم ہونا

آپ کوکوئی تھم دیے جانے کے منافی نہیں ہے۔ بلکہ اس تھم کا مقصد بھی تو نبی کوآگا ہ کرنا ہوتا ہے اور اگر وہ تھم اس کو پہلے سے معلوم ہوتو پھر ابتمام کی غرض سے وہ محم دوسروں کوسناتا ہوا کرتا ہے۔ چنا نچہ متقلب کم و مدو اکم میں جمع کی خمیریں اس کا قریبہ تھیں کہ اوروں کوسنانا مقصود امادا پوخطاب كرنے سے ميجنلادينا ہے كہ جب معصوم سے كهاجار ہا ہے و دوسرے كس قطار شاريس بيل راس سے عم كى اجميت واضح موجاتى باورتوجية تغريع كاحاصل يدموكا كمرجب سنفوالول كوجزاس امعلوم موي كاتودين وايمان يرانيس قائم رمناج اجرا وال ايمان تو بجائے خود ایمان کوتاتھ کرنے والے تمام گناہوں سے بھی بچنا جاہتے ور بالفرض بھی ہوجا کیں تو فوری تو بداور تدارک میں لگ جا کیں اورسزا ے ڈرتے رہیں تا کہ اطاعت کی تو فیش رہے۔

اور ہرایک کاقصور چونکہ اس کی حسنب حیثیت ہوتا ہے۔ چنانچہ بہت او نچالوگوں کے لئے کسی کام میں بہت اعلیٰ بہلواور بہترین مقام کوچھوڑ کر مم مرتبه پبلوافیتار کراینا بھی کوتا بی شار موتا ہے۔مقربان بارگاہ کی پکڑبات بات میں موجاتی ہے۔اس لئے" لذ نبک، میں کوئی اشکال نہیں رہنا جاہے۔ کیونکہ اس کے حقیقی معنی مراونیس بلکہ بجازی معنی مراد ہیں۔جیسے ایک مرتبہ انخضرت الفاقر لیش کودینی دعوت پیش کردہے تے کددرمیان مین عبداللہ ابن مکوم نے آ کرنوک دیا اورخود کھے او چھنے لگے۔ آپ وہاکونا کوار موااور آپ وہا جیس برجیس موے۔ جس کاذکر

اب ظاہرے کہ ایک طرف تو مسلمان کوعض ایک فری مسئلہ بتلانا تھا اور دوسری طرف ایک کافرکواصل دین کی دعوت پیش کرنا کون مبيں جانا كما ہم عباديت ہے۔ چنانچ آپ فيكاكاذ بن اى اہميت كى طرف كيا۔ اورآپ فيكانے اپنے اجتهاد سے اصول كوفرع پر مقدم كيا۔ مر حق تعالی کی نظراس پھی کہمسلمان پرانا خادم اور جال نارتھا۔اس کونفع ہوتا بھٹی تھااور کافرکونفع ہوجا باصرف وہمی تھااور یقین مقدم ہے وہم پر اس کے ظاہرا قدرے عماب آمیر آئیش نازل ہو کئیں۔ یابدر کے جنلی قیدیوں کے سلسلہ میں فدریاور تاوان جنگ تبول کر کے قیدیوں کورہا كردينا أكرچة كونا كول مصالح اورفوائد بر معتمل تعالى كمرانكونل كردين كي صورت مين جوكفر كاستيصال اوراسلام كا كحلا غلبه تعاوه ره كيااس كئ

غرض بدكه عبادت كدونون ببلو تقر كرابم عبادت وبي ببلوتفا جوجهوث كيابس اليي بي باتون ميس استغفار كاحكم بواراورسورة فتح كي آیت لیعفولک الله ما تقلم من دنبک الخ من گناه سےمرادای شم کی افزشیں ہیں جن پرمعافی کی بشارت دی گئے ہال لئے و عصمت انبیا محفوظ ہے بوطعی ہے۔

متقلبكم و مثواكم لعنى عدم عدم تكبيتمام تغيرات عرزرا خركار بيشت يادوزن مين يبنجو ك\_جوتمهارااصلى فعكاندب

لطا كف سلوك :....فيها انهاد الح الل اشاره نے پانى كو حيات روحانيكى اور دود هو كام حقانى كى اور شراب كوشوق و مجت كى اور شهدكو وصل وقرب کی صورت فرمایا ہے۔ اور ممکن ہے بیان احوال کی صورت مثالیہ ہوں۔ فاعلم اند لا الد الا اللہ اس میں اشارہ ہے کہ مشائ کے سے اپنے ساتھ اپنے پیروکاروں کے لئے بھی دعا کرنامناسب ہے۔

وَيَقُولُ الَّذِيْنَ امَنُو ا طَلَبًا لِلْحِهَادِ لَوُلَا ۚ مَلَّا نُزِّلَتُ سُوْرَةً ۚ فِيْهَا ذِكُرُ الْحِهَادِ فَإِذْا ٱنْزِلَتُ سُورَةً مُّحُكَمَةٌ أَىٰ لَمْ يُنْسَخُ مِنْهَا شَفَى ، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ آَىٰ طَلَبُهُ رَايُتَ الَّذِيْنَ فِي قُلُوْبِهِمْ مَّرَضَ آى شَكَّ وَهُمُ الْمُنَافِقُونَ يَنُظُرُونَ اِلْيُهِكَ نَظَرَ الْمَغُشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ \* خَوْفًا مِنْهُ وَكَرَاهِيَةً لَهُ أَى فَهُمُ يَخَافُونَ

مِنَ الْقِتَالِ وَيَكُرَهُو َنَهُ فَاوُلِي لَهُمْ ﴿٢٠﴾ مُّبَتَدَاءٌ خَبُرُهُ طَاعَةٌ وَ قُولٌ مَّعُرُوثُ أَى حَسَن لَكَ فَإِذَا عَزَمَ الْكَمْرُ أَى فَرَضَ الْقِتَالُ فَلَوْ صَدَقُوا اللهَ فِي الْإِيْمَان وَالطَّاعَةِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿ ٢٠ ﴾ وَجُمْلَةُ لَوْجَوَابُ إِذَا فَهَلُ عَسَيْتُمُ بِكُسُرِ السّينِ وَفَتُحِهَا وَفِيهِ الْتِفَاتُ عَنِ الْغَيْبَةِ إلى الْحِطَابِ أَى لَعَلَّكُمُ إِنّ تَوَلَّيْتُمُ أَعُرَضُتُمُ عَنِ الْإِيْمَانَ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْآرُضِ وَتُقَطِّعُوَ الْرُحَامَكُمُ ﴿٢٢﴾ اى تَعُودُواالِي اَمْرِ الحَاهِلِيَّةِ مِنَ الْبَغْيِ وَالْقَتُلِ أُولَيْكَ اى المُفْسِدُونَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَاصَمَّهُمْ عَنُ اِسْتِمَاعِ الْحَتِّ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمُ ﴿٢٣﴾ عَنُ طَرِيقُ الْهِدَايَةِ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرُانَ فَيَعُرِفُونَ الْحَقَّ آمُ بَلْ عَلَى قُلُوبِ لَهُمُ أَقْفَالُهَا ﴿٢٣﴾ فَلاَ يَفُهُمُونَهُ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّو ابِالنِّفَاقِ عَلَى آدْبَارِهِمُ مِّنُ ابَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَّهُمُ الْهُدَى ۖ الشَّيْطُنُ سَوَّلَ زَيَّنَ لَهُمُ ۗ وَامُلَى لَهُمْ ﴿٢٥﴾ بِضَيِّم أوَّلِهِ وَ بِفَتُحِهِ وَالَّامِ وَالْمُمُلِي الشَّيْطَانِ بِإِ رَا دَتِهِ تَعَالَىٰ فَهُوَ الْمُضِلُّ لَهُمُ ذَٰلِكَ أَيُ إِضَلَالَهُمُ بِأَنَّهُمْ قَالُو لِللَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللهُ أَى لِلْمُشْرِكِينَ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْامُو \* آمُرِ الْمُعَاوَنَةِ عَلَى عَدَاوَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَتَثْبِيُطِ النَّاسِ عَنِ الْحِهَادِ مَعَهُ قَالُوا ذٰلِكَ سِرَّ ا فَاَظُهَرَهُ اللَّهُ تَعُالَىٰ وَ اللهُ يَعْلَمُ اِسُوَارَهُمُ ﴿٢١﴾ بِفَتُح الْهَمُزَةِ حَمْعُ سِرِ وَ بِكُسُرِ هَا مَصُدَرٌ فَكَيْفَ حَالُهُمُ إِذَا تَوَ فَتُهُمُ الْمَلْئِكَةُ يَضُرِبُونَ حَالٌ مِّنَ الْمَلَوْكَةِ وَجُوهُهُمُ وَأَدْبَارَهُمُ ﴿٢٥﴾ ظُهُورَهُم بِمَقَامِعَ مِنْ حَدِيْدٍ ذَلِكَ آي التَّوَفِي عَلَى الْحَالَةِ الْمَذُكُورَةِ عَ بِانَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا اللهَ وَكُوهُوا رِضُوانَهُ اى الْعَمَل بِمَا يَرُ ضِيَّهِ فَأَحْبَطَ اَعُمَالَهُمُ ﴿٢٨﴾ اَمُ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمُ مَرَضٌ اَنُ لَّنُ يُخْرِجَ اللهُ اَصْغَانَهُمُ ﴿٢٩﴾ يُظُهِرَ اَحْقَادَهُمُ عَلَى النَّبِيُّ وَالْمُؤْمِنِيُنَ وَلَقُ نَشَاءُ لا رَيْنَكُهُمْ عَرَّفُنَا كَهُمُ وَكُرِّ رَتِ اللَّامُ فِي فَلَعَرَفَتَهُمْ بِسِيْمِهُمْ ﴿ عَلَامَتِهِمُ وَلَتَعُرِفَنَّهُمُ الْوَاوُ لِقَسَمِ مَحُذُونٍ وَمَا بَعُدُ هَا جَوَابُهُ فِي لَحُنِ الْقَوْلِ ﴿ أَى مَعْنَاهُ إِذَا تَكَلَّمُوا عِنْدَكَ بِأَنْ يُعَرِضُوا بِمَا فِيهِ تَهْجِينُ آمُرٍ ُ ٱلْمُسُلِمِيُنَ وَاللَّهُ يَعُلَمُ اَعُمَالَكُمُ ﴿٣٠﴾ وَلَنَبُلُونَكُمُ نَخْتَبِرَنَّكُمُ بِالْحِهَادِ وَغَيْرِهِ حَتَّى نَعُلَمَ غِلْمَ ظُهُورِ الْمُجَاهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصَّبِرِيْنَ لْفِي الْحِهَادِ وَغَيْرِهِ وَنَبْلُواْ نُظُهِرَ اَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾ مِّن طَاعَتِكُمُ وَعِصْيَانِكُمُ فِيُ الْحِهَادِ وَغَيْرِهِ بِالْيَا ءِ وَالنُّون فِي الْآفُعالِ النَّالنَّةِ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ اوَصَدُّوا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ طَرِيْقِ الْحَوِّق وشَاْقُوا الرَّسُولَ حَالَفُوهُ مِنَ ابَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُداى لَهُوَ مَعْنَى سَبِيلِ اللهِ لَنُ يَضُرُّوا اللهَ شَئيًا ۗ وَسَيُحُبِطُ اَعْمَالَهُمْ ﴿٣٢﴾ يُبُطِلُهَا مِنُ صَدَقَةٍ وَ نَحُوِهَا فَلَا يَرَوُنَ لَهَا فِي الْاحِرَةِ ثَوَابًا نُزِلَتُ فِي الْمُطعمِينَ مِنُ أَصْحَابِ بَدُرٍ أَوْ فِى قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ ۚ لَيَا يُهَا الَّذِينَ امَّنُواۤ ٱطِيْعُوا اللهُ وَٱطِيْعُوا الرَّسُولَ وَلاَ تُبْطِلُوٓۤا اَعُمَالَكُمُ ﴿٣٣﴾ بِالْمَعَاصِيُ مَثَلًا إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ طَرِيْقِهِ وَهُوَ الْهُدَى ثُمَّ مَا تُوا

وَهُمْ كُفَّارٌ فَكُنُ يَعْفِرَ اللهُ لَهُمْ ﴿٣٣ نَرَلْتُ فِى اَصُحَابِ الْقَلِيْبِ فَلَا تَهِنُواْ تَضُعِفُواْ وَ تَدُعُواْ الْكَى السَّلُمَ فَتُحِ الْسِيْنِ وَكَسُرِهَا آى الصَّلَحِ مَعَ الْكُفَّارِ إِذَا لِقِيتُمُوهُمُ وَ آنَتُمُ الْاَعْلَوْنَ فَا كَنْ وَكُسُرِهَا آى الصَّلَحِ مَعَ الْكُفَّارِ إِذَا لِقَيْتُمُوهُمُ وَ آنَتُمُ الْكَعْلَمُ وَهِ اللهُ مَعَكُمُ بِالْعُونِ وَالنَّصُّرِ وَلَنُ يَّتِرَكُمْ يَنْقُصَكُمُ اعْمَالَكُمُ وهِ اللهُ وَ ذَلِكَ مِنَ الْمُورِالِاحِرَةِ يُوْ تِكُمُ الْمُعَوِّقُ اللهُ وَ ذَلِكَ مِنَ الْمُورِالِاحِرَةِ يُوْ تِكُمُ الْمُورِالِاحِرَةِ يُوْ تَكُمُ اللهُ وَ ذَلِكَ مِنَ الْمُوالِكُمُ وَهِ اللهُ وَ ذَلِكَ مِنَ الْمُورِالِاحِرَةِ يُوْ تِكُمُ الْمُوالِكُمُ وَهُ اللهُ وَ ذَلِكَ مِنَ الْمُورِالِاحِرَةِ يُوْ تِكُمُ اللهُ وَذَلِكَ مِنَ اللهُ وَذَلِكَ مِنَ الْمُورِالِاحِرَةِ يُوْ تِكُمُ الْمُورِالِاحِرَةِ يُو اللهُ الرَّكُونُ اللهُ وَ ذَلِكَ مِنَ الْمُورِالِاحِرَةِ يُو تَكُمُ اللهُ وَلَاكُمُ وَهُ اللهُ وَ ذَلِكَ مِنَ اللهُ اللهُ وَ ذَلِكَ مِنَ اللهُ مُعَلِّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَسْتَلُكُمُ اللهُ وَيَعْلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَوْلَ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى عَلَى اللهُ الله

ترجمه; .....اورجولوگ ایمان والے میں (جهادی تمناکرتے موئے) کہتے میں کداے کاش کوئی صورت کیوں نسازل ہوگئی (جس میں جہاد کی اجازت ہوتی ) سوجب کوئی صاف صاف سورت نازل ہوتی ہے۔ (یعنی جس میں کوئی تھم منسوخ نہوا ہو ) اور اس میں جہاد کا ذكر ( حكم ) بھى موتا ہے و آپ د كھتے ہيں ان لوگول كوجن كے دلوں ميں روگ ہے ( يعني شك، منافقين مراد بيں ) كدوه آپ كاطرف الى نظریں اٹھاتے ہیں جیسے کی برموت کی عثی طاری ہو (موت کے گھرائے ہوئے اور نفرت کرتے ہوئے یعنی جہادے ڈرتے ہیں اور جی چاتے) پس دائے ہان کے لئے (مبتداء جس کی خربہ ہے) ان کی اطاعت اور بات چیت معلوم ہے (آپ کے لئے عمدہ ہے) چر جب کام پختہ ہوگیا (جہادفرض ہوگیا) سویلوگ اگر (ایمان اور فرمانبرداری میں) اللہ سے سے رہتے توان کے لئے بہت ہی بہتر ہوتا (اور جمله اواذا كاجواب، وكياتم كويدا حمال محى ب (سين كره اورفق كساته ب) الى بين غيوبت حفاب، كى طرف النفات ہے یعنی لعلکم) اگرتم کنارہ کش رہو (ایمان سے چرجاو) توتم دنیا میں فسادی دواورآ پس کی قرابت تو رو (لینی دورجا لمیت کی بناوت اور خوریری پراتر آؤ کے )یر فسادی) دولوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی رحت سے دور کردیا۔ پھر (حق بات سنے سے )ان کوبہرا کردیا اوران كى تكھوں كو (بدايت كى داه سے ) اندھا كردياتو كيا بدلوگ قرآن مين غورنبين كرتے (كرفن ياليس) كيا بلكدان كے دلوں پر قفل لگ رہے میں ( کرتن سجھتے ہی نہیں ) جولوگ (نفاق ) سے بشت چھر کر ہٹ گئے اس کے بعد کہ سیدھار ستان کوصاف معلوم ہو گیا شیطان نے ان کو چکمہ ( فریب) دیا ہےاوران کودور کی بھائی ہے ( لفظ المی ضمداول اور سمر لام کے ماتھ اور فتے ام کے ساتھ دونوں طرح ہے اور فری شیطان ہے با رادہ الی البذا وہی ان کیلئے مراہ ان ہے یہ (ان کو مراہ کرتا ہے) اس سب ہے ہوا کہ ان لوگول نے ایسے لوگول (مشركين) سے جو كه خدا كے اتار ب ہوئے احكام كانا ليندكرتے ہيں بيكها كبعض باتوں ميں ہم تمهارا كہنامان ليس مح (پيغمبر عظم کی عدادت پر ابھارنے اورلوگوں کو جہاد ہے بازر کھنے کے معاملہ میں گفتگوانہوں نے تو در پردہ کی گرحی تعالیٰ نے ان کاراز فاش کردیا )اور اللدان کی خفیہ ساز شوں کو جانتا ہے (اسرار فتح ہمزہ کے ساتھ سرکی جن باور کسر ہمزہ کے ساتھ مصدر ہے) سوان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان تکالیں گےان کے چروں اور کروں پر (او ہے کے گرز) مارتے ہوں گے (بدالملائکدے مال ہے) بر اس صورت سے جان تكالنا)اس درسے كر جوطريقدالله كى ناراضى كاباعث تقارياى ير يط اوراس كى خوشنودى سنفرت كيا كئ (يعنى بديد مل سے)اس

لئے اللہ نے ان کے سب اعمال بے کار کر ڈالے جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے کیاان کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالی بھی ان کے دل کی عداوتول كوظا برندكر في الناكاكينة يغبراورمسلمانول بزبيل كفيكا )اوراگرام جائة توان كالورانشان بتلادية (ان كى شناخت كرادية آگے لام دوبارلایا جارہاہے) سوآپان کے حلیہ (علامت) سے بیجان لیں گے اورآپ ضرور بیجان جائیں گے (واؤمتم محذوف کا ہے اور بعدى عبارت جواب قتم ہے) طرز كام سے (يعنى كام كا مشاء آپ كى مجلس ميں ان كى تفتكو سے مسلمانوں كى جو يكتى ہے) اور الله تم سب كے كامول سے داقف ہے اور ہم ضرورتم سب كى آز مائش كريں كے (جہاد وغيره احكام ميں تبہارا امتحان ليس كے ) تاكہ ہم ( كھلے طورير ) معلوم كرليل كمتم مين كون مجامدين بين اور ثابت قدم رہنے والے بين (جهاد وغيره مين )اورتمبارے احوال كى جائج (رد تال) كرلين (يعنى جہاد وغیرہ میں تمہاری فرمانبرداری یا نافر مانی کھل جائے۔ بیتینوں افعال یا اورنون کےساتھ دونوں طرح ہیں ) بلاشبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور الله كےراستے (حق) سےردكااوررسول كى نافر مانى (مخالفت) كى اس كے بعدان كو ہدايت (جوالله كےرسته كى مراد بے)نظرا چكى تھى۔ يہ لوگ الله كو كچهنقصان نه پنجاسكيل كاوراللدان كى كوششول كوملياميث كر كردكاد كا (يعني ايخ صدقه خيرات كا تواب آخرت مين بين یا ہیں گے کفار جو جنگ بدر میں اسلام کے خلاف غریبوب کی امداد کررہے تھے ان کے با بنو قریظہ و بنونسیر کے سلسلہ میں نازل ہوئی ہے اے ا بیان والوالله کی اطاعت کرواوررسول کی اطاعت کرواورایے اعمال کو بربادمت کرو ( گناہ کبیرہ کر کے ) بلاشبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور الله کے رستہ (ہدایت) سے روکا پھر کا فررہ کر ہی وہ مرے ان کو بھی نہ بخشے گا (بدر کے کنوئیں میں جن کا فروں کو ڈالا گیا ہے ان کے متعلق نازل ہوئی ہے ) سوتم ہمت مت بارنا ( کمزوری مت دکھانا ) اور پیغا صلح مت دینا (سلم فتح سین اور سین کے ساتھ دونو ل طرح بے یعنی کفار ے ثر بھیر ہونے پر سلح کی طرف مت جھک جانا ) اورتم ہی غالب رہو کے لام فعل کی جگہ اعلون کی جوواؤ ہے وہ حذف ہوگئ بمعنی غالب کامیاب) اور الله تمہارے ساتھ ہے (بلحاظ نصرت و مدد کے ) اور تمہارے اعمال میں (ثواب کی) کوتی (کمی) ہرگز نہ کریے گا دنیادی زندگانی (لیعن اس میں انہاک محص لبودلعب ہادراگرتم ایمان وتقوی اختیار کرو (جوآخرت کے کام ہیں) تو تہمیں اجرعطافر مائے گااوروہ تم سے مال نہیں مانگا (سارا بلک صرف مقررہ زکوۃ کامطالبہ ہے) اگر دہتم سے مال مائے اور انتہا درجہ تک طلب کرتارہ (فرمائش میں مبالغدے کام لے ) تو تم بخل کرنے لگواور بخل (دین اسلام سے ) تمہاری تا گواری ظاہر کردے بال تم لوگ ایسے ہو کہاللہ کی راہ میں خرج كرنے كے لئے بلاياجا تا ہے وفض تم ميں سے بنل كرنے لكتے ہيں اور جو خص بنل كرتا ہے تو وہ خودا بے ساتھ بنل كرتا ہے ( بنل عليه بنل عندونوں طرح بولا جاتا ہے) اور اللہ تو کسی کا (خرچہ کے معاملہ میں ) محتاج نہیں اورتم سب (اس کے ) محتاج ہواورتم اس کی فرمانبرداری ے اگر روگر دانی کرو کے تواللہ تنہاری جگہ (بدل بنکر) دوسری قوم بیدا کردے گا چروہ تم جیسے نہوں گے (فرمانبرداری سے روگر دانی کرنے میں بلکہ اللہ عزوجل کے اطاعت شعار ہوں گے۔

شخفیق وترکیب: .....فاولی لهم-لام بمعنی با ہے جیسا کہ ابن عباس کی رائے عطائق فرماتے ہیں۔اور عبد الرزاق اور ابن جریر، قادة نقل فرماتے ہیں کہ اولی لهم 'وعید ہے پھراس کے بعد طاعة وقول معروف خیر لهم الگ کلام ہے۔

معروف مفسرًا سى ك فرمحدوف ان رسم بين اور جمله كاجمله پرعطف بينى ان الطاعة اولى لهم و القول المعروف حيولك يا محمد اور بغوى تقدير عبارت اس طرح نكالت بين فاولى لهم الطاعة و قول معروف بالا جابة يين تول معروف كاطاعة پر عطف ب-مفسرً كي عبارت بين حسن تومعروف كي تغيير بهاور لك كاتعلق دونون جملون سه بهاور يا حسن لك كوتول معروف كي فبركها جائة ادرطاعت كور اولى لهم "كي فبرمانا جائه -

لكان حيوا : يجواب ب- اذا عزم الامراورفا كالتصال من ركاوث بين والعاديد مابعدك ماقبل من عامل مون من كوئى مانع

موكاليكن قاضي طرف كومدوف كت بير اى داقوا او كرهوا

ام على قلوب : يعنى ام مقطعة بمعنى بل بيكن مصليحى بوسكتا ب- ام يتدبرون الحق لكن عليها القفل فلا يدخل المحق فيها. اقفالها : قلوب كي طرف اس كي اضافت بيظا بركرنے كے لئے ہے كہ كوئى خاص ركاوث بوتى ہے۔

واملی لهم ابوعرگی قر اَت فعل جهول کی ہاور یعقوب کی قراءت مضارع معروف کی اس میں واؤ حالیہ ہے۔ یاان کی خبر پرعطف ہور ہا ۔ ہے۔ یہاں امام رازیؓ نے ایک اشکال کاذکر کیا ہے کہ

ہدایت و صلالت ، تزوین و تسویل اورا الماء وامہال سب کھاللہ کی طرف ہے ہوتا ہے۔ پھر شیطان کی طرف نبت کیسی؟ حاصل جواب ہے کہ تمام چیز وں کا تقیقی فاعل آگر چاللہ ہے کہ است کے طور پر شیطان کی جانب ابناد کردگ کی ہے اس پر مفصلا کلام گزر چکا ہے۔ بانھم قالو ا۔ قالوا کا فاعل منافقین اور کو ھوا کا یہود ہیں۔ جیسا کہ مدارک اور بیضاوی کی رائے ہے کو ھو کا فاعل مشرکین نہیں ہیں جیسا کہ مفرکی رائے ہے۔

ام حسب :اس میں ام منقطعہ ہے اور ان مخففہ ہے جس کا اسم خمیر شان محذوف ہے اور ان مع اپنے مابعد کے اس کی خبر ہے اور اگر وصلیہ لیا جائے تو پھر حسب کے دونوں مفعولوں کے قائم مقام ہوجائے گا۔ای بل احسب الذین فی قلوبھم مرض ۔ الح

اضغانهم فغن كى جع بدل من عداوت وكيدر كهنا

ولتعوفنهم اس میں لام کرربقول صاحب جمل مبالغہ کے لئے اور بقول ابوالسعو ڈٹا کید کے لئے ہے۔اور جواب لو کے طور پراور لتعوفنهم میں لام نون کے ساتھ ہے جواب متم محذوف کے طور پر۔

لارينا كهم يس رويت عليه باوربقري بحى موسكتى ب-

لحن القول کن کے دومعن ہیں ایک اعرائی نظمی کرنا۔ اصطلاح تجوید میں لحن جلی اور خفی آتا ہے جس کے مضوص معانی ہیں دوسرے معنی کنائی کلام کے ہیں۔ کہ کام کا خلام کو اسلوبه و امالته عن جهة الصريح الى جهة تعريض و توريد

تھجین بہتی تھی ہے۔ بخند کلام بھیب دارگفتگوکواور بحنه علم اضاعت علم کو کہتے ہیں بھی ادرافعال ثلثہ ہمراد لنبولنکم ،نعلم نبلو ہے لا تبطلوا اعمالکم علام دخشر گا ہے اعترالی نقط نظر پراستدلال کرتے ہیں کہ معاصی سے طاعات کا لعدم ہوجاتی ہیں۔ ساری عربھی کوئی شکی تقوی میں گزارے لیکن ایک کیبرہ سے سب پر پانی پھر جائے گالیکن اہل تن اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ بطلان سے مرادخاص معنی ، مفر ، نفاق ، ریا بجب احسان جلا کرفقیر کی ول آزاری کرنا یعنی ان کفار کی طرح برائیوں کا ارتکاب مت کرو۔ کہ اس سے نیکیاں متاثر ہوکر مث جاتی ہیں۔

اورامام اعظم بفل ثماز وروزہ کوتو ڑنے ہے قضا کالازم ہوناای آیت ہے استدلال کرتے ہیں۔لیکن امام شافعی فقلی جے وعمرہ کی سزامیں تو حفیہ کے ساتھ ہیں مگراورا بواب میں قضا کے قائل نہیں۔ بلکہ ان کے زدیک نوافل جس طرح شروع کرنے سے پہلے نوافل ہیں ،شروع کرنے کے بعد بھی نوافل اورغیرلازم رہتے ہیں۔

قليب مقام بدركا كوال جس ميس مقول كفار كي نحيي كييك دى كي تحيير

فلا تهنوا \_ بي فائه مية بخرط مصدرك جواب من بقدير عبارت اللطرح بوكى \_اذتبين لكم بالدلالة القطعية عز الاسلام وذل الكفر في الدنيا و الاخرة فلا تهنوا \_١اصادى \_

و تدعه ای و لا تد عواراس کاعطف تعنه ارلیخ ال کے ت برا او الصلح خد فراا گیار گرفام معلیت بواور کم نامناسب

لن يتوكم . وتروتراكم عنى ناقص كرنا ـ ابن عباس لن يتوكم كم عنى لا يظلمكم فرماتي بير ـ

لعب و لھو۔دونوں کے معنی ایسے کام کے ہیں جس میں نہ فی الحال نفع ہواور نہ فی المآل۔ پھر پیاشغال اگراہم کاموں سے مانع ہوجا ئیں تو لعب واہو ہیں درخاہو سمجھے جائیں گے۔

ها انتم هؤلا عـ اس من با تنبيك كانتم مبتداء، هو لاء منادى اور خرتدعون اور جمله ندائية جمله عترضه بـ

يبحل عن نفسه: كِل كصله مين عن اورعلى دونون آت بين يعنى امساك يصفهمن مونى كا وجس

وان تتولوا:اگراس کے خاطب حضرات صحابہ مول تو مقصور تحض تخویف ہوگی۔ کیونکہ صحابہ کے بعد کوئی بھی ان کے برابر نہیں ہوا۔اور قضیہ شرطیہ وقوع کے لئے مقتضیٰ نہیں ہواکرتا کہ اشکال ہواور منافقین اگر مخاطب ہیں توان سے بہتر اللہ نے بہتار خادم اسلام پیدافر مادیئے۔

رلط: ....سورة بقره كی طرح سوره محمد كى آيات ميں بھى پہلے اجمالامون وكافر كاذكر ہوا ہے۔ پھر بعد ميں دونوں جگه تفصيل كساتھ منافقين كى قباحتيں كھولى كى جينى كوشش كى الله نے اتنابى ان كوكھول كرر كھ ديا۔ آيت ويقول الذين امنوا ميں بطور تمہيد پہلے مونين كاذكر ہے۔ پھرا گلے جملہ سے منافقين كى بدحالى ارشاد ہے۔

ان المذین کفروا ۔ شروع سورت سے اب تک مسلمانوں کی تحسین اور کفار کی تجین (تو بین) ہور ہی تھی اوراس شمن میں ان سے جہاد کرنے کا تھم بھی ہوا۔ اب ان آیات سے خاتمہ سورت تک آئیس مضامین کی تلخیص ، تفریح ، تم یم وتا کمیں بھٹ کے اس کے مثلا کفار کی ذمت ہجین کفار کی تلخیص ہوگی اور رسول کی اطاعت کا تھم تحسین ہوئین پر تفریح کہلا کیگی لین اہل ایمان کی ذکورہ خویوں کی علت لین فرمار داری کومت چھوڑ تا بلکدان خوبوں کے خلاف لین ابطال مل سے بچنا۔ پھراس تحسین ہجین کے جموعہ پر لا تھنوا کی تفریح فرمائی کہ جب ان دونوں میں بیفرق ہے تو مقبولین کو مخذولین سے دبنا نہیں چاہے۔ اس طرح بی مضمون آیت صوب الموقاب کی تاکید ہوا۔ اس طرح انفاق فی سمیل اللہ کی ترغیب ہے تھم جہاد کی تھم ہے اور ان تتو لو ایس تمام اوامرونوائی کے سلسلہ میں ایک تربین مضمون پرسورت کو تم کردیا گیا ہے۔

شان نزول وروایات: ...... تیت و یقول الذین امنواسی خرسورت تک آیات مدنی معلوم بوتی میں کیونکہ جہاد کا حکم مدینظیب میں نازل ہوا ہے اور منافقین کاظہور بھی مدینظیب میں ہی ہوا ہے۔ پس سورت کے شروع میں سورت کے تکی ہونے کوا کثریت پرادر مدنی کہنے کو بعض حصد برجمول کیا جائے۔ بعض حصد برجمول کیا جائے۔

ولتعوف بهم : ومنثور میں حفرت ابن عباس سے منقول ہے۔ ثم دل الله النبی ﷺ بعد علی المنافقین فکان ید عو باسم الرجل من اهل النفاق بقول علام رکوی حفرت انس ناقل بیں اور بقول طری این زید سے روایت ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آنخضرت ﷺ سب کوان کے چرو بشرہ الب ولہجہ سے بیچان گئے تھے اور فرماتے ہیں کہ ایک غزوہ میں ہمار سے ساتھ نو یہ منافق بھی تھے۔ رات کو سوکر من کے شطان برمنافق کھا ہوا تھا۔

سیحبط اعمالهم غزوه بدر کے سلسلہ میں سلمانوں کے خلاف ابوجہل وغیرہ نے غریب کافروں کی امداد کر کے ان کو بھڑکا یا تھا۔ ابوجہل نے اور پھرصفوان نے مقام عسفان میں پہنچ کر ۹ اونٹ وزئر یب لوگوں کے پیٹ بھردیئے۔ اس کے بعد بہل نے بھی وس اونٹ مقام قدید پر ذرئ کرڈالے اور چونکہ یہ لوگ راستہ بہک گئے تھے جس کی وجہ سے ایک روز مزید قیام کرنا پڑا۔ اس لئے شیبہ نے بھی ۹ اونٹ وزئ کرڈالے ، اور ایک روز مقام ابواء میں پہنچنے پرمقیس انجمی نے ۹ اونٹ اور عباس نے ۱۰ اور حارث نے ۹ اونٹ وزئ کے بعداز ال مقام بدر میں ابولیختری نے

•ااور ومقيس نے اونٹ قربان کئے۔اس طرح لڑائی کے لئے غریب لوگوں کو تربانی کا بحرابنایا گیا۔

يا ايها اللين أمنوا ابن الي عاتم اور محد بن نفرمروزى في ابوالعالية ابنى بيخ تخ كى بكه صحابة يسجح تق كم كم طيب كي موجود كي من وكي كناه معزبين اورشرك كموت موئ كوئي عمل مفيزيس اس برية يت نازل موئى جس ميس لا تبطلوا اعمالكم فرمايا كيا اس برانبيس انديشه مواكد كناه على بالكلية مم موجاتا بيعنى كناه كواس ورجم مفر يجهن كار فعيد كيا كيا كممنزوب مراس ورجه كانيس كمل بى ختم موجا يحسن فرمات بي كرئيره محتاه مرادب ميكن حفرت ابن عبال نفرمايا ب كرشك دنفاق على خراب ندكرو اوركلبي رياد كمع يحمعني ليتي بين اورعبداللدائن عرقرمات بي كديك لوك سيحص تف كمريكي تبول بوجاتى بيكن جب لا تبطلوا اعمالكم عممازل بواتو

ماداخیال موکیا کہ گناہ اور فواحش سے اعمال سوخت موجاتے ہیں مرجب آئے ان الله لا یعفر الخنازل موکی تو پرمم اس خیال سے بھی بازآ گے اور بیسمجے کہ فرو شرک سے کم درجہ گناہوں کی معافی ہوستی ہے۔

﴿ تشريح ﴾: .... ويقول الذين أمنوا يعنى مسلمانول كى فرمائش يت توان كيشوق ادرجذبه جهادكا بخوبى اندازه بوسكا بك مگران کے بالمقابل منافقین کی حالت نا قابل دید ہوتی ہے حالا نکہ مسلمان کا فروں کی مختلف ایذ اوّں سے عاجز ومجبور ہوکر بیآرز وکررہے تھے سوتكم آنے كابعدوہ تو يك نظركم بشاش بشاش بے مرروگ دوں كود كيوران كى آئنسى چىنى كى چىنى روكنيں \_اورسورت كےساتھ بوتكمة كى قیدلگائی میتشاب کے مقابلہ میں ہے۔ لیعن ممکن تھا کہ دوبارہ جہادا گرکوئی آیت یا سورت نفی المعنی نازل ہوتی تو مفافقین کے لئے بہانہ کی مخوائش تھی۔مثلا کہدیے کہتم اس کے معنی نیس سمجھے تھے۔ گرسورت بحکمۃ میں کیابہانہ چانا۔اس لئے الی سورت اتر نے سے ان کی جان پربنتی ہے رہایے شبکہ جہاد کا علم ایک بار بھی نا گواری کے لئے کافی ہے پھربار باری قید کیوں لگائی؟

جواب سے کمی قیدواقعی ہے یعنی جہاد سے متعلق اکثر آیات ایس ہی بیں کہ جب قصہ پیش آیا اور کسی خاص قوم سے جہاد کی ضرورت پین آئی توجہادکا تاز عم آعمیا۔ پس امرنیا علم نہ آتا تو وہ جادے بارسے کر ہونے کے بہانے الاس کے تھے۔ کد برانا تھم ختم ہواور نیا تھم آیا جیں۔اس لئے بِفکری موگی مگربار بارے تازہ سلسلہ میں اس کی بڑیمی کٹ گئے۔

طاعة وقول معروف ينى بظاہرزبان سے اگر چديداسلام كالقراركرت بيل حكركام كى بات يقى كداللداورسول كاتھم عملاً مانيس اورجهاد وغيره من ضرورت يرسيقوان ونت سيح ابت مول ورندرسول بهي جانتا ہے كه نامردول كوساتهدر كف سے كيا فائده ؟ليكن زياده مجورموجات تو لینای پر تا ہورنہ جہاد کرنے دالوں کی کیا کی ہے۔

جهاد كو اكدومصالح: .....فهل عسيتم يعنى جهادى منفعت اخردى توبى كيكن دنوى مصالح بهى بيشتريس منافقين كم ازكم انی کاخیال کرے جہاد کو ضروری سجھتے مثلاً اگر باطل اور کفروشرک کواس طرح آزاداور بےروک ٹوک رہنے دیا جائے تو سارے ملک میں فساد کی آم مرك المع الروكون كے حقوق تلف اور ضائع موجاكيں اور صارحي وغيره كے حقوق العباد بھي برباد موجاكيں تو ان كے منافع كاخيال كرك ی اس کو قبول کر لینے اور ابتدا و اگر تو فتی ندموتو بعد میں تائب موکراہے بھائیوں کے ساتھ شریک موسکتے ہیں۔ مرتے دم تک انسان کے لئے سنعمل جانے کاموقعہ ہے۔ غرضیکہ جادیں دین مصالح کےعلادہ در تیکی نظام کی دنیاوی مصلحت بھی اس کی مقتضی تھی۔ کہ اس کو قبول کرلیا جاتا۔ لیکن بعض حفرات تو لیتم کے معنی غالب اور صاحب حکومت موجانے کے لیتے ہیں لیعنی اب توجان سے تک آ کر جہاد کی آرز وکرتے ہو۔ لیکن اگر الله تهمیس غالب کردے تو نسادند کرنا کیونکه بسااوقات حکومت کے نشریس انسان بہک جاتا ہے اور عدل وانصاف پر بیس رہتا۔ بلکہ مال وجاه كي مختش اورتك ودويس جتلا موكر فتندوفساد بريا كريشمتاب

اوربعض حضرات نے اس کی تغییر میں ہے کہ اگرتم ایمان نہیں لاؤ گے تو وہی پرانی جہالت اوٹ کے گرجو جوٹر ابیاں اس وقت تھیں وہ ساری پھر ایک ایک کر کے لوٹ آئیں گی۔ میسب احتالات اس صورت میں ہیں کہ آیت کا خطاب مسلمانوں سے بھی مانا جائے لیکن اگر خاص طور پر صرف منافقین کو خطاب ہوتو ایک مطلب میر بھی ہوسکتا ہے کہ اگرتم جہاد ہیں حصہ نہیں لو گے تو تمہاری حالت سے میاندیشہ ہے کہ تم اپنی منافقانہ شرارتوں سے ملک میں فساد مجاؤ گے اور اپنے مسلمان رشتہ داروں کی پرداہ نہیں کرو گے۔ بلکہ کا فروں ہی کا ساتھ دو گے۔ چنا نچہ بھی ہوا کہ سلطنت کے نشر میں چورہو کرظلم پر کمر بستہ ہو گئے۔ اس لئے اللہ کی پھٹکار نے آئیں آگھیرا۔ میسبان کے سوافقتیار اور بداستعدادی کی وجہ سے ہوا۔

ولول برتا لے: ..........فلا يتدبرون -ان منافقين كواگرقرآن فنهى كى توفق ملى ہوتى توجهادى مسلحين اورد بندى واخروى فوائد آبا الله سمحه ليت -مگران كودوں پرتا لے بى برٹ كے بيں كرقرآن ميں تدبر نہيں كرتے - يہ بطور منع الخلو فر مايا گيا ہے - كونكه فى الواقع ان ميں دونوں بى باتى جمع بيں پہلے قرآن كا نكار كرنے سے تدبركيا گيا پھراس كے وہال ميں ان كے دلوں پرتا لا پڑگيا - جسيا كدوسرى آيت ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطيع على قلوبهم سے يہى ترتيب بجھ ميں آر ہى ہے -

اس کے بعد آیت ان الذین سے قرآن میں تدبر نہ کرنے کی وجہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ پیلوگ اسلام کی حقانیت ظاہر ہو چکنے کے
بعد وقت آنے پراپنی بات سے مکر جاتے ہیں اورشر یک نہیں ہوتے۔ کیونکہ شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ جہاد میں جانے
سے مرجا کیں گے اور نہیں جا کیں گے تو نہیں مریں گے۔اس لئے خواہ نخواہ جان دینے سے کیا فائدہ؟ منافقین یہود کو مطمئن کرنے کے لئے
بولے کہ ہم صرف ظاہر میں مسلمان ہوتے ہیں کی اور آئی میں ان کا ساتھ نہیں ویں گے۔بلکے تہمیں مدد ویں گے اور تمہاری مانیں گے۔اس
طرح شیطان نے انہیں چکہ دیا اور دور کی بھائی۔

آگے فکیف اذا تو فتھ م الخ سے آئیں دھمکی دی جارہی ہے کہ جہادیں جان چرانے سے کیا ہوتا ہے وہ تو ایک نہ ایک دن جانی ہے جب ملک الموت آجا کیں گے۔ تب یہ جان کی ادر بیاس کے کہ انہوں نے اللہ کی خوشنودی کا داستہ اختیار نہیں کیا۔
اس کی ناراضگی ہی مول لیتے رہے اس لئے مرنے کے وقت یہ بھیا تک منظر سانے آیا اور ان کے سارے کئے دھرے پر پانی پھر گیا۔
ام حسب المذین میعنی کی آئیس یہ خیال ہے کہ ان کی منافقت چھی رہے گی۔ ان کا خبث باطنی کھلے گائیس؟ بلکہ آئیس امتحان کی بھٹی میں ڈالا جائے گا۔ جہال کھر اکھوٹا الگ الگ ہوکر رہے گا۔

مخلص ومنافق کی بہجان .....ولو نشاء یعی اللہ چاہتو منافقین کی نام بنام نشان دہی کی جاستی ہے مگر اللہ کی صلحت ابھی ایس تعیین کرنانہیں چاہتی اور بول بھی آ ب اپنی اعلی فراست سے ان کے چرے مہرے کود کھی کراور طرز گفتگو کو پر کھ کرتاڑ لیتے ہیں۔ آخر خلص اور منافق کی بات کب تک چھی روسکتی ہے۔ دونوں کا ڈھنگ الگ الگ ہوتا ہے۔ رنگ جدا جدا ہوتا ہے۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ بہت سے منافقین کو نام بنام پکار کر آپ نے بحل ہے اٹھا دیا تو طرز گفتگو اور دوسر نے رائن سے پہچان کر ایسا کیا ہوگا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ نے اس کے بعد آپ کو مطلع فرمادیا ہوجی اکر ایست کی اور ایت دونوں کے مفہوم میں کوئی گراؤ نہیں رہتا بلکہ دونوں جمع ہو کتی ہیں۔ یعنی رنگ ڈھنگ بھی آپ نے ایساد یکھا ہوا ور صراحت بھی آپ کو آگاہ کر دیا گیا ہو۔

البتة حضرت انس اورطبری کی روایات جواو پرگزری ہیں ان میں بظاہر منافات ہے۔ لیکن لو نشاء المنے میں آو چونکہ ماضی کے لئے آتا ہے اور ماضی میں کئی ہیں کہ ہوئے اس لئے میمکن ہے کہ اس آیت کے بعد نام بنام نشاندہی کو دی گئی ہواور حضرت حذیفہ کو منافقین کا پیعہ بتلا دینا جو بعض روایات سے مفہوم ہوتا ہے اس میں بھی آپ کی شناخت کے متعلق دونوں احمال

ہیں۔عام مفسرینؓ فلعوفتھم کو لو نشاء کے تحت رکھ کرلارینا کھم کواس پر متفرع کرتے ہیں بعنی ہم چاہیں تو آپ کودکھلا دیں منافقین پھر آپ آہیں صورت دیکھ پیچان جا کیں۔

اور بعض حضرات فلعو فتھم کوالگ کر کے اس طرح تقریر کرتے ہیں کہ ہم جا ہیں تو آپ کوانہیں دکھلا دیں سوآپ انہیں چرہ سے پہچان تو چکے ہی ہیں۔ یتقریرزیادہ لطیف معلوم ہوتی ہے۔

آ گے ارشاد ہے کہ بندے ان کا حال جانیں نہ جانیں گر اللہ سے توان کی کیفیت چین نہیں ہے۔ وہ کھل کرکام کریں یا چھپ کر ، جہادوغیرہ کے احکام دراصل کھرے کھوٹوں کی آڈ مائش کا ذریعہ ہیں ان سے کھل جاتا ہے کہ کون چاہے کون پکا کون ثابت قدم رہتا ہے اورکون ڈ گھاتا ہے۔ نعلم المعجاهدین کی وضاحت آیت بقرہ لنعلم من یتبع المرسول کی تشریح سے معلوم ہو کتی ہے۔ اس کے حدوث علم کاشہدنہ کیا جائے۔

کفرونفاق سے اللّٰد کا کیجھ نقصال نہیں : .............. ان الذین کفرو ۱ یعنی کافرالله درسول اوراس کے دین کا نقصان نہیں کرتے۔
اپنائی نقصان کرتے ہیں وہ ان کے سارے منصوبے خاک میں ملاسکتا ہے۔ جہاد وغیرہ تمام ریاضت ومشقت الله ورسول کے تعمم کے مطابق کی جائیں۔ تو لائق اعتناء ہیں ورنہ مض اپنی طبعیت ، شوق نفس یار سم درواج کے تحت ہوتو اللہ کے یہاں اس کا کوئی وزن نہیں۔ سب اکا رات اور ضائع ہیں۔ ایک اطاعت شعار مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح اپنی مخت کوادھر چھوڑ دے، یاریا ونموداور نمائش سے اپنے اعمال کو برباد کر دے۔ بھلا ارتدار کا ذکر ہی کیا جو ایک دم بالکائیم لیک کو صوحت کر کے دکھ ویتا ہے۔

فر مانبرداری اور نافر مانی کے درجات .....الله ورسول کی خالفت ایمان میں ہوتی ہے یا اعمال میں \_اول کی پھر دوشمیں ہیں \_ایک کفراصلی اور کفر اسلی اور کفر اسلی اور کفر اسلی اور کفر اسلی اور کفر الاحق ما اور کفر الاحق ما اور کفر الاحق المرجان دونوں صورتوں میں اعمال بھی برباداوردہ خالفت اگر عملی ہے جینیا کہ گئے گار مسلمان تو پھڑ مل کے برباد ہونے کی صورت یہ ہوگ ۔ کہ ایک عمل جو کسی دوسر عملی صحت یا بقاء کی شرط ہواس میں خلل ڈال دیا جائے ۔ جس کی تفصیل آیت لا تبطلوا صد قات کے میں گزر پچی ہے۔

بہر حال ایمان واعمال دونوں کی مخالفت کا تھم آگر چداالگ الگ ہے یعنی کفار کی مخالفت بشرط شے کے درجہ میں ہے۔ اور مسلمان کی مخالفت عمل بشرط لاشتے کے مرتبہ میں ہے اور اس دونوں میں برافرق ہے۔ مگران میں قدر مشترک لابشرط شے یعنی اطلاق کا مرتبہ ہے۔ اس لئے ڈرانے کے موقعہ پرمسلمان کی مخالفت کو کافری مخالفت سے تشبید دی جاسکتی ہے۔

حنفیہ، شواقع کا اختلاف: آیت لا تبطلوا الخسے فل نمازروزہ شروع کرنے کے بعد توڑدیے کی صورت میں قضاء واجب ہونے پر مذکورہ بالا تقریرے جو حنفیہ استدلال کرتے ہیں اس کی وجہ ظاہرہے۔ کیونکہ عبادت کے اجزاء میں بعض کی صحت یا بقا کے لئے شرط ہیں۔ البتہ شوافع کہ سکتے ہیں کنفل شروع کر کے توڑدینا اگر چہ ابطال سے مگر ہر ابطال کی ممانعت صدیث ان المعطوع امیر نفسہ وغیرہ کے دلائل کی وجہ سے ہم شائم ہیں کرتے۔ چونکہ آیت قطمی الثبوت اور طنبی الدلالہ ہاس لئے مسئل ظنی رہے گا۔

یہاں تک تفرے دنیاوی نقصان کابیان تھا ، اب آ گے اخروی خسران کو بھی پچھکم نسمجھو۔ فرمایل کہ کافروں کی اللہ کے یہاں بخشش نہیں۔خاص کران کافروں کی جواوروں کواللہ کی راہ ہے روکیس۔

حاصل میہ کے کافری بخشش نہ ہوئے کے لئے بس کفر پر برقر ارد ہنا ہی شرط ہاور دوسروں کوایمان سے روکنا شرط بیں ہالبتاس سے اس خباشت میں قباحت اور بڑھ گئے ہے۔ عوام صرف کفر کے مرتکب تھے اور خواص خود بھی کا فرتھے اور دوسروں کو بھی اس دلدل میں پھنسا دیا۔ اوریہ بشارت اگر صحابہ کو ہے تب تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے کیونکہ وعدہ پورا ہوگیا۔اورعام مؤینین اگر مخاطب ہیں تو چونکہ دوسری آیت وانتم الاعلون ان کنتم مومنین میں اس دورہ غلبہ کے ساتھ ایمان کی قید بھی ہے پس یہاں بھی وہی مراد ہوگی۔اس کے بعد بھی اگر شکست ہوگی تو محض عارضی ہوگی یا صورة ہوگی یا آزمائش ہوگی۔

د نیا اور آخرت کا موازند .......انما الحیوة الدنیا آخرت کے مقابلہ میں دنیا ایک کھیل تماشہ ہے آگرتم اس سے بچر ہادر ایمان وتقوی کوشعار بنائے رکھا، تواللہ تم سے مال تو کیا مانگا کیونکہ اسے مال کی کیا حاجت وہ تو خود تہمیں دیتا ہے۔البہ تمہیں بحر پور بدلہ ضرور دےگا۔ یوں مالک حقیق کی وجہ سے اگر مانگ بھی لے تو مال اس کا ہے۔ مگر سارا مال بھر بھی طلب نہیں کرےگا، بلکہ جنگی مصالح کے پیش نظروہ خود بھی تم پرخرج کرنے کے لئے بچھ حصہ دین کی راہ میں خرج کرنے کوفر ماتا ہے۔

اور ان تو منواکی قیدکای مطلب نہیں کہ اگر ایمان نہ لاؤتو پھرتمہارا مال لے لےگا۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایمان نہ لانے والے سے قو ہم تمہاری کوئی تا آشائی بی نہیں۔ اس لئے وہاں قو مال کے سوال کا احتال ہی نہیں۔ البتہ ایمان بھی لے آؤے تب بھی تم سے اپنے لئے مال کی فرمائش نہ ہونے لگیں۔ جیسا کہ و نیا میں اکثر دیکھا جا تا ہے۔ اس لئے بطور مبالغ فرما دیا کہ ایمان بھی لے آؤے تب بھی تم سے اپنے لئے مال کی فرمائش نہیں کریں گیا وراپنے لئے اللہ کا سوال کرنا تو فیرمحال ہے اس کا تو احتال ہی نہیں۔ ہماری طرف سے تو سوال کی وہ مکنے صورت بھی تمہارے فائدہ کے لئے کل مال ما تک لیس ، واقع نہیں ہے۔ کیونکہ ہم جانے ہیں کہ طبعاً سماراد سے دیانا گوار ہوتا ہے، کتنے ایسے دل والے مردان خدا ہیں خدہ چینا فی اور فوش دلی سے اس تھی تھی لیس ہے۔ اکثر تو وہ بی ہوں گے جو بخل اور نگ دلی ظاہر کریں گے۔ حالانکہ یہ تھوڑا سادین کی راہ میں فرج کو دینا کو دو ترجی کریں گے۔ حالانکہ یہ تھوڑا سادین کی راہ میں فرجی کردینا کو دو ترجی کہارے کی تھیت وصلے سے کا میار دوری تھی کہا کہ دینا کہ دوری کو م سے دیکام لیست کی تھوکہ کی سے اس کا فردی ہو کہا کہ دوری قوم سے دیکام لیست کی تھوکہ کوئی ہم اللہ کا کہا ہے۔ یہ میں بو کرد ہے گی ۔ البتہ اس سعادت سے تم محروم ہوجاؤ گے۔ یمنون علیک ان اسلموا اسلموا

منت منه كه خدمت سلطال جمي كني منت شناس از وكه بحدمت بداشتت

ر ہاس پریشبکہ وال تو خود عال ہے کیونکہ وہ موتوف ہا حتیاج پراورا حتیاج اللہ کے لئے عال ہے پس سوال بھی عال ہو۔ پھرمکن کیسے کہدیا؟ جواب بیہ ہے کہ سوال سے مراد مطلقاً طلب کرنا ہے خواہ وہ بطورا مربی ہو۔ جیسے آیت من یقوض اللہ میں قرض سے تعبیر کیا گیا ہے اور تب حلوا میں اکثر افراد مراد ہیں۔ بعض اللہ کے بند ہے تو

قرار در کف آزادگال نہ گیرد مال نصبر دردل عاش نہ آب درغربال کامصدات ہوتے ہیں۔ پھر تبحلوا میں سب مراد لیناا کڑ تھم الکل کے طور پر ہے۔ رہائس پریہ شبہ کداگر کوئی سارا مال لٹانے کی نذر کر لے تو مجرسارامال دیناواجب بے مجرکیسے کہا کہ سارے مال مانگنے کی مکنیصورت بھی واقع نہیں؟

جواب بیہ کہ کنزرکرنے والے نے خودا بے اوپر بدلا زم کرلیا ہے۔ اس لئے شریعت نے بھی واجب کردیا۔ پھرشریعت پر کیااعتراض اورا گرشبہ و کہ جان تو مال سے بھی زیادہ عزیز چیز ہے۔ پھر جہاد میں اس کودے ڈالنے کا کیسے تھم ہوا؟ جواب بیہ کہ حالات سد معار نے اور اصلاح کے سلسلہ میں انسان کی جان کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے بہ نسبت سارا مال خرچ کرنے کے، پس ان منافع عظیمہ کی خاطر بیظیم قربانی گوارا کر گی گئے۔ اور شہادت کی صورت میں نفع آخرت الگ رہا۔

اور لتنفقو اين مور اانفاق مرادب جس كعين شريعت كافتياريس بـ

منکم من بینخل میں بداشکال می کہ محابہ کرام کی شاک سے بخل کرتا بعید ہے۔لیکن جواب بیہ کہ اول تو انبیاء اور ملاککہ کے علاوہ کوئی معصوم نیس ہے۔دوسرے بیکیا ضروری ہے کہ محابہ کرام ہے وہ بخل سرز دہوا ہو جو غدموم ہے۔ بلکہ انفاق کرنے میں انقباض مرادلیا جائے جو غدمون نیس ہے۔ جب کہاں کے مقتصی بڑمل نہ کیا جائے۔

ندر ہار شبہ کداس پرعماب کیوں ہوا؟ جواب یہ ہے کمکن ہے یہ انقباض کمی علی بخل کی طرف ابھار دے۔اسلتے اس کا از الد ضروری ہوا۔ اور بعض حضرات نے منکم من یہ حل کا مصداق منافقین کوقر اردیا ہے جواگر چہ خلاف قر ائن ہے مگر پھریہ سارے شہرات متوج ہی نہیں ہوتے کہ جواب دہی کی نوبت آئے۔

ا مام اعظم کی منقبت:.......محابر کرام نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ﷺ وہ دوسری قوم کون ہے جس کی طرف اشارہ ہے؟ حضرت سلمان فاری پر ہاتھ رکھ کرآنخضرت ﷺ نے فرمایا بیاوراس کی قوم ۔خدا کی شم اگرایمان ثریا پر بھی جا پہنچے توفارس کے لوگ وہاں ہے اس کوا تار لائیں گے۔

بالله الحمد صحابہ کرام نے وہ کارنا ہے اخجام دیئے کہ ان کی جگہ دوسری قوم کے لانے کی نوبت نہیں آئی۔ تا ہم اہل فارس کی ستائش برستور رہی۔ چنانچہ اہل فارس نے اسلام میں داخل ہو کر وہ شائدار خد مات انجام دین ۔ جنہیں دیکھ کر ہر مخض کو بر طاکر تا ہے کہ بلاشبہ بھی قوم تھی جو حضور فی ایک کے فرمان کے مطابق ضرورت پڑنے برغر بوں کی جگہ لے سکتی۔ امام عظم ابوطنیفہ تی کودیکھا جائے تواس پیشکوئی کا مصداق بدرجاتم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عند وار صناہ۔

بہر حال ان تعولوا میں حضرات محابر گادین سے برگشتہ ند مونا اور دوسری قوم سے ان کا جادلہ ند مونا تو یقی ہے گراس سے بدلازم نہیں آتا کر قوماً غیر کم پیداندگی گئی مو۔ بلکہ عدیث فیکور کی روسے اہل ایمان قارس کے سیمسلمان ہیں۔

لطا کف سلوک ..... البت ولو نشاء لا رینا کھم میں فراست کی اصل ہے۔ جس سے مون، کافر، فاس ، فاجر، صالح ، کالف ، موافق ،
دوست ، دیمن میں امتیاز ہوجا تا ہے۔ لیکن احکام فراست کا جزم یا فراست کی بناء پر جس جا رئیس ہے۔ البتہ صلح کے لیے تفتیش کی اجازت تحقیق کی صدتک ہے۔ جیے واقعہ افک میں آنحضرت والگانے خود حفرت عاکشہ نے فرامایا اور دوسر نے درائع ہے بھی تحقیق فرمائی تھی۔
ولا تبطلوا اعمالکم۔ روح المعانی میں حفرت قاده کا قول نقل کیا ہے۔ کہ گناہ کر کے لمل باطل نہ کرو۔ پس اسے نفس عمل کا باطل کرنا مراد نہیں۔ بلکہ نور عمل کا باطل کرنا مراد ہے۔ کہ وکا گئا کی افراد ورکات تو بدنہ کرنے تک صفحل رہتے ہیں۔
وان تتو لوا۔ میں ای خیال کی علمی واضح ہوجاتی ہے جو بعض دیجی خدمات انجام دینے والوں کو بجب سے پیدا ہوجاتی ہے کہ خدمت ہماری وات پر موقوف ہے۔ اللہ جس سے چاہ کام لے سکتا ہے۔ وہ جاہے تو بہاڑکا کام ایک تنکہ سے لیسک ہے۔

## سُـورَةُ الْفَتَ

## سُورَةُ الْفَتْحِ مَدَنِيَّةٌ تِسُعٌ وَّ عِشْرُونَ ا يَةً

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الْرِحِيْمِ . ﴿ ﴾

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ قَضَيْنَا بِفَتُح مَكَّةَ وَغَيُرِهَا الْمُسْتَقُبِلِ عَنُوَةً بِحِهَادِكَ فَتُحًا مُّبِينًا ﴿ أَهُ بَيِّنًا ظَاهِرًا لِيَغُفِرَلَكَ اللهُ بِجِهَادِكَ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنُبُكَ وَمَا تَاحُّرَ مِنْهُ لِتَرْغَبَ أُمَّتَكَ فِي الْحِهَادِ وَهُوَ مُؤوَّلٌ لِعِصْمَةِ الآنْبِياءِ عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ بِالدَّلِيُلِ الْعَقُلِيِّ الْقَاطِعِ مِنَ الذُّنُوبِ وَالَّلامُ لِلْعِلَّةِ الْعَائِيَةِ فَمَدْخُولُهَا مُسَبَّبٌ لَا سَبَبّ وَيُتِمَّ بِالْفَتَحِ الْمَذَّكُورِ نِعُمَتَهُ اِنْعَامَهُ عَلَيْكَ وَيَهُدِيَكَ بِهِ صِرَاطًا طَرِيْقًا مُسْتَقِيْمًا ﴿ ﴾ يُثِيُّكَ عَلَيْهِ وَهُوَ دِيْنُ الْاِسُلَامِ وَّيَنْصُوَكَ اللهُ بِهِ نَصُوًا عَزِيْزًا ﴿ ﴾ نَصُراً ذَا عِزٍّ لَاذُلَّ مَعَهُ هُوَ الَّذِيْنَ ٱنْزَلَ السَّكِيْنَةَ الطَّمَانِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤمِنِينَ لِيَزُدَادُوَّا اِيْمَانًا مَّعَ إِيْمَانِهِم " بِشَرَ ائِع الدِّينِ كُلَّمًا نَزَلَ وَاحِدَةٌ مِّنُهَا امَنُوا بِهَا وَمِنْهَاالُجِهَادُ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ ، فَلَوُ اَرَادَ نَصُرَ دِيْنِه بِغَيْرِكُمُ لَفَعَلَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا بِخَلَقِهِ حَكِيْمًا ﴿ ﴾ فَي صُنُعِهِ لَمُ يَزَلُ مُتَّصِفًا بِلْلِكَ لِيُدُخِلَ مُتَعَلَقٌ بِمَحُذُوفٍ أَي آمَرَ بِالْحِهَادِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّتٍ تَجُرِى مِنْ تَحْتِهَا الْآنُهُرُ خَلِدِيْنَ فِيْهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمُ سَيَّا تِهِمُ ۗ وَكَانَ ذَلِكَ عِنُدَ اللهِ فَوُزاً عَظِيْمًا ﴿ هُ ﴾ وَيُعَذِّبَ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَتِ وَالْمُشُرِكِيْنَ وَ الْمُشُركِتِ الظَّانِيُنَ بِاللهِ ظنَّ السَّوْءِ \* بِفَتَحِ السِّينِ وَضَرِمَهَا فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلْثَةِ ظَنُّوا أَنَّهُ لَا يَنْصُرُ مُحَمَّداً عَلَيْهُ وَالْمُومِنِينَ عَلَيْهِمُ ذَا ثِرَةً السَّوْءِ \*، بِالذُّلِّ وَالْعَذَابِ وَ غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ اَبَعَدَهُمْ وَاعَدَّلَهُمْ جَهَنَّمُ \* وَسَآءَ ثُ مَصِيراً ﴿ ﴿ ﴾ مَرُجِعاً . وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَكَانَ اللهُ عَزِيْزاً ۚ يَى مُلْكِهِ حَكِيْماً ﴿ ٢ فِي صُنْعِهِ آَيُ لَمْ يَزَلُ مُتَّصِفاً بِلْلِكَ إِنَّا اَرْسَلُنْكَ شَاهِدًا عَلَى أُمَّتِكَ فِي الْقِيْمَةِ وَمُبَشِّرًا فِي الدُّنَيَا بِالْحَنَّةِ وَ نَذِيرًا ﴿٨﴾ مُنذِراً مُحَوِّفاً فِيُهَا مِنْ عَمَلِ سُوَءٍ بِالنَّارِ لِيُتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ فِيِّهِ وَفِي الثَّلَثَةِ بَعُدَةً وَتُعَزِّرُوهُ

يَنْصُرُوهُ وَقُرِىَ بِزَاتَيْنِ مَعَ الْفَوْقَانِيَّةِ وَتُوَقِّرُوهُ ۚ تُعَظِّمُوهُ وَ ضَمِيْرُ هَا للهِ وَرَسُولِهِ وَتُسَبِّحُوهُ أَي اللهِ بُكُرَةً وَّ آصِيُلًا ﴿ ﴿ ﴾ بِالْغَدَوْةِ وَالْعَشِيِّ إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ بَيْعَةَ الرِّضُوَانَ بِالْحُدَيْبِيَةِ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللهُ ۖ هُوَ نَحُوُ مَنُ يُطِع الرَّسُولَ فَقَدُ اَطَاعَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيُدِيهِمْ الَّتِي بَايَعُوا بِهَا النَّبَيَّ ﷺ اَيُ هُوَ تَعَالَىٰ مُطَّلِعٌ عَلَى مُبَايَعَتِهِمُ فَيُحَازِيهِمُ عَلَيْهَا فَمَنُ نُكُثُ نَقَضَ الْبَيْعَةَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ يَرُجِعُ وَبَالُ نَقُضِهُ عَلَى فَفْسِهِ وَمَنُ أَوْ فَي بِمَا عَلِمَةُ عَلَيْهُ اللهُ فَسَيُوْتِيُهِ بِالْيَاءِ وَالنُّونِ آجُرًا عَظِيْمًا ﴿ إِنَّهِ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ عَ ٱلْاَعْرَابِ حَوْلِ الْمَدِيْنَةِ آي الَّذِيْنَ خَلَّفَهُمُ اللهُ عَنْ صُحْبَتِكَ لِمَا طَلَبَتَهُمُ لِيَحُرُجُوا مَعَكَ اللي مَكَّةَ خَوُفًا مِنْ تَعَرُّضِ قُرَيْشِ لَكَ عَامَ الْحُدَيْيِيَةِ إِذَا رَجَعُتَ مِنْهَا شَغَلَتْنَا آَمُوَ الْنَا وَاهْلُونَا عَنِ الْحُرُوجِ مَعَكَ فَاسْتَغْفِرُ لَنَا الله مِنْ تَرُكِ الْخُرُوجِ مَعَكَ قَالَ تَعَالَىٰ مَكَذِّباً لَهُمَ يَقُولُونَ بِٱلْسِنَتِهِمُ آيُ مِنَ طَلَبِ الْاسْتِغُفَارِ وَمَا قَبَلَهُ مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ \* فَهُمْ كَاذِبُونَ فِي اِعْتِذَارِهِمْ قُلُ فَمَنُ اِسْتِفُهَامْ بِمَعْنَى النَّفُي آَى لَا أَحَد يَّمُلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا بِفَتْحِ الضَّادِ وَضَيِّها أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفُعاً بَلُ كَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴿١١﴾ آىُ لَمْ يَزَلُ مُتَّصِفاً بِذَلِكَ بَلُ فِي الْمَوْضَعَيْنِ لِلْإِنْتِقَالِ مِنْ غَرَضٍ اللَّى اخَرَ ظَنَنْتُمْ آنُ لَّنَ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى اَهُلِيهِمُ اَبَداً وَ زُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمُ اَى انَّهُمُ يُسْتَاصَلُونَ بِالْقِتُلِ فَلَا يَرْجِعُونَ وَظَنَنْتُمْ ظُنَّ السَّوْعِ مَلْدًا وَغَيُرُهُ وَكُنْتُمْ قَوْمًا لَهُو رًا ﴿١٢﴾ حَمْعُ بَائِرٍ أَى هَالِكِيْنَ عِنْدَ اللهِ بِهِذَا الظَّنِّ وَمَنْ لُّمُ يُؤُمِنُ اللهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا اَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِيْنَ سَعِيْرًا ﴿١٣﴾ نَاراً شَدِيْدَةً وَلِلَّهِ مُلُكُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يُعَدِّبُ مَنْ يَشَاءُ ﴿ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ١٣ ﴾ أَي لَم يَزَلُ مُتَصِفًا بِمَا ذُكِرَ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ الْمَذَّكُورُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمُ إِلَى مَغَانِمَ هِيَ مَغَانِمُ حَيْبَرَ لِتَا خُلُوهَا ذَرُونَا ٱتُركُونَا نَتَّبِعُكُمْ لَنَا حُذُ مِنْهَا يُرِيُدُونَ بِنْلِكَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلْمَ اللهِ ۚ وَفِي قِرَآءَ وَ كَلِمُ بِكَسُرِ الْكَامِ اَيْ مَوَاعِيُدَهُ بِغِنَا يُم خَيْبَرَ اَهُلَ الْحُدَيْبِيَةِ خَاصَّةً قُلُ لَّنُ تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللهُ مِنْ قَبْلُ ۚ أَى قَبُلَ عَوُدِنَا فَسَيَقُولُونَ بَلِّ تَحُسُدُونَنَا ۚ أَن نُصِيبَ مَعَكُمُ مِنَ الْغَنَائِمِ فَقُلْتُمُ ذَلِكَ بَلُ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ مِنَ الدِّينَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥﴾ مِّنُهُمُ قُلُ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ الْمَذْكُورِيْنَ اِحْتِبَاراً سَتُدْعَوْنَ اللَّي قَوْم أُولِي اَصَحَابِ بَأْسِ شَدِيُدِ قِيُلَ هُمُ بَنُوْحَنِيْفَةَ أَصْحَابُ الْيَمَامَةِ وَقِيُلَ فَارِسُ والرُّوُمُ تُقَاتِلُونَهُمُ حَالٌ مُقَدَّرَةٌ هِيَ الْمَدُعُو اِليَهَا فِي الْمَعْنِي أَوُ هُمُ يُسُلِمُونَ \* فَلَا تُقَاتِلُونَ فَإِنْ تُطِيعُونَا إِلَى قِتَالِمِمْ يُؤُتِكُمُ اللهُ اَجُرًا حَسَنًا \* وَإِنْ تَتَوَلُّوا كَمَاتُولَّايُتُمُ مِّنُ قَبُلُ يُعَذِّبُكُمُ عَذَابًا الِيُما ﴿ إِنَّهُ مُولِما لَ لَيُسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرَجٌ وَكَا عَلَي الْاعْرَج حَرَجٌ وَّلا إِ عَلَى الْمَوِيُضِ حَرَجٌ ۚ فِى تَرُكِ الْحِهَادِ وَمَنُ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ يُدُ خِلْهُ بِالْيَآءِ وَالنُّونِ جَنَّتٍ تَجُوِى مِنُ عِنْ تَحْتِهَا الْاَ نُهلُ ۚ وَمَنُ يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ بِالْيَآءِ وَالنُّونَ عَذَابًا الْيُمَّا ﴿ اللّٰهِ عَالَهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهَ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهَ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهَ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّ

ترجمه:....سورة الفتح مديب جسيس ٢٩ آيات بير

بسم الله المرحمن الوحيم - بلاشبهم في آپ وفتح دى (آكنده كے لئے كم مظمر وغيره مقامات كوطانت ك دريو آپ سے جہادكراكر فتح کا فیصلہ کردیا ہے) تھلم کھلا (واضح طور پر) تا کہ اللہ تعالی (آپ کے جہادی برکت سے) آپ کی سب اگلی بچیلی خطائیں معاف فرمادے (تاكرآب إنى امت كوجهاد كى تغيب دے تيس انبياء بهم السلام كامعصوم مونا چوتكدديل عقل قطعى سے طے شدہ بے۔اس لئے آيت كى تاويل کی جائے گی اس میں لام علت غائیہ ہے جوسبب برنہیں بلکہ مسبب برداخل ہور ہاہے) اور کمل کردے (اس فتح کے ذریعہ سے) اپنی فعت (انعام ) آپ پراورآپ کوسید سے رستہ پر لے چلے (وین اسلام پر جمادے) اور الله آپ کواس کے ذریعہ ایسا غلبددے جس میں عزت ہی عزت ہو (ذلت تام دنشان کوندہو) وہ خداالیا ہے جس نے حل (اطمینان) پیدا کیا مسلمانوں کے دلوں میں تا کہان کے پہلے ایمان کے ساتھان کا ایمان اورزیادہ موروی باتوں براس طرح کہ جب کوئی تھم نازل مواس برایمان لے آئیں ان میں جہاد بھی ہے )اور آسان وزمین کا سب اشکراللہ ہی كاب (اكرده تمهارے علاده كسى اور سے دينى خدمت لينا جا ہے ليسكتا ہے) اور الله (ائى مخلوق كو) برا جاننے والا (ائى صنعت ميس) حكمت والا ب( ایعن بمیشداس کی یکی شان رہتی ہے ) تا کہ اللہ داغل کرے (محذوف عبارت سے اس کاتعلق ہے ای الامر بالجهاد )مسلمان عورتوں کوالی پیشتوں میں جن کے یفیے نہریں جاری ہوں گی جن میں بھیشہ کور ہیں گے اور تا کہ ان کے گناہ دور کردے اور پہ اللہ کے زدیک بدی کامیابی ہے اور تاکہ اللہ تعالی منافق مردوں مورتوں، مشرک مردوں اور عورتوں کوعذاب دے جوکہ اللہ کے ساتھ برے برے گمان رکھتے ہیں (السوفة السين اورضمسين كے ساتھ تينول مواقع ميں پڑھا گيا ہے۔ منافقين كا كمان بيہ كرحق تعالیٰ آنخضرت وللے اور مسلمانوں كي مدنہيں فرمائيس كےان پر برادفت پڑنے والا ب(ذلت اورعذاب كا)ااوراللدان برغفبناك بوگااوران كو رحمت سے )دوركرد مے كااوران كے لئے اس نے دوزخ تیار کر رکھی ہے اور وہ بہت ہی برا مھانہ (مقام) ہے۔اورآ سان وزمین کاسب لشکراللہ ہی کاہے اور اللہ تعالی (اینے ملک میں)زبردست حکمت والاے (اپی صنعت میں لین ہمیشہ ہے اس کی یہی شان ہے) ہم نے آپ کو (قیامت میں اپنی امت کے حق میں) گواہی دینے والا اور (ونیایس آنیس جنت کی بشارت) سنانے والا اورڈرانے والا (ونیایس بڑملی کرنے پردوزخ سے خوف ولانے والا بنا کر جیجا ہتا كمتم لوگ الله يراوراس كرسول يرايمان لاؤ (يهال اوراس كے بعدالفاظ يا اورتاء دونوں طرح ب) اوراس كى مركرو) تقويت دو،ايك قر اُت میں تعزردہ دوزاءاورتاء کے ساتھ ہے)اوراس کی تعظیم بجالاؤ (بیددنو سفمیریں اللہ ورسول کی طرف ہیں)اور (اللہ کی اسپیح کرتے رہو ج شام ( دونوں دفت ) جولوگ آپ سے بیعت کررہے ہیں ( حدیبیمقام پر بیعت رضوان تو وہ اللہ سے بیعت کررہے ہیں ( بیفر مانا امیما ہی ہے جیسے من بطع الوسول فقد اطاع اللہ میں ہے) اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے (جن ہاتھوں سے آنخضرت عظامے بیعت کی ہے لینی اللہ کوان کی بیست کا حال معلوم ہے۔ چنا نچیوہ ان کواس پرصلہ دےگا) پھر جو تخص عبدتو روےگا (وعدہ بیعت) تواس کو (تو رنے ) کاوبال خودای ر پڑے گا۔اور جو محف اس بات کو پورا کرے گاجس پراس نے خداہے عہد کیا ہے۔ سوعنقریب اللہ اس کوعطا فرمائے گا (یااورنون کے ساتھ ہے) عظیم الثان اجرجود یہاتی آپ سے پیچےرہ مے ہیں۔(مدینطیبے آس یاس کے باشندے جنہیں اللہ نے آپ کی محبت سے محروم رکھا جب ان كوكم معظم اسى جمراه چلنے كے لئے آمادہ كررہے تھے۔اس خيال سے كر قريش كہيں آپ سے الجھ ند پڑيں۔حديبيہ والسي پر آپ ے معذرت خواہ موں مے ) كر بميں مارے مال وعيال في مهلت نددى (آپ كے ساتھ چلئے كيليے ) سو مارے لئے معافى كى دعاكرد يجئے ( الله یاک سے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں جاسکے، آ کے ان کو جمثلاتے ہوئے جواباحق تعالی ارشادفر ماتے ہیں) بیزبان سے وہ باتیں کرتے ہیں (

یعنی استغفار کی درخواست وغیرہ) جوان کے دلوں میں تہیں ہیں (البذامعذرت کرنے میں پیچموٹے ہیں) آپ کہد دیجے اچھادہ کون ہے ( استفہام نفی کے معنی میں ہے، لینی کوئی نہیں ہے) جوخدا کے سامنے تہارے لئے سی چیز کا اختیار رکھتا ہو۔ اگر اللہ تعالی تم کوکوئی نقصان (ضرا فتح ضادوضمه ضاد سے ساتھ دونوں طرح ہے) یا نفع بینیانا جا ہے بلک اللہ تعالی تہارے سب اعمال پر مطلع ہے ( بعنی سد اس کی بھی شان رہتی ہے ) بلكر (دونوں جگد بدلفظ ايك غرض سے دوسرى غرض كى طرف منقل ہونے كے لئے ہے) تم نے يہ مجما كدرسول اور مسلمان اپنے محمر والوں ك یاس مجی اوث کروا پس نیس ائیں کے اور یہ بات تمبارے داوں کو معاری تھی ( یعنی سلمانوں کا قبل موصفایا ہوجائے واپسی کی نوبت ہی نہ آجائے )اور برے برے خیال (بیاورای طرح کے اور ) قائم کرد کھے تھے اور تم برباد ہو گئے (بور، بائر کی جع ہے یعن اس بر کمانی کی وجہ سے اللہ کے نزدیک جاہ ہو گئے )اور جو تف اللہ پراوراس کے رسول پرایمان شلاے گاتو ہم نے کافروں کے لئے دوزخ (دہمی آگ) تارکرر کمی ہےاورتمام آسانوں اورز مین کی سلطنت اللہ بی کی ہے وہ جس کو جا ہے اس کی مغفرت کر دے اور جسے جا ہے عذاب دے دے اور اللہ پر اغفور الرحیم ہے ( لیتن سدااس کی بھی شان رہتی ہے)جولوگ میتھے رہ کئے تھ (جن کا ذکر ابھی ہواہے) وہ عقریب کہیں گے، جب تم خیبر کی عیمتیں لے چلو کے كربم كويمى اجازت دوكربم تبهار برساته يطيح يكين (تاكربم بمى مال غنيمت حاصل كرليس) وه لوك يون جائية بين (اس طريقد سے ) كرخدا ے علم کوبدل ڈالیں (اورایک قراءت میں بجائے کلام لفظ کلم کسرلام کے ساتھ ہے یعنی خصوصی طور پر خیبر کے مال غنیمت کے دعدے) آپ کہہ ویجے کمتم برگز ہارے ساتھ نہیں چل مکتے ۔اللہ نے (ہماری والسی سے) پہلے فرمادیا ہے۔اس پر وہ لوگ کمیں سے بلکرتم لوگ ہم سے صد كرتے بو (كركيين ميل مى تبارے ساتھ مال غنيمت ل جائے گاس كئے تم نے بيات بنائى بى) بلك خود بياوك بہت كم سجھتے ہيں۔ آپ ان يبچے رہنے والے ديهاتوں سے (بطور آزمائش) فر مادیجئے كرعنقريبتم اليے لوگوں كى طرف بلائے جاؤ كے جو بخت الرائى والے مول كے ( جف کی رائے میں وہ بوطنیف مینو ممامے باشندے اور کھی رائے ہے کہ فاری اور روی ہیں ) کہ یا توان سے اور سے ارسال مقدرہ ہادر لحاظ معنى يبى دومات ہے جس كى ان كودوت دى كى كى ياده مطبع موجائيں ( پھر قبل ندكرما) سواگرتم ان سے جنگ كرنے ميں اطاعت كرو محية الله تہیں نیک صلددے گااورا گرتم روگردانی کرو مے جیسا کہ اس سے پہلے بھی کر چکے ہوتو وہ در دناک (تکلیف دہ)عذاب کی سزادے گانداندھے تخص پرکوئی ممناہ ہےاور نہ کن ہے محض برکوئی گناہ ہےاور نہ بمار پرکوئی گناہ ہے (جہاد چھوڑنے کےسلسلہ میں )اور جو محض اللہ ورسول کا کہنا مانے گا ں کو داخل کرے گا (یا اورنون کے ساتھ دونوں طرح ہے) ایسی جنتوں میں جن کے نیچنہریں جاری ہوں گی۔اور جو محض روگر دانی کرے گا اللہ س کوروناک عذاب دے گا ( یعذب یا اورنون کے ساتھ ہے )۔

تحقیق وترکیب: ..... فعدا اس پرائکال م کرفتی مدر جدین بواجر لاحدین مدیبی کمقام پر بسیفه اضی کسطر ح تح کاذکرکیا گیا ہے۔ جواب یہ می کفتریازلی کے لحاظ ہے بسیغه اضی جبر کیا گیا ہے۔

دوسری توجیدید برکتینی موجانے کی وجہ سے مجازا ماضی سے تعبیر کیا ہے۔ جیسے آیت و نفخ فی الصور میں ہے۔ تیسری توجیدید ہے کہ هیقت صلح صلیعید بیکوفتے سے تعبیر کیا گیا ہے کیوں کہ فتح کی بنیادای صلح میں پڑ چکی تھی۔ خیبر ، حنین ، طائف کی فتو حات بھی اس میں شامل یں۔

امام اعظم فتح مکرومقابله آرائی اور غلب اسلام کی صورت میں بانے ہیں اور امام شافی آیت ولو قاتلکم الذین کفروا اور وھو ندی کف اید بھم سے استدلال کرتے ہوئے فتح مکم سلحا بانے ہیں۔ رہا آنخضرت اللہ کی جنگی تیاری وہ بربنائے احتیاط می ربویطی میں لکھا ہے کہ اسفل مکر کو حضرت خالد نے جرا اور اعلی مکہ کو حضرت زبیر نے صلحافتے فرمایا۔ اور آنخضرت اللہ ای سے سے مکہ میں افل ہوئے اس آوجید پرتعارض نہیں دہتا اور مختلف روایات میں تطبیق ہوجاتی ہے۔ اور فتح کما گرچے محض فضل الی سے ہوئی محراس باب کے درجہ ميں آتخضرت وللے کے جہاداور جدد جہد کو بھی دخل ہے۔اس لئے اس پر مغفرت مرتب فرمائی۔

امامرازی نے بھی مغفرت ذنوب کی گی توجیہات کی ہیں۔ خجملہ ان کے ایک (۱) یہ کوفتے مکہ سے جج بیت الله مکن ہوااور ج سب مغفرت ہے۔ چنا نچر جج کے سلسلہ میں دعاء نہوی کے الفاظ یہ ہیں۔ اللهم اجعل حجاً مبرورا وسعیا مشکور او ذنبا مغفورا۔ تفسیر کبیر میں اس اشکال کا کہ بخضرت معصوم ہونے کی دجہ سے جب گذگار نہیں تو پھر مغفرت کیسی ؟ یہ جواب دیا گیا کہ مونین کے گناہ مراد ہیں۔ دوسری توجید یہ ہے کہ کی معاملہ میں اعلی پہلوکور کر کے ادنی پہلوا ختیار کرنے کو ذئب سے تعبیر کیا گیا ہے۔

ایمانا مفسر نے اس معنی کی طرف اشارہ کیا ہے بشرائع الدین نکال کراور مع ایمانهم کا معنی باللہ و دسولہ محذوف ہے۔
اسلامی احکام چونکہ تدریجا نازل ہوئے ہیں۔ پس نے احکام پرایمان لا نازیادتی ایمان کا سبب ہے گویا مون کے اعتبار سے ایمان میں زیاد تی مراد ہے۔ جس کے اشاعرہ قائل ہیں نفس ایمان میں کی بیشی نہیں ہوتی ، جیسا کہ الرید پرفر اُسے ہیں کہ الایمان لا یزید و لا ینقص۔
لید خل مفسر نے اشارہ کیا ہے کہ لیعفو کی طرح یہ بھی علت فتے ہے کیکن چونکہ دوحرف جرکا ایک عامل سے تعلق قابل اعتراض ۔
اس لیمفسر نے اس کا تعلق محذوف عبارت سے کیا ہے اور بعض نے انا فتحنا سے اس کا تعلق لیز دادوا سے تعلق کے بعد مانا ہے یا چوان سے اس کا تعلق مانا جائے۔

ظن المسوء الفظ موضمه كساته عذاب ، بزيمت ، شرك من مل باورفته كساته بمعنى ندمت بيلى قراءت ابوعمرو، ابن كن كاوردوسرى اكثر قراء كيزد يك بيد مفرجن مواقع كي طرف اشاره كرر بي بين ظن المسوء ، دائرة المسوء ، ظننتم ظن المسوء ان ملاء عن المسوء ، وائرة المسوء ، فلننتم ظن المسوء ان ميل ان ميل سے پہلے اور تيسر موقع ميں بالا تفاق قراء سبعه كنزد يك صرف فتح كى قرات باس كي مفسر سے تسامج موكيا۔ دائرة جو خط محيط مواس كودائره كم با باتا ہے چراس كا استعمال اليے حادث كے لئے مونے لگا جو برطرف مصيبت زده كو كھير لے يعنى جس مصيبت كم ملمانوں پر پڑنے كى اميد ميں متحدہ خووان پر پڑى۔ زخشر كى كہتے بيں كرسوء كم عنى بلاكت و تبابى كے بيں اورفته سين كے ساتھ تخت ناكواريات ۔

تعوروہ نہاریس ہا صل تعزیر کے منی منع کرنے اور مدد کرنے کے ہیں۔ کیونکہ جوکی کی مدد کرتا ہے وہ گویاد شمنوں کو دفع کرتا ہا ای سے تعزیر ہمنی تا دیب آتا ہے جوسز احد شرع سے کم ہوتی ہے اور قراءت شاذہ تعزروہ ہے ان دونوں لفظوں کی شمیر میں مفسر عن تعالی کی طرف راجع کررہے ہیں اور علامہ بغوی فرماتے ہیں کہ دونوں لفظ آنخضرت وہا سے کنامہ ہیں اور علامہ ذخشر کی سب ضمیروں کا مرجع اللہ تعالی کو مانے ہیں مفرر نے دونوں قولوں کوج کردیاہے کشمیری دونوں طرف راجع مانیں ۔

بالغداة والعشى عِثى معراد بقيه جارول نمازي بأس ماييم طلب م كسبحان الله يا الحمد لله كاتبيج دونول وقت پردهو يبايعونك: بيعت الرضوان اس لئي نام ركها كرآيت لقد رضى الله ميس رضائ الها كي اطلاع دي گئي م-

یبایعون اللہ بمفسر نے آیت من بطع الرسول سے اس اشکال کا جواب دیا ہے کہ اللہ تعالی تو عضاء وجوارع سے پاک ہے۔ پھر کسے قرآن میں ان اعضاء کا اثبات ہے، حاصل جواب یہ ہے کہ جازا میثاق کے معنی ہیں۔ چنا نچہ ابن عباس ید اللہ فوق اید بھم سے بیمراد لیتے ہیں کہ اللہ نے جس چیز کا وعدہ فرمایا ہے وہ پورا ہو کررہے گا۔ اور زخشری فرماتے ہیں کہ بیابعون اللہ کی تاکید بطور خیل کے بداللہ کہ کہ کی جا رہی ہے کہ آخضرت وہ کے ساتھ مسلمانوں کا عہد کو یا جینہ اللہ کے ساتھ عہد کرنا ہے۔ اور سکا کی فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ بطوراستعارہ بالکتا یہ ہے فروخت کرنے والے کے ساتھ تشبیدی گئی اور لفظ بداستعارہ تخیلیہ کے طور پر استعال ہوا ہے۔ لیکن نظریہ وحدت الوجود کے قائل کھے حضرات حقیق معنی لیتے ہیں۔

عليه الله حفص كي قراءت ضمه ماكس اتهدب

المع خلفون - حدیبیین جوشر یک نہیں ہوسکے - جیسے فقار، مزنیہ ، جہینہ ، اسلم ، انجی ویل کے قبائل مراد ہیں۔ مالانکہ آنخفرت علی نے اس موقعہ پراحرام باندھ لیااور قربانی کے جائور ساتھ لئے گریاؤگ قریش سے استے خائف تھے کہ آئیس یقین نہیں آیا کہ آپ صرف عمرہ کرنے جا رئے ہیں۔ بلکہ یہ یقین کئے ہوئے تھے کہ رسول اللہ وہ کا اور سلمانوں کی واپسی نہیں ہوسکے گی۔

فمن يملك الخ اى فمن يقلو لا جلكم من الله

بل طنسم چنانچ پہلے ان کی تکذیب سے ان کے اعتذار کی طرف احزاب ہوا۔ پھران فی اعتذار کے غلط ہونے سے احزاب کرتے ہوئ پیچے رہ جانے کی اصل وجہ تلادی گئی۔

لن ينقلب الرسول : ومسلمانول وكفاركاصرف ايك فقر يجمع بين \_

ومن لم یو من باللہ جملے متانف ہے۔اللہ ورسول اسم ظاہر لاکر اشارہ کردیا دونوں پرایمان ضروری ہے اور سعیر کرہ لایا گیا ہے تہویل کے لئے اور من شرطیداور موصولہ دونوں کا حمال ہے۔

ان يبدلوا -ذى الحجر الحصر من جب المخضرت والمناهديديد عديد تشريف لائة واوائل محرم ي حيتك قيام پذيرب اس مال خيبر بوفرج مشى فرمائى اور صرف الل حديد كوساته ليار فتح خيبر كے ساته كافى مال غنيمت ماته آيا۔

لا يفقهون فيعنى دين كمزاح اوراس كرمصالح كؤبيل بجصة

اولی باس۔اس میں اشارہ ہے کہ سیلمہ کذاب کی قوم بنوعنیفہ کی طرف جن سے صدیق اکبڑ کے دورخلافت میں نبرد آنر ماہوئی۔اور بعض فارس وروم مراد لیتے ہیں۔جن سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور نلافت میں جنگیں ہوئیں۔

تقتلون: قال اور ووت كازماند چونكدا يكنيس بداس نيمفسر حال مقدريكه رب بير

او ھم مسلمون - تقدیرعبارت سے مسر ؓ نے جملہ متا نفہ ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کے معیٰ منقادہ مطبع ہونے کے ہیں۔ چنانچہ نصار کی روم اور مجوں فارس سب مسلمانوں کے جزیرگز ارہے۔

لیس علی الاعمی ۔ بیسب اعذار چونکہ طاہر ہیں اس لئے اعترار کیا گیا۔اس میں وہتاج بھی شامل ہیں جن کے پاس پھے نہو لیکن اگر معرکہ شدید ہوتو پھرشرکت جہاد ہرایک لئے فرض میں ہوجاتی ہے۔

ما، عله: اكثر قراليا . ساتهاورنانغ اوراين عامر كنزديك نون كساته برهاجات كار

ر ابط :.....یچیلی سورت میں الله کی راه میں جان و مال خرج کرنے کی ترغیب تھی ،اس پوری سورت کے شان نزول کے سلسلہ میں چند واقعات کاذکرنا گزیر ہے۔

شان نزول وروایات:.......دینطیبه میں رہتے ہوئے آنخفرت اللہ نے خواب دیکھا کہ آپ اللہ عنظم رفقاء اس وامان کے ساتھ مکہ معظمہ کئے اور عمر منڈالنے یابال کو الئے۔ یہ خواب آپ اللہ نے صحابہ گوسایا۔ وہ شوق میں یہ سمجھے کہ ای سال عمرہ میسر ہوجائے گا اور انفاق وقت کہ آپ اللہ نازل ہوئی۔ انفاق وقت کہ آپ اللہ نازل ہوئی۔

۲۔ المصدید میں ڈیڑھ بڑار صحابہ کو کو ساتھ لے کر آپ کھی بنیت عمرہ رائی کم معظمہ ہوئے اور بدی کے جانور بھی ہمراہ تھے قریش کو جب یہ خبر پیٹی کہ آپ کھی کہ آپ کھی کہ آپ کھی کہ اس کے ساتھ اتنا مجمع ہے۔ تو انہوں نے مطے کرلیا کہ آپ کھی کو بکہ میں نہ آنے دیں گے۔ چنا نچہ کمہ سے چھیل پہلے حد یدیہ ( مسید ) آپ کھی کورک جانا پڑا۔ آپ کھی کا اور نمی کا دور کی طرح اٹھنے کانام ندلیا۔ جس پڑآپ کھی نے فرمایا۔ حبسها حابس الفیل اور فرمایا خداکی ممدوالے مجمع سے جس چیز کامطالبہ کریں گے اس کو پوراکروں گابشر طیکہ ترمات المی برقر ارد ہیں۔

سل آپ وظائے اس سلسلہ میں قریش کو پیغام بھیجا کہ ہم صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے گراس کا کوئی جواب نہ آیا۔ حتیٰ کہ آپ وظائے نے پھر حضرت عثان کی زبانی بہی پیغام بھیجا کے ہم صرف عمرہ کے خریب مظلوم مسلمانوں کو خریجیجی کہ عنقریب اسلام عالب آئے گا۔ گرقریش نے حضرت عثان گاوروک لیا۔ ان کی واپسی میں دیر ہوئی۔ تو پی کہ حضرت عثان شہید کردیئے گئے۔ آپ میں کا ویہ خدشہ ہوا کہ کہیں اڑائی نہی خریب میں کہیں ہوئی کے حضرت عثان گاو میں میں کو جم کر سے میں کہیں ہوئی کہیں ہوئی کہیں ہوئی کو جم کر گے۔ اور حضرت عثان گاو جموڑ دیا۔ اورواپس بھیج دیا۔
جم موڑ دیا۔ اورواپس بھیج دیا۔

سمائل مکہ کے پھی کے افراد برے ارادہ سے چھپ کرآئے۔ گرناکام رہے اور پکڑنے گئے۔ گرآ تخضرت وہائے ان کور ہافر ہائیا۔
۵۔ اس کے بعد قریش کے معززین کا ایک وفد مرتب ہو کر حاضر خدمت ہوا اور سنے نامہ مرتب ہونے کی رائے ہوئی۔ گرقریش نے ہسم الله الوحلن الموحلن المائل بھی بھا اسمبحک الله الکھاجائے۔ پھر محمد رسول اللہ کہنے پر کرار ہوئی۔ قریش کا اصرار ہوا کہ مجر بن عبدالله لکھاجائے جس پر سلمان برجم ہوئے اور خواہ شند ہوئے کہ ابھی الوار سے تصفیہ و جائے۔ آخر کا دائے خضرت وہائے نے ان دفوں باتوں کو منظور کرایا۔ صحابہ گونا گواری کے باوجود ضبط سے کام لیزا پر اادرایک تاریخی وستاویز کی صورت میں سلم علی مدر سرب ہوگیا۔ جس کی ایک دفعہ ہوئی کہ اس وقت مسلمان بغیر عمرہ کے واپس ہوجا نیں۔ البت آئندہ سال عمرہ کے نیر مسلم مسلم ہوکر آئیں اور سردوزہ تیام کے بعد داہیں ہوجا نیں گے۔ ای طرح یہی طے ہوا کہ فریقین دی سال تک با بھی آویزش سے بچیں گے اور جس کی اور یہ کہ اس کہ تاریخی مردشرکین میں سے مسلمانوں میں آ ملاتو اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ کیا صلح نامہ کے بعد آئی مردشرکین میں سے مسلمانوں میں آ ملاتو اس کو واپس کرنا پڑے کا سلم کا مدے بعد آئی مردشرکین میں سے مسلمانوں میں آ ملاتو اس کو واپس کرنا پڑے کا اسلم کا مدے بعد آئی مردشرکین میں سے مسلمانوں میں آ ملاتو اس کو واپس کرنا پڑے کا اسمان کا مدے بعد آئی مردشرکین میں سے مسلمانوں میں آ ملاتو اس کو واپس کرنا پڑے کا سلمان آگراد میں موجود کی کے جانوروں کو ذری کرا دیا اور طنق وقعرکر کے اور اور میں ہوگئی۔ بخیریت مدین طبع بدانہ ہوگئی۔

۲۔ آنخضرت کی اور صحابہ آگر چہ بہنیت عمرہ مدین طیبہ سے ردانہ ہوئے تھے۔ گرقریش سے آویزش کا شبرتھا۔ اس لئے زیادہ جمع لے جانا آپ کی نے مصلحت سمجھا اور آس پاس کے صحابہ کو بھی ہمراہ لے چلنا مناسب خیال کیا۔ دیباتی منافقین اس صورت حال سے کھبراگئے اور جموٹے خیلے حوالے، بہانے کر کے خود کو بچالیا، بلکہ آنخضرت کی اور مسلمانوں کی نسبت بعض کی زبان پریہاں تک آگیا کہ یہ لوگ ہے کر زندہ سلامت واپس نہیں آئیں گے گر جب دیکھا کہ بخیریت واپسی ہوگئی تو جھوٹے عذر آگر کر کرنے گئے۔ حدیدیہ سے واپسی پراواخر الم جے میں پوری یا اکثر سورت فتح مارک وئی ے۔ حدید بیسے واپسی کے بعثر محرم کے بھیں قرکاء حدید یو کے کرخیبر پرچ وائی کرکے اس کو فتح کرلیا۔ خیبر ، مدینہ سے ثال میں ساٹھ میل کے فاصلہ پرشام کی ست بہود کا ایک قلعہ بند شہر تعالمان وہ میں علاوہ حدید بیدوالوں کے آپ واللے نے کی کوشر کت کی اجاز ۸۔ سمجے حسب قرار داد آپ واللے مجمرہ کی تضا کرنے کے لئے مدینہ طیبہ سے کم منظمہ کے لئے روانہ ہوئے اور عمرہ سے فراغت کے بعد پخیریت مراجعت فرمائی۔

۹۔ قریش نے نا جنگی معاہدہ کی خلاف ورزی کی جس کی تنصیل سورہ براءت میں گزرچکی ہے۔ جس سے نتیجہ میں آپ نے رمضان ۸ جے میں فوج کشی کردی اور مکم معظمہ دفتح کرلیا۔

۱۔ بعض آیات میں دوسر سے واقعات کی طرف اشارے ہیں۔ لیکن ان کی تغییر مختلف فیہ ہے اور پھر د ہفیبر بھی اس تفصیل پر موقوف نہیں ،اس لئے ان واقعات کا ذکر آیات کے ساتھ ساتھ آتا جائے گا۔

فتح مبین :......واقعہ یہ کہ ای موقعہ پر'نبیت جہاد' اور معمولی چیٹر چھاڑ اور صحابہ کرام کی جمیت اوران کے تیوروں سے مرعوب ہوکر کفار معاندین کا صلح کیلئے جمک جانا اورآ تخضرت بھی کا اس موقعہ پرسرچشی کا مظاہرہ کرنا اور سب سے بورے کر دس سال کے لئے ناجنگی معاہدہ کر کے طلع میں اور سی سلمانوں کو اعدرونی تغییر اور پچتکی کا موقعہ فراہم کر کے ظلم فتح کی بنیادی مضبوط کرنا ہے۔ ای کے ساتھ و جمنوں کے دلوں پر اسلام اور مسلمانوں کی اخلاقی ، دوحانی طلاقت ، اور پیغیراسلام کی عظمت شان کا سکہ بیٹھتا چلا میں ، جس کے نتیجہ میں مرکز اسلام کہ معظمہ دوسال بعد اور قبیر کا موقعہ کی اور کیا۔

موعمدنامد کھنے وقت فاہر بینوں کو کفار کی جمعیت اورا پی فکست نظر آر ہی تھی۔ محر شنڈے دل ود ماغ سے سوچنے والے خوب سیحقے تھے کہ فئے کی بنیاد پڑگئی ہے اور آئندہ کے لئے بھی بے شار ظاہری و باطنی فئے کی بنیاد پڑگئی ہے اور آئندہ کے لئے بھی بے شار ظاہری و باطنی نئو جات کا دروازہ کھول رہی ہے۔ چنا نچے مسلمانوں اور کا فرول کے باہمی اختلاط سے اور بے تکلفاندریل کیل سے خود بخو داسلام کی طرف کشش پڑھ گئی۔ خالدین ولید جموری العاص جمیعے نامورلوگ بلشرے مشرف باسلام ہوئے۔ اورائے لوگ مسلمان ہو گئے کہ پہلے بھی نہوئے تھے۔ بدول کی فئے ہوئی چھتے ہی جھتی جا ہے۔

مكم معظمه بميشكيليك دارالاسلام بن كيا اورجهد نامه كودت صحابها جوجمح ويراح بزارهاده فتح كمدكونت دى بزار بوكيا - فتح خير ف دوسر ب مركز اسلام مديد طيب كومضبوط تركزيا -

غرض ال كطرح ميل تمام فوحات كى اساس ، اور منهر الأيباچ بن كل \_ پھراس سلسله ميں علوم ومعارف اور باطنى مدارى ومقامات جيسي عظيم بركات كا

جوفتح باب موااس کا اشارہ ان آیات میں کیا گیا ہے۔

شاباندانعامات : سسس شابان عطيات بس چارانعامات كاذكرفرمايا جاربا ي

(۱)عفودغفران(۲)اتمام نعمت (۳)راه بدایت (۴) نفرت عزیز ـ

عفو وغفوان کامطلب یہ ہے کی عمر میں جب بھی کھی کوئی بات آپ سے ایس رزدہوگی یا ہوجائے جوآپ کے مرتب عالی پر پوری ندا ترتی ہو

ایس کوخصوص کے نتیجہ میں بالکلیے کو کرویا گیا ہے۔ آپ کے علاوہ کسی اور سے لئے یہ ارشاد نہیں فرمایا گیا۔ تا ہم اس کے باوجود حدیث میں ہے کہ اس

بشارت کے بعد آپ آئی کثرت سے عبادت کرتے تھے کہ نماز میں کھڑ ہے کھڑے آپ بھٹنے کے پاؤں پرورم آجا تا تھا۔ حتی کہ صحابہ کود مکھر کیہ

کردم آتا اور عرض کرتے کہ حضور بھٹا، عام معافی کے بعد آپ بھٹناس قد رتجب اور محنت شاقہ کیوں برداشت کرتے ہیں، جواب میں ارشاد ہوتا
کہ افلا اکون عبد الشکور ایشکر گراری کا تقاضہ ہے۔

اوراس بشارت کامستی ایسای شریف الطیع بنده ہوسکتا ہے کہ جواور زیادہ وقف بندگی ہوجائے نہ یہ کہ نڈر ہوجائے ۔ حدیث شفاعت میں بھی آپ کا بھی امتیازی وصف ذکر کیا گیا ہے کہ مخلوق الٰہیٰ پریشان حال ہوکرسلسلہ جسبتمام انبیاء سے گزر کر حضرت عیسیٰ تک پہنچے گی تو وہ بھی فرما کر رہنمائی فرما کیں گے کہ محمد عظام کے پاس جاؤجو خاتم الانبیاء ہیں اوران کی اگلی پچپلی لفزشیں معاف کی جا بچی ہیں، بعی عام معانی کی وجہ سے وہی اس محرمت کے اہل ہیں بجزان کے کی اور کا بیکا منہیں ہے۔

اوراتمام نعت کا حاصل یہ ہے کہ ادی، روحانی، ظاہری، انعام واحسان کی تکمیل کی جائے گ۔اورراہ متنقیم کی ہدایت کا منشاء یہ ہے کہ اس پر مضبوطی سے ہمیشہ قائم رہیں گے۔ بلکہ معرفت و شہود کے غیر محدود مراتب گامزن ہوتے چلے گئے ۔لوگوں کے جسموں اور دلوں پر اسلامی حکومت قائم کرنے میں آپ کے لئے کوئی رکاوٹ حائل نہ ہوسکے گی اور لوگ جو ق در جو ق اسلام کی سیدھی راہ کی طرف کھنچے چلے آئیں گے۔اس طرح مجمی آپ کے حسنات میں بے شاراضا فات ہوتے چلے آئیں گے۔

اورنھرت عزیز کامطلب سے ہے کہ اللہ کی اس نھرت خاص کی بدولت فتح وظفر آپ کے قدموں کوچھوتی رہے گی۔جس کے بعد پھر آپ کوخالفین سے دبنا ہی نہ پڑے گا۔ جیسا کہ پہلے بعض مصالح کی بناء پر بھی دبنا بھی پڑتا تھا۔

اسی نفر ب خاص کااژ' نزول سکین' ہے کہ صحابہ کرام خلاف طبع با تیں پیش آنے کے باوجودا طاعت رسول میں نہایت ثابت قدم رہےاور ذرانہیں ڈگرگائے اس کی برکت سے ان کے ایمان کا درجہ بڑھا۔ مراتب عرفان ویقین میں اضافہ ہوا۔ جہاد کے لئے اس موقعہ پر بیعت کر کے تویہ دکھلا دیا کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑنے مرنے کوتیار ہیں۔

اس کے بعد جب پیغمبرعلیہ الصلاق قوالسلام نے عام جذبات کے خلاف اللہ کے علم سے منظور فرمائی۔ تو صحابہ نے پھر بھی گردن اطاعت خم کردی۔ ایک وہ دیگ تھااور ایک بیرنگ ہوا، دونوں ایمان کے دیگوں میں صحابہ اپورے اترے۔

چاروعد ہے: اول دفع مضرت اور دوعد مے مغفرت اور اتمام نعت آخرت سے متعلق ہیں۔اول دفع مضرت اور دوسر اجلب منعت پر شمتل ہے۔ اس لئے اول کومقدم کیا گیا۔اور بعد کی نعتیں ہدایت صراط متنقیم اور نصرت عزیز دنیا ہے متعلق ہیں۔ جہاں تک سیرهی راہ پر صفحت پر شمتل ہے۔ اس کے اس کی مقدد ہے جائے کا تعلق ہے اگر چہ پہلے ہی اس پر آپ نقی طور ہے گامزن سے۔ مگر اول تواسکے مراتب غیر محدود ہیں۔ ان یں آئندہ تر تی مقصود ہے

۔ دوسرے بینشاء بھی ہوسکتا ہے کہ اب تک خافین کی جانب ہے اس میں مزاحمتیں ہوتی رہی ہیں لیکن اب اس ہدایت خاص کے نتجہ میں آئندہ بنوک آپ راہ ہدایت پر چلتے رہیں گے۔

ائی طرح نصرت عزیز میں اب آپ کو دبنا پڑے گا اور مغلوبیت نہیں ہوگی۔ بلکہ غالب ،مظفر ومنصور ہیں گے۔ گویا یہاں بھی ہدایت میں وفع مصرت اور نصرت میں جلب منفعت پیش نظرہے۔ اس طرح دونوں کامنہوم الگ الگ ہوگیا۔ چنا نچیاس کے بعد ہوا یہی کہ آ ہستہ آ ہستہ تمام غرب علاقہ اسلام کی قلمرو میں شامل ہوتا چلا گیا۔

آگے واللہ جنو دالخ ۔ میں یہ بتلادیا کہ نہ کفار کی کٹرت پر نظر کر سے عزم جہاد میں پس و پیش کرنا اور نہ عہد نامہ پر یہ خیال کر کے افسوس کرنا کہ کفار کیوں نجے گئے اور سزا کیول نہیں ہوئی۔ کیونکہ اللہ کے نشکر کے ہوتے ہوئے کفار کی کثرت سے ڈرنے کے کیامعنی ؟ وہ تمہاری کی کواپنے لشکر سے بورا کرسکتا ہے۔

نیز کفارکو ہلاک کرتا بھیم پرموقو ننہیں۔ہم چاہیں تواپے دوسر کے شکروں سے بھی ان کو تباہ کرسکتے ہیں البتہ جہاداور سلے دوتوں کے احکام بریناء مصالح دیئے جاتے ہیں اوراس کو دہی خوب جانباہے کہ کب جہاد کا تھم تہارے لئے مصلحت ہے اور کب قبال سے بازر ہنا مناسب ہے۔ بہر حال زمین وا سان کے فکروں کاما لک جہادا ورسلے کا جو تھم بھی دے گاضروراس میں بہتری اور حکمت ہوگی۔

فتح مکہ میں عورتیں: ..... یہاں عورتوں کے ذکر پرشہ نہ کیا جائے کہ وہ تو حدید میں شریک نہیں ہو کیں کیونکہ اول تو مدار نصنیات،
اطاعت وفر ما نبرداری ہے۔خواہ خاص حدید ہے معاملہ میں ہو یا دوسرے امور میں جن میں سر دوں کی طرح عورتیں بھی شریک رہتی ہیں۔
دوسرے اس تعیم میں عورتوں کو بھی ایک کو نسلی رہے گی۔ کہ وہ اہل حدید ہیے فضائل من کرشکت دل نہوں کہ ہم اس شرف سے کیوں محروم رہیں
مگر جب مدار فضیلت اطاعت ہے تو عورتیں بھی اپنے متعلقہ احکام میں فرما نبرداری کریں قومستی بشارات ہوں گی۔ کیونکہ مرد ہویا عورت کی کی
محر جب مدار فضیلت اطاعت ہے تو عورتیں بھی اپنے متعلقہ احکام میں فرما نبرداری کریں قومستی بشارات ہوں گی۔ کیونکہ مرد ہویا عورت کی کی
محر جب مدار فضیلت اطاعت ہے تیز حدیث میں ہے کہ حضرت ام سلمدرضی اللہ عنصا بھی اس سفر میں آن مختصرت و اللہ کے ساتھ تھیں اور دل

ہے توسب ہی مسلمان عورتیں ساتھ تھیں۔

جنت میں جانے کو'د فو زعظیم' فرمانے سے ان نقال صوفیوں اور مغلوب الحال درویشوں کی خام خیالی معلوم ہوجو جنت طلب کرنے کو ناقصوں کا کام بچھتے ہیں اور مسلمانوں کے لئے سکینہ کانزول چونکہ مقام مدح ہے جس سے اختصاص معلوم ہوا لیعنی کفاراس سے محروم رہیں گے پس جہاں اس صلحنا مدسے اسلام کی جڑیں مضبوط ہوں گی اور اسلامی فتوحات کا دروازہ کھلے گاو ہیں بیسبب بینے گا۔ کفاراور منافقوں پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے نے کا اور ان کو پوری سزا طنے کا۔

چنانچہد نے سے چلتے وقت آنخضرت کے ساتھ جدین قیس کے علاوہ کوئی منافق نہیں ہوااور بہانے کر کے بیٹھ رہے۔ کیونکہ انہیں پورا خطرہ تھا کہ ٹر بھی بھی اور مسلمان زندہ سلامت نے کرواپس نہیں آئیں گے اور بظاہر اسباب بھی بھی ایسے تھے کہ سلمانوں کا وطن سے دورہونا ہوج اور سامان حرب کی کی ،ادھر کفار کا اپنے وطن میں ہونااور پھر سارے ہی مکہ کا مقابلہ،اس لئے منافقین نے مطے کرلیا کہ کیوں اپنے کو ہلاکت میں ڈالیس پے

ادھر کفار نے ملیال پکالیا کہ سلمان بظاہر تو عمرہ کے نام ہے آرہے ہیں کین فریب سے مکہ ہم ہے جتھیا نا چاہتے ہیں۔ بتھیں دونوں کی بدگمانیاں اور برے خیالات جن کوخن السوء فرمایا گیا۔

گویااس جملہ میں کفاراورمنافقین دونوں پرتعریض ہے کہا کیک ضد باندھ کر ہٹ دھرمی کررہا ہے اور دوسرا آرز دوک کی اس بھول بھیلوں میں ہے کہ مسلمان ایک بھی نچ کرنہ آئے اور چونکہ مداراس تعذیب کا کفر پر ہے۔اس لئے عورتوں کو بھی شار کیا گیا۔ دوسرے مسلمان عورتوں کی طرح دل سے کافر ومنافق عورتیں بھی اس جذبہ میں شریک تھیں۔اس لئے ان کو بھی ستحق وعید سمجھا گیا۔

لیکن یہ پیش بندیاں اوراحتیاطیس تا بے، زمانہ کی گردش اور پاداش عمل سے کیسے پی سکتے ہیں اوراللہ کی کومز اوینا چا ہے تو کون ہے جو پچا سکتا ہے اس کا الشکر ایک سینٹر میں پیس کرر کھ دے۔ البتداس کے ساتھ وہ حکمت والا بھی ہے اور حکمت اللی کا تقاضہ یہ بین ہے کہ ہاتھوں ہاتھ ان کا صفایا کر دیا جائے مگر بچھ دنوں بعد کفار تو مقتول و ماخوذ ہوئے اور منافقین ساری عمریاس وحسرت کی تصویر ہے کہ اسلام اور مسلمان بڑھتے رہے اور وہ مھٹتے رہے۔ یہ تو دنیا کی سزاہوئی اور آخرت کا در دناک عذاب اس کا تو کیابی بوچھنا؟

آیت والله جنو د السموات کو ترارنه تمجها جائے۔ کیونکہ پہلی آیت کا منشاء مسلمانوں کے غلبہ کی بشارت تھی اور یہال کفار کے مغلوب و مقہور ہونے کی دھمکی مقصود ہے۔ اس لئے یہال حکیماً کے ساتھ عزیزاً بھی فرمایا گیا جس سے قبر کی طرف اشارہ ہے۔

ان انعامات الهل میں چونکہ تمام تر واسط آنخضرت بھی ہیں۔ اس کئے آیت انا ارسلنگ میں اللہ ورسول کے حقوق اور ان کی بجا آوری کی فضلیت اور نہ بجالانے کی ندمت بتلائی جارہی ہے۔ چنانچہ آپ فرمانبرداروں کو خوشخبری اور تا فرمانوں کو ڈرسناتے رہیں۔ اور اپنے احوال بھی بتلاتے رہیں۔ چنانچہ شروع سے یہاں تک یہی تینوں مضامین نہ کور ہوئے۔ نیز آخرت میں بھی اپنی امت اور پچھلے انبیاء کے حق میں گواہی دیں گے۔

تعزدوہ و تو قروہ: اگراللہ کی مددمراد ہے تواس کا مطلب دین اور پیغیبر کی مدد کرنا ہے اور اللہ کی تعظیم عقیدة بھی ضروری ہے کہ اس کو کمالات سے مصف اعتقاد کرے اور عملاً بھی کہ اس کی فرمانبرداری کرے اور پیغیبر کی طرف راجع ہوں تو پھر مطلب واضح ہے۔
سبحوہ ۔ سے مرادی شام کی نمازیں ہیں۔ اور یا مطلق فرکرا گرچہ ستحب ہو۔ بہر حال اللہ کی پاکی نمازوں کے شمن میں ہو یا نمازوں سے باہر۔
بیعت جہا واور بیعت سلوک : اللہ کے اللہ کے متعلق ارشاد ہے کہ پیغیبر کے ہاتھ پر بیعت کا مقصد چونکہ اللہ کے احکام بجا
لانا ہے تو گویا وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے۔ کے ونکہ پیغیبر فی الحقیقت اللہ کی طرف سے بیعت کرتا ہے اور اس ذریعہ سے سی کے احکام کی

لقیل کراتا ہے۔ اس طرح بیعت کے وقت پنج برکے ہاتھ کو مجازا بطور نیابت اللہ کا ہاتھ کہا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ دوسری آیت و ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی میں بھی بہی اسناد مراد ہیں۔ چنانچہ و من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ای ارتباط و تعلق کا اظہار ہے۔ اس کے حقیقی معنی لینایا پنج برکومیں خدا کہنا اور بجھنا سخت ترین گراہی ہوگ ۔ یا فظ متنا بہات میں سے ہے۔ اس کی زیادہ فقیش میں نہیں پڑتا جا ہے۔ آئے ضرت و ایک نے محابہ سے دونوں طرح کی بیعت لی ہے۔ بیعت جہاداوردوسری کسی اجھے کام پر بیعت سے مسلم کی روایت و علی النحید کا فظ ہے۔ مشام کے طریقت کی بیعت احمال بھی اس میں داخل ہے۔ سورہ محتد کے دوسرے رکوع کی آیات سے بھی اس پر دوشی پڑتی ہے۔ لفظ ہے۔ مشام کے طریقت کی بیعت احمال بھی اس پر دوشی پڑتی ہے۔

حدیدیی بیعت جہاد کا عاصل مضمون بیقا کہ ہم مرتے دم تک میدان جہادہ منہ ندموڑی گے۔ ید اللہ فوق اید بھم ہے بینہ سمجھا جائے کہ بیعت کے وقت ہاتھ ڈالنااور شخ کے ہاتھ کا اوپر ہونا ہی ضروری ہے۔ بلکہ اطاعت کا عہد لینا مراد ہے۔ چنا نچہ بالواسطہ اور مکا تبت ومراسلت کے ذریعہ بھی بیعت ہوئی ہے بلکہ بیعت کی حقیقت توشخ کے تعلیمات پر عمل کرتا ہے۔ خواہ صورة بیعت حاصل نہ ہو۔ اگر صورة بیعت کا میں بیان میں البتہ یہ بھینا کہ جوکسی کا مریز ہیں وہ شیطان کا مرید ہوتا ہے۔ بے اصل ہے۔ بعض فطر تاسلیم ہوتے ہیں آئیس چندال حاجت نہیں ہے۔

آیا بی عبد کی پابندی یا عبد شکنی کا وہی تھم ہوگا جو دوسر ہے واجب الا یفاء عبد ول کا ہے۔ آیت میں مطلقاً عبد مراد ہے۔ وہ عبد خواہ صراحة ہوں یا التزاماً مثلاً ایمان لانے سے اس کے تمام احکام کا التزام ہوجاتا ہے۔ یا وہ عبد لزوماً ہو۔ جیسے عبد الست کے نتیجہ میں سب پرایمان لا نالازم ہے۔ اس عبد کو متعارف بیعت کے تو ٹرنے کو یہ وعید شامل بھی نہیں ہے۔ کیونکہ شری احکام کی پابندی کے ہوتے ہوئے اگر کسی شخصے سے معلق مرکز کہ دیتا قوزرہ بھر گناہ نہیں بلکہ غیر متبع شرع شخ سے تعلق منقطع کر دینا مناسب اور ضروری ہو تھی بائدی کے ہوئے اگر کسی شخصے کر دینا ہونے کا باعث بن کا دالبتہ بلا شری ضرورت کے شخصے سے تعلق منقطع کر دینا ہے برکتی کا باعث ہے۔ بلکہ مکن ہے کسی برائی اور گناہ میں جتلا ہونے کا باعث بن جائے۔ اس لئے اس سے بچنا جائے۔

حاصل آیت میدکلا که بیعت کے وقت جوتول وقر ارکیا ہے جواس کوتو ڑے گا وہ اپنائی نقصان کرے گا ای کوعہد شکنی کی سزاطے گی۔اللہ ورسول کا نقصان؟اور ہواس عہد پر پورااترے گا ہے بدلہ بھی بھر پور ملے گا۔

منافقین کے حیلے بہانے : ..... یقول لا المحلفون مدید طیبہ سے روائی کے وقت آنخضرت وہ ایسام سے حابر او ساتھ لیامکن ہے کیاؤ ان کا احمال بھی پیش نظر ہو۔ اس پر کچھ سادہ اور حدیباتی جن کے دلوں میں ابھی ایمان رجانہیں تھا۔ آئیں میں کہنے گئے کدد کچھوا بیرجانے والے سلمان زندہ کی کر واپس آنے والے نہیں ہیں۔ حق تعالی نے ایسے لوگوں کے نفاق کا پر دہ چاکہ کرتے ہوئے سفر سے واپسی میں آخضرت وہ کا کو حقیقت حال سے مطلع فر ما دیا۔ اور فر مایا کہ ایسے لوگ اب آپ کے سامنے غیر حاضری کے جھوٹے حیلے بہانے آکر تر اشیں گے اور کہیں گئے کہ کیا بتلائیں ہمیں گھریار کے دھندوں سے فرصت ہی نہلی ، ہمارے یہاں کوئی و کھے بھال کرنے والانہیں تھا۔ اس لئے حاضری نہ ہوگی بہر حال ہے کوئی ہمانی جا جے ہیں۔

حالانکہ کہتے وقت وہ خود بھی بھتے تھے کہ جو کچھ ہم کہدرہ ہیں وہ سراسر جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اور استغفار کی درخواست بھی محفل دفع الوقتی کے لئے ہے۔ دل سے بیس کے منگر اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ھیقتہ پشیمان ہوں۔

سوان کے جواب میں آپ فرماد یجئے کہ سارانفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہاں کہ آگے کی کا پھربس چاتا۔ چنانچراس کوئم جیسے نالائقوں کا جانا منظور تھا اور نہاب منظور ہے کہ تمہارے لئے استغفار کروں کیونکہ جھوٹ کا پول کھل چکا ہے تم خود ہی حدید بیرے گونا گوں فوا کدو برکات

سے محروم رہے۔

منافقین کا پوسٹ مارٹم ان منافقین کے اس عذر کا اگر تجزیہ کیاجائے تو اس میں کئی جزون کتے ہیں۔ ایک یہ ہمیں فرصت نتھی۔ دوسرے یہ کہ ہمارا ارادہ شریک سفر ہونے کا تقادر کھتے ہیں۔ حالا نکہ ان کے دل میں متنوں باتیں نہیں تھیں۔ پہلی دو باتیں تو واقعہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے اور تیسری بات نبوت پراعتقاد نہونے کی وجہ سے ، اور عذر صححے کے باوجود استعفاد کی درخواست اگر غیر مخلص کی طرف ہوتی ہے تو اس کوریا کاری پرمحول کیا جائے گا۔ اور مخلص کی طرف ہے آگر ہوتو تب بھی عذر کا عذر ہونا چونکہ اکثر اجتہادی ہوجاتے ہے۔ کہ اور اس میں بعض اوقات نفسانی شیطانی تسویل سے تامل کرنے میں یا تامل کے مطابق عمل کرنے میں کوری ہوتا ہے۔ ممل کرنے میں کوری ہوتا ہے۔

بہر حال ان کے عذر کر دوکر دیا گیا ہے۔ اول تو عذر اگر واقع کے مطابق بھی ہوتا۔ تب بھی قطعی حکم کے ہوتے ہوئے مض لغوتھا۔ کیونکہ وہ عذر فی الواقع قضاء وقد رہے تو بچانہیں سکتا تھا۔ تاہم شریعت نے جہاں مصلحت سمجھاتیلی وغیرہ کی مصلحت سے واقعی عذر کو مدار دخصت قرار دے دیا۔
لیکن جہاں شریعت نے اس کا اعتبار نہیں کیا اور قطعی حکم دے دیا۔ جیسا کہ یہاں ایسے میں واقعی عذر بھی معتبر نہیں ہوگا۔ اور دوسرے یہ کہان کا عذر واقعی بھی نہیں محض فرضی ہے اور ایک قتم کی بہانہ بازی ہے پھراس کی شنوائی کیسے ہو؟ بعض تفاسیر سے معلوم ہوتا ہے کہان میں سے بعض تا ب اور محلے تھے۔

فتح خیبر: ......... سیقول لک المحلفون اذا انطلقتم مدینہ سے کچھ فاصلہ پر'' نیبر' یہودیوں کا ایک مضبوط قلعہ تھا۔ جس میں وہ غدار یہودی رہتے تھے، جو بدعہدی کر کے جنگ احزاب میں کا فروں کو مدینہ پر چڑ ھالائے تھے۔ حدیبیہ سے فراغت کے بعد آنخضرت علی نے ان یہودیوں کی سرکو بی کو ضروری سمجھتے ہوئے چڑ ھائی فر مادی اور وی الی کے مطابق اعلان کرایا کہ جوکام چوردیہاتی حدیبیہ میں جان بچا گئے وہ اس معرکہ خیبر میں بھی نہ جا سکیں گے۔ اللہ نے ہمیں اس سے پہلے ہی آگاہ فر مادیا ہے۔ شکل وقت میں جب بیلوگ ساتھ نہیں ہوئے تو آسان وقت میں کو ساتھ ہوں۔ ایسا ہواتو یہ عنی ہوں گے کہ اللہ کا کہنا بدل دیا گیا۔ جو ظاہر ہے کنہیں ہوسکتا۔

لن تتبعونا کامقصد ہمیشہ کے لے ممانعت نہیں ہے بلکہ رین تابید قتی کے لئے ہے پین صرف معرکہ خیبر کے اعتبار سے، چنانچ علامہ آلوگ نے جو بحر سے نقل کیا ہے۔ کہ ان غیر حاضرین میں قبیلہ مزنیہ اور جہینہ کے لوگ بھی تھے۔ جو خیبر کے بعد غزوات میں آنخضرت و اللہ کے ساتھ شریک جہادر ہے، آگلی آیت سے بھی اس کی تائید ہورہ ہے۔ اس طرح فارس وغیرہ کے غزوات میں بھی بعض انہی و یہا توں کو حضرت فاروق شریک جہادر ہے، آگلی آیت سے بھی اس کی تائید ہورہ ہے۔ اس طرح فارس وغیرہ کے غزوات میں بھی بعض انہی و یہا توں کو حضرت فاروق

اعظم نے اپند دورخلافت میں شامل کیا۔جس سے یہی ثابت ہوا کہ مطلق تابید مراذییں ہے۔

ای طرح خیبرے مال غنیمت کو تخضرت وکھا کے اہل حدیبیے ساتھ مخصوص کرنے پرشبدنہ کیا جائے کہ حضور وکھانے بعض مہاجرین حبشہ کو جو ''اصحاب سفینہ'' کہلاتے تھے۔ کچھ حصہ کیوں عنایت فرمایا؟ جواب یہ ہے کہ یہ عطیہ خیبر کی فوج کی رضامندی ہے ہوا ہوگایا مال خس میں ہے مرحمت فرمایا ہوگا جو خاص غانمین کاحق نہیں ہے۔ علی اختلاف القولین نہ

ناپاک ذہن میں خیالات بھی ناپاک آتے ہیں: ......فسیقو نون الخ یعنی پیغبرکایہ جواب ن کریے گوار پولیں گے کہ اللہ نو معنی نیں فرمایا ۔ بلکتم چاہتے ہو کہ بلاشر کت غیرے سارامال تنہارے ہاتھ آجائے۔ ہمیں پچھنٹل سکے۔ فی الحقیقت ایسا کہنے والے نرے تا سمجھ ہیں۔ کیاوہ پنیس بچھتے کہ سلمان زہروقناعت کے جسے ہیں۔ان میں حرص و حسد کیوں ہونے لگا۔اور کیا پیغیر ہیں۔العیاذ باللہ، خدا پر ازراہ حسد جھوٹ بول دیں گے۔

غرض کہ اس اڑائی میں تو نہیں جاسکتے۔ گر ذراصبر کرو۔ آئندہ بہت سے معرکے آئر ہے ہیں۔ یخت جنگ جو تو مون سے واسطہ پڑنے والا ہے۔ اور بیسلسلہ ان قوموں کے مسلمان ہونے یا باجکد ارہونے تک جاری رہے گا۔ اگر واقعی تمہیں شوق جہاد ہے تو اس وقت تہارے حوصلے اور ولو لے دیکھ لیس محے۔ اس وقت اللہ کا تھم ماننے پراللہ بہترین بدلہ دے دے گا۔ اور حدید بیکی طرح اگر اس وقت بھی تم نے معرکوں مصمنہ موڑلیا تو اللہ بخت ترین مزاجھی دیگا۔ شاید آخرت سے پہلے ہی ال جائے۔

ان جنگ جوقوموں سے مرادمسیلم کذاب کی قوم بنوعنیفہ ہوگ ۔ یا ہوازن وثقیف وغیرہ قومیں ہیں جن سے تین میں مقابلہ ہوا۔ یادہ مرتد لوگ جن پرصدیق اکبڑنے فوج کشی کی ۔ یافارس وروم وکرد، وغیرہ قومیں جن سے خلفائے راشدین کے زمانہ میں لڑائیاں ہوئیں۔ ان میں سے بہت سے بےلڑے بھڑے مسلمان بھی ہوئے اور مال غنیمت بھی بہت کچھ ہاتھ آیا۔

لیس علی الاعمی لین جہاواوردوسرےامورمعاملات میں عام ضابطہ بی ہے کہ معذوروں پر بیاحکام لا گزیس ہوتے۔

لطائف سلوک .....هو الذی انزل السکینة سکینالی چز ہوتی ہے جس میں نوراور قوت وروح ہوتی ہے جس سے شکون میسر آجاتا ہے اور سہولت اعمال اور صنبط احوال کی تو فیق ال جاتی ہے۔

لَقَدُ رَضِى اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذُ يُبَايِعُونَكَ بِالْحُدَيْبِيةِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ هِى سَمُرَةٌ وَهُمُ الْكُ وَثَلُ مِائَةٍ إِوَ اكْتَرُ ثُمَّ بَا يَعَهُمُ عَلَى اَنْ يَنَاجَزُوا قُرَيْسًا وَانْ لَا يَغِرُّوا عَلَى الْمَوْتِ فَعَلِمَ اللهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْوَفَا عِ وَالْصِدُورِ فَا نُولَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمُ وَاقَابَهُمُ فَتُحَا قَرِيبًا ﴿١٨ هُو فَتُحَ حَيْبَرَ بَعْدَ إِنْصِرَافِهِ مِنَ الْحُدَيْبِيةِ وَالصِّدُورِ فَا نُولَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمُ وَاقَابَهُمُ فَتُحا قَرِيبًا ﴿١٨ هُو فَتُحَ حَيْبَرَ بَعْدَ إِنْصِرَافِهِ مِنَ الْحُدَيْبِيةِ وَالصِّدُورِ فَا نُولَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمُ وَآقَابَهُمُ فَتُحاً قَرِيبًا ﴿١٨ هُو فَتُحَ حَيْبَرَ بَعْدَ إِنْصِرَافِهِ مِنَ الْحُدَيْبِيةِ وَالصَّرَاقِ مِنَ الْحُدَيبِيةِ وَالصَّرَافِهِ مِنَ اللهُ عَرْبُورُهُ مَا يَهُ مُنْ اللهُ عَرْبُورُهُ مَا يَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمَةً حَيْبَرَ وَكُفَّ آيَالِكَ وَعَدَكُمُ فَي عَلَيْهِمُ مَا لِكُمْ هَافِهِ عَنِيمَةً حَيْبَرَ وَكُفَّ آيُلِكَ النَّاسِ عَنْكُمُ اللهُ فَي عَلَيْمَةً حَيْبَرَ وَكُفَّ آيَالِكَ وَاللهُ عَلَى عَلَيْهُ مَا لَكُمُ لَكُمْ اللهُ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعُبَ وَلِيكُونَ آي الْمُعَجَّلَةَ عَطَتْ فَي عَلَيْهُمُ لَنْ اللهُ عَرَجُونُ اللهُ عَلَى اللهُ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعُبَ وَلِيكُونَ آي الْمُعَجَّلَةَ عَطَتْ فَي عَلَاكُمُ لَكُمْ اللهُ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعُبَ وَلِتَكُونَ آي الْمُعَجَّلَةَ عَطَتْ

عَلَى مُقَدَّرٍ أَى لِتَشُكُرُوهُ الْيَةً لِلمُؤمِنِينَ فِي نَصُرِهِمُ وَيَهُدِيكُمُ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً ﴿٢٠ ﴾ أَى طَرِيْقَ الْتَوكُل عَلَيُهِ وَ تَفُوِيضَ الْآمُرِ الِيَهِ تَعَالَى ۚ وَ أُخُرِى صِفَةُ مَغَانِمَ مُقَدَّرٌ مُّبُتَدَاءٌ لَمْ تَقُدِرُوا عَلَيْهَا هِي مِنْ فَارِسَ وَالرُّومِ قَدُ اَحَاطَ اللهُ بِهَا ۚ عَلِمَ اَ نَّهَا سَتَكُونُ لَكُمُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيُوا ﴿٢١﴾ اَىٰ لَمُ يَزَلُ مُتَّصِفًا بِدَلِكَ وَلَوُ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْحُدَيْبِيةِ لَوَ لَّوُاالْاَدُبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا يَحُرُسُهُمُ وَّلَا نَصِيرًا ﴿ ٣٢﴾ سُنَّةَ اللهِ مَصُدَرٌ مُّو تَّكَد لِمَضُمُون الْحُمُلَةِ قَبُلَهُ مِنْ هَزِيْمَةِ الْكَافِرِيْنَ وَ نَصْرِ الْمُؤمِنِيْنَ آَى سُنَّ اللهُ ذليكَ سُنَّةَ الَّتِي قَدُ خَلَتُ مِنُ قَبُلُ ۚ وَلَنُ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبُدِيُّلا ﴿٢٢﴾ مِنْهُ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ ايُدِيَهُمُ عَنْكُمُ وَ أَيُدِيَكُمُ عَنْهُمُ بِبَطُنِ مَكَّةً بِأُ لُحُدَيْبِيَةِ مِنْ بَعُدِ أَنْ أَظُفَرَكُمُ عَلَيْهِمُ \* فَإِنَّ ثَمَانِينَ مِنْهُمُ طَافُوا بِعَسْكَرِكُمُ لِيُصِيْبُوا مِنْكُمُ فَأَحِذُوا وَأَتِيَ بِهِمُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ فَلَا عَنْهُمُ وَخَلّى سَبِيلَهُمْ فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبُ الصُّلُح وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرًا ﴿٢٣﴾ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ أَى لَمْ يَزَلُ مُتَّصِفاً بِذَلِكَ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّو كُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَى عَنِ الْوُصُولِ الِيَهِ وَالْهَدَى مَعْطُوفٌ عَلَى كُمْ مَعْكُوفاً مَحْبُوساً حَالْ آنُ يَبْلُغَ مَحِلَّةٌ آيُ مَكَانَةُ الَّذِي يُنْحَرُ فِيهِ عَادَةً وَهُوَ الْحَرَمُ بَدُ لُ اِشْتِمَالٍ وَلَوُ لَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَفِسَاءٌ مُّوْمِنْتُ مَوْجُوْدُونَ بِمَكَّةَ مَعَ الْكُفَّارِ لَهُمْ تَعْلَمُونَهُمْ بِصِفَةِ الْإِيْمَانِ أَنْ تَطَعُوهُمْ أَى تَقْتُلُوهُمْ مَعَ الْكُفَّارِ لَوُ أَذِنَ لَكُمُ فِي الْفَتَح بَدَ لُ اِشْتِمَالٍ مِنْ هُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِنْهُمُ مَّعَرَّة اللهِ الْمُنْبَةِ لِلصَّنْفَيْنَ بِتَغُلِيُبِ الذُّكُورِ وَ حَوَابُ لَوُ لَا مَحُذُونَ أَى لَاذِنَ لَكُمُ فِي الْفَتُح لَكِنُ لَمُ يُوذَنَ فِيهِ حِيْنَفِذٍ لِي**ُلُهُ خِلَ** اللهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنُ يَّشَاءُ كَالْمُومِنِيُنَ الْمَذْكُورِيْنَ لَوُ تَزَيَّلُوا تَمَيَّزُوا عَنِ الْكُفَّارِ لَعَذَّبُنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْهُمُ مِنُ اَهُلِ مَكَّةَ حِيُنَةِذٍ بِأَنْ نَاذَنَ لَكُمُ فِي فَتُحِهَا عَذَاباً ٱلْيُما ﴿ ٢٥﴾ مُولِماً إِذْ جَعَلَ مُتَعَلِّق بِعَذَّبُنَا الَّذِينَ كَفَرُوا فَاعِلٌ فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ اَلاَنْفَةَ مِنَ الشَّيْءِ حَمِيَّةَ الْحَاهِلِيَّةِ بَدُلٌ مِنُ الْحَمِيَّةِ وَهِيَ صَدُّهُمُ النَّبِيِّ اللَّهِ وَاصْحَابَةً عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَٱنْزَلَ اللَّهُ سَكِيْنَتَةٌ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُومِنِينَ فَصَالَحُوهُمُ عَلَىٰ أَنْ يُّغُودُوا مِنُ قَابِلٍ وَلَمْ يَلُحَقُّهُمُ مِنَ الْحَمِيَّةِ مَا لَحِقَ الْكُنْفَارَحَتَّى يُقَاتِلُوهُمُ وَٱلْزَمَهُمُ آيِ الْمُومِنِينَ كَلِمَةَ التَّقُوٰى لَا اِللهِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَأُضِينُ اللهِ التَّقُوىٰ لِا نَّهَا سَبَبُهَا وَكَانُوۤا اَحَقَّ بِهَا بِالْكَلِمَةِ مِنَ ﴿ الْكُفَّارِ وَاهْلَهَا عَطُفٌ تَفُسِيُرِيٌّ ، وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿٢٣﴾ أَىٰ لَمْ يَزَلُ مُتَّصِفًا بِذَلِك وَمِنُ مَعُلُومَاتِهِ تَعَالَىٰ أَنَّهُمُ اَهُلُهَا لَقَدُ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّءُ يَا بِالْحَقِّ رَاى رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّوْمِ عَامَ الْحُدَيْبِيةِ قَبَلَ خُرُوجه أَنَّهُ يَدُخُلُ مَكَّةَ هُوَ وَاصْحَابُه امِنِينَ وَيُحَلِّقُونَ وَيُقَصِّرُونَ فَاحْبَرَ بِالْلِكَ اَصْحَابَةٌ فَفَرِحُوا فَلَمَّا خَرَجُوا

مَعَهُ وَصَدَّهُمُ الْكُفَّارُ بِا لُحُدَيْيِيةِ وَرَجَعُوا وَ شَقَّ عَلَيْهِمُ ذَلِكَ وَرَابَ بَعُضُ الْمُنَافِقِينَ نَزَلَتُ وَقَوْلُه بِالْحَقِّ مُتَعَلِّقٌ بِصَدَقَ أَوُ حَالٌ مِنَ الرُّوْيَا وَمَا بَعُدَهَا تَفُسِيرٌ لَهَا لَتَدُخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَوَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ لِلْتَبَوْكِ امِنِينَ مُحَلِّقِيْنَ رُوْسَكُمُ اَى جَمِيْعَ شُعُورِهَا وَ مُقَصِّرِيْنَ لا اَى بَعْضَ شُعُورِهَا وَهُمَا حَالَان مُقَدَّرَتَان لَاتَخَافُونَ ا اَبِداً فَعَلِمَ فِي الصُّلُح مَالَمُ تَعُلَمُوا مِنَ الصَّلَاحِ فَجَعَلَ مِنْ دُون ذَلِكَ آيُ الدُّخُولِ فَتُحا قَرِيبًا ﴿٢٠﴾ هُوَ فَتُحُ حَيْبَرَ وَ تَحَقَّقَتِ الرُّوْيَا فِي الْعَامِ الْقَابِلِ هُوَ الَّذِي اَرُسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُلَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ آيُ دِينَ الْحَقُّ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ عَلَى حَمِيْعِ بَا قِي الْآدُيَانِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيُدًا ﴿٣٨﴾ إنَّكَ مُرُسَلٌ بِمَا ذُكِرَ كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ مُبْتَدَاءٌ رَّسُولُ اللهِ خَبْرُهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ آيُ اَصْحَابُهُ مِنَ الْمُومِنِيْنَ مُبْتَدَاءٌ خَبُرُهُ اَشِكَاءَ غِلَاظٌ عَلَى الْكُفَّارِ لَا يَرْحَمُونَهُمْ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُمْ خَبْرُ ثَانِ أَى مُتَعَا طِفُونَ مُتَوَادُونَ كَالُوالِدِ مَعَ الْوَلَدِ تَوْمُهُمْ تُبْصِرُهُمُ رُكُعا سُجُّدًا حَالَانِ يَبُتَغُونَ مُسْتَانِفٌ يَطُلْبُونَ فَضُلًا مِنَ اللهِ وَ رِضُوانًا سِيُمَاهُمُ عَلَامَتُهُمْ مُبْتَدَاءً فِي وُجُوهِهِمْ خَبُرُهُ وَهِيَ نُورُ وَ بَيَاضٌ يُعَرَفُونَ بِهِ فِي الْآخِرَةِ إِنَّهُمْ سَحَدُوا فِي الدُّنيَا مِنَ آثُو السُّجُو دِ مُتَعَلِّقٌ بِمَا تَعَلَّقُ بِهِ الْحَبُرُ أَى كَائِنَةً وَأَعْرِبَ حَالًا مِن ضَمِيرِهِ الْمُنتَقِلِ إِلَى الْحَبُرِ ذَلِكَ آئ الوصفُ الْمَذُكُورُهَ مُلْهُمُ صِفَتُهُمُ فِي التَّوْرُمَةُ مَّبُتَدَاءٌ وَخَبْرُهُ وَمَثَلُهُمُ فِي الْإِنْجِيلِ ﴿ مُبْتَدَاءٌ خَبْرُهُ كَزَرُع اخْرَجَ شَطَّاهُ بِسُكُون الطَّآءِ وَ فَتُحِهَا فَرَائِحَةً فَازْرَةً بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ قَوَّاهُ وَاَعَانَهُ فَاسْتَغُلَظَ غَلَظَ فَاسْتَوْى قَوْى وَاسْتَقَامَ عَلَىٰ سُوقِهِ أُصُولِهِ حَمَعُ سَاقِ يُعْجِبُ الزُّرُّاعَ أَيُ زُرَّاعَةً لِحُسُنِهِ مِثْلُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله عَنهُمُ بِذَلِكَ لِانَّهُمُ بَدَءُ وَا فِي قِلَّةٍ وَضُعُفٍ فَكَثَرُوا وَقُوُّو عَلَى آحُسَنِ الْوُجُوهِ لِيَغِيُظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ \* مُتَعَلِّق بِمَحُذُوفٍ دَلَّ عَلَيْهِ مَا قَبَلَهُ آى شَبِهُوا بِلْلِك وَعَدَ اللَّهُ الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ مِنْهُمُ اَىُ الصَّحَابَةِ لِبَيان الْجِنْسِ لَا لِلتَبَعِيْضِ لِالَّا كُلَّهُمُ بِالْصِفَةِ الْمَذَّكُورَةِ مَغَفِورَةً وَاجُواً عَظِيْمًا ﴿ وَأَنْ الْحَنَّةَ وَهُمَا لِمَن بَعَدَهُمُ ايَضاً فِي آيَاتٍ

ترجمہ: ............ بقینا الله ان مسلمانوں سے خوش ہوگیا جوآپ سے (حدیبیش) بیعت کررہے تھے۔درخت کے نیچ جو کیکر کا تھا اور یہ مہم ان تیرہ سویا زیادہ تھے۔ جنہوں نے پھرآ تخضرت و آگا سے اس پر بیعت کرلی کہ ہم قریش سے مقابلہ کریں گے اور مرنے سے بی نہیں ہم ان کی اور (اللہ) کو معلوم تھا جو پھوان کے دلوں میں تھا (وفاداری اور سچائی) اور اللہ تعالی نے آئیں اطمینان پیدافر مادیا اور ان کو گئے و سے دی (عدیبیت والیسی پر خیبر فتح کرادیا) اور بہت تھے تھیں بھی جن کو بیلوگ حاصل کررہے ہیں (یعنی فتو حات نجیبر) اور اللہ تعالی بڑا زبروست حکمت والا ہے ہمیشدان خوبیوں کا مالک رہا ہے ) اور بہت ی تعلیموں کا وعدہ بھی اللہ تعالی نے تم سے کرد کھا ہے۔ جن فتح الی بڑا کر مست تو تمہیں (یہ خیبری غنیمت) دے دی ہے اور لوگوں کے ہاتھ تم سے دوک دیئے (تمہارے اہل و عیال سے جبتم خیبر میں جلے تاور یہوڈ نے ان اہل و عیال پر جملہ آور ہونا چاہا تو اللہ نے یہودیوں کے دلوں پر ہیبت طاری کردی) اور تا کہ عمال سے جبتم خیبر میں جلے تھے اور یہوڈ نے ان اہل و عیال بی چملہ آور ہونا چاہا تو اللہ نے یہودیوں کے دلوں پر ہیبت طاری کردی) اور تا کہ

موجائے (یفوری غنیمت اس کاعطف مقدر پر مور ہا ہے تقدیر عبارت اس طرح ہے تشکرو ہ ولتکون) اہل ایمان کے لئے نمونہ (ان کی الداد كے سلسله ميں) اور تاكم تم كوليك سيرهى راه برڈال دے ( يعنى توكل اور الله كے بحروسه كرنے كے طريقه بر) اور ايك فتح اور بھى ہے ( صفت مغانم مقدر کی بیمبتداء ہے) جوتہارے قضہ میں نہیں آئی (فتح فارس وروم مراد ہے) اللہ تعالی نے اس کا احاط کر رکھا ہے (اسے خبر ہے کہوہ فتح عنقریب تمہیں حاصل ہوکررہے گی)اوراللہ کو ہرچیز پرقدرت ہے(ہمیشداس کی بیصفت رہتی ہے)اور بیکا فر (حدیدبیس)اگرتم سے اڑتے بھڑتے تو ضرور پیٹے پھیر کر بھا گتے بھران کونہ کوئی یار ملتا (جوان کی حفاظت کرتا ہے) اور نہ مددگار ، اللہ تعالی نے بہی دستور کر رکھا ہے (بیمصدرے بہلمضمون جملہ کی تاکید کے لئے جو کفار کی شکست اور مسلمانوں کی مدد سے متعلق تھا۔ یعنی اللہ نے بیطریقہ مقرر کرر کھاہے) جو بہلے سے چلاآتا ہے اورآپ اللہ کے دستور میں ردوبدل نہیں یائیں گے۔اوراللہ ہی نے ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے باز ر کھے۔وادی مکہ (حدیبیہ) میں اس کے بعد کہ تہمیں ان پر قابودے دیا تھا کیونکہ ای (۸۰) کفار مکہ تمہاری گھات میں لگ گئے تھے تمہاری نقصان رسانی کےدریے ہو کر گر پڑ لئے گئے اور حضور عظی خدمت میں پیش ہوئے تو آپ عظے نے درگز رفر ماکران کور ہا فرمایا۔ انجام کار یمی واقعہ سبب صلح بن گیا)اوراللہ تمہارے کاموں کود کیور ہاتھا ( یعلمون یا اور تا کے ساتھ لینی اللہ ہمیشہ اس خوبی کا مالک رہتا ہے ) سدو الوگ ہیں جنہوں نے کفر کیااور مہیں مجدرام (تک پہنچنے) سے روکااور قربانی کے جانورکو (اس کاعطف ضمیر کم پر ہور ہاہے) جورکا ہوا (مجمعنی منع یہ حال ہے)رہ گیاا پی جگہ پر پہنچنے سے (جہاں اس کی عادة قربانی کی جاتی ہے یعنی حرم بیبدل اشتمال ہے) اور اگر بہت سے مسلمان مرداور بہت ی مسلمان عورتیں نہ ہوتیں ( کفار کے ساتھ مکہ میں ) جن کی تمہیں خبر بھی نتھی (ان کے ایمان کی )ان کے پس جانے کااحمال نہ ہوتا (یعنی پہ کہ کفار کے ساتھ وہ بھی مارے جاتے۔ اگر تمہیں مہم سرکرنے کی اجازت دے دی جاتی۔ میٹمیرهم سے بدل اشتمال ہے)جس پران کی وجہ سے ممہیں بھی مصیبت پہنچی (یعنی گناہ ہوتا) بخبری میں (تمہاری طرف سے عائب کی ضمیریں مردوعورت دونوں کی طرف راجح ہیں لولا کا جواب محذوف ہے تقدیرعبارت اس طرح ہوگا۔ لاذن لکم فی الفتح لکن لم یوذن فیه حیننذ) تا کہ اللہ تعالی اپنی رحمت میں جس کو چاہداخل کرے (جیسے ندکورہ مونین کوداخل کیاہے) اگریے ملیحدہ ہو گئے ہوتے (کافروں سے الگ ہوجاتے توان میں جو کافر تھے ہم ان کو ، سزادیتے (بعنی کفار مکہ کواس صورت میں جمہیں فتح مکہ کی اجازت دے کر) در دناک (تکلیف دہ) جب کہ جگہ دی (اس کا تعلق عذبنا کے ساتھ ہے)ان کافروں نے (بیفاعل ہے)ایے دلوں میں عار (تکبر) کو،اور عاربھی جاہلیت کی (بیحبیت سے بدل ہے اور وہ جاہلا نہ عار، ستخضرت والمالية اور محاب كرام الموسود حرام مين واخله ب روكناب ) سوالله في اسي رسول اورمونين كواني طرف س قوت برداشت عطافر ماكي ( چنانچانہوں نے اس بات برسلے کرلی کر سال آئندہ آئیں گے اور انہیں کا فرول جیسی عاربیں گئی کراڑائی مول لے لیتے ) اور اللہ نے مسلمانوں كوتقوى كى بات يرجمائ ركها لا اله الا الله محمد رسول الله اوراس كلمك اضافت تقوى كى طرف اس لئے كى كى كى كى كى كى اوروہاس کے زیادہ ستی ہیں (کلمدی بنسبت کفار کے )اوراس کے اہل ہیں (عطف تغییری ہے )اوراللہ ہر چیز کوخوب جانتا ہے (ہمیشاس کی يمي شان ہے اور الله عظم ميں يہلے سے يہ ہے كہ يہاس كے الل جيس) بلاشبہ الله تعالیٰ نے اپنے رسول كوسي خواب وكھلايا ہے جوواقع كے مطابق ب( آنخضرت الله في عديد يكسال مديد جانے سے يہلے بيخاب ديكما قاكرآپ الله كاورآپ الله كام يان مك میں داخل ہورہے ہیں اور پچھلوگ سرمنڈ وارہے ہیں اور پچھ بال کتر وارہے ہیں۔آپ ﷺ نے اس خواب کا ذکر صحابہ سے کیا تو س کر صحابہ " خوش ہوئے کیکن جب آپ صحابی بیعت میں عازم ہوئے اور کافرول نے مقام حدیبیمیں روک دیااورسب کووالیں ہونا پڑاتو صحابہ اس ے ملول ہوئے اور بعض منافقین ترود کا شکار بھی ہوگئے تواس پریآیت نازل ہوئی۔

بالحق كاتعلق صدق سے ب يارويا سے حال باور بعد كاجمله اس كي تفسير بے ) تم لوگ ضرور مسجد حرام ميں جاؤ كانشاء الله تيركا فرمايا

ہے اس دامان کے ساتھ کوئی (سارے) سرکومنڈا تا ہوگا اورکوئی بال کٹا تا ہوگا ( لینی بالوں کا پچھ حصد بیددونوں لفظ حال مقدر ہیں ) سی طرح کا (مجمی)اندیشدند بوگا۔سواللہ کو (صلح کی نسبت)وہ باتیں معلوم ہیں (جن مصالح کو) تم نہیں جانتے پھراس ( کمیس حاضری) سے پہلے لگ المقول ایک اور فتح دے دی (فتح خیبر مراد ہے اور اسکے سال خواب بھی بورا ہو گیا) وہ اللہ تعالی ایٹا ہے کہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تا کہوہ (وین حق) کوغالب کردے) باقی تمام دینوں پر،اوراللد کافی کواہ ہے (اس پر کہ آپ ندکور پیغامات دے کر بھیج من بیں جیسا کدار شادے) محمد (مبتداہے) اللہ کے رسول بیں (مینبرہے) اور جولوگ آپ کے عجت یا فتہ بیں (مؤن صحابة میمبتداء ہے۔ اس کی خبرآ گے ہے)وہ تیز (سخت) ہیں کا فروں کے مقابلہ میں ان پر حنہیں کھاتے آپس میں مہریان ہیں یہ دوسری خبر ہے یعنی ایک دوسرے ت تعلق خاطراور محبت رکھتے ہیں جیسا کہ باپ سٹے پرمہر بان ہوتا ہے) اے خاطب تو دیکھے گا تھے نظر آئے گا کہ بھی رکوع کررہے ہیں بھی سجدہ کررہے ہیں، (بددونوں حال) ہیں جبتو میں لگے ہیں (جملہ متانفہ ہے) یعن تلاش میں رہتے ہیں) الله تعالی کے ضل اور خوشنودی کی، ان کے آثار (نشانات) میمبتداء ہے ان کے چرول پرنمایاں ہیں (بیزبرہ آثار سے مرادنوراور چیک ہے جس سے معلوم ہوجائے گا کہ انہوں نے دنیامیں جدے کئے تھے) بوجہ ا ٹیر جدہ کے اس کاتعلق بھی خبر کے متعلق ہی سے ہے یعنی کا کندسے، اوراس پر حال کا اعراب ہے اس ضمیر کی وجسے جوخر کی طرف راجع ہے )یر (خرکور قعریف)ان کے اوصاف (صفات) ہیں تورات میں (بیمبتداءاورخرہے)اورانجیل میں (مبتداء ہے جس کی خبرآ سے ہے)ان کی بیشان ہے کہ بیتی کی طرح ہیں جس نے اپنی سوئی تکالی (لفظ شطا سکون طااور فتح طاء کے ساتھ بیدونوں طرح ہے کونیل مرادہ) چھراس نے اس کوقوی کردیا (لفظ از رمد کے ساتھ اور بغیر مددونوں طرح ہے بعنی اس کومضبوط کردیا اور اس میں بوھوتری کردی) پھروہ کھیتی اور موٹی ہوگئ (طاقت درسیدھی کھڑی ہوگئ) پھراپنے تنے پر دہ سیدھی کھڑی ہوگئ (سوق،سات کی جمع ہے) کہ کسانوں کو بھلی معلوم ہونے لگی (یعن کھیتی عمدہ ہونے کی وجہ سے جعلی معلوم ہونے لگی۔صحابہ کی بیرمثال اس لئے دی گئی کہ وہ شروع میں کم اور کمزور ہے۔ پرخوب بڑھے اور مضبوط تر ہو چکئے ) تا کہان کے ذرایعہ سے کافروں کوجلائے (اس کاتعلق محذوف کے ساتھ ہے جس پر پچھلامضمون دلالت كرد با بتقرير عبارت الطرح بوكى شهوابذلك) الله تعالى في الدوكول سے جوايمان لائے اور فيك كام كرر بے بين وعده كرد كھا ہے ( لیتی صحابہ سے من بیان جنس کے لئے ہے من بعیف ینہیں ہے۔اس لئے کہ تمام محابہ گلی یہی شان تھی ) بخشش اور بڑے واب کا (جنت کا اور بددونوں وعدے دوسری آیات کی دجہ سے بعد کے لوگوں کے لئے بھی ہیں )۔

شخفیق وتر کیب الشجوة کیرکادرخت جور گیتانی علاقول میں بکثرت پایاجا تا ہے جس کو طلع بھی کہتے ہیں لیکن جمہور مفسرین کی رائے ہے کہ طلع سیلے کو کہتے ہیں۔

ان عرائے شرح مواہب میں ہے کہ جره کامصداق مخفی ہے اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر متعین کردیا جاتا تو عوام تعظیم میں غلوکرنے لگتے۔ بنا جزوا بمعنی مقاتلہ تغییری عبارت کے دونوں جملوں میں منافات نہیں ہے بلکہ دونوں کامقصدا یک ہی ہے۔

وعدكم اس من خطاب كاطرف القات بال مديبير كاكريم كے لئے۔

فعجل لکھم متعقبل کو ماضی کے ساتھ لانے میں اس کے بقنی ہونے کی طرف اشارہ ہے اور پیرکہ جو امر مقدر ہوچکا ہے اس کی پیزبراز قبیل اخبارغیب ہے۔ ابن جبر بیجابر اور قادہ سے فعل کرتے ہیں اور عام مفسرین کی رائے نئیمت خیبر کی ہے، لیکن بعض کے زدیک صلح حدیب بیہ مراد ہے۔

فی عیالکم ای عن عیالکم \_سرحدیبیل طرف اشاره باورالناس سے الل خیراوران کے حلیف بنواسد وغطفان مراد بیل مجیرا کہ

تفیری عبارت سے معلوم ہوتا ہے لیکن اگر صرف بنواسد وغطفان مراد لئے جائیں تو پھر خیبر کی طرف خروج ہوگا۔

ولتكون اى لتشكروا ولتكون اية

للمومنين \_آنخفرت الكى كالمواقت كنثانات فتوحات مراديل -

واحوى الاس كى كئ تركيبين موسكتى مين اليك يدكمبتداءكى وجهس مرفوع موااور لم تقدروا عليها اس كى صفت جاور قد احاط الله بها خبرے۔ دوسرے بیکهاس کی خبرمحذوف مقدرہو۔ ای و ثم احوی لم تقلدوا علیها ۔ تیسرے بیکنول مفم علی شرط النفیر کی وجہ سے منصوب بور وقضى الله احرى - چوتے يه كعل منصوب تعلى مفرعلى غير شرط النفير بو اى ووعد كم احرى ياو آتاكم احرى یا نجویں بیکررب مقدر کی دجہ سے مجر در ہو۔ بقول زخشر ک یواورب ہے۔ چتانچداس میں اختلاف مشہور ہے کدرب مقدر کی دجہ سے مجرور ہے یا واديمعنى ربى وجهد مفرر في اخرى كامبتدا بونا توذكر كردياليكن خربيس بيان كى يعنى قد احاط الله بها اور لم يقدروا علها مبتداءكى

الذين كفروا مرادالل مكه بي جن مين خالد بن وليد بهي تع جواس وقت مسلمان بيس بوئ تع ياوك كراع تميم تك آ بيني تع مرحمله آور

سنة الله \_يعن غلب انبياء جيك لا غلبن انا ورسلى فرمايا كياب-

بطن مکه بطن سے مرادمقام مدیبیاور مکہ سے مرادرم ہے جس میں مدیبیجی داخل ہے۔ یا صدیبیے چونکداس سے متصل ہاں لئے دونوں اعتبارے مدیبہ کوبطن مکہ کہنا تھے ہے۔

والهدى عامقراً ال وخميرمنصوب كم يرعطف كرتے ہوئے يامفول معہونے كى وجه سے منصوب مانتے ہيں ليكن ابوعم واكيدوايت ميں مجدحرام برعطف كرتے ہوئے محرور برصتے ہیں۔اس صورت بیس مضاف محذوف ہوگا۔ای وعن نحو الهدی اورا يك قراءت رفع كى تجى بفعل مقدر مجهول كى وجهداى وصد الهدى اس كى عام قرائت فته بااورسكون دال كساته بالتين عر اورابوعاصم وغيره كسردال اورتشد يدكيساته يرصح بين ابن خالديد في اس مين فن الخت فقل ك بين المعدى، الحدى، المعدى -

معكوفا عكف بمعنى فنس لازم باورالبدى سے حال ب

محلد بدلیل ہاس کی کرمحصر کے لئے بدی کامل حرم ہاور کل سے مراد محصوص جگد معنی ہے۔

ببرحال کل مےمرادخاص وہ مکان نبیں ہے کہ اس کے علاوہ دوسری جگہ قربانی جائز نہ ہو۔ تا کہ اس کواس کی دلیل بنایا جائے کہ محصر کے لئے حل حدى صرف حرم ہے جیا كمام اعظم كى رائے ہے۔ يہ بدى سے بدل اشتمال ہاور حدف جار يمى مانا جاسكتا ہے۔ اى عن ان يبلغ الهدى محله اورجار محرور ياصدوكم مضعلق بوجائ كايام عكوفات-

ان تطؤهم وطی کے اصل معنی روندنے کے ہیں یہاں مرادل ہے پیلفظ ہم سے بدل اشتمال ہے یا مجال ونساء سے بدل ہے ذکر کی تغلیب كرتے ہوئے تقدیر عبارت اس طرح ہوگی ۔ لو لا وطی رجال ونساء موجو دون ۔

معرة \_ بروزن مفعلة عروجمعنى عراه سے نا گوار چیز کو کہتے ہیں۔ ابن جریر ابن عباس ، سے بہی معنی قال کررہے ہیں اور مفسر کے اسم کے ساتھ تفسر کرنے سے حفیہ کی تائید ہوتی ہے کو تل وقال سے صرف گناہ ہوتا ہے۔ پچھاور چیزاس پرلاز مہیں ہوتی کیکن ابوا بخق دیت کے معنی لیت

اور بعض کفارہ کے معنی لیتے ہیں۔امام شافعی کی رائے بھی بہی ہے۔

بغیر علم ۔ بین جہیں مناوی خرجیں ہے۔اس طرح اب تکرار کاشبہ بھی نہیں رہتا۔ کیونکہ لم تعلمو هم کاتعلق ان کی ذوات سے بے بلحاظ ایمان اور بغیر علم کاتعلق مناہ سے ہے۔

وجواب لو لا . اى لولاكراهة ان تهلكوا انا سا مومنين بين اظهر الكفار حال كونكم جاهلين بهم فيصيبكم باهلاكهم مكروه لماكف ايديكم عنهم \_\_\_\_\_\_

اذ جعل ـ بيعزينا كاظرف باورمدوكم يمتعلق بحى موسكاب-

الحمية - بخارى شريف مل ال كاجيت جامليت كسلسله مل كلها به كخضور والكاوني نه ماننا، لهم الله كاللهم للصني . اللهم للصني اللهم للما المرادكرنا اور حضور الكوفي الوقت عمره سادوك ويناحميت جامليت ب

فانزل الله الكاعطف مقدر برب اى فضاقت صدور المسلمين واشتد الكرب عليهم فانزل السكينة

احق بھا علم الی میں چوتکہ صحابہ کواسلام سے نتخب کرایا گیاہاس لئے وی احق بالقوی ہیں۔

لقد صدق نين اس خواب كى تعيراً كرچاك سال بعد ظاہر بوكى اور علم الى يس محقق صىت بى ينواب اضغاث احلام يس سينيس بداور تفير خازن بيس صدق الله كي يدين كھے بيس كوالله نے آپ كورد يبييس خردى كرآپ كا داخله برحق اور سي ب كيكس اك سال سكود كھنے كا قول اسى ب چنانچ عبدالله بن افي اور عبدالله ابن فيل اور دفاعه بن حادث نے اعتراضا كہا بھى ب كه والله ما حلقنا و لا قصورنا و لا داينا المسجد الحرام اس برير آيت نازل بوكى ۔

با لحق من كل احمال بيل الك يدكر مدق منعلق مودوس يدكر مصدر كذوف كل صفت موداى صادقا متليدا بالحق تير يدكه معذوف كاصفت مود والم ما يدكر من الما يدون كرمان منابع المحقد يوقع من مواوراس كاجواب لدخلن موداس صورت من دويا يدوقف كرمان منابع ما

انشاء الله بندول کوادب کی تعلیم اور تفویض کی تعلیم بھی ہے تعلی کے لئے نہیں ہے کیونکہ یہاں تعلی بدعی ہوگی۔ بلکہ تیرک کے لے ہے۔ اور بعض کی دائے بیہ ہے کہ شیت الی پور کے تشکر کے اعتبار سے ہے۔اوروہ قضاء مبرم ہے۔اگر چہ حاضری نصف یعنی سات ہوگی ہوئی ہے اور بعض نے اس تعلیق کوفرشتہ کی یا اسخضرت و کا کی طرف سے حکایت مانا ہے۔

المنین ریدال بالدخلن کواؤ محذوف ای امنین فی حال الدخول لا تخافون عدو کم ان معتوج کم تغییر کی عہارت حالان کا مطلب بیب کم یا تو دونوں حال میں داؤ محذوف سے دوریا امنین سے حال میں دول صورت میں حال متر ادفی اور دوبری صورت میں حال متداخلہ ہوگا۔ اور لا تخافون جملہ متابعہ می ہوسکتا ہے۔ در حال بھی ہوسکتا ہے تدخلن کے فاعل سے یا آمنین کی ضمیر سے یا محلقین یا مقصر بن سے پہلی صورت میں تاکید ہوجائے گی۔

مقدر تان اب بدشر بین رم کدوخول کی حالت تواحرام کی حالت ہے اور اس وقت حلق وقصر نہیں ہوسکتات پھر کیسے حال بنانا مجے ہوگا لیکن کہا جائے گا حال مقدرہ اصحب

لا تخافون ۔ آگر چہ آمنین کے بعد بیافظ بطاہر مرر معلوم ہوتا ہے۔ لیکن کہاجائے گا کہ آمنین سے مرادح م میں واقت آمن ہے اور لا تخافون میں آئندہ کے لئے امن کا دعدہ ہے۔ فتحا قریبا ۔بغوی گیرائے ہے کہا کش کے زو گیا کے مدیبیمرادہے۔حافظ ابن جرنے بھی ای کواختیار کیا ہے اورخواب کی تجیر عمرہ تضاکی صورت میں پوری ہوئی۔

على اللدين كلد تمام اديان سابقة براسلام كاغلب مراد ب اور بعض كزد يك حضرت عيسى كى دوباره آمد براسلام كاغلبه مراد ب اور بعض كے نزد يك مطلقاً دلائل براين كۆرىچە اسلام كاغلب مراد ب-

و محفی بالله شهیدا \_ لین الله این وعده کے بورا ہونے برگواہ ہاور حسن سے منقول ہے کہ اسلام کے غلبہ پر اللہ کی گوائی ہے۔ اصل عبارت اس طرح ہے کہ کفاہ الله شهیدا اور شہید حال یا تمیز ہے اور ' محمد'' نقدم ہوالذی کی وجہ سے خبر ہے مبتدا ہے محدوف ک' ای ہومحہ'' یا مبتداء ہے اور خبر رسول اللہ ہے۔

سیماهم مطول بجود کنشانات مراد ہیں۔ حدیث میں ہے کہ من کئو صلو تہ باللیل حسن وجهه بالنهاد۔ اور یا وہ نور مراد ہے جو قیامت میں وجہ بالنہاد اور عاد ہیں کہ خشوع و قیامت میں وجہ انتہاد ہوئی نے الی بن کعب سے مرفوعاً روایت کی ہے سیماهم النور یوم القیمة اور مجاہد فرماتے ہیں کہ خشوع و قیامت میں میں میں میں میں میں میں میں میں کہتے ہیں کہ نشانات مجدہ ، قمر ، لیلة البدر کی طرح دوثن ہوں گے۔

من صميره يعن خركات اورالى الخر سي بارجرورمرادي

مثلهم - بیمبتداء ہاور فی الانجیل خرہاور بہ جملہ ذلک کی خبر ہے یا ذلک مبتدا اور مثلهم اس کی خبراور فی التوراة مثلهم سے حال ہے۔ مثلهم فی الانجیل مبتداء ہے کزرع الخ اس کی خبر ہے۔ اس صورت میں فی التوراة پروتف ضروی ہوگا۔ بیدوم ثالیس ہوں گی۔ جیسا کی مشترگی دائے ہے۔ اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ٹانی مثلهم پہلے مثلهم پر معطوف ہے۔ اس صورت میں فی الانجیل پروتف کیا جائے گا اور دونوں کتا ہوں میں ایک ہی مثال ہوگی۔ اور کزرع خبر ہوجائے گی۔ مبتدائے محدوف کی اک مثلهم کزرع الخ اور جملہ مبتانفہ ہوجائے گا مشطاہ کی سے اور دونوں کی کونیل مراد ہے۔ فرخ الزرع لیمن کھیت پھول کر پھٹنے کے قریب ہے۔

فازره دراصل اکرم مکرم کےوزن پر ہے۔مشہور قاعدہ صرفی کی وجہ سے ہمزہ کو ماضی میں الف سے بدل دیا گیا ہے اور اذر بالقصر علاقی سے ضرب سے ہمعنی طاقت ورکرنا۔

ابن جریر قادہ سے قال کرتے ہیں۔ سیماهم فی وجوههم ای علامتهم فی الصلواۃ بیتورات کی مثال ہے اور انجیل کی مثال کزرع الحرج الخ ہے جوصحاب کی شان میں آئی ہے۔ اور ابن جریر شخاک سے قل کرتے ہیں کہ صحابہ شروع میں کم تعداد سے پھر کشر التعداذ ہوگئے اور مضبوط بن گئے۔

ابن جریر اور حاکم ، ابن مسعود سے قل کرتے ہیں کہ تم کھیت کی طرح ہوجو پکنے کے قریب پہنی گیا اور بعض اکابر کی رائے ہے کہ ذراع آنخضرت این جریر اور وطا وسے مراد محابد میں۔

لیغیظ بھم الکفاد : صحابہ کی ترقی کی بیعلت ہے۔ امام مالک کی ایک روایت روافض کی تکفیر کی ہے۔ کیونکہ انکو صحابہ ادرغیظ سے ادر عیظ سے ادر ویک ایک جماعت کی رائے ہے۔ ادر ویک آیت کفر ہے۔ جیسا کہ علاء کی ایک جماعت کی رائے ہے۔

منهم ضمیرجم معن هطا و کاطرف ہے۔اس میں لفظ کی رعایت نہیں گی گی اور من تبعیف نہیں ہے بلکہ بیان جنس کیلئے ہے۔ کیونکہ تمام صحابہ کی

بہی شان ہاں گئے روافض کے لئے گئے اکثر کلام ہیں رہی۔اور بعض اہل لطا کف نے اس آیت سے خلفائے اربعہ کی طرف اشارہ سمجھا ہے اس طرح کہ'' اخوج شطاہ'' سے صدیق اکبڑ، اور فازرہ سے فاروق اعظم اور فاستغلظ سے حضرت عثان غی ،اور'' فاستوی علی سوقه'' سے حضرت علی کے ادوار کی طرف اشارہ ہے۔

﴿ تشریح ﴾: ...... لقد رضى الله صلح مديبيك مقام پرجوبيت جهادكير كودخت كي نيج آخضرت الله في اس كي نيست (مني فرمايا كيا ب-اس كي اس كي نسبت (مني فرمايا كيا ب-اس كي اس كوبيت رضوان مي كهاجا تا ب

ما فی قلوبھم۔ سے مراد ظاہراائدیشہ اور بباطن صدق واخلاق ، حسن نیت وتو کل اور جوش اسلامی مراد ہے۔ البتۃ ابوحیان کی رائے ہے کسلے اور اس کی شرائط کے سلسلہ میں جو رنج وغم اور اضطراب ولوں پر چھا رہا تھا وہ مرا دہے۔ چنانچہ انزل السکینہ بھی اس پر قرینہ ہے۔ حد بیبیہ، فتح خیبر کا اور وہ فتح مکہ کا پیش خیمہ بنا: اسسسن فتحا قریبا "اس سے فتح خیبر مراد ہے جس سے صحابہ اسودہ حال ہو گھے تھے۔ اللہ تعالی چونکہ عزیز حکیم ہے۔ اسلئے اس نے حد بیبیہ کی سرخیبر میں نکال دی۔ فتح مکہ اور غروہ خین سے موقعہ پر بھی انہی کر شموں کا ظہور ہوا۔ خرضیکہ فتو حات کی ابتدا خیبر سے ہوئی۔ حد بیبیہ اور خیبر دونوں جگہ کھلے عام الزائی کی نوبت نہیں آئی نہ کھا ز سے آمنے سامنے جنگ ہوئی اور نہ

غائبانه سلمانول كالل وعيال كوكوني كزند ببنجاسك

واخوی لم تقلدوا۔ بیت الرضوان کافوری صلوف خیبری صورت میں سائے گیااور فتح کما گرچ فوری نہیں محرل کردی۔ اول تو وہلم الها میں طفتی۔ دوسرے دہ بھی ای سلے کے نتیجہ میں حاصل ہو تکی ہیں مصلح ہی فتح کمد کا بیش خیمہ نی۔ فتح خیبر چونک سلے حدید ہوگا۔ اس لئے میآیات اگر داستہ میں بھی تازل ہوئی ہوں۔ تو اس سورت کا دالیسی میں نازل ہوتا بلی اظا کڑا جزاء کے ہوگا۔ جیسا کر ساتویں واقعہ کے ذیل میں گزر چکا ہے اور جس قدر خزائم اس آیت کے بعد حاصل ہوئے وہ سب مغائم کشرہ کے مصدات ہوں گے۔

اور انزل السكينة جويهان ہو بيت كونت كامضمون ہاس كئے اس مراد كل وضيط فس وقت ملى مراد بين ہے۔جبياكماى سورت ميں آكده اس لفظ مراد لي كئى ہے۔

اور فتح كم بھى اگرچەمغانم كيىر كى يىمورافل بىلىكىن مجابىر كەلتىيات كىپىش نظرواخوى لىم تقلىدوا بى خصوصيت سے اس كاذكر فرماديا كيا ہے۔

سنة الله :..... ولوقاتلكم مين اگرازائى موتى تومسلمان بى عالب رہتے اور كفار بھا گئے نظراً تے مگرالله كى بيتحك موتى كەنى الحال صلح موجائے اور كوبياس وقت فتح نبيس ہے محرفها لاقتے ہے۔الله كاال طريقہ ہے كہ جب الل تق وباطل ميں آويزش موتى ہے توانجام كارائل تق عالب اورائل باطل مغلوب مواكرتے ہيں۔ بشرطيكه الل تق مجموع طور پر پورى طرح حق برقائم موں۔

اور بعض حفرات ان قبعد لسنة اللذائخ كامطلب بي تلاتے بيں كەكسى ئىجال نېيى كەللەكى عادت كوادرسى اللەك موانق جوكام مواس كو بدل سكے۔

حدیدبیری صلح میں مصالے ......وهو الله کف مشرکین کی کھٹولیاں "حدیدید" کپنی تھیں کہ موقعہ پاکر حضور وہ الکوشہید کر والیں یا کیلے و کیلے مسلمانوں کوستائیں، کھے چھٹر چھاڑ بھی کی حتی کہ ایک مسلمان کوشہید بھی کرڈالا، بیہ بودہ اوراشتعال آگیز کلمات بلتے بھی پھرے محابث نے ان کوگرفرارکرے خدمت اقدیں میں پیش بھی کردیا مگر حضور وہ ازراہ کرم ان کومعاف کردیا اور پھی تعرض نہیں فرمایا۔اس آیت میں ای متم کے واقعات کی طرف اشارہ ہے اور مقام حدیب یو بطن مکترب کی وجہ ہے کہا ہے کویا شہر کے نیج ہے بہر حال کفار کی شرار تیں اور مسلمانوں کاعفود تحل سب کچھاللدد کی درہا ہے۔

وصدو کھ ۔ یعنی مشرکین نے قربانی کے جانور ذک کی مقررہ جگہ تک نہ جہنچ دیئے۔ اس طرح حدیبیہ بی میں رکے رہے۔ اگریہ خطرہ نہ ہوتا۔ کہ مکہ میں مقہور و مجبور اور وہ مظلوم مسلمان کہ جن کو دوسرے مسلمان جانتے بھی نہ تھے۔ کہیں قتل نہ کر دیئے جائیں گے۔ تو فی الحال ہی لڑائی کا علم دے دیا جاتا۔ گراس صورت میں خود مسلمان اس قومی تقصان پر کف افسوں ملتے ۔ نیز کا فروں کو بر ملابیہ کہنے کا موقعہ ہاتھ آتا، کہ دیکھو مسلمان مسلمانوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔

غرض ان وجوہ سے لڑائی موقوف رکھی گئی۔ کرایک طرف کمزور مسلمان محفوظ رہ سکیس اور دوسری طرف تبہارے بے مثال صبر تخل کی بدولت رحت اللی جوش میں آئے۔ نیز جن کا فرول کے لئے آئندہ اسلام مقدرہے آئییں جنگ کی ہولنا کیوں سے بچا کراپنی رحمت میں داخل کردے۔ اس طرح ساری ہے اوبی کا فرول کے سررہی کہ عمرہ کرنے والول کوروکا۔ اور قربانی کے دستور کے مطابق مقررہ جگہوں پر پہنچنے نہ دیا۔ مگر مسلمان ماادب رہے۔

بظاہر فتح اسی وقت مناسب تھی۔ گر کمزور مسلمان مکہ میں چھے ہوئے تھے۔ اس وقت فتح میں وہ پس جاتے اور پچھ کی قسمت میں بھی مسلمان ہونا تھا۔ آخر دوبرس کی صلح میں جتنے مسلمان ہونے تھے ہو چکے اور نکلنے والے نکل آئے۔ تب اللہ نے مکہ فتح کرادیا۔ البتہ اگر مسلمان کفارے الگ ہوتے اور مسلمان ان میں رلے ملے نہ ہوتے تو تم دیکھ لیتے کہ ہم مسلمانوں کے ہاتھوں ان کا فروں کوکیسا مزہ چکھاتے۔

چندشبهات کا از الد: بنظاهرالفاظ لم تعلموهم اور بغیر علم میں ای طرح لو لا رجال اور لم تزیلو امیں تکرار معلوم ہور ہا ہے۔ لیکن اگر اول کے دونو لفظوں کو اس تفصیل کا جمال کہا جائے تو پھر تکرار کا شبہیں رہتا۔ اور اگریشبہو کہ بنجری میں گناہ کیوں ہوگا؟ تو جواب بیہ کہ جہاں بخبری کا دور کرنا اختیار میں ہواور پھراس کو دور کرنے کی کوشش نہ کی جائے تو بیہ کوتا ہی گناہ ہوگی۔ رہاییشبہ کہ صحابہ میں اس کوتا ہی کا احتمال کب ہے۔

جواب میہ کہ بعض دفعہ اس کی طرف النفات نہیں ہوتا کہ ہم سے کوتا ہی ہوئی اور صحابہ کرام میں اس قتم کی بے توجی محل اشکال نہیں۔اور حدید بیا گائی قرب کی وجہ سے طن مکہ اور عین مکہ کہنے سے حنفیہ کے اس خیال کی تائید ہوتی ہے کہ حدید بیا کا کید حصر جرم میں واغل ہے۔البت تجملہ معکوفا ان بیلغ ملحلہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حدید بیسی جم میں واغل نہیں ہے۔ورنہ یہ کیوں کہا جاتا کہ ہدی اپنے کل میں بہنچنے سے روک دی گئی۔ جب کے قربانی حدید بید میں موجود ہے اور حدید بیار اظل جرم ہے۔؟

جواب بیہ کمکل سے مراد مطلقا حرم نہیں ہے بلکد ستور ورواج کے مطابق مقررہ جگدمراد ہے۔ جہال قربانی کے جانور ذرج ہواکرتے تھے۔ قربانی کے دنوں میں منی اور دوسرے اوقات میں مکہ میں جانور ذرج ہوتے تھے۔ چنانچے شامی نے اس کی اولویت نقل کی ہے۔

اوردوایت کااطلاق جج وعره دونوں کوشائل ہے۔اورجمہور کے زویک صدیبیہ جرم سے خارج ہے۔ان کے زویک اس کوطن مکہ کہا تھن قریب ہونے کی وجہ سے ہونے کی وجہ سے نہیں جمہور کی رائے پر۔البتہ بیشبرہے گا کہ محصر کے لئے محل ہدی جب کہ خود محل احصار ہے۔ پھراس مقام پر پہنچ کر معکو فا ان يبلغ محله کے کیامعنی ؟لیکن جمہور بھی یہی جواب دیں گے کہ کل سے مراد مطلقاً حرم نہیں ہے۔ پلکم شہور مقرره مقام مراد ہے۔

مشرکین کی جث وهرمی: ......خدید الجاهلید مشرکین کی طرف سے سلتامین دفعات رکھنا که دمسلمان ای سال عرفین کر اللهم اور سے بلکہ اندہ سال آکئے ہیں۔ کی بجائے ہاسم کو اللهم اور مجھ بلکہ اندہ سال آکئے ہیں۔ کی بجائے ہاسم کو اور وہ بھی غیر سلح ہوکر اور اسم الله الرحیم کی بجائے ہاسم کو اور کوئی سلمان مجمد رسول الله کی بجائے جمد بن عبداللہ کلفنے پر ذور دیا اور یہ کہ کہ سے کوئی سلمان ہجرت کرجائے تواس کو واپس کر باطروری ہوگا اور کوئی سلمان محمد سے گاتو ہم واپس نہیں کریں گے۔ فاہر ہے کہ نا دانی اور ضعد کی انتہاہے ، مرحضور کا گانے مصلح آن دفعات کو مظور فر الیا اور سلمانوں نے بھی طبحا سخت نا گوادی کے باوجود محض آپ محمد کی اور مدید سے مرتسلیم خم کردیا اور بالاخراس فیصلہ پرمطمئن ہو گئے۔ اور اللہ سے ذرکر کا فرمانی سے بے دہور کوئی سے بھر ہے۔ کوئکہ وہ شعقی تو حدے پرستار اور علم روارامن سے۔ ب

كلمة التقوى كي تغير صديث من اي لئ لا الدالا الله كساته كي كن ب كه يقي فرمانبرداد ايك بهامومن بي بوسك به اور صحابرام في الكوكر كد كهام. اس كوكر كد كهاما

اورلفظ احق کواسم تفضیل کے صیغہ سے اور اہلہا کو بلا تفضیل لانے میں بیئت ہوسکتا ہے کہ دنیا میں تھوڑی تعابیت ایمان سب میں پائی اجاتی ہے۔ اس کے سب مکلف بالایمان ہیں۔ البتہ مسلمانوں میں بیقابلیت زیادہ ہے۔ ایک آخرت میں کفار کے لئے ذرا بھی تواب کی قابلیت نہیں ہوگ ۔ وہان نفس اہلیت بھی مسلمانوں ہی منحصر ہوگ ۔

سچاخواب .......لقد صدق الله اس آیت میں حضور کا کے اس خواب کا ذکر ہے کہ ہم کمہ میں داخل ہوئے اور سرمنڈ واکراوربال کر جا کہ موال ہورہ ہیں۔ انفاق وقت کہ آپ کی ال کمہ میں داخل ہورہ ہیں۔ انفاق وقت کہ آپ کی ال کمہ میں داخل ہوجا کیں ہے کہ موال ہورہ ہیں سمجھے کہ ہم ای سال کمہ میں داخل ہوجا کیں ہے اور عمر وکریں کے لیکن صلح حدیدیہ کے نتیجہ میں جب والبسی ہوئی تو بعض صحاب نے عرض کیا یارسول اللہ کیا آپ نی ہوئی تو بعض صحاب نے عرض کیا گارہ میں داخل ہوں کے اور عمر وکریں گے؟ آپ وہائے نے فرمایا کہ میں نے رہے کہ کہ اتفا کہ اس سال ایسا ہوگا؟ عرض کیا گیا گئیں۔ فرمایا بے شک جول ہی ہوگا جول ہوں ہے اور عمر میں کے کہا تھا۔ اس کے سال وہی سب کھے ہوا۔

بالحق ای متلبسات کیدواہتمام کے لئے ہے محابی کر ددکور فع کرنے اور خالفین کے طعن کود فع کرنے کے لئے۔ انشاءاللہ۔ابن کثیر کے نزدیک محقق وتا کید کے لئے ہے ،لیکن سیبویہ کے نزدیک کی کام کرکرنا اگر منظور ہوتا ہے لیکن قطعی طور پر کسی مصلحت سے ایک چیز کو بتلا نامقصور نہیں ہوتا تو وہاں بیعنوان اختیار کیا کرتے ہیں۔

امنین میں داخلے وقت اور انتخافون میں داخلے کے بعد تاوالیسی امن مراد ہے۔ اس کے مرار کاشبرنہ کیا جائے۔

حدیبیبیمیں جنگ نه مونائی مصلحت فقانسسنجعل من دون ذلک یہ بھی احمال ہے کہ کہ کہ کہ کامیان ہولیمی اگر اس سال عمره ہوتا توقل وقال کی نوبت آتی اور مہت کی است کی صلحت کی اگر سے اتنا اس سال عمره ہوتا توقل وقال کی نوبت آتی اور مہت کی اور بہت کی صلحتی فوت ہوجا تیں۔مثل افتح خیبر نہ ہوتی کیونکہ حالیہ قبل وقال سے اتنا تعب ہوتا کہ بطاہر دوئی مہینہ بعد دوسر کے مشاکل تھی ۔ دوسر سے سفر کرنے میں اہل مکہ کی طرف سے اندیشہ لگار ہتا کہ کہیں وہ مدینہ پر حالی نہ کردیں۔ اس خطرہ کے چیش نظر سفری نہ ہوسکا۔ پس فی الحال صلح ہوجانے میں ان مصالح کا لحاظ رہا۔

وین متین اور فتح مبین ......... لیظهره علی الدین کله بین سپادین اورسیدهی راه وی ہے جوحضور و کیا کرآئے۔ کیونکہ اس میں اصول وفروع اور عقا کدوا حکام سب پیمیکمل اور اعلی بیانہ پر ہے۔ چنا نچہ اللہ نے اسلام کوظا ہرا طور پر بینکٹروں سال ندا ہب عالم پر غالب رکھا اور صدیوں بڑی شان و شوکت سے مسلمانوں کی حکومت کا بھر براعالم میں لہرا تار ہا اور آئندہ بھی دنیا کے خاتمہ کے قریب ایک وقت آنے والا ہے جب عالم میں دین حق کی حکومت ہوگی ، باقی ولیل و بر ہان کے لحاظ سے تو ہمیشہ اسلام ہی غالب رہا اور رہے گا۔ البتہ اس دین کی حقانیت کا گواہ ہے اور وہی اپنی حکمت عملی سے اس کو ثابت کرنے والا ہے۔

صحابہ کرام کی شان : بیسسی محمد رسول اللہ وہ کیا کے جان شار صحابہ کا بیا جا کہ ایک طرف اگر وہ مونین کے لئے مہر وفا کے پتلے ہیں تو دوسری طرف دشمنان دین وقت کے مقابلہ میں قہر وجلال کی تصویر ہیں۔ اذلہ علی المؤمنین اعز ہ علی الکافوین جونری و تندہی بطور خود خصلت ہوتی ہے۔ وہ سب جگہ برابر رہا کرتی ہے۔ وہ حب فی اللہ خصلت ہوتی ہے۔ وہ سب جگہ برابر رہا کرتی ہے۔ وہ حب فی اللہ اور بخض للہ کی شان لئے ہوئے ہوتی ہے۔ غرض صحابہ کی دونوں شانیں صلح حدیبیہ کے موقعہ پر عیاں رہی ہیں۔ علم نے کھھا ہے کہ کسی شرعی مصلحت سے کا فر کے مما تھ حسن سلوک اور احسان سے پیش آنا جائز ہے۔ بشر طیکہ مدامنت فی اللہ بین نہ ہوتی ہو۔

بہر حال جہاں تک بندوں کا تعلق ہے تو صحابہ کی بیشان تھی اور جہاں تک اللہ کا تعلق ہے وہ نمازیں کثر ت سے پڑھتے ہیں۔ جب ویھواللہ کے آگے رکوع سجدہ میں پڑے ہوئے پیں۔ اخلاص سے وظائف بندگی بجالاتے ہیں۔ ریاونمود کا شائبہ تک نہیں محض اللہ کی خوشنودی کے جو یا ہیں۔ خصوصاً تہجد کی نماز سے ان کے چہروں پر خاص تم کا نوراوررونتی رہتی ہے۔ خشیت المحل اور حسن نیت و خلوص کی شعاعیں باطن سے پھوٹ بھوٹ کرظا ہر کوروثن کرتی ہیں۔ پر حضرات اپنے چہروں کے نوراور متقیانہ چال ڈھال سے لوگوں میں الگ پہچان لئے جاتے ہیں۔ چنانچہ پھپلی آسانی کتابوں میں ان کی بہی شان بیان کی گئی ہے۔ حتی کہ بہت سے غیر متعصب اہل کتاب ان کے چہرے اور طور طریق د کھے کر بول اُٹھتے کہ واللہ بیتو کسے دواللہ بیتو کی معلوم ہوتے ہیں۔

اسلام کاارتقاء: ......... کورع احوج - جس طرح کیتی آسته آسته بردهتی بی که آج کونیل پیونی به پیر دُندیال مضبوط موتی بیل - پیردابنه اور پیل بی که این اسلام کاموا که حضور این این این این این این اور دین مضبوط بیم مضبوط ترموتا چلاگیا لیمن علاء نے "اخرج شطاه" اور "فازره" سے عہد فاروتی اور "فاستعلظ" عبد عثانی اور "فاستولی کی طرف اشاره لیا به اور بعض علاء نے علی الترتیب و الذین معه ، اشداء علی الکفار در حماء بینهم ترا هم در کعا" سجدا سے خلفاء اربحہ کے عہد مراد لئے ہیں۔

مدح صحابة ورخلفاء راشدين كا متياز : سيسكن بهتريهي ب كه بحثيت مجموع تمام صحابه كى مدح وتوصيف مراد بو - خاص طور پر بيعت الرضوان من شريك حضرات كى جن كاذ كرشروع سورت سے چلا آر ہائے۔

ز داج ۔ بعنی کاشت کاروں کی تخصیص اس لئے کی کہ وہ اس کام میں مصر ہوتے ہیں۔ پس ایک چیز مصر کو بھی پسند آجائے تو دوسرے کیوں پسند نہیں کریں گے۔ پس اس میں مدح صحابہ مہایت بلیغ ہے۔

اور ذلك الخ مين تين احمال بين لوك توذلك مثلهم بركام بورابوجائ اور مثلهم في الانجيل عدوسرا كلام شروع بوجائ

دوسرے فی الانجیل پر کلام پوراہوکر کورغ منتقل کلام ہویعن قررات وانجیل سے منقول ندہو۔ تیسر بے قررات یا انجیل پر کلام ختم ندہو بلکہ ذلک سے اشارہ آئندہ مشیل کی طرف ہواس صورت میں اس مثیل کا مضمون تورات وانجیل دونوں میں مشترک ہونا چاہیے۔ آج دنیا میں اگر اصلی تورات وانجیل ہوئیں توان میں سے کوئی ایک احمال متعین کیا جاسکتا ہے۔

تورات وانجیل کی تائید ..... الین جس حالت میں بیکا بیں آج موجود بیں ان کے لحاظ سے پہلاا حمال رائے ہے۔ چنانچ تورات سفرات شناء ۱۳۳ ویں باب کے شروع میں ہے۔

''خداوندسینا ہے آیا اور شعیر سے ان پر طلوع ہوا، فاران کے پہاڑ ہے وہ جلوہ گر ہوا۔ دس ہزار قد سیوں کے ساتھ آیا۔''

پرای باب اس آے چل کرہے:

'' پال وہ اس قوم سے بوی محبت رکھتا ہے۔ اس کے سارے مقدس تیرے ہاتھ میں ہیں۔ اور تیرے قدموں کے زوریک بیٹھے ہیں اور تیری باقوں کویا ئیں گے۔''

فاران مکہ کے پاس پہاڑے اور شعیر مدینہ کے پاس پہاڑ کا نام ہے اور بیضمون ان آیات سے ملتا جاتا ہے۔ اس طرح انجیل می بارب کے تھویں جملہ اور پھر ۲۲۲ جملہ میں ہے۔

"اور پچينم اچهي زين بين رااور پهل لايا پچه سوگنا، پچهرا ته گنا، پچهيس گنا."

لیکن بعض حفرات نے لیغیظ بھم الکفاد سے اس فرقہ کے تفریرات دلال کیا ہے۔ لیکن بیات دلال مشکل ہے کیونکہ آیت سے کافر کاذی م غیظ ہونا کلیڈیا اکثریتا ثابت ہوتا ہے نہ کہ ذی غیظ کا کافر ہونا۔

پھرمجرة بغیرظم کے کیامتن؟اس میں کی قول ہیں۔جن کا حاصل یہ ہے کہ اس صورت میں طبعی تاسف اور رنج مراد ہے معصیت مراز ہیں ہے۔ لیکن اقر ب بیہ ہے کہ کواس میں گناہ نہ ہو لیکن خود عمل میں اگر چہ بلاعلم ہو بیخاصیت ہے کہ اگر علم کے بعد مذارک نہ کیا جائے استعداد بھی ضعیف پڑجاتی ہے جس کا اثر اعمال ہیں اضحال لی بلکہ اختلال ہوجا تا ہے اور اس کا نقصان دہ ہونا ظاہر ہے اہل دل اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ رجے ہیں۔

اشداء على الكفار ليني مفت جلال وجمال كجامع بين اوران كى بيشائي خلعت نورالهى بـــ

## سُـورَةُ الْحُجُرَاتِ

سُورَةُ الْحُجُرَاتِ مَدَنِيَّةٌ تَمَانِيَ عَشَرَةَ اللَّهُ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿

كَياً يُهَاالَّذِيْنَ امْنُوا لَا تُقَدِّمُوا مِنْ قَدَّمَ بِمَعْنَى تَقَدَّمَ أَى لَا تَتَقَدَّمُوا بِقَوْلِ أَوُ فِعُلِ بَيْنَ يَدَي اللهِ وَ رَسُولِهِ الْمُبَلَغَ عَنْهُ أَى بِغَيْرِ اِذُنِهِمَا وَاتَّقُوا اللَّهَ \* إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ لِقَوُلِكُمْ عَلِيْمٌ ﴿ ﴿ فِعُلِكُمْ نَزَلَتُ فِي مُحَادَلَةِ آبِي بَكُرٍ وَ عُمَرَ رَٰضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي تَأْ مِيْرِالْاَقُرَعِ بِنِ حَابِسٍ اَوِ الْقَعُقَاعِ بُنِ مَعْبَدٍ وَ نَزَلَ فِي مَنُ رَفَعَ صَوْتَهُ عِنْدَ النَّبِي ﷺ كَمَا يُكَايُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَرُ فَعُوٓا أَصُوَا تَكُمُ إِذَا نَطَقُتُمُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ إِذَا نَطَقَ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقُولِ إِذَا نَاحَيْتُمُوهُ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ بَلُ دُونَ ذَلِكَ اِحُلَا لَا لَهُ أَنُ تَحْبَطَ اَعُمَالُكُمْ وَٱنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٢﴾ اَى حَشْيَةَ ذلِكَ بِالرَّفَعِ وَالْحَهْرِ الْمَذْكُورِيْنَ وَ نَزَلَ فِي مَنْ كَانَ يَخْفِضُ صَوْتَهُ عِنْدَ النَّبِي اللَّهِ كَابِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ غَيُرِهِمَا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمُ إِنَّ الَّذِينَ يَغُصُّونَ آصُواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ٱوَلَيْكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللَّهُ الحُتَبَرِ قُلُوبَهُمُ لِلنَّقُوى آيُ لِتَظْهَرَ مِنْهُمُ لَهُمُ مَغْفِرَةٌ وَّاجُرَّ عَظِيْمٌ ﴿ ﴾ ٱلْحَنَّةُ وَ نَزَلَ فِي قَوْمٍ حَآءُ وا وَقُتَ الطَّهِيْرَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ فِي مَنْزِلِهِ فَنَادَوُهُ إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُونَا كُونَكَ مِنْ وَّرَآعِ الْحُجُرَاتِ حُجُرَاتِ نِسَانِهِ ﷺ جَمُعُ حُجَرَةٍ وَهِيَ مَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَرْضِ بِحَائِطٍ وَ نَحُوهِ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ نَادَىٰ خَلُفَ حُحْرَةٍ لِٱنَّهُمُ لَمُ يَعُلَمُوهُ فِي إِيَّهَا مُنَادَاةُ الْآعُرَابِ بِغِلْظَةٍ وَجَفَآءٍ ٱكُثُوهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ ﴾ فِيُمَا فَعَلُوهُ مَحَلَّكَ الرَّفِيعُ وَمَا يُنَاسِبُهُ مِنَ التَّعْظِيمِ وَلَوُ أَنَّهُمُ صَبَرُوا أَنَّهُمُ فِي مَحَلَّ رَفَع بِالْإِ بَيْدَآءِ وَقِيُلَ فَاعِلَّ لِفِعُلٍ مُّقَدِّرٍ أَى ثَبَتَ حَتَّى تَخُورُجَ اِلَيْهِمُ لَكَانَ خَيْرًا لِّهُمُ ۚ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَهُ لِمَنْ تَابَ مِنْهُمُ وَ نَزَلَ فِيُ الْوَلِيُدِ بُنِ عُقُبَةَ وَقَدُ بَعُثَةُ النَّبِيُّ ﴿ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلَقِ مُصَدِّقاً فَخَافَهُمُ لِتَرَةَ كَانَتُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمْ فِي الْحَاهِلِيَّةِ فَرَجَعَ وَقَالَ إِنَّهُمُ مَنَعُوا الصَّدَقَةَ وَهَمُّوا بِقَتُلِهِ فَهَمَّ النَّبِي ﷺ بِغَزُوهِمُ فَحَآءُ وَا مُنْكِرِينَ مَا قَالَةً عَنْهُمُ

\* يَا يُهُمَّا الَّذِيْنَ امَنُوآ اِنْ جَآ ءَ كُمْ فَا سِقٌ لِبَنَهِ خَبَرِ فَتَبَيَّنُوآ صِلْقَهُ مَنُ كِذُبِهِ وَفِي قِرَاةٍ فَتَثْبِتُوا مِنُ النَّبَاتِ اَنْ تُصِيْبُوا قَوْمًا مَفَعُولٌ لَهُ أَى حَشْيَةَ ذَلِكَ بِجَهَالَةٍ حَالٌ مِنَ الْفَاعِلِ أَى جَاهِلِيُنَ فَتُصْبِحُوا فَتَصِيرُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ مِنَ الْحَطَاءِ بِالْقَوْمِ للمِينَ ﴿ ﴾ وأَرْسَلَ النَّهِمْ فَلَمَّ بَعُدَ عَوْدِهِمُ الى بِلادِهِمُ خَالِداً فَلَمُ يَرَ فِيهِمُ الَّا الطَّاعَةَ وَالْحَيْرَ فَاحُبَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِثَالِكَ وَاعْلَمُوْآ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ فَكَرْ تَقُولُوا الْبَاطِلَ فَإِنَّ اللهُ يُحْبِرُهُ بِالْحَالِ لَوُ يُطِيْعُكُمُ فِي كَثِيْرِ مِّنَ ٱلْاَمُوِ الَّذِي تُحْبِرُونَ بِهِ عَلَىٰ خِلَافِ الْوَاقِعِ فَرَتَّبَ عَلَى ذلِكَ مُقْتَضَا هُ لَعَنِتُمُ لَآثِمُتُمُ دُونَهُ إِنَّمَ التَّسَبُّ إِلَى الْمُرَبِّ وَلَٰكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيْمَانَ وَزَيَّنَهُ حَسَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَ كَرَّهَ اللَّهُ كُمُ الْكُفُرَوَ الْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ إِسُتِدُرَاكَ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى دُونَ اللَّفُظِ مِنْ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْإِيْمَانُ الح غَايَرَتُ صِفَتُهُ صِفَةُ مَنُ تَقَدَّمَ ذِكُرُهُ أُولَيْكَ هُمُ فِيهِ اِلْتِفَاتِ عَنِ الْحِطَابِ الرَّشِلُونَ ﴿ لَهُ الثَّابِتُونَ عَلَى دِيْنِهِمُ فَضُلًا مِّنَ اللهِ مَصَدَرٌ مَنْصُوبٌ بِفِعُلِهِ الْمُقَدِّرِ أَى أَفْضَلَ وَ نِعْمَةً \* مِنْهُ وَاللهُ عَلِيْمٌ بِهِمْ حَكِيمٌ ﴿ ٨ فِي اِنْعَامِهِ عَلَيْهِمُ وَإِنْ طَآئِفَتْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الاية نَزَلَتْ فِي قَضِيَّةٍ هِيَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى أَركبَ حِمَاراً وَمَرَّ عَلَى ابْنِ أَبِي فَبَالَ الْحِمَارُ فَسَدَّ ابْنُ أَيْنَى ٱنْفَهُ ﴿ فَقَالَ ابْنُ رَوَاحَةً وَاللَّهِ لِبَوْلُ حِمَارِهِ اَطْيَبُ رِيْحًا مِنْ مِسْكِكَ فَكَانَ بَيْنَ قَوْمَيُهِمَا ضَرُبٌ بِالْآيْدِيُ وَالنِّعَالِ وَالسَّعَفِ اقْتَتَلُوُا جُمِعَ نَظَراً إِلَى الْمَعْنَى لِآنَّ كُلَّ الطَّائِفَةِ جَمَاعَةٌ وَقُرِئَ إِقَتَتَكَتَا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ رَنِّي نَظُراً إِلَى اللَّفُظِ فَإِنْ بَغَت تَعَدَّتُ إِحُلْمُمَا عَلَى الْأَخُراى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبُغِي حَتَّى تَفِيْءَ ۚ تَرُحِعَ إِلَى آمُر اللهِ ۚ ٱلْحَقِّ فَإِنْ فَآءَ ثُ فَٱصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدُلِ بِالْإِنْصَافِ وَٱقْسِطُوا ۗ اِعْدِلُوا اِنَّ اللَّهَ يُعِجِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ اِنَّمَا الْمُؤُمِنُونَ اِخُوَةٌ فِي الدِّينُ فِأَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمُ ۚ إِذَا تَنَاتَكَا وَقُرِئَ اِنُورَتِكُمُ بِالْفَوْقَانِيَّةِ وَاتَّقُوا اللهَ فِي الْإِصَلاحِ لَعَلَّكُمْ تُرُ حَمُونَ ﴿ ١٠٠

ترجمه المارة المرات منيب جس من الحارة آيات إلى-

بسم الله الوحمن الوحیم، اسال ایمان تم سبقت مت کیا کرد، (بیلفظ قدم بمعن تقدم ہے یعن بات چیت یا کام بیں پیش قدی نہ کیا کرد) الله ورسول سے پہلے (جواللہ کے پنجبر ہیں یعنی ان دونوں کی اجازت کے بغیر) اوراللہ سے ڈرتے رہو، بلا شباللہ تہاری باتوں کو سفنہ والے جانے والے ہیں (تمہارے کاموں کے پہلی آیت الویکر اور حضرت عرق، کے متعلق نازل ہوئی۔ جب کہان دونوں میں اقرع بن حالس اور قعقاع بن معبد کے امیر بنانے کے متعلق مباحثہ ہوا۔ اوراگئی آیت الویکوں کے بارے میں نازل ہوئی جن کی آواز حضور ویک کی موجودگی میں بلند ہوگئی کی اللی ایمان اپنی آوازیں (بات کرتے وقت) پیغیر کی آواز سے اور نوال کرد (جب آپ ویک مصروف گفتگوہوں) اور ندان سے سرگوش کے وقت ایسے میں اور خوال کر ویسے آلی میں ایک دوسرے سے بولا کرتے ہو (بلکہ ادباب ت آواز سے بولا کر ویسے آلی میں ایک دوسرے سے بولا کرتے ہو (بلکہ ادباب ت آواز سے بولا کر ویسے آلی میں اور میں اور دوسے بولے میں بیڈر محوظ ربانا چاہے۔ آگی آیت ان اوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو حضور ویکی آواز سے بات چیت کرتے تھے جسے حضرت ابو بکر اور حضور میں اللہ تعالی میں اللہ تعالی میں اور کی جو حضور ویکی کی میں ان اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی میں نازل ہوئی جو حضور ویکی کے میں میں آواز سے بات چیت کرتے تھے جسے حضرت ابو بکر اور حضور شاہ کوران اللہ تعالی میں اور میں اللہ کی جوصور ویکی کے میں میں اور کی جوصور ویکی کے میں میں اور کی جوصور ویکی کوران اللہ تعالی کی میں اور کی جوصور ویکی کی میں اور کی جوصور ویکی کی کی میں کرتے تھے جسے حضرت ابو بکر اور حضور سے دوران اللہ تعالی کی میں کی کی کوران کی کی کوران کی کوران کی کی کوران کی کی کی کوران کی کوران کی کوران کی کوران کی کی کوران کی کوران کی کوران کی کوران کی کوران کی کی کوران کی کربی کوران کی کر کوران کی کوران کوران کی کورا

یقینا جولوگ اپنی آوازوں کورسول کے سامنے پست رکھتے ہیں بیدہ ولوگ ہیں جن کے دلوں کواللہ نے خالص کر دیا (آز الیا) ہے تقویٰ کے لئے ( یعنی تا کدان کا تقوی نمایاں ہوجائے )ان کے لئے مغفرت اور اجر عظیم ہے ( جنت ، اگلی آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جودوپہر کو حاضر ہوئے جب کہ آنخضرت ﷺ زنان خانے میں استراحت فرمارہے تھے اور انہوں نے آواز لگانی شروع کر دی بلاشیہ جولوگ ججروں سے باہرآپ کو پکارتے ہیں (زنانخانے سے باہر، جمرات جمرہ کی جمع ہے زمین کاوہ مکڑا جودیوار وغیرہ سے گھیر دیا جائے۔ان میں سے ہرایک الگ الگ جروں میں آواز لگاتا بھرتا تھا۔ کیونکہ ان کو پہنٹیس تھا کہ آپ کھی کس جرے میں تشریف فرما ہیں اور آواز بھی گاؤں والوں کی طرح ا کھڑ ہے ہے)ان بیں سے اکثر بے بھھ ہیں (ان کا پیطرزعمل آپ کے بلندر تبداوراس کی شایان شان تعظیم سے ناوا تفیت بردی ہے)اوراگر رہ لوگ ذراصبر کرتے (انہم مبتدا ہونے کی وجہ سے کل رفع میں ہے اور بعض کے نزدیک فعل محذوف مثبت کا فاعل ہے ) یہاں تک کہآ ہے خود ہا بڑ ان کے پاس آجاتے توبیان کے لئے بہتر ہوتا اور اللہ غفور الرحیم ہے (ان میں سے جنہوں نے توبیر کی ، اگلی آیت ولید بن عقبہ کے بارہ میں نازل ہوئی جن کوآ بخضرت اللے عصدق بنا کر بنوالمصطلق کے یہاں روانہ فرمایا۔ انہیں اس پرانی دشمنی کی وجہ سے اندیشہ ہوا جوان میں باہم فرمانه جاہلیت میں قائم تھی۔اورولیدنے واپس ہوکرعرض کیا کہ بوالمصطلق والے زکو ہنیں دیتے بلکہ میرے قل کے دریے ہوگئے چنانچہ یہ ن كرآپ كېمى فوج كشى كاخيال موكيا \_ كراس قبيله كوكول نے حاضر موكر وليد كالزام كى تر ديدكى ) اے اہل ايمان! اگركوكى شريرآ دى تمہارے یاس کوئی خبرلائے تو خوب ختین کرلیا کرو (جھوٹ اور سے کی۔ادرایک قراءت میں فتتو اے ثبات سے ماخوذ )ابیانہ ہوکہ کسی قوم کو كوئى نقصان يہنى جائے (ان تصيبوا مفعول له بے تقدیر عبارت اس طرح ہے، خشية ذلک) نادانی سے (قاعل سے حال ہے بمعنی جالمین) پرتہبیں اپنے کئے پر (قوم کے ساتھ علطی کرنے پر) پچھتانا پڑے (آنخضرت اللے نے بی المصطلق کی واپسی کے بعد پھران کے پاس خالدین ولید گوروانه فرمایا۔ چنانچیانهول نے ان لوگول میں بجر فرمانبرداری اور بھلائی کے کوئی بات نہیں دیکھی جس ٹی اطلاع انہوں نے المخضرت الله المحال المحالية مين رسول الله مين (البذاغلط بات مت كهوورنه الله تعالى صحح صورت حال سے آپ كو طلع فرماد ي گا) بہت ی باتیں ایس موتی بیں کراگر پنجمران میں تہارا کہا مانا کریں (جوخلاف واقعہ باتیں تم نے پہنچائی ہیں ان پراگران کا مقتضی امرتب ہو جائے) توتم کو بری مضرت پنچ (تم کنهکار موجاو کے حضور کھی پرکوئی الزام نہیں۔اور یہ گناہ کاسب بننے کی وجہ سے موگاس پرتمرہ مرتب ہونے تک ) لیکن اللہ نے تم کوایمان کی محبت دی اور اس کوتمہارے دلوں میں سجادیا۔ (مستحسن بنادیا) اور كفر فسق اور عصابان سے تم كونفرت دےدی (لکن سے استدراک بلحاظمعنی ہے فظی اعتبار سے نہیں ہے کیونکہ اہل ایمان جن کی شان بیہوان کی کیفیت فیکورہ بالا کیفیت سے مختلف ہوتی ہے) ایسے بی لوگ (اس میں خطاب سے التفات ہے) راہ راست پر ہیں (دین پر قائم) الله کے فضل (مصدر فعل مقدر کی وج سے منصوب ہے ای افضل فضلا ) اور (اس کے ) انعام سے اور اللہ تعالی (ان سے ) باخبر حکمت والا ہے (ان پر انعام کرنے میں ) اور اگر مسلمانوں میں دوگروہ (بیآیت ایک واقعہ کےسلسلہ میں نازل ہوئی۔ایک مرتبہآنخضرت ﷺ کدھے پرسوار ہوکر ابن ابی کے پاس سے ہوکر گزرے۔اتفاقاً گدھےنے بیشاب کردیا۔جس پرعبدالله ابن ابی ناک بندکرلی عبدالله بن رواحة بولے که والله آپ الله کے گدھے کا پیثاب تیرے مشک کی خوشبو ہے اچھا ہے۔ چنا نخیطرفین میں ہاتھا پائی ، جوتم پیزار ، کچی بازی شروع ہوگئی ) آپس میں لڑ پڑیں ( بلحاظ معنی جمع لا فی گئی ہے۔ کیونکہ ہر فریق ایک پوری جماعت تھی اورایک قراءت میں اقتباتا بھی ہے) تو تم ان کے درمیان اصلاح کردو (یہال تشنيه بلحاظ لفظ لاياتيا) پھراگران ميں سے ايک گروه دوسرے پرزيادتي (ظلم) كريتواس گروه سے لروجوزياداتى كرتا مے۔ يہاں تك وه الله ك كم (حق) كى طرف رجوع موجائ (لوث آئ) پراگر رجوع موجائ توان دونوں كے درميان عدل (انصاف) كے ساتھ اصلار كردو، بلاشبالتوانساف كرف والول كويسندكرتاب، مسلمان توسب (دين) بهائي جمائي بين سوايية دو بهائيول كدرميان إصلاح كرد.

کرو(جب وہ جھڑ پڑیں۔ایک قراءت بین اختکم تا کے ساتھ ہے)اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو(اصلاح کے معاملہ میں) تا کہ تم پر رجت کی بائے۔ بائے۔

تحقیق وتر کیب: لا مقدموا منسرنے اشارہ کیاہے کہ بیقدم لازم ہے جو بمعنی تقدم ہے جو متعدی ہوتا نے مفعول محذوف ہے بعنی بقول او عل۔

ین یدی الله لین الله درسول کے برمعالم بین طبح رہو۔ تقدم بین یدی ابید واحد کے معنی بین ان کوبلاا جازیت محم دے دیایا ممانعت کردی اور بعض کے زو کیے مفعول محدوف ہے ای امرا۔

رق صوت النبي يعنى زياده چلاكر بولنے ميں بھى بادبى بادبى بادرياده آستد بولنے ميں تاذى كا اختال بدرميانى آواز سے بولنے ميں اس كالحاظ رہے كة واز آپ سے او في شهوكد گستاخي ميں شار ہے۔

لا تجھروا له بالقول - چونکداس میں تکرار کاشبہ ہوسکتا ہے اس کے مفسر ؒنے دونوں میں فرق کردیا کہ پہلا تھم تو اس صورت میں ہے کہ بہا تھی اور ترام کا تب بھی مصروف گفتگوہوں توبات کرتے وقت آپ دار کے آواز نہ کرواوریدودر احکم ان صورت میں ہے کہ آپ خاموش تشریف فرما یا آپ کی موجودگی میں باہمی بے تکفی اور آزادانہ گفتگومت کروبلکہ یاس ادب کھوظ رکھ کردب کر گفتگو کرو۔

، تحبط مفسر فی حشیه ذلک که کرمذف مفاف کی طرف اشاره کیا ہے اور لا تو فعو ۱ اور لا تجھروا میں تنازعہ درہاہے۔ ب بھر بین کے ند بب پرفعل ثانی کامفعول لہ ہوگا اور کوفیوں کے نزدیک اول کا پہلی رائے اسم ہے۔ کیونکہ اول کوئل دینے کی صورت میں نی میں اضار مانتا پڑے گا:

لنس بیمبتداء ہے اور اللذین اس کی خبر ہے اور پوراجملہ ان کی خبر ہے اور لھم معفوۃ دوسراجملہ ہے یاجملہ مستاتھ اور یاجملہ حالیہ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللذین امتحن صفت ہو اولنک کی بابدل اور بیان ہواور لھم معفوۃ جملہ خبر بہو نیز ریجی ہوسکتا ہے کہ صرف لھم خبر ہواور فو اس کا فاعل ہو۔ امتحان واختیار سبب ہے اظہار تقوی کا فی نفسہ تقوی کا اسبب نہیں ہے۔ گویا سبب کا سبب پراطلاق کیا گیا ہے۔ جس رح ساع الحان سے دل میں چھپی ہوئی محبت کا ظہار ہوتا ہے اس طرح امتحان کے ذریعہ دل میں چھپے ہوئے تقوی کا اظہار ہوتا ہے۔ ان کل واحد مفسر نے کان احتمال سینداس کے استعال کیا ہے۔ کونکہ جہاں بیا حیال ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک ایک ججرہ کے سامنے آواز دی ہو۔ البتہ جمع کے مقابلے میں جمح لانے سے انقسام احاد علی الاحاد ہور ہا

ان حیوا لھم۔ یعنی جلدبازی کے مقابلہ میں انظار بہتر تھا۔ کیونکہ اس میں ادب اور تعظیم نبوی بی تمام سعادتوں کی تجی ہے۔ أة بره کے معنی خفت راھئے ،عدادت وریب سے ہیں۔

ینوا۔ لین اچھی طرح چھان بین کرلینی چاہیے۔ جھوٹ نس کی ایک شاخ ہے۔ پس جونس سے احتر از کرے گاوہ جموٹ سے بھی احتر از رے گا۔

ی قواء قدمز اورعلی کی قراءت میں لفظ تنبوا ہے بین خریفتے ہی مل درآ مدشروع نہ کرو۔ بلکہ تو تف کروجی کے حقیقت حال ظاہر ہوجائے۔ تصیبوا مفسر نے حشیدہ نکال کر حذف مفاف کی طرف اشارہ کیا ہے بھر اول کے ندجب پراورکوفیوں کے نزد کیک تفذیر عبادت لنلا سیبوا ہے۔ واعلموا - بعد کاجملہ مع لو یطیعکم کے اعلموا کے دونوں مفعولوں کے قائم مقام ہادر لو یطیعکم فیکم کی خمیر بجرور سے حال ہوگایا ضمیر مرفوع مشتر سے حال ہوگا۔ خمیر مرفوع مشتر سے حال ہوگا۔ اگر چہان کی رائے فلیس مانی گئی۔ اور لو یطیعکم کو جملہ مستانف بھی کہا جا سکتا ہے۔ لیکن زخیر گئے نے اس اخمال کورد کردیا۔ کیونکہ اس صورت میں کلام متعارض ہو جائے گا۔ گر تاقض کلام کو واضح نہیں کیا۔ اور لو کے بعد مضارع لانے میں اشارہ اس طرف ہے کہان لوگوں نے اپنی رائے پراصر ارکیا ہوگا۔ لعنتم ۔قاموں میں ہے کہ عنت کے معنی فساد، گناہ ، ہلاکت اور مشقت کے ہیں۔ آیت میں سب معنی ہو سکتے ہیں۔ وی نہ دینی حضوراس زدین نہیں آتے۔

الله التسبب: يعن فعل كا گناه تونبيس موگا، كيونكه اس كاارتكاب نبيس كيا، البسته سبنه كا گناه موگا\_ اور الى المرتب كامطلب بيه به كهتمهارى خبر برجوحضور وظفاك كارواني مرتب موگى اس كى ذمه دارى بھى تم پر موگى \_

حب الیکم الایمان یعنی ایمان کامل جس میں تقدیق جنال، اقر ارسان عمل ارکان تینوں داخل ہیں۔ اور ان تینوں کا تقاضہ ہے کہ ان کی اصداد سے کراہت ونفرت ہو۔ اس لئے وکرہ الیکم الکفو و الفسوق و العصیان فرمایا گیا ہے۔ لف ونشر مرتب کے طور پر جھتا چاہیے۔ استداد ک من حیث المعنی ریرایک سوال کا جواب ہے۔ حاصل سوال یہ ہے کہ کئن کے ماقبل و ماقعد میں اثبات وفقی کا اختلاف ہوا کرتا ہوا کہ استداد ک من حیث المعنی ریرائی سے جو یہاں نہیں ہے جو یہاں نہیں ہے ہوا ہے کا حاصل ہی ہے کہ اگر چلفظا یہ اختلاف موجود نہیں ہے۔ مگر بلی ظام عنی یہ اختلاف ہوگا۔ اس سے مختلف ہوتی ہے جن اوصاف کا پہلے ذکر ہوا ہو ہو ہر شنیدہ بات پر کان نہیں دھرتے۔ اس طرح ماقبل و مابعد میں اختلاف ہوگیا۔ فضلا ۔ یہ اسم مصدر ہے اور مصدر افضال ہے۔ مگر مفسر نے تسامی امصدر کہد دیا اور حب کا مفعول لہ بھی ہوسکتا ہے۔ درمیان میں جملہ محرضہ ہے۔ آیت میں اس پر عبیہ ہے کہ اللہ ورسول کی مجت اور کفر وفسوق سے نفر ت سعادت عظلی ہے۔

وان طائفتان۔اس میں اشارہ ہے کہ باغی بھی مومن ہوتا ہے،اور یہ کہ جب وہ جنگ سے باز آ جائے تواس کا پیچھاند کیا جائے اور یہ کنفیحت و فہمائش کے باوجودا کر باغی بازنہ آ جائے تواس پرچڑھائی کرنے والے کی مدد کی جائے۔

فان بغت : لین نفیحت قبول کرنے سے انکار کردے۔

حتی تفیء بیتی تقدیران غایت کے لئے ہاور بمعنی کی بھی ہوسکتا ہے تعلیل کے لئے لیکن سیاق آیت کے مناسب پہلی صورت ہے۔ اقسطوا۔ مفسر نے اعدلوا سے اشارہ کیا ہے کہ اقسطوا میں ہمزہ سلب کے لئے ہے قسط بمعنی ظلم اما القاسطون فکانو لجھنم حطبا۔

بین اخویکم چونکرزاع کم از کم دو کے درمیان ہوتا ہے اس لئے تثنید لایا گیا اور دوسری قراءت صیغة جمع کی ہے جوظاہر ہے۔ لعلکم اس تی میں اطماع کریم ہے۔

شان نزول: ..... لا تقدموا فطیب کول پراس آیت کشان نزول میں اختلاف ہے شعبی جابر سے قل کرتے ہیں کہ عیدالاضی کی نماز سے پہلے قربانی مت کرو بعض لوگور عیدالاضی کی نماز سے پہلے قربانی مت کرو بعض لوگور نے انخضرت اللہ کے نماز عید سے فارغ ہونے سے پہلے ہی قربانی کر کی تھی۔ چنانچیان کی قربانی کود ہرایا گیا۔

اور سروق نے حضرت عائش نقل کیا ہے کہ اس میں یوم الفک کے روزہ سے نع کیا گیا ہے کہ آنخضرت اللے ہے روزہ مت رکھو لیکن امام رازی کی رائے ہے کہ آیت عام ہے ہر بات اور ہر کام میں آنخضرت اللے پہل نہیں کرنی چاہیے۔ مفسر نے جس خاص سببندول کی طرف اشارہ کیا ہے اس کا حاصل بیہ کہ ایک موقعہ پرافشر کا امیر بنانے میں صحابہ کے درمیان اختلاف رائے ہوا۔ حضرت ابو بکر نے اقرع بن حابی گانام پیش کیا۔ تو حضرت عربے نے تعقاع بن معبد کانام پیش کیا۔ اس پر ابو بکر ٹرو لے۔ ما اردت الا محلاقی۔ یعنی تمبارا فشا محض میرا خلاف کرنا ہے۔ عربی جواب میں بہی جملہ دہرایا۔ دونوں کی گفتگو بلند ہوگئی۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ لا تو فعوا۔ اس کے شان نزول کی طرف مفسر نے اشارہ کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں آیات کا شان نزول الگ الگ ہے۔ لیکن گذشتہ تفصیل سے معلوم ہور ہا ہے کہ یا ایھا اللین امنوا لا تقلمو اسے لے کر لا تشعرون تک آیک بی شان نزول ہے۔ یعنی حضرت ابو بکر وعمر اور محاوم ہور ہا ہے کہ یا ایھا اللین امنوا لا تقلمو اسے لے کر لا تشعرون تک آیک بی شان نزول ہے۔ یعنی حضرت ابو بکر وعمر محاوم ہور ہا ہے کہ یا ایھا اللین امنوا لا تقلمو اسے لے کر لا تشعرون تک آیک بی شان نزول ہے۔ یعنی حضرت

ان المذين يغضون بقول يبكي حضرت الوبر في المستمرض كياب كداب مل مدت العرسر كوشى كانداز مل فه بولول كارعبدالله بن زير الم في فرمايا كمآيت لا بتو فعوا نازل بون كي بعد حضرت عمر استفرا بستد بولن كك كدوباره استفسار كي ضرورت بوز كى اس طرح ثابت بن قيس خلفة بلندآ واز تنه مكريين كرور ب اور روئ اور بسكاف آواز يست كرلى اس پريرآيت نازل بوكى بس كاخشاء بيب كه حضور الكفا كاادب المحوظ ركف عن اذبت سي بجانا بيل فرآ وازاو في بواور فريست بور بلكدوم باني آواز سيابت بيت كرو

ان اللین بنادونك وفدی تمیم كوگ سر دو پهر حاضر بوئ جبكة انخضرت و افزواب اسر احت میں شے ان میں افرع بن حالی اور عینیہ بن صن بھی تھے۔ انہوں نے دولت خانے ہے باہر کھڑے کوڑے آوازیں لگائیں۔ احرج الینا یا محمد فان مد حنازین و ذمنا شین۔ آنخضرت و کی ایم اردو کر باہر تشریف لائے۔ چونکہ یہ پکارنا اکھڑ ہے ہے اور بیم وقد جلد بازی کامظام وقعا۔ اس لئے سیمی کئی۔ ان جاء کم فاسق: این جریز نے ام سلمی این عمال بیم بالر سے اور طبر الی واحد نے حارث این الی الحارث برای سے تخری کی ہے۔ کہ ولید بن عقبہ کے بارہ میں بیآیت نازل ہوئی۔

وان طائفتان شیخین نے حضرت انس سے اس واقعد کی تخ تک کی ہے۔ اور بیضاوی میں ہے کہ اور وفرزرے کے مابین واقعات کے سلسلہ میں بیآ یت نازل ہوئی۔

ر بط آبات:......یچیلی مورة الفتح میں اصلاح آفاق بالجہادتی اوراس صورت میں اصلاح نفس بالارشاد ہے اوراجزاء سورت کے مجموعہ کا حاصل سیدالرسلین اور مونین کے باہمی حقوق کا بیان ہے

﴿ تشریح ﴾ .....ال سورت میں نی کریم فلا کے آ داہیں قادرات مسلمان بمائیوں کے ساتھ برادرانہ تعلقات قائم رکھنے کے طریقے ارشاد فرمائے گئے ہیں اور یہ کہ مسلم انوں کا اجماع میں امریکا ہے اور کن اصولوں پرکار بند ہونے سے متحکم روسکتا ہے؟ اور بھی اگراس میں خرابی اور خلل واقع ہوجائے گیا علاج ہے؟ اور بھی اگراس میں خرابی اور خلل واقع ہوجائے گیا علاج ہے؟

تجربر شاہر ہے کہ کشرنزاعات ومناقشات خودرائی ،غرض پرتی سے پیدا ہوتے ہیں۔جن کا واحد علاج بہے کہ مسلمانوں کوائی شخصی رایوں اور غرضوں کو کئی ایک بلندمعیار کے تالع کروینا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اللہ ورسول کے ارشاوات سے بڑھ کرکوئی معیار نہیں ہوسکتا ایسا کرنے میں وقتی طور پرخواہ کتنی بی تکالیف اُٹھانی پڑیں کیکن اس کا آخری انجام بھینی طور پروارین کی سرخروئی اور کامیا بی ہے۔

آ داب نبوی ﷺ:...... چنانچارشاد ہے کہ جس معالمے میں الله ورسول کی طرف ہے تھم ملنے کا توقع ہے۔ اس کا فیصلہ پہلے ہی آ مے بڑھ کراپی رائے سے نہ کرمیٹھو۔ بلکہ تھم الہی کا انظار کر دیس جس وقت پیغبر علیہ الصلوٰ ۃ والسلام پھھارشاد فرمائیں۔خاموثی سے کان لگا کرسنا کرو۔ إن کے بولنے سے پہلے خود بولنے کی جراءت نہ کیا کرو۔ ادھر سے جو تھم ملے اس پر بے چوں جرا، اور بلا پس و پیش عمل کرلیا کروا پی اغراض وخواہشات کوان کی مرضیات واحکام پر مقدم نہ رکھو۔ بلکہ اپنے جذبات وافکار کوشارع کے تالع بنالوجب تک تو کی قرائن یا صراحت سے گفتگو کی اجازت نہ ہو۔ گفتگو میں پہل مت کرو۔ بلکہ انظار کرو، بلا اجازت وانظار خلاف مرضی ہونے کا امکان ہے۔ غرضیکہ جواز شرع اجازت پر موقوف ہے خواقطعی ہویا کہنی۔ اور جس طرح پنجبر کی مدم موجودگی میں اول نص، پھرنص میں غوروتا مل ضروری ہے۔ اس طرح آپ کے حضور میں اول نص کا انظار پھر قرائن میں تامل ضروری ہے پس غلطی ہے ہوئی کہ انظار نہیں کیا۔ ہرکام میں بہی تھم ہے۔

واتقوا الله الله ورسول کی تجی فرمانبرداری اور تعظیم ای وقت میسرآ سکتی ہے۔ جب خوف خداول میں ہو۔ دل میں اگر ڈرنبیں تو ظاہراً والاے ا اسلام نباہنے کے لئے بار بارالله ورسول کا نام زبان پرآئے گا۔ اور بظاہران کے احکام کوبھی آگے رکھے گا۔ گرفی الحقیقت ان کواپئی خواہشات و اغراض کی تحصیل کے لئے ایک آلہ کار کے طور پراستعبال کرے گا۔ سویا در ہے کہ جوزبان پر ہے اللہ اسے سنتا ہے اور جودل میں ہے اسے جانتا ہے تو اس کے آگے میفریب کیسے چلے گا۔ چاہے کہ آدمی اس سے ڈرکر کام کرے۔

بلندآ وازسے نہ بولنے کامطلب سے کہ آپ ﷺ کے سامنے اگر چہ باہمی گفتگو ہوتب بھی آپ کی آواز سے بلند نہ ہواورخود آپ سے گفتگو کرو تو برابر کی آواز سے بھی مت بولو۔

غرض حفور ﷺ کی مجلس میں شور نہ کر داور جس طرح آپس میں چہک کریا ترخ کربات کرتے ہو حضور ﷺ کے ساتھ یہ برتاؤ گتا خانہ اور خلاف ادب ہوگا۔ آپ سے خطاب کروتو نیاز مندانہ لب ولہجہ اور زم آ واز سے تعظیم واحترام کے جذبہ سے ادب وشائنگی کے ساتھ عرض دمع روض کی جائے۔

ادب نبوی الن کی کیفیت .......... و کیموایک مهذب بینا! اپنی باپ سے ایک لائق شاگر داین استاد سے ایک محلص مرید اپنی بیر و مرشد سے ادرایک سپان اپنی افسر سے سلطر حبات کرتا ہے۔ پغیر النکام مرتبدان سب سے کہیں بڑھ کر رہے۔ اس لئے آپ سے گفتگو میں پوری احتیاط فوظ وی چاہیے۔ ایسانہ ہو کہ بے ادبی ہوجائے اور آپ النکو تکدر پیش آئے۔ حضور النکی تا خوش کے بعد مسلمان کا محکانہ کہاں ہے؟ ایسی صورت میں تمام اعمال ضائع ہونے اور ساری محنت اکارت جانے کا اندیشہ ہے۔ کفروشرک تو بالا تفاق تمام اعمال کو بالکلیہ کا اعدم کردیتا ہے۔ لیکن فسق ومعصیت کے متعلق اختلاف ہے کدائی ہے جسی اکارت ہوجاتے ہیں یانہیں؟

خوار قاد معتز لدتواہینے اصولوں پر یہی کہتے ہیں کفت ومعصیت ہے بھی جونکہ ایمان سے خارج ہوجا تا ہے۔اس لئے یہ بھی حابط اعمال ہے آیت'ان تحیط الخ'' سے بظاہر خوارج ومعتز لدکی تائید ہور ہی ہے اور یہی آن کا مبتدل ہے۔

لیکن بے تکلف اور آسان توجید بیمعلوم ہوتی ہے کہ بعض دفعہ بلندآ وازی سے گفتگوصورۃ ہے باکی ہوتی ہے۔ اس طرح حضور واللے سے باہمی

بِ تَكَلَّقَى كَ اعَدَازِ رِ تَفْتَكُوكَمَ الطبعا كُتَا فَى بِ \_ يُونكه جُوفُ كَى كاپيرواورتالى بوتابوه كويازبان حال بِ پابندادب بُوتا بِكِين السطرز كفتگويل اس پابندى كى خلاف ورزى بورنى ب - جوپيشواء كے لئے باعث اذبت بوئكتى ب ـ اور عام معاصى اگر چه حابط اعمال نہيں بوت \_ گرايذار سول في خاص طور پرائين شديد معيست يَب كه اس و صحابط اعمال كا انديشہ ب كويه عام كا ايك مخصوص فرد ب جس كا تحم بھى عام كن علاوه خاص ب -

البت بعض ادقات جب طبیعت زیاده منسط موتی ہے یہ باتیں نا گوارٹیس ہوا کرتی ہیں اس وقت یہ باعث اذبیت نہیں ہوں گی۔اور باعث اذبیت نہ ہونے کی وجہ ہے موجب حبط اعمال بھی نہیں ہوں گی اور چوتک گفتگو کرنے والے کو پیض دفد حضور وہ نگا منقبض ہونا دہوتا معلوم نہیں ہوگا۔ بہت مکن ہے کہ اس طرز سے حضور وہ نگا کا ملال ہوجائے اور اس سے حبط اعمال بھی ہوجائے۔ بلیکن گفتگو کرنے والے کو پید بھی نہ چلے اور اس سے حبط اعمال بھی ہوجائے۔ بلیکن گفتگو کرنے والے کو پید بھی نہ چلے اور اس سے حبط اعمال بھی ہوجائے۔ بلیکن گفتگو کرنے والے کو پید بھی نہ چلے اور نہ اس ایک حبط عمل کی فریمی نہ ہول اور نہ اس اور جو ایک اور نہ کی نہ ہول اور نہ کا خارجہ کی نہ نہوں اور نہ کا خارجہ کی نہ نہوں اور نہ کی خارد کی نہ نہوں اور نہ کی نہ نہوں اور نہ کی نہ نہوں افراد تھی نہ نہوں اور نہ کی نہ نہوں کے کمران کی تعین کیے ہو؟ البذا مطلقا تمام افراد سے باز آجا نا جا ہے۔

ال توجید پرخواری ومعز لدے لئے بھی استدلال کی تجائش نہیں رہتی۔ کہ عام گناہ کرنے سے انسان ایمان سے خارج ہوجا تا ہے یا کا جمہوجا تا ہے اور ندائل سنت کی جانب ہے جواب دی کی ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ صرف ایک گناہ کا وابد اس کی جانب ہے جواب دی کی ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ مسا کھنے میں اور نہا کی شاخل کے اس کے مانے میں بطائم کوئی مضا کھنے میں ہے۔ بلک اس میں چونکہ اجوال نہوی کی شاخل رغایت ہے اس کے اس کے مانے میں بطائم کوئی مضا کھنے میں ہے۔ بلک اس میں چونکہ اجوال نہوی کی شاخل رغایت ہے۔ اس کے اس کو ارزح کہنا جا ہے۔

ایک نفیس علمی بحث .......تا م آل پریشهد موسکتا ب که الم سنت کایدقاعد و بظاهر عام ب بهراس کی خصیص کی کیادلیل به اور بلا دلیل دعوی کرنامشکل ب مگر جواب میں کہا جائے گا۔ کہ باد نی اور گمتاخی بلاقصد ایذ اور سول اگر چرصرف کمناه می ہے۔ گر جونگہ بیسب بهایذ اور سول کا اور ایذ اور سول اللہ تعالی کواس قدر نا پنداور مبغوض ہے کہ بعض دفعہ وہ سب ہو جانا ہے خذلان اور سلب تو فیل کا اور پھر یہ خذلان سبب قریب ہوجاتا ہے قرافتیاری کا اور کفر بالا تغات حالجا اعمال ہے۔

خلاصہ بیہ کتم حضور وہ کا کے سامنے ندکورہ بالاطرز گفتگو سے بچو بھی ایسانہ ہو کہ حضور وہ کا کو کیا نے بہتے جس سے مندول ہوجا ڈالور پھر اس خدلان کے سبب خدانخو استرنوبت یہاں تک بہتی جائے کہ تم قصدا کفریداعمال کرنے لگ جاؤ۔ حالا تکہ تہیں اس طرز گفتگو کے وقعی شاہی کے واسطے اذیت رسول اورخد لان حق کی خرتمی اور نہ اس کا احتمال جما ور نہائی کا احساس ہوتے ہوئے صحابہ کرام سے کب اورکاب کا احتمال ہو سکتا تھا۔ اس تقریر پر کسی گناہ کا بلاواسطہ حالیا ہوتا بھی لازم نہیں آیا اورانال سنت نے بلاواسط حیط اعمال کی نی فرمانی ہے اور اس طرخ خاص اس گناہ کا دوسرے عام گناہوں سے اشد ہوتا بھی ثابت ہوگیا۔ کیونکہ دوسرے گناہوں جراس شان کی دعیز نیس آئی۔

اور چونکه ان تحبط اعمالکمے واقع لا تشعرون حال ہاور حال من حققی مقارنت ہوا کرتی ہے۔ اس کی عایث ہے اب تقریر کا ع
وان اس طرح ہوجائے گا۔ کہتم حضور وہ کا کے سامنے اور خود صفور وہ کا سے اس طریقہ سے گفتگونہ کیا کرو کہ مباوا اس شامت ہے تہار ب
اعمال اکارت ہوجا نیں ، اس طریح کے میطرزم وجب ایڈ اور سول ہواوروہ خذلان کا باعث ہو کفراختیاری کی طرف منجم ہوجائے اور کفرم وجب
حط اعمال ہے ہی اور تہمیں احساس مجمی نہ ہو کہ اعمال کے اکارت جانے کا سب خور تہا را یطرز عمل ہے۔ تہا رہے ای لا ابالی بن نے آج تہمیں
بدوز بدو کھلایا۔

اس عنوان پر مقعود می آخمیا اور انتم لا تشعرون کی حالیت بھی محفوظ رہی فرض اس تقریر سے سب غبارصاف مو می اور لفظ بھی کسی تکلیف کاار تکاب کرنائیس پڑا۔

تعظیم نبوی کی ترغیب:......(۱) یهال توبلندآ وازے یابے تکلفانه گفتگو کے متعلق ترہیب متلی۔ اگل آیت میں پہت آ وازے گفتگو کرنے کی ترغیب ہے۔

ان الملین یعضون یین جولوگ پیغیری مجلس میں ادب و تعظیم اور تواضع سے بائے چیت کرتے ہیں اور نبی کی آ واز کے سامنے اپنی آ واز وں کو پست دکھتے ہیں۔ یدو لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے خوب پر کھ لیا ہے اور خالص وطہارت کے لئے اچھی طرح ما نجھ لیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اعظم شعائد اللہ جا رہے ہیں۔ قرآن کریم ، پیغیر اعظم ، کھیۃ اللہ ، نمازان کی تعظیم وہی کرے گاجس کا ول تقوی کی سے مالا مال ہو۔ ومن یعظم شعائد اللہ فانھا من تھوی القلوب معلوم ہوا کہ جب حضور اللّی آ واز سے زیادہ آ واز بلند کرنا خلاف ادب ہے تو آپ کے ومن یعظم شعائد اللہ فانھا من تھوی القلوب معلوم ہوا کہ جب حضور اللّی آ واز سے زیادہ آ واز بلند کرنا خلاف ادب ہے تو آپ کے

ومن بعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب معلوم بواكه جب حضور فلكى آواز سيندياده آواز بلندكرنا خلاف اوب به تو آپ كه احكام وارشادات س كران كے خلاف آواز اٹھاناكس درجه كا گناه بوگا غرضيك كمال تقوى كا تقاضا يهى به كه مسلمان خلاف اولى باتوں سے بھى مسلما حرواز كريں۔

ترندی کی صدیت مرفوع ہے۔ لا يبلغ العبد ان يكون من المعتقين حتى يدع ما لا باس به حلوا لما به باس بلندآ واز سے مختكواور ب باكانكلام بمى موجب تاذى بوتا ہو اور بھی نہيں۔ جب مطلقا اس طرزكوچو ديا تو پر تكليف وه پهلوكا خطره بى شرم اس لئے كال تقوى حاصل بوگيا

آ مے اس عمل کا اخروی شروارشاد ہے کہ اس اخلاق وحق شناسی کی برکت سے چھلی کوتا ہیاں معاف ہوں گی اور برا بھاری ثواب ملے گا۔

حضور الله کی محبت و تعظیم بی مسلم قوم کی ترقی کے لئے نقط مروح ہے: ......... الله ین بنا دونا ، بن تیم طنے و آئے حضور الله مجروم بارکہ میں تشریف رکھتے ہے۔ وہ لوگ باہر کھڑے آواز دینے گئے۔ یہ ایک قتم کی باد بی بے عقلی اور بے تہذیبی کی بات تھی، پی سادہ لوجی اور دیہاتی بن سے رسول اللہ کے مرتبہ کوئیں سمجے۔ کیامعلوم اس وقت آپ اللہ بوجی نازل ہور بی ہے۔ یا کہ کی مام میں مضغول ہوں۔ کیونکہ اس طرح تو کسی معمولی ذمہ وارآ دی کے لئے بھی کام کرنا سخت مشکل ہوجا تا ہے۔ اگر اس کاکوئی نظام اللوقات نہو اور آپ کی ذات والاصفات قد مسلمانوں کے تمام دنیوی اور دینی امور کام کرنا و طباع تھی۔

اور پھر تی خبر کا ادب واحتر ام بھی آخرکوئی چیز ہے۔ چاہئے تو بیر تھا کہ کسی کی زبانی اندراطلاع کراتے اور آپ بھٹاکی تشریف آوری تک انتظار کرتے۔اور جب آپ تشریف لاکران کی طرف متوجہ ہوتے اس وقت عرض ومعروض کرنی چاہئے تھی۔ بیزیادہ بہتر طریقہ اور شاکستہ نونہ ہوتا۔ پھر بھی نادانتگی اور بے تقلی سے جوبات اتفا قاسرز دہوجائے اللہ اس کواپنی مہریانی سے بخشنے والا ہے۔

ببرحال ای تقصیر پرنادم موکرایساروسافتیارند کریں۔حضور ﷺ کا تعظیم و محبت ہی وہ نقطہ ہے جس پرمسلم قوم کی تمام پراگندہ قوتیں اور منتشر جذبات جمع موتے ہیں۔اور یہی وہ ایمانی رشتہ ہے جس پراسلامی اخوت کا نظام قائم ہے۔

انتهائی ادب کا تقاضه:.......(۲) اور الیهم میں یکت بریدانظاراس وقت تک رہنا چاہے کہ آپ کی باہرتشریف آوری تہارے بی لیے ہو۔ ورندا گرتشریف ولائے مگر دوسرے کام کے لئے یا دوسری طرف متوجہ ہوگئے ۔ تو پھر صبر وانظار کرنا چاہے ۔ کیونکہ پیزوج آہم نہیں ہے۔ جو غایت ہے مبرک بلک توجہ الیم ہے جو کافی نہیں ہے ایسی صورت میں باادب کھڑے رہوجتی کہ خود حضور ﷺ تہاری طرف متوجہ ہو جائيں يا قرائن معلوم موجائ كتمبارك بى كتفريف أورى مولى بـــ

حضور اللی وفات کے بعد حضور اللی احادیث پڑ ہے اور سننے کے وقت بھی نیز قبر شریف کے پاس حاضری کے وقت بھی آ داب نہوی ملحوظ رہنے چاہئیں۔ جی کہ خانا مادو ملا اور والا امر کے ساتھ بھی درجہ بدرجہ انہی آ داب سے پیش آ نا چاہیے تا کہ جماعتی نظام قائم رہے جو آتخضرت اللی کے مقبع میں وہ الن احکام کے بھی تنبع رہیں گے۔ تا ہم سوءاد بی کا وبال اتنا نہیں ہوگا۔ کیکن بلاضرورت ایڈ ارسانی حرام ضرور ہے تا ہم فرق مراتب نہ کرنے سے بہت سے مفاسداور فتنوں کا دروازہ کھلی ہے۔

بے تحقیق خبر بر کمل کرنے سے برای خرابیال ہوجاتی ہیں : ..... یا ایھا اللین اُمنوا اَکفرت اُلی نے ولید بن عقبہ کواور
ایک روایت کے مطابق نی و کعیہ کو بی مصطلق کے یہاں ذکو ہ کی وصول یابی کے لئے روانہ فرمایا۔ ولید اور بی مصطلق میں زمانہ جاہیت سے
کچھ بی بی مصطلق ولید کی آمری کراستقبال کو آئے۔ مگر ولید یہ بی کہ مقابلہ آرائی کو آئے ہیں۔ اس غلط ہی میں واپس ہو گئے اور اپنے
خیال کے مطابق بارگاہ ہوت میں و پورٹ پیش کردی کہ حضور ایک علوم ہوتا ہے بی مصطلق تو اسلام سے پھر گئے۔ پھر آپ نے تحقیق کے لئے
حضرت خالد کو بھیجا اور فرما دیا کہ اچھی طرح تحقیق کرنا اور ایک روایت ہے کہ بی مصطلق کے لوگ خود حاضر ہوئے۔ مکن ہے کہ دونوں با تیں
موئی ہوں غرضیکہ نابت ہوگیا کہ بات بے اصل تھی اس پریہ آیت نازل ہوئی۔

حاصل بیہ کہ بیشتر نزاعات اور مناقشات کی ابتداء چونکہ جموئی خبرول سے ہوتی ہے۔ اس لئے اول اختلاف وتفریق کے اس جشہ کو بند کرنے کی تلقین فرمائی۔ یعنی کمی خبر کو یوں ہی بے حقیق قبول نہ کرلیا کرو۔ کہ بسااوقات بعد میں پچھتاتا پڑتا ہے اور اپنی جلد بازی پرندامت ہوتی ہے اور پھراس کا نتیج مسلمانوں کے حق میں جماعتی طور پر کیساخراب ہوگا۔

ولید بن عقبه اگرچہ فاست نہیں تھے۔ اور پھر آنخضرت والے نے محض ان کے کہنے پڑل نہیں کیا۔ بلکہ چھان بین کی اس لئے آیت میں کسی طرح اشکال نہیں رہا۔

پی فاس کاذکر عم میں مبالغہ کے لئے ہے۔ اس لئے بیلاز منہیں آتا کہ ولیدفاس تھے۔ اور جب آنخضرت وہ نے تحقیق کے بغیر کاروا کی نین کی ای طرح مسلمانوں کو عام علم ہے کہ وہ بھی اس علم کے پابندر ہیں ورنہ تقدیم ہیں بدی اللہ ورسوله لازم آئے گی جس کی می خت پہلے ہو چکی ہے۔

غرضیکہ آیت سے ندولید کا فاسق ہونا لازم آیا اور ندیہ شبر ہا کہ آپ نے بے تحقیق کاروائی کرنی چاہی ہوگ ۔ کیونکہ آیت میں آنخضرت ﷺ خاطب بی نہیں ہیں جب کہ عام مونین کوئیم ہے اس میں حضور ﷺ کی اقتداء کرو۔

اور خبر سے مطلق خبر مراز نبیں۔ بلکدان تصبید اے قریبہ سے وہ خبر مراد ہے۔ جس پیمل کرنے سے کسی کا ضرر لازم آتا ہو۔ لہذا بیٹنی فاسق اور محمل فاسق کی خبر غیر مقبول اور غیر معتبر ہوگی۔

چندشبهات کا از اله: ..... یهان مطلق خرے مقبول غیر مقبول ہونے کی بحث کرنا ایک ذائد بات ہای طرح صحابہ اے عدول غیر عدول ہونے کی بحث کرنا ایک ذائد بات ہوگی۔ کیونکہ ولید کا فاسق ہونا نہ آیت سے لازم آر ہا ہے اور نہ بی حدیث سے ثابت ہے۔ کیونکہ ممکن ہے خود ولید کو خلط ہی ہوگئی ہو۔

اور فتبينوا كايدمطلبنيس بهكفرورال خرى تحقق كاجاياكر \_ كونكداس براجاع بكراكر بمك فخف كى برائى وكربالك الغات ند

کریں تو جائز جو۔ بلکہ بعض جگہ تو تجس حرام ہے بلکہ نشاء اس کاریہ کے بلاتھتی عمل نہ کیا کرو۔ یہ بحث متعقل ہے کہ ہاں تحقیق واجب ہے اور کہاں جائز ہے کہاں ممنوع ہے۔

خبر کی محقیق کہاں ضروری ہے: ....سواس میں مجمل قاعدہ یہ کہ:

جہاں تحقیق نہ کرنے سے کوئی واجب شری فوت ہوتا ہو وہاں واجب ہے مثلاً سلطان کی کے مرتد ہونے کی خبر سنے تو اس پر تحقیق واجب ہے، متحقیق سے اگر خبر سے تو اس پر تحقیق واجب ہے، تحقیق سے اگر خبر سے تو اس کو تو کہ کرائے۔ ورنہ بصورت انکار آل کردے۔ یاسلطان کواطلاع ملے کہ فلان محفی فلاں کو آل کرنا چاہتا ہے۔ تو چونکہ رعایا کی حفیا ظب اس کی ذمہ واجب ہے۔ باس کے اس کی تحقیق بھی واجب ہے۔ ب

۲۔ کیکن جہاں یڈ حقیق نہ کرنے سے کوئی واجب فوت نہ ہوتا ہواور تحقیق نہ کرنے سے نہ اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے جس کے بارے میں خبر پہنچائی گئے ہے تو وہاں تحقیق جائز ہوگی ضروری نہ ہوگی۔مثلا کسی نے بیسنا کرفلاں شخص مجھکو مارے گا۔

سا۔اوراگر تحقیق کے نتیجہ میں اپنی مفنرت تو دفع نہیں ہوتی۔ گراس دوسر شخص کونا گواری ہوگی تو پھر تحقیق حرام ہوگی۔مثلاکس نے سنا کہ فلاں شخص شراب پیتا ہے تو تحقیق نہ کرنے سے اپنا کوئی نقصان نہیں گر تحقیق کرنے سے دہ مخص نضیحت ہوتا ہے اس لیے تحقیق ممنوع ہوگی۔

رسول على كاطاعت كامله: .... واعلموا أن فيكم يعن حضور الكاتشريف فرما بوناايك برى فعهة الهيه بـ

لقد من الله الخ اس كى قدر كرواوركى بات مين حى كه دنيوى امورمين بهى خلاف ورزى نه كرواورا س فكرمين نه رجوكه دنيوى امورمين حضور الله عنها الله الخ اس كى قدر جارى موافقت فرمايا كرين بيا الرتمهارى كى خبريارائ كونه ما نيس توبرامت مانو كيونكه حق تعالى كي خواب شون يارايون كے تابع نهيں موسكتا۔ اينا به وتو زمين وآسان كاكار خانه بى در بم بر بم بوجائے۔

ولو اتبع الحق اهوائهم الخ حاصل بیہ کخبروں کی تحقیق کرلیا کروتی کو اپن خواہش اور مرضی کے تابع بنانے کی کوشش نہ کروبلکہ اپنی خواہشات کوتی کے تابع رکھو۔ اس طرح تمام جھڑوں کی جڑہی کٹ جائے گی۔ کیونکدرسول عمل کرتا ہے اللہ کے تھم پرای میں تہارا بھلا ہے اگر تہاری بات کریں تو ہرکوئی اپنے بھلے کی کہے گا۔ پھر آخری نبی کس کی بات پر چلے گا۔ اس لئے کہ اگر تمہارام شورہ نہ انے تو برامانو۔ کیونکہ دنیاوی کام میں نبی کا تمہارے مشورہ کونہ مانتا آگر چاس کا خلاف مصلحت ہوتا نہ فی نفسہ مستجد ہے اور نہ خلاف شان نبوت ہے کیان اول تو ایسے امور جن میں ایس اس بھر اس اس بھر اس کے ہوتی ہوگر یہ گئی بری بات ہے کہ اس مصلحت کا تم میں اگر مصلحت فوت ہوتی ہو۔ مگر یہ گئی بری بات ہے کہ اس مصلحت کا البدل یعنی رسول کی اطاعت کا اجروثو اب ضرور میسر آئے گا۔ برخلاف اس کے تمہاری رائے پڑمل ہو کہ شاذو تا درا بسے ام ورجمی کا کیس کے جن میں مصلحت پوری ہوتی ہے لیکن وہ تعین نہیں ہیں اور پھروہ بھی بہت ہی کم ہوں گے زیادہ احتال تو مصرت ہی کا ہے پھر اس مصرت کا کوئی میں اس میں اس کے تمہاری رائے توری ہوتی ہے بھر اس مصرت کا کوئی میں اس کے تمہاری رائے توری ہوتی ہے بھر اس مصرت کا کوئی میں ہوں گے زیادہ احتال تو مصرت ہی کا ہے پھر اس مصرت کا کوئی میں ۔ د

بہر حال اگر حضور وہ اللہ اور اللہ استے ہی رہتے تو ہم بردی مصیبت میں پڑجاتے لیکن اللہ کا شکو کہ اس نے ایپ فضل وکرم سے مونین کا ملین کے دلوں میں ایمان کومجوب ومرغوب بنا دیا اور اس کی ضد کفر کی اور فسق لین گناہ کبیرہ کی اور عصیان لین گناہ صغیرہ کی نفر ت ڈال دی۔ جس سے تم کو ہروت رضائے رسول کی جبتو رہتی ہے اور تم وہ احکام مان لیتے ہوجو موجب رضائے رسول ہیں۔ جس مجمع میں اللہ کارسول جلوہ افروز ہود ہاں کی کی رائے وخواہش کی پیروی کہاں ہو کتی ہے۔

د نیوی امور میں بھی اطاعت رسول ضروری ہے بدون اطاعت مطلقہ ایمان کا لنہیں ہوسکتا اور ایمان کالل کی ترغیب پہلے سے موجود ہے۔ پس

اس طرحتم نے اس عم کوجی فورا قبول کرلیا اور ایمان کی اور بھیل کرلی۔ آج اگر چہ حضور بھی ہمارے درمیان نہیں ہیں مرحضور بھی تعلیم اور آپ کے نائب دوارث یقیناً موجود ہیں اور ہیں گے۔

والله عليم حكيم: الله سبكى استعدادكو جانتا بادر برايك وائي حكمت عملى سده احوال ومقامات مرحمت فرما تا بجواس كى استعداد كـ مناسب بول اس كاحكام من مجى مصالح كي رعايت موجود بوتى بحكماء اسلام بحى ان سدواقف بين ـ

مسلمانوں کے جھگڑوں کاحل : است وان طابھتان یئی انتمام پیش بندیوں کے باوجوداگراتفاق سے مسلمانوں کی جماعتیں آپس میں اڑپڑی تو پوری کوشش کروکھ جوجائے اوراختلاف دور ہوجائے لیکن اگراس میں کامیا بی نہ ہواورا کیے فریق دوسرے پر چڑھا چلا جائے ادرظم دزیادتی ہی پر کمریا عمدہ لیو بی کراؤر کی ہو ہو کرنے بیٹھو۔ بلکہ جس کی زیادتی ہوسب مسلمان بل کراس سے مقابلہ کریں ۔ یہاں تک کہوہ فریق مجود ہوکرا پی زیادتوں سے باز آجائے اور خدا کے تھم کی طرف رجوع ہوکر صلح کے لئے اپنے کوپیش کردے اس وقت جا ہے کہ مسلمان ووٹوں فریق کے درمیان مساوات وانصاف کے ساتھ ملے اور میل ملاپ کرادیں کسی ایک کی طرفداری میں جادہ حق سے ادھرادھر نہ جھکئے یا کیں۔

مسلمانول میں باہم ملانپضروری ہے .....انما المؤمنون احوة یعنی کو جنگ دونوں حالت میں پیلوظ رہنا جا ہے کہ دو بھائی آبس میں کراجا کیں تو یوں ہی ان دو بھائیوں کی مصالحت میں وہمنا کی اور کا فرول کی طرح برتاؤنہ کیا جائے جب دو بھائی آبس میں کراجا کیں تو یوں ہی ان کے حال پرنہ چھوڑ دو بلک صفائی کی پوری کوشش کرو۔

۔ آیت کا نزول صحیحین کی ایک روایت کے مطابق انھار کے دوگر وہوں اوس وٹزرج کے ایک وقتی ہنگامہ کے سلسلہ میں ہوا ہے۔حضور بھانے ان کے درمیان اس آیت کے مانحت سلے کرادی تھی۔جولوگ خلیفہ کے مقابلے میں بغاوت کریں وہ بھی آیت کے عموم میں داخل ہیں۔ چنانچہ علاء سلف بغاوت کے مسئلہ میں اس مسے استدلال کرتے آئے ہیں۔

لیکن اس شان زول سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیتھم سلمانوں کے تمام جماعتی مناقشات واختلافات کوشامل ہے۔اور جومفسر نے روایت شان زول کی پیش کی ہے اس کی روسے موشین سے مرادعبداللہ بن ابی کی قوم کے موشین ہیں۔خودعبداللہ مراد نہیں۔ کیونکہ وہ ظاہر آمو من بنا ہوا تھا طبیقہ تہ مومن نہیں تھا۔ لیکن آنخضرت وہا کے مقابلہ میں اس می ساتھیوں کا غصہ کفری حمایت میں نہیں تھا۔ بلکہ جمیت جابلیداورقوی تعصب کے تحت مسلمانول کے اختلافات ختم کرنے کے طریقے:......جوسلمان بالفعل یابالقوۃ آپس میں مقابل ہوجا ئیں اظاصایا نفا قا وہ ایک ہوں یا متعدد۔ان کے احکام کی تفصیل ہے ہے۔(ا) دونوں مسلم جماعتیں امام اسلمین کے تحت ولایت ہوں گی۔(۲) یا دونوں جماعتیں تحت دلایت نہیں ہوں گی۔(۳) یاایک جماعت تحت الولایت اور دومری جماعت تحت الولایت نہیں ہوگی۔

میلی صورت میں اگر عام لوگوں کی فیمائش سے ان میں لڑائی موقوف نہ ہوتو امام اسلمین پرامسلاح واجب ہے۔ اس کی پھرتین حالتیں ہیں۔ یا دونوں جماعتیں اطاعت قبول کر لیس یا دونوں اطاعت سے باہر ہوجا کیں۔ یا ایک اطاعت کرنے اور دوسری اطاعت نہ کرے۔ یہلی حالت میں قصاص ودیت کے احکام جاری ہوں گے نہ یہ سب اصلحو اسے افراد میں وافل ہوں گے اور دوسری تیسری حالتیں دوسری اور تیسری صورت کے ساتھ کمتی ہیں جن کے احکام آگے آرہے ہیں۔

دوسری صورت بیس چونکہ دونوں باغی ہیں ان کا تھم ابھی آتا ہے۔ تیسری صورت بیس جوتحت الولایت ہوہ عادل کہلاتا ہے اورجوا طاعت سے خارج ہوہ باغی کہلاتا ہے کہ خودا ما اسلمین بی سے آبادہ قبال ہے۔ ان بعت احدا هما الن بیس ای تھم کابیان فرمایا گیا۔ جس کی تفصیل یہ ہے کہ اول ان کا شہر رفع کیا جائے کہ اصلاح کی آیک فرد رہی ہی ہے کہ اگر بخاوت سے بیاز آجا کیں تو ان سے قبال نہیں کیا جائے گا اور باز نہ آکسی تو چرمجورا قبال کیا جائے گا۔ چنا نچہ آئیں اگر قوت و شوکت حاصل ہے تو قبال کے وقت ان کے متعلق بیاد کام ہوں گے کہ ان کے دخوں کو آل کر دیا جائے گا اور بھا گئے والے کا تو آل کیا جائے گا۔ اور قبال کے بعد ان کے بیادکام ہوں گے کہ ان کے ہاتھ سے جو عادل مرحب کیں ان کا قصاص نہیں لیا جائے گا اور جو مال انہوں نے تلف کیا ہے اس کا ضان نہیں لیا جائے گا۔ دیوس عدل وقسط میں واشل ہیں۔ اورا دکام مشتر کہ بعثی قوت وعدم قوت دونوں حالت میں یہ ہیں کہ لڑائی سے پہلے ان کے ہتھیار تھیں ملئے جا کیں گے اوران کو گرفتار کرتے قب کرنے تک ان کو قیدر کھا جائے گا اور جو رکھا جائے گا تو برکرنے کے بعدوہ واپس کردیے جاگیں گے اور نہاں کا الی فیمت بنا کمی اوران کو قبل میں داخل میں۔ اس کے بعدان کی اولاد کو غلام بائدی ٹویس بنایا جائے گا اور نہاں کو قبل وقبل میں داخل میں۔ اس کے بعدان کی اولاد کو غلام بائدی ٹویس بھی عدل وقبط میں واضل ہیں۔

لیکن بیتمام احکام اس صورت میں ہیں جب مسلمانوں کا کوئی امام موجود ہو۔ ورنہ فدکورہ صورتوں میں اور اس طرح نصرت پرقدرت نہ ہونے کی صورت میں ، نیز حق و باطل میں التباس کی صورت میں گھر بیٹھ رہنے کا تھم ہے۔ پس امام اسلمین کے لئے انتظام کرنا اور دوسروں کو اس کی مددکرنا دونوں" اصلحو ا" کے تحت آتے ہیں۔

لطا كف آيات: ..... يا ايها الذين امنوا لا تقدموا مين شريعت كى پابندى اورادب كى رعايت اور تقاضا ي طبعى كوچهورد دين كا ذكر ہے۔

لا ترفعوا اصواتكم ـ يآيات اصل مل شيخ كآواب واحرام كى بير ـ لو يطيعكم فى كثير من الا موراس معلوم بواكم ريدش كوا بى رائے كے مطابق بنانے كى كوشش نه كرے ـ

َ لَمَا يُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا يَسُخَرُ الايَة نَزَلَتُ فِي وَفُدِ تَمِيم حِيْنَ سَخِرُوا مِنُ فُقَرآءِ الْمُسْلِمِيْنَ كَعَمَّارٍ وَ صُهَيْبٍ وَالسُّخُرِيَّةُ ٱلْإِذْدِرَآءُ وَالْإِحْتِقَارُ قَوْمٌ اَى رِحَالٌ مِنْكُمُ مِّنْ قَوْمٍ عَسلَى اَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ عِنْدَ اللّهِ وَلَا

نِسَاءٌ مِنْكُمُ مِّنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَ ۚ وَلَا تَلْمِزُوٓا ٱلْفُسَكُمُ لَا تُعِينُوا فَعَابُوا آيُ لَا يَعِيبُ بَعْضَكُمْ بَعْضًا وَلاَ تَنَابَزُوا بِالْآلْقَابِ ۚ لَا يَدْعُو بَعْضُكُمْ بَعْضاً بِلَقَبِ يُكْرَهُمْ وَمِنهُ يَا فَاسِقُ يَا كَافِرُ بِعْسَ الإسْمُ أَي الْمَذْكُورُ مِنَ السُّحُرِيَّةِ وَاللَّمْزِ وَالتَّنَابُزِ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيْمَانُ بَدُلٌ مِنَ الْإِسْمِ لَا فَادَةِ أَنَّهُ فِسُقٌ لِتَكَرُّرِرِهِ عَادَةٌ وَمَنْ لَكُمْ يَعُبُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿١١﴾ لِمَا يَهُمَا الَّذِيْنَ امَنُوا الْجَتَنِبُوا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعُضَ الظُّنِّ إِثْمٌ آَى مُوثِمٌ وَهُوَ كَثِيرٌ كَظَنِّ السُّوءِ بِأَهُلِ الْحَيْرِ مِنَ الْمُومِنِينَ وَهُمْ كَثِيرٌ بِعِلَافِهِ بِالْفُسَّاقِ مِنْهُمْ فَلَا إِثْمَ فِيْهِ فِي نَحُوِ مَا يَظُهَرُ مِنْهُمْ وَلَا تَجَسَّسُوا حُذِفَ مِنْهُ اِحُلى التَّابَيْنِ لَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَمَعَالِبَهُمْ بِالْبَحْثِ عَنْهَا وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۚ لَا يَذُكُرُهُ بِشَيْءٍ يَكُرَهُ وَإِنْ كَانَ فِيْهِ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنُ يُّأْكُلَ لَحْمَ آخِيُهِ مَيْتًا بِالتَّحَفِيُفِ وَالتَّشُدِيْدِ لَايَحِسُّ بِهِ لَا فَكُو هُتُمُوُّهُ ۚ أَى فَاغْتِيَالَةٌ فَى حَيَاتِهِ كَاكُلِ لَحْمِهِ بَعُدَ مَمَاتِهِ وَقَدُ عَرَضَ عَلَيْكُمُ النَّانِي فَكَرِ هُتُمُوهُ فَاكْرَهُوا الْأَوَّلَ وَاتَّقُوا اللَّهُ مَاكُ عِقَابَهُ فِي الْإِغْتِيَابِ بِأَنْ تَتَوَلُّوا مِنْهُ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ قَابِلُ تَوْبَةِ التَّائِينُ رَّحِيْمٌ ﴿١١﴾ بِهِمْ لَيْاً يُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنْكُمْ مِّنْ ذَكُو وَ أَنْشَى ادَمَ وَحَوَّاءَ وَجَعَلُنْكُمْ شُعُوبُنَا جَمِعُ شِعْبِ بِفَتْحِ الشِّيْنِ وَهُوَ اَعْلَى طَبَقَاتِ النَّسَبِ فَ قَبَالِلَ هِيَ دُوْنَ الشُّعُوبِ وَ بَعُدَهَا الْعَمَائِزُ ثُمَّ الْبُطُونُ ثُمَّ الْاَفْحَادُ ثُمَّ الْفَصَائِلُ اخِرُهَا مِثَالَةٌ خُزَيْمَةُ شَعَبُ كِتَانَةَ قَبِيلَةً قُرَيْش عِمَارَةُ بِكُسُرِ الْعَيُنِ قُصِيٌّ بَطَنُ هَاشِمٍ فَخُذُ الْعَبَّاسِ فَصِيلَتُهُ لِتَعَارَفُوا ﴿ خُذِفَ مِنْهُ إِحُدى التَّالَيْنِ أَي لِيَعُرفَ بَعُضُكُمْ بَعُضاً لَا لِتَفَاخَرُو بِعُلُوا النَّسَبِ وَإِنَّمَا الْفَحْرُ بِالتَّقُوىٰ إِنَّ اكْمَرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ ٱلْفَكُمُ اللَّهَ عَلِيْمٌ بِكُمُ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾ بِبَوَاطِنِكُمُ قَالَتِ الْاَعْرَابُ نَفَرٌ مِنْ بَنِي آسَدُ الْمَنَّا صِدَّقُنَا بِقُلُوبِنَا قُلُ لَهُمُ لَّمُ تُو مِنُوا وَلَكِنُ قُولُواۤ اَسُلَمْنَا اَى اَنْقَدُنَا طَاهَراً وَلَمَّا اَىٰ لَمُ يَدُخُلِ الْإِيْمَانُ فِي قُلُوبِكُم إِلَى الْإِنَ لَكِنَّهُ يَتُوقَّعُ مِنْكُمُ وَإِنْ تُطِيْعُوا اللَّهَ وَوَسُولَهُ بِٱلِايْمَان وَغَيُرِهِ لَايَلِتُكُمْ بِالْهَمْزِ وَ زُكِهِ وَ بِإِبْدَالِهِ اَلِفاً لَا يَنْقُصُكُمْ مِينُ اَعْمَالِكُمُ شَيْعاً آى مِنَ تُوابِهَا شَيْعًا إِنَّ اللهُ عَفُورٌ لِلْمُومِنِيْنَ رَّحِيمٌ ﴿١١﴾ بِهِمُ إِنَّمِاالْمُؤْمِنُونَ آى الصّادِقُون في إيمانهم كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعُدُ الَّذِينَ امَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرُ تَابُوا لَمْ يَشْكُوا فِي الْإِيْمَانِ وَجُعَلُوا بِأَمُوالِهِمُ وَٱنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ \* بِحِهَا دهِمُ يَظُهَرُ صِدُقُ إِيْمَانِهِمُ أُولَيْكَ هُمُ الصَّدِقُونَ ﴿١٥) فِي إِيمَانِهِمُ لَا مَنْ قَالُوا امَّنَّا وَلَوُ يُوْجَدُ مِنْهُمْ غَيْرَالِاسُلَامِ قُلُ لَّهُمُ ٱتَّعَلِّمُونَ اللهَ بِلِينِكُم ﴿ مُضَعَّفُ عِلْمٍ بِمَعْنَى شَعْرِ اَي آتَشُعُرُونَة بِمَا أَنْتُمُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِكُمُ امَنَّا وَاللهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوْ تِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَاللهُ بِكُلِّ شَنَّى عَلِيْمٌ ﴿١١﴾ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسُلَمُوا مِنْ غَيْرِ قِتَالِ بِحِلَافِ غَيْرِهِمْ مِّمْنُ أَسُلَمَ بَعُدَ قِتَالٍ مِنْهُمْ قُلُ اللهِ

قَمُنُّوا عَلَىٰ اِسُلَامَكُمُ مَنُصُوبٌ بِنَوْعِ الْحَافِضِ الْبَآءِ وَيُقَدِّرُ قَبَلَ اَنْ فِى الْمَوْضَعَيْنِ بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمُ اَنْ هَلَّ تَكُمُ لِلْإِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمُ صَلِدِقِيْنَ ﴿٤١﴾ فِى قَوْلِكُمُ امَنَّا إِنَّ اللهِ يَعُلَمُ غَيْبَ السَّمُوتِ وَالْآرُضِ ۖ اَى مَا يَغُ غَابَ فِيهِمَا وَاللهُ بَصِيْرٌ بِمَا تَعُمَلُونَ ﴿٨١﴾ بِالْيَآءِ وَ التَّآءِ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَىءٌ مِنْهُ.

مرجمه: ....ا المالا المان نوبسنا جا بي ايت وفدتم كمتعلق نازل بوئى جب انهول في عمار وصهيب جين عريب مسلمانول كانداق الرايات ويداى الى خداق كوكت بين جس مين دوسرك فتحقيرودل آزارى بوتى بو)كى قوم (تم مين ميردون) كودوسرى قوم ير، كياعب بے كدوه ان سے بہتر مول (الله كے زويك) اور ند (تمهاري) عورتوں كوعورتوں پر بنسنا جاہيے، كياعب بے كدوه ان سے بہتر مول اور ندایک دوسرے کوطعنددو ( کسی کی عیب جوئی ندکرو ورنتمہاری عیب جوئی کی جائے گی فرضیکدایک دوسرے پرنکتہ جینی مت کرو) اورندایک دوسرے و برے لقب سے پکارو (آپس میں ایک دوسرے کوایے لقب سے یادند کروجو باعث نا کواری ہو۔مثلاً مسلم کوکافر، فاست كبدكريكامنا) برانام ركهنا (جس تريد لر ، تنايز كاذكر موا) براج ايمان لانے كے بعد (يدبدل بے لفظ اسم سے يہ تلانے كے لئے يفق ے کیونکہ بدل عادة مکرر ہوتاہے )اور جو (اس سے) بازنہیں آئیں گے وہ ظلم کرنے والے ہیں۔اے الل ایمان بہت سے گمانوں سے بچا كرو-كونكه بعض كمان كناه موت بي (يعنى كناه مين دالنه والے اور يه بدكماني بكثرت يائي جاتى ہے۔مثلاً الل خيرمسلمانوں سے بدكماني كرناجن كى تعداد يرى ب\_ برخلاف فاسق مسلمانول سے بد كمانى كے كدوه كناه نيس جب كدوه ان كے ظاہر حال كے مطابق مو )اور خدا يك دوسرے کے سراغ میں رمو (آس کی دونامیں سے ایک کوحذف کردیا گیاہے مسلمانوں کی پوشیدہ باتیں اور معائب ٹوہ لگالگا کربیان نہ کرو) اور كونى كى غيبت بھى ندكياكرے (كسى كى نا كواربات بيان ندكرواگر چدوه بات اس ميں ہو) كياتم سےكوئى اس بات كو پيندكرتا ہے كدا ب مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے (بیتا تخفیف وتشدید کے ساتھ دونوں طرح ہے جس میں احساس ندر ہے ہرگز کوئی مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسندندکرے گا)اس کوقوتم نا گوار بچھتے ہو ( یعنی زندہ بھائی کی غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اس کے مرنے کے بعد اس کا گوشت کھالیتا، پس جس طرح مرده بھائی کے گوشت کھانے کونالپند کرتے ہو۔ای طرح اس کی غیبت کو بھی نا گوار مجھو )اوراللدے ڈرتے رُبو( لعنی غیبت کے متعلق اس کے عذاب سے ڈرواس طراح کہاس سے توبر کرلو ) بلاشباللہ بڑا توبیقول کرنے والا ہے ( توبر کرنے والوں کی ) رحم کرنے والا ہے(ال پر)اب لوگواہم نے تم کوایک مرداور عورت سے پیدا کیا (آدم وحواسے)اور تہمیں مختلف قومیس (شعوب جمع سے شعب کی فتح شین کے ساتھ کسب کے اعلی طبقہ کو کہتے ہیں ) اور مختلف خاندان بنایا (قبیلہ شعب سے کم ہوتا ہے اس کے بعد عمائر کا درجہ ہے پھر بطون کا درجہ ہے پھر افخاذ پھر فصائل آخری درج میں ہے مثلاثر بمدشعب ہے، کنان قبیلہ ہے، قریش عمارہ ہے بکسر العین، قصی بطن ہے ہاشم فخذ ہے، عباس فصیلہ ہے) تاکدایک دوسرے کوشناخت کرسکو (اس کی دوتا میں سے ایک کوحذف کردیا گیا ہے یعنی ایک دوسرے کی پہیان کے لئے تنهاس لئے کہاو نیجےنسب پر فخر کیا جائے۔ قابل فخر تو صرف تقویٰ ہے)اللہ کے زدریکے تم سب میں بڑا شریف تو وہ ہے جوسب سے زیادہ يربيز گار مواللد (تمهيس) خوب جانے والا ب (تمهارے اندرونی احوال سے) پوراخردار ہے۔ ييكوار فبيله بن اسد كے كچھلوگ) كہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے (جان دول سے مان لیا) آپ (ان سے ) فرماد سیجئے کہتم ایمان تولائے نہیں لیکن یوں کہو کہ ہم مطبع ہو گئے ( ظاہری فرما نبردار ) اور ابھی تک ایمان تمہارے داوں میں واغل نہیں ہوا (البتة تم سے اس کی تو قع ہے) اور اگرتم الله ورسول کا کہنا مان او ( ایمان وغیرہ کے متعلق ) تو اللہ کی نہ کرے گا (ہمزہ کے ساتھ اور بغیر ہمزہ کے اور ہمزہ کوالف سے بدل کر یعنی کم نہیں کرے گا ) تمہارے اعمال میں سے (یعنی ان کے تواب میں ) ذرابھی۔ بلاشباللد (مونین کی) بہت مغفرت کرنے والا ان پر بہت رحم کرنے والا ہے بورے

مؤمن ( ایسی سے مؤمن جیسا کہ آ گے تھری ہے ) وہ ہیں جواللہ اوراس کے رسول پرایمان لائے پھر شک وشر نہیں کیا۔ ایمان ہیں ڈانو اڈول مؤمن را بھی ہوئے ) اورائے مال وجان سے اللہ کراستہ میں جواد کیا ( ان کے جواد سے ان کے ایمان کی بچائی فا ہر ہوگئی ) ہی لوگ ہے ہیں اسے ایمان میں ، وہ لوگ ہے ہیں ہوئے کہ کیا تم اللہ تعالی میں ، وہ لوگ ہے ہیں ہوئے کہ کیا تم اللہ تعالی کو اپنے ایمان کی جرد ہے ہو ہوئے ہم معنی اطام ہے مراد جربے لیمن کا اللہ کو اللہ ہوئے منا کہ خوال کے بعد اسلام لائے ہوئے کہ کیا تم اللہ تعالی کو سب آ سانوں اور زمین کی سب چیزوں کی جربے اور اللہ سب چیزوں کو جانتا ہے بدلوگ اپنے اسلام لائے ۔ آپ فرماد ہو کے برطلاف دومر سے لوگ اسے بدلوگ اپنے اسلام لائے ۔ آپ فرماد ہوئے کہ جھی براپ ( بغیر خوان بھائے مسلمان اس کے برطلاف دومر سے لوگ اس کے بعد اسلام لائے ۔ آپ فرماد ہوئے کہ جھی پراپ ایمان لائے کا اس میں بوٹید ہوئے کہ جو ایمان کی ہواہ ہو کہ دوفر اس کا میں ہوئے ہوئے وقت ہے ) بھی اس کے برطلاف کو برائی میں باتوں کو برائی سے بہلے می دوفر سے اس کی سے بھی اللہ تو اللہ کو برائی سے بہلے می دوفر سے کہ اس کی سے بھی اللہ تو کہ برائی میں بوٹید ہو ہوئی کی مواہ تا ہے اور تم کی مواہ کی برائی کی سے برائی کی برائی کو برائی کو برائی کو برائی کو برائی کو برائی کی برائی کو برائی کی برائی کی برائی کر برائی کی برائی کی برائی کی برائی کی برائی کی برائی کی برائی کر برائی کی برائی کر برائی کی برائی کی برائی کر برائی ک

تحقیق وترکیب ......قوم فاص طور پرمردول کوتوم کهاجاتا ہے کیونکدوی عورتوں کے لئے توام ہوتے ہیں۔ قوم دراصل قائم کی جمع ہے جیسے صائم اور زائر کی جمع صوم اور دورا تی ہے۔ عورتیں اگرقوم کے مفہوم میں داغل ہوتیں تو ولانساءند کہاجاتا۔ چنائچ زمیر کا شعر ہے۔ و ما ادری ولست احال ادری ' افوام ال حصن ام نساء

المعزوا انفسكم مرادايد دومرك عيب جونى كى ممانعت كرنا ب اورافسكم ال كئے كها كدومرے كاعيب بيان كرنا خودا بناعيب ان كرنا ہے - كيونكه تمام مسلمان مثل أيك جان بين اور يا اس لئے كہ جودومرے كاعيب بيان كرے كا اس كا بھى عيب بيان كيا جائے گا تو مرے كاعيب بيان كرنا كويا خودكوعيب دار بنانا ہے لموز بانى طعن تشنيع كوكتے بيں۔

لا تناہزوا ۔ نیز کے معنی مطلقاً لقب کے ہیں۔ کیکن عرف میں برے لقب کو کہاجا تا ہے۔ قاموں میں ہے کہ تنابز والقاب سے یاوکرنے کو لیتے ہیں۔

سوق ال كومبتداميا خربنانا مشهور بيكن فاعل ب بدل كربنانا جيها كمفريك دائ بغريب بادر بدل ك كلته كي طرف مفري الدي المراد كالمرف مفري الدي المراد كالمرف مفري المراد كي ا

ليو امن الظن. كثيركومهم ركعا حياب تاكه كمان من احتياط اور تامل سي كام لياجائ كركبين ابيانه وكدوه كمان منوع بورسفيان ثوري.

"قَهَات بيس الظن ظنان احدهما الم وهو ان يظن ويتكلم به والاخر ليس باثم وهو ان يظن و لا يتكلم به - بعض الظن الم مونين چونك فى نفسه كثير بيل البذاان به بدكمانى بهى كثير بوگ ادريه كثرت بعضيت كمنافى نبيل به برخلاف فساق كان ك ظاهرى فتى سے بدكمانى گناه نبيل به رجيسا كريم في اور طبرائى نے روايت كی ہے۔ زجاح كہتے بيل هو ظنك باهل الخير بسو ء واما اهل الفسق قلنا ان الظن بهم مثل الذى ظهر منهم اور بحض نے بيم في التحت بيل اجتنبوا اجتناباً كثيرا۔ لا تجسسوا۔ بس كم في مون اليد " الحد سے چھور معلوم كرنے كريں۔

ایحب احد کم سیایی تمثیل ہے فیبت کی برائی کی جس میں کی مبالخے ہیں۔ایک استفہام تقریرے لئے ہے دوسر سانتہائی نا گوار چیز کو محبوب کی صورت میں ظاہر کیا گیا ہے۔ تیسر سے احد کم کی طرف نسبت کرتا ہے جس میں اشارہ ہے کہ دوسر سے اس کو پسند نہیں کرتے ۔ چوشے عام انسان کے بجلئے بھائی کے گوشت کھانے سے تجیر کیا گیا ہے۔ پانچویں بھائی کا گوشت بھی مردہ ہونے کی حالت میں کھانے سے تجیر کیا گیا ہے۔ قادہ سے قادہ سے تعالی کے گوشت کھانے کے وہو حی۔ گیا ہے۔ قال منہا کذلک فاکرہ لحم احدی وہو حی۔ گیا ہے۔ قال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ خواہ کم سے یا احمد سے اور تشدید کی قراءت نافع کی ہے۔ اور چونکہ مردار کھانا طبعاً قابل نفر سے اس لئے فکر ہتموہ فرمادیا گیا ہے جس سے عقلا بھی اس نا گواری مفہوم ہوگی۔ بجائد کہتے ، ہیں کہ جب یہ کہا گیا۔ ایحب احد کم ان یا کل لحم احدہ مینا تو گویا صحابہ کی طرف سے جواب ملا لا۔ پھر کہا گیا فکما کو ہتموہ فاجت ہوا ذکو ہ بالسوء۔

قاضی فرماتے ہیں کمعنی بیہوے۔ ان صح ذلک و عرض علیکم هذا فقد کر هتموه دیا فصیحیہ ہے کہ شرط مقدر کا جواب ہوتا ہے اس مثیل میں آبروکو گوشت سے تثبیدری گئ ہے استعارة مثیلیہ ہے۔

شعوبا عرب ميل يه چهطبقات شاربوتے تصفحت بمعنی شاخ ودرخت

ثم لم يو تابوا ثم لان شرب يكتب كايمان لان كونت اوشك بى نبيل آئنده بهي شكنبيل موتا

هم الصادقون لینی اگر چهاعمال ایمان میں واخل نہیں ہیں کیک گہاجائے گا کہ کمال ایمان میں واخل ہیں یابطور علامت ایمان ذکر کیا گیا ہے۔ اس آیت میں دیہاتی مسلمانوں کے ایمان پرتعریض کرتا ہے۔

اتعلمون لينى يهال تعليم بمعنى اعلام باس لئے مفعول ثانى كى طرف باك ذريد متعدى كيا كيا ب بمعنى شعر متعدى بيك مفعول بادر بمعنى الشعر متعدى بدونفعول ب

اسلامكم ــ "با" جاره تين جگه مقدر بدوموقع بيه بيل" ان اسلموا ـ ان هداكم "حروف مشهر كساته ان بكثرت محذوف بوتا ب ابوحيان كمتح بين" ان اسلموا "مفول كى جگه بهاس ك لا تعنوا على اسلامكم بين فل كواس كى طرف متعدى كيا كيا به ـ ان كنتم صادقين ـ اى فى ادعائكم الايمان بقلبه فلله المنة عليكم \_

شان نزول: .....ولا یعنب حفرت سلمان ودو صحابیوں نے آنخضرت کی کی خدمت میں سالن لینے روانہ کیا۔ حفرت اسامہ میں سال کے انتظام پر تھے۔ انہوں نے سالن ہے انکار کردیا۔ سلمان نے دونوں صحابیوں کو اطلاع کردی من کروہ طنز أبولے کہ سلمان گواگر سمجہ کنویں پر بھیجے تو اس کا پانی بھی خشک ہوجا تا۔ جب بید دونوں صحابی حضور کی کی خدمت میں پنچ تو آپ کی نے دیکھ کر فرمایا کہ تمہارے منہ پر گوشت کی سرخی کیے جھلک رہی ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہے کہ ہم نے گوشت کھایا نہیں۔ آنخضرت کی نے فرمایا تم نے غیبت کی ہے۔ حدیث میں ہے کہ ذکو ک احاک بما یکو ہے کس نے عرض کیا۔ اگر کسی میں کوئی عیب موجود ہواس کو ذکر کرنا کیسا ہے؟ فرمایان کان

فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم تكن فيه ما تقول فقد بهته . يعنى غيبت موجوده عيب ييچي بيان كرنے كو كہتے ہيں۔ ليكن غلط عيب بيان كرنا غيبت سے يو حاكر بهتان كهلاتا ہے۔

یا ایھا المناس بیآ بتیالا بند کے متعلق نازل بوئی جیسا کہ ابوداؤ دنے زہری نے قال کیا ہے کہ آخضرت دی نے بو بیاضہ سے فرمایا کہ تم
اپنی کسی عورت سے ابو بهندی شادی کر دو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم اپنی لڑکوں کی شادی غلاموں سے کیسے کریں۔ اس پر بیآ ہے نازل ہوئی۔
اور بقول ابن عہاس فتح کمہ کے موقع پر آخضرت دی نے بال گوکھ بھی جہت پر اذان دینے کا تھم دیا۔ عماب ابن اسید بولا خدا کا شکر ہے کہ
آج کا دن دیکھنے سے پہلے میرے والد کو اللہ نے اُٹھالیا۔ حارث ابن بشام بولا کہ محد دی کو کے کا دن دیکے علاوہ اذان دینے کو اور کوئی نہیں ملاتھا۔ اس پر بیآ یہ نازل ہوئی۔

قالت الاعراب عابد قاده سے ابن جریر نے تخری کی ہے کہ بی اسد کے پھیلوگوں نے آنخضرت اللے سے صدقات کا مطالبہ کرتے ہوئے ایمان لانے کوبطورا حسان ذکر کیا۔ اس بریہ آیات نازل ہوگی۔

ربط آیات ....... اول مسلمانوں میں اختلاف وزراع ہو کئے کی تدابیر بتلائی تھیں۔ پھر بتلایا کہ اتفا قااگر اختلاف رونما ہوجائے تو پر زور اور موثر المریقہ سے اس کو مثایا جائے گئیں جب تک نزاع کا خاتمہ ندہ وکوشش دئی جائے کہ کم از کم جذبات منافرت، وخالفت زیادہ شیز اور مشتعل ندہونے پائیں عواد یکھاجاتا ہے جہاں دوخضوں یا دو جماعتوں میں اختلاف رونما ہوا۔ بس ایک دوسرے کا فداق اڑا ہا جاتا ہے۔ ذرا کہ بات ہاتھ گی اور چھتی کسی مشخروا ستیزا کا دور دورہ شروع ہوجاتا ہے اور پکڑیاں اچھلے گئی ہیں۔ حالانکہ کوئی نہیں جانتا کہ دہ جس کی انسی ازار ہا ہو اللہ کن درکی سے بہتر ہو۔ بلکہ بساادقات خود یہ بھی اختلاف سے پہلے اس کو بہتر سمجمتا تھا مرضد اور نفسانیت کا برا ہوکہ دوسرے کی ہوجاتا ہے دواللہ کے زدید اس سے بہتر ہو۔ بلکہ بساادقات خود یہ بھی اختلاف سے پہلے اس کو بہتر سمجمتا تھا مرضد اور نفسانیت کا برا ہوکہ دوسرے کی اس قدر بروز وسیح ہوتی رہتی ہے اور دلوں میں اس قدر بعد ہوجاتا ہے کہ معالی کی کوئی تو کئی تھی انتہ ہوجاتا ہے کہ معالی کی کوئی تو کئی گئی کوئی تھی ہوجاتا ہے کہ معالی کی کوئی تھی ہوتی رہتی ہوتی ہوتی۔

محاس اخلاق جماعتی نظام کے ضروری ہیں: .......فرضیکہ کوئی جماعت دوسری جماعت پر آ دازند کے۔ایک دوسرے کے ساتھ شخرنہ کرے، ندھون لگا کرعیب نکالے جائیں بہشخراں ہنی کو کہتے ہیں جس میں دوسرے کی تحقیرودل آزاری ہولیکن تفری طبع اور دل خوش کرنے کیلیے جوہنی نداق ہود و مزاح اور خوش طبعی کہلاتی ہے دہ جائزے بلکہ حضور دیکا ہے تابت ہے۔

اورقوم اورنساء کے لفظ سے یہ تقصور نیس کہ من جماعی طور پر ممانعت مقصود ہے بلکہ مردوں کی اورعورتوں کی جنس مراد ہے خواہ ایک ہو یا زائد۔ای
طرح مردکی عورت سے باعورت کی مرد سے بھی اس قسم کی بنی ناجائز ہے اور پیخصیص شایداس لئے ہے کہ اکثر تسخوبم جنسوں میں ہوا کرتا ہے
اور یااس لئے کہ جب ہم جنس کے ساتھ مسخر نع ہے تو غیر جنس سے بدرجہ اولائع ہوگا۔ کیونکہ اس میں مسخر کے علاوہ ایک طرح کی بے غیرتی اور
برحس بھی شامل ہوگئ جواور بھی بری ہے اور کوئی محف خواہ کتنا ہی حقیر ہوگم خاتمہ بالخیر چونکہ دونوں کامحتل ہے اس لئے عسمیٰ ان یکو نوا
حیر امنہ م کا بہر حال مصدات ہوگا۔ ڈرنا چاہیے۔

اور فرمایا گیا کہ برے نامون اور برے القاب ہے کئی کو یا ذہیں کرنا جاہتے کیونکہ اس سے دشمنی اور نفرت میں ترقی ہوتی ہے اور فنت دفساد کی آگ زیادہ تیزی ہے چھیلتی ہے۔

كسىكوبرے تامول سے بكارتاول آ زارى كى بدر بن فتم ہے .....بنس الاسم يعنى كى برانام دالے \_ آدى

خودگذگار ہوتا ہے اسے قواقع میں عیب لگایا نہ لگالیکن خوداس کا نام برتہذیب، فاس گذگار ، مردم آزار پڑ گیا۔خیال کرو" مومن" کے بہترین لقب کے بعد بینام کیاا وقص معلوم ہوتے ہیں۔ یا بیم مطلب ہے کہ جب ایک خض ایمان لا چکا اور مسلمان ہو گیا پھراس کو مسلمانی سے پہلے کی باتوں پرطعن دینایاس وقت کے بدترین القاب سے یاد کرنا یہودی یا نصرانی وغیرہ کہ کر پکارنا کہاں کا انصاف ہے۔قطعاً نہایت ندموم حرکت ہوگاکسی عیب میں بہتلا ہواوروہ اس کا اختیار کی نہ ہو۔یا ایک گناہ سے فرض بیجے تو برکر چکا ہے چڑا نے کیلئے اس کا ذکر کرنا جائز نہیں ہے۔ ومن لم بنب، النجو پچھ پہلے ہو چکا اب تو بہرلو لیکن ان احکام وہدایات سننے کے بعد بھی ان جرائم، سے تو بہذکی تو اللہ کے زد کیا صلی ظالم ایسے بی لوگ ہوں گیا جا تا ہے۔ تو پھر اس لقب ایسے بی لوگ ہوں گا ابت ایسے القاب آگر کسی غرض کیلئے ہوں۔مثلاً کوئی شخص کنگڑ اسے اور دہ اس عنوان سے پہچانا جا تا ہے۔ تو پھر اس لقب کے ذکر کرنے میں حرمت نہیں ہوگی۔

اختلافات کی کہانیال: ......... یا ایھا الذین امنوا اجتبوا۔ باہی اختلافات وتقریق برحانے میں ان امور کو خصوصیت نے خل ہے۔ ایک فریق دوسر نے فریق سے اس طرح برگمان ہوجا تا ہے کہ حسن طن کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا ، خالف کی کوئی بھی بات ہواس کا مطلب اپنے خلاف نکال لیتا ہے۔ اس کی بات میں ہزارا حمال ہولئ کے ہوں اور صرف ایک احتال برائی کا لکتا ہوگر ہمیشہ اس کی طبیعت برائی کی طرف چلے گی۔ اور اس کی بات میں ہزاراحتال ہولئی تر اور سے کرفریق مقابل پر تہمت والزام لگانا شروع کردے گا۔ پھر خصوف یہ کہانی کے بیس اس جبتو میں رہتا ہے کہ دوسری طرف کے اندرونی مجمد معلوم ہوں ، جس پر بات اتفاقاً پہنچ گی۔ بدگمانی سے اس کو فلطم عنی پہنا دیے گئے نہیں اس جبتو میں رہتا ہے کہ دوسری طرف کے اندرونی مجمد معلوم ہوں ، جس پر ہم خوب حاشیہ چڑھائے جا میں اور اس کی فلیست سے اپنی مجلس گرم کریں ، مسلمان ہوائی کی فیست کرنا ایسا گذہ اور گھناؤ تا کام ہے۔ جیسے کوئی انہان اس کو پہند کرے گا؟ بس مجھو کو کیفیت اس سے بھی زیادہ قائل نفر سے کام ہے۔ گوشت نوج کرکھائے ۔ کیا کوئی انسان اس کو پہند کرے گا؟ بس مجھو کو کیفیت اس سے بھی زیادہ قائل نفر سے کام ہے۔ گوشت نوج کرکھائے ۔ کیا کوئی انسان اس کو پہند کرے گا؟ بس مجھو کو کیفیت اس سے بھی زیادہ تا ہوئے کیا وہ سے ذیادہ میں برح کیا ہوئی انہان دیا ہوئے کی وجہ سے زیادہ یا ہیں جو سے زیادہ یا ہے۔

مختلف قتم کے گمان اور ان کے احکام .....فن میں کثیر کے ساتھ بعض کالفظ جوکثیر کو بھی شامل ہے اور جیچے کا مقابل ہاس لئے فرمایا کی خان کی دوشتریں ہیں۔

ا۔ایک ظن داجب جیسے فقبی ظن کہ غیر منصوص احکام میں اجتہاد کیا جاتا ہے۔ یا اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا کہ داجب ہے۔ دوسر نے طن مباح جیسے معاشیات میں گمان کرنا ،مثلا ایک شخص علانی فیق و فجو رکرتا ہے۔ شراب پیتا ہے۔ رنڈی بھڑ وؤں میں جاتا ہے۔ اس پر فسق کا گمان کرنا جائز ہے۔ گریفین نہ کر بیٹھئے جب تک دلائل یقین موجود نہ ہوں اس طرح غیر اختیاری سوغلن میں بھی گناونہیں جب کہ اس کے مقتضی پڑل نہ ہو۔ البتہ حتی الا مکان اس کو دفع کرے۔

ستبسراظن حرام ہے جیسے البیات اور نبوت میں قطعی ولائل کے بغیر گمان قائم کرلینایا مسائل کلامیداور فقیهد میں ولائل قطعید کے خلاف گمان کر لینا، یا کسی مخص میں فسق کی علامات نہ ہوں، بلکہ آٹار صلاح ظاہر ہوں ایسے مخص سے سوغلن رکھنا حرام ہوگا۔

ان تینوں قسموں میں چونکہ سب اقسام حرام نہیں ہیں بلکہ صرف تیسری قشم خرام اور پہلی دوشمیں طلال ہیں، اس لئے کلانہیں فر مایا۔ بلکہ کثیرا فرما ویا اور اس کثرت سے کثرت فی نفسہ مراد ہے کثرت اضافی مراز نہیں۔اس لئے بیضروری نہیں کہ اس کے افراد دوسری اقسام سے زیادہ ہوں۔ اور اگر عوام کی عام عادتوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پہلی دوقسموں کے لحاظ سے بھی اس قشم کی کثرت صبحے ہوسکتی ہے۔ کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا

ابتلاءاى حرام كمان ميس رمتاب سيكى بعض الظن الم كي تفسيل

اورسوظن كمتعلق جو العمر موع الظن مشهور بالكامطلب يبكم شتبخص كم تتعلق خودكوتاط ركع يعنى جس فخص سع بدكماني ہاں کے بارے میں بدگمانی کے مقتضی رعمل نہ کرے۔ یعنی شاس کی تحقیر کرے اور نہاس کو ضرر پہنچائے۔ البتہ گمان کرنے والا اپنے متعلق اجتیاط رکھے،اس سے چوکٹارہاوراس کےوارس بچتارہے۔

تجسس،غیبت، بہتان کے احکام:......اور چیپ کریا اپنے کو سوتا ہوا ظاہر کرے دوسروں کی باتیں سننا تجس میں داخل ہے۔ البتركسي سينقصان ينفخ كاخطره مواوراني يادوسركسي مسلمان كى حفاظت كے خيال سينقصان پنجانے والے كارادوں اور تدابيركى توه لگائے تو جائز ہے۔اور فیبت کہتے ہیں پیٹر بیچے کی کی ایک برائی بیان کرنا جواس کونا گوار موگودہ کی بات ہی موراور فلط بات کی جائے جس من فيبت ي وياده ديده دليري موتى بوتاس كواتهام وبهتان كهاجائكا-

اور پیلیا پیچیے کی قید کانیم طلب تبیں ہے کہ سامنے برائی کرتا جائز ہوگا۔البتداس وفیبت نبیس المز کہا جائے گاجو گناہ ہے۔

ا۔اورجس غیبت سے م تکلیف موتی مور جیسے کی مکان یا سواری کی برائی کرتا۔وہ کنا و سفرہ ہے۔

، ٢-اورجس سے زیادہ تکلیف موقعت مدے کدہ فیبت گناہ کبیرہ ہے۔

سا۔اور چھن غیبت کے دفع پر قدرت رکھتا ہو گر پھر بلا اضطرار غیبت سے،اس غیبت سننے کا تھم بھی غیبت کرنے کے برابر ہے اور غیبت بین چونکهاللداور بنده دونول کاحق تلف موتاب ب

م-اس لئے اول کے لحاظ سے قوب

۵۔اوردوسرے کی روئے معاف کرانا بھی ضروری ہے۔

۲۔ البتہ روح المعانی بین حسن و خیاطی ، ابن العباغ نووی ، ابن العملاح ، زرکشی ، عبدالبر ، جیسے علماء سے قبل کیا ہے کہ جب تک متعلقہ مخص کو غیبت کی اطلاع نہ موبندے کاحق متعلق نہیں ہوتا۔ تاہم جن لوگوں کے سامنے غیبت کی تھی ان کے سامنے اپنی تر دیدو تکذیب کرنا ضروری ہوگا ہاں اگر ممکن نہ ہوتو مجبوری ہے۔

ے۔ادرجس کی فیبت کی جائے اس کی وفات کے بعداس کےوارثوں سے معاف کرانا کافی نہیں ہوگا بلکدائے اور متعلقہ من کے لئے بکثرت استغفادكرتادي-

۸۔اور پچر(۹) مجنون اور (۱۰) ذمی تکافر کی فیبت بھی ترام ہے کیونکہ آن کو ایذائی نجانا ترام ہے۔ ۱۱۔البت کافر تربی کواگر چدایڈ اء پنجانا جائز ہے مگران کی فیبت تفتیج اوقات ہے اس لئے مکروہ ہے۔ ۱۲۔اور فیبت جس طرح زبان وکلام ہے ہوتی ہے ای طرح فعل ہے بھی ہوئے تی ہے جیئے کنگڑے کی نقل بنا کر چلنا تحقیر کی نیت ہے وہ بھی ناجا کڑ

میں۔ اور فیبت کرنے والا اگر معافی ما ہے قوجس کی فیبت کی ہاس کو معاف کردینامتحب ہے کوئکہ تمری ہے۔ بعض روایات سے ثابت ہے کہ میا آیت فیبط عام خصوص البعض ہے۔ چنا نچے برائی بیان کرنے میں اگرکوئی شرع مصلحت ہوتو وہ فیبت حرام

الفالم ك شكايت كى إي فض سے كرناجواس كے فلم كوروك سك

٢\_معالج واكثري بماركاحال بتلانا\_

٣ فتوى كي ضرورت بي صحيح صورت حال مفتى كوبتلانا \_

سمد ثین کے اصول حدیث کی روسے احادیث کی حفاظت کے لئے راویوں پرجرح کرنا۔

۵ مسلمانوں کو کسی شریعے خواہ دہ دنیا دی ہویادین، بچانے کے لئے کسی کا حال ہلا دینا۔

٢ ـ يامشوره لينے كى غرض سے كسى كاحال ظاہر كرنا ـ جيسے وكيل اور بيرسٹر جومقد مات كى پيروى كرتے ہيں ـ

2- جو خص این فتق کوخود آشکار اکرتا پھرتا ہواس کا حال بیان کرنا۔ آیت ایحب احد کم میں صرف نیبت کی ندمت ممکن ہے اس کی کشرت ابتلاء کی وجہ سے ہو۔

واتقواالله فاہر ہے کہان فیحتوں پرکار بندوہی رہے گاجس کے دل میں خداکا ڈرہو پنہیں تو پیچنیں ، چاہیے کہ ایمان واسلام کا دعویٰ رکھنے والے واقعی طور پر خدائے قہار کے فضب سے ڈریں اور ایس ناشائٹ جرکتوں کے قریب نہ جا کیں۔ اگر پہلے پھے غلطیاں اور کمزوریاں سرزو ہوگئیں تواللہ کے سائٹ کے مانوت بھی اس آیت ہوگئیں تواللہ کے سائٹ میں مانوت بھی اس آیت سے مفہوم ہورہی ہے۔

فلاتزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى (سورة النجم)

سجان الله کیسی بیش بهابدایات میں۔ آج آگر مسلمان مجھیں تو ان کے سب امراض کا کمل علاج اسی ایک سورہ مجرات میں موجود ہے۔ مسلمان اگران پڑل کریں تو جواختلافات بدشمتی سے پیش آجاتے ہیں،وہ اپنی حدسے آگے نہ برھیں اور ان کا ضرر بہت محدود ہوجائے۔ بلکہ چندروز د کوشش سے نفسانی اختلافات کا خاتمہ ہوجائے۔

مدارفضیلت خاندانی او پخ بخ بہیں ، بلکہ ایمان و کس ہے۔ ۔۔۔۔۔ یا ایھا الناس انا حلقت کے بغیبت بطمن و شنج ، عیب جوئی کا اکثر منشاء کبرہوا کرتا ہے کہ آدی اپ کو بڑا اور دوسروں کو تقریح بحت ہے کین واقعہ بیہ کہ اصل میں انسان کا بڑا چھوٹا ہوتا ہم خرز و تقریح و دات پات ، خاندان اور نسب سے تعلق نہیں رکھتا ۔ بلکہ جو تھی جس قدر نیک خصلت ، مہذب ، پر ہیز گار ہوگا اتنا ہی اللہ کے یہاں معزز و کرم ہے نسب کی حقیت تو بیہ ہے کہ سارے آدی ایک مرد ، ایک عورت آدم و حوا ، کی او لاد ہیں ۔ شخ ہسیر ، خی ان ، صدیقی ، فاروقی ، علوی ، انساری و غیر و سب بی کا سلسلہ ایک ماں باپ پڑتم ہوتا ہے۔ بیخا ندان اور برادر یاں اللہ نے کھی تعارف اور شاخت کے لئے مقرر کی ہیں ۔ بلا شہر تق و غیر و سب بی کا سلسلہ ایک ماں باپ پڑتم ہوتا ہے۔ بیخا ندان اور برادر یاں اللہ نے کھی تعارف اور شاخت کے لئے مقرر کی ہیں ۔ بلا شہر تق تعال جس کو کسی شرایف کے سے مقرون نو نوب ہے کہ اس بیا اور صورت ، کو کسی شرایف کے دسیان و کلیل ہونا غیر اختیار کی ہے جو بہر حال سے جو بہر حال سے جو بہر حال میں جو بہر حال سے کہ اور و تفاخر سے بازر ہے اور اس فیمن خواج ہے ہے کہ اس الب اس اس کو کسی نوب کی نوب ہونے در اس معیار نسب نوب کو نیس ہے کہ غیر اختیار کی ہے خصلت کو اور اعمال صالح ہیں جو کمالات اختیار کی اور اعمال صالح ہیں جو کمالات اختیار کی اور اور کی انسان کی اور اعمال صالح ہیں جو کمالات اختیار کی اور اور کو تقو کی اور اعمال صالح ہیں جو کمالات اختیار کی اور اور کوئی کوئیر ہے کہ وہ کی اور سے بوتا ہے۔ مثلاً اسل معیار نسب نیس ہی کہ خوصل میں تھی نظر آتا ہے۔ وہ تا ہے۔ مثلاً اسک کی توجہ سے ہوتا ہے۔ مثلاً اسک کی تام کہ دو تھی بی کر خاندانوں کے اختیار نسب نائی ان میں اختیار ہے۔ مثلاً اسک کی میں مثل کی دوجہ سے ہوتا ہے۔ مثلاً اور کی کا میک کے سے اور تعارف کے لئے ہور تعارف کے لئے ہور تعارف کی کے خور سے ہوتا ہے۔ مثلاً اسک کی بین کر کی کوئی سے مثلاً اسک کی دوجہ سے ہوتا ہے۔ مثلاً ا

۲۔دور کے اور پاس کے دشتہ داروں کی پہچان ہوتی ہے اور اس قرب و بعد کے لحاظ سے پھر قرابت داروں کے شرعی حقوق ادا کئے جاتے ہیں۔ ۱۳۔اس سے عصبات کا قرب و بعد معلوم ہوکر حاجب ومجوب متعین ہوجاتے ہیں۔

٣-ايناخاندان معلوم بوگاتو دوسر صفائدان كى طرف خودكومنسوب بيس كرے كا جس كى ممانعت مديث ميس آتى ہے۔

اسلام نازکی بجائے نیازکو پسند کرتا ہے۔قالت الاعواب اس میں ایک ایک جماعت کی برائی بیان کی جارہی ہے جنہوں نے بطور ریا
ایمان کا دعوی اور اظہار کیا تھا۔ اور چونکہ ان کا دعوی غلط تھا اس لئے برائی اور بھی بڑھ گئی اور سورت کے شروع میں آ داب نبوی وہ گئے ہے متعلق مضمون تھا بطورا حسان ان کا بید بحوی علاوہ جھوٹ اور ریا ہے آپ کے ساتھا کی سے گئے تاخی اور خلاف آ داب بھی ہے۔ اس لئے بی ضمون جس طرح سابقہ قربی آ داب بھی ہے۔ اس لئے بی ضمون جس طرح سابقہ قربی آ داب بھی ہے۔ اس لئے می مورت کا شروع اور اس پر مراس سابقہ قربی آ داب بوی سے سورت کا شروع اور اس پر اختا م آپ کی عظمت شان کی طرف مشیر ہے۔ اور نیز اس طرف کہ اصل حقوق میں آپ ہی ہیں اور دوسرے اہل حقوق جن کا ذکر در میان میں آ تھا میں میشر کت آپ ہی کی بدوات ہوئی۔
آگیادہ اس لحاظ سے حقوق میں تالع ہیں کہ اکثر حقوق مسلمانوں سے متعلق ہیں اور اسلام میں میشر کت آپ ہی کی بدوات ہوئی۔

آنخضرت اورخودمسلمانوں کے باہمی حقوق کا خلاصہ:.....سیکویاس ایک ادب ہی کی بیماری تفصیلات ہیں ورندا گرسب کوالگ الگ ثار کیا جائے توجیم آ داب اور آنخضرت ولیا ہے متعلق بیان ہوئے ہیں۔

(۱) لا تقلمو (۲) لا ترفعوا (۳) لا تجهروا (۴) لو انهم صبروا (۵) ان جاء كم فاسق (۲) واعلموا اورآ مُحكم ملمانول متعلق بين اوريآيت قالت الاعراب الخمشرك علم اسطرح اس سورت بين كل پدره احكام بين،

اس آیت کا حاصل بیہ ہے کہ ایمان ویقین جب پوری طرح دل میں رائخ ہوجاتے ہیں اور جڑ پکڑ لیتے ہیں اس وقت غیبت ،عیب جو کی وغیرہ کی بری خصلتیں آدی ہے دور ہوجاتی ہیں اور جو تحض دوسروں کے عیب ڈھونڈنے میں اور آزار پہنچنانے میں مصروف ہو بجھے لے کہ ایمان اس کے دل میں یوری طرح پیوست نہیں ہوا۔

صدیث میں ہے کہ یا معشو من امن بلسانه ولم یغض الایمان الی قلبه لا تغتابوا المسلمین ولا تبتغوا عوراتهماس آیت سے اورحدیث جریل سے ایمان واسلام میں فرق طاہر ہے۔لیکن اگراسلام سے یہال نغوی معنی مراد لئے جا کیں تو پھر یواستدلال میں نہیں رہتا۔ تفصیلات کاریموقعنییں ہے۔

انما المؤمنون الخديعي سيمون كى شان يه اوتى بكدالله ورسول ير يخته اعتقاد ركها مواوران كى راه مي مرطرح جان و مال سے ماضرر بے۔ ماضرر بے۔

قل اتعلمون الله يعني اگر واقعي سچا دين اور پورايقين تهيي حاصل بتو كينے اور جنلانے كى كيا ضرورت جس سے معاملہ بوء خود باخبر ہے۔

اسلام لانا کی کھاسلام پراحسان نہیں: سیسنون علیات ان اسلموا یعض دیباتی اور گوارآ کر کہتے ہیں کہ دیکھوہم بغیر الوائی بھڑ ائی کے سلمان ہوگئاس کا جواب آئے ہاں پرشبہ ندکیا جائے کہ انہوں نے و آمنا کہاتھا؟ جواب سے کہ اگر ان اسلمنا ہوتا توشیکی گنجائش تھی۔ کیونکہ صیغہ قائب تو ان کا کلام ہودی نہیں سکا۔ بلکہ ان کے ایمان کو پہلے اسلام فرمایا اور وہاس کے مدی تھے۔ اس لئے اسلموا سے یہ مقصد ہے کہ وہ اپنی ظاہری اطاعت کوجس کو فی الواقع اسلام کہنا زیادہ موزوں ہے۔ ایمان کہتے

میں اورآپ پراحسان رکھتے ہیں۔اورآ کے اسلامکم میں تو کوئی شبری نہیں ہے۔ نیز هدا کم للایمان میں بیشبرند کیا جائے کہ ان کا ایمان تعلیم کرلیا گیا ہے؟ کیونکہ یہاں گفتگو بطور فرض کے کی جارہی ہے گویاان کے قول کی حکایت ہے۔ چنانچہ ان کنتم صادقین اس کا قرینہ ہے یعنی اگر بالفرض تمہارے دعوی ایمان کو مان لیا جائے تو بھی بیرخدا کا احسان مجھنا چاہیے ندکہ اپنا ۔۔

منت منه که خدمت سلطان همی کند منت از دشتاس که بخدمت بداشتند (بیان القرآن ، فوائد عثانی)

لطا نف آیات: .... ایها الذین أمنوا لا یسخوان ان آیات می ان اکومکم عند الله اتقاکم تک مکارم اخلاق کی تعلیم بے قالت الاعراب اس میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ اپنے اعمال پرنظر ندر کھو۔ بلکہ ہدایت کے سلسلہ میں اللہ کا اس اس مجھو۔

### سُورةً قَ

شُورَةُ فَى مَكَّيَّة إِلَّا وَلَقَدُ خَلَقُنَا السَّمَوٰتِ الايَة فَمَدَنِيَّةٌ خَمُسٌ وَّارُبَعُونَ آيَةً

بِسُمُ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ۞

قَ الله اعْلَمُ بِمُزَادِهِ بِهِ وَالْقُرُ أَنِ الْمَجِيكِونَ ﴾ الْكريم مَا امْنَ كُفَّارُ مَكَّةَ بِمُحَمَّدِ الله بَلْ عَجِبُوا أَنُ جَاءَهُمُ الْمُنَافِلُ مِنْهُمْ رَسُولُ مِنْ أَنْفُسِهِمُ يُنَاذِرُهُمْ يُخِوَّفُهُمْ بِالنَّارِ بَعْدَ الْبُعْثِ فَقَالَ الْكَفِرُونَ هَلَاا الاِنْذَارُ شَيْءٌ عَجِيُبٌ ﴿ أَنَّهُ ءَ إِذَا بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَ تَسْهِيلُ الثَّانِيَةِ وَإِذْ حَالِ آلِفٍ يَيْنَهُمَا عَلَى الْوَحْهَيْنِ مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً " نجِعُ ذَلِكَ رَجَعٌ بَعِيَّةً ﴿ ﴾ فِي غَايَةِ الْبُعَدِ قَدْ عَلِمُنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ تَا كُلُ مِنْهُمُ ۗ وَعِنْكَ نَا كِتنبُ حَفِيظٌ ﴿ ﴾ قُوَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ فِيهِ حَمِيعُ الْأَشَيَاءِ الْمُقَدَّرَةِ بَلُ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ بِالْقُرَان لَمَّا جَآءَ هُمُ فَهُمْ فِي شَانِ النَّبِيِّ وَالْقُرَانِ فِي آمُو مَرْيَجِ ﴿ وَ لَهُ مُصَّطِّرِ فِ اللَّهِ مَرَّةً سَاحِرٌ وَ سِحُرٌ وَ مَرَّةً شَاعِرٌ وَ شِعُرٌ وَ مَرَّهُ . كَاهِنّ وَ كَهَانَةُ اَفَكُمُ يَنْظُورُوا بِمُنُونِهِمُ مُعَتَبِرِينَ بِعُقُولِهِم خِينَ أَنْكُرُوا الْبَعْثَ الِّي السَّمَاءِ كَاتِنَة فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا بِلَا عَمَدٍ وَزَيِّنَهَا بِٱلكُوا كِبِ وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوج ﴿ ١ ﴾ شُقُوق تَعِينُهَا وَالْأَرْضَ مَعُطُوف عَلى مَوْضِع إلىٰ السَّمآءِ كَيُفَ مَدَدُنْهَا دَحَوُنَا عَلَى وَجُهِ الْمَآءِ وَٱلْقَيُّنَا فِيهَا رَوَاسِيَ جِبَالًا تُثْبِتُهَا وَٱنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوُج اَصِنُفِ بَهِيْج ﴿ إِنَّهُ يَهُجُ بِهِ لِحُسُنِهِ تَبُصِرَةً مَفْعُولٌ لَهُ أَى فَعَلْنَا ذَلِكَ تَبَصِيرًا مِنَّا وَقِدْ كُولَى تَذَكِيراً لِكُلّ عَبُلٍ مُثِيْبٍ ﴿٨﴾ رِّحَاعَ عَلَى طَاعَتِنَا وَ نَزُّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءً مُبْرَكًا كَثِيرَ الْبَرَكَةِ فَٱلْبُتْنَا بِهِ جَنْتٍ بَسَاتِيُنَ وَّحَبُّ الرَّرُعِ الْحَصِيْدِ ﴿ ﴾ ٱلْمَحْصُودِ وَالنَّخُلَ بِلْسِقَاتِ طِوَالَا حَالَ مُقَدَّرَةً لَهَا طَلُعٌ نَضِيْدُ ﴿ أَهُ مُتَرَاكِبٌ بَعُضُةً فَرْقَ بَعْضٍ رِزُقاً لِلْعِبَافِ مَفْعُولٌ لَهُ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْناً \* يَسْتَوِى فِيْهِ الْمَذَكَّرُ وَ الْمُوَنَّتُ كَلْوَلِكَ أَيْ مِثْلَ هَذِهِ الْآجَيَآءِ الْمُحُرُّوجُ ﴿ ١١ مِنَ الْقُبُورِ فَكَيْفَ تُنْكِرُونَهُ وَالْإِسْتِفَهَامُ لِلتَّقْرِيرِ وَالْمَعْنَى أَنَّهُمُ نَظَرُوا وَعَلِمُوا مَا ذُكِرَ كُنَّابَتُ قَبُلَهُمُ قَوْمُ نُوحِ ثَا نِيُكَ الْفِعَلِ لِمَعْنَىٰ قَوْمٍ وَأَصْحَبُ الرَّسِّ بِثُرِ كَانُوا مُقِيمِينَ

عَلَيْهَا بِمَوَاشِيُهِمُ يَعُبُدُونَ ٱلْاَصْنَامَ وَنَبِيُّهُمُ قِيْلَ حَنْظَلَةُ بُنُ صَفْوَانَ وَقِيْلَ غَيْرُهُ وَ تَمُوثُو ﴿ إِلَّهُ عَوْمُ صَالِحٍ وَ عَادٍّ غَوْمُ هُوْدٍ وَ فِرْعَوْنُ وَاِخُوَانُ لُوْطٍ ﴿ ١٣﴾ وَاصْحَبُ الْآيُكَةِ اَىٰ الْغَيْظَةِ قَوْمُ شُعَيْبِ وَقَوْمُ تُبَعْ هُوَ مَلِكٌ كَانَ بِالْيَمَنِ اَسُلَمَ وَدَعَا قَوْمَهُ اِلَىٰ الْاِسُلَامِ فَكَذَّبُوهُ كُلٌّ مِنِ الْمَذْكُورِيْنَ كَذَّبَ الرُّسُلَ كَقُرَّيْشِ فَحَقَّ وَعِيدِ ﴿١٣﴾ وَجَبَ نُزُولُ الْعَذَابِ عَلَىٰ الْحَمِيعِ فَلَا يَضِينُ صَدُرُكَ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ بِكَ أَفْعِيبُنَا بِالْخَلْقِ هِ الْأَوَّلِ أَنَى لَمْ نَعْىَ بِهِ فَلَا نَعْىَ بِالْإَعَادَةِ بَلْ هُمْ فِي لَبُسِ شَكِّ مِّنُ خَلْقِ جَدِيْدٍ ﴿ وَهُ أَلَا نَعْىَ بِالْإِعَادَةِ بَلْ هُمْ فِي لَبُسِ شَكِّ مِّنُ خَلْقِ جَدِيْدٍ ﴿ وَهُ أَلَا لَعُتُ وَلَقَدُ خَلَقُنَا ٱلْإِنْسَانَ وَنَعُلُمُ حَالٌ بِتَقُدِيرِ نَحُنُ مَا مَصُدَرِيَّةٌ تُوسُوسُ تُحَدِّثُ بِهِ الْبَآءُ زَآئِدَةٌ أَوُ لِلتَّعُدِيةِ وَالضَّمِيْرُ لِلْإِنْسَانِ نَفْسُهُ ﴿ وَنَحُنُ اَقُرَبُ اِلْكِهِ بِالعِلْمِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ﴿١١﴾ آلا ضَافَةُ لِلْبَيَانِ وَالْوَرِيُدَانِ عِرْقَانِ لِصَفَحَتَى الْعُنُقِ إِذْ نَاصِبَةٌ أَذْكُرُ مُقَدَّراً يَتَلَقَّى يَاخُذُ وَ يُثِبِّتُ الْمُتَلَقِّينِ الْمَلَكَانِ الْمُوَكَّلَانِ بِالْانْسَانِ مَا يَعُمَلُهُ عَن الْيَمِين وَعَنِ الشِّمَال مِنْه قَعِيدٌ ﴿٤١﴾ أَيُ قَاعِدان وَهُوَ مُبْتَدَاءٌ خَبُرُهُ مَا قَبَلَهُ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْل إلَّا لَدَيْهِ رَقِيْتٌ حَافِظٌ عَتِيْلٌ ﴿١٨﴾ حَاضِرٌ وَ كُلُّ مِنْهُمَا بِمَعْنَى الْمُثَنَّى وَجَآءَ تُ سَكُرَةُ الْمَوْتِ غَمْرَتُهُ وَّشِدَّتُهُ بِالْحَقِّ عِنْ اَمُرِ الْاحِرَةِ حَتَىٰ يَرَاهُ الْمُنْكِرُ لَهَا عِيَانًا وَ هُوَ نَفُسُ الشِّدَةِ ذَلِكَ اَى الْمَوْتُ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيُدُ ﴿١٩﴾ تَهُرِبُ وَ تَفُزَعُ وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ لِلْبَعُثِ ذَلِكَ آى يَوُمُ النَّفُخ يَوْمُ الُوَعِيْدِ ﴿٢٠﴾ لِلْكُفَّار بِالْعَذَابِ وَ جَآءً ثُ فِيهِ كُلُّ نَفْسِ إِلَىٰ الْمَحْشَرِ مَعَهَا سَآئِقٌ مَلَكٌ يَسُو قُهَا اِلَيهِ وَشَهِيدٌ ﴿٢١﴾ يشُهَدُ عَلَيْهَا بِعِلْمِهَاوَهُوَ الْآيُدِى وَالْآرُحُلُ وَغَيْرُهَا وَيُقَالُ لِلْكَافِرِ لَقَدُ كُنْتَ فِي الدُّنَيَا فِي غَفُلَةٍ مِّنُ هَلَا النَّازِلِ بَلِ الْيَوْمَ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَ كَ ازَلْنَا غَفُلَتَكَ بِمَا تُشَاهِدُهُ الْيَوْمَ فَبَصَرُ كَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ (٢٢) حَادٌ تُدرِكُ بِهِ مَا ٱنْكُرُتَهُ فِي الدُّنَيَا وَقَالَ قَوِيْنُهُ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ هَلَا مَا آَىُ الَّذِي لَدَى عَتِيْدُ ﴿٣٣﴾ حَاضِرٌ فَيُقَالُ لِمَالِكِ ٱلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ آَى ٱلْقِ الْقِ اَوُ ٱلْقِينَّ وَبِهِ قَرَا الْحَسَنُ فَٱبُدِ لَتِ النُّونُ اَلِفًا كُلَّ كُفَّارِ عَنِيْدٍ ﴿٢٣﴾ مُعَانِداً لِلْحَقِّ مَنَّاعِ لِلْنَحِيْرِ كَالزَّكُوةِ مُعْتَدِ ظَالِمٍ مُّرِيْبِ ﴿ ٢٥ شَاكِ فِي دِيْنِهِ إِلَّذِي جَعَلَ مَعَ اللهِ الْهَ الْخَوَ مُبْتَدَاءً ضِمُنيٌّ مَعُنيْ الشَّرُطِ حَبُرُهُ فَٱلْقِيهُ فِي الْعَذَابِ الشَّلِيلِ ﴿٢١﴾ تَفْسِيرُهُ مِثْلُ مَا تَقَدَّمَ قَالَ قَرِينُهُ الشَّيطانُ رَبَّنَا مَا ٱطْغَيْتُهُ ٱضُلَلْتُهُ وَلَٰكِنُ كَانَ فِي ضَلَلِ بَعِيْدٍ ﴿٢٧﴾ فَدَعَوْتُهُ فَاسْتَحَابَ لِيُ وَقَالَ هُوَ ٱطُغَانِي بِدُعَائِهِ اِلَىَّ قَالَ تَعَالَىٰ لاَ تَخُتَصِمُوا لَدَى آى مَا يَنْفَعُ الْحِصَامُ هُنَا وَقَدُ قَدَّمُتُ اللَّيُكُمُ فِي الدُّنْيَا بِالْوَعِيلِ (٢٨) بِالْعَذَابِ فِيُ الْاحِرَةِ لَوُ لَمُ تُو مُنُو وَلَا بُدَّ مِنْهُ مَا يُبَدُّلُ يُغَيِّرُ الْقَوْلُ لَدَى فِي ذَٰلِكَ وَمَآ أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ الْغُ ﴿ وَجُهُ ﴾ فَأَعَذَّبُهُمُ بِغَيْرِ جُرُمٍ وَ طَلَّامٌ بِمَعْنَىٰ ذِى ظُلُمٍ لِقَوْلِهِ لَا ظُلُمَ الْيَوْمَ وَلَا مَفْهُومَ لَهُ.

... سورة ق كيد بجرآيت ولقد خلفنا السفوات كوه مدفيه بكاله ١٥٥ آيات بين بم الله الرحم ق (اس کی مراد هیقی الله کومعلوم ہے) قسم ہے قران مجید کی (جوکر یم ہے کہ کفار مکہ انخضرت و اللہ پرایمان نبین لائے بلکدان کواس پر جیرت ہوئی كدان نے ياس ان بى ميں ايك ڈرانے والا آيا (انبى ميں سے ايك فرو پيغبر ہے۔جوان كوقيامت كےعذاب سے ڈراتا ہے ) سوكافر كہنے کے کہ بد( ڈرانا ) عجیب بات ہے کیا جب (اس میں دونوں ہمزہ کی تحقیق ہے اور دوسری ہمزہ کی تسہیل ہے اور ان دونوں صورتوں میں دونوں ہمرہ کے درمیان الف ہے بیچار قراء تیں ہوئیں) ہم مر کے اور مٹی ہو گئے (تو پھر دوبارہ زندہ ہوں گے ) بیدوبارہ زندہ ہونا بہت ہی بعید ( انتهائی) دور کی بات ہے ہم ان کے اجز آء کو جائے ہیں جن کوشی (کھالیتی) کم کردیتی ہے اور ہمارے یاس محفوظ کتاب ہے ( یعنی لوح محفوظ، جس میں تمام ہونے والی باتیں درج ہیں)۔ بلکہ وہ می بات (قرآن) کوجھٹلا دیتے ہیں جب کدان کے پاس پہنچتی ہے۔غرضیکہ بیلوگ( آ پخضرت و از ان کریم کے معاملہ میں )ایک متزلزل حالت میں ہیں ( ڈانواڈول ہیں کہ بھی جادوگراور جادو کہتے ہیں اور بھی شاعروشعر اور معی کابن اور کہانت کہتے بین ) کیاان اوگوں نے دیکھائیس (اپی تکھوں سے عقلوں کوکام میں لاکر، انکار قیامت کرتے ہوئے، آسان کوجوان کے اوپر ہے کہ ہم نے اس کوکیسا بنایا ہے (بلاستون کے ) اوراس کو (ستاروں سے ) آ راستہ کر دیا اوراس میں کوئی رخنہ (عیب و مچٹن انہیں ہاورزمین کو (اس کاعطف الی السماء کے ل بر مور ہاہے سطرح) ہم نے پھیلادیا ہے ( پانی پر بچھادیا ہے اور ہم نے اس میں (مضوط بہاڑوں کو جمادیا ہے اوراس میں ہرتم (طرح طرح) کی خوشما چزیں اگادیں (جن سے ان کے حسن میں روتق آگئ جوذر بعد ہے بینائی (بیمفعول اسے بعن ہم نے ان کو بینائی کے لئے بنایا) اور دانائی (تھیجت) کا ہر فرمانبردار (ہمارے اطاعت گزار) بندے کے لئے اور ہم نے آسان سے (بہت) پڑکت والایاتی برسایا چراس سے بہت باغ (چن) اگائے اور کی ہوئی کھنتی کاغلہ (دانے) اور لمبی لمبی ( میمال مقدرہے) مجور کے درخت جن کے معج گند مے ہوئے ہوتے ہیں (ایک دوسرے پرتہدبہ تب) بندوں کے رزق کے لئے (مفعول اربع )اورہم نے اس کے در بعد سے مردہ زین کا باد کیا (متایل فرکرمونٹ کے برابر ہیں) ای طرح (جیسے برزندہ کرنا ہے) قبروں سے نکانا ہوگا (پھر کیسے قبرول سے زندہ ہونے کا انکار کررہے ہواستفہام تقریر کے لئے ہے یعنی بدلوگ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور خوب جلنے بیں ان سے پہلے و مادح ( کذبت فعل مونث المایا گیامعی قوم کی رعایت کرتے ہوئے )اوراصحاب الرس (بدایک کنوال تفاجس پر ا ہے جانوروں سمیت لوگ رہا کرتے تھے۔ اور بت بری کیا کرتے تھے ۔ بعض کی رائے میں ان کے پیمبر حفرت حظلہ ابن صفوان یا دوسر \_ كوكى بزرگ ين )اور شود (قوم صالح )اور عاد (قوم مود )اور فرعون اورقوم لوط اوراصحاب الا يكد رجمتن جمارى بن \_قوم شعيب مراد ہے)اورقوم تع (تع يمن كاباشاده جوسلمان ہوگياتھا۔ليكن اس نے ائن قوم كوجب اسلام كى دعوت پيش كى تو قوم نے اس كوجمثلايا) كاذيب كر يج بي ان سب في (قريش كي طرح)سب يغيرون كوجهلايا - سوميري وعيد مقتل موكن (سب يرعذاب نازل كرنالازي موكيا - لهذا آب وقریش کے تفریت تھے دل نہیں ہوتا جاہے ) کیا ہم پہلی بارے بیدا کرنے میں تھک گئے ہیں؟ لینی نہیں تھے ،اس لئے دوبارہ بیدا كرنے ميں بھى نبير تھكين كے ) بلكه ياوگ از مرنو بيداكرنے كى طرف سے (قيامت كے متعلق) شبر ميں بي اور بم نے انسان كو بيداكيا ہاورہم جانے ہیں (بیمال ہے بقد رخن) جو کھ (ماصدریہ ہے) خیالات آتے ہیں (پیدا ہوتے ہیں) اس کے (باذا کد ہے یا تعدیہ كے لئے باور بكي غيرانسان كى طرف سے داجع ہے) جى ميں اور ہم انسان كے (علم كے لحاظ سے) استے قريب ہيں كداس كى رگ كرون ے بھی زیادہ نزدیک ہیں (حبل الورید میں اضافت بیائیے ہے اورور پدگردن کے دونوں طرف کی رگوں کو کہتے ہیں) جب کہ حاصل کرتے رہتے ہیں ( لیتے اور قلمبند کرتے رہتے ہیں ) اخذ کرنے والے دوفر شے (انسان کے عمل پرجود وفرشتے مقرر ہیں )جو (اس کے )وائیں

بائیں بیٹے رہتے ہیں (بیمبتداء ہے اس کی خبر پہلے ہے)وہ کوئی لفظ منہ نے اکالنے نہیں یا تا گراس کے یاس ہی ایک تاک لگانے والا ( نگران) تیار( حاضر )رہتا ہے(رقیب وعتید دونوں لفظ تثنیہ کے معنی میں ہیں )ادرموت کی تخق (بے ہوڈی ادر شدت ) حقیقة آئینچی ( پیر آخرت كم متعلق بيحتى كمايك متكر بهي اس وتصلم كهلا و يجتاب يعن نفس شدت بي ميده چيز بيجس ساتوبد تما تفا ( بها ممااور كهرا تا تفا ). اورصور (قیامت) چھونکا جائےگا۔ یہی (صور چھو تکنے کاروز) وعید کا دن ہوگا ( کفار کے لئے عذاب کا) اور آئے گا (اس روز) مجتخص (مجشر ک طرف)اس طرح کماس کے ساتھ ایک اس کوا ہے ہمراہ لائے گا (فرشتہ جو محشری طرف اس کو دھکیلے گا) اور ایک گواہ ہوگا (جواس کے اعمال کی شہادت دے گالینی اس کے ہاتھ یاؤں وغیرہ اور کافرے کہاجائے گا) تو (دنیاس) بے خبرتھااس سے (جو کھے آج عذاب مور ہا ہے) سواب ہم نے بچھ پرسے تیرا پردہ اُٹھادیا (تیری غفلت دور کردی جو پچھ آج تیرے مشاہدہ میں آرہاہے) سوآج تیری نگاہ بری تیز ہے ( جن باتو الدنيايس انكاركرتا تفاوه اب تخفي محسوس مورى بي )اورجوفرشد (موكل)اس كساتهد باكرتا تفاده عرض كرے كاكريده بيجو میرے یاس تیارہ (حاضر، دوز خے داروغه سے کہا جائے گا) دوزخ میں جمونک دو ( یعنی ڈال دو، یا القین جیسا کر حسن کی قراءت ہے۔ نون کوالف سے بدل لیا) ہر کفر کرنے والے کوضدی کو (جوحق سے عناور کھتا ہو) جونیک کام (جیسے ذکوة) سے رو کتا ہو جوحد سے برھنے والا ( ظالم)شربيدكرف والا (اين دين بين شك دالنه والا مو)جس ف الله كساتهدوسرامعبود تجويز كيا مو (يه جمله تضمن معني شرط كومبتدا ہے آ گے خبر ہے ) سوایٹے خص کو بخت عذاب میں ڈال دو (اس کی تفییر پہلے جیسی ہے )اس کا ساتھی (شیطان) بولے گا اے ہمارے پر وردگار میں نے اس کو مراہ نبیس کیا تھا (بحیلایانہیں تھا) لیکن بیخودہی دور دراز کی مراہی میں پر اہوا تھا (میں نے اس کو بلایا ضرور تھا۔ مگریہ خود میرے بہکانے میں آگیا اور پھر کہتا ہے کہ شیطان نے جھے بہکا کر گراہی میں ڈال دیا۔ حق تعالی ارشاد فرمائیں سے کہ میرے سامنے جھڑنے کی باتیں مت کرولیتی اس وقت جھڑنا بے فائدہ ہے )اور میں تو پہلے ہی (دنیامیں )وعید بھیج چکا تھا (عذاب آخرت کی ایمان نہ لانے کی صورت میں وہ ہو کررہے گا) میرے ہاں بات نہیں بدلی ( پھیری) جاتی (اسلسلمیں) اور میں بندوں برظم کرنے والأنہیں ہوں (كبالاجرمان كوسراد عدد الونظام ظالم كمعنى ميل ب-جيما كرارشادب لا ظلم اليوم مبالغكامفهوممرادنيس ب-

تحقیق وترکیب ..... والقرآن تفیری عبارت جواب تم کخذوف ہونے کی طرف اشارہ ہے اوراس پر قریزہ بعد کی آیت ا جاء هم مندر ہے۔ اور بعض نے قد علمنا ما تنقص کوجواب مانا ہے اور اس پرلازم آنا چاہیے تھا۔ گرطول کلام کی وجہ سے حذف گیاہے، اور بعض کے زدیک جواب قتم آئندہ آیت ما یلفظ من قول ہے۔ اس سے پہلی آیات میں اس کے قائم مقام ہوگئ ہیں والشمس الح کا جواب قد افلح من ذکھاہے۔

ا بل عجبوا۔ بیمدوف جواب تم سے اضراب ہے اور اظہار تعجب ان کی کوتاہ عقلوں کی وجہ سے کیا گیا ہے ورند فی نفسہ اور عقل کائل کے لحاظ سے انبیاء کا آتا تعجب خیز نہیں ہے۔ بلک نہ آتا تعجب خیز ہوتا۔

و کتنا تو اہا ۔موت اور ٹی ہوجاناباعث تعجب نہیں ہے۔ بلکہ دوبارہ زندہ ہونا جس کو مفسرؒ نے نرجع سے تعبیر کیا ہے تعجب خیز بنا ہے مگر ظاہر ہونے کی دجہ سے آیت میں ذکر نہیں کیا۔

قد علمنا علم الى جس كتيام اجزاء كويط باس لئ وهدوباره جلان يربعي قادرب

و عندنا ۔ یہ جملہ حالیہ ہے کلام شبی ہے جس طرح کسی کے پاس کتاب ہوجس میں تمام باتیں محفوظ ہوں۔ ای طرح علم الها سب چیزیں محفوظ ہیں اوح محفوظ کی مثال انسانی د ماغ جیسی ہے کہ چھوٹا ہونے کے باوجود کتنی معلومات کا خزانہ ہوتا ہے اور لوح محفوظ تو سفید موتی کا ہے جو ماتوی آسان پر موایل معلق ہے حس کا جم آسان زین مشرق مغرب کے برابر ہے۔

فی امرمرت المان میں ہے کہ مرج کے معنی فسادواضطراب کے ہیں۔ یہاں اسادعازی ہے کیونکہ صاحب امر مرت جمعوتا ہے۔

كيف بنيناها مفول عال بخاطب واقرارية ماده كرن كرك القاستقهام ب-

مالها من فورج. سورة ملک می هل توی امن فعلور فلفه کا صطلاح فرق والتیام کی ال بونے یا انکار قیامت پراس سے استدلال نبیں کیاجا سکتا ہے۔ کیونکہ یہاں آسانوں میں ٹوٹ چھوٹ کا انکار کیاجاد ہاہے اوروہ بھی بحالت موجودہ لیکن ان کی بناوٹ میں دروازے اگر رکھ دیے گئے ہوں جن سے فرشتوں وغیرہ کی آمدودنت ہوتی ہوسیا قیامت میں تمور السماء مورا بوتواس کی فی نبیں ہے۔

والارش منصوب بالشارط النعير كي وجهال كاعطف محل الى السماء برب اى افلم ينظرو ١ الى السماء والارض

تبصرة. عام طور پراس کومقول له مونے کی وجهد عضوب مانا کمیا ہے۔ای التبصیر والتذکیر کیکن بعض حفرات حال کی وجہ سے منصوب کم نیموب کو جہ سے منصوب کے جی اسلامی التحقیق منصوب کو جی اسلامی کے جی اسلامی کی منصوب کے جی اسلامی کی منصوب کے دونوں انتظامی کومرفوع پڑھا ہے ای بی تیمرق ہے۔اور مفتول لہ ہونے کی صورت کی کیف بنینا آبا عامل ہے فعلنا ذلک سے مقر نے عامل کی تغیر کردی۔ ای فعلنا البناء والتزیین ۔

لكل عبد ال كالعلق دونول معدرول سي

منیب - بیمیندم باختیس به بلکنبنت کے لئے بہتے بان ، تمار ای لئے رجاع کے معن ذی رجعت کے بیں کھرت سے مراذیس ہے۔ وحب الصید مفر نے ذرع سے اشارہ کردیا کہ موسوف بحذوف ہو کرمفت قائم مقام ہوگئ تا کہ اضافت الشی الی نفسہ لازم نہ آئے۔ لیکن یدولفظ اگر مختلف ہوں تو ان میں اضافت ہمی ہو کئی ہے جیسے حق الیفین ، حبل الورید دار الا عرق اور صید بمنی محصود - جو کھیت کئنے کے لاکن ہو۔

عو عوں کر مار من اور مسال کانام تع ہوا۔ تبع کر من مجلین کی وجہ سان کانام تع ہوا۔

افعینا بمزه استفهام انکاری ساوری کے معنی عجر وتعب کے ہے۔

بل هم مقدر پرعطف ہے۔ای هم غیر منکرین لقد رتنا علی الخلق الاول بل هم فی شبهة من خلق جدید \_اور طق کو یہاں تفغیم شان کے لئے مکرہ لایا گیا ہے۔

ولقد حلقنا الانسان جنسمراد بجوآ دم اوراولا ديرصادق آتى ہے۔

و نعلم حال ہے مضارع مثبت اگر حال ہوتو حرف خمیر کافی ہوتی ہے داؤ کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جب داو کے ساتھ ہوتو پھر جملہ اسمیہ بنا تا پڑے گا۔س لئے مفسر ؒ نے خن مقدر مانا ہے۔

توسوس - يغميرانسان كى طرف داجع بانسان اوراس كفس كومفائر فرض كرليا كياب-

خاطو ۔ ہاجس کی طرح اس وسوسہ پر بھی کوئی اچھا ہرا اثر مرتب نہیں ہوتا۔البتہ ہم اگر خیر ہوتو مفید ہے اور شر ہوتو مصر نہیں ہے۔لیکن عزم اختیاری ہونے کی وجہ سے خیرو شرودنوں میں موثر ہوتا ہے جیسا کہ سورۃ بقرۃ کی آیت ان تبدوا مافی انفسکم کے تحت گزر چکا ہے۔

نحن اقرب بسمانی قرب مرازیس ب بلکملی مراد ب سب کااطلاق سبب برکیا گیا می کونک قرب سب علم موتا ب

یتلقی المتلقیان رانسان کی زبان، ان فرشتوں کا قلم اور لعاب روشنائی کا درجہ رکھتی ہے۔ اس آیت سے متعلق عجیٰب وغریب بحث شخ عبد العزیز بن دباغ کے حالات پر شمتل کتاب " تبریز " میں دیکھنی جا ہے۔

قعید فعیل کاوزن کوفیوں کے زدیک متعدد پر بولا جاسکتا ہے۔ جیسے والمداد تکۃ بعد ظهیو میں ہے۔ تعید بھی ای طرح ہے اور بعض کے نزدیک عن الیمین قعیدو عن الشمال قعید تھا۔ اول سے تعید حذف کردیا گیا ہے۔ اور تعید بعدی قاعد ہے۔ اور بعض کے نزدیک تعید بعدی مقاعد ہے جیسے جلیس بمعنی مجالس ہے تعید اور قیب دونوں تثنیہ کے متنی میں آتے ہیں۔ بیٹر ہے۔ اف یتلقی المتلقیان کی اور تعید ایسے بیٹھنے کو کہتے ہیں جو چہ ب جائے کس سے مس نہ ہو چنا نچہ کراما کا تبین صرف جنابت ، جماع ، بیت الخلاء کی حالت میں الگ ہوتے ہیں دوسرے اوقات میں لازم و ملزوم رہتے ہیں اور ان تین اوقات میں بھی قیافہ سے بیچان کر گناہیا تو اب کھ لیتے ہیں۔

بالحق باتعدیہ کے لئے ہے۔ جیسے جاءزید بھر واور حق باطل کی ضد کو کہتے ہیں۔ جس کے ایک معنی مفسر نے بیان کئے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ سکرت الموت، حقیقة الامرکوسا منے کردیتی ہے اور بعض کے نزدیک الحق سے مرادموت اور جزاء ہے۔

ونفخ فی الصور ۔اس کاعطف جاءت پر ہے اور صور سینگ کی شکل میں ہوتا ہے۔ جس کو حضرت اسرافیل آنخضرت و الله کی بعثت کے وقت سے منہ میں لئے ہوئے نتظر تھم ہیں۔

سانق ۔سائق اورشہیدے عنی میں اختلاف ہے شہور تول وہی ہے جو مفسرؒ نے اختیار کیا ہے اور بعض کے نزد یک سائق برائیاں لکھنے والا فرشتہ اور شہید نیکیاں لکھنے والا فرشتہ اور بعض کے نزد یک سائق سے مراذفس انسانی یا اس کا قرین ہے اور شہید سے مراد انسان کے جوارح اور اعمال ہیں۔

لقد کنت جہور کے بزدیک کافر خاطب ہے اور زیدین اسلم کے بزدیک اس کے خاطب آنخضرت بھی ہیں لینی آپ پہلے قرآن سے غافل تھے۔لیکن سیاق آیت اس کے خلاف ہے چنانچہ دوسری قراءت کنت ضمیر تانیث سے اول معنی کی تائید ہوتی ہے۔

غطاء الش ففلت اورانہاک محسوسات اور قصور نظر مراد ہے۔ ہرنماز کے بعداس آیت کو پانچ مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پردم کر کے آنکھوں سے مل لیناضعف بھر دور کرنے کے مجرب ہے۔

قرینه \_بقول بغوی وغیره قرین فرشته ہاورابن عباس مجاہر اسے اس کے عنی شیطان منقول ہیں۔قال قرینه ربنا ما اطغیته میں بھی یہی معنی ہیں۔اورعتید کا مطلب بیہ کہ شیطان کے قبنہ ہیں تھا۔

مالدی میں مائکر دموصوف، عدید اس کی صفت ہے اور لدی بقیق کے متعلق ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ عدید ۔ ماکی صفت ثانیہ ہویا خبر ہے مبتداء محذوف کی ای ہو عدید ، اور گاموصول بھی ہوسکتا ہے۔ اور لدی اس کا صلہ ہے اور معد خبر موصول ہے اور کی مرصوف ہویا موصوف ہویا کہ اور مبتداء محذوف کی خبر بھی ہوسکتا ہے۔ اور عدید خبر ہوگی اور زخشر کی کے زد کی عدید بدل اور خبر ٹانی اور مبتداء محذوف کی خبر بھی ہوسکتا ہے۔

القیا۔ مفسرؒ نے اشارہ کیا ہے کہ فاعل کا تثنیہ بمز لفعل کے تثنیہ کے ہے۔ اصل میں الق الق تعادوسر نفعل کوحذف کرکے پہلے فعل میں تثنیہ کا ضمیر لے آئی گئے۔ (قاضیؒ) اور بقول صاحب جملؒ تثنیہ کی دوتو جیہیں ہیں ایک یہ کہ بظاہر الف تثنیہ ہے ورنہ دراصل فعل مکر رہت تاکید کے لئے ، مگر دوسر نے فعل کوحذف کر کے اس کے فاعل کو پہلے فعل کے ماتھ جمع کر کے تثنیہ لایا گیا ہے۔ کو یا اس صورت میں نون تثنیہ حذف ہوگیا صرف الف رہ گیا۔ اعراب کا تعلق لفظ سے ہوتا ہے۔

دوسری توجیہ بیہ ہے کہ اس میں الف تثنینیں ہے بلک نون تا کیدخفیفہ سے بدلا ہوا ہے تغییری عبارت اوالقین کا یہی مطلب ہے وصل کو وقف کے قائم مقام کر کے نون تا کید کوالف سے تبدیل کر دیا ہے اور بعض نے ساکق اور شہید دونوں کے لئے خطاب مانا ہے پھر کسی توجیہ کی حاجت نہیں رہتی۔

الذی جعل مفسرنے اس کومبتدا مضمن معنی شرط قرار دیا ہے۔ اس لئے خریر فا آگئی۔ کیکن بہتریہ ہے کہ مبتداء کوشرط کے مشابہ کہا جائے اور اس کوبطور خدمت منصوب بھی مانا جاسکتا ہے۔ یاکل سے یا کفارسے بدل مان کرمجرور کہا جاسکتا ہے۔

فالقیاه \_فاکے بعد قول مقدر ماننا ضروری ہے۔ورندام انشاء مونے کی وجدے خرنبیں موسکتی۔

لا تحتصموا كفاراوران كقرين كوخطاب -

وقد قدمت ـ بظاہریہ جملہ لا تختصموا کا حال ہے کی اس میں بیاشکال ہے کہ وعیدتو دنیا میں دی گئے۔اوراختمام آخرت میں ہور ہا ہے دونوں ایک زمانہ میں نہیں جو حال کے لئے شرط تھے۔جواب بیہ کہ کلام میں حذف ہے۔عبارت اس طرح ہے۔ ثبت الان انی قدمت الیکم با لوعید الے۔

طلام للعبيد اس من يوم كي قيد كاعتبانبين ب- بلكه طلق ظلم كنفي مقصود ب-

ربط آیات:....یچیلی سورت کی آخری آیتوالله بصیو بما یعملون ش اعمال کی جزا کی طرف اشاره کیا گیاتھا۔اس پوری سورت می قیامت و جزاء کے امکان اور دقوع کی بحث ہے۔

﴿ تشریح ﴾ : ......والقوان المجید قرآن کی عظمت و برزگی کا کیا کہنا۔ جس نے آکرسب کتابوں کومنسوخ کردیا اور اپنی اعبادی قوت اور لامحدود اسرار ومعارف سے دنیا کو گوجرت بنادیا۔ قرآن بذات خوداس کا شاہد ہے کہ اس میں کہیں بھی انگی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے گرمکرین پھر بھی اس کو قبول نہیں کرتے۔ اس لئے نہیں کہ ان کے پاس اس کے خلاف کوئی جمت و برہان ہے۔ بلکہ محض اپنی حماقت ہے۔ گرمکرین پھر بھی اس کو قبول نہیں کرتے۔ اس لئے نہیں کہ ان کے پاس اس کے خلاف کوئی جمت و برہان ہے۔ بلکہ محض اپنی حماقت

جہالت سے اس برناک و بھوں چڑھاتے ہیں کہ انہی کا ایک آدمی رسول بن کر کیوں آگیا اور بڑا بن کران کھیجنیں کیوں کرنے لگا۔ اور بات بھی الی عجیب کہی کہ کوئی ماہنے کو تیاز نہیں۔ بھلا مرکر دور بارہ زندہ ہونا ہی پھیم جیزت ناک نہیں تھا کہ اس پرستم بیرکہ ٹی بن کرگل سرم کر پھر دوبارہ زندہ ہوں بھلاان باتوں کوکوئی کا ہے کو مانے لگا۔ بیتو بعید در بعید بات اور انوکھی چیستاں ہے عادت کے بھی شلاف اور امکان سے بھی دور۔ اس محال دعویٰ سے تو ان کی پیغیری کی قلعی بھی کھل گئی۔

قیامت ممکن بھی ہے اور واقعی بھی : ........آئی تعالی جواب دیے ہوئے اول اس کے امکان اور پھراس کے وقوع ہے بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قد علمناها تنقص الارض النے جس کا حاصل ہے ہے کہ امکان سے بعید ہونا بلحاظ قائل کے ہوگا یا باعتبار فاعل کے اول صورت تو اس لئے غلط ہے کہ قابل میں زندگی کی قابلیت سراسر مشاہدہ میں ہے بعنی سروست اس میں زندگی ہے۔ پس محل میں قابلیت کی نفی بالکل خلاف مشاہدہ ہے رہادوسرے اعتبار سے بعنی فاعل کے اعتبار سے ناممکن ہو۔ سویہ بھی غلط ہے کیونکہ اللہ کوجسم کے تمام اجزائے مستحلہ کا بوراعلم بھی ہے اور ان پرقدرت بھی۔ اس لئے اس دعوت کا امکان ثابت ہوگیا۔

غرضیک ساراانسان مٹی نہیں ہوجاتا۔ بلکه اس کی جان سلامت رہتی ہے۔ مٹی میں اگر ملتا ہے قوبدن ملتا ہے اس کے اجزاء خلیل ہوکر جومختلف چیزوں میں ال جاتے ہیں وہ پورے طور پراس کے لم میں بھی ہیں اور قدرت کے ذیر اثر بھی۔وہ جب چاہے گاان کو پھر ملاکر کھڑا کردے گا اور پھر الند کا علم بھی قدیم ہے کہ پہلے ہی اس نے سب حالات لوح محفوظ میں کھود ہے۔ اب تک وہ کتاب جوں کی توں اس کے پاس موجود ہے۔ پس اگر کسی کی سمجھ میں اس کاعلم قدیم نہ آئے تو یوں ہی سمجھ لے کہ سب پچھاس دفتر میں محفوظ ہے۔

ضدی آدمی ہر سی بات کا انکار کردیتا ہے: ......بل کذبو ا یعنی کفاری طرف سے میص اظہار تجب نہیں۔ بلکہ فی الحقیقة کھی ہوئی تکذیب ہے۔ نبوت ہویا قرآن، بعث ہویا قیامت ہرحق بات کو جھلاتے ہیں اور جوشحض سی باتوں کو جھلاتا ہے وہ عجیب طرح کی المحضوں میں چھنس کررہ جاتا ہے۔ یہ سان ہی کود کھی لیں جس میں بظاہر نہ کھمبانظر آتا ہے نہ ستون۔ اتنابر اعظیم الشان اور پھر نہا ہے مضبوط بنا کھڑ ا ہے۔ رات کو جھل کرتے ساروں کا منظر کیسا تا ہا کہ معلوم ہوتا ہے اور پھر لطف یہ کہ ہزاروں لا کھوں برس گزر گئے۔ اس میں نہ کہیں سوراخ ہوا، نہ کوئی کنگورہ گرا، نہ پلاسٹر ٹوٹا، نہ رنگ خراب ہوا، آخر یہ کیا کمال صناعی ہے۔

آسان نظر آتا ہے یا ہمیں اللہ کرہ بخارات ہے؟ پس ان دونوں باتوں میں طبیق دوطرح ہوتا ہے کہ آسان نظر آتا ہے حالاتکہ مشہور یہ ہے کہ نیکلوں جو پجونظر آتا ہے وہ آسان ہیں بلکہ کرہ بخارات ہے؟ پس ان دونوں باتوں میں طبیق دوطرح ہوسکتی ہے ایک یہ کہ نظر آنے سے مرادعام کی جائے خواہ ہے ججاب یا بواسطہ جاب کے پھراس جاب کی دوصور تیں ہیں یا جاب آسان کے ہم رنگ ہوں یا دونوں کا رنگ الگ ہو۔ پس ان دونوں صورتوں میں جو پچھ نظر آتا ہے اگر کرہ بخار کا ہونا صحیح ہوتو ممکن ہے یہ دونوں کا طاحلار تگ کرہ بخار ہواور دوسری صورت تطبیق کی یہ ہے کہ نظر سے مراد فکری نظر ہواس کو بجاز انظر کہ دیا اور آسانوں کا وجود مع اوصاف خاصہ کے چونکہ تھے دلائل سے ثابت ہے اس لئے اس کا مانا واجب ہے اور وہ محل غور وفکر ہوسکتا ہے۔ البت پہلی صورت میں اس کی تزئین کی دونوں طرف یعنی مزین اور مزین بر حسی ہیں اور دوسری صورت میں مزین بر حسی ہیں اور دوسری صورت میں مزین بر حسی ہیں اور مزین کی دونوں طرف یعنی مزین اور مزین بر حسی ہیں اور دوسری صورت میں مزین بر حسی ہیں۔

زمین پرنظر ڈالو کتنے رزق کے خزانے اور قیمتی دولت بیا گلتی رہتی ہے کہ بیں ختم ہونے کا نام بھی نہیں لیتے پھر آسان کی ہمسری کرنے والے لیج چوڑے پہاڑاس پر میخوں کی طرح گاڑ دیئے گئے ہیں۔ کیااس سے مضبوط ترکیلیں اور ہوسکتی ہیں؟ تبصوة وذكرى به وخص البيل حيات كدائره من الجه كرندره جائه بلكه خداك طرف رجوع بواس كے لئے آسان زمين كى بناوے اور تنظيم من دانا كى و بينا كى كئف سامان جي جنهيں وه ادنی غور و كركرنے سے صحح حقيقت تك بنتي سكتا ہے اور بھو لے بوت سيق اس كويا و آسكتے جيں مراكسى روثن نشا نغول كى موجود كى من بھر يالوگ تى كوجھٹلانے كى كيے جراءت كرتے ہيں۔

قیامت کامکان کی دلیل : است کذلك النحووج - جسطرت بارش برسا كرمرده زمین كونده كردیتا به ای طرح قیامت كدن مرد دنده كردیتا به ای طرح قیامت كدن مرد دنده كردیتا به این بری چزول پر كدن مرد دنده كردیج و این می بری چزول پر قدرت اس كادا مرد در این كادا می جود و بر كرجو فی چزول پر بدرج اولی اس كاقدرت به پس جب مقدور بهی مكن اور فاعل بهی صاحب علم وافتیار پر تجب مقدور بهی مكن اور فاعل بهی صاحب علم وافتیار پر تجب یا تكذیب كیامعن ؟ ای طرح آیات كذبت قبلهم الخیم جمطلانی والول كانجام بدكاذ كر به سوره جر سوره فرقان سوره دخان وغیره می ان اقوام كابیان بوچكا به دخان وغیره می ان اقوام كابیان بوچكا به دخان و خیره می ان اقوام كابیان بوچكا به د

افعییا بالمخلق الاول. کینی مقدور کامکن ہونامسلم اور قدرت فاعل بھی تسلیم کین اگر کسی کوشبہ ہوکہ اللہ کو عالم پیدا کرنے میں تکان پیدا ہوگیا ہو۔ جس کی وجہ سے دوبارہ پیدا کرنے پراس کی قدرت کی تعفیذ ندہو؟ یہاں اس شبکوصاف کردیا گیا ہے کہ اس کی کائل قدرت میں بیارضی نقصانات سے بھی بری ہے۔ پس بعث کی صحت دلائل سے ثابت ہوگئ اور منکرین کے پاس دلائل نہیں ہیں۔ بلکہ بیخت جہالت و گستاخی کاشکار ہیں۔

قیامت کے واقع ہونے کا بیان : سست ولقد حلقنا الانسان - پہلے امکان بعث پر گفتگوتی - پہال سے وقوع بعث کا بیان اور چونکہ سزا جزام موقوف ہے۔ جزاء مرادینے والے کے علم وقدرت پراس لئے اول ای سے شروع کیا گیا ہے کہ ہم انسان کے برقول و فعل سے باخبر بین جی کہاس کے دلی خطرات ووساوس تک سے واقف ہیں اور استے کہ خودانسان اپنے سے اتناواتف نہیں ہے۔
حبل المو دید سے مرادشدرگ ہے۔ جس کے گئے سے انسان مرجا تا ہے جس کو شرائین کہا جا تا ہے۔ ان ہیں خون سے زیادہ روح ہوتی ہے چنانچے سورہ حاقہ میں وقین سے تعییر کیا گیا ہے۔ یعی رگ دل، برخلاف ورید کے اس میں روح کی بنسبت خون زیادہ ہوتا ہے۔ اگر چہ یہال انظا ورید آیا ہے، مگر لغوی معنی عام مراد ہیں جو شرائین کو بھی شامل ہے۔ اس لئے شرائین ہی کے معنی لینا انسب ہے لیعی اللہ انہا ہے علم کے اعتبار سے انسان کی روح اور شری سے بھی زیادہ قریب ہے۔ انسان کو بھی اپنا اتنا علم نہیں جتنا کہ اللہ کو ہے۔ کونکہ انسان کا علم حصولی ہے۔ اور اپنی بہت کی حالت کی روح اور شری ہے جا الانکہ اللہ کا علم حضوری ہے۔ اور اپنی بہت کی حالوں کا اول تو علم ہوتا ہی نیس اور جن کا ہوتا ہے وہ معنوری ہیں آگر چرمعلوم کا حضور الازم ہاور وہ حضور دجود معلوم کے بعد ہوا کرتا ہے، حالانکہ اللہ کا علم جواس حضور وہ جو کہ جواب حالت میں ہو یقینی زیادہ ہوگا۔

اور وجود دونوں سے مقدم ہے۔ لیکن جو برعلم ہر حالت میں ہورہ بہنست اس علم کے جوایک حالت میں ہو یقینی زیادہ ہوگا۔
اور وجود دونوں سے مقدم ہے۔ لیکن جو برعلم ہر حالت میں ہورہ وہ نبست اس علم کے جوایک حالت میں ہور یقینی زیادہ ہوگا۔

علم الهی اور کراماً کاتبین وونوں اعمال کے نگران ہیں: ........غرضیکداللہ کے کم کاانسانی احوال کے لئے محیط ہونا ثابت ہوگیا علت اور منشاء کومعلول اور ناشی سے وہ قرب ہوتا ہے جوخود معلول اور ناشی کواپے نفس سے نہیں ہوتا۔ جیسا کہ سورہ احزاب کی آیت النہی اولیٰ الح کے ذیل میں گزر چکا ہے۔ اور اللہ کے علم میں تو یہ سارے اعمال واحوال محفوظ ئیں ہی۔ تاہم ظاہری انضاط وحفاظت کا انتظام بھی وفتر اعمال میں کردیا گیا ہے۔

كاتبين اعمال كوقعيد فرمانا ايك روايت كيمطابق بعض حالات سي ليني انسان جب بيشتا بيوه وه بهي بيضت بين اورانسان جب چلنا ساتوه و

بھی اس طرح چلتے ہیں کہ ایک فرشتہ آگے اور ایک چیچے رہتا ہے اور جب انسان لیٹنا ہے تو ایک فرشتہ مرہانے ایک پاؤں کی جانب ہوتا ہے۔
البتہ قضاء حاجت اور بیوی سے مشغول ہونے کے وقت الگ ہوجاتے ہیں اور خداد اد بجھا اور قیافہ سے بجھ جاتے ہیں کہ انسان نے کیاا عمال کئے
اور ارادہ عمل کو بھی لکھتے ہیں اور کا تب اعمال کا سائق وشہید ہونا جس روایت میں آیا ہے اس میں یہ تفصیل نہیں کہ کون سائق ہوگا اور کون شہید ہونا کہ کوئی شہید ہونا کہ کوئی شہید ہونا کہ کوئی شہید ہونا کہ کا تب سیئات سائق
الکی عجب نہیں ہے کہ اگر حسنات عالب ہوں تو کا تب حسنات کی شہادت چونکہ ذیادہ مناسب ہاس لئے وہ شہید ہواور کا تب سیئات سائق ہو لیکن اگر سیئات عالب ہوں تو کا تب سیات شہید اور کا تب حبنات سائق اور فرشتہ وشیطان دونوں کو قرین کہنا حدیث میں آیا ہے اور
ایک فرشتہ نیک باتیں اور شیطان بری باتیں بتا اتا ہے۔

دقیب عنید کراماً کاتبین دونوں فرشتے کہاں رہتے ہیں۔اس کی تفصیل احادیث وآثار میں ملےگی۔پس جب یفرشتے معمولی باتوں کو بھی نہیں چھوڑتے تو اہم معاملات کیسے نظرانداز کرسکتے ہیں۔غرض سب اعمال دفتر اعمال میں محفوظ ہیں۔آگے مقصود اصلی قیامت کا ذکر ہے۔ گر اول اس کے مقدمہ یعنی موت کا بیان ہے۔کیونکہ انکار قیامت کا سبب موت سے ذہول ہوا کرتا ہے۔

وجاء ت سکرة الموت یعنی لواده مسل تیار دوئی، ادهر موت کی گھڑی آن پنجی اور مرنے والانزع کی ہوشیوں اور جان کی کی تحتوں میں ڈ بکیاں کھانے لگاناس وقت وہ سب با تیں پی نظر آنا شروع ہو گئیں جن کی آمد کی خبر اللہ کے رسولوں نے دی تھی اور میت کی سعادت و شقاوت سے پر دہ المحضے لگا۔ موت کو تحید فر بانا فاس کیلئے تو دنیا کی محبت کی وجہ سے ہے اور غیر فاس کے لئے بقاضا کے طبیعت ہوتا ہے۔ البت اس طبیعی نقاضہ پر بھی شوق غالب آجائے وہ وہ اس کے معارض اور منا فی نہیں ہے۔ کیونکہ مقصود موت کی فی نفسہ اثر کا بیان کرنا ہے۔ نہ کہ عوارض کا محاصل میہ ہے کہ آدی نے موت کو بہت کی طلانا چا ہا اور اس نا گوار وقت سے بہت بھاگنا چا ہا اور کرنی تا ہے۔ نہ کہ مقلی کہ اس کے بعد و نفخ مقلی کی اس کے بعد و نفخ مقلی کی کارگر نہ ہوئی۔ اور چھوٹی قیامت تو موت کے وقت بی آئی تھی تھی۔ اس کے بعد و نفخ فی الصور بڑی قیامت ہر پر ہے پس صور پھونکا جائے گا اور وہ ہولنا کے روز آمو جود دہوگا جس سے ڈرانے والے ڈراتے آتے ہیں۔ وجاء ت کل نفس محشر میں لوگ اس طرح۔۔۔۔ حاضر کئے جائیں گے کہ ایک فرشتہ پیٹی کے میدان میں دھکیا ہوگا اور دومر افرشتہ و وجاء ت کل نفس محشر میں لوگ اس طرح۔۔۔۔ حاضر کئے جائیں گے کہ ایک فرشتہ پیٹی کے میدان میں دھکیا ہوگا اور دومر افرشتہ میں ان ندگی کے سب احوال درج ہوں گے۔ بید دونوں فرشتے ممکن ہے کراما کاتین ہوں جوروزنا مچہ کھتے ہیں یا سائن و شہیداور دومر نے شرح میں۔۔

لقد كنت فى غفلة يعنى دنيا كے مزول ميں پر كرتو آج كدن سے بخبرتھا اور تيرى آئھوں كے سامنے شہوات اورخواَ بشات كااندهرا چھايا ہوا تھا۔ پنجبر جو سمجھاتے تھے تھے کھودكھائى ندديتا تھا۔ آج ہم نے تيرى آئھ سے وہ پردے ہر ہٹاديئے اور نگاہ خوب تيز كردى۔ اب ديھ لے جو باتيں كہى گئتھيں سجح بيں ياغلط۔

الله کے دربار میں شیطان اور انسان کی نوک جھونک ......وقال قریند یعنی فرشتہ روزنامچہ اعمال حاضر کرے گا اور بعض نے قرین سے شیطان مرادلیا ہے بعنی وہ کے گا مجرم حاضر ہے جس کو میں ورغلا کر دوزخ کے لئے تیار کر کے لایا ہوں ۔ بعنی اغواء تو میں نے کیا، مگر گمراہ یہ خود ہوا۔ اپنے ارادہ اور اختیار سے ، چنانچہ بارگاہ ایز دی میں دوفر شتوں کو تھم ہوگا۔ القیا فی جھنم ایسے لوگوں کو جہنم میں جھونک دو کہ ریخت عذاب کے ستی ہیں۔

قال قریند ۔ شیطان یہ کہ کرا پنظم کو ہلکا کرنا چاہے گا کہ میں نے کچھز بردی نہیں کی تھی صرف ذراشددی تھی یہ کم بخت خود کمراہ ہوکرداہ فلاح و نجات سے دور جابرا۔ ارشاد ہوگا۔ لا تحتصموا۔ بک بک مت کرو، دنیا میں سب کوئیک وبدسے آگاہ کردیا گیا تھا کہ جو کفرخود کرے گایا کس

ے اغواء سے اور جو کسی کو برائی کے لئے کہے گا زبردتی یا بلا جر ۔ سب کوعلی قدر مراتب جہنم کی سرا بھنگتنی ہوگی ۔ سب اپنی اپنی حرکتوں کا خمیازہ جھکتیں گے ہمارے یہاں ظلم نہیں ۔ جوفیصلہ ہوگا انصاف و حکمت سے ہوگا اور کا فرکی بخشش نہیں ہوگی ۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور شیطان جوا کفر ہے اس کی بخشش تو کہاں اول کی آیات موص و کا فرکے لئے مشترک ہیں اور اخیر کی آیات کا فرکے ساتھ خاص ہیں ۔

يَوُمَ نَاصِبُهُ ظَلَّامٌ نَقُولُ بِالنُّونِ وَٱلِيَا ءِ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَئْتِ اِسْتِفْهَامُ تَحْقِيْقِ لِوَعْدِهِ بِمَلْتِهَا وَتَقُولُ بِصُورَةِ الْإِسْتِفُهَام كَالسُّوَالِ هَلُ مِنْ مَّزِيُدٍ ﴿٣٠﴾ أَيْ فِي لاَ اَسَعُ غَيْرَ مَا امْتَلَاتُ بِهِ أَيْ قَدِ امْتَلَلْتُ وَأَزْلِفَتِ الْجَنَّةُ قُرِّبَتُ لِلْمُتَّقِيْنَ مَكَاناً غَيْرَ بَعِيْدٍ ﴿ ١٣ مِنْهُمُ فَيَرُونَهَا وَيُقَالُ لَهُمُ هَذَا الْمَرُيُّ مَاتُوعَدُونَ بالتَّاءِ وَالْيَاءِ فِي الدُّنيَا وَيُبُدَلُ مِنُ لِلْمُتَّقِينَ قَوْلُهُ لِكُلِّ أَوَّابِ رَجَّا ع إلى طَا عَةِ اللهِ حَفِيْظٍ ﴿ وَمُن حَافِظَ لِحُدُودِهِ مَن خَشِي الرَّحُمْنَ بِالْغَيْبِ حَافَةُ وَلَمْ يَرَ هُ وَجَآءَ بِقَلْبِ مُّنِيْبِ ﴿٣٣﴾ مُقْبِل عَلَى طَاعَتِهِ وَيُقَالُ لِلمُتَّقِينَ آيضا ، إِدْ خُلُوهَا بِسَلْمٌ أَى سَالِمِينَ مِنُ كُلِّ مَخُوفٍ أَوْ مَعَ سَلَامٍ أَوْسَلِّمُوا وَادْخُلُوا ذَلِكُ الْيَوْمُ الَّذِي حَصَلَ فِيْهِ الدَّحُولُ يَوُمُ الْحُلُودِ (٣٣ الدَّوامُ فِي الْحَنَّةِ لَهُمُ مَّا يَشَاءُ وُنَ فِيُهَا دَائِماً وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ (٣٥ وَيَادَةٌ عَلَى مَا عَمِلُوا وَطَلَبُوا وَكُمْ اَهُلَكُنَا قَبُلَهُمْ مِنْ قَرُنِ آى اَهْلَكُنَا قَبُلَ كُفَّارِ قُرَيْشِ قُرُوناً أَمَماً كَتِيْزَةً مِنَ الْكُفَّارِ هُمُ اَهُلَّ مِنْهُمْ بَطُشًا قُوَّةً فَنَقَّبُوا فَتَشُوا فِي الْبِلَادِ هَلُ مِنْ مَّحِيْصِ ﴿٢٠٤ لَهُمْ اَوْ لِغَيْرِهِمْ مِنَ الْمَوْتِ فَلَمْ يَحِدُو إِنَّ فِي ذَلِكَ الْمَذَكُورِ لَذِكُرى لَعِظَةً لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ عَقُلٌ أَوْ ٱلْقَى السَّمْعَ السَّمَعَ الْوَعُظَ وَ هُوَ شَهِيدٌ ﴿٣٤﴾ حَاضِرٌ بِالْقَلْبِ وَلَقَلْدُ خَلَقُنَا السَّمَوْ تِ وَالْارُضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ آيَّاهِ آوَلُهَا ٱلْاَحَدُ وَاخِرُهَا الْحُمْعَةُ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لَغُوبِ ﴿٣٨﴾ تَعُبْ نَزَلَ رَدًّا عَلَى الْيَهُودِ فِي قَوْلِهِمْ إِنَّ اللَّهُ اسْتَرَاحَ يَوْمَ السَّبُتِ وَانْتِفَاءِ التَّعُبِ عَنْهُ لِتَنَوُّهِهِ تَعَالَىٰ عَنُ صِفَاتِ الْمَحُلُوفِينَ وَلِعَدُم الْمُحَا نَسَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ إِنَّمَا أَمُرُهُ إِذَا اَرَادَ شَيْعًا اَكُ يَقُولَ لَهُ كُنُ فَيَكُو لَ فَاصْبِرُ حِطَابٌ لِلنَّبِي ﷺ عَلَى مَا يَقُولُونَ أَى الْيَهُودُ وَغَيْرُهُمْ مِنَ التَّشْبِيهِ وَ التَّكْذِيبِ وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِكَ صِلْ حَامِداً قَبُلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ آىُ صَلَاةِ الصُّبُحِ وَقَبُلَ الْعُرُوبِ ﴿ وَهُ اَى صَلَاةِ الظُّهُرِ وَالْعَصُرِ وَمِنَ الَّيْلِ فَسَيِّحُهُ آىُ صَلِّ الْعِشَائَينِ وَٱذْبَارَ السُّجُودِ ﴿٣٠﴾ بِفَتُح الْهَمُزَةِ حَمْعُ دُبُرٍ وَبِكَسُرِهَا مَصُدَرُ اَدُبَرَ اَى صَلِّ النَّوَافِلَ الْمَسُنُونَةَ عَقُبَ الْفَرَآئِضِ وَقِيْلَ المُرَادُ حَقِيْقَةُ التَّسُبِيح فِي هذِهِ الاوقاتِ مُلَا بِسًا لِلْحَمْدِ وَاسْتَمِعُ يَا مُخَاطِبُ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ هُوَ اِسْرَافِيلُ مِنْ مُكَان قُرِيْبِ ﴿ أَسُهِ مِنُ السَّمَاءِ وَهُوَ صَحْرَةُ بَيْتِ الْمُقَدِّسِ ٱقْرَبُ مَوْضِعٍ مِنَ الْأَرْضِ إلى السَّمَآءِ يَقُولُ آيْتُهَا الْعِظَامُ الْبَالِيَةُ وَالْآوُصَالُ الْمُتَقَطِّعَةُ وَاللُّحُومُ الْمُتَمَزَّقَةُ وَالشُّعُورُ الْمُتَفَرِّ قَةً . إِنَّ اللَّهَ يَا مُرْكُنَّ اَنْ تَخْتَمِعْنَ لِفَصْلِ الْقَضَا ءَ يَتُوْمَ بَدْلٌ مِن يَوْم قَبَلَةً

يَسْمَعُونَ آيُ الْبَحَلَقُ كُلُّهُمُ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ \* بِالْبَعْثِ وَهِى النَّفَحَةُ النَّانِيَةُ مِنُ اِسْرَافِيْل وَ يَحْتَمِلُ آنُ تَكُونَ فَبَلَ فِذَآيِهِ آوُ بَعُدَه ذَلِكَ آيُ يَوُمُ النِّدَآءِ وَالسَّمَاعِ يَوُمُ الْخُورُوجِ ﴿٣٣﴾ مِنَ الْقُبُورِ وَ نَاصِبُ يَوْمَ يُنَادِى مُقَدَّرٌ آيُ يَعُلَمُونَ عَاقِيَةَ تَكُذِيهِمُ إِنَّا فَحُنُ نُحْبى وَ نُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ ﴿٣٣﴾ يَوُمَ بَدُلٌ مِنْ يَوُمُ قَبَلَةٌ وَمَا بَيْنَهُمَا اللَّهُ عَلَيْنَا لَمَصِيرُ ﴿٣٣﴾ مِنَ الْقُبُورِ وَ نَاصِبُ يَوْمَ قَبَلَةٌ وَمَا بَيْنَهُمَا النَّانِيَةِ فِي الْاصلِ فِيهَا الْارْضُ عَنْهُمُ سِواعًا حَمْنُ الْمَوْمُونِ الشَّيْعِ حَالَ مِن مُقَدِّرٍ آيُ فَيَخُرُخُونِ مُسْرِعِينَ ذَلِكَ النَّانِيَةِ فِي الْاصلِ فِيهَا الْارْضُ عَنْهُمُ سِواعًا حَمْنُ وَالْمَالِ فِيهَا اللَّالِمُ اللَّهُ وَمُنَا يَشْوَلُونَ عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَمُنَ الْمَوْمُونِ مَنْ مُنْ الْمَوْمُونِ وَالْمَالِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعْنَى الْمَوْمُونِ وَالْمَوْمُ وَلَا لَكُومُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَمُنَا الْمَوْمُ وَالْمَوْمُ وَالْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ مَعْنَى الْمَعُمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ مِنْ الْمُومُ وَالْمُومُ وَلَى الْمَوْمُ وَلَا الْمَارَةُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ وَمُنَا الْمُومُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَ وَمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمَ وَالْمَالُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَ الْمَالُ وَلَيْنَا وَالْمَالُولُ اللَّهُ مَا عَلَى الْمَوْمُ وَالْمَالُ وَهُمُ الْمُومِنُونَ الْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ وَالْمَالُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُومِنُونَ وَالْمُومُ عَلَى الْمُومِنُونَ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُومُ وَالْمُ اللَّولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُومِنُونَ الْمُومِنُونَ وَالْمُومُ وَالْمُومِنُونَ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُ وَالَا اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُومِنُولُ اللللَّهُ اللَّهُ

ترجمہ:....جسدن(بوم کاناصبظلام ہے) ہم کہیں گے (نون اور یا کے ساتھ ہے) دوز ٹے کو تو بھی مجرگی (استفہام ہے دوزخ تجرنے کے وعدہ کی تحقیق کے لئے )اوروہ کہے گی (استفہامیصورت میں سوال کرتے ہوئے ) کہ کچھاور بھی ہے اور جنت متقیوں تے قریب لائی جائے گی (بلی ظمکان کے) کچھ دور ندہوگی (وہ اس کود کھی لیں گے ان سے کہا جائے گا) پر نظرآنے والی)وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ دنیا میں یو عدون تا اور یا کے ساتھ ہے اور للمتقین کابدل کل ہے ) کہ وہ برخض اس کے لئے ہے جو رجوع كرنے والا (الله كى طاعت كى طرف) يابندى كرنے والا (الله كى حدودكى ہے) جۇخف بے ديكھے خداسے ڈرتا ہو (ندديكھنے كه با وجودخوف خدار کھتا ہوگا )اورا یسےدل کے ساتھ آئے جور جوع ہونے والا ہو(اللہ کی طاعت کی طرف متوج اور متقیوں سے بیمی کہاجائے گا)اس میں سلائتی کے ساتھ داخل ہوجاؤ ( یعنی ہرطرح کے خطرہ سے محفوظ یاسلامتی سے یاسلام کرتے ہوئے داخل ہوجاؤ) بیدن (جس میں جنت کا داخلہ ہوا) ہمیشدر ہنے کا ہوگا (جنت میں)ان کو بہشت میں (ہمیشہ)سب کچھلتار ہے گا جووہ جاہیں گے اور ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے( ان كيمل اوران كى طلب سے )اور ہم ان سے يہلے بہت ى امتوں كو ہلاك كر يكے ہيں (يعنى كفار قريش سے يہلے بہت ى كفارامتيں ہم تباہ کر چکے ہیں)جوطاقت میں ان سے کہیں زیادہ تھیں کہوہ تمام شہروں کو چھانتے پھرتے تھے۔ مگر کہیں بھا گنے کی جگہ بھی نہلی ( قریش کویا اور کافروں کوموت سے چھٹکا دونہیں کہ نے جائیں)اس (ندکورہ بات میں نصیحت (عبرت) ہے اس مخف کے لئے جس مخف کے پاس دل ( عقل) ہویا کان ہی لگالیتا (وعظ سننے کے لئے ) متوجہ ہوکر (دل سے )اور ہم نے آسانوں اور زمین کواور جو کچھان کے درمزیان ہے چھون میں بناڈ الا (اتوار سے جعہ تک )اور بمیں تکان (تعب )نے چھوا تک نہیں (یہود کے اس خیال کورد کرنے کیلئے یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے سنيچ كوآرام كياتھا۔ تكان نه مونے كامطلب الله كامخلوق كاحوال سے ياك موتا ہے اور بيك الله اور دوسرول ميں كچھ جو ژنبيس الله كى شان تو يے كدوہ جوچا ہتا ہے فورا ہوجاتا ہے ) ليس آپ مبر كيج (آخضرت الله وارشاد ہے) ان كى باتوں پر (يبودوغيره جوتشيداورتكذيب كى باتیں کرتے ہیں)اوراپ پروردگاری تیج وتحمد کرتے رہیے (نمازشکرادا سیجے) سورج نکلنے سے پہلے (نماز فجر)اورسورج چھینے سے پہلے ( نمازظہر وعصر)اوررات میں بھی اس کی تیبج کیجئے (مغرب وعشاء کی نماز پڑھئے )اورنماز وں کے بعد بھی (ادبار فتح ہمزہ کے دبر کی جمع اور کسر ہمزہ کے ساتھ ادبر کا مصدر ہے۔ یعن فرائض کے بعد نوافل بھی پڑھیے اور بعض کی رائے ہے کہ ان اوقات میں تبیج وحد کرنا مراد ہے ) اور (

اے خاطب میری بات بن) من رکھ کہ جس دن ایک پکارنے والا (اسرافیل) پاس بی ہے پکارے گا (صحر کا بیت المقدس ہے جوذین کی نبست آسان سے قریب ہے صوراسرافیل بید بولے گا کہ اے پرائی ہڈیو! اور جوڑ بندو! گوشت کے گاڑو! پراگندہ بالو! اللہ تمبار نے فیصلہ کے گئے تھے کرنے کا حکم فرما تا ہے) جس روز (پہلے ہو ہے بعد ہو یا بعد ہیں ) یہ (پکاراور سنے کادن) قیامت کی چی و پکار (المق ہے مرادو در انگی اسرافیلی ہے۔ اور ممکن ہے بیٹوراسرافیل کی پکار سے پہلے ہو یا بعد ہیں ) یہ (پکاراور سنے کادن) نگلنے کادن ہوگا (قبرون سے اور ہوم بنادی کا مسب مقدر ہے بیٹی گفارا پی تکذیب کے انجام کو جان جا کی ہی ہی جالاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری طرف اوٹ کر پھرا تا ناصب مقدر ہے بیٹی گفارا پی تکذیب کے انجام کو جان جا کی ہم ہی جلاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری طرف اوٹ کے اس میں ہمارہ تا ہو گی در میان متعلق ہو سے جا کہ ہو کے اس کے اس میں ہوا ہے جس رہے کی مقدر سے حال ہے، اصل عبارت اس طرح ہے فی خوجون مسبوعین ) یہ جمع کر لینا ہمارے لئے آسان ہے (موصوف صفت کے درمیان متعلق کافسل اختصاص کے لئے اور اس فل فی مضا کتے ہیں جو بچھ (کفار قریش) کہتے ہیں اور آپ ان پوزیر دی تھو ہے والے ہیں ہیں (کہان کو ایمان پر مجود کر دیں۔ بیار شاد کی جان ہو ایک ہورک دیں۔ بیار شاد کی جان ہو ایس کے ان کو ایمان پر مجود کر دیں۔ بیار شاد کی جان ہو ایس کے رہا ہو کہ کے اور کی میں اور کیان پر مجود کر دیں۔ بیار شاد کی جان ہو کہا ہو کہا کیان پر مجود کر دیں۔ بیار شاد کی جان ہو کہا ہے ) آپ قو قر آن کے ذریع ایسے کھی کو جو میری و عمد سے ڈرتا ہو ( لیمن میں)۔

صحفيق وتركيب: .....نقول تافع أولاابوكر كزويك ياكم الموبطور النفات كياى يقول الله لجهنم.

ھل امتلات استفہام تحقیق وتقریر وعدہ کے لئے ہاور جہنم سے سوال وجواب بطریق عقلاء ہاور شرعاً عقلاً بیمکن ہاس لئے ایسے تمام مواقع پر مجاز ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیاستفہام ابن عباس ،عطاً ، مجابر ،مقاتل کے نزدیک صورة سوال ہے اور بعض نے استفہام کو استہزاء پرمحول کیا ہے۔ چنانچہ بخاری کی روایت میں ہے کہتی تعالی جب اس پر اپنا قدم رکھیں گے تب جہنم قط قط کہداً تھے گی۔

غیر بعید مفتر نے پہلے لفظ کامقدر مان کرموصوف محذوف کی طرف اشارہ کردیا۔ بیلفظ قائم مقام ظرفیت کی وجہ سے منصوب ہے۔ اور بعید فعیل ندکر مونث دونوں کے لئے آتا ہے اور یا ندکر کی صفت ہے ہی جملہ از لفت کی تاکید ہے جیسے کہا جائے عزیز غیر ذلیل یا قریب غیر معمد ۔

"لكل او اب \_ يا للمتقين سے بدل ہے اعادہ جاركے ساتھ اور بزامبتداء بھی ہوسكتا ہے اور ما تو عدون موصوف اور لكل او اب خرہو حائے۔

بالغیب مفرر نے اشارہ کردیا کہ بیفعول سے حال ہے۔ ای حاف الرحمن حال کو ندعا ما اور فاعل سے بھی حال ہو سکتا ہے۔

بسلام \_بيمفعول \_ حال بهي بوسكتا إورجمعنى مع بهي بوسكتى إورافظ سليم بهي ماخوذ بوسكتا بـ

لديدا مزيد \_قيامت ين ديدارالي بحى مرادبوسكا بجوبرشب جعدين بوگاء

كم لعلكنا \_كم خربيب اهلكنا كامعمول باور من قون تميز بالفظام كاور هم اشد جمله صفت بم ما قرن كى اوربطشاً تميز بخ اورعبارت الطريح موكى انا اهلكنا قروناً كثيرة اشد باساً و بطشاً من قريش

 من محیص مفسر نے لہم نکال کرمیص کی خبر کی طرف اشارہ کیا ہے اور ان کا رہے اور استفہام انکاری ہے۔ له قلب. ابن عباس سے اس کی تفییر عقل سے منقول ہے چنانچہ قراءنوی کہتے ہیں ماقلبک معک کے معنی ماعقلک معک کے بیں

و هو شهید - جمله حالید ہے حضور قلب کے مراتب ہیں ۔ عام مرتبدیہ ہے کہ تلاوت کرتے وقت اوا مرونو ای کا دھیان رہے۔ مرتبہ خاص یہ ہے کہ خودکواللہ کے سامنے حاضر تصور کرے کہ وہی احکام دے رہاہے اور اپنی تلاوت کو مش اس کی ترجمانی سمجھے۔

فی ستہ ایام. اللہ کی قدرت تو بل بھر میں ساری کا کنات پیدا کردینے کی ہے گر بندوں کی تعلیم کے لئے تدریجی طور پرعالم کو پیدا کیا، زمین اور اس کے منافع دوروز میں زمین اور آسان دوروز میں اور دوروز میں دیگر مخلوقات۔

و ما مسنا من لغوب \_ جملہ حالیہ یا متانفہ اور لغوب عام قراءت ضمہ لام کے ساتھ ہے۔ اور علیؓ طلح ہملیؓ، یحقوبؓ بنتی کے ساتھ پڑھتے ہیں دونوں صورت میں مصدر ہے اور معنی ایک ہیں اور بقول سیبویہؓ پانچ مصادر الجائیہ ہیں اور بقول کسائی سلت مصادر ہیں جو معمہ کے ساتھ اکر وزن پر آتے ہیں۔ اس سے یہود کے اس خیال کی تر دید مقصود ہے کہ اللہ نے ساتویں روز آ رام کیا۔ نیز ان کا یہ خیال بھی غلط ہے کہ اللہ مربع بیضا تھا۔ اس لئے مربع بیضے کو یہود نا پند کرتے ہیں اور دیکھا جائے تو فرقہ مشبہ کی بنیاد پر یہود خیال کے لوگوں ہی سے پڑی ہے۔

سبح بحمد رباٹ مفسر فے اشارہ کردیا کہ نماز مراد ہے۔مفسر فے علامہز خشری کی طرح اس آیت سے پنجا انہ نمازیں مراد لےرب ہیں۔

ادبار السجود \_اکثر کے نزدیک فتح ہمزہ کے ساتھ دہر کی جمع ہاور نافع ہمزہ کے نزدیک سرہمزہ کے ساتھ مصدر ہے،ادبرت الصلوۃ کے معنی انقضاء اور اتمام کے ہیں فرائض کے بعدنو افل مراد ہیں۔

یوم بنادی۔کلام متانف ہے مفعول محذوف کے بیان کے لئے۔

من مكان قريب صحر وبيت المقدى .... بعض في ال كووسط زين كها ي-

بالحق بمعنی یفین قیامت بھی یقین ہے تفسیری عبارت و یحتمل الخ سے منہوم ہوتا ہے کہ بیندافخہ ثانیہ کے علاوہ ہوگی جو پہلی بات کے برخلاف ہے کہ بینداوہی آفخہ مذکورہ ہے۔الابیک کہ ہاجائے کہ اس کے منادی جرئیل ہوں گے اور فخہ کرنے والے اسرافیل ۔

يوم الخروج مفسر في ناهب يعلمون الخ مقدر مانا باور يخوجو ن بهي ناصب مقدر موسكتا بـــ

يوم تشقق مفسر پيلے يوم سے بدل مان رہے ہيں اور بقول ابوالبقاءاول يوم سے بھى بدل موسكتا ہے۔

کیکن ایک مبدل کے دوبدل ہوجائیں گے جو بقول زخشر گ ناجائز ہے اور یوم مصر کاظرف بھی ہوسکتا ہے۔ یاخروج کا اور بعد جون مقدر سے بھی منصوب ہوسکتا ہے۔

حشر علینا یسیو یعن اصل میں حشر یسیر علینا تھا متعلق کواخصاص کے لئے مقدم کردیا گیا۔لیکن متعلق کی تقدیم بول بھی جائز ہے۔ البتداجنبی کی تقدیم ناجائز ہوتی ہے۔

فذ رمعلوم ہوا کہ اہل کو وعظ ونصیحت کرنی جائے۔ نااہل کو وعظ کرنا بے فائدہ ہے۔

روایات .....وسبح بحمد ربائ فرانی فراسط میں جریر سے مرفوعاً قال کیا ہے۔ کہ سبح قبل طلوع الشمس سے نماز فجراور قبل الغروب کی فجراور قبل الغروب کی

پابندی اگر کرسکوتو ضرور کرواور پھرآپ نے تائید میں بیآیت پڑھی اور مجاہد سے من اللیل سے صلوٰۃ اللیل مراد ہے پس اس صورت میں نماز فجر ،عصر ، تبجد ، تین نمازوں کا ذکراس آیت میں ہوا۔ جیسا کہ ابتداء اسلام میں یہی تین نمازیں فرض تھیں ۔ بعد میں واقعہ اسراء میں پانچ نمازیں فرض ہوئیں لیکن بقول زفتر کی اس آیت میں پانچوں نمازوں کا بیان ہے۔

ادباد السجود ابن جریر حضرت علی ابن عبال ،ابو ہریرہ ،حسن بن علی ، قادہ ، حسن ، عبابد اوزائ نے قل کرتے ہیں کہ خرب کے بعددو رکعت مراد ہیں ۔ ابن منذر حضرت عمر سے قل کرتے ہیں کہ ادباد السجود سے مخرب کے بعددورکعت اور ادباد النجوم سے نماز فجر سے پہلے دورکعت مراد ہیں اور بعض نے ان چاروں اوقات میں شیع وتمیدمرادل ہے۔جسیا کہ بخاری میں ابن عباس سے منقول ہے۔

﴿ تَشْرَتُ ﴾ : ...... يوم نقول لجهتم دوزخ ائى برى بكدوز خيول سے بحرنه سكے گا اور شدت غيظ وغضب ميں اور دوز خيول كا . مطالبہ كرے گی حق تعالى كا دوزخ سے بوچھنا تہويل وتخويف كے لئے ہے۔ حديث شخين ميں بكدوزخ كاس جواب برحق تعالى اپنا قدم دكھ ديں كے دوزخ دب جائے گی اور سمٹ كرسكڑ جائے گی اور بس بس كے گی۔

شبهات اورجوابات .....ال پرشبه نه کیاجائے که دومری آیت میں لاملنن جهنم من الجنة و الناس فرمایا گیا ہے جس سے جنم کا مجرجانا معلوم ہوتا ہے۔

جواب یہ ہے کہ دوسری آیت میں بھرنے سے عام مراد ہے خواہ ابتداء یا انتہاء کیں قدم رکھ دینے سے بھر جانا بھی اس میں داخل ہے۔ البتہ اس پر پیشبدہ جاتا ہے کہ وہ بھرنا تو قدم سے موااور آیت میں جنات اور انسانوں سے بھرنامعلوم ہور ہاہے۔ جواب یہ ہے کہ قدم رکھنا تو محص تصرف کے لئے ہے البتہ بھرنا جن وانس ہی سے ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کیلی مٹی کا برتن بنا کر اس میں کنگریاں بھر دی جا تیں مگراد چھارہ جائے تو اس کو ہاتھ یا یاؤں سے دبادیا جائے۔ اتنا کہ کنگریاں او پر تک آجا تمیں تو اس برتن کو کنگروں سے ہی بھرا ہوا کہا جائے گا۔

ای طرح بیشبر بھی نہ کیا جائے کہ جہم کے لئے تو تنگی بہتر ہے نہ کہ کشادگی وہ تو جنت کے لئے خوبی ہے۔ چنا نچدوسری آیات وروایات سے بھی جہم کا تنگ ہونامعلوم ہے۔

جواب سے بہ کم شروع میں کشادگی ہوگی اور قدم رکھ دینے سے تنگی ہوجائے گی۔قدم رکھنا تو متشابہات میں سے ہے۔ جہنم کے سوال وجواب میں کوئی استیعاد نہیں ہے۔

واذلفت البعنة \_ يهال سے جنت كابيان ہے كه بهت قريب سے اس كى تروتاز گى بناؤسنگارد يكھيں گے۔

جنت کے قریب ہونے کی دوصورتیں ہوسکتی ہیں یاتواس کی اصلی جگہ سے نتقل کر کے میدان قیامت میں لایا جائے اور اللہ کوسب کچھ قدرت ہے۔اس صورت میں اد حلو ھاکا یہ مطلب نہیں کہ ابھی چلے جاؤ۔ بلکہ بشارت اور وعدہ ہے کہ صاب کتاب کے بعد جنت میں دچلے جانا اور دوسری صورت بیہے کہ حساب کتاب سے فراغت کے بعد جنت کو قریب لایا جائے گا اور پھرکہا جائے گا۔ ھذا ما تو عدون الخ پہلے کفار کی اخر دی تعقیب کاذکر تھا۔ورمیان میں ان کے مقابل اہل جنت کی اخر دی نعتوں کا تذکرہ ہوا۔

پھرآ ہتو کم اهلکنا النے میں دنیادی سرا کا ذکر ہے کہ پہلے ہم کتنی شریر دسرکش قوموں کو تباہ کر پھے ہیں جوز وروقوت میں موجودہ سرکشوں سے کہیں بڑھ کڑھ کے کتاب نہاں کہیں بڑھ کے لئے روئے زمین پر کہیں ٹھ کا نہ نہا اللہ کا نہ نہاں کے لئے روئے زمین پر کہیں ٹھ کا نہ نہا اللہ کے کہ عذاب المحل کے وقت اپنی بستیوں میں کھوج لگاتے پھرے کر کہیں ٹھ کا نہیں ملا۔

و ما مسنا من لغوب \_ یعنی اتن بری بری چزیں بنا کر بھی نہیں تھکتے تو دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے۔ نیز بگاڑ ناتو بنست بنانے کے آسان ہے فاصبو الح۔ آپان کی بیپودہ بکواس بڑمگین نہ ہوجائے کہ بیاتی موٹی بات بھی نہیں بچھتے۔ آپانٹد کی یا داور عبادت میں لکھے \_ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء میں فجر ،عصر، تبجد کی تین نمازیں فرض تھیں۔ اب پنجوقتہ نمازوں کے ساتھ ان اوقات کی نمازیں خصوصی نضیلت و شرف رکھتی ہیں نمازوں کے ساتھ ان اوقات کی نمازیں خصوصی نضیلت و شرف رکھتی ہیں نمازوں کے ساتھ ان اوقات کی نمازیں خصوصی نضیلت و شرف رکھتی ہیں نمازوں کے ساتھ تھے و تھی بر بھی مطلوب ہے۔

آگے آیت و استمع سے قیامت کا تاکیدا پھر ذکر ہے کہا جا تا ہے کہ بیت المتقدس کے پھر سے صور پھونکا جائے گاای لئے زدیک کہا ہے اور یا اس لئے کہا سی کا خواصر مراد ہے آگر یب معلوم ہوگی۔ اور یکسال سنائی دے گی۔ ظاہر ہے اس سے نفخ صور مراد ہے آگر چہ دوسری ندائیں بھی جق تعالیٰ کی طرف سے ہول گی۔ غرض دوسری مرتبہ نفخ صور سے سب زبین ہے کل کھڑے ہول گے اور موت وحیات سب اللہ بی کے قبضہ بیس ہے۔ آخر کارسب کو اس کے پاس جانا ہے۔ کوئی خی کرنہیں نکل سکتا ، زبین پھٹے گی مردے نکل کر میدان حشر کی طرف جھیٹیں گے۔ اللہ سب اگلوں پچھلوں کو کہا تھا کہ جولوگ آئی اس سان ہے۔ جولوگ انگار قیامت میں وائی تباہی بکتے ہیں۔ آئیس ہمارے والے کیجئے ہم خود نبٹ لیس گے۔ آپ کا پیم مصرب نہیں کہ ہرایک کوزور زبردتی بات منوائیس ہاں سناسنا کر بالحضوص اللہ سے ڈرنے والوں کو فہمائش کرتے ہے۔

لطا نف سلوک :....ان فی ذلا ۔ اس میں کلام شخ کے نافع ہونے کے شرائط ہیں۔ فاصبو علی ما يقولون سے شدائدومصائب میں تسلی کا براذر بعد تنجد الله معلوم ہوتا ہے۔

## سُـورَةُ الذِّرِيْتِ

#### سُوُرَةً وَالذَّارِيْتِ مَكِّيَّةٌ سِتُونَ ايةً

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿

وَاللَّوِيكِ الرِّيَاحِ وَالتُّرَابِ وَغَيْرِهِ فَرُوًّا ﴿ إِنَّ مَصْلَرٌ وَيُقَالُ تَلْرِيْهِ ذَرُياً تَهُبُّ بِهِ فَالْحَمِلْتِ السَّحْبِ تَحْمِلُ الْمَآءَ وَقُوْا ﴿ وَمُ يُقُلُّا مَفُعُولُ الْحَامِلِاتِ فَالْجُويِلْتِ السُّفُنِ تَحْرِى عَلَى وَجُو الْمَآءِ يُسُوًّا ﴿ ٢ بِسَهُولَةٍ مَصْدَرٌ فِيُ مَوْضِع الْبَحَالِ أَى مَيْسَرَةً فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْوًا ﴿ لَهُ ٱلْمَلَاكِكَةُ تُقَسِّمُ الْاَرْزَاقِ وَالْاَمْطَارَ وَغَيْرَهَا بَيْنَ الْعِبَادِ وَالْبِلَادِ إِنَّمَا تُوْ عَلُونَ مَا مَصُدِرَيَّة أَى إِنَّ وَعُلَمُمُ بِٱلبَعْثِ وَغَيْرِهِ لَصَادِقٌ ﴿ أَهُ لَوَعُدُ صَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينُنَ الْحَزَآءَ بَعُدَ الْحِسَابِ لَوَاقِعٌ ﴿ ١٠ كَا مُحَالَةَ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ﴿ مُهُ حَمْعُ حَبِيكَةٍ كَطِرِيقَةٍ وَطُرُق آىُ صَاحِبَهُ الطُّرُقِ فِي الْحِلْقَةِ كَالطُّرُقِ فِي الرَّمَلِ إِنَّكُمْ ۚ يَالَمُلَ مَكَّةَ فِي شَانِ النَّبِيِّ وَالْقُرَانِ لَفِي قَوْلِي مُّخُتَلِفٍ ﴿ أَهُ قِيْلَ شَاعِرٌ سَاحِرٌ كَاهِنَ شِعُرٌ سِحُرٌ كَهَانَةٌ يُؤُ فَكُ يُصُرَفُ عَنُهُ عَن النبي والقُرَان أَي عَن الْإِيْمَانَ بِهِ مَنْ أَفِكَ ﴿ وَ مُ صُرِفَ عَنِ الْهِدَايَةِ فِي عِلْمِ اللهِ تَعَالَىٰ قُتِلَ الْخُرُ صُونَ ﴿ أَنَهُ لَعِنَ الْكَذَابُونَ ٱصْحَابُ الْقَوْلِ الْمُخْتَلِفِ الَّذِيْنَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ حَهْلِ يَغْبَرُهُمْ سَاهُوْنَ ﴿ أَلَهِ غَافِلُونَ عَنْ آمُرِ الْآخِرَةِ يَسْتَلُونَ النَّبِيُّ اِسْتِهْزَآءً أَيَّانَ يَوْمُ اللِّيْنِ ﴿٢٦﴾ أَيْ مَتَىٰ مَحِينُهُ ۚ وَجُوَابُهُمُ يَحِيى يَوْمَ هُمُ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴿١٣﴾ أَى يُعَذَّبُونَ فِيهَا وَيُقَالُ لَهُمْ حِينَ التَّعْذِيْبِ ذُوُّقُوا فِتُنتَكُم ۖ تَعْذِيبَكُمْ هَذَا الْعَذَابُ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ ' بَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٦﴾ فِي الدُّنِيَا اِسْتَهُزَاءً انَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ بَسَاتِينٍ وَّعُيُونِ ﴿ ١٨ تَحْرِي فِيهَا احِلْيُنَ حَالٌ مِنَ الضَّمَيرِ فَى خَبُرِ إِنَّ مَا اللَّهُمُ أَعْطَاهُمُ رَبُّهُمْ مِنَ النَّوَابِ إِنَّهُمْ كَانُو ا قَبُلَ ذَٰلِكَ أَي دُخُولِهِمُ مُحُسِنِينَ ﴿ أَهُ فِي الدُّنِيا كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الْيُلِ مَا يَهُجَعُونَ ﴿ ١٤ ) يَنَامُونَ وَمَا زَائِدَةٌ وَيَهُحَعُونَ خَبُرُ كَانَ وَقَلِيُلا ظَرُفْ أَى يَنَامُونَ فِي زَمَن يَسِيرِمِنَ اللَّيلِ وَيُصَلُّونَ اكْثَرَ وَ بِالْا سُحَارِ هُمُ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٨١﴾ يَقُولُونَ

اللُّهُمَّ اغْفِرُلْنَا وَفِي آمُوَالِهِمُ حَقٌّ مَّعُلُومٌ لَّلسَّاتِلِ وَالْمَحُرُومِ ﴿١٩﴾ الَّذِى لَا يَسُالُ لِتَعَفُّفِهِ وَفِي الْاَرْضِ مِنَ الْحِبَالِ وَالْبِحَارِ وَالْآشُحَارِ وَالثِّمَارِ وَ النَّبَاتِ وَغَيْرِهَا آياتٌ دلاً لاَتٌ عَلى قَدْرِةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَوَحُدَانِيَّتِهِ لِلْمُوْقِنِيْنَ ﴿ ٢٠٠ ﴾ وَفِيَّ أَنْفُسِكُمْ آيَاتٍ آيَضا مِنَ مَبُدَأً خَلُقِكُمُ الِّىٰ مُنْتَهَاهُ وَمَا فِي تَرُكِيَبِ خَلَقِكُمُ مِنَ الْعَجَائِبِ اَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾ ذلِكَ فَتَسُتَدِلُّونَ بِهِ عَلَىٰ صَانِعِهِ وَ قُدُرَتِهِ وَفِي السَّمَآءِ رِزُقُكُمُ اَى الْمَطُرُ الْمُسَبِّبُ عَنْهُ النَبَاتُ الَّذِي هُوَ رِزُقُكُمُ وَمَا تُو عَلُونَ ﴿٢٢﴾ مِنَ الْمَابِ وَالنَّوَابِ وَالْعِقَابِ أَي مَكْتُوبٌ ذَلِكَ ﴾ فِي السَّمَآءِ فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَالْارُضِ إِنَّهُ أَىٰ مَا تُوْعَدُونَ لَحَقٌّ مِّثُلَ مَاۤ أَنَّكُمُ تَنْطِقُونَ ﴿٢٣﴾ بِرَفْع مِثْلُ صِفَةٌ وَمَا مَزِيُدَةٌ وَ بِفَتُحِ اللَّامِ مُرَكَّبَةٌ مَعَ مَا الْمَعْنَى مِثْلَ نُطُقِكُمُ فِي حَقِيْقَتِهِ آيُ مَعْلُومِيَّتِهِ عِنْدَكُمُ ضَرُورَةَصُدُورِهِ عَنْكُمُ هَلُ أَسْكَ حِطَابٌ لِلنَّبِي ﷺ حَدِيثُ ضَيْفِ اِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٣﴾ وَهُمُ إِنَّ مَاثِكُهُ إِنَّنَا عَشَرَ أَوْ عَشْرَةَ أَوْ ثَلَائَةَ مِنْهُمْ حِبْرِيْلُ إِذْ ظَرُفْ لِحَدِيْثِ ضَيْفٍ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلْمًا . أَي هذَا اللَّهُظَ قَالَ سَلَّمُ آىُ هَذَا اللَّهُظَ قَوْمٌ مُنْكُرُونَ ﴿٢٥﴾ لَا نَعْرِفُهُمْ قَالَ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ وَهُوَ خَبُرُ مُبُتَدَأً مُّقَدَّرِ آيُ هُولَاءِ فَرَاغَ مَالَ الْكَي اَهْلِهِ سِرًّا فَجَاءَ بِعِجُلِ سَمِيْنِ ﴿٢٦﴾ وَفَي سُورَةِ هُودٍ بِعِجُلٍ خَنِيُذٍ اَى مَشُويٍّ فَقَرَّبَةً الْيُهِمُ قَالَ اللَّا تَأْ كُلُونَ ﴿ ٢٠٠ عَرَضَ عَلِيهِمُ الْآكُلَ فَلَمُ يُحِيبُوا فَأَوْجَسَ اَضْمَرَ فِي نَفْسِهِ مِنْهُمُ خِيفَةٌ \* قَالُوا **َلَا تَخَفُ** ۚ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ **وَبَشَّرُوهُ بِغُلْمِ عَلِيْمِ ﴿٢٨﴾ ذِي عِلْمٍ كَثِيْرٍ هُوَ اِسْحَاقُ كَمَا ذُكِرَ فِي سُورَةِ هُوْدٍ** فَاقْبَلَتِ امْوَاتُهُ سَارَةُ فِي صَوَّةٍ صَيْحَةٍ حَالٌ أَى حَآ ءَ تُ صَائِحَةً فَصَكَّتُ وَجُهَهَا لَطَمَتُهُ وَقَالَتُ عَجُوزٌ عَقِيْمٌ ﴿٢٩﴾ لَمُ تَلِدُ قَطُّ وَ عُمُرُهَا تِسُعٌ وَ تِسُعُونَ سَنَةً وَعُمْرُ إِبْرَاهِيْمَ مِائَةُ سَنَةٍ أَوْ عُمُرُهُ مِائَةٌ وَعِشُرُونَ سَنَةً وَعُمُرُهَا تِسُعٌ وَتِسْعُونَ سَنَةً قَالُو اكَذَٰلِكَ ايُ مِثْلَ قَوُلِنَا فِي الْبَشَارَةِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيْمُ فِي صُنُعِهِ الْعَلِيْمُ ﴿٣٠﴾ بِحَلْقِهِ

ترجمه ....سورة داريات مكيب جس مل سائه آيات بي بسم الله الرحمن الرحيم

قتم ہان ہواؤں کی (مراد تیز ہواجس میں مٹی وغیرہ اڑجائے) جوگردوغباراڑاتی ہیں (ذروامصدر ہے تذرید ذریا کے معنی اڑا نے کے ہیں) پھران بادلوں کی جوا تھاتے ہیں (پانی سے لدے ہوئے بادل) بو جھ (وزن بی طالات کا مفعول ہے) پھران کشتیوں کی جو (پانی پر رواں دوال رہتی ہیں) زم روی سے چلتی ہیں (پیر بمعنی سپولت مصدر حال کے موقعہ پر ہے بمعنی میسرة) پھران فرشتوں کی جو چزیں تقیم کرتے ہیں (بارش اوروزق کو انسانوں میں اور شہروں پر تقیم کرنے کے لئے جوفر شتے مامورد ہتے ہیں) تم ہے جس چز کا وعدہ کیا جاتا ہے اسم محدر رہیدی تیا مت وغیرہ کا وعدہ) دوبالکل سے ہے (وہ وعدہ سے ہے) اور جزاء (حساب کے بعد بدلہ) ضرور (بقیناً) ہونے والی ہے شم مامورد سے ہیں داستے ہیں (حبک جمع ہے حبیکة کی جیسے طریقہ کی جمع طرق آتی ہے یعن آسانوں کی بناوٹ میں ایسے ہی راستے ہیں ہے آسان کی جس میں راسے ہیں (حبک جمع ہے حبیکة کی جیسے طریقہ کی جمع طرق آتی ہے یعن آسانوں کی بناوٹ میں ایسے ہی راستے ہیں

جیے خشکی میں ہوا کرتے ہیں) کہتم لوگ (اے مکہ کے باشندونی کریم اللہ اور خدا کی شان) میں مختلف بائنس کہتے ہو (جن کی شان میں شاعر، ساحراور کا بن اور قرآن کی شان میں شعر ہے کہانت کہاجاتا ہے )وہی پھرتا ہے (بدلتا ہے )اس سے نبی اور قرآن سے یعنی اس پر ایمان لانے سے) جس کو پھر تا ہوتا ہے (علم الی میں جس کا گمراہ ہوتا مقدر ہوتا ہے) غارت ہوجا کیں بے سند باتیں کرنے والے (فضول بكواس كرنے والے جھوٹوں برلعنت)جونادانی (جہالت) میں بھولے ہوئے (آخرت سے غافل) ہیں۔ یو چی ہیں (پیفبرسے نداق اڑاتے ہوئے) کرروز قیامت کب ہوگا (لین کب آئے گی جس کاجواب آئے ہے کہ جس روز لوگ آگ پر تیائے جا کیں گے (نارجہم میں عذاب دیئے جائیں گے اور ان سے عذاب کے دنت کہاجائے گا) بنی اس سزا (عذاب) کا مزہ چکھو یہی عذاب ہے جس کی تم دنیا میں مذاق اڑائے ہوئے جلدی مجایا کرتے تھے۔ بلاشبہ تق لوگ بیشتوں ( باغوں) اور چشموں میں ہوں گے (جو جنت میں بہدرہے ہوں گے)وہ لےرہوں مے (ان کی خرک خمیر سے حال ہے) اس چیز کوجوان کے پروردگارنے ان کوعطا کی ہوگ ( لینی اُواب)وہ لوگ اس جنت میں داخلہ سے پہلے نیوکار تھ ونیا میں رہتے ہوئے )وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھ (ما بھجھون میں ما زائد ہے اور يهجعون كان كى خرب اور قليلا ظرف بيعى رات من كم وتت سوت على) اورزياده وتت نماز ير عق تصاورا فيرشب من اللهم اغفر لنا کہدکراستغفارکر نے تصاوران کے مال میں سوالی اور غیرسوالی کاحق تھا (محروم سے مراد وہ محض جوابی آبرو کی وجہ سے سوال ند كرے) اورزين يس (پهاڑ ،سمندر، درخت ، گھاس ، پيل وغيره كى ) بہت بى نشانياں بين (الله كى قدرت و وحدانيت كےدلاكل بين ؟ یقین لانے والوں کے لئے اورخورتمباری ذات میں (بہت ی نشانیاں ہیں ابتداء پیدائش سے لے را تری وقت تک اورتمباری پیدائش کی ترکیب میں عجا تبات ہیں ) گیاتم کود کھلائی نہیں دیتا کہ اس سے اس کے بنانے والے کی صنعت اور قدرت پر استدلال کرتے )اور آسانوں میں ہے تہارارزق (بعن بارش جس سے سزی پیدا ہوتی ہے جورزق ہے) اور جوتم سے وعدہ کیا جاتا ہے (بعنی آخری محکانہ واب،عذاب لینی سب پھھ آسان میں لکھا ہوا ہے ) توقتم ہے آسان زمین کے پروردگار کی کدوہ (جوتم سے وعدہ کیا گیا ہے ) برحق ہے جس طرح کرتم باتین کررے موامثل رفع کی صورت میں صفت ہے اور ماز اکد ہے اور فق لام کے ساتھ شل اور مامر کب ہے لینی قیامت کا برحق مونا آلیا ہی مسلم ہے جیسے بولنا چالناسب کومعلوم ہے بدایة مرزد مونے کی وجدسے) کیا ابرا ہیم کےمعززمهانوں کی حکایت آپ الله اسخفرت الله كوخطاب ب) تك بخي ب(مرادباره ياوس ياتين فرشة بير جن من جريل بمي تقر) جب (بيرمديث ضيف كاظرف ب) كده ان ك ياس آئ جران كوسلام كيا (ليني سلام كالفظ كها) حضرت ابراجيم ني بحي سلام كيا (ليعني يدفظ فرمايا) انجان لوگ بين (بم انہیں بیچانے نہیں ہیں، مفرت ابراہیم نے دل میں یہ کہا۔ یہ مبتداء مقدر کی خبر ہے یعنی طؤلاءِ توم منکرون) پھراپنے گھر کی طرف چلے ( آہتے۔)اورایک فربہ مجمر الاے (سورۃ ہود میں ہے بحل حدید یعنی بھنا ہوا اور تلا ہوا) دراس کوان کے پاس لا کرر کھااور کہنے لگے آپ لوگ كول كمات نبيرى؟ (ان سے كمانے كى فرمائش كى جوفر شتوں نے قبول نبيرى كى تو محسوس كيا (ول ميں جميايا) ان سے در ، انہوں نے کہاتم ڈرومت (ہم آپ کےرب کے فرستادہ ہیں)اوران کوایک فرزند کی بشارت دی جوبراعالم ہوگا (مرادحفرت ایخی بین جیسا کہورہ مودیس گررا)ات میں ان کی بوی (سارہ) یکارتی ہوئی آئیں (زورزورے بولتی ہوئی بیمالے بینی آواز کرتی ہوئی آئیں) پر ماتھے پر ہاتھ مارا اور کہنے لگیں کہ بربیا با مجھ (جس کے بھی اولادنہیں ہوئی۔ان کی عمر ننا نوے سال اور حضرت ابراہیم کی عمر سوسال تھی یا حضرت ابراجيم كاعرايك سويس برس اوريوى كاهمرنانو برس فى افرشة كي كتبار يروردگار في ايسى فرمايا به (جيراً كرم ن بشارت سنائی ہے) کچھشکنیں کدوہ (اپنی کار مگری میں ) بوی حکمت والا (اپنی مخلوق کو) جانے والا ہے۔

تحقیق وترکیب: .....والذاریات واد قسیب داریات، حاملات، مقسمات سب معطوفات مقسم به بین اورانما تو عدون، مقسم علیه به تعظیم اوردلاک قدرت بون کی وجه ان کی قسمین کھائی گئیں ہیں۔ اور کلام حذف مضاف کی صورت میں بھی ہوسکتا ہے۔ ای ورب هذه الاشیاءاس صورت میں اللہ کی شم ہوگی ندکران اشیاء کی۔

تلوو التواب \_ كمعنى منى وغيره الرائے كى بين ، حاملات فى مرادبادل بين ، جو پائى اٹھائے ہوتے بيں۔ انما تو علون \_ من ما معدريہ باورموصول بھى ہوسكتا بے عاكد عن دف بوگائى تو عدونه \_

حبک۔ریت پرجومحسوں نشانات ہوجاتے ہیں راستہ کے ان کو حبک کہتے ہیں۔حبک الماء ہواسے پائی میں جوابریں بن جاتی ہیں۔ چنانچہ اس سے آسانوں میں استوں کا ہونا معلوم ہوتا ہے جودوری کی وجہ سے نظر نہیں آتے۔قاموں میں ہے کہ ستاروں کے راستوں کو حبک کہاجاتا ہے۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ ذات العب المست مراد آسان کا حسن و جمال ہے۔ چنانچ کیٹر اجب عمدہ بنایا جائے تو کہا جاتا ہے 'ما احسن حبکہ''اور مجاند معنی لیتے ہیں۔ غرض کے حبکہ اور طرق وزن اور معنی کے لحاظ سے ایک ہیں۔

یو فک عند فیمیرقرآن یا پیغیری طرف داخ بے بعن علم الی میں جو برگشتہ ہوتا ہے دبی گمراہ ہوتا ہے۔ نیز خمیر ما تو عدون اور دین ک طرف بھی داخی ہوتا ہے دبی گراہ ہوتا ہے۔ نیز خمیر ما تو عدون اور دین ک طرف بھی داخی ہوتی ہے۔ پہلات میں کھا کرفر مایا کہ تفار قیامت کے متعلق تر ددوشک کا شکار ہیں اور پھوساف منکر ہیں۔ آیت میں چوبکہ بیا شکال ہے کہ جو دم از لی کودوبارہ محروم کرنے کے کیام عنی جمنسراس کی تاویل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ قول مختلف کی دجہ سے ایمان سے بھیر دیا گیا ہے۔ جس کے بھیر دیے کا فیصلہ ملم الی میں کردیا گیا تھا۔ اور بعض نے بیتا ویل کی میں گردیا گیا تھا۔ اور بعض نے بیتی قول ہے کہ اس کے میں کہ جسے کھی اور عن سوید ہے لیتی قول مختلف کی دجہ سے کہ اور عن سوید ہے لیتی قول مختلف کی دجہ سے ایمان سے دار کیا گیا ہے۔ اور بعض نے عند کی خمیر قول کی طرف دا جمع کی اور عن سوید ہے لیتی قول مختلف کی دجہ سے ایمان سے دائے کہ کہ دیا گیا ہے۔

قتل الحواصون ميرجمله درامل قل كے لئے استعال كياجاتا ہے كيكن بطوراستعاره لعنت كے لئے آھيا محروم السعادة كومقول ستنبيه دفيج موئے مشبہ كاذكر نبيس كياہے۔اس كے لوازم يعن قل ساشاره كرديا۔اس كا اثبات استعارة خيليہ ہے۔

فی غمرة غرة کمن کثرت کے ہیں غمرة الماء پانی برھ کیا غمرة القوم قوم میں سب سے برھ کیا ہے۔

يسالون ـ بيروال اللين لواقع بـــ

الحلين اىقابضين ما اتاهم شيئا فشيئا يعنى بانتافعتين عاصل وقى ربين كى برجومى فتم نيس مول كى اوربعض كزديك آخذين

معنى قابلين ب بعيرياخذ الصدقات بمعنى يقبل الصدقات .

محسنین رای قد احسنوا اعمالهم ـ

ما يهجعون عجوع محن" نوم في الليل "يهجعون كان كى فراور قليلاس كاظرف باوريهجعون كم تعلق بحى بوسكا باور ما مدر لين كاصورت من تقدير عبارت الل طرح بوكى . كانو قليلا من الليل هجوعهم مايه جعون قليلا كانيان اور من الليل بيان به بالصدر بين كان وكار من الليل بيان به بالمصدر بين الله وكار من ابتدائي به بالله بيان بين الله من الله بيان المصورت من الليل بيان كاور مانا في بن مسلم المنافية والمنافية بين الله ا

وبالاسحاد : يتعلق يهجمون يرعطف باورجمعن في ب يحرمات كي محيط حمد كركت إلى-

وفی اموالهم یین جان ومال الله کی راه میں لٹاتے ہیں محروم سے مرادوہ فض جو ضرورت کے باوجود نفتہ کا سوال بھی کی سے بیش کرتا محروم رہتا ہے۔ جیسا کرقادہ اور زہری کی رائے ہے۔ اور ابن جریز ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ جس کونے نیست کا صلہ ملے اور ندز کو قد اور قادہ ا ابن سرین ، وغیر و فرماتے ہیں جوصلد کی اورمہما نداری سے جمی محروم رہے۔

وفى الارض \_ يهال سے قوحيداورقدرت الى پراول دليل آفاقى بيان كى كى ہے۔اس كے بعددليل أقسى فرمائى كى ہے۔اور فى السمام سے مستقل كلام ہے۔جس سے مقعودا تنان اوروعدوو عيد كابيان ہے فى الارض خرمقدم آيات مبتداء موفر ہے۔

فى انفسكم خرب مبتداء مدوف كى اى فى انفسكم ايات اليناً عُرض كران آيات على فليات والويات كاذكرب موقنين ـ آيات الحل كامشامره كرك يقين بوحا ليخ بير ـ موقنين ـ آيات الحل كامشامره كرك يقين بوحا ليخ بير ـ

وفى السماء رزقكم بارش مرادب جو پيداداركاسب ب حضرت حسن جب بادل و يكف تواپ اصحاب س فرمات والله رزقكم ولكنكم تحرمونه بخطايكم .

ما تو عدون منسر فعط كاقول فل كياب اورابن جرية بنحاك في لكرت بين كد جنت دوزخ مراد ب اور بعض في مرف جنت مراد كل ب جوسانوي آسان برع ش ك في به اسان كارزق ك لي ظرف بون كا مطلب بيب كدموكل فرشتول ك ذريع نظام عالم رو بعمل بوتا ب -

انه الحق منميررزق كالمرف يااتوعدون كي فمرف واجع ب

مثل ماائم دعزة على الوبكر كن ويك شل رفع كساته حقى كى صفت باورفتد كى سورت من كلما اور المنا اور طالما قلما كى طرح مركب ب-لى مثلما منى پرسكون موكا كل رفع ميں - بير مضاف اور جمله انكم عطقون مضاف اليه بحل جريس دونوں قراءتوں ميں معنى ايك بى رہيں كے لينى جس طرح تمہيں اپنے بولنے ميں شہريس ب- اى طرح وعدورزق كى حقيقت بھى بلاشبه ب- ابوسعيد ضدري كى روايت ب-كم آئضرت عظف نے فرمايا۔ لوان احد كم فيومن رزقه ليتبعه كما يتبعه الموت۔

هل اتاك \_استفهام اس واقعد كي تثويق اورجيم الثان كے لئے باور بعض في مل معنى قد كها ب جي هل اتى على الانسان الخيس

صیف مصدر ہاس میں واحدوج دونوں کی مخالش ہے۔

ا ذد حلوا ۔ اذ کاعامل لفظ حدیث ہے۔ یا بیمنصوب ہے فی حدیث کے معنی تعلی کی جہسے کیونکہ ضیف مصدر ہے۔ ای اللین ضافوہ فی وقت د حولهم علیه . یا مکرمین کی جہسے منصوب ہے یا اذکر مقدر کی جہسے منصوب ہے۔ البتدا تاک کی جہسے منصوب نہیں ۔ کیونکہ دونوں کا زمان پختلف ہے۔

فقالوا سلاما۔ ای نسلم علیک سلاماً ، قال سلام ای علیکم سلام اثبات ودوام کے لئے جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ کی طرف عدول کیا گیا ہے۔ تاکہ فحیوا با حسن منھار عمل ہو۔ عام قراءت اول سلام کونصب اور ثانی کورفع پڑ ہے کی ہے۔ لیکن ایک قراءت میں دونوں مرفوع ہیں۔ اورا یک قراءت میں ثانی سلاما ہے کسرہ سین کے ساتھ منصوب ہے۔

قوم منکرون کیبنی اجنبی تھے پیتنہیں کہاں کے رہنے والے تھے۔ یہاں فرشتوں کا اوپرا ہونا ابتداء ہی میں معلوم ہوتا ہے اور سورہ ہود میں فلما رای ایدیھم لا تصل الیه نکر هم سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے فرشتوں کے کھانے سے اصرار پراوپر اسمجھالیکن کہاجائیگا کہ دونوں صورتیں اجنبیت کی صحیح ہوسکتی ہیں۔

فواغ الی اهله مفسر فرسرااس لئے کہا کدمیز بانی کے داب میں سے ہے کفی طور پرمہمانداری کی جائے کہ کہیں مہمان تکلفا مہمان نوازی سے دوک نددے۔

بغلم عليم جمهوركزديكاس كامصداق حضرت ألحق بين جيها كمورة صافات ميس كزرچكا بـ

فاقبلت بعض كنزديك هقيقة مراذبيس بلكه اقبلت معنى اخذت ب جيكهاجاتا ب اقبلت شنمنى اى احذت فى الشتم ـ فقلت بعض كنزديك هقيقة مراذبيس بلكه اقبلت معنى اخذت مح الشتم ـ فصكت جيما كرتجب كوقت بات كرت موعورتول كى عادت مواكرتى ب رخسارول يا پيشانى پرتقيلى يا انگليال مارتى بيل - كذلك مفتول ب قال كا-

ر بط آیات: سسسسورہ ق میں معاد کاذکرتھا۔ سورہ ذاریات کابیٹتر حصہ بھی ای مضمون کا ہے۔ ابتدائی بیان بھی اس سے ہور ہاہے۔ اس کے بعد آیت هل اقلاف حدیث صیف ابر اهیم سے مكذبین و مجرمین كی برائی اور سزاكی تائيد ميں بچھ بچھلے واقعات بیان فرمائے جارہے ہیں۔ مقصوداصلی تو قوم لوط كا واقعدذ كركرنا ہے واقعد ابراہیم بطور تمہید ہے اور یا نیكو كاروں كی تائيد كے لئے ہے۔

و الذاریات مختلف قسموں سے مضمون کوموکد فرمایا جارہا ہے۔ آندھیاں اور ہوائیں جب زور سے چاتی ہیں تو غباراڑتا ہے بادل بنتے ہیں،ان میں پانی ہوتا ہے جس کے بوجھ کو ہوائیں اڑائے اڑائے پھرتی ہیں۔ پھر بارش برسنے کے قریب ہوائیں نرم پڑ جاتی ہیں اور اللہ کے تھم سے بارش کا جہاں جتنا حصہ ہوتا ہے وہ تقسیم کردیتی ہے ہواؤں کا سے بجیب وغریب نظام ہے۔اللہ ان مختلف ہواؤں کی قسمیں کھارہا ہے۔

اور بعض علماء نے اس نظام کو نیچے سے اوپر کومرتب مانتے ہوئے ذاریات سے ہوائیں اور حاملات سے بادل اور جاریات سے ستارے اور مقسمات سے فرشتے مراد لئے ہیں۔ جیسا کہ حضرت علی کا بھی بھی ارشاد ہے۔

نظام عالم قیامت کی شہاوت وے رہا ہے .... فرضیک پیامان نظام اس بات کی شہادت فراہم کررہا ہے کہ قیامت کاوعدہ سیا

سب کی روزی اللہ کے ہاتھے میں ہے: .....وفی السماء مدقد خرات سے انسان یہ موج کر پہلوجی کرسکتا ہے کہ پھر ہم کہاں سے کھائیں گے؟ یابعض لوگ خرچ کر کے غریبوں پراحسان جلاتے ہیں، ان کو یہ موچنا چاہیے کہ تمام تر روزی اور اجرو قواب آسان والے کے ہاتھ میں ہے اس کی دی ہوئی روزی کسی کے روکے نہیں رکسکتی اور نیک نیتی سے خرچ کرنے والوں کو قواب بھی ال کررہے گا۔اور چسے کسی کو لئے جا درا خرت آ کردہے گا۔
اپنے او لئے میں شرنیس ایسے بی اس میں مجمی شرنیس کدوزی کانچ کر ہتی ہے اور آخرت آ کردہے گی۔

انکم تنطقون۔ شی محاورہ کےعلاوہ یہ نکتہ بھی ہوسکا ہے کہ اس ش قیامت کی نظیر کی طرف اشارہ ہے کہ زبان شل زمین کے ہےاوراس سے جو کلام پیدا ہور ہا ہے۔ جو کلام پیدا ہور ہا ہے۔ جو کلام پیدا ہور ہوتا زندہ ہوتا زندہ ہونا زندہ ہونے کی طرح ہے۔ پس دن رات اس کامشاہدہ قیامت کی طرف رہنمائی کے لئے کافی ہے۔

آگے هل اتلا فی است معنوت ابراہیم کی مہمان نوازی کا واقعد ذکر کیا جارہا ہے۔ جے فی اموالهم حق للسائل والمحووم سے قربی مناسبت ہادر بدواقعہ تمہید ہے حضرت اور کے واقعہ کی۔ دونوں مضمونوں سے یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ دنیا ہیں ہم نے مسنین اور کذیبن کے ساتھ کیا کیاسلوک اور برتاؤ کیا۔ فرشتوں کی آئد پر شروع میں تو حضرت ابراہیم ان کو ایجا نان کی تحریم کی مان کے سلام کا جواب دیا اور دل میں کہا کہ بدتو او پرے معلوم ہوتے ہیں یا خود فرشتوں سے کہا ہو کہ میں نے آپ کو پیچانا نہیں جس کا فرشتوں نے بچھ جواب خبیں دیا۔ یااس کے جواب کا ذکر نہیں ہے۔ غرض بڑے اہتمام سے ان کی مہما نداری میں لگ گئے۔ تلا ہوا اور بھنا ہوا بچھڑ اپنیش کیا اور شائستہ انداز میں پوچھا کہ آپ حضرات کھا تا نہیں کھا تے۔ وہ فرشتے تھے کھاتے کسی طرح؟ آخر ابراہیم علیہ السلام بچھ گئے کہ میہ آدی نہیں ہیں اور طبی طور پر پچھا کہ آپ حضرات کھا تان دلایا۔ سورہ ہوداور سورہ جر میں تفصیل گز ریکی ہے۔

حفرت ابراجيم عليه السلام كوايك فرزند حفرت المحلق كى بشارت سناكراس فكركودوركيا \_حفرت ساره حفرت ابراجيم كى بيوى ايك طرف

گوشہ میں کھڑی ری تھنگوس رہی تھیں لڑ کے کی بات من کرعورتوں کی عادت کے مطابق ماتھے یا گال پر ہاتھ رکھ کرتجب سے یوچھا کہ ایک بوھیا بانجوجس کے جوانی میں اولادنہ ہوئی ،اب برھاپے میں بچہ جنے گی؟ فرشتے بولے اپنی طرف سے نہیں بلکہ تہارے رب کی طرف سے کہد رہے ہیں۔وہی جانتاہے کہ س کو کس وقت کیا چیز دین چاہیے۔اور تہمیں تو خاندانی نبوت کے لحاظ سے اللہ کے علم و حکمت میں تعجب نہیں ہونا چاہیے۔(بیان القرآن بنو اندعثانی)

الطاكف آيات: ..... تيت كانوا قليلا من اليل الخيم الل الشي بعض اعمال واهتكال كاذكر بـ وفى انفسكم الخ أكرچه فى انفسكم بهى فى الارض مين داخل ب بطور عطف كعليده ذكركرنے كى چندال حاجت بين حليكن انسان كى جامعيت كے اظ سے استقلالا بطور عطف ك ذكركيا \_ وياعالم اكبر كے ساتھ علم اصغركوذكر فرماديا \_ اس عطف ے بھی میمعلوم ہوا کہ جہلاء صوفیاء کااس سے جلح حق پراستدلال کرتاباطل ہے۔ ياره نمبر ﴿ ٢٢﴾

﴿ قَالَ فَمَا خَطُبُكُمُ ﴾

# فهرست عنوانات كمالين شرح اردوجلالين بإره ٢٧

| صفحه | عنوانات                                             | صفحه        | عنوانات                                       |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 142  | الله کے کام کی طرح اس کا کلام بھی بے شل ہے          | rma         | تحقيق وتركيب                                  |
| 747  | شرک کا بہترین اور عقلی رد                           | 179         | منتصرين                                       |
| PYA  | نبوت ورسالت عقل نقلی دلیل کے آئینہ میں              | ro+         | ربطِآيات .                                    |
| 144  | دعوت وتبليغ پرمعاوضه کی فرمائش                      | 150         | تشريح                                         |
| 444  | علم غیب سے کیا مراد ہے                              | 100         | مجرمين كاانجام                                |
|      | معاندین کے لئے فرمائشی معجزات کاپورا کرنامصلحت نہیں | rai         | الله کال صناعی                                |
| 779  | بلکہ بورانہ کرنامصلحت ہے۔                           | 101         | ووشيب اوران كاجواب                            |
| 120  | ضدی لوگوں کاعلاج اللہ کے حوالہ کرنا ہے              | iar         | انس وجن کی پیدائش عبادت کیلئے ہے              |
| 12.  | لطا نُف سلوك                                        | 101         | عبادت سے الله کی غرض وابست نبین               |
| 121  | تتحقيق وتركيب                                       | iar         | الطائف سلوك                                   |
| 122  | روایات ه                                            | ۲۵۲         | تحقيق وتزكيب                                  |
| 121  | ربطآ بات                                            | 109         | ربطآ بات                                      |
| 141  | تشريح                                               | 109         | شان نزول وروایات                              |
| 1ZA  | انبياءكرام نجوم مدايت اورآ خضرت آفناب بدايت بين     | <b>44.</b>  | تشريح                                         |
| 141  | ايکشبکاازاله                                        | <b>۲</b> 4+ | مختلف قسمول کی مناسبت                         |
| 1/20 | التخضرت نے جبرئیل کو کمل طور پرشناخت کرلیا          | PY•         | دوزخ میں کفار کی حالت زار                     |
|      | المنخضرت ﷺ نے آ کھ اور ول دونوں سے جرمیل کو         | 141         | جنتوں کے مزے                                  |
| 129  | ريجيان ليا                                          | . ۲41       | زریت کامفہوم عام ہے                           |
| 1/1. | ہٹ دھرمی کی حد ہوگئ                                 |             | قانون فضل وعدل                                |
| · M. | چندشبهات کاازاله                                    | 747         | لطا نف سلوک                                   |
| MI   | کوئی حدہان کے حروج کی                               | 4414        | تحقیق وتر کیب                                 |
| MI   | ويدارالي اورتجليات رباني                            | PYY         | تشريح                                         |
| MY   | مخمل میں نامے کا بے جوڑ پیوند                       | 777         | حقیق وتر کیب<br>تشریح<br>مستقبل فیصله کن هوگا |
|      |                                                     |             |                                               |

| صفحه         | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | صفحه        | ، عثوانات                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| 799          | چقرول پر جونک نہیں لگتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1/1         | لفريكلمات كى مسلمان كى زبان سے بھى نبين فكل بيت |
| <b>1</b> *** | طوفان نوح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1/1/11      | ون سفارتی ہوں گے اور کن کے لیے سفارش ہوگی       |
| pr           | قرآن آسان بھی ہےاور مشکل بھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1/1         | ایت قیاس واجتها د کےخلاف نہیں ہے                |
| 14.1         | لطا نَف سلوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 111         | للك كريزاوسزا                                   |
| m.m          | تتحقق وتركيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17A M       | ے گناموں سے بچنااور معمولی غلطیوں سے در گذر     |
| r.0          | مربطآ بات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1/1/        | مايوي كالنجائش باورنه عبب كاموقعه               |
| r.0          | تفرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۳۸۳         | نیقهٔ متقی کون ہے                               |
| r.a          | مجرمین کوجلد بی معلوم ہوجائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 110         | يك نادر علمي محقيق                              |
| r.s          | لطا نف سلوک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 110         | ب خاتمه کا حال معلوم نهیں پھرخود ببندی          |
| P+4          | لتحقيق وتركيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 110         | لا نَفْ سَلُوكُ *                               |
| r.A          | ربط آیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11/4        | نقيق ورئيب                                      |
| <b>P•</b> A  | روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1/19        | بطآیات                                          |
| <b>P*•</b> 9 | تشرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1/19        | بان نزول وروايات                                |
| P+9          | كفاركي طاقت كانشر جلذبى اتراكيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19+         |                                                 |
| mlm          | متحقيق وتركيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 190         | سان صحيفوں کی تعلیم                             |
| MID          | ربطآ يات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | سان کی طرح اس کی ضروریات بھی اللہ کے تصرف       |
| 1470         | تغريح المراجع | 190         | טייַט ,                                         |
| MIN          | انسان اورقر آن وبيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 191         | بخضرت الله قامت كي آمركامقدمه                   |
| PIY          | ا سان ، زمین اوراس کے درمیان تنی بی معتمیں ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>191</b>  | لائف سلوک                                       |
| 717          | الله کے کام اور کلام دونوں میں تکرار ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 190         | تقيق وتركيب                                     |
| <b>M</b> /   | بشار نعتموں کا تعلق مشرق ومغرب سے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 794         | بطآيات                                          |
| MIN          | میشهاور کھاری سمندر کی نعمتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 192         | نان زول وروايات                                 |
| MIA          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>19</b> 4 | <i>U,</i>                                       |
| 119          | الطائف سلوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>19</b> 1 | الخضرت كم مجرات سب سے افضل ہیں                  |
| <b>P</b> P1  | تحقیق وز کیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 191         | ورج سے زیادہ چاند میں تصرف ہوا<br>''            |
| mrr.         | 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 199         |                                                 |
| mhm          | اول کے دوباغ خواص کے لئے ہوں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 199         | لكيات مين خرق والتيام                           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u> </u>    |                                                 |

| صفحہ   | عنوانات                                                                                                           | صفحه                | عنوانات                                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| rm     | متحقيق وتركيب                                                                                                     | ۳۲۳                 | تخصیص کے قرائن ودلائل                                                          |
| rai    | ربطآيات                                                                                                           | mer                 | عام مونین کے لئے دوباغ<br>ق                                                    |
| roi    | اروايات                                                                                                           | MYA                 | متحقیق وتر کیب                                                                 |
| ror    | الشريخ *                                                                                                          | ابهم                | ربطآیات                                                                        |
| rar    | علم البي كااحاطه                                                                                                  | mmh                 | روایات<br>- بر                                                                 |
| ror    | مال الشركام اسى كى مرضى سے خرچ كرو                                                                                | rrr                 | تشریح په                                                                       |
| ror    | ایمان فطرت کی پکارہے                                                                                              | ۳۳۲                 | اصحاب اليمين                                                                   |
| 202    | الله کی راه میں مال لگانا                                                                                         | ۳۳۳                 | اصحابالشمال<br>حمة:عد                                                          |
| rom    | ایمان کی تیزروشن<br>• ب                                                                                           | ٣٣٣                 | محقیق علمی<br>نوت                                                              |
| ror    | جنت دوزخ کے درمیان اعراف<br>فتہ سرچہ                                                                              | mmm                 | جنت کی مادی اور روحانی تعتیں<br>هر بریده                                       |
| rar    | منافقین کی چیخ و بکار                                                                                             | mmle                | مشكل كاحل                                                                      |
| rar    | ابل ایمان کا جواب<br>" به سر سر بار ب                                                                             | , much              | دوز خیوں کا حال پتلا ہوگا                                                      |
| ror    | قرآن اور ذکرالله کااثر<br>نبران                                                                                   | ماسلس               | لطائف سلوک<br>شخة به پیر                                                       |
| raa    | لطائف سلوک<br>عجة مه بير                                                                                          | PP2                 | متحقیق وتر کیب<br>عرب                                                          |
| ra2    | الشخفیق وتر کیب<br>په                                                                                             | 779                 | عجيب لطيفه                                                                     |
| rag    | رطِآيات                                                                                                           | ٣٣٩                 | ربطآیات<br>ته یک                                                               |
| 109    | روایات<br>د. یک                                                                                                   | ۳۴۰                 | تشریخ                                                                          |
| m4+    | تشریح                                                                                                             | ٠.                  | سائنسی ایجادات قدرت کا انکارنہیں، بلکه اظہار کررہی                             |
| m4+    | دنیا ک زندگانی چاردن کی چاندنی<br>الاست داد:                                                                      | m14.                | مين<br>سدة كانت                                                                |
| P4+    | الوی اورناز دولوں بے جاہیں<br>اس سے معالم میں اس م | <b>\$</b> ~{\$^{+}} | آ فاقی دلائل قدرت<br>قریبر سراره البها                                         |
| 1 1    | کتاب کے ساتھ اللہ نے تراز واور لو ہاہی ا تارا                                                                     | الماسا              | قرآن کلام البیٰ ہے<br>والبین دیکھ                                              |
| ווייין | اسلام نری رہانیت ہے رو کتاہے<br>مار مدر مدر فرق                                                                   | ואייי               | دنیا کانظام محکم<br>اطنی نزار میشس                                             |
| 777    | بدعات ورسوم میں فرق ہے<br>مامات میں ان کیست سے ان ا                                                               | ואויין              | باطنی نظام شمنسی<br>موت کا بھیا نک منظر                                        |
| ۳۲۲    | ابل کتاب ایمان لائیس تو دو ہرا تواب<br>لطائف سلوک                                                                 | <b>1777</b>         | l                                                                              |
| 744    | لطا نف سنوك                                                                                                       |                     | دنیا کی سب ہے بڑی سچائی قرآن کریم ہے<br>مقربین اصحاب الیمین اصحاب الشمال کاذکر |
|        |                                                                                                                   | 7-7-                | تسترنین انتخاب انتین انتخاب استمال کاد نر<br>لطا نُف سلوک                      |
| .]     |                                                                                                                   | mah                 | لطا لف شوك                                                                     |

## قَالَ فَمَا خَطُبُكُمُ

قَالَ فَمَا خَطُبُكُمْ شَانُكُمُ النَّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿ ٣٠ قَالُو إِنَّا ٱرْسِلْنَا ٓ اللَّى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ﴿ ٣٠ كَافِرِينَ اَى قَوْمِ لُوطٍ لِنُوسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِيْنِ ﴿٣٠٥ مَطُبُوخِ بِالنَّارِ هُسَوَّمَةٌ مُعَلَّمَةً عَلَيْهَا اِسْمَ مَنْ يُرْمِيْ بِهَا عِنْدَ رَبِّكَ ظُرُفَ لِلْمُسُوفِيْنَ ﴿٣٣﴾ بِإِتْهَانِهِمُ الذُّكُورَ مَعَ كُفُرِهِمُ فَاخُرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا أَى قَرَىٰ قَوْم لُوطٍ مِّنَ الْمُؤمِنِينَ وَهُمَّ لِإِهَلَاكِ الْكَافِرِينَ فَمَا وَجَدُنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسلِمِينَ وَأَسْه وَهُمُ لُوطُ وَابُنتَاهُ وُصِفُوا بِٱلِايُمان وَالْإِسُلامِ أَى هُمُ مُصَدِّقُونَ بِقُلُوبِهِمْ عَامِلُونَ بِحَوَارِحِهِمُ الطَّاعَاتِ وَتَرُكُنَا فِيهَا بَعُدَ اِهُلَاكِ الْكَافِرُينَ الْيَةُ عَلَامَةً عَلَى اِهُلَاكِهِ لِلَّذِيْنَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْآلِيْمَ ﴿ عُسَهُ فَلَا يَفَعَلُونَ مِثْلَ فِعُلِهِمُ وَفِي مُوسى مَعُطُون عَلَى فِيهَا الْمَعْني وَجَعَلْنَا فِي قِصّةِ مُوسىٰ آيةً إِذْ أَرْسَلُنْهُ إِلَى فِرْعَوْن مُتَلِبُساً فِسُلُطْنِ مُبِيُنِ ﴿٣٨﴾ بِحُجَّةٍ وَّاضِحَةٍ فَتَوَلَّى اَعُرَضَ عَنُ الْإِيْمَانَ بِرُكْنِهِ مَعَ جُنُودِهِ لِانَّهُم لَهُ كَالرُّكِنِ وَقَالَ لِمُوسَىٰ هُوَ سَجِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٣٩﴾ فَلَخَذُنَّهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذُنَّهُمْ طَرَحْنَا هُمْ فِي الْيَمِّ الْبَحْرِ فَغَرَقُوا وَهُوَ آيُ فِرْعَوْنُ مُلِيُمٌ ﴿ ثُمُ اتٍ بِمَا يُلاَمُ عَلَيْهِ مِنُ تَكُذِيبِ الرُّسُلِ وَدَعُوَى الرُّبُوبِيَّةِ وَفِي إِهَلَاكِ عَادٍ ايَةً إِذَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ لَوِّيُحَ الْعَقِيْمَ ﴿ أَمْ ﴾ هِمَى الَّتِي لَا حَيُرَ فِيُهَا لِا نَّهَا لَا تَحْمِلُ الْمَطُرَ وَلَا تَلْقَحُ الشَّحَرَ وَهِى الدَّبُورُ مَا تَذَرُ مِنُ شَنيُ نَفُسٍ اَوْمَالٍ ٱتَّسَتُ عَلَيُهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَالرَّمِيْمِ ﴿٣٣﴾ كَالْبَالِي الْمُفتِّتِ وَ فِي اِهْلَاكِ ثَمُوْدَ ايَةً اِذُ قِيْلَ هُمْ بَعُدَ عَقْرِ النَّاقَةِ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِيْنِ ﴿٣٣﴾ أَيُ الني إنْقِضَاءِ آحَالِكُمْ كَمَا فِي ايَةٍ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ عَ لَعَتَوُا تَكَبَّرُوا عَنُ آمُرٍ وَبِهِمْ أَى عَنُ اِمْتِثَالِهِ فَآخَذَتُهُمُ الصَّعِقَةُ بَعَدَ مَضِيٌّ ثَلاَ ثَةِ آيَّامٍ أَى الصَّيْحَةُ الْمُهُلِكَةُ زِهُمُ يَنُظُوُونَ ﴿٣٣﴾ أَى بِالنَّهَارِ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنُ قِيَامٍ أَى مَا قَدَرُوا عَلَى النَّهُوضِ حِينَ نُزُولِ الْعَذَابِ وَمَا كَانُوْا مُنْتَصِرِيْنَ ﴿ وَمُنَّهُ عَلَى مَنُ اَهُلَكُهُمُ وَقُوْمَ نُوحٍ بِالْحَرِّ عَطُفٌ عَلَىٰ تَمُودَ أَى وَفِي إِهُلاكِهِمُ بِمَاءِ سَّمَآءِ وَالْارُضِ آيَةٌ وَبِالنَّصَبِ اى وَاهُلَكُنَا قَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبُلُ أَى قَبُلَ اِهُلَاكِ هو لِا الْمَذُكُورِينَ إِنَّهُم كَانُوا

اللهُ قُومًا فَسِقِينَ ﴿ مُهُم وَ السَّمُاءَ بَنَينُهَا بِأَيْدٍ بِقُوَّةٍ وَّانَّا لَمُؤسِعُونَ ﴿ ٢٥ ﴾ لَهَا قَدِرُونَ يُقَالُ ادَالرَّجُلُ يَئِيدُ قَوِيًّ وَاوُسَنعَ الرَّحُلُ صَارَ ذَا سَعَةٍ وَقُدُرَةٍ وَالْاَ رُضَ فَرَشُنْهَا مَهَ دُنَاهَا فَنِعُمَ الْمَهِدُونَ ﴿٣٨﴾ نَحُنُ وَمِنُ كُلِّ شَمِع مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ خَلَقُنَا زَوُجَيُنِ صِنْفَيْنِ كَالذَّكَرِ وَالْانْثَىٰ وَالشَّمَآءِ وَالاَرْضِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالسَّهَا وَالْحَبَـلِ وَالصَّيُفِ وَالشِّتـآءِ وَالْحُلُوِّ وَالْحَامِضِ وَالنُّورِ وَالظُّلُمَةِ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ ﴿٣٩﴾ بِحَذُفِ إِحُدى التَّاتَيْنِ مِنَ الْأَصُلِ فَتَعُلَمُونَ إَنَّ حَالِقَ الْأَزُوَاجِ فَرُدٌ فَتَعُبُدُونَةً فَفِرٌ وَآ اِلْيَ اللَّهِ اَكُولَكُ أَي اللهِ اللهُ أَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ال وَلاَ تَعْصُوهُ إِنِّي لَكُمْ مِّنِهُ نَذِيْرٌ مُّبِينٌ ﴿ ٥٠﴾ بَيْنُ الْإِنْذَارِ وَلَا تَـجُعَلُوا مَعَ اللهِ الذي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِي مُّبِينٌ ﴿ ١٥﴾ يُقَدَّرُ قَبُلَ فَفِرُّوا قُلُ لَهُمُ كَلَالِكَ مَآ أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ مِنْ رَّسُولِ إِلَّا قَالُوا هُوَ سَاحِ اَوُ مَجْنُونٌ ﴿ مَ اللَّهُ مَا لَكَ مِثْلَ تَكُذِيبِهِمْ لَكَ بِقَوْلِهِمْ إِنَّكَ سَاحِرٌ أَوْ مَحْنُونٌ تَكُذِيبُ الْامَمِ قَبُلَهُمُ رُسُلَهُمْ بِقَوْلِهِ ذلِكَ أَتَوَاصَوُ اكُلَّهُمُ بِهِ ﴿ اِسْتِفُهَ امْ بِمَعْنَى النَّفُي بَلُ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿ ٥٠٠ جَمُعُهُمُ عَلَى هذَا الْقَوَا طُغْيَانُهُمُ فَتَوَلَّ آعُرِ ضُ عَنُهُمُ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومِ ﴿٥٣﴾ لِآنَكَ بَلَّغْتَهُمُ الرِّسَالَةَ وَذَكِّرُ عِطُ بِالْقُرَانِ فَإ الذِكُرى تَنْفَعُ المُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾ مَنُ عَلِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ أَنَّهُ يُومِنُ وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُو ﴿٥٢﴾ وَلَا يُمنَا فِي ذَٰلِكَ عَدُمُ عِبَادَةِ الْكَافِرِينَ لِآنَ الْغَايَةَ لَا يَلْزَمُ وُجُودَهَا كَمَا فِي قَولِكَ بَرِيُتُ هذَا الْقَا لِاَكْتُبَ بِهِ فِإِنَّكَ قَدُ لَا تَكْتُبُ بِهِ مَآ أُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنُ رَّزُقِ لِلَّىٰ وَلِاَنْفُسِهِمْ وَغَيْرِهِمُ وَّمَآ أُرِيْدُ اَنْ يُطْعِمُوْهِ ﴿ ﴿ ٥٥﴾ وَلَا أَنْ فُسَهُمُ وَلَا غَيْرَهُمُ إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿ ٥٨ الشَّدِيدُ فَانَ لِلَّذِينَ ظَلَمُ أنْ فُسَهُمْ بِالْكُفُرِ مِنُ أَهْلِ مَكَّةَ وَغَيْرِ هِمْ ذَنُوبًا نَصِيبًا مِنَ الْعَذَابِ مِثْلَ ذَنُوبِ نَصِيب أَصْحبهم الْهَالِكِ قَبْلَهُمُ فَلَا يَسْتَعُجِلُونَ ﴿٥٥﴾ بِالْعَذَابِ إِنْ أَخَّرْتُهُمُ الِّي يَوْمِ الْقِيْمَةِ فَوَيْلٌ شِدَّةُ عَذَابٍ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ سِغٌ يُوْمِهِمُ الَّذِي يُو عِلُونَ ﴿ ٢٠ ﴾ أَىٰ يَوْمَ الْقِيلَةِ ـ

ترجمہ ......ابراہیم کہنے گے (اچھاتو تمہیں کیابری مہم (کارگذاری) در پیش ہے۔ اے فرشتو افرشتوں نے جواب دیا کہ ہم ایک مجرم (لوط کے کافروں) کی طرف بیسے گئے ہیں تا کہ ہم ان پر گھنگر کے (آگ میں کچے ہوئے) پھر برسائیں جن پر خاص نشان گئے ہوئے وان کے نام لگھے ہوئے ہیں جن پر پھر مارے جائیں گے ) آپ کے پر وردگار کی طرف سے (عندر بک مسومة کاظرف ہے) حد گزرنے والوں کے لئے (جولڑکوں سے کفر کے ساتھ شہوت رانی بھی کرتے ہیں) سوہم نے وہاں (قوم لوط کی بستیوں) سے ایما نداروا الگ کرلیا (کافروں کو تاہ کرلیا (کافروں کو تاہ کرلیا (کافروں کو تاہ کرلیا کافروں کو تاہ کی کہ ایمان واسلام خابت کیا گیا ہے لیمی وہ دل ہے بھی مانے والے تھے اور ظاہر ابھی اطاعت گزار تھے ) اور ہم صاحبز ادیوں کا قعالی کے بعد ) عبرت (ان کی تباہ یکی علامت ) رہنے دی انتے لوگوں کے لئے جودرد ناک عذاب سے ڈرتے اس واقعہ میں (کافروں کی لئے جودرد ناک عذاب سے ڈرتے کے اس واقعہ میں (کافروں کی لئے جودرد ناک عذاب سے ڈرتے کے اس واقعہ میں (کافروں کی تباہ کی کی علامت ) رہنے دی انتے لوگوں کے لئے جودرد ناک عذاب سے ڈرتے

(تاكدوهان جيسى حركتين ندكر فالكيس) اورموى كقصد من بهي عبرت ب (فيها كاعطف في موى پر بي يعنى وجعلنا في قصة موسى ایة) جبکہ ہم نے ان کوفرعون کے پاس ایک کھلی دلیل (روش جنت) دے کر بھیجا سواس نے (ایمان سے روگر دانی کی مع اپنے ارکان سلطنت ے (جورکن سلطنت ہوتے ہیں) کہنے لگا (موی کی نسبت) کریہ جادوگریاد بوانے ہیں۔سوہم نے اس کواوراس کے لاوکشکر کو پکڑ کر پھینک دیا ( ڈال دیا ) دریا میں (جس میں وہ ڈوب گئے ) اور اس (فرعون ) نے کام بی ملامت کا کیا تھا پیغبروں کو جھٹلا کر ،خدائی کا دعویٰ کر کے قابل ملامث کام کئے )اورعاد (کی تباہی) میں بھی عبرت ہے جبکہ ہم نے ان پر نامبارک آندھی بھیجی (جس میں کوئی بہتر افی نہیں تھی نداس سے بارش ہوتی اور نددرخت ام محتے جسے بچھوا ہوا کہا جاتا ہے ) جس چیز پروہ گزرتی تھی (جان ہویا مال )اس کواپیا کر کے چھوڑ دیتے تھی کہ جیسے کوئی چیزگل گل کرریزه ریزه (چوراچورا) موجاتی ہے اور شمود (کی تابی) میں بھی عبرت تھی جب کہ (اوٹنی کی توجیس کٹ جانے کے بعد )ان سے کہا گیااور تھوڑےدن چین کرلو(موت آنے تک جیسا کدوسری آیت میں ہے۔ تسمتعوا فی دار کم ثلاثة ایام )سوان لوگوں نے اپنے رب کے حکم (ماننے) سے سرکشی کی۔ سوان کوعذب (تین دن گزرنے کے بعد ایک تباہ کن چیخ ) نے آلیا اور وہ (دن) میں دیکھ رہے تھے چرنہ تو کھڑے ہی موسكے (عذاب اترفے يرا ته ندسكے)اور ندبدله لے سكے (جس فرانبيں بلاك كياتھا)اور قوم نوح كابھى يهي حال ہو چكاتھا (لفظ قوم جر کے ساتھ مود پر معطوف ہے یعنی او پر نیچے کے طوفان کی تابی سے نشانی تھی اور پیلفظ نصب کے ساتھ بھی ہے یعنی و اھلکنا قوم نوح )ان( ندكوره ومول كى تبابى) سے بہلے يقيناً يربر عافر مان لوگ تصاور بم نے آسان كوقوت (طاقت) سے بنايا اور بم وسيع قدرت والے بين ( بولتے ہیںادالوجل بنید یعی قوت والا ہوا۔ اوسع الرجل کمعی ذی وسعت اورصاحب قدرت ہونے کے ہیں) اورہم نے زمین کو فرش بنایا (بچهایا) سومم اجھے بچھانے والے ہیں۔اور ہم نے ہر چیز کو (من کل شنی ،خلقنا سے معلق ہے) وقتم کا بنایا (جوز رجیے نرو ماده آسان، زمین، سورج، چاند، زم جگه، بهاز، گری سردی، میشها کها، روشی اندهرا) تا کتم مجهو (تذکرون) کی دوتامیس بایک تامحدوف مو گئے۔معنی یہ ہیں کہتم جان جاؤ کہ جوڑون کا پیدا کرنے والا بکتا ہے اس کے اس کی عبادت کروسوتم اللہ کی طرف دوڑو (اس کے عذاب سے ج كراس كي واب كي طرف آؤاس كي فرما نبرداري كرو ، نافرماني ندكرو) مين تبهيل الله كي طرف مي ملم كلا وران والا مول اورخدا كساته كوكى اورمعبودقر ارمت دويين تهيي الله كى طرف سے معلم كھلا درانے والا بول (ففرواسے يبلے لهم مقدرب) اسى طرح جولوگ ان سے سلے ہوگزرے ہیں ان کے پاس کوئی پیغمبراییانہیں آیا جس کوانہوں نے جادوگریا دیوانہ نہ کہاہو (جیسا کہ آپ کو یہ کہ کرجھٹلارہے ہیں کہ آپ جادوگریاد بوانہ ہیں ایسے بی پہلے لوگوں نے بھی اپنے پیغبروں کو یہی کہاتھا) کیاایک دوسرے کو (سب کے سب) دصیت کرتے چلے آئے ہیں اس بات کی (ہمزہ استفہام نفی کے معنی میں ہے) بلک سے تمام کے تمام لوگ سرکش ہیں (اس بات پرسرکشی نے ان کواہمارا ہے) سوآپ ان کی برواه (توجه) نہ سیجئے۔ کیونکہ آپ پر سی طرح الزام نہیں (آپ نے بلغ رسالت کردی) اور سمجھاتے رہے (قرآن کے دربعہ فہمائش سیجے) كيونكة مجمانا الل ايمان كا (جن كامومن موناعلم اللي ميس طيروناب) تفع بخش دے گا۔ اور ميس نے جن اور انسان كواس لئے بيدا كيا ہے كہ ميرى عبادت كرين (كافرول كوالله كى عبادت ندكرناس كے منافى نہيں كيونككس چيز كاغرض وغايت كاليورا مونا ضرورى نہيں مواكرتا مثلا كبا جائبريت هذا القلم لا كتب به حالانك بعض اوقات قلم سے كتابت نبين بواكرتى) مين ان سے رزق نبين ما تكا (خوداي لئے نه دوسرول کے لئے )اور ندان سے میفر مائش کرتا ہوں کہ مجھ کو کھلایا کریں (اور نداوروں کو کھلانے کی فرمائش ہوتی ہے) اللہ خود عی سب کوروزی پہنچانے والا بےطاقتورانتہائی معنبوط ہے سوان طالموں کی ( مکدوالوں اور دوسروں کی جنہوں نے کفر کر کے ظلم کیا ہے) باری ہے (عذاب کا تصر) جبیا کدان جیسے (پہلے ہلاک ہونے والوں) پا پوں کی باری تھی ،موجھ سے جلدی طلب ندکریں جبکہ میں نے آخرت پراٹھار کھا ہے) غرض برسی خرابی (عذاب کی بختی ) ہوگی ان کافروں کے لئے اس دن کے آنے سے جس کاان سے دعدہ کیا جاتا ہے (قیامت مراد ہے)۔

شخفین وتر کیب : مصل من منطب کے منطب کے معنی عظیم کام کے ہیں۔ حضرت ابراہیم کوخیال ہوا کو من اتن ہی خوشخری کے لئے فرشتوں کا آنائہیں ہوا بلکہ کی بڑے کام کے سرانجام دینے لئے آمد ہوگی۔ اس لئے دریافت کیا۔

لنوسل عليهم حجادة بعض في ال في السال المناف الري تجويزى هم وط چولا كافراد پرشمل كى حضرت جرئيل في سارى بستى كوافها كرالث ديا در پهراو پرست بقراو كر دالا يا صرف با برر بند والول پر بقراو كيا به بقر كر دالا يا من بي بي آگ ميل كي بوك غلا تقه برف كر دالا يا مرازيس بيل اگر چه حجادة كالفظائ پر بولا جا تا به كي من طين كي قيد ده فارج بوگ مسومة مال مي تين تركيبيل بوكتي بيل حجادة كي وجه سنف بوء يا شمير مجرود سے حال بو تيسر سے يدكم ن جارة سے حال بود اور للمسوفين ، مسومة كم تعلق بي مال بود اور للمسوفين ، مسومة كم تعلق ب

غیر بیت بعض نے حضرت لوظ کے ساتھ تیرہ افراد کو بھی ان کے اہل بیت میں شار کیا ہے۔

علام تفتازائی نے شرح عقائد میں ای آیت سے استدلال کیا کہ ایمان اور اسلام ایک ہے۔ صاحب کشاف اور صاحب مدارک کی رائے بھی یہی ہے۔ لیکن بقول قاضی بیضاوی مون وسلم کے اتحاد سے ایمان اور اسلام کا اتحاد کیسے ثابت ہو۔ کیونکہ دونوں میں فرق کرنے والے دونوں میں تبین بیس مانتے کہ ان کے خلاف بیاستدلال مفید ہو۔ بلکہ وہ دونوں میں عموم خصوص مانتے ہیں جس میں ابتا کی مادہ ہوتا ہے چنانچے ایمان تصدیق فلی اور اقرار کا نام ہے۔ اور اسلام تو حید ورسالت کے ساتھ فرائض کی اوائیگی ہے اور ظاہر ہے کہ بید دونوں جم ہو سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر بھی جیسا کہ آیت قالمت الاعراب المناقل لم تو منوا ولکن قولو السلمنا سے دونوں میں فرق معلوم ہور ہا ہے۔ ای طرح حدیث احسان سے بھی فرق معلوم ہوتا ہے۔ تا ہم یہ کہا جاسکتا ہے کہ ایمان واسلام کا لغوی مفہوم الگ الگ ہے۔ لیکن شرعاً مومن وسلم دونوں متحد ہیں۔ ایک دوسرے کے بغیر نہیں یائے جاسکتے تقصیلی بحث کتب حدیث میں موجود ہے۔

وفی موسی اس میں دوصورتیں ہوسکتی ہیں۔ایک صورت تو وہی ہے جومفسر نے بیان فر مائی ہے کہ فیھا پرعطف کیا جائے اعادہ جارک ساتھ کیونکہ معطوف علی خمیر مجرور ہے تقدیر عبارت اس طرح ہوگاو تو کنا فی قصة موسی دوسری صورت بیہ کہاس کا تعلق معلنا مقدر سے ہو۔جولفظ ترکنا سے مفہوم ہور ہا ہے اس طرح بیعطف علفتھا تبنا و ما ء بار داجیسا ہوجائے گا۔

اذارسلناه۔اس کی تین صورتیں ہوسکتی ہیں۔ایک بیر کرآیت کی وجہ سے منصوب ہو۔ ای ترکنا فی قصة موسی علامة فی وقت ارسالنا ایاه دوسرے بیر کہ محذوف سےاس کا تعلق کیا جائے۔ای ایة کائنة فی وقت ارسلنا۔تیسرے بیکہ ارسلنا کی وجہ سے منصوب ہو۔ ہو کند مفسر نے اشارہ کیا ہے جاہم عنی مع ہے اور رکن کہتے ہیں انسان جس کی طرف جھکے مراد شکر ہے۔

ساحوا و مجنون اوایہام کے لئے ہے یاشک کے لئے اور داؤ کے معنی میں لینا بہتر ہے۔

فساخدنداه و جنوده فاہریہ ہے کہ اخدنا میں کے مفعول پراس کا عطف ہوا ور مفعول مع ہی ہوسکتا ہو ہو ملیم جملہ حالیہ ہاگر نبدناهم کے مفعول سے حال ہوتو واوکلازم ہوگا۔ کیونکہ اس میں ضمیر ذوالحال نہیں ہالبت اگراخذناه کے مفعول سے حال ہوتو ذوالحال کے لئے ضمیر ہونے کی وجہ سے واوکلا ناضروری نہیں رہتا۔ ملیم یہاں باب افعال ہم عنی اللاقی ہے جسے اخرب کے معنی عجیب وغریب کام کرنے کے ہیں۔ مفتر نے من تکذیب الرسل سے ایک شبہ کا دفعید ذکر کیا ہے۔ اشکال سے ہے کہ فرعون جیسا دعوے حضرت منصور حلاج نے بھی کیا۔ پھر فرعون کی طرح ان کو ملیم کیوں نہیں کہا جاتا ؟ جواب یہ ہے کہ قول کا مطلب قائل کے اعتبار سے لیا جاتا ہے اچھے آدمی کی بات اچھی اور بر دے آدمی کی بات ایک بات ایک بات بری ہواکرتی ہے۔

المريح العقيم با نجھ ورت كى ماتھ ہواكوتشيدى كى اس ميں اختلاف ہے كونى ہوامراد ہے بيف نے دبور يعنى جنوبى ہواكوم مداق كہا ہا وربعض نے تكہاد يعنى دو ہواؤں كے زيج كى ہوامراد لى ہادر يعض نے چوطر فى ہوامراد لى ہے ليكن مديث نصب سرت بالمصب و اھلكت عاد باللبوركى وجرسے پہلے معنى اصح ہيں۔

فعتوا۔اس میں دف" محض ترتیب ذکری کے لئے ہورنہ تمتعو فرمانا پہلے ہے اور عود سرکش بعد میں۔

الصاعقة بكل اورجيخ كمعنى بين

وهم ينظرون مفسر فنظرب اخوذ مانا بادرا تظارب بعى موسكتاب

منتصر بین مناسب بیقاکه کانوا دافعین من انفسهم العداب تفیری جاتی کیونکدالله ک

برخلاف انتصار ممكن نبيس البتة فراركاوبهم بوسكنا تطاس كودفع كرنا مقصود ب-

وقوم نوح اخوان ابوعمروقوم كومجروراورباقى قراء منصوب براجت بي اورابوساك، ابن قسم ، ابوعمرو، اوراضمعى كايك روايت كمطابق مرفوع بجركي حارثوجيهات بوسكتي بين-

ایک بیکه وفی نمود پرعطف کیاجائ اورقریب بونے کروجے بیسب سے بہتر ہے۔

دوسرےوفی عاد پرعطف کیا جائے۔

تيرے وفي موسىٰ برعطف كياجائے۔

اور چوتے وفی الارض برعطف ہو۔

بیسب صورتیں غیرادلی بیں اس لئے زخشری نے ان کوذکر بھی نہیں کیا۔اور ابوالبقاء نے بھی پہلی صورت کے علاوہ دوسری صورتیں ذکر نہیں کیس نصب والی صورت میں چھا حمال ہیں۔

العلمضمرك وجدس منصوب بواى واهلكنا قوم نوح

٢-اذكومقدركي وجرسيمنصوب مو-زخشرك في فان كعلاه مصورتول كوذكرنيس كيا-

ساراحذفا كمفول يرعطف كرتح بوي منفوب بور

٧۔فنبلناهم كمفول برعطف كياجائ كيونك قوم نوح ان سے پہلے تباہ ہو چكتى۔ يدوسرى بات بكردريا يس غرق نيس ہو كائتى۔ تا ہم يانى كے طوفان ميں غرق ہوئى تى۔

ى فاخلتهم الصاعقة كمفول يرعطف موراً كرچة ومنوح صاعقه بالكنبين مولي تفي تاجم بيكها جاسكا بي كرضاعة بسآساني حادثه مرادب-

مر المسلم و المسلم المرابع المرابعة المرابعة المرابعة المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابعة المرابع المرابعة ا

باید معدوف کے متعلق مان کربینا کے فاعل یا مفعول سے حال ہوگا نیز ہاکوسید کہا جاسکتا ہے اور با تعدید کے لئے بھی ہوسکتی ہے کو یا ہاتھ سے بنانا مراد ہے جیسے کہا جائے۔ بنیت بیتک بالاجو۔

انا لموسعون مفرر في ال كرمال موكده بون كلطرف اشاره كياب مفعول محذوف بوكا ـ اى لموسعون السماء بمعنى جا علوها واسعة ميلفظ تعدى آتا ب مرمفر كازم لدب بير ...

فنعم الماهدون يخصوص بالمدح محذوف بي يعنى نحن

ذو جیسن یعنی جو چیزیں مشاہد ہیں ان میں ہرایک کاجوڑ اہاس لئے عرش، کری، اور وقلم پراشکال نہیں ہونا چاہیے کہ ان کاجوڑ نہیں ہے کیونکہ بیمشا ہزئیں ہیں۔

ففرو االی الله پیچلے بیان توحید پرمرتب ہاس سے پہلے قل مقدر مانا جائے گافرار کے کی درج ہیں۔

ا فرارعام ، كفرسے اسلام كى طرف ، كنابول سے طاعت كى طرف ـ

٢ فرارخاص، ماسوى الله سے الله كى طرف ہمةن متوجه بوجانا، سب كچھ چھوڑ چھاڑ كرالله كا بور ہنا مفسر بنے تقدير مضاف كى طرف اشاره كيا

*-*ج

کذلگ مفر نےمثل تکذیبھم کال کر کذلک کے منصوب ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ما اتی الذین ناصب ہے بشرطیکہ مانافیہ کا کم کا کا من ہوسکتا ہے ورند مبتدا ہے محذوف خبر ہوگی۔ ای الامر کذلک لیعن پچھلے لوگوں کی طرح آپ کی توم نے بھی آپ کی تنذیب کی ہے۔ اور مسااتھ الذین اس صورت میں تفیر ہوجائے گا اور بعض نے تقدیر عبارت اس طرح مانی ہے۔ الا مس ما احبر تک من تکذیب الامم دسلھم۔

ندوا صوابه مدینم مرجع کاقول مذکور ہے، ہمز ہ تعجب اورانکار کے لئے ہے یعنی ان سب کی باہمی وصیت کیے ہو کتی ہے جب کرسب ایک وقت میں نہیں تھے۔

تنفع المومنين \_بالقوة مؤكن مراد بين اورجو بالفعل مؤكن بين وه تومتذكر كهلائين كے اور بعض نے عقیقی مؤكن مراد لئے بين اور نفع سے مراد زيادتي اور كمال ايمان كي ہے۔

> ليعبدون \_بيلام عاقبت ہے لام علت نہيں ہے۔ كيونكه الله كافعال علت وغرض سے پاك تھے۔ ذنوبا \_ بھراہوابزاڈول مرادہے بیہاخوذہے مقاسمۃ البقاۃ الماءے۔

ربط آیات .....سگذشت آیات میں حضرت ابراہیم کاواقعہ بطور تمہید بیان ہوا۔ اس کے بعد آیت فیما خطبکم کے قوم لوط کے واقعہ کی تمہید اور پھر بعد میں واقعہ کی نفسیل ہوا رہا کہا جائے ،وونوں واقع الگ الگ مقصود ہیں۔ ایک میں موافقین کی ستائش اور دوسرے میں نخافین کی تمہید اور پھر بعد میں موافقین کی ستائش اور دوسرے میں نخافین کی فیمن کے مقتب ہو آیت والسماء بنیلھا المنح سے توحید اور رسالت کی تحقیق ہاور رسالت کے ذیل میں مضمون کی ارشاد ہے۔ پھر آخر میں ایک جامع عنوان سے عبارت کا مطلوب ہونا نہ کور ہے جو ترغیب و تر ہیب پر مشمل ہے۔

و تشریکی ........... حضرت ابراہیم نے قرائن سے اندازہ کر کے فرشتوں سے غیر معمولی اہتمام کے ساتھ آمد کی وجہ پوچی ہوگ فرشتوں کا یہ کہنا فرشتوں کا یہ کہنا فرشتوں کا یہ کہنا فرشتوں کا یہ کہنا حضرت سارہ کی گفتگو نے پہلے آیا اور یہاں گفتگو کے بعد معلوم ہوتا ہے سوظا ہریہ ہے کہ فرشتوں کا یہ کہنا حضرت سارہ کی گفتگو سے پہلے واقع ہوا ہے اور یہاں چونکہ کوئی حروف تر تیب نہیں ہے اس لئے ذکری تر تیب کو تر تیب وقوعی کی دلیل نہیں کہنا جائے گا۔ اب دونوں میں کوئی تعارض نہیں رہا۔ بطور تو سع اگر چہ اولون کو بھی تجارہ کہد دیا جاتا ہے۔ لیکن من طین کی قیدلگانے سے معلوم ہوا کہ سے نظر کے بچر میں اس کے تھے جن پرنشان کردیے گئے تھے کہ یہ پھر انہی کوگوں کوگیس ہے جودین وعقل وفطرت سے خارج ہونچکے تھے۔

مجرمین کا انجام :.....دان قوم کانتی بنصیبی تلی بوری بستی می حضرت اوظ کے هرانه کے علاوہ کوئی مسلم کھر انتہیں تھا۔ای کو

عذاب سے صاف بچالیا گیا۔ وجدان کے انکار سے کنامہ ہے، کیونکہ وجدان سے مرادعلم الی ہے جو وجود کولازم ہے اور لازم کی نفی مزوم کی نفی کی دلیل ہے۔

و تسر کنا فیھا اید یعن ڈرنے والوں کی عبرت کے لئے ان کی غیر معمولی جاتی کے نشان اب تک موجود ہیں۔ حضرت موئل کوسلطان مبین دینے کامطلب مجزات و براہیں ہیں۔ گرفرعون نے اپنے ذور توت کے گھئڈ میں آکری سے منہ موڑلیا اور آ ہے ساتھ سب کو لے ڈوبا۔
ای کئے و ھو ملیم فر بایا کہ اس کی بربادی کا الزام ہم پرنہیں ہے خودای پر ہے کہ مجانے پر بھی باز نیایا اور آ خرکار جو بویا تھا وہی کا ٹا۔
قوم عاد پر بھی عذاب کی آئد می آئی۔ جس نے بخرص کی جڑکاٹ کرد کھ دی اور جس پرگزری اس کا تبس کر کے دکھ دیا۔ حضرت صالح نے جب اپنی قوم ہود سے فر بایا کہ اچھا کچھ دن اور مزے اڑا لو آخر عذاب میں پکڑے جاؤگے۔ بیوہ تی تبین ہے جودومری آیت میں شاطع ایام کے ساتھ مقید ہے۔ کیونکہ اس کے بعد فعت و اپر فاداخل ہے۔ حالا تکہ ان کی سرگئی اس تہتے ہے بھی نا پہلے تھی۔ یہاں قریم تھود ہے کہم کفر سے بازئیس آؤگے۔ اس لیے ضرور تباہ ہوگے چندروز مزے اڑا لوگر اس تنبیہ کے باوجودان کی شرارت روز بروز پر ھتی رہی ۔ آئی بھی نہ ہوا کہ بازئیس آؤگے۔ اس لیے ضرور تباہ ہوگے چندروز مزے اڑا لوگر اس تنبیہ کے باوجودان کی شرارت روز بروز پر ھتی رہی ۔ آئی بھی نہ ہوا کہ بیا کہا کہ والوں کی تبیس تھا بی مدد پر سے بلاتے ؟ ان اقوام سے پہلے قوم نوح بھی اپنی سرگئی کی نہ ہوا کہ بدوانہ تباہی ہو جو کہا ہوتا بھلا بدلہ لینے کا تو سوال ہی تبیس تھا بی مدد پر سے بلاتے ؟ ان اقوام سے پہلے قوم نوح بھی اپنی سرگئی کی نہ ہوا کہ بدوانہ تباہی ہی دوروانہ و چکی تھی۔

الله كى كمال صناعى : ........ والسماء بسيلها آسان وزمين جيسى وسيع وعريض چزير سبالله كي پيدا كى موئى بين اس ك قضه مين بين - فالق كائنات كى عجيب وغريب كاريكرى مين انسان غوركر به قواسى كا بور ب روجين سے تقائل و متفاد چزين بين مثلا رات دن ، زمين وآسان ، اند هير اا جالا ، سيانى سفيدى ، بيارى صحت ، ايمان و كفر ، طاعت و معصيت وغيره - فلا بر ب كه بر چز مين كوئى ته كوئى ذاتى ياعرضى الى صفت معتبر بوتى ب حس كے مقائل دوسرى چيز مين اس كى ضد يائى جاتى ب اور بقول ابن زيد ، نزو ماده بھى مراوبو سكتے بين آتى جديد حكماء اس كا اعتراف كرد بين كه برنوع مين زوماده كي قشيم يائى جاتى ب \_

ففووا الى الله يعنى مارى كائتات جب الله كذير تسلط بق بنده كوچا بيكم برطرف سے بث كراى كا بور بور در اگر بنده كى طرف دجوع نه بوايا الله كے علاوه كی طرف دجوع بواتو دونول صورتوں ميں خطره ہے تو بدانجا كى سے صاف صاف و تا ابول -

کدلک می اتی الذین یعن ایم صاف اورواضح عبیه پریمی اگر خافین کان نده بری قرآب می ندیجی ان سے پہلے بھی پیغیروں کو جادوگر دیوانہ کہ کران کا فدات اڑایا گیا۔ ہرزمانہ کے کافراس بارہ میں ایسے تفق اللفظ رہے ہیں۔ کہ کو بیا ایک دوسر رکوومیت کر کے مرے ہوں کہ جورسول آئے اسے جادوگر دیوانہ بنا کر رہنا اور وصیت تو خیر کہاں کرتے ۔ البنت شرارت میں سب حصد دار ہیں۔ ای شرکت سے پچھلوں نے وہ الفاظ کیے ہیں جواگلوں نے کہے تھے۔

دوشیم اوران کا جواب :....اس پردو هیم بیل ایک توید کهض انبیاء ایسے بھی گزرے بیں جن کی کمی نے بھی تکذیب نہیں کی۔ کی جیسے حضرت آدم علیہ السلام یادہ مخض شریعت کی تا ئیر کیلئے آئے تھے ان کا تعلق صرف مؤنین سے رہا ہے تکذیب کرنے والوں سے ان کا واسط بی نہیں پڑا۔ جیسے یوشع علیہ السلام پھر تکذیب کی نسبت کلیہ کیے کردی گئی ہے۔ دومراشبہ یہے کہ جن تیغیروں کی تکذیب کی گئی ہے۔ پچھ لوگوں نے ان کی تقدیق بھی کی ہے پھرکلیہ تکذیب کی فسبت کیے کردی گئی ؟ پہلے شبہ کا جواب تو یہ ہے کہ الذین سے مراد صرف کا فرین اور دوسرے شبہ کا جواب یہ ہے کہ قالوا میں کل یا بعض دونوں مرادین ۔ حدیث بخاری بیمر النبی لیس معد احد الح کی روہے بعض انبیاء ایسے بھی ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک بھی ہانے والا بھی نہیں ہوا۔ سب تکذیب کرنے والے ہی رہے۔

فتول عنهم لینی آپ اپنافرض بینی بجالا کے ہیں۔اب زیادہ پیچے پڑنے اورغم کرنے کی ضرورت نہیں۔ سمجھانا آپ کا کام تھاوہ آپ کر چکے اور آئندہ بھی کرتے رہیئے۔جس کی قسمت میں سنورنا ہوگا وہ سنورتا رہے گارہ گئے مئرین ان پراللّٰد کی جمت تمام ہو چکی ہے۔زبردیّ ان سے کام کرادینا آپ کا کام نہیں ہے۔

انس و چن کی پیدائش عبادت کیلئے ہے: ........... ما خلقت الجن ۔ تو حیدورسالت و بعث کے اعتقادات اور اعمال اصلیہ وفرعیہ سب عبادات ہیں۔ان میں فرائض کی تاکید تو فلام ہے۔ لیکن نوافل کی تاکید بھی بلحاظ اعتقاد ہے بعنی ان کی مشروعیت کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے غرض یکہ جن وانس کی پیدائش سے شرعا بندگی مطلوب ہے۔اسی لئے خلقۃ اور فطرۃ ان میں ایسی صلاحیت واستعداد رکھی ہے کہ چاہیں تو اپنے اختیار سے بندگی کی راہ پر چل سکیں۔

یوں تو ہر چیز تکوینی طور پراللہ کے ارادہ تکوین کے آگے عاجز اور بے بس ہے لیکن ایک وقت آ کے جب سب بندے اپنے ارادہ اور اختیارے خلیق عالم کی شری غرض کو پورا کریں گے۔ تا ہم آپ سمجھاتے رہے۔ اس سے وہ غرض پوری ہوگی اور دوسر مافع اور فوائد کا اس تخلیق پر مرتب ہوتا اس غرض کے منافی نہیں ہے۔ نیز پھھانسانوں اور جنات سے عبادت کا نہ ہونا بھی اس مضمون کے منافی نہیں۔ کیونکہ یہاں ارادہ شری بیان کیا گیا ہے نہ کہا مرتکوینی اور جن وانس کی خصوصیت اس لئے ہے کہ عبادت کہتے ہیں۔ اختیار وابتلاء کے ساتھ بندگی کرنے کو اور فرشتوں میں ابتلا نہیں اور دوسری مخلوقات میں اختیار نہیں ہے۔

، حاصل میر کہ مطلوب شرق بندگ ہے جوانبی دو کے ساتھ خاص ہے۔ باقی اس بندگی سے اللہ کا کچھ فائدہ نہیں جو کچھ نفع ہے وہ خود بندگی کرنے والوں کا ہے۔

فرماتے ہیں میں وہ مالک نہیں جوغلاموں سے کہے میرے لئے کما کرلاؤیا میرے آگے کھانالا کردکھو۔میری ذات ان تخیلات سے بالا اور برتر ہے۔ میں ان سے روزی کیا طلب کرتا خودان کواپنے کے پاس سے روزی پہنچا تا ہوں۔اللہ کوتہاری خدمات کی کیا ضرورت۔ بندگی کا تھم تو موردالطاف وعمایات بننے کے لئے تہمیں دیا گیا ہے۔

عبادت سے اللّٰد کی غرض وابستہ نہیں ......الله میں تو بحر واحتیاج کا احمال عقل بھی نہیں۔ چہ جائیکہ اپنے کھانے کی فرمائش کا امکان ۔خلاصہ یہ کہ بندگ سے ہماری کوئی غرض وابستہ نہیں۔ نہ براہ راست جیسے اپنے کھانے کی فرمائش اور نہ بالواسطہ جیسے اور مخلوق کورزق دیئے جانے کی خواہش۔ بلکہ صرف بندگی کرنے والوں کا نفع ہی چیش نظر ہے۔

مبادید منهم من دخق پریشبه نه کیا جائے کہ اہل وعیال اور متعلقین کے نان ونفقہ اور روزی کوتو واجب کیا گیاہے۔ پھر مااریدہ کہنے کے کیامعنی؟ جواب یہ ہے کہ وہ انفاق ہے تر زیق نہیں ہے۔ گویا جس کی نفی کی گئی اس کا اثبات نہیں ہے اور جس کا اثبات ہے اس کی نفی نہیں کی گئی اس کا اثبات نہیں ہے اور جس کا اثبات ہے اس کی نفی نہیں کی گئی ہے۔ پھر اس انفاق کی روزی رسانی کا جوذمہ لیا تھا اس انفاق سے اس کو پچھد دول جاتی ہواور ذمہ داری سے اس کو سبکدوشی مل جاتی ہو۔ بلکہ اس انفاق کا نفع اور اجرخود انفاق کرنے والوں کو پنچتا ہے۔ اور

رزان چربھی اللہ بی رہتا ہے۔ کیونکہ حصول رزق میں کوشش کے باوجود اگر کامیابی ندہو۔ یا کامیابی ہوبھی جائے گر دوسر علی میں کوشش کے باوجود اگر کامیابی ندہو۔ یا کامیابی ہوبھی جائے گر دوسر علی کو کہنچا دے۔ گراس کے حال سے ندا تاریخے یا گلے سے بھی اتاردے گراس کو کاغذا نہ بنا سکے تو ان صورتوں میں انسان کیا کرسکتا ہے۔ غرض بندہ هیئے کی طرح بھی راز ق نہیں ہے۔

اور ما ارید کایک منی بیمی بوسکتے ہیں کہ ہم ان ہے الی روزی کموانانیس چاہتے جوعنادت میں رکاوف ہوسور قطاکی آیت می لانسالک رزقا کا بھی بیم مفہوم ہوگا۔اب اس پرکوئی شبہ ہی متوجہ نہیں ہوتا۔

ف ن لللذين ظلموا يجيلي آيت مين عبادت كى ترغيب هي اس آيت مين تربيب كاپهلو ہے كه اگريلوگ اب بھى عبادت كى طرف مائن بيس ہوتے تو دوسر ب ظالموں كى طرح ان كا دُول بھى بعر چكا ہے بس اب دُوبا بى چاہتا ہے۔ خواہ مُؤاہ سر المي جلدى نہ جا سُيں دوسر به كافروں كى طرح ان كافروں كو بھى خدائى سر اكا حصد بي كل خواہ قيامت ميں ياس سے پہلے سر اكا كوئى دن آجائے۔ جيسے غروہ بدر ميں ان كوفاصى سر الل چكى ہے۔

لطا كف سلوك: .....ففروا الى الله فاكساته تعبير كرفي من يكتب كتوجدالى الله خوب ذوق و وق و كساته مونى جابيد وما حلقت المعن عابرٌ ساس كي فير ليعوفون منقول ب كيونكه عبادت بلامعرفت معتد بها نميس موتى اورنه معرفت بلاعبادت لائق اعتناء ب- الل ظاهر في توصورت عبادت برقناعت كرلى اور جالل صوفياء في صرف معرفت كو لياريد دونول ناتص بين كمال جامعيت نهيس ب

# سُـوُرَةُ الطُّورِ

#### سُورَةُ الطُّورِ مَكِّيَّةُ تِسُعٌ وَّارُ بَعُونَ ايَةً

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿

وَالطُّوْرِ ﴿ إِلَى الْحَبَلِ الَّذِي كَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مُوسَىٰ وَ كِتَابٍ مَسْطُورٍ ﴿ وَ لَى التَّوْرَةِ اَوِ الْقُرآن **وَ الْبَيْتِ الْمَعُمُورِ ﴿ ﴿ ﴾ هُ** مَ فِي السَّمَآءِ الثَّالِثَةِ اَوِ السَّادِسَةِ اَوِ السَّابِعَةِ بِحَيَالِ الْكَعُبَةِ يَزُورُهُ فِي كُلِّ يَوُم سَبُعُوُنَ أَلْفَ مَلَكٍ بِالطَّوَافِ وَالصَّلْوةِ لَا يَعُودُونَ الِيَهِ اَبَداً وَالسَّقُفِ الْمَرُفُوع ﴿ أَهُ آيِ السَّمَآءِ وَالْبَحُر الْمَسُجُورِ ﴿ ﴿ ﴾ آيِ الْمَمُلُوءِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ﴿ لَهُ لَنَاذِلٌ بِمُسْتَالِقَهِ مَالَهُ مِنْ دَافِع ﴿ ٨ عَنُهُ يَوْمَ مَعُمُول لِوَاقِع تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرٌ ا ﴿ ﴾ تَتَحَرَّكُ وَتَدُورٌ وَ تَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ﴿ أَهِ تَصِيرُهِ عِنَا مُنْتُوراً وَ ذلكَ فِي يَوُم الْقِيْمَةِ فَوَيُلٌ شِدَّةُ عَذَابٍ "يَـوُمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِيُنَ ﴿١١) لِلرُّسُلِ الَّذِينَ هُمُ فِي خَوْضٍ بَاطِلٍ إَيُّ يَلْعَبُونَ ﴿٢٠) اَى يَتَشَاغَلُونَ بِكُفُرِهِمُ يَوْمَ يُدَعُّونَ اللَّي نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿١٣) يُدُفِّونَ بِعُنَفٍ بَدُلَّ مِن يَوْمَ تَمُورُ وَيُقَالُ لَهُمُ تَبُكِيْتًا هَلِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمُ بِهَا تُكَلِّبُونَ ﴿١٣﴾ اَفَسِحُرٌ هَذَا الْعَذَابَ الَّذِي تَرَوُنَ كَمَا كُنتُ مُ تَقُولُونَ فِي الْوَحْيِ سِحُرٌ آمُ ٱنْتُمُ لَا تُبْصِرُونَ ﴿ ١٥﴾ اِصْـلَوُهَا فَاصْبِرُوۤا عَلَيْهَا ٱوَلا تَصْبِرُوۤا صَبُرُكُمُ وَجَزُعُكُمُ سَوَا عُ عَلَيْكُمُ لَا إِنَّا صَبُرَكُمُ لَا يَنْفَعُكُمُ إِنَّا مَا تُجْزَوُنَ مَا كُنتُمُ تَعُمَلُونَ ﴿١١﴾ أَيُ حَزَآءً إِنَّ الْـمُتَّقِيْنَ فِي جَنَّتٍ وَّنَعِيْمٍ ﴿٤١﴾ فَكِهِينَ مُتَلَذِّذِيْنَ بِمَآ مَصَدَرِيَّةٌ اللَّهُمُ اَعُطَاهُمُ رَبُّهُمُ وَوَقَهُمُ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿ ﴿ ١٨﴾ عَـطُفٌ عَلَى آتَاهُمُ آىُ بِإِنْيَانِهِمُ وَوِقَايَتِهِمُ وَيُقَالُ لَهُمُ كُلُوا وَاشُورَبُوا هَنِيْنًا ٱ حَالٌ أَىٰ مُنُهِنِينَ بِمَا الْبَاءُ سَبَيبيَّةٌ كُنْتُمْ تَعُمَلُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ مُتَّكِئِينَ حَالٌ مِّنَ الضَّمِيرِ الْمُسْتَكِنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي جَنَّتِ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصُفُولَةٍ بَعُضُهَا إلىٰ جَنبِ بَعْضٍ وَّزَوَّ جُنهُم عُطُفٌ عَلَىٰ فِي جَنَّاتِ أَي قَرُنَا هُمُ بِحُور

عِيُنِ ﴿٢٠﴾ عِظَامُ الْآعَيُنِ حِسَانَهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُبْتَدَاءٌ وَا تَّبَعَتُهُمُ مَعُطُونَ عَلَى امَنُوا فَرِيَّتُهُمُ الصِّغَارُ وَالْكِبَارُ بِوَائِمُونَ مِنِ الْكِبَارِ وَ مِنَ الابَاءِ فِي الصِّغَارِ وَالْعِبُرُ ٱلْسَحَقَنَا بِهِمْ فُرِيَّتُهُمُ الْمَذَكُورِيُنَ فِي الْحَنَّةِ فَيَكُونُونَ فِي دَرَ خِيهِمُ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلُوا بِعَمَلِهِمْ تَكْرِمَةً لِلاَيْلِ وَإِخْتِمَاعِ الْاَوْلَادِ اليهم وَمَا أَلَّمَنُ هُمْ مِنتِج الدم وكسسرها، نقصانهم فِنْ عَمَدِهِمْ فِنْ ذائدة نشك بَي وادن عمل الاولاد. كُلّ المُوتَى أَبِمَا كَسَبٌ عَمِلَ مِنْ خَيْرًا و شَيِرٌ رَهِيْنٌ ﴿٢١﴾ مَرُهُونًا يُوْحَذُ بِالشَّرِّ وَ يُحَانِى بِالْخَيْرِ وَ أَمُدَدُلْهُمْ زِدْنَاهُمْ فِي وَقُتِ بَعُدَ وَقُتِ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمًا يَشَتَهُونَ ﴿٢٢﴾ وَإِنْ لَمُ يَصُرُحُوا بِطَلَبِهِ يَتَنَازَعُونَ يَتَعَاطُونَ بَيْنَهُمْ فِيهُا آي الْحَنَّةِ كَأْسًا خَمُراً لَّا لَغُوَّ فِيْهَا بِسَبَبِ شُرُبِهَا يَقَعُ بَيْنَهُمُ وَكَلا تَأْ ثِيْمٌ ﴿٣٣﴾ بِهِ يَـلُحَقُهُمْ بِخِلَافِ حَمْرِ الدُّنيَا وَيَطُو فُ عَلَيْهِمْ لِلْحِدْمَةِ غِلْمَانَ ارْقَآءٌ لَّهُمْ كَانَّهُم حُسُناً وَنَظَافَةً لُو كُو مَكُنُونٌ ﴿٢٣٥ مَـصَنُونٌ فِي الصَّدَفِ لِانَّهُ فِيهَا أَحْسَنُ مِنْهُ فِي غَيْرِهَا وَأَقْبَلَ بَعُضُهُمْ عَلَى بَعُضِ يَتُسَاءَ لُونَ ﴿٢٥﴾ يَسَالُ بَعْضُهُمْ عَمَّا كَانُوا عَلَيهِ وَمِنا وَصَلُوا اِلَيهِ تَلَدُّذا واِعُتِرَافًا بِالنِّعُمَةِ قَالُوا ٓ إِيْمَاءً اللَّي عِلَّةِ الْوُصُولِ إِنَّا كُنَّا قَبُلُ فِي اَهُلِنَا فِي الدُّنيَا مُشْفِقِينَ ﴿٢٧﴾ حَائِفِيُنَ مِنُ عَذَابِ اللهِ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا بِالْمَغْفِرَةِ وَوَقَنَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿٢٧﴾ آي النَّارِ لِدُخُولِهَا فِي المَسَامِ وَقَالُو إِيْمَاءً أَيْضًا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبُلُ آى فِي الدُّنْيَا فَدُعُوهُ "أَى نَعُبُدُ مُوَجِّدِيْنَ إِنَّهُ بِالْكَسُرِ اِسْتِيْنَا فَأُ وَإِنْ كَانَ تَعُلِيُلًا مَعُنى وَبِالْفَتُح تَعُلِيُلًا لَفُظاً هُوَ الْبَوُّ الْمُحْسِنُ الصَّادِقُ فِي وَعُدِهِ الرَّحِيمُ ﴿٢٨٥ الْعَظِيمُ الرَّحُمَةُ ترجمه ....سورة طوركيد ب جس عل ١٩٩ يات بي بسم الله الرحلن الرحيم -

قسم ہوری (وہ پہاڑجس پر ت تعالی موئی علیہ السلام ہے ہم کلام ہوئے) اور کتاب (تورات یا قرآن) کی جو کھلے ہوئے کاغذیل کہی ہے اور بیت المعمود کی (جو تیسرے یا چھے یا ساتویں آسمان پر کعبۃ اللہ کی سید دھیں ہودوانہ جس کی 4 ہزار فرشے زیارت کرتے ہیں طواف اور نماز کی صورت میں پھر دوبارہ ان کا نمبر نہیں آتا) اور او پی چھے ۔ (آسمان) کی اور دریائے شور کی جو پر (جو اہوا) ہے۔ بلا شبہ آپ کے رب کا عذاب (مستحق پر) ضرور آکر رہ گا۔ اس کوکوئی ٹال نہیں سے گاجس روز (یوم، واقع کامعمول ہے) آسمان تقر تھر کو ای گور مائے گا) اور پہاڑ ہے جائے گا اور دیائے ہوگی اس روز پینم برول کو جھٹلانے والوں کی جو (فضول) ہمائے ہوگی اس روز پینم برول کو جھٹلانے والوں کی جو (فضول) مضلہ میں ہوگی اس روز پینم برول کو جھٹلانے والوں کی جو (فضول) مشخلہ میں ہود کی سے بود کی کے اور دیائے کا کہ بدوی دوز خ ہے جس کوتم جھٹلا یا کرتے تھو کہ کیا ہے جادو ہے (وہ مذاب ہے گا یہ یوم تورے بدل ہے ان کور ھمکا کر کہا جائے گا کہ بدوی دوز خ ہے جس کوتم جھٹلا یا کرتے تھو کہ کیا ہے جادو وہ اس کر زبردتی دھلیلا جائے گا یہ یوم تورے بدل ہے ان کور ھمکا کر کہا جائے گا کہ بدوی دوز خ ہے۔ جس کوتم جھٹلا یا کرتے تھو کہ کیا ہے وادہ اس پر خواہ اس پر مسالہ کر تا یا مہر کا ظہر اہم کا کا خبر اہم کا کہ باشر بھی ہوں کے فوٹ دل (لذہ اندوز) ہوں گے جو چزیں (سے کہ دیا بائے گا کہ خور کھا اور خواہ کی اور دوز خ کی آئی ہے می خوظ رکھے گا (وقائم کا عطف مامسر دیہ ہے) ان کوان کے پوردگار ان کوروز خ کی آئی ہے جو ظرار کھوڑا (وقائم کا عطف امائی بر ہے لینی اس عطا اور خوات کی وجہ سے مسرور ہوں گے ان سے کہ دیا جائے گا کہ خوب کھاؤ نہوں کے کور کور کے ساتھ (ھنیا حال ہے) میں اس کے اس کے گا کہ خوب کھاؤ نہوں وہ کے ساتھ (ھنیا حال ہے بھی اس علی اور خوات کی وجہ سے مسرور ہوں گے ان سے کہ دیا جائے گا کہ خوب کھاؤ نہوں کے بھوڑا کے کور کور کے ساتھ (ھنیا حال ہے بھی اس علی اور خوات کی وجہ سے مسرور ہوں گے ان سے کہ دیا جائے گا کہ خوب کھاؤ نہوں کے کور کور کے ساتھ (ھنیا حال ہے بھی

متہنین )اپنے اعمال کے بدلہ میں (باسبیہ ہے) تکیدلگائے ہوئے (فی جنت میں جو نمیر مشتر ہے اس سے حال ہے) تختوں پر جوایک دوسر سے ك برابر ( پاس پاس ) بچيے موتے موں كے اور ہم ان كابياه كرديں كے (جنت برعطف ہے يعنى ان كى جوڑى بناديں كے ) كورى كورى، بدى بری آتھوں والیوں سے (جن کی آتھ میں بری حسین ہوں گی) اور جو لوگ ایمان لائے (مبتداء ہے) اوران کی پیروی کی ( آمنوبراس کا عطف ہے )ان کی (چھوٹی بری)اولا دین بھی ایمان لانے میں بری اولا دین توخودایمان لا کراور چھوٹی اولا دین اولا ین کےساتھ تالع ہو كرآ كے خبر ہے) ہم ان كى اولا دكوبھى ان كے ساتھ نتھى كرويں كے (درجات جنت ميں ۔اگر چەنبوں نے اپنے بروں جيساعمل نہيں كيا والدین کے اکرام کے لئے اولادکوان کے ساتھ کردیا جائے گا)اوزہم کچھ گھٹا کیں مے نہیں۔ (المتالام کے فتہ اور کسرہ کے ساتھ دونوں طرح ہے، کم نہیں کریں گے ان کے مل میں سے پچھ (من زائد ہے دالدین کے مل سے اولا دے عمل میں اضافہ کر کے ) ہر مخص اسینے عمل میں (اچھا ہو یابرا) بندھارہےگا (یابند ہوگابرائی کی دجہ سے پکڑ ہوگی اور بھلائی کاصلہ ملےگا) اور ہم روز افزوں دیتے رہیں گے (ہروفت بڑھا چڑھا کر) میوے اور گوشت جس فتم کا ان کومرغوب ہوگا ( اگر چہ صراحة خواہش کا اظہار نہیں کریں گے ) آپس میں (لین دین کرتے ہوئے ) چھین جھیٹ کریں گے وہاں (جنت میں) جام (شراب) میں کہ نداس میں بک بک گلگی (باہمی شراب پینے کی وجہ سے ) اور نہ کوئی بے ہودہ بات موگی (برخلاف دنیا کی شراب کے اور خدمت کے لئے پیش مول گےان پراڑ کے (غلام) جوخاص انہی کے لئے مول مے کو یا وہ (خوبصورتی اورصفائی) میں محفوظ موتی ہوں کے (جوسیوں میں رکھے ہوئے ہیں جوان کی خوب صورتی کی سب سے بہترین جگہ ہے )اوروہ آئے سامنے متوجہ ہوکرآپس میں بات چیت کریں گے (ہرایک دوسرے کی مزاج پری کرے مسروروشکر گزار ہوگا) بولیں گے ( کامیابی کےسبب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) ہم تواس سے (پہلے دنیا میں رہتے ہوئے) اپنے گھروں میں بہت ڈراکرتے تھے (عذاب الهیٰ سے ) کیکن اللہ نے ہم پر(مغفرت کرکے) ہڑااحسان کیااورہمیں دوزخ کی آگ ہے بچالیا۔ (جوروئیں روئیں میں تھسی جایا کرتی ہےاور یکھی کہیں گے کہ ہم پہلے (دنیامیں) دعائیں مانگا کرتے تھے (توجہ کے ساتھ عبادت بجالاتے تھے) واقعی وہ (اند کسرہ ہمزہ کے ساتھ جملہ متانفہ ہے۔اگر چہ 

شخفیق وتر کیب: ..... والطور -ان پانچ قسمول کاجواب ن عذاب ربک لو اقع آگر مائے۔ پہلاواؤقسمیہ اور بقیہ واؤعاطفہ بیں۔ بقول خلیل کے کیس میں میں اسلام ہے جس پر حضرت موتل کو داؤعاطفہ بیں۔ بقول خلیل کے کیس میں میں اسلام کے کہ سب واؤقسمیہ بیں۔ قرطبی کہتے بیں کہ طور سینا ہے۔ لیکن مقاتل بن حبال کہتے ہیں کہ طور سینا اور طور نیتاء دوالگ الگ بہاڑ ہیں جن پرانجیراورزیون کے درخت ہوتے ہیں۔

رق منشود رق باریم جھل اور ہروہ چیز جس پر کھاجائے عام قراءت فتح راکی اور قراءت شاذہ کسرراکے ساتھ ہے منشور کھلی ہوئی کتاب مطور کی تغییر تورات قرآن سے کی ہے۔ صحائف اعمال بھی ہو سکتے ہیں۔ جیبا کہ آیۃ و نسخسر جلے یوم القیامة کتابا یلقاہ منشور امیں اعمالنا ہے مراد ہیں اور بعض نے تمام کتب آسانی مراد لی ہیں۔ اس میں اور اقوال بھی ہیں۔

والبیت المعمود ۔ بیت اللہ بی مراد ہوسکتا ہے دونوں صورتوں میں کثرت زائرین کی وجہ سے معمور اور آبادر ہتا ہے بیت المعمور کون سے آسان پر ہاس میں چھاتو ال ہیں۔ بقول ابن عباس کع بتا اللہ کی محاذات میں ہاس صورت میں سب اتو ال مختلفہ میں طبق ہوجاتی ہے۔ المسجود ۔ ابن جریر قادة کے نزدیک بھرنے کے معنی ہیں۔ قاموں کے مطابق سبحو المعاء ای ملاہ ۔ ابن جریر نے بہائی سرد کہنے کے معنی قال کئے ہیں جوجہم کی صفت ہے قیامت میں اہل موقف کوآگ کا سمندر گھیر لے گا اور بعض نے زمین کی وجہ سے سمندر پردوک لگنے کے معنی قال کئے ہیں جوجہم کی صفت ہے قیامت میں اہل موقف کوآگ کا سمندر گھیر لے گا اور بعض نے زمین کی وجہ سے سمندر پردوک لگنے کے

معنی لئے ہیں۔ چنانچامام احد سے مرفوع روایت ہے کہ ہررات تین مرتبہ سندرز مین کوڈبونے کا اراد و کرتا ہے گرحق تعالی کی اجازت نہیں ہوتی حضرت علی سے اور بقول ابن جریز ماہن عرف سے منقول ہے کہ عرش کے بنیچا سان پر دریا کانام ہے۔ من دافع ۔فاعل ہے یامبتدا مے بہرصورت من زائد ہے۔

تسیو العبال ریت بن کراڑ جائےگا۔ هباء منٹور آخیرنہیں ہے۔ بلکہ پہاڑوں سے اپی جگہ سے اس طرح منتقل ہوتا مراد ہے کہان کانام ونشان شد ہے۔ پہلے زمین پر گر کرچورہ چورہ ہوجا کمیں گے۔ پھر ریت کی طرح باریک اور دھنی ہوئی روئی کی طرح ہوکر ہوا میں اڑ جا کیں گے۔ اور حکمت البہیہ یدد کھلانا ہے کہ دجب پہاڑوں کا بیرحال ہے تو اور چڑیں دوبارہ دئیا میں کیسے واپس ہوسکتی ہیں۔ کیونکہ جب انسان ہی دئیا سے بہیشت کے لئے چلاگیا تو اور تمام چڑیں تو اس کی خاطرینائی کئی تھیں وہی رہ کر کیا کریں گی۔ اس طرح دنیا کی تخریب میں آخرت کی تعمیر مضر ہوگی جندال بعد جا دیا گ

> یدعون - در کے من بخی سے دفع کرنے سے ہیں ۔ پاؤل باندھ کرجہم میں جو تک دیا جائے گا۔ ام انتم لا تبصوری ۔ اس کاعطف مقدر پر ہے ای هذا سحرجیا کہ مسرونے اشارہ کیا ہے۔

مسواء حليكم مبتدا محذوف كي خبر باي مبركم وتركيبيا كه الوالبقاء كي دائي بهاد مبتدا محذوف الجمر بهي موسكا بهاي سواء العمر والجزع - ليكن كره كاخبر بونا بنسبت مبتداء بنانے كي بهتر بونا ب ليكن زخشر كي دوسرى صورت مانتے ہيں - حاصل بيه به كه دنيا بيس قو صر كارگر مونا ب مرآخرت ميں دبسود ہوگا۔

هنینا -بیحال بیام مدر محدوف یامفول برمخدوف کی صفت بای اکسلا هنینا او طعاما هنینا بهرصورت اس میس کلو اواشربو ا دونول افعال کاتنان ع بور باب هنینا کے معنی خوشکوار سے بیں جس کے کھانے میں اچھوندلگ جائے اور گلے میں نہ کھنے۔

ذوجن هم مفسر فاشاره كرديا بكروق متعارف مراديس ب- كونكد جنت من حوري مملوكه بول كي ندكم منكوحد اس لئے مقاربت كمعنى بين-

حو د عين عين جمع بعيناء ب- ورجع بحوراء کي گوري چئ

والبعد الكاعطف آمنور بهاوربيض في الكوجمل حرضها بهان علت ك لئر اور دختر ك كزد يك ورهين براللين آمنوا كاعطف بهاور والبعثهم كازوجناهم برعظف ب-

یماں الحقنا کا مطلب ہے کہ والدین کے ظیم ایمان کی وجہ سے اولا دکوبھی ان کتابع کردیا۔ کیوں کہ چھوٹی اولا د ماں باپ کتابع ہوا کرتی ہے۔ اور بغوی کہتے ہیں کہ بدی اولا دو الدین کے ایمان کی وجہ سے اور کمن اولا دوالدین کے ایمان کی وجہ سے ماں باپ کے درجات ہیں کہ بڑی دی جائے گی۔ تاکہ والدین کے لئے باعث طمانیت ہو۔ جیسا کہ سعید ابن جیر آبن عباس سے قاکر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ذریت سے مراتھاتی اور مجب والے ہیں۔ خواہ ماں باپ ہوں یا اولا ذریجا کی بند ہوں یا دوست احباب کو یا ذریت نبی ہویا سبی سب اس آیت کے منہوم میں وافل ہوجا کیں گے۔ اعلیٰ عمل والوں کے ذروہ میں اولی عمل والے بھی شامل کردیئے جا کیں گے۔

جہال تک دنیاوی اختام کا تعلق ہے سلمانوں کی چھوٹی اولا دسلمان اور کا فروسی کا فریجی جائے گی۔ کین بلحاظ آخرت کے علائے خلف الرائے ہیں۔ اکثر تو اس رائے ہیں۔ اکثر تو اس کہ دنیا کی طرح آخرت میں اولا دماں باپ کے تالع ہوگی کیکن بعض کی رائے ہے کہ شرکین کی اولا دھنیم میں واغل نہیں کی جائے گی۔ امام محرفر ماتے ہیں لا نعذب اللہ احد ابلا ذنب اور بعض کی رائے ہے کہ کا فریج جنت میں مسلمانوں کے خدمت گارہوں کے ،اور بعض کی رائے ہے کہ نیچ خوام کی ندہب کے ہوں ایسے ہی رہیں گے کہ نہ جنت میں واغل ہوں گے نہ جہم میر فدمت گارہوں گے،اور بعض کی رائے ہے کہ نیچ خوام کی ندہب کے ہوں ایسے ہی رہیں گے کہ نہ جنت میں واغل ہوں گے نہ جہم میر

امام اعظم چارمسکوں میں توقف فرماتے ہیں۔ اولا دسترکین کے متعلق ای طرح خافی مشکل کے متعلق اور ختنہ کس وقت کی جائے اور دنیا کی مدت کتنی ہے چاروں کی نسبت لا احدی فرمایا۔

صدیت الله اعلم بسما کا نوا عاملین کاایک مفہوم بیکی ہوسکتا ہے جوامام صاحب کے لئے موید ہے۔ دوسرامفہوم بیہ کہ بین بچ اگر زندہ رہتے تو کیا عمل کرتے۔ اللہ انہی فرض اعمال کے مطابق ان سے معاملہ کرے گا۔

اس کا ماصل بھی وہی نکلتا ہے کہ یقین ہے پہنیں کہاجا سکتا۔ کہاجا تا ہے کہ امام صاحب ابتداء میں مسلمان بچوں کے متعلق بھی متامل سے لیے اپنی جب ان کے ماں باپ کے تابع ہو کرجنتی ہونے کی وہ آیات امام صاحب کو پنچیں تو پھرانہوں نے تو قف ہے رجوع فر مالیا۔ لیعنی قطعی دلیل معلوم نہیں تھی۔ ورنہ آیت المحقنا بھم خریتھ مسامنے کی لیکن آیت میں چونکہ مختلف اختالات ہیں ایمان قصدی مراد ہے یا ایمان ازلی اور ایمان بھی مقصود ہے۔ اس لئے حتی طور پر پھر نہیں کہاجا سکتا۔ پھر قطعی طور پر انبیاءاور عشرہ وغیرہ کے علاوہ کسی کے متعلق جنتی ہونے کو نہیں کہاجا سکتا۔ اس طرح ابولہب اور ابوجہل وغیرہ متعینہ کا فر سے علاوہ نیٹنی طور پر کسی کا فر سے جہنمی ہونے کو نہیں کہاجا سکتا بلکہ یہ کہاجا سے گا کہتمام مونین جنتی اور کا فرجہنمی ہیں اور بیچے والدین کے تابع جنت یا جہنم ہیں ہوں گے یا ان کا حال مشکوک ہے۔ لیکن کسی بچے کو بھی متعینہ طور پر جنتی نہ کہاجا ہے گا اور نہ جہنمی بہر حال اس بارے میں چارمسلک ہیں۔

ا۔ بچے والدین کے تابع ہوں گے۔

۲۔ فی نفسہ بچوں کی حالت کا عتبار کر کے معاملہ کیا جائے گا۔

٣- ماں باپ دونوں کے مجموعے کا اعتبار کیا جائے گا۔

٨ ـ مال باي اور بيول كي مجموع حالت كاعتبار كيا جائ كار

اور صحابہ یک وہ بچے جوان کے تفر کے زمانہ میں مرے ان کے متعلق تو قف مناسب ہے۔ لیکن کا فروں کے وہ بچے جوان کے مسلمان ہونے کے زمانہ میں مرے وہ جنتی ہیں۔ نیز متعینہ طور پر جب بروں کی نسبت جنتی یا جہنمی ہونے کا یقین نہیں کیا جاسکا تو بچوں کے متعلق متعینہ طور پر کسے یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے۔ ورنہ فرع کا اصل سے بر صنالازم آجائے گا۔ بالحضوص جب کہ بعض بچے فطرة شقی ہوتے ہیں۔ جسے وہ بچہ جس کو حضرت خضر نے بحکم البی ماردیا تھا حالا نکہ اس کے والدین مون تھے پھر مون کی اولا دکا جنتی ہونا تو احادیث سے معلوم بھی ہے۔ گر کا فراور منافقین کی اولاد کا حال بیان نہیں کیا ۔ کیونکہ شروع میں آنخضرت بھی کے مطلبانوں کے بچوں کا حال معلوم ہوگیا۔ گردوسر سے بچوں کا حال آپ نے بیان نہیں کیا۔ لہذاوہ اپنے حال پر دہیں گے۔

التناهم - سروالام كے ساتھ ابن كثير كى قراءت ہے اور بقيہ نصب الام كے ساتھ بڑھتے ہيں - الانة كم محن نقصان كے ہيں۔
بما كسب دهين - مجاہد قرماتے ہيں كہ اہل جہنم كے ساتھ خاص ہے وہى اپنے اعمال ميں بندھے ہوئے ہوں گے ۔ اہل ايمان مراز ہيں ۔ وہ محض اپنے عمل ميں بندھے ہوئے ہوں گے ۔ اہل ايمان مراز ہيں ۔ محض اپنے عمل ميں بندھے ہوئے ہيں ہوتے ۔ جيسا كہ دوسرى آيت ميں ہے ۔ كىل نفس بما كسبت دهينة الااصحاب اليمين ۔ كين زخشر كى كى دائے ہے كہ كل نفس عام ہے اہل خيروشرسب كوئيك عمل اپنى نيكى كى وجہ سے گلوخلاصى پائے گاور نہ كردن كيفتى دہے گے ۔ اگر نيك ہے اور آيت ميں ايك تو جيداور بھى ہو سكتى ہے كر بين بروز ن فعلى جمعنى فاعل ہو يعنى ہر مخص اپنے عمل ميں رابن اور گروى ہے ۔ اگر نيك ہے ۔ اگر نيك ہے

تو دوا می جنت در نہ کا فرمنا فق کے لئے دوا می جہنم ،ادر بقول مفسرٌر ہیں بمعنی مربون ہے یعنی برخض عمل کا پابند ہے اس ہے مل کا مطالبہ ہے اگر مطالبہ یورا کر دیا تواس کانفس رہن سے رہا ہوجائے گاور نہ مواخذہ کے لئے بندھار ہے گا۔

يست زعون \_ بتكلف دوستول مين چين جعيث چونك تفري طبع كاسامان بواكرتي ب\_اس كيصورة تنازع يقييركيا بهقية

تنازع مرادلیس ہے۔

كاسًا يشراب ع جراموا يانداور كلاس اور قرب ومجاورت كي وجد ي مجازا شراب وجهي كهت بير-

لا لغو فيها ليني شراب كي ستى مِن اول فول مِين بكير سكي

غلمان لهم بس طرح حورین نی مخلوق مملوکه بول گی ای طرح غلانوں کی نی مخلوق مملوک ہوگی۔ تا کد دنیا میں جوغلام باندی رہے ہوں وہ یہ تسبحیس کد دنیا کی طرح جنت میں بھی ہم غلام بن کرر ہیں گے۔اس خیال سے ان کی دل آزاری ہوتی ۔اس لئے حور وغلان پیدا کر کے دلداری فرمادی گئی۔

ر من و الملنا مشفقین این الله وعیال میں رو کرعمو قانسان برخوف دہتا ہے گراال ایمان جب اس حال میں بھی الله کاخوف وخشیت رکھتے ہیں تو گویا ہر حال میں خائف رہتے ہیں ای طرح دائمی خوف مراد ہوگا۔لیکن بعض حضرات مشفقین شفقت سے ماخوذ مانتے ہیں یعنی ایم متعلقین پرزی کرتے ہیں اس لئے متحق رحت ہوئے۔

علاب السموم - چونکہ سامات میں تھس جائے گا۔ نیزاس میں سمیت اورز ہر کے اثرات ہوں گے اس لئے رہے مسموم لواورگرم ہوا کوکہا جاتا ہے۔

انه هو البو الوحيم - يبلحاظمعى ندعوه كى علت بيعى الله حصن ومهريان بون كى وجهد مماس كى عبادت كرت بين -

ربط آیات:.....بچهلی سورت "نیم موعود" کی وعید برختم ہوئی تھی ۔سورہ طورائی صنمون سے شروع ہور ہی ہے۔وعید کے بعد قرآن کی حسب عادت مونین کے لئے وعد کابیان ہے۔

شمال نزول وروايات: ...... والبيت المعمور - ابن عبال سيم تقول ب- لله في السلوت والارض حمسة عشر بيتا سبعة في السيموات وسبعة في الارضين والكعبة وكلها مقابلة للكعبة -

حَسَّ قُرِياتَ بِيرِ البيت المعمور هو الكعبة وهي البيت الحرام الذي هو معمور بالناس يعمره الله كل سنة بستمائة فان عجز الناس عن ذلك اتمه الله بالملاتكة وهو اول بيت وضعه الله للعباد في الارض\_

العقد ابهم فرینهم بنوی بنی استدین جیر این عباس فرمات بین که بالغ اولادتواین ایمان کی وجهداور کسن اولاد مال باپ کتابع موکرداخل جنت موگی بلکه این عباس مرفوع دوایات بین ـ

ا ـ ان الله يرفع ذرية المومن معه في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه ـ

۱-اذا دخل الرجل الحنة مسال عن ابويه وولده وزوجته فيقال انهم لم يبلغوا درجتك وعملك فيقول يا رب قد عملت لى ولهم فيومر بالحاقهم به - بلكذريت عفهوم بن آباءاورابنادونون آتے بين يونكهاعلى مون كساتهاى كم تعلقين بهى منسلك بهول كـ جيسا كه ابن عباس كا ارشاد به دريت بي به وياسبى الى طرح افاده كاتعلق بويا ولا دت كا وه كار آ مر به وگاليمي بلند درجات برول كه بول يا چهولول كم درج متعلقين كواس سي ضرور فاكره به وگالين و آية لهم انساح ملنسا ذريتهم فى الفلك المشحون سيمعلوم بوتا بي كرذرية من آباء بي داخل بين -

غلمان لهم الناعر كاروايت يس م من احد من اهل الجنة الايسعى عليه الف غلام وكل غلام على عمل غير ما

ا عليه صاحبه \_

حضرت منقول هم كاللولو المكنون فكيف المخدوم، قال فضل المخدوم، قال فضل المخدوم، قال فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب \_

﴿ تشریح ﴾ : المستحداب مسطور اس میمکن ہاوج محفوظ مراد ہویا قرآن کریم۔ یاطور کی مناسبت سے قورات یا عام کتب سادیم راد ہوں۔ یالوگوں کا عمالنام فرض سب احمالات ہیں۔

بیت المعمود ممکن بے تعبہ الله مراد مویا تعبہ الله کی تھیک محاذات میں ساتوی آسان پرفرشتوں کا تعبہ مراد موجیسا کروایات سے ثابت ہے۔

سقف مرفوع - اس سة سان مراد م جوجهت كى طرح ب ياعرش اعظم مراد ب جوسب آسانول ساوپر ب -البحد المسجود - دنيا كيابيلت موئ چشم مراديس يا آسانول كياد پرعرش كے ينچ ظيم دريامراد ب جس كاذكرا حاديث ميس آيا ب ـ يوم تسمور المهماء قيامت كاروز مراد ب - اس كاتفر تفركا نينامعنى متبادر كي اعتبار سے بياس كا پخشنام او ب جيسا كه اذا المسماء انشقت مين فرمايا گيا ب اين عباس كى ان دونول تغيرول ميل كوئى تعارض نهيں ب ليطور تعاقب دونول كائتن موسكتا ب \_ \_

وتسنیو الجبال \_ یہال پہاڑوں کا پی جگہ ہے ہے جانا اورٹل جانا مراد ہے ۔ لیکن دوسری آیات میں ریز ہ ریز ہ ہونا پھر اُڑ جانا بیان کیا گیا ہے ینسفھا رہی نسفا،وبست الجبال بسا،فکانت ھباء منبثا ان سب احوال میں کوئی بھی تعارض نہیں ہے۔

مختلف قسمول کی مناسبت .........ان قسموں کو مناسبت یہ ہے کہ قیامت کی اصل حقیقت مجازات ہے اور مجازات میں اللہ کے صاحب کلام وصاحب احکام ہونے کی طرف اشارہ ہے پھراحکام کی موافقت یا خالفت ہی بنیاد ہے مجازات کی ۔ اس لئے اعمالنامہ کی شم کھانے میں اشارہ ہے ۔ اس موافقت یا خالفت کے مضبوط و منفبط ہونے کی طرف مخالفت ہی بنیاد ہے مجازات کی ۔ اس لئے اعمالنامہ کی شم کھانے میں اشارہ ہے ۔ اس لئے بیت المعمور سے اشارہ ہے عبادت کے ایسے ضروری ہونے کی طرف ہونے کی طرف کے فرشتے باوجود دیمہ مجازات واحکام کے مکلف نہیں ۔ گر پھر بھی عہارت کے لئے مامور بیں آئیس بھی آزاد نہیں چھوڑا گیا۔ پھر مجازات کا بتیجہ دو چیزیں ہیں جنت وجہم ۔ پس آسان کی شم کھانے میں جنت کے دفع المکان ہونے کی طرف اشارہ ہے اور بحر مجود کی شم کھانے میں جنت کے دفع المکان ہونے کی طرف اشارہ ہے اور بحر مجود کی شم کھانے میں جنت کے دفع المکان ہونے کی طرف اشارہ ہے اور بحر مجود کی شم کھانے میں جنت کے دفع المکان ہونے کی طرف اشارہ ہے اور بحر مجود کی شم کھانے میں جنت کے دفع المکان ہونے کی طرف اشارہ ہے اور بحر مجود کی شم کھانے میں جنت کے دفع المکان ہونے کی طرف اشارہ ہے ۔ بیتر میتو ان قسموں کی تخصیص کی ہوئی اور نفس شم کی تو جیہ سورہ جم کی آر چکل ہونے میں گرز رچکا ہے۔ آگے قیامت کے بعض واقعات کاذ کر ہے۔ میں گرز رچکا ہے۔ آگے قیامت کے بعض واقعات کاذ کر ہے۔ میں گرز رچکا ہے۔ آگے قیامت کے بعض واقعات کاذ کر ہے۔ میں گرز رچکا ہے۔ آگے قیامت کے بعض واقعات کاذ کر ہے۔

دوزخ میں کفار کی حالت زار .....فویل المحذبین یعنی جولوگھیل کود میں مشغول ہوکہ آج طرح طرح کی ہاتیں بناکر قیامت کو جھٹلاتے ہیں ان کے لئے آخرت ہیں ہخت خرابی اور تابی ہوگ۔ فرشتے آئیس ذلت کے ساتھ دھلیلتے ہوئے دوزخ کی طرف لے جائیں گے اور کہیں گے کہ جس کوم جھوٹ جانتے تھے وہ آگ حاضر ہے۔ تم دنیا میں پیغمبروں کو جادوران کے پیغام کو جادو بتلایا کرتے تھے اب بتلاؤ کہ یہ دوزخ جس کی اطلاع انبیاء نے دی تھی کیا واقعی جادویا نظر بندی ہے یا جس طرح دنیا میں تمہیں کچھ سوجھتا نہ تھا اب بھی نہیں سوجھتا۔ اب دوز خ میں پڑ کر گھراؤ چلاؤ تب کوئی فائد ہنیں ،کوئی فریاد سننے والانہیں اور بفرض محال چپ سادھ کر صبر کر کے پڑے دہو۔ تب کوئی رحمکر نے والانہیں۔ غرض یہ دونوں حالتیں بیساں غیر مفید ہوں گی۔ اب اس جیل خانہ سے نگلنے کی تمہارے لئے کوئی سیل نہیں۔ جو کر توت کر

كآئے ہو،اس كى سرائى جس دوام ادرابدى عذاب ب

بخاری کی روایت ہے۔ قالت الانصار . یا رسول اللہ ان لکل قوم اتباعا و اناقد اتبعناک فادع اللہ ان پجعل اتباعنا منا قبال النبی ﷺ الملهم اجعل اتباعهم منهم ۔آخرامراء کے کلات میں ان کے خدام بھی ساتھ رہتے ہیں۔ گرخادم و محدوم کافرق پر بھی بحال رہتا ہے۔

اور ذریت سی ایمان کی شرطاس لئے ہے کہ اصل کے ساتھ الحاق اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ جس طرح مونین کی مون ذریت ان کے ساتھ ہوگا۔ البتدمون کی کافر ذریت یا کافر کی مون ذریت وہ نتھی نہیں ہوگا۔ بلکہ ایسی صورت میں کل امری ہما کسبت رھین کااصول کارفر ماہوگا۔

قرریت کامفہوم عام ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔فاہر عنوان سے معلوم ہوتا ہے کہ ذریت سے بردی اولا دمراد ہے۔جیسا کہ بایمان کی قید بھی اس کا قوی قرید ہے اور چھوٹی اولا دکا تھم احادیث میں ارشاد ہے۔ بعض اہل علم کی رائے ہے کہ کسن اولا دمومن ہویا کا فراپ اپ مسلم و کا فر اللہ بن کے ساتھ ہول گے۔ حدیث الله علم بسما کا نوا عاملین کی روساور بعض کی رائے ہے کہ حدیث کیل مولود یولد علی السف طرق الحج کی روسے تمام ذریت بھتی ہوگی۔ البتہ ذراری مشرکین غلاموں کی حیثیت سے دہیں گے اور بعض کی رائے ہے کہ غیر مکلف ہونے کی وجہ سے دونوں ذریت میں امرائے ہے کہ غیر مکلف ہونے کی وجہ سے دونوں ذریت میں امرائی آیت کی تفسیر میں جوحدیث ہے اس میں آباء کا بھی بی تھم ہے اور آس میں ذریت پرولد معطوف ہور ہا ہے۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذریت سے مطلق قوابع مراد ہیں۔ جس میں بیویاں ، دوست ، احباب ، شاگر د، مرید ، معتقد سب آجاتے ہیں۔ اس طرح آیت کامفہوم بہت و سیعے ہوجائے گا۔ بلکا گرا خلاف عالی رحبہ ہوں تو اسلاف بھی ان کے ہم رحبہ ہو کر ذریت کے عوم ہیں داخل ہوجا کیں گے۔

ای پراگرشد، وکدجب مؤمن کے اصول وفروع سب اس کے ساتھ شریک ہو گئے تو جب وہ اصول وفروع بھی مؤمن ہوں اُتو ان کے اصول وفروع بھی مؤمن ہوں اُتو ان کے اصول وفروع بھی ہم درجہ ہوں گئے تو اور جات سلم ہے۔ اصول وفروع بھی ہم درجہ ہوں گئے تو اور جات سلم ہے۔ جواب سے کہ سیالحات صاحب درجہ کے اس کے اس کے ساتھ دوسروں کا محق ہونا لازم نہیں آتا۔ دوسروں کا محق ہونا لازم نہیں آتا۔

قانون فضل وعدل: على المرئ بما كسبت رهين يهلى آيت من الله كفضل كابيان تقااهداس آيت ميس قانون عدل كا

ذكر ب- جس كا حاصل يد ب ك جس ف اجهار اجوكام كياس كواس ك مطابق بدله مل كا-

آ گے آیت و احد دنساہم سے نعمائے جنت کا تذکرہ ہے۔ شراب کا دور چلے گاتو خوش طبعی اور چھینا جھٹی بھی ہوگی۔ جس سے ہے تکلفی، لذت وسر ور میں اضافہ ہوگا۔ شراب میں فرحت ، قوت ، نشاط ، انبساط تو ہوگا گرنشہ ، سرگرانی فتو رعقلی بکواس نہیں ہوگی اور نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی۔ موتیوں جیسے غلمان ہوں گے جس طرح سیب میں موتی صاف شفاف اور گر دو غبار سے پاک ہوتا ہے۔ یہی حال غلما نوں کا ہوگا۔ پھر آپس میں خوش گیبیاں ہوں گی۔ ایک دوسر سے کی مزاج پری کریں گے اور دنیا کی زندگی کا مواز نہ کرتے ہوئے کہیں گے۔ میاں ہم دنیا میں ڈرا کرتے تھے گرانگہ کا احسان اور شکر ہے کہ اس نے کیسا بے فکر کر دیا۔ اب دوز خ تو دوز خ اس کی کے بعد کیا انجام ہوگا۔ یہ کھئے مرائی کے بیان اور ہمار سے ساتھ کیا ہی عمرہ برتاؤ کیا گیا۔ آ نے بھی نہیں گے گی۔ ہم اللہ کوامید و بیم کی ملی جلی کے بیا گیا۔

لطا نَف سلوک .....الذین اُمنوا الله است شرف نبی کا آخرت میں کارآمد ہونا ثابت ہوا۔ مگردینی شرف مراد ہے نہ کہ عرفی جاہو عزت۔

یتنازعون فیھا کاسا۔اس سے معلوم ہوا کہ دوستوں کے ساتھ مزاح وانبساط برانہیں۔جیسا کہ خٹک زاہد خوش طبعی کوخلاف و قار سیجھتے ہیں بلکہ مزاح مسنون ہے۔بشرطیکہ اس میں غلونہ ہوورنہ و قار کے منافی ہوگا۔ نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ دوسرے کے مال میں بشرطیکہ اس کی طیب خاطر کا یقین ہوتھرف کرنا جائز ہے۔

فَذَكُورُ دُمُ عَلَى تَذُكِيُرِ الْمُشْرِكِينَ وَلا تَرْجِعُ عَنْهُ لِقَوْلِهِمُ لَكَ كَاهِنَّ مَحُنُونٌ فَمَآ اَنْتَ بِيعُمَةِ رَبِّكَ اَيُ بِالْعَامِهِ عَلَيْكَ بِكَاهِنٍ عَبْرٌ وَلا مَحُنُون ﴿٣٩﴾ مَعُطُون عَلَيْهِ اَمْ بَلُ يَقُولُونَ هُو شَاعِرٌ تَتَرَبَّصُ بِهِ رَيُبَ الْمَمَنُونِ ﴿٣٩﴾ حَوَادِثُ الدَّهُ مِ فَيُهُ لِكُ كَغَيْرِهِ مِنَ الشَّعَرَاءِ قُلُ تَرَبَّصُوا هَلا كِي فَالِنِي مَعَكُمْ مِّنَ المُمَنُونِ ﴿٣٩﴾ حَلاكَكُمُ مَعُذِبُوا بِالسَّيفِ يَوْمَ بَدُرٍ وَالتَّرَبُصُ الْاِنْطَارُ اَمْ مَا مُرهُمُ اَحُلاَمُهُم عَمُولُهُم المُمَنُونِ ﴿٣٣﴾ هَلاَكَكُمُ مَعُذِبُوا بِالسَّيفِ يَوْمَ بَدُرٍ وَالتَّربُصُ الْاِنْطَارُ اَمْ مَا مُومُهُمُ اَحْلَامُهُم عَمُولُهُمُ بِعِنَادِهِمْ الْمُعَولُونَ وَهُومُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ لَوْ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ وَلَا يَعْفُولُهُم بِعُلَيْهُ اللَّهُ الْمَعْرَفِقُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ وَلَا يَعْفُولُهُم وَلَا يَعْفُولُهُم اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ وَلَا يَعْفُولُهُم وَلَا لَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ وَلَا يَعْفُولُهُ وَكِتَابِهِ أَوْلَ السَّمُ وَلَا يَعْفُولُونَ وَعُرُ مَنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ وَلَا يَعْفُولُهُ وَكَالَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّولُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ ا

يُمَكِّنَهُمُ مُنَازَعَةُ النَّبِيِّ ﷺ بِزَعُمِهِمُ إِنْ ادَّعَوَا ذَلِكَ فَلَيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم أَى مُدَّعِى الْإِسْتِمَاعَ عَلَيْهِ بِسُلُطَنِ مُّبِيْنِ ﴿٣٨﴾ بِحُجَّةٍ بَّيْنَةٍ وَاضِحَةٍ وَلِشِبُهِ هَذَا الرَّعْمِ بِرَعْمِهِمُ أَنَّ الْمَلاّ فِكَةَ بَنَاتُ اللَّهِ قَالَ تَعَالَىٰ أَمُ لَهُ الْبَنْتَ آيُ بِزَعُمِكُمُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴿ ٣٠٥ تَعَالَىٰ اللَّهُ عَمَّا زَعَمُوهُ أَمْ تَسْتَلُهُمُ أَجُرٌ اعَلَىٰ مَا حِئْتَهُمُ بِهِ مِنَ الدِّيُنِ فَهُمُ هِنْ مَّغُرَم غَرُمُ لَكَ مُّتُقَلُونَ ﴿ مُهُ فَلَا يُسَلَمُونَ آمُ عِنْلَهُمُ الْغَيْبُ آيُ عِلْمُهُ فَهُمْ يَكُتُبُونَ ﴿ مُهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمكِنُهُمُ مُنَازَعَةَ النَّبِي عَلَى فِي الْبَعْثِ وَآمُرِ الْاحِرَةِ بِرَعْمِهِمُ أَمْ يُرِيْلُونَ كَيْدًا بِكَ لِيُهَلِكُوكَ فِي دَارِ النَّدُوةِ غَيْرُ اللهِ مُسَبُحِنَ اللهِ عَمَّا يُشُرِكُونَ ﴿٣٣﴾ بِه مِنَ الْآلِهَةِ وَالْإِسْتِفُهَامُ بِآمُ فِي مَوَاضِعِهَا لِلتَّقْبِيْحِ وَالتَّوْبِيُح وَإِنْ يَرُوا كِسَفًا بَعْضا مِن السَّمَاءِ سَاقِطاً عَلَيهِم كَمَا قَالُوا فَاسْقِطُ عَلَيْنَا كِسَفا مِن السَّمَاءِ أَى تَعْذِيباً لَهُمُ يَتُولُوا هِذَا سَحَابٌ مَّرُكُومٌ ﴿٣٣ مُتَرَاكِبٌ نَرُ تَوِي بِهِ وَلا يُؤمِنُوا فَذَرُهُمْ حَتَى يُلقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيُهِ يُصْعَقُونَ ﴿ وَمُ ﴾ يَمُوتُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي بَدُلٌ مِنْ يَوْمِهِمْ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً وَكَا هُمُ يُنْصَوُونَ ﴿ ٣٠٨ ﴾ يَـ مُنَعُونَ مِنَ الْعَذَابِ فِي الْآخِرَةِ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا بِكُفُرِهِمْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ آيُ فِي الدُّنْيَا قَبُلَ مَوْتِهِمُ فَعُذِّبُوا بِالْحُوعِ وَالْقَحُطِ سَبُعَ سِنِينَ وَبِالْقَتُلِ يَوْمَ بَدُرٍ وَلْكِنَّ اَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٥ ﴾ إِنَّ الْعَذَابَ يَنُزِلُ بِهِمُ وَاصْبِرُ لِحُكُمِ رَبِّكَ بِإِمْهَالِهِمْ وَلَا يَضِينُ صَدُرُكَ فَإِنَّاكَ بِأَعْيُنِنَا بِمَرُاى مِنَّا نَرَاكَ وَنَحُفَظُكَ وَسَبِّحُ مُتَلَبِّساً بِحَمْدِ رَبِّكَ أَيْ قُلُ سُبَحْنَ اللَّهِ وَبِحَمْدِه حِينَ تَقُوم ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مُنَامِكَ أَوْ مِنْ مَجْلِسِكَ وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحُهُ حَقِيْقَة كَيْضاً وَإِدْبَارَالنَّجُومِ ﴿ وَمَهُ مَصُدَرٌ آَىُ عَقُبَ غُرُوبِهَا سَبِبْحُهُ أَيْضاً أَوْ صَلِّ فِي الْأَوَّلِ الْج الْعُشَاتِينِ وَفِي الثَّانِي شُنَّةَ الْفَحْرِ وَقِيْلَ الصُّبُحُ.

معدوم خود بخود بيدانيس موسكتا، تو ما ننايز كى كاكدان كاضروركوئى خالق باوروه الله يكانه ،ى موسكتا باوريد كيون بين توحيد مانية اوركيون اس كرسول اوركتاب كوتسليم بين كرتے ) يا انہوں نے آسان وزيين كو بيداكيا (حالاتك الله كے سواكوئي ان كو پيدانبيں كرسكتا \_ پيمركيوں اس كي بندگی نہیں کرتے) بلکہ بیاوگ یقین نہیں کرتے۔(ورنہ نبی پرضرورایمان لے آتے) کیاان لوگوں کے پاس تبہارے پروردگار کے خزانے ہیں (نبوت ورزق وغیرہ کے جس کو جتنا جا ہیں دے ڈالیس) یا بیاوگ حاتم ہیں (صاحب سلطنت وسطوت صیطر ، بیطر اور بیقر کی طرح فعل ہے) کیاان کے پاس کوئی سیرهی ہے (آسان پر چڑھنے کیلئے) کراس پر باتیں سنایا کرتے ہیں (فیبمعنی علیہ، فرشتوں کی بات چیت سنتے ہوں جتی كدايئ كمان كےمطابق حضور على الجمر پڑتے ہيں، واقعی اگرايا ہے) توان ميں جو باتيں س آتا ہو (بات سنة كاركوے دار مو) وه كوئى صاف دلیل پیش کرے (روش کھلی جحت اورای کے مشابہ چونکدان کا گمان بہے کفرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں،اس لئے فرمایا) کیااللہ کے لئے بیٹیاں (تہمارے خیال کےمطابق) اورتمہارے لئے بیٹے ہیں (الله تمہارے اس خیال سے پاک ہے) کیا آپ ان سے کچھ معاوضہ ما تکتے ہیں (دین پہنچانے بر) کروہ تاوان (ڈانڈ) سے دبے جارہے ہیں (اس لئے اسلام قبول نہیں کرتے) کیاان کے پاس غیب (کاعلم) ہے کہ یاس کوکھ لیا کرتے ہیں (تاکوایے خیال عےمطابق قیامت وآخرت کی نسبت حضور الکھنے کاموقعہ ماتا ہو) کیا پراوگ بھے برائی کرنے كاراده ركھتے ہيں (آپكى شان ميں آپ كوختم كرنے كے لئے دارالندوه ميں ) سويركافرخودى برائى ميں گرفار بول كے (مغلوب وبرباد، چنانچے اللہ نے حضور ﷺ کومحفوظ رکھا اور ان کو بدر میں موت کے گھاٹ اتار دیا ) کیا اللہ کے سواان کا کوئی اور معبود ہے، اللہ تعالی ان کے شرک ے پاک ہے (جودوس معبودول کوشر یک کرتے ہیں،ان تمام مواقع پراستقبام برائی اورسرزنش کے لئے ہے)اوراگروہ آسان کے ( كسى ايك ) عكره كود كي ليس كركرتا آرباب (ان يرجيها كوفودان كى درخواست برديد اسقط علينا كسفا من السماء بطورسزا ك ) تويول كهددي ك كدرية) ته بته جماموابادل ب(جوغليظ باس سي بم سيراني حاصل كري كمرايمان نبيس لات ) سوكور بيخ دیجے یاں تک کدان کوایے اس دن سے سابقہ پڑے جس میں (مرکر) ایکے ہوش اڑ جائیں گے جس دن پچھنیں کارگر ہول گی (یوم سے بدل ہے)ان کی پھیند ہیریں اور نبان کو ( آخرت میں عذاب سے بیجاؤ کے ) لئے ( پھھددل سکے گی اوران ظالموں کے لئے (ان کے کفر کے سبب)اس سے پہلے ہی عذاب ہونے والا ہے ( مرنے سے پہلے دنیا میں چنانچے سات سال تک بھوک اور قحط کی سزامیں جکڑے رہے۔ پھر غزوہ بدر میں موت کالقمہ بنے کیکن ان میں اکثر کوخبر نہیں۔ ( کہان پر عذاب ہوگا )اور آپ پر وردگار کی تجویز پر صبر سے بیٹھے رہیے ( ان کی ڈھیل پرتک دل ند بوجائے) کہ آپ ہماری حفاظت میں جی (سرکاری تحویل میں ہم چوکس سے آپ کی گرانی کررہے ہیں )ایے رب کی تیج وتحمید کیا سیجئے (سبحان اللدو بحد ویر ها سیجئے) المحتے وقت (سوکر یامجلس سے) اور رات میں بھی اس کی شیج کیا سیجئے (حقیقت میں) اور ستاروں سے پیھیے بھی (ادبار مصدر ہے بعنی ستارے غروب ہونے کے بعد بھی شیع پڑھا کیجئے۔ یا پہلے جملہ سے مرادبیہ ہے کہ مغرب وعشاء کی نماز پڑھا کیجئے ۔اوردوس بے جملہ سے سنت الفجریا نماز فجر مراد ہوگی )۔

تخفیق و ترکیب ...... بنعمة دبك راسین گی صورتین ہو کتی ہیں۔ ایک یہ کہ ماک اسم و خبر کے درمیان یہ مہدا و رجواب تم
محذوف ہم موجودہ جملہ '' بسک اهن و لا مجنون '' وال پرجواب تم ہے۔ دوسرے یہ کہ باکل نصب ہیں ہے حال ہونے کی وجہ سے اور
بکاهن و لا مجنون عامل ہے تقدیر عبارت اس طرح ہوگ ما انت کاهنا و لا مجنونا حال کونک متلبسا بنعمة دبک جیسا
کہ ابوالبقاً کی دائے یہ حال لا زمہ ہوگا۔ کوئکہ حضور کھی کی ہمیشہ یہی حالت رہی ہے۔ تیسرے یہ کہ باسید ہواور جملہ منفید کے مضمون سے
متعلق ہواور یہی آیت کریمہ کامقصود ہے۔ ای انتفی عنک الکھانة والجنون بسبب نعمة الله علیک بیابیاتی ہے جیسے کہا جائے

ما انا بمعسر بحمد الله وغناه

ام یقولون - یہال تمام پندرہ مواقع میں ام مقطعہ ہے۔ البت ام هم قوم طاغون میں تقریر کے لئے ہے مفر کوسب جگہ بل اور ہمزہ مقدر کرنا چاہئے تھا استفہام انکاری تو بنی ہے۔

ریب المنون ، چونکہ جوادث دہرکوریب کے ساتھ تشبید دی گئے ہال لئے استعارہ تصریحیہ ہدونوں میں دجہ شبخیر ہا ایک حالت پر تھراو نہ دونا اور بعض کے نزدیک منون سے مرادموت ہے جوعدد گھٹادیتی ہے اور مد منقطع کردیتی ہے۔

بهدا \_ این قریش خودکوال وانش دینش سیحت بین محر تناقض دعوی کرتے بین مجمی آپ کوساح ، کابن کہتے بین اور کبھی شاعر مجنون \_ کیونکہ اول کے تین لفظوں سے کمال اور آخر کے لفظ سے نقصان معلوم ہوتا ہے۔ مفسر ؒ نے لا قا موھم اور اسم یختلفه کہر کراستفہام انکاری تو بیٹی کی طرف اشارہ کیا ہے۔

فليا توا بحديث مفسر فرطمقدر كي طرف اشاره كياب جس كاترجمه ان كانوا صادقين ب

امام دائن فرماتے ہیں کہ چونکہ مطلقا ایتان مطلوب نہیں کہ بحال ہونے کاشبہ کیاجائے اور امرکو بجاز پرمحمول کیاجائے۔ بلکی شرط معلق ہونے کی وجہ سے مشروط ایتان مطلوب ہاس لئے امرکو جنیقت پرمحمول کیاجائے گا۔ یا امرکو بیجیز کے لئے کہاجائے۔ جیسے ف آن اللہ یہ انہی بالشمس فات بھا من المغوب میں ہے۔

ام هم المخالقون معمر في المعدوم يعل معلوق النب في المعدوم على المرتب المعدوم يعلق المهم هم المعالقون كالمرف الدولا معدوم يعلق المهم المعدوم ا

حزائن دبلف عکرم "جزائن نبوت اور کلی حرائن وزق مراد لیتے ہیں۔ مرمفر نے عام رکھاجو جامع ہے۔

المصيطرون علائن کثير "سين كساتھ پڑھتے ہيں مجمع الحاريس بكر مصيطر كم معنى كى چيز كے لكھتے وآ مادہ اور تيار ہونے كے ہيں۔ مسطر كتابت كو بھى كہتے ہيں۔ مفعمل كوزن پر پانچ الفاظ آتے ہيں۔ چاراہم فاعل كى صفت ہوتے ہيں۔ المهمين ،۲ مبيقر ،۳ مسيطر ،۲ مبيطر اورا كي لفظ محيمر پہاڑكا نام ب مبيطر جانوروں كے علاج ومعالج كو كہتے ہيں۔ اور مبيقر كم عنى فاسد ہونے ہلاك ہونے اور تكبركي چال چلئے كتابتے ہيں۔

ام لهم سلم ملم اورمرق سرحي كوكت بيل.

يست معون مفر في اشاره كيام فعول كى وف بون اور فى بمعنى على جون كى طرف جيب و لا صلب حد هى جلوع النحل ميس فى جدى بمعنى على ب ليكن حلي كيتر بال الكلف كى ضرورت نبيل فطرفيت ليناسي بدر

۱۱۸ ك البندات مشرك كافرهنون كوالشركى بينيان كهنا بهي شرك كالمرح زعم فاسد بدفرق ا تناب كريجيلي آيت بير محض فرض كمان ير كفتكو بوكي ادرينيان ما ثلان كاواقتي كمان فغال

مغوم ـ تاوان ـ أندكو كت بير ـ

اُو عند مصحب بیروم می فرخی ہے۔ کفاراس کو آئی میں تھے لیکن ان کے محکران طور طریق سے بیلازم آرہا تھا۔ اور قاد گافر ماتے ہیں کہ یہ کفار کے قول نتو بھی بدی بدید المعنون کا جواب ہے۔ یعنی کیاان کوغیب سے خبرآ گئی کہ پنجبران سے پہلے مرجا کیں گے۔ کیاانہوں نے اس کوکھ درکھا ہے۔ اوربعض کی دائے یہ ہے کہ کفار کے اس خیال کے جواب میں ہے کہ انا لا نبعث ولو بعث لم نعذب البتہ پہلی صورت میں اگلا جملہ ام یسریدون کیدا "ان کی بات کا دوسر اجواب ہوجائے گا۔اوردوسری صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ کفار صرف اس بے ہودہ بات پراکتفا نہیں کرتے۔ بلکدائی نایاک تدبیروں میں بھی گئے دہتے ہیں۔

غیب بمعنی غائب ہے جبیبا کہ ابن عباس کی رائے ہے اس پر الف لام تعریف یا عہد کانہیں ہے بلکہ غیب کی نوع مراد ہے جیسے کہا جائے۔ اشت اللحہ۔

دار الندوة. قصیٰ بن کلاب نے مجدح ام میں مزورہ کے لیے ایک مجلس کی بنیاد ڈالی حق میں اہم امور طے ہواکرتے تھے۔ آنخضرت عظیہ کی بجرت سے پہلے اس مقام پر آپ کے خلاف تدابیر پرغورد مشورہ ہوا۔

ام نههم الله . ميمى انبى پندره مواقع من بروان آيات من ام مقطعه استعال جواب منسر كوفون كرماتها تكارك لين محى كهنا جاسية تعا-

ف اسقىط سال آيت كالعلق قوم شعيب كرماتي برجيبا كرمودة شعرايل گزرچكاب مفسر كے كيمناسب بيتھا كرمورة اسرى ميں قريش كے قول او تسقط السيماء كما زعمت علينا كسفا كذكركرتــــ

عداب دون دلک بنوی نے این عبال سفز دو بدر مل کفار کی شکست کواس کامصداق قرار دیا ہے کیکن این جری قادة ، این عبال سے عذاب قبراس کامصداق فل کیا ہے اور یہی آیت تعبیر میں پیش کی ۔ براء بن عازب کی رائے بھی یہی ہے۔

ب عین المدلول اگر چدواحد ہے۔ لیکن جمع لانا متکلم مع الخیری رعایت کرتے ہوئے عظمت کی وجہ ہے ہو اوراسباب تفاظت کی کثرت میں مبالغہ کے لئے ہے۔ برخلاف سورہ طلک آیت و لتصبع علی عینی کے وہال مفردلایا گیا۔ اس سے آنخضرت وہا کی تحدیدت کی طرف اشارہ ہے اور تیادہ حفاظت ونگرانی مقصود ہے۔ طرف اشارہ ہے اور تیادہ حفاظت ونگرانی مقصود ہے۔ ومن الملیل فسبحہ یعنی نمازمغرب وعشاءاور وسبح بحمد دبک میں تقوم سے مراد صرف سجان اللہ ہے یاست فجریا فرائض مراد

﴿ تَشْرَحْ ﴾ ..... بخارى من كفار كامقولة رك شيطا عك فقل كيا كيا يا يا جس كا حاصل آپ وكائن كهنا ہے۔

ای طرح ویقولون انه لمعجنون بین آپ کو محنون اورددسری آیات بین ساح، شاع کهنامنقول بوائے۔ حاصل بہے کہ بلاشہ آپ بی بین اپناتبلیغی کام جاری رکھیئے اوران کی بکواس پردھیان ندد بیجئے ۔ بیا تنائبین سوچنے کہ کی کا بن، دیوانہ نے آج تک ایس اعلیٰ شیختیں اور حکیمانہ اصول اس صاف شستہ، اور شاکستہ طرز میں بھی بیان کئے ہیں ۔ بیکام صرف پیغیری کا ہوسکتا ہے۔ وہ الله کی با تیں سناتا ہے اور حکمت آمیز سے تین کرتا ہے کیا بیا گیا۔ اس لئے قبول نہیں کررہے ہیں کہ آپ کوشل ایک شاعر بیجھتے ہیں اور اس کے منتظر ہیں کہ جس طرح بہت سے شعراء زمانہ کی گردش سے یوں ہی مرمراکر ختم ہو گئے ہیں یہی ٹھنڈ ہے ہو جا کیں گے کوئی کامیاب منتقبل ان کے پاس نہیں ہے تھن چندروز کی وقتی واہ واہ واہ واہ دارس ۔

 ہے کہ ایک انتہائی صادق،این ،عاقل فرزانہ سیجے تغیر کوشاع یا کائن کہ کرنظر انداز کردیا جائے۔اگریدلوگ شاعروں ، پغیروں کے کلام میں بھی تمیز نہیں کر سکتے تو کیا تھلندی اس کانام ہے۔

حقیقت بیہ بے کہاہیے دلوں میں بچھے سب پھی ہیں مگر برا ہو شرابت اور کجروی کاوہ بچائی کو قبول نہیں کرنے ویتی۔ موت کے انظار کا مطلب بینیں ہے کہ تم مرجاؤ کے میں نہیں مروں گا۔ کیونکہ موت سے س کوانظار ہوسکتا ہے بلکہ آپ کے دین وطریقہ کا باتی رہنا اور ان کے طریقہ کامٹ جانا ہے۔ ان آیات میں کفار کے تینوں اقوال

كابن ، محون شاعر كادودوطريق برووموكيا - أيك طريق مشترك اوراكي ايك خاص -

بل لا یو منون تو تحقیقی جواب ہاور فلیاتو االح الزائی جواب ہاں طرح سابقہ دوہر رے جوابات کی طرح بہاں بھی دوہرا جواب جو گیا۔اور بحدیث سے کلام مراد ہے تواس کی تغییر بھی ف اتو ابسور قسن مثله کیساتھ ہوگی اوراگر صرف ایک مظمون اور بات مراد ہے توزیادہ تحدی مقصود ہوگی۔ سب سے اول قرآن کے شل کا مطالبہ ہوا۔ پھر دس سورتوں کے شل کا ، پھرا کیک سورت کے شل کا۔اور یہال ایک جملہ کے جواب کا مطالبہ ہے۔

اس طرح ہے کمکن اپنے وجود کی ترجی میں مرج کامحتاج ضرور ہوا کرتا ہے۔اور دوسری میں اس کے باطل ہے کہ ایک چیز کو آیک ہی حقیقت

ے علت اور معلول نہیں ہوسکتی۔ اور تیسری شق اس لئے بے بنیاد ہے کہ اول تو دلائل عقلیہ سے کی صانع کا ہونا محال ہے۔ دوسرے خود عرب اللہ کو تنہا خالق اور خود کوشتاج مانتے تھے۔

اس کے تفصیلا باطل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ البتہ ایک خالق مانے سے ایک معبود کا ہونا تھے میں نہیں آرہا تھا۔ اس لئے آگان کے جہل کی طرف اشارہ ہے کہ واقع میں ایسانہیں کہ طروم نہ کورنہ ہو یا طروم واقع نہ ہوتا کہ طروم کے وجود سے لازم کے وجود پر استدلال کرنے میں شہر کی گنجائش ہو بلکہ طروم واقع بھی ہے اور طروم بھی ہے۔ البتہ بیلوگ اپنی جہالت کی وجہ سے توحید کا یقین نہیں کرتے اور وہ جہالت بہی ہے۔ کہ طرومیت اور لازمیت میں غوز نہیں کرتے ۔ اس لئے دونوں میں ملازمت کا علاقہ ان کے ذہن سے مخفی ہے بہی مفہوم ہے آیت بسل لا یو قنون کا۔ یہاں تک تو توحید کے متعلق ان کے مزعومات کارد ہے۔ آگر سالت کے متعلق ان کے دومر سے متعلق ان کے مزعومات کارد ہے۔ آگر سالت کے متعلق ان کے دومر سے مزعومات کارد ہے۔

نبوت ورسالت عقلی نوتی دلیل کے آسکینہ میں : اللہ عندھم خزائن ربٹ لیعنی کیار خیال ہے کہ زمین و آسان اگر چہ خدا کے بنائے ہوئے ہیں۔ گران کے خزانوں کے جن میں نبوت بھی داخل ہے ہم مالک ہیں نبوت جس کو چاہیں ہم دیں۔ دلانے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک پر کمثلا خزاندا ہے قبضہ میں رہاور دوسرے یہ کہ تصرف اپنار ہے۔ کہ خزا فی بھی بلاا جازت و دشخط کے کسی کو خددے سکے نہاں دونوں صورتوں کی نبی فرمادی۔

خلاصہ یہ ہے کہ دوسروں کی نبوت کے استحقاق پر کوئی عقلی دلیل قائم نہیں ، بلکہ اس کے خلاف پر دلائل عقلیہ قائم ہیں اس لیے محض استفہام انکاری پراکتفافر مایا ہے۔ آگے دلیل نعلی کی فنی فر مادی گئی ہے۔

ام لھے سلے ۔یعنی کیاریزیدلگا کرآسان پر چڑھ جاتے ہیں اور دہاں سے ملاءاعلیٰ کی باتیں کن آتے ہیں۔ پھر جب ان کی رسائی خود خدا تک ہے تو اب کسی بشر کے اتباع کی کیا ضرورت رہی؟ پس جس کا یہ دعویٰ ہووہ اپنی جت پر چڑھے۔ چنانچہ ان اوگوں میں دونوں طریقے نہیں ہیں۔ دوسر کے میں افغی کی بیال فی فرمادی اور پہلے طریقہ کی فی آیت و من اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا او قال او حی السی ولم یہ وح الیہ شہدے و من قال سانزل مثل ما انزل اللہ ۔ یہاں شایدائی صورت کا اس لئے ذکر نہیں کیا کہ وحی نازل ہونے کے دعوے کی اس لئے گنجائش معلوم نہیں ہوتی کہ تی خبر پر اور خودان پر نازل ہونے میں کوئی معتد بفرق نہیں ہے اور جس فرق پر ان کی نظر تھی اور وہ اس کی روسے لولا نزل ھذا القرآن علی د جل من القریتین عظیم کہا کرتے تھے۔اس کا جواب و ہیں گر دچکا ہے۔

غرض جب بی پنجبر وی کانازل ہونائیں مانے تو گویا خودان پرنازل ہونے کا اختال ہی نہیں رہا۔اس لئے یہاں پہلی ش کوذکر نہیں کیا دوسری شق پراستفہام کیا گیا ہے۔ کہ کیا آسان پر چڑھ کریہ وی کاعلم لاتے ہیں جس سے بیٹابت کرنا مقصود ہو کہ نعوذ باللہ آپ ستحق نبوت نہیں ہیں۔لیکن ممکن ہے کوئی بالفرض بیدعویٰ کرنے لگے کہ ہاں ہم چڑھے اور ہم نے سنا ہے۔

تو آ کے فیلیات مست معھم الخ سے احتال عقلی کار دفر مایا جار ہے کہ کوئی الی صاف دلیل پیش کر وجوتو اعداستدلال کی جامع ہوجس سے بیٹابت ہوجائے کہ فلال شخص وقی سے مشرف ہوا ہے جیسا کہ آنخصرت وظی اپنی نبوت پر دلائل فارقہ پیش کررہے ہیں۔ پس محض آ ہان پر چڑھ کر سننے کود کیا نہیں مانا جائے گا۔ کیونکہ اس خصوصیت کو تقصود میں دخل نہیں ہے۔ بلکہ پیشنابطور وی بے ہوا تو دلیل بینے گاور نہیں۔ آھے پھر تو حید سے متعلق ایک خاص مضمون ارشاد ہے۔

ام لند البنات یعنی کیامعاذ الله بالله کواپے سے گھٹیا سجھتے ہیں کہ اپنے لئے بیٹے اور خدا کے لئے بیٹیاں تجویز کررہے ہیں تو کیااس کے احکام وہدایات کے آگے سر جھکانا کسرشان سجھتے ہیں اس کے ساتھ پھررسالت سے متعلق کلام ہے۔ وعوت و بلغ پر معاوضه کی فر ماکش: ......م مسئلهم یعنی کیابیاوگ آپ کی بات اس کینبیس مان رہے ہیں کہ آپ وعوت و تبلغ پران سے کوئی بھاری معاوضہ طلب کررہے ہیں جس کے بوجھ تلے دبے جارہے ہیں۔ واقعی اگرابیا ہوتا تب بھی ہم یہ بھتے کہ واقعی بیاوگ معذور ہیں۔ مگر جب ایمانہیں ہے تو بھران کے لئے کیابہانہ رہ گیاہے۔

آ کے قیامت کے متعلق ان کے ایک فرضی خیال کی تروید ہے جس کودوسری آیت و مساطن الساعة قائمة و لئن رجعت الی رہی ان لی عنده للحسنی میں نقل کیا گیا ہے کہ اول آو قیامت ہوگی نیس اور بالفرض ہوئی بھی تو ہم وہال بھی مرومیں رہیں گے۔

علم غیب سے کیا مراد ہے: .....فرماتے ہیں کہ ہم ہے دھم العب کیا الله ان کے پاس دی بھیجنا ہے اور پیغبروں کی طرح انھیں بھی جمیدے مطلع کرتا ہے جے انہوں نے لکھر کو تفوظ کر لیا ہے اس لئے یہ قود کو آپ کی بیروی سے بنیاز کھتے ہیں۔

مامل ہیں۔ کہ جس بات پر انٹیا تایا تھیا کوئی عظی دلیل قائم نہ ہو وہ غیب بھن ہے، اس سے انٹیات، یا تنی ہے وہ کوئی کرتا ہے جس کو کسی ذریعہ ہے۔ اس غیب پر بیطانی کر دیا جائے اور طلع ہوئے کے بعد پھروہ اس کو محفوظ ہی کرنے کے بیوگر عظم وادراک کے باوجود محفوظ در ہے۔ بب بھی دعوی اور تھم بلا ملم رہے گا ۔ پس بدلوگ تیا مت کے اتکاریا اپنے لئے وہاں کی بہتری کے دعویدار جی تو کیا انہیں کمی ذریعہ سے غیب کی اطلاع دے دی گئی ہے۔ جیسا کہ خود مصور وہ انگا کو قیامت کے ہوئے اوران کے لئے جعلائی شہونے کی اطلاع وہ بھی کے ذریعہ کی ہے اورا آپ اطلاع دے دی گئی ہے۔ اورا آپ اسے محفوظ رکھ کرسب کو پہنچار ہے جی اور جیسان کی بیسب باتیں ہے امس جی تا تو گئیت ہوگیا کہ بدلوگ بغیبر سے ساتھ داؤ چھی تھیں بھرو اسے محفوظ رکھ کرسب کو پہنچار ہے جی اور جیسان کی بیسب باتیں ہے امس جی تو یا در ہے کہ بیسب واق بھی انہیں پر الحقہ والے جیں ۔ عقریب پیت فریب بیت منظوب ہوتا ہے یا وہ تا ہود ہوتے ہیں۔

ام لھے اللہ کیااللہ کے سواکوئی اور حام اور معبود البول فے جویر کرد کے بین جومعیب بڑنے پران کی مدکریں میے ؟ کیاان کی برسش نے اللہ کی طرف سے ان کو بے نیاز بنار کھا ہے؟ سویا در ہے کہ یہ سب اوہام ودساوں بیں۔اللہ کی ذات اس سے پاک ہے کہ گوئی اس کا شریک وسیم یا مقابل و مزاح مور چرا می دسالت معلق کلام ہے۔

معاندین کے لئے فرمائٹی معجزات کاپورا کرنامصلحت نہیں بلکہ پورانہ کرنامصلحت ہے

وان بروا کسفا من السماء لینی مشرکین جوید به اکرتے ہیں کہ ہم تو آپ کواس وقت رسول جانیں جب آپ ہم پرآسان کا ایک کھڑا گرادو۔ او تسقط السماء کما زعب علینا کسفا۔ سوداقعدیہ کہ برابوضد اورعناد کا بیلا علاج روگ انہیں ایسانگا ہے جس کی دجہ سے یہ لوگ ہر بی بات کو جسلا نے پر سلے رہتے ہیں۔ ان کی کیفیت تو یہ ہے کہ اگر بالفرض ان کی فرمائش کے مطابق آسان کا گزاان پرگرادیا جائے تو دیکھتی آگھوں اس کی بھی کوئی شکوئی تاویل کر پیٹھیں کے مثلا کہ دیں سے کہ آسان نہیں بادل کا ایک گاڑ صااور تجمد حصر گر پڑا ہے۔ جسے برف باری اور اللہ باری ہی کھی ہوجایا کرتا ہے۔ ولو ان افت حن علیه م باب من السماء فظلوا فید یعرجون لقالو ا انما سکوت ابصاد نا بل نحن قوم مسحود ون ۔ بھلا بال کا ایک متعصب معاندوں سے پالا پڑجائے تو کیا کیا جائے؟

بات بیہ ہے کہ اول تو کسی بھی دعوے پرخواہ وہ رسالت کا ہویا کچھاور۔مطلق صحیح دلیل کا پیش کر دینا کا فی ہوتا ہے کسی خاص دلیل کا پیش کرنا ضروری نہیں ہوتا۔نداس کےمطالبہ کا کسی کوئٹ ہوتا ہے اورنداس سے دعویٰ میں کوئی قد ح لازم آتا ہے۔تا ہم اگر تبرعا کوئی فرمائش ولیل بھی قائم کردی ہے تو اس کا داعیہ مسلحت ہوا کرتا ہے مثلاً کوئی طالب حق فرمائش کرے تو سیجھ کرشایداس کے ذریعہ سے اس کو ہدایت ہوجائے گ۔یاکوئی اورمعتد بمصلحت پیش نظر ہوتو فرمائٹی دلیل میں بھی کوئی مضا تقنہیں لیکن یہاں ایسی مصلحت بھی نہیں ہے کیونکہ اس کی پیطلب حق کے لئے نہیں اور نہ کوئی مصلحت متقاضی ہے۔ بلکہ ضدوعناد کی روسے ہے۔ پس الیں حالت میں ان کی رعائت کرنا ضروری نہیں رہ جاتی۔ بلکہ ایسی فرمائٹوں کا پورا نہ کرنے سے نبوت کی نئی نہیں ہوجائے گ۔ بلکہ ایسی فرمائٹوں کا پورا نہ کرنے سے نبوت کی نئی نہیں ہوجائے گ۔ پھراس کی رعایت کرنا فضول ہے۔

ضدى لوگول كاعلاج الله كے حواله كرنا ہے: فلا هم يعنى ايس عناديوں كے ييچے پڑنے كى زيادہ ضرورت نہيں جھوڑ ديجى كرك كا علاج الله كائرك بحلى سے ان كے موش وحواس جاتے رہيں گے ديجى كرك بحلى سے ان كے موش وحواس جاتے رہيں گے اور بچاؤ كى كوئى تدبيركام نددے گی دنہ كى طرف سے كوئى مدد بہنچ گی نظر ق كی طرف سے اس كا مكان اور نہ خالق كی طرف سے اس كا كوئى وقوع اس مضمون سے آپ كی سے تھے ہو توع اس كا كوئى وقوع اس مضمون سے آپ كی سل بھی مقصود ہے۔

ولسکن اکشو هم لا یعلمون - اکثرول کوینجرئیں کرعذاب آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ان کوسز اہوکرر ہے گی۔ شایدا کثر اس کئے فرمایا ہوکہ بعض کے لئے ایمان مقدر تھااور چونکہ ان کی لاعلمی علم سے بدلنے والی تھی۔ اس کئے اس کولاعلمی قرار نہیں دیا۔

واصبو ۔ابآپ مبرواستقامت کے ساتھ اپ رب کے تکوین اورتشریعی علم کا انظار سیجئے۔ جوعقریب آپ کے اوران کے درمیان فیصلہ کردے گا اورآ پ کو کا فین کی طرف ہے کہ بھی گزندنہیں پنچے گا۔ کیونکہ آپ ہماری آتھوں کے سامنے اور ہمارے زیر تھا ظت ہیں البت ان کے بگڑنے کا محمل میں ماروں کی مسلم اور مارے بھی اس میں ماروں کی مسلم اور ماروں کا کیونکہ اس کے بیال میں دو خیال نہیں رہا کرتے۔

اس کے بگڑنے کا میں دو خیال نہیں رہا کرتے۔

لطا نف سلوک .....واصبر لحکم ربات اس معلوم بواکم راقبه صوری مبراور سکندے لئے موثر قوی ہے۔

Con Michigal Marchae Bell May The East of Williams

be real profit to the his elegate to be the terms

## سورة النجم

### سُورَةُ النَّجْمُ مَكِّيَّةٍ ثِنْتَانِ وَسِتُّونَ آيَةً

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿

وَالنَّجُمِ الثُّرَيَّا إِذَ اهَوى ﴿ لَهُ عَابَ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ مُحَمَّد عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلامُ عَنُ طَرِيْقِ الْهِدَايَةِ وَمَا غَوى ﴿ أَلَى مَا لَا مِسَ الْغَيَّ وَهُوَ جِهُلَّ مِنْ اِعْتِقَادٍ فَاسِدٍ وَمَا يَنُطِقُ بِمَا يَأْتِيكُمُ بِهِ عَنِ الْهَوْي ﴿ مُ هَوَى نَفُسِهِ إِنْ مَا هُوَ إِلَّا وَحُي يُوحِى ﴿ ﴿ ﴾ إِلَيْهِ عَلَّمَهُ إِيَّا هُ مَلَكَ شَدِيدُ الْقُوى ﴿ ﴿ وَهُ وَمُورَةٍ مُوَّةٍ وَشِدَّةٍ أَوْ مَنْظَر حَسَنِ أَى جِبْرِيْلُ عَلَيهِ السَّلَامُ فَاسْتَوْى ﴿ إِنَّ اسْتَقَرَّ وَهُوَ بِالْأَفْقِ الْأَعْلَى ﴿ عُهُ أَفْقُ الشَّمْسِ أَيُ عِنْدَ مَطُلَعِها عَلَىٰ صُورَتِهِ الَّتِي خَلَقَ عَلَيْهَا فَرَاهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَكَانَ بِحِرَآءَ قَدُ سَدَّ الْافْقَ إلىٰ الْمغربِ فَخَرَّ مَغُشِيّاً عَلَيْهِ وَكَانَ قَدُ سَالَةُ أَنُ يُرِينَهُ نَفْسَهُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا فَوَاعَدَهُ بِحِرَآءَ فَنَزَلَ جِبْرَيْيُلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي صُورَةٍ الْادَمِيِّنَ ثُمَّ دَنَا قَرُبَ مِنِهُ فَتَدَلَى ﴿ أَهُ زَادَ فِي الْقُرُبِ فَكَانَ مِنْهُ قَابَ قَدُرَ قَوْسَيْنِ أَوْ اَدُني ﴿ أَهُ مِنْ ذَلِكَ حَتَىٰ أَفَاقَ وَسَكُنَ رَوْعُهُ فَأَوْحَى تَعَالَىٰ إِلَى عَبُدِهِ حِبْرَيْنِلَ مَا أَوْحَى ﴿ أَهُ حِبْرَيْنُلُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَمْ مَلْكُرِ الْمَوُحِي تَفُحِيُماً لِشَابِه مَا كَلَوْبَ بِالتَّحِفِيْفِ وَالتَّشُدِيْدِ أَنْكُرَ الْفُقُادُ فُوادُ النَّبِي مَارَ الى ﴿١١﴾ بِبَصَرِه مِنْ صُورَةِ حِبْرِيْنُلَ اَفْتُمْرُ وَنَهُ تُحَادِلُونَهُ وَتَغُلِبُونَهُ عَلَى مَا يَرْنِي ﴿١٢﴾ خِطابٌ لِلْمُشُرِكِيْنَ المُنْكِرِيْنَ رُويَةَ النَّبِيّ لِجِبْرَئِيْلَ وَلَقَلُوالُهُ عَلَىٰ صُورَتِهِ نَوْلَةً مَرَّةً أُخُرِي ﴿٣ ﴾ عِنْدَ سِلُوةِ الْمُنْتَهٰى ﴿٣ ﴾ لَمَّا أُسُرِى بِهِ مِنَ السَّمْوْتِ وَهِيَ شَبَحَرَةٌ نَبَقَ عُنُ يَمِينِ الْعَرُشِ لَا يَتَحَاوُزُهَا أَحَدٌ مِنَ الْمَلِيكَةِ وَغَيْرُهُمُ عِنْكَهَا جَنَّةُ الْمَاوُى ﴿ مَا ﴾ تَـاوِى إِلَيْهَا الْمَلَاتِكِةُ وَأَرُواحُ الشُّهَدَآءِ وَالْمُتَّقِينَ إِذَّحِينَ يَغُشَى السِّبِدَرَةَ مَا يَغُشَى ﴿٢ أَ﴾ مِنُ طَيْرِ وَغَيْرِهِ وَإِذْ مَعْمُولَةٌ لِرَاهُ مَا زَاعَ الْبَصَرُ مِنَ النَّبِيّ وَمَا طَعْى ﴿٤١﴾ أَى مَا حَالَ بَصَرُهُ عَنُ مَرْئِيَةِ الْمَقْصُودِلَةُ وَلَا جَاوَزَهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ لَقَلْ رَأَى فِيهَا مِنُ ايْتِ رَبِّهِ الْكُبُرِي ﴿١٨﴾ أي الْعِظَامَ أَى بَعْضَهَا فَرَاى مِنْ عَجَائِب الْمَلَكُوْتِ رَفَرَفاً نُحَضُراً سَدَّ أَفْقَ السَّمَآءِ وَجِبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَهُ سِتُّ مِا ثَةِ جَنَاحِ أَفَرَ أَيْتُمُ اللَّتَ وَالْعُزْى

﴿ ﴿ اَ ﴾ وَمَنُوةَ الثَّالِثَةَ اللَّتَينِ قَبُلَهَا ٱلْانْحُرى ﴿ ٢٠﴾ صِفَةً ذَم لِلثَّالِثَةِ وَهِيَ اَصْنَامٌ مِنُ حِجَارَةٍ كَانَ الْمُشُرِكُونَ يَعْبُ لُونَهَا وَيَزُعَمُونَ أَنَّهَا تَشُفَعٌ لَهُمَ عِنْدَ اللهِ وَمَفَعُولُ آرَايَتُمَ الْآوَّلُ الَّلاتَ ومَا عَطَفَ عَلَيْهِ والثَّانِي مَحُذُوف وَالْمَعْنِي اَخُبِرُونِنِي الِهِذَا الْإَصْنَامِ قُدُرَةٌ عَلَىٰ شَيْءٍ مَاتَعُبُدُونَهَا دُونَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الْقَادِرُ عَلَىٰ مَا تَقَدَّمَ ذِكُرُهُ وَلَمَّا زَعَمُوا اَبَضًا إِنَّ الْمَلَائِكَة بَنَاتُ اللهِ مَعَ كَرَاهَتِهِمُ ٱلْبَنَاتِ نَزَلَ اللَّهُ مُ الذَّكُولَةُ الْأَنْثَى ﴿٢١ تِلْلَثَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزِي ﴿٢٢﴾ حَائِزَةٌ مِنُ ضَازَيَضِيْزُ إِذَا ظَلَمَهُ وَجَارَ عَلَيْهِ إِنْ هِيَ مَا الْمَذُكُورَاتُ إِلَّا أَسُمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا آى سَمَّيْتُمُ بِهَا ٱنْتُمُ وَالْبَاوُ كُمُ ٱصْنَاماً تَعْبُلُونَهَا مَّا ٱنْوَلَ اللهُ بِهَا آي بِعِبَا دَتِهَا مِنْ سُلُطَنَّ حُجَّةٍ وَ بُرُهَانِ إِنْ مَا يَّتَبْعُونَ فِي عِبَادِتِهَا إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهُوَى الْآنُفُسُ مِمَّازَيَّنَهُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مِن انَّهَا تَشُفَعُ لَهُمْ عِنْدَ اللهِ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدى ﴿٢٣﴾ عَلَى لِسَانِ النَّبِي الْبُرُهَانِ الْقَاطِعِ فَلَمُ يَرُجِعُوا عَمَّا هُمُ عَلَيْهِ أَمُّ لِلْإِنْسَانِ آيُ لِكُلِّ إِنْسَان مِّنْهُمُ مَا تَمَنَّى ﴿ مُرَّكُمْ مِنْ أَنَّ الْاَصْنَامَ تَشُفَعُ لَهُمُ لَيْسَ الْاَمْرُ كَذَلكِ فِللَّهِ وَ الْاَخِرَةُ وَالْاُولَى ﴿ وَمُ مَ اللَّهُ نُهِ اللَّهُ نُهِ مَا إِلَّا مَا يُرِيدُهُ تَعَالَىٰ وَكُمْ مِّنُ مُلَكِّ أَي كَثِيرٍ مِّنَ الْمَلَاثِكَةِ فِي السَّمُواتِ وَمَا أَكُرَمَهُمُ عِنُدَ اللَّهِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيئًا إِلَّا مِنْ بَعُدِ أَنْ يَأْذَنَ اللهُ لَهُمْ فِيهَا لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَوْضِي ﴿٢٦﴾ عَنْهُ لِقَوْلِهِ وَلَا يَشُفَعُونَ الَّا لِمَنُ ارْتَضَىٰ وَ مَعْلُومٌ أَنَّهَا لَا تُوْجَدُ مِنْهُمُ إِلَّا بَعْدَ الْإِ دُنِ فِيُهَا مَنُ ذَالَّذِي يَشَفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذُنِهِ إِنَّ الَّلْإِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْاخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلْعِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنشَى ﴿٢٥﴾ حَيْثُ قَالُوا هُمُ بَنَاتُ اللهِ وَمَا لَهُمْ بِهِ بِهِذَا الْقُولِ مِنْ عِلْمٍ ۚ إِنْ مَا يَتَبِعُونَ فِيهِ إِلَّا الظَّنَّ الَّذِي تَعَيَّلُوهُ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيُ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴿ ﴿ ٢٨ اَى عَنِ الْعِلْمِ فِيْمَا الْمَطْلُوبُ فِيهِ الْعِلْمُ فَاعْرِضْ عَنُ مَّنُ تَوَلَّى عَنُ ذِكُونَا أَي الْقُرُانَ وَلَمْ يُودُ إِلَّا الْحَيْوَةَ اللُّنُيَا ﴿٢٠٥ وَهَذَا قَبَلَ الْاَمْرِ بِالْحِهَادِ ذَٰلِكَ أَى طَلَبُ الدُّنْيَا مُبُلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ أَى نِهَايَةُ عِلْمِهِمُ أَنُ اتْرُوا الدُّنْيَا عَلَى الْاحِرَةِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعُلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنُ سَبِيلِهُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ أَهْتَدَى ﴿٣٠﴾ أَى عَالِمٌ بِهِمَا نَيْحَازِيُهِمَا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَا أَيُ هُوَ مَالِكَ لِنَالِكَ وَمِنِهُ الضَّالُ وَالْمُهَتَدَىٰ يُضِلُّ مَن يَّشَآءُ وَيَهُدِى مَنْ يَّشَآءُ لِيَجْزِي اللَّذِينَ آسَآءُ وَا بِمَا عَمِلُوا مِنَ الشِّرُكِ وَغَيْرِه وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالتَّوْحِيْدِ وَغَيْرِه مِنَ الطَّاعَاتِ بِالْحُسْنِي ﴿ اللَّهِ آَيِ الْحَنَّةِ وَبَيَّنَ الْمُحُسِنِينَ بِقَوْلِهِ ٱلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُونَ كَلِكُو ٱلاثُم وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ هُوَ صِغَارُ الَّذَنُوبِ كَالنَّظُرَةِ وَالْقُبُلَةِ وَاللَّمُسَةِ فَهُوَ اِسُتِنْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ وَالْمَعُنِي لَكِنَّ الْلَمَمَ تُغُفَّرُ بِإِحْتِنَابِ الْكَبَائِرِ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغُفِرَةِ ﴿ بِنَالِكَ وَبِقَبُولِ التَّوْبَةِ وَ نَزِلَ فِيُسَمَنُ كَانَ يَقُولُ صَلَاتُنَا صِيَامُنَا حَجُّنَا هُو اَعُلَمُ أَى عَالِمٌ بِكُمْ إِذُ ٱنْشَاكُمُ مِّنَ

الْأَرْضِ أَى حَلَقَ آبَا كُمُ آدَمَ مِنَ التَّرَابِ وَإِذْ اَنْتُمُ آجِنَّةٌ جَمْعُ حَنِيْنٍ فِي بُطُونِ أُمَّهِ كُمُّ فَلَا تُزَكُّواً الْكُونِ الْكُونِ الْمُهَاكُمُ فَلَا تُزَكُّواً الْفُسَكُمُ لَا تَمُدَحُوهَا أَى عَلَى سَبِيلِ الْاعْتِرَافِ بِالنِّعُمَةِ فَحَسَنَ هُوَ اَعْلَمُ أَى عَالِمٌ بِمَنِ اتَّقَى ﴿ وَمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا عُمِنِ اتَّقَى ﴿ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا عُمِنِ اتَّقَى ﴿ وَمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا لَا عُمَالِمُ اللَّهُ مَا لَا عَلَمُ اللَّهُ مَا لَا عَلَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُلُولًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ترجمه: ....سورة عجم كيه ب- جس مين ١٦ آيات بي، بسم الله الوحمن الوحيم -

قتم ہے را سارہ ) کی جب وہ غروب (غائب) ہونے لگے بہتمہارے صاحب (محد علیہ الصلوة والسلام راہ بدایت ہے ) نہ تو سطے اور نہ غلط رستہ ہو لئے ( نہ مجروی اختیار کی بغولیة کے معنی بدعقیدگی کی جہالت کے بیں ) اور نہ آپ باتیں بناتے بین ( وجی کے سلسلے میں ) اپنی (نفسانی) خواہش سے ان کا ارشادتو سرتا سردی ہے۔ جو (ان) رہیجی گئ ہے ان کو (ایک فرشتہ )تعلیم کرتا ہے جو براطاقت ورہے پیدائشی قوى ب(نهايت مضبوط ياخوبصورت يعنى جرئيل عليه السلام) چروه فرشته اصلى صورت پرخود او ظاهر ) مواايس حالت ميل كدوه بلند كناره ير تھا (سورج کے افق یعنی اس کے نگلنے کی جگریر ) اپنی اصلی صورت میں ، آنخضرت ﷺ نے ان کوغار حراہے دیکھا کہ شرق ہے مغرب تک سارے کنارے جیب گئے ہیں۔ دیکھتے ہی آپ بے ہوٹ ہو کر گر گئے۔ حالانکہ آخضرت بھٹانے ان سے فر مائش کی تھی کہ خود کوائی اصلی شکل برنمایال کریں۔جس کا دعدہ انہوں نے مقام حرار کرلیاتھا۔ چنانچہ جرئیل علیہ السلام انسانی شکل میں نمودار ہوئے) پھروہ فرشتہ زویب (قریب) آیا پھراورزدیک قریب تر) آیا۔ سودو کمانوں کے برابر (مقدار) بلکاس سے بھی کم فاصلہ و گیا (حتی کہ انخضرت بھی کوافاقہ اورسکون خاطر ہوگیا) پھراللہ نے اپنے بندہ (جبریل) پروحی تازل فر مائی جو کھھنازل کیا (جبریل) نے آنخضر یہ ﷺ پر بخوداس دحی کوبیان نہیں فرمایا۔اس کے عظیم الشان ہونے کی وجہ ہے ) کوئی غلطی نہیں کی (لفظ کذب تخفیف دتشرید کے ساتھ ہے بعنی اٹکارنہیں کیا ) قلب (نبوی) نے جو کچھد مکھا(اپنی آنکھ سے جرئیل کی صورت) تو کیاان سے تم جھڑتے ہو( نزاع کر کے انہیں دباتے ہو) ان کی دیکھی ہوئی چیز کے متعلق (بیخطاب ان مشرکین کو ہے جوآنخضرت علیہ کے جرئیل کود کھنے کے مثریں )ادرانہوں نے فرشتہ کو (اس کی اصلی شکل میں )ایک اور دفعہ بھی دیکھا ہے، سدرة المنتهیٰ کے پاس (جب کہ ایخضرت اللہ شب اسریٰ میں آ مانوں پرتشریف لے گئے، عرش کی وانی جانب بیری کا درخت سرحد ہے جس سے آ گے فرشتہ وغیرہ کوئی نہیں بڑھ سکتا )اس کے قریب جنت المادی بھی ہے (جہال فرشتوں اور شہداء اورمتقیوں کی ارواح کا محکانہ ہے) جب کے سدرة المنتهی کولیٹ رہی تھیں۔جو چیزیں لیٹ رہی تھیں (چڑیاں وغیرہ اومعمول ہےراہ کا) نگاہ ( نی ) ندتو ہٹی اور نہ بڑھی (یعنی آپ کی نظر مقصود سے نہتو ادھر ادھر ہوئی اور نہ مقصد سے تجاوز کیا،اس رات میں )انہوں نے (اس میں )ا ہے بروردگار کے بڑے بڑے جائبات ویکھے ( یعنی بڑی بڑی نشانیاں چنانچہ جائب ملکوت میں سزر فرف دیکھا جوسارے آسانوں کو گھیرے موے تھااور چرئیل علیہ السلام کوجن کے چیسوبازو تھے ) بھلاتم نے لات اور عزی اور تیسرے منات کے حال میں غور کیا ہے (جو پہلے دور كعلاده)ايكاورجى إخرى الشكى صفت مذمت بي يقرول كي بت تصبحن كى مشركين يوجاكياكرت تصاور يحصت تفكريداللد کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے افرایتم کامفعول لات ادراس کے معطوفات ہیں ادر مفعول ثانی محذ دف ہے یعنی ذرابیہ تلاؤ کہ ان بتوں کو کسی چیز پر بھی کھے قدرت ہے کہ تم اللہ قادر کوچھوڑ کران کی پرستش کرتے ہو۔جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے اور چونکہ اللہ کے لئے بیٹیاں بھی مانتے تھے۔ حالانکہ خودان کونا پند کرتے تھاس پر نازل ہوا کہ ) کیا تمہارے لئے تو بیٹے ہوں اور اللہ کے لئے بیٹیاں اس طرح توبی بہت ب دُهنگی تقییم ہوئی ( ظالمانہ، ضازہ یفیزہ سے یعن ظلم وجورکیا ) بیزے ( مذکورہ ) نام ہی نام ہیں جن کوتم نے اور تمہارے باپ دادوں نے

مشہرالیا ہے (بت بنا کر یو جا کرتے ہو )اللہ نے تو (ان کی عبادت کی ) کوئی دلیل (جمت و بربان ) بھیجی نہیں۔ بیلوگ (ان کی یوجایاٹ كرنے ميں )صرف باصل خيالات اورخوائش نفسي برچل رہے ہيں (جوشيطان نے ان كے لئے مزين كركے پيش كئے ہيں كہياللد ے ہاں سفارش ہوں گے ) حالانکہان کے پاس ان کے رب کی جانب سے ہدایت آچکی ہے (پیغیر رفیکنگی زبانی قطعی دلیل کے ساتھ ، پھر مجمی اپنی چے سے بازنہیں آتے ) کیا (ان میں سے ہر) انسان کواس کی تمنامل جاتی ہے ( کہ یہ بت ان کے لئے سفارشی ہوں گے ایہ انہیں ے) سوخداہی کے اختیار میں ہے آخرت اور دنیا (لہذا دونوں جگہ جواللہ چاہے گاوہی ہوگا) آور بہت سے فرشتے آسانوں میں موجود ہیں ( الله کے ہاں ان کاکس قدر اکرام ہے )ان کی سفارش ذرا بھی کامنیس آسٹی مگراس کے بعد کہ اللہ جس کے لئے (اینے بندوں میں سے) عايين (وبان) اجازت دين اورراضي مول (جيماكة يت لا يشفعون الالمن ارتصى يين فرمايا ـ اوريه بات معلوم بكهال شفاعت کی جانب سے انہی اوگوں کے بارہ میں سفارش کی جائے گی جن کے لئے سفارش کی اجازت ہوگی من ذالذی یشفع عندہ الا باذنه )جولوگ آخرت برایمان بیس رکھتے وہ فرشتوں کو بیٹیوں کے نام سے بکارتے ہیں (چنانچے انہیں بنات اللہ کہتے ہیں) حالا تکہاس ( بات) کی کوئی دلیل نہیں صرف بے اصل خیالات پر چل رہے ہیں (جوانہوں نے گھڑ رکھے ہیں) اور یقینا ہے اصل خیالات حق کے معالمه میں ذرابھی مفیر نہیں ہوتے (یعن علمی فائدہ جہاں علم ہی مطلوب ہو) سوآپ ایسے مخص سے اپنا خیال ہٹا لیجئے جو ہماری نفیحت ( قرآن) کادھیان ہیں کرتااور صرف دنیاوی زندگی ہی اس کومقصود ہو (بیتم جہاد سے پہلے کا ہے) یہی (دنیاطلی) بن ان کے نہم کی صدیم (بینی ان کے علم کی آخری پرواز دنیا کوآخرت سے بڑھانا ہے ) بلاشبتمہارا پروردگارخوب جانتا ہے کہ کون اس کے رستہ سے بھٹا ہوا ہے اور وبی اس کوبھی خوب جانتا ہے جوراہ راست پر ہے ( یعنی اللہ دونوں سے واقف ہے لہذا دونوں کوبدلہ مطے گا) جو پچھ آسانوں اورز مین میں ہے وہ سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے (لیمنی وہ سب کا مالک ہے جن میں گمراہ اور ہدایت یا فتہ بھی ہیں وہ جے جا ہے گمراہ کردے اور جے جاہے ہدایت دے دے) جس کا نتیجہ بیہ ہے کہ وہ براکام (شرک وغیرہ) کرنے والوں کوان کے کام کے عوض سر ادے گا۔اور نیک کام توحید وغیرہ بجالانے والوں کوان کے نیک کاموں کے عرض جزاد ہے گا ( جنت آ گئے نیک کام کرنے والوں کا بیان ہے ) وہ بوے گناہوں اور بے حیائیوں کی باتوں سے بیجے ہیں۔ بجرمعمولی باتوں کے (چھوٹے گناہوں کے جیسے نامحرم پرنظر، یا احتبیہ سے بوس و کنار کرنا۔الااسٹناء منقطع ہے یعنی چھوٹے گناہ البتہ بڑے گناہوں سے پر ہیز کرتے ہوئے معاف کردیئے جاتے ہیں ) بلاشبہ آ یے بروردگار کی بخشش بری وسیع ہے (اس صورت میں اور توبہ قبول کرنے میں۔ اگلی آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جو بوں کہا کرتے تھے کہ ہماری نمازیں روزے ، مج کیا ہوئے ) وہ تم کوخوب جانتا ہے جب تہمیں زمین پر پیداتھا ( یعنی سب کے باوا آدم کوٹی سے بنایا ) اور جب تم بیج تھے (اجنة جمع جنین ك ٢ ) ابنى ماؤل كے پيك ميں \_اس كے اپنے كومقدس مت سمجھا كرو (لينى خود پيندى سے ) تم خودستائى مت كيا كرو \_البته بطور شكر نعمت کاظمار کرناعمرہ یات ہے )وہی خوب واقف ہے کے صاحب تقوی کون ہے؟

تحقیق وتر کیب: النجم بطورتغلیب خاص ژیامراد ہے۔ بقول ابن عباس و مجاہد عام آسانی ستارے یا قرانی نجوم ہدایت مراد بیں۔اور ''ہوی'' سے نازل ہونامراد ہے۔ اُنفشؒ کے نزد یک درخت کی پیل مراد ہادر ہویٰ سے اس کا زمین پر گرجانا۔ صل صاحب کم منطالت کے معنی معصیت کے ہیں اور غوایت جہل مرکب کو کہتے ہیں۔ مفیر ؓ نے بھی دونوں کے تغایر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس طرح یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ صلالت کا تعلق قول سے ہوتا ہے اور غوایت کا فعل سے۔ بقول مفہر عطف خاص علی المعام ہے۔ و ما یہ خطق مفر سے خام وجی مراد لی ہے خواہ وہ قرآن ہویا سنت ۔ یہ س سے بہتر ہے جو بعض حضرات نے خاص قرآن سے تغیر کی ہے۔

كيونكهاس ميل وحي جلى وخفى دونول داخل بين\_

ان هسو الا وحسى بروحفرات اس سے آخضرت والگا کے اجتہاد کی نفی پراستدلال کرتے ہیں ان کا جواب یہ ہوسکتا ہے کہ اول تواس سے صرف قر آن مراد ہے اور اگر عموم بھی مراد ہوت بھی معنی یہ ہوں گے جب آپ کواجتہاد کرنے کی وی کی جاتی ہوتی ہے مطابق ہی آپ گفتگو فرماتے ہیں۔ پس وہ ماموراجتہاد بھی وی ہوتا ہے اور اس اجتہاد ہی کو منشائے خداوندی سمجھا جائے گا البت اس پرشبر رہے گا کہ اس صورت میں مانتا پڑے گا کہ آپ کے اجتہاد میں بھی غلطی نہیں ہو گئی۔ حالانکہ واقع میں ایسانہیں ہے۔

علمه شلید القوی - سن بعری فرمات بین کهاس سالله تعالی مراد به اورفاستوی سی آخرتک آخضرت و بین ای ایس میانچایک روایت مین مید کان بینی و بینه کقاب قوسین او ادنی - دوایت مین مین در بی حتی کان بینی و بینه کقاب قوسین او ادنی -

ذومرة -ابن عبال سے منظر حسن "تغیر منقول ہے۔

ف استوی یا بین جرئیل بطور تمثیل نمایان نبیل ہوئے۔ بلکہ اصلی شکل پڑمودار ہوئے جوآنخضرت و کھی کی خصوصیت ہے۔ورنہ عام طور پر دھیہ کلبی کی صورت میں متمثل ہوا کرتے تھے۔

فتدلیٰ۔دلیت الدلو الی البنو کویں میں ڈول اٹکایادلی معنی زل مجاز ازیادہ قرب مراد ہے۔ اور بھض نے کلام میں تقدیم تاخیر مانی ہے۔ اصل مجارت اس طرح تھی۔ ٹم تدلیٰ فلنیٰ۔

قاب قوسیق کمان کتانت اور پکڑنے کی موٹھ کے درمیانی فاصلہ کوقاب توسین کہاجاتا ہے اور بعض کی رائے ہے کہ یے ' قاب توس' کا النا ہے۔ عرب جالمیت میں جب دوآ دی باہمی معاہدہ کرتے تو اپنی اپنی کمانوں کو ملاکر قرب کا عہد کرتے اور پھر ایک ساتھ ل کرتیر چھوڑتے تا کہ معلوم ہوجائے کہ دونوں کی خوثی تا خوثی ایک ہوگئ ۔ یہاں کے بطور محاورہ انتہائی قرب مراد ہے۔

ما او حی الله ورسول کاید کلام راز داران موا اور بعض کی رائے یہ کمتن تعالی کا حضور الکیکویدارشادم راد ہے کہ آپ کواور آپ کی امت کو جب تک جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا پہلے انبیاءاور امتوں کو بھی داخل نہیں کیا جائے گا۔

ما كذب الفؤاد ما رأى لين مرتن دل ودماغ مصمتوجه وكرآب في معائد فرمايا

ما یغشلی بعض نے سونے کی چڑیاں اور سدی نے پرندے اور مقاتل نے فرشتے غربال کی شکل میں اور حسن نے انوار الهی مراولئے ہیں۔ ما ذاغ البصو اس سے اللہ کی ظاہری جلی پراستدلال کیا گیا ہے۔ وؤند بھی معائند مراد ہوتا تو '' مازاغ قلب' فرمایا جاتا۔ پھر قلبی مشاہرہ کا یہاں کوئی قرید بھی نہیں ہے۔

السكبورى مفتر فالقظ عظام سے اشارہ كيا ہے كہ يہاں استفضيل مراذ نہيں ہے۔البتہ بطور كلى مشكك برائى كى كوئى حذ نہيں ہے۔اور من تبعيضيه ہے جس سے بعض نشانيال مراوی بن جن میں سے دف رف بھی ہے۔ جس طرح زمین سے آسان پر لے جانے کے لئے براق ایک موادی تھی ای طرح سدرة انتہاں سے آگے جانے کے لئے سزرف رف بطور خادم ساتھ ہوا۔ یہاسم جمع ہے اس كا واحد رفر فد ہے يا اسم جنس ہے۔ بہترين قالين ، غالي ، تكيي خاص من كا كدا نمارت ، فارق سب كورف رف كہتے ہيں اور بعض كى رائے ميں خيمہ كے اطراف اور كناروں كو من كہتے ہيں۔ رفاف "كہتے ہيں۔

افراثیتم استفهام انکاری برت برت کرنے برشرکین کورزنش کی جارہی ہے۔

ومنوة الثالثة الاخوى ليغنى يبت تيسر بودج كاب بعض كارائي من بيكعب من نصب تقااور بعض محرز ويك طأئف من ثقيف كي يهال تقاد الابعض كاخيال من كاليك محض أيك بقر يربين كرماجيون كوكها ثاكلا تا اورستو بلاتا تقاراس كرم نے كابعد كابگرا،

نے اس پھر ہی کی پوجا کرنی شروع کردی۔

افرائیتم کامفعول ثانی مشہورتو ہے کہ احبرونی هذه الاصنام بنات الله ہے۔علامہ طبی گیرائے ہے کہ شرکین فرشتول کو بت اورخداکی بیٹیاں مانتے تھے لیکن مفسرؓ کے نزدیک چونکہ ثابت نہیں۔اس لئے انہوں نے تفتریرعبارت اور مانی ہے۔

صیاری فعلیٰ کے وزن پر ہے کیونکہ فعلیٰ کاوزن صفت کئے نہیں آتا۔اس کئے ضاد پر کسرہ آگیآیا کی وجہ سے جیسے کہ بیش میں ہے۔ضائزہ، ضازہ کی طرح ہے۔

سمیت و ها۔ یہاں یہ شبہ ہے کہ اساء کا منہیں رکھا جاتا بلکہ می کانام رکھا جاتا ہے۔ پھریہاں کیے سمیت مو هذر مایا گیا۔ مفسر جواب کی طرف اشارہ کرد ہے ہیں کہ یہ کلام حذف والصال کے بیل سے ہاور مفعول اول اصاماً محذوف ہے۔

وما تھوی الانفس - ماموصولہ ہے یامصدریداورظن پرعطف کرتے ہوئے بیمنصوب المحل ہے۔

ولقد جاء هم جمله مغرضه بي نتبعون كي خمير فاعل سے حال ہے اور اس سے مقصودتا كيد ہے كفاركى بدحالى كى اور انكل پچوباتوں كى بيروى كے لغوہونے كى ۔

ام للانسان \_ام منقطعه باوراستفهام انکاری بريهال انسان مراد کافر باورتمناسيمقصود آخرت ميل بتول کی سفارش ع ما کل ما يتمني المرء يد ركه \_

فلله الأخرة. بچیلے بیان کے لئے یہ بمزلددلیل بے کہ اللہ ای کوعطافر ما تا ہے کہ جواسی کا بمور ہتا ہے اور جس کو جتنا چا ہتا ہے دیتا ہے۔ و ما اکو مھم۔ جملہ تبجیبیہ ہے بینی اللہ کے بہال کتنے مکرم میں۔ مگر پھر بھی ان کی مرضی کے بغیر کوئی دم بھی نہیں مارسکتا۔ من عبادہ۔ اس سے مشفوع لہ انسان مراد میں یاشفیع فرشتے۔

لا يومنون با الأخرة \_اگرچة يت هولا عند الله سي كفاركا آخرت كاتسليم كرنامعلوم موتاب كرچونكة يت ما اظن الساعة قائمة ولنن دجعت الى دبى ان لى عنده للحسنى سان كزويك غيريقنى مونامعلوم مورباب \_اس لئه يهال ان كومكرة خرت فرمايا گيا به دربابتول كوسفارش مانناوه محض احتالى تقاريا كها جائد كرة خرت اگر چه مانته تقي كرينغ برول كفرمان كيم مطابق نهيل ـ بلك خود ساختة اس كي ان كومكر بى مانا گيا ـ

تسمية الانشى ملائكمين تائة تانيف سخت بوئ نيز فسجدت الملائكة مين بحي فعل مونث باس سووه فرشتول وبنات الله كتبة بس-

من الحق شینا یعنی گمان سے علم طعی حاصل نہیں ہوتا جومطلوب ہے عقائدواصول میں جواحکام فرغیہ کی بنیاد ہیں مفسر نے عن النعلم تھکما کہددیا ہے۔

مبلغهم من العلم \_چنانچدعائے ماثور ہے۔ الملهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا \_بيجمله معترضه ہے جس سے ان كى حضور ہمت مقصود ہے۔

ان ريك يجله فاعرض عمن تو لي كي دليل بي

و الله ما في السموات مفسرٌ في اشاره كيا ب-كه ليجزى الذين الخوو الله ما في السموات الخ كاعلت باور بعض في الكوماقبل كيم من الله ما في السموات الخ كاعلت باور بعض في الكوماقبل كالمحت من المراديا.

بالحسنى يصفت بموصوف منوبة بمعنى جنت فياس صورت مس باصلى موكى اورياا عال حنمراد بين اس وقت باسبيه موكى -

اللين يجتنبون - بيمنصوب م الذين احسنواكي صفت بون كى وجد عياعني بالمدح مقدر ب

كبائو الاثم-گناه كبيره كسلسله بين مختلف اتوال بين منجمله ان كايك بيه كه جس پروعيديا مدآك صديث قال رسول الله الم احت نبوا لسبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشوك بالله وهو اكبر الكبائر والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربوا واكل مال البيم والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المومنات كروي بعض معزات في المومنات كروي بعض عزد يك بن برجنم كرويديان كاتى حضرات في سات كناه كبيره فرمائع بين اوربعض كزد يك جن بروعيديا لعنت آئى بداوربعض كزد يك بن برجنم كروعيديان كاتى بدسب بهتر تحريف قرطبى في بهتر كل به جس كناه كوقر آن يا حديث يا اجماع مين كبيره كها كيا بواس برشدت عذاب ياشدت كليريا عد آئى موده كبيره بها كيا بواس برشدت عذاب ياشدت كليريا عد آئى موده كبيره بها

ا بن عطاً کہتے ہیں کماللہ کے صل پر نظری جائے تو کوئی گناہ کبیرہ نہیں اوراس کے عدول پرنظری جائے تو کوئی صغیرہ نہیں رہتا۔

اور کیمی فرماتے ہیں کہ ہر گناہ کمیرہ بھی ہے اور صغیرہ بھی نیز صغیرہ گناہ کمیرہ اور کمیرہ گناہ فاحشہ بن سکتا ہے۔ بجز شرک کے کہ وہ تو اکبر الفواحش ہے۔اس میں صغیرہ ہونے کی تنجائش نہیں۔البتہ اس میں فاحش اور افحش کے مراتب نکل سکتے ہیں اور بعض حضرات نے صغیرہ اور کہیرہ کواضافی مانا ہے۔ہر گناہ بڑے گناہ کے اعتبار سے صغیرہ ہے اور چھوٹے گناہ کے لحاظ سے کمییرہ ہے۔اور عشاق کا نداق ریہے کہ اللہ کے بغیر سائس لینا بھی کفر ہے۔ حدیث بالا میں سات کاعد دخصیص کے لئے نہیں بلکہ تکثیر کے لئے ہے اور فواحش گندے گناہوں کو کہتے ہیں۔

لمهم معمولی قصوراورکوتا ہی۔ لمهم دراصل چھوٹی اورحقیر چیز کو کہتے ہیں۔ چنانچہ اللمه و الممس معمولی جنون کو کہتے ہیں الم بالمکان کسی جگر تھر نالم بالطعام تھوڑا سا کھانا۔ ابوالعباس کہتے ہیں کہ کسی کام کومٹ'' چھونا''الم بکف'' کسی چیز کے نزدیک گیا مگراس کوکیا نہیں۔ از ہری کہتے ہیں کہ المام کہتے ہیں خوب ہونے کو۔

مصباح میں ہے کہ لمم گناہ کے قریب ہونے کو کہتے ہیں۔ بعض خصیرہ گناہ کے معنی لئے ہیں۔ جب کہ اصرار نہ ہو جیسا کہ فسر نے پچھ مثالین بیان کی ہیں۔ اس صورت میں استناء مفطع ہوگا۔ لیکن بعض نے کم گناہ کیرہ کہا ہے۔ ای یہ حسب وں من الکہائو کلھا الا القلیل منه ما موۃ او موتین بلا اصواد ۔ اس وقت استناء فصل ہوجائے گا کہائر کے اجتناب کے ساتھ صغائر معاف ہوجانا چونکہ معز لی کی دائے ہاں کے مفارق عبارت لکن اللمم تعفو باجتناب الکہائو میں باکومصاحبت کے لئے لیاجائے گا۔ تا کہائل سنت کے مطابق عبارت ہوجائے۔

ان دبلت واسع المغفرة بيجمله اللم كاعلت بينى صغائراً كرچه كناه بين اورقائل مواخذه بين مگررحت كى وجهان پردارو كير نبين بهوگى اور كبائر جس طرح توبه سے معاف بوجاتے بين ده جا ہے توبلاتو بھى معاف بوسكتے بين بيس جيسا كه المسنت فرماتے بين ـ اذائت ماجنة ماس كاعطف 'اذا نشاء كم ''پر ہے بجب وخود بني ميس ببتلا بوكه بم اول سے آخرتك تم سے واقف بين بلكة تحديث نعمت كى اجازت بلكم سخن ہے۔

فلا تز کو انقس چونکہ خسیس ہوتا ہے اس لئے آئی تعریف کرنے اور دوسروں کی تعریف سننے سے پھول جاتا ہے جو ہلاکت کاسامان ہے ہضم نفس اور تواضع ضروری ہے۔البتہ نیکی پرطبعی مسرت وہ طاعت ہے۔

من اتقى عقيقة تقوى الله كومعلوم باوروه قابل قدر بايكن رياء ونمود باعث بالكت بـ

روايات: .... روى ان رسول الله على لما بلغ سدرة المنتهى جاء ه الرفرف فتنا وله من جبرئيل وطاربه الى العرش

حتى وقف به بين يدى ربه ثم لماحان الانصراف تناوله فطار به حتى اواه الى جبرئيل. الا اللمم عن ابى هريرة ان اللمم هي النظرة والعمرة والمباشرة ، فاذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وهو الزنا ـ

ربط آیات : پیچلی سورت میں توحید، رسالت، قیامت، مجازات کے مضامین تھے۔ اس صورت میں بھی یہی مضامین ہیں۔ چنانچی شروع سورت، رسالت سے موری ہے۔ پھر آیت افر أیتم اللات سے توحید کابیان مور ہاہے۔

﴿ تَشْرَتُكَ ﴾ ..... والنجم ، لینی جس طرح ستاره طلوع سے لے کرغروب تک تمام تر مسافت میں اپنی با قاعدہ اور مقررہ رفتار سے بال ، برابرادھرادھ نہیں ہوتا۔ ای طرح آپ بھی ستارہ اگر چہ یہی رہے۔ ذرا بھی بجی نہیں کی غروب سے لے کر طلوع تک بھی ستارہ اگر چہ یہی راست رفتاری رہتی ہے۔ راست رفتاری رہتی ہے۔

نیزاس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح ستارہ سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے ای طرح آپ بھی منبع ہدایت ہیں اور چونکہ آسان کے وسط میں
ستارہ کی ست کا اندازہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے رہنمائی مشکل ہے، اس لئے کنارہ کی تخصیص کی اور کنارہ میں مغربی کنارہ ہی خصیص کی ۔
کیونکہ مشرقی کنارہ کی نسبت مقربی کنارہ میں قرب نمایاں ہوتا ہے۔ نیزغروب کے وقت طالبان رہنمائی غنیمت بجھتے ہیں کہ ذراچوک ہوگئ تو ۔
رہنمائی سے محروم ہوجا کیں گے برخلاف طلوع کے اس میں ایک گونہ بے قکری رہتی ہے گویاس میں بیاشارہ ہے کہ آخضرت وہ کی کا دم غنیمت سمجھواور دولت ہدایت لوٹ لوورنہ بچھتاؤگے۔

انبیاء کرام نجوم بدایت اور آنخضرت آفتاب بدایت بیل: انبیاء یعم السلام آسان نبوت کے درخشال ستارے بیں جن کی روشی سے دنیا کی رہنمائی ہوتی رہی ہے اور جس طرح تمام ستاروں کے غائب ہونے کے بعد آفتاب عالمتاب طلوع ہوتا ہے۔ ایسے بی تمام کے تشریف لے جانے کے بعد آفتاب علامی مطلع عرب سے جلوہ گراور ضوفکن ہوا ہے پس اگر قدرت نے ان ظاہری ستاروں کا نظام اس قدر محکم بنایا ہے کہ اس میں کسی طرح کے زلزل اور اختلال کی تنجائش نہیں ۔ تو ظاہر ہے کہ ان باطنی ستاروں اور روحانی آفتاب و ماہتاب کا نظام کس قدر محکم و مضبوط ہونا چاہیے جن سے ایک عالم کی ہدایت و سعادت وابستہ ہے۔

وما بنطق ایک رف بھی آپ کے دہن مبارک سے ایمانہیں تکتا جونف انی خواہش پریٹی ہوبلکہ دین کے سلسلہ میں جو کچھ آپ ارشاد فرماتے ہیں خواہ وہ قرآن کی صورت میں یا حدیث کے دیک میں سب اللہ کی بھیجی ہوئی وی اور اس کے علم کے مطابق ہوتا ہے اور جب آپ کے کلام کا یہ حال ہے تو آپ کا کام کیسے مرضی حق کے خلاف ہوسکتا ہے۔ یہ تو اس کا حال ہے جس پر دی آتی ہے اور وی بھیجنے والا اللہ ہے۔ اس کی قوت و عظمت کا تو کیا ہی پوچھنا۔ جب کہ دی لانے والافرشتہ جس کے ذریعہ سے پیغام آپ تک پہنچتا ہے۔ وہ بھی انتہائی طاقت ور، زورآ ورجسین و جمیل فرشتہ جرائیل امین ہیں۔ جن کی نسبت سورہ تکویر میں انہ لقول د صول کو یہم رافر مایا گیا ہے۔

ایک روایت میں خود جرئیل نے اپنی طاقت کے متعلق فر مایا کہ میں نے قوم لوط کی بستیوں کو جڑ سے اکھاڑ کر آسمان کے قریب تک اٹھا کر پنگ دیا جس سے معلوم ہوا کہ بیکلام شیطان کے ذریعی نہیں آیا۔ کہ آپ نے کا بن ہونے کا اخمال ہواور وہ فرشتہ بھی ایسا کمزوز نہیں کہ راستہ میں شیطانی تصرف کا امکان ہو۔ شیطان کی کیا مجال کہ اس کے قریب بھی بھٹک سکے۔

پھروی آنے کے بعد افا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون میں کمل هاظت کا خدائی وعدہ کیا گیا ہے۔

ایک شبه کا از اله رمایه شبه که جب آنخضرت علی نے جرئیل کودیکھا بی نہیں ،ان سے شناسائی نہیں تو یہ کیے بیتین کرلیا کہ جرئیل ہی ہیں۔

ممکن ہے کوئی دوسری چیزان کے روپ میں آگئی ہو؟ اس شبر کوبھی صاف کر دیا کہ اول تو جرئیل کو بار ہاانسانی خاص شکل میں دیکھا اور اس مخصوص صورت میں شخصات اصلیہ اور عارضہ کوعلم ضروری کے اعتبار سے آپ کے لئے متناز اور الگ الگ کر دیا گیا۔ پھر دومرتبہ نہایت واضح طور پران کی اصلی شکل وصورت میں بھی مشاہرہ کر گیا۔ اس لئے تکہیس کا کوئی شائنہ ہی نہیں رہا۔

ایک روایت کے مطابق اکثر ول نے مشرقی افت سے جریک کانمودار ہونا بیان کیا ہے۔جدھر سے صح صادق طلوع ہوتی ہے۔ جریک اپنی اصلی شکل میں کری پر بیٹے ہوئے نظر آئے۔اس وقت آسان ایک کنارے سے دوسرے کنارہ تک ان کے وجود سے بجرانظر آیا۔ یہ غیر معمولی اور مہیب منظر چونکہ پہلی مرتبہ آپ نے ابتداءوی میں دیکھا تھا۔ دیکھ کھبرائے اور بے ہوش ہو گئے۔ یہاں جریکی جلوہ نہ بالکل آسان کے کنارے پر ہوااور نہ درمیان میں۔ بلکہ کنارہ سے قدرے اوپر کو ہوا۔ تاکہ بسہولت آپ ملاحظ فرما سکیں۔ آپ کی تسکین کے لئے پھر جریک انسانی شکل میں آپ سے استے قریب ہوئے کہ دوہا تھ یا دو کمانوں سے زیادہ فاصل نہیں تھا۔ اس وقت سورہ مرثر یا بھی اوراحکام نازل ہوئے۔ انسانی شکل میں آپ سے استے قریب ہوئے کہ دوہا تھ یا دو کمانوں سے ذیادہ فاصل نہیں تھا۔ اس وقت سورہ مرثر یا بھی اوراحکام نازل ہوئے۔ فکان قاب قو سین او ادنی میں او الک کیلئے ہوا کرتی ہے۔

حاصل بیہ ہے کہ تعین کر کے بیتلانا مقصود نہیں کہ ' توسین' کا فاصلہ تھایا اس سے بھی کم۔ بلکہ بیظا ہر کرنا ہے کہ بس اس سے زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ یا یوں کہا جائے کہ ' توسین' سے تو دونوں ہیں صورۃ ترب وا تفاق کو بتلانا ہے بھر یہاں چونکہ روحانی اورقبی قرب وا تفاق بھی تھا اس لئے '' اوادنی'' بڑھا کر بیظا ہر کردیا کہ اتفاقی صورت کے ساتھ روحانی قربت بھی تھی۔ جس سے معرفت تامہ حاصل ہوگئی اورصورت ذہن میں محفوظ ہوکونتھات اصلیہ وعارضیہ کے درمیان انتیاز کا باعث بن گئی۔

آنخضرت نے جبرئیل کو ممل طور پرشناخت کرلیا۔ ف او حبی الی عبدہ۔ اس وقت کیاوی ہوئی؟ نہ تواس کی تعیین و تخصیص معلوم اور نہ معلوم ہونے کی حاجت ہے ممکن ہے کہ جبرئیل کی معرفت سے متعلق ہی مجھودی ہو۔ اگر چہ یہاں مقصود جبرئیل کی اصل شکل دکھلانا تھا۔ تاہم اس حالت میں بھی وی کرنے سے مقصود جبرئیل ہی کمعرفت کھل کرنا ہوگا۔ تاکہ اصلی اور نقی دونوں طرح جبرئیل کا بھی کمل تعارف ہوجائے اور وی کی بھی پورے طور پرشناخت ہوجائے اور یقین میں قطعیت آجائے۔ کسی طرح کا التباس ندر ہے اور سجھ لیا جائے کہ دونوں صورتوں میں وی حقیقت واحدہ ہے۔ یہا ہے بی صاف بہچان لیا جاتا ہے کہ فلال شخص ہے اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہوتا۔

اس آیت میں ای کا زالہ فرمایا گیا۔ رہایہ ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ قلب نے ادراک میں کوئی فلطی نہیں کی سویا حقال بلادلیل ہے۔

اس طرح کے احتمالات توہر چیز میں نکل سکتے ہیں۔ان کی طرف النفات کیاجائے تو حواس سے اعتماد اور امان ہی اٹھ جائے۔جس احتمال کا کوئی معتد به منشاء ہواس کا البتہ اعتبار کیا جاتا ہے۔ مثلا خطائے قبلی کے احتمال کا پی منشاء ہونا چاہیے کہ ادر اک کرنے والا فاتر العقل ہے۔لیکن استخصرت علیہ کا محتم العقل ، ذہین ، زکی ، صاحب فراست ہونا مخالفین کے نزدیک بھی مسلم تھا۔ اس کے باوجودوہ اپنی ضداور عناد کی وجہ سے خلاف وجد ال سے بازنہ آتے تھے۔

ہث دھرمی کی حد ہوگئی۔اس لئے آگے افتصرونہ علی ما یوی فزماتے ہیں بینی ادراک وعلم کے سلسلہ میں حسیات سب سے زیادہ خطا سے پاک ہوتے ہیں مگر غضب ہے کہتم حسیات ہیں بھی اختلاف کرتے ہو۔ حالانکہ ان میں اختالات خطا کا اعتبار نہیں کیا جاتا ورنہ یوں تو تبہارے حسیات میں بھی ہزاروں خدشے فکل سکتے ہیں۔

اورا گریم مل خدشہ ہو کر کسی چیز کو پہلی مرتبدد کیفنے سے پہچان کیسے ہو۔البتہ بار باراس چیز کود کیھنے سے بلاشبہ یہ پہچان ہوجاتی ہے کہ وہ ی پہلی مرتبدد کیھی ہوئی چیز ہے؟ مگراول تو یہ بات یوں غلط ہے کہ بعض دفعہ کسی چیز کا پورا پیۃ معلوم ہوجائے سے پہلی ہی بار فورا پہچان ہوجاتی ہے ۔دوسر سے پہلی بار میں شناخت ہوجانے کا مطلب بینہیں ہے کہ کسی کے بتلانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔خود بخود بخود بجھ جائے ۔جیسا کہ دوسری تیسری بارد کیھتے ہیں کسی کے بتلانے کی حاجت نہیں رہ جاتی ۔ بلکہ معرفت حاصل ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ کسی سے کے بتلانے کی ضرورت پیش نہ آئے یا قرائن وعلامات ہوجانے سے اس کاعلم ہوجائے اور ایس کی صورت ذہن شین ہوجائے کہ دوبارہ دیکھتے ہی بہچان لیں۔

پرمکن ہے کہ بطور علم ضروری استدلالی کے جن مقد مات کی تعیین ہم نہیں کر سکتے یا گئی دفعہ غیر اصلی شکل پر دیکھنے اور تشمنات اصلیہ ذبن میں محفوظ رہنے کی وجہ سے جبرئیل کا پورا پتہ آپ کومعلوم ہو گیا ہواوراس سے آپ پہچان گئے ہوں۔ دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ آس وقت اللہ کے میں محفوظ رہنے کی وجہ سے جبرئیل کا پورا پتہ آپ کومعلوم ہوگیا ہو غرض ان دو وجوہ سے یہ خدشہ غلط ہے۔ اور تیسزے یہ کہ بطور تنزل اگر شنا خت کے لئے بار بار دیکھنے ہی کی ضرورت ہوتو آگے ارشاد ہے۔

ولقد داہ نزلۃ اخری۔ابقوہ وہم بھی دورہوگیا۔ید دبارہ اسکی شکل پر جرئیل کود کھنا شبہ معرائ میں سدرۃ المنتہیٰ پرہوا۔سدرہ کہتے ہیں ہیری کواور بہتی کے معنی آخری حدے ہیں۔احادیث میں ہے کہ چھے ساتویں آسان پر بیا یک ہیری کادرخت ہے اس کی مثال مرکزی ڈاک خانہ کی ہی ہے کہ عالم بالا کے تمام احکام پہلے وہاں اتر تے ہیں پھر نیچ آتے ہیں۔اس طرح نیچ کے تمام اعمال پہلے وہاں ہینچتے ہیں پھر اوپر چڑ ہتے ہیں۔ جس طرح جنت کے انگوراناروغیرہ کو دنیا کے پھلوں اور میووں پر قیاس نہیں کرستے مصل نقطی اشتراک ہے۔اس طرح اس بیری کے درخت کو بھی بیماں کی ہیریوں پر قیاس نہیں کر سکتے۔اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ ہیری مس طرح ہوگی اور چونکہ بیہ مقام جرئیل اور تمام فرشتوں کا مرکز اصلی ہے اور ہر چیز اپنے مستقر پر رہ جھتی شکل میں معلوم ہوا کرتی ہے اس لئے حضرت جرئیل کو یہاں دکھلانے کا مقصدان کی حقیق شکل میں معلوم ہوا کرتی ہے اس لئے حضرت جرئیل کو یہاں دکھلانے کا مقصدان کی حقیق شکل میں معلوم ہوا کرتی ہے اس لئے حضرت جرئیل کو یہاں دکھلانے کا مقصدان کی حقیق شکل میں معلوم ہوا کرتی ہے اس لئے حضرت جرئیل کو یہاں دکھلانے کا مقصدان کی حقیق شکل وصورت کا امتیاز ہوگا۔اور سدرۃ المنتہی پر انوار تجلیات الیمی کا جھم کھالگار ہتا تھا۔فرشتوں کے جوم کا پیمالم تھا کہ جرہتے پر ایک فرشتون کے جوم کا پیمالم تھا کہ جرہتے پر ایک فرشتون کے سے ان کو اجازت ملی ہے۔

اور بعض روایات میں ہے کہ نہایت خوشرنگ سنہری پرندے تھے کہ جن کے دیکھنے سے دل تھنچ جائے۔ درخت کی بہار روفق اوراس کا حسن وجمال نا قابل بیان تھا۔ان الفاظ میں بھی معرفت جرئیل کی تاکید مقصود ہے۔

چند شبهات کا از اله .....اب ایک احمال بدره جاتا ہے کہ ایس جرت انگیز چیزیں دیکھ کرنگاہ چکرا جاتی ہے۔ پورے طور پرادراک نہیں ہوتا۔ پھرایس حالت میں جرئیل کی صورت کا کماحقہ ادراک کیا ہوا ہوگا۔ اس شبکودور کرنے کے لئے مازاغ البصر و ماطغی فرما گیا۔ان دونوں لفظوں میں آپ کے انتہائی استقلال کی طرف اشارہ کیا گیاہے۔ کسی عجیب چیز کے دیکھنے پرانسان دوہی طرح کی حرکتیں کیا کرتا ہے کہ جن چیزوں کے دیکھنے کو کہا جاتا ہے بعض دفعہ ان کوتو دیکھنانہیں اور جن کودیکھنے کے لئے نہیں کہا جاتا ہے ان کو تکتار ہتا ہے جس کی اوجہ سے پوراانضباطنہیں رہتا۔

آ کے لقد دای من ایسات دید الکیوی میں ای استقلال وانضاط کی تاکیدفرمائی گئے ہے۔ غرض جریک کودی سے متعلق تمام شہبات کا شاقی از الدکردیا گیا ہے جو مقصود عام تھا۔

اب صرف ایک بات رہ جاتی ہے کہ بیتمام تر گفتگواس وقت مفید ہے جب کوئی دیکھنے کے دعویٰ کو مان لے لیکن اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ ایسانے جرئیل ہی کو کہ ایسانے کا دیکھا ہے؟

جواب یہ ہے کہاں کی دلیل آپ کے خوارق و مجوزات ہیں جن میں سب سے بردامجرد قرآن کریم ہے۔ ان مجرزات سے آنحضرت اللے ک سے ہونے کا پورایقین ہوگیا۔ورنہ یول قوہرد کیصے دالے کے متعلق اس طرح کے خدشات واحمالات اکا لے جاسکتے ہیں۔

ره كى سيبات كرائي اصل صورت كعلاوه دوسرى شكلول ميس جرئيل كود مكوركيس بيجان ليت تهيا؟

جواب یہ بے کہ اصلی صورت دیکھنے سے پہلے تو آپ کوایک خاص طریقہ سے پہچان تھی۔جیسا کہ ابھی ذکر ہوا لیکن اصل صورت دیکھنے کے بعد تو آپ کواور بھی زیادہ پہچان ہوگئ تھی جیسے کی شخص کی حقیقت جانے کے بعد مختلف لباسوں میں اس کا پہچا تنامشکل نہیں رہتا۔ رہایہ ہے کہ جب آپ پہلی بار بے ہوٹن ہوگئے تھے۔اس وقت آپ کو جمرت ہوگئی۔ پس جس شبہ کے جواب میں مازاغ فرمایا گیا تھا وہی پھردیکھنے پر ہو جائے گا؟

جواب بیہ ہے کہ مطلق مغلوبیت دیکھنے میں رکاوٹ نہیں بنق ۔ بلکہ جو مغلوبیت دیکھنے سے پہلے ہووہ رکاوٹ بنتی ہے کین جود کھنے کے بعد ہوتی ہے وہ رکاوٹ نبیں بنا کرتی جیسے کوئی توی نظر سورج کو دیر تک دیکھنے تو گواس کے بعد آ تکھیں خیرہ ہوجا کیں گی۔ گرچونکہ نظر کے خیرہ ہونے سے پہلے وہ سورج کوخوب دیکھ چکا ہے اس لئے سورج کی پہچان میں اسے کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ پس ممکن ہے آپ کی ہے ہوتی اس شناخت کے بعد ہوئی ہو۔ برخلاف موکی علیہ السلام کے جلوہ ربانی سے بہوش ہونے کے صرف کی اظ ذات کے موخرتھی زمانہ دونوں کا ایک ہی تھا۔ پس دہاں سے بہوش ہونے کے صرف کی اظ ذات کے موخرتھی زمانہ دونوں کا ایک ہی تھا۔ پس دہاں سے بے ہوتی ہونے کے وقت مجلی کا ادراک نہیں ہوا۔

کوئی حد ہے اُن کے عروج کی ؟: ..............اورابن عبال وغیرہ کے قول کے مطابق جمال الی کامشاہدہ اور حق تعالی کا دیدار بھی اس آیت کے ابہام میں داخل ہے حافظ ابن کیر آنے جاہد ہے جوابن عبال کے خصوص اصحاب میں سے ہیں۔ یدالفاظ آئی کیئے ہیں۔ کے ان اغیصان السید قالول اُویا قوتا و زبر جدا فواہا محمد کی و رائی رہدہ بقلبہ اور چونکہ یدیدار صرف ول نے بین بلکہ ول اور آئکھول دونوں سے تعاجیا کہ ما زائے البصر و ما طغی اے طاہر ہاس کئے شایدا بن عبال آخر ان کی بعض روایات میں فر آیا کہ راہ مرتبد و کی اور دل کی آئکھول دونوں سے تعاجیا کہ ما زائے البصر و ما طغی اے طاہر ہوا کہ ایک وقت میں دوطرح دیکھا طاہری آئکھ سے بھی اور دل کی آئکھول سے بھی۔

د بدارالہی اور تجلیات ربانی .....تاہم آیت لا تسدید که الابصاد میں جس دیکھنے کا اٹکارکیا گیا ہے یہاں وہ مراز نہیں۔ کیونکہ اس سے ایک خاص قتم سے دیکھنے کا اٹکار کرنامقصود ہے لین نگاہیں اس کا حاطر کرسکتیں۔اس سے مطلق دیکھنے کا اٹکار مقصود ہے لین نگاہیں اس کا احاطر کرسکتیں۔اس سے مطلق دیکھنے کا اٹکار مقصود ہے لین نگاہیں اس کا حاطر کرسکتیں۔اس سے مطلق دیکھنے کا اٹکار مقصود ہے لین نگاہیں اس کا حاطر کرسکتیں۔اس سے مطلق دیکھنے کا اٹکار کرنامقصود ہے لین نگاہیں اس کا حاطر کرسکتیں۔اس سے مطلق دیکھنے کا اٹکار مقصود ہے لین نگاہیں اس کا حاطر کرسکتیں۔

علاده ازیں جب ابن عباس سے اس آیت کے متعلق اشکال کیا گیاتو فر مایا و یسحک ذاک اذا تب انبی بنوره الذی هو نوره جس سے معلوم ہوا کر تجلیات الی میں فرق ہوتا ہے۔ بعض آنکھوں سے نظر آ جاتی ہیں اور بعض نہیں اور فی الجملد کھنا دونوں کو کہا جائے گا۔ اس کے کہا جاسکتا ہے کہ جس درجہ کا دیکھنا آخرت میں مونین کونھیں ہوگا جب کہ ان کی نگا ہیں تیز کردی جا کیں گی۔ جواس جنی ربانی کو برداشت کر سکیں۔ وہ دنیا میں کی کہ حاصل نہیں۔ ابی طرح شب معراج میں ابن عباس کی روایت کے مطابق آنخضرت و اس کی میں ایس میں اس خصوصیت میں کوئی بشر آ ہے کا شریک و سہیم نہیں۔

حضرت عائش صدیقة سے روایات بل جوآیا ہے کہ ان آیات بل آخضرت و الله کا کو کھنامراد نہیں بلکہ جرئیل کو کھنامراد سے مرتجایات کے اس فرق کے پیش نظر کہا جاسکتا ہے کہ حضرت عائش اور حضرت ابن عباس کے اتوال بل کوئی تعارض نہیں۔ کیونکہ اثبات کا مطلب ایک خاص درجہ ہے اور فی کا تعلق دوسرے درجات سے ہے۔ ای طرح ابوذر کی روایات رایت نورا اور نورانی اراہ بل جسی ای طرح کی تطبیق ہو تکتی ہے۔ البت بعض اکابر کا فدات ہے کہ حضرت عائش کی روایت مسلم میں جب خود آنخضرت و الله سے کی تفسیر حضرت جرئیل کے دیکھنے سے کی گئی ہے۔ تو چروی رائج ہے۔ واذا جا ء نھر اللہ بطل نھر معقل۔

اور بخاری کی روایت شریک میں جوشبہ بوتا ہے بیآیات کرت تعالی کے قرب وقد کی پرمحمول ہوں ۔ سوعلامہ نوویؒ نے نقل کیا ہے کہ شریک حافظ نہیں ہیں۔

مخمل میں ٹاٹ کا بے جوڑ پیوند ۔ افر ائیتم الملات ۔ رسالت کے بعدتو حید کا بیان ہے۔ بھلالامحد ، دوقد رت وعظمت والے اللہ کے مقابلہ میں ان حقیر و ذکیل چیز وں کا نام لینے سے مشرکین کوشرم آئی چا ہیں ۔ الات ، منات ، عزتی ، تین بڑے بتوں اور دیوتا وُں کے نام ہیں ، جن میں سے لات کی پوجا اور فیر ناز وہ ہوتی تھی ۔ اور عزتی تھی ۔ اور منات کی پوجا اور فیر ناز وہ وقی تھی ۔ اور عزلی تھی جو سے بران کے بہاں زیادہ ہوتی تھی ۔ ان کے نزدیک اول درجہ میں عزائی تھا جو مکہ کے قریب تخلہ میں تھا۔ دوسرے نمبر پر لات جو طائف میں تھا اور تیسر ہے درجہ میں منات تھا جو مکہ سے بہت دوراور مدینہ سے نزدیک تھا۔

بعض حضرات نے ان بتوں کے مندروں کے لئے دوسری جگہوں کے لئے نشاندھی کی ہے لیکن ممکن ہے کہ جیسے ہندوستان میں بڑے بڑے دیوی دیوتاؤں کی شکلیں بنا کرمختلف جگہ مندر بنالیتے ہیں۔عرب میں بھی یہی حال ہوتا ہوغرض کہ جب بیبڑے بت خدانہیں ہوسکتے تو چھوٹے بتوں کوتو شار ہی کیا۔

علامہ یا قوت یہ بھی البلدان بیں کہاہے کہ قریش کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ یہ الفاظ کہا کرتے تھے۔ والسلات و العزی و منات الفلافة الاحری هو لاء المقرانية العلیٰ وان شفاعتهن لتو تجی پیض مفسرین نے اس موقعہ پرایک قطعن کیاہے کہ جمہور محدثین کے نزدیک اگر چہوہ محجے نہیں ہے تا ہم یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے مسلمانوں اور کا فروں کے خلوط مجمع میں یہ سورت پڑھی ہواور کفار نے حسب عادت قرآن پڑھنے میں شوروہ گامہ کیا ہو۔

قال المنين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوفيه اورجب الآيت شن بنون كاذكرآياتوان بن سيكى فرآب كرآواز مل المناف المناف الفران والغوفيه اورجب الرابية من المنافق العلى وان شفاعتهن لتوتجى كهروية مول جوآ كريل كرتبيروادا يُنكى من تصرف موتر موتري كهمكا يحمين كيامو

کفربیکمات کسی مسلمان کی زیان سے بھی نہیں نکل سکتے :.....ورندفا ہر ہے کقر آن میں جن کی تردید کی جارہی ہان کی مدح سرائی کیسے ہوسکتا ہے کفاران بنوں کوخدا کی بٹیاں کہا کرتے تھے سواول والله اولاد

ے بری ہادر بالفرض بے نظریدا گرتسلیم بھی کرلیا جائے تب بھی تقسیم کس طرح بجونڈی اور بھدی ہے آج خودتو بیٹے لے جاؤاوراللہ کے حصہ بیں بیٹیاں لگادو۔ دراصل پھروں اور درختوں کے بچھنام رکھ چھوڑے ہیں ان کواپنے خیال میں بیٹیاں کہ لویا بیٹے۔ بیٹش کہنے کی بات ہے جس میں حقیقت کا شائبہ تک بیس باوجود یک اللہ کے پاس سے ہدایت کی روشن آ بچی ہاور وہ سیدھی راود کھلا چکا۔ مگریدا متی انہی اوہام کی دلدل میں بچنے ہوئے ہیں جو بھی انگل بچوذ بن میں آگیا اور دل میں امسیا۔ آگی اسی کو کرگز رے یہ خقیق و جبتو سے کوئی سروکا زمیس ان کا سے جھتا اور کہنا کہ یہ بت ہمار کے معالی میں اللہ کے دور کے خالی خیالات اور آرز و میں ہیں۔ انسان جو بچھ بھی تمنا کرے کیا وہی ال جائے گا؟ دنیا و آخرت کی سب بھلائی تو اللہ کے ہاتھ ہے۔

کون سفارشی ہول گے اور کن کے لئے سفارش ہوگی۔ و کم من ملک یعنی ان بنوں کی تو حقیقت کیا ہے آسان کے مقرب فرشتوں کی سفارش ہی کچھکام نہیں دے سی سال اللہ ہی کی کوسفارش کی اجازت دے اور جس کی سفارش کی جائے وہ اس سے رامنی ہومثلا وہ کا فرنہ ہو۔ وہاں بیشک سفارش کام دے گی ، ظاہر ہے کہ اس نے نہ بنوں کوسفارش کا تھم دیا اور نہ وہ کفار سے رامنی ہے۔ دراصل میساری گراہی آخرت کی بے فکری سے پیدا ہوئی۔ ورنہ جے آخرت کی فکر ہووہ اپن نجات کی ضرور فکر کر کے گا۔ اور جب فرشتوں کے اللہ کے ساتھ شریک عبادت کھم جانت کی حاجت نہیں تھی۔ اللہ کے ساتھ شریک عبادت کھم رانا کفر ہے وہت پرتی بدرجہ اولی الفر ہوگی۔ اس لئے صراحت اس کے بیان کی حاجت نہیں تھی۔

دوسرافرق یہ ہے کہ پہلی آیت میں فرشتوں اور بتوں کے متعلق دلیل کی فی نہیں۔اور یہاں صرف فرشتوں کے اعتبار سے ہے اس لئے کرار کا شبہ بھیں رہتا ۔اور فرشتوں کا کر رہ نز کر ہشاید تھیم کے بعد شخصیص کے طور پر ہو۔ نیز ان کے مقبول ہونے کی وجہ سے ان کی پرستش اور شفاعت کے عقیدہ کی زیادہ گنجائش تھی۔اس لئے کررذ کر کردیا۔

ا کمال کی جز اوسر ایس کے بعد آیت فاعرض عمن تولی میں آنخضرت و الکالی این جارہی ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ جس کا اور حنا بجھونا دنیا کی بھی چنذروز ہ زندگی ہوجس بیل منہمک ہوکر وہ بھی اللہ کو اور آخرت کو دھیان میں ندلائے آ ہاں کی بکواس کو دھیان میں ندلائے آ ہواں کی بکواس کو دھیان میں ندلائی ہیں وہ اللہ ہے منہ کھیر لیں ہم جھانا تھا ہم جا دیا ، دایے بعطینت لوگوں ہے قبول جن کی امید رکھنا اور ان کے خم میں اپنے کو کھلانا بیکار ہے ۔ ان کی ہم جھتو ہم اسی دنیا کے جزوی نقصان تک پہنچتی ہاس سے آ گے ان کی رسائی نہیں ۔ ان کی تمام تر جدو جہد صرف بہائم کی طرح پیٹ بھرنے اور شہوت کی آگ بجھانے کے لئے ہے۔ وہ کیا ہم جسیں کہ مرنے کے بعد ما لک حقیق کی بارگاہ میں جدو جہد صرف بہائم کی طرح پیٹ بھرنے اور شہوت کی آگ بجھانے کے لئے ہے۔ وہ کیا ہم جسیں کہ مرنے کے بعد ما لک حقیق کی بارگاہ میں ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہے۔ اچھے برول کو اور ان کی تفی استعدادوں کو اللہ اذال سے جانتا ہے۔ ہزار جتن کر لوائی کے مطابق ہو کر دے گا۔ اس کے علم کے خلاف ہر گرذبیں ہوسکتا۔ یوں بھی وہ اپنے عمرو کر وہ کی موافق ہر ایک ہے تھیک تھیک اس کے احوال کے مناسب معاملہ کرے گالبذا آ ہے بیکسوہ وکر ان معاملہ اللہ کے سپر وکر دیں۔ ہرخض کا حال جب اس کو معلوم ، اور ذین و آسان کی ہر چیز پر اس کا قبضہ ، کھرنیکی وہ کے بیکسوہ وکر ان معاملہ اللہ کے سپر وکر دیں۔ ہرخض کا حال جب اس کو معلوم ، اور ذین و آسان کی ہر چیز پر اس کا قبضہ ، کھرنیکی وہ کے بیکسوہ کو کر ان معاملہ اللہ کے سپر وکر دیں۔ ہرخض کا حال جب اس کو معلوم ، اور ذین و آسان کی ہر چیز پر اس کا قبضہ ، کور نیاں وہ کی کور

بدی کابدلہ دینے سے اسے کیا چیز روک سکتی ہے؟ بلکہ عور سے دیکھوتو زمین وآسان کا بیسارا کارخانہ پیدا ہی اس لئے کیا گیا کہ اس کے نتیجہ میں زندگی کا ایک دوسراغیر فانی سلسلہ قائم کیا جائے۔ جہاں بروں کوان کی برائی اور نیکوں کوان کی بھلائی کابدلہ اورصلال سکے۔

بڑے گنا ہوں سے بچنا اور معمولی علطیوں سے درگذر : .......الذین یجتنبون ۔گناہ کبیرہ اور صغیرہ کا فرق سورہ نباء میں گزر چکا ہے۔البتہ ہم کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔بعض کی رائے ہے کہ گناہ کرنے کے خیالات جودل میں آئیں گرعمل میں لانے کی نوبت نہ آئے وہ م ہیں۔بعض نے صغیرہ گناہ مرادلیا ہے،بعض کی رائے میں جس گناہ پر اصرار نہ ہویا اس کی عادت نہ پڑجائے یا جس گناہ سے تو بہ کر لے وہ مراد ہے۔

حاصل آیت سے بے کہ اللہ چونکہ مہر بان اور وسیع مغفرت والا ہے اس کئے دو بڑے گنا ہوں اور فواحش سے بیخنے والوں کے بہت سے چھوٹے موٹ گنا ہوں سے درگز رفر ما دیتا ہے۔ اگر ہر چھوٹی بڑی خطا پر پکڑ کرنے لگے۔ تو بندہ کا ٹھکانہ کہاں؟ اس لئے بھی کبھار کی معمولی لغزشوں سے انسان کی عام کوکاری میں فرق نہیں پڑتا یعنی کوکاروں کی جس مجبوبیت کا یباں ذکر ہے اس کا مصداق بننے کے لئے بڑے گنا ہوں سے بچنا تو شرط ہے کیکن گاہ بگاہ معمولی غلطیوں کا سرز دہوجا ناالبت موقوف علینہیں ہے۔ ہاں ان پراصرارنہ کرنا شرط ہے۔

اس استناء کا بیمطلب نہیں کہ مغائر کی اجازت ہے اور نہ شرط ہونے کا بیمطلب ہے کہ نیکیوں کا صلہ ملنا موقوف ہے کہ ائر سے بچنے پر ، کیونکہ فمن یعمل مثقال ذرۃ حیوا یوہ کی روسے کہائر کرنے والابھی اگر نیکی کرے گا تو یقینا اس کی سزایا ہے گا۔ پس بڑے گنا ہوں سے بچنا معنی یجزی کے اعتبار سے شرط نہیں۔ بلکمحن اور مجبوب خاص بننے کے لئے شرط ہے جس پراحسنو اکاعنواں ولالت کررہا ہے۔

نه اليوى كى تنج أنش عب اورن عجب كاموقعه بيسس پر آيت ليجزى الذين اساء وا بما عملوات بدكارول كوايوى كادبم موسكات الدين احسنوا بالحسنى سينيول كوفره اورخود بندى بوسكي فى الذين احسنوا بالحسنى سينيول كوفره اورخود بندى بوسكي فى الذين احسنوا بالحسنى سينيول كوفره اورخود بندى بوسكي فى الذين احسنوا بالحسنى سينيول كوفره الرفي المرود المرديات في كان المرديات في كان المرديات كونكه الروه على المرديات كونكه الروه على المرديات كونكه الرود كان المرديات كونكه المرديات كونكه المرديات كونكم كان من كونكم كان من كونكم كان المرديات كونكم كان المرديات كونكم كونكم كان كونكم كونكم كونكم كونكم كان كونكم كونك

اسی طرح نیکوں کوعجب نہیں آنا جاہیے کیونکہ نیکیوں میں بعض دفعہ ایسے دقیق شوائب مل جاتے ہیں جن کی طرف نیکی کرنے والے کو التفات بھی نہیں ہوتا چہ جائیکہ اطلاع لیکن حق تعالیٰ کواس کاعلم ہوتا ہے ادھروہ نیکی اس حالت میں قابل قبول نہیں ہوتی پھرعجب کیسا۔ رہی یہ بات کہ تمہاری کسی حالت کی خود تمہیں بھی اطلاع نہ ہواور اللہ کومعلوم ہوجائے کوئی عجیب وغریب بات نہیں۔ بیتو شروع ہی سے ہور ہاہے۔

حقیقة منقی کون ہے ......هو اعلم بکم النج بی آدم کی بیدائش ٹی ہے ہوئی ہے ادران کے داسط سے سارے انسانوں کی بیدائش بھی گویامٹی سے ہوئی۔ اس طرح رحم مادر میں جنین کے مراحل گزرتے رہے۔ ان دونوں حالتوں میں کسی کوبھی اپن خبرنہیں تھی ادر ہمیں سب خبر تھی۔ پس اسی طرح اب تمہارا کسی حالت کونہ جاننا اور ہمارا جاننا کچھ جرت انگیز تعجب خیز نہیں ہونا چاہیے۔ اس بناء پر کسی کے لئے خود کومقد سرجھنے کا جواز نہیں کون حقیقہ متق ہے اس کوبس وہی جانتا ہے۔ دیکھنے میں قو دونوں ہی سے تقوی کے افعال سرز دہوتے ہیں۔

تقویٰ کی پھوتوفیق اللہ نے دی توشیخی نہ مارواورا ہے کو بہت بزرگ نہ بناؤ۔ وہ سب کی بزرگ اور پاکبازی کوخوب جانتا ہے اوراس وقت سے جانتا ہے دائرہ میں قدم بھی نہ رکھا تھا۔ آ دمی کو چاہیے کہ اپنی اصل کو نہ بھولے۔ اگر اللہ نے اپ فضل سے ایک بلندمقام پر پہنچا دیا تو اس کواس قدر بڑھ چڑھ کر دعویٰ کرنے کا استحقاق نہیں جوواقعی تقی ہوتے ہیں وہ دعویٰ کرتے ہوئے شرماتے ہیں اور سیجھتے

ہیں کہ بالکلیہ کمزور یوں سے پاک ہوجانابشریت کی حدسے باہر ہے کچھنہ کچھ کی سب میں رہ جاتی ہے۔

ایک نا در علمی شخفیق:......هالت جنین میں انسانی علم پرییشبہ ہے کہ اس وقت تو انسان کوشعوری نہیں ہوتا لہذا اس حالت کو اس حالت پر کیسے قیاس کیا جارہا ہے؟

جواب یہ ہے کہ مض انکشاف کے لئے قوت شعور کافی نہیں ہے بلک شعور کامعلومات کے ساتھ تعلق انکشاف کی شرط ہے اور میمکن ہے کہ تعلق نہ ہوجی ایک ہوجی انکساف نہ ہونا بھی ممکن ہے چھر یہ قیاس مدارنہیں ہے بلکہ اس میں اس پر تنبیہ کرنا ہے کہ قت تعالیٰ کاعلم ذاتی ہونے کی وجہ سے کامل اور سب احوال میں کیسال ہے اور تمہاراعلم حادث ہونے کی وجہ سے مٹی اور جنین ہونے کی حالت میں نہیں تھا۔ اس کئے ناقص اور ناکمل ہے کہ بھی ہے اور بھی نہیں ہے۔ پس خفی شوائب کامخفی رہ جانا بعید اور بجیب نہیں ہے۔

جب خاتمہ کا حال معلوم نہیں پھرخود بیندی ......اورایک تقریراس مقام کی اور بھی ہو عتی ہے دہ یہ کنیوں کاروں کو عب کرنا چاہیے۔ کیونکہ محسدیت کا مدار خاتمہ پر ہے اور اپنے خاتمہ کا حال کسی کو معلوم نہیں صرف اللہ کو معلوم ہے کہ جیسے ابتدائی حالت میں تہمیں معلوم نہیں اللہ کو معلوم ہے جیسے کہ ابتدائی حالت میں تہمیں معلوم نہیں اللہ کو معلوم ہے پھرعجب وخود بیندی کیوں کی جائے۔

لبات میں اس آیت کاشان زول بیقل کیا ہے کہ آنخضرت اللہ نے ایک موقعہ برفر مایا کرتی تعالی نے مرفض کو مال کے پیٹ میں بی شقی وسعیہ پیدا کر دیا ہے۔ اس پر بیآیت نازل ہوئی۔ اس سے بھی اس تقریر کی تائیہ ہوتی ہے۔ (بیان القرآن بنوا کہ عثانی)

لطاكف سلوك ....فلا تزكوا انفسكم الخ اس مين دعوت نقل سي صراحة ممانعت بـ

آفَرَ وَ يُتَ الَّذِى تُوَكَّى وَ ٣٣ عَنِ الإِيْمَانِ اَى اِرْتَدَّ لِمَا عُيرَ بِهِ وَقَالَ إِنِّى حَشِيتُ عِقَابَ اللهِ فَضَمِنَ لَهُ الْمُعِيرُ اَنْ يَحْمِلَ عَنَهُ عَذَابَ اللهِ إِنَّ رَجَعَ إِلَىٰ شِرْكِهِ وَاعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ كَذَا فَرَجَعَ وَاعْطَى قَلِيلًا مِنَ الْمَالِ الْمُسَمَّى وَالْكُذِي وَهِي اَرُضَّ صُلَبةٌ كَالصَّخُرَةِ تَمُنعُ حَافِرَ الْبِعُو إِذَا وَصَلَ اللّهَا مِنَ الْمُعْيَرةُ أَوْ عَيْدُهُ وَجُملةً أَعِندَهُ الْمَفْعُولُ النَّانِي لِرَايَتَ بِمَعْنى آخُيرُني آمُ بَلُ لَمُ يُنبَّالِهِمَا فِي صُحْفِ مُوسَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَيْرةً اللهُ عَيْرةً أَوْ عَيْرةً وَ وَحَملةً أَعِندَهُ الْمَفْعُولُ النَّانِي لِرَايَتَ بِمَعْنى آخُيرُني آمُ بَلُ لَمْ يُنبَّلِهِمَا فِي صُحْفِ مُوسَى اللهِ اللهِ عَيْرةً اللهِ عَيْرةً اللهِ عَيْرةً اللهِ عَيْرةً اللهِ عَيْرةً اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَيْرةً وَالْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

هُوَ أَضُحَلَتُ مَنُ سَاءَ فَرُحَهُ وَأَبُكُى ﴿٣٣﴾ مَنُ شَآ ءُحُزِنَهُ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ فِي الدُّنيَا وَأَحْيَا ﴿٣٣﴾ لِلْبَعْثِ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيُنِ الصِّنُفَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْأَنْثَى ﴿ وَمَ مَ مُن تُطْفَةً مِنْ يَ إِذَا تُمنى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشُاةَ بِالْمَدِّ وَالْقَصُرِ الْاُخُولِي ﴿ عُهُ الْحَلْقَةَ الْاَحْرِيٰ لِلْبَعْثِ بَعُدَ الْحَلْقَةِ الْاُولِيٰ وَأَنَّهُ هُوَ اغْنَى النَّاسَ بِالْكِفَايَةِ بِالْا مُوَالِ وَأَقْنِي ﴿ مُهُمَ اعْطَىٰ الْمَالَ الْمُتَّخَذِ قِنِيَّةً وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعُرى ﴿ وَهُمَ هِي كُوكَبّ خَلُفَ الْحَوْزَآءِ كَانَتُ تُعْبَدُ فِي الْحَاهِلِيَّةِ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَنِ الْأُولِي ﴿ ٥٠ وَفِي قِرَآءَةٍ بِإِدْعَامِ التَّنُويُنِ فِي الَّـلامِ وَضَـمِّهَا بِلَا هَمُزَةٍ هِيَ قَوْمُ هُوُّدٍ وَالْانْحَرَى قَوْمُ صَالِحٍ وَ ثَمُودُكَا بِالصَّرُفِ إِسُمَّ لِلُابِ وَبِلَا صَرُفٍ إِسُمَّ لِلْقَبِيلَةِ وَهُوَ مَعُطُوف عَلَى عَادٍ فَمَا آبُقلى ﴿ أَهُ مِنْهُمُ إَحَدا وَقُومٌ نُوحٍ مِنْ قَبُلُ أَي قَبُلَ عَادٍ وَ تَمُودَ اَهُلَكْنَاهُمُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمُ اَظُلَمَ وَاَطْعَى ﴿٥٢﴾ مِنْ عَادِوَّتُمُودَ لِطُولِ لَبُثِ نُوح فِيهِمُ الْفَ سَنَةٍ إِلَّا حَمُسِينَ عَاماً وَهُمْ مَعَ عَدَم إِيْمَانِهِمُ بِهِ يُوذُونَهُ وَيَضُرِبُونَهُ وَالْمُؤْتَفِكَةَ وَهِيَ قُرَىٰ قَوْم لُوطٍ اَهُولى ﴿ ٥٠٥ اسْقُطَهَا مَعُدَ رَفُعِهَا اللي السَّمَآءِ مَقُلُوبَةً إلى الْارُضِ بِآمُرِهِ حِبْرَئِيلَ عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلامُ بِذَلِكَ فَعَشَّهَا مِنَ الْحِجَارَةِ بَعُدَ ذلِكَ مَا غَشَّى ﴿ مُهُمَ اللَّهِ مَ تَهُوِيُلا وَفِي هُودٍ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَامُطَرُنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنُ سِنجِيل فَبا يّ الآعِ رَبِّكَ بِالنِّعُمَةِ الدَّالَةِ عَلَىٰ وَحُدَانِيَتِهَ وَقُدُرَتِهِ تَتَمَارَى ﴿٥٥﴾ تَشُكُّ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ اَوَ تَكُذِبُ هَلَا مُحَمَّد عَلَىٰ نَدِيْرٌ مِّنَ النَّلُو الْاُولِي ﴿٥٧﴾ مِنُ جِنُسِهِ مُ أَى رَسُولٌ كَا لِرُّسُلِ قَبُلَةُ أُرْسِلَ الدَّكُمُ كَمَا أُرْسِلُوا الى أَقْوَامِهِمُ أَزِفَتِ ٱلْأَزِفَةُ وَكُنَّهُ عَرُبَتِ الْقِيَامَةُ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللهِ نَفُسٌ كَاشِفَةٌ وهُمْهُ أَي لَا يَكْشِفُهَا وَيُظْهِرُهَا اِلَّا هُوَ كَقُولِهِ لَا يُحَلِّيهَا لِوَقْتِهَا اِلَّا هُو ٓ ا فَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ آيِ الْقُرَان تَعْجَبُونَ ﴿ وَهُمْ اللَّهُ مُو ٓ اَ فَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ آيِ الْقُرَان تَعْجَبُونَ ﴿ وَهُمْ اللَّهُ مُو اللَّهُ مُواللَّهُ مَا اللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مَا اللَّهُ مُواللَّهُ اللَّهُ مُواللَّهُ مُؤْمِلًا مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُنْ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُولًا مُولَقًا مُولِقًا لِيلًا مُولَقُولُولُهُ لَهُ مُولِكُمُ مُواللَّهُ مُولًا مُولِقًا لِللللَّهُ مُولِمُ لَا مُولِقًا مُولِمُ لَا مُولِمُ لَا مُولِمُ لَا مُولِمُ لَا مُولِمُ لَا مُولِمُ لَا مُؤْمِلًا لِمُولِمُ لَا مُؤْمِلًا لِمُولِمُ لِمُولِمُ لَا مُولِمُ لَا مُولِمُ لَا مُولِمُ لَا مُولِمُ لَا مُؤْمِلًا لَا مُولِمُ لَا مُولِمُ لَا مُؤْمِلًا لَا مُولِمُ لَا مُؤْمِلًا لَا مُؤْمِلًا لَا مُولِمُ لَا مُؤْمِلًا لَا لَا مُؤْمِلُولُولُ لَا لَا مُؤْمِلُولُولُولُولُولُولًا لَا مُؤْمِلًا لَمُولًا لَا مُؤْمِلًا لَا لَا مُؤْمِلًا لَمُولًا لَا مُؤْمِلًا لَمُولًا لَا لَا مُؤْمِلًا لِمُولًا لَمُولِمُ لَلَّا مُؤْمِلًا لَمُولًا لَمُولًا لَمُولِمُ لَا لَمُؤْمِلًا لَا لَعْلًا لَمُولًا لَمُولًا لَمُ لَا لَمُولًا لَمُولًا لَمُولًا لَمُولًا لَمُولًا لَمُولًا لَمُولًا لَمُولًا لَمُولِمُ لَمُ لَمُ لَا لَمُولًا لَمُولًا لَمُولًا لَمُولًا لَمُولًا لِمُولًا لَمُولًا لِمُولًا لَمُولًا لِمُولًا لَمُولًا لَمُولًا لَمُولًا لَمُولًا لَ وَتَضْحَكُونَ السِيهُزَآءُ وَلَا تَبُكُونَ ﴿ ٢٠ ﴾ لِسِمَاع وَعُدِهِ وَوَعِيْدِهِ وَأَنْتُمُ سَمِدُونَ ﴿٢١ لَا هُونَ غَافِلُونَ عُ عَمَّا يُطُلَبُ مِنكُمُ فَاسُجُلُوا لِلَّهِ الَّذِي حَلَقَكُمُ وَا عُبُلُوا ﴿ الْمَاكِ وَلَا تَسُجُلُو اللَّاصَنَامِ وَلَا تَعُبُدُوهَا \_

ترجمہ: ........ تو بھلاآپ نے ایشے خص کو بھی دیکھا جس نے روگردانی کی (ایمان سے پینی مرتد ہوگیا عاردلا نے پر جب اس نے بہ کہا کہ میں اللہ کے عذاب سے ڈر تا ہوں ۔ تو عاردلا نے والے نے بہ کہ کراپناذ مہ لیا کہا گرتو شرک کی طرف واپس آگیا تو عذاب اللی کا میں ذمہ دار ہوں اوراس کو مالی عطیہ بھی دیا اور وہ جر تد ہوگیا ) اور تھوڑ اسا (مقرر کردہ) مال دیا اور روک لیا (باقی مال نہیں دیا۔ اکدی، کدیہ سے ماخوذ ہے ۔ ایکی زمین کو کہتے ہیں جس میں کنواں کھودتے ہوئے بھر آڑے آجائے ) کیا اس مخص کے پاس علم غیب ہے کہ اس کود کھر ہا ہے (جانتا ہے کہ منجملہ اس کے یہ بھی کہ دوسر سے کے عذاب کا ذمہ لے سکتا ہے؟ یہ بات نہیں ہے۔ ولید بن مغیرہ یا کوئی دوسر امراد ہے اور جملہ عندہ وہ مفعول ثانی منجملہ اس کے یہ بھی کہ دوسر ہے کے عذاب کا ذمہ لے سکتا ہے؟ یہ بات نہیں ہے۔ ولید بن مغیرہ یا کوئی دوسر امراد ہے اور جملہ عندہ وہ مفعول ثانی ہے دائیت بمعنی اخبر نی کا کیا (بلکہ ) اس مضمون کی خبر ہیں پہنی جوموئی کے صیفوں میں ہے (تو رات کے اسفاریا اس سے پہلے صیفے مراد ہیں اور نیز ابراہیم کے (صیفے ) جنہوں نے فرمانبرداری پوری کی (جوان کو تھم دیا گیا اس کو بجالائے ورجب ان کا آڑ ماکٹوں میں امتحان لیا گیا تو اس

میں کامیاب رہے۔ ماکابیان آ کے ہے) کہ کوئی مخص کی کا گناہ اپنے اور پنیس لےسکتا (ان مخفتہ ہے یعنی کوئی بھی دومرے کا بوجہ نہیں اٹھائے گا) اور بیکدانسان کوصرف اپنی بی کمائی طے گی ( بھلائی میں سے پس دوسرے کی بھلائی کی جدوجہداس کونہیں ملے گی )وربیکدانسان کی سعی بجلدديمى جائك (آخرت من نظرآ جائك) بعراس كويورابدلدديا جائكا (ممل طريقه بركهاجا تاب جزية بمعنى سعيه يسعيه) ور بے کہ (ان فتر کے ساتھ معطوف ہے اور کسرہ کے ساتھ جملہ متا تقد ہے۔ یہی صورت بعد کے جملہ کی ہے البتہ دوسری صورت میں مضمون جملہ صحف کانیس رہے گا) آپ کے پروردگارہی کے پاس پہنچا ہے(مرنے کے بعدوی ٹھکانہ ہے البذاوہی ان کوبدلددے گا)اور بیکدوہی ہناتا ہے (جس کوچاہتا ہے خوش کرتا ہے اور دلاتا ہے، جے چاہتا ہے رنجیدہ کردیتا ہے) اور بیکرونی مارتا ہے (ونیایس) اور جلاتا ہے (قیامت میں )اوربيكهوي جوزول قسمول)كونروماده كونطفه (مني) سے بناتا ہے جب وہ (رحم ميں) ڈالا جاتا ہے اوربيكه اس كے ذمه بے پيداكر تا (مد ادر كسرك ساتھ)دوبارہ (ملى مرتب پيداكر في كے بعد قيامت كے لئے دوبارہ بيداكرنا)اوربيكدوى فى كرتا ب (لوگول) كوكافي مال دےكر) اورسر مامیہ باقی رکھتا ہے (سر مامیداری کے لئے مال عطافر ماتا ہے) اور میکدوہی مالک ہے شعریٰ کا بھی (برج جوزا کے بیچھے ستارہ کا نام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جس کی پہتش ہوا کرتی تھی )اور بیکہ ای نے قوم عاد کو ہلاک کیا (ایک قراءت میں دال کی توین کالام میں اوغام کیا گیاہے اورلام کاضمہ بغیر بمزہ کے۔ بیقوم ہود ہے اور و عاداخری "قوم صالح ہے) اور شود کو بھی (منصرف ہے قوم کے باپ کانام اور غیر منصرف ہوتے ہوئے قبیلے کانام ہاس کاعطف عادیرہے) کہ کی کو (ان میں سے )باتی ندچھوڑا۔اوران سے پہلے قوم نوح کو ( لیتی عادو مروسے پہلے قوم نوح کوہلاک کرڈالا) بلاشبہ وسب سے بر حکر ظالم وشریہ متھ ( قوم عادو شمود سے بر حکر، کیونکہ ساڑھ نوسوسال حضرت نوع ان میں رہے۔ مر كفرك ساته ان كوستايا بهى اور مارا بهى) اور ( قوم لوط كى) الني بوئى بستيول كوبهى مجينك مارا تھا ( آسان پر ليے جاكرز بين پر بليث اور پيك دیا تھم الی سے جرئیل نے ) پھر گھر لیااں بستی کو (پھراؤنے اس کے بعد)جس چیزنے گھرلیا (دہشتا ک بنانے کے لئے اس کو بہم ذکر کیا گیا ہاورسورہ ہودش ہے فجعلنا عالیها سافلها و امطونا علیها حجارة من مسجیل سوتوایخ رب کی کون کون کا متول میں (جواس کی وحدانیت دقدرت پردالت كرنے والى بين ) شك كرتار ب كا (اے انسان شبه يا تكذيب كرتار ب كا) بير محمد الله بيغيروں كى طرح ایک پیغیر ہیں (انبی کی جنس ہے مجملہ پہلے رسولوں کے ہیں جس طرح اپنی وہ قوم کی طرف بھیجے گئے۔ ای طرح آپ ای بھی تھا رے لئے آئے) وہ جلدی آنے والی چیز قریب آپنجی ہے (قیامت زدیب آئی) کوئی (نفس) اللہ کے علاوہ اس کا ہٹانے والنہیں ہے ( یعنی اللہ كسواكونى اورنداس كولاسكا باورندفا بركرسكا بجياكد لا يجليها لوقتها الاهو فرمايا كيا) سوكياتم لوك اس كلام (قرآن) ك بارے میں تعجب کرتے ہو (جمثلاتے ہو) اور سنتے ہو ( نداق کرتے ہوئے ) اور روتے ہیں (اس کے دعد وعید من کر) اور تم تکبر کرتے ہو ( تم ے جو کھے پاجاتا ہے اس سے بچر محراور غفلت برتے ہو) سواللہ کے سامنے جدہ کرو (جس نے جہیں پیدا کیا ہے) اور عبادت کرو (بتوں کو نه مجده کرواورندان کی پرستش کرو)۔

شخقیق وترکیب: .... صحف موسلی بونکدورات زیاده شهور باس نے صحف موی کو صف ایرا ہیم سے پہلے بیان فرمایا۔
الا توز بینی بیک جرمان ہے بما کے ماسے بدل ہونے کی جہ سے اور مبتداء بحذوف کی جرہونے کی بناء پرمرفوع بھی ہوسکتا ہا کا ذلک الاتزر
اور تعلیٰ ضمر کی وجہ سے منصوب بھی ہوسکتا ہا سی میں آن مخففہ ہا اور ضمیر شان محدوف اسم ہا در جملہ منفی خبر ہے۔ اور بیآ ہت صدیث سلم من
سن سنة سینة فله و ذرها و و ذر من عمل بھا کے فلاف نہیں ہے کیونکہ برائی کا بائی، برائی کا سبب اور باعث بنا۔ بیخوداس کا فعل ہے جس کی
ذمداری ای پرہے کو یا برائی کرنے والا اپنے تعقی عمل میں بکر اجائے گا اور برائی پرآ مادہ کرھے والا اپنے عمل کی یا واش میں بکر اجائے گا۔

لیس للانسان . اس میں دوسرے کے نیک عمل کے نفع ہے نئی کی جارہی ہاس طرح کربرائی کرنے والا دوسرے کی نیکی کی وجہے اپنی کی ہوئی برائی کے نقصان سے نی جائے ۔ رہائس کی شاخت کی وجہ سے یامر دوں کو زندہ کی ، دعا ، استغفار ، صدقات وغیرہ کے ذریعے نفع ہونا وہ اس ہوئی برائی کے خلاف نہیں ہے کیونکہ اس میں ایمان اورنفس عمل کا ہونا شرط ہے ہیں ایمان وصلاح ہی کواصل نفع بخش کہا جائے گا۔ دوسرے کی نیکی اس کے حلاقت تو بیمل نسبت کنندہ کا ہوگا ساتھ نحتی کی جائے گا۔ اس لئے حلیقت تو بیمل نسبت کنندہ کا ہوگا موگا اور میک دوسرے کا۔ اس طرح ایک عمل کے دورخ ہونے کی وجہ سے دونوں کو فائدہ ہوگا اور بعض حصرات کی دائے ہے کہ ہے آیت دوسری آیت والذین اُمنوا و اتبعت ہم خریت ہم بایمان الحقنا بھم خریت ہم کی وجہ سے منسوخ ہے۔

اور بعض کے نزدیک میتھم شرائع سابقہ کا تھا ابنہیں ہے۔ اور بعض طلا نسان 'کے لام کوعلی کے معنی میں لیتے ہیں۔ اور بعض اس حکم کو کفار کے ساتھ خاص کہتے ہیں۔

اوردسن بصری فرمات بین کدوسرول کی نیکی سے نقع بوناازروئے ضل ہے نہ کدازروئے عدل بصدقات وج کے ایصال واب میں توسب کا اتفاق ہے۔ نیکن قرآن کے ایصال واب میں اختلاف ہے بعض کے نزدیک واب پہنچا ہے اور بعض کے نزدیک بیس اور بعض کہتے ہیں تلاوت کے بعد بیدعا کرنی چاہیے۔ المله م انبی و هبت ثواب ما قرات لفلان المله م فاوصله له نمازروزه میں بیت مجاری نہیں ہوگا ابوداؤد کی راویت من مات و علیه صیام صام عنه ولیه کی نسبت امام طحاوی۔ شرح الا نار میں کہتے ہیں کہ بیت کم ابتداء اسلام میں تقابعد میں منسوخ ہوگیا۔

اوربعض حضرات روایت ابوداوُدیس یو جیرکت که بین کرصیام سے مرادطعام ہے۔ اورصاحب بداید بیفر ماتے بیں۔ لسلانسسان جعل ثواب عمله لغیره ولو صلواۃ او صوماً وهو مذهب اهل السنة عالبًا اللسنت سے امام اعظم وغیره احناف مرادہوں گے۔ ورند بقول نودی وغیرہ امام مالک ، امام شافی اجازت نہیں دیتے۔

البجنواء الاوفئي منصوب يزع الخافض باورمصدريهي بوسكتا ب مفسرٌ في اشاره كياب كه جزى متعدى عفسه آتا باورمتعدى برف بحرف الجربهي -

وان السیٰ ربگ ،ان کے کسورہونے کی صورت میں آئدہ جیلے اصحف اول "کنیس ہوں گے۔ صرف سابقہ تین جیلے اصحف اول "ک ہوں گے۔ جملہ ان الیٰ ربک الله کی الله کی جس کا عاصل یہ ہوگا کہ سب چیز وں میں الله کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس کے خاطب عام انسان ہیں یا خصوصیت سے آخضرت بھی ہیں قراءت کسرہ کی صورت میں لیکن قراءت فتح کی تقدیر پر ہرعاقل مخاطب ہوگا یا مولی علیم مالسلام ہوں گے۔

هو اصحافی یعنی الله نے رونے بننے کو پیدا کیایا فرحت وحزن کو پیدا کیایا مسلمانوں کو آخرت میں عطیات سے خوش کردی گااور ونیامیں تکلیف سے ملول کرتا ہے۔

وان و حلق الزوجین بیهال اسه هو اصحاف کی طرح شمیر فصل نہیں لائی گئی کیونکہ ہنسانے رلانے جلانے مارنے وغیرہ میں تو مخلوق کا دخل ہونے کا تو ہم تھااس کے ازالہ کے لئے شمیر فصل لائی گئی بخلاف نرومادہ کے پیدا کرنے اور دوبارہ زندہ کرنے کے آئییں بیا یہام نہیں تھا۔اس لئے ضرورت نہیں سمجی گئی۔

ر ب الشعری اس سارہ پس کی داغ بیل سب سے پہلے ابو کبشہ نامی ایک شخص نے ڈالی تھی۔ و شعودا۔ ایک سبب کی وجہ سے منصرف ہے اور عاصم مجز ہ کے نز دیک غیر منصرف ہے علمیت اور تا میٹ کی وجہ سے۔

عدد والإولى \_اولى كمعنى اگرقد يم كے لئے جائيں تو پھراخرى كے مقابل مانے كي ضرورت نہيں \_اور فما افتى اگر عام بتوسارے مود

مول مے درند صرف کفار نیاہ ہوئے ہوں گے۔

انهم کانوا ۔ صرف قوم نوح کی طرف خمیرراجع ہے یا تینوں اقوام کی طرف اور هم خمیر فصل ہے یا تاکید کے ہے۔ بدل مانا بعید ہے۔ اظلم کامفضل علیہ کندوف ہے بہل صورت میں من عدو و مود ہوگا اور دوسری صورت میں من غیر هم ہوگا۔

والموتفكة مينصوب، اهوى كاوجه بستيول كواس كيّ كها كوالل بستى بلك ديئ كئ تضوّ اصل كارعايت كى وجه موتفك كو عامل سيمقدم كيا كيامي-

ما غشی اس میں ما او حی کی طرح ایہام ہے تفعیل اگر تعدید کے لئے مانا جائے تواس کومفعول ٹانی کہاجائے گا۔اورمبالغاور تکثیر کے لئے کہاجائے تو فعشیهم من الیم ما غشیهم کی طرح ما کوفاعل کہاجائے گا۔مہم لانے میں مبالغد تقصود ہے۔ آیت ہود کے قریب آیت جر بھی ہے۔ فجعلنا عالیها سافلها و امطونا علیهم۔

تسمادی مفسر نقک سے اشارہ کیا ہے تفاعل میں تعددفاعل نہیں ہے۔ اور تکذب کہ کر ابن عبال کی تغییر کی طرف اشارہ کیا ہے انہوں نے بہم عنی لئے ہیں۔ یعنی مزید کی بجائے مجرد کا ترجمہ کیا ہے۔

کاشفة بیم مدرجی ہوسکاعافیة ،عاتب خائمة کی طرح اورصفت بھی بن سکتا ہے۔اس وقت اس میں تا نیف ہوگ مفسر نے نفس سے اس کے موصوف محذوف کی طرف اشارہ کیا ہواراس میں تا کومبالفہ کے لئے کہا جا سکتا ہے۔علامة ،نسلبة کی طرح اور یہاں کشف الشسیء کے معنی عرف حقیقة کے ہیں اور دیا کشف الفرسے ہے بمعنی از الدکرنالیمن اللہ کے علاوہ کوئی اس سے بچانیں سکتا ۔ بید وسری بات ہے کہ چونکہ اس نے طردیا ہے اس کے اس کا ہونا تا گزیرہے۔

نتم سامدون ۔جملہ متاتفہ بھی ہوسکتا ہاور حال بھی۔ خمود کے معنی اعراض کے ہیں یا آہو کے یا خمود یعنی نیچنے کے یا بمعنی انتکبار ہاور ابو مبیرہ کی رائے ہے کہ لفت جمیر ہیں سمود کے معنی غزائے ہیں کہاجاتا ہے یا جا ریة اسمدی لنایعنی گانا گا۔

مام راغب فرماتے بین کرمام کے معنی الاهی الرافع راسه کے بین کہاجاتا ہے کہ بغیر سامد فی سیرہ اور سمد راسه و جسده ولاجاتا ہے بعنی بال صاف ہو گئے کفار قراءت قرآن کے وقت گانے بجانے سے لوگوں کو پرچایا کرتے تھے۔

ابن عبال طمود کے معنی لہو کے لیتے ہیں۔ بولتے ہیں۔ دع عنک سمودک ای لھوک ۔ اور عکر مرتبیلے تمیر کے لغت میں غنا کے معنی لیتے ہیں اور ضحاک وغیرہ پھروں کے معنی لیتے ہیں۔

ربط آبات: بسست مجیلی آیت الذین اساء و ا اور الذین احسنوایس برون اورا چیون کا اجمالی بیان تھا پھر نیکوں کی پچھنسیل آگئ تھی۔ ب آیت افسر ایت الذی اغ سے بروں کی پچھ برائی ارشاد ہے۔ اسی ذیل میں پچھلی کتابوں اور شریعتوں کے حکمت وقیعت آمیز مضامین قل رمائے جارہے ہیں۔

ل کے بعد آخری آیت هذا فذیو الخ میں سورت کے مضامین ، توحید ، درمالت مجازات کا پھر مخلوط خلاصہ دہرا دیا گیا ہے۔

نان نزول وروایات ......این جرید این زید نظل کیا ہے کہ دلید بن مغیرہ یا کوئی اور کافر سلمان ہو گیا تو مشرکین نے آبائی بہب چھوڑنے پراس کوطامت کی سلامت کی کرولید بولا کہ میں عذاب آخرت سے ڈرتا ہوں۔ ملامت گر کہنے لگا کہ اگر تو مجھے کچھ دیو میں براعذاب اپنے سر پردکھ لوں گا۔ چنانچہ ولیدنے کچھ دیا دلایا۔ مگراس نے پھراور ما نگا۔ نہایت کشاکشی کے بعداس نے پچھ دیا اور بقید تم کی

وستاويزمع گوامول كے لكھوى آيت افرايت الذي ميس اس واقعد كى طرف اشاره بـ

آیت لا تزر الخ کے متعلق عکر مدابن عبال کے قل کررہے ہیں کہ پہلے زمانہ میں مجرم کی سزااس کے باپ بیٹے متعلقین میں سے کی کو دے دی جایا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم تشریف لائے توانہوں نے اس غلط طریقہ کوبدلایہ آیت اس کابیان ہے۔

﴿ تَشْرَتُكَ ﴾ ....... بقول روح المعانی نیز مجاہد وغیرہ سے بہی منقول ہے کہ ولید بن مغیرہ حضور ﷺ کی باتیں سن کراسلام کی طرف ماکل ہو چلا تھا اور قریب تھا کہ سلمان ہوجائے۔ایک کافر بولا ایسامت کر۔اگر تھے عذاب کاڈر ہے تو جھے اتنامال دے دے میں سب اپنسر لے لیتا ہوں۔ چنا نچہ مغیرہ نے اس کی ایک قسل ہو اکدی کے معنی یہ ہوں گے کہ مغیرہ نے کچھ مال دیا اور پھر ہاتھ کھنے کیا۔ چنا نچ فد یہ بننے والے پر نگیر کرتے ہوئے فرمایا جارہا ہے اعسندہ الح یعنی کیا یہ غیب کی بات دیور کے کہ مغیرہ نے کھوٹ جائے گا۔ جات کا کہ دوسرے کیا اور کھوٹ جائے گا۔

آسانی صحیفول کی تعلیم :........الانکه موی وابراہیم کے صحیفوں میں میضمون آچکاتھا کہ اللہ کے ہاں کوئی کسی کا بوج نہیں اٹھاسکتا ، ہر ایک کواپنی جوابد بی خود کرنی ہوگی ۔ درمنثور کی روایت حضرت موئ کوتو رات کے علاوہ دس صحیفے عنایت ہونے کی ہےان میں یہ ہدایت بھی تھی کہ آدمی جو کچھ کوشش کر کے کما تا ہے وہی اس کا ہے۔ یہ بیس ہوسکتا کہ وہ دوسروں کی نیکیاں لے اُڑے باقی خودکوئی اپنی خوش سے اپ بعض حقوق دوسرے کودے دے اور اللہ اے منظور کرلے وہ الگ بات ہے جس کی تفصیل کتب حدیث وفقہ میں ہے۔

بہرحال ایک کی سی اس کے سامنے رکھ دی جائے گی اور اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ بعض محقق اکابر نے سعی سے سی ایمانی مراد لی ہے لینی اسلام وکفز کا تبادلہ نہیں ہوسکا۔ البتہ اعمال حسنہ ایک دوسرے کے لئے مفید ہوں میکن ہاس لئے اب اس آیت میں کوئی اشکال نہیں رہ جا تا وان الی رباث المستھیٰ۔ چونکہ سب علوم وافکار حق کہ دجود کا سلسلہ اللہ ہی پرفتہی ہوگا اور سب کوآخر کاراس کے پاس پہنچنا ہے۔ اس لئے وہیں سے ہرایک کوئیکی بدی کا پھل ملے گا۔

و انسه حسلق الزوجین لیعنی تمام مضادمتقابل احوال، خوشی ہویائم ، ہنسی ہویارونا، جینا ہویا مرنا، نربویا مادہ ،خیر ہویا شرسب اس نے پیدا کئے جیں۔ جس کے کمال صناعی اور عظیم قدرت کا ادنی کرشمہ رہے کہ اس نے ایک گندی بوند سے نرومادہ پیدا کردیئے۔اسے دوبارہ پیدا کرنا کونسا مشکل ہے۔ یہاں تک انسان میں تصرفات الہیٰ کا بیان ہے۔

فبسائی الاء ربك رايس طالم فساديون اور باغيون كاتباه كرو النابهي الله كابر ابهاري انعام بـ كياايي نعمتون كود كيه كرانسان اين رب

حمثلاتارہ گا۔ بظاہر بیسب مضامین ابراہیم وموی علیہ السلام کے حیفوں میں مشترک معلوم ہوتے ہیں۔خواہ ہرایک میں یا مجموعہ میں ، اجمالاً ہوں یا کھیا ہوں یا تفصیلاً اور جزئیا کیکن اگریہ فاہت نہ ہوتو پھر جو مضمون ان محیفوں کے علاوہ ہوگا۔ ورمون کو بہود اور میں مضامین نقل ہونے کے علاوہ چونکہ علی ہیں ہیں اس لئے مشرکین پر ججت ہیں اور حضرت ابراہیم سب کے سلمہ مقتراہیں۔ اور مون کو یہود ومقتراء مانے ہیں۔ اس لئے جہت ہونے میں ان کی تخصیص بھی مناسب ہے۔

آ بخضرت و الله کی آمد قیامت کی آمد کامقدمہ ہے: ..... هذا نذید ۔ پیچانبیاء کی طرح آ بخضرت الله می محرص کوان کے انجام سے برابر ڈراز ہے ہیں اور آپ کی تشریف آوری مقدمہ ہے قیامت کا بس سمجھو کہ قیامت بھی اب آئی گئے۔ اس کی تعیین تو اللہ کو معلوم ہے ، مگر جب ٹھیک وقت آ جائے گاتو پھر کوئی دو مری طاقت اسے ٹال بھی نہیں سکتی ۔ قیامت اور اس کے قرب کا ذکر من کر تو انہیں مارے خوف کے رونادھونا چاہیے تھا اور تیاری کی فکر میں لگ جانا چاہیے تھا۔ مگر افسوس کہ ہوید رہا ہے کہ ہنے میں گئے ہوئے ہیں اور نہایت بو فکری سے عافل ہوکر قانی پر برت والازم ہے کہ بندگی کی راہ افتدیار کر میں اور مطبح وفر ما نبر دار ہوکر جبین نیاز خداوند قہار کے آگے جھا دیں ۔ چنا نچر دوایات میں آیا ہے کہ سورہ تجم پڑھ کر آپ نے بحدہ کیا اور ساتھ ہی سب مسلمان اور شرک جو حاضر مجلس تھے ہجدہ میں گر پڑے سب کوایک عاشیہ الی نے گیر لیا اور نہیں اور قبی اور زمین سے تھوڑی سے مٹی اٹھا کرائی پیشائی کولگا لی مرجعی میں اور کہنے لگا کہ بچھاس قدر کافی جے سے کول پر قساوت کی مہتمی اس نے سجدہ نہیں کیا اور زمین سے تھوڑی سے مٹی اٹھا کرائی پیشائی کولگا لی اور کہنے لگا کہ بچھاس قدر کافی ہے۔

لطاكف سلوك: ......ليس للانسان الخكذيل شروح المعانى شير و التحرير عندى في هذه الاية ان ملاك المعنى هو اللام من قوله سبحانه للانسان فاذا حققت الشيئ الذى حق الانسان ان يقول فيه لى كذا، لم تجده الاسعيه وما يكون من رحمة بشفاعة او رعاية صالح او ابن صالح او تضعيف حسنات او نحوذ ذلك فليس هو للانسان ولا يسعه ان يقول لى كذا و كذا الا على تجوز والحاق بما هو حقيققة انتهى \_

حاصل بیہ کمٹل ہے اصل مقصود حق تعالیٰ کا قرب ہے اور وہ بلا عمل کے کسی کی برکت سے نہیں ہوتا اور اللہ کے فضل سے عنایت ہو جانا اور بات بیہ ہے کیونکہ یہاں قو حصراضا فی ہے۔ وان المی ربیاث المستھیٰ کے معنی بعض نے بیبیان کئے ہیں کہ تمام افکار وتصورات کا منتہی جن تعالیٰ ہیں مخلوق میں نظر وفکر کی میر کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ لیکن خالق پر پہنچ کر میر رک جاتی ہے۔ آ مے بجال نہیں چنانچے ابی ابن کعب آنخضرت الکیا ہے اس کے ذیل میں نقل کرتے ہیں۔ لا نکرہ فی المرب۔

سفیان وری ایخضرت اللے سفا کرتے ہیں کہ اذا ذا الرب فانتھوا۔

ابن ماجه ابن عباس عناقل بين مر النبي على قوم يتفكرون في الله فقال تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق فانكم

ابوذر فرماتے ہیں۔قال رسول ﷺ تفکروا فی خلق الله والاتفکروا فی فتھلکوا ،اس معلوم ہوا کہ الله کی معرفت بالکنه کال ہے۔اکثر دلائل تقلیہ سے اس کا نہ موتا معلوم ہوتا ہے۔

## سُــوُرَةُ الُقَمَرِ

سُورَةُ الْقَمَرِ مَكِّيَّة إِلَّا سَيُهُزَمُ الْجَمْعُ الْآيَةُ وَهِيَ خَمْس وَّ خَمْسُونَ ايَةً

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿

إِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ قَرُبَتِ الْقِيَامَةُ وَانُشَقَّ الْقَمَرُ ﴿ ﴾ إِنْ فَلَقَ فَلَقَتَيْنِ عَلَىٰ آبِي قُبَيْسِ وَقُعَيْقَعَانِ آيَةً لَّهِ عَلَىٰ وَقَدُ سَئلَهَا فَقَالَ اشُهَدُوا رَوَاهُ الشَّيُحَانِ وَإِنْ يَرَوُا آئُ كُفَّارُ قُرَيْشِ آيَةً مُعُجِزَةً لَهُ عَلَى كَانُشِقَاقِ الْقَمَرِ يُعُرضُوا وَ يَقُولُوا هَذَا سِحُرٌ مُّسُتَمِرٌ ﴿ ﴾ قَـ رِيٌّ مِّنَ الْمَرَّةِ الْقُوَّةِ اَوُدائِمٌ وَكَذَّبُوا النَّبِي ﷺ وَاتَّبَعُواۤ اَهُوَ آعُومُم فِي الْبَاطِلِ وَكُلُّ اَمُرٍ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ مُّسُتَقِرٌ ﴿٣﴾ بِاَهْلِهِ فِي الْحَنَّةِ اَوِ النَّارِ وَلَقَدُ جَآءَ هُمْ مِّنَ الْانْبَآءِ اخْبَارِ هَلَا كِ الْأُمَامِ الْمُكَذِّبَةِ رُسُلَهُمُ مَا فِيْهِ مُزُدَ جَوْ ﴿ مُ لَهُمُ إِسْمٌ مَصْدَر أَوُ إِسُمُ مَكَان وَالدَّالُ بَدُلٌ مِّن تَا عِ الْإِفْتِعَالِ وَازُدَخَرُ تُهُ وَ زَحَرُتُهُ نَهَيْتُهُ بِغِلْطَةٍ وَمَا مَوْصُولَة أَوْ مَوْصُوفَة "حِكُمَة "خَبُرُ مُّبُتَدَ اءٍ مَحُذُوفٍ أَوْ بَدُلٌ مِّنَ مَا اَوُمِنُ مُّزُدَجَرِ بَالِغَةٌ تَا مَّةٌ فَمَا تُغُنِ تَنْفَعُ فِيهِمُ النَّلُورِ ﴿ لَهُ جَمْعُ نَذِيرٍ بِمَعْنَى مُنَذِرِ آيِ الْأَمُورُ الْمُنْذِرَةُ لَهُمْ وَمَا ۚ ۚ لِلنَّفُي اَوۡلِلۡاِسۡتِفُهَامِ الۡاِنۡكَارِيِّ وَهِىَ عَلَى النَّانِيِّ مَفُعُولٌ مُقَدَّمٌ ۚ **فَتَوَلَّ عَنُهُمُ ۚ هُ**وَفَائِدَةٌ مَا قَبُلَهُ وَبِهِ تَمَّ الْكَلَامُ يَ**وْمَ** يَدُ عُ الدَّاعِ هُوَ إِسْرَافِيلُ وَ نَاصَبُ يَوْمَ يُحْرَجُونَ بَعُدُ إِلْى شَيْءٍ نُكُو ﴿ ﴿ ﴾ بِضَمِّ الْكَافِ وَسُكُونِهَا أَي مُنكِرٌ تُنكِرُهُ النُّفُوسُ لِشِدَّتِهِ وَهُوَ الْحِسَابُ خَاشِعاً ذَلِيلاً وَفِي قِرَاءَةٍ خُشَّعاً بِضَيِّم الْحَآءِ وَفَتُح الشِّينِ مُشَدَّدَةٌ ٱبْصَارُهُمُ حَالٌ مِّنُ فَاعِلٍ يَخُوجُون آى النَّاسُ مِنَ الْاَجُدَاثِ الْقُبُورِ كَانَّهُمُ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ ﴿ ٢ لَا يَدُرُونَ اَيُنَ يَذُهَبُونَ مِنَ الْحَوْفِ وَالْحَيْرَةِ وَالْحُمْلَةُ حَالٌ مِّنُ فَاعِلِ يُحْرَجُونَ وَكَذَا قَوْلُهُ مُّهُطِعِينَ آيُ مُسْرِعِينَ مَادِّي اَعْنَاقِهُمُ اِلِّي الدَّاعِ يَقُولُ الْكُفِرُونَ مِنْهُمُ هِلَا يَوُمْ عَسِرٌ ﴿ ٨ اَى صَعُبٌ عَلَى الْكَافِرِينَ كَمَا فِي الْمُدَّرِّرِ يَوُمٌ عَسِيْرٌ عَلَى الْكَفِرِيْنَ كَذَّبَتُ قَبُلَهُمْ قَبُلَ قُرَيُشِ قَوْمُ نُوْحٍ تَانِيْكُ الْفِعُلِ لِمَعْنَى قَوْمٍ فَكَذَّبُوا عَبُدَنَا نُوحاً وَقَالُوا مَجُنُونٌ وَّازُدُجِرَ ﴿٩﴾ آى إِنْتَهَرُوهُ بِالسَّبِّ وَغَيِّرِهِ فَلَدَعَا رَبَّكَ أَنِّي بِالفَتُح آى بِآنِي مَغُلُوبٌ فَانْتَصِرُ ﴿١٠﴾ فَفَتَحُنّا بِالتّخفِيفِ وَالتّشُدِيدِ أَبُوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنهُمِرٍ ﴿١١﴾ مُنصَبِّ إنصِبَاباً شَدِيدًا

وَّفَجُّرُنَا الْاَرْضَ عُيُونًا تَنبُعُ فَالْتَقَى الْمَاءُ ماءَ السمآءِ وَالْارْضِ عَلَى اَمُوِحَالِ قَدُ قُلِرَ ﴿١٣) بِهِ فِي الْاَزَلِ وَهُوَ هَلَاكُهُمْ غَرُقاً وَحَمَلُنهُ آى نُوحاً عَلَى اسَفِينَةٍ ذَاتِ ٱلْوَاحِ وَدُسُو ﴿ آلَهُ وَهِى مَا تُشَدُّ بِهِ الْالْوَاحُ مِنَ الْمَسَامِيُرِ وَغَيُرِهَا وَاحِدُها دِسَازٌ كَكِتَابٍ تَسَجُورِي بِأَعْيِنِنَا ۚ بِمَرَائً مِنَّا أَى مَحُفُوظَةٍ بِحِفُظِنَا جَزَآءً مَنْصُوبٌ بِفِعُلِ مُّقَدَّرِ أَى أُعُرِقُو النِّيْصَاراً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ ﴿١٣﴾ وَهُـوَ نُوحٌ عَلَيَهِ السَّلاَمُ وَقُرِئَ كَفَرَ بِناءً لِلْفاَعِلِ آىُ أُغُرِقُوا عِقَاباً لَهُمْ وَلَقَدُ تَوَكُّنَاهَا آىُ اَبَقَيْنَا هذِهِ الْفِعُلَةَ آيَةٌ لِّمَنْ يَعْتَبِرُبِهَا آىُ شَاعَ خَبُرُهَا وَاسْتَمَرَّ فَهَلُ مِنْ مُّدَّكِرِ ﴿٥١﴾ مُعْتَبِرِ وَمُتَّعِظِ بِهَا وَاصُلُهُ مُذْتَكِرٌ أَبِدِلَتِ التَّاءُ دَالًا مُهْمَلَةً وَكَذَا الْمُعْمَمَةُ وَأَدُغِمَتُ فِيهَا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُلُو ﴿١١﴾ أَى إِنْذَارِى إِسْتِفُهَامُ تَقُرِيُرِ وَ كَيُفَ حَبُرُ كَانَ وَهِيَ لِلسَّوَالِ عَنُ الْحَالِ وَالْمَعُنَى حَمُلُ الْمُحَاطِبِينَ عَلَى الْاقْرَارِ بِوُقُوعِ عَذَابِهِ تَعَالَىٰ بِالْمُكَذِّبِينَ بِنُوحٍ مَوْقَعَةً وَلَقَدُ يَسَّونَا الْقُرُ أَنَ لِلذِّكُو سَهَّ لَنَاهُ لِلْحِفْظِ أَوْ هَيَّأَنَاهُ لِلتَّذَكُّرِ فَهَلُ مِنْ مُلَّاكِرِ ﴿٤١﴾ مُتَّعِظٍ بِهِ وَ حَافِظٍ لَهُ وَالْا سُتِفَهَامُ بِمَعْنَىٰ الْكَمْرِ آَى إِحْفَظُوهُ وَاتَّعِظُوهُ وَلَيْسَ يُحَفَظُ مِنُ كِتَابِ اللِّهِ عَنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ غَيْرَةٌ كَذَّبَتْ عَادٌ نَبِيَّهُمُ هُوُداً فَعُذِّبُوا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَ نُلُو (١٨٥ أَى إِنُذَارِى لَهُمْ بِالْعَذَابِ قَبُلَ نُزُولِهِ أَى وَقَعَ مَوْقَعَهُ وَيَيَّنَهُ بِقَوْلِ، إِنَّا اَرُسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِيْحًا صَرُ صَرًا أَيُ شَدِيْدَةَ الصَّوْتِ فِي يَوْمِ نَحْسِ شَوْمٍ مُّسْتَمِرِ ﴿ وَ أَ لَهُ دَائِمِ الشَّوْمِ آوُ قَوِيَّة وَكَانَ يَوُمُ الْارْبَعَاءِ احِرَ الشَّهُرِ تَنْزِعُ النَّاسَ تَقُلَعُهُمْ مِنُ حُفَرِ الْاَرْضِ ٱلْمُنْدَ سِيْنَ فِيهَا وَتَصُرَعُهُمَ عَلَى رُءُ وُسِهِمُ فَتَدُقُ رِقَابَهُمْ فَتَبَيْنَ الرَّاسَ عَنِ الْحَسَدِ كَانَّهُمْ وَحَالُهُمْ مَا ذُكِرَ أَعْجَازُ أُصُولُ نَخُلٍ مُّنْقَعِرٍ ﴿٢٠﴾ مُنْقَلَعِ سَاقِطٍ عَلَى الْارُضِ وَشُبِهُ وَا بِالنَّحُلِ لِطُولِهِمُ وَذُكِّرَهُنَا وَأُنِّتُ فِي الْحَاقَّةِ نَحُلٍ حَاوِيَةٍ مُرَاعَاةٍ لِلْفَوَاصِلِ فِي الْمَوْضَعَيْنِ فَكَيْفَ كَانَ عَلَابِي وَنُلُو ﴿٢١﴾ وَلَقَدُ يَسُّرُنَا الْقُرُ أَنَ لِلذِّكُوفَهَلُ مِنُ مُدَّكِرٍ ﴿٢٢﴾

 مزد جر سے بدل ہے ) علی درجہ کی (مکمل) سوان کوکوئی فائدہ (نفع) ہی نہیں دیتیں ۔خوف دلانے والی چیزیں (نظر نظیر) کی جمع ہے بمعنی منذر ڈارانے والی چیزیں مراد ہیں۔ ما نفی کے لئے ہے یا استفہام انکاری کے لئے ہے دوسری صورت میں پیزر مقدم ہے تو آپ ان کی طرف سے پھے خیال نہ سیجے کرید پہلے مضمون کاخلاصہ ہے اور یہاں کلام پوراہوگیا)جس روز ایک بلانے والا (اسرافیل مراد ہیں، و م کاناصب آگے یخوجون آرہاہے)ایک ناگوارچیز کی طرف جس روز بلائیگا (کرضمہ کاف اورسکون کاف کےساتھ ہے یعنی ایسی بری چیز جس کی شدت سے طبیعتیں گھبراتی ہیں حساب مراد ہے) جھی ہوئی ہوں گی (پست اورایک قراءت میں خشعب ضمة خااور فتح شین مشدد کے ساتھ ہے)ان کی آئکھیں (بیمال ہے۔ خسر جون کے فاعل سے) نکل رہے ہوں گے (لوگ) قبروں سے اس طرح جیسے ٹڈی پھیل جاتی ہے ( دہشت و جرت کے مارے ینبیں سمجھ پائیں گے کہاں جائیں۔ یہ جملہ یخوجون کے فاعل سے حال ہے اور ایسے ہی اگلاجملہ بھی ) دوڑے علے جا رہے ہوں گے (گردن اٹھا کر بھاگ رہے ہول گے ) بلانے والے ی طرف کا فریکارتے ہول گے کہ بیدن برا اسخت ہے ( کا فرول پردشوار جیما کہ سورة مرثر میں ہے یوم عسیس علی الکافرین ان (قریش) سے پہلے قوم نوح نے تکذیب کی (فعل کامونث ہونامعی قوم کی وجہ ہے ہے) یعنی انہوں نے ہمارے بندہ (نوح) کی تکذیب کی اور کہا کہ بیجنون ہیں اورنوح کو جسکی دی (گالیاں وغیرہ دے کرڈائا) تو نوح فای پروردگارے دعاکی کمیں (انسبی فتح ہمزہ کے ساتھ یعنی بانی ہے)عاجز ہوں سوآ پانتقام لے لیج چنانچ ہم نے کھول ديے (تخفيف وتشديد كے ساتھ ہے) آسان كے دروازے برسنے والے يانى سے (جوموسلاد ھاربرسا) اورز مين سے چشمے جارى كردي ( جوابلرہے تھے) پھر(آسان دین کا) یانی اس کام کے لئے (جو صال ہے) مل گیا جو تجویز ہوچکا تھا (ازل میں ان کی تباہی غرقاب ہونے کی صورت میں )اورہم نے (نوح کوستی پرسوار کردیا جو تختوں اور میخوں والی تھی (دسر کیل وغیر ہ کو کہتے ہیں جس سے تختے وغیرہ جوڑے جاتے ہیں اس کامفرد کتاب کے وزن پر دسارہے) جو ہماری مگرانی میں روال تھی (ہماری حفاظت میں محفوظ تھی) بدلد لینے کے لئے (فعل مقدر کی وجہ سے منصوب بے یعنی اغرقو النصار أ) اس مخص کا جس کی ناقدری کی گئی (یعنی نوح علیه السلام اور ایک قرات کفرفعل معروف کی ہے یعنی سب وبو دیئے گئے اپنے کفری سزامیں )اور ہم نے اس واقعہ کور ہنے دیا (اس قصہ کو باقی رکھا) عبرت کے لئے (جو مخص اس سے عبرت حاصل کر بے یعنی بیرسب میں پھیل گئ اور چلتی رہی ) سوکیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے (جواس سے سبق لے، مد سکو کی اصل ملت کو تھی تا کو دال مهمله یامعجمه سے بدل کراد غام کردیا گیاہے) چرمیراعذاب اور ڈرانا کیسا ہوا؟ استفہام تقریرے لئے ہے اور کیف کان کی خبرہے جوحال در یافت کرنے کے لئے ہے جس کا عاصل بخاطبین کواقرار پرآ مادہ کرنا ہے کہ نوٹ کے جھٹلانے والوں کوعذاب برموقعہ ہواہے )اور ہم نے قرآن کو نفیحت حاصل کرنے لئے آسان کردیا (محفوظ کرنے کے لئے مہل بنادیا، یانفیحت کے لئے مہیا کردیا) سوکیا کوئی نفیحت حاصل کرنے والا ے؟ جواس سے بت اوراس و محفوظ كر لے،استفہام امر ك معنى ميں ہے يعنى اس كوياد كرلوادراس سے بتى لو - كتب الهيد ميں واقعديد ہے کرقرآن کےعلاوہ کوئی کتاب جان ودل ہے محفوظ نہیں رہی ) قوم عاد نے تکذیب کی (اپنے پیغیبر مود کی جس کی وجہ سے ان پرعذاب آیا ) سو میراعذاب اور ڈرانا کیسا ہوا (یعنی عذاب آنے سے پہلے میراان کوڈرانا یعنی برخل عذاب آیا۔ جیسا کہ آ گے فرمایا) ہم نے ان برایک تیز وتند ہوا تجیجی (جس کاشور ہولناک تھا )ایک دائی نحوست کے دن (جس کی نحوست مسلسل رہی یا توی ہونامراد ہے بےشبہ توی بدلہ تھا ) وہ ہوالوگوں کو اکھاڑ پچیاڑ کر کے پینگی تھی (زمین کی تل ہے اکھاڑ کر پھروہیں پیک دیتی تھی اور سروں کے بل ان کو پچیاڑ دے رہی تھی جس ہے ان کی گر دنیں ٹوٹ ٹوٹ کر دھڑوں سے الگ جاپڑتی تھیں )اس طرح کہ گویاوہ ( درانحالیکہ ان کی کیفیت بیان ہوچکی ) جڑیں ( سنے ) میں اکھڑی ہوئی محجوروں کی (جوزمین پرا کھر کرآ رہیں۔ لمجزئے ہونے میں ان کو مجور کے درخت سے تشبید دی گئے ہے۔ یہاں تو فد کراور سورة حاقہ کی آیت نحل خاویة مونث کے ساتھ تعبیر کرنے میں دونوں جگہ تواصل آیات کی رعایت کی گئی ہے ) سومیر اعذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔اور ہم نے قرآن کو

نصیحت حاصل کرنے کے لئے آسان کردیا۔ سوکیا کوئی تھیجت حاصل کرنے والا ہے۔

شخفیق و ترکیب ......افتوبت مفر نا اثاره کیا ب کافتر بت مزید قربت مجرد کم منی میں ب مبالف کے لئے لایا گیا ہے الساعة ، الحاقة ، واقعة ، قارعة ، یوم الدین ، یوم الجزاء وغیره قیامت کے نام ہیں۔ شق القمر قیامت کی علامت اس طرح بے جیسے کہاجائے۔ اقبل الامیر وقد جاء المبشر بقدومه بنانچ ابن مسعود قرماتے ہیں کہ میں نے غار ترا کے دونوں جانب دو کرے دیکھے، جیسا کہ جمہود کی رائے ہے کہ قیامت کے دورش قرم وگا۔

کیلی دوسری تاریخ کے جاند کو ہلال اور تیسری سے تیزھویں تک قمر کہتے ہیں اور چود ہویں شب کے جاند کو بدر کہا جا تا ہے پھر بتدریج محاق شروع ہوجا تا ہے۔ فعاد کالعوجون القدیم۔

جبل ابوتبیس مکرکامشہور بہاڑ قبیلہ مدج کے نام پریہ موسوم ہاس کے سامنے دوسرا بہاڑ تعیقعان بروزن زعیقر ان ہے۔ قبیلہ جرہم کے لوگ اس پرائی ہوں ہے۔ قبیلہ جرہم کے لوگ اس پراپ ہتھیارر کھتے تھے یہی وجہ تسمیہ ہے۔ قریش نے مطلقانشانی کی فرمائش کی ھی یا خاص شقر کی فرمائش کی ھی دونوں روایات ہیں مستمر۔ استمرار کے معنی استحام، دوام، اور قوی کرنے کے لئے آتے ہیں اور ختم ہوجانے کے معنی بھی آتے ہیں۔ قاموں میں ہے۔ مستمر محکم قوی او ذاهیب صواح میں ہمرة بمعنی قوق۔

مزدجو - فیصله باوریاس کافاعل می یامزدجرمبتداءاور فیخرب

المندر . جو حضرات فعيل بمعنى مفعل تبيل مانة وهنذر بمعنى انذاركوم مدركية بير - ماستفهاميه مان كي صورت بيل ماتنى مفعول به يامفعول مطلق مقدم بوگار اى شيء من الاشتيا النافعة تعنى النذريا اى اغناء تعنى النذرتفتريم بارت بوگى خاشعاً -

نکو ابن کیر کنود یک سکون کاف کے ساتھ ہے۔

خاشعا ابصاد هم ابوعر جمز آگل کنزدیک خافعاً ہاور باتی قراء کنزدیک شعاب یخ جون کے فاعل سے حال ہے باید آ کے مفعول محذوف سے حال مقدرہ ہے اور بقول قاضی بیتر کیب عمدہ ہے گرچہ صورت بسر جال قائمین غلمانهم عمدہ ترکیب نہیں ہے کونکہ بیمشا بہ فعل صیغہ پڑیں ہے۔ اس قراءت سے مبرد کے اس قوم کے تا ئید مورت ہے کہ جمع مسرلا نا آگر ممکن ہوتو وہ بمقا بلہ مفرد کے بہتر ہوگ ۔ چنا نچہ مورت بو جال قائم غلمانه کے مقابلہ میں مورت بو جال قیام غلمانه فضی سمجھا جائے گا۔ لیکن جمہور مفرد کوتر جے دیے ہیں۔ زخشر گ کا کہنا ہے کہ بیآ یت ان لوگوں کے مطابق ہے جوا کہلونی البو اغیث بولتے ہیں۔ اس لئے شعار ضمیر ہم مان کر ابصار ہم ہم اس سے بدل حائے گا۔

کانهم جواد کر توانت وانت ارش تشبیه بے چنانچ شکر عظیم کے بارہ میں کہاجاتا ہے جاء کالجراد، جراداسم جن ہے اس لئے بیتن کی خرہوگ۔ رہامنت شرکوم فردلاناوہ بلیاظ مفرد ہے۔ اس کی نظیر کالفواش المبدوث ہان دونوں آیات میں مردوں کے المحضے کو تشبید دی گئے ہے۔ پہلی آیت قرمیں کثرت وانت شاروج تشبید ہے اور آیت قارع میں تجرو قد اغل وجہ شبہ ہے۔

مهطعین ۔امامراغب اورالل زبان کے استعال سے مفرکی تائیدہوری ہے۔اصل میں گردن یا نگاہ اونچی کرنے کے معنی ہیں۔جلدی کرنے اور نظروتال کرنے سے بیکنابیہ ہے۔

منهمر -قاموس ميں ہے۔ انهر الماء بمعنى انسكب وسال الماء حضرت على سے ابن الكوائے جب منهر كم عنى يوسي حقاق فرمايا هى شرع الماء اى لئے يولا جاسكتا ہے۔ فصحت السماء بماء منهر امام بخارى نے ادب المفرد ش اس كوذكركيا ہے اورابن منذر ّ نے ابن

عباس تخ ت كى كرماء ذلك من السحاب لا من السماء

عيونا \_يمفعول تفاتميز بناليا\_اصل عبارت فجونا عيون الارض كلهاتقى \_جوفجونا عيون الارض سے اللغ ہے ـ گويا سارى زمين كوچشے بناديا ـ ليكن فاعل سے تميز لانا كثر ہوتا ہے ـ اس وقت حاصل عبارت انف جوت عيون الارض ہوگا \_مفسر نے تتبح كه كرحاصل معنى كى طرف اور تميزعن الفاعل كى طرف اشاره كيا ہے ـ

فالشقى الماء \_ماءاسم بنس ہونے كى وجه سے دونوں پانيول كوشامل ہے۔ نيز لفظ التى بھى تعدد پر دلالت كرر ہا ہے علاوه ازيں ايك قراءت ميں ماءان ہے جواسى كامؤيد ہے۔

قد قدر مفسر نے بے امرے واحدہونے کاطرف اشارہ کردیا۔

دسسو -جع دسار، فعال کےوزن پراہم آلہ ہوتا ہے، جیسے امام، اس کے معنی ٹھو کنے کے جی کیل کوای لئے کہتے ہیں کہ وہ روز سے ٹھو کی جاتی ہے اس لفظ کی تغییر مسامیر، اصلاع، جبال کے ساتھ کی جاتی ہے۔ مگر مفسر نے عام معنی لئے جوسب کوشائل ہیں۔

کفو - یہال کفرے ایمان کی ضدمرادنہیں ہے بلکہ کفران نعمت مراد ہے۔ نبی بھی امت کے لئے نعمت ورحمت ہوا کرتا ہے۔

جزاء مفسر نے التقی الماء پرنظر کرتے ہوئے اغوقو افعل مقدرتکالا ہے اور چونکہ اس کا نوح کیلئے جزاء بنیا درست نہیں تھا۔اس لئے اس کے سے مرادخرق سے پالینا ہے۔ پھر جزاء میں تاویل کی حاجت نہیں رہتی ۔اس کے بعد مفسر نے عقاباً کہا ہے اس صورت میں کفر سے مراد متعارف کفر ہوگا۔

تسو کسناها فیمیر پورے واقعہ کی طرف ہوگی اور بعض نے کشتی کی طرف خمیر راجع کی ہے جوابتداء اسلام تک جودی پہاڑ پر محفوظ رہی۔ بلکہ دوسرے مقامات پرسیاح اب بھی نشان دہی کرتے ہیں۔

ف کیف کسان بظاہر کان ناقصہ ہے اور کیف خبر ہے استفہام کی وجہ سے مقدم کی گئے لیکن تامہ بھی ہوسکتا ہے کیف منصوب حال یا ظرف ہو حائے گا۔

وند مفرر فانداری کهراشاره کیا ہے کوند راکے مصدرہونے کی طرف یائے مضاف الید محذوف ہوگی اور ندنور نذیری جمع بھی ہوسکتی ہے۔

یسونا القران تورات حفرت موی، بارون، پیشع بن نون، عزیمیهم السلام کے علاوہ کی کوبھی بنی اسرائیل میں زبانی یا دنیس تھی۔ دیکھ کرناظرہ پڑ ہتے تھے۔ حفظ کرنا قرآنی خصوصیت ہے۔ اس لئے حدیث قدی ہے۔ وجعلت من امتک اقواما قلوبھم انا جیلھم اور سعید بن جیر " سہل کرنے سے اختصار کلام اور الفاظ کی شیرینیت مراد لیتے ہیں۔

اعجاز \_ بحرى جمع اعجاز ب جيے عضد كى جمع اعضاد \_

منقعر قعر النخلة كمعنى مجوركا تناجر تكال ديا

ر لبط آیات: بیست میچیلی سورت کی اخیرآیت میں از فت الاز فافر مایا گیا تھا جس سے قیامت کا قریب ہونا معلوم ہوا۔ ای مضمون سے اس سورت کو شروع کر کے '' شق قر'' کا واقعدار شاد فر مایا جو قیامت کی برای علامات میں سے ہے جس سے مضمون کی تاکید ہوگئی اگر چہنہ مانے والے بدستورا پی ضد پر رہے جو یقینا آپ کے لئے کلفت کا باعث بن اس لیے لئی فر مائی گئی۔

آيت ولقد جاء هم من الانباء سے اجمالا اور پھرآيت كذبتم قبلهم قوم نوح الخسي تفيدالحض مرزنش آميز واقعات كاذكر بـ

شمان نزول وروایات: الساعة وانشق القمر کے سلسله بین شخین نے حضرت ابن مسعود اس اور زیر سے تقل کیا ہے کہ چاند کا آ دھا حصہ صفا براور آ دھا مروہ ہے کہ انہوں نے عار حراکو چاند کا آ دھا حصہ صفا براور آ دھا مروہ بہوگیا تھا اور ابن عباس سے کہ انہوں نے عار حراکو جاند کا آ دھا حصہ صفا براور آ دھا مروہ بہوگیا تھا اور ابن مسعود سے ابوتیس سے سوید بہاڑوں پر دونوں حصوں کا ہونا منقول ہے۔ البتہ مفرر نے قعیقعان بہاڑ کا نام لیا ہے۔ بہر حال بقول ابن عباس ، وائل ، ابن بشام ، اسود بن المطلب ، نظر بن الحارث وغیرہ مشرکین جمع ہوئے اور آپ سے تق قمر کی فرمائش کی ۔ آپ وی ابن فیصلت تو منوا لوگوں نے اقر ارکرلیا۔ چودھویں شب کا واقعہ ہے۔ آپ نے دعا کی جو قبول ہوئی آپ نے فرمایا ابا سلمة عبد الاسد والا رقم بن الارقم اشهدوا۔

ات صحابی سیدواقع منقول بے کہ علامہ کی گوکہا پڑا کہ عندی انھا متو اتر افسرین کا بھی اس پراتفاق ہے کہ پرواقع حضور مستمر سے بھی بہی معلوم ہور ہاہے۔ چنا نچ ابو مسعود سے منقول مہارک میں ہو چکا ہے۔ آیت وان یہ وو این یعوضوا ویقولوا سحر مستمر سے بھی بہی معلوم ہور ہاہے۔ چنا نچ ابو مسعود سے منقول ہے کہ انشق القمر علی عہدہ فقالت قریش ہذہ سحر ابن ابی کبشہ فقالوا انتظروا ما یا تیکم به السفار فان محمد الا یستطیع ان یسحر الناس کلهم فی السفار فسالو هم فقالوا نعم واپناہ غرض جمور کنزدیک قیامت میں اس کا ہونام ارزئیں ہے فی یوم نحس مستمر ۱۲ موال بدھ کے روز پر عذاب آیا۔ کیکن سورہ حاق کی آیت سخر ہا علیهم سبع لیال و ثمانیة ایام حسوما ای طرح دومری آیت وارسلنا علیهہ ریحا صر صرا فی ایام نحسات سے معلوم ہور ہاہے کہ ایک ہفتہ سلسل پر عذاب رہا جمکن ہم بدھ سے شروع ہونام ادہویا بدھ کو افتام ہوا ہو۔ این مردوی کی حضرت علی ، جابر ، عاکشر ضوان اللہ عنم مرفری وایت کے الفاظ یہ وہ الاربعاء نحس مستمری ۔ نیز این عہال سے آل کر آربعاء فی الشہر نحس مستمری ۔ نیز این عہال سے آل کر آربعاء فی الشہر نحس مستمری ۔ نیز این عہال سے آل کر آربعاء فی الشہر نحس مستمری ۔ نیز این عہال کے آیں احر اربعاء فی الشہر نحس مستمری ۔

کین ابن کیر دونوں فرکورہ آیات کے پیش نظران نوست کوئیں مانے۔ کیونکہ اس صورت میں آیات وروایات دونوں کوسا منے رکھ کر کہنا پڑے
گا کہ پورا ہفتہ بلکہ پورا زمانہ نموں ہے۔ کیونکہ فی نفسہ تمام زمانہ کی حقیقت ایک ہے دوسرے کوئی زمانہ ہفتہ کے دنوں سے خالی نہیں ہوسکتا
حالا نکہ اس کا کوئی قائل نہیں ہے تاہم بیر کہا جاسکتا ہے کہ بدھ کوعذاب شروع ہوجانے کی وجہ سے بیدن یا ہفتہ ان کے تق میں براہو گیا اورالی
اضافی اچھائی برائی ظاہر ہے کہ ایک کے تق میں ایک تھم رکھتی ہے اور دوسرے کے تق میں دوسرا، پھرمطلقا زمانہ پرخوست کا تھم کیے لگایا جاسکتا

و تعریک کی ساب ہجرت ہے پہلے جب کہ کففرت کی بی سے کفار کا جمع بھی تھا۔ بخاری کی روایت بیں ابن مسعودًا پی مو جودگی بھی صراحة بتلاتے ہیں۔ بعض روایات میں جو مکہ کا لفظ آیا ہے اس کا مغہوم یہ وسکتا ہے کہ بجرت سے پہلے زمانہ قیام کہ بیں ایسا ہوا۔ غرض کفار نے آپ ملک ہے گئے نے فرمایا''اشہدوا'' آسان کی طرف دیکھو۔ ناگاہ، چاند دو کلاے ہو گیا۔ ایک کلا المغرب کی طرف اور دو مرامش ق کی طرف ہو ہے گیا بچ میں پہاڑ حاکل رہا۔ جب سب نے اچھی طرح دیکھیا۔ دونوں کلاے آپس بین ال سے سے معروف کا کے سے جی اللہ کا کیا ہے تھی مرتبہ ہونا ثابت ہے لیکن بعض روایات میں مرتبہ کی الفظ جوآیا ہے تو اس کے معنی دوکلا ہے ہوئے ہیں یا اس کا تعلق دیکھنے کے بعد نظر بٹا کر پھر دوبارہ دیکھا تو آیا ہے تو اس کے معنی دوکلا ہے ہوئے ہیں یا اس کا تعلق دیکھنے کے بعد نظر بٹا کر پھر دوبارہ دیکھا تو آی حال میں تھا۔

اورابونیم کی روایت میں ہے کہ اس روز چاند بدر تھالیکن نی کا بیاجتاع غالبًا ایام جج میں ہواہوگا اس لئے بار ہویں تیر ہویں شب یعنی بدر کے قریب مانتا پڑے گا۔خود شق قمر کالفظ بھی اس کا قرینہ ہے۔ مگر براہوہٹ دھری کا کہ اس پڑھی کفار کہنے لگے کہ تھر فیلنگانے چاند پر یا ہم پر جادو کردیا ہے اس پر بعض نے یہ کہا کہ آنے جانے والے مسافروں سے پہتد لگانا چاہیے کہ کیا انہوں نے بھی بہی منظر دیکھا ہے۔ چنانچ یہ بھی ہوچھا گیا تو سب اپنا ابنا دیکھنا بیان کیا حلاوی ، این کثیر وغیرہ نے اس کے تواتر کادعویٰ کیا ہے اور کسی دلیل عقل سے آج تک اس طرح کے واقعات کا محال ہونا ثابت نہیں کیا جاسکا ہے۔

آخضرت کے مجرزات ہیں۔ اس لئے آپ کے مجرزات اگر چدولاکل نبوت نہیں ہوتے۔ بلکہ علامات نبوت ہوتے ہیں۔ اصل دلیل نبوت تو پتیم کاغیر معمولی علم وقیم اور بیمثال عمل اور بینظراخلاق ہوتے ہیں۔ اور آخضرت کا ان بتنوں باتوں میں سارے عالم سے جس طرح بردھ کر ہیں۔ معمولی علم وقیم اور بیمثال عمل اور بینظراخلاق ہوتے ہیں۔ اور آخضرت کا ان سخم علم علم کا ورج عمل سے جس طرح بردھ کر ہیں۔ ای طم محبولی علم محبورہ بین سارے عالم سے جس طرح بردھ کر ہیں۔ سب جانے ہیں کہ علم عظم علم میں علم کا ورج عمل سے بردھ اہوا ہے۔ اس لئے علمی مجردہ بین سب سے ان گا۔ چنا نچر آن کر یم آخضرت کی اعظمی مجردہ ہے جس کی نظیر کتب سانی میں نہیں ہے۔ جس طرح آپ اس علمی مجردہ میں سب سے فائق ہیں محلا فیس محبورہ ہیں آپ سب سے برتر ہیں، چنا نچر قو قر کے مجردہ بی کہ محبورہ بین اور جس محبورہ بین کہ ہورے کا عالمی ہی محبورہ بین ہو اور انظام کے لئے بلو ورج وہ ہورے کا ایک جگردہ ہیں معامد برحم ہورے کا ان دو تو کہ بین کا وحد آ تا گر چو تھی مالٹان مجردہ ہورے کا کا کی حکماء یورپ ہیں۔ چاند وسورج کے ان دو تو سی مون میں کہ معامد برحم سے بردہ میں کہ کہ کہ اس وقت زمین کی حرکت سکون سے بدل گئی تھی معامد برحم سے بردہ بین کی حرکت سکون سے بدل گئی تھی سال کی مسلمہ حرکت کی بجائے تھوڑی دورادھ حرکت ہوگئی تھی اور چونکہ ذمین قریب ہے ہروقت بادل سے گی رہتی ہے۔ اس لئے اس میں سے بیاس کی مسلمہ حرکت کی بجائے تھوڑی دورادھ حرکت ہوگئی تھی اور چونکہ ذمین قریب ہے ہروقت بادل سے گی رہتی ہے۔ اس لئے اس میں سے سال کو ان ات تجب خیز میں۔ بیا می دورہ ہے۔ اس لئے اس میں سے تو ان ات تجب خیز میں۔ بیا تھورٹ خیز میں کر دورہ ہورک کے دیا ہے۔ کی دیا ہے۔ کیونکہ جائے کی دورہ ہورک کے دیا ہے۔ کیونکہ جائے کیونکہ جائی کے دورہ ہورک کے دورہ ہورک کی ان کی کر کت سکون سے اس لئے اس میں سے تو اس کے اس کے اس میں میں کر دورہ ہورک کے دورہ ہورک کی کر دیا ہے۔ کیونکہ جائے کی دورہ ہورک کے دورہ ہورک کی کر دیا ہے۔ کیونکہ جائے کی دورہ ہورک کی دورہ ہورک کی کے دورہ ہورک کی کے دورہ ہورک کی کے دورہ ہورک کی کی کر کے دورہ ہورک کی کر دیا ہے۔ کیونکہ جائے کیونکہ جائے کو کورہ کی کی دورہ ہورک کی کر دیا ہے۔ کیونکہ جائے کونکہ جائے کے دورہ ہورک کی دورہ ہورک کی کر دیا ہے۔ کیونکہ جائے کونکہ جائے کونک کی کی کر دیا ہے۔ کیونکہ جائے کی کونکہ کی کر دیا ہے۔ کی کر دیا ہے۔ کیو

رہ گئ زمین کی النی حرکت اس کو بھی اس پر قیاس کرلیا جائے کیونکہ زمین کی حرکت اگر اختیاری ہے تو جیے سیدھی حرکت اختیاری ہے النی حرکت بھی اختیاری ہے النی حرکت ہوتی ہے جس طرح معمول کے مطابق دوسرے سے حرکت ہوتی اس طرح معمول کے مطابق دوسرے سے حرکت ہوتی اس طرح معمول کے خلاف بھی دوسرے کے ذریعہ حرکت ممکن ہے بہر صورت زمین ساکن ہویا معکوس حرکت کرنے والی۔ دونوں صورتیں

چاند پھٹنے کے برابر نہیں ہوسکتیں اور کل تا ٹیریعنی زمین اور چاند کا قریب و بعید اور ینچاو پر ہونا مزید برآ ل رہا۔

بطلیموی نظرید پرچاندگاشی .......ین بطیموی نظرید کے مطابق اگر آسان، چاندستاروں سب کوشخرک مانا جائے تب بھی کہا جائے گا کہ سورج کا سکون یا اس کی الٹی حرکت دونوں ارادی ہیں یا غیرارادی سورج کی یہ دونوں خانتیں چاندکی نسبت بہت دور ہے۔ اس لئے سورج میں محل تا شیر یعنی چاندگی نسبت بہت دور ہے۔ اس لئے سورج میں تصرف کر دینا بظاہر بردھا ہوا معلوم ہوتا ہے بنسبت چاند ہی تصرف کر دینا بظاہر بردھا ہوا معلوم ہوتا ہے بنسبت چاند ہی تصرف کر دینا بظاہر بردھا ہوا ہے۔ کیونکہ اول تو جس میں اختیاری حرکت ہواں کو کم بیا استدعایا التماس کے ذریعہ روک لیمنا اور تھا م لیمنا ممکن ہے چنا نچہ میں تھرف بردھا ہوا ہے۔ کیونکہ اول تو جس میں اختیاری حرکت ہواس کو کم بیا استدعایا التماس کے ذریعہ روک لیمنا اور تھا م لیمنا ممکن ہے چنا نچہ آدی اور جانو دور کی آداز پر تھر جاتے ہیں یا تھی ہوتا ہے کہا کہ کہ کہا کہ اس نہیں ہوتا۔ ہواس کی تعلیم جانا کہو ہوتا ہے ہوری کے خوالے کہا تھا کہ ہوری کے دور کی کہا جات کی ہوری کے دور کی کہا ہاں لیا سوکسی کی بات مان لیمنا کچھ کہنے والے کی عظمت پر مخصر نہیں ۔ خدا ہمان کی خدام اس سے بردھ جاتم ہیں۔ بلک اس سے بردھ جاتی ہیں۔ بلک اس سے بردھ جاتی ہیں۔ بات کی استدعا کی جاری ہے استدعا کہ ندہ اس میں دھا شہیں خوالے میں۔ بردھ جاتے ہیں۔ بلک اس سے بردھ جاتے ہیں۔ بات پر استدعا کی جاری ہے استدعا کہ ندہ اس میں دھا شہیں خوالے ہیں۔ بردھ جاتے ہیں۔ بات ہو جاتے ہیں۔ بات بردھ جاتے ہیں۔ بات ہو جاتے ہیں۔ بردھ جاتے ہیں۔ بات ہو جاتے ہوں۔ بات ہو ہوں۔ بات ہو جاتے ہوں۔ ب

اورسورج کی حرکت اگر دوسرے کے ذریعہ ہے تو اس کا سکون بھی اس کے ہاتھ ہوگا۔ پس اس سورت میں حضرت ہوشتے وغیرہ کا بظاہر خطاب اگر چہ سورج سے ہوگا پر حقیقت میں حرکت دہندہ (اللہ) سے استدعا ہوگی۔ تا ہم ظاہرالفاظ کی حکایت پر نظر کی جائے تو روئے تن سورج کی طرف ماننا ہوگا۔ اور بیکہ سورج بارادہ خود تحرک ہے۔

فلکیات میں خرق والتیام :.....علاده ازیں کھائے یونان کے نظریات داصول پرسورج کی حرکت دائی ہے یعیٰ ضروری تہیں ہے کہ اس کا ازالہ نامکن ہادر محال ہوجائے اور محقولات کے طلبہ جانے ہیں کہ دوامی چیز کا خلاف ممکن ہے پس سورج کا ساکن ہونامکن ہوا ۔ برخلاف جا ندسورج کے چھٹنے کے حکما ایونان کے نزدیک فلکیات میں خرق دالتیام محال ہے اور فلکیات کا بجنب باقی رہنا ضروری ہے۔ گو داقع میں یسب باتیں غیر ضروری اور غیر محال ہیں۔ تاہم ان کے اصول پر بھی اتنی بات و ثابت ہوئی کہ سورج کے سکون وحرکت میں بنست جاندے ش ہونے کے زیادہ در شواری ہے۔ تب بی توالیے عقلاکو تالی واقع میں ہوا۔

غُرْضيكدفينا غور في اوربطليموى دونول نظامول پر ثابت ہوگيا كه آتخضرت و الكاكام جرزه ش قمر بنسبت سورج كى رجعت قبقر ه اور تشهرانے كے اعلى وافضل ہے۔ اس طرح مجزه شق قمر كومجزه موسوى اور داؤدى ليعنى پھر يالو ہے كنرم ہوجانے سے اگر ملايا جائے تو زمين و آسان سے زياده فرق نظراً سے گا۔

اور سائنس جدیدگی روسے نہ تو آسانوں کا مانتا ضروری ہے اور نہ انکار۔اس لئے تمام ستاروں کوفیفایس اور سورج کومرکز عالم پراس طرح مانا جائے کہ زمین وغیرہ سب اس کے گردگھوتی ہیں۔(از جمۃ الاسلام حضرت مولانا نانوتویؓ)

پھرول پر جونک نہیں گئی:.....ولقد جاء م یعنی ہرتم کے احوال اور برباد شدہ قوموں کے واقعات قرآن کے ذریعہ معلوم کرادیے گئے۔اگرغور کیا جائے قو خدائے تہار کی طرف سے بوی ڈانٹ ہے۔ یہ قرآن عمّل و حکمت کی باتوں کا مجموعہ ہے کہ ذرائیک نیتی سے سے قودل میں اترتی چلی جاتی ہے۔ مگرافسوں کہ ان پرخاک اثر نہیں ہوتا۔ کوئی نفیعت و فہمائش کا منہیں دیتی۔ کتنا ہی سمجھاؤ پھروں پرجونک نہیں گئی۔ لہذا ایسے سنگ دل بد بختوں کوآپ بھی منہ نہ لگا ئیں۔ آپ نہایت خوش اسلوبی سے دعوت و تبلیغ کا فرض انجام دے چکے اب زیادہ پیچے پڑنے کی ضرورت نہیں۔ ان کواپینے ٹھکانہ کی طرف چلئے دیں۔ جب بیخوف و دہشت کے ہارے ذلت و ندامت کے ساتھ آتھیں جھکائے ہوں گے اور تمام اسکے پچھے ٹائری دل کی طرف قبروں سے پھیل پڑیں گے اور عدالت عالیہ کی طرف دوڑیں گے اور اپنے جرائم اور اس روز کی ہولنا کیوں کا منظر دکھ کے کہ بیدن بڑا بخت آیا ہے دیکھئے کیا گزرے گی۔

طوفان نوح : ......... کذبت قوم نوح \_ یعنی قیامت اورعذاب آخرت و خیرا پن وقت پرآئے گائی کین جھٹلانے والوں پر و پہلے ہی ونیا میں بخت دن آ چکا ہے ۔ نوح علیہ السلام کے سارے پندوعظ کا جواب قوم نے بید دیا کہ آرتم اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو سنگسار کر دیا جائے ۔ گویاد جمکیوں میں ان کی بات کورلا دیا ۔ آئہیں دیوانہ کہہ کر بات ڈال دی ۔ بینکٹروں برس سمجھانے بچھانے پر بھی جب کوئی نہ پیجا تو تنگ آ کر حضرت نوح نے بددعا کی کہ اے میرے پروردگار میں ان سے عاجز آچا اور کوئی تدبیر کارگر نہیں رہی ۔ اب اپنے دین اور پنج برکا بدلہ لے لیج اور زمین پر کسی کا فرکوزندہ نہ چھوٹر ہے ۔ باب اجابت کھلا اور طوفان کی ریل پیل ایس ہوئی کہ گویا آسان کے دہانے کھل گئے اور زمین کے پہنے اور زمین کردہ گئی ۔ جس کا نتیج قوم کی غرقا بی اور تباہی کے سوا اور کیا ہو کیا تا تھا۔ لیکن قدرت الی کا کر شمہ ای طوفان میں نوح کی کشتی امن وسلامتی کے ساتھ ہماری حفاظت و گرانی میں چلی جارہی تھی ۔ اللہ کی باتوں کے انکار اور پنج بروں کی ناقدری کا انجام دیکھ لیا۔

سوچنے والوں کے لئے اس واقعہ میں عبرت کی نشانیاں ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ آج بھی کشتی کا یہ قصہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا نشان ہے۔ اور بعض نے آیت و لقد تسر کسناها کے متعلق سے کہا ہے کہ ابتداء اسلام تک بعینہ وہی کشتی'' جودی'' پہاڑ پرنظر آتی رہی۔ بلکہ آج تک سیاح اس کی نشاندھی کررہے ہیں۔

قرآن آسان بھی ہے اور مشکل بھی ۔۔۔۔۔۔۔۔ولقد بسر نا القران ۔ یعی قرآن کے جومضا مین فیحت و موعظت ، ترغیب و ترسیب سے تعلق ہیں وہ بالکل صاف ہل اور موثر ہیں۔ پرکوئی سوچنے بچھنے کا ارادہ بھی کر ہے کیاں کا مطلب یہ ہیں کہ قرآن بھن ایک سطی کتاب ہے کہ اس میں دقائق و غوام مفن ہیں نداس میں اسرارو تھم ۔ بھلا یہ کیے فرض کر لیا جائے کہ الله علیم وجیر جب اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے تو العیافہ باللہ وہ اپنے تا متابی علم سے کورا ہو جاتا ہے۔ یقینا اس کے کلام میں وہ گرے حقائق اور باریکیاں ہوں گی جس کا ہلکا سا اشارہ حدیث لا تنقضی عجاقبہ میں ہے اور واقعہ ہے۔ کہ کلام الملوک ملوک الکلام کی روسے و خصوصیات دوسرے کے کلام میں کہاں اس کتی ہیں۔ فقہا ءاور حکماء امت نے اس کے دقائق واسرار کے سراغ لگانے میں اور احکام شریعت مستول کرنے میں عمرین کھیا دیں۔ تب بھی اس سندر کی تہد تک نہ بی سے اس لئے میں اس آیت پر سرسری نظر کے جہتد بننے کی ہوں کرنا قطعاً غلط ہے۔ فیعت میں موثر اور بہل مونے سے یہ کیے لازم آگیا کہ وجوہ استنباط بھی آسان ہیں۔ یہ جملہ کی قصوں میں دہرایا گیا ہے۔ تاکہ معلوم ہو سکے کہ ہرواقعہ بجائے خودا کیک مستقل درس عبرت ہے۔

فی یوم نحس مستمر ۔ بعنی نیخوست ندائقی جب تک وہ تمام نہ ہو چکے مطلب بیہ کر بیخوست کا دن انہیں کیلئے رہا۔ بینیں کہ ہمیشہ کو بیدن سب کے لئے منحوں ہوجائے۔ کیونکہ دوسری آیات سے سات روزاس عذاب کا ہونا معلوم ہوتا ہے۔ پھر آخر مبارک دن کون ہوگا۔

قوم عاد کے لوگ اگر چرنہایت قد آور تنومند تھے لیکن ہوا کے جھڑوں نے سب کواس طرح اکھاڑ پچھاڑ کر کے رکھ دیا جیسے مجور کے لیے بڑنے کئے جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دینے جائیں۔

لطا كف سلوك : ....جزاء لمن كان كفر يعنى حفرت نوح كى شان يس كتاخى كايدانقام ليا كياب جس معلوم مواكرت تعالى الله معلوم مواكرت تعالى الله معلوم مواكرت تعالى الله معلوم مواكرت كرا عياب ـــ

كَلْجَتُ ثَمُودُ بِالنَّلُو ﴿٢٣﴾ حَمْعُ نَذِيرٍ بِمَعْنَىٰ مُنَذِرٍ آى بِالْأَمُورِ الَّتِي ٱنْذَرَهُمُ نَبِيُّهُمْ صَالِحُ إِنْ لَمُ يُومِنُوا بِهِ وَيَتَّبِعُوهُ فَقَالُوْ ٓا اَبَشَرُا مَنْصُوبٌ عَلَى الْإِشْتِغَالِ مِّنَّا وَاحِدًا صِفَتَانَ لِبَشَرا نَتَّبِعُهُ مُفَسِّرٌ لِلَّفِعُلِ النَّاصِبِ لَهُ وَالْإِسْتِهُهَامُ بِمَعْنَى النَّفْي الْمَعْنَى كَيُفَ نَتَّبِعُهُ وَنَحُنُ جَمَاعَةٌ كَثِيْرَةٌ وَهُوَ وَاحِدٌ مِّنَّا وَلَيْسَ يَمُلِكُ أَيُ لَا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذَا إِنِ اتَّبُعْنَاهُ لَّفِي صَلْلِ ذِهَابٍ عَنِ الصَّوَابِ وَّسُعُو ﴿٢٢﴾ جُنُونِ ءَأَلُقِي بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيُلِ الثَّانِيَةِ وَإِدْ خَالِ الِّفِ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَحُهَيْنِ وَتَرْكِهِ اللَّهِ كُو الْوَحُيُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا أَى لَمُ يُوْحَ اِلَيْهِ بَلُ هُو كَذَّابٌ فِي قَوُلِهِ أَنَّهُ أُوحِى اللَّهِ مَا ذِكُرُهُ اَشِورُ (٢٥) مُتَكِبِّرٌ بَطِرٌ قَالَ تَعَالَىٰ سَيَعُلَمُونَ غَدًا أَى فِي الْآخِرَةِ آمَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِورُ ﴿٢١﴾ وَهُوَ هُمُ بِأَنْ يُعَذَّبُوا عَلَىٰ تَكَذِيبِهِمُ لِنَبِيِّهِمُ صَالِحِ إِنَّا مُرُسِلُوا النَّاقَةِ مُخْرِجُوهَا مِنَ الْهَضَبَةِ الصَّخْرَةِ كَمَا سَأَلُوا فِتُنَةً مِحْنَةً لَهُمُ لِنَحْتَبِرَهُمُ فَارْتَقِبُهُمْ يَا صَالِحُ أَى اِنْتَظِرُ مَا هُمُ صَانِعُونَ وَمَا يُصَنَعُ بِهِمُ وَاصُطَبِرُ ﴿ ٢٤ ﴾ الطَّناءُ بَذُلُّ مِّنُ تَاءِ الْإِفْتِعَالِ أَى اِصْبِرُ عَلَىٰ اَذَاهُمُ وَنَبِنُهُمُ أَنَّ الْمَآءَ قِسُمَةٌ 'مَّقُسُومٌ بَيُنَهُمُ وَبَيْنَ النَّاقَةِ فَيُومٌ لَّهُمُ وَيَوُمٌ لَّهَا كُلُّ شِرُبِ نَصِيبِ مِنَ الْمَاءِ مُّحْتَضَرٌ ﴿٢٨﴾ يَحُضُرُهُ الْقَوْمُ يَوْمَهُمُ وَالنَّاقَةُ يَوُمُهَا فَتَمَادَوَاعَلَىٰ ذَيِكَ ثُمَّ مَلُّوهُ فَهَمُّوا بِقَتُلِ النَّاقَةِ فَنَا دَوُا صَاحِبَهُمُ قُدَاراً لِيَقُتُلَهَا فَتَعَاطَى تَنَاوَلَ السَّيُفَ فَعَقَرَ ﴿٢٩﴾ بِهِ النَّاقَةَ أَى قَتَلَهَا مُوَافَقَةً لَّهُم فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٣٠﴾ أَى إِنُذَارِي لَهُم بِالْعَذَابِ قَبُلَ نُزُولِهِ أَى وَقَعَ مَوْقَعَهُ وَبَيَّنَهُ بِقَولِهِ إِنَّا أَرُسَلْنَا عَلَيْهِمُ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُو ا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ ﴿١٦﴾ هُوَ الَّـذِي يَحْعَلُ لِغَنَمِهِ حَظِيرَةً مِّنُ يَا بِسِ الشَّحَرِوَ الشُّوكِ يَحْفَظُهُنَّ فِيُهَا مِنَ الذِّيَابِ وَالسِّبَاعِ وَمَا سَقَطَ مِنُ ذَلِكَ فَدَ اسَتُهُ هُوَ الْهَشِيمُ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا الْقُرُانَ لِلذِّكْرِ فَهَلُ مِنْ مُّذَّكِرٍ ﴿٢٣﴾ كَذَّبَتُ قَوْمُ لُوطٍ بِالنَّذُرِ ﴿٢٣﴾ أَى بِ الْأُمُورِ الْمُنْذَرَةِ لَهُمْ عَلَىٰ لِسَانِهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حاصِباً رِيْحَاتَرُمِيهِمُ بِالْحَصْباءِ وَهِيَ سِعَارُ الْحِجَارَةِ الْوَاحِدَةِ دُونَ مِلْ ءِ الْكَفِّ فَهُلِكُوا إِلَّا آلَ لُوط وَهُمُ إِبْنَتَاهُ مَعَهُ نَجْيُنْ هُمْ بِسَحَرِ ﴿ ٣٣٥ مِنَ الْإِ سُحَارِ آيُ وَقُتَ الصُّبُح مِنُ يُومٍ غَيْرٍ مُعَيَّنٍ وَلَوْ أُرِيدَ مِن يَّوْمٍ مُعَيَّرٍ لَمَنَعَ الصَّرُفُ لِآنَّهُ مَعْرِفَةٌ مَّعُدُولٌ عَنِ السَّحْرِ لِآنَّ حَقَّةً آنُ يَّسْتَعُمِلَ فِيُ الْمَعُرِفَةِ بِٱلُ وَهَلُ آرُسَلَ الْحَاصِبُ عَلَى ال لُوْطِ آوُلَا قَوْلَان وَعَبَّرَ عَنُ الْإِسْتِثَنَا ءِ عَلَى الْآوَّلِ بِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ وَعَلَى الثَّانِي بِأَنَّهُ مُنُقَطِعٌ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْجِنُسِ تَسَمَّحاً يِّعُمَةً مَصُدَرٌ آيُ إِنَعَاماً مِّنَ عِنْدِنَا وَمُومُومِنَ اَوُ مَنُ امْنَ بِاللهِ تَعَالىٰ و رُسُلِهِ كَالْمَعُهُمُ وَلَقَدُ الْلَهِ الْحَرَآءِ نَجْزِى مَنُ شَكَو ﴿ وَهُ ﴾ أَنْ عَمْنا وَهُومُومِنَ أَوُ مَنُ امْنَ بِاللهِ تَعَالىٰ و رُسُلِهِ وَاطَاعَهُمُ وَلَقَدُ انْلُوهُمُ خَوَّفَهُمُ لُوطٌ بَطُشَتَنَا آخَدُنَنَا إِيَّا هُمْ بِالْعَذَابِ فَتَمَارَوُا تَحَادَلُو وَكَذَّبُوا بِالنَّلُو ﴿ ٢٣﴾ فِإنْذَارِهِ وَلَقَدُ رَاوَ دُوهُ عَنُ ضَيْفِهِ آيُ سَالُوهُ آن يُحِلِّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ آتُوهُ فِي صُورَةِ الْاَضِيَافِ لِيحْبَثُوا بِإِنْذَارِهِ وَلَقَدُ رَاوَ دُوهُ عَنُ ضَيْفِهِ آيُ سَالُوهُ آن يُحِلِّى بَيْنَة وَبَيْنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ آتُوهُ فِي صُورَةِ الْاَضِيَافِ لِيحْبَثُوا بِالنَّذَارِهِ وَلَقَدُ رَاوَ دُوهُ عَنُ ضَيْفِهُ آيُ سَالُوهُ آن يُحَلِّى بَيْنَة وَبَيْنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ آتُوهُ فِي صُورَةِ الْاَضَيَافِ لِيحْبَثُوا بِالنَّذَارِ فَي وَلَقُومُ اللَّذِينَ آتُوهُ فِي صُورَةِ الْاَصْيَافِ لِيحْبَثُوا بِهِمْ وَكَانُوا مَلَاكِكَةً فَطَمَسُنَا آعُينَاهُم أَي مَنْ اللهُ مِنْ مَنْ اللهُ وَي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَاقِي اللهُ عَلَى مَن يَوْمُ عَيْرِ مُعَيْنِ عَذَابُ مُسْتَقِقٌ ﴿ وَمُ اللهِ عَلَى مِن اللهُ عَرَةِ فَلُولُ قُولًا عَذَابِي مُ مَا لَعُلُمُ اللهُ عَلَى مِن اللهُ عَرَةِ فَلُولُ عَلَى مِن مُّلَاكِمِ وَاللّه اللهُ عَلَو اللّهُ اللهُ عَلَى مَن مُن اللّهُ اللهُ عَلَقُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَن اللّهُ عَلَى الللهُ الْحَلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

...... شمود نے پیغیروں کی تکذیب کی (ندر نذر کی جمع ہے جمعنی منذر یعنی ان باتوں کو جھٹلادیا۔ جن کے متعلق ان کے پیغیر حضرت صالح نے بیکم کرڈرادیا تھا کا گرایمان ندلائے اورانہوں نے پیروی ندی توعذاب آئے گا) چنانچ کہنے گئے کہ کیاانسان کی (بشوا منصوب ہے بعدوالنعل کے اس میں مشغول اور عامل ہونے کی وجہ سے )جو ہمارے ہی میں سے اکیلا ہو (منا اوروا صدادونوں بشر کی صفتیں ہیں) پیروی کریں (نتبعه فعل عامل کی تغییر ہے اور استفہام بمعن فی ہے بینی کس طرح ہم اس کی پیروی کرسکتے ہیں جب کہ ہم پوری ایک جماعت ہیں اور وہ اکیلا آ دمی ہے پھر بادشاہ بھی نہیں ہے۔خلاصہ ریکہ ہم اس کی ابتاع نہیں کرسکتے )اس وقت تو (اگر ہم نے اس کی پیروی کرلی ) بڑی مرای (غلط راسته )اور جنون ( دیوانگی ) میں پڑ جا کمیں گے۔ کیا نازل ہوئی ہے ( دونوں ہمزہ کی تحقیق اور دوسری ہمزہ کی شہیل اور دونوں صورتوں میں دونوں کے درمیان الف داخل کر کے اور بغیر الف کے پڑھا گیا ہے ) وی اس پر ہم میں سب سے ؟ یعنی اس پر وی نازل نہیں ہوئی) بلکہ بیبرداجھوٹا (اپنی اس بات میں کداس پروحی نازل ہوئی ہے) شخی باز (اترانے والا اکڑ باز) ہے فرمایا ان کوعنقریب (قیامت) میں ، معلوم ہوجائے گا کہ جھوٹا شیخی کون تھا؟ (پیغیریا خاطبین اس طرح کرصالح نی کے جھٹلانے پران کوعذاب ہوگا) ہم اوٹنی کوظا ہر کرنے والے ہیں (لوگوں کی فرمائش پرایک پھرکی چٹان ہے)ان کی آزمائش (امتحان) کے لئے سوان کے دیکھتے ہما لتے رہنا (اے صالح دیکھتے رہو کہ کیا كرتے بيں اور ان كے ساتھ كيا جاتا ہے) اور صبر سے بيٹھ رہنا (تائے افتعال طاء سے بدل كئى ہے يعنی ان كی ايذاؤں برصبر كرتا ) اور ان لوگوں کو پیتلا دینا کہ یانی بانٹ (تقتیم) کر دیا گیا ہے۔ان کے درمیان (اوراؤٹنی کے درمیان کہایک دن ان کی باری اورایک دن اوٹٹی کی ) ہر ایک (پانی کی اپنی مقرره) باری آنے پرآیا کرے (ایک روزقوم کے لوگ آئیں اور ایک دن اوٹنی کارہے۔ ایک عرصة واسی ڈگر پر چلتے رہے پھر ا تنانے سگے اور اونٹی کو مارڈ النے کامنصوبہ بنالیا) سوانہوں نے اپنے ساتھی کو (قد ارکواؤٹٹی مارڈ النے کے لئے ) بلایا ۔ سواس نے (تکوار لے کر) واركيااور مار ڈالا (كونچيس كائ ڈاليس يعنى ان كے كہنے كے مطابق اسے خم كرديا) سوميراعذاب اور ڈرانا كيما موا (يعنى عذاب آنے سے پہلے ہم نے ان کوخردار کردیا تھا۔ حاصل میک عذاب آ کردہا۔ جس کابیان آ گے ہے) ہم نے ایک چیخ ان پرمسلط کی ،سودہ ایسے ہو گئے جیسے کانٹوں کی باڑھ لگانے والے کاچورا (سو کھے درختوں اور کانٹوں کا باڑھ جو بکر ایوں کی حفاظت کے لئے بنایا جاتا ہے تا کہ بھیڑ سے اور درندوں سے بچی رہیں۔اس میں سے گر کرجو چورا ہوجاتا ہے اس کوشیم کہاجاتا ہے )اور ہم نے قرآن کوھیجت حاصل کرنے کے لئے آسان کردیا

تحقیق وتر کیب: سنسد مفر فاشر فاشاره کیا ہے کہ نذر سے دسل مراذ ہیں ہیں۔اس سے باروک ربی ہے۔ بلک صالح علیہ السلام کاطرف سے ڈرانے والی چزیں مرادیں۔

ابشوا \_اس کاناصب بعد کافعل نتبعه ہے جوائی خمیرین مشغول ہے۔جس کی مشہورتیجیر مااضمر عالم علی النفیر ہے۔ چنانچ ہمزہ اس کا قرینہ ۔ ہے جوفعل پرداخل ہواکرتا ہے۔

منا یعنی ہم جیےانسان یا ہماری قوم کے ایک فرد ہیں پھرسب سے بڑھ کرنہیں ہیں۔منا بشرا کی صفت ہے۔ اگر چہ مالال ہے اور واحد بھی صفت ہے۔ گرصر احد اسے جال ہے جواس پر مقدم کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ واحد اسے جال ہے جواس پر مقدم کیا گیا

سعر جنون کے معنی ہیں۔ نیا قة مسعورة ۔ اوْقُنی جس کا سرچھوٹا چرہ پریٹان ہو۔ جیسا کہ فرائے نے کہا ہے۔ ابن عباس اس کے معنی انسال فی ضلال و عداب بسما ید لزمنا من طاعة کے ساتھ کرتے ہیں۔ ابن تبدیدگی رائے ہے کہ یہ سعیری جمع ہے۔ مثلاً کوئی کے۔ ان لم تتبعونی کنتم فی سعیر و نیران تو اس کو لیٹ کریوں کہا جائے۔ ان تبعناک کنا فی سعیر ۔

من بیننا حال ب كمعليد كاشمر ساستفهام انكارى ب-

اشر \_ بهت زیاده از انے والا

من الكذاب من استفهامير معلمون سئ تعلق بمبتداء بادر كذاب خراور پهر جمله قائم مقام مفعولين ب- مو سلوا الناقة مفرس فاشاره كياب كدارسال كناير باخراج سر-

هصدة ـ زمين پر پھیلی ہوئی پہاڑی یا ایبا بہاڑ جوایک ہی پھرکی چٹان ہو، یا طویل پہاڑ جیسا کہ قاموں میں ہے۔ بینھم ۔ مفسرؓ نے تو تنمیر صرف قوم کی طرف راجع کی ہے، کیکن دوسر نے فسرینؓ نے قوم اور ناقد کی طرف تغلیباً راجع کی ہے۔ محتصر اخضر بمعنی حضر ہے۔

فتعاطی عطاً سے ہے تفاعل۔امام راغب تناول کے معنی لے رہے ہیں۔

المحتظر ۔ اسم فاعل ہے لکڑی بانس وغیرہ ہے مویشیوں کے لئے گرمی سردی وغیرہ کے بچاؤ کاباڑہ بنایا جا تا ہے۔ امام محمد نے آیت ان الماء قسیمہ بیستھ میں ہوتی ہے۔ بیددنوں اگر چہ قیاسا تا جائز ہونی چاہیں قسیمہ بیستھ میں ہوتی ہے۔ بیددنوں اگر چہ قیاسا تا جائز ہونی چاہیں اور مہایا ق منافع میں ہوتی ہے۔ بیددنوں اگر چہ قیاسا تا جائز ہونی چاہیں ۔ کیونکہ منافع کا تبادلہ ہوتا ہے۔ ہرشر یک اپنی باری میں دوسرے شریک کی ملکست سے فائدہ اُٹھا تا ہے۔ مگر اس آیت کی وجہ سے طاف قیاس اجازت دے دی۔

تقسیم کامطلب بیہ کہ ہر شریک اپنے حصہ کو دوسرے شریک کے حصہ سے الگ کرلے۔ اور مہایا ہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو باتی رکھتے ہوئے منافع کونو بت بنو بت تقسیم کرلیا جائے۔ چنانچہ بین بھے مان المساء قسمہ سے تقسیم کا جواز اور 'لہا شرب' سے مہایا ہ کا جواز استنباط کیا ہے۔ لیکن اصح میہ ہے کہ دونوں الفاظ بمز لہم ادف کے ہیں۔اور پانی کی تقسیم بطریق مہایا ہمراد ہے۔

فخر الاسلام بردویؓ نے اس آیت کوشرائع من قبلنا کے جت ہونے کے سلسلہ میں پیش کیا ہے جس کوبعض علاء مطلقا جت سجھتے ہیں۔ لیکن مخار مذہب ہے کہ بچھلی شرائع اگر بغیر کلیر کے شارح نے نقل کیا ہے تو پھر ہمارے لئے بھی جت ہے در نہیں ۔ جیسا کہ یہاں امام مجر اُس آیت سے استدلال کررہے ہیں اور اسلام میں اس کے خلاف نص بھی نہیں ہے اس لئے قابل قبول ہے۔

ولقد يسونا القرآن \_اس كوباربارالانااس لئے ہے كہ برنى كى تكذيب عذاب كاسبب ہے۔

قوم لوط ولوط حفرت ابراہیم کے بھتیجہ تھے۔ حضرت ابراہیم توعراق ہے بجرت کر کے فلسطین میں آباد ہوگئے اورلوط اس کے قریب سدوم میں آرے۔

حاصبا۔ای سے محصب ، جازی ایک جگہ کانام ہے حاصب ، مواکا جھر ، جس میں چھر آگ برسے باب ضرب سے ہے۔

بسحو مفسرٌ نے کرہ غیر معین ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔اس لئے بیمنصرف ہے چنانچہ کہاجا تا ہے کہ اتیت ہسحو کیکن اگر معرف مراد کے بیمن اللہ معرف مراد ہوتو پھر غیر منصرف ہوگا۔

الا الله لوط. استناء منقطع ماننا تکلف سے خالی ہیں۔ کیونکہ خاندان لوط بہر حال قوم کی جنس سے ہے۔خواہ ہواسب پر مانی جائے یا صرف خاندان لوط کے علاوہ لوگوں پر مانی جائے۔اس لئے استنائے متصل ماننا چاہیے۔ گویامتصل اور منفصل کامدار جنس غیر جنس پر ہوتا ہے۔

ن عدمة مفعول مطلق ہے عامل 'خینا' ہے بلحاظ معنی کے کیونکہ عذاب سے نجات ایک طرح سے انعام ہوتا ہے اور مفعول ایکھی ہوسکتا ہے خلاصدیہ ہے کہ مصدر میں تاویل کی جاوے گی یاعامل میں۔

نجزی من شکو \_ بیعام ہےآل اوط اور دوسرے شکر گزارول کے لئے \_

بطشتنا مفسر فاشاره كيام كهيممدرمجس من وحدت كمعنى لمحظ ين اگرچاس عداب مرادم

فطمسنا اعينهم \_آ نكهكومثادينا\_

بكوة. كره بوف وجد منصرف بيكن الرمعين وقت مراد بو جيها كه ايك قر أت البرة بو چرتانيث اور عليت كي وجد عفير منصرف بوجائ كا ربط آیات: اسساس رکوع میں شود کا حال بیان فر مایا گیا ہے جس کی تغییل سورة اعراف میں گزر چی ہے۔ای کے ساتھ قوم لوط کی تا جواری ہمی ارشاد فر مائی۔ جواری ہمی ارشاد فر مائی۔

﴿ تشریک ﴾ ...... اہنسو امنا وا حدا حضرت صالح علیہ السلام کو یہ کہ کرادگوں نے جٹلایا کہ یہ کوئی آسانی فرشتی ہیں۔ بلکہ ہم میں سے ایک آدی ہے اوروہ بھی اکیلاتن تنہا اپ ساتھ کوئی جھانہ میں رکھتا ، شد نیا دولت دو جا بہت کا اللہ ہے۔ گرجا بتا ہیہ کہ ہمیں دبالے۔ ایسا ہر گرنہیں ہوسکا۔ اگر ہم اس کے چکہ میں آگئے وہماری خطی اورحافت ہوگی۔ ہم سودانی خریں گے۔ وہ تو ہم کوشم کی دیتا ہے کہ جھے نہ مانو کے تو اگر ہم اس کے چکہ میں آگئے ہیں کے تو گویا ہم خودا پنے کو آگ میں گرارہ ہیں اور کیا پیغیری کیلئے ہیں ہی رہ گیا تھا۔ سب جموث ہے خالی ہوائی مارتا ہے کہ خدا نے جھے رسول بنادیا اور سب کو میری اطاعت کا تھم دیا۔

مجر مین کوجلد ہی معلوم ہوجائے گا. مسعلمون ۔ یعنی غفریب معلوم ہوا چاہتا ہے کہ دونوں میں کون جمونا اور ہوائی مارنے والا ہے۔ چنا نچان کی فرمائش پر پھر سے اونٹی نکال کر جیجے ہیں دیکھیں کون اللہ ورسول کی بات مانتا ہے اور کون نفس کی خواہش پر چلنا ہے اور ایے سالح! تم دیکھتے رہوکہ کیا جیجہ لکلتا ہے۔ ہوایہ کہ اونٹی پھر سے بطور مجز و ہزآ مدہوگئ اور گھاٹ کے پانی کا ایک دن اس کیلئے اور ایک دن دوسر سے جانو رون کے لئے مقرر ہوا۔ پچھدن بھی طریقہ چان رہائ آ تکہ ایک بدکار کورت نے جس کے مولیتی بہت تھے۔ قد آرنا می ایک آشنا کو اکسایا۔ اس نے اونٹی کی کونچیں کاٹ ڈالیس جس سے وہ ہلاک ہوگئ ۔ پھر جوفر شتہ نے آیک چی اری تو سب کے کیاچے چیٹ سے اور اس طرح چور ہوکر رو گئے جیسے کھیت یا بکریوں کے کردکانٹوں کی باڑھ لگا دیے ہیں اور چندروز بعد پائمال ہوکر دیز وہ یوجاتی ہے۔

کی لبت قوم او طرح در اوط علیگویمی ان کی قوم نے جھٹلایا اور سب انبیاء کامٹن چونکہ ایک ہی ہوتا ہے اس لئے کسی ایک کا جھٹلانا گویا سب کو جھٹلانا ہے۔ ہم نے ان پر ہواؤں کے جھڑ بھیج دیئے جس کی وجہ سے ساری قوم تباہ ہوگئ ۔ بجز لوظ کے گھر انہ کے روہ اخیر شب میں انہیں لے کرصاف نکل گئے اور عذاب کی ذرا آنج بھی انہیں لگنے نہیں دی گئی۔ ہم ہمیشہ شکر گزاروں کو ای طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حالانکہ لوط علیہ السلام نے پہلے لوگوں کوڈرایا۔ مگرلوگوں نے خواہ مخواہ سے شبہائے تکا لے اور جھڑے کھڑے کرکے انہیں جھٹلانے گئے۔

و لقدد او دو ہ ۔ بین فرشتے حسین وخو برواز کوں کی شکل میں حضرت اوط کے گھر بطور مہمان آئے۔ بدطینت او کوں کو خبر آئی تو وہ گدھوں کی طرح منڈ لانے گے اور آئیس تبھانا چاہاتو ہم نے آئیس اندھا کردیا۔ جس کی وجہ سے آئیس کی قطر نہ آیا اور دھکے کھاتے پھرے کہ لوپہلے اس عذاب کا مزہ چکھو۔ پھران کی بستیاں اوندھی کردی گئیس اور او پر سے پھر او کردیا گیا کہ اس چھوٹے عذاب کے بعدیہ بڑا عذاب تھا۔

لطا كف سلوك ....سىعلمون غدام معلوم مواكد جسيكى كى اصلاح سے مايوى موجائے تو بحث مباحث اور كادلى بجائے اى طرزے سے جواب دینا جاہے الى طرنے سے ماتھ يكى طرزے ب

وَلَقَدُ جَآءَ اللَّهِرُعَوْنَ قَوْمَهُ مَعَهُ النَّلُو ﴿ اللَّهِ لَا نَذَارُ عَلَىٰ لِسَانِ مُوسَىٰ وَ هَارُونَ فَلَمُ يُؤُ مِنُوا بَل ۖ كَذَّبُوا بِاللِّنَا كُلِّهَا اَىُ النِّسَعَ الَّتِى أُونِيُهَا مُوسَىٰ فَاخَذَنْهُمْ بِالْعَذَابِ اَخُذَ عَزِيْزٍ قَوِى مُّقُتَدِرٍ ﴿ ٢٣﴾ قَادِرٍ لَا يُعْجِزُهُ شَىءَ اكُفَّارُ كُمْ يَا قُرَيْشُ خَيْرٌ مِّنَ أُولَئِكُمُ الْمَذْكُورِيْنَ مِنْ قَوْمٍ نُوحٍ الى فِرْعَوْنَ فَلَمْ يُعَذَّبُوا اَمُ لَكُمْ آيَا كُفَّارَ

قُرَيْشِ بَوَ ٓ الْهَ قُرنَ الْعَذَابِ فِي الزُّبُو ﴿٣٣﴾ الْكُتُبِ وَالْاِسْتِفُهَامُ فِي الْمَوْضَعَيْنِ بِمَعنى النَّفي أَيُ لَيْسَ الْا مُرُّ كَذَٰلِكَ أَمْ يَقُولُونَ أَى كُفَّارُ قُرَيْشٍ نَحُنُ جَمِيعٌ آى جَمْعٌ مُنْتَصِرٌ ﴿٣٣﴾ عَلَى مُحَمَّدٍ وَلَمَّا قَالَ ابُو جَهُلِ يَوُمَ بَدُرِ إِنَّا حَمُعٌ مُنْتَصِرٌ نَزَلَ سَيُهُ زَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ اللَّهُ وَهُ ﴿ ١٥٥ فَهُ زِمُوا بِبَدُرِ وَ نُصِرَ رَسُولُ اللهِ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ بِالْعَذَابِ وَالسَّاعَةُ أَى عَذَابُهَا اَدُهِى اَعْظَمُ بَلِيَّةً وَأَمَرُ ﴿٣٦﴾ اَشَدُّ مُرَارَةً مِّنُ عَذَابِ الدُّنيَا إَيُّ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي صَلْلِ هَلَاكٍ بِالْقَتُلِ فِي الدُّنيَا وَّسُعُرٍ ﴿ ٢٠٠٥ نَارٍ مُسَعَّرَةٍ بِالتَّشُدِيدِ آَي مُهِيَحَةً فِي اللَّاخِرَةِ يَوُمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ آئ فِي اللِّحِرَةِ وَيُقَالُ لَهُمُ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿٣٨﴾ إِصَابَةَ حَهَنَّمَ لَكُمُ إِنَّاكُلَّ شَيْءٍ مَنْصُوبٌ بِفِعُلٍ يُفَسِّرُهُ خَلَقُنْهُ بِقَلْهُ بِقَلْدِيرٍ حَالٌ مِنْ كُلَّ أَى مُقَدَّراً وَقُرِئَ كُلُّ بِالرَّفَع مُبْتَدَاءٌ خَبُرُهُ خَلَقُنَاهُ وَمَا آمُرُنَا لِشَيْئِ نُرِيدُ وُجُودُهُ إِلَّا آمُرَةٌ وَاجِدَةٌ كَلَمُحَ بِا لَبَصَرِ ﴿٥٠﴾ فِي السُّرُعَةِ وَهِي كُنُ فَيُوحَدُ إِنَّمَا أَمُرُهُ إِذَا أَرَ ادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ وَلَقَدُ أَهُلَكُنَّا أَشْيَاعَكُم 'اَشْبَاهَكُمُ فِي الْكُفُرِمِنَ الْأَمَم المَاضِيةِ فَهَلُ مِنُ مُّدَّكِرٍ ﴿٥١﴾ اِسُتِفُهَامٌ بِمَعْنَىٰ الْاَمُرِ آَىُ أُذْكُرُوا وَ اتَّعِظُوا كُلَّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ آي الْعِبَادُ مَكْتُوبٌ فِي الزُّبُو ﴿٥٢﴾ كُتُبِ الْحِفُظَةِ وَكُلَّ صَغِيْرٍ وَّكَبِيْرٍ مِنَ الذَّنْبِ أَوِ الْعَمَلِ مُستَطَرّ ﴿٥٣﴾ مُكْتَتَبُ فِي اللَّوْحِ الْمَحُفُوظِ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ بَسَا تِينٍ وَّنَهَرٍ ﴿ مُهُ ﴾ أُرُيدَ بِهِ الْجِنسُ وَقُرِئَ بِضَيِّمَ النُّونِ وَالْهَاءِ حَمْعاً كَاسَدٍ وَأُسُدٍ ٱلْمَعْنَى أَنَّهُمْ يَشُرَبُونَ مِنُ ٱنْهَارِها الْمَآءَ وَاللَّبَنَ وَالْعَسَلَ وَالْحَمُرَ فِي مَقُعَدِ صِدُق مَحُلِسٍ حَرِّقٌ لَا لَغُوَ فِيُهِ وَلَا تَأْ ثِيْمَ وَأُ رِيْدَ بِهِ الْجِنُسُ وَقُرَئَ مَقَاعِدَ الْمَعْنَى أَنَّهُمُ فِي مَحَالِسٍ مِنَ الْجَنَّاتِ سَالِمَةٌ مِنَ اللَّغُو وَالتَّآثِيم بِحِلَافِ مَحَالِسِ الدُّنْيَا فَقَلَّ آنُ تَسُلِمَ مِنْ ذَلِكَ وَأُعْرَبَ هَذَا خَبُراً ثَانِياً وَبَدُ لا وَهُوَ صادِقٌ هِ جَ بِيَدُلِ الْبَعُضِ وَغَيْرِهِ عِنْدَ مَلِيُكِ مِثَالُ مُبَالَغِةٍ أَيْ عَزِيْزِ الْمُلُكِ وَاسِعُهُ مُّقُتَلِرٍ ﴿٥٥٤ قَادِرٍ لَا يُعُجِزُ هُ شَيْءٌ وَهُوَ الله تَعَالَىٰ وَعِنُدَ إِشَارَةٌ إِلَى الرُّتَبَةِ وَالْقُدُرَةِ مِنْ فَضَلِهِ تَعَالَىٰ \_

ترجمہ ...........اورفرعون (اوراس کی قوم) کے پاس بھی ڈرانے کی بہت سی چیزیں (موٹ اور ہارون کی زبانی مگروہ ایمان نہیں لائے بلکہ
ان لوگوں نے ہماری تمام نشانیوں کو چھٹلا یا (یعنی وہ نشانیاں جوموئی علیہ السلام کوعطا ہو کیں) سوہم نے ان کو (عذاب میں) پکڑ لیاصاحب قوت
کا پکڑ نا (جس کوکوئی عاجز نہ کر سکے) کیاا ہے قریشیو اتم میں جو کا فر ہیں ان میں ان لوگوں سے پچھ فضیلت ہے (جن کا ذکر ابھی قوم نوح سے
لےکر آل فرعون تک ہوا ہے کیاان کوعذاب نہیں دیا گیا ) یا تمہارے لئے (اے کفار قریش) معافی ہے (عذاب سے) کتابوں میں (دونوں جگہ استفہام معنی فی کے ہے) یعنی یہ بات نہیں ہے یا یہ لوگ کفار قریش کہتے ہیں کہ ہماری ایسی جماعت شکست کھائے گ
کے مقابلہ میں ابوجہل نے جب جنگ بدر میں پنع ولگایا کہ انا فعن جمیع منتصر توجواب نازل ہوائنقریب یہ جماعت شکست کھائے گ
اور پیٹے پھیر کر بھا گیں گے (چنانچ غردہ بدر میں ہار گئے اور آنخضرت کھٹے کی ان کے مقابلہ میں مددہوئی) بلکہ قیامت ان کا وعدہ ہے (عذاب

تحقيق وتركيب .... ال فرعون -آل عنى تعلقين وتبعين بي-

النفز مصدر ہے یا نذیری جع ہے۔

کلھا ۔نونشانیاں(۱)عصا(۲)ید(۳)سنین (۳)طمس(۵)طوفان(۲)جراد(۷)قمل(۸) ضفادع(۹)دم مراوہیں۔ کسحین جسمیع ۔اس کی تغییر جمع کے ساتھ اس لئے گا گئ تا کہ اس کا تحن کا خبر بنیاضیح ہوسکے۔ بیٹن کی صفت نہیں ہے کین چونکہ لفظا مفرد ہے۔ اس لئے منصر ون کی بجائے منصر پراکتفا کیا گیا۔اس میں فواصل کی رعائت بھی ہوگئی۔افتعل بمعنی تفاعل ہے جیسے اختصم بمعنی تخاصم اور بعض نے منصر بمعنی فتقم لیاہے۔

الدبو فواصل کی رعائت مفردلایا گیاہم اجس بیابر فرومرادہ۔

بل الساعة لين كفارى شكست بى برمعالمة تمنيس موجاتا داس سندياده مصيبت بيك قيامت مر بركم رى بدر الساعة لين كفارى الماري الم

انا کل شیء نصب کی قرا اُت پر ما اصمو عامله علی شوط التفسیو ہاور یہی قر اُت دائے ہے۔ کیونکہ غلط من کا ابہا مہیں ہے۔ برخلاف ابواسماک کی قرا اُت رفع کے اس میں غلط معانی کا ایہام ہاس طرح کہ کسل شیسی موصوف ہواور خلقناہ اس کی صفت بنادی جائے اور بھڈر خبر ہوتو معنی ہوں گے جو چیزیں ہم نے بنائی ہیں وہ اندازہ کے ساتھ نی ہوئی ہے جس سے بیا یہام پیدا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی نہیں اور وہ بے تحیینہ ہیں۔ بیائل سنت کے چیدہ کے خلاف اور معتزل کے نظریہ کے مطابق ہے۔ چنانچالوالبقاء فرماتے ہیں کہ نصب کی قر اُت سے عموم معلوم ہوتا ہے وہی بہتر ہے اور رفع کی قراءت سے عموم معلوم نیس ہوتا۔ اور بیشبدنہ کیا جائے کہ خلقناہ شک کی صفت ہے۔ کیونکہ صفت موصوف سے پہلے اور صلہ موصول سے پہلے عمل نہیں کر سکتے۔ اور نہ ماقبل کے عامل کی تغییر ہو سکتی ہے۔ پس جب بیر ماقبل کی صفت نہیں بن سکتی تو تا کیدیا تغییر بی کہا جائے گامضم ناصب کی۔ اس سے عوم نکل آئے گا۔

ایک جماعت کا کہنا ہے ہے کہ اگر کہیں فعل میں وصف ہونے کا احمال ہواور وہ خبر بننے کی صلاحیت رکھے اور فعل میں بھی خبر نبننے کی صلاحیت ہوئے اس وقت پہلے اس میں نصب مختار ہوگا۔ تا کہ یہ معلوم ہوجائے کہ فعل وصف نہیں ہے کہ جیسا کہ یہاں ہے۔ کیونکہ رفع صورت میں یہ ایہام ہوسکتا ہے کہ فعل ' وصف'' ہے اور بقدر خبر ہے۔ اس طرح تھم خاص رہے گا۔ حالاتکہ مقصود تھم کا عام ہوتا ہے برخلاف قراءت نصب کے اس میں بقدر فعل ناصب سے متعلق ہوگا۔

الا واحدة مفسر في موصوف محذوف كي طرف اشاره كرديار

كلمح البصر لح نهايت لل وقت كوكهاجاتاب "لح بعر" بك جعبكار

اشیاعکم اشیاع کے معنی اتباع کے ہیں۔قاموں میں ہے کہ شیعة الرجل اتباعه وا نصاره روح البیان میں ہے اشیاع شیعة کی . جمع ہددگار۔ایک جماعت۔

کل شی فعلوہ۔اس آیت میں توی قاعدہ پہلی آیت کے بھس ہے۔ یہاں سب کےزد کی کل میں رفع کی

قرابیت ہے کیونکہ عنی یہ بیں کہ انسانوں کے جملہ افعال اور محفوظ میں درج ہیں۔ لیکن اگر اس پرنصب پڑھا جائے تو معنی یہ ہوجا کیں گے کہ جو چیزیں اور محفوظ میں درج ہیں لور محفوظ میں درج ہیں لوگ محفوظ میں درج ہیں لوگ محفوظ میں ہمارے کاموں کے علاوہ بھی بہت ی چیزیں اور محفوظ میں ہمارے کاموں کے علاوہ بھی بہت ی چیزیں درج ہیں۔ دونوں آیتوں میں اہم ترین نکات عربیہ ہیں۔ ایک ہی جگدان دونوں نکتوں کا جمع ہوتا لطف کلام کو دوبالا کر رہا ہے۔ و نہوں فی اس کی رہا ہے۔ این عمر اور ہے۔ ابن مردویی نے ابن عماری سے مخردلایا گیا ہے کہ نہر ہے منی وسعت کے ہیں اور کتب کے وزن پر نہر بمعنی واسع ہے اور بعض کی رائے ہے کہ جم طرح سے اب کی جمع جب ہور تا نہار کی جمع نہر ہے تینی وہاں ندرات ہوگی اور نہ اندھر ابوگا۔

مقعد صدق اس میں کی مجمع باتیں ہوگی یہاں بھی جس مراد ہے بیان کی خراف ہے یاجنات خراول سے بدل ہے۔

عند ملیک قرب مکانی مرادنیں ہے بلک قرب رہی مراد ہے۔ تاویلات نجمیہ میں ہے جوشقین اکمل ہیں وہ جنت وصال میں ہول گے۔ انہیں حکمت کی نہرول سے شراب معرفت بلائی جائے گی اور ان نہرول سے غوط خوری کر کے معارف کے موتی تکالیں گے اور وہ مقام وحذت ذاتیہ میں اقامت گڑین ہوں گے۔ جیسے حدیث میں ہے۔ ابیت عند دبی یطعمنی ویسقینی۔

روایات .....دهرت عرفر مات بین که جب آیت سیهزم الجمع نازل بوئی تومین بین محمتاتها کدید کب بوگالیکن جب بدر مین آخضرت الله نزده وغیره بتصیار زیب تن کرکے بیآیت پڑھی تومین مجھ گیا کہ آیت کامصدات یہی ہے۔

﴿ تَشْرَتُ ﴾ ..... اکفار کم پیچلی قوموں کے حالات ساکر موجودہ لوگوں سے کہا جارہا ہے کتم بھی جب اس ڈگر پر چل رہے ہوتو کیا تم ان نتائج بدسے فی سکو کے جن سے وہ لوگ دو چار ہو بچے ہیں؟ پیچوتم ان سے بوج پڑھ کر ہویا تمہارے نام چھوٹ کا کوئی پروانہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو چاہو کر چہیں سز انہیں ملے گی ۔ یا یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ تمہارا چھا بہت بواہدہ سبل کر تبہاری مدد کوآ جا کیں گے۔سب سے بدلہ کے کرچھوڑیں گے اورا بے مقابلہ ہم کسی کو کامیا بنیں ہونے دیں گے۔

کفار کی طافت کا نشر جلد ہی اثر گیا: ........ کر سیھزم الجمع عقریب تہدیں اپنی جماعت کادم خم معلوم ہوجائے گا۔ جب
مسلمانوں سے فکست کھا کر بھاگ کھڑے ہو گے۔ جبیبا کہ بدر میں اور احراب میں دنیانے بیتماثرا و یکھا۔ یہی مبارک آیت اس وقت
آخضرت وہ کی ذبان مبارک پر جاری تھی۔ اور ابھی کیا اصل در گت تو ان کی قیامت میں بنے گی جوہر پر کھڑی ہوہ خت مصیبت کا وقت ہو
گا۔ اب تو غفلت کے نشر میں پاگل ہور ہے ہوگر دمائے سے بیرودا اس وقت نظر گا جب آئیں اوند مصرنہ دوز ن میں کھیٹا جائے گا۔ اور بیکھا
جائے گا کہ اب عرو چکھو۔

ان کل شین رہایک قیامت کی آئے گی؟ سویہ بات ہے کہ ہر چیز کا ایک مقررہ وقت ہے جواللہ کے علم میں پہلے سے طمہر چکا ہے۔ قیامت کا وقت پہلے سے اس کے یہاں مطے شدہ ہے۔ ایک بل اس سے آگے پیچے نیس ہوسکتا۔ یوں قو ہم چیٹم زدن میں جو چاہیں کرڈ الیس ہمیں کی چیز کے بنانے یا بگاڑنے میں دیر کیا گئتی ہے اور مشقت کیا ہوتی ہے۔

تمہاری طرح کے کتنے کافر پہلے تاہ ہو چکے۔ پرتم میں کوئی اتنا سوچنے والانہیں ہے کہ ان کے حال سے عرت پکڑے ہرا یک کی نیکی بدی
دفتر اعمال میں درج ہور ہی ہے۔ وقت آنے پر ساری مسل سامنے کردی جائے گی۔ اورای وفتر اعمال پراکتفانییں بلکہ مرکزی وفتر ''اورع محفوظ''
میں ہر چھوٹی پرئی تفصیل پہلے سے مرتب کی جا چکی ہے بیدو ہرانظام ہا قاعدہ مرتب صورت میں ہے۔ مجال ہے کہ کوئی چھوٹی پرئی چیز ادھر سے
ادھر ہو جائے۔

جس طرح مجرین کے لئے جیل خانداوراس کی دہشت ناک سزائیں ہیں ای طرح وفاداراوراطاعت شعاریھی عالی متعام میں ہوں سے جہاں اس شہنشاواعظم کا قرب نصیب ہوگا۔

## سُــوُرَةُ الرَّحُمٰنِ

سُوُ رَةُ الرَّحُمْنِ مَكِّيَّةٌ اَوُ اِلَّا يَسُئَلُهُ مَنُ فِي السَّمْوُ تِ وَالْاَ رُضِ ٱلْآيَةَ فَمَدَنِيَّةٌ وَهِيَ سَتُّ اَوُ ثَمَانٌ وَّ سَبُعُونَ آيَةً

بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿

الرَّحُملُ ﴿ إِنَّهُ عَلَمْ مَنُ شَاءَ الْقُرُانَ ﴿ وَهَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴿ آهِ آيِ الْجِنْسَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿ مَا لَهُ سَا قُ يَسُجُلَانِ وَ الْقَمَرُ بِحُسَبَانٍ ﴿ مَهُ بِحِسَابٍ يَجْرِيَانِ وَالنَّجُمُ مَا لَا سَاقَ لَهُ مِنَ النَّبَاتِ وَالشَّجَرُ مَا لَهُ سَا قُ يَسُجُلَانِ ﴿ وَ لَهُ يَخَضَعَانَ بِمَا يُو اَدُ مِنْهُمَا وَالسَّمَاءُ وَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ﴿ مَهُ الْعَدُلِ وَلا تُعْمَلُ اللَّا تَطُعُوا اَيُ لِآجَلُ اللَّهُ الْمَعْرُونُ وَالْمَيْزُانَ ﴿ وَ الْمَيْزُانَ وَهُ الْمَيْزُانَ وَ الْمَيْزُانَ وَ الْمَيْزُانَ وَ الْمَيْزُانَ وَ الْمَيْزُانَ وَالْمَيْرُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا تَعْمَلُوا اللهُ وَالْمَ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمَعْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمَالُونُ وَ الْمُسْمُومُ فَيْهَا لَا يُعْمَلُ وَالْمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمَالُونُ وَالْمَلُولُ وَالْمَالُولُونَ وَالْمَسُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ مَلّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ ا

مَشُرِقُ الشِّنَآءِ وَمَشُرِقُ الصَّيُفِ وَرَبُّ الْمَغُوبَيْنِ ﴿ عُنَّ ﴾ كَاللَّكَ فَبِاَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَلِّين ﴿ ١٨ ﴾ مَرَجُ اَرُسَلَ **الْبَحُرَيْنِ الْ**عَذُبَ وَالْمِلْحَ يَلْتَقِينِ ﴿ ٩ اَ ﴾ فِي رَأَي الْعَيْنِ بَيْنَهُمَا بَوْ زَخْ حَاجِزٌ مِنْ قُدُرَتِهِ تَعَالَىٰ لَا يَبْغِيلِ ﴿ \* ﴾ لَا يَيْغِيُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَيَ الْاحَرِ فَيَخْتَلِطُ بِهِ فَبِاَيِّ الْآءِ رَبَّكُمَا تُكَلِّبِنِ ﴿ ٢٠ ﴾ يَخُرُجُ بِـالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَالْفَاعِلِ مِنْهُمَامِنُ مَحُمُوعِهِمَا الصَّادِقُ بِاَحَدِهِمَاوَهُوَ الْمِلُحُ اللَّوْلُؤُوالْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾ خِزُراً حُمُراًوَصِغَارَ اللَّوْ لُوَ فَبِايِّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبنِ ﴿٢٣﴾ وَلَهُ الْجَوَارِ السُّفُنُ الْمُنشَعْثُ الْمُحُدِثَاتُ فِي الْبَحْرِ كَالْاعْلَام ﴿٢٣﴾ كَالْحِبَالِ عَظْمًا وَإِرْتِفَاعًا فَبِأَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبنِ ﴿ ٢٥ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا آي الْآرُضِ مِنَ الْحَيُوانِ فَانِ ﴿ ٢٦ ﴾ والم هَــالِكِ وَعَبَّـرَ بَمَنُ تَغُلِيبًالِلْعُقَلاَءِ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذَاتُهُ ذُوالْجَلَالِ الْعَظَمَةِ وَالْإِكْرَامِ (٢٤٥) لِــلُمُؤْمِنِينَ بِٱنْعُمِهِ عَلَيْهِمْ فَبِآي ٱلْآءِ رَبِّكُمَا تُكَلِّبنِ ﴿٢٨﴾ يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوْتِ وَالَّا رُضِ أَي بِنُطُقِ آو حَالٍ مَا يَحْتَ احُونَ مِنَ الْقُوَّةِ عَلَى الْعِبَادَةِ وَالرِّزُقِ وَالْمَغْفِرَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ كُلَّ يَوُمْ وَقُتٍ هُوَ فِي شَاْنِ ﴿ ٢٩٩ ٱمْرِ يُظُهِرُهُ فِي الْعَالَمِ عَلَىٰ وَفُقِ مَا قَدَّرَهُ فِي الْآزَلِ مِنُ إِحْيَاءٍ وَّإِمَا تَةٍ وَإِعْزَازٍ وَإِذْ لَالٍ وَإِغْنَاءٍ وَإِعْدَامٍ وَإِحَابَةِ دَاعٍ وَاعْطَاءِ سَائِلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَبِهَ يَ أَلْآءِ زُبِّكُمَا تُكَلِّبِنِ ﴿ ٥٠ سَنَفُرُ عُ لَكُمْ سَنَقُصُدُ لِحِسَابِكُمُ أَيُّهَا الثَّقَالَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا كُلُّهِ وَبِّكُمَا تُكَدِّبِنِ ﴿ ٢٠ لِمَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمُ اَنُ تَنْفُذُوا تَخُرُخُوا مِنْ اَقْطَارِ نَوَاخِي السَّمَا تِ وَالْا رُضِ فَانْفُذُوا ﴿ اَمُرْ تَعْجِيزٌ لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلُطْنِ ﴿ مُهُ إِفُوَّةٍ وَلَا قُوَّةَ لَكُمُ عَلَى ذَلِكَ فَبِهَ يَ اللَّهِ وَبِّكُمَا تُكَدِّبِنِ ﴿ ١٣٨ يُوسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ تَمْتَنِعَان مِنُ ذَلِكَ بَلُ يَسُو تُكُمُ إِلَى الْمَحْشَرِ فَهِاَيّ اللّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبنِ ﴿٣٦﴾ فَاذًا انشَقَّتِ السَّمَاءُ إنْ فَرَجَتْ أَبُوا بِٱلنِّزُولِ الْمَلَا ثِكَةِ فَكَانَتُ وَرُدَةً آىُ مِثْلَهَا مُحْمَرَةً كَالدِّهَانِ ﴿ عُلَى كَالَادِيُمِ الْاَحْمَرِ عَلَى حِلَافِ الْعَهُدِ بِهَا وَحَوَاْبُ إِذَا فَمَا اَعْظَمُ الْهَوُلُ فَبِهَايِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِن ﴿ ٣٨ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْتَلُ عَنْ ذَنْبُهُ إِنْسٌ وَّالا جَانٌ ﴿ وَمُ مَا عَنُ ذَنْبِهِ وَيُسْتَلُونَ فِي وَقُتِ اخَرَ فَوَ رَبِّكَ لَنَسْتَلَنَّهُمُ ٱحُمَعِينَ وَالْحَانَّ هُنَا وَفِيْمَا سَيَأْتِي بِمَعْنَىٰ الْجِنِّي وَالْإِنْسُ فِيهِمَا بِمَعْنَىٰ الْإِنسِي فَبِاَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبنِ ﴿٣٠﴾ يُعْرَفُ الْمُجُرِمُونَ بِسِيْمِهُمْ اَى سَوَادِ الْوُجُوْهِ وَزِ رُقَةِ الْعُيُونَ فَيُؤُخَذُ بِالنَّوَاصِى وَالْا قُدَامِ ﴿ أَمْ فَبَايِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِنِ ﴿٣٢﴾ أَى تُضَمُّ نَا صِيَةً كُلِّ مِّنُهُمَا إلى قَدَ مَيْهِ مِن خَلْفٍ او قُدَّامٍ وَيُلْقِي فِي النَّارِ وَيُقَالُ لَهُم هله مَ جَهَنَّمُ الَّتِي

لَّ أَيْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجُرِمُونَ ﴿ ٣٣ ﴾ يَطُونُونَ يَسْعَوُنَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ حَمِيْمٍ مَآءِ حَآرِ ان ﴿ شُهُ صَدِيدِ الْحَرَارَةِ إِنَّ الْمُجُرِمُونَ ﴿ ٣٣ مَهُ صَدِيدِ الْحَرَارَةِ إِنَّ اللَّهِ مَا مَعَانُوا مِنْ حَرِّ النَّارِ وَهُو مَنْقُوصٌ كَقَاضٍ فَبِاً يِّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِنِ ﴿ هُمُ ﴾

ترجمه: ..... پورى سوره رحل كمير به يا بجزآيت يساله من في السلموات كمدنيه ب كلآيات ٢٧ يا ٧٨ بين. بسم الله الرحمن الرَّحِيم.

رمن نے (جس کوچام) قرآن کی تعلیم دی۔اس نے (جنس) انسان کو پیدا کیا۔اس کو کو یائی (بول چال) سکھلائی۔سورج اور چاندحساب کے ساتھ (چل رہے) ہیں اور بے تنادرخت (جن بزیول کے تنانبیں ہوتا) اور تنادار درخت دونوں تابعدار ہیں (قدرت کوجو پکھ منظور ہے وہ پورا كرتے بيں )اورآسان كواس نے اونچاكيااوراس نے تراز وركھدى (انصاف قائم كيا) تاكةم تولنے ميں كى بيشى (ظلم )نه كرواورانصاف ك ساتھ وزن ٹھیک رکھواورتول کو گھٹاؤ مت اوراس نے زمین کوخلقت (انسان جن وغیرہ کٹلوق) کے لئے رکھ دیا۔ جس میں میوے اور کھجور کے خاص درخت ہیں جن برغلاف ہوتا ہے (خوشوں کی تھیلی) اورغلہ (جیسے گیہوں جو) جس میں بھوسا ( تنکا) ہوتا ہے اور پھول ہے ( گھاس یا خوشبو) ہیں۔سوتم دونوں (اےانس وجن) اینے پر ور دگار کی کون کون کون عنتوں کو جھٹلا ؤ کے (بیآیت اس سورت میں ۳۱ مرتبد دہرائی گئ ہے۔اس میں استفہام تقریر کیلئے ہے۔ حاکم نے جابر سے روایت کی ہے انخضرت واللے نے سور ورحمٰن پڑھ کرفر مایاتم خاموش کیوں ہو۔تم سے توجن بى ايتھ بيں كمانہوں نے برمرتبدفياى الآء ربكما تكذبان س كريكها كه ولا بششى من نعمتك ربنا تكذب فلك الحمد لعن مارے بروردگارم آپ کی سی فعت کا انکارنیں کر سکتے۔ بلک آپ کے حد گزار ہیں)ای نے انسان (آدم) کوالی مٹی سے پیدا کیا جو بحق تھی (سوکھی مٹی جو بجانے پر کھن کھن ہولے) تھیکرے کی طرح مٹی (جب آگ میں یک جائے) اور جنات (ابوالجن، ابلیس) کو خالص آگ سے پیدا کیا (ایس خالص آگ کی لیٹ جس میں دھواں شامل نہ ہو) سوتم دونوں آپنے پروردگار کی کون کون ی نعتوں کے مکر ہوجاؤ کے وہ دونوں مشر (سردیوں گرمیوں) کااور دونوں (سردیوں گرمیوں کی) مغرب کا (بھی) مالک ہے۔ سوتم دونوں اینے پروردگار کی کون کون ی نعتوں کے مکر ہوجاؤ گے۔اس نے ملادیا (جاری کیا) دونوں (شیریں اور شور) دریاؤں کو باہم ملے ہوئے ہیں (دیکھنے میں )ان دونوں کے درمیان ایک جاب ہے۔ (قدرت الی) کی آڑکہ دونوں بڑھنیں سکتے (کدایک دوسرے پر چھا کرمل جائیں) سوتم دونوں اپنے یروردگارکی کون کون کی نعتوں کے محر ہوجاؤ کے۔ برآ مدہوتا ہے (جہول ومعروف ہے)ان دونوں سے (لیعنی دونوں کے مجموعہ سے جودریائے شور پرصادق آتا ہے ) موتی اورمونگا (سرخ پوتھ اور جھوٹے موتی ) سوتم دونوں اپنے پروردگاری کون کون کانعتوں کے مظر ہوجاؤ کے اور اس کے ہیں جہاز (کشتیاں) جو کھڑیے (بنائے گئے ) ہیں سندر میں پہاڑوں کی طرح (بڑائی اور بلندی میں پہاڑوں جیسے ) سوتم دونوں اپنے پر وردگاری کون کون ک نعمتوں کے مسکر موجاؤ کے جس قدرروئے زمین پر (جاندار چیزیں) موجود ہیں سب فنا موجا کیں گی (لفظ مسن لا نابطور تغلیب عقلاہے) اور آپ کے بروردگار کی ذات باقی رہ جائے گی۔ چوجلال (عظمت) اوراحسان والی ہے (مونین پر انعام کر کے ) سوتم دونوں کون کون ک معتوں کے منکر ہوجائے گے۔ اسی سے سب زمین وآسان والے ما تکتے ہیں (زبان سے ضرور بات ، وہ عبادت کی قوت ہو یا رزق ومغفرت وغيره)وه برآن كى ندكى كام ميس ربتاب (عالم ميس جو كي بي ظاهر بوتاب وه تقديرازلى كےمطابق بوتا بي خواه جلانا به ويامارنا، عزت ہویا ذات دینا،امیر بنانا ہویافقیر کرنا قبولیت دعا ہویا مانکنے والے کوعطاد غیرہ) سوتم دونوں رب کی کون کون کی فتوں کے مشر ہوجاؤ ك\_عنقريب، متهارك (حساب كے) لئے فارغ ہواجا ہے ہيں (اےانس وجن) سوتم دونوں اپنے رب كى كون كون ى نعتول كے منكر ہو

شخفیق و کرکیب سسورة الموحمن حدیث می فرایا گیا ہے کہ لکل شیء عروس و عروس القران سورة الوحمن ۔ عاتش الله عن فی السموات رہ کو مدنی فرمارہ بیل کی گئتہ ہیں۔ حالانکہ یہ آیت خاص نہیں ہے باربار آری ہے الموحمٰن مبتدا کے محذوف کی فررہ الله الرحمٰن الموسنداءاور بعد کے جملہ کو خرکھا حالی الله الرحمٰن مبتدا کے محذوف کی فررہ ای الله الرحمٰن یاس کی فرم محذوف ہے ای الموحمٰن لوبنا ریاس کومبتداءاور بعد کے جملہ کو خرکھا جائے۔

علمه البيان ـ زبان سے اظہار مانی الضمير انسان كاخاصہ ہے۔ دوسرے حيوانات كوناطق نہيں مانا گيا ہے۔ بحسبان ـ بيمفرو ہے بمعنی حساب جيسے غفران ، كفران ، اور حساب كى جمع بھى ہوئكتى ہے۔ جيسے شہاب كى جمع شہبان اور رغيف كى جمع رغفان آ تى ہے۔ مہينوں اور موسموں كے لحاظ سے جاند سورج دونوں اپنے اپنے مدار پر مقرره رفتاروں كے ساتھ منازل اور برج طے كرتے رہتے ہيں۔ ووضع الميزان حديث ميں ہے۔ بالعدل قامت السمنوات والا رض۔

> الا تطغوار یعنیان ناصر بے افریس ہور تطغوامنصوب ہون کورایدجس سے پہلے لام علت مقدر ہے۔ اقیموا الوزن زاکد لینے کو طغیان اور کی کوا خیار اور برابر برابر کوقسط کہتے ہیں۔

للاقام ضحاك فرماتے ہيں كذروئے زمين پرجتنى چيزيں ہيں ووانام ميں داخل ہيں ليكن حسن ُصرف جن وانس كو كہتے ہيں۔ الا كمام ۔انكمام كم كى جمع ہے غلاف فلكوفد۔ طلعها طلع ابتدائي فلكوفد۔ ذو العصف عصف بقول صراح گھاس اور بقول بیضاوی سوگھی گھاس تنظے ہے۔قاموس میں ہے کہ گیہوں وغیرہ کے بھوسہ کو کہتے ہیں۔
السریب حان ۔ پتوں اور خوشبوکو کہتے ہیں۔ حدیث لا شہ میں نعمک میں جونمتوں کو عام فرمایا گیا۔اس پرشبہ یہ ہے کہ آیت میں بسر سل
علیہ کما شواظ من فار و نحاس میں آگ اور دھویں کاذکر ہے ان کونمت کیے کہاجائے؟ جواب یہ ہے کہ مصائب کو دفع کرنا اور ان سے
بچاؤ بھی نعمت ہے۔ ای طرح عذاب کومؤ خرکرنا اور دنیا کومقررہ وقت تک باقی رکھنا مؤت کا عام ہونا نیک وبدسب کے لئے یہ بھی نعمتیں ہیں۔
صلصال کالفعد رصلصال کھنکھناتی خشک مٹی اور فخار شمیرے کے معنی ہیں۔

رب المسرقين عام قراءت دفع كى ب-ايك صورت يه كمبتداء بواور فر مرج البحرين بورميان يلى جمله معترضه ب-مستسيد كمبتداء محذوف كى فرمو تيسرى صورت يه به حلق الانسان كي غمير ب بدل موليكن ابن الى عبله رب كومجرور پرت بن د بكما كابدل يابيان مان كرمكى كت بين كه د بكمات بدل مان كرمجرور پرهنا بهى جائز ب-

موج البحوين حموجت الدابة كهاجاتا بي بمعنى الدسلتها، بحرين سے دريائے شيرين اور شور مراد بے اور بعض نے بحرفارس وروم مراد لئے ہیں۔

يلتقيان \_ي بحرين عال مقدره يا حال مقارنه بـ

بینه ما بوزخ - جمله متانفه یا حال بن سکتا ہے یا صرف بینه ما کو حال اور بو زخ کو فاعل کہا جائے۔ اور ذو الحال خواہ بحرین کو کہا جائے یا یہ سلت قیان کے فاعل کو۔ اور لا یبغیا ، اور بعض نے کہا کہ اصل عبارت تو اس کو حاصل عبارت تو اس کے درجہ میں ہے ای لست کا بیغیا ، اور بعض نے کہا کہ اصل عبارت تو اس کھر حقی گر حرف علت کو مع ان حذف کر دیا گیا۔ پھر فعل مرفوع ہوگیا۔ جیسا کہ و من ایسا ته یو یکم البوق میں ہے۔ حاصل میں ہے کہ کمین اور شیریں موت بظاہر ملے ہوئے رہے ہیں۔ گر اللہ کی قدرت دونوں کو الگ الگ رکھتی ہے۔ پس جب بے عقل جمادات کو اللہ الک رکھتی ہے۔ پس جب بے عقل جمادات کو اللہ الک دوسرے پر بغاوت نہیں کرنے دیا۔ تو اہل عقل کو کیسے اجازت دے سکتا ہے اور وہ کیسے بغاوت کرتے ہیں۔

الملؤلؤ و الموجان ۔ ابن معود سے منقول ہے کہ چھوٹے موتی۔ اور حضرت علی اور ابن عباس سے بڑے موتی کے ہیں۔ اور مرجان کے معنی صراح میں جو ہر کے ہیں۔ اور دوح البیان میں سرخ پوتھ کے ہیں۔ اور فریدۃ العجائب میں لکھا ہے کہ موتی بح ہندو بح فارس میں ہوتا ہے اور مرجان سمندر میں درخت کی طرح اگتے ہیں اس میں اور بھی اتوال ہیں۔

السمنشان بمعنی مرفوعات انشاء بمعنی رفع ،شرع شراع کی جمع ہے۔ بادبان کو کہتے ہیں۔ پہاڑاور کشتیاں بھی پانی پرابھری کھڑی رہتی ہیں اور بعض نے منشات کے معنی مخلوقات ومحدثات کے لئے ہیں۔ یعنی گویا یہ سمندر میں پیدا ہو گئے ہیں۔اس معنی کی لطافت واضح ہے۔

ذوالبجلال والا تحسوام بهلے لفظ میں وعید دوسرے میں وعدہ کے معنی ہیں جلال سے عالم کے فناہونے اور کفار کے عذاب کی طرح اور اکرام سے عالم کے زندہ کرنے اور موشین کے تواب کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں تو عام قراءت میں ذوامر فوع ہے اور قراءت شاذہ میں مجرور۔ لیکن اخیر سورت میں دونوں قراء تیں متواتر ہیں۔

یسنله من فی السموات بیجمله متانفه ہے اور من وجه حال بھی ہوسکتا ہے یہ قبی عامل ہے۔ سری میں میں میں میں میں اس تاریخ کے اس میں میں میں میں ایک میں ایک میں میں ایک میں میں ایک میں میں میں میں میں

كل يوم -اسيس يبود كاس خيال كى ترديد بى كە يوم السبت مين الله كي نيم رئا ـاى كے كداس كويوم السبت كتے بين بمعنى انقطاع و

نقطل۔ یہال یسسوم کے معنی مطلق وقت کے ہیں۔ کیونکہ اللہ کی ہوئون وصفات غیر متناہی ہیں۔ ہرآن ان کی ٹرالی شان ہے شان سے مراد صفات فعلیہ ہیں۔ جن میں تغیرات باعث اشکال نہیں بلکہ اگر غور کیا جائے تو تغیرات ،متعلقات میں ہوتے ہیں نہ کہ صفات فعلیہ میں۔ اور صفات ذات اور خود ذات میں تو کسی طرح کا تغیر ممکن نہیں وہ مغیر ہے نہ کہ متغیر ہ

سنفرع -اس لفظ پراشکال ہے کدوہ شغول بی نہیں کہاس کوفارغ کہاجا سکے۔جواب کی طرف مفسر نے اشارہ کیا ہے کہ مراد پوری توجاورارادہ وقصدہے۔محاورہ میں کہاجا تاہے کہ ہم بالکلیداس کام کے لئے قارغ ہوگئے۔ بیآیت بھی وعد ووعید پرمشمثل ہے۔

الشقىلان تُقلَّ كَمْعَىٰ وزن اور بوجھ كے ہيں جن وانس زندہ ہوں يامردۃ زمين پر بوجھ ہيں۔ جنات اگر چہ بظاہر مادی نہيں ہوتے تاہم قدرو منزلت كانتبار سے ان كوبھی انسانوں كے ساتھ وزنی سمجھا گيا۔ حديث ميں ہانی تدار ك فيكم الثقلين كتاب الله وعتر تلی يا دونوں كوگنا ہوں كی وجہ سے بوجھل سمجھا گيا ہے جيسا كہامام جعفر صادق نے فرمايا ہے۔

فانفذوا بعض كارائ بكرقيامت مسارشاد موكار

کالدهان خبرنانی بهاوردة کی صفت به اورکانت کاسم به می حال بوسکتا به اوردهان دبن کی جمع به بیست قرط کی جمع قراط به اور دمع کی جمع دماح کی جمع می اور دمان اسم دمع کی جمع دماح به می اوردهان اسم مفرد بھی بوسکتا به چنانچ دختر کی کہتے ہیں کہ اسم لما یدهن به کالخوام و الادام

لا يسأل -آيت فو ربك لنسئلنهم اجمعين اورآيت وقفوهم انهم مسئولون الكرمنافي نبيل بيكونك قيامت يمل مخلف احوال پيش آكيل كي المالي المالي بيش آكيل كي المالي بيش الكيل كي المالي بيش المالي بيش الكيل كي المالي بيش الكيل كي المالي بيش الكيل كي المالي بيش الكيل كي المالي كي

انس و الاجآن مدونول افظ اسم جنس میں ان میں یا کا اضافہ کردیا جائے آوائی اور جنی مفرد ہوجائیں گے لیکن اسم جنس کا اطلاق بھی چونکد مفرد پر ہوسکتا ہے۔ اس کے مفرر کی تاویل کی حاجت نہیں رہ جاتی ۔ تاہم سوال چونکہ افراد سے ہوا کرتا ہے۔ اس لئے تاویل کی ضرورت پڑی۔ ذرقة العیون ۔ گربیچ شم کو کہتے ہیں۔

حميم ان ضرب ساني ياني . قضى يقضى كاطرح فهو اند

ربط آیات: بیست پیملی سورت میں زیادہ تر نعتوں اور مصیبتوں کا بیان تھا۔ اگر چاسباب ہدایت ہونے کی حیثیت سے وہ حکما اور معنا فعتیں ہوں۔ تاہم اس میں اول وا خر پیم مضمون نعتوں کا تھا ہر ظاف اس سورت کے اس میں زیادہ مضمون دنیاوی اور اخروی نعتوں کا تھا ہر کا درمیان میں پیم مضمون نعتوں اور مصیبتوں کا بھی آگیا ہے۔ اگر چاسباب ہدایت ہونے کی وجہ سے وہ بھی نعتیں ہی ہیں۔ اس لئے ظاہری نعتوں کی طرح ان حکی نعتیں ہی ہیں۔ اس لئے ظاہری نعتوں کی طرح ان حکی نعتوں کا دروم کے اور دوسرے رکوع اور اخروی نعتوں اور مصیبتوں کا بیان ہے جو معن نعتیں ہیں۔ پھر آخری تیسرے رکوع میں اخروی نعتوں کا تذکرہ ہے۔ جو معن نعتیں ہیں۔ پھر آخری تیسرے رکوع میں اخروی نعتوں کا بیان ہے جو معن نعتیں ہیں۔ پھر آخری تیسرے رکوع میں اخروی نعتوں کا بیان ہے جو معن نعتیں ہیں۔ تیسرے رکوع میں اخروی نعتوں کا بیان ہے جو معن نعتیں ہیں۔

﴿ تشریک ﴾ .....الوحمن علم القرآن \_رحن کاسب سے براعطیة رآن ہاں کی نمتوں میں بیسب سے اونجی نعت ورحمت ہے۔انسان کی بساط اور اس کے ظرف پر خیال کرواور پھر علم قرآن کے اس تا پیدا کنار دریا کودیکھو۔کہاں بیضعیف المبنیان بشراور کہاں آسانوں اور پہاڑوں مے ذیادہ بھاری کلام البیٰ ۔

انسان اورقر آن و بیان :...... حسلق الانسسان انسان کوخلعت وجود سے سرفراز فرمانا۔ واقعہ بیہ کے ساری نعتوں کی جراورسر چشمہ عطاء وجود ہے۔ ایجادایک ذات کا ہوتا ہے دوسر مصفت کاحق تعالی نے انسان کی ذات پیدا کی اور اس میں صفت بیان بھی رکھی ۔ لینی اپنے مافی الضمیر کو بڑی حسن وخوبی اور شائنگی وصفائی سے دوسروں تک پہنچائے اور دوسروں کی بات بجھے سکے اور اس کی تہدتک پہنچ سکے۔ اس صفت کا پرتو ہے کہ وہ کلام المحل قرآن سیکھتا سکھا تا ہے اور دنیاوآخرت کی اچھی بری باتوں، ایمان وکفر، ہدایت و گمرائی، نیکی و بدی کو واضح طور پر سمجھتا اور سمجھا تا ہے۔ تعلیم قرآن تو روحانی اور تخلیق انسانی جسمانی نعت ہے جو مقدر ہے نعت روحانی کا۔

الشهه و القمو \_ يهال سة قاقى نعمتون كاسلسله ب حاندسورى كاطلوع وغروب، همتابره هناياليك حالت برقائم رهنا ـ هراس ك تنجه مين موسمون كابدلنا اورعالم مين مختلف اثرات و النايرسب يجه خاص حساب اور مضبوط نظام وضابط كم مطابق مور باب مجال نهين كه مقرره واكره سه بابرقدم ركه سكين اورجوكام اورخد مثن ان كے بروجين ان مين سرموكوتا بى نهين كرسكته ـ بهمدونت بهارى خدمت مين بيگارى بين ـ اورجد يدفل فدكي اگريد بات ورست موكدز مين ، سورج كركر داور چاند ، زمين كردهو متع بين تو پهر حسبان كايد مطلب يه وكاكرسورج كالدار اورجا ندكا دائر مونا با قاعده حساب سے ب

والمنجم والشجو عالم علوی کی طرح عالم مفلی بھی وقف اطاعت ہے۔ چھوٹے جھاڑ بیلیں ،او نچے درخت سب اس کے تکوین احکام ک آ گے سرگلوں ہیں بندے ان کوکام میں لائیں تو انکارنہیں کر سکتے۔

آسمان، زمین اوراس کے درمیان کننی ہی تعتمیں ہیں : ......والسماء جس طرح شمس وقمراور بھم وثیر دودو چیزوں کا ذکر کیا ای طرح آسمان وزمین جوڑ ہیں ان کا ذکر کیا جارے آسمان بلند ہے تو زمین پست، درمیان میں میزان وتر از وکا ذکر ہے۔ کیونکہ عموما تر از دوکو تولتے وقت آسمان وزمین کے درمیان فضامیں معلق رکھنا پڑتا ہے اوراس سے بہت سے معاملات کی درتی اور حقوق کی حفاظت متعلق رہتی ہے اس کے فرمایا کہ نہ لیتے وقت کی چیز کوزیادہ تو لواور نہ دیتے وقت کم تو لور تر از و کے دونوں بلیے ، باٹ میں کمی بیشی نہ ہو۔ دینے کے باٹ اور لینے کے اور نہیں ہونے چاہمین تو لیتے وقت ڈیڈی نہ ماری جائے۔ پوری دیانت داری کے ساتھ ٹھیکٹھیک تو لا جائے۔

لیکن اکشرسلف کےمطابق اگریہاں میزان سے عدل وانصاف قائم کرنا مراد ہوتو پھر مطلب یہ وگا کہ اللہ نے آسان سے زمین تک ہر چیز کوئی ایک اکثر ساف کے مطابق اگر تا ہم میں اسلام میں ہوجائے ان کی ایاد پراعلی درجہ کے تناسب وتوازن کے ساتھ قائم کیا ہے تن وانصاف اگر قائم ندرہے تو کا کنات کا سارانظام درہم برہم ہوجائے لہذا ضروری ہے کہ بند ہے بھی حق وعدل کے ڈگر پر قائم رہیں اور انصاف کی تراز وکو شخنے یا جھکنے نددیں مکی پرزیادتی نہ کریں اور نہ کسی کا حق دبائیں ۔ حدیث کی روسے عدل ہی سے زمین وآسان قائم ہیں۔

اس کے بعدز بین پرنظر ڈالو کیسی معقول بنائی کرنہایت آ رام سے اس پر چل پھر سکتے ہیں ندروئی کی طرح نرم کہ دھنتے چلے جائیں اور نہ او ہے ک طرح نخت کہ کھود بے تو نہ کھدے۔ پھراس میں پھل میوے، اناج،غلہ پیدا کیا۔غلہ میں وہ چیزیں ہیں۔ دانہ جوانسان کی غذا ہے اور بھوسہ جو جانوں کا جارہ ہے اور خوشہویات پیدا کیں۔

اللدككام اوركلام دونول مين تكرار به .....فهاى الا ع دبكما يعنى الم جن دانس ابحى تهارك بروردگارى جوظيم الثان في نين اور قدرت كى نثانيال بيان كى في بين دان مين سيتم آخركس نعت كجيدلان كى جراءت كرو كرك كياان كا تكاركيا جاسكا بهدان كن دين من عمل دبنا نكذب فلك الحمد برمنا جا يعنى بم آپ كى كى بھى ب

نعت كوج النبيل سكت بلكرآب كحد كرادي

اگرچ جنات كاذكر پيلے مراحة نيين مواكر اول و لفظ انام شي وه محى والله بيں۔ دومرى آيت و ما حلقت المجن و الانس الاليعبدون ميں دونوں كى پيدائش كى فرش م ادت بتالى كى ہے۔ تيسر نے خلق الانسان و خلق المجان اور سنفرغ لكم ايها المثقلان اور يا معشر المبحن والانسانور فول كاذكر فرمايا كيا ہے، اس لئے ال قرائن كى وجہ سے يہاں بھى دونوں كاذكر فرمايا كيا ہے، اس لئے ال قرائن كى وجہ سے يہاں بھى دونوں كا فرم المبار بين ۔

بہتفریعی آبت اس سورت میں اکتیں جگہ آئی ہاور ہر مرتبہ کی ایک خاص نعت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور شیون البید میں سے کی خاص شان کی طرف توجد لائی گئی ہے۔ اس لئے اس کو تحرار محض نیس کہا جائے گا۔ بلکہ تشارک نفظی ہے۔ ایسے تحرار کو اتفان میں اصطلاحی طور پرتر دید کا نام دیا گیا ہے اور اس خاہری تکراد سے بھی جب کہ تاکید مقصود ہوتو اس کو تک کر رسے شیرین ترکہا جائے گا۔

باليه بي جيكها جائے

الم احسن اليك بان فعلت بك كذا و كذا

الم احسن اليك مان خولتك في الاموال يأهم ك مثال جيكليب كريد من مهلهل كهتاب \_

اذا ما ضيم جيران المجير اذا رجف العضاه من الدبور اذا خرجت مخبأة الحلور اذا ما اعلنت نجوى الامور اذا حيف المحوف من الثغور غداة تائل الامر الكبير اذا ما خارجا من المستجير

على أن ليس عدلا من كليب على أن ليس عدلا من كليب

ای طرح قاری اردووغیره برزبان میں بکثرت اس کی نثالیں اساتذ فن اور نصحاء کے کلام میں بکثرت پائی جاتی ہیں اس لیے تکراد کو بے مزونہیں کہاجائے گا۔

مسلمانوں کے سی امیر کے عہد میں ایک طحد نے قرآن میں تکرار کا اعتراض کرتے ہوئے کہ یاللہ کا کلام معلوم نہیں ہوتا ورنہ بجز کلام اور عبث مانتا پڑے گا۔ یہ تن کرامیر نے تھم دیا کہ اس کے اعضاء کررہ، ہتھ ، پیر، کان ، آ کھی کا ف دیئے جا ئیں۔ کیونکہ جب یہ کہتا ہے کہ اللہ کے کلام میں تکرار نہیں ہوتا جا ہیں۔ ان کو کا ف کلام میں تکرار نہیں ہوتا جا ہیں۔ ان کو کا ف کلام میں تکرار نہیں ہوتا جا ہیں۔ ان کو کا فی کلام میں تکرار نہیں ہوتا جا ہیں۔ ان کو کا میں اس کے کام میں تکرار نہیں ہوتا جا ہیں۔ ان کو کا فی میں ان کو اس کے کان کو ہیں۔ ان کو کا اس کے دریا جا کے سرا است ہی گور کا کو کا کہ کو کا ان کو کہت ہوگیا۔ حکمتی الانسان سب انسانوں کے باب آرم می سے اور جنوں کے باب بلیس کو آگ کے شعلہ سے پیدا کیا پھر دونوں نوعوں کی سل چی اور اللہ کا تن جو دی نہیں دیا ، بلکہ عقل و دانا تی بھی دی۔ یہ اللہ کی گنتی بڑی نعمت اور اس کی لائے دونوں کو میں گئتی ہوگی تعت اور اس کی لائے دونوں کو میں گئتی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہیں۔ ابن جریر نے الا و کے معنی قدرت کے بھی لئے ہیں۔

بے شار نعمتوں کا تعلق مشرق ومغرب سے ہے : ....دب المشرفين بردي كري من جس نقطر سے سورج طلوع موتا

ہےدہ دونوں مشرق اور جہاں جہاں غروب ہوتا ہے وہ دونوں مغرب ہیں۔ یوں تو روزانہ نقط طلوع وغروب بدلتار ہتا ہے۔ چنانچ قرآن کریم کالفاظ مشاد ق و مغاد ب جمع ہیں۔ لیکن نمایاں فرق کے لئے ممتد وقت کا اعتبار کرلیا گیا ہے۔ جیسا کہ بعض جگہ صرف سالانہ شرق و مغرب پراکتفا کرلیا گیا ہے

بہرحال موسم اور نصلیں انہی مشرقین و مغربین کے تغیر سے بدلتے رہتے ہیں اور دنیا میں طرح کے انقلابات ہوتے رہتے ہیں اور بزاروں مصالح وفوائدان تغیرات ہے وابستہ ہیں۔ اس لئے بہتدیلی بھی خدا کی بڑی بھاری نعمت اور اس کی بے پناہ قدرت کی نشانی ہے چونکہ پہلے سے دود و چیزوں کے جوڑکاذکر چلا آرہا ہے اور آ گے بھی بیسلسلہ ہے، اس لئے بھی یہاں مشرقین ، مغربین کاذکر لطف بنا ہوا ہے۔

میٹھے اور کھاری سمندر کی تعمین :.......مرج البحرین۔ پیٹھے اور کھاری پانی کے سوت بعض دریاؤں میں ساتھ ساتھ جاری ہیں۔ گرنجال ہے کہ دونوں سوت ایک دوسرے سے مخلوط ہوجائیں۔ دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے بھی الگ الگ ہیں۔ ینہیں کہ ایک دوسرے پر چڑھائی کرکے اس کی خاصیت وتا ثیرکو بالکلیے ذاکل کر دے۔ یا دونوں مل کر دنیا کوخرق کرڈ الیں۔

یخرج منهما اللؤ لؤ موتی مونگا گردریا ہے شوروشیری دونوں سے برآ مدہوتے ہوں تب تو کوئی اشکال نہیں لیکن اگر صرف دریا ہے شور سے برآ مدہوتے ہوں تب تو کوئی اشکال نہیں لیکن اگر صرف دریا ہے شور سے برآ مدہوتے ہوں تو پھر منهما کے ہوں کے بیا ہے ہی ہے جیسے کہاجائے خوجت من المداد حالانکہ آپ محلّہ یا مکان سے نکلے ہیں۔اور کتابی جیسر میں یہ ہوگا کہ دونوں قالب ایک جان ہوگئے اور پھر بھی حصر مقصود نہیں ہے کیونکہ التقاء خروج کی شرط نہیں ہے۔ بلکہ لؤلؤ مرجان کے خارج میں سے ایک مخرج کا بتلا نامقصود ہے جس میں ایک صفت التقاء کی مجمی یا کی جاتی ہے۔

ول المعند الدخواد المنشأت كتيال اور جهاز كوبظام تمهار على بنائه موئ بيل مرخود تمهيل الله ني بنايا بهاى طرح جهاز بنانى كوت وسامان عنائت فرمائ بيل لبندا تمهار الورتمهارى تمام مصنوعات سب كامالك وخالق وبى بهاوريسب اس كي نعتيل اور قدرت كى نشانيال بيل -

سنفوغ لکم عنقریب دنیا کایسارانظام ختم ہونے والا ہاس کے بعد ہم دوسرادور شروع کردیں گے۔جس میں ہرایک کاپوراحساب کتاب ہوگا اور مجرموں کی پوری طرح خبر لی جائے گی۔ وفاداروں کو بھر پورصلہ ملے گا۔ یساری کا کنات اللہ کی سلطنت ہیں۔ ہرجگہ اس کاغلبہ اور تصرف کار فرماہے۔کوئی نکل کر جانا بھی جا ہے تو کہاں جائے گا کیسے نکل بھاگے گا۔

یر سل علیکما ۔ مجرموں پرخاص آگ کے شعلے اور دھواں ملے ہوئے شرارے جب چھوڑیں جائیں گے تو کون ہے جواس کو دفع کرسکے گا اور کون جواس سزا کا بدلد لے سکے گا۔ مجرموں کو سزادینا ایک طرح سے وفا داروں کے حق میں انعام ہے۔ نیز سزا کو بن کو جرم سے بازر ہنا ایک متقل انعام ہے۔

سزائيں بھی ایک طرح كاانعام ہيں: ....فيو منذ لا يسئل كى سے گناہوں سے متعلق معلوم كرنے كے لئے والنبيں

کیاجائے گا کیونکہ سب کھالٹدکو پہلے سے معلوم ہے۔البتہ ضابطہ تھیل گا اتمام جبت الزام قائم ہونے اور ڈائٹ ڈپٹ کے لئے سوال ہونا اور بات ہے۔
بات ہے یا یوں کہا جائے کہ قبرول سے اٹھے وقت سوال ہیں۔ بعد شرباس کا انکارنیس۔ بلکہ دوسری آیات میں اس کا اثبات ہے۔
یعرف السمجو مون ۔ بحر مین کی شاخت کے لئے کسی بوی کا وش کی ضرورت نہیں ہوگ۔ بلکہ چہروں کی سیابی آ تکھوں کی نیلگونی سے وہ خود بخود بہجیان لئے جائیں گے۔جیسا کہ مونین پیشانیوں پر بجدہ کے نشانات اور وضو کے آٹار وا نوارسے نماییاں ہوں گے۔
بخور بہجیان لئے جائیں گے۔جیسا کہ مونین پیشانیوں پر بجدہ کے نشانات اور وضو کے آٹار وا نوارسے نماییاں تو رگر مرکو پاؤں سے ملائے خرض دوز خیوں میں کسی کے بال اور کسی کی ٹا تک پکڑ کر دوز نے کی طرف کھسینا جائے گا۔ یا ہم ایک بجرم کی ہڈیاں پہلیاں تو رگر مرکو پاؤں سے ملائے گا۔ ورز نے جربی کا دنیا میں انکار کیا کرتے تھے۔ ای طرح بھی کھولتے یانی کا اسے عذاب ہوگا۔
طرح بھی آگ کا اور نجی کھولتے یانی کا اسے عذاب ہوگا۔

لطاً كف سلوك: .....فهاى الاء دبكما تكذهان اس آيت كامختلف قىمول كے بعد آثاجن ميں بعض كانعت بونا طاہر بھى نہيں اس پردلالت كرتا ہے كنعت مختلف تم كى ہوتى ہے بعضى حى اور بعض معنوى بس كامشاہدہ، الل بصيرت كواپنے حالات واوقات ميں خوب ہو جاتا ہے اور نيز بير بھى معلوم ہوا كنعت كى تمام قىمول سے نفع حاصل كرنا مطلوب ومحود ہے۔ زہر كے منافى ياتعلق مع اللہ كے خلاف نہيں ہے۔

وَلِمَنُ خَافَ آَىُ لِكُلِّ مِنْهُمَا أَوُ لِمَحُمُوعِهِمُ مَقَامَ رَبِّهِ بَيْنَ يَدَيُهِ لِلُحِسَابِ فَتَرَكَ مَعْضِيتَهُ جَنَّتُنِ ﴿ الْهُ لَا فَبِاحِي اللهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبنِ وَيْهُ فَوَاتَّا تَثْنِيَةُ ذَوَاتٍ عَلَى الْاصْلِ وَلَا مُهَا تَاءٌ ٱفْنَانِ هِمْ أَغُصَانِ حَمْعُ فَنَنِ كَطَلَلٍ فَبِاَي الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبنِ ﴿ وَهُ فِيهِمَا عَيُننِ تَجُرِينِ ﴿ فَهُ فَبِاَي الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبنِ ﴿ وَهُ فِيُهِمَا مِنْ كُلِّ فَكِهَةٍ فِي الدُّنْيَا أَوْ كُلَّ مَا يُتَفَكُّهُ بِهِ زَوْجِنِ ﴿ مُهُمَا فِي الدُّنيَا كَالُحَنُظُلِ حُلُو فَبِاَي اللَّاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِنِ ﴿٥٣﴾ مُتَّكِئِينَ حَالٌ عَامِلُهُ مَحُدُونَ أَي يَتَنَعَّمُونَ عَلَى فُرُشٍ بَطَانِنُهَا مِنُ اِسْتَبُرَقِ مَا غَلَظَ مِنُ الدِّيبَاجِ وَحَشنِ وَالظَّهَائِرُ مِنُ السُّنُدُسِ وَجَنَا الْجَنَّيُنِ ثَمُرُهُمَا ذَانِ ﴿ وَمُن اللَّهُ مَا لَهُ الْقَائِمُ وَالْقَاعِدُ وَالْمُصْطَحِعُ فَسِاتِي الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبنِ (٥٥٥ فِيهِن فِي الْحَتَّيْنِ وَمَا اشْتَمَلَتَا عَلَيْهِ مِنَ الْعَلَالِي وَالْقُصُورِ فَصِوْتُ الطَّرُفِ الْعَيْنِ عَلَىٰ آزُوَ احِهِنَّ ، الْمُتَّكِيْنَ مِنَ الْإِنْسِ وَ الْحِنِّ لَمُ يَطُمِثُهُنَّ يَفْتَضَهُنَّ وَهُنَّ مِنَ الْحُورِ أَوْ مِنَ نِسَآءِ الدُّنيَا ٱلْمُنْشَئِتِ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ﴿ ١٥٥ فَبِاَيِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبنِ ﴿ ٢ُ ٥٠ ﴾ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ صَفَاءً وَالْمَرْجَانُ ﴿ ١٨٥ ﴾ آي الُّولُو بَيَاضًا فَبِاي الْآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبنِ ﴿٥٩﴾ هَلُ مَا جَزَآءُ ٱلإِحْسَانِ بِالطَّاعَةِ إِلَّا ٱلإِحْسَانُ ﴿١٠﴾ بِالنَّعِيْمِ فَبِاَيِّ الْآَوْرَبِكُمَا تُكَلِّبِنِ ﴿١١﴾ وَمِنُ دُونِهِمَا آي الْسَحَنتَينِ ٱلْمَذُكُورَتِينَ جَنَّيْنِ ﴿٢٣٤ لَيَصَا لِمَنْ حَافَ مَقَامَ رَبِّهِ فَبِسَا يَ الْأَ زَبِّكُمَا تُكَلِّبَان ﴿٢٣﴾ مُدُ هَا مَّانِ ﴿ مُهُ ﴾ سَواداً وإِنَّا مِن شِدَّةِ خُصُرتِهِمَا فَبِاَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبنِ ﴿ مُهُ ﴾ فِيهِ مَا عَيُننِ نَصَّا خَتنِ ﴿٢١﴾ فَوَارَتَانِ بِالْمَآ ءِ لَا يَنْقَطِعَانِ فَبِاَيِ اللَّاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبنِ ﴿٢٢﴾ فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَ نَخُلٌ وَرُمَّانٌ ﴿٢٨﴾ هُمَا مِنهُ او قَيْل مِن عَيْرِهَا فَسِاَي الآ ءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِنِ ﴿ أَنْهُ فِيُهِنَّ اَىٰ الْحَنتَيْنِ وَقُصُورِ هِمَا خَيُراتُ اَخُلاقاً حِسَانٌ ﴿ أَنْهُ وَقُلُ مِنْ عُيرُاتُ اَكُلْبِنِ ﴿ أَنْهُ خُورٌ شَدِيدَاتُ سَوَادَالْعُيُونِ وَبَيَاضَهَا مَّقُصُورَاتٌ مِسَانٌ ﴿ أَنْهُ مُورٌ شَدِيدَاتُ سَوَادَالْعُيُونِ وَبَيَاضَهَا مَّقُصُورَاتٌ مِسَانٌ ﴿ أَنْهُ لَمُ مِن دُرِّ مُّحَوَّفٍ مُضَافَةً الِى الْقُصُورِ شَبِيهَةً بِالْحُدُودِ فَسِاي اللهٰ وَرَبِّكُمَا تُكَذِّبِنِ ﴿ أَنْهُ مَنْ وَرَاتٌ فِي الْمُحْدُودِ فَسِاي اللهٰ وَرَبِّكُمَا تُكَذِّبِنِ ﴿ أَنْهُ لَا مِنْ اللهِ وَبَيْكُمَا تُكَذِّبِنِ ﴿ أَنْهُ لَا مِنْ اللهِ وَاللهُ عَمَا تَكَذِّبِنِ ﴿ أَنْهُ مَنْ اللهِ وَاللهُ عَلَى اللهِ وَاللهُ عَمَا تَكَذِّبِنِ ﴿ وَمُنْ اللهِ وَاللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ عَمَا تَقَدَّمَ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَلَهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَالهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَالَ وَاللهُ عَمَا عَلَا اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ترجمہ:....اور جو تفض (جن یا انسان یا دونوں میں ہے) اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتارہتا ہو (حساب کے لئے الله كحضور پيش ہونے كے خوف سے گناہ چھوڑ دے )اس كے لئے دو ہرے باغ ہول مے سواے جن وانس تم اينے برورد كاركى كون كون سی فعت کے منکر ہوجاؤ کے۔دونوں باغ ( ذواتا ، ذوات کا تثنیہ ہے اپن اصل پراوراس میں لام تام ہوگیا گفے ہوں کے (افنان جمعنی اغصان ہفنن کی جع ہے جیے طلل کی جع اطلال ہے ) سواے جن وانس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون کی نعتوں کے منکر ہو جاؤ کے۔ان دونوں باغول میں اور چشے جاری ہوں کے سواے جن وانس تم اپنے پروردگار کی کون کون ی نعمت کے منکر ہوجاؤ کے ۔ان دونوں باغول میں ہرقتم کے میوے (جود نیایس پائے جاتے تھے یا پھر ذاکقداور مزہ دار چیزیں) دو ہرے ہوں گے۔ (تازہ اور خشک دونوں طرح کے میوے ہول گے، دنیا کاکڑوا پھل جیسے اندرا کمیں۔وہ بھی دہاں شیریں ہوگا)سواہے جن وانس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون کی نعمتوں کے منکر ہوجاؤ کے۔وہ لوگ تکیدلگائے (بیحال ہے اس کاعامل محذوف ہے یعنی یقعمون )ایسے فرشوں پر بیٹھے ہوں گے جن کے استر دبیزریشم کے ہوں گے (ریتمی مونے اور کھر درے اور فرش کے اہرے باریک ریشی ہوں گے ) اور ان باغوں کے پھل (میوے ) نہایت قریب ہوں گے (ایسے کہ کھڑے، بیٹے، لیٹے ہرطرح میسرآ جائیں ) سواے جن وانس تم اپنے پروردگار کی کون کون کی نعتوں کے منکر ہوجاؤ کے۔ان میں (باغات اوران کے متعلقات بالا خانے اور محلات ہیں ) نیجی نگاہ والی ہوں گی (جن کی نگاہ صرف اپنے خاوندوں پر رہتی ہے جوجن وانس میں سے مندنشین ہوں کے )ان پر تصرف نہیں کیا ہوگا (زن وشوئی کے معاملات نہیں ہوئے ہوں گے۔ بیرحوران جنت ہوں گی یادنیا کی عورتوں کی طرح نئی پیدا کی جائیں گی )ان سے پہلے نہ تو کسی انسان نے اور نہ کی جن نے سوا بے جن وانس تم اپنے پروردگاری کون کون سے معت کے منکر ہوجاؤ گے گویاوہ (صفائی میں)یا قوت ہیں اور (سفیدی میں)مرجان (موتی) ہیں۔سواے جن وانس تم اپنے پروردگار کی کون کون سے نعت کے منکر ہو جاؤ کے بھلااطاعت (فرمانبردای) کابدلہ انتہائی عنایت (جنت) کے سوااور بھی پچھے ہوسکتا ہے؟ سواے جن وانس تم اپنے پروردگار کی کون کون سے نعمت کے منکر ہوجاؤ کے اوران باغول سے کم درجہ (یعنی جن باغوں کا پہلے بیان ہوا) دوباغ اور ہوں گے۔ سواے جن وانس تم اپنے یروردگاری کون کون کون کنمنٹر ہوجاؤ کے (اللہ کی جناب میں کھڑے ہونے سے ڈرنے والوں کے لئے )وہ باغ مجرے سنررنگ کے موں گے (گہری سزی کی دجہ سے کا لے معلوم موں گے ) سواے جن وانس تم اپنے پروردگار کی کون کون ی نعمت کے منکر ہو جاؤ گے ) ان میں دوچشے اہل رہے ہوں گے ( پانی کے فوار مسلسل جاری ہوگے ) نبواہ جن وانس تم اپنے پروردگار کی کون کون کی نعت کے منکر ہو

جاؤے۔ان باغول میں میو ہے اور مجوریں اور انارہوں کے سواے جن وانس تم اینے پروردگاری کون کون کون ک تعب کے متکر ہو جاؤ کے۔ان (باغات اورمحلات) میں خوب سیرت (بااخلاق)عورتیں ہوں گی۔سوائے جن دانس تم اپنے پر دردگار کی کون کون کی نعمت کے منکر ہوجاؤ گئے۔ گوری چٹی (جن کی آجھوں کی پتلیال نہایت سفید سیاہ ہول گی)عورتیں ہول گی خیموں میں محفوظ (مستور) ہول گی (جو بجوف موتول کے بے ہوئے ہول کے دہ خیمے حوروں کے لئے بمزلہ پردہ کے ہول کے )۔ سواے جن دانس! تم اپنے پروردگار کی کون کون کی فعمتوں کے منظر ہو جاؤ کے۔ ان (شوہروں) سے پہلے نہ تو کسی انسان نے ان کوچھوا ہوگا اور نہ کسی جن وانس سواے جن وانس تم اپنے پروردگار کی کون کون ک نعت کے محر ہوجاؤ کے ہمندنشین ہول کے (ان کے شوہراس کااعراب پہلے گزر چکاہے) سبر مثجر ( رفر ف، دفرفة کی جمع ہے مراد گدھے اور تھے اور عجیب خوبصورت کیڑوں پر (عقری عقری عقریدی جمع ہے یعن مخل کے عالیے قالین ) سواے جن وانس تم اینے پر وردگاری کون کون سے نعمت ك عكر موجا و ك\_ برابا بركت ب آب كايروردگار جوعظمت واحسان والاب (اس كى بحث يملي موچكى باورلفظ اسم زائد ب)\_

تحقیق وتر کیب:....جنتان یعن ایک جنت متقی انسان کے لئے اور دوسری جنت اللہ سے ڈرنے والے جنول کے لئے ہوگا۔ یابیہ مطلب ہے کہ ہرانسان اور ہرجن کے لئے ایک ایک جنت سیح عقائد کی وجہ سے اور ایک ایک جنت سیح اعمال کی وجہ سے ہوگی \_ یا ایک جنت طاعات بجالانے اور دوسری جنت معاصی ہے بچے رہنے کی وجہ ہے ملے گی۔ یا ایک جنت بطور تو اب اور دوسری جنت بطور فضل خصوصی عطا ہو گىياروحانى اورجسمانى جنتين مول كى\_

مقاتل کہتے ہیں کہایک جنت عدن ہاوردوسری جنت انعیم ہوگی۔اور محربن علی ترندی کہتے ہیں کہایک جنت خوف کی وجہ سےاورایک جنت خواہشات ترک کرنے کی دجہ سے عنایت ہوگی۔ابن عباس قرماتے ہیں کفرائض کی ادائیگی کے ساتھ جو مخص تن تعالی کا خوف رکھتا ہو۔ خوات اس س دولغت بیں ایک تواصل کی طرف اوٹانا کیونکاس کی اصل ذویة ہے۔ پس میں کلمدواواور لام کلمدیا ہے مونث ہونے کی وجد ےاوردوسرالغت لفظا تثنیہ ونے کا ہے۔مفسر نے پہلی رائے کوافتیار کیا ہے۔

افدان کبی شاخ کو کہتے ہیں کہ بہال حقیق منی ہیں۔ یا کنامیہ ہرتم کی فعتوں پر مشمل ہونے۔۔

زو جسن لیتن ایک قتم بچلول کی وه ہوگی کہ جود نیامیں معروف تھی۔اور دوسری شم غریب ہوگی۔ جیسے نظل دنیامیں تکے ہوتا ہے۔ مگروہاں شیریں موكا جيسا كابن عبال كاروايت بـ ما في المدنيا حلوة ولا مرة الا وهي في الجنة حتى الحنظل الا انه حلو \_ كيونكمنتي بيدادارطاعات كالمتجهول كى اوردوزخ من سيئات كثرات بول مج جيس زقوم وغيره

> متكنين بعض كزوريك فاف سے حال ہے۔ جو عنى جمع ہے۔ اور بعض في منصوب على المدح مانا ہے۔ بطائنها بطائنة كى جع بطائن بجركر اينچى جانب بوتا بدو بطائة ادراد يروا لي حمد كوظهاره كهترين \_ جنا فعل بمعنى مفعول جيسة بض بمعنى مقبوض بي مبتداء ب\_

دان خبر ب-وانوش غان فاعل بجس مين تعليل موكئ ابن عبال قرمات بير - تدندوا الشدجرة حتى يجتنيها ولى الله ان شاء قائما وان شاء قاعداً وان شاء مضطجعا ـ

قادہ فرماتے ہیں۔ لا یود یدہ معدولا شوک ۔امامرازی فرماتے ہیں کردنیا کے اور آخرت کے باغ میں تین قرق ہیں۔ایک یہ کردنیا كدرختوں كے پھل او فيج ہوتے ہيں جہال مشكل سے ہاتھ جاتا ہے۔ دوسرے بيكد دنيا كے پھل محنت اور سعى سے حاصل ہوتے ہيں۔ تیسرے دنیا میں ایک درخت اور اس کے پھل سے قریب ہوں تو دوسرے درخت اور اس کے پھلوں سے دوری ہو جاتی ہے۔ مگر جنت کے

مچلوں میں نینوں باتیں نہیں ہوں گی۔

فیھے ن مفسر نے فی انجنتین الخ تفسیری عبارت میں اس کاشبدور کیا ہے کہ نمیر جمع جنتین کی طرف کیے راجع کی گئی ہے۔جواب ظاہر ہے کہ جنت اور متعلقات جنت مرادیوں۔

علالی ۔علت کی جمع ہے بالا خانے کو کہتے ہیں۔

قاصرات الطرف \_اس میں اسم فاعل کی اضافت مفعول کی طرفت ہورہی ہے۔ کہاجاتا ہے کہ قصر طرفہ علی کذا۔ یہاں قفر کا متعلق معلوم ہونے کی وجہ سے حذف کردیا گیاہے ای علی از واجھن اور بعض نے تقدیم بارت اس طرح تکالی ہے۔ قاصرات طرف غیر هن عملی ہون کی وجہ نے اور اس میں کہ جنت میں حوریں اپنے خاوندوں سے کہیں گی۔ وعزة رہی مااری فی المجنة احسن منک فالحمد الله الذی جعلک زوجی وجعلنی زوجتک۔

لم يطمئهن از الدبكارت مراد ب- طمئها الرجل اى افتضهاو جا معها ان عورتول كم تعلق اختلاف ب- مقاتل فرمات بيل انهن خلقن من الجنة اورفعي كم بين كه هن من نساء الدنيا و نشات كم عنى يه بين كه بغيرولا دت كان كوپيدا كياجائكا - انهن خلقن من الجنة اورفعي كم بين كه هن من نساء الدنيا و نشات كم عنى يه بين اكلام المحان المراح عجامعت كرتے بين -

الياقوت جو برلطيف مونام جس برآگ اثرانداز نبيس موتى

مرجان - چھوٹے سفیدموتی کو کہتے ہیں۔ یا قوت میں وج تشبیصرف صفائی ہے سرخی نہیں ہے اور مرجان اگر چیسرخ وسفید دونوں موتوں پر بولا جاتا ہے لیکن یہال سفیدموتی مراد ہے۔ حدیث میں ہے۔ ان المسر ء قد من نساغ اهل الحنة یور بیاض ساقھا من وراء سبعین حلة حتی یوی منحھا۔

من دو نهما دون کے معنی ادنی کے بیں اور علاوہ کے معنی بھی ہوسکتے ہیں بغیرفرق مراتب کے ایوموی اشعری فرماتے ہیں۔ جنتان من خصب و جنتان من فضة للتا بعین ـ

و نحل و رمان تفییری عبارت میں اشارہ ہے فقہی اختلاف کی طرف۔ امام اعظم کے نزدیک مجبوراورانار۔ فاکہ میں واخل نہیں ہیں۔ اگر کوئی
سی خلف کرے کہ میں پھل نہیں کھاؤں گا۔ اور مجبور اور انار کھالے تو اس کی قتم ٹوٹے گئ نہیں لیکن صاحبین اور شوافع کے نزد یک ٹوٹ جائے گ۔
کیونکہ جمہور کے نزدیک بیدونوں چزیں فاکہ میں واخل ہیں۔ سویہاں مخصیص ذکری فضیلت کے لئے ہے اور امام اعظم عطف مغاریت کے
لئے مانتے ہیں۔ کیونکہ پھل سے مقصود غذائیت اور تفکہ ہواکرتا ہے۔ برخلاف انار کے اس میں دوابھی ہوتی ہے محض فاکھ فنہیں ہے۔

غرضیکہ اہل اصول نے کہا کہ جن چیزوں میں زیادتی ہوگی وہ بھی عطف میں داخل نہیں ہوگی۔ جیسے یہاں اور جس چیز میں کی ہوگی وہ بھی عطف میں داخل نہیں ہوگی جیلے کوئی حلف کرے کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا تواس میں مجھنی داخل نہیں ہوگی ۔ یا کوئی حلف کرے کہ میرے غلام آزاد ہیں تو مکا تب آزاد ہیں ہول گے کیوں کہ دونوں جگہ اصل سے کی ہے۔

حیوات نیرة کی جمع کها جاتا ہے۔امو قدیرة و احری شرة بیسکون عین کے ساتھ لفت ہے اور دوسر الفت شدید عین کے ساتھ ہے۔ چنانچ ُدوسری قراءت خیرات تشدیدیا کے ساتھ ہے۔

مقصورات کهاجاتا ب\_امراة مقصورة و قصور پردهشین\_

الحيام ـ ابوموئ ـ عمر فوع روايت ٢ ـ المحيمه در قمجوفة طوقها في السماء ستون ميلا في كل زاوية منها للمومنين العلام المومنين الهام المومنين العلام المومنين العلام الإيراه ملا حرون ـ خيام كي اضافت يعن نسبت قصور يعني عورتون كي طرف بمؤلد يرده كـ ٢ ـ

متكنين لينى وال برس كاعال يتغمون كذوف بـ

عبقوی ٔ عجیب وغریب فرش وغیره کو کہتے ہیں دخشریؓ کہتے ہیں کہ جو خص عبقرہ کی طرف منسوب ہاس کو عبقری کہتے ہیں۔ چنانچہ اہل عرب کا خیال تھا کہ جو خص جناتی ہواس کی طرف عجیب وغریب چیزیں منسوب ہوسکتی ہیں۔ کا خیال تھا کہ جو خص جناتی ہواس کی طرف عجیب وغریب چیزیں منسوب ہوسکتی ہیں۔

طنافس طنفس کی جمع ہے۔روئیں دار قالین۔

تبرک اسم ای کقریب آیت پہلے بھی گزر پھی ہے لفظ اسم کے معنی صفت کے بھی ہو سکتے ہیں جوموصوف کی علامت ہوا کرتی ہے جن حضرات کا خیال میہ ہے کہ تزیم دراصل ذات کی ہوا کرتی ہے۔ وہ لفظ اسم کوزائد کہتے ہیں۔ لیکن اہلغ یہی ہے کہ زائد نہ کہا جائے۔ کیونکہ اسماء اور صفات المہیہ کی تنزیم بھی مطبقة مقصود ہے۔ جب مسمی پاک ہے واسم بھی پاک ہے۔

ا المستری کی المست و الم ن حاف یعنی جس کور نیایی سی ڈرلگار ہاہے کہ ایک روز اپنے رب کے آگے کھڑا ہونا اور تی رتی کا حماب دیا ہے اور ای ڈرکی وجہ سے اللّٰد کی نافر مانی سے بچار ہا اور پوری طرح تقوی کے راستوں پر چلا ۔ اس کے لئے وہاں دو ہر ہے مالی شان باغ مول سے جن میں مختلف شم کے پھل ہول گے اور درختوں کی شاخیں سایہ داراور پھلوں سے لدی ہوئی ہوئی ہوئی ہول گی اور ایسے چشے رواں دواں مول سے جوکسی وقت مستھے نہیں خشک نہیں ہونے سے دوباغ خواص مقربین کے لئے ہوں گے اور اعلی شم کے ہوں گے۔ اور آگے من دو تھما سے جن دوباغ ول کا ذکر آرہا ہے۔ وہ وام مؤمنین کے لیے ہوگے۔

اور باغول کے دو ہرے ہونے کا مطلب ان کی تکریم واعز از ہے۔جیسا کہ دنیا میں اہل تعم کے پاس منقولہ اور غیر منقولہ چیزیں متعدد ہوتی ہیں۔

اول مکدوباغ خواص کے لئے ہول گے ......اول قواس آیت میں مونین کی جوصفات بیان فرمائی گئی وہ خواص ہی میں اللہ جاتی ہیں۔ دوسر سان باغات میں جوخو بیاں بیان فرمائی گئی ہیں وہ بعد کے باغات کی نہیں ہیں۔ چنانچہ باغات میں دوات الحدان کی تصریح ہوائی جادر بعد کے باغ ہوں ہیں ہوگا جتنا پہلوں کا ہے۔البتہ بعد میں مسد سد معان کی تصریح ہوائی ہے۔ کونکہ بقرید میں میں اشارہ ہے کہ ان کا سابیا ور پھل اتنانیس ہوگا جتنا پہلوں کا ہے۔البتہ بعد میں مسلم معان کی تصریح ہوئی۔ معان کی تصریح ہوئوں میں شتر کے ہوگئے۔ ا

نیزیبال اسمن حاف سے الل باغ کی تصریح ہے جو بعد بین نہیں ہے جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ بعد والے باغ خاص نہیں ہوں کے بلکہ سب کے لئے عام ہول کے اس لئے کسی خاص صفت کی تخصیص کی ضرورت نہیں بھی گئے۔علاوہ ازیں یہاں خوف کا لفظ کامل تقویٰ کو خلام کرر ہاہے کمن خاف۔ نیزیہاں تذایے احسان بمعنی اخلاص فرمایا گیا اور بعد میں نہیں فرمایا گیا۔

تخصیص کے قرائن ودلائل .....مسترست قرائن خصیص ہیں،رہ کے دلائل تخصیص وہ یہ ہیں۔

ا۔ور حنثور میں وجنسا المبعنتین میچلوں کے چننے میں کسی طرح کی کلفت نہ ہوگی۔ کھڑے بیٹھے لیٹے ہرحالت میں بے تکلف حاصل ہو تکیں گےاور تورتیں باکر ملیں گی جن کی عصمت کو کسی نے چھوا تک نہ ہوگا۔

(۲) وجسنا السجنتین بھلوں کے چننے میں کی طرح کی کلفت نہ ہوگا۔ کھڑے بیٹے لیٹے ہر حالت میں بے تکلف حاصل ہو سکیس گے اور عور تنس با کرہ ملیس گی، جن کی عصمت کوکس نے چھوا تک نہ ہوگا اور نہ انہوں نے اپنے شو ہر ول کے سواکسی کی طرف نگاہ آتھا کرد یکھا ہوگا اور نہ کسی اور کی نظر نہان پر بڑی ہوگا۔ وہ یا قوت ومرجان کی طرح خوش رنگ ومیش بہا ہوں گا۔

ظاہرآیات سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ انسان اور جنات دونوں جنتی ہیں اور دونوں کوحوریں ملیس گی اور لمم یہ طلم مٹھن کے بلحاظ مجموعہ بیم عنی مجموعہ کے علی موسکتے ہیں کہ جوحوریں انسان کے لئے خاص ہوں گی ان کوکسی اور انسان نے نہیں چھوا ہوگا۔ اس طرح جوحوریں جنات کے لیے مخصوص ہوگی ان کوکسی جن نے چھوانہیں ہوگا کیونکہ تخصیص کے بعد انسان کی حورول کو چن کے ۱۰سی طرح جن کی حوروں کو انسان کے چھونے کا احتال ہی نہیں ہے۔

هل جزآء يعنى كمال اخلاص كاصله كمال تواب كيسواكيا بوسكتاب ممكن باس بيس جمال الهي اوردولت ديدار كى طرف اشاره بو

عام مونین کے لئے دوباغ :..... ومن دو تھما جنتان بددنوں باغ اصحاب یمین کے لئے ہوں گے جنت کی تمام نعتوں کو دنیا کی نعتوں کو دنیا کی نعتوں کو دنیا کی نعتوں کو دنیا کی نعتوں کے بعد کا متراک ہے۔

فیهن خیرات خوش اخلاق، خوب سرت، خوب صورت بول گیرد فشین بول گید معلوم بوا که انجی عورتول پی بی خوبیال بوتی بیل -تبدر لت اسم یعن جس الله نے اپنے وفادارول کوایے ایے انعام واحسان فرمائے فور کروتو تمام نعتوں میں اصل خوبی اس کام پاک کی برکت سے ہاورائ کانام لینے سے یفتیں حاصل بوتی بیل اور جب نام میں یہ برکت ہے قونام والے میں کیا کچھ برکت بوگی۔ فسسال الله ان یجعلنا من افعل النعیم بفضل العمیم و بعجاه النبی الکریم۔

## سُــوُرَةُ الْوَاقِعَةِ

سُورَةُ الْوَاقِعَةِ مَكِّيَّةُ إِلَّا اَفَبِهِذَا الْحَدِيثِ ٱلْآيَةُ وَثُلَّة مِنَ الْآوَلِيُنَ ٱلَّا يَةُ وَهِيَ سِتُّ اَوُ سَبُعٌ اَوُ تِسُعٌ وَ تِسُعُونَ آيَةً

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيم ﴿

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿ إِنَّ قَامَتِ الْقِيَامَةُ لَيْسَ لِوَقُعَتِهَا كَاذِبَةٌ ﴿ يَهُ نَـ فُسُ تَكُذِيبٌ بِأَنْ تَنْفِيهَا كَمَا نَفَتُهَا فِي ﴿ إِذَا وَقَعَتِها كَاذِبَةٌ ﴿ وَكُنَّ نَـ فُسُ تَكُذِيبٌ بِأَنْ تَنْفِيهَا كَمَا نَفَتُهَا فِي ﴿ الدُّنِيَا خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴿ مُ هِي مُنْهِرَ قُلِخَفُضِ آقُوام بِدُ خُولِهِمُ النَّارَ وَلِرَ فع اخْرِيْنَ بِدُخُولِهِمُ الْحَنَّةَ إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا ﴿ مَ حُرِّكَتُ حَرُكَةً شَدِيْدَةً وَبُسَّتِ الْجَبَالُ بَسًّا ﴿ فَهِ فَتِتَ فَكَانَتُ هَبَآءً غُبَاراً مُّنْبَثًا ﴿ لَهُ مُنتَشِراً وَاذِا الثَّانِيَةُ بَدُلَ مِّنَ الْاُولِيٰ وَكُنْتُمْ فِي الْقِيْمَةِ اَزُواجًا اَصَنَا مَا قُلْثَةً ﴿ عُهُ فَعَاصُحُبُ الْمَيْمَنَةِ وَهُمُ الَّذِينَ يُؤْتُونَ كُيُبِهُمْ بِآيُمَانِهِمْ مُبْتَدَأْ حُبَرَةٌ مَآ أَصْحَبُ الْمَيْمَنَةِ ﴿ ٨ تَعُظِيْمٌ لِشَانِهِمْ بِدُخُولِهِمُ الْحَنَّةَ وَاصْحٰبُ الْمَشْتَمَةِ ﴿ الشِّمَ الِ بِأَنْ يُوتِىٰ كُلِّ مِنْهُمُ كِتَابَةُ بِشِمَالِهِ مَآ اَصْحٰبُ الْمَشْتَمَةِ ﴿ وَ ۗ كَ تَحْقِيْرٌ لِشَانِهِمُ بِدُخُولِهِمُ النَّارَ وَالسَّبِقُونَ الِيٰ الْحَيْرِ وَهُمُ الْاَنْبِيَآءُ مُبْتَدَأُ السَّبِقُونَ ﴿ أَلَهُ تَاكِيْدٌ لِتَعْظِيمِ شَانِهِمُ وَالْحَبُرُ أُولِيْكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿ أَهُ فِي جَنْتِ النَّعِيمِ ﴿ ١١﴾ ثُلَّةٌ مِّنَ اللَّا وَّلِيْنَ ﴿ أَهُ مُبْتَدَاً آَى جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَمَمِ الْمَا ضِيَةِ وَقَلِيُلٌ مِّنَ الْاحْرِيْنَ ﴿ اللهِ مِن أُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَىٰ وَهُمُ سَابِقُونَ مِنَ الْاَمَمِ الْمَاضِيَةِ وَهَذِهِ الْاُمَّةُ وَالْحَبُرُ عَلَى سُورٍ مُّوضُونَةٍ ﴿ فَا لَهُ مَنْسُوحَةٍ بِقَضْبَانِ النَّهَبِ وَالْحَوَاهِرِ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقْبِلِينَ ﴿١١﴾ حَالَانَ مِنُ الصَّمِيرِ فِي الْخَبُرِ يَطُونُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ﴿٤١٤ اَيُ عَلَىٰ كُلِّ شَكُلِ الْاَوْلَاد لا يَهْرَمُونَ بِٱكُوَابِ ٱقْدَاحِ لَا عُرَى لَهَا وَابَا رِيْقُ ﴿ لَهَا عُرَّى وَخَرَاطِيْمُ وَكُا سِ إِنَاءِ شُرِبَ الْحَمْرُ مِّنْ مَعِيْنِ ﴿ ١٨ ﴾ أَيُ خَـمُرِ حَارِيَةٍ مِنُ مُّنْبَعِ لَا يَنْقَطِعُ ابَداً لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ ﴿ ١٩ ﴾ بِفَتُح الزَّاى وَكُسُرِهَا مِنُ نَزُفِ الشَّارِبِ وَٱنْزَفَ أَيُ لَا يَحُصُلُ لَهُم مِنْهَا صُدَاعٌ وَلَا ذِهَابُ عَقُلٍ بِخِلَافِ خَمُرِ الدُّنيَا وَ فَا كِهَةٍ مِمَّا

يَتَخَيَّرُونَ ﴿ ٢٠٠ ﴾ وَلَحُم طَيْرِ مِّمًا يَشُتَهُونَ ﴿ ٢١ ﴾ وَ لَهُمُ لِلْإِسْتِمُتاع حُورٌ نِسَاءٌ شَدِيدَاتٌ سَوَادُ الْعُيُونِ وَ بَيَاضُهَا عِينٌ ﴿٢٢٦ ضِحَامُ الْعُيُون كُسِّرُ عَيْنَةً بَدُلَ ضَمِّهَا لِمُحَانَسَةِ الْيَآءِ مُفُرَدُهُ عَيْنَاءُ كَحَمْراءُ وَفِي قِرَآءَةٍ بِحَرِّ حُوْرٍ عِيْنٍ كَامَثَالِ اللَّوُ لُو اللَّمَكُنُون ﴿ ٢٣﴾ إِلْمَصُون جَزَاءً مَفْعُولٌ لَهُ وَ مَصُدَرٌ وَالْعَامِلُ مُقَدَّرٌ اَى جَعَلْنَا لَهُمُ مَا ذُكِرُ لِلْجُزَآءِ وَجَزَيْنَاهُمُ بِمَا كَا نُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾ لا يَسْمَعُونَ فِيهَا فِي الْجَنَّةِ لَغُوًا فَاحِشاً مِّنَ الْكَلَامِ وَلَا تَأْ ثِيمًا ﴿ وَأَنَّهُ مَا يُؤْثِمُ إِلَّا لَكِنَ قِيلًا قَولًا سَلَمًا سَلَمًا ﴿٢٦﴾ بَدُلٌ مِّنُ قِيلًا فَإِنَّهُمْ يَسُمَعُونَهُ وَأَصُحْبُ الْيَمِينِ ۚ مَا آصُحْبُ الْيَمِينِ ﴿ ٢٠٠ فِي سِدْرِ شَحَرِ النَّبَقِ مَّخُضُودٍ ﴿ ٢٨٥ لَا شَوْكَ فِيهِ وَّطَلْح شَجَرِ الْمَوْزِ مَّنْضُورٍ ﴿ ﴿ ٢٩ بِالْحَمُلِ مِنُ اَسْفَلِهِ اللَّى اَعَلَاهُ وَظِلِّ مَّمُدُودٍ ﴿ " ﴾ دَائِمٍ وَمَآءٍ مَسَكُوبٍ ﴿ اللَّهُ حَارِ دَائِمًا وَ فَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿ ٣٠٠ لَا مَقَطُوعَةٍ فِي زَمَنٍ وَلَا مَمُنُوعَةٍ ﴿ ٣٠٠ بِثَمَنٍ وَ فُرُشٍ مَّرُ فُو عَةٍ ﴿ ﴿ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ النَّهُ اللَّهُ وَ الْمُلَاءُ ﴿ وَهُ ﴿ وَ اللَّهُ وَ الْمُونِ مِنْ غَيْرِ وِلاَدَةٍ فَجَعَلْنَهُنَّ اَبُكَارًا ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللللَّ ال عَـذَارِيْ كُلَّمَا أَتَاهُنَّ أَزُوَاجُهُنَّ وَجَدُوهُنَّ عَذَارِي وَلَا وَجُعَ عُرُباً بِضَيِّم الرَّآءِ وَ سُكُونِهَا جَمُعُ عُرُوبٍ وَهِيَ ﴿ اللَّهُ مَتَحَبَّلَةُ الِّي زَوْجِهَا عِشُقاً لَهُ ٱتُوابًا ﴿ كُنَّ مُسْتَوِياتٍ فِي السِّنِّ لِلْا صُحْبِ الْيَمِينِ ﴿ مُمَّ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ صِلَةُ أَنْشَانَاهُنَّ أَوْ جَعَلْنَا هُنَّ وَهُمُ ثُلَّةٌ مِّنَ الْلَاوَّلِينَ ﴿ ٢٠ ﴾ وَثُلَّةٌ مِّنَ اللَّا خِرِيْنَ ﴿ ٢٠ م وَاصْحُبُ الشِّمَالِ ﴿ مَاآصُحْبُ الشِّمَالِ ﴿ أَمُ كُونُ سَمُوم رِيْح حَارٌ وَمِّنَ النَّارِ تَنْفُدُ فِي الْمَسَامِ وَ حَمِيْم ﴿ وَمُ مَاءٍ شَدِيدِ الُحَرَارَةِ وَ ظِلِّ مِّن يَحْمُوم ﴿ اللهِ وَخَانِ شَذِيْدِ السَّوَادِ لَا بَأَرِ دِ كَغَيْرِهِ مِنَ الظَّلَالِ وَلَا كُرِيْمٍ ﴿ ٣٠ ﴾ حُسُنِ الْمَنْظِرِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبُلَ ذَٰلِكَ فِي الدُّنْيَا مُتُرَ فِينَ ﴿ مُنْعَمِينَ لَا يَتَعَبُونَ فِي الطَّاعَةِ وَكَا نُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الذُّنْبِ الْعَظِيْمِ ﴿ أَنَّ ﴾ آي الشِّرُكِ وَكَانُوا يَقُولُونَ ءَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَامًا وَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ ٢٠٠٥ فِي الْهَمُ زَتَيُنِ فِي الْمَوْضِعَيُنِ التَّحَقِيْقُ وَتَسُهِيلُ الثَّانِيَةِ وَإِدْرِ حَالُ الْفِي بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجُهَيُنِ أو البَّآءُ نَا الْأَوَّلُونَ ﴿٣٨﴾ بِفَتُح الُواوِ لِلْعَطُفِ وَالْهَمْزَةِ لِلْإِسْتِفُهَامِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ وَ فِيُمَا قَبُلَهُ لِلْإِسْتِبُعَادِ فِي قِرَاءَةٍ بِسُكُون الْبِوَاوِ عَطُفاً بِاوُ وَ الْمَعُطُوفُ عَلَيْهِ مَحَلّ إِنَّ وَاسْمُهَا قُلُ إِنَّ الْاَوَّلِيْسَ وَالْاحِرِيْنَ ﴿ وَأَسْهُ لَـمَجُمُوعُونَ ۚ إِلَىٰ مِيْقَاتِ لِوَقَتِ يَوْمٍ مَّعُلُومٍ ﴿٥٠﴾ آَى يَوْمَ الْقِيمَةِ ثُمَّ إِنَّكُمُ آيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ﴿ أَهُ لَا كِلُونَ مِنْ شَجِرٍ مِّنْ زَقُومٍ ﴿ أَهُ إِينَا لِلسَّمَرِ فَمَا لِنُونَ مِنْهَا مِنَ السَّمَرِ الْبُطُونَ ﴿ مُهُ فَشُوبُونَ عَلَيْهِ آىُ الزَّقُّومِ الْمَاكُولِ مِنَ الْحَمِيْمِ ﴿ مُهُ ﴾ فَشُوبُونَ شُرُبُ بِهَتُ الشِّينِ وَضَمَّهَا مَصُدَرٌ الْهِيْم ﴿ وَهُ ﴾ آلًا بِلِ الْعُطَّاشِ جَمْعُ هَيْمَانَ لِلذَّكَرِ وَهَيمَىٰ لِلْا نَثْى كَعَطْشَانَ وَعَطْشَىٰ هَلَا نُولُهُمْ مَا اَعَدَّلَهُمْ

يَوُمَ الدِّينِ ﴿ ٥٠ هَ يَوُمَ الْقِيمَةِ ـ

. سوره واقعد كير سيح بجزايت افيهذا الحديث الخ اورآيت ثلة من الاولين ككل آيات ١٩١١ع ١٩٩١م س بسم الله الرحمن الرحيم \_جب قيامت واقع (قائم) موگى جس كواقع مون مين كوئى اختلاف بيس (كوئى اس كوجملانيس سكى كار جس طرح كدونيامين اس كوجمطا دياكرتے متھے) بيت كردے كى بلندكردے كى (اوكوں كودوزخ ميں داخل كر كے ان كى پستى ظاہر كردے كى اور دوسرول کو جنت میں داخل کر کے ان کی بلندی ظاہر کردے گی) جب کے زمین کو بخت زلزلہ آئے گا (سخت بھونچال آ جائے گا)اور بہاڑ بالکل ریزه ریزه (چوره) بوجائیں گے۔ پھروہ غبار (گرد) پراگندہ بوجائیں گے (پھیل کردوسرا اذاپہلے سے بدل ہے) اورثم (قیامت میں) تین فتم كم بوجاؤك چنانچ جودابخوالے بي (جن كردائے باتھول ميں اعمال نامديے جائيں گے۔ يمبتدا ہاس كى خبرآ مے ہے)وہ داہے والے کیے اجھے ہیں (جنت میں داخل ہونے سے ان کی شان بر صوبائے گی) اور جو بائیں جانب والے ہیں (جن کے بائیں ہاتھوں میں اعمالنا ہے ہوں گے )وہ بائیں والے کیسے برے ہیں (دوزخ میں داخل ہونے کی وجہسے ان کی شان گھٹ جائے گی )اور جواعلیٰ ہی درجہ ك ين (خرى طرف سيقت كرف والعانبيا ميمبتداء ب)وه تواعلى درجرك بين (السابقون تأكيد بتعظيم شان ك لي اورآ كرخر ہے) وہ او خاص مقرب ہیں۔ جو 'آ رام باغول' میں ہول کے۔ان میں سے براگروہ تو اسطلوگوں میں سے ہوگا (مبتداء بیعنی پہلی امتوں کی جماعت )اور تھوڑے پچھلے لوگول میں سے ہول گے ( انخضرت عظمانی امت میں سے اور سابقون پچھلی امتوں اور امت مجربیمیں سے مول كي خرآ كے بده سونے ليے بعد وي تخوں پر (جوسونے اور جوابرات كے تارول سے بوئ بول كے ) تكيدلگائے ہوئے آ منے سامنے بیٹھے ہوں گے (بیدونوں جُرکی ضمہے حال ہیں) ان کے پاس ایسے اڑ کے جو بمیشار کے بی رہیں گے آ مدورفت کیا کریں گے ( جو بج ہی رہیں گے بھی بوڑ سے نہیں ہوں گے ) آبخورے (پیالے جن میں پکڑنے کی تھی نہیں ہوتی ) اور جگ (جن میں پکڑنے کی تھنی اور پینے کی اونی ہوتی ہے)اور جام (شراب کے پیانے) بہتی شراب سے لبریز لئے ہوں کے (ایسی شراب جومراحی سے نکلتی ہی رہے بھی ختم سنہو) ناس شراب سے دروس موگا اور ناس سے بہکیں گے (بدن فق زا کے ساتھ زنا الثارب وانزف سے ماخوذ ہے لین ناس سے گرانی ہوگی اور نہ عقل میں فتورآئے گا جیسا کہ دنیا کی شراب میں بیسب کھے ہوتا ہے) اور میوے جن کووہ پند کریں مے اور پرندوں کا گوشت جومرغوب موگااور (ان کی لذیت کے لئے ) گوری کوری بوی انکھوں والی (خوب سفیدوسیاه آنکھوں والی)عورتس مول گل عین محمن کشارہ چیثم کے ہیں۔ضمہ کی بجائے یا کے ترب ہونے کی وجہ سے عین پر کسرہ آگیا تمراء کے وزن پرعیناء مفرد ہے ایک قراءت میں''حورعین'' جركماتھ ہے)جوچے ہوے (محفوظ)موتوں كى طرح ہوں كى بيصله كے طور پرہوگا (مفعول له يامسدر بے عامل مقدر بے يعنى جعلنا لهم ما ذكو للجزاء يا جزيناهم )ان كاعمال كاروبال (جنت) من نه بك بك (فضول بات) من كاورنه بيهوده (كناه) كى بات ہوگ بس سلام ہی سلام کی آواز آئے گی (سلاماقیلا سے بدل ہے کیوں کھنتی سلام سنیں کے )اور جودا ہنے والے بین کیسے اچھے ہیں۔وہ ان باغول میں ہول کے جہاں بیری (کے درخت) بے خار ہول کے (جن میں کانے نہیں ہول کے) اور کیلے (کے درخیت) تدبیوں کے (جو نیجے سے اوپرتک مرتب ہوتے ہیں)اور اسبا(واکی)سایہ وگااور بانی چانا ہوا (بمیشہ جاری) ہوگااور کثرت سے میوے ہوں سے جو (بھی)ختم نه بول گےاور (قیت کے ذریعے )روک ٹوک نہ ہوگی اور (تخت پر)او نچے او نچ فرش ہوں گے۔ ہم نے ان مورتوں کو خاص طور پرینایا ہے ( لین عورتیں بغیرولادت کے پیداکیں) بعنی ہم نے ان کو کنوارا بنایا (ان کے شوہر جب بھی ان کے پاس آئیں گے۔ مگروہ تکلیف کاباعث نہیں ہول گی محبوبہ ہیں (ضمدرااورسکون را کےساتھ جو بیوی شوہر کے لئے پسندید مجبوبہ ہو) ہم عمر ہیں (اتراب ترب

کی جمع ہے ہم عمر کو کہتے ہیں) یہ سب چزیں واپنے والوں کے لئے ہیں (انشاناهن یا جعلناهن کا صلہ ہے اور وہ اصحاب الیمین) ان کا ایک بڑا کروہ اٹھ کو گوں میں ہے ہوگا۔ اور جو بائیں والے ہیں وہ بائیں والے کیے برے ہیں، وہ لو میں جو لیے ہوں گر وہ اٹھ کی آئی جو سمامات میں تھی جلی ہو ہے (اتیز) بانی اور سیاہ دھوئیں کے سایہ میں جو بے حد کا الا ہوگا جو اور سے الیوں کی طرح شخد انہ ہوگا اور نفر حت بخش (خوش منظر) ہوگا وہ لوگ پہلے (ونیا) میں بڑی خوش حالی میں رہتے ہے (آرام ہے، طاعت سایوں کی طرح شخد انہ ہوگا اور نفر حت بخش (خوش منظر) ہوگا وہ لوگ پہلے (ونیا) میں بڑی خوش حالی میں رہتے ہے (آرام ہے، طاعت میں تعب برادشت نمیں کرتے تھے اور بوں کہا کرتے تھے اور بوں کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر گئے اور مُی ہیں تعب برادشت نمیں کرتے جا کی اور کیا ہمارے اگے داوا بھی (افتح واو کے ساتھ عطف کے لئے ہے اور ہمزہ استونیا میں ہمزہ ہم ہم اسے اور کیا ہمارے اگے داوا بھی (افتح واو کے ساتھ عطف کے لئے ہے اور ہمزہ استونیا میں کہ اور کیا ہمارے اگے داوا بھی (اوفتح واو کے ساتھ عطف کے لئے ہے اور ہمزہ استونیا میں کہ استونیا میں ہمزہ ہم ہم کہ اور کیا ہمارے اگے داوا بھی (اوفتح واو کے ساتھ عطف کے لئے ہے اور ہمزہ استونیا میں ہمزہ ہم کہ وہ ہم کا کھی ہمزہ ہم کہ وہ ہم کے اور کیا ہمارے اسے میں واو برعطف کرتے ہوئے سکون واؤ ہم اور ہم کو استونیا ہم کا کھی ہم کے اور ہم کی ہم کی اور کیا ہمارے اس کے وہ کھی ہمزہ تا ہوگا۔ پھر بینا بھی بینا (شوم ہم کے ماتھ مصدر ہے ) ہیا ہے اونٹ کا ساہوگا (حقیم ہم جمع ہم بینان ندکر کے لئے اور ہمکل مونٹ کے تا ہے جیلے عطفی کی بینا بوگا (حقیم ہم جمع ہم بینان ندکر کے لئے اور ہمکل مونٹ کے تا ہم جیلے عطفی کی ہو ہمیں نہ کہ کو رہو تھی ہم کور پر جو بھی چیش کیا جائے ان ان گوگوں کی قیامت کے دوز د

شخفيق وتركيب الذا وقعت - اذا كاكن صورتين بين-

ا۔ خالص ظرف جس میں شرط کے معنی نہیں ہیں اور عامل لیس ہے معنی فی کی حیثیت سے گویا عبارت اس طرح ہوگی۔ یہ نتیفی الت کہذیب بو قوعها اذا وقعت ۔

۲۔اذکوعائل مقدر مانا جائے۔

س- اذا كوشرطيه ماناجائ اورجواب مقدر بوا اى اذا وقعت كان كيت و كيت ال ين عال بهي وي بوگا ١٨ ـ اذا شرطيه بواور عالى بعد كافتل بوركي فرماتي بين و العامل فيها وقعت لانها قد يجازى بها فعمل فيها الفعل الذى بعد ها كما يعمل في ما ومن اللتين للشرط في قولك ما تفعل افعل ومن تكرم اكرم -

۵- اذا وقعت مُبتدء مواور اذا رجت الخرمو

٢-اذاظرف مورجت كاس صورت مين اذا ثاني بدل موكايا تاكيد

ادافر فراد الطرف مورجت كالسصورت مين اذا ثانيه بدل موكايا تاكيد.

٨\_اذامين عامل المحب الميمنة كامرلول موراى اذا وقعت بانت احوال الناس فيها -

٩-اذاشرطيه كاجواب، اصحاب الميمنة مواور قيامت كووقوع تقيير كرن مين اس كالمحالم مون كالمرف اشاره ب

کاذبہ ۔ یانس کا اسم ہے اور اوقتھا خبر مقدم ہے۔ لام بمعنی فی ہے اور مضاف مقدر ہے۔ ای لیسس کاذبہ توجد فی وقت وقوعها تفییری عبارت میں مفسر ؓ نے اشارہ کیا ہے کہ کاذبہ اسم فاعل ہے فس مقدرہ کی صفت ہے اور عافیۃ کے وزن پر مصدر نہیں ہے کہ کذب یا تکذیب کے معنی میں اور بعض نے یہ معنی لئے کہ قیامت تکذیب کے معنی میں اور بعض نے یہ معنی لئے کہ قیامت ہونے پرکوئی نفس کاذب نہیں ہوگا جات صورت میں لام وقتیہ ہوگا۔

خافضة یین ترفع اقواماقفع اخرین منسر نے اشارہ کیا ہے کہ خافظہ مبتدائے محذوف کی خبر ہے اور خفض ورفع سے اظہار مراد ہے۔ اذا رجت نہایہ میں الرج کے معنی حرکت شدیدہ کے ہیں۔ یا ذا پہلے اذا کابدل یا ظرف ہے۔ خافضہ رافعة دونوں کابطریق تنازع کے بسست الحب ال قاموں میں چکی سے مسلنے کے معنی یہ ہیں اور بست کے معنی حیرت کے بھی آتے ہیں۔ بس افتنم کے معنی کمریوں کے چلنے کے ہیں۔

ازوا جا ثلثة روصفیں جنتوں کی اور ایک صنف جہنیوں کی۔ فاصحاب المیمنة سے پہلے اجمال پھرتفصیل بیان کی گئی ہے۔ بیمبتداء ہے جس کی خبر ما اصلاب المیمنة جملہ استفہامیہ ہے۔

للة ضمه كساتهانسانول كى جماعت اوفق كساته بكريول كريوركت بيل-

قلیل من الاخرین \_ چونکداس کا مصداق السابقون ہیں جو پچپلی امتوں اور امت مجربید دنوں پر شمنل ہے اس کئے بیر حدیث ان امتی یکجو ون سائر الام کے منانی نہیں ہے۔ کیونکہ پچپلی امتوں کے سائر الام کے منافی نہیں ہے۔ کیونکہ پچپلی امتوں کے سرائر الام کے منافی نہیں ہے۔ کیونکہ پچپلی امتوں کے بیر وکاروں سے زیادہ ہوجائے امتوں کے بیر وکاروں سے زیادہ ہوجائے گی۔ اگر چہرا بقین پہلی امتوں کے بیر وکاروں سے زیادہ ہوجائے گی۔ اگر چہرا بقین پہلی امتوں کے ذیادہ ہوں گے۔ کیکن روح البیان کی بیتا ویل نص کے خلاف معلوم ہوتی ہے کیونکہ قبلیل مین الا محوین مطلق ہے۔ سابقین اور تابعین دونوں کو شامل ہے تا ہم مرفوع روایت یہ ہے کہ اولین و آخرین کا مصداق اس امت میں بھی متقد مین و متاخرین ہیں۔

بح العلوم مين اى كوي اركها باوري مى كهاجا سكتا ب-كه ثلة من الاولين ساصحاب الميمنه اور قليل من الاخرين سالسابقون مرادمول\_

مو صونة اصل میں وضن زرہ بننے کو کہتے ہیں بطور استعارہ مطلق بننے کے معنی ہو گئے۔ بیدونوں لفظ خبر کی خمیر سے حال ہیں اور خمیر متکنین سے حال متداخلہ بھی ہوسکتا ہے۔

ولدان منعلدون ورول کی طرح فال بھی نی تلوق بغیرولادت پیدا کی جائے گی سیح یہی ہے چنانچہ خازن نے ای کوسیح اور حق کوظنا اس میں مخصر کہا ہے۔ میصن خدمت اور فرحت بلا شہوت کے لئے ہوں گے۔ کسی غلط خیال کا ایہا م بیس ہونا جا ہے۔

اوربعض کہتے ہیں کہ سلمانوں کے بیچ جو کمسنی میں مرکئے تصوہ غلمان ہوں کے لیکن آیت السادین استوا والبعتھ مذریتھ ما سایمان المحقدابھ مذریتھ میں کا درکہ دیا گیا ہے اور بعض کے نزدیک کفار کی چوٹی اولا دغلمان ہوگی۔

لا یہ نسز فون ۔ ابوعر ، تافع ، ابن کیر ، ابن عامر کے نزدیک فتی زائے ساتھ ہے ثلاثی مجردہ مجبول کے وزن پرنزف الثارب کے معنی بدمت ہونے کے ہیں۔ انزف کے معنی شراب ختم ہونے کے ہیں۔ لیکن مفسر دونوں کو ہم معنی کہدرہے ہیں۔ اور لا یہ صدعون و لا ینزفون دونوں کے معنی مفسر نے لف ونشر مرتب طور پر بیان کے ہیں۔

حود عین مبتداء ہے محدوف الخبر جس کی تقدیم فسر نے ہم سے کی ہے۔ جز اور ابوائی کے نزدیک حدمین مجرور ہے۔ اس میں کی ترکیبیں ہو سکت مد

ا با النعیم پرعطف کیاجائے ای هم فی جنات النعیم و فاکهة ولحم و حود عین جیما کرز می گیرائے ہے۔ ۲ باکو اب پرعطف کیاجائے اس صورت میں بطوف کے معنی مجازی معنی ہوں گے ای پتنعمون فیھا باکو اب

سرحور عين معطوف عليد هيقة بولغي حوروغلان دونول كي آمدورفت بوكي \_جومريدالند اذكاباعث بـ

عین میناء کی جمع ہے۔فعلاء کی جمع فعل کے وزن پر آتی ہے۔

ولاتا ثيما يعن جو كناه من دُال دے۔

سلاماً سلاما ـ اس كى كى تركيبين بوسكتى بير \_

ارقيل سے برل ہواى لا يسمعون فيها الاسلاما سلاما \_

۲\_قیل کی صفت ہو۔

س قیل کی جبسے منصوب ہو ای الا ان يقولوا سلاماجيما كرز جاج كى رائے ہے۔

٨ فعل مقدر كي وجد مضوب موجس كي حكايت قيل سيموري بي اى الا قيلا سلموا سلاما

مخصود بعض نے کہاہے کہ شاخوں کی کثرت ادراد پر نیچ ہونا مراد ہے۔

وطلح - كيكوكمة بي اوربعض كنزديك كيكر كمعنى بين-

ممدود \_طویل ساید کے معن بھی ہوسکتے ہیں، حدیث بخاری میں ہے۔ ان فی الجنة شجرا یسیر الراکب فی ظلها مائة عام غرضیکه امتدادزمانی بھی ہوسکتا ہے اور مکانی بھی۔

ولا ممنوعة النعبال فرمات بيل لا تمتع من احدارا د اخلها \_

مسو فوعة سريرير بچهانامراد بيا گذون كاليك دوسر يريته بته بونامراد بيديار في القدر كمعنى بين جيسا كه حديث ترندى ونسائى مين به كدگدون كي مونائى، زمين وآسان كي درمياني مسافت پا چپوسال كي برابر بوگي اور بعض نے فرش سے بورتين مراد لي بين، عرب بورتوں كو م فرش اور لباس سے تبيير كرتے بين اور م فوعه سے مرادسن و جمال مين برترى ہے۔

عربا نہائی من عربا کے معنی السمرا 'قحسنا ، المتحببة الى زوجها لکھے ہیں اور ابن عباس ، حسن ، عجابد بقادة سے بھی بہن نقول ہے۔ ابن الى حاتم نے مرفوع حديث نقل كى ہے كمان عورتوں كى بات چيت عربى ميں ہوگى۔

اترابا ـ مديث شي بيدخل اهل الجنة الجنة جردا مردا بيضاء مكحولين ابناء ثلثين اوقال ثلث و ثلثين على خلق ادم ستون في سبعة اذرع \_ دومرى مديث شي بهد من دخل الجنة من صغيرا وكبير يرد الى ثلثين سنة في الجنة لايزاد عليها ابدا وكذلك اهل النار \_

لاصحاب اليمين ـ بي انشأناهن كم تعلق باى انشأناهن لاجل اصحاب اليمين اوراس كاتعلق اتواباً سي بحي بوسكا باى جعلناهن اترابا اى مساويات لاصحاب اليمين في الطول والعرض والجمال.

ٹلة من الاولین سیر پہلی آیت و قلیل من الا حوین کے معارض نہیں ہے کیونکہ پہلی آیٹ کاتعلق مقربین سے ہاور یہاں اصحاب الیمبین کابیان ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اولین سے یہاں متقربین مرادہوں۔ یعنی صحاب اور تابعین۔ یہی صورت ثلة من الا خرین کی ہوگی کہ اس سے اصحاب الیمبین مرادہوں یا اس امت کے متاخرین جوصحاب اور تابعین کے علاوہ ہوں۔ یہ مجموعہ پچھلی امتوں سے بردھ کر ہوگا۔ حدیث کے الفاظ یہ بین سے حمیعا من امتی۔

فی مسموم -آگ کی گری جوسامات بدن می آس جائے اور بحض نے جہم کی دادی یاجہم کانام کہاہے۔

انهم كانوا بيسب عذاب كاييان ما مرازي الى حكمت بيان فرمات بين كريهان عذاب كاشب توارشا فرمايا مياليكن وابكا سب بیان کرتے ہوئے بنیں کہا گیا۔ اُھم کانواقبل ذلک شاکرین منتین کے ونکہ تواب تو محض فضل خداوندی کی وجہ سے ہے لیکن عذاب عدل الها كخت بيسب فضل بيان نذكر في ساحب فضل كالتفيص نبين موتى ليكن سبب عذاب بيان نذكر في سطلم كاليهام موسكتا مے۔ جوخلاف عدل ہے يكى وجہ ہے كه يهال اصحاب اليمين كے لئے جزاء بماكانوالعملون نيس فرمايا ميا حبيباكر يهك والسابقون ك لي فرمايا كيا تهامتا كمعلوم بوجائ كرسابقين كى جزاء من تو بجهاعمال كادخل ب بعي مراصحاب اليمين كے ليے تو صرف فضل الهي سبب ہے یہاں اعمال کا وال ہیں ہے۔

متوفين متزف بروزن عرم جوخف عيش من مست موكرطا عت كالعب ندا تفاسكي

عيش پرورده برگز نه بردراه بدوست عاشقی شيوهٔ رندان بلاکش باشد

على الحنث العظيم ـاس كمعنى ذنب عظيم ياشرك كيس كوتكدت كمعنى مضبوط عهدتو ثرف كي بين چناني شرك من محى تقض عهد بوتا ب-واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت

الذا متنا مفسر فترك الفى دوصورتون كوبيان نبيل كيا حالانكهاد خال الف اورترك الف دوستقل قراءتين بين مكن بسابقه بيانات براكتفا كرليابو

او اباؤن الاولون اس كاخمير دلميعوثون وعطف بوسكا بي ايكا وكالوك بعي زنده ك جاكي حراور فسر في معطوف عليكل اور اس تا م وجوكها بالامعطوف كوفرمقدم كرنے كى صورت ميں باتقديم بارت اس طرح بوگار انسا واباؤنا لمبعوثون تغيرى عبارت وهو فى ذلك وفيما قبله كامطلب يب كاستفهام اواباؤنا اورءاذ التنامين استبعاد ك لئے ب اور نافع ،ابن عامر كى قراءت سكون واو كساتع قراءت فتواتره سعيه بياقض بيناوي في صاحب كشاف كى ترجمانى ان الفاظ يك ب

المعطوف عليه الضمير المستكن في المبعوثون ال وحسن العطف على الضمير في المبوثون من غير تا كيد. بنحن للفاصل الذي هو الهمزة كما حسن في قوله ما اشركنا ولا اباونا لفصل لا الموكد للنفي \_

قل أن الاولين-بيانكارقيامت كاردب

الى ميقات . اى فى وقت يؤنك مجوون سوق كم عنى كمضمن براس لئ الى كذريد تعديكا كياب الهيم مفسر في ميان كي جمع ميان كي حالاتك اهيم كي جمع بي كونكهم اصل من هميم بروزن عرفها عن وجد سي سروت تبديل كرديا كياب ين جس طرح حمو احمو اور مراكى جمع باى طرح هيم اهيم كى جمع بـ نولهم نزل كت بي مجمان كات بى جو يحريش كياجائ جبنيول كيك استرامهذا نولهم كما كياب-

ربط آیات:....مفاین کاعتبارے بیسورت بھیل سورت کے تقریبا مماثل ہےاور تیب کے لحاظ سے العجو علی العدر کے طور پر قریبا پیمل سورت کے مقابل ہے چنانچیسورہ رحمٰن کے شروع میں قرآن کا ذکر آیا ہے اور یہاں سورت کے تقریباً آخر میں ہے۔ ای طرح حورہ، رحن میں دنیاوی نعتوں کابیان ہے جودلاکل قدرت بھی ہیں قرآن کے ذکر کے بعد آیا ہے اور یہاں قرآن کے ذکر سے پہلے ہے۔ وہاں دغوی نعتول کاذ کرقیامت، دوزخ، جنت کے بعد اور بہال پہلے آیا ہاور بالکل ختم کے قریب معادی تفصیل مجملا بیان فرمادی تی ہے۔

روایات .....ام احد فرای مستخری کی کرجب فیلة من الاولین طره نازل بواتو محابد پر بهت شاق بوا پر آیت ثلة من الا خوین نازل بوئی۔

اورابن مردوييَّ نے جابر سے قل كيا ہے ثلة من الاولين نازل ہونے پرحفرت عرِّ نے عرض كياكہ يارسول الله على الدولين و قليل من الاخوين توايك سال بعد ثلة من الاخوين كانزول ہوا۔ آئخ ضرت على نے فرمايا من آدم الينا ثلة و امته ثلة ۔

اورندلونا سےگا۔ اگر جھوٹی تسلیوں سے اس دن کی ہولنا کیوں کو گھٹانا بھی چا ہے قائد ہو سےگا۔ تیامت کے دن ہور برے متنکروں کوجود نیامیں اورندلونا سےگا۔ اگر جھوٹی تسلیوں سے اس دن کی ہولنا کیوں کو گھٹانا بھی چا ہے تو نہ ہو سکےگا۔ قیامت کے دن ہور برے متنکروں کوجود نیامیں مر بلنداور معزز سمجھے جاتے ہے ''اسفل السافلین' میں دھکیل دیا جائے گا اور کتنے ہی متواضعین کوجود نیامیں حقیر و پست نظر آتے ہے۔ یہ دن ان کے ایمان و کمل صالح کی بدولت جنت کے اعلیٰ مقامات پر فائز کردےگا۔ قیامت کیا ہوگی۔ گویا ایک سخت زلز لہ ہوگا۔ جس سے پہاڑ تک ریز ہوکر غیار کی طرح اڑجا کیں گے۔

مقربین و کنتم از واجا ثلفة قیامت میں لوگ بین حصوں میں بٹ جائیں گے۔دوزتی،عام جنتی خاص جنتی جو جنٹ کے اعلیٰ مقامات پرفائز ہوں گے۔ پہلے آن مینوں قسموں کا اجمالا پھر تفصیلا ذکر ہے۔سورہ رحمٰن میں بھی ان تین قسموں کا ذکر ہو چکا ہے۔خواص مونین کومقربین اور سابقین اور عامہ مونین کواصحاب الیمین اور کفار کواصحاب الشمال کے الفاظ سے تبیر کیا گیا ہے۔

اذاوتعت سے كرشلة تك بعض حالات جيسے رجت وبست بھة اولى كے وقت كے بيان فرمائے بيں داور بعض واقعات جيسے خافضة ، رافعة اور كلتم ، از واجاشلة فخر ثانيكے بيں اور بعض احوال جيسے اذاوقعت اور ليس لقعتها مشترك بيں اور چونكه فخة اولى سے فخر ثانية تك تمام وقت ممتد ايك وقت كے تم ميں ہے۔ اس لئے ہرجزءوقت كو ہر واقعہ كا وقت كہاجا سكتا ہے۔

اصحاب اليمين : ..........فاصحب الميمنة - جولوگ عرش ظيم كادا بنى سمت ميں بول كان كوعهد الست كودت آدم كوا بنه بهو كالا كيا تصادران كا عمال المام بهى دا بنه باتح ميں ديا جائے گا اور فرشتے بھى ان كود آئى طرف سے لين كے اس روزان كى كاميا بى كاكيا كہنا - حضور و الله نا تقادرات ميں ديكھا تھا كہ حضرت آدم و آئى طرف ديكھ كرمسكراتے تھا در بائيں جانب نظر كركر و پڑتے تھا در كويسب معنور و الله تائى مقربين ميں بھى مشترك ہيں كين صرف انبى باتوں پراكتفاكر نابتلار با بے كدان ميں اصحاب اليمين سے اوركوئى قرب خاص كى بات نہيں بائى جاتى ہے۔ اس لئے ان سے وام سے مونين مراد ہوں ميں جن كو جملا اچھا فرمايا۔ اس كے بعد فسى مسدر سے اس اجمال كى تفصيل نہيں بائى جاتى ہے۔ اس لئے ان سے وام سے مونين مراد ہوں ميں جن كو جملا اچھا فرمايا۔ اس كے بعد فسى مسدر سے اس اجمال كى تفصيل

اصحاب الشمال:..........وامحاب المهتمة - بياوگ دم عليه السلام كربائيس پهلوسے نكالے محتاورا نبى كود كيوكر آدم روتے رہوش كربائيس كفرے كئے جائيں محے -اعمالنامہ بائيس ہاتھ ميں ديا جائے گا اور فرشتے بائيس طرف سے ان كو پکڑيں محے -ان كي خوست اور بد بختى كاكيا ٹھكانــ

شخفیق علمی:.....لین جو کمالات علمیه وعملیه اور مراتب تقوی ش دور لگا کرامحاب پمین سے آئے نکل محیوه وقت تعالی کی رحمتوں اور مراتب قرب دوجاہت میں بھی سب سے آئے نکل محیّے۔این کیرفرماتے ہیں۔وهم الانبیاء والسوسل و الصدیقون والشهداء یکونون بین یدی ربهم عزو جل۔

فلة من الاولین اکرمفرین فرات کی تغییر میں دواحمال کھے ہیں۔ایک بیک ثلة من الاولین سے پہلی امتوں کے حضرات اور قلیل من الآخرین سے امت محمد بیسے افراد ہیں۔جیسا کہ جابڑگی مرفوع روایت میں ہاور وجہ اس کی بیشی کی بیہ ہے کہ آنخضرت اللے زیادہ گزرا ہے جس میں لاکھوں انبیاءور سل اور کروڑوں ان کے اصحاب ہوں گے اور آنخضرت اللے کے بعد کا زمانہ کم ہوتے ہیں۔اس لئے بہت کی امتوں کے خواص کا مجموع صرف امت محمد بیسے حق میں عادة زیادہ ہی ہونا جاسے۔

اور بعض في الله ولين سياس امت كم معقد من اور قليل من الانحوين سيامت كمتاخرين مراولت بير - حافظ ابن كثير في دوسر احتال أورج وي ب-

اوردوح المعانی مستدس كساته ابو بره كى حديث قل كى ب جس مس صفور الله في ارشادفر مايا عاجميعا من حذه الامة اورحافظ ابن كير في نه آيت كا ايك تيسرا مطلب بيفر مايا ب كه برامت كى بهل طبقه من بى كى مجت يا قرب عهد كى بركت ساعلى درجه كم مقربين جس قدر كثرت سه بوئ بين بحيط طبقول مل وه بات بيس رى ارشاد بوى القرون قونى في الله ين يلونهم في الله ين يلونهم اس كا موئد به ليكن بعض اكابر في دو تفيير منعور كي بيل معنى كوفر مايا ب اورارشاد بوى القرون هذه الامة كى تاويل يدكرية آيت كي تغير نبيس موئد به بلك مقصدية بتلانا ب كه جس طرح بهلى امتول كي اولين مل مقربين زياده اورآخرين مل كم رب بيل امتول كي المتول كي الميد ول الميد الول نه بود كي مقربين زياده اور متاخرين مل كم مول محد كوفر آن كايد اول نه بود

اوراس طرح قلیل من الاخرین کامقربین کے بارہ میں ہونا اور 'علیہ من الاخرین' کا اصحاب الیمین کی شان میں ہونا بھی صاف مراول قرآنی

اور مودور اردید سی او مستحت و علیل من او حوین اها دارے بی و سی استفال میں ایستون کری سے ان عام بین اور مون کا الدور میں الدور

نجنت کی مادی اور روحانی نعمتیں:....علی سر ر موضونة \_یہاں سے نعمائے جنت کابیان مور باہر سے تے کتاروں سے

بن ہوئے تخت بیضنے کے لئے ہوں گے۔ ایک دوسرے کا ہے مسامنے بیٹھا ہوگا اور خدمت گاراڑ کے ہوں گے جوسدا ایک حالت پر ہیں گوساف سے من کی بند ہے میں کے بیٹے سے خدم گرانی ہوگی اور خدید لگے گی۔ شراب نشہ سے خالی اور صرف لذت وسر ور کے لئے ہو گا۔ پیند بیدہ میوے، مرغوب گوشت بلاقعب میسر ہوگا، چیکتے دکتے موتوں کی طرح حوریں ہوں گی۔ جنتیوں کا آئیں میں سلام ہوگا کوئی جھوٹ ہولے گا اور خدکوئی کی پرچھوٹی تہمت لگا سکے گا۔ بس ہر طرف سے سلام سلام کی آوازیں ہوں گی۔ جنتیوں کا آئیں میں سلام ہوگا فرشتوں کی طرف سے سلام ہوگا اور سب سے بڑھ کر رب کریم کا سلام پنچے گا جوسب سے بڑھ کر اعزاز ہوگا۔ سلام کی بیکٹر ت اس طرف اشارہ ہوگا کہ اب بیال سلامتی ہی سلامتی ہوگا اور سب سے بڑھ کر اعزاز ہوگا۔ سلام کی بیکٹر ت اس طرف اشارہ ہوگا کہ اب بیال سلامتی ہی سلامتی ہوگا اور مناز ہوگا۔ ورخت اور باغات ہوں گی کہ اب بیال سلامتی ہی سلامتی ہوگی اور خدر دی ہوری کی آزار ہے اور خدوت کا ساسہانا معذل وقت اور موسم رہے گا اور سابہا تنا چیلا ہوا ہوگا کہ بہترین تیز رفنا رسوار متواز سو برس ورڈ تار ہے تو ختم نہوں میوے ایسے کہ خداس سے پہلے تو ڈے گا ہر میں بھی اور دتب میں کی طرح کی دوک توک پیش آئے گی اور فرش فردش نے حداو نے خاا ہر میں بھی اور دتب میں ہوری گا۔ ان کی گفتگو نا زوانداز وانداز میں ہوری گا۔ ان کی گفتگو نا زوانداز دانداز سے بیاخت دل کیسے گا اور باہم سب ہم عمر ہوں گی۔ شوہ مول کے ساتھ بھی عمر کا تناسب برابر قائم رہے گا۔

سے بے ساخت دل کیسے گا اور باہم سب ہم عمر ہوں گی۔ شوہ دول کے ساتھ بھی عمر کا تناسب برابر قائم رہے گا۔

مشکل کاحل : ...... فیلة من الاولین \_ یعن اصحاب الیمین پہلوں میں بھی بکثرت ہوئے ہیں اور پچھلوں میں بکثرت ہوں گے، بلکہ متاخرین میں اصحاب الیمین کی تعداد بنسبت متقد مین اصحاب الیمین کے ذیادہ ہوگ \_ چنا نچہ احادیث میں تقریح ہے کہ مجموعہ مونین اس است کا پہلی امتوں کے مجموعہ مونین سے زیادہ ہوگا۔ اس کی صورت یہی ہوسکتی ہے کہ اس است کے اصحاب الیمین زیادہ ہول گے، کیونکہ متقد مین میں مقربین کی کثرت تو خود آیت بالاسے ثابت ہے۔ اور جب اصحاب الیمین مقربین سے مرتبہ میں کم ہیں تو ان کی جزا بھی کم ہوگی۔

سواس کی توجیدیہ ہے کہ مقربین کی جزامیں وہ سامان عیش زیادہ بیان کیا گیاہے جوالل شہرکوزیادہ مرغوب ہوا کرتاہے اوراصحاب الیمین کی جزامیں اس سامان عیش کا زیادہ فرکرہے جودیہاتی قصباتی لوگوں کوزیادہ مرغوب ہوتا ہے جس سے اشارہ ان دونوں کے فرق مراتب کی طرف

واصحاب الشمال \_ يهان سے تيسرى تىم دوز خيول كى تفسيل ارشاد ہے۔دوز خى آگ سے جوسياه دھوال الشےگاده اس ميں ر كھے جائيں گئے جہال كى قسم كانہ آيام ملے گانہ شنڈك پنجے گی نہ دوع زت كاسابيہ وگااس كى چش ميں ذكيل دخوار بيٹے رہيں گے، دنيا ميں خوشحالی اورغرور كى جہال كى قسم كانہ آيام ملے گانہ شنڈك پنجے گئے ہوكوكى زندگ دجہ سے انہوں نے الله درسول سے ضد باندھي تھى بياس كا جواب ہے۔ دنيا ميں قسمين كھا كھا كركھا كرتے تھے كہاس زندگانى كے بعدكوكى زندگى مہيں ہے جارااور ہادے مال باب دادول كامرنے كے بعد زندہ ہوئة كہيں سمجھ ميں آتا ہے؟

دوز خیول کا حال بیلا ہوگا: .....شم ان کم ایھا الضائون دوز خیوں کا جب مارے ہوک کے براحال ہوگا تو زقوم کا درخت چنا آنے کو ملے گا اور پیٹ کی دوزخ کواس سے بعرنا ہوگا اور کھولتا ہوا پائی پینے کو ملے گا۔ گربتا تی میں بیاس کی شدت سے ایک دھوپ میں جھلے ہوئے اونٹ کی طرح یہی پائی ایک دم چڑھا تا چلا جائے گا جس سے معقبلس کر بھن جائے گا اور اندرسے آئیں کٹ کٹ کر باہر آ پڑیں گا۔ انساف کا تقاضا یہی تھا کہ آن کی مہمانی اس شان سے کی جائے اور جانورسے بدر سلوک ان کے ساتھ کیا جائے۔

لطا كف سلوك .....والسابقون السابقون السابقون السابقون السابقون السابقون السابقون على على المرتبه عام المرتبه على المرتبه عام المرتب عام المرتبه عام المرتب عام المرتب عام المرتب عام المرتب عام المرتبه عام المرتب عا

نَحُنُ خَلَقُنْكُمْ وَحَدُنَا عَنُ عُلَم فَلَوُلا مَلَّا تُصَدِّقُونَ ﴿٤٥﴾ بِالْبَعُثِ إِذِالْقَادِرُ عَلَى الْإِنْشَاءِ قَادِرٌ عَلَى الْإِعَادَةِ اَفَرَقَيْتُمُ مَّا تُمْنُونَ ﴿ ٥٨٥ تُرِيقُونَ الْمَنِيَّ فِي اَرْحَامِ النِّسَاءِءَ اَنْتُمْ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ اِبْدَالِ الثَّانِيَةِ اَلِفًا وَتَسُهِيلِهَا وَإِدُ حَالِ النِي تَيِنَ الْمُسَهِّ لَةِ وَالْأَخُرَى وَتَرَّكِهِ فِي الْمَوَاضِعِ الْأَرْبَعَةِ تَخُلُقُونَهُ أَي الْمَرِنِي بَشَراً أَمُ نَحْنُ الْحُلِقُونَ ﴿ ٥٩ هَ لَكُنُ قَلَّوْنَا بِالتَّشُدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِيْنَ ﴿ ٢٠ مِعَاجِزِيْنَ عَلَى عَنُ أَنُ نُبُدِّلَ نَحْعَلُ آمَثَالُكُمْ مَكَانَكُمُ وَنُنْشِئَكُمْ نَحُلُقُكُمْ فِي مَا لَا تَعُلَمُونَ ﴿١١﴾ مِنَ الصُّورِ كَالْقِرَدَةِ وَالْحَنَازِيُرِ وَلَقَدْ عَلِمُتُمُ النَّشُأَةَالُاوللي وَفِي قِرَاءَةٍ بِسُكُون الشِّين فَلَو لا تَذَكُّون (٢٢) فِيهِ إِدْغَامُ التَّاءِ النَّانِيةِ فِي الْأَصُل فِي الدَّالِ أَفْرَقَيْتُم مَّا تَحُرُقُونَ ﴿٢٣﴾ تُثِيرُونَ الْأَرْضَ وَتُلِيقُونَ الْبَدُرَ فِيهَا ءَانْتُم تَزُرَعُونَكَ تُنبِتُونَهُ أَمُ نَحُنُ الزَّارِعُونَ ﴿ ١٣﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَهُ خُطَامًا نَبَاتاً يَابِسَاً لَا حَبَّ فِيهِ فَظَلْتُمْ اَصُلُهُ ظَلِلْتُمُ بِكُسُرِ اللَّامِ فَحُنِفَتُ تَنْحُفِيْفاً أَيُ قُمْتُمُ نَهَاراً تَفَكَّهُونَ ﴿١٥﴾ حُنِفِت مِنْهُ اِحُدى التَّا ثَيَنِ فِي الأصل تَعْجَبُونَ مِنْ دَلِكَ وَتَقُولُونَ إِنَّا لَمُغُومُونَ ﴿٢٠) نَفَقَةٌ زَرَعْنَا بَلُ نَحْنُ مَحُورُومُونَ ﴿٢٤﴾ مَـمُنُوعُونَ رِزُقْنَا اَفَرَنُيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشُرَبُونَ ﴿١٨٤ ءَ اَنْتُمُ اَلْرَكْتُ مُوهُ مِنَ الْمُزُنِ السَّحَابِ جَمْعُ مُزْنَةٍ أَمُ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿٢٠٥ لَـ وَنَشَاءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا مِلْحاً لَا يُمْكِنُ شُرُبُهُ فَلَوُ لَا فَهَا لا تَشَكُّرُونَ ﴿ ٤٠ اَفَرَقَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿ أَكُ تُحْرِجُونَ مِنَ الشَّحَرِ الْإَخْضَرِ ءَ أَنْتُمُ أَفْشَاتُمُ شَجَرَتَهَا كَالْمَرْخِ وَالْعَفَارِ وَالْكَلْخ اَمُ نَحُنُ الْمُنْشِئُونَ ﴿ ٢٠﴾ نَحُنُ جَعَلْنَهَا تَذُكِرَةً لِنَارِ حَهَنَّمَ وَمَتَاعًا بُلُغَةً لِلْمُقُويُنَ ﴿ مُعَلَامُ لِلْمُسَافِرِينَ مِنُ اقُوى أَيْ صَارُوا بِالْقَوِيِّ بِالْقَصْرِ وَالْمَدِّ أَيِ الْقَفُرُ وَهُومَفَازَةٌ لَا نَبَاتَ فِيُهَا وَلَا مَاءَ فَسَبِّحُ نَزَهُ بِاسْمِ زَائِدٍ رَبِّكُ الْعَظِيْمِ وَمُعْمَهُ آي الله فَلَا أَقُسِمُ لَا زَائِدَةً بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ ﴿ هُمْهُ بِمَسَا قِطِهَا لِغُرُوبِهَا وَإِنَّهُ آي أَلْقَسَمُ بِهَا الْمَ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعُلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿ ١٥٥ أَى لَو كُنتُمُ مِن ذَوِى الْغِلْمِ لَعَلِمَتُمُ عَظْمَ هذَا الْقَسَمِ إِنَّهُ أَي الْمَتُلُوعَلَيْكُمُ لَقُرُ أَنْ كَرِيْمٌ ﴿ عُبُهُ فِي كِتَابِ مَكْتُوبِ مَّكْنُونَ ﴿ مُهُ مَصْنُونَ وَهُوَ الْمُصْحَفُ لَا يَمَشُهُ خَبْرٌ بِمَعْنَى النَّهُي . ﴿ إِلَّالُمُطَهَّرُونَ ﴿ وَمُهُ أَيِ الَّذِينَ طَهَّرُو اوَأَنْفُسَهُمْ مِنَ الْاَحْدَاثِ تَنْزِيُلٌ مُّنَزَّلٌ مِّنُ رَّبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ ٥٠٠ أَفَبِهِذَا الْحَدِيْثِ الْقُرَانِ أَنْتُمُ مُّلْهِنُونَ ﴿ أَمْ مُنَهَاوِنُونَ مُكَذِّبُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزُقَكُمْ مِنَ الْمَطْرِ آَى شُكْرَةً أَنْكُمُ تُكَذِّبُونَ ﴿٨٢﴾ بِسَـ قُيـًا اللهِ حَينُ قُلتُم مُطِرُنَا بِنَوْءِ كَذَا فَلَوُ لَا فَهَّلًا إِذَا بِلَغَتِ الرُّوُحُ وَقُتَ النُّزُعِ الْحُلْقُومَ ﴿ ٨٣﴾ وَهُـوَ مَحْرَى الطَّعَامِ وَٱنْتُمْ يَـا حَاضِرِى الْمَيَّتِ حِيْـنَئِذٍ تَنْظُرُونَ ﴿ ٨٨ وَالْيَهِ وَنَـحُنُ ٱقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمُ بِالْعِلْمِ وَلْكِنُ لاَ تُبْصِرُونَ ﴿ هُمْ مِنَ الْبَصِيرَةِ آَى لَا تَعَلَمُونَ ذَلِكَ فَلَوْ لَآ فَهَا لَا أَنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِيْنَ ﴿ مُهُ

مُحْزِيِنَ بِأَنْ تُبَعَثُوا أَى عَبُرَ مَبُعُوثِيْنَ بِزِعُمِكُم تَوْجِعُونَهَا تُردُّونَ الرُّوْحَ إِلَى الْحَسَدِ بَعُدَ بُلُوخِ الْحُلَقُومِ إِنْ كُنتُمُ صَلِيقِيْنَ (حِمهُ فِيمَا زَعَمْتُمُ فَلُولًا الثَّانِيَةُ تَا كِيُدٌ لِلرُّولَى وَإِذَا ظَرُفْ لِتَرْجِعُونَ لِمُتَعَلِّقِ بِهِ الشَّرُطَانِ وَالْمَعْنَى هَلَّا تَرُجِعُونَهَا إِنْ نَفَيْتُمُ الْبَعْثَ صَادِقِيُنَ فِي نَفْيِهِ أَى لِيَنتَفِى عَنُ مَحَلَّهَا الْمَوْتَ فَاهَا إِنْ نَفَيْتُمُ الْبَعْثَ صَادِقِيُنَ فِي نَفْيِهِ أَى لِيَنتَفِى عَنُ مَحَلَّهَا الْمَوْتَ فَاهَا إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مِنَ الْمُقَوَّبِينَ وَمُهُ وَهُ وَكَ آَى فَلَهُ السَرَاحَة وَرَيْحَانٌ فَى لِيَعْنِي وَرَق حَسَنَ وَجَنَّهُ نَعِيْمٍ وَهُم وَهَلِ الْحَوَابُ لِامًا اللهُ فَوَلَ وَامًا إِنْ كَانَ مِنُ اصْحِبِ الْيَعِيْنِ وَ \* فَى فَلَا السَّلَامَةُ مِنَ الْعَدَابِ مِنُ اللهُ عَلَى الْمُكَدِّبِينَ الطَّالِينَ وَا \* فَي فَلُولُ مِنْ عَهَةِ آنَّهُ مِنْهُمُ وَامًا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَدِّبِينَ الطَّالِينَ وَمَ \* فَنُولُ مِنْ حَيْمِ الْمُعَلِينَ وَ اللهُ عَنْ الْمُكَدِّبِينَ الطَّالِينَ وَا \* فَي فَلُولُ مِنْ عَهَةٍ اللهُ مَنْ الْمُكَدِّبِينَ الطَّالِينَ وَا \* فَي فَلُولُ مِنْ عَلَامُ اللهُ مَا الْمُؤْمِنَ وَا \* فِي مَنْ الْمُكَدِّبِينَ الطَّالِينَ وَا \* فَي فَلُولُ مِنْ عَلَامُ اللهُ وَعَلَى مِنْ الْمُكَدِّبِينَ الطَّالِينَ وَا اللهِ عَنْ الْمُعَلِينَ وَهُ \* وَتَصُلِينَةُ جَحِيْمٍ وَهُ \* وَا اللهُ وَعَلَى الْفَالِينَ وَاللهُ مَنْ الْمُكَدِّبِينَ الْمُعَلِينَ وَاللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

ترجمه :.....هم في مهين پيداكيا م (عدم سه وجود بخشام) تو پهرتم تقديق كيون بين كرت (قيامت كي كيونكه جوخدامهين ابتداءً بيدا کرنے پرقادر ہےوہ دوبارہ پیدا کرنے پربھی قادر ہے )اچھا پھریہ تلاؤ کہتم جومنی پہنچاتے ہو ( بیویوں کے رحم میں منی ڈالتے ہو )اس کوتم ( دونوں ہمزہ کی حقیق اور دوسری ہمزہ کوالف سے بدل کراور تسہیل کر کے اور ہمزہ مسہلہ اور غیرمسہلہ کے درمیان الف داخل کر کے اور جاروں صورتوں میں بغیرالف داخل کئے بڑھا گیاہے) آ دمی بناتے ہو ( یعنی منی کوانسان ) یا ہم بنانے والے ہیں؟ ہم ہی نے تمہارے درمیان تفہرار کھا ہے(قدرنا تشدیداور تخفیف کےساتھ ہے) موت کواورہم اس سے عاجز نہیں ہیں تہاری جگدتو اورتم جیسے پیدا کردیں اورتم کوایس صورت میں بنا دیں جن کوتم جانتے بھی نہیں (لیعنی بندراورخزیر کی شکل پر)اور تہیں بہلی پیدائش کاعلم ہے (نشاۃ ایک قراءت میں سکون شین کے ساتھ ہے ) پھر تم كول نيس جحية (اس كى اصل مين تائ ثانيكوذال بناكراد فام كردياب) اچھا پھرية بلاؤكم جو كھيد بوت بواس كوتم اگاتے بور تكالتے بور) یا ہم اگانے والے ہیں اور اگرہم چاہیں تو اس کو چوراچورا کردیں (بغیر دانہ بھوسہ کے ) چرتم رہ جاؤ (ظلتم اصل میں ظللتم تھا کسرہ لام کے ساتھ تخفيفاً لام كوحذف كرديا يعني تم دن مجرر مو) حيران (تف كهون كاصل مين دوتاتهن ايك كوحذف كرديا كياس يرتجب كرتے موت بول الهو ك ) كبيم وفي على من ره ك (غله كى پيداوار من ) بلكه بالكل بى محروم ره ك (پيداوار يه فالى باته ) اچهاية تلاؤك جس يانى كوتم يدية بواس کوبادل سے تم برساتے موامزن بمعنی بادل مزید کی جمع ہے) یا ہم برسانے والے ہیں اگر ہم چاہیں اس کوکڑ واکر ڈالیس (ایساشور کہ پیانہ جاسکے ) سوتم شكر كيون نبيل كرتے - اچھا چريه بتلاؤ كه جس آگ كوتم سلكاتے مو (سرسبز درخت كا چتماق بناتے مو)اس درخت كوتم نے پيداكيا ہے (جیسے مرخ ، عفار ، اور ملح نامی درخت ) یا ہم پیدا کرنے والے میں ہم نے آگ کو ( دوزخ کی )یاد دہانی کی چیز بنایا ہے اور مسافروں کے فائدہ ( لفع) کی چیز بنایا ہے۔مقوین بمعنی مسافرین 'اقوی القوم' سے ماخوذ ہے یعنی قوم میدان میں چلی کی قوی قصرو مرک ساتھ دونوں طرح ہے بمعنی کھلامیدان اورابیا جنگل جس میں نہ گھاس ہونہ پانی ) سوا پے عظیم الشان پروردگار (اللہ) کی (اسم زائدہے ) شبیج (پاکی بیان سیجے ) ۔ سومیں قسم کھاتا ہوں (لازائدہے)ستاروں کے چھینے کی (غروب ہونے کے لئے ستاروں کے غایب ہونے کی )ادرا گرغور کروتم توبیہ فتم )ایک بری قتم ے (اگرتم سمجھدار ہوتو سمجھ جاؤ کے کہ بیتم بہت بڑی ہے) کہ بیر (جوتم پر تلادت کیا جارہاہے) قرآن کریم ہے جوایک محفوظ کتاب (مصحف) میں درج ( لکھاہوا) ہے کہ اس کوکوئی ہاتھ لگانے نہیں یا تا (خبر ہے جمعنی نہی ) بجو پاک فرشتوں کے جنہوں نے ہرفتم کی ناپا کیوں سے پاک کررکھا ہے) برب العالمين كى طرف سے تازل كيا ( بعيجا) بواہ سوكياتم اس كلام (قرآن) كومرسرى بات بيحقة مو (معمولى بحيكر جمالار معمولى اور بنا

تحقیق ور کیب ..... افو نیتم - یهال سے مکرین قیامت پرمتعددر دیدیں کی جارہی ہیں۔

اد نیتم به من اخرونی اس کامفعول اول ماتمنون اور مفعول ثانی جمله استفهامیه-

تمنون الكقراءت فتحة تاكماته ب

ء انتم تخلقو نه اس میں دوصور تیں ہوئتی ہیں۔ایک بیفل محذوف کافاعل ہو۔ای مخلقو ندائم۔ چونکفعل مابعدے دلالت کی وجسے حذف کردیا گیا۔اس کے خمیر بھی منفصلی ہوگئی۔ یہ باب اشتغال کی قبیل سے ہادر دومری صورت یہ ہے کہ انتم مبتداءادر بعد کا جملہ خبر ہوا جوحرف استفہام کی وجہ سے پہلی صورت رائج ہے مفسر نے بشراسے اشارہ کیا ہے کہ نی پیدا کرنے سے انسان پیدا کرنام راد ہے۔

وننشف کے مالا تعلمون سے بیمقعد ہے کہ غیر معبود طریقہ پر پیدا کردیا جائے جس معلوم ہوا کری تعالی ذات وصفات دونوں میں تبدیلی کرسکتے ہیں۔اس کی حکمت بالغہ کا اگر تقاضہ ہوتو بیمال نہیں ہے۔

جعلناہ اجا جا ۔ چونکہ تاکید کی ضرورت نہیں تھی اس لئے یہاں لام نہیں لایا گیا۔ کیونکہ بارش بادل پر کسی کی ملکیت کا ایہام ہی نہیں۔ برخلاف زمین اور بھیتی کے ان میں دوسر سے کی ملکیت کا شائبہ ہے۔اس لئے وہاں لام تاکید لایا گیا ہے۔ اجاج انجے سے ہے آگ کی لیٹ کو کہتے ہیں جس سے منہ جل جائے قرینہ مقام کی وجہ سے شورو تلخ کے معنی ہیں۔

شبجو تھا ۔مرخ وعفاردونوں چھاق کی کئریاں یا پھر ہوتے ہیں جن سے آگ کے شعلے اور چنگاریاں تکتی ہیں پہلے زمانہ میں اس سے آگ روشن کی جاتی تھی۔اب دیاسلائی کی ڈبی نے اس کی جگہ لے لی ہے۔

گلخ کے متعلق اہل مغرب وشام سے قل کیا گیا ہے کہ ان کے یہاں بائس کی تم سے ایک چیز ہوتی تھی۔جس کے دوکلزے ایک دوسرے پر ارنے

ے آگ کی چنگاریاں نکال کرآگ روشن کی جاتی تھی۔

للمقوین . مسافری تخصیص اس لئے کی کدان کوخرورت زیادہ ہوتی ہورنہ قیمین کے یہاں تو اکثر آگر ہتی ہی ہے۔ لق ودق چٹیل میدان کو تفاولا مفازہ کہتے ہیں۔

اسم ربات مفسرتو لفظ اسم ذائد كهدر بي بيل مگرزائد كامطلب برگرينيس به كديكاراورفضول لفظ بهالعياذ بالله بلكه نشاء يه به كهاس الفظ كے بغيرعبارت اورمعنی درست رہتے ہيں۔ گويا بيلفظ ضروری نہيں ہے۔ ليكن دوسری دائے بيل بيہ به كديد فظ ذائد نہيں ہے۔ بلكة تزيد ذات كی طرح صفات واساء الهيد كی تزيم مطلوب ومقصود ہے۔ يہی وجہ ہے كہ فقهاء فرماتے ہيں كہ الله كانام كاغذ برككھا ہواا كركسى كوگندگى ميں پڑا مطاوروه اس كو خدا تھا ہے تو يكفر ہے۔ كونكه الله كے تام كی بحرمتی الي ہے جيسے اس كی ذات كی بحرمتی كيونكه اسم من پردالت كرتا ب لفظ اس كاحرف الف رسم الخط ميں يہال لكھا جا ہے گا۔ اور بسم الله ميں كثرت استعمال كی وجہ سے ساقط ہوجا تا ہے۔

مو اقع النجوم غروب كتخصيص الك كهاس مين موثر يرواات واضح بـ

وان القسم لوتعلمون ـ بيدونوں جملمعتر ضه بیں۔ پہلاتو قتم اور جواب قتم كے درميان اور دوسراموصوف صفت كے درميان جيها كرصاحب كشاف نے تفرق كى ہے۔ اس كوايك جمله معتر ضه سے زائد پرمحمول نه كيا جائے۔ جيسا كہ بعض حفرات كوآيت والى سميتها مريم كي تغيير ميں شماحب كشاف پرشيه وگياہے۔

لا یسه اگراس کوجمل خبریدمانا جائے تو بغیر طہارت قرآن چھونے سے خبر کے جھوٹ ہونے کا شبہوتا اس لئے مفسر ؓ نے جملہ انشائی ' نہی' سے تاویل کردی لیکن صاحب مدارک کہتے ہیں کہ جملہ موصوفہ کو جب کتاب کی صفت بنادیا جائے جس سے لوح محفوظ مراد ہوتو پھر مطہرون سے فرشتے مراد ہول گے۔

ا مام مالک اور ایک جماعت کی رائے بھی یہی ہے اور انس مقاد ہ ، سعید بن جیر ، ابوالعالیہ ہے بھی یہی روایت ہے اور لایمسہ کی خمیر اگر قرآن کی طرف راجع ہوتو پھراس آیت سے آئمار بعد کے زویک بے وضواور بے شل قرآن چھونا جائز نہیں ہے۔

۔ حاصل بہب کاللہ کی خمیرا گرقر آن کی طرف راجع ہوتو پھر لاہمہ نہی ہوگی یا نفی۔ یہاں قر آن کے چاراوصاف بیان فرمائے گئے ہیں۔ حفیہ کے نزدیک بغیر طہارت قر آن کسی الگ کیڑے کے ساتھ چھوسکتا ہے البتہ بے وضوقر آن پڑھنے کی اجازت ہے حافظ کے لئے اور ناظرہ بغیر ہاتھ لگائے پڑھ سکتا ہے گر مکروہ ہے اور شوافع اور مالکیہ کے یہاں کسی بے وضوو بے شسل کو نیقر آن چھونے کی اجازت ہے اور نہا تھانے کی۔اور حنا بلہ بے وضواور جنبی کے لئے اجازت دیتے ہیں ۔ گر حیض و نفاس والی غورتون کو اجازت نہیں دیتے ۔البت قر آن کی کتابت امام ابو پوسف سجنبی اور حاکمت کے لئے جائز مانے ہیں جب کہ اور ان کسی دوسری چیز پر رکھے ہوں۔ام محمد بالکل اجازت نہیں دیتے۔

وتجعلون دزقکم مفسرؒ نے شکرہ مضاف محذوف ہونے کی طرف اشارہ کردیا ہے۔ یعنی مضاف الیہ مضاف کے قائم مقام ہوگیا ہے۔ اور بعض نے آسانی رزق سے شکر مرادلیا ہے۔ ابن مردویہ خصرت علیؒ سے قال کرتے ہیں کہ آنخضرت و بھی نے تجعلون شکر کم پڑھا ہے یعنی بطور تغییر کے۔ انکم تکذبون مفسرؒ نے بسقیا اللہ سے تکذبون کے مفول محذوف ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔

سقیا ۔ اسم ہاورمصدرمضاف الی الفاعل ہے۔ مطرنا بنوء کذا۔ ابن صلاح فرماتے ہیں کہ سالا نیمنازل قر ۱۲۸ ہوتی ہیں۔ ہرتیر ہویں شب میں ایک ستارہ مغرب میں غروب ہوتا ہے اور اس کے بالقابل دوسراستارہ مشرق میں طلوع کرتا ہے۔ اہل مغرب بارش کی نسبت ستاروں کی طرف کرتے ہیں اور اس کو موثر حقیق سیجھتے ہیں۔ اسلام نے اس کی ممانعت فر ہا کی ہے۔ موثر حقیق صرف حق تعالی ہیں۔ فی الجملہ اسباب کی تا ثیرات کا انکار نہیں عالم اسباب میں علویات سفلیات پر موثر ہیں۔ گراصل ہاتھ ان کی پشت پر اللہ کا ہوتا ہے۔ البنتہ سدذ رائع کے طور پر نجوم اور نجومیوں کے ان کار نہیں عالم اسباب میں علویات سفلیات پر موثر ہیں۔ گراصل ہاتھ ان کی پشت پر اللہ کا ہوتا ہے۔ البنتہ سرد در اکع کے طور پر نجوم اور نجومیوں کے یاس تک جانے سے دوک دیا گیا ہے۔

فوء اصلاح مين يخفتر كوكت بين ـ

فلو لا اذا بلغت \_وراصل اس آیت کی ترتیب اس طرح بے لو لا تو جعونها اذا بلغت الحلقوم ان کنتم غیر ملینین وور الولاتا کیدے کئے ہے بقول زختری ۔

الروح ـ دل سے جولطیف بخار بنمآ ہےاس کوروح کہتے ہیں نفس ناطقہ مراذ ہیں ۔ کیونکداس کے اوصاف وہ نہیں جو بیان کئے جارہے ہیں ۔ مدینین ۔ دین ہے ہے جس مے معتی جزاء کے ہیں بعنی کیا قیامت نہیں آئے گی جس میں تہمیں کئے کابدلہ ملے گا ، کویالازم کے ساتھ نفیر کی ہے۔ کیونکہ جزاوسزانہ ہونے کا مطلب قیامت کا نہ ہوتا ہے کیونکہ بعث کے لئے جزاوسزالازم ہے۔ پس لازم کی نفی سے ملزوم کی نفی ہوگئی۔اور بعض نے غیر مدینین کے معنی غیر مربومین کے لیے ہے۔ وان السلطان دعیتہ اذا سامہ ہے۔

ترجعونها \_ يتن اگريقول كفارك ندقيامت بوگى ندهاب كتاب اورندى خداكوئى چيز بنوغزم وكى حالت يلى جب دم والهيمى بوتوكول نهيمى مرغ واليك بالادست طاقت بكداس كى چلى بهاورتهارى كيخييس چلى ـ نهيمى مرغ واليك بالادست طاقت بكداس كى چلى بهاورتهارى كيخييس چلى ـ تقييرى عبارت واليك بالادست طاقت بكداس كى چلى بهاورتهارى كيخييس چلى ـ تقييرى عبارت واليك الكرى عبارت واليك كرا مال كرا محملال من عبارت ميل قلب بوكيا ـ شرطول كرا و سادقين بوغ كى بجائ كرا جا و وون شرطول كرا و سادقين مي تعلق بوغ كرا بها چاه الله من منافق منافق

فرح و ربحان مفتر نفلر فلر فرخزوف کی طرف اشاره کیا ہے جومقدم ہوئی چا ہے۔ ریحان کے معنی بعض کے زویک خوشبو کے ہیں۔ ابن جری نے ابوالعالیہ سے خزیج کی ہے۔ لم یکن احد من المقربین یفارق حتی یوتی بعض من ریحان المجنة فیشمه ثم یقبض۔ جملے فروح در بحان اما کا جواب بھی ہوسکتا ہے۔ اس صورت میں ان شرطیہ کی جزامحذوف ہوگی۔ موجودہ عبارت دلالت کرنے کی مجہ سے یہ پہلی ترکیب ہی رانج ہے کیونکہ ان کی جزاء اکثر حذف ہوتی رہتی ہے۔

علامدرضی کہتے ہیں کفروح اما کا جواب ہے اور ان کے جواب کی ضرورت نہیں ہے جس کی دلیل یہ ہے کدان جنتی اکر مک بجر وم جائز نہیں بلکہ مرفوع ہونا واجب ہے۔ دوسری ترکیب بیہو عتی ہے کہ 'فسووح و ریسحان ''ان کی جزاء ہواور اما کا جواب محدوف مانا جائے۔تیسری ترکیب یہ ہے کہ بیدونوں کا جواب ہو۔

من احسحاب اليمين مفسر في من تعليليه ون كاطرف اشاره كيا ب

بجیب لطیفہ :......تفسیر مدارک میں ہے کہ سورہ اقتربت ،سورہ رحمٰن ،سورہ واقعہ تینوں سورتوں میں کہیں لفظ اللہ نہیں ہے۔اورمفسر محقق تعانوی فرماتے ہیں کہ سورہ مجاولہ کی کوئی آیت لفظ اللہ ہے خالی نہیں ہے۔واللہ اعملہم بانسوار کلامه اورائی پوری سورت کہ جس میں صرف ایک ذریر ہوسورۃ اخلاص ہے۔

ربط آیات : بیسسی پیلی آیت میں کفار کے عذاب کی علت ان کا کفر وشرک اورانکار قیامت بیان فرمائی تھی۔ آیت بحن خلفتکم ہے بعض تصرفات الله یہ کا ذکر ہے چونکدان میں نعمت ہونے کی شان ہے اس کے احد کفر وشرک تعجب انگیز ہے اور چونکہ وہ دائل قدرت بھی ہیں۔ اس کے انکار قیامت کی مخبائش نہیں ہے پھر کیسے ان دونوں غلط باتوں کا ارتکاب کررہے ہو؟ اور چونکہ دلائل عقلیہ سے تو حید کا واجب اور قیامت

کاممکن ہونا ثابت ہاورامکان کے بعداصل ما قیامت کا واقع ہونا ہاوراس بارہ میں عقلی دلیل کے ساتھ قیامت واقع ہونے کے لئے نقل دلیل کے بھی ضرورت ہاورجس طرح قرآن قیامت کے امکان عقلی کو بیان کرتا ہے۔ ای طرح اس کے واقع ہونے کو بھی بیان کرتا ہے لئے کن ابھی منکرین کو قرآن کے کلام المیٰ ہونے میں ہی کلام ہے۔ اس لئے آیت فلا اقتم النے سے قرآن کی حقانیت کو اور پھر قیامت مجازات کے واقع ہونے کو ارشا و فرماتے ہیں۔ اس مضمون سے قو حید بھی ثابت ہور ہی ہے۔

﴿ تَشْرَتُكَ ﴾ .....نعن خلفنكم يعنى اس بات كوتم كيون نبيل مائة - كديبل بهى اس نے پيدا كيا ہے اور وہى دوبار ہ پيدا كردے گا پس نعت ہونے كے اعتبار سے اس سے قوحيد اور دليل قدرت ہونے كے لحاظ سے قيامت ثابت ہور ہى ہے۔

آ کے پیدائش کے قدر سے تفصیل ہے کہ بتلا و رحم مادر میں نطفہ سے کون انسان کو بنا تا ہے۔ وہاں کسی کا ظاہری تصرف بھی نہیں چاتا۔ پھر ہمارے سوا کون ہے جو پانی کے قطرہ پر ایسی خوبصورت تصویر کھنچیا اور اس میں جان ڈالٹ ہے کیونکہ جلانا مارنا سب ہمارے قبضہ میں ہے جب بیسب باگ دور ہمارے قبضہ میں ہے تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دینا کیا مشکل ہے۔ تمہاری ذات اور صورت جس طرح دونوں اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں ان کو باقی رکھنا بھی انہی کا انعام اور قدرت ہے۔

سائنسی ایجادات قدرت کا انکارنہیں ، بلکہ اظہار کررہی ہیں: ............ ج کل مشینوں کے ذریعہ بچوں کا پیدا کرنا باعث اشکالنہیں ہونا چاہئے۔اول تو آلات کے ذریعہ جوکام انجام دیا جا تا ہے وہ صنعت کہلاتی ہے تخلیق نہیں تخلیق بلاواسط آلات ہوتی ہے۔ پھر مشین میں رکھے ہوئے انڈوں میں جان ڈال دینا تو مشین کا کام نہیں وہ صرف اللہ کا پوشیدہ ہاتھ ہے۔ تیسرےان مشینوں کا ماوہ اورخودانسانی د ماغ کس کی قدرت کا کرشمہ ہے۔اس کئے بات گھوم پھر کراللہ ہی پر پہنچتی ہے۔

غرض که الله چاہیں تو تم کوا شالیں اور تنہاری جگہ یہاں اور مخلوق بسادیں۔ یا تنہیں کسی ایسے جانور کی صورت میں مسخ کردیں جس کا تنہیں گمان بھی نہ ہو۔اس لئے پہلی پیدائش پردھیان کر کے دوسری کو بھی تبجھلو۔

آ فاقی ولائل قدرت ......فر ئیتم ما تحوثون -ان دلائل کے بعداب آ فاقی دلائل پرغور کرو- ہرچندتم زمین میں بیج ڈالتے ہو۔
لیکن اس کو پرورش کر کے زمین سے باہر نکالنا اور پھر لہلہاتی کھیتی بنادینا کس کا کام ہے۔ہم
چاہیں تو کوئی آفت بھیج دیں جس سے ایک دم میں ساری کھیتی تہس نہس ہو کررہ جائے۔پھرتم سر پکڑ کررہ واور آپس میں بیٹھ کر باتیں بنانے لگو کہ
میاں ہمارا تو ہڑا نقصان ہوگیا۔ تیج پوچھوتو بالکل خالی ہاتھ ہوگئے۔

افرائیتم الماء ۔یتیسری تنبیہ ہے یعنی بارش بھی ہمارے حکم ہے آتی ہے دمین کے خزانوں میں پانی ہم ہی جح کرتے ہیں پانی کے کتے خزانے تمہارے ہاتھ میں دے دکھے ہیں۔ہم چاہیں قو پانی کر واکر سکتے ہیں کہ پینے کے کام کا ندر ہے۔ پھرتم شکر کیوں نہیں کرتے جس کا برافر دتو حید ہے۔ صدیث میں ہے کہ آنخضرت کے پانی کی کریدوعا پڑ ہے تھے۔الحمد الله الذی سقانا عذبا فراتا ہو حمته ولم یجعله ملحا اجا بدنو بنا (ابن کیر) آگے چوتی تنبیہ ہے۔

اف رئیسم الناد عرب میں کی درخت جن کانام مفر نے تکھا ہے ایسے ہیں کہ جن کورگر نے سے آگ نگلتی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بانس، بتلاؤ کہ ان درختوں میں آگ کس نے رکھی ہے تم نے یاہم نے ؟ سورہ یسین میں اس کا بیان گر راہے اس آگ کود کھی کر دوزخ کی آگ یاد کرنا جا ہے کہ پیھی اس کا حصد اور ادنی نمونہ ہے۔

نیزال می مجمددار کے لئے بیکت بھی قابل النفات ہے کہ جوس سبز درخت ہے آگ نکال سکتا ہے۔ وہ یقینا مردہ کو زندہ کرنے بھی قادر ہے

اورمسافرول اورجنگل والوں کو چونکہ آگ سے بہت کام پر تا ہے بالخصوص جاڑے کے موسم میں۔اس لئے بیان میں مسافروں کی تخصیص کردی ورنہ کام آتا آگ سے سب کوہی پر تا ہے بعض روایات کی بناء پر علماء نے مستحب کلھاہے کہ ان آیات میں ہر جملہ استفہامیہ کے بعد بسلمیٰ انت یا ذب کہنا جا ہیں۔

آیت میں آگ کے دوفائد بیان کئے گئے دوزخ کی یا دوینی فائدہ ہےاوردوسرادنیاوی فائدہ ہے۔ پس جس ذات نے ایس مختلف اور کارآمہ چیزیں پیداکیس اوراپی فضل وکرم سے ہمیں ان سے تمتع کیا۔ تنہیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے اور نا دانوں کی خودسا ختہ خرافات سے اس کے نام کی یا کی بیان کرنی چاہیے۔

قرآن کلام البیل ہے۔ سومی قرآن کلام البیل ہے۔ سومی قرآن کریم ایک محفوظ کتاب میں درج ہے۔ جس کو پا کہاز فرشتوں کے سواکوئی شیطان وغیرہ چھوتھی نہیں سکتا۔ اس کے مضامین پر مطلع ہوتا چہ معنی؟ لمیں وہاں سے یہاں تک خاص طور پر فرشتہ ہی کے ذریعہ ہے۔ اور یہی نبوت ہا و فیرہ چھوتھی نہیں سکتا۔ اس کے مضامین پر مطلع ہوتا چہ معنی؟ لمیں وہاں سے یہاں تک خاص طور پر فرشتہ ہی کے دریعہ ہے۔ اور یہی نبوت ہا و شیاطین اس کو نبیں لا سکتے کہ کہانت وغیرہ کا احتمال نبوت میں خلل انداز ہو سکے۔ چنا نچیآ یات نسزل بسه المسروح الامین و ما تنسز است به المشیاطین میں اس کی صراحة تفصیل کردی اور خاص طور سے فرشتہ کا لا نااس لئے عرض کیا کہاگر نبی کے ملاوہ کی فرشتہ کا بازاروح مخوظ پر مطلع ہو ناتشلیم بھی کر لیا جائے تو وہ شرم نبوت نہیں ۔ کیونکہ یہاں خاص اطلاع مقصود ہے اور وہ نبی ہی کو ہو سکتی ہے۔ لیکن فرشتہ کا لوح مخوظ پر مطلع ہو ناتسلیم نہ کیا جائے تو وہ شراس قید کی بھی حاجت نہیں ہے۔ دوسرے منی ہی ہو سکتے ہیں کہ مہا تا ہوں آئیوں کے اتر نے کی مخوظ پر مطلع ہو ناتسلیم نہ کیا جائے تو کھراس قید کی بھی حاجت نہیں ہے۔ دوسرے منی ہی ہو سکتے ہیں کہ محتی میں لیا جائے تو مطلب یہ محتی کہ محتی کی کر آن کو بغیر طہارت وو ضو کے چھونا نہیں جائے۔ تو مطلب ہو گاکہ قرآن کو بغیر طہارت ووضو کے چھونا نہیں جائے۔ تو مطلب ہو گاکہ قرآن کو بغیر طہارت ووضو کے چھونا نہیں جائے۔

لا اقسم میں لا زائدہ یا یہ مطلب ہے کہ ضمون اتناواضی اور قینی ہے کہ سم کھانے کی حاجت نہیں ہے یہاں ستاروں کے چھپئے کی سم ایس ہتی ہے جسے سورہ بخم کے شروع میں بیان ہونے کی نظیر ہوا دو یوں تو ہتی ہے جسے سورہ بخم کے شروع میں بیان ہونے کی نظیر ہوا دو یوں تو قر آن کی ساری قسمیں ہی عظیم ہیں لیکن کہیں مطلوب کے خاص اہتمام اور سنبیہ کے لئے عظیم ہونے کی تصریح بھی فرمادی۔ چنا نچہ یہاں اور سورہ فجر میں مجملاً مقام کا حاصل وہی ہے جو سورہ شعراء کے اخیر میں تفسیلاگز رچکا ہے۔ بیقر آن کوئی جادوثو تکانہیں۔ کہ کا ہنوں کی زفیل اور بے سرو پا بتیں ہیں نہ شاعران تک بندیاں ہیں۔ بلکہ ایک مقدس معزز کتاب ہے جو کہ دب جہاں نے عالم کی ہدایت وتر بیت کے لئے اتاری۔

و نیا کا نظام محکم :........ جس خدانے چا ندسورج اورتمام ساروں کا نہایت محکم اور عجیب وغریب نظام قائم کیا۔ بیستار سا یک الل قانون کے مطابق روز اندا پیزغروب سے، ای کوعظمت ووحدانیت اور قاہراند تصرف واقتد ارکاعظیم الثان مظاہرہ کرتے ہیں اور زبان حال سے شہادت دیتے ہیں کہ جس اعلی و برتر ہستی کے ہاتھ میں ہماری ہاگ ہے وہی اکیلاز مین ، بادل ، پانی ، آگ ، ہوا ، ٹی اور کا کتات کے ذرہ ذرہ کا مالک ہے۔ کیا ایسے دوش آسانی نشانات کود کھے کران مضامین کی صدافت میں کوئی شہرہ سکتا ہے جوسورة کے شروع میں بیان ہوئے ہیں۔

باطنی نظام مشی :......درکیا کوئی عاقل اس عظیم الثان نظام فلکی پنظر ڈال کرا تانہیں سجھتا کیا کید در مراباطنی نظام شی بھی جوقر آن کریم اوراس کی آیت اور تمام آسانی صحیفوں سے عبارت ہے اس پروردگار عالم کا قائم کیا ہوا ہے جس نے اپنی قدرت اور دھت کا ملہ سے بہ ظاہری نظام تائم فرمایا وہی خدائے پاک ہے جس نے روحانی ستاروں کے غروب ہونے کے بعد آفناب قرآن کو چکایا اور اپنی مخلوق کو اندھرے میں نہیں جھوڑا۔ آج تک بی آفناب برابر چک رہاہے کس کی مجال ہے کہ اس کو بدل سکے ، یا غائب کردے۔ اس کے انوار اور شعاعیں انہی دلوں میں بوری

طرح منعکس ہوتی ہے جو مانجھ کر پاک وصاف کر لئے جائیں۔کیا ایس دولت ہے جس سے نفع اٹھانے میں تم سستی اور کا ہلی کرواور اپنا حصہ اتنا ہی سمجھو کہ اس کواور اس کے بتلائے ہوئے حقائق کو جھٹلاتے رہوجیسے بارش کو دیکھ کر کہد دیا کرتے ہو کہ فلاں ستارہ فلاں برج میں آگیا۔اس سے بارش ہوگئ۔گویا خداسے کوئی مطلب ہی نہیں۔جو پچھ ہے وہ پخھتر ہی کے کارنا ہے ہیں۔

ای طرح اس باران رحمت کی قدرومنزلت ندکرنا جوقر آن کی صورت میں نازل ہوئی ہے۔ اور یہ کہد دینا کہ وہ اللہ کی اتاری ہوئی نہیں ہے۔
سخت، بدختی اور حرمال نعیبی ہے۔ کیا ایک عظیم خمت کی شکر گزاری یہی ہے کہ اس کو جھٹلا یا جائے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کچھوٹ کواپٹی غذا بنار ہے
ہو۔ یہاں تک کہ تو حیداور قیامت کے واقع ہونے کا بھی اٹکار کئے دے رہے ہواور الی بے فکری اور بے خوفی سے اللہ کی باتوں کو جھٹلاتے ہو کہ گو
یاتم کسی دوسرے کے تھم اور اختیار میں نہیں یا بھی مرنا اور خدا کے یہاں جانا ہی نہیں۔

موت کا بھیا تک منظر ..........اچھاجس وقت کی تہارے عزیز اور قرابت دار کی جان نگلنے والی ہوسانس طق میں انک جائے موت اور جان کی تختیاں گزر رہی ہوں اور تم پاس بیٹھاس کی ہے ہی اور در ماندگی کا تماشاد کیھتے ہواور دوسری طرف خدایا اس کے فرشتے تم سے زیادہ اس کے خزد یک ہیں جو تہمیں نظر نہیں آتے ہم تو صرف اس کی ظاہری صالت دیکھ دہم اس کی باطنی صالت پر مطلع ہیں اور تم سے زیادہ اس کے میان علی میں اور تم سے زیادہ اس کے میان میں مقرف کیوں نہیں موتو اس وقت کیوں اپنے پیارے کی جان اس کے بیان یا پی طرف کیوں نہیں علی اور کیوں بادل نخواستہ اپنے سے جدا ہونے دیتے ہو، آنے والی سز اسے کیوں نہیں بچالیتے ، اگر اپنے ان دیووی میں سے ہوتو ایسا کردکھا و ایک تم ایک سے نیاز کے لئے روک نہیں سکتے ہو، اس کو ایک نے دکھا و ایک تم ایک سے نیاز کے لئے روک نہیں سکتے ہو، اس کو ایک نہیں تا میں دیا ہے۔

مقام چونکہ قدرت کی نفی کا ہے اور علم کی نفی کا تعلق قدرت کی نفی کوسٹر ہے اس لئے ' دخی اقرب' میں بطور جملہ معتر ضہ لوگوں سے علم تام کی نفی فر مادی اور پیدلیل کافی چونکہ مشکرین کے لئے شافی نہ ہوئی۔ اس لئے بطور تو ن قلا تبصرون فرمادیا۔ نیز اس تقریرے چونکہ اللہ کی قدرت بھی ٹابت ہور ہی ہے۔ اس لئے بعث کے ساتھ اس سے قرحیہ مجی بٹابت ہور ہی ہے۔ آ گے فرق مراتب کے ساتھ بعث کی تفصیل ہے۔

مقربین اصحاب الیمین اوراصحاب الشمال کافرکر .....فاها ان کان من المقوبین یعنی مرف والا اگر مقربین یسب مقربین است به واعلی درجه کی روحانی جسمانی راحت وعیش کے سامانوں میں پہنچ جائے گا اوراصحاب الیمین سے ہے تب بھی کچھ کھ کانہیں۔ الم نظر خا وندی یا تو بہ کے سبب اول مغفرت ہوجائے تو یہ کہنا ابتدا ہے۔ جیسا کہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ موت سے پہلے ہی مرف والے کہ بد بارتنی مل جاتی ہیں۔ای طرح مجرموں کوان کی بد حالی کی پہلے ہی اطلاع دے دی جاتی ہے۔غرضیکدانجام کی خبر مرنے سے پہلے ہی سنادی جاتی ہے۔ لیکن اگر سزاکے بعد معقرت ہوتو پیخو تخبری پھرائتہا مہوگی۔اوراصحاب الیمین کے لئے روح وریحان کی صراحت نہ ہونا فرق مراتب کی طرف مشیر ہے کہ بیمقر بین سے کم ورجہ ہیں۔

ان هدا لهو حق المقين \_ بو يجومونين اور بحرين كفروى كى وه بالكل يقين بهاى طرح بوكرد بكارتمبارى تكذيب سي يحوفر ق بيس پرتا-خواه نواه شبهات پيدا كركاپنفس كودهوكدندوو لمكرآن والدوقت كى تيارى بيس لكو، الله كاشيح وتحديس جث جاؤكه يهى وبال كى بوى تيارى ب\_اس طرح ان مكذبين كى دل آزارى به مودكول سي بحى يكسونى رب كى -

بخارى كى آخرى روايت الومرية من منقول ب- كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -

لطا تف سلوك فاما أن كان من المقربين الشكامقرب وي بجيدوه ابنابناك

## سُورَةُ الْحَدِيُدِ

سُورَةُ الْحَدِيْدِ مَكِّيَّةٌ أَوْ مَدَنِيَّةٌ تِسُعٌ وَّ عِشُرُوكَ الْيَةً

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْآرُضُ أَى نَزَّهَهُ لَهُ كُلَّ شَيْءٍ فَالَّلامُ مَزِيْدَةٌ وَجِئ بِمَا دُونَ مِن تَغُلِيبًا لِلْآكُثَرِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ فِى مُلْكِهِ الْحَكِيْمُ ﴿ ا﴾ فِى صُنُعِهِ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوْتِ وَالْآرُضِ يُحَى بِالإِنْشَآءِ وَيُمِيْتُ بَعُدَهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢﴾ هُوَ الْأَوَّلُ قَبُلَ كُلِّ شَيْءٍ بِلَا بِدَايَةٍ وَالْأَخِرُ بَعُدَ كُلِّ شَيْءٍ بِلَا نِهَايَةٍ وَالطَّاهِرُ بِالْادِلَّةِ عَلَيهِ وَالْبَاطِنُ ۚ عَنُ اِدْرَاكِ اِلْحَوَاسِ وَهُوْ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيُمٌ ﴿ ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْارَضَ فِي سِتَّةِ آيَّامٍ مِنُ آيَّامِ الدُّنيَا أَوَّلَهَا الْآخِدُ وَاحِرُهَا الدُّمُعَةُ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرُسُ الْكُرُسِيِّ اِسْتِوَاءً يَلِيُقُ بِهِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ يَدُحُلُ فِي ٱلْأَرْضِ كَالْمَطْرِ وَالْآمُوَاتِ وَمَا يَخُورُ جُ مِنْهَا كَالنَّبَاتِ وُالْمَعَادِن وَمَا يَنُولُ مِنَ السَّمَاءِ كَالرَّحُمَةِ وَالْعَذَابِ وَمَا يَعُرُجُ بَصْعَدُ فِيهَا مُ كَالْاعُمَالِ الصَّالِحَةِ وَالسَّيِّئَةِ وَهُوَ مَعَكُمْ بِعِلْمِهِ أَيْنَ مَا كُنْتُمُ وَاللهُ بِمَا تَعُمَلُونَ بَصِيْرٌ ﴿ ﴾ لَهُ مُلُكُ السَّمٰوٰتِ وَالْآرُضِ وَالَّهِ وَالْيَ اللهِ تُرْ جَعُ الْأَهُورُ ﴿ ٥﴾ اَلْمَو حُودَاتُ جَمِيعُهَا يُولِجُ الَّيْلَ يُدْحِلُهُ فِي النَّهَارِ فَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ اللَّيلَ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ﴿ فَيَزِيُدُ وَيَنْقُصُ النَّهَارَ وَهُوَ عَلِيمٌ بُذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢﴾ بِمَا فِيُهَا مِنَ الْاسْرَارِ وَالْمُعْتَقَدَاتِ الْمِنُولَ نُومُوا عَلَى الْإِيْمَانِ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسُتَخُلَفِيْنَ فِيُهِ ﴿ مِنْ مَالِ مَنُ تَقَدَّمَكُمُ ُ وَيَسُتَخُلِفُكُمُ فِيُهِ مَنُ بَعُدَّكُمُ نَزَلَ فِي غَزُوةِ الْعُسُرَةِ وَهِيَ غَزُوةِ تَبُوُكٍ **فَالَّذِيْنَ الْمَنُوا مِنْكُمُ وَانْفَقُوا** اِشَارَةٌ اِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ لَهُمُ اَجُرٌ كَبِيُرٌ ﴿٤﴾ وَمَالَكُمُ لَا تُؤْمِنُونَ خِطَابٌ لِلُكُفَّارِ اَى لَا مَانِعَ لَكُمُ مِنَ الْإِيْمَانَ بِاللهِ ۚ وَالرَّسُولُ يَدُعُوكُمُ لِتُومِنُوا بِرَبِّكُمُ وَقَدُ أَخَذَ بِضَرِّمُ الْهَمُزَةِ وَكُسُرِ الْحَآءِ وَبِفَتُحِهِمَا وَنَصَبٍ مَا بُعدَةً مِيْثَاقَكُمْ عَلَيهِ أَيُ أَخَذَهُ فِي عَالَمِ الذَّرِّحِينَ أَشُهَدَهُمُ عَلى أَنْفُسِهِمُ ٱلسُّتُ بِرَبِّكُمُ قَالُوا بَلَى ﴿

إِنْ كُنتُمُ مُّوْمِنِينَ ﴿ ٨ اَىٰ مُرِيدِينَ الْإِيمَانَ بِهِ فَبَادِرُوا الِيَهِ هُوَ الَّذِي يُنزِّلُ عَلَى عَبُدَةَ أَيَاتٍ أَبَيْناتٍ آيَاتِ الْقُرُآنِ لِيُسْخُوجَكُمْ مِّنَ الطُّلُمٰتِ الْكُفُرِ إلَى النَّوُرِ ۚ الْإِيْمَانِ وَإِنَّ اللهَ بِكُمْ فِي إِخْرَاجِكُمْ مِنَ الْكُفُرِ إِلَى الْإِيْمَان لَرَءُ وق رَّحِيْمٌ ﴿ ﴿ ﴾ وَمَا لَكُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمُ اللَّا فِيهِ إِدْغَامُ نُون اَنْ فِي لَام لَا تُسنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلِلَّهِ مِيْرَاتُ السَّمُوتِ وَالْارْضِ بِمَا فِيهِمًا فَيصِلُ إِلَيْهِ آمُوَالْكُمْ مِنْ غَيْرِ آحُرِ الْإِنْفَاقِ بِحِلَافِ مَالُو ٱنْفَقْتُمُ نَتُوْ حَرُونَ لا يَسْتَوِى مِنْكُمْ مَنُ ٱنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ لِمَكَّةَ وَقَاتَلُ أُولَيْكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ اَنْفَقُوا مِنَّ بَعُدُ وَقَاتَلُوا \* وَكُلًّا مِنَ الْفَرِيُقَيْنِ وَفِي قِرَاءَ قِ بِالرَّفْعِ مُبْتَدَءً وَعَدَ اللهُ الْحُسُنِي الْحَنَّةَ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ١٠﴾ فَيُحَازِيُكُمُ هَنُ ذَا الَّذِي يُقُوضُ اللهَ بِإِنْفَاقِ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ قَوْضًا حَسَنًا بِأَن يُنْفِقَهُ للهِ تَعَالَى ١٠٠ فَيُضعِفُه لَهُ وَفِى قِرَاءَةٍ فَيُضَعِّفَهُ بِالتَّشُدِيْدِ مِنْ عَشُرٍ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ سَبْع كَمَا ذُكِرَ فِي الْبَقَرَةِ وَلَهُ مَعَ الْمَضَاعَفَةِ اَجُرّ كَرِيْمٌ ﴿ ١١ ﴾ مُقَتَرِنَ بِهِ رِضَى وَإِقْبَالَ أَذُكُرُ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِيتِ يَسْعَى نُورُهُمُ بَيْنَ اَيُدِيهِمُ آمَامَهُمُ وَيَكُونُ بِالْيَمَانِهِمْ وَيُقَالُ لَهُمْ بُشُولِكُمُ الْيَوْمَ جَنْتُ آى دُحُولُهَا تَحُرَى مِنْ تَحْتِهَا ٱلانْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ أَنَّهُ يَـوُمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ امَنُوا انْظُرُونَا اَبْصِرُونَا وَفِي قِرَاءَةٍ بِفَتَح الْهَمْزَةِ وَكُسُرِ الظَّآءِ أَى آيُهِلُونَا نَقْتَبِسُ نَاحُذُ الْقَبَسَ وَالْإِضَاءَةَ مِنْ نُّوْرِكُمْ قِيْلُ لَهُمُ اِسْتِهُزَاءً بِهِمُ ارْجِعُوا وَرَاءَ كُمْ فَالْتَمِسُوا نُوزًا ۚ فَرَجَعُوا فَضُرِبَ بَيْنَهُم وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ بِسُورِ قِيْلَ هُوَ سُورُ الْاَعْرَافِ لَهُ بَابٌ \* بَاطِئَهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ مِنْ جِهَةِ الْمُومِنِينَ وَظَاهِرُهُ مِنْ جَهَةِ الْمُنَافِقِينَ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿ ١٣ ﴾ يُنَادُونَهُمُ أَلَمْ نَكُنُ مَّعَكُمُ عَلَى الطَّاعَةِ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمُ أَنْفُسَكُمُ بِالنِّفَاقِ وَ تَوَبَّصْتُمْ بِٱلمُومِنِينَ الدَّوَاتِرَ وَارْتَبُتُمْ شَكَّتُمْ فِي دِيْنِ الْإِسُلَامِ وَ غَرَّتُكُمُ الْإَمَانِيُّ الْإِطْمَاعُ حَتَّى جَآءَ أَمُوُ اللهِ الْمَوْتُ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴿ ﴿ ١٨ لَكُنَّيُكُما لَ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ بِالْيَاءِ أَوِالنَّاءِ مِنْكُمْ فِلْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّـذِيْنَ كَفَرُوا مَأُولَكُمُ النَّارُ \* هِيَ مَوْلُكُم أَوْلِي بِكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿ ١٥ ﴾ هِيَ اَلَمْ يَأْنِ يَحَنُ لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا نَزَلَتُ فِي شَان الصَّحَابَةِ لَمَّا أَكُثَرُوا الْمَزَاحَ أَنْ تَسخُشَعٌ قُلُوبُهُمُ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ بِالتَّحْفِيفِ وَالتَّشُدِيْدِ مِنَ الْحَقِّ الْقُرَانِ وَلَا يَكُونُوا ، مَعُطُوفَ عَلَى تَحْشَعَ كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتْبَ مِنْ قَبُلُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْاَمَدُ الزَّمَنُ بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ ٱلْبِيَاتِهِمُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمْ لَمُ تَلِنُ لِذِكْرِ اللَّهِ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمُ فْسِقُونَ ﴿١١﴾ اِعْلَمُوا خِطَابٌ لِلْمُومِنِينَ الْمَذْكُورِينَ أَنَّ اللهَ يُحِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا أَ بِالنَّبَاتِ فَكَالِكَ يَفُعَلُ بِقُلُوبِكُمُ بِرَدِّهَا إِلَى الْحُشُوعِ قَدُ بَيَّنَا لَكُمُ الْأَيْتِ الدَّالَةِ عَلَى قُدُرَتِنَا بِهِذَا وَغَيْرِهِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ﴿١٥﴾ إِنَّ الْمُصَّدِقِيُنَ مِنَ التَّصَدُّقِ أَدْغِمَتِ التَّاءُ فِي الصَّادِ آيِ الَّذِينَ تَصَدَّقُوا وَالْمُصَّدِقِيِ اللَّهِ عَلَى اللَّكُورِ وَالإنَاثِ وَفِي قِرَاةٍ بِتَخْفِيفِ الصَّادِ فِيهِمَا مِنَ التَّصَدِيقِ الإِيْمَانِ وَاقْرَضُوا اللهَ قَرْضًا حَسنًا رَاحِعٌ إِلَى الذُّكُورِ وَالإنَاثِ بِالتَّغُلِبِ وَعَطفُ الْفِعُلِ عَلَى الاسم فِي صِلَة اللَّ لِانَّة فِيهَا حَلَّ مَحَلَّ الْفِعُلِ وَذِكْرُ الْقَرُضِ بِوَصَفِهِ بَعُدَ التَّعْدُلِقِ تَقْيِدُ لَهُ يَضِعَفُ وَفِي قِرَاءَة يُضَعِفُ بِالتَّشُدِيْدِ آيُ قَرُضُهُمُ لَهُمْ وَلَهُمُ اَجُرَّ كَوِيمٌ ﴿١٨﴾ وَالَّذِينَ التَّسَدُوا بِاللهِ وَرُسُلِهَ أُولَيْكُ هُمُ الصِّدِيقَةُونَ فِي التَّصُدِينَ وَالشَّهِ مَا الدَّالَةِ عَلَى وَحَدَانِيَتَا المُكَوِّ بِينَ مِنَ الْاَعْمِ لَهُمُ الْجُورُهُمُ وَ نُورُهُم مَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِاللهِ عَلَى الدَّالَةِ عَلَى وَحَدَانِيَتَا المُكَالِقُونَ فِي التَّصُدِينَ مِنَ الْاَعْمِ لَهُمُ الْجُورُهُمُ وَ نُورُهُمُ مُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِاللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَحَدَانِيَتَا المُكَالِقُونَ أَنْ اللهُ اللَّهِ عَلَى وَحَدَانِيَتَا المُكَالِقُونَ فِي التَّصُدُوا وَكَذَّبُوا بِاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى وَحَدَانِيَتَا المُسَالِعُونَ فِي التَّصُدِينَ مِنَ الْالْمَعِلَى لَهُمُ الْحُرُهُ مُ أَو اللَّهُ عَلَى وَحَدَانِيَتِنَا المُسَالِعُونَ فِي التَّصَدِينَ مِنَ الْالْمَعِلَى اللَّهُ عَلَى وَحُدَانِيَتِنَا المُسَالِعُونَ فِي التَّمَالِ اللَّهُ عَلَى وَحُدَانِيَتِنَا المُسَالِعُنَا اللَّالِي اللَّهُ عَلَى وَحُدَانِيَتِنَا اللَّهُ عَلَى وَحُدَانِيَتِنَا اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى وَحُدَانِيَتِنَا اللَّهُ الْمُولِي اللهُ اللَّهُ عَلَى وَحُدَانِيَتِنَا اللَّهُ عَلَى وَحُدَانِيَتِنَا اللَّهُ الْمُعَلِّ وَالْمُحَدِي اللْمُعَلِي اللْمُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى وَاللْمُعَلِي اللْمُ الْمُولِي اللْمُولِ اللْمُولِي اللْمُنْ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيقِ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِي اللْمُعَلِي اللْمُعَلِي اللْمُولِ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِي اللْمُنَالِ اللْمُنْ الْمُعَلِي اللللَّهُ الْمُعَلِي اللْمُنْ اللَّهُ اللَ

ترجمه ..... بسوره حديد مكيه بالدنيه بحب مين ٢٩ آيات بين بهم التدار طن الرحم -

اللدك ياكى بيان كرتے ہيں آسانوں اورزين ميں بھى (يعنى ہر چيز الله كى ياكى بيان كررہى ہے۔ لام زائد ہے اور من كى بجائے مااستعال كيا كيا ہے اکثریت کی تغلیب کرتے ہوئے )اوروہ (اپنے ملک میں)زبردست (اپنی کاریگری میں) حکمت والا ہے آسان وزمین کی سلطنت اس کی ہدہی (پیداکر کے )زندگی دیتا ہے اوروہی (اس کے بعد) موت دیتا ہے اوروہی ہر چز پرقادر ہے وہی اول ہے (سب سے پہلے جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے)اوروہی آخرہ (ہر چیز کے بعدہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے)اوروہی ظاہر ہے(دائل کی روشی میں)اوروہی (جواس کی گرفت) سے تفی ہے اوروہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ای نے آسانوں اور زمین کو چیروز میں پیدا کر دیا ( دنیا کے دنوں کا اعتبار کرتے موے اتوارے شروع کر کے جمعہ تک پورا کرڈالا) پھرعرش قائم ہوا (عرش ہے کری مراد ہے اور قائم ہونااس کے شایان شان ہے) وہ جانتا ہے زمین میں جو چیز داخل ہوتی ہے (جیسے بارش اور مردے) اور جو چیز اس میں نے لگتی ہے (جیسے سبزیاں اور معدنیات) اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے(جیسے رحمت وزحمت )اور جو چیزاس میں چرھتی ہے (جیسے اچھے وہرے اعمال )اوروہ (اپنے علم سے )تمہارے ساتھ رہتا ہے تم جہال کہیں مجى بواورتمبارےسب اعمال كود كيمائے آسانوں اورزمين كى سلطنت اسى كى ہے اوراللہ بى كى طرف سب چيزيں (كل كى كل موجودات) لوث جائیں گی وہی رات کودن میں وافل کرتا ہے (جس کی وجہ سےدن برااوررات چھوٹی ہوجاتی ہے)اوروہی دن کورات میں داخل کرتا ہے (جس کی وجدے رات بری اور دن چھوٹا موجاتا ہے ) اور وہ دل کی باتو ل کوجا تنا ہے (جو پچھ دل میں اسرار واعتقادات موتے ہیں )تم لوگ ایمان اللّا و (ایمان پر برقر اردمو)الله اوراس کےرسول پراورجس مال میں اس نے تم کودوسرول کا قائم مقام بنایا ہے اس میں سے (الله کی راہ میں )خرچ کرو ( بینی وہ مال جو پہلوں سے تمہیں ملاہ اور تم سے تمہارے بعد والوں کو ملے گا۔ بیآ یت غزوہ عسیرة لینی غزوہ تبوک میں نازل ہوئی ہے ) سوجو لوگتم سے ایمان لے آئیں اور خرج کریں (حضرت عثان کی طرف اشارہ ہے) ان کو برا اثواب مے گا اور کیا سبب ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے ( كفاركوخطاب بيعنى ايمان لانے سے تمہارے لئے كياركاوٹ ہے )الله برحالاتكدرسول تم كودوت دےرہے ہيں كمتم اپنے رب برايمان لاؤاورتم سے لیا گیا تھا (اخذ ضمہ ہمزہ اور کسرہ خاکے ساتھ ہے اور دونول فتحہ اور بعد کے نصب کے ساتھ بھی ہے) عبد ( یعنی الله نے تم سے روز اول عبدليا تفاجب كتم سالست بريكم كهركرشهاوت في تقى تم سب في اقرار كرلياتها) اكرتم ايمان لا ناچا بهو (ايمان لا في كااراده كروتو فوراً كاربند ہوجاؤ) وہی ہے جواپیے بندہ پرصاف صاف آیات (قرآن) جمیجتا ہے تا کہ وہ ( کفر کی )اندھیریوں سے نکال کر (ایمان کی ) روثنی کی طرف لے آئے اور بلاشباللد تعالی تم پر ( کفرے ایمان کی طرف لانے میں ) براشفق مہربان ہے اور تہیں (ایمان لانے کے بعد ) کیار کاوٹ ہے کہ

خرج نبیس كرتے (الاان لاتھا بنون كالام ميں ادعام كرديا كياہے) الله كى راہ ميں حالاتك سب آسان وزمين اخر ميں الله بى كاره جائے كا (مع ان مل تمام چیزوں کے جوآسان وزمین میں بی لینی سارا مال اللہ کے پاس پہنے جائے گابغیر خرج کے تواب کے البتدا گرتم نے اللہ کی راہ میں خرج کیا تو تهمیں اواب ملے گا)تم میں وہ لوگ برابز ہیں جو فتح کمہ سے پہلے خرج کر بچکے اوراز بچکے۔وہ لوگ درجہ میں بزے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے بعدين خرج كيااوراز بسب في (دونون فريقون من اورايك قراءت من رفع كرماته مبتداء ب) الله في بعلائي (جنت) كاوعده كررها ہادراللد کوتہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے (وہ ان رجم میں بدلدوے گا) کوئی ہے جوللد کوتر الدی راہ میں مال صرف کرے) عدہ طریقہ پر(صرف اللہ کے لے صرف کرے) مجراللہ تعالی اس کواس کے لئے برحاتا ہے (ایک قراءت میں قیضعف تشدید کے ساتھ ہے۔ تواب كابر ماناوس كناس كرسات سوكناتك جيها كموره بقره بن ب)اوراس كے لئے (اس بر مورزى كے ) پنديده اجر ب (جس كرسات خوشنودی اورعنایات بھی شامل ہوگی آپ یاو سیجے جس دن آپ مسلمان مردول اور عورتول کودیکھیں کے کمان کا نوران کے سامنے (آگے ) اور دائی طرف دوڑتا ہوگا(اوران سے کہا جائے گا کہ) آئ تہمیں خوش خری ہے ایسے باغوں (میں جانے) کی جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گ جن میں وہ ہمیشدر ہیں گے۔ مدین کامیابی ہے جس روز منافق مرداور عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہم پرنظر کرو ( ہمیں دیکھو، ایک قراءت میں انظرونا فتہ ہمزہ اور کسرہ طا سے ساتھ ہے لین ہمارا انظار کرو) ہم بھی کچھروشی حاصل کرلین (شعلداور چیک حاصل کرلین) تہارےنورے (ان کوجواب دیا جائے گا (ان کانداق اڑاتے ہوئے)تم پیچیاوٹو بھرروشی الٹ کرو (چنانچے وہ پکٹیں کے ) کرفوراان کے (اور مسلمانوں کے )درمیان ایک دیوارقائم کردی جائے گی (بعض کی رائے ہے کہ وہ دیواراعراف ہوگی) جس میں ایک دروازہ ہوگااس کی اعدرونی جانب (مسلمانوں کے لئے)رحت اور بیرونی جانب (منافقین کے لئے)عذاب ہوگا۔ بیان کو پکاریں مے کہ کیا ہم ( کہامانے میں)تہاراے ساتھنیں تھے۔وہ جواب دیں محے کہ تھو سی لیکن تم نے اپنے و گراہی (نفاق) میں پھنسار کھا تھااور تم (مسلمانوں پرمصیبتوں) کے منتظر رہا كرتے تفاورتم دين اسلام ميں حك كياكرتے تفاورتم كوتبارى بدورة تناؤن (ارزوون) فيدهوكامين وال ركھا تھا (يهان تك كتم يرالله كاسكم (موت) آئينيااورتم كوهوكادية والدرشيطان) في الله كم معالم بين دهوكايس وال ركها تقا) غرض آج تم سرليانيس جائع كالريوخذ یااورتا کے ساتھ ہے) فدیداورنے افروں سے بتم سب کا محکاندوور خ ہے۔ وہی تبہار اساتھی (تمہار فلائق) ہےاوروہ برامحکاند ہے۔ کیا ابھی وقت (زباند) نہیں آیا ایمان والوں کے لئے (محابہ جب بکثرت بلسی فداق کرنے گھاؤیہ آیت نازل ہوئی) کدان کے ول الله کی یاد سے اور جو نازل ہوا (زل تخفیف وقدر بد کے ساتھ ہے) دین جن اس کے سامنے جھک جا کیں اور نہ ہوجا کیں ( مختع پرعطف ہے) ان لوگوں کی طرح جن کوان سے پہلے کتاب کی تھی بہودونصاری ) پھران پرایک مدت درازگزرگی (ان کےاورانبیاء کےدرمیان کازماند) پھران کےدل سخت ہو كے (الله كى ياد سے رمائے تيس) اور بہت سے ادى ان كے نافر مان بير بيد بات جان او ( فدكوره مونين كو خطاب ب ك الله تعالى زين كواس ك خشك موئ يجهي زنده كرويتا ب (مريالي اكاكر ايسية بن تهار بدلون كوخوف الى كي طرف بلك سكتاب ) جم في تم س فظائر بيان كر ديئ بي (جو ماري قدرت كوظام كررب بين، يهال محى اوردوسر عقامات بين بعى) تاكم مجمور بلاشب صدقه دي والعمرد (تقدق ے اخوذ ہتا کوصادیس ادعام کردیا گیاہے۔اصل عبارت اس طرح ہے۔اللدین تنصلفوا کادرصدقہ کرنے والی عورتیس (جوخیرات کرتی ہیں،ایک قراءت میں دونوں لفظ تحفیف صاد کے ساتھ ہیں۔ یعنی ایمان کی تقدیق )ادراللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں (مردوورتیں دونون مراد ہیں بطور تغلیب کے اور تعلی کا عطف الف لام کے تحت جواسم ہاس پر بور ہاہے۔ کیونکہ اسم میں معنی تعلیم ایت کر مجے ہیں اور صدقہ ك بعد قرض كوصفت كم ساته بيان كرف سے مدق بھى اسم مفت كر ساتھ مقيد موجاتا ہے ) وہ صدقہ بر حاديا جائے گا (ايك قراءت ميں یفعن تشرید کے ساتھ ہے لین ان کا قرضہ )ان کے لئے اوران کے پیندیدہ اجر ہےاورجولوگ اللہ اوراس کے رسول برایمان رکھتے ہیں ایسے ہی لوگ اپنج پروردگار کے نزدیک صدیق ہیں (مبالغہ کامینہ ہے) اور تمام امتوں میں سے جٹلانے والوں کے خلاف) کواہ ہوں سے اپنج پر وردگار کے حضور، ان کے لئے ان کا تواب اور ان کا نور ہوگا۔اور جولوگ کا فر ہوئے اور ہماری آیتوں کو انہوں نے جھٹلایا (جن سے ہماری وصدانیت معلوم ہور بی تھی) یہی لوگ دوزخی ہیں۔

تشخفیق وتر کیب: .......... ملف الله بسب الله بسب اگر چنود متعدی ہے کیان لام زائدتا کید کے لئے ہے۔ جینے صحت لہ ، یالام تعلیلہ مانا جائے لیے تہیں جی فرض صرف رضائے اللهی ہے۔ کسی اور غرض کے لئے نہیں ہے یہ لفظ بعض سورتوں کے شروع میں صیغہ ماضی ہے اور بعض میں صیغہ مضار کے سے آیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کرنے کے لئے کہ اس کی تنزیہ کر حال میں ہاور بہی تبیج اختیاری ہے کہ ہرونت اس کی تنزیہ کی جائے۔ سسماؤ ات عالم علوی اور ارض سے عالم سفلی مراد ہے اور چونکہ غیر ذوی العقول بنسبت ذوی العقول زیادہ ہیں۔ اس لئے سب کوا کی شار کرکے مالا یا گیا۔ ذوی العقول کی تبیج میں اختلاف ہے۔ بعض ان میں بھی تبیج قولی مانے ہیں۔ گواس کا علم اللہ کے ساک کوئیں ہے۔ اور بعض کے نزد کی ان میں صرف تبیج حالی ہوتی ہے۔ و ان میں شسبی ء الا یسب سب سب سے میں و لکن لا مفقعہ دن تسب حصہ

هو الاول ابتدء حقیقی اورانتها حقیقی صرف الله کے لئے ہے۔ حدیث اول ماخلق الله نوری کوابتداء اضافی پرای طرح جنت دجہم کوانتهاء اضافی پر محمول کیا جائے گا۔ صرف وجود حقیقی ہی کے لئے بقاء حقیقی ذاتی ہے۔

فسی سنة ایام. دن اور رات کاتعلق چونکه زماندے ہاور زمانہ زمین کے سورج کے گردگردش کرنے سے بنتا ہے۔ کیکن وہال بیسب پھیلیس تھا اس لئے مفسر نے تاویل کی کہ دنیا کے چھونوں کی مقدار مراد ہے اور اس میں تعینات فرض کر کے ان کانام اتوار، جو کردیا گیا۔

ثم استوی - بیکنابیہ کے اللہ کے علم وقدرت اور انفراد تدبیرے۔ چنانچ کہاجا تا ہے۔ جسلس فلان علی سریو الملک یعنی سلطنت و حکومت کی باگ دوڑ سنجال لی۔ حالانک وہاں نرتخت جوتا ہے اور ندبیٹھنا اور ٹم عظمت کے لئے لایا گیا ہے۔

وما يعرج فيها صرف اعمال حسنه وپرجاتے ہیں۔الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یو فعه ساس لئے مفسر کواعمال سيريکا ذکرنہیں کرنا حاسے تھا۔

وهو معكم مناويلات نجميد مين بكريهال معيت سيمرادوه نيس جوعوام وخواص بحصة بين بلكه ذوق شفى شهودى كى معيت بيعنى مراتب شهود كاعتبار سيالله كي معيت بهار عما اتقدم و لا ١ تاخو عنكم . عنكم . عنكم . عنكم .

المنوا بالله \_دلائل توحید کے بعدایمان ورسالت وانفاق کا ذکر ہے۔ چونکہ مسلمان خاطب ہیں۔اس لئے مفسرؒنے دوام ایمان اور بقاءایمان مراد لیا ہے۔ کیونکہ دلائل توحید میں غور دفکر سے زیادتی اور دوام ایمان حاصل ہوتا ہے۔

مست خیلفین یعنی جس طرح پہلوں کے پاس مال نہیں رہا ہم ہارے اور تمہارے بعد والوں کے پاس بھی نہیں رہے گا، کیونکہ حقیقی ملکت اللہ کی ہے۔ اس لئے دوسرے کے مال میں انسان بخل کیوں کرتا ہے اور صرف بے جاکسے کرتا ہے؟ سورة کو کی مانے کی صورت میں اس کوغر وہ تبوک سے متعلق کہنا مشکل ہے الا یہ کہاس کو کی ہونے سے متنی کرلیا جائے ۔ حصرت صدیق اکبر اوق اعظم اوعثان عقل نے اس میں بڑھ جے می کرمالی تعاون پیش کیا۔ چنا نچے موخر الذکر نے تین سولدے ہوئے اونٹ اور ہزار دینار کی پیشکش کی۔

مدینہ سے چودہ مرحلہ کے فاصلہ پرشام کے ایک علاقے کا نام توک ہے جہاں آنخضرت وکٹھ نے غزوہ طاکف سے والسی پر ورصلہ میں بڑے اہتمام سے فوج کٹی فرمائی ۔لیکن بیں روز قیام کے باوجوداڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ بلکہ جزیہ پرمصالحت ہوگی۔ یہ آنخضرت کا سب سے آخری غزوہ ہے۔جیسا کہ بدر کامعر کے سب سے اول غزوہ شار ہوتا ہے۔ ان کنتم مؤمنین: بظاہراول کی آیت و مسالکم تؤمنون میں اوراس آیت میں منافات معلوم ہور ہی ہے جس کا ایک جواب تومفسر کی عبارت سے مفہوم ہور ہائے کہ یہاں ارادہ ایمان مراد ہے اور پہلی آیت میں ایمان ندلانے پرتجب کا ظہار ہور ہائے اور دوسرا جواب میہ کہ یہاں ایمان سے مراد حضرت موتی ولیدی پرایمان لانا ہے جو مقتصی ہے آنخضرت پرایمان لانے کے لئے جس پراظہار تعجب پہلی آیت میں کیا گیا ہے ۔
کیا گیا ہے ۔

وما لكم الاتفقواكينى مال توبيرصورت جهوفة كاخواه بلااجرك بااجركماته بمراجر ماصل كرك كون مال نبين جهورت يعنى في سبيل الله خرج كركماس بين ايك چيز جاتى بقو دوسري آتى ب-

لا يستوى منكم من انفق \_اصل عبارت ال طرح تقى \_لا يستوى من انفق وما انفق كيكن ما انفق كى بجائد اولئك اعظم درجة براكتفا كرليا كيا\_

اولئك اعطم حضرت ابوبكر في سب اول الى پيش ش اوركل اثاث البيت لا حاضر كيا جس سان كى امتيازى فنيلت ثابت موئى \_

وعدالله الحسنى يركل مبتدام ك فبرب جس من ضمير محذوف بهاى وعد الله الحسنى الجند

من ذالمذى من استفهاميه مبتداء بيعرض الله صلب اورانفاق كوتنز لاقرض فرمايا كيار ورزيقي ما لك توالله به ياس كصله مل بروه جره وكرجو تكه صله ماتا بهاس ليحرض فرمايا كيار

فیصل عف به ابوعراورا کثر قراور فع کے ساتھ پڑھتے ہیں اور عاصم کے نزویک نصب کی قرات ہے۔ جواب انتظام کے طور پر۔ابن عامرتشدید کے ساتھ پڑھتے ہیں۔

ولسه اجسو كسريم فيفعقد سمراد يونكه اجرب اس كي بعد" اجركريم" بظامر كرارب مفسر في جواب كى طرف اشاره كيا كماس سه رضائ الميل مرادب جواجرد واب سي بره كرب علامه زخشر كاس جمله كوماليه كتيت بين بس اجر بلحاظ كيت ومضاف بوگا اور بلحاظ كيفيت كريم بوگا يعنى فى نفسه بھى بہترين بوگا اور بلحاظ مقدار بھى عظيم -

یسوم ۔اذکر محد دف کامفول ہے یا جرکر یم اور بیناعف کاظرف ہے یا تقدیراس طرح ہے بوجرون بوم تری ۔اور چو محصورت بیہے کہ اس میں عامل بستان ہو۔ یا نچویں صورت بیہ ہے کہ فیضاعف عامل ہواور تعلیٰ حال ہواور " بین اید پیم " بیسعی کاظرف یا نورہم سے حال ہو۔

نورهم نورایمان ممل مراد ب-ای لئے سامنے اور دا بنی جانب کی تخصیص کی۔ یونکہ نیکیاں ای طرف ہوتی ہیں۔ گویادا بنے ہاتھ میں ایمان کی ٹارچ ہوگی کہ جس کی روشی اور کرنیں سامنے کاراستد دکھلارہی ہول گی۔ اور بعض کی رائے ہے کہ تمام سنتی تین مراد ہیں شرف کی وجہ سے ان دو جانبوں کاذکر فرمادیا۔ تسمیدہ الکل باسم المجزء کے طریقہ پر۔

وبا یمانهم مفسر فی دیکون تقدر مان کرمتعلق محدوف کی طرف اشاره کردیا جویسعی کامعطوف علیه به بین ایدیهم پراس کاعطف درست نبیس کیونکه سعی سامنے مواکرتی ہوئی جانب نبیس موتی۔

بشو اکم الیوم جنت بشرا کم مبتداء ہے جنات تقدیم مفاف خبر ہے اور الیوم ظرف ہے۔ پھریہ جملہ بقال مقدر کامفول منصوب ہوجائے گا حالدین حال ہے اس میں عامل مفاف محذوف ہے۔ ای بشرا کم وخولکم جنات خالدین فیصا اس میں خمیری طب فاعل کو حذف کردیا مصدر کی اضافت مفعول کی طرف ہے۔ پھر مضاف حذف کر کے مضاف الیہ اس کے قائم مقام ہوگیا۔ بشرا کم کوعال نہیں کہا جاسکتا کیونکہ مصدر کے آس کو عامل بنانے سے قصل باجنی لازم آجائے گا۔

انظرونا لينى مارى طرف رخ كرع مين دكيلوتو چرون كنورس ماراراسترك جاعكا

فضوب - بظاہریہ قبل ارجعوا وراء تخم پرمعطوف ہال طرح بیاستعارة تمثیلیہ ہوا۔اوربعض کی رائے ہے کہ جنت وجہنم کے درمیان اعراف قائم کردیا جائے گاجو تجاب ہوگا۔

بسود بازائد برورالديدشرك چارديوارى شريناه كوكت بي يهال مقام اعراف مرادب

له باب ۔ یہ جملہ ورکی صفت ہونے کی وجہ سے محلا مجر ورہاب کی صفت ہونے کی وجہ سے محلا مرفوع ماننا بہتر ہے کیونکہ ضمیر کامرجع اقرب ہونا جا ہے۔ اور زید بن علی اور عربن عبید نے فضر ب کومعروف پر حاہے۔

باطنه ای باطن السور اوالباب

ينادونهم اول ميرمنافقين كى طرف اوردوسرى موشين كى طرف راجع بـ

الم یان عام قراءت سکون بمزه اور سرنون کے ساتھ ہے باب رئی ہے مضارع معتل ہے محد وف الیاء ای لم یجی الخ آن ینین حان یحین کی طرح ہے بلحاظ وزن اور معنی کے جیسے غیرنا ظرین اناہ۔

عوارف المعارف میں شخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ قلوب کی قساوت بیہ ہے کہ دل مضبوط ہوجا کیں قرآن کی تلاوت سے بھی ان میں کوئی تغیر پیدانہ ہو۔ بلکٹمکین واستقامت حاصل ہوجائے جیسے دل کا حال پہلے تھاوہ ی کیفیت رہے۔ جیسیا کہ بعض کا مقولہ ہے۔ حالی قبل الصلو ہ کالی فی الصلو ہ اس میں شہودی حالت کے استمرار کی طرف اشارہ ہے۔ ایسے ہی قست قلوبہم میں بظاہر تھیج ہے گرفی الحقیقت تحسین ہے کیونکہ حالت تمکین وشہود کی طرف اشارہ ہے۔

بقلی فرماتے ہیں کہ بیآ ہے ضعفاء مریدین کا حال بیان کررہی ہے جن میں ابھی حظوظفس کی طرف میلان باقی ہے، ذکر اللہ کرنے سے ان میں خشوع پیدا ہوجا تا ہے۔لیکن اہل صفوہ وہ ہوتے ہیں جواللہ کی مجت کی آگ میں جسم اور خاک ہوجاتے ہیں۔

وما نول من المحق و كرالله عمراد كلى الرقر آن لياجائة فكريه عطف ايك وصف كادوس وصف بر بوجائكا، ورنه عطف خاص على العام بوكا قرآن جائع به وعظائو

اعلموا ۔بیمزاح کرنے والے لوگول کو خطاب ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوں ندہوں۔ بلکہ جس طرح باران رحمت سے زمین اہلہااٹھتی ہے ای طرح ذکر وقکر وانا بت سے دل کی کھیتیاں ہری بھری ہوں جا کیں گی۔

ان المصدقين ابن كثر تخفيف كساته يربع بين يعن تقديق ايمان كرف والـــ

واقسوضوا یدین اگر چرافظا جمع خرکر برگرمراد فرکرومونث دونوں بین تعلیا اور نداگر صرف فرکرمراد لئے جا کیں گے توصلہ کے تمام ہونے سے
پہلے اس پر عفف لازم آئے گا۔ خطیب بین لکھا ہے کہ اقر ضوا اللہ کا عطف معنی فعل پر ہور ہا ہے جوالمعد قین میں ہے۔ کیونکہ الف لام معنی بین
الذین کے ہے اور مصد قین اصد قوا کے معنی میں ہے۔ ای المذین اصد قوا واقوضوا الله تفیری عبادت و ذکر القوض اس شبہ کا جواب
ہے کہ مصد قین کے معنی صدقہ کے بین اور صدقہ اور قرض ایک ہے۔ پھر صدقہ کے بعد قرض کو کیوں ذکر کیا گیا؟ حاصل جواب بیہ ہے کہ صدقہ
کے لئے صفت حسن ثابت کرنے کے لئے بطور تمہید قرض کا ذکر کیا گیا ہے بعنی قرض حسنہ خوشد کی سے صدقہ کا نام ہے اس الئے کر ارئیس رہا۔
کیونکہ پہلے مطلق صدقہ کا ذکر تھا اور یہاں صدقہ حسنہ مراد ہے۔
کیونکہ پہلے مطلق صدقہ کا ذکر تھا اور یہاں صدقہ حسنہ مراد ہے۔

یضعف۔ ابن عامر ابن کیر گی قراوت تشدید کے ساتھ بعنی اعمالنامہ میں نیکیاں دس گناسے سات سوگنا تک کھی جا کیں گ۔ الھیم مفسر نے اشارہ کیا ہے کفعل کی اسادلیم کی طرف ہو تکتی ہے۔

واللين أمنوا \_ اللين مبتداءاول، اولئك مبتدا نانى، تم مبتدا ناك باس طرح خرتيسر مبتداء سيل كردوسر على اوروه بهلمبتدا كاخبر بوجائ كاروم على اوروه بهلمبتدا كاخبر بوجائ كاروبهم موسكتي ب-

صدیق ۔ اکثر ال اُل سے اتا ہمدیق مبالف بو اقدیق کے اعلی مرتبہ پر موتا ہے جو نبوت سے بنجے ہے۔ یہاں عام تعدیق ایمانی مراد نبیل ہے۔

والشهدا عـاس كاپيل برعطف كياجائ وشهدا برعطف تام بوگالين اگراس كومبتدا ميناياجائ واس ك برك دومورش بول كي عسند ربهم بهي جربوعتي بادرلهم اجر هم بحي فرين عتى بخواه پوراجمل فريو يامرف ليم، اجربم اس كافاعل بوگامفرس في المكلبين سے اثاره كيا بيشهدا يشابد كى جع به بمعن شهيد

ربط آیات ...... کیجلی سورت تیج کیم پرخم ہوئی اور بیسورت تیج کی خرسے شروع ہوری ہے اوراس خراور دوسر سافعال دصفات سے مقصودتو حید جونکر اعتقادر سالت کے بغیر معتبر نیس اس لئے ایمان بالرسول کا تھم بھی شامل ہے۔ اس کے ساتھ کمال ایمان کی ایک بڑی علامت انفاق کا تھم ہے جہاد میں جان و مال دونوں قربان کرنے بیان بالرسول کا تھم بھی شامل ہے۔ اس کے ساتھ کمال ایمان کی ایک بڑی علامت انفاق کا تھم ہے جہاد میں جان و مال دونوں قربان کرنے بین اور جہادا شاعت اسلام میں معین ہوتا ہے جس کا حاصل بید لکا کہ خود بھی ایمان لاؤ اور دوسروں کے ایمان لانے کی کوشش بھی جاری رکھوکدان کی خود بیوں براجراوران کے چھوڑنے پر ملامت ہے۔

اس کے بعد آیت یوم تری المونین سے دوبا تیں ارشادفر مائی جارہی ہیں۔ایک کال ایمان کامطلوب و مامور بہونا جس میں اقرار باللمان تصدیق بالبرنان عمل بالارکان بیون جموعہ و مقصود ہے۔ ای کے منافقین پر عماب کیا جارہ ہے۔ جنہیں نہ تصدیق حاصل ہے اور نہ فتو ع و خضوع جس کی حب سے دوایمان اور کمائی ایمان دونوں سے محروم ہے۔ دومرے ایمان کامل اور انفاق کی فضیلت اور بشارت ارشادہ ہرچند کہ بہضمون جس کی حب سے دوایم بیات میں بھی تھا۔ مگر جبا اور یہاں مستقل طور پر دمقصود بناکر' ہے اور عوان بھی مختلف ہے اس لئے محرار نہیں کیا جاسک اور درمیان میں منافقین کے ساتھ اور اخر میں مونین کے ذکر کے بعد کفار کی قدمت و عقوبت کا بیان بطور مقابلہ ہے۔

روایات: مسلم کی روایت ہے کہ آخضرت وہ ایک انت الطاهو لیس فوقک شی وانت الباطن فلیس دونک شی وانت الباطن فلیس دونک شی رقاس میں فرق سے براطنی اور فقی ہونے میں کوئی نیس شی یواس میں فوق سے براطنی اور فقی ہونے میں کوئی نیس ہے۔ حاصل بیہ کہ اللہ کا فاہر ہونا بھی سب سے برور کر ہے۔ ذرہ ذرہ میں اس کا جلوہ نمایاں ہادراس سے برور کر باطن بھی کوئی بھی نیس۔ اس کی حقیقت کا دراک نامکن ہے۔

قيل ا رجعوا \_ابن عبال قرمات بير\_ ان الله يعطى لكل مومن نور ا ولكل منافق نورا فاذا استووا على الصراط سلب الله نور السمنافقين والمنافقات فقال المنافقون انظرونا نقتبس من نور كم وقال المومنون اقم لنا نورنا فلا يذكر عند ذلك احدا احدا-

ليكن ابن جريراوريبي كي روايت مفقال المومنون ارجعوا وراء كم من حيث جنتكم من الظلمة فالتمسوا هنالك ليوم-

اورابوامامکی روایت ہے۔ قبل لهم ارجعوا وراء کم فالتمسوا نورا وهی خدعة الله تعالی التی خدع بها المنافقین . حیث قبال بخدعون الله المحان الذی قسم فیه النور فینصرفون الیهم اوربقول صادی معنی بین کدوربوجاو ذات کے ساتھ ہمارے پاس تہمارے گئے نوربیں ہے۔ کویابیان کے ساتھ استیزاء ہوگا کے کوکدوہ ندایج موقف میں واپس جا کیا ہیاں اورند دیا ہیں۔

ابن معودٌ فرماتے ہیں کہ ہمارے مسلمان ہونے کے جارسال بعدیہ آیت عماب نازل ہوئی۔

وجود مرکی باگ دورای کے ہاتھ ہے۔ سب جدائی اس کی ہر چیز اللہ ہی کی زبان حال یا قال سے یا دونوں سے بیج کرتی ہے اور سب کے وجود وعدم کی باگ دورای کے ہاتھ ہے۔ سب جگہاں کا حکم واختیار چلنا ہے دکوئی طاقت اس کے تکوین تصرف کوروک نہیں سکتی۔ جب کوئی نہ تھا تب بھی دہ موجود تھا اور کوئی نہ در ہے تب بھی وہ دموجود رہ گا۔ ہر چیز کی نمود و بودای کے وجود سے ہے جگر اس کا وجود ظاہر و باہر نہ ہوتو اور کس کا ہوگئی نہ در ہے تب بھی وہ دموجود تھا اور کوئی نہ در ہے تک ہر چیز کی نہ ت کی روشن دلیل ہے۔ گراس کے باوجود اس کے کنے ذات اور صفات کی تہہ تک عقل وادارک کی رسائی نہیں کی ایک صفت کا اصاطبھی کوئی نہیں کرسکتا ، نہائی رائے وقیاس سے اس کی بچھے کیفیت بیان کرسکتا ہے۔ اس کی افاظ سے کہا جا اسکتا ہے کہا جا سات ہے کہا جا سے زیادہ باطن اور پوشیدہ کوئی نہیں۔ بہر حال وہ اندر بھی باہر بھی ظاہر باطن بھی ہے اور کھلے جھے سب احوال کا جانے والا ہے۔ ظاہر غالب ایسا کہ اس سے اور کوئی طاقت نہیں۔ باطن ایسا کہ اس سے پر نے کوئی موقد نہیں کہا ہی کہا ہو سکے۔

پہلے له ملٹ السموا ت فرمانازندگی اور موت دیئے کے سلسلہ میں تھا اور یہاں بعث وقیامت کی تحقیق لئے ہے اس لئے آیت میں تکرار نہیں . رہا۔ اللہ بھی رات بڑھا تا ہے دن گھٹا کراور بھی دن بڑھا تا ہے رات گھٹا کروہ دلوں کے ارادوں، نیتوں، وسوسوں اور خطروں سے باخبر رہتا ہے۔

مال اللد کا ہے اسی کی مرضی سے خرج کرو۔۔۔۔۔۔جو مال تہارے پاس ہودہ اللہ کا ہے۔تمہاری امانت میں دے رکھا ہے کہ تم محض خزا نجی ہو۔ جہاں مالک بتلائے اس کی نیابت سے خرج کرو۔ دیکھویہ مال بھی دؤسروں کے ہاتھ میں تھا، تہارے پاس آیا۔ایسے ہی جھوکہ تہارے پاس سے کہیں اور جائے گا۔ پس جب یہ مال اوروں کے پاس ندر ہاتو تہارے پاس بھی نہیں رہ گا۔توالی بو وفا اور ہر جائی چیز سے دل لگا تا کہاں کا انصاف ہے۔ اور ضروری اور مناسب موقعوں سے کتر انا کہاں کی عظمندی ہے۔لہذا جن لوگوں میں ایمان اور انفاق نہیں انہیں چاہیے کہ اپنے اندر بیخو بیاں پیدا کریں۔ اور جن میں بیصفت وخصلت موجود ہے۔ نہیں اس در ستاری قائم رہنا جاہے۔

ایمان فطرت کی بیکار ہے: .....ومالکم لا تؤمنون الله پرایمان لانے، یقین ومعرفت کے داستوں پر چلتے رہے سے کیا چیز رکاوٹ بن عتی ہے۔ آخراس میں ستی کیسی، جبکہ اللہ کارسول تہمیں تہارے قیقی پرورش کرنے والے کی طرف وعوت دے رہاہے جس کا اعتقاد تہاری فطرتوں میں پوست کردیا گیا ہے اور جس کا اقرارتم دنیا میں آنے سے پہلے کر چکے ہو۔ جس کا پچھنہ پچھاڑ آج بھی قلوب سلیم میں پایاجا تا ہے۔ پھردلاکل اور پینجبروں کے ذریعے ،اس ازلی بیان وعہد کی یاد دہائی بھی کرائی جاتی رہی اور پھیلے انہیا و نے اپنی امتوں سے بہر بھی لیا کہ آخری پینجبر کی بیروی کریں ۔ چنا نچہ بہت سے لوگ وہ ہیں جنہوں نے خود آخضرت کی کے دست بن پرست پر طاعت وفر ما نبر داری اور اللہ کی راہ میں مال قربان کرنے کا ایکا حہد کیا ہے۔ لیس اس کے بعد کہاں گنجائش ہے کہ جو مانے کا ارادہ رکھتا ہووہ نہ مانے اور جو مان چکا ہووہ اس سے انحاف کرنے کے جب کہ اللہ نے اپنا آخری کلام قرآن اتا را اور سے انکی کے نشانات دیئے ۔ جن سے تم کفر وجہل کی اندھریوں سے ملک کرمام و انجان کی اندھریوں سے ملک کرمام و ایمان اور سے انگل کرمام و ایمان اور سے متحاف کے جب کہ اللہ کی اندھر ہوں میں پڑا چھوڑ کرتہ ہیں ہلاک کر دیتا ہیا ای اور اندی کی اندھریوں میں پڑا چھوڑ کرتہ ہیں ہلاک کر دیتا ہیا ای اور سے تعلق میں کے بعد بھی چھیلی خطاوی کو معاف نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ اور سے تفکیلو ایمان نہ لانے کے متعلق تمی کین اب اللہ کی راہ میں فرج نہ کرتے کے متعلق ہم

الله کی راہ میں مال لگانا:.....ومالکم الا تنفقوا کے جب مال تبارانیس بلکداصل مالک الله ہے۔ پھراس کے مال میں ساس
کے علم کے مطابق خرج کرنا بھاری کیوں معلوم ہوتا ہے۔ خوشی اوراعتیار سے ندو گے تو باطقیارای کے پاس پنچ گا۔ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ خوش دلی سے پیش کر سے اوراس کی راہ میں خرج کرتے ہوئے تقروافلاس سے ندور سے ذش وآسان کے خزانوں کا مالک جب اللہ ہے کیا اس کے راستہ میں خوشی سے خرج کرنے والا مجوکارہ سکتا ہے؟

لا بستوی منکم ریهال سخرج کرنے والوں کافرق مراتب کابیان ہے کش خرچ ش اگر چرسب برابر ہوتے ہیں اور سخق اجروثواب لیکن مقدار اور موقع کل اور مروقع کل اور

فتح مکہ سے پہلے جان و مال نچھاورکر نے والوں کا جومقام ہے طاہر ہے کہ بعد والے اس مرتبہ کونیل بکٹی سکتے۔ کیونکہ بتول روح المعانی اس وقت مسلمانوں کے کم اور کنرور ہونے کی وجہ سے جدو جہد کی ضرورت زیادہ تھی اور مال غنیمت کی امید بھی کم تھی اس لئے اس وقت قربانیوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا کیا اور ظاہر ہے کہ بعد میں وہ بات نہیں رہ سکتی تھی۔

اس آیت میں بعض حضرات نے فتح سے ملے حدیدیمراد کی ہے۔جیسا کہ بعض روایات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ خرض ہول آو اللہ کی راہ میں جب بھی خرج کیا جائے اور جہاد کیا جائے وہ اچھا ہے اللہ اس کا بدلہ دنیاو آخرت میں وے گالیکن وقت کی پھار کو تھے والے اور بروقت ساتھ ویے والے باحوصلہ اور اولوالعزم کہلائیں مے۔ اللہ کوسب خرب کرس کا عمل کس درجہ کا ہے اور اس میں خلوص وا خلاص کتا ہے ہرایک سے ای کے مطابق برتاؤ کیا جائے گا۔

من ذا الذى اس كوفرض كانام اس لئے دياكداس وقت جهادش جو بجوتم ضرف كرو كے بعرتم بى دولتوں كو برتو كے اورآخرت بيل تواس كے صلد كاكيا شمكان اور شركا لك اور غلام بيل سودوبيات كيسا جوديا سواس كا جوندديا سواس كا۔

ایمان کی تیزروشی :...... بیم تری المونین میدان حشر بے جنت میں جانے کے لئے جب بل مراط سے گزریں مح خت الد میراہوگا
کین ایمان اور نیک عمل کی روشی ساتھ ہوگی آ مے بھی داہنے ہی ۔ ایمان کی روشی مکن ہے آ مے ہواورعمل صالح کی دائی طرف کیونکہ نیمیاں دائی
طرف ہی جمع ہوتی ہیں غرض بیروشی ایمان عمل کے لحاظ ہے کم وہیش ہوگی اور رسول وہی کے طفیل میں اس امت کے ایمان وعمل کی روشی ممکن ہے
تیز ہواوروں کی مائد۔ اور بعض روایات سے روشی کا بائیں طرف ہوتا ہے ممکن ہے ای روشی کا اثر سب طرف بھیل جائے جنت
چوکدرضائے الی کی جگہ ہے اس لئے جود ہاں تاتی میں سب مراویں یا گیا۔

جنت دوز خ کے درمیان اعراف: ........ یم یقول النافقون جنتیں ددوز خیوں کے درمیان ایک دیوار کمڑی کردی جائےگی۔

جس میں ایک دروازه ہوگا جس میں مونین داخل ہوکر منافقوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوجا کیں گے اور دروازہ کے اندر پہنچ کر جنت کا سال ہوگا۔

منافقین کی چیخ و پکار :........اورادهردردازه نے باہرعذاب الی کا بھیا تک نقشہ ہوگا جہاں تک کا فروں اور کھلے منافقوں کا تعلق ہوگا وہ دونوں قریبلے بی جہنم میں جموعک دیئے جا کیں گے۔اس لئے بل صراط پران کا الگ ذکر نہیں کیا۔البتہ جولوگ کی پیفیری امت میں ہوں گے سے یا کیے انہیں بل صراط سے گزرنے کا حکم ہوگا۔ اس پر چڑ ہے سے پہلے ایک اندھر اگھیرے ہوئے ہوگا اس وقت ایمان والوں کے ساتھ روشی موروشی موروشی میں اس وقت ایمان والوں کے ساتھ روشی میں جا جا گے منافق بھی اس دونوں ہوئی جائے گ موگا میں دونھ ہوئی جائے گ تب وہ پکاریں گے کہ میاں ذرا تھم ہوگا۔ اس بھی تنہاری روشی میں ساتھ ساتھ چل سکیں۔ آخر دنیا میں بھی تو ہو۔ کیا حق موریح سے اور ہمارا شار بھی مسلمانوں میں ہوتا تھا۔ اب اس مصیبت کے وقت اندھرے میں چھوڑ کر کہاں جاتے ہو۔ کیا حق رفاقت یہی ہے؟

درمنثور کی روایت کے مطابق ایک مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ایسے منافقین کے پاس بھی ان کے ظاہری ایمان کی وجہ سے کچھور ہوگا۔گر اعتقاد میں مخلص نہ ہونے کی وجہ سے پھر کچھ دیر بعد وہ نورگل ہوجائے گااس لئے اندھیرے میں وہ ہاتھ پیر ماریں گے۔نیز منافقین کے خدع اور فریب کا بدائم بھی ایساذ و دہمین ہوگا کہ اول نور ملے گا پھر خلاف تو تع بچھ جائے گا۔

غرض آئیں مونین یا فرشتوں کی طرف سے جواب ملے گا کہ پیچے لوٹ کر روثنی تلاش کرواگر ل سکتو لے آؤ۔ رین کر پیچے ہٹیں گے کہ است میں دونوں فریق کے درمیان دیوار حاکل ہوجائے گی۔ روشن سے مراد ہے جو دنیا میں انہوں نے کمائی تھی وہ جگہ پیچیے چھوڑ آئے۔ یا پیچیے سے مرادوہ جگہ ہے جہاں بل صراط پر چڑ ہے سے پہلے نو تقسیم کیا گیا تھا۔ منافقین تلاش نور میں وہاں جا کیں گے وہاں نہ کچھ ملے گا پھرادھر آئیں گے مگر دیوار حاکل ہونے کی وجہ سے مسلمانوں تک نہیج سکیں گے۔ دیوار اعراف میں بیدروازہ جنت میں جانے کے لئے ہوگا۔ ممکن ہے بات چیت کے لئے ہو

المل ایمان کا جواب ......قالوا بلی ایعن سلمان منافقین ہے جواب میں کہیں گے کہ دنیا میں بھینا تم ہمارے ساتھ تھے گر محض فاہر کے لحاظ سے تھاور فی الحقیقت تم گمراہی کے فتنہ میں کھینے ہوئے تھے۔ زبان سے اسلام کا دعو کا کرتے تھے۔ گراندرونی حال بی تھا کہ نفا ق کا راستہ اختیار کر کے اپنے آپ کو دھو کہ میں ڈالا ، دوسروں کو چکہ دیتے رہے اور تو بہ کرنے کی بجائے راہ دیکھتے رہے کہ کب اسلام اور مسلمانوں پر افقاد پڑتی ہے۔ تہمیں بھی دھو کہ رہا کہ آگے ان چالبازیوں کا خمیازہ بھگتنا نہیں بلکہ چند دنوں میں یہ قصہ محصنڈ اپڑ جائے گا آخر ہم بھی غالب ہوں گے۔ رہ گیا آخرت کا قصہ سووہ اں بھی کی نہ کسی طرح جھوٹ ہی جائیں گے۔

آئیس خیالات میں مست سے کہ اللہ کا تھم آئینچا اور موت نے آ دبایا اور کیے دغاباز شیطان نے تہمیں ایسا کھودیا ہے۔ کہ اب کوئی سبیل چھٹکارہ کی نہیں ہے بالفرض اگر آج کچھ معاوضہ وغیرہ دے کرسز اسے بچنا جا ہوتو وہ بھی نہیں ہے۔ اب تو تم سب کواسی دوزخ میں رہنا ہے۔ یہی تمہارا ٹھکا نہ اور ساتھی ہے۔ فالیوم النخ ارشاد باری ہے۔ یامسلمان کہیں گے۔ اس بیان سے ثابت ہوا کہ لی تصدیق اگر نہ ہوتو ایمان کا لعدم ہے۔

قر آن اور ذکر الله کا اثر : .....الم یان یعن وقت آگیا ہے کہ و نین کے دل قر آن اور الله کی یاد میں اور اس کے بچدین کے سامنے جھک جائیں اور زم ہو کر گر گر ان کی ایک اثر جلد قبول کر لے بہلے یہ باتیں سامنے جھک جائیں اور زم ہو کر گر گر ان کی ایک اثر جلد قبول کر لے ایک کا اور سرکٹی کی راہ پر چل نظے مسلمانوں کی باری آئی ہے کہ وہ اہل کتاب اپنے پیغیبروں کی صحبت میں حاصل کیا کرتے تھے اب وہ تو پیل گئے اور سرکٹی کی راہ پر چل نظے مسلمانوں کی باری آئی ہے کہ وہ اپنی سے بینے سکی است نے بہتے سی میں رہ کرزم دلی ، انقیاد کامل اور خشوع و خضوع کی خوبیوں سے آراستہ ہوں اور دہاں تک پنجیس جہاں کوئی امت نے بہتے سی مثلا پہلے لوگوں نے کفروگناہ سے تو بنیس کی بان کے دل شخت ہوگئے مسلمان ایسانہ کریں۔ آئیس کو تا ہی کے بعد فور آتو بہت تلاقی کر کئی چا

ہے۔ بعض دفعہ تو بند کرنے سے پھر تو بہ کی تو فیتی نہیں رہتی اور بعض اوقات کفر تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اس لئے گناہ کر کے بیمت بچھو کہ اب توبکر نے سے کیافا کدہ کیونکہ اعداموا ان اللہ الح یعنی جس طرح اللہ تعالی مردہ زمین کو پیدادار کر کے زندہ کر دیتا ہے اس طرح تو بہ کرنے سے اللہ دیم کے اور دہ انسان کو بایوس نہیں ہوتا چاہے کی تو بہ کر لے تو اللہ پھر اس کے قالب میں زندگی کی روح پھونک دے گا۔ جولوگ اللہ کے داستہ میں خالص نیت سے اس کی خوشنودی کی خاطر خرج کرتے ہیں اور کسی اس کے خوشنودی کی خاطر خرج کرتے ہیں اور کسی اور کسی خوشنودی کی خاص نے ہیں ۔ سواطمینان رکھیں ان کا دیا ہوا ضائع نہ ہوگا۔ بلکہ کئی گنا کر کے لوٹا یا جائے گا کہ وہ اللہ کو قرض دے رہے ہیں ۔ سواطمینان رکھیں ان کا دیا ہوا ضائع نہ ہوگا۔ بلکہ کئی گنا کر کے لوٹا یا جائے گا کہ وہ اللہ کو قرض دے رہے ہیں ۔ سواطمینان رکھیں ان کا دیا ہوا ضائع نہ ہوگا۔ بلکہ کئی گنا کر کے لوٹا یا جائے گا ہوں کی طور پر جنگی قرض دے رہے ہیں اور پھر سود در سود لوٹا کر دیتی ہیں۔

والذين امنوا يعنى الله كي الكي يك لوك صديق بي اورسركاري كواه بي \_ آخرت من اين ايمان وعلى كمطابق تواب وروشى مرحت بوكى

لطا نف سلوک:.....دام یان اس بن خثوع کضروری مونے کی تصرح ہادر یک زیادہ غفلت سے بی قباد ت پیدا ہوجاتی ہے۔ اور بیک قساوت کاعلاج ذکر اللہ کی کثرت ہے۔

والسنین امنوا میں مطلقاً مونین کومدیق فرمایا۔اس معلوم ہوا کہ جس طرح ولایت کے درجات ہیں۔ای طرح صدیقیت کے بھی درجات ہیں۔عامہ،خاصہ پس نسب مون ایک درجہ کے ہیں نہ سب صدیق وول ایک مرتب کے۔

إِعْلَمُوْٓا أَنَّمَا الْحَيوْةُ الدُّنيَا لَعِبٌ وَّ لَهُوّ وَّ زِيْنَة وَّ تَفَا خُرْ بَيْنَكُمُ وَ تَكَاثُرٌ فِي الْاَمُوَالِ وَ الْا وَلَادِ ۗ آي الْإِشْتِغَالُ فِيُهاَ وَأَمَّا الطَّاعَاتُ وَمَا يُعِينُ عَلَيْهَا فَمِنْ أَمُورِ الْاحِرَةِ كَمَثل آئ هِي فِي إعْحَابِهَا لَكُمْ وَإِضْمِحُلَا لُهَا كَمَثَلَ غَيْثٍ مَطَوِ أَعْجَبَ الْكُفَّارُ الزَّرَّاعَ نَبَاتُهُ النَّاشِي عَنْهُ ثُمَّ يَهِيْجُ يَيْسِ فَتَرْمَهُ مُصْفَرًّا ثُمَ يَكُونُ **حُطَامًا ۚ** فَتَـاتًـا يَضُمَحِلُ بِالرِّياَحِ وَفِي الْاخِوَةِ عَذَابٌ شَلِيُلَةٌ ۚ لِـمَنُ اثْرَعَلَيْهَا الدُّنِيَا وَّمَعْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَ رِضُوَانٌ لِمَن لَمُ يُونِ ثِرُ عَلَيْهَا الدُّنيَا وَمَا الْمُحَيْوةُ الدُّنيَآ مَا التَّمَتُّ فِيْهَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿٢٠﴾ سَابِقُوآ إلى مَغُفِرَةٍ مِّنُ رَّبِّكُمُ وَجَنَةٍ عَرُضُهَا كَعَرُضِ السَّمَاءِ وَالْآرُضِ لَ لَوُ وُصِلَتُ اِحْدُهُمَا بِالْأَحْرَى وَالْعَرُضِ السَّعَةِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ امْنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهُ ذَلِكَ فَضُلُ اللهِ يُو تِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَصُلِ الْعَظِيمَ ﴿٢١﴾ مَآ اً صَابَ مِنُ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ بِالْحَدُبِ وَلَا فِيْ آنْفُسِكُمْ كَالْمَرْضِ وَفَقُدِ الْوَلَدِ إِلَّا فِي كِتَبِ يَعْنِي اللَّوْح الْمَحُفُوظِ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبُرَاهَا ۗ نَحُلُقَهَا وَيُقَالُ فِي النَّعُمَةِ كَثَالِكَ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيُرٌ ﴿٢٣﴾ لِكُيُلا كَمَى نَاصِبَةٌ لَلْفِعُلِ بِمَعْنَى أَنْ أَيُ اَعْبَرَ بِلَلِكَ تَعَالَىٰ لِقَلَّا تَأْسُوا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَلَا تَفُرَحُوا فِرَحَ بَطِرَبَلُ فَرِحَ شَكْرَ عَلَى النِّعْمَةِ بِمَآالِتُكُمْ مِالْمَدِّ أَعُطَاكُمْ بِالْقَصْرِ حَاءَ كُمْ مِنْهُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالِ مُتَكِّبْرِ بِمَا أُوتِيَ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾ بِهِ عَلَى النَّاسِ نِ الَّذِيْنَ يَيْخَلُونَ بِمَا يَحِبُ عَلَيْهِم وَ يَٱمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُحُلِ بِهِ لَهُمُ وَعِيْدٌ شَدِيدٌ وَمَنُ يَتُولٌ عَمَّا يَحِبُ عَلَيهِ فَإِنَّ اللَّهُ هُو ضَمِيرُ فَصُلِ وَفِي قِرَاءَةٍ بِسَقُوطِهِ الْغَنِي عَنُ غَيْرِهِ الْحَمِيدُ ﴿ ٣٣﴾ لِاوُلِيَابِهِ لَقَدُ أَرُسَلُنَا رُسُلَنَا الْمَلَائِكَةَ إِلَى الْآنِبَيَاءِ بِالْبَيِّنَاتِ بِالْحَجَجِ الْقَوَاطِعِ وَٱنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ

بِمَعْنَى الْكُتُبِ وَالْمِيْزَانَ الْعَدُلَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسُطِ وَٱنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ آعُرَحُنَاهُ مِنَ الْمَعَادِن فِيْهِ بَأُسُ شَدِيُلَا يُقَاتَلُ بِهِ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ عِلْمَ مُشَاهِدَةٍ مَعْطُوفٌ عَلَى لِيَقُومَ النَّاسُ مَنْ يَنْصُرُهُ بِأَنْ يَنْصُرَ دِيْنَةُ بِالَّاتِ الْحَرُبِ مِنَ الْحَدِيْدِ وَغَيْرِهِ وَرُسُلَةً بِالْغَيْبِ \* حَالٌ مِنْ هَاءِ يَنْصُرُهُ آيُ غَاثِباً عَنْهُمُ فِي الدُّنْيَا قَالَ بِعُ إِبُنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنُهُ يَنُصُرُونَهُ وَلَا يُبْصِرُونَهُ إِنَّ اللهَ قَوِيٌ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾ لَا حَاجَةَ لَهُ إِلَى النُّصُرَةِ للجَنَّهَا تَنْفَعُ مَنُ يَاتِيُ بِهَا وَلَقَدُ اَرُسَلُنَا. نُوْحًا وَّ اِبْرِ هِمْ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِمَا النَّبُوَّةَ وَالْكِتَبَ يَعْنِي الْكُتُب الْاَرْبَعَةَ التُّور ةَ وَالْإِنِحُيلَ وَالزَّبُورَ وَالْفُرقَانَ فَإِنَّهَا فِي ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ فَمِنْهُمُ مُهْتَدِ قَ كَثِيرٌ مِّنْهُمُ فَسِقُونَ ﴿٢٠٧ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى الثَارِهِمُ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاتَيْنَهُ ٱلْإِنْجِيْلَ وَجَعَلْنا فِي قُلُوبِ الَّذِيْنَ البُّعُونُهُ رَأُفَةً وَّرَحُمَةً وَرَهُبَا نِيَّةَ هِيَ رَفُضُ النِّسَاءِ وَاتِّحَاذُ الصَّوَامِعِ . وِالْبَسَدَعُوهَا مِنُ قِبَلِ أَنفُسِهِمُ مَا كَتُبُنْهَا عَلَيْهِمُ مَا آمَرُنَا هُمُ بِهَا إِلَّا لَكِنَ فَعَلُوهَا ابْتِغَاءُ رِضُوَانِ مَرُضَاةِ اللهِ فَمَا رَعَوُهَا حَقَّ رِعَايَتِهَأَ إِذُ تَوَكَهَا كَثِيرٌ مِّنُهُمُ وَكَفَرُوا لِدِيْنِ عِيسَىٰ عَلَيْهِ الصَّلواةُ وَالسَّلاَمُ وَدَخَلُوا فِي دِيْنِ مَلِكِهِمُ وَبَقِيَ عَلَىٰ دِيْنِ عِيسَىٰ كَثِيُرٌ مِنْهُمُ فَامَنُوا بِنَبِيِّنَا فَلْآتَيُنَا الَّذِينَ امَنُوا بِهِ مِنْهُمُ آجُرَهُمْ ۗ وَكَثِيْرٌ مِّنُهُمُ فَلِيقُونَ ﴿٢٥﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا بِعِيْسَىٰ اتَّـ قُوا اللهُ وَا مِنُو ابِرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَىٰ عِيْسَىٰ يُؤُرِّكُمُ كِفُلَيْنِ نَصِيبَيْنِ مِنُ رَّحُمَتِهِ لِايُمَانِكُمُ بِالنَّبِيّنَ وَيَجْعَلُ لَكُمُ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ عَلَى الِصَرَاطِ وَيَغْفِرُلَكُمُ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ٢٨ ﴾ لِنَالًا يَعُلَمُ أَى أَعُلَمَكُمُ بِنَالِكَ لِيَعُلَمُ أَهُلُ الْكِتَبِ التَّورَتِ والَّذِينَ لَمُ يُؤ مِنُوا بِمُحَمَّدٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَرَبِّهِ اللَّهِ فِينَ لَمُ يُؤ مِنُوا بِمُحَمَّدٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَرَبِّهِ اللَّهِ فِينَ لَمْ يُؤ مِنُوا بِمُحَمَّدٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ ال مُحَفَّفَةً مِنَ النَّقِيلَةِ وَ اِسُمُهَا ضَمِيرُ الشَّانِ وَالْمَعْنِي أَنَّهُم لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيءٍ مِّنُ فَصْل اللهِ خِلافِ مَا فِي زَعُمِهِمُ أَنَّهُمُ أَحِبَّاءُ وَاهُلُ رِضُوانِهِ وَأَنَّ الْفَصْلَ بِيدِ اللَّهِ يُوْ تِيْهِ يُعطِيُهِ مَنْ يَشَاءُ فَاتَى الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُمُ أَحُرَمُمُ عِيُّ مَرَّ تَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَمُهُ

ہے)ان لوگوں کے لئے تیاری کی ہے جواللداوراس کے رسول پرایمان رکھتے ہیں۔ یاللد کافضل ہے اوروہ اپنافضل جس کو جا ہے عنایت کرے اوراللدبر\_ فضل والا ہے کوئی معیبت ندونیا میں آتی ہے ( قط سالی ) اور ندخاص تہاری جانوں پر ( جیسے بیاری اور اولادی موت ) مروہ ایک كاب ين كسى ب(اور محفوظ ين)اس سے يہلے كرام فان جانون كو پيداكيا (بنايا، جيسے بيارى اوراولا دى موت) مرووايك كاب ين لکھی ہے (اوج محفوظ میں) اس سے پہلے کہ ہم نے ان جانوں کو پیدا کیا (بنایا، اور نعت کا حال بھی بھی ہے ) بیاللہ کے زو یک آسان کام ہے۔ تا كە (كى تىلى كانامب بے يعنى الله اس كى اطلاح اس كئے دے دہاہے كە) تم رخى شكرواں بىر پرجوتم ھے جاتى رى اور نداتراؤ ( يىنى كے طور راترانا۔البت بطورشکرنعت خوش ہوسکتے ہیں)اس چز پر جومہیں عطافر مائی ہے (اتکم مرے ساتھ ہے بمعنی اعطائم اور بغیر مرے بمعنی جاء کم ہے) وراللد تعالی کس انزانے والے (عطید پر تکبر کرنے والے) بیٹی (لوگول کے سامنے) کرنے والے کو پیند نہیں کرتا جواییے ہیں کہ خود بھی ( اجبات میں) جل کرتے ہیں اور دوسرول کو سی بل کی تعلیم دیتے ہیں (ایسے لوگوں کے لئے اس میں سخت وعید ہے )اور جو خض (واجبات سے) عراض كرے كا تواللہ تعالى ( مونمير ہے اوراكية راوت بيل عربيس ہے) بے نياز بيل (سب سے ) مزاوار حربيل (اپنے دوستول كے لئے) ہم نے اپنے رسولوں کو (جوفرشتے انبیاء کے پاس آئے) کھلے کھلے احکام (ولائل قطعیددے کر بھیجااور ہم نے ان کے ساتھ کتاب (جمعنی کتب)اور مدل و(انساف) کواتارا، تا کدلوگ اعتدال پر بیل ۔ اور (ہم نے لو ہے کو پیدا کیا (کانوں سے برآ مرکیا) جس میں خت بیبت ہے (کراس سے ل كياجاسكتا ہے)اورلوكوں كے لئے اور بھی طرح طرح كے منافع بين - تاكداللہ جان كے (مشاہرة كر لے ليقوم الناس براس كاعطف ہے ا ككوناس كى مدكرتا ب(لو بوفيره كي تنهيارول الاسكوين كى مدكرك )اوراس كرسولول كى بغيرو يكه (بالغيب معمر وكي خير ے حال بیعن و نیایس رہ کر فا تباشد دکرتا ہے۔ این عباس فرائے ہیں کراللہ کی مدوق کرتے ہیں اور اس کود یکھتے نہیں ) اللہ طاقتور زبردست ہے(اس کو کسی مددی ضرورت نہیں۔ تاہم جواس کی مدد کرے گااس کا اپنافائدہ ہے )اورہم نے نوٹ واہرا بیٹم کو پنجبر بنایا اورہم نے ان کی اولاد ين يغيرى اوركتاب جارى ركل ( چارول كتابين تورات ، زبور، أجيل ، قر آن مراد بين كونكه بيسب ابراجيم كي اولاد بين) سوان مين معض تو رایت یا فتہ ہوئے اور بہت سے نافر مان لگا، چران کے بعد اور پنجبروں کے یکے بعد دیگر ہے بھیج رہے اور ان کے بعد میسی بن مریم کو بھیجا اور ن کوانجیل دی اورجن لوگوں نے ان کی پیروی کی ہم نے ان کے دلوں میں شفقت ورقم پیدا کردیا اور بہانیت کو (جس میں بویوں کو چھوڑ چھاڑ کر گرجول کواپتالیتا ہوتا ہے )انہول نے خودا بجاد کرلیا (اپن طرف سے) ہم نے ان پراس کوداجب نہیں کیا تھا (اس کا حکم نہیں دیا تھا) لیکن انہوں نے (اس کو پسند کرلیا) الله کی خوشنو دی کی خاطر مگرانہوں نے اس کی پوری رعایت ندگی ( کیونکہ بہت سے لوگوں نے اس کوچھوڑ دیا اور دین عیسلی کو جى خير بادكمه بيضاور بادشاه وقت كي فرب كوتبول كرايا ـ البنة بهت سدين عيسوى كواختيار كررب حتى كرآ مخضرت الله برايمان ل آئے) سوان میں سے جولوگ ( آنخضرت وللے پر) ایمان لے آئے۔ ہم نے ان کوان کا صلد دیا اور زیادہ ان میں نافر مان ہیں۔اے (عیسی پر) يمان لانے والواللدے ورواوراس كرسول (محدوميس عليهم السلام) برايمان لاؤ الله تعالى ابنى رحمت سے تم كووو برا حصد عنايت كرے كا ( كتم دونبول برايمان لائے ہو )اورتم كوايما فورعنايت كرے كاتم إس كوليكر (بل صراط) چلو پھرو كاورتهيس بخش دے كا۔اورالله غفورالرجيم ب- تاكدالل كتاب كويدمعلوم موجائ (تورات والع جوا تخضرت والله يرايمان بيس لائ كدان كو (ان عقد باس كالم ميرشان بيعني نہیں) دستر سنیں ہاللہ کے فعل بر دراہمی (ان کے زعم کے برخلاف کروہ اللہ کومجوب اور پیندیدہ ہیں) اور بر کے فعن اللہ کے ہاتھ ہوے ۔ اعطاکردے) وہ جس کوجا ہے(چنانچہ الل کتاب مونین کواس نے دوہرااجرعنایت فرمایا، جیسا کہ بیان ہوا) اوراللہ بڑے فضل والا ہے۔

تحقیق وتر کیب ..... و تکاثر فی الاموال مفتر ناس شیک دفعید کی طرف اشاره کیا ہے کہ مال دادلاد فی نفسہ قابل ندمت نہیں بلدان میں اعتقال اوروه بھی ایسا کردین سے لاہوائی ہوجائے ندموم ہے۔

كمثل مفسرت اى بى ساشاره كياب كمثل مبتدا يمحدوف كى خرب

اعبجب السكفاد مفسر فاشاره كيام كم متعارف عنى مراونيس بلككافر بمعنى حارث بقاموس من بي كهكافر بمعنى زرائع بيابن مسعود المرى كى رائع بي المرى كى رائع بي بي المرى كى رائع بين المرى كى رائع بين بين جي المرى كى رائع بين بين المرى كى رائع بين المرك كلا المرى كى رائع بين المرك كلا المرى كى رائع بين المرك كلا بين المرك كلا المرى كى رائع بين المرك كلا المرك كلا بين المرك كلا المرك كلا المرك كلا المرك كلا المرك كلا المرك كل رائع بين المرك كلا كلا المرك كلا المرك كلا المرك كلا المرك كلا المرك كلا المرك كلا كلا المرك كلا

الى معفوة اسباب مغفرة لينى استغفاراوراعمال صالحمرادي

كعرض السماء - بظاہريشبهوسكا ب جنت كاعرض بيان كيا كيا ہے - محرطول نبيں بتلايا مفسر في السعة كهدكراس كاجواب دے ديا كمطلق وسعت مراد ب دوسراجواب بيے كيوش كاجب بيرحال بوطول نا قابل بيان ہے -

فی الارض کے موقع خرمیں ہے۔ای اصاب مصیبة ثابت فی الارض اورالافی کماب موضع حال میں ہے۔مفسرل نے ویقال سے اشارہ کیا ہے کہ واسیع معطوف محذوف ہے اور یہ کہ مصیبت سے مطلقا حوادث مرادی خربوں یا شر۔البتہ اہمیت کی وجہ سے خاص شرکو بیان فر مایا گیا

لکیلاتا سوا یعنی دنیا کی تاپائیداری کاتصور کرے مصیبت ہلکی معلوم ہونے لگتی ہے اور جب اس پرکسی دائمی خیر کا مرتب ہونامعلوم ہوجائے تو رنج اور بھی ہلکا ہوجا تا ہے۔ اس طرح خوثی کے تاپائیدار ہونے کے تصور سے اتر اہٹ پیدانہیں ہوتی۔

الذين يبخلون مفسرٌن في المهم وعيد شديد ' في خبر محذوف كي طرف اشاره كيا بـ

ومن يتول ماس كى جزاءقالوابال عليه محدوف ب-

دسلنا علام ذخشری نے ملاکہ بھیغہ جمع تفسیری ہے۔ کیونکہ آگے الکتاب بمعنی کتب ہے اور کتابیں ملائکہ کے ساتھ چونکہ آتی ہیں اس لئے معلوم ہوا کہ رسل سے مرادفرشتے ہیں لیکن جمہور کے زدیک انبیاء مراد ہیں۔ کیونکہ تمام انبیاء کے پاس وجی لانے والے صرف جبرائیل ہیں۔ اس صورت میں محدوف کے متعلق ہوکر حال ہوگا۔ای انزلنا الکتاب حال کونه اٹلا و صائر الان یکون معھم اذا و صل الیہم یا کہا جائے کہ مع بمعنی الی ہے۔

وانزلنا الحديد\_يهال انزلنااي معنى من بي المعنى انشاء بم مفرر في دوسر معنى لئے بير

والسمینزان \_ یہاں بھی میزان کے متعارف معنی ہیں۔اور میزان کا تار نا لینی اس کے اسباب کا تار نامراد ہے۔اور بعض کی رائے ہے کہ تر از و لے کر جبرئیل حضرت نوٹے کے پاس آئے اوران کووزن رائج کرنے کو کہا۔ دوسر مے عنی میزان کے عدل وانصاف ہیں۔جیسا کہ فسر نے کہا

وانزلنا الحديد \_ يهال بحى هيقة اتارنامرادب يامجازى معنى بير-

وليعلم الله التذكاعلم ومشاهده مراذبيل - بلك تخلوق كاعلم ومشامدة مطلوب ب- ال لئے اب علم بارى كے حادث ہونے كاشبنيس رہتا اور عطف كا تسخيل من الله من عطف كا تسخيل الله من عطف كا تسخيل الله من علم الله من ينصره اور بعض اس كامعطوف عليه محذوف مان كرتقة ريم بارت اس طرح كرتے ہيں ۔ انولنا المحديد ليقاتلوا او يشفعو ااور يرتقة ريافظ" من ينصره "كمناسب ب- نير يعلم كلام كو محذوف سے متعلق بھى كرسكتے ہيں ۔ ان ازله الله ليعلمه ۔

بالغيب \_فاعل يامفعول \_ صال \_ -

ولسقد ارسلت بہلے ارسلنا پر عطف ہے۔ مزیداہتمام کے لئے اس جملہ کود ہرایا گیا۔ اور حضرت نوع چونکہ آ دم ثانی سمجھے جاتے ہیں۔ اور ابراہیم عرب وروم اور بنی اسرائیل کے جداعل ہیں۔ اس لئے دونوں کوذکر کیا ہے۔

ورهبانية ـ مااضم عامله كطور يرمنصوب ب-جيراك اكثركى رائ باوربعض جعلنا كامفعول مانة موئرافة رعطف كرت بساور

ایزوهااس کی صفت ہے۔ای جعلنا فی قلوبھم رھبانیة مبتلعة رھبان راہب کی جمع ہے۔دنیاسے الگتھلگ ہوجانا۔ الا ابتغاء مفسر نے استثناء منقطع کی طرف اشارہ کیا ہے۔ قادہ اور ایک جماعت کی بہی رائے ہے اور بعض استثناء تصل کہتے ہیں مفعول لدہے۔ ای ما کتبنا ھا علیھم بسٹنی من الا شئیا الا لا بتغاء موضات اللہ اور کتب بمعن قطئ ہے بیچاہد کی رائے تھی۔ فما رعوھا ۔ یعنی ایک تو برعت کی اور پھراس کونہا بھی نہ سکے۔

كفلين دو براايمان بون كي وجه تواب دوبرابوا

ربط آیات .....یچیلی آیات میں آخرت کے واب وعذاب کا ذکرتھا۔ آیت اعلموا سے آخرت کی اہمیت دیائیداری اور دنیا جو آخرت میں رکاوٹ بنے اس کی نایائیداری اور نا قابل التفات ہونا ارشاد فر مایا جارہا ہے۔

آیت ما اصاب من مصیدة ساول دنیا کی نعتوں کا پھر دنیا کی مصیبتوں کا بیان ہے جوآخرت کی مشغولیت سے رکاوٹ کا باعث ہوں۔ لینی جس طرح نعمت کے فتا ہوئے کو پیش نظر رکھ کرآخرت میں مخل نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اس طرح مصیبت کے مقدر ہونے کو پیش نظر رکھ کرآخرت میں کا مانع بنیا چونکہ اکثر ہے اس لئے اس کے مقدر ہونے کی صورت میں اس کے رکاوٹ نہ بننے کو کر د کے لئے مانع نہ ہونے دیا جائے اور نعتوں کا مانع بنیا چونکہ اکثر ہے اس لئے اس کے مقدر ہونے کی صورت میں اس کے رکاوٹ نہ بننے کو کر د فرما دیا۔ نیز چونکہ نعتوں سے فخر و بخل جیسی بری خصلتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جو بھی بھی اعراض جن تک بھنے جاتی ہے اس لئے ان برائیوں پر بھی وعید فرمانی جارہی ہے۔

اس کے بعد آیت لقد ارسلنا الخ سے دنیا کے نا قابل النفات اور آخرت کے اہتمام کے لائق ہونے کی تائید کی جارہی ہے۔ یعنی اصل میں آخرت کو درست کرنے کے لئے رسولوں کو بھیجا گیا اور احکام دیئے گئے۔ اور دین کی اعانت کے لئے لو ہے کو پیدا کیا۔ اگر چراجعا اس میں دوسر نے وائد بھی رکھ دیئے ہیں، حاصل یہ کہ دنیا بالغرض اور آخرت بالذات مقصود ہے۔

پرخصوصیت مے ومنوح وابرا جیملیماالسلام کاذ کرفر مایا ہے جن کی اصطلاحات کوبعض نے قبول کیااور بعض بدستورمحروم رہے۔

روايات .....وانزلنا الحديد كذيل من تغير كبير من المن عرف المن عرف الله على ان الله تعالى انزل اربع بركات من السماء الى الارض انزل الحديد والنار و الماء والملح -

اورابن عبال فرمات بیں۔ ثلثة اشیاء نزلت مع ادم السدان والكلبتان والمطرقة۔ رهبانية ابتدعوها۔ ابن معود سروایت م كر انخضرت ولي نے اوچھا كركياتهين معلوم م بن اسرائيل نے رہائيت كيے اضار كى م میں نے عرض کیا۔ اللہ و رسولہ اعلم آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسی اے بعد طالم بادشاہوں کا تسلط ہو گیااور وہ فسق و فجور میں جتال ہوگئے۔ جس پر اہل ایمان بگڑ گئے اور ان ہے آ مادہ جنگ ہوئے کین تین مرتب اہل ایمان کو شکست ہوئی اور وہ بہت کم رہ گئے۔ چنا نچہ وہ ادھرادھر منتشر ہو کر محمد میں گئے اور ان سے آمادہ جن کی بشارت حضرت عیسیٰ نے دی تھی۔ اس طرح وہ پہاڑوں میں رو پوش ہو گئے اور رہ بانبیت کواپنا بیٹے ، ان میں بعض میں ان میں بعض بدوین ہو گئے ، عیسائی رہے اور بعض بدوین ہو گئے ،

پھرآ تخضرت اللہ نے بیآ یت تلاوت فرمائی. لمنلا یعلم اهل الکتاب لینی اگرامل کتاب آنخضرت الله پرایمان ندلائے تووہ دو چنداجروم نفرت سے محروم رہیں گے جیسا کہ مدارک میں ہے۔

اور بقول قادہ جب غیرمون اہل کتاب نے مومن اہل کتاب کی اس خصوصی فضیلت پر حسد کیا تو ہے آیت نازل ہوئی۔اور بیروایت بھی ہے کہ مومن اہل کتاب نے جب اس فضیلت پر فخر کیا تو اس پر ہے آیت نازل ہوئی۔

﴿ تَشْرَتُكَ ﴾ ...... اعلموا الخ انسان كى عمر كتين دور موت بين ، جوانى ، برها پا بجين مين وه كهيل كود ، تماشه كاشكار د بتا ہے۔ اور جوانی ، بناؤسنگار ، وفيشن ، عيش وعشرت ، نام ونمود ، تمناؤل امتكول كى نذر بهوجاتی ہے۔ پھر بردها پا آتا ہے ، موت كے دن قريب آتے بيل تو مال واولا دكى فكر سوار بوجاتی ہے كم مير سے بيچھے گھر يار بنار ہے اور اولا وكسى كے تمان دوست تكر ندر ہے۔

حالانکہ بیسب ٹھاٹھ ہاٹھ ،سازوسا مان مٹنے والے ہیں۔ چاردن کی جاندنی پھرائد جیرابی اند جیرا ہے، بھیتی کودیکھو کہ چندروزہ رونق اور بہار ہوتی ہے۔ پھرزرد پڑجاتی ہے اور پھریاؤں تلے روند کرچورا چورا ہوجاتی ہے پہلی شادا بی اور ہریالی کا نام دنشان تک نہیں رہتا۔

دنیا کی زندگانی جارون کی جا ندنی ......دنیا کی زندگانی اوراس کے ساز وسامان کا بھی کچھ یہی حال بھوکہ وہ ایک دعا کی پونجی اور دھوکہ کی ٹی ہے۔ اس کی عارضی بہارے انسان فریب کھا کر اپنا انجام جاہ کر لیتا ہے۔ حالانکہ بیسب چیزیں مرنے کے بعد کام نہیں آئیں گ۔ وہاں تو ایمان اور نیک عمل کی بوچھ بھی ، جو تھی انہیں و نیاسے لے گیا بچھو کہ بیڑا پار ہے۔ آخرت کی نعمتوں کے علاوہ مالک کی خوشنودی اور رضا مندی حاصل ہوگی ، لیکن جو ایمان وعمل سے محروم رہا اور کفر و نا فر مانی کا بوجھ لے کر پہنچا اس کے لئے در د ناک عذاب ہے۔ البعتہ جس نے ایمان کے سامان عیش وطرب میں بڑ کر آ دمی کو آخرت سے عافل نہیں ہونا جا ہے۔ دور دنیا کا خلاصہ تھا اور بی آخرت کا ہوا ، غرض دنیا کے سامان عیش وطرب میں بڑ کر آ دمی کو آخرت سے عافل نہیں ہونا جا ہے۔

سابقواالخ دراصل ایمان و کل حسول جنت کے اسباب ہیں ۔ لیکن حقیقت میں جنت کمتی ہے۔ الله کفضل ورحمت سے۔ اس کا نصل نہ ہوتو جنت تو بچائے خود جہنم سے چھوٹنا بھی مشکل ہے۔ کسی اہل دل نے کے کہا ہے ' وہ فضل کرے تو چھٹیاں ، عدل کرے تو لٹیاں '۔ اس لئے اعمال پرکسی کوغرہ اور ناز نہیں کرنا چا ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے مشیت کا تعلق عمل سے کردیا۔ اللہ اگر چا ہتا تو یتعلق نہ کرتا۔ لان القدرة تتعلق

م اصاب الخ مصبتیں داخلی ہوں یا خارجی سب مقدر ہیں۔ بیاریاں وغیرہ جوانسان کوپیش آتی ہیں یا قط زلزلہ، ڈالہ باری وغیرہ آفتیں جوملک میں رونما ہودتی ہیں۔ وہ سب اللہ کے علم قدیم سے طشدہ ہیں اور لوح محفوظ میں کھی ہوئی ہیں۔ ایک ذرہ بحرکم وہیش یا پس وپیش نہیں ہوسکتا۔ اللہ کاعلم چونکہ ذاتی ہے کچھ محنت سے حاصل کرنانہیں پڑا۔ اس لئے اس بیل کسی ویثواری کا سوال ہی پیدائمیں ہوتا اور اپ علم محیط کے مطابق واقعات سے پہلے لوح محفوظ میں کردینا اس کے کیا مشکل ہے۔

مابوس اورناز دونول بے جابیں: الکیلاتا سوا یعنی تمہیں اس سے اس لئے آگاہ کردیا کہ تم مجمع جاو کہ جو بھلائی مقدرر ہے

دہ ضرور پہنچ کررہے گی اور جومقد زنیس وہ بھی ہاتھ نہیں آسکتی ،اللہ کے علم کے مطابق جوتھ ہر چکاہے وہی جوکررہے گا،لہذا جوفائدہ کی چیز ہاتھ نہ کھاس پر مکین اور مضطرب نہیں ہونا چاہیے۔اور جو تسست ہے ہاتھ لگ جائے اس پرائز انا اکڑنانہیں چاہیے بلکہ مصیبت و ناکا می کے وقت مبر وشلیم سے کام اور زاحت وکامیابی کے وقت شکر وتنم یہ کوشعار بناؤ کے البتہ مصیبت پرطبعی رنج وجزن کا اور نعت پرطبعی مسرت کامضا کہ نہیں۔

غرضیکہ مصائب و تکالیف، ای طرح عیش وعشرت میں گھر کے حدائی السے نہ بوھے خصوصا مال و دولت کے نشر میں بالکل بد مست نہ وجائے۔ کیونکہ اکثر مال واروں کی حالت میں وقی ہے کہ برائی اور پینی تو بہت ماریں گے گرخرج کرنے کے نام پر پیسہ جیب سے نہ لکلے کسی اجھے کام میں خودد سے کی وقیق نہ وگی اورا ہے تول وقعل سے دوسروں کوئمی بھی میں پڑھائیں گے۔

البية موقع پرخرج كرد التاان باهمت ادر باتوكل لوكول كاكام بجو بييد سے مبت نيس كرتے اور جانتے ہيں كه زي تخي سب اى مالك

ظاہرے کہ کی کے خرج کرنے نہ کرنے سے اللہ کا کیافائدہ یا نقصان؟ وہ تو بے نیاز اور بے پرواہ ذات ہے۔ ساری خوبیاں اسی کی فرات ہے کہ کی حکومیاں اسی کی خوبی کا اضافہ ہوتا ہے اور نہ کی ۔ جو پکھ نقصان ہے وہ خود تمہارا ہے خرج کرو گے تو فائدہ اٹھاؤ کے بہتاں کرو گے تو فائدہ اٹھاؤ کے بہتاں کرو گے تو بہتا ہے۔

کتاب کے ساتھ اللہ نے تراز واورلو ہائی اتارا:........ فقد ارسلن ایجی اللہ نے تاب اس لئے اتاری کہ اوگ عقائد، اخلاق، اعمال میں سید مصاف اف کی راہ چلیں۔ افراط تفریط کے راستہ پرقدم نیڈ الیں اور تراز واس لئے پیدا کی۔ کیٹر بید قروضت، لین دین اور حقوق ومعاملات میں افساف کا پلیکسی کی طرف اٹھا یا جھکاند ہے اور ممکن ہے تراز وسے مراوشریعت ہوجو تمام اخلاق قلبید اور قلبید کے مس وقتح کوٹھیک جارج تول کر بتلادیتی ہے۔

واننولنا الحدید او میکوالله نیایی قدرت سے پیدا کیا۔ زین کی کا نیس رکھ دیں۔ آج اسٹیل اور لوہا دنیا کی طاقت اور تی کاسر چشمہہ۔ مصنوعات سے لے کرسامان حرب تک سب کچھاس سے تیار ہوتا ہے۔ جولوگ آسانی کتابوں سے درست نہوں اور انعماف کی تراز وکو دنیا میں سید حاند کیس ایسے طالم ، مجر و ، مرکشوں کو راہ راست پر لانے کے لئے اور خالص دینی جہادی مہم سرکرنے کے لئے لوہے کی تلواروں سے کام لینا مرے گا۔ مزے گا۔

اس دقت بدواضی موجلے گا کہ کون اللہ کے وفادار بندے ہیں جوان دیکھے خدااور آخرت کے عائباندا جروثواب پر یقین کر کاس کے دین اور رسوکوں کی مدد کرتے ہیں۔اور میہ جہاد کی تعلیم وترغیب اس لئے نہیں کہ اللہ کچر تمہاری مدد کا تخارج ہے۔اس زبردست طاقتور ذات کو ایک گمزور محلوق کی کیا حاجت ہو سکتی ہے البتداس میں تمہاری وفاداری کا امتحان کرنا ہے تاکہ پورااتر نے پراعلی مقامات سے ہم کنار ہوں۔

بلاشبتارک الدنیا ہونا مستحن ہے۔ گرمتر وک الدنیا بن جانا کوئی نیکی نہیں ہے۔ اختیاری فقریقینا اہل عزیمت کاشیوہ رہاہے۔ گرفقر اضطراری بنابی وہلاکت کا پیش خیمہ بن جاتی ہے۔ اللہ کا حکم بھی نہیں رہا کہ اس طرح ونیا کوچھوڑ کر بیٹے دہیں اور حقوق ترک کرے مصروف عبادت ہوجا میں۔ تاہم عیسائی راہوں نے جب ترک ونیا کا نام اپنے اوپر رکھا پھر اس پر دہ میں ونیا کمانا بڑا کمال ہے؛۔ بدر ہبانیت بدعت نعوی تھی بوجا میں۔ چونکہ کی شریعت کے اہل حق بھی اہل بدعت نہیں ہوتے۔ چنا نچہ آیت میں اس بدعت پزئیں۔ بلکہ اس کی رعایت نہ کرنے برطامت ہور ہی ہے۔ بیاس کی دلیل ہے کہ یہ بدعت شرعیہ نہیں تھی اور انہی رہبانیت سے شریعت اسلامیہ میں بھی ممانعت نہیں ہے۔

چنانچہ آیت لاتحرمواطیبات ساتویں پارہ کی تفسیر میں دونوں قتم کی رہبانیت کا ذکر گزر چکاہے جس کا حاصل ہے ہے کہ حلال چیزوں کو قربت کے اعتقاد سے چھوڑ دینابدعت در ہبانیت ممنوعہ ہے اور بغیراس اعتقاد کے کسی مصلحت کے پیش نظر جائز ہے۔

بدعات ورسوم میں فرق ہے: ..... اسلام نے فطری اعتدال ہے ہٹ کرر ہبانیت کی اجازت نہیں دی۔ تاہم اس جذبر ہبانیت کو پورا کرنے کے لئے جہاد فی سبیل اللّدر کھا ہے۔ ایک بجاہر سب حظوظ ولذات سے واقعی الگہوکر اللّٰہ کے راستہ میں نکل کھڑ اہوتا ہے۔

بدعت ایسے کام کو کہتے ہیں جس کی اصل کتاب وسنت اور صحاب وتا بعین و تبع تا بعین کے دور میں نہ ہواوراس کو دین و تو اب کا کام بھھ کر کیا جائے۔ اہل حق اور اہل اللہ میں سے اگر کی سے ایسا کو تی فعل سرز دہوجائے تو سابقہ تفصیل کی روشن میں خودان سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ ممکن ہوہ صورة رہبانیت ہو هیقة نہ ہو۔ بدعت کا تعلق چونکہ فساداعتقاد سے ہے۔ اس لئے بہت پچنا چاہئے برخلاف رسوم کے ان کا تعلق فساد عمل سے ہاں لئے ان سے بھی احتر از ہونا چاہیے۔ البتدرسوم کامعالمہ بدعات سے کم ہے۔

اکثر مطلق رہبانیت نا جائز صورت پر بولی جاتی ہے اور بعض روایات سے مطلق رہبانیت کی ممانعت اسی اصطلاح کے مطابق ہوتی ہے۔ البتہ بعض روایات میں خاص اسلام سے جور ہبانیت کی فئی معلوم ہور ہی ہے۔ اس کا مطلب پنہیں ہے کہ پہلی شریعتوں میں وہ جائز تھی۔ بلکہ مطلب بیہے کہ پچھلے مذہبی لوگوں میں وہ زیادہ پائی جاتی تھی ،مسلمانوں میں ان کے متمدن مذہب کی جبہ سے کم ہوگئ۔

خلاصہ کلام بہ نکلا کہ عیسائیوں کی دوشمیں ہیں۔ تتبع کینی مومن اور غیر تتبع کے گرتبعین کی دوشمیں ہوئیں، راہب اورغیر راہب، پھر راہب ہے کا دوسرے کے ہوگئے اور ان میں سے متر ہمین کا اور ان میں سے متر ہمین کا اور ان میں سے مراعین کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اور دوسری قسم کا حکم ان کے احکام کی علتوں سے معلوم ہوسکتا ہے چتانچہ غیر تبعین کا کافر ہوتا اور اس طرح غیر مراعین کا کافر ہوتا خواہ وہ راہب ہوں یا غیر راہب۔ اس طرح مراعین کا گوہ ور اہب نہ ہوں مومن ہوتا ہے۔

اہل کتاب ایمان لا کمیں تو دو ہرا تو اب سیست یا ایھا الذین اُمنوا یعنی پینر آخراز مان کی پیروی کر کے نعمتوں کے سختی ہو۔
پیملی خطاوک کی معافی اور ہر ہر آلی پردو ہرا تو اب او بیا ہی روشی ہے کہ جس سے تہاراہ جود منور ہوجائے گااور آخرت میں بھی نور تہارے آگے
اور دائی طرف چلے گا۔ روایات میں جن تین آدمیوں کو دو ہر بے تو اب کی بشارت دی گئی ہے ان میں مسلمان ہونے والے اہل کتاب بھی ہیں۔
اہل کتاب اگر آنخضرت پھی کی خبرین کراول اٹکار کرد ہے چرا کیمان لے آئے تو چونکہ اٹکار کی وجہ سے کافر ہو گیا۔ اس لئے اس کے اور اعمال مستحق تو اب بیس رہے۔ پھراس کودہ ہر بے اجر کا مستحق کیے کہا جائے؟

اس شبه کا جواب سیہ ہے کہ کا فر پھر جب مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کی کالعدم نیکیوں پر پھر بدستور تو اب مرتب ہو جاتا ہے وہ ا کہر ہویا -

دوسراشبریہ ہے کہ اہل کتاب چونکہ پہلے انبیاء کے ساتھ آنخضرت ﷺ پہمی ایمان لاتا ہے اس لئے دوہرے اجر کا معتق ہوجاتا ہے۔

کین دوسرے شرک دکافر بھی جب مسلمان ہوتے ہیں تو آنخضرت والادوسرے تمام انبیاء پرایمان لاتے ہیں۔ پھر دونوں میں کیافرق رہا۔ کتابی کی طرح غیر کتابی کوبھی مسلمان ہونے پردو ہرااجر ملنا جا ہیے۔

جواب یہ ہے کہ بلاشہ مسلمان ہوجانے کے بعدتو ان دونوں میں فرق نہیں رہتا۔ گراسلام لانے سے پہلے کتابی کی برایمان رکھتا تھا اور غیر کتابی اس سے محروم تھا۔ اس لئے دونوں میں فرق کیا گیا۔ یددوسری بات ہے کہ بلحاظ کیفیت غیر کتابی تو اب اور چونکہ اس کتابی کے مسلمان ہونے کے بعد پہلے ایمان کا بھی اعتبار ہوگیا۔ اس لئے اس کو یا انتھا الذین امنواسے خطاب کیا گیا۔ ورنداسلام ند لانے کی صورت میں پہلا ایمان بھی کا لعدم ہوجاتا ہے۔

چنانچ لف الا بعلم اهل الکتاب میں ایسے لوگوں کو صرف کنائی کہا گیا ہے مؤٹ نیس کہا گیا، لینی ایسے اہل کتاب پی پیلے پیغیروں کے احوال من کر پچھتا تے ہیں کہ افسوں ہم ان سے دور پڑھئے۔ ہمیں نبیوں کی صحبت اور اس کی برکات سے محرومی ہوگی۔ ان سے کہا جارہا ہے کہ اللہ نظمی اللہ سے اللہ کافشل بند نہیں ہوگیا ہیکن ساف نے تہیں تو ایسارسول دیا ہے کہ اس کی صحبت ہیں پہلے سے دوگنا کمال حاصل ہو سکتا ہے، بزرگی ال سکتی ہے۔ اللہ کافشل بند نہیں ہوگیا ہیکن ساف سے اس کی تفسیر پر منقول ہے کہ وہ اہل کتاب جوایمان نہیں لائے وہ اللہ کے فضل پر دسترس نہیں رکھتے۔ یہ فضل صرف اللہ کے ہاتھ ہے جس پر وہ جا ہے کہ دو۔ ۔

، مثلا جو کتابی آپ پرایمان لے آئے ان پر مضل کردیا کہ آئیں دو ہرا تو اب ملتا ہے اور خطا ئیں معاف ہوتی ہیں۔ آخرت میں روشیٰ عطا ہوتی ہے اور جوایمان نہیں لاتے وہ ان انعامات سے بھی محروم ہیں۔

لطائف سلوك ..... اعلموال اسمين دنيات زمرد برغبتي مراحة ندكورب-

لسكيسلاتسا مسوا ساسيس تقديركويادكرنى سيحزن كاعلاج بونامعلوم بوتاب اوربيكة تقديرى فيمله بهارى مصلحت يقينى ماكر چدوه تفسيلات بمين معلوم ندبول-

روح المعاني شي والمسراد نفى المحزن المخرج الى ما يذهل صاحبه عن الصبر والتسليم لا مر الله و رجاء ثواب المصابرين ونفى الفرح الممطغى الملهى عن الشكر واما الحزن الذى لايكاد الانسان يخلوا منه مع الاستسلام والسرور بنعمة الله والاعتداد بها مع الشكر فلا باس بهما . عن ابن عباس انه قال يخلوا منه مع الاستسلام والسرور بنعمة الله والاعتداد بها مع الشكر فلا باس بهما . عن ابن عباس انه قال فى الاية ليس احد الا وهو يحزن ويفرح ولكن من اصابته مصيبة جعلها صبراومن اصابه حير جعله شكر ا

ورهبانیة :جسرمهانیت کوائل کتاب نے رضائے الی کے لئے اختیار کیا تھا۔اس پران کی فدمت نہیں کی گئے۔ بلکاس کی رعایت نکرنے پ فدمت فریائی گئے ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی اورادونو افل کا پابند اور عادی ہواجائے تو اس کوچھوڑ ناپندیدہ نہیں ہے اوراس میں تمام اعمال و احوال محودہ کی رعایت آگئے۔ان میں خلل ڈالنائمیز رجا ہے

الحديثذكه ياره قال فمانطبكم كي تفسير كمل موئي.

| the second control of |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | and the second of the second o |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | and the second of the second o |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

ياره نمبر ﴿٢٨﴾

﴿ قُدُ سَمِعَ اللَّهُ ﴾

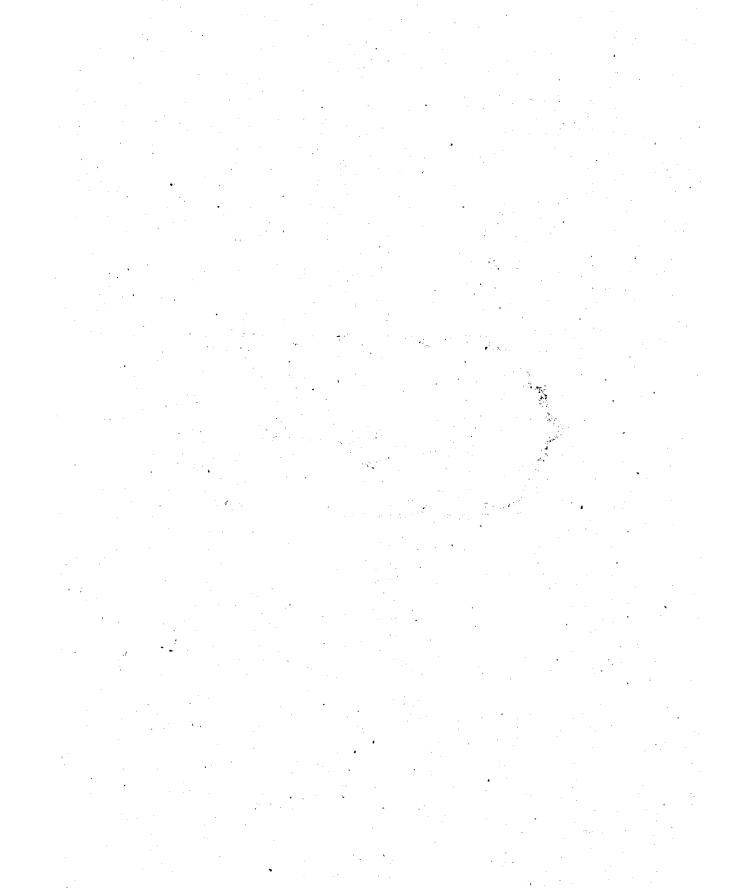

## فهرست بإره ﴿قد سمعِ اللَّه ﴾

| <b>-</b> |                                                       | 31.0         |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| صفحه بمر | عنوانات                                               | صفحتمبر      |                                                       |
| P4. pm   | ابراہیم کے بہترین نمونہ ہونے کا مطلب                  | 722          | ظهار کے کہتے ہیں؟                                     |
| M. M.    | مىلمانون كافتنه بنا                                   | 122          | اخكام ظهار                                            |
| 14.4     | شان بزول وروايات                                      | 744          | کفارظهار میں سرزنش کا پہلو                            |
| M.       | امن پسند کفار سے رواداری برتی چاہئے                   | 721          | آ داب مجلس اور معاشرتی اصلاح                          |
| m1.      | اسلام عورتوں بچوں ، کمزوروں سے حددرجدرعایت کرتاہے     | 12A          | مشوره اورار کان شوری                                  |
| 117      | شبه کا جواب                                           | <b>72</b> 1  | غیرمسکم کےسلام کا جواب                                |
| اام      | ق<br>قل اولا داورلز کیوں کوزندہ در گوکر نا            | 129          | سرگوشی کی حدود                                        |
| ∠ائم     | شان زول                                               | <b>174</b> 9 | الل مجلس کی رعایت                                     |
| M14      | محض باتیں بنانااور عمل ہے جی چراناکوئی وزن نہیں رکھتا | <b>m</b> ∠9  | رسول الله سے خصوصی گفتگواوراس سے پہلے خیرات کی مثالیں |
| MA       | حفرت عین کی تعلیمات اور آنخضرت علیہ کے                | ۳۸۸          | شان نزول وروايات                                      |
|          | متعلق بشارت                                           | ۳۸۹          | قیاس واعتبار کے کہتے ہیں                              |
| ۸۱۸      | تمام آنبیاء نے آنخفرت ﷺ کی بشارت سنائی                | 144          | جہاد میں دشمن کے مال کو کیوں تلف کیا جاتا ہے          |
| ۱۹۹      | ىب سے بڑے ظالم                                        | <b>79</b> •  | مال فئے اور غنیمت میں فرق ہے                          |
| rrr      | شان زول روايات                                        | <b>179</b> + | فئے اور غنیمت کے احکام                                |
| רדץ      | خاتم النهين اورا مااعظم كے تعلق پيشن گوئی             | 1791         | مسلمانون كاامام حاكمانه اختيار ركمتا ہے ناكه مالكانه  |
| MYZ      | علامات ولايت                                          | 191          | دفني كامسلك                                           |
| M72      |                                                       | 1791         | تفسرات احمد يهي مختين انين                            |
| PYA      | اذان وجمعه كاتحكم                                     | 1797         | فاروق اعظم می رائے                                    |
| 444      | .شان نزول<br>مشان نزول                                | mgr          | حاصل كلام                                             |
| سؤسويم   | حبوثی قسموں کوآ ژبنانا                                | . 144        | آ زمائش کے وقت منافقین کا پول کھل گیا                 |
| سس       | منافق پر لے در ہے کا بردل ہوتا ہے                     | m92          | مسلمانوں میں اختلاف کے باوجودمرکزی وحدت ہے جو کہ      |
| سساس     | عن پر کے دریب دریں رہا ہے۔<br>حقیق عزت کاما لک        |              | کفار میں نہیں ہے                                      |
|          | اللہ کے لئے مالک خرج کرنے نے اللہ کانہیں انسان        | P+1          | شان زول                                               |
|          |                                                       | <u> </u>     | <u> </u>                                              |

كمالين ترجمه وشرح تفسير حلالين ، جلد بشتم ومفتم

فهرست مضامين وعنوانات

|        | <i>چېرست مقعا</i> ين وسوانا                   |        | لما ين ترجمه ومرح مسير جلا ين ،جلد مسم و م |
|--------|-----------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|
| صخيبر  | عنوانات                                       | صختبر  | عنوانات                                    |
| וציח   | شان زول روایات                                | אשא    | كافائده                                    |
| ۳۲۳    | فتم كاتكم                                     | و٣٩    | ا شان نزول روایات                          |
| mym    | آ تخضرت بي كامروت                             | وسهم   | انسان عالم صغيراورخلاصه كائنات ہے          |
| יינאיי | ان تتو با الى الله                            | \r\\\\ | قناعت ہی ہے بردی دولت وسلطنت ہے            |
| MAL    | گھریلونازک پیچید گیاں                         | ra•    | شان نزول روایات                            |
| ארא    | نادر تحقيق                                    | rai    | ا د کام وطلاق وعدت                         |
| 440    | انسان کا اپنااصل چز ہے اور نسبتا بعد کی چز ہے | rar    | ندكوره احكام كي عليق                       |
| arn    | اچھی بری عورتیں اپنے اتمال پرنظر رکھیں        | ram    | زمینیں بھی آسانوں کی طرح سنات ہیں          |
|        |                                               |        |                                            |
|        |                                               |        |                                            |
|        |                                               |        |                                            |
|        |                                               |        |                                            |
|        |                                               |        |                                            |
|        |                                               |        |                                            |
|        |                                               | •      |                                            |
| ,      |                                               | * * *  |                                            |
|        | •                                             |        |                                            |
|        |                                               |        |                                            |
| ,      |                                               |        |                                            |
|        |                                               |        |                                            |
|        |                                               |        |                                            |
|        |                                               | •      |                                            |
|        |                                               |        |                                            |
|        |                                               |        |                                            |
|        |                                               |        |                                            |
|        |                                               |        |                                            |
|        |                                               | ·      |                                            |
|        |                                               |        |                                            |
|        |                                               |        |                                            |

## سُورَةُ الْمُجَادَلَةِ

سُورَةُ المُحَادَلَةِ مَدُنِيَّةٌ ثِنتَانَ وَ عِشُرُونَ آيَةً

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿

قَلْسَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكُ تُرَاحِعُكَ آيُهَا النَّبِيُّ فِي زَوْجِهَا الْمُظَاهِرُ مِنْهَا وَكَانَ قَالَ لَهَا أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهُرِ ٱمِّي وَقَدُ سَالَتِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَاجَا بَهَا بِٱنَّهَا حَرُمَتُ عَلَيْهِ عَلَىٰ مَا هُوَ الْمَعُهُودُ عِنْدَهُمُ مِنُ أَنَّ الطُّهَارَ مُوجِبُ فُرُقَةٍ مُّوَبَّدَةٍ وَهِي خَوْلَةُ بِنُتُ تَعْلَبَةً وَهُوَ اَوْسُ بَنُ الصَّامِتُ وَتَشْتَكِكُي إِلَى اللهِ وَحُدَتَهَا وَفَاقَتَهَا وَصَبِيَّةً صِغَاراً إِنْ ضَمْتَهُمُ اِلَّهِ ضَاعُوا آوُ إِلَيْهَا حَاعُوا وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَ كُمَا تَرَ احَعَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَّصِيْرٌ ﴿ الْهَعَالِمُ ٱلَّذِيْنَ يُظْهِرُونَ ٱصُلَهُ يَتَظْهَرُونَ ٱدْغِمَتِ النَّاءُ فِي الظَّاءِ وَفِي قِرَاءَ وَ بِٱلِفِ بَيْنَ الظَّاءِ وَالْهَاءِ الْحَفِيْفَةِ وَفِي أُخَرَى كَيْفَاتِلُونَ وَالْمَوْضَعُ النَّانِي كَلْلِكَ مِنْكُمْ مِّنْ يْسَالِهِمْ مَّا هُنَّ أُمَّهِتِهِمْ أَنْ أُمَّهُتُّهُمْ الْعِيْ بِهَمْزَةٍ وَيَاءٍ وَبِلَا يَاءٍ وَلَدُنَهُمْ ۗ وَإِنَّهُمْ بِالظَّهَارِ لَيَقُولُونَ مُنكَّرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۗ كِذُباً وَإِنَّ اللهُ لَعَفُوٌ عَفُورٌ ﴿ ﴾ لِلْمُطَاهِرِ بِالْكُفَّارَةِ وَالَّذِينَ يُطْهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا اَىٰ فِيُهِ بِالْ يُخَالِفُوهُ بِإِمْسَاكِ الْمُظَاهِرِ مِنْهَا الَّذِي هُوَ خِلَافُ مَقُصُودِ الظِّهَارِ مِنْ وَصُفِ الْمَرُاةِ بِالتَّحْرِيْمِ فَتَحُويُورُ رَقَبَةٍ آيُ اِعْتَاقُهَا عَلَيْهِ مِّنُ قَبُلِ أَنْ يَتَمَاسًا بِالْوَطَى ذَلِكُمْ تُو عَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيْرٌ ﴿ ﴿ فَمَنْ لَمُ يَجِدُ رَقَبَةً فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنُ قَبُلِ أَنْ يُتَمَا سَّأْ- فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعُ آي الصِّيَامَ فَاطُعَامُ سُتِّينَ مِسُكِينًا ﴿عَلٰهِ أَىٰ مِنْ قَبُلِ أَنْ يُتَمَاسًا حَمُلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ لِكُلِّ مِسْكِيْنِ مُدَّ مِنْ غَالِبِ قُوْتِ الْبَلَدِ ذُلِكَ أَىُ التَّجْفِيُفُ فِي الْكَفَّارَةِ لِتُتَوَّمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ أَى الْأَحْكَامُ الْمَذَكُورَةُ حُدُودُ اللهِ ۗ وَلِلْكُفِرِيْنَ بِهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿ ﴾ مُولِمٌ إِنَّ الَّذِيْنَ يُحَاثُّونَ يُحَالِفُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ كُبتُوا اُذِلُّو كُمَّا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمْ فِي مُحَالَفَتِهِمُ رُسُلَهُمْ وَقَلْ أَنْزَلْنَآ أَيْتٍ بَيِّنتِ ﴿ وَالَّهِ عَلَى صِدُقِ الرَّسُولِ

وَلِلْكُفِرِيْنَ بِالْايَاتِ عَلَابٌ مُّهِينٌ ﴿ قُهُ ذَا وَهَانَةٍ يَوْمَ يَبُعَثُهُمُ اللهُ جَمِيْعاً فَيُنبِّنُهُمُ بِمَا عَمِلُوا \* أَحُصلهُ اللهُ عُ وَنَسُوهُ \* وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَنِّي شَهِيُدٌ ﴿ فَهُ ٱلَّهُ ثَرَ تَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعُلَمُ مَا فِي السَّمَا تِ وَمَا فِي ٱلْارْضْ مَا يَكُونُ مِنْ نَجُولِي ثَلْثَةٍ إِلَّا هُوَرَابِعُهُمْ بِعِلْبِهِ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ اَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا آكُثُرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمُ آيُنَ مَا كَانُوا \* ثُمَّ يُنَبِّئُهُمُ بِمَا عَمِلُوا يَوُمَ الْقِيمَةِ أَ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿ ٤﴾ أَلَمُ تَرَ تُنْظُرُ إِلَى الَّذِيْنَ نُهُوا عَنِ النَّجُوى ثُمَّ يَعُوْدُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنجُونَ بِٱلْإِثْم وَالْعُلُوانِ وَ مَعْصِيَتِ الرَّسُولُ وَهُمُ الْيَهُودُ نَهَاهُمُ النَّبِيُّ عَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ مِن تَنَاحِيهِمُ آَى تُحَدِّثُهُمُ سِرًا نَا ظِرِيْنَ إِلَىٰ الْمُومِنِيْنَ لِيُوقِعُوا فِي قُلُوبِهِمُ الرِيْبَةَ وَإِذَا جَآءُ وَكَ حَيْوُكَ آيْهَا النَّبِيُّ بِمَا لَمُ يُحَيِّكُ بِهِ اللهُ وَهُمَ قَولُهُمُ السَّامُ عَلَيْكَ أَى الْمَوْتُ ويَقُولُونَ فِي آنْفُسِهِم لَوُ لَا هَلَّا يُعَدِّبُنَا اللهُ بِمَا نَقُولُ مُ مِنَ التَّحِيَّةِ وَإِنَّهُ لَيْسَ بِنَبِيِّ إِنْ كَانَ نَبِيّاً حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصُلُونَهَا ۚ فَبِئُسَ الْمَصِيرُ ﴿ ﴿ هِي كِنا يُهَا الَّذِينَ امْنُواۤ إِذَا تَنَا جَيْتُمُ فَلَا تَتَنَا جَوُا بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَ مَعْصِيَتِ الرَّمُولِ وَتَنَاجَوُا بِالْبِرِّ وَالتَّقُوى ۚ وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيِّ اللَّهِ تُحَشِّرُونَ ﴿ ٩﴾ إِنَّمَا النَّجُوى بِالْإِنْمِ وَنَحُومٍ مِنَ الشَّيْطَنِ بِغُرُورِهِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ امَنُوا وَلَيْسَ هُوَ بِضَآزِهِمْ شَيْئًا اِلَّا بِإِ ذُن اللَّهِ ۗ أَى اِرَادَتِهِ وَ عَلَى اللَّهِ فَلَيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾ يَا يُهَاالَّذِينَ امَنُوٓا اِذَاقِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا تَوَ سَّعُوا فِي المَجْلِسِ النَّبِيِّ اللَّهِ أَوُ الذِّكُرِ حَتَّى يَجُلِسَ مَنُ جَائَكُمُ وَفِي قِرَاءَ قِ الْمَحَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَح اللهُ كَكُم فَي الْحَنَّةِ وَإِذَا قِيْلَ انْشُزُوا قُومُوا إلى الصَّلوةِ وَغَيْرٍ مَا مِنَ الْحَيْرَاتِ فَانْشُزُوا وَفِي قِرَاءَ وَ بِضَيِّمُ الشِّينِ فِيهِمَا يَرُفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ الْمَنْوُا مِنْكُمْ بِالطَّاعَةِ فِي ذَلِكَ وَ يَرُ فَعُ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجْتِ ۚ فِي الْحَنَّةِ وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيْرٌ ﴿ ١١﴾ يَا يَهَا الَّذِينَ امَنُوٓا إِذَا نَا جَيْتُمُ الرَّسُولَ ارَدُتُمُ مُنَاحَاتَهُ فَقَلِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُوٰنَكُمْ قُبُلَهَا صَٰدَقَةً ﴿ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاطَّهَر ۗ لِذُنُوبِكُمْ فَإِنَّ لَّمُ تَجِذُوا مَا تَتَصَلَّقُونَ بِهِ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ لِمُنَاحَاتِكُمُ رُحِيمٌ ﴿١١﴾ بِكُمْ يَعْنِي فَلاَ عَلَيْكُمُ فِي الْمُنَا حَاةِ مِنْ غَيْرِ صَدَقَةٍ ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ ءَ أَشُفَقُتُمُ بِتَحْقِيُقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَإِبْدَالِ الْتَانِيةِ الْفَأْ وَ تَسْهِيلُهَا وَإِدْخَالِ الْفِي بَيْنَ الْمُسَهَّلَةِ ﴿ والْانُحرى وَ تَرُكِهِ آى أَخِفْتُمُ مِنُ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُولِكُمْ صَدَقْتٍ لَلْفَقْرِ فَالْكُمُ تَفْعَلُوا الصَّدُقَةَ وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمُ رَجَعَ بِكُمُ عَنُهَا فَاقِيْمُوا الصَّلْوةَ اتُوا الزَّكُو ةَ وَاطِيْعُوااللهُ وَرَسُولُهُ أَى دُو مُوا عَلَىٰ ذَلِكَ عُ وَاللَّهُ حَبِيرٌ بِكُمَا تَعُمَلُونَ ﴿ أَهُ

ترجمه :....ورة جاولمدنيه بحس مل ٢٢ يتي بي بسم الله الرحمن الوحيمه

الله تعالی نے اس مورت کی بات من لی جوآب سے جھڑرہی تھی (اے پیغبرا آپ سے بار بار عرض کردی تھی )اپینے شوہر کے معاطے میں (جب ناس ظہار کرتے ہوئے انت علی تحظور امی کمدوا اس رحورت نے جبرسول اللد واللہ علی ان آپ نے فرمایا کہوہ اسے فاوند پرحرام ہوگئ ہے۔جیا کہ پہلے سان کا یکی دستور چلاآ رہاتھا کہ ظہارے ہوئی ہمیشہ کے لئے حرام ہوجاتی ہے۔عورت خولہ بنت تعلیقی اور شوہراوس بن صامت )اور الله تعالی سے شکایت کر دی تھی (اپی تنہائی اور فاقد اور کمسن بچوں کی کداگر شوہر کے پاس رہے تو ضائع ہو جا کیں گے اوراس کے یاس دیتے ہو کے مرجا کیں سے )اوراللہ تعالی تم دونوں کی تفتگو (بارباری بار حیت)سن رہاتھا اللہ تعالی سب پھے سننے والاسب كجود يمضة والا (جائة والا) ب-جولوك ظباركت بي (يظهرون، امل من يسظهرون تفارتا كوادعام كرديا كياراوراك قراءت میں طا اور حا اور خفیفہ کے ورمیان الف کے ساتھ ہے اور دوسری قراءت یقاتلون کے دزن پر ہے اور دوسری جگہ بھی یہی تفصیل ہے ) تم میں سے اپنی بیوبوں سے وہ ان کی ماکیں ہیں۔ ان کی ماکیں توبس وی ہیں۔ (الملائی ہمزہ اور یا کے ساتھ اور یغیریا کے ہے) جنہوں نے ان کو جنا ہے اور وہ لوگ (ظمار کے ذریعہ ) بلاشبرایک نامعقول اور جھوٹ (غلط) بات کہتے ہیں۔ اور یقینا اللہ تعالی معاف کردینے والے بخش دینے والے ہیں (ظہار کرنے والے کو کفارہ کے ذریعہ) اور جولوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں۔ پھراپنی بات کی تلافی کرنا چاہج ہیں۔ظہار کےخلاف کرتا جاہج ہیں اس طرح ظہار کی ہوئی ہوئی وک کر، جوظہار کے مقصد کےخلاف ہے۔ یعنی ہوی کاحرام ہو جانا ) تو ان کے ذمدایک غلام یا باعدی کا آزاد کرنا ہے ( یعنی غلام آزاد کرنا خاوند کے ذمد ہے )اس سے پہلے کہ دونوں باہم (جماع كرك )اختلاط كرين اس كيم كوهيم على جاتى ہے۔اوراللہ تالى وتمبارےسب كى بورى خبرہے۔ پھر جس كو (غلام ياباندى) ميسر ندوتواس ك ذمه بدرب دوم بين كروز بين اس بيل كه بابم اختلاط كرين پرجس سے بير روز س) بعى ند بوكين تواس ك ذمه ساتھ مسكينوں كھانا كھلانا ہے (يعنى جماع سے يہلے مطلق كومقيد برجمول كرتے ہوئے۔ برمسكين كوشرى زياده درائج غذاا يك مددے كر)يد كفاره ميں سہولت)اس لئے ہے کہ انٹدورسول برتم ایمان لے آؤاور پیر (ندکورہ احکام)اللہ کی صدیں ہیں اور کافروں کے لئے دردناک (تکلیف دہ)عذاب موگا۔ جولوگ اللدورسول کی خالفت (خلاف ورزی) کرتے ہیں وہ ایسے دکیل (رسوا) ہوں سے جیسے ان سے پہلے ( تیفیروں ) کی خالفت کر کے ذكيل موسة بين اورجم نے كلے كطاحكام نازل كے بين ( پيغبر كے سے مونے ) راور (احكام كے ) افكاركرنے والوں كوذلت (ورسوائى ) كاعذاب موكا يوس روزان سب كوالله تعالى دوباره جلائ كار مران كاسب كيا مواان كوجتلا در كاجوالله في محفوظ كرر كها ب اوربيلوك اس كو بھول سے ہیں اور اللہ ہرچیز پرمطلع ہے۔ کیا آپ نے اس پرنظر نہیں فرمائی (آپ کومعلوم نہیں) کہ اللہ سب کھے جانتا ہے جوآسانوں میں ہے اور جُوز مین میں ہے کوئی سر وی تین آدمیوں کی ایک نہیں ہوتی جس میں چوتھادہ نہ ہو۔ ادر نہ یانچ کی ہوتی ہے جس میں چھٹادہ نہ ہوادر نہاں سے کم اور شان سے زیادہ مگروہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ لوگ کہیں بھی ہوں۔ پھران کو قیامت کے روزان کے کئے ہوئے کام بتلادے گا۔ بلا شبالله تعالی کو ہر بات کی پوری خبر ہے۔ کیا آپ نے ان اوگوں پر نظر نیس فرمائی۔جن کوسر گوشی سے منع کیا گیا ہے چروہی کام کرتے ہیں جس سے ال كومنع كرويا كميا تعا۔ اور كناه اورزيادتى اور رسول كى نافر مانى كى سركوشيال كرتے ہيں۔ يعنى يہود جنہيں استخضرت كزديا تعابير يبودآليل ميں مركوشياں كرتے تتے۔مسلمانوں كودكھلاكرتا كەسلمان وسادس ميں گھرے دہيں)اور جب آپ كے پاس (اے پیغمبر ) يوك آت بي اواي لفظ سلام كرت بير جس ساب والله في سلام نيس فرمايا (يعنى كهته بين السام عليك بمعنى موت ) اورائ جي مل كيت الله في ماد ال كين يركول مزانيس دى (اس طرح سلام كرفي بر، اگريه في موت معلوم مواكديه في نبيس بيس)ان كيجنم كافى ب- يادك اس يس داخل مول كيسوده براممكاندب-اسايمان والواجب تم سركوثى كروتو مناه اورزيادتي اورسول كى نافر مانى كىسركو شیال مت کرواور نفع رسانی اور پرمیز گاری کی با تول کی سرگوشیال کرواوراندے دروے جس کے پاستم سب جمع کے جاؤ گے ایسی ) سركوشيال محض شيطان (كے قريب) كى وجے بين تاكمسلمانوں كول ميں رئح ندا الے حالانكدوہ بدول الله كارادے كان كو كچھ ضررنہیں پہنچاسکنا اور سلمانوں کو اللہ بی پر تو کل کرنا چاہے۔اے ایمان والو! جبتم ہے کہا جائے کہ مجلس میں جگہ کھول دور وسیج کردو)۔ آ
خضرت کی جگس یا جلس ذکر مراد ہے تا کہ آنے والے کے لئے گئجائش ہوجائے۔ایک قراءت میں جالس میں آیا ہے ) تو تم جگہ کھول دیا کرو
۔ اللہ تعالیٰ تہمیں (جنت میں ) کھلی جگہ دے گا۔اور جب بیکہا جائے کہا تھ کھڑے ہو ( نماز وغیرا چھے کا موں کے لئے کھڑے ہوجاؤ) تو اٹھ
کھڑے ہوا کرو ( ایک قراءت میں دونوں جگہ ضمیشین کے ساتھ ہے۔اللہ تعالیٰ (جنت میں ) درجے بلند کرے گاتم میں ایمان والوں کے
جواس کھم کو مانے والے ہیں ) اور (بلند کرے گا) ان لوگوں کے جن کو کھم عطا ہوا ہے۔اللہ تعالیٰ کو سب اعمال کی پوری خبر ہے۔اے ایمان والو
جبتم رسول سے سرگوثی کیا کرو ( اس کا ارادہ ہو ) تو اپنی اس سرگوثی ہے پہلے کچھ خبرات کر دیا کرو۔ یہم ہمارے والا تم پر رحم کرنے والا
جب ایسی ایسی سے بھر گرات کی کہا گروں ہمرا کوئی سے بہلے کچھ خبرات کر دیا کرو۔ یہم ہمارے والا تم پر رحم کرنے والا
ہمری ہمزہ کو الف سے بدل کر اور دوسری ہمزہ کے الف کے ساتھ اور بغیر الف کے سہیل یہ ہے کہ لیمن گھرا گئے ) سرگوثی سے پہلے خبرات کرنے
سری ہمزہ کو الف سے بدل کر اور دوسری ہمزہ کے الف کے ساتھ اور بغیر الف کے سہیل یہ ہے کہ لیمن گھرا گئے ) سرگوثی سے پہلے خبرات کرنے سے سرغ مرب کی وجہ سے ) سوجب تم (خبرات ) میک الف کے ساتھ اور بغیر الف کے سہیل یہ ہے کہ لیمن گھرا گئے ) سرگوثی سے پہلے خبرات کرنے بہدر سے واور زکو قو دیتے رہا کر واور اللہ ورسول کا کہنا مانا کرو ( لیمن ان احکام کی پابندی رکھا کرو ) اور اللہ تعالیٰ کو تہمارے سب اعمال کی پوری خبر

شخفیق وتر کیب:.....قد سمع الله بمعنی اجاب تجادلک مجادلہ کے عنیایہاں مجازام کالمہ کے ہیں یعنی بار بار کلام کرنا۔ ...

الذين يظاهرون يقاتلون كوزن پرعاصم ، ابوالعالية ، سين كى قراءت ہے۔

من نساء هم۔اس سے مرادیوی ہے۔ چنانچہ بقول صاحب ہدایہ باندی سے ظہار نہیں ہوتا۔ نیزنساء کی اضافت ضمیر کی طرف ہے یعن اپنی بوی چنانچہ کی عورت سے اگر اس کی اجازت کے بغیر کی نے نکاح کرلیا اور پھر اس بیوی سے ظہار کیا۔ ظہار کے بعد اس منکوحہ نے نکاح کی اجازت دی تو اس صورت میں ظہار نہیں ہوگا کیونکہ اجازت دینے سے پہلے بیاس کی بیوی نہیں ہوگی تھی اس لئے ظہار بھی نہیں ہوگا۔

ما هن امهنهُ مُ يعنى بيوى هيقة مان نبيس موتى -اس لئے حقیق مال سے حرام مونے ميں تشبيه بھی دينی چا سيے الابيد كه شرعااجازت ہے جيسے رضاعی مال كہنا يا امہات المونين از واج مطهرات كوكہنا۔

منكوًا من القول يعنى شرعانا معقول بات بـ

زوداً باحق بات ہادر بیاس لئے کہ تشبید سے مقصوداگر چیطلاق ہادرنا جائز دناردائیس ہوتی لیکن منکوحہ کوایک الی عورت سے تشبید دینا جو ہمیشہ کے لئے حرام ہو بری بات بھی گی اور جا بلیت کی یادگار ہے۔اصول فقہ کی تماہوں میں اس موقعہ پر یاشکال نقل کیا گیا ہے کہ شوافع کے اصول پر جرام چیز کی مشروع چیز کا سبب نہیں ہونی چا ہے۔ حالانکہ ظہار کا منکر ہونانص سے ثابت ہور ہا ہے۔ چھر یہ کفارہ جیے شرع تھم کا سبب بنا؟ اس کا جواب بید دیا گیا ہے کہ ہماری گفتگواس صورت میں ہے جب کہ سبب مشروع ہواور تھم بھی مطلوب ہواور چھر سبب کی ممانعت کی جائے تو اس صورت میں تھم مشروع ہوگا یا نہیں مثلا خرید وفروخت شرعا جائز ہادراس سے ملکیت مطلوب ہوتی ہے لیں فاسد خرید وفروخت کی وجہ سے آیا۔ ملکیت ثابت ہوگی یا نہیں لیکن کفارہ میں میصورت نہیں ہے کیونکہ وہ مطلوب نہیں ہے بلکہ ظہار پر سرزش کرتے ہوئے مشروع ہوا ہے اس لئے ملک سبب بی ممنوع ہونا چا ہے جیے قصاص کہ وہ آلی کی سرا ہے۔ای لئے قصاص کا سبب یعنی ابتدائی قرام ہے۔

والذین یظاهرون ظهاری حقیقت بیہ کہ بیوی کو مال کے اس کے کسی ایسے جزء کے ساتھ تثبیدہ یناجس کو بول کر ذات مراد لی جاتی ہے جیسے کہا جائے ۔ انت علی کامی یا کظھر امی اور نیت حرام ہونے کی کی جائے تو بالا جماع ظہار ہوجائے گا۔ لیکن امام اعظم اور امام

ما لک نے مال کےعلاوہ دوسرے محرمات کو بھی مال پر قیاس کیا ہے جیسے بہن ، خالہ ، پھو پھی وغیرہ ای طرح رضا عی محرمات بھی اس میں داخل ہیں۔ ۔امام شافعی بھی ایک قول میں ہمارے شریک ہیں اور ایک دوسرے قول کےمطابق صرف مال کے ساتھ ظہار خاص ہے۔ ظہار کا تھم یہ ہے کہ بیوی کفارہ اداکر نے تک حرام رہے گی۔اور اس کی حرمت چونکہ نص سے ثابت ہے اس لئے اس کو حلال سیجھنے والا کافر ہوجائے گا۔

ظہار کے الفاظ بول کرکوئی طلاق کی نیت کر ہے قوطلاق بائندہ وجائے گی اورکوئی تعظیم و تکریم کی نیت سے کہتو تکریم ہی بھی جائے گ اورا گر بغیر نیت بیالفاظ کہدو ہے تو کوئی تھم مرتب نہیں ہوگا۔

ٹم یعودون لما قالو الین لقص ما قالوا مضاف محدوف ہے حاصل ہے ہے کہ شوہرائی بات کے برخلاف بیوی سے بیوی کے معاملات كرنا جائيكن عود كاصورت كيابوك؟ اس يس أئمكا اختلاف ب-حسن كنزويك صرف بمسترى كوزريد عودكهلات كالاام مالك كيزديك عزم بمائ سي بعى عود موجايكا ـ امام عظم ك زديك دواى جماع سيعود موجايكا ـ ام شافئ كيزديك مرف يوى ريخ دیے سے بی عود موجائے گا۔ لیعن ظہار کے فور ابعد اگر شوہراس کوطلاق ندد ہے قور موجائے گا۔ حضیہ کی تا سیدابن عباس ،حسن تمادہ کے اقوال ے بھی ہوتی ہے اورسفیان توری کے نزدیک عود کے معنی میر ہیں کہ اسلام لانے کے بعد جاہلیت کے اس ظہار کو پھر دہرائے۔اور کا ہربیا کے نزد یک عود کے معنی بار بارظہار کے الفاظ کو ہرانے کے ہیں اور ابوسلم کے نزدیک بیمعنی ہیں کہ ٹوہراسیے کہنے پر حلف کر لے۔ فتحوير دقبة \_ يبال سے كفاره كى تين صورتول كى تفسيل ب- بيمبتداء باس ك فرعيهم محدوف بيابقول مفسرًا عماقها عليه يحريه جملهمو صول کی خبر ہوجائے گا۔ اور قامعنی شرط کی وجہ سے ہے۔ حاصل سے ہے کہ جماع اور دواعی جماع کی اجازت غلام، باندی آزاد کرنے سے پہلے ہیں ہے۔تاہم کی نے اگرابیا کرلیاتو توباستغفار کیاجائے۔کفارہ صرف ایک ہی دینار سے گاخواہ بار جماع کرے اوراس تھم کی یابندی خاو عدیوی دونوں پر ہوگی ۔ بعض علماء کے نزدیک کفارہ سے پہلے صرف جماع کی ممانعت ہے دواعی جماع کی ممانعت نہیں ہے پھر غلام باندی عام ہیں۔ مسلمان مویا کافرچیونا مویابرا، گونگامویا کانا، یاببراایک باته اور دوسری جانب کی ٹا تگ کی موئی موین خرضیکرجس غلام باندی کی منعمت باتی مو اس کوآزاد کیاجاسکتا ہے۔ای طرح مکاتب کوآزاد کرناجس نے ابھی کھے بدل کتابت ادانہ کیا ہویا ہے آدھے غلام کو پہلے اور باقی کو بعد میں آزاد كرنے سے كفارادا ہوجائے كا۔البت بالكل غلام باندى جيے نابينا، ديواند، وونوں ہاتھ يا پاؤں ياايك بى جانب كے ہاتھ پاؤل يا دونوں انگو تھے کے ہوئے کوآ زاد کرنایا مد برغلام یاای مکاتب کوآزاد کرناجس نے مجھ بدل کتابت اداکر دیا ہویامشترک غلام کے ایک حصرکو پہلے اور بقیہ کو بعد من زاد کرنا کافی نہیں ہوگا۔ بیتمام تفعیل حفیہ کے نزدیک رقبہ کے مطلق ہونے کی بنیاد ہونے پر ہے۔ امام ثافع کے نزدیک کفارہ کے آل پر قیاس کرتے ہوئے صرف مسلمان غلام کوآ زاد کرنا ضروری ہے بلحاظ ذات غلامت موجوکارآ مدمور ناقص اور عیب دارنا کافی ہوگا. فعن لم بجد فصیام یکفاره کی دوسری صورت ہے۔غلام باندی کے نہ پائے جانے کی معنی میں اختلاف ہے۔امام مالک کے زو کی سیمعنی ہیں کہ غلام باندی خواہ خدمت کے لئے ہوں یاان کی قیت خواہ وہ اپی ضرور یات کے لئے ہو۔ان دونوں کے ندہونے کی صورت میں روزوں کے ذر بعد کفارہ اداکیا جائے گا۔ لیکن امام شافعی کے نزویک بیدونوں چیزیں زائداز ضرورت ندہوں تب روزے رکھائے جائیں محے۔البتة حنفیہ کے نزديك صرف غلام باندى كى موجود كى ياغيرموجود كى كاعتبار كياجائ كاقيت ياس مونے كالحاظنيس كياجائے كا ليعني أكرغلام باندى موجود بيس خواه خدتی ہیں تب انہیں آزاد کیا جائے گا۔ورنہ اگران کی قیمت ہوخواہ صرف سے زائد ہوبہر صورت روزوں کی اجازت ہوگی۔ چنانچ کفارہ کی متقلی غریوں کو کھانا کھلانے کی جانب بیاس طرف مثیر ہے کہ کفارہ ظہار میں بعید غلام باندی کا اعتبار کیا گیاان کی قیمت کانہیں۔ برخلاف کفارہ قتل کے اس میں منتقلی نہیں ہے ، اور دو ماہ کے روز مے مسلسل ہونے ضروری ہیں۔ در میان میں رمضان اور یا نچ ممنوعہ دن بھی نہیں آنے عامین ای طرح کسی عذر کی وجہ سے بھی اس تسلسل میں فرق نہیں آنا جا ہے۔ورند بلاعذر ناغد کی صورت میں بالا جماع دو ماہ کے از سرنوروزے ر کھنے پڑیں گے۔اور حنفیہ کے نزویک عذر کی وجہ سے جی ناغہ ونے سے سابقدروزے کا اعدم ہوجا کیں گے یہاں بھی روز سے جماع اوردوا عی

جماع سے پہلے ممل کرنے ضروری ہوں گے۔اور بعض کے نزد کی صرف جماع سے پہلے روزے رکھنے ضروری ہیں۔ای طرح حنفیہ الکیہ کے نزدیک دن ورات دونوں میں بیوی سے بچنا ضروری ہوگا۔امام شافعیؓ کے نزدیک روزوں کے درمیان رات کو جماع کرنے سے روزوں کے تسلسل میں کوئی فرق نہیں ہوتا لیکن نص کا اطلاق حفیہ کی تائید کر رہاہے۔امام شافعی اورامام ابو یوسف کی دلیل بیہے کہ اس صورت میں روزوں کواگرازسرنو دہرایا گیا تو تمام روزے جماع سے موخر ہوجائیں گے۔ کیکن اگران ادا کتے ہوئے روزوں کومعتبر مان لیا جائے تو کم از کم بعض روزے ہی مقدم ہوجا کیں گے۔اس لئے من قبل ان بتما سایر فی الجملة عمل کرنے کی بہتر صورت بیے ہے کہ ان روز وں کا اعتبار کرلیا جائے اور از سرنو روزے ندر کھائے جائیں لیکن طرفین کا جواب بی ہے کدروزوں کے کفارہ میں دوچیزیں مقصود ہیں۔ایک تمام روزوں کا جماع سے پہلے ہوتا اور دوسرےان تمام روزوں کا جماع سے خالی ہونا۔ بس نہ کورہ صورت میں پہلامقصد اگر چہ حاصل نہیں ہوا۔ تا ہم دوسرے مقصد کوسامنے رکھ کر روزول كوازسرنور كهناجابي-تاكهمكنه حدتك نص برعمل موسك- فمن لم يستطيع فاطعام بيكفاره كي تيسري صورت بي يعني غلام باندى كو آزادکرنے کی طرح اگرکوئی دوماہ کے سلسل روز نے ہیں رکھ سکتا ہو۔ بڑھا بے پا بیاری کی دجہ سے بالکل نہیں رکھ سکتا ، یا دومہینے کے سلسل روز ب ر کھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو چرتینرامرحلہ یہ ہے کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ فی مسکین آ دھاصاع گیہوں یا ایک جویا تھجوروں کا دے دے یا اتی قیت ادا کردے یا دووقتہ پید بھر کے کھانا کھلادے۔ تو حفیہ کے نزدیک سب صورتیں جائز ہیں۔ یعنی امام مالک ادرامام شافعی کے نزدیک آخضرت والمناك ييان كحساب سے في مسكين ايك طل اور تهائي رطل جواناج زياده كاستعال بوتا مود دے داور فقيركو مالك بنانا ضروري بناباحت ال كنزديك كافى باورند قيت كى ادائيكى جائز باور چونكدكهانا كطائ مين من قبل أن يتما ساكى قيزيس ب-اس لئ درمیان میں جماع حنفیہ کے زویک کفار نہیں ہوگا لیکن امام شافعی مطلق کومقید پرمحمول کرتے ہوئے تیسری صورت کو پہلی دونوں صورتوں پر قیاس کر کے من قبل ان یتما میا کی شرط مقدر مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ طلق ومقید اگر دووا تعول میں بھی الگ الگ ہوں گے تب بھی مطلق کو مقید سمجها جائے گا برخلاف حنفیہ کے وہ ایک حادثہ میں بھی مطلق ومقید کو الگ الگ رکھتے ہیں اور رائح یہی اصول معلوم ہوتا ہے کیونکہ شارع کے نزدیک بیقیدا گرضروری ہوتی تومطلق کیوں ارشادفر ماتے ہیں۔ چرشو ہر کے ظہار کے بعد کفارہ کی ادائیگی پرشو ہرکومجبور کرنا ہیوی کاحق ہے۔ صاحب کشاف اورصاحب مدارک دونوں نے فر مایا کے عورت قاضی کے یہال مرافعہ کرسکتی ہے اور قاضی شو ہرکومجبور کرےگا۔ بلکہ کفارہ ظہارہی الیا کفارہ ہے جس میں خاوندکوچیل بھی جمیجا جاسکتا ہے تا کہ بیوی کی حق تلفی ندہو۔ان الذین بیحادون اہل مکمراد ہیں۔اس میں آنخضر معد ﷺ ك لئے فتح وكامراني اور وشمنوں كے ذكيل ورسوا ہونے كى بشارت ہے۔ كبتو الكھا۔ في تحقق ادريقين كے لئے لائي كئي ہے۔ ونسوه ففلت وتسائل مرادب

ما يكون - مانافياوركان تامد باورمن زائده بـ

نجوی مصدر بمعنی تناجی، فاعل ہے۔ سرگوشی اور پوشیدہ گفتگو کے معنی ہیں اس میں اللہ کے علم کی وسعبت مقصود ہے۔ معانیہ محانیہ معنی تناجی وہ مقدمین غیراں معنوں تناسب محانیہ معانیہ معانیہ معانیہ معانیہ معانیہ معانیہ معانیہ م

الا وهو محل نصب میں ہے۔استثناء مفرغ حال ہے۔ابوجعفر کی قراءت ماتکون ہے۔ نبوی مونث ہونے کی وجہ سے بیکن عام قراءت بقول ابوالفضل مذکر کے صیغہ سے ہے۔

ولا اکثر عام قراءت جری بے بحوی پرعطف کی دجہ سے لیکن حسن ، اعمش ، این ابی ایخی ، ابوجود لیقوب نے رفع کے ساتھ پڑھا ہے بجوی کے کم مرعطف کرتے ہوئے من ذائد ہوگا۔ اور بجوی مصدر ہونے کی صورت میں مضاف مندوف ہوگا۔

ای من ذوی نجوی اور بمعنی متناجین موتو چرحذف مضاف کی ضرورت نہیں موگی۔اور دوسری صورت رفع کی بیہ ہے کہ ادنی مبتداء مواورالاهومعهم اس کی خبراور دلااکٹر کاعطف ادنی مبتداء پر مو۔

الم تو \_ يبودومنافقين مرادين\_

ہما لم یعید فٹ ۔ ذمی کافر کے سلام کے جواب میں علماء کی رائے مختلف ہے۔ ابن عباس جعی قاد ہ ظاہر امر کی وجہ سے واجب کہتے ہیں۔ امام ما لک فرماتے ہیں واجب ٹیس ہے۔ ضرف علیک جواب میں کہ دینا کافی ہے۔ حنفی گئز دیک حدیث کی وجہ سے جواب میں وعلیک کہنا واجب ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں علاک السلام کہنا جا ہے۔ یعنی سلامتی تجھ سے اٹھتی ہے۔ اور بعض مالکید کے نزدیک السلام علیک جواب دینا جا ہے۔ سلام کے معنی پھر کے ہیں۔ یعنی تجھ پر پڑیں پھر۔

انما النجوی من الشیطان یعی فیبت اور آبروری کی باتیں سلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لئے شیطانی جال ہے۔ جس میں خودمرگرشی کرنے والے پہنسیں گے۔الی معرفت کتے ہیں کہ سلمانوں کی آبروریزی میں غوروخوص سے سوء خاتر کا اندیشہہے۔

وليس بضارهم شيئا الاباذن الله النين فيبت يعلم رئ كرف والول كي ليتخويف ب-

تفسعوا محابر جونكم للنوى كے لئے تافس كرتے تھاس لئے تھے كا كلم ديا كيا ہے۔

یقتی الله ای طرح برفع الله دونوں مجردم میں جواب امر جواب شرط کی وجہ سے اُشر وانجلس میں تنگی کی وجہ سے اٹھنے کو کہا جائے تو اس کی تعمیل مقصود ہے، یا اذان کے بعد نما زوجها عت میں سستی سے مع کرنامقصود ہے۔

اللين او توا العلم عطف خاص على العام بدايل علم ك فسيلت اس سواضح ب-

بین بدی نجو کم ۔اس میں حضور و اُلگائی تو قیرغر باءوساکین کا انقاع اور کثرت سوال سے رو کنااور خلص ومتافق میں امیاز اور محب و نیااور محب آخرت میں فرق کرنے کے لئے صدقہ کا تھم دیا گیا۔ بعض کے رہے مواجب تعااور بعض کے نزدیک مستحب۔

فان لم تبعلوا اس کی خرمحدوف ہے جس کی ظرف سے فسر نے فلا علیہ کم سے اشارہ کیا ہے اور فان اللہ الح بڑاء کی علت ہے۔ اذار : فعالما اس من شریقیل بین کی سے اپنی سرچیه کی ادارہ کا ایک سے دوسر سرکی از سرچین من سر تیس

اذلم تفعلوا ۔اس میں تین قول ہیں۔ایک بیکر ماضی ہے جیسا کدابوالبقاء کی رائے ہے۔ دوسرے بیکر آذے معنی میں ہے۔ تیسرے بیہ کہ ان شرطیہ کے معنی میں ہے۔

ربط آیات: بیست می میلی مورت کے آخر میں رسالت کامضمون تھا۔ اوراس مورت کے شروع میں قدیم اللہ ہے جومسائل تو حید می اس طرح می می میں میں الل ایمان کی آخروی فشیلت کا بیان تھا۔ اس مورت کے شروع میں اہل ایمان پرد نیوی فضل کا بیان ہے۔ کیونکہ زمانہ جاہلیت میں جوئی تھی اسلام نے اس کوزم کردیا۔

آیت ان اللین محادون می الله ورسول کے فلان کرنے والول کے لئے وعید ہے خواہ وہ کافر ہول یا منافق بالحضوص بہودان میں دونول فتم کے خاص من منافق بالحضوص بہودان میں دونول فتم کے خاص منافق من منافق اللہ منافق ال

الم تو ان الله يعلم عدر وي كسلسلين مرآيت يا ايها الذين أمنوا اذاقيل الخسف يحمآ وابجل بروشي والى كي ب-

دعا کی۔الھم انی اشکوالیک اس پرآیات قدسمع الله نازل ہوئیں۔خولہ کے بارباراصرارکوبجادلہ کہا گیا ہے حقیق جدال وزاع مراز ہیں۔ انا سمعنا عباس ما احسن عقلها حیث جادلت مع رسول الله و لم تجادل مع الله بل شکت الیه دصرت عائش فر اتی ہیں۔ انا سمعنا المعجادلة مع الرسول ولم نسمع الشکری الی الله والله قد سمعها بہر حال جالیت میں بیوی کو مال کہنے ہے ہمیشہ کے لئے حرام ہوجاتی تھی۔ان آیات میں اصلاح کا عاصل ہے کہ بیوی کو مال کہددینے سے جب حقیقی مال نہیں بن گی تواس کی ابدی حرمت بیوی میں کیے آگئے۔ سور داح اب میں بھی فرمایا گیا ہے، و ماجعل از و اجکم اللائی تظاہرون منهن امهاتکم ۔

سے ہیا ہے۔ ھیل غزوہ احزاب ہواتواس سلسلمیں آیات ان الذین بحادون نازل ہوئیں۔جس میں رویے بخن اہل مکہ کی طرف ہے اورآ تخضرت على كے لئے بشارت ہے۔ آیت الم ترالی الذین یہوداور منافقین کے متعلق نازل ہوئی مسلمانوں کورنجیدہ اور کبیدہ کرنے کے لئے۔ چیکے چیکے کانا چھوی کیا کرتے تھے اور کن انکھیوں سے مسلمانوں کود مکھتے جاتے۔ تا کہ مسلمان خلجان اور ومراوس میں پڑجا کمیں۔ اسی طرح بید دونوں مجکس نبوی میں آتے اور السلام علیم کی بجائے السام علیم کہتے ہیں جس کے معنی بددعا کے ہیں اور کھسر پھسر کرتے ہوئے کہتے ۔لولا يعذبنا الله بمانقول ال برآيت واذاجاء وك الخ نازل موئى على مزاا يك مرتبه آپ ء يم ميرين شريف فرما تتے مجمع زيادہ تھا۔ جواہل بدرآئے انہيں كہيں جگدندلی اور ندائل مجلس ال کربیٹے۔ کہ جگہ کھل جاتی آپ نے دیکھا تو بعضوں کوجلس سے اٹھنے کے لئے فرمادیا۔ منافقین طعن کرنے لگے کہ کہاں کاانساف ہے۔آپ نے میکھی فر مایا کہ اللہ اس پر رحم کرے جوابے بھائی کے لئے جگہ کھول دے۔ لوگوں نے جگہ کھول دی اس پر آیت یا انتظا الذين امنوااذا قبل الخ نازل ہوئی۔ای طرح بچھ مال دارآپ کی خدمت میں حاضر ہوکر دیر تک سرگوشی کیا کرتے جس سے غرباء کواستفادہ کا کم موقع ماتا آپ کوسی ای طرح بیطویل سرگوشی نا گوارگزرتی - بلکرزیدین اسلم سے بلاسند فتح البیان میں منقول ہے کہ بچھ یہودومنافقین بلاضرورت مجى سرگوشى كياكرتے تاكمسلمان آنخضرت سے ان كا قرب مجھيں اور انہيں كى ضرر كا يہام ہوجائے۔جس سے خصين كوتكدر ہوتا۔ آيت نھوا عن النحوي من اولاً اس سے روكا كيا ہے كيكن بازندا ئے تو آيت اذا ناجيتم الرسول نازل ہوئى جس سے بد باطن لوگوں كى بھير جيث كئى ليكن پھر بعض صاحب استطاعت مخلصین کوبھی صدقہ کی ادئیگی کی پابندی سے تکی پیش آئی۔ چنانچہ سعد بن منصور ، حضرت علی سے تخ تح کرتے ہیں۔ ما عمل بها احد قبلي ولا يعمل بها احد بعدي كان عندي دينار ، فبعته بعشرة دراهم فكنت كلما نا جيت النبي على قد مت بین یدی نجوی در هما ثم نسخت فنزلت الشفقتم الخ ابن عر آنخضرت المنادشادشار ترت می اذاکنتم ثلاثة فلا يتنا جی اثنان دون الثالث الا با ذنه قرطی فرماتے ہیں کہ ظاہر حدیث سے سی مرز مانداور ہروقت کے لئے عام ہے۔ ابن عمر ،امام مالک اور جہور کی رائے یہی ہے خواہ سرگوشی واجب کے سلسلہ میں ہو یا مندوب ومباح کے متعلق ہو۔ کیونکہ رنجیدہ ہونے کا امکان سب میں ہے۔البت بعض حفرات کی رائے یہ ہے کہ محم ابتدائے اسلام میں تھا۔ جب کہ مؤن ومنافق تھے قتے اور منافق مسلمانوں کوستانے کے لئے سازشیں کرتے تھے لیکن جب اسلام پھیل گیااب میے تمنہیں ہے اور بعض حضرات اس کوسفر وغیرہ کے مخصوص حالات کے لئے مانتے ہیں۔جہاں ایک دوسرے سے خطرہ موسکتا ہے کیکن وطن میں اور جہال قابل اعتادها یی موجود مواس یابندی کی ضرورت نہیں رہتی۔

و تشرق کی نصامت اور اسلام سے پہلے عرب میں تعااوراس سے بیوی ہمیشہ کے لئے حرام ہوجاتی تھی۔اوس بن صامت اور ان کی بیوی خولہ بنت تعلیہ کے واقعہ اور بن مسلام سے پہلے عرب میں تعااوراس سے بیوی ہمیشہ کے لئے حرام ہوجاتی تعلیہ کے واقعہ ظہار نے ہمیشہ کے لئے اس کی تختی کوختم کر دیا۔ قد سمع کے بہم معنی بیں اور خولہ کی فریاد باصرار کو مجادلہ سے تعلیہ کے اس کی میں ابدی حرمت کا کوئی سب پایانہیں جاتا۔ نہ حرمت نسبی ہے نہ حرمت سبی ہے۔ پھر ہمیشہ کے لئے حرمت کیسی کی کو مال کہد دینے یا بیٹا کہد دینے سے کوئی حقیقت تو تبدیل نہیں ہوجاتی۔ تاہم بے احتیاطی سے بولنے کی سزایہ ہے کہ کفارہ دینے تک بوی حرام رہے گی۔

ظہار کسے کہتے ہیں: دیسے خنیہ کے زویک ظہار کے کہتے ہیں۔ یوی کو کر مات ابدید میں سے کسی کے ایسے عضو سے حرام ہونے کی نیت سے تثبیددی جائے جس کی طرف اس کودیکمنا مع ہے۔ ظہار کا تھم بیہ کہ کفارہ ہی ہوی کو حالال کرسکتا ہے۔ ظہار کے مختر مگر ضروری مسائل بیہ بیں۔

احكام ظہار: ......دزیادہ تر كرسے تثبيد دینے كى دجہ بيه وكى كداكثر مجامعت كے دقت بيوى كر پرليٹق ہے۔ تو مطلب بيه وكا كہ جيسے ماں كواس نيت سے لٹانا حرام ہے۔ اى طرح بيوى كو بھى حرام مجمتا ہوں۔ اى طرح دوبر سے اعضاء كى تشبيد ميں بھى مناسبت نكال لى جائے گى۔ ٢ منكم ميں خطاب چونكه سلمان بالغوں كو ہے اس لئے كافريا نا بالغ مسلمان كاظهار حقيق نہيں۔

سرناءے چونکمنکو حدیویال مرادیں۔اس لئے اٹی بائدی سے ظہار نیس موا۔

٣ ـ ظهار كرنا كناه باور بعض كنزديك كناه كبيره ـ

۵۔کفارہ ادا کے بغیر بیوی سے محبت اور اس کے دوائی حرام رہیں گے۔ حدیث بیل فرمایا گیا ہے۔ فلا تقوبھا حتیٰ تفعل ما امر ک الله۔ ۲۔ کسی وجہ سے ایکی بیوی سے محبت یا دوائی محبت کا ارادہ نہ ہواور اس کو خاوند طلاق دے دے یا بیوی مرجائے تو اس گناہ کی معافی تو ہہ سے ہو جائے گی کیونکہ کفارہ محبت کے لئے شرط ہے گناہ کے لئے نہیں۔

کے بغیرارادہ محبت اگر کفارہ اداکرے تب بھی محبت حال ہوجائے گی۔ کیونکہ کفارہ کے نفس وجونب کا سبب تو ظاہر ہے کروجوب اداکا سبب ارادہ محبت ہے۔ بس نفس وجوب کے بعد کفارہ اداکرنا محجے ہوجائے گا۔ البتہ اس کی ادائیگی بغیر ارادہ محبت واجب نہ ہوگی بلکہ صرف تو یہ کافی ہے۔ بس آیت میں عود کے ساتھ مقید کرنے کے معنی ایر ہیں کہ کفارہ کے بغیر محبت کے توجیت ہے تو نہیں غرضیکہ ارادہ محبت کے دقت تو ظہار کا تدارک کفارہ سے ہوگا اور بغیر ارادہ محبت کے توجیت سے تدارک ہوسکے گا۔

۸۔غلام با ندی آزاد کرنے باروزے رکھنے کے درمیان اگر شوہر نے صحبت کرلی تو از سرنو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔لیکن اگر کھانا کھلانے کے درمیان صحبت کرلی تو تجدید کفارہ کی ضرورت نہیں۔البند گناہ ہوگا جس کے لئے تو پر کی ہے۔

٩-چونك فى زمانكىيى غلام بائدى نيس بيساس لئے كفاره صرف دوزوں اور كھانا كھلانے كور بيدادا موگا۔

۱۰ کی مسائل سوره نساء کفار قبل کے ذیل میں اور کچھ مسائل سورہ ماکدہ کفارہ بمین کے تحت گزر بچکے ہیں اور ظہار کے متعلق تفصیل سورۃ احزاب آیت ماھن امائقم الخ میں گزری ہے۔ ان افلہ مسمیع علیم ۔اللہ تو سب ہی کی منتاد بھتا ہے وہ اس مورت کی گفتگو کیوں نہیں منتاجوآپ سے موئی بے شک وہ مورت مصیبت ذرہ تھی جس کی فریادی اور ہمیشہ کے لئے اس تم کے واقعات سے عہدہ برا ہونے کا راستہ بتلا دیا۔

کفارہ ظہار میں سرزنش کا پہلو: .......... ما هن امهاتهم - یوی اس که دینے سے قیق نال کیے بن عتی ہے؟ کہ قیق ال کاطر ح بمیشہ کے اللے حرام ہوجائے ۔ ہال کوئی جب اپنی برتمیزی سے ایک غلط اور نامعقول بیہودہ بات کہد دی اس کی تادیب بیہ ہے کہ گفارہ اداکر بے دورت کواس کے بغیر ہاتھ ندلگائے ، پر یوی اس کی ربی محض ظہار سے طلاق نہیں پڑگئی ۔ زمانہ جا ہلیت ہیں جوالی حالت ہوچی وہ محاف ہے ۔ کیون اب احتیاط کرو ۔ پھر بھی اگر تسی سے بیطلط ہوجائے تو تو برکر ہادر بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے گفارہ اداکر سے د لکم تو عظون کفارہ ، تعبید و سے سے کہ پھرائے غلطی نہ کرواور دوسر سے بھی بازر ہیں۔

احصاہ اللہ ونسوہ لیعنی ان کو تم تھر کے بہت سے کام یاد ہی نہیں رہے یا ان کی طرف توجز نہیں رہی لیکن اللہ کے ہاں وہ سب ایک ایک کر کے محفوظ ہیں وہ سازاد فتر اس دن کھول کر دکھ دیا جائے گا۔

غیر مسلم کے سلام کا جواب : .......دوک بمالم کیک باللہ یہودی اور منافقین آپ کوالسلام علیم کے بجائے السام علیم کہ کرسلام کرتے۔ جس کا دھکی آمیز جواب ان آیات میں دیا گیا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ آپ جواب میں صرف وعلی فر مادیتے ۔ لیمی تنہاری چیش کش والیس جہیں ہی مبارک ایک فرحزت عاکش صدیقہ نے یہودی کے السام کے جواب میں علیک السام والملعنة کہ دیا آپ وہی نے نا پندفر مایا صدیقہ بولیس یا رسول اللہ وہی ا آپ وہی نے خیال نہیں فر مایا اس نے کیا کہا؟ آپ وہی نے فر مایا تم نے خیال نہیں کیا میں نے کیا کہا؟ یعنی جواب میں صرف علیک کہ کراس کا تخدای کو دالیس کر دیا ۔ ہمیں اپن زبان کو گذہ نہیں کرتا جا ہے۔ فقہانے لکھا ہے کہ کفار کے سلام کے جواب میں صرف علیک کہ دیا جائے یا ہداک اللہ کہنا چا ہے کین آگر ''آداب عرض ہے'' بندگی بجالاتا ہوں ، تو آئیس جملوں کو جرانے کی اجازت

ہے۔البت ابتداء سلام ٹیس کرنا چاہیےاورسلام کے جواب میں سلام ٹیس کہنا جاہیے کیونکہ کافر کی سلامتی تفر کی سلامتی ہے جومطلوب ٹیس۔ بلکہ ' ہدایت مطلوب ہےالبت دفع ضرر کے لئے دونوں باتوں کی اجازت ہے۔

سر گوشی کی حدود: ......فلاتسنا جو ایمکن باس پرکوئی شبرکرے کرمنافقین کو فلا تسنا جو ا بالانم کہا گیا ہے۔ مگروہ کہ سکتے ہیں ہم
توبدوتقوی کی سرگوشی کرتے ہیں اثم وعدوان کی سرگوشی تیں کرتے۔ کیونکہ صورة تو دونوں ایک بی ہیں۔ان میں فرق واقمیان معلوم نہیں ہوتا۔اس کا
جواب پر کئر وتقوی کے مضامین مسرگوشی کے لائق بہت کم ہیں۔الی سرگوشی تو شاذو تا در بی بھی ہوگی۔ بر ظاف شرارت وخیافت کے کہ اس میں
سرگوشی بکشرت ہوتی ہے ہیں دونوں میں بھی ایک اقبیاز کافی ہے۔ پھراس کے علاوہ قرائن خارجیہ خصوصی احوال بھی دونوں سرگوشیوں ہوا کیے دو

انما اللجوی من المشیطان منافقین کی کانا پھوی مسلمانوں کودگیر کرنے کے لئے تقی عمر مسلمانوں کو یادر کھنا چاہیے کہ یہ سب شیطان کی بڑارت ہے۔اوردہ ان کا پھو بگاڑ نہیں سکتا۔اس کے بقضہ بٹس کیا ہے۔سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔اس کا بھم نہ ہوتو لا کو شھو بے بدگا نھ لیس بال برکانیس کر سکتے۔اس کے دلکیر ہونے کے بجائے اپنے اللہ پر بھروسدر کھنا چاہیے۔احادیث میں ہے کہ بلس میں ایک آدی چھوڑ کردو خمض کانا پھوئی نہ کریں اس سے تیسراد کھیر ہوئے یہ مسلم بھی اس آیت کے تحت آسکتا ہے۔ بیتو خلوت کا ادب تھا آ کے جلوت کا ادب ارشاد ہے۔

رسول الله سے خصوصی گفتگواوراس سے پہلے خیرات کی مصالح: .......فقد موا بین یدی نجو کم صافة منافقین تواپی برائی جلانے کے لئے سرگوشی کرے دوسرول کواستفادہ سے برائی جلانے کے لئے سرگوشی کرے دوسرول کواستفادہ سے رکاوٹ کاسب بنتے کرمروت واخلاق کے سب کی کوئع نفرماتے ہاں لئے سرگوشی سے پہلے خیرات کا تھم دیا گیا۔ آیت ہم اواس کی کوئی مقدار نہیں آئی لیکن روایات ہیں مختلف مقدارین ذکر کی می ہیں۔ کوئی مقدار مقرر نہیں۔ تا ہم محتلہ ہوئی چاہیے اس صدقہ میں کئی فائدے سے اس طرح غریوں کی امداد ہوجاتی تھی تعلق وغیر محلل میں امتیاز، غیرضروری سرگوشی سے نجات، منافقین تو بحل کے مارے جھٹ کا کے اور مسلمان ہی جو سے کہ کہذیادہ سرگوشیاں اللہ کو پہندئیں۔

فاذلم تفعلوا \_اورروایات سےمعلوم موتا ہے کہ اس عمر برعام طور سے مل کرنے کا فوجت نہیں آئی۔حفرت علی کابیان ہے کہ اس برصرف میں

نے عمل کیا ہے۔صدقہ دلانے کا جومقصد تھاجب وہ حاصل ہو گیا۔تواس وقتی حکم کوبھی اپنالیا جائے کہ ان احکام کی اطاعت میں ہمہ تن سکے رہوجو کبھی منسوخ ہونے والے نہیں ہیں۔انہی سے کافی تزکیفس ہوجائے گا۔

لطا كف سلوك : ......ذلكم تو عظون \_ مالى كفاره كووعظ و سيركم بناسى دليل ب كداصلاح نفس مين مالى جرماندى خاصى تا شير ب مشائخ بهى اس تدبير ب معالج كرتى بين ليكن خود مشائخ كوده جرماندوصول نبيس كرنا چاہي -و تناجو ا بالبر و التقوى كى مصلحت ت تخليد ميں گفتگو كے جوازى بياصل بمشائخ كاس پر بھى عمل ہے -اذا قيل لكم تفسحوا - بياني عموم كامتبار ب بعض آ داب مجلس مشائخ پروشى دال رہى ہے -

یو فع الله الدین امنوا معلوم بواکه وام وخواص کے مراتب کی رعایت ضروری محراس کا مدارش کی رائے پر ہےنہ کدان کے اصحاب کی آراء پر فقد موا بین یدی نجو کم صدقة اس کی علت سے معلوم بوتا ہے کہ ش سے سرگوشی بڑی بھاری بات ہاس کی جراءت نہیں کرنی جا ہے ء اشفقتم ان تقدموا اس سے معلوم بواکہ جوطالب شخ کو ہدیودیے پرقادر نہ ہوش کواس کی تسلی کرناز یا ہے۔وہ بھی اس کے عوم میں داخل ہے

ٱلَمُ تَوَ تَنظُرُ إِلَى الَّذِينَ تَوَ لَّوُا هُمُ الْمُنَافِقُونَ قَوْماً هُمُ الْيَهُودُ غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ مَّا هُمْ أَي الْمُنَافِقُونَ مِّنْكُمْ مِنَ الْمُوْمِنِيُنَ وَلَا مِنْهُمْ ثَمِنَ الْيَهُوْدِ بَلُ هُمُ مُذَبُذَبُونَ وَ يَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ أَى قَوْلَهِمْ إَنَّهُمُ مُوْمِنُونَ وَهُمْ يَعُلَمُونَ ﴿ ثَالَهُ اللَّهُ مَا ذِبُونَ فِيهِ اعَدَّ اللهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴿ إِنَّهُمْ سَا ءَ مَا كَانُوا يَعُمَلُونَ ﴿١٥﴾ مِنَ الْمَعَاصِيُ إِتَّخَذُوٓا اَيُمَانَهُمُ جُنَّةً سِتُراً عَنُ أَنْفُسِهِمُ وَامُوَالِهِمُ فَصَلُّوا بِهَا الْمُومِنِيُنَ عَنُ سَبِيُلِ اللهِ آيِ الْحِهَادِ فِيُهِمْ بِقَتُلِهِمْ وَاحُدِ اَمُوَالِهِمُ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١١﴾ ذُوُاهَانَةٍ لَنُ تُغْنِى عَنْهُمُ اَمُوَ الْهُمْ وَكُمْ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللهِ مِنْ عَذَابِهِ شَيْئًا مِنَ الْإِغْنَاءِ أُولَالُكَ اصْحِبُ النَّارِ مُمْ فِيُهَا خَلِدُونَ ﴿ ١٤﴾ أَذُكُرُ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيْعاً فَيَحُلِفُونَ لَهُ إِنَّهُمْ مُوْمِنُونَ كَمَايَحُلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَىءٍ مِنْ نَفُع حَلْفِهِمُ فِيُ الْاخِرَةِ كَالدُّنْيَا اَلَّا إِنَّهُمُ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴿١٨﴾ اِسْتَحُوذَ اِسْتَوُلَى عَلَيْهِمُ الشَّيْطُنُ بِطَاعَتِهِمُ لَهُ فَأَنْسُهُمْ ذِكُرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزُبُ الشَّيْطَانُ آتَبَاعُهُ أَلَآ إِنَّ حِزُبَ الشَّيْطَان هُمُ الْحْسِرُونَ ﴿ ١٩ ﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ يُحَالِفُونَ اللهَ وَرَسُولُهَ أُولَئِلْكَ فِي الْاَذَلِّينَ ﴿ ٢٠ ﴾ الْمَغُلُوبِينَ كَتَبَ اللهُ فِيُ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ أَوْ قَصْى لَاغُلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي مُ بِالْحُجَّةِ أَوِ السَّيفِ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿٢١﴾ َلاتَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْا خِرِيُوَ آلْتُونَ يُصَادِقُونَ مَنْ حَآدَّاللهَ وَ رَسُولَهُ وَلَوُ كَانُوآ اَى الْمُحَادُّوْنَ الْبَآءَ هُمْ أَى الْمُوْمِنِيُنَ أَوْ اَبُنَآءَ هُمُ أَوْ اِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ۚ بَلُ يَقُصُدُونَهُمْ بِالسُّوءِ وِيُقَاتِلُونَهُمْ عَلَى ٱلِايُمَانِ كَمَا وَقَعَ لِحَمَاعَةٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ أُولَفِكَ الَّذِينَ لاَ يُوَادُّونَهُمْ كَتَبَ ٱثَبَتَ فِي قَلَوْبِهِمُ ٱلْإِيْمَانَ وَآيَّكَهُمُ بِرُوْحٍ بِنُوْرٍ مِّنُهُ تَعَالَىٰ وَيُدُ حِلْهُمُ جَنَّتٍ تَجْرِى مِنُ تَحْتِهَا ٱلْانُهُرُ خَلِدِيُنَ فِيهَا رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ بِطَاعَتِهِ وَرَضُوا عَنْهُ ، بِثَوَ آبِهِ اُولَيْكَ حِزْبُ اللهِ ۚ يَتَّبِعُونَ آمَرَهُ وَيَخْتَنِبُونَ نَهْيَةُ ٱلْآ إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٠٤﴾ آلْفَائِزُونَ \_

ترجمه السسكياآب في الوكول برنظر كي العنى منافقين)جوايسالوكول (يبود) بدوي كرتے بيں جن برالله في غضب كيا ہے يہ لوگ (منافقین) نه نوتم میں ہیں (مونین میں )اور نه ان میں ہیں ( یعنی یبود میں بلکہ وہ ڈانواڈول ہیں )اور جموثی بات پر قشمیں کھاتے ہیں ( لعنی اس پر کدوه مونین ہیں )اوروہ جانتے ہیں ( کدوہ اس بات میں جموثے ہیں ) الله تعالیٰ نے ان کے لئے بخت عذاب مہیا کرر کھا ہے ب شک وہ بڑے بڑے کام (ممناہ) کیا کرتے ہیں۔انہوں نے اپنی قسموں کو (اپنی مال وجان کی حفاظت) کے لئے سیر بنار کھا ہے۔ پھر (ان قسموں كذريعة سلمانون كو)الله كى راه سروكة رست بي (جهاد في كرك مال لوث كر) سوان كذلت (ابانت) كاعذاب بوف والاب ان کے مال واولا واللہ ( کے عذاب ) سے ان کوذراند بچا سیس کے بیلوگ دوزخی ہیں۔اس میں ہمیشدر بنے والے ہیں (آپ یاد سیجے)اس روز کوجب الله ان سب کودد بارہ افغائے گا۔ سویاس کے حضور بھی قشمیں کھا کیں گے (کدو موس بیں) جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھا جاتے ہیں۔اوردہ یوں مجھیں سے کہ ہم بری عمدہ حالت میں ہیں (دنیا کی طرح آخرت میں بھی شم کھانے سے فائدہ ہوجائے گا) خوب مجھلو کہ باوگ برے بی جموثے ہیں۔ان پرشیطان نے بورا تسلط (قابو) کرلیا ہے (شیطان کی بیروی کرنے سے ) سواس نے ان کوخدا کی یاد بھلادی۔ بیلوگ شیطان کا گرده (پیروکار) ہیں۔خوب ن او کہ بیشیطان کا گروہ ضرور برباد ہونے والاہے۔جولوگ الله اوراس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہخت ذلیل ( فکست خوردہ ) لوگوں میں ہیں۔ اللہ نے بیات ککھ دی۔ (لوح محفوظ میں یہ فیصلہ فرمادیا ) کہ میں اور میرے پیٹیسرغالب ر ہیں گے (دلیل سے یا تکوار کے ذریعہ کبلاشباللہ تعالی طاقت ورز بردست ہے۔جولوگ اللہ پراور قیامت کے دن پرایمان رکھتے ہیں آپ ان کو ندد یکھیں کے کدوہ ایسے لوگوں سے دوی رحمین جواللہ ورسول کے برخلاف ہیں گودہ ( مخافین ) باپ بیٹے یا بھائی یا کنبہ بی کیوں نہوں ( مسلمانوں کے، بلکدہ ایمان کی روسے ان کونقصان پہنچانے اور کل کرنے کی ٹھانے ہوئے رہتے ہیں۔جیسا کر صحابہ بین سے بہت سول نے کر دكھايا ہے)ان اوكوں كولوں من (جواية عزيزوں سے بتعلق موسك )اللد نے ايمان ثبت كرديا ہوان كومضبوط كرديا ہے۔اپ فيض ( نور) سے اور ان کو باغات میں داخل کر ہے گا۔ جن کے بیچے نہریں جاری ہوں گی۔ جن میں وہ بمیشدر ہیں گے۔اللہ (ان کی فرمانبرداری کی وجہ سے )ان سے راضی موگا اور وہ (اس کے تواب سے ) راضی مول گے۔ بیاللہ کا گروہ ہے (اس کے تھم کی پابندی اور ان کی ممانعت سے پرمیز كرتے بين)خوب الوك الله كاكروه بى فلاح پانے والا (كامياب) ہے۔

ہونے کے ہیں۔

فانساهم منافقين جوذ كراللدكرت وهافلاص شهون كى وجرس كالعدم ب-

فی الاذلین \_فی بمعنی مع بے یا مجملہ اذلین کے ثار کیا گیا۔

کتب الله ، چونکہ کتب بمعنی شم کو تضمن ہے۔ اس لئے جواب الفلین تاکید کے لئے لایا گیا۔ لیکن مفسر ؓ نے کتب کواپی معنی میں رکھا ہے اور قطعی کے معنی میں بھا ہے اور قطعی کے معنی میں بھا ہے۔ اس وقت الفلین فتم محدوف کا جواب ہوجائے گا وابدھم بروح روح کے مخلف معنی بیان کئے گئے ہیں۔ حسن نفر ہ کے معنی اور رہے بین اور بعض نے رحمت المی اور بعض نے جرئیل معنی اور رہے بین اور بعض نے رحمت المی اور بعض نے جرئیل کو مصدات کہا ہے۔

ولا كانوا اباء هم چنانچ ابوعبيده بن الجرائ في الدكوفر وه احد من قل كيا اى طرح حفرت ابو برصد بن في وه بدر من ا بخري عبد عبد عبد الرحل وقت دى ـ جواس وقت تك مسلمان بيس بوئ تق اور حضور الله الله يوفر كرد و اجازت چابى ـ دعنى اكن فى الوهلة الا ولى ـ مرا تخضرت و كان نه يه كرردكرديا. متعنا بنفسك يا ابا بكر اما نعلم انك عندى بمنولة سمعى و بصوى . على هذا مصعب بن عمير في فروه تحدين عمير كو مار و الا نيز حضرت عمر في امول عاصى بن بشام بن مغيره كواد و الا تنز حضرت عمر في الوهاد من من بشام بن مغيره كواد و حضرت على بحر المعبيدة في خاند إنى لوكول كوعتب شيب وليد بن عقبه كوفر وه بدر مين قل كرو الا ـ

العداد ا ایمانهم جند حالانکه یمی سب سے زیادہ جھوٹے اور سب سے زیادہ خسارے میں ہیں۔اللہ کے حضور پینی کر بھی جھوٹی قسموں سے اپناکام نکالناچا ہیں گے۔اس سے بردھ کر پر لے درجہ کا جھوٹ اور کیا ہوسکتا ہے کہ اللہ کے آگے بھی پرائی خصلت سے بازنہ آئے اور جھتے ہیں کہ ہم برے ہوشیار ہیں۔بری اچھی چال چل رہے ہیں۔شایدا تناکہ دینے سے دہائی ل جائے۔

استحوذ علیهم الشیطان لین شیطان جس پرقابوپالیتا ہاس کادل ود ماغ ای طرح منے و ماؤف ہوجاتا ہے۔اسے کچھ یاذئیس رہتا کہ خدا بھی کوئی چیز ہے شاید محشر میں بھی اسے جھوٹ پرفقدرت دے کراس کی بے حیائی حماقت کا بھانڈ ایھوڑ ناہے کہ اس دیوانہ کواتنا ہوش نہیں کہ اللہ کے آگے میر اجھوٹ چلے گا؟ شیطانی لشکر کا انجام یقینا خراب ہے۔ دنیا میں تو تباہ ہواہی آخرت بھی کامیابی کامنہیں و کھ سکتے اور نہ شدید عذاب سے چھ کا 17 کی کوئی میں ہے۔

ان الذين يحادون الله ورسول كامقابله كرنے والے حق وصداقت كے خلاف جنگ كرنے والے تخت ناكام وذكيل بير الله كهم چكا كه

آخر کارجن بی غالب موکرر بے گااوراس کے پیغیر بی مظفرومنصور مول کے۔

لطا تفسلوك استحوذ عليهم الشيطان الخصمعلوم بوتائ كرنسيان كواكر شيطان كالركسي وتت محسوس كروتواس كالمدايك وكرالله

سے رہا ہے۔ لا تبعد قوما سے معلوم ہوتا ہے کہ مجت البید کے لوازم میں سے ہے کہ اس کے خافین سے اس کوففرت ہوجائے۔ وابلہم بروح مندریدوح نورقلب ہے جس کو بکینداورنست بھی کہتے ہیں اس سے قلب کی حیات وابستہ ہونے کی وجہ سے دوج مے تعبیر فرما اگرا۔

## سُورَةُ الْحَشْرِ

سُورَةُ الحَشرِ مَدَنِيَّةٌ اَرْبَعٌ وَّ عِشُرُونَ ايَةً

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُواتِ ومَا فِي الْآرُضِ ۚ أَى نُزَّهَةً فَاللَّامُ مَزِيُدَةً وَفِي الْإِتْيَان بِمَا تَغُلِيُبُ لِلْاَكْتُرِ ، وَهُوَ الْعَزِيْزُالُحَكِيْمُ ﴿ إِنَّ فِي مُلُكِهِ وَصُنِّعِهِ هُوَ الَّذِيِّ أَخُرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنَ اَهُلِ الْكِتَبِ هُمُ بَنُواانَّضِيرِ مِنَ الْيَهُودِ مِنْ دِيَارِهِم مُسَاكِنِهِمُ بِالْمَدِيْنَةِ لِأَوَّلِ الْحَشُرِ ۚ هُوَ حَشُرُهُمُ اِلَى الشَّامِ وَاخِرُهُ أَنْ جَلَاهُمُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي خِلَالَتِهِ اِلَى خَيْبَرَ مَاظَنَنْتُمُ الِّهَا الْمُؤْمِنُونَ ،أَنْ يَخُرُجُوا وَظَنُّوا ٱنَّهُمُ مَّانِعَتُهُمْ خَبُرُ الَّا ِحُصُونُهُم فَاعِلُهُ بِهِ تَمَّ الْخَبُرُ مِنَ اللهِ مِنُ عَذَابِهِ فَٱتَٰهُمُ اللهُ ٱمْرَةَ وَعَذَابَةً مِنْ حَيْثُ لَمُ يَحْتَسِبُوْا لَمُ يَخُطُرُ بِبَالِهِمُ مِنْ جِهَةِ المُؤْمِنِيُنَ وَقَلَفَ ٱلْقَى فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعُبَ بِسُكُونَ الْعَيْنِ وَضَمَّهَا ٱلْحَوُفُ بِقَتُلِ سَيِّدِهِمُ كَعْبِ بُنِ الْاَشُرَفِ يُخُوبُونَ بِالتَّشُدِيْدِ وَالتَّخْفِيُفِ مِنُ اَخْرَبَ بِيُوْتَهُمُ لِيَنْقُلُوا مَا اسْتَحْسَنُوهُ مِنْهَا مِنْ خَشَبِ وَغَيْرِهِ بِاَيْدِيْهِمُ وَايُدِى الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ فَاعْتَبِرُوا كَيْأُولِي الْاَبْصَارِ ﴿ ﴾ وَلَوْلَا ٓ اَنْ كَتَبَ اللَّهُ قَطَى عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ ٱلْحُرُوجَ مِنَ الْوَطُنِ لَعَلَّابَهُمُ فِي الدُّنْيَا ۚ بِالْقَتُلِ وَالسَّعَي كَمَا فَعَلَ بِقُرَيْظَةَ مِنَ الْيَهُودِ وَلَهُمُ فِي ٱلاَحِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ﴿ ﴿ ذَٰلِكَ بِانَّهُمْ شَاقُوا حَالَفُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَانَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿ ﴾ لَهُ مَا قَطَعْتُمُ يَا مُسُلِمِينَ مِّنُ لِيُّنَةٍ نَحُلَةٍ أَوْ تَرَكُتُمُوهَا قَائِمَةٌ عَلَى أَصُولِهَا فَبِاذُن اللهِ آى حَيَّرَكُمُ فِى ذَلِكَ **وَلِيُخُوِى**َ بِٱلإِذُن فِي الْقَطُعِ ا**لْفُسِقِيْنَ ﴿٥﴾ الْيَهُو**ُدَ فِي اِعْتِرَاضِهِمٌ بِأَنَّ قَطُعَ الشَّحَرِ الْمُثُمِرِ فَسَادٌ وَمَا آفَاءً رَدَّ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا آوُجَفُتُمْ أَسْرَعْتُمْ يَا مُسْلِمِينَ عَلَيْهِ مِنْ زَائِدَةٍ خَيْلٍ وَلَا رِكَابِ ابِلِ آى لَمْ تُقَا سُوٰافِيُهِ مُشَقَّةً وَالْكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنُ يَّشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِدِيْرٌ ﴿٧﴾ فَلَا حَقَّ لَكُمُ فِيُهِ وَيَنْحَبَّصُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنُ ذُكِرَ مَعَهُ فِي الْايَةِ الثَّانِيةِ مِنَ

الْاَصْنَافِ الْاَرْبَعَة عِلَىٰ مَا كَانَ يُقُسِمُهُ مِنُ آنَّ لِكُلِّ مِنْهُمُ نُحُمْسُ الْخُمْسِ وَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيَهِ وَسَلَّمَ الْبَاقِي يَفُعَلُ فِيهِ مَا يَشَاءُ فَأَعُظَى مِنْهُ الْمُهَاحِرِينَ وَثَلائَةً مِّنَ الْانْصَارِ لِفَقُرِهِمُ مَآ اَفَآءُ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنُ اَهُلِ الْقُرلى كَالصَّفْرَاءِ وَوَادِى الْقُرْى وَيَنْبُعُ فَلِلْهِ يَامُرُ فِيُهِ بِمَا يَشَآءُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى صَاحِبِ الْقُرُبِي قَرَابَةَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ بَنِيَ هَاشِمٍ وَبَنِيَ الْمُطَّلِبِ وَالْيَتْمَلِي اَطْفَالُ الْمُسُلِمِينَ الَّذِيْنَ هَلَكْتُ ابْآءُ هُمُ وَهُمْ فُقَرَآءُ وَالْمَسْكِيْنِ ذَوِى الْحَاجَةِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَابُنِ السَّبِيْلِ الْمُنْقَطِعِ فِي سَفْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ أَيُ يَسْتَحِقَّهُ النَّبِيُ وَالْاَرْبَعَةُ عَلَى مَاكَانَ يَقْسِمُهُ مِنْ أَنَّ لِكُلِّ مِنَ الْاَرْبَعَةِ خَمْسُ الْحُمْسِ وَلَهُ الْبَاقِي كَيْ لَا كَيْ بِمَعْنَى اللَّامِ وَإِنْ مُقَدَّرَةً \_بَعْدَهَا يَكُونَ الْفَيء عِلَّةَ الْقِسْمَةِ كَلْلِكْ دُولَةً مُتَدَاوِلًا بَيْنَ الْاغْنِيَّاء مِنْكُمُ وَمَا النَّكُمُ اعْطَاكُمُ الرَّسُولُ مِنَ الْفَيءِ وَغَيُرِهِ فَخُلُوهُ وَمَا نَهِكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوااللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ ٢٠ ﴿ إِنَّ لِلْفُقَرَ آءِ مُتَعَلِّقٌ بِمَحُلُونٍ أَى اَعُحَبُوا الْمُهجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخُرِجُوا مِنُ دِيَارِهِمُ وَامُوالِهِمُ يَبُتَغُونَ فَضُلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضُواناً وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَةً أُولَيْكِ هُمُ الصَّدِقُونَ ﴿ أَهُ فِي اِيمَانِهِمُ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُو الدَّارَأَلْمَدِينَةَ وَٱلْإِيْمَانَ آَى أَلْفُوهُ وَهُمُ الْانْصَارُ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِلُونَ فِي صُلُورِهِمْ حَاجَةً حَسَداً مِّمَّا أُوثُوا أَى اتِّي النَّبِيُّ الْمُهَاجِرِيْنَ مِنْ اَمُوَالِ بَنِي النَّضِيْرِ الْمُخْتَطَّةِ بِهِ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى آنْفُسِهِمُ وَلَوْ كَانَ بِهِمُ خَصَاصَةٌ خَاجَة إلى مَا يُؤثِرُونَ بِهِ وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفُسِهِ حِرْصَهَا عَلَى الْمَالِ فَٱوْلَيْكُ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴿ فَهُ وَالَّذِينَ جَآءُ وُ مِنْ بَعُدِهِمْ مِنْ بَعُدِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْإِنْصَارِ الِّي يَوْم الْقِينَةِ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا وَلِاخُوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ وَلا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا حِقْداً لِّلَّذِينَ أَمَنُوا رَبُّنَا إِنَّكَ رَءُ وَكَ رَّحِيْمٌ ﴿ أَلَهُ

ترجمہ: .....سورہ حشر مدنیہ جس میں ۱۲۳ آیات ہیں ہم اللہ الرحل الرحم اللہ کی پائ کرتے ہیں آ سان وزیس میں جو پھے ہیں (اللہ کی پاکٹر گی ، لام ذا کد ہا درما کھر یہ کی تعلیب کرتے ہوئے لایا گیا ہے ) اور وہ زبردست حکمت والا ہے (اپنے ملک اور کار بگری میں ) وہ ی ہے جس نے کفارا بل کتاب کو (بہو میں سے تی نفیر کو ) ان کے گھر وں (مدینہ کی رہائش گا ہوں ) سے پہلے ہی بارا کھا کر کے نکال دیا (بیاخراج شام کی طرف ہوا پھر آخر کار عرق نے اپنے ذائن خلافت میں ان کو خیبر میں جلا وطن کردیا ) تمہارا گمان بھی نہ تھا (اے مسلمانو!) کہ وہ لکھیں گے اور انہوں نے یہ گمان کرد کھا تھا کہ ان کو بچا گیاں گو جرہ ہے ) انکے قلعے (بیفاعل ہے جس سے خبر پوری ہوگی ) اللہ (کے عذاب ) سے سوائلہ (کا کھم اور عذاب ) ان پرائی جگہ ہے بہ پنچا کہ ان کو خیال بھی نہ تھا (مسلمانوں کی طرف سے آئیں وہم بھی نہ تھا ) اور ان کے دلوں میں رعب بھی دیا ( ڈال دیا۔ رعب ، سکون عیں اور ضم عین کے ساتھ ، اخر ب سے مرکز دیا کہ انہوں سے اور مسلمانوں کے ساتھ ، اخر ب سے اخو ذ ہے ) اپنے گھروں کو ( تا کہ جواچی انچی چیز پر ککڑیاں دغیرہ لے جاکس ) خود اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ساتھ ، اخر ب سے انہوں جا کیس ) خود اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہوئے ہوئی انہوں کے ہوئی ہوئی انہوں کے ایک کے ایک کو اور اللہ اگر ان کی قسمت میں جلاط میں وہ اور کون سے نکالنا ) نہ کھے جائے کیا ہوئا ) تو ان کو ہوئی انہوں کے ہائوں ان کے ایک کون سے نکالنا ) نہ کھے جائے ہوئی انہوں کو ہوئی انہوں کون سے نکالنا ) نہ کھے جائے ہوئی ان کون کون کیا ہوئیا ) تو ان کو

دنیای میں سزادے دیتا (قتل اور گرفتار کرا کر جیسا کہ یہو وقر بظہ کے ساتھ کیا گیا)اوران کے لئے آخرت میں دوزخ کاعذاب ہے بیاس لئے ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جواللہ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالی (اس کو) سخت سزاد بیخ والا ہے جو تھجوروں کے درخت (اےمسلمانو!)تم نے کاٹ ڈالے یاان کی جڑوں پر کھڑارہے دیاسوخداہی کے حکم سے ہے (اس نے تم کواجازت دی ہے )اور تاکہ ( کاشنے کی اجازت دے کر ) کافروں کوذلیل کرے ( یہودکوان کے اس تکت چینی کے جواب میں کہ پھل دار درخت کو کا ٹنا پاپ ہے )اور جواللہ نے اپنے رسول کوان سے دلوادیا سوتم نے نہ گھوڑے دوڑ ائے تھے (اے مسلمانو! من زائدہ ہے) اور نداونٹ (یعنی تم نے اس سلسلہ میں کوئی محنت برداشت نبیس کھی )لیکن اللہ تعالی اینے رسولوں کوجس پر چاہے مسلط کردیتا ہاوراللہ کو ہر چیز پرقدرت ہے (ابد اتمہارااس میں کھی نہیں بیٹھتا بلکہ وہ صور ﷺ کے لئے مخصوص ہے اور آپ کے ساتھ ان او کول کے لئے جن کا ذکر دوسری آیت میں آر ہاہے یعنی چاوشمیں جن پر آپ ن تقسيم فرمايا كدان ميس سے مرسم كو يانچويں حصے سے ميں بانچوال حصد مرحت فرمادياباق آپ كا ہے آپ جو جا بي كريں، چنانچے بجومهاجرين اورتین انصارکوان کی غربت کی وجہ سے آپ نے عطاکیا) جو کچھاللہ تعالی نے اپنے رسول کودوسری بستیوں سے دلوایا (جیسے صفراء، وادی قری، پنج کے رہنے والوں سے )وہ اللہ کاحق ہے (جیسا جا ہے کم دے )اور رسول کا اور قرابت داروں کا (آنخضرت ول کے رشتہ داری ہاشم اور بی مطلب مراد ہیں )اور تیبوں کا (مسلمانوں کے وہ بیج جن کے باپ مرکئے اور وہ غریب ہیں )اور غریبوں (مسلمان حاجمتندوں ) کا اور مسافرون كاب (جوسلمان سفريس ساتعيول سن مجهز جاكيل يعن آخضرت الملكادر جارون قسيس جن كوا تخضرت الملك في مرحمت فرماياليني ان جارقسموں کھس الخامس دیااور باتی خودر کھا) تا کہ ( کی بمعنی لام ہاس کے بعدان مقدر ہے )وہ قبضہ میں نہ آ جائے تمہارے دولتمندوں کے اوررسول جو پھیتم کوعنا تیں فرمادیا کریں (فی وغیرہ میں سے )وہ لےلیا کرواورجس چیز سے تم کوروک دیا کریں تم رک جایا کرواوراللہ سے ڈرو بلاشبالله مخت عذاب دینے والا ہےان حاجمتندوں کے لیے (اس کاتعلق محذوف کے ساتھ ہے لیعنی تعجب کرو) جومہا جرین اینے گھروں سے اور ا بے محلوں سے جدا کردئے گئے وہ اللہ کے فضل اور رضا مندی کے طلب گار ہیں اور وہ اللہ ورسول کی مدو کرتے ہیں یہی لوگ سے ہیں (ایمان كے لحاظ سے )اوران اوكوں كے لئے جودارالاسلام (مدينه )اورايمان ميں قرار كرے موسے ہيں (يعنى أبيس اس سے الفت سے انسارمراد ہے )ان سے پہلےان کے پاس جو جرت کر کے آتا ہے وہ اس سے مبت کرتے ہیں اور مہاجرین کو جو کچھ ملتا ہے اس سے اپنے دلوں میں کوئی رفتک نہیں یا گئے (بعنی انخضرت ﷺ نے اپنے خاصة بونضير میں سے جو پھے مہاجرین کوعطافر مادیا)ادرانہیں اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگر چدان پر فاقدی بود ایٹاری بوئی چیز کی ضرورت ہی کیوں نہ بو )اور جو خص طبع کل حرص مالی ) سے محفوظ رکھا جائے ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اوران لوگوں کے لئے جوان کے بعد ہیں (مہاجرین اور انصار کے بعد قیامت تک)جودعا کرتے ہیں گیا ہے ہمارے پروردگارہم کو بخش دے اور مارےان معائیوں کو جوہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور مارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کیند (عداوت) بنہ ہونے و سجیےاے ہارے پروردگارآپ بڑے شفیق اور دھیم ہیں۔

تخفیق وتر کیب .......ا ول الحشر، اس کاتعلق اخرج سے بلام فرقیت کا ہادر صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہورہی ہے اس للحضو الاول ۔ یہود مدید کے حشر چار ہیں پہلے بونضیر کی جلاوطنی ، پھر اہل خیبر کی جلاوطنی پھر اخیر زمانے میں تعرید نان سے ایک آگ برآ مد ہوکر لوگوں کو جمع کرے گی اور آخری حشر قیامت میں ہوگا ، بونضیر عام طور پر توشام کے علاقہ افر عات اور اربحا میں منتقل ہو گئے البتہ ابوائحقیق اور جی بن اخطب کے خاندان خیبر چلے گئے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بقول مفسر خیبر کی جانب جلاوطنی بنیس ہوئی بلکہ خیبر سے سب کو جلاوطن کیا گیا اسلے تفسیر کی عبارت الی خیبر ہوئی چاہتے کی بونضیر حضر سے ارون صلیہ السلام کی سل سے ہیں۔ مانعتھم حصونھم ۔ اس میں خبر مقدم ہے دور کیبیں کھی ہیں ایک بیر کے حصونھم ۔ اس میں خبر مقدم ہے دور بیب

جلدائم كى خرب دوسرايدكدائم كى خر مانعتهم باورحسونم فاعل بجيدا كهاجائ ان زيدا قام ايوه اوران عموا قائمة جاديتها سورت مل حسونم كاعتادمبتداير موكار

فاتاهم الله مغررهمالله فردمالله فرف مضاف كی طرف اشاره كيا باسك اب يشر بهى نين كه الله آنے جانے سے پاک ہے يہ اجسام اور خوادث كى صفات ہوتى بين كيونكه امراكى كا آنا مراوب تغييرى عبارت "من جهة المؤمنين" بين اضافت بيانيہ ہے لينى عذاب اللى مومنين كى طرف سے آيا ہے جس كا أثيل وہم و كمال بهى نيس تھا كعب بن اشرف جو يبود كامر كروه تھا اس كرم بن سلمه انسارى فى كر دالاجواس كے دمنائى بھائى تھے۔

من لینة مفسر نے مخلہ کہ کردولوں کے ہم متی ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے چنا نچدا بن عباس بھرمہ،عطیہ ، بجاہر ، عمرو بن میمون مزہری سے متقول ہے کہ الملینة الوان النحل کلہاالا الحج قاورزمحشری لمینة کے متعلق کہتے ہیں ماعد الحج قوالبریة و جا آجود النحل \_

من اهل القوی این عباس قربات بین گذات بین قریظ اور بونشیرمراد بین جوید یندیس رہتے تھے .......اورفدک اور خیبراور
قری عربنداور بین بھی مراد ہیں بینج ایک فلحداور ڈیور ھی تھی جس میں چشمے باغات اور کھیت تھے، مال کے کی تقییم میں اختلاف ہے بیض نے
قو ظاہر آیت کی وجہ سے چو تھے کے جن میں سے اللہ کا حصر تو بہت اللہ کا اسلام اور غیرہ میں صرف کیا جائے گا اور بھن کی دائے ہے کہ اللہ کا ذکر تو
بطور تعظیم و تمریک کے ہے، چنا نچے قرطبی نے شوافع کی دائے بتلائی کہ اس آیت سورہ انفال کی آیت کے معنی ایک بی بیں لیمنی فی کے پانچو یں
صے کو اسخضرت کی حجہ بہت نچے قرطبی نے شوافع کی دائے بتلائی کہ اس آیت سورہ انفال کی آیت کے معنی ایک بی بیس لیمنی فی کے وجہ اس چاہی ہوں
صے کو اسخضرت کی کے ساتھ چادوں نہ کورہ اقسام پر تقسیم کردیا جائے گا اور باتی حصا تخضرت کی اور دو سرے جائیں گے ، البت اہام شافی
مفالے ہو تکے جضور کی کا ارش و ہے کہ اس کے بار بھی تھی تھی ہیں ہو نے اور دو سرے قول میں این کا معرف عامہ سلمین نے
مصالے ہو تکے جضور کی کا ارش و ہے کیس کی من غزام کم ال آئیس وائیس مردود تیکم ، آخضرت کی نظراء کا استحقاق نہیں ہے اور الباتی کی رائے جائیں گا اور بو مطلب اس کے مسالے بین کی دور کو وصد قات نہیں لیے مال کے میں ان کاحق رکھا گیا ، بہر حال کے میں فتراء کا استحقاق نہیں ہے اور الباتی کور
اگر جہ ملک کی دعا یہ ہے کے ویک دو بیر مردست اسکے پاس نہیں ہے ، قافلہ سے پھڑ گیا ہے اور گھر ہے بھی الگ ہے ، مغر نے ول الباتی کر د

للفقو اءلفظ اخرجوااس شری اشارہ ہے کہ سلمانوں کے مال پراگر کفار کا غلبہ بوجائے تو کفار مالک ہوجا کیں گے، کیونکہ اللہ نے مہاجر مسلمانوں کوفقیر کہا، حالانکہ مکہ بیں جائیداداور مال ودولت رکھتے تھے، معلوم ہوا کہ کا فروں کے قبضہ بین چلے جانے سے پیفقیر ہوگئے۔ بیتغون بیرحال ہے لدر بنصر ون بھی اس پر معطوف ہوکر حال ہے، لیکن حال مقدرہ ہے ای نادین نصر ۃ اللہ ورسولہ اذوقت خروجہم۔ واللدین تبوّعو بقول دعشری المهاجرین پرعطف بیعنی للفقر اء المحاجرین پرعطف ہے گویا عطف مفردات ہے۔
یعجبون حال ہے یا مبتداء اور بحون اس کی خبر ہوگی مفرد نے الفوہ نکال کراشارہ کیا ہے کہ یہ آیت علفتها تبنا و مائحا باردا کے قبیل سے ہے ، کیونکہ تبوء کاتعلق صرف دار سے ہے اور الا بمان کا عال الفوہ محذوف ہے ، الفت ایمانی مراد ہے ، اختصار کلام کی وجہ سے ایسا عطف جائز ہے ، اور بعض نے تقدیر عبارت اخلصو الا بمان اکا کی ہے ، تبوء کے معنی نزول کے لئے بیں اور بطور مجاز نزول سے لزوم مرادلیا ہے ، ای الزمو اللہ بمان اور بعض نے عبارت اس طرح مانی ہے ، تبود دار الا بمان ، اول سے مضاف الیہ اور القی سے مضاف مذف کردیا اور مضاف الیہ کے عض مضاف ایسے میں انصاد کی منقبت ہے ، ویؤٹرون ای المهاجرین مفعول مضاف الیہ کے عوض مضاف یہ بالف لام داخل کردیا ، مهاجرین کے بعد اس آیت میں انصاد کی منقبت ہے ، ویؤٹرون ای المهاجرین مفعول مخذوف ہے

خصاصة ، قامون من ہے كەخصاص اورخصاصة كے معنى فقروخلل كے بيں۔ ومن يوق شع ويوق وقاميس مجبول صيغه بي مخفوظ ركھنا اور شح كہتے بين حرص و بخل منمه اور كسرة كے ساتھ دولول طرح ہے۔

ربط آیات: بیست پھیلی سورۃ مجادلہ کے آخری حصہ میں زیادہ تر منافقین کی ندمت اوران کی یہوددوئی کا ذکر تھا، اب سورۃ حشر کی ابتدائی آیات میں یہود کی پھیرزا کا اور منافقین کی دوئی کا کار آمد نہ ہونا بیان کیا جارہا ہے، اس سزا کے ذیل میں یہود کی جلاوطنی اور بعض احکام نے ارشاد فرمائے گئے ہیں اور سورت کے آخری حصہ میں سلمانوں کو کفار کے طور وطریق سے نکھنے کے لئے آخرت کی تیاری کا تھم ہے اور بیاکہ وہ احکام الہیر کی مخالف میں اور اور میں اور تاکید و تقویت کے لئے صفات جلالیہ اور جمالیہ کا بیان ہے، بیس اس طرح اخیر کے حصہ میں ابتدائی اجمال فاعتروا کی الجملة نفسیل بھی ہوگئی۔

کے پس منظر میں بھی چھواقعات ہیں،مثلا محام، صلح کا حاصل بیتھا کہ یہودغیر جانبدار رہیں گے، نەسلمان ان سے مدد کے خواہاں ہو بنگے اور نہ يبودسلمانوں كودمنوں سے سازبازكريں مے چنانچ بديش جب مسلمانوں كی فتح بوئی تو كہے كر كر تو بى موتود بي اور جب احديث مست مونی توتر ددیس پر محیقی کدکعب بن اشرف مالیس موارول کومراه ال کر کد میاا درمشرکین سے بات چیت کی بقریش بو لے کہتم اور محمد دونون الل كتاب موجمين تم يراهمينان نيس ،آئ معامده كركل كوباجم ل ييفوك السلة مار، بتون كويده كرونوجم جانيس كرتم قابل اعتاد موچنانج کعب بن اشرف وغیره نے بتول کو بجده کرلیا،ادهرایوسفیان نے کہانسون اهدی مسیدام محمد؟ کعب نے کہاانتم جس کوآیت الم ترالي الذين اوتوا نصيبامن الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا مين ذكر فرمايا كياچنانچ كعبة الله كسامن قريش ويبودكامعام و موكيا معذر في كعب كرضاى بعائي محربن مسلم انصاري كومامور فرمايانهون نے اس کو کھات لگا کرموت کے کھاٹ اتاردیا اسکے بعد اکیس روز بونغیر کامحاصرہ فر مایا، پندرہ روزہ لڑائی کے بعد بونغیرلزائی موقوف کرنے پر مجور ہو گئے، ایخفرت کی نے جب باغات اور درختوں کے کاشنے اور جلانے کا حکم دیا تو یہود کنے لگے یا محمد کنت تنهی عن الفساد فى الارض فعابال قطع النخل وتعويقها اوربعش مسلمانول كيمى اللهم تأمل بواتو آيت بأطعتم من لينة الخنازل بوكى ، زماند جالمت كادستور جبك ريتها كدمال فنيست كاج تمائى سرداركا بوتا اور بقيدمال كازياده حصدا غنياء لياكرت اورتمور ابهت عام از في والول ك حصيس آتاليكن اسلام نة كرفتيمت اورفية ووول كاصول كوبدل دياء آيت مافاء الله عدولة بين الاغنياء تك اى كارداورةا نون اصلاح كابيان ب، آيت مااتكم الوسول عام ب جهاداور غيرجهادتمام احكام امرونى كوثال بلفقر اء حنفيات ال ساستيلاء كفاركوسب ملك قرارديا بيكن شوافع اشارة العس كاس اصول كونيس مائة ال كزديك فقراء كهنامال عددر مون كي وجرس بهواللين جاء وا من بعلهم حضرت عركا ارشاد بدخل في هذا الفيء لكل من هو مولود الى يوم القيامة في الاسلام استوعبت هذه الاية للمسلمين عامة \_

﴿ تَشْرَتُ ﴾ : الله الماولى الابصاريين وأشمندول كوبنوفسيركانجام عرت بكوني جائبول في والمحود الله العمول عن والم

 جہاد میں وہمن کے مال کو کیوں تلف کیا جا تاہے : ........... قطعتم من لینہ ،اس سے کفار کے مال وجائیدادکودارالحرب میں تباہ کرنے کی اجازت معلوم ہور ہی ہے، تاکہ کفار غیظ میں بتلا ہوں جیسا کہ صاحب کشاف اور قاضی بیضادی نے تضریح کی ہے چنانچے روایت میں ہے کہ ایک مسلمان بجوہ مجود کا در خت اور دو سرالینہ مجود کا در خت کا خرص کیا ہے کہ ایک مسلمان بجوہ مجود کا در خت اور فلال فلال در خت آپ کے لئے چھوڑ دئے ہیں، چنانچے اس سے نہ صرف اجتهاد کا جواز معلوم ہوا جبکہ آئخ ضرت وہی کی موجود گی میں بھی اجتہاد کی اجازت نکلی جتی کہ صاحب کشاف نے اپنے مسلک اعتز ال کی رعائت کرتے ہوئے کل مجتہد مصیب پرای سے استدلال کیا ہے۔

روح المعانی میں اکھا ہے کہ کفار کو جلاوطن کرنا ابتدائے اسلام میں شروع تھالین بعد میں منسوخ ہوگیا، حالا نکہ صاحب ہدایہ نے کے کہ بحث میں اکھا ہے 'الاراض للتی اجلوا عنہا اہلھا جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ بی کم باتی ہے گراس اختلاف کے معلق کہا جا سکتا ہے کہ جن حضرات نے جلاوطن کرنے کو 'امامنا' میں داخل سمجھا ہے انہوں اس کو ایسا سمجھا جیسا مقابلہ کے وقت بھا گئیس ، اور کی مصلحت سے ان کا تعاقب نہ کیا جائے توصلے کی طرح اور یہ چھوڑ تا بھی جائز ہوگا ، اس طرح جلاوطن کرنا بھی مقابلہ کے وقت بھا گئیس ، اور کی مصلحت سے ان کا تعاقب نہ کیا جائے توصلے کی طرح اور یہ چھوڑ تا بھی جائز ہوگا ، اس طرح جلاوطن کرنا بھی گویا ان کوچھوٹ دیتا ہے ، بہر حال آئے ضرح اس میں ہے سے نہیں نکالا گیا ، جن کی تفصیل آگے ہے۔
آئی ، جو خامسہ میں شامل ہوئی اور مالی غذمت کی طرح اس میں سے شمنیس نکالا گیا ، جس کی تفصیل آگے ہے۔

مال فئے اورغنیمت میں فرق ہے ....... افا واللہ سابقہ کاروائی تو بنونسیرکا جانی معاملہ تھا، یہاں سے مال کے متعلق معاملہ کاذکر ہے دارالحرب سے جو مال قال وجہاد کے بیچے میں حاصل ہووہ غنیمت کہلا تا ہے اور جو مال بغیر قال حاصل ہووہ فئے ہے، بنونسیرکا تمام مال اور باغ فدک اور نصف خیبر یعنی شق ، نطاق کاعلاقہ فئے نہیں تھا، بلکہ جہاد فدک اور نصف خیبر یعنی شق ، نطاق کاعلاقہ فئے نہیں تھا، بلکہ جہاد وقال کے بعد حاصل ہوا جیسا کہ ابن مردویہ نے ابن عباس سے تخریخ کی ہے صاحب ہدایہ کے مطابق امام صاحب کے ذرد یک مال فئے میں خبیں ہے، البتہ جوعلاقہ قال کے بعد حاصل ہواس میں تقدیم کے وقت خس نکالا جاتا ہے، جس کے مصارف کا بیان سورہ انفال میں گزر چکا ہے۔

فئے اورغنیمت کے احکام: .......روایت کے مطابق رسول اللہ وہ الک ہیں یا جاکم ،اس ہیں جومصارف آپ کوبطور واجب یا استجاب بتانے گئے ،ان کواییا جمتا چاہے ، جیسے اور کو کو و فیرات کے احکام ہیں،البتۃ آتخضرت وہ کھنے کے مال کا کر حصہ ان میں وراثت اور ترکنیس تھا بلکہ ذہ وقف ہے ، جیسا کہ بخاری وسلم ہیں روایات ہیں ، استخضرت وہ کھنے نے بنونفیر کے مال کا اکثر حصہ مہاجرین اور قین حاج بمندانصار کو تعیم مالی اور قدر کے بیونکہ بعض کو کو ل نے عرض کیا تھا کہ وہال کی زمین کیون نہیں تقیم کی گئی ، جواب کا حاصل یہ ہے کہ اس فتح میں اس خصوصیت کا ذکر ہے کیونکہ بعض کو کول نے عرض کیا تھا کہ وہال کی زمین کیون نہیں تقیم کی گئی ، جواب کا حاصل یہ ہے کہ اس فتح میں مسلمانوں کو کچھ کرنا نہیں پڑا ،اس کھے اس میں استحقاق جنال نا بھی ہے کی ہے بیاللہ تعالی کا عطیہ ہے تیفہ ہم الکانہ یا حاکمانہ تصرف کے جازینا کے مسلمانوں کو کچھ کرنا نہیں پڑا ،اس کھے اس میں استحقاق جنال نا بھی ہے کل ہے بیاللہ تعالی کا عطیہ ہے تیفہ ہم الکانہ یا حاکمانہ تصرف کے جازینا کے مسلمانوں کو کچھ کرنا نہیں پڑا ،اس کھے اس میں استحقاق جنال نا بھی ہے کی ہے بیاللہ کا عطیہ ہم بیال ہم اور وہ اس کے مقال نے ، فوجیوں کے گئے ہیں، آپ کے سال نے مالی کہ موان کے مطاب کے عامہ ہو نکے مثال سرحدات کی حفاظت ، پلوں ، سراوں کی تغیم ، علی ، علی ہم غذر ہم کا نامہ مصال کے میں اور جس کھر وہ نے میں وافصاد اس میں وافل ہیں ، بیند میں ان عام مصال کے میں اور جس کا روخی ہے ہیں وافصاد اس میں وافل ہو تکلیں ، میں وافس ہو تکی عامہ مصال کے علی ہم اور جس کھر و خطراع میاج میں وافساد اس میں وافس ہیں ، بیند میں ان عام مصال کے عامہ میں وہ بھی آتے ہیں ، البت امام اور خلیفہ ایس کا کسی کو مالک بنا سکتا ہو کہ ہم کو کہ کے مشاب کی تو کہ کی اس کی دور کی کو مالک بنا سکتا ہو کہ کی آتے ہیں ، البت امام اور خلیفہ ایس کا کسی کو مالک بنا سکتا ہو کہ بھی کی ہم سکتات کے جس مسلم کی تھی کے مسلم کو کہ کہ بنا سکتا کہ کو کہ کہ بنا سکتا کو کہ کہ کے مسلم کی کو کہ کہ کہ کو کہ کی بنا سکتا ہو کہ کو کے کہ کی کی کے حدال کے مسلم کی کو کہ کی کے کہ کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کہ کو کہ کی کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کو کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کو کو کو کی کو ک

،جیبا کردد الحکاراور در مخار کی فصل جزید کے قریب کی عبارت ہے مفہوم ہور ہاہے ، دوسری ، چوتھی ، پانچویں آیت بیس ان سب کا ذکر ہے اور حضرت عمر کی روایت بھی اس کی مؤید ہے۔

اس كرمطابق بين الوبر حصاص نه آيت انفال واعلموا كواموال منقول پرادرا يات حشركواموال غيرمنقول پرجمول كيا ہے۔اس طرح كى پہلى آيت وما افاء الله علىٰ رمسوله منهم كو كم في پراوردوسرى آيت ما افاء الله علىٰ رمسوله من اهل القوى كو كم غيمت برخمول كيا ہے اور ابھي گزراك غيمت كولغة فئے سے تجير كرسكة بيں۔

شروع سورت میں واقعہ بونسیرو کر کیا عمیا ہے۔اس کے مال نے کوآپ کی صوابدید پر رکھا ہے۔اگر آپ نہ کورہ لوگوں کو دینا جا ہیں تو دے
سے ہیں۔خواہ یہ جہاد میں شریک ہوں یا نہ ہوں۔اللہ کا حصہ تمرکا کہا۔البتہ کعبداور مساجد میں خرج کیا جا سکتا ہے اور رسول اللہ اللہ کا کا کا ان ان ان کے قرابت داروں کا انتحقاق آپ کی حیات تک ہے۔اب صرف یتی مسکین ،مسافر مصرف ہیں۔

حضور والکفانے اپنے بھا حضرت عباس و دولت منار ہونے کے باوجوداس ہال میں سے دیا۔ کیونکے قرابت داروں کوآپ کی افسرت تھی۔ امیر ہوں یاغریب البت آپ کے بعد دخنیے کی رائے ہے کہ آپ کے خریب صاحب حاجت قرابت داروں کو بھی دیا جاسکتا ہے۔ محقق تعانوی قدس مرہ نے سورہ براوت کی طرح اس مقام کو بھی خامض اور دیاتی فرمایا ہے ہیں ان کے اس بیان کی تسہیل تو اور بھی ادت ہوگ۔

تفسيرات المحديد كي تحقيق اثيق ......ما حب تفيرات نياس مقام كانزاكت كي طرف توجدولات بويكها ب اعلم ان ههنا ابحاث الشريعه و نكات لطيفة لا يحرم حولها كل واحد من العلماء ويغفل عنها جم كليو من الاذكيا للطلب كمط لعدك لي كيماس كي تخيم حاضر ب قرآن كريم عن دوجك ذكركيا كيا ب سورة انفال عن الفظفيمت كرماته وبال في كالفظ ذكر بي كيا اورسورة حشر من في كالفظ و كيماس كي الفظائيس آياد وغيمت كسلسل عن انما عنمتم من شي فان الله اورسورة حشر من في كلفظ سي بان كيا ايمال غيمت كالفظائيس آياد وغيمت كسلسل عن المد انما عنمتم من شي فان الله

حمسه وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل بین صرفتی کے مصارف بیان کے اور باقی چارش سے سکوت کیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ وہ شکرکا حصہ ہے اور سورہ حشر بین نے کا ذکر دومر تبرآیا ہے گرفس کو بیان نہیں کیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ سارا مال فے ان مصارف پرخرج کیا جائے گئے۔ نیز یہاں فقراء مہاجرین کا بھی اضافہ ہے اور فے کی دونوں آیتیں بالصل اور پغیر عطف کے ہیں۔ اب اس کی دوسور تیں ہیں ایک تو بقول کشاف و بیضاوی ہے کہ دوسری آیت کہا گئی آیت کا بیان ہے حس کا حاصل ہے کہ آخضرت و کھی اس فی میں خرج کریں جہال خس وغیمت خرج فرماتے ہیں۔ اہل بھیرت نے اس کو پہند کیا ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ پہلی آیت کا تعلق واقع نفیرے ہوہ مال رسول اللہ کا فاصہ ہے۔ اس پی کی اور کا حق نمیں اور دوسری آیت پی عام غنیمت کا علم بیان کہا گیا ہے۔ جو لفکر اسلام کی مدد سے حاصل کی جائے اور مصارف نہ کورہ شمن غنیمت کے بول کے کلی غنیمت کے نہیں ہول گے جیسا کہ ابن عباس کی رائے ہواور بی صاحب مدادک کے زدیک مخار ہے۔ قاضی بیضاوی کے کلام سے غنیمت و فی بیس و قری ہے۔ غنیمت تو وہ مال ہے کہ کا فرخود بھاگ کھڑے بول اور گھر بارچوڑ جا کیں۔ چنانچ و و اعلموا انعا خصنت ، میں غنیمت کی نسبت اللہ نے اپنی طرف فرمائی ہے۔ چنانچ خصنت ، میں غنیمت کی نسبت اللہ نے اپنی طرف فرمائی ہے۔ چنانچ کست صابح کی دول کے ابواب الگ الگ قائم کئے ہیں۔ چنانچ مشکو قالمصائے میں انس بن مالک کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے کہ سے حدیث میں دونوں کے ابواب الگ الگ قائم کئے ہیں۔ چنانچ مشکو قالمصائے میں انس بن مالک کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے آیت انعاالصد قات النے پڑھ کو فرمایا۔ ہذہ لھو لا پھر آیت واعلموا انعا غنمت پڑھ کر فرمایا۔ طفرہ لا و کھر آیت واقع و سر و آیت واللہ میں خالم فی منعا لم بعوق فیھا جبینہ۔

حاصل کلام .........مامل بدلکا کدونوں تحد ہیں تو پر مصارف بھی وہی ہوں کے جوفنیمت کے ہیں اگرا لگ الگ ہیں تو پھر فئے آپ
کے صوابد یہ پر ہوگی۔اللہ کا حصہ حفنیا ور شوافع دونوں کے زویہ کئی ہے۔البتہ آخضرت و کا کا حصہ شوافع کے
خزد کیا آپ کے بعد امام وقت کے لئے ہوگا مال غنیمت میں ، لیکن حفیہ کے نزد یک مال غنیمت اور مال منی دونوں آپ کے بعد ما قط ہوجا کیں
گے ،اسی طرح شوافع کے نزد یک ذوی القربی کو بھی دیا جائے گا، لیکن حفیہ کے نزد یک ہے حصہ آپ کی العرب کی وجہ سے تھا، لیکن اب وہ بھی ساقط
ہے البتہ کوئی حاجمتند ہوتو دیا جاسکتا ہے اور قر ابت داروں میں صرف بی ہاشم اور بی مطلب آتے ہیں ،عبتم عن اور نوفل کی اولا وزمیس آتی ، چٹانچہ
آپ نے خصرت عثان اور جیر بن مطعم کوش غنیمت میں سے بھی نہیں دیا ،اور دریا فت کرنے پر فر مایا کہ بنو ہاشم و بنوم طلب دونوں ہمارے ساتھ
اسلام سے پہلے اور بعد میں اس طرح رہے جیسے ایک ہاتھ کی اٹھایاں دوسرے ہاتھ کی اٹھایوں میں کھسادی جا کھی ، پس معلوم ہوا کے قر ابت تملیہ
اسلام سے پہلے اور بعد میں اس طرح رہے جیسے ایک ہاتھ کی اٹھایاں دوسرے ہاتھ کی اٹھایوں میں کھسادی جا کھی ، پس معلوم ہوا کے قر ابت تملیہ

مرادیس به الكقرابت موديمراد ب، اورده آپ كى حيات كے بعد ختم موكى ، البته حاجت مند مول اوز كو ق كى بجائے غنيمت على شرك كيا جائے كا ، چنانچ ذكوة مائت كى آپ نے در مالا قد حوم عليكم عنها له الناس و هو منكم بنخمس النخمس "اسك بعد آب النقراء على نقراء كا بيان آبت والذين تؤ الدار على به ، اورتيمر بعد من آبت لفقراء على نقراء مائي بين بين بين مائك مهاجرين جن كا بيان آبت والذين تؤ الدار على به ، اورتيمر بعد من قيامت تك آفيرات احمديد)

لطا كف سلوك: ...... المنعم ال معلوم بواكرة ايرمتقل طور پرمؤ تزنيس بوتن، عارفين كاليك حال يبي بوتا بـ ... فاعتر وايا و في الابسار ، عبرت كي حقيقت كمي كوا بن ظير كي طرف أوثا ناب قرآن وحديث بين صوفيا مك تاويلات اكرشرا لط كے مطابق بول تو وہ بحي عموم ميں وافل ہيں ، چنون احترامات كها جا تا ہـ

ماقعامت ،اس سے معلوم ہوا کہ اختلاف مسلک بشرطیک شرق صدود ش ہواور خلوص سے ہوتو معزبیں اس میں صوفیاء کامسلکی اختلاف بھی داخل سے اسلے کہی کی کی میں میں میں اسلام کی کری بھیب لگانے کائی نہیں ہے۔

ولاثرون على القسم ،اس مي ايارى فضيلت بيشر طيك كونى شرى واجب ندچو في-

يقولون رينا، اس من اسلاف كے لئے دعاكرنے كى ترغيب باورضوفيا مك توعادت لازمد بے كروہ اپنے اسلاف كے لئے دعا اور ايسال ثواب كرائے درجے ہيں۔

آلَمُ ثَوَ تَنْظُرُ إِلَى ٱلَّذِيْنَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخُوانِهِمُ ٱلَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنَ آهَلِ الْكِتْبِ وَهُمْ بَنُو النَّهِيَرُ وَاِحُوانُهُمْ فَى الْكُفْرِ لَيْنَ لَامُ فَسَمْ فِى الْاَرْبَعَةِ الْحُوجُةُمْ مِنَ الْمَدِينَةِ لَنَحُرُجُنَّ مَعَكُمْ وَلَا نَظِيمُ فَيْكُمْ فِى حُدَّ لَا يَكُمْ اَحَدًا اللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكُلْبِبُونَ (١) لَيَنْ الْحَوِجُوا اللّهُ يَشْهَدُ اللّهُ مَا لَكُلْبُونَ (١) لَيَنْ الْحَوْمَةُ لَنَصُرُونُكُمْ وَاللّهُ يَشْهَدُ اللّهُ مَا لَيُولُونَ (١) لَكُوبَا (أَنْ أَسَمَعُوا اللّهُ يَشْهُدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ يَسُومُ مَا وَالسَّرِمُ اللهُ لَيْوَلُونَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الله

عَ وَقُرِىُ بِالرَّفُعِ اِسُمُ كَانَ آنَّهُمَا فِي النَّارِ حَالِمِيْنَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ جَزَّوُ الظَّلِمِيْنَ ﴿ عَالَمُ اللَّهُ وَلَتَنْظُرُ نَفُسَ مَّاقَلِمَتُ لِغَلِا لَيْوَم الْقِيْمَةِ وَاتَّقُوااللَّهُ أِنَ اللَّه جَبِيْرٌ كِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ١٨﴾ وَلَا تَعْمَلُونَ ﴿ ١٨﴾ وَلَا تَعْمَلُونَ ﴿ ١٨﴾ الْفَسِقُونَ ﴿ ١٠ اللَّهِ اللَهُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

محقیق وتر کیب .....الم تر بخاطب آنخضرت و این ایر سنندالا بعبدالله بن انی وغیره نے جو بونفیر سے فریب کیا ،اس کی طرف اشارہ میں منافقین اگر چی قبیلے فریب کیا ،اس کی طرف اشارہ میں منافقین اگر چی قبیلے فرزن کے بین گران کو کفر کے اعتبار سے بھائی کہا۔

لنن اخوجتم ، مغرف چارجگدام قميدكها، پانچوي جگه "ان توتلتم" ب جهال المقميد كودون ب يعنى شم مقدر به اقبل پراعتادكرت مويك ليولن الادبار يعنى جواب شم مقدر موجود ب اور جواب شرط كودون ب، اى لئن فدكوره افهال مرفوع بين جواب شم بويكي وجه ب پانچول جگه يعنى لنخوجن لننصون ، لا يعرب جون ، لا ينصووهم ، ليولن الادبار ، ثم لا ينصوون يعنى ان كمدكارمنافقين جب خودكست كهاجا كين كرة يهودكن طرح منصور بوسكة بين -

قلوبهم شنى كين خلاف إوقع ان كول غير تحديس-

لا يعقلون ، پيلے لا يعتبون كمااور يهال لا يعتلون كما كيونكروبال الانتم اشد رهبة في صدورهم من الله كما تفاجودليل بالله كانبست ان كى جهالت كى اس لئے وہال عدم تفقد مناسب تفاءاور يهال تسبم عميعا وقلوبم شى كما بے جودليل بان كى بے عقل كى عقل اگر ہوتى تو دل "كمير سربوئ كيول ہوتے -

منل اللذين ، خبرب مبتدائے محذوف مثهم كى كمثل العيطان ، يهال حقيقى شيطان مراد ب، انسانى شيطان مراد نبيس ب، يبودكى كهلى مثال تو مشركين بدرسدى كى اور يهان شيطان سددي كئ -

فكان عاقبتهما،كان كي خربوكرم معوب بهاورجل "انهافي النار" موضع رفع بي بهكان كاسم بون كي دجه به اليكن قراءت رفع بي اس كاير عس بيد

نغد، قیامت کا دن مراد ہے اور غدکہنا قرب کی وجہ سے ہے اور اسلنے کر کویا کل مت دودن ہے ایک دن دنیا کا اور ایک دن آخرت کا اور کر ہ سے اس کی اجمیت کی طرف اثارہ ہے۔

الك بن دينار قرماتي بين كرجنت كودوازه يركهما مواسبه جدنا ماعملنا ريجنا ما قدمنا خسرنا ماخلفنا (مدارك)\_

واتقواالله ، تاكيدك ليئ كرار بيااول سيواجبات كى ادائيكى اوردوس سيمنهيات سي بازر منامراد بــ على جبل ، زهرة الرياض مين لكها به كردينا مين بزارول ثيلول كه علاوه ١٩٧٧ بها ريس ، مقصد قرآن كريم كي تعظيم بــ - على جبل ، فيب ، غيب وشهادت سي مراد سروعلانيه يا دنيا وآخرت يامعدوم وموجود بين ، (مدارك) اور بقول خطيب عالم غيب جوتمام كلوق سي عالم عيب الغيب اورعالم شهادت جوبعض كومعلوم وحسوس بو، تيقيم ظاهر به كريملوق كل ظاهر سيم الله كيل ظاهر مي الله كيل كولى بهى چيز عائب نهيل بين اطلاقات شرع عرف كل ظل سيموت بين -

الموقمن، ابن عباس فرماتے ہیں جولوگول کوظم سے امن دے اور اہل ایمان کوعذاب سے امن دے، یا نبیاء کی تصدیق بذر بعد مجزات کرے۔ المهیمن ، فیعل کے وزن پرتھا، ہمز ہ کو یاسے تبدیل کر دیا ، محافظ اعمال۔

الجباد ،اصلاح حال بھی مراد ہو کتی ہے کہ فقیر کوامیر اور شکت کو بہتر کردے،اللہ کی صفت ہوتو مدح کیلئے اور مخلوق کی صفت ہوتو ندمت کیلئے ہے، (خطیب)

ھواللہ۔ چونکہ آئندہ صفات ، ذاتِ الی کیلئے آئینہ ہیں اس کئے پھر مکرر ذکر کردیا۔

روایات: الم ترالخیدآیات واقعہ بوضیر کے بعد نازل ہوئیں ، جیسا کہ الفاظ آیات اور وایات ہے معلوم ہوتا ہے، ابو ہری سے روایت ہے کہ میں نے اپنے صبیب صلی اللہ علیہ وہ سے اسم عظم کے متعلق ہو چھا، تو فر مایا ' علیک باخر المحشر ' "معقل بن یبار ' آنخضرت وہنگا نے نقل کرتے ہیں کہ جوفض سج تین مرتبہ افوذ باللہ اسم العلیم من العیطان الرجیم پڑھ کرسورة حشر کی بیتین آیات پڑھے تو ستر ہزار فرشتے شام تک اس پر حتیں سے جی ہیں اور اس روز وفات ہوتو شہید ہوگا، اس طرح شام کے پڑھنے سے، امام ترفدی نے حسن فریب کہہ کراس کی تخریج کی ہے، اور مدارک، خطیب، روح البیان میں جابر بن یزید سے قل ہے کہ اس آیت کی روسے اسم اعظم اللہ ہے۔

﴿ تَشْرِنَكِ ﴾ : الله به عبدالله بن ابی وغیره نے یہود بی نفیر کو خفیہ پیغام بھیجاتھا کہ گھرانا نہیں اور اپنے کو اکیلا نہ بھیا، اگر مسلمانوں نے تم
کو نکالاتو ہم تمہارے ساتھ لکلیں گے، اور لڑائی کی نوبت آئی تو تمہاری مد کریں گے، یہ ہماراائل فیصلہ ہے اس کے خلاف تمہارے معاملہ میں ہم
کسی کی بات نہیں مانیں گے، اور ہم کسی کی پرواہ کرنے والے نہیں ہیں، جی تعالی نے بقسم اس کی تروید فرمادی، یعنی یہ بات منافق ول نے نہیں
کہدرہ ہیں، جی مسلمانوں کے اکسانے کیلئے با تیس بنارہ ہیں اور جو کھذبان سے کہدرہ ہیں ہرگز اس پھل نہیں کریں گے، چنانچ لڑائی
کاسامان ہوا اور بوضیر محصور ہوگے، مگرایی نازک صور تحال میں کوئی منافق ان کی مدد کونہ پہنچا اور آخر کا رجب وہ نکالے گئے یہاس وقت آ رام سے
اینے گھروں میں چھے بیٹھے دے۔

آزماکش کے وقت منافقین کا پول کھل گیا: ......دلان نصروهم،الله کا این منوفهم فرمانے کے بعد یصر وهم کا تواحثال این بفرض بحال کہا جا کہ تمام شقق واقعہ اور فرضیہ میں ان کا ٹاکارہ ہونا معلوم ہوجائے، بہر حال منافق بفرض بحال یہود کی مدد کو نظایمی تو متجہدو ہی ہوگا کہ مسلمانوں کے مقابلہ سے پیٹے پھیر کر بھاگیں گے،ان کی مددتو کیا کرتے خودان کی مدد کو بھی کوئی نہ آسکے گا۔ یہ آیت اگر واقعہ سے بہلے نازل ہوئی تب تو تو جیہ فاہر ہے، کیکن اگر واقعہ ہو بھینے کے بعد نازل ہوئی تو پھر بھیلی صورت کا استحضار مقصود ہوگا، جس سے وعدہ خلافی ادران کی ذات کھل کرواضح ہو جائے اور یا آئندہ کے لئے منافقین کے ساتھ و سے کے موہوم احتمال کی فی کرنی ہے۔

لائم اشدرهبة الينى مسلمانوں كى شجاعت وبسالت سے تو درتے ہيں،اى لئے ان كے مقابلكى تابنيس لائطة ندميدان جنگ ميں ثابت قدم رە كتة ہيں۔ليكن الله كى عظمت بيجھة اور دل ميں اس كا دُر ہوتا تو كفرونغاق كيول اختيار كرتے، كويا الله سے ندور نے كا مطلب ايمان ندلانا ہے

،ورنطبعًا كلوق كا دُراللدين زياده مونا كناه بيسب

لایقانگونم جمیعا، یعنی بیلوگ چونکه مسلمانوں سے خوف زدہ اور مرعوب ہیں، اس لئے الگ الگ یہود دمنافق تو کیالاتے بلکر بھی کھے میدان میں جنگ نہیں کرسکتے ، ہاں گنجان بستیوں میں قلعہ بند ہوکریا دیوار کی آڑ میں جھپ کرلایں تو لڑیں، آخرا یسے لوگوں کا کیا شار جن کے نزد یک چھتوں پر اینٹ پھر پھینکنا اور تیزاب کی پچکاریاں چلانا ہی سب سے بری علامت بہادری کی ہے۔

نتیجہ بیہ وتائے کہ شیطان خود ہی دور رخ کا کندہ بنایا اور انسان کو بھی لے ڈوبا ،بدر کے معرکہ میں بھی لوگوں کو اس طرح شیطان بھڑ کا تناور بندی اور خود کھر ہے تماشاد کی معرکہ میں بھی اور خود کھر ہے۔ بھڑ کا تا اور بڑھا تارہا، بھی حال منافقوں کا ہے کہ انہوں نے خواہ تو اور کی کو بھراد یا اور خود کھڑ ہے تماشاد کی حدر نے سے بعد یا ایفا اللذین امنوا بمسلمانوں کو اللہ سے ڈرکر نیکیوں کا ذخیرہ کرنا جائے ،سوچو کہ کل کیلئے کیا سامان تم نے آ می بھیجا ہے جومرنے کے بعد تمہارے کام آوے،اللہ سے کوئی کام چھیا ہوانہیں اس سے ڈرؤ، پر بیزگاری اختیار کرواور نافر مانی سے بچے۔

### سُورَةُ الْمُمُتَحِنَةِ

سُورَةُ الْمُمُتَحَنَةِ مَدَنِيَّةٌ نَكَاثَ عَشَرَ ايَةً

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿

لَا يُهَا الَّذِينَ امْنُوا لَا تَتَّخِذُواعَلُونَى وَعَدُو كُمْ أَى كُفَّارَ مَكَّةَ أَوْلِيَّاءَ تُلْقُونَ تُو صِلُونَ اللَّهِمُ قَصَدَ النَّبِيُّ اللهُ عَزُوهُمُ الَّذِي اَسَرَّةَ اِلِيَكُمُ وَوَرَّى بِحَيْبَرَ بِالْمَوَدَّةِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ كَتَبَ حَاطِبُ بُنُ آبِي بَلْتَعَةَ اِلَيْهِمُ كِتَاباً بِنْالِكَ لِمَا لَهُ عِنْدَهُمْ مِنَ الْا ُو لَادِ وَالْاهُلِ الْمُشْرِكِيْنَ فَاسْتَرَ دَّهُ النَّبِيُّ ﷺ مِمَّنُ اَرُ سَلَهُ بِإِعَلَامِ اللَّهِ تَعَالَىٰ لَهُ بِذَلِكَ وَقَبِلَ عُذُرَ حَاطِبِ فِيهِ وَقَدُ كَفَرُوا بِمَا جَاءَ كُمْ مِّنَ الْحَقِي "أَيُ دِيْنِ الْإِسُلَامِ وَالْقُرَانِ يُخُوجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ مِنْ مَكَّةَ بِتَضْيَقِهِمُ عَلَيْكُمُ أَنْ تُؤُ مِنُوا آَى لِاَحَلِ آنُ امْنَتُمْ بِاللهِ رَبِّكُمْ اِنْ كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا لِلْحِهَادِ فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرُ ضَاتِي وَ حَوَابُ الشَّرُطِ دَلَّ عَلَيْهِ مَا قَبُلَهُ أَى فَلَا تَتَّخِذُ وَهُمُ اَولِيَاءَ تُسِرُّونَ اِلْيُهِمُ بِالْمُوَدَّةِ ثَوَانَااَعُلَمُ بِمَآانَحُفَيْتُمُ وَمَآ اَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلُهُ مِنْكُمُ اَى اِسُرَارَ حَبُرِ النَّبِيّ ا اِلْيَهِمُ فَقَدُ ضَلَّ سَوَا ۚ وَ السَّبِيلِ ﴿ اللَّهِ اَخُطَاءَ طَرِيْقَ الْهُدَىٰ وَالسَّوَآءُ فِي الْاصُلِ ٱلْوَسَطُ اِنْ يَنْقَفُو كُمْ يَظُفُرُوا بِكُمْ يَكُونُوا لَكُمُ اَعُدَاءً وَ يَبُسُطُواۤ اِلَيُكُمُ اَيُدِيَهُمْ بِالْقَتُلِ وَالضَّرَبِ وَٱلْسِنَتَهُمُ بِالسُّوءِ بِالسَّبِ وَالشَّتَم وَوَقُوا تَمَنُّوا لَوْ تَكُفُرُونَ ﴿ ٢٠ لَنُ يَنْفَعَكُمُ اَرْحَامُكُمْ قَرَابَتُكُمْ وَلَا ٱوْلَادُكُمْ أَلْمُشُرِكُونَ الَّذِينَ لِاحْلِهِمُ ٱسُرَرُتُمُ الْحَبْرَ مِنَ الْعَذَابِ فِي الْاحِرَةِ يَوُمَ الْقِيلَمَةِ \* يَفْصِلُ بِالنَّبَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَالْفَاعِلِ بَبْنَكُمُ وَبَيْنَهُمْ فَتَكُونُونَ فِي الْجَنَّةِ وَهُمُ فِي جُمُلَةِ الْكُفَّارِ فِي النَّارِ وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ بَصِيْرٌ ﴿ ﴿ فَلَ كَانَتُ لَكُمُ أُسُوَّةٌ بِكُسُرِ الْهَمُزَةِ وَضَيِّهَا فِي الْمَوْضَعَيْنِ قُدُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إَبْرُ هِيْمَ آَى بِهِ قَوْلًا وَّ فِعُلًا وَ الَّذِيْنَ مَعَهُ ثَمِنَ الْمُوْمِنِيُنَ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمُ إِنَّا بُرَءٌ وَلَجَمْعُ بَرِئٌ كَظَرِيْفٍ مِنْكُمْ وَ مِمَّا تَعْبُلُونَ مِنْ ذُوْ نِ اللَّهِ كَفَرُنَا بِكُمْ ٱلْكُرُ نَاكُمُ وَبَدَا

بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَلَا وَهُ وَ الْبَغُضَاءُ اَبَدًا بِتَخْفِيْقِ الْهَمْزَيْنِ وَ إِبْدَالِ النَّانِيَةِ وَاوا حَتَى تَوُ مِنُوا بِاللهِ وَحَدَةً اللهُ فَوْلَ اِبُو هِيْم لِلَّ بِيهِ لَاسْتَغْفِرَنَّ لَكُ مُسْتَنَىٰ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ شَمَّى حَمَى بِهِ فِي ذَلِكَ بِاللهَ تَسْتَغْفِرُو اللهُ عَلَيْ الْمُعَلِي اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى الْمَوْلُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى الْمَوْلُ اللهِ عَلَى الْمَوْلُ اللهِ عَلَى الْمَوْلُ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ اللهِ وَالْمُولُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ وَالْمُولُ اللهِ اللهُ الله

ترجمه السايان والواتم عند منيب الماس عن الأياب بي بم الله الرحن الرحم المايان والواتم مير عاورات وثمنول اكتاركمه) كو دوست مت بناؤكم ان وجيع موييفام ( انخضرت في كاراده كمتعلق جوكفار كمدير يرد حانى كرن كالفاجي في طور يرجهين و آب في نے بتلادیا تھا۔ مرجیبر کی طرف توربیکیا تھا دوئی کی وجہ سے استے اوران کے درمیان ، حاطب بن ابی ہاتھ نے اس معمون کا خط کفار مکہ وککھا۔ كونكدان كالل وعيال مشركين كي ياس مع محضرت والكائية الله واليس منكواليا بذويدوى آب ومعلوم موكيا \_اوراس بار يدي حاطب كاعذر تبول فرماليا) حالانكدوه مكرين اس في (دين اسلام اورقر آن) كے جوتبارے پاس آچكا بوه شريدركر يك بين يغير حمهين (كمسيمهين مجودكرك) السام وكركم ايمان في كم ايمان في مهار ايمان لان كي وجر عن الله يرجونها دايرورد كارب اكرتم جہاد کرنے کی غرض سے میر اے دستہ میں اور میری خوشنودی کی خاطر لکے ہو (جواب شرط الل سے معلوم ہور ہاہے بعن فلا تخذ وهم اولياء) تم ان سے چیکے دوی کی باتی کرتے ہو۔ حالانک جھے سب چیزوں کا بخو فی علم ہے جو پھی کر کرتے ہواور جو پھی طاہر کر کے کرتے ہواور جو تض تم میں سے ایما کرے گا ( ایخفرت فلک فرائیس چیکے چیکے بہنائے گا) تو دہ داہ داست سے بہک گیا ( ہدایت کے داستہ ہے ک گیا سواء امل من وسط کو کہتے ہیں)ان کو اگرتم پردسترس ( قابو) ہوجائے توعدادت طاہر کرنے لگیں اورتم پر (قتل اور مارد حاڑے) دست درازی اور ذبان درازی کرنے لکیس بری طرح ( کا لم گاوچ کر کے )اوروہ تربات کے خواہشند (متنی ) ہیں کتم کافر ہوجاؤے تہارے دشتہ دار ( قرابت دار ) اور اولادكام نا كيس مروه شركين جن كي دجه عم نخر چيك عين إلى بدعذاب آخرت عداي المحدن الله فيعلد كركا (مجول ومعروف دونول قراءتن بین) تهارے درمیان (اور کافرون کے درمیان تمہیں جنت میں اوران کو کافروں کے ساتھ دوزخ میں جیج کر)اور الله تهارے سب اعمال کوخوب دیکتا ہے۔ تہارے لئے ایک مونے (اسوه سروامر امر وادر ضمر امر و کے ساتھ دونوں جگہ معنی نمونہ)عمر وابر ابنیم مل العن ان كول وقعل من )اوران موغين من جوان كرساته على جنب كران سب في اين قوم سركرويا كر بعلم ساورجن وقم الله كسوامعود بجعة بوان سے بيزار بيں (براء برى كى جمع بے ظريف كى طرح) ہم تمهار مظر بيں اور ہم ميں تم ميں بميشے لئے عداوت اور

تحقیق وتر کیب: الممنحنه کره ما کساته بوتومونین کا عتبارے مادفق ما کساته بوتوام کلوم بنت عقبه بن الى معیط مراد بول گلام بنت عقبه بن الى معیط مراد بول گلام بن عوف کی بیوی اورابرا بیم کی والده بین جنبول نے بجرت کی تھی۔

لا تتخذوا عدوی محبت وعداوت دونول میں اگر چرمنافات ہوتی ہے۔دونول یک جانبیں ہوسکتیں۔اور بظاہر ممانعت دونول کے ممکن الاجماع ہونے ہیں۔ یعنی دنیاوی الاجماع ہونے کو بتلاری ہے؟ جواب یہ ہے کہ ایک حیثیت سے بقینا دونول جع نہیں ہوسکتیں۔ مگر دوحیثیتوں سے جمع ہوسکتی ہیں۔ یعنی دنیاوی کی الاجماع ہونے کی اللہ ہمان سے دنیاوی محبت بھی نہ کاظ سے محبت ہواور فرہی کاظ سے محبت ہوادر فرہی کاظ سے محبت ہوا کہ اللہ ہمارے کی اللہ میں اللہ تمہارے بھی دشمن ہیں۔ قرطبی کہتے ہیں ظاہری تعلق مراد ہود نہ حاطب کادل صاف تھا۔ جسیا کہ ارشاد نہوی ہوگئی ہے۔ جس سے ظاہر ہوا کہ کفار سے باطبی تعلق تو در کنار ظاہری محبت بھی نہیں ہوئی جائے۔

عدوكم اضافت عهد كي طرف مفسر فاشاره كيا بـ

تلقون مفسر ن تصدالنی ' سے اس کے مفعول محذوف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بعنی تم نے آنخضرت وہاکی پوشیدہ خبرد شمنوں کو پہنچائی اور بالمودة میں باسید ہے۔ حاطب یہ بدری ہیں اور قریش کے حلیف تعیم مخلص مسلمان بھی تھے۔

ووری بنحیبر۔توریکتے ہیں کہ پوشیدہ کے خلاف ظاہر کرنے کوئٹی مصلحت سے ہوتو جائز ہے۔اس کوتصد نہمونے کی وجہسے کذب نہیں کہا جائے گا۔ خیبر کہنا توضیح نہیں، بلکنورہ دمنین کا توریہ کہنا صحح ہے۔ چنانچ بعض شخوں میں خیبر کے بجائے وری المنحیر ہے۔ایک عورت کے ذریعہ پیغام بھجا گیا۔ جے حضرت علی اور مقدادؓ نے موقعہ پر پہنچ کراس کے سرکے جوڑہ سے برآ مرکرلیا۔

حوجتم مفسرٌ نے اشارہ کیا ہے کہ جہاد آمفعول اسے۔زخشریؒ نے گئتم خرجتم جملہ شرطیہ ہے لا تخذوهم کے فاعل سے حال کہا گیا ہے۔لیکن بعد کے حضرات نے ان وصلیہ کے علاوہ شرط کو بغیر جواب حال بنانا صحیح نہیں مانا۔

سواء السبيل مفت كاضافت موصوف كى طرف ب- سواء بمعنى وسط جوبدايت وصواب بوتاب-

لن تنفعكم تفيرى عبارت من العداب في الأخوة "كاتعلق لن تفعكم سے بوم القيلية اگراس كاتعلق لن تفعكم سے برتو اس پروتف كياجائے گا اور يفصل مستقل جمله بليكن اگراس كاتعلق يفصل كساتھ بوتو پھرولا اولا دكم پروتف بوگا۔ اور يوم القيلية جمله متانفه بوجائے گا۔

یفصل : ابوعر جمانی این کیر تافع کے نزدیک جمہول صیغہ ہے۔ اور تخفیف کے ساتھ ہے۔ کین ابن عام ؒ کے زدیک مجمول تشدید کے ساتھ ہے ۔ اور حمز اُن علی کے نزدیک تشدید کے ساتھ معروف باب تفعیل اور عاصمؒ کے نزدیک ثلاثی ہے معروف ہے۔ مصدقہ ماہ ماہ نے ساتھ میں میں تاریخ میں میں تاریخ میں ماریک کی ماریک کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ ک

اسوة امام راهب کہتے ہیں کاسوة اوراسوة ، فقدوة اور فقدوة کی طرح ہے۔ کسی دوسرے کی حالت کی فقل اتار ناخواہ وہ اچھی ہویا بری۔اورا ہی ا کے معنی حزن ورنج کے ہیں چھٹی ہوئی چیز ریخم کرنا۔

اذ قالوا \_ بدابراميم اورالذين معس بدل اشتمال في مسمراد نمر وداوراس كييروكاريس

الا قول ابواهیم کافرے لئے جب تک حتی طور پراس کا کافر ہونامعلوم نہ ہو۔ اگر چاستغفار شرعاعقلاً جائز ہے۔ لیکن جب حتی طور پراس کی ممانعت بھی ہوجائے۔ جیساکہ و من یتول فان اللہ ہو الغنی الحمیدے معلوم ہور ہاہے۔ تو پھراس کواسوہ بنانا صحح نہوگا۔

ر بناعلیک تو کلنا۔اس سے پہلے مفسر نے وقالوا مقدر مان کراشارہ کیا ہے کہ یہ بھی پہلے قول کامعمول ہے۔ای قالوا فابراءوقالوار بناعلیہ الخدوسری صورت میہ کے کہ بیمسلمانوں وہم ہوتوسب باطل معبودوں سے ہث کراللہ سے التجا کرو۔

لمن کان۔مفسر بدل اشتمال کہدہے ہیں مراد بدل ابعض ہے۔اور بقول علامدرضی بدل الاشتمال کوبدل ابعض کہ سکتے ہیں اعادہ جار ک صورت میں اور جن حضرات نے ضمیر مخاطب سے بدل بنانے کو نا جائز کہا ہے اس سے بدل الکل مراد ہے اور سیبویہ کے نزدیک مطلقا بدل بنانا جائز ہے۔

ر لطِ آبات: ....سوزه حشر میں منافقین اور یہود کی دوتی کی ندمت کی تھی۔ اس سورت کے اول وآخر میں مسلمانوں کو کفارے دوتی کرنے اور خصوصیت سے مشر کی بورتوں سے نکاح رکھنے کی ممانعت ہے۔ اور مشرک ومومن عورتوں میں امتیاز کرنے کے لئے صرف اظہارا یمان پراکتفا ہو رہاہے۔

شان نزول: سسسسورة محند كابتدائي آيات كاتعلق ايك خاص واقعه عيد المسلم عديديه وفي ووبرس تك يولع قائم ربي ہے۔لیکن پھر کفار کی طرف سے اس کی خلاف ورزی ہوئی۔ تو آنخضرت الکھ نے نہایت خاموثی سے فوج جمع کر کے فتح کمہ کاارادہ کیا۔ خبروں پر سخت یابندی کردی کئی کہیں کفارآ پ کی تیاریوں سے آگاہ ہوکراڑائی کاسامان شروع نہ کردیں۔اوراس طرح حرم شریف میں جنگ ناگزیر ہوجا ئے۔ مرحاطب بن الىبلتعة نے جوبدرى مهاجر بيں۔ مكدوالوں كوخط لكھ بيجا كەم والككالككرا عبرى دات اورسل بے بناہ كى طرح تم پراؤ لئے والا ہے۔ حضور الم وال سے بیمعلوم ہوگیا۔آپ اللہ فی مقداد وغیرہ کی مقداد وغیرہ کی محاب و کم دیا کدایک عورت مدے راستدیں سفر کرتی ہوئی فلال مقام پر ملے گی۔اس کے پاس ایک خط ہوہ حاصل کر کے لے آؤ۔ بیافراد تیزی سے رواند ہوئے اور عورت کو تھیک مقام پر پالیا۔اس نے بہت لیت ولعل اور دوکد کے بعد خطان کے حوالہ کیا۔ پڑھنے سے معلوم ہوا کہ حاطب بن الی بلتعہ کی طرف سے کفار مکہ کے نام ہے اور مسلمانوں كحمله كاطلاع دى كى ب-آپ على في حاطب كوبلاكر يوجها كديد كياح كت بي بول يارسول الله! ميس في كفراختيار كياب، نداسلام سے پھراہوں، کی بات بیہ ہے کمیر الل وعیال مذیل ہیں۔ وہاں ان کی حفاظت کرنے والاکوئی نہیں ہے۔ برخلاف دوسرے سلمانوں کے ان ك تعلقات ايس بي كدان ك بال بحول كى حفاظت بوسكتى ب-اس لي ميس نے كافروں براحسان كر كے بير جا ہا كدوه اس صلم مير ب بال بول کی خبر گیری کرتے رہیں گے۔اوران سے اچھاسلوک کریں گے اس طرح میرافائدہ موجائے گا اوراسلام کوکوئی ضررتہیں بہنچ سکتا۔ کیونکہ فتح ونفرت کے جووعد سے اللہ نے آپ سے کے ہیں وہ یقینا پورے ہوکر ہیں گے کسی کے رو کنہیں رک سکتے پنانچے خط میں بھی بہی مضمون تھا كەخداكى قتىم أخررسول الله تن تنها بھى تم يرحمله آور جول تو الله ضروران كى مدوكرے كا اور جووعدے ان سے كئے كئے بيں پورے كر كے چھوڑے گا، بلاشبه حاطب سے بڑی بھول اور غلطی ہوئی، چنانچہ حضرت عمرؓ تواتنے برہم اور برافر وختہ ہوئے کے عرض کیا، یارسول اللہ اگرا جازت ہوتواس کی گردن ماردول؟ مگررحمة للعالمين نے فرماياصدق حاطب الاتقولوا الا بنحيو ااور فرمايا كماطب الل بدريس سے بيل جميس كيامعلوم كم الله نے بدر بین کی خطامعان فرمادی موسورت کی ابتدائی آیات اسی واقعہ سے متعلق ہیں۔

و من یفعله، یعنی مسلمان ہوکر کوئی ایسا کام کرے اور سیمجھے کہ میں اس سے چھپانے میں کامیاب ہوجا و نگا تحت غلطی اور ہوی بھول ہے۔
ان یفقفو کیم ،ان کا فروں سے بحلت موجودہ کسی بھلائی کی امید مت رکھوہتم خواہ کتی ہی روادار کی اور دوتی کا اظہار کروگے، وہ بھی مسلمانوں کے خیرخواہ نہیں ہوسکتے ،انتہائی رواداری کے باوجود تم پراگران کا قابوج دھ جائے تو کسی تتم کی برائی اور دشتی سے درگز رشکریں، زبان سے ہاتھ سے ہر مطرح ایذا کیں پہنچا کیں اور بدچا ہیں کہ جھے خود صدافت سے منکر ہیں کسی طرح تم کو بھی منکر بناڈ الیس ،کیاا یے شریراور بدباطن اس لائق ہیں کہ ان کودوستانہ پیغام بھیجا جائے۔

لن تنفعکم یعنی جن عزیزوں کی خاطر و شمنوں کے نام پی خطاکھا گیادہ قیامت کے دن کچھکام ندآئیں گے،اللہ سبکارتی رتی عمل دیکھا ہے ای کے مطابق فیصلہ فرمائیگا اس کے فیصلہ کوکوئی بیٹا، پوتا ،عزیز، قریب، بٹانہیں سکتا، پھریہ کہاں کی تقلندی ہے کہا کے مسلمان اپنے اٹل دعیال کی خاطر اللہ کو تاراض کرلے، یادر کھو ہر چیز سے مقدم اللہ کی رضامندی ہے وہ راضی ہوتو اس کے فنل سے سب کام تھیک ہوجاتے ہیں لیکن وہ ناخوش ہوتو کوئی کچھکام ندآئے گا۔

مسلمانول كافت بننا: المسسد الا يجعلنا فيدة الين كافرول كاتخته من شدينا كريمين ديكير كافرخش بون اسلام اور سلمانون پر آوازين كسين اور جاريمة عالمدين اپن حقانيت پراستدلال كرنے لكين -

لقد کان لکھ ، بعن تہمیں اللہ سے ملنے اور آخرت کے قائم ہونے کی اگر امید ہے تو ابراہیم اور ایکے رفقاء کی چال افتیار کرنی چاہئے ، و نیا تہمیں کتنائی متعصب اور تک ول کہتم اس راستہ سے منے نہ موڑو، جو دنیا کے موصد اعظم نے اپنے طرزعمل سے قائم کرویا ، متعقبل کی ابدی کامیابی اس راستہ پر چلنے سے حاصل ہوگئی ہے، اگر اس کے خلاف چلو گے اور خدا کے دشمنوں سے یا راکرد گے تو خود نقصان اٹھا کہ گے، اللہ کوکسی کی دوتی ، دشنی کی کیا پر واہ ، وہ تو بذات خود تمام کمالات سے اور ہر طرح کی خوبیوں کا مالک ہے اس کوکیا ضرر پہنچ سکتا ہے۔

لطا نف سلوک: .... ان کنتم حوجتم ،اس معلوم بوتا ب رجبت الی کاوازم بین سے ب کراس کے نافین سے طع تعلق ہو۔

لن تنفعكم ار حامكم، ال يمعلوم وال بكرونيوى علائق كى رعايت وين من ناجائز بـــ

اذ قالوا لقومهم تا المستغفون ،اس معلوم بوتا بي ك بغض في الدشفقت وخيرخواي كقطع نبيل كرتا ، برخلاف بغض نفساني ك،اس ميل شفقت نبيل ربتي \_

ربنا لا تاجعلنا فتنة ،اىعنوان معلوم موتاب كرايساسباب يمى بجناجا بعدن سائل ق يرائل باطل مون كاشبهوا الم المطلكو

ائل بن تمجما جانے لگے،البته اسباب اگرغیرا ختیاری ہوں توان سے بچناریہ ہے کہ اللہ سے دعا کرے۔

عَسَىَ اللَّهُ اَنْ يَتَجْعَلَ بَيُنَكُمُ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمُ هِنْهُمْ مِنْ كُفَّارِ مَكَّةَ طَاعَةً لِلَّهِ تَعَالَى هُوَدَّةً إِيَانَ يَهُدِيَهُمُ لِلْإِيْمَانِ فَيَصِيْرُوا لَكُمْ أَوْلِيَاءَ وَاللَّهُ قَدِيُرٌ عَلَى ذَلِكَ وَقَدُ فَعَلَهُ بَعُدَ فَتُح مَكَّةَ وَاللَّهُ غَفُورٌ لَّهُمُ مَاسَلَفَ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾ بِهِ مُ لَا يَنْهِ كُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمُ يُقَاتِلُوكُم مِنَ الْكُفَّارِ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُو كُمْ مِّنْ دِيَارِكُمُ أَنُ تَبَرُّوهُمُ بَدُلُ اِشْتِمَالِ مِنَ الَّذِيْنَ وَتُقْسِطُوا تَقُضُوا الكَيْهِمُ بِالْقِسُطِ أَى الْعَدُلِ وَهَذَا قَبُلَ الْآمُرِ بِالْحِهَادِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقُسِطِينَ ﴿ ٨ ﴾ الْعَادِلِينَ إِنَّمَا يَنُهِ كُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُو كُمْ فِي الدِّينِ وَآخُرَجُو كُمْ مِّنُ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُواعَاوَنُوا عَلَى اِخُرَاجِكُمْ اَنُ تَوَلُّوهُمْ بَدُلُ اِشْتِمَالٍ مِنَ الَّذِيْنَ اَى تَتَّخِذُوهُمْ اَوُلِيَاءَ وَهَنْ يَّتَوَلَّهُمُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظُّلِمُونَ ﴿٩﴾ يَائِيُهَا الَّذِينَ امَنُواۤ إِذَا جَاءَ كُمُ الْمُؤْمِنٰتُ بِٱلۡسِنَتِهِنَّ مُهٰجِرٰت مِنَ الْكُفَّارِ بَعُدَ الصُّلُح مَعَهُم فِي الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى أَنَّ مَنْ حَاءَ مِنْهُمُ الى الْمُؤْمِنِيُنَ يُرَدُّ فَامُتَحِنُوهُنَّ بِالْحَلْفِ أَنَّهُنَّ مَاخَرَجُنَ إِلَّا رَغُبَةً فِي الْإِسُلَامِ لَا بُغُضاً لِازُواجِهِنَّ الْكُفَّارِ وَلَا عِشْقاًلِرِ جَالٍ مِّنَ الْمُسُلِمِينَ كَذَاكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَحُلِفُهُنَّ اللَّهُ اعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۚ فَإِنْ عَلِمُتُمُوهُنَّ ظَنَنتُمُوهُنَّ بِالْحَلْفِ مُؤْمِنتٍ فَالا تَرُجعُوهُنَّ تَرُدُّوهُنَّ اِلَى الْكُفَّارُ لَاهُنَّ حِلَّ لَهُمُ وَلَاهُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَاتُوهُمْ أَى اَعُطُوا الكُفَّارَ اَزُوَاجَهَنَّ مَّآانُفَقُوا عَلَيْهِنَّ مِنَ الْمُهُورِ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوهُنَّ بِشَرُطِه إِذَااتَيُتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُهُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِالتَّشُدِيْدِ وَالتَّحْفِيُفِ بِعِصَمِ الْكُوَافِرِ زَوْجَاتِكُمُ لِقَطْعِ اِسُلَامِكُمُ لَهَا بِشَرُطِهِ أَوِالَّلاحِقَاتِ بِالْمُشْرِكِيْنَ مُرْتَدًّاتٍ لِقَطْع اِرْتِدَادِهِنَّ نِكَاحَكُمْ بِشَرُطِهٖ وَ سَئَلُوا الطَّلْبُوا مَآانَفَقُتُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْمُهُورِ فِي صُورَةِ الْإِرْتِدَادِ مِمَّنُ تَزَوَّ حَهُنَّ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَسْئَلُوْامَآ أَنْفَقُوا عَلَى المُهَاجِرَاتِ كَمَا تَقَدَّم أَنَّهُمُ يُؤْتُونَهُ ذَلِكُمُ حُكُمُ اللَّهِ يَحُكُمُ بَيْنَكُمُ بَيْنَكُمُ. بِهِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٠﴾ وَإِنْ فَاتَكُمُ شَيْئً مِّنْ اَزُوَاجِكُم اَى وَاحِدَةٍ فَاكُثَرَ مِنْهُنَّ أَوُ شَيْءٌ مِّنُ مُهُورِهِنَّ بِاللِّهَابِ اللَّي الْكُفَّارِ مُرْتَدَّاتٍ فَعَاقَبْتُمُ فَغَزَوْتُمُ وَغَنِمُتُم فَأْتُوا الَّذِينَ ُ ذَهَبَتُ أَزُواجُهُمْ مِنَ الْغَنِيمَةِ مِّثُلَ مَآ أَنْفَقُوا لَفَوَاتِهِ عَلَيْهِمْ مِنْ جِهَةِ الْكُفَّارِ وَاتَّقُوااللَّهَ الَّذِي ٱلْتُمْ بِهِ مُوْمِنُونَ ﴿١١﴾وَقَدُ فَعَلَ الْمُؤمِنُونَ مَاأُمِرُوا بِهِ مِنَ الْإِيْتَآءِ لِلْكُفَّارِ وَالْمُومِنِينَ ثُمَّ ارْتَفَعَ هذَا الْحُكُمُ يَا يُهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَ كَ الْمُؤْمِنْتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَى آنُ لَّا يُشُرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَّلَايَسُرِقُنَ وَلَايَزُنِيُنَ وَلَايَقُتُلُنَ أَوْلَادَهُنَّ كَمَاكَانَ يُفْعَلُ فِي الْحَاهِلِيَّةِ مِنْ وَأَدِ الْبَنَاتِ آئَ دَفْنِهِنَّ أَحْيَاءً خَوُف الْعَارِ وَالْفَقُرِ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهُتَان **ۚ يَفُتَرِيْنَهُ بَيْنَ اَيُدِيُهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ** اَىٰ بَوَلَدٍ مُّلْقُوطٍ يُنْسِبْنَهُ اِلَى الزَّوْجِ وَوَصَفَ بِصِفَةِ الْوَلَدِ الْحَقِيقِى فَاِنَّ الْأُمَّ

إِذَاوَضَعَتُهُ سَقَطَ بَيْنَ يَدَيُهَا وَرِحُلَيُهَا وَلَا يَعْصِينَ لَكُ فِي مَعُرُوفِ هُوَ مَا وَافَقَ طَاعَةَ اللهِ تَعَالَى كَتَرُكِ النّبَاحَةِ وَتَمْزِيُقِ النّيَابِ وَجَزِّ الشَّعُرِ وَشَقَ الْحَيُبِ وَحَمْشِ الْوَجُهِ فَبَايِعُهُنَّ فَعَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلكَ بِالْقُولِ وَلَمَ يُصَا فِحُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ وَاستَعُفُورُ لَهُنَّ الله أَنْ الله عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩ هِنَا يَهُا اللهِ عَنُولًا قَوْمًا يَصَا فِحُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ وَاستَعُفُورُ لَهُنَّ الله إِنَّ الله عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩ هِنَا يَهُا اللهُ عَلَيْهِمُ مُمُ الْيَهُودُ قَدْ يَعِسُوا مِنَ الله عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٥ مَن ثَوابِهَا مَعَ اِيقَانِهِمْ بِهَا لِعِنَادِهِم النّبِيّ صَلّى الله عَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِمُ مُمُ الْيَهُودُ وَقَدْ يَعِسُوا مِنَ الْاَحْرَةِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمُ مَعَ عِلْمِهِمُ مِمُ الْيَهُودُ قَدْ يَعِسُوا مِنَ الْاَحْرَةِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَعَ عِلْمِهِمُ مِمْ الْيَهُودُ وَقَدْ يَعِسُ الْكُفَّارُ الْكَائِنُونَ مِنَ أَصَحْبِ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِعْ النّهُ وَيُعَالِمُ مَعَ عِلْمِهِمُ مِعْ عَلْمُهُم مِنَ الْحَقَّةُ لَو كَانُواامَنُوا وَمَا يَصِيرُونَ اللّهُ مِنَ النّارِدِ وَاللّهُ مَعْ عِلْمِهُم مَقَاعِدُهُمُ مِنَ الْحَنَّةِ لَو كَانُواامَنُوا وَمَا يَصِيرُونَ اللّهِ مِنَ النّارِدِ وَاللهُ مِنَ النَّارِدِ وَاللهُ مِنَ النَّالِهُ مِنَ النَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

الله بتعالى سے امید ہے كدو ہم میں اوران لوگوں میں جن سے تمہارى عداوت ہے (الله كى اطاعت كى وجد سے يعنى كفار مكه سے ) دوتی كردے (انبيں اسلام كى توفتى بخش دے كدوه تمہارے دوست بن جائيں ) اور الله كو برى قدرت ہے (اس پر چنانچہ فتح مكه كى بعداللدنے وعده پوراكرديا) اورمعاف كرنے والا ب(جو كچھان سے پہلے سرز دہو چكا ہے،ان پر)رم كرنے والا ہے،اللہ تعالى تمہين بين روكاءان (كافرون) كساتها حسان وانساف كابرتا وكرنے سے (ان تبروهم "برل اشتمال بے الذين" سے اور قسط بمعنى عدل بے) جوتم سے دین کے بارے میں نہیں لڑتے اورتم کوتمہارے گھروں سے نہیں نکالا (بی علم جہاد سے پہلے کا ہے) اللہ تعالی انصاف کا برتاؤ کرنے والول سے مجت رکھتے ہیں ، صرف ان لوگوں کے ساتھ دوئی کرنے سے اللہ تمہیں روکتا ہے، جوثم سے دین کے بارے میں لڑے ہوں اور تمهارے گھرول سے تم کونکالا ہو،اورتمہارے نکالنے میں مدو (اعانت) کی ہو،''ان تو لو هم "بدل اشتمال ہےالذین سے یعنی ان کو دوست بنانے سے روکتاہے ) اور جو مخص ایسے لوگوں ہے دوئتی کر یکا سووہ لوگ گناہ گار ہونگے ،اے اہل ایمان جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں (جنہوں نے زبان سے اسلام کا افراد کیا) ہجرت کرے آئیں کفارکوچھوڑ کر،اس فیصلہ کے بعد جوسلے صدیبیے موقع پر طے ہوگیا تھا کہ کافروں میں سے اگر کوئی مسلمانوں کے پاس آئے گا تو اس کوواپس کرنا پڑے گا ، ) تو تم ان کاامتحان کرلیا کرو ( پیشم دلا کران کا بجرت کرنا صرف اسلام کی وجہ سے مواہے، کافر شو مرول سے نفرت کی وجہ سے، اور سلمانول سے عشق وعجت کی وجہ سے نہیں موا، چنانچ آنخضرت سلم الله عليه وسلم اسي مضمون كا حلف عورتوں سے ليتے تھے ) ان كے ايمان كوالله بى خوب جانتا ہے، چنانچدا كرتم انبيس مسلمان سخھو (فتم سے تمہارا اطمینان ہوجائے) توان کوکفار کی طرف واپس مت کرونہ دعورتیں کا فروں کے لئے حلال ہیں اور نہ وہ کا فران عورتوں پراوران ( کافروں ) کو اداكردوجوانبول فرج كياب، (مهرا يى عورتول ير)اورتهيس انعورتول سے (مشروط) كاح كرنے ميں كوئى كنا أبيس بے جب كمتم ان کے مہران کودے دواورتم باقی مت رکھو(تشدید وتخفیف کے ساتھ دونوں قراءتیں ہیں ) کافرعورتوں کے تعلقات کو (کافریویوں کے کیونکہ اسلام نے اس رشتہ کو مقطع کر دیام عشرط کے یاان ہو یوں سے جو شرکین سے جاملیں مرتد ہوکر ، کیونکہ ان کے ارتداد نے تہارے نگاخ کومع شرط کے منقطع کردیاہے )اورمطالبہ کرلو(مانگ لو) کا فروں ہے جو کچھتم نے خرچ کیاہے (ان بیویوں پرمہراس صورت میں کہان بیویوں نے مرتع ہو کر کا فروں سے نکاح کرلیاہو)اوروہ ما تگ لیں جو بچھان کا فروں نے ہجرت کرنے والی مورتوں پرخرج کیا ہوجیسا کہ ابھی بیان ہوا کہوہ خرچ کواداکریں گے ) میالند کا حکم ہے وہ تمہارے درمیان (اس کا) فیصلہ کرتا ہے اور اللہ برداعلم وحکمت والا ہے، اور اگر تمہاری ہیو بول میں سے کوئی بی بی ہاتھ نہآئے (لیتی ایک یا ایک سے زائد ہوی ، یامہر میں سے کچھ لے کر چلی جائے ) کافروں میں (مرتد ہوکر) چلی جانے سے پھر تہاری نوبت آئے (غزوہ کرکے مال غنیمت میں تم نے حاصل کرلی ہو) توجن کی بیویاں نکل گئ تھیں (غنیمت میں سے) جتنا انہوں نے

کیا تھا ا تاتم دے دو( کیوں کہ کافروں سے انہیں پی تیہیں ملا) اور اللہ سے ڈرتے رہوجس پرتم ایمان رکھتے ہو( مسلمانوں نے اس محم پر تم پر کرتے ہوئے کفار اور مومنین کو مال دیا ، اس کے بعد بہتم منسوخ ہوگیا) اے پیٹیم جب مسلمان عورتیں آپ کے پاس آئیں کہ آپ ان سے ان باتوں پر بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ وہ کسی چیز کو تر کی خیر میں گا ، اور نہ چوری کریں گی ، اور نہ بدکاری کریں گی ، اور نہ اپنے بچوں گول کریں گی ، در اور نے کو گور کرنے کارواح تھا ، عاراور فقر کے خیال سے ان کوزئدہ فرق گر دیا جا تا تھا) اور نہ بہتان کی اولا دلا کمیں گی ، جن کو ہاتھ پاؤں کے در میان بنالیا ہو (یعنی کری پڑی اولا دکوشو ہروں کی طرف منسوب کردیں اور ہے ہوگی اور نہ بہتان ماں جب بچر جنے گی تو بچواں کے ہاتھ پاؤں کے آگے ہی ولا دت پائے گا) اور شرق باتوں شی آپ کے خلاف نہیں کریں گی (مشروع) بٹیں کریں گی در والدی کھی ماں جب بچرچو کو پیٹنا) تو آپ ان کو بیعت کرلیا کیجئی موان مثل ایس کو بیعت کرلیا کیجئی مورت سے مصافح نہیں فرمایا اور ان کے بیعت کرلیا کیجئی مطابق ہوں ، مثلا بیان کر کے نہ رونا موری در ہوں نہ کی اللہ سے معافی نہیں فرمایا ہور ان کی بیعت کرلیا کیجئی میں ہوگئیں ہوگئی ہورائی گوری کرتے ہوئی یہود) وہ آخر ہے سے طلب کیجئی ، بلاشہ اللہ تفور ورجم ہے ، اسال ایس ہوری کوری کی اللہ علیہ وہ کے بعد کرمایا کو اورون کے ایس کی اس کوری کی تورت سے مصافح نہیں فرمایا ہورائی کی بود) وہ آخر ہے سے میں ہوگئیں ہوگئی ہولئی سے قبروں میں ناامید ہوئی ، جنت کا مقام ان کورکھلا یا جائےگا ، جو بصورت ایمان ان کو فعر یہ بوتا ، اور دوز خ جس میں وہ چھو تکین جا کیں گیا کی سے قبروں میں ناامید ہوئی ، جنت کا مقام ان کورکھلا یا جائےگا ، جو بصورت ایمان ان کو فعر یہ بوتا ، اور دوز خ جس میں وہ چھو تکین جا کیں گی کے وہ کوری میں ناامید ہوئی ، جنت کا مقام ان کورکھلا یا جائےگا ، جو بصورت ایمان ان کوفعر یہ بوتا ، اور دوز خ جس میں وہ چھو تکین جا کیں گی گیا گی سے قبر کی میں ان کورکھلا یا جائےگا ، جو بصورت ایمان ان کوفعر یہ ہوئی تی ہوئی کی کورکٹ کے ان کا اس کا میں کورکٹ کے ان کا سے کورکٹ کی میں کورکٹ کے کورکٹ کی کورکٹ کی کورکٹ کے کورکٹ کے دورکٹ کی کورکٹ کی کورکٹ کے مورکٹ کی کورکٹ کی کورکٹ کے کورکٹ کے کورکٹ کی کورکٹ کے کورکٹ کی کورکٹ کی

"ان تبروهم" بي الذين لم يقاتلونكم" عبدل جاى لاينهاكم عن برهم .

و تقسطو االیهم عدل دانصاف کرنے میں ان کی تخصیص نہیں، دوتو ہرایک کے ساتھ دی کہ قاتل کے ساتھ بھی کیا جائے گا، اسلئے اعطاء سے تفسیر کرنا بہتر ہوگا، ای تعطو هم قسطا من امو الکم یعنی قسط کا' نیز'' پرعطف خاص کاعام پرعطف ہوگا،

اذا جاء كم المؤمنات ، یعن سرسرى طور پران كے ايمان كوديك جائے گا ، صرف زبانی اقرار پراكتفاء كرلياجائے گا قبى ايمان كى تحقيق

ضروری نہیں ہوگی ،البتداس جرت کا سبب ایمان کےعلادہ اگر نجی تعلقات یا منافیت ہوتو پھراس جرت کا عتبار نہیں ہوگا ،اور ہر چند کے صلح حديبييس مكدية آنے والوں كو واليس كى دفعه عام تى ،جس ميں مردعورتي سب داخل ہوتيں اليكن آيت" لاهن حل لهم و لاهم يحلون لهن "سيمعلوم مواكم عورتك ال شرط مين وافل نبين خواه تواس كو ماقبل كابيان مان ليا جائ يا بقول مدارك بهلمطلق حكم ننخ قراردياجات ، يهال تين الفاظ س ايمان كا ضروري مونا معلوم مورباب، (١) اذا جاء كم المؤمنات ، (٢) الله اعلم بايمانهن ،(٣)فان علمتموهن مؤمنات اوردرميان ش الشاعلم بايمانبن بطور جمله معترضه بكه حقيق ايمان كاپيدتو الله كيسواكس كويوسكا ب تم کلمه شهادت کا اعتبار کرلواور ایمان کی شرط اور حلفیه بیان کی وجه بیه بین تقریلو جنگرون مین عورتوں نے کافر شو ہروں سے کہنا شروع کر دیا تھا ك الحرتم نبين مان توجم محمد ك ياس جلى جائيل كى ، دومراحكم "اتوجم ماانفقوا" بيمسلمانون كوبيدديا جار باب كدا كرتم ان مسلمان مهاجرين عورتول سے شادی کرنا جا موتو پہلے ان کے سابقہ کافر شو ہرول کومبرادا کردو، پھران عورتوں سے شادی کر سکتے ہو،اس درمیانی معتدل تھم میں اسلام في مسلمان بيوى اور كافرشو بردونون كى رعائت كردى ب، اگر صرف كافرشو بركالحاظ كرے ورت كوروسرى شادى كى اجازت نددى جاتى تواس میں عورتوں کی حق تلفی ہوتی ،اورمسلمانوں کو مفت نکاح کی اجازت دے دی جاتی تو پہلے کا فرشو ہروں کا مالی نقصان ہوتا ،اور ہجرت کی بنیا دصرف اسلام كوقرارد بربت سفتون كاسد باب كردياب، صاحب حدايية اسى آيت ساستدلال كرت بوع" باب العدة" بيل كهاب، ان عند ابى حنيفة أذا اخرجت الحربية الينا مسلمة جاز لهاالتزوج من غير عدة خلافا لهما وله قوله تعالى لاجناح عليكم ان تنكحوهن اذا اليتمو هن اجورهن "صاحب مارك كى رائع بهى بهى جاورصاحب كشاف في مى اس كود كرفر ماياب، اوركما ب كإنما قيده بايتاء المهور امالانه يراد به ما يعطئ لهن ليدفعنه الى ازواجهن فيجب تقديم ادائه او يعطى لهن على سبيل الفرض ثم يزوجهن على ذلك أو يذاناً بان ماأعطى ازواجهن لا يقوم مقام المهر \_امام زابر قرمات بين كـ "الايتاء ههنا الالتزام والقبول ،اس س اختلاف ے كريهمروالس كرتامسلمانوں پرواجب بيامتحب اوراس كى بنياداس پرے كرآيامك عام بولى تقى كد ، مردوعورت سب کودا پس کیا جائے گا ،اور بعد میں عورتوں کومشنی کردیا گیا ہے باصلح صرف مردوں ہی کے بارے میں ہوئی تقی ،اورعورتیں اس میں داخل بى نېيى تھيں؟ جبيما كەسلىخامدىكان الفاظ سے تخصيص معلوم ہوتى ہے على اندلايا تيك منارجل دان كان على ديك الارددية "اگر يهلى صورت بو محرك واليسى واجب موكى وريد مستخب ب،اس كے بعد آيت ولا تمسكو ائستيسر احكم ديا جار بائے كى افره عورتول سے نكاح مت كروليكن لفظ امساك بتلار ماب كدكا فرعورتول كونكاح مين باقى ركف من كياجاز ماب، يهان ابتداء نكاح كرف سيمنع نهيل كياجار ماب، مارك يل بي الاتكن بينكم وبينهن عصمة ولا علقة زوجية " بين جن ملانول كي يويال مدره كيس ادروه كافرين وان كويويال مت بنائے رکھ بلکان کوچھوڑ دو، کیونکہ دونوں کا وطن مختلف ہوگیا ،ایک کا دارالاسلام اور دوسرے کا دارالحرب ،اور مذہب بھی الگ الگ ہے ، چنانچ صحابت نے ایک بیویوں کو چھوڑ دیا ، تغیری عبارت القطع اسلامکم لھا بشرطه" کا مطلب بیہ کد دخولہ ہونے کی صورت میں اسلام ان دونوں کوعدت میں جع نہیں کیا گیاد اوالاحقاف الخ کامطلب یہ ہے کہ سلمان ہوی اگر مرتد ہوکردارالحرب میں چلی کی تواس کو بھی بوی سمجھو، کیونکدارتداد نے بیرشتم مقطع کردیا ہے، غیر مدخولہ ہونے کی صورت میں تو فوری تفریق ہوجائے گی اور مدخولہ ہونے کی صورت میں اگرعدت میں دوبارہ محی بیمسلمان موجائے تب بھی رجعت نہیں موگ۔

بشرطه کامطلب بشرط القطع ہے بینی انقضائے عدت ۔ پس اسلام تو سبب انقطاع ہوا اور عدت کا گزرنا شرط ہوا۔ حاصل بیہ کے عدت فتم ہونے تک جاری ہے۔ پس اگر عدت فتم ہونے تک جاری ہے۔ پس اگر عدت فتم ہونے تک جاری ہے۔ پس اگر عدت فتم ہونے سے پہلے عورت دوبارہ سلمان ہوجائے امام شافع کے خزد یک بیوی اگر مدخولہ اور غیر مدخولہ دونوں گی ہی جدید تکاح کی ضرورت نہیں۔ البت اگر غیر مدخولہ دونوں تعلیم میں جدید تکاح ضروری ہے لیکن دخلہ کے عدت نہیں ہے صورتوں میں تجدید تکاح ضروری ہے لیک عدت نہیں ہے

جیسا کہ طاہر آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ چوتھا تھم مہر کے لین دین سے متعلق ہے۔ واسئلو اما انفقتم یعنی ازروئے عدل وانصاف جس طرح تہمیں اپنی کفریا مرتد ہوی کے سلسلہ میں اپنے دیے ہوئے مہر کے مطالبہ کا نئے کا فرشو ہروں سے حق ہے ای طرح کا فروں کو بھی حق ہے کہ وہ اپنی کفریا مرتد ہوی کے سلسلہ میں اپنی میں ہوں نے مہر کا مطالبہ ہم سے شادی کر لی ہے۔ لیکن یہ تھم بھی اب منسوخ ہو گیا ہے کیونکہ مسلمانوں نے تواس پڑل کرتے ہوئے مہرکی رقم کا فروں کے پاس بھوادی گرکا فرون نے مرتد عورتوں کو مہر دینے سے اٹکار کردیا اس پروان فات کھ نازل ہوئی۔ جس کا ماحصل ہے کہ اگر تہماری ایک دو ہویاں یا پورایا ادھورا مہرکفار کے قبضہ میں رہ جائے اور پھر تہمیں مہرکی اور گیا گئی کی نوبت پیش آجائے۔ تو کا فرشو ہروں کو تم بھی مہرادانہ کیا کرد۔ بلکہ ان مسلمان شوہروں کے حوالہ کردو۔ جن کے مہرکفار کے پاس رہ گئے ہیں۔ اس تبادلہ سے مسلمان بھائیوں کے نقصان کی تلافی ہوجائے گی۔ مفسر شنے او دسنی من مھور ھن میں اشارہ کیا ہے کہ مضاف محدوف

فعاقبم مفرر نے اشارہ کیا ہے کہ عاقبتم عقاب ہے ہے۔ یعنی کفار سے انتقامی کاروائی کرکے جہاد کرو حتی کہ جہیں مال غنیمت حاصل ہوجائے۔
جیسا کہ زجائ گی رائے ہے اور بعض نے بیم عنی لیے بیں کہ انتجام تمہارے تن میں ہوجائے اور تم کا میاب ہوجاؤ اور عاقبت تمہارے ساتھ ہوجائے یعنی کفار سے تمہیں عقبی اور غنیمت حاصل ہوجائے ۔ حاصل دونوں تو جیہوں کا ایک ہی نکاتا ہے اور بعض نے عقب کے معنی نوبت کے بیں بعنی تمہارے مہرکی اوائیگی کی نوبت آ جائے کیکن اکثر نے پہلے ہی معنی لئے بیں، چنانچہ فسر ر نے بھی اس کو اختیار کیا ہے، بہر حال جھ مسلمان عورتیں مرتد ہوکردارالحرب چلی گئیں جن کا مہر مسلمان شوہروں کو تخضرت کا شیمت سے ادافر مادیا۔ گویایوں تمجھاجائے گا کہ کافر شوہروں نے جب مہرخوذ نہیں دیا تو ان سے حاصل کئے ہوئے مال غنیمت کافس نکا لئے سے پہلے دین مہر مسلمانوں کو اداکردیا گیا۔ کونکہ وہ اسی دین کی ادائیگی ہے۔ وکفار پر واجب تھا۔ تفسیری عبارت لفو اتب علیہم کا مطلب یہی ہے۔

بین ایدیهن جرای پی گانست فاوندوں کی ظرف کردی تھیں۔اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔کشاف اور مدارک نے بہی معنی مراد لئے ہیں۔
معروف کے سلسلہ میں اصول ہیہ ہے کہ لا طاعت کخلوق فی معصیة الخالق۔امام زاہد معروف سے مراد نوحہ نہ کرنا، کیڑے نہ پھاڑنا، نامحرم کے ساتھ عورت کا سفر نہ کرنا۔صاحب کشاف نے روایت نقل کی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر مردوں کی بیعت کے بعد عورتوں سے بیعت لیتے ہوئے آنخضرت کے نے مواد کردیتا ہے۔ دراصل بیعت اور بی کا مافذ ایک ہے اور جس طرح بیع میں حوالگی ہوتی ہے اس طرح بیعت میں بھی مرید خود کوشنے کے حوالہ کردیتا ہے جس کا حاصل انقیاد کا اس ہے۔ بیعت کی کئی صورتیں ہیں۔ایک بیعت اسلام بعنی اسلام عمدہ طریقہ سے حاصل کرنے کے بعد بیعت کرنا۔ دوسرے بیعت انتظال جیسے ظفاء اسلام سے رعایا کا بیعت کرنا۔ تیسرے بیعت ارادہ ہوتی ہے اس آ بیت میں بہی مراد ہے۔ جسے بیعت سلوک کہنا چا ہے مردوں کی بیعت میں نے مصافی شرط یا ضرور کی تو تیس کرنا۔ تیسرے بیابت ہے تا ہم عورتوں کی بیعت میں اجازت نہیں ہے۔ میں جہاں آنخضرت کی سے شاب خارجہ کی موجودگی ہوگی یا ممانعت سے پہلے کی بات ہوگ۔ البتہ قینجی کلاہ وغیرہ کا دینا۔ بعض آنخضرت کی سے اور بعض مشائے سے منسوب کرتے ہیں۔ لا تولوافاتی سورت کا مضمون کے سے میں اور جو کہ کہ کیں۔ دینا جو لوافاتی سے اور بعض مشائے سے منسوب کرتے ہیں۔ لا تولوافاتی سورت کا کہ معمون کے معروب کی موجود گی ہوگی یا ممانوت سے پہلے کی بات ہوگ ۔ البتہ نینی کا کہ و خیرہ کا کہ و خیرہ کی اس ان خولوافاتی سورت کی موجود کی ہوگی یا میں ان کولوافاتی سورت کی موجود کی ہوگی کے دینا۔ لاتو کولوافاتی سے سے اور موجود کی ہوگی کی موجود کی ہوگی کے میں کہ کولوافاتی سے موجود کی ہوگی کی موجود کی ہوگی کی موجود کی ہوگی کی موجود کی ہوگی موجود کی ہوگی کی موجود کی ہوگی کی موجود کی ہوگی کے موجود کی ہو کی موجود کی ہوگی کی موجود کی ہوگی کے موجود کی ہوگی کی موجود کی ہوگی کی موجود کی ہوگی کی موجود کی ہوگی کے موجود کی ہوگی کی موجود کی ہوگی کی کولو کی ہوگی کی موجود کی ہوگی کی موجود کی ہوگی کے دی ہوگی کی موجود کی ہوگی کی ہوگی کی موجود کی ہوگی کی موجود کی ہوگی کی موجود کی ہوگی کی موجود کی ہوگی کی ہوگی کی موجود کی ہوگی کی ہوگی کی ہو کی ہوگی کی ہوئی کی ہوگی کی ہوگی کی ہوئی کی کی کو ہوئی کی ہوگی کی کرنے ک

د برایا گیاہے۔جس کواصطلاح بلاخت میں و العجز علی الصدر کہاجا تاہے تو افضب اللہ سے یہود مراد ہیں یا تمام کفار اصحاب القور مفسرً نے اشارہ کیاہے کر قبر سے موضع مراد ہے۔جیبا کہ قاموں میں ہے۔ اصحاب القبور الل قبوراورموقی ہیں۔اذ تعوض رینظرف ہے پیشوا کا ورلوکا نواا منواقید ہے مقاعد هم کی نسبت کی اور ما یصبرون کا عطف مقاعد هم پر ہے۔

شمان نزول وروایات ........ استها کم الله شروع سورت میں جوکفار سے مطلقا دوئی رکھنے کی ممانعت تھی۔ اس آیت میں ذی کا فروں سے بعنی جن سے عبد صلح ہوگیا ہوان سے تعلقات رکھنے کی اجازت دی جارہی ہے جیسے قبیلہ ٹرزاعداور بنی حارث اس لئے یہ آیت مجکم ہے۔ اس میں کا فرعور تیں بچ بھی داخل ہیں۔ جن سے کوئی جنگی خطرہ نہیں ہوتا۔ اور بعض نے اس کے ثمان نزول میں قبیلہ بنت عبد المر ک واقعہ کھھا ہے کہ وہ بحالت کفرانی بیٹی اسابنت ابو بکر کے پاس ہدایا کے کر ملئے آئے۔ مگر اسٹانے نہ ہدایا قبول کے اور نہ ماں کو ملئے کی اجازت دی او دوسری آیت اندا یہ بھا تھے کفار ترب کے بارہ میں نازل ہوئی کہ ان سے تعلقات رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔

اذجاء کم المومنات ملے حدیدی آیک دفعہ یہ کی ہے کہ جوش کافر ول میں سے سلمانوں کی طرف چلا جائے گائی کوواہی کرنا پڑے۔ ا چنانچہ پچھ سلمان مرد مکہ سے مدید آئے تو آئیں شرط کے مطابق والہی کردیا گیا۔ پھر پچھ جو تیں بھی آئیں تو ان کے عزیز واقاری نے اس ک واپسی کے لئے بھی ورخواست کی۔ اس پر حدیدی مل بیآئیتیں نازل ہوئی اوران کو واپس کرنے سے منع کردیا گیا۔ پس سلمان ہو کرآئیں ان ۔۔ خاص اور منسوخ کردیا گیا۔ اس بورتوں کے لئے بچھ شرائط اوراد کام خاص بھی مقرر کردیئے گئے۔ مثلا جو جو تیں مسلمان ہو کرآئیں ان ۔۔۔ حضرت بحر شحلفیہ بیان لیتے۔ کہ اخر جت رغبہ بارض من از ض وباللہ ماخر جت بی بھی نوج وباللہ ماخر جت الاحباللہ ورسولہ اور بھول کر میں ان سے کہا جاتا ماجانک عشق رجال منا و لافورا وامن زوج کے ماجاء ک الاحباللہ ورسولہ منجلہ مہا جر جورتوں کے سیمید بنت الحارث اسلمیہ تھیں۔ ان کے شوہر کانا مسافر مخروی یا میٹی بن الراہب تھا۔ انہوں نے بیوی کی واپسی کی خواہش کی۔ مرجر اکس بی تی تیں لے کر نازل ہوئے۔ چنانچ آئخ ضرت والگانے نسیعہ اسلمی سے طفیہ بیان لیا کہ وہ مومنہ ہوادر آپ والیسی کی خواہش کی۔ گرجر اکس بی تی تو اور اور اور اس کی موروق ل کے اپنے نکاح میں ندر کھنے کے بارہ میں 'ولا تعصیم الکو افو''نازل

ابن عباس فرماتے ہیں کہ من کانت له امواة کافرة بکمة فلا یعندن بها من نسانه لان اختلاف الدارین قطع عصمتها مند چنانچر حابہ نے کافریو یول کوجو کمیں رہ کئیں تھیں چھوڑ دیا درم کے تباولہ کے سلم یں واسط انفقتم ویسئو اما انفقتم ویسئو کی اور کے اس کے بعد بیعت کی مطرف سے جب مہری اوا کی بیعت کا قرید کو سورہ فتح کی آست ان الذین بالیونک اور لقدر ضی اللہ عن الموشن الدین بالیونک میں آچکا شراکط واحکام بیان فر مانے کے مردول کی بیعت کا قرکو سورہ فتح کی آست ان الذین بالیونک اور لقدر ضی اللہ عن الدین الدین

بولیس، قی بال ، اورع فی گذار بو نیمی ؟ فاعف عماسلف یا تی الله عفاالله عنک آپ نے سلسله کلام جاری رکھتے ہوئ فر مایا ۔ و لا یونین کہنے کیس ۔ او تونی العوق ۔ آیک دوایت کے الفاظ یہ ہیں ۔ ازنت مضن امراة قطآ تخضرت کی نے فر مایا ۔ و لا یقتلن او لا دھن ہندہ بولیس ۔ دبینا هم صغادا و قعلتهم کیا دا فائتم و هم اعلم سیاس لئے کہا کہ ابوسفیان کا جوان بیٹا خظلہ غروہ بدر بیل ماراجا چکا تھا۔ اس لئے یہ فقر سے من کر حضرت عرف نے ماری افائتم و هم اعلم سیاس لئے کہا کہ ابوسفیان کا جوان بیٹا خظلہ غرف ارشاد فر مایا ۔ والله ان البہتان لامو قبیح و ما تا مونا الا بالموشد و مکارم الا خلاق آئے ضراح کی ارشاد فر مایا ۔ والا یعسیک فی شی ۔ ہندہ کی جراءت و ب با کی تو قائل داد ہے۔ کم مغروف ۔ ہندہ بولیس والله ما جعلنا فجعلنا هذا و فی الفسنا ان نعصیک فی شی ۔ ہندہ کی جراءت و ب با کی تو قائل داد ہے۔ کم آخضرت کی خوش کی مسلم کی الفسنا کی سیار کی سیار کی الفسنا کی سیار کی مسلم کی مسلم کی الفسنا کی مسلم کی دسول الله کی کف مسلم کی الفاظ یہ ہیں۔ والله ما اخذ وصول الله کی علی النساء قط الابما امر الله عزو جل و ما مست کف دسول الله کی کف امراد قطری با خلن بطرف منه ویا خلون بطرف الا خوت الوب اللہ و قیاعن مساس ایدی الاجنبیات ۔ یا خلن بطرف منه ویا خلون بطرف الا خوت الوب اللہ میں مساس ایدی الاجنبیات ۔ یا خلن بطرف منه ویا خلون بطرف الا خوت الوب مساس ایدی الاجنبیات ۔ یا خلن بطرف منه ویا خلون بطرف الا خوت و قیاعن مساس ایدی الاجنبیات ۔

امن پسند کفار سے رواداری برتنی جا جیے : ...... این الم الله یعنی سب کافرایک طرح کے نہیں ہیں۔ لہذا سب کوایک انفی سے نہ نکاؤ۔ جوکافر مصالح اور غیر جانبدار ہوں کہ تہ قو مسلمان ہوئے اور نہیں مسلمانوں سے بیرد کھا اور ندان کے دشمنوں سے لگاؤر کھا۔ ایسے کافروں سے تعلق کی اور خوش فلقی سے پیش آنے کو اسلام نہیں روکتا۔ پس انصاف یہاں خاص انصاف بعنی احسان کا برتاؤ مراد ہے ور نہا مانساف تو ہر کافر بھی الکہ جانور کے ساتھ بھی واجب ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جب وہ تبہار سے ساتھ بڑی اور دواداری سے پیش آتے ہیں تو انصاف کا نقاضہ یہ ہے کہ جم بھی ان کے ساتھ اچھ اسلوک کھ و۔ اور دنیا کو دکھلا دو کہ اسلام کا معیار اخلاق کس قدر بلند ہے۔ اسلام کی بیقیم نہیں کہ آگر کافروں کی ایک جماعت مسلمانوں سے برسر پیکار ہے تو کافروں کو بلا اخیاز ایک بی لگھی سے ہا کنا شروع کردو۔

اسلام عورتوں، بچوں، کمزوروں سے حدورجہ رعابیت کرتا ہے: .............. فروری ہے کہ عورت، مرد، بوڑھے، جوان، بچ معاند غیر معاند کے اعتبار سے ان میں فرق کیا جائے۔ البتہ جو کا فرتم ہے آمادہ پر کار ہوں ان سے دوستانہ برتاؤ کرنا بے شک سخت ظلم اور گناہ کا کام ہے۔ بیاتہ ہوا متحارب غیر متحارب مرد کا فروں کا معاملہ۔ رہ گئیں عور تیں خواہ مکہ سے آنے والی ہوں یارہ جانے والی۔ ان کے بارے میں ارشاد ہے۔ افراجاء کم المومنات الح ان سے متعلق احکام کا خلاصہ یہ ہے۔

ا کسی کے دل کا حال تو اللہ بی خوب جانتا ہے کیکن ظاہری طور سے ایسی آنے والی عورتوں کی جانچ کرلیا کروکہ آیا واقعی مسلمان ہیں اور محض اسلام کی

خاطروطن چھوڈ کر آئی ہیں۔ کوئی دنیاوی یا نفسانی غرض آواں جرت کاسب نیس بنا چیا نچر بلفس نفیس خود صفور الکالی جولوں سے بیعت لیتے اور بھی معرت عرق آپ کی اجازت اور بھم سے جائے کر کے بیعت لیتے۔

شبرکا جواب بسسسین اگرشہ بیہ ہوکہ اس تخصیص وسنے سے قوع ہمام ٹوٹ کیا اور تقص عہد جائز نہیں۔ جواب بہے کہ تقل عہد نعذر کے عہد میں جائز نہیں ہوار نہیں ہوار کے کی خاص برز مکار فع کر دیا تھا اور عہد میں جائز نہیں ہوا کہ خاص برز مکار فع کر دیا تھا اور عہد میں جائز نہیں ہوا کہ میں جو دور افران اس بیس مجدوز نہیں کیا گیا۔ وہ اگر نہ مان او زیادہ ہی ہوتا کہ مسلمت ہو جاتی ہیں جو در نہیں ہوتا کہ مسلمت ہو جاتی ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ مسلمت سے یا یہ محمول مردوں کے زیادہ ہوتا کہ اندیشہ ہوتا کہ مسلمت ہوتا کہ مسلمت ہوتا کہ مسلمت سے یا یہ محمول مور نے سے قو جنگ کا اندیشہ بیس اور میں اگر وہ اس کا التزام ، اور یہ کوئی اندیشہ نہیں ۔ خواہ وہ مقرر کیا ہوا ہوتا ہوتا میں کا واسلم کی اوالتی کیا یا التزام ہم موق ف نہیں۔ بلکہ یہ قید لاوم کرنے کے لئے ہے۔ یعنی مہر نکا ہے کہ اور میں ہوتا کہ ہوتا کہ دورہ میں ہوتا کہ ہوتا کہ دورہ میں۔

ولا تمسکوا بعصم الکوافرینی مسلمانوں کی جو ہویاں تفری حالت میں دارالحرب میں رہ کئیں۔ان سے رشتہ نکاح ختم ہو گیا اوراب اس تعلق کا کوئی اثر باق نہ مجمود اس کے لئے عدت بھی نہیں ہے۔ تی کہ ایسے مردکوای وقت الی مورتوں ہے بھی نکاح جائز ہے جن سے اس کی ہوگی کی عدت میں جائز نہ ہوتا۔ یہ مورت خود بخو د نکاح سے الگ ہوگی۔اس کو طلاق دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ پھر بھی بعض محلبہ کا طلاق دینا اور آخضرت میں خات کا اس کے اور اس کے ہوا ہوکہ طلاق کے لئوی معنی مراد کئے ہوں۔ لینی ترک تعلقات کا تعمار خلاق شری مراد میں اور بہت مکن ہے کہ حضور میں موالی ہوئے اس کے مولاق دینے کی اطلاع ہی نہوئی ہو۔

قتل اولا داورائر كيول كوزنده وركوركرنا: .....ولا يقعلن اولا دهن بياكه باليت يسمون تفاعرب يل مي بندوستان

کقدیم ترین راجیدتوں میں بھی کہ رکی نگ وعار کے خیال سے لڑکیوں کو زندہ در گور کر دیتے۔ اس طرح قدیم ہندوستان میں مہرووفا کی دیوی فلام کرنے کے لئے عورت مرد کی چاپر بھینٹ چڑھ جاتی تھی۔ جس کوئی ہوتا کہتے تھے۔ عرب میں بعض اوقات فقروفاقہ کے خوف ہے بھی لڑکیوں کو بھی مارڈالتے۔ ولا یاتین ببھتان ۔ جاہلیت میں بعض عورتوں کا دستوریہ تھا کہ کی غیر کا بچاپنالا کیں اور کہدویا کہ میرے فاوند کا اس کی سے بدکاری کرنے بچرکو فاوند کا ہتلا دیا۔ اس سے روکا جارہ ہے کہ اس میں زناکا گناہ تو ہے ہی۔ بچرکی نبست دوسرے کی طرف کرنے کا گناہ الگ مواجس کی وعید صدیمت میں آئی یا تھ یاؤں میں طوفان باغد ھنے سے مرادیہ ہے کہ کسی چھوٹاد ہوگی کردیں یا جھوٹی گواہی دیں یا کسی معاملہ میں اپنی طرف سے بنا کر جھوٹی قشمیں کھالیں بچھلی آیت میں جو مہاجر جورتوں کی جانچ کوفر مایا تھا۔ ان آیات میں بتلادیا کہ وہ جانچ ہی ہے کہ اگرود ان ان حکام کو قبول کرلیں تو مہومنہ بھی جائے گ

لا تتولوا قومات وع سورت میں جومنمون تھا۔ خاتمہ سورت پر پھر یاددلایا کہ مومن کی شان بدہونی چاہیے کہ اللہ کے تعلق کواصل سمجھے۔ای کے متعلق اوروں سے تعلق رکھے۔اوروی تعلق ندہوتو پھر کسی سے کیارشتہ ناطہ؟

قدینس الکفار ۔ بین جس طرح منکروں کوتو تع نہیں گرقبر سے کوئی اٹھے گا اور پھرا کید دوسرے سے طیس گے۔ بہی حال ان کافروں کا بھی ہے اور بعض حفرات نے من اصحاب القور کو کفار کا بیان مانا ہے۔ بین جو کا فرقبروں میں پہنچ بچکے ہیں۔ جس طرح وہاں کا حال و کھے کروہ اللہ کی مہر بانی سے بالکلیہ مایوں ہو بچکے ہیں۔ اسی طرح یہ کا فرجمی آخرت کی طرف سے مایوں ہیں۔ پھرا سے گراہوں سے تعلق رکھنا کیا معنی ؟ اس سے بہت جے جالکلیہ مایوں ہو بھی ہوں کا فروں کی محرابی اس دوجہ کی شہو۔ ان سے دوتی جائز ہے۔ کیونکہ مطلق کفر بھی دوتی سے مانع ہے۔ البتہ کفر میں جنتی شدت ہوگ۔ ممانعت میں بھی آئی شدت آجائے گی۔ گویا دونوں کلیاں مشکک ہیں۔

لطا تفب سلوک: ..... لا ینها کم الله اس میں بزرگوں کی اس عادت کا جوازنگل رہاہے کہ وہ کفار سے زم کلای اور ملاطفت و ملائمت کا برتاؤ کرتے اوران کے ہدیکو قبول کر لیتے ہیں۔

فامتحنوهن اس ميسريدى جائج اورآزمائش كالحم بـ

یبایعنک۔اس سے سیح بیعت کی غرض و غایت صراحته معلوم ہورہی ہے اور ساتھ رکی بیعت کالابینی ہوتا بھی معلوم ہوتا ہے جس میں ندایمان ؟ کما حقد احتر ام ہواورنہ عمل صالح کااہتمام۔

واستغفر لهن اس ععلوم مواكمريدك في عاكرنام عمله اس كافقوق كير

# سُـورَةُ الصَّفِّ

#### سُو رَةُ الصَّفِّ مَكِّيَّةٌ أَوُ مَدَنِيَّةٌ أَرْبَعَ عَشَرَةَ ايَةً

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْآرُضِ آيُ نَزَّهَهُ فَاللَّامُ مَزِيْدَةٌ وَحِيءَ بِمَادُونَ مَنُ تَغُلِيباً لِلْآكُثَرِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ فِي مُلْكِهِ الْحَكِيمُ ﴿ إِنْ فِي صُنعِهِ لَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا لِمَ تَقُولُونَ فِي طَلَب الْمَهَادِ مَا لَا تَفَعَلُونَ ﴿٢﴾ إِذَا انْهَزَمُتُمْ بِأَحْدِ كَبُرَ عَظُمَ مَقْتًا تَمْيِزُ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا فَاعِلُ كَبُرَ مَالاتَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ يَنُصُرُوَيَكُرُمُ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا حَالٌ أَي صَافِّينَ كَانَّهُم بُنيَانٌ مَّرُصُوصٌ ﴿ مُ مُلْزَقٌ بَعُضُهُ إِلَى بَعْضِ ثَابِتٍ وَ اذْكُرُ إِذْقَالَ مُؤْسِلِي لِقَوْمِهِ لِقَوْم لِمَ تُوذُونَنِي قَالُوا إِنَّهُ ادِرَّ أَىٰ مُنْتَفِخُ الْخُصُيَةِ وَلَيْسَ كَاللِّكَ وَكَذَّبُوهُ وَقَدْ لِلنَّحْقِيْقِ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْكُحْمُ الْحُمُلَةُ حَالٌ وَالرَّسُولُ يُحْتَرَمُ فَلَمَّا زَاغُو الْعَرُ آعَدَلُوا عَنِ الْحَقِيِّ بِإِيْذَائِهِ آزَاعُ اللَّهُ قُلُوبَهُمُ أَمَا لَهَا عَنِ الْهُدى عَلَى وَفَقِ مَا قَدَّرَهُ فِي الْآزُلِ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ﴿٥﴾ ٱلْكَافِرِيْنَ فِي عِلْمِهِ وَاذْكُرُ إِذْقَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يُبَنِي إِسُرَ آءِيلَ لَمُ يَقُلُ بِاقَوْمِ لِآنَةُ لَمْ يَكُنُ لَهُ فِيهِمْ قَرَابَةٌ إِنِّي رَمُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُ مُّصَدِّقًا لِلَمَا بَيْنَ يَلَىَّ قَبُلِىٰ مِنَ التَّوْزِةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَاتِىٰ مِنْ بَعُدِى اسْمُهُ ٱحْمَدُ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ فَلَمَّا جَآءَ هُمْ جَآءَ أَحُمَدُ ٱلْكُفَّارَ بِالْبَيِّنْتِ ٱلْآيَاتِ وَالْعَلَامَاتِ قَالُوا هَذَا أَي الْمَحِيءِ بِهِ سِيحُو وَفِي قِرَاءَةٍ سَاحِرٌ أَي ٱلْحَالِيُ بِهِ تَلْبِينٌ ﴿ ﴾ بَيِّنٌ وَمَنْ لَا اَحَدُ اظْلَمُ اشَدُ ظُلُماً مِّمِّنِ الْعَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِب بِنِسْبَةِ الشَّرِيُكِ وَالْوَلَدِ اِلَّذِهِ وَوَصَفِ آيَاتِهِ بِالسِّحْرِ وَهُوَيُدُعَىٰ اِلَّى ٱلْاسْلَامُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقُومَ الظَّلِمِينَ وَ السَّرِيكِ وَالْوَلَدِ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقُومَ الظَّلِمِينَ وَ السَّرِيكِ ٱلْكَافِرِيْنَ يُويُدُونَ لِيُطْفِئُوا مَنْصُوبٌ بِآنَ مُقَدَّرَةٌ وَاللَّامُ مَزِيْدَةٌ نُورَ اللَّهِ شَرَعَةٌ وَبَرَاهِينَةٌ بِٱفْوَاهِهِمْ بِاَقُوالِهِمُ أَنَّهُ سِحْرٌ وَشِعُرٌ وَكَهَانَةٌ وَاللَّهُ مُتِمُّ مُظْهِرُ نُورِهٖ وَفِي قِرَآءَ فِي بِالْإضَّافَةِ وَلَوْ كُوِهَ الْكَفِرُونَ

﴿ ﴿ ﴿ ذَٰلِكَ هُوَالَّذِي ٓ اَرُسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ يُعْلِيهِ عَلَى الدِّيُنِ كُلِّه ۚ حَمِيع ﴿ الْاَدْيَانِ الْمُحَالِفَةِ لَهُ وَلَوْ كُرِهَ الْمُشُرِكُونَ وَأَبُّ لِيَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا هَلُ اَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُمُ بِالتَّحْفِيُفِ وَالتَّشُدِيدِ مِنْ عَلَابٍ ٱلْيُم ﴿١٠﴾ مُؤلِم فَكَأَنَّهُمْ قَالُوا نَعَمُ فَقَالَ تُؤمِنُونَ تَدُومُونَ عَلَى الْإِيْمَانَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِآمُوالِكُمْ وَٱنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ مُكُنتُمُ تَعُلَمُونَ ﴿ أَلَهُ أَنَّهُ حَيْرٌ لَكُمْ فَافْعَلُوهُ يَغْفِرُ جَوَابُ شَرُطٍ مُقَدِّرِ أَى إِنْ تَفْعَلُوهُ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمُ جَنَّتٍ تَجُرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْانْهَارُ وَ مَسْكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٌ إِقَامَةٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿ أَهُ وَ يُونِكُمُ نِعْمَةً أُخُرِى تُحِبُّونَهَا نَصُرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتُحٌ قَرِيْبٌ وَبَشِّر الْمُؤُ مِنِيْنَ ﴿ ١٣﴾ بِالنَّصُرِ وَالْفَتُح يَا يُهَا الَّذِينَ امْنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ لِدِيْنِهِ وَفِي قِرَاءَ وَ بِالْإضَافَةِ كَمَا كَانَ الْحَوَارِيُّونَ كَذَلِكَ الدَّالُ عَلَيْهِ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِ بِنَ مَنُ أَنْصَارِئَ إِلَى اللَّهِ أَى مِنَ الْأَنْصَارِ الَّذِيْنَ يَكُونُونَ مَعِي مُتَوَجِّها إلى نُصُرَةِ اللهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللهِ وَالْحَوَارِيُّونَ أَصُفِيَاءُ عِيسْنِي عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُمُ أَوَّلُ مَنُ امَنَ بِهِ وَكَانُوا إِثْنَى عَشَرَ رَجُلا مِنَ الْحُورِ وَهُوَ الْبَيَاضُ الْحَالِصُ وَقِيْلَ كَانُوا قَصَّارِيُنَ يَحُورُونَ الِنِّيَابَ يُبَيِّضُونَهَا فَالْمَنَتُ طَّا ثِفَةٌ مِّنُ بَنِيَّ إِسْرَ آثِيْلَ بِعِيسَى وَقَالُوا إِنَّهُ عَبُدُ اللهِ رُفِعَ إِلَى السَّمَآءِ وَكَفَرَتُ طَّآئِفَةٌ لِقَوْلِهِمُ إِنَّهُ إِبْنُ اللهِ رَفَعَةُ إِلَيْهِ فَاقْتَتَلَتِ الطَّائِفَتَان فَآيَدُنَا قَوَيْنَا الَّذِلِيْنَ عُ امَّنُوا مِنَ الطَّائِفَتَيُنِ عَلَى عَدُوِّهِمُ الطَّائِفَةُ الْكَافِرَةُ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِيْنَ غَالِبِينَ ﴿ الْمَانِفَةُ الْكَافِرَةُ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِيْنَ غَالِبِينَ ﴿ الْمَانِ

والا ہوں ، اور میرے بعد جوایک رسول آنے والے ہیں جن کا نام احمہ موگا، میں ان کی بشارت دینے والا ہوں (حق تعالی فرماتے ہیں کہ ) پھر جب وہ (احمد)ان (کفار) کے پاس کھلی دلیلیں (نشانعوں اور علامات) لے کرآئے تو وہ کہنے گئے کہ بیر لیعنی جولایا گیا) جادو ہے (ایک قراءت میں ساحر ہے بعنی قرآن لانے والا ) کھلا ہوا، اور کون ( کوئی تین ) زیادہ ظالم ہے (ظلم میں برے کرے ) اس مخص سے جواللہ برجموث باندھے (شریک ادر اولاد کی نبت اسکی طرف کرے اور اس کی آیات کو جادو کہ کر ) حالاتکہ وہ اسلام کی طرف بلایاجا تاہے اور اللہ ایسے ظالموں (كافرول)كومدايت نيس دياكمتا، يوك يول جاج بيل كه بجعادي (ان مقدره كوزر بعد يعلقوامنعوب باورلام زائد ب)الله كنور (شریت اوراسکے براین) کوانے مصب (بیکه کرکہ جادو ب، شعر ب، کہانت ب) مالاتک الله کمال تک بانوا کر ظاہر کرنے کر بے ا، این نوركو(ايكةراءت ين معم فودة اضافت كساته ب) كوكافر (اس ) كيين ناخش بول وه اللهايا بجس في اسين رسول كوبدايت اور الله المراجي الله الماس كونمام (اس كي الف )ويول برغالب (بلند) كرور، كوشرك كيين ما خوش بون المال أيمان كيامل تم کوائی سوداگری بتلادوں جوتم کو بچالے ( تخفیف اورتشدید کے ساتھ ہے )وردناک عذاب سے ( کویا انہوں نے بھیب میں کہا ہال وحق تعالی فرماتے ہیں)تم ایمان لا و (ایمان پر جے رہو) اللہ پراورا سکے رسول پراوراس کے راستہ میں اپنے مال وجان سے جماد کرویہ تمہارے لئے بہت بى بهتر ب اگرتم سجعتے ہو ( كدية بت تبهار ب لئے بهتر ب تو تم اس كوكرو) الله معاف كرد ب كا (بيجواب ب شرط مقدد كاليعن اگرتم في اس پر عمل کرلیا تو بخش دیئے جا کیں گے ) تمہارے گناہ اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کردے گاجن کے نیچ نبری جاری ہوں گی اور عمدہ مکانوں میں جو ہمیشدر سنے کے باغوں میں ہو گئے ، یہ بردی کامیابی ہے (عطافر مائے گاتہ ہیں ایک نعمت) اور بھی جس کوتم پیند کرتے ہواللہ کی طرف سے مدداورجلد کامیابی اورآپ مؤمنین کو (نفرت و فتح کی ) خوشجری ساد بجئے۔اے الل ایمان تم اللہ کے مددگار بن جاور اسکے دین کے ایک قراءت میں انصار اللہ اضافت کے ساتھ ہے) جیسا کہ (حواری بھی ایسے بی تھے جس پراگلاجملہ دلالت کررہاہے)عیسی بن مریم فے حوار ہوں سے فرمایا كداللد كے لئے كون ميرا مددگار موتا ہے (يعنى ميرے ساتھيول ميں سےكون مددگار الله كى طرف متوجه موتا ہے ) حوارى بولے ہم الله ك مددگار ہیں (حواری حضرت عیسی کے چیدہ لوگ تھے جوان پرسب سے پہلے ایمان لائے اوروہ بارہ افراد تھے،حواری،حورسے ماخوذ ہے جس کے معنی خالص سفیدی کے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ پیلوگ دھونی تھے کیڑوں کودھوکر سفید کرتے تھے ) سوبنی اسرائیل ہیں ہے کچھ لوگ ایمان لائے (مسى بران كاكمنايد م كفيلى الله ك بند ع بين اورجن كواسان برا شاليا كياب ) اور كيولوك محرر ب ( كيونك بياوك كت سع كيسلى الله كے بيٹے ہيں جن كواس نے اپنے پاس بلاليا ہے، چنا نچان دونوں فرقوں ميں جنگ ہوئى ) سوہم نے ايمان والوں كى تائيد كى (ان دونوں طبقوں میں سے )ان کے دشمنوں ( کافر جماعت ) کے مقابلہ میں سودہ غالب ہو گئے۔

تحقیق وتر کیب: میسسوره الصف،ابن عباس اس کوکی اورجمهور مدنی مانت این -

موصوص الموص كم منى بين تميركوايك دوسر عكر ساتھ پيوست اور متحكم كرنے كے ابن عباس كيتے بين كہ پھركو پھر پرركھ كر پھرياں اور روڑياں ملاكر كارا ڈالنے كواہل مكر رصاص كہتے ہيں ، امام راغب بنيان مرصوص كے معنى متحكم كے ليتے ہيں يہ كنايہ ہے جنگ ميں كندھ سے كندھا اور قدم سے قدم ملاكر چلنے كے جيسا كہ فراء كى رائے ہے، روح وصراح ميں رص كے معنى چوندسے كچ كرنے كے ہيں۔ لم تؤ ذو نسى ، بياليے ہى ہے جيسے آيت لا كونو اكالذين اذواموى ميں گزراہے اور عام اذبيتن بھى مراد ہو سكتى ہيں۔

مصدقا، بیاورمبشرادونوں لفظ حال ہیں، رسول اللہ سے بتاویل مرسل اور وہی دونوں میں عامل ہے۔

من بعدی ،حفرت میسی کی وادت اور ایخفرت کی بجرت کے درمیان چوسوئیس سال کافعل ہے، چنانچ انجیل بوحنا کے چود ہویں اصحاح میں بوانا اطلب لكم الى ابى حتى يمنحكم ويعطيكم الفارقليط حتى يكون معكم الى الابدوالفارقليط هوروح الحق اليقين \_اى طرح پدر بوس اصحاح بي بي واما الفارقليط روح القدس يرسله ابي باسمى ويعلمكم ويمنحكم جميع الاشياء وهو يذكر كم ما قلت لكم ه چرآ كي الكراكما بواني قداخبرتكم بهذاقبل ان يكون حتى اذاكان ذلك تؤمنون - وابوين اسحاح شراكها عنكم الول لكم الان حقا يقينا انطلاقي عنكم خير لكم فان لم انطلق عنكم الى ابي لم ياتكم الفارقليط وان انطلقت ارسلته اليكم فاذاهو يفيد اهل العالم ويدينهم ويمنهم يوفقهم على الخطيئة والبر والدين "پُهر پُحرآ كُهُل كركها ب، فان لى كلاما كثيرا اريد أن أقوله لكم ولكن لايقتلرون على قبوله والاحتفاظ له ولكن أذاجاء روح الحق اليكم يلهمكم ويؤيد كم بجميع الحق لانه ليسيتكلم بدعة من تلقاء نفسه (هذا مافي الانجيل )ليطفئوا اي يريدون ان يطفنوا لام تاكيدكيك ايس بى زائد ب جي لا ابالك من تاكيداضافت كيك زائد ب اوربعض في تعليليد مانا ب اورخليل وسيويد ك نزديك ريدون مصدر كحكم على جاور ليطفئو ااس كى خرباى ادادتهم الاطفاء نوره نورالله على استعاره تصريحيه باوراطفاء على ترشير باوربافو اههم من وريب، صاحب كشاف في استعارة تمثيليه ماناه كرجن طرح افتاب كو پهوتكول سے بجمانيوالے كاحال ب وبی حق کوباطل کرنے کی کوشش کر نیوالوں کا حال ہے مقصود تبکم اور جربیہ ہے اور قرطبی نے کہا ہے کہ اطفاء اور اخماد دونوں لفظ آگ یا دوسری روشن اور واضح چیزوں کے گل کرنے میں استعال ہوتے ہیں لیکن دونوں میں من وجہ فرق سے کہ اطفاء چھوٹی چیزوں میں استعال ہوتا ہے، جیسے اطفاً ت السراج كباجائے ، يهال اخدت السراج نبيس كہيں گے ، نورالله سے كيا مراد ہے ، ابن عباس ابن زيد ك نزد كي قرآن ہے اورسدى ك زويك اسلام اور ضحاك ك زويك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اورابن حجر ك نزويك جمة الله مراوب اورابن عيسى ناقل بين كه بيالطور ممثیل حق کے منانے کونور شمی کے لک کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔

متم نور ہ \_ بغیراضافت کے گئ ، هض جمز املی کی قراءت ہے۔

تنجيكم عام مختف نون اورتشد يدجيم كساتهاورباقى قراءت سكون نون اورتخفيف جيم كساته يزجع بير-

ان کنتم تعلمون مفسر نے تعلمون کامفعول مقدر مانا ہے۔لیکن تعلمون کو بمنز لہ لازم کے بھی مانا جاسکتا ہے ان کنتم من اهل العلم ہے پھر تقدیر مفعول کی ضرورت نہیں رہتی۔

یغفو بعض کے زد یک جواب امر بھی ہوسکتا ہے۔

تومنون \_ سے جوامرآمنوامفعول مور ہاہے۔

واحوی مفسر نے اشارہ کیا ہے کہ اخری فعل کا مقدر مفعول ہے۔ بیغل مقدر تیسراجواب شرط ہوگا۔ پہلی دونوں نعمتیں اخروی ہیں۔اور بیتسری نعمت دنیوی ہے۔

کماقال عید منسر نے کما کے بعد کان مقدر نکالا ہے بینی حواری بھی انساراللہ ہے۔ اب بیش نہیں رہتا کہ مشہ تو مونین کا انساراللہ ہوتا ہوا میسی ہے اور مشہ بقول عیسی ہے جوانہوں نے حواریوں سے فرمایا تھا اور ظاہر ہے کہ بیہ بے جوڑ ہے۔ لیکن مفسر نے مشبہ بہ جواریوں کے انساراللہ ہونے کو قرار دیا۔ جوقال عیسی ابن مریم سے منہوم ہور ہا ہے۔ خلاصہ یہ کہ بظاہرتو آ بت میں قول عیسی مشبہ بہ ہے لیکن معنی حواریوں کا انساراللہ ہوتا مشبہ بہ ہے۔ کما قال عیسی بن مویم نکالی ہے۔ مشہ بہ ہے۔ کما قال عیسی بن مویم نکالی ہے۔ من انصاری میں ایک مشارک کی اضافت دوسرے کی طرف ہورہی ہے۔ من انصاری میں ایک مشارک کی اضافت دوسرے کی طرف ہورہی ہے۔ حواری یا حواری یا حواری یا حواری ایک موری کی جہ سے حواری یا حواری یا حواری۔ اگر آئی موگا اور کہڑ ول کو اجلاکرنے کی وجہ سے حواری یا حواری۔ اگر آئی موگا اور کہڑ ول کو اجلاکرنے کی وجہ سے

اگركهاجا تاب توبدوصف قائم بالغير موكار

فا منت راس کاتعلق محذوف سے ہے۔ بقد رعبارت اس طرح ہوگی۔ فلما رفع عیسیٰ الی السماء افترق الناس فیہ فرقتین فلمنت الطائفة الخ عیسائیوں میں تین فرقے سے ایک کہتا تھا کہ وہ خدا سے جوا پی جگہ چلے کے دومرافرقہ کہتا تھا کہ وہ خدا کے بیٹے سے جو ایپ باپ کے پاس چلے کے ریدونوں فرقے گراہ سے اور تیسرافرقہ ان کواللہ کا بندہ اور رسول مانیا تھا اور زندہ آسان پر جانے کی انیا تھا۔ یہ جماعت مون تھی۔ جو پہلے تو دونوں کا فرجماعتوں سے مغلوب رہی۔ گرآ مخضرت کی کرکت سے اسلام آنے کے بعد معاملہ برعش ہوگیا۔ ایدنا اللین امنوا کا بھی مطلب ہے۔

ربط آبات: .....سورة متحدين كفار مدوى فكرن كاحكم بسورة صف بين ان سے جهادكا حكم بور يجم مفتون و بلي فرمايا كيا ب

محض با تنیں بنانا اور عمل سے جی جرانا کوئی وزن نہیں رکھتا: ...... ہر چند کہتم میں بعض اس معیار پر پورے بلکہ برورکر اترے ہیں مگر بعض ایسے بھی لکلیں گے جن کے عمل نے ان کی زبانی دعوؤں کی تکذیب کردکھائی۔ آخرغز وہ احد میں وہ بنیان مرصوص کہاں گئ۔ خلاصہ یہ کیمل سے زیادہ زبانی دعوئے نہ کرو۔ بلکہ خداکی راہ میں قربانی چش کرو۔ جوقوم کردار کی عازی ہوتی ہے وہ گفتار اور ان ترانعوں سے پحق ہے۔اورزبانی جع خرج کرنے والے اور خالی ڈیکس مارنے والے میدان عمل میں مفرد ہاکرتے ہیں قوم موئی کوئیں ویکھا۔ جوزبان سے بہت بردھ کریٹی اور تعلی کی باتنی بناتے تھے۔لیکن جہاں کوئی عمل کا موقعہ آیا فورا پھسل گئے اور ستانے والی باتوں میں خوب جغے رہے۔ حضرت موئی نے فہمائش بھی کی کدوشن وائل اور کھلے مجزات سے میزے سے بغیر ہونے کا تمہیں یقین ہے۔ پھر بھی تم جھے ستاتے ہو۔ بیطرزع ل تو کسی عام خیرخواہ اور معمولی ہمدرد کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا۔ چہ جائیکہ اللہ کے دسول کے ساتھ دل آزاری اور گستا خی کا برتاؤ کرنا۔ بے جان بھڑے سے اور اس کو اپنا اور موئی کا خدا ہتا تا قوم عمالقہ سے جہاد کا تھم ہوا تو اخھب انت و دبھ فقاتلا اللہ کھنا قاعدون کہ ڈالنا۔ انہی گستا خیوں اور بڑھ کی وہ کوئی کوئی مخوائش نہیں رہتی۔ یہی حال ان کا ہوا۔ جب ہربات میں رسول بھڑ کی صدی کرتے ہیں اور برا بر ٹیڑھی چال چلتے رہے تو آخر مردودہ وسے ۔اللہ نے ان کے دلوں کوئیڑھا کر دیا۔ سیدھی بات تبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہی۔ ایسے ضدی نافر مانوں کے ساتھ اللہ تعالی کی یہی عادت ہے۔

تمام انبیاء نے آئے مضرت کی بشارت سنائی ...... یوں و دوسر انبیاء می خاتم الانبیاء کی شریف آوری کی خوشجری برابر سناتے آئے ہیں۔لیکن جنے اہتمام اور صراحت کے ساتھ حضرت سے نشارت دی۔وہ کی اور سے منقول نہیں ہے قریب العہد ہونے کی وجہ سے ممکن ہے کہ بینے مسلان ہے کہ میں اصل قورات وانجیل وغیرہ کا کوئی جو مانی خلات نے آج دنیا کے ہاتھوں میں اصل قورات وانجیل وغیرہ کا کوئی جو سنے باقی نہیں چھوڑ ااسلے کی کوئی نہیں پنچا کہ وہ قر آن کریم کے اس صاف وصرت کیان کواس تحریف شدہ ہائیل میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے جھٹلانے گئے،اس کے باجود خاتم الانبیاء کی کامید مجرہ مجمنا چاہئے کہ حق تعالی نے ان محرفین کواتی قدرت نہیں دی کہ وہ تمام پیش گو وجہ سے جھٹلانے گئے،اس کے باجود خاتم الانبیاء کی کہ میں معرود مقامات سے ان پیشین گوئیوں کوئکال کرد کھلایا۔ جس کا اعتراف یا نیم اقرار یا د

ريون كويمى كرناية اكدان كاحمداق محررول الشدي الى موسكة بين-

نصو من الله عرون اولى كساته يدوعده كيى خوبى سے پورا موال آج بھى اگر مسلمان سچ مومن بن كر جهاد فى سبيل الله يس لك جا كين تو كام الى الله يال الله يس الله على ا

کو فوا انصار الف مدین کے مسلمانوں نے اسلام کی جوغیر معمولی خدمات انجام دیں ان کے پیش نظران کالقب انصار ہوگیا۔ حاربین جواپے حسب نسب میں بچھنریا دہ معزز نہیں تھے۔ محر معزت عیسی کو قبول کیا اور ان کی دعوت پر لبیک کہا اس لئے وہ اس لقب کے سختی ہوئے تو جال شار محاب نے آنخضرت میں برجان ومال لٹاویا وہ اس لقب سے کیسے سرفراز نہ ہوتے ؟

فائنت طائفة \_ بني امرائي من تين فرق مو مح تعراي فرقه برمرت ربااور دومر دفرق برمر باطل مو مح ـ بحر حفرت مي ك بعد باجم دست وكريبال رب ـ آخر من الله في مح مح العقيده عيما ئيول وآنخضرت والما كا تباع كطفيل دومر حامام عيما ئيول پرمنصوراور غالب فرمايا ـ

لطا نفسسلوک: ...... الها اللين أمنوا لم تقولون ما لا تفعلون اسين اعمال ادر كمال كردوكى كى ندمت بـ ... يقوم لم تو فوننى داس علوم بور بائي كرفت كوايذا وديناند موم به - ... وخونى تعبونها نصر من الله داس نفرت وغلبه كامطلوب بونا چونكددين كى اعانت كے لئے بـ اس لئے معلوم بواكر جس دنيا سے دين كى اعانت كى جائے وہ ندموم بين بـ -

### سُورَةُ الْجُمُعَةِ

سُورَةُ الحُمْعَةِ مَدَنِيَّةٌ إِحْدَىٰ عَشَرَةَ الْيَةً

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿

يُسَبِّحُ لِلهِ يُنَزِّهُهُ فَاللَّامُ زَائِدَةٌ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ فِي ذِكْرِ مَا تَغُلِيب لِلاَكْثَرِ الْمَلِكِ الْقُلُوس ٱلْمُنزَّةِ عَمَّا لَايَلِيْقُ بِهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿ ﴾ فِي مُلَكِهِ وَصُنْعِهِ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّنَ ٱلْعَرَبِ وَالْا مِنْ لَا يَكُتُبُ وَلَا يَقُرَ أَ كِتَابًا رَسُولًا مِنْهُم هُوَمُحَمَّدٌ عَلَيْ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ اليتِهِ ٱلْقُرَآن وَيُزَكِّيُهِمُ يُطَهِّرُهُمُ مِنَ الشِّرُكِ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبِ الْقُرُآنَ وَالْحِكُمَةُ مَا فِيْهِ مِنْ الْا حُكَامِ وَإِنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ النَّقِيلَةِ وَإِسْمُهَا مَحْذُوفٌ أَىُ وَإِنَّهُمْ كَا نُوا مِنْ قَبُلُ قَبُلُ مَجِيئِهِ لَفِي ضَلَـٰلِ مُّبِينِ ﴿ أَ﴾ بَيِّنٍ وَ الْجَرِيْنَ عَطُفٌ عَلَى ٱلاُرْمِيِّينَ آى ٱلْمَوْجُوُ دِيْنَ مِنْهُمُ وَالَّا تِيْنَ مِنْهُمُ بَعُدَ هُمُ لَمَّا لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مَ فِي السَّابِقَةِ وَالْفَضُلِ وَهُمُ التَّابِعُونَ • وَالْإِقْتِصَارُ عَلَيْهِمُ كَافٍ فِي بَيَان فَضُلِ الصَّحَابَةِ ٱلْمَبْعُونِ فِيهِمُ النَّبِيُّ عَلَىٰ مَن عَدَاهُمُ مِمَّن بُعِثَ الْيَهِمُ وَامَنُوا بِهِ مِنْ جَميْعِ الْإِنْسِ وَالْحِنِّ الَىٰ يَوْمِ الْقِيلَمَةِ لِا نَّ كُلَّ قَرُ ن خَيْرٌ مِمَّنُ يَّلِيهِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٣﴾ فِي مُلَكِهِ وَصُنْعِهِ ذَلِكَ فَضُلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَآءُ النَّبِيُّ وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُ وَاللهُ ذُو الْفَضُلِ الْعَظِيْمِ ﴿ ١٠﴾ مَثَلُ الَّذِينَ حُرِّمُلُوا التَّوُرُةَ كُفِّلُوا الْعَمَلَ بِهَا ثُمَّ لَمُ يَحْمِلُوُهَا لَمْ يَعْمَلُوا بِمَا فِيهَا مِنْ نَعْتِهِ ﷺ فَلَمُ يُؤمِّنُوا بِهِ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسُفَارًا ۗ أَى كُتُباً فِي عَدُمِ اِنْتِفَاعِهُ بِهَا بِئُسَ مَثَلُ الْقَوُمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِايْتِ اللهِ ٱلْمُصَدِّقَةِ لِلنَّبِيِ عِلَمُّا مُحَمَّدٍ وَالْمَحُصُوصُ بِالدَّمِّ مَحُذُوفَ تَقُدِيرُهُ هذَا الْمَثَلُ وَاللهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ الْكَافِرِينَ قُلُ يَا يُهَا الَّذِينَ هَا دُوَّا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيّاءُ لِلَّهِ مِنْ دُون النَّاسِ فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنتُمُ صلاقِيْنَ ﴿١﴾ تَعَلَّقَ بِتَمَنيُه الشَّرُطَان عَلَى أَنَّ الْأَوَّلَ قَيُدٌ فِي الثَّانِي أَي إِنْ صَدَقَتُمُ فِي زَعُمِكُمُ أَنَّكُمُ اَوُلِيَاءُ

الله وَالْوَلِيُ يُوْثُونُهُ الله عَرَةَ وَ مَبُلَوُهَا الْمَوْتُ فَتَمَنَّوُهُ وَلَا يَتَمَنُّونَةُ اَبَدًا بِمَا قَلَّمَتُ اَيُدِيْهِمْ مُولَى مَنْهُ فَانَّهُ وَالْفَاءُ وَالِدَةً الْمُسْتَلَامِ لِحِلْبِهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّلِمِينَ ﴿ ٤ الشَّهَادَةِ السِّرِ وَالْعَلانِيَةِ فَيْنَبِّكُمْ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهُ مَلْفِيكُمْ مُمُ ثَمَّ تُودُونَ إِلَى عَلِم الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ السِّرِ وَالْعَلانِيَةِ فَيْنَبِكُمْ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهُ مَلْفَوْلَ اللهِ مَعْنَى فِي يَوْمُ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوُا فَامْصَوُا إِلَى فَيْحَا لِي خَلِم اللهِ اللهُ ا

 گاتعاق ہاں طرح کر پہلی شرط دوسری شرط کے لئے قید ہورہی ہے۔ اصل عبارت اس طرح ہے۔ ان صدفتہ فی زعمہ کم اولیا ء
اللہ اورولی وہ ہوتا ہے جو آخرت کو ترجی دے سی امیدا موت ہے ، البذائم موت کی تمنا کر کے دھا کا کی اور اللہ تعالی کو خوب
اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سیٹے ہیں (حضور ہوگا کے ساتھ کفر کرنا جوان کے جھوٹے ہونے کو سنزم ہے ) اور اللہ تعالی کو خوب
اطلاع ہاں خالموں (کافروں) کی ۔ آپ کہد دیجے جس موت ہے ہم بھا تھے ہودہ ہم کو آفا ذاکد ہے ) آپلا کے جو ترجی ہوئے گا
اطلاع ہاں خبر ہوئی اور فاہر (سروعلانہ ) جانے واللہ ہے پھر وہ تبہارے سب کے ہوئے کام بتلاد کا (ان کا تہمیں بدلدوں گا) اے
اللہ ایمان جب جو کے روز (من بمتی فی ہے ) نماز کے لئے اذان بھی جائے تا شکی یا در نماز) کی طرف پل پورو (گ جایا کرو) اور
فرید فروخت چھوٹر دیا کرو ، یہ بہارے لئے زیادہ بہتر ہا آئم ہیں کچھ بھو ہے ( کہ یہ بہتر ہے قوتم اس کو کرو) پھر جب نماز پوری ہو چکے ہوتم
فرید فروخت چھوٹر دیا کرو ، یہ بہارے لئے زیادہ بہتر ہا آئم ہیں کچھ بھو ہے ( کہ یہ بہتر ہے قوتم اس کو کرو) پھر جب نماز پوری ہو چکے ہوتم
فرید وفروخت چھوٹر دیا کرو ، یہ بہارے لئے زیادہ بہتر ہا آئم ہیں ایک تجارتی قافلہ دینہ میں آیا اور حسب معمول جب اس کی منادی ہو گی اور اللہ کی روز کو کم ایمانی میان کو ایمان کو کری کو دیکھے ہیں تو اس کی منادی ہو گی اور قول کی کر میان کو کی کا اور اللہ کو کی کا اور وہ گھوٹر ہیں ہیں کہنو اس کی منادی ہو گو اس کو کی کار میان کو کی کا اور وہ گھوٹر ہیں گھڑ اور چھوٹر کو ایمانی کو کی کا میان کی میان کی کہنو کی کہنو کو سے میان کو کی کو کھوٹر ہو ایک کر ہو گھوٹر ہیں کہنو کو کو کھوٹر ہیں کہنو کو کو کھوٹر ہو اس کی کھوٹر اور اس کی کھوٹر گھوٹر ہو گھوٹر گو اس کی کو کی کو کھوٹر کی کہنو کو ان کی کھوٹر گو اس کی کر کرنے کی کو کھوٹر کو کی کھوٹر گو اس کی کرنے کر کو کھوٹر کو کر گو ان کی کو کی کور گو اس کی کرنے کی کی کھوٹر کو کی کو کی کھوٹر گو اس کی کرنے کر کو کھوٹر کو کی کی کو کھوٹر کو کرنے کرنے کی کو کو کھوٹر کو کرنے کی کو کی کو کھوٹر کو کرنے کی کو کھوٹر کو کرنے کرنے کرنے کو کو کھوٹر کو کرنے کرنے کی کھوٹر کو کی کھوٹر کو کرنے کرنے کرنے کو کرنے کرنے کرنے کی کو کو کھوٹر کو کرنے کی کو کرنے کرنے کرنے کرنے کی کو کھ

شخفیق وتر کیب :....دورة الجمعة مدية -اس كامدنى بونا بالا جماع بي تشدلام زائد به يالام تعليليه بي يعن بيج صرف الله كے لئے كرتے بين كوئى دوسرى غرض نہيں بوتى -

فی الامیین \_یالیے بی ہے جیے آیت لقد جا ء کم رسول من انفسکم الخ فرمایا گیااور قبیله عرب ہے آپ کا ہونا۔اس میں عرب کی عزت افزائی ہونہ آیا ہے درنہ آپ کی بعث عام، آنخضرت اللہ کا اس کی حکت یہ ہے کہ آپ پریدری علوم کے اکتساب کا شبہ بھی ندر ہے جس سے آپ کی صداقت اورا عجاز کلامی زیادہ واضح ہوگئی۔

واخوین منهماس کاامین پرعطف بوتو مجرور بوگارای بعثه فی اخوین من الامیین اور لما بلحقوا بهمآخرین کی صفت بوجائے گ دوسری صورت بیہ ہے کہ اخرین کو یعلمهم کی خمیر منصوب پرعطف کرتے ہوئے منصوب مانا جائے۔ای دیعلم اخرین لم یکحقواتھم لینی قیامت تک آنے والے سلمانوں کے آپ وہ کی اواسطمعلم ہیں جیسا کہ صحابہ کے بلاواسط استاد ہیں۔مفسر نے امیین کی تغییر موجودین سے اور آخرین کی تغییر التین کے ساتھ کی ہے، جس سے عموم بعثت ثابت ہوئی جو آنخضرت وہ کی کے خصائص میں سے ہے۔

لما یکھوا۔ لین بعد کے آنے والے صحابہ کے ہم پلے نہیں ہوں گے اور چونکہ صحابہ کی پیضیات مشر اور دائی ہے ای لئے مفر نے لما کی تغییر لم کے ساتھ کی ہے۔ تاکہ اس کا منفی ہونا عام رہے بر خلاف آلم اے وہ صرف متوقع الحصول کی نفی کے لئے آتا ہے۔ اور بعض نے لما یکھواسے مراد فضیات وشرف کی بجائے زمانہ اور وقت لیا ہے۔ یعنی صحابہ کا زمانہ بعد والوں نے نہیں پایا۔ اس صورت میں آلما اپنے اصل معنی پر رہے گا۔ لین فضیات وشرف متوقع الحصول کی نفی مراد ہوگی۔ اس صورت میں آلم چاس سے تابعی مراد ہیں مگر تی تا بعین سے بھی صحابہ بدرجہ اولی افضل ہوں گے۔ اس طرح صدیث حیو القوون قونی شم الملین بلونھم شم الملین بلونھم سے صحابہ کی برتری تمام بعد والوں پر معلوم ہور ہی ہے کیونکہ ہر پہلا قرن بعد کے قرن باس کھانے نہیں بنسبت دوایت سے درجہ بدرجہ قرنوں کی تر تیب بھی معلوم ہوتی ہے۔ بعض اہل لطائف وکشف تو یہاں تک محسوں کرتے ہیں کہ ہاس کھانے نہیں بنسبت دوایت سے درجہ بدرجہ قرنوں کی تر تیب بھی معلوم ہوتی ہے۔ بعض اہل لطائف وکشف تو یہاں تک محسوں کرتے ہیں کہ ہاس کھانے نہیں بنسبت دوایت سے درجہ بدرجہ قرنوں کی تر تیب بھی معلوم ہوتی ہے۔ بعض اہل لطائف وکشف تو یہاں تک محسوں کرتے ہیں کہ ہاس کھانے نہیں بنسبت دوایت سے درجہ بدرجہ قرنوں کی تر تیب بھی معلوم ہوتی ہے۔ بعض اہل لطائف وکشف تو یہاں تک محسوں کرتے ہیں کہ ہاس کھانے نہیں بنسبت

تازه کھانے کے زیادہ انوارو ہرکات ہوتے ہیں عہد نبوت کے قرب کی وجہ سے ۔ اور زمانہ نبوت جول جول بعید ہوتا جائے گا۔ خیریت سے بھی بعد برہتا جائے گا۔ خیریت سے بھی بعد برہتا جائے گا۔ خیریت سے بھی بعد برہتا چلا جائے گا۔ یکی حال قلوب واجمال کی نورانیت وظلمت کا ہے۔ بہر حال اول آو آمیین کی تخصیص ذکری ہے۔ اس کا مفہوم مرافی اور بعوث الی بھی تو آبت و ما او سلنا اللہ کا فع للناس کے منطوق و معارض نہیں ہوسکتا۔ پھر مفرز نے ''مبعوث فی الامیین ''اور مبعوث الی الامیین ''کور ق کی طرف بھی توجد دلائی ہے۔

حملوا التوراة يعنى بِمُل كتاب مض حالد بن كرره كئ ب- حالا كدان كوكفالد بونا جا يعقا-

ان زعمتم قول بلادلیل کودع کہتے ہیں۔ یعن غیر بھنی انکل پچا توال زعم کے دائرہ میں آتے ہیں۔ قاموں میں ہے کہ ذعم مثلث الحرکات ہے۔
حق وباطل، جھوٹ سب پر بولا جاتا ہے۔ لیکن اس کا اکثری استعال شک کے موقعہ پر آتا ہے حدیث میں ہے۔ ہنس المعطی الرجل زعم
فتمنوا المعوت موت سے مبت طبعی مراذ ہیں کیونکہ طبعاً موت تو مکروہ معلوم ہوا کرتی ہے بلکہ مجت عقلی مراد ہے جوعلامت ولایت برلقا محبوب
چونکہ مطلوب ہوئی البتہ جوموت کی آور دو نیا کے مصائب و مشکلات سے گھرا کر ہو۔ حدیث میں اس کوئے کیا گیا ہے۔ اس لئے اب آیت اور حدیث میں اس کوئے کیا گیا ہے۔ اس لئے اب آیت اور حدیث میں تعارض نہیں رہا۔ کیونکہ موق کی خواہش جزع فزع کی وجہ سے میں تعارض نہیں رہا۔ کیونکہ موق کی خواہش جزع فزع کی وجہ سے میں تعارض نہیں رہا۔ کیونکہ موق کا خواہش جزع فزع کی وجہ سرموں وہ اس نہ وہ موت کی خواہش جزع فزع کی وجہ سرموں وہ اس نہ وہ موت کی خواہش جزع فزع کی وجہ سرموں وہ اس نہ وہ موت کی خواہش جزع فزع کی وجہ سرموں وہ اس نہ وہ میں۔

لا يتمنونه ابداً سورة بقره شن لن يتمنوه "فرمايا كياب- حاصل بيب كريبود سعوت كاتمنا تاكيدا بهي تفي بهجيسا كربقره شل بهد اور غيرموكده طريقة بربين مهد سي بين كوئى في الحقيقت اور غيرموكده طريقة بربين مهد بينين كوئى في الحقيقت المخضرت والمحام في المحتفرت والمحام في المحتفرت والمحام في المحتفرت والمحرد المحرد المحر

جمعہ میں چالیس آدمیوں کا اجماع ہونا چاہے۔ نیز اگر مقتدی سجدہ میں جانے سے پہلے نماز سے ہٹ جائے تو پھر مستقل طور سے نماز ظہر ادا کر ہے اور سجدہ کے بعد اگر جماعت سے نکلے تو نماز جمعہ بوری کر نی اور سجدہ کے بعد اگر جماعت سے نکلے تو نماز جمعہ بوری کر نی ہوگا۔ اور امام ذفر کے نزد یک سلام پھیرنے سے پہلے نکلنے سے نماز باطل ہوجائے گا۔

فاسعوا ۔اس سے اذان جعد کے بعد سعی یعنی نماز جعد کی تیاری کاواجب ہونا اور خرید وفر وخت وغیرہ کاروبار کاممنوع ہونا ثابت ہوا، لیکن اگرستی جعد جاری رہے ہوئے کوئی کاروباری معاملہ کیا جائے جس سے تیاری میں کوئی خلل نہ پڑے وہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے۔اس لئے اس کی اجازت دیتے ہیں۔اور ذکر اللہ سے مراد خطبہ یا نماز جعد ہے۔وونوں کاواجب ہونا اس سے ثابت ہوا۔ قرآن کریم میں یہی آیت ہے جس سے وجوب جعد نابت ہوتا ہے۔اور ذلکم خیر لکم اس کے خلاف نہیں ہے۔ کے ونکر فیریت عام ہے واجب کو بھی شامل ہے۔

من نوم الجمعة -اذا كابیان ہے عرب اس دن كوعروبه كها كرتے تھے۔لیكن اسلام نے عبادتی اجتماع كی وجہ سے اس كانام جمعه ركھا۔ يبود كے يہاں يوم السبت اور نصار كی ہے يہاں يوم الاحد فرہبى عظمت كے حامل رہے ہیں۔لیكن جمعہ كی عظمت سب سے بالا ہے۔جبیبا كہا حادیث اور تاریخی اجم واقعات سے ثابت ہے۔منجانب اللہ امتوں كی رائے اور اجتہاد پر اس دن كے انتخاب كوچھوڑ دیا گیا تھا۔لیكن اسلام لانے والے حق كو پاسكے رور دوسرے چوك گئے۔

علامدانورشاہ کشمیری گی تحقیق اس بارہ میں یہ ہے کہ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ یوم السبت ہفتہ کا دن ہے۔ اور نصاری کے عقیدہ میں یوم السبت اتوار کا دن ہے۔ اور چونکہ عربی زبان میں سبت کے معنی تعطیل کے آتے ہیں اس کئے علیاء اسلام کو بھی اس کی تعین ہیں مشکل پیش آئی۔ حافظ ابن تیمیہ محدث و تحقی بھی اس مسئلہ میں متر دد ہیں اور اس کے قائل ہوگئے کہ یوم السبت بار کا دن ہے۔ اور اس اشکال کو اس سے اور بھی تقویت زیادہ ہو جاتی ہے کہ خود عربی زبان میں یوم السبت سنیچر کے دن کو کے کہتے ہیں۔ لیکن ان کی نظر شاید اس پڑییں گئی کہ عرب دور جاہلیت میں دنوں کے بینا م نہیں تھے۔ جو ان کے بہاں بعد میں مستعمل ہوئے۔ تاریخ پر نظر رکھنے والوں کو معلوم ہوگا کہ موجودہ نام دراصل یہود کے ایجاد کر دہ ہیں اور و بی اس کے واضع ہیں۔ ورنہ پہلے عرب جمعہ کو عرب ہو جبہ ہیں۔ جو بھار ہے والی کو میں ہوئی ہے دور کو جو بھا۔ ہو تکہ یہود ہفتہ ' نیوم السبت ' تعطیل کا دن ما نے اردو محاورہ میں ہراسلامی تہوار سے ایک روز پہلے کوعرفہ ہو لئے ہیں۔ بعینہ یہی عرف عروبہ تھا۔ چونکہ یہود ہفتہ ' نیوم السبت ' تعطیل کا دن ما نے سے۔ اس لئے جمعہ کو عرب عروبہ کتھے۔ چائے یہ یفظ مسلمانوں میں بھی رائے رہا۔ بعض احادیث میں بھی یہی لفظ پایا جاتا ہے۔

اس طرح چددنوں میں تخلیق عالم بھی ہوجاتی ہاور جمعہ کے خلیق آدم بھی اور جمعہ یوم السبت بھی رہتا ہے اور کوئی خلجان نہیں رہتا۔

مجاح کی حدیث میں ہے کہ اللہ نے ہارے لئے جھ کو پیندفر مایا اور دوسری امتون نے اس کوٹال دیا۔ نصاری نے اتو ارکو یہودئے بارکو پیند کر کے تعطیل کا دن قر اددیا۔ محدثین نے اس کو دوتو جیہیں کی ہیں۔ایک یہ کہ عیداور جشن کے دن کا انتخاب امتوں کی رائے اور ایہ تہا و پر رکھا گیا تھا۔امت محمد یہ جوّاب کو یا گی اور دوسری امتیں محروم رہیں۔ دوسری تو جیدیہ کرتن تعالی نے دوسری امتوں پر بھی جمد کا دن قر اردیا تھا۔ مگر ان کوگوں نے اپنی اخراض ومصالح کے پیش نظراس کو پیندئیس کیا۔ بلکہ انہاءوقت کواس میں تک کیا کہ وہ اس دن کوت طیل کا دن نہ رہے دیں۔ مگر امت محمد یہ نے اس نعت کو برضاء ورغبت قبول کرلیا۔ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔

اورسی سے مرادطلق چلنائیں ہے ور شفا مقوا کہا جاتا ہے اور ندو قردھوپ یا بھا گنا مراو ہے کونکہ حدیث میں ہے افا اقیعت الصلوة فلا تاتو ھا تسعون لیک بلد تیاری کرنا مقصود ہے۔ البت فی الجملہ لیک کر جعہ کے لئے چلنا بہتر ہے۔ ای طرح ' و فرو البیع '' سے مراد طلق مشاغل دنیا چھوڑ دینا ہے۔ اور خرید و فرو فلیس کے تصفیص اس لئے کی کہ اس وقت ریم کشرت ہوتی ہے۔ لیعتی دنیا کا کاروبار چھوڑ کر آخرت کے کاروبار سی الکوا ہائل اصول کہتے ہیں کہ افعال شرعیے خرید و فرو وخت و غیرہ سے چونکہ ممانعت ہورہ ی ہاں لئے اذان جعہ کے بعد خرید و فرو فت میں اس اللہ کی اجاز ہور کی تاری میں گئل نہ ہوتو پھراس کی اجازت ہوگی ، یکی وجہ ہے کہ نماز کے بعد سی ماندے کے بعد عظم اللہ السید الصلوة فائنتشر و ابعثوا من فضل اللہ الیے ہی ہے جیسے دوسری جگہ اذا حللتم فاصطاد وافر مایا گیا ہے۔ چنا نچامام زاہر کہتے ہیں کہ نماز جعہ کے بعد خرید و فرو فت کی اجازت کی جائے ہیں کہ نماز جعہ کے بعد خرید و فرو فت کی اجازت کی جائے ہیں کہ نماز جعہ کے بعد خرید کی بعد خرید و فرو فت کو البت مالکہ کتے ہیں کہ اس وقت نکام، بہب کے بعد فروں کو فرض ابعد الکیہ کتے ہیں کہ اس وقت نکام، بہب کہا دان ہو جائے ترب خرید و فرو سی خوار ہو کہ ہے گئے ہو اس کی میار و اب کے بعد خوار ہو کہ ہو جائیں گیا وہ بوری کی جو بائیں گیا جائے کی اور سابان دیروائو قیت ہو ہو ہوں کی عمل دے موجود کر اللہ بالکیہ میں جوار دو میں کا بر جائے ہوں کی بیا ہو اس کی برجال اس سے اصولیوں کی بیات ہوگی کی قضاء کا لفظ بول کر ادام ادلی جائی نماز کر جائے گار وہ اس کی کی جو ایس کی خور ابعد کا روبار میں گئے کے بعد فرکر اللہ بالکیہ مت چھوڑ دو، بلکہ ذکر خاص بینی خطبہ نماز اگر جائی ہو کہ بینی خطبہ نماز اگر ہو اللہ '' کے معنی نے ہیں کہار وہ ہو گئی کی دوبار میں گئے کے بعد فرکر اللہ بالکیہ مت چھوڑ دو، بلکہ ذکر خاص بعنی خطبہ نماز اگر جائے ہوں کی خطبہ نماز اگر جائے ہوں کہا ہو ہو ہوں ہوں کہا ہو ہو ہو ہو ہوں گئی کے بعد فرکر اللہ بالکیہ مت چھوڑ دو، بلکہ ذکر خاص بینی خطبہ نماز اگر جو اس بی کی خطبہ نماز اگر جو اس بی خوار ہو ہو ہو ہو کہ کہار کہا ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو کہا ہو ہو گئی کے بعد فرکر اللہ بالکیہ مت چھوڑ دو، بلکہ ذکر خاص بینی خطبہ نماز اگر ہو ہو گئی ہو کہا ہو ہو گئی کے بعد فرکر اللہ بالکائی مت چھوڑ دو، بلکہ ذکر خاص بیک کے دو خطبہ نماز کی کھور کی

واذار أواته جارة ، جب نماز كروت كاروباركي اجازت نبيس تولهوولعب اورخرافات كي كيي اجازت موكى

میتضیصات اس نفس کوقطعیت سے خارج نہیں کریں گی، جیسے نماز، زکوۃ، جی، روزوں کی تخصیصات ان کی قطعیت کے خلاف نہیں ہیں، چنانچہ وجوب جمعہ کی جس طرح چیشرائط ہیں اس طرح اوائے جمعہ کے لئے بھی شرائط ہیں، جوحسب ذیل ہیں، شہریا قریب کیبرہ، جس میں شہریت ضروریات مہیا ہوں، حاکم وقت، وقت ظہر، خطبہ، جماعت، اجازت عام، شہریت چونکہ ہرزمانہ کی مختلف رہی ہے، اسلے کتابوں میں شہریت کی مختلف تعریفیں لمتی ہیں،ان شرا لط کے بائے جاتے ہیں جن کوتا فی رہائیوں نے جمعہ کے بجائے ظہر کوافتیار کرلیا،اوربعض احتیاط العلم بھی جمعہ كماتهاداكرتي بين، پرجال بيلے عد إوجور الانعون كائم بولس ال بيلن كويندكرتي بي اورال و جارى رہددين كويندكرت بين، (تفيرات احدى بكوب فارى مولانا علم والحق

وابتعوا ،مفر في مقدر مانا باورمن فعل الله كوصله مانا بي كين بعض في فعنل الله يدرق مراوليا ب،مرفوع روايت مي ب "ليس يطلب دنيا ولكن حضور جنازة وعيادة مريض "

خرالرازقين،غيراللدكولغة رازق كها كياجيق مازق اللهب

ربط آبات: .... سورة صف ين كفار كاستى قل معتادرتو حيدورسالت كابري معتابيان فرمايا كيا تفااس سورة كى ابتداء يس توحيد ورسالت كااثبات اورمنكرين كاستى دمت وعيد بوناارشاد باور جونك يبودكى دكلتى ركح صوطم اورعبت دنياب،اس ليدوسرب ركوع میں احکام جھے کے ذیل میں مسلمانوں کو دنیا کی بجائے آخرت کی ترج کا تھم دیا گیاہے، نیز دونوں صورتوں کے اخر میں تجارت کا ذکر ہے، پہلی مس اخروی تجارت کا اور دوسری میس د نیاوی تجارت کا۔

شاك نزول وروايات: ٢٠٠٠٠٠٠٠١ن زعمتم الكم اولياء ، يبودخودكوابناء الله واحبائه كمتر تفادريك لايدخل الجعة الا من كان هودا او نصارى ،اس كى ترديد كے لئے يه آيت ال مولى ،مدين طيب ش غليكى كى بوكى ،لوگ بعوك سے بريثان سے كرديكى بن خليفة تجارتى سامان في كرشام سي آسة ، اور بازار ش ايسه وقت وف سي اعلان مور باتما كرا تخضرت سلى الله عليه وسلم جمعه كا خطب ارشاد فرمارے تھے، اوگ اعلان سنتے ہی خطبہ چھو کر بازار کی طرف ہو گئے ، صرف بارہ حضرات جن میں عشرہ بھی تھے، خطبہ میں بدستور حاضر رہے،عشرہ بشرہ کےعلاوہ بلال اورابن مسودیمی تصایب دوایت میں این مسعود کے بجائے مارکانام ہے، اورمسلم کی روایت میں جابرگانام بھی ہے،اورابن مردویہ نے ابن عبال سے قل کیاہ کر مار مرداور سات مورثیں رو کی میں،اور بعض نے آٹھ اور بعض نے حالیس افراد کا کہاہے، المتخضرت صلى الشعليه وسلم في ارشاد فرمايا ، لو حوجوا كلهم المصطوم المسبحد عليهم نادا اس ذمانديس عيد كي طرح جعديس بمي نماز يبلياورخطبه بعديس مواكرتا تها، جان والي يسمج كذماز تومويك به خطبيس جلي جان كاكونى مضا تقنيس ب، تبدير آيات نازل موئيس اورآ تخضرت صلّی الله علیه وسلم نے اس کے بعد پر فماز جعدے مسلے خطبہ مقرر فر مادیا ، لیکن آگر بیثابت موجائے کہ خطبہ پہلے موتا تھا، تو جانے والوں كاارادہ جلدواليس كا موكا، پر محابة كى ابتدائى حالت تقى اورزمان قط كاتھا بحراجله محابہ بچرہ، بحراجتهادى خطاموكى ،اس لئے مخبائش اعتراض بالكل نبيس ہے۔

﴿ تشریح ﴾ ..... في الامين عرب واي (ان بره )اس كے كما كدان من علم وہنر كھ نتھا، اور ندكوئي آساني كتاب ان ك یاس تھی معمولی لکھتا پڑھنا بھی بہت کم آدمی جانتے تھے، پورے ملک میں شاید الکیوں پر گئے جانگتے ہوں ،ان کی جہالت وحشت وبربریت ضرب المثل هي، بت پرتي، او بام پرتي فيق وفيوركانام ملت ابراي ركه چود اتحا، تقريباً ساري قوم اى طرح كي مرايول مي بعثك راي تقي كه الله ناى قوم مي سايدرسول بعيجاء حس كالميازى لقب ني ائى تقامر علوم البيك روشى سدسار عالم وجكم كاديا

خاتم النبيين اورامام اعظم كمتعلق بيثين كوئى: ....واخرين منهم ،ينى رسول قيامت تك آف والى سارى دنيا ك كفيك بين، مديث بن أتاب كرا تخفرت ساس دورى قوم كي نبت بوجها كيا، قو آب في سلمان فارى ك شاند برباته ركار مرايا کیلم یادین اگر تر یا ہمی پنچیکا ہوس کی قوم فارس کامردد ہاں ہے ہی لے آئے گا ، شخ جلال الدین سیوطی وغیرہ علاء کہار نے تسلیم کیا ہے کہ اس کا برا معداق امام اعظم ابو منیفہ ہیں جوفاری انسل ہیں ، تاہم فارس کی پیٹھسیس شرف کے لئے ہے حصر کیلئے نہیں ہے، چنانچی آج دنیا کے ہر گوشہ میں اسلام اور پنج ہرا سلام کے خوشہ پیس کی تھے ہیں ہمارا عرب وہم اسلام کے حلقہ بگوشوں سے جربوا ہے، نیز تقریباً دو تہائی مسلمان ابو حنیفہ کے ماسلام کے خوشہ پیس کی اور تہائی مسلمان ابو حنیفہ کے ماسلام کے حلقہ بگوشوں سے جربوا ہے، نیز تقریباً دو تہائی مسلمان ابو حنیفہ کے ماسلام کے حالتہ ہیں۔

حملواالتوداة ، بلاشرتورات جس کے بنی امریکل حال بنائے گئے تھے، حکمت وہرایت کا ایک ربانی خزید تھا، گر جب وہ اس سے مستفید نہ ہوئے تو وہی مثال ہوگی" نمحق شدی ندواشمند، چار پارپر وکتابے چھر" ایک گدھے پرعلم وحکمت کی گئی کتابیں لا ددو، بوجہ میں دبنے کے سوا اسے پچھ پیڈ بیس، وہ تو صرف کھاس کی طاش میں ہے، اسے اس بات سے کوئی سر وکا زمیس کہ پیٹے پلیل وجوا ہر لدے ہوئے ہیں یا سگریزے، وخزف، اگر وہ حقق اس پر فخر کرنے کے کدد کھو میری پیٹے پہلی کہیں مدہ اور بیتی کتابیں لدی ہوئی ہیں، لبذا میں براعالم اور معزز ہوں، تو بیا در بھی زیادہ کدھاین ہوگا۔

علامت ولا بیت: ......ان زهمتم اس گده پن اورجهل مرکب اورحانت کے باوجود وی بیہ ہم ہی بلاشر کت فیر الله کے دوست اور ولی ،اور جنت کتنیا وحقد اربی ، بس دنیا نے چلے اور جنت میں پنچے، کین واقعی دل میں اگر یہی یقین ہے اور اپنے دعلی میں کے دوست اور ولی ،اور جنت اور جنت الفردوس کی تمنا میں مرنے کی آرز وکرتے ، جب کدارشاد نبوی ہے،

اور کی ہے ،

لوددت انی اقتل فی سبیل الله ثم احی ثم اقتل ،ای طرح محابر رام اور الل الله می دصال جانال کے آرزومندر بے ہیں ، دنیا ک مصیبتوں اور خیتوں سے مجر اکنیس کدو تمناتو نا پندیدہ ہے بلکہ توقع جوب اور لقاع آخرت میں موت کوئریز دمجوب جھتے تھے۔

غدا نلقی الا حبة (محراورزبر) اور یا حبله الجنة و افتربها . طیبة وباردا شرابها نیز حبیب جاء علی نا قة اوریا بنی لا یبالی ابوک مقط علی المو ت او مقط علیه الموت لیکن ان محوث برعیول کے افعال و ترکات پر نظر ڈال کردیکموک ان سے برحر کر موت سے ڈرنے اور محرانے والاکوئی ٹیس ہے بمرنے کا نام س کر محراتے اور بھا گئے ہیں۔ اس لئے ٹین کہ ذیادہ دن زندہ رہی او زیادہ نیک اس کے ماول و دیا کی حرص سے ان کا پیٹ بھی ٹیس مجرتا دوسر سے بھتے ہیں کہ جو کر قوت ہم نے کئے ہیں یہاں چھوٹے ہی ان کی سرائی پڑے جا کیں گئے ہیں یہاں چھوٹے ہی ان کی سرائی پڑے جا کیں گئے ہیں جا ان کا موت کے تو ان کی سرائی پڑے جا کیں گئے ہیں جا ان کا موت کے تھوڑ کے اور بھی اس کے دور کے لئے آبادہ ہیں ہوسکتے حدیث ہیں ہوئی ۔ کوئی یہودی اس وقت اگر موت کی تمنا کر گزرتا تو فورا انچھولگ کر ہلاک ہوجا تا ، اس سے معلوم ہوا کہ کی کو جھوٹ موٹ بھی ہمت نہیں ہوئی ۔ حافظ ابن قیم نے اس کوم بہلہ پرمحول کیا ہے۔

نشان عداوت: .....قل ان المو ت يعنى موت عدد ركهان بهاك سكة بين بزاركوشش كريس مضبوط قلعول مين بند بوكر العلم الم ربين - وبال بحي موت چيوژني والي مين آخر مرنے كے بعد محروبي الله كي عدالت بوكي اورتم موكے -

اذا نودی \_ بہان سلمانوں کو برموقعہ ہرایت کی گئی کتم بہود کی طرح دنیا کے دھندوں میں لگ کراللہ کی یاداور موت کے تصور کوفراموش مت کرو خصوصیت سے جمعہ کا وقت بھی ایسا ہے کہ اس میں کارو بارزوروں پر ہوتا ہے۔ اس وقت تم دنیا کے کام میں ندلکو بلکہ پوری توجہ اور خاموثی سے خطبہ سنواور نماز اداکرو۔ حدیث میں ہے کہ جوکوئی خطبہ کے وقت بات چیت کرے وہ اس گدھے کی طرح ہے جس پر کتابیں لدی ہوئیں۔ لینی وہ

یبود کی طرح ہےجن کی مثال گدھے کی ہے۔

اذان وجمعه کا حکم ..... یا ایها الذین امنوا عام خصوص البعض ہے کیونکہ بعض پر جمعہ فرض نہیں ہے ای طرح ہراذان کا یہ تھم نہیں ہے
کیونکہ کاروبار کر کے بھی عام نمازوں میں جماعت مل سکتی ہے اور جمعہ ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے پھر کہاں ملے گا۔اس لئے اذان جمعہ مراد ہے تر آن
میں جس اذان کا ذکر ہے وہ خطہ والی اذان ہے کیکن اس سے پہلے والی اذان جو صحابہ کے اجماع سے دورعثانی میں مقرر ہوئی کاروبار کی ممانعت
میں اس کا حکم بھی قدیم اذان خطبہ کی طرح ہے علت کے اشتراک سے حکم بھی مشترک ہوا کرتا ہے۔البتدا تنافرق رہے گا کہ یہ حکم اذان قدیم
میں او منصوص اور قطبی ہوگا۔اوراذان اول جدید میں طنی اوراجتہا دی ہوگا۔اس سے تمام اشکال رفع ہوگئے اور ذکر اللہ سے مراد خطبہ ہے۔ مگر نماز
میں اس کے عموم میں واضل ہے۔ یعنی ایسے وقت میں بہنے جانا چاہیے کہ خطبہ من سکے اور جماعت میں شریک ہوسکے۔

لطا کف سلوک .......... اذ بعث فی الامیین رسو لا راس سے معلوم ہوا کہ اسباب عادیہ سی کم کا اضافہ موقوف نہیں ہے۔ پس اُمیت کے ساتھ ولا بت جمع ہوسکتی ہے۔ یعنی ای شخص ولی ہوسکتا ہے۔ البتہ ضروری شرعی امور کا جا ننا ضروری ہے۔ اگر چہ بغیرر کی تعلیم کے ہو۔ ویز کی بھم ۔ روح المعانی میں بعض کا قول ہے کہ یتلو علیہ ہم میں اشارہ ہے۔ افاضہ قالمیہ کی طرف اور یز کی بھم میں افاضہ قلبہ کی طرف اور یز کی بھم میں افاضہ قلبہ کی طرف اشارہ ہے جس کا ایک فرو ہ توجہ اور رابطہ کا جوت تعلی دلیل پر موقوف نہیں ۔ اس کی برکت مشاہدہ سے تا بہت ہے۔ اور رابطہ کا جوت تعلی دلیل پر موقوف نہیں ۔ اس کی برکت مشاہدہ سے کہ بعض کے زد دیک یعلم بھم کی ضمیر مغلوب پر آخرین کے عطف میں اشارہ ہے کہ حضور سے کا فیضان امت پر قیامت تک جاری رہے گا اور اولیا ء اللہ آپ کے وارث ہیں ان کی طرف جو کم کے باوجودا نکار کر ہے۔ مشل الذین حملوا المتورۃ ۔ اس میں اشارہ ہے اس شخص کی بدحالی کی طرف جو کم کے باوجودا نکار کر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ موت کی تمنا اگر چو تھلی ہو۔ علامات ولایت میں سے ہے۔ نیز اس سے بیمی معلوم ہوا کہ مدی حال کا امتحان ہونا چا ہے۔

فاذا قصیت الصلوة ۔اس سےمعلوم ہوتا ہے کہ بعض دینی مصالح نشاط وفرحت کی خاطر بعض مباحات میں مشغول ہوتا بھی مطلوب ہے بشرطیکہ دین پران مباحات کوتر جی نہ دی جائے۔اورروح المعانی میں ہے کہ اس عمّاب میں اشارہ ہے کہ مریدین سے جب کوئی غلطی ہوجائے تو ان کی تادیب وتر بیت کی جائے۔

## سُـورَةُ الْمُنَافِقُونَ

سورة المنافقون مدنية احدى عشرة اية

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿

إِذَا جَاءَ كَ الْمُنَا فِقُونَ قَا لُوا بِٱلسِّيَهِمُ عَلَى خِلَافٍ مَا فِي قُلُوبِهِمْ نَشُهَدُ إِنَّكَ لَرَ سُولُ اللهِ وَاللهُ إِنَّا يَعْلَمُ إِنَّاكَ لَوَ سُولُهُ وَا لِلهُ يَشُهَا ُ يَعْلَمُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكَلِبُونَ ﴿ ﴿ فِيمَا أَضْمَرُوهُ مُحَالِفاً لِمَاقَالُوهُ ﴿ إِتَّخَذُوا آيُمَا نَهُمْ جُنَّةً سُرَةً عَنُ امُوالِهِمْ وَدِمَاتِهِمْ فَصَدُّ وَا بِهَا عَنْ سَبِيل الله ﴿ أَي عَنِ الْحِهَادِ فِيهِمُ اللَّهُمْ سَاءَ مَا كَا نُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾ ذَٰلِكَ أَى شُوءُ عَمَلِهِمْ بِأَنَّهُمُ امْنُوا بِاللَّسَانِ ثُمَّ كَفَرُوا بِالْقَلْبِ أَي اِسْتَمَرُّوا عَلَىٰ كُفُرِ هِمْ بِهِ فَطَبِعَ عُتِمَ عَلَى قُلُو بِهِمْ بِالْكُفُرِ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ ﴾ الْإِيْمَانَ وَإِذَا زَايْتَهُمْ تُعَجِبُكَ أَجُسَامُهُمُ لِحَمَالِهَا وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقُولِهِمْ لِفَصَاحَتِهِ كَانَّهُمْ مِنْ عَظم أَحُسَا مِهِمُ فِي تَرك التَّفَهُم خُشُبٌ بِسُكُون الشِّينِ وَضَمِّهَا مُسَنَّدَةً مُمَالَةً إلى الْحِدَارِ يَحْسَبُونَ كُلّ صَيْحَةٍ تُصَاحُ كَنِدَاءٍ فِي الْعَسَكَرِ وَإِنْشَا دِ ضَالَّةٍ عَلَيْهِمْ لِمَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الرُّعُبِ آنُ يَّنُزِلَ فِيُهِمُ مَا يُبِيُحُ دِمَاءَ هُمُ هُمُ الْعَلُقُ فَاحْلَرُهُمْ فَإِنَّهُمْ يَفُشُونَ سِرَّكَ لِلكُفَّارِ قَاتَلَهُمُ اللهُ أَمْلَكُهُمْ أَنَّى يُؤُفَّكُونَ ﴿ ﴾ كَيُفِ يُصرِفُونَ عَنِ الْإِيمَان بَعْدَ قِيَامِ الْبُرُ هَانَ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالُوا مُعْتَذِرِيْنَ يَسُتَغْفِرُلَكُمْ رَسُوُلُ اللهِ لَوَّوُا بِالتَّشُدِيْدِ وَالتَّحْفِيُفِ عَطَفُوا رُءُ وَ سَهُمْ وَرَا يُتَهُمْ يَصُدُّونَ يُعُرِضُونَ عَنَ ذلِكَ وَهُمْ مُسْتَكُبُرُونَ ﴿ هُ سَوَآءٌ عَلَيْهِمُ اَسْتَغَفَرُتَ لَهُمُ اِسْتَغُنى بِهَمْزَةِ الْاِسْتِفْهَامَ عَنُ هَمْزَةِ الْوَصُلِ أَمْ لَمْ تَسْتَغُفِرُ لَهُمٌ لَنُ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمُ إِنَّ اللهَ لَا يَهُدِى الْقَوْمُ الْفَلِيقِيْنَ ﴿ ﴿ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لِا صَحَابِهِم مِنَ الْاَنْصَارِ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللهِ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ حَتِي يَنْفَضُّوا ۚ يَتَرَفَّقُوا عَنْهُ وَلِلهِ خَزَا ئِنُ السَّمُواتِ وَا لَآرُض با لِرَّزُق فَهُوَ الرَّازِقُ لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَغَيْرِهِمُ وَلَٰكِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَا يَفُقَهُوُنَ ﴿٤﴾ يَقُولُونَ لَئِنُ رَّجَعُنَا ٓ اَى مِنُ غَزُّوْهِ بَنِي

المُصَطَلَقِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْوِجَنَّ الْاَ عَزَّ عَنَهُمْ بِهِ آنْفُسُهُمْ مِنْهَا الْاَذَلُّ عَنَوْ إِبِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ وَأَبَهِ ذَلِكَ لَإَنَّهُ اللَّهُ يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تُلْهِكُمْ يَا الْعَلَمُ وَلِاَ اللَّهُ عَنُ ذِكُو اللهِ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَا وَلَيْكَ مَ مَنُ قَبْلِ اَنَ يَلَا يَهُ مَلُ الْحَمْسِ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَا وَلَيْكَ مَ عَنُ ذِكُو اللهِ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَا وَلَيْكُمُ مَنْ قَبْلِ اَنَ يَلَّ يَى الْحَمْسُ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَا وَلَيْكُمُ مَنْ قَبْلِ اَنَ يَلَّ يَهُ مَا اللَّهُ وَلَا لَيْكُونُ وَلَا لِلْتَمَنِّيُ الْحَلَقِ لِللَّهُ مَا وَلَا لَكُونُ وَلَا لِللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَمْلُونَ وَالْحَجِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلِيلًا عَمْلُونَ وَالْكَاءِ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَمْلُونَ فَى النّامُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّ

ترجمہ: ....سورو منافقون مردیہ ہے جس میں گیارہ آیات ہیں۔ ہم اللدالرطی الرجم۔ بیمنافقین جب آپ کے پاس آتے ہیں تو (داوں کے برخلاف زبانوں سے ) کہتے ہیں کہم گوائی دیتے ہیں کہ آپ بلاشہ اللہ کے دسول ہیں۔ بیاد اللہ جا تا ہے کہ آپ اللہ کے دسول ہیں اوراللدگوائی دیتاہے(جانتاہے) کہ بیمنافق جموٹے ہیں (زبان کے برخلاف جو کھے چمپاتے ہیں اس میں )ان لوگول نے اپن قسمول کوسرینا رکھا ہے(مال وجان کے لئے ڈھال) پر بیاوگ اللہ کی راہ میں (جہاد) سے روکتے ہیں۔ بے شک ان کے اعمال بہت ہی برے ہیں۔ بیان (كى برعملى)اس كتے ہے كديداك (مرف زبانى)ايان لے آئے مركافررہ (دل سے يعنى است كفرير جے دہ )سوان كے دلول ير (ان ك فرى وجرس )مهركردى كى باس لئے يد (ايمان) كونيس جھتے اور جب آپ ان كوديكھيں توان ك قد وقامت (خوب صورتى) يس آپ كو خوشنامعلوم ہوں اور اگریہ باتیں کرنے لکیں (تو فصاحت بلاغت کی وجہ سے )آپ ان کی باتیں سنے لگیں کو باید (ڈیل ڈول کے باوجود ناسمجھ ہونے میں )کٹڑیاں ہیں (شین کے سکون وضمہ کے ساتھ) جو ٹیک دی گئی ہیں (دیوار کے سہارے کھڑی کردی گئی ہیں) ہرغل غیاڑہ کو (جولشکر مں سی منادی یا کم شدہ چیز کے اعلان کی وجہ سے ہو ) اپنے او پر خیال کرنے لگتے ہیں ( دل میں رعب پیدا ہونے کی وجہ سے سیجھتے ہیں کہ مارق کے بارے میں کوئی تھم آیا ہے) یہی لوگ دشن ہیں آپ ان سے موشیار رہے ( کیونکہ کا فروں سے آپ کے رازیہی اسلامین انہیں غارت (برباد) کرے۔ یہ کہاں پھرے جاتے ہیں (دلیل قائم مونے کے باوجود یا بیان سے کیسے دوگر دانی کررہے ہیں ،اور جب ان ے کہاجاتا ہے کہ (معذرت خواہ بن کر) آؤتہارے لئے رسول الله استغفار کریں تو چھر لیتے ہیں (تشرید و تخفیف کے ساتھ ہے) اپنے سراور آبان کودیکھیں سے کہ برخی (اس سے کنارہ شی) کرتے ہیں، تکبر کرتے ہوئے ان کے لئے دونوں یا تیں برابر ہیں۔خواہ آب ان سے لئے استغفار کریں (ہمزہ استفہام کی وجہ ہے ہمزہ وصل کی ضرورت نہیں رہی کیاان کے لئے استغفار ندکریں۔اللہ تعالی ان کو ہر گزنہ بخشے گا۔ بلاشبہ الله تعالی ایسے نا فرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ بدوہ ہیں جو (اینے انسار بھائیوں سے ) کہتے ہیں کہ جولوگ الله ورسول کے یاس ( مہاجرین) ہیں ،ان پر کھمت خرج کرو۔ یہاں تک کریہ آپ بی منتشر (تربتر) بوجا کیں گے۔اورابلدی کے ہیںسب آسانوں اورز مین كخزان (رزق كے، لبذامهاجرين وغيره كاوى روزى اسال ب) ليكن منافقين جھے نہيں۔ يوں كہتے ہيں كماكر ہم اب (غزوه بن مطلق ے )مدینداوٹ جائیں گے تو تکال باہر کرے گاعزت والا (مرادخود ہیں) وہاں سے ذلت والے کو ایعی مسلمانوں کو ) اورعزت (غلب ) اللہ ہی کی ہے اور اس کے رسول کی اور مسلمانوں کی لیکن منافقین (اس کو) جانتے نہیں ہیں۔اے الل ایمان مہیں عافل ندکرنے یا کیں تمہارے

مال داولاد، یادالی (فیخ دقته نمازوں) سے اور جوابیا کرے گا ایسے ہی لوگ تاکام رہنے دالے ہیں۔ اور (زکو قابل) خرج کرو اس میں سے کہ جو پھی ہم نے تہ ہیں دیا ہے۔ اس سے پہلے کہتم میں سے کسی کی موت آبکو کی ہو۔ پھر دہ کہنے گئے کہ کیوں نہ (لولا بھی حلا ہے بالا زائد ہا دولو جہارہ کے بیان دیا ہے۔ اس سے پہلے کہتم میں سے کسی کی موت آبکو کی ہو۔ پھر ایس میں تاکو صاد میں ادعام کردیا، میں ذکو قادے لیتا) اور نیک تمنائیہ ہوجا تا (ج کر لیتا، ابن عباس فر مائے ہیں جو فض ذکو قائج میں کوتا ہی کرتا ہو وہ مرنے کے وقت دنیا میں دہنے کی ضرور درخواست کرتا ہے ) اور اللہ تعالی کی فض کو جب کہ اس کا وقت آجا تا ہے ہر گرم مہلت نہیں دیا کرتا اور اللہ تعالی کو تہمارے سب کا موں کی خبر ہے (تعلمون تا اور اللہ تعالی کو تہمارے سب کا موں کی خبر ہے (تعلمون تا اور یا کے ساتھ دونوں طرح ہے )۔

الشخفين وتركيب: ....سورة المنافقون -اس كامدني مونااور كياره آيات بمشتل مونا بالاجماع بـ

اذا جاً ء ك المنا فقون عبدالله بن الى اوراس كرفقاءمرادي بي جواب شرط قالو بهاور بعض في محذوف كها به اى فلا فقبل منهم الكين بعض في المنطق المنط

والله يعلم جمله عترضه بنهداور والله يشهد كورميان اوراس كى حكمت بيب كراكربيجله ندلايا جاتا توشيد بها كمكن بيدنانين كا رسول الله كبنا في نفسه غلط ب-اباس وجم كاز الدكرويا-

ان المبافقین لکاذبون \_یعنی اس قول میں کاذب نہیں \_ بلکه ان کے دل میں جور سائٹ کا انکار چھپا ہوا ہے اس میں جموٹے ہیں۔ اس فیے نظام معزلی کا صدق و کذب کی تعریف میں اعتقاد کے مطابق ہونے نہ ہونے کی قید لگا کراس آیت سے استدلال کرتا غلط ہوگا۔ معلوم ہوا کہ صرف واقعہ کی مطابقت غیر مطابقت کا اعتبار کیا جائے گا۔ نہ صرف اعتقاد وواقعہ دونوں کی مطابقت غیر مطابقت کا اعتبار کیا جائے گا۔ جس سے اصد ق اور کذب کے درمیان واسطہ ثابت کیا جاسکے اور مشہور جواب نظام کا یہ ہے کہ منافقین کا اس خبر کوشہادت کہتا یا اس کوشہادت کا تام و پناغلط میانی ہے۔ کیوں کہ شہادت دل سے ہوا کرتی ہے اور ان کی پی خبر دل سے نہیں ہے۔ بلکہ اور دل سے ہے۔ جس کوخبر کہنا چا ہے تھا۔ اور ایک جواب میان ہے کہ منافقین اس خبر واقعی کو صادق کے بجائے کا ذب جسے ہیں گئی الواقع یکا ذب ہیں۔ بلکہ اپنے زعم فاسد میں کا ذب ہیں کہ انگار نے خلاف واقعہ بات کہی ہے۔ یا لا تنفقو ا علی من عند رصول اللہ حتی ینفضو ا اور ولئن رجعنا الی المدیند ان اتوال کا انکار میں کا ذب ہیں۔ اس طرح یہ پانچ جواب ہو گئے ہیں۔ پہلا جواب مفسر کا ہے۔

بانهم امنو المفسرنے باللسان كهكرية شبدووكرديا كەمنافقين كادلى ايمان مرافنييں مصرف زبانى اقرار مراد ہے۔

اتتخلوا ایمانهم۔اس آیت میں شہادت پر پمین کااطلاق کیا گیاہے جس سے معلوم ہوا کہ لفظ شہادت سے بھی پمین ہوجاتی ہے۔ جس کا پورا کرنا ضروری ہو دنہ کفارہ ضروری ہوگا۔ چنانچ کشاف، مدارک اور تفسیر زاہدیہ میں ایسے ہی ہے۔ صاحب ہدایہ نے بھی اس کی تصریح کی ہے۔ البتدا گرائیان سے مرادمنا فقین کا جھوٹا حلف لیا جائے۔ یا ایمان کسرہ ہمزہ کے ساتھ پڑھا جائے تو پھر پمین کی بحث اس سے متعلق نہیں ہوگ۔ خشب مسندہ ۔ جس طرح بے کارلکڑی دیوار سے لگا کرا کی طرف رکھ دی جاتی ہے۔ یہی حال منافقین کے ناکارہ ہونے کا ہے۔ بلی کا گو لینے کا نہ ہوئے گا۔ لینے کا نہ ہوئے گا۔

کل صیحة ، یحسبون کایمفعول اول ہے او کلیمیم مفعول ثانی ہے استعفرت میں ابتدا بالسکون ہے چونکہ ہمزہ استفہام سے ہوگیا ہے۔ اس لئے ہمزہ وصل کی ضرورت باقی نہیں رہی ، ورند لفظ سواء کے بعد آنے کی وجہ سے تسویہ کے معنی بدستور ہیں۔ لئن رجعنا صحیحین کی روایت میں غزوہ نی المصطلق سے والیسی مراد ہے۔ لیکن امام نسائی غزوہ توک سے والیسی کہتے ہیں۔ حافظ ابن مجراً ای کوتر ججے دے رہے ہیں۔ عن ذکو الله۔ بن مردویہ ابن عباس سے مرفوع روایت تخریج کرتے ہوئے اور ابن منذر اُ، عطاً اور ضحاک سے تخریج کرتے ہوئے ذکر بعد سے

بنجوقة نمازي مراد ليت بين

انفقوا ۔اہن منذرضحاک سے ذکو قاور نفقہ تج مراولیت ہیں۔اور ترفری ابن عباس سے مرفوع روایت نقل کرتے ہیں۔ من کان له مال یبلغه حج بیت ربه او مجیب علیه الزکونة فلم یفعل مال الرجعة عند الموت فقال به رجل یا ابن عباس اتق الله فانما یسال الرجعه الکفار فقال ساتلوا علیکم بذلک قراناً فقراً الایة۔اس لئے ابن عباس فرماتے ہیں کہ یائل توحیز ہیں ہیں۔ورند نیا میں دوبارہ آنے کی تمنا کیوں کرتے۔اس آیت میں اشارہ ہے کہ طبعی موت آنے سے پہلے وجود حقیق حاصل کرنے کے لئے ارادہ روحانی سے وجود مجازی کا انفاق کردینا چاہیے۔ورند حیات جاودانی سے محروم ہوکر جا بلیت کی موت مرے گا۔ کوئل فس الله کی معرفت سے جائل ہے اور حیات الدی معرفت حقیق کا نام ہے۔اوروہ بلافس وطبعت کی موت کے حاصل نہیں ہو کتی۔ پس جو خص اس موت ارادی کوئیس چھے گا۔وہ طبعی حیات الدی معرفت حقیق سے ہمکنارہ وکر زمرہ صالحین میں موت کے وقت دنیا میں لوٹے کی تمنا کرے گا۔تا کہ برضاء ورغبت وجود مجازی کو تقد لیق کردے اور وجود حقیق سے ہمکنارہ وکر زمرہ صالحین میں واضل ہوجائے۔

لن يؤخوالله -بيجملهمتانفه ع كرومنفيهون كي وجهاعام عداس والكاجواب عكه هل يؤخو الاجل هذ االتمنى

ر اجا آبات: ....سوره صف میں یہود کا ذکر تھا۔اس سورۃ میں منافقین کا ذکر ہے جوا کثریہود تھے۔نیز پچھلی صورت کے اخیر میں آخرت کو۔ دنیا پرایٹار کرنے کا ذکر تھا۔اس سورت کے اخیر میں بھی یمی ذکر ہے۔اور بی صفحہون منافقین کے حال کے مطابق ہی تھا کیونکہ وہ مال واولا دیر تھمنڈ کیا کرتے تھے۔اس مال اولا دسے قلب کوغلو کے ساتھ وابستہ کرنے کی ممانعت ہے۔

، ﴿ تَشْرَتُ ﴾ .........قالوا نشهد يعنى منافقين كتبت بين كه بم دل سے آپ وظي كوسچارسول بجھتے بيں فرمايا جموث كتبت بيں ان كادلى اعتقاد نبين ہے، واقع ميں وه آپ دلي كر سالت كے قائل نبين محض زبانی ہا تيں بناتے بين اور دل ميں بجھتے بين كر جموث بول رہے بيں ۔ اور ايک ات بركيا مخصر ہے، جموث بولا كر اللہ نے آسان ايک ات بركيا مخصر ہے، جموث بولا كر اللہ نے آسان كى تكذيب كى۔ ان كى تكذيب كى۔ ا

تھوٹی قسمول کوآٹر بنانا :....... اتنجابو اایمانہ یعنی سلمانوں کے ہاتھوں سے پی جان و مال محفوظ رکھنے کے لئے جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں۔ جہاں کوئی ہات قابل گرفت سرز دہوئی۔ اور سلمانوں کی طرف سے مواخذہ کا کھٹکا ہوا۔ فورا جھوٹی قسمیں کھا کرچھوٹ گئے ۔ لوگ ان کو بظاہر مسلمان سمجھ کردھوکا کھاجاتے ہیں۔ اس طرح ان کی جھوٹی قسموں کا نقصان ہمیں تک محدود نہیں رہتا۔ بلکہ بیضادووسرول تک متعدی ہوتا ہے اس سے بڑھ کراور براکام کیا ہوگا۔

الک بانهم. یعنی گوزبان سے اظہار بیان کیا گردل ہے بدستور مشکرر ہے اور ایمان کے دعویدار ہوکر کافروں کے کام کئے۔اس بایمانی اور ریب ودعا کابیاثر ہوا کہ ان کے دلون پر مہرلگ گئی۔اب اس حالت پر پہنچ کران کے بیجھنے کی کیا توقع ہو بھی ہے جب انسان کادل بر کر توتوں ہے مشخ ہو جائے گرڈیل ڈول تو دیکھوتو بڑے چیڑے، بات کے مشخ ہو جائے گرڈیل ڈول تو دیکھوتو بڑے چیڑے، بات کرتے ہیں تو بڑی کچھے دار کہ خواہ منے والا ریجھ جائے۔ان کی مثال اس خشک اور بے کارکٹری کی ہے جود یوار سے لگا کر کھڑی کردی جائے کے میں کہیں موٹی۔ گرب ہماراایک سینڈ بھی کھڑی نہیں رہ سکتی۔ ہاں جلانے کے کام ضرور آ سکتی ہے۔

عَيْقَى عزت كا ما لك .....ولِلْهِ حزائن - بيمنافقين كاجواب بكه بينادان اتنائيس يحصة كرتمام زمين كفرانول كاما لك توالله بي بردواز بي بيند كرد من الوكول كوجوكول مارد براق الله عن رسم من المستة بيل منافقين الرباتي هينج لين بيند كرد من الله بين روزي كيسب درواز ب نرير بندكرد من الله والكون بالله والول برخرج كرتي بيل وه بحى الله بي كراتا باسك توفيق كي بغيركوئي ايك بيد خرج نبيس كرسكما اورائيس خرنبيس عزت والاكون بالسكي اورذ اتى عزت توالله كل بياور بحراس تعلق سدرسول والمحقق الول كل بيد حروايات ميس به المان الى كي بيالفاظ جب الله كور بين عبد الله كور بين جونها بين معلمان تصقوبا بي كيسامن تلوار لي كرفر بي مي اور ولي كل المان الى بياور والماك الموالي بين المان الله بين المورد الله بين المورد والمالي بين المورد والمالي بين من المان والول كل بين المورد والمالي بين بين المورد والمالي بين بين من المان والمول والمالي بين بين المورد والمالي بين بين المول بين بين من المان والمالي بين بين من المان والمالي بين بين المول والمالي والمالي والمالي والمالي والمالي والمالي بين المول بين بين المان المالي المالي بين المول والمالي والمالي والمالي والمالي بين بين المالي المول بين بين المان المول بين بين كرفدا كي ياد سي عافل نه بنا و آخرت بهي كلون مال والولاد وي المجي بي جوالله كي ياداوراس كي عبادت سي عافل نه بنا و سينالي مين بين كرفدا كي ياد سي عافل نه بنا و آخرت بهي كلون ما من بين بين كرفدا كي ياد سي عافل نه بنا و آخرت بهي كلون المال نه بواد

الله کے لئے مال خرج کرنے سے الله کائمیس انسان کا فائدہ ہے .....وانفقوا ۔یہ جواب ہمنافقین کول لا تنفقوا کا کرج کرنے میں خوتمہارائی بھلا ہے۔جو کچھ صدقہ خیرات کرنا ہے جلدی کرو۔ورنہ موت ہر پکھڑی ہاں وقت پچھتا تا پڑے گا کہ ہم نے کیوں اللہ کے راستہ میں خرج نہیں کیا۔اس وقت کجوس آرز وکرے گا کہ پچھ مہلت اور بل جاتی تو میں خرخیرات کر کے نیک بنا اور اللہ کے سامنے سرخر وہوتا لیکن وہاں تا خیر کیسی؟ جس محف کی عمر جتنی کھھدی اور جو میعاد مقرر کردی اس کو پورا ہونے پرایک لحم کی ڈھیل نہیں ہو سکی۔ این عباس کے زود کے دہ جوہ جاتا ہے کہ اگر میں اندرونی استعدادوں کوجانتا ہے۔ اگر میں جہیں وہا مہلت دی گی تو کیا عمل کرو گے۔وہ سب کی اندرونی استعدادوں کوجانتا ہے۔

لطا كف سلوك ....هم الذين يقولون اس مين ان لوگون كى ندمت ب جومال ودولت كى كى كسبب الى الله كوتقير سجيحة بين ـ الا تله كم الموالكم ـ اس مين غفلت كى ندمت بـ ـ

## سُـورَةُ التَّغَابُنِ

سُورَةُ التَّغَابُنِ مَكِّيَّةُ أَوْ مَدَنِيَّةٌ ثَمَانِيَ عَشَرَةَ ايَةً

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿﴾

يُسَبِّحُ لِللهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْآرُضِ ۚ يُنَزِّهُهُ فَاللَّامُ رَائِدَةٌ وَاتَى بِمَا دُوَ نَ تَعُلِيْباً لِلاَ كَثَرَ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَ مِنْكُمُ مُؤُمِنٌ ۗ فِي اَصُل الْحِلْقَة ثُمَّ يُمِيْتُهُمُ وَيُعِيْدُهُمُ عَلَىٰ ذَلِكَ وَاللهُ بِمَا تَعُمَلُونَ بَصِيْرٌ ﴿٢﴾ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقُّ وَصَوَّرَكُمُ فَأَحُسَنَ صُوَرَكُم أَدْ بَعَعَلَ شَكُلُ الْادَمِيِّ ٱحْسَنَ الْاشْكَالِ وَالَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿ ﴿ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿ مَا فِيهَا مِنَ الْاَسُرَارِ وَالْمُعْتَقَدَاتِ ٱلْمُ يَا ۚ تِكُمْ يَا كُفَّارَ مَكَّةَ نَبُؤُلَحَبُرُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِن قَبُلُ فَذَاقُوا وَبَالَى اَمُرهِمْ عُقُوبَةُ كُفُرِهِمُ فِي الدُّنَيَا وَلَهُمُ فِي الْاحِرَةِ عَذَابٌ اللِّيمُ ﴿٥﴾ مُؤلِمٌ ذَٰلِكُ أَى عَذَابُ الدُّنَيَا بِأَنَّهُ ضَمِيرُ الشَّان 'كَانَتُ تَأْتِيُهِمُ رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنَتِ ٱلْحُجَجِ الظَّاهِرَاتِ عَلَى الْإِيْمَان فَقَالُوۤۤ ٱ اَبَشَرٌ اُرِيُدَ بِهِ الْحِنْسَ يَّهُدُونَنَا ۗ فَكَفَرُوْا وَ تَوَلَّوُا عَنِ الْإِيْمَانِ وَّاسْتَغْنَى اللهُ مُّعَنُ إِيْمَانِهِمُ وَاللهُ غَنِيٌّ عَنُ حَلَقِهِ حَمِيْلٌ ﴿ ﴿ ﴾ مَحْمُودٌ فِي أَفْعَالِهِ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوٓ ا أَنُ مُحَفَّفَةٌ وَإِسْمُهَا مَحُذُونَ آَى أَنَّهُم لَّنَ يُبْعَثُوا ۚ قُلُ بَلَى وَرَبَّى لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلُتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ﴿ ٤ فَامِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّوْرِ ٱلْقُرَانِ الَّذِي أَنْزَلْنا وَاللهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيْرٌ ﴿ ٨ اَذُكُرُ يَوْمَ يَجُمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ يَوْ مَ الْقِيْمَةِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ . يَغَبِنُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِيْنَ بِأَخُذِ مَنَازِلِهِمْ وَ ٱلْمِلِيهِمْ فِي الْمَنَّةِ لَوُ امَنُوا وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُتَكَفِّرُعَنَّهُ سَبِيَّاتِهِ وَيُدْخِلُهُ وَفِي قِرَاءً ةٍ بِالنُّون فِي الْفِعْلَيْنِ جَنَّتٍ تَجُرِي مِنْ تَخْتِهَا الْانْهُو خَلِدِيْنَ فِيُهَا آبَدًا ۗ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿وَ﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِالْيَتِنَا ٱلْقُرَآنِ ٱوْلَيْكَ اَصْحُبُ الَّنارِ خَلِدِيْنَ فِيهَا ۚ وَبِهُ ۖ ا

يُمْ الْمَصِيْرُ ﴿ أَلَهُ هِي مَا آصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذُنِ اللهُ يِقَضَانِهَ وَمَنُ يُومُ مِنُ إِباللهِ فِي قَوْلِهِ إِنَّ الْمُصِيبَةُ بِقَضَاتِهِ يَهُذِ قَلْبَهُ لِلصَّبَرِ عَلَيُهَا وَاللهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيْمٌ ﴿ الْهُ وَاطِيْعُوا اللَّهُ وَاطِيْعُوا الرَّسُولَ ۗ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿٢١﴾ أَبَيِّنَ اللهُ لَا اللهَ الَّا هُوَ ۚ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٢١﴾ يَّا يُّهَا الَّذِيْنَ امَنُواۤ اِنَّ مِنُ اَزُوَاجِكُمْ وَاَوُلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحَذَرُوهُمْ ۚ بِاَن تُطِيعُوهُمْ فِي التَّحَلُّفِ عَن الْخَيْرِ كَالْحِهَادِ وَالْهِجْرَةِ فَاِلَّ سَبَبٌ نُزُولِ الْايَةِ ٱلْإِطَاعَةُ فِي ذَلِكَ **وَإِنْ تَعُفُوا** عَنْهُمْ فِي تَثْبِيطِهِمْ عَنُ ذَلِكَ ٱلْحَيْرِ مُعْتَلِّينَ بِمُشَمَّةِ فِرَاقِكُمْ عَلَيْهِمْ وَ تَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٣﴾ إِنَّمَا آمُوالُكُمُ وَأَوْلَادُكُمْ فِتُنَةُ نَكُمُ شَاغِلَةٌ عَنُ أَمُوْرِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ آجُرٌ عَظِيْمٌ ﴿ ١﴾ فَلاَتَفُوتُوهُ بإشْتِغَالِكُمُ بالْآمُوال وَالْأُوْلَادِ فَاتَّقُوااللَّهَ مَا اسْتَطَعُتُمْ نَا سِحَةٌ لِقَوْلِهِ اتِّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَاسْمَعُوا مَا أُمِرْتُمْ بِهِ سِمَاعَ قُبُوٰلٍ وَاَطِيْعُوا وَانْفِقُوا فِي الطَّاعَةِ خَيْرًا لِا نُفْسِكُمْ عَبْرَ يَكُنَ مُقَدَّ رَةٌ جَوَابُ الْأَمْرِ وَمَنْ يُّوُقَ شُحَ نَفُسِهِ فَأُولَئِكُ هُمُ الْمُفَلِحُونَ ﴿ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ ثُقُرضُوا اللهَ قَرُضًا جَسَنًا بِأَنْ تَتَصَدَّقُوا عَنْ طِيْبِ قَلْبِ يُّضْحِفُهُ لَكُمْ وَفِي قِرَاءَةٍ يُضَعِّفُهُ بِالتَّشُدِيْدِ بِالْوَاحِدَةِ عَشْراً الِّي سَبْعِ مِائَةٍ وَاكْتُرَ وَهُوَ التَّصَدُّقُ عَنْ طِيْبِ قَلْبٍ وَيَغُفِرْلَكُمْ مَا يَشَاءُ وَاللهُ شَكُورٌ مَحَازٌ عَلَى الطَّاعَةِ حَلِيْمٌ ﴿٤ أَ﴾ فِي الْعِقَابِ عَلَىٰ الْمَعُصِيَّةِ عَلِمُ الْغَيْبِ بُخُ اَلسِّرٌ وَالشُّهَادَةِ الْعَلَانِيةِ وَهُوَالْعَزِيْزُ فِي مُلكِهِ الْحَكِيْمُ وِ١٨﴾ فِي صُنُعهِ \_

ترجمہ: .....سورہ تغابن مکیہ ہے یا مدنیہ ہے۔ جس میں اٹھارہ آیات ہیں۔ ہم اللہ الرحمٰن الرحیم آ سانوں اورز مین کی سب چیزیں اللہ کا بیان کرتی ہیں (لام زائد ہے اور ہی تعریف کے لائق ہے اور وہ ہی تعریف کے لائق ہے اور وہ ہی تعریف کے لائق ہے اور وہ ہی جائے مالایا گیا اکثریت کی تعلیب کرتے ہوئے ) ای کی سلطنت ہے اور وہ ہی تعریف کے لائق ہے اور وہ ہی تعریف موت دے کر پہلی حالت پر دوبارہ پیدا کی اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کود کیور ہا ہے۔ ای نے آسانوں اور زمین کو کھیے طریقہ پر پیدا کیا ہے۔ اور تمہار عمدہ نقشہ بنایا (کیونکہ انسان کو بہترین کی سب چیز دوں کا جائے والا ہے (لیعنی دلی راز اور انسان کو بہترین کی سب چیز دوں کا جائے والا ہے (لیمن دلی راز اور انسان کو بہترین کی سب چیز دوں کا جائے والا ہے (لیمن دلی راز اور بھاتی اور انسان کی سب چیز دوں کا جائے والا ہے (لیمن دلی سر انسان کو بہترین کی سب چیز دوں کا جائے والا ہے (لیمن کی سر انسان کو بہترین کی سر انسان کے اس انسان کو بہترین کی سر انسان کے اس کی اور انسان کی بران اور انسان کی بران اور بھی کی اور انسان کی بران مور نے ایک کہ انسان کے بیان کہ کہترین کی بران کی اور انسان کی جنہوں کے بیان کہ کہا کہ کہا تہ دی (انسان کی جنس مراد ہے ) ہم کو کہترین کی بران کی اور انسان کی جنہوں کے بال کہ کہا تہ کہا کہ کہا تہ دی (انسان کی جنس مراد ہے ) ہم کو بیان سے جنس کا اس کے خوض انہوں نے کو کہا کہ کہا تہ کہ کہا تہ کہ کہا تہ کہ کہا ہے کہ کہا تہ کہ کہترین کو ہو کہترین کو کہترین کو کہترین کو کہترین کہ کہا ہے کہ کہترین کو کہترین دور ان کہترین کے جائی گی ہی ہو کہتے کہ کہوں نہیں واللہ ضرور دوبارہ زندہ کے جاؤگ ۔ کہترین کہا ہے کہترین میں واللہ میں واللہ کی کہترین کہترین کہترین کی کہترین میں واللہ کو کہترین کہترین کی کہترین کو کہترین کو کہترین کہترین کو کہترین کی کہترین کہترین کو کو کہترین کو

لاؤ۔ جوکہ ہم نے تازل کیا ہے اور اللہ تعالی تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے (یاد کیجئے) جس روز ہم ہم سب کو جمع کریں گے۔ جو جمع ہونے کا دن (قیامت) ہوگا۔ وہ یہی دن ہے سودوزیاں کا (مسلمان کا فرول کوخبارہ میں ڈال دیں گے۔ ان کے جنت کے گھر اور یہویاں لے کر جوان کو ایمان لانے کی صورت میں ماتیں ) اور جو تحض اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا اور نیک کام کرتا ہوگا۔ اللہ تعالی ان کے گنا ہوں کو دور کر دے گا۔ اور اس کو داخل کرے گا (ایک قرارت میں یکفر اور یہ خلہ دونوں فعل نون صیفہ مسئلم کے ساتھ ہیں ) ایسے باغات ہیں جن کے نیچ نہریں جاری ہوں گ۔ جن میں ہمیشہ کے لئے رہیں گے۔ یہ بن کامیابی ہوں گی۔ یہ لوگ دوز خی جن میں ہمیشہ کے لئے رہیں گے اور (وہ) برام کا نہ ہے۔

کوئی مصیبت بدوں کی رقضا )البی کے بیس آئی۔ اور جو محض اللہ پر ایمان رکھتا ہے کہ مصیبت اللہ کے حکم ہے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو رصیبت پر مبرکر نے کی )راہ دکھا دیتا ہے۔ اور اللہ برچیز کو خوب جانتا ہے اور اللہ کا کہنا مانو اور اسول کا کہنا مانو اور اگرتم پہلو ہی کرو گے تو ہمارے رسول کا کہنا مانو اور اگرتم پہلو ہی کرو گے تو ہمارے رسول کی معبود نہیں ہے اور مسلمانوں کو اللہ ہی پرتو کل کرنا چاہئے۔ اے ایمان والو! تمہاری بعض نیویاں اور اولا دہمہاری و تمن ہیں۔ سوتم ان سے ہوشیار رہو (ان کا کہنا مانے سے جہاوہ ہجرت جیسے نیک کاموں میں پیچے ہٹ کر ، کیونکہ آیت کا شان ہول ایسے کا موں سے رو کے کہنا ہوا کہ ہونہ ہور کے کا موں سے رو کہ کا کر اور در گزر کر دواور پخش دوتو اللہ تعالیٰ بخشے والا رحم کرنے والا ہے تمہار سے مالی واولا دہم مشعول ہو کر اس کو نہ گوا ہیشینا ) سو ہماں تک تم ہے ہو سکے اللہ ہو کہ اور ہو ایس کا اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہزا اجر ہے (لہذ امال واولا و بیس شعول ہو کر اس کو نہ گوا ہیشینا ) سو جہاں تک تم ہے ہو سکے اللہ ہو تھا تھی ) اور اکہنا مانو (اور نیک کا موں میں ) اور جو محض نشانی مقدر کی خبر ہے اور جواب امر ہے ) اور جو محض نشانی سے محفوظ رہا۔ سوایسے ہی لوگ قل حق الے بہتر ہوگا ( کین مقدر کی خبر ہے اور جواب امر ہے ) اور جو محض نشانی خواہش سے محفوظ رہا۔ سوایسے ہی لوگ قل حیا نے والے (کامیاب) ہیں۔

اگرتم اللہ کواچھی طرح قرض دو گے۔ (خوش دلی سے خیرات کرو گے ) تو دہ اس کوتمبارے لئے بڑھا تا جائے گا (ایک قراءت یضعفہ تشدید کے ساتھ ہے ایک کے بدلے دی سے سات سوتک اوراس سے زائد تو اب عطا کریگا۔ اورصد قہ خوش دلی سے ہونا چاہیے ) اور تہمارے گناہ (اگر چاہے گا) بخش دے گا۔ اوراللہ تعالیٰ بڑا قدر داں (فرمانبر داری کا صلہ دینے والا ) بڑا برد بارہے (قصور ول پرسزادی بیس) پوشیدہ (خفی ) اور اعلانیے (ظاہر) کا جانے دالا (اپنے ملک) میں زبر دست (اپنی صنعت میں) حکمت والا ہے۔

مستحقیق وتر کمیب: سسسسورة التغابن \_ ایک دوسر \_ کونقصان پنچانے کوتغابن کہتے ہیں \_ اہل جنت کا دوز خیوں کے جنتی مقام پر قبضہ کرکے نقصان پہنچانا توضیح ہے ۔ مگر جہنیوں کے جنتیوں کے جہنمی مقام پر قبضہ کی صورت میں تغابن کہنا تھکم واستہزا کے طور پر ہے ۔ یہ سورت مگی ہے جبر آیت یا لیما الذین امنوا کے وہ مدنی ہے ۔

فمنكم كافر اراده ازلى كاعتبار كافرومون فرمايا انسان كاعمل تقديرازلى كمطابق بوتا ب- جس كى جارصور تين تكلي بين-

(۱) سعیداز لی مواور مرنے تک دنیامیں موسن رہے۔

(۲) شقی از لی ہواوراس کے مطابق رہے۔

(٣) ازل میں سعید قرار دیا جائے اور دنیا میں کفر پر رہے مگر خاتمہ ایمان پر ہو۔ بیتیوں صور تیں بکثرت پائی جاتی ہیں۔

(۲)سارى عرمومن رے اور آخريس كفرير مرے۔

غرضيكم انما العبرة بالحواتيم - خاتمه ال عاقدي فيصله كااظهار اوتاب -اس عملوم اواكهايلان وكفروغيره اعمال سباللدكي

فاحسن صور کم سورہ تین میں ہے۔لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔اوردلیل اس کے احسن ہونے کی یہ ہے کہ انسان کی و وسری مخلوق کی شکل اپنے لئے پینز ہیں کرتا۔ نیز انسان کا متنقیم القامت ہونا امّیاز خصوصی ہے۔انسان کیسا ہی کریہ انظر ہوجانوروں سے بہتر ہی تمجھا جائے گا۔

وبال \_وبال كمعنى بوجھ كے ہيں۔

وبیل اس کھانے کو کہتے ہیں کہ جومعدہ پر بار ہوواہل بوجھل بارش عقوبت اور سرائے معنی میں بھی آتا ہے جس بیں تقل معنوی ہوتا ہے۔ البشر بہمزہ انکاری ہے اور بشرفعل مضمر کا فاعل ہے۔ ای بھدو ننا بشر اور چونکہ بشراسم جنس ہے اس لیے ضمیر جمع لانا بھی صحیح ہوگا۔

زعم المذین ۔زعم دومفعول کی طرف متعدی ہے جن کے قائم مقام ان لن یبعثوا ہے۔اس بے مراداہل مکہ ہیں۔ جیسے ابوحیان گیرائے ہے اور قل بلی بھی اس کا قرید ہے،اس لئے اس سے الذین کفووا من قبل مرادلینا مناسب نہیں ہے۔

یوم مجمعکم ۔ یہ التعبون ''کاظرف ہے اور درمیان میں جملے معترضہ ہیں یا یوم کواذ کر کامفعول کہا جائے۔ قیامت کا دن سارے عالم کے اجتماع کا دن کا ہوگا۔ اس لئے یوم الجمع کہاہے۔

یوم التعابن مفسر نے بعن المومنون سے اشارہ کیا ہے کہ باب تفاعل اپنے معنی میں نہیں ہے، کیونکہ کا فرکی جنتی جگہ چس جانے سے تواس کافین ہوگا کیکن مومن کی دوزخی جگہ کا فرکول جانے سے مومن کافین نہیں ہے فین باب ضرب سے ہے۔

یهد قلبه مصیبت کے وقت اناللہ کے اور مبرکرے۔ یابی مطلب ہے کہ انشراح قلب کے ساتھ مزید طاعت میں لگ جائے یا ہدایت سے مرادیہ یقین کرنا کہ جومصیبت مقدر ہے وہ کی نہیں کئی اور جومقدر میں نہیں وہ آنہیں گئی۔

فان تولیتم -جواب شرط مقدر ب-ای فلا صور ولا باس اور فانما علی رسولنا محذوف کی علت ہے۔

فلیتوکل توکل اخلاق کے بلندمقام میں سے ہے دائق نہیں ہے۔المتو کل هو الثقة بما عند الله بما عند الله و الیاس ممافی ایدی الناس اور بظاہرامرسے وجوب معلوم ہوتا ہے۔لیکن توکل کے بھی درجات ہیں عوام وخواص سب اپنے اپنے درجات کے اعتبارے مکلف ہیں۔

فاتقو االله مفسراس کونائ کہدرہے ہیں۔جیسا کہ قادہ ،رنگ ،این الحن اورسدی کی رائے ہے۔لیکن ابن عباس و دنوں آیات کو تحکم فرماتے ہیں اور آیت نساء میں تقاتمہ کی خمیر اللہ کی طرف ہے۔اور حق تقوی بھتر راستطاعت مراد ہے۔ پس دونوں آیتوں کامفہوم ایک ہی موگا۔ ممکن ہے اول وہلہ میں صحابہ نے آیت نباء کامفہوم ظاہری سمجھا ہواوراس سے پریشان ہوگئے ہوں اور پھر دوسری آیت نازل ہونے پر اس کو تئے سمجھ لیا ہے۔

حیواً لکم مفسر ابوعبیداه کا اتباع کرتے ہوئے میں مقدری خبر مان رہے ہیں۔لیکن بیتر کیب نادرہے۔کیوں کہ کان مع اسم مے محدوف ہے

ا دراس کی خبر موجود ہے۔ بیان اور لو کے بعد ہوا کرتا ہے۔ اس جملہ کی گئر کیبیں ہو علی ہیں۔ استعداری کردن کردن کے معادر فران کیا مفود اس مار معادر دخت کی لادف ک

ارسيبويي لاائي يهيئ كفل محذوف كالميمفعول ياى ايتوا خيرا لانفسكم

٢- تفذيرى عبارت يكن الانفاق خرالكم بولعني خرا كين كي خرجيها كه ابوعبيده اورمفسر كي رائي بيه

٣٠ - كسائى اور فراء كنزديك بيمصدر محذوف كي صفت باي انفاقا خرار

م کوفیوں کے نزدیک حال ہے۔

۵\_اتفقوا كامفعول كهاجائ انفقوا مالا حير ابضاعته . ابن كثير اورابن عامر كزو يك باب تفعيل سامشدد بـ

رلط آیات: سسسسورة منافقین کے اخریس آخرت کی ترغیب اوراس کے چھوڑنے پرتر ہیب تھی۔اس سورت میں آخرت اختیار کرنے اور چھوڑنے والوں کی جزاء وسرا کا بیان ہے اور اس سابقہ مضمون ترغیب وتر ہیب کی تحیل ہے۔اور چونکہ پچیلی سورتوں میں مشرکین ، منافقین ، مؤمنین کاذکر ہواہے۔اس لئے بھی اس سورت کو خاص طورت سب سورتوں سے دبط ہے۔

شان نزول وروایات ........ این عباس فرماتے ہیں کہ آیت یا ایھا اللدین اُمنوا ان من ازواجکم الخ ان ابل مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جومسلمان ہوکر آنحضرت کی کی فدمت میں حاضر ہونا چاہتے تھے۔ گران کی بیویاں اور اولاد مانع ہوئیں۔ چنانچہ انہوں نے حاضر ہوکر جب دیکھا کہ لوگوں نے بہت کچھا دکام حاصل کر لیے ہیں تو انہیں غصہ آیا اوران بیوی بچوں کو مزاد بی چاہی ۔ تو پھران تعفوا کا حکم نازل ہوا۔ کی جائی اور اس تعفوا کا حکم نازل ہوا۔ کی منقول ہے کہ بیا تیت عوف بن مالک انجعی کے متعلق مدینہ میں نازل ہوئی۔ بیانل وعیال والے تھے، جب انہوں مر نے غزوہ بدر میں جانے کا ارادہ کیا تو سب رونے گے اور کہنے گے کہ ہمیں کس پر چھوڑے جارہے ہیں ۔ عوف نے حضور والکے ہے۔ صورت حال عرض کی۔ اس پر بیا تیت نازل ہوئی۔

انسان "عالم صغیر" اورخلاصه کا کنات ہے ......فاحسن صور کم صورت شکل میں یہی انسان سب ہمتر ہاور د ماغی اور قبلی ملکات اور باطنی قو توں میں یہی سارے عالم ہے متاز بلکہ سارے جہاں کا خلاصہ اور لب لباب ہے۔ ای لئے اہل حقیقت اس کو" عالم صغیر" کہتے ہیں۔ فقالوا۔ یعنی چھلی قوم کے نا ہجاروں نے یغیم روں کے جواب میں بس یہی کہا کہ کیا ہمارے ہادی ہم جیسے ہی ہیں ہے گئے ہیں۔ اللہ کواگر بھیجنا تھا تو آسان سے سی فرشتہ کو بھیجا ہوتا۔ گویا وہ رسول ہونے کوانسان ہونے کے خلاف سیحقے تھے، ای لئے پغیمروں کی با تیں ان کے گئے ہیں ان کے گئے ہیں۔ ارت یں ہجب ہے خضرات پرجواس آیت سے رسول کو بشر ہمنے والوں کے فرکا اثبات کرتے ہیں۔ بلک غور سے دیورسول کے بشر ہونے کا انکار کر دیں۔ تا ہم کسی کی تکفیر ہیں یہ پری احتیاط کرنی جا ہے۔ اس کے برعکس ان لوگوں کے فرپر دلالت کر ہی ہے جورسول کے بشر ہونے کا انکار کر دیں۔ تا ہم کسی کی تکفیر ہیں یہ پری احتیاط کرنی جا ہے۔

کیونکداسلام میں داخل کرنے کی اگر ہمیں سعادت حاصل نہیں ہو کئی تو کم از کم اسلام سے نکالنے کی خدمت تو انجام نہ ویں۔ ذلک بوم التغابن ۔ یعنی قیامت ہار جیت کادن ہوگا۔ ہارنا تو بیہ ہوگا کہ اللہ کی دی ہوئی قو توں کو بے موقع خرچ کر کے راس المال بھی گنوا بیٹھے۔ اور جیتنا ہی ہے کہ ایک ایک کے ہزاروں پائے۔

قناعت ہی سے بڑی دولت وسلطنت ہے۔ سما اصاب من مصیبة ۔ دنیا میں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کی مثیت سے ہوتی ہے، سلمان کا جب اس پر پختے بقین ہے تو چرکس مصیبت پر عملین اور بددل ہونے کی شرورت نہیں۔ بلکہ راضی رہنا چاہیے۔ اللہ مؤسن کے دل کو مبر اور تسلیم ورضا کی خود ہے۔ بس سے عرفان کی را ہیں کھل جاتی ہیں اور ملک قناعت حاصل ہوجا تا ہے۔ ایک مسلمان کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو تکلیف ومصیبت اللہ نے بھیجی ہے وہ عین حکمت ہے، وہی جانتا ہے کہ کون تسلیم ورضا کی راہ پر چالا اور کس کا ظرف اسرار و حکم کی صلاحیت رکھتا ہے۔

و اطبعوا الله- ہرحال میں خواہ خوثی ہویاغم، الله درسول کا حکم مانو۔ پیغیبرتو نیک و بدسب سمجھا کراپنافرض انجام دے چکے۔ اب اپنے نقع ونقصان کو خودسو چو۔ الله کو تمہاری اطاعت یانافر مانی سے کوئی نفع نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ پھر لائق بندگی صرف اس کی ذات ہے۔ نہ کوئی اور بندگی کے لائق ہے اور نہ کوئی بھروسہ کے قابل ہے۔ ۔

ان من ازواجكم-انسان يوى بچول كى محبت او فكر يين پيش كر بھى بھى الله ورسول كا دكام كو بھلاديتا ہے۔ بلكه ان بندھنوں ميں جكر بند بوكر بھلائيوں سے محروم ہوجاتا ہے اور برائيوں ميں پرخواتا ہے اور ان كى بے جافر مائشوں كاطوماركى وقت دمنجيں لينے ديتا اور اسى چكر ميں پرخرانسان تخريت سے عافل ہوجاتا ہے۔ ليس ايسے اہل وعيال ظاہر ہے كہ انسان كے لئے پھندہ ہيں۔ وہ حقيقى دوست نہيں بلكہ جنجال ہيں۔ اور ايسے دوست نمين بيل مين كى دشنى كابسا اوقات احساس نہيں ہوتا۔ اس لئے فرمايا كه ذرا ہوشيار رہے اور ايسے روبيہ سے بچوكہ جن ميں دنيا تو سنور سے يا نہ بيل ہوجائے۔ اس آيت كے مفہوم ميں نيك يوياں اور صالح اولا دواخل ہيں۔ وہ تو غير مترقبہ ہيں۔ اس لئے من ازواجكم فرمايا۔ جس ميں من تبعيضيه اى فرق كو ظاہر كررہا ہے۔

وان تعفوا \_یعنی برچند کوایسائل وعیال دیمن بیرو کیکن اس کایدا ترنہیں ہونا چاہئے کہ آن کے انقام کے در پے ہوجاؤ ۔ اس سے خاکی نظام درہم برہم ہوجائے گا۔ جہال تک شرع اور عقل اجازت دے۔ ان کی حماقتوں اور کوتا ہوں سے درگز رکرو۔ اللہ بی اس مبر بانی کے بدلہ تم پر مبر بانی فرمائے گا۔ جہال تک حقوق اللہ کاتعلق ہے یقینا بندہ ان کو معاف نہیں کرسکتا ۔ لیکن اول تو شرعا عقالاً تخوائش ہونے کی قید لگادی ہے۔ اس لئے شبیس رہتا ، دوسر سے ان حقوق کی معافی تو اللہ سے متعلق ہے۔ اگر چہ تعفوا و تصفحوا و تعفو و امیں بندوں کی طرف اساد بجازی ہے۔ گویا یوں کہنا چاہئے تھا۔ لم تعاقبوا لم تشوبوا و لم تحقدوا انعما اموالکم واو لاد کم فتنه ۔ یعنی اہل وعیال میں اللہ آزمائش کرتا ہے کہ کون فانی چیزوں میں چیش کرآخرت کی فتر قرت کی کھیتی بنایا ہے۔

لطا تقب سلوک و من يو من بالله يهد قلبه - الل حال كمآل كاس بين اثبات مور بائب -فاتقوا الله ما استطعتم - اس معلوم موتا بك سلوك وتربيت واصلاح بين تدريجي رفتار سے چلنا كافى ہے -

## سُورَةُ الطَّلَاق

سُورَةُ الطَّلاق مَدَنِيَّةٌ تُلاَثَ عَشَرَةَ ايَةً

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿

يَا يُهَا النَّبِيُّ ٱلْمُرَادُ وَأُمَّتُهُ بِقَرِيْنَةِ مَا بَعُدَهُ أَوْ قُلُ لَهُمُ إِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ ارَدُتُمُ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ لِإَ وَّلِهَا بَالْ يَّكُوْنَ الطَّلَاقُ لَمْ تُمَسَّ فِيُهِ لِتَفْسِيرُم بَذَٰلِكَ رَوَّاهُ الشَّيْحَانِ **وَٱجْصُوا الْعِدَّة** ۚ اِحْفَظُوا لِتَرَا حَعُوا قَبُلَ فَرَاغِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبُّكُمْ ۚ اَطِيْعُوٰهُ فِى اَمْرِهِ وَنَهُيهِ لَا تُخُوجُوٰهُنَّ مِنَ ابْيُوتِهِنَّ وَلَا يَخُرُجُنَ مِنْهَا حَتَّىٰ تَنْقَضِى عِدَّتُهُنَّ إِلَّا آنُ يَأْتِيُنَ بِفَاحِشَةٍ زِناً مُّبَيِّنَةٍ بِفَتَح الْيَآءِ وَكَسْرِهَا أَيُ بَيِّنْتٍ أَوْ بَيَنَةٍ فِيُخْرَجُنَ لِإ قَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِنَّ وَتِلُكُ الْمَذُكُورَاتُ حُلُودُ اللهِ وَمَنُ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴿ لَا تَدُرِى لَعَلَّ اللهِ يُحُدِثُ بَعُدَ ذَلِكَ الطَّلَاقِ ٱمُوًّا ﴿ ﴾ مُرَاحَعَةً فِيُمَا إِذَا كَانَ وَأَحِدَةًاوِ أَثْنَتَينِ فَإِذًا بَلَغُنَ ٱجَلَهُنَّ قَارَبُنَ اِنْقِضَاءَ عِدَّتَهُنَّ فَٱمُسِكُوهُنَّ بِآكَ تُرَّ اجْعُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِ ضِرَارِ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ اتْرُكُوهُنَّ حَتَىٰ تُنقَضِيَ عِدَّتُهُنَّ وَلَا تُضَارَّوُهُنَّ بِالْمُرَاجَعَةِ وَ أَشُهِدُوا ذَوَى عَدُلِ مِنكُمُ عَلَى الرَّجُعَةِ اَوُلِفِرَاقِ وَاقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِللهِ ﴿ لَا لِلْمَشْهُودِ عَلِيهِ أُولَهُ ذَٰلِكُمْ يُو عَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤُ مِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرَةُ وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجُعَلُ لَّهُ مَخُرَجًا ﴿ ﴾ مِن كَرْبِ الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ وَيَرُزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ يَخْطُرُ بِبَالِهِ وَمَّنْ يَتُوكُّلُ عَلَى اللَّهِ فِيُ ٱمُوْرِهِ فَهُوَ حَسُبُهُ كَافِيْهِ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرٍ هُ ۚ مُرَادَةً وَفِي قِرَآءَ وَ بِالْإِضَافَةِ قَلْهِ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ كُرُ جًا وَشِدَّة قَلْرًا ﴿ ثُهُ مِيْقَا تًا وَالْسِعِيْ بِهَمُزَةٍ وَيَآءٍ وَبَلا يَآءٍ فِي الْمَوْضِعَيْنَ يَعَشُنَ مِنَ الْمَحِيُّضِ بمَعْنَى الحَيْضِ مِنْ نِسَآ إِنَّ ارْتَبَتُمُ شَكِكُتُمْ فِي عِدَّتِهِنَّ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلْتُهُ اَشُهُرٍ وَا تَسْعِي لَمُ يَحِضُنَّ لِصغرهِنَّ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلْتُهُ اَشُهُرٍ وَالْمَسْلَتَان فِي غَيْرَ الْمُتَوَفِّي غُنُهُنَّ ازُواجُهُنَّ ۚ الْمَاهُنَّ فَعِدَّتُهُنَّ مَا فِي آيَةٍ الْبَقَرَةِ يَتَرَبَّصُنَ بَٱنْفُسِهِنَّ ٱرْبَعَةَ ٱشْهُر وَ عَشْراً وَأُولَاتُ ٱلاَحْمَالِ ٱجَلَّهُنَّ انْقِضَاءُ عِدَّتِهِنَّ مُطَلَّقَاتٍ أَوْ مُتَوْفَى عَنْهُنَّ أَزُوَاجُهُنَّ أَنُ يَّضَعُنَ حَمِّلَهُنَّ وَمَنُ يَتَّقِ اللهَ يَجُعَلُ لَهُ مِنُ أَمُرِهِ يُسُوًّا ﴿ ﴿ فِي الدُّنْيَا وَالا حِزْةَ ذَلِلكَ

الْمَذُكُورُ فِي الْعِدَّةِ اَمْرُا للهِ حُكُمُهُ اَنْزَلَهُ اِلْيُكُمُ \* وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ اَجُرًا ﴿٥﴾ اَسُكِنُوهُنَّ آى المُطَلَّقَاتِ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ آى بَعْضِ مَسَاكِنِكُمُ مِّنْ وُجُدِكُمْ آى سِعَتِكُمْ عَطْفُ بَيَان آوُ بَدُلٌ مِمَّا قَبَلَهُ بِإِ عَا َدةِ الْحَارِ وَ تَقُدِيْرِ مُضَافٍ أَى مَكْنَةَ سَعَتِكُمُ لَا مَا دُوْنَهَا وَلَا تُضَارُ وُهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِن ﴿ الْمَسَاكِنَ فَيَحْتَحُنَ اِلَى الْحُرُوجِ آى النَّفَقَةِ فَيَفْتَدِينَ مِنْكُمْ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلِ فَٱنْفِقُوا عَلَيْهِنَ يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَانْ اَرْضَعُنَ لَكُمْ اَوْلَا دَكُمْ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ ٱجُوْرَهُنَّ ۚ عَلَى الْإِرْضَاعِ وَاتَّكِمُ اَوْلَا دَكُمْ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ ٱجُورَهُنَّ ۚ عَلَى الْإِرْضَاعِ وَاتَّكِمُ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ وَبَيْنَهُنَّ بِمَعُرُونِ حَمِيلٍ فِي حَرِقَ الْأَولَادِ بِالتَّوَافَقِ عَلَىٰ أَحْرِ مَّعُلُومٍ عَلَىٰ الْإرْضَاعِ، وَإِنْ تَعَاسَرُتُمْ تَضَايَقُتُمُ فِي الْإِرْضَاعِ فَامْتَنَعَ الْآبُ مِنَ الْآجُرَةِ مِنْ فِعُلِهِ فَسَتُرُضِعُ لِلْآبِ لَهُ أَخُولِي ﴿ إِنَّ هُ وَلَا تُكُرَهُ الْأُمُّ عَلَىٰ إِرْضَاعِهِ لِيُنْفِقَ عَلَى الْمُطَلَّقَاتِ وَالْمُرْضِعَاتِ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِه ۚ وَمَنْ قُدِ رَ ضُيِّقَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيُنْفِقُ مِمَّا اللهُ عِجُ أَعُطَاهُ اللهُ أَى عَلَى قَدُرِهِ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفُسًا إِلَّا مَا أَتْهَا صَيَجْعَلُ اللهُ بَعُدَ عُسُرِيُّسُوًّا ﴿ عُهُ وَقَدُ جَعَلَهُ ۚ بِالْفُتُوْحِ وَكَايِّنْ هِيَ كَافُ الْحَرُدِ خَلَتُ عَلَىٰ أَيْ بِمَعْنَى كُمُ هِنْ قُرْيَةٍ أَيْ وَكَثِيْرِ مِّنَ الْقُرَى عَتَتُ عَصَتُ يَعْنِيُ اَهُلُهَا عَنُ اَمُو رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبُنُهَا فِي الْاحِرَةِ ,وَإِنْ لَمُ تَحِيْء لِتَحَقِّقِ وُقُوعِهَا حِسَاباً شَدِيْدًا وَعَذَّبُنَاهَا عَذَابًا نَّكُوا ﴿ ٨ . بِسُكُون الْكَافِ وَضَمَّهَا فَظِيعاً وَهُوَ عَذَابُ النَّارِ فَلَاقَتْ وَبَالَ آمُوهَا عُقُوبَتَهُ وَكَانَ عَا قِبَةُ آمُو هَا جُسُرًا ﴿ ٩ خَسَاراً وَهَلَا كَا آعَدَاللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا تَكُريُمُ الْوَعِيْدِ تَا كِيْدٌ فَاتَّقُوا اللهُ كَيْ أُولِى الْالْبَابِ أَ أَصُحَابُ الْعُقُولِ الَّذِينَ امَنُوا ﴿ نَعُتْ لِلْمُنَادِيُ أَوْ بَيَانٌ لَّهُ قَدُ اَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكُمُ ﴿ كُوَّا ﴿ ١٠ ﴾ هُوَ الْقُرُآنُ رَسُولًا أَى مُحَمَّداً مَنْصُوبٌ بِفِعُلِ رَاى وَارْسَلَ يَتُلُوا عَلَيْكُمُ اياتِ اللهِ مُبَيِّنتٍ بِفَتُح الْيَاءِ وَكُسُرِهَا كَمَا تَقَدَّمَ لِيُخُوجَ الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ بَعُدَ مَحِيءِ الذِّكْرِ وَالرَّسُولِ مِنَ الظُّلُمْتِ ٱلْكُفُرِ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِ إِلَى النَّوْرِ \* ٱلْإِيْمَانِ الَّذِي قَامَ بِهِمُ بَعُدَ الْكُفُر وَمَنُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُلُدُخِلُهُ وَفِي قِرَ آءَةٍ بِالنُّونِ جَنَّتٍ تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنُهٰرُ خَلِدِيْنَ فِيهَآ آبَدًا \* قَدُ أَحُسَنَ اللهُ لَهُ رِزُقًا ﴿ ١١﴾ هُوَ رِزُقُ الْحَنَّةِ الَّتِي لَا يَنْقَطِعُ نَعِيْمُهَا اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُوْتٍ وَّمِنَ الْارُضِ مِثْلَهُنَّا ۗ يَعْنِي سَبْعَ اَرْضِيُنَ يَتَنَوَّلُ ٱلْاَمُو ٱلْوَحْيُ بَيْنَهُنَّ بَيْنَ السَّمْوٰاتِ وَالْاَرْضِ يَنُزِلُ بِه جِبْرَئِيْلُ مِنَ السَّمَآءَ السَّابِعَةِ الَى الْاَرْضِ السَّابِعَةِ لِتَعْلَمُوْا مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ أَى اعْلَمَكُمْ بِذَلِكَ الْخَلْقِ وَالتَّنْزِيل أَنَّ الله عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ غُ وَانَّ اللهَ قَدُ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ اللهُ عَلْمًا ﴿ اللهُ عَلَمُا ﴿ اللهُ اللهُ عَلَمُا

ترجمه .....سورة طلاق مدنية بءجس مين ١٣ يت بين بسم الله الرحل الرحيم

ا بیغیر مرادآب اورآپ کی امت ہے جیسا کہ بعد میں جمع کے صیغوں سے معلوم ہور ہاہے یا تقدیر عبارت قال ہم ہے ) جبتم لوگ طلاق دور طلاق دینے کاارادہ کرو) عورتوں کوان کے عدت سے سملے طلاق دے دو عدت کے اول طلاق ایسے طہر میں ہونی جا ہے جس میں مرد بوی کے یاس ند گیا موجیا که حدیث شخین می آیا ہے ) اور عدت کو یا در کھا کرو (عدت کی تلبداشت رکھوتا کر دعت ،عدت فتم مونے سے پہلے موسکے ) اوراللہ سے ڈرتے رہو جوتمہارا پر وردگار ہے (اورامرونی میں اس کی فرمانبرداری کرو) ان عورتوں کے ان کے گھروں سے مت نکالوادر ندوہ ۔ عورتیں خودکلیں (عدت گزرنے تک) گروہاں کوئی تھلی بے حیائی کریں (مبینے فتہ یا اور کسریا کے ساتھ یعنی بے حیائی تھلی ہوئی ہو یا بیان کی گئی ہو۔ پس اس صورت میں ان پرحدقائم کرنے کے لئے تکانا ہوگا ) اور بیسب اللہ کے مقرر کئے ہوئے احکام بیں اور جو تحص احکام خداوندی سے تجاوز کرے گااس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے تجھے معلوم نہیں شاید اللہ تعالیٰ اس (طلاق کے بعد کوئی بات پیدا کرے (ایک یا دوطلاق ہونے کی صورت میں خاوند بیوی کو پھر ملاوے ) پھر جب عورتیں عدت کو پہنچ جائیں (عدت گزرنے کا زمانہ قریب پہنچ جائے ) تو ان کوروک سکتے ہو ( ان سے رجعت كركے) قاعدہ كےمطابق (تكليف ديئے بغير) يا قاعدہ كے موافق رہائى دے دو (عدت پورى مونے تك اور رجعت كے لئے قد ستاؤ) اورآ پس میں ہےدومعتر گواہ (رجعت یا علیحد گی یر ) کرلواورتم ٹھیک اللہ کے واسطے گواہی دو (مخالف یا موافق کے لئے نہیں )اس مضمون کی اس مخف کونسیوت کی جاتی ہے۔جواللداور قیامت کےون پریقین رکھتا ہو۔ اور جو مساللدے ڈرتا ہے اللداس کے لئے (ونیاد آخرے کی مسببتول ے ) شجات کی شکل نکال دیتا ہے اوراس توالی جگہ ہے رزق پہنچا تا ہے جہاں ہے اس کا کمان (ول میں خطرہ ) بھی نہیں ہوتا اور جو محض (اپنے کاموں میں )اللہ برتو کل کرے گاتواللہ اس کے لئے کافی ہے۔اللہ تعالی اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے ( یعنی اپنی مزادادر ایک قراء ہے میں 'بالغ امرہ' اضافت کے ساتھ ہے) اللہ تعالی نے ہر چیز کا جیسے خوشحالی اور تکی ،ایک اندازہ (وقت)مقرر کررکھائے تہاری ہویوں میں سے جو ورثیں (دونوں جگہ ہمزہ اور یا کے ساتھ اور بغیریا کے ہے) حیض سے مایوں ہو چکی ہوں۔ اگرتم کو (ان کی عدت میں شک) شبہ ہوتو ان کی عدت تین مہینے ہے۔ای طرح جن عورتوں کوچض آیا بی نہیں (مسنی کی وجہ سے )ان کی عدت بھی تین مہینے ہے۔اور یہ دونوں مسئلے اس وقت میں جب خاوند کا انقال نہ ہوا ہو کیکن وفات کی صورت میں ایس عورتوں کی عدت وہ نے جو ورہ بقرہ کی آیت یتربصن بانفسیون اربعة اشہو وعشر امیں بیان کی گئے ہے)اور حاملہ عورتوں کی عدت (خواہ وہ عورتیں مطلقہ بول یاان کے شوہروں کا انتقال ہو گیا ہوان کی عدت کا پورا ہوتا )ان کاحمل کا پیدا ہوجانا۔اور جو محض اللہ کے ڈرے کا اللہ تعالیٰ اس کے (وئیاو آخرت کے ) ہر کام میں آسانی کردھ گا۔ یہ (عدت میں مذکور ) اللہ کا تھم ہے جواس نے تمہارے یاس بھیجا ہے اور جو خص اللہ سے ڈرے گا۔ اللہ تعالی اس کے گناہوں کو دور کردے گا۔ اور اس کو براا جردے گا۔ تم ان (مطلقة عورتوں) كو (اينے مكانات ميں سے )رہنے كى جگددواني وسعت كے مطابق (يعنى جتنى تمهارى مخبائش مو يوسف بيان بي يا قبل كا بدل ہے جار کا اعادہ کرتے ہوئے اور مضاف مقدر مان کر یعن اپنی حیثیت کے موافق مکان دو،اس سے کم نہیں ہونا جا ہے )اوران کو تنگ کرنے ك لئة تكليف مت بينجاؤ ـ (مكان د كرتاكدوه تكلفي رجبور موجاكيل يانفقددي الك كفديد ليفي رتم سي مجبور موجاكيل ـ

اگردہ عورتیں حاملہ ہوں تو حمل پیدا ہونے تک ان کوخرج دو۔ پھراگر دہ دودھ پلائیں تہمارے لیے (تمہاری اس اولا دکوجوان ہے ہے) تو تم ان کواجرت دو (دودھ پلائی کی) اور ناہم (اپنا اور عورتوں کے درمیان مناسب مشورہ کرتیا کرو) جواولا دکے جن میں بہتر ہو۔ دو تھ پلانے کی اور اگر تم باہم کھکش کرو گے (دودھ پلانے میں تکی بر سے لگو۔ اس طرح کہ باپ تو اجرت ہے ہاتھ تھنجے لے اور مال دودھ پلانے ہے دستیردار ہوجائے ) تو دوسری صورت اس (باپ) کے لئے دودھ پلانے گی (ماں کودودھ پلانے کے لئے جوز نہیں کیا جائے گا) خرج کرنا چاہیے (مطلقہ اور دودھ پلانے والی تورتوں پر) وسعت والے کواپنی وسعت کے مطابق اور جس کی آمدنی کم (تک ) ہواس کو جائے کہ اللہ نے جنتا اس کو دیا ہے۔ اللہ تعالی تھی (عالی ہورا فرمادیا ہے) اور کتنی ہی (کاف فرمانی کی دورت کے اللہ کی کی بہت کے اور کتنی ہی (کاف جارہ) ای جمعتی کم پرداخل ہوا ہے) بستیاں تھیں (بعنی بہت سے بستیاں تھیں ) جنہوں نے سرتا بی کی ( یعنی بستی والوں نے سرتھی کی ) ایسے پر ور

دگارے کم ہے اوراس کے رسولوں ہے، ہوہم نے ان کا سخت حیاب کیا (آخرت میں وہ اگر چدا بھی آئی نہیں الیکن نینی ہونے کی وجہ ہے ماضی ہے تعمیر کیا ہے ) اورہم نے ان کو بڑی بھاری سزادی (کراسکون کاف اورضمہ کاف کے ساتھ ، عذاب جہم مراد ہے ) غرض انہوں نے اپ میال کا وہال چکھا اور انجام کا ران کا خسارہ ہی ہوا (تابی اور بربادی) اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے خت عذاب تیار بررہ ہے (وہ بارہ تاکید و مید کے لئے ہے ) سواللہ نے آدرو۔ اسے بچھ دارو (عظم ندو ) ایما ندارو (مناد کی کی صفت ہے یااس کا بیان ہے ) اللہ نے تمہارے پاس ایک نصیحت نامہ (قرآن) بھیجا ہے ایک الیارسول یعنی محمد بھی مقدر کی وجہ ہے منسوب ہے ای وارس ) جو تہمیں اللہ کے احکام سناتے ہیں پڑھ پڑھ کرصاف صاف (فتح یا اور کسرہ کے ساتھ و بیا کہ کیاران کا کہ ایمان واروں ، میکو کاروں کو (ذکر اور رسول آنے کی بعد) لے آئیوں سے (اس کفر کی جس پرہ ہیں ) تورکی طرف گفر کے بعد (جو انہیں ایمان حاصل ہوا ہے ) اور چو خص اللہ پرایمان لائے گا اور نیک کام کر ہے گا۔ اللہ اس کو واضل کر ہے گا (ایک قراءت میں نون کے ساتھ ہے ) ایسے بیا خات میں جن کے بینی ہیں جاری ہوں گی ان میں ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے رہیں واضل کر ہے گا (ایک قراءت میں نون کے ساتھ ہے ) ایسے بیا خات میں جن کے بینے نہیں ہو بائے ورائی کی طرح کی اللہ اللہ تو بین میں جرکیل ساتو ہی آئیاں ہو ہو جائے (محدوف کے متعلق ہے۔ ای اعلم کی مذلک المنعلق و المتنویل ) اللہ تعالی ہر چز پر قادر ہے اور اللہ تعالی ہر چز پرقادر ہے اور اللہ تعالی ہر چز کو اعاط علمی میں لئے ہوئے ۔

تحقیق و ترکیب سیا ایھا النبی عیم اگر چیعام ہے۔ لیکن ندا آنخضرت کی کے خاص ہے جس کی دوتو جیہوں کی طرف تو مفسر نے اشارہ کیا ہے۔ ایک تو جیہوں کی طرف تو مفسر نے اشارہ کیا ہے۔ ایک تو جیہوں کی جے بینی عبارت میں واواور معطوف محذوف ہیں۔ اصل عبارت اس طرح ہے۔ 'یا ایھا النبی و امته ''یا لیے ہی ہے۔ جیسے سرائیل تقیم الحرم کواصل میں الحروالبرد تھا اور بقول صاحب کشاف خطاب میں خصوصیت اس لئے ہے کہ تخصرت کی نظرت کی کی سے جان کی مراد عام ہوتی ہے چنا نچہ یہاں بھی ''دو طلب میں توم تھے۔ چنا نچہ کے ایک النبی توم کو خطاب کرت ہوئے کہا جاتا ہے۔ یا فلان افعلوا اکیت و کیت جالا کہ مراد عام ہوتی ہے چنا نچہ یہاں بھی '' او طلقتم' 'صیغہ جمع کا قرینہ ہے اور دوسری تو جیہ ہیے کہ یا لیکھا النبی فی طرح او طلقتم کا خطاب بھی آنخضرت کی ہوسکتی ہوسکتی ہے کہ یا لیکھا النبی کی طرح او اطلقتم کا خطاب بھی آنخضرت کی ہوسکتی ہوسکتی ہے کہ یا لیکھا النبی کی طرح او اطلقتم کا خطاب بھی آنخضرت کی ہوسکتی ہے کہ یا لیکھا النبی کی طرح او اطلقتم کا خطاب بھی آنخضرت کی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہے کہ یا لیکھا النبی کی طرح او اطلقتم کا خطاب بھی آنخضرت کی گئیں اور ایک تو جیہ یہ ہوسکتی ہے کہ یا لیکھا النبی کی طرح او اطلقتم کا خطاب بھی آنخضرت کی گئیں ہوسکتی ہوسکتی ہے کہ یا لیکھا النبی کی طرح او اطلقتم کی خطاب بھی آنخو ہیں ہوسکتی ہو

باقی عورتوں کو ہمبستری کے بعد بھی طلاق وی جاسکتی ہے۔ جس کی تفصیلی بحث یہ ہے کہ وطی سے خالی طہر میں صرف ایک طلاق دی جائے تو یہ طلاق است کہلاتی ہے۔ اور غیر موطور کو ایک طلاق دی جائے خواہ بحالت چیض ہی ہو۔ یا موطویہ جب کہ وہ چیض والی ہوتو ایسے طہروں میں الگ. الگ تین طلاقیں دینا جن میں ہمبستری نہ ہوئی ہو۔ دونوں صور تیں طلاق احسن کہلاتی ہیں۔

آیت میں دوسرامسکدید کرکیا گیا ہے کہ زمانہ عدت میں حورت شوہر کے مکان سے بلامجوری نہ خود نکے اور نہ شوہر وغیرہ اس کا نکائیں۔
البت عورت سے بدکاری، چوری سرز دہوجائے تو دوسری بات ہے۔ اس وقت عورت کو بابر نکالا جاسکتا ہے۔ یا' ایتان فاحش' سے سراد بطور مبالغہ عورت کا بابر نکلے گورت کا بابر نکلے گی تو یہ بھی فاحش شار ہوگا۔ بہر حال معتدہ کے لئے سکنی کا ضروری ہوتا آیت سے معلوم ہور با ہے۔ اور بیعورت کواس مسکن میں سکونت کی پابندی کرنی جا ہے۔ چنانچ صاحب ہوائے' باب العدة' فرماتے ہیں علی ان کر تی المطلقة من البیت اور فرمایا۔ کہ الفاحشة نفس المحروج و قبل الزنا فی خوجن لا قامة الحدو المعنی با عتبار المحروج و الثانی با عتبار الا حراج ٹم صوح فی بیوتھن بان البیت المضاف الیہا و هو الذی تسکنه فعلیہا ان تعتد فی المنزل الذی تضاف الیہا بالسکنی حال وقوع الفوقة والموت لهذہ الایة۔

ای طرح صاحب براید نے باب الرجع میں امام زقر پردوکرتے ہوئے فرمایا لا یجوز المسافرة بالمطلقة الرجعیة حتی یشهد الی رجعتها لقوله تعالی و لا تخرجوهن من بیوتهن الایة و ذلک لانه لملامنع الاخراج للزوج مطلقا والمسافرة نوع من الاخراج علم ان المسافرة بها ممنوعة وانما جوزنا بالاشهاد راورصاحب مادک کتے ہیں کہ بیوت کی اضافت عورتوں کی طرف سنی کے لئے ہیں کہ بیوت کی اضافت عورتوں کی طرف سنی کے لئے ہیں کہ بیوت کی اضافت عورتوں کی طرف

کوئی آئر پی حاف کرے کہ میں اپنے مکان میں واغل نہیں ہوں گا۔ تو اس صورت میں بھی حانث ہوجائے گا جب کہ دوسرے کے مملولہ مکان میں سکونت رکھتا ہواوراس میں داخل ہوجائے ۔ نیزعورت کے اس سکونتی مکان پرزبردتی قبضہ کرنے کی صورت میں بھی اخراج کہلائے گا۔ یعنی جائز منہیں ہے۔ اور الفاظ بیت منزل دار میں جوفرق ہے اس کے پیش نظر آیت میں من بیو تھن کہنے اور من دو دھن یامین منا ذلھ میں نہیں ہے۔ اور صاحب بیاشارہ نگلتا ہے کہ صرف سکنی ہے رجعت کے جذبات پیدا ہوجا کیں۔ اور بگڑا ہوا گھر پھر بن جائے۔ یااس جملہ کومتان فیہ کہا جائے۔ اور صاحب کشاف اور صاحب بیان سے سے۔

مبینة ۔ ابن کیر ابو بکر کے زوی فتے کے ساتھ ہے یعنی کھلی ہوئی بدکاری اور دوسر ہے آ اے کے زویک سریا کے ساتھ ہے یعنی طاہر کرنے والی عورت کی بدکاری۔ اور کتب فقہ سے معلوم ہوتا ہے کہ طلاق رجعی یابا کندگی صورت میں بالکل بہر ندنگانا چاہے البتہ عدت وفات ہوتو دن میں محنت مزدوری کے لئے احتیاط اور پردہ کے ساتھ باہر جا سکتی ہے۔ رات مکان عدت میں ہی گزار نی چاہے۔ نیز طلاق بائندگی صورت میں مردہمی اگر اس مکان میں رہے تو مردو تورت کے درمیان پردہ رہنا چاہے۔ بلکہ ایس عورت بھی اگر ساتھ رہے تو بہتر ہے جو عورت مردکو جرام کاری سے روک سے لیک مرداگر آزادمنش ہویا گھر تنگ ہوتو پھر مردکو باہر ہی رہنا چاہیے۔

تیسری بات ان آیات میں بیارشادفر مائی گئی کہ مردخواہ تو اہلیت کے دستور پرعدت کوطول ندد ۔۔ بلکہ ذمان عدت میں اگر باہمی ملاپ کرتا مصلحت سمجھ تو حسن سلوک کی نیت ہے رجعت کر لے۔ ور ندعدت پوری ہوتے ہی عورت کو خوبصور تی ہے دفعت کردئے یعنی مہر متعدد رے کر اورحقوق پورے ادا کر کے اللّٰہ کرد ہے ۔ نامسکو ھن بمعروف او فار قو ھن بمعروف "میں بیدونوں پہلوذ کر کرد ہے ۔ چنانچ صاحب مرابیہ نے بہت سے مواقع پراس کا ذکر کیا ہے ۔ مجملہ ان کے باب العنین میں ہے لما فوت الامساک بالمعروف فینوب القاضی منابة فی منابة فی الستریح بالاحسان علی بدا باب اللعال میں کہا لما عجز عن الامساک بالمعروف باب القاضی منابة فی السریح بالاحسان ۔

واشعد ذوی عدل منکم یعنی وه مسلمان منصف مزاج آومیول گوائی کرلو۔ اور قادہ گئے ہیں کدوآزادگواہوں کورجعت پرشاہد بنانامراد ہے۔

تاکہ آئندہ بدکاری کی تمہت ندر ہے۔ یہ تھم بھی آیت اشھدو ۱۱ ذاتبایعتم کی طرح استحاب پرمجمول ہے۔ امام الگ کے نیز دیک اورامام شافعی گی ایک روایت کے مطابق واجب ہے۔ صاحب ہدایہ نے باب الرجعة ہیں تقریح کی ہے۔ و لنا اطلاق النصوص عن قید الاشھاد۔ پھر آگے چل کر کہا۔ و ما تلاہ محمول علیہ الا تری انه قرنها بالمغاربة و هو فیها مستحب اور تفییر زاہدی میں ہے کہ آیت میں گواہ بنانے کو امساک اور مفارقت کے بعد بیان کیا گیا ہے۔ اور مفارقت بغیر گواہی کے جے ای طرح امساک بھی بغیر رجعت بھی بغیر گواہ تھے ہو نے اپنے کو امساک اور مفارقت کے بعد بیان کیا گیا ہے۔ اور مفارقت کے بعد بیان کیا گیا ہے۔ اور مفارقت کے بعد بیان کیا گیا ہے۔ اور مفارقت سے ہو اور اس آیت اشھد واذوی عدل کے ذریعہ منسوخ ہے۔ یعنی اس آیت اشھد واذوی عدل کے ذریعہ منسوخ ہے۔ یعنی اس معتبر نہیں ہے۔ ایک کہ اس آیت کا تعلق رجعت سے ہاں گئے بیہاں بھی آیت اگر چہ شافی نہیں ہے۔ بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ خاص سبب کا اغتبار نہوں کرتا۔ بلکہ الفاظ کے موم کا اعتبار ہوا کرتا ہے چنا نچہ بیہاں بھی آیت اگر چہ شافی نہیں ہو کرتا۔ بلکہ الفاظ کے موم کا اعتبار ہوا کرتا ہے چنا نچہ بیہاں بھی آیت اگر جہ شافع نہیں ہوا کرتا۔ بلکہ الفاظ کے موم کا اعتبار ہوا کرتا ہے چنا نچہ بیہاں بھی آیت اگر جب سے کہ بیان میں ہے گرالفاظ عام ہیں۔

واقیموا الشهادة بلفراس میں پچھلے کلام کی روش تبدیل ہوگئ ۔ یہاں گواہوں کوخطاب ہے۔ گواہی خالص خدا کے لئے ہونی چا ہے کسی کی جانب داری یارعایت ۔ پیش ظرنبیں ہوئی چا ہے۔ ذلکم یو عظ به من کان یومن بالله اس میں اشارہ ہے کہ کفارشرائع احکام کے مکلف نہیں ہیں۔

بالع امرہ جہور کے نزدیک بغیراضافت کے اور حفص کے نزدیک اضافت کی صورت میں ہے۔

واللّائن ینسن ۔ اکثر قراء کے زویک ہمزہ اور یا کے ساتھ ہے اور ورش اور بڑی کے زدیک بغیریا کے ہے مطلقہ حائصہ کی عدت اور عدت و فات کا بیان سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ یہاں غیر حائصہ کی عدت کا بیان ہے۔ جس کی تین صورتیں ہیں۔ چیف نہ آنا کمسنی کی وجہ ہے ہوگا۔ یا کہرٹن کی وجہ سے یہ اللہ ہونے کی وجہ سے یہ بیلی دونوں صورتوں میں عدت تین مہینے ہوگا۔ اور تیسری صورت میں وضع حمل عدت ہوگا۔ من ایاس میں اختلاف ہے بعض نے بحین سال اور بعض نے ساٹھ سال ما نا ہے لیکن اصح میہ ہے کہ جب چیف کی بندش ہو جائے عرفواہ بھے ہو۔ ان ارتبتہ۔ غیر حائصہ کی عدت میں شک مراو ہے۔ یاس ایاس پرعورت پہنچنے کے بعد خون میں شبہ کرنے گئے کہ یہ چیف کا خون ہے یا ستخاصہ کا اور بقول کشاف و مدارک کی جب شک کی حالت میں تین ماہ عدت ہے تو بلاشک بیعدت بدرجہ اولی ہوگی اور کم سنی کی وجہ سے غیر حائصہ کا حکم

والائى لم يحضن من بيان كياكيا ب جس من كمن بحى داخل بين اوروه عورت بحى جوس بلوغ كو بَنْيَ كَى حَرَيْهَ ابحى نبيس آيا، صاحب برايد كت بين واللائمي ينسن من الاية وكذا التي برايد كت بين واللائمي ينسن من الاية وكذا التي بلسن بينسن من الاية وكذا التي بلسن

ولم تحض باعوالایة صاحب بدایی ظاہری عرات ساگر چمفهوم ہوتا ہے کہ سن کیرائس کی طرح آیت الملائی ینسن میں وافل ہے۔ کین امعان نظرے دیکھا جائے والغہ بائس کی طرح کسن آیت الملائی لم یعصن میں وافل ہے۔ آیت میں لف وشراس کا قرید ہے ہر حال مہیوں سے عدت کا ہوتا اس کی ولیل ہے کہ قرء سے مرادیش ہے کیونکہ یک ندہونے کی وجہ ہی عدت مینوں میں تدیل ہوگئ ورنہ طاقعہ کی عدت و حض سے شار ہوتی ہے۔ گویا آزاد عورت جو من نساء کم کامصداق ہاس کا ہر مہیدا کی خیف کے قائم مقام ہوا۔ اس آئمہ باندی کی عدت و رئے ہوئی۔ کیونکہ چیش میں تو تجزی مکن نہیں۔ گرم مینوں میں تجزی ہوئت ہے۔ والملائی لم یعصن مبتداء ہے۔ مفرز نے اس کی خرک طرف اشارہ کیا ہے۔ گیا فیکذلک یا مظلمن اور خرک طرف اشارہ کیا ہے۔ کہ الملائی لم یعصن کو الملائی ینسن پرعطف کیا جائے اور دونوں کی خبر فعد تھن ثلاثة اشھر ہے۔ واولات الاحمال درم میں الم

اجلهن مبتداء انی ہے جس کی خران یضعن ہے۔ پھر جملہ مبتداءاول کی خربے۔اس میں تیسری حالت حاملہ کابیان ہے۔ عورت آزاد ہویا باندى،مطلقه مويامتوفى عنها الروج موجارون صورتيس اس ميس آجاتى بير \_ كيونكدية آيت طلاق آية بقرة والذين يتوفون الخ ك بعدنازل ہوئی ہے۔عموم اگرچددونوں آیوں میں ہے کین بعد میں تازل ہونے کی دجہ سے آیت طلاق کےعموم کو ترجیح دی جائے گی۔ تا کہ مکند صد تک دونوں آیتوں پڑمل ہوجائے۔ چنانچیغیرحاملہ کی عدت وفات جارمہینے دین ہوگی ۔اورحاملہ کی عدت طلاق ووفات دونون وضع حمل ہوں گى-بيضاوى نے اس كى وجوه يرروشني والتے ہوئے كہا ہے كداول تو اولات الاحمال كاعموم واتى ہے۔اور از واجا كاعموم عرضى ہے " دوسرے آیت طلاق میں تھم معطل ہے برخلاف آیت بقرہ کے۔ نیز صبیعہ بنت الحارث کے شوہر کے انقال سے چندروز بعد ہی بجہ پیدا ہو گیا ۔ تو آتخضرت والمناف عدت ختم مون كاتكم درديا - جوته أيت طلاق موخرالنزول بيس اس كي تقديم تو تخصيص موكى - بقول صاحب كشاف وغيره ابن مسعود ابو مريرة كى يبى رائ ب-البية حفرت على ابن عباس فرمات بيل كه حامله كوعدت وفات وضع حمل اورجار مبينة وس ون میں سے جو مرت طویل ہووہ گزارنی جا ہے۔ لیکن صاحب ہوائے گہتے ہیں۔ ان کانت حاملاً فعدتها ان تضع حملتها لقوله تعالی و اولات الاحمال اجلهن ان یصعن حملهن اور باندی کاظم بھی یہی ہے۔ چنانچ عبداللہ بن مسعودٌ ،حضرت علی کے جواب میں فرمات بين لو وضعت و زوجها على سرير لا نقضت عدتها وحل لها ان تزوج ـ پرصاحب برايه لكي بين اذا ما ت الصغير من امرا ته ولها فعدتها ان تضع حملها وهذا عند ابي حنيفة و محمد و قال ابو يو سف عدتها اربعة اشهر و عشرا و هو قال الشافي لان الحمل ليس بثابت النسب منه فصار كالحادث بعد الموت لهما اطلاق قوله تعالى واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن اورصاحب بداريص نفاس مين لكت بين ان العدة في النوائبين تنقضي بالا خير من الولدين اذا لحمل المضاف اليهن اعنى قوله حملهن معم الكل فرضيكة كنه، كمن ، بالغه بالن كمات ثين ماه ہونے کا تھم بھی عام ہونا جا ہے۔جس میں عدت طلاق اور عدت وفات دونوں آجائیں۔آئے کی عدت وفات تین مہینے دس دن ہیں ہماری دلیل آیت حمل ہے۔ یہی رائے ابن مسعود کی ہے۔ آیت حمل خاص نہیں ہے بلکہ سورہ طلاق میں جن کا ذکر ہے سب کوعام ہے لیکن امام زاہر کی تفسیر ہاں کے خلاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیر مطلقہ کی عدت کے ساتھ خاص ہے۔ طلاق ہی کی صورت میں بی عدت ہوگی اور مطلقہ بھی مخوله مونی جا بیاوزعدت وفات عام ہے جس میں ذوات الحیض ،آئے صغیرہ مدخولہ سب داخل میں اور حاملہ کی عدت سب سے زیادہ عام ہے

جس مين حائضه ،آئسه صغيره ، مدخوله، غير مدخوله عدت وفات ، طلاق سب آجاتی بين لهذاعدت تين طرح کی بوگئ ـ خاص ، عام ، اعم ـ اسکنوهن من حيث سکنتم ـ اس آيت بين چندمسائل بين ـ

ا عدت طلاق میں سنی واجب ہاوروہ حسب حیثیت ہوگا۔ من حیث میں من بعیضیہ ہای بعض مکان۔ جیسے بغضوا من ابصار ہم ای بعض ابصار ہم ۔ قیادہ کہتے ہیں کہ ایک بی مکان ہوتو اس کے کھے تصدیل معتدہ رو سکی ہاور رازی کسائی کی رائے ہے کہ من صلح کا ہے۔

یعض ابصار ہم ۔ قیادہ کہتے ہیں کہ ایک بی مکان ہوتو اس کے کھے تصدیل معتدہ رو سکی ہوار رازی کسائی کی رائے ہو معتدہ کوائی طرح رکھو۔

یعنی ایک بی جگہ دونوں کو رہنے کی اجازت ہے۔ الحوق ، اور ابوا ابقائی من ابتدائی مانتے ہیں۔ اور من وجد کم میں من بیان ہے اور ابوا ابقاء بدل مانتے ہیں۔ اور من وجد کم میں من بیان ہے اور ابوا ابقاء بدل مانتے ہیں۔ اور من وجد کم میں من من اسکندہ ہوا۔

جیس کہ صاف سناف کی رہنے ہے۔ لخر الاسلام نے اقسام السند میں ذکر کیا ہے کہ اس آیت سے سکن و نفقہ دونوں کا واجب ہوتا معلوم ہوا۔

ماحب بدایا گھتے ہیں۔ ادا ادی الوجل المھر اخر جہا شاء و لا یجو زلها المنع لعموم قولہ اسکنو ہن من حیث سکنتہ ۔

یا تیت اگر چیہ طلقہ کے بارے میں ہے۔ منکوحہ کے متعلق نہیں ہے۔ تا ہم لفظ عام ہے۔ ای پڑمل کیا جائے گا۔

۲۔ مطاقہ حاملہ کا نفتہ بھی واجب ہے۔ وان کف اولات حمل فانفقو اللیمن ۔ بچہ کی رعایت کے پیش نظر نفقہ رکھا گیا۔ای طرح حنفیہ کے نزدیک مطاقہ ربعیہ ، بائنہ کے لئے بھی یہ نفقہ نسروری ہوگا عورت کے مجبوں رہنے کی وجہ ہے اور للمطلقات متاع بالمعروف کی روسے۔اوران سے عنی بھی ضروری ہوگا۔لیکن امام مالک ،امام شافعی کے نزدیک اس آیت کی روسے صرف حاملہ کے لئے نفقہ ضروری ہے۔ جبیبا کہ بیضاوی اور مدارک اور بدایہ باب النفقہ میں ہے۔لیکن حسن کے نزدیک مطلقہ بائنہ کے لئے ننفقہ ہے اور نہ عنی۔

س۔ طاقد آگر بچکوا پنادودھ پلائے توفان ارضعن لکم فاتو ھن اجورھن کی وجہ سے اس کے لئے اجرت ہے لیفق دوسعہ کی وجہ سے امام شافعی فرماتے میں کہ نفقہ میں مرد کے حال کی رعایت کی جائے گی۔ کرخی کا قول بھی یہی ہے لیکن حفیہ کے نزدیک مردوعورت دونوں کے حال کی رعایت کی جائے گی۔ خصاف نے اس کو افتیار کیا ہے اور فتو کی بھی اس پر ہے۔

پنانچا او مفیان کی بیوی ہندہ کوآپ نے یہ کہ کرا جازت دی تھی۔ حذی من مال زوجک ما یکفیک وولدک جسسے یہ معلوم ہوا کہ تخضرت کے حال کی رعایت فر مائی۔ اور آیت کے معنی ہمارے نزدیک یہ ہیں۔ فی الحال مردکو وسعت کے مطابق مکلف کردیا گیا ہے۔ لیکن صاحب کشاف و مدارک کے مطاقہ اور من صعد دنوں کے حق میں عام مانا ہے۔ کا مصاحب کشاف و مدارک نے مطاقہ اور من صعد دنوں کے حق میں عام مانا ہے۔

بہر حال ماں پر بچے کو دودھ پلانا واجب نہیں ہے۔ باپ ک ذمہ دودھ پلانے والی مقرر کرنا واجب ہے۔ الاید کہ باپ مختاج ہو۔ یا بچہ کسی دوسری عورت کا دودھ نہ ہے ۔ تو بھر منکوحہ ہونے اور مطلقہ رہیہ ہونے کی صورت میں بھی باز دودھ پلائے ۔ تو بھر منکوحہ ہونے اور مطلقہ رہیہ ہونے کی صورت میں بھی بلاا جرت ماں دودھ پلائے ۔ اسی طرح دوسری بیوی کا بچہ ہوتو دونوں صورتوں میں اجرت لے کتی ہے ۔ نیز اجرت ماں دوسری عورت کے بعد ماں کوتر ججے دی جائے گی۔ الاید کرزیادہ اجرت کا مطالبہ کرے اور عدت کے بعد مال کا مستحق

اجرت بونافان ارصعنکم کی فاء سے بھے پی بہورہا ہے۔ کیونکہ وضع حمل کے بعد فاء آئی ہادروضع حمل سے عدت ختم ہوجاتی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ عدت کے بعد مال کواجرت دی جاسکتی ہے۔ کیونکہ وہ شل احتبیہ کے ہوگئ ہے۔ اس سے مطلقا دودھ پلانے والی کی اجرت کا جواز نکل آیا۔
البتہ آیت پس لفظا جو رہے۔ اب آیا کھانا کپڑا بھی اجرت شار ہوسکتا ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ امام اعظم متحق احت است البتہ آیت سورہ بھر قوعلی المعولود له رزقهن و کسوتهن کین صاحبین قیاس فا ہرکی دو سے تاجرت پر محمول کی جا سے جیس کے بیرودی وغیرہ کی دائے بلامعووف کو دودھ پلاید کی اجرت پر محمول کی جا سے جیس کے بھرام ماعظم کی محلی دیل ہوجائے گی۔

دودھ بلائی کی اجرت سے متعلق چند جزئیات ہے ہیں۔

افقبی کتابوں میں صراحت ہے کہ انا کو بچکو نہلانے ، کپڑے دھونے اور کھانے کا بندوبست کرنا ضروری ہے اور بیکی خرچہ کے باپ پر ہوگا۔ ۲۔ بال مدت رضاعت کے بعد بکری وغیرہ کا دودھ بلائے یاغذا کا انظام کرے تواس کی ذمہ داری مرد پڑئیس ہوگی۔

سا۔ اورانا کاشوہرا بے مکان میں اس سے محبت کرسکتا ہے۔ بچہ کے باپ کے مکان پر رہتے ہوئے نہیں کرسکتا۔

۷۔ کیکن بچیکاباپ اگر دودھیاری کے شوہرکواس کے اپنے مکان پر بھی صحبت کی اجازت نید ہے و دودھیاری کا شوہرا جارہ کومنسوخ کرسکتا ہے۔ ا

٥- اى طرح اگرانا يار يرجائ يا حامله وجائ تيدوالي مي اجاره منوخ كركت بير-

من قوید مجازم سل کے طریقہ پڑکل بول کرحال مرادلیا گیا ہے۔ اوراعد اللہ کی خمیر جمع الل قرید کی طرف داجع ہوگ۔ ذکر اکسو المفسر نے دسولا کی نوتر کمپیوں میں سے ایک ترکیب بیان کی ہے چنانچان کا خلاصہ یہ ہے۔

ارزجان اورفاری اس کوز کرامصدر کی وجرے مصوب مانے ہیں۔ جیےدوسری آیت میں ہے او اطعام فی یوم ذی مسغبة بنیما ـ

٢- دسولا كوبطورم بالغذ كرقر ارد كرذكر سع بدل مانا جائد

سرسولاً بدل بوذكراس صفف مضاف كماتهاى انزل و اذكو رسولا

٣- رسولا المحذوف كي صفت مو

۵۔ رسو لا '، ذکر سے بدل ہو، حذف مضاف ہو، رسو لا 'میں ای ذکر ذا رسول اس صورت میں ذا رسول ، ذکر آکی صفت ہوگ۔ ۲۔ رسو لا بمعنی رسالة ہو۔، اس صورت میں بغیرتاویل کے رسولا میں بدل صریح ہوجائے گا۔ یا بقول فاری کے بیان بھی ہوسکتا ہے باوجود کرہ ہونے کے لیکن یتلوا علیکم پرنظر کی جائے تو بیتر کیب بعید معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ رسالت کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ الا بیکہ مجاز ااختیار کیا حائے۔

٤-جيما كمفر ن كهام كدر ولأقل مقدر في وجد سي مفوب م

۸۔ رسولا کو منصوب علی الاغوا ء کہاجائے ای اتبعوا والزموا رسولا ای طرح رسولا کے مصداق میں رائیں مخلف ہیں۔ آنخضرت ویکی مراد ہیں یا قرآن کریم یا جرئیل امین ہیں۔زخشر کی کے زویک رسول ذکر سے بدل ہے۔ مراد جرئیل ہیں کیونکہ وہی آیات اللہ تلاوت کرتے ہیں جوانزال ذکر ہے۔

و من الارض مثلهن عام قرام آهن کو منصوب کہتے ہیں۔ سیع معمولات پر عطف کرتے ہوئے یافعل مجذوف کا مفعول ہے۔ ای خلق ملمن من الارض اور قراءت شافر رفع کی بھی ہے۔ مبتداء موخرکو مانتے ہوئے من الارض خرمقدم ہے۔ آسانوں کے سات ہونے پر تو علاء اسلام کا اتفاق ہے اور یہ کہ سب اور پنچے ہیں کین زبین کے متعلق جہور کی رائے تو یہ ہے کہ وہ بھی آسانوں کی طرح اور پنچے سات ہیں اور فاصلہ سے ہیں۔ اور سسم متعلق ہے۔ آباد ہیں۔ البتدوین واسلام کی دعوت اور پر کے طبقہ پر رہنے والوں سے متعلق ہے۔ آباد و و تقلیات سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

آنخضرت والمناکایاآپ وظاف کے علاوہ کی نی کانیچ طبقوں کے لئے آنا ثابت نہیں ہے۔اس طرح اور طبقات میں آفاب و ماہتاب علیحدہ ہیں میان کا نوروہاں پہنچنا ہے، علاء دونوں طرف کئے ہیں۔ ضحاک کی رائے ہے کہ بیسب زمینیں بیاز کے چھکوں کی طرح ایک دوسرے سے متصل ہیں۔اوربعض کی رائے ہے کہ ساتوں دمیان میں۔اوربعض کی رائے ہے کہ ساتوں زمینیں طبقات کی صورت میں ہیں۔ بلکہ یہی زمین سات کا ووں میں بنی ہوئی ہے۔ان قطعات کے درمیان سمندراور دریا حاکل ہیں اوران سب برآ ہاں تناہوا ہے لیکن قرطبی روایات کی بناء پرجمہور کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں۔

یتنول الامر بینھن۔علامہ پینی نے ابواضح کے طریق سے ابن عباس کا ارتقال کیا ہے اس کی سند بینی نے میچ کہا۔ مرشاذ بھی کہا ہے کیونکہ ابواضح کا کامتالی نہیں ملا۔

حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اگر اس کی مثل ابن عباس سے ثابت ہوتو کہا جائے گا کیمکن ہے انہوں نے اسرائیلیات سے اس کولیا ہوگا۔ حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتو کی نے تخدیر الناس میں اس پر بے نظر کلام فرمایا ہے۔ انہوں نے امام احمد، ترندی کی مرفوع روایات کوابو ہر ہر ہ کی وجہ سے زمین کوسات طبقات پر مانا ہے۔ اور میر کہ جس طرح آسانوں میں او پر نیچے کوا حکام انتر تے ہیں۔ اس طرح زمین کے طبقات میں بھی او پر کا طبقہ اصل ہے۔

اور نجلے طبقات میں تالی بیں۔ ابن عباس کی روایت ہے۔ سید السموات السماء اللتی فیہ العوش و سید الارضین التی انتم علیها ۔ جہاں اس ہے آسمان اول اور زمین اول کی فضیلت دوسرے آسمانوں اور زمینوں سے ثابت ہورہی ہے۔ ایسے ہی وہاں کر ہنے والے بھی دوسرے رہنے والوں سے افضل ہوں گے۔ اور اس زمین اول میں آنخفرت و اللّٰ می روسرے رہنے والوں سے افضل ہوں گے۔ اور اس زمین اول میں آنخفرت و اللّٰ کو تیس پہنچا اور شاس کے صفرون کو اجماعی کہا جاتا ہی آپ اور آپ کی شریعت بھی سب زمینوں پر حاکم رہے گی۔ اور ابن عباس کا از تو آگر چہتو از کو تیس پہنچا اور شاس کے صفرون کو اجماعی کہا جاتا ہے۔ تاہم ایسے آثار کا انکار بھی مناسب نہیں۔ جب کہ اس آبت کے الفاظ بھی مشیر ہیں۔ اُمد حدیث نے اس اثر کی تھے کی ہے، اور دیم نے شاذ کے دوم سے باوجود سے باوجود سے اس لئے دوسری صورت ہے اور دوم سے تی میں شار ہوتی ہو ہو اپنے یہا ہے دوسری صورت ہے اور دوم سے تی میں شار ہوتی ہے پھراس اثر سے اسلام اور پینچ براسلام کی جلالت اور زیادہ ہوجاتی ہاس لئے لائق قبول ہے۔ شار ہوتی ہے پھراس اثر سے اسلام اور پینچ براسلام کی جلالت اور زیادہ ہوجاتی ہے اس لئے لائق قبول ہے۔

ربط آیات: سسسسورة تغابن کے اخیر میں بعض ہو یوں اور اولاد کادی اعتبار سے دیمن ہونا ہتلایا گیا تھا۔ ممکن تھا کہ ان کے حقوق واجہادا کرنے میں اس دیمنی کا خیال کرنے سے کوتائی ہوتی ۔ فاص کر جب مفارقت بھی ہوجائے ۔ اس لئے سورہ طلاق میں مطلقہ عورتوں اور شیرخوار اولاد کے احکام سے اس کی تلافی کردی ہے لینی جب جدائی کے باوجودعورتوں کے حقوق تکہداشت کا تھم ہے تو موافقت کی صورت میں سے تھم بدرجہ اولی ہوگا۔ ان احکام ذیل میں چار جگہ چونکہ تقوی کا تھم اور ترغیب ہے۔ اس لئے دوسر سے رکوع کو پورامضمون اس کی تاکید میں ہے۔ اور سے بھی تال بھی شریعت میں ضروری ہے۔
تا ہے کہ دنیاوی معاملات کی رعایت بھی شریعت میں ضروری ہے۔

شان نزول وروایات: امام الگ ، شافی بخس ، ابوداو دور ندی ونسائی داین ماجد وغیره سب نے روایت کی ہے کہ این عرف نے بحالت چین یون کو کو ایت کی ہے کہ این عرف نے بحالت چین یوی کو طلاق دے دی تھی ۔ تو حضرت عرف نے آن مخضرت کی است نے موال کے بورے فر مایا۔ لیرا جعہا ٹم یمسکھا حق لظھو ٹم تحیض فتطھو فان بداله ان یطلقها طاهرا قبل ان یمسها فتلک العدة التی امر الله ان تطلق لها النساء۔ پھرآپ کی آن نے یہ آیت یا لیما النبی او اطلقتم النساء پڑھ کر نائی او بعض کہتے ہیں کہ آنحضرت کی نے خصہ کو طلاق دی یا دی جات ہیں کہ آندو او الموا قاهل دی یا دی جات کی الفاحشة ان تبدو او الموا قاهل دی یا دی جات کی سے الفاحشة ان تبدو او الموا قاهل

الرجل فاذا بدت عليهم بلسانها فقد حل لهم اخراجها اورابن عرقرمات بير اورابن عرقرمات بير خووجها من بيتها قبل انقضاء العدة هو الفاحشة بعد ذلک امرا و قاطر بنت يس كافويل روايت بيس بي افاظ بين انما النفقة والسكنى للمراة على زوجها ما كانت له عليها رجعة اذالم يكن فلا نفقه ولا سكنى ليكن جود مرات مطلقه بائزاوروقات كي لئي بي نان نفقه ما نيخ بين وه امرا سيمرادي لية بين كه شاير منجانب الله كوئى فاص عم يا ناخ آبات وي الشوف بن ما لك المجمل نان نفقه ما نيخ و كفار في فرقار كرايا ورحض و من الله المجمل عن ما ك المجمل ما جزاده سالم و كفار في فرقار كرايا و او لا قوة الا با الله العظيم ، چناني وقي المرادي مي الين مكان مين من كران من من الله و كراد و المناور المنافري المنافرة المنافري المنافرة المنافري المنافرة المنافري المنافرة المنافر

ان ارتبعم محدثین کی ایک جماعت نے الی بن کعب سے تخ ت کی ہے کے موروں کی عدت سے متعلقہ سورت بقرہ کی آیات جب نازل ہو تیں آو الل مدینہ نے کہا کہ بعض مورتیں امجی رہ گئی ہیں۔ جن کے احکام معلوم نہیں ہوئے۔ مثلا مجمود ٹی بڑی مورتیں جن کوچیش تا اور حاملہ مورتیں ان کے متعلق قرآئ نازل نہیں ہوا۔ تب بیآیات نازل ہوئی ل۔ اس کے ان ارتبتم سے شروع کیا۔ ورشائ کامفہوم مراوز میں ہے۔

جتی یضعن حملهن ای نفقه کے خاص حاملہ کے لئے مخصوص ہونے پرائمہ ثلاثة فاطمہ بنت قیس کی روایت پیش کرتے ہیں کہ آنخضرت واللہ اللہ کے لئے ہیں کہ ایک مخصوص ہوا کہ نفقہ مرف حاملہ کے لئے ہے ۔ لیکن حنفیداس روایت کو مخدوش ماننے ہیں ۔ جیسا کہ حضرت عمر اور حضرت عمر اور حضرت عاتشہ نے خدشہ فاہر کیا ہے اور آیت میں قید حمل احر ازی نہیں ہے۔

ومن الا رض مثلهن . عن أبي هريرة قال بينما نبي الله والمحابد اذا تي عليهم سحاب فقال النبي والله مل ما قلبرون ما هذا ؟ قالوا الله ورسوله اعلم قال هذه العنان هذه روايات الارض يسوقها الله المي قوم لا يشكرونه ولا يدعونه ثم قال هل تدرون ما فوتكم قالوا الله ورسوله اعلم قال فانما الرقيع سقق محفوظ و موج مكفوف ثم قال هل تدرون ما بينكم وبينها قالوا الله ورسوله اعلم قال بينكم و بينها خمس ما ئة ثم قال كذلك قال هل تدرون ما فو ق ذلك قالوا الله ورسوله اعلم قال سماء ان بعد ما بينهما خمس مائة سنة ثم قال كذلك حتى عد سبع مسموات ما بين كل سمائين ما بين المسماء والارض ثم قال هل تدرون ما الذي قالوا الله ورسوله فوق ذلك قالوا الله ورسوله اعلم قال ان تحتكم قالوا الله ورسوله فوق ذلك قالوا الله ورسوله اعلم قال ان تحتكم قالوا الله ورسوله اعلم قال ان تحتها ارضا اخرى بينهما اعلم قال انها الارض ثم قال هل تدرون مائة ثم قال والذي نفس محمد بينه الانكم مسيرة خمس مائة ثم قال والذي نفس محمد بينه لو انكم مسيرة خمس مائة ثم قال والذي نفس محمد بينه لو انكم مسيرة خمس مائة ثم قال الارض السفلي لهبط على الله ثم قراء هو الاول والا خر و الظاهر والياطن وهو بكل شئى عليم ( وليتم بحبل الى الارض السفلي لهبط على الله خلق سبع ارضين في كل ارض ادم كادمكم و نوح كنو حكم و ابراهيم كا احمد ، تر مذى ) عن ابن عباس ان الله خلق سبع ارضين في كل ارض ادم كادمكم و نوح كنو حكم و ابراهيم كا احمد ، تر مذى ) عن ابن عباس ان الله خلق سبع ارضين في كل ارض ادم كادمكم و نوح كنو حكم و ابراهيم كا براهيم كا براهيم كا

﴿ تَشْرَتُ ﴾ .... يالعاالني ني وخاطب بناكرساري امت ي خطاب ب

احكام طلاق وعدت \_(١) أكركسى مرورت يا مجورى سان يويول كوطلاق دين لكوجومدخوله (حقيقى ياحكى بول) توانيس زمانه عدت يعنى

حیض سے پہلے ایسے طہر میں طلاق دوجس میں صحبت نہ ہوئی ہو (عندالاحناف) یا بیمعنی ہیں۔ابتداءعدت یعنی طہر میں طلاق دو (عندالشوافع)۔ ۲۔اورعدت کو یا در کھو۔

٣- الله سے درتے رہولیعی طلاق اور عدت خلاف شرع صورتیں اختیار نہ کرو۔

٣- زمانه نكاح كى طرح زمانه جالميت ميس بهي عورتون مين رينے دو باہر مت نكالو ـ

۵\_عورتیں خود بھی نہ کلیں بلکہ حق شرع سمجھ کرعدت گھر میں بسر کریں۔

۲۔ ہاں اگر بدکاری، چوری، وغیرہ کریں تو سزا کے لئے نکالی جاسکتی ہیں۔ یا بقول بعض اگر زبان درازی کریں اور ہروفت رنجش وتکرار رکھیں تو نکال دینے کی اجازت ہے۔

٧- جواس كى خلاف ورزى كرئ كافالم كنهار موكار

٨ ـ طلاق كے بعد شايد الله بهتر صورت نكال دے۔اس ميس طلاق رجعى كے بہتر پہلوكي طرف توجه دلاكر رجعت كى ترغيب ہے۔

٩ عدت تم مونے سے پہلے رجعت كرنا جا موتو جائز ہے۔

ا چهور نامسلحت بوتو خوبصورتی سے شرعی دستور پرعورت کورخصت کردو۔مطلب بیہ ہے کہ جا ہمیت کے طریقہ پرعورت کوآ دھ مل لکی ہوئی مت چھوڑ دو۔

اله دونوں صورتوں میں دومعتبرآ دمیوں کی گواہی کرالو۔

۱۲\_گواہول کوچاہیے کہ بلار دورعایت ٹھیک ٹھیک گواہی دیں۔

۱۳ الله اپنے سے ڈرنے والوں کواخر دی اور دنیوی نقصان سے بھی بچالیتا ہے اور انہیں رزق الی جگہ سے فراہم کر دیتا ہے جہاں ان کا وہم و گمان بھی نہو۔ اخر دی ضرر سے بچانا ہے ہے کہ اسے عذاب سے نجات ہوجائے اور رزق اخر دی جنت اور نعمائے جنت ہیں اور دنیوی ضرر دوطرح کا ہوتا ہے۔ ایک ضرر حسی جواکثری ہواکرتا ہے اس کا دفعیہ ہے کہ بلائل جائے۔ اور رزق حسی کی فراغت ہوجائے۔ دوسرے باطنی طور پرضر ردفع ہو جائے کہ اس بلا پرصبر ہوجائے کہ یہ بھی اخر سے ہاں کے اخر سے۔ اور قلیل رزق پر قناعت ہوجائے کہ یہ بھی اثر سکون وطمانیت کے لاظ سے رزق حسی میں ہے اور اس کا لائے سعب اس لئے کہا کہ حصول طمانیت وسکون کا ظاہری ذریعے تو فراوانی رزق ہواکرتا ہے۔ مگر قناعت سے سکون حاصل ہوجانا خارج ازگمان ہے۔

۱۔ اور تقویٰ کا یک شعبہ توکل ہے۔ جواللہ پر توکل کرے گا (اس کا اثریہ ہے کہ اللہ اس کے لئے سب مہمات میں کا فی ہوجائے گا۔ یعنی اصلاح مہمات سے کے لئے کا فی ہونے کا اثر خاص ظاہر فرمات ہے۔ ورنہ اللہ کا کافی ہونا تو سارے عالم کے لئے عام ہے نیزیہ اصلاح مہمات بھی عام ہے۔ خواہ حسی طور پر ہویا باطنی ہو۔ کیونکہ اللہ اپنا کام پورا کر کے دہتا ہے۔ اور اس نے ہر چیز کا لیک انداز مقرر کر رکھا ہے چنا نچے اصلاح مہمات کا وقت اور انداز بھی اس کے ارادہ اور حکمت پر ہے۔

۵ا۔مطلقہ بیو یوں میں جوچیف سے مایوں ہو چکی ہوں۔اگر تہمیں ان کی مدت کی تعین میں شبہ ہوجیسا کر تمہارے یو چھنے پرمعلوم ہور ہا ہے تو ان کی مدت تین مہینے ہے۔

١١- اى طرح جن بيويوں كوكسنى كى وجد سے ابھى چيف نبين آيا توان كى عدت بھي تين مبينے ہے۔

ا حاملہ بو یوں کی عدت بچہ پیدا ہوجاتا ہے۔ بچکمل ہویا ناتص جی کہ ایک انگی ہی سی

۱۸۔مطلقہ عورتوں کواپٹی مقدور کےمطابق رہائش کی جگہ بھی جہاں تم رہتے ہو۔البند بائند ہونے کی صورت میں شوہر بیوی کے درمیان حائل کا ہوتا ضروری ہے۔

الن كونتك كرك تكليف نه بهنجاؤ

۱۹ مطلقہ یویاں آگر حاملہ ہوں آئی پہ پیدا ہونے تک ان کونا نفقہ کا خرچ دو۔ اور پی جننے کی قید حاملہ کے لئے لگا ناس کئے ہے کہ غیر حاملہ یو ہوں کا خرج تین جننی یا تین مہینے کا ہوگا۔ اور اس خصیص ذکری کا نشہ یہ ہے کہ کمان ہے، ابتداء کل جس طلاق ہوئی تو پی پیدا ہونے کی مدت تین جننی یا تمن مہینے کی نسبت خالباً زیادہ ہوگی۔ اور استے دنوں کا خرچ ہونی ہوا کرتا ہے۔ اس لئے اس کو مراد یا اور مطلقا مطلقات کے لئے نقو د سکنی حننے کا مسلک ہے۔ اور دو سرے انکہ کے نزدیک مطلقہ ہا کنہ غیر حاملہ کے لئے ندفقہ ہا اور نہ سکنی ۔ ان کے نزدیک اسکوهن کی خمیر مطلقہ راجع ہیں کے نزدیک مسلکہ ہوئی ہوں اور نہ سکنی ساتھ میں اولات جمل کی خمیر ان کے نزدیک بھی مطلقات مطلقات کی طرف راجع ہیں کیونکہ حنفیہ کے نزدیک اسکوهن کے علاوہ سب خمیر مطلقات کی طرف راجع ہیں کیونکہ حنفیہ کے نزدیک اسکوهن کے علاوہ سب خمیر مطلقات کی طرف راجع ہیں کیونکہ خود اساک کا حکم رجعیہ کے عرجع ہونے کا قرید ہے۔ اسکوهن کے عدالہ ہوں یا بچر والی ہوں یا بچر ہونے نے ان کی عدت ختم ہوئی ہو۔ وہ اگر بچر کودود دھیا انکی آوان کواجم یہ بی کونکہ ہونے ہے۔ اسکوهن کے دونوں تا کے بیش نظر اس کی مصلحت ہوئی چا ہے۔ اس کا ساتھ کی اجرت وہ بیٹی مطلقہ میں باہمی مشکوہ ہوتا ہے کہ وہ کون ہورت دود دونوں تا کے پیش نظر اس کی مصلحت ہوئی چا ہے۔ اس کا سین کی اجرت کے مطلقہ میں باہمی مشکوہ ہوتھ بھردوس کی گون ہورت دودہ بیا گئر کی اجرت میں ہوئی گئر ہے کونکہ ہورت کونہ یا دور کی ہورت دورہ بیا کے گی۔ بھر کیوں نہ مال کو پور کی اجرت دیے ہوگا ہورت کونہ یادہ اجرت طلب کرنے پر عمار برخ آگر نے کرتی میں کہ اس کونوں کی اور کی دورے کونہ یا دورہ بیل کا گی ۔ بھر کیوں نہ ال کونوں کی اس گئے گی۔ بھر کیوں نہ ان کونوں کی اس گئے گی۔ بھر کیوں نہ مال کونوں کی اس گئے گی۔ بھر کیوں نہ ان کونوں کی اس گئے تو تو ہوئی کیوں گرال بھتی ہے۔

٢٣- دوده يلائي كاجرت اورفر چمردايي حيثيت كمطابق اداكرے كاامير موتوامير اند، اورغريب موتوغريباند

و کلین من قویة شری احکام کی بالخصوص عورتوں سے متعلق مدایات کی پابندی کرد ۔ اگر نافر مانی کرد گے ۔ تویادر سے کہ کتنی ہی بستیاں اللہ کی نافر مانی کاخمیاز ہ بھکت چکی ہیں۔ ہم نے ان کوسرکٹی پرتنی سے جائزہ لیا اوران کوالی آفت میں پھنسایا جوآ تھوں نے کبھی خیس دیکھی تھی۔ ذکو ا د مسو لا ۔ذکرا گربھٹی ذاکر ہوتو خودرسول مراد ہوں گے۔

زمينيل بھي آسانوں كى طرح سات بين :....ومن الارض مثلهن بيسات زمينين مكن فظرآتى موں اور يامى احمال ب

کونظرنہ آتی ہوں۔ گرلوگ ان کوکوا کب بیجھتے ہوں۔ جیسا کہ آج کل مرن خیرہ کی نسبت سائنسدانوں کا گمان ہے کہ اس میں پہاڑ، دریا، آ ' بادیاں ہیں۔ باقی احادیث میں جوان زمینوں کا اس زمین کے پنچے ہونا آیا ہے ممکن ہے کہ وہ بعض حالات میں وہ زمینیں اوپر دکھائی دیتی ہیں۔

يتنزل الامو عالم كانظام وتدبيرك لئ الله كام ، تكويد وتربعية سانون اورزمينون مس ارت ريح بير

ابن عباس کی موقوف روایت سبع ارضین فی کل ارض نبی کنبیکم و ادم کادمکم الخ مشکلات میں شارکی جاتی ہے۔ اس کی بہل ترین توجید صاحب روح المعانی نے ان الفاظ میں فر مائی ہے۔ والمواد ان فی کل ارض خلفا یو جعون الی اصل واحد رجو ع بنی ادم فی ارضنا الی ادم علیه السلام وفیهم افراد معتازون علیٰ سائرهم کنوح وابراهیم وغیر هما فینا۔ اور قالباس کے مشکل ہونے کی وجہ سے حضرت ابن عباس کو بی فرمانا پڑا۔ لو حدثتکم بیفسیرها لکفرتم و کفرتم بیک فیدیکم بھا (درمنشور)

اس سے زیادہ بچھنے کی عام لوگوں میں چونکہ استعداد نہیں ہوتی۔ اس لئے نہوام کواس میں پڑنا چاہیے اور نہ خواص کے بارے میں بد گمانی
کرفی چاہیے۔ اور چونکہ بقول صاحب روح المعانی بعض نے اس صدیم کومرضوع شارکیا ہے۔ اس لئے اہل علم کے لئے بھی زیبانہیں کہ وہ
اس صدیمت کے منوانے میں عوام پرزورویں جب کہ اس کی صحت ہی پہلے سے مختلف رہی ہے۔ اور اس سورت کی آیات تقویٰ میں ایک بلیغ ربط
یہ کہ اول اتقو اللہ میں تھم ہے۔ پھروئن بنق اللہ دنیوی اخروی برکات کے لئے جائع ہے اور و من بنق اللہ یہ جعل لمه میں دنیوی برکات
کا اور و من بنق الله یکفو النے میں دنیوی برکات کا ذکر ہے۔ کو یا پہلے اجمال ہوا پھر تفصیل وان اللہ قد اصاطب کی اللہ کی صفات علم وقد رہ کے اظہاد کے لئے بیسارا تکو بی تشریعی نظام پھیلایا ہے۔ بقیہ صفات الی انہی دوم کزی صفتوں کے گردگھوئی ہیں۔ صوفیاء جو سحنت کنو اظہاد کے لئے بیسارا تکو بی تشریعی نظام پھیلایا ہے۔ بقیہ صفات الی انہی دوم کزی صفتوں کے گردگھوئی ہیں۔ صوفیاء جو سحنت کنو المحب اللہ اعلم و علمہ احکم ۔

لطا نف سلوک : .....سالدری اس معلوم ہوا کہ کی کام کی مختلف شقوں میں اگر مختلف مسلمتیں ہوں تو کسی قطعی فیصلہ میں جلدی نہ کرے۔اس میں مرید سے قطع تعلق بھی داخل ہے۔ای طرح اسباب معاش کا اہل وطن سے تعلق کا چھوڑ نا بھی اس میں داخل ہے۔ ومن یعق اللہ تقویٰ کی ان برکات کا اہل طریق ہروقت مشاہرہ کرتے رہتے ہیں۔

واتمروا بینکم بمعروف عورت سے ناقص انتقل ہونے کے باوجودمشورہ کرنے میں ان کی دلجوئی ہے اور بعض دفعہ ناقص سے بھی کالر رائے ال جاتی ہے۔ پس بیدونوں پہلوائل طریق کی عادت اور مطلوب میں داخل ہیں۔

وان تعاسر تم ہے معلوم ہوا کہنہ خودایی تنگی میں پڑے اور نہ دوسرے کوڈالے جس سے اپنی یا دوسرے کی آزادی میں خلک پڑے۔اہل طریق کابورالحاظ رکھتے ہیں۔

قد انزل الله اليكم ذكواً الخرسولا اگردكراك صفت بوتو بطورسابقد دونول مين اتحاد بواجس معلوم بواكيشخ ك صحبت اور كفتگوذك كمنافئ نيس ب- بلكه بالواسطه و بهى ذكرب-

## سُـوُرَةُ التَّحْرِيْمِ

سورة التحريم مدنية اثنتا عشرة اية

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمَ ۞

يَـا أَيُّهَا ! لَنْبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآاحَلُ اللهُ لَكَ مَنُ أُمَّتِكَ مَارِيَةَ الْقِبُطِيَّةَ لَمَّا وَاقَعَهَا فِي بَيْتِ حَفُضَةً وَكَانَتُ غَائِيَةً فَحَاءَ ثُ وَشَقُّ عَلَيْهَا كُونُ ذَلِكَ فِي بَيْتِهَا وَعَلَىٰ فِرَاشِهَا حَيْثُ قُلُتَ هِي حُرَامٌ عَلَى تَهْتَغِي بتَحُريُمِهَا مَوْضَاتَ أَزُواجِكُ أَى رِضَاهُنَّ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾ غَفَرَلَكَ هذَا التَّحْرِيمَ قَلْ فَرَضَ اللهُ شَرَعَ لَكُمُ تَحِلُّهَ أَيُمَانِكُمْ تَحَلِيلُهَا بِالْكُفَّارَةِ الْمَذُكُورَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدةِ وَمِنُ الْاَيْمَان تَحْرِيْمُ الْامَةِ وَهَلَ كَفَّرَ عَلَى مُورَةِ الْمَائِدةِ وَمِنُ الْاَيْمَان تَحْرِيْمُ الْاَمَةِ وَهَلَ كَفَّرَ عَلَى مُؤرّة مُقَاتِلَ اَغْتَقَ رَقُبَةً فِي تَحْرِيْمِ مَارِيَةَ وَقَالَ الْحَسَنُ لَمُ يُكْكِفِّرُ لِا نَّه مَغْفُورٌ لَهُ واللهُ مُولِلْكُمُ \* نَا صِرُكُمُ وَهُو الْعَلِيمُ الْحَكِيْمُ ﴿ ٢﴾ وَ اذْكُرُ إِذْا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعُض ازْوَا جِهِ هِيَ حَفْصَةُ حَلِيْتًا \* هُوَ تَحْرِيْمُ مَارِيَةَ وَقَالَ لَهَا لَا تُفْشِيهِ فَلَمَّا نَبَّاتُ بِهِ عَائِشَةُ ظُنًّا مِنْهَا أَنْ لَا حَرَجَ فِي ذَلِكَ وَأَظُهَرَهُ اللّهُ اِطَّلَعَهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمَنْبَأُ بِهِ عَرُّفَ يَعُضَهُ لِحَفُصَةَ وَأَعُرَضَ عَنُ أَبَعُضِ ۚ تَكُرِماً مِنْهُ فَلَمَّا نَبَّاهَا بِهِ قَالَتُ مَنْ ٱنْبَاكَ هَلَا قَالَ نَبَّانِيَ الْعَلِيْمُ الْحَبِيرُ وَ ﴾ أي الله إن تَتُوبا آي حَفَصَةُ وَعَاتِشَةُ إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما مَالَتُ إِلَى تَحْرِيم مَارِيَة أَى سِرْ كُمَا ذَلِكَ مَعَ كَرَاهِةِ النَّبِيِّ إِلَيْ لَهُ وَذَلِكَ ذَنُبٌ وَ جَوَابُ الشُّرُطِ مَحُذُونَ أَي تَقَبُّلا وَأَطُلَقَ قُلُوبَ عَلَى قَلْبَيْنِ وَلَمْ يُعَبِّرِ بِهِ لِإِسْتِشْقَالِ الْحَمْع بَيْنَ تَثْنِيَتِينِ فِيُمَا هُوَ كَالْكُلِمَةِ الْوَاحِدَةِ وَإِنْ تَظْهَرَا بِادْغَام التَّاءِ الثَانيَة فِي الْا صُل فِي الظَّاءِ وَفِي فِرَ اء ةِ بِدُ ونِهَا فَتَعَا وَنَا عَلَيْهِ أَي النَّبِيِّ فِيمَا يَكُرَهُهُ فَإِنَّ اللَّهَ هُو فَصُلَّ مَوْلَهُ نَاصِرُهُ وَ جِبُرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ أَبُوبَكُرِ و عُمَرُ مَعُطُوتَ عَلَى مَحَلِّ اِسْمِ إِنَّا فَيَكُونُونَ نَاصِرِيُهِ وَالْمَلَّ عِكَةُ بَعُدَ ذَلِكَ بَعُدَ نَصُرِ اللهِ وَالْمَذُكُورِينَ ظَهِيْرٌ ﴿ ﴾ ظَهْرَاءُ أَعُوانَ لَهُ فِي نَصْرِهِ عَلَيْكُمَا عَسلى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَيُ طَلَقَ النَّبِيُّ اَزُوَاجَهُ إِنْ يُبْدِلَهُ بِالتَّشُدِيدِ وَالتَّخْفُيفِ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ خَبَرُ عَسَىٰ وَالْحُمُلَةُ جَوَابُ الشَّرُطِ وَلَمْ يَقَع التَّبُدِيُلُ لِعَدُم وُقُوع الشَّرُطِ مُسْلِمٰتٍ مُقِرَّاتٍ بِالْإِسْلَام مُّوْمِنتٍ مُخْلِصَاتٍ قَنِتْتٍ مُطِيْعَاتٍ تَتِبلتٍ

عبداتٍ أَشْرِحْتِ صَائِمَاتٍ أَوْ مُهَا حِرَاتٍ ثَيِّباتٍ وَالْكَارُا ﴿ هُ لَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا قُوآ أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيُكُمْ بِالْحَمْلِ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى نَارًا وَّقُودُهَا النَّاسُ اَلكُفَّارُ وَالْحِجَارَةُ كَاصُنَامِهِمْ مِنْهَا يَعُنِي أَنَّهَا مُفُرِطَةُ الْحَرَارَةِ تَتَّقِدُ بِمَا ذَكَرَهُ لَا كَنَارِ الدُّنَيَا تُتَّقَدُ بِالْحَطَبِ وَنَحُوهِ عَلَيْهَا مَلْفِكَةٌ خَزَنَتُهَا عِدَتُهُمُ تِسُعَةً عَشَرَ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمُدَّيْرِ غِلَاظٌ مِنُ غِلْظِ الْقَلْبِ شِلَادٌ فِي الْبَطْشِ لَا يَعْصُونَ اللهُ مَآ أَمَرَهُم بَدَلٌ مِنَ الْحَلَالَةِ أَىٰ لَا يَعُصُونَ مَا آمَرَاللَّهُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ ٢﴾ تَا كِيُدٌ وَالْآيَةُ تَحُوِيُفٌ لِلْمُؤْمِنِينِ عَنِ الْإِرْتِدَادِ وَلِلْمُنَافِقُينَ الْمُؤْمِنِيُنَ بِٱلْسِنَتِهِمُ دُونَ قُلُوبِهِمُ آياً يُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمُ يُقَالُ لَهُمُ ذَلِكَ عِنْدَ ﴾ دُحُولِهِمُ النَّارَاَىُ لِأَنَّهُ لَا ينَفَعُكُمُ إِنَّمَاتُجُزَوُنَ مَا كُنْتُمْ تَعُمَلُوْنَ ﴿ لَهُ أَى حَزاءَهُ لَيَايُهَا الَّلِينَ امْنُوا تُوبُوْآ إِلَى اللهِ تَوُ بَةً نَّصُوْحًا ۚ بِفَتُح النُّون وَضَمِّهَا صَادِقَةٌ بِانَ لَا يُعَادَ اِلَى الذَّنُبِ وَلَايُرَادَ الْعَوْدُ اِلَيْهِ عَسَى رَبُّكُمُ تُرَجِّيةً تَقَعُ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمُ سَيِّاتِكُمُ وَيُدُخِلَكُمُ جَنَّتٍ بَسَاتِينِ تَجُرِي مِنُ تَحْتِهَا الْانُهارُ لَيُومَ لَا يُخْزِى اللهُ بِادْحَالِ النَّارِ النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ أَمَنُوا مَعَهُ نُو رُهُمُ يَسْعَىٰ بَيْنَ آيُدِيْهِمُ آمَا مَهُم وَيَكُونُ بِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ مُسْتَانَفٌ رَبَّنَا ٱتَّمِمُ لَنَا نُورَنَا إِلَى الْحَنَّةِ وَالْمُنَا فِقُونَ يُطُفِينَ فُورُهُم وَاغْفِرُلَنَا أَبَّنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيُرٌ ﴿ ﴿ ﴾ لَيَا يُهَا النَّبِيُّ جَاهِدِالْكُفَّارَ بِالسَّيْفِ وَالْمُنفِقِينَ بِاللسَّانِ وَالْحُجَّةِ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمْ ۖ بِالْإِنْتِهَارِ وَالْمَقْتِ وَ مَأْوْهُمُ جَهَنَّمُ ۗ وَ بِئُسَ الْمَصِيْرُ ﴿ ﴿ ﴾ هِيَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاتَ نُوْح وَّامُوَاتَلُوطٍ \* كَانَتَا تَحْتَ عَبُدَيُنِ مِنُ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَا نَتْهُمَا فِي الدِّينِ اِذُ كَفَرَ تَا وَكَانَتِ أَمَرَأَةُ نُوح وَإسمُهَا وَاهِلَةٌ تَقُولُ لِقَوْمِهِ إِنَّهُ مَحُنُونٌ وَامُرأَةُ لُوطٍ وَإسمُهَا وَاعِلَةٌ تَدُلُّ عَلىٰ اَضِينافِهِ إِذَا نَزَلُوا بِهِ لَيَلَّا بِإِيْقَادِ النَّارِ وَ نَهَارًا بِالتَّدُخِيُنِ فَلَمُ يُغْنِيَا أَى نُوحٌ وَلُوطٌ عَنْهُمَا مِنَ اللهِ مِنْ عَذَابِهِ شَيْمًا وَّقِيْلَ لَهُمَا ادْخُلَا النَّارَ مَعَ إِ الدَّاخِلِينَ ﴿ ١٠﴾ مِنْ كُفَّارِ قَوْمٍ نُوْحٍ وَ قَوْمٍ لُوطٍ وَ ضَوَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا الْمُوَاتَّفِرُعُونَ الْمَنْتُ بِمُوسَىٰ وَاسُمُهَا اسِيَةٌ فَعَذَّبَهَا فِرُعَوُنُ بِأَنْ أَوْتَدَ يَدَيُهَا وَرِجُلِيُهَا وَٱلقُىٰ عَلَى صَدُرِهَا رَحَىٰ عَظِيُمَةً وَاستَقُبَلَ بِهِا الشَّمْسَ فَكَانَتُ إِذَا تَفَرَّقَ عَنُهَا مَنُ وُكِّلَ بِهَا ظَلَّلَتُهَا الْمَلاَ الْكَةُ إِذْ قَالَتُ فِي حَالِ التَّعْذِيْبِ رَبِّ ابْن لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ فَكَشَفَ لَهَا فَرَأَتُهُ فَسَهَلَ عَلَيْهَا التَّعَذِيْبُ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوُنَ وَعَمَلِهِ وَتَعَذِيبِهِ وَنَجِنِى مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ ﴿ أَهُ لَهُ لَا يُنِهِ فَقَبَضَ اللَّهُ رُو حَهَا وَ قَالَ ابُنُ كَيُسَانُ رُفِعَتُ اللَّهِ الْحَنَّةِ حَيَّةً فَهِيَ تَا كُلُ وَ تَشُرَبُ وَ مَرْيَمَ عَطُفٌ عَلَى امْرَأَة فِرُ عَوْنَ ابْنَتَ عِمُوانَ الَّتِي ٱلْحَصَنَتُ فَرُجَهَا حَفَظَتُهُ فَنَفَحُنَا فِيهِ مِنْ رُو حِنَا آي حِبْرَئِيلُ حَيْثُ نَفَخَ فِي جَيْبِ دَرُعِهَا بِخَلْقِ اللهِ فِعُلَهُ الوَاصِلَ إلى فَرُحِهَا فَحَمَلَتُ

بِعِيْسَىٰ وَصَلَّقَتُ بِكَلِمْتِ رَبِّهَا بِشَرَاثِعِهِ وَكُتُبِهِ الْمُنَزَّلَةِ وَكَانَتُ مِنَ الْقَلِيتِيْنَ ﴿ الْمُعَلِمُ مِنَ الْقَوْمِ الْمُطِيعِيْنَ \_ ﴿

· · سورہ تحریم مدعیہ جس میں ۱۲ آیات ہیں۔ ہم اللہ الرحن الرحیم۔اے نی اللہ نے جس چیز کوآپ کے لئے حلال کیا ہے آپاس کو کیوں حرام فرماتے ہیں ( یعنی ماریق طب جوآپ فیکا کی حرم ہیں۔ صف کی عدم موجودگی میں آپ نے ان سے زن وشوئی کے معاملات كرلئے۔جبوہ آئيں اورد يكھاكريسب كھوان كے كھراوربستر پرمواتو أبين كرال كررا،اس لئے آپ اللے ان كوخش كرنے ك لئے فرماديا كماريد مجھ پرحرام ہيں) آپ ال اس كورام كى كى بيويوں كى خوشنودى (رضامندى) حاصل كرنا جاہتے ہيں اوراللہ بخشنے والامهرمان ب(آپ کابیرام کرنا بھی ہم نے معاف کردیا) الله تعالی نے تم لوگوں کے لئے قسموں کا کھولنا مقرر (مشروع) فرمایا ب(سورة مائدہ والا گفارہ اوا كر كے تمين كھولى جاسكتى ہيں حرم كورام كرنا بھى اس فتم ميں وافل ہے -كيا آئخ ضرب والله فاره اوافر مايا؟ مقاتل فرمات ہیں کد مارید کے سلسلے میں آپ نے غلام آزاد فر مایا اور حسن کہتے ہیں کہ کفارہ نہیں دیا۔ کیونکہ آپ کے لئے معافی ہوچک ) اور الله تمہارا کارساز (مدكار) باورده براجان والابرى مكست والاب اور (يادكرو) جب كريغير فلك في يوى (هصر ) سالك بات جيك سفرماكي (مارية كورام كراينااوريكاس كوكس سے كہنامت) سوچر جب اس بيوى نے وہ بات بتلادى (عائش ويذنيال كرتے ہوئے كماس ميس كيا حرج ہے)اور پنجبر و اللہ نے اس (خبر) پر مطلع (آگاہ) کردیا تو پنجبر و اللہ نے (حفصہ کو) تھوڑی ی بات بتلادی اور تھوڑی ی (مروت میں) ٹال گئے۔ سویغبر اللے نے جب اس بیوی کودہ بات جنانی تو بیوی کہنے گئی کہ آپ کواس کی بس نے خر دی، آپ نے فرمایا مجھ کو بردے جانے والے برے خرر کھےوالے (اللہ) نے خر کردی ہے۔اے دونوں لی بو! (حصد اور عائش اگرتم اللہ کے آ مح تو بر کراوتو تمہارے دل مائل مورہے ہیں (ماریٹے کے حرام کردینے کی جانب یعنی آنحضرت علیہ نے اس تحریم کو باوجودنا گوار بجھنے کے تم دونوں کو چیکے سے بتلادیا۔اور بیکو تابی ہے، جواب شرط محذوف ہے۔ بینی دونوں کی توباللہ قبول فرمالے گا اوقلیین کی بجائے قلوب کہنے کی دجہ بیے کہ جولفظ ایک کلمہ کے تھم میں ہواوراس میں دوجع کا اکھنا ہونا وشوار ہوتا ہے )اوراگرتم دونوں کاروائیاں کرتی رہیں (تظاهر اکی اصل تظاهر اجس میں تائے ٹائید کوظامیں ادعام اورابک قراءت میں بغیرادعام ہے۔تم دو بویاں ایک دوسرے کی تائیر کرتی رہیں) پیغیرے مقابلہ میں (اس کی مرضی کے خلاف) تواللہ بی (ہو خمیر قصل ہے) پیغیر کارفتل (مددگار) ہاور جبرئیل اور نیک بندے ہیں۔ (لیتی ابو بکر "وعراس کاعطف اسم ان کے کل بر ہے۔ یعنی یہ سب پغیر کے مددگار ہیں )اوران کے علاوہ فرشتے (اللہ اور جریل صالح المونین کی مدد کے علاوہ ) مددگار ہیں (عمیر بمعنی ظھر او تم دونوں بويول كے مقابله ميں ان كى مدوحضور الكو حاصل رہے كى )اگر پنجبر عورتوں (اپنى بويوں) كوطلاق دے دين توبہت جلد بدل دے كا (تشديد اور تخفیف کے ساتھ دونوں قرائتیں ہیں )تم سے اچھی ہویاں (عسیٰ کی خبر ہے۔ اور جملہ جواب شرط ہے اور چونکہ شرط نہیں پائی گئ اس لئے تبدیلی کی نوبت بھی نہیں آئی ) جواسلام والیاں (اسلام کا قرار کرنے والی ) ایمان والیاں (اخلاص والی ) فرمانبرواری کرنے والیاں (اطاعت گزار) توبركرنے واليان عبادت كرار دوره ركھنے داليان (روزه داريا بجرت كرنے داليان) مول كى۔ پچھ بيوا كي پچھ كواريان،اے ايمان والوائم بچاؤ خودکواوراسین گھروالوں کو (اللہ تعالی کی فرمانبرواری پرآمادہ کرے )اس آگ سے جس کا بندھن آدی ( کافر) اور پھر ہیں (جیسے پھروں کے بت یعنی وہ آگ انتہائی گرم ہوگی جوان چیزوں سے دھونکائی جائے گ۔ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہوگی جولکڑیوں وغیرہ سے دہمتی ہے)جس پر فرشتے ہیں (جہنم پر مامور فرشتے جن کی تعداد سورة مرثر میں انیس ۱۹ آر بی ہے)جو تندخو (سخت مزاج) مضبوط ( پکڑ میں) ہیں۔ جس بات كاأبين تحم دياجاتا بأس مي وه الله كى نافر مائى نبيس كرتے (ماامر، الله سے بدل بے يعنى علم اللى سے بامزيس موتے) اورجو پھان و کھم دیاجاتا ہاں کو بجالاتے ہیں (میجملہ تاکید ہاس میں سلمانوں کومرتد ہونے سے ڈرانا ہے۔ اور منافقین کو بھی ڈرانا ہے جودل سے بیں صرف زبان سے ایمان ظاہر کرتے ہیں ) اے کا فرو! آج تم عذرمت کرو ( کا فروں سے دوزخ میں ڈالنے کے وقت بدکہا جائے گا۔ یعنی

معدرت كااب كوئى فائده نيس م ) پس تم كوتواس كى سراال ربى م جو يحية كم كياكرتے تھے۔اے ايمان والواتم الله ك آ كے تحي توبكرو( تصوح فترنون کے ساتھ اور ضمینون کے ساتھ بمعنی صادقہ کہ چرندہ قصور کرے۔ اور نداس کا ارادہ ہو ) امید ہے (جو پوری ہوکرر ہے گی ) کہ تمبارابروردگارتمبارے کناہ معاف کردے گااور تمہیں بہنچاہے گا۔ایسے باغات میں جن کے ینچنہریں جاری مول گی جس دن کراللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا(دوزخ میں لے جاکر) نی کواوران کے ساتھی مسلمانوں کو۔ان کانوران کے سامنے (آگے )دوڑتا ہوگا اوران کے داہنے۔ یول دعا کرتے ہوں مے (جملہ متاتفہ ہے) اے مارے پروردگار مارے لئے مارے اس نورکوا خیرتک رکھے (جنت میں جانے تک اور منافقین کا نورگل ہوجائے گا)اور ہماری مغفرت فرماد یجئے (ہمارے پروردگار) آپ ہر چیز پرقادر ہیں۔اے نی ! کفارے (تکوار کے ذریعہ)اور منافقین سے (زبان اوردلیل سے )جہاد کیجے اوران پر (ڈانٹ ڈیٹ کر ) تخی کیجے اوران کا ٹھکا نددوز جے اوردہ بری جگہ ہے۔اللہ تعالی کافرول کے لے نوح کی بیوی اورلوط کی بیوی کا حال بیان فر ما تا ہے وہ دونوں عورتیں ، جارے خاص بندوں میں سے دو بندوں کے نکاح میں تھیں ۔ سوان دونوں عورتوں نے ان دونوں خاد ندول کے ساتھ خیانت کی ( بلحاظ دین کے کدونوں کا فرہو کئیں۔نوح کی بیوی جس کا نام وابلہ تھا اپنی قوم سے ا كيت كى كنوح توديواند بادرلوط كى يوى جس كانام واعله تقارات كوآف والدواليمهمان كى اطلاح اينى قوم كوآ كن جلاكراوردن كوآف ۔ اور الے مہمان کی اطلاع دھواں کر کے کردیا کرتی تھی ) سووہ دونوں نیک بندے (نوح ولوط) اللہ کے (عذاب کے ) مقابلہ میں ان کے ذرا کام نہ أسكے۔اور عمم ہو كيا (ان دونوں يو يوں كے لئے )كماور جانے والوں كے ساتھ تم دونوں بھى دوزخ ميں جاؤ ( يعنى تو م نوح ولوط كاور كافرول کے ساتھ )اوراللہ تعالی مسلمانوں کے لئے فرعون کی بیوی کا حال ہیان کرتا ہے (جوموی پر ایمان لائیں تھیں چن کا نام آسیہ تھا۔ فرعون نے اس کو البح ميخاكر كرسرادى آوران كى جيماتى برايك برا بقر بهارى ركهوا ديا اوران كودهوب يل وال دياء چنانچه جب وبال سيسنترى بينة توفر شة سايد كر كے كورے موجاتے) جب كماس بى بى نے (سزاكى حالت ميس) دعاما كلى كدا يرمير بے برورد كارمير بے كئے جنت ميں ،اپ قرب ميں مکان بنایئے (چنانچہ جنت ان پرمنکشف ہوگئ جے دیکھ کرانہیں سزا ملکی معلوم ہونی لگی) اور جھ کوفرعون سے اور اس کی کاروائی (سزا) سے محفوظ ر کھے اور جھوکتمام ظالموں سے محفوظ رکھنے (جوفرعون کے طریقہ پر ہیں، چنانچیاللدنے ان کی روح قبض کر لی۔اورابن کیسان کہتے ہیں کہوہ زندہ اٹھالی کئیں،وہ کھاتی بیتی ہیں)اورمریم کا حال بیان کرتا ہے(اس کاعطف امرأة فرعون پرہے) جوعمران کی بیٹی عنی جنہوں نے اپنی تاموس کو محفوظ ' (برقرار) رکھا۔ سوہم نے ان کے جاک گریبان میں اپنی دوح پھونک دی ( یعنی جرئیل نے ان کے گریبان میں پھونک ماری اللہ کے تھم سے جریلی پھونک کااٹر رحم میں پہنچاجس سے عیسی رحم میں تھر مجنے ) اور مریم نے اپنے پروردگار کے پیغامات (احکامات شرع) کی اور اس کی کتب ، (منزله) كي تصديق كي اوروه اطاعت كرنے والول (فرمانبردارلوكول) ميس سي تعيس -

شخفی**ق وتر کیب**:......ماریة بطیه مقوس نے شاہ معرفے آنخضرت بھی کی خدمت میں ہدیة پیش کی تخی ۔انہی کی طنِ سے صاحبزادہ ایرا ہیم سواہوئے۔

تحلة ایمانکم فقہانے اس سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہی مباح چرز کوجرام کرلیناتم ہے۔جس کے لئے کفارہ ہوتا ہے۔ چونکہ طال چرز کوجرام کرلیناتم ہے۔جس کے لئے کفارہ ہوتا ہے۔ چونکہ طال چرز کوجرام کرلین فلطی تھی۔اس لئے واللہ غفود رحیم فرمایا۔اوربعض نے اس کے معنی ایس کے جن تعالی نے اپ فضل و کرم سے جن کا ایک راستہ پیدا کرلیا کہ اگر کوئی انشاء اللہ کے ساتھ حلف کرلے تو حلف منعقد نہیں ہوتا۔اس سے بھی حلال کوجرام کر لینے سے میں کا ہونا معلوم ہوتا ہے۔اگر چدالفاظ استناء کی وجہ سے کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ کیونکہ حانث نہیں ہوا جیسا کہ مدارک میں ہے۔لہذا قاضی بین کی ایک کہنا ہوئی مرف تحریم سے میں نہیں ہوئی وجہ اس کے غیر می جونے کی ہے کہ آیت میں تحریم کو کیمین کہا گیا ہے،اس طرح قاضی کا یہ فرمانا بھی میجے نہیں دہا کہ کفارہ واجب ہونے سے ہوئی وجہ اس کے غیر می جونے کی ہے کہ آیت میں تحریم کو کیمین کہا گیا ہے،اس طرح قاضی کا یہ فرمانا بھی میجے نہیں دہا کہ کفارہ واجب ہونے سے

مین ہونالاز منبیل آتا۔ وجدید ہے کہ آت تعالی نے صرف کفارہ کا عمم نہیں دیا۔ بلک اس پر مین کا لفظ فرمایا ہے۔ اورغورے دیکھا جائے تو قاضی میں ہونا ہے۔ حکان دونوں کلاموں میں تعارض معلوم ہوتا ہے۔

صاحب کشاف نے طال کورام کرنے کا تعمیل کرتے ہوئے کہا ہے کہا گرکوئی کھانے کورام کر ہے وہم کھانا کھانے پرحمول ہوگا
اور باندی کورام کر لینے کواس ہے جبت پرحمول کیا جائے گا اور یوی کورام کرنے سے ایلاء ہوجائے گا جب کہوئی اور نیت نہو لیکن اگر ظہار کی نیت سے کہا تو وہی نیت معتبر ہوگی۔ اورا گرکہا کہ بیس نے جموث کہا تھا تو دیائے گئے۔ اور اورا گرکہا کہ بیس نے جموث کہا تھا تو دیائے گئے۔ اورا گرکہا کہ بیس معلی ہے پر جمام ہیں تو اس کو صرف کھانے پر کے ول کیا جائے گا جب کہ کسی اور چزکی نیت نہو۔ ورنہ جونیت کرے گا تو ای کا اعتبار ہوگا۔ امام اعظم کے نزدیک حلال کورام کرنایا حرام کو حلال کرنا ہیں ہے۔ جب کہ کسی اور چزکی نیت نہو۔ ورنہ جونیت کرے گا تو ای کا اعتبار ہوگا۔ امام اعظم کے نزدیک حلال کورام کرنایا حرام کو حلال کرنا ہیں ہے۔ چنا نچر بہت سے صحابہ ہے۔ سا حب ہمائے باب الا یلاء علی حرام فان قال اردت المحلاق فھی تطلیقة بائنة الا ان ینوی المثلث وان قال ارددت المطلاق من غیر نیة بحکم العرف .
المحلاق من غیر نیة بحکم العرف .

ای طرح فقہا ونے یہ بھی فرمایا کہ کسی مباح چزکوا ہے او پرواجب کرلینا بھی پمین کہلاتا ہے جس پر کفارہ واجب ہے۔ کیونکہ مباح کو حرام کرنے ہے اس کی ضد کاواجب ہوتالازم کہلاتا ہے۔ اگر چراس میں تم کالفظ نہ بولا جائے کیونکہ یہ پمین ہے۔ اور پمین آگر گناہ پر ہوتو اس سے حرام کرنے ہے کفارہ واجب ہوجاتا ہے اور گناہ نہ ہوتو اس کوکرنا ضروری اور اس کے خلاف کرنے پر کفارہ لازم ہے۔ برخلاف انام شافتی کے وہ تحریم کے خال کو کیدیں ٹیس بھتے۔ البتہ بیوی کو حرام کر لینے کی صورت میں کفارہ واجب ہوجاتا ہے اوراگر حرام کرنے سے طلاق کی نیت کر سے قرطلاق رجعی سے محل کا ہے۔ سے محمی جائے گی۔

آور مفرت على كنزوك تلى تمن طلاقي اورزيد كنزوك ايك طلاق بائداور مفرت عنان كنزوك ظهار موكا ـ اور مسروق وقعى كنزوك اس بركونى اثر مرتب نيس موكا ـ آيت لا تحوموا طيبات ما احل الله لكم اور آيت لا تقولوا لما تصف المسنتكم الكذب هذا حلال و هذا حوام كى وجه سيد شوافع كى مانب سي بهاجاتا م ككفاره الانم موت سيدين موتا ثابت نيس موتا ـ كونك مكن محضور وقط المن كالفظ فر ما يامو چناني عبد الرزاق فعي سنقل كرت بيل ـ وحلف بيمين مع المتحويم فعاقبه فى المتحويم و جعل له كفارة اليمين .

والله غفور رحیم یعنی کفاره امتی تعلیم کے لئے ہے آپ کو کفاره کی ضرورت نہیں۔ بلکہ بفض کی رائے ہے کہ آپ نے کفاره اوافر مایا۔ امسو النبی ۔ ماریہ کے حرام کر لینے کوراز وارانہ طور پر آپ نے کہا تھا اور بعض کی رائے ہے کہ آنخضرت و کھی نے دونوں کے والد کے خلیفہ ہونے کی بشارت دی تھی۔

فلما نبات به مفرر فرمفولول كي طرف متعدى بوف كاشاره كياب اول مفعول كي طرف خوداوردوس مفعول كي طرف حرف جرك

ذر بعید متعدی بم می تخفیفا حرف جار حذف بھی ہوجاتا ہے اور مفعول اول بھی قرینہ لفظیہ کی وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے۔ اس آیت میں بیننوں استعال موجود ہیں۔ چنانچہ مبات بدومفعولوں کی طرف متعدی ہے گر اول مفعول محذوف ہے اور مفعول ٹانی مجرور بالباء ہے۔ ای نبات به غیر ها اور فلما نبابه میں دونوں مفعول موجود ہیں اور من انباک هذا میں بھی دونوں موجود ہیں۔ گر جار محذوف ہے۔ اظفہ ہاللہ علمہ علم المدنیا معرب موجود میں ادروز میں انباک ہذا میں ہے۔

اظهر ٥ الله عليه على المنبأ به عمراد هدارية عرام بون كخرب

واعوض عن بعض -اس سے مسله خلافت بھی ہوسکتا ہے کہ اس کا افشاء باعث فتنہ نہ ہوجائے -اس لئے اس پرعتاب ہوا۔

فقد صغت \_فاتعليليه إلى ان تتوبا الى الله لا جل الذنب الذي صدر منكما وهو انه قد صغت \_

و ذلک ذنب یکی حضور مارید کے حرام کرنے کو اگر چہ تا پیند فرماتے تھے۔ گر دونوں پرایوں سے اس کو چیکے سے فرمایا۔ پس اس کی خلاف درزی گناہ ہے۔ جواب شرط کے متعلق خطیب کی رائے ہے کہ محذوف میں قریند کی دجہ سے ای ان تو با کان فیرالکمااور قلبا کما کی بجائے قلو بکما چونکہ کہل ہے اس لئے عربی ندات کی رعایت کی گئی ہے هیقتد اگر چہ یہ ایک کلم نہیں ہے لیکن مضاف الیہ کا جزوہوتا ہے اس لئے اس کے مساف الیہ کا جزوہوتا ہے اس لئے کا میں مصلف الیہ کا جزوہوتا ہے اس لئے اس کو حکماً ایک کلمہ کہا گیا ہے۔

. تظهر اابوعم ابن كثير، نافع ابن عامر كزديك بيلفظ بغيرتشديدك برها كياب\_

و جبویل کتل اسم ان پرعطف بعض نحات کاند بب ہاور جبریل مبتداء صالح المونین معطوف ہے اور ظھیوسب کی خبر ہو سکتی ہے۔ هو مو لا ه رسب کے ساتھ لگایا جائے گا۔

ظهير - بروزن فعيل ال مين واحدوغيره يكسال بين \_

صالح المومنين \_ كاضافه من الخضرت وكالكان قيراورمسلمانون كى تالف مقصود ب\_

عسى دبه لفظ اگرتر جى كے لئے بوتوشبہوكاكر المخضرت الكان نيس دى توينجر فلط بوگى - حاصل جواب يہ كر خرشرط پرمعلق ا تقى ـ پس نشرط بوكى اور نخبر ـ دوسرا جواب يہ وسكتا ہے كھسى تخويف كے لئے ہے۔

سنعطت۔ابن عباس اس کے معنی روزہ دار کے فرماتے ہیں۔ کیونکہ سائے کہتے ہیں کہ جس کے پاس زاد ندہو۔ چنانچہوہ زاد کے آنے تک رکار ہتا ہے روزہ دار کا حال بھی افطار تک رکے دہنے کا ہے۔

نصوحا ۔ اکر قراء کن دیے فت نون کے ساتھ ہے۔ شکور کی طرح مبالغہ کے لئے ہے۔ لیمی پر خلوص دعا۔ اور ضمہ نون کے ساتھ مصدر ہے ۔ دونوں متواز قراء تیں ہیں۔ انفش اس کے معنی صادق کے لیتے ہیں۔ روح البیان میں ہے۔ رجل صبور شکور ای بالغ فی النصح . قاشانی فرماتے ہیں کہ تقوئی کی طرح تو ہے بھی مرات ہیں۔ تقوئی کا اول مرتبہ مشرات شرع سے بچنا اور آخری درجہ انا نیت سے خالی ہوجانا ہے۔ ای طرح تو ہو کا اول درجہ گنا ہوں کے بڑا ہوں کے بڑا ہوں کی جڑ ہے ۔ ای طرح تو ہو گنا ہو ان جو اللے تعین شرطیں ہیں۔ فعل پر ندا مت فعل کا ترک آئندہ نہ کرنے کا عزم ۔ چنا نچہ فاروق اعظم سے منقول ہے۔ المتو بہ ان بتو ب العبد من العمل السبی ثم لا بعود الیہ ابدا اور ابن غباس سے موقوف ومرفوع روایت میں بھی ہی ہے ممکن ہے تیسری شرط خواص کی تو بہ تی ہو کا عزم شرط ہے۔

معتزلد کنز دیک توبر کے لئے شرط ہے۔مظالم کارداورآئندہ کے لئے اس گناہ کا ترک اورندامت کانسکس۔اور براہلسدت کے زویک واجب نہیں جیسا کرشرح مواقف میں ہےاور حسن کہتے ہیں کہ توبدہ النصوح ھی ان یکون العبد نا دما "علی ما مضی مجمعا "علی ان لا یعو دفیہ۔

ابن ميتب كت بين تو به تنصحون انفسكم عسى ربكم عسى توقع كے لئے بيكن واجب الوقوع ب كونك كريم كااطماع متيةن

وتا ہے۔

واللين امنوا - اكراس كاعطف الني كربة مدروتف كياجائ كاراور نورهم يسعى جمله ستاتف بوجائ كايا حال بوكاريا الذين امنوا جمله مبتدا اور نورهم الخاس كي خرب-

الدمم لنا ۔ اتمام سے مراد جنت میں جانے تک دوام ہے۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ منافقین کا نور بجنے پرمونین ڈرکرید عاکریں گے۔ والمعنافقین ۔ ضرورت کے وقت منافقین کے ساتھ جہاد بالسیف کی بھی اجازت ہے۔

فخانامام منسر فی الدین کهراشاره کیا ہے کرخیانت سے زنامرادیس ہے۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ ما ذنت اموا ة نبی قطچنانچہ اذکام تا تغییری عبارت خانا کی علت ہے یعنی تفری وجہ سے دینی خیانت کی۔

فنفخنا فید ۔ گخ فرج سے مراد للخ جیب ورع ہے۔ جیسے مفسر نے اشارہ اور دوسر سے حضرات نے تصریح کی ہے اور بھا می فرج حقیق مراد لیتے ہیں پھر تاویل کی ضرورت نہیں رہتی۔

بخلق الله اسكالعلق نفحناس ببخلقناكبنا عابي تحا

من القنتين. چونكد بارون عليدالسلام كينسل سيتمين اس ليصلحا كا كمرانة مجماجا تا تقااور جمع ذكر لان مين كتدييب كدطاعت اللي مين مردول سي كمنيس تغييل -

ربط آیات: سسسسورہ طلاق کی طرح سورہ تحریم میں بھی ورتوں سے متعلق مضامین ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ اس میں عام مورتوں کے احکام شے ادراس میں خاص مورتوں کے۔ نیز پہلی سورت میں طلاق پر مرتب ہونے والے احکام کا بیان تھا ادراس میں از واج مطہرات کو طلاق سے ڈرانا ہے اور جس طرح پہلی سورت کے اخیر میں اطاعت کی عام تاکیرتھی۔ ای طرح اس سورت میں از واج کے خطاب کے بعد عام طور پر رجوع الی اللّٰہ کی تاکید ہے۔ اس طرح دونوں سورتوں کے سب اجزاء ہا ہم متنا سب ہو گئے۔

الزاهدى وقد ذكرهو في هذا المقام وجوها شتى وقصصا مختلفة و حكايات طويلة. الكن محملة و حكايات طويلة و المسلم المسلم والمسلم والم

الم نووك فرمات إلى الصحيح انها في قصة العسل لا في قصة مارية المروى في غير الصحيحين فانها لم يات من طريق صحيح \_

تغیرات احمیش اس کی تفصیل درج ہے۔ ان النبی کی کان احب العسل فاذا دخل زینب یوما قربته شراباً لطیفاً واقلمته بین ایدی رسول الله کی فشرب به واحسن علیه فتقلت تلک الحلة علی بعض الازواج اعنی عائشة وحفصة وغیرهما فحلفت بانه ان دخل علینا علیه السلام نقول له شاهدنا منک ریح المغفور فلما دخل علیه السلام قلن یارسول الله شاهدنا منک ریح المغفور فقال علیه السلام ما شربت المعفور ولکن شربت العسل فی بیت زینب فقال حرمت نخلة الفرظ حرمت العسل علی نفسی فوالله لااکل فنزلت علی ماقالوا وقیل شراب العسل عند الحنفیة فواطات عائشة سودة و صفیة فقلن له آنا نشم منک ریح المغافیر النح صرح به فی البیضاوی بهت کن میک ریح المغافیر النح صرح به فی البیضاوی بهت کن میک ریم المغافیر النح صرح به فی البیضاوی بهت کن میک ریم المغافیر النح صرح به فی البیضاوی بهت کن میک ریم المغافیر النح صرح به فی البیضاوی بهت کن میک ریم المغافیر النح صرح به فی البیضاوی بهت کن میک ریم المغافیر النح صرح به فی البیضاوی بهت کن میک ریم المغافیر النح صرح به فی البیضاوی بهت کن میک ریم المغافیر النح صرح به فی البیضاوی بهت کن میک ریم المغافیر النح صرح به فی البیضاوی بهت کن میک ریم المغافیر النح صرح به فی البیضاوی بهت کن میک ریم المغافیر النح صرح به فی البیضاوی به کسل میک ریم المغافیر النح صرح به فی البیضاوی بهت کن میک ریم المغافیر النح صرح به فی البیضاوی به کسل میک ریم المغافیر النح صرح به فی البیضاوی به کسل میک ریم المغافیر النح صرح به فی البیضاوی به کسل میک ریم المغافیر النح صرح به فی البیضاوی به کسل میک ریم المغافیر النح صرح به فی البیضاوی به کسل میک ریم المغافیر النح سرو النح به کسل میک ریم المغافیر النح سرو به کسل میک ریم المغافیر و سرو به کسل میک ریم المغافیر النح سرو به کسل میک ریم المغافیر و سرو به کسل میک ریم و سرو به

فخانتا هما \_ابن عبال قرمات بير\_ بحيانة امراً ة نوح قولها انه مجنون وحيانة امراً ة لوط ودلا لتها على ضيفه ـ كلبي كتي بر\_اسوتا النفاق واظهرتا الايمان ـ

امرأة فرعون بالو بريره مصمنقول ب ان فرعون وتد لا مرا ته اربعة في يديها و رجليها فكانوا اذا تفرقوا اظلتها الملائكة . دوسرى روايت ب ، ان فر عون وتد لا امرأ ته او تاداو اوضعتها على صدر ها رحى واستقبل بها عين الشمس فر فعت رأسها الى السماء فقالت رب ابن لى عندك بيتاً في الجنة فخرج الله بها عن بيتها في الجنة . اور سلمان كي روايت ب كانت امرأة فر عون تعذب فاذا انصرفوا عنها اظلتها الملائكة باجنحتها وكانت ترى بيتها في الجنة.

اورحسن بن كيمان كبتر بيل رفعت الى الجنة وهي حية تاكل و تشوب

فتنم کا تھکم :......... وحلة ایدمانکم حلال اور مباح چیز کومباح سیحتے ہوئے اپناو پر پابندی عائد کر لینا کہ شراس کام کوئیل کروں گاتم یم علال ہے۔ اگر چیر پابندی عائد کر لینا کہ شراس کام کوئیل کروں گاتم یم حلال ہے۔ اگر چیر پابندی منج مسلحت کی بناء پر ہوتو شرعا جائز ہے، منع نہیں ہے۔ گر حضور دور گائی رفعت کے شایان شان نیس تھی کے وکداس میں بعض از واج کی خوشنودی مزاج کی خاطر آئندہ امت کے لئے ایک اسوہ قائم ہوتا تھا۔ جو تھی کاموجب ہوتا۔ اس لئے سیجیر فرمادی کہ بیونوں کے ساتھ بے شکر اس حد تک نہیں کہ ایک جائز چیز سے محروم ہوجا کیں۔ خیراس خلاف اولی بات کوہم معاف کے دستے ہیں۔

کہلی شریعتوں میں اس کا خلاف اولی ندہونا آیت کل الطعام النے پارہ ان تنالوا میں گررچکا ہا اور تریم حلال کے اقسام واحکام آیت لا تحرموا طبیات سورہ ماکدہ میں گزر بھے ہیں اور آپ وہ کھنے فرمایا ہوگا کہ میں اپنے او پرشہد کوحرام کرتا ہوں۔ یا فرمایا ہوگا کہ واللہ میں شہدتیس پول گا۔ بہرصورت یقتم ہے: اور چونکہ اس کا اثر تحریم ہے ۔ یعنی اس سے بچنا ضروری ہے اس لئے اس کوتریم سے تعبیر فرما دیا جس پر کفارہ ہے۔ چنا نچہ آپ وہ کھنے نے غلام آزاو فرما دیا۔

آتخضرت نظاکی مرقت ......عرف بعضه واعرض بعض بین آپ فظاکی عایت کرم اوراخلاق کی بات ہے کہ فلاف ورزی کرنے پر بیوی کی شرکایت بھی کرنے بیٹے تو آدھی بات کی اورآدھی کو کول کر گئے کہ شرمندگی اور نجالت زیادہ ہوگ ۔ بس پھی کہ ااور کا نہیں کہا۔ تا کہ وہ بخصیں کہ بس آپ کوات ہی کہ بروتی ہوگی تو شرمندگی کم ہوگی۔اور بیو یوں کوسا دیا کہ وہ مجوب ہوکر تا تب ہوں ۔ پس جو بات اللہ ورسول نے ٹلادی ہم کیا جانیں ؟ای لئے ٹلادی کہ بے ضرورت جرچا نہ ہو۔ تا کہ اور لوگ برانہ مانیں ۔ خلافت کا مضمون جو بعض روایات بیل آیا ہے وہ بعض شیعہ معزات نے بھی تنظیم کیا ہے۔ اس لئے خلاف ۔ ایضل کے معاملہ میں آئیس مجوج ہونا جا ہے۔

ان تقو باالی اللہ: ...... معزت عائش و مصر گفر مایا گیا کہ تہارے دل اعتدال ہے ہے کرایک طرف کو حلک سے تھے بین بیکر دوسری ہو ہوں کے بیار کے دوسری ہو ہوں ہے ہوں کی بی تمناتھی کہ وہ زائداز زائد حضور کی کی ترکز ہوں کے دارین کی برکات حاصل کر لیں۔ حب رسول اگر چہ نہا ہے مستحن چیز ہے کین اس طور پڑئیں کہ دوسروں کے حقوق تلف ہوجا ئیں اور دوسروں کے دل ٹوٹیس کہ بیر میں تھی ہوتا ہے موجہ ہوتا ہے جضور و کی اس کے اللہ میں اور قبی کا ذریعہ بھی ہوتا ہے مرد کے لئے بیمو تعتمل و تدیراورخوش اخلاقی کے اتمام کا نازک ترین موقعہ ہوتا ہے جضور و کی اس

نازک موقعہ پر بھی ای غیر متزلزل ثبات قدمی کے ساتھ جے دہے جس کی توقع سیدالا نبیاء ﷺ کی سیرت پاک سے ہو عتی تھی غرضیکہ اس لحاظ سے از داج کو تنبیفر مائی گئی کہ مجت میں اعتدال کھو ظار کھواور ہے اعتدالی سے پر ہیز کرو۔

گھر بلو نازک چیچیدگیال: ..... وان تظاهر اعلیه فادند بیوی کے معاملات بعض مرتبابتداء بہت معمولی نظراتے ہیں ایکن ذراباگ دھیلی چیوڑ دی جائے تو آخرکار نہایت بھر ناک اور تباہ کن صور تحال اختیار کرتے ہیں خصوصا عورت اگر کسی او نچ گھر انے سے تعلق رکھتی ہوتو اس و طبح ان ہے بیاپ بھائی خاندان پر بھی گھمنڈ ہو سکتا ہے، اس لئے متغبر فرمادیا کہ دیکھوا گرتم اس طرح کی کاروائیاں اور مظاہر کرتی رئیس ہوتو اس و طبح ان سے بینہ کرکوئی نقصان نہیں پنچ گا۔ اللہ فرشتے ، نیک بندے، ایمان دارلوگ جس کر فیق کار ہوں اس کے ساسے کوئی انسانی تد ہیرکار گرنہیں ہوسکتی۔ ہاں تمہیں ضرب بنچ گا اللہ بار بہت ہوگ ۔ جن تعالی کی رفاقت و صاحبزاد ہوں کی مناسبت سے ہو۔ آئیس ہی سے ہرایک کی رفاقت حسب مرا تب ہوگ ۔ جن تعالی کی رفاقت تو حقیق ہو اور جر مل کی رفاقت مصلی دو مصلی فیض ہونے کی اور جن سے ہرائی کی رفاقت مسلی مناز کی رفاقت تالع ہونے کی لخاظ سے۔ واسطہ فیض ہونے کی وجہ سے اور موسودل میں شرانا کر آخر مردوں کو بیولیوں کی ضرورت ہوتی ہاور ہم سے بہتر عورتیں کہاں ہیں۔ اس لئے محبورا تماری جا تیں گی ۔ یا در کھو کہ اللہ جا تھی ہی جا ترکہ کی گاؤ سے ان کو غیر شادی شدہ پرتر جے دی جاتی ہوا در حیوا منگن سے بہتر کی تھورتیں ہیں آتا کہ مجبورا تماری ہی جا در حیوا منگن سے بہتر بھی ان موسول میں گورتہ تی تو اللہ تعالی ہرتر جے دی جاتی ہو اور حیوا منگن سے بہتر بھی ان دور جنوا منگن سے بہتر بھی ان دور جنوا منگن سے بہتر بھی ان دورج سے بہتر بھی میں ہورتہ ہی گاؤ کر اس کئے ہے کہ بھی مرتب بعض مورت ہی گاؤ کر اس کئے ہے کہ بھی مورت ہیں ہورت ہی تھی ہورت ہی تھی ہیں ہی ہورت ہیں دیسان میں گاؤ کر اس کے سے بہتر بھی میں ہورت ہی کہتر ہی کی خورت آئی تو اللہ تعالی بہتر بیویاں دیسکن تا کہ بہتر بھی ہیں دیسکن سے بہتر کی گاؤ کر تا آئی تو اللہ تو اللہ بھی ہورت کی گاؤ سے آئی تو اللہ تو اللہ بھی ہورت کی تو ہورت کی ہورت کی تو کر کر ہوتی ہورت کی ہورت کی گاؤ کر تا آئی تو اللہ تو کر کر ہوتی ہورت کی ہورت کی گاؤ کر تا تا کہ کر کر ہوتی ہورت کی ہورت کی گاؤ کر تا تا کر کر گاؤ کر کر گاؤ کر کر گاؤ کر کر ہوتا تا کر کر کر گاؤ کر کر گاؤ کی کر کر ہوتی کر کر ہوتا تا کر کر گاؤ کر کر کر گاؤ کر کر کر گاؤ کر کر گاؤ کر کر گاؤ کر کر کر کر گاؤ کر کر کر کر

یا ایھا الذین امنوا قواانفسکم برمسلمان کوچاہے کو اپنے کھروالوں کودین کی راہ پرلائے سمجھا کرڈراکر، پیارے مارہے جس طرح سے موسکے۔دیندار بنائے اس پرجھی اگروہ راہ راست پرندا تمیں توان کی سمجتی ہے۔ بیب قصور ہے۔

ملانکہ غلاظ کین جہنم پرایسے فرشٹوں کا پہرہ ہوگا۔نہ کس پر رحم کھا کرچھوڑیں اور نہ کوئی ان کی زبروست گرفت سے چھوٹ کر بھاگ سکے۔وہ نہ تھم الہی کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔اور نہ ستی اور نہ ہی وہ اس کی قبیل سے عاجز ہیں۔

والدین امنوا کینی نبی کا کہنا ہی کیا۔اللہ ان کے ساتھیوں کو بھی ذلیل نہیں کرے گا بلکداعز از داکرام سے نوازا گیا۔ یہاں صرف مسلمانوں کو اطمینان دلانا ہے پیغیر کا ذکر یقین کی تقویت کے لئے ہے۔ نبی جیسے نبی کارسوانہ ہوتا یقینی ہے ادر ، رسوائی سے خاص کفر کی رسوائی مراد ہے۔ آیت ان المحزی الیوم و السوء علی الکافرین کی روسے۔ای طرح موثنین سے مطلق مومن مراد ہے ادر یہ عام رسوائی قیامت میں ہوگی۔اس لئے قیامت کی تخصیص کردی۔

ربنا الممم - قيامت مين برمون كو يحصنه بجهنورعطا بوكا منافقين كانورجب كل بون الكي كاتب مونين بيدعا كريس كركدا بالدنودايمان

اخیرتک رکھے۔ یا یہ منی ہیں کرفورایمان دل ہیں ہے۔ دل بر صفح سارے بدن میں سرایت کرے اور گوشت ہوست میں رہے جائے۔ اور یہ
اتمام نورسب مونین کے لئے عام ہا وراس سے گذرگار مبلمانوں کا دوزخ میں ندجا نالازم نہیں آتا کیونکہ نورایمان کر بنج ہوئے بھی گناہوں
کی وجہ سے دوزخ میں جاناممکن ہے۔ رہایہ شبرکہ پھر نور ہاتی رہنے یا گل ندہ و نے سے کیا فائدہ؟ سواول تو بھم ہے۔ کہ دہ نورامسل میں ان کے
ایمان کی صورت مثالیہ مواوراس کا نور ہاتی رہنا وجودایمان کے لوازم میں سے ہاورلوازم میں غایت کا سوال ہی زائد ہے۔ اور ممکن ہے کہ اس نور
سے انسیت ہونا بھی اس کی غایت ہے۔ یعنی کفار کی طرح گنہ گارمسلمانوں کو دوز خ میں وحشت نہیں ہوگ۔

آیت یا ایھا اللین سے کفار کامبغوض ہونامعلوم ہوااس کے حضور و کھولطور تفریح کے ارشاد ہے اوران کے جبنی ہونے کی اطلاع بھی ہے کہ کفارومنا فقین سے تختی سے نیٹے کے میاحضور و کھاکوفر ماتا ہے کہ اللہ تعالی اور دل کوفر ماتا ہے کہ کا کوفر ماتا ہے کہ کتاب کوئی سے تو ہمارے بہال کوئی سرنہیں اٹھار کھی جائے گی۔

نوح ولوط کی بیوبوں کے قصافی پہلاشبددور ہوگیا۔اور فرعون کی بیوی کے قصہ سے دوسراوسوسددور ہوگیااور حفزت مریم کے قصہ سے تیسراوسوسہ رفع ہوگیااور چونکہ پہلے وسوسہ بیس زیادہ اہتلاء ہے۔اس لئے اس کے دوہر سے قصے بیان فرماد بیئے۔اور تیسرے وسوسہ بیس مردوں کو خطاب کرنا تشہیل صلاح کے لئے ہے۔ بیٹیس کے صلاح کا تو قف اصلاح بر ہے کہاگراصلاح ہوگی توصلاح حاصل ہوگی ورنہیں۔

ا چھی بری عور تیں اسپے اعمال برنظر کھیں : اسساسرائت نوح و امرات لوط دھرت لوط اورنوس کیے نیک بندے ہیں گر دونوں کے گھروں میں بیویاں منافی تھیں ۔ بظاہران کے ساتھ تعلق تھا۔ گردل سے افروں کے شریک حال تھیں ۔ پھر کیا ہوا۔ عام دوز خیوں کے ساتھ ان کو بھی اللہ نے دوز خیس میں میں ویا بیغ بروں کارشند زوجیت ذرا بھی عذاب الی سے نہ بچار کا۔ ان کے برعس فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی ایما ندار ، ان کا شوہر پکا باغی ۔ گردہ بیوی خاد ندکو خدا کے عذاب سے نہ بچاسکی اور نہ بی خاد ندکی شرارت و خباشت کے جرم میں بیوی کو پکھ آسکی ۔ بیوی منہ کیا جائے نوح ولوط کے بیویوں کے قصے از واج مطہرات کے لئے سائے ۔ کیونکہ ان کے لئے تو سورہ نور میں المطیبات آخی آسکی ۔ بیوی کہ جباں کی جائے گا۔ للطیبین کہا جاچکا ہے اورا گراہیاوہ کم کیا جائے ۔ تو فرعوں کی بیوی کی مثال مجاذ اللہ کس پر چہاں کی جائے گا۔

امرا ہ فوعون دھرت موی کی انہوں نے پرورش کی تھی اوران کی مددگار تھیں اوران کی معقد تھیں بعد میں جب فرعون کو بیا حال کھا تو انہیں سخت اذبیوں میں جائے گروہ ٹس سے مس نہ ہوئیں ۔ حق کہ جان شیریں جان آفرین کے سپردکردی۔ حدیث میں ان کے ولی کامل ہونے کی خبردگ گئے ہے۔اللہ نے بھی ان کے ساتھ مریم کاذکر کیا ہے۔ فنطحنا فیھا۔ لائے جبریلی جس کی برکت سے استقرار حمل ہوا حق تعالی نے اپنی

طرف منوب فرمایا کہ فاعل حقیقی اور مور بالذات وہی ہیں۔ آخر ہر عورت کے رخم میں جو بچے بنتا ہے اس کے سواکون ہے؟ بعض مفسرین نے فوج کے معنی جات کے ہیں۔ یہ بات کے بیان تک بھی فوج کے معنی ہے ہیں کہ اپنے گر بیان تک بھی کو ج کے معنی ہے ہیں کہ اپنے گر بیان تک بھی کی کا ہاتھ وینچے نہیں دیا۔ عرب بولتے ہیں۔ فلان نقی المجیب ، طاہر اللیل اردو میں بھی پاکدامنی کا لفظ عفت سے کنامیہ ہوتا ہے اور دامن کی پاکی تا پاکی سے بحث نہیں موتی۔

لطا کف سلوک ...... با ایها النبی لم تحرم -اس معلوم بوا کری دوسرے کی اتنی رعایت ندکروکدا پنادنیاوی نقصان بونے گے کماس سے دوسر سے کے اخلاق بھی خراب ہوتے ہیں ۔ اعرض عن بعض الل اللہ کی عادت ٹانیہ بن جاتی ہے کدوسروں کوزیادہ فجل نہیں کرتے۔ تو بوا الی اللہ توبہ خالص کے وجوب پرنص ہے۔

امر أة نوح -ال عمعلوم مواكم من صلحاء كانتساب يرنازندكر عجب تك اينياس طاعت ندمو

ياره نمبر ﴿٢٩﴾

﴿ لَا تَبْرَكُ الَّذِي }

|                                                                                                                                    | e de la companya de<br>La companya de la co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    | and the second of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . The contract $\lambda$ is the contract of $\lambda$ is the contract $\lambda$ . The contract $\lambda$ is the contract $\lambda$ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    | · 🐔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 化二氯化物 医二甲甲酰胺 医二甲基二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    | · •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    | and the second s |

# فهرست پاره ﴿ تبار لك الذي ﴾

| •      |                                                   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                                                       |
|--------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| صخرنبر | عؤانات                                            | منحنبر                                | عنوانات                                               |
| 0.0    | قرآنی حقائق کاسرچشمہ                              | <b>174</b> A                          | فضائل وشان زول                                        |
| ۵۰۹    | قيامت كادن كتنابرا اموكا                          | 12A                                   | آ سان موجود بین یانبین                                |
| ۵1•    | انسان جي کيااور بصراب                             | <b>γ</b> Λ•                           | ندۇرنے كاانجام                                        |
| ۵1۰    | برون كابنا كرالله المحمول كوكفر اكرسكتاب          | M.•                                   | زین پرتمهاری نیس الله کی حکومت ب                      |
| דום    | مومن د کافروں کواگر چیموت آتی ہے مگر دونوں کے     | r/Λ•                                  | رندے دین برگرے نہیں ہیں                               |
| کان    | ثمرات الگ الگ بریه                                | r'At                                  | ایک موحدادر مشرک کی جال الگ الگ ہے                    |
| 014    | ایک شبه کااز اله                                  | MAI                                   | مسلمان آباد ہوں یابر باد کا فروں کو کیا فائدہ؟        |
| 814    | ولائل قدرت                                        | <b>MA</b> 9                           | شان زول وروايات                                       |
| ۸۱۵    | اجدراج                                            | 79.                                   | رسول الله عظي كود يواند كين والفي خود يواند بين       |
| ٥٢٧    | شان زول                                           | ٠٩٠                                   | رسول الله والمحاخلق عظيم                              |
| ۵۲۷    | انسان پہلے جنات ہے ڈراکرتے تھے                    | , W41                                 | مداہنت مذموم بے میکن ملاطفت و حکمت متحسن ہے           |
| ۵۲۷    | شبهات كاازاله                                     | (A)                                   | مال ودولت كى بجائے اعمال واخلاق لائق توجيد بونے جائيس |
| ۵۲۷    | قرآن نازل ہونے کے بعد بھی لوگ دوطرح کے ہوں گے     | rgr                                   | کیاپر میز گارادر گناه گارد دنوں برابر ہوسکتے ہیں      |
| 579    | اسلام كالدسر المرب المياز                         | rar.                                  | تياست مين جلي ساق                                     |
| 519    | پیفیربھی دوسروں کی طرح اللہ کا فرمانبر دارہوتا ہے | Mar                                   | مجده نه کرنے کی سزا                                   |
| 219    | ابلاغ اوررسالت میں فرض                            | سووس                                  | حضرت يولس كاعم                                        |
| 679    | علم غيب كى بحث                                    | ۳۹۳                                   | آ تخضرت على كوجلى كى نظرول سے ديكھنا يا نظر بدلگانا   |
| ۵۳۰    | وحی کی حفاظت                                      | 1.0                                   | نافرمان قوموں پرعذاب النی                             |
| ٥٣٨    | فثان نزول ورواجات                                 |                                       | ايك شبه كاازاليه                                      |
| 079    | وى كا تُعلَ                                       | ۵۰۱                                   | دوزخیوں کی درگت                                       |
| ۵۳۰    | رات کاجا گنادشوار بھی ہےاور آسان بھی              | 200                                   | قران کیا ہے                                           |
| ۵۳۰    | شب بداری کی تیسری حکمت                            | 0.r                                   | ونیامیں ہمیشدا چھوں کی تمی رہی ہے                     |
| ا۲۵    | الله باغي في كركهال جاسكة بين                     | 3.r                                   | حبقوئ اورسيخ بي كافرق                                 |

| ت .   | فهرست مضالين وعنوانا                                         | · · ·  | كمالين ترجمه وشرح فنسير جلايين ،جلد معم واستم        |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|
| صخيبر | عنوانات                                                      | صفحةبر | عنوانات                                              |
| ۵۲∠   | انسان بالطبع عجلت پسند ہے                                    | ۵۳۲    | دشواری کے بعد آ سانی                                 |
| 072   | جائتني كابولناك منظر                                         | ا۵۵    | شان نزول وروايات                                     |
| AYA   | قيامت كي عقلي دليل                                           | sor    | کیڑوں اورنفس کی صفائی ایکدوسرے پراٹر انداز ہوتی ہے   |
| SYZ   | انسان کی فطرت کیسال طور پر روہنما ہے                         | ممم    | لا کچی کی نبیت بھی نہیں بھرتی                        |
| ۵۷۷   | ونيايس ابرار كاحل اورة خرت يس ان كى شان                      | sor    | وليد پليد كي خباشتي                                  |
| ٥٧٧   | جنت كانعتين اورعيش وعشرت                                     | sor    | قرآن کی ہرزمانے میں غیر معمولی تا شیراس کے جادو ہونے |
| ٥٧٧   | قرآن پاک کاتھوڑ اتھوڑ ااتر ناہی حکمت ومصلحت ہے               |        | ک تروید کرتی ہے                                      |
| ۵۷۸   | انبان کاارادہ اللہ کے ارادے کے تالع ہے                       | ۵۵۴    | دوزخ میں أنیس فرشتے كول مقررين؟                      |
| PAG   | مختلف فتمين اوران كي مضمون فتم سيمناسبت                      | ۵۵۵    | دوزخ معموراً نیس فرشتوں کی حکمت                      |
| ۲۸۵   | قيامت كامولناك نقشه                                          | ۵۵۵    | ايمان مين زياد تي وکي                                |
| ۲۸۵   | مقررآ یات کے ہرجگد نے معنی                                   | raa    | حا كمانه جواب                                        |
| ۵۸۷   | مر کر جب زمین ہی ٹھکا نا ہے تو پھر دوبارہ اس سے اٹھا نا کیوں | 207    | مقربين اوراصحاب اليمين                               |
|       | مشکل ہے .                                                    | ۵۵۷    | کفار کیا فرعی احکام کے مکلف ہیں؟                     |
| ۵۸۷   | قیامت کی بیب ودہشت                                           | ۵۵۷    | سخن سازی بهانه بازی                                  |
| ۵۸۸   | دوز خیوں ہے جنتیوں کا تقابل                                  | ara    | شان نزول روایات                                      |
|       |                                                              | ara.   | قىموں كى مناسبت                                      |
| ٠     |                                                              | rra    | الله كا كمال قدرت                                    |
|       | •                                                            | PYA    | قیامت کے ڈرسے عیش میں کھنڈت پڑتی ہے                  |
|       |                                                              | rra    | انسان کی خالت تو حید کی دعوت ہے                      |
|       |                                                              | 240    | كلام الجى مر بوط پثر                                 |
|       |                                                              |        |                                                      |
|       |                                                              |        |                                                      |
|       |                                                              |        |                                                      |
|       |                                                              | •      |                                                      |
|       |                                                              |        |                                                      |
|       |                                                              |        |                                                      |
|       |                                                              |        |                                                      |
|       |                                                              |        |                                                      |



## سُورَةُ المُسلُكِ مَكِّيَّةٌ ثَلاَثُونَ ايَةً

بِسُسِمِ اللهِ السرَّحَمَٰنِ الرَّحِيْسِمِ ٥

تَبِرُكَ تَنَرَّهَ عَنُ صِفَاتِ الْمُحَدَثِيْنَ الَّذِي بَيَدِهِ فِي تَصَرُّفِهِ الْمُلُكُ السُّلُطَالُ وَالْقُدُرَةُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىءٍ قَدِيْرُ ﴿ إِلَّذِى خَلَقَ الْمَوْتَ فِي الدُّنْيَا وَالْحَيَوةَ فِي الْاَحِرَةِ اَوْ هُمَا فِي الدُّنْيَا فَالنَّطُفَةُ تَعُرِضُ لَهَا الْحَيْوِ ةِ وَهِمَى مَابِهِ الْإِحْسَاسُ وَالْمَوْتُ ضِدُّهَا اَوْعَدَمُهَا قَوْلَانَ وَالْحَلْقُ عَلَى الثَّانِي بِمَعْنَي التَّقُدِيْرِ لِيَبْلُوَكُمُ لِيَخْتَبُرُكُمْ فِي الْحَيْوَةِ ٱلْكُمْ ٱحْسَنُ عَمَلًا ٱطُوعُ لِلَّهِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ فِي اِنْتِقَامِهِ مِثَّنُ عَصَاهُ الْعَفُورُ ﴿ ﴾ لِمَنُ تَابَ اِلَّذِي خَلَقَ سَبُعَ سَمُوتٍ طِبَاقًا \*بَعْضُهَا فَوُقَ بَعْضٍ مِنُ غَيْرِمَمَا سَّةٍ مَاتَزَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ لَهُنَّ وَلَا لِغَيْرِ هِنَّ مِنْ تَفُوْتٍ تَبَايُنِ وَعَدَمِ تَنَاسُبِ فَارُجِع الْبَصَوَّ أَعِدُهُ الَى السَّمَاءِ هَلُ تَراثَى فِيْهَا مِنُ فُطُّوْرِ ﴿ ﴾ صُدُوع وَشُقُوقِ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ كَرَّةً بَعُدَكَرَّةٍ يَنْقَلِبُ يَرُحِعُ اِلْيُلُكُ الْبَصَورُ خَاسِنًا ذَلِيُلَا لِعَدَمِ اِدُرَاكِ خَلَلِ وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿ ﴾ مُنْقَطِعٌ عَنُ رُؤْيَةِ خَلَلٍ وَلَـ هَادُ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا الْقُرُنِي الِيَ الْآرُضِ بِمَصَابِيُحَ بِنُحُومٍ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا مَرَاحِمَ لِلشَّيْطِيْنِ إِذَا اسْتَرَقُوا السَّمَعَ بِأَنْ يَنْفَصِلَ شِهَابٌ عَنِ الْكُوكُبِ كَالْقَبَسِ يُؤْخَذُ مِنَ النَّارِ فَيَقُتُلُ الْحِنَّى اَوُ يُحْبِلُهُ لَا إِنَّ الْكُوكَبَ يَرُولُ عَنُ مَكَانِهِ وَآعُتَ لُنَا لَهُمُ عَذَابَ السَّعِيْرِ ﴿ ٥﴾ النَّارِ الْمُوقَدَةِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمُ عَذَابُ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ الْمَصِيرُ ﴿ ﴿ هِي إِذَا ٱلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا صَوْتًا مُنكرًا كَصَوْتِ الْحِمَار وَّهِي تَفُورُ ﴿ مَ اللَّهُ مَا تَكُادُ تَمَيَّزُ وَقُرِئَ تَتَمَيَّزُ عَلَى الْاصُلِ تَنْقَطِعُ مِنَ الْعَيْظُ غَضَبًا عَلَى الْكُفَّارِ كُلَّمَا ٱلْمَقِيَ فِيْهَا فَوُجٌ حَمَاعَةٌ مِّنْهُمُ مَسَالِهُمُ خَزَنْتُهَا سَوَالُ تَوْبِيُخِ ٱلْمُ يَأْتِكُمُ نَذِيرٌ ﴿٨﴾ رَسُولٌ يُنَذِرُكُمُ

عَذَابَ اللهِ تَعَالِي قَالُوا بَلَى قَدُ جَآءَ نا نَذِيرٌ فَكَذَّبُنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللهُ مِنُ شَيْءٍ إِنْ مَا أَنْتُمُ إِلَّا فِي ضَلل كَبِيُوهِ ﴾ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ الْمَلَائِكَةِ لِلْكُفَّارِحِينَ آخَبَرُوا بِالتَّكْذِيبِ وَأَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ الْكُفَّارِ لِلنَّذُرِ وَقَالُوا لَوْكُنَّا نَسْمَعُ أَيْ سِمَاعَ تَفَهِّمِ أَوْنَعُقِلُ أَيْ عَقُلْ تَفَكّر مَا كُنّا فِي أَصْحُبِ السَّعِيُولِ ﴿ إِن فَاعْتَرَفُوا حَيُثُ لَا يَنْفَعُ الْإِعْتِرَافُ بِذَنْبِهِمْ وَهُو تَكَذِيبُ النَّذُر فَسُحُقًا بِسَكُون الْحَاءِ وَضَبِيَّهَا لَإِصْحِبِ السَّعِيْرِ ﴿ ﴿ فَبُعَدًا لَهُمْ عَنُ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ يَخْضُونَ وَبَّهُمْ يَحَافُونَهُ بِالْغَيْبِ فِي غَيْرَةِ عَنُ اَعُيُنِ النَّاسِ فَيُطِيعُونَهُ سِرَّا فَيَكُونُ عَلَانِيَةً اَولِي لَهُسَمُ مَعْفُورَةٌ وَاجُرٌ كَبِيرٌ (١٣) آي الْحَنَّةُ وَٱسِرُّوا آيُّهَا النَّاسُ قَوْلَكُمُ أَوِاجُهَرُوا بِهِ إِنَّهُ تَعَالَى عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿ ﴿ إِنَّهُ بِمَا فِيَهَا فَكُيفَ بِمَا نَطَقُتُمْ بِهِ وَسَبَبُ نُزُولِ ذَلِكَ أَنَّ الْمُشُرِكِينَ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ أَسِرُّوا قَوْلَكُمْ لا يَسْمَعُكُمُ اللهُ مُحَمَّدٍ ا الآيعُلُمُ مَنْ خَلَقٌ مَا تُسِرُّونَ أَيُ آيَنتَفِي عِلْمُهُ بِذَلِكَ وَهُوَ اللَّطِيُفُ فِي عِلْمِهِ الْخَبِيُرُ ﴿ ﴿ فِيهِ لَا هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا سَهُلَةٍ لِلْمَشِّي فِيهَا فَامُشُوا فِي مَنَاكِبِهَا حَوَانِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزُقِهِ الْمَحُلُوقَ لِآجُلِكُمُ وَ إِلَيْهِ النَّشُورُ ﴿ هَ مَنَ الْقُبُورِ لِلْحَزَاءِ ءَ أَمِنْتُمُ بِتَحْقِيْقِ الْهَمَزَتُينِ وَتَسُهِيلِ الثَّانِيَةِ وَإِدْ خَالِ اللهِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَحُرَى وَتَرَكِهَا وَإِبْدَالِهَا اللهَا مَنْ فِي السَّمَا عِ سُلُطَانَهُ وَقُدُرَتُهُ أَنْ يَخْسِفَ بَدَلٌ مِنُ مَنُ بِكُمُ الْإِرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ﴿ أَنَّ تَتَحَرَّكُ بِكُمُ وَتَرْتَفِعُ فَوُقَكُمُ أَمُ آمِنتُمُ مَّنُ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ بَدَلٌ مِنْ مَنْ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا رَبِحًا تَرُمِيكُمْ بِالْحَصْبَاءِ فَسَتَعُلِمُونَ عِنْدَ مُعَايَنَةِ الْعَذَابِ كَيْفَ نَذِير (ع) إِنْ ذَارِي بِالْعَذَابِ أَيْ أَنَّهُ حَقٌّ وَلَقَدُ كُلَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِن الْأُمَم فَكَيْف كَانَ نَكِيُر ﴿ ١٨ اِنكَارِي عَلَيْهِمُ بِالتَّكَذِيبِ عِنْدَ إِهْلَاكِهِمُ أَى أَنَّهُ حَقٌّ أَوَلَمُ يَرَوُا يَنظُرُوا إِلَى الطَّيْرِ فَوُقَهُمُ فِي إِنُّ الْهَوَاءِ صَلْقَتٍ بَاسِطَاتٍ اَجُنِحَتِهِنَّ وَيَقْبِضُنَّ اَجُنِحَتِهِنَّ بَعُدَ الْبَسُطِ وَقَابِضَاتٍ مَايُمُسِكُهُنَّ عَنِ الْوَقُوع فِي جَالِ الْبَسُطِ وَالْقَبُضِ إِلَّا الرَّحُمِنُ مُقَدِّرتِهِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ \* بَصِيرٌ ﴿ ١٥ اَلْمَعْنَى لَمُ يَسْتَدِلُّوا بِثُبُوتِ ُ الطَّيُرِ فِي الْهَوَاءِ عَلَى قُدُرَتِنَا أَنَ نَّفُعَلَ بِهِمُ مَاتَقَّدَّمَ وَغَيْرَةً مِنَ الْعَذَابِ أَهَنُ مُبْتَداً هِلَا خَبَرُهُ الَّذِي بَدَلٌ مِنُ هَذَا هُوَ جُنُدٌ آعُوالٌ لَكُمُ صِلَةَ الَّذِي يَنْصُرُكُمْ صِفَةُ جُنُدٍ مِّنْ دُون الرَّحُمنِ أَى غَيْرِهِ يَدُفَعُ عَنُكُمُ عَذَابَهُ آى لاَ ناصِر لَكُمُ إِن مَا الْكَفِرُونَ إِلا فِي غُرُورٍ ﴿ أَمْ غَرَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِالَّ الْعَذَابَ لَا يَنُزِلُ بِهِمُ اَمَّنْ هَلَذَا الَّذِي يَوْزُقُكُمُ إِنَّ اَمْسَلَتَ الرَّحُمَنُ وزُقَلُا آي الْمَطُرِ عَنْكُمُ وَجَوَابُ الشَّرُطِ مَحُذُوفٌ دَلَّ عَلَيْهِ مَا قَبُلَهُ آى فَمَنُ يَرُزُقُكُمُ آى لَا رَازِقَ لَكُمْ غَيْرُهُ بَلَ لَجُوا تَمَادُوا فِي عُتُونِ تَكَبُّرٍ وَّنُفُورِ ﴿٣﴾ تُبَاعُدٍ عَنِ

الْحَقِّ اَفَهَنْ يَّمُشِي مُكِبًّا وَاقِعًا عَلَى وَجُهِمْ اَهُدَى أَمَّنُ يَّمُشِي سَوِيًّا مُّعَدد لا عَلَى صِرَاطٍ طريق مُّسْتَقِيْم (٣٣) وَحَبَرُ مَنِ الثَّانِيَةِ مَحُذُوفٌ دَلَّ عَلَيْهِ حَبَرُ الْإُولَى اَيُ اَهُدَى وَالْمَثَلُ فِي الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ اَيُ أَيُّهُمَا عَلَى هُدًى قُلُ هُوَ الَّذِي آنُشَاكُمُ خَلَقَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْآبُصَارَ وَالْآفُئِدَةَ ٱلْقُلُوبَ قَلِيُلاً مَّا تَشُكُرُونَ (٣٣) مَا مَزِيُدَةً وَالحُمْلَةُ مُسْتَانِفَةٌ مُخْبِرَةٌ بِقِلَّةِ شُكْرِهِمٌ حِدًّا عَلَى هٰذِهِ النِّعَمِ قُلُ هُوَ الَّذِي ذَرَاكُمُ حَلَقَكُمُ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ ٣﴾ لِلْحِسَابِ وَيَقُولُونَ لِلْمُؤمِنِينَ مَتَى هَذَا الْوَعُدُ وَعُدُ الْحَشْرِ إِنْ كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴿ ١٥ فَيهِ قُلُ إِنَّمَا الْعِلْمُ بِمَحِيِّهِ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا آنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (٢٦) بَيْنُ الْإِبُدَارِ فَلَمُّارَاوُهُ أَي الْعَذَابَ بَعُدَ الْحَشُرِ زُلُفَةً قَرِيْبًا سِيُنُتُ السَوَدَّتُ وَجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيْلَ أَى قَالَ الْحَزَنَةُ لَهُمْ هَلَا آي الْعَذَابُ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ بِإِنْذَارِهِ تَلَّاعُونَ (١٥) إِنَّكُمْ لَا تُبَعَثُونَ وَهَاذِهِ حِكَايَةُ حَالٍ تَاتِي عُبِّرَ عَنُهَا بِطَرِيْقِ الْمُضِيِّ لِتَحَقَّقِ وُقُوعِهَا قُلُ اَرَكُمْ يُتُمُ إِنُ اَهُلَكَنِيَ اللهُ وَمَنْ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِعَدَابِهِ كُمَا تَقُصِدُونَ أَوْ رَحِمَنَا فَلَمْ يُعَذِّبُنَا فَهَمَ لَى يُجِيُو الْكَفِرِينَ مِنْ عَذَاب ٱلِيُم (٨) أَىٰ لَا مُحِيْرُ لَهُمُ مِّنُهُ قُـلُ هُنوَ الرُّحُمنُ امَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلُنَا فَسَتَعَلَمُونَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ عِنْدَ مُتَعَايِنَةِ الْعَذَابِ مَنْ هُوَ فِي ضَلَلِ مُبِينِ ﴿ ٢٠﴾ بَيِّنِ أَنْحُنُ آمُ أَنْتُمُ آمُ هُمْ قُلُ أَرَءَ يُتُمْ إِنْ أَصِنْبَعَ مَا وُكُمْ غَوْرًا غَائِرًا فِي الْأَرْضِ فَمَنُ يُلْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينِ ﴿ ﴿ حَارِ تَنَالُهُ الْآيُدِي وَالدَّلَاءُ كَمَائِكُمُ أَى لَا يَأْتِي بِهِ ﴿ أَ إِلَّاللَّهُ فَكُيْفَ تُنْكِرُونَ أَنْ يَبْعَثَكُمْ وَيَسْتَحِبُّ أَنْ يَّقُولَ الْقَارِئُ عَقِيْبَ مُعِينِ اللَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيْثِ وَتُلِيَتُ هذِهِ الْآيَةُ عِنْدَ بَعْضِ الْمُتَحَبِّرِيْنَ فَقَالَ تَاتِي بِهِ الْقَوْسُ وَالْمُعَاوِلُ فَذَهَبَ مَاءُ عَيْنِهُ وَعَمَّى نَعُوُذُ مِاللَّهِ مِنَ الْمُحُرَّأَةِ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى آيَاتِهِ

### سورهٔ ملک مکیہ ہے جس میں تمیں آیات ہیں۔ بسم اللہ الزحمٰن الرحیم

بناوٹ میں ) کوئی خلل (فرق اور بے نکاین ) نہیں دیکھے گا، سوتو پھرنگاہ ڈال کر ( دوبارہ آسانوں کو ) دیکھ لے، کہیں تھے کو (اس میں ) کوئی خلل ( پھنن، شگاف ) نظر آتا ہے؟ پھر بار بار ( کیے بعد دیگرے ) نگاہ ڈال کرد کیے، نگاہ ذلیل موکر تیری طرف لوٹ آئے گی ( کوئی خلل دکھائی نہ پڑنے کی وجہ سے ) در ماندہ بن کر (خلل نظرندآنے کی وجہ سے تھک کر ) اور ہم نے (زمین سے ) قریب کے آسانوں کو چراغوں سے آ راستہ کررکھا ہے اور ہم ہنے ان کوشیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنار کھا ہے (جس وقت سے وہ چوری چھیے سننے کی کوشش کرتے ہیں توستارہ سے انگارہ کی طرح کا ایک فکڑا جھڑتا ہے اوروہ اس جن کوجسم کر ڈالتا ہے یا اسے بدحواس بنا ڈالتا ہے پنہیں کہ ستارہ توشاہو)اورہم نے ان کے لئے دوزخ کاعذاب تیارکررکھا ہے (جود کئی آگ ہے)اور جوابینے پروردگار کا اٹکارکرتے ہیں ان کے لئے دوزخ کاعذاب ہےاوروہ بری جگہ ہے۔ جب (بد) لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تواس کی بری زور کی آ وازسیں گے (جو گدھے کی آ دازی طرح کی دھاڑ ہوگی )اوروہ جوش مارتی ہوگی جیسے معلوم ہوتا ہے کہ پھٹ پڑے گی (ایک قرائت میں تسسمین اصلی حالت میں ہے۔ یعنی مکڑے ہوجائے گی) مارے غصہ کے ( کفار پر ) جب اس میں (ان کا) کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے محافظ اس سے ( وانت ہو ہے ) یوچیس کے کہ کیا تمہارے یاس کوئی ڈرانے والانہیں آیا تھا (جوتہمیں عذاب الہی سے ڈراتا) وہ کافر کہیں گے کہ واقعی ہارے یاس ڈرانے والا آیا تھا مگرہم نے اس کو جھلادیا اور کہدیا کہ خداتعالی نے پچھناز لنہیں کیاتم بری غلطی میں بڑے ہو (ممکن ہے یا خبر جملہ فرشتوں نے کفار سے کہا ہو۔ جب کہ کافروں نے ان کواسیے جھٹلانے کی خبر دی تھی اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کفار ہی کے کلام کا حصہ ہوجوانہوں نے پیغیبروں سے کیا)اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے (غورے) یا سمجھتے (فکروتامل کرتے) تو ہم اہل دوزخ نہ ہوتے۔ غرض اقرار کریں گے (مگر جب کہ اقرار سے پچھ فائدہ نہ ہوگا) اپنے جرم (پیغیبروں کوجیٹلانے) کا سولعنت ہو (سکون حااور ضمہ حاکے ساتھ ہے)دوز خیوں پر (خداکی مار ہو) بلاشبہ جولوگ اپنے پروردگارہے ڈرتے ہیں بے دیکھے (لوگوں کی نگاہوں سے جھپ کربس مخفی طور پراس کی فرمانبرداری کرتے ہیں تو اعلانیا طاعت تو بدرجداولی کرتے ہوں گے )ان کے لئے مغفرت اوراج عظیم (جنت) ہاور (لوگو)تم چھیا کربات کرو، یا پکار کرکہو، وہ دلوں تک کی باتوں سے خوب آگاہ ہے(سوتمہاری بات چیت سے وہ کیے آگاہ نہیں ہوگا۔اس کاشان زول بہے کہ کفارنے ایک دوسرے سے بیکہا تھا کہ آ ہستہ باتیں کروکہیں محمد کا خداندین لے ) کیا وہ نہیں جانے گاجس نے پیدا کیا ہے (تمہاری پوشیدہ باتیں لیمنی کیااس کواپنی پیدا کی ہوئی چیز کی خبرنہیں ہے)اوروہ باریک بین ہے (بلحاظ علم کے ) باخبر ہے (الیی بات نہیں ہے)وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو سخر کرویا (چلنے کے قابل زم بنادیا) سواس کے راستوں (اطراف) میں چلو پھرواوراس کی روزی میں سے (جواس نے تہاری خاطر پیدافر مائی) کھاؤ پیواوراس کے پاس (قبروں سے اٹھ کر جزا کے لئے) دوبارہ زندہ ہوکر جانا ہے۔ کیاتم بےخوف ہو گئے ( دونوں ہمزہ کی تحقیق اور دوسرے ہمزہ کی تسہیل کرتے ہوئے اور دونوں کے ہمزہ کے درمیان الف کے ساتھ اور بغیر الف کے اور ہمزہ کو الف سے بدل کر ہے ) اس ذات سے جوآ سان میں ہے (اس کی سلطنت وقدرت) کدوہ مہیں رہنے دے (من سے بدل ہے) زمین میں پھروہ زمین تفر تھرانے گھ ( ڈانواڈول ہوکر تمہارے اوپر آ جائے ) یاتم لوگ اس ے بنوف ہو گئے ہو جو کہ آسان میں ہے کہ وہتم پر چلادے (من سے بدل ہے) ہوائے تند (جس میں پھریاں از کر تہمیں لگیس) سو عقریب (عذاب آنے پر) مہیں پہ چل جائے گا کہ میراڈرانا کیا تھا (عذاب کے سلسلہ میں یعنی برحق تھا) اوران سے پہلے (امتول کے ) جولوگ ہوگزرے ہیں انہوں نے جھٹلایا تھا۔ سومیراعذاب کیسا ہوا؟ ( تباہ کر کے جھٹلانے کامزہ چکھادیا لیعنی عذاب برحق نکلا ) کیا ان لوگوں نے پرندوں کی طرف نظر نہیں کی جوان کے اوپر (ہوامیں) پر پھیلائے ہوئے (باز وکھولے ہوئے) ہیں اورسمیٹ لیتے ہیں (اینے پر پھیلانے کے بعد، یقبضن بمنعی قابضات ہے)ان کے پرول کے پھیلانے اور سمیٹنے کے وقت )کوئی تھاہے ہوئے نہیں بجز

رحمان (کی قدرت) کے بے شک وہ ہر چیز و کیور ہاہے (مطلب یہ ہے کہ کافریرندوں کو ہوا میں و کھے کر ہماری قدرت نہیں سمجھتے کہ ہماری يملي كارروائي كركے اور دوسرے طريقول سے انہيں عذاب دے سكتے ہيں ) بال كون ہے؟ (مبتداء) وہ (خبر) جو (هذا سے بدل ہے) تمبارالشكر (مددگاربن كراكم الذي كاصليب) تمباري حفاظت كرے (جند كي صفت ب) ارحمٰن كيموا (يعني اس كے علاوه كون اس كے عذاب كوتم سے دوركرسكتا ہے يعنى كوئى تمہارامد دگارنبيں ہے) كافرتونرے دھوكہ ميں ہيں (شيطان نے ان كوفريب دے ركھا ہے کدان پر عذاب نہیں آئے گا) ہاں! وہ کون ہے جوتم کوروزی پہنچادے؟ اگر (رحمٰن) اپنی روزی بند کردے (لینی بارش روک لے۔ جواب شرط محذوف ہے جس پر پہلاکلام ولالت کرر ہاہے۔ یعنی فعن یوز قکم حاصل سے کہ اللہ کے سواکوئی روزی رسال جہیں ہے) بلك بيلوگ جمهوے (حدسے بر مصروعے) ہیں۔ مرکشی (تكبر) اورنفرت (حق سے دوری) پر سوكيا جو محض مند كے بل كرتا ہوا چل ر ما بوده منزل مقصود برزیاده مینیخ والایم یاوه مخص جوسیدها (میاندروی کے ساتھ )ایک بموارسزک پر چلا جار مابو (دوسرے من کی خبر محذوف ہے جس پرچل کرمن کی خرداالت کررہی ہے۔ یعن احدی اور بیمثال موس وکافری ہے کان میں سے کون ہوایت پر ہے) آپ کهدو یجئے کدوہی ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم کوکان اور آ تکھیں اور دل دیئے تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو( مازائد ہے اور جمله متاتف ہے، ان نعتوں پران کا بہت کم شکرادا کرنے کی اطلاع دینے کے لئے ہے) آپ کہتے کہ وہی ہے جس نے تہمیں روئے زمین پر پھیلایا اورتم اس کے یاس (حساب کے لئے) اسم اعظم کے جاؤ گے اور پرلوگ (مسلمانوں سے) کہتے ہیں کہ بدوعد اور قیامت) كب موكا-اگرتم سيج مو (اس ميس) آپ كميك كداس ك (آن كا)علم تو خداى كو بادر مين تومحض صاف دران دال مول پھر جب اس عذاب کو (حشر کے بعد) آتا ہوا (زریک) دیکھیں گے تو کافروں کے منہ بگڑ (کالے ہو) جائیں گے اور کہا جائے گا (داروغ جہنم کی زبانی ) یہی (عذاب) ہے وہ جس کوتم (ڈرانے کے وقت) کہا کرتے تھے (کہ تمہاراحشز نبیں ہوگا اور لیآ تندہ کے حال ک حکایت ہے جس کو ماضی تعبیر کیا گیا ہے لیکنی ہونے کی وجہ ہے آ پ کہنے کہتم بیہ تلاؤ کدا گرخدا تعالی مجھ کواور میرے ساتھ والوں کو اللك كردے (مونین كوعذاب كے ذريعہ جوتمها را مقصد ہے) يا ہم پر حم فر مادے (جمیں عذاب ندد ہے۔ تو كافروں كو در دناگ عذاب ے کون بچائے گا (کوئی نہیں بچاسکتا) آپ کہے کہوہ بڑا مہربان ہے ہم اس پرایمان لائے اور ہم اس پرتو کل کرتے ہیں سوعقریب تمہیں پیدچل جائے گا( تاءاوریاء کے ساتھ ہے عذاب آنے پر) کہ کون صرتے گمراہی میں ہے (ہم یاتم یاوہ) آپ کہتے اچھا یہ تلاؤ كدا كرتمهاراياني (زمين ميس) ينچكوغائب بى موجائي ،سودهكون بج جوتمهارك ياسسوت كايانى لي آئ رجس تك باتحداور دول بینی جائیں جیسا کہ عام طور پر یانی میں ہوتا ہے یعنی بجز اللہ کے کوئی نہیں لاسکتا۔ پھر کیسے قیامت میں اٹھنے کا افکار کررہے ہو۔ قاری کے لئے متحب ہے کہ معین پر چینجنے کے بعد جواب میں الله رب العالمین کے جیسا کہ حدیث میں ہے۔ یہ آ بت ایک متکبر کے سامنے پڑھی گئاتوجواب میں کہنے لگاہم بھاؤڑوں اور کدال سے پانی تکال لائیں گے۔ چنانچ فوراس کی آ کھے کا پانی خشک ہو گیا اوروہ اندھا ہو گیا خدا کی پناہ۔اللہ اوراس کی آیات کے مقابلہ میں ایسی جرأت۔

تشخفیق وتر کیب: ....سورة الملک اس سورة كانام واقیه اور منجیه بھی ہے اور تورات میں اس كانام مانعه بھی آیا ہے۔ اس شہات اس كو بحاوله كها كرتے تھے۔

الموت والمعيات. المست كنزديك بيدونول صفتي علم وقدرت كعلاوه بي اورحرارت وبرودت كاطرح دونول وجودى بيس - جوايك دوسرك ضد بيس اور ذات سيزائد موتى بيس - ابن عباس كلي مقاتل فرمات بيس - ان الموت والحيات جسمان - البية معتزله كنزديك موت عدى بيس خواه عدم سابق بيا عدم لاحق - يبلي صورت بيس نقابل تضاد موكا اور دوسرى صورت جسمان - البيت معتزله كنزديك موت عدى بيس خواه عدم سابق بيا عدم لاحق - يبلي صورت بيس نقابل تضاد موكا اور دوسرى صورت

میں تقابل عدم ملکہ نیز پہلی صورت میں خال اپنے معنی میں رہے گا۔ لیکن دوسری صورت میں جمعنی قدر ہوگا۔ بینی اراد ہ البی کا تعلق جو موجودات اور معدو مات دونوں سے ہوسکتا ہے۔

ليسلوكم. يشبنكياجائك كمعلومات مجد وبون كى وجد الله كاتجددلان م تاب كونكديهال بيمراد بكداللدايدا معامله كرتاب جيد والاكياكرتاب-

ایکم احسن عملاً ایکم مبتداءاوراحسن خراورعملا تمیز بےاور جملی نصب میں یبلو کم کامفول ان ہے ابوالسعو آکہتے ہیں کتعلق عمل اگرچافعال قلوب کا خاصہ ہے لیکن بلی میں چونکہ انجام کاعلم ہوتا ہے اس لئے بطور تمثیل یا استعارہ تبعیہ اس کو بھی افعال قلوب کے قائم مقام کرلیاجا تا ہے۔

سبع سلوات. کہاجاتا ہے کہ پہلاآ سان کمپٹی ہوئی موج ہاور دوسراسفید مرم کا اور تیسر الوہے کا اور چوتھا پیتل کا اور یانچواں چاندی کا اور چھٹاسونے کا اور ساتواں سرخ یا قوت کا ہے۔

طباقاً طبقه کی جی ہے جینے رحبہ کی جی حاب آتی ہے۔ یاطبق کی جی ہے جمل اور حبل کی جی جمال اور حبل کی جی جمال اور حبال آتی ہے یامصدر ہے بطورمبالغہ سموات کی صفت ہے یافعل مقدر کی وجہ ہے منصوب ہے۔ طابق المنعل بالنعل سے ماخوذ ہے۔ بقائ کہتے ہیں کہ آسان کا ہر جز دوسرے جز کے مطابق ہے ، کوئی جز خارج نہیں ہے اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ زمین کو کروی مانا جائے اور آسان و نیاز مین کے لئے محیط ہوتا ہے ، بقیہ تمام آسان بھی جائے اور آسان و نیاز مین کے لئے محیط ہوتا ہے ، بقیہ تمام آسان بھی اسی طرح ایک دوسرے پرمحیط ہیں اور عرش وکری ان پرمحیط ہیں۔ ساتواں آسان اس کے سامنے الی نسبت رکھتا ہے جیسے ایک چھلہ میدان ہیں پڑا ہو، اہل بیئت بھی ہی کہتے ہیں اور ظاہر شرع بھی اس کے موافق ہیں۔ واللہ اعلم بحقیقة الحال .

ا حادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آ سانوں کے درمیان فاصلے ہیں پیاز کے چھکوں کی طرح ایک دوسرے سے چیکے ہوئے میں جوفلاسفہ کا نظریہ ہے۔

ماتری مفسر نے لھن سے جملہ متا تھ ہونے کی طرف اثرارہ کیا ہے۔ قاضی بیناوی اس کو سبع سموات کی صفت ان رہے ہیں۔

فارجع البصو . لینی بار بارکی نظرے بھی کوئی عیب نظر نہیں آئے گایہ جملہ ماتوی پرمرتب ہے۔

کسو قیسن مسر تیسن کمعنی میں ہے۔مصدر کی وجہ مضوب ہے تثنیم اونہیں بلکہ تکثیر مراد ہے۔ جیے لمیدک وسعدیک و حدانیک و هذا ذبک میں کثرت مقصود ہوتی ہے۔ورند تثنیہ قیقی لینے کی صورت میں یہ نقلب البک البصر سے تعارض ہوجائے گا۔لیکن ابن عطیہ اس کے معنی مسر تین کے لیتے ہیں۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ پہلی نظر تو آسان کی زیبا کش و آرائش و کیھنے کے لئے ہے۔

من فطور. زخشری کے ہیں کہ فطر کی جمع ہ فطرہ فانفطر بمعنی ش۔ حسیر جمعی کلیل فعیل جمعنی فاعل ہے۔

حسور کے معن تھک جانے اور عاجز ہوجانے کے ہیں۔

سماء الدنیا مصنف نے اشارہ کیا ہے کہ آسان کا قرب مطلق مراز ہیں بلکداضا فی قرب یعن بلحاظ زمین مراد ہے درنہ عرش کے اعتبار سے تویہ نبست برمکس ہے۔ زحل ساتویں آسان پراور مشتری چھٹے پراور مربخ پانچویں پر، آفاب چوتھے پر، زہرہ تیسرے پر عطار دو وسرے پراور چاندآسان دنیا پر۔اس طرح سب مسیار ات الل مندسہ کنز دیک سب مسلوات میں منتشر ہیں۔ایک ایک ستارہ ایک آیک فلک تواہت میں مانتے ہیں لیکن آیت میں صرف آسان دنیا کی آرائش کا ذکر ہے یعنی خود اس میں کوئی ستارہ نہیں ہے بیآسان صاف ہے اوپروالے آسانوں کے ستارے اس میں سے اہل دنیا کودکھلائی دیتے ہیں۔

د جوم میں دہم مصدرہ بمعنی تیرجیا کہ دارک ہیں ہاں گئے مفرر نے مسواجم کہا مصدر مفعول مراد ہے چونکہ لفظ زینت تو یہ چاہتا ہے کہ ستارے اپنی جگہ برقر ارر ہیں۔ ورند آرائش کیسی اور شیاطین کا رجم چاہتا ہے کہ ستارے اپنی جگہ قائم شرمیں۔ دونوں باتوں کے جمع کرنے کی کیاصورت ہے؟مفسر نے اس کی توجیہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ رجم ستاروں کے تکاووں سے ہوجا تا ہے سارے ستاروں کے تو شنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے آگ کی چٹاریاں اڑتی رہتی ہیں لیکن آگ بدستور قائم رہتی ہے۔

ان انتم . اگریفرشتوں کا کلام ہے تقدیر عبارت قالت النخونة ان انتم المنح ہوگی کین طاہر ہے ہے کربیتی کفار کا مقولہ ہے۔ فسسح قا صراح میں ہے کہ سسحق کے معنی دوری کے ہیں۔ یہ ضوب ہے مفول بہونے کی دجہ سے ای المؤمهم الله سحقاً اور یا مصدر کی دجہ سے منصوب ہے ای سحقهم الله سحقاً

فى مناكبها. بقول بغوى منكب كم من جانب كه بين منكب الوجل. المومع نكباء. تنكب فلان بُولت بين ـ ع امنتم . اس مين پارچ قرأتين بوكين ـ دو تحقيق به مزّه كي اور دو تسهيل بهزه كي اور پانچ بين ابدال بهزه كي ـ ان يخسف ـ بير من سے بدل اشتمال ہے۔

حاصباً مراح مي ب كرخت مواجن من سكريز يرسيل

كيف نديو مفرر فاشاره كيابك نديوج عن انداد باوريا محذوف بـ

ویقبضن مفر نفاہضات سے اشارہ کیا ہے کہ فعل اسم فاعل کی تاویل کرے صافات پرعطف ہور ہاہاوروونوں کی تعبیر میں فرق کا تکت بدہ کہ اصل حالت کی رعایت کرتے ہیں بروں کا پھیلا تا ہے اور پروں کا سیٹنا خلاف اصل ہے لیں اصل حالت کی رعایت کرتے ہوئے اس کواسم فاعل سے تعبیر کیا گیا جوحدوث پردلالت کرتا ہے۔

ام من ام منقطعہ ہے۔ بمغنی بل من استفہامہ پرداخل ہے۔ اس لئے بل اور ہمر و دونوں نے ساتھ تفسیر کرنا سیجے نہیں ہے م من اگرچہ کرہ ہے۔ لیکن سیبو پیر کے نزو یک اس کومبتداء بنانا تیجے ہے۔ جبکہ مبتداء اسم استفہام ہواور دوسرے حضرات کے نزویک ترکیب برعس ہوگی یعنی هذا مبتداء ہے اور من خبر ہے۔

هو جندلکم . بنصر کم مفردا یا گیارلفظ جند کی رعایت ورند منی کی رعایت سے بنصو و نکم آناچا ہے تھا چنا نچہ مفسر نے اعوان سے تفییر کرے اشارہ کیا کہ جندلفظ مفرداور منی جمع ہے اور لانعا صور سے مفسر نے اشارہ کیا ہے کہ من استفہام انکاری کے دلئے ہے۔ ابوحیان کہتے ہیں کہ ام مقطعہ بمعنی بل ہے ہمزہ استفہام کے معنی میں نہیں ہے۔ ورند واستفہام ول کا اجتماع لازم آئے گا اور جملہ استفہام یہ کفار کے عقید سے پیش نظر لا با گیا، وغیر الند کونا صر، داز قی بالندی بقال فی حقد هذا و الذی هو جندلکم مبتداء اور الذی خبر، جمل کرصلہ و جائے گا۔ بتقدیس القول ای ایسعلم المذی بقال فی حقد هذا و الذی هو جندلکم مبتداء اور الذی خبر، حمل کرصلہ و جائے گا۔ بتقدیس القول ای ایسعلم المذی بقال فی حقد هذا و الذی هو جندلکم مبتداء اور الذی دون الوحمن.

ام من هذا الذي يوزفكم. زخشري من موصول كنت بين ـ

يمشى مكبا. مكب اسم فاعل ب- اكب لازم كاجوكب كامطاوع بكب متعدى آتا ي كتبه الله اوراكب لازم آتا

ہے۔اکب بمعنی مقط اگر چہ شہور قاعدہ یہ ہے کہ ہمزہ تعدید کے لئے آیا کرتا ہے مگر یہاں بھس ہے۔

امن یمشی. ووسرےمن کے خرک ضرورت نہیں کہ زیسد قائم ام عمرو میں خرمحدوف مائے کی ضرورت نہیں بلکہ عمروکا عطف زید برعطف مفردات کے بیل سے مان لیاجائے تو دونوں کی خبرواحدلائی جائے گی۔ کیونکہ ام احد الشیئین کے لئے موتا ہے یہاں بھی یہی توجیہ ہو عتی ہے پھرمفسر کی توجیہ کی ضرورت نہیں رہتی اس آیت میں مشبہ بدتو مذکور ہے گرمشبہ محذوف ہے جیسا کہ سیاق دلالت كرر باب مفرر في ايهما اهدى ساشاره كياب كديهال المقفيل مراولين ب بلكمراواصل معل ب-

قلیدلا ماتشکرون قلیلا مصدر محذوف کی صفت ہے۔ای شکراً قلیلاً اور ماز اکد ہے تاکید قلت کے لئے اور جملہ حال مقدر ہاور کفارا گر مخاطب ہیں توقلیل کے معنی عدم کے موں مے ورند ظاہری معنی ہیں۔

ان كنتم صدقين. جواب شرط محذوف بافينوا وقته.

فلما راوه مجابدٌعذاب بدرمراد ليخ بين-

زلفة مصدر بندكورومؤنث دونول كے لئے آتا ہے۔

تدعون مسرر فاشاره كيا بكريداد عاء بمعنى دعوى سے مفعول مقدر باور بعض في دعا سے اخوذ مانا ہے۔ فستعلمون اکثر قراء كنزديك تاء كے ساتھ اوركسائي كنزديك يا كے ساتھ ہے۔

من هو في صلال مبين. منسر في انحن ساشاره كيائي كه من استفهاميمبتداء بـ هوضمير منفصل باورظرف خبر ہے پھر جملہ قائم مقام مفعولین ہے ستعلمون کا اور انتم کا تعلق تاکی قرائت سے اور هم کا تعلق یا کی قرائت ہے ہے۔

غورا. بیاصبح کی خبر ہےاوراسم فاعل کے ساتھ تاویل خبر کے سیج کرنے کے لئے کی ہےاورمصدرمبالغے لئے بھی ہوسکتا ہال مكد كے لئے يانى صرف بيرزمزم اور بيرمعون ميں تھا۔

معین اس کااصل معیون بروزن مفعول تھی۔ جیسے کہتے کی اصل مبیوع تھی حرفی تعلیل ہوگی بعض کے زویک معن السمساوی کشر سے ماخوذ ہے۔اس صورت میں فعیل کےوزن پر ہوگا مفعول کے وزن پرنیس ۔اول صورت پرمیم زائداوردوسری صورت میں میم اصلی رہے گا۔

ربط آیات: ....سورہ تحریم میں رسالت کے حقوق کا بیان ہوا تھا۔ اس سورت میں تو حید کے حقوق ارشاد ہیں اور ان کے بورا کرنے نہ کرنے پرنتائج مرتب ہونے کا تذکرہ ہے نیز پہلی سورت میں خاص اہل سعادت وشقاوت کا ذکرتھا اواس سورت میں مطلقاً معداءاوراشقیاء کابیان ہے۔

فضائل وشان نزول: ....ابو بريره رضى الله عند بروايت بكه حضورا كرم على في في ارشاد فرمايان سورة من كتاب الله ماهي الاثلثون اية شفعت لرجل يوم القيامة فاخرجته من النار وادخلته الجنة وهي سورة تبارك.

ابن معود قرماتے ہیں کمیت جب قبر میں رکھ دی جاتی ہے توعذاب اگریاؤں کی جانب ہے آنا چاہے گاتو یہ سورت رکاوٹ بن جائے گی ۔ کیونکہ شخص یاؤں پر کھڑے ہو کروات میں تلاوت کرتا تھاای طرح سر بانے سے عذاب آنا چاہے گا ادھر سے بھی تلاوت كى وبهست ركاوث بوجائك كاورفرمايا همي السمانعة من عذاب الله وهي في التوراة سورة الملك من قرأها في ليلة فقد اكثر واطنبت. ابن عباس التخضرت سيفل كرتے بيركه و دت ان تبدارك الملك في قلب كل مومن واسرواقولكم. مفسر ً نے جوشان نزول ذكر كيا ہے وہ بقول بغوى ابن عباس سے منقول ہے۔

﴿ تَشْرَتُكُ ﴾ : السبب تب دف المدى السيم الله كي صفات واعمال كابيان ب كداس في موت وحيات كابيمارانظام الله كي كرركها به كدوه تمبار با عمال كي جائج كر به كون برب كام كرتا به ،كون اليهي تاكداس بمبلى زندگى به استحان كا نتيجه دوسرى زندگى ميس اسنة سكدا كرفرض كروبهيلى زندگى نه بهوتى تو كون عمل كرتا اورموت ندآتى تولوگ مبداء اورمنتى سے عافل اور بعد فكر بوكر عمل چهوز بيشت اور دوباره زنده ند كئے جاتے تو بھلے برب كابدله كهال ماتا به يا ايك دم اگر سارى دنيا بيدا بهوتى اور ايك ساتھ سب مرجاتے تب بھى آن مائش وعبرت حاصل نه بوتى اب دونولى سلسلے قدر يجا جارى بين جو برآن موعظمت بين موثر بين -

آسان موجود ہیں یانہیں؟ : سسس سب سے سے وات احادیث میں سات آسان اوران کے درمیان پانچ سوسال کی مساقت کا نظر آتی ہے، وہی آسان ہے ہوسکتا ہے کہ ساتوں مساقت کا حروث ہوں کا درمیان پانچ سوسکتا ہے کہ ساتوں کے اور موں اور بینیکونی نوروظ کمت کا مجموعہ ہو۔ جوآسان کی جیت کیری ہو۔

بظاہر ماتوی فی حلق الوحمٰن النے ہے معلوم ہوتا ہے کہ آسان بلا جابیا اس نیگوں سقف کے جاب میں ہے اس طرح نظر آتا ہے کہ اگراس میں کوئی عیب وظل ہوتا تو نظر آجا تا ۔ رہا یہ شبہ کہ گر درواز نظر آتا ہے کہ اگراس میں کوئی عیب وظل ہوتا تو نظر آجا تا ۔ رہا یہ شبہ کہ گر درواز نظر آتا ہے کہ وں تو جواب یہ ہے کہ عاد تا بڑی برحی نہوں جواتی دور سے نظر آئر کی اس پر گھر یہ شبہ ہوسکتا ہے کہ شاید شقاق اور شقوق بھی چھوٹے ایس بہاں بھی ایسا بی ہوتا جا تھا طالا نکہ اب کا سامت میں جب شگاف پڑتا ہے تو بڑا کی شکاف پڑتا کرتا ہے گھر وہ روزانہ بڑھا کرتا ہے بھر وہ روزانہ بڑھا کرتا ہے بھر عقلی نظر کونظر حس سے کہ نظر نہیں آیا اور ایسے موقعوں پر ملازمت عادید کائی ہوتی ہے اور آسان کا اگر غیر مرکی ہوتا ثابت ہوجائے تو بھر علی نظر کے جا کیں گا اور بھی کی رائے ہے کہ بیآسان کے ساتھ خاص نہیں بلکہ عام ہوتا مطلب یہ ہوئی نظر کی وجہ سے ہوتا ہے تعمق کیا جائے تو اللہ کا کوئی کام خلاف حکمت معلوم نہیں ہوگا اور جس کوخلاف حکمت ہونے کا وہم ہوتا ہے وہ تعمق کیا جائے تو حکمت کھل جائے گی۔

بہرحال قدرتی نظام میں ذرہ برابر فرق نہیں انسان سے لے رحیوانات، نباتات، عناصر، سات آسان، اجرام علویہ تک سب چیزوں میں یکساں کاریگری دکھائی بینہیں کہ بعض چیزوں کو حکمت وبصیرت سے اور بعض کو یوں ہی بے نتیجے بن سے بیکار وضول بنا ڈالا ہو۔ جہاں کی کو یہ وہم گزر سے قصح کو کہ یہ اس کی عقل ونظر کا قصور وفقور ہے نیچے سے او پر تک ساری کا نئات ایک قانون اور مضبوط نظام میں جگڑی ہوئی ہے کڑی می کی ہوئی ہے۔ لیکن کوئی روزن یا دراز نہیں ہے ہر چیزویی ہی ہے جیسا اسے ہونا جا ہے تھا۔ آسانوں کو دیکھو، کہیں اور پچ یا خلل و شکاف نہیں بلکہ ایک صاف، ہموار، مربوط و منظم چیز نظر آئے گی جس پر ہزار وں قرن گزر گئے۔ گرمجال ہے کہیں کوئی فرق پڑا ہوا ور بار بار ذیکھو تب بھی کہیں کوئی نہیں دکھائی دے گائے ہماری نگاہ تھک جائے گی ، آسی کھیں چگرا جا کیس گیرا وائی کی اور کی از نظر ڈالنے سے نگاہیں ذیل و ماندہ ہوکرنا کام واپس آ جا کیں گی پر قدرتی نظام میں ادنی جبول نظر نہیں آئے گا۔

و لقد زینا السماء. ادهره نیا کے اس آسان کی طرف رات کونظر کرو، ستارے کیے جگ مگ جگ مگ کرتے ہیں کہ ایک خوبصورت اور مقش چا در معلوم ہوتی ہے آسان کی شان ، شوکت ، چیک ، دمک کے کیا کہنے۔ نہ ڈرنے کا انجام: .... الم یا تکم ندیو. اس وقت یہ ہو چھنا اور زیادہ ذیل وجھوب کرنے کے لئے ہوگا۔ چنا نچ نہایت حرت وندامت کے ساتھ کھیانے ہوگا۔ چنا نچ نہایت حرت وندامت کے ساتھ کھیانے ہوکروہ جواب دیں گے کہ بے شک! ڈرانے والے آئے تھے، ہم نے ان کی بات نہ مانی اور برابر انہیں جھلاتے رہے گرہمیں کیا خبرتھی کہ یہ ڈرانے والے ہی سچھلین گے اگر ہم اس وقت کی ناصح کی بات سنتے یا عقل سے کام لیتے تو آج دوز خیوں کے زمرہ میں کیوں شامل ہوتے اور تا کو پی طعن دینے کا موقعہ کیوں ماتا۔

فاعتر فوا قیامت کے روز دوزخ میں دوزخی خودا قرار کرلیں گے کہ بے شک ہم مجبور ہیں یوں ہی بے مقصود ہم کودوزخ میں نہیں ڈالا جار ہا ہے لیکن اس وقت اقرار سے کیا حاصل ارشاد ہوگا دفع ہوجاؤ۔ب المعیب کا ایک مطلب تو وہ ہے جومفسرین نے بیان فرمایا کہ لوگوں سے الگ تصلک ہو کر خلوت و تنہائیوں میں اپنے خدا کہ یاد کرکے خاکف رہتے ہیں اور یا بیہ مطلب ہے کہ گواللہ کو دیکھا نہیں ، و وفظروں سے او جھل ہے ہمراس کی صفات پر پنج ہروں کے بتلا نے سے پورایقین رکھتے ہیں اور اس کی عظمت و کبریائی کے تصور سے کا نیتے ہیں اور اس کے عذاب کے دھیان سے بھی لرز جاتے ہیں۔

ان علیم بذات الصدور. الله کواگرچتم نبین دیکھتے ، مگروہ تمہین دیکھر ہاہاور تمہاری خلوت وجلوت سب کو جانتا ہے بلکہ دلوں میں جو خیالات اور سینوں میں جو راز ہیں ان کی بھی خبرر کھتا ہے۔ غرض وہ تم سے غائب ہے پرتم اس سے غائب نہیں ، وتمہارااور تمہارے اقوال وافعال ہر چیز کا خالق و مخاروہ ہے اس لئے اسے ہر چیز کا پورا پورا علم بھی ہے کیونکہ علم کے بغیر کسی چیز کا پیدا کر تا ہی ممکن نہیں۔ پھر سے کسی ہوسکتا ہے کہ جو پیدا کرے وہی نہ جانے۔

ز مین پرتمهاری نمیس الله کی حکومت ہے .....و ... هوالمذی جعل لکم الارض انعامات الهی پرنظر والوتو حمیس معلوم ہوگا کہ زمین تمہارے بھرنے ، بولنے ، جوتنے ، کھانے کمانے کے لئے بنائی گئی۔ لیکن یہ جی یادر کھو کہ جس نے تمہیں روزی دی ہے ، ایک ون اس کے پاس جانا ہے اس کے ساتھ اگر آسانوں پرنظر والو گو تمہیں الله کی شاق تمہاری نظروں سے نظر آئے گی۔ زمین ہونچال اگر چہ تمہارے لئے ذلیل و پامال ہے مگراس پر حکومت آسان والے کی ہے وہ اگر تم کوچاہے تو تم کوزمین میں دھنساد ہے۔ زمین بھونچال سے لرز نے گے اور تم اس میں اتر تے جاؤ لہذا اس مالک مختار سے نڈر بن کر شرارتوں پر نداتر آؤاوراس کی وہیل پر خود فر بن کا شکار ند ہوجاؤ زمین پر چلو بھر و ، کماؤ دھماؤ ، مگر الله کونہ بحولو، ورند وہ تم پر آئد ندھی جھی سکتا ہے ، پھروں کا مینہ برساسکتا ہے ، اس وقت کیا کرو گے تمہاری ساری دوڑ دھوپ دھری رہ جائے گی آخر بہلی قو موں کی تا ہی سے عبر سے پکڑو۔

پرند کے ذمین برگر نے نہیں ہیں: اولی بروا الی الطیو . زمین وآ سان کے بعداب درمیانی چیزوں کود کھے کراللہ ،
کی قدرت کا مشاہدہ کروآ سان وزمین کے درمیان پرندوں کود کھوہ کس طرح پر کھول یا سمیٹ کر ہوا میں تیرتے یا معلق رہتے ہیں اور تقل طبعی اور سیال مرکز کے باوجود کس طرح تقریر ہے ہیں اور گرتے نہیں ۔ زمین کی شش اس ذراسے پرندے کواپی طرف تھی سی سی ہے گر بتلا ورحمٰن کے سوائس کا ہاتھ ہے جس نے انہیں فضاء میں تھام رکھا ہے بلا شہر حمٰن نے اپنی رحمت و حکمت سے اس کی ساخت الیمی کی اور اس میں وہ قوت رکھی جس سے وہ بے تکلف ہوا میں گھنٹوں تھر سکیں ۔ پس وہ آ سان سے سرکشوں پر عذا ب بھی اتار سکتا ہے گرجس طرح پرندے رحمت سے تھے ہوئے ہیں ، ای طرح عذا ب بھی رحمیت کے باعث رکا ہوا ہے۔

ھو جسل کے میں رحمان سے الگ ہوکرا گرکسی کو کہیں سے مدد یہنچنے کی امید ہوتو وہ بخت دھوکا میں پڑا ہوا ہے وہ عذاب بھی نہ جے سیاری روزی کا وقت کے ایک ممن کی جال ہے کہتم پر رزق کے دروازے کھول دے۔دل میں تو منکرین یہی سمجھتے ہیں مگر شرارت اور سرکشی سے دین فطرت کی طرف آتے ہوئے بدکتے ہیں جونا ہموار راستہ پرادرادند ھامنہ ہوکر چلتا ہواس کے منزل مقصود تک پہنچنے کی کیا توقع ہوسکتی ہے مقصداعلیٰ تک وہی پہنچے گا جوسید ھے راستہ پرآ دمیوں کی طرح سیدھا چلے۔

فلما داوہ . منکرین اب توجلدی مچارہے ہیں کیکن جب وعدہ قریب آئے گا، بڑے بڑے مشرکوں کے منہ بگڑ جا کیں گے اور چبروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں گا۔

مسلمان آبادہوں یا برباد، کا فرول کو کیا فا کدہ ؟ ......فل ادایت میں اور ت کفارا گرچتمنا کرتے ہیں کہ جلد مرم اکر قصہ ختم ہوجائے کین حق تعالی جواب دیتے ہیں کہ ہد کہتے کہ میں اور میرے ساتھی بالفرض اگر دنیا میں سب ہلاک ہوجا کیں ، تہمارے خیال کے مطابق اور یا مجھے اور میرے ساتھوں کو اپنے فضل ہے اللہ کا میاب دبامراد فرمائے ہمارے عقیدے کے مطابق غرض ان دونوں صورتوں میں سے جو بھی ہو، ہم ہوا کہ تہمیں اس سے کیا فاکدہ ؟ دنیا میں ہمارا انجام پھی بھی ہو، ہم حال آخرے میں ہمارے کے بہترائی ہے اس کے ہم جدوجہد کررہ ہیں ۔ لیکن تم ابنی فکر کروکہ اس کفروس کشی میں تم نے کیا عافیت سوچی ، جس دردنا کے عذاب کا ایقینی ہے اس سے نیخ کاراستہ کیا سوچا ؟ ہماری فکر چھوڑ و ، اپنا انجام سوچو کا فرکسی حالت میں بھی عذاب سے نہیں چھوٹ سکا۔

ان اصب نرندگی اور موت کے سب اسباب اللہ ہی کے قضہ میں ہیں ایک پائی ہی کو لے لوجس سے ہر چیز کی زندگی ہے۔ اگر دنیا کا سارا پائی زمین میں اثر جائے تو آخروہ کون کی ستی ہے جواتنا صاف شفاف پائی مہیا کردے جوزندگی اور بقائے لئے کا فی ہے۔ مہیں سے یہ بھی سمجھ لوکہ جب ہدایت کے سب چشمے خشک ہو پچھاس وقت ہدایت ومعرفت کا نہ خشک ہونے والا چشمہ محری جاری کر کے ساری انسانیت اور عالم پراللہ نے کتا احسان عظیم فرمایا۔

لطائف سلوک: وررح قالوالو کنا. اس معلوم مواکه فلاح کے دوطریقے ہیں۔ایک تقلید، دوسر قے قیق پی جس مرید میں تحقیق کی قابلیت نہیں اس کوتقلید کرنی چاہئے شخ سے مزاحت یادلیل کا مطالب نہیں کرنا چاہئے۔



## سُورَةُ نَ مَكِّيَّةٌ ثِنَتَانِ وَحَمُسُونَ ايَّهَ فَ بُسُم اللهِ المُوجُمِنِ الرَّحُيسمُ

نَ آحَدُ حُرُوفِ الْهِجَاءِ اللهُ اعْلُمُ بِمُرَادِهِ بِهِ وَالْقَلَمِ اللَّذِي كَتَبَ بِهِ الْكَائِنَاتِ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ وَهَا يَسُطُرُونَ ﴿ أَي الْمَلَائِكَةُ مِنَ الْحَيْرِ وَالصَّلَاحِ مَا آنُتَ يَا مُحَمَّدُ بِنِعُمَةِ رَبَّكَ بِمَجْنُونَ ﴿ أَيْ آَيُ إِنْتَفَى الْمُحُنُونُ عَنُكَ بِسَبَبِ إِنْعَامِ رَبِّكَ عَلَيُكَ بِالنُّبُوَّةِ وَغَيْرِهَا وَهَذَا رَدٌّ لِقَوْلِهِمُ إِنَّهُ لَمَحُنُونٌ وَإِنَّ لَكَ لَاجُرًا غَيْرَ مَمْنُونَ ﴿ ثُنَّ مَقُطُوعٍ وَإِنَّاكَ لَعَلَى خُلُقِ دِيْنِ عَظِيْمٍ ﴿ فَصَرَّبُ صِرُ وَيُبْصِرُونَ ﴿ فَهُ بِآيْكُمُ الْمَفْتُونُ ﴿ مَصَدَرٌ كَالْمَعْقُولِ آيِ الْفُتُولُ بِمِعْنَى الْجُنُونِ آيُ آبِكَ آمَ بِهِمَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَنُ سَبِيلِهُ وَهُوَ إَعُلَمُ بِالْمُهُتَدِيْنَ ﴿ ٤ لَهُ وَاعْلَمُ بِمَعْنَى عَالِمٌ فَلَا تُطِع المُكَدِّبِينَ ﴿ ١٠ المُعَنَّى عَالِمٌ فَلَا تُطِع الْمُكَدِّبِينَ ﴿ ١٠ المُعَنَّى عَالِمٌ فَلَا تُطِع الْمُكَدِّبِينَ ﴿ ١٠ المُعَنَّى عَالِمٌ فَلَا تُطِع الْمُكَدِّبِينَ ﴿ ١٠ المُعَنَّى عَالِمٌ فَلَا تُطِع المُكَدِّبِينَ ﴿ ١٠ المُعَنَّى عَالِمٌ فَاللَّهُ لَهُ وَالْمُ اللَّهُ المُعَالَقِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ المُعَالَقِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللللَّا الللَّهُ الللللَّ الللَّا وَ دُوا تَمَنُّوا لَوْ مَصُدِرِيَّةٌ تُدْهِنُ تَلِينُ لَهُم فَيُدهِنُونَ ﴿ ﴿ يَلِينُونَ لَكَ وَهُوَمَعُطُونَ عَلَى تُدُهِنُ وَإِنْ جُعِلَ حَوَابُ التَّمَنِيُ ٱلْمَفَهُومُ مِنُ وَدُّوا قُدِّرَ قَبُلَهُ بَعُدَ الْفَاءِ هُمْ وَلا تُطعُ كُلَّ حَلَّافٍ كَثِيرِ الْحَلْفِ بِالْبَاطِلِ مُّهِينَ ﴿ حَقِيرِ هُمَّازِ عَيَابِ آيُ مُغُتَّابِ مَّشَّآءٍ بِنَمِيمٍ ﴿ وَسَاعَ بِالْكَلَامِ بَيْنَ النَّاسِ عَلَى وَجُهِ الْإِفْسَادِ مَنَهُ مَنَاع لِلُحَيْرِ بَحَيْلٌ بِالْمَالِ عَنِ الْحُقُوقِ مُعَتَدٍ ظَالِمٌ آثِيبٍ ﴿ اثِمْ عُتُلَّ غَلِيظٌ حَافٍ بَعُدَ ذَلِكَ زُنِيْمَ أَمْ دُعِيَ فِي قُرَيْشِ وَهُوَ الْوَلِيُدُبُنُ الْمُغِيْرَةَ اِدَّعَاهُ ٱبْوُهُ بَعُذَ ثَمَانِي عَشَرَةَ سَنَةً قَالَ ابْنُ عَبَّاسَ رَّضِينِ اللهُ تَعْيالْنِي عَالَجُمُنَا لِأَعْلَمُ إِنَّ اللهُ بِسُخَانَةً وَتَعَالَى وَصَفَ أَجَدًا بِمَا وَضَفَةٌ مِنَ الْعُيُوبِ فَٱلْحُقَ بِهِ عاراً لايُفارِقُهُ ابْدَا وِلْعَبَّقَ بَرْلِيمُ لَظَرِفِ قِبْلُهُ أَنْ كَانَ ذَاهَالِ وَبَنِينَ ﴿ أَن كَانَ وَهُوَمَتُعَلَقٌ بِمَادَلٌ عَلَيْهِ ﴿ إِذَا تُتُلَّى عَلَيْهِ الْيَاتُنَا الْقُرَالَ قَالَ مِي أَسَاطِيُرُ الْأَوَّلِيْنَ مِنْ أَيُ كَذَّبَ بِهَالِإِنْعَامِنَاعَلَيْهِ بِمَاذُ كِرَوَفِي قِرَاءَةٍ ءَ أَنْ بِهَمُزَتَيُن مَفْتُوحَتَيُن سَنَسِمُهُ عَلَى النُحُرُطُوم ﴿عَا اللَّهُ مَا مَاعُلِمُ عَلَامَةً يُعِيرُبِهَامَاعَاشَ فَخُطِمَ أَنْفُهُ بِالسَّيْفِ يَوْمَ بَدُرٍ إِنَّابَلُونَاهُمُ اِمِتَحَنَّااَهُلَ مَكَّةً بِالْقُحْطِ وَالْجُوع كَمَابَلُونَا أَصُحْبَ

الْجَنَّةُ ٱلْبُسُتَان إِذَ ٱقْسَمُوا لَيَصُرمُنَّهَا يَقُطَعُونَ تُمُرَّتَهَا مُصْبِحِينَ إِلَى وَقُتَ الصَّبَاح كَيُلا يَشُعُرُلَهُمُ السَمَسَاكِيُنُ فَلاَيُعُطُونَهُم مِنْهَامَاكَانَ الْبُوهُم يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِم مِّنْهَا وَلايسَتَشُونُ إلى فِي يَمِينِهِم بِمَشِيَّةِ اللهِ تَعَالَى وَالْجُمُلَةُ مُسْتَانِفَةٌ أَى وَشَانُهُم ذلِكَ فَطَافَ عَلَيْهَاطَآئِفٌ مِّنْ رَّبِكَ نَارٌ آحُرَقَتُهَاليُلاً وَهُمُ نَائِمُونَ (١٩) فَأَصُبَحَتُ كَالصَّرِيم (٢٠) كَاللَّيْلِ الشَّدِيْدِ الطُّلُمَةِ أَى سَوُدَاءَ فَتَنَادَوُا مُصْبِحِينَ ﴿٢١) أَن اغَدُوا عَلِي حَرُثِكُمْ غَلَّتِكُمْ تَفُسِيْرٌ لِلتَّنَادِي أَوْ أَنْ مَصْدَريَّةٌ أَيْ بَانَ إِنْ كُنْتُمْ طوفِينَ ﴿ ٣٠ مُريُدِينَ الْقَطْعَ وَجَوَابُ الشَّرُطِ دَلَّ عَلَيْهِ مَاقَبُلَةً فَانْطَلَقُواوَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ﴿ ١٣٠ يَتَسَارُونَ اَنْ لَآيَدُ خُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ ﴿ ﴿ وَ مَنْعِيرٌ لِمَاقَبُلَةً أَوْاَدُ مَصْدَرِيَّةٌ أَيْ بِأَنْ وَّغَدَوُ اعَلَى حَرُدٍ مَنْع لِلْفُقَرَاءِ قَلْدِرِيْنَ (٢٥) عَلَيْهِ فِي ظَنِيهِمُ فَلَمَّا رَاوُهَا سَوْدَاءُ مُحْتَرَقَةً قَالُوْۤ النَّالَضَالُوْنَ ﴿٢٦) عَنُهَا أَى لَيُسَنَّ هَذِهِ تُمَّ قَالُوا لَمَّاعَلِمُوهَا بَلُ نَحُنُ مَحُرُومُونَ ﴿ ١٠﴾ تَـمُرَتَهَا بِمَنْعِنَا الْفُقَرَاءَ مِنْهَا قَالَ أَوْسَطُهُمْ خَيْرُهُمُ اللَّمُ أَقُلُ لَّكُمُ لَوُكُ هَلَّا تُسَبَّحُونَ ﴿ ١٨ اللَّهُ تَاتِينَ قَالُوا سُبُحْنَ رَبِّنَا إِنَّاكُنَّا ظلِمِينَ ﴿ ١٩ بَمَنُع الْفُقَرَاءَ حَقَّهُمُ فَاقْبَلَ بَعَضُهُمْ عَلَى يَعْض يَّتَلَاوَمُونَ ﴿ إِنَّ قَالُوا يَا لِلتَّنبِيهِ وَيُلَنَّآ هِلَاكُنَا إِنَّاكُنَّا طَغِينَ ﴿ إِنَّهِ عَلَى مَعْضُ لِمَا كُنَا إِنَّاكُنَّا طَغِينَ ﴿ إِنَّهِ عَلَى إِنَّا كُنَّا طَغِينَ ﴿ إِنَّهُ عَلَى إِنَّا كُنَّا طَغِينَ ﴿ إِنَّهُ عَلَى إِنَّا كُنَّا طَغِينَ ﴿ إِنَّهُ عَلَى إِنَّا كُنَّا طَغِينَ ﴿ إِنَّا كُنَّا عَلَى إِنَّا كُنَّا طَغِينَ ﴿ إِنَّا لَا أَنْهُ إِنَّا كُنَّا طَعِينَ ﴿ إِنَّا لَا تُعْمِلُ عَلَى إِنَّا كُنَّا طَغِينَ ﴿ إِنَّا كُنَّا عَلَى إِنَّا كُنَّا طَعْمِينَ ﴿ إِنَّا كُنَّا طَعْمِينَ ﴿ إِنَّا لَوْ اللَّهُ عَلَى إِنَّا كُنَّا طَعْمِينَ ﴿ إِنَّا لَا لِلسَّذِيدِ وَيُلْلَكُمْ اللَّهُ عَلَى إِنَّا كُنَّا طَعْمِينَ ﴿ إِنَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِنَّا لَكُنَّا لَا لَهُ إِنَّ إِنَّا كُنّا لَا لَا لَهُ إِنَّا لَكُنَّا إِنَّا كُنَّا طَعْمِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّا لَا أَنَّا لَهُ إِنَّا كُنَّا لَا عَلَى إِنَّا كُنَّا لَا عَلَى إِنَّا لَا لِللَّهُ عَلَى إِنَّا كُنَّا لَا لِكُنَّا لِللَّذِيلَ اللَّهُ عَلَى إِنَّا لَهُ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ إِلَّهُ عَلَيْكُوا لَهُ إِنْ إِنْ إِنْ إِلَّهُ إِلَّهُ إِنْ إِنْ إِنَّا لِلَّنَا إِنَّا لَنَّا لَا إِنَّا لِمُعْلَى إِنْ إِلَّهُ عِلْمُ إِنَّا لِمُعْلِقًا عِلْمُ إِنَّا لِمُعْلِقًا عَلَا إِنَّا لَا اللَّالَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ إِلَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا لَا اللَّهُ إِنَّا لِمُعْلِقًا لِمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ عَسْلَى زُبُّنَا أَنْ يُبُدِلَنَا بِالتَّشُدِيْدِ وَالتَّخْفِيُفِ خَيْـرًا مِّنُهَآ إِنَّا إِلَى رَبّنا رَغِبُونَ ﴿٣٣﴾ لِيَـ قُبَلَ تَوُهَنَاوَيَرُدُ عَلَيْنَاجَيْرًامِّنُ جَنَّتِنَارُويَ أَنَّهُمُ أَبُدَلُو الْحَيْرُ أَمِنُهَا كَلْلِكَ أِي مِثْلَ الْعَذَابُ لِهَوُ لَاءِ الْعَذَابُ لِمَنْ حَالَفَ آمُرَنَامِنُ كُفَّارِمَكَّةَ وَغَيْرِهِمُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَ قِ ٱكْبَرُكُوكَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿ ٣٠٠ عَذَابَهَا مَا حَالَفُواسَ ﴿ الْمُ اَمُرَنَاوَنَزَلَ لَمَّاقَالُوا إِن بُعِثْنَا نُعُطَى أَفْضَلَ مِنكُمُ إِنَّ لِللمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبَّهِم جَنَّتِ النَّعِيم ﴿٣٣﴾ أَفَنَجُعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجُرِمِيْنَ ﴿ ٢٥ أَى تَابِعِينَ لَهُمْ فِي الْعَطَاءِ مَالَكُمْ كَيْفَ تَجُكُمُونَ ﴿ ٢٠ هَذَا الْحُكُمُ الْفَاسِدُ أَمْ بَلُ لَكُمْ كِعْبُ مُنْزَّلٌ فِيهِ تَدُرُسُونَ ﴿ يَهُ تَقُرَهُ وَدَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ اللَّهُ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ تَخْتَارُونَ أَمُ لَكُمُ أَيُمَانُ عُهُودٌ عَلَيْنَابَالِغَةٌ وَاثِقَةٌ اللَّي يَوُم الْقِيامَةِ مُتَعَلِّقٌ مَعْنى بِعَلَيْنَا وَفِي هَذَا الْكَالَامَ مَعْنَى الْقَسَمَ أَيْ اَقْسَمُنَالَكُمُ وَحُوابُهُ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحُكُمُونَ ﴿ وَمُ بِهِ لِانْفُسِكُمُ سَلُهُمْ ايُّهُمُ بِذَلِكَ الْحُكْمِ الَّذِي يَحُكُمُونَ بِهِ لِأَنْفُسِهِمْ مِنُ آتَّهُمْ يُعَطَونَ فِي الْاحِرَةِ اَفْضَلَ مِّنَ الْمُؤُمِنِينَ زَعِينَ أَعَيْلُ كَفِيلُ لَهُمُ أَمْ لَهُمْ أَى عِنْدَهُمُ شُورَكَا عُمُ وَافِقُورَ لَهُمُ فِي هذَا الْقَولِ يُكَفِّلُونَ لَهُمْ بِهِ فَإِنْ كَانَ كَذَاكَ فَلْيَاتُوا بشُرَكَا يِهِمُ الْكَافِلِينَ لَهُمُ بهِ أِنْ كَانُوا صَلِيقِيْنَ ﴿ إِنَّ كَانُوا صَلِيقِيْنَ ﴿ إِنَّ كَانُوا صَلِيقِيْنَ ﴿ إِنَّ كَانُوا صَلِيقِيْنَ ﴿ إِنَّ كَانُوا صَلَّا لَهُ مَا اللَّهُ عَنْ سَاقَ هُـوَ عِبَارَةٌ عَنْ إِنَّا شِلَّة قِ الْأَمْرِيَوْمَ الْقِيلَمَةِ لِلْحِسَابِ وَالْجُزاءِ يُقَالُ كَشَفَتِ الْحَرُبُ عَنْ سَاق إِذَا اشْتَدَّ الْامُرُ فِيهَا وَيُلْحَوْنَ

اِلَى السُّجُودِ اِمُتَحَانًا لِإِيمَانِهِمُ فَكَايَسُتَطِيعُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ صِيرُطُهُورُهُمُ طَبَقًا وَاحِدًا خَاشِعَةً حَالٌ مِنُ صَمِيْرِ يُدُعَوُنَ اَى ذَلِيلَةً اَبُ**صَارُهُمُ** لَايَرُفَعُونَهَا تَرُهَقُهُمُ تَغَشَّاهُمُ **ذِلَّةٌ وَقَدُكَانُوُا يُدُعَوُنَ** فِي الدُّنَيَا اِلَى السُّجُودِوَهُمُ سَلِمُونَ ﴿ ٣٠) فَلَا يَاتُونَ بِهِ بِأَنَ لَآيُصَلُّوا فَلَرِرُ لِي دَعْنِي وَمَنُ يُكَذِّبُ بهاذَا الْحَدِيَثِ ٱلْقُرُان سَنَسْتَدُرِ جُهُمْ نَاحُذُهُمْ قَلِيلًا قَلِيلًا مِّنَ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَأُمْلِى لَهُمْ آمُهِلُهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِيُنٌ ﴿ هُ ﴾ شَدِيُدٌ لَايُطَاقُ أَمْ بَلُ تَسْئَلُهُمْ عَلَى تَبُلِيعُ الرِّسَالَةِ أَجُوا فَهُمْ مِّنُ مَّغُرَمٍ مِمَّايُعُطُونَكَهُ مُّثُ قَلُونَ ﴿ إِنَّهُ فَلَا يُؤُمِنُونَ لِذَلِكَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ آى اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ الَّذِي فِيهِ الْغَيْبُ فَهُم إِنَّ يُكُتُبُونَ ﴿ ٢٠) مِنْهُ مَا يَقُولُونَ فَاصِيرُ لِحُكُم رَبِّكَ فِيهِمُ بِمَا يَشَاءُ وَلَا تَكُنُ كَصَاحِب الْحُوتِ فِي الصَّحُرِ وَالْعَجَلَةِ وَهُوَيونُسُ عَلَيُهِ الصَّلوةُ وَالسَّلامُ إِذْ نَادى دَعَارَبَّهُ وَهُوَمَكُظُومٌ ﴿ مُمُلُومٌ عَمَّا فِي بَطُنِ الْحُوْتِ لَوُكَا أَنُ تَلْمِ رَكَهُ اَدُرَكَهُ نِعُمَةٌ رَجُمَةً مِّنُ رَّبِهِ لَنُبِلَدَ مِنْ بِطُنِ الْحُوْتِ بِالْعَرَآءِ بِالْاَرْضِ الْفِضَاءِ وَهُوَ مَذُمُو مُ ﴿ إِمَ الْكِنَّةُ رَحِمَ وَنَبَذَ غَيْرُ مَذُمُومٍ فَاجْتَبْهُ رَبُّهُ بَالنَّبَوُّةِ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ ٥٠﴾ الْاَنْبِيَاءَ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَيُزُ لِقُونَكَ بِضَمَّ الْيَاءِ وَفَتُحِهَا بِأَبْصَارِهِمُ أَى يَنْظُرُونَ اِلَيْكَ نَظُرًا شَدِيندًا يَكَادُ أَنْ يُصُرِعَكَ وَيُسْقِطَكَ عَنُ مَّكَانِكَ لَـمَّا سَمِعُوا الذِّكُرَ الْقُرُانَ وَيَقُولُونَ حَسَدًا إِنَّهُ لَيُّا كُنُ لَمَجُنُونٌ ﴿ هُ ۚ بِسَبَبِ الْقُرَانِ الَّذِي جَاءَ بِهِ وَمَا هُوَ آيِ الْقُرَانُ اللَّذِكُرٌ مَوْعِظَةٌ لِلْعَلَمِينَ ﴿ عُمْ الْإِنْسِ وَالْحِنِّ لَايَحُدِثُ بِسَبَبِهِ جُنُولًا

#### سورهٔ نون مکیه ہےاس کی باون آیات ہیں۔ بسم الله الرطن الرحیم

فشمیں کھانے والا ہو (جموٹا) بوقعت (بےحثیت) ہوعیب جو ( نکتہ چین لینی غیبت میں مبتلا) چغلیاں لگا تا پھرتا ہو (لوگوں میں قساد ڈالنے کے لئے لگائی بجھائی کرتا چھرتا ہو) نیک کام سے رو کنے والا (مالی حقوق میں بخیل) ہو، حدسے گزرنے والا (ظالم) ہو، گناہوں کا کرنے والا ہو سخت مزاج وتندخو بدخصلت ) ہو۔اس کے علاوہ حرام زادہ ہو (جوقریش میں یوں ہی منسوب ہولیعنی ولید بن مغیرہ،جس کے باپ نے اٹھارہ سال بعداس کواپی طرف منسوب کیا تھا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جمیں معلوم نہیں کہ اللہ نے جس قدر اس کی برائی کی کسی اور کی بیان کی ہو لہذا ہے عار ہمیشہ کے لئے اس کولگ گی اور "بعد ذلک " ظرف ہے جس کا تعلق زنیم ہے)اس وجہ سے کہوہ مال واولا ووالا ہے(ان معنی میں لان کے ہے۔اس کاتعلق الگے جملے کے مدلول سے ہے) جب جماري آيات (قرآن) پڑھکراس کے سامنے سائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ (یہ) بے سند باتیں ہیں (یعنی ان آیتوں کی تکذیب اس لئے کرنا ہے کہ ہم نے اس پر ندکورہ انعام کیا ہے اور ایک قرائت میں أن دوہمزہ مفتوحہ کے ساتھ ہے) ہم عنقریب اس کی ناک میں داغ لگائیں گے (اس کی ناکب پرہم ایبانثان کردیں کے جوزندگی جمراس کے لئے عاررہے گا۔ چنانچی غزوہ بدر میں اس کی ناک ٹی) ہم نے ان (اہل مكه) كى قطاور بھوك كے ذريعه) آ زمائش كرر كھى ہے۔جيساكہ ہم نے باغ والوں كى آ زمائش كى تھى۔ جب كدان لوگوں نے تسم كھائى كداس كالمچل تو رئيس كے (درختوں سے اتارليس كے،) صبح چل كر (بالكل سوير بے،اس لئے كهيس فقيروں كو پية ندلگ جائے )اوران کودینانه بڑے کیونکدان کابای غریبوں کو بہت صدقہ دیا کرتا تھا)اووانہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا ( یعنی قسم کی ساتھ انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ جملہ متانفہ ہے نیعنی ان کی حالت بیتھی ) سواس باغ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک پھرنے والا پھر گیا ( نعنی رات کو باغ میں آگ لگ گئی)اوروہ سور ہے تھے، پھر منج کووہ باغ ایسارہ گیا جیسے کھیت کٹا ہوا (اندھیری رات کی طرح سیاہ ہو گیا تھا) سومج کے میں وقت دہ ایک دوسرے کو پکارنے گئے کہ اپنے کھیت پرسورے چلو ( کھلیان پر، یہ پکارنے کی تفصیل ہے۔ یان مصدریہ ہے یعنی اصل بان تھا) اگرتم کو پھل تو ژنا ہے ( تو ڑنے کا ارادہ رکھتے ہو جواب شرط پر ماقبل دلالت کرر ہاہے ) پھر وہ لوگ آپس میں چیکے چیکے ( آہت آ ہستہ ) باتیں کرتے چلے کہ آج تم تک کوئی محتاج چنچے نہ یائے (ماقبل کی تفسیر ہے، یان مصدر یہ ہے یعنی اصل میں بان تھا) اورا پنے کو اس ك ( فقيرول كو ) فددين برقادر سمجه كر چلے تھ (اپ مكان ميس ) چرجب اس باغ كود يكھا (سياه جلا موا) تو كہنے لكے يقيناً ہم رسته بھول گئے (یعنی باغ ہمارانہیں معلوم ہوتا پھرسوچ کے کہنے لگے) بلکہ ہماری قسمت ہی چھوٹ گئ ( کے فقیروں سے روک کرہم بھی محروم رہ كے )ان ميں جو بھلا (اچھا) آ دمی تھاوہ كہنے لگا كہ كيوں ميں نے تم سے نہ كہا تھا۔اب تبيج (توباللدسے) كيون نہيں كرتے،سب كہنے کے کہ ہمارا پروردگاریاک ہے، بلاشبہ ہم قصوروار ہیں (فقیروں کاحق مارکر) پھرایک دوسرے کو مخاطب بنا کر باہم الزام دینے لگے۔ كهنے لگے ہمارى كم بختى ابے شك ہم حدسے نكلنے والے تھے، شايد ہمارا پروردگاراس سے اچھاباغ بدله ميں ہم كودے دے۔ (يد المنا، تشدیدو تخفیف کے ساتھ ہے) ہم اپنے رب کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ (وہ ہماری توبہ قبول کر لے اور ہمارے باغ سے بر سیاباغ ہمیں مرحمت فرمادے نقل ہے کہ اس سے بڑھ کر انہیں باغ مل گیا) اس طرح (جیسے ان کوعذاب ہوا) عذاب ہوا کرتا ہے (ہمارے تھم کے خلاف کرنے والوں کوخواہ وہ مکہ والے ہول یا دوسرے ) اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑھ کرہے ) کیا خوب ہوتا ہے کہ بیلوگ جان لیتے (ہمارے عذاب کوتو ہمارے علم کی خلاف ورزی نہ کرتے۔اگلی آیات مکہ والوں کے اس کہنے پر نازل ہوئیں کہ قیامت اگر نازل ہوئی تو ہمیں مسلمانوں سے بہتو حالت نصیب ہوگی) بلاشبہ پر ہیزگاروں کے لئے ان کے پروردگار کے نزویک آسائش کی جنتیں ہیں کیا ہم فر ما نبرداروں کو نافر ما نوں کے برابر کردیں گے ( یعنی عطا کرنے میں فر ما نبرداروں کو نافر ما نوں کے تابع کردیں گے )تم کو کیا ہوگیا،تم کیسافیصلہ کررہے ہو (غلط) کیا (بلکہ)تمہارے پاس کتاب ہے (اتری ہوئی) جس میں پڑھتے ہوکہ اس میں تمہارے لئے وہ

چیز ہے جوتم پسند کرتے ہو( چاہتے ہو ) کیاتمہارے ذمہ کچھشمیں چڑھی ہوئی ہیں جوتمہاری خاطر کھائی گئی ہیں اور وہشمیں قیامت تک باقى رہےوالى مضبوط) ہول (السى يوم القيامة بلحاظ معنى علينا سے متعلق ہواراس كلام مين تم كمعنى بيل يعنى كيا بم نے تہارے خاطرتتم کھار تھی ہےاور جواب تتم یہ ہے) کہ وہ چیزیں تم کولیس گی جوتم فیصلہ کر چکے ہو (اپنے متعلق)ان سے بوچھے کہ ان میں اس کا (جوفیصلہ بیا ہے متعلق کررہے ہوکہ انہیں آخرت میں مسلمانوں سے بڑھ چڑھ کر ملے گا) کون ذمہ دارہے۔ کیا (ان کے خیال میں )ان کے شہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں (جواس بات میں ان سے شفق ہوں اور اس کے ذمہ دار ہوں اگر واقعی ایہا ہے ) تو ان کو جاہے کہاہے ان شریکوں کو پیش کریں (جوان کے ذمہدار ہوں) اگریہ سے ہیں (یاد سیجے) جس دن کہ بخت آفت ہوگی (قیامت کے روز صاب کتاب کی تخی مراد ہے۔ کہا جاتا ہے۔ کشفت المحرب عن ساق جب کہ گھسان کی اور ان کے ایمان کی آ زمائش کے لئے ) ان کو مجدہ کی طرف بلایا جائے گا، سویالوگ مجدہ نہ کرسکیں گے (ان کی کمر تختہ ہوجائے گی) جنگی ہوں گی (یدعون کی ضمیرے حاشعة حال ہے بمعنی ذلیل) ان کی آئیکھیں (اوپرکواٹھانہیں کیں گے)ان پر ذلت جھائی ہوگی اور پیلوگ (دنیا میں ) سجدہ کی طرف بلائے جایا کرتے تھے اور دہ صحیح سالم تھے (پھر بھی سجدہ نہیں کرتے تھے کیونکہ نماز نہیں پڑھتے تھے ) سومجھ کواور جو میرےاس کلام (قرآن) کو جھٹلاتے ہیں رہنے دیجے ہم انہیں بندری کئے جارہے ہیں (آ ستہ آ ستہ پکررہے ہیں) اس طور پر کہ انہیں خربھی نہیں اوران کومہلت (وصیل) دے رہا ہوں۔ بلاشبہ میری تدبیر بڑی مضبوط (نا قابل شکست) ہے کیا آپ ان سے (تبلیغ احکام کے بدلہ ) پچھمعاوضہ مانگتے ہیں کروہ اس تاوان سے (جوآپ کودیں گے )و بے جاتے ہیں (اس لئے ایمان لارہے ہیں ) یاان کے پاس غیب ہے ( یعنی لوح محفوظ جس میں غیب کی باتیں ہیں ) کہ پدکھ لیا کرتے ہیں (منجملہ ان کے ان کی یہ بات بھی ہے) سوآ پ صبرہے بیٹھے رہنے اپنے رب کی تجویز پر (جو کچھوہ چاہے )اورمچھلی والے کی طرح نہ ہوجائے (بیزاری اور جلدی کرنے میں پونس علیہ السلام مرادین ) جبکہاں نے (اپنے پروردگارہے) دعا کی اوروہ مارغم کے گھٹ رہے تھے (مچھلی کے پیٹ میں سخت رنجیدہ تھے ). اگردشگیری نه کرتی ان کے رب کی نعت (رحت) تووہ ڈالے جاتے (مچھلی کے پیٹ ہے) میدان (کھلی جگہ) میں بدحالی کے ساتھ ( کیکن اللہ نے ان پررحم کیا۔ اس لئے وہ بدحالی کے بغیر میدان میں ڈال دیئے گئے ) پھران کے رب نے ( نبوت کی وجہ سے )ان کو برگزیدہ کرلیااوران کوصالحین (انبیاء) میں ہے کردیااور کا فرایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا آپ کواپنی نگا ہوں ہے بھسلا کر (ضمہ یااور فتحہ یا کے ساتھ ہے ) گرادیں گے، (یعنی گھور گھور کرایی نظروں ہے دیکھتے ہیں جیسے آپ کو پنخ دیں گے اور مرتبہ ہے گرادیں گے ) جبکہ یہ قرآن سنتے ہیں اور (حسد کے مارے) کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے (اس قرآن کی وجہ سے جوآپ پیش کررہے ہیں) حالانکہ یہ (قرآن) نصیحت ہے تمام جہانوں کے لئے (انسان و جنات کے لئے قرآن کے پاس تو جنون پیٹک بھی نہیں سکتا)۔

تحقیق و ترکیب ..... ن قادہ اور سن اور ابن عباس سان کے معنی دوات کے اور ابن عباس سے مرفوع روایت ہے کہ اس کے معنی فرجان کے بیں۔ بعض حفرات کی رائے یہ ہے کہ رحمٰن بضیر، ناصر، نور، اساء سنی کا نور مراد ہے فسر نے ان کی تر دید کرتے ہوئے فرمایا کہ بیر نے بین بین بین فطعی مرادالد کو معلوم ہے۔ فرمایا کہ بیر نے بین ایکن قطعی مرادالد کو معلوم ہے۔ بسم جنون مفسر نے اشارہ کیا ہے کہ بساسید ہے۔ اس کا تعلق فی سے ہے اور خبر کی خمیر مشتر ہے حال بھی ہو سکتا ہے۔ ای ماانت بمحنون متلبساً بنعمت ربک اندائی معلی خلق عظیم ، قرآن کی صفت بھی ظیم ہے اور آپ میں شکر نوح بمدون متلبساً بنعمت ربک ، اندائی حلی خلق عظیم ، قرآن کی صفت بھی ظیم ہے اور آپ میں شکر نوح ہیں : مخلت ابر اہیم، اخلاص موئی، دواء عہد اساعیل مصر بعض دار معند کی تان بھی ایک میں اور آپ میں انداز کی سات کو بین اور آپ میں اور انداز تنہا داری

تمسى عارف في خوب كهاس

لكل نبي في الانام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد

نیکی کابدله نیک اوربدی کابدله بدی ہے دنیا تو خلق حسن کہلاتا ہے جیسا کہ هسل جزاء الاحسان الا الاحسان اور جزاء ا سیسته سینه مغلها فرمایا گیا ہے لیکن نیکی کاصله نیک دینااوربدی کومعاف کردیناخل کریم ہے۔ واعف عن من ظلمک ارشاد نبوی کی ہم کے مامل آن کابدلہ زیادہ بھلائی سے دئینااور برائی کومض معاف کردینائی نہیں، بلکه اس کے صلہ میں احسان کرنا یہ ہے خلق عظیم، جس کے حامل آن مخضرت کی بین فرمائے ہیں احسن آلی من اساء الیک:

بدی رابدی سهل باشد جزا اگر مردی احسن الی من اساء

بایکم المفتون المفتون بمعنی جنون ایکم خبرمقدم المفتون بمبتداء مؤخرہ میل کا معنی ہونی کا معمول ہے اور مفتون مصدر بمعنی فتون ہے جیسے معقول بمعنی عقل ہے۔ اس میں ابوجہل ، ولید جیسے لوگوں کی طرف تعریض ہے۔

معمول ہے اور مفتون مصدر بمعنی فتون ہے جیسے معقول بمعنی عقل ہے۔ اس میں ابوجہل ، ولید جیسے لوگوں کی طرف ایک دوسرے کا فیسلم معنون کی اور بیدونوں ایک دوسرے کا سبب ہے ۔ دوسری ترکیب بیر ہے کہ فید هنون کو جو اب تمنی مانا جائے مبتداء مقدر مانے ہوئے ای فقہ یدهنون اس پرزخشر گ نے اعتراض کیا ہے کہ جو اب تمنی ہونے کی وجہ سے بتقدیر ان منصوب ہونا چاہئے تھا۔ حالانکہ یہاں مرفوع ہے؟ مفسر نے اس کے جو اب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جملہ اسمیہ جملہ تمنائیہ ہے۔

مھین، رائے وقد پیرمیں یااللہ کے زویک حقیر ہے۔اگر چہ ولیدا پی قوم میں ذی عزت ہے اس لئے دونوں باتوں میں منافات نہیں ہے اور ابن عباس مھین سے جھوٹا ہونا مراو لے رہے ہیں پس جھوٹا شخص تولوگوں میں بھی حقیر سمجھا جاتا ہے۔

بنسمیم . چغل خوری اگر برائی کے لئے ہوتو نہایت بری عادت ہے۔ حدیث میں ہلاید حل المجنة النصام لیکن اصلاح کے سلسلہ میں اگر ایک دوسر کی بات نقل کی جائے تو وہ صرف نام کی چغلخوری کہلائے گی۔ حدیث میں ہے۔ لیسس النصام الذی یصلح بین الناس فیقول خیرا دینمی خیرا .

كُنيم. وليد في الحقيقت بحج النسب في تقام غيره في وليدكوا شاره سال بعدا بنابينا كها تقال

ان کان ذا مال وبنین. لین لان کان ذا مال و بنین: جاری آیات کوجشلانا به جس پراذا تعلی علیه آیاتنا دلالت کررها ب بیمطلب تو تفیری عبارت کا به ایکن دارک میں بے که ان کان ذا مال وبنین لا تطع بے متعلق باور بقول مفر اُن کان ذا مال وبنین لا تطع بے متعلق باور بقول مفر اُن کے سان ذا مسال "ایک قرات میں دوہمزہ مفتوحہ کے ساتھ استفہام تو بخی ہے۔ بیقر اُت ابن عام ، شعبه بهمزه کی ہے اور بغیر بهمزه کی قرات پریمفعول له بوگافعل مضم عامل بوگادای یہ کفر ان کان ذا مال النے اور اس فعل مقدر کا قرید اذا تسلمی علیه ایاتنا قال اسلطیر الاولین ہے۔ اس کواذا تعلی یا قال کامعمول نہیں بنایا جا سکتا کونکہ اذا این نابعد کی طرف مضاف ہوا کرتا ہے اور مضاف الیہ مضاف سے پیلے عمل نہیں کرتا۔

على المحرطوم. وسم كِمعنى علامت نشان بين درندول كى ناك كوخرطوم كهاجا تا ہے بلكه باتھى كى سونڈ اورسور كى تھوتزى ميں زيادہ استعال ہوتا ہے ليكن يہال استہزاء نمر مايا گيا۔ چنانچہ بدر ميں جوزخم اس كى ناك پرلگاوہ نشانِ عارمدت العمر باقى رہا۔

 کالمصویہ ، لیل صویم کالی رات ،اوربعض نے سفیددن کی طرح معنی لئے ہیں۔ یعنی سو کھ کرسفید ہو گیا اورا بن عباس سے سیاہ را کھ کے معنی منقول ہیں۔

ان اغدوا. ان مفسره یا مصدر بیہ۔

على حرد. حرد كمعنى منع كريس حاردت السنة بارش رك جائ حاردت الابل دودهندك وسطهم. بلحاظ رائح كريس العلام المرك المرك

لولا تسبحون. تشیج اوراشتناء یعنی انشاء الله کهنادونوں میں تعظیم کے معنی ہیں اس لیے شیج بول کراشتناء مراد ہے یا بقول مفسر تو بہ کرنے کے معنی ہیں۔

كذلك مفرر فاشاره كياكريمبتداء بالعذاب خبرب

لو کانوا یعلمون. لو کاجواب مقدر ہے اور یعلمون کامفعول محذوف ہے اوراس کو بمزله لازم بی کہہ سکتے ہیں۔ای لو کانوا من اهل العلم لما خالفوا کالمحرمین. تفسیری عبارت تابعین کے معنی مساوین کے ہیں اور جب مساوات نہیں تو مجرمین مسلمین سے بدرجواولی افضل نہیں ہوں گے۔

مالكم يجله إس لئ اس يروقف مناسب ي

ان لکم کیم خبرمقدم اور مااسم مؤخر ہے جس کے ساتھ لام تاکید ہے چربے جملہ تدرسون کامعی سفعول ہوگا۔ بظاہر یہاں ال ا ال بالفتحہ آنا جائے تھا۔ لیکن لام چونکہ کسورہ کے ساتھ آتا ہے اس لئے یہاں کسور لے آئے اور تدرسون اگر چوافعال قلوب میں سے نہیں ہے منہ تھم کے مضمن ہونے کی وجہ سے لفظ المعلق عن العمل ہوگیا۔

بالغة مفسر فرازم عنى كساته تفسري بـ

الی یوم القیامة. بالغدے متعلق بے لینی قیامت تک رہنے والی شم اور لکم سے متعلق بھی ہوسکتا ہے۔ای شاہنة لکم علینا اوراس جملہ میں معنی شم ہیں۔ای اقسمنا لکم تفسیری عبارت ' متعلق معنی بعلینا میں تعلق باصطلاح مراز ہیں کہ وہ فعل یا معنی فعل کے ساتھ ہوتا ہے بلک تعلق اتصالی مراد ہے۔

سلهم. ضمير متصل اول مفعول باور مفعول ثانى جمله ايهم زعيم باوربدلك متعلق بزعيم كاورسلهم لفظًا معلق عن العمل باستفهام كي وجد ا

يكشف عن ساق. كنابياوراستعارة تمثيليه كيا كياب دراصل كشف ساق شدت ومشقت كوقت بهواكرتا بـ

السی السیجود. آخرت چونکه دارالتکلیف نہیں اس لئے بجدہ سے مقصود آز مائش ایمان ہے، بحدہ تکلیفی مراز نہیں۔غرضیکہ غیر مخلصین کی کمر تختہ ہوجائے گی اوروہ بحدہ میں نہیں جاسکیں گے البتہ آئندہ بحدہ سے بحدہ صلوقی مراد ہے کیکن مفسرین کا اتفاق اس پر ہے کہ پہلے بحدہ سے مرادیبی بحدہ صلوق ہے۔

فدرنى مفعول اول متصل ہاورو من يكذب مفعول پرمعطوف ہے يامفعول معمے

سنستدر جھیم. یعنی آہتہ آہتہ بحر مین کو پکڑر ہے ہیں لیکن بقول زخشری عذاب درجہ بدرجہ دینامراد ہے چنانچہ اللہ بندوں کوتمام نعمتوں سے سرفراز فرما تا ہے مگر پھر بھی وہ نافر مانیوں میں مبتلار ہتے ہیں۔ یہ استدراج ہے بلکہ جوں جو نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں معاصی بھی بڑھتے ہیں۔ ام عندهم الغیب ابن عباس لوح محفوظ مراد لیتے ہیں اور بعض نے عام مغیبات مرادلی ہے۔ چنانچہ فہم یک بون اس کا قرینہ ہے۔

اذ نادی مضاف محذوف سے منصوب ہے۔ای لایکن حالک کحالہ فی وقت ندائه مضاف محذوف ہونے کی مجدید ہے کہ امردین کا تعلق ذوات سے نہیں بلکہ احوال سے ہوا کرتا ہے۔

ف اجتباہ رہے. مفسرؒ کے بالنو ۃ کہنے سے بیلازم آئے گا کہ حضرت یونسؓ کو نبوت اس کے بعد ملی جیسا کہ بعض مفسرینؓ ک رائے ہے کیکن اگر بعض کی رائے پر نبوت پہلے مانی جائے تو پھر مراتب ووحی مراد ہوں گے۔

لیسز لقونگ اکثر قرائے کے نزدیک ضمہ یا کے ساتھ اور نافع کے نزدیک فتحہ کی قرات ہے۔ اس لفظ کے معنی یہ ہیں کہ کھا جانے والی نظروں سے آپ کو گھورتے ہیں اور بعض نے بیٹ عنی لئے ہیں کہ آپ کو نظر لگادینا چاہئے ہیں۔

لسمها سمعوا. اگرلما ظرفیہ ہوتو پھرلیسز لقونگ کے دریع منسوب ہوگا۔ کین اگر لما کورف مانا جائے تواس کا جواب محذوف ہوگا اور دال برجواب موجود ہے لیکن جوحفرات جواب کی تقدیم کی اجازت دیتے ہیں، وہ اس کوجواب کہتے ہیں۔

ربط آیات ....سورهٔ ملک میں نبیادہ توجہ منکرین تو حید کی طرف رہی ۔لیکن اس سورت میں زیادہ دھیان شان نبوت میں گستاخی کرنے والوں کی طرف ہے اور نبوت کا افکار چونکہ کفر ہے اس لئے بعض آیتوں میں ان کی دنیاوی اور اخروی سزاؤں کو بیان ہے۔

لولا تسبحون كعف كى رائع بكاس زمانه مين سجان الله بى انشاء الله كورجه من قار

عسى ربسنا ان يبدلنا. ابن مسعودً كتبع بين كروه لوگ تا ئب بو گئے تصاور الله كوان كامخلص بونا معلوم بوكيا تو أبين دوسرا باغ مرحمت بوگيا جس كے اگوروں كا بيره ال تھا كراس كا ايك خوشدا يك اونٹ كا بوجه تھا۔ بغوى اور دخشرى نے ايسے بى ذكر كيا ہے اور ايك روايت بي بھى ئے كہ انہوں نے دعاكى كرا كر بمارے نقصان كى تلائى بوگئ تو بم بھى اپنے باپ كى طرح عمل خيركريں كے چنا نچ خوب دعاكى تورات بى كو بہترين باغ عنايت فرماديا۔ وامر جبريل عليه السيلام ان يقتبلع تلك الجنة المحترقة فيجعلها مكانها. برغرمن ارض الشام ويا خد من ارض الشام فيجعلها مكانها.

افنجعل المسلمين. مقاتل كت بي كه جب آيت ان للمتقين نازل بوكى تو كفار كم كنف كداول تو آخت بوكى خبيس ، اگر بوكى تو جميل بي بي اور برترى نهوكى تو برابرى تو ضرور بى رب كى اس پر افست على السمسلمين نازل بوكى ديون الى السجو د كعب احبار سي قل به سانزلت هذه الاية الا فى الذين يتخلفون عن الجماعة "اور ابن جير فرماتے بين كانوا يسمعون حى على الفلائح يجيبون.

سنستدرجهم. حديث من باذا رايت الله يسعم الى عبد وهو يقم على المعصية فاعلم انه استدراج

يستدرج به العبد.

فاصبر لحکم ربك . غزوہ احدين جب كھ حابة منافقين كے بہكانے ميں آكر بھا گھر ہوت آپ نے ان پربادعا نے كاراده كياس وقت يہ كم نازل ہوااور بعض كے نزديك جب آپ الل مكہ سے تنك ول ہو گئے اور آپ نے تقيف كے ك بدنا رنى چاہى تو پھينادانوں نے آپ پرخشت بارى كردى جس سے پائے مبارك لہولہان ہو گئے اس پر پھر آپ نے ان كے سال سام كرنى چاہى اس وقت بي آيت نازل ہوئى غرض بہلى صورت ميں آيت كو مدنى اور آخر صورت ميں كى مانا ہوگا۔

﴿ تشریح ﴾ ...... آنخفرت ﷺ کی شان میں گتا خی کرنے والے آپ کور نجیدہ کرتے تھے۔اللہ تعالیٰ کلمات سلی ارشاد فرما رے بیں کہ س پر اللہ کا ایسا انعام ہوجس کو ہر آ کھود کیورہی ہے۔ یعنی انتہائی فصاحت و بلاغت اور حکمت وانائی کہ موافق ومخالف سب کے دل موہ لئے اور ایسے پاکیزہ اخلاق کہ سب کو گرویدہ بنالیا ایسی مقدس ہستی کودیوانہ کہددینا کیا خود کہنے والوں کی دیوانگی کی دئین ترب ہے؟

۔ ول اللہ ﷺ کو و اوانہ کہنے والے خود و اوانے ہیں: .... اس میں شبنیں کہ دنیا میں بہت ہے مصلحین اور دہنما اللہ علی کے جن کوشروع شروع میں لوگوں نے دیوانہ کہہ کر پکارا مگرای کے ساتھ تاریخ ہمیں یہ بھی بتلاتی ہے کہ واقعی دیوانوں اور ان دیوانہ کہلا نے والوں کے حالات میں زمین و آسان کا فرق رہا ہے۔ پس جس طرح پہلے صلحین پر نکتہ چینی کرنے والوں گا انجام ہوا، وہی ان بدلگام لوگوں کا ہوگا کہ ان کانام ونشان تک مف جائے گالیکن آپ کانام ونشان و کام جریدہ عالم پر ہمیشہ سنہرے حرفوں میں کھارہ گا ان بدلگام لوگوں کا ہوگا کہ ان کانام ونشان تک مف جائے گالیکن آپ کانام ونشان و کام جریدہ عالم پر ہمیشہ سنہرے حرفوں میں کھارہ کی وادر ہے گا اور آپ کے کامل ترین انسان ہونے کو بطور اجتماعی عقیدہ کے اسلیم کرے گی جس کی لاز وال فضیلت و برتری کوقلم از ل و محفوظ کی تحقی پرنشش کر چکا بھلا کس کی بجال ہے کہ پچھے پھیتیاں کس کر اس کے ایک شوشہ کو بھی مناسکے۔

رسول الله علی خاص علی علی خاص کا ایسا اس طرح کا میاب ہوتے کی نے دیکھی ہے پھرجس کا مرتبہ اللہ کے ہاں اتنا برا ہو، اس کو چند احقوں کے دیوانہ کہنے کی کیا پرواہ ہونی چاہئے ، اللہ نے جن اعلی اخلاق پر آپ پھرجس کا مرتبہ اللہ کے ہاں اتنا برا ہو، اس کو چند احقوں کے دیوانہ کہنے کی کیا پرواہ ہونی چاہئے ، اللہ نے جن اعلی اخلاق پر آپ پھر کو پیدا فر مایا ، کیا دیوانوں میں ان کا تصور کیا جاسکتا ہوئی کہ کوئی چیز بھی آپ کو حد اعتدال سے ادھرا دھر نہیں کر سکتی ہے آپ کا خالق میں پیدائی طور پر آپ کی ساخت اور تربیت ایسی واقع ہوئی کہ کوئی چیز بھی آپ کو حد اعتدال سے ادھرا دھر نہیں کر سکتی ہے آپ کا خالق عالی ہی ہے جو جابلوں اور کمینوں کی خفیف حرکوں پر کان دھر نے ہمین دیتا ۔ پھر کسی کے جنون کہنے پر کیا النقاب کریں گے بلکہ المی آپ ان کی خبرخواہی اور خبر اندیش میں ہروقت جان گھلائے جارہے ہیں بلکہ پچ پوچھوتو ان نا دانوں کی عقل سوز حرکوں نے آپ کے کر بھاندا خلاق عظمت کا محمق ترین پہلو ہو تی ہوئی کہ خبر اندائی کوئی میزان اندرونی جو ہردنیا کے ساتھ معاملہ کرتے وقت اللہ کی عظمت وجلال کو ہرگز نہ بھولے یہ چیز جب تک دل میں رہے گی ، عدل واخلاق کی میزان پورے طور پر ہاتھ میں رہے گی ، عدل واخلاق کی میزان پورے طور پر ہاتھ میں رہے گی۔

سيدالطاً تفدحفرت جنير بغدادي في ايك عمره بات كى ب سيمى حلقه عظيماً اذ لم تكن له همة سوى الله

عاشر الحلق بخلقه وزايلهم بقلبه فكان ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق. يعى عماء في السين وصيت بنا عيم لكما - عليك بالخلق مع الخلق وبالصدق مع الحق.

فستب صوون ویبصوون کی بخلی با تین عقریب فریقین کلی آنکھیں دی کی ان میں ہے کون ہوشیار ہااور کسی عقل ماری گئی کہ پاگلوں کی طرح بحلی بجلی با تیں کرتا تھا۔ یوں اگر چہ پوری طرح کاعلم تواللہ ہی کو ہے کہ کون لوگ راہ میں آنے والے ہیں اور کون جھنے والے ہیں گرنتانگے جب سامنے آجا کیں گئوسب کو تطرق جائے گا کہ کون کامیا بی کی منزل پر پہنچا اور کون شیطان کی راہ زنی پرنا کام و نامرادر ہااور چونکہ راہ راست پر آنے والے اور نہ آنے والے سب اللہ کے علم میں طے شدہ ہیں اس لئے دعوت و بلیج کے معاملہ میں بچھرو رعا پہت کی ضرورت نہیں ۔ جس کوسیدھی راہ پر آنہوگا آ کر ہے گا اور جو محروم ازلی ہوگا وہ کسی صورت مانے والانہیں ہے۔

مدامنت فدموم ہے، کیکن ملاطفت و حکمت مستحسن ہے ......فلا تبطع المحکد ہیں. مثر کین نے جوآب سے المہت فدموم ہے، کیکن ملاطفت و حکمت مستحسن ہے .....فلا تبطع المبت المقطیم کریں گے اور آپ کے طور البی بتوں کے متعلق زبان بندر بھنے کی خواہش کی ہے اور ساتھ ہی ہے گئے ان کی عرض تعرض نہ کریں گے تو ہر گز آپ ان کی باتوں میں نہ آئے۔ کیونکہ ان کی غرض تھن آپ کو ڈھیلا کر کے اپنی جگہ ہے ہٹانے کی کوشش کرنا ہے یہ خود ایمان کی طرف آ نامیں چاہتے بلکہ آپ کو اپنی طرف تھنچنا چاہتے ہیں آپ تو ہر طرف سے دھیان ہٹا کراپئی دھن میں گئے دہنے مام کئے جائے کی کومنواد ہے کہ آپ ذمہدار نہیں ۔ اس تقریر سے مداہنت میں جو نہموم ہے اور ملاطفت و حکمت ہیں جو محرق واضح ہوگیا۔

مال ودولت کے بیجائے اعمال واخلاق لائق توجہ ہونے چاہئیں .. مسب ولا تبطع کل حلاف ولید بن مغیرہ جس کے دل میں اللہ کے نام کی عظمت نہیں ، جموئی قسمیں کھالینا ایک معمولی بات سجھتا ہے اور لوگوں کو اطمینان ویقین ولا نے کے لئے بار بارقسمیں کھا تا ہے مگر لوگوں کی نظروں میں ذکیل ہوتا رہتا ہے اور ان بری خصاتوں کے ساتھ بدتا م اور رسوائے زمانہ ہاں لئے بار بارقسمیں کھا تا ہے مگر لوگوں کی نظروں میں ذکیل ہوتا رہتا ہے اور ان بری خصاتوں کے ساتھ بدتا م اور رسوائے زمانہ ہاں کی بات میں بیساری برائیاں موجود ہیں ، ایک شخص محض اس وجہ سے کہ اس کے پاس مال واولا و ہے ، اس لائق نہیں ہوجا تا کہ اس کی بات مانی جائے ۔ اصل چیز انبان کے عادات واخلاق ہیں جس میں شرافت وصدافت نہیں اللہ والوں کا کام نہیں کہ اس کی ابلہ فریب باتوں کی طرف اتفات کریں ۔

انا بلوناهم، مال واولادکی کشرت کوئی مقبولیت کی علامت نہیں ، ناللہ کے ہاں اس کی قدرو قیت ہے اس کے اس پر مغرور نہیں ہونا چاہئے یہ منجانب اللہ ان کی آز مائش ہے جو پہلے ہی ہوتی رہی ہے۔ چنا نچہ ایک مالدار کا انقال ہوا اور ترکہ ہیں اس نے ایک باغ چھوڑا، جس میں کی بھائی شریک رہے باب اگر چغر باء پر بکشرت خیرات کیا کرتا تھا۔ مگر اولا دینسوچا کہ اس طرح مال لٹانے اور برباد کرنے سے کیا فائدہ؟ الی تدبیر کرتی چاہئے کہ غرباء اور فقیروں کو دینا نہ پڑے اور سراری پیداوار اور باغ کی بہار گھر ہی میں آجائے ، چنانچہ جسے ہی پھل تو کر کھر لے آنے کا مشورہ ہوا اور اس تدبیر پر اتنا یقین ہوا کہ انشاء اللہ بھی نہیں کہا۔ مگر ہوا یہ کہ کولا اٹھا، باغ کو آگی اور باغ سب صاف ہوگئے ۔ مب بھائی قرار داد کے مطابق صبح باغ میں پہنچ تو دیکھ کر پہچان نہ سکے ۔ سمجھ کہ ہم راہ بھول کر کہیں اور نکل آئے غور کیا تو بعۃ چلا کہ جگہ تو وہی ہے مگر ہماری قسمت پھوٹ گئی اور ہم محروم رہ گئے بخطا بھائی ان میں زیادہ ہوشیارتھا۔ اس کی بات پردھیان نہ دیا تو چی ہور ہا اور ان کی کا شریک حال ہوگیا۔ اب بیتا بی دیکھران کو وہ بات یا دولائی تو آخر کر وجب کی نے اس کی بات پردھیان نہ دیا تو چی ہور ہا اور ان کی کا شریک حال ہوگیا۔ اب بیتا بی دیکھران کو وہ بات یا دولائی تو آخر کر وجب کی نے اس کی بات پردھیان نہ دیا تو چیپ ہور ہا اور ان کی کا شریک حال ہوگیا۔ اب بیتا بی دیکھران کو وہ بات یا دولائی تو آخر

میں سب نادم ہوئے اور کہنے میں اور تی میں اور تی ہماری ہی تھی کہ غریبوں کا حق مارا جس کا بتیجہ یہ ہوا کہ حرص وطع میں آ کر اصل بھی کھو بیٹھے یہ جو کھے خرابی آئی اس میں ہم ہی قطور وار ہیں تا ہم اللہ سے ناامید نہیں ہیں کیا عجب ہے کہ وہ اپنی رحت سے پہلے باغ سے براھ کر باغ ہم کوعطا کرد ہے۔
کر باغ ہم کوعطا کرد ہے۔

كىدلىق العداب. يتودنياك عوابى ايك ادنى جھلك ھى جے كوئى نال نەسكا بھلاآ خرت كى برى آفت كوكون نال سكتا ئے بھھ بوتو آدى يەبات سمجھ۔

کیا پر ہیز گاراور گناہ گاردونوں ہرابرہوسکتے ہیں۔ ان المستقین، دنیا کے باغ وبہارکوکیا لئے بھرتے ہو جنت کے باغ ان سے کہیں زیادہ بہترین ہیں۔ جس میں ہوتم کی فعتیں جع ہیں وہ خاص مقین کے لئے ہیں دہا کفاروشر کین کا یہ بچھ بیٹھنا کہ جس طرح دنیا میں ہم کواللہ نے عیش وعشرت میں رکھا، گخرت میں بھی یہی وہ معاملہ رہے گا، بلکہ وہاں اگر مسلمانوں پر عنایت و بخشش ہوگاتو ہم ہم پر ان سے بڑھ کر ہوگا۔ اس کو فر مایا کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے کو فکہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمیشہ کا ایک و فادار غلام اور ایک نافر مان باغ دونوں انجام میں برابرہ وجائیں بلکہ بھرم اور باغی مزے میں اور وفادار محروم یا کمتر ہوجا میں۔ اس سے بڑھ کر خلاف فطرت و عقل کیا بات ہو گئے ہیں اس بازے میں برابرہ وجائیں باللہ بھرارے میں اگر ہم ہم کو اور کہ ہم ہم کو اور باغی مزے میں اور وفادار محروم یا کمتر ہوجا میں۔ اس سے بڑھر اور گئے ہو کہ تمہاری من مائی خواہ شات پوری کی جائیں گیا اللہ تعالی نے قام جو کھم آپ نے کہ جو بچھتم آپ دل میں شہرا اور گے وہی دیا جائے گا اور جس طرح آج عیش وعشرت میں ہو وہ گیا میں مصرح آج کے لئے محمل کی خواہ شات پر ہی وہ وہ کہاں سے کہتا ہے ہاں! اگر محض جھوٹے دیوتاؤں کے بل بوتے پر یہ دعوے کئے جارہ ہیں کہ وہ ہم کو یوں کردیں گیا ور میں میں اور اپنی میں اور اپنی میں اور اپنی من مائی کاروائی کرادیں گیا ور میں میں موردیا بدوں سے نیا دہ موجو کہ ہیں ہو ہم کو اور کی میں موردیا بدوں سے نیا دو میں ہو تا ہی موجود کے مقابلہ میں بالا کیں اور اپنی من مائی کاروائی کرادیں گیا ور میں میں موردیا بدوں سے نیا دو ماہ برائی ہیں ہو تھیا دیا ہو گئے۔

قیامت میں جگی ساق ..... یوم یکشف عن ساق . اس کاذکر مرفوع حدیث شخین میں اس طرح آیا ہے کہ ت تعالیٰ قیامت کے میدان میں اپنی ساق کی جگی فرمائے گا۔ ساق ہے معنی پنڈلی کے ہیں لیکن صفات و حقائق الہی ہیں ہے کوئی فاص صفت یا حقیقت ہے ، جس کو کی فاص مناسبت سے ساق فرمایا جیسا کے قرآن کریم میں دوسرے الفاظ و جسمہ اورید ہیں۔ یہ نتا بہات 'کہلاتے ہیں۔ جن کے لغوی معنی اگر چہ معلوم ہوتے ہیں مگر وہ مراز نہیں ہوتے ان پر بلا کم و کیف و بغیر چوں چرا ایسے ہی ایمان رکھنا چیا ہے جسے اللہ کی ذات ، وجود ، حیات ، مع بھر وغیرہ صفات پر رکھتے ہیں۔ غرض اور بخل ساق کود کیھتے ہی مونین ومومنات تو سجہ و میں گر پریں گیا میں ان کو کہ کے تو ہوں بالیا جائے گا ؟ اس کا کہ کہ جود نیا میں ریا کاری کا سجدہ کیا کرتا تھا اس کی کمر تختہ ہو کررہ جائے گا ور کفار و شرکین بدرجہ اولی اس صفت سے محروم رہیں گراپی سے اور کھر جود نیا میں ریا کہ اور کفار و شرکین بدرجہ اولی اس صفت سے محروم رہیں گراپی سے اور کھر جود نیا میں ریا کہ خود اس بھی میں ہوگا بلکہ خود اس بھی میں بیا تر ہوگا کہ بے اختیار فور آسجدہ میں گر پریں گے اور ممکن ہے کہ بلائے جانے کا بیہ مطلب نہیں کہ سجدہ کا تھم ہوگا بلکہ خود اس بھی میں بیا تر ہوگا کہ بے اختیار فور آسجدہ میں گر پریں گے اور ممکن ہے کہ اس کی حکمت یہ ہو کہ کے کسی من افعین کفار میں میان تھی کو بی مقام میں کو اور کھر بی تھر میں حضرت شاہ عبد العزیز کی محمد ہیں گر بریں گے در تر تا ہو کہ کے دور کے بیہ میں میں نقین کفار میں مملی انٹیاز و تفریق ہوجائے اس آیت کشف کی تغیر میں حضرت شاہ عبد العزیز کی جود نیا ہو کہ کے بعر فریں تھر و فروا کیا ہے۔

سحبرہ نہ کرنے کی سز ا: ..... حاشعة ابصارهم . لین قیامت میں ان کابیحال ہوگا کہ ندامت وشرمندگی کے مارے ان کی آئی فطری آئی منداٹھ سکے گی حالانکد دنیا میں بیحال تھا کہ اچھے خاصے تندرست ہوتے ہوئے بھی بھی ایک مجدہ کی توفیق نہ ہو سکی حتی کہ این فطری

استعداد بى كھوكرر كودى اب جا بين بھى توسجد نہيں كرسكتے۔

فسدد نسی کینی ان کوعذاب تو یقیناً ہوگالیکن ان کامعاملہ بھی پرچھوڑ دیجتے میں ان سے خودنمٹ لوں گا اوراس طرح آہت آہتہ دوزخ کی طرف لے جاؤں گا کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے گا۔ بیا پی حالت پر گمن رہیں گےلیکن اندر ہی اندر سکھ اور چین کی نیندحرام ہوجائے گی میری خفیہ تد بیرتوایسی کی ہے جس کو بیلوگ سمجھ جی نہیں سکتے بھلااس کا تو ڑتو کیا کر سکتے ہیں ہے

ام تست الهم. آپ کی بات کیون نہیں مانے آخر وجہ کیا ہے؟ کیا آپ ان سے اس پر بچھ معاوضہ طلب کرتے ہیں کہ جس کے بوجھیں وہ دیا ہے۔ کی بات ہیں اس کے آپ کے بوجھیں وہ دیے جارہے ہیں اکہیں ان کے پاس غیب کی خبریں اور اللہ کی وہی آتی ہے جسے بحفاظت وہ لکھ لیتے ہیں اس لئے آپ کے اتباع کی ضرورت نہیں سیجھتے اور جب ان میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں تو پھر بجرعنا داور ہے دھرمی کے اور کیا کہا جائے۔

حضرت بوس کاهم :..... وهو مکظوم مکظوم کعنی مغرم کے ہیں اور وہم بھی کی غوں کا مجموعة الی عُم قوم کے ہیں اور وہم بھی کی غوں کا مجموعة الی عُم قوم کے ایمان ندلانے کا ایک عذاب کے پیٹ میں قیدر ہے کا ایک ایک عذاب کے لیے بیٹ میں قیدر ہے کا ایک کا ایک مجھی کے پیٹ میں قیدر ہے کا ایک کا ایک مجھی کے پیٹ میں قیدر ہے کا اور ٹا ہوا تھا کہ آیت کریمہ لااللہ الا انت سبحانے ان کہنت من المظالمین کے الفاظ زبان پر جاری ہوگئے ۔جس کی برکت سے اللہ نے مجھی کی قید تنہائی سے نجات دی۔ بفضل خداوندا گرد تھیری نہوتی تو پھراس چٹیل میدان میں پڑے در ہے اور وہ کمالات باتی ندر ہے جواب تک قائم تھے مگر اللہ نے اس مسلمی من بدمرات سے نواز ااور نیک شائستالوگوں میں واضل رکھا۔

لطا نفسلوک: .....وانگ لعالی حلق حفرت عائشاً سی تفیر فرماتی ہیں۔ "بسوضی لوضاہ ویسخط بسخطه" اس میں تخلق باخلاق اللہ کی طرف اشارہ ہے جس کا کمال درجہ فنا ہے اور اس سے پہلے میاانت بسعمہ ربک بمجنون فرمانا پی ظاہر کرتا ہے کہ سوءا خلاق ایک فیم کا جنون ہے۔

ولا تطع كل حلاف. اس مين اخلاق ذميم كاصول كاذكر باللطريق كوان سي بينا حاسة -

یوم یکشف. احادیث میں تن تعالیٰ کی ساق فر مایا گیا ہے علیاءتواس کومتشا بہات پرمحمول کرتے ہیں مگر صوفیاءاس کو جگی صور ہی کہتے ہیں بلکہ بعض اہل معرفت کہتے ہیں کہا ہے شخ کی صورت میں یہ ججلی رونما ہوگی۔

ولا تكن كصاحب الحوت. اس معلوم ہواكہ صاحب مقام كے لئے صاحب حال كافعل اور صاحب مقام اعلى كے لئے صاحب مقام عالى ك كے صاحب مقام عالى كافعل بھى نقض ہوتا ہے جس منع كياجا تا ہے۔

وان یک د الدین. اس معلوم ہوا کہ اہل باطن میں بھی تصرفات ہو سکتے ہیں اور وہ کیسی تا ثیرات طبعیہ ہیں اہل حق پر غالب آسکتے ہیں پس تا ثیرنفسانی علامت ولایت نہیں ہے۔



سُورَةُ الْحَاقَةِ مَكِّيَّةٌ اِحُدى آوُ إِثْنَتَانِ وَخَمْسُونَ ايَةً

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

ِ **ٱلْحَاقَةُ إِنَّ** ٱلْقِيْمَةُ الَّتِي يَحِقُّ فِيُهَا مَا ٱنُكِرَ مِنَ الْبَعْثِ وَالْحِسَابِ وَالْحَزَاءِ أَوِالْمُظْهِرَةِ لِلْالِكَ مَ**االُحَاقَةُ (مُ** تَعُظِيُمٌ لِّشَانِهَا وَهُمَا مُبْتَدَأُ وَحَبَرُ حَبَر الْحَاقَةِ وَمَآ اَدُرلَكَ أَى اَعُلَمَكَ مَاالُحَاقَةُ ﴿ أَ ﴾ زيادَةُ تَعُظِيُم لِّشَانِهَا فَمَا الْاُولِي مُبُتَداًّ وَمَا بَعُدَهُ حَبَرُهُ وَمَاالنَّانِيَةُ وَحَبَرُهُا فِي مَحَلّ الْمَفْعُولِ الثَّانِي لِادُرِي كُلّْبَتُ ثَمُودُ وَعَادٌ مَا الْقَارِعَةِ ﴿ مَ الْقِيَامَةِ لِانَّهَا تُقُرِعُ الْقُلُوبَ بِاهُوَالِهَا فَامَّا ثَمُودُ فَأَهُلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ﴿ مَ الْمُودُ وَعَادٌ مِا لَكُوا بِالطَّاغِيَةِ ﴿ مَ بِالصَّيْحَةِ الْمُحَاوَزَةِ لِلْحَدِّفِي الشِّدَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيْح صَرُصَرٍ شَدِيْدَةِ الصَّوْتِ عَاتِيَةٍ ﴿ ﴿ ﴾ تَوِيَّةٍ شَدِيُدَةٍ عَلَى عَادٍ مَعَ قُوَّتِهِمُ وَشِدَّتِهِمُ سَخَّرَهَا ٱرْسَلَهَا بِالْقَهُرِ عَلَيُهِمُ سَبُعَ لَيَال وَّثَمَانِيَةَ أَيَّامٌ اَوَّلُهَا مِنْ صُبْح يَوْمِ الْارْبَعَاءِ لِتَمَان بَقِيْنَ مِنْ شَوَّالِ وَكَانَتُ فِيْ عِجْزِ الشِّتَاءِ **حُسُوُمًا** مُتَتَابِعَاتٍ شَبَّهَتُ بِتَتَابُعِ فِعُلِ الْحَاسِمِ فِي إِعَادَةِ الْكَي علَى الدَّاءِ كَرَّةً بَعْدَ أُحُرِي جَتَّى يَنُحَسِمَ فَتَرَى الْقُوْمَ فِيهَا صَرُعَى مَنْظُرُو حِيْنَ هَالِكِينَ كَانَّهُمُ أَعْجَازُ أُصُولُ نَعْجِلِ خَاوِيَةٍ ﴿ لَيْ سَاقِطَةٍ فَارِغَةٍ فَهَلُ تَراى لَهُمُ مِّنْ بَاقِيةٍ ﴿ ﴿ صِفَةُ نَفُسَ مُقَدَّرَةٍ وَالتَّاءُ لِلمُبَالَغَةِ أَى باقِ لا وَجَآءَ فِرُعَوْنُ وَمَن قَبُلَهُ أَيْبَاعُهُ وَفِي قِرَاءَةٍ بِفَتُح الْقَابِيُ وَسَكُونَ الْبَاءِ آئُ مَنْ تَقَدَّمَهُ مِنَ الْأَمَمِ الْكَافِرَةِ وَالْمُؤْتَفِكُتُ آيُ آهُلُهَا وَهِيَ قُرى قَوْمُ لُوطٍ بِالْحَاطِئَةِ ﴿ أَنْ بِالْفِعالَاتِ ذَاتَ الْحَطَاءِ فَعَصَوُا رَسُولَ رَبِّهِمُ أَيُ لُوطًا وَغَيْرِهِ فَأَخَلَهُمُ أَخُذَةً رَّ ابِيَةً ( ) وَائِدَةً فِي الشِّدَّةِ عَلَى غَيْرِهَا إِنَّالَهَا طَغَى الْمَاءُ عَلَا فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الْحِبَالِ وَغَيْرِهَا زَمَنَ الطُّوْفَان حَمَلُنْكُمْ يَعْنِي ابَاءَ كُمُ إِذْ ٱنْتُمْ فِي أَصُلَابِهِمْ فِي الْجَارِيَةِ ﴿ السَّفِينَةِ الَّتِي عَمِلَهَا نُوحٌ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَنَحَا هُوَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ فِيُهَا وَّغَرَّقَ الْبَاقُونَ لِنَجْعَلَهَا أَى هَذِهِ الْفِعُلَةِ وَهِيَ

إنْ حَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَإِهُلَاكِ الْكَافِرِينَ لَكُم تَذْكِرَةً عِظةً وَّتَعِيَهَا لِتَحْفَظهَا أُذُنّ وَّاعِيَةٌ ﴿ أَن عَافِظةٌ لِمَا تَسْمَعُ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفُخَةً وَّاحِدَةً ﴿ ﴿ لَهُ لَا لَفُصُلِ بَيْنَ الْحَلَاتِينَ وَهِيَ النَّانِيَةُ وَحُمِلَتِ رُفِعَتُ الْارْضُ وَالْحِبَالُ فَذُكَّتًا دَقَّتًا ذَكَّةً وَاحِدَةً ﴿ ﴿ فَيَوْمُ عِلْدٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ( ﴿ فَامَتِ الْقِيَامَةُ . وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِدٍ وَّاهِيَةٌ ﴿ إِنَّ ضَعِيفَةٌ وَّالْمَلَكُ يَعُنِي الْمَلائِكَةُ عَلْى اَرُجَائِهَا حَوَانِبَ السَّمَاءِ وَيَحْمِلُ عَنُّ شَ رَبُّكَ فَوْقَهُمْ أَي الْمَلَائِكَةَ الْمَذْكُورِينَ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ (م) مِن الْمَلَائِكَةِ أَوْمِنُ صُفُونِهِمُ يَوْمَثِلِهِ تُعُرَّضُونَ لِلْحِسَابِ لَاتَخُفَى بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ مِنْكُمُ خَافِيَةٌ (١٨) مِنَ السّرائِر فَامَّا مَنُ أُوتِي كِتُبَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ خِطابًا لِحَمَاعَتِهِ لِمَا شُرَّبِهِ هَا وُمُ خُذُوا اقُرَعُوا كِتلبية (أُنَّ) تَنَازَعَ فِيهِ هَاؤُمُ وَاقْرَءُ وَاللَّهِ ظَنَنُتُ تَنَقَّدُتُ أَقِّى مُلْق حِسَابِيةُ (أَنَّ فَهُو فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ (٣) مَرُضِيَّةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (٣) قُطُوفُهَا ثَمَارُهَا دَانِيَةٌ (٣٠) قَرِيْنَةٌ يَتَنَاوَلُ مِنْهَا الْقَائِمَ وَالْقَاعِدُ وَالْمُضَطَحِعُ فَيُقَالُ لَهُم كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا حَالٌ آى مُتَّهِنِينَ بِمَآ اَسْلَفْتُم فِي الْآيَام الْحَالِيةِ (٣) الْمَاضِيَةِ فِي الدُّنْيَا وَأَمَّا مَنُ اُوتِي كِتَابَهُ بِشِمَالِهُ فَيَقُولُ يَا لِلتَّنْبِيهِ لَيُتَنِي لَمُ أُوتَ كِتَبِيَهُ (شُ وَلَمُ أَذُرِ مَاحِسًا بِيَهُ ﴿ ٢٠ ﴾ يِلْيُتَهَا آي الْمَوْتَةُ فِي الدُّنيَا كَانَتِ الْقَاضِيّةَ ﴿ ٢٠ ﴾ الْقَاطِعَةُ لِحَيَاتِي بَانُ لَا أَبُعَتُ مَآ اَغُنىي عَنِي مَالِيَهُ ﴿ ﴿ ﴾ هَلَكَ عَنِي سُلُط نِيهُ ﴿ ﴿ وَا يَى وَحُدَّتِي وَهَاءُ كِتَابِيهُ وَحِسَابِيهُ وَمَالِيهُ وَسُلُطَانِيَه لِلسَّكْتِ تُثُبِتُ وَقَفًا وَوَصُلاَ إِبَّيَاعًا لِمَصْحَفِ الْإِمَامِ وَالنَّقُلِ وَمِنْهُمْ مَنُ جَذَفَهَا وَصُلَّا خُلُوهُ خِطَابٌ لِحَزَنَةِ حَهَنَّمَ فَغُلُّو مُوسٍ ٱجُمَعُوا يَدَيهِ إلى عُنُقِهِ فِي الْغَلِّ ثُمَّ الْجَحِيمَ النَّارَ الْمُحْرِقَةَ صَلُّو مُوسٍ اَدُخِلُوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرُعُهَا سَبُعُونَ ذِرَاعًا بِذِرَاعِ الْمَلَكِ فَاسُلُكُو مُورِمَ ) اَيُ اَدُخِلُوهُ فِيهَا بَعُدَ إِدْ حَالِهِ النَّارِ وَلَهُ تَمْنَعِ الْفَاءُ مِنْ تَعَلَّقِ الْفِعُلِ بِالظُّرُفِ الْمُقَدَّمِ إِنَّهُ كَانَ كَايُؤُمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيْمِ (٣٠٠) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ ﴿ شُمَّ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَهُنَا حَمِينُمٌ ﴿ ثُمَّ ۚ قَرِيبٌ يَنتَفِعُ بِهِ وَلَاطَعَامٌ اِلْاَمِنُ غِسُلِيُنِ ﴿ اللَّهِ صَدِيدُ اَهُلِ النَّارِ اَوْشَجَرٌ فِيُهَا لَّا**يَاكُلُهُ اِلَّا الْخَطِئُونَ ﴿ يَهُ ا**لْكَافِرُونَ فَلَا لَازَائِدَةٌ عَلَى اللَّهُ اللّ أُقْسِمُ بِمَا تُبُصِرُونَ ﴿ ٣٨ ﴾ مِنَ الْمَحُلُوفَاتِ وَمَالَا تُبُصِرُونَ ﴿ ٢٨ ﴾ مِنْهَا أَيْ بِكُلِّ مَخُلُوق إِنَّهُ آي القُرُانُ لَقُولُ رَسُولِ كَرِيمٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ رِسَالَةٌ عَنِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَّمَاهُوَ بِقَول شَاعِرْ قَلِيلًا مَّاتُؤُمِنُونَ ﴿ إِنَّ وَلَا بِهَولَ كَاهِنْ قَلِيلًا مَّاتَذَكُّرُونَ ﴿ إِنَّ بِالنَّاءِ وَالْيَاءِ فِي الْفِعَلَيْنِ وَمَازَإِنَا إِنَّا لَهُ مُؤَكِّدَةٌ وَالْـمَـعُـنْـى انَّهُمُ امَنُوْ ابِاَشُيَاءٍ يَسِيبُرَةٍ وَتَذَكَّرُوْهَا مِمَّااَتْي بِهِ الَّنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحُيرُ وَالصِّلَةِ .

وَالْعَفَافِ فَلَمُ تُغُنِ عَنْهُمُ شَيْئًا بَلُ هُو تَنُو يُلُ مِّنُ رَّبُ الْعُلَمِينَ ﴿ ﴿ الْعُلَمِينَ ﴿ ﴿ الْعُلَمِينَ ﴿ ﴿ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْنَا بَعُضَ الْا قَاوِيلِ ﴿ ﴿ ﴿ اِلْ قَالَ عَنّامَالُمُ نَقُلُهُ لَا خَلْنَا لِيلْنَا مِنْهُ عِقَابًا بِالْيَمِينِ ﴿ ﴿ ﴿ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْقَوْقِ وَالْتُعُدُرةِ شُمَّ لَقَطَعُمَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿ ﴿ ﴿ اللّهُ عَلَيْهِ النّفَى وَمِنْكُمُ حَالٌ مِنُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَا وَمِنْ زَائِدةٍ لِتَاكِيدِ النّفي وَمِنكُمُ حَالٌ مِنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْ لَكُمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالّهُ أَلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ

ترجمه .....سورهٔ حاقه مكيه بـ اهياسه آيات بين بهم الله الرحن الرحيم

وہ ہونے والی چیز (قیامت کداس میں تمام وہ باتیں محقق ہوجائیں گی جن کا انکار کیا گیا یعنی بعث حساب یا قیامت ان باتوں کوظاہر کردے گی کیسی بچھ ہےوہ چیز جوہونے والی ہے (اس میں قیامت کاعظیم الشان ہونا تلایا گیا ہے اور مسامبتداءاورالحاقہ ٹانی خبر ہے۔ يه جملة خبر بالحاقد اول كى اورآپ كو پهيخبر ب كىيسى بچھ بوه مونے والى چيز (اس ميس قيامت كى اورزياده عظمت شان ب ما اول. مبتداءاورادر اک خبر ہاورما نائیمبتداءالحاقه خبر - جملهادری کےمفعول نانی کے کل میں ہے ) شموداورعاد نے اس کو کھڑانے والی چیز کی تکذیب کی (قیامت جواپی مولنا کی ہے دلوں کو کھڑ کھڑادے گی) سوٹمودتو ایک چیخ سے ہلاک کرویئے گئے (جوحدے زیادہ شدید چنگھاڑتھی)اورعادایک تیزوتند (زنائے کی آواز) ہوا کے جھکڑے ہلاک کردیئے گئے (جوقوم عاد کے طاقتور ہونے کے باوجود انتهائی بخت تھی) کہ اللہ نے اس ہواکو (زبردتی) ان پرمسلط کردیا تھا۔ سات رات اور آٹھدون (۲۴ شوال بدھ کی صبح سے جاڑوں کے آ خرمیں) متواتر (مسلسل جیسا کدلگا تارداغنے والا داغناہے آخرتک اس طرح یہاں عذاب لگا تارر ہا) سوتواس قوم کواس میں اس طرح یرا ہواد کھتا ہے (گرا ہوا تباہ) کہ گویا وہ گری ہوئی (بالکل ٹوٹی ہوئی) تھجوروں کے تنے (جڑیں) ہیں۔سوکیا تھھ کوان میں کا کوئی بچا ہوا نظرآتا ہے (باقیة نفس مقدر کی صفت ہے اور تا مبالغدی ہے یعنی کوئی باتی ہے؟ جواب سے کنہیں باقی )اور فرعون نے اوراس سے يهك لوگول نے (اس كے بير وكارول نے اورايك قرأت ميں فتح قاف اور سكون بسا كے ساتھ ہے ليعنى فرعون سے يہلے كافرول نے) اومالی ہوئی بستیوں نے (یعن اہل بستی نے ،اس سے قوم لوط کی بستیاں مرادیں )بڑے بڑے قصور کئے (ایسے کام جوسراسرخطاہیں) سو انہوں نے اپنے دب کے رسول (لوط وغیرہ) کا کہنانہ مانا۔ سواللہ نے ان کو بہت بخت پکر لیا (اوروں سے بڑھ چڑھ کر) ہم نے جب کہ پانی کوطغیانی دی (زمانه طوفان میں بہاڑ وغیرہ ہر چیز پر پانی چڑھ گیا) ہم نے تمہیں (یعنی تمہارے باپ دادا کو کہتم ان کی پشتوں میں تھے ) کشتی پرسوار کیا (جونوح علیہ السلام نے تیار کی تھی ، وہ اور ان کے ساتھ تو نیج گئے اور باقی سب ڈوب گئے ) تا کہ ہم بنادیں ،اس کو (یعنی مونین کی نجات اور کافروں کی بربادی کی کارروائی کو)تمہارے لئے ایک یادگار (عبرت)اور یادر کھیں (محفوظ کرلیں)یا در کھنے

والے کان (جوسی ہوئی باتوں کو محفوظ کر لیتے ہیں) پھر جب صور میں یکبارگی پھونک ماری جائے گی (مخلوق کے فیصلہ کے لئے تھے ثانیہ مرادہے) اور زمین اور پہاڑ اٹھا لئے جائیں گے پھر دونوں ایک دفعہ ریزہ ریزہ کردیئے جائیں گے تو اس روز وہ ہونے والی چیز (قیامت) ہو پڑے گی اور آسان پھٹ جائے گا اور وہ اس وقت نہایت بودا ( کمزور ) ہوگا اور فرشتے آسان کے کناروں پر آجا کیں گے ورآپ کے بروردگارے عرش کو (ندکورہ فرشتے )اس روز آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے (فرشتے آٹھ ہوں گے یا فرشتوں کی آ مصفیں ہولیا گی)جس روزتم (حساب کے لئے) پیش کئے جاؤ کے تہماری کوئی بات پوشیدہ (جھی ہوئی) نہیں ہوگ \_ (تدخیفی تا وریا کے ساتھ ہے ) پھرجس مخص کا اعمالنامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ بول اٹھے گا (خوشی کی بات اپنی جماعت ہے کرتے ہوئے) كوميرانامه اعمال يرصاو (كتابييس هاؤم اوراقسوء واكاتنازع بورباہے) ميرااعتقادتها كه مجھكوميراحساب پيش آنے والا ہے، غرض وہ مخف پہندیدہ (عمرہ) عیش یعنی بہشت بریں میں ہوگا۔جس کے میوے (پیل) جھکے ہوئے ہوں گے (جو کھڑے کھڑے، میٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے حاصل ہوسکیں گے۔ان سے کہا جائے گا ) کھاؤاور پیومزے کے ساتھ (حال ہے، یعنی خوشی بخوشی )ان اعمال کے سلمیں جوتم نے گذشته ایام میں (دنیامیں) کئے ہیں اورجس کا نامه اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا سودہ کہے گا (تنبیہ کے لئے ہے) کاش مجھ کومیرانامہ اعمال ہی نہ ملتااور مجھ کو پی خبر ہی نہ ہوتی کہ میراحساب کیا ہے۔ کیااچھا ہوتا کہ موت ہی (جودنیا میں آپکی تھی) خاتمہ کردیتی (مجھے نیست و نابود کردیتی پھرمیرابعث ہی نہ ہوتا) میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا۔میرا جاہ مجھ ہے گیا گزرا ہوا (لینی یری قوت اور دلیل کیچی تھی نہیں رہی ۔ان تمام الفاظ میں ہے۔ اسکتہ کی ہے۔ جوحالت وقف اور وصل دونوں میں برقر اررہتی ہے۔ مصحف نثانی میں ای طرح منقول ہونے کی وجہ سے لیکن بعض قراءنے بحالت وصل اس کو حذف کردیا ہے) اس شخص کو پکڑو ( داروغہ جہنم کو عطاب ہے)اوراس کوطوق پہنادو(ہاتھوں کو گلے میں باندھ دھو) پھر دوزخ میں ( دہکتی ہوئی آگ) میں اس کوجھونک ( ڈال ) دو\_پھر یک الی زنجیر میں جوستر گزہے (فرشتہ کی ناپ سے )اس کوجکڑ دو (یعنی دوزخ میں جھونک کرزنجیروں میں جکڑ دولے طرف مقدم میں فعل كِمُل كرنے سے ف مانع نہيں ہے) ميخص خدائے بزرگ پرايمان نہيں ركھتا تھااور نہ غريب آدميوں كو كھانا كھلانے كى ترغيب ديتا تھا۔ س خفس کا آج نہ کوئی دوست ہے ( کہ جس سے اس کونفع پہنے جائے ) اور نداس کوکوئی کھانے کی چیز نصیب ہے بجز زخموں کے دھوون دوز خیول کے کچلہو یا دوزخی درخت ) کے جس کو بڑے گنا ہگار ( کافر ) کے سواکوئی کھانہ سکے گا چرمیں قتم کھاتا ہوں (لا زائد ہے ) ان يزول كى بھى جن كوتم ديكھتے مواوران چيزول كى بھى جن كوتم نہيں ديكھتے (يعنى سارى مخلوق كى) كربيد قرآن) كلام ہےايك معز زفرشته الایا ہوا (اللہ تعالیٰ کے یاس سے )اور یکی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تم بہت کم ایمان لاتے ہواور نہ کسی کا بن کا کلام ہے بتم بہت کم سجھتے و( دونوں فعل تسا اور پسا کے ساتھ اور مساز ائد ہے تا کیدے لئے نیعنی پیلوگ ان باتوں کوتو مانتے ہیں اور انہیں یا دبھی رکھتے ہیں جو بہت عمولی ہیں ہمقابلہ آنخضرت ﷺ کی لائی ہوئی تعلیمات یعنی خیراورصلہاورعفاف کے،حالانکہ وہ باتیں ان کے لئے پچھ مفیدنییں بلکہ ب)الله رب العالمين كى طرف سے بھيجا ہوا ہے اورا گريد (نبي) ہمارے اوپر پھھ باتيں لگادية (يعني اليي بات كهدية جوہم نے نہيں کبی ) تو ہم پکڑ لیتے (تھام لیتے سزاءً) ان کا داہنا ہاتھ (زور اور طاقت سے ) پھر ہم ان کی رگ جان کا ث ڈال دیتے (رگ دل جودل ے وابستہ ہیں وہ کٹ جائے تو مرجائے ) پھرتم میں کوئی (احد اسم ما ہے اور من زائد ہتا کیڈفی کے لئے اور معکم من احد سے ال ے)ان کااس سزا سے بچانے والا بھی نہ ہوتا (رو کے والا بیماکی خبر ہے اور جع لانے کی وجہ یہ ہے کہ احد نفی کے تحت ہونے کی بہ سے جمع کے معنی میں ہاور عدد کی ضمیر آنخضرت اللے کا طرف راجع نے لیسی عذاب سے بچاؤ کی کوئی صورت نہ ہوتی )اور بلاشبہ برقرآن)متقیوں کے لئے نصیحت ہےاور ہم کومعلوم ہے کہ (اےلوگو!)تم میں تکذیب کرنے والے بھی ہیں (قرآن کی اور تقیدیق کرنے والے بھی )اور یقر آن کافرول کے لئے موجب حسرت ہے (جب وہ تصدیق کرنے والول کا ثواب اور تکذیب کرنے والول کا کاعذاب دیکھیں گے )اور یا قر آن ) تحقیقی اور یقینی بات ہے، سوا بے عظیم الثان پروردگار کی تبیح کیجئے (لفظ اسم زائدہے )

تحقیق وتر کیب: المحاقة بقول زختری اصل مین "المحاقة ماهی" عبارت می دین بهت زید برای کی در کے کہ بجائے ضمیراسم ظاہر لایا گیا۔ اس پر تواتفاق ہے کہ حاقہ قیامت کا نام ہے گرحاقہ کہنے کی وجوہ میں اختلاف ہے۔ ایدرائے یہ ہے کہ قل بمعنی ثابت ہے ماخوذ ہے قیامت کو واجب الوقوع ہونے کی وجہ سے حاقہ کہتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ قیامت بی ت اُق محقق ہوجا میں گے۔ تیسر نے یہ کہ قیامت معادق اور نقین چیزوں میں سے ہے چنانچاس کا ثواب وعذاب وغیرہ بھی وہ امور ہیں جن کا وجو خروری ہے۔ وما ادر الحق الحداد کی متعدی ہوتا ہے جیا کہ والا ادر اکم به میں ہے۔ کو نکہ مفعول ٹائی کی طرف مائے ذریعہ متعدی ہوتا ہے جیسا کہ والا ادر اکم به میں ہے۔

ب الطاغية ، ابن عماس اورقیا در معنی بلتے ہیں اور بعض پیمعنی لیتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی طغیانی کی وجہ ہے تباہ ہو گئے اس صورت میں عافیة کی طرح طاغیہ ، مصدر ہوگالیکن معنی بعد کی عبارت کے مناسب نہیں ہے۔ الفتح سمعنہ چیخ سے معنی ہے اس سامعنی ہیں ہے۔

ریح صوصو صوبالت کے معنی چیخ کے ہیں اور بالکسر بالدے معنی ہیں۔

عاتیة عتت کے معنی سے مدے تجاوز کے ہیں اور بے اندازہ کے معنی بھی آتے ہیں۔ جیسا کے مدیث میں ہے۔ ماار سل الله سفة من ریح الا بمکیال ولا قطرة من ماء الا بمکیال الا یوم عاد ویوم نوح

حسوما ابن منذرگی روایت میں ہے جمعہ کے دن سے عذاب شروع جواسات رات آخر دن رہا پھر سب مر گئے اور ہوا نے نعشوں کو سمندر میں بھینک دیا۔ وہ بُ فرماتے ہیں کہ اس کئے عرب ان دنوں کو ''ایام عجوز'' کہتے ہیں۔ آخری جاڑوں کی وجہ سے اور یااس لئے کہ ایک بر صیا ہوا ہے کے لئے ایک سرنگ میں گئس کی گر ہوانے وہاں بھی اسے بلاک کر دیا تھا۔ حسوماً ینعت ہے سب علیال و شمانیة ایمام کی۔ یاست حرھا کے مفعول سے حال ہے۔ حسوم کے عنی بار بار کورے دیا جی کہ باری کا مادہ ختم ہوجائے مفسر نے نتا بعات سے مجازم سل ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ گا تار ہوا کے جھوٹوں کو داغنے کے کوروں سے تشبید دی گئی ہی اور عظریہ نے حسوماً کے معنی شوم اور بریختی کے لئے ہیں گویا ہوانے ساری خیر ختم کردی۔

نعل خاویہ بحاویہ کے معنی خالی کے ہیں اور بعض کے زدیک ساقط کے معنی ہیں۔مفسرؓ نے شافعی المسلک ہونے کی وجہ ہے عموم مجاز کے طور پر دونوں کو جمع کر دیا ہے۔

من باقية اى نفس باق اوراستقبام الكارى ب-

ومن قبله. ابوعمرُ اور كسائي كنزويك كسرقاف كيساته اوراكثر قراء كنزويك فتحه قاف كساته ب

والموتفکات ایتفاک کے عنی انقطاع اورا کھاڑ پھینکنے کے بیں وجہ تسمیہ ظاہر ہےاوربعض کہتے ہیں کہ جوتو میں گناہوں میں منہک ہوکر تناہ ہوگئیں۔

بالمخاطية ، گناهگار چونکه اہل ستی ہیں اس لئے مفسرؒ نے اشارہ کرد ٹا کہ بیموصوف کی صفیت ہے۔ شرک، بدکاری ، تالیان بحانا، گوز مار ناوغیرہ برائیوں میں بہاوگ مبتلا تھے۔

حملناکم. مضاف محذوف ہے۔ای حملنا آباء کم ۔ گویاباپدادا کی شقوں میں موجود ہونے کی وجہ سے خطاب کیا گیا ہے۔ساری دنیا حضرت نوخ کے بعد سام، حام، یافٹ تینوں صاحبر ادوں کی اولا دسے ہے۔ تعیما . دعی حفاظت کرنا،ایعاء حفاظت کرانا۔ نفخة واحده این عبال محفی فرات بین كونكه ال كے بعد بى حساب كتاب بوگا اور بعض كزرد يك نفخه اولى مراد ہے۔ فيو منذ اى اذا نفخ و حملت.

وقعت الواقعة. يتركيب قائم القائم كي طرح به فائده معلوم موتى بيركين واقعه قيامت كاعلم بــــاشتقا قي معنى مرازمين جس كي طرف مفسرٌ نے اشاره كيا ہے۔

على ارجانها. دنيا كابولناك منظره كيض ك لئة فريت كنارول برآ جاكيل كـ

ویحمل عوش عاملین عرش فرشت "الامن شاء الله" کے تحت ہونے کی وجہ سے "فصعق من فی السموات" سے متنیٰ ہوں گے۔ ابن عماس سے روایت ہے کہ بیآ ٹھ فرشتے مینڈھوں کی شکل پر ہوں گے۔ دوبری روایت میں ہے کہ ان کے سرعرش سے ملے ہوئے اور پاکی بی اس کے اور کیر سے پیٹر تک زمین و سے ملے ہوئے اور پاکی بی اور کیر ہوں گے اور کیر ہوں گے اور کیر ہوں گے اور کی کا بیل جیسا اور کسی کا بیل جیسا اور کسی کا گرھ جیسا ہوگا۔ ابن جریز ، ابن زید سے مرفو عافق کرتے ہیں کہ اس وقت حاملین عرش چار ہیں اور قیامت میں آ ٹھ ہوجہ میں گے۔ ابن عباس فرمات میں کہ ان کا عدد اللہ ہی کو معلوم ہے۔ معلوم ہے۔ البت آ ٹھ صفول میں ہول گے اور حسن کہتے ہیں کہ ان کی صحیح تعداد اللہ کو معلوم ہے۔

٨ بين يا ٨ بزاريا آخصفين - امام رازي آخدا فراد ما نتااولي كهته بين -

هاؤه ین استان می استان می استان استان می استان استان

سے ابیدہ یا کافتہ ظاہر کرنے کے لئے ان کلمات میں ہائے سکتدلائی گئی ہے اور کو فیوں کے ندہب پر اول کو اور بھر یوں کے فدہب پر اول کو اور بھر یوں کے فدہب پر دوسر ہے کو عالی مان کر دوسر نعل میں خمیر لائی جائے گی۔ تقدیر عبارت اس طرح ہوگی "ھاؤ م کتابی" اقواء و اکتابیہ "پہلے کو حذف کر دیا گیا ٹانی کی دلالت کی دجہ سے کوفی اولیت کی اور بھری قرب کی رعایت کرتے ہیں ہائے سکتہ وقف میں ثابت اور وسل میں ساقط ہونی چاہئے ۔ گرم صحف عثانی میں موجود ہونے کی دجہ سے ہرحال میں ھا باقی رہے گی اور وقف کو وسل پرتر جیح دیتے ہوئے۔

انى ظننت. چونكمالايمان بين المحوف الوجاء باس ليّ الله فرجاء كو پوراكيا اورخوف سے بچاليا۔

راضیة. فاعل بمعنی مفعول ہے۔ هنینا حال اگر ہے تو هنینا جمعنی متهنین ہے یا مصدر محذوف کی صفت ہے۔ ای اکلا و شرباً هنینا یا خود مصدر ہے۔ ای هنئتم هیئاً

سلفانیہ: مفسر نے اشارہ کیا ہے کہ سلطانیہ کی بیددنوں تغییریں ہیں۔صاحب مفصل نے لکھا ہے کہ جس متحرک پرحرکت اعرابیہ نہ بووہاں وقف باظہار جائز ہے۔حرکت کومحفوظ رکھنے کے لئے اور باوجود یکہ ترک حاصل ہے مگر مصحف عثانی کی وجہ سے وقف و وصل دونوں جالتوں میں ھا باقی رہے گی بلکہ شل متواتر سے بھی ھا ثابت ہے۔جیسا کہ ومخشر کی نے ذکر کیا ہے اور بعض نے اصل کی

رعایت کرتے ہوئے حالت وصل میں حذف کر دیا ہے۔

سب عون فراعا. حسنٌ تو کہتے ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سافر راع مراد ہے۔ ابن عباسٌ فرشتہ کی فرراع فراتے ہیں معروف بکا لی جوکہ کوفہ میں تھے وہ فرراع کے متعلق کہتے ہیں۔ سبعون باعاً والباع مابینک (الکوفة) وبین مکة، اورامام محمد کی روایت سے فرداع کا طول مابین السماء و الارض معلوم ہوتا ہے۔

فليس له اليوم. يوم سيمرادآ خرت باورجيم اوراس كمعطوفات ليس كاسم باورظرف مقدم خرب دوزخيول كهاف كانكراس آيت مين بهي باورآيت "شجرة الزقوم طعام الاثيم اورالامن ضويع الخ" اور"اولئك ماياكلون في بطونهم الى النار" مين بهي به سب مين كوئي منافات نبيل بلكه حمراضا في باور مقصد مشترك بيب كدوه كهانا نفع سي خالى موكان معلونهم الى النار" مين بهي سي مدن العند في العند العند في العند العند في الع

غسلین. این عباس اس کے معنی صدید یعنی زخموں کا دھوون لے رہے ہیں۔

رسول كريم . تعنى برخلق سے كوسوں دور بيں اور قرآن كلام اللى جاس كوا قوال رسول بلحاظ بليخ كها كيا۔ تذكرون. تو منون اور تذكرون الل كوفه كي قرأت بالخفيف جاور باقى قراء كنزديك تشديد كے ساتھ ہے۔ منه الوتين. مفسرِ في ابن عباسٌ سے بنفسرنقل كى جاور مجابدٌ كہتے ہيں۔ هو الحبل الذي في الظهر.

عنه حاجزین صمیرعند تخضرت فی کاطرف راجع بیان کی طرف ـ

وانه لتذكرة. بياوراس كے بعد كاعطف جواب سم يربي بس يهمى مجمل مقسم عليہ بـ

منكم مكذبين. مفسرٌ في "مصدقين" ساشاره كيا بكرآيت مين واوسميت معطوف محذوف موربا بـ

لحق الیقین. مفسرُ نے اشارہ کیا ہے کہ صفت موصوف کی طرف مضاف ہورہی ہے معنی یہوں گے کہ جوقر آن کو مضبوط پکڑ کر اس پڑمل پیراہوگاوہ اہل حق الیقین میں سے ہوجائے گا۔یقین کے علی التر تیب تین مراتب ہیں علم الیقین ،حق الیقین ،عین الیقین ۔

ربط آبات: سسسورہ نون میں رسالت کے اثبات کے ساتھ کفار کے مجازات کا بیان تھا۔ اس سورت میں مجازات کی تحقیق اوراس کا وقت اوراس میں ہونے والے بعض واقعات کا ذکر ہے اورختم سورت برقر آن کی حقانیت کا بیان ہے جس سے مجازات کی تحقیق وتقریر بھی ہورہی ہے کیونکہ قرآن اس پر دال ہے اور دلیل کی سچائی مدلول کے شیخے ہوئے کو سٹزم ہے نیز قرآن کی صدافت بچھلی سورت کے مضمون رسالت کے بھی مناسب ہے۔

﴿ تَشْرَ حَكَ ﴾ ......السحاقة قيامت كى وه گھڑى جس كا آ ناازل سے علم اللى على طے ہو چكا تھااس وقت حق ناحق بالكل كھلے طور پرالگ الگ ہوجائے گا اور تمام حقائق روز روثن كى طرح نماياں ہوجائيں گے اور قيامت كا انكار كرنے والے سب كے سب مغلوب ہوجائيں گھلے طور پرالگ الگ ہوجائے گا اور تمام حقائق روز روثن كى طرح تماياں ہوجائيں كى كيفيات كا اطاح شعور وادراك سے باہر ہے تا ہم بطور تمثيل چند واقعات كى طرف اشارہ ہے۔ جس سے قيامت كبرى كا بلكا سائمونہ ظاہر ہوسكتا ہے۔ چنانچ قوم شمود و عاد نے اس آنے والى ساعت كوجھالا يا جس سے ساراعالم جنجھوڑ كرد كھ ديا جائے گا اور بردى سے برى مضبوط تلوق كوزيروز براور يزه ريزه كرد كركود ہے گھرد كھوك كہ دونوں كا انجام كيا ہوا؟

 ایک شبه کا از الد: ...... یوم فید تعرضون . غرض اس وقت الله کی عدالت میں حاضر کئے جاؤ گے اور نیکی بدی سب کی منظر عام پر آجائے گی ۔ کوئی چیز چھپ نہ سکے گی ۔ جس کا نامہ اعمال دا ہنے ہاتھ میں ہوگا جواس کے مقبول اور نجات یا فتہ ہونے کی علامت ہوگی وہ خوشی کے مارے ہرایک کود کھلاتا پھرے گا کہ آؤ میاں میر ااعمال نامہ تو ذرا پڑھو میں دنیا ہی میں سمجھتا تھا کہ ایک دن ضرور میرا حساب کتاب ہوگا اور اس خیال سے میں ڈرتا اور اپنے نفش کا محاسبہ کرتا رہا۔

آج اس کاخوش کن متیجدد کیور ہاہوں کہ بفضلہ میراحساب صاف ہے۔

قسطوفها دانية. جنت كي هل برحال مين بسهولت حاصل بوكيس كاوركهد ياجائے گاكه دنيا مين تم نے اللہ كے لئے نفسانی خواہشوں كوروكا تھا اور بھوك پياس كى تكليفيں اٹھائى تھيں اس لئے آج خوب رچ بس كر كھاؤ پيوكوئى روك ٹوك نہيں نہ بدئضمى وغيرہ ، نہ بيارى اور نہاس كے تتم ہونے كا كھئا۔

دوز خیول کی درگت: سب واما من اوتی کتابه بشماله. جس کانامه انجال با کیں ہاتھ میں دیا جائے گاوہ بچھ لے گا کہ کئی اس وقت حسرت ہے رزوکر ہے گا کہ کاش! بیا عمالنامہ ہی نہ ملتا اور بچھے بچھ جر نہ ہوتی اورا ہے کاش! موت ہمیشہ کے لئے میراقصہ ہی ختم کر ڈالتی کہ مرنے کے بعد پھراٹھنا نصیب نہ ہوتا یا اب پھر موت آ کر میرالقمہ کرلیتی ۔افسوں کہ آج میرے بچھ کام نہ آسکا، نہ آج میری کوئی جت اور دلیل چلتی ہے اور شعذر کی گنجائش ہے۔فرشتوں کوار شاد ہوگا کہ اسے پکڑ و گلے میں طوق ڈال دواور دوز خیس لے جا کر جھونک دواور سر گر کہی زنجری باندھ جوڑ کر ڈال دوکہ چلتے وقت حرکت نہ کر سکے اور تکلیف میں شدت محسوں کر نے اتی کمی زنجر کا راز اللہ کو معلوم ہے آگے دوز خیول کی دنیاوی حالت کا بیان ہے کہ شانہوں نے دنیا میں رہ کر اللہ کو جانا، نہ بندوں کے حقوق بچھانے،خود تو محتاجوں کی مدد کیا کرتے تھے، دوسروں کو بھی ترغیب نہ دی، پھر نجات کیسی؟ اور عذا ہے میں شخفیف کیسی؟ اللہ کو جب

انہوں نے دوست نہ بنایا تو آج ان کا دوست کون بن سکتا ہے کہ جومصیبت سے بچاسکے اور وقت پر کام آسکے اور کھانا اگر چرتقویت کا باعث ہوتا ہے مگرانہیں کوئی ایسام غوب کھانا نہل سکے گا جوراحت وقوت کا باعث ہو۔انہیں دوز خیوں کی پیپ ملے گی جسے گنہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھاسکتا اور وہ بھی ہم بھوک پیان کی شدت میں غلطی سے سیجھ کر کھائیں گے کہ اس سے پچھ کام کھا کر ظاہر ہوگا کہ اس کا عذاب بھوک کے عذاب سے پچھسوائی ہے۔

قرآن کیاہے۔ ۔۔۔۔۔فلا اقسم. فرمایا کہ جنت وجہم کابیان کوئی شاعری نہیں ہے، نہ کاہنوں کی اٹکل پچو باتیں ہیں، بلکہ ہم تسمید یقین دلاتے ہیں کہ بیالتہ کا کلام ہے، جس کوایک بزرگ فرشتہ لے کرآ سان سے ایک بزرگ ترین پغیبر پراتر ااورآ سان سے لانے والا اورز مین کو پہنچانے والا دونوں ہیں رسول کریم ہیں۔ ایک کا کریم ہونا آ تھوں سے دیکھتے ہواور دوسرے کا کریم ہونا پہلے کے بیان ہے تابت ہے۔ دراصل عالم میں دوسم کی چیزیں ہیں۔ ایک جن کوآ دی آ تھوں سے دیکھتے ہواور دوسرے گوآ تھوں سے نظر نہیں آئی، گرعقل وغیرہ سے انسان اس کے سلیم کرنے پر مجبور ہے۔ مثل ہم جناہی آئی تھوں سے جن کہ میں ہوئی نظر نہ آئے گی لیکن حکماء کے دلائل و براہین کے آگے ہم اپنی آئی گھلطی پر ہمجھتے ہیں اور اپنی یا دوسرے عقلاء کی عقل کے ذریعے جو اس کی ان غلطیوں کی اصلاح کر لیتے ہیں دلیل و براہین کے آئے ہم میں سے کسی کی عقل بھی غلطیوں اور کوتا ہیوں سے محفوظ نہیں ہے آخراس کی غلطیوں کی اصلاح کر دکتا ہیوں کی تعلی کس طرح ہوبس تمام عالم میں ایک وی اللی ہے جو غلطیوں سے اور کوتا ہیوں سے مبرا ہے بلکہ تمام عقلی قوتوں کی اصلاح کر سکتی ہے۔

جس طرح حواس جہال بینج کر عاجز ہوتے ہیں، وہال عقل کام دیتی ہے۔ایسے بی جس میدان میں عقل مجرد کام نہیں دیتی یا عصور ون و ما عصور ن کھاتی ہے وہاں وحی الہی اس کی دشکیری کر کے ان بلند حقائق سے روشاس کرتی ہے۔شایداس کئے یہاں"ما تب صورون و ما لا تب صورون" کی شم کھائی۔ یعنی جنت و دوز خوغیرہ کے جو حقائق کہلی آیات میں بیان ہوئے ہیں لگر وہ محسوسات سے بلند ہونے کی وجہ سے تمہاری سمجھ میں ندا تمیں تو محسوس اور غیر محسوس چیز وں کی تقسیم سے جمھالو کہ یہ رسول کریم بھی کا کلام ہے جو حواس اور عقل سے بالا حقائق کی وحی الہی سے خبر دیتا ہے جب ہم بہت ہی غیر محسوس بلکہ خالف حس چیز وں کو اپنی عقل یا دوسروں کی تقلید سے مان لیتے ہیں تو بعض انہیں چیز وں کو رسول کریم بھی کے خرمانے کی وجہ سے مانے میں کیا تامل ہے۔

 فرشتوں، جنت ودوز خ کے بیانات پر شمل ہای لئے ساریے جہان کے اعلیٰ اور محکم ترین اصول اس میں بیان ہوئے ہیں۔

جھوٹے اور سپچے نبی کا فرق: ۔۔۔۔۔۔ولو تقول علینا جمی کے گردن مارنے اور قبل کرنے کادستوریے تھا کہ جلاداس کاداہنا
ہاتھا ہے با کیں ہاتھ میں پکڑر کھتا تھا تا کہ قبل سے پھر کردہ آ دمی بھاگ نہ جائے۔اسی دستور پر فرمایا جارہا ہے کہ اگراللہ کارسول ، اللہ پر جھوٹ بنا تا تو اللہ اس کادشمن ہوجا تا اور ہاتھ پکڑ کراس کی گردن مار دیتا۔ حاصل یہ ہے کہ بالفرض اگررسول کوئی بات اللہ کی طرف غلط منسوب کردے یا اس کے کلام میں اپنی طرف سے ملاد ہے تو فوراً اس پر عذاب آ جائے۔ غرضیکہ جھوٹے مدی نبوت کو پنینے نہیں دیا جا تا بلکہ فی الغور ہلاک کردیا جا تا ہے یا اس کا جھوٹ ظاہر ہوجائے سے ذکیل ورسوا ہوجا تا ہے۔ورنہ وی اللی سے امن اٹھ جائے اور ایسا التباس واشتہاہ پڑ جائے جس کی اصلاح ناممین ہوجائے گی جو حکمت تشریح کے خلاف ہے کین جس کارسول ہونا آ یت و براہین سے تا بت نہیں ہوا، بلکہ کھلے ہوئے دلائل اور علانے قرائن اس کی رسالت کی نفی کر بچے ہیں تو اس کی بات بے ہودہ اور فرافات ہے کوئی عاقل اس کو لئتی توجہ نہیں سمجھے گا اور نہ دین الہی میں کوئی اشتہاہ والتباس ہوگا۔

ہاں البت مجزات وغیرہ سے اس کی صدافت ثابت ہونا بھی محال ہے۔ بلکہ ضرور ہے کہ اللہ تعالی اس کوجھوٹا ثابت کرنے اوراس کو ذکیل ورسواکرنے کے لئے الیں باتیں ظاہر کردے جواس کے جھوٹے دعویٰ کے برخلاف ہوں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے بادشاہ کسی شخص کو کسی اعلیٰ منصب پر مقرر کرے اور سند وفر مان دے کہ کہیں اس کوروانہ کرے۔ اب اگر اس سے بادشاہ پر جھوٹ بادندھنا ثابت ہوجائے یا خدمت میں کو کی خیانت اس سے سرز دہوجائے تو فور آاس کا تدارک کرنا ضروری ہوجا تا ہے۔ لیکن اگر ہڑک کوٹے والا مزدوریا جھاڑ ودیئے والا بھٹی بکتا پھرے کہ میرے لئے بادشاہ کا یہ فرمان ہے اور گون منٹ نے میرے ذریعہ بیا دکام دیئے ہیں تو کون اس کی بات پردھیان دیتا ہے اور کان دھرتا ہے اور کون میں ایک میں ایک اس کے دعو کول کی تر دید کرتا ہے بہر حال اس آ بیت میں حضور ہوگئی گی نبوت پر استدلال نہیں ہے، بلکہ منشاء یہ ہے کہ کلام اللی ہے جس میں ایک شوشہ بھی نبی کریم ہوگئی اب اللہ کی طرف سے یوں نبی منسوب کردیں۔

قرآن تفائق کاسر چشمہ ہے: اسس واسہ لند کوہ الله ہے ڈرنے والے واس کلام کون کر شیحت حاصل کرتے ہیں اور جن کے دل میں ڈرنبیں وہ ان کو جھٹلا ئیں گے مگر ایک وقت آنے والا ہے کہ یہی کلام اور ان کا بیچھٹلا ناسخت حسرت و پشیمانی کا سبب ہوگا اس وقت وہ بچھٹلا ئیں گے کہ کیوں ہم نے اس بچی ہات کو جھٹلا یا تھا جو آج بیآ فت دیکھنی پڑی حالا نکہ بید کتاب ایس ہے کہ جس پر بھٹیاں وقت وہ بچھٹا ئیس گے کہ کیوں ہم نے اس بچی ہات کو جھٹلا یا تھا جو آج بیآ اور ہر طرح کے شک وشبہ سے بالاتر ہیں اس لیے ضروری ہے کہ آدی اس پر ایمان لاکرا ہے دب کی تعلیم وحمد میں مشغول ہو۔

لطا كف سلوك: .....ولو تقول علينا المع جس طرح جموية بى كاحال ب،اى طرح جمونا مرى ولايت بلاك كياجا تا ب-مرنبوت أيك امرظا برب اس كاجمونا مرى ظاهراً بهى بلاك بوتا باورولايت باطنى امر باس كاجمونا مرى باطنى طور بر بلاك بوتا بجس كا بية الل باطن كوچل جاتا ب اس كة ثارخد لأن وظلمت باس كة الل الله جس سفرت كرين اس بجناجا بيد -

وان الحق اليقين. صوفياء كى اصطلاح ميں يقين كے تين مراثب ہيں رسب سے اعلى عين اليقين ،اس سے محق اليقين ، اس سے معلم اليقين كا درجہ ہے سورة تكاثر ميں بھى علم اليقين كے يہن معنى ہيں۔

## مُسُورَةُ الْمَعَارِجِ السُورَةُ الْمَعَارِجِ

سُورَةُ الْمَعَارِجِ مَكِّيَّةٌ اَرُبَعٌ وَّارَبَعُونَ ايَةً

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَالَ سَآئِلٌ كَعَا دَاع بِعَذَابِ وَاقِع ﴿ لَلْكَفِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِع ﴿ أَ هُوَالنَّضُرُ بُنُ الْحَارِثِ قَالَ اللَّهُ إِنْ كَانَ هِذَا هُوَ الْبَحَقُّ الْآيَةُ مِّنَ اللهِ مُتَّصِلٌ بِوَاقِع ذِي الْمَعَارِجِ ( ﴿ مَصَاعِدُ الْمَلا يُكَةِ وَهِيَ السَّمُوتُ تَعُرُجُ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ الْمَمَاكَةُ وَالرُّوحُ حِبِرُيلُ الْكِيهِ الَّى مَهْمَنْظِ آمُرِهِ مِنَ السَّمَاءِ فِي يَوْمٍ مُتَعَلِّؤْ بِمَحُذُونٍ آَىٰ يَقَعُ الْعَذَابُ بِهِمْ فِي يَوْمِ الْقِيْمَةِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ ٱلْفَ سَنَةٍ ﴿ ٢٠ بِالنِّسُبَةِ الْح الْكَافِرِ لَمَّا يُلُقَى فِيُهِ مِنَ الشَّدَائِدِ وَامَّاالُمُؤُمِنُ فَيَكُونُ عَلَيْهِ أَخَفُّ مِنُ صَلُوةٍ مَّكُتُوبَةٍ يُصَلِّيهَا فِي الدُّنْيَا كَمَاجَاءَ فِي الْحَدِيْثِ فَاصُبِرُ هَـذَا قَبُلَ اَنْ يُؤُمَرَ بِالْقِتَالِ صَبُرًا جَمِيُلا ﴿ هَ اَيُ لَافَزَعَ فِيُهِ إِنَّهُمُ يَرَوُنَهُ آيِ الْعَذَابَ بَعِيدًا الله عَيْرُ وَاقِع وَّ نَوْمَهُ قَرِيبًا لَا مُ وَاقِعًا لاَمْحَالَةَ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ مُتَّعَلِقٌ بِمَحُذُوفٍ أَى يَقَعُ كَالُمُهُلِ ﴿ كَذَائِبِ الْفِصَّةِ وَتَكُونُ الْجَبَالُ كَالْعِهُن ﴿ كَالصُّوفِ فِي الْحِفَّةِ وَالطَّيْرَان بِالرِّيُحِ وَلَايَسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا ﴿ أَي قَرِيْبٌ قَرِيْبَه لِإِشْتِغَالِ كُلِّ بِحَالِهِ يَبْصَّرُونَهُمُ يُبُصُرُ الْاحِمَّا بَعْضُهُ مُ بَعْضًا وَيَتَعَارَفُونَ وَلَا يَتَكَلَّمُونَ وَالْحُمُلَةُ مُسْتَانِفَةٌ يَوَدُّ الْمُجُرِمُ يَتَمَنَّى الْكَافِرُ لَوُ بِمَعْنَى اَلْ يَفْتُدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذًا بِكُسُرِ الْمِيْمِ وَفَتُحِهَا بِبَنِيُونِ ۖ وَصَاحِبَتِهِ زَوْجَتِهِ وَأَخِيُونِ ۖ وَفَصِيلَتِهِ عَشِيُرَتِهِ لِفَصُلِهِ مِنُهَا ٱلَّتِى تُؤُوِيُهِ ﴿ ﴿ يَضُمُّهُ وَمَنَ فِي ٱلْآرُضِ جَمِيْعًا ثُمَّ يُنْجِيُهِ ﴿ ﴿ وَلَكَ الْإِفْتَدَاءُ عَطُفٌ عَلَى يَفْتَدِى كَكُّ رُّدِعٌ لِمَا يُؤَدِّهِ إِنَّهَا لَي النَّارُ لَطْي (٥) اِسُمٌ لِحَهَنَّمَ لِاَنَّهَا تَتَلَظَّى اَى تَتَلَهَّبُ عَلَى الْكُفَّارِ بَزَّاعَةً لِّلشُّواى ﴿ اللَّهُ حَـمُعُ شَوَاةٍ وَهِي جَلْدَةُ الرَّاسِ تَلْدُعُوا مَنُ اَدُبَرَوَ تَوَلَّى ﴿ ١٠﴾ عَنِ الْإِيمَان

بِأَنْ تَقُولُ اللَّي اللَّي وَجَمَعَ الْمَالَ فَأَوْعَى (١٨) أَمُسَكَةٌ فِي وِعَائِهِ وَلَمْ يُؤَدِّ حَقَّ اللهِ تَعَالَى مِنْهُ إِنَّ الْإِنْسَانَ ي خُلِقَ هَلُوعًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَلَهُ مِنْ وَتَفُسِيرُهُ إِذَا مَسَّبُهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿ ﴿ وَقُتَ مَسِّ الشَّرِّ وَإِذَا مَسَّهُ الْحَيْرُ مَنُوعًا ﴿ أَهُ وَقُتِ مَسِّ الْحَيْرِ آيِ الْمَالِ لِحَقِّ اللهِ تَعَالَى مِنْهُ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿ ٢٣ ) أَي الْمُؤمِنِينَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمُ دَائِمُونَ ﴿٣٣﴾ مَوَاظِبُونَ وَالَّذِيْنَ فِي آمُوَ الِهِمُ حَقٌّ مَّعُلُومٌ ﴿٣٣﴾ هُوَ الزَّكُوة لِلسَّاثِلِ وَالْمَحُرُومِ (٣٠) الْمُتَعَفَّفِ عَنِ السُّوَّالِ فَيُحْرَمُ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْم الدِّينِ (٢٦) الْحَزَاءِ وَالَّـذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ ﴿ ٢٠٠٠ خَائِفُونَ إِنَّ عَـذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُون ﴿ ١٨ الرَّوْلُهُ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ حَفِظُونَ ﴿ ﴿ إِلَّا عَلَى آزُواجِهِمُ أَوْ مَا مَلَكَتُ آيُمَانُهُمُ مِنَ الْآمَاءِ فَإِنَّهُمُ غَيْرُ مَلُوْمِينَ ﴿ شَ فَ مَنِ ابْتَعْنَ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَلْدُونَ ﴿ إِنَّ الْمُتَحَاوِزُونَ الْحَلَالَ اِلْيَ الحرام والدين هُمُ الأه نتهم وفيي قِراء ق بِالإفراد مَا ائتُمِنُوا عَلَيهِ مِن آمُر الدِّين والدُّنيا وعَهدهم المَاحُودُ عَلَيْهِمْ فِي ذَٰلِكَ رَا عُونَ (٣٠) حَافِظُونَ وَاللَّذِينَ هُمْ بِشَهَدْتِهِمْ وَفِي قِرَاءَ وَبِالْجَمْعَ قَائِمُونَ ﴿٣٣٠ يُقُيمُونَهَا وَلَايَكُتُمُونَهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٣٣٠ بِاَدَائِهَا فِي اَوْقَاتِهَا أُولَئِكَ فِي جَنَّتٍ مُّكْرَمُونَ ﴿ وَمُ إِنَّ فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ نَحُوكَ مُهُطِعِينَ ﴿ ٢٠ حَالٌ آى هُ عَ مُدِيْمِي النَّظُرِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ مِنْكَ عِزِيْنَ (٢٥) حَالٌ أَيْضًا أَيُ حَمَاعَاتُ حَلُقًا حَلُقًا يَقُولُونَ اِسْتِهْزَاءً بِالْمُؤْمِنِينَ لَئِنَ دَحَلَ هَؤُلَاءِ الْحَنَّةَ لَنُدُخُلَنَّهَا قَبْلَهُمْ قَالَ تَعَالَى اَيَطُمَعُ كُلُّ امُرِي مِّنْهُمُ اِنَ يُسَدُخَلَ جَنَّةَ نَعِيْمِ ﴿٣٨﴾ كَالَّارْدُعُ لَّهُمْ عَنُ طَمْعِهِمْ فِي الْحَنَّةِ إِنَّا خَلَقُنْهُمْ كَغَيُرِهِمُ مِّمَّا يَعُلَمُونَ ﴿ ٢٠ مِن نُطَفٍ فَلَا يَطُمَعُ بِذَلِكَ فِي الْحَنَّةِ وَإِنَّمَا يُطُمَعُ فِيُهَا بِالتَّقُوى فَلَآ لَا زَائِدَةٌ أُقُسِمُ برَبّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَسَائِرِ الْكُوَاكِبِ إِنَّا لَقْلِدُرُونَ ﴿ إِنَّ عَلَى أَن نَّبَدِّلَ نَاتِي بَدُلَهُمْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَانَحُنُ بِمَسْبُوقِيْنَ ﴿٣﴾ بِعَاجِزِيْنَ عَنُ ذَلِكَ فَذَرُهُمُ أَتُرُكُهُمُ يَخُوضُوا فِي بَ اطِلِهِم وَيَ لَعَبُوا فِي دُنْيَاهُم حَتَّى يُلْقُوا يُلْقَوا يَـوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٢٠ فِيهِ الْعَذَابُ يَوْمَ يَخُرُجُونَ مِنَ ٱلاَجْدَاثِ الْقُبُورِ سِرَاعًا إِلَى الْمَحْشَرِ كَانَّهُمُ إِلَى نُصُبِ وَفِي قِرَاءَةٍ بِضَمِّ الْحَرَفَيُنِ شَىءٌ مَنْصُوبٌ كَعَلَمٍ أَوُ رَايَةٍ يُوفِضُونَ ﴿ ﴿ مُسُرِعُونَ خَاشِعَةً ذَلِيلَةً ٱبُصَارُهُمُ تَرُهَقُهُمُ تَغَشَّهُمُ ذِلَّةٌ ﴿ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿ شَهُ ذَلِكَ مُبْتَدَأً وَّمَا بَعُدَهُ الْحَبَرُ وَمَغْنَاهُ يَوْمُ الْقِيمَةِ

#### سورہ معارج مکیہ ہے۔جس میں ۱۳۳ میات ہیں۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

.....ایک درخواست کرنے والا درخواست کرتاہے ( ذعا ما تکنے والا دعا ما تکتاہے ) اس عذاب کی جو کافروں پر ہونے والاہے،جس کا کوئی دفع کرنے والنہیں ہے (نضر بن الحارث مراد ہے جس نے دعا کی تھی۔السلھہ ان محیان ہدا ہو السحق فامطر علینا )جواللہ کی طرف سے (اس کا تعلق واقع ہے ہے)جوسیر صول کا مالک ہے (فرشتوں کو آسانوں پر چڑھائے والاہے) چڑھ کرجاتے میں (تااور یا کے ساتھ ہے ) فرشتے اور روح (جرئیل )اس کے پاس (آسان کے اس حصد میں جہال مھم الٰی آتا ہے ) ایسے دن میں ہوگا (اس كاتعلق محذوف سے ہاى يىقىع العذاب بھم فى يوم القيامة )جس كى مقدار بچاس بزارسال ہے (يەمقداركافرول كووبال كى سخق کی وجہ ہے معلوم ہوگی ، ورندمومن کے لئے وہ دن دنیا کی ایک فرض نماز سے ہلکا پھلکامعلوم ہوگا جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ) سوآپ صبر کیجئے (بیچکم جہاد کی مشروعیت سے پہلے کا ہے) بہترین صبر (جس میں حرف شکایت ندآئے) پیلوگ اس (عذاب) کو بعید دیکھ رہے ہیں ( یعیٰ نہیں آ ئے گا) اور ہم اس کو قریب دیمے ہیں ( یعیٰ ضروروا قع ہوکرد ہے گا) جس دن آسان ہوجائے گا (اس کا تعلق محذوف -لیعن یقع کے ساتھ ہے) تلچھٹ ( پکھلی ہوئی جاندی) کی طرح اور پہاڑ رنگین اون کی طرح ہوجا ئیں بچے (ملکے ہونے اور ہوا میں اڑنے کے لحاظ ہے روئی کی طرح ہوجائیں گے )اورکوئی دوست کسی دوست کونہ پوچھے گا ( کیونکہ ہرایک کونفسانفسی پڑی ہوگی )ایک دوسرے کو دکھا بھی دیئے جائیں گے (عزیز، قریب ایک دوسرے کو پہچان لیں گے تگر بات نہیں کرسکیں گے۔ جملہ میتانفہ ہے) مجرم (کافر) تمنآ کرے گا کہ کاش وہ فدید میں دے دے اس روز کے عذاب سے (یسو مٹ فہ سمرہ میم اور فتے میم کے ساتھ ہے )اینے بیٹوں، بیوی، بھائی، كنبكو (خاندان كوفصيله كهتے بيں كيونكه بياس سے نكلاہے ) جن ميں وہ رہتا تھااور تمام اہل زمين كواپنے فعديد ميں وے دے۔ پھريياس كو بچالے (فدید ینا،اس کاعطف یفتدی پرہے) یہ ہرگز نہ ہوگا (تمناپرڈائٹ ہے) وہ (آ گ) ایس شغلہ زن ہوگی (لمطبی جہنم کانام ہے کیونکہ وہ کفار پرد کیلے گی) کھال کوا تارد ہے گی)شواۃ کی جمع ہے سرگی کھال کو کہتے ہیں )وہ اس شخص کو بلائے گی جس نے پیپٹے پھیری ہوگی اور بےرخی کی ہوگی (ایمان ہے، یہ کہے گی کہ آ)اور (مال) جمع کیا ہوگااوراٹھااٹھارکھا ہوگا (خزاند میں مجفوظ اوراس میں سے اللہ کاحق اور نہیں کیا ہوگا۔انسان کم ہمت پیدا ہوا ہے( حال مقدرہ ہے جس کی تفییر آ کے ہے) جب اس کو تکلیف پینچی ہے تو ( تکلیف کے وقت ) جزع فزع كرنے لكتا ہے اور جب اس كوفارغ البالى ہوتى ہے تو بخل كرنے لكتا ہے (خير يعنى مال حاصل ہونے پر الله كاحق اداكرنے ميس) مگروہ نمازی (مومن) جواپی نماز پر برابر توجد (یابندی) رکھتے ہیں اور جن کے مالول میں مقررہ حق (زکوة) ہے سوالی غیرسوالی سب کے لئے (محروم جوسوال نہ کرنے کی وجہ ہے محروم رہ جائے)اور قیامت (جزا) کے دن کا اعتقادر کھتے ہیں اور اینے پرورد گار کے عذاب سے ڈرنے والے (خاکف) ہیں۔واقعی ان کے پروردگار کاعذاب (نازل ہونا) بے خوفی کی چیز نہیں ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت ر کھنے والے ہیں کیکن اپنی بیویوں سے یا اپنی باندیوں ہے کیونکدان پر کوئن الزام نہیں ہے۔ ہاں! جواس کے علاوہ طلبگار ہو۔ ایسے لوگ حد سے نگلنے والے ہیں (حلال سے حرام کی طرف تجاوز کرنے والے )اورا پنی امانتوں (ایک قر اُت میں مفر دلفظ کے ساتھ ہے، یعنی وین ودنیا کی کوئی بھی امانت)اوراپنے عہدے (جواس پران سے لیا جائے) پاس (خیال) رکھنے والے ہیں اور اپنی شہادت کو (ایک قر اُت میں جمع کے ساتھ ہے) ٹھیک ٹھیک اداکرتے ہیں (چھیاتے نہیں) اور اپن نماز کی (بروقت) پابندی کرتے ہیں ایسے لوگ بہشت میں عزت سے داخل مول گے۔ سوکافرول کوکیا ہوا کہ آپ کی جانب (طرف) دوڑے آرہے ہیں (طال ہے۔ یعنی نظر جمائے ہوئے) دائیں بائیں ہے (آپ کی طرف) جماعتیں بن بن کر (یہ بھی حال ہے، یعنی جلتے بنا بنا کرمسلمانوں کا نداق اڑاتے ہوئے اگر یہ جنت میں گئے تو ہم ان ہے پہلے جائیں گے۔ حق تعالی فرماتے ہیں ) کیاان میں سے ہڑ مخص اس کی طبع رکھتا ہے کہ وہ آسائش کی جنت میں داخل کرلیا جائے گا۔ یہ ہرگز نہ ہوگا (جنت میں جانے کی ہوں پر ڈانٹ ہے) ہم نے ان کو (اورول کی طرح) ایسی چیز ہے پیدا کیا،جس کی ان کوبھی خبر ہے۔ ( یعنی نطفہ سے پھرمحض اس کی وجہ سے جنت میں جانے کی کیسے ہوں رکھتے ہیں ہاں تقویٰ کی بنیاد پر امیدر کھی جاسکتی ہے ) پھر ( لازائد ہے) میں قسم کھا تا ہوں مشرقوں ، مغربوں کے مالک کی (آفتاب ماہتاب ستارے سب اس میں آگئے) کہ ہم اس پر قادر ہیں کہ ہم ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ بدل کر لے آئیں اور ہم عاجز نہیں ہیں ہوآ بان کور ہنے دیجئے (چھوڑ ئے) اس شغل (باطل) اور تفری (دنیا) میں یہاں تک کہ ان کوا ہے اس دن سے سابقہ ہو (واسط پڑے) جس میں ان سے (عذاب کا) وعدہ کیا جاتا ہے۔ جس دن پر قبروں سے فکل کر انحشر کی طرف) اس طرح دوڑیں گے۔ جیسے یہ کس پرسٹش گاہ کی ست (ایک قر اُت میں دونوں حرفوں کا ضمہ ہے ایسی چیز جو کھڑی کی جائے جیسے جھنڈ اوغیرہ) دوڑتے ہیں ان کی آئیمیس نیچ کوچکی (ذکیل) ہوں گی ان پر رسوائی چھائی ہوگی ہے ہاں کا وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے (ذلک مبتداء ہے اور بعد کا جملہ خبر ہے ، مراد قیامت کا دن ہے)۔

تحقیق وتر کیب: .... بعذاب واقع باتعدید کے ہاور دعا بمعنی اسدعا ہے۔ یاستعجل کے معنی کوشمن ہے۔ واقع بمعنی سیست کے اور دعا بمعنی اسدعا ہے۔ یاستعجل کے معنی کوشمن ہے۔ واقع بمعنی سیقع ہے وہنیاوی عذاب وغروہ بدر کی صورت میں ہواجس میں نظر بن حارث مارا گیااور آخرت کاعذاب مزید برآں ہے۔ للکفوین اس میں تین صورتیں ہو گئی ہیں۔ ایک یہ کہ سال کے متعلق ہوادواس میں لام علت ہے۔ ای فازل لا جلهم قیرے یہ کہ لام بمعنی علی ہو۔ ای واقع علی الکافوین یہ ایک فرید ہو کہ ہو۔ ای واقع علی الکافوین ۔ چنا نچہ حضرت الی کی قرات علی الکافوین سے اس کی تا تعدید ہو تا ہے۔ اس صورت میں اس کا تعلق واقع کے ساتھ ہوگا۔

لیس له بینداب کی دوسری صفت ہے جواظہر ہے اور جملہ متا نفہ بھی ہوسکتا ہے یاعذاب سے یاسمبر کافرین سے حال ہے۔ من الله ، اس کاتعلق واقع سے ہے اور لیسس له جملہ معترضہ موگا عامل معمول کے درمیان جب کہ اس کومتا نفہ مانا جائے۔ لیکن عذاب کی صفت ماننے کی صورت میں معترضہ ہیں ہوگا۔

ذی المعارج. مفتر نے اشارہ کیا ہے کہ عروج کے معنی صعود کے ہیں اور بعض نے مؤمنین کے جنتی مدارج مراد لئے ہیں۔ والسروح. مفتر نے اشارہ کیا ہے کہ یہ عطف خاص علی العام ہے اور المیسہ میں پیشبہ ہوسکتا ہے کہ اللہ کی ظرف فرشتوں ک صعود کرنے سے لازم آتا ہے کہ اللہ کئی مکان میں ہو۔مفتر نے مہبط امرہ سے اس کے جواب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یعنی مضاف محذوف ہے اور 'مہط امر' سے مراد آسان ہے۔

مقدارہ الف سنۃ یعنی فرشتوں کے علاوہ دوسری چیزوں کو نیا کے وقت ہے بچاس ہزارسال چڑھائی ہیں گئیں گے کوئکہ ہر زمین کا ول پاخ سوسال کی مسافت کا ہے۔ اس طرح ہرآ سان سے دوسرے آ سان تک پاخ سوسال مسافت ہے ای طرح چودہ ہزارسال کی ہیں مجموعی مسافت بچاس ہزارسال ہوگئی جیسا کہ ابن عباس سے منقول مسافت بچاس ہزارسال ہوگئی جیسا کہ ابن عباس سے منقول ہے اس مقدار کا تعلق افظو اقسع سے ہے یعنی عذاب آ خرت استے طویل دن میں واقع ہوگا اور پیطوالت تھیقہ ہوگی یا کفار کے امتیار سے ساف ہوگ کہ انہیں بچاس جگہوں میں رکھا جائے گا اس طرح کہ ہرجگہ میں ہزارسال پڑے دہیں گے برخلاف مونین کے انہیں قیام سے کا فرخ معلوم ہوگا جیسے ظہر وعصر کا درمیانی وقفہ چنانچ امام احمد اور ابن حبال نے ابوسعید خدری سے مرفوع روایت اس کا طرح نقل کی ہے۔
فاصیو اس کا تعلق مسال سے ہے یعنی اس کے مسخرانہ سوال پر آ ہو مبر سیجئے مقصود تسلی ہے۔

نواہ ۔صیغہ جمع میں تعظیم مقصود ہے۔

بوم تکون السماء اس می گی صورتین بوسکتی ہیں۔ آیک یدکراس کا تعلق افظ قریبا سے بواور یہی ظاہر ہے البتہ نواہ کی ضمیر عذاب کی طرف راجع بوگ دوسرے بیکراس کا تعلق محذوف کے ساتھ بوجس پر لفظ واقع ولالت کر رہا ہے۔ ای یقع یوم المخ تیسرے بدک اس کا تعلق بعد بیس مقدر مانا جائے۔ ای یوم یکون السماء یکون کیت و کیت . چوتھ بیکہ نواہ کی ضمیر سے بدل مانا جائے ، جبکداس کا مرجع یوم المقیامة ہے یہ ا

كالمهل حسنٌ في بلهل مونى جاندى كمعنى لئة بين ليكن ابن عباس تلحص كمعنى لية بين -

لایسئل حمیم. اس کے بعد پیصرونهم میں دونوں خمیرین جمع بیں کیونکہ حمیم، حمیما، دونوں نکرہ تحت افقی ہونے سے عام بیں۔ پیو مئذ. اکثر قراء کے نزدیک کسرہ میم کے ساتھ ہے عذاب کے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اور نافع ،کسائی کے نزدیک فنح پساتھ ہے مضاف الیہ کے معنی قبول کرنے کی وجہ ہے۔

کے ساتھ ہے مفاف الیہ کے معنی قبول کرنے کی وجہ ہے۔ لفصیلته. فعیل جمعنی مفعول اولا دبھی والدین سے نکتی ہے اور والدین اولا دسے جدا ہوجاتے ہیں اس لئے فیصلہ کیا جائے گا۔ کلا یہاں حقاً کے معنی میں بھی ہو سکتے ہیں۔ جبکہ "ٹم ینجیه" پر کلام پورا ہوجائے۔کین آگر لانا فیہ کے معنی میں ہوتو پھر کا پرگلام پورا ہوگا۔

انهالظی ضمیرجہم کی طرف راجع ہے جوعذاب ہے مفہوم مور ہا ہے اور لظی ان کی خبراور نزاعة خبر ثانی ہے لظی اصل میں لیٹ کو کہتے ہیں۔ جہم کاعلم مونے کی وجہ سے غیر منصرف ہے تانیث وعلیت کی وجہ ہے ، اور بعض نے ضمیر قصد کی طرف راجع کی ہے اور بعض کے نزدیکے ضمیر جہم ہے جس کی ترجمانی خبر کر رہی ہے۔ جیسا کہ زخشر س کی کی رائے ہے۔ پہلی صورت بیں لسظی ان کی خبر ہوگااو نزاعة خبر ثانی ہے یا مبتداء ہے محذوف کی خبر ہے ای ھی نزاعة یا لظی ضمیر منسوب سے بدل ہواور نزاعة ان کی خبر ہو۔

تدعوا ووزخ ياخزنه جنم كي طرف ضميرراجع بـ

هلوعا. حال مقدرہ ہے حلق سے هلوع کہتے ہیں۔الی حالت کوجونہ خوشی کوسنجال سکے اور نیکمی کو۔ ناقہ هلوع ، پھ تلی اوٹنی ۔ حاصل سے سے کہ بیاوصاف نہ خلقت کے وقت تھے نہ ولادت کے وقت۔

جزوعاً. مَفْسُرُ فَي اشاره كيا ہے كه اذا جزوعا كامعمول ہے اور "جزوعا و منوعا" ميں تين صورتيں ہيں۔ هلوعا كي شمير سے دونوں حال ہوں۔ اى هلوعا حال كو نه جزوعاً وقت مس الشرومنوعا وقت المحيو. دوسرے بهكه كان ياصار مضمركر خربوں۔ اى اذا معه الشركان جزوعاً واذا معه المحيو كان منوعاً. تيسرے بهكه بيدونوں هلوعا كي صفتيں ہوں۔

لامان اتھم. ابن کیر کزدیک مفرداور باقی قراء کے نزدیک جمع کی قرات ہے۔مفسر نے اشارہ کیا ہے کہ امانت اسم جنس ہے۔امانت منجانب اللہ احکام شرع ہیں اور مخلوق کی امانت مال وغیرہ کو ودیعت رکھنا۔حضرت جنید فرماتے ہیں کہ امانت جوارح کی حفاظت اور عہد قلب کی حفاظت ، توحید کے متعلق اور رعایت کسی چیز کی نگرانی ،حفاظت اور دیکھ بھال کو کہتے ہیں چنانچہ احادیث میر خیانت کومنافق کی حفاظت کہا گیا ہے۔

یحافظون. پہلے دائمون فرمایا گیا۔ مفسرؒنے دونوں میں فرق کی طرف اشارہ کیا ہے نماز کا دوبارہ ذکراہتمام کے لئے ہے اورخوداس کلام میں بھی تاکیدات ہیں۔ مثلاً ضمیر کا مقدم کرنا، جار مجر ورکافعل پر مقدم کرنا بعض جملہ اسمیہ ہیں جن میں دوام و ثبات ہے اور بعض فعلیہ ہیں جن میں استمرار تجددی ہے۔ فیمال اللذین . ما مبتداء اللذین کفروا خبر ہے۔ ای ای شیء ثبت لھم و حمله علی نظر هم اللیک اور قبلک اور مهطعین اور عن الیسمین و عن الشمال اور عزین جاروں حال ہیں۔ موصول سے عزین کے معنی جماعات کے ہیں۔ بیج ہے۔ عزہ محنی جماعت کی اور حلقا سے اشارہ ہے کہ عزین متعلق ہے یمین کا اور یقو لون سے معلوم ہو مفسرؒنے شان نزول آگی آئیے ہے اور فیمال کالام حضرت عثمانؓ کے مصحف کے اتباع میں علیحدہ لکھا گیا ہے جس سے معلوم ہو کر آن کارسم الخط بھی ماثور اور توقیق ہے۔ اس میں رائے وقیاس کو خل نہیں ہے۔ ابوالتبار عنوین کومھ طعین سے حال متدا خلہ کہتے ہیں اور عن الیمین کا تعلق عزین سے ہے اور محذوف سے متعلق ہو کر حال بھی ہوسکتا ہے۔

مما یعلمون کینی گندے قطرہ سے پیدا کئے گئے جوعالم قدس کے شایان شان نہیں ہے پھر بغیرایمان وعمل کس طرح جنت کا استحقاق ہیں توضیح ہے۔ استحقاق ہیں توضیح ہے۔

على أن نبدل له چنانچيمها جرين وانصار كوالله نعم البدل بناديا-

یسومہ میں بسوم کی اضافت چونکہ سب انسانوں کی طرف هیچ ہے اور کفار مجملہ انسانوں کے ہیں اس لئے ان کی طرف

سافت كردى كى بيا كهاجائ كرقيامت كادن كفار حتى ميل يوم المعذاب اورمونين كحق ميل يوم النواب ب- كوياس یثیت سے دودن ہو گئے اس لئے یوم کی اضافت صرف کفار کی طرف بلحاظ عذاب کے ہوئی۔

المى نسطبر . 'بت يانشان عامقر أة فته اورسكون كيساتها ورابن عامرًا ورحفص كيزو يك دونون حرف مضموم بين اور عِمران الجوفيُّ اور عابلٌ دونول حرفول برفتد بره صفح بين اورحسنٌ وقيادهُ ضمه اورسكون اول كساته بره صفح بين اسم مفرد تيرته كامول اور ندروں میں جوجھنڈے گئے رہتے ہیں۔ کیکن ابوعمر کہتے ہیں کہ جال کی ڈورکونصب کہا جاتا ہے کہ شکاری شکار سیننے پرفور اس کی طرف تا ہے کیکن دوسری قرائت لیتن مسمتین کی صورت میں کئی تر کیبیں ہو عتی ہیں۔ پہلی ریک اسم مفرد ہوجس کے معنی بت کے ہیں جس کی سٹ کی جاتی ہے۔ دوسری پیر کہ نصاب کی جمع ہے جیسے: کتاب کی جمع کتب۔ تیسری صورت رہے کہ نصب کی جمع ہو۔ جیسے: رہن کی جمع ان -اورسفیف کی جمع سقف. بیابوالحن کی رائے ہاورانسصاب جمع الجمع ہوگی اورتیسری قرائت حتین کی،اس میں تعلیمتنی نعول ہے جیسے بیش جمعنی مقبوض اور چوتھی قرائت دوسری قرائت کی تخفیف ہے۔ ابن عباس نصب کے معنی جھنڈے کے اور بعض نے بت ريوجاك يقركم عنى لئے بير جيسے ماذبح على النصب فرمايا كيا۔

يوفضون. مجمعتی يسرعون يايسبقون ياينطلقون ہے جو قريب قريب ايک بی معنی ہیں۔

بطآ مات : .... ورة حاقه كي طرح اس سورت مين بهي مجازات كااور بعض ايساعال كابيان ب جوموجب مجازات مين -

﴾ تشریح ﴾ : الله عذاب كي درخواست كرنے والے اگر پيغير بين تو تب مطلب بيرے كه كفار پر عذاب البي ضرور آئے گا سى ك ناكنيس ملك كاليكن الرعداب ما تكنوا لكافريس جيها كه فامطر علينا حجارة، او انتنا بعداب اليم عمعلوم بوتا ہے گویاازراہ تمسخرا نکاریہ کہا کرتے تھے تو چرمطلب ہوگا کہ عذاب مانگنے والے دراصل ایک ایسی آفت مانگ رہے ہیں جو بالیقین ان پر ئے والی ہے کسی کے روکے نہیں رک علی کفاری عقل ماری گئ کما پنی طرف سے ایسی بات جاہ رہے ہیں۔

يامت كاون كتنابر ابو كا؟ .....تعرج الملائكة فرشتون اورمونين كى ارواح آسانون كوط كرك درجه بدرجه الله كا رب حاصل کرتی ہیں۔ یا اللہ کے بندے اس کی فرما نبرداری میں دل وجان ہے کوشش کر کے اور اچھی خصلتوں ہے آراستہ ہوکرروحانی قیات کے زینے مطے کر کے مقام قرب وشرف حضوری حاصل کرتے ہیں۔اب آ گے اعمال اوران کے درجات میں فرق مراتب ہے لممشهادت سے تو دم کے دم میں ترقی ہوجاتی ہے لیکن نماز کی ترقی میں ایک ساعت اور روز ہ کی ترقی میں دن بھر ،اور پورے روز وں کی · فی میں مہینہ بھراور حج کی ترقی میں سال بھرلگتا ہے یہی حال فرشتوں کے عروج کا ہے۔

خے مسین الف سنة · یعنی پہلی مرتبہ صور پھو نکنے سے لے کرجنتیوں کے جنت میں اور دوز خیوں کے دوزخ میں داخل ونے تک قیامت کا دن ہے جس کی مدت پیاس ہزارسال ہوگی اورتمام مخلوقات کی ارواح خدمت گار بن کراس میں شامل رہیں گی اور ا عظیم کام کے سرانجام ہونے کے بعدان کوعروج ہوگا۔لیکن ایک مومن کے لئے بیددت نہایت ملکا، پیلکامعلوم ہوگا۔

فاصبو . چونکہ مسنحرکےانداز میں کفارعذاب کے متعلق شور مجارے تھےاں لئے فرمایا آ پان کے خیال میں نہ آ جا ئیں بلکہ برواستقلال سے رہیں نہ تک دل ہوں اور نہ کوئی حرف شکایت زبان پرآئے آپ کا صبر ، ان کا تمسخ ضرور زنگ لائے گا بياتو قيامت كو یدازامکان اور دوراز عقل بچھتے ہیں نیکن ہمیں تواتی قریب دکھائی دے رہی ہے کہ گویا آئی رکھی ہے۔

مفسرٌ مهل کا ترجمہ پھلی ہوئی جاندی۔ ہے کررہے ہیں اور بعض نے تکچھٹ ترجمہ کیا ہے۔

لايسىنىل حىمىم. برايك كواتي يزى بوگى ،كوئى كسي كايرسان حال نهيس بوگااس ونت نظرآ جائے گا كەسب كى دوتى نكمى تقى \_ ئرم تو یہ چاہے گا کہ بس چلے تو ساری دنیا کوفد بیمیں دے ڈالے،اور جان چ جائے ۔مگر نہ بیہ وگا، نہوہ مجرم کودوزخ کہاں چھوڑے۔وہ تو کھال اتار کر کلیجہ اندر سے نکال لیتی ہے دوزخ کی ایک چیخ ہوگی جتنے لوگ د میا میں حق سے منہ موڑ کر چلتے ہے اور مال ہوڑنے میں لگے رہتے تھے وہ سب اس کی طرف تھیچے چلے آئیں گے ۔مفسرؒ کے مطابق بعض آ ثار میں ہے کہ دوزخ لوگوں کو پکارے گی تو لوگ ادھر ادھر بھاگیس گے کہا تنے میں ایک کمبی گردن نکلے گی جو کفار کوچن چن کراس طرح کھالے گی جن طرح جانورز مین سے دانہ چک لیتا ہے۔

انسان جی کا کچااور بے صبرا ہے: سب ان الانسان کی انسان جی کا کچا، بے صبرا، بے توفیقا پیدا ہوا ہے۔ نقر ، فاقہ ، ہماری پخق کوئی بھی حال ہوا کہ دم محبرا اضتا ہے بلکہ مایوں و بے ہمت ہوجا تا ہے گویا اب اس سے نگلنے کی کوئی راہ ہمیں رہی ۔ لیکن مال و دولت بفراخی اور تندرتی ملتی ہے تو پھر نیکی کے لئے ہاتھ نہیں اٹھتا اور مالک کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی البتہ جو پکے نمازی ہیں ، گنڈے دار نماز نہیں پڑھتے بلکہ نماز کی پابندی بھی رکھتے ہیں اور جب نماز پڑھتے ہیں تو نہایت سکون کے ساتھ برابرا پی نماز ہی کی طرف متوجہ رہتے ہیں ان کی بیشان نہیں ہے۔ آگان کے اور اوصاف بیان فرمائے جارہے ہیں منجملہ ان امانتوں اور عہدوں کی پاسداری بھی ہے۔ ان دولفظوں میں اللہ اور بندوں کے سب حقوق آگئے کیونکہ آدی کے پاس جتنی قوتیں ہیں سب اللہ کی امانتیں ہیں۔ ان کواسی کے ہتلائے ہوئے مواقع میں خرچ کرنا چاہئے اور جوقول وقر اراز ل میں باندھ چکاہاں سے پھرنانہیں چاہئے۔

یخافظون اس میں آ داب ظاہری و باطنی سب کی رعایت آگئی یہاں تک جنتیوں کی آٹھ صفات بیان کی گئی ہے، جن کونماز ہی سے شروع اور نماز ہی پرختم کیا گیا ہے جس سے اس کی اہمیت کا ندازہ ہوسکتا ہے۔

ف مال الذين . ليني كفارقر آن كى بلاوت اور جنت كاذكرين كر برطرف سے ولياں بناكر آپ پرائد ہے ہے آتے ہيں۔ پھر بنى اور شعا كرتے ہيں۔ پائد ہے ہيں۔ پھر بنى اور شعا كرتے ہيں۔ كيا پھر بھی ہدا ميدر كھتے ہيں كہ وہ سب جنت كے باغوں ميں داخل كر لئے جائيں گے ہر گر تہيں ، اس خداوند عادل و كيم كے ہاں ايبااند هير نہيں ہوسكتا۔ كيان حافظ ابن كثير تنے مه طعين كامفہوم دوسراليا ہے كہ يكافر قر آن بن كر كيوں بدكتے ہيں اور عن اور اس نفرت و وحشت پريدا ميدر كھتے ہيں كمان ميں سے ہر خص بے كھيكے اور عن جا گھتے ہيں جا گئے۔ بين موسكتا۔

خلقنهم مما یعلمون. لینی منی اورگنده قطره سے بناہواانسان بذات خوداس لائن کہاں کہ بہشت بریں کامسخق ہوالبت ایمان ک جلااس قابل بناسکتی ہے۔ یامما یعلمون سے اوصاف قبیحہ فرکورمراد ہوں کہ ان کی موجودگ میں چرجنت کے خواب کیے دیکھر ہاہے۔ دب المشارق و المعارب. کیونکہ نقط طلوع وغروب روزانہ بدلتار ہتا ہے۔ اس لئے جمع کے صیفے استعال کئے گئے۔

برول کو ہٹا کراللہ اجھوں کو کھڑا کرسکتا ہے: .....علی ان نبدل یعنی جب اللہ ان ہیں ہیر پیدا کرسکتا ہے تو خود
ان کو دوبا یہ کیوں نبیں پیدا کرسکتا یا خیرا ہے مراد دوبارہ پیدا کرنا ہے کیونکہ بہر حال آخرت کی زندگی دنیاوی زندگانی ہے اکمل ہوگی یا یہ
منتاء ہے کہ آ بان کے شخر آ میزرویہ پراور بھی تیون ہے ملول ورنجیدہ نہ ہوجائے ہم اسلام کوان ہے بہتر خاوم مہیا کردیں گے۔ چنا نچہ
کفار وقریش کی جگہ اللہ نے انصار مدینہ کو کھڑا کردیا اور اہل مکہ پھر بھی اللہ کے قبضہ سے با برنہیں نکل سکے اور قسم سے بھی اس مضمون کو
مناسبت ہے کہ جس طرح آئے دن روز اند شرق ومغرب ہم تبدیل کرتے رہتے ہیں ان کابدل دینا ہمارے لئے کیا مشکل ہے؟

فسندر ہستہ نجراب تو تھوڑے دُن کی ڈھیل ہے سزا بہر حال یقنی ہے لوگ قبروں سے نکل کرمحشر کی طرف اس طرح کشاں کشاں دوڑیں گے جس طرح تبھی تیرتھے گاہ کی طرف بجاری عقیدت سے دوڑتے ہیں۔

لطا تَف سلوک: .....ان الانسان حلق هلوعا النج اس معلوم موا كه طاعات وعبادات كوقوت قلبيه مين برادخل ب جيها كه مشامده ب



سُورَةُ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَكِيَّةٌ ثَمَانُ أَوُ تِسُعٌ وَعِشُرُونَ آيَةً بَمَانُ اَوُ تِسُعٌ وَعِشُرُونَ آيَةً بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّ آرُسَـلُنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهَ أَنُ ٱنْدِرُ آيُ بِٱنْذَارِ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمُ إِنَّ لَهُم يُؤُمِنُوا عَذَابٌ ٱلِيُمْ ﴾ مُولِمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ قَالَ لِقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿ ﴿ بَيْنُ الْإِنْذَارِ أَنِ أَيُ بِأَنْ أَقُولَ لَكُمُ اعُبُدُوا اللهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونَ ﴿ ﴿ يَعْفُورُ لَكُمْ مِّنَ ذُنُوبِكُمْ مِنْ زَائِدَةٍ فَاِنَّ الْإِسْلَامَ يُغْفَرُ بِهِ مَا قَبُلَهُ أَنَّ تُبْعِيْضِيَّةٌ لِإِخْرَاجِ حُقُوقِ الْعِبَادِ وَيُؤَخِّوكُمُ بِلَاعَذَابِ اللَّي اَجَلِ مُسَمَّى اَخُلِ الْمُوتِ اِنَّ اَجَلَ اللهِ بِعَدَابِكُمُ اِنْ لَّمُ تُؤْمِنُوا إِذَا جَاءَ لَا يُوَجَّرُلُو كُنتُمُ تَعُلَمُونَ ﴿ وَلِكَ لَامَنتُمْ قَالَ رَبِّ اِنِّي دَعُوتُ إِنَّا قَوْمِيُ لَيُلا وَّنَهَارًا ﴿ إِنَّ مَا مُتَّصِلًا فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَائِيٌّ إِلَّا فِرَارًا ﴿ ﴾ عِنِ الْإِيمَانِ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَلَهُمْ جَعَلُوٓ ا اَصَابِعَهُمْ فِي اذَانِهِمْ لِئَلَّا يَسْمَعُوا كَلَامِي وَاسْتَغُشُوا ثِيَابَهُمْ غَطُوا رُوُّو سَهُمْ بِهَا لِئَلَّا يَنْظُرُونِي وَاصَرُّوا عَلَى كُفْرِهِمُ وَاسْتَكْبَرُوا تَكَبَّرُوا عَنِ الْإِيْمَانِ اسْتِكْبَارًا إِنَّى ثُمَّ إِنِّى دَعَوْتُهُمُ جَهَارًا ﴿ ﴾ أَيُ بِأَعُلاءِ صَوْتِي ثُمَّ إِنِّي آعُلَنْتُ لَهُمُ صَوْتِي وَأَسُرَرُتُ لَهُمُ الْكَلامَ اِسْرَارًا ﴿ فَا فَكُلُتُ اسْتَغُفِرُوا رَبَّكُمُ مُمْنَ الشِّرُكِ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿ أَنَّ يُرْسِلُ السَّمَاءَ الْمَطَرَ وَكَانُوا قَدْ مُنِعُوهُ عَلَيْكُمْ مِّدُرَارًا ﴿ ﴿ كَثِيْرَ الدُّرُورِ وَّيُسَمِدِهُ كُمُ بِالْمُوالِ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلُ لَكُمُ جَنَّتٍ بَسَاتِيُنِ وَّيَجْعَلُ لَّكُمُ أَنُهُ إِلَّهُ حَارِيَهُ مَالَكُمُ لَا تُرُجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿ إِلَّهُ لَا تُعَرِّلُهُ إِنَّا كُمْ بِأَنْ تُؤُمِنُوا وَقَدُ خَلَقَكُمُ ٱطُوَارًا ١٦٥ جَمَعَ طَوُرٍ وَهُوَ الْمَحَالُ فَطَوُرًا نُطْفَةً وَطَوْرًا عَلَقَةً اللي تَمَام خَلُقٍ الْإِنْسَانَ وَالبَّنَظُرُ فِي خَلْقِهِ يُوجِبُ الْإِيمَانَ بِحَالِقِهِ أَلَمُ تَرَوُا تَنْظُرُوا كَيْفَ جَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمَوْتٍ طِبَاقًا ﴿ ١٥ مَ مَعْضَهَا فَوُقَ بَعُضِ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ أَيْ فِي مَحْمُوعِهِنَّ الصَّادِقِ بِالسَّمَاءِ الدُّنيَا فُورًا وَّجَعَلَ الشَّمُسَ سِرَاجًا ﴿١١﴾ مِنصَبَاحًا مُضِيئًا وَهُوَاقُوى مِنْ نُوْرِ الْقَمَرِ وَاللَّهُ ٱنْبَتَكُمْ حَلَقَكُمُ مِّنَ

الْأَرُض نَبَاتًا ﴿ إِذْ حَلَقَ ابَاكُمُ ادَمَ مِنْهَا ثُمَّ يُعِيدُكُمُ فِيهَا مَقُبُورِينَ وَيُخُوجُكُمُ لِلْبَعْثِ إِخْرَاجًا ﴿ ١٨ اللَّهُ مِنْهَا ثُمَّ يُعِيدُكُمُ فِيهَا مَقُبُورِينَ وَيُخُوجُكُمُ لِلْبَعْثِ إِخْرَاجًا ﴿ ١٨ اللَّهُ مِنْهَا ثُمَّ يُعِيدُكُمُ فِيهَا مَقْبُورِينَ وَيُخُوجُكُمُ لِلْبَعْثِ إِخْرَاجُا ﴿ ١٨ اللَّهُ مِنْهَا ثُمَّ اللَّهِ مِنْهَا ثُمَّ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُمْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ إِنَّا لَهُ مُنْ اللَّهُ مِنْهُمْ اللَّهُ مِنْهُمْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللّ عُ وَاللهُ جَعَلَ لَكُمُ الْارُضَ بِسَاطًا ﴿ إِنَّ مُنسُوطَةً لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا طُرُقًا فِجَاجًا ﴿ إِنَّ وَاسِعَةً قَالَ نُوْحٌ رَّبِ إِنَّهُمُ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا آي السُّفُلَةُ وَالْفُقَرَاءِ مَنُ لَمْ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ وَهُمُ الرُّؤُسَاءُ الْمُنَعَمُ عَلَيْهِمُ بِنْلِكَ وَوُلْدٍ بِنَصْمٌ الْوَاوِوَسَكُونَ اللَّامِ وَبِفَتُحِهِمَا وَالْأَوَّلُ قِيْلَ حَمْعُ وَلَدٍ بِفَتُحِهِمَا كَعَشَب وَّخُشُبِ وَّقِيُلِ بِمَعْنَاهُ كَبُحُلٍ وَّبَحَلِ إِلَّا خَسَارًا ﴿ إِلَّا خُسَارًا ﴿ أَنَّ اللَّهُ مَكُوا ال كُبَّارًا ﴿ أَنُّهُ عَظِيُمًا حِدَّابِاَنُ كَذَّبُوا نُوْحًا وَاذُوهُ وَمَنِ اتَّبَعَهُ وَقَالُوا لِلشَّفَلَةِ لَاتَذَرُنَّ الِهَتَكُمُ وَلاتَذَرُنَّ وَدًّا بِفَتْحِ الْوَاوِوَضَمِّهَا وَّكَاسُوَاعًا وَّكَايَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسُرًا ﴿ ٢٠٠٠ هِيَ ٱسْمَاءُ اَصْنَامِهِمُ وَقَدُ أَضَلُّوا بِهَا كَثِيُرًا أَمْرِنَ النَّاسِ بِأَنُ آمَرُو هُمُ بِعِبَادَتِهَا وَكَاتَوْدِ الظُّلِمِينَ الْآضَللا ﴿ ﴿ عَطُفٌ عَلَى قَدُ أَضَلُوا دَعَاعَ لَيُهِ مُ لِمَا أُوْحِي اللَّهِ أَنَّهُ لَنُ يُؤُمِنَ مِنُ قَوْمِكَ الْآمَنُ قَدُ امَنَ مِمَّا مَاصِلَةٌ خَلَطَيْنُ تِهِمْ وَفِي قِرَاءَةٍ (حَطِينَاتِهِمُ) بِالْهَمْزَةِ أَنْحُرِقُولًا بِالطُّوْفَان فَأَدُخِلُو انَارًا مُعْدُوبِهَا عَقُبَ الْإِغْرَاقِ تَحُتَ الْمَاءِ فَلَمُ يَجِدُو اللهُمُ مِّنُ دُون اَى غَيْرِ اللهِ اَنْصَارًا ﴿ ١٥ يَـمُنَعُونَ عَنْهُمُ الْعَذَابَ وَقَالَ نُو حُرَّبَ كَاتَذَرُ عَلَى الْلَارُضِ مِنَ الْكَفِرِيْنَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾ أَى نَازِلُ دَارِ وَالْمَعْنَى آخَدًا إِنَّكَ إِنْ تَلَوْهُمُ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَكُلا يَلِدُوْ اللَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ ٢٠٠ مَنْ يَفُحُرُ وَيَكْفُرُ قَالَ ذَلِكَ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْإِيُحَاءِ الَّذِي رَبّ اغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَيُّ وَكَانَامُوُمِنِيُنَ وَلِمَنُ دَخَلَ بَيُتِي مَنَزُلِي أَوْمُسُجِدِي مُؤُمِنًا وَّلِلْمُوُمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِتِ إِلَى يُ يَوُمِ الْقِيَامَةِ وَكَاتَزِدِ الظَّلِمِينَ الْآتَبَارَ الرَّبُّ هِلَّاكَا فَأُهُلِكُوا

#### سورهٔ نوح مکیہ ہے۔جس میں ۲۸ یا۳۶ آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحن الرحیم

لپیٹ لئے (سروں کو کپڑوں سے چھیالیا تا کہ مجھ کود مکھ نہ تھیں)اوراصرار کیا ( کفریر)اورانتہائی تکبر کیا (ایمان لانے سے ) پھر میں نے ان کوبا آواز بلند (زور سے ) بلایا۔ پھر میں نے ان کواعلائید (آواز سے ) بھی سمجھایااوران کو تفی طریقد رہھی سمجھایا چنانچہ میں نے کہا كتم اين روروگارے (شرك كا) كناه بخشواؤ، بلاشبده برا البخشة والا ب، تم ربارش بيج كا (وه لوگ قطسالى مين متلات ) كثرت سے ( كافى مقداريس ) اورتهارے مال واولا ديس ترقى دے كا اورتهارے لئے باغ اكادے كا اورتهارے لئے نهريں بهادے كا متهبيل كيا ہوا کہتم الله کی عظمت کا پاس نبیں کرتے (اللہ نے جو تہمیں وقارعطا کیا ہے، اس میں غور کر کے اللہ پر ایمان لاؤ) حالانکہ اس نے تہمیں طرح بطرح بنایا (اطواد طود کی جمع ہے،جس کے معنی حال کے ہیں چنانچہ ایک کیفیت نطفہ کی تھی ایک حالت علقہ ہے لے کر پدائش کی تھیل تک رہی پیدائش برغور کرتا پیدا کرنے والے پرایمان لانے کا سبب موجاتا ہے) کیا تمہیں معلوم نہیں (تم نے دیکھا نہیں) کماللہ نے کس طرح سات آسان اوپر تلے (تہد برتہد) بنائے اورآسان میں (یعنی ان کے مجموعہ میں جس کاظہور آسان ونیامیں مور ہا ہے) جا ند كوفور بنايا اورسورج كوچراغ بنايا (روشن جو جا ندكى روشى سے زيادہ تيز ہے) اور الله نے تمهيس زيين سے ايك خاص طور پیدا کیا (یعن تمہارے باوا آدم کومٹی سے پیدا کیا) چر تمہیں زمین ہی میں لے جائے گا (قبر کی صورت میں ) اور تم کو باہر لے آئے گا (قیامت کے وقت )اوراللہ تعالی نے تہارے لئے زمین کو (پھیلایا ہوا) فرش بنایا تا کہتم اس کے کھلے (کشادہ)راستوں پرچلو پھرو۔ نوح نے کہا کہ اے میرے پروردگار! ان لوگوں نے میر اکہنائیں مانا اور ایسے ( یعن گھٹیا اورغریب) لوگوں کی پیروی کی کہ جن کے مال اولادنے (رئیس لوگ جن پراللہ نے مال واولاد کا انعام فر مایا ، لفظو کسید ضمہ واؤ اور سکون لام کے ساتھ اور ان وونوں کے فتحہ کے ساتھ ہے۔لیکن بعض حضرات کے زور یک پہلی صورت میں ولد کی جمع ہے جسے حشب کی جمع حشب اور بعض جمع کے معنی پر کہتے ہیں۔ جسے بعل کمعنوی جع بعل ہے انہی کونقصان زیادہ پہنچایا۔ (بلحاظ سر کشی اور کفرے ) اور جنہوں (رئیسوں) نے بری بری تربیریں کیں (نوح کو جھٹلایا،ان کواوران کے پیروکاروں کوستایا)اور جنہوں نے (کم درجہ کے لوگوں سے ) کہا کہتم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ جھوڑ ٹااورندودکو ( فتہ واواورضمہواو کےساتھ ہے )اورنہ سواع کواورنہ یغوث کواورنہ یعوق اورنہ نسرکو (بیسب بتوں کے نام ہیں )اوران لوگوں نے بہتوں وگراہ کردیا (کر) انہیں بھی بت پرتی پرمجور کردیا اوران ظالموں کی گراہی اور بردھاد بیجے (قد اصلوا پرعطف موربا ہے۔ حضرت نو گر جب بيوى آئى۔ان لن يومن من قومك الا من قد امن تبانهوں نے يد بدوعافر مائى) اپناان (ماصله ہے) گناہوں کی وجہ سے (ایک قر اُب میں خطیف تھم ہمزہ کے ساتھ ہے) غرق کئے گئے (طوفان میں ) پھرآگ میں وافل کئے ك (غرق كرنے كے بعد يانى كے ينج آ ك ميں داخل اكر كے عذاب ديا كيا) اور انہوں نے اللہ كے سواكوئى جمايتى بھى نہ يايا (جوانہيں عذاب سے بچالیتا )اورنوح نے کہا کہ اے میرے پروردگار! کافروں میں ایک باشندہ بھی زمین پرندچھوڑ (یعنی سی بھی گھر میں رہنے والا ہو، حاصل بد کد کوئی بھی ہو )اگر آ بان کوروئے زمین پر ہے دیں گے توبدلوگ آ ب کے بندوں کو گمراہ کریں گے اوران کے فاجر کافراولاد ہی بیدا ہوگ۔ (یہ بددعا بھی اسی وی کے بعد کی ہے جس کابیات ہوچکا)اے میرے پروردگار اجھے کواور میرے ماں باپ کو (جو مؤس تنے )اور جوموس میرے گر (مکان یامسجد) میں داخل ہیں اور تمام سلمان مردوں ،عورتوں کو (جو قیامت تک آنے والے ہیں) بخش دیجئے اوران ظالموں کی ہلاکت اور بر ھادیجئے۔(چنانچ سب تباہ ہوئے)۔

تحقیق وترکیب: ..... فسمان کر ون یاضمنون کے ساتھ ہاوردونوں صورتوں پراس کی اصل ثمانی ہالبت اگراس کی اللہ اگراس ک یا کا حذف صرفی قاعدہ کی وجہ سے ہے۔ جیسا کہ قاص میں ہو۔ تب توبیکر و لفظانون کے ساتھ ہوگا اور اعراب یائے محذوفہ پر ہوگا ورنہ حذف یابد اور دم کی طرح ہوگا اور بیلفظ ضمنون کے ساتھ ہوگا اور اعراب خوداس پر ہوگا۔

ان اندر . مفسرٌ نے اشارہ کیا ہے کہ ان مصدریہ ہے جوقعل مضارع کے لئے ناصب ہوتا ہے۔ ای ارسلناہ بان قلنا له اندر اور ان تفسیریہ جی ہوسکتا ہے کیونکہ ارسال میں قول کے معنی ہیں۔

ان اعسدوا. اس مين مفسرٌ في ان تفييريكي طرف اشاره كيا باوران مصدريهي بوسكتا بيكن الرحقوق العباداسلام لانے کے بعد بھی مغفرت سے خارج رہتے ہیں ۔ تو پھر من ذنبو و مکم میں من تبعیضیہ رہے گا جس میں کا فروں کے حقوق، جان و مال بھی آتے ہیں۔البت علمی کافر جومباح الدم والمال ہیں ان کے حقوق اسلام لانے سے معاف رہیں گے۔تاہم حضرت نوح عليه السلام کے زمانہ میں ان کی قوم کا فراہل ذمنہیں تھی۔اس لئے کہا جائے گا کہ من زائد ما ننا بہتر ہے یعنی اسلام سے سارے گناہ معاف ہوجاتے ہیں حقوق العباد بھی معافی میں داخل ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ چونکہ ارسلام سے پہلے سب گناہ بھی مجموعہ کا بعض ہی ہیں۔اس لئے مسن تبعیضیہ لینابھی باعث اشکال نہیں ہے۔

انُ اجل الله. بظام ويؤخو كم اور لايؤخو دونول جملول بين اختلاف نظر آتا ہے۔ اس كے بعد دفعيه كي طرف مفسر اشاره كررب بي جس كاحاصل بيب كديؤ حرهم سمراد برتقديرايمان موت تك تاخير بغير عذاب باور لايؤ حرهم سعدم ايمان كي صورت میں عدم تاخیر عذاب مراد ہے۔لیکن بعض کے نزدیک آسان توجید یہ ہے کہ اجل دوقتم کی ہوتی ہے۔اجل قریب غیر مبرم اور اجل بعیدمبرم - تاخیر کا تھم پہلے تھم پراور تاخیر نہ ہونے کا تھم دوسری قتم پر ہے۔ کیونکہ اجل اللہ میں اضافت عہدیہ ہے اور معہود اجل موت ب-اي امنوا قبل الموت تسلموا من العذاب فان اجل الموت اذا جاء لايؤخر ولا يمكنكم الايمان .

لو كنتم. مفسرٌ نے مفعول علم كے محذوف ہونے كى طرف اشاره كيا ہے اور جواب لو مقدر ہے۔اس ميں طاعت پر مغفرت مرتب ہونے اور موت تک عذاب ملتوی ہونے کی طرف اشارہ ہوگایا یہ کہ جب موت آ جائے تو پھر ملتوی ہونے کی بات نہیں رہتی۔ ايك صورت يرجى موكتى بكال فعل متعدى كوبمز لدلازم مان لياجائداى لو كنتم من اهل العلم.

ليلاً و نهاراً -كنايه عدوام ســ

الافرادا. وعوت ايمان الرچفراركاسبنبين بيكن فرار چونكه دعوت كيسب بوتا باس كئ اس كي طرف نسبت كردي \_ واستكبروا. س تطلب كے لينبيں بلكم بالغد كے لئے اور جهارا مصدر محذوف كى صفت بے اى دعاء جهارا يازيد عدل كى طرح حال ہے۔

استعفروا. محض استغفار مراذنہیں ہے کیونکہ کافر کااستغفار معتبر نہیں، بلکہ ایمان مطلوب ہے جو باعث مغفرت ہے یا بقول صاحب مدارك كهاجائ استغفار دوطرح كابوتا ب\_اكك كفرساستغفار ، دوسر \_ كنابول ساستغفاد

مدرارا. مبالغه كاصيغه ب جسيس ندكورومونث برابر بوت بين ـ

يرسل، يمدد كم ،يجعل تنول جواب امركى وجد عرجر وم يرا

رجا كمعنى اعتقاداوروقار دراصل حلم سكون كوكهتم بين كيكن يبال عظمت كمعنى مرادبيل

مالكم جملي خربيب وادلاتوجون جمله حاليه باوروقارا مفعول بهت توجون المسين فيسيف اياكم مفعول مقدر مانا جاور لله ميس لامتميين كالمجاوروقار بمعنى توقير بجس كافاعل الله بهر كويا كفار في جب "مالىكم الاترجون الله ان توقروا وتعظموا" ناتوسوال مواكه "لمن التوقير" جواب مين "لكنه وقارا" فرمايا كيا-اس صورت مين لام بمعنى من مولااى وقــارالـكم كاننا من الله نيزلام كاتعلق ترجون كــساته بوگا اور من كـمعنى بين بوگاــاى مــالـكم لا تاملون من الله توقيرا لكم بان تومنوا به فتصيروا موقرين عنده، قاضي بيفاوي كيم معنى لےرہے ہيں اور دوسر معنى بيلية ہيں كه وقارا سے مراد الله كى عظمت باورلكم اس كامفعول براى مالكم التعتقدون عظمة الله تعالى.

وقد خلقكم. عال بترجون كاوراطواراتاويلى عال بـاى منتقلين من حال الى حال.

وجعل الشمس. چوك. "جعل القمر فيهن" مين فيهن آكيا به الله التي يبال مقدر كرليا كيا - جا ندتو بالا تفاق الل بيت كنزديك آسان دنيا معلق ب-البيتمس كمتعلق اختلاف ب- چوتھ يا پانچوين آسان پر مانا گيا اور بعض كى رائے ہے كه وتم سرما میں چوتھ آسان پراورموسم گرمامیں ساتویں آسان پر بہتا ہے اور چاند سورج کارخ اوپر کی جانب اور دونوں کی پشت زمین کی جانب ہے۔ واللہ انبتہ کے میں نباتاً بجر دہونے کے باوجود انبت کم کامفعول مطلق ہے اور سیبویہ کے نزد یک بیجائز ہے کیونکہ انبت کم کی ولالت انبات پر دلالت انبات پر دلالت تعمیٰ ہے۔ دلالت انبات پر دلالت تعمیٰ ہے۔

لىكىم الارص بساطا. زمين كى بساطت سے بدلازم نيس آتاكه زمين كروى نيس بے كيونكه أكركره برا بوتو وه بسيط بوسكتا ہے۔ اس لئے زمين كاكروى ہونا خلاف شرع نبيس ہے اور نداس نص كے منافى ہے۔

سبلا فبجاجا. مفسرٌ نے واسعة سے اشارہ کردیا کہ فیجا جصفت مشبہ ہےاور سبلا کی صفت ہے کشادہ راستہ کے معنی میں ہوکر بدل یاعطف بیان ہے۔

انهم عصونی بیددعاکرنے کی تمبیرے۔

وولدہ نافع ابن عامرٌ، عاصمٌ نے دونوں واؤلوفتہ برطاب اور باتی قراء ضمدواو کے ساتھ برطنے ہیں اور لام ساکن جیسے : شب
کی جمع نشب ہے۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ ولد میں ایک لغت و لد بھی ہے۔ یہاں بیلفظ مفر داور جمع دونوں ہوسکتا ہے۔ قاموں میں ہے کہ ولد میں لام پر تینوں حرکات اور سکون ہوسکتا ہے اور مفرد وجمع دونوں بن سکتے ہیں۔

عظیما بقول زمشر گ سے عظیما ابلغ ہے۔

ودا اکثر قراء کنزدیک فتے واو کے ساتھ اور نافع کنزدیک ضمہ واو کے ساتھ ہے۔ مردانہ صورت کا بت تھا اور سواع زنانہ شکل کا بت میں ہے بست میں بعوث شیر کی شکل کا بت تھا اور نسبر گدھ کی شکل پرتھا۔ یعوق و نسبر کے ساتھ صرف فی نہیں ہے انتہائی تاکید کی وجہ سے جس سے اشارہ ہے کہ ہر فر دہ تھو دہم محموعہ مقصود نہیں ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ پانچوں حضرت آدم کے صاحبز ادوں کے نام ہیں جن میں سب سے بڑا ود تھا۔ جیسا این زبیر افر ماتے ہیں۔ نیز یہ سب اولیاء کا ملین تھے۔ ان کی وفات پران کے مانے والوں کو انتہائی رخی والم ہواتو چھر لوگوں نے ان کی مورتیاں تیار کر کے ان کے نام کے مندر بناڈ الے اور بوجا پاٹ شروع کردی اور لوگ خداکو چھوڑ چیٹھے تی کہ حضرت نوح کا لیا میں بعث ہوئی انہوں نے علم تو حید بلند کیا تو لوگ بدے اور مقابلہ آرائی شروع کردی۔ خداکو چھوڑ چیٹھے تی کہ دور مقابلہ آرائی شروع کردی۔

وقد اصلواً. فعل مقدر کامعمول ہے۔ای وقال وقد اصلوا گویاقال نوح پراس کاعطف ہے۔لیکن خرکا انشاء پراور انشاء کاخبر پر عطف جائز ہے تو پھراس تکلف کی ضرورت نہیں۔مفسرؒ نے بان امروھم سے اشارہ کیا ہے کہ اصلو کی خمیر دنوسا کی طرف راجع ہے بقول مقاتلؒ الیکن بتوں کی طرف سے بھی ضمیر راجع ہو کتی ہے۔جیسا کہ آیت انھن اصلان میں ہے۔

ولا تنزدال ظلمین اس میں واؤ حکایات کا ہے تھی کانہیں ہاس کے اس کو انشاء کا عطف خبر پڑہیں کیا جائے گا بلکہ مفرد کا مفرد پر ہے۔ نیز اس کا عطف محدوف پر بھی ہوسکتا ہے۔ ای فاحد بھم ولا تنزد اس صورت میں واؤگئی کا موجائے گابا وجود یکہ انبیاء رحت وشفقت سے لبریز ہوئے ہیں مگر عبد الرزاق ، ابن المنذر ؓ نے قادہ سے قال کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السام کو بذریعہ وتی جب ان کی طرف سے مایوی ہوگئی ، تب یہ بدوعا کئی کمات فرمائے۔

مما حطيفاتهم . اس مين مازاكر يقيرى عبارت "ماصلة" كايبى مطلب ب-

فاد حلوا ناراً. یہاں برزخ کی آگ مراد ہے ضماک فرماتے ہیں کہ ' یعنی بعرقون من جانب و یحرقون من جانب اورمقاتل فرماتے ہیں کہ آخرت کی آگ مراد ہے اور فاتعقبید اس لئے ہے کہ ان وونوں حالتوں کے درمیان کا فاصلہ کا تعدم ہے۔

دیارا. لغت میں دیار دارکو کہتے ہیں لیکن مرادگھروالے ہیں۔ بلکہ احدا کے مرادف ہے۔ گویادیاران اساء میں سے ہو نفی عام کے موقع پر استعال ہوتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں ماب اللہ یار دار کیس دیار دار سے ماخوذ ہے۔ اس لئے گھر میں آنے والے کو کہتے ہیں مگر مراد عام ہوتی ہے۔

ربط آیات .... کیمیل سورت میں عذاب کے اسباب کابیان تھا، جن سے ایک پنیمبری تکذیب ہے۔ اس سورت میں بھی قصد نوح کے ذیل میں اخروی عذاب کے علاوہ دنیاوی عقوبت کا بھی ذکر ہے اور اس کے ذیل میں حضور عظیمی کی تعلیٰ محصود بھی مقصود ہے کہ آپ کی قوم کی طرح قوم نوح نے بھی تکذیب کی تھی اس لئے پریثان اور مکدر نہ ہوجائے۔

﴿ تَشْرَتُكَ ﴾ : ......من قبل ان يساتيهم. لينى كفرى بدولت دنيا ميں طوفان كااور آخرت ميں دوزخ كے عذاب كاسامنا مونے سے پہلے ان كوڈرائي مكن ہے كسنجل جائيں۔ يعنى ايمان كى بدولت يچپلى كوتا بياں اوران كى حتى تلفياں معاف كردى جائيں گ اور كفرى صورت ميں جس عذاب سے دوچار ہوتے اس سے في جائيں گے۔

ویو خسر کیم. لین جس طبعی موت آنے تک ڈھیل ہے۔ مقررہ دفت آنے پر عام قانون کے مطابق تمام جانداروں کوموت تو ہم جسر تو ہم حال آئے گی کفر کی حالت ہویا ایمان کی لیکن دونوں حالتوں میں فرق اتناہے کہ کفر میں دونوں عذاب ہوں گے اور ایمان کی بدولت دونوں عذاب سے محفوظ رہو گے اور دنیاوی سزا کی فی خاص طور سے اس لئے گی کی کہ بعض اوقات ایمان کے باوجود دنیوی کلفتیں مجھی پیش آجاتی ہیں۔ پس اس کی فی سے ایمان لانے پر مزید خشل کا وعدہ ہے۔

مومن و کافر دونو ل کواگر چیموت آتی ہے گر دونو ل کے ثمر ات الگ الگ ہیں : ......اوران احل الله ہیں۔
میں یہ نکتہ ہے کہ جس طرح مومن و کافر دونو ل کوموت آتی ہے اس طرح یہ نہ بھا جائے کہ مومن و کافر دونو ل کو کیسال شرات ملتے ہیں۔
کیونکہ موت تو بتقاضائے حکمت ضروری ہے اس کا ٹلنا ایمان کے ثمر انت سے نہ ہواس لئے اس کا تر تب بھی ضروری نہیں البتہ عذاب سے
بچٹا یقینا شمر ات ایمان سے ہاوران کا مرتب ہونا بھی ضروری ہے۔ حاصل یہ کہ ایمان نہ لانے کی صورت میں عذاب کا جو وعدہ ہا گروہ
سر پر آکھڑ ابوا تو کسی کے ٹالے نہیں ٹلے گا ، نہ دھیل دی جائے گی یا یہ مطلب ہوا کہ موت کا وقت معین پر آٹاضر وری ہے ، وہ ٹل نہیں عتی۔
حضرت شاہ عبدالقا درقد س سرہ نے ان آیات کی تشریح ایک اور طرح کی ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے سے انسانی نسل قیا مت
تک رہے گی لیکن سب بندگی چھوڑ دو گے تو سارے ابھی ہلاک ہوجاؤ گے چنا نچ طوفان نوح میں بہی ہوا بھی کہ جس نے بندگی کی چاگیا گیا۔
ورنہ جابی کا شکار ہوا۔

ليلا و نهادا. نوح عليه السلام اپني قوم كوم الرصي نوس مجمات رسيد: اذا كان الطبائع طبائع سوء فلا ادب يفيد و

آ ہت ، غرض ہر طرح کوشش کرے دیکے لی ، اور یہاں تک کہد یا کہ مینکٹروں برس سمجھانے کے بعد اب بھی اگر میری بات مان لی اور اپنے ما لک کی طرف جھک سے اور اس سے اپنی خطائیں معاف کردے گا مالک کی طرف جھک گئے اور اس سے اپنی خطائیں معاف کر الیس تو یا در کھوہ ہوا بخشنے والا ہے۔ پچھلے سب قصور یک قلم معاف کردے گا اور تمہارے ایمان کی بدولت تمہاری قحط سالی دور ہوجائے گی اور موسلا دھار بارش سے تمہارے باغات، کھیت سیر اب وشاوا کے پیداوار، جانور، دودھ، کھی سب میں برکت ہوگی اور با بجھ مورتوں کی گوداولا دسے بھرجائے گی اور آ خرت کی تعتیں ان کے علاوہ ہیں۔

ا کیک شبہ کا از الہ: ..... قادہ فرماتے ہیں کہ پہلوگ دنیا کے زیادہ حریص تھاس لئے پیفر مایا گیااس پر بیشبہ کیا جائے کہ بسا۔ اوقات ایمان واستغفار پر بھی دنیاوی نعتیں مرتب نہیں ہوتیں، جوآب بیہ ہے کہ اول خاص طور پران لوگوں کے لئے وعدہ ہوگااورا گرعام مجھی ہوتب بھی ان سے چیزیں ل جانا ہے بھی وعدہ کا بورا ہونا کہلائے گا۔

الم اعظم اس آیت کیش نظر استهاء کی حقیقت وروح ، توبدواستغفار اوررجوع الی الله فر ماتے بیں جس کی کائل صورت نماز ہے جواحادیث محجد سے ثابت ہے۔حضرت نوح علیہ السلام کی اس تقریر کو بلاا نکار نقل کرنے سے معلوم ہوا کہ استغفار بارش کا سبب ہے۔ چنا نچ حضرت عراستهاء کے لئے شہر سے باہر تشریف لے گئے اور صرف استغفار کیا۔ کس نے کہا بھی مسار آیساک استسقیت فرمایا استسقیت بہاری السسماء التی ینزل بھا المطر اور تا بئیر میں یہ آیت تلاوت فرمائی۔ چنا نچ ما حب بدایہ و فیرہ نے تصریح کی ہے۔ واسما الاستسقاء المدعاء والاستغفار لقوله تعالیٰ استغفر وا ربکم المخسس وان صلوا واحد انا جاز ولیس المجماعة فیه مسونة عندنا کما هو قولهما و لا حطبة ایضا کما قال محمد ان فیه خطبتین کخطبة العید وقال ابو یوسف انها الخطبة الواحدة و بهذا القدر تم المقصود.

تفیر مدارک وکشاف میں ہے کہ ایک محض نے امام حسین رضی اللہ عندی خدمت میں قط سالی کی شکایت کی۔ انہوں نے فرمایا استعفروا اللہ ، دوسرے نے آ کرفقر کی شکایت کی بتیسرے نے اولاد کم ہونے کی، چوشے نے پیدادار کم ہونے کی گرانہوں نے سب کواستغفار کی تلقین فرمائی۔ استعفر مائی۔ استعفر مائی۔ سب کی تلقین فرمائی۔ اس پرزیج بن بیج نے عرض کیا کہ کیاسب تکالیف کا ایک ہی علاج ہے۔ امام موصوف نے اپنی تا سکیمیں یہی آیت پیش کی۔

ولائل قدرت: مالئے ہو تو جون اگرتم اللہ کا اعتقاد کیون بین رکتے اللہ کا اعتقاد کیون بیس رکھتے اوراس کی عظمت وجروت سے کیون بیس برائی اور وقار عطافر مائے گا اور یہ مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ تم اللہ کی برائی کا اعتقاد کیون بیس رکھتے اوراس کی عظمت وجروت سے کیون بیس درتے ۔ آخرتم نے ماں کے پیٹ میں طرح طرح کے رنگ بد نے اور مادہ اصلی سے لے کرموت تک گنی پلٹیاں انسان کھا تا ہے اور کتنے اتار چڑ ضاؤ سے گزرتا ہے پھر او پر تلے آسان کے کروں کو دیکھو، پھر چا ند ، سورج پر نظر ڈ الوکہ سورج کتنا گرم اور تیز ہے جس کے آتے ہی رات کی تاریخی کا فور ہو جاتی ہے جانے کی تشکیداسی طرف اشارہ کر رہی ہے اور چا ند کا نوراسی جراغ کی روشنی کا شند اجمر و کہ ہے۔

جعل لکم الارض بساطا. زمین کینے بیٹھے، چلنے پھرنے کے قابل بنائی اورراستے ایسے بنادیے کہ کوئی مخص جا ہے تو ساری زمین کے گردگھوم سکتا ہے۔

قال نوح. قوم کے رہتے ہوئے ناسوروں کاذکر فرمایا۔ جن میں سب سے براناسور ٹا فرمان مالداروں کی بے جا پیردی کرنا ہے جس سے دین جاہ ہوتا ہے اور محرح کی سازشوں کا شکار بنتے ہیں یہ لوگ دوسروں کو بہکاتے اور محرکاتے ہیں کہ اپنے معبودوں پر جے رہنا اور نوح کے بہکانے میں نہ آنا اور آنے والی نسلوں کو بھی یہی وصیت کرتے رہے ۔ انہوں نے ہر مطلب کا ایک الگ بت بنارکھا تھا۔ عزب میں بھی یہی وبا پھیلی۔ ہندوستان میں وشنو، برہما، اندر، شو، ہنومان وغیرہ ناموں سے کتنے ہی بتوں کی پرسش

ہزاروں برسوں سے ہونتی چلی آ رہی ہے، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ کے بیداولیاء اللہ تھے، جن کی مورتیاں ان کے پرستاروں نے بنالی تھیں آ گے چل کران کی پرستش ہونے لگی۔

استدراج آئیس اس طرح سیدهی راه ندین پڑے اور تیری معرفت سے بیٹا آشا بی ہر ایہ ہے کہ اپنی گراہیوں میں ہمیشہ ہی بھٹلتے رہیں اور بطور استدراج آئیس اس طرح سیدهی راه ندین پڑے اور تیری معرفت سے بیٹا آشا بی رہیں ،جیسا کہ شاہ عبدالقادر اور شاہ عبدالعزیز قدس ہر ہما کی رائی کو اور برصاد بیحے ، تا کہ جلدان کی شقاوت کا بیا نہ لریز ہوجائے اور عام مفسرین ظاہری معنی لے رہے ہیں کہ اے اللہ ان ظالموں کی گراہی کو اور برصاد بیحے ، تا کہ جلدان کی شقاوت کا بیا نہ لریز ہوجائے اور مذاب الہی کا نشا نہ بنیں حضرت نوح علیا السلام نے وی سے مطلع ہوکر ہزار سالہ تیج بہتے ہیں مایوں ہوکر بید دعافر مائی جس طرح جسم کا کوئی عضوگل سر جائے اور زندگی وصحت کی صلاحیت سے محروم ہوجائے تو پھراس کا استیصال ہی بہتر ہے ور نہ سارا جسم گل سرا کر تباہ کوئی عضوگل سراج ہم گل سراح کر تباہ کی موسلا ہے تا کہ جانے ہو کہ ایک جانے کی وستھا و نہیں کہا جائے گا۔ چنانچے دعائے موسوی جوسور ہونی میں گزری وہ بھی اس قبیل سے تھی۔ بہر شال طوفان نوح آیا اور وہ لوگ بظاہر پانی میں ذبود ہے گئے گر نی الحقیقت برزخ کی آگ میں بہتی گئے اور پانی سے بچلی کی ایجاد نے تو کھول دیا ہے کہ خود پانی بھی بردی تیز آگ ہے ہاں کو بھی ہونی مرکب گئے۔

وقال نوح. حضرت نوح علیه السلام کی آتش غضب اور بھڑک اٹھی اور عرض کیا۔ بارالہ!ان میں کوئی اس لائی نہیں کہ ان کوباتی رکھا جائے۔ سب کا صفایا کردے ور نہ میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جوکوئی بچے گااس کی نسل بھی ''سانپ کا بچرسانپ' کا مصداق ہوگی اور موجودہ لوگ خودتو کیا ٹھیک ہوتے دوسروں کو بھی خراب کرنے کے در پے دہتے ہیں اس لئے ایما نداروں کی حفاظت کی خاطر بھی ان کا بچ مٹادے۔ رب اغت فسر لسی میرے پروردگار! میرے مرتبے کے لائق مجھ سے جو تقصیر ہوئی اپنے فضل سے اس کو معاف فر ما اور میرے والدین اور میرک شتی یا میرے گھریا میری مسجد میں جومومن ہوگر آئے بلکہ عام مومن و مومنات کی مغفرت فر مادے۔ الملہ میں اجعلنی منہ میں ۔ اس دعا سے معلوم ہور ہا ہے کہ ان کے والدین مؤمن ہوں گے اوراگر ان کا غیر مومن ہونا ثابت ہوجائے تو پھڑا و پر کے آباؤ اجدادم ادموں گے اور تشنی مفرد کا نہیں بلکہ جنس کا مراد ہوگا۔

لطا کف سلوک: .....شم انی دعو تھم جھاراً. اس سے حضرت نوح کی انتہائی شفقت معلوم ہوتی ہے اور جاہل کی ہدایت وارشاد میں ایباہی اہتمام ہونا چاہئے اور بیت شدی کینی در پے ہونانہیں ہے، کیونکہ تصدّی قصد ثمرہ میں ہوتی ہے اور بیا ہتمام قصد طریق میں ہے۔

ولا تسدون اس معلوم ہوا کہ سلحاء کے آثار وتبر کات کا زیادہ اہتمام کرنا جب کہ اس میں دین مفسدہ کا خطرہ ہو۔ واجب الترک ہے۔

ولا تنزدالطلمین. پیغمبراورصاحب وی کے لئے تو مخالفین کے لئے گراہی اور تباہی کی بدد عاکرنے کی گنجائش ہے۔لیکن دوسرول کواس کا حق نہیں ہے جیسے بعض مدعیان مشیخت ولایت کردیتے ہیں۔

# ﴿ سُورَةُ الْجِنِّ }

### سُورَةُ الْجِنِ مَكِيَّةُ ثَمَانٌ وَعِشُرُونَ ايَةً سُورَةُ الْجِنِ مَكِيَّةُ ثَمَانٌ وَعِشُرُونَ ايَةً بِسُمِ اللهِ الرَّحُمنِ الرَّحِيم

قُلُ يَامُحَمَّدِ لِلنَّاسِ أُوْحِيَ إِلَىَّ أُحْبِرُتُ بَالُوَّحِي مِنَ اللَّهِ أَنَّهُ الضَّمِيرُ لِلشَّانِ اسْتَمَعَ لِقِرَاءَ تِي نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ جِنُّ نَصِيبَيُنِ وَذَلِكَ فِي صَلُوةِ الصُّبُح بِبَطُنِ نَحُلَةً مَوْضَعٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ وَهُمُ الَّذِيْنَ ذُكِرُوا فِيُ قَنُولِهِ تَعَالَى وَإِذْ صَرَفَنَا اِلْيُكَ نَفَرًامِّنَ الْحِنِّ الْآيَةُ فَقَالُوْ الِقَوْمِهِمُ لَمَّارَجَعُوا اِلَيْهِمُ اِنَّاسَمِعُنَا قُرُانًا عَجَبًا ﴿ يَتَعَجَّبُ مِنْهُ فِي فَصَاحَتِهِ وَغَزَارَةِ مَعَانِيُهِ وَغَيُرَ ذَلِكَ يَهُدِئَ إِلَى الرُّشُدِ الْإِيْمَانَ وَالصَّوَابِ فَامَنَّابِهِ وَلَنُ نُشُولِكَ بَعُدَ الْيَوْمِ بِرَبِّنَآ أَحَدُاوْمُ وَأَنَّهُ الضَّمِيْرُ لِلشَّانِ فِيُهِ وَفِي الْمَوْضَعَيْنِ بَعُدَةً تَعْلَى جَدُّ رَبِّنَا ثَـنَزَّهَ جَلَالُهُ وَعَظُمَتُهُ عَمَّانُسِبَ الِيُهِ مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً زَوْجَةً وَّلَاوَلَدًا ﴿ ﴾ وَّانَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا حَاهِلُنَا عَلَى اللهِ شَطَطًا ﴿ مَ عُلُوًّا فِي الْكِذُبِ بِوَصُفِهِ بِالصَّاحِبَةِ وَالْوَلَدِ وَّأَنَّا ظَنَنَّآ أَنُ مُحَفَّفَةٌ أَىٰ أَنَّهُ لَّنُ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْحِنُّ عَلَى اللهِ كَذِبًا ﴿ فَ لِمَ صُفِهِ بِذَلِكَ حَتَّى بَيَّنَا كِذُبِهُمُ بِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى وَّانَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنْسِ يَعُونُونَ يَسْتَعِينُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ حِيْنَ يَنُزِلُونَ فِي سَفَرِهِمُ بَمَخُوفٍ فَيَقُولُ كُلُّ رَجُلِ آعُوذُ بِسَيِّدِ هَذَا الْمَكَانَ مِنُ شَرِّسُفَهَائِهِ فَزَادُوهُمُ بِعَوْدِهِمُ بِهِمُ وَهَقَاوُلُا طُغُيَانًا فَقَالُوا سُدُنَاالُحِنَّ وَالْإِنْسَ وَّانَّهُمُ آي الْحِنِّ ظَنَّوُا كَمَا ظَنَنْتُمُ يَااِنْسُ أَنْ مُحَفَّفُهُ آيُ أَنَّهُ لَنُ يَّبُعَثُ اللهُ اَحَدًا ﴿ كُي بَعُدَ مَوْتِهِ قَالَ الْحَثُّ وَٱنْسَالَهَمِسُنَا السَّمَاءَ وُمُنَا اِسُتِرَاقَ السَّمُع مِنْهَا فَوَجَدُ تَهَامُلِئَتُ حَرَسًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ شَدِيدًا وَّشُهُبًا ﴿ ﴾ نُحُومًامُحُرَقَةً وَذَلِكَ لَمَّابَعُتَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَّاكُنَّا اَى قَبُلَ مَبْعَثِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَدَّعُهُ مِنْهَا مَقَّاعِدَ لِلسَّمُعُ آَى نَسْتَمِعُ فَمَنُ يَسِتْمِع اللَّانَ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا أَبُّ أَي أَرْضِدَ لَهُ لِيُرُمَى بِهِ وَّانَّا لاندري آشَرٌّ أُرِيدَ بَعُدَ

استِرَاقِ السَّمْع بِمَنْ فِي الْأَرْضِ آمُ آرَادَ بِهِمُ رَبُّهُمُ رَشَدًا ﴿ أَن خَيْرًا وَّانَّامِنَّا الصَّلِحُونَ بَعُدَ استِمَاع الْقُرُان وَمِنَّادُونَ ذَلِكَ أَى قَوْمٌ غَيُرُصَالِحِينَ كُنَّاطَرَ آئِقَ قِدَدًا ﴿ ﴿ فَ فَرَقًا مُخْتَلِفِينَ مُسُلِمِينَ وَكَافِرِينَ وَّاَنَّاظَنَنَّا اَنُ مُحَفَّفَةٌ اَىٰ إِنَّهُ لَّنُ نَّعُجزَاللهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنُ نَّعُجزَهُ هَرَبًا ﴿ اللهِ اَيُ لاَنفُونَهُ كَائِنِيُنَ فِي الْاَرْضِ اَوْهَارِبِيُنَ مِنْهَا اِلَى السَّمَاءِ وَّانَّا لَمَّا سَمِعُنَا الْهُلَاتِي الْقُرَانَ الْمَنَّابِهُ فَمَنُ يُّؤُمِنُ ؟ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بِتَقُدِيْرِ هُوَ بَعُدَ الْفَاءِ بَخُسًا نَقُصًا مِّنُ حَسَنَاتِهِ وَّلَا رَهَقًا ﴿ اللهِ ظُلُمًا بِالزِّيَادَةِ فِي سَيِّئَاتِهِ وَّ أَنَّ امِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَسِطُونَ الْجَائِرُونَ بِكُفْرِهِمُ فَمَنَ ٱسْلَمَ فَأُولَا فَكُ تَحَرَّوُ ارَشَدًا ﴿ ١٠٠ قَصَدُوا هِدَايَةً وَاَمَّا الْقُسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿ ٥ ﴾ وَقُودًا وَإِنَّا إِنَّهُمُ وَإِنَّهُ فِي اثَّنَى عَشَرَ مَوْضَعًا هِيَ وَإِنَّهُ تَعَالَى اللي قَوْلِهِ وَإِنَّامِنَّا الْمُسُلِمُونَ وَمَابَيْنَهُمَابِكُسُرِ الْهَمُزَةِ اِسْتِيْنَافًا وَبِفَتُحِهَابُمَا يُوجَّهُ بِهِ قَالَ تَعَالَى فِي كُفَّارِمَكَّةَ وَّأَنَّ مُحَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيلَةِ وَإِسُمُهَامَجُذُوفٌ أَي وَإِنَّهُمُ وَهُوَ مَعُطُوفٌ عَلَى أَنَّهُ اسْتَمَعَ لُّو اسْتَقَامُوا عَلَى الطُّرِيُقَةِ أَى طَرِيْقَةِ الْإِسُلَامِ لَاسْقَيْنَاهُمُ مَّآءً غَدَقًا (١١) كَثِيرًا مِّنَ السَّمَاءِ وَذَلِكَ بَعُدَ مَارُفِعَ الْمَطَرُعَنَهُمُ سَبُعَ سِنِينَ لِنَفُتِنَهُمُ لِنَحْتَبِرَهُمْ فِيهِ فَنَعُلَمُ كَيْفَ شُكْرُهُمْ عِلْمَ ظُهُورِ وَهَنَ يُّغُرضُ عَنُ ذِكُو رَبِّهِ الْقُرُانِ يَسُلُكُهُ بِالنُّونَ وَالْيَاءِ نُدُحِلُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ لَي شَاقًا وَّانَّ الْمَسْجِدَ مَوَاضِعَ الصَّلَاةِ لِلَّهِ فَلَاتَدُعُوا فِيهَا مَعَ اللهِ اَحَدًا ﴿ إِلَّهِ مِانُ تُشُرِكُوا كَمَا كَانَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى َ إِذَادَ حَلُوا كَنَائِسَهُمُ وَبِيُعَهُمُ اَشُرَكُوا **وَّ اَنَّهُ بِال**ُفَتُح وَبِالْكَسُرِ اِسْتِينَافًا وَّالضَّمِيرُ لِلشَّان لَ**مَّا قَامَ عَبُدُ اللهِ** مُنحَمَّدُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوهُ يَعُبُدُهُ بِبَطْنِ نَحُلِ كَادُوا آيِ الْحِنُ الْمُسْتَمِعُونَ لِقِرَاءَ تِه كُ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَّاهِ إِلَى اللَّهِ وَضَمِّهَ اجَيمُعُ لِنِدَ وَ كَاللَّبُدِ فِي رُكُوبِ بَعُضِهِمُ بَعُضًا اِزُدِحَامًاحِرُصًا عَلَى سِمَاعَ الْقُرُانَ قَالَ مُحِيبًا لِلْكُفَّارِ فِي قَوْلِهِمُ اِرْجِعُ عَمَّا أَنْتَ فِيهِ وَفِي قِرَاءَةٍ قُلُ إِنَّهَا اَدُعُوا رَبِّي اِلْهًا وَلَا أُشُر كُ بِهَ اَحَدًا ﴿ مَ اللَّهُ لَكُ إِنِّي لَا اَمْلِتُ لَكُمْ ضَرًّا غَيًّا وَكَارَشَدًا ﴿ مَ خَيْرًا قُلُ إِنِّي كُنُ يُجيرُنِي مِنَ اللهِ مِنْ عَذَابِهِ إِنْ عَصَيْتُهُ أَحَدُهُ وَّ لَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ أَي غَيْرِهِ مُلْتَحَدُا ﴿ ٢٣﴾ مُلْتَحَاً إِلَّا بِلَغًا اِسْتِشْنَاءٌ مِنُ مَّفُعُول آمُلِكُ آى لَاآمُلِكُ لَكُمُ اِلَّا الْبَلَاعَ اللَّهِ مَنَ اللهِ آى عَنْهُ وَرِسْلَتِهُ عَطُفٌ عَلَىٰ بَلَغًا وَمَابَيُنَ الْمُسْتَثَنَى مِنُهُ وَالْاسْتَثَنَاءَ اعْتَرَاضٌ لِتَاكِيُدِ نَفْي الْاسْتِطَاعَةِ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فِي التَّوْحِيُدِ فَلَمُ يُؤُمِنُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِيْنَ حَالٌ مِّنُ ضَمِيْرِ مَنُ فِي لَهُ رِعَايَةً لِمَعْنَا هَا وَهِي حَالٌ مُ قَدَّرَةٌ وَالْمَعْنِي يَذَخُلُونَهَا مَقَدَّرًا خُلُودَهُمُ فِيهَآ آبَدًا ﴿ ﴿ مَ كُن إِنْكِدَائِيَّةٌ

فِيهَامَ عُنَى الْعَايَةِ لِمُ قَدَّرِ قَبُلَهَا اَى لَايَوَالُونَ عَلَى كُفُرِهِمُ الِى اَنْ يَرُوا مَا يُوْعَلُونَ مِنَ الْعَذَابِ فَصَيَعُلَمُونَ عِنْدَ حُلُولِهِ بِهِمْ يَوْمَ بَدُرِ اَوْيَوْمَ الْقِيْمَةِ مَنُ اَصْعَفُ نَاصِرً اوَّاقَلُّ عَدَدًا (٣) اَعُوانًا اَهُمْ اَمِ الْمُومِدُونَ عَلَى الْقَاوِلَ الْآوَلِ اَوْ آنَا اَمُ هُمُ عَلَى النَّانِي فَقَالَ بَعُضُهُمْ مَنَى هذَا الْوَعُدُ فَنَزَلَ قُلُ إِنْ آَيُ مَا الْمُومِدِينَ الْقَوْلِ الْآوَلِ اَوْ آنَا اَمُ هُمُ عَلَى النَّانِي فَقَالَ بَعُضُهُمْ مَنَى هذَا الْوَعُدُ فَنَزَلَ قُلُ إِنَّ اَيْ اَنَى مَا الْمُعُونِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَيْبَةٍ أَحَدًا (٣) عَايَةً وَاجَلَا لَا يَعْلَمُهُ اللَّهُ عَلَى عَيْبَةٍ أَحَدًا (٣) عَنَا النَّاسِ اللَّامِ الْمُعُولُ عَلِمُ اللَّهُ عَلَى مَا شَاءَ مِنْهُ مُعُجْزَةً لَهُ يَسُلُكُ يَجْعَلُ وَيَسِيرُمِنَ ابَيْنِ يَكَيْبُهِ آَيَ الرَّسُلُ وِسِلْكَ يَجْعَلُ وَيَسِيرُمِنَ ابَيْنِ يَكَيْبُهِ آَي الرَّسُلُ وَاللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عِلْمَ طُهُولِ اَنْ وَمَعَلَمُ اللَّهُ عِلْمَ طُهُولِ اَنْ وَمِنْ خَلُقِهُ وَى النَّامِ لِللَّهُ عِلْمَ طُهُولِ اللَّهُ عِلْمَ مُلُولًا عَلَى مُقَدِّ الْعَلَى مَن وَاجَعَلَى اللَّهُ عِلْمَ طُهُولِ اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ عِلْمَ طُهُولِ اللَّهُ عِلْمَ مُؤْلُولًا وَالْاصُلُ الْحَلَى اللَّهُ عَلَى مَقَدْ وَاكُولُ اللَّهُ عِلْمَ وَلَا عَلَى مُقَدِّ وَالْمَلُ وَالْاصُلُ وَالْاصُلُ الْمُعَلِّى وَالْاصُلُ الْمُعْولِ وَالْاصُلُ الْحُصَى عَدَدُكُلُ شَيْءً وَلَى وَالْاصُلُ الْمُعُولِ وَالْآصُلُ الْحُصَى عَدَدُكُلُ شَيْءٍ وَالْعَلَى وَالْاصُلُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَى مُقَدِّرِ اَى فَالِكُ وَالْعُلُولُ وَالْاصُلُ اللَّهُ عِلَى مُقَدِّرًا مَى عَدَدُكُلُ شَيْءً وَلَا عَلَى مُقَدِّرًا مَى عَدَدُكُلُ شَيْءً وَالْاصُلُ الْمُعْمُولُ وَالْآصُلُ الْمُعْلَى وَالْاصُلُ الْمُعْلِى وَالْاصُلُ الْمُعْمَلُ وَالْمَالُ الْمُعْمَى عَدَدُكُلُ شَيْءً وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْاصُلُ الْمُعْمَلُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُ الْمُعْلِمِ وَلَاعُولُ الْمُعْمَالُ وَالْمُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُ وَالْمُ الْمُعُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُ الْمُلُولُ وَالْمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

سورهٔ جن مکیہ ہے جس میں ۱۲۸ نات ہیں۔ بسم اللہ الرحن الرحيم ۔

..... (اے محمد! آپ لوگوں سے )فر ادیجے کہ میرے پاس وی آئی ہے (اللہ کا پیغام) کہ بلاشبہ (ضمیر شان ے)جنات کی ایک جماعت نے (میری قرآت) سی ہے (جسات نصیبین مرادیں منح کی نماز کاواقعہے، مکاورطا نف کے درمیان وادی خلم میں ہواتھا،ای کاذکرواد صرفنا الغ میں بھی گزر چاہے۔چنانچان جنات نے اپنی قوم سے جاکر ) کہا کہ ہم نے ا کی عجیب قرآن سنا ہے (جس کی فصاحت اور معانی کا پھیلاؤوغیرہ حمرت انگیز ہے) جو (ایمان وور تنگی کی)راہ راست بتلاتا ہے۔ سو مم تواس پرایمان لے آئے اور (آج کے دن ہے) ہم اپنے پروردگار کے شاتھ کی کوشریک ندبنا میں گے اور پرواقعہ ہے (یہال اور اس کے بعد، دونوں جگٹ میرشان ہے ) کہ ہمارے پروردگار کی بڑی شان ہے (اس کی عظمت وجلالت تمام تامناسب باتول ہے یاک ہے) نہاس نے کسی کو بیوی (اہلیہ) بنایا اور نہ اولا واور ہم میں جواحمق (بے وقوف) ہوتے ہیں وہ اللہ کی شان میں حدہے بڑھی ہوئی باتیں کہتے ہیں (میوی بچہ کی نسبت کر کے انتہائی جھوٹ بلتے ہیں)اور ہمارایہ خیال تھا کہ (ان محفقہ بے تقدیر عبارت اند ہے )انسان اور جنات بھی خداکی شان میں جمود بات نہیں کہیں گے (ای متم کی جموفی باتین نہیں لگائیں گے کہ بمیں ان کا جمود ظاہر کرنا پڑے تن تعالی فرماتے ہیں )اور بہت سے لوگ آ دمیوں میں ایسے تھے کہ وہ پناہ لیا کرتے تھے۔ جنات میں سے بعض لوگوں کی (جب انسان سفر میں کی خوفناک جگدمزل کرتے تو ہرآ دمی کی زبان پر ہوتا کہ میں یہاں کے بدقیاش جنات کی شرارت سے یہاں کے سردار کی پناہ میں آتا چاہتا ہوں) سوان آ دمیوں نے (شریر جنات سے سرداروں کی بناہ جاہ کر)ان کی بدو ماغی اور بڑھادی (چنانچیدہ کہد میا کرتے تھے کہ ہم جن وانس کے حاکم ہیں)اوران (جنات) نے بھی ایہا ہی خیال کررکھا تھا۔جیسا کہ (اے انسانو!)تم نے خیال کررکھاہے کہ (ان مخففہ ہای الله )الله تعالی کی و (مرنے کے بعد) دوبارہ زندہ نہیں کرے گا جن بولا کہ )ہم نے آسان کی تلاشی لینا جاہی (چوری چھیے ) سوہم نے اس کو (فرشتوں کے ) بخت پہرہ اور شعلوں سے مجرا ہوا یا یا (جلادینے والے ستاروں سے ،میصفور ﷺ کی بعثت کے وقت ہوا) اورہم (حضور علی کی بعثت سے پہلے) آ سانوں کے موقعول میں سننے کے لئے جا بیفا کرتے تصرو جوکوئی ابسنا عابتا ہے تواپ لئے ایک تیار شعلہ یا تا ہے (جواس کے مارنے کے لئے مہیا کیا گیا) اور ہم نہیں جانتے کہوئی تکلیف پہنچانا مقصود ہے (چوری جھیے سننے کے بعد) زمین والول کو یاان کے رب نے ان کو ہدایت (خیر) کا ارادہ فر مایا ہے اور ( قر آن سننے کے بعد ) بعض ہم میں نیک ہیں اور بعض اورطرح کے ہیں (لیعنی غلطتم کے لوگ) ہم مختلف طریقوں پر تھے (متفرق جماعتیں، کچھ سلمان کچھ کافر) اور ہم نے سجھے آیا ہے کہ (ان مخففہ ہے ای انسہ )ہم زمین میں اللہ کو ہرانہیں سکتے اور نہ بھا گ کر ہراسکتے ہیں لیعنی (اللہ سے چپوٹ کرز مین میں یا بھا گ کر آسان میں کہیں جانہیں سکتے ) اور ہم نے جب بدایت (قرآن) کی بات ن لی تو اس کا یقین کرلیا۔ سوجو مخص اپنے پروردگار پرایمان لے آئے گا تواسے (فائے بعد هو مقدر ہے ) نہ کئی (کی نیکیوں کے گھٹے) کا اندیشہ ہوگا اور نہ زیادتی کا ( کظم کرنے برائی میں اضافہ کردیا جائے اور ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے راہ ہیں (اپنے کفر کی وجہ ہے ، جق سے ہوئے ) سو جوشخص مسلمان ہو گیا تو اس نے بھلائی کاراستہ ڈھونڈلیا (راو ہدایت اختیار کرلی) اور جو بےراہ ہیں وہ دور خے ایندھن ہیں (انساءا نہم ،انم بارہ جگہ انمه تعالى سے كرانا منا المسلمون تك اوران ك درميان بمزهكموركي ساتھ جمله متانقه باورفت بمزه كساتھ بھى توجيك جاتی ہے) آ گے کفار مکہ کے بارے میں ارشاد ہے) اور ہلوگ (ان مخففہ ہے بوجہ قل کے جس کا اسم محذوف ہے ای و انھے ، انسد است مع پراس کاعطف ہوگا )اگر (اسلام کے )راستہ پرقائم ہوجائے تو ہم ان کوسیراب کرتے بکٹرت پانی ہے (بارش کے ذریعہ، سیات سال قط کے بعد) تا کہ اس میں ان کا امتحان کریں ( تھلے طور پر بیمعلوم کرنے کے لئے کہ ان کے شکر کی کمیا حالت رہی ہے ) اور جو خص اینے پر وردگار کے ذکر ( قران ) سے روگر دانی کرے گا ہم اس کو ( ن اور یا کے ساتھ ہے ) داخل کریں گے سخت عذاب میں اور مبحدیں (نمازیر صنے کی جگہیں) اللہ کی ہیں ، سواس کے ساتھ کسی اور کی عبادت مت کیا کرو (شرک کرتے ہوئے جیسا کہ یہود نصاریٰ ا ہے کنیوں ،گرجوں میں داخل ہوکرشرک کرتے تھے ) اور واقعہ یہ ہے کہ (انسهٔ فتح جمزہ اور کسر جمزہ کے ساتھ جملہ متا نقہ ہے اور تنمیر شان ہے) جب الله كابندهٔ خاص (محمر ﷺ) خدا كى عبادت كرنے (بطن تخله ميں) كھڑا ہوتا ہے تو لوگ (يعني جنات اس كي قرأت سننے کے لئے )اں پر بھیٹرلگانے کو موجاتے ہیں (لبدا کسرة لام اورضمدلام کے ساتھ لبدة کی جمع ہے۔قرآن سننے کے شوق میں ایک دوسرے کی گردن پر چڑھے جاتے ہیں) فرمایا ( کفارکو جواب دیتے ہوئے ان کے اس مطالبہ کا آپ اپنی دعوت سے باز آ جائے اور ا لیک قر اُت میں قسل ہے ) کہ میں اتو صرف اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اوراس کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں کرتا اور آپ کہدد سجے که میں تو تمہار ہے نیکسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نیکسی محلائی کا۔آ ہے کہدد بیجئے مجھے کو ( نافر مانی کی صورت میں )اللہ ( کے عذاب ) ے کوئی نہیں بچاسکتااور نداس کے سوامیں کوئی پناہ (مھکاٹا) پاسکتا ہوں لیکن پہنچا نا (املک کے معمول سے استثناء ہے ای لااملک لكم الاالبلاغ اليكم )الله كي طرف ساوراس كے بيغامات كااداكرنا (اس كاعطف بسلاغا برہ اورمشنی اوراستناء كدرميان جمله معترضہ ہے۔استطاعة كي في كى تاكيد كے لئے )اور جولوگ الله ورسول كاكہنائيس مانتے (تو حيد كے متعلق يعني ايمان نہيس لاتے) تویقینان کے لئے دوزخ کی آگ ہےجس میں وہ رہیں گے (بیمال ہے له کی خمیر سے جس کامصداق من ہے معنی کی رعایت کرتے ہوئے اور بیحال مقدرہ ہے، یعنی ید حلونها مقداراً حلودهم ) بمیشہ یہاں تک کہ جب دکھ لیس گے (حتی ابتدائیے ہے جس میں عایت کے معنی ہیں جواس سے پہلے مقدر ہے۔ای لاین الون علی کفر هم الی ان يروا )جس كان سے وعدہ كياجاتا ہے (يعنی عذاب)ای وفت جان لیں گے (عذاب آنے پر ،غزو و بدر میں یا قیامت کے دن) کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کی جماعت کم ے ( کفاریا مومنین ، پہلی رائے کے مطابق اور دوسرے قول کے مطابق میں یاوہ۔ چنا نچہ کچھ کافر کہنے لگے کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اس پرارشاد ہوا کہ ) آپ کہدد سیجئے کہ مجھ کوخبرنہیں کہ جس (عذاب) کا وعدہ تم ہے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے، یامیرے پروردگار نے اس کے لئے کوئی مدت درازمقرر کررکھی ہے (جس کا پندایں کے سواکسی کؤمیں ہے ) غیب (جو بندوں سے اوتھل ہے ) کا جانبے والاوی ے ، سود داننے غیب پر (لوگوں میں سے ) کسی ومطلع نہیں کرتا ، ہاں مگراہے کسی برگزیدہ پیغیبر کو ، سودہ ( باوجود پیغیبر کومطلع کرنے کے نيب ن باتوال مين سے جو جا ہے بطور مجز و ك بيخ ويتا ہے (چلاتا) ہے ۔ پغير ك آ كاور پيچيك كافظ فرشتے (جو يورى وى بينيانے

تک اس کی حفاظت کرتے رہیں) تا کہ ( کھلے بندوں) اللہ کومطلوم ہوجائے (ان مخففہ ہے ای انبد ) کہ پیغیبروں نے اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچادیے ہیں (ضمیر جمع لانے میں معنی من کی رعایت کی گئے ہے) اللہ تعالی ان کے تمام حالات کا احاطہ کئے ہوئے ہے (اس کا عطف مقدر پر ہے۔ ای فعلم ذاہک) اور اس کے ہر چیز کی تعداد معلوم ہے (تمیز ہے مفعول سے بدلی ہوئی اصل عبارت احصی عدد کل شیء تھی)۔

شخفیق و کرکیب: من الجن. جن کی تعریف یہ ہے۔ جسم ناریة هو انیة لها قدرة علی التشكلات بالصور الشریفة و السخسیسة و تسحكم علیهم الصورة اور فرشتر کی تعریف یہ ہے جسم نور انیة لها قدرة علی التشكلات بالصور الغیر الخسیسة و لا تحكم علیهم الصور. اس دونوں میں فرق بھی واضح ہوگیا۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ جنات المیس کی سل ہے۔ ان میں جوزیادہ شریروسر ش ہوتے ہیں ان کوشیاطین کہا جاتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ جن جان کی اولا داور شیاطین المیس کی اولا دور شیاطین کی اولاداور شیاطین کی اولاداور شیاطین المیس کی اولاد ہیں۔ نفخه اولی پر المیس مع شیاطین مرجا کیں گے اور نصیبین یمن کی ایک بستی کا نام ہے۔

مسفیھنا. سفیہ سے مرادا گرمتمر دانسان ہوتب تواضافت جنس کے لئے ہوگی اور سفیہ سے مرادا گراہلیس ہوتو پھراضافت عہد کے لئے ہوگی۔

علی اللہ کذبا ۔ لینی پہلے ہم سیجھتے تھے کہ انسان اور جن خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے اس لئے شرک کو صیح سیجھتے رہے۔ مگر جب شرک کا غلط ہونا واضح ہوا تو معلوم ہوا کہ خدا کے معاملہ میں بھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔

واند کان رجال جنات کی گفتگو کے درمیان پیچق تعالی کارشاد ہے لیکن بعض کا خیال یہ ہے کہ پیچی جنات کا کلام ہے۔ رجال من المجن مفسرؒ نے جن کلمات کو قال کیا ہے مسافران کو کہہ کررات بھر آ رام سے بسر کرتا۔ بلکہا گر کوئی راستہ بچلتایا کسی کی کوئی چیز گم ہوجاتی تو جنات اس کی مدد کر دیتے۔سب سے پہلے اس بدعت کی ایجاد بھن کے قبیلہ بنو صنیفہ سے ہوئی بعد میں سارے عرب میں یہی خیال پھیل گیا اسلام نے آ کران خیالات کی اصلاح کی کہ جن کا وجود اور ان کی قوت تو لائق تسلیم ہے گر لائق استعانت واستعاذہ صرف اللہ کی ذات ہے۔

فزادوهم رهقا مفسر فرده مقال کی تغیرسدنا کافظ سے فرمائی ہے۔ صراح میں ہے کہ سدیسد کر و کے ساتھ بمعنی "صارا سدیدا" ہے اور بعض کے نزدیک "سادیسود" سے ہے۔

انهم طنوا. مفسرٌ نضمیرعائب جنات کی طرف اور طننتم کی ضمیر خطاب انسانوں کی طرف راجع کی ہے کی اگریہ جنات کا بہی کلام ہے تو پھر ضمیریں برعس ہوں گی۔

، فوجدناها. یا گرمتعدی بیکمفعول ... : پر جمله ملئت حال بونے کی وجہ سے کل نصب میں بوگالیکن اگر متعدی بدو مفعول ہے تو پھر یہ جمله مفعول ہے تا ہے کہ امتلاء مفعول ہے تو پھر یہ جمله مفعول ثانی کی وجہ سے منصوب ہوگا۔ جار سے گا۔ اور حس ساتی تمیز کی وجہ سے منصوب ہوگا۔ جسے کہ امتلاء الماء اناء " اور حس اسم جمع ہے حاد س کی جیسے حادم کی اسم جمع حدم حداد س جمعنی نگران حراست مصدر ہے اور شدید حرس کی صفت ہے باتی پھر صفت شداد آئی۔

شهب شهب کی جمع ہے۔ جیسے کتاب کی جمع کت ہے۔ جنات کارجم اگر چر فسر آ تخضرت کی بعثت کے بعد ہے بتال ہوں کی بعثت کے بعد ہے بتال ہوں کی بیٹن کے بعد ہے بتال ہوں کو بیٹن کے بیٹن کے بیٹن کے بیٹن کے بیٹ کے بیٹن کے بیٹن کے بیٹن کارجم پہلے ہی ہوا کرتا تھا۔ جیسا کہ حالمیت کے اشعار ہے معلوم ہوتا ہے البت اس میں شدت آ شخضرت کے بیٹن کے مقر میں بیٹن کی کرتے ہیں بلکہ لفظ مسلست ہے بھی اس طرف اشارہ ہے کہ کثرت آ شخضرت بھی کے وقت سے شروع ہوئی۔

شہاداً رصدا مفر نے اشارہ کیا ہے کہ رصدامصدر بمعنی مفعول ہے اورلہ کاتعلق رصدا سے ہے۔ دوسرے مفسر رصد مصدر بمعنی اسم فاعل مانتے ہیں۔

اشرارید. بعض کے نزدیک بی قول جنات کا ہاور بعض ابلیس کا کہتے ہیں۔ رشد سے ایمان اور شرک سے کفر مراد ہے شرمیں رفع زیادہ بہتر ہے فعل مضمر کی وجہ ہے۔

منادون ذلک منا خرمقدم اور دون مبتداء مؤخر بے غیر کمنعن میں اور اسم غیم ممکن کی طرف إضافت کی وجہ سے اس پرفتھ ہے یا مجذوف کی صفت ہے۔ ای و منسافی یق دون ذلک اور موصوف سے من تبعیضید کا حذف بکثرت ہوتا ہے۔ چنانچہ اہل عرب کہتے ہیں۔ مناظعن اور منا اقام ای منافریق ظعن

كنا طرائق اس ميس كئ صورتيس بير\_

ا ـ كنا ذوى طرائق اى ذوى مذاهب محتلفه تقريعبارت بوگى ـ

٢-كنا في اختلاف احوالنا مثل الطرائق المختلفة تقديرا في جائـــــ

المركنا في طرائق مختلفة تقرير نكالى جائك

٣ - تقدير عبارت كانت طوائقنا قلاداهو . بحذف المضاف اوضمير مضاف اليداس كقائم مقام بو

وان لو استقاموا. اس میں ان مخفد ہے جنمیراسم محذوف ہے جس کا مرجع قریش اور جن وانس ہیں اگر چہ بعض حضرات اس کو خمیر شان کہتے ہیں لیکن خمیر شان بے ضرورت ہے۔

۔ یسلکہ فظ سلک مفعول ٹائی کی طرف فی کے ذریعہ متعدی ہواکرتا ہے اور یہاں براہ راست متعدی ہورہا ہے۔ مفسر اس کے جواب کی طرف اشارہ کررہے ہیں کہ بقول صاحب کشاف سلک دخل کے معنی کو تضمن ہے۔ صعدا ، بطور استعاره بمعنی مشقت ہے۔

ان المساجد. پیرهنه بھی منجملہ وی کے ہے ساجد جمع مسجد ہے اور مبحد مصدر میمی اور ظرف دونوں بن سائے اور ظروف کی م صورت میں اعضاء بچودیعنی پییثانی، دونوں ہاتھ اور دونوں یاؤں بھی مراد ہوسکتے ہیں۔

وانبد لمعاقام. اس میں جون کی طرف اشارہ ہے جہال عبداللد بن مسعود بھی آنخضرت عظیہ کے ہمراہ تھے۔ بارہ یاستر ہزار جنات حاضر خدمت ہوکر بیعت ہوئے یہ بیعت شق قمر کے موقعہ پر ہوئی۔ مفسر اگر چیطن تخلعہ کا نام لے رہے ہیں تاہم اس سے پہلے بھی بطن تخلہ میں سات یا نو جنات حاضر خدمت ہوئے تھے۔

کادوا یکون علیه لبدا. اس کاقرینه کون کی بیعت مراد ب،جس میں جنات کا جم غفر حاضر ہواتھا۔لبدا کہتے ہیں ایک دوسرے پرت برت برت برا الم کے کسرہ اورضمہ کے ساتھ لبدہ کی جمع ہے،سدوق، غوفة کے وزن پر۔

قال انسا ادعوا. عاصم جمزه کی قرات پرقال کے بجائے قل ہے۔ غیوبت سے خطاب کی طرف النفات کرتے ہوئے ادعوا مفسر نے الها تکال کراشارہ کیا ہے کہ ادعوا بمعنی اعتقد ہے اور دومفعول کی طرف متعدی ہے اور اعید کے معنی اگر لئے جا کیں تو پھراس نقد یر کی ضرورت نہیں رہ جاتی ۔ صورا بطور مجازم سل ضو سے غی مراد ہے سبب بول کہ مسبب مرادلیا گیا ہے۔

الا بالاغدا . بيمسلت حدا ب بدل بهي بوسكن ب اور فراء كارائي به كديداً شناء تيس بلك شرط و جزاء باى ان لا ابلغ بالاغدا . اى ان لم ابلغ لم اجد من دونه ملتجاء ولا مجيرا لى . حتى اذا رأوا . بيغايت برحال مقدره جو پہلے فى الله بن سے مفہوم بور با ب كونكه حلود فى النار . دوام كفركو شازم ب كونكه ايمان سے خلود نار منقطع بوجا تا ہے۔

فسیعلمون بیافا کا جواب ہے، اس آیت کے معنی مختلف ہیں اور آراء بھی مختلف ہیں۔ تاہم ظاہری معنی بینگل رہاہے کہ معریض دنیاوی گفتگو جائز نہیں ہے بلکہ درس و تدریس اور فیصل مقد مات کی اجازت بھی نہیں ہے جی کہ تلاوت یا ذکراتی جرسے کہ نماز میں خلل انداز ہونا نیند بدہ اور موضوع مسجد سے خارج ہے اور بعض اہل علم نے آگران چیزوں کی اجازت دی ہے تو دنیا کی ہا تیں کرنے کی اجازت نہیں دی ، کیونکہ اس آیت کی روسے جب ذکر اللہ کے ساتھ دوسری باتیں جائز نہیں تو قاص دنیاوی باتیں کس طرح جائز ہوں گی اجازت نہیں دی ، کیونکہ اس آیت کی روسے جب ذکر اللہ کے ساتھ دوسری باتیں جائز نہیں تو قاص دنیاوی باتیں کس طرح جائز ہوں گی ۔ صدیث میں ہے۔ من تک لم مسلم اللہ بالدنیا فی حمد مقدو اضع احبط اللہ من عبادة اربعین سنة . المسجد حائز الاوت تر آن ۔ ساحد اللہ ہے دوت اذان ہے کونکہ دو کی استیصال کے لئے مساجد کا قبلہ ہے اور بعض نے اس سے تجدہ کے اعتماء اور بعض نے سجد ات مراد لئے ہیں اور سین محض تا کید کے لئے استیصال کے لئے نہیں ہے کیونکہ عذاب کے وقت بھی بھی حاصل رہتا ہے۔

قل ان ادری نظر بن حارث کے بواب یں کہا گیا ہے۔

اقسریب خبرمقدم ہاورما توعدون مبتداء موخر ہاور قریب مبتداء بھی ہوسکتا ہاستفہام پراعتادی وجہ ساور ماتو عدون اس کافاعل ہے۔ ای اقرب الذی توعدون جسے کہاجائے اقائم ابوک اور ماتو عدون بیں ماموصولہ بھی ہوسکتا ہے۔ سوتب عائد محذوف ہوگا اور مصدریہ بھی ہوسکتا ہے۔ جس میں عائدی ضرورت بی نہیں۔ زخشری کے جم میں کہا کہ ام یہ عمل کہ کہ اور بعد دونوں کو کہتے ہیں۔ چنانچہ تو دلوان بیکھما و بیند امداً بعیدا. میں بعید کے لئے استعال ہے جواب یہ ہے کہ تخضرت بھی وعدہ قیامت کو ریب جمعتے تھے۔ اس لئے آیت کے معنی یہوں گے۔ مساادری

هو حال متوقع في كل ساعة ام مؤجل ضربت له غاية.

ف لا یسظه و علی غیبه. معتزلیه اور کرامیهاس سے کرامات اولیاء کے بطلان پراستدلال کرتے ہیں لیکن اہل حق کی طرف سے اس کے گئی جواب ہیں۔

ا۔اول یہ ہے کہ بیان غیب سے مراد قیامت ہے جیسا کہ سیاق آیت دلالت کررہاہے پس ممکن ہے اللہ نے کسی پیغمبر یا فرشتہ کواس کی اطلاع کردی ہو۔

۲۔ دوسرے یہ کدرسول سے فرشتہ مراد ہواورا ظہار سے مردا بلاواسطہ ہو۔ پس کرامات اولیاءاوران کی اطلاعات مغیبات پر فرشتوں کی اعلامات میں لکھتے ہیں یا خواب کے ذریعہ ہوتی ہوگی جیسا کہام غزائی فرماتے ہیں۔ استعمال میں لکھتے ہیں یا خواب کے ذریعہ ہوتی ہوگی جیسا کہام غزائی فرماتے ہیں۔

سابشرح مقاصد میں ہے کہ غیب سے عام معنی مراد ہیں کیونکہ اسم جنس مضاف بمز لہ معرف بالام کے ہوتا ہے۔ بالخصوص جب کہ اصل میں مصدر ہو۔ ای لابطلع علی غیبہ اجدا، پس بیاس کے منافی نہیں کہ بعض کو بعض مغیبات کی اطلاع ہوجائے۔

۷۔ولی کومعرفت ظن الغیب کے درجہ میں ہوتی ہے۔ اِس کو کم غیب نہیں کہا جائے گا اور اس آیت میں پیغیبر کے علاوہ کے لئے علم غیب کے اعلام کی نفی کی گئی ہے اور ممکن سے حق اس سے متجاوز نہ ہوا ورتفسر مدارک میں تاویلات سے نقل کیا گیا ہے کہ آیت میں مجمین کی تکذیب پر دلالت ہے۔ حالانکہ مجمین کی خرصی نکلتی ہے اس طرح اطباء نباتات کی طبیعت و تاثیر سے واقف ہوتے ہیں اور یہ باتیں نور وفکر سے ہرگز منہیں معلوم ہوتیں بلکہ کسی نئی پر بیلم اتر اہوگا جو بعد میں باقاعدہ ایک فن مدون ہوگیا۔

فلا یی مظہر ، ابن شیخ کی رائے یہ ہے کہ اللہ اپن مخصوص علم کو پیغیبر کوعظافر مادیتا ہے البتہ جوعلم غیب مختص ہوتا ہے وہ انبیاء کے علاوہ اوروں کو بھی معلوم ہو مکتا ہے خواہ انبیاء کے توسط سے یا دلائل قائم کر کے اور ترتیب مقد مات کے ذریعیہ یا بطریق الہام کے۔ حاصل یہ کہ اپنے پیندیدہ پیغیبر کواللہ چاہے تو بعض مغیبات سے دے سکتا ہے۔

یسلگ من بین بدید مینی ی پنیمبرکوجب کوئی پوشیده داز بتا پاجاتا ہے تو فرشتے چاروں طرف سے اس کی حفاظت کرنے پر مامورکردیئے جاتے ہیں شیطانی تصرف وگزند سے بچانے کے لئے اس آیت سے پنیمبروں کے لئے علم غیب متنازع فیہ پر استدلال مرنا کم فہی ہے بلکہ اس سے تو اس کے خلاف ٹابت ہور ہاہے۔

لیعلم الله اشکال یہ ہے کی مادث کی غایت علم قدیم سطرح ہوسکتا ہے مفسرؒ نے اس کے جواب کی طرف اشارہ کیا کہ علم کاظہور اور تعلق مراد ہے اور جواب میں یہ کتے ہیں کہ لیسعلم کی ضمیر پیفیر کی طرف راجع ہے۔ چنا نچے عبد الرزاقؒ نے قادہؒ سے قال کیا ہے کہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ چنا رجان الے کہ رسول نے اللہ کا پیغام دیا ہے اور مجاہدٌ فرماتے ہیں کہ معنی یہ ہیں کہ جان جائے پیغیر کی گذیب کرنے والا کہ انہوں نے پیغام اللی پہنچادیا۔

واحاط. مفسرٌ وعلم مقدر برعطف كررب بين اور يعض كتبت بين كه فيلا يظهر برعطف بـاى عالم الغيب فلا يظهر واحاط بما عند الرسول. البته چونكه ماضى كاعطف مضارع بمستحن نبيل ب،اس لئے مفسرٌ فقد مقدر مان كرجمله حالية قرارديا بــــ عددا. يدا حصى كے مفعول سے تميز بـاور بعض نے اس كو حال كہا بــــاى معدودا.

ربط آیات: سسسورہ نوح میں قوم نوح کے کفروعقوبت کا حال سنا کرمعاصر کفارکوڈرانا تھا ایمان ندلانے پراوراس سورہ جن میں جنات کے ایمان لانے کا بیان کر کے ایمان کی طرف ترغیب ہے جس میں تو حید ورسالت و مجازات سب داخل ہیں گویا بیتاثر دینا ہے کہ جب ناری الاصل مخلوق ایمان لے آئی تو تر ابی الاصل مخلوق کو بطریق اولی ایمان قبول کرنا چاہئے۔ شان نزول: .... اس سورت كاشان زول وى بجوسورة احقاف كة خردكوع كة يتواذ صدوف النح كتمبيد من ذكر مو چكا به برمال جب برحال جب يقت النح كالمبيد من الله النح وكرم و چكا به برحال جب يجتات الني قوم كي پاس جاكر كمن كي "انسا سمعنا قوانا عجبا لنح" تواس پرقسل او حى الى النح آيات نازل موكي \_ چندواقعات كاذكر ضرورى بي جن كاتفير سقعلق ب-

ا۔ آنخضرت و اللہ کی بعثت سے پہلے جنات آسانوں میں جا کرفرشتوں کی باتیں سنتے سے اور کوئی عموی بندش نہ تھی۔ گر بعث کے بعد سختی سے بندش کردی گئی اور شہاب ٹاقب کے ذریعہ مار بھگایا جانے لگا تو جنات میں تشویش ہوئی جس کی تفتیش میں نکلے سے کہ آنخضرت کی تک رسائی ہوگئی۔

۲۔ زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ جب کسی جنگل بیابان میں پڑاؤ ہوتا تو لوگ وہاں کے جناتی سر دار سے بناہ جا ہتے تھے۔ ۳۔ آنخضرت ﷺ کی بدد عاہے کی سال تک مکم معظمہ میں قطر ہا۔

٣ ـ ابتدائي دعوت اسلام كموقعه برخالف كفار في تخضرت على برجوم اورزغدكيا-

ان السمساجد للله بعض مجابی فی مجدنبوی کے دور ہونے کی وجہ سے دوسری جگہ نماز پڑھنے پرمعذرت کی تو آپ عظیم فی استا نے فرمایا۔ان المساجد کلھا لله اس پرتائیدیس بیآیت تازل ہوئی۔

﴿ تَشْرِ تَكَ ﴾ ...... بی کریم ﷺ مجا کی نماز میں قرآن کریم پڑھ رہے تھے کچھ جنات کا گزر ہوا تو قرآن کی آواز پر فریفتہ ہوکر مشرف باسلام ہو گئے اور پھروالی جا کراپی قوم کو بھی شوق دلایا کہ ہم نے عجیب وغریب قرآن سناہے جواپی تا ثیرے دلوں کو موہ ایُتا ہے۔معرفت اللی کی طرف رہنمائی کرتا ہے ہم نے تو سنتے ہی اس کی دعوت کو قبول کرلیا۔ یقینا بیکام اللہ سے سواکسی کا نہیں ہوسکتا۔ ہم عبد کرتے ہیں کہ آئندہ کسی کو اس کا شریک نہیں تظہرائیں گے اس کے بعد بھی کئی بار خدمت میں حاضر ہوئے اور آئے خضرت کی سے قرآن سیکھا۔

واند تعالیٰ یہاں سے آخرسورت تک جہاں جہاں تک ان آرہا ہے اس میں ایک قرات کسرہ کی ہے۔ اس صورت میں قالو اے معمول ہوجائیں گاورسب اس کے معمول ہوجائیں گادرسب اس کے معمول ہوجائیں گے۔ ان دونوں تو جبہوں پر جنات کا کلام ہونے کی وجہ سے حاصل ایک ہی رہے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات میں بھی ذہبی گروہ بندی تھی اور انسانوں کی طرح مختلف نظریات رکھتے تھے۔

سفیهنا. الله کی شان میں ایس بے ہودہ فضول باتیں اپی طرف سے بے وقوف کہ سکتا ہے ان سب میں شیطان بڑا بے وقوف ہے مکن ہے یہاں وہی مراد ہوئے ہم میں مجھتے ہیں کہ سب انسان اور جنات کی اتنی بڑی تعداد اللہ کی جناب بیں جموثی بات کہنے کی جرائے نہیں کریں گے جبکہ ان میں بہت سے یقینا دانشمند بھی ہوں گے بس اس فریب سے ہم مغالطہ میں آگئے کیکن قرآن من کر میتار کی چھٹی اور ایسی اندھی تقلید سے نجات ملی۔

انسان بہلے جنات سے دراکرتے تھے:....واندہ کان رجال دورِ جاہلیت میں جنوں سے غیب کی خبریں معلوم ہوجانے کا غلط عقیدہ ذہنوں میں جماہوا تھا ان کوخوش کرنے کے لئے جھینٹ بھی چڑھایا کرتے تھے اور جنات کے سر داروں سے پناہ بھی جا جا کرتے تھے اور اس طرح خودانسانوں کی گراہی اور شرک جا ہا کرتے تھے ،حس سے جنات کی سرگردانی اور بھی بڑھ گئی اور وہ سر چڑھنے لگے تھے اور اس طرح خودانسانوں کی گراہی اور شرک

میں بھی اضافہ ہوگیا تھا۔ بالآخرقر آن نے آکران سب خرابیوں کی جڑکائی مسلمان جنات اپنی قوم سے کہنے لگے کہ س طرح مرنے کے بعد جی اضافہ ہوگیا تھا۔ بالآخرقر آن نے آکران سب خرابیوں کی جڑکائی مسلمان جنات اپنی قوم سے کہنے لگے کہ س طرح مرنے کے بعد جی اٹھنے کے منکر ہواور یہ کہ آئندہ کوئی نی بین آئے گا جینے آئے ہوئے جس میں رتی رتی کا حیاب وینا ہوگا چنا نچ قرآن من کرتا ہے۔ جس میں رتی رتی کا حیاب وینا ہوگا چنا نچ آسان کے قریب حسب معمول بہنے کرہم نے ویکھا کہ آج کل بہت بخت جنگی پہرے گئے ہوتے ہیں اب غیب کی خبریں سنا تو کیا معنی جس کو پاس بھی بھٹکے نہیں ویا جاتا ہے۔ جوارادہ بھی کرتا ہے اسے انگارے مارکر جمگا دیا جاتا ہے۔

شبہات کا از الہ: ..... وان کنا نقعد. یہ مواقع آسان کے اجزاء کے ہوں یا ہوا کے اجزاء کے یا کسی ملاءاور خلاء کے ہوں اور جنائت اپن لطافت اور ثقل نہ ہونے کی وجہ ہے اس پراس طرح تظہر کتے ہیں جیسے ہوا میں پرندے چلتے پھرتے تظہر جاتے ہیں۔ پہلے اتن روک ٹوک اور بختی نہتی ، کچھ یا بندی کے باوجود گھات لگا کر کچھ ن آیا کرتے تھے مگر اب نا کہ بندی کا یہ حال ہے کہ جہاں کسی نے ذرا ارادہ کیا اور شہاب ثاقب کے آتشیں گولوں نے اس کا تعاقب کیا۔

قرآن نازل ہونے کے بعد بھی لوگ دوطرح کے ہوگئے: .....وانا لما سمعنا. جنات میں اللہ نے سب سب ہمیں ہی قرآن سننے اور پنجبر پرایمان لانے کا موقعہ عنایت فرمایا ایک منٹ کی بھی دینیں کی اللہ کے ہاں سے ایماندار کے لئے کوئی کھٹائہیں اور نداس کی نئی ضائع ہوجانے کا خدشہ ہے اور نہ ہی ظلم وزیادتی کا امکان ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی غرض ایماندار آدمی نقصان، ذلت ورسوائی سب سے محفوظ ہے۔ بہر حال قرآن نازل ہونے کے بعد دوطرح کے لوگ ہوگئے۔ ایک پیغام المہی قبول کرنے والے اور تعمی وطاعت سے گردن جھکانے والے بیتو تلاش حق میں کامیاب کہلائیں گے۔ اور ایک وہ ہیں جنہوں نے ناانصافی اور کے دی کاراستہ اختیار کیا اور احکام اللی کی فرما نبر داری سے انجواف کیا ہے جنہم کے کندے اور دوزخ کا ایندھن بنائے جائیں گے۔

وان لو استقاموا. اس سے پہلے جنات کی گفتگونل کی گئی تھی اور یہاں سے حق تعالیٰ کی نصائح ہیں جن کا حاصل میہ ہے کہ انسان و جنات اگر سید تھی راہ چلتے ہیں تو ایمان وطاعت کی بدولت ان کے لئے ظاہری وباطنی برکات کی سیرانی ہے اوراس میں بھی ان کی آز مائش ہے کہ آیانعمتوں سے بہرہ ورہوکر شکر نعمت بجالاتے ہیں یا کفران نعمت کر کے اصل سرمایہ بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ بیاس لئے فرمایا کہ آنخضرت المناكى بددعا سے اس وقت اہل مكر قط سالى كى كرفت ميں آ كئے تھے۔ تعبيد كا ماحسل يد ہے كدا كراب بھى اپنى شرارت وسركشى سے باز آ کراللہ کے راستہ پرچل تکلیں تو ہم باران رحمت سے ملک کوسر سبز وشاداب کر سکتے ہیں ور نداللد کی یاد سے مندمور کر آ دی کوچین نصيب نبين موسكا بلكه وه ايسداسته برچل رماس جهال پريشاني اورعذاب ب\_

اسلام کادوسرے ندا ہب سے انتیاز :....ون المساجد اوریادالی کے لئے یون وسی جگری معیم نہیں ہے۔ساری زمین بی اس امت کے لئے معجد بنادی گئی ہے۔ دوسرے نداہب کی طرح مندراور گرجا کی قیرنہیں ہے، بیاس امت کی خصوصیت ہے كدعبادت كے لئے برجگرسر جھكا على المصلوق كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. زمان عبادت واس أمت كے لئے خاص ہے۔ مرحدیث جعلت لی الارض کلها مسجد او طهور ا کے لئاظ سے مکان عبادت میں تعمیم ہے۔ تاہم عبادت ہی کے لئے جومکان متجد کے نام سے خاص کئے جائیں ان کواورزادہ امتیاز اور شرف حاصل ہے۔ وہاں جا کراللہ کے سواکسی اور کو پکار ناظلم عظیم اور بدر ین شرک ہے۔خلاصہ یہ ہے کہ اللہ گی توحید ہر جگہ ہے، شرک کی اجازت کہیں بھی نہیں بالخصوص مساجد جو اللہ کے نام تنہا اس کی عبادت کے لئے بنائی گئی ہے۔اس میں شرکیداگ الا پنا صدورج مراہی ہے۔ بعض مفسرین "مساجد" سے مرادوہ اعضاء لیتے ہیں جوجدہ كودت زمين برر كھے جاتے ہيں اب مطلب يہ موكا كه خداكے بنائے موئے اعضاء كواورك آ كے كيوں جمكاتے موسراللہ ہى كے آ کے جھکنا جا ہے اور ہاتھ ای کے آ کے ٹیکنا جا ہمیں۔

يغير بهي دوسرول كي طرح الله كافر ما نبردار بوتائي: .....وان الما قام. محدرسول الله الله المراع بدكر قرآن پڑھتے ہیں تولوگوں کے تھے کے تھے لگ جاتے ہیں۔مونین توقرآن سننے کے شوق وذوق میں اور کفار عناد میں جوم کرتے ہیں آپ کفارے کہدد بیجئے کہتم جھے پر بھیر کیول کرتے ہو میں کوئی بری، نامعقول بات تونہیں کہتا صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اوراس کا شریک سی کونہیں گردانتااس میں لڑنے جھکڑنے کی کیابات ہے۔ پھر بھی یادر کھو، میرا بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہے جو ہرتیم کی دوئی سے پاک اور بے نیاز ہے اس لئے مجھ پرتمہارے اس جوم کا کوئی اثر نہیں پڑتا کہ میں اپنے طریقہ سے دستبر دار ہوجاؤں۔ سیجے ہے کہ میرے اختیار میں نہیں کہتم سب کوراہ پر لے آؤں یانہ آنے کی صورت میں تمہیں کوئی نقصان پہنچادوں؟ بیسب باتیں اللہ کے قبضہ کی ہیں ۔ تمہارا نفع نقصان تو بجائے خود، میں تو خودا پیے نفع نقصان کا بھی ما لک نہیں بالفرض میں اگرا پیے فرائض میں کوتا ہی کروں تو نہ اللہ سے مجھے کوئی بچاسکتا ہے اور نہ کہیں بھاگ کر جاسکتا ہوں۔ میرے اختیار میں بس اس نے بیددے رکھا ہے کہ اس کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دوں اس فرض کی بجا آوری پراس کی حمایت و پناہ میں رہ سکتا ہوں البتہ اللہ کی اور میری نا فرمانی ہے تہمیں نقصان ضرور پہنچے گا۔

ابلاع اوررسالت میں فرق: ..... ابلاغ اوررسالت میں تحقق کے فاظ سے عموم خصوص من وجہ ہے اگرایک تھم کا اعلان کیا جائے اور دوسرے احکام کا اعلان نہ ہوتو ابلاغ مختق ہوگا رسالت مختق نہ ہوگی اور اگرسب احکام خاص خاص لوگوں کو پہنچاد یے جائیں مگرعام اعلان ندہوتو رسالت کاتحقق ہوگا ، ابلاغ کانہیں اس لئے دونوں کوجمع کر کے بتلادیا کہ نبی کے ذسہ تمام احکام کا عام طور پر

علم غيب کي بحث: احتسى اذا راوا تم يجوكر كرم الله كالتي بهت تعور سي بي اوروه بعي كرور ، محمد برجوم كرك چره آتے ہوتو يا دركھو، وقت آئے گاجب تبہيں پية لگ جائے گا كەس كے ساتھى كمزوراوركم تعداد ہيں؟ رہايدكيديوعده كب بورا

ہوگاجلد یابدر میں چھنہیں کہسکتا، قیامت کانیا تلاونت اللہ نے کسی کونہیں بتلایا۔ یان مغیبات میں سے ہے جواللہ کے لئے خص ہیں وہ اسینے پورے جبید کسی کوئیس ویتامان! جواس کے رسول بین ان کے منصب کے شایان شان جبیدوں کی خبر وحی کے ذریعدان کو دے دیتا ہے۔خواہ وہ نبوت کے لئے متعلق ہوں۔ جیسے پیشین گوئیال خواہ فروغ نبوت سے ہوں جیسے علوم احکام اور وحی بڑے محفوظ طریقہ ہاں کودی جاتی ہے۔جس میں نہ بیرونی شیطانی کادخل ہے اور نہ اندرونی نفسانی آمیزش ہے انبیاء کے علوم میں شک وشبد کی قطعا مخبائش نہیں ہوتی ۔اوروں کی معلومات میں کئ طرح کے احمالات ہوسکتے ہیں اس کئے محققین صوفیاء کہتے ہیں کہ دلی البیخ کشف والہام كوقرآن وسنت بريش كرے موافقت كى صورت ميں قابل قبول ورندقابل رد ... علم غيب برآيت و مساكسان الله ليط لعكم على الغيب الخ (آلى عران) اورآيت ان الله عنده علم الساعة النع وغيره كمواقع بمفصل كلام كررچكا بـ-

وحي كى حفاظت: .... ليعلم أن قد ابلغوا. لين استفر بروست أنظامات أس لينبيس كمالله و كي الدوكيول ورشتون أور تیغمبروں دونوں نے اپنے اپنے فرائف بلا کم وکاست ٹھیک ٹھیک انجام دیتے ہیں یوں ہر چیز اللہ کے قبضہ اور عمر انی میں ہے وجی اللی میں تغیروتبدل کاامکان ہی نہیں، تا ہم یہ چوکی، پہرے، شان حکومت ظاہر کرنے اورسلسلہ اسباب کی حفاظت کے لئے بہت سی حکمتوں کے پیش نظر ہے ورنداللہ کو کچھ حاجت نہیں ہے آنخضرت اللہ کے محافظ بہرہ دار چارتھے۔

يسلك ميں چورى اور التباس سے حفاظت مقصود ہے اور احساط سے وسائط كى حفاظت بلحاظ صلاحيت مراد ہے اور احسب سينسيان مع حفاظت مقصود ہے۔ بس اس طرح اول سے آخرتک سب حفاظتیں آگئیں۔ حاصل بین کلا کہ قیامت کاعلم نبوت كعلوم ميں سے ميں ہے۔اس لئے اس كاند مونا نبوت ميں دخندا نداز نہيں اور ندقيامت كے ندواقع مونے كوسترم ہے۔البتدآپ وعلوم نبوت عطا کئے جاتے ہیں اور وہی مقصد بعثت ہیں ان میں احمال خطانہیں ہے اس لئے ان سے مستفید ہونا چاہئے اور زوائد کی تحقیق میں تنبیں پڑنا چاہئے۔جنات کی مختیق آ کام المرجان اور تفسیر عزیزی میں ملاحظہ کی جائے۔

.....انه کان رجال. اس سے ان لوگوں کی منهت واضح ہے جوخودکوز بردی صوفیاء میں شار کرتے ہیں اور لطا ئف سلوك: ایسے ایسے تعویذات وعملیات میں مشغول رہتے ہیں جن جنات اور موکلوں کونداء کی جاتی ہے اوران سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ قبل انسى لااملك اس سي تخضرت والكلام كالدرت مستقلداور علم محيط كي في صراحة معلوم موربى م جردوس يوكس شارمیں ہیں۔



شُورَةُ الْمُزَّمِّلِ مَكِّيَّةٌ اَوُ إِلَّا قَوُلُهُ إِنَّ رَبِّكَ يَعُلَمُ إِلَى احِرِهَا فَمَدَنِى بِسُعَ عَصَرَةَ اَوُ غِشُرُونَ ايَةً بِسُمِ الله الرَّحُمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْمِ.

يَنَايُهَا الْمُزَّمِّلُ () النَّبِيُّ وَاصُلُهُ المُتَزَمِّلُ أَدْغِمَتِ النَّاءُ فِي الزَّاقُ آيِ الْمُتَلَقِّفُ بِثَيَابِهِ حِيْنَ مَحِيءِ الْوَاحِي لَهُ حَوْمًا مِنْهُ لِهَيْبَتِهِ قُمَ السِّيلَ صَلَّ الْأَقَلِيلًا ﴿ يَصُفَهُ بَدَلٌ مِّنْ قَلِيلًا وَقِلْتُهُ بالنَّظُر اِلَى الْكُلَّ آوَ انْقُصُ مِنْهُ مِنَ النِّصُفِ قَلِيُلاً ﴿ ﴾ إِلَى النُّلُثِ أَوْزَدُ عَلَيْهِ اِلْسَائِينَ وَاوَ لِلتَّحْييُر وَرَتِّل الْقُوانَ تَثَبُّتُ فِي تِلاَوَتِهِ تَرُّتِيُلاً ﴿ ﴾ إِنَّا سَنُلُقِى عَلَيُكِ قُولًا قُرُانًا ثَقِيُلاً (٥) مَهِيبًا أَوْشَدِيدًا لِمَافِيُهِ مِنَ التَّكَالِيُفِ إِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ الْقِيَامِ بَعُدَ النُّومِ هِيَ اَشَدُّ وَطَأْ مُوانِقَةَ السَّمُع لِلْقَلَبِ عَلَى تَفَهِّمِ الْقُرَانِ وَاقُومُ قَيُلًا ﴿ اللَّهُ مُعَ لِلْقَلَبِ عَلَى تَفَهِّمِ الْقُرَانِ وَاقُومُ قَيُلًا ﴿ اللَّهُ مُعَ لِلْقَلْبِ عَلَى تَفَهِّمِ الْقُرَانِ وَاقُومُ قَيُلًا ﴿ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُ أَبِينَ قَوْلًا إِنَّ لَعَبَ فِي النَّهَارِ سَبُحًا طَوِيُلًا ﴿ يَ تَصَرُّفًا فِي اِشْغَالِكَ لَا تَفُرَعُ فِيهِ لِيَلَاوَةِ الْقُرَانَ وَاذْكُو اسُم رَبُّكَ أَي قُلُ بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ فِي اِبْتَدَاءِ قِرَاءَ تِكَ وَتَبَتُّلُ إِنْقَطِعُ إِلَيْهِ فِي الْعِبَادَةِ تَبُغِيُلًا (٨) مَصُدَرُ يَتُل حِيءَ بِه رِغَايَةً لِلْفَوَاصِلِ وَهُوَ مَلُزُومُ التَّبَتُّل هُوَ رَبُّ الْمَشُوق وَالْمَغُرِب لَآ اللهَ الْأَهُوَ فَاتَّخِذُهُ وَكِيلًا (٠) مَوْكُولًا لَهُ أَمُورَكُ وَاصِّبُو عَلْى مَايَقُولُونَ أَى كُفَّ أَرُمَكَّة مِنُ أَذَاهُمُ وَاهْ جُرُّهُمْ هَجُوًّا جَمِيلًا ﴿ ﴾ لَا خَزُعَ بِيْهِ وَهَذَا قَبَلَ الْاَمْرِ بَقِتَالِهِمْ وَذَرَنِينَ أَتْرَكُنِي وَالْمُكَلِّهِينَ عَطُفٌ عَلَى الْمَفْعُولِ أَوْمَفْعُولٌ مَعَةً وَالْمَعْنِي أَنَا كَافِيكُهُمْ وَهُمْ صَنَادِيلًا قُرَيْس أُولِي النَّعُمَةِ التَّنَعُم وَمَهِّلُهُمْ قَلِيُّلا (١١) مِنَ الزَّمَنِ فَقُتِلُوا يَعُدُ يُسِيرٌ مِنْهُ بِبَدُر إِنَّ لَدَيْنَا ٱنْكَالًا قُيُودًا ثِقَالًا حَمُعُ نِكُل بكسر النُّون وَجَحِيمًا ﴿ إِنَّ مَا مُنَحَرَّقَةٌ وَطَعَامًا ذَاغُصَةٍ يَغُصُ بِهِ فِي الْحَلَقِ وَهُوَ الرَّقُومُ أَوَالضَّرِيعُ أَوَالْغِسُلِينُ اَوْ شُوكٌ مِنْ نَّارِ لَا يَخُرُجُ وَلَا يُنَزِّلُ وَعَذَابًا **الْيُمَا (٣) مُ** وُلِمًا زِيَادَةً عَلَى مَاذُكِرَ لِمَنْ كَذَّبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُومَ تَرْجُفُ تَزَلَّزُلُ الْأَرْضُ وَالْحِبَالُ وَكَانَتِ الْحِبَالُ كَثِيبًا رَمُلا مُحَدَّمَعًا مَّهِيُّلا ١١١) سِنائِلًا بَعُدَ اِجْتَمَاعِمِ وَهُوَ مِنْ هَالَّ يَهِيلُ وَأَصْلُهُ مَهُيهُ لَ اِسْتَثُقَلَتِ الضَّمَّةُ مَنَى الْيَاءِ فَنُقِلْتُ الِّي

الْهَاءِ وَحُذِفَتِ الْوَ اوْتَانِيُ السَّاكِنِيُنَ لِزَيَادَتِهَا وَقُلِّبَتِ الضَّمَّةُ كَسُرَةً لِمَحَانِسَةِ الْيَاءِ إِنَّا اَرْسَلُنَا إِلَيْكُمْ يَا اَهُلَ مَكَّةَ رَسُولًا للهُ مَ مُحَمَّدٌ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدًا عَلَيْكُمُ يَوْمَ الْقِيَلمَةِ بِمَا يَصُدُرُ مِنْكُمُ مِنَ الْعِصْيَان كَمَمَ آرُسَلُنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿ أَهُ وَهُوَ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلامُ فَعَصلى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَاخَذُنهُ انحُذًا وَّبِيلًا ﴿١٦﴾ شَدُيَدًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرُتُم فِي الدُّنيَا يَوْمًا مَ فَ عُولُ تَتَّقُونَ آيُ عَذَابِهِ آيُ بِآيِّ حِصْنِ تَتَحَصَّنُونَ مِنْ عَذَابِ يَوْم يَ جُعَلُ الولدانَ شِيباً (ع) جَمْعُ اَشُيَبِ لِشَدَّ وَ هَـوُلِهِ وَهُوَ يَوُمُ الْقِيامَةِ وَالْآصُلُ فِي شِيُنِ شِيُبَ الضَّمُّ وَكُسِرَتُ لِمُحَانَسَةِ الْيَاءِ وَيُقَالُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيْدِ يَوُمٌ يَّشِينُ نَوَاصِى الْاَصْفَالِ وَهُوَ مَحَازٌ وَيَحُوزُانَ يَكُونَ الْمُرَادُ فِي الْآيَةِ الْحَقِيْقَةُ والسَّمَآءُ مُنْفَطِرٌ ؟ ذَاتِ إِنْفِطَارِ أَى إِنْشِقَاقِ بِهِ بِلْلِكَ الْيَوْمِ لِشِدَّتِهِ كَانَ وَعُدُهُ تَعَالَى بِمَحِيءِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مَفْعُولًا (٨) أَى هُـوَكَائِنٌ لَامَحَالَةَ إِنَّ هَلَهِ الْآيَاتِ الْمُخَوِّفَةِ تَلْأَكِرَةٌ عِطَةٌ لِلْحَلْقِ فَمَنُ شَآءَ ﴿ اتَّخَذَ الَّى رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿ مَ لِيُقًا بِالْإِيْمَانِ وَالطَّاعَةِ إِنَّ رَبَّكَ يَعُلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَذُنَّى آقَلُ مِن ثُلُثَى الَّيْل وَنِصْفَهُ وَثُلُثُهُ بِالْحَرِّعَطُفٌ عَلَى ثُلُثَى وَبِالنَّصَبِ عَطُفٌ عَلَى ادَّنَّىٰ وَقِيَامُهُ كَالِكَ نَحُومَا امَرَبِه اَوَّلَ السَّوُرَةِ **وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَلَّ** عَـطُفٌ عَـلى ضَـمِيُرِ تَقُوُمُ وَحَازَ مِنُ غَيُرِتَا كِيُدٍ لِلْفَصُلِ وَقِيَامُ طَائِفَةٍ مِّنُ آصَحَابِهِ كَذَٰلِكَ لِلتَّاسِيِّ بِهِ وَمِنْهُمُ مَنْ كَأَن لَايَدُرِى كُمُ صَلَّى مِنَ اللَّيُلِ وَكُمُ بَقِيَ مِنْهُ فَكَانَ يَـقُـوُمُ الـلَّيْلَ كُلَّهُ اِحْتِيَاطًا فَقَامُوا حَتَّى انْتَفَحَتُ أَقُدَامُهُمْ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ فَخَفَّفَ عَنْهُمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَاللَّهُ يُقَدِّرُ يُحْصِي الَّيْلَ وَالنَّهَارِ عَلِمَ أَنُ مُحَفَّفَةٌ مِّنَ النَّقِيُلَةِ وَإِسْمُهَا مَحُذُونَ أَيُ أَنُ تُحُصُونُهُ آي الَّـليُـلَ لِتَـقُـوُمُوا فِيُمَايَحِبُ الْقِيَامَ فِيهِ إلَّابِقِيَام حَمِيعِهِ وَذَلِكَ يَشُقُّ عَلَيُكُمُ فَعَابَ عَلَيْكُمُ رَجَعَ بكُمُ اللَّي التَّحْفِيُفِ فَاقُرَءُ وَا مَاتَيَسَّرَ مِنَ الْقُرُانُ فِي الصَّلَاةِ بِأَنْ تُصَلُّوامَا تَيَسَّرَ عَلِمَ أَنْ مُحَفَّفَةٌ مِّنَ النَّقِيلَةِ أَي آنَّةُ سَيَكُونُ مِنْكُمُ مَّرُضَى وَاخَرُونَ يَضُوبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يُسَافِرُونَ يَبُتَغُونَ مِنَ فَضُلِ اللهِ اللهِ يَـطُـلُبُونَ مِنُ رِزُقِهِ بِالتِّجَارَةِ وَغَيْرِهَا وَاخَـرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَكُلِّ مِّنَ الْفِرَقِ الثَّلْثِ يَشُقُّ عَلَيْهِمُ مَاذُكِرَ فِي قِيَامِ اللَّيُلِ فَحَفَّفَ عَنْهُمْ بِقِيَامِ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ثُمَّ نَسَخَ ذَلِكَ بِالصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ فَاقُرَءُ وُا مَاتَيَسَّرَ مِنْهُ لِلَّكَمَا تَقَدَّمَ وَاَقِيْهُمُواالصَّلُوةَ الْمَفْرُوضَةَ وَالتُّوا الزَّكُوةَ وَاَقُرضُوا اللهُ بِـاَنْ تُنْفِقُوا مَاسِوَى الْمُفُرُوضِ مِنَ الْمَالِ فِي سَبِيلِ الْعَيْرِ قَرُضَاحَسنًا عَنُ طِيْبِ قَلْبِ وَمَاتُقَدِّمُو الْأَنْفُسِكُمُ مِّنُ خَيْر تَجِدُوهُ عِنُدَ اللهِ هُوَ حَيْرًا مِـمَّاحَلَفُتُمْ وَهُوَ فَصُلَّ وَمَابَعُدَهُ وَإِنْ لَّمَ يَكُنُ مَّعُرَفَةٌ يَشْبِهُهُ الإمْتِنَاعِهِ

مِنَ التَّعُرِيُفِ وَّاعُظُمَ اَجُرَّا وَاسْتَغُفِرُوا اللهَ اِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ ﴾ لِلمُؤمِنِينَ

تر جمد ..... بوري سورة مزل كيد ب- بجرآيت ان ربك السنخ ككيد ب اوريدآيت مديد ب كل آيات ١٩ ايا ٢٠ ايل - السنخ بي م

اے کیڑوں میں لیٹنے والے (نی ،مزمل وراصل منزمل تھا،تا کوزاسے بدل کرادغام کردیا گیا۔ یعن وی تازل ہونے کے وقت مارے بیبت کے جا دراوڑ سے والا)رات کو (نمازیل ) کورے رہا کرو، مرتفوری سی (تہائی)رات یعنی آ دھی رات (بدقلیلا سے بدل ہےاور آ دھی رات کولیل کہنا تمام رات کے اعتبارے ہے ) یا آ دھی زات سے پھھٹا کر (تہائی رات تک) یا آ دھی رات سے پھے بوھا کر (دو تہائی رات تک او تخیر کے لئے ہے ) اور قرآن کو خوب صاف صاف ( مظمر ظمر کر ) پڑھا کروے ہم آپ پرایک بھاری کلام ڈالنے کو ہیں ﴿ جوير بيبت اور سخت موكا تكاليف كے لحاظ سے ) بلاشررات كو (سونے كے بعد ) الحصنے ميں ول اور زبان كا خوب ميل موتا ہے (قرآن ك يحف من سننى اورول كى موافقت رہتى ہے ) اور بات خوب ميك (كھركر) تكلتى ہے۔ يقينا آپ كودن ميں بہت كام رہتا ہے ( کاموں کے جوم میں تلاوت کا موقعہ نیں ملی) اور اپنے رب کا نام لیتے رہے ( قر اُت شروع کرنے سے پہلے بھم اللہ الرحمٰ الرحيم ير صے )اور (عبادت كوقت)سب سالك تعلك بوجائي (بسل كامصدر ب، فواصل آيات كى رعايت كرتے بوع اس وزن پرلایا گیا ہے (تعبیسل کامزوم ہے،وہ) مشرق ومغرب کاما لک ہے۔اس کے سواکوئی لاکن عبادت نہیں ہے۔ای کواپنا کارساز کہتے (سبكام اى كے حوالہ بيجے )اور بيلوگ جو باتيل كرتے بين الل مكرة بكوستاتے بين )ان يرة ب مبر يجے اور خوبصورتى كساتھ آ بان سے الگ ہوجائے (جس میں حرف دیا سے ربان پرندآ ئے۔ بی مم جہاد سے پہلے کا ہے ) اور مجھ کواوران جھٹا نے والوں (ان كامفول بديرعطف ب يايدمفعول معدب حاصل بدب كدين ان قريش سردارون سے منت كے لئے كافى بور) نازونعت ميں رہے والوں کوچھوڑ دیجے اوران لوگوں کو چھودنوں کی اورمہلت دے دیجے (چنانچہ کھ بی عرصہ بعدغ وہ بدر میں قریش سردار مارے كے ) ہمارے يہاں بيرياں ہيں (وزنى انسكال جمع ب نكل كسرنون كى ) اوردوزخ (كى جلانے والى آگ) باور كلے بين پينس جانے والا کھانا ہے (جو گلے میں پکھندالگادے۔ زقوم یاضر لیج یاغسلین یا آگ کے کا فیصراد ہیں جوند کلیں اور نداتریں) اور در دناک عذاب ہے ( تکلیف دہ ، مذکورہ مصیبتوں سے بڑھ کر پیغبروں کو جٹلانے والے کے لئے ) جس دن کہ زمین اور پہاڑ طبخ لکیس اور پہاڑ ريكروال (ريت كاتوده) موجاكيل ك\_ (جوجع موكر بهه جائ كالمهيلاً باب ضرب سے بدراصل مهول تعليا برض تقل مونے ک وجہ سے هنا کی طرف خطل کردیا گیا ہے پھراجماع ساکنین ہوا۔ واوز اکد ہونے کی وجہ سے حذف کردیا گیا اور یساکی مناسبت سے ضمہ کو كسره سے بدل ديا كيا ہے) بے شك جم نے ( مكدوالو) تمهار بے پاس ايك ايے رسول (محد الله علي بيس جوم يركواني دي كے (قیامت میں جوگناہ تم سے سرز دہوئے ہوں گے) جیسا کہ ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجاتھا (یعنی موئی علیه السلام) پس فرعون نے اس رسول کا کہنا نہ مانا تو ہم نے اس کو تحت پکڑ، پکڑلیا۔ سواگرتم نے ( دنیامیں ) تفرکیا تو اس دن سے کیسے بچو کے ( دنیامیں ) تفرکیا تو اس دن سے کیسے بچو کے ( دنیامیں تسقون کامفول ہے یعی اس دن کے عذاب سے خلاصہ یہ ہے کہ اس دن کے عذاب سے زیم کرکس قلعہ میں پناہ لو گے )جو بچوں کو بوڑھا کردےگا (شیبا، اشیب کی جع ہے، بوڑھا ہونا ہول ولی سے ہوگا قیامت کا دن مراد ہے شیب کاشین اصل میں مضوم تھا۔لیکن یا کی مناسبت سے اس پر کسرہ آ عمیاسخت دن محمنعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے بچوں کو بوڑ ھا بنادیا۔ بیجاز ہے، لیکن بیجی ہوسکتا ہے کہ آ بت میں هیقة بوڑھا کردینامراد ہو) جس میں آسان بھٹ جائے گا ( فکڑے فکڑے ہوجائے گا)اس (دن کی تخی کی وجہ ) سے بلاشبہ

الله كاوعده (اس عذاب ك آن مين) ضرور موكرر بي كا (اسي كوئي ثلانبين سكتا) يقيناً بير ذران والى آيات) نصيحت (مخلوق ك لئے موعظت ) ہے، سوجس کا جی جا ہے اپنے پروردگار کی طرف (ایمان وطاعت) کاراستداختیار کرلے۔ آپ کے پروردگار کومعلوم ہے کہ آپ دو تہائی رات کے قریب اور آ وهی رات اور تہائی رات (جر کے ساتھ شلشی پرعطف ہے اور نصب کے ساتھ ادنی پرعطف ہے اور آ تخضرت عظیما کا قیام لیل بھی ای کےمطابق تھا۔جس کا حکم شروع سورت میں ہوچکا ہے ) اور آپ کے ساتھیوں میں سے بعض آدى كور درج بي (طائفة كاعطف تقوم كضميريهور بإجاد وضمير تصل كى تاكيد ك بغير بهي الياكرنا جائز ب-كونكه معطوف معطوف عليدمين فاصله وكيااورآب كافتذاءمين بعض صحابيهي رات كوويسة بى قيام كرليا كرت متص ليكن بعض صحاب كوچونكديد پینہیں چلنا تھا کہ کتنی رات کئے تک نماز پڑھی اور کتنی رات رہ گئی،اس لفے احتیاطاً ساری رات کھڑے نماز پڑھتے رہے تھے۔جس کی وجد سے ان کے پاؤل پرورم آجاتا۔ ایک سال یا ایک سال سے زائد سیسلمدر ہا، پھران پر تخفیف کروی گئ حق تعالی فرماتے ہیں کہ ) دن ر رات کابوراانداز ہاللہ تعالی ہی کر سکتے ہیں کدان کومعلوم ہے کہ (ان مخففہ ہے اس کااسم محذوف ہے ای اند) تم اس کومنضر طبیل کر سکتے (بعنی رات کے تیام کے لئے میج اندازہ نہیں کر سکتے۔اس لئے تمام رات کھڑے رہتے ہیں جس سے تہیں دشواری ہوتی ہے) تواہل نے تمہارے حال پرعنایت کی (تہمین سہولت دے کر) سوتم لوگ جتنا قرآن آسانی سے پڑھاجا سکے پڑھ لیا کرو (نماز میں یعنی جتنی نماز پڑھنا آسان ہو پڑھلیا کرو) الندکومعلوم ہے کہ (ان مخففہ ہےای انسمہ) تم میں بعض بیار ہول گے اور بعض تلاش معاش کے لئے ملک میں سفر کویں گے ( تجارت وغیرہ کر کے روزی حاصل کریں گے )اور بعض اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے (اور تینوں تتم کے لوگوں پر فدكورہ قام كيل دشوار ہوگا۔اس كے سبولت كے مطابق قيام كى اجازت دے كرسبولت دے دى۔ چر بنے وقت نمازوں كے بعد يہ م مى منسوخ ہوگیا) سوتم لوگ جتنا آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لیا کرو (جیسا کہ پہلے بیان ہوچکا ہے اور (فرض) نماز کی یابندی رکھواورز کو ق دیے دہواوراللدکوقرض دو (لین فرض کےعلاوہ بھی خیر کے کاموں میں مال خرج کیا کرو۔ اچھی طرح (خوش دلی سے )اور جونیک عمل اپ لئے آ کے بھیج دو گے اس کو یا و کے اللہ کے پاس بھن کر۔اس سے اچھا (جوتم نے مال جھوڑ اے۔ هوضمير نصل ہے اور مابعد اگر چہ معرفہ نہ ہوسکتے میں معرفہ کے مشابہ ہے ) اور ثواب میں برھا ہوا یاؤگے اور اللہ سے گناہ معاف کراتے رہو۔ بلاشبہ اللہ (مومنین کے، لئے )غفوررجیم ہے۔

تحقیق وتر کیب: المزمل حضورا کرم الکاوخطاب ب-اس مین تین قول بین-

ا عكرمه كت بيريا ايها المزمل بالنبوة والمدثر بالرسالة اورعكرمة سي يعنى بهى منقول بيركريا ايها الذين زمل هذا الامو يعنى بهلياس كواشايا، بهرست بوكيا-

٢- ابن عباس فرمات بير - يا أيها المؤمل بالقران.

سرقادة كتي بير يا ايها المزمل بفيابه

قم السيل قيام تجدك لخ المنااور تجديد مناب

اوزد عليه. اى على النصف على الثلثين. غرض كمآ وهى رات ياكم وبيش وقت تك نوافل پر صفى كافتيارديا كيا بـ الاقليلا كل رات كافتيار سي الثناء بـ اى الاقليلا كل رات كافتيار سي الفقيل كها كيا به اورنسفه بدل عد ليل سي اورالا قليلا استناء بـ اى نصف المليل الاقليلا من النصف حاصل بيب كم يانسف شب قيام يجيح يااس سيم وبيش اوريجى بوسكا ب كمنه اورعليدك ضميرين اقبل من النصف لين ثلث كي طرف راجع بول ـ اب اختيار ثلث اوراس سي كم يعنى ربع اوراس سي زائد يعنى نصف ك

درمیان رہے گا۔لیکن اولی اور صواب وہی ہے جو مفسر نے سلف کے مطابق اختیار کیا ہے چنانچے ابن مجر کہتے ہیں کہ طبری نے اس پر جزم کیا ہے اور ابن الی جائم ،عطائے بخراسانی سے بھی معنی نقل کئے ہیں۔

رسل الحقوان تولیلا. ترتیل کیج بین ظرفر کرالگ الگ حروف ظاہر کرے پڑھنا اوراصطلاح تجوید بین تدویر کیج بین ترتیل کے مقابلہ میں روانی کے ساتھ پڑھنے کو اور حدر کہتے ہیں بہت جلداور تیز پڑھنا ۔ گراس طرح کروف کٹنے نہ پائیں اور خارج و صفات کی رعایت رہے ۔ یہ ایما المعز مل میں خطاب اگرچہ آنخفرت کی گا ہے۔ مرحم میں آ ب کے ساتھ امت بھی ہے۔ اللہ نے رات کے قیام کا محم دیا ۔ حضرت علی کے نزد کی تر تیل میں واجب وقوف اور خارج کی رعایت ضروری ہے کہ اس کے بغیر نماز می جہنیں ہوتی اور قیام کیل سے مرادا گرچ تجد ہے قو وہ ابتداء اسلام میں واجب لکہ بقول کشاف فرض تھا۔ بعد کی آیات سے فرضیت منسوخ ہوکر استجاب رہ گیا اور حین فرماتے ہیں کہ تہائی رات کا قیام فرض تھا یا ور حین فرماتے ہیں کہ تہائی رات کا قیام فرض تھا یا واجب اور اختیار کا تعلق مقد ان سے ہے گروس سال بعدوہ بھی منسوخ ہوگی کہی گئے ہیں کہ پہلے سے تھا کہ اس کے بیان میں منسوخ ہوگی کہی گئے ہیں کہ پہلے سے کہائی کہتے ہیں جس کا قرید اختیار ہے۔ نیز اگلی آ بت فیص جسد بسد نساف لما قبلے سے بھی ہی معلوم بور ہا ہے۔

قولا ثقیلات قادہ فرمائے ہیں کہ واللہ قرآن کے فرائض وصدور ثقیل ہیں۔ بجابہ قرماتے ہیں کہ اس کے احکام طلال وحرام تقیل ہیں۔ مقاتل اوامرونوائی اور صدور کی وجہ سے قرآن کو تقیل کہتے ہیں اور بعض تقیل کے معنی کریم لیتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ قرآن تقیل ہے دلیل کے لئے اگر توفیق نہ ہواورنفس اگر مزکی نہ ہوتو اس کوا تھا نہیں سکتا اور بعض نے وہی مرادلی ہے۔

ناشئة الليل. مفسرٌ فاشاره كيا بك عافية كالحرج ناشية مصدر ب منشاء بمعنى قام و تهض.

وطا کر واواورفتی طاء کرساتھ۔ابوعرو۔ابن عامری قرات پردکر کے پڑھا گیا ہے۔ مواطاة بمعنی بوافقت قرآن بہی کے لئے زبان اور کان دونوں بی کی موافقت دل سے ہونی چاہئے اوروہ دن کے حقابلہ میں رات کوزیادہ ہوتی ہے۔ بجابد کہتے ہیں۔ان تواطو اسمعیک و بصر کت و قلبک بعضہ بعضاً. دوسری قرات باقی قرات کی فتے واواور سکون کے ساتھ ہے۔ یعنی کلفت و مشقت یعنی رات کونم از پڑھنادن کے مقابلہ میں وشوار ہے۔ حدیث میں ہے۔اللہم والشددو طنیک علی مضور

واقوم قليلا رات ين سكون كي بجرالفاظ صاف ساكى دية بين

الفظى اعتبار ہے تواصل كى گئى۔

۲-اورمعنوی کی ظری تبتیلا مصدر لایا کیا جولزوم ہے اور تعل تبتل لایا کیا جولازم ہے۔ دب المبشر ق خرر ہے متبداء محذوف هو کی یا مبتداء ہو تا ہے۔ دب کی خر لاالله الاهو ہے۔ \*

وكيلا. بولت بير وكله الى نفسه وامرموكول الى دانك وكل وكول كمعنى كامكى كوالدرويار اولی النعمة . زخشری کہتے ہیں۔نعمة بالفتح تنعم كاور بالكسرانعام كاور بالضم صرت كمعنى ميں ہے۔ يوم ترجف لدينا كاتعلق اوريوم ظرف كاناصب ايك بى بـ وتقدير عبارت اس طرح بـ استقربهم عندنا ماذكر یوم ترجف یا ذرنی کاظرف ہےیادونوںکاظرف ہے۔

كثيباً . كثب الشفى . كس چزكوجع كرنا فعيل بمعنى مفعول \_\_

فعصى فرعون الوسول. اس مين الف المعهدة كرى برسولاكاذكر يهلي موچكا ب كره ب جب معرف كي صورت میں دوبارہ ذکر کیاجائے تو قاعدہ کے مطابق دونوں کامصداق ایک ہوتا ہے۔

فكيف تتقون أن كفرتم. بقول واحدي آيت بيل تقريم تاخير بـ تقديم بارت اسطرح بـ فكيف تتقون يوما يجعل الولدان شيباان كفرتم.

يوما يجعل. بيمنصوب محذوف الجارم اى ان كفرتم بيوم القيامة. عام مسرين كارائ يرب كريوما كي بعد جمله اس كي صفت باورعا مُدمحدوف باي يجعل الولدان فيه. جيها كدابوالبقاء كت بين يجعل مين غير كامرجع حل تعالى بين اور بهترصورت بيب كديجعل مين عائد مضمر مواور فاعل مواور وجعل كانبت يوم ك طرف بطور مبالغد يعني قيامت كادن بحول وبورها بنادے گا اور زید بن علی کی قرات میں یوم کی اضافت جملہ کی طرف ہے اور فاعل ضمیر باری تعالی ہے اور جعل بمعن تصییر ہے۔

شيبا مفعول ثانى بج جواشيب كى جمع بــ

السماء . مبتداء بخرمنفطر ببه أي بسبب ذلك اليوم.

فمن شاء اتحذ. ال پراشكال بيب كه اتحد الى دبه سبيلا. اگرجواب عقواس كى شرطكهال بي كيونكه شاء شرط نہیں بن سکتا۔ تاوقتیکہ اس کامفعول مذکور ندہواور اگرمجموعہ جملہ کوشرط بنایا جائے تو جواب کہاں ہے؟ جواب میں پہلی صورت اختیار کی جائ كى اورشاء كامفعول محذوف ، وكاراى فمن شاء النجاة اتخذ الى ربه سبيلا يا تقرير عبارت فمن شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا اتسخد المی ربه سبیلا ہوگی مفسر نے اشارہ کیا ہے کہ اتخانسبیل سے مراد تقرب الی اللہ ہے جواوامر کے انتثال اورنواہی کے اجتناب سے حاصل ہوتا ہے۔

تقوم ادنی اس پرشبه یہ ہے کدو ذلث رات اور نصف شب سے تو اقلیت واضح ہے گرا قلیت ثلث سے بھی کم کیے ہوسکتی ہے۔جبکہ ثلث کیل ہے کم کرنے کا حکم نہیں تھا بلکہ صحابہ گود وثلث اور نصف اورا یک ثلث میں سے کسی ایک کا اختیار دیا گیا ہوتا۔اشکال یقرات جری صورت میں ہے؟ جواب یہ ہے کہ ادنی کے معنی قرب کے میں اور استعارہ اقل سے ہے کوئکہ دو چیزوں میں جب مسافت کم ہوتی ہے توان کے درمیان تا خیر بھی اقل ہوجا تا ہے اور اکثر کی صورت میں اکثر رہتا ہے۔ پس مطلب بیہوا کہ آپ تہائی نصف، دو تہائی رات کے قریب قیام فرماتے ہیں۔اونیٰ سے تعبیراس لئے فرمادیا کہ کیونکہ دفت کی تعیین میں اس دور میں تخیینی اورتقریبی تھی محقیقی نهين هي اورشريعت نے اتني تد قيقات كامكلّف قرارنهيں ديا۔الفاظ"نه صف و شلت" ابوعمرونا فع ،ابن عامر كےزرد يك بالجر بين اور باقی قرائے زویک نصب کی قرائت ہے۔

وطائفة. اس کاعطف مميرمرفوع متصل پر بغيرميرمنفصل كى تاكيد كے ہے تفسير كى عبادت "للفصل" كامطلب بيدے كه یہ جواز فاصلہ ہوجانے کی وجہ سے ہے۔ورندعطف کے لئے ضمیر منفصل لا ناضروری ہے۔تفسیر میں جوایک سال مدت بتلائی ہے یہ پوری مورت کے کی ہونے پر ہے اور "او اسکور" میں چرمبیند کا اضافہ ہے کل مت سولہ ماہ یہ می سورت کے کی ہونے کی تقدیر پر ہے لیکن آیت "ان دبک" مدنیہ ہونے کی صورت میں دس سال مت ہوگی اور "ف خفف عنهم" بظاہر خمیرا کر چہ پوری رات تی م کرنے والوں کی طرف راجع ہے لیکن معتدعلیہ بات سے کہ آنخضرت اللے اور صحابہ دونوں تخفیف میں واضل ہیں۔

لن تعصوه. احصاء کے معنی پورا پورا لخاظ کرنے کے ہیں۔ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ وصول الی الله، سالک کے سلوک پہنیں ہے بلک فضل اللی پرہے۔ کتنے سالک رجعت کا شکار ہو گئے اور حصول سے محروم رہ گئے۔ لیس کل من سلک و صل لا کل من وصل اتصل ولا کل من اتصل انفصل فاقوء و اتسمیة الکل باسم الجزو کے طور پرقر اُت سے مراد نماز ہے یا نماز میں قران پڑھنا مراد ہے اور بعض نے صرف مغرب وعشاء کی نمازیں مراد کی ہیں، پہلی اور آخری سورت میں امراستی اسکے لئے ہوگا۔ لیکن درمیانی دوسری صورت میں امراستی ہے۔ لئے ہوگا۔ لیکن درمیانی دوسری صورت میں بھی وجوبی ہے۔ لئے

لے اگرنماز میں قرائت قرآن مراو ہے واس آیت کی وجہ سے وہ فرض ہے۔ جیسا کہ صاحب مدارک اور فقہاءاوراصولیوں کی رائے ہے اور نماز کے علاؤہ اگر قرائت مراد یے بھر پیکم استحانی ہے بانماز تبجہ بقدر ہمت مراد ہے۔ جبیا کہ صاحب کشاف اور بیضاوی کی رائے یہی ہے اور بقول مدارک دوسرا فاقر موا پہلے کی تاکید ہے اور نماز روزه سے مرادفرائض ہیں۔ آیت کے مدنیہ ہونے کی تقدیر پرورندآیت اگر کمیہ ہے تہ مجرصد قة الفطر مراد ہوگا۔ جیسا کدصاحب کشاف کی رائے اور واقسر صورا الله مصمدقات نافلمراد بول مے۔ بلک بقول بیضادی بہتر یہ ہے کہ اس سے زکوۃ کی ادائیگل مراد لی جائے اورا مام زاہد کی رائے ہے کہ فاقوء وا سےمراد لوافل ہیں ادر اقيموا الصلوة وتبجرك ليخاسخ باورقرض حسن مرادعطيات بيرجن من نداحمان جلانا وونداذيت رساني آيت فاقرء واسيم ادنماز مل قرأت كا فرض ہونا ہے۔ چنا نچا الل اصول نے لفظ ما سے عموم سے سورہ فاتحہ کے فرض ندہونے پراستدلال کیا ہے۔ البند نظم آیت سے بیمعلونہیں ہورہا ہے کہ اس سے نماز کی قرات مراد ہے۔ تاہم بیکها جائے گا کوآیت سے چونکہ طلق قرات کی فرضیت معلوم ہورہی ہاورقرات کی فرضیت تمازی میں ہوتی ہے۔ نماز سے باہر کی کے نزدیک بھی قرائت فرمن نہیں۔اس لئے آیت میں نماز ہی کی قرائت کی فرضیت مراد ہوگی یا مقام کی تقریراس طرح کی جائے گی کہ ابتدام آوھی تہائی رات قیام کیل ضروری تقا۔ جس میں صرف قرآت ہوتی تھی حتی کر کوع جدہ بھی ہیں تھا۔ چنانچہ دتل کاعطف قدم اللیل پر یہی بتلاز ہاہے کہ بعد میں واد محموا واسجووا سے نماز میں رکوع و بحده کی فرضیت ہوئی۔ پس آیت ف فوء و اسے طول قر اُت کی فرضیت منسوخ ہوگئی اورنفس قر اُت کی قرضیت باقی رہ کئی۔ البتہ صدیث لاصلوہ الا بفاتحة الكتاب وغيره احاديث كى روس ورة فاتحرير حناواجب رے كارتاكة يت مطلق قرأت كى فرهيت اور روايت سے فاتح كاواجب بورا بھى ثابت بو اور دونوں نصوص کی حیثیت کا فرق بھی محوظ رہے۔ برخلاف امام شافعی کے وہ صدیت فدکور کی وجہ ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کونماز میں فرض فرماتے ہیں اور امام مالک کے نزديك سورة فاتحاور سورت دونول كاير مناحديث لاصلوة الابغانحة النكتاب والسورة كى وجد فرض ب حفيد كزديك دونول واجب بيل البنت بالعين مطلق قر اُت فرض ہے فرضیت توم اے عموم قطعی ہونے کی وجدسے ہاور وجوب روایت کے ظنی ہونے کی وجدے اس طرح سے آیت وروایت دونوں کاحق اداموجا تا ہاورا مام شافعی کے زویک چونکہ عام فغی ہوتا ہاں لئے آیت وروایت دونوں ان کے زویک برابر ہیں۔ حدیث مذکورے آیت کے عموم کی محصیص ہوئی غرضیکہ قرات ک فرضت غیرفرضت اس مختلف فیدامسل برمتفرع ہے۔ چرفرضت کی مقدار کتنی ہے؟ اکثر کی رائے تو ایک طویل یا تمین چھوٹی آیات ہیں اور بعض نے مطلقاً ایک آیت مانی ہے جواہ کمی ہویا جھوٹی۔ تاہم اگر کسی نے ایک آیت ہے کم بھی طاوت کی تو اس صورت میں عام ظنی ہوجائے گااورامام شافعی سے معارضہ نہیں ہوسکے گا۔ بز ددیؓنے اس کابیہ جواب دیا ہے کہ ایک آئیت ہے کم مقدار کوعرف میں قر اُت نہیں کہاجا تا اور عرف هیقة لغوی ہے فائق ہوتا ہے۔ رہاصرف ہسہ اللہ المنح پڑھ لیناس لئے کافی نہیں ہے کہ اس کا قرآن ہونا خود علف فید ہے۔ احتیا طانماز کے جواز کا تھم نہیں دیا جاسکتا۔ یا جواب میں بون کہا جائے کہ شبہ ما کے عوم میں ہوا ہے۔ امرے وجوب میں کوئی شبنیں۔اس لئے آیت سے مطلق قرائت کی فرضیت اور روایت سے فاتحہ کا وجوب معلوم مور ہا ہے۔ پھرامام صاحب کے زویک چونکہ قرآن لفظ اور معنی وونوں کا نام ہے، اس لئے قدرت ہوتے ہوئے قرآن کوغیر عربی میں پڑھنے سے نماز نہیں ہوگ البت عاجز کی بات مجبوری کی ہے۔ لیکن صاحبین کے نزدیک نمازغیرنماز میں قادراورعاجز دونوں کے لئے جائز ہے۔ بعد میں ام صاحب نے اپنی رائے سے رجوع فرمالیا۔ تاہم اس کوعادت بنالیهٰ اور معمول کولینا کیج نہیں ہے۔ای طرح ایسی عبارت میں پڑھنا بھی درست نہیں جو حمل المعانی یا موول ہواوربعض نے بیقیدلگائی کہ دانستہ غیرعر بی میں پڑھنے سے نماز نہ پڑھے،ور نہ جنون مجماجائ كالبس كى دوامونى جائي يرزنديق

شم نست ذلا . امام شافعی نے اہل علم سے قال کیا ہے کہ سورہ مزل کی آخری آیات نے قیام کیل منسوخ کردیا ہے۔ گر فاقرء واما تیسس ک وجہ سے بقدر پسریعن ہے۔ باقی قیام ندکورمنسوخ ہوا۔ مطکل قیام منسوخ نہیں ہوا۔

واتسوا المنو كسورة. اگروجو لي زكوة مراد به توبية يات مدنى بول كى كيكن اگر يورى سورت كى بوتو كها جائے كا كه اصل زكوة كديس شروع موچى تفى مراس كانتمام مديديس مواليازكوة سعمراوصدقه ففى بـ

وما تقدموا. ماشرطيد إورتجدوه جواب شرطاور عندا لله، تجدوه كاظرف بهيا منيز عال اورخيرا تجدوه كامفعول ثانى باور مومفعول اول كى تاكيد باور اعتظم كاعطف حيس يرب اور اجسر الميزب اورتفسر كبير مين مع كما بوالسمال في "هو حسرواعظم اجو" کورفع کے ساتھ پڑھا ہے۔مبتدا ،خبر ہے۔تفسیری عبارت میں ایک اعتراضی کا جواب دیا جارہا ہے۔وہ یہ ہے کشمیر فعل دومعرفوں کے درمیان ہوا کرتی ہے کیکن یہاں معرف اور نکرہ کے درمیان ہور ہی ہے۔جواب کا حاصل بیہ ہے کہ خیرا معرف اگر چینبیں مگر معرفه كمشابضرور ب كيونكه بياسم تفضيل باوراسم تفضيل كساته جب من لفظام ويا تقديراً تواس برالف لام داخل نبيس موسكتا جبيا كەنودىمعرفە برالف لام داخل نېيىل بوسكوالور يېال من مقدر ب\_ چنانچە "مما خلفتم" مين مفسر فيمن كوظا بركرديا ب\_

ربطآ یات: ....سوره جن میں کفار کوتو حیدورسالت و مجازات پرایمان لانے کی ترغیب تھے۔اس سوره مزل میں ان کے ایمان ندلانے پرآ مخضرت ﷺ کے لئے تعلی ہے اور تسلی کی تقویت کے لئے آپ ﷺ کوذکر کی کثرت اور رات کونوافل و تبجد برا صنے کا تھم ہے اور اسی کے منمن میں ان تیوں مضامین کا اثبات بھی ہے۔ شروع سورت کے ایک سال بعد آخری آیت نازل ہوئی جس میں قیام لیل کی فرضیت کومنسوخ فر ما دیا گیا۔ بعض کے قول پر صرف امت سے اور بعض کے قول پر آنخضرت علی سے بھی فرضیت منسوخ ہوگئی۔

مدے غارم ایس آ مخضرت عظی احثت سے پہلے ریاضت و مجاہدہ کرنے کے لئے تشریف لے شان نزول وروایات: جانا كرتے تھاكك دفعہ جريل كومبيب شكل ميں ديكھااورآپ برآيات اقراء نازل موكين توآپ اس خوفناك حالت بوہشت ناك

ہوگا جے ل كردينا چاہئے۔البتة قرآن ميں صرف معنى كى رعايت كرنے پريشبه بوسكتا ہے كہ پھر فاقر ، واما تيسىر كى تحقيق لازم آئى كەلقظ كى رعايت كى كى اوراگرلفظ ک رعایت کی جائے اور غیر عربی کاعربی کے قائم مقام مانا جائے تو آیت میں حقیقت و مجاز دونوں کا جمع کرنالازم آئے گا۔اس شبر کاجواب بیہوسکتا ہے کہ قرآنیت میں منى كي تحقيق و من القسر آن من لفظمن كا وجد الم يعضيه بي بي معنى بحق ولا كالعض بيداس طرح نظم قرآن كا اعتبار كرت موع عربي من اجازت سے هيفة وجاز كاجع كرنالازم بيس آتا كوكله هيقى معنى لے كرجازى معنى قياس سے فابت كے جاكيں مے۔

ليكن اگرفسافسوواس مرادقرآن كى تلاوت بطورا يجاب موقواس كى كتنى مقدار مونى جاسيداس مين يكى اختلاف ہے بعض نے تين آيات ، بعض نے سوآيات، بعض فدوس إلت بتلاكى بين السبن ما لك كاروايت ب من قرء كل يوم حمس ايات لم يكتب من الغافلين ومن قرء مائة اية يكتب من المطيعين ومن قرء مائتي اية لم يتحاصم القرآن معه يوم القيامة ومن قرء خمس مائة اية يكتب له قنطار من الاجر. الكطراح الخضرت عِلَيْنَكُمْ ف ابن عمر سيفر بايا احتم في كل شهر مرة فقال از داد طاقة فقال في كل عشرين مرة فقال از داد طاقة فقال في كل عشرة مرة فقال از داد طاقة فقال في كل سبعة ايام و لا تزد.

قرآن کاختم دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ختم احزاب، جوقرآن کی سات منزلوں کے اعتبارے ہوتا ہے۔ یہ نہایت مفیداور دافع بلیات ہے۔ جمعہ کے روز سے شروع کیا جائے۔ پہلے دن فاتحہ سے مورہ انعام تک، پھر سورہ انعام سے سورہ اون تک پھر سورہ این سے طہ تک۔ پھر عکبوت تک۔ پھر زمر تک، پھر واقعہ تک، پھرختم تک اور دوسراختی دائمی بشوق' کہلاتا ہے۔ یعنی جمعہ کے دن فاتحہ سے شروع کرے مائدہ تک، پھر پیس تک، پھر بنی اسرائیل تک، پھر شعراء تک، پھر والصافات تک، پھر قاف تك ، فجرآ خرتك ١١١منه.

موكر كھروالى تشريف لائے اوراين بيوى خديجة الكبري بي فرمايا زملونى زملونى لقد حشيت على نفسى خطرت فديج ن الله ويت بوع عرض كيا-"كلاو الله لا يحزيك الله ابدا انك تصل الرحم وتقرى الضيف وتعين على نوائب السحق. غرض كمزل اس كيفيت كى طرف مشير ب-سورة مزل أبتداكي سورتول مي باوربعض كى رائع بكرة تخضرت اللهاك شب جا دراوڑ سے اسراحت فرمارے تھے۔اس لئے آپ کومزال خطاب کر کے تجدے لئے اٹھایا گیااور بعض روایات میں میجی آیا ہے کے قریش نے دارالندوہ میں جمع ہو کرمشورہ کیا کہ آ ہے کے لئے کوئی لقب جویز کریا جاہئے ۔ کسی نے کابن کہا، سی نے جادوگر، کسی نے شاعرا در کسی نے مجنون ۔ زیادہ رجحان ساحر کہنے کی طرف ہوا۔ آپ کومعلوم ہوا تو تملین ادر بخیدہ ہوئے اور کپڑ ااوڑھ کرآپ لیٹ رہے جیبا کہ مغموم آ دمی لیٹ رہتا ہے اس پر ملاطفت کے لئے حق تعالیٰ نے اس عنوان ہے آپ کوخطاب فرمایا۔حضرت علیٰ ایک مرتبہ گھر '' عة فابوكرم عديس آكرايك محية تخضرت والله في الرفر مايا قيم با ابوتراب. يهال بحي من تعالى فيا ايها الممز مل قم الليل فرمايا كمان باتول من رنجيده مون كاضرورت بين المفي اورعبادت ورياضت من لكت

ورتل القرآن ترتيلا ابن عباس فرائع بين كرفر آن كوساف ساف يرصاع بخدولا تنفوه كند الدقل ولا تهزه هز الشعر قفوا عند محابية وحركوبه القلوب ولا يكون هم احدكم احر السورة.

يوما يجعل الولدان. طبراني كاروايت بكرة تخضرت الله في مديمله برصة موت فرمايا دلك يوم القيامة حين يقال لادم قم قابعث عن ذريتك بعثا الى النار قال مبكم كم يارب قال من كل الف تسبع مائة وتسعة وتسعين.

اندا تعقوم ادنی امام احمد مسلم، ابوداور فرنسائی في حضرت عائش سيخ تي كرت بوت روايت ك ب كد أن الله قد فرض قيام اللَّيل في أواتل هذه السورة فقام النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه حولا حتى انتفخت اقدامهم وامسك الله جاتمتها في السماء اثني عشر شهر اثم إنزل الله التخفيف في اخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعاً اورسعيد بن چير سابن جريزً في تح تح كي مكت النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال عشر سنين يقوم الليل كما امروا كانت طائفة عن اصحابه يقومون معه فانزل الله بعد عشر سنين ان ربك يعلم الخ فخفف الله عنهم بعد عشو سننين اوربعض في درميا في وقف سؤله ماه يتلايا ب

واتواالزكوة ابنعاس يتمنقول بماسوي الزكوة من صلة الرحم وقرى الضيف

﴿ تَشْرَتُكُ ﴾ ..... حضرت شاه عبدالعزير كت بين كه اس سوره من خرقه يوشى كاوازم وشروط بيان موت بين و كويايه سورت الصحف كي ہے جودرويشوں كاخرقد يہنے أورايي تنين اس رنگ ميں رنگے - كيونك مزل لغت عرب ميں كشاده كير السينے اوپر ليبيننے والے كو كت بير- المخضرت والماوت كوفت الى بيئت سے بيٹ تھے تھے نيز جولوگ كيڑے ميں ليٹ رات كو آ رام كرتے بين ال كوتنب ب كرانيس ايك معتدبه حصرالله كي عبادت مين كرارا عاب المحي ناغه وجائ اوراتفاق سدات كوندا ته سكاقو معاف ب-

وى كالقل: .....ورتىل المفران يعنى تجدين قرآن فرر مرساف صاف بر عداس طرح برص عدم وتدريس مددلت ہےاورول پراٹر زیادہ ہوتا ہے ذوق شوق میں ترقی موتی ہے نماز کے علاوہ تلاوت کا تھم بھی یہی ہے تھے میں مقام کی وجہ سے ہے۔ آ کے اس کی علت ارشاد ہے کہ ہم عنظریب تم پرایک بوجہ ڈالنے والے ہیں۔جس کے سامنے راتوں کو جاگنا اورشب بیداری آسان ہے۔قرآن مسلسل وی کی صورت میں نازل ہوگا جوابی قدر ومنولت کے اعتبار سے بہت فیمی، وزنی اور کیفیات کے لحاظ سے بہت بھاری ہے۔جیسا کہ احادیث میں ہے کی قرآن نازل ہونے کے وقت آپ کو بے حد گرائی اور بخی ہوتی تھی جی کہ جاڑے کے موسم میں آپ بیند بسیند وجائے تھے۔اس وقت سی سواری پرسوار ہوتے تو اونٹ جیسا طاقوراور محمل جانور محل نہیں کرسکتا تھا۔ایک مرتبہ آپ

کی ران زید بن ثابت کی ران پھی کہ وجی کاسلسلہ شروع ہوگیا۔ زید بن ثابت کواییا محسوں ہوا کہ ان کی ران پھٹ جائے گی اس کے علاوہ عرب کی سنگلاح زمین میں اور اس ماحول میں قرآن کی دعوت و تبلیغ اور اس کے حقوق کو پوری طرح اداکرنا کوئی آسان کام اور کھیل نہیں تھا اور اس راہ میں تمام تحقیوں کو خندہ پیشانی اور کشادہ دکی سے برداشت کرنا در حقیقت لو ہے کے چنے چبانا تھا اور جس طرح ایک حثیت سے بیکلام آپ پر بھاری تھا تو دوسری حیثیت سے کا فروں پر اور منکروں پرشاق تھا غرض ان تمام وجوہ کا لحاظ کرتے ہوئے آن خضرت و ایک تھا تو کہ جس قدر قرآن نازل ہو چکا ، رات کواس کی تلاوت کیا کرو۔

رات کا جاگنا و شوار بھی ہے اور آسان بھی: .....ساس ارشادالی میں شہیل کا پہلو بھی ہے اور علت کا پہلو بھی تسہیل ک تقریر یہ ہے کہ آپ دات کے قیام کوشاق نہ بھیں۔ ہم تواس ہے بھی بھاری کام آپ سے لینے والے ہیں اور علت کی تقریراس طرح ہوگی کہ آپ کورات کے قیام کا علم اس لئے دیا گیا ہے کہ آپ ریاضت و بجابدہ کے خوگر ہوجا نیں اور نفس میں قوت و کمال پیدا ہوکر و جی جیسی ہوجمل چیز کے سنجالنے کی صلاحت اور عادت ہوجائے آگو ان ناشنة المبیل النح میں دوسری علت ارشاد ہے۔ یعنی دات کو اٹھنا کھا سان کام نہیں ہوئی بھاری ریاضت اور نفس کئی ہے جس نے نفس رو تداجا تا ہے اور خواہشات نفس آرام و نیند پامال کی جاتی ہیں۔ تاہم اس وقت کی خوبی ہے ہے کہ سکون کا وقت ہوئے کی وجہ سے دعا اور ذکر سیدھادل پراٹر انداز ہوتا ہے۔ زبان اور دل ہم آ ہمک ہوتے ہیں۔ جو بات زبان سے نفتی ہے دل اور ذہن میں جی چلی جاتی ہے۔ کوئکہ وہ وقت دنیا کے ہنگاموں اور شور و شرکے کم ہوئے اور آسان سے خداوند قدوس کے نزول اجلال کے برکات اور اثر آت اتر نے کا ہوتا ہے۔ جس سے دل میں عجیب کیفیت ولذت اور سرور و انبساط
پیدا ہوتا ہے۔ غرضیکہ دنیا کے بھیڑوں سے نجات کی وجہ سے ایک تم کی فراغت اور فرصت رہتی ہے اور ذکر و فکر میں بااطمینان خوب جی گیا ہے۔ اس لئے جس نے جو بچھ پایا وہ درات ہی کو پایا ہے یہ وہ مرک بات ہے کہ ذیانہ کے انتقاب سے دات کا سکون ہنگا موں سے بدل گیا ہے۔ اس لئے جس نے جو بچھ پایا وہ درات ہی کو پایا ہے یہ وہ مرک بات ہے کہ ذیانہ کے انتقاب سے دات کا سکون ہنگا موں سے بدل گیا

شب بیداری کی تیسری حکمت : است ان لگ فی النهاد سے تیسری علت ارشاد ہے۔ یعنی دن میں اور بہت سے کام رہتے ہیں۔ دنیاوی کام جیسے مہمات خاند داری کی تد ابیر گوہ بھی بالواسط دینی ہوں اور براہ راست دینی معروفیات جیسے تبلیغ و جہاد کے مشاغل ، تا ہم بلاواسط پروردگاری عبادت ومناجات کے لئے رات کا وقت مخصوص رکھنا مناسب ہے، اگر عبادت میں مشغول رہ کررات کی بعض حوائج چھوٹ جائیں تو کوئی پرواہ نہیں۔ دن میں ان کی تلاق ہو بحتی ہے یا یہ مطلب ہے کہ قیام شب کے علاوہ عام اوقات میں بھی ذکر اللہ کرواورسب سے قطع کر کے اس کے مورہو۔ یعنی تعلق مع اللہ سب پر غالب رکھوان سب ہدایات کا تسلی میں دخیل اور موثر ہونا منا ہر ہے آگے تو حید کی تاکید ہے۔

رب المعشوق. مشرق دن کااور مغرب رات کانشان ہے۔ یعنی دن ورات کا مالک وہی ہے زمین وز مان اس کے ہیں لہذا اس کی رضا جوئی میں لگے رہنا چا ہے۔ بندگی بھی اس کی اور تو کل بھی اس پر ہونا چا ہے وہ جب کارساز ہے تو پھر دوسروں ہے کہ جانے کی کیا پرواہ ہے۔ رہا کفار جوآ ہے وہ گئی کونا شاکستہ الفاظ سے یاد کرتے ہیں ،ان با توں پر صبر کرواور خوبصورتی سے ان سے الگ ہوجاؤ۔ ان کی شکایت اور انتقام کی فکر نہ کر ویہ مطلب نہیں کہ بالکل حالات سے بھی بے خبر ہوجاؤیا ان کی تعمیت اور خبر اندیش سے بھی بے تعلق ہوجاؤے کہ ان کے لئے ہم کافی ہیں۔ ہوجاؤے خرض جس طرح بن پڑے یہ کام تو بدستور کرتے رہیں اور بھی جوش انتقام ہوتو یہ بھی لیج کہ ان کے لئے ہم کافی ہیں۔ فرنسی النے لیے بھی گؤ در ان کی خوری بہت ڈھیل کی بات الگ ہو درنہ تی وصد اقت کو جھٹلانے والے جو بیش وآ رام کی زندگی گز ارر ہے ذرنسی النے لیے بھی ہوتی دائے دو بیش وآ رام کی زندگی گز ارر ہے

ہیں ان کومیرے والے سیجئے میں خودنت اول گا۔ آھے عذاب کی پی تفصیل ہے۔

يسوم تسريف. ليعنى عذاب كى تمهيداس وقت سے شروع ہوگى جب بها دول كى جزيس دھيلى موجا كيل كى اوروه كانپ كرگر یویں گے اور یت کے قدووں کی طرح ریزہ ریزہ موکررہ جائیں گے، جن پر قدم نہم سکے۔

اللهك باغی في كركهال جاسكتے بين: ....هكيف تتقون. ليني جب موى عليه السلام كاطرح آب بهي جليل القدر بغيري وجس طرح ان كي قوم كلذيب كي ياداش مي بتلاموني، آپ كي قوم كين بي كات بدادر بالفرض دنيا مين في بي كي اوان دن ے کیے بچہ کے، جس کی شدت اور درازی بچل کو بوڑ ھا کردینے والی ہوگی خواہ فی الحقیقت بیج بوڑ سے نہ ہوں مگراس دن کی تخی اور لسبائی کابھی اثر ہوگا اللہ کا بیدوعدہ اتل ہے، وہ ضرور ہو کرر ہے گا۔خواہتم کتنا ہی بعید ازام کان مجھو۔

ان هذه تنذكرة بهاراكام تعيوت تعاوه كردى اب جواينا فاكده جاس يمل كريداوررب تك يهي جائر راسته كالهوا

بكونى روك ثوك تبيس نة الله كالمجهفا كده بب سود فعدا ينافا كده مجفوتواس برجلوب

ان ربائی بعلم سال بحرشب بیداری کاحم ر بالیکن بعد مین شهیل کی جارہی ہے۔ بعض صحابر و بہلے محم براس مخت سے عمل كرر ب تن كررات كوسرك بال رى سے باندھ ليتے تھے كم آ كھولگ جائے اور نيند كاغلبہ موتوجم كالكر آ كھول جائے اس لئے اس میں سہولت کردی گئی ہے۔

وشوارى كے بعد آسانى: ....والله يقدر السيل والنهاد . تعيى رات دن كى يورى يائش والله كوم جودى ايك خاص انداز سے ان کو گھٹا تا بو حا تار بتا ہے اور بھی دونوں کو برابر کردیتا ہے۔روزان آ دھی تہائی دو تہائی رات کا تھیک تھیک اعدازہ مشکل تھا اور گھڑی مختوں کاسامان نہیں تھااس لئے صحاب ورد ی درواری تھی۔اس لئے آسانی فرمائی جارہی ہے کداب نہ تجدفرض ہےاور ندوقت اورمقدار تلاوت کی کوئی تحدید ہے کیونکہ آخرانسان بھی بار بھی ہوتا ہے بھی سفر میں بھی جانا ہوتا ہے،خواہ وہ علم کی تلاش میں ہو یاجہاد کے لئے تجارت کے لئے ہویا کی اور کام کے لئے۔

ان حالات من ظاہرے کرشب بیداری خت داوار ہوگی اس لئے تخفیف کی جاتی ہے کہ تماز میں جس قدرقر آن پر صناآ سان ہو، پڑھلیا کرو۔خودکوزیادہمشقت میں ڈالنے کی ضرورت بیں۔ ہاں فرض نمازیں اہتمام سے پڑھتے رہواور با قاعدہ ذکو قادا کرتے رہو اوراللد کی راہ میں خرچ کرنے سے نہ چوکوان باتوں کی بابندی سے بہت کچھرو حانی فوائد حاصل ہوسکتے ہیں پورے اخلاص سے اللہ کی راہ میں خرج کرنا بھی اس کو قرض دینا ہے۔ بندوں کو اگر قرض حسند دیا جائے تو وہ بھی اس سے عموم میں داخل ہوسکتا ہے۔ تم جو نیکی بہاں كروكوده سب الله كے مال بائج رہى ہے جودقت برتمهار كام آئے گا۔

واستخضروا الله . ليني احكام بجالا كريجرالله سابي تصورون كي معافي ماتكوده كون بجودعوى كرسك كديل في الله كي بندگی کاحق ادا کردیا ہے بلک اللہ کاجتنا برابند، نہ ہے، نقرراین کھفیروار سجھتا ہے اورائی کوتا ہوں کی معانی جا بتا ہے۔ اے کریم اغفور جیم اسب کی خطاعیں معاف فرمااورسب کے صدقہ میں اس عبداجیم کو بھی تو از دے۔

لطا تفسلوك: .....يا ايها المزمل سيسبحا طويلا تكصوفى كمشاغل بيان قرمائ كي يي اوران ناشئة الليل مين شب بيداري كا عدروني واعيراوران للك في النهار من خارجي واعيدار شادفرمايا كياب يس اس سرات اورخلوت کے اسرار بھی معلوم ہو گئے۔

علم ان لمن تحصوه. اس مين مجامده اور اوراد كي سهولت كي رعايت ب جيما كمحققين بهي برتا وكرتي بين-



## سُورَةُ الْمُدَّنِّرِمَكِّيَّةٌ خَمُسٌ وَّحَمُسُونَ ايَةً بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

يَآيُهَا الْمُدَّتِّرُ ﴿ الَّيْبَى وَاصُلُه المُتَدَيِّرُ اُدْغِمَتِ التَّاءُ في الدَّالِ آيِ الْمُتَلَقِّفِ بِثِيَابِهِ عِنْدَ أُزُّولِ الْوَحَي عَلَيْهِ قُمُ فَأَنْذِرُ ﴿ ﴾ حَوِّفُ اَهُ لَ مَكَةَ بِالنَّارِ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُواْ وَرَبَّكَ فَكَبَرُ ﴿ ﴾ عَظِمْ عَنُ إِشْرَاكِ الْمُشْرِكِيُنَ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ ﴿ ﴾ عَنِ النَّحَاسَةِ أَوْقَصِّرُهَا خِلَافَ جَرِّ الْعَرَبِ ثِيَابَهُمُ خُيلَاءَ فَرُبَّمَا أَصَابَتُهَانَحَاسَةٌ وَالرُّجُوزُ فَسَّرَةُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَوْثَانِ فَالْهِجُورُ (٥) أَى دُمُ عَلَى هَجُرِهِ وَكَاتَمُنُنُ تَسْتَكُثِرُ ﴿ إِنَّ بِالرَّفِعِ جَالٌ أَي لَاتُعُطِ شَيِّئًا لِتَطُلُبَ أَكْثَرَ مِنْهُ وَهَذَا خَاصٌ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِانَّهُ مَامُورٌ بِأَجُمَلِ الْآخُلَاقِ وَأَشُرَفِ الْآدَابِ وَلِرَبَّكَ فَاصْبِرُ ﴿ يُ عَلِي الْآوَامِرِ وَالنَّوَاهِي فَاذَانُقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴿ ٨ نُفِحَ فِي الصُّورِ وَهُوَ الْقَرُنَ النَّفَحَةُ النَّانِيَةُ فَلْإِلْمَكَ آَىُ وَقُتُ النَّقُر يَوْمَثِلْ بَدَلٌ مِّمَّاقِبُلَهُ الْمُبْتَدَاءُ وَبُنِيَ لِإِضَافَتِهِ إلى غَيْرِ مُتَمَكِّنِ وَحَبَرُ الْمُبْتَدَّأِ يَوْمٌ عَسِيْرٌ (في وَالْعَامِلُ فِي إِذَامَادَلَّتُ عَلَيْهِ الْحُمْلَةُ أَى اِشْتَدَّ الْأَمُرُ عَلَى الْكَفِرِينَ غَيْرُيسِيرِ ﴿ ﴿ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ يَسِيرٌ عَلَى الْمُؤمِنِينَ آيُ فِي عُسُرِهِ ذَرُنِي أَتُرُكُنِي وَمُنْ خَلَقُتُ عَطُفٌ عَلَى الْمَفْعُولِ أَوْمَفْعُولٌ مَّعَهُ وَحِيدًا ﴿ إِلَى حَالٌ مِن مَن أَوْمِن ضَمِيرِهِ الْمَحُدُوفِ مِنُ حَلَقُتُ أَى مُنفَرِدًا بِلاَ اَهُ لِ وَلَامَالِ وَهُوَ الْوَلِيُدُ بُنُ الْمُغِيرَةِ وَجَعَلُتُ لَهُ مَالًا **مَّمُهُوُ دَارْ ﴾** وَاسِعًامُتَّصِلًا مِنَ الزُّرُوعِ وَالضُّرُوعِ وَالتِّجَارَةِ وَّبَنِيْنَ عَشَرَةً اَوُاكَثَرُ شُهُودُ (٣) يَشْهَدُونَ الْمَحَافِلَ وَتَسُمَعُ شَهَادَتَهُمُ وَمَهَدُتُ بَسَطُتُ لَهُ فِي الْعَيْشِ وَالْعُمْرِ وَالْوَلِدِ تَمْهِيدُا ( الله فَمَ يَطُمَعُ أَنُ أَزِيُكَ ﴿ إِنَّ كُلَّا لَا أَزِيدُهُ عَلَى دَلِكَ إِنَّـهُ كَانَ لِلْيَاحِتِنَا أَي الْقُرُانِ عَنِيلًا (٢٦) مُعَانِدًا سَـ أُرُهِفُهُ أَكَلِّهُ أَ صَعُوُ \$ الْإِنَّا﴾ مَشَعَّةً مِّنَ الْعَذَابِ أَوْجَبَلًا مِّنُ نَّارٍ يَصْعَدُ فِيُهِ ثُمَّ يَهُوِيُ آبَدًا إِنَّهُ فَكُورَ فِي مَايَقُولُ فِي الْقُرُان

الَّـذِي سَـمِعَة مِنَ الْنَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ وَقُلْرَوْلَا) فِي نَفْسِهِ ذَلِكَ فَقُتِلَ لُعِنَ وَعُذِبَّ كَيْفَ قَدُر (المَّ عَلَى آى حَالِ كَانَ تَقُدِيْرُهُ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدُرُ (١٠) ثُمَّ نَظَرَ (١١) فِي وُجُوْهِ قَوْمِهِ إَوْفِيمَا يَقُدَحُ بِهِ فُمَّ عَبَسَ قَبَضَ وَجُهَـٰهُ وَكَلَحَهُ ضَيَّقًا بِمَا يَقُولُ وَبَسَوَ ﴿ إِلَّهِ زَادَ فِي الْقَبَضِ وَالْكُلُوحِ ثُمَّ اَدُبُرَ عَنِ الْإِيْمَانِ وَاسْفَكُبُو ﴿ ﴿ ﴾ تَكَبَّرَ عَنُ إِنِّهَا عَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِيهُ مَا حَاءَ بِهِ إِنْ مَا هَلْأَا إِلَّاسِحُرُّ يُؤُثُّرُ (٣) يُشَقِّلُ عَنِ السَّحَرَةِ إِنْ مَا هَلَّهَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ (٥٥) كَمَاقَ الْوَا إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرّ سَأُصُلِيُهِ أُدُحِلُهُ سَقَرَ (١٠) حَهَنَّمَ وَمَلَّ اَدُرْمِكَ مَاسَقَرُ (١٠) تَعْظِيمٌ لِشَانِهَا لَا تُبْقِي وَلَاتَذَرُ (١٠٠ شَيًّا مِنُ لَحْمٍ وَّلَا عَصَبِ إِلَّا أَهْلَكُتُهُ ثُمَّ يَعُودُ كَمَاكَانَ لَوَّاحَةً لِلْبَشُرِ ﴿٢٩) مُحُرَقَةً لِظَاهِرِ الْحِلْدِ عَلَيْهَا تِسْغَةَ عَشَوَ (٣) مَـلَكُا حَزَنَتُهَا قَالَ بَعُضُ الْكُفَّادِ وَكَانَ قُويًّا شَدِيْدَ الْبَاسُ أَثَا اكْفِيْكُمُ مَسْبَعَةً عَشَرَ ٱكُفُونِي أَنْتُمُ إِنْنَيْنِ قَالَ تَعَالَى وَمَا جَعَلْنَا آصُحْبَ النَّارِ إِلَّامَلَيْكُةٌ أَى فَلايُطَاقُون كَمَايَتَوَهَّمُونَ وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمُ ذَلِكَ الْأَفْتِنَةُ صَلَالًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا "بِأَنْ يَغُولُوا لِمَ كَانُوا تِسُعَةً عَشَرَ لِيَسْتَيْقِنَ لِيَسْتَبِيْنَ 'الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ أَيْ الْيَهُودُ صِدْقِ النَّبِيِّ فِي كَوْنِهِمْ تِسْعَةَ عَشَرَ الْمُوَافِقَ لِمَا فِي كِتَّابِهِمْ وَيَؤْدَا ذَ الَّذِيْنَ الْمَنُوْ آمِنُ أَهُلِ الْكِتَابِ إِيْهَانًا تَصْدِيهَا لِمُوافَعَةِ مَاأَتَى بِهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا فِي كِتَابِهِمُ وَكَلايَـرُتَابَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتبَ وَالْمُؤْمِنُونَ لْمِنْ غَيْرِهِمْ فِي عَدْدِ الْمَلْئِكَةِ وَلِيَقُولِ الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ شَكَّ بِالْمَدِينَةِ وَالْكَفِرُونَ بِمَكَّةَ مَاذَا ارَادَ اللهُ بِهِذَا الْعَدَدِ مَصَلاً سَتُوهُ لِغَرَائِتِهِ بِذَلِكَ وَأُعُرِبَ حَالًا تَكُذُلِكَ أَى مِثْلَ إِضَلَالَ مُنْكِرَ هَذَا الْعَدَدِ وَهُدًى مُصَدِّقَة يُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهُـدِى مَنْ يَشَاءُ وَمَايَعُلَمُ جُنُودَ رَبُّكَ الْمَلا لِكَةَ فِي قُوَّتِهِمُ وَاعْوَانِهِمُ الْأَهُو وَمَاهِي آئَ سُقَرُ اللَّا ذِكُولِي لِلْبَشُو (٣) كَلَّا اِسْتِفْتَاحٌ بِمَعْنَى اللَّهِ وَالْقَمْرِ (٣) وَالَّـيْلِ اِذَ ابِفَتُح الدَّالِ دَبَوَ (٣٠) خَاءَ ٢ بَعُدَ النَّهَارِ وَفِي قِرَاءَةٍ إِذْ أَدُبَرَ بِسَكُونَ الذَّالَ بَعُدَهَا هَمُزَةٌ أَىٰ مَضَى وَالصُّبُح إِذْآ اَسُفَوَ ﴿٣٣﴾ ظَهَرَ إِنَّهَا أَى سَفَرَ لَا حُدَى الْكُبَر (٢٥) البَلايَ الْعِظَام فَذِيرًا حَالَ مِن إحُدى وَذُكِرَ لِأَنْهَ ابِمُعْنَى الْعَذَابِ لِلْبَشُورُوسُ لِمَنْ شَاءً مِنْكُمْ بَدَلْ مِنَ الْبَشَرِ أَنْ يَّتَقَدَّمَ إِلَى الْحَيْرِ أَوِ الْحَنَّةِ بِالْإِيْمَانِ أَوْيَتَا حُرَوْنَ الْبَشَرِ أَنْ يَّتَقَدَّمَ إِلَى الْحَيْرِ أَوِ الْحَنَّةِ بِالْإِيْمَانِ أَوْيَتَا حُرَوْنَ الْبَشَرِ أَنْ يَّتَقَدَّمَ إِلَى الْحَيْرِ أَوِ الْحَنَّةِ بِالْإِيْمَانِ أَوْيَتَا حُرُونَ الْبَالِي الشَرَّ أُوالنَّارِ بِالْكُفُرِ كُلُّ نَفُس أَبِمَاكُسَّبَتُ رَهِيُنَةٌ ﴿ ﴿ مَرُهُ وَنَةٌ مَّا خُوذَةٌ بِعَمَلِهَا فِي النَّارِ إِلَّا أَصُحْبَ الْيَمِينُ (٣٦) وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ فَنَاجُونَ مِنْهَا كَائِنُونَ فِي جَنْتٍ يَتَشَاءَ لُونَ (٣٠) يَنَاهُمُ عَن الْمُحُومِينَ (٣) وَحَالُهُمُ وَيَقُولُونَ لَهُم بَعُدَ إِحُرَاجِ الْمُوجِدِينَ مِنَ النَّارِ مَاسَلَكُكُم أَدُ حَلَّكُم فِي

سَقَرَ (٣) قَالُوالُمُ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٣) وَكُنَّانُحُوضُ فِي الْبَاطِلِ مَعَ الْحَرَاءِ حَتَى اَتَنَا الْيَقِيْرُ اللَّهِ الْبَيْلِ (٣) الْبَعْثِ وَالْحَرَاءِ حَتَى اَتَنَا الْيَقِيْرُ (٣) وَكُنَّانُكُدِّبُ بِيُومِ الدِّيْنِ (٣) الْبَعْثِ وَالْحَرَاءِ حَتَى اَتَنَا الْيَقِيْرُ (٣) مِنَ الْمَلا ثِكَةِ وَالْانْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَالْمَعْنَى لَاشَفَاعِمِ الْمَوْثُ فَمَامُنِتَذَأَ لَهُمْ حَبُرُهُ مُتَعَلِقٌ بِمَحُدُوفٍ إِنْتَقَلَ ضَمِيرُهُ إِلَيْهِ عَنِ التَّذُكِرَةِ مُعُرِضِينَ (٣) حَالٌ مِنَ الصَّمِيرِ فَمَامُئِنَدَأَ لَهُمْ حَبُرُهُ مُتَعَلِقٌ بِمَحُدُوفٍ إِنْتَقَلَ ضَمِيرُهُ إِلَيْهِ عَنِ التَّذُكِرَةِ مُعُرِضِينَ (٣) حَالٌ مِنَ الصَّمِيرِ وَالْمَعْنَى (٣) حَالًا فَي الصَّفِيرِ وَالْمَعْنَى (٣) حَالًا فَي السَّمْ عَنَ الْوَيْعِ عَنَا اللَّهُ عَلَى الْمُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

ترجمه: ....سورة مرثر كيد ب-جس مس ١٥٥ يات بي بسم الله الرحمن الوحيم.

ایک بات تجویز کی (اپنے دل میں اس کے متعلق) سواس پر خدا کی مار (لعنت عذاب) کیسی تجویز کی ( کس حال پر تجویز کی ) پھراس پر خداکی مار ہوکسی بات تجویز کی ۔ پھرمند بنایا (اپنی قوم کے سامنے۔ یاس پرعیب جوئی کی گئی ) پھرمند بسورا ( یعنی مند بنایا اور برا سابنایا۔ ائی بات سے تکدل ہوتے ہوئے )ادرزیادہ مند بسورا (خوب ٹیڑھا تر چھا کیا) پھرمند پھیرا (ایمان لانے سے اور آ مخضرت وظیا کی پیروی کرنے سے )اور تکبر کیا چر بولا (وی کی نسبت) کہ بیتو جادو ہے (جادوگروں سے ) منقول ۔ پس بیتو آ دی کا کلام ہے (چنانچہ مشركين كهاكرتے تھے كدوئى انسان پغيركوسكھلاتا ہے) ميں اس كوعقريب دوزخ ميں داخل كروں گاءاور تمهيں پية ہےكہ دوزخ كيسى چیز ہے (اس میں دوزخ کا ہولناک ہونا بتلانا ہے) نہ توباتی رہنے دے گی اور نہ چھوڑے گی ( " بوشت بڈی میں سے پچھ بھی ہمراس کوختم كردے كى ۔ پھراز مرنوسب چيزيں جوں كى توں ہوجائيں كى)وہ بدن كى ہيت بگاڑ دے گى ( كھال جلاڈالے گى)اس پرانيس فرشتے مول کے (جہم کے داروغہ ایک کافر جونہائیت طافتورتھا کہنے لگا کہ میں ان میں سے سترہ کو کافی موجاؤں گااور دوسے تم بنٹ لیٹااس پر حق تعالى ف ارشادفر ماياكه) اورجم في دوزخ ككاركن صرف فرشة بنائي بين (يعنى أن مين اتن طاقت نبين جيها كه انبين وجم جور با ہے)اورہم نے جوان کی تعدادالیں رکھی ہے دو صرف کا فروں کی گراہی کاؤر بعد ہے(تا کہ وہ بیکیں کہ وہ انیس کیوں بین )اس لئے کہ الل كتاب يفين كركيس (يعني يمود يغير كوسيا مجهد ليس ان فرشتون كى تعداد انيس مونے ميں جوان كى كباب كے موافق ہے) اور الل كتاب ميس سے) ايمان والوں كا ايمان اور بڑھ جائے (يفين زيادہ ہوجائے۔ كم جوحضور على بيان فرمار ہے ہيں وي ان كى كتاب میں ہے) اور اہل کتاب اور اہل ایمان شک نہ کریں (جومومن اہل کتاب کے علاوہ ہوں ،فرشتوں کی تعداد کی نسبت) اور تا کہ جن او کوں كداول مين مرض إرمينه مين على بين)اور ( مكر ) كافر كين كياللدكا كياية عدران (تعداد) عجيب و غرابت كي وجہ سے اس کوشل کہا گیا ،اوراس پر حال کا عراب لایا گیا ہے )ای طرح ( یعنی ان منکرین عدد کی مراہی اور مانے والوں کی ہدایت کی طرح)اللدجس کوچا ہتا ہے مگراہ کردیتا ہے اور جس کوچاہے ہدایت کر دیتا ہے اور آپ کے رب کے شکروں کو (فرشتوں کی طاقت اور ان كے معاونين كو ) بجواس كوئى نبيں جانااور بير (دوزخ) صرف آ دميوں كي نفيحت كے لئے ہے۔ ي (كلااستفتاح كے لئے بمعنی الا م) فتم م عاد كاوروات كي (اذا فتركي ساته م )جب جان ككر ون جان كي بعداورا يك قراءت مي اذا دبر سكون ذال کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ہمزہ ہے جانے کے معنی میں) اور صبح کی جب روشی ہوجائے کہ وہ (دوزخ) بری بھاری چز (مصيبت) عجويزا وراواع (نفيوا، احدى صحال عاور فركراس لي الاي كيا كرعذاب كمعنى ميس م) انبان كي لخ لعنى تم ميں (يدبشر سے بدل ہے) جوآ مے كو ( بھلائى ياجنت كى طرف ايمان لاكر ) پا پيچھے كو ہے (برائى يادوزخ كى طرف كفر ك ذريعه ) برخض اپنے اعمال کے بد لے محبوس موگا (دوزخ میں اپنے اعمال میں ماخوذ) مگر داہنے والے (مونین کدوہ دوزخ سے چھٹکارایا کر) بیشوں میں مول عے (ایک دوسرے سے او چھ کھ کرتے مول مے۔دوز جول (اوران مے حال) کی (اورمسلمانوں کے دوز خے نكل آنے كے بعددوز خيوں سے بوچيس عے ) كتبهيں دوزخ ميں كس بات نے داخل كيا؟ وہ كہيں كے كهندتو بم نماز يرد هاكرتے تھے اورندغریب کو کھانا کھلایا کرتے تھے اور (غلط) مشغلوں میں رہنے والوں کے ساتھ ہم بھی مشغلہ میں رہا کرتے تھے اور قیامت (بعث و جزا) کے دن کوجٹالایا کرتے تھے یہاں تک کہم کوموت آئی سوان کوسفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نددے گی (فرشتوں، نبیوں، نیکول کی سفارش مراو ہے بعنی ان کے لئے سفارش ہی نہیں ہوگی ) تو ان کو کیا ہوا کہ (ما مبتداء لھم اس کی خبر محد وف کے متعلق ہے اور محذوف کی ضمیر خبر کی طرف راجع ہے) اس تھیجت ہے روگردا گا کرتے ہیں (ضمیر سے حال یعی تھیجت ہے کنارہ کثی کر کے انہیں کیا ہاتھ آیا) کدوہ گویا وحتی گدھے ہیں جوشرے بھا کے دوڑے جارہے ہیں بلکدان میں ہر مخض بیا بتا ہے کداس کو کھلے ہوئے نوشتے

دیے جائیں (یعنی اللہ کی طرف سے انہیں آنخضرت ویکی اتباع کا علم ہوا۔ جب کہ شرکین کہا کرتے تھے۔ لن نو من لک حتی تنسزل علین اللہ کا ساتھ اور ہوں اللہ کے لئے ہے)
تسزل علین استفارہ استفارہ اللہ بیلوگ آخرت (کے عذاب) سے نہیں ڈرتے ہر گرنہیں (استفارہ کے لئے ہے)
یر قرآن) نفیحت (موعظت) ہے جس کا جی چاہاں سے نفیحت حاصل کرلے (پڑھ کرعبرت حاصل کرلے) اور یاوگ نفیحت حاصل نہیں کر کتے (یا اور تا کے ساتھ قراءت ہے) جب تک اللہ نہ چاہے۔ وہی ہے جس سے ڈرنا چاہئے اور جومعاف کرتا ہے (اپنے سے ڈرنا چاہئے اور جومعاف کرتا ہے (اپنے سے ڈرنے والے کو بخش دیتا ہے۔)

تحقیق وتر کیب: سامدتو. دراصل معدان تھا۔ مدانو دان سے ماخوذ ہے جس کے معنی اوپر کلباس کے بین اور شعار کتے ہیں بدن سے مصل لباس کو جمہور کی دائے ہے کہ سب سے اول اقوا نازل ہوئی۔ پھر تین سال بعد فسر قوحی کے بعد ما ایھا المدانو نازل ہوئی۔ کمکن ہے اس سے آیات مراد ہوں۔ ورشسب سے پہلے پوری سورت سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔

ف کبر ابو الفتح موسائی کرائے ہے کہ بیفازا کد ہے اور زجائے کہتے ہیں کہ فامعنی جزائیت کے لئے ہے۔ ای قسم ف کبر ربک اور بعد کے جملوں کی بھی یہی تاویل ہوگی اور صاحب کشاف کہتے ہیں کہ فامعنی جزائیت کے لئے ہے۔ "ای شنبی کان فلا تدع تسکیسو ق" اور تکبیر سے تکبیرافتتا ح صلو ق بھی مراد ہو تکتی ہے۔ لیکن اس وقت نماز فرض نہیں ہوئی تھی ، اس لئے مفسر نے شرک سے تری کے معنی لئے ہیں۔ ،

فطهر ، زہری نے پانی سے پاک کرنے کے معنی لئے ہیں اور ابن عباس اور طاؤس سے دامن چھوٹار کھنے کے معنی ہیں۔اور عبار اصلاح عمل مراد لیتے ہیں اور امام شافعی فرماتے ہیں۔ کہ صل فنیا بک طاهرة ، پہلے معی شبہیں "وثیابات فطهر" میں کی احتال ہیں۔حضرت علی فرماتے ہیں۔ قصر ها فاته القی واقعی ایک معتی یہ ہیں۔اصلح اعمالک فطهر نفوسک من

العادات المستقدره ایک عنی بیس اصلح اهلک یعنی کتابید المی کردیشر مرنکان ندگروه چارس زیاده بویال فدر کود الکین اکثری رائے کیڑوں کو پاک رکھنے کی ہے چاریے کم اگر چہ تمام اوقات میں ہے گردیک ف کبر سے تصل ہونے کی وجہ سے نماز کے وقت کیڑوں کی پاک مراد ہے۔ صاحب ہوائی قرماتے ہیں۔ یہ جب علی السمصلی ان یقدم الطهارة من الاحداث و الانجاس قال الله و ثیابات فطهر و ان کنتم جنباً فاطهروا نیز ستر بھی ہردت واجب ہے برخلاف کیڑوں کی پاک کے۔ وہ نماز کے ساتھ خاص ہے چنا نچے بیشاوگ و غیرہ تصری کرتے ہیں۔ ان السطھ بر واجب فی السطواق محبوب فی غیر ها ۔ پھر کی ساتھ خاص ہے چنا نچے بیشاوگ و غیرہ تصری کرتے ہیں۔ ان السطھ بر واجب فی السطواق محبوب فی غیر ها ۔ پھر کیڑے پراگر نجاست غلیظ قدر در ہم سے کم ہے ، یا نجاست خفیفہ چو تھائی کیڑے سے مربی ہوئی ہوئی ہو تا ہائی دورند ہرائی پڑے گی ۔ ورند ہرائی دیا کافی ہے کہ دونان کی از الد خروری ہے خواہ اس کا نشان یا اثر ہے لیکن غیر مرئی نجاست ہیں تین دفعہ دھوکر نچوڑ دیا کافی ہے پھر حنفیہ کے ذرد یک پائی اور پائی جیسی رقتی چیزوں سے یا کی حاصل ہو گئی ہے۔

ف هجود بت پرتی چوڑنے کے حکم سے شبہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے بت پرتی کرتے تھاس لئے مفسر نے "دم علی هجود" سے قاس کے مفسر نے "دم علی هجود" سے تفریر کی ہے۔ کہ جس طرح آپ اب تک اس سے بچر ہے آئندہ بھی بچر بین ظاہری معنی مراونہیں ہیں۔

ولا تسنن کین احسان کے بدلہ کی نیت سے احسان کرنا اگر چددوسروں کے لئے جائز ہے۔ گرآ تخضرت کی کے مکارم اخلاق کے خلاف ہوئے مرانعت تزیمی قراردی ہے اخلاق کے خلاف ہوئے موسے ممانعت تزیمی قراردی ہے اور بعض نے بیم تن کے بین کہ آپ کسی کو پچھس مست فر ما کر بطور ریازیادہ ظاہر نہ کیجئے۔

فسی الناقور . فاعول کے وزن پر نقو سے ماخوذ ہے بمعنی قوع یعنی کھنکھٹانا ،مرادآ وازکرنا ہے صوراسرافیل یعنی ان کی آ واز مراد ہے۔ منقار مرغ کی چونچ کو کہتے ہیں۔ ناقورسینگ جیسا ہے۔ جس کی وسعت زمین وآسان کے برابر ہے اس میں سوراخ ہیں جس میں ارواح عالم ہوں گی ہرسوراخ سے روح فختہ ٹانیے کے بعد نکل کراپنے اپنے جسام میں پہنچ جا کیں گی جس سے ان میں زندگی کی اہر دوڑ جائے گی اور مردے اٹھ کھڑے ہوں گے۔

فذلك يومند دوم عسير. ذلك بوت نقر كاطرف اثاره به اور يومند ذلك برل به اور يوكد يومند ذلك برل به اور يوكد يوم اذا اسم غير شمكن كاطرف مضاف براس كفتر برخي بوگيا معرب نيس ر بااور اس پرتوين مضاف الدكون مل به اى اذا نقر في الصور اور يومند خبر كاظرف مشقر بحي بوسكا ب اى وقت النقر وقت عسير حال كون ذلك الوقت يوم القيامة اوراذا نقر كاعامل مراول جمله به يعنى اشتد الامر اذا نقر غير يسرا اى يسير على المؤمنين في وقت عسرة على الكافرين.

وحیداً. بیمن حلقت میں من سے حال ہے ای ذرنی والذی هو کذا حال کونه و حیدا إورجب کمعطوف علیہ سے حال نہ بنایا جاسکتا ہو۔ تب بھی صرف معطوف سے حال بنانا جا تزہ ۔ یا خلقت کی خمیر محذوف سے بھی حال ہوسکتا ہے ای خلقته و حدی اور ذرنی کی خمیر منسوب سے بھی حال ہوسکتا ہے ۔ وحیداً ای طرح خلقت کی ضمیر منسوب سے بھی حال ہوسکتا ہے ۔ وحید سے دوید ترمت وحید فرایا گیا۔ ولدالزنا ہونے کی وجہ سے یعنی بلا وحید سے مراد ولید بن مغیرہ ہے جس کا لقب بطور مدح وحید تھا یہاں تبکما بطور ندمت وحید فرایا گیا۔ ولدالزنا ہونے کی وجہ سے یعنی بلا باپ کے نتا ہے ، یا شرارت میں یکتا ہے۔

ضروع . سمرادة وات فروع يعنى دوده والع جانورين

وبنین شهوداً عجابد سے منقول ہے کدر الرے تھے۔اورسعیدبن جیر شیرہ کہتے ہیں۔ان میں سے خالد، ہشام، ولیدبن

ولیدتین مسلمان ہو گئے تھے۔اور شہوداس لئے کہا کہ مالدار ہونے کی وجہ سے گھریر ہی رہتے تھے۔کسب معاش کے لئے سفر میں جانے کی حاجت تہیں تھی۔ یاا بنی و جاہت کی وجہ سے مجامع میں بلائے حاتے تھی۔

کلا. حق تعالیٰ نے پھرولید کونقصان میں مبتلا کر دیا کہ فقیر ہوکر مرا۔

مساد هقه صعوداً. امام احدُّوغيره في ابوسعيدُ سے مرفوع روايت كى ہے كہ جنم كے بہاڑ يرچر هنااورگرنا ہوتا ہى رہے گا۔ وما ادراك ماسقر. ما مبتداءادراك خرباى طرحما مبتداء سقو خرب يابقس ركيب كرى جائ اوريجله ادری کے مفعول ٹائی کے قائم مقام ہوجائے گا۔

لا تسقى ولا تذر . حال مونى كى وجد يمكل نصب مين بين اورعامل معن تعظيم بين جيها كدابوالبقاء كي رائ بهاوران كا مفعول محذوف - اى لا تبقى ما القى فيها ولا تدره بل تهلكه اوربعض في الترعبادت اسطرح مانى - لا تبقى على من القي فيها ولا تذر غاية العذاب الا وصلته اليهاوردوسري تركيب بيب كم لا تبقي ولا تذر جمله متانقه بوار

لواحة للبشو. عام قرأت رفع كى مبتداء مقمر كي خرب اى هي لواحة ال وقت قرأت سے لا تبقى كمتانف كى تاكيد موجائے گيكن حسن بن ابي عيله ، زيد بن على ،عطيه عوفى كي قرأت نصب كي اس ميں تين تركيبين موسكتي ميں \_ اسقو سے حال ہوادمعی تعظیم اس میں عال ہوں جیبا کہ ابھی گزراہے۔

۲۔ لا تبقی سے حال ہو۔

٣- لاتدر سے حال ہو۔

علامدز خشر ی اس کا نصب اختصاص تبویل کی وجہ سے مانتے ہیں اور شخ جر جائی نے حال موکدہ کہا ہے وہ فرماتے ہیں لان النار التي لا تبقى ولا تلو لا تكون الا مغيرة للبشر اورلواحة مبالغه كاوزن باس يس دوصور تيل بين . \_ الاح يلوح اى انها تظهر للبشر حسن ابن كيمال كي يراع ب

۲۔جمہور کے نزدیک سالوحیہ سے ماخوذ ہے جس کے معنی سیاہ کردینے اور بدل دینے کے ہیں اور بعض لوح کے معنی شدت ہیاس کے

ليتے ہیں۔کہاجاتا ہے لاحہ العطش ولوحہ ای غیرہ.

لوح لین جوکی مواالبشرجع ہے۔بشرہ کی لین کھال کارنگ بدل دین والی اور یا انسان مراد ہے اور لام للبشر میں تقویت کا ہے۔ جیسے ان کنتم للرؤیا میں لام تقویت کے لئے ہے اور پنصب کی قراءت لاتبقی کے کل میں ہونے کی تقویت کررہی ہے۔ اس طرح علیها تسعة عشر میں بھی حال اور استیناف کی ترکیب ہوسکتی ہے۔ایک داروغ جہنم اور اس کے ساتھ اٹھارہ فرشتے ہیں اور بعض نے انیس فرشتے نقیب مانے ہیں اور بعض انیس ہزار فرشتے مانتے ہیں۔ و ما یعلم جنود ربک الا هو سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اور قرطبی فرماتے ہیں کہانشاءاللہ سی بات یہ ہوگی کہانیس فرشتے نقیب اور رئیس کے درجہ کے ہوں لیکن مجموعہ کا حال اللہ کو معلوم ہے۔اس پر ابوالا شرنا می ایک کا فرجو براطا قورتھا کہنے لگا کہ ان میں سے سترہ کوتو میں کافی ہوں باقی دوفرشتوں کا اور لوگ انظام کرلیں۔ یہ اسى بواس الوجيل كاس كني يرمولي هي اما يستطيع كل عشرة منكم أن يا خذوا احدا منهم وانتم الدهم.

الا فتنة . جعل كامفول ثانى ب مذف مضاف كساته اى الا سبب فتنة ورللذين فتنك صفت باورفرشتولى يەتعداددووجە سے فتند ہے۔ ايك تواس كئے كەكفار نداق فارات تے كداس سے ذاكدفر شے كيون نہيں ہو كتے تھے۔ دوسرے يہ كه يہاتى تھوڑی تعداد ہے جس سے ساری دنیا کے مجرموں کو کیسے سزادی جاسکتی ہے؟

یستینقن . اس کاتعلق جعلنا کراتھ ہے بین الله کااس تعدادی اطلاع دینااہل کتاب میں یقین پیرا کرنے کے لئے ہادرکافروں کے لئے فتنہ ہونااس میں آڑے آٹا گویااصل عبارت اس طرح تھی۔ وما جعلنا عدتهم الا تسعة عشرة . لیکن تسعة عشر کی بجائے فتنہ بی ہوئی تھی ۔ اس لئے حاصل مضمون سعة عشر کی بجائے فتنہ بی ہوئی تھی ۔ اس لئے حاصل مضمون میں گاروں کے لئے فتنہ بی ہوئی تھی ۔ اس لئے حاصل مضمون میں گاروں کے لئے فتنہ بی ہوگا۔ ولی قد جعلنا عدتهم عدة من شانها ان یفتن بھا لا جل استیقان المؤمن و حیرة الکافرین . بہاں اہل کتاب سے مراد بہود ہیں ۔

ولا يس تاب المذين او توا المكتاب ، اس مين يبودكعلاوه دوسرك الل كتاب نساري مرادين اس لئے دونوں حكة بنائر بوگيالي تعارض كاشية بين د به گااورموشين سے مرادائل اسلام بين -اس لئے " او تسوا السكتاب " اور "مسومنون " مين حرار نيين رہے گا۔

فى قلوبهم مرض بالمدينة. ال لئ كما كرنفاق مدينة ى ميس رونما موار

بهذا مثلاً مثلاً مثلاً حال بهذا سے ای هذا حال کونه مشابها للمثل مفرز نفوابته سے وجہ شبکی طرف اشاره کردیا۔ "ماذ ااراد الله " میں مامبتداءذا خبر اوراراد الله صلب اور مثلا " هذه ناقة الله " کی طرح تمیز بھی ہوسکتی ہے چونکہ انیس فرشتوں کی تعداد باعث جبرت بن ہوئی تقی اس لئے اس کوشل سے تعیر فرمایا گیا۔

وما بعلم جنود ربك . حديث من بى كرحفرت موتى نوت تعالى سے آسانى مخلوق كى تعداد بوچى ارشاد موالانا عشىر سبطاً عدد نحل سبط عدد التواب . اسرارمحديد من سى كركوكى مكان يا كوشه ايمانيس بى جس ميس الى مخلوق آباد نه بوجن كى شارالله بى جانتا ہے۔

كلا. منكرين كے لئے وائٹ ويك كاكمه بيمعنى الا عبيه باورعلامدرضي معنى حقا كتے بيں۔

والسبل اذا دہو . ابوعم ابن کیر ابن عام الم الو بکر کن دیک دہو بغیر ہمزہ کے بے۔ دہونی فلان ای جاء خلفی ۔ چنانچدن کے بعدرات آئے ہیں۔ قطرب سے خلفی ۔ چنانچدن کے بعدرات آئے کے ہیں۔ قطرب سے الیے بی منقول ہے الیکن نافع جمزہ جفص کے نزدیک اذسکون وال کے ساتھ اورا دہو ہمزہ کے ساتھ ہے ادباد جانے کے معنی ہیں۔

لا حدى المكبو . تعنى بكثرت بلاؤل ميں سے سقرا يك بلا ہا اور بعض كہتے ہيں كہ جنم كے سات طبقات ميں سے ايك كا نام سقر ہے، دوسر سے كالمطلى، تيسر سے كا حطمة ، چوشے كاسعيو ، پانچويں كا هاويد ، چھٹے كاجبنم \_ الكبر جمع ہے كبرى كى اور جمع مطر دفعل فعلة كے وزن برآتى ہے \_ ہاں الف كوتا كى جگہ كرليا ہے \_

نذيراً للبشر. ال مين كي صورتين بوسكي بير.

ا۔ احدی سے تمیز ہولینی تعظیم کے مضمن ہونے کی وجہ سے ای اعظم الا کبو انداد آ کی نذیر بمعنی اندار ہے۔ ۲۔ نذیر ، مصدر ہو بمعنی انداد کورفعل مضمر کی وجہ سے منسوب ہوجسیا کے قراء کی رائے ہے۔ سوفعیل بمعنی مفعل ہو، اس صورت میں بقول زبان انھا کی خمیر سے حال ہوجائے گا۔

سمقم كفاعل عال موجوشروع سورت ميس ب

۵۔ احدی کی خمیر حال ہولیعی تعظیم کے مصمن ہونے کی دجہ سے کویاعبارت اس طرح ہوئی۔ اعظم الا کبر مندرة. ۲۔ انڈرکی دجہ سے منسوب ہو جو شروع سورت میں ہے۔

الكبو سے حال ہو۔

۸ ضمیر کبو سے حال ہو۔

9۔ احدی الکبر سے حال ہو، ابن عطید یمی کہتے ہیں۔

•ا۔اعنی مضمر کی وجہ سے منسوب مانا جائے۔

اس کےعلاوہ اور وجوہ بھی ہو یکتی ہیں رہائذیر کا مذکر ہونا ذوالحال مؤنث ہونے کے باوجود بتاویل عذاب ہے لے من شاء منکم بیجار مجرورسے بدل ہے۔

کیل نفسس فینی ہر مخص اپنے اعمال کی وجہ سے ماخوذ ہوگا بجر اصحاب الیمین کے اس میں استناء متصل بھی ہوسکتا ہے اور منفصل بھی اور اصحاب یمین سے مرادوہ نیک لوگ ہیں جن کے داہنے ہاتھ میں اعمالنا ہے ہوں گے اور بعض نے کہا ہے فرشتے یا بچے اصحاب یمین میں آگئے۔

لم ملک من المصلین النے سے جہم میں جانے کی دجوہ بتلائیں بین ہم نیک اعمال ہیں کرتے تھے۔صاحب کشاف کی وجہ سے کہ سب جہنیدوں کوان چاروں اعمال کے جموعہ کی وجہ سے بھی عذاب ہوسکتا ہے اور بہا احمال کی وجہ سے عذاب ہو گا۔ بہر حال اس آیت سے امام شافی وغیرہ استدلال کرتے ہیں کہ کفاراعمال فرعیہ کے بھی مکلف ہیں لیکن احناف کے زدیک کفار اعمال کا درجہ ایمان کے بعد ہے۔ مکلف ہیں لیکن احناف کے زدیک کفار ماعمال کا درجہ ایمان کے بعد ہے۔ مکلف ہیں احتاف کے زدیک کفار ماعمال کا درجہ ایمان کے بعد ہے۔ مکلف ہیں اس احتاف کے زدیک کفار ماعمال کا درجہ ایمان کی ادائیگی مکلف ہیں جانے تھا ہیں ان کی ادائیگی کو سے اس کی درجا ہیں اس کی درجا ہیں بھی مکلف ہیں چنانچہ قاضی بیضاوی نے اپنے مسلک کی رعایت کرتے ہوئے اس کے مکلف نہیں ۔ استدلال کیا ہے۔ لیکن امام زاہم نے اپنے مسلک کی رعایت سے جواب دیا ہے کہ آیت میں قبولیت اعمال کی نفی کی گئی ہے ادائیگی کی نفی مراذبیں ہے۔ لیکن اطام زاہم ہوتی ہے جوصاحب قو شے نے فرمانی کہ آیت میں قبولیت اعمال کی نفی کی گئی ہے نہ کہ درنیاوی ادائیگی کا البتہ تلوی میں ہیں بہات صاف کردی کہ بحالت کفرا عمال کا معتبر نہ بونا بالا تفاق ہے اس طرح اس میں بھی اختلاف نہیں کہ اسلام لانے کے بعدان اعمال کی قصانہیں کی جائے گی۔ بلک تمر واجب اعتاد نہ کرتے میں فا ہم ہوتا ہے کہ آیا کا محملین کی ہو با ان احکام پر بھی آخرت میں موافذہ ہوگا پائیس خطاصہ ہیا ہے اور آیت وونوں حضرات کا متدل بن سے ہو اور اس میں میں المعتقدین فرضیة الصورة بولوں حضرات کا متدل بن سکتی ہے۔ ادر لہ نک من المعتقدین فرضیة الصورة بولوں حضرات کا متدل بن سکتی ہے۔ ادر لہ نک من المعتقدین فرضیة الصورة بولوں حضرات کا متدل بن سک من المعتقدین فرضیة الصورة بولوں حضرات کا متدل بن سکتی ہے۔ ادر لہ نک من المعتقدین فرضیة الصورة بولوں حضرات کا متدل بن سکتی ہوگا۔

رهینة . قاضی فرماتے ہیں کہ رهین جمعنی مرهونة ایبابی ہے جیسے تشیمة جمعنی شتم ہے فعیل جمعنی مفعول نہ کہا جائے کیونکدوہ مؤنث نہیں آتا۔

اصحاب اليمين . اس كامصداق بقول حفرت على مسلمان بيج بين \_ كيونكه وه مكلّف نبيس جوابيخ اعمال مين ماخوذ اور گردى مون \_

فسی جدات ، مفرّ نے پہلے کائنون سے متعلق محذوف ہونے کی طرف اثارہ فرمایا ہے پھریہ مبتدائے محذوف کی خر ہوجائے گاادر جملہ احتینا فیہ کہلائے گا۔ سوال مقدر کا جواب ہے۔ ای مساشانهم ، نیزفسی جسسات ، احسحاب الیمین سے یا یتسائلون کے فاعل سے حال ہو۔ جیسا کہ ابوالبقائے کی رائے ہے اور یسالوں ہ ظرف بنانا اور بھی بہتر ہے اور تساؤل اہل جنت کا هیقة

بالهى بوگااوريسساء لون بمنى يستلون غيربم كهاجائــــ

ماسلککم فی سفر . اہل جنت کا اہل جہم سے یہ بوچمنا پہلے تساؤل کے علاوہ ہے جوباہی تھا اس لئے اس آیت اور "فی جنت بنساء لون " میں تعارض کا شہر بیس رہام فسر علام " ویقو لون لھم النے "سے اس شبر کا ازالہ کررہے ہیں۔ و کند جہنیوں کی کہانی ان کی اپنی زبانی ہے پہلاجملہ عام اور دوسر اجملہ خاص گراہی کا بیان ہے۔

فعالهم عن المتذكره. اس ميس لهم كاتعلق محذوف ہے۔ اى حصل لهم اوراس سے محذوف كي خمير مشقر خمريعني جار مجرور كى طرف راجع ہے كيونكہ قاعدہ يہ ہے كہ جب خبر جار مجرور ہوتى ہے تو اس كامتعلق وجو بالمحذوف ہوا كرتا ہے اوراس كى جگہ خمير لے ليتى ہے اس لئے اس كوظرف يا جار مجرور مشتقر كہا جاتا ہے۔

من قسوره . بمعنى شيرزخشرى كهت بين كه قسو سے فعولة كاوزن ب بمعنى فهد شير كم منى منقول بين مجابدٌ،عطاء ابو بريره ابوموى سے معنى منقول بين اورا بن عباس فرماتے بين كه مساعلم بلغة احد من العرب ان القسورة الا سدهم عصبة الرجال .

ربط آیات: ....سوره مزل کامقعود اصل تو آنخضرت اللی کتلی ہے اور کفار کو ڈرانا جعا تھا۔ سورہ مدر میں اس کا برعس ہے۔ اس کئے سورہ مزل میں زیادہ آیات تلی کی اور انذار کی مجھیں اور اس سورۃ میں اس کاعس ہے۔ سورہ مدر میں جن واقعات کی طرف اشارہ ہے بالا جمال ان کاذکر آگے آتا ہے۔

شان نزول وروایات: .... صحیمین کاروایت می فتر قوق کا حال ان الفاظیس ہے۔ فبینا انا امشی سمعت صوتاً من السماء فاذا لملک الذی جاء نی بحراء قاعد علی کرسی بین السماء و الارض مخففت منه فجنت اهلی

فقلت زملوني زملوني فانزل الله يا ايها المدّثر قم فانذر الى قوله فاهجر ثم حمى الو حي ونتابع .

اورطراني كاروايت ب- ان الوليد ابن المغيرة صنع لقريش طعاماً فلما اكلو قال ماتقول في هذا الرجل فقال بعضهم ساحرو قال بعضهم كاهن وقال بعضهم شاعر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحزن وقنع راسه وتدثر فنزل يا ايها المدثر الى قوله ولربلك فاصبر.

مگریدردایت ضعیف ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ خود ولید آنخضرت میں عاضر ہوا۔ آپ بھی نے اس کو قرآن سنایا جس سے وہ متاثر ہوا مگوابوجہل نے ورغلا دیا اور قریش میں تذکرہ ہوا کہ اگر ولید مسلمان ہوگیا تو کام بگر جائے گااس لئے سب جمع ہو ہو اور باہمی گفتگو چلی کی نے آپ کوشاع کہا، کسی نے کابن وساحر بتلایا۔ مگر ولید بولا کہ میں خود برا ماہر ہوں اور کابنوں کی با تیں بھی سن رکھی ہیں قرآن نہ شعر ہے نہ کہانت لوگوں نے خوداس کی رائے پوچھی کہنے لگا سوچ لوں چنا نچے سوچ ساچ کر کہنے لگا کہ مجھکو سے معلوم ہوتا ہے جس کی تا ثیر سے دوستوں میں بھوٹ پڑ جاتی ہے حالانکہ اس سے پہلے سحر کی نفی کر چکا تھا مگر برادری کوخوش کرنے کے بات بنادی ذرنبی سے ساصلیہ سقر تک یہی مضمون ہے۔

زبرى سيمنقول كه اول ما نزلت سورت اقراء باسم ربك الى ما لم يعلم فحزن رسول الله صلى الله على عليه وسلم و جعل يعلو شراهق الجبل فاتا ه جبريل انك نبى الله فرجع الى خديجة وقال دثروني وصبرا على ماءً ا بارداً تنزل يا ايها المدثو.

المرحضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے۔قبلنا یا رسول اللہ کیف نقول اذا دخلنا فی الصلواۃ فانزل اللہ وربک فکبر فامرنا النبی صلی اللہ علیه وسلم ان نفتح الصلواۃ بالتکبیر . بہرحال اسورت کی ابتدائی آیات ابتداء نبوت میں نازل ہو کیں اور سورت کا بقیہ حصہ بعد میں نازل ہوا اور اتقان میں ہے کہ سورة مدثر کا نزول سوره مزمل کے بعد ہوا۔ یعنی سوره مدثر کا بقیہ حصہ سوره مزمل کے بعد نازل ہوا۔

س-آیت علیها تسعة عشو جب نازل بوئی تو ابوالاشد بولا که احتریش! تم گهرانانبیں میں دس فرشتوں کودا ہے ہاتھ کے اورنوکو بائیں ہاتھ کے دھکے سے گرادوں گا اور ابوجہل نے تو یہاں تک بولگائی کہ کل انیس فرشتے ہی تو ہیں اور تم بہت ہو کیادس دس آدمی ل کر بھی ایک ایک فرشتے کو کافی نہیں ہوں گے اس پر و ما جعلنا اصحب الناد المنازل ہوئی۔

لیستیقن الذین ترفری نے جابڑ نے آل کیا ہے کہ بعض یہود نے بعض صحابہ سے دریافت کیا۔ هل تعلم نبیکم عدد خزنة جهنم؟ قال خزنة جهنم؟ قال الندری حتی نساله فجاء وا الی النبی صلی الله علیه وسلم فقالوا کم عدد خزنة جهنم؟ قال تسعة عشر . آیت "ان یوتی صحفا منشرة" کے متعلق قادة نے فرمایا کہ قال قائلون من الناس للنبی صلی الله علیه وسلم ان سرک ان تبایعک فاتنا بکتاب خاصة یا مرنا باتبا عک . ای طرح هو اهل التقوی واهل المعفرة کم متعلق صدیث میں ہے۔ یقول الله تعالیٰ انا اهل ان اتقی فمن اتقی ان یشرک بی غیری فانا اهل ان اغفرله .

و تشریح کی .....قم فاندر . یعن وی کے بوجھاور فرشتے کی ہیبت ہے گھبرائے ہیں بلکہ منصب نبوت کی ذمداری سنجالے اور احت و آرام سب چھوڑ کرلوگوں کو کفرومعصیت کے انجام بدسے ڈرائیں ۔ ابتداء نبوت میں چونکہ ایک دھ بی مسلمان تھاس لئے ڈرانے پراکتفا کیا گیا اور بشارت کا ذکر نہیں فرمایا۔ وربلہ فعکسو . الله کی بروائی بولنے ہی سے دوسروں کے دل میں اس کی عظمت و فررگی اور خوف پیدا ہوسکتا ہے۔ بلکہ تمام اعمال واخلاق سے پہلے الله کی تعظیم و نقدیس کی معرفت ہے ۔ غرض کہ الله کے کمالات بررگی اور خوف پیدا ہوسکتا ہے۔ بلکہ تمام اعمال واخلاق سے پہلے الله کی تعظیم و نقدیس کی معرفت ہے ۔ غرض کہ الله کے کمالات

اورانعامات برنظر کرتے ہوئے نماز کے اندراور باہراس کی کبریائی کا اعلان واظہار تہارا کام ہے۔

كيرول اورنفس كي صفائي ايك دوسر براثر انداز مولى ب: ....ويابك فطهر يعن دوت وحدى بعدنماز کانمبرآ تا ہے اس کے لئے کیڑوں کی یا کی شرط ہے اور جب کیڑوں کی یا کی ضروری ہوگی تو بدن کی طہارت بدرج اولی ضروری ہوگی۔اس لئے اس کے بیان کی چندال ضرورت نہیں جھی گئی بعض اہل علم نے اس سے تفس کی صفائی مراد کی ہے کہ گندے اخلاق سے ان كويجاداوربت برسى سے الگ ركھو۔ حاصل يدكه ظاہرى و باطنى، حسى ومعنوى برقتم كى آلود گيوں سے عمل ير بيز ركھو۔ اس كے بغير الله كى برانی اس کے شایان شان دلشین نہیں ہو عتی ان آیات میں خطاب اگر چہ خاص ہے گرا حکام عام ہیں۔

ولا تسمسن تستكفر ال مين اولواالعزى اورمكارم اظلاق كالعليم بكدوسرول يرفرج كرنابدله كانيت سينيس مونا چاہے بلکمان ظرفی کے نقاضہ سے دوسروں پردادودہش ہونی چاہے اس کی مختلف تفسیریں اور بھی کی کئیں مگریہ تشریح بے تکلف معلوم

ولسوبك فاصبو . ليني وعوت وتبليغ كى راه يس جومشكلات بيش آئين ان يرصر وبرداشت سيكام ليج اسطرحان آیات میں ای اوردوسرول کی اصلاح آگئے۔

آ کے فاذ انسقو سے ندمانے والوں کے لئے وعید ہے صور پھو نکنے کادن بڑا بخت دن ہوگا مرصرف نافر مانوں کے حق میں ، کیکن فرمانبرداراس کی تختیوں ہے محفوظ رہیں گے۔

فدنسى ومن حلقت . يول قوم انسان افي مال كے پيد سے اكيلا اور خالى باتھ آتا ہے كوئى سازوسامان لے كرنيس آتا۔ کیکن یہاں ولید بن مغیرہ مراد ہے جوانیے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور دنیاوی ثروت کے کھاظ سے بھی وہ عرب میں یکتا شار کیا جاتا تھا حاصل کلام یہ ہے کہ ایسے سرکتوں کے بارے میں جلدی نہ میجے اور ندان کومہلت ملنے سے تنگ دل ہوجیئے۔ بلکہ انہیں ہمارے والد سیجے ہم ان کی خاطرخواہ مزاج بری کردیں گے۔ آپ اس عم میں ندیر ہے۔

لا کچی کی نبیت مجھی نہیں مجرتی: ورنیس شهودا. یعنی انتهائی مالدار ہونے کی وجہ سے اس کے دسول بیٹے ہروات نظروں کے سامنے رہتے محفلوں اور مجمعوں میں بلائے جاتے اورزین محفل بنتے تھے کام کاج کے لئے نوکر جاکر آ، گے رہے۔ان کو کہیں جانے کی ضروریت نہیں پڑتی تھی اورا تنا کچھو سینے پڑتھی اس کی طبع پودی نہیں ہوتی تھی بلکہ اور مال ودولت بٹورنے کی فکر میں رہتا۔ یا آنخضرت و این جسبه می بهشت کی نعتول کا تذکره فرماتے تو کہنے لگتا کداگر سیجے ہے تو یقین ہے کہ مجھے بھی یہ نعتیں ضرور ملیں گی غرض كەموجودەنعتوں كاحق توكىياداكر تابرهوترى كى فكرميس رہتا ہے۔

كلاائد كان لأينتا . ليني جب وه مارى آيتول كا خالف بواس مررض نبيل بنجا كدايى خيالى جنت بساع چنانچ اس كے بعد جو پھر ديواليہ ہونا شروع ہواتو بڑي ذلت وفقر كى حالت ميں جان دى۔

سار ہقد کینی تحت ترین مصائب میں گرفتار ہوگایادوز خے بہاڑ پر چڑھائے اور گرائے جائیں گے بیٹی عذاب کی ایک شم ہوگ۔ وليد بليدكي خياستين:....انده فكو . أيكم تبدوليدة تخضرت الكيام آن سرمتار بوامر قريش مين اس كاج جا ہونے لگا کدا گرولیدمسلمان ہوگیا تو بڑی خرائی کی بات ہوگی ۔سب جمع ہوئے اور آ مخضرت ﷺ کے متعلق تبعرے ہوئے کسی نے آپ کوشاع کی نے کا بمن کہا گر ولید نے سے کہ کرتر دید کردی کہ میں خود شعر اور کہا نت سے واقف ہوں ۔ قرآن ندشعر ہے اور نہ کہا نت لے وقت ہوں ۔ قرآ کی نیش کی کہا گرا کہ جادو معلوم ہوتا ہے جو بائل والوں سے نقل ہوتا چلا آ رہا ہے ۔ حالانکہ پہلے جادو ہونے کی تر دید بھی کر چکا تھا۔ بلکہ کلام اللی ہونے کا اقر از کر چکا تھا گراب برادری کوخوش کرنے نقل ہوتا چلا آ رہا ہے ۔ حالانکہ پہلے جادو ہونے کی تر دید بھی کر چکا تھا۔ بلکہ کلام اللی ہونے کا اقر از کر چکا تھا گراب برادری کوخوش کرنے کے لئے یہ بات بنادی ۔ یعنی ولید بلید نے سوچ کرایک بات گھڑ کی کہ تر آ ن جادو ہے خدا غارت کر کہ سے کہ تو افغا نظر کے دہرانے میں سے نکر کر کہ کو کہ کوش ہوجا کیں ۔ الفاظ کے دہرانے میں سے نکر کر کہ کو جو نیس ۔ الفاظ کے دہرانے میں سے نہ کو قرآن کو جادو کہنا ہے تک اس کا اثر رہتا ہے ۔ لیکن ہو جائے اور ماضی و مستقبل دونوں اس طرح اس کے دیر اس میں طاقت نہیں ہوتی کہ حاضرین کے علاوہ سارے خائیوں پھی اثر انداز ہوجائے اور ماضی و مستقبل دونوں اس طرح اس کے دیر اثر آ جا کی کہن کہن کہن کہن کہن کر بھی لے تو جلد ہی اس کے الام لا سے کا اور جھوٹ سے کی میں ایساد ہوئے کر نے کی ہمت و جرائے نہیں ہوتی اور بالفرض کوئی کر بھی لے تو جلد ہی اس کی تلعی کھل جائے گی اور لوگ تکذیب کر دیں گے اس لئے اس مہمل تجویز کون نہا ہو تہو بینے بڑ فرنے باید تو جد خرفر مایا۔

قرآن کی ہرز ماند میں غیر معمولی تا ثیراس کے جادوہ و نے کی تر دید کرتی ہے: اسسان ھلدا الا قلول البشور ایمن و الد البشور ایمن ولید نے مجمع پرنگاہ ڈالی اور خوب سامند بنایا تا کہ لوگ سیم حس کہ یقرآن کونا پند کرتا ہے پھر پیٹے بھی پھیر لی تا کہ دیکھنے والوں کو بھین ہو جائے کہ است قرآن میز انداز میں بولا کہ بس سے کو بھین ہو جائے کہ است قرآن ایک جادوہ جو پہلوں سے قل ہوتا چلاآ رہا ہے اور انسانی کلام ہے جس سے دوستوں عزیزوں میں تفریق ہوجاتی ہے۔

ساصلیه مسقر بهاں سے ولید کی افر وی سز اکابیان ہے۔ یعنی عقریب ہم اس کوجہنم رسید کر کے تکبر کامزہ نجھا ئیں گے وہاں دوز خیوں کی کوئی چیز بھی صحیح سلامت نہیں نیچے گی سب کچھ جل کرجسم ہوجائے گا اور پھر بدن کی کھال دوبارہ اپنی اصلی حالت پر آ جائے گی پھراس کوجلا یا جائے گا اور بیسلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا ان آیات کی تفییر اور طرح بھی کی گئی ہے۔ مگر سلف سے اس طرح معقول ہے۔ اور " لواحة لسلسس "کامطلب یہ ہے کہ بدن کی کھال آگ میں جھلس کر حیثیت بگاڑ دے گی۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں جیسے د کہتا ہوا لو ہاسرخ نظر آتا ہے آدی کی پنڈلی پر کھال سرخ نظر آئے گی۔

ا۔اللہ پرایمان لانا۔۲۔عالم کوحادث ماننا۔۳۔فرشتوں کو ماننا۔۲۰ آسانی کتابوں کو ماننا۔۵۔ پیچیلے پیغمبروں کو ماننا۔۲۔نقد برکو برحق ماننا۔۷۔قیامت۔۸۔جنت۔۹۔جہنم کا یعین رکھنا۔ باقی عقائدا نہی کی طرف راجع ہیں اور یہ وہ عقائد ہیں جن سے علیات کا تعلق نہیں۔لیکن جن عقائد کا تعلق اعمال سے ہوہ وس ہیں۔ پانچ کا تعلق مامورات سے اور پانچ کا منہیات سے ہے۔ مامورات کے تعلق کا مطلب یہ ہے کہ ان کے واجب ہونے کا اعتقاد رکھا جائے۔وہ شعائر اسلام یہ ہیں:۔

ا کلمہ شہادت کا اقرار کرنا ۲۔ نمازوں کی اقامت سے اپتائے زکو ہے۔ رمضان کے روزے ۵۔ مجے بیت اللہ اور پانچ عقائد کا تعلق منہیات سے بیتی ان کے حرام ہونے کا عقاد رکھنا ضروری ہے:۔

ا کفریات ۲ قبل بالخصوص قبل اولا در بہتان ۳۰ زنا ۱۲ چوری ۵ عصیان فی المعروف جس میں غیبت ظلم ، پتیموں کا مال چھین لینا وغیرہ سب آگیا۔اس طرح پیمجموع عقائدانیس ہوگئے۔ پس ممکن ہے ایک ایک عقیدہ پرایک ایک فرشتہ مقرر ہواوران سب میں بڑاعقیدہ تو حید ہے اس پر مامور فرشتہ بھی سب سے بڑا ایعنی مالک ہوگا۔

دوز خ پر مامورا نیس فرشتون کی حکمت .....و ما جعلنا عدتهم . خازنین جنم ، کے انیس ہونے کون کر کافر شخصا کرنے گئے کہ ہم ہزاروں جیں بیانیس ہمارا کیا کرلیں گے۔ بہت یہ ہوگا کہ ہر فرشتہ کے مقابلہ میں دس دب جا ئیں گے۔ ایک پہلوان نے ڈینگ ماری کہ سترہ کو تو اکیلا میں ہی کافی ہوں ، دو کاتم مل کرصفایا کردینا۔ اس آیت کے جواب کا حاصل بیہ ہے کہ بلاشبدہ انیس ہیں مگر یہ دھیان رہے کہ آ دی نہیں بلکہ وہ فرشتے ہیں جن کی قوت وطاقت معلوم ۔ پھر اس طرح کے شخر کا کیا موقعہ! بلکہ اس طرح تعداد میں منکروں کی جانج کرنی ہے کہ دیکھیں کون سن کرڈر تا ہے اور کون بنی تصفحا کرتا ہے۔ اور اس تعداد میں یہ بھی حکمت ہے کہ اہل کتاب کور آن کی حقانیت کا یقین ہوجائے گا کہ بھی تعداد سے اور واقعہ کے اور آسانی کتابوں کے عین مطابق ہے اور یہ دیکھر کوشین کا ایمان برھے گا اور ان دونوں جماعتوں کوان کے بیان میں کوئی شک نہیں رہ جائے گا اور نہ وہ شرکین کے شخرے دھو کہ میں بڑیں گے۔ برھے گا اور ان دونوں جماعتوں کوان کے بیان میں کوئی شک نہیں رہ جائے گا اور نہ وہ شرکین کے شخرے دھو کہ میں بڑیں گے۔

اہل کتاب کے یقین کی دوتو جیہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک بید کہ ان کی کتابوں میں بھی بہی عدد لکھا ہوگا اس کے فرا آبان لیں گے اب اگران کی کتابوں میں بھی بہی عدد نہ ہوتو مکن ہے ان کی کتابیں ضائع ہونے ہے اس عدد کا ذکر بھی ضائع ہو گیا ہو۔ اور دوسری توجید یہ ہو سکتی ہے کہ بیعد دتو ان کی کتابوں میں نہ ہولیکن وہ فرشتوں کی غیر معمولی قوت کے قائل تھے۔ اس کے علاوہ بہت ہے اور امور تو قیفیہ بھی ان کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں اس کئے ان کے پاس انکار کا کوئی مبنی نہیں تھا۔ پس آیت میں لفظ استیقان سے مرادا نکار واستہزاء نہ کرنا ہوگا۔ تا ہم پہلی توجیہ ظاہر ہے۔

ایمان بیس زیادتی و کی: ..... ای طرح الل ایمان کے ایمان میں زیادتی کی بھی دوتو جیہیں ہوسکتی ہیں۔ ایک بید کہ الل
کتاب کے یقین کود کھے کرکیفیت کے لی ظ سے ان کا ایمان بھی تو ی ہوجائے کہ آنخضرت کے نام جود یہ کہ الل کتاب سے ملتے جلتے نہیں۔
گر چربھی آپ کی وی پچھلے انبیاء کے موافق ہے اس لئے ضرور آپ بھی برخ نبی ہیں۔ دوسری تو جدید بدہوگی کہ جب کوئی نیام ضمون آنخضرت کھی ایمان ہیں اضافہ ہوتا تھا اور یقین آنخضرت کھی ایمان ہیں اضافہ ہوتا تھا اور یقین کے خضرت کھی ایمان ہیں اضافہ ہوتا تھا اور یقین کے اثبات اور شک کی نفی ہیں اگر چہ باہمی تلازم ہے۔ تاہم تاکید کے لئے لایو قاب بوھادیا۔ تاکہ دونوں باتوں کی تقریح ہوجائے۔
مین قسلو بھے موص مرض سے مرادشک وشبہ ہے۔ یعنی تن ظاہر ہوجانے کے بعد بھی بعض تو مشکر ہوجاتے ہیں اور بعض متذبذ بوجائے ہیں۔ اور محمل کی پیشین متذبذ بوجائے ہیں۔ اور مک میں ایک طرح کی پیشین

گوئی ہوگی کہ دیکھوآ کے چل کرمدینہ میں منافقین ہوں اور یہ بات کہیں گے۔موشین اور اہل کتاب کے شک اور اس کی فئی کوالگ الگ بیان فر مایا گیادونوں کو یک جان نہیں کیا گیا کیونکہ موشین کا یقین ، اور شک کی فئی تو شرعی مراد ہاور اہل کتاب کا یقین اور شک کی فئی لغوی ہے۔ ماذا اداد الله ووزخ کے داروغدا نیس ہوں یہ بے تکی بات بھلا اللہ کیوں کرتا! معلوم ہوا کہ چر وہ الکی طبعز ادبا تیں ہیں۔ جواب میں فرماتے ہیں۔

حاکمانہ جواب استعداد گراہ ہوجاتا ہے۔ اورسلیم اللہ پین ایک ہی چیز ہوتی ہے جس سے بداستعداد گراہ ہوجاتا ہے۔ اورسلیم الفطرت انسان فلاح یاب اور کامیاب ہوجاتا ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے اوراسے تو فیق نصیب ہوتی ہے اس کے تو ایمان ویقین میں ترقی ہوتی ہے اور جسے ماننا ہی نہ ہووہ کام کی بات کو بھی ہنمی میں اڑا دیتا ہے۔ یوں تو اللہ کے بشار فرشتوں کے شکروں کی تعدادای کومعلوم ہے۔ انیس فرشتے تو افسراعلی ہوں گے۔ لیکن ان کے ساتھ اعوان وانسار کاعملہ کتنا ہوگا؟

مسلم کی روایت ہے کہ جہم کے سر ہزار باکیں ہوں گی اور ہر باگ کوستر ہزار فرشتے تھاہے ہوں گے اور پھر مقصود اصلی لوگوں کی عبرت وقصیحت کے لئے دوزخ کا حال بیان کرنا ہے۔ فرشتوں کی کی دیادتی یااس کی حکمت کے بیان کرنے نہ کرنے پروہ موقوف نہیں ہے پس عقل کا تقاضا بھی بھی ہے کہ ذوائد پرنظر نہ کرتے ہوئے مقصود اصلی پرنظر رکھی جائے تاکہ لوگ غضب الہی سے ڈرکر تا فرمانی سے بازر ہیں۔

آگے سیلا والمقمر سے سمول سے کلام کوم کدکرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قیامت میں جوہدی ہدی ہولناک چزیں پیش آنے والی ہیں دوزخ ان میں سے ایک مصیبت ہوگی اور چونکہ اس ڈرانے کا انجام قیامت میں ظاہر ہوگا۔ اس لئے ایس چیزوں کی شم کھائی گئی جوقیامت کے بہت ہی مناسب ہیں۔ چنا نچہ چاند کا بڑھنا ، اس دنیا کی نشو ونما کا ایک نمونہ ہو اوراس کے آہتہ آہتہ ختم ہوجانے کا یہاں تک کہ چاند کے محال کی طرف یہ عالم بھی فانی محض ہوجائے گا۔ اس طرح اس دنیا کو آخرت کے ساتھ حقائی کے منور ومکشف ہونے میں ایس ہی نبیت ہے جیسے رات کو دن کے ساتھ۔ گویا اس عالم کا ختم ہوجانا رات کے گزرجانے اور اس عالم آخرت کا ظہور نور شیح کے پیل جانے کے مشابہ ہے۔

مقریین اوراصحاب الیمین : الا اصحاب الیمین کاتشری موره واقعیش گزریکی ہے۔البت اصحاب الیمین کاتشری مونین دوز خرجس سے محفوظ رہیں اصحاب الشمال کے مقابل الیما مفہوم مراد ہے جس میں مقریین بھی شامل ہوجا کیں ۔ خلاصہ یہ کہ مونین دوز خرجس سے محفوظ رہیں گے۔ کیونکہ روز المست بھی وہ حضرت آدم کی پشت کی دائی جانب نے نظے اور دنیا میں بھی سیدھی چال چلتے رہاور پھر حشر کے موقف میں بھی عش کے دائی سبت بہشت بریں میں کھڑے ہوں گے اورا ممالنا منہ بھی ان کادا ہنے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ لوگ جنت کے باغات میں آزادی اورخوش میشی ہوگا۔ یہ لوگ جنت کے باغات میں آزادی اورخوش میشی ہے۔ دہیں گئے ارام اور بوقکری کی فضا میں آئی میں ایک دوسرے سے یافر شتوں سے گئے گاروں کا حال دریا فت کریں گے اور پھر معلوم ہونے پوؤو گئے گری کی فضا میں آئی میں ایک کہ میاں دنیا میں است کا میاب ہوتے ہوئے کہاں دوز خریں گئے اور پھر معلوم ہونے پوؤو گئے گئے اور سب سے بری مجتی یہ ہوئی کہ ہمیں دوز خریں کی خطاف بحثی یہ ہوئی کہ ہمیں دونے نے خلاف بھی ہوئی کہ ہمیں میں ہوگا ہوں کی طرح کریں ہوئی ہوئی کے دول میں دونے پہلے گئے اور سب سے بری مجتی یہ ہوئی کہ ہمیں میں میں ہو کہ میاں تک کہ موت کی گھڑی سر پر آن پنچی ۔ یہاں آگھوں کی خوان بیا توں کا بیقین ہوگیا جن کو مجتلا ایا کر نے تھی لینی دنیا میں مرتے دم تک نافر مانی سے باز نہ آئے اورای حالت میں جان دی کہ موت کی گھڑی ان باتوں کا بیا تار بیا تارہ ہوں کیا ہوں کی موت کی گھڑی ان باتوں کا بیقین ہوگیا جن کو مجتلا ایا کر نے تھی لینی دنیا میں مرتے دم تک نافر مانی سے باز نہ آئے اورای حالت میں جان دور نے میں آن بارہ ا۔

کفار کیا فرعی احکام کے مکلف ہیں: ...........اس آیت ہے بہ بابت نہیں ہور ہا ہے کہ کفار مکلف بالفروع ہیں کیونکہ سر میں دو چیزیں ہوں گی ۔ایک عذاب دوسر ہے عذاب کی زیادتی ۔ پس ممکن ہے ان اعمال کا مجموعہ عذاب اور زیادتی عذاب کے مجموعہ کا سبب اس طرح ہو کہ کفروا نکار تو نفس عذاب کا سبب ہواور نماز وغیرہ اعمال سبب ہوں زیادتی عذاب کے اور غیر مکلف بالفرع ہونے کے معنی یہ ہوں کہ ان فروع پرنفس عذاب نہیں ہوگا۔البتہ عذاب کی زیادتی اس لئے ہوگی کہ آخر اصول کے عمن میں ان فروع کے بھی تو مکلف تھے۔ پس خمنی تکلیف زیادتی کا سبب ہوئی۔

سخن سازی بہانہ بازی : اسس بل یہ وید . پغیری بات مانانہیں چاہے۔ بلکہ برخض کی آرزویہ ہے کہ خوداس پراللہ کے کھے بوے صحیفے آتر یں اور انہیں پغیر بناویا جائے یا پغیر کا بجائے کا محم دیا جائے۔ حتی نوتی مثل ما اوتی رسل اللہ حتی تنزل عملیا کتا بانقر ؤہ ۔ آ کے جواب میں فرماتے ہیں ۔ کلا النع ہرگز ایبانہیں ہوسکا کیونکہ ندان میں لیافت نداس کی ضرورت ۔ اول تو ان کی درخواسیں ہے گیا اور بے بودہ اور پخر مقصد بھی نہیں کہ اس کے بعد مان جا نیس کے ۔ بلکہ اصل سب یہ ہے کہ یہ لوگ عذاب آخرت سے ڈرتے نہیں اور ندان میں فق کی طلب ہے ۔ بس میدرخواست بھی محض تعنت کے طور پر ہے رہا ہر ایک کی مستقل کتاب کے لئے فرمائش ہو یہ بھی دفع الوقتی ہے۔ ورندا یک کتاب قرآن ہی سب کے لئے کافی ہے۔ قرآن اگر چدا یک پراٹر ا، مرکام توسب کے آتا ہے اللہ کی اور عکمت کا اطاطہ کوئی کرنہیں سکتا ۔ اللہ کی میت اور تحکمت کا اطاطہ کوئی کرنہیں سکتا ۔ اللہ کی میت اور تحکمت کا اطاطہ کوئی کرنہیں سکتا ۔ اللہ کی میت اور تحکمت کا اطاطہ کوئی کرنہیں سکتا ۔ اللہ کی میت اور تعلمت کا اطاطہ کوئی کرنہیں سکتا ۔ اللہ کی میت اور تو ایت ہے اور حکمت کا اطاطہ کوئی کرنہیں سکتا ۔ اللہ کی میت اور تو ایت ہے ۔ اس کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ میت اور تحکمت کا اطاطہ کوئی کرنہیں سکتا ۔ اس کی مطابق معاملہ کرتا ہے۔ میت اور تحکمت کا اطاطہ کوئی کرنہیں سکتا ۔ اس کی مطابق معاملہ کرتا ہے۔

هو اهل التقوى . انسان خواه كتابى كناه كرے كالكن جب الله عدر كا اورتقوى كى راه پر بطي كا تو الله بحى توبة بول كركا اورسب كناه بخش و على السكى روايت به كرآ خضرت الله في السموقعه براس آيت كى تلاوت كے بعد بطور وضاحت بيعبارت ارشاد فرمائى ۔ قال دبكم عزو جل انا اهل ان تقى فلا يشرك بى شئى فاذا اتقانى العبد فانا اهل ان اغفرله . اسالله البه سب كے كناه معاف فرما ۔

لطا نف سلوک .....و لا تسمن تستکشر. روح المعانی مین بعض کی تغییر نقل کی ہے کہ آپ کی سے زیادہ کمانے کی نیت سے کچھ عطامت سیجتے اور بعض نے بیٹنیر کی ہے کہ اپنے دیئے ہوئے کو زیادہ مت مجھواور بعض نے کہا ہے کہ اپنی نیکیوں کو زیادہ مجھ کرمت جبلاؤ۔ان مبصورتوں میں اخلاق وطریق کی تعلیم ہے۔

ف ما لهم عن التذكرة . ان آيات مين كالمين كى پيروى سے غاركرنے اورائي تقس كے لئے احوال وواروات كى تو قع كنے كى خرمت ہے۔



سُورَةُ الْقِيمَةِ مَكِّيَّةٌ اَرُبَعُ وَ ايَهِ قَالَ الْعَالَةِ الْمَائِدِيمَ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمَ

كَ زَائِدةٌ فِي الْمَوْضَعَيُنِ أُقُسِمُ بِيَوْمِ الْقِيلَمَةِ ﴿) وَكَا أُقُسِمُ بِالنَّفُسِ اللَّوَّامَةِ ﴿ ﴾ الَّتِي تَلُومُ نَفُسَهَا وَإِنَّ اجُتَهَ دَتُ فِي الْإِحْسَان وَجَوَابُ الْقَسَم مَحُذُوفٌ أَى لَتُبْعَثُنَّ دَلَّ عَلَيْهِ اَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ آي الْكَافِرُ اَلَّنُ نَّجُمَعَ عِظَامَهُ ﴿ أَ لِلْبَعْثِ وَالْإِحْيَاءِ بَلَى نَجْمَعُهَا قَادِرِيْنَ مَعَ جَمْعِهَا عَلْى أَن نَّسَوَّى بَنَانَهُ ﴿ ﴾ وَهُ وَالْاصَ ابِعُ آَى نُعِيدُ عِظَا مَهَا كَمَا كَانَتُ مَعَ صِغَرِهَا فَكَيْفَ بِالْكَبِيْرَةِ بَسلُ يُويُدُ الْإِنْسَانُ لِيَفُجُو اَللَّامُ زَائِدَةٌ وَّنَصَبُهُ بِاَنْ مُقُدَرَةٍ اَى اَنْ يَّكُذِبَ ا**َمَامَهُ (٥)** اَى يَوْمَ الْقِيْمَةِ دَلَّ عَلَيْهِ يَسُعَلُ **ايَّانَ** مَتْى يَوْمُ الْقِيلُمَةِ (أَنَّ) سَوَالُ اِسْتِهُزَاءٍ وَتَكُذِيبٍ فَاذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ﴿ كُى بِكُسُرِ الرَّاءِ وَفَتُحِهَا دَهِشَ وَتَحَيَّرُ لِمَارَاى مِمَّا كَانَ يُكَدِّبُ بِهِ وَخَسَفَ الْقَمُرُ ( ﴿ ) أَظُلَمَ وَذَهَبَ ضَوَّءُهُ وَجُمِعَ الشَّمُسُ وَالْقَمَرُ ( ﴿ ) فَطَلَعَا مِنَ الْمَغُرِبِ أَوْذَهَبَ ضَوَّءُ هُمَاوَ ذلِكَ فِي يَوْمِ الْقِيلَةِ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَثِدٍ أَيْنَ الْمَفَرُ (أَ) ٱلْفِرَارُ كَلَّا رَدِعٌ عَنُ طَلَبِ الْفِرَارِ لَاوَزَرَ ﴿ أَنَّ لَا مَلُحَاً يَتَحَصَّنُ بِهِ اللَّي رَبِّكَ يَوُمَئِذِهِ الْمُسْتَقَرُّ ﴿ أَنَّ مُسْتَقَرُّ الْحَلَائِقِ فَيُحَاسِبُونَ وَيُحَارُونَ يُنَبَّقُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَسِمَا قَدَّمَ وَاحْرَ ﴿ ﴿ إِنَّ بِاَوَّلِ عَمَلِهِ وَاحِرِهِ بَلِ ٱلإنْسَانُ عَلَى نَفُسِهِ بَصِيرَةٌ ﴿ إِنَّ شَاهِ لَّ تَنْطِقُ جَوَارِحُهُ بِعَمَلِهِ وَالنَّهَاءُ لِلمُبَالَغَةِ فَلَابُدَّمِنُ جَزَّائِهِ وَّلَقُ ٱلْقَى مَعَاذِيُرَةُ ﴿ ١٥﴾ حَمَعُ مَعُذَرَةٍ عَلَى غَيْرِ قِيَاسِ آىُ لَوْجَاءَ بِكُلِّ مَعُذَرَةٍ مَّاقَبِلَتُ مِنْهُ قَالَ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ لَاتُحَرِّ كُ بِهِ بِالْـقُرُانِ قَبُلَ فَرَاعْ حِبْرَئِيُلَ مِنْهُ لِسَالَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (١٦) خَوْفَ اَنْ يَنْفَلَتَ مِنْكَ إِنَّ عَلَيْنَا جَمُعَهُ فِي صَدُرِكَ وَقُرُانَهُ ﴿ عَلَيْكَ قِرَاءَ تُكَ إِيَّاهُ أَى جَرِّيَانُهُ عَلَى لِسَانِكَ فَإِذَا قَرَانُهُ عَلَيْكَ بِقِرَاءَ قِ حِبُرِئِيلَ فَاتَّبِعُ قُرُانَهُ (١٨) اِسْتَمِعُ قِرَاءَ تَهُ فَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتَمِعُ ثُمَّ يَقُرَأُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا

بَيَانَهُ ﴿ ﴾ بِالتَّفَهِيُسِم لَكَ وَالْـمُسَاسَبَةُ بَيْنَ هَذِهِ الْآيَةِ وَمَاقَبُلَهَا إَنَّ تِلْكَ تَضَمَّنَتِ الْإِعْرَاضِ عَنَ ايَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَهَاذِهِ تَضَمَّنَتِ الْمَبَادِرَةَ اللَّهَا بِحِفْظِهَا كُلًّا اسْتِفْتَاحٌ بِمَعْنَى أَلَا بَلُ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ (n) السُّنُسَابِ التَّاءِ وَالْيَاءِ فِي الْفِعُلَيْنِ وَتَلَوُونَ الْاجْوَةُ اللَّهَا لَا تَعْمَلُونَ لَهَا وُجُوهٌ يَوْمَثِيلِ أَى فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ نَّاضِرَةُ ﴿٣﴾ حَسَنَةٌ مُّضِيئَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٣٠) وَوُجُوهٌ يَوْمَثِلَا بَاسِرَةٌ ﴿٣٠) كِالِحَةُ شَدِيدَةُ الْعَبُوسِ تَظُنُّ تُوقِنُ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿ ﴿ مُ كَاهِيَةٌ عَظِيمَةٌ تَكْسِرُ فَقَارَ الظَّهُر كُلَّ بِمَعْنِي آلَا إِذَا بَلَغَتِ النَّفُسُ التَّرَاقِيَ (٢٦) عِظَامَ الْحَلْقِ وَقِيلً قَالَ مَنْ حَوْلَهُ مَنْ رَّاق (٢٢) يُرْقِيهِ لِيَشُفَى وَظُنَّ ايَقَنَ مَنْ بَلَغَتُ نَفُسَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ الْفِرَاقُ (٨) فِرَاقُ الدُّنيَا وَالْتَفْتِ السَّاقُ بالسَّاقِ (٢٩) أَى إِجَدَى مَنَاقَيُهُ بِالْاجُرَى عِنْدَ الْمَوْتِ أَوِالتَّفَّتُ شِدَّةَ فِرَاقِ الدُّنْيَا بِشِدَّةِ إِقْبَالِ الْآخِرَةِ اللّٰي رَبِّكَ يَوْمَثِذِ و الْمَسَاقُ (مَنَّهُ أَي السَّوْقُ عَجُ وَهِ ذَا يَدُلُّ عَلَى الْعَامِلِ فِي إِذَا الْمَعْنَى إِذَا بَلَغَتِ النَّفُسُ الْحُلَقُومَ تُسَاقُ الى حُكم رَبَّهَا فَلَاصَدَّقَ الْإِنْسَانُ وَلَاصَلِّي (٣) اَيُ لَمُ يُصَدِّقُ وَلَمُ يُصَلِّ وَلَكِنُ كَذَّبَ بِالْقُرُانِ وَتَوَكَّي (٢) عَنِ الْإِيْمَان ثُمَّ ذَهَبَ اللِّي أَهْلِهِ يَتَمَطَّى ﴿ إِنَّ الْمُعْرُونِي مَشْيَتِهِ اعْجَابًا أَوْلَى لَكَ فِيهِ التِّفِأَتُ عَنِ الْغَيْبَةِ وَالْكَلِمُةُ اسُمُ فِعُلُ وَاللَّهُمُ لِلتَّبِينِ أَى وَلِيُّكَ مَاتَكُرَهُ فَاوُلَى (٣٠) أَى فَهُوَ أَوْلَى بِكَ مِنْ غَيْرِكُ فَمَّ أُولَى لَكَ اللهُ فَأُولَى (١٠٠) تَاكِيدُ أَيْحُسَبُ يَظُنُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتُرَكَ سُدًى (١٠٠) هَمَلَا لَايُكُلَّفُ بِالشَّرَافِعِ آي لَايُحْسَبُ ذَلِكَ أَلَمْ يَكُ أَى كَانَ نُطُفَةً مِّنَ مَّنِي يُمْنَى (٢٠) بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ تُصَبُّ فِي الرَّحْمِ قُمَّ كَانَ الْمَنِيُّ عَلَقَةً فَخَلَقَ اللَّهُ مِنْهَا الْإِنْسَانَ فَسَوَّى (٣٪) عَدَّلَ اَعْضَاءَهُ فَجَعَلَ مِنْهُ مِن الْمَنِيّ الَّذِي صَارَ عَلَمَةً أَى قِطَعَةَ دَمٍ ثُمَّ مُضُغَةً أَى قِطْعَةَ لَحُمِ الزُّوْجَيُنِ النَّوْعَيُنِ اللَّاكُو وَالْأَنْشي ﴿ ﴿ ﴿ مَا يَحْتَمِعَانَ تَارَةً وَيَنُفَرِدُكُلُّ مِنْهُمَاعَنِ الْاحْرِتَارَةُ ٱلْيُرِسَ ذَلِكَ الْفَعَّالُ لِهَذِهِ الْاشْيَاءِ بِقَلِدِ عَلَى أَنْ يُحي حَ الْمَوْتَى (عُمُ) قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ بَلَى

ترجمه: .....سوره قيامه كيه ب-المن البس ايت مي بسم الله الوحيم الوحيم. (دونوں جگداز اکدے) میں مم کھا تا ہوں فیامت ۔ یہ ن کی اور میں مم کھا تا ہوں ایسے فس کی جوابے اوپر ملامت کرے (باوجود یکی میں بے حد کوشش کرنے کے پھرخود کو ملامت کرتا ہے۔ جواب تم محذوف ہے۔ یعنی "لتب عدین" جس پرا گلا جملہ والات کردہاہے ) کیا انسان ( کافر) کا گمان یہ ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں قطعا جمع نہیں کریں گے (دوبارہ زندہ کرنے اور جلانے کے لئے ) کیوں نہیں (ہم ضرور جع كرير كے ) كونكہ بم (بديوں كوجع كرنے كے ساتھ ) اس برجى قادر بين كداس كى انگلى كے بوروگ تك جع كردير (يعن جب پوروں کی بڈیاں ہم تھیک تھاک کردیں کے قربری کیے نہیں کریں گے ) بلک بعض دفعہ آ دی یوں جا ہتا ہے کہ گناہ کرتار ہے

اوران مقدر کے ذریع منسوب ہے۔ تقدیر عبادت ان یکلڈب ہے ) اپن آئندہ زندگی میں بھی (مراد قیامت ہے جیسا کہ اگلے جملہ سے معلوم ہورہا ہے) یو چھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا (ہنی نداق اور انکار کے طریقہ پر) سو جب آ تکھیں چکا چوند ہوجا کیں گ (بسسوق راء کے سره اور فتح کے ساتھ ہے، جس چیز کوجھٹلایا تھا اس کوسامنے دیکھ کر ہکا بکارہ جائے گا) اور جا ندبنور ہوجائے گا (اندهرا ہوجائے گا،روشی چلی جائے گی) اورسورج اور کیا ندایک طرح کے ہوجائیں گے (چنانچے پچھم سے تکلیں گے یا دونوں میں روشن نہیں رہے گی اور یہ قیامت کے روز ہوگا )اس روز انسان کہے گا کہ اب کدھر جاؤں (بھاگوں) ہر گزنہیں۔(نکل بھا گئے کی جتجو پر ڈانٹ ڈید ہے) کہیں بناہ کی جگنہیں ہے( یک نظنے کا کوئی ٹھکانانہیں ہے) صرف آپ کے پروردگار کے پاس بی اس دان ٹھکانا ہے( مخلوق حساب کتاب کے لئے پیش ہوگی)اس روز انسان کواس کا سب اگلا چھلا (اعمال کا شروع آخر) جنلادیا جائے گا۔ بلکہ انسان خوداین حالت برخوب مطلع ہوگا (اس کے کام کی گواہی خوداس کے اعضاء دیں گے۔بصیر ہیں ، مبالغہ کے لئے ہے۔ بہر حال عمل کابدلہ ضرور ہوگا،)اگر چدوہ اپنے صلے بہانے کرے گا (مسعادیو معذرت کی جمع ہے خلاف قیاس یعنی پوراحیلہ بھی کرے گا تب بھی کھارگرنہیں موگا۔ حق تعالی پنیمبرے ارشاد فرماتے ہیں) اے پنیمبرا آپ نہ ہلایا سیجے (جرائیل کے قرآن سنانے سے پہلے) اپنی زبان قرآن کو جلدی لینے کے لئے (اس ڈرسے کہ ہیں قرآن چھوٹ نہ جائے) یقیناً ہمارے ذمہے (آپ کے سینہ میں) اس کوجمع کر دینااوراس کو پڑھوادینا(آپکواس کی قرائت آپکی زبان پرجاری کرے ) توجب ہم اس کو پڑھنے لگا کریں (آپ کے سامنے جرائیل سے پڑھوا كر) توآپ اس كے تابع موجایا ليجئے (ليمنی جرائيل كی قراءت سنا ليجئے۔ چنانچہ پہلے حضور و اللہ سنتے تھے پھرخود پڑھتے تھے) پھراس كا بیان کردینا ہمارے ذمہے۔ (آپ وی اللہ کی اور مجھادینا اور مجھلی ہت اور اس آیت میں مناسبت بیہے کہ پہلی آیت میں اللہ کی آیات سے اعراض تھااوراس آیت میں ان کوحفظ کر کے شوق ظاہر کرنا ہے۔اے منکروا ہر گزنہیں (کے لائمعنی الا کلما سفتاح ہے) بلکتم دنیا سے محبت رکھتے ہو (دونو نعلول میں تا اوریا کے ساتھ ہے) اور آخرت کوچھوڑ بیٹھے ہو (اس کے لئے کامنہیں کرتے) بہت سے چرے اس روز (قیامت میں ) تروتازہ (بارونق) مول گے اپنے پروردگار کی طرف دیھے مول کے اور بہت سے چہرے اس روز بدرائق (پیلے بے حدیثہ مردہ) ہوں گے۔ گمان (یقین) کررہے ہوں گے ان کے ساتھ کمرتو ڑوینے والا معاملہ کیا جائے گا (سخت جیسکے کا جس ے مرکامنکاٹوٹ کررہ جائےگا) ہرگز ایسانہیں (کلا مجمعن الا) جنب جان ہنسلی (حلق کی ہڈی) تک پہنچ جاتی ہے اور کہا جاتا ہے (ارد گردلوگ کہتے ہیں) کہ کوئی جھاڑنے والابھی ہے( کہس کے جھاڑنے سے شفاہوجائے)اوروہ گمان کر لیتا ہے (جس کا سانس بنسل تك آجائے وہ يقين كرليتا ہے) كداب چل چلاؤ كاوقت ہے (دنيا سے رخصت مونا ہے) اوراك پندلى دوسرى پندلى سے ليك جاتى ہے(جان نکلتے وقت پنڈلی ایک دوسری پر چڑھتی ہے۔ یادنیا سے روانگی اور آخرت کی آمدکی شدتیں ایک دوسرے سے مکراتی ہیں )اس روزر ے پروردگار کے حضور جانا ہے (مساق جمعنی سوق ہے۔ یہ جملہ اذا کے عامل پردلالت کررہا ہے۔ یعنی سانس جب گلے میں اٹک کر رہ جائے تو اللہ کے تھم کی طرف روا تکی شروع ہوجاتی ہے تو اس سلسلے میں اس (انسان) نے نہ تصدیق کی تھی اور نہ نماز پڑھی تھی ۔ لیکن (قرآن کی) تکذیب کی تھی اور (ایمان سے ) مندموڑ اتھا۔ پھر ناز کرتا ہوا اپنے گھر چل دیتا تھا (خود پیندی کے ساتھ نازوانداز سے چاتا تھا) تیری مبخی پر بہاں عائب کے صینے سے خطاب کی طرف التفات ہے اور کلہ اولی اسم فعل ہے اور لام بیانیہ ہے۔ بعنی تیری شامت آ گئی المبخی آنے والی ہے ( یعنی دوسرے کی بجائے تو بھی اس کامستی ہے) پھر تیری مبخی آنے والی ہے (بیتا کید ہے) کیا انسان بیخیال کرتا ہے کہ یوں ہی مہمل جَپوڑ دنا جائے گا ( فضول کسی شریعت کا پابند نہ ہو۔ یعنی انسان کو بیگمان نہیں کرنا چاہئے ) کیا بیہ شخص ایک قطره منی نه تفاجو ٹیکایا گیا تھا۔ (یسااور ت کے ساتھ ہے، رخم میں دیکایا گیا) پھروہ خون کالوتھڑا ہو گیا، پھراللہ نے (اس سے إنسان ) بنایا، پھراعضاء (مناسب طور پر ) ٹھیک ٹھاک کئے۔ پھراس کی (لیعنی اس منی کی جوعلقہ لیعنی خون کی پھٹک، پھرمضغہ لیعنی گوشت کی بوٹی ہوگئی تھی) دوشمیں (نوعیں) کردیں مردوعورت (تبھی دونوں ساتھ ہوتے ہیں تبھی الگ الگ) کیاوہ (ان کا مول کوسرانجام دے والا )اس بات روقدرت نہیں رکھتا کہ مردول کوزندہ کردے (آنخضرت واللے نے فرمایا ضرور قدرت رکھتا ہے۔)

تحقیق وتر کیب: ..... لا اقسم . فتم کے ساتھ کلام عرب میں لا زائد آتا ہے اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ لازا کذئیں ہے بلکنفی کے معنی بیں یعنی سم کھانے کی حاجت نہیں کیونکہ ضمون ظاہروہا ہرہے۔

السلوامة صيغمبالغه بيعن انسان خواه نيك كام كرب پر بحى نفس طامت كرتا بيك كرونيس كي اور برائى كرني و الشويقول لو فعلت كرني و تيري و تيري النفس بين النفس الموامة هي اللتي تلوم على الخير و الشويقول لو فعلت كذا و كذا . حضرت حسن سيم منقول بيدان المؤمن لا تواه الا يلوم نفسه ما اردت بكلمتي ما اردت بحديثي نفسي والا اراه الا يعا بتها وان الفاجر يمضى قد ما لا يعاتبها نفسه . اورنيكول پنش كاطامت كرنا بظور ترغيب بوتا بيك داور زياده نكيال كي جائيس -

الن نجمع ، ہمزہ اور لام کے درمیان نون نہیں لکھا ہے بلکہ ہمزہ اور لام طاکر لکھے ہوئے ہیں۔ ان مخففہ ہے۔ ضمیرشان اسم ہے اور لسن اور اس کے بعد کی عبارت خبر کی جگہ ہے۔ یہاں حرف نی فاصل ہے اور پھریہ خملہ حسب کا ایک مفعول ہے یا دونوں مفعول علی اختلاف الاقوال بسلی قادرین نفی کے بعد اشبات کیا جارہا ہے ، عام قرات قادرین نصب کی ہے۔ اس میں دوقول ہیں۔ زیادہ شہوریہ ہے کہ کان مضمر کی خبر ہونے کی عبد مفعوب ہے۔ ای بسلی نجم معھا قادرین اور دوسرا قول بیہ کہ کان مضمر کی خبر ہونے کی وجہ سے منعوب ہے۔ ای بسلی نجم معھا قادرین اور دوسرا قول بیہ کہ کان مضمر کی خبر ہو وجہ سے منعوب ہے۔ ای بسلی نب اور این علیہ قادرون رفع کے ساتھ پڑھے ہیں، مبتداء محدوف کی خبر ہو کرای بسلی نب قادرون مفرک نے کہ مطلب کی طرف یعنی ہم ہڑیوں کوجع کرنے کے ساتھ یوروں کے درست کرنے بہی قدرت دکھتے ہیں۔

لیفجو . لام ذائد ہے اور ان مقدر ہے۔ ای یسوید الا نسان ان یفجو اهامه مفسرگی یہ توجیہ بہتر ہے بنست اس توجیہ کے کہ مفعول لیکو مقدر مانا جائے اور یوں تقدیم کا بہتر ہے کہ فعل کو بہتر ہے کہ بہتر ہے جہا ہے کہ بہتر ہے کہ ہے کہ بہتر ہے کہ بہتر ہ

بوق المبصور : نگاہ پھراجائے ،ایک جگہ جم کررہ جائے۔ یعنی آ دمی دیکھ کر ہما بگارہ جائے لفظ برق میں دونوں لعنت مفسرٌ نے بتلادیئے۔

وجمع المشمس والقمو . یعن ایک بی ست بدونوں کا نکلنامراد ہے۔ اس طرح خوف بھی اس صورت کے ساتھ جمت ہوسکتا ہے صرف محات کے متعنی کے کراہل ہیئت اور نجوم کی اصطلاح مرادندلی جائے اور یا کہا جائے کہ حمف تو نصف مہینہ میں ہوجائے گا اور چاند سورج کا جمع ہونا آخر ماہ میں ہوگا۔ یا جمع کرنے سے مراد دونوں کو بے نور کردینا ہویا ایک بی آسان میں دونوں کا جمع حقیقی مراد ہو۔عطاء بن بیار قرماتے ہیں کہ یجمعان یوم القیامة ثم یقل فان فی البحر فیکو نان نار اللہ الکبری .

المفو مصدر باسم ظرف نہیں ہے۔

لا وزر بقول زخشری پناه گاه کے معنی بیں وزرجمعنی قال سے ماخوذ ہلاک خبر محدوف ہے۔ای لا وزر اسه السمستقسر مبتداء ہاور الی دبی خبر مقدم ہاور مصدر بمعنی استرار بھی ہوسکتا ہے پھر فعل مقدد کی وجہ سے منصوب ہوگا۔

بماقدم واخر . مجابرٌ وابن عباس فرمات بير ما قدم عمله الصالح والسئى الذى عمله في حياته وما اخر

سننه الذی یعمل بھا بعد موته حسنة او سینه اور بعض نے ما قدم سے مل کا کرنا اور اخر سے مل کا چھوڑنا مرادلیا ہے۔ علی نفسه بصیرة بصیرة کامؤنث صیفه اس لئے ہے کہ انسان سے اس کے اعضاء مرادی یا ہائے مبالغہ انی جائے جیسا کہ فسرگی رائے ہے۔ اس وقت معنی بیہوں کے کہ اعضائے بدن ہی گواہی کے لئے کافی ہوں گے کسی اور شاہد کی حاجت تہیں۔ ابن عباس "بعید بن جبیر" مقاتل کی رائے بھی یہی ہے۔

معاذیرہ معاذر کی جمع ہے معذرہ کی جمع بنانے پرصاحب کشاف نے اعتراض کیا ہے کہ معاذیر معدرہ کی جمع نہیں ہے۔ بلکہ اس کے لئے اسم جمع ہے یعنی خلاف قیاس جمع مانا جاسکتا ہے۔ جسے منگو اور موسل کی جمع مناکیو اور مواسیل ہیں۔ مفسر نے اشارہ کیا ہے کہ معاذیوہ " میں استعارہ تبعیہ ہے کہ معذرت پیش کرنے کو القاء سے تعبیر کیا ہے۔ جس کے معنی کنویں میں یانی تلاش کرنے کے لئے ڈول ڈالنے کے ہیں۔

لا تسحر ال به لساند . جرائل امین کے وی لانے پر آنخضرت کے اجرائل امین کے وی لانے پر آنخضرت کے اجرائل امین کے وی لانے پر آنخضرت کے اس لئے زبان جلد چلاتے جس سے یکسوئی میں فرق آتا۔ اس لئے فرمایا گیا کہ پہلے باطمینان سن لیجے محفوظ بعد میں کر دیا جائے گا بیک وقت دو کا مول کی طرف توجہ کرنے سے تعب بھی ہوگا اور کا م بھی سلقہ سے نہیں ہوگا۔ غرض کہ آپ کا مل توجہ سے پہلے سن لیجے پڑھوانا یاد کر انا اور سمجھا دینا ہے ہمارے ذمہ ہے۔ اس سے تعلیم میں شوق کا پند یدہ ہونا جہاں معلوم ہوا و ہیں قرآن شریف کا اتنا تیز پڑھنا کہ دوف کٹ جا کیں ناپندیدہ ہونا بھی معلوم ہوا۔

منقدمین روافض بالزام لگاتے ہیں کر آن کوردوبدل کردیا گیا ہے اوردلیل میں آیت الا تحرک النے کوپیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیآ یت ما قبل سے بربط ہے۔ حالانکہ کلام اللی بدبط ہونا چاہئے۔ پس معلوم ہوا کر تحریف ہوئی ہے۔ امام رازگ نفسیر کبیر میں بطور جواب وجوہ مناسبت متعدد بیان کی ہیں۔ فسر بھی۔ "والمنا سبة" سے ای کی کوشش فرمارہ ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ بچھلی آیات میں کا فروں کی آیات اللی سے بوجی ارتفاد فرمائی گی اور اس آیت میں آخضرت و اللی کے شوق ورغیت کو آیات اللی کے سلسلہ میں بیان فرمایا جارہا ہے۔ لیکن قاضی بیضاوی گی تقریر کا ماصل یہ ہے کہ آیت "الا تسحو اللی اللے اللی کے سلسلہ میں بیان فرمایا جارہا ہے۔ لیکن قاضی بیضاوی گی تقریر کا ماصل یہ ہے کہ آیت "الا تسحو اللی اللہ کے پڑھنے میں جلدی فی خطاب اس عام انسان کو ہے جس کا ذکر قیامت کے ذیل میں اوپر سے آرہا ہے۔ کہ اسان اوا پنا اعمال نامہ کے پڑھنے میں جلدی نہ کر ، پہلے من کے پھر ممل طریقہ سے اتمام جست کر کے تیرااطمینان کر دیا جائے گا۔ آگی آیات کہ لا بسل تسحبون النے کا تعلق بھی ای مضمون قیامت سے ہے۔ اس طرح کلام نہایت مربوط ہوجاتا ہے۔

فسم ان علیت ایسان قررت در میان تبدیل به علاء اصول نے بیان کی پانچ صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ ابیان تقریر۔ ۲- بیان تقریر ۲۰ بیان تبدیل بہلی دوصورتوں کا اعتبارتو متصلاً منفصلا دونوں طرح ہوتا ہے۔ اور تیسری قسم صرف کلام میں متصل ہونے پر معتبر ہے۔ اور پانچویں قسم صرف مفعولاً معتبر ہوگی۔ نیز پانچویں قسم کا تعلق کلام سے نہیں ہوتا بلکہ سکوت وغیرہ سے ہوا کرتا ہے۔ لیکن فخر الاسلام بیان تغییر کے متعلق فرماتے ہیں کہوہ متصلاً اور منفصلاً معتبر ہونا چاہئے۔ کونکہ کہ آیت میں " فیم ان علینا بیانه " فرمایا گیا ہے اور فسم تراخی کے لئے آتا ہے۔ نیز حقیقة مراد پر اعتاد کے لئے تو مجمل خطاب بھی کافی ہوتا ہے۔ بیان مراد کا انظار کرتے ہوں اوجود مجمل سے خطاب تھے ہے۔ لیکن شروح فخر الاسلام میں بیکھا ہے کہ تن تعالی نے سوئے اور متشابہ میں بیان کا انظار نہ ہونے کے باوجود مجمل سے خطاب تھے ہے۔ لیکن شروح فخر الاسلام میں بیکھا ہے کہ تن ہوں کا تقریر و تبدیل سے تو ہوسکا ہے گر بیان تغییر سے نہیں۔ اس لئے شخ فخر الاسلام کا فرمانا تھے نہ در ہا۔ الا یہ کہ کہا جائے کہ اتباع کا تعلق صرف اس حصہ سے ہو جو تائ

بیان نہ ہو۔ جس کا حاصل یہ ہوگا کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو جتنا اتباع ہو سکے آپ کیجے اور جونہ ہو سکے تو ہم اس کو بیان کردیں گے۔ یا
یوں کہا جائے کہ اتباع کا تھم ہی بشرط بیان ہے اور بعض نے یہ منی لئے ہیں کہ حق تعالی نے مطلق اتباع کا تھم دیا ہے اعتقاداً ہو یا عملاً پھر
مطلق بیان کا وعدہ بھی بیان فرمالیا اس کا تحقق کہیں تو بیان تقریر کی صورت میں ہوگا اور کہیں بیان تغییر کی صورت میں اور کہیں بیان تفییر کی
شکل میں غرض سب بیانا ت کا مفصولاً ہونا تھے ہوگیا۔ لیکن میتقریر شب کو اپنے معنی پررکھنے کی صورت میں ہوگا ۔ لیکن امام زاہد کی رائے
ہے کہ فہم بمعنی مع ہے۔ جیسے شب کسان میں اللہ بی کا بیان سمجھا جائے گا۔
داری ہماری ہے۔ پس حضور کا تو لی یافعلی بیان بھی اللہ بی کا بیان سمجھا جائے گا۔

السي دبها ناظرة. شرح عقا كنفس على موشين كوآ خرت على ديداراللي كيهون يرنفتي دليل كيطور بربيآيت پيش كي ے۔ اس سے پہلے جملہ "وجوہ يومند ناظرة" ميں وجوه مبتداء اور ناظرة خرے اور "الى ربها ناظرة" جمله اسميديا ظر فیہ حال واقع ہور ہاہے۔ناظرۃ کی خمیر متنتر سے نظارۃ بہعنی تروتازہ اور تظر کے معنی دیکھنے کے ہیں ۔پس آیت میں مونین کا دیدار ے مشرف ہونا اور " وجوہ یومئذ باسرة" اگلی آیت سے کفار کاس نعت سے محروم ہونا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن لغت میں نظر کے معنی انظار کے بھی ہیں۔اس وفت بیلفظ خودمتعدی ہوتا ہے جیسے و ماینظرون الا صیحة و احدة اورتفکر کے معنی بھی آتے ہیں اس وقت فی کذریدمتعدی ہوتا ہے کہاجاتا ہے نظرت فی الدمیر الفلانی اور بھی راحت ومبربانی کے معنی میں بھی آتا ہے لام کے ذریعہ متعدى بوتا ہے۔ نظر الا ميس لفلان اور جب ديكھنے كمعنى ميں بيلفظ آتا بوالى كور بيمتعدى بوتا بے نظرت الى من حسن الله وجهه. چنانچيشرح مواقف بيل الكويقيني دليل كها كيا ہے۔ مشہور صديث انكے ستوون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر سي بهي روئيت بارى تعالى ثابت مورى بجس كواكيس آثار صحابة فقل فرمايا باوريدكداس براجماع منعقدمو چكاب کیکن معتزلہ نے بعد میں اٹکارکیا ہے کیونکہ علامہ زخشر کئے کہتے ہیں کہ یہاں دیکھنے کے معنی نہیں ہوسکتے۔ور نہ تو نقاریم جاری وجہ سے حصر كے ساتھ يم عنى ہوں مے كه صرف الله كوديكھيں كے اور كھنيں ديكھيں كے -حالانكه بيغلط بيانى ہوگى -اس لئے بقول صاحب كشاف بيد معنی ہوسکتے ہیں کرنظر سے مرادا نظار لی جائے اور کہا جائے کہ وجہ سے مراد ذات ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ جنت کی نعمت و کرامت کا انظار صرف الله سے کریں گے۔ لیکن قاضی بیضاوی نے زخشری کی اس بات کو بیکه کررد کردیا ہے کہ وجسم سے جملہ اور ذات مراد لینا بعید ہے۔ کیونکہ انظار اور رجاء کی نسبت و جد کی طرف نہیں کی جاتی اور تظر جب المی کے ساتھ متعدی ہو انظار کے معن نہیں بلکہ رؤیت کے معنی آتے ہیں۔رہادیدارالی کا حصر،عشاق کے لئے مجھے ہے کیونکہ وہ اس استغراق میں دوسری طرف التفات نہیں کریں گے۔البت زخشرى كقول كي تقريرا كراس طرح كى جائك "وجوه يومئذ ناظرة الى ربها "جلداياب كرجيك كباجائ ان الى فلان ساظس مايسسنع ليني توقع اورا تظاريس ستعمل مور باب بيس كنظر بمعنى انظارليا جار بابتو پرقاضي كى رفت سے زخشرى في جا كي كـتابم اللسنت كى تائيداس روايت بي موتى بي جس مين فرمايا كياب منهم من ينظره في صبح و مساء ومسم من يخطره في كل سبعة ومنهم من ينظره في كل شهر ومنهم من ينظره في كل سنة ومنهم من ينظره في المعسم موة. جيها كدامام زابرى بھى فرماتے ہيں۔اى طرح ترندى اور حاكم ابن عرسے تخ ت كرتے ہيں۔قبال المنبى صلى الله عليه وسلم الى ربها ناظرة تنظر كل يوم في وجه الله اورابن مردوبيان مصمرفوعاً قل كرتے بير \_ ينظرون الى ربهم بلا كيفية ولا حد محدود ولا صفة ملومة . اورابن جريش عرض عرض كرتي بيرك الى ربها ناظرة تنظر الى الحالق اورابن عبال سےمروی ہے۔ تنظو الی وجه ربها باصرة . پرنظر کے فیق معنی چور کر کناید لینا خلاف اصل ہے۔علاوہ ازیں سے

بلغت التواقع گلے میں دائیں بائیں دوہنسلیاں ہوتی ہیں جن کوتر قو تان کہنا چاہئے قرب کی وجہ سے گلے کی طرف نسبت کردی گئی ہے۔

وقیل من داق. یا تواس وقت اعزه کے اظہار ہدردی کے الفاظ مراد ہیں اور یا فرضتے ثواب اور عذاب کے ایک دوسرے سے بوچھتے ہیں کہ اس روح کوکون لے جائے گا؟ رقی کے معنی صعود کے ہوئے۔

والتفت الساق. مفررٌ نے پہلم عن حقق بیان فرمائے اور دوسرے عن مجازی لئے ہیں۔ المساق. مصدر میں ہے۔ آلمساق. مصدر میں ہے۔ آ

اولی لک. فعل ماضی کا اسم ہے کا اعراب میں جہیں ہے۔ اس کا فاعل ضمیر ہے جوم فہوم بیات کی طرف لوٹ رہی ہے۔

یعنی پیکمہ بددعا تیہ ہے۔ اور " والسلام لسلتبیین" ای تبیین المفعول جیسے "ھیت لک" میں لام ہے اور لام زا تدبھی کہا جاسکتا
ہے۔ اور بعض اس کوفعل ماضی دعا تیہ کہتے ہیں۔ ولی سے ماخوذای و لا ہے اللہ ما تکر ھه ۔ اسمعیؓ کا قول قدر به ما يهلكه بھی اس کے قریب ہے۔ جو ہری نے بھی اس کو پیند کیا ہے اور بعض کی رائے ہے کہ اسم وزن فعل ہے جس کے معنی ویسل کے ہیں اور بعض کہتے ہیں کوفعل کے وزن پر ہے " آل یول" سے بمعنی "ابقاک النار" لیکن سب سے بہتر تاویل ہے کہ یہ اسم تفضیل سے مبتداء مقدر کی ہے۔ ای اللہ فی القبو ہے۔ ای اللہ کو النار اللہ فی النار ، اللہ کے مین البعث ویل لک فی القبو ویل لک حین البعث ویل لک فی النار .

مدی قاموں میں ہمل کے عنی بالکلیمتروک کے ہیں۔

المنووجين ، افرادمرادنييں بلكه مردعورت كى نوع مراد ہے۔ پس اگركسى كے دون پچاورايك بچى ياس كابرتكس بھى پيدا موجائ تب بھى كوئى اشكال نبيس رہے گا۔ اليس ذلك بقادر . روايت بكرة تخفرت والله جب ية يت الاوئ فرمات توسيحانك اللهم بلى اكتير (ابوداؤو، حاكم) ابن عباس فرماتے ہيں۔ مسيح اسم ربل الاعلى امام يرسے يا اوركوكى تواس كو سبحان ربى الاعلى كهدايا عابة اور جولا اقسم الخ پڑھے اس و سبحانک اللهم بلی کہنا جائے ، وہ امام ب یا اورکوئی اور ابو ہر برہ سے روایت بک آتخضرت على في ارتثا وفر ما ياكر جوم " والتين والزيتون " تا آخر يرسط والكوا اليس الله بـاحكم المحاكمين " بربلي وانا على ذلك من الشاهدين كهناج بي اي طرح سوره مرسلات پر صفح موسكفهاى حديث بعده يؤ منون پر پنجي واس كوامس بالله كبناج بي اس سے يوس معلوم مواكران الفاظ كے كہنے سے نماز فاسدنييں موكى كيونكديد الفاظ تزير ونقريس شارك گئے ہیں لیکن بحالت نماز فقہاءاجازت نہیں دیتے۔

رابط آيات: ..... يجيل سورت "مدفر" من آخرت كاحوال كى يحتفصل في اور آخريس" لا ينحا فون الا حرة"ارشاد مواتها۔اس سورت "قیامہ عین آخرت ہی کے حالات کی تفصیل ہے اور آخرت کے مقدمہ یعنی موت کا نقشہ بھی بعا ذکر فرمادیا اور بعث وقیامت کی مفاسبت سے آخرسورت میں ابتدا چھلی کا حال بھی ندور ہے۔

شان زول وروایات: ..... المعجین وسنن بس این عباس سے مردی ہے۔ کان رسول الله صلی الله علیه وسلم ليا ليج من التنزيل شدرة فكان يحرك به لسانه وشفتيه مخافة ان ينفلت منه يريد أن يحفظ فانزل الله تعالى "كا تعجر لك بـ السانك" فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اذا اتاه جبريل عليه السلام اطرق وفي روايه استمع فاذا ذهب قراؤه كما وعد الله عزوجل . مستحين كى ايكروايت ابن عبال سيد به لم أن علينا بيانه كمعنى بين ان بلسانک اور "وجوه يومند ناضوة" م متعلق اور " اليس ذلك بقادر" م متعلق روايات "عنوان تحقيق" ين كرر چي بير \_

﴿ تَشْرِيح ﴾ : .... ١٧ اقسم، عرف وعادت يه ب كسى كام عيقينى بنانے كے لئے بطورتا كيوشم كاستعال كياجا تا ہے۔ حق تعالی نے اپنے کلام یاک میں اس عرف کی رعایت فرمائی اور متعدد جگفتم کا استعال فرمایا لوگوں کی عادت ہے کہ اپنے معبود کی یاسی محترم معظم شخصیت کی ، یاکسی اہم مجبوب ، ناور چیز کی متم کھایا کرتے ہیں۔ شریعت نے غیراللہ کی تم کھانے کی اجازت نہیں وی۔اللہ تعالی كى شان بندول سے جدا گاند ہے، وہ اپنے علاوہ چیزوں كاتتم كھائے تو كوئى حرج نہيں۔ عام طور سے قرآن میں جو تشميس استعال ہوئى ہیں وہ عنداللہ معیوب ہیں یا کسی اعتبار سے منعت بخش اور وقع ہیں۔ تا کہ قسم علیہ کے لئے شاہد و جت کے طور پر کام دے سکیں۔

قسمول کی مناسبت: ...... بہاں ت تعالیٰ قیامت کی شم کھارہے ہیں جوعقلا ممکن ہے اور پیغبر صادق ومصدوق کی خبر سے یقین الوقوع ہے۔جس کے سیچ ہونے پردلائل قطعیہ قائم ہیں۔قیامت کی میشم اس کے مہتم بالشان ہونے کی وجہ سے ہے۔ پھر فصحاء وبلغاء نے قتم اور مقسم علیہ میں مناسبت کی رعایت کی ہے۔ یہان جواب قسم محذوف ہے یعنی کرتم میرے پیچھے ضرورا تھائے جاؤ کے اور بطے برے کا حساب ضرور ہوگا۔ پس قتم اور مضمون قتم میں مناسبت واضح ہے۔ کیونکہ بعث ومجازات کاظرف روز قیامت ہے۔ دوسری قتم "فس اوام" کی کھائی گئے ہے۔ محتقین کی رائے ہانسان کانفس اگر چدایک ہی چیز ہے مگراس کی تین حالتوں کے اعتبار سے تین نام ہو گئے ہیں۔ اگرنفس عالم بالا کی طرف مائل ہواوراللہ کی عباوت وفر ما نبرداری اوراتباع شریعت میں اسے سکون وچین محسوس ہوتا ہوتو اس كونس مطمئنه كهاجا تاب يها ايتها النفس العطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية كيكن أكر شفلي كي طرف جُعك يزااور

دنیا کی لذات و خواہشات میں پھنس کر بدی کی طرف رغبت کی اور شریعت کی پیروی سے بھاگاتو وہ نفس امارہ ہے جو برائیوں پر ابھار تارہتا ہے۔ و ما ابوی نفسی ان النفس لا مارہ بالسوء الا مارہ م رہی اورا گربھی عالم سفلی کی طرف جھکٹا اور شہوت و غضب میں جتال ہوتا ہے اور اس سے دور بھا گتا ہے اور برائی ، کوتا ہی ہوجانے پر شرمندہ ہوتا ہے اور اس ہے اور اس پختی ملامت کرتا ہے۔ بلکہ غلبہ خیر میں غائت اخلاص سے نیکی کرنے پر بھی خود کو ملامت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے بچھ بھی نہیں کیا۔ اس کام میں فلاں خرابی رہ گئی۔ غرض بیلوامہ کہلاتا ہے اور اس کا بدرخ مطم کند سے مل جاتا ہے۔ پس اس قتم کو بھی جواب سے مناسبت ہے کیونکہ ایسانقس ہی بعث کو مانتا ہے بینی اگر فطرت مجمح ہوتو انسان کا اپنائنس دنیا ہی میں برائی اور تقصیر پر ملامت کرتا ہے بہی جز ہے جوابی اعلی اور اکمل ترین صورت میں قیامت کے دن ظاہر ہوگی۔

الله کا کمال قدرت: المحسب الانسان انسان یہ وچاہے کہ جب ہڈیوں تک کا چوراہوگیااوران کے ریزے ٹی میں اس کے ذرات کے ساتھ شامل ہوگئے تو بھلااب س طرح استھے کر کے جوڑ دیئے جائیں گے؟ یہ بات تو محال معلوم ہوتی ہے؟ اس کے حواب میں فرماتے ہیں کہ ہم تو انسان کی پور پورجع کریں گے۔ پور پورسے تمام بدن مراد ہے جیسا کہ بطور محاورہ کہا جاتا ہے کہ میرے پور پور میں درد ہے۔ نیز پوریوں میں چھوٹی ہونے کی وجہ سے زیادہ کاریگری اور کمال ہے باریک کام زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ پس یہ تلانا ہے کہ انسان کی ساری چا بک دستیاں قدرت کی چا بک دستی کا کرشمہ ہیں اور یہ جوذات اس مشکل کام پر قادر ہے دہ آسان کام پر بدرجہ اولی قادر ہے۔

قیامت کے ڈرسے عیش میں کھنڈت پڑتی ہے: ..... بل یرید الانسان یعنی قیامت اور بعث کودلیل سے فابت ہونے کے باوجود بعض آدی اس لئے نہیں مانے کہ قیامت اور اس کے حساب کتاب کا اعتقاد دل میں بٹھلانے سے خوف پیدا ہوگا اور خوف ہوگا تو گل چھلنہیں اڑا سے گا اور پوری ہے باکی ، آزادی اور ڈھٹائی نہیں ہوسکے گی ۔ اس لئے بیچا ہتا ہے کہ قیامت کا دھیان تک نہ آنے دوں تا کہ آگی باتی ماندہ زندگی کرکری نہ و جائے اور مزے سے عیش وعشرت کے ساتھ گزرے۔

ہ بابر بہ عیش کوش کہ عالم دو بارہ نیست

اس کے مسخواندانداز میں قیامت کو مانے والوں سے بوچھتا ہے کہ وہ تمہاری قیامت کب آئے گی؟ میاں ذرا کیلنڈر میں دکھ کراس کا دن تاریخ تو تناؤ؟ آ گے جواب ہے۔ " فیاذا ہو ق البصر " یعنی جن چیز وں کوچھٹلار ہاتھا دفعۂ جب وہ چیز ہیں سامنے آ جا کیں گی تو ایک وم ہکا بکارہ جائے گا۔ یاللہ کی جلالی اور قہری بجل کے آگے تگاہ پر نہیں سکے گی اور آسکے میں چندھیا جا کیں گی چاند بنور ہوجائے گا چاند کی تخصیص شایداس لئے ہو کہ عرب قمری حساب رکھتے تھے۔ ان کوچاند دیکھنے کا زیادہ اجتمام رہتا اور ایک چاندکیا سورج کا بھی یہی حال ہوگا۔ دونوں ایک ہی حال میں ہوں گے۔ حدیث بخاری " تعکود ان " ہے۔ اور ابن عباس تعکو یو کے متی اظلمت فرماتے ہیں۔ ایس المصر فرجاؤں ، کرم جاؤں ، کس جگہ پناہ ایس المصر فرجاؤں ، کس جگہ پناہ ملے گی؟ ارشاد ہوگا آئے نہ بھاگنے کا موقعہ اور نہ سوال کرنے کا وقت آئ تو سب کو اپنے پروردگار کی عدالت میں حاضر ہونا ہے اور اس من چیش ہونا ہے۔ وہ ی جو بھرچا ہے گا فیصلہ فرمائے گا اگلے بچھلے ، نیک و بد ، سب اعمال جنلا دیے جا کیں گے۔

انسان کی حالت تو حید کی دعوت ہے: ۔۔۔۔۔۔ولو القی معاذیرہ اکثر مفسرین اس کاتعلق ینبو الانسان ہے مانتے ہیں۔یینی انسان کو جتلانے کی بھی ضرورت نہیں۔وہ خودا پی حالت پر مطلع ہوجائے گا اگر چہ بہانے سازی سے وہاں بھی نہیں چوکے گا۔ مثلاً کفار کہیں گے واللہ دبنا ماکنا مشرکین اور یوں توجس انسان کا ضمیر بالکل مسخ نہ ہوگیا ہو،اس میں کچھانساف موجود ہوتو وہ یہاں

دنیا میں بھی اپی حالت سے خوب واقف ہوتا ہے۔ گودوسروں کے آگے کتنے ہی حیلے حوالے کرکے بات کورلانے کی کوشش کرے غرض کدانسان اپنے احوال کو قیامت میں خوب جان لے گا۔ اس لئے یہ جتلا نااس کے بتلانے کے لئے نہیں بلکدا تمام جمت اورقطع جواب کے لئے اور چیکانے کے لئے ہوگا۔ گرشاہ صاحب اس کا مطلب میہ لکھتے ہیں کدانسان اپنے احوال میں غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی وحدا نہتہ جان لئے اور میں بھے جائے کہ سب کواس کے پاس جانا ہے اور جو کے کہ میری سجھ میں نہیں آتا تو یہ سب کے سب بہانے ہیں۔

انسان بالطبع عجلت پسند ہے: ......... كلابل تحبون العاجلة. انسان كى طبیعت اور خمير ميں جلد بازى داخل ہے "خلق الا نسان من عجل". "وكان الا نسان عجو لا. "فرق اتنا ہے كہ نيك لوگ نيكيوں كے حال ہيں ۔ جلدى كرتے ہيں۔ جس كى ايك مثال ابھى لا تحرك به لسانك لتعجل به ميں گزرى ہاور برے آدى ان چيزوں كو پسند كرتے ہيں جوجلد ہاتھ آئے ۔ خواہ اس كا نتيج بتابى وہلاكت ہو، پس اے لوگو اتم ہارا قيامت سے انكار برگز كى حج دليل كى بنياد پرنہيں ہے بلكد دنيا ميں منہك ہونے كى وجہ سے دنيا چونكه نقد انقدى ہاس لئے مرغوب ہاور آخرت ادھار سودا ہے اس لئے بودا ہے۔

وجوه بومند. مؤنین کے چرے قیامت کے دن بشاش بشاش اور روتازه بول گاور مجبوب حقیق کے دیدار سے ان کی آئیس روشن ہول گی عنوان تحقیق میں آیات وروایات اور اجماع سے آخرت میں دیدار اللی کا ہوتا بیان ہوچکا ہے جن گر اہول کی قسمت میں یدولت نہیں وہ جانیں اور ان کا انکار اللهم لا تحر منا من هذه النعمة التی لیس فوقها نعمة ووجوه یومنذ باصرة.

جان کی کا ہولنا ک منظر: .... غیرمونین کے چہرے اداس ادرمرجائے ہوئے ہوں گے اور یہ بھی پیٹیس کے کہاب ایسے عذاب سے سابقہ پڑنے والا ہے جو کمراقو ڈکرر کھدے گافرماتے ہیں۔" کلا اذا بلغت التواقی" بیعذاب آ خرت کے مدور نہیں۔اس کی پہلی مزل موت بالکل قریب ہے گویا یہ چھوٹا ساایک نمونہ ہے منازل آخرت کا جہاں روح سمٹ کر بشلی تک پنچے اور سانس حلق میں رکنے گئے ہم کہ کم کے سفر آخرت شروع ہوگیا۔ایسے میں کوئی تدبیر کارٹرنہیں ہوتی تولوگ تعویذ گنڈوں، جھاڑ چھوٹک کا سہارا لیتے ہیں اور کہتے

قیامت کی عقلی دلیل : . . . . . . . . . . . اید حسب الا نسان . کیاانسان یہ جھتا ہے کہ اس کو یوں ہی مہمل چھوڑ دیا جائے گااس پر کھے کرنے نہ کرنے کے احکام کی ذمہ داری نہ ہوگ ۔ اف حسب م اندما خلقت کے عبثاً وانکم الینا لا تو جعون مرنے کے بعد کچھ پوچھ گئے، حساب کتاب ہوگا۔ انسان اپنی ابتدائی خلقت برغور نہیں کرتا کہ وہ پہلے عدم سے باب کی کمر سے ہوتے ہوئے مال کے رحم میں نظفہ کی بوند بن کر نتقل ہوا ، اور پھر گوشت کی بوٹی بنا اور ہڈیوں اور کھال سے بڑھ کرایک نظفہ کی بوند بن کر نتقل ہوا ، اور پھر گوشت کی بوٹی بنا اور ہڈیوں اور کھال سے بڑھ کرایک فرھانچہ تیار ہوا اور ظاہری جوڑ بند ، اندرونی قوتیں سبٹھیک ٹھاک کردین غرض کہ ایک بے جان نطفہ سے اچھا خاصا ، جیتا جا گا انسان بن گیا اور مردو عورت کے امتیاز ات وضوصایت جداگا نہ کردیں ۔ پھر یہ انقالات کا سلسلہ بڑھتے بڑھتے قبر ، حشر ہنٹر میں تبدیل ہوجائے تو کیا بعید ہے؟ جوذات انسان کو پہلی مرتب بنانے پرقادر ہے کیا وہ دوبارہ زندہ کرنے پرقادر نہیں ہے۔ سبحانک الملھم فیلی .

لطا كف سلوك: .... لا اقسم بالنفس اللوامه . نفس كي تين حالتي بين ...

ا۔ نفس امارہ جوبرائی پرابھارتاہے۔

٢ ـ نفس مطمئنه . جوبهلائي يرجناك\_

سا۔ نفس الوامه کیبلی دونوں متقابل حالتوں کے تیج میں بیتیسری حالت ہے کہ برا کردں کے کرنے پرشر مندہ ہواور اچھائی کے چھوڑنے پر چچھتائے۔ چھوڑنے پر چچھتائے۔



سُورَةُ الْإِنْسَانِ مَكِّيَّةٌ اَوُمَدَنِيَّةٌ اِحُلاَى وَتَلَثُونَ ايَةً بِسُمِ اللهِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِيْم

هَلُ قَدُ اَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ ادَمَ حِينٌ مِّنَ الدَّهُو اَرْبَعُونَ سَنَةً لَهُ يَكُنُ فِيُهِ شَيْعًا مَذُكُورًا ﴿ كَانَ فِيهِ مُصَوَّرًا مِّنُ طِينٍ لَايُذُكُرُ أَوِ الْمُرَادُ بِالْإِنْسَانِ الْحِنْسَ وَبِالْحِينِ مُدَّةَ الْحَمَلِ إِنَّا حَلَقُنَا الْإِنْسَانَ الْحَنْسَ مِن نُطُفَةٍ أَمُشَاجٌ أَخُلَاطٍ أَى مِن مَّاءِ الرَّجُلِ وَمَاءِ الْمَرُأَةِ الْمُحْتَلَطَيْنِ الْمُمُتَزَ جَيُنِ نُبُتَلِيُهِ نَجْتَبِرُهُ بِ التَّكُلِيُفِ وَالْحُمْلَةُ مُسْتَانِفَةً أَوْحَالٌ مُقَدَّرَةً إَى مُرِيُدِينِ ابْتَلاءٌ هُ حِيْنَ تَاهُّلِهِ فَجَعَلْنَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ سَمِيعًا ۚ بَصِيرًا ﴿ ﴾ إِنَّاهَدَيْنَهُ السَّبِيلَ بَيَّنَّالَهُ طَرِيْقَ الْهُدى بِبَعْثِ الرُّسُلِ إِمَّا شَاكِرًا أَي مُؤْمِنًا وَّإِمَّا كَفُورًا ﴿ ﴾ حَالَان مِنَ الْمَفْعُولِ أَي بُيَّنَّالَةً فِي حَالِ شُكْرِهِ أَوْكُفُرِهِ الْمُقَدَّرَةِ وَإِمَّا لِتَفْصِيلِ الْأَحْوَالِ إِنَّآ اَعْتَدُنَا هَيَّأَنَا لِلْكَلِهِويْنَ سَلْسِلٌ يُسُحِّبُونَ بِهَافِي النَّارِ وَاَغْلُلًا فِي اَعْنَاقِهِمُ تُشَدُّ فِيُهَا السَّلَاسِلَ وَّسَعِيْرًا ﴿ ﴾ نَـارًا مُسَعَّرَةً أَىٰ مُهَيَّحَةً يُعَذَّبُونَ بِهَا إِنَّ الْأَبُوارَ حَـمُعُ بَرَّاوُبَارٌ وَّهُمُ الْمُطِيعُونَ يَشُوبُونَ مِنْ كَأْسُ هُ وَإِنَاءُ شُرُبِ الْحَمْرِ وَهِيَ فِيُهِ وَالْمُرَادُ مِنْ خَمْرِ تَسْمِيَةٌ لِلْحَالِ بِإِسْمِ الْمَحَلِّ وَمِنَ لِلتَّبُعِيْضِ كَانَ مِزَاجُهَا مَاتُمُزَجُ بِهِ كَافُورًا ﴿ هَ عَيْنًا بَدَلٌ مِنْ كَافُورًا فِيهَا رَائِحَتُهُ يَشُوبُ بِهَا مِنْهَا عِبَادُ اللهِ اَوُلِيَاثُهُ يُفَحِّرُونَهَا تَفَجِيرُ الا ) يَقُودُونَهَ احَيْثُ شَاءُ وَا مِنْ مِنَازِلِهِم يُوفُونَ بِالنَّذُر فِي طَاعَةِ اللهِ وَيَخَافُونَ يَوْمًاكَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيّرًا ﴿ ٤ مُنتَشِرًا وَيُطُعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّه آي الطَّعَامُ وَشَهُونَهُمُ لَهُ مِسْكِيْنًا فَقِيْرًا وَيَقِيمًا لَا آبَ لَهُ وَأَسِيرًا (٨) يَعْنِي الْمَحْبُوسَ بِحَقِّ إِنَّمَانُطُعِمُكُمُ لِوَجُهِ اللهِ لِطَلَب نَوَابِهِ لَانُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلاشُكُورًا (٥) شُكَرًا قِيهِ عَلَى الْإِطْعَامُ وَهُل تَكَلَّمُوا بِذَلِكَ أَوْعَلَمَهُ الله مِنْهُمُ فَٱثْنَى عَلَيْهِمْ بِهِ قَوُلَانِ إِنَّانَجَافَ مِنْ رَّبِّنَا يَوُمَّا عَبُوسًا تَكُلَحَ الْوُجُوهُ فِيهِ آي كَرِيهُ الْمَنْظَرِ لِشِدَّتِه

قَمُطَرِيْرًا ﴿ ﴾ شَدِيدًا فِي ذَلِكَ فَوَقَّاهُمُ اللهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّهُمُ اعْطَاهُمُ نَضُرَةً حُسُنًا وَإِضَاءَةً فِيُ وُجُوهِهِمُ وَسُرُورُ الآ ﴿ وَجَزْمَهُمْ بِمَاصَبَرُوا بِيصَبْرِهِمْ عَنِ الْمَعْصِيَةِ جَنَّةً أَدُخُلُوهَا وَّحَرِيْرًا (﴿ اللهِ اللهِ عَنِ الْمَعْصِيَةِ جَنَّةً أَدُخُلُوهَا وَّحَرِيْرًا (﴿ اللهِ اللهِ عَنِ الْمَعْصِيَةِ جَنَّةً أَدُخُلُوهَا وَّحَرِيْرًا (﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل ٱلْبِسُوهُ مُتَكِئِينَ حَالٌ مِّنُ مَّرُفُوع أَدُخُلُوهَا الْمُقَدَّرَةِ وَكَذَالَا يَرَوْنَ فِيهَا عَلَى الْآرَائِكِ السُّرُدِ فِي الُحِمَّالِ **لَايَرَوُنَ** يَجِدُونَ حَالٌ تَانِيَةٌ فِيهَا شَمُسًا وَكَل زَمُهَرِيُرًا ﴿ ﴿ اَكُ لَاحَرًّا وَلاَبَرُدًا وَقِيْلَ الزَّمُهَرِيرُ الْفَمَرُ فَهِيَ مُضِيئَةً مِنُ غَيْرِ شَمُسٍ وَ لَاقَمَرٍ وَذَانِيَةً قَرِيبَةً غَطُفٌ عَلَى مَحَلِّ لَايَرَوُنَ أَيُ غَيْرَ رَائِينَ عَلَيْهِمُ مِنْهُمْ ظِلْلُهَا شَحَرُهَا وَذُلِّلَتُ قُطُوفُهَا تَذُلِيكُ ﴿ ﴿ اللَّهِ الْمَارُهَا فَيَنَالُهَا الْقَائِمُ وَالْقَاعِدُ وَالْمُضَطَحِعُ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ فِيهَا بِانِيَةٍ مِّنُ فِضَّةٍ وَّاكُوابِ أَقُدَاحٍ بِلاَ عَرِي كَانَتُ قَوَارِيُراْ (هُ) قَوَارِيُراْ مِنُ فِضَّةٍ أَى إِنَّهَ امِنُ فِضَّةٍ يُرى بَاطِنُهَا مِنُ ظَاهِرِهَا كَالزُّجَاجِ قَلَّرُوهَا آيِ الطَّائِفُونَ تَقُدِيرُ السَّاءِ عَلَى قَدُرِدِيِّ الشَّارِبِيُنَ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَّلَا نَقُصِ وَّذَلِكَ الْذَ الشَّرَابِ وَيُسْقَوُنَ فِيُهَا كَأُسًا أَى حَمَّرًا كَانَ مِزَاجُهَا مَاتَمُزَجُ بِهِ زَنُجَبِيلًا ﴿ مَا عَيْنًا بَدَلٌ مِّنُ زَنُجَبِيلًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا (١٨) يَعُنِي أَنَّ مَاءُ هَا كَ الزَّنُحَبِيْلِ الَّذِي تَسْتَلِذُّبِهِ الْعَرَبُ سَهَلُ الْمَسَاغِ فِي الْحَلُقِ وَيَطُوُفُ عَلَيْهِمُ وِلْدَانَ مُّخَلَّدُونَ عَبِصِفَةِ الولدان لايشِيبُون إذا رَايتهم حسِبتهم لِحُسنهم وإنتِشارِ هِمَ فِي الْحِدْمَةِ لُولُو المَّنْتُور اله من سِلْكِه أَوْمِنُ صَدَفِهِ وَهُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ أَى وُجِدَتِ الرُّؤُيَّةُ مِنْكَ فِي الْحَنَّةِ رَأَيْتَ حَوَابُ إِذَا نَعِيمًا لَايُوصَفُ وَّمُلُكًا كَبِيرًا (م) وَاسِعًا لَا غَايَةَ لَهُ عَلَيْهِمُ فَوُقَهُمُ فَنَصَبُهُ عَلَى الظَّرَفِيَّةِ وَهُو خَبَرُ الْمُبْتَدَأُ بَعُدَةً وَفِي قِرَاءَ قٍ بِسُكُون الْيَاءِ مُبْتَدَأً وَمَا بَعُدَةً خَبَرُةً وَالضَّمُيْرِ الْمُتَّصِلُ بِهِ لِلْمَعْطُوفِ عَلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنُدُسِ حَرِيْرٌ خُصُرٌ بِالرَّفُع وَ اِسْتَبُولُ بِالْحَرِّ مَا غَلَظَ مِنَ الدِّيْبَاجِ وَهُوَ الْبَطَائِنُ وَالسُّنُدُسُ الظَّهَائِرُ وَفِي قِرَاءَ وَ عَكُسُ مَاذُكِرَ فِيهِمَا وَ فِي أُحُرى بِرَفُعِهِمَا وَ فِي أُحُرى بِحَرِّهِمَا وَ حُلُوٓ السَاورَ مِنْ فِضَّةً وَفِي مَوْضَع احَرَ مِن ذَهَبِ لِلْإِيُذَان بِأَنَّهُم يُحَلُّونَ مِنَ النَّوْعَيُنِ مَعًا وَمُفَرَّقًا وَسَقَاهُمُ رَبُّهُمُ شَرَابًا طَهُورًا (١١) مُبَالَغَةً فِي طَهَارَتِهِ وَنَظَافَتِهِ بِحِلَافِ حَمْرِ الدُّنْيَا إِنَّ هَلَا النَّعِيْمَ كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَكَانَ سَّعُ سَعُيُكُمُ مَّشُكُورًا ﴿ إِنَّا نَحُنُ تَاكِيُدٌ لِإِسْمِ إِنَّ أَوْ فَصُلِّ فَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرُانَ تَنْزِيلًا ﴿ أَنَّ عَبَرُ إِنَّ ا أَىٰ فَصَّلْنَاهُ وَلَمْ نُنزِّلُهُ جُمُلَةً وَّاحِدَةً فَاصْبِرُ لِحُكُمِ رَبِّكَ عَلَيْكَ بِتَبُلِيغ رِسَالَتِهِ وَلَاتُطِعُ مِنْهُمُ آي الْكُفَّارِ الْمِمَّا أَوْ كَفُورًا ﴿ ﴿ أَى عُتَبَةَ بُنِ رَبِيعَةِ وَالْوَلِيُدُ بُنُ الْمُغِيرَةِ قَالَا لِلنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِرْجِعُ عَنُ هَذَا الْاَمْرِ وَيَحُوزُ أَنْ يُرَادَ كُلُّ اثِم وَكَافِرِ أَى لَا تُطِعُ آحَدَهُمَا آيًّا فِيُمَا دَعَاكَ اللَّهِ مِنُ اثْمٍ أَوْ كُفُرٍ

وَاذُكُوِ اسُمَ رَبِّكُ فِي الصَّلَوةِ بُكُرةً وَّاصِينًا ﴿ اللهُ اللهُ

ترجمه: ....سوره انتان كيه يام عيد المراب الما يات بير بسم الله الوحمن الوحيم

بِ شك انسان (آدم) پرايك ايباونت آچكا ب (جاليس سال) جس ميں وه قابل ذكر چيزند تفا (گارے كا بتلا بنا ہوا تھا جونا قابل ذكر تفاياعام جنس انسان مراد باور جين سے مرادز مان حمل لياجائے) ہم نے اس (عام انسان) كومخلوط نطفيه سے پيدا كيا (مردوعورت کے باہی اختلاط سے جوم کہ تیار ہوا) اس طرح کہ ہم اس کو مکلف بنائیں ۔ (شرعی احکام کا پابند کر کے دیکھیں۔ جملہ متانف ہے یا حال مقدر ہے۔ یعنی ہماراارادہ بیہ ہے کہ ہم اس کواہل ہونے بر مکلف بنائیں ) تو ہم نے اس کوسنتا، ویکھنا (اس وجہ سے ) بنایا۔ ہم نے اس کورستہ بتلایا ( پیغیبروں کو بھیج کر ہدایت کی رہنمائی کی ) یا تو وہ شکر گذار (مومن ) بنا اور یا ناشکرا ہو گیا ( دونوں لفظ مفعول سے حال ہیں بینیاس کے مقدر کفروشکر کی حالت میں اس کوواضح مردیا اور امسا تفصیل احوال کے لئے ہوتا ہے ) ہم نے کافروں کے لئے زنجيري (جن سے وہ دوزخ من كسيد جاكيں كے) اورطوق ( كلے ميں پڑے ہول كے جن ميں زنجيريں بندهي ہول كي) اور دہتي آگ (تیزشعله والی ، دیکتی موئی جس سے عذاب دیا جائے گا) تیار کرر کھی ہیں ، نیک لوگ (بسریاب رکی جمع ہے فرما نبر دار مراد ہیں ) يئيں كا يہ جام شراب سے (كاس شراب كا بيأنه جب كه اس ميں شراب موجود ہو كرم رادخود شراب ہے كل بول كر حال مرادليا كيا ہاورمن معیضیہ ہے) جس میں کافور کی آمیزش (طاوٹ) ہوگی لینی ایسے چشے سے (کافورسے بدل ہے۔اس میں کافور کی مہک ہوگی) اللہ کے بندے (نیک لوگ پئیں گے۔جس کو بہا کر لے جائیں گے (اپنے مکانوں میں جہاں جا ہیں گے تھمائیں گے )وہ لوگ واجبات کو اللہ کی اطاعت میں ) پورا کرتے ہیں اور ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کی بختی عام (پھیلی ہوئی) ہوگی اور وہمض اللہ کی خوشنوری کے لئے کھانا (باوجود بکہ کھانے کی طرف شوق ورغبت ہوتی ہے) کھلاتے ہیں غریب (فقیر) بیتم (بن باپ بچہ) اور قیدی (حق میں پکڑے ہوئے کو) ہم تو محض اللہ کی خوشنودی ( ثواب حاصل کرنے ) کے لئے کھانا کھلاتے ہیں۔ نہ ہم تم سے بدلہ عاين كاورن شكريد (كمانا كهلان بر، ابل جنت في يكلام كيا، يااللد تعالى في ان كحالات بي بيجان كرتعريف فر إلى اس میں دونوں رائے ہیں) ہم ڈرنے ہیں خدا کی جانب کے ایک بخت دن سے (جس دن چرے سیاہ پر جا کیں گے یعنی جلس جا کیں گے

ماریختی کے )جونہایت سخت (شدید) ہوگا۔ سواللہ تعالیٰ ان کواس سخت دن کی بختی ہے محفوظ رکھے گا اوران کومرحمت (عطا) فرمائے گا تازگی (رونق اور چیروں کی رونق) اورخوشی اوران کی پھٹلی کے بدلہ میں (برائیوں سے بیخ کےسلسلہ میں ) ان کو جنت (میں داخل كرے كا) اور ديشى لباس ( بہنائے كا) عنايت فرائے كااس حال ميں كدوه كليدكائے ہوں كر بياور الايون وونوں اد حسلو ها مقدرے حال ہیں)مسیریوں (چھپر کھٹوں) پرندو ہاں پاکیں گے (یسوون مجمعنی یعبدون حال ٹاندیے) تبش اور نہ جاڑا (یعنی گرى سردى كچينيس موكى اور بعض نے زمهر رہے جاند مرادليا ہے۔ يعنى جنت ميں بغير سورج جاند كروشى رہے كى )اور جھكے مول . گے یعنی زویک (لایسوون کے الیمن غیررائین پراس کا عطف مور ہاہے)ان پردرخوں کے سائے اوران کے میوےان کے اختیاری ہوں سے ( قریب لفکے ہوئے کہ کھڑے، بیٹے، لیٹے سب طرح حاصل ہوسکیں ) اوران کے پاس جاندی کے برتن پیش کئے جائیں گے اور کا کئے کے بیا لے ( کوکب جس بیالہ میں پکڑنے کی متھی بنی ہوئی نہو) جو کا نئے چاندی سے تیار ہوئی ہوگ (یعنی چاندی ك بياك مول مع جس مين شيشه كى طرح بابرس اندركا حصد نظرة جائے كا) جن كو (محمانے والوں نے) اندازہ سے بمرا موكا (پینے والوں کےمطابق زیادہ نہ کم اورالی شراب عمدہ ہوتی ہے) اوران کواور بھی جام شراب پلایا جائے گا۔جس میں سوٹھ کی آمیزش ہوگی۔ایے چشے سے (زنجبیلا سے عیدا بدل ہے)جودہاں ہوگا جس کانام سلیل ہوگا ( ایعن اس کایانی سونے جیرا ہوگا،جس کو عرب پندكرتے ہيں اوربسہولت مكلے سے ينچ اتر تا جاتا ہے) اورايسے لاكے لے كرآ مدورفت كريں م جوسد الزكے ہى رہيں كر نوعمر بى ربيل مح جوان نبيل بول مح ) تو اگر د كھے تو انبيل (خوب صورتى اور خدمت كے لئے جلت چرت كى روسے ) جمرے ہوئے موتی سمجھ (جولڑی اور سیلی سے بھر جائیں دوسری حالتوں کے مقابلہ میں بیرحالت سب سے خوبصورت ہوتی ہے ) اور تواس عِلْمُ وریکھے (لیمن جنت میں تم کوریکھنے کا اگرا تفاق مو) تو تھھ کورکھائی وے (اذا کا جواب ہے) بوی نعمت (جس کی خوبی بیان نہیں ہوسکتی) اور بردی سلطنت (بانہتا وسیع) ان جنتوں پر (بیمنصوب ظرفیت کی وجہ سے ہے اور بعد والے مبتدا کی خبر ہے اور ایک قرأت میں سکون یا کے ساتھ مبتدا ہے اور مابعد خبر ہے اور اس کی متصل ضمیر معطوف علیہم کی طرف اوٹے گی ) باریک ریشم کے مبز (رفع كساتھ) كيڑے مول كاورد بيزريشم كے كيڑے بھى (-جرك ساتھ موٹے ريشى كيڑے جواستريس كام آتے ہي اورسندس جو ابرے میں کام آتے ہیں اور ایک قراءت میں اس کے برعس ہے، اور تیسری قرائت دونویں کے رفع کے ساتھ ہے اور چوتھی قرائت دونوں کے جرکی ہے (اوران کوچاندی کے نگن بہنائے جائیں گے (دوسری جگسونے کے نگن آئے ہیں۔ مشاءیہ ہے کہ دونوں طرح كي بول كي -خواه دونون ايك ساته مول يا الك الك) اوران كارب ان كو پائيزه شراب پينے كے لئے دے گا (پائيزگي اور صفائي میں انتہار پینی ہوئی برخلاف شراب دنیا کے بیر نعتیں ) تمہاراصلہ ہے اور تمہاری محنت قبول ہوئی۔ ہم نے (نسحی اسم کی تاکید ہے یا ضمیرفصل) آپ پرقر آن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے (ان کی خبر ہے ۔ یعنی الگ الگ کر کے ہم نے اتارا ہے (ایک دمنہیں اتار دیا) سوآ پ آپنے پروردگار کے تھم پر (تبلیغ رسالت پر) جے رہنے اوران ( کفار ) میں سے کسی فاسنی یا کافر کے کہنے میں نہ آ یے (لیمنی عتب بن رمید، اور ولید بن مغیرہ جنہوں نے آ مخضرت علیہ سے کہا تھا کہ آپ اس کام کو چھوڑ دیجے اور فاس و کا فرجھی مراد لیا جاسكات - يعني آپ كسى كابھى كہناند مائيئے - وه كسى برائى كى طرف بلائے يا كفرى طرف اور (نماز ميس) إپنے رب كانام ليا يجي يہ صبح شام (فجر،ظهرعصرمین)اوركسى قدررات كے حصد مين اس كو تجده كيا سيجيئ (يعنى مغرب وعشاء مين)اوررات كي برے حصے مين سيج و تقدیس کیا سیجیے (نوافل پڑھا سیجے۔جیسا کہ گزر چکا ہے یعنی دوتہائی رات یا آدھی رات یا تہائی رات) پیلوگ دنیا ہے محت رکھتے ہیں (آخرت كمقابله مين اس كورج ويت بين )اورائي آكة في والاايك بهارى دن كوچمور بين بين بين (جونهايت خت يعن قيامت كا دن ہاس کے لئے کوئی عمل نہیں کرتے ہم ہی نے ان کو پیدا کیااورہم ہی نے ان کے جوڑ بندمضبوط کے (اعضا اور جوڑ) اور جب ہم عایں ان بی جیسے لوگ ان کی جگد (تن وقوش میں ان کی بجائے لے آئیں ان کو ہلاک کرے )بدل دیں (یتا کید ہے۔ اور ان کی بجائے اذا آیا۔ چانچوان یشا یسلم سے آیا ہے۔ کوئک اللہ نے بیس چاہا۔ اوراذاواقع ہونے والی بات کے لئے آتا ہے )یر (عورت)

نصیحت ہے ( مخلوق کے لئے دعظ ہے) سوجو محض چاہا ہے رب کی طرف (اطاعت) کارستہ افتیاد کر لے اور تم کوئی چیز چاہ ہیں سکے (تا اور بائے کے مائیر داری کاراستہ اپنانا) بدون اللہ کے چاہے۔ اللہ (اپی مخلوق کے متعلق ) بڑاعلم والا (اپنے کام میں ) بوی جکست والا ہے وہ جس کوچاہا ہی رجمت میں واخل کروے ( یعنی جنت میں ، مراد موثین ہیں ) اور ظالموں کے لئے (اس کا ناصب فعل مقدر ہے یعنی اعذ جس کی تفسیر آ گے ہے ) اس نے دردناک عذاب تیار کرر کھا ہے ( تکلیف دہ ظالم سے کافر مراد ہیں۔ )

تحقیق وترکیب: سسسه اتنی استفهام تقریری براواسع داورتفیر بیردونوں کا اس پراتفاق بے کہ حل اتی علی الا نسان اور حل اتا اے حدیث المعاشیة دونوں جگہ حل بمعن قد ہے "علی الا نسان افقر شرخ بہلے لفظ سے حضرت آدم اور دوسر انفظ سے مرادعام انسان لیا ہے۔ حالا تکہ شہور قاعدہ یہ ہے کہ معرفہ کو جب دوبارہ ذکر کیا جائے تو اس سے پہلا ہی شخص مراد ہوتا ہے۔ اس کے دوجواب ہیں۔ ایک یہ کہ یہ قاعدہ کلی بیش بلکہ اکثریہ ہے۔ دوسر کا لا نسان سے پہلے مضاف محذوف مان لیا جائے۔ ای خلقنا ذریة الا نسان اوراضافت اونی تعلق کی وجہت بھی ہوجاتی ہے۔ قادہ ، عکر مدشعی انسان سے مراد آدم لیتے ہیں۔ چالیس سال ان کا پتلا کہ اور طاکو اور اللہ بھی اور اللہ کے درمیان پڑار ہا پھر دوح ڈائی گئے۔ اور ضحاک ابن عباس سے قبل کرتے ہیں کہ چالیس سال گارار ہا پھر اور جالیس سال اور تغیر ہوا۔ مجموی مدت چار ہے ہوئی۔

حين من الدهو . بغوى عاليس اورابن عباس ايكسويس سال فرمات بيل-

لم یکن شینا مذکورا عالم ارواح عالم اجبام سے پہلے ہے گروہاں ہونا قابل ذکر نہیں کہلائے گاجب تک عالم اجسام میں نہور مفسر نے فیدلکال کراشارہ کیا ہے کہ جملہ حیسن کی صفت ہے، عائد محذوف ہے اور انسان سے حال بھی ہوسکتا ہے۔ ای انسی علیه حین غیر مذکورا .

ا مشاج . شجت الشنى كمعنى تلوط مونے كے بيں يہ شجى ياشى كى جمع ہاور مردو مورت كے نطفه كى جموعدى وجه سے جمع استعال كى تى كويا بر جزولوا يك محضوقر ارديا كيا ہے اور ذخشرى جمع استعال كى تى كويا برجزولوا يك مضوقر ارديا كيا ہے اور ذخشرى بيك جي ان كاوزن بھى مفروكے لئے نادر طريقة بي آتا ہے۔ سيبويدى رائے بھى بى ہے جيلے فظ ایام۔

نبتلید یہ خلقاہ کے فاعل سے حال ہے۔ ای خلقاہ حال کو ند. مبتلین دوسری صورت یہ ہے کہ انسان سے حال ہو۔ کیونکہ جملہ میں دوشمیریں ہیں۔ ان میں سے ہرایک ذوالحال کی طرف اوٹ سکتی ہے۔ پھر رہم مادر میں نطفہ کے مختلف تصرفات اگر نبتہ لید کے معنی ہیں جب تو یہ جالی مقدر نہ کہلائے گا۔ جبیبا کہ ابن عباس کی رائے ہے۔ لیکن اگر ابتلائے سے مراد مکلف کرنا ہے تو بہر حال مقدرہ ہوگا۔ اس طرح اختبار کی بھی دوصور تیں ہیں۔ ایک خیروشر دونوں کو عام جیسے کبنی کی رائے ہے۔ دوسرے بقول چسن خوشحالی میں صبر مراد ہو۔ اور مقاتل میں کہ پیدا ہونے کے بعد عمل کا مکلف بنانا مراد ہو اور بعض امرو نہی کا پابند ہونا مراد لیتے ہیں۔ تغییری عبارت مراد ہون تا ہله "کامطلب میں ہے کہ المیت پیدا ہونے کے بعد مکلف بنایا جائے۔

سبمیعاً بصیراً. زیادہ منافع کاتعلق چونکہ دونوں اعضاہے ہے۔اس لئے ان کی تخصیص کی گئی۔ پھر ساعت کو پہلے اس لئے بیان کیا کہ خطابیات میں سامی چزیں نافت ،وق ہیں۔ نیز سعی آیات مینی آیات کے مقابلہ میں واضح ہوتی ہیں اور بصارت سے عام بصیرت مراد ہے۔ پس تعیم بعد انتخصیص ہوجائے گی۔

اما شاکر او اما محفود اله بهال شاکرے وزن پر کافرنین فرمایا تواصل کی رعایت کرتے ہوئے نیز شاکر کے مقابلہ میں کافر چونکہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لئے کفور مبالغہ کا صیغہ استعال کیا گیا ہے۔ آ گے دونوں کے بدلہ کولف ونشر غیر مرتب کر کے بیان کیا۔ تاکہ کافر کی سزا کابیان مستقل رہے۔

من كاين شراب ي مراهوا بياندروح البيان كمطابق فيشه كابيانداور مجاز أشراب كمعنى بهي موسكت بين-

کافور ۱۔ عطاء کہتے ہیں کہ کافور کی نہر بھی جنت میں ہوگی پانی میں ملا کر پلایا جائے گا۔ قادۃ کہتے ہیں کہ کافور کی آمیزش کردی جائے گی اس پرمشک کی مہر لگی ہوگی یا ملاوٹ نہیں بلکہ کافور کی مہک اور خوشبوآئے گی۔عبدالللہ نے اس کو قافور ۱ پڑھا ہے۔

یشوب بها. اس میں با زائد بھی ہو کتی ہے۔ چنانچ این انی عینی کی قراءت "یشوبها" اس پردلالت کررہی ہے۔ نیز با ، من کی معنی میں ہو کتی ہے۔ چنانچ این انی عینی کی قراءت "یشو بھا " چوشی صورت یہ ہے۔ کہ باکاتعلق "یشوب" سے ہواور خمیر کاس کی طرف راجع ہو۔ "ای یشو بون العین بذلک الکاس" اور باالصال کے لئے ہے۔ پانچویں صورت یہ کہ پیشو ہون "معنی "یلتذون "کوشیمن ہو۔ ای یلتذون بھا شاربین . چھٹے یہ کہ یوٹون کے معنی کوشیمن ہو۔ ای یوٹون بھا .

ویطعمون الطعام بہلے تقالی نے جودوبذل کو بیان فرمایا ہے بہاں اس کی تحیل کا بیان ہے کہ ان میں خلوص ہوتا ہے ریا کا رکن نہیں ہوتی ۔ عطاء کہتے ہیں کہ بیآ یت حضرت علیٰ کی نتان میں نازل ہوئی ہے کہ انہوں نے مزدوری کر کے کچھ جو حاصل کئے اور ان کو پیس کر کچھ تریرہ تیار کیا کہ ایک مسکین آگیا آپ نے وہ کو پیس کر کچھ تیار کیا کھر کوئی بیٹیم مسکین آگیا آپ نے وہ بھی عنایت فرمادیا پھر تیسری مرتبہ تیار کیا ، تو ایک مشرک قیدی آگیا آپ نے وہ بھی دے ڈالا۔

علی حبه علی بمعنی مع اور خمیر طعام کی طرف راجع ہے۔لیکن خمیر اللہ کی طرف بھی قرینہ حالیہ کی وجہ سے راجع ہو سکتی ہے۔ و اسیو ا جو کسی حق میں گرفتہ ہوجیسے:غلام ،قیدی ، تاوان اور ڈیٹر بھرنے والا ، مجاہد سہون اور این عباس هشرک مراد لا نسوید . حقیقة انہوں نے بیر کلام کیا ہے یا مجاز آ کلام مراد ہے۔سعید بن جبیر دوسری شق کوتر جیجے دے رہے ہیں اس سے کلام نفسی پر بھی دلالت ہوتی ہے۔

عبو سأ قمطريواً . برامامنه بنانا ـ

ظلالها. چونکہ جنت میں سورج اور دھوپنہیں ہے اس لئے سامیکا سوال بھی پیدانہیں ہوتا۔ پھر ظلال کی کمیا ضرورت ہے؟ اس لئے مفسر ورخت کے معنی لے رہے ہیں۔

ویطاف. چونکہ یہاں گھونے والے بیان کرنامقصور نہیں بلکہ جو چیزیں گھمائی جائیں گی وہ مقصود ہیں۔اس لئے صیغہ مجہول لایا گیا۔ آگے " ویطوف علیهم ولدان" میں اس کے برعکس مقصد ہے اس لئے معروف صیغہ لایا گیا ہے۔

كانت. يتامه ي ميراسم بجواواني اوراكواب كي طرف راجع بـ

قواريوا. قارورِه كى جمع بيشه كاجام - بيلفظ دوباره لايا كيا-

من فصة صفت كى تمهيد كے لئے كويا جام كى صفائى اور چك تو آئينجيسى موكى اور سفيدى يزى جاندى جيسى ـ

قسددوها، لینی جام و مینا کوگردش میں لانے والے استے ہی شراب پیش کریں گے جتنی ضرورت ہوگی اور یا اہل جنت کی طرف ضمیررا جع ہے کہ وہ جتنی خواہش کریں گے جام ہیں اتن ہی شراب آئے گی۔

ذ ببیلا عیف از خشری کہتے ہیں کہ تجینل کے چشمہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ذاکقہ اور خوشبوتو زنجیل کی طرح ہواور بسہولت گلے سے اتر نے میں سلسبیل ہوگا۔ زباج سلسبیل ہوگا۔ زباج سلسبیل ،سلامت کی وجہ سے مانتے ہیں اور ابوعبید ہ شیریں اور عمدہ ہونے کے معنی لیتے ہیں اور مقاتل کہتے ہیں دنیا کی زنجیل کی طرح نہیں ہوگی۔

ولسدان. بیفلان بحنت کی نئ مخلوق ہوگی جوسدابہاررہے گی اور حسن کہتے ہیں کہ بیددنیا کے معصوم بچے ہوں گے در منظوم کی بجائے در منثور سے تشیید کی وجہ خدمت گار بھی خوبصورت ہوگی خدمت گار بھی خوبصورت ہوگی خدمت گار بھی خوبصورت ہوگا۔ ہوں گے اس لئے کوئی ٹایاک خیال دل میں لا ٹاگندہ ذبنی اور بدباطنی ہوگا۔

اذا رایت ثم رأیت بمزلدلام باس لئمفعول کی ضرورت نہیں اور ٹم ظرفیت کی وجہ سے منصوب ہے۔ عالیهم نافع بحزہ ،سکون یا اور کسرہ ہاکے ساتھ اور باقی قرا فِتھ اور پاضمہ ھا کے ساتھ پڑھتے ہیں۔جیبا کہ ہائے کنامیکا

حصر واستبرق ، ابوعرو، ابن عامر نے اول مرفوع اور ثانی مجرور پڑھا ہے۔ اور ابن کشروشعبہ کی قراءت اس کے برنکس ہے۔ اور نافع وحفص دونوں کومرفوع پڑھتے ہیں۔ عزالہ اور کسائی دونوں کومجرور پڑھتے ہیں۔ ابن کثیر شعبہ کی قرائت پر''سندس'' کی صفت ہونے کی وجہ سے''حصر''مجرور ہے اور'استوق''مرفوع ہے ثیاب پرعطف کی وجہ سے''حلوا''اس کاعطف یہ طوف علیهم پر ہے نظاماضی اور معنامستقبل ہے۔ اور'اساور''حلوا کامفعول ثانی ہے اور''حلوا'' بمعنی یہ حلون ہے۔

من فصد . ونیامیں منطق امراء کے بہاں ایک ایک چیز کمئی گی سیٹ ہوتے ہیں جنت میں بھی اسی طرح ہوں۔ یابعض چیزیں سونے کی اور بعض چاندی کی - یا چاندی کی چیزیں ابرار کے لئے یا نوکروں چاکروں کے لئے اور سونے کی چیزیں مقربین اور مخدو مین کے لئے ہوں گی۔

انا نحن فميرك كرارين تاكيداوراخفاص بـ

و لا تبطع منهم: عتب فتو آ تخضرت الله الى بينى بياه دين كالالى ديا تفااوروليد في بهت سے مال كالالى ديا تفا۔اور آثم اور كفود سےمرادعام بھى موكتى ہے۔زخشر كُ يہ كہتے ہيں كہ او خير كے لئے آتا ہے۔ ولا تبطع احدهما كے منى دونوں كى فرمانبردارى سے روكنے كے اللہ كے لئے ہاور جب نفى كى جائے گى تو دونوں كى فى موجائے كى كونكه ايجاب جزئى كى نقيض سلب كلى موتى ہے۔

فاسجد له فاشرطیت کے معنی بتلار ہی ہے۔ ای مهما یکن من شئی فصل من اللیل. بہر حال تجدمراد ہے۔خواہ بہلے آپ کے لئے واجب خوابعد میں نقل ہوگیایا شروع ہی نے قل ہا۔

یوماً فقیلا ، تقل و خفت ذواب ک سعات یں ہواکرتے ہیں نہ کہ معافی میں کیکن یہاں دن کو مجاز ابھاری کہددیا ہے۔ شددنا اسر هم ، قاموں میں اس کے معنی اعضاء کے ہیں مجاہدوابو ہریرہ نے بھی یہی تفیر فرمائی زخشری اسو کے معنی ربط کے لیتے ہیں اسو الوجل اُنی قید کردیا۔

اذا شننا ، رخشری کہتے ہیں کہ یہاں ان کاموقعہ ہے جیسے ان تتولوا یستبدل ، ان یشاء یدھ بکم کیونکہ ممل جگدان اور محق جگد ان النا جائے ۔ پس من تعالی بجائے آ دم کے اذا لا کراشار وفر مارہ ہیں کہ ہماری قوت وقدرت کے آ کے کویا ممل بھی محقل بھی محقق ہوگیا ہے اور زخشری اس میں مین کتہ ہلاتے ہیں کہ یہ وعید ہے بطور مبالغہ مین ما ہرکرنا ہے کہ کویاس کا وقت معین ہو چکا ہے۔

وما تشاء ون اس میں بندہ کی مشیت کانا کافی ہونا بتلادیا کہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے نہ بندہ مخار مطلق ہے، اور نہ مجور محض ہے۔ بلداس کا معاملہ بین بین ہے بندہ کی مشیت کا خالق اللہ ہوا تاللہ محض ہے۔ بلکہ اس کے بیآیت معتز لہ کے برخلاف اہل سنت کی دلیل ہے۔ پس زخشر ک کا بیتو جیہ کرنا الا ان پشاء اللہ بقہر ہم علیها تھلی تریف ہے۔ وما تشاؤن کا مفعول محذوف ہے جس کی طرف مفسر نے اتبحاد البسبیل بالطاعة سے اشارہ کیا ہے۔

والنظ لمدین اس کاناصب اعد محدوف ہے جس گی تفسیر اعد فرکور کردہا ہے کیکن خوداعد فرکورکو عامل نہیں بنایا جاسکتا کیونکہ اعد متعدی بنفسہ نہیں ہوتا بلکہ بواسط لام کے متعدی ہوا کرتا ہے۔ بیقد برایسے ہی ہے جیسے زید امورت به کی تقدیر جاوزت زیدا "ہے۔

ربط آیات: سسسسورہ قیامة میں مجازات کا اثبات زیادہ اور پھھاس کی تفصیل تھی ۔اس سورہ انسان میں زیادہ تر مجازات کا تفصیل ہے جس سے مقصود جزائے ایمان کی ترغیب ہے اور سورۃ کے شروع اور اخیر میں مجازات کا امکان واثبات بیان فرمایا گیا ہے کفار کے انکار مجازات سے چونکہ آنخضرت کی رنجیدہ ہوتے تھاس لئے درمیان میں انا نصن نزلنا سے آپ کی سلی فرمائی جارہی ہے۔

﴿ تَشْرَتُكَ ﴾ .....هل الله على الانسان . بلاشبه پيدائش سے پہلے انسان كا كچھنام ونشان نہيں تھا پہلے نطفه اس سے پہلے غذا ،اس سے پہلے جماد تھا۔غرض كتنے ہى دور طے كركے نطفه كی شكل ميں آياوہ حالت بھى اس قابل نہيں كه زبان پرلائى جائے۔

امنسباج کے معنی مخلوط کے ہیں۔اول تو مردو عورت کی الگ الگ مختلف رنگ کی منی کا اختلاط، پھر ہرایک کی منی بھی مختلف غذا کا کا جو ہر ہے اور وہ غذا کی میں بھی مختلف عناصر سے مرکب ہیں بھراس ناپاک بوند سے جماہوا خون، پھراس سے گوشت کا لوکھڑا ابنایا کتنے ہی الٹ بھیر کرنے کے بعداس درجہ ہیں پہنچا دیا کہ اب وہ کا نوں سے سنتا اور آ تکھوں سے دیکھتا ہے اور ان قو توں سے وہ کام لیتا ہے کہ دوسراحیواں نہیں لے سکتا۔ گویا بہتو سمیع و بصیو ہے اور دوسر سب اس کے آگے اندھے بہرے ہیں۔لیکن مفسرٌ نبتلیه کے معنی یہ لے رہے ہیں کہم نے انسان کواس لئے بنایا اور اسے آتکھکان دیئے کہ ہم اس کی آزمائش وامتحان کرنا چا ہتے ہیں۔ تکالیف شرعیہ کا بوجھ دکھ کردیکھا جائے کہ کہاں تک مالک کی وفا داری اور اس کے احکام کی تمیل کرتا ہے۔

ابراراور"عباداللہ" کامصداق ایک بی ہوتو دوجکہ بیان کرنے سے الگ الگ مقصود ہوگا۔ ایک جکداس کی آمیزش کو بتلانا ہےاوردوسری جگہ اس کی کشرت اور تنجیر بتلائی ہے۔ آخراسباب میش کی کشرت بھی تو فرحت بخش اور لذت آفرین ہواکرتی ہے۔

د نیا میں ابرار کا حال اور آخرت میں ان کی شان ..... بوفون بالندر . ابرار کا حال ایان کیا جارہا ہے کہ وہ اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں اور خاہر ہے کہ جب اپنی لازم کی ہوئی چیز کا دھیان رکھتے ہیں تو اللہ کی لازم کی ہوئی با توں کو کس طرح نظر انداز کر بھتے ہیں اور قیامت کے دن سے خوف زدہ رہے ہیں۔ جس کی آخت اور تی سے کوئی ندخ سے کا الا من شاء اللہ . اور تیسر اوصف ان کا جود و خاہم کو رہ سے باوجود اللہ کی مجبت کے جوش میں نہایت خلوص و شوق ہے سینوں ، تیہ یوں کو کھلا و سے ہیں۔ اور قید یوں میں سلمان ہی کی قید یوں کے سلمہ میں تیک سلوک اور ہمدردی کا متحق ہے۔ جیسا کہ بدر کے قید یوں کے سلمہ میں حضور و فیل نے خاص طور سے بھلائی کی بدائے خراسلم قیدی بھی نیک سلوک اور ہمدردی کا متحق ہے۔ جیسا کہ بدر کے قید یوں کے سلمہ میں مسلمان بھائی کا حق اور زیادہ ہے اور آگر '' اسیر'' کے مفہوم میں پھی اور توسع کر لیا جائے تو غلام اور مقروض بھی اس کے تحت آسکے ہیں۔ کو تو اور زیادہ ہے اور آگر '' اسیر'' کے مفہوم میں پھی اور توسع کر لیا جائے تو غلام اور مقروض بھی تو ایک طرح سے قیدی ہیں بلکہ طالبان علم اور طالبان سلوک بھی اس کا مصداق ہو سے جی کوئک دو بھی قو علم مولی میں گرفت رہے ہیں اور بیک لا نے والے کہ ان خال میں ہو کے ایک کا کھوں ہیں ہو اللہ نے والے دیاں خال یا قال سے اپنے اس ادادہ کا اظہار بھی کردیے ہیں کوئل اور اس دن کا کھوٹا کھوں ہو ہے اور پیشائی پریل ہوں گے یہاں تو اظام کے بعد بھی سوال بی کیا بیاں تو رہ اور اس دن کا کھوٹا کا اور ایک کھوٹا کا اور اس دن کا کھوٹا کا اور اس دن کا میں کہوں ہی کی دو ہو ہے اور بیشائی پریل ہوں گے یہاں تو اظام کے بعد بھی در کا میں ہیں دہ جائے اور النامنہ پر ماردیا جائے۔

و دانیہ علیہ مظلالہا۔ جنتی درختوں کی ڈالیاں اور پھل پھول ان پر بھے ہوئے ہوں کے کھڑے، بیٹے، لیٹے جس طرح چاہیں گے بہ تکلف حاصل کرسکیں ہے ممکن ہے درختوں کی شاخوں کو' ظلال' فرمایا ہو۔ اور بیھی ہوسکتا ہے کہ درختوں کا سامیر مراد ہو کیونکہ اس کے لئے آفاب یا دھوپ ہی کا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ روشنی کا ہونا کانی ہے کی طرح کی بھی ہو۔ دنیا میں بھی سونے اور آرام کرنے کے لئے بلکے اور ماند بلب لگائے جاتے ہیں۔ وہاں آبخورے شخصے کے ہوں کے اور شخصے چاندی کے ہوں گے۔ دنیا کے شخصے میں سفیدی نہیں ہوتی اور چاندی میں صفائی نہیں ہوتی کہ آر پارنظر آجائے۔ اس لئے جنب میں دونوں وصفوں سے مرکب برتن تیار ہول کے اور مناسب اندازہ کا مطلب ہیہ ہے کہ نہ تو جام میں خواہش سے ذیارہ بھریں کے کہ بی جام نو کا فوری شراب کا تھا۔ دو سراجام سونھی کہ مختص کے ذوق اور خواہش کے مطابق جام آئے گا تا کہ کو تم کی بھی بے لطفی نہ ہوسکے بیجام نو کا فوری شراب کا تھا۔ دو سراجام سونھی کی مقصود ہوتا ہے۔ گرا کہ فوری سونے بھی دنیا کہ نہیں ہوگی۔ بلکہ کی خاص مناسبت سے اس چشمہ سلسبیل کو زخیل کہنے گے۔ اصل میں تو مقصود ہوتا ہے۔ گرکا فوری خواہش کے ایک کہنیں ہوگی۔ بلکہ کی خاص مناسبت سے اس چشمہ سلسبیل کو زخیل کہنے گے۔ اصل میں تو مقصود ہوتا ہے۔ گرکا فوری طرح سونٹھ بھی دنیا کی نہیں ہوگی۔ بلکہ کی خاص مناسبت سے اس چشمہ سلسبیل کو زخیل کہنے گئے۔ اصل میں تو

یہ چشمہ بڑے عالی مرتبلوگوں کے لئے ہوگا جن کومقر بین کہا جاتا ہے گرا برار بھی فیضاب ہوں گے کسبیل صاف بہتے ہوئے پانی کو کہتے ہیں۔"ولدان محلدون "کامطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشرلڑ کے رہیں گے یا جنتیوں کے پاس سدار ہیں گے۔اور" لؤلؤا منٹورا" سے تشبید نہایت بلیغ ہے۔ غلان اپنی آب وتاب، حنن و جمال کے ساتھ ادھر ادھر پھرتے ہوئے یوں معلوم ہوں گے جیسے بھرے ہوئے موق ''وا ذار ایسست" جنت کا کیا بی چھنا، دیکھوٹو یوں معلوم ہو کہ ایک بڑی بھاری نعمت اور عظیم الثان سلطنت ہے۔ وہاں کی بوشاک باریک اور دیئرریشی کپڑے، غالیے ہوں گے۔

''و حلوا اسا ورمن فضه" اس سورت میں تین دفعہ چا ندی کے برتن ، زیوروغیرہ کاذکرآیا ہااوردوسری سورت میں ۔
سونے کا پس یا تو دو ہرا سامان مراد ہے۔ جیسے امراء کے یہاں ہوتا ہے۔ اور یا بعض چزیں سونے کی موزوں رہتی ہیں اور بعض پیزیں
چاندی کی مناسب ہواکرتی ہیں یا پھر فرق مراتب کے ساتھ یہ چزیں عطا ہوں گی رہامردوں کے لئے زیورات کا معیوب ہونا۔ سوجیا
دلیں ویسا بھیں ایک چیز دنیا میں عیب ہے، وہاں عیب نہیں ہے ان سب نعتوں کے بعد شراب طہور کا جام محبوب حقیق کی طرف سے عطا
موگا۔ جس میں ندسرگرانی ہوگی ، ندبد بو، بدذا لقد۔ بلکہ نہایت فرحت بخش کہ پی کردل دماغ باغ ہوجائے۔ شراب کاذکراس سورت
میں تین جگر آیا ہے اور تینوں جگرا لگ الگ غرض ہے۔ پھراول میں پیشو بون ہے اور دوسری جگہ یسقون ہے۔ جواکرام کو ہتا ارباہ ہے۔
میسری جگہ سے قیاھے دبھے فرمایا گیا۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کراور کیا اعزاز ہوگا غرض کہ اس طرح مضمون میں تکراز نہیں رہا۔ آگے
مزید وازش وعزت افزائی اوردل خوش کرنے کے لئے ان ھیدا المنے فرمایا گیا کہ یہ تبہارے اعمال کا بدلہ ، اور تبہاری کوشش کا صلہ ہے
ضاہرے کہ اس کون کرا ہل جنت خوش سے مست ہوجا کیں گ

قرآن پاک کاتھوڑ اتھوڑ اتر ناہی حکمت و مسلحت ہے: ......انا نحن نزلنا. اجھے برے کاموں کے بدلہ کاذکر ہوگیا خالفین کی سزاآپ نے سن کی اب آپ مطمئن ہوکر کام میں لگ گئے اس سے طاعت واطمینان کواور تقویت ہوگی قرآن بہت ہی مصالح اور تھم کے پیش نظر تھوڑ اتھوڑ التراہے آپ دل مضبوط رکھے ۔ لوگ آہنتہ آہتہ نیک و بدکو ہجھ لیں کہ جنت کن اعمال کی وجہ سے لمتی ہے اگر پھر بھی بیا پی ضد سے بازنہ آئیں تو اپنے رب کے تھم پر جے دہے ۔ ان کی باتوں پر کان ندھ سے جیسا کہ ولیدو غیرہ کا فرمختلف طریقوں سے آپ کو پر چانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمہ وقت اللہ کویا ور کھنے وہی سب زخموں کامر ہم ہے نماز مغرب وعشاء یا تہدیر ما کیجئے۔

وسبحہ لیلا اگر پہلے جملہ سے مراد نماز مغرب وعشاء ہے تواس سے مراد نماز تجد ہوسکتی ہے پہلے جملہ سے تجداوراس جملہ سے تاہی وہلیل مراد ہوگی لیعنی تبجد و تسبیحات بڑھئے۔

ان هولاء . یہاں سے پرمضمون کی ہے کہ آپ کی نصیحت جوان پرمؤ شرنہیں ہوتی۔ اس کاسب حب دنیا ہے جس میں یہ گرفتار ہیں دنیا چونکہ نفذ ہے اس لئے مرغوب ومجوب ہے اور آخرت ادھار ہے اس لئے اس سے فافل ہیں۔ طالا نکہ وہ دن براسخت ہوگا اس کی فکر ہونی چاہئے مرتبی ہے مرگل گئے پھرکون دوبارہ ویبا ہی بنا کر کھڑ اکر ہے گا۔ فرماتے ہیں 'نصون خلقنا ہم " پہلے ہی ہم نے پیدا کیا ، جو ڈبند درست کئے ، اب ہماری قدرت کہیں چلی گئے۔ دوبارہ بنانا تو پہلے کی نسبت ہمل ہے فرق صرف اتنا ہے کہ پہلی پیدائش تدریخی تھی اور اب وقع ہوگی مرجم جب چاہیں اس میں کو دوبارہ بناسکتے ہیں۔ دوسرا مطلب تبدیلی کا یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اگر یہ نالائتی سے بازنہ آئے تو ہم دوسری مخلوق بھی ان کی جگہ لا سکتے ہیں جوان کی طرح سرکش نہ ہوگی۔

انسان كااراده الله كاراده كتابع ب: .....ان هذه تبذكرة . آپكاكام صرف فبمائش ونفيحت به زورو

زبردت كرنانيس قرآن كي ذريع نفيحت كرد يجئ -جوجاب كالنارسة الله كي طرف بنالے كاخود آپ كاجا بهنا بھى الله كي جاہئے كے تالع ہے بندہ حق کی مشیت کے بغیر کر ہی کیا سکتا ہے وہ ہر مخص کی صلاحیت سے واقف ہے اس کے مطابق وہ ہرایک کوموقعہ ویتا ہے۔جس میں استعدادا چھی ہوتی ہان کونیکی کی توفیق دے دیتا ہاورا پی رحمت وفضل کا مستحق بنادیتا ہاور بدفطرت کے لئے دردنا ک سزاتیار ہے۔

لطا كف سلوك : ....انما نطعمكم الخاس مين اخلاق كى ترغيب ،

وسقاهم ربهم شواباً طهودا. شراب کی بیتیری تم بهلی دوقسمول سے بردھ کر ہے جس میں سے ایک کافوری اوردوسری ر بحیلی تھی کیکن اس میں طہوریت کے ساتھ تق تعالی کا ساقی ہونا بتلایا جارہا ہے اور بعض نے اس کوشراب روحانی سے تعبیر کیا ہے یعنی تجلی ربانی مکن ہابن فارض کے اس شعریس شراب مرادمو

سقوني وقالوا لا تفنن ولو سقوا جبال حنين ماسقوني تفنت

ابوزیر سے کس نے اس آیت کے متعلق یو چھا تو فرمایا: اسی شراب مراد ہے جوغیر کی محبت سے پاک ہواور فرمایا کہ بیشراب اس کخصوص بندول کونصیب موتی ہاوراللہ بی پاتا ہے شراب جب بی لیتے ہیں تو مست موجاتے ہیں اور جب مست موجاتے ہیں تواڑنے لکتے ہیں اور جب اڑنے لکتے ہیں تو واصل ہوجاتے ہیں اور جب واصل ہوجاتے ہیں تو وصل سے ہمکنار ہو کرفسی مقعد صدق عند مليك مقتدر كاصداق بوجات ين-

اوربعض الل الله ن ان شرابول سے متباور شراب مراذ میں لیکدان ارواح پرانوار کا فیضان ایسے یانی کے مشاہد ہے جو پیاس کو بچھا دیتا ہے اور بدن کی تقویت کا باعث بن جاتا ہے اور پانی جس طرح مختلف ہوتے ہیں یہی حال ان انوار علویہ کا ہے ان میں سے بعض کا فوری ہیں جن کامزاج باردویابس ہے۔ایسے لوگوں کے لئے مناسب ہے جود تیابیں مقام حزن وبقاءاور انقباض سے آشا ہےاور بعض انوارز محميلي بين جن كامزاج حارويابس ب، بيايي حضرات ع حصه مين آئيس كے جوجسم وجسمانيات سے كم لگاؤر كھنے والے اور الله كعلاوه سے بيتوجد ہے ہيں۔اى طرح انسانى روح ترقى كے منازل طے كرتى كرتى نور مطلق تك پہنے جاتى ہے يرصد يقين كى شراب ہے اور پہلی شرابیں ابراری تھیں کیکن صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ اگر اس کو هیته حسی شراب برمحمول کرلیا جائے تو پھر حسی مراب جس کے الکاری جاجت نہیں مرہ جاتی۔

فهن شاء اتحد الى دبه سبيلا سيل الله عمرادطريق صوفياء ب-جوالله كاذات وصفات كاطالب موده اس راسترير يا-



سُورَةُ الْمُرُسَلتِ مَكِّيَّةٌ خَمُسُونَ ايَةً

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْمُوسَلْتِ عُرُفًا ﴿ أَيِ الرِّيَاخُ مُتَنَابِعَةٌ كَعُرُفِ الْفَرَسِ يَتُلُو بَعُضُهُ بَعُضًا وَنَصَبُهُ عَلَى الْحَالِ فَالْعَصِفْتِ عَصُفًا ﴿ ﴾ الرِّيَاحُ الشَّدِيدَةُ وَالنَّشُوتِ نَشُرًا ﴿ ﴾ الرِّيَاحُ تُنَشِرُ الْمَطَرَ فَالْفُرقَتِ فَرُقًا ﴿ ﴾ أَى ايَاتُ الْقُرُانِ تُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فَالْمُلْقِلِتِ ذِكْرًا ﴿ فَا لَمَلَائِكَةُ تَنُولُ بِ الْوَحْيِ إِلَى الْاَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ يُلْقُونَ الْوَحْيَ إِلَى الْاُمَعِ مُحَذُّرًا أَوْ نُذُرًا (١) أَيُ لِلْإِعْذَارِ وَلِلْإِنْذَارِ مِنَ اللهِ تَعَالَى وَفِى قِرَاءَةٍ بِضَمِّ ذَالٍ نُذُرًا وَقُرِئَ بِضَمِّ ذَالٍ عُذُرًا إِنَّهَا تُوْعَدُونَ آى كُفَّارِ مَكَّةَ مِنَ الْبَعُثِ وَالْعَذَابِ لَوَاقِعُ (٤) كَائِنٌ لَامَحَالَةَ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتُ (٨) مُحَى ثُورُهَا وَإِذَا السُّمَاءُ فُرِجَتُ ﴿ الرُّسُلُ أُقِّتَ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرُّسُلُ أُقِّتَتُ ﴿ إِلَّهُ الْوَالِوَ بِالْهَمُزَةِ بَدَلًا مِّنْهَا أَى جُمِعَتُ لِوَقُتِ لِلَّيِّ يَوْمِ لِيَوْمِ عَظِيْمِ أُجِّلَتُ ﴿ أَ لِلشَّهَادَةِ عَلَى أُمَمِهِمُ بِالتَّبُلِيُعِ لِيَوْم الْفَصُلِ ﴿٣﴾ بَيُنَ الْحَلْقِ وَيُوخَذُ مِنْهُ حَوَابُ إِذَا أَى وَقَعَ الْفَصُلُ بَيْنَ الْحَلَاثِقِ وَمَآ اَدُرْمَكَ مَايُومُ الْفَصْل ﴿ إِنَّ يَهُ وِ إِلَّ لِشَانِهِ وَيُلَّ يَوْمَئِدٍ لِلْمُكَدِّبِينَ ﴿ ١٥ هَذَا وَعِيدٌ لَّهُمُ اَلَمُ نُهُلِكِ الْآوَلِيْنَ ﴿ ١٠ الْفَصْل ﴿ ١٠ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَلِيْنَ ﴿ ١٠ اللَّا وَلِيْنَ ﴿ ١٠ اللَّا وَلِيْنَ ﴿ ١٠ اللَّهُ الل بِتَهُكِذِيبِهِمُ أَى اَهُلَكُنَاهُمُ ثُمَّ نُتُبِعُهُمُ الْأَخِرِينَ (١) مِمَّنَ كَذَّبُوا كَكُفَّارِ مَكَّةَ فَنُهُلِكُهُمُ كَذَٰلِكَ مِثْلَ فِعُلِنَا بِالْمُكَذِّبِيْنَ نَفُعَلُ بِالْمُجُرِمِيْنَ (١٠) بِكُلِّ مَنُ آجُرَمَ فِيُمَا يَسْتَقَبِلُ فَنُهُلِكُهُمُ وَيُلْ يُوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ١٩ تَاكِيدٌ اَلَمُ نَخُلُقُكُمُ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينِ ﴿ إِنَّ ضَعِيفٍ وَّهُوَ الْمَنِي فَجَعَلُنَهُ فِي قَرَارِمَّكِيُنِ ﴿ ٢ حَرِيْزٍ وَّهُوَالرَّحِمُ إِلَى قَدَرٍ مَّعُلُومٍ ﴿ ٢ وَهُوَ وَقُتُ الْوِلَادَةِ فَقَدَرُنَا ﴿ عَلَى ذَلِكَ فَيَعُمَ الْقَدِرُونَ ﴿ ٣٠﴾ نَحُنُ وَيُلُّ يُّومَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ٣٠﴾ اَلَمُ نَجْعَلِ الْاَرْضِ كِفَاتًا ﴿ ٢٨٠ مَصَدَرُكَفَتَ

بِمَعْنِي ضَمِّ أَى ضَامَّةً أَحُيًّا ءً عَلَى ظَهْرِهَا وَّامُوَاتَّالِا ﴿ فَي بَطْنِهَا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شُعِحْتٍ حِبَالًا مُّرُتَفِعَاتٍ وَّاسَقَيُناكُمُ مَّاءً فُرَاتًا (٤) عَذْبًا وَيُلْ يَوْمَثِدٍ لِلْمُكَدِّبِينَ (٨) وَيُقَالُ لِلْمُكَدِّبِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنْطَلِقُو ٓ إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ مِنَ الْعَذَابِ تُكَذِّبُونَ (٣) اِنْطَلِقُوۤ اللَّي ظِلَّ ذِي ثَلْثِ شُعَبِ (١٠) هُ وَ دُخَانُ جَهَنَّمُ إِذَا اِرْتَفَعَ اِفْتَرَقَ ثَلَاثَ فِرَقِ لِعَظْمَتِهِ لَأَظْلِيُلِ كَنِينِ يُظِلُّهُمْ مِنْ حَرِّذَلِكَ الْيَوْمِ وَكَايُغُنِي يَرُدُّ عَنَهُمُ شَيْءًا مِنَ اللَّهَبِ (٣) لِلنَّارِ إِنَّهَا أَيِ النَّارَ تَوْمِي بِشَوْرٍ. هُـوَما تَطَايَرَمِنُهَا كَالْقَصُو (٣٠) مِنَ الْبِنَاءِ فِي عَظَمِهِ وَإِرْتِفَاعِهِ كَانَّهُ جِملَتُ حَمْعُ حِمَالَةٍ حَمْعُ جَمَلٍ وَفِي قِرَاءَةٍ حِمَالَةٌ صُفُو (٣٣) فِي هَيْ عَتِهَا وَلُونِهَا وَفِي الْحَدِيْثِ شِرَارُ حَهَنَّمَ اَسُودُ كَالْقِيْرِ وَالْعَرَبُ تُسَمِّى سُودَ الْإبِلِ صُفُرً الِشَوبِ سَوادِهَا بـصُفُرَا قِ فَقِيْلَ صُفُرٌ فِي اللايَةِ بِمَعْنِي شُوْدٍ لِمَا ذُكِرَ وَقِيْلَ لا وَالشَّرَرُ حَمُّعُ شَرَرَةٍ وَالشِّرَارُ حَمُّعُ شِرَارَةٍ وَالْقِيْرُالْقَارُ وَيُلْ يُومَئِدٍ لِلْمُكَدِّبِينَ (٣٣) هلذا أَى يَوْمُ الْقِيمَةِ يَوْمُ لَايَنْطِقُونَ (٣٥) فِيهِ بَشَيءٍ وَلَا يُؤُذَنُ لَهُمْ فِي الْعُذُرِ فَيَعْتَلِورُونَ (٣٧) عَطُفَ عَلَى يُؤُذَنُ مِنْ غَيْرِ تَسَبُّبِ عَنْهُ فَهُو دَاحِلٌ فِي حَيْزِ النَّفِي أَيْ لَا إِذُنَ فَلَا اِعْتِذَارَ وَيُلَ يُوْمَئِذٍ لِلْمُكَلِّبِينَ (٣٠) هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعُنكُمُ أَيْهَا الْمُكَذِّبُونَ مِنْ هَذِهِ الُامَّةِ وَالْاَوَّلِيْنَ (٣٨) مِنَ الْمُكَدِّبِيْنَ قَبُلَكُمُ فَتُحَاسَبُونَ وَتُعَدَّبُونَ جَمِيْعًا فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيُدُّ حِيلَةٌ فِي دَفُعِ الْعَذَابِ عَنْكُمُ فَكِينُدُون (٣٠) فَافْعَلُوهَا وَيُلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ أَى الْمُتَّقِينَ فِي ظِلْلَ آيَ ﴿ تَكَانُفِ اَشْجَارِ إِذُلَاشَمْسَ يُظِلُ مِنْ حَرِّهَا وَعُيُون (٣) نَابِغَةٍ مِّنَ الْمَاءِ وَقُوَاكِمَ مِمَّايَشَتَهُونَ (٣) فِيُهِ آعُلامٌ بِأَنَّ الْمَاكُلُ وَالْمَشُرَّبَ فِي الْجَنَّةِ بِجَسُبِ شَهَوَ اتِهِمْ بِخِلَافِ الدُّنْيَا فَبِحَسب مَايَحِدُ النَّاسُ فِي الْاغْلَبِ وَيُقَالُ لَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا حَالَ آى مُتَهَنِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٣) مِنَ الطَّاعَاتِ إِنَّا كَذَٰلِكَ كَمَا جَزَيْنَا الْمُتَّقِينَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (٣٠) وَيُلِّ يَّوُمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٢٠٠ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا حِطَابٌ لِلكُفَّارِ فِي الدُّنْيَا قَلِيلًا مِنَ الزَّمَان وَغَايَتُهُ إلى الْمَوْتِ وَفِي هَذَا تَهُدِيدٌ لَّهُمُ إِلَّكُمُ مُجُرِمُونَ (٣٠) وَيُلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٤٠) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا صَلُّوا لَايَرُكَعُونَ (٨٠) لَايُصَلُّونَ وَيُلْ يَوْمَئِذٍ لِّلُمُكَلِّبِيْنَ (٣٩) فَبَاتَى حَدِيْتٍ ۚ بَعُدَهُ آيِ الْقُرَانِ يُؤُمِنُونَ (٥٠) آيُ لاَ يُـمَكِنُ إِيْمَانُهُمْ بِغَيْرِهِ مِنْ كُتُبِ الْ الله تَعَالَى بَعُدَ تَكُذِيبُهِم بِهِ لِإشْتَمَالِهِ عَلَى الْآعَجَازِ الَّذِي لَمْ يَشْتَمِلُ عَلَيُهِ غَيُرُهُ

ترجمہ: .....سورہ مرسلات کمیہ ہے۔جس میں ۵ آیات ہیں۔بسم اللہ الرحمن الوحیم. قتم ہان ہوا دِن کی جوآ کے پیچے بیجی جاتی ہیں (مسلسل جیسے گھوڑے ایک دوسرے کے پیچے لائن لگائے ہوئے ہیں۔عرفا حال کی وجہ

سے منصوب ہے) پھران ہواؤں کی جوتیزی سے چلتی ہیں (آئدھی بن کر)اوران ہواؤں کی جوبادلوں کو پھیلاتی ہیں (بارش کو منتشر کرتی میں) پھران آیات کی متم جو فیصلہ کن ہوتی ہیں (قرآنی آیات جوحق وباطل، حلال وحرام کے درمیان فرق کرنے والی ہیں) پھران فرشتوں کی جو پیغام وی لانے والے ہیں ( یعن جوفرشتے انبیاء ورسل کے پاس دی لاتے ہیں کہ وہ اپنی امتوں کو پہنچا کیں ) توب کے لئے یاد کرانے کے لئے (یعنی اللہ تعالی کی طرف عذر قبول کرنے کے لئے اور ڈرانے کے لئے اور ایک قرات میں مندوا اور عذر اضمہذال كساتهه )كبرس چيزكاتم سے دعده كيا جاتا ہے ( مكه كے كافرو! دوباره زنده ہونے اور عذاب كى نسبت ) ده ضرور مونے والى ہے (لامحاله) سوجب ستارے بے نور (گل) ہوجائیں گے اور جب آسان بھٹ جائے گا (محکرے ہوجائے گا) اور بہاڑ جب اڑتے پھریں گے (چورہ ہوکرروال دوال ہوجائیں گے )اور جب سب پغیر مقررہ دفت پر جمع کے جائیں گے (افت واو کے ساتھ ہے اور ہمزہ کے ساتھ جوواؤے بدلا ہوائے یعنی برونت جمع ہول گے ) کس دن کے لئے (بوے ہی دن کے لئے ) پیغبرول کا معاملہ ملتوی رکھا گیاہے (امتوں کوبلغ کرنے کے سلسلہ میں گوائی کے لئے ) فیصلہ کے دن کے لئے (مخلوق کے درمیان اس سے اذا کا جواب نکل آتا ہے یعی تخلوق کا فیصلہ موکرر ہے گا) اور آپ کومعلوم ہے کہ وہ فیصلہ کا دن کیسا کچھ ہے (قابل بیب ہے )اس دن جمٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی (اس میں ان کے لئے دھمکی ہے) کیا ہم پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر چکے ہیں (ان کے جھٹلانے کی وجہ سے ان کو ہر باد نہیں کردیا ) پھر پچھلوں کو بھی ان کے ساتھ ساتھ کردیں گے (جوجھٹلانے والے ہیں جیسے کفار مکدان کو بھی تباہ کردیں گے ) ای طرح جیسے جھٹلانے والوں کے ساتھ کیا ہے (ہم مجرموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں (لیٹنی آئندہ جو بھی جرم کرے گا ہے ہم مٹا کرچھوڑیں گے) اس روز جھٹلانے والوں کی بڑی خرانی ہوگی (تاکیدہے) کیا ہم نے تم کوایک بے قدر پانی سے نہیں بنایا (منی سے جو حقیر ہے) پھر ہم نے اس کوایک وقت مقررہ تک ایک مخفوظ جگہنیں رکھا (رحم میں برقر اررکھا) غرض ایک انداز ہ کھبرا (جننے تک ) سوہم کیسےا چھےانداز ہے تشبرانے والے ہیں۔اس روز جمٹلانے والول کی بری خرابی ہوگ۔ کیا ہم نے زمین کوسٹنے والی ہیں بنایا ( کفت سین م م) مصدر ہے لینی صامة )زندول و اوپر كے حصدين )اورمردول كو نيلے حصدين )اورجم نے إس ميں او نيچ او نيچ (نہايت بلند) بها رہنائے اورجم نے تم کومیٹھا (شیریں) یانی بلایا۔اس روز جھٹلانے والوں کے لئے بری خرابی ہوگی (قیامت کے روز جھٹلانے والوں سے کہدویا جائے، گا) جاؤاس (عذاب) کی طرف جس کوتم حمطلایا کرتے تھے۔ چلوتین شانے سائبان کی طرف (جہنم کا دھوال جب اٹھے گا تو زیادہ ہونے کی وجہ سے تین طرف پھٹ جائے گا) جس میں نہ سامیہ ہے (جواس دن کی تیش بچا کرسامیکا کام دے سکے )اور نہ وہ (آ گ کی) لپیٹ سے نج سکتا ہے ( بھیجی رکاوٹ نہیں کرتا ) وہ (آ گ ) اُٹکارے برسائے گی (جواس سے اٹنے بزے اڑیں گے ) جیسے بزے برے کل (ویل وول کی عمارت) جیسے اون (جمالة کی جمع ہے اور جمالة جمل کی جمع ہے اور ایک قر اُت میں جمالة ہے) کالے کالے (شکل اور رنگت کے انظ سے حدیث میں ہے۔ جہم کی چنگاریاں بھٹی کی طرح سیاہ ہوں گی۔ اہل عرب کالے کو صفر ہی کہتے ہیں۔ کیونکہ کالا اور مٹیا دونوں رنگ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔اس کئے بعض کی رائے ہے کہ آیت میں صفر کے معنی سود کے ہیں اور بعض کہتے ہیں کنہیں۔اورشرشررة کی جع ہےاورشرار جع شرارہ کی اور قیرقا رکو کہتے ہیں )اس روز حسلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔ یہ (قیامت کا روز)وہ ہوگا جس میں وہ لوگ نہ بول سکیں گے (بیچم بھی)اور نہان کواجازت ہوگی (عذر کی) سومعذرت بھی نہ کرسکیں گے (یسو ذن پر عطف ہور ہاہے بغیر سبب میں شرکت کے ۔اس لئے بیفی ہی میں داخل رہے گا یعنی ندان کواجازت ہوگی اور نہ وہ عذر کر سکیں گے )اس روز جھٹانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی ہے ہے فیصلہ کا دن ہم نے تم کو (اے اس امت کے جھٹلانے والو!) اور اگلوں کو جمع کرلیا ہے (تم ے پہلے جھٹلانے والوں کوپس تم سب کا حساب کتاب بھی ہوگا اور عذاب بھی ایک ساتھ ) سواگر تمہاری پاس کوئی تذبیر ہو (اپنے سے عذاب دفع کرنے کاحیلہ ) تو مجھ پرتد بیر چاالو ( یعنی ضرور کرڈ الو ) اس روز جھٹانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔ پر ہیز گارلوگ سابوں میں ( محضدر ختوں میں کیونکہ وہاں سورج یا دھوپ تو ہوگی نہیں کہ اس کی گرمی سے بچاؤ کے لئے سایہ حاصل کیا جائے ) اور (یانی کے بہتے ) چشموں میں اور مرغوب میووں میں مول کے (اس میں اشارہ ہے کہ جنت میں کھانا پینا سب کی خواہشات کے مطاق ہوگا برخلاف دنیا

کے جواکٹر لوگوں کی رعایت سے ہوتا ہے اور ان سے کہددیا جائے گا) خوب مزے سے کھاؤ پو (حال ہے یعنی خوشی بخوشی ) اپنے
(نیک) اعمال کے صلہ میں۔ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں (جیسا ہم نے ان متقبوں کو دیا ہے ) اس روز جھٹلانے والوں
کے لئے بڑی خرابی ہوگی۔ تم کھالو برت لو (دنیا میں کافروں کو خطاب ہے ) تھوڑ ہے دن اور (بس مرنے تک اس میں ان کے لئے دھمکی
ہے ) تم پاپی ہو۔اس روز جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھکو (نماز بڑھو) تو نہیں جھکتے (نماز نہیں
بڑھتے ) اس روز جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوتو پھراس (قرآن) کے بعد اور کون نی بات پر ایمان لا نیس کے (قرآن کو جھٹلا کر پھر دوسری کتابوں پر کس طرح ایمان لایا جاسکتا ہے کیونکہ جوشان اعجازی اس میں ہیں ہے۔)

شخفیق وترکیب: .....والسسر مسلات. پانچ قتمیں کھائی کی ہیں گرسب کا موصوف محذوف ہے بعض نے سب جکہ ریاح مقدر مانا ہے الیکن مفسر علام نے سب سے زالا دیاح مقدر مانا ہے ۔ لیکن مفسر علام نے سب سے زالا طرز اختیار کیا ہے۔ کہلی تیں قبموں کا موصف ریاح کو بنایا ہے۔ اس کے بعد چوشے نبر پرفساد قسات کا موصوف قرآن پاک و بنایا اور یا نجے یں قسم کا موصوف مل ککہ۔

عوفاً. قاموں میں ہے کہ عرف گھوڑے گی گردن کے بالوں کو کہتے ہیں۔ یانوی معنی ہیں پھر تالع کے معنی حقیقہ عرفیہ بن گی قاموں میں ہے " طاد القطان عوفا" یعنی آ کے پیچے ہو کر کو بیں اڑیں۔ ای طرح" جاء القوم عوفا" کے معنی ہیں اور دو تا البیان میں ہے کہ مرسلات مرسلة کی جمع ہے بمعنی طاکفہ گویا فرضتے سالاندروزانہ ہر وقت کے بین کہ وہ ہوا کیں نفع بخش ہیں اور دو تا البیان میں ہے کہ مرسلات مرسلة کی جمع ہے بمعنی طاکفہ گور سلات کہتے ہیں۔ فرشتوں وقت کے بعدد بیرے آتے ہی رہتے ہیں۔ گھوڑے کی گردن پر جو تسلسل کے ساتھ بال ہوتے ہیں ان کو مرسلات کہتے ہیں۔ فرشتوں کے لئے نہایت بلیغ تشیبہ ہے اور ابن مسعور فرماتے ہیں کہ مرسلات فرشتے ہیں اور عرف کری ضد ہے۔ یعنی جوفر شتے اوامرونوا ہی لاتے ہیں۔ مفسر نے ہوا کی مراد لینے سے مفعول لہ وجائے گا۔

ا لنا شوات. نرم ہوائیں جوبارش لاتی ہیں، یافرشتے مراد ہیں جواپ پر پھیلائے ہوئے ہیں یااللہ کا حکام دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ الملقیات ابن کیٹر تو اس پراجاع فقل کررہے ہیں کہ فار قات اور ملقیات سے مراد فرشتے ہیں۔

عداداً او ندراً یعنی محققین کا اعذار اور مطلبین کا انداز به نباب الد معلوم بواکه عدوا ، ندرا دونون معدرین اگر چه پها عسد در اکا مصدر بونا خلاف قیاس ہے۔ دونون مفعول له بونے کی وجہ سے منصوب بین اور معلل به مقیات ہے اور اعذار سے مراد مخلوق کے عذر ذاکل کرنا اور انذار کے معنی ڈرانے کے بین اور مدارک بین ہے کہ عدو ندر مصدر بین عذر کے معنی برائی دور کرنے کے بین سیاد کو اسے دونوں بدل بین اور دکر سے مرادوی ہے۔ اور بعض کی رائے ہے کہ عدیو و ندیو کی جمع ہے۔ جن مے معنی عاذر اور منذر کے بین اس صورت میں دونوں حال کی وجہ سے منصوب اور این کیر، نافع آبین عامر ، ابو بکر کے زوی کے نسب خدرا ضمد ذال کے ساتھ ہے اور حسن کی قرائت میں عدوا بھی بطریق شدود ضرد دال کے ساتھ بڑھا گیا ہے۔

اقتت . ابوعرومل نے اصل پرواؤ کے ساتھ اور باقی چیقراءنے ہمزہ کے ساتھ پڑھا ہے۔

لای بوم اجلت . جار مجرور ، اجلت کے متعلق ہے۔ جملہ متانفہ ہے یا تول محدوف کامقولہ ہے۔ ای بیقال الای یوم اور بیقول حال ہوجائے گا۔اقتت کے نائب فاعل سے "لیوم الفصل" سے استفہام تحویل و تعظیم کے لئے ہے۔ عبارت "ویو حدمنه جو اب اذا" زخشری کی رائے کے مطابق۔

و ملادرا ف. ما ستفہامیمبتداءاورادراک جملہ اس کی خبر ہے اور کاف مفعول اول ہے اور یوم الفصل جملہ قائمقام مفعول ثانی ہے۔ پہلا استفہام استبعادوا تکار کے لئے اور دوسر انتظیم کے لئے ہے۔مفسر کی عبارت دوسر سے استفہام سے تعلق ہے پہلے کوبیان نہیں کیا۔ ویسل بیومند مبتداءاگر چه نکرہ ہے کیکن ثباب ہلاکت ودوام کے لئے رفع کی طرف عدول کرلیا گیا ہے''سیادہ علیک'' میں بھی یہی صورت ہے۔ قرطبی کہتے ہیں کہ ویل کلمہ عذاب ورسوائی ہے۔اس سورت میں دس بارلایا گیااس لئے تکذیب کرنے والوں کے بار بارطمانچے لگائے جائیں تا کہ وہ اپنی روش سے باز آ جائیں۔

السم نهبات. استفهام تقریری ہے بعنی فی کے بعد جو چیز ہے اس کے اقرار کے لئے ہے اولین سے مراد حضرت آدم کے وقت سے آ وقت سے آنخضرت وقت تک کفار ہیں اور آخر میں امت محمد یہ کے کافر۔ کذلک ای فعلنا فعلا مثل هذا الفعل تفیر وقت سے آ

کفاتا . فعال کاوزن مجمی ثلاثی مجرد کئے لئے آتا ہالکفت کے معن جع کرنے کے ہیں۔مفسر نے اشارہ کردیا ہے کہ مصدر بمعنی مشتق ہے۔

انطلقوا . بيتاكير - يهلي انطلقواكي ـ

ذی ثلاث شعب بقول مفر دهوال مراد ہے اور بعض کہتے ہیں کہ دوزخ کی زبان ہوگی ، جو کفار کا احاطہ کرلے گی۔ اور مومن ظل عرش میں ہوں گے۔

لا ظلیل . بیل کی صفت ہے اور صفت موصوف کے درمیان نفی کے افادہ کے لئے واسط نہیں ہوتا پہلی صفت کواسم اور دوسری کو فعل لاکراشارہ کیا ہے کہ نداس میں سامیری شان ہوگی اور نہ لپٹوں سے بچاؤ کی کوئی صورت متجد داور حادث ہوگی بطور تحکم اس کوئل کہددیا ہے۔ کنین . کے معنی سامتر اور روک کے ہیں۔

تسرمی بشدرد. عام قرات تو یم بے کین این عباس کی قرات شاذین دونوں را کے درمیان الف اورشین کمور ہاور مفتوح بھی۔ شسور جمع شسورة کی جمع ہے جیسے رقبة کی جمع رقباب ہے۔ شرارة چرگاری کو کہتے ہیں۔ ان شراروں کو پہلے تو برائی میں کل سے تشبید دی چررنگ اور کشرت وسلسل میں اونٹوں سے تشبید دی۔ جس طرح جمالات قراءت سبعہ میں ہے۔ ای طرح اخوان اور حفص نے جسالة پڑھا ہے۔ جسمالة جمع ہا اور اس میں تاء تا نبیف جمع کی ہے جسمال، جسمالة بولتے ہیں۔ جیسے ذکور، ذکارة، ای طرح جسمالة کر حمجور، حجارة بولتے ہیں۔ عام نحاة کی رائے ہی ہے۔ کین ابو التاء ذکارة اور حجارة کی طرح جسمالة کو اسم جمع کی ہے۔ کین ابو التاء ذکارة اور حجارة کی طرح جسمالة کو اسم جمع کی ہے۔ میں البتہ جمالة کی جمع بھی ہو کتی ہے اور جمال کی جمع اور یہ جمع کی جسمل کی جمع الجمع اور یہ جمع کمکن ہے کہ جسمل مفرد کی جمع ہو۔

صفو . حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پیلفظ تجازی معنی میں ہے۔

ھذا يوم لا ينطقون. دوسرى آيت بيس ارشاد ہے۔عندر بكم تختصمون كيكن دونوں ميں تعارش نہيں ہے كونكه قيامت ميں مختلف احوال پيش آئيں گے جيسا كه ابن عباس معتول ہے۔

فیعتدرون مفراکیشبرکا جواب دے رہ ہیں کہ فایا واؤے ذرید عطف کرنا معطوف کے نصب کو چاہتا ہے پھر آیت میں رفع کیے آیا؟ حاصل جواب یہ ہے کہ نصب اس وقت آتا ہے جب کنی سے معسب ہوچیے لایقصی علیهم فیمو تو ایم میں رفع کیے آیا؟ حاصل جواب یہ ہے کہ نصب اس وقت آتا ہے جب کنی سے معسب نہ ہوچیے یہاں لایو فن لهم فیعتدرون میں تونصب کی نصب ہوائے رفع آسے گااور کتاب ہمین میں کھھا ہے کہ "فیعتدرون 'میں رفع دوطرح ہے۔ ایک تو یہ جملہ متانفہ مانا جائے۔ ای فهم بعتدرون ابوالی اور کتاب ہمین میں کھھا ہے کہ "فیعتدرون 'میں رکھی ہواں کے لئے نافع ہو، یا یہ معنی ہیں کہ بعض جگہ بولیں گا وربعض جگہ ہولیں گے اور دوسری صورت رفع کی ہے کہ بقول مفر آیو فن پر معطوف ہولیں منی ہوا کہ پھر فواصل آیات کی رعایت مسبب عنہ ہوتا۔ ابن عطیہ ہے ہیں کہ نفیعت فرون "جواب فی کے موقعہ پراس لئے منصوب نہیں ہوا کہ پھر فواصل آیات کی رعایت ندرہتی گویاس تو جیکا حاصل محض مناسبت لفظی ہوا اور یہ کہ رفع ونصب دونوں کیاں جائز ہیں حالانکہ دونوں میں فرق ہے۔

جمعنا كم . يوم الفصل كي تقريراور بيان ب\_ يعنى فيعلم كے لئے تهميں جمع كياجائے گااور "والا ولين" كاعطف كم ير موگا - يا يه كمفعول معد ب اور قول مقدر كامعمول ب- بقول قرطبى تقدير عبارت اس طرح موكى - ويسقال لهم هذا يوم يفصل فيه بين الخلائق فكيدوني لين اليخ لت كوئى تدبير ثالواورد يحوكسرمت چهور تا\_

فبحسب ما يجد الناس يدنيا كميوول كابيان بكموم برطة بين بموم بيل طة" كلوا واشربوا"،مفرة يهك " يقال لهم " ساشاره كرديا كرهم متقين سے حال ہے۔ جو " في طلال " ظرف ميں ہے۔ اى هم مستقرون في طلال مقولا لهم ذلك اوربعض كنزويك بيكلام متانف ب

الما كللك ال تشبيه بريدا شكال موسكا بدك " منقين و محسنين اتوايك بي بين ـ پس تشبيه الف الموسكا جواب ہے کہ متقین سے اعلی اور کمال درجہ کے لوگ مراد ہیں اور محسنین ان سے کم پس دونوں کے اوصاف میں تو فرق رہا تہ ور جات برابرگردے گئے۔

فسای حدیث . مفسر نے جومدعار کھا ہے کقرآن کی موجودگی میں دوسری کتابوں پر ایمان لا نامکن نہیں ہے مفسر کی دلیل اس کے مطابق نہیں ہے۔ کیونکہ ہر چند قرآن دوسری کتابوں سے معجزہ میں بر ھاہوا ہے مگر پھر بھی ایک مخص زیادہ معجز کوچھوڑ کر کم معجزہ پر ایمان لاتا ہے اس کے مفسر کی تعلیل نتیجہ خیز نہیں رہتی ۔مفسر کو بیفر مانا جا ہے تھا کہ قرآن چونکہ دوسری کتابوں کا مصدق ہے وہ سب کتابیں اس میں موجود ہیں اس لئے اس کی تکذیب کے بعدان کی تصدیق وایمان کاسوال ہی نہیں رہتا۔

رابط آبیات: .... سوره انسان کی طرح اس سوره مرسلات میں بھی قیامت کاداقع مونا اوران کے احوال اسباب کیفیات کابیان ہے تا ہم دونوں میں بیفرق ہے کسورہ انسان میں زیادہ ترفیبی مضامین تھے اور اس سورت میں زیادہ تر مضامین تربیبی ہیں۔اس لئے وسمرتبة يتويل يؤمند للمكذبين كود برايا كياب اور چونك جيلات كاتعلق برجكه الك الك بات سے ب-اس كيمعن اس كو تكرار بهى نہيں كه سكتے \_البتہ ظاہر ہے كەتكرار جب كەمفىدتا كيد ،وتو وہ بھى قابل اعتراض نہيں رہ جاتا جبيبا كەسورەرمن ميں تفصيل ہے بیان ہو چکا ہے۔

شان زول: ....سوره مرسلات آخضرت على ير" ليلة الجن" من نازل مولى ـ ابن مسووقر مات بي كدمين حضور على ك ساته بمسفر تفامني ك ايك غاريس بم تفهر ك كه يسورت نازل بوني جم ابھي اس كورد بي بيس تھے كرا جا ك ايك سائپ برآ مد موا ہماس كے مارنے كے لئے جھيئے كدوه بھاگ كورا اوا۔ آخضرت عظم في ارشادفر مایا۔ وقيت شرها كما وقيت شركم ، چنانچينى كاينار "غار المرسلات " موسوم ب-اينمسعود رائ بيل كمرسلات فرشة مرادي ، جواحكام شركال فواليي ای طرح قادہ فاد قات سے آیات قرآنی مراولیت ہیں اور ابن عباس قرشة مراولیت ہیں۔ جوج وباطل میں فرق كرنے والے ہیں اور عابد الرام الليت بي جوبادلول كويرا كنده كردي بي ابن كثير قرمات بي كه فارقات و ملقيات سے بالا جماع ملائكم مراد ميں۔

﴿ تَشْرَيْكُ ﴾ : .... والمسوسلات شروع من بواجعين بعين اورخشگوارچلتي بجس ياوكول واجهي توقعات وابسة ہوجاتی ہیں مگر پھر پچھ در بعد ہی وہ مواتیز آندهی اور طوفان کی خونناک کی صورت اختیار کر کیتی ہے جس ہے لوگ بلبلا اٹھتے ہیں۔ پس دنیا وآخرت كابھى يى حال بے كتنے بى كام بين جنہيں لوگ مفير سجھ كركر نے لگ جاتے ہيں اور ستقبل كى تو قعات قائم كر ليتے بيں ليكن قیامت میں وہی کام خطرناک دیگ میں جب سامنے آئیں مے واوگ چے اٹھیں ہے۔ مختلف قسميس اوران كى مضمون قسم سيمناسبت: ........ والنشرات. جولطيف بوائيل بخارات كي شكل بين اور پارش بوجان پر پران الحق بين اور بادلول كوفضا بين بهر على ادبي بهر تم اللي كے مطابق انہيں مختلف حصول بين بانث ديتى بين اور بارش بوجان پر پران بادلوں كوادهر ادهر ، تتر بتر كر ديتى بين اور يجھ بادلوں كى خصوصيات نہيں بلكہ چيزوں كى مختلف كيفيات ، مثلاً: خوشبو، بد بووغيره بھى بواك بدولت پھيل جاتى بين فرق كر جمع وقفريق جو بواكا ايك خاصه ہے وہ آخرت كا ايك نمون بھى ہے "حشو و نشر" بين بين جمع تفريق كا منظر سائے آجائے گا۔ چنا نچي آگے ارشاد ہے " هذا يوم الفصل جمعنكم والاولين "البته مفسر آيات قرآنى" الفارقات" كا مصداق قراردے رہے بين اين جس طرح دنيا بين ان سے تن ناحق الگ بوجا تا ہے آخرت مين بھى اى طرح دودھ كا دودھ اور پانى كا يانى الگ كر كے دكاد وردھ كا دودھ اور پانى كا

فالملقیات. لین ان ہواؤں سے اللہ کی یا دول میں آجاتی ہے دوجہ سے اگر خوف ناک ہوائیں ہیں تو آثار خوف نمایاں ہو کر تو بدواستغفار کی تو فیق ہوگی اوروہ ہوائیں فرحت بخش ہوئیں تو شکر نعت کے جذبات دل میں موجز ن ہوں گے اور اپنی تفییرات پیش نظر ہوں گا۔ نیزیہ ہوائیں وی کی آواز بھی کا نوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنیں گی لیکن مفسر اس سے فرشتے مراد لے رہے ہیں۔

بہرحال دوح المعانی میں ان پانچوں قسموں میں تین قسموں کے احتالات کی قصیل مذکور ہے اور "عذوا او مذدا" کے متعلق حضرت شاہ عبدالقا در رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وی کے ذریعہ تو تعالی کو کا فروں کا بیالزام اتارنا منظور ہے کہ ہزاکے وقت بینہ کہیں کہ ہمیں خبر نہیں تھی ۔ اور جن کی قسمت میں ایمان ہے ان کو ڈرسانا ہے۔ تا کہ وہ ایمان لے آئیں اور حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کلام اللی امرو نمی ، عقائد واحکام پر شممل ہے وہ عذر کرنے کے لئے ہے کہ اعمال کی باز پرس کے وقت اس محض کے لئے دستاویز اور عذر ہو کہ میں نے فلاں کام جن تعالی کے علم سے کیا اور فلاں کام اس کے علم سے چھوڑ دیا اور جو حصہ کلام کامنقول اور واقعات سے متعلق ہے وہ عوماً خوف دلانے اور ڈرانے کے لئے ہے اور اس سورت میں زیادہ تر مکذبین و منکرین کی طرف رخ تھا اس لئے سے متعلق ہے وہ عوماً خوف دلانے اور ڈرانے کے لئے ہے اور اس سورت میں زیادہ تر مکذبین و منکرین کی طرف رخ تھا اس لئے بشارت کا ذکر نہیں کیا گیا ۔ بہر حال وی لانے والے فرشتے اور وی پہنچانے والی ہوائیں شاہد ہیں کہ ایک دن ضرور ایسا آنا جا ہے کہ موں کوان کے یفرکر دارتک پہنچایا جائے اور خداسے ڈرنے والوں کو بالکلیہ مامون و مطمئن کردیا جائے۔

قیامت کا ہولنا ک نقشہ: ......فادا النجوم سوجب تارے بنورہوجائیں، آسان پھٹ پڑیں اور پہاڑ دھی ہوئی روئی کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں اور پنجبرآ کے پیچے مقررہ وقت کے مطابق اپنی اپنی امتوں کے ساتھ دربار اللی میں پیش ہوں اس وقت سب کا فیصلہ ہوجائے گا۔ اور جانتے ہوکہ ان سب باتوں کو کس دن کے لئے اٹھار کھا ہے؟ یا در کھواس دن آخری اور دوٹوک فیصلہ ہوگائی کی حکمت بی کا تقاضا ہے کہ یہ فیصلہ دنیا کی بجائے آخرت میں ہوور نہ اللہ چاہتا تو ہر چیز کا فیصلہ ہاتھوں ہاتھ ہوجا تا۔

کرر آیات کے ہر جگہ نئے معنی: .....ول یومند. اس فیصلہ کدن کی نسبت بس اتا سمجھ او کہ جھٹلانے والوں کواس روز بڑی بدیختی اور مصیبت سے دوجار ہونا پڑے گا خلاف توقع جب ایک دم حالات سامنے آجا کیں گے تو ہوش اڑجا کیں گے اور سخت مایوی اور بدحواس طاری ہوجائے گی۔

الم نهلك الاولين . لوگ توي به حدر ب تص كرسب آدى أيك دم كيم مباكر واكي يقين كياجائ كه اتى برى درائم مهد الما الاولين . لوگ توي به حدر به تصوي بين اس كاجواب فرمايا جار با به كنيز آدى درات من باده و بين باده و بين اور آج تك بهي موت و تباي كايسلد برابر جارى به بين جب بران مجرمول كي نسبت مارى به عادت

معلوم ہوچی او سجھاوکداب ہم ان کا فرول کو بھی ان ہی کے پیچے چال کردیں گے آخر ہماری قدرت میں کھ فرق آگیا ہے۔ ویل یومند. ایسے جمالانے والول کی اس روز اچھی طرح خرلیں کے اور خاص در گت بنائیں گے۔

الم نخلقكم. مال كرمم اور بجدداني مين اكثر نوميني تك اس ياني كى بوندكو بتدريج مخلف مراحل عدر اركر جيتا جاكما اجها خاصا انسان بنا دیا جاتا ہے۔اس سے اللہ کی عظیم قدرت اور کار میری کا اندازہ کرلواور یہ کہ کیا دوبارہ انسان کو زندہ نہیں کیا جاسکتا اور ''فیدرنا'' کے معنی اندازہ کرنے کے بھی ہوسکتے ہیں۔ یعنی کیسے بھے اندازہ سے ہم نے انسان کو بنادیا کہ اتنی سی مدت میں کوئی ضروری چیز نہیں رہ گئی اور کوئی بے کارچیز زائد نہیں آھئی۔

ويسل يومند للمكذبين . جولوگ مركرزنده بون كوكال مجماكرت اوراس عقيده كانداق از اياكرت وه اس وقت اين لچرشہات پرشرمندہ ہوں کے اور کف افسوس ملیں مے۔

مرکر جیب زمین ہی ٹھکا ناہے تو چردوبارہ اسی سے اٹھانا کیوں مشکل ہے؟: ....الم نجعل الارض. زین کودیکھوزندہ بھی اسی پررہتے ہیں اور مردے بھی اسی مٹی میں پہنچ جاتے ہیں انسان کوزندگی بھی اسی مٹی سے ملی اور مرکز بھی اسی میں تعکیتا ہے۔ جب یہی ٹھکانا ہے، پھرووبارہ اس سے اٹھا دینا کیول مشکل ہوگا؟ پھر جوخدائے قادر نے ای زمین پر بہاڑ جیسے مضبوط، وزنی بخت، ویومیکل پیدا کرد یے جوذ رائس ہے مسنیس موتے اوراس زمین میں یانی جیسی سیال اور دقیق وزم چیز پیدا کردی جو بہتا ر ہتا ہے اور پینے والے آسانی سے بی جاتے ہیں۔ اس اللہ جب اس ذراسی زمین براین قدرت کے متضاد کرشے دکھلا تار ہتا ہے کیا وہ قيامت مين نجات وعذاب مي مختلف مناظر نبيس وكهلاسكتا؟ پيمرايسي بستى كى قدرت ونعمت كوجهثلا ناكيامعنى؟

ویل یومند للمکدبین . ان جمال نے والوں کے لئے بری خرابی ہوگی جو سیجھ بیٹھے تھے کہ ایک جگہ اور ایک وقت میں سارى دنيا كوثواب دعذاب دينا كييم موسكي كا؟

انطلقوا. كفارسة قيامت كروزكها جائع چلوذ راايخ جملان كانجام بحى دكيووه سامخ جودوزخ كادهوال المحدم ہے جسے تم سائبان مجھو کے بقول قبارہ میں کراس کے تین کلڑے ہوجائیں کے ہرایک وتین طرف سے تھیر لے گا۔ ایک کلزاسر پراوردو مکڑے داکیں بائیں۔حساب سے فارغ ہوتے ہی میمکرین تو اسی دھوئیں کے سائبان میں رہیں گے اور ایمان دارعرش بریں کے سامیہ میں بآ رام واطمینان کھرے ہوں گے۔وہ دھوال بس نام کوسایہ ہوگاورنہ بیرونی واندرونی تیش وتمازت رہے گی اوراس سے اڑتی وہوئی چنگاریال یا انگارے بڑے بڑے کو کے برابر مول کے ۔وھو کیں کوئل سے تشبیدا گر بلندی میں ہے تب تو اونث سے بڑے اور تھلے ہوئے ہونے میں ہوگی لیکن اگر محل سے تشبیہ بوے ہونے میں ہوتو پھرادنٹ کے ساتھ تشبید دھو لے اور ٹمیا لیے ہونے میں ہوگی جوسیا ہی کے قریب ہوتا ہے اور یا دونوں ملا کربیمطلب ہوگا کہ پہلے دھوال بحل کے برابر آئے گا اور پھر مختلف کرے ہو ہوکر اونٹ کی طرح ہوجائے گااونۇل كےساتھ اہل عرب كى رعايت سے تشبيه دى گئى ہے۔

بھی تو یارلوگ مزہ میں رہیں گے۔

٠٠ هـ الله يع لا ينطقون. روزمحشركفاركيس بول بهي نهيس كاوركيس بولس كربهي تو قيامت كى هيبت اور د جشت بے فائدہ اس لئے بولنا نہ بولنا برابر رہے گا کیونکہ اب معذرت اور توبہ کا وقت گذر چکا ہے اب ان لوگوں کی تباہی کا وقت آ گیا ہے جنہوں نے اللہ اعکم الحاکمین کی بارگاہ کو سیمجھ رکھاتھا کہ دنیا کی عدالتوں کی طرح وہاں بھی کچھ دے دلا کر، زبان چلا کرچھٹی ہوجائے گا۔
ملہ ایوم الفصل ، پہلے سب کو اکٹھا کرئے آخری فیصلہ خادیا جائے گا پھران کو الگ الگ کر دیا جائے گا اور ان سے کہ دیا جائے گا کہ اور ہے ہو جائے گا کہ اور ہے ہو جائے گا کہ لوہ م نے تہمیں جع کر دیا ہے اور اب آپس میں صلاح کر لواور جو تدبیری ہماری گرفت سے نکلنے کی ذہن میں آئی کر دیکھو۔
ویل موسلہ کہ لملم کہ لیدن ، ان بر بختوں کی آج شامت آئے گی، جو دوسروں کے سہارے تک رہے ہے کہ وہ کسی نہیں طرح ہمیں چھڑ الیس گے۔

دوز خیول سے جنتیوں کا نقابل ...... ان السمت قیس . ترہیب کے بعد تر غیبی مضمون ہے ارشاد ہے کہ دوز خیوں کے ۔ سایہ کاذکرتو گزر چکا لیکن جنتیوں کوعرش کا اور پھر جنت کا سایہ نصیب ہوگا کھانے پینے اور فوا کہات کی افراط اور بہتات ہوگی اور جتلا دیا جائے گا کہ فضل اللی سے ریتمہارے کئے کا پھل ہے اپنی محنت کا کچل کھا کراب مگن رہو۔

ویل للمکذبین گران لوگوں کی مبخی آگی جود نیامیں کہا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد اگر دوبارہ زندہ ہوتا پڑا تویارلوگ وہاں بھی مزے میں رہیں گے اب مسلمانوں کو سکھ میں اورخودکود کھ میں دیکھ دیکھ کراور بھی جلیں بھنیں گے۔

کلوا و تحمتعوا کین اے مذین اونیامیں چندے مزے اڑالوآ خریکھایا پیاسب نظر گائم کی بجرم ہواس لئے سزاہمی کی ہونی چاہئے اور جس طرح پھائی پانے واسالے سے آخری طور پراس کی خواہش کو پوچھاجا تا ہے ای طرح ان کوآخری موقعہ دیا جارہا ہے۔

ویل للمکذبین . بربادی ہان اوگوں کی جودنیا کی بہاروں اور مزوں پر پیجھ رہے تھے اور جس کوریشم کی ڈوری سمجھ کر گلے میں ڈالا تھاوہ کالانا گل تھا۔ جب ان سے کہا گیا کہ نماز میں خاص طور سے باعام احکام میں اللہ کے آگے جھکوتو نہیں جھکتے۔

ویل یومند. لیکن آخرکویاوگ چیتا کیل کے کہ کیوں ناللہ کے آگے جھکے وہاں سر جھکاتے تو آج سر بلندہوتے۔

فبای حدیث. قرآن چیسی مجرکتاب بھی اگران پراٹر انداز نہ ہو کی تو پھرآ بخرکس بات پرایمان لائیں گے قرآن کے بعد کوئی اور کتاب آئے گی جس کے پینتظر ہیں؟ اذا جاء نھر اللہ بطل نھر معقل.

لطا كف سلوك: ..... انسط لقوا الى ظل روح المعانى مين به كه تين كالخصيص يا تواس لئے به كفس كے لئے تين عجابات بين جوانوارقدس ميں مانع بيں۔(۱)حس(۲) خيال (۳) وہم اور ميخل علم بين اور يااس لئے به كه عذاب تك لے جانے والى تين قوتيں بيں۔ ا۔ وہميہ۔ ۲۔ غصبيہ۔ ۳۔ شہويہ۔ اور ميخل عمل بيں۔

واذا قيل لهم لين تواضع وخثوع اختيار كرواور كبرونخوت كوچهور دوجوقبول تقسيم العسه \_\_\_\_\_ . واذا قيل لهم لهم الله و بفضله لحصة من التفسيرات الاحكاميه ومن البيان والمسائل السلوك

والفوائد العمالي وغيرها (لسابع عشر رمضان ١٣٩٧، يوم الحمعه)



## فهرست پاره ﴿عسم ﴾

| منحتبر | عوانات                                                   | منختبر   | عنوانات                                             |
|--------|----------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| 419    | قیامت کے ہونے میں ا آخر کیا تردد ہے                      | 400      | قیامت کے بارے میں بھانت بھانت کی بولیاں             |
| 719    | امام راغب كي خفيق ايك واضح مثال                          | 700      | قامت جب حقیقت بن کرسامنے آئے گ                      |
| 712    | ايك واضح مثال                                            | 4+1      | ایک علمی تلتہ                                       |
| 412    | دواجتهار                                                 | 401      | ز مین کی حرکت وسکون                                 |
| 7172   | محققانه كلام                                             |          | دنیادی رشتے ناطے آخرت میں ایک صد تک فتم ہوجا کیں گے |
| YFA    | دعوت وتبليغ كاليك نكته                                   |          | د نیامیں سونے اور آخرت میں نہ سونے کی تھکت          |
| 479    | بغیر قرآن چیونا جائز نہیں ہے                             | 4+1      | جنت میں دن رات نہ ہونے کی تھست                      |
| 479    | قرآن خود معظم ہے وہ کسی کی تکریم کامختاج نہیں            | 400      | نظامتني مين قوت البي                                |
| 449    | قرآ ن كاادبيانه طرز كلام                                 | 4.1      | بارش بے شار نعمتوں کا مجموعہ ہے                     |
| 444    | مفرورانسان اپنے حقیقت پرظرر کھے                          | 400      | دلاكل قدرت قيمات كى دليل بين                        |
| 444    | انبان کی بے بی                                           | 4.6      | قیا مت عقلاً بھی ضروری ہے                           |
| 4171   | ہر چزاللد کے تکم کے آ مے سر تکوے مرانسان سرکش ہے         | 4.4      | قيامت ميس مختلف كيفيات طاهر بورس كى                 |
| 411    | انسان کی بقاکے لئے سامان زندگی                           |          | کیا جنت کی طرح دوزخ جمی بھی فنانہیں ہوگ             |
| 427    | قدرت کی کرشمہ سازی                                       | 4.0      | کیا کفرونٹرک محدوداورسز الامحدود ہے                 |
| YMY.   | زمنی چیزیں بھی تہہ بالہ ہوجائیں گ                        | 4.0      | کفروشرک کاتعلق دل ہے پھرحی سزائیں کیوں؟             |
| 429    | قیامت کاد دسرامرحله                                      |          | جنتوں کی عمر میں فرق کا تکته                        |
| Yima   | زنده در گواژ کیوں کی بیتا                                |          | ونیااور جنت کے لذائذ میں فرق                        |
| 429    | ا کیے لڑکی کی د کھ بھری داستان<br>پر عزور                |          | جنت کی نعتوں میں فرق طبعی اسباب سے نہیں ہے بلکہ فضل |
| 46%    | اسلام کی مخطیم الشان برکات                               | 44.      | البی ہوگا۔                                          |
| וחד    | قیامت کی ہولنا کی کا نقشہ                                | ŀ        | عروج سے کیامراد ہے                                  |
| 777    | جرئيل امين اور رسول كريم<br>جرئيل امين اور رسول كريم     |          | شفاعت کے لئے دوشرطیں ضروری ہے                       |
| 400    | ر سول کریم ندا ہے خلن وخمین سے کہتے ہیں اور ندوی کے بیان |          | قیامت کے قریب ہونے کا کیا مطلب ہے                   |
|        | کرنے پہال کرتے ہیں                                       | AIF      | الله کی ایک جمر کی                                  |
|        |                                                          | <u> </u> |                                                     |

| ت          | فهرست مضايان وسوانا                 | كمالين ترجمه وشرح تقبير جلائين ،جلد مستم والسم |                                                  |
|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| منحنبر     | عنوانات                             | منخبر                                          | موانات                                           |
| 2.4        | انسان کی دکھ بحری زندگی             | YMM                                            | قرآن کوشیطان کا کام کیے کہاجاسکتا ہے             |
| 4.4        | انسان کی بری مجمول                  | 772                                            | انسان کی خود فریجی                               |
| 4.4        | انسان کی فضول خرچیاں                | YIZ                                            | انسان خودفر ی کاهکار                             |
| 2.2        | وشوار گزار کھائی                    | YMZ                                            | انسان كامرالله كي آ مح جمك جانا جا بي تقا        |
| 211        | برانی اچیائی کا الہام               | YM                                             | انسان کی ساری زعد گی ریکار و موری ہے             |
| 211        | كون كامياب باوركون ناكام            | YM                                             | انسان کاتھ بال فرشتوں کے سامنے دہتا ہے           |
| . 21       | کوئی چیز نیک ہے اور کوئی بدی ہے     | AMA                                            | جنداوراس کی بهاردائی ہے                          |
| 211        | ايك تاريخي نظير                     | aar                                            | لین دین ش برابری اور یکسانیت مونی جاہئے          |
| 210        | فرمائتی معجره                       | POF                                            | سجين كيا إوركبال ٢٠                              |
| <b>∠19</b> | تين جامع بنيادي                     | YOY!                                           | قرآن افسانے کی کتاب نیں ہے                       |
| 210        | راستهآسان بونے كامطلب               | YOY                                            | علیون کیاں ہےاورکہال ہے؟                         |
| 211        | الشركانام اورانعام                  |                                                | دوسرول پر جننے كا انجام بد                       |
| 274        | فحم اورجواب فتم مي مناسب            | 402                                            | ايك سبق آمواز لفيحت                              |
| 212        | حالات كىدوجزرى مصافح                | 441                                            | بوراكرة زمين بموارميدان موجائكا                  |
| 272        | حضور العامات الي كيارش              | 441                                            | انسان محنت كرك إلى عاقبت سنوارتا بالكاثر تاربتاب |
| 212        | ييمول رمبر موتا ب ندكر قبر          | ַ אארי                                         | کیوں اور بدوں کے مختلف انجام                     |
| _ ZM       | انک مقام                            | - 444                                          | الله كعدل وانساف كالقاشا                         |
| 21%        | نا داری کے بعد فنا                  | arr                                            | قرآن كے اوب كا تفاضا                             |
| 479        | يتيمون كالممكانيه                   | 741                                            | ا جِعالَى كِسواان مِس كولَى براكَى نتقى          |
| 419        | سوال كاجواب يفني بخش مونا جائ       | YAY                                            | عالم کی ہر چزنہایت حکت ودانائی سے بنائی ہے       |
| 449        | نعتوں کی شکر گزاری                  | YAP                                            | بهارا ورخزان کی کرشمه سازیان                     |
| 200        | شرح صدر کا مطلب کیا ہے              | 444                                            | دعوت وتبلغ كاايك نكته                            |
| 244        | بوجها تارنے کا کیا مقصد             | MAK                                            | امل کامیابی س کی ہے                              |
| 488        | فكرخدااورة كزرسول                   | ARP                                            | دوز خیوں کا حال                                  |
| 444        | حضور کی شهرت دمتبولیت               | 44.                                            | جنتيون كاحال                                     |
| 250        | مه کلیں آئی پدیں کہ آسان ہو گئیں    | 49+                                            | قدرت کی کرشمہ سازیاں                             |
| 27%        | قیامت کا انکار باعث جرت ب           | 191                                            | نفیحت کرنے میں تا ثیر کا انظار کرنا جائے         |
| 449        | شهنشاه کا ئات                       | 799                                            | قیامت کے واقع ہونے پرتاریخ سے استدلال            |
| 200        | خوداقراء مجى اقراء كے تھم میں داخل  | 499                                            | عاداورارم كون تنع؟                               |
| 244        | امبابعكم                            | ۷٠٠                                            | سرکش قومول کا انجام                              |
| ZMY        | مقام عبديت سب سے عرفا ہے            | 2-1                                            | ال کی مبت ہی سب سے برافتذہے                      |
| 274        | نمازسب سے زیادہ قرب الی کا ذریعہ ہے | ا•ک                                            | نفس مطمئت کیا ہے                                 |
|            |                                     |                                                |                                                  |

| F     | مرست من ين و عواما                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | لمان ترجمه ومرت سير مجلات مهم                                       |
|-------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| صخيم  | عنوانات                                               | منحتبر                                | عنوانات                                                             |
| ۸۰۰   | گردو پیش کے حالات                                     |                                       | قرآن كب اوركتني مدت مين نازل موا                                    |
| ۸••   | پيشن گوئي پوري هوگئ                                   | ۵۱ ک                                  | شب قدر پردواشکال اوران کاجواب                                       |
| ۸۰۰   | چندسال میں عرب کی کامیر پلیٹ                          | ۵۵ ک                                  | بت پرست اورانل کتاب میں نام اوراحکام فرق                            |
| ۸۰۵   | الله كي واسب معبود باطل بين                           | 400                                   | مراتب كفريمى مراتب إيمان كى طرح مختلف بي                            |
| Y•4   | كلام مين تاكيدا كرچه بلاغت بيكن تاسيس اللغ ب          | 204                                   | اہل کتاب پرتمام مجت ہو چکاہے                                        |
| All   | فتح سے عام مراد لینازیادہ عمدہ ہے                     |                                       | الل ایمان کی بہترین حلوق ہونے کی وجہ                                |
| ۱۸۱۱  | اسلام کی فتح کاایک اور پہلو                           |                                       | زمین ایخزانے اور سب چیزیں قیامت کے دن اُگل                          |
| ΔII   | حنور کے استغفاد کرنے کا مطلب                          |                                       | ا <b>دعی</b> در در در این از در |
| ΛIΛ   | برے وقت برندمال وکام آتا ہے اور نداولا د              | <b>41</b> 15                          | قیامت کے روز زمین عالمی خرین نشر کرے گی                             |
| Arı   | ني جمالو کا کردار                                     | 247                                   | بلحاظ اعمال لوگول کی ٹولیاں بنادی جائیں گی                          |
|       | خداسونے چاندی وغیرہ سے نہیں بناوہ توان چیزوں کا بنانے | 244                                   | زندگی بحرکا کچاچھاسا ہے آ جائے گا                                   |
| Arı   | والاب                                                 | 470                                   | انسان خودا پی حالت پر گواہ ہے                                       |
| . Ari | الله کی احدیت اور واحدیت                              | 444                                   | انسان پرتب حقیقت کھلے گی جب عالم حقائق سائے آئے گا                  |
| AFF   | فرق باطله بررو                                        |                                       | פל נין ואל                                                          |
| ۸۲۲   | صمر کی جامع تغییر                                     |                                       | الخرومباحات كاانجام                                                 |
| ۸۲۳   | خداکے بارے میں قدیم تصورات                            |                                       | انسان دلائل سے آگھیں بند کئے رہتا ہے                                |
| Arr   | ضداتعالی جاملانه خیالات سے پاک ہے                     |                                       | 224                                                                 |
| , Arq | پناه میں آنے کے دوطریقے                               |                                       | تعتیں کی پرسش سب سے ہوگی                                            |
| Arq   | محلو <b>ت</b> کاشر                                    | 224                                   | زمانه کیا ہے                                                        |
| A4.   | الله كتمام خيرا فعال خيرين                            | 444                                   | زندگی کانفع نقصان                                                   |
| ۸۳۱   | حضور المرجاد وكااثر نبوت كے خلاف بيس ب                | 444                                   | زندگی خران سے بچانے کیلئے چارہا تیں ضروری ہیں                       |
| ۸۳۲   | جادو کے مقابلے میں وی کے اثرات                        | 441                                   | اعمال صالحه                                                         |
| ۸۳۲   | پنجبرنے جمعی آبناداتی انتقام نہیں لیا                 | .∠∧+                                  | بدخصلت انسان کے لئے تابی ہے                                         |
| ۸۳۲   | كافرحضور كالومرزده كيتم تع                            | ∠9•                                   | قریش کی تجارت اوراس کا پس منظر                                      |
| ۸۳۳   | جادو مخض شعبده بازئ نيس بلداس كى تا غيرواقع موتى ہے   | 291                                   | جس گفر کی بدولت عزت وروزی اس کاحق ادا کرو                           |
| ۸۳۳   | لبعض جادو كفري اوربعض معصيت                           | 490                                   | اخلاقی پستی کی اعتبا                                                |
| ٨٣٣   | حمار پوک پراجرت کی اجازت                              | ۷۹۳                                   | بنل کی صد بندی نہیں بلکہ بطور تمثیل دو چیزوں کوذکر کیا گیا ہے       |
| Ara   | اعلى درجه كاتو كل                                     | <u> ۱۹۳</u>                           | نماز بون پرنماز کاروبار                                             |
| ۸۳۵   | سورهٔ فاتحه اورمعو ذنین میں مناسبت                    | ۷9۵                                   | نماز _ حضوری                                                        |
| ۸۵۳   | غوايت وصلالت كافرق                                    | <b>490</b>                            | ریاکاری ایک طرح کاشرک ہے                                            |
|       |                                                       | <b>29</b> Ÿ                           | منجوں کے لئے مال وجان آن سے بھی زیادہ عزیز ہے                       |
|       |                                                       | ∠99                                   | کوژکیا ہے؟                                                          |
|       | •                                                     |                                       |                                                                     |

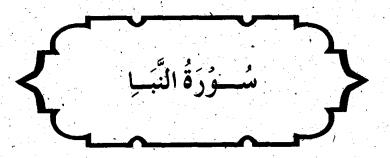

سُورَةُ النَّبَامِكِّيَّةٌ اِجُلاى وَاَرْبَعُونَ ايَةً بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

عَمَّ عَنُ أَيِّ شَيْءٍ يَتَسَلَّاءَ لُونَ ﴿ يَسُأَلُ بَعُضُ قُرَيُهِ بِعُضًا عَنِ النَّبَا الْعَظِيْم ﴿ بَيَانٌ لِذَلِكَ الشَّيْءِ وُالْإِسْتَفِهَامُ لِتَفُحِيُومِ وَهُومَاجَاءَ بِهِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْقُرُانِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْبَعْثِ وَغَيْرِهِ الَّذِي هُمُ فِيُهِ مُخْتَلِفُونَ ﴿ إِنَّ فَالْمُؤْمِنُونَ يُثْبِتُونَهُ وَالْكَافِرُونَ يُنْكِرُونَهُ كَلَّا رَدَعٌ سَيَعُلَمُونَ ﴿ مَا يَحُلُّ بِهِمُ عَلَى اِنْكَارِ هِمُ لَهُ ثُمَّ كُلَّا سَيَعُلَمُونَ ﴿ ٥﴾ تَاكِيُدٌ وَحِيءَ فِيُهِ بِثُمَّ لِلْإِ يُذَان بِأَنَّ الْوَعِيْدَ التَّانِي اَشَدُّ مِنَ الْأُوَّلِ ثُمَّ أَوْمَأَتَعَ اللي إلَى الْقُدُرَةِ عَلى الْعَبُثِ فَقَالَ ٱلْمُ نَجْعَل الْأَرْضَ مِهدًا ﴿ ٢ فِرَاشًا كَالُمَهُدِ وَّ الْحِبَالَ اَوْتَادًا ﴿ فَيُ يَثُبُتُ بِهَا الْآرُضَ كَمَا يَثُبُتُ الْحِيَامُ بِالْآوَتَادِ وَالْإِسْتِفُهَامُ لِلتَّقُرِيرُ وَّحَلَقُناكُمُ اَزُوَاجُاوْ ﴿» ذُكُورًاوَّانِنَانًا وَجَعَلُنَا نَوُمَكُمُ سُبَاتًا ﴿» رَاحَةً لِابْدَانِكُمْ وَجَعَلْنَاالَ يُلَ لِبَاسًا ﴿، سَاتِرًا بِسَوَادِهِ وَّجَعَلُنَا النَّهَارَمَعَاشًا ﴿ وَقُتُالِّلْمَعَايِشِ وَّبُنَيْنَا فَوَٰقَكُمْ سَبُعًا سَبُعَ سَمُوتِ شِلَاادًا ﴿ مَمُعُ شَدِيْدَةٍ أَى قَوِيَةً مُّحُكِمَةً لَا يُوَيِّرُفِيُهَا مُرُورُ الزَّمَٰانِ وَجَعَلُهَا سِرَاجًا مُّنِيُرًا وَهَاجًا ﴿ إِنَّ وَقَادًا يَعُنِي الشَّمُسَ وَّ أَنُوَ لَنَامِنَ الْمُعُصِرَاتِ انسَّحَابَاتِ الَّتِي حَالَ لَهَا آلُ تَمُطُرَ كَالُمُعُصِرِ الْخَارِيَةُ الَّتِي دَنَتُ مِنَ الْحَيْضِ مَاءً ثَجَّاجًا ﴿ إِنَّ صَبَابًا لِّنُخُرِجَ بِهِ حَبًّا كَالْحِنُطَةِ وَّنَبَاتًا ﴿ كَالِّينُ وَاجَنْتٍ بَسَاتِينَ الْفَافَا ﴿ إِنَّ مُلْتَفَّةً حَمُعُ لَفِيُفٍ كَشَرِيُفٍ وَاشْرَافٍ إِنَّ يَوُمُ الْفَصْلِ بَيْنَ الْحَلَاثِقِ كَانَ مِيْقَاتًا ﴿ لَهُ وَقُتًا لِلنَّوَابِ وَلُعِقَابِ يُّومَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ الْقَرُن بَدَلٌ مِّن يَّوم الْفَصُلِ أَوْبَيَانَ لَهُ وَالنَّافِخُ اِسُرَافِيلُ فَتَأْتُونَ مِنْ قُبُورِكُمُ الَّي الْمَوُاقَفِ أَفُواجُهُ ﴿ حَمَاعَاتٍ مُحْتَلِفَةً وَقُلِيحَتِ السَّمَاءُ بِالتَّشُدِيُدِ وَالتَّخْفِيُفِ شُقِّقَتُ لِنُزُول الْمَلَائِكَةِ فَكَانُتَ أَبُو ابًا ﴿ إِنَّ الْمَالِ وَسُيَّرَتِ الْحِبَالُ ذُهِبَ بِهَا عَنُ اَمَا كِنِهَا فَكَانَتُ سَرَابًا ﴿ مَ

هَبَاءً أَى مِثْلِهِ فِي خِفَّةِ سَيْرِهَا إِنَّ جَهَنَّم كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢) رَاصِدَةً أَوْمُرُصَدَةً لِلطَّخِينَ الْكَافِرِينَ فَلايَتَجَاوَزُونَهَا مَا بَالْ (٣٠) مَرُجَعًالَهُمُ فَيَدُ خُلُونَهَا لَبِثِينَ خَالَ مُقَدَّرَةٌ أَى مُقَدَّرً الْبُثُهُمُ فِيهَا آخَقابًا (٣٠٠) دُهُ وُرًا لَانِهَايَةً لَّهَا حَمْعُ حُقَبِ بِضَمِّ أَوَّلِهِ لَا يَدُو قُونَ غَيْهَا بَرُدًا نَوُما وَّلا شَرَابًا ﴿ إِنَّ مَا يَشُرَبُ تَلَدُّذًا إِلَّا لَكِنُ مُحَمِيمًا مَاءً حَارًا غَايَةَ الْحَرَارِةِ وَعُسَّاقًا (٢٥) بِالتَّحْفِيفِ وَالتَّشُدِيْدِ مَايَسِيلُ مِنُ صَدِيْدِ اَهُل النَّارِ فَإِنَّهُمْ يَذُونُونُهُ حُوِّزُوا بِذَلِكَ جَزَاءً وِفَاقًا (٢٠) مُوَافِقًا لِعَمَلِهِمْ فَلَا ذَنُبَ اعْظَمْ مِنَ الْكُفُر وَلَا عَذَابٌ اَعَظَمُ مِنَ النَّارِ إِنَّهُمُ كَانُو لَا يَرُجُونَ يَحَافُونَ حِسَابًا ﴿ يُلَا لِكِنَا إِلْمَا الْبَعْثَ وَكُذَّبُوا بِالنِّينَا الْقُرُانَ كِذَّابًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَن الْأَعْمَالِ أَحْصَيننا لَهُ ضَبَطْنَاهُ كِتْبًا ﴿ إِنَّهُ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ النَجَازِيُ عَلَيْهِ وَمِنُ ذَلِكَ تَكَذِيبُهُمُ بِالْقُرَانِ فَلُوقُوا أَى فَيُقَالُ لَهُمُ فِي الْاخِرَةِ عِنْدَ وُقُوع الْعَذَابِ عَلَيْهِمُ عُ ذُونَةُ وَا حَزَاءَ كُمُ فَلَنُ نَزِيدَكُمُ اِلْاعَذَابًا (عَمَ فَوْقَ عَذَابِكُمُ اِنَّ لِلمُتَّقِينَ مَفَازًا (٣) مَكَانَ فَوْزِ فِي الْحَنَّةِ حَدَائِقَ بَسَاتِيُنَ بَدَلٌ مِّنُ مَفَازًا أَو بَيَانٌ لَّهُ وَاعْنَابًا ﴿ ﴿ مُ عَطُفٌ عَلَى مَفَازًا وَ كُواعِبَ حَوَارِى تَكَعَّبَتُ تَدُيُهُنَّ جَمْعُ كَاعِبٌ أَتُوابًا ﴿٣٠٠ عَلَى سِنَّ وَاحِدٍ جَمْعُ تِرُبِ بِكَسُرِ التَّاءِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَّكَأْسًا دِهَاقًا ﴿ ٣٣ حَمْرًا مَالِئَةً مَحَالَهَا وَفِي الْقِتَالِ وَأَنْهُرْ مِّنُ خَمْرِ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا أَي الْحَنَّةِ عِنْدَ شُرُب الْحَمْرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَحُوَالِ لَغُوًا بَاطِلًا مِّنَ الْقَوُلِ وَلَا كِلْدَابًا ﴿ أَمَا يَسَاتَتُحْفِيْفِ أَي كِذُبًا وَبِا لَتَّشُدِيْدِ أَي تَكُذِيبًا مِنُ وَاحِدٍ لِغَيْرِهِ بِجِلَافِ مَايَقَعُ فِي الدُّنِيَا عِنْدَ شُرُبِ الْحَمُرِ جَزَآءُ مِّنُ رَبِّكُ أَي جَازَا هُمُ الله ْبِدَلِكَ جَزَاءً عَطَاءً بَدَلٌ مِّنُ جَزَاءً حِسَابُلُوسُ أَي كَثِيْرًا مِّنُ قَنُولِهِمُ اعْطَانِي فَأَحْسَبَني أَيُ اكُثُرَّ أَيَّ حَتَّى قُلُتُ حَسْبِي رَّبِّ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ بِالْحَرِّ وَالرَّافَعِ وَمَابَيْنَهُمَا الرَّحُمْنِ كَذَلِكَ وَبِرَفُعِهِ مَعَ حَرِّ رَبِّ السَّمْوٰتِ لَا يَمُلِكُونَ أَي الْحَلُقُ مِنْهُ تَعَالَىٰ خِطَابًا ﴿ إِنَّ الْكَلْوَاتِ الْكَالَ عَنُهُ عَوْفًامِّنُهُ يَوْمَ ظَرُتْ لِلاَيْمَلِكُونَ يَقُومُ الرُّوْحُ جِبُرِيُلُ أَوْ جُنُدُ اللهِ وَالْمَلَئِكَةُ صَفَّا ﴿ حَالٌ أَى مُصْطَفَيُن لَّايَتَكُلُّمُونَ أَى الْحَلْقُ إِلَّامَـنُ آذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ فِي الْكَلَامِ وَقَالَ قَوْلًا صَوَابًا﴿٣٨﴾.مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلَا يُكَةِكَانَ يَشُفَعُوالِمَنِ ارْتَضِي ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ النَّابِتُ وَقُوعُهُ وَهُوَ يَوْمُ الْقَيْمَةِ فَمَنُ شَاءَ اتَّخَذَ اللي رَبِّهِ صَابًا (٣٩) مَرْحَعًا أَى رَجَعَ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِطَاعَتِهِ لِيَسُلَمَ مِنَ الْعَذَابِ فِيهِ إِنَّا ٱنْذَرُنكُمُ اَىٰ كُفَّارُمَكَّةَ عَذَابًا قَرِيبًا ۚ أَى عَذَابَ يَوُم الْقَيْمَةِ الْاتِي وَكُلُّ اتٍ قَرِيبٌ يَّوُمَ ظَرُفٌ لِعَذَابًا بِصِفَتِه يَنْظُرُ عُجُ الْمَرْءُ كُلُّ امْرِءٍ مَاقَدَّمَتْ يَلْمَهُ مِنْ خَيْرٍ وَشَرِّ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا حَرُفُ تَنْبِيهٍ لَيُعَنِي كُنْتُ تُوابًا ( مُ

يَعْنِيُ فَلَا اُعَذَّبُ يَقُولُ ذَلِكَ عِنْدَ مَا يَقُولُ اللهُ تَعَالَى لِلْبَهَائِمِ بَعُدَ الْاِقْتِصَاصِ مِنُ بَعُضِهَا لِبَعْضٍ كُونِي تُرَابًا اللهُ المرحلن الرحيم. موره بإكيه عنه من الله المرحلن الرحيم.

. بدلوگ كس چيز كا حال دريافت كرتے بين (قريش ايك دوسرے سے يوچھتے بين ) اس برے واقعه كا حال وریافت کرتے ہیں (یاس چیز کابیان ہے اوراستفہام اس کی برائی ظاہر کرنے کے لئے اور وہ آنخضرت الله کالایا مواقر آن ہے جس میں قیامت وغیرہ کابیان ہے) جس میں بول اختلاف کررہے ہیں (مؤن تواس کو ثابت کرتے ہیں لیکن کافرانکار کرتے ہیں) ہرگز الیانہیں ان کوابھی معلوم ہوا جاتا ہے (کران کے انکار پر کیا بلا نازل ہوتی ہے) پھر ہرگز ایسانہیں ان کوابھی معلوم ہوا جاتا ہے (بیتا کید ہاددنسم سےاشارہ ہے کدوسری وعید پہلی سے بروچ ورکرے۔ پھرآ کے ت تعالی قیامت پرقدرت کی طرف اشارہ کررہے ہیں۔ ارشادے) کیا ہم نے زمین کوفرش (مثل بستر)اور پہاڑوں کومیخیں نہیں بنایا (ان سے زمین علم گئ جیسے خیمہ محبول پرتھا ہوتا ہے۔اس میں استفہام تقریری ہے ) اور ہم بی نے مہیں جوڑہ جوڑہ (مردوعورت) بنایا اور ہم بی نے تبہارے سونے کوراحت (بدن کے آرام) کی چیز بنایا۔اورہم ہی نے رات کو پردہ (اپنی اندھیر میں چھپادیے والی چیز ) بنایا اورہم ہی نے دن کومعاش کا وقت (دھندہ کرنے کے لے ) بنایا اور ہم ہی نے تہار ساور سات مضبوط آسان بنائے (شداد، شدیدة کی جمع ہے یعن نہایت طاقتور جس پر برانا ہونے کا کھاڑنیس پرتا)اورہم ہی نے ایک روش چراغ (دہکتا ہوالین آفاب) بنایا اورہم ہی نے پانی جرے بادلوں سے برسایا (جو بادل برے کے قریب ہوتے ہیں۔وہ اس جوان اڑی کی طرح ہوتے ہیں جو قریب احض ہو) بہت سایانی (موسلادهار بارش) اک ہم اس یانی کے در بعی قلد (جیسے کیبول) اور بھوسد ( سے ) اور منوان باغ پیدا کریں ( لیٹے ہوئے۔ اسفیف کی جمع ہے جیسے شسسویف کی جمع اشدواف ہے) بے شک فیصلہ کادن (مخلوق کے درمیان) ایک مقررہ وقت ہے ( تواب وعذاب کے لئے ) یعنی جس دن صور چھونکا جائے گا (صور کے معنی سینگ کے ہیں" موم الفصل "كابدل يابيان ہادرصور چوكنے والے امرافيل عليه السلام ہوں مے ) چرتم لوگ (اپی قبرون سے موقف کی طرف) گروہ درگروہ (مخلف جھے) ہوكرآ و كے اورآ سان كھل جائے گا (تشديداور تخفيف كے ساتھ ہے۔فرشتوں کے اتر نے کے لئے پیٹ جائے گا) پھراس میں دروازے ہی دروازے موجائیں گےاور بہاڑ ہٹاد یے جائیں گے (اپنی جُديث الله الله المرابية كي طرح موجاكين مع - (غباريعي بلك تعلك ) ربيتك دوز خ ايك كهات كي جكد بإزاك مي با کمین گاہ ہے) سرکشوں کا ٹھکانہ (کافراس سے نگل کر جانہیں سکیں گے،ای قرارگاہ میں تھسیں گے) جس میں وہ رہیں گے (حال مقدر ب يعنى ان كار بناطے ب) مدتوں (بانتهاز ماند حقب كى جمع ب جوضم اول كے ساتھ ب)اس ميں ندتو وه كى شندك كامره چھكيں مے اور نہ پینے کی چیز کا (جومرے کے لئے پی جائے) بجز گرم (کھولتے ہوئے) پانی اور بیپ کے (تخفیف اورتشدید کے ساتھ جو کچاہوں دوز خیوں سے بہے گاوہ ان کودیا جائے گا۔ ملے گان کوید ) پورابدلہ ملے گا (جوان کے قصوروں کے مطابق ہوگا۔ چنانچے کفرسے بو ھركوئى جرمنيں اور دوز خے سے بوھ كركوئى عذاب نبيں ہے ) وہ لوگ حساب كا انديشر (خوف) نبيں ركھتے تھ (قيامت كونه مانے كى وجدے)اور ماری آیات (قرآن) کوخوب جمالایا کرتے تھاورہم نے (اعمال کی ) ہر چیز کود کھے کرمنبط کر رکھا ہے (اوح محفوظ میں تا کہاس پرہم بدلدد ہے کیس کے، انہیں اعمال میں سے، ان کاقر آن کوجٹلانا ہے) سومزہ چکھو ( یعنی ان سے آخرت میں ان پرعذاب ہونے کے وقت کہا جالے گا کہ اپنابدلہ چکھو) کہ ہم تہارے عذاب (پرعذاب) کو برحاتے علے جائیں سے ۔اللہ سے ورنے والوں ك لت باشبكامياني ب (جنت مين كامياني كامقام) يعنى باغ (مفسادا كايدبدل بيابيان) اورانكوراورنو خيزعورتين (جن كي

تحقیق وترکیب: عمر بیلفظ اصل میں عن ما تھا۔ وصف غند میں نبون میم شریک ہونے کی وجہ سے نبون میم میں ادغام ہوگیا، پھر لسم ، یسم قیسم وغیرہ کی طرح اس میں سے بھی الف حذف ہوگیا۔ اہل عرب کثرت استعال کی وجہ سے آٹھ جگہ ما موصولہ کے الف کوگراد ہے ہیں. عن ،من ، با ، فی علی ، الی حتی .

ینسے اون آپس میں قریش ہوچھ پاچھ کرتے یا آنخضرت عظی یامسلمانوں سے قیامت کا استہزاء کرتے ہوئے چہ میگوئیاں کرتے تھے۔

النبا العظيم بيعطف بيان إوريهال استفهام فقي نبيل بلك فيم سے كنابي بـ

سیعلمون کینیمرنے کے بعداس انکار کی جو پچھ سزا ملے گی اس سورت کوسورت تساؤل بھی کہاجا تا ہے۔اس میں غیر ضروری سوالات پرنا گواری کا اظہار کرنا ہے کہ بیکا فرانہ اور فاسقانہ طرز ہے۔ ٹیم سے مرادنا گواری ہے۔

السم نجعل الارض یعی جس کی قدرت کے بینوعظیم شاہ کاریں۔جن کا تذکرہ اگلی آیات میں فرمایا جارہاہے۔کیا قیامت اس کی قدرت سے باہر ہے۔نب کا مفعول اول ارض اور مھاو افعول ثانی ہے۔ کیونکہ جعل جمعنی تصییر ہے۔لیکن اگر خلق کے معنی میں ہوتو پھر مھادا اور او تاد احال مقدرہ ہوجا کیں گے اور سباتا بظاہر مفعول ثانی ہے۔مھاد مھد سے بے یعنی گہوارہ۔اور سباتا بروزن غواب ہے۔سبت بمل کی طرح ہے۔داحت گہری نیند کے معنی میں ہے۔ کیونکہ وہ بھی باعث راحت ہوتی ہے۔ معاشا، مصدر میمی ہے یہال بتقدیم مفاف ظرف واقع ہور ہاہے اور اسم مکان بھی ہوسکتا ہے۔

وهاجا. چونکه برسواجاً کی صف ہے۔ جعلنا کامفعول ٹانی نہیں ہے۔اس کے مفسر نے جلعنا بمعنی حلقنا لیا ہے۔ورنہ

مفعول اول تكره ماننايز بےگا۔

المعصرات. بادل محمن بین اگر چه بادل معصوره ہوتے بین عاصره اور معصر ہنیں ہوتے یا اس میں ہمزہ حید نون کی مانی جائے ۔ لینی تعدیدی نہیں ہے۔ جیسے احصد اللذرع بولتے ہیں لینی کی کے قریب ہوگی ۔ اس میں ہمزہ فاعل کے ذی مافذ بنانے کے لئے بھی مانی جاسکتی ہے جیسے اعسر ، ایسسو ، المحم اطفل میں ہے ۔ امام راغب صاحب مفردات کہتے ہیں کہ المعصر جوان عورت جوشاب میں واضل ہو۔

تجاجا ، ثبج متعدى سے ماخود ہے۔ لازم ومتعدى دونوں طرح آتا ہے۔ ثبجه، ثبج دونوں صورت ميں ہے۔

الفافا بھے اور در بردر در خشری کے ہیں کہ الفاف اور ملتفة کا واحد نہیں ہے جیے اذر ع کا واحد نہیں ہے۔ دوسرے یہ ک لف کسر لام کی جمع ہے۔ جزع اجزاع اور سو، اسوار کی طرح۔ تیسرے یہ کہ لفیف کی جمع جیسے شہید، اشهاد، شریف، اشراف بالف کی جمع ہے اور وہ لفاء کی جمع بمعنی گھنا ورخت۔

ان یوم الفصل کفارے قیامت کے بارے میں منکر ہونے کی وجہ سے ان لایا گیا ہے۔

میقاتا. ظرف زبان ہوت مفر نے اشارہ کیا ہے کہ اذا السماء انفطرت . اذا المسماء انشقت کی وجہ سے یہاں پر آسان کا پھنامراد ہے۔متعادف معنی کھلنے کے مراذیس۔

سراب . دوپہرکو خت دھوپ میں جوارتعاثی کیفیت ہوتی ہاں کو کہتے ہیں جو پانی کی لہروں جیسی معلوم ہوتی ہے۔لیکن صاحب قاموں کے زدیک لغت سے اس کی تائیز ہیں ہوتی۔اس لئے بہتریہ ہے کہ سراب یعنی ریت سے تشبیہ برمحمول کر لیا جائے کہ وہ پہاڑ محض خیالی رہ جائیں گے جیسے: ریت خیالی پانی ہوتا ہے۔

موصادا. مفرر ناشاره فرمایا بے کہ اوصاد مبالفہ کے اوزان میں سے ہے بمعنی واصد اور للطاغین متعلق ہے یا اس کی صفت ہے اور مدآبا کے متعلق بھی ہوسکتا ہے۔ کہا صفت ہے اور مدآبا کے متعلق بھی ہوسکتا ہے۔ کہا جاتا ہے۔ وصدق الشندی اوصدہ اذا ترقبته فھی واصدہ . یا بمعنی موصد ہے ای معدہ لھم کہا جاتا ہے اوصدت له، اعددت له موصاد بمعنی انظار کنندہ۔

لبنين . حال بيد خلونها كالمير الطاغين كالمير -

احقابا ال مين كئ صورتيس بين: \_

ا حضرت حسن مروى بران الله لم يسجعل لا هل النار مدة بل قال لا بنين فيها احقا باوليس للاحقاب عدة الا الخلود . حضرت ابن معود كاارشاد برك علم اهل النار انهم يلبنون في النار عدد حصى الدنيا لفر حوا ولو علم العلم الما الجنة انهم يلبنون عدد حصى الدنيا لحزنوا.

۲۔لفظ احقاب کی مدت خاص پر دلالت نہیں کرتا۔البتہ حقب تنہا ہی مدت کے لئے ہے۔ پس آیت میں انواع عذاب کی فوقیت ہے۔ لیکن جہنم میں شہرنے کی فوقیت نہیں ہے۔

۳۔ یہ آیت دوسری آیت لن نوید کم الا عذابا سے منسوخ ہے یعنی عذاب کی تحدید نہیں رہی۔ خطیب میں ہے کہ ایک حقب اس ۸۰سال مدت ہے اور ہرسال بارہ مہینہ کا اور ہر مہینہ تمیں ۳۰ دن کا اور ہر روز ہزار سال کا -جیسا کہ حضرت علی سے منقول ہے۔ بہر صورت معتزلہ کے لئے اس آیت سے استدلال کا موقع نہیں۔ کہ دوزخ ایک مدت کے بعد ختم ہوجائے گی۔

لايذوقون اس کی گئر کيبيل ہيں: ـ

ا۔ بیجملہ متانفہ ہے۔

٢- البثين كاخمير عال متداخله واى لا بثين غير ذائقين احقاب كاصفت بور

س-بودا ابن عباس فرماتے ہیں کہ بود کے معنی نیند کے ہیں۔ کسائی ، الوعبید ہی ہی کہتے ہیں۔ الل عرب کا محاورہ ہے۔ منع البود. المبود لعنی شندک سے نینداڑگی۔ اوروجہ تسمید یہ کہ نیند کے بعد شندک ہوجاتی ہے۔ چنانچہ پیاساسوجائے تو پیاس بھے جاتی ہے۔ لغة مزیل میں بود کے معنی نیند کے ہیں۔ مزیل میں بود کے معنی نیند کے ہیں۔

ا لا حمیما. مفسر فی استفاء منقطع کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لیکن ولا شواباً کے عموم سے استفاء مصل بھی ہوسکتا ہے لیکن استفاء کلام غیرموجب میں ہور ہاہے۔ اس لئے بہتریہ ہے کہ شواباً سے بدل بنایا جائے۔

عساقا. اکثر قراء کے نزدیک تخفیف کے ساتھ لیکن حزاہ علی مفص کے نزدیک تشدید کے ساتھ ہے۔

کذاباً. زخشریؓ کہتے ہیں کہ فعال فعل کی جگہ کلام عرب میں بکشرت آتا ہے۔ کین ابن مالک تسهیل میں لکھتے ہیں کہ یقیل ہے۔ کتاباً جمعنی احصیناہ کامفعول مطلق ہے کیونکہ احصاء اور کتابت دونوں کے معنی ضبط کرنے کے ہیں۔ پس نفس فعل میں تجاز ہوگا۔ حیبا کہ زخشریؓ کی رائے ہے۔ دوسرے ریہ کہ معنی احصاء کامفعول مطلق کہا جائے۔ اس صورت میں نفس مصدر میں مجاز ہوگا۔ تیسری صورت ریہے کہ منصوب علی الحال ہوا می مکتوباً فی اللوح اور بعض کتاب سے اعمال نامہ مراد لیتے ہیں۔

لن نزید کم ، قرآن میں دوز خیول کے لئے بیسب شد بدوعید ہے۔

مفازا. جمصدریاظرف ہے۔

حدائق. مفاذا سے بدل ابعض ہوگا اگر مفاز اظرف ہوورنہ صدر ہونے کی صورت میں بدل اشتمال ہوگا۔

کواعب ، روح البیان میں ہے کے عبت المواق کعوبا کے معنی چھاتی ابھرنے کے ہیں۔ یعنی شخنے کی طرح گول سڈول ہونے کے ہیں۔

محذاباً. کسائی کنزدیک تخفیف کے ساتھ ہے کیونکہ فعالا ثلاثی کامصدر ہے۔مفاعلت کے لئے مطردا آتا ہے۔ادر باقی قراء کے نزدیک بالتشدید آتا ہے۔عطاء نظری کہتے ہیں کہ عطاء ، جزاء کامفعول بہونے کی دجہ سے منصوب ہے۔ مگرقاضی اس سے تنفق نہیں ہیں۔ کیونکہ مصدراس وقت عامل بن سکتا ہے۔ جب کہ مفعول مطلق نہ ہو۔

حسابا جمعنی کافی احسبت فلانا کین میں نے اس کوکائی دے دیا حتی کدوہ حسبی کہنے لگا اور ابن کتیہ کی پیروی کرتے ہوئے مفسر عطاء کثیر کے معنی لے رہے ہیں۔

رب السموات. تفيركبيريس بكراس مين تين قراءتي بين .\_

ا۔ابن کثیر "،نافع ،ابوعمر کے نزد کے دب اور دحمن دونوں میں رفع ہے۔

٢ ـ عاصمٌ عبدالله ين عامر كنز ديك دونول مين جرب

٣ - حزة، كسائي كيزويك اول ميں جراور دوسرے ميں رفع ہے۔ پھر رفع كى قراءت ميں كئ تركيبيں ہوسكتى ہيں: \_

اررب السموات مبتداءاور رحلن خراورلا بملكون ساسيناف بو

٢- رب السلوات مبتداءاور حمن ال كاصفت بواور لا يملكون خر

سرب السلوات خربومعو مبتداء محذوف كاراى طرح دحمن سن يهلي عومخذوف بور

۳۔الوحلن اور لا یملکون دونوں خرہوں اور جر کی قراءت پربس سے بدل ہوجائے گا۔لیکن تیسری قراءت پرتر کیب اس طرح ہوگی کہ دبسب سے دب السلموات بدل ہونے کی وجہ سے دب کی صفت ہے۔

الوحین ابن عامرٌ، عاصمٌ کے زویک البل کی صفت ہونے کی وجہ سے بحرور ہے اور ابن کیرٌ نافعٌ ابوعرٌ کے زویک البل کی صفت یا خبر ہونے کی وجہ سے بحر وف کے خبر یا غیر محذوف کے لئے مبتداء مانتے ہوئے مرفوع پر ھاجائے۔ مبتداء مانتے ہوئے مرفوع پر ھاجائے۔

خصطابا لیغتی بطوراعتراض وکلته چینی کوئی الله کے آ مے بات نہیں کر سکے گا۔ کیکن شفاعت اس سے مستکنی ہے۔ کیونکہ وہ تو

بطور خشوع وخضوع ہے۔

يقوم الروح. مراد جرائيل بي بالله كالك فاص مخلوق ب\_ابن عال عمر فرع فقل بي الروح جند من جنود الله ليسو بملائكة لهم روس وايدى وارجل اور فحريكا يت تلاوت فرمائي المام غزال احياء بين فرمات بين الملك الذي يقال له الروح وهو الذي يولج الارواح في الاجسام فانه يتنفس فيكون في كل نفس من انفاسه روح في جسم وهو حق يشاهده ارباب القلوب ببصائرهم.

لایت کلمون ۔ یہ لا مملکون کی تاکید ہے یعنی استے مقرب ہوتے ہوئے بھی ان کی مجال نہیں کہ چوں کرسکیں۔ پھر اللہ کے آ کے اور س کا حوصلہ ہے کہ بول سکے؟ اور شفاعت بھی جب بلاا جازت نہیں ہوسکے گی تو اور کلام کا تو سوال ہی کیا؟

ذلك اليوم . مبتدا فربه اور الحق صغبت باليوم كى ياذلك كن خرب اور اليوم صفت بوجائك كا

عداباً قویباً کین قریب بوناس کے ہے کہ منتقبل قریب ہی ہوناجا تاہے۔ نیزعذاب کی ابتداءموت سے شروع ہو جائے گی اورموت قریب ہے۔ آگ " یوم ینظر" عذاب کا ظرف بھی ہے اور صفت بھی ای عذابا کا ثنا یوم ینظر الموء اور موء سے عام انسان مراد ہے یالف لام سے عوم مراد کی جائے اور نظر کے معنی و کیھنے کے ہیں۔

ما قدمت. ما موصولہ ہونے کی صورت بیں بنظر کامفول ہواور ما استفہامیا گر ہے تو پھرید قدمت کامفول ہوگا۔ اور ہاتھوں کی تخصیص اس لئے فرمائی کدا کٹر کام ہاتھ سے بی کئے جاتے ہیں۔

ترابا. الوبرية عمروى بكر يحشر الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والدواب والطير. فبلغ من عدل الله ان يا خذا لجماء من القرناء ثم يقول كوني تربا فذلب حين يقول الكافر يا ليتني كنت تراباً.

ربط آیات: .....اس سورت کامضمون بھی وہی ہے جوسور ومرسلات کا ہے۔ یعنی آخرت اور قیامت کابیان اوراس کو مانے نہ مانے کے سائے گئے نے لوگوں کو آگا کا کرنااس کونباء سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جس کی وجہ سے سورت کانام "سورة النباء" اور چونکہ آس میں مظرین کنج کا وُنکا لیے ہیں اور پوچھ کچھ کرتے رہتے تھے۔ اس لئے اس کانام" سورة النسا وَلَ" بھی ہے۔

شان نزول: .....سوره قیامة سے سوره نازعات تک سب سورتوں کامضمون کیسال معلوم ہوتا ہے اور بیسب سورتیں مکه مکرمہ کے ابتدائی دور کی معلوم ہوتی ہیں۔

قیامت کے بارے میں بھانت بھانت کی بولیاں: اسس میں ہو کو گور کے جات ہے متاثر ہے کہ مرنے کے لوگ مختلفون کے بارے میں بھی کوئی تو عیسائی خیالات سے متاثر ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا مانتا ہے۔ گر جسمائی زندگی نہیں بلکہ دوجائی زندگائی مانتا ہے اور کوئی صرف بدن کے اٹھنے کا قائل ہے ۔ کوئی آخرت کے متعلق ڈانواڈول کہ وہ ہو بھی عتی ہے بانہیں؟" ان نبطن الا طنا و ما نحن بمستیقین " یعنی قبامت کی نبست جھٹ پٹاسا خیال تو متعلق ڈانواڈول کہ وہ ہو بھی عتی ہے بانہیں؟" ان نبطن الا طنا و ما نحن بمستیقین " یعنی قبامت کی نبست جھٹ پٹاسا خیال تو آتا ہے گر وجدان پر زور دیتے ہیں تو یقین نہیں آتا ہے گر وجدان پر زور دیتے ہیں تو یقین نہیں آتا ہے کہ اس جو کھے ہوہ یہی دنیاوی زندگائی ہے ۔ مرنے کے بعد ہر گرنہیں اٹھائے جا کیں گے۔ بالکل صفائی سے انکار کردیتا ہے اور کہتا ہو انہیں اور جو پکھ ما ھی الا حیاتنا المدنیا و ما نحن بمبعو ثین اور جو پکھ لوگ ان کی طرح دہر ہے تو نہ تھے ۔ خدا کو مانے سے گر دوبارہ جی اٹھی کونامکن بھے تھی ۔ یعنی جب ہٹریوں تک کانام ونشان نہ رہے پھر دوبارہ زندگی کالباس پہن لے یہ بات جیسے مشاہدہ میں نہیں آتی ان کی بھی میں ہیں نہیں آتی ۔ میں یہ حق میں جو شرحی نہیں آتی ۔ میں یہ حق المعظام و ھی دمیم . غرض وجند مناتی ہا تھی۔

بعض تو محض مجازات عقلی مانتے ہیں اور بعض صرف خیالی اور وہمی مانتے ہیں اور بعض حسی مانتے ہیں اور بعض ان تینوں کے علاوہ معاد مانتے ہیں اور بعض تناسخ اور آ واگون کے قائل ہیں۔ یوں ہی سب انکل کے تیر چلارے تھے علم ہوتا تو سب ایک ہی بات مانتے جیسا کہ مؤمنین ، وہ اسی بات کو مان رہے ہیں جس کواز آ دم تاایں دم سارے نبی کہتے چلے آئے یعنی جسم روح کا دوبارہ جی اٹھنا اور اللہ کے حضور کی پیثی وغیرہ۔

قیامت جب حقیقت بن کرسما منے آئے گی: ..... کلا سیعلمون . یعن انبیاء کی متفقه ہدایت وتعلیم کے باوجود اس عقیدہ کونہیں مانیں گے ، ہرگز نہیں مانیں گے اور اپنی ہے اصل اور غلط باتوں پر بھندر ہیں گے ۔سووہ وقت دور نہیں کہ جب وہ ہولنا کے منظر سامنے آجائے گا اور وہ چیز جس کے بارے میں یہ فضول چہ میگوئیوں میں الجھ رہے ہیں حقیقت بن کرآ تکھوں کے سامنے آجائے گی ۔ تب معلوم ہوجائے گا۔ کہ قیامت کیا ہے اور اس کا اٹکار جب دھری کے سواکیا تھا؟ اس وقت پیغمبر کا ایک ایک حرف تھے۔

نکےگا۔ لفظ کیلا کا تکراراور شبہ بعض حضرات کے زدیک تاکید کے لئے ہے۔ لیکن بعض حضرات نے پہلے جملہ کو برزخ کے اثبات پر اور دسرے کو قیامت کے اثبات برجمول کیا ہے۔ عالم برزخ کی مجازات تو خیال کرنے کے مثل ہوگی اور قیامت کی جزاء وسر احقیق ہوگی۔ کیونکہ وہاں روح کا تعلق بدن سے آگر چہ ہوگا۔ لیکن اس تعلق کے باوجو دروح پر تجرد غالب رہے گا اور غلبہ تجرد کے باوجود تعلق کی کیفیت اس روز کھل جائے گی۔ کیونکہ دنیا میں تو روح کا بدن سے تعلق غالب اور تجرد مغلوب ہے۔ لیکن عالم برزخ میں اس کا برعکس ہوگا۔ یعنی تجرد غالب اور تعلق مغلوب ہوگا۔ دوسر لفظوں میں یوں کہنا چاہئے کہ یہ عالم ظاہر ہے۔ اس لئے یہاں اجسام ظاہر اور اور قائق ہوگا۔ اس لئے وہاں معاملہ برعش ہوجائے گا۔ پس تعلق کی جامعیت اور تجرد کا غلبہ، قیامت سے پہلے اس کاعلم نہیں ہوسکا۔

ایک علمی نکتہ اس سے سیال سورہ نباء میں چونکہ اہل ایمان خاطب ہیں جو قیامت کے قائل ہیں۔ اس لئے سیعلمون میں سین لایا گیا جو قربت پر دلالت کرتا ہے۔ برخلاف سورہ تکاثر کے وہاں کفار خاطب ہیں۔ جو منکر قیامت ہیں۔ اس لئے ان کی رعایت سے "سوف تعلمون" لایا گیا۔ جو بعد پر دلالت کرتا ہے، انہم یہ و نہ بعیداً و نواہ قریباً اس کے بعد" المم نہ خعل الادض " سے بطوراستفہام اقراری نوچزی ارشاد فرمائی جاری ہیں۔ جن پر عوام کے ذہن میں دنیا کا مدار ہے ۔ ان چیزوں میں سب کی شرکت مانتے ہوئے پھرسب سے علیحد گی تبحریز کرنا گویا اجتماع ضدین کرنا ہے۔ زمین کوانسان کے لئے فرش بنانے کا مطب سب کی شرکت مانتے ہوئے پھرسب سے علیحد گی تبحریز کرنا گویا اجتماع ضدین کرنا ہے۔ زمین کوانسان کے لئے فرش بنانے کا مراب میں شریک ہیں۔ اب یہیں سے قیامت کی ضرورت تا بت ہوتی ہے۔ تا کہ جینا، سب پھھائی پر کیا جا تا ہے۔ مسلم غیرمسلم سب اس میں شریک ہیں۔ اب یہیں سے قیامت کی ضرورت تا بت ہوتی ہے۔ تا کہ وہاں نیک و بدکا اقیاز ہو سے۔ مومن کے لئے ارشاد ہے۔ من عمل صالحاً فلا نفسهم یمهدون اس طرح کفارے حق میں فرمایا گیا۔ لہم من جہنم مهاد .

ز مین کی حرکت وسکون: ...... والسجبال او تاداً بابتداء مین زمین کوپیدا کر بے جب پانی پر بچھایا گیا تو ہوا ہے پانی میں تموجی لہریں اورز مین میں ارتعاثی کیفیت کودور کرنے کے تموجی لہریں اورز مین میں ارتعاثی کیفیت کودور کرنے کے لئے حق تعالی نے بہاڑ پیدافر مائے۔ جنہوں نے زمین کے لئے میخوں کا کام کیا اور زمین کو قرار آگیا۔ یا درہے کہ بہاڑ وں سے زمین کی ذاتی حرکت وسکون ہر گر نہانا نہیں ہے۔ بلکہ حرکت عرضی کوسکون سے بدلنا مقصود ہے۔ ظاہر ہے کہ اس عمومی نفع میں بھی مسلم و کا فریکساں شریک میں ان میں کوئی امتیاز نہیں۔ اس لمئے ضروری ہوجاتا ہے کہ نیک و بد میں امتیاز کے لئے آخرت ہوجو جنت و دوز خ میں بٹی ہوئی ہو ایک فرمانہ داروں کا مسکن ہواور دوسری جگہنا فرمانیوں کا محکانا۔

د نیاوی رشت ناطے آخرت میں ایک حد تک ختم ہوجا کیں گے: .....و حلقنا کم ازواجاً ازواج سے مراد اگر مردوعورت کے انسانی جوڑے ہیں۔ تب توان قدرتی حکمتوں اور مسلحوں کی طرف اشارہ ہوگا۔ جن سے یہ جوڑے وابستہ ہو کر پر سکون زندگانی گزارتے ہیں۔ و من آیا ته ان حلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها . مثلاً : دونوں میں میل ملاپ نہل، رشتے ناطے، متعلقات، ایک دوسرے کے حقوق، دکھ کھیں شرکت وغیرہ ایسے فوائد ہیں جن سے نیک و بدسب مستفید ہوتے ہیں۔ یہ رشتے ناطے بس دنیای تک ہیں۔ اگر آخرت ہیں بھی بیر ہیں تو بسا اوقات ایک رشتہ دارکی تکلیف کا اثر دوسرے رشتہ دار کو ہونے سے اس کا عیش مکدر ہوجا تا۔ اس لئے اللہ نے آخرت میں رشتوں کو منقطع کر دیا۔ تاکہ جو عیش میں ہے وہ اپنی جگر من رہے اور جومصیبت میں ہے کا عیش مکدر ہوجا تا۔ اس لئے اللہ نے آخرت میں رشتوں کو منقطع کر دیا۔ تاکہ جو عیش میں ہے وہ اپنی جگر من رہے اور جومصیبت میں ہے

، وه خود بھگتار ہے۔ چنانچار شاد ہے۔ فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم اور لایسئل حمیما حمیا ای طرح ازواجاً سے مرادشکلوں، رنگوں کا اختلاف بھی ہوسکتا ہے۔ وجعلنا نومکم سباتاً یعنی نیندے تکان دور ہوکر آرام وسکون ملتا ہے۔ اور انسان چاق وجو بند، تازه دم ہوجاتا ہے۔ نیندنہ ہوتو زندگی اجرن ہوکررہ جاتی ہے۔ کھانا نہ کھانے سے طبیعت اتی متاثر نہیں ہوتی جننی کہ جاگئے سے ہوتی ہے۔ آگار شاد ہے۔

و نیامیں سونے اور آخرت میں نہ سونے کی حکمت: .....وجعلنا الیل لباساً. رات کے لباس ہونے کامطلب سے کہ پردہ داری اور راز داری کے کام رات کو باطمینان کیے جاسکتے ہیں۔ بیویوں سے ملنا اور اچھے بری مشورے ، رازونیاز اور خالفین سے چھپنا ، عیش وعشرت ، رنگ رلیاں ، چوری ، خیانت ، تجدوم اقبروغیرہ بہت سے کام رات کو بحسن وخوبی ہوتے ہیں۔

## المليل للعاشقين ستراً ياليت او قاته تدوم

اورظاہرہے کہ آخرت ان دونوں کاموں میں مختلف ہونی چاہئے۔ لینی وہاں نینداورسونانہیں ہونا چاہئے۔ کیونکہ نیک آدمی تو ہمہونت خوشی میں مست رہے گا۔ نیندکی اول تو وہاں ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوسرے نیندکی وجہ سے بڑے بڑے نوا کداوردائی اجر سے محروم ہوجائے گا۔ اسی لئے فرمایا گیا ہے۔ لا یہ مسنا فیھا نصب و لا یہ مسنا فیھا لمغوب اور بدآدمی ہے تب بھی ، رخی والم اوردکھ دردسے ایک لمحہ بھی اسی فرصت نہیں ملنی چاہئے ، چرنیندکہاں؟ اسی طرح قیامت کے تمام حالات سب پرعیاں اور ظاہر رہنے چاہیں۔ تاکہ اہل جنت کی عزت بھی نمایاں ہواور اہل دوز نج کی رسوائی بھی کھلے عام ہو سکے ۔غرض کہ ہر چیز طشت از بام ہوجائے ۔کوئی چیز بھی چھی ندرہے۔

حضرت ابن عباس سے کسی نے بوچھا کہ مجلس نکاح رات کو منعقد ہوئی جاہتے یا دن کوفر مایا رات کو کیونکہ ادھررات کولباس اور ادھر "ھن لباس لکم محورتوں کولباس فر مایا ہے۔اس لئے دونوں کو ایک دوسرے سے مناسبت ہے۔

جنت میں دن رات نہ ہونے کی حکمت: ...... وجعلنا النهار معاشا. یعی رات و آرام کی خاطر اور پسکون بنانے کے لئے تاریک رکھی ہے۔ لیکن دن اس لئے روش کردیا کہ تم زیادہ آسانی ہے روزی اور کمائی کا دھندہ کر سکواور رات دن کا ہمسلسل الث بھی کر رہ ہے گئے ہوری حکمت بیکام بھی کررہ ہے ہے ہی گرائی ہے۔ بلک اس کے پیچے بردی حکمت بیکام کررہ ہے ہے کہ تم نہ سلسل کام کر سکتے ہوکہ تھک کر چورہوجا و اور نہ بالکل سکون ہی کی ند رہوجا و ور معطل ہوکر رہ جا و گے۔ زندگی تام ہے حکمت کا اس لئے حرکت کا داس لئے حرکت کا داس لئے حرکت و نی چا دوں میں حرکت کا داس لئے حرکت و نی چا دوں میں حرکت کا اس لئے کہ وہاں دن کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مسمسا و لا ذمه ریو ا رات دن کی مناسبت ہے اس کو خری ہوگا نے بیان کو کر میں اس میں رخنہ یا شکاف نہیں آ یا اور اس کی سرحدات بھی اتی مشخص میں کہ جال ہے کہیں کوئی فرق آ لے۔ بشار ستاروں اور سیاروں میں سے نہ کوئی ایک دوسرے سے مکرا تا ہے اور نہ نہیں ہی اس کے آخرت ہوئی چا ہے۔ جہاں جا کران میں فرق میں ۔ دنیا میں موٹن و کافر برابران سے استفادہ کر رہے ہیں ہوئی فرق تی ہے۔ جہاں جا کران میں فرق کیلے۔ بنائے جنتی بھی حسب مراتب میں ہوں گے۔ اور جنبی بھی اس کی طرح حقیف درجات میں ہوں گے۔ اور جنبی بھی اس کی طرح حقیف درجات میں ہوں گے۔ اور جنبی بھی اس کی طرح حقیف درجات میں ہوں گے۔ اور جنبی بھی اس کی طرح حقیف درجات میں ہوں گے۔ اور جنبی بھی اس کی طرح حقیف درجات میں ہوں گے۔ و جا سے خافر برابران سے محکمت میں ہوں گے۔ اور جنبی بھی اس کی ترب جات میں ہوں گے۔ جا س جا کران میں فرق کے خافر جنبی بھی کہ کی طرح حقیف درجات میں ہوں گے۔ اور جنبی بھی اس کی طرح حقیف درجات میں ہوں گے۔ و درجات میں ہوں گے۔ اور جنبی بھی اس کی خوات میں ہوں گے۔ جا اس جا کران میں فرق کے۔ جا اس جا کران میں فرق کی خوات کی جو سے کروں کی خوات کی مصرب مرات میں ہوں گے۔ اور جنبی بھی اس کی طرح کروں کی خوات کی درجات میں ہوں گے۔ اور جنبی بھی اس کی طرح کی درجات میں ہوں گے۔ اور جنبی بھی اس کی طرح کی اس کی در سے سے کروں کی خوات کی در سے کروں کی درجات میں ہوں گے۔ اور جنبی بھی اس کی درجات میں ہوں گے۔ اور جنبی بھی کروں کی خوات کی در سے کروں کی درجات میں ہوں گے۔ اور جنبی کی کروں کی درجات میں ہوں گے۔ اور جنبی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کروں کی کروں کروں کی کروں کروں کی کروں کروں کروں کروں کروں کروں کروں

بہر حال سورج کا فیض ساری دنیا کو کافی رہاہے۔اس لئے آخرت کا ہونا ضروری ہوا کہ جہاں دوزخ کی تخت گری اور حرارت ہے جہلس جائیں گے۔وہاں ساکنان جنت جمال الی کے نورسے مستفید ہوں گے۔

بارش بے شار نعمتوں کا مجموعہ ہے: .....وانولنا من المعصوات. نجونے والى بدليوں، يانچوڑنے والى مواؤں سے بارش اور پيداوار كاجونظام اللہ نے قائم كرد كھاہان سے اس كى قدرت و حكت كے جرت انكيز كمالات سائے آتے ہيں۔

لنحرج بد حبا و نباتل و جنات الفافا اس سے تجان باغ اور گفت درخت مراد ہیں۔ یا یہ طلب ہے کہ ایک بی زمین میں مختلف تم کو درخت اور باغ پیدا کردیئے برخلاف قیامت کے وہاں نیک اعمال لوگوں کو باغ و بہار لیس کے اور بدکار لوگوں کو آگ، چنگاریوں، دھو کیں سے پالا پڑے گا۔ انطلقوا الی ظل ذی ثانت شعب .

دلائل قدرت قیامت کی دلیل ہیں: .......قدرت کی یظیم الثان نشانیاں بیان فرما کرمکرین کو یہ بتلانا ہے کہ اگرتم اپنی کو کرانی بیدائش، سونے ، جا گئے اور دن رات کے اس انظام اور زمین ، آسان ، پہاڑوں کو دیکھوا ورسورج جیسے ہیبت ناک کرہ کو دیکھو، پادلوں سے برینے والی بنا تات کو دیکھوتو صاف بحصین آجائے گا کہ جو خدا الیجی قدرت و حکمت کا مالک ہے ۔ کیا اس کو دوبارہ زندہ کر دینا اور حساب کتاب کے لئے اٹھانا کچھ شکل ہوگا۔ اور نیز بیات کیا اس کی حکمت کے خلاف نہ ہوگی ۔ کہ است کیا اس کی حکمت کے خلاف نہ ہوگی ۔ کہ است کیا اس کی حکمت کے خلاف نہ ہوگی ۔ کہ است کیا اس کی حکمت کے جلاف نہ ہوگی ۔ کہ است کیا اس کی حکمت کے خلاف نہ ہوگی ۔ کہ است کیا اس کو بیات کیا اس کی حکمت کے خلاف نہ ہوگی ۔ کہ اس خلاف نہ بین کے اور نہا ہے ۔ ایسے بی سمجھ او کہ دنیا کے خاتمہ پر چاہئے ۔ اس کو ہم آخرت کہتے ہیں ۔ جس طرح نیند کے بعد بیداری اور رات کے بعد دن آتا ہے ۔ ایسے بی سمجھ او کہ دنیا کے خاتمہ پر آخرت کا تا نیسی کے اس کو بیا ہے ۔ ایسے بی سمجھ او کہ دنیا کے خاتمہ پر آخرت کا تا نیسی ہے۔

بہر حال بیسب کھونداس کی زیردست قد وقت کے بغیر وجود میں آسکتا ہے اور نداس با قاعد کی کے ساتھ جاری رہ سکتا ہے۔

نیز اس کا کوئی کام بے مقصد و بے وحکمت نہیں ہے۔ یہ بات بس ایک نادان ہی کہ سکتا ہے کہ جوقد رہ ان ساری چیز وں کو وجود دیے

اور فنا کردیئے پر قادر ہے۔ وہ دوبارہ پیدا کردیئے پر قادر نہیں ہے اور یہ بات بھی ایک نامجھ ہی کہ سکتا ہے کہ جس وانا اور بینا ذات نے

کوئی کام بھی اس کا کتات میں بے مقصد نہیں کیا اس نے انسان کوا بی بے شار مخلوقات پر بے مقصد ہی تضرف کے اختیار ات وے والے

ہیں اور انسان دنیا میں رہ کران چیزوں کو کیسے ہی استعال کرے کوئی نتیجہ نکلنے والانہیں ہے۔ کوئی کتنی بھلا ئیاں یا برائیاں کرتے کرتے مرجائے اسے کوئی صانبیں ملے گا۔ یوں ہی مٹی میں مل کرختم ہوجائے گا۔

یں مینفیع فی الصور . نفیع صور سے آخری مرتبہ پھونکنا مرادہ۔ جس کے اثر سے پکا یک مردے جی اٹھیں گے اور بیا ٹولیاں لوگوں کے عقائد واعمال کے لحاظ سے ہوں گی ۔اس وقت آسان بھٹ کرابیا ہوجائے گا کہ گویا دروازے ہی دروازے ہیں۔

قیامت میں مختلف کیفیات طاہر ہول گی ......وسیرت الحبال جسطرح چمکی ریت پر پانی کا گمان ہوجاتا ہے۔ بہی حال قیامت کا کم ہونے کے دراصل یہ قیامت کے مختلف مراحل کا ذکر ہے۔ پہلی آیت میں آخری نفخ صور کی کیفیت کا بیان ہے۔ اس کے بعد فخت کا نیے کی کیفیات کا بیان ہے۔ پہاڑوں کے ریت ہوجانے کا مطلب بھی کہوہ اپنی جگہ وہ اپنی جگہ سے اکھڑ کر دیت بن جا کیں گے۔ اس طرح کہ گویا یہاں پہلے بھی پہاڑ تھے ہی نہیں۔

ان جھنے ، جس طرح گھات میں شکارا چا تک پھنس کررہ جاتا ہے۔ جتنا پھڑ پھڑائے گا، ناپے کودے گا، اتناہی الجھے گا۔ یہی حال خدا کے باغیوں سرکشوں کا ہوگا کہ منگر ہونے کی وجہ سے دوزخ ان کے لئے گھات ثابت ہوگی ۔وہ انہی کی تاک میں ہے۔ هنب کہتے ہیں نہنم ہونے والی مدت کو قرن پیقرن گذرتے چلے جائیں گے۔ مگران کی مصیبت کا خاتمہ نہ ہوگا۔

کیا جنت کی طرح دوزخ بھی بھی فنانہیں ہوگی؟ ...... پچروگوں کا خیال ہے کہ جنت تو ہمیشہ رہے گی گر دوزخ ہمیشنہیں رہے گی کونکہ احقاب یعن" مرتبین 'بھی ختم تو ہوں گی۔ ان کا سلسلہ لا متنا ہی تو نہیں چل سکتا۔ بلکہ کسی نہ کسی حد تک ختم ہوجائے گی۔ کیکن سے بنیاد سراسر کمزور بے جان ہے۔ جیسا کہ ابھی معلوم ہوا کہ هنب کہتے ہیں ایسی مدت کو جو بھی ختم نہ ہو۔ پھر انہوں نے اس لفظ سے یہ کیسے بچھ لیا اور استدلال کیسے کر بیٹھے؟ دوسر نے قرآن کریم میں چونتیس جگہ جہنم کے لئے حسلود کا لفظ استعال کیا گیا ہے جس کے معنی ہمیشہ کے ہیں۔ پھران میں سے تین مقامات میں لفظ اسد کا اضافہ بھی فرمادیا گیا ہے۔ بلکہ سورہ ما کدہ میں تو ایک جگہ یہاں تک فرمادیا گیا ہے کہ وہ جہنم سے نکلنا جا ہیں گے گر ہرگر نہیں نکل کیس گے۔

تیسرے یہ کہ 'جنت وجہنم' دونوں کے لئے سورہ ہودیل ایک مقام پرارشادفر مایا گیا ہے۔ حالسدین فیھا مادامت السسم وات والاد ص مجردونوں بیس اس فرق کی گنجائش کہاں رہ جاتی ہے کہ جنت تو ہمیشہ رہ گی گر دوز خ باتی نہیں رہ گی۔اور حضرت شاہ عبدالعزیز نے تو ان پر دوکرتے ہوئے یہاں تک کہا ہے کہ بالفرض اگر ایک حقب کی مدت معلوم بھی ہوتب بھی احقاب کی مدت بیان کرنا معلوم ہونا کیسے ثابت ہوا۔ نیز بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہاں دوز خیوں کے لئے دوز خ میں طمیر نے کی مدت بیان کرنا مقصود ہی نہیں۔ بلکہ یہ بتلانا ہے کہ دنیا میں تھوری مدت کوسیکٹٹروں منٹوں سے اور اس سے زیادہ کو گھنٹوں، دنوں، ہفتوں، مہینوں سے اور اس سے زیادہ کو سالوں اور قرنوں سے تعبیر کرنے کا جو دستورائے ہے دوز خ میں یہ سب پیانے بے کار ہوجا کیں گے۔ وہاں لا متناہی

مت کواحقاب سے تعییر کیا جائے گا۔ بیوہاں کا پیانہ ہوگا۔ علاوہ ازیں فراغجوی کی رائے تو یہ ہے کہ احقاب کا تعلق لا بشین کے ساتھ ہی نہیں بلکہ لا یہ او قون کے ساتھ ہے۔ لینی نہوں نہیں بلکہ لا یہ او قون کے ساتھ ہے۔ لینی نہوں کے دیم کہیں مدتوں بعد ان کو طبقہ زم ہریمیں ڈالا جائے گا اور اس خت عذاب کے بعد پھر آگ کے عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ غرض ابدالا بادتک یہی سلسلہ چلار ہے گا اور چونکہ دوسری جگہ ارشاد ہے۔ لہم شر اب من حمیم اس لئے یہاں بھی لاشسر اب کی ساتھ الا حمیما کا استفاء فر مایا گیا ہے۔ یعنی پیشندک کی راحت پائیں گے۔ نہوشگوار چیز پینے کو ملے گ ۔ جس کی سوزش سے مئہ جملس جائیں گے اور آئیں کٹ کر پیٹ سے باہر آ جائیں گی اور دوز فیوں کے زخوں سے بہنے والی راد پیپ بھی پولی جائے گی ۔ اول تو پینا مشکل اور اگر بھی لیں محمد تو پیتے ہی زہرتمام بدن میں سرایت کر جائے گا۔ غنیا ت آئی کے میل اور ڈھیڈ کو پھی کہتے ہیں۔ بلکہ ہرسٹری ہوئی بد بودار چیز کو غساق کہا جاتا ہے۔

کیا کفروشرک محدوداور مرز الامحدود ہے: ...... جنواء و فاقائلهم کانوا لا یو جون حسابا بظاہریہ شہرہوسکتا ہے کہ کفروشرک محدود اللہ ہے کہ کفروشرک محدود نہیں بلکدلا کہ کفروشرک تو محدود اللہ ہے کہ کفروشرک محدود نہیں بلکدلا محدود جرم تھا۔ کیونکہ اول تو ایمان و کفر کا تعلق اللہ کی ذات وصفات ہے ہاور وہ لا متنابی ہے لیس ایمان و کفر بھی لا متنابی ہوں گے۔ دوسر ہائیں روز حساب اور قیامت کی تو تع بی نہیں تھی ۔ کہ خوف کے مارے براکام نہ کرتے یا تو اب کی امید پر بھلاکام کرتے ۔ لیس ایمان کا محدود اور قتی ہونالا چاری سے تھا۔ پھامید و خوف کے سبب ہے نہیں تھا۔ بلکہ '' عصمت بی بی از بے چارگ'' کے طور پر تھا۔ دنیا بیش وہ یہ بچھتے ہوئے زندگی بسر کرتے رہے کہ وہ وقت بھی نہیں آئے گا۔ جب انہیں خدا کے حضورا ہے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ تیسر کے کفروشرک اوران کے اعمال ، ان کی روجوں میں سرایت کر چکے تھے اور طبیعت ٹانیہ بن چکے تھے ۔ پس جب روح ابدی ہوگا۔ تیسر کفروشرک اوران کے اعمال ، ان کی روجوں میں سرایت کر چکے تھے اور طبیعت ٹانیہ بن چکے تھے ۔ پس جب روح ابدی ہوگا۔ تیسر کفروشرک اوران کے اعمال ، ان کی روجوں میں سرایت کر چکے تھے اور طبیعت ٹانیہ بن چکے تھے ۔ پس جب روح ابدی ہوگا۔ تیسر کفروشرک اوران کے ایمان کی سرایعی دوائی ہی ہوگا۔ بس اس کی سرایعی دوائی ہی ہوگا۔ اس کی سرایعی دوائی ہی ہوگا۔ سے دوروئ کے ساتھ دوائی ہوگا۔ پس اس کی سرایعی دوائی ہی ہوگا۔

کفروشرک کاتعلق دل سے ہے پھر حسی سزائیں کیوں؟ : ......و کدبوا باتیا کداہا بعی جس چیزی آئیں امید نبھی وی چیز سامنے آگی اور جس کو جھلاتے تھوہ آئھوں سے دیکھ لی۔ اب دیکھیں کیے جھلاتے اور کرتے ہیں۔ رہایہ شبہ کہ کفرو شرک تو افعال قلوب میں سے ہیں۔ جن کا دل سے تعلق ہے ، جوارح اور اعضاء سے تعلق نہیں۔ پھر دوزخ کی ظاہری حسی سزائیں کیوں دی جائیں گی ہو کہ اللہ کے مطابق با قاعدہ دفاتر ہیں ان دی جائیں گی ہو کہ اللہ کے مطابق با قاعدہ دفاتر ہیں ان کے اندراجات ہیں۔ اچھا یا براکوئی بھی عمل اس کے احاط سے باہر نہیں ہے۔ اقوال وافعال ، حرکات و سکنات جی کہ خیالات وافکار تک ممل دیکارڈ ہم تیار کرتے جارئے ہے لیکن ، کافرا بی بے وقونی سے یہ سمجھ تھے کہ جو پھرچا ہیں کرتے رہیں۔ کوئی یو چھنے والانہیں۔ عالانکہ صرف حاکم کا جانا کافی ہوتا ہے۔ دوسروں پر ظاہر کرنے کی چنداں ضرور سے نہیں اور اللہ رتی رتی ہے باخر ہے۔ اس لئے رتی رتی کا بھگان کرنا ہوگا۔

فلن نزید کم الا عذایا \_ لین جس طرحتم گناه میں برابر بڑھتے جارہے تھے۔ای طرح ہم بھی عذاب میں بڑھتے چلے جارہے ہیں۔ جارہے ہیں ۔ یددوسری بات ہے کہ موت رہائل ہوجانے سے ان کا بڑھنا تورک گیا اور ہمارا بڑھنا جاری رہا بھی تخفیف نہ ہوگ ۔ زدنسا هم عذابا فوق العذاب. شبہ کا جواب : ..... البتہ گنہگارالل ایمان کی یہ کیفیت نہیں ہوگ ۔ کیونکہ ان کی ارواح تو ایمان کی وجہ سے پاک تھیں صرف اعضاء مجرم تھے جن کی سراسمہ و داور وقتی ہوگ ۔ رہایہ شبہ کہ معیبت وکلفت جب دائی ہوجاتی ہے تو پھر وہ مصیبت نہیں رہ جاتی بلکہ عادت اور طبیعت بن جاتی ہے۔ اس لئے دوزخی کا فروں کو پھر عرصہ کے بعد وہاں کی تکالیف، تکالیف نہیں معلوم ہونی چا ہمیں؟ جواب یہ ہے کہ راحت و تکلیف کا احساس بدن کی کھال کو ہوا کرتا ہے ۔ زخم کی کھال اگرگل جائے یا مردہ ہوجائے تو اس کا احساس بھینا ختم ہوجاتا ہے۔ لیکن اگر نئی کھال آ جائے تو اس کا احساس بھی بھی ہوگا۔ ہوجاتا ہے۔ لیکن اگر نئی کھال آ جائے تو اس کا اعداب دوسراجواب یہ ہو پہلے سے بھی ہوجاتا ہے۔ چنا نچہ دوزخ میں بھی بھی ہوجاتا ہے۔ بدلنا ہم جلو دا غیر ھالیف قوا العذاب دوسراجواب یہ ہے کہ سوء مزاج اگر منفق ہوت تو تکلیف کا احساس ختم ہوجاتا ہے۔ لیکن سوء مزاح مختلف ہونے کی صورت میں تکلیف واحساس بدستور رہتا ہے ۔ چنانچہ دوزخ میں طرح کے عذاب ہوں گے۔ تیس سے کہ موجاتا ہے۔ چنانچہ دوزخ میں طرح کے عذاب ہوں گے۔ تیس سے کہ عالم آخرت کو دنیا پر قیاس کرنا ہی غلط ہے۔ یہاں کے تقاضے اور ہیں اوروہاں کے طورطریق دوسرے ہیں۔ تیس کے تیس سے تیس کے ایک کو تھا سے اور ہیں اوروہاں کے طورطریق دوسرے ہیں۔

اوردوز خیوں کے عذاب کی زیادتی کا ایک سبب یہ بھی ہوگا کران کے خالفین اہل ایمان کوطرح طرح کی نعتوں سے نوازا جائے گا۔ چنا نچارشاد ہے۔ ان لسلمتقین مفاذا متقین کالفظ "لا یسر جون حساباً" کے مقابل آیا ہے۔ اس لئے معنی میں بھی تقابل کا لحاظ ہوگا۔

جنتیول کی عمر میں فرق کا نکتہ: ...... کو اعب اتر اباً. نو خاستہ ورتیں جن کی جوانی پورے ابھار پرہوگی اوروہ سب آپ س میں ہم من ہوں گے، یاا پے شوہروں کی ہم من ہوں گی۔ کیونکہ سب ارواح کا اپنے بدن سے تعلق ایک ہی وقت یعیٰ فخہ ٹانیہ پرہوگا۔ گویا سب کی پیدائش بیک وقت ہوگی۔ انسا انشسانھ من انشساء " فجعلنا ھن ابکار اعربا اتر ابا الا صحاب الیمین اور بیجنی بویاں مردوں کی ہم جنس اور ہم عصر ہوں گی تا کہ لطف دوبالا رہے۔ کیونکہ ناجنس سے جس طرح عیش مکدر ہوجا تا ہے، عمر کے تفاوت سے بھی بے لطفی رہتی ہے۔ اس لئے جوان اور بوڑھوں میں زیادہ جوڑ اور میل ملاپ نہیں ہوتا۔ اور مردو عورت کی عمر کچر تفسیروں میں تینتیں سال کھی ہے اور بعض روایات میں عورتیں ستر ہ اٹھارہ سال کی ہتلائی گئی ہیں اور مرد تینتیں سال کے سومردوں کو پچنہ میو ہے جیسا سمجھنا چاہئے اور عورتوں کواس کھل کی طرح جس کا کیا گیا ہے۔ بہتر ہوتا ہے۔ جیسے کھیرا کمڑی وغیرہ۔

و سا دھاقا. شراب طہور کے جھلکتے ہوئے جام ہوں گے۔ایک پرایک لگا تاردیے جائیں گے۔افظ "دھاقا" میں دونوں مفہوم داخل ہیں اور مقصد تفریح و توت میں اضافہ ہوگا۔

> برمرتبه از وجود حکمے دارد گرفرق مراتب کلی زندیقی

اس لئے ارشادفر مایا۔ لا یستمعون فیصا لغواولا کذابا قرآن کریم کے متعدد مقامات برید بات جنت کی بری نعموں

میں شار کی گئی ہے کہ آ دمی کے کان وہاں گندی ،جھوٹی ، بیبودہ با تو سے سننے سے محفوظ رہیں گے وہاں نیکوئی یاوہ گوئی ہوگی اور نہ نفسول کپ بازی ، نیکوئی کسی سے جھوٹ بو لے گا ، نیکسی کوجھلائے گا۔ یہاں گالم گلوچ ، بہتان ، افتر اء تہمت اور الزام تراشیوں کا جوظوفان برپا ہے اس کا کوئی نام دنشان وہاں نہ ہوگا۔

جنت کی نعمتول میں فرق طبعی اسباب سے نہیں ہے بلکہ فضل الہی سے ہوگا: ........اور بینہ جھا جائے کہ دنیا میں جس طرح مختلف ملکوں کی آب و ہوا اور موسموں کے اثر ات پڑتے ہیں اور ان سے سردی، گری، ارزانی، گرانی ہوا کرتی ہے۔ ای طرح جنت میں بھی یہ کیفیات ہوں گی۔ فرمایا نہیں، بلکہ جز امو من دبلے عطاء حسابا. یعنی رتی رتی کا حساب ہو کربدلہ لے گااور بہت کافی بدلہ ملے گااور رہی ہولی ہے کو ما این ہے۔ آدی کا این عمل بہت کافی بدلہ ملے گااور رہی ہولیہ می محض بخش اور رشت الہی ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اللہ پکی کا قرض یا جزئیں ہے۔ آدی کا این عمل کی بدولت عذاب سے بچنا ہی مشکل ہے۔ رہی جنت تو وہ اس کے فضل اور رحمت سے ملتی ہے۔ اس کو جمار کی کی ابدا کہ کہنا ہے دوری وہ اس کے فضل اور رحمت سے ملتی ہے۔ اس کو جمار نے مل کا بدلہ کہنا ہے دوری کی جس نوازی اور عزت افزائی ہے۔ یا" جزاء" کے بعد "عطا حسابا" کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو صرف وہی جزائی کہنا کہ ان کے کرتو توں کا مجر پور بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی جرائم کے مطابق نیا تلا بدلہ دیا جائے گا، نہم نیزیادہ۔

رب المسموات والارض وما بينهما الرحلن لا يملكون منه حطابا. لينى جهال ايك طرف نوال وجمال اتناء وهال دوسرى طرف عظمت وجلال كاحال بحى بيه كركى أس كآ مع جول نبيس كرسكنا اوراس كرعب كابيعالم بوگا كركى كى مجال نه موگى كدازخودالله كے حضور زبان كھول سكے ياعدالت كے كام ميں لب الماسكے۔

برزخی عذاب ساری دنیا کود کھلانے کی ضرورت نہیں:....اس برذی عذاب کے لئے سارے عالم بیر کوخراب کرنے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ عالم سغیر میں ہر مخص کی انفرادی موت ہی کافی ہے۔ کیونکہ برزخی عذاب کی حقیقت گنا ہوں اور برے کا موں کی حقیقت اسی مردے پر ظاہر کرنا کے جس پر یہ برعملیاں غالب تھیں تا کہ یہ ڈراؤنی شکلیں اس کی قوت خیالیہ پر چھائی رہیں جھتی عذاب كه جس مين تمام ابل حق اور گواه جمع مول اورا كلي بحصلول كالمجمع الله كدر بارعام مين جمع مواور حق تعالى به ججاب جلى فرما كيس وه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ميں بيان فرمايا جار باہے۔ يہاں دو باتھوں سے مراد نيكى اور بدى كى قوتيں ہيں، اور نيكيوں بديوں كوآ كے بھیجنااس بات کی دلیل ہے کہ نیکی کی نورانیت اور بدی کی ظلمت اس کی ذات میں پیدا ہو چکی تھی ۔ کیونکہ جب تک سی چیز کی محبت دل میں نہ جم جائے۔اس عمل کی تقویم یا ترجیح اس وقت تک ممکن نہیں۔اور عالم مثال میں اس کے مناسب ایک شکل وصورت ہوتی ہے۔ پس جب انسان کانفس دنیا کے ادراک وتصرفات سے فراغت کے بعد بالکلیہ آخرت کے ادرا کات وتصرفات کی طرف متوجہ ہوگا۔اس وقت ان کود کیھے گا۔اور عذاب کی اس قتم کے مقائل فلاسفداور حکماء بھی ہیں اور خواب پر قیاس کرتے ہوئے اس کو واقعی جانتے ہیں۔ بلکہ صرف ا تناہے کہ خواب کے عذاب سے تو جا گتے ہی خلاصی ہوجاتی ہے۔ کیونکہ نفس عالم شاہد کے ادرا کات کی طرف متوجہ ہوجاتا ہے لیکن برزخی عذاب سے اس طرح کی خلاصی ممکن نہیں ہے کیونکہ وہاں بیداری نہیں ہے اور عذاب قیامت و آخرت کوتو کسی کی عقل ادراک ہی نہیں کرسکتی۔ بہر خال برزخی عذاب فعل واقع ہونے سے قریب ہے۔اور بلحاظ تصور وتقیدیق کے بھی قریب ہے۔ تاہم سیح ایمان اور درست اعتقاد کی بدولت اس برزخی عذاب قریب سے بھی نجات ملے گ - کیونکہ اعمال بدکی اشکال بداگر چر گنبگار کی ذات میں ظلماتی صورت میں مرتم ہیں لیکن آ فاب ایمان کا نوران تاریک بدلیوں کو پھاڑ کرر کھدےگا۔ برخلاف کا فرے اس کے پاس ذرہ جرایمان كانورنبين بوگا ـ بلك صرف كفرو بدعملى كى ظلمتين مول گى ـ اس لئے وه ياس وحسرت سے بكارا مصال "يالسنى كنت توابا" كاش مين د نیامیں پیدا ہی نہ ہوتا یا مرکز مٹی ہوجا تا اور دوبارہ زندہ ہوکرا ٹھنے کی نوبت ہی نہآتی۔

قیامت کے قریب ہونے کا کیا مطلب ہے: ۔۔۔۔۔۔۔۔ ہایں عذاب قیامت کو قریب کیے کہا گیا ہے۔ حالا نکہ ابھی تو نہ علوم قیامت میں کتناوقت ہے؟ جواب یہ ہے کہانسان کووقت کا احساس ای وقت تک رہتا ہے۔ جب تک وہ دنیا کے ماحول میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ مرنے کے بعد جب صرف روح باقی رہ جائے گی تو دقت کا احساس وشعور ختم ہوجائے گا۔ قیامت میں جب انسان ایکے گاتو اسے یوں محسوس ہوگا۔ کہا ہے ابھی کسی نے سوتے سے جگادیا ہے۔ اسے یہ بالکل احساس نہیں ہوگا کہ وہ ہزار ہاسال کے بعد زندہ ہور ہا ہے اور خاک ہونے کی تمنا کرنا اس لئے ہوگا کہ خاکی انسان کی اصل خاک ہی ہے، گویا وہ بھی مرکب عضر ہے۔ عضر بسیط نہیں ہے۔ یہ

ا میے ہی ہے جیسے: سفر مین کی کوحاد شد پیش آ جائے اور میہ کہنے لگے۔ کہ کاش میں گھرے ہی باہر ند نکاتا ، حالا نکہ وہ میں جس آرزو کرسکتا تھا کہ میں راستہ ہی سے واپس ہوجا تا یا آ گے ہی نہ بردھتا ۔ گرمصیبت سے انتہائی دوری حاصل کرنے کے لئے یہ جملہ کہتا ہے۔ دوسرے ریجی مستجھ گا کہ اس وقت میساری مصیبت میری روح کے باقی رہنے کی وجہ ہے ہوئی ہے۔اگر میں صرف بدن یا خاک ہوتا تو یہ بھیا تک آفت میں کیوں پھنتا۔حضرت ابن عباس ،حضرت ابن عمر سے مرفوع وموقوف روایت ہے کہ جانوروں سے قصاص اور بدلہ لینے کے بعد تھم ہوگا کہ خاک ہو جاؤ۔ چنانچہ مید کھے کر کا فرغبطہ کریں گے کہ کاش ہماری رہائی کی بھی یہی صورت ہو نباتی ۔اوربعض صوفیاء کا خیال ہے کہ خاک ہونے سے مرادخا کساری اور فروتی ہے کہ کبروغرور نہ کرتا تواس آفت سے نے جاتا۔ اس طرح کا فرسے مراد اہلیس بھی ہوسکتا ہے کہ آدم اوراولا دآدم پرنواز شوں کود کھے گا تو تمنا کرے گا کہ میں ناری نہوتا بلک خاکی ہوتا۔اس سے پہلے جملہ حلقت سی من مارو حلقته من طين كاردمل طاهر موگار

خلاصه سورت : .... أنخضرت على ابتدائى دعوت كين بنيادى اصول تص .

ا۔اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک مبیں۔

٢ ـ الله في محمد عليه كوابنار سول بنايا ب-

سردنیا کی زندگی کے بعدایک دوسراعالم آئے گاجس میں ہر چیز پہلی آیت پر پیش ہوکراللہ کے آگے حساب کتاب دے گی اوراس کے مطابق اس پرجزاء وسزاء ہمیشہ کے لئے مرتب ہوجائے گی۔مومن وصالح سداجنت میں رہیں گے۔اور کا فرہمیشہ اورمومن اور فاسق علی الحساب دوزخ میں رہیں گے۔

جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کسی نہ کسی درجہ میں مشرکین مکداس کو مانتے تھے۔ بلکہ اس کو خالق، رازق،رب اعلی بھی مانتے تھے۔البتہ وہ اور ہستیوں کو بھی خدائی صفات، اختیارات اور الوہیت میں شریک گردانتے تھے۔

دوسری بات کوبھی اگرچہوہ مانے کے لئے تیار نہ تھے۔ گراس کوکیا کریں کہ محمد ( اللہ ایس کا لیار ندگی کا ایک ایک لحہ ان كے سامنے تھا۔ جس ميں كہيں اُنہيں انگلي مُكِنے كي جگہ نه ملی ۔ بلكه آپ كی نیك چلنی ، راست روى ، دانشمندى پاكيز مگی اخلاق ، عالی ظرفی كسب قائل تھے۔اس لئے دومرول كوقائل كرنا تو بجائے خود،وہ اپن طور پر بھى سوچتے تھے كديد كيے ہوسكتا ہے كم آپ سب باتوں میں توسیے ہوں مرصرف پیغبری کے دعویٰ میں جھوٹے ہوں۔

کیکن خیر سددونوں با تنیں تو کسی نہ کسی درجہ میں گاہ گیر ہوہی رہی تھیں ۔سب ہے زیادہ انہیں تیسری بات نے مشکل میں ڈال رکھاتھا۔وہ سب سے زیادہ حیرانی وتعجب میں مبتلاتھے۔مرنے کے بعد جوں کا توں دوبارہ زندہ ہونے کوخارج ازعقل اور ناممکن سمجھ کر مذاق اڑاتے تھے۔ تاہم پیاسلام کا بنیادی پھرتھا۔اس کے بغیراگلی ممارت کا اٹھناممکن نہتھا۔اوراسلام جوانقلاب لا نا جاہتا تھا یعنی دنیامیں خداریتی،صالح معاشرہ خداتری وہ بیدانہیں ہوسکتا تھا۔ جب تک آخرت کا اعتقادکمل طور پران کے ذہن نشین نہ کر دیا جاتا۔ای لئے ابتدائی کل سورتوں میں پورا زورای عقیدہ آخرت کے دلوں میں جاگزیں کرنے پرصرف کیا گیااور ساتھ ساتھ درمیان میں تو حید ورسالت کوچھی بالا خضار مدلل طور پر جمادیا گیا۔ آخرت کے یقین کومختلف مگرنہایت مؤثر انداز میں بار بار دہرایا و عمیات که بنیا دمضبوط و مشحکم بوجائے۔

چنانچسوره نبایس سب سے پہلے" عمم منساء لون" میں ان غیر معمولی جرچوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔جن سے مکہ کی فضا سی کھی۔ پھرا نکارکرنے والوں کے آ گے کا تنات کی تو بڑی بڑی چیزوں کورکھ کریوچھا گیا۔ کہ کیاتم ان چیزوں کو دیکھ کرینہیں سمجھ سے کہ جس کامل قدرت والی بستی نے بیساری چیزیں پیدا کیں ، کیا وہ قیامت قائم کرنے اور عالم کوحساب کتاب کے لئے دوبارہ کھڑے کرنے پر قادر نہیں ہے اور جس حکمت و دانائی سے اس جہان کو بنایا ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے کیا کوئی کہ سکتا ہے کہ اس کی ہر چیز اور ہر کام توسلسلہ اسباب سے بندھا ہوا ہے اور کوئی نہ کوئی مقصدر کھتا ہے۔ گرخود بیعالم بے مقصد ہے؟ آخراس بات میں کیا تک نظر آتا ہے کہ پہلے توانسان کواس بزم کاصدرنشین بنا کرامتیازی اختیارات دے دیئے جائیں اوراپی نیابت کا منصب حوالہ کردیا جائے اور آ گے چل کراسے یونی مہمل طور پرختم ہونے دیا جائے۔ اچھے کام پرانعام نہ بگاڑنے پرانقام۔

افيحسبتم انما خلقنا كم عبثا وانكم الينا لا ترجعون.

فرماتے ہیں ہتم اقرار کرویا انکار، اس سے بچھ فرق نہیں پڑتا۔ فیصلہ کا دن ٹھیک وفت برآ کررہے گا۔پس صور پھو تکنے کی دریہ ہے۔تم مانویانہ مانو ،سب بچھتمہارے سائے آ کررہے گا۔

اس کے بعد جھٹا نے والوں کو کہا جار ہاہے کہ تمہاری ایک ایک حرکت ہمارے یہاں کھی ہوئی ہے اور دوزخ ایسوں کی گھات میں گئی ہوئی ہے چھوڑے گینہیں ۔اسی طرح ذمہ داریوں کا احساس کر کے جنہوں نے دنیامیں رہ کرآ خرت سنوار نے کی فکرر تھی اور کوشش کی انہیں بھریور بدلہ ہی کی نہیں۔ بلکہ زائدانعام ہا کرام کی تو قع رکھنی جا ہئے۔

پھرخاتم سورت پر قیامت کی عدالت عالیہ کا قانون عدل ارشاد فر مایا گیا ۔ کہ بیمت مجھے لینا کہ دنیا کی طرح وہاں زورز بردشی چل جائے گی۔اورلوگ اس طرح سزاسے نچ نکلیں گے۔ ہر گرنہیں بلاا جازت کوئی زبان نہیں کھول سکے گا اور نہ بلااستحقاق واہلیت کسی کی سفارش ہوگی ۔ یعنی گنبگارمسلمان سفارش کے قائل ہوں گے .... باغی کا فرومشرک اس کے مشخق نہ ہوں گے۔

اوراس تنبيد كساته صورت فتم كردى كه " يوم الفصل "كودورت تحجو بالكل قريب آپنجائي ابنجاب خواه اس كومان كرالله تك رسائی کی کوشش کرواوریا پھریہاں تک انجام کے لئے تیار ہوجاؤ کہ انکار کے متیجہ میں ،سب کئے دھرے پر پچھتا کر کہنا پڑے گا کہ اے کاش!میں پیدای نه ہوتا۔

.....من قرء سورة عم سقاه الله برد الشراب يوم القيامة . (بيضاوى) ارشاد بواك جوكوكي مخض 

لطا كف سلوك : .... ان للمتقين مفاراً جنت كنعتول كوكاميا بي فرمان سان لوكول يررد موكيا جواية كواس سے مستغنی ظاہر کرتے ہیں اور مغلوب الحال اس ہے مشتی ہیں۔

## السُّورَةُ وَالنَّازِعَاتِ **}**

سُورَةُ وَالنَّازِعَاتِ مَكِّيَّةٌ سِتُّ وَّارَبَعُونَ ايَةً بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالنَّوْغُتِ الْمَلَائِكَةِ تَنُزُعُ آرُواحَ الْكُفَّارِ غَرُقَالِ، نَنُوعًا بِشِدَّةٍ وَّالْنَّاشِطْتِ نَشُطًا ﴿ الْمُلَائِكُةُ تَنْشِطُ أَرُوا ۚ الْمُؤُمِنِينَ آي تَسُلُّهَا بِرِفْقِ وَالشَّبِحِتِ سَبُحًا ﴿ اللَّهُ الْمَلَاثِكَةُ تَسُبَحُ مِنَ السَّمَاءِ بِأَمُرِهِ تَعَالَى أَى تَنْزِلُ فَالسَّبِقَتِ سَبُقًا ﴿ ﴾ أي المَلائِكةُ تَسْبِقُ بِأَرُواحِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْحَنَّةِ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمُوا ﴿ مُ يَلْ ٱلْمَلائِكَةُ تُدَبِّرُ أَمُرَ الدُّنْيَا أَيْ تَنْزِلُ بِتَدبِيرِهِ وَجَوَابُ هذهِ الْاقْسَامِ مَحُذُوفُ أَي لَتُبُعَثُنَّ يَاكُفَّارُمَكَّةَ وَهُوعَامِلٌ فِي يَوْمَ تَوْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴿ اللَّهُ مُحَةُ الْأُولِي بِهَايَرُجِفُ كُلُّ شَيْءٍ أَي يَتَزَلُزِلُ فَوْ صِفَتَ بِمَايَحُدِثُ مِنُهَا تَتُبَعُهَا الرَّادِفَةُ ﴿ مَ النَّنْفُخَةُ الثَّانِيَةُ وَبَيْنَهُمَا ٱرْبَعُونَ سَنَةً وَالْحُمُلَةُ حَالٌ مِّنَ الرَّاحِفَةِ فَ الْيَوْمَ وَاسِعٌ لِلنَّفَحَتَيُنِ وَغَيْرِ هِمَا فَصَحَّ ظَرُفِيَّتُهُ لِلْبَعْثِ الْوَاقِعِ عَقِيْبِ الثَّانِيَةِ قُلُوبٌ يَّوُمَثِذٍ وَاجِفَةٌ ﴿ ﴿ ﴿ خَائِفَةً قَلَقَةً أَبُنصَارُهَا مُعَاشِعَةً (أَهُ ذَلِيلَةٌ لِهُولِ مَاتَرَى يَقُولُونَ آىُ آرُبَابُ الْقُلُوبِ وَالْابُصَار إِسْتِهُزَاءً إِنَّا وَّالِنُكَارُ الِّلْبَعُثِهُ إِنَّا بِتَحْقِيُقِ الْهَمُزَتِّيُنِ وَتَسُهِيلِ الثَّانِيَةَ وَإِدْ كَالَ الشِين لَمَوُدُوكُونَ فِي الْحَافِرَةِ ﴿ أَيُ الْسُرَدَّ بَعُدَ الْمَوْتِ الِّي الْحَيْوةِ وَالْحَافِرَةُ اِسُمُ لِاوَّلِ الْامْرِ وَمِنْهُ رَجَعَ فُلاَنْ فِي حَافِرَتِهِ إِذَا رَجَعَ مِنَ حَيْثُ جَاءَ ءَ إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَجُوهً ﴿ أَنَّ وَفِ نَ عِرَاءَ وَ نَاحِرَةً بَالِيَةً مُّتَفِيَّتَةً نُحُيْي قَالُوا تِلُكُ أَيُ رَجُعَتُنَا إِلَى الْحَيَاةِ إِذًا إِنْ صِحَتُ كُوَّةٌ زَجُعَةٌ خَاسِرَةٌ ﴿ ﴾ ذَاتَ خُسُرَانِ قَالَ ﴿ تَعَالَىٰ فَانَّمَا هِيَ آيِ الْرَّادِفَةُ الَّتِي يَعُقُبُهَا الْبَعْثُ زَجُرَةٌ نَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿ ﴿ فَإِذَا هُمُ آيُ كُلُّ الْحَلَاثِقِ بِالسَّاهِرَةِ ﴿ إِنَّ لِي جُهِ الْأَرْضِ أَخْيَاءً بَعُدُ مَا كَانُوا بِبَطْنِهَا آمُوَاتًا هَلُ أَتَلْكَ يَامُحَمَّدُ حَدِيثُ مُوسِلي (١٦) عَامِلٌ فِي إِذُ نَسَافِعُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طَوِّي (١٦) إِسْمُ الْوَادِي بِالتَّنُويُنِ وَتَرُكِهِ فَقَالَ عِ إِذُهَبُ إِلَى فِرْعَوُنَ إِنَّهُ طَعْيَ (مُ) تَحَاوَزَ الْحَدِّ فِي الْكُفُرِ فَقُلُ هَلُ لَّكَ اَدْعُوكَ إِلَى اَنُ تَزَكَّى ﴿ إِلَّى

وَفِييُ قِرَاءَ ةٍ بِتَشُدِيُدِ الزَّايِ بِإِدْغَامِ التَّاءِ الثَّانِيَةِ فِي الْاصُلِ فِيُهَا تَطُهُرُ مِنَ الشِّرُكِ بَانُ تَشُهَدَ اَنُ لَّا اِللهَ اللهُ وَاهْدِيَكَ الِّي رَبِّكَ ادُلُّكَ عَلَى مَعُرِفَتِهِ بِالْبُرُهَانِ فَتَخُشِّي ﴿ أَهُ ۖ فَتَحَافَهُ فَارْمُهُ الْآيَةَ الْكُبُراي ﴿ مَنُ اَيَاتِهِ التِّسُعَ وَهِيَ الْيَدُ آوِ الْعَصَا فَكَذَّبَ فَرِعُونُ مُوسَى وَعَصَى اللهِ اللهِ تَعَالَى ثُمَّ أَدُبَرَ عَنِ الْإِيْمَان يَسُعِي (٣٦) فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ فَحَشَوَ حَمَعَ السَّحَرَةَ وَجُنُدَهُ فَنَادِي (٣٦) فَقَالَ انَارَبُّكُمُ الْاعُلٰي (٣٣) لَارَبَّ فَوُقِيُ فَأَخَذَهُ اللهُ أَهُ لَكَةً بِالْغَرَقِ نَكَالَ عُقُوبَةَ ٱلْاخِرَةِ أَيُ هَذِهِ الْكَلِمَةُ وَٱلْأُولَى ﴿ أَنَّ اللهُ اللهُ عَلَوْلَهُ قَبُلَهَا مَاعَلِمُتُ لَكُمُ مِنُ اللهِ غَيْرِي وَكَانَ بَيْنَهُمَا أَرْبَعُونَ سَنَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكُ الْمَذَكُورَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ ٧٤ يَخْشَى ٢٦ الله تَعَالَى ءَ أَنْتُمُ بِتَحْقِيُقِ الْهَمْزَتَيُنِ وَإِبْدَالِ الثَّانِيةِ اَلِفًا وَّتَسُهِيلِهَا وَإِدْ حَالِ الْفِي بَيْنَ الْمُسَهَّلَةِ وَالْاحْرَى وَتَرُكِهِ أَى مُنكِرُ وَالْبَعْثِ أَشَدُّ خَلُقًا أَمِ السَّمَاءُ أَشَدُّ خَلُقًا بَنَهَا (١٠) بَيَانُ لِكَيُفِيَّةِ خَلْقِهَا رَفَعَ سَمُكُهَا تَفُسِيُرٌ لِّكَيْفِيَّةِ البِنَاءِ أَي حَعَلَ سِمَتَهَا مِنْ جِهَةِ الْعُلُوِّ رَفِيُعًا وَّقِيلَ سَمُكُهَا سَقُفُهَا فَسَوْنَهَا ﴿ إِلَّهُ حَعَلَهَا مُسْتَوِيَةً بِلَاعِيبِ وَأَغُطُشَ لَيُلَهَا أَظُلَمَهُ وَأَخُرَجَ ضُحْهَا ﴿٢٩ الرِّزَ نُورَ شَمُسِهَا وَأُضِيُفَ اِلْيَهَا اللَّيُلُ لِآنَّهُ ظِلُّهَا وَالشَّمُسُ لِآنَّهَا سِرَاجُهَا وَالْآرُضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحِهَا وَالسَّمَا بَسَطَهَا وَكَـانَتُ مَخُلُوْقَةً قَبُلَ السَّمَاءِ مِنْ غَيُرِ دَحُو ۚ أَخُو َجَ حَـالٌ بإضُمَارِ قَدُ أَيْ مَحُرَجًا مِنُهَا مَآءَ هَا بتَفُحيُر عُيُونِهَا وَمَوْعَهَا اللهِ مَاتَرُعَاهُ النَّعَمُ مِنَ الشَّحر وَالْعُشُب وَمَايَاكُلُهُ النَّاسُ مِنَ الْاَقُواتِ وَالنِّمَارِ وَاطُلَاقُ الُـمَرُعٰي عَلَيْهِ اِسْتِعَارَةٌ وَالْحِبَالَ اَرُسْلَهَا ﴿ ٢٠٠ اَتَٰبَتَهَا عَلَى وَجُهِ الْاَرْضِ لِتَسُكُنَ مَتَاعًا مَّفُعُولٌ لَّهُ لِمُقَدَّرِ اَىُ فَعَلَ ذَلِكَ مَتُعَةً أَوْمَصُدَرٌ آَىُ تَمْتِيُعًا لَكُمُ وَلِآنُعَامِكُمُ ﴿ ﴿ ﴿ مَا يَعَمِ وَهِيَ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ فَإِذَاجَاءَ تِ الطَّامَّةُ الْكُبُرِي ﴿ ٣٣ ﴾ النَّفَحَةُ الثَّانِيَةُ يَوُمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ بَدَلٌ مِّنُ إِذَا مِاسَعَى ﴿ ٣٥ فِي اللُّنْيَا مِنُ خَيْرِ وَّشَرِّ وَبُرِّزَتِ أَظُهِرَتُ الْجَحِيمُ النَّارُ الْمُحْرِقَةُ لِمَنْ يَّراى (٣٦) لِكُلِّ رَاءٍ وَحَوَابُ إِذَا فَامَّامَنُ طَعٰى ﴿ ٢٤ ﴾ كَفَرَ وَاثَرَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا ﴿ ٢٨ بِإِتِّبَاعِ الشَّهَوَاتِ فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِي الْمَأُواى ﴿ ٢٠ السَّهَوَاتِ فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِي الْمَأُواى ﴿ ٢٠ السَّامَ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مَاوَاهُ وَامَّا مَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ قِيَامَةً بَيُنَ يَدَيُهِ وَنَهَى النَّفُسَ الْاَمَّارَةَ عَنِ الْهَواي ( الْمُردى بِإِتِّبَاع ِ الشَّهَواتِ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأُولِي ﴿ مُ كَاصِلُ الْحَوَابِ فَالْعَاصِيُ فِي النَّارِ وَالْمُطِيعُ فِي الْجَنَّةِ يَسْتَلُونَلَكَ أَيُ كُفًّارُ مَكَّةَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرُسلَهَا ﴿ شُ مَتْنِي وُقُوعُهَا وَقِيَامُهَا فِيهُمْ فِي أَي شَيْءٍ أنُتَ مِنْ ذِكُورِهُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عِنْدَكَ عِلْمُهَا حَتَّى تَذَكُرُهَا إِلَى رَبَّكَ مُنتَهَا ﴿ إَ مُنتَهَى عِلْمِهَا لاَيَعُلَمُهُ غَيْرُهُ إِنَّهُمَا أَنْتَ مُنُذِرُ إِنَّمَايَنُفَعُ إِنْذَارُكَ مَنْ يَنْخُشُهَا ﴿ أَم يَخَافُهَا كَا أَهُمُ يَوُمَ يَرُونُهَا لَمُ

يَلْبَثُوْآ فِي قُبُورِهِمُ اِلْاَعَشِيَّةُ اَوْضُحْهَا (٣) أَيْ عَشِيَّةً يَـوُمِ اَوُبُكُرَتُهُ وَصَحَّ اِضَافَةُ الصَّحٰي اِلَى الْعَشِيَّةِ ﴿ كُلُّ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْمُلَابَسَةِ اِذُهُمَا ظَرُفَا النَّهَارِ وَحَسَّنَ الْاِضَافَةَ وَقُوعُ الْكَلِمَةِ فَاصِلَةً

ترجمه ....سوره والنازعات كيدب جس من ٢٨٦ يات بين بسم الله الرحلن الوحيم -

قتم ہان فرشتوں کی جو(کافروں کی جان) تخق (بڑی شدت) سے نکالے ہیں اور جو بند کھول دیتے ہیں (مسلمانوں کی ارواح کوخش کردیتے ہیں یعنی آسانی سے روح قبض کرتے ہیں) اور وہ تیرتے ہوئے چلتے ہیں (فرشتے جو کھم الجی سے تیرتے ہیں کیعنی آسان سے اس بھر تیزی کے ساتھ دور تے ہیں (فرشتے ہوئی کی روحوں کو جنت ہیں لے جانے کے لئے سبقت کرتے ہیں) بھر ہرام کی تدبیر کرتے ہیں (فرشتے دنیا کے انتظامات کرتے ہیں ۔ لیعنی انتظام کے لئے الرّتے ہیں۔ ان قسموں کا جواب محدوف ہے یعنی اے کلہ کہ کہ نہ مانے والو اہم ضرور قیامت میں اٹھائے جاؤے اورا گلے جملے میں عال بھی یہی ہے) جس روز ہلا دینے والی چز ہلا ڈالے گی (پہلاصور جس سے ہر چز ہل جائے گی یعنی زلزلہ میں آ جائے گی ۔ اس لئے صور کوائی ہے متصف کردیا) جس کے بعد ایک چیچ کی اس لئے صور کوائی سے متصف کردیا) جس کے بعد ایک چیچ کی دول میں تیا ہوں ہے گا ور سے مور کی اس کا ظرف بھی ہو سکی اس کے دول سے مور کے بعد جو'' بعث ہوگا یہ اس کا ظرف بھی ہو سکی اس کے دول سے رہی ہو سکی اس کی اور دوسر سے مور کی دول سے ہوں گی ( دہشت ناک ہیت سے دل اس روز دھڑک رہے ہوں گی ( دونوں میں متلا ہوں گی ) ان کی آئے کھیں جسک رہی ہوں گی ( دونوں ہوں گی الف داخل کر کے پڑھا گیا ہے) پہلی حالت میں پھروا پس ہوں گی معنی ہوں گی کہت ہوں گی ورم رہا کر زندہ ہوں گی۔ کیام ہو بی پہلی حالت میں پھروا پس ہوں گی کے میت کیام ہے بعد پھر دہرا کر زندہ ہوں گی۔

(یعنی کیامرے بعد پھرد ہرا کرزندہ ہوں گے۔ حافر کہتے ہیں اول دفعہ کو، چنانچہ کہا جاتا ہے۔ رجع فلان فی حافر ته جب کوئی پہلی جگہ بلیث جائے) کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں

ہمزہ کوالف سے بدلتے ہوئے۔اورہمزہ مسہلہ اور دوسرے ہمزہ کے درمیان الف داخل کرے اور بغیرالف داخل کے بعثی اے منکرین

قیامت!) پیدا کرنازیادہ بخت ہے یا آسان کا (پیدا کرنازیادہ مشکل ہے) اللہ نے اس کو بنایا (پیآسان کی کیفیت کابیان ہے) کہ اس کی ست کو بلند کیا (آسان بنانے کی کیفیت کی تفصیل ہے۔ یعنی اس کے اوپر کارخ نہایت اونیا بنایا اور بعض نے سمک کے معنی حیت کہتے ہیں) اور اس کوٹھیک ٹھاک (بلاعیب) بنایا اور اس کی رات کوتاریک بنایا اور اس کے دن کوظاہر کیا (آفتاب کے نور کو چیکا یا۔ اور رات کی نبست آسان کی طرف کی ہے کیونکہ رات آسان کا سایہ ہے اور آفاب کی نبست بھی آسان کی طرف کی ہے ) اور اس کے بعد زمین کو بچیادیا ہے ( پھیلادیا ہے۔ جوآ سان سے پہلے بیداتو ہو چگی تھی مگر پھیلائی نہیں گئ تھی ) نکالا (قسد مقدر مان کرحال سے یعنی منحر جا )اس کایانی (اس سے چشمے جاری کڑکے )اور جارہ ( درخت ، گھاس جوچو یائے کھاتے ہیں اور انسانوں کے لئے خوراک اور پھل اورلفظ مسر عسى بولنابطوراستعارہ ہے)اور پہاڑوں کوقائم کردیا (زمین کوشہرانے کے لئے ان کو جمادیا) فائدہ پہنچانے کے لئے ( فعل مقدر كاييمفعول لد باى فعل ذلك متعة . يامفعول مطلق مجمعنى تمسيعاً ) تبهار اورتبهار مويشيون ك (انبعام، نعم کی جمع ہاونٹ، گائے، بکری) سوجب وہ بران انگامہ (دوسرافخہ) آئے گالیعن جس دن انسان یادکرے گا (یوم اذا سے بدل ہے) ا ہے کئے کو (وٹیامیں اچھے برے کام کو) اور دوزخ) جلا دینے والی آگ ظاہر کر دی جائے گی دیکھنے والوں کے سامنے (ہر دیکھنے والے کے اور اذا کا جواب آ گے ہے) جس شخص نے سرکشی ( کفر ) کی ہوگی اور دنیا کی زندگانی کو (خواہشات کی پیروی کر کے ) ترجیح دی ہوگی۔سودوزخ اس کا ٹھکائد ہوگا اور جو تحض اینے رب کے سامنے کھڑ اہونے سے ڈرا ہوگا اورنفس (امارہ) کوخواہش سے روکا ہوگا (جو خواہشات بربادکرنے والی ہیں) سوجنت اس کا ٹھکانہ ہوگا (خلاصہ جواب یہ ہے کہ نافر مان دوزخ میں اور فرمانبر دار جنت میں جأئے گا) پہلوگ (کفارمکہ) آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کب ہوگی (کس وقت قائم ہوگی) سواس کے بیان کرنے سے آپ کا کیاتعلق ( یعنی آپ کواس کی خبرنہیں کہ آپ بتلاسکیں ) آپ کا مدار صرف آپ کے پروردگار کی طرف ہے ( یعنی اس کاعلم اللہ کو ہے گئی دوسرے کوئبیں ) آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں (آپ کے ڈرانے کا نفع )اس محص کو ہے جواللہ ہے ڈرتا ہو۔جس روزیہاس کو دیکھیں گے توالیا معلوم ہوگا کہ گویادن کے آخری حصد میں یاآس کے اول حصد میں ( قبروں کے اندر ) مشہرنا ہوا ہے ( لیعنی ایک ہی دن کی شام مہتم مراد ہے۔اور صبحیٰ کی اضافت عشیبة کی طرف باہم ملابست کی وجہ سے سیجے ہے کیونکہ بیدونوں دن کے کنارے ہیں۔اور کلمہ فاصل کی وجہ سے اضافت میں حسن آ گیا ہے۔)

متحقیق وترکیب: والناز عات ان تمام صفات کا موصوف السلائکة محذوف برنزع کے معنی کتی ہے کھینے کے سیختے کے بین اس کے بین اس کے بحذف زوائد یہ فعول مطلق ہوجائے گا۔ یا نفوس کا اجمام میں ڈوباہوا ہونا مراد ہے۔

والنا شطات نشطا کے معنی کسی چیز کوری سے نکا گئے کہ آتے ہیں۔ جیسے ڈول کویں سے بسہولت نکالا جاتا ہے۔ نشط السدلومن البير کہاجاتا ہے۔ ارواح مونین کو بھی فرشتے اس طرح نکا لتے ہیں۔ حضرت علی سے ماثور ہے۔ هی السملائكة تشط ارواح الكفار مابين الا ظفار والجلد حتى يحرج

السابحات سبح الغواص الذي يخرج الشئى من اعماق البخر . كهاجاتا بهاس طرح فرضة احكام اللي نهايت تيزى سے پنجاتے ہيں۔

المسابقات. كفاركودوزخ كي طرف اورمونين كوجنت كي طرف لي كرليكت بين \_

المدبرات. يعنى عالم كى تدبيروانظامات جوفر شق كرتے بيں بروح البيان ميں ہے۔ قيم ان النفوس الشريفة لا يبعدان يظهر منها اثار في هذا العالم سواء كانت مفارقة عن الابدان او لا فتكون مدبرات فاذا كان التدبير بيد السروح وهو في هذا الموطن فكذا انتقل منه الى البوزخ بل هو بعد مفارقة البدن اشدتاثير الان الجسد حجاب

فی المجملة الا توسی ان الشمس اشد احراقا اذا لم یعجیها غیام او نحوه . یانفوس عازیهم او بین جن کے یاوصاف بیان کئے جارہے ہیں۔ یاغازیوں کے گھوڑوں کے صفات بیان کی جارہی ہیں اور یاستاروں کی یہ کیفیات ارشاد فرمائی جارہی ہیں۔جیسا کہ قاضی بیضاویؒ نے بیان فرمایا ہے۔ تد ابیر کی اسناد ملائکہ یانفوس قد سیدوغیرہ کی طرف مجازی ہے ورند مد برحقیقی حق تعالیٰ ہیں۔ گویا یہ اسباب عادید محض عادیہ ہیں اور جواب قتم محذوف کا مخاطب مفسر علام نے کفار مکہ کو مانا ہے۔ کیونکہ مونین ان باتوں کے محرنہیں ہیں بلکہ مقربیں۔اس لئے ان کے لئے قسمیہ جملوں کی حاجت نہیں ہے۔

یوم ترجف الراحفة بين موب جواب شم محذوف كی وجه به داحفة سے مراد بھارى أجسام ہیں۔ جیسے زمین، يہاڑ، وغيره جونخداولي مين متزلزل ہوجائيں گے۔

• تتبعها الرادفة . بيحال براجفة بمرافقه ثانيه باور چونكه قيامت كادن براوسيع موكاراس ليّ حال كي مقارنت صحيح باوربعث كي ظرفيت بحي درست ب-

واجفة. بمعنى شديد الا ضطراب. وجيف عن ماخوذ بقلوب كي صفت بـ اس لي قلوب باوجود كره كمبتداءاول بادرابصار ها مبتداء القلوب خاشعة.

الحافره. پیلی حالت کی طرف بلٹنے کے معنی ہیں۔الٹے پاؤل واپس ہونا۔ رجع فلان فی حافرته ای طریقة التی جاء فیها فحفوها باساد مجازی معنی محفودة بحق محفودة استانه و خفرت حفرة و حفوة استانه و خفرت حفرة و حفوة استانه و خفرت حفرة و حفوة ا

ء اذا کینا عظاماً نخرہ . نخرہ جمعی بالیہ . تافع ابن عامر ،کسائی نے اذا کنا پڑھا ہے اور جازی ابن عامر ،شامی ، حفص روح کے علاوہ قراء نے ناخرہ کھی پڑھا ہے۔ لیکن صفت مشبہ ہو آئے کی وجہسے پہلی قراءت ابلغ ہے۔ اذا کرہ خامسرہ ایک خامسرہ ان حسسران او خسسران او خسسران صاحبها . بیجملہ بطورات ہزاء کہیں گے۔ جمہور کے نزدیک اذا حرف جواب وسزا ہے اور بعض کے نزدیک بھی اذا جواب کے لئے نہیں ہوتا اور حسن خامسرہ بمعنی کا ذہہ لیتے ہیں۔

زجرة واحده ال كاتعلق محذوف عبارت بهداى لا تستصعبونها فما هى الا صيحة واحدة او لا تحسبوا تلك الكرة صعبة فانه هنية سهلة في قدرته السيم الثير ثانيه بهدا

بالساهرة. ہموارصاف زمین کوساہرہ کہتے ہیں گویاس میں ریت روال ہے عیس معاهرة روال پانی اور عین نائمة وہ پانی جوروال نہویا چنیل میدان کوساهرہ اس لئے کہتے ہیں کہ راہروڈ رکے مارے سوتانہیں ہے۔اور قادہ نے جہنم کا نام کہا ہے اور بعض نے باز مانا ہے۔جس کو اللہ قیامت میں لوگوں کو جمع کرنے کے لئے پھیلائے گا۔اور بعض نے جاندی کی زمین مانی ہے جو اس وقت اللہ پیدافر مائے گا۔لیکن ابن عباس اور قادہ مجاہدا سے سے روئے زمین کے معنی مراد کیتے ہیں۔جس پرسوئے جاگتے ہیں۔اور سفیان شام کی سرزمین کو۔اور پہنی وہب بن مدہ سے بیت المقدس مراد ہونافل کرتے ہیں۔

هل اتاك. اگريدبات أنخضرت في كو پهلے معلوم في بتوهل جمعنى قد بورنداستفهام كے لئے ہے۔ اذباداه . اذ كاعامل صديث ہے۔ اتاك عامل نہيں ہے كيونكدونوں كاوت ايك نہيں ہے۔

طسوی وادی کانام اس کے طوی ہے کہ بنی اسرائیل کی شرارتیں یہاں نا کام ہوگئیں اور برکات نبوت یہاں اتریں اور علماء کہتے ہیں کہ یہاں تو زات نازل ہونے کے بعد بعذاب استیصال ختم کردیا گیا۔ایلہ اور مصر کے درمیان بیدوادی تھی۔

ا ذهب. اى قلنا اذهب او ان اذهب، چنانچ عبدالله كى قر أت بحى ان اذهب باورىيان مصدرىيه وگار. هل لك. چونكماس كمعنى ادعوك بين اس كے اس كے صله مين الى صحيح بهوگيار

تز کی بیہی ؓ نے ابن عباسؓ سے اس کے معنی شرک سے بچناتقل کئے ہیں یعنی کلمہ تو حید کا اقرار۔

و اهدیگ اس کاعطف تو کی پرہے۔ جازی اور یعقوب تو کی تشدید کے ساتھ پڑھتے ہیں تفییری عبارت میں اس طرف اشارہ ہے کہ شرک سے پاک صاف ہونے کے بعد ہی عرفان حاصل ہوسکتا ہے۔ پس تو حیدوا جب بالذات اور معرفت واجب بالعرض ہوئی۔ نیز حذف مضاف کی طرف بھی اشارہ ہے۔

فتحشى معلوم ہوا كرخثيت معرفت كے بعد ہوكى ہے۔

فاراه الایة الکبری اس کاعطف محذوف پر ہے۔ ای فذھب الیه وقال له ما ذکر فطلب منه ایته فراه العظمیر متمتر کامرجع حضرت موسی الیه وقال له ما ذکر فطلب منه ایته فراه العظمیر متمتر کامرجع حضرت موسی اور مفعول اول ہے اور مفعول افل الایة ہے فسیری عبارت و ھسی الیدو العصابین اس طرف اشارہ ہے کہ حضرت موسی کے دست مبارک اور عصابین اگر چرنگ کی تبدیلی دونوں میں مشترک ہے۔ لیکن عصابین تغیر ذاتی بھی ہوجاتا تھا۔ جوزیادہ عجیب اور نشان قدرت ہے۔ گویا عصا کا سانپ بن جانا اصل معجزہ ہے اور یا کہا جائے کہ دونوں نشان می کرایک معجزہ تھے۔

ثم ادبر یسعی . ایمان سے برگشته بونامراد ہےاور یاا ژد ہے سے ڈرکر بھا گنامراد ہے۔

فحشر ، جادوگروں کو برہان ہے اور شکر یوں کوسنان ہے مقابلہ کے لئے جمع کیا۔ جادوگرستر • کاسرائیلی اور بہتر ۲ تبطی تھے۔
فقال انا ربکم الا علیٰ . حضرت موسی نے فرعون سے جب کہا۔ رب ارسلنی الیک فان امنت بربک تکون اربع مائة سنة فی النعیم و السرور ثم تموت فتد حل الجنة . توفرعون نے ہان سے مشورہ کیا۔ ہان بولا۔ اتصیر عبدا بعد ماکنت ربا۔ اس پرفرعون نے جمع عام میں بیاعلان کیا، یعنی تمام بتوں اور مور تیوں کے مقابلہ میں خود کوسب سے برا کہا۔

نگال الاحرۃ ۔ابنعبال اورابن عمر سے وہی دو کلے مراد ہیں جوتفیر کی عبارت میں ذکر کئے گئے ہیں۔لیکن نکال اولی سے مرادغرق اورنکال اخری سے مرادغداب دوزخ بھی ہوسکتا ہے اور یہ جم ممکن ہے کہ یہ فعول مطلق تا کید کے لئے ہو فعل مقدر کا۔

دفع سمکھا ۔ آسان کے دل کوسمک کہاجا تا ہے بمعنی خن ،یاز مین سے آسان تک بلندی مراد ہے جو پانچ سوسال ہے۔
فسط ھا ۔ بعنی اس کی گولائی برابر کر دی ستاروں سے آراستہ کردیا۔ سوی فلان امر ہ کے معنی ممل طور پر درست کرنے ہیں۔
اغسط شلیلھا ۔ غطش اللیل ۔ کے معنی اندھیرا ہونے کے ہیں اور رات آجانے کی وجہ سے اندھیر اموجا تا ہے۔ اس لئے
اس کی طرف اضافت کردی گئی ہے۔مفسر کا اندھیر سے کوظل ساکہ ناٹھیک نہیں ہے کیونکہ اندھیر از مین کاظل ہوتا ہے۔

صحها . اورسورج کی روشی چونکہ منج کوہوتی ہے۔اس کئے اس کی طرف اضافت کردی گئی ہے۔

احوج بدوحو كابيان بهي موسكتا فيداس كترف عطف نبيل لايا كيا-

والارض بعد ذلك حبید اور استوی الی السماء عمعلوم بوتا ہے کہ زمین پہلے پیدا ہوئی اوراس آیت میں بعد ذلک سے بعد میں ہوتا ہے۔ مفسر نے اس کی توجید کی طرف اشارہ کیا ہے کہ زمین کی پیدائش آسان سے پہلے ہوئی ہے اوراس کی موجودہ بئیت اور شکل بعد میں ہوئی ۔ جسیا کہ ابن عباس کی رائے ہے اور زخشر کی نے بھی اس کو اختیار کیا ہے ۔ لین آیت هوالمدی خلق لکم مافی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کا بچانا بھی پہلے ہو چکا ہے۔ چنا نچہ مافی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کا بچانا بھی پہلے ہو چکا ہے۔ چنا نچہ کا کی مرفوع روایت بھی ہے۔ ان استوں الارض فی یوم الثلث و الاحدود الا ثنین و خلق النجمال و الاحدو کی بوجہ سے منصوب الاشہ جارفی الاربعا و خلق السماء فی المخمیس و المجمعة پہلے یہ ہمنا چاہئے کہ یہاں الارض فعل مقدر کی بوجہ سے منصوب ہے۔ ای تذکرو تدبر، او اذکر الارض بعد ذلک اور ما اضمر عاملہ علی شرط التفسیر مانا جائے تو اس میں فی نفسہ آسان کی تخلیق کی طرف نہیں۔ بلکہ آسان کی تخلیق کی طرف نہیں۔ بلکہ آسان کی تخلیق کے درکی طرف اشارہ ہے۔

موعاها، انسانی غذا پراس کااطلاق محاز مرسل ہے لینی مقید بعلی کرمطلق مرادلیا گیا ہے یا استعارہ تصریحیہ ہے کہ انسانی غذا کو جانوروں کے حیارہ سے تشییدی گئی ہے۔ کو یا کافرچو پاؤں کے درجہ میں ہیں۔

والجبال . ایک قراءت میں لفظاد ص اور الجبال مرفوع بیں لیکن بیمرجوح ہے۔کیونکہ اس کا عطف فعلیة پہے۔ الطامة صحاح میں ہے کہ ہر چزی زیادتی اور غلب مراد ہے۔ الداهیة العظمی التی تطم سانو الطامات اور کبریٰ سے مراد قیامت یا نیخہ ٹانیہ ہے اور یاوہ وقت ہے جس میں جنت میں اور دوزخ دوزخ میں جائیں گے۔

یتذکر الانسان ، انسان اپی غفلت سے جن اعمال کو بھول جائے گاان کونا مداعمال میں مدون ومرتب پائے گا۔ بيجملہ اذا سے بدل ہے اور ماسعی میں ماموصولہ ہے۔

وبوزت المجعیم لمن یوی ایک قراءت میں بوزت معروف ہے اور بوی کی بجائے دای اور لمن توی ہے اور خمیر مجعیم کی طرف راجع ہے اور یا آنخضرت ﷺ کوخطاب ہے لیمی آپ کفارکو ملاحظ فرمائیں گے۔جواب اذا محذوف ہے اور یا آئندہ جمل تفصیلیہ جواب ہے۔

هي الماوى . اي هي ماواه الف لام اوراضافت كائم مقام بـ ابل كوفه كنزد يك اوربطر يول كنزد يك هي الماوى له اصل باورهي ضمير فعل يامبتداء بـ

ف ان المبعنة تقیری عبارت میں اس طرف اشارہ ہے کہ ام انفصیلیہ نہیں ہے بلکہ محض تاکید کے لئے ہے۔ تاہم اس میں بہ تکلف ہے بہتریبی ہے کہ جواب محذوف مانا جائے۔

مرساها. مرسی السفینة کمعنی شی کمنتی اورمشقرے ہیں۔مرسی مصدر بمعنی ارساء ہے۔

فیم انت . خرمقدم مبتداء و خرب اور من ذکر اها کاتعلق وهی ب جو خرمتعلق بـ استفهام انکاری بـ ای ما انت من ذکر اها لهم و تبیین وقتها فی شئی ولیس لک علم بها حتی تخبر هم به

ذکورا الله جمله متانف ہے ای است ذکر میں بسوی جمعی بشارة اور بعض کنزدیک فیم سان کے سوال کا انکار ہے۔ اور انست من ذکر اہا جمله متانف ہے ای است ذکر من ذکر اہا بعن آپ چونکہ خاتم الا نبیاء ہیں۔ اس لئے علامت قیامت ہیں اور بعض کی رائے ہے کہ اس کا تعلق کفار کے سوال سے ہے۔ بہر صورت المی دبک منتها ہااس کا جواب ہے۔ اس صرت کی تعدید کہنا آخضرت کے کا کو تمام مغیبات کا علم ہوگیا تھا کس طرح درست ہے؟ چنانچے انما انت منذر سے بھی اس کی تردید ہوتی ہے کونکہ انذار کا حصراتی وقت تھے ہوگا جب کی علم یقین کی نفی ہواور انذار میں یقین کو خل بھی نہیں ہے۔ منذرکواس کا علم ہوئے بغیر بھی انذار ہوسکتا ہے۔ یقین کے علم برانذار موقوف نہیں ہے۔

من معن معضاها. صاحب خشیت کی تخصیص بلحاظ تفع کے ہے۔ ابوعمر و منذر تنوین کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کیکن اصل یہی ہے کہ اسم فاعل جب کہ بمعنی حال ہوتو عامل مانا جائے اضافت نہ مانی جائے۔ البتہ ابوحیات کہتے ہیں کہ اساء میں اضافت اصل ہے۔ اور ان کا عامل ہونا مضارع کی مشابہت کی وجہ سے ہوتا ہے۔

الاعشية. نصب اورتوين كرساته معماف اليديعي نوم كيوض بين-

او صحاحا ای صحی العشیة ایک ظرف گی اضافت دوسر فرف کی ضمیر کی طرف مجازی ہے باہمی ملابست کی دجہ سے ۔ رہایی شبہ کی مخلی تو یوم کا ہوا کرتا ہے نہ کہ عشیة کا پھر حتی ہی اضافت عشیة کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ای عشیة یوم لیمن یوم منصوب ہے عشیة کی تقییر ہونے کی وجہ سے اور چونکہ عشیة اور ختی دونوں ایک ہی دن کے ہیں۔ اس لئے دونوں میں مادبست کی وجہ سے ایک دوسرے کی طرف اضافت سے ہوگئ ۔ اگر بلااضافت ذکر کیا جا تا تو ممکن تھا کہ حتی مام الگ الگ دن کے دونوں میں مادبست کی وجہ سے ایک دوسرے کی طرف اضافت سے ہوگئ ۔ اگر بلااضافت ذکر کیا جا تا تو ممکن تھا کہ حتی مام الگ الگ دن کے دونوں میں مادبست کی وجہ سے ایک دوسرے کی طرف اضافت سے ہوگئی۔ اگر بلااضافت ذکر کیا جا تا تو ممکن تھا کہ حتی مام الگ الگ دن کے

صبح شام مراد ہوتے۔ یاعشیۃ سے مرادا کیک مستقل دن اور کی سے مرادا کیک مستقل دن ہوتا۔ تسمیدۃ الکل باسم البحزء کے طریقہ پر۔ حالا نکہ بید دونوں باتیں خلاف منشاء ہوتیں اور چونکہ دوسری آیات پرالف آر ہاہے۔اس لئے کی کی اضافت سے حسن پیدا ہو گیا ہے۔

شان نزول: ..... بقول ابن عباسٌ بیسوره نباء کے بعد نازل ہوئی۔ پس اس کے مضمون سے اس کے ابتدائی زمانہ کا ہونا معلوم ہوتا ہے۔

﴿ تَشْرَحَ ﴾ ...... والسازعات میں ان فرشتوں کی تم کھائی جارہی ہے جو کفار کی رگوں میں گھس کران کی جان تخی سے گھیبٹ کرنکالتے ہیں اور و الناشطات میں ان فرشتوں کی تم کاذکر ہے۔ جومون کے جسم سے جان کی گرہ کھول دیتے ہیں کہ پھروہ اپنی خوثی سے عالم بلا کی طرف دوڑ تا ہے اور بد، بدکتا اور بھاگتا ہے۔ اور گھسیٹا جا تا ہے۔ عالم بلا کی طرف دوڑ تا ہے اور بد، بدکتا اور بھاگتا ہے۔ اور گھسیٹا جا تا ہے۔ والسب اسے ات میں ان فرشتوں کی تم ہے جومقر بین کی ارواح کولے کر آسان کی طرف بسرعت تیرتے ہیں۔ پھران میں اس کی طرف بسرعت تیرتے ہیں۔ پھران

ارواح کے بارے میں جو گئم ہوتا ہے اس کے اتنتال کے لئے بری تیزی سے لیکتے ہیں اوردوڑ کرآ گے بڑھتے ہیں۔

فالمدبوات اموا میں ان فرشتوں کا ذکر ہے جونیک وبدارواح کے سلسلہ میں تدبیروا نظام میں لگ جاتے ہیں اور ظاہر
کی معنی ہیں لیکن مطلق فرشتے بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ بوتکویئ تدابیروا نظام میں مصروف رہتے ہیں۔ نساز عسات وغیرہ الفاظ کی
تشریحات ملکا ، نے اور طرح بھی کی ہے۔ بہر حال فرشتوں کے بیاحوال قیامت و بعث سے علق رکھتے ہیں۔ داجف سے مراد پہلا
میں مونیال فیراولی سے اورد ادفہ سے کیے بعد دیگر کے مسلسل بھونیال مراد ہیں۔

یافخی ثانیہ جب کہ ول مارے دہشت کے دھڑ کتے ہوں گے اور آئکھیں مارے ذلت وندامت کے جھی پڑیں گی۔اور زبان سے یہ کہتے جائیں گی۔ یہ تو نہیں ہجھتے کھو کھری طرف لوٹائے جائیں گے ؟ ہم تو نہیں ہجھتے کھو کھری میں دوبارہ جانے گی۔ایہ اور تو ہمارے لئے بڑے خسارہ اور ٹوٹے کی بات ہوگی۔ پھر تو ہماری خیر نہیں کیونکہ ہم نے آگئی زندگی کے لئے کوئی سامان نہیں کیا۔کفار کا یہ کہنا مسلمانوں کے اس خیال کا ندا ق اڑا نے کے لئے ہے کہ مرنے کے بعد دوہری زندگی ہے اور یہاں ایک ڈانٹ بلائی اور یہاں ایک ڈانٹ بلائی گئی صور پھونکا۔ای دم سے ہیں۔ جہاں ایک ڈانٹ بلائی گین صور پھونکا۔ای دم سب ایک چھے میدان حشر میں کھڑے دکھائی دیں گے۔

رب تو میں ہوں۔ پھرموئی کس کا بھیجا ہوا آیا ہے؟ فرعون کا خود کو اعلیٰ کہنا قیداحتر ازی کے طور پرنہیں۔ کہ دوسرے غیراعلی رب کا ہونا لازم آئے۔ بلکہ بطور مدح قید واقعی کے درجہ میں بڑھایا ہے۔ بس اس نعرہ کا نگلنا تھا کہ اس کی سرزنش کا پورانظام ہوگیا۔ جس نیل کا اس ۔ کوناز تھا اسی میں اس کو ڈبودیا گیا اور آخرت کا عذاب الگ رہا۔ کسی کے دل میں ڈر ہوتو اس کے لئے اس واقعہ میں بڑی عبرت و نصیحت کی باقیں ہیں اسی درمیانی قصہ کے بعد۔

قیامت کے ہونے میں آخر کیا تروہے: النہ النہ النہ سے الف سے سابقہ ضمون قیامت پر شروع ہوگیا۔ لیخی تہارا پیدا کرنا اور وہ بھی دوسری مرتبہ آئاں، زمین، پہاڑوں کے پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ جب آئی بوی چیزوں کا پیدا کرنے والا اس کو مانتے ہو۔ پھراپے دوبارہ پیدا ہونے میں کیا تر دوہے؟ آسان ہی کو لیاو۔ کتنا بڑا، اونچا، مضبوط، صاف، ہموار اور کس درجہ مرتب ومنظم ہے؟ کس درجہ با قاعدگی اور زبر دست انظام کے ساتھ اس کے سورج کی رفتار سے رات دن کا سلسلہ قائم ہے۔ رات کی اندھیری میں اس کا سال کچھاور ہے اور دن کے اجاب لے میں اس کی شان کچھاور ہی ہوتی ہے۔ قیامت کے احتباد کا پیرفی جواب ہے اور نفلی جواب ہیا گرز چکا ہے۔ اور ان بری چیزوں کا پیدا کرنا فی نفلہ بخت ہے۔ ورنداللہ کی قدرت کے لیا ظامے سب یکساں ہیں اور اصل استدلال اگر چہ آسان کی پیدائش سے بہر حال اشد ہے۔ پیر۔ پیروہ آسان سے کم سہی گرانسان کی پیدائش سے بہر حال اشد ہے۔

مناعب لکم ایعن ان تمام چزوں کو پیدا کرنا تنہاری حاجت روائی اور راحت رسانی کے لئے ہے۔ورنہ تنہارااور تنہارے جانوروں کا کام کیسے چلے؟ اس سے جہال تنہیں شکر گزاری کا موقع ملتا ہے وہیں اس بات کی شہادت ہے کہ وہ تنہاری بوسیدہ بڈیوں میں دوبارہ روح چھو تک سکتا ہے۔

فاذا جاء ت المتامة \_قیامت کے بوے ہنگام میں تنہاراسب کیا کرایاسا منے آجائےگا۔اگراہمی تیاری نہ کرلی تو پھر پچھتانا پڑےگا۔اور دوزخ اس طرح منظر عام پر آجائے گی کہ دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہ جائے گی اور جس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہوگی اور دنیا میں کھوکر آخرت کوفراموش کر دیا ہوگا تو اس کا ٹھکا نہ دوزخ ہوگی ۔ ہاں مگر جو اس بات سے ڈرا کہ مجھے ایک روز حساب کے لئے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اس ڈرسے فنس کی لگام تھا ہے رہا۔ اسے بے قابو ہونے نہیں دیا۔ نہ اس کے تابع رہا۔ بلکہ اس کو اللہ کے تابع رکھا تو اس کا مقام جنت کے سواکہ ان ہوسکتا ہے؟

یسٹ لوندگئی۔ منکرین قیامت کی گھڑی ہوچھتے ہیں؟اس کا نیا تلاونت اللہ کے سواکس کومعلوم؟ یہ آپ کا کا مہیں آپ تو قیامت کی خبر سنا کرلوگوں کوڈرانیئے۔اب جس کے دل میں کچھے نوف ہوگایا اس کی استعداد ہوگی وہ من کرڈرے گا اورڈر کر تیاری کرلے گا۔ پیخصیص محض نتیجہا ورثمر ہ کے لحاظ ہے ہے۔ورنہ نااہل تو انجام سے غافل ہوکرا بھی اس بحث میں لئکے ہوئے اورا کجھے ہوئے ہیں کہ قیامت کس گھڑی اور کس ساعت میں آئے گی۔

خلاصة كلام : ..... اس سورت میں قیامت اور مرنے كے بعد كى زعرگى اور اس سے متعلق كچھا حوال كابيان ہے۔ نيزيہ كه الله اور اسكے رسول كوچھلانے كاكيا انجام ہواكر تاہے۔ چنانچے روح قبض كرنے والے فرشتوں كی قبم كھاكر يقين ولايا گياہے كہ قيامت ضرور واقع ہوگى اور مرنے كے بعد والى زندگى ضرور پيش آكر رہے گى۔ كيونكہ جن فرشتوں كے ہاتھوں آج جان نكالى جاتى ہے ان ہى كے ہاتھوں دوبارہ جان ڈالی بھی جاستی ہے اور جوفر شتے آج اس عالم کا انظام سنجائے ہوئے ہیں۔ وہی فرشتے کل اس کے حکم سے کا نئات کا یہ نظام درہم برہم کر کے ایک دوسر انظام بھی قائم کر سکتے ہیں۔ یہ فرشتے اگر چہ نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ پھر آگے یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ کام جسے تم ناممکن بچھتے ہواللہ کے لئے کیا مشکل ہے؟ کہ اس کے لئے کسی بڑی تیاری کی ضرورت پڑے۔ بس ایک جھٹلے سے یہ سارا نظام لیٹ جائے گا اور دوسر سے جھٹلے میں تم یکا یک دوسری زندگی ہیں آجاؤگے۔ اس وقت انکار کرنے والے خوف سے کانپ رہے ہوں گے اور ہم کی فاکوں سے وہ سنب کچھد کھر ہے ہوں گے جس کوان ہوئی بات سمجھتے تھے۔

پھر حضرت موسی اور فرعون کا قصہ مختصر بیان کر کے رسول کو جھٹلانے والوں اور ہدایت سے روگر دانی کرنے والوں اور اپ چالا کیوں اور ساز شوں کا تانابانا بننے والوں کو چونکایا گیا ہے کہتم اپنی اس روش سے باز آجاؤ۔ورنہ مہیں بھی بیروز بددیکھنا پڑے گا۔

اس کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونے کے دلائل کاسلسلہ شروع ہوگیا۔ارشاد ہے کہ مہیں دوبارہ پیدا کرنا زیادہ سخت کام ہے یااس طیم کا تات کوجوآ سان، زمین، بہاڑوں پر شمل ہے۔جسِ خدا کے لئے سے کام مشکل نہیں اس کے لئے تمہاری دوبارہ پیدائش آخر کیوں مشکل ہوگی؟اس کے بعداس سروسامان کی طرف توجہ پھیردی گئی ہے۔جاد نیامیں انسان وحیوان کی زندگی کے لئے فراہم کیا گیا ہے۔جس سے صاف طور پرمعاوم ہوتا ہے کہ ہر چیز برسی حکمت کے ساتھ کسی نہ کسی مقصد کے لئے بنائی گئی ہے۔ پس کیا اس حکیمانہ نظام میں انسان بجيسي برتر مخلوق كوذ مدداريال اوراختيارات سونب كرييزياده شايان عقل معلوم ہوتا ہے كهاس سے اختيارات كے استعال كامحاسبه كيا جائے يا اس کو یوں ہی شتر بے مہارچھوڑ دیا جائے کہ وہ زمین میں کھائی کراور ہرطرح کے کام کرکے یونہی مرگل کرختم ہوجائے اوراس سے پچھ حساب بنه لیا جائے؟ اس سوال پر بحث کرنے کی بجائے آئیدہ آیات میں یہ بتلایا گیا ہے کیہ جب آخرت بریا ہوگی تو انسان کے دائی اور ابدی مقبل کا فیصله اس بنیاد پر ہوگا کہ کس نے دنیامیں بندگی کی بجائے خداسے بغاوت وسرکشی کی اور دنیا ہی کی لذتوں اور فائدوں کو مقصود بنالیا اورکس نے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور نفس کی بری خواہشات سے بچا۔ جو مخص ضداورہٹ دھری سے پاک ہوکرایمانداری کے ساتھ غور کرے گا۔اسے خود بخو داوپر کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ کیونکہ عقل ومنطق اورا خلاق کی روسے انسان کوذ مہ داریال سپردکرنے کامطلب یمی ہے کہ آخر کاراس سے عاسبہ کیاجائے اوراسے سزایا جزا کامستحق گرداناجائے۔ آخر میں کفارے اس سوال كاجواب ہے كه قيامت كب آئے كى ؟ جواب كا حاصل يہ ہے كه اس بات كا تعلق پنجبر سے كچنہيں ہے۔اس كا كام تو صرف خبر داركر دينا ہے کہ وہ وقت ضرور آئے گا۔اس بات میں کوئی اہمیت نہیں کہ کب آئے گا۔اہمیت اس کی ہے کہ تم نے تیاری کیا کی ہے؟ جس کا جی جا ہے اس سے ڈرکراپی روش درست کر لے اور جس کا جی جا ہے یونہی وقت گنوادے۔وقت جب آئے گا تو وہی لوگ جواس دنیا کی زندگانی پرمر منتے تھے۔اورای کوسب کچھ بچھتے تھے۔وہ محسوس کریں گے کہ دنیا میں وہ صرف گھڑی بھرتھ ہرے تھے۔اس وقت انہیں پیۃ چلے گا کہ اس چند روز ہ زندگی کی خاطر انہوں نے س طرح ہمیشہ کے لئے اپنا مستقبل برباد کرلیا۔

فضائل سورت: .....من قرا سورة النازعات كان فيمن حبسه الله في القبر وفي القيامة حتى يد حل المسجنة قدر صلوة المكتوبة . فرمايا كرجوتا زعات برع كالله اس جنت مين داخل بونة تك برزخ اورقيامت مين صرف ايك فرض نماز كي مقدار مجوس ركھ كار بير مديث موضوع ہے .)

لطا كف سلوك : .... واما من حاف العاس مين نفس كوخلاف شرع كامول اورخوا بشات سے رو كنے كى فضيلت ظاہر كى ہے۔



سُورَةُ عَبَسَ مَكِّيَّةٌ اِثْنَانِ وَاَرْبَعُونَ ايَةً بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَبَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَحَ وَحُهُهُ وَتَوَلَّى ﴿ اَعُرَضَ لِاَحَلِ أَنْ جَاءَهُ الْاَعْمَلَى ﴿ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أُمِّ مَكُتُومٍ فَتَقَطَعَهُ عَمَّا هُوَ مَشُغُولٌ بِهِ مِمَّنُ يَرْجُو السَّلامَةُ مِنْ أَشُرَافٍ قُرَيْشِ الَّذِي هُوَ حَرِيُصٌ عَلَى إِسُلَامِهِمُ وَلَمْ يَدُرِ الْاعْمَى أَنَّهُ مَشُغُولٌ بِلْإِكَ فَنَادَاهُ عَلِّمْنِي مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّي بَيْتِهِ فَعُورِبَ فِي ذَلِكَ بِمَانَزَلَ فِي هذهِ السُّورَةِ فَكَانَ بَعُدَ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ إِذَا جَاءَ مُرْحَبًا بِمَنْ عَـاتَينِيُ فِيُهِ رَبِّيُ وَيَبُسُطُ لَهُ رِدَاءَهُ وَمَايُدُرِيُكُ يُعُلِّمُكَ لَعَلَّهُ يَوَكِّي (أَمُ) فِيُعِهِ إِدْغَامُ التَّآءِ فِي الْآصُلُ فِي الرَّائِ أَيْ يَتَطَهَّرُ مِنَ الذُّنُوبِ بِمَايَسَمَعُ مِنْكَ أَوْ يَلْدُكُورُ فِيهِ إِدْغَامُ النَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الذَّالِ أَي يَتَّعِظُ فَتَنْفَعُهُ اللَّهِ كُولِي (٣) ٱلْعِظَةُ الْمَمْسُمُ وَعَةُ عَنْكَ وَفِي قِرَاءَ ۚ وَ بِنَصُبٍ تَنَفَعَهُ جَوَابُ التَّرَجِّي أَمَّامَنِ اسْتَغُنى (٥) بِالْمَالِ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدّى (١) وَفِي قِرَاءَةٍ بِتَشُدِيدِ الصَّادِ بِإِدْغَامِ التَّاءِ الثَّانِيةِ فِي الْآصُلِ فِيهَا تُقْبِلُ وَتَتَعَرَّضُ وَمَاعَلَيْكَ ٱلْآيَزَ حَى (٤) يُؤْمِنَ وَأَمَّامَنُ جَآءَ كَ يَسُعَى (٨) حَالُ مِنُ فَاعِلِ حَاءَ وَهُوَ يَخُسْلَى ﴿ ﴾ اللَّهَ حَالٌ مِنْ فَاعْلِ يَسُعْى وَهُوَ الْاعْمَى فَانْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ﴿ ﴾ فِيهِ حُذِف التَّاءُ الْاحُرى فِي الْاصُلِ أَى تَتَشَاعُلُ كَلَّ لَا تَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ إِنَّهَا آيِ السُّورَةَ آوِ الْآيَاتِ تَذْكِرَ قُولًا عِظُةً لِلْحَلْقِ فَمَنُ شَاءَ ذَكَرَهُ ﴿ ﴾ حَفِظَ ذَلِكَ فَاتَّعِظَ بِهِ فِي صُحُفٍ خَبَرُنَّان لِانَّهَا وَمَاقَبُلَهُ اِعْتَرَاضٌ مُكُرٌّ مَإِ ﴿ ﴾ عِنْدَاللَّهِ ﴿ ﴿ تَعَالَى مَّرُفُوْعَةٍ فِي السَّمَاءِ مُّطَهَّرَ قِ (٣) مُنَزَّهَةٍ عَنْ مَسِّ الشَّيَاطِيُنِ بِٱيُدِى سَفَرَقِ (١٥) كَتَبَةٍ يَّنُسِخُونَهَامِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ كِمَوَامَ بَوَرَةٍ ﴿ أَنَا مُسْطِيعِينَ لِللَّهِ تَعَالَى وَهُمُ الْمَلَا ئِكَةُ قُتِسَ ٱلْإِنْسَانُ لُعِنَ الْكَافِرُ مَآاكَفُورَهُ (١٦) اِسْتِفُهَامُ تَوْبِينِ أَى مَاحَمَلَهُ عَلَى الْكُفُرِ مِنْ أَيِّ شَيءٍ خَلَقَهُ (١٨) اِسْتِفُهَامُ تَقُرِيُر ثُمَّ بَيَّنَهُ

نَقَالَ مِن نُطَفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (﴿) عَلَقَةً ثُمَّ مُضُغَةً إلى احِرِ حَلَقِهِ ثُمَّ الشَّبِيلَ آيُ طَرِيْقَ جُرُوجِهِ مِن بَطُنِ اللهِ يَسَرَهُ فَمَّ اَفَشَرَهُ ﴿ اللهِ يَسَرُهُ فَمَّ اِفَاشَاءَ اَنْشَرَهُ ﴿ اللهِ يَكُلُ حَقًا لَمَّا لَيَ يَعْمَلُ مَا آمَرَ وَوْ ﴿ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

## سورة عبس مكيد ب جس مين ١٨٦ يات بين بسمة الله الوحم الرحيم

ترجمہ: ...... چیں بہ جیں ہوگے (پنیم بر اللہ کے اور منہ پھیرلیا (رخ موڑلیا، اس بناء پر کہ ) جب ان کے پاس نا بینا عاصر ہوا (عبداللہ بن ام یکتوم ، جن کے آنے ہے آپ کی اس توجہ میں خلل پڑا ہو آپ اشراف قرایش ہے اسلام قبول کر ھنے کی توقع میں صرف فر بارہ ہے تھے اور آپ ان کے مسلمان ہوجانے کے لئے کوشاں تھے حالا نکہ نا بینا کوآپ کی اس مشخولیت کی خربیس تھی اس لئے عرض گزار ہوئے کہ حضور جھے احکام البی سکھلائے ۔حضور بھی اٹھ کر مکان میں تشریف نے گئے ۔ اس پر نالپند یدگی کا اظہار فرمات ہوتے تو آپ بے فرما کر خیر مقدم فرمائے گیا ہے جو اس سورت میں عاب نازل ہوا۔ چنا نے اس کے بعد جب بھی وہ نا بینا حاضر خدمت ہوتے تو آپ بے فرما کر خیر مقدم فرمائے کہ مرحبا ہو تباری کی جب ان کی اور آپ کو کیا خبر (پند) شاید فرماتے کہ مرحبا ہو تباری کو جسے تقالی نے مجھے مرز اش فرمائی اور اپنی چا در ان کے لئے بچھادیا کرتے ) اور آپ کو کیا خبر (پند) شاید کر وہ سنور جا تا (پسر کسی کی اصل میں تساتھی جو زامیں ادعا م ہو گئی ۔ یعنی آپ کا ارشاد من کرمیا گیا۔ یعنی وعظ حاصل کر لیتا ) سواس کو فیجوت کر نافا کدہ مند ہوتا (پینی آپ کے وعظ نے نفع ہوتا۔ ایک قرات میں فتنفعہ کا نصب جواب ترجی کے طور پر ہے ) جو شک کہ را مال کی وجہ ہے ہو بیا تا ہو ہو گئی الذام نہیں کہ وہ سنور ہا ہو گئی ایس میں تائے وجہ سے بی کہ اور ہو گئی الزام نہیں کہ وہ سنور کے اس کی اصل میں تائے وہ کی خور اس کی افراد ہو گئی الزام نہیں کہ وہ سنور ہا ہو آتا ہے (جاء کے فاعل سے حال ہے ) اور وہ ڈرتا ہو (اللہ تعالی ہے۔ یہ حال ہے فاعل یہ عی سے تائیک ادر مو گئی سے میں دور تا ہو آتا تا ہے (جاء کے فاعل سے حال ہے ) اور وہ ڈرتا ہو (اللہ تعالی ہے۔ یہ حال ہے فاعل یہ عالی ہے کہ فاعل سے حال ہے ) اور وہ ڈرتا ہو (اللہ تعالی ہے۔ یہ حال ہے فاعل یہ معلی سے تائیک کے خور کا کہ کو موسور ہے اس کی طرف تو جو فر مائی سے حال ہے ) اور وہ ڈرتا ہو (اللہ تعالی ہے۔ یہ حال ہے فاعل یہ حال ہے کا عالی سے حال ہے ) اور وہ ڈرتا ہے (اللہ تعالی ہے۔ یہ حال ہے فاعل یہ حال ہے کا عالی ہے کہ کا عالی ہے۔

اس سے مرادنا بینا ہیں اس سے اس سے باعثنائی کرتے ہیں (اس کی اصل سے دوسری تاء کو حذف کردیا گیا ہے یعنی آپ بالتفاتی كرتے ہيں) ہرگز ايبانہ ميج (اس متم كى باتوں سے احتراز ميج ) الماشبر (يسورت يا آيات) نفيحت كى چيز ب ( محلوق كے لئے موعظت ہے) سوجس کا جی جا ہے قبول کر لے (اس کو محفوظ کر کے فائدہ اٹھائے) وہ ایسے محفول میں سے (ان کی پیچبر ٹانی ہے اور اس ے پہلے جملہ معرضہ ہے۔اللہ کے یہاں) جو مرم بیں بلندمرتبہ بین (آسان میں) مقدس بین (شیطان کی پنج سے پاک) جوا سے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں (جولوح محفوظ سے فقل کرتے ہیں) کہ وہ مرم نیک ہیں (اللہ کے فرمانمر دار فرشتے) آ دمی ( کافر ) پر خدا کی مارکدوہ کیسانا شکرانے (استفہام تو یخ کے لئے ہے یعنی کس وجہ سے وہ ناشکرا ہوگیا) اللہ تعالی نے اس کوکسی چیز سے پیدا کیا استفہام تقریر کے لئے، پھرخودہی ارشادفر مایا کہ )نطفہ سے ،اس کی صورت بنائی ، پھراس کوانداز سے بنایا (اول جما ہوا خون ، پھر کوشت کی بوٹی \_ يهال تك كديناوف يورى كردى) پراس كارسته (مال كے پيك سے پيدا ہونے كا) آسان كرديا۔ پراس كوموت دى پراس كوقبر ميں الے گیا (قبریس ڈال کر چھپادیا) پر جب اللہ ہا ہے گاتو (قیامت کے لئے) دوبارہ اس کوزندہ کردےگا، ہر گزنہیں (یقینا) جواس کو تلم دیا گیا تھا (الله کی طرف سے) اس کو بجانبیں لایا (پورانبیس کیا) سوانسان کو جائے گذاہے کھائے کی طرف نظر (عبرت) کرے بكد كس طرح اس كے لئے بندوبست اور انظام كيا ہے ) ہم نے عجب طور پر (باول سے ) پانى برسايا، پھر عجب طور پر (سبزى اگاكر) پياڙا \_ پهراس ميں غلم ( گيهوں ، جو ) اور انگور اور سزي (تازه تركاري ) اور زيتون اور تحجور اور تخبان باغ (جس ميں كھنے درخت مول)اورمیوےاورجارہ پیداکیا (جس کوجانورکھاتے ہیں اوربعض کے زدیک بھوسامرادے)فائدہ کے لئے (مساعاً جمعنی متعد یا جمعی تسمتیعاً ہے جیسا کراس سے پہلی سورت میں بیان ہو چکا ہے ) تمہارے اور تمہارے مویشوں کے لئے (جن کا بیان پہلے ہوچکا ہے) چرجب كانوں كوبهراكردين والاشور بريا ہوگا) (فخہ نانير) جس روز ايسا آدى اين بعالى مال باب، اين بيوى ، اولاد سے بھا گےگا (سوم بدل ہےا داکا۔اس کے جواب پراگلاجملدداات کررہاہے۔ان میں سے ہرایک کواپی مصروفیت ہوگی جواس کودوسری طرف متوجہ ہونے کی مہلت نہیں دے گی ( یعنی ہرا یک کوالی حالت درپیش ہوگی جودوسری طرف متوجہ نہیں ہونے دے گی۔ ہر محض ا پنے بھیڑے میں پھنا ہوگا) بہت ہے چرے اس روز روش (حمیکتے ہوئے) خنداں ،شاداں ہول کے (خوش بخوش لیعنی مونین) اور بہت سے چہروں براس روز دھول ( گرد ) بر ی ہوگی ،ان بر کدورت ( ظلمت اور سیابی ) جھائی ہوگی یبی لوگ (جواس حالت والے ہوں گے ) کافر، فاجر ہیں (لیعنی کفرو گناہ دونوں کے حامل ہوں گے۔

تحقیق وتر کیب: .....عب آنخضرت کی وخطاب کی بجائے ضائر غائبہ سے خاطبت میں جواکرام آمیز نا گواری ہے۔ اس کالطف ظاہر ہے۔ایک قراءت عس کی تشکریڈ کے ساتھ مبالغہ کے لئے ہے۔

ان جاء ہ مفسرؒ نے اس سے پہلے لاجل نکال کراشارہ کردیا کہ عبسس و تولی دونوں فعلوں کا تنازع ہورہا ہے اور ان جاء ہ تقدیر اللام تولی کی علت ہے بقول بھر بین ۔ البتہ کو فیول کے نزد یک عبس کی علت ہے اور ایک قراءت میں ا ان دوہم زہ اور یک عبد ورمیان کے الف کے ساتھ ہے اور اعمی لانے میں عبد اللہ کے معذور اور قابل ہمدردی ہونے کی طرف اشارہ ہے اور بیک تابینا ہونے کی وجہ سے آپ نے لائق النفات نہیں سمجھا۔

وما یدریگ اس میں غائب سے خطاب کی طرف النفات ہے۔ ناگواری میں قدر ہے اضافہ کے لئے۔ ما استفہامیہ ہے اور بدریک جملخ سے کہ استفہامیہ ہے اور بدریک جملہ جملے معلی اول اور جملہ ترجی مفعول ٹانی کے قائم مقام ہے۔ اور جمل کی کامناسب ہے۔ آخضرت علی سے متعلق کرنا شایان شان نہیں ہے۔ اور بعض نے کافری طرف ضمیر راجع کی ہے۔ یعنی آپ اس کی ہدایت کی فکر

میں لگے ہوئے ہیں۔کیامعلوم وہ ہدایت قبول بھی کرلے گا۔ قر اُت عام میں تنفعہ مرفوع ہے یہ ذکو پرعطف کرتے ہوئے۔لیکن عاصم لعل کا جواب مانتے ہوئے منصوب میڑھتے ہیں۔

تصدی . اکثر قراء کے زدیک ایک تاء کے ساتھ ہے۔ لیکن نافع ، ابن کثیر ؓ کے نزدیک تشدید کے ساتھ ہے اور ایک قراءت میں تُصَدِّی ہے۔

وما علیا ہے الایو کی ۔ لیمنی کافراگراسلام نہیں لاتا تو آپ پراس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ پھر کیوں اس کی فکر میں پڑے ہو۔ یخشی ۔ اللہ سے ڈرنامراد ہے یا کفار کاخوف یاراستہ کی مشکلات سے گھبرانامراد ہے۔

ف انت عنه تلهٰی الفاظ تصدی وتلهی میں اس طرف اشارہ ہے کم بھن امراء کی طرف النفات منشاء تما بنیں ۔ بلکہ دل سے ان کی طرف جھکنااورغریب سے بے اعتنائی قابل تنبیہ ہے۔

كلا چنانچاس كے بعدائب بميشر مخاطرے۔

انھا تسد محسر ہ فعن شاء ذکرہ ۔ دونو ل ضمیری قرآن یا ندکورہ عماب کی طرف بھی ہوسکتی ہے۔ پہلی ضمیر کامؤنث ہونا خر کے مؤنث ہونے کی وجہ سے ہوگا۔

فی صحف ان کی خرانی ہے یا محذوف کی خرہ ہاور صحف سے انبیاع سابقین کے صحفے مرادیس یافرشتے جولوح محفوظ سے نقل کرتے ہیں اور فسمن شاء ذکرہ جملمعتر ضدہ جس پر بقول صاحب تلوی فا داخل کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن علامہ زخشر کی بھی اس کو سے نہیں مانتے ہیں اور جملہ معتر ضد کہتے ہیں۔ حالانکہ سور انحل کی آیت فاسئلوا اہل الذکر کو جملہ معتر ضد کہدرہے ہیں۔

سفرة. يرسافرك بح بي كاتب ك جع كتبة آتى ب سفرت بين القوم اسفر سفارة بمعن اصلحت بينهم . اسفرة المراة اى كشفت نقابها اورمخارين بك سفر الكتاب اى كتبه . ضرب سرة تا ب انبياء يا الماكه يا امت كافرادم ادبي \_

کوام بسودة. کرامت بمعنی توقیر یعنی الله کزد یک محرّم اورموشین پرمهربان راوربسودة جمع بساد کی ہے بھیے کافرو ساح ، فاچسکی جمع کفره وسحره وفخره ہیں ۔ کہاجا تا ہے بروبار جب کہ اہل صدق ہو۔ بسوف لان فسی یسمید نسب بسمعنی صدق اور فلان یس محالقه ویتبوره پیمعنی یعلیعه.

قسل الانسان بظاہر بددعاعاجزی طرف سے ہواکرتی ہے۔لیکن اللہ قادر طلق ہاس کی طرف سے بددعا کے پیامعن؟ اس طرح تعجب ناواقف کی طرف سے ہواکرتا ہے۔اللہ کی طرف سے تعجب کیے؟ جواب یہ ہے کہ قرآن پاک انسانی دوش کلام پراترا ہے۔ تمام باتوں کی رعایت اس لجاظ سے ہے۔اس سے ناراضگی کا ظہار کرنامقصود ہے۔

من ای شیخ اس مین تحقیر کی طرف اشاره بـ

من نطفة. حضرت على كاارشاد ٢ ـ ما لا بن ادم اوله نطفة واحره جيفة قذرة وهو ماثلِ للقذرة.

خسلقه فقد ره. تعنی الله کاانعام ہے کہ انسان کو دجو دعطا کیا اور مرحلہ اور وجو دکی منزلیں طے کرائیں۔اعضاء بیچے سلامت، شکل وصورت مناسب عطافر مائی۔

نم السبيل يسسره . انسان كى پيدائش جيرت ناك طور پر عجيب وغريب ہے۔ ذراس بے احتياطی دونوں كى زندگى كوخطره ميں وال ديتى ہے۔ بچددانى كامنەنە كھلے، بچەقدرتى طور پرالٹانه ہوجائے تو كوئى بھى لقمه اجل بن سكتا ہے۔ ياسبيل كى خيروشركى طرف تدرت انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔اور السبیل مااصمر عامله کی وجدے منصوب ہے۔مبالغ فی الیسیر کے لئے اوراضافت کی بجائے الف لام سے معرفدلانے میں سبیل کے عام ہونے کی طرف انثارہ ہے اوسیل خیروشرمراد لیتے ہیں۔اس طرف بھی اشارہ ہے کہ دنیا تھ ایک رہ گذر ہے منزل مقصور نہیں ۔اس لئے آ محفر مایا۔

شم اما ته النع موت اورقبر كوفعت شاركيا كياب - كيونكموت بى اخروى نعمون كاليش خيمه باورقبر درندول وغيره س عش کے محفوظ ہونے کا ذریعہ ہے۔

ثم اذا شاء انشره معلوم مواكه بعث كاوقت متعين نبيل بي كف تالع مشيت بـ

كلا . بمعنى حقاً كه كرمفسر في اشاره كرديا كماس كاتعلق بعدى عبارت سے بداى لئے اس پروقف كرنا مناسب بيس ہے۔ بلکہ صرف زجر ہے۔ یعنی انسان نے کبرونخوت کی وجہ سے اب تک الله کی اطاعت حسب الا مزمیں کی۔ بلکہ کچھ نہ کچھ کوتا ہی ہوتی یی ہے۔ نطفہ سے لے کر قبرتک ،مہد سے لے کر لحد تک اور آ دم سے تا ایں دم بر تحض کوتا ہی کا مرتکب رہتا ہے اور اسم یدف عل کہد کرمفسر آ نے اشارہ کردیا کہ لمایں مانافیہ ہاورلم کی طرح تفی غیر منقطع کے لئے ہاور به کہ کراشارہ کردیا کہ ماموصولہ ہاور عائد محذوف ہانسان کافر کی طرف ضمیرراجع ہے جس کاذکر سملے گزرا۔

فلينظر الانسان عفمان كاذات معلق انعامات ك بعديهال عضارجى انعامات كاذكر بيد چنانچدوجودك بعد ناءوجود کے ہروسامان کئے۔کھانافراہم کیا جوبقاء کا سبب ہے۔

پھرآ گے انا صبب الماء ہے کھانے کے اسباب کی بحث شروع کردی اورکوفیوں نے انا فتح ہمزہ کے ساتھ بردھا ہے۔ عام سے بدل استعال کرتے ہوئے بہر حال مون سون اٹھتا ہے، بارش برسی ہے۔ جونطف کی طرح بظا برقوت فاعلی اور مؤثر ہے۔

شم شققنا الارض اورزين قوت منفعله برحم كى ماند جسك انفعال كابيمال بكدا يك معولى كمزوركونيل س مك جاتى باورش كانست الى طرف فرمائى كه فاعل هقى حق تعالى بـ

وقصبا. مصدر ب ين بعدد يمر ي بعلول كالرنا- جس كورطيبه بهي كت بير اور حسن فرمات بين كه جوياول كي هاس

غلبا علباء كى جع ہے۔جس ورت كى كردن موثى اور مضبوط ہو۔قاموس ميس بك غلب، فرح كى طرح بے موثى لردن،غلباء '،گفناماغ\_

ابا .اب سے ماخوذ ہے بمعنی قصد، چارہ بھی مقصود ہوتا ہے۔ متاعا . مفسر نے اشارہ کردیا کے مفعول لداور مفعول مطلق دونوں ہوسکتا ہے اور عامل محذوف ہے۔ ای فعل ذلک متاعا

الصاحة . معاش كے بعد يهال سے معاد كاذكر ب صاحة اليے شوركوكمتے ہيں جس كان تھنے كيس مجازاً نخد مراد ب ـ يفر الموء. برخص نفسانقس مين متلا موكا اوردوسرول كحقوق طلى كورسي كريزال موكاريسوم بدل الكل يا بدل عض باذا ساورعا كدى دف ب- اى يفرفيه ليكن لفظ يغنيه اذااوريوم مين عامل نبيس بوسكار كيونكه مفت باورصفت كا مول اس كعامل يرمقدم بين بوسكا -اورز تيب مين زياده محبوب چيزول كومبالغدك ليئه مؤخركيا كيا ب- كويات وقدى من الادنى ی الا علی ہورہی ہے۔اورایک قرائت میں بعینہ ہے۔جس کے معی قرمند کرنے کے ہیں۔ مسفرة اسفار الصبح سے ماخوذ ہے اورو جوہ اگر چئرہ ہے۔ کیکن تقسیم کے موقعہ میں ہونے کی وجہ سے مبتداء ہے۔ مسفرة خبر ہے اور ہو منذ متعلق ہے۔ ان آیات میں سعداء اور اشقیاء کی تقسیم ہے۔ جس طرح بیلوگ کفرہ فجو رکا مجموعہ ہیں۔ ای طرح جزاء بھی غبرة اور قعرة کا مجموعہ ہوگی اور کفار سے بڑھ کرمونین کے لئے تین اوصاف فرمائے۔

مسفرة. ضاحكة. مستبشرة.

ربطآ یات: ..... اس سورت کے سیاق وسباق میں جس طرح قیامت کاذکر ہے۔ اس سورۃ کے آخر میں بھی بہی مضمون ہے اور چونکہ اس میں کافر کی شدید مزا کاذکر ہے۔ اس لئے سورت کے درمیان میں شکر کے مقتصیات اور موافع کاذکر کر کے کفر کی شدت، یان فرمادی اور ایسے شدید الکفر لوگوں کی ہدایت کے سلسلہ میں حضور پر نور پیٹی کو اہتمام اور کاوش فرمانے میں چونکہ کوفت ہوتی تھی ۔ حتی کہ ایک باراسی بناء پر ایک نابینا صحافی کا ایسے موقعہ پر آ کر درمیان میں بولنا موجب کلفت ہوا۔ اس لئے شروع سورت میں ایک محجوبا ندا نداز سے جس کولوگ عباب کہتے ہیں۔ اس درجہ کفار کا اہتمام فرمانے سے منع فرمادیا اور طالبان حق کے حال پر توجہ منہ ول فرمانے کا تھم دے دیا۔ اس طرح اول سورت ، درمیان سورت کی اور درمیان سورت آخر سورت کی تمہید ہے اور سورت کا آخر مقصود اصلی ہے۔

شان نزول: .....مفسرينٌ ومحدثين بالا تفاق اس سورت كاشان نزول بيان كرتے بيں كدايك مرتبه آنخضرت على ك خدمت میں کچھرؤسااور قریش کے متاز سردار حاضر تھے۔ بعض روایات میں ان میں سے بعض کے نام بھی آئے ہیں۔ یعنی ابوجہل بن ہشام،عقبہ بن ربیعہ،ابی بن خلف،امیہ بن خلف،شیباورحضور النان کواسلام قبول کرنے پرآ مادہ فرمار ہے تھے۔کہاتے میں عبدالله بن ام كتوم ايك نابينا صحابي حضور علي كى خدمت حاضر موت اورآب سے اسلام ياآيات قرآنى كے سلسله ميں بچھ يو چھنا جا احضور علي كو ان کی پیداخلت بے جااور نا گوارمعلوم ہوئی۔اس لئے آپ نے ابن سے بے رخی برتی۔اس پرییسورت نازل ہوئی۔اس تاریخی واقعہ ال سورت كازماننزول بآساني معين موجاتا ہے۔ كيونكه متبول حافظ ابن مجر اسلم بمكة قديماً اور بقول حافظ ابن كثر مو من اسلم قديماً. ينابت بكرابن ام كمتوم بالكل ابتدائى دوريس ملمان موئے تھے۔اى طرح جن روايات بيس اس واقعد كوبيان كيا كيا بان میں سے بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہو چکے تھے اور بعض سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسلام کی طرف ماکل ہوکر حضور عظیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔حضرت عاکش صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے عرض کیایہ ادسول اللہ ادشد نسی حضرت ابن عباسٌ فرمات بيل كانهول في عرض كيا ياد سول الله علمني مماعلمك الله ليعن وهقرآن كاليك آيت كامطلب دريافت كرنا حاسة تصان بیانات سے ان کامسلمان ہونامعلوم ہوتا ہے ادھرآ یت "لعله یز کی" کامطلب ابن زیر" لعله یسلم " بیان کرتے ہیں اور ارشادالني وما يدريك لعله يزكلي اويذكر فتنفعه الذكرى اور أما من جاء ك يسعى وهو يحشى بهي العطرف مثيرب کہان میں صلب حق کا صادق جذبہ موجز ن تھا۔ پھر جن نمایاں کفار کے نام ابھی گزرے ہیں ان کے شریک مجلس ہونے سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ بیواقعہ اس زمانہ کا ہے جب کہ ان کفار کی آ مرورفت آ مخضرت ﷺ کے پاس ہوتی رہتی تھی اور کشکش اتنی نہ بروھی تھی کہ ملاقاتوں كاسلسلەبند موكيامو - بلكه بچھ نه بچھيل جول تھا۔ بيسباس بات كقرائن بين كه بيسورت بالكل ابتدائى زمانه كى سورتوں ميں سے ہاوراس سورت کا نام سورہ ناز عات اور سورہ عم (نبا) کی طرح سلے لفظ کے اعتبارے ہے۔

ایک واضح مثال: ......اس کوایت مجها جائے جیسے طبیب کے سامنے دومریش ہوں۔ایک تپ دق کا اور دوسر انزلہ زکام کا۔
پس طبیب پہلے دق کے مریض کی طرف توجہ کرے گا۔ایسے میں نزلہ کا مریض اگرا پنی بات شروع کر دے تو طبیب کونا گوار ہوگا۔ ٹھیک
اس طبیب پہلے دق کے مریض کی طرف توجہ کرے گا۔ایسے میں نزلہ کا مریض اگرا پنی بات شروع کر دے تو طبیب کونا گوار ہوگا۔ ٹھیک
اس طرح حضور وہ کھانے نے کفر کوخطرناک بجھتے ہوئے اپنے اجتہادے اس کو لائق اہتمام سمجھا۔ کیکن جی تعالی نے اس رائے کواجہادی
لفزش قرار دیتے ہوئے جوارشاد فر مایا۔ اس کا منظاء یہ ہے کہ مرض کی شدت اس وقت بعث نقلہ بورجے ہوا کرتی ہے۔ جب کہ مریض علاج کا خواہ ش مند ہو یا کم ان کم مخالف نہ ہو۔ورنہ خواہش مند مریض کا علاج مقدم ہوگا خواہ مرض خفیف ہو۔ کیونکہ پہلی صورت میں خود
علاج اور اس کا فائدہ موہوم ہے اور دوسری صورت میں فائدہ قبینی ہے اور ظاہر ہے کہ ترجے بقینی کوہونی جا ہے نہ کہ موہوم کو۔

دواجتہا و ..... پس ایک اجتہادی طرف حضور کے کا ذہن مبارک گیا ۔ گراس سے زیادہ بہتر رائے کی طرف حق تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ۔ گویا نفرش قوہوئی ، گرفورا سنجال لیا گیا۔ بھر عبس کا انداز بیان ایک بجیب لطف رکھتا ہے۔ گویا دکھلا نابیہ ہے کہ ترش روئی اور بے رخی حضور کے انہیں بلکہ کی اور محف سے سرز دہوئی ہے۔ اس طرز بیان سے حضور کے کہ نہیں بلکہ کی اور محف سے سرز دہوئی ہے۔ اس طرز بیان سے حضور کے کہ نہیں بلکہ کی دلایا گیا ہے کہ بیال کرے گا۔ کہ بیآ ہے کا نہیں بلکہ کی دلایا گیا ہے کہ بیال کرے گا۔ کہ بیآ ہے کا نہیں بلکہ کی اور کا کام ہے لیعنی کہنے والا مخاطب کے مرتبہ کی رعایت کرتے ہوئے رود در دواس بات کے کہنے میں حیا محسوس کرتا ہے۔

محققانہ کلام: .....حضرت شاہ عبدالقادر کھتے ہیں کہ یہ کلام گویا اوروں کے سامنے گلہ ہے۔ رسول کا اس لئے غائب کا صیغہ لیا گیا۔ محققین کہتے ہیں کہ اس میں آپ کی انہائی تکریم اور شکلم کی حیا کا اظہار ہے کہ عمّاب کے وقت بھی رودرروآپ کی طرف نبیت نہیں گائی۔ اسے کہتے ہیں غصہ میں لگاوٹ کی اوا۔

آ گےوما بلدیات میں بطریق النفات خطاب فرمایا گیا۔ تا کہ حضور بھیا ہے حق تعالیٰ کی بے رخی اور بے النفانی کاشبہ نہ ہو۔ پھرا گلامضمون بھی پچھلے مضمون سے ہلکا ہے۔ اس لئے خطاب کرنے میں بلاغت آگئی۔'

لعله یز کی او ید کو الن کا عاصل یہ ہے کہ ابن ام مکتوم کی پوری اصلاح ہوجاتی یا کچھ اصلاح ہوتی۔ بہر حال نفع ہی ہوتا۔ اور ہر چند کہذکر کی ، تذکر سے پہلے ہے۔ مگر تذکر لینی نصیحت قبول کرنا۔ ذکری کے نفع سے بعد میں ہے۔ اس لئے کلمہ ف الایا گیا اور المعل مبالغہ کے لئے لایا گیا ہوا دراعی سے مبالغہ کے لئے لایا گیا ہے۔ پینی ان صحافی سے نفع کے مض مگان پہمی بے تو جبی نہیں ہونی چا ہے تھے۔ چہ جائیکہ نفع تھنی ہوا دراعی سے

تعبیر کرنے میں النفات اور توجہ کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی حالت قابل رحم وکرم ہے۔

منهبیں کیامعلوم کہتمہار نے فیض توجہ ہے اس کا حال سنور جا تا ۔ یا تمہاری نکو بنی بات اس کے کان میں پڑتی ۔ وہ اس کواخلاص سے سوچتا سجھتا ۔ آخروہ بات کسی وقت اس کے کام آجاتی ۔

و ما علیات الا یز کی ۔ جولوگ اپنغروروشی سے حق کی پروانہیں کرتے۔ان کا تکبرانہیں اللہ ورسول کے آگے جھکے نہیں دیتا۔ آپ ان کے اسلام لانے کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ بیذ مہداری نہیں کہ آپ ان لا پرواہ متکبروں کی فکر میں اس درجہ منہک ہوں۔

و ھسی یں بخشسیٰ ۔ بینی نامینااللہ ہے ڈرتا ہے۔ یا اسے ڈر ہے کہ بیں آپ کی ملاقات میسر نہ ہو، پھراندھا ہے۔کوئی ہاتھ پکڑنے والانہیں۔اندیشہ ہے کہیں راستہ میں ٹھوکر گگے یا کسی سے نکراجائے ، یا پیہ بھوکر کہ آپ کے پاس جارہا ہے۔ وشن ستانے لگیں۔

وعوت و تبلیغ کا ایک اہم مکت است عند تبلی دان آیات بیل آپ اور آپ اور آپ سلمان کی اجتہادی لغرش اور چوک پر متنبہ کیا گیا ہے کہ آپ اگر چہ کفر کی اہمیت کا احساس کرتے ہوئے اس کے علاج کو مقدم ہجھ رہ ہیں اور آبک مسلمان کی اصلاح کو غیرا ہم اور مؤخر ، کیکن یہاں طالب اور غیر طالب کے معاملہ پر اگر آپ نظر فر ماتے تو معاملہ بر عشی موت ہوتا۔ یہی وہ اصل کتھ ہے جو بہنے ووعوت کے سلمیں نگاہ مبارک سے اوجمل ہوگیا۔ اس پر گرفت فر ماتے ہوئے ارشاد ہے کہ وائی تقی ایمیت کس کی ہوئی چاہئے ووعوت کے اور کس کی نہیں ہوئی چاہئے نظر اس پر وقی چاہئے کہ کس میں طلب تق کی تجی بیاس اور جبتو ہے اور کس میں تق کے برخلاف جذبات موجود ہیں اس پر نظر نہیں ہوئی چاہئے کہ کون سنور تا ہے اور کون بگر تا ہے؟ پہلا اور کی تنا ہی باج اور اس میں تور تا ہے اور کون بگر تا ہے؟ پہلا آپ اور کون بگر اور اس خص کا ظاہر کی حال اصلاح پر دھیان دینا چاہئے اور توجہ مرکوز کرنی چاہئے ۔ اس کئے کہ وہوت و تبلیخ کا اصل منشاء میں اسلاح ہو اور اس خص کا ظاہر کی حال اصلاح پر بر ہے۔ چنا نچہ یہی نا بینا ہز رگ زرہ پہنے جینڈ اہا تھ میں گئے جنگ قاد سے میں شریک ہوا دوسر شخص کے وہ معاشرہ میں کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو گر جب وہ سنور اس ہو گا ہرازوں بتالاری ہے کہ جب وہ خود سدھر نائیس چاہتا تو اس کی اصلاح کی تکر میں سراسر وقت کو ضائع کرنا ہوا اس کی ظاہرازوں ہا تھا اس کا لینا نقصان ہے۔ دائی جن پر اس کی بچھ ذمر ذاری نہیں ۔ وہ جب اس متاع گراں ما یہ کا قدر دان بی نہیں تو اس کو سنور تائمیں چاہتا نہ سے کہ وہ ہو ہو تر اس کی بھی ذمر ذاری نہیں واس کو سنور اس کی جان کو اس کا اپنا نقصان ہے۔ دائی جن پر اس کی بچھ ذمر ذاری نہیں ۔ وہ جب اس متاع گراں ما یہ کا قدر دان بی نہیں تو اس کو سنور تائمیں کی اس کی حال کی اس کو میاں کیا گر میں سراسر وقت کو ضائع کر دو سرور کی ہوئی کی اس کی کھر میں سراسر وقت کو ضائع کر اس میں کر دو می کی کر میں سراسر وقت کو ضائع کر اس میں کو کر دو سرور کی کو کر دو سرور کی ہوئی کی کر میں سراسر وقت کو ضائع کر اس میں کو کر دو سرور کی کو کر دو سرور کر کی کو کر دو سرور کی کر دو سرور کی کو کر دو سرور کی کی کر دو سرور کی کو کر دو سرور کی کی کر دو سرور کی کو کر دو سرور کی کو کر دو سرور ک

دوسراا ہم پہلو: ...... یہاں معاملہ کا ایک دوسرار نج بھی قابل لحاظ ہے کہ اس معاملہ کی ظاہر کی سطح دیکھ کریے سویے سمجھے لوگوں ا میں بیرخیال پیدا ہوجائے کہ پینج سرصاحب امیروں کی طرف زیادہ توجہ فرماتے ہیں اور شکستہ حال غریبوں کی طرف نہیں اس مہمل خیال کے چھلنے سے جونقصان دعوت اسلام کو پہنچ سکتا ہے وہ اس نفع سے کہیں بڑھ کر ہے۔ جن کی ان چند مشکروں کے مسلمان ہونے سے توقع کی جاسکتی ہے۔

کلا انھا تذکر ہ فداکو بھو نے ہوئے اور اپنی دنیوی وجاہت پر بھو لے ہوئے لوگوں کو بے جا اہمیت ندد بجئے۔ اسلام کی دولت ایس ستی نہیں کہ جواس سے منہ موڑے اس کے آگے خوشا مرکز کے پیش کی جائے۔ اور نہ تہاری بیشان ہے کہ ان مغرور لوگوں کو اسلام کی طرف لانے ہے لئے کسی ایسے انداز سے کوشش کروجس سے بیلوگ اس غلط نہی کا شکار ہوجا کیں کہ تہاری کوئی غرض ان سے انگی ہوئی ہے۔ یہ مان لیس گے تو تمہاری دعوت فروغ پاسکے گی ورنہ ناکام ہوجائے گی۔ حق ان سے اتناہی بے نیاز ہے جتنے یہ حق سے نیاز ہیں۔

فسمن شباء ذکرہ لینی رینی خورے اگر قرآن نہ پڑھیں اوراس کی نفیحت پرکان ندوهریں تواپنای نقصان کریں گے، قرآن کو کسی کی کیا پرواہ۔ آپ کواس درجہ ان کے گرویدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک عام نفیحت تھی وہ کر دی گئی۔ جواپنا فائدہ جا ہے اس کو پڑھے اور سمجھے اور عل کرے۔

بغیرطہارت قرآن چھونا جائز نہیں: .....فی صحف مکومة کیاان سر پھرے مغروروں کی وجہ نے آن کی عزت ووقعت ہوگی؟ قرآن قوہ ہے جس کی آیات آسان کے اور زمین وقعت ہوگی؟ قرآن تو وہ ہے جس کی آیات آسان کے اور نہایت معزز، بلندمر تبداورصا فستھرے ورقوں میں کھی ہوتی ہے اور زمین پر مخلص ایما ندار بھی اس کے اور اق نہایت عزت واحر ام اور پاکیزگی کے ساتھ اونچی جگدر کھتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہرتنم کی آمیز شوں سے پاک خالص حق کی تعلیم پیش کی گئے ہے۔

جمن آلودگیوں سے دنیا کی دوسری فرجی کا پیں لوگوں کی نادانی کی وجہ سے آلودہ کردی گی ہیں۔ان کا کوئی اونی شائبہ بھی قرآن کریم میں داغل نہیں ہوسکا۔انسانی تخیلات ہوں یا شیطائی تو ہمات ان سب سے یہ پاک صاف ہے صحف مطہوۃ کا مضمون لا یہ صحف الا الممطہوون کے مطابق ہے۔آسانوں میں فرشتے جوقر آن لکھتے ہیں۔وجی اس کے موافق ہی نازل ہوتی ہے اور دنیا میں بھی قرآن کو اوراق میں لکھنے اور جمع کرنے والے بزرگ ترین پاکیزہ، نیکو کاراور فرشتہ خصلت بندے ہیں جنہوں نے ہم می تحریف و تبدیلی اور کی بیشی سے اس کو محفوظ رکھا۔ یہاں دولفظ استعمال کئے گئے ہیں۔ایک کو ام یعنی معزز اور دوسرے میں ہوری میں کی بہلے لفظ سے تاثر دینا کہ وہ اس قدر معزز ہیں کہ جو امانت ان کے سپر دکی گئی ہے، ذرہ بخر خیانت ان سے سرز دنہیں ہو سکتی۔اور دوسرے لفظ سے یہ تاثر دینا کہ وہ اس قدر معزز ہیں کہ جو امانت ان کے سپر دکی گئی ہے ، ذرہ بخر خیانت ان سے سرز دنہیں ہو سکتی۔اور ان کی میں وہ مول کا کے سپر دکی گئی ہے وہ اس کا ختی پوری دیائتداری سے سرانجام دیتے ہیں۔

قرآن خود معظم ہے وہ کسی کی تکریم کامختاج نہیں: ......اصل سررشتہ کلام سے اگر جوڑا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہاں محض قرآن مجید کی عظمت، وتعریف مدنظر نہیں ہے۔ بلکہ جو متکبر حقارت کے ساتھ اس دعوت سے منہ موڑر ہے تھے انہیں صاف صاف جلا دینا ہے کہ یہ عظیم المرتبہ کتاب اس سے بدرجہ ہا بلند اور برتر ہے کہ تہاری خدمت میں اسے پیش کر کے توقع رکھی جائے کہ تم اسے مشرف قبولیت عطا کروں جے ۔ یہ تہاری نہیں بلکہ تم اس کے سرتا سرمتاج ہوئے کردو۔ ورنہ جس قدرتم اس سے بے نیاز بنتے ہواس سے بہت زیادہ تم سے بے نیاز ہے تہاری تحقیر سے اس کی عظمت میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا۔ البتہ تمہاری بوائی کا سارا تھمنڈ خاک میں ملاکر دکھ دیا جائے گا۔

قت الانسان ۔ شروع سورت سے اب تک آنخفرت ﷺ کاطرف روئے تئن تھا۔ اب یہاں سے ان کافروں کی طرف عقاب کارخ پھر گیا ہے۔ جو تق سے بے نیازی برت رہے ہیں اگر چاس سے پہلے کلام میں بھی در پردہ انہیں پر عماب تھا۔ بلکہ آپ بھی انہی کی وجہ سے گرفت میں آگئے۔ کیونکہ بچھلے کلام کا انداز بیان بیتھا کہ اے پینمبر! ایک طالب می کوچوڑ کر آپ بیکن لوگوں پر اپنی توجہ صرف کررہے ہیں جود ہوت می کے نقطہ نظر سے بالکل بے قدرو قیمت ہیں۔ ان کی بید شہرت نہیں کہ آپ جیسا عظیم المرتب پینمبر، قرآن جیسی بلندم تبدیخ کوان کے آگے پیش کرے۔

، قرآن کا دیبان طرز کلام: .....قرآن مجید میں ایسے مقامات پرانسان سے مرادنو گانسان کا برفر زئیں ہوتا۔ بلکہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ناپندیدہ صفات کی ندمت کرنامقصود ہوتا ہے۔انسان کا لفظ کہیں تواس لئے استعال کیا جاتا ہے کہ اس کے اکثر افراد میں وہ ندموم صفات پائی جاتی ہیں اور کہیں اس کے استعال کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مخصوص لوگوں کو تعین کے ساتھ اگر ملامت کی جائے تو ان میں ضد پیدا ہوجائے گی۔اس لئے نصیحت کا پیطریقہ زیادہ مؤ شمجھا گیا ہے کہ عمومی انداز میں بات کہی جائے گی۔

ماا کفرہ این دراای اصلی پرتو غور کیا ہوتا کہ انسان کس چیز سے پیدا ہوا ہے؟ ایک ناچیز ، بے قدر ، بلکہ گندی بوند ہے جس میں حق مقت اتنی ہو، کیا اسے طمطرا آن یہا میں حق وشعور ، حسن عقل وادراک کچھ نہ تھا، سب کچھ اللہ نے اپنی مہر بانی سے عطا فر مایا ۔ پس جس کی حقیقت اور مالک کی سب نعتوں کوفراموش کر ہے؟ کہ پیدا کرنے والاحقیقی منعم ۔ ایسی عظیم الشان نعت اتارے اور یہ بے شرم اپنی اصلی حقیقت اور مالک کی سب نعتوں کوفراموش کر کے اس کی پچھ پرواہ نہ کر ہے ۔ احسان فراموش انسان پچھ تو شر مایا ہوتا ۔ کفر سے مرادی کا انکار ہے اور اپنے محسن کی ناشکری بھی اپنے خالق و مالک وراز ق کے مقابلہ میں بہیا ندروش بھی ، حاصل ہے کہ آخر کس بل بوتے پر کفر کرتا ہے؟

مغرورانسان اپنی حقیقت پرنظرر کھے: .....من نطفہ حلقہ فقدرہ باتھ پاؤں وغیرہ سب اعضاء ایک خاص و مشرورانسان اپنی حقیقت پرنظرر کھے: ....من نطفہ حلقہ فقدرہ باتھ پاؤں وغیرہ سب کے قدر بھی طرکر دھنگ اور خلاف حکمت نہیں رکھ دی مال کے پید ہی میں اس کی تقدیر بھی طرک دی۔ اس کے اعضاء کس حد تک صحیح سالم اور کس حد تک ناتھ مول کے۔ اس کی آواز کیسی ہوگ ۔ اس کے ذہن اور دماغ کی صلاحیتیں کیا ہوں گ ۔ کس سرزمین مکس خاندان اور اور کس حد تک ناتھی ہوگ ۔ اس کے ذہن اور دماغ کی صلاحیتیں کیا ہوں گ ۔ کس سرزمین مکس خاندان اور کس ماحول میں پیدا ہوگا اور کس طرح پرورش و تربیت پائے گا۔ کیا بن کر اضعے گا۔ اس کی شخصیت کی تغییر میں موروثی اثر ات، ماحول کے اثر ات اور اس کی اپنی خواص کا کیا اور کتا اثر ہوگا۔ دنیا کی زندگی میں کیا کر ادار ادا کر سے گا اور کتنا وقت اسے زمین پرنام کرنے کے لئے دیا جان کا داور اس کی اینی خواص کا کیا اور کتا اثر ہوگا۔ دنیا کی زندگی میں ردو بدل کرسکتا ہے۔ پھر کیسی عجیب جرات ہے کہ جس خالتی کی بنائی ہوئی تقدیر کے اس کے مقابلہ میں کفر کرتا ہے۔

ٹم السبیل بسرہ ۔ بین اچھ برے کی تمیز، نیک وبدگی بچھ ہو جھ، ایمان وکفر کی پیچان انسان کودے دی جاتی ہے اور وہ تمام اسباب و وسائل فراہم کردیے جاتے ہیں۔ جن سے دہ کام کے گا۔ اگر زمین پراس کے لئے یہ روسامان مہیا نہ کردیا جاتا اور یہ امکانات پیدانہ کردیئے جاتے تو اس کے جسم کی اور ذہن کی ساری قوتیں ہے کاربات ہوتیں۔ اس کے علاوہ اللہ نے انسان کو یہ موقعہ بھی دے دیا کہ ایمان و کفر، طافت و معصیت میں سے جوراہ بھی اختیار کرنا چاہے کرسکے۔ اس نے دونوں راستے اس کے سامنے کھول کرر کھ دیئے۔ اور ٹم السبیل یسرہ کا یہ مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ مال کے پیٹ سے انسان کی پرائش آسان کردی۔

شم اذا شاء انشوہ کینجس خدانے انسان کوجلایا اور مارا۔ اوراس کوافتیارہے کہ جب وہ چاہے دوبارہ زندہ کر کے قبر سے نکالے۔ غرض انسان کی مجال نہیں کہ جب اس کا خالق دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا چاہے توییا تھنے سے انکار کر سکے۔ آخر جب اسے پہلے

پیدا کیا گیا تھا تواسے پوچھ کر پیدائیس کیا گیا تھا۔اس سے رائیس کی گئی تھی۔کہ تو پیدا ہونا چاہتا ہے یائیس؟ یہ انکار بھی جو بیدا ہوں کہ مرکز ہتا ہے ہیں ہوکر رہتا۔ای طرح اب دوبارہ پیدائش بھی اس کی مرضی پر موقو نسٹیس ہے کہ یہ مرکز اٹھنا چاہتا ہے اورائے سے انکار کر دیتویہ اسٹے۔خالت کی مرضی کے اس معاملہ میں بھی بیقطعی بے بسی ہے۔ جب وہ بھی چاہئے گا اسے اٹھا کر کھڑا کر دے گا اوراس کو اٹھنا ہوگا۔خواہ بیراضی ہویا نہ ہو۔بہر حال جس کے قضہ میں پیدا کر کے دنیا میں لانا ، پھر مارکر برزخ میں لے جانا ، پھر زندہ کر کے میدان حشر میں کھڑا کر دینا ہو۔ کیا اس کی نعمت سے اعراض وا نکاراوراس کی نعمت وں کا استحقار کی آ دئی کے لئے زیبا ہے؟

ہر چیز اللہ کے حکم کے آگے سرنگول ہے۔ مگر انسان سرکش ہے: ...... کلا لسما یقص ما امرہ . یعن انسان نے اپنے ما لک کاحق ہرگزئیں بہچانا اور جو کچھ مواتھا ابھی تک اس کو بجانہیں لایا یہ مرادوہ حم بھی ہے جواللہ نے فطری ہدایت کی صورت میں ہرخص میں ودیعت فرمایا ہے اور وہ حکم بھی ہے جس کی طرف انسان کا اپنا وجودا ورزمین سے لے کر آسان تک کا کنات کا ذرہ اشارہ کررہا ہے۔ اور وہ حکم بھی ہے جواللہ نے ہرزمانہ میں اپنے انبیاء اور اپنی کتابوں کے ذریعہ بھیجا اور ہر دور کے صالحین کے ذریعہ بھیجا اور ہر دور کے صالحین کے ذریعہ بھیلایا ہے۔

حافظ ابن کیر نے کیلا فیما یقض ما امرہ کو "ہم اذا شاء انشرہ" ہے متعلق بانا ہے۔ یعنی اللہ جب چاہے گا۔ زندہ کر کے اللہ اسکا۔ کیونکہ دنیا کی آبادی کے متعلق اس کا جو تکوینی اور تقدیری تھم ہے وہ پورانہیں ہوا۔ الغرض جو جھا کی آبادی کے متعلق اس کا جو تکوینی اور تقدیری تھم ہے وہ پورانہیں ہوا۔ الغرض جھا کہ انسان اپنے خالق کی فرمانبرداری کرتا۔ مگر اس نے نافرمانی کی راہ اختیار کی اور بندہ ہونے کا جو تقاضا تھاوہ پورانہیں کیا۔

انسان کی بقاکے لئے سامان زندگی .....فلینظر الانسان بہلے انسان کے پیدا کرنے اور مارنے کاذکر قاراب اس کی زندگی اور بقا کے سامان یادولائے جارہے ہیں۔خوراک جس کودہ ایک معمولی چر سیجھتے ہیں۔اس پر ذراغور ٹو کرے کہ آخر یہ پیدا کیے ہوتی ہے۔اگر خدانے اس کے اسباب فراہم نہ کئے ہوتے۔ تو کیا انسان کے بس میں یہ تھاکہ زمین پرغذاوہ خود پیدا کر لیتا۔

انا صبب الماء بارش کے کوین نظام الی پرنظر ڈالی جائے تو عقل انسانی جران رہ جاتی ہے۔ سورج کی گری ہے بحد وحساب مقدار میں سمندروں سے پانی بھاپ بنا کراٹھایا جاتا ہے۔ پھراس سے کثیف بادل بنتے ہیں، پھر ہوا کیں ان کو لے کر دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلاتی ہیں۔ پھر عالم بالا کی ٹھنڈک سے وہ مون سون از سرنو پانی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور ہر علاقہ میں ایک خاص حساب سے برس جاتا ہے۔ پھر وہ پانی زمین پر تو براہ راست برستا ہی ہے۔ زیر زمین کنوؤں اور چشموں کی شکل بھی اختیار کرتا ہے۔ دریاؤں ،ندی نالوں کی شکل میں بہتا ہے اور بہا ٹموں پر برف کی شکل میں جم کر پھملتا ہے اور برسات کے موسم کے علاوہ دوسرے موسموں میں بھی دریاؤں میں رواں دواں ہوتا ہے۔ کیا یہ مارے انظامات انسان نے خود کئے ہیں؟ حقیقت بیہے کہ اس کا خالق اس کی رزق دسانی کے لئے بیا نظامات نہ کرتا ہے کیا انسان زمین پر جی سکتا تھا؟

قدرت کی کرشمہ سازی: سسندم شقف الارض گاس کے تکے کی کیا مجال تھی کہ زمین کو چر بھاڑ کر باہر نکل آتا۔ یہ قدرت کے ہاتھ ہے کہ زمین کو بھاڑ کراس سے طرح طرح کے غلے میوے، بھل، بھاواریاں برآمد ہوتی ہیں۔ جو تی یا گھلیاں یا نبات کی سبزیاں انسان زمین میں بوتا ہے یا ہواؤں اور پر عموں کے ذریعہ سے یا کسی اور طریقہ سے زمین کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ قدرت کے پوشیدہ ہاتھ ان کی کونپلوں کو باہر نکال دیتے ہیں۔ انسان اس سے زیادہ کچھ بیس کرسکتا کہ زمین کو کھود ویتا ہے، زمین میں ال

چلا دیتا ہے اور خدا کے پیدا کردہ نیج زمین میں بھیر دیتا ہے۔ اس کے سواسب کچھکام خدا کا ہے۔ بے شارقتم کی نباتات کے نیج پیدا کرنا خدائی کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اس لئے ان خموں میں بیصلاحیت پیدا کی ہے کہ وہ زمین میں پہنچ کر پھوٹیں اور ہر خم سے اس کی جنس کی نباتات اُگے۔ اور اس نے زمین میں بیخاصیت پیدا کی کہ پانی سے لکے دوہ ان بیجوں کو کھول دے اور ہرجنس کی نباتات کے لئے اس کے مناسب حال غذا پہنچائے اور ان کونشو ونما دے۔ بیخم ان خاصیتوں کے ساتھ اور زمین کی بیالائی تہیں ان صلاحیتوں کے ساتھ خدانے تمہارے نفع کے واسطے پیدا فرمائی ہیں۔

مت عالی موروں کے کام آتی ہیں۔ یعنی خوراک کاسے مامان خدانے تمہارے بانوروں کے کام آتی ہیں۔ یعنی خوراک کاسے سامان خدانے تمہارے ہی کہ خن جانوروں سے تمہیں گوشت، چربی، دودھ، دہی بکھن، گلی وغیر فعتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ان کے لئے بھی ان سے چارہ کا سامان پیدا کردیا ہے۔ ان جانوروں سے انسانی معیشت کی ہزاروں اور خدتیں بھی وابستہ ہیں۔ گویاان کی خوراک بھی بالواسط انسان ہی کی خوراک ہے۔ پس کیا ہیسب کھائی گئے ہے کہتم اس تمام تر سروسامان سے نفع اندوز ہوتے رہواور جس خدا کے رز قریر بل رہے ہوائی سے کفر کرو؟

ف ذا جاء ت الصاحة. لفخ صور کا قیامت خیز کر کامراد ہے جس سے کان پیٹ جا کیں۔،اس کے بلند ہوتے ہی تمام مرد ہے جی اٹھیں گے۔صاحه. بظاہر ین فخہ اولی کی صفت زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے کہ اس سے عالم کی فنا کا تعلق ہے کین بیوا قعات نفخہ ٹانید کے بیں تو پھر کا فروں کے لحاظ سے فخہ ٹانید کی صفت بھی صحیح ہے۔

قیامت کی ہوش ربا حالت کو د مکھ کر قریب ترین عزیز بھی آئکھیں چرالیں گے: ...... یوم یفر الموء الموء اس روز ہرایک کواپی فکر پڑی ہوگی۔ وہ عزیز وا قارب جو دنیا میں صب سے زیادہ پیارے تھا ایک دوسرے کو نہ پوچیس گے۔ بلکہ مصیبت میں مبتلاد کھے کران کی مدد کو دوڑنے کی بجائے انسان الثاان سے بھا گے گا کہ کہیں وہ اپنی گراہیوں اور گناہوں کی ذمہ داری اس پر نہ ڈوالنے لگے۔ یااس کی نیکیوں میں سے فر ماکش نہ کرنے گئے ، یاا پی حقوق کا مطالبہ کرنے گئے۔ بھائی کو بھائی سے ،اولا دکو ماں باپ سے شوہر کو بیوی سے اور ماں باپ کو اولا دسے خطرہ ہوگا۔ کہ اب ہمارے خلاف مقد مات کے یہ گواہ بننے والے ہیں۔ ان خیالات سے ایک دوسرے سے آئکھ چرائیں گے۔ ہرایک کواپی پڑی ہوگی۔ عجیب نفسانفسی کا وقت ہوگا۔

لکل مورمنه میرمندنشان نسائی ، ترندی وغیره میں روایات ہیں کہ حضورا کرم فداہ امی وابی نے فر مایا کہ قیامت کے دن سب نگ دھڑنگ اٹھیں گے ۔ حضرت عاکش یا حضرت سودہ یا کسی اور صحابیہ نے گھبرا کر پوچھا کہ یارسول اللہ!اس روز ہمارے سر سب کے سامنے کھلے ہوں گے؟ حضور بھی نے بہی آیت تلاوت فر مایا کر ارشاد فر مایا کہ اس وقت کسی کوکسی کی طرف دیکھنے کا ہوش نہ ہوگا۔ گویا مارے دہشت کے اپنے آیے کی خبر بھی نہ ہوگا۔

وجوه يو مند مسفرة قيامت كدن مونين كي چركورايمان سدروش اورانتها في مسرت في خرجال وشادال مول كي الرائم الله مسفرة قيامت كدورت چهاني موگ اس پوشق و فجورك تاريكي اس ظلمت كواور تيره و تاريك كرد كى - حكاوركا فرول كي چرول بركفرك كدورت چهاني موگ اس پوشق و فجورك تاريكي اس ظلمت كواور تيره و تاريك كرد كى - حدا او كذا هم الكفرة الفجره . جونفيث كافر بيل ان كوكتناى مجها و ، ذرانبيل بيجة ، ندخدا سے درتے بيل اور ندخلوق خدا سے شرماتے بيل -

اس کے بعد آیت قتل الا نسان المنے ہے براہ راست عماب کارخ ان کفاری طرف پھر گیا ہے۔ جوحسور وہ کا کی وعوت حق کا انکار کرر ہے تھے۔اس میں پہلے تو ان کے اس رویہ پر ملامت کی گئے ہے۔ جووہ اپنے خالق وراز ق پرورد کا لاکے مقابلہ میں برت رہے ہے۔اور آخر میں ان کوخبر دار کر دیا گیا کہ قیامت کے روزوہ اپنی روش کا ہولناک انجام دکھی لیں گے۔

فضائل سورت: .....من قرء سورة عبس جاء يوم القيامة ووجهه صاحكة مستبشرة فرمايا جوش سورة عبس پره كار الله قار الله عبس پره كار الله عبس پره كار الله عبار الله عبس پره كار الله عبار الله عبار الله عبس پره كار الله عبار ال

لطائف سلوک :....عبس و تولیی اس عابت او ایک کی مخص سے عذریا ناواتھی کے باعث کوئی خلاف ادب یا بے تمیزی کی بات سرز د ہوجائے تو اسے درگز رکردینا جا ہے اس سے دوگردانی یا ناراضگی نہیں ہونی جا ہے۔

## سُورَةُ التَّكُويُـرِ

سُورَةُ التَّكُوِيْرِ مَكِّيَّةٌ تِسُعٌ وَعِشُرُونَ آيَةً

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا الشَّمُسُ كُوِّرَتُ ﴿ لُفِّفَتُ وَذُهِبَ بِنُورِهَا وَإِذَا النَّجُومُ الْكَدَرَتُ ﴿ إِنْ قَضَتُ وَتَسَاقَطَتُ عَلَى ا الْارُضِ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيّرَتُ ﴿ فُهِبَ بِهَا عَنُ وَّجُهِ الْاَرْضِ فَصَارَتُ هَبَاءً مُّنبَثّا وَإِذَا الْعِشَارُ النُّوق الْحَوامِلُ عُطِّلَتُ ﴿ ثُلُ تُرِكَتُ بَلَا رَاعِ أَوْبِلَا حَلْبٍ لَمَّا دَهَا هُمْ مِّنَ الْآمُرِ وَلَمُ يَكُنُ مَّالُ اَعْجَبَ اِلْيَهِمُ مِّنُهَا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتُ ﴿ ﴾ حُمِعَتُ بَعَدَ الْبَعْثِ لِيَقْتَصَّ لِبَعْضِ مِنُ بَعْضِ ثُمَّ تَصِيرُ تُرَابًا وَإِذَا البِحَارُ سُجِّرَتُ ﴿ ﴿ إِللَّهُ عَلِيفِ وَالتَّشُدِيدِ أُوقِدَتُ فَصَارَتُ نَارًا وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِّ جَتُ ( عُ فُرِنَتُ بِأَحْسَادِهَا وَإِذَا الْمَوْثَدَةُ الْحَارِيَةُ تُدُفَنُ حَيَّةً خَوْفَ الْعَارِ وَالْحَاجَةِ سُئِلَتُ ﴿ ﴿ مُ تَبُكِيُتًا لِقَاتِلِهَا مِأَى ذَنُبُ قُتِلَتُ ﴿ وَهُ وَقُرِئَ بِكُسُرِ التَّاءِ حِكَايَةً لَّمَّا تَحَاطَبَ بِهِ وَحَوَابُهَا أَنْ تَقُولَ قُتِلُتُ بِلاَذَنُبِ وَإِذَا الصُّحُفُ صُحُفُ الْاعْمَالِ نُشِرَتُ (٥) بالتَّحْفِيُفِ وَالتَّشُدِيُدِ فُتِحَبُّ وَبُسِطَتُ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتُ ﴿ اللَّهُ نُرِعَتُ عَنُ آمَا كِنِهَا كَمَا يُنْزَعُ الحِلُدُ عَنِ الشَّاةِ وَإِذَا الْجَحِيمُ النَّارُ سُعِّرَتُ ﴿ الْ بِ التَّخُفِيُفِ وَالتَّشُدِيُدِ أُجِّحَتُ **وَإِذَا الْبَجَنَّةُ أُزْلِفَتُ ﴿٣﴾ قُرِ**ّبَتُ لِاهُلِهَا لِيَدُخُلُوهَا وَجَوَابُ إِذَا أَوَّلُ السُّورَةِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهَا عَلِمَتُ نَفُسُ آئُ كُلُّ نَفُسٍ وَقُتَ هذِهِ الْمَذُكُورَاتِ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيلَمَةِ مَّآ اَحُضَرَتُ ﴿ ٣ ﴾ مِن حَيْرٍ وَشَرٍّ فَكُر أَقُسِمُ لاَزَائِدَةٌ بِالْخُنَّسِ ﴿ ١٥ الْحَوَارِ الْكُنَّسِ ﴿ ١٦ هِي النُّحُومُ الْحَمْسَةُ زُحُلٌ وَالْمُشْتَرِي وَالْمِرْيُخُ وَالزُّهْرَةُ وَعَطَارِدٌ تَخُنُسُ بِضَمِّ النُّون آيُ تَرُحِعُ فِي مَحُرَاهَا وَرَاعَها بَيْنَاتَرَى النَّحْبَم فِي اخِرِ الْبُرُجِ أُذُكُرُ رَاجِعًا إلى أوَّلِهِ وَتَكْنِسُ بِكُسُرِ النُّوُن تَدُخُلُ فِي كَنَاسِهَا أَيُ تَغِيُبُ فِي الْمَوَاضِع الَّتِي تَغِيبُ فِيهَا وَ الَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿ إِنَّ الْتَبْلَ بِظِلَامِهِ أَوْادُبَرَ وَالصُّبُحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿ ١٨) إِمْتَدَّ حَتَّى يَصِيُرُنَهَارًا بَيِّنًا إِنَّهُ آيِ الْقُرُانُ لَقُولُ رَسُولِ كَرِيْمِ (١٠) عَلَى اللهِ تَعَالَى وَهُوَجِبُرِيُلُ أَضِيُفَ اللهِ لِنُرُولِهِ بِهِ فِي قُوْقٍ آيُ شَدِيدِ القُوى عِنْدَ فِي الْعَرُشِ آي اللّه تَعَالَى عَلَيْنِ (﴿ ) فِي مَكَانَةٍ مُتَعَلِّقُ بِهِ عَنْدَ مُطَاعٍ فَمَّ آَى تُعَلِيْهُ الْمَلْاِكَةُ فِي السَّمُوتِ آمِينٍ (﴿ ) عَلَى الْوَحِي وَمَا صَاحِبُكُمُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمْ عَظَفَ عَلَى إِنَّهُ إِلَى الْحِرِ الْمُقْسَمِ عَلَيْهِ بِمَجْنُونٍ (﴿ ) كَمَا زَعَمْتُمُ وَلَقَدُرَاهُ رَاى مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّمُ عَلَى صُورَتِهِ النِّي حُلِقَ عَلَيْهَا بِالْافُقِ الْمُبِينِ (﴿ ) الْبَيْنِ وَهُوالْاعلى إِنَّا حِيدِ الْمُقْسَمِ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْفَيْبِ مَاعَابَ مِنَ الْوَحِي وَخَبَرِ السَّمَاءِ بَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْفَيْنِ (﴿ ) اللّهُ الْفَيْبِ مَاعَابَ مِنَ الْوَحِي وَخَبَرِ السَّمَاءِ مَنْ الْوَحِي وَخَبَرِ السَّمَاءِ مَنَا السَّلَامُ عَلَى الْفَيْبِ مَاعَابَ مِنَ الْوَحِي وَخَبَرِ السَّمَاءِ مُنَاعَ مِنْ الْمَوْلِ شَيْطَنِ وَمَاهُو وَ السَّلَامُ عَلَى الْفَيْنِ (﴿ ﴾ ) فَاعَ طَرِيْتِ تَسُلُكُونَ فِي الْكَارِكُمُ الْقُوال مَسْيَطِي السَّمَعِ وَجِيْمِ ( ) مُركوم فَايُنَ تَلْمَعُونَ ( إنه ) فَاقَ طَرِيْتِ تَسُلُكُونَ فِي الْكَارِكُمُ الْقُوال اللهُ الْمِينَ إِنَّا السَّمَعِ وَجِيْمُ ( ) مُركوم فَايُن تَلْمَعْبُونَ ( إنه ) فَاقَ طَرِيْتِ تَسُلُكُونَ فِي الْكَاكُمُ مَلَكُونَ فِي النَّكُمُ مَلَكُونَ وَمَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ الْمُلْمِينَ إِلَى اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ وَلَا الْمَعَلَى الْمَقِي الْكَوْلُونَ الْمُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُلْمِينَ إِلَا اللّهُ وَلَى الْمُعَلِي الللهُ وَلَى الْمُعَلِي اللهُ الْمِينَ إِلَى الْمُعَلِي الْمَالِمُ اللهُ الْمُلْمِينَ الْمُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُؤْمِنَ الْمُ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللهُ الْمُؤْمِنَ الْمُعَالِي الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

سورة تكوير كميد بال شرا ٢٩ آيات بيل - بسم الله الرحم المرحم الرحيم.

.... سورج جب بفور موجائے گا (لپیٹ دیاجائے گا اور اس کی روشن کل موجائے گی) اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے (زمین پر گر کر بھر جائیں مے ) اور پہاڑ جب چلائے جائیں گے (زمین سے اکھاڑ کراڑے چریں مے ) اور دس مبینے کی گا بھن (حاملہ) اونٹنیاں جب چھٹی پھریں گی (بغیرچ واہے کے یا دودھ دو ہے بغیر دہشت تاک حالات کی وجہ سے۔حالا تک اہل عزب كزديكاس سے بره كركوئى عيب مالنبيل سے)اوروشى جانورسب جع بوجائيں كے ـ (دوباره زنده مونے كے بعدتا كدان سے ایک دوسرے کا قصاص لے کرانہیں مٹی کردیا جائے ) اور جب دریا بھڑ کائے جائیں گی (لفظ فسجورت تخفیف وتشرید کے ساتھددنوں طرح بے یعنی سندردھونکا کرآ گ بنادیے جائیں کے )اور جب روعیں ملادی جائیں گی (اپنے اپنے برنوں سے وابستہ موجائیں گ) اور جب زئدہ فن کی ہوئی لڑی سے ) (جس کوعار کے خوف یا محتاجگی کی وجہ سے زندہ در گور کردیا ہوگا ) بوچھا جائے گا (اس کے قاتل کو دہشت زدہ کرنے کے لئے ) کروہ س گناہ میں قبل کا گئی تھی (ایک قرائت میں قتلت کرہ تاء کے ساتھ بردھا گیا ہے،اس سے خطاب كُفْل كرتے ہوئے اس كا جواب يہ ہوگا كه ميں بلاتصور مارى كئى موں ) اور جب اعمال يا سے كھول ديتے جا كيں كے (تخفيف اورتشديد ك ساتھ دونوں طرح بين كھول ديتے اور پھيلا ديتے جائيں كے ) اور آسان جب هينج ديا جائے كا (اپني جگه سے مثاديا جائے كا جیسے بکری سے کھال مینے دی جاتی ہے )اور جب دور خ دہکائی جائے گی (تخفیف اورتشد ید کے ساتھ دونوں طرح ہے، یعنی مورکادی جائے گی)اور جنت جب نزد یک کردی جائے گی (جنتیول کے قریب ان کوداخل کرنے کے لئے لئے آئی جائے گی۔ شروع سورت کے اذا اوراس كمعطوفات كاجواب آئندہ ہے) ہر مخص جان كا (ليني مرآ دى ان ندكورہ چيزوں كے وقت يعني قيامت ميں واقف موجائے گا۔ان اچھے برے) اعمال سے جووہ لے كرآيا ہے۔ تومين تم كھاتا ہوں (اس ميں لا زائد ہے) ان ستاروں كى جو پيچھے كو ہے لکتے ہیں۔ چلتے رہتے ہیں، جاچھیتے ہیں (اس سے زحل مشتری مرخ ، زہرہ عطار دیا کچ ستارے مراد ہیں۔ تسخنس ضمہ نون کے ساتھ پیچھےلوٹنے کے معنی ہیں۔ان برجوں میں کہ ستارے اُخربرج میں دکھائی دیں تکنیس سر ہنون کے بناتھ۔اپنی جگہ چھپنے کے معنی ہیں۔

معنی گری لیٹنے کے ہیں۔ مفرر نے معنی کاری لیٹنے کے ہیں۔ مفرر نے معنی کاری لیٹنے کے ہیں۔ مفرر نے معنی مجازی کی طرف اشارہ کیا ہے یہاں مجاز فی الطرف کے ساتھ مجاز فی الا سنادیھی ہور ہاہے یا مضاف مقدر مانا جائے۔ لففت کی بجائے مفرر کو لفت کہنا چاہئے تھا۔ ای لف بعضها ببعض ورمی بھا فی البحر ثم یو سل علیها ریحا دبوراً فتضر بھا فتصیر نارا.

المعشداد. جمع ہے عشدواء کی نفاس اورنفساء کی طرح ہے ان دونوں الفاظ کی اورکوئی نظیر نہیں ہے۔ جیسا کہ قاموں میں ہے۔ عشواء دس مہینہ کی گا بھن اونٹنی کو کہتے ہیں۔

عطلت ۔ یعنی ایسی قریب الولادت اوٹنی بڑی فیمنی اور عزیز ہوتی ہے۔ گرقیامت کی دہشت نا کی کے مارے کسی کوبھی اس کا ہوشنہیں رہے گا۔ اس میں اہل عرب کے مذاق کی رعایت سے عشر کی تخصیص کی گئی ہے۔ یمکن ہے میصورت فیداولی کے وقت ہو۔ پھران سب جانوروں کونیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اور بعض کے نزدیک وہ جانور پھر بھی باتی رہ جائیں گے جن کولوگ پالتے تھی ۔ جیسے مور، کبوتر، چڑییں ، مرغیاں وغیرہ۔

سجوت. قرطبی نے جواس کے متعلق اقوال نقل کئے ہیں ان میں سے ایک رائے وہ ہے جومفسر اختیار کررہے ہیں کہ سمندر پانی سے لٹریز ہوجا ئیں گے اور رل مل کرسب ایک ہوجا ئیں گے۔ پھران کوآگ بی تیں تبدیل کر کے دھوتکا دیا جائے گا سائنس نے پانی ہے بجلی نکال کرقر آن کی اس خبر کی تصدیق کردی ہے۔

المسوء دة . لزى كواگر باقی ركھنامقصود ہوتا تب تواس كوكمبل كالباس پہنا كر بكرنى ،اونٹ چرانے كے لئے جنگلوں ميں چھوڑ ديا جاتا ۔ ورند داماد آنے كى عاريا فقروفاقد كے انديشہ سے جھ سال كى عمر ميں اس كواپنے ہاتھوں بنا سنوار كرزنده وفن كرديا جاتا تھا۔عرب جاہليت كى رسم قديم ہندوستان كے راجبوتوں ميں بھى رائج تھى ۔اسلام نے آكراس رسم بدكى بيخ كنى كرڈالى۔

 علمت نفس ، مفسرِ نے اشارہ کیا ہے کہ نفس تکرہ ہونے کی وجہ سے عام ہے۔ جبیبا کہ تسمرہ خیو من جواء ہ میں ا رموقتہ برعام یہ

ا ثبات کےموقعہ پرعام ہے۔

ا لنحنس کشش وقمر کے ملاوہ پانچ ستاروں کے بیاوصاف ہیں۔ خنس کے معنی دجعت قبقوی ،گردش اور چلنے کے معنی بیس ۔ خنس کے معنی دجعت قبقوی ،گردش اور چلنے کے معنی ہیں ۔ قرطبی نے ان ستاروں کی خصیص کرتے ہوئے کھا ہے کہ ایک وجہ تو بقول ایمن عباس میں جو سور ت کے سامنے ہیں اور حسن وقادہ کہتے ہیں کہ بیستارے دان میں میں جھے اور دات میں نمایاں ہوتے ہیں۔ اور محنس کا مطلب میرے کروب کے وقت بین گاہوں سے او جمل ہوتے ہیں۔

صحاح میں ہے حنس سے مرادسارے ہیں، ثوابت مراد نہیں ہے۔ فرائے کہتے ہیں کہ جس طرح ہرن جھاڑیوں میں جھپ جاتا ہے۔ اس طرح ان ستاروں کا حال ہوتا ہے یعنی دیکھنے والوں کو تھر مجولی کرتے نظر آتے ہیں۔ اس لئے ان کوخسہ تمخیرہ کہتے ہیں۔ اور یہ بیئت حرکات مذوہر یہ کی وجہ ہے ہوئی ہیں۔ سورج میں مذوہری حرکت نہیں۔ اس لئے اس کے لئے رجعت بھی نہیں ...... اور چاند میں اگر چہتہ ویلی ہے۔ مگر تیز رفتاری کی وجہ ہے رجعت محسوس نہیں ہوتی ، یہ سب گفتگو یونانی قدیم فلفہ کی بنیاد پر ہے۔ جس میں آسانوں کے لئے حرکات مذوری مانی گئی ہیں۔ سائنسی مشاہدات اگر چداس سے مختلف ہیں۔ لیکن قرآن کی بیان چکر کردہ مجتیں بدستورر ہیں گی۔

اذا عسعس پیلفظ اخداد میں سے ہے آنے جانے کے معنی ہیں۔لیکن آیت والسیل اذا یعنسی اوروالسیل اذآ

سجى كى وجه سے پہلے منى زياده مناسب بيں۔

م امائم راغب کہتے ہیں کہ عسب سے معنی معمولی تاریکی کے ہیں۔ جوابتدائی اور آخری شب دونوں حصول بیش منافق آئی اسر اور اور اور مغزید مغزید مغزید معزیہ معزیہ

ہے۔اس لحاظ سے بیلفظ دونوں معنی میں مشترک معنوی ہے۔

عنددی العوش الفظ عند سے مکالفت کاشبہ نہیں ہوتا جائے۔ کیونکداس سے قرب ومرتبہ مراد ہے۔ اس کاتعلق نحوی پکن کے ساتھ ہے یعنی اس کا حال ہے۔ اصل میں بیوصف تھا مگر مقدم ہونے کی وجہ سے حال ہوگیا۔

مطاع ثم. ثم ظرف مكان بعير ك لئے ہے۔مطاع عال ہے۔

و ما صاحبكم. ال ب مرادآ تخضرت ( الله على الله الله برب جس معضرت جرائيل مراديي - لقدر أه ، الله كاعطف بفي الله برب بي الله الله بي الله الله بي الله الله بي الله الله بي الله

بضین ابوعمر واوران کیر اور کسانی طا کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ طند سے ماخوذ ہے بمعنی تہمت۔ اور باقی قراء کے نزویک صنین ہے بمعنی بخیل یعنی آپ کہ جو تھم دیا گیا اس کو بلا کم وکاست پہنچاتے ہیں بخل نہیں فرماتے۔ ابوعبیدہ ووجہ سے پہلی قراءت کورج جے دیتے ہیں۔ایک وجہ تو یہ کہ کفار آنخصرت بھی کووجی ہے متعلق کذب ہے متبم کرتے تھے۔ وی کے متعلق بخل کا الزام نہیں وسیتے تھے۔ اس لئے تفی بخل کے مقابلہ میں نفی تہمت زیادہ مناسب ہے۔ دوسرا قرینہ علی العیب ہے۔ کیونکہ بخل علمی کے ساتھ متعدی نہیں ہوتا۔ ف این تذهبون . این ظرف مکان مہم کے لئے ہے اور تدهبون سے منسوب ہے ۔ لینی حضور ﷺ پرالزام تر اثی کر کے کر کے اور کار میں اور انہاں کر کے کہ مرجار ہے ہو۔

ربط آیات:.....یچیلی اور اگلی سورتوں کی طرح اس سورت میں بھی قیامت کا ذکر ہے اور آخر سورت میں اس کی تقویت کے لئے قرآن کی حقانیت کا بیان ہے جس میں قیامت کی تیاری کی تاکید ہے۔

شان نزول وروایات .....سورت کے انداز بیان اور مضمون سے صاف محسوں ہوتا ہے کہ یہ سورت بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی ہے۔ ابوالعالیة مماتے ہیں۔ افدا الشمس سے لے کرافدا المسحار سجوت تک چھآ یات وہ ہیں جن کا نظارہ و نیا میں ہوگا۔ اور افدا النفوس ذوجت سے افدا المجنة از لفت تک چھآ یات آخرت سے تعلق ہیں۔ ای طرح ابی بن کعب سے تخ تج ہے کہ لوگ بازاروں میں ہوں گے کہ افدا المشمس کورت کا منظر سامنے آ جائے گا۔ اس طرح دوسری نشانیوں کا ظہور ہوگا۔ ''سورہ تکوی'' ہیلے جملہ کے لفظ ''کورت' کی وجہ سے نام ہوا۔ جس کے معنی لیمٹی گئی کے ہیں۔

﴿ تَشْرِتُكَ ﴾ : الله المنسمس كورت بظاہراس عالم رنگ د بودكا قیام نظام شمی سے وابسة ہے۔ قیامت كامطلب اس شیراز ہندی كو كھول دینا ہے۔ اس لئے سورج كے بنوركردئے جانے كے لئے '' تكویر'' ایک بنظیر استعارہ ہے كونكہ عمامہ پھیلا ہوا ہوتا ہے جس كوسر كے گرد لپیٹا جا تا ہے۔ اسى مناسبت سے اس رفتی كوجوسورج سے نكل كرسارے جہاں میں پھیلی ہوتی ہے قیامت كے روز بيروثنی سورج پر لپیٹ دی جائے گی اور اس كا پھیلنا بند ہوجائے گا۔ گویا اس كی لمبی شعاعیں لپیٹ كرركھ دى جائيں گی اور سورج بے نور ہوكر پنیركی تكید كی طرح رہ جائے گایا بالكل نابود ہوجائے گا۔

واذا النجوم انكدرت. تارول كے منكدراور منتشر ہوجانے كامطلب بيہ كه جس بندش كے ذريعه اپنے نظام شمسى سے جڑے ہوئے ہيں وہ كھل جائے گی اور سارے ستارے كائنات ميں بكھر جائيں گے اور سورج كی طرح ان كی روشی بھی مائد پڑكر مائل بكد ورت ہوجائے گی۔

ز مینی چیزیں بھی تدوبالا ہوجا کیں گی: ......واذا الجبال سیوت ، پہاڑوں کے ریگ رواں ہونے کا مطلب ہے ، کرز مین کی مشش ختم ہوجائے گی اور پہاڑز مین پر یا ہوا میں بادلوں کی طرح بےوزن ہوکراڑتے پھریں گے۔

واذا العشاد عطلت عربول كزديك اونٹيال بہترين مال ثار بوتى تھيں اور وہ بھى ايى گا بھن جوبيا ہے كقريب بول، دودھاور بچكى توقع پرزيادہ عزيز بوتى ہيں ليكن قيامت كى بولنا كيول كے وقت اليے نفيس وعزيز مال كوبھى كوئى نہ يو چھے گانہ مالك كوا تنا بوش بوگا كہ وہ ايسے بہترين مال كى فكر كرے عربول كو قيامت كى ختيول كا تصور دلانے كے لئے اس سے بردھ كرمؤثر اور كياطر زبيان بوسكتا ہے۔ بھريہ كہنا كرثرين ، ٹرك ، بسيں ، موٹريں چلنے كے بعد .....اونٹنيال دركيار ہوگئين محض ظرافت كى بات ہے۔

واذا کو حوش حشرت وحشی جنگی جانورجوآ دی کے سامیہ سے بھی بھاگتے ہیں۔مضطرب و بقر اربوکرمصیبت کے وقت دونرے پالتوں جانوروں کے ساتھ اکٹھے ہوجاتے ہیں۔اس وقت ندسانپ ڈستا ہے اور ندشیر پھاڑتا ہے۔ بعض مفسرینؓ نے

حشرت كمعنى مارنے كاوربعض في مادكرا تفاف كے لئے ہيں۔

واذا البحاد سجوت. تبجر کے معنی توریس آگدد ہکانے کے ہیں۔ قیامت کے دونسمندروں ہیں آگ کا بھڑک اٹھنا بطاہر عجیب معلوم ہوتا ہے۔ لیکن پانی جس کی ترکیب آکسیجن اور ہائیڈردین دوایے گیسوں سے ہوتی ہے جس میں سے ایک آگ بھڑکانے والی اور دوسری بھڑک اٹھنے والی ہے۔ ان دونوں کی ترکیب سے پانی بنتا ہے جوآگ بچھا دیتا ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے اگر بانی کی اس ترکیب کوبدل دے اور بید دونوں گیسیں ایک دوسر سے سے الگ ہو کر بھڑ کے اور بھڑکانے میں مصروف ہوجا کیں جوان کی اس ترکیب کوبدل دے اور بھڑ بھی استجاب نہیں دہتا۔ یا یوں کہا جائے کہ جس طرح وحثی سب جانور گڈٹہ ہوجا کیں اصل بنیادی خاصیت ہے واس میں فررہ بھر بھی استجاب نہیں دراڑ پڑجا کیں گے جس سے شوروشیریں دریا مل کرسب ایک ہوجا کیں گے۔ اس طرح اول دریا وس میں طغیانی آئے گی اور زمین میں دراڑ پڑجا کیں گے جس سے شوروشیریں دریا مل کرسب ایک ہوجا کی جس کا دری کا کہ جس کا ذکر اگلی سورت کی آئے جس اور کہ دریا میں کہتے ہیں۔ آگ میں تبدیل ہوجائے گا۔ جسیا کہ فلاسفہ قد بھا سے الدعاصری بحث میں کہتے ہیں۔

قیامت کا دوسرامرخلہ: .....واذا النفوس ذوجت. یہاں ہے قیامت کے دوسرے مرحلہ کابیان ہے۔اس آیت کا ایک مفہوم تو وہ ہے جو مفسر علام فرمار ہے ہیں کہ جانیں جسموں سے چھوڑ دی جائیں گی۔ یعنی دنیا میں جس طرح انسان جسم وروح کے ساتھ زندہ ہے۔ای طرح پھراز سرنوزندہ کر دیئے جائیں گے۔اور دوسرا مطلب وہ ہے جو دوسرے مفسرین آنے لیا ہے۔ یعنی مختلف قسم کے اصاف الگ الگ گروہوں میں ملادیے جائیں گے۔ یعنی مسلمانوں میں اور کا فروں میں ،ای طرح نیک نیکوں میں ،بد بدوں میں ملاکہ کے اعت بنادیے جائیں گے۔ خرض عقائد، اعمال واخلاق کے لاظ سے الگل الگ ٹولیاں کر دی جائیں گے۔

ایک لڑکی کی دکھ بھری داستان ...... حدیث میں ہے کہ ایک فیمن سے اپنی جاہلت کا واقعہ خود ہی بیان کیا کہ میری ایک بیٹی مجھے بہت مانوس تھی ۔ ایک روز میں اسے اپنے ساتھ لے کر چلا۔ راستہ میں مجھے ایک کنوال نظر پڑا۔ میں نے فورانہی اے کوئیں میں دھلیل دیا۔ وہ ہائے اباہائے اباہمی رہی ۔ گرمیں نے ایک نہنی ۔ رحمۃ للعالمین یہن کررو ہے اور آپ بھی کے آنسووں کی لڑیاں بہنے گئیں۔ حاضرین میں سے ایک نے کہا بھی ، تو نے حضور بھی کوئمکین کردیا۔ آپ بھی نے فرمایا۔ اسے مت

روکو۔ جس چیز کااسے شدیداحساس ہےاسے پوچھنے دو۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ اپناوا قعہ پھر بیان کر۔اس نے دوبارہ بیان کیا۔ آپ من کراس قدرروئے کہ آپ کی ڈاڑھی آنسوؤل سے تر ہوگئ۔ پھرارشاد ہوا کہ جو پچھ جانلیت میں ہوگیا ،اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ اب نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر۔

دراصل معاشی ابتری اور بدحالی بھی عربوں کو مجور کررہی تھی کہ وہ اولا دکو کم کریں۔ بیٹوں کو تو اس امید پرپالتے تھے کہ وہ
آ گے چل کرمعاش میں ہاتھ بٹا کیں گے۔ گربیٹیوں کا بوجھ تو ساری عمر خودا ٹھانا پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ ملک کی عام بدا منی میں لڑکے تو
توت باز واور ڈھال بنتے تھے۔ لیکن لڑکیاں تو اور الئی وبال جان بنتی تھیں۔ وہ دشمن پراقدام یا دفاع کیا کرتیں ، ان کے اغواء کا شکار
ہوجا تیں ، اور اپنی بہا دری کے بے جا گھمنڈ کے نشہ میں داماد سے دبنے کو عار سمجھتے تھے۔ اس لئے بدر سم بد پڑگئ تھی کہ بھی تو زچگی کے
وقت ہی لڑکی کو دبایا جاتا اور اگر بھی اس کا موقعہ نہ ہوتا تو بھے مدت لڑکی جنجال بنی رہتی اور جب موقعہ ہاتھ آتا تو پہلی فرصت میں اس
کام سے اطمینان کا سانس لیا جاتا۔

عرب میں عام معاشرہ کے بگڑے ہوئے مزاج کی تصویرتو یہی تھی ۔لیکن اس کے ساتھ لوگوں کواس کی قباحت کا احساس بھی رہتا۔ چنانچہ مشہور شاعر فرز دق کے دادامسعصعہ بن ناجیۃ المجاشق نے آئجضرت کی سے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یارسول اللہ! میں نے زمانہ جاہلیت میں کچھا چھے کام بھی کئے ہیں۔مثلاً: میں نے (۲۲۱۰) لا کیوں کوزندہ درگور ہونے سے بچایا اور ہرلاکی کو بچانے کے لئے دواونٹ فدیہ میں صرف کئے۔ تو کیا اس پر مجھے اجر ملے گا؟ فرمایا: ہاں! اللہ نے اسلام کی نعمت عطافر مائی۔ یہاسی کا ثمرہ ہے۔

اسلام کی عظیم الشان برکات: سیسسی اسلام ہی کی برکت ہے کہ نصرف اس نے اس سنگدلا ندر سم کا خاتمہ کیا۔ بلکہ بیٹی کو آیک مصیبت کی بجائے ایک نعت قرار دیا اور اس کی تعلیم و تربیت کے ساتھ پرورش کر کے اس کا گھر بسا دینا بہت بردی نیکی کا کام قرار دیا۔ اس سلسلہ میں چندار شاوات ملاحظہ ہوں:۔

ا. من عادل ثلث بنات او مثلهن من الا حوات فاد بهن ورحمهن حتى يغنيهن الله اوجب الله له الجنة فقال رجل يارسول الله او اثنتين حتى لو قالوا او واحدة فقال واحدة.

جس نے تین بیٹیوں یا بہنوں کو پرورش کیا۔ان کوادب سکھلایا اور آن سے شفقت آمیز برتاؤ کیا۔ یہاں تک کہوہ بے نیاز ہوگئیں تو اللہ اس کے لئے جنت واجب کردے گا۔ایک شخص بولا۔یارسول اللہ!اوردو؟ فرمایا وہ بھی۔اورلوگ ایک کے بارے میں کہتے ہیں۔تو حضور ﷺ ایک کے بارے میں بھی یہی فرماتے ہیں۔

٢. من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار.

جس کے تین بیٹیاں ہوں اور وہ ان پرصبر کرے۔ اپنی حیثیت کے مطابق ان کوا چھے کپڑے پہنائے۔ تو وہ اس کے لئے جہنم سے نجات کا ذریعیہ بنیں گی۔

٣ من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة انا وهكذا وهتم اصابعه.

جس نے دولر کیوں کی پرورش کی۔ یہاں تک کہ وہ بالغ ہوگئیں تو قیامت کے دن میرے ساتھ وہ اس طرح ہوگا جیسے بیانگلیاں ملی ہوئی ہوں۔

م: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سراقة بن جعثم الا ادلك على اعظم الصدقة أو من اعظم قال بلي يارسول

الله قال بنتيك المردود اليك ليس لها كاسب غيرك.

حضور ﷺ نے سراقہ بن جشم سے بوچھا کہ میں تم سب سے براصد قدیتہ ہتا دوں؟ عرض کیایارسول اللہ! ضرور بتلا یے فرمایا كەتىرى دوبىليال تىركى كر ضرور بىل اوران كے تىرى علاوه كوكى كمانے والا نەبور

۵. من كانت له انشى فلم يند هاو لم يهنها و لم يؤثر ولده عليها ادخله الجنة.

جس کے یہال اڑکی ہواوروہ اس کوزندہ فن نہ کردے نہذلیل کرے رکھے اور نہ بیٹے کواس کے مقابلہ میں ترجیح دے تو اللہ اسے جنت میں داخل کرےگا۔

اسلام کی یمی تعلیم ہے جس کے متعلق دنیا کی ان تمام قوموں کا نقط نظر بدل کرر کھودیا۔ جنہوں نے اسلام سے فیض حاصل کیا۔

قیامت کی ہولنا کی کا نقشہ: .... واذا السماء کشطت یعی جس طرح جانوری کھال اتار نے کے بعدتمام رگ ریشے ظاہر ہوجاتے ہیں ۔ای طرح آسان علی جانے کے بعد سب چیزیں نظر آجائیں گی اور جو پھے نگاہوں سے اب تک پوشیدہ رہا سب عیال ہوجائے گا۔اب توبادل، چاند،سورج اورستارے، گردوغبار خلانظر آتا ہے۔لیکن اس وقت خداکی خدائی سب کے سامنے بجاب موجائ كى اورغمام كانزول موكا جس كاذكرة يت يوم تشقق السماء بالغمام ميس مواب

واذا البحب سعوت. قيامت مين مقدمات كساعت كونت جهنم كي دكتي آ كبهي سب كونظر آربي موكي اورجنت مجی ساری نعتوں کے ساتھ سب کے سامنے آموجود ہوگی۔ تاکراچھ برے سب جان لیں کراب ہمیں کہاں جانا ہے۔ اور کس چیز سے

ف لا اقسم. حنس اوركنس دونول لفظ سے زحل مشترى مرتخ ، زبرہ ،عطار دان ستاروں كى مخصوص حال مراد ہے۔مغرب سے مشرق کواگر بیستارے چلیں توبیسیدهی راہ ہوتی اور بھی تھنک کرالئے پھرتے ہیں اور بھی سورج کے پاس آ کر کچھودن غائب رہتے ہیں۔

حضرت شاہ عبدالعزیز تحریفرماتے ہیں کہ و المیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس میں کہورج کوتیرنے والی پچلی ہے تثبيدى كئ باورطلوع سے يہلے اس كنور سيلنے وجھلى كے سانس سے منسوب كيا كہ جس طرح مجھلى يانى ميں جھپ كرچلتى باوراس كسانس سے يانى الركر بھياتا ہے۔ يہى حال سورج كاطلوع اور روشى سے يہلے ہوتا ہے۔ اور بعض كہتے ہيں كہ مج دم سے مرادسيم مبح ہے جوموسم بہار میں چلتی ہے۔ان قسموں کی مناسبت اسکلے مضمون سے ریہے کدان ستاروں کا چلنا، پھرنا ،لوشا اور چھپ جانا ایک نمونہ ہے۔ ا گلے انبیاع پر بار باروی آنے اور ایک مدت تک اس کے آثار باقی رہنے اور چرمنقطع موکر حیب جانے اور غائب موجانے کا۔اور آ تخضرت ﷺ کی بعثت سے پہلے فتر ت کے تاریک دور کا نمونہ رات کا آنا ہے کہ سی شخص کوئن و باطل کی تمیز ندر ہی تھی اور وحی کے آثار بالکل مٹ چکے تھے۔اس کے بعد صح صادق کی یو پھٹنا حضور ﷺ کی آمداور قر آن کا نزول ہے جس نے ہر چیز کوروز روثن کی طرح لور ہدایت سے منور کردیا۔ گویادوسرے انبیاء اگرمثل ستاروں کے تصفر آپ ان قاب درخشاں

حتى اذا ظلمت في الكون عم هداها للعمالمين واحييت سائر الامم

فانسه شمسس فقلهم كواكبها يظهرن انوارها للناس في الظلم

اور بعض کی رائے ہے کہ ستاروں کا سیرها چلنا اور لوشا اور حجیب جانا فرشتے کے آنے جانے اور عالم ملکوت میں جا چھینے کے مشابه ہے اور دات کا گزرنا اور صبح کانمودار ہونا قرآن کے نور سے کفر کی ظلمت دور ہونے کے مشابہ ہے۔ اس تقریر سے تتم اور مضمون میں

مناسبت زیادہ واضح ہے۔

جبر انمیل امین اور رسول کریم طبیقی است انه لقول دسول کویم یعنی الله کاکام جوبندوں تک پہنچا۔ اس میں دو واسطے ہیں۔ ایک وی لانے والافرشۃ جرائیل امین اور دوسرے خود سرور عالم الله الله علی بیال حضرت جبرائیل کی صفات کا بیان ہے۔ مطلب یہ نہ ان دونوں واسطوں کی خوبیاں معلوم ہوجانے کے بعد قرآن کے کلام الله ہونے میں کوئی شبہیں رہ جاتا۔ آخر راوی کی مضبوطی اور کمزوری روایت پراثر انداز ہوتی ہے۔ پس جرائیل جب' کریم' یعنی انتہائی متی اور پاکیاڑا ورقوی الحفظ اور ضابط اورقوت بیانید کھنے والے ہیں۔ اللہ کے یہاں سب سے مقرب اور فرشتوں میں مسلم ہیں۔ پھران کے معتبر ہونے میں کیا شک ہوسکتا ہے۔

اس طرح و ما صاحب کم الن عمل آنخضرت کی شان کا ذکر ہے کہ مہیں ان کے چالیس سالہ دور کا تجربہ ہے۔ کمی ان میں جھوٹ ، فریب ، دیوانہ بن کی بات نہیں دیکھی ۔ ہمیشان کی دانائی ، امانت ، صدافت مسلمہ رہی ۔ اب اسے بلا وجہ جھوٹا ، دیوانہ کیوکر کہہ سکتے ہیں ۔ ایسے خص کو دیوانہ کہنا یا سمجھنا خود دیوانگی ہے ۔ قرآن کو قول رسول کہنے کا مطلب بینیں کہ بیہ جرائیل کا کلام ہے یا حضور کی کا اپنا تصنیف کردہ ہے۔ بلکہ قول رسول کہنے کا بینا تصنیف کردہ ہے۔ بلکہ قول رسول کہنے کا بینا میں ہونے کے لئا ظرار ہے ہیں۔ ہیں دونوں واسط حضن ناقل ہیں۔

ولمقدداه. بقول حضرت عائشہرضی اللہ عنہا آنخضرت کے ارشادفر مایا کہ میں نے دومر تبہ جرائیل کوان کی اصل شکل میں دیکھا ہے۔ چوسوباز ووں کے ساتھ زمین وآسان کی ساری فضا کو گھیر ہے ہوئے ہیں۔ یہاں مشرقی کنارہ پردیکھنا بیان کیا گیا ہے اور صاف طور پردیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کودیکھنے میں کسی طرح کا اشتباہ واقع نہیں ہوا۔ (سورہ نجم میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔)

رسول کریم طابعتی نه اپنے طن و تحمین سے کہتے ہیں اور نہ وحی کے بیان کرنے ہیں بخل کرتے ہیں : .....و ما هو علی الغیب بصنین ۔اللہ کے اساء وصفات ہوں یا احکام شرع گذشتہ اور آئدہ واقعات ہوں، یا موت کے بعد کے احوال اور جنت ودوزخ کے حالات ۔سب غیب کی ہی باتیں ہیں۔ان کے بتلانے میں آپ ذرہ بحر بخل نہیں کرتے اور نہ نذرانہ بخش یا اجرت کا مطالبہ کرتے ہیں ۔اور بظنین کی قرات ہوتو مطلب یہ ہوگا کہ آپ وحی کی قطعیت سے فرماتے ہیں ۔ظن وحمین اور گمان سے نہیں فرماتے ۔ برخلاف کا ہمن کے کہ وہ غیب کی ایک تا کمل جزئی بات اگر بتلا تا بھی ہوتو سوجھوٹ با کر کہتا ہے اور اس کے بتلانے میں بھی اس قدر بخیل ہوتا ہے کہ بغیر مضائی یا نذرانہ کے ایک حرف زبان سے نہیں نکالتا۔ پس کہاں پیغیر کا مقام اور کہاں ایک کا نہن کی حیثیت ؟ دونوں میں آسان وزمین کا فرق ہے۔

اس آیت سے مسلم عیب پراستدلال کرنا قطعاً غلط ہے۔ کیونکہ جہاں تک علم ذاتی کاتعلق ہے وہ سب کے زدیک منفق علیہ ۔
طور پرخی تعالیٰ کی ساتھ خاص ہے ، حضور کی علم عطائی حاصل ہے۔ البتہ اس میں گفتگو ہے کہ وہ عطائی علم بھی محیط ہے یا غیر محیط ؟ علم محیط ثابت نہیں ہے۔ آیت لا اعلم الغیب اور لیو کست اعلم الغیب لا استکثرت من المحیر و ما مسنی السوء . اور روایت لات دری ما احدثوا بعدک کی وجہ سے اور غیر محیط علم ماننا قائلین محیط کے لئے مفیز نیس ہے اور نہ غیر محیط عالم کو عالم الغیب کہا جائے گا۔ ورند وسروں کو بھی غالم الغیب کہنا پڑ نے گا۔ جو کسی کے زدیک بھی محیم نہیں ہے۔

قرآن کوشیطان کا گلام کیسے کہا جاسکتا ہے: .....وما هو بقول شیطان رجیم . یعنی تبهارایہ کہناسراسرغلط ہے کہ شیطان آکر آخضرت کی باتیں کیوں سکھلانے لگا۔ شیطان آکر آخضرت کی کے کان میں یہ باتیں پھونک دیتا ہے۔ بھلاشیطان ایسی نیکی اور پربیزگاری کی باتیں کیوں سکھلانے لگا۔ جس میں سراسرانسان کا فائدہ اور اس ملعون کی قدمت وقباحت ہو۔ وہ جا ہلا ندر سموں اور بداخلاقی اور بدکر داری سے روک کریا گیزگ عمل وانصاف اور خدائر تی اور اخلاق فاصلہ کی طرف رہنمانی کیسے کرسکتا ہے۔

فاین مذهبون کین مضور کی بادے میں جب جموث ، دیوانگی ، کہانت وغیرہ کاشائبداوراحمال ہی نہیں۔ تو پھراب حق وصدافت کے سوااور کیارہ جاتا ہے۔ پھراس روش اور صاف راستہ کوچھوڑ کرتم لوگ کدھر بہتے جار کے ہو؟

ان هو الاذكر للعالمين . قرآن كى بدايت وتعليمات اوراس كيمضامين واحكام مين غوركروتواس كسوا كيهند فكالكا كميسارے جہان كے لئے ايك سيااوركمل دستورالعمل ہے جس سے فلاح دارين وابسة ہے۔

لمن شاء منکم ان یستقیم . جولوگ نصیحت کاراسته چلناچا بین اور کمی اورعنادگی راه چھوڑ ویے کااراده رکھتے ہیں۔انہی کے لئے خاص طور سے قرآن نفع بخش ہوسکتا ہے۔و ما تشاؤن المنے قرآن کریم اگر چیدنی نفندایک نصیحت نامہ ہے۔لیکن اس سے اثر پذیری اللہ کی مشیت پرموقوف ہے۔جن میں صلاحیت ہوتی ہے مشیت الہی ان سے تعلق ہوجاتی ہے اور جن میں یہ ماده اوراستعداد نہیں ہوتی ،مشیت ان سے تعلق نہیں ہوتی اس لئے وہ محروم ہی رہتے ہیں۔ان آیات میں بیددونوں کتاتے نہایت اہم ہیں۔

خلاصه کلام : .... اس سورت میں آخرت اور رسالت وقر آن سے متعلق تین مضامین ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ شروع کی چھ آیات میں قیامت کے دوسرے مرحلہ کاذکر ہے۔
آیات میں قیامت کے پہلے مرحلہ کاذکر ہے۔ پھروا ذا النفوس ذوجت سے سات آیات میں قیامت کے دوسرے مرحلہ کاذکر ہے۔
آخرت کا پیسارانقشہ کھنے کرانسان کو پیسو چنے کا موقعہ ذیا گیا ہے کہ اس وقت ہر شخص جان جائے گا کہ کون لے کر آیا ہے؟ اس کے بعد آیت فیلا اقسم المنے سے رسالت سے متعلق مضمون ہے۔ کر محررسول اللہ بھی جو پھے تمہارے سامنے بیش کررہے ہیں۔ وہ کسی دیوانہ کی بڑاورکوئی شیطانی وسوسے نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے عالی مقام بزرگ امانت دار پیانمبر کا بیان ہے جس کو محررسول اللہ بھی نے آسان کے کنارے پردن کی روشی میں اپنی آئھوں سے صاف صاف و کھا ہے۔ تم اس کی تعلیم سے کہاں مڑر ہے ہو؟

اور ان مو الاذ كو عقرة ن كى شان كاذكر بكريالك تفيحت نامد به جس في الفاخ الله الله بيرايك خود انسان كابنااراده جوظا برى سبب باوردوسر مشيت اللي جوهيق سبب ب

فضاكل سورت :.....من قسرء سورة التكوير اعاذة الله أن يفضحه حين نشر محيفته فرمايا . جوفض سوره كور ير هي الله الكواعمال تام كطنے كونت رسوائى سے يجالے گا۔ (حديث موضوع)

لطا كف سلوك .....وإذا النفوس زوجت حضرت عرض المارك يقون الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الصالح مع الرجل الصالح في النار فذلك تزويج النفوس. حضور على كارشاد بالمرء مع مسن احب . جم معلوم بواكر دنياوآ خرت دونول جگه لوگول مين باجم مناسبت ديمي جاتى براور يهم مناسبت في فر يدك درميان مدارنغ بر

## مُسورُةُ الْإِنْفِطَارِ كَلَّحُ

سورة الانفطارمكية تسع عشرة اية بسُم اللهِ الرَّحِيم ه

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتُ ﴿ إِنْشَقَّتُ وَإِذَا الْكُوَاكِبُ انْتَثَرَتُ ﴿ إِنْ قَضَّتُ وَتَسَاقَطَتُ وَإِذَا الْبَحَارُ فُجّرَتُ ﴿ ثُلُ فُتِحَ بَعُضُهَا فِي بَعُضٍ فَصَارَتُ بَحُرًا وَّاحِدًا وَاخْتَلَطَ الْعَذُبُ بِالْمِلُح وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتُ ﴿ ﴾ قُلِبَ تُرَابُهَاوَبُعِتَ مَوْتَاهَا وَحَوَابُ إِذَاوَمَاعُطِفَ عَلَيْهَا عَلِمَتُ نَفُسٌ أَي كُلُّ نَفُسٍ وَقُتَ هذه الْمَذُكُورَاتِ وَهُوَ يَوْمُ الُقِيمَةِ مَّاقَدَّمَتُ مِنَ الْاَعْمَالِ وَ مَا أَخَرَتُ (هَ) مِنْهَافَلَمُ تَعُلَمُهُ لَيْاً يُهَا الإنسانُ الْكَافِرُ مَاغَرَّ كَ برَبّك الْكريم (٢) حَتَّى عَصَيْتَهُ الَّـذِي خَلَقَكَ بَعُدَ اَنْ لَمُ تَكُنُ فَسَوَّمْكَ جَعَلَكَ مُسْتَوَى الْحَلُق سَالِمَ الْاعْضَاءِ فَعَدَلَكُ (عُ) بِالتَّخْفِيُفِ وَالتَّشُدِيْدِ جَعَلَكَ مُعْتَدِلَ الْحَلْقِ مُتَنَاسِبَ الْاعُضَاءِ لَيُسَتُ يَدُّ اَوْرِجُلُّ اَطُولَ مِنَ الْإُحُرِى فِي أَي صُورَةٍ مَّا زَائِدَةٌ شَاءَ رَكَّبَكَ (مَّ) كَلَّا رِدَعٌ عَنِ الْإِغْتِرَارِ بِكَرَمِ اللهِ تَعَالَى بَلُ تُكَذِّبُونَ أَى كُفَّارُمَكَّة بالدِّيُن (فَ) الْحَزَاءِ عَلَى الْاعْمَالِ وَإِنَّ عَلَيْكُمُ لَحِفِظِينَ ﴿ أَنَّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ لِاعْمَالِكُمُ كِرَامًا عَلَى اللهِ كَتِبِينَ ﴿ اللهِ كَتِبِينَ ﴿ اللهِ كَتِبِينَ ﴿ اللهِ كَتِبِينَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ كَتِبِينَ ﴿ اللهِ لَهَا يَعُلَمُونَ مَاتَفُعَلُونَ ﴿٣﴾ حَمِيعُهُ إِنَّ الْابْرَارَ الْـمُؤُمِنِينَ الصَّادِقِينَ فِي اِيْمَانِهِمُ لَفِي نَعِيم ﴿٣﴾ جَنَّةٍ وَّإِنَّ الْفُجَّارَ الْكُفَّارَ لَفِي جَحِيْمِ ﴿ ﴿ إِنَّ مُحُرِقَةٌ يَّصُلُونَهَا يَدُخُلُونَهَا وَيُقَاسُونَ حَرَّهَا يَوُمَ اللِّين ﴿ ٥٠ اللَّهُ يُن ﴿ ٥٠ اللَّهُ يُن ٱلْجَزَاءِ وَمَاهُمُ عَنُهَا بِغُالِبِينَ ﴿ ١٦﴾ بُمِخُرَحِينَ وَمَااَدُرِيكَ اَعُلَمَكَ مَايَوُمُ الدِّين ﴿ ١٠﴾ ثُمَّ مَآادُرلكَ مَايَوُمُ الدِّيُنِ ﴿ أَمْ ﴾ تَعُظِيمٌ لِشَانِهِ يَوُمُ بِالرَّفِعُ أَى هَوَ يَوُمٌ لَا تَهُلِكُ نَفُسٌ لِنَفُسِ شَيئًا مِنَ الْمُنْفَعَةِ وَا عُوالُا مُو يُومَئِدٍ لِللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّ

## سوره انفطار مكيد ب حس مين ١٩ يات بين بسم الله الرحمن الرحيم

شخفی**ق وتر کیب:......انتثرت. موتیول کالڑی سے بھر جانا،ستاروں کےٹوٹے سے استعارہ ہے۔مشہ بہ کہ لوازم میں سے انتشار کا ذکر ہے۔استعارہ تخییلیہ ہوگیا۔** 

بعثرت. قبرى منى كاالث بليث موجاناً ـ

علمت نفس علم تفسیل مراوب ورنداجهالی علم توریخ کے وقت ہی ہوجاتا ہے۔ لیکن جب بید کورہ باتوں کاظہور ہو چکے گا اور اندال نا مصل من گار تیجہ معلوم ہوجائے گا اور تہویل کی غرض سے سب چیزوں کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے۔
مما قدمت و احورت تاویلات النجید میں ہے کہ قدمت سے وہ اندال مرادیس جو فعلیت میں آنچے اور احورت سے وہ اندال مرادیس جو بالقو ق نیت وارادہ میں ہوتے ہیں۔ چنانچ ابن عباس اور ابن مسعود سے منقول ہے ما قدمت من حیر و ما احورت من صدقة صالحة تعمل بعد ها .

ما غول ما استفهام بمبتداء به اورغوک فربے کینی ای شئی حدعک و جو اک علی عصیانه و امنک من عقابه .

عدلک . اگریدلفظ اعتدال سے ماخوذ ہے تب تو تناسب اعضاء بیان کرنا ہے۔ ینہیں کہ ایک آ کھ بڑی ، ایک چھوٹی ہواور نہ یہ کہ فی تقسہ تو دونوں آ تکھیں برابر ہیں۔ گرپورے جسم کے تناسب سے بہت چھوٹی ہیں۔ اسی طرح دوسرے اعضاء کا تناسب بھی اس انداز سے بنایا ہے۔ لیکن یہ لفظ اگر عدول سے ماخوذ ہوتو بھر مطلب یہ ہوتا کہ انسان کو اس کی اپنی اصلی صورت نوعیہ یا صفیہ پر بنایا ہے۔ مینیں کہاس سے عدول کر کے دوسر سے جانو روں کوصورت نوعیہ دے دی ہو۔

فی ای صورة اس میں گئر کیبیں ہو سکتی ہیں۔ایک بیک اس کا تعلق رکبک کے ساتھ ہواور ما زائدہ ہو۔اور شاء صورة کی صفت ہے۔ رکبک کابیان ہونے کی وجہ سے اس سے پہلے واؤ ہیں لایا گیا۔ تقدیر عبارت اس طرح ہوگ ۔ عدلک رکبک فی ای صورة من الصور العجیبة الحسنة التی شاء ها . دوسری صورت بیہ کہ اس کا تعلق محذوف کے ساتھ حال ہونے کی بناء پر ہو۔ ای رکبک حال کو نک حاصلا فی بعض الصور . اور تیسری صورت بیہ ہے۔کداس کا تعلق عدل کے ساتھ کیا جائے۔لیکن اس میں اشکال بیہوگا کہ فی ای استقبام کی وجہ سے صدارت کلام کو جاتا ہے۔ اس کے ماقبل کا معمول نہیں بن سکتا۔

ماتفعلون اس نیں ما اگر چافعال قلوب وجوارح سب کوعام ہے۔ گر صرف افعال جوارح مراد ہیں۔ کسو اما کا تبین انہیں کی کفایت کرتے۔ دونوں کا بھیداللہ جانتا ہے۔ لیکن کشف الا برار میں لکھا ہے کہ باطنی اعمال کی بھی خوشبو یابد بوان کوآ جاتی ہے اور وہ اس لحاظ سے ان کوبھی لکھے لیتے ہیں۔

الم غزال قرمات بيس كل ذكر يشعربه قلبك تسمعه الملائكة الحفظة فان شعورهم يقارن شعورك حتى اذا غاب ذكرك عن شعورك بذها بك في المذكور بالكلية غاب عن الحفظة ايضا وما دام القلب يلتفت الى المذكر فهو معرض عن الله لا ن المقصود هو الفنافي الله والفناء لا يحصل الا اذا لم يبق للسالك عين ولا أثر الخ ..... والقرب هو ان يكون محوا في ذاته تعالى فانيا فيه فاذا حصل له القرب لم يبق ذاكر لا ان بقاء الذاكر علامتة الا ثنينية بل ينعدم ويفني في المذكر.

ان الا برار بیکتاب اعمال کی وجه کابیان ہے ای لیسجسازی الا بسرار بالنعیم بصلونھا بیم محرور سے حال ہے اور جملہ متانفہ بھی ہوسکتا ہے۔

ما استفہامیہ مبتداء ہے اور ادر اک خبر ہے اور کاف مفعول اول اور مایو م المدین جملہ مفعول ثانی کے قائم مقام ہے۔ پہلا استفہام انکاری اور دوسر انعظیم وتبدیل کے لئے ہے معنی پر ہوئے کہ آپ کو قیامت کی شدت معلوم نہیں۔ ہمارے بتلانے سے البت معلوم ہوسکتی ہے۔

یوم لا تملک فظیوم موضوع ہونے کی صورت میں مبتدا بیخذ دف کی خبر ہے پایوم سے بدل ہے اور نصب کی صورت میں اذکر مقدر مان کر، بدل ہے۔

شیئا لینی منتقلاً کوئی ما لک نہیں ہے اس لئے شفاعت کی نفی نہیں ہے کیونکہ وہ باجازت ہوتی ہے۔ والا مو یومند للله لیعنی دنیا میں اللہ نے جس طرح مالک بنادیا تھا۔ آخرت میں کسی کو مالک نہیں بنائے گا۔

ربط آیات:....سوره انفطار میں بھی پچپلی اوراگلی سورتوں کی طرح قیامت ومجازا قاکا ذکر ہے اور درمیان میں غفلت پر ڈانٹ ڈیٹ ہے۔

شان نزول: ....سورہ تکویراورسورہ انفطار کامضمون بہت حد تک کیساں ہے۔اس لئے دونوں کا زمانہ نزول تھی قریب قریب ہی ہوگا۔انفطار کے معنی تیطنے کے ہیں۔اس سورت میں آسان تیطنے کا ذکر ہے۔

﴿ تَشْرِیح ﴾ : الله البحسان فسط البحسان البحسان البحسان البحسان البحض ا

آ کے وافدا السقبور بعثوت میں قیامت کے دوسر فے مرحلہ کاؤکر ہے یعنی زیمن کی تدمیں بھری ہوئی چزیں اور قبر کے مردے سب بابرنکل بڑیں گے۔

عسلست نفسس. اچھے برے کام شروع عمر میں پا آخر عمر میں کئے یانہیں کئے ان کے اثرات اپنے پیچھے چھوڑ ہے یانہیں جھوڑ کے انہیں جھوڑ کے انہیں است مالی اعمال نامیز تیب کے ساتھ تاریخ وارسب کاسب سامنے آجائے گا۔

انسان کی خودفریبی: ...... یا یها الانسان ایانیان! اول تواسم نیروردگار کظیم احسان کا تفاضه بیقا کو شکرگزار اوراحیان مند بوکراس کا فر ما نیرواس کی نافر مانی کرتے تھے شرم آتی ۔ مگرتواس دھوکہ میں پڑگیا کہ توجو کچھ تھی بنا ہے خود یہی بن گیا ہے اور تھے بھی بھی بین بن گیا ہے اور تھے بھی بین بین گیا ہے اور تھے بھی بین بین گیا ہے اور تھے بھی بین بین گیا ہے اور تھے بھی بین گیا ہے اور تھے بھی بین گیا ہے اور تھے بھی بین گیا ہے اور کھی کی جو تو رب کریم کی جو تو رب کریم کی بین بین گیا ہے کہ کرگز رتا ہے ۔ قدرت کی طرف سے تھے مجبور نہیں کیا جاتا۔ بلکہ پوری آزادی دے دی جاتی ہے جے تو رب کریم کی کمروری بین اے ۔

انسان خودفری کاشکارہے: ....... الله ی حلفظ بیاللہ کے عظیم کرم کا جمالی ذکر ہے۔ یعنی رب کریم کیا اس بات کا مستحق تھا کرانسان اپی جمافت سے اس کے حکم پر مغرور ہوجائے اور اس سے کرم کا جواب اپنے کفر وطغیان سے دے۔ اس کے کرم کودیچ کرتو اسے شرمانا اور اس کے حکم کودیچ کی کراسے ڈرنا چاہے تھا۔ یقینا وہ علیم وکریم ہے۔ گر تھیم وہتم بھی ہے۔ لہذا اس کی ایک صفت پر مجروسہ کرکے دوسری صفات سے آئکھیں بند کر لینا خود فریجی اور دھو کہنیں ہے تو اور کیا ہے۔ اس نے انسان کو وجود بخشا، اعضاء کے جوڑ بند درست کئے۔ انہیں حکمت آمیز تناسب بخشا۔ مزاج اور اختلاط میں موز ونیت بخشی۔ اگر چہا تنیاز کے لئے سب کی صور تیں الگ الگ بند درست کئے۔ انہیں حکمت آمیز تناسب بخشا۔ مزاج اور اختلاط میں موز ونیت بخشی۔ اگر چہا تنیاز کے لئے سب کی صور تیں الگ الگ بنا کیں۔ اور تھوڑے فرق سے شکلیں ، رنگ روپ مختلف رکھے۔ لیکن بحثیت بجوئی انسان کو سب جانداروں سے بہتر بنایا۔ وہ چاہتا تو کدھے ، کئے ، بلے کی صورت میں بنا دیتا ۔ لیکن راست قامت صاف بدن کا بہترین نمونہ تجویز فرمایا۔ پس کیا اس بہترین انعام کا بہی صلہ ہے کہ انسان اس کی سرکشی اور سرتا کی کرے۔

انسان یوم الحساب پریفین نہیں رکھتا۔ وہ خود کو آزاد سمجھتا ہے اور کسی باز پرس اور جزاء وسزا کا دھیان نہیں کرتا۔ اور یہ سمجھتا ہے کہ بس مرکئے قصہ ختم ہوگیا۔ زندگی میں جو جا ہوں کروں۔ میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ انسان اس حماقت آمیز فریب میں مبتلا ہے کہ اس دارالعمل کے پیچھے کوئی دارالجزاء نہیں ہے۔ اس بے بنیا دخیال نے اسے غافل اور اخلاقی ذمہ داریوں سے آزاد اور خدا کے عدل و انصاف سے بخوف اور نڈر بنادیا ہے۔

انسان کی ساری زندگی ریکار ڈیمورئی ہے: اسٹ ان علیہ کے مصاب دسر اکوجھٹا وَ، نداق الراوَ۔اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہارے رب نے تمہیں شر بے مہار بنا کرنہیں چھوڑا ہے۔ بلکہ برخض پر داست باز فرشتے گران مقرر کرر کھے ہیں۔ جو پوری غیر جانبداری سے تمہارے سنب اعمال کوریکارڈ کررہے ہیں۔ تم کہیں بھی ہوتمہاری زندگی کی برنقل وحرکت مضبط ہورئی ہے۔ پھر کیا تمہاراخیال ہے کہ اس قدرا ہتمام کے باوجود یہ سارے دفتر یوں ہی بے کارچھوڑ دیئے جائیں گے، ہرگز نہیں، برخض کے اعمال اس کے سامنے آئیں گے اوران کا اچھا برا پھل چھھنا پڑے گا۔ وہ لکھنے والے فرشتے نہایت دیانت دار ہیں کسی کی رورعایت ان کے پیش نظر نہیں۔ انہیں کسی سے ذاتی محبت یا عداوت نہیں کہ بے جارعایت یا مخالفت سے پچھ کا پچھ کھو ڈالیس۔ نہ خائن ہیں کہ خلط سلط اندرا جات کردیتے ہوں۔ رشوت خور بھی نہیں کہ پچھ لے دے کر مخالف یا موافق جھو ٹی رپورٹیں کردیتے ہوں۔

غرض کہ اس قتم کی ساری اخلاقی کمزور یوں سے وہ بالاتر ہیں۔اس لئے اُن کی جملہ کارروائی قابل اطمینان ہے۔ پھر ان فرشتوں کوانسان کے جملہ حالات کی اطلاع رہتی ہے۔وہ ہر جگہ ہر حال میں ہر خص کے ساتھ اس طرح رہتے ہیں کہ کسی کومسوں بھی نہیں ہوتا کہ اس کی نگرانی کی جارہی ہے۔انہیں لوگوں کی نیتوں کا حال بھی معلوم رہتا ہے کہ کون کس نیت سے کام کررہا ہے۔اس لئے ان کی روئداد کا کوئی پہلوتشنہ اور نامکمل نہیں رہتا۔ بلکہ فاکل مکمل قلم بند ہوتی ہے۔سورہ کہف اور سورہ ق میں بھی پیفصیل اس کی گزر چکی ہے۔

انسان کا کامل حال فرشتوں کے سامنے رہتا ہے۔

ہے کہ انسان کا کامل حال فرشتوں کے سامنے رہتا ہے۔

ہے کہ انسان کی کوئی حالت بھی کراماً کا تبین سے ففی نہیں رہتی لیکن ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیعا مخصوص البعض ہے بعنی دلوں کا بعض حال انہیں معلوم نہیں ہوتا۔ وہ ظاہری اور باطنی اعمال سے واقف ہوتے ہیں۔ گربعض اعمال قلبیہ کاعلم صرف اللہ کو ہے۔ چنا نچہ بدور سافرہ میں علامہ سیوطیؒ سے حدیث موضوع منقول ہے کہ حضورا کرم کے ارشاد فرمایا کہ ذکر خفی جس کو حفظ بھی نہیں سنتے ۔ ذکر جلی سے ستر درجہ فضیلت میں ہوتا۔ البتہ بعض احوال تک جملی سے سے تبہ مجھا جائے کہ عموماً دلوں کا حال آنہیں معلوم نہیں ہوتا۔ البتہ بعض احوال تک ان کی رسائی نہ ہوتی ہو یہ مکن ہے۔ چنا نچہ احادیث میں صراحۃ آتا ہے کہ نیکی سے درم پڑھی ثواب ملتا ہے۔ تبرین شخ عبدالعزیز دباغ میں اس قسم کے اسرار پر دوخی ڈائی گئے ہے۔ لیکن اگر حدیث مذکور تھے نہ ہوتو پھر استثناء کی کوئی حاجت نہیں رہ جاتی۔

 یوم لا تملک ..... وہاں کسی کی پیجال نہ ہوگی کہ کسی کواس کے نتائج اعمال بھکتنے سے بچاسکے کوئی بااثر ، زور آور یا اللہ کا لا ڈلا ایسانہ ہوگا کہ اللہ کے آٹر لگا کر پیٹے جائے اور یہ کہدوے کہ میر نے فلاس عزیز کو بخشائی ہوگا۔ بیٹ سے کہ دنیا میں بادشاہوں کا تھم ان کی رعایا پراور ماں باپ کا اپنی اولا دپراور آقا کا نوکر پر چاتا ہے۔ گروہاں شہنشاہ مطلق کے آگے کسی کودم مارنے کی ہمت نہ ہوگ ۔ ہر طرح اس کا تھم چلے گا۔ شفاعت کی نوعیت بھی وہاند لی بیازور آوری کی نہ ہوگ ۔

خلاصه كلام: .....حضرت عبدالله بن عررضي الله عنها آنخضرت على كاارشاد فل كرتے بين :\_

من سره ان يسطر الى يوم القيامة كانه راى عين فليقرء اذا الشمس كورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت.

تر جمہ:۔جو مخص قیامت کو کھلی آنکھوں کی طرح دیکھنا جانے اسے قوائے جائے کہ سورہ تکویر وانفطار وانشقا ت کو پڑھ لے میں میں بین کشریں مصالحت سے میں نہیں میں مسترین میں میں میں میں میں میں اس کی میں نہ نہ میں ہوئے ہوئے ہوئے کے

قیامت کی منظر کتی کا حاصل ہے ہے کہ انسان کاسب کچھ کیا دھراسا نے آجائے گا۔ پھر انسان کی اس خو فر بی پر متنبہ کیا گیا ہے جودہ اپنے رب کریم کے ساتھ برت رہا ہے۔ جس نے اسے وجود پخشا اور بہتر ہے بہتر جسم واعضاء شکل وصورت عطا کی۔ آخر انسان اس دھوکہ میں کیوں ہے کہ اس کا پروردگار بس کریم ہے۔ وہ کیوں نہیں سجھتا کہ وہ انصاف کرنے والا بھی ہے۔ اس کی ساری زندگی کی مسل تیار کی جارہی ہے۔ اس کی ایک ایک نقل وحرکت کوریکارڈ کیا جارہا ہے اور لکھنے والے معتبر غیر جانب داردیا نت دار فرشتے ہیں جوایک ایک جزئی اعمال نامے میں درج کررہے ہیں۔ پس میسارا طومار کس لئے ہے؟ یقینا ایک دوسرا جہان حقیقی سامنے آنے والا ہے جس میں نیکیوں کا پھل جنت کی عیش وعشرت کی صورت میں اور بدیوں کا بھلتان دوزخ اور اس کی بے پناہ صیبتوں کی شکل میں حاصل ہوکر رہے گا۔ سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے۔

فضائل سورت: مسسمن قرء بيورة انفطرت كتب الله له بعدد كل قطرة من السماء حسنة وبعدد كل قطرة حسنة . جوفض سوره انفطار يرصح كالله بارش ك قطرات اورقطرول كى تعداد كرا برنيكيال اس كى لكم لكار

لطا كف سلوك ....وان عليكم لحافظين -اعمال كاندراج واحتساب كامرا قبداوراستحضار اصلاح حال مين نهايت مؤثر ومفيد --

# حُرَةُ المُطَفِّفِيْنَ }

سُورَةُ المُطَفِّفِينَ مَكِّيَّةٌ أَوُ مَدَنِيَّةٌ سِتُّ وَتَلَاثُونَ ايَةً سِتُّ وَتَلَاثُونَ ايَةً بِهُورَةُ المُطَفِّفِينَ مَكِيَّةٌ الوَّحِمُ اللهِ الرَّحِمُ اللهِ الرَّحْمُ اللهِ الرَّحِمُ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِمُ اللهِ الرَّحْمُ اللهِ الرَّحْمُ اللهِ الرَّحْمُ اللهِ الرَّحْمُ اللهِ الرَّحْمُ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحْمُ اللهِ الرَّحْمُ اللهِ الرَّحْمُ اللهِ اللهِ الرَّحْمُ اللهِ الرَّحْمُ اللهِ الرَّحْمُ اللهِ اللهِ الرَّحْمُ اللهِ الرَّحْمُ اللهِ اللهِ الرَّحْمُ اللهِ اللهِ الرَّحْمُ اللهِ اللهِ الرَّحْمُ اللهِ الرَّحْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحْمُ اللهِ اللهِ الرَّحْمُ اللهِ الله

وَيُلُّ كَلِمَةُ عَذَابِ أَوُ وَادٍ فِي حَهَنَّمَ لِللَّمُ طَفِّفِينَ ﴿ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواعَلَى أَى مِنَ النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ أَنَا الْكَيْلَ وَإِذَا كَالُوهُمُ آى كَالُوا لَهُمُ أَوُوَّزَنُوهُمُ آى وَزَنُوالَهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿ مَا يَنْقِصُونَ الْكَيْلَ أَوِ الْوَزْنَ الْالِسُتِفُهَامُ تَوْبِيْح يَظُنُّ يَتَيَقَّنُ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَّبُعُونُونَ ﴿ ﴾ لِيَوْم عَظِيْم ﴿ هَ اَيُ فِيهِ وَهُوَ يَوُمُ الْقِيْمَةِ يَوْمٌ بَدَلٌ مِّنُ مَّحَلِّ لِيَوْمِ فَنَاصِبُهُ مَبْعُونُون يَتَقُومُ النَّاسُ مِنُ قُبُورِهِمُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ ٢٠) الْحَلَائِقُ لِآجَلِ آمُرِهِ وَحِسَانِهِ وَجَزَائِهِ كَلاَّحَقًا إِنَّ كِتَبِ الْفُجَّارِ آيُ كُتُبَ آعُمَالِ الْكُفَّارِ لَفِي سِجْيُن ﴿ ٢﴾ قِيُلَ هُوَ كِتَابٌ حَامِعٌ لِأَعْمَالِ الشَّيَاطِيُنِ وَالْكَفَرةِ وَقِيْلَ هُوَ مَكَانٌ اَسُفَلَ الْاَرْضِ السَّابِعَةِ وَهُوَ مَحَلُ اِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ وَمَآ اَدُرْلَكَ مَاسِجَيْنَ ﴿ مُ مَاكِتَابُ سِجِيْنِ كِتَبٌ مَّرُقُومٌ ﴿ وَمُ مَخْتُومٌ وَيُلّ يُّوُمَئِذٍ لِلْمُكَدِّبِيْنَ ﴿ ﴿ ﴾ الَّذِيْنَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الْلِيَيْنِ ﴿ الْجَزَاءِ بَدَلْ اَوْبَيَانٌ لِلْمُكَذِّبِيْنَ وَمَايُكَذِّبُ بِهَ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ مُتَحَاوِزِ الْحَدِ آثِيُم ﴿ اللَّهِ صِيغَةُ مُبَالَغَةٍ إِذَاتُتُلَّى عَلَيْهِ السُّتَنَا الْقُرُانَ قَالَ اَسَاطِيرُ الْأَوَّ لِيْنَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ وَ وَرَجُرٌ اللَّهُ اللَّ لِقَوْلِهِمُ ذَٰلِكَ بَلُ سَكُ رَانَ غَلَبَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَغَشَّهَا مَّاكَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ ١٠ مِنَ الْمَعَاصِيُ فَهُ وَ كَالصُّدَاءِ كَلَّا حَقًّا إِنَّهُمْ عَنُ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ يَـوُمَ الْقِينَمَةِ لَّـمَحُجُوبُونَ ﴿ ١٥ فَكَايَرَوْنَهُ ثُمَّ إِنَّهُمْ كَصَالُوا الْجَحِيْمِ ﴿ أَ ﴾ لَـ دَاحِلُوا النَّارِ الْمُحُرِقَةِ ثُمَّ يُقَالُ لَهُمُ هَذَا أَي الْعَذَابِ الَّـذِي كُـنتُمُ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿ مَا كَلَّا حَقًّا إِنَّ كِتَبَ ٱلْآبُوارِ آَى كُتُبَ آعُمَالِ الْمُؤُمِنِيُنَ الصَّادِقِينَ فِي إِيْمَانِهِمُ لَفِي عِلِيِّينَ ﴿ أُمَّ فِينَلَ هُ وَكِتَابٌ حَامِعٌ لِأَعْمَالِ الْحَيْرِ مِنَ الْمَلَاثِكَةِ وَمَوْمِنِي الثَّقَلَيْنِ وَقِيلَ هُوَ مَكَانٌ فِي

السَّمَاءِ السَّابِعَةِ تَحُتَ الْعَرُسُ وَمَآ أَدُولِكُ أَعُلَمُكَ مَاعِلَيُّونَ (١٠) مَاكِتَابُ عِلَيْنَ هُوَ كِتَبُ مَّرُقُومُ ﴿ ١٠ مَخْتُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴿٣) مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَّ الْلَابُوارَ لَفِي نَعِيْمٍ (٣) حَنَّةٍ عَلَى الْارَ آئِلَ السُّرُرِ فِي الْحِجَالِ يَنْظُرُونَ (٣٠) مَا أَعُطُوامِنَ النِّعِيمِ تَعُرِفُ فِي وَجُوهِهِمُ نَضُرَةَ النَّعِيمِ (٣٠) بَهُجَةُ التَّنَعُم وَحُسْنَةً يُسُقُونَ مِنْ رَّحِيْقِ حَمَرِخَالِصَةٍ مِنَ الدَّنسِ مَّخُتُومٍ (٢٠٠ عَلَى إِنَاثِهَا لَايَفُكُ خَتُمَةً إِلَّاهُمُ خِتْمُهُ مِسْكُ أَى احِرُشُرُبِهِ يَفُوحُ مِنْهُ رَائِحَةُ الْمِسْكِ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَا فَسَ الْمُتَنْفِسُونَ (٢٠٠) فَلْيَرُغَبُو ابِالْمُبَادَرَةِ اللِّي طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَمِزَاجُهُ أَى مَايَمُرِجُ بِهِ مِنْ تُسْنِيم (٤٠) فَسَرَبِقُولِهِ عَيْنًا فَنَصَبُهُ بِ اَمُدَحُ مُقَدَّرًا يَشُورَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ (٣) اَى مِنْهَا اَوْضِمُنَ يَشُرَبُ مَعْنَى يَلْتَذُ إِنَّ الَّذِينَ اَجُرَمُوا كَابِي حَهْلِ وْنَحُوهِ كَانُوا مِنَ الَّذِينَ امَنُوا كَعَمَّارِ وْبِلَالِ وَنَحُو هِمَا يَضَحَكُونَ (٣٠) اِسْتِهْزَاءً بِهِمُ وَإِذَ امَرُّوْا آيِ الْمُؤْمِنُونَ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿ ﴿ أَيْ يَشِيرُ الْمُحَرِمُونَ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ بِالْحَفْنِ وَالْحَاجِبِ اِسْتِهْزَاءً وَإِذَا انْقَلْبُوْ آ رَحَعُوا اِلَّنِي آهُلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِينَ (٣) وَفِي قِرَاءَ وْ فَكِهِينَ مُعْجِينَ بِذِكْرِهِمُ الْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا رَاوُهُمْ رَاوُا الْمُؤْمِنِينَ قَالُوَ إِنَّ هَوُكَاءٍ لَصَالُّونَ (٣٠) لِإيْمَانِهِمُ بِمُحُمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ تَعَالَى وَمَا أَرْسِلُو أَي الْكُفَّارِ عَلَيْهِمْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَفِظِيْنَ (٣٠٠) لَهُمُ أَوْلِاعْمَالِهِمْ حَتَّى يَرُدُّوُهُ مُ إِلَى مَصَالِحِهِمُ فَالْيَوْمَ آيُ يَـوُمَ الْقِيْمَةِ اللَّذِيْنَ امَنُو امِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (٣٠٠) عَلَى الْارَ آيُكِ فِي الْحَنَّةِ يَسْتُظُرُونَ (٢٥) مِنَ مَّسَازِلِهِمُ إِلَى الْكُنْفَّارِ وَهُمْ يُعَذَّبُونَ فَيَضَحَكُونَ مِنْهُمُ كَمَاضَحِكَ الْكُفَّارُ مِنْهُمُ فِي الدُّنْبَا هَلُ ثُوَّبَ جُوْزِيَ الْكُفَّارُمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٣٠٠)

سوره مطفقين مكيد بإمدنيه بالمين ١٣٦ يات بين

#### بسم الله الرحمن الرحيم.

ترجمہ: ......بری شرابی ہے (بیکلہ عذاب ہے یا جہنم کی وادی کا تام ہے) ناپ تول میں کؤتی کرنے والوں کے لئے کہ جب اوگوں ہے (علی جمعیٰ من ) ناپ کرلیں تو پورا (ناپ) لیں اور جب ان کوناپ کر (کالو ھم کی تقدیر کی لو الھم ہے) یا تول کر ویں (وزنو ھم کی تقدیر وزنو الھم ہے) تو گھٹاویں (ناپ تول میں کوتی کردیں) کیا (استفہام تو بھی ہے) ان لوگوں کواس کا گمان (یقین ) نہیں کہ وہ دوبارہ زندہ کئے جا کیں گی ایک بڑے بھٹ (قیامت کے) دن میں جس روز (بدلیسوم کے ل ہے بدل ہے لہذا اس کانام بھو تون ہے) تمام آدی (اپی قبروں ہے) کھڑے کے جا کیں گرب العالمین کے سامنے (تمام محلوق اللہ کی کھری میں حساب کانام بھو تون ہے) تمام آدی (اپی قبروں ہے) کھڑے کے جا کیں گار بالعالمین کے سامنے (تمام محلوق اللہ کی کھری میں حساب کاب اور صلہ کے لئے) ہرگز تھیں (باتین) بدکار (کافر) لوگوں کا اعمال نامہ بھین میں رہے گا ( کہا گیا ہے کہ بیشا طین اور کافروں کا وقتر اعمال ہے ، اور بعض کیتے ہیں کہ ساتو ہی ڈمین کے نیچا کیے جگہ ہے جہاں ابلیس اور اس کالفکر دہتا ہے) اور آپ کومغلوم کافروں کا وقتر اعمال ہے ، اور بعض کیتے ہیں کہ ساتو ہی ڈمین کے نیچا کی جگہ ہے جہاں ابلیس اور اس کالفکر دہتا ہے) اور آپ کومغلوم

ہے کہ مسجین (لیعنی رکھا ہوااعمال نامہ) کیا چیز ہےوہ ایک نشان (مہر) لگا ہوا دفتر ہے اس روز جھٹلانے والوں کی بری خرابی ہوگی جوروز قیامت کو جھٹلایا کرتے تھے (المذین بدل ہے المحذبین سے )اس کوتووہی جھٹلاتا ہے جوحدے گزرنے والا ہو، مجرم ہو (مبالغه كاصيغه ہے)جباس کےسامنے ماری آیات (قرآن) پڑھی جاتی ہیں تو یوں کھیڈیتا ہے کہ یہ بسند باتیں ہیں جواگلوں سے قل ہوتی چلی آتی ہیں (اساطیر اسطورہ یااسطارہ کی جمع ہے، یانے قصے کہانیاں) ہرگز ایمانہیں (ان کی اس بات پرڈانٹ ڈ پٹ ہے) بلکران کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے (غالب آ کر چھا گیا ہے ) ان کے اعمال کا (گناموں کامیل کچیل ) ہرگز ایسانہیں (یقیناً ) پرلوگ اینے ۔ پروردگارے اس روز (قیامت کے دن) روک دیئے جائیں گے (اللہ کے دیدارے محروم رہیں گے) پھرید دوز ن (کی دہمی آگ) میں داخل ہوجا کیں گے پھر(ان ہے) کہاجائے گا کہ یہی (عذاب) ہے جس کوتم جھٹلایا کرتے تھے ہرگز ابیانہیں (یقیناً) نیک لوگوں کا اعمال نامد (سے ایمانداروں کے اعمال نامے )علیین میں رہےگا (کہا گیاہے کے فرشتوں، انسان وجنات کے اچھے اعمال کا وفتر ہے۔ اوربعض نے کہاہے کہ ساتویں آسان پرعرش کے نیچ ایک جگہ ہے)اور آپ کو پھی معلوم ہے کہ علیین میں رکھا ہوا اعمال نامہ کیا چیز ہے وہ ایک نشان (مہر) کیا ہوا وفتر ہے جس کومقرب (فرشتے) دیکھتے ہیں، بلاشبہ نیک لوگ بری آشائش (جنت) میں ہوں گےمسبریوں (چھپر کھٹ) پرمعائنہ کرتے ہوں گے (عطا کی ہوئی نغمتوں کا)اے دیکھنے والے! توان کے چہروں میں آسائش کی بثاشت (نعمتوں کی تروتازگی اوررونق )محسوس کرےگا۔ان کو پینے کے لئے مری ہوئی شراب (میل کچیل سے صاف تقری) سربمبر ملے گی (جس کی مبروہ خود کھولیں کے ) اس کا اثیر مشک ہوگا ( لینی پینے کے دراس میں مشک کی مبک آئے گی ) اور حریص لوگوں کواس میں حرص کرنی عاہے (لہذا انہیں اللہ کی فرمانبرداری کی طرف لیکنا ج سے ) اور اس کی آمیزش (ملاوٹ) تسنیم سے ،وگ (جس کی تشریح آ گے آتی ہے)الیاچشمہ(ادح مقدرےمنصوب ہے)جس سے سرب بندے پیس کے (بھا لینی مسنها ہے پایٹ وب متضمن ہے متی يسلنسندك) جولوگ مجرم تص (جيسے: ابوجهل وغيره) وه ايمان والوں (عمار بلال وغيره) سے منساكرتے تص (ان كانداق اڑاتے ہوئے)اور جبان (مونین) کے سامنے۔ گرراگرتے تھے والیس میں آئکھوں سے اشارے کیا کرتے تھے (یعنی مجرمین مونین کا نداق اڑانے کے لئے آتکھیں مارا کرتے ﷺ اور جب اپنے گھروں کوجاتے (پلٹنے ) تو دل لکیاں کیا کرتے تھے (ایک قراءت میں ف کھیں ہے تعجب کے ساتھ مونیل کاد کر کرتے تھے )اور جب (مونین کو)دیکھتے تو یوں کہا کرتے کہ بیلوگ یقیناغلطی پر ہیں (محمد على ايمان لانے كى وجه سے حق تعالى كا ارشاد ہے) حالاتكه بير كفار) ان (مونين) بر تكران كا ربنا كرنہيں بھيج كئے (مسلمانوں اوران کے اعمال کی دیکھ بھال ک. لئے کہان کواپنے مصالح کی طرف چھیردیں سوآج (قیامت کے روز) ایمان دار کافروں پر بہتے ہوں گے۔مسہر یوں پر (جنت میں) دیکھر ہے ہوں گے (اپنے محلات سے کفارکو جومتلائے عذاب ہوں گے۔اس لئے وہ کفار پراس طرح ہنسیں گے۔جس طرح کفارد نیامیں ان پر ہنسا کرتے تھے )واقعی کفارکواینے کئے کاخوب بدلہ (صلہ ) ملا۔

تحقیق وترکیب: .....ویل. بددعائیکلمه برفوع بونے کی صورت میں مبتداء بے۔ چنانچک کہتے ہیں کہ ویل وغیرہ اگر مضاف نه بول تو ان میں رفع مخار ہوتا ہے۔ اگر چرنصب بھی جائز ہو لیکن مضاف یا معرفہ ہونے کی صورت میں نصب مخار ہوگا۔ جیسے ویسلکم لا تفتر و ااورویل دوزخ کی وادی کانام بھی ہے جس کی گہرائی چالیس سال کی مسافت ہوگی۔ دونوں معانی کا جمع کرنا بھی ہے۔ سمی مکن ہے۔

المطففين . تطفيف كمعنى ناپ تول ميس كى كرنا طفيف بمعنى تقيراس لئے بولا جاتا ہے۔ دون الطفيف اى الشنى التافة لقلة. اذا اكتا لوا على الناس بقول فراءً على جمعنى من ہے۔ اكت لمت منه و عليه دونوں طرح بولا جاتا ہے۔ يا كتيال

بمعنى تحامل كوصمن باس لئے على لايا كيا ہے۔ يالوگوں پرجوا پنائق آتا ہے اس كاوصول كرنامراد ہے۔ اس لئے على النامس کہنا سیجے ہے،اور بقول زخشر ک علی کاتعلق یستوفون سے بھی ہوسکتا ہےاور تقدیم محصیص کے لئے ہے۔

كالو هم. مفسر في لازم محدوف مانا إورضميرهم منصوب ب- يضمير مرفوع واوكى مؤكرتبين بيا تقديرعبارت او كالوا مكيلهم بمضاف حذف كركم مضاف الدكوقائم مقام كرويا كياب-

الا بعظن الا تعبير كے لئے نبيل بلكة والح كے لئے ہے۔ طن جمعى يقين كے لئے ہے ليكن اس ميل دوباتوں كى طرف اشارہ کرنے کے لئے ظن لایا گیا ہے۔ ایک بیک قیامت کے سلسلہ میں یقین تور ہادر کنار، ان کوتو ظن بھی حاصل نہیں ہے۔ دوسرے بیک یقین تو بجائے خود، قیامت کا تو گمان بھی ڈرانے کے لئے کافی ہے۔

اولنك كفارك بعدى طرف اشاره كرنے كے لئے ہے۔

يوم يقوم. بيمبعو ثون سے منصوب باوريايوم سے بدل ہے۔ چنانچ قر اُت جرسے اس كى تائير موتى ہے۔ اس آيت، میں انکاراور تجب اور لفظ ظن اور يوم كمنے اور وب العالمين لانے سے كوتى كرنے كمتعلق ممانعت ميں مبالغات ہيں۔ كلا بمعنی حقا ہے یعنی کلام متانف ہے۔ اس لئے اس پرسے پہلے وقف ضروری ہےاور ریکلمدردع وز جربھی ہوسکتا ہے ای لیسس الا مو علی ماهم عليه الصورت مين إس يروقف كياجائ كار

كتباب الفجار. مفترّ في اعمال مضاف محذوف ما تابت اكه ظرفيت الشئى لنفسعلان منه على كاب بمعنى كتب ليني بجائ الراعمالنامه مرادليا جائز فهر ظو فيت الكل للجزء بوكى اوركتاب بمعنى كتابت يابمعنى كمتوب بوتو فيرظرف و كتابت بإظرف اعمال مكتوبه وكااور تحيين ايك خاص مقام كانام بهي ہے جوشياطين وبدكاروں كا قيدخاند موگا۔

كتاب موقوم. كيجين كابيان نبيس - بلكه كتاب الفجار كي تفيير بي يعنى صاف كهمائى يانشان وعلامت كمعنى بين جس کود کیھتے ہی ہر خف سمجھ کے کہ بیٹراب اعمال نامہے۔

الذين بيصفت تخصصه بي ماموضحه ياصفت ذاعه ب

۱ ساطیو . لینی عقلی دلاک جس طرح ان کے لئے بے کار ہیں۔ای طرح نعلی دلائل بھی عبث سجھتے ہیں۔

ران . ریس زنگ کو کہتے ہیں حفص کے علاوہ دوسر قراء نے تشدید راء کے ساتھ پڑھا ہے۔ معلوم ہوا کہ کام کی کثرت ے ایک ملکہ پیدا ہوجاتا ہے خواہ وہ اچھے کام ہول یابرے کام۔ چنانچہ گناہ کرتے کرتے قلب پرزنگ آجاتا ہے اور مہرلگ جاتی ہے۔ جس كودوسرى آيات مين بل طبع الله اور حتم الله كالفاظ ت تعبير كيا كيا بـ

المحجوبون. امام الك،امام شافعي اس مونين كے لئے رويت بارى كا اثبات كرتے ہيں ليكن جولوگ ديداراللي كا ا تكاركرت بين وه مضاف مقدر مانة بين ماى انهم عن كرامة ربهم لمحجوبون اور بعض كت بين كداول سبكورويت موكى پھر کفار کوجاب ہوجائے گا جس سے حسرت وندامت ہوگی۔

لغى عليين. اعلى مقام جع كصيف سے اسكالفظى مفرونييں ہے۔عشوين و ثلثين كى طرح بلندمقام يابلندم اتب سبب ہونے کی وجہ سے اس کو علیین کہتے ہیں۔

ارائك اريكه اس كومند كت بين جود لهون كے لئے سجائى جاتى ہے۔ تعرف. ليقوبُ ن العلم مجول كرساته اور نصرة مرفوع يرهاب

مختبوم . سيل بندچيزين فيس بهي موتى بين اوراصلي بهي ،ان مين ميزش كاشبين موتا بسوره محمر مين اگرچه انهاد من حمد فرمایا گیا ہے۔ لیکن ان پرمبر کرنا مرادنہیں۔ بلکہ شراب کے پیالوں میں مبرگی ہوئی ،اورشراب بھری ہوئی مراد ہے۔ حتامه مشک کی مهرمراد ہے۔ چنا نچ کسائی حاتمه پڑھتے ہیں اور یا شراب پینے کے بعد مشک کی مہک مراد ہے۔ فليتنافس تنافس الرنفساني موتوبراب اوررجاني موتوبهترين بـ ومزاجه مفرر فاسم البون كاطرف اشاره كيا بيامام

من تسنيم . يمصدر بسنمه بمعنى وفعه جنت كاچشم مراد بجوبوايل جارى رجىًا ، جيت بنم بواكر تى ب، ضرورت كمطابق اس سيرتول ميل ياني آجائ كاريشوب بها. بايمعن من برجيدي يشوب بها عباد الله مي بيايشوب معضمن مانا جائے .... يالتذ كمعنى كوياب كوزائدكها جائے اور عين امنصوب م بطور مدح كي اسنيم سے حال ہونے كى وجہسے۔ حاصل بیہ ہے کہ عام جنتیوں کوشراب میں سنیم ملا کریلائی جائے گی لیکن مقربین کوخالص بلائی جائے گی۔

ان الذين اجوموا . ابرارك بعدمجر مين كاذكر بـ فيرآ كمونين ك ليرسلي كامضمون بـ

يتغامزون. آئومارناورمنكان كغركهاجاتاب

فکھیں کیفی اپنی بلندی اور کا فرول کی پہتی پر جنتی خوش ہول گے۔

وما ارسلوا. يعنى خدان كافرول كوسلمانول يرمسلط كر كنيس بهيجاب-

فاليوم. يضحكون مضوب إورمبتداء يرمقدم كرني بين يهال كهرج تبين بيدك التباس كاخطره بين ے۔ برخلاف زید قام فی الدار کاس میں فی الدار زید قام کہنا جا رہیں ہے۔

هل توب. بيجمله استفهاميد ينظرون سي متعلق بوسكتا ب حذف جارك بعد محلا منصوب ب اورقول مقدر محى ما ناجاسكتا ے۔ ای یـقولون هل توب الکفار اور پہلی صورت میں تقریر عبارت ہوگا۔ یـنظرون هل جوزی الکفار اور بعض اس کو جملہ مسانف کہتے ہیں۔اور حزام کسائی لام کو ثاء میں ادعام کرتے پڑھتے ہیں۔

· ربط آیات: ..... اگلی بچیلی سورتوں کی طرح اس سورة تطفیف میں بھی مجازات اعمال کابیان ہے اور چونکہ قیامت میں عدل وانصاف موگاس لئے خصوصیت سے اہتمام کے ساتھ ناپ تول میں انصاف کی تعلیم ہے اس میں کوتا ہی کرنے والوں کے لئے شروع - سورت میں وعید شدید فر مادی۔

روايات: .... الله يذناب تول مين فرق كرت ته اس يراس سلسله مين يت ويل للمطففين نازل موكى ابن عباس ا ے اس طرح فرمانے سے بعض حضرات نے اس کا نزول مان لیا ہے۔ لیکن سورت کے انداز بیان سے معلوم ہور ہاہے کہ مکم معظمہ کے ابتدائی حالات میں نازل ہوئی ہےاورحضرات صحابہتمام یکسال مواقع کوشان نزول ہی میں داخل سجھتے ہیں مفسرنے دونوں قول بیان کر

سبجین ابن عمر ، مجاہر تقاد اور ماتے ہیں کہ زمین کے ساتویں طبقہ میں ہے جہاں کفار کی ارواح قید ہوتی ہیں۔اور براٹاکی مرفوع روایت ہے کہ تھیں ساتویں زمین کے بنچے ہاورعلیین عرش کے بنچے ساتویں آسان کے اوپر ہے۔ کعب وقادہ کہتے ہیں کھلیین ے قائمة العرش مراد ہے۔ ابن عباسٌ جنت ، اورضحاكٌ سدرة النتهى اور بعض اہل معانى كہتے ہیں كدانتها كى علواور شرف مراد ہے۔ بل رأن ـ الوبرية عمرة عروايت بـ كم أن العبد أذا أذنب ذنبا فتكتت في قلبه نكتة سوداء فأن تاب وفزع واستغفر صقل قلبه وأن عاد زادت حتى تعلموا قلبه فذلك الران الذي ذكر الله في القرآن.

حسامه مسك ابن معود قرمات بيرك الرحيق الحمر اورمنتوم كامطلب يرب كراس من ذا كقرب شك مثنك كابهوگا

فكهين حديث من ب- ان اللهين بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر. اورفر مايا كياك يكون المومن فيهم اذل من الامة اورفر مايا كيا النعالم فيهم انتن من جيف حمار كيكن آخرت میں اس کار عمل دیچے کرمونین مسرور ہوں گے۔

﴿ تَشْرِيحٌ ﴾ : الله على الله مطففين . و ترى مارن والاجوري تيهيكونى برى مقداريس ارا تا بلكما باتول من باتهاى صفائی دکھا کرخریدار کے حصہ ہے تھوڑا تھوڑا اڑا تار ہتا ہے۔جس سے اس بے جارہ کو پیٹنہیں لگتا کہ تا جرکتنا گھاٹا دے گیااس کو تی کے سلسله میں کساد بازاری آتی ہے اور اقتضادی ڈھانچہ تباہ ہوکررہ جاتا ہے۔اس کے قرآن کریم میں کئی جگہ تھیک تھیک انصاف کے ساتھ ناپ تول کرنے کو فرمایا گیاہے۔

لین دین میں برابری اور میسانیت ہونی جا ہے:.....اوراگر چددوسروں سے اپناحق پورالینا برانہیں ہے۔لیکن یہاں ذکر کرنے سے مقصود کم وینے کی فغی کرنا ہے پورالینے کی فغی کرنائہیں ہے۔ یعنی دینے لینے کے باٹ اورناپ مکسال ہونے جا ہمیں۔ ر بہیں کہ خودتو دوسرے کی رعایت نہ کرے اور دوسرے سے رعایت کا خواست گار ہو۔ برخلاف رعایت کرنے والے کے \_اس میں آگر ایک عیب ہے و دوسرائیں ہے۔ اور چونکہ پودالینافی نفسہ برائیں۔ اس لئے لینے میں صرف ناپ کے ذکر پراکتفافر مایا۔ دوسرے بیک عرب میں اور خصلوصاً مدینه میں زیادہ ترناپ رائج تھا۔ نیزاس کے علاوہ اور وجو محقیق بھی نکل عتی ہیں۔البتہ کم وینا بھے ہے۔اس لئے اس میں ناپ اور تول دونوں شقوں کو صراحة الگ الگ ذكر فرمایا گیا ہے۔ تاكد دونوں كى برائى متقلاً معلوم ہوجائے۔

حمس بحمس مانقض العهد قوم الاسلط الله عليهم عدوهم وما حكموا بغير ما انزل الله الا فتنافيهم الفقر وما ظهرت فيهم الفاحشة الافتنا فيهم الرك ولا تطففوا لكيل الامنعوا

النبات واحذوا السنين ولا منعوا الزكواة الاحبس منهم القطر

حديث مين ارشاوي

البی کے خلاف فیصلے کرنے سے فقر پیدا ہوتا ہے اور فحش کاری سے مری میسل جاتی ہے۔ ناپ تول میں کی سے پیدا وار کم ہوجاتی ہے۔ اور قط سالی آجانی ہے اور زکو ہندویے سے بارش بند ہوجاتی ہے۔

الإبطن البع لعني الرانبين اس كاخيال بهي بوتاكر قيامت كدن الله كحضور پيش بوكرتمام حقوق وفرائض كاحساب ... ہے تو ہرگز الی حرکت نہ کرتے اور قیام نے کے دن کو ہوا دن اس لئے کہا گیا ہے کہ اس میں کل عالم کا حساب کتاب خدا کی مدالت میں بیک وقت لیا جائے گا اور تواب وعذاب کے اہم فیصلے ہوں گے۔ سحین کیا ہے اور کہال ہے؟ : ..... کلا ان کتاب الفجاد . بیگان ہرگرضی نہیں ہے کہ دنیا میں جرائم کرنے کے بعد یہ یوں ہی چھوٹ جائیں گے اوران کوخدا کے سامنے جواب دہی کے لئے حاضر نہ ہونا پڑے گا۔ یقیناً یہ فیصلہ اور پیشی کا دن ضرور آتا ہے اوراس کے لئے سب نیکوں بدوں کے اعمال نامے اپنے دفتر وں میں مرتب کر کے دکھے ہیں۔

سجین سجن سے ماخوذ ہے جس کے معنی جیل خانہ کے ہیں۔ بیا یک دفتر ہے جس میں دوز خیوں کے نام اور کام کے رجسر محفوظ ہیں۔ کرانما کا تبین ان پر علامات اور نشانات لگادیتے ہیں۔ جس سے اعمال ناموں میں امتیاز ہے۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دہاں کفار کی ارواح بھی محبوس رکھی جاتی ہیں۔ بعض سلف کی رائے رہے کہ یہ مقام زمین کے ساتویں طبق کے پنچے ہے۔

کل معتداثیم . لینی قیامت کا افکارالله کی ربوبیت اوراس کے عدل وانصاف اوراس کی قدرت و حکمت کا افکار ہے اوراس انکار کے بعد ظاہر ہے کہ گناہوں پر دلیری جس قدر بھی ہو کم ہے۔

ا مساطیس الا ولین. لیخی ایباشخص قرآن اوراس کی نعت من کرکہتا ہے کہ ایس باتیں تولوگ پہلے بھی کرتے آئے ہیں وہی پرانی کہانیاں قصانہوں نے نقل کردیئے۔ جملاہم ان نقلوں اورافسانوں سے ڈرنے والے کہاں؟

کے لاانہ ۔ یعنی افکارو تکذیب کرنے والے اپنے انجام بدسے بے فکر نہ ہوجا کیں۔ دیدارا الی کا جوشرف نیک لوگوں کو حاصل ہوگا اس سے بید بخت یقینا محروم رہیں گے اور صرف یہی حرمان فیبی نہیں ہوگا۔ بلکدان کو دوزخ کا کندہ بنایا جائے گا۔

علمیین کیا ہے اور کہاں ہے؟: مسسسکلا ان کتاب الا ہو اد . برکاروں کے بعد نیکوں کاروں کے نتائج کا اعلان ہورہا ہے ۔ یعنی اجھے بروں کا انجام پیساں ہوجائے گا یہ بات ہر گرنہیں ہے۔ نیکوں کے اعمال نا ہے اورارواح مسلمین علمین میں رہیں گے ۔ یعنی اجھے بروں کا انجام پیساں ہوجائے گا یہ بات ہر گرنہیں ہے۔ نیکوں کے اعمال نا ہے اور قبر سے بھی ان ارواح کا ایک گونہ تعلق رکھاج تا ہے۔ بہر حال علمین ساتویں آسان پرعش کے نیچ ہے جہاں مقربین کی ارواح قیام پذیر رہتی ہیں۔

یشهده ال قربون مقرب فرشت یامقرب بندے مؤمنین کاعمال ناے دیکھنے کے لئے وہال رہتے ہیں۔جنٹ میں

ابرارمسہر یوں پر بیٹھ کردیداراللی اورمناظر کی میرے مسرور ہوں گے اور عیش وعشرت کے آثاران کے چروں سے شکتے ہوں گے۔ د حیق منعتوم. یون توشراب کی نهرین مرحنتی کے گھریس بہتی ہوں گی لیکن ناورشراب سربمبرر ہے گی اوراس اعلیٰ شراب رمشك كی نفیس ترین بیل لکی ہوگی۔ اور یا بیمطلب ہے كہ بیشراب جب پینے والوں كے حلق سے اترے گی تو اس میں مشك كی خوشبومہكم گىدىنياكىشرابول كىطرح اس يى بدبوكا بهيكارانبين المفيكا اورنه پيتے ہوئے بدذا كقداور بدمزہ ہوگى اورنداس ميں سران دمحسون ہوگا۔ بلكدد ماغ معطرر بےگار

وفى ذلك فليسنافس لينى دنياكى كندى شراب ولائن القات نبيس بوتى ـ مريشراب طهورواس لائن بوكى كراس بر طلب گاروں کے تھٹ کے تھٹ لگ جا تیں گے۔

ومذاجه من تسنيم تسنيم كمعنى بلندى كي بي مكن بنرسيم بلندى سربتي مو مقرب لوگول كوتو خالص سنيم ك شراب کے گاورابرارکواس کی ملفونی دی جائے گی۔جوبطور عرق گلاب دغیرہ ان کی شراب میں آمیزش ہوگ۔

دوسرول بريشن كاانجام بدنسسان الدين اجرموا . ونايس نيك وبداوكون كاجوطر وعلى مهاموكا-آخرت من اس كا ردعمل ظاہر ہوگا۔ دنیامیں کچھبے وقوف لوگ مسلمانوں پراس لئے ہیئتے تھے کہ انہوں نے جنت کی خیالی لذتوں کی خاطریهاں کی محسوس نعتوں کوچھوڑ دیا ہے۔ چنانچہ جب مسلمانوں کے پاس سے ہوکر بدلوگ گزرتے تھے۔ توئمسٹرانداند میں آ نکھ مارتے ہوئے جایا كرتے تھاور جب اپنے گھرول اورمجلسول ميں لو شتے توبيسو چتے ہوئے بلتے كەسلمان كتنے احمق بيں كه جنت كادهار يردنيا كے نفتر ہے محروم ہو گئے اور آخ ہم نے مسلمانوں کا غمال اڑایا۔ بس مرہ آگیا اور ان پر پھبتیاں اور آوازے س کرخوب لطف آگیا اور ان کی اچھی گت بنادی غرض کہ کا فرخوش طبی کرتے اور مسلمانوں پر پھبتیاں کتے تھے اور اپنے عیش وعشرت پرمغرور ومفتوت ہو کریہ بھتے تھے کہ ہمارا ہی طور طریق ٹھیک ہے تب بی تو ہمیں بنعتیں ال رہی ہیں۔

واذا راوهسم . یعی مسلمانوں کود کیے کرکافرطعن کرتے تھے کہ ان کی عقلیں ماری گئی ہیں کہ جنت دوز خ کے چکر میں برد کر دنیاوی فائدوں اورلذتوں سے خروم ہو گئے ۔اور برقتم کی مشکلات ومصائب کو دعوت دے رکھی ہے۔ بھلائقذ کے ہوتے ہوئے ادھار کو ترجیح دینا کہاں کی عقل مندی ہے۔موہوم قوتوں کے خیال سے موجود عیش کو تج دیا ہے اور اپنی جان جو کھوں میں ڈال رکھی ہے اور خود کو کھیار کھا ہے اور لا حاصل مشقتوں کو کمالات حقیقی کا نام دے لیا ہے۔ کیا یہ کھی ہوئی گمراہی نہیں کہ سب گھریار اور عیش وآرام کو قربان کر كايك مخف كے يحييم مولئے اورائے آبال مدمب ودين كوبھى چھوڑ بيھے۔

أيك سبق آموز تقيحت:.. ....وما ارسلوا عليهم حافظين . المخضر جمله مين ان نداق الرائ والول كوبرى سبق آ موز تنبیدگائی ہے۔ یعنی بالفرض مسلمانوں کی راہ غلط ہے۔ لیکن وہ تمہارا کچھنیں بگاڑر ہے ہیں۔ جس چیز کووہ حق سیجھتے ہیں وہ اس پر گامزن ہیںتم ان پرفو جدار کیوں ہو۔ آخر بیلوگ مسلمانوں کے نگہبان کیوں بنے۔ اپنی احتقانہ تباہ کاریوں سے تو آئکھیں بند ہیں۔ اپنی اصلاح کی تو فکرنہیں اور سیدھی راہ چلنے والوں کو ممراہ بتلارہے ہیں اور جوانہیں نہیں چھٹر تا اسے چھٹر رہے ہیں۔اور جوانہیں تکلیف نہیں دیے، انہیں ستار ہے ہیں۔

فساليوم المذين ليعن قيامت كدن ملمان كافرول ينسيل كركم ياوك كنف ناسجهاوراحق بين جنهول في

ناپائیداراور فانی دنیامیں دل لگائے رکھا۔اورآ خرت کی پائیدار ہاقی رہنے والی نعتوں کونظرا نداز کئے رکھا۔نفیس چیزوں کے مقابلہ میں خسیس چیزوں پراکتفا کرلیا۔آج دوزخ کادائی عذاب کس طرح بھگت رہے ہیں۔غرض مسلمان اپنی خوش حالی اور کا فروں کی بدحالی کانظارہ کریں گے۔

ھل شوب السكف ادريعن آخرال گيانه كافروں كوائي كرنے كالچيل اس فقر ميں ايك لطيف طنز ہے كہ جو كافر دنيا ميں مسلمانوں كى ہنسى اڑائے تھے۔ آج ان كا حال مضحكہ خيز ہور ہاہے۔ اب مسلمان ان كى گذشتہ حماقتوں كو يادكر كے ہنتے ہيں اور اپنے دل ميں كہتے ہيں كدان كے اعمال كانہيں خوب ثو اب ملے گا۔

خلاصة كلام: ....... اس سورت ميں بھی زياده تر آخرت ہی كابيان ہے۔ شروع كی چھ آيات ميں كاروباری لوگوں كی اس عام با ايمانی پر گرفت كی جارہی ہے۔ جولين دين كے وقت كرتے رہتے ہيں۔ ليتے ہيں تو ناپ تول پورا كرتے ہيں۔ ليتے ہيں تو ناپ تول پورا كرتے ہيں۔ ليتے ہيں تو وقت دونوں ميں كوئی كرتے ہيں۔ بہر حال معاشر كی بشار خرابيوں ميں سے بيٹر ابی بھی آخرت سے خفلت كالاز می بتیجہ ہے۔ جب تك لوگوں كو بيا حساس نہ ہو كہ خدا كے سامنے سب كو پيش ہونا ہے اور كوڑى كوڑى كا حساب دينا ہے۔ اس وقت تك بيمكن نہيں كہ وہ اپنى معاملات ميں كامل امانت و ديانت كاراستہ اختيار كريں۔ آدى ميں تچى ديانت دارى صرف خدا كے خوف اور آخرت كے يقين ہى سے معاملات ميں كامل امانت و ديانت كاراستہ اختيار كريں آيت تك واضح طور پر بتلايا گيا ہے كہ بدكار لوگوں كی مسليں تيار ہوكر محفوظ بيرا ہوئى ہوں ہيں۔ جن كے مطابق آخرت ميں ان كواختا كی بتائی ہوں ہوں ہوتا ہوگا۔ پھرا شار ہو يں آيت سے اشائيسويں آيت تك نيكو بيورى ہيں۔ جن كے مطابق آخرت ميں ان كواختا كی بتائی ہوں ہوں ہوتا ہوگا۔ پھرا شار ہو يں آيت سے اشائيسويں آيت تك نيكو كوروں كے شاندار نتيج كو بيان كيا گيا ہے۔ ان كے دفتر المال پر بھی مقرب فرشتے مامور ہيں۔ پھر تحمیل ايرانوں كو الى دى گئے۔ اس وقت المل المور ميں ہوئی تم ہمیں میں دیکھنا پڑے گا۔ اس وقت المل الى الى تا بيان تم پہنسيں گے اورا پنی آئی مس اور دل شنڈ اکر يں گے۔

فضاكل سورت: ....من قرا سورة المطففين سقاه الله تعالى من الرحيق المحتوم. جو تحض سوره مطففين پر هے گاالله تعالى قيامت كدن فيس سربم برشراب سے سيراب فرمائے گا۔

لطا كف سلوك: ..... كلا بل دان . ال آيت سے گناموں اور شرك وكفرى ظلمت كا قلب ميں مونا صراحة معلوم مور با ب صوفياء كے كلام ميں بھى بكثرت اس كاذكر ہے۔

# سُورَةُ الْإِنْشَقَاقِ

سُورَةُ الْإِنْشِقَاقِ مَكِّيَّةٌ ثَلْثُ أُو حَمُسٌ وَعِشُرُونَ ايَةً بِسُمِ اللهِ الرَّحِمُنِ الرَّحِيْمِ ه

إِذَا السَّمَاءُ انْشَقّْتُ ﴿) وَأَذِنَتُ سَمِعَتُ وَاطَاعَتُ فِي الْإِنْشِقَاقِ لِرَبَّهَا وَحُقَّتُ ﴿ أَي حَقَّ لَهَا إِنْ تَسُمَعَ وَتُطِيعَ وَإِذَا الْآرُضُ مُدَّتُ (سُ وَيُدَ فِي سَعَتِهَا كَمَا يَمُدُّ الْآدِيمُ وَلَمُ يَبُقِ عَلَيْهَا بِنَاءٌ وَالاَحَبَلُ وَٱلْقَتُ مَافِيُهَا لَمِنَ الْمَوْتِي الِي ظَاهِرِهَا وَتَخَلَّتُ ﴿ مَا عَنُهُ وَإَذِنَتُ سَمِعَتُ وَاطَاعَتُ فِي ذَلِكَ لِرَبَّهَا وَحُقَّتُ ﴿ فَ﴾ وَذَٰلِكَ كُلُّهُ يَكُونُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَجَوَابُ إِذَا وَمَاعُطِفَ عَلَيْهَا مَحُذُوفٌ دَلَّ عَلَيْهِ مَابَعَدُهُ تَقُدِيُرُهُ لَقِى الْإِنْسَادُ عَمَلَهُ يَالَيُهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ جَاهِدٌ فِي عَمَلِكَ إِلَى لِقَاءِ رَبِّكَ وَهُوَ الْمَوْتُ كَدُحًا فَمُلْقِيهِ ( ﴿ أَيُ مُلَاقِ عَمَلَكَ الْمَذُكُورَ مِنْ حَيْرِ أَوْشَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَامَّامَنُ أُوْتِي كِتَلْبَهُ كِتَابَ عَمَلِهِ بِيَمِينِهِ (٢) وَهُوَ الْمُؤْمِنُ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يُسَيْرًا (٨) هُوَ عَرُضُ عَمَلِهِ عَلَيْهِ كَمَا فُسِّرَ فِي حَدِيثَ الصَّحِيُحَيُن وَفِيُهِ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ وَبَعُدَ الْعَرُض يَتَجَاوَزُعَنُهُ وَيَنُقُلِبُ الْمِي آهُلِه فِي الْحَنَّةِ مَشْرُورًا ﴿ ﴾ بِذَلِكَ وَأَمَّامَنُ أُوتِي كِتْبَهُ وَرَّآءَ ظَهُرِه ﴿ ﴾ هُـ وَالْكَافِرُ تُعَلُّ يُمُنَاهُ إِلَى عُنُقِهِ وَتُجْعَلُ يُسْرَاهُ وَرَاءَ ظَهُرِهِ فَيَاحُذُ بِهَا كِتَابَةً فَسُوفَ كَيَدُعُوا عِنْدَ رُؤْيَةِ مَافِيهِ ثُبُورًا ﴿ اللَّهِ يُنَادِى هِلَاكَةً بِعَوْلِهِ يَانَبُوُرَاهُ وَيَصْلَى سَعِيْرًا ﴿٣) يَـذُخُـلُ الـنَّارَ الشَّدِيُدَةَ وَفِي قِرَاءَةٍ بِضَمّ الْيَاءِ وَفَتُح الصَّادِ وَتُشُدِيُدِ اللَّام إِنَّهُ كَانَ فِي أَهُلِهِ عَشِيرَتِهِ فِي الدُّنيا مَسُرُورٌ الرس بَطر ابِا تُبَاعِه لِهَواهُ إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ مَحَفَّفَةٌ مِّنَ الثَّقِيلَةِ وَاسْمُهَا مَحُذُوفُ أَى أَنَّهُ لَّنُ يَحُورُ (٣) يَرُجِعَ إِلَى رَبِّهِ بَلَيْ يَرُجِعُ إِلَيْهِ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا (٥) عَالِمًا بَرَجُوعِ إِلَيهِ فَلَا أُقْسِمُ لَا زَائِدَةٌ جَا لَشَّفَقِ (١١) هُوَ الْحُمْرَةُ فِي الْأُفُقِ بَعُدَ غُرُوبِ الشَّمُسِ وَ الَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (١٤) جَمَعَ مَادَحَلَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّوَابِ وَغَيْرِهَا وَالْقَمَوِ إِذَا اتَّسَقَ (١٨) إجْتَمَعَ

وَتَمَّ نُورُهُ وَذَلِكَ فِي اللَّيَالِي الْبَيْضِ لَتَوْكَبُنَ آيُهَ النَّاسُ اَصُلُهُ تَرُكُبُونَنَّ حُذِفَتَ نُولُ الرَّفَعِ لِتَوَالِي الْاَمْثَالِ وَالْوَاوُ لِإِ لَيْقُاءِ السَّاكِنَيْنِ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ (أَهُ) حَالَا بَعُدَحالٍ وَهُوَالْمَوْتُ ثُمَّ الْحَيَاةُ وَمَا بَعُدَهَا مِنَ احْوَالِ الْقِيَامَةِ فَمَالَهُمُ آيِ الْكُفَّارِ لَا يُؤُمِنُونَ (أَمَّ) آيُ آيُ مَانِع لَهُمُ مِنَ الْإِيمَانِ اَوْ آيُّ حُجَّةٍ لَّهُمُ فِي قَرْكِهِ مَعَ الْقِيامَةِ فَمَالَهُمُ آيَ الْكُفَرِ وَمَالَهُمُ إِذَا قُومِ عَلَيْهِمُ الْقُوالُ لَا يَشْجُدُونَ (أَمَّ لَيَ سُجُدُونَ (أَمَّ لَيُحَاذِهِ وَمَالَهُمُ إِذَا قُومِ عَلَيْهِمُ الْقُوالُ لَا يَشْجُدُونَ (أَمَّ لَيَسْجُدُونَ (أَمَّ لَيَسْجُدُونَ (أَمَّ لَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْقُولُ اللَّهُ الْمُلُوءِ وَلَاللَّ الْعَلَى اللَّهُ مَا يُولُونَ (أَمَّ لَي اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْكُنُونُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ الْكُولُ الْكُولُ الْمَالُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُونَ اللَّهُ الْحُلُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُومُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُولُومُ اللَّهُ الْمُنَالِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ الْمُنَالِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

بسم الله الرحمٰن الرحيم .

ایک قرات میں ضمی یا اور فتہ صاد اور تشدید لام کے ساتھ ) پی خص ( دنیا میں ) اپنے متعلقین میں خوش بخوش رہا کرتا تھا ( نفس کی پیروی پراتر ایا کرتا تھا ) اس نے خیال کرد کھا تھا کہ اس کو ( ان مخففہ ہے جس کا اسم محذوف ہے اصل اندہ تھا ) لوٹانہیں ( اپنے پروردگار کے پاس جا نائہیں ) کیوں ( رب کے پاس لوٹا ) نہیں ؟ اس کا پروردگاراس کو خوب دیکھا تھا ( اس کے پاس لوٹ نے کو جانتا تھا ) سومیں تم کھا کر کہتا ہوں ( لا زائد ہے ) شفق کی ( سورج غروب ہونے کے بعد کی سرخی ) اور رات کی اور ان چیز وں کی جن کو رات سمیٹ لیتی ہے ( جانور وغیرہ جن پر رات آتی ہے ) اور چاند کی جب وہ پورا ہوجائے ( اس کا نور کھمل ہوجائے ۔ چاندنی راتوں میں ) کہتم لوگوں کو ضرور الٹ پلٹ ہونا ہے ( اس کی اصل لئے کہون تھی نون رفع کو مسلس نونوں کی وجہ سے حذف کر دیا گیا اور وا کا انعقاد ساکنین کی وجہ سے حذف ہوگیا ) ایک حالت سے دوسری حالت پر ( مختلف کیفیات پر یعنی موت پر دوبارہ زندگی ( پھر اس کے بعداحوال قیامت ) سوان لوگوں

(کافروں) کوکیا ہوگیا کہ ایمان نہیں لاتے (یعنی ایمان لانے عیں آخر کیار کاوٹ ہے یا ایمان چھوڑنے کے لئے ان کے پاس کیادلیل
ہے۔ جب کہ اس کے موجود ہونے کے دلائل پائے جاتے ہیں) اور (انہیں کیا ہوگیا کہ (جب ان کے رو برقر آن پڑ حاجاتا ہے تو کیوں نہیں جھکتے (تواضع اختیار کر کے قرآن کے اعجاز کی وجہ ہے ایمان نہیں لاتے) بلکہ بیکا فر (قیامت وغیرہ کو) جمٹلاتے ہیں، اور اللہ کوسب فہر ہے جو پچھ بیت آئے کر رہے ہیں (اپنے اعمال ناموں میں کفرو تکذیب اور برے اعمال) سوآپ ان کو ایک در دنا کے عذاب کی خوشخری (اطلاع) سناد بیجی کی جو لوگ ایمان لائے اورا چھا عمال کئے ،ان کے لئے ایسا جرہے جو بھی منقطع ہونے والانہیں ہے (ندموقوف ہوگا اور نداس کا ان پراحسان جنلایا جائے گا۔)

محتقیق وتر کیب: .............................. دومری آیت میں ہے۔ یوم تشقق السماء بالغمام دونوں کا کیا ہی معنی ہیں۔ حضرت علی ہے منقول ہے۔ تنشق بالمجوة ، مجرہ کہشاں کو کہتے ہیں ۔ بہر حال اس کے بعد فرشتے اعمال نامے لے کراتریں گے۔ وافدا الاد ص ، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دومری زمین ہوگی اور زمین سے مردوں کی طرح دفائن وفزائن بھی نکل پڑین گے۔ اس وقت دجال کاظہور بھی ہوگا۔ یا ایھا الا انسان ، بقول سعید وقادہ جن انسان مراد ہے۔ اور یہ محمکن ہے۔ کہ اسود بن عبدالاسدمراد ہواور بعض کے نزد یک اللہ میں انسان مراد ہیں۔

انك كادح كدحه بمعنى ضرشر تعب ومشقت الفانا

ف ملقیه اس کاعطف کادح پر ہوسکتا ہا درمبتداء محذوف کی خبر بھی ہوسکتی ہے۔ ای ف انت ملاقیه پہلی صورت میں مفرد کامفرد پر اور دوسری صورت میں جملہ کا جملہ پر عطف ہوگا۔ اور بعض نے اس کواذا کا جواب مانا ہے اور خبر کا مرجع دب ہے۔ اور یا کدح ہے لیکن کدح کیونکہ فعل ہونے کی وجہ سے غیر باقی ہے۔ اس سے قدح کا ملنا ممکن نہیں۔ اس لئے جزاء قدح مراد ہے جس کی طرف مفسر علام ہے " ملاق عملک" ہے اشارہ کیا ہے۔ اور اہام رازی نامداعمال کا ملنا مراد لیتے ہیں۔

بسالمشفق ابن عرقابن عباس شفق احرمراد لیتے ہیں۔امام مالک ،امام شافی اورصاحبین اورابیک روایت امام اعظم کی بھی ہے اور اس بین عرف ابیض مراد لیتے ہیں۔امام اعظم کامشہور تول بھی یہی ہے۔اگر چدامام صاحب نے اس سے رجوع فرمالیا ہے۔

وما وسق. وسقه . فانسق . واستوسق كمعنى جمع كرنے اور چھانے كے ہيں۔

مستوسقات لويحده سائقا. ياوسيقر سے ماخوذ ب\_اونول كومانا\_

عن طبق طبق طبق کے معنی بھی الماق اور طبق اطباق السماء بعد طبق کے معنی بھی ہوسکتے ہیں۔جو شب معراج میں مواد جب کو لئے کا میں اور کی کا طب آنخضرت و کی اور کی اور کی کا مورت میں حالات شریف اور مراتب عالیہ بھی مراوہ و سکتے ہیں۔

فعالهم. فا ترتیب کے لئے ہے۔ تغیرات علوبیا ورسلفیہ عظیم القدرت خالق پر دلالت کرتے ہیں۔اس لئے عاقل سے بعید ہے کہ اس پرایمان نہ لائے اور اس کی اطاعت نہ کرے۔

لا یسب جدون ، اگر سجده تلاوت مراد ہے تب تو سجدہ اپنے ظاہری معنی پر ہے۔ورندانقیاداورفر ما نبرداری مراد ہے۔غرض کہ اہل زبان پرتواس کی بلاغت اثر انداز ہونی چاہئے۔امام اعظم اس سے بحدہ تلاوت کے واجب ہونے پراستدلال کرتے ہیں۔ کیونکداس کوس کر بجدہ نہ کرنے والوں کی ندمنت کی گئی ہے۔حضرت الوہریرہؓ کے متعلق نقل ہے۔ اند سجد فیھا و قال و اللہ ما سجدت فیھا

الا بعد ان رایت رسول الله صلی الله علیه وسلم یسجد فیها و عن ابن عباس لیس فی المفصل سجدة و عن الد بعد ان رایت رسول الله صلی الله علیه وسلم یسجد فیها و عن ابن عباس لیس فی المفصل سجدة و عن المسحسن ایضا هی غیر و اجبه احزاق اور شوافع کنزد یک ترد یک توجده صلوة کتب بین به اور سوره جم محده میں ان کنتم ایان تعبدون پر مجده ہے۔ بین شوافع کنزد یک سوره م مجده میں ان کنتم ایان تعبدون پر مجده ہے۔ جبیا کہ ابن محروق اقول ہے۔ کین حفیہ کی اب یعدی آیت کوشائل کیا جائے۔ کیونکہ ہوری آیت کوشائل کیا جائے۔ کیونکہ محدی آیت کوشائل کیا جائے۔ کیونکہ میں اب عربی الله یعندون پر مجده ہے۔ جبیا کہ ابن عمر گول ہے اور احتیا طالتی میں ہے کہ بعدی آیت کوشائل کیا جائے۔ کیونکہ مجده کی تاخیر جائز پر مجده ہوری ہوگا تو استحده علی من سمعها و علی من تلاها کی وجہ سے حفیہ کی رویے مطلق سامج دونوں پر مجده و اجب ہے۔ کیونکہ علی وجوب کے لئے آتا ہے اور سامع میں مقتدی کی قید ہے۔ نیز جب اس آیت کی رویے مطلق سامج پر مجده و اجب ہے تو قاری پر بدرجہ اولی واجب ہوگا ۔ اور محدہ تالوت کی شرائط بعیند شرائط انجاز ہیں مثلاً : طہارت ۔ استقبال قبلہ سرعورت و غیره۔ البت محدہ میں ایک ہی جد کے میں ایک آیت میں متعدہ واجب ہوجائے گا البت ایک جدرہ کرا میں ایک آیت میں میں ایک آیت میں متعدہ واجب ہوجائے گا البت اگر پہلے بحدہ کر کے پھر دوبارہ تلاوت کر بے وردور الموری میں ایک آیت میں متعدہ وجائے گا۔ البت آگر پہلے بحدہ کر اردو کی میں ایک آیت بحدہ برائر برحی اور پھر بار بار بحدہ نیس کیا تو آخر میں ایک ہی متعدہ وجائے گا۔ البت آگر پہلے بحدہ کر اردو کی میں ایک آیت بحدہ برائے میں گیں گے۔ برائے گا۔ البت آگر پہلے بحدہ کر آئے پھر دوبارہ تلاوت کر سے بھر دوبارہ تلاوت کر سے بھر دوبارہ تلاوت کر سے برائی ہی بحدہ ایک سے معدونہ بھر سے برائی ہیں بعدہ بیں بیں بعدہ بعدہ بیں بعدہ بعدہ بوجائے گا۔ البت آگر پہلے بودہ کر کے پھر دوبارہ تلاوت کر سے بعدہ بسروں کے دوبرا

بما یوعون ایعاء کے معنی برتن میں جمع کرنے کے ہیں۔ ابن عباس مجابد اقراد اُقرماتے ہیں۔ مما یسرون ویکتمون فی صدور هم من الکفرو العداوة الا الذین مفر کے لکن سے استناء منقطع کی طرف اشارہ کیا ہے اور کفار میں سے اگر ایمان لانے والے اور تا بہمراد ہوں تو پھراسٹناء متصل بھی ہوسکتا ہے۔

غیر ممنون . من معنی قطع سے ہاورمنہ سے اگر مانا جائے تومعنی یہ ہوں گے کہان پراجر کا حسان نہیں جتلایا جائے گا۔ پہلے معنی ابن عباسؓ سے منقول ہیں اور دوسرے معنی حسن بھریؓ نے قل ہیں۔مفسر نے عموم مشترک کے طور پر دونوں معنی لئے ہیں۔

ربط آیات: سورہ انتقاق میں بھی بچیلی سورتوں کی طرح مجازات کی تفصیل ہے۔ بیسورت بھی مکم عظمہ کی ابتدائی دور کی معلوم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ تسمید ظاہر ہے۔

روایات: الارض مدت. جایر مرفر عروایت ب تمد الارض یوم القیامة مد الا دیم ثم لایکون لا بن ادم فیها الا موضع قدمیه. حسابا یسیرا محمین می حضرت عاکشگی روایت ب قال النبی صلی الله علیه وسلم من نوقش فی الحساب عذب قالت فقلت الیس الله یقول فسوف یحا سب حسابا یسیر اقال ذلک لیس بال حساب لکن ذلک العرض ومن نوقش فی الحساب هلک. لن یحور قال ابن عباس ما عرفت تفسیره حتی سمعت اعرابیة تقول لبنتها حوری ای ارجعی . لا یسجدون انه علیه السلام قراء اقترب فسجد من المونین وقریش تصفق رؤ سهم فنزلت وعن انس صلیت خلف ابی بکرو عمرو عثمان فسجدوا وقد صرح فی الحسینی ان ابا هریرة سجد علی قوله لا یسجدون وعلیه اجعم وسجد بعضهم علی احر السورة.

﴿ تَشْرِتُكَ ﴾ : است اس عبارت كم ضمون معلوم مور باب كه بياس وقت نازل مولى جب كفار كى طرف بي المخضرت والمسلمانون برظام كے بہاڑ نبیس توڑے گئے تھے۔ بلكمان كاساراز وراور آخرت اور قيامت كا تكار برتھا۔ وہ اس بركمى ظرح يقين كر لينے كے لئے بيش مونا ہے۔ كے تيار نبیس تھے۔ كہ قيامت كوئى چیز ہے اور سب كوخدا كے آگے حساب كے لئے پیش مونا ہے۔

اذا السماء انشقت. آسان کے چٹنے کا حکم کو بی مراد ہے۔ اور یہ کہ آسان باوجود عالی شان ہونے کے اسی لائق ہے کہ اپنے مالک و خالق کے سیامنے کردن ڈال دے اور اس کی فرما نبرداری میں ذراچوں چرانہ کرے۔

پورا کرہ زیبن ہموارمیدان ہوجائے گا: .....واذا الاد ص مدت. قیامت کے دن تمام انسانوں کو جوروزاول سے قیامت تک پیدا ہوئے ہوں گے بیک وقت زندہ کر کے خدا کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اتنی بوی آبادی کو جن کر نے کے لیے ظاہر ہے کہ سمندر، دریا، پہاڑ، جنگل، گھاٹیاں، اور پی تحق سے دور کر کے پورے کرہ زمین کو ایک ہموارمیدان میں تبدیل کردیا جائے گا۔ اور یا اس پوری سرزمین کوربو کی طرح و تبعی اور کشادہ کردیا جائے گا۔ تاکہ اس پر سارے انسان کھڑے ہونے کی جگہ تو پاسکیں جیسا کہ حضرت اس پوری سرزمین کوربو کی طرح و تبعی اور کشادہ کردیا جائے گا۔ تاکہ اس پر سارے انسان کھڑے ہوئے گی جھر انسانوں کے لیے اس پر صرف قدم رکھنے کی جگہ ہوگی۔ آیت 'نہوم تبدل الاد ص'' کامفہوم یہ جی ہوسکتا ہے کہ یہ تبدیلی ذاتی اوروضی انسانوں کے لیے اس پر صرف قدم رکھنے کی جگہ ہوگی۔ آیت 'نہوم تبدل الاد ص'' کامفہوم یہ جی ہوسکتا ہے کہ یہ تبدیلی اس کے بھی ہویا صرف و صفی۔ والمقت. زمین مردوں کے اجز ااور خزانے سب کے سب اگل دے گی اس طرح اعمال کی جو شہادتیں اس کے اندر موجود ہوں گی وہ بھی سب باہر آجا کیں گی کوئی چڑ چھی یا دبی نہ رہ جائے گی بن خالی زمین رہ جائے گی۔

انسان محنت کر کے اپنی عاقبت سنوار تایا بگاڑتا ہے: اسسان این الانسان اینی برماراجہاں جب اللہ کی توین کے زیر نگین ہے پھرا ہے انسان! بخے کیا ہے کہ تواس کے حم ترینی ہے سرتانی کر سے ۔ وہ ساری تک ودواوردوڑ دھوپ جوانسان دیا میں کررہے ہیں اور بین ہجور ہا ہے کہ بیصرف دنیا کی زندگی تک محدود ہے ۔ لیکن فی الحقیقت شعوری اور غیر شعوری طور پر کشاں کشاں وہ اپنے پروردگار کی المرف جارہا ہے اور آخر کارایک دن وہیں پہنے کرا عمال کی جواب دہی کے لیے پیش ہونا ہے انسان دنیا میں اپنی استعداد کے مطابن مختلف تنم کی جدوجہد کررہا ہے کوئی اللہ کی اطاعت وفر ما برداری میں محت و مشقت اٹھا تا ہے اور کوئی اس کی نافر مانی اور بدی میں جان کھیا تا ہے اس طرح کو یا اپنے رب کے پاس پہنچنے کاراست فراہم کررہا ہے جہاں پہنچ کرا سے اعمالنا مہ کے مطابق جزایا سرا بھلتی پڑے کی۔

آسان حساب : السسس حساب السيد القرائ المان حساب المطلب بيه كدبات بات برگرفت نده وگي جيها كه حديث ميس محضرت عائشة فرماتي بين كه بين بين كه بين بين كه بين بين كه بين بين كه بين بين كه بي

. نیکول اور بدول کے مختلف انجام: ........ وینقلب اپناوگوں کامطلب دہ رشتہ دام تعلقین اور ساتھی ہیں جن کواسی کی طرح معاف کردیا ہوگا اور مسرور ہونے کامفہوم یہ ہے کہ نہ اسے سزا کاخوف رہے گا اور نہ اللّٰہ کی نفگ کا کھٹکا نہا یت اطمینان وسکون سے اپنے عزیز دں دوستوں کے یاس خوشیاں منا تا ہوا آئے گا۔

وداء ظهروه بدكارون كانامه اعمال پیشر پیچه سے بائیں ہاتھ میں پکڑادیا جائے گا گویافر شتے سامنے سے اس کی صورت د کھنا بھی پندنہیں کرین گے اور اس طرح کرا ہیت كا ظہار كیا جائے گا۔ یا پیچھے کوشکیں بندھی ہوئی ہوں گی۔اس لیے نامه اعمال پیشر پیچھے سے دینے کی نوبت پیش آئے گی۔ دائی جانب اور اس کے فرشتے اس طرح بائیں جانب اور اس سے متعلق فرشتے چونکہ پہلے ہی اچھائی برائی میں امتیاز کے لیے طے شدہ ہیں۔اس لیے اس کا ظہار اس موقعہ پر بھی ہوگا۔

بل هو ثبورا. عذاب کی ہولنا کی کود کی کراضطرار آموت مانے کہ شایداسی کی بدولت اس مصیبت سے چھٹکارائل جائے۔

اند سحان فی اہلہ ثبورا. یعنی بدکار کا حال دنیا میں نیکوکاروں سے مختلف تھا۔ نیک لوگ تواپنے گھروں میں خوف خدا کے
ساتھ ذندگی بسر کرتے تھے کہ کہیں آئیس کیفن کراوران کی دنیا بنانے کے چھپے اپنی عاقبت نہ برباد کریں۔ لیکن بدکار آ دمی دنیا میں آند کے
تاراور چین کی بانسری بجاتا تھا اور لوگوں کے حقوق مار کرحرام خوریاں کر کے خوب عیش اڑاتا تھا اور بال بچوں کومز ہے کی زندگی بسر کراتا تھا
اور بھی بھول کر بھی خیال نہیں آتا تھا کہ خدا کواس کا حساب بھی دیتا ہے آج اس کا بدلہ یہ ہے کہ خت تم میں جتال ہونا پڑا۔ اور جود نیا میں رو ہوں گے کا فرد نیا میں مسر ور رہتا ہے اور مومن آخرت میں مسر ور ہوں گے۔ انده
آخرت کے تم میں کھلے جارہے تھے وہ آج مطمئن ومسر ور ہوں گے کا فرد نیا میں مسر ور رہتا ہے اور مومن آخرت میں مسر ور ہوں گے گنا ہوں اور
ظسن اس بد بخت کو بھی بیخطرہ بھی نہیں گزرا کہ خدا کے پاس مجھے واپس بھی جانا ہے اور رتی رتی کا حساب دینا ہے اس لیے گنا ہوں اور
شرارتوں پرخوب دلیرر ہا۔

الله کے عدل وانصاف کا تقاضا: ........ کا ن به بصیرا . الله کانصاف اوراس کی حکمت ہے بعیدتھا کہ جوکرتوت وہ کرر ہاتھاان کو وہ نظر انداز کر دیتا۔ اوراس سے باز پرس نہ کرتا۔ بھلا جو خداانسان کو پیدائش ہے موت تک برابر دیکھار ہا۔ کہ اس کابدن کس کس چیز سے بناس کی روح کہاں سے آئی اس نے کیا کیا عقیدے رکھے کیا کیا عمل کئے ، دل میں کیا بات رہی زبان سے کیا بات کہی ، ہاتھ یا کان سے کیا کام کئے ، مرنے کے بعد روح کہاں کپنچی ۔ بدن کے اجز ابہہ کرکہاں کہاں گئے؟ کیا اتن واتفیت کے بعد یہ گمان کیا جاسکتا ہے کہ وہ اسے یوں بی مہمل چھوڑ دے گا۔ اورا بنے سامنے دودھ کا دودھ یانی کا یانی نہیں کرے گا۔

ب الشفق. سورج ڈوبے کے بعد شق کی سرخی پھراجالا پن،دن کے بعد رات کی تاریکی اوراس میں بہت سے انسانوں اور جانوروں کا تلاش معاش میں سرگرداں رہنے اورادھرادھر منتشر ہونے کے بعد اپنے ٹھکانوں پرسٹ آنا۔ اور چاند کا ہلال سے درجہ بدرجہ بڑھ کر بدرکامل ہوتا ہوہ چند چیزیں ہیں جواس بات کی علانی شہادت دے رہی ہیں کہ جس کا نئات میں انسان رہتا ہے اس میں کہیں ٹھہراؤ نہیں ہوا کہ سلسل تغیر اور درجہ بدرجہ تبدیلی ہرطرف پائی جاتی ہے لہذا منکرین قیامت کا پی خیال سے خبیب کہ موت کی آتے ہی معا ملہ ختم ہوجائے گا بلکہ جس طرح اس ناسوتی زندگی کے بچین سے لے کرموت تک مختلف مراحل طے کئے ہیں اس طرح موت سے برزخ تک اور دوبارہ زندہ ہوکر حشر تک اور وہاں سے حساب کتاب، جزا ہمزا تک بے شار مراحل اور نزلیس طے کرنی لازمی ہیں اس مضمون پر تین قسمیں کھا کریفتین دلایا گیا ہے۔ فعالم ہم لا یو منون انسان ایک معمول سفر پر جاتا ہے تو اس کے لیے مناسب تیاری اور زادراہ فرا ہم کرنا ہوتا ہے اور یہ سفر تو نہایت طویل اور منزل انتہائی مخص ہوتا ہے اس کے شایان شان قرشہ ہوتا چا ہیں ۔

قرآن کے اوب کا نقاضہ .....واذا قسر تی لین اگران کی عقل ان حالات کا دراک نہیں کر سکتی تو انہیں لازم تھا کہ قرآن پاک سے روشنی حاصل کرتے لیکن اس کے برعکس ان کا حال ہے ہے کہ قرآن معجز بیان من کر بھی ذراعا جزی اورا کساری کا اظہار نہیں کر سکتے ۔ان کے دل میں خوف خدا پیدائہیں ہوتا اور اس کے آئے نہیں جھکتے جتی کہ سلمان قرآن کی آیات من کر جب مجدہ تلاوت کرتے ہیں تو انہیں سجدہ کی بھی تو فیق نہیں ہوتی ۔اس وقت بھی ان میں سے مغرور سر جھکانے کی بجائے شخرانہ انداز سے زمین کی مئی پیشانی سے لگالیتا ہے۔

بسل السدین تحفووا کینی اتنای نیس کر آن کی آیات س کر بیکتے نہیں بلکداس سے بڑھ کریان کوزبان سے جملاتے ہیں اور دلوں میں جو پچھ بخض وعناداور نفرت کا خمار مجرا ہوا ہے اسے تو خدائی خوب جانتا ہے۔

فبشوهم اس ليے نبيں خوشخري ساد يحيح كه جو كھودہ بورہ ہيں اس كا پھل ضرور ملے گااور نتائج عمل مے ومنہيں رہيں گے۔

خلاص کد کلام : .... شروع کی پانچ آیات میں قیامت کی کیفیات اور اس کے برحق ہونے کی دلیل فر مائی گئے ہے چنانچہ آسان کا پھٹا۔ ذھن پھیلا کر ہموار میدان کر دینا، زمین میں جو کچھ چیزیں ہیں۔ ان کو باہر نکال دینا حتی کداس میں بچھ بھی باقی نہیں رہ جائے گایہ قیامت کی کیفیات ہیں اور دلیل کا حاصل ہے ہے کہ آسان زمین سب اللہ کے کلام کے آگے سخر ہیں اور چونکہ وہ اس کی مخلوق ہیں اس لیے ان کے لیے سرائم یہی موزوں ہے کہ وہ محم رب کے آگے مرتا بی نہر سکیں بلکہ سرنگوں رہیں۔

اس کے بعد چھٹی آیت سے انیسویں آیت تک بدارشاد ہے کہ انسان خوائی نخوائی اپنی اس منزل کی طرف روال دوال ہیں جہاں سے رہ کی بیٹی میں کھڑا ہونا ہے پھرانسان دو حصوں میں بٹ جائیں گے جن کے اعمالنا ہے داہنے ہاتھوں میں ہوں گے ۔وہ تو پیٹی کے ساتھ ہی چیٹو بیچھے سے دیا جائے گا۔ان کا چیشی کھوٹ جائیں گے اور پھرتھوڑی بہت سزایہ وگئین جس کا اعمالنامہ بائیں ہاتھ میں پیٹو بیچھے سے دیا جائے گا۔ان کا حال تو یہ وگا کہ وہ موت کو غنیمت مجھیں گے ۔لیکن انہیں جہنم میں جھوٹک و نیا جائے گا اور یہ اس لیے کہ وہ و نیا میں اس بھلاو ہے میں رہے کہ انہوں نے جواب دہی کے لیے بھی خدا کے حضور حاضر ہونا نہیں ہے ۔ حالانکہ ان کا رب سب پھھوٹ کے لیے بھی خدا کے حضور حاضر ہونا نہیں ہے ۔ حالانکہ ان کا رب سب پھھوٹ کے اور نہیں تھی کہ وہ انہوں نے جواب دہی کے لیے بھی خدا کے حضور حاضر ہونا نہیں ہے۔ حالانکہ ان کا رب سب پھوٹ کے انہوں انہوں کے بعد رات کا آنا اور اس میں انسان اور حیوانا ت کی بیز اس انکہ مرصلہ وار کی انہوں کا طرف چلنا اور چائد کی امل بنیا تھٹی ہے اس طرح ان کا دنیا وی زندگی سے آخر سے کی جز اس انک مرصلہ وار پہنیا بھی ہے۔

آخر میں ان کفارکودرد ناک عذاب کی خوشخیری سنائی گئی ہے جو قر آن سنگراللہ کے آگے سرنگوں ہونے کی بجائے الٹا حمثلا نے لکتے ہیں اس طرح جولوگ ایمان لاکرنیک عمل کرتے ہیں آئیس بے صاب اجر کامڑوہ سنایا گیا ہے۔

فضائل سورت: .....من قزء سورة انشقت اعاذه الله تعالى ان يعطيه كتا به من ورائه ترجم: .... جوفض سوره انشقت يرص كالله است نامه اعمال پشت كى جانب سے ديتے جانے سے محفوظ ركھ كا

لطا نف سلوک: ..... لتر کبن طبق اعن طبق ابن عباس سے مروی ہے کہ اس کا خطاب حضور سلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یعنی مراتب قرب میں مرحلہ وارتر قی مراوی آپ کے عرفاء کے مراتب واحوال کی بھی بہی شان ہے۔



سُورَةُ الْبُرُو جِ مَكِّيَّةٌ ثِنَتَانِ وَعِشُرُونَ آيَةً بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالسَّمَا ۚ فَاتِ الْبُرُوجِ ﴿ لِلْكُواكِبِ إِنَّنَا عَشَرَبُرُجًا تَقَدَّمَتُ فِي الْفُرْقَانِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ﴿ يَوْمِ الْقِينَمَةِ وَشُاهِدٍ يَوْمِ الْحُمُعَةِ وَمَشْهُو دِوْمَ عَرَفَةَ كَذَا فُسِّرَتِ الثَّلْثَةُ فِي الْحَدِيْثِ فَالْآوَّلُ مَوْعُودٌ بِهِ والشَّانِيُ شَاهِدٌ بِالْعَمَلِ فِيهِ وَالثَّالِثُ يَشُهَدُهُ النَّاسُ وَالْمَلَاثِكَةُ وَجَوَابُ الْقَسَمِ مَحُذُوفَ صَدْرَهُ أَى لَقَدُ قُتِلَ لُعِنَ ٱصْحِبُ الْانْحُدُودِ ﴿ ﴾ الشَّقِّ فِي الْأَرْضِ النَّارِ بَدَلُ اِشْتِمَالِ مِنْهُ ذَاتِ الْوَقُودِ ﴿ ﴿ مَا تُوعَدُ فِيُهِ الْمُهُمُ عَلَيْهَا أَى حَوْلَهَا عَلَى جَانِبِ الْانْخُدُودِ عَلَى الْكَرَاسِي قُعُولُ ﴿ وَهُمُ عَلَى مَا يَفُعَلُونَ ا **بِالْمُؤُمِنِيُنَ** بِسَاللَّهِ مِنْ تَعَذِ يُبِهِمُ بِالْإِلْقَاءِ فِي النَّارِ اِنْ لَّمُ يَرُجِعُوا عَنُ اِيُمَا نِهِمُ شُهُوُكُورٌ ﴾ جُضُورٌ رُوِيَ آنٌ الله أنُحَى الْمُؤُمِنِيُنَ الْمُلْقِينَ فِي النَّارِ بِقَبْضِ أَرُوَاحِهِمُ قَبُلَ وَقُوْعِهِمُ فِيهَا وَحَرَحَتِ النَّارُ الِّي مَنْ ذَمَّ فَآحُرَقَتُهُمُ وَمَا نَـقَمُوا مِنْهُمُ إِلَّاآنُ يُؤُمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيْزِ فِي مِلْكِهِ الْحَمِيْدِ (أَ) الْمَحْمُودِ الَّذِي لَهُ مُلُكُ السَّمُواتِ وَالْآرُضُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيُدُ ﴿ أَي مَا أَنْكَرَ الْكُفَّارُ عَلَى الْمُؤمِنِيُنَ الْإِذْ إِيْمَا نَهُمُ إِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤُمِنِيْنَ وَالْمُؤُ مِنْتِ بِالْإِحْرَاقِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيُقِ ﴿ أَى عَذَابُ إِحْرَاقِهِمُ الْمُؤُمِنِينَ فِي الْاخِرَةِ وَقِيْلَ فِي الدُّنْيَا بِأَنْ خَرَجَتِ النَّارُ فَاحُرَقَتُهُمُ كَمَا بُّقَدَّمَ إِنَّ الَّـذِيُـنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ لَهُمُ جَنَّتٌ تَجُرى مِنُ تَحْتِهَا الْآنُهٰوُ ۖ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴿ إِنَّ بَطُشَ رَبِّكَ بِالْكُفَّارِ لَشَدِيْكُ ﴿ إِنَّ بِحَسُبِ إِرَادَتِهِ إِنَّهُ هُوَ يُبُدِئُ الْحَلْقَ وَيُعِيدُ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ مَا يُرِيدُ وَهُوالْغَفُورُ لِلْمُؤْمِنِينَ الْمُذُنِيِينَ الْوَدُودُ اللَّهُ الْمُتَودُّدُ اللَّي أَوْلِيَائِهِ بِالْكَرَامَةِ ذُو الْعَرُشِ خَالِقُهُ وَمَالِكُهُ الْمَجِيلُ ﴿ فَا لِلرَّفَعِ ٱلْمُسْتَحَقُّ لِكُمَّالِ صِفَاتِ الْعُلُوِّ فَعَالٌ لِّمَا

يُرِيدُ (١) لَا يُعَجِزُهُ شَىء هَلُ اللَّكَ يَا مُحَمَّدُ حَدِيثُ الْجُنُودِ (١) فِرُعَوُنَ وَقَمُودُ (١) بَدُلْ مِنَ الْسُجَنُودِ وَاسْتَعُنَى بِذِكْرِ فِرُعَوْنَ عَنُ اَتَبَاعِهِ وَحِدُينُهُم اَنَّهُمُ أَهُلِكُوا بِكُفُرِهِمُ وَهَذَا تَنْبِيةٌ لِمَنُ كَفَرَ بِالنَّبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرُانَ لِيَتَّعِظُوا بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكُذِيبٍ (١٥) بِمَا ذُكِرَ وَاللهُ مِنُ وَرَ آئِهِمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرُانَ لِيَتَّعِظُوا بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكُذِيبٍ (١٥) بِمَا ذُكِرَ وَاللهُ مِنُ وَرَ آئِهِمُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرُانَ لِيَتَّعِظُوا بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكُذِيبٍ (١٥) بِمَا ذُكِرَ وَاللهُ مِنُ وَرَآئِهِمُ مُعَمِيلًا (١٠) مَحْدُونُ السَّمَاءِ وَالْارُضِ وَعَرُ صَلَى اللهُ عَلَيْمٌ فِي لُوحٍ هُو فِي الْهُوَاءِ فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ مَّحُفُونُ فِلْ اللهُ عَنُهُ وَطُولُهُ مَابَيْنَ السَّمَاءِ وَالْارُضِ وَعَرُ صَلَى اللهُ عَنْهُ وَطُولُهُ مَابَيْنَ السَّمَاءِ وَالْارُضِ وَعَرُ صَلَى اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا .

سورة بروج مكيه ب جس بين ٢٣ آيات بين بسم الله الرحمن الرحيم

ترجمہ: .....منتم ہے برجول والے آسان کی (ستارول کے ہارہ برج ہیں جن کابیان سورہ فرقان میں گزر چکانے) اوراس (قیامت کے ) دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے اور حاضر ہونے والے (جعدے ) دن کی اوراس دن کی جس میں حاضری ہوتی ہے (لینی عرفه کاروز ،حدیث میں تینوں کی تفییر اسی طرح آئی ہے ہیں تیا مت کا دن وعدے کا دن ہے اور دوسرا دن مل کا شاہر ہے اور تيسر ادن مين اوگ اور فرشت حا فرموت بين اور جواب تم كاابتدائي حصه محذوف بي يعني لقد) ملعون موت خندق (گرھ) والے،آگ والے (بدل اشتمال ہے) بہت ہے ایندھن کی (وہ چیز جس ہےآگ جلائی جائے) جب کہ وہ اس خندق کے آس یاس ( گڑھے کے اردگر دکرسیوں یر ) بیٹھے ہوئے تھے اور جو کھھ ایمان والوں کے ساتھ کررہے تھے (ایمان سے ند بٹنے کی صورت میں آگ میں جھونک کرسزادینا)وہ دیکھر ہے تھے (موجود تھے۔روایت ہے کہ اللہ نے ان مونین کوجنہیں اس آگ میں جمونکا گیا تھانجات دے دی۔اس طرح کہ آگ میں گرنے سے پہلے ان کی روعیں قبض کرلیں اور آگ بیٹے ہوؤں کی طرف لیکی اور انہیں تجسم كر ڈالا )اور الل ايمان سے ان كى دشمنى اس كے سواكسى وجہ سے نتھى كہ وہ اس خدا برايمان لائے تھے جو (ايخ مسلك میں ) زبر دست اوراینی ذات میں لائق حمد (محمود) ہے۔ جوآ سانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے اور اللہ سب و کمیور ہائے ( یعنی کفارنے مونین کاردصرف ان کے ایمان کی وجہ سے کیا ہے) جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر (آگ میں جلا ڈالنے کا) ظلم وسم تو راب اور پراس سے تا عب ندموے يقينان كے لئے جہم كاعذاب ب (ان كے كافر مونے كى وجدسے )اوران كے لیے جلائے جانے کی سزا ہے (جومسلمانوں کوآگ میں جلانے کے بدلہ میں آخرت میں ہوگی اور بعض کی رائے ہے کہ دنیا ہی میں بیہ سراہو بھی ہے کہاس آگ نے باہر آ کرامیں کو مسم کرڈالا ہے۔جیبا کہ ابھی گزراہے)جولوگ ایمان لائے اور چنہوں نے نیک مل كے يقينان كے ليے جنت كے باغ ہيں جن كے ينچ نهريں بہتى ہوں كى يہ بوى كاميابى -اور حقيقت ( كفار كيلي تبهار يرب کی پکڑیزی بخت ہے (اس کے ارادہ کے مطابق) وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے (محلوق کو) اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا (وہ اینے ارادہ میں عاجز نہیں ہواہے) وہی ( گنبگارمومنوں کو) بخشے والاہے (اپنے اولیاء سے کمامت کے ذریعہ) محبت کرنے والاہے۔عرش والا ب (اس كا خالق اور مالك ب) عظمت والاب (بدر فع كساته ب صفات عاليد كمال كالمستحق ب) جو يحمد جا برا والن والا ب(اسے کوئی برانہیں سکتا) کیا تمہیں (اے محمد!) الشکر کی خربیجی ہے فرعون اور شود کے (جنود سے بدل ہے فرعون کے ذکر کے

بعداس کے پیروکاروں کے ذکر کی ضرورت نہیں اوروہ خبریہ ہے کہوہ کفر کی وجہ سے تباہ ہوگئے۔ آنخضرت اور قرآن کے ساتھ کفر کرنے والوں کواس میں تنبیہ ہے کہ وہ عبرت پکڑیں) بلکہ یہ کافر (ان باتوں کے) جھٹلانے میں گئے ہوئے ہیں۔ حالا نکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں گئے ہوئے ہیں۔ حالا نکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں کے رکھا ہے (ان کواس سے کوئی بچلنے والانہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک باعظمت (بلند مرتبہ) قرآن ہے۔ لوح (ساتوں آسان سے اوپر جوفضا) میں محفوظ ہے (جر کے ساتھ جوشیا طین اور کسی قتم کے ردوبدل سے محطوظ ہے۔ اس کی لمبائی آسان زمین کے برابر اور چوڑ ائی مشرق و مغرب کے برابر سفید موتی کا بنا ہوا ہے۔ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہا کا ارشاد ہے۔

تشخفیق وتر کیب: البروج برخ کے معنی ظاہر کے ہیں۔ برخ سے ماخوذ ہے۔ هیقة عرفیہ کے طور پر قصر عالی اور قلعہ معلی کو کہتے ہیں۔ برخ سے ماخوذ ہے۔ اس میں اور قسر علی معلی کو کہتے ہیں۔ بن بروج ومنازل میں ثوابت تومستقل قیام پذیر ہیں اور سیارات کی گردش رہتی ہے جیسا کہ محلات میں اکا بروا شراف کا قیام اور آمدور فت رہا کرتی ہے۔

علم ہیں کی روسے نویں یا آٹھویں آسان میں اگر چہ یہ برج ہیں۔لیکن چونکہ تمام آسان آئینہ کی طرح شفاف اور صاف ہیں اس کیے السماء سے مراجنس فلک ہے کہ دیکھنے والے کوسب میں نظر آتے ہیں۔ چھد دائر عرض سے بارہ برج اس طرح متشکل ہوتے ہیں کہ ایک قط دائرہ معدل النہار اور دائرہ معطقتہ البروج پرگزرتا ہے اور دوسرا خط نقط ربیتی اور خرینی پرگزرتا ہے اور باقی خطوط ان کے درمیان مان کرخر بوزہ کی قاشوں کی طرح فرض کرلیا جاتا ہے ان بروج کے نام یہ ہیں

حمل ـ ثور ـ جوزاء ـ اسد ـ سنبله ـ ميزان ـ عقرب ـ قوس ـ جدي ـ دلو ـ حوت ـ

دوسری صورت بیہ کہ بروج سے مرادمنازل قمر ہوں اور وہ اٹھا کیس ہیں اس لیے چانداٹھا کیس روز میں ان کو طے کرتا ہے اورا کیک تا دوروز نظر نہیں آتا۔ اس طرح دوسر سے بڑے ستارے بھی ان منازل سے گزرتے ہیں ان منازل کو بروج فلاہر ہونے کی وجہ سے کہا گیا۔ حسی طور پر بیرمنازل فلاہر نہیں۔ گر علم ہئیت کے لحاظ سے فلاہر ہیں تیسری صورت بیہ ہے کہ بروج سے مراد آسان کے وہ دروازے اور راستے ہوں جن سے مصائب اور بلاؤں کا نزول ہوتا ہے۔

شاهد و مشهود بجمداورع فدكادن مراد بـاورشاهد سخلوق اورمشهود سعائبات وغرائب بوسكة بي اوران دونون كوكره ابهام في الوصف في الكثرت كے ليے بوگا۔اورشاهد سے نبی كريم اورمشهود سے امت محمد يه می مراد ہوكتی ہے۔ يا پھرشاهد سے مخلوق ياس محمد يداورمشهود سے دورمری امتی مراد لی جائے ۔ اس طرح شاہد سے خالق اورمشهود مخلوق ياس كا برعس بھی مراد لی جا محتی ہے۔ علی ہذا شاہد سے ملائك حفظ اورمشهود سے مكلف بند سے اور شاہد سے يوم الخرياع في اورمشهود سے جان ياروز جمعه مراد ہوں ۔ يا شاهد سے ہرروز اورمشهود سے روز اندى مخلوق مراد ہوگ ۔ جواب "فعه قتل اصحاب الاحدود" سے مجان ياروز جمعه مراد ہوں ۔ يا شاهد سے ہرروز اورمشهود سے روز اندى مخلوق مراد ہوگ ۔ جواب "فعه قتل اصحاب الاحدود" سے مسلم مشر کے تواب مندہ مواد اس کوجواب تم بنايا جائے تواس پرلام اور قد دونوں لا نے ضروری ہیں، ایک پواکتھاء جائز نہيں ۔ الاب یک جواب تم فاصلہ سے ہوجیے و المشمد س و صحها والمقمن اذا تلها والنهاد اذا کے بعد قد افلح بغیرلام آرہا ہے یاضرورت کی وجہ سے بھی لام حذف کیا جاسکتا ہے لیکن زیادہ واضح بات سے کہ "قتل اصحاب الاحدود . اور بات ہم محذوف ہوگا۔ ای الاحدود . اور بات ہم محذوف ہوگا۔ ای الاحدود . اور بواب تم محذوف ہوگا۔ ای الاحدود . اور بواب تم محذوف ہوگا۔ ای الاحدود . اور بواب محذوف ہوگا۔ ای الاحدود . اور بواب تم محذوف ہوگا۔ ای الاحدود . اور بواب تعری الاحدود . اور بواب تم محذوف ہوگا۔ ای الاحدود . اور بواب تعری الم محذود بول کا الله بدرعا کی جمل نہیں ہے۔

احدود فدکو کہتے ہیں جس کے معنی سرنگ کے ہیں۔جیسا کہ الحق اور الاحقوق کے بھی بھی معنی ہیں۔ بالمومنین شھود. بادشاہ میرہ کی طرف سے خندق پر پہرہ دار مقرر تھے۔ کہ مونین بھاگ نہ کیس یا قیامت میں ہاتھ یاؤں

کی مواہی وینامزادہے۔

الان یسو مسنوا ۔اگر چدان کا بیان لانا ماضی میں ہوچکا تھالیکن مستقبل کا صیغدلانے میں اشارہ ہے کہ ان کی اصل ناگواری آئندہ ایمان پر برقر ارر ہے میں تھی۔اگر بالفرض وہ مرتد ہوجاتے تو پھر گذشته ایمان لاکن درگز ررہتا۔ اور بیاستھناء ایسا ہی ہے۔ جیسے اس شعر میں ہے۔

لاعیب فیهم غیران میوفهم بهن فلول من حرائب الکتائب العزیز الحمید عالب می خواثب الکتائب العزیز الحمید عالب عاب ع عالب مونے کی وجہ سے اس کے عمّاب سے ڈرنا اور محمود ہونے کی وجہ سے اس کے ثواب سے امید رکھنی چاہیے۔ اُن السذیدن فتنوا ۔اس سے عام کا فرمراد ہیں جو مسلمانوں کوستاتے ہوں۔ یا اصحاب الا خدود مراد ہیں۔ جن پروہ آگ پلٹ پڑی اور وہ اس میں خود بھی بھسم ہوگئے۔

ان بطش سخت پکڑگو کہتے ہیں۔

دو العرش ایک قرائت ذی العرش ہے۔رب کی صفت ہوجائے گی اورعرش کے بجازی معنی ملک کے بھی ہوسکتے ہیں۔

المجيد. حزة-كسالي ب ياعوش كاصفت مائة بوئ مجرور برجع بير-

بل الذين ال من احزاب م كالقارمك حالت سابق كفارك حالت سے بدر ہے۔

قران مجید ایک قراءت اضافت کراتی جی ای قران رب مجید

لوح محفوظ منافع محفوظ رفع کے ماتھ پڑتے ہیں۔قرآن کی صفت ہے۔اور لوح کولوح بھی پڑھا کیا ہے۔ساتویں آسان سے اوپر کی فضاجها ل لوح محفوظ ہے۔

ربط آیات ...... کیچلی سورتوں میں مومن و کافر دونوں کی مجازات کا بیان تھا۔ سورہ بروج میں کفار کی خالفت کے سلسلہ میں مسلمانوں کو سلمانوں کو سلمانوں کو سلمانوں کو سلمانوں کو سلمانوں کی دعید ہے۔ پہلے لفظ کی وجہ سے اس کا نام سورہ بروج ہے۔ بیسورت بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی ہے۔ جب مسلمانوں پرانتہائی مظالم کرے ایمان سے روکا اور برگشتہ کیا جاز ہاتھا۔

روایات: ..... والیوم الموعود \_ ابوما لک اشعری اور حفرت علی سے منقول ہے کہ الشهود سے بوم النم اور ابن عباس قرمات بیں شاهد سے مراد الله اور مشهود سے قیامت کادن ہے اور ابو ہر برہ اور ابن عناس کی ایک روایت میں شاهد سے جمعہ اور مشهود سے عرف کادن مراد ہے اور مرفوع روایت میں ہے کہ یوم موعود قیامت کاروز اور یوم شہود عرفہ اور شاہد جمعہ ہے۔ اور وجمنا سبت میں مطرد مونالازم نہیں ہے۔

اصحاب الاجدود ـ اسباره شمر فرع روايت بـ ان ملكاكان له ساحر فلما كبرضم اليه غلاماً يعلمه وكان في طريقه راهب فمال قلبه اليه فراى في طريقه يومادابة عظيمة قد حبست الناس فاحد حجرًا وقال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الداية حتى يمضى الناس فرماها فقتلها وكان العلام يسرى الاكمه والابرص ويشفى من الادواء وهي جليس الملك فابراه فساله عمن ابراه فقال ربى فغضب فعلبه تدل على الغلام فعلبه مذلى على الراهب فقدم بالمستشار وارسل الغلام الى جبل ليطرح من ذروته فدعا فوحيف بالقوم فهلكو ونجا واجلسه في سفينة ليغرق فدعا فانكفت السفينة بمن معه فغرقوا و نجاقال للملك

لست بقاتلی حتی تجمع الناس و تقبلنی و تا خذ سهمامن كنانتی و تقول باسم الله رب الغلام ثم ترمینی به فرماه فوقع فی صدغه و مات فامن الناس فامر با حادید و اوقدت فیها النار حران فمن لم یرجع منهم طرحه فیها حتی جاء ت امراة معها صبی فتفاعست فقال الصبی یا اماه اصیری فانک علی الحق فاقتحمت و عن علی ان بعض ملوک المجوس خطب بالناس و قال ان الله احل نكاح الا خوات فلم یقبلوه فامر با حادید النار و طرح فیها من ابی و قیل لماتنصر نجران خزاهم ذو نواس الیهودی من حمیر فاحرق فی الا حادید من لم یر تد. (بیضاوی)

﴿ تشریح ﴾ : ..... ذات البروج . ابن عبال مجامد ، قاده بحسن ، بقری ، ضحاک ، سدی اسے آسانی عظیم الثان ستارے مراد لیتے ہیں۔ اگر چیمفسر علام نے ہیئت کی اصطلاح پرتفسیر کی ہے۔ ان قسموں کو جواب قسم سے میمنا سبت ہے کہ ان قسموں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذمان ومکان کا مالک ہے۔ بس ایسے مالک کی مخالفت باعث لعنت وسزا ہو جاتی ہے۔

اصحباب الاحدود \_متعددواقعات وروایات میں آئے ہیں۔ جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ای طرح کے مظالم بار بارد ہرائے گئے ہیں۔ ایک واقعہ کی تفصیل ہے ہے کہ می زمانہ میں ایک بادشاہ کے پاس ایک جادوگر دہتا تھا۔ وہ جب بوڑھا ہوا تو بادشاہ سے عرض گزار ہوا کہ کی لڑکے وجادو کیجئے کے لیے مقرر کیجئے۔ بادشاہ نے مقرر کر دیا۔ وہ لڑکا روزانہ ساح کے پاس آیا جایا کرتا۔ اتفاق سے راستہ میں ایک درویش راہب بھی رہتا تھا۔ لڑکا اس کے پاس آتے جاتے مانوس ہوگیا اور ایمان لے آیا۔ تا آئد اس کی وجہ اور بیت سے صاحب کرامت ہوگیا۔ بادشاہ نے جب اس کی کرامتوں اور ایمان کا چرچا سا اور ایمان لے آئے۔ تا آئد اس کی فقیرانہ صحبت کا اثر ہے۔ تو اس نے پہلے تو راہب کو مارڈ الا۔ پھرلڑے کوئل کرنے کی مختلف تدبیر س کیں۔ گرکوئی تدبیر کارگرنہ ہوئی۔ آخر کارخودلڑ کے نے ہادشاہ نے بیکہا کہ اگر بادشاہ مجھے تل کرنا ہی چاہتا ہے تو مجمع میں میر سے خدا کا نام لے کرمیر سے تیر مار بے تو کامیاب ہوجائے۔ چنا نچہ بادشاہ نے بیکہا کہ اگر بادشاہ مجھے تل کرنا ہی چاہتا ہے تو مجمع میں میں شورش ہوئی اور بیک وقت سب پکا ہیا ہے۔ کہ ہم بھی اس لڑ کے کے خدا پر ایمان لے آئے۔ در باری لوگ ہو لے کہ بیآ پ نے کیا انقلاب ہر پاکر دیا ... بیمن کربادشاہ عضب ناک ہوگیا۔ اور سڑک کے کنارے کڑھے کھدوا تر بیک ان میں جھونک دیا۔

دوسراوا قعد حضرت علی سے منقول ہے کہ کسی ایرانی بادشاہ نے شراب پی کراپی بہن سے زنا کیا اور دونوں میں ناجائز تعلقات ہو گئے ۔لوگوں میں چرچا ہونے لگا۔تو بادشاہ نے اعلان کردیا کہ خدانے بہن سے نکاح حلال کردیا ہے لوگوں کے گلوں سے جب یہ بات نہ اتری تو طرح طرح سے ان پر جرکیا گیا۔ یہاں تک کہ جواس کی اس بات سے انکار کرتا تو اسے پہلے سے تیار کئے ہوئے گڑھے میں وکھیل دیتا۔ چنانچہ بقول حضرت علی اسی وفت سے مجوسیوں میں محر مات سے نکاح کارواج ہوا ہے۔

تیسرے واقعہ کا خلاصہ ہے کہ تمیر یعنی یمن کا بادشاہ شبان نامی ایک دفعہ یٹرب (مدینہ) گیا۔ جہاں اس نے یہود مذہب قبول کرلیا اور پھر یمن پہنچ کراس مذہب کی زور شور سے اشاعت کی نجوان پر جملہ کر کے وہاں کے باشندوں کو ندہب تبدیل کر نے پر مجبور کرنا چاہا مگر لوگ جب نہ مانے تو بہت سوں کو آگ کے گڑھوں میں پھینک دیا اور بہت سوں کو قبل کر ڈالا۔ اس طرح میں ہزار لوگ تباہ وہر باد ہو گئے لیکن اہل نجران میں بعض لوگ نج بچا کر بھاگ نظے اور انہوں نے قیصر روم یا شاہ جش سے مدد کی درخواست کی ۔ چنا نچدان عیسائی سلطنت اس کے میں بھی سلطنت حبثہ کا ایک عیسائی سلطنت اس کے میں بھی سلطنت حبثہ کا ایک عیسائی سلطنت و بین کی جان پر قبضہ کرنے کے بعد کعبہ کی شکل کی ایک عمارت بناڈ الی جسکو وہ مکہ کے کعبہ کی جگہ مرکز می حثیت دینا چاہے ہے۔ چنا نچواس کو حرام قرار دیا گیا۔ سلطنت روم بھی اس کعبہ کے لیے مالی اعانت کرتی تھی مناظرہ کی غرض سے آنخضرت بھی اس کو بیا جے تھے۔ چنا نچواس کو حرام قرار دیا گیا۔ سلطنت روم بھی اس کعبہ کے لیے مالی اعانت کرتی تھی مناظرہ کی غرض سے آنخضرت بھی اس کو بیا جانے تھے۔ چنا نچواس کو حرام قرار دیا گیا۔ سلطنت روم بھی اس کعبہ کے لیے مالی اعانت کرتی تھی مناظرہ کی غرض سے آنخضرت بھی اس کو بیا جان بیا جان کیا۔ سلطنت روم بھی اس کو بیا کی ایک بھی مناظرہ کی غرض سے آنخضرت بھی کی بھی ہوں کو بیا کو بیا کو بیا کو بیا کو بیا گورام قرار دیا گیا۔ سلطنت روم بھی اس کو بیا کی بھی کی بھی مناظرہ کی غرض سے آنخواس کے بھی کو بیا کو بیا کی بھی کی بھی کو بھی اس کو بیا کو بیا کی بھی کی بھی کی بھی بھی کی بھی کی بھی کو بھی اس کو بھی اس کو بھی کی بھی کو بھی کی بھی کو بھی اس کو بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کو بھی کی بھی کو بھی کو بھی کی بھی بھی کو بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کو بھی کی بھی کے بھی کی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی کی بھی ک

کی خدمت میں پادریوں کا جو وفدسعید، عاقب،اسقف کی قیادت میں آیا تھاوہ اس کعبه نجران سے متعلق تھا یسورہ آل عمران میں جس مبللہ کاذکر ہےوہ بھی اسی دفد کے ساتھ پیش آیا تھا۔

وھم علی ما یفعلون ۔ یعنی بادشاہ اوراس کے وزیر مشیر خندتوں کے اردگر ونہایت سنگدلی سے مسلمانوں کے جلنے کا تماشہ کھور ہے تھے۔

ا جھائی کے سواان میں کوئی برائی نہھی: ......و ما نقموا حالانکدان بے چاروں کا قصوراس کے سوا کھے نہا کہ وہ کفری اندھیریون سے نکل کرا بیے زبر دست اورا چھے خدا پر ایمان لے آئے جس کی بادشاہت سے زمین و آسان کا کوئی گوشہ با ہزئیس اور جو ہر چیز کے ذرہ ذرہ حالات سے باخبر ہے۔ پس جب ایسے خدا کے پرستاروں کو میں اس جرم میں کہ وہ کیوں اس اسکیا کو پوجتے ہیں ، آگ میں جلایا جائے ۔ تو کیا یظم و سم یوں ہی رائے گاں جائے گا؟ بلکہ وہ ان ظالموں کو عبرت ناک سرائیں دے گا۔ چنا نچان کی لگائی ہوئی آگ اتن چھیلی کہ فورا ان کو جلا کر جسم کر ڈالا۔ ان خبروں کا ذکر اگر چہروایات میں نہیں ہے۔ تا ہم بعض اکا برنے اس کا تذکرہ کیا ہے .

ان السلای فتنوا بینی سزائی خصوصیت کچھان سرگوں والوں کے ساتھ ہی نہیں۔ بلکہ جولوگ بھی انہیں حق سے برگشتہ کرنے میں گئے رہیں گےاورا پنی حرکتوں سے بازنہیں آئیں گے جیسے قریش مکہ ان کے لیے بھی آگ کالا واتیار ہے۔اور دوزخ میں طرح طرح کی مصیبتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ممکن ہے بیدوزخ کی عام آگ کے علاوہ کوئی خاص آگ ہو جوان کی سزا کے جواب میں انہیں جھکتی پڑے گی۔

ذلف السفود المكبير يعى مسلمان دنياكى تكالف سے ند هجرائيں آخرت كى برى كاميابى انى كے ليے ہے جس كے مقابلہ ميں دنيا كاميش يا تكليف سب تج ہے۔

ان بطش ربك لشديد \_ظالم الله كى شديد كرس في نبير كيس ك\_

انده هویبدی ویعید کیلی مرتبه سے دنیا کا اور دوسری مرتبہ ہے آخرت کا عذاب مراد ہے۔ یا پیرمطلب ہے کہ اللہ ہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ جلائے گا۔ لہذا مجر مین اس دھو کہ میں ندر ہیں کہ مرکز جب ہم خاک ہوجا کیں گے اور جارانام ونشان نہ رہےگا۔ پھر ہم کیسے ہاتھ لگیس کے۔

الله كى شانيں: .....و هو المعفود \_ يعنى الله يس جهاں شان جلالى ہو بين شان جمالى بھى ہے جس طرح اس كى تخت كيرى اورانقام كى كوئى حذبيں \_ اسى طرح اس كى بخشش ومحبت كى بھى كوئى انتہائيں ہے \_ ما لك عرش كنے كامطلب بيہ ہے كہ كائنات كى سلطنت كاصل فر ما زواد ہى ہے سر شى كرنے والا اس كى پكڑ ہے في كركہيں نہيں جاسا ؟ \_ اور "عجيد "كہ كرانسان كے كمينه بن پر متنب كرتا ہے كمالى بزرگ و برتر بستى كے مقابلہ ميں گتا فى كاروپيافتياركرتا ہے۔

فعال لممایوید۔ سے بیتلانا ہے کہ وہ آپ علم وحکمت کے موافق جوچا ہے کرڈ الے اسے کچھ در نہیں گئی۔ اور نہ کوئی اسے رو کنے ٹو کنے کاحق رکھتا ہے۔ پوری کا نتات میں کسی کی بیمجال نہیں کہ اللہ جس کام کا ارادہ کر ہے اس میں وہ مانع اور مزاتم ہوسکے۔ بہر حال نداس کے انعام واکر ام پر بندہ کومٹر ور ہونا چاہیئے اور نداس کے انقام سے بے خوف و بے فکر رہنا چاہیئے۔ بلکہ بمیشداس کی صفات جمال ہ جلال پرنظرونی چاہیے اور خوف کے ساتھ رجا اور رجا کے ساتھ خوف کودل میں جگہ دیئے رکھے۔ الایمان بین المحوف و الرجاء ھل اٹنگ ان لوگوں کی طرف سلسلہ کلام کارخ ہے جواپی طاقت کے نشہ میں خدا کی سرزمین پرسر کشیاں کررہے ہیں۔ انہیں فرمایا جارہا ہے کہ ان پر ہمارے انعامات کا دروازہ کھلار ہااور ہر طرف سے طوح طرح کی نعتیں پہنچی تھیں۔ گوپھران کے کفر طغیان اورا پنے طاقت ورچشموں کے بل پرسرکشی کا انجام ہدکیساد ہکتا نھیب ہوا۔

بل الذین محفروا کاران قصول سے کھیجر سنہیں پکڑتے اور عماب البی سے ذرائہیں ڈرتے بلکہ اورالئے ان قصوں اور قرآن کے جھٹلانے میں لگے رہتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کے اس جھٹلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ البتہ اس جھٹلانے کی سزاجھکٹنی ضروری ہے۔ اللہ کے قبصہ قدرت سے نہ وہ لکل سکتے ہیں اور نہ سزاسے نیج سکتے ہیں۔

بسل ہو قران مجید ۔قرآن حیٹلانے کی چیز نہیں ہے اور نہ وہ احمقوں کے جیٹلانے سے متاثر ہوسکتا ہے کہ اس کی شان میں فرق آجائے۔اس لیے اس کو جیٹلا ناسر اسر حماقت ہے۔ بہر چال قرآن کا لکھا انمٹ اور اٹل ہے۔ خدا کی اس لوح محفوظ میں جس کے اندر کوئی ردوبد لنہیں ہوسکتا۔ تمام دنیا مل کر بھی اس کی بات تو ٹرنا چاہے تو نہیں تو ڑسکتی۔ جو بات اس میں لکھے دی گئی ہے وہ پوری ہو کر رہے گی۔غرض لوح بھی محفوظ اور قرآن بھی محفوظ۔

خلاصہ کلام : .....سورہ بروج میں ایک طرف تو کفارکوان کے انجام بدسے خردار کیا جارہا ہے جودہ اہل ایماں پرظلم وستم کے پہاڑتو ڈر ہے ہیں اور دوسری طرف اہل ایمان کو بشر طیکہ وہ ثابت قدمی دکھلائیں بہترین اجروثواب کی تسلی دیتا ہے اور ریے کہ اللہ ظالموں سے بدلہ لے کررہے گا۔

چنا نچاس ذیل میں خندق والوں کا قصہ سنایا گیا۔جس میں چند با تیں موہنوں اور کا فروں کے ذہن نشین کرائی گئی ہیں ایک یہ جس طرح وہ خدا کی لعنت کے ستحق ہوئے۔ای طرح قریش مکہ بھی اس ماراور پھٹکار کے ستحق بن رہے ہیں۔ووسرے یہ کہ جس طرح اہل ایمان نے اس وقت جان دینا گوارا کیا۔گرایمان سے پھرنا منظور نہ کیا۔اسی طرح اب بھی اہل ایمان کے لیے یہی راستہ کھلا ہوا ہے۔ آئبیں دین کے لیے بردی سے بردی قربانی دینے کے لئے تیار رہنا چاہے۔تیسرے یہ کہ خداساری کا کنات کا مالک اورا پی ذات میں ستحق حمد ہو وہ کا فروں اور مومنوں دونوں کو دکھ رہا ہے۔وہ کا فروں کو کفر کی وجہ سے دوزخ کی سر اتو دیں گائی کین ضروری ہے کہ میں سنحق حمد ہے دہ کا فروں اور مومنوں دونوں کو دکھ رہا ہے۔وہ کا فروں کو کفر کی وجہ سے دوزخ کی سر اتو دیں گائی کین ضروری ہے کہ ان کے ظلم وستم کی سر ابھی آگ کی صورت میں آئبیں جمال کی گڑ بردی سخت ہے۔تہمیں اگر اپنے طاقتو رجنوں کا زعم ہے تو یا در کھوفرعوں اور قرور کا کیا انجام ہوا، جو بڑے جھتے والے تھے۔اللہ کی قدرت سب کا احاطہ کے ہوئے ہے۔اس کے گھیرے سے نکل کر کہاں جا سکتے ہو۔اور قرآن کی با تیں اٹل ہیں جس کی تم تکذیب کرتے ہواور وہ لوح محفوظ میں پوری طرح محفوظ ہے۔اس کے گھیرے سے نکل کر کہاں جا سکتے ہو۔اور قرآن کی با تیں اٹل ہیں جس کی تم تکذیب کرتے ہواور وہ لوح محفوظ میں پوری طرح محفوظ ہے۔اس کے میں دو بدل کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔

فضائل سورت: من قراسورة البروج اعطاه الله بعدد كل جمعه و عرفة تكون في الدنيا عشر حسنات. ترجمه من جوفض سوره بروج پر ها كاس كودنيا عمون اور عرفون سدس گناثواب ملح كار (موضوع)

لطا نف سلوک: .....ذلك الفوز الكبير - جنت كوبرى كاميا بي فرمانے سے ان پرزور ہور ہاہے - جوجنت سے بے نیازی كادعویٰ كرتے ہیں ۔ البت غلبہ حال والے اس سے خارج ہیں ۔

## ﴿ سُورَةُ الطَّارِقِ ﴾ }

## سُوُرَةُ الطَّارِقِ مَكِّيَّةٌ سَبُعَ عَشَرَةَ آيَةً بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴿ اَصُلُهُ كُلُّ اتِ لَيُلَّاوَمِنُهُ النَّجُومُ لِطُلُو عِهَا لَيُلَّا وَمَآ اَدُراكَ اَعْلَمَكَ مَا الطَّارِقُ ﴿ مُبُدِّداً وَخَبَرٌ فِي مَحَلِّ الْمَفْعُولِ الثَّانِي لِآدُرى وَمَابَعُدَ مَاالُا وُلى حَبَرُهَا وَفِيهِ تَعْظِيمٌ لِّشَان الطَّارِقِ الْمُغَيِّرِ بِمَابَعُدَةً هُوَ النَّجُمُ أَيِ النُّرِيَّا أَوْ كُلُّ نَجِمِ الثَّاقِبُ (ش) الْمُضِيءُ لِثَقَبِهِ الظَّلَامَ بِضَوْئِهِ وَحَوَابُ الْقَسَمِ إِنَّ كُلُّ نَفُسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿ مُ بِتَحَفِيُهِ مَافَهِيَ مَزِيدَةٌ وَإِنْ مُحَفَّفَةٌ مِّنَ النَّقِيلَةِ وَإِسْمُهَا مَحُذُونَ أَيْ أَنَّهُ وَاللَّامُ فَارِقَةً وَبِتَشُدِيْدِ هَا فَإِنْ نَافِيَةٌ وَلَمَّا بَمَعُنى إِلَّا وَالْحَافِظُ مِنَ الْمَلَاثِكَةِ يَحُفَظُ عَمَلَهَا مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ فَلَيْنَظُو الْإِنْسَانُ نَظَرَ اعْتِبَارِ مِمَّ خُلِقَ (٥) مِنُ أَي شَيءٍ جَوَابُهُ خُلِقَ مِنُ مَّآءِ دَافِقِ ( ﴾ ذِي إندِ فَاقِ مِنَ الرَّحُلِ وَالْمَرُأَةِ فِي رَحْمِهَا يَسْخُرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلُب لِلرَّحُل وَ التَّرَ آئِب ( ٤) لِلْمُرَاةِ وَهِي عِظَامُ الصَّدُرِ إِنَّهُ تَعَالَى عَلَى رَجُعِه بَعُثِ الْإِنْسَان بَعُدَ مَوْتِه لَقَادِرٌ ( ٨) فَإِذَا اعُتُبِينَ اَصِيلُهُ عُلِمَ اَنَّ الْقَادِرَ عَلَى دَٰلِكَ قَادِرٌ عَلَى بَعْيْهِ يَوْمَ تُبُلِّى تُحْتَبُرُ وَتُكْشَفُ السَّرَ آبُرُونَ صَمَائِرُ الْقُلُوبِ فِي الْعَقَائِدِ وَالنِّيَّاتِ فَمَالَهُ لِمُنْكِرِ الْبَعْثِ مِنْ قُوَّةٍ يَمْتَنِعُ بِهَاعَنِ الْعَذَابِ وَلا نَاصِو (١٠) يَدُفَعُهُ عَنهُ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجُعِ ﴿ اللَّهُ الْمَطَرِ لِعَوْدِهِ كُلَّ حِينٍ وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدُع ﴿ السَّقِ عَنِ النَّبَاتِ إِنَّهُ أَيِ الْقُرُانُ لَقُولٌ فَصُلُّ ﴿ ﴿ يَفُصِلُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَمَاهُوَ بِالْهَزُلِ ﴿ ﴿ بِاللَّعْبِ وَالْبَاطِلِ اِنَّهُمُ آي الْكُفَّارُ يَكِيُدُونَ كَيْدًا (لَهُ) يَعْمَلُونَ الْمَكَائِدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآكِيدُ كَيْدًا (اللهُ ٱسْتَدُرِجُهُمْ مِنْ حَيْبُ لَايَعُلَمُونَ فَمَقِلِ يَامُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَفِرِيْنَ آمُهِلَهُمُ تَاكِيُدٌ حَسَّنَهُ مُحَالِفَةُ اللَّفُظِ أَى اَنْظِرُ هُمُ رُويُدُ الْمُ عَلَيْلًا وَهُ وَ مَصْدَرٌ مُّؤَكَّدٌ لِمَعْنَى الْعَامِلِ مُصَغَّرُرُودًا وَارُوادٌ عَلَى عَ التَّرُحِيْمِ وَقَدْ اَحَذْهُمُ اللَّهُ بِبَدُرِ وَّنُسِحَ الْامَهَالُ بِالْيَةِ السَّيْفِ أَيْ بِالْامُرِ بِالْحِهَادِ وَالْقِتَالِ

#### سورهٔ طارق مکیہ ہے جس میں کا آیات ہیں بسم اللدالرحمن الرحيم

تر جمہ: .... بنت مے آسان کی اور رات کونمودار ہونے والی چیز کی (دراصل رات کو ہرآنے والی چیز کوطار ق کہتے ہیں۔ستارا بھی رات کونمودار ہوتا ہے۔اس لئے اس کوبھی طارق کہتے ہیں )اور دیکھ معلوم ہے کہ رات کونمودار ہونے والی چیز کیا ہے (پیمیند اءو خرل کرادری کے مفعول ثانی کی جگہ ہے اور اول ما کے بعد لفظ ادر ک تا کی خبر ہے اور اس میں طارق کی جملہ عظمت شان ہے۔ جس کی تشریح آ گے آرہی ہے کہوہ)ستارہ ہے ( خاص تر پایا عام ستارہ ) روش (چیک دارجوا پی روشی سے اندھیرے کو بھاڑ ڈالتا ہے اور جواب قتم آ کے ہے) کوئی جان الی نہیں ہے جس پر کوئی نگہبان نہ ہو ( لا میں تخفیف ہے اور مساز اکدہ اور ان مخففہ ہے جس کا اسم محذوف ہے ای اند کی لام ان محفقہ اور ان نافیہ میں فرق کرنے والا ہے اور لما تشدید کے ساتھ ہونے کی صورت میں ان نافیہ موگا۔اوراف اور اسما بمعنی الا موگا۔اور حافظ سے مراد محافظ فرشتے ہیں جوان کے اجھے برے کام کی تگرانی کرتے ہیں) چرانسان (بنظر عبرت) بھی دیکھ لے کہوہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے (اس سوال کا جواب آ کے ہے) وہ ایک اچھلتے پانی سے بیدا کیا گیا ہے۔ (جو مرد سے اچھل کر عورت کے رحم میں جاتا ہے )جو (مردی) پیٹے سے اورسینہ کی ہڑیوں سے نکاتا ہے (عورت کی چھاتی کی ہڑیوں ے) یقیناً وہ (الله تعالیٰ) اے دوبارہ پیدا کرنے (انسان کومرنے کے بعد جلانے) پر قادر ہے (باعتباراس اصلیت کے معلوم ہوا کہ جو پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ جلاسکتا ہے) جس روز جانچ پڑتال ہوگی (سب قلعی کھل جائے گی) پوشیدہ اسرار کی (جو دلوں میں عقیدے اور نیتیں تھیں )اس وقت (منکر بعث)انسان کے پاس نداپنا کوئی زور ہوگا (عذاب سے بچانے والا)اور ندکوئی اس کی مددكرنے والا ہوگا (جوعذاب كودفع كردے) فتم ہے اسان كى جوبارش برسانے والا بے (باربار ہونے كى وجدسے بارش كوم جعسے تعبيركيا ہے)اورتتم ہےزمین كى جو (گھاس پھونس نظنے سے) پھٹ جاتى ہے۔ بد (فرآن)ايك جي تلى بات ہے (جوت ناحق کے درمیان فیصلہ کن ہے) اور وہ بنسی نداق (تھیل تفریج) نہیں ہے۔ید (کفار) کچھ جالیں چل رہے ہیں (آتخضرت عظا کے خلاف سازشیں کررہے ہیں )اور میں بھی ایک حال چل رہا ہوں (ڈھیل دے رہا ہوں جس کی انہیں ہوا بھی نہیں ہے ) پس چھوڑ دیجئے (اے محمد!)ان کافروں کوچھوڑ دیجئے ان کے حال پر (بیتا کیدہے جس کا حسن نفظی فرق سے بڑھ گیا ہے۔ یعنی ان کومہلت وےدیجے ) ذراکی ذرا ( تھوڑی ی میعنی عامل کی تاکید کے لیے مصدر ہے۔ رودا ارواد کی تعقیر ویسدا ہے اس کی ترجیم ہورہی ہے۔ چنانچاللدنے بدلد میں ان کوسر اوے والی اور مہلت کا حکم منسوخ ہوگیا ہے۔ آیت سیف یعنی جہادوقال کے حکم کے ذریعہ)

السطارق مفسر فاصل معنى عجم كاعتبار سيفر مايا بورنه طارق كي حقيقي معنى د مكني كساته مارنے اور کوٹنے کے ہیں مطریق راستے کوبھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ مطروق ہوتا ہے ۔ گویا پہلے سالک طریق کے معنی ہوئے ۔ پھر رات کوآنے والے کے معنی ہوئے۔ پھرستارہ کے معنی میں استعال ہو گیا۔اس لیے کہستارہ جنات کے ماراجا تا ہے۔

ماادر ك استفهاميه اورادرك خبرب

ماالطارق ماتعظیم کے لیے ہے۔ النجم اس کے تین معنی ہیں مطلق ستارہ یا خاص ثریا ۔ یا خاص زحل جوساتوی آسان میں ہے۔

ان كىل نفس لما لما كى دوقراءتين بين يخفيف كى صورت مين ان مخففه بوگا جس كا قريند لام باور لما مشدد بون ك صورت مين ان نافيداور لما بمعنى الا موكاراول بقريون كى اوردوسرى كوفيون كى رائے ہے۔

حافظ بمعنى رقيب ب-يهجمله جواب مم ب بعض فرشة اعمال كى كتابت پر مامور موت بين اوربعض فرشة انسان كى

حفاظت پردن رات میں دس دس فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہرانسان کے لیے ہوئی ہیں اور مومن کے لیے ایک سوساٹھ فرشتوں کی جماعت مقرر رہتی ہے۔ یہاں دونوں قسمیں مراد ہوسکتی ہیں اور مطلق فرشتے بھی بلکہ حق تعالی بھی کہاصل محافظ وہی ہیں۔

من ماء دافق مردکی منی ہویا عورت کی ، دافق نہیں ہوتی بلکہ مدفوق ہوتی ہے۔ اس لیے ذی اندفاق کہ کرمفسر نے اشارہ کر دیا کہ لابن اور تسامر کی طرح بیصیغہ فاعل کے لیے نہیں بلکہ نسبت کے لیے ہے۔ اورایٹ نے دافق کے معنی منصب کے لیے ہیں مگروہ ثابت نہیں ہیں اور دافق کو اپنے معنی میں رکھتے ہوئے نسبت مجازی بھی ہو تئی ہے۔ اور این عطیہ کی رائے بیہ ہے کہ نی کو حقیقة دافق کہنا بھی سے جے کے دنکہ اس کا بعض حصد دافق اور پھن مدفوق ہوتا ہے۔ اور من ماء کی بجائے من مائین نہیں کہا۔ کیونکہ دونوں رحم میں محلوط ہونے کی وجہ سے ایک بی ہوجاتے ہیں اور دونوں کے جراثو مے ل جاتے ہیں۔

من بین الصلب و التو ائب صلب میں چارلفت ہیں صُلب صُلب صَلَب صَلَب صَالب ریڑھ کی ہڑی اور تو ائب سینہ کی ہڑیوں کو کہتے میں ۔قاضی بیضاوی پیفرماتے ہیں کہ مرداور عورت کی منی کا تعلق آگر چہ بدن کے تمامی اعضاء سے ہے ۔ کیونکہ منی چوشے ہضم کا نتیجہ ہے ۔ لیکن د ماغ سے اس کا خصوصی تعلق ہوتا ہے ۔ اس کی تولید میں د ماغ کا زیادہ دخل ہے اور نخاع د ماغ کی نیابت کرتی ہے ۔ جس کی مختلف شاخیں چھاتی میں مل جاتی ہیں اس لیے قرآن کریم میں ان دونوں اعضاء کا خصوصیت سے ذکر کیا گیا ہے ۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ قلب ونخاع اور تو اے د ماغ یہ سب ہی اس کی تولید میں معاون ہوتے ہیں ۔ لیکن تر ائب کے لفظ سے قلب ونگر اور پیٹھ سے مراد نخاع ہے جود ماغ سے وابستہ ہے ۔ اس طرح بیدونوں اعضاء جامع ہوجا کیں گے ۔ سارے نظام بدن کو۔

یوم تبلی۔ یظرف ہے رجعہ کا۔ذات الرجع اس سے حرکات فلکید مراد ہو عتی ہے قدیم فلاسفہ کے نظریہ پر۔ یابارش مراد ہے کہ اس کے ذریعہ زمنی یانی کالوٹ پھیر ہوتار ہتا ہے۔

ذات الصدع زمین کھودکر پانی نکالا جاتا ہے۔ای طرح زمین کو پھاڑ کرسبز ہوغیرہ کی کوئیلیں پھوٹتی ہیں۔

واكيد - جزاءكيدمراد بياصورت كيدمراد بين كفاركساتيواسدراجي كاروائي -

امهلهم مهل اورامهل کے معنی اگرچایک بی بین گرفتلی فرق سے حسین کلام پیدا ہوگی اوران تکرار سے سکین خاطر مقصود ہے۔ رویدا۔مصدرتا کید کے لیے ہے دو دا یا ارواد سے حروف زائدہ کی ترخیم کردی گئی ہے۔

ربط آیات: ...... مجیلی سورت میں مونین کے لیے آسلی اور کفار کے لیے وعیرتھی۔اس سورت میں وعیری تحقیق کے سلسلہ میں اعمال کا محفوظ رہنا بیان فرمایا گیا ہے اور بعث کا امکان بلکہ اس کا وقوع اور بعث کی دلیل یعنی قرآن کی حقانیت کا بیان ہے اور بدیان بھیلی سورت کے اخیر میں بھی تھا۔اور اس سورت کی وجیسی بالکل فلا ہر ہے نیز اس سورت کے انداز بیان سے یہ بات واضح ہے کہ بیسورت مکم عظمہ کی ابتدائی سورتوں میں سے ہے۔ جب کہ کفار قرآن مجیدا ورآن محضرت کے انداز بیان سے نے ہم تم کی جالیں چل رہے تھے۔

روایات:.....سافظ این عبال فرماتے ہیں۔من السلائے من بحفظ عملها من خیرو کشر. اور قارہ اُسے منقول بے۔ یحفظون عملک ورزقک واہلک.

﴿ تَشْرَتُكُ ﴾ : ...... حافظ سے مراد جس طرح محافظین فرشتے ہیں ۔اس طرح حق تعالیٰ بھی ہوسکتے ہیں کہ حقیقی محافظ وہی ہیں۔کائنات کی ہر چیز مجھوٹی بوی کی دیکھ بھال اور حفاظت اس کی ذات سے دابستہ ہے ہر چیز کواس سے وجود ملا ہے۔وہی ہر چیز کو سنجا لے ہوئے کے ۔زندگی کاسروسامان اس کی طرف سے ہے۔اللہ نے اس پر ہرستارے کی سم کھائی ہے۔

ستاروں کی شہادت: .......... اربوں کھر بوں ستارے اس کی شہادت دے دہے ہیں کہ کوئی ان کو بنانے والا ہے جس نے ان کو نورعطا کیا ہے ادرائے بڑے کروں کوفضا میں معلق کر چھوڑ اہے۔ کسی ستارے کی مجال نہیں کہ دوا پی مقررہ گردش میں کسی سیارے سے نکرا جائے ۔ بے شار سیاروں کی بے ثارگردشیں ہیں۔ مگران کی رفیار میں سرموفر ق نہیں آسکتا۔ اور ستاروں کا نمودار ہونا گوشب میں معلوم ہوتا ہے گر محفوظ ہمہ وقت رہتے ہیں۔ پس جو ذات آسانی ستاروں کی حفاظت کرتی ہے۔ اسے تہہاری اور تہہارے اعمال کی حفاظت کرنا کیا دشوار ہے۔ یہ عمال کی حفاظت کرنا کیا دشوار ہے۔ یہ اعمال بھی ستاروں کی طرح اگر چی محفوظ رہتے ہیں۔ گرنامہ اعمال کا ظہور خاص قیامت میں ہوگا۔ اس لیے انسان کوآخرت کی فکرر کھنی چاہیے۔ اور قیامت کواگر وہ مستبعد مجتمعتا ہے تو اس کوائی ابتداء پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح بیدا کیا گیا ہے اور وہ کون ہے جو باپ کے خارج ہونے والے اربون جرثو موں میں سے ایک جرثو مہ کواور ماں کے اندر سے بکٹرت نکلنے والے بیشوں میں سے ایک جرثو مہ کواور ماں کے اندر سے بکٹرت نکلنے والے بیشوں میں سے ایک بیضہ کا استقرار مل ہوجاتا ہے۔

علاء طبیعات کہتے ہیں کہ مردو عورت کے مادہ منویہ کاتعکن تمام بدن سے ہے۔ کین صلب وترائب کی تخصیص اس لیے ہے کہ اعضائے رئیسہ قلب و د ماغ اور جگر کااس میں زیادہ ذخل ہے۔ پس د ماغ کاتعلق بواسط نجاع (حرام مغز) ریڑھ کی بٹری سے اور قلب و جگر دونوں کاتعلق کا تعلق ترائب سے ہوار چونکہ صلب سے صرف د ماغ کاتعلق ہے اس لیے اس کو مفردلیا گیا اور تو انب سے قلب و جگر دونوں کا تعلق ہے۔ اس لیے اس کو جمع لا یا گیا ہے۔ چنانچہ اگر ہاتھ پاؤں کٹ جائیں گراعضائے ریئے یہ سلامت رہیں تب بھی مادہ منویہ بدستور بنرا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ براہ راست اعضاء ریئے یہ سے اس کا مخصوص تعلق ہے۔

پھرکون ہے جواشقر ارحمل کے بعد درجہ بدرجہ مال کے پیٹ میں نشونما دے کرایک جیتا جاگا بچہ بنادیتا ہے۔ پھر مال کے رحم

ہی میں اس کے جسم کی ساخت، جسمانی ۔ وہنی صلاحتیں عطا کرتا ہے۔ پھرکون ہے جو پیدائش سے لے کرموت تک مسلسل اس کی گرانی

کرتا ہے۔ طرح طرح کی آفات اور مصائب وحادثات سے بچاتا ہے اور قدم قدم پر زندگی کے سروسامان عطا کرتا ہے۔ یہی اس بات کا

کطا شوت ہے کہ وہ اسے موت کے بعد بلیث کر وجود میں لاسکتا ہے۔ حالا نکہ انسانی نقطہ نظر سے پہلی دفعہ پیدا کرنے کے مقابلہ میں

دوبارہ بنانا مشکل نہیں ہے۔ صرف اتنافرق ہے کہ پہلی پیدائش تدریجی تھی اور دوسری پیدائش دفعی ہوگی۔ پس دوبارہ پیدا کرنے کی قدرت

کے انکار کے لیے آدمی کو سرے سے اس کا اتکار کرنا ہوگا کہ خدا اسے وجود میں لایا ہے۔ حقیقت بیہ ہے کہ انسان کی تخلیق اور اس کے جسم کی

بناوٹ اور اس کے اندر کام کرنے والی قو توں اور صلاحیتوں کا پیدا ہونا اور اس کا ایک زندہ جستی کی حقیقت سے باتی رہنا عقل کے لیے

بدر جہاڈیا دہ قابل قبول ہے اور معقول ، بنسبت اس کے انسان یا ساری کا نئات ایک حادثہ اور اتفاقی حادثہ قبر اردیا جائے۔

قیامت کے روزسب کی قلعی کھل جائے گی: ...... یوم تبلی السوانو یعنی اس روزسب کی قلعی کھل جائے گی اور کل با تیں جودلوں میں پوشیدہ رکھی ہوں گی یا جھپ کر کی ہوں گی۔ سب ظاہر ہوجا نمیں گی اورسب اتر سے پتر سے کھل جائیں گے۔ غرض وہ انمال جود نیا میں ایک راز بن کررہ گئے اوروہ معاملات بھی جوظاہر کی روکلر کے ساتھ تو دنیا کے سامنے آئے۔ گران کے پیچھے جواغراض و خواہشات اوراداد سے کام کررہ ہے تھے اوروہ باغی محرکات جولاگوں کی نگا ہوں سے او جھل رہ گئے وہاں سب کھل کر سامنے آجا کیں گے اور جانج پڑتال صرف اعمال کی ظاہری سطح کی نہیں ہوگی۔ بلکہ وہ مقاصد اور نیتیں بھی بر ملاکردی جائیں گی۔ بلکہ جونتان کی و تمرات دنیا میں اس محل میں کہت تک رہے۔ جونیج دنیا میں بویا گیا تھا اس کی فصل کس سرشکل میں کہت کہتی رہی اور کون کون اسے کا فتار ہا، یہ سب راز واسرارا گل دیے جائیں گے۔ کئی جرم کو چھیایا نہ جاسکے گا۔

فماله من قوق اس وقت ندمجرم اپنی طاقت وقوت سے مافعت کرسے گااور ندگی جائے والسماء ذات الرجع . ذات الرجع کے عنی پلٹنے اور لوٹنے کے ہیں مراد بارش ہے۔ کیونکہ وہ کیک دفعہ اور کیے گئے ۔ ہی برس کرنہیں رہ جاتی بلکہ موسم میں یا بے موسم تقم تھم کر برتی ہے۔ نیز سمندروں کا پانی بھاپ اور مون سون بن کرا ٹھتار ہتا ہے آور لوٹ پھر کروہی برستار ہتا ہے۔

قرآن سچائی اور حقیقت ہے: .....اند لقول فصل قرآن جوقیامت کے حالات اوراحکام بیان کرتا ہوہ کوئی ہنی ندات کی بات نہیں۔ بلکہ سچائی جھوٹ اور حق وباطل میں دوٹوک فیصلہ ہے جس طرح آسان سے بارش برسنا اور زمین سے پیداوارا گنااگر

ایک تی اور بخیدہ حقیقت ہے۔ ای طرح قرآن کا یہ بیان ایک ائل حقیقت ہے جے پورا ہوکر رہنا ہے۔ پھر جس طوح بارش کے نتیجہ بل پیداوارا گی ہے۔ اس طرح تیامت سے پہلے ایک غیبی بارش آئے گی جس کے اثر سے مردے زمین سے نکل پڑیں گے اور تسم اور جواب قتم کی مناسبت اس طرح ہے کہ بارش سے بادی سر بنری آتی ہے اور قرآن کے فیضان سے شت زارا یمان اہلہا اُٹھتی ہے۔ انھ سکیسدون ، مخالفین طرح طرح کے داؤج کرتے رہتے ہیں اور تم تیم کے شکوک وشہات نکال کرتن کو ہو ہے اور پیھلنے بھو لئے سے روکتے ہیں۔ قرآنی دعوت کو پامال کرنے کے لیے طرح طرح کی جالیں چل رہے ہیں ، ایک سے ایک جموٹا الزام تراش کہ قرآن اور پیغیر اسلام کو بدنام کردہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پھوٹکوں سے یہ چراغ گل ہوجائے اور اللہ کی نخی تد ہیر ہے ہے کہ ان کی چالوں کے تار پود بھر جائیں اور آخرکاریہ منہ کی کھا کر رہیں اور آئے ہے ہوئے جال میں خود پھنس کر رہ جائیں اور وہ نور پھیل کر رہے جے یہ بجھانے کے لیے پوراز ور لگارے ہیں۔ اب تم خود ہی سوچ لوکٹس کی چال کامیاب رہے گی؟ لامحالہ یہی ناکام ونامراور ہیں گے۔

فعہل المكافرین کینی ذراانہیں اپنے حال پرچھوڑ دو، یہ جو کچھ کرنا چاہیں انہیں کرنے دوآپ جلدی نہ کریں زیادہ درنہیں لگے گی کہ جلد بخا انجام ان کے سامنے آجائے گا اورانہیں پیتالگ جائے گا کہ میری لطیف تدبیر کے آگے ان کی چالیں کہاں تک کارگر ہوئیں۔ خلاصتہ کلام : سسسہ ساں سورت میں دو باتیں از شاد فرنائی گئی ہیں۔ ایک سے کہ مرنے کے بعد انسان کو خدا کے حضور حاضر ہونا ہے۔ دوسرے سے کہ قرآن ایک فیصلہ کن بات ہے جے کفار کی باتیں زکنہیں دے تکتیں۔

، آسانی ستاروں کود کیوکریفین کروکرآسان کے بے شارستاروں کے نظام کی گرانی جس ذات کے ہاتھ میں ہے وہی انسان اور کا نتات کی ہر چیز کی گرانی جس ذات کے ہاتھ میں ہے وہی انسان اور کا نتات کی ہر چیز کی گرانی کررہی ہے۔ انسان خودا پنی بناوٹ اور اس کے اُتار چڑھا وَ پر خور کرے کہ کس طرح ایک بوند ہے اسے جیتا جا گنا جا ندار بنادیا ہے ۔ لیس کیا جو اس کے وجود وعدم کے استے مراحل طے کرسکتا ہے کیا وہ اس کو دوبارہ جلانے پر قاور نہیں ہے؟ اور یہ نشاق ٹانیہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو بہت سے سرب سندراز جن پر دنیا میں پردہ پڑار ہا۔ وہ پردہ اُٹھا کر ان کی جانج پڑتال کرنی ہے اور انسان کوان کے نتائج سے دوجار ہونا ہے جھے کوئی طاقت نہیں بچاسکے گا۔

پھرارشاد ہوا کہ جس طرح آسان ہے بارش برسنا، ذمین سے ضلوں اور درختوں کا اگنا ایک جیتی جاگئی حقیقت ہے کوئی کھیل ندان ہیں۔ اس طرح قرآن جن حقائق پرروشی ڈالتا ہے وہ بھی پختہ اور بھنی بات ہے۔ کفارا گریہ بھورہے ہیں۔ کہ وہ اپنی چالوں میں کامیاب ہوجا کیں گے تو وہ جان لیں کہ اللہ بھی ان سے بے گلز نہیں ہے۔ اب دیکھیں کس کی چال کامیاب ہتی ہے؟ آخر میں ہے کہ کر حضور کی تسلی فرمائی گئی ہے کہ آپ ذرائھ ہریں ۔ گھبرا کیں ٹہیں۔ انہیں اپنی سی کرنے دیں۔ اس میں بخالفین کے لیے در پر دہ دھکی بھی ہے کہ ذراد مزیدیں گئے کہ آئییں معلوم ہوجائے گا کہ پالا ان کے ہاتھ پر ہے یا قرآن اور مسلمانوں کے۔

الطاكف سلوك : .... ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان ال من مبداء اور معاد كم البدي مفيد مون كالمراقب كمفيد

# سُورَةُ الْاعُلَى

## سُورَةُ الْاَعُلَى مَكِّيَّةٌ تِسُعَ عَشَرَةَ ايَةً بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ه

سَبِّح اسُمَ رَبِّكَ أَى نَرِّهُ رَبَّكَ عَمَّالاَ يَلِينُ بِهِ وَلَفُظُ اِسْمِ زَائِدَةٌ الْاَعْلَى () صِفَةُ لِرَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ فَسَوْى ﴿ ﴾ مَحُلُوقَةُ جَعَلَهُ مُتَنَاسِبُ الْاجْرَاءِ غَيْرَ مُتَفَاوِتٍ وَالَّذِي قَدَّرَ مَاشَاءَ فَهَداى ﴿ ﴿ إِلَى مَاقَدَّرَهُ مِنُ خَيْرٍ وَّشَرٍّ وَالَّذِي آخُرَجَ الْمَرُعَى ﴿ ﴿ اللَّهِ النَّبَ السُّعُبَ فَجَعَلَهُ بَعْدَ النَّحْضُرَةِ غُثَاءً جَافًا هَشِيمًا اَحُواى (م) اِسُودَيَا بِسًا سَنُقُولُكَ الْقُرُانَ فَكَ تَنْسَى (١) مَاتَقُرَؤُهُ اللهُ آنَ تَنْسَاهُ بِنَسْخ تِلَاوَتِهِ وَحُكْمِهِ وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُهَرُ بِالْقِرَاءَةِ مَعَ قِرَاءَةِ حِبُرِيْلَ خَوُفَ النِّسُيَان فَكَانَّهُ قِيُلَ لَهُ لَاتَعُجَلُ بِهَا أَنَّكَ لَاتَنُسْنِي فَلَاتُتُعِبُ نَفُسَكَ بِالْحَهُرِ بِهَا إِنَّهُ تَعَالَى يَعُلَمُ الْجَهُرَ مِنَ الْقَوُلِ وَالْفِعُلِ وَهَا يَخُفَى ﴿ مُ مِنْهُمَا وَنُيَسِّرُ لَكَ لِلْيُسُرِى ﴿ مَا لِللَّمْرِيعَةِ السَّهُلَةِ وَهِيَ الْإِسُلَامُ فَذَكِّرُ عِظْ بِالْقُرُانَ إِنْ نَّفَعَتِ الذِّكُولِي ﴿ إِنَّ مَنُ تَذُكُرُهُ الْمَذُكُورَ فِي سَيَدُّكُرُ بِهَا مَنُ يَخْشَى ﴿ أَن يَخَافُ اللهُ تَعَالَى كَابَ فَذَكِّرُ بِالْقُرَانِ مَنُ يَّحَافُ وَعِيُدِ وَيَتَجَنَّبُهَا أَى الذِّكُرَى يَتُرُكُهَا جَانِبًا لَايَلْتَفِتُ اِلَّيْهَا الْآشُقَى ﴿ اللَّهُ سَدِّي الشَّقَى أَى الْكَافِرُ اللَّذِي يَصُلَى النَّارَ الْكُبُرِي (الله عَلَى نَارُ الْاعِرَةِ وَالصُّغَرَى نَارُ اللَّذُنيَا ثُمَّ لايمون فِيُهَا فِيَسُتَرِيْحُ وَلَا يَحُينِي ﴿ إِنَّ حَيَاةً هَنِيئَةً قَدُ اَفْلَحَ فَازَ مَنْ تَزَكِّي ﴿ إِنَّ تَطَهَّرَ بِالْإِيْمَانِ وَذَكُرَ السَّمَ رَبِّ مُكَبِّرًا فَصَلَى (مَ ﴾ اَلصَّلَواتِ الْحَمُسَ وَذَلِكَ مِنَ أُمُورِ الْاحِرَةِ وَكُفَّارُ مَكَّةَ مُعُرِضُونَ عَنُهَا بَلُ تُؤْثُرُونَ بالتَّحْتَانِيَةِ وَالْفَوْ قَانِيَةِ الْحَيوةَ الدُّنْيَا ﴿ ﴿ مَا عَلَى اللَّاخِرَةِ وَالْاَخِرَةُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى الْجَنَّةِ خَيْرٌ وَّ اَبْقَىٰ ٢٠ إِنَّ هَلَا اَى فَلَاحُ مَنُ تَزَكِّى وَكُونُ الْاحِرَةِ عَيْرًا لَفِي الصُّحُفِ الْاولى (١٨) الْمُنزلَةِ قَبُلَ الْقُران وَا صُحُفِ اِبُرَاهِيْمَ وَمُوسِى ﴿ إِنَّ وَهِي عَشُرُ صُحُفٍ لِإِبْرَاهِيُمَ وَالتَّوْرَةَ لِمُؤسَى

### سورة اعلى مكيه ہے جس ميں انيس آيات ہيں بسم اللہ الرخمن الرحيم

ترجمه: ..... تپاین پروردگارے نام کی تبیع کیجئر (یعن نامناسب باتوں سے اللہ کو یاک جھے۔ لفظ اسسم زائدہے) جوعالی شان ہے(یدربک کی صفت ہے)جس نے پیدا کیا۔ پھر تناسب کے ساتھ بنایا (اپنی مخلوق کے اجزاء متناسب رکھانہیں بے جوڑ نہیں رکھا)اور جس نے (جو چاہا) تجویز کیا پھر راہ دکھائی (اچھی بُری اور تقدیر کی طرف)اور جس نے جارہ (گھاس مکسوس) أ گلیا۔ پھراس کو (ہریالی کے بعد) کوڑا کرکٹ (خشک) سیاہ (کالاسوکھا ہوا) کرڈ الا۔ ہم آپ کو (قرآن) پڑھادیا کریں گے۔ پھرآپ (پڑھے ہوئے کو) نہیں بھولیں گے۔ سوائے اس کے جواللہ جا ہے ( کہ آپ اس کو بھول جا کیں۔ تلاوت یا تھم منسوخ ہونے کی وجہ سے۔ انخضرت بھی حفرت جرائیل سے زورزورسے پڑھا کرتے تھے بھول جانے کے ڈرسے کویا آپ کو بیفر مایا گیا کہ جلدی نہ کیجئے۔آپ بھولیں گے نہیں۔اس لیے زروہے پڑھ کرتعب نہ اٹھائے )وہ ظاہر ( تول اور فعل ) کوبھی جانتا ہے اور جو کچھ(ان میں سے) پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتا ہے اور ہم آسان طریقد (مہل شریعت اسلام) کی مہولت آپ کو دیتے ہیں۔لہذا آپ (قرآن کی) نصیحت بڑمل کیا سیجئے۔اگر نصیحت کرنامفید ہوتا ہو (اس مخص کے لیے جس کوآپ نصیحت کریں جس کا ذکرآ گے ب) وبي نفيحت ماتا بجود رتاب (الله تعالى سے بيايا بى بجيے ف ذكر بالقران ميس من يحاف و عيد فرمايا كيا ب) اور اس سے گریز کرتا ہے (نصیحت کوچھوڑ دیتا ہے اس سے باتو جھی برتے ہوئے)بدنھیب (بدبخت کافر) جو بزی آگ میں جائے گا(دوزخ کی آگ سے دنیا کی آگ چھوٹی ہوتی ہے) پھرنداس میں مرے گا (کہ آرام یالے) اور نہ جے گا (مزے کی زندگی) فلاح پاگیا (بامراد ہوا) جس نے پاکیزگی اختیار کی (ایمان کے ذریعطہارت حاصل کرتی) اینے رب کا نام لیتار ہا (محبیر پر حتا رہا)اور نماز بڑھتا رہا ( پجوقتہ ۔ یہ باتیں آخرت کی ہیں اور کفار مکداس سے مرتے ہیں ) مرتم دنیا کی زندگانی کو (یاءاور تاء کے ساتھ ) ترجی دیتے ہو (آخرت کے مقابلہ میں) حالا تکہ آخرت میں (جس میں جنت ہے) بدرجہا بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ مضمون (پاکیزگی اختیار کرنے سے فلاح پانا اور آخرت کا بہترین اور پائیداد ہونا) پہلے محفول میں بھی کھی گئی ہے (جوقرآن سے سلے نازل ہو سے بیں )ارہیم وموٹ کے محفول میں (ابراہیم کے دس صحفے اورموسی کی تورات)

تحقیق وتر کیب:.....مکید جمهور کنزدیک بیسورت مکیه بے کیکن ضحاک مرنبہ کہتے ہیں۔

سب اسم. لفظ اسم مفرر فی صلقر اردیا ہے۔لیکن بہتریہ ہے کہ اسم کوزائدنہ مانا جائے اورعلو سے مرادعلوم بی ہے علوم کانی مراد نہیں ہے۔ چنانچ جس طرح اللہ کی ذات کا احر ام واجب ہے اس کے نام پاک کا احر ام بھی ضروری ہے۔اسے گندی جگہ ڈالنا جائز نہیں ہے۔ایک قراءت سبحان رہی الاعلی ہے۔

اعلى ربى صفت تعليليه ب حرت تعليل كى وجداس كاعالى مرتبهونا ب رياسم كى صفت نبيل ب اجنبى كفل كى وجد سے ورنداييا موجائے كارجينا كما جائے رجاء نى غلام هند العاقل الحسنة

الذي حلق يربيع كادليل بيعن خالق كالبيع بي مونى جائد

والذي قدر ، برخص كي تقديرا لك الك بنائي كسائي قدر كوخفف كساته برعة أي -

عناء. کوڑا کرکٹ خشک گھاس وغیرہ دنیا کی متاع کا بھی ہی حال ہے کہ بہار کے بعداس پرخزاں آتی ہے۔ سنقوندف قرآن جس طرح فی نفسہ مجزہ ہے۔اس طرح اس کادوسر المجزہ یہ ہے کہ انخضرت نے ای ہونے کے یادجود اس کوپڑھا۔ یا درکھا۔امت کے کمسن بچوں کا یاد کر لینا بھی حیرت ناک ہے اور بعض نے فسلا تسنسسی کونہی قرار دیا ہے۔اس میں الف آیات کے فاصلہ کی رعایت سے ہے۔

الاماشاء الله منسوخ ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ یا بطور قلت وندرت کے بھولنامراد ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ الله میں بھول گئے۔ ابی ابن کعب نے سیمجھا کہ یہ آیت منسوخ ہوگئی۔ مگر دریافت کرنے پرآپ کی نے فرمایا۔ کہ میں بھول گیا تھا۔
انسه یعلم المجھور اوحول ظاہری باطنی مراد ہیں یا قراءت جہری وسری مراد ہے۔ یا یہ کہ کی حصہ کا باقی رکھنا اور کسی حصہ کا منسوخ کرنا مصلحت ہے۔ اللہ سب سے واقف ہے۔

ونیسسر ک لیلیسری اس کاعطف سنقر فائی ہے۔ یعنی دحی کاحفظ کرنایادین کا آسان ہوجانا اللہ ہی کی توفیق ہے ، ہے۔ اس کلتہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے فیسسر لک نہیں فرمایا گیا۔ ضحاک یسسری کے معنی شریعت حدیفیہ اور سہلہ کے لیتے ہیں۔ اور ابن مسعود قُرماتے ہیں۔ کہ جنت کی سہولت مراد ہے اور بعض عرفیہ یسسری لیتن اعمال خیر مراد لیتے ہیں۔

ان نفعت الذكرى لين قبوليت كى صلاحيت نفيحت كى كارگر ہونے كے ليضرورى بورن نفيحت "كوئيرا" كا مصداق رہتى ہے۔ تا ہم مطلق نفيحت بھى فائدہ سے خالى ہيں ہے۔ ناصح كے ليے تو اجرو ثواب يقينى اور جس كون سيحت كى جاتى ہے۔ نہ معلوم كون كى كھڑى اوركون ساكل اس كوسنوارد ہے۔ اسى ليے قاموس ميں ان نفعت ميں ان بمعنى قلد ہے مفسر نے نفعت كامفعول "من تذكره" محذوف مانا ہے جوسيذ كو سے مفہوم ہور ہاہے۔

الاشقى مطلقا كافرمرادين بياخاص كافروليد ياعتبهمرادين

لایسموت فیھا و لایحییی. موت وحیات کے درمیان کوئی واسط نہیں ہے۔مفسر نے اس کے جواب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مطلق موت وحیات مراذ ہیں ہے۔ بلکہ خاص وہ موت جس کی وجہ سے موجودہ حالت ہے آرام مل جائے۔ اسی طرح وہ زندگی جونافع ہومراد ہے اوران دونوں کی نئی ہوسکتی ہے جے ادھمرا کہتے ہیں۔ بہتلائے آلام خض کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اس کے نفس کو نہ بالکلیہ موت آتی ہے کہ عقوبات جاب سے چھٹکارا مل جائے اور نہ قلب میں حیات ایمانی ہے۔ کیونکہ آخرت وارالعمل نہیں وارالجزاء ہے۔ اور قاشانی ہم کہ لایسموت لا مناع انعدامه و لایحیی بالحقیقة لھلا کہ الروحانی الم مرازی فرماتے ہیں کہ اس کی روح گے میں چیش کررہ جائے گی نہ گئی ہے کہ موت واقع ہوجائے اور نہ واپس ہوتی ہے کہ بدن میں زندگی کی اہر دوڑ جائے۔

من تو کی کفرومعصیت سے تزکیہ مراد ہے یا قوئی کی کثرت سے طہارت باطنی ۔ یا نماز کے لیے طہارت ظاہری اور ذکو ة
کی ادائیگی ۔ قاضیؒ اور زخشر کُّ اس آیت سے متعدد مسائل نکالتے ہیں ۔ تو کئی کے ایک معنی کفرومعصیت سے پاک صاف ہونے کے
ہیں ۔ ایک معنی نماز کے لیے پاکی اور طہارت کے ہیں اور ایک معنی زکو ہ کے ہیں ۔ اور ایک معنی یہ ہیں کہ ذکر لسانی اور ذکر قلبی
مراد ہے ۔ اور صاحب ہدایہ نے تکبیر افتتا ح مراد لی ہے ۔ صاحب کشاف ہے ہیں کہ فیصلی کے عطف سے معلوم ہوا کہ تبیر افتتا ح
نماز کارکن نہیں ۔ دوسر سے تقیمی الفاظ سے بھی تح بمہ ہو سکتی ہے ۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس میں معاد اور اللہ کے آگے بیشی مراد
ہے ۔ اور بعض کے زدیک صدقة الفطر اور تبیر ات عیدین مراد ہیں ۔

واذ کو اسم دبد تکبیرتر بیدیاذ کراسانی اور ذکرالبی مراد به اور بعض کی رائے بیہ کہ تنزیکی سے صدفۃ الفطراور ذکراسم سے عیدین اور فصلیٰ سے نماز عیدین مراد ہے۔ بىل تىۋ قرون. ابن عر يا كىماتھ پرج يىراس كاخطاب قى لوگوں كوب ياسب كوكيونكدونيا كائنهاك كم ديي سب

بحيروابقى. آخرت كانعتيب بالذات لذيذ ، خالص اوردا كى مول گى ـ ان هذا المضمون سابق امورديانت كاجامع اوركتب سابقه كانجور ب-

ربط آیات:.... کیجیلی سورتول میں مجازات کا بیان تھا۔اس سورت اعلیٰ میں فلاح اعلیٰ کامقصود اصلی ہونا اور اِس کی راہ بتلانا ہے۔ یعن تبیج معرفت، وات ، صفات بز کید، و کرونماز اور آخرت کی مقصودیت کے دیل میں دنیا کا فانی اور نایا ئیدار ہونا بتلایا گیا ہے اور فلاح كاراستقرآن كى تذكير ي يجيل مورت من بعي قرآن كي حقانية اى ليديان كي هيداس مورت كي وجد تسميد بالكل ظاهر ب-

روايات: ..... قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرء في الاولى من الوتر بسبح اسم ربك الاعلى وفي الثانية بقل ياايها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله احد و المعوذ تين. رسول الله عليه والم اس سورت میں علوم وخیرات ہونے کی وجہ سے بکشرت اس کی تلاوت کرتے تھے۔ نیز اس کی کشرت تلاوت سے حافظ زیادہ موتا ب- حديث ين به كرسبع اسم ربك الاعلى نازل بون يرحثور الله البعل في سجود كم ابن عبال ا سبع كمعنى صل بامرد بك الاعلى فرمات بير وفادكران نفعت - الخضرت سلى الشعليوسلم چونكتبليخ ودوت اورتذكيرو تعیمت میں مددرجہ ریس تھے مرجس قدرآپ جدو جدفرماتے اتی ہی ضدی لوگ خالفت کرتے جس سے آپ بے مدر نجیدہ موتے۔اس کیے فرمایا گیا کہ آپ است پریشان نہوں۔صلاحیت مندلوگوں کوفہمائش کرتے رہے۔

النار الكبري. قال عليه السلام ناركم هذه جزء من سبعين جزء من نارجهنم اومافي الدرك الاسفل منها فصلى وحفرت على عروبن عبدالعزيزة بغوقة نمازي مرادين اوراس تحريم كرطهون براستدلال كياكيا بياميان ركن بين بــابوسعيد خدرى مرفوعاً قل كرتے بين كه اعظى صدقة الفطر و خوج الى العيد فصلى اورابن مردودينافل بير - كان صلى الله عليه وسلم يقرء الأية ثم يقسم الفطرة قبل أن يعدوا الى الفطر. ابن عرَّ فرمات بين انها نزلت في ذكوة الفطر ينزوعن ابن مسعودامرو تصدق ثم صلى ثم قرء هذه الاية ممكن بالرير يشبه وكرسورت جب كمك ہے پھر صدقة الفطر اور نماز عيد كاكياسوال؟ كيكن اول تو بقول ضحاك سورت مدنى ہے۔ دوسرے جمہور كے قول پر پيشكى احكام بھى موسكتے ہیں۔ چنانچ کی السنت فرماتے ہیں کہ مکم نافذ ہونے سے پہلے وی آسکتی ہے۔ چنانچہ سور وبلد کی آیت و انسنت حسل بھا خدا السلد می ہے۔ حالانکہ کمین واخلہ میں فقح کمدے موقعہ پر ہواہے۔

﴿ تَشْرِي ﴾ : .... سبع اسم ربك الاعلى الله كياحاديث مين اساء حنى ذكر كية ي بير وه نانو عنام توصفی ہیں۔اس کیا بی طرف سے وئی ایسالفظ اللہ کے لیے استعال نہ کیا جائے۔جس سے وکی قص یا شرک یا گتا خی کا پہلو تھا ہو۔ یا سمن غلاعقیدے کی نبست اس کی ذات مصفات افعال کی طرف کی جائے۔ اس طرح ایسے الفاظ جومحلوق کے لیے بھی استعال ہوتے موں جیسے روف، رجیم، کریم، میج بصیروغیره ۔ان میں بھی احتیاط کا بہلوپیش نظرر بناجا ہے کدونوں کے لیے طریقہ استعال الگ الگ ر بناجا ہے۔ نیز اللہ کا نام اوب واحترام کے ساتھ لیا جائے جس میں موقعہ وکل بھی موزوں ہواور جگہ بھی مناسب موقعی فذات یا ناگواری ك ساته نام ندليا جائے اور فد بيت الخلاء وغيره كندى جكه بين اس پاك نام كى بے حرمتى كى جائے - لكھے ہوئے نام كا دب وائتر ام بھى

ملوظ رہے۔ سجدہ میں سبحان رہی الاعلیٰ پڑھنے کا حکم حضور ﷺ نے اس آیت کے بعد ہی دیا ہے۔

عالم کی ہر چیز نہایت حکمت و دانائی سے بنائی گئ ہے: .....فسوی یعنی ہر چیز کواللہ نے بچے تلے انداز پر پیدا فرمایا ہے کہ اس سے بہتر انداز کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا جس سے یہ بھی اشارہ نکاتا ہے کہ یہ عالم کسی اتفاقی حادثہ کا نتیج نہیں ہے۔ بلکہ بڑے ہی دانا حکیم کا کارنامہ ہے اور نہ ہی بہت سے خالقوں کی کارگز اری کا بیٹمرہ ہے۔ ور نہ بیٹن وخو بی اور کمال و جمال اس کا نئات میں پیدائہیں ہوسکتا تھا۔

والذی قلد . بعنی عالم تقدیرالی کے تحت بنایا گیا ہے۔ یہاں کی ہر چیز سوج بچار کر منصوبہ بدطریقہ سے بنائی گئی ہے۔ یہیں کہ کیف ما انفق عالم اوراس کی تمام چیزیں بلکہ ٹھیک ٹھیک ہم چیز کا اندازہ اور تخیید ہے۔ جس کوسا منے رکھ کراس کو بنایا گیا ہے۔

فیصدی . بعنی کسی چیز کو یو نہی پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا کہ جس غرض کے لیے اس چیز کو بنایا ہے اور پھر اس کے لیے اس کی پوری بہمائی کی گئی ہے۔ اس کام کے نفع نقصان کے سارے پہلو کھول دیئے گئے ۔ چاند، سورج، ستارے، آسمان، زمین، پہاڑ، دیئر دیت ، کھیت، آگ ، مٹی ، ہوا کو بھی اغراض کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کی طرف ان کی ہدایت کے سروسامان بھی فراہم کردیئے گئے اور وہی ان کاموں کوسرانجام و بی ہیں۔

بہاراورخزال کی کرشمہ سازیال: اسسان حوج الموعلی۔انسانی غذاؤں کے لیے سبزی اورجانوروں کے لیے چارہ پیداکیا۔ فحصلہ غشاء احویٰ اللہ اپنی قدرت کے خلف کرشے دکھلاتا ہے۔وہ اگر بہارلاسکتا ہے تو خزال کی بےرفتی بھی لاسکتا ہے۔وہ تازگی اور شادائی کے لیے اگر ہر طرف ہریالی اُ گاسکتا ہے تو دوسری طرف خزال کے تھیٹروں سے اس ہریالی کوشکی سے بھی تبدیل کرسکتا ہے۔ہواؤں سے ہر طرف خاک اڑنے لگتی ہے۔

فلات نسی ابن عبال سے مروی ہے کہ آپ کی قرآن کے الفاظ باربارد ہراتے تھے کہ ہیں بھول نہ جا کیں۔ اس لیے حق تعالی نے اظمینان دلایا کہ آپ یاد کرنے کی فکر میں نہ پڑیں۔ بلکہ فاموثی سے سنتے رہا کیجئے یہ ہمارا ذمہ ہے کہ ہم بھولئے ہیں دیں گے۔اس سے پہلے سور مُطٰ اور قیامۃ میں بھی بہی مضمون گزر چکا ہے۔ پس جس طرح ایک مجز ہ ہے۔ اسی طرح اس کی یا داشت اور حظ بھی ایک مجز ہ ہے۔ جو کسی دوسری آسانی اور غیر آسانی کتاب کو حاصل نہیں ہے۔

قرآن كالله جافظ ہے: اللہ علم المجھو و ما يخفى الله جو چونكه سبى فى استعداداورظاہرى المال كوجانا ہے۔ اس ليے وہ اس كے مطابق تم سے معامله كرے گا۔ رہايہ كه ايك تكم نازل كركے پھراس كومنوخ كرنے كے كيامعنى ؟ سوالله كى حكتوں كا حاط كون كرسكا ہے اس كومعلوم ہے كہ كون مى چيز كو جميشہ باقى رہنا چاہيے ، اوركون سائكم ہنگامى اور قتى ہے، يايہ مطلب ہے كہ آپ كا زور دوراور بار بار پڑھنا جو ظاہر ہے اور بھول جانے كا كھئكا جو فى ہے وہ سب جميں معلوم ہے۔ آپ مطمئن رہنے بھوليس كے بيس ۔ آپ كا ذور دوراور بار بار پڑھنا جو ظاہر ہے اور بھول جانے كا كھئكا جو فى ہے وہ سب جميں معلوم ہے۔ آپ مطمئن رہنے بھوليس كے بيس ۔ ونيسو ك ليسوى ليے بين قرآن پاك كويا در كھنا اور الله كى معرفت وعبادت اور معاملات سب آسان و بہل كرد ہے جائيں گے اور مشكلات دور كردى جائيں گی۔

فذکو الله نے جب آپ پراس قدراحیانات فرمائے ہیں پس ان کا تقاضایہ ہے کہ آپ اس فیض کوعام سیجیے اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش سیجیے۔

ان نفعت الذكوى. ايك دعوت وتبليغ ہوتی ہے يعنی احكام پنجانا اور نافر مانی كی صورت میں عذاب سے ڈرانا وہ ہرا يک کو ضروری ہے۔اس میں نفع کے گمان كی قيداور شرطنہيں ہے۔البتہ وعظ وتذ كير يعنی نفيحت د ہرانا بياس وقت لا زم ہے جب كہ خاطب كے قبول كر لينے كا گمان غالب ہواور ممكن ہے بير شرط محض تذكير كی تاكيد كے ليے ہو۔ يعنی اگر كسی كوتذ كير نفع دے تو تذكير كرنی چاہيں اور بيہ ليتنی ہے كہ دنیا میں تذكير كسی نه كسی كو ضرور نفع دے گی۔ گوہرا يک كونفع نه دے بہر حال تھم كوكسی ضروری چیز پر معلق كرنے سے تھم بھی ضروری ہوجا تا ہے۔

دعوت وبلغ کا ایک نکتہ: اللہ جملہ و نیسس کے سے مربوط کیا جائے تو مطلب یہ وگا کہ ہم آپ کو بلغ دین کے معاملہ میں شکل میں ڈالنانہیں چاہتے۔ سوجس کی فطرت منے ہو چک ہے آپ انہیں سمجھائیں۔ بلکہ آسان طریقہ متعین کیے وے رہے ہیں اور دہ یہ کہ جو سننے کے لیے تیار ہواسے منواسے ۔ اب یہ کون اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہیں اور دہ یہ کہ جو سننے کے لیے تیار ہواسے منواسے ۔ اب یہ کون اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے

تیار ہےاورکون نہیں؟ طاہر ہے کہ اس کا ندازہ عام تبلغ ہی ہے ہوسکتا ہے۔اس کیے عام تبلغ تو جاری رکھی جائے مگر اس سے تہارا مقصود ان لوگوں کی تلاش مونی جائے جوفائدہ اٹھانے کا جوہر رکھتے موں۔ایسے ہی لوگ فی الحقیقت لائق الثقات مونے جائیں۔ایسےلوگوں کوچھوڑ کران لوگوں کے پیچھے پڑنا جن کے متعلق تجربہ سے واضح ہوجائے کہ وہ کوئی تھیجت قبول کرنانہیں جا ہے لا حاصل ہے۔

سید کرمن یحشی . سمجمانے سے وہی جمتا ہے اور تھیجت سے وہی فائدہ اٹھا تاہے جس کے دل میں تھوڑ ابہت خوف خدا اوراپ انجام کی قکر ہوکہ کین میں غلطراستہ پرتونہیں جار ہاہوں۔ یہی اللہ کے بندہ کی نصیحت کوتوجہ سے سنے کا جوا سے ہدایت و مگراہی کا فرق اورفلاح وسعادت كاراسته بتلار ماموية ببينة بينا بالشقى بهلاجس بدبخت كنصيب مين دوذخ كي آگ كسي بهاوراسة خوف خدااورانجام کا ڈرنیل وہ کہاں مجھتااور نصیحت کی طرف دھیان دیتاہے؟ اوروہ بے شک ٹھیک بات سمجھنے کی کب کوشش کرتا ہے۔

ثم لايموت فيها. ناسموت ال آية كى كاعذاب سے جھوٹ جائے اورنہ جينے كا طرح جيئے كا كرزندگى كالطف حاصل ہو۔ بلکہ ادھر میں اٹکار ہے گا۔ ظاہر ہے کہ بیرحالت کافرومشرک کی ہے۔ مومن فاسق تومقررسز اؤں کے بعد نجات پالیں گے۔

اصل كاميالي كس كى معنى يعدي السين قلدافلع فابرى، باطنى جسى معنوى نياستول سے پاك بواورا بي قلب وقالب كوعقائد مستح ،اخلاق فاصله اجمال صالحه سے آراستہ کیے ہوتو وہ کامیاب ہے۔ حقیقی کامیابی آخرت کی سرخرو کی ہے۔ دنیا کی خوشحالی میسر ہویانہ ہو۔ والأعكس اسم. ياك صاف موكر تكبير تحريمه كي جرنماز پرهي - حنفياني است دوستكا خذ كي بين - اول يدكر يمين خاص لفظ الله اكبركمنا فرض نبين ہے۔مطلق الله كى بوائى كسى لفظ سے ظاہر كرنا كافى ہے۔بشرطيكماس ميں كسى اپنى غرض كا اظهار نہ بودالبت

ا حادیث معصل وجہ سے اللہ اکبر کہناسنت یاواجب کہلائے گا۔دوسرے بیر کیکبیر تحریم بید نمازے لیے شرط ہے رکن نہیں۔ کوئکہ فصلی کا يمل جملة برعطف مور ماب بعض سے مفائرت معلوم موتی ہاور بعض حضرات نے اس جملہ سے صدقد الفطر ،نماز عيد بمبيرات عيدمراد لی ہے و بہر حال آیت کا مشاءیہ ہے کہ وہ بند صرف الله کی یاد کر کے بیس رہ گیا بلکہ نماز کی پابندی سے اس نے ثابت کردیا کہ وہ عملاً الله کا و فرما نبروار ، اطاعت الوار ب

بسل فيو فسرون ليعن تهبيل جب آخرت كي فكر بي نبيل بلكدنيا كازندگي اوراس كيش وآرام كوبلجاظ اعتقاديا عمل آخرت پر ترجي ويتي ہو۔ حالانکدونياحقيروفاني اورآخرت اس سے کہيں بہتر اور پائدار ہے۔ پھر تعجب ہے کہ اتنى بہترين چيز کوچھوڑ کرار ذل ترين کو

ان هذا العنى قدافدات سے وابقى تك يەممون كوئى نادريات يامنىوخ تىم بىس بىكى تى بىل بى تىمى يىكى درى ہیں۔ بعض ضعیف روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم کودں صحیفے اور حضرت موسط کوتورات کے علاوہ دس مزید صحیفے عطا کیئے گئے ہیں۔

خلاصة كالم :....مضمون سورت بغوركر في معلى يبي معلوم بور ما يك كريد بالكل ابتدائي زماندك ب- كونكه سفو نك فرماناایابی ہے جیے آیت اقر ا باسم ربات اور آیت الاتحو اف میں فرمایا گیا ہے۔جس سے آیت کی ابتدائی حالت معلوم ہورہی ہے۔چنانچے چربھی آپ کووی یا قرآن یا در کھنے میں وقت پیش نہیں آئی اس سورت میں تین مضامین ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ پہلی آیت سب البخ ين وجد كم ممون كوسيف ديا كيا ب يعنى وفي بات بهى خداوندى عظمت ك خلاف زبان بنيس آنى عاب دنياس جس قدر پھی فاسد عقائد بیدا ہوئے ہیں ان سب کی بڑ بنیاد اللہ تعالی کے متعلق سی نکسی غلط تصور پر ہے جس نے غلید ام کی صورت اختیار کر لی ہے۔اس کیے عقیدہ کا میچ ہوناسب سے اہم ہے اوراس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ جل شانہ کوصرف افعاء حتیٰ ہی سے یاد کیا

قر آن کے اوب کا تقاضہ ......واذا قسر کی لینی اگران کی عقل ان حالات کاادراک نہیں کر کئی تو آئییں لازم تھا کہ قرآن پاک سے روشنی حاصل کرتے لیکن اس کے برعکس ان کا حال میہ ہے کہ قرآن مجز بیان من کر بھی ذراعا جزی اورا کساری کا اظہار نہیں کرسے جان کے دل میں خوف خدا پیدائییں ہوتا اور اس کے آگئییں جھکتے جتی کہ سلمان قرآن کی آیات من کر جب بحدہ تلاوت کرتے ہیں تو آئییں بحدہ کی بھی تو فیق نہیں ہوتی ۔ اس وقت بھی ان میں سے مغرور سر جھکانے کی بجائے تسخرانہ انداز سے زمین کی مٹی پیشانی سے لگالیتا ہے۔

بل المدین محفروا لینی اتنابی نہیں کہ قرآن کی آیات من کر بھکتے نہیں۔ بلکهاس سے بڑھ کریدان کوزبان سے جھٹلاتے ہیں اور دلوں میں جو کچھ بخض وعنا داور نفرت کا خمار بھراہوا ہے اسے تو خداہی خوب جانتا ہے۔

فبشوهم اس کیے انہیں خوشخبری سناد بجئے کہ جو بچھوہ بورہے ہیں اس کا پھل ضرور ملے گااور نتائج عمل ہے محروم نہیں رہیں گے۔

خلاص کہ کلام : ..... شروع کی پانچ آیات میں قیامت کی کیفیات اور اس کے برقق ہونے کی دلیل فر مائی گئی ہے چنانچ آسان کا پھنا۔ زمین پھیلا کر ہموار میدان کر دینا، زمین میں جو پھے چیزیں ہیں۔ان کو ہا ہر نکال دینا حتی کہ اس میں پھی بھی باقی نہیں رہ جائے گایہ قیامت کی کیفیات ہیں اور دلیل کا حاصل ہے ہے کہ آسان زمین سب اللہ کے کلام کے آگے سخر ہیں اور چونکہ وہ اس کی مخلوق ہیں اس لیے ان کے لیے سراسریہی موزوں ہے کہ وہ تھم رب کے آگے مرتا بی نہر سکیں بلکہ سرنگوں رہیں۔

اس کے بعد چھٹی آیت سے انیسویں آیت تک بیار شاد ہے کہ انسان خواہی نخواہی اپنی اس منزل کی طرف رواں دواں ہیں جہاں سے رب کی پیشی میں کھڑا ہونا ہے پھر انسان دوحصوں میں بٹ جائیں گے جن کے اعمالنا ہے داہنے ہاتھوں میں ہوں گے۔وہ تو پیشی کے ساتھ ہی چھوٹ جائیں گاور پھر تھوڑی بہت سز ایمو گی لیکن جس کا اعمالنامہ بائیں ہاتھ میں پھیٹھے سے دیا جائے گا۔ان کا حال تو یہ ہوگا کہ وہ موت کو غذیمت سمجھیں گے لیکن انہیں جہنم میں جھونک دیا جائے گا اور بیاس لیے کہ وہ دنیا میں اس بھلاو ہے میں رہے کہ انہوں نے جواب دہی کے لیے بھی خدا کے حضور حاضر ہونا نہیں ہے۔حالانکہ ان کا رب سب پچھود کی مربا تھا اور کوئی وجنہیں تھی کہ وہ اعمال کی باز پرس سے نی جائیں جس طرح سورج چھپنے کے بعد شفق کا نمودار ہونا۔ دن کے بعد رات کا آناور اس میں انسان اور حیوانات کا اپنے بسیروں کا طرف چلنا اور چاند کا ہلالی سے ماہ کا مل بنا بھینی ہے اسی طرح ان کا دنیاوی زندگی سے آخر سے کی جز اس اتک مرحلہ وار بہنیا بھی ہے۔

آخر میں ان کفار کو در دناک عذاب کی خوشخبری سنائی گئی ہے جوقر آن سنگر اللہ کے آ گے سرنگوں ہونے کی بجائے الٹا حجٹلانے لگتے ہیں اسی طرح جولوگ ایمان لا کرنیک عمل کرتے ہیں انہیں بے حساب اجر کا مژدہ سنایا گیا ہے۔

فضائ*ل سورت:*....من قرء سورة انشقت اعاذه الله تعالىٰ ان يعطيه كتا به من ورائه .

ترجمه ..... جو خص سوره انشقت پڑھے گااللہ اسے نامہ اعمال پشت کی جانب سے دیئے جانے سے محفوظ رکھے گا

لطا نف سلوک: .....د کتبر کبن طبیقاعن طبق ابن عباس ہے مروی ہے کہ اس کا خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یعنی مراتب قرب میں مرحلہ وارتر قی مراد ہے آپ کے عرفاء کے مراتب واحوال کی بھی یہی شان ہے۔

## ﴿ شُورَةُ الْغَاشِيَةِ

سُورَةُ الْغَاشِيَةِ مَكِّيَّةُ سِتٌّ وَّعِشُرُونَ آيَةً بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

هَلُ قَدُ ٱتَّمٰكُ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ﴿) ٱلْنِقِيَامَةِ لِآنَّهَا تَغُشَى الْحَلَاثِقَ بِاَهُوَالِهَا وُجُوهٌ يَوُمَئِذٍ عَبَّرَبِهَا عَنِ النَّوَاتِ فِي الْمَوْضَعَيُنِ خَاشِعَتُوا ﴾ ذَلِيلَةٌ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿ ﴾ ذَاتَ نَصَب وَتَعَب بالسَّلَاسِل وَالْاعُلَال تَصُلَى بِضَمِّ التَّاءِ وَفَتُحِهَا نَارًا حَامِيَةً ﴿ مُ تُسُقَى مِنْ عَيْنِ انِيَةٍ ﴿ مَ شَدِيدَةُ الْحَرَارَةِ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامُ إِلَّامِنُ صَرِيْعِ ﴿ إِنَّ هُوَ نَوعٌ مِّنَ الشَّوَكِ لَاتَرْعَاهُ دَابَّةٌ لِحُبَثِهِ لَّايُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوع ﴿ مُ ﴾ وُجُوة يُّومَئِذٍ نَّاعِمَةً ﴿ أَن حَسَنَةً لِّسَعُيهَا فِي الدُّنيَا بِالطَّاعَةِ رَاضِيَةً ﴿ أَ فِي الْاحِرَةِ لِمَارَاتُ ثَوَابَهُ فَي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿ أَ حِسًّا وَّمَعُنَّى لَّاتَسُمَعُ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ فِيهَا لَاغِيَةً ﴿ أَى نَفُسْ ذَاتَ لَغُو اَي هِذُيَانٌ مِّنَ الْكَلَامِ فِيها عَيُنٌ جَارِيَةٌ ﴿ أَنَهُ بِالْمَاءِ بِمَعْنَى عُيُونِ فِيهَا سُورٌ مَّرُفُوعَةُ ﴿ إِنَّ وَاتًا وَّقَدُرًا وَمَحَلَّا وَّاكُوابٌ اَقُدَاحٌ ﴿ فَيُهَا سُورٌ مَّرُفُوعَةُ ﴿ إِنَّ وَاتَا وَقَدُرًا وَمَحَلَّا وَ الْكُوابُ اَقُدَاحٌ ﴿ لَاعُرى لَهَا مَّوُضُوعَتُوسُ عَلَى حَافَاتِ الْعُيُون مُعَدَّةٌ لِشُرْبِهِمُ وَّنَمَارِقُ وَسَائِدُ مَصْفُوفَةُ (١٠) بَعُضُهَا بِحَنْبِ بَعَضِ يَّسُتَنِدُ اِلَيْهَا وَّزَرَابِيُّ بُسُطٌ طَنَا فَسَ لَهَا خَمُلٌ مَبُثُو ثَأْو (٣) مَبُسُوطَةٌ اَفَلاَينَظُرُونَ اَى كُفَّارُ مَكَّةً نَظَرَ اعْتِبَارِ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتُ ( اللهُ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتُ ( اللهُ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ ﴿ أَنَّ وَالِّي الْأَرُض كَيُفَ سُطِحَتُ ﴿ أَنَّ اللَّهِ تَعَالَىٰ اللَّهِ لَكُورَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَوُحُدَانِيَتِهِ وَصُدِّرَتُ بِالْإِبُلِ لِاَنَّهُمُ اَشَدُّ مَلاَبَسَةً لَّهَا مِنْ غَيْرِهَا وَقَوْلَةً سُطِحَتُ ظَاهِرٌ فِي اَنَّ الْاَرْضَ سَطُحٌ وَعَلَيْهِ عُلَمَاءُ الشَّرع لَاكُرَةَ كَمَا قَالَهُ أَهُلُ الْهَيْئَةِ وَإِنْ لَّمَ يَنْقُصُ رُكُنًا مِّنُ اَرْكَانِ الشَّرُع فَلَاكُرَةُ هُمُ نِعَمِ اللهِ وَدَلائِلَ تَوُحِيدِهِ إِنَّمَآانُتَ مُذَكِّرٌ ﴿٣٠ لَسُتَ عَلَيْهِمُ بِمُصَّيْطِرٍ ﴿٣٠ وَفِي قِرَاءَةٍ بِالصَّادِ بَدَلَ السِّيُنِ أَى بِمُسَلَّطٍ وَهِذَا قَبُلَ الْامُرِ بِالْحِهَادِ إِلَّا لَكِنُ مَنْ تَوَلَّى آعُرَضُ عَنِ الْإِيمَانِ وَكَفَرَ (٣٣) بِالْقُرَان فَيُعَذِّبُهُ اللهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ ﴿ ٣٠﴾ عَذَابَ الْاحِرَ ةِ وَالْاَصْغَرُ عَذَابُ الدُّنيَا بِالْقَتُل وَالْإِسُرِ إِنَّ الْيُنَا إِيَابَهُمُ (٣٥) رُجُوعَهُمُ بَعْدَ الْمَوْتِ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمُ (٢٠) جَزَاءَهُمُ لَانتُرُكُهُ ابَدًا

سورة غاشيه كميه بهاس مين ٢٦ أيتين بين بسم الله الرحمن الرحيم

..... آپ کواس چھا جانے والی آفت کی خبر پنجی ہے (مراد قیامت ہے کیونکہ دہ اپنی ہولنا کیوں سے سارے جہان کو تھیرے گی) بہت چہرے اس روز (دونوں جگہ چہروں سے مراد ذوات ہیں) ذلیل موں گے سخت مصیبت جھیلتے خستہ مول کے (طوق وسلاسل مین مصیبت وتعب الحائے ہوں گے) شدیدآگ میں تعبلس رہے ہوں گے (تصلی ضمه تله اور فقر تاء كساتھ) کھولتے ہوئے (انتہائی گرم) چیٹمہ کا پانی انہیں پلینے کودیا جائے گا۔خار دار سوٹھی گھاس (جس کو انتہائی خراب ہونے کی وجہ سے ا جانور بھی نہیں چھوتے ) کے سواکوئی کھانا آئیں نصیب نہ ہوگا۔ جونہ موٹا کرے اور نہ بھوک مٹائے۔ بہت سے چہرے بارونق ( کھلے ہوئے) ہوں گے (دنیا میں فرمانبرِداری کی) اپنی کارگزاری پر (آخرت میں ثواب دیکیے کر) خوش ہوں گے بہشت بریس میں ہوں ے (جوسی اورمعنوی طور پر بلند ہوگی) نہیں سین کے (یا اور تا کے ساتھ ہے) وہاں کوئی بیبودہ بات (لغوچزیعی فضول گفتگو)اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں مے (جن میں پانی رواں ہوگا۔عین جمعن عیون ہے )اس میں او کی مندیں ہوں گی (جواپی ذات اور مرتبداور کل کے لحاظ سے بلند ہوں گی) میاغر (ایسے جام جن میں ٹونی نہ ہو) رکھے ہوئے ہوں گے (چشموں کے کنارے کنارے ینے بے لیے مہیا) گاؤتکیوں کی قطاریں گی ہوئی ہوں گا ( گدی لگانے کے لیے برابر برابرر کھے ہوئے کاورفشین قالین (بوئیں دارریشی گدے)سب طرف بچے ہوئے مول مے ۔ تو کیا بیلوگ ( کفار مکہ بنظر عبرت ) اونوں کونہیں و مکھتے کہ کیے بنائے گئے بیں؟ اور آسان کونبیں و یکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا؟ اور پہاڑوں کونبیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے؟ اور زمین کونبیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی ہے؟ (پھیلائی گئی۔غرض کہ ان تمام چیزوں کو کھی کرانٹہ کی قدرت اوروحدا نیت سجھ لینی چاہیے تھی۔ پہلے اونٹ کا ذکر کیا گیا \_كونكدوهانسب چيزول سيوزيادهاس سيوابسة رست بين اورسط حت سيظامرز مين كامتطح مونامعلوم موتا ب\_علاءكى رائے بھی ہے۔ بقول اہل میت زمین کروی نہیں ہے۔ اگر چداس نظریہ سے بھی شری احکام میں کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا تو آپ (ان کو) نصیحت کئے جائے (اللہ کی نعتیں اور دلائل تو حید ذکر کر کے ) آپ تو بس ہیں ہی نفیحت کرنے والے میجوان پر مسلط نہیں ہیں (ایک قراءت میں بجائے سین کے صناد کے ساتھ ہے۔ بمعنی ٹنڈیل یوٹر مان جہاد کے تھم سے پہلے کا ہے) ہان (یکر)جو نص مندموڑ ہے گا (ایمان سے روگر دانی گا)اور ( قرآن سے ) کفر کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سز ادے گا ( آخرت کی اور آل وقید کی دنیادی سزاملکی ہے)ان لوگوں کا آتا (مرنے کے بعد بلٹنا) ہارے ہی پاس ہوگا۔ پھران کا حساب لینا ہمارا ہی کام ہے( مینی اس كابدله جس كونظرانداز بالكل نبيس كيا جائے گا)

متحقیق وتر کیب

الغاشية غشيان كمعنى چمپانے كے بيں قيامتكادن يادوزخ كي آگ مراد ب چنانچدوسرى جگارشاد ب يوم يغشاهم العذاب اور تغشى وجو ههم النار.

و جوه. يه جمله متانفه ہے۔ سوال مقدر کا جواب ہے۔ای ماحدیت الغاشیة لفظوجه یہاں اور آئنده آیات میں بطور مجاز مرسل کے متعمل ہے۔ تسسمیة الکل ماسم اشرف الجزء جره اشرف الجزء میں الشرف الجزء کے علاوہ بدن کی تکلیف وراحت کا اثر سب سلے اس پرنمایاں ہوجا تا ہے۔

عاملة ناصية. دوزخ كى مصيبتول سے تمكامانده ہونا مراد ہے اور دنیا كے لاحاصل محنت ومشقت سے خستہ ہوجانا مراد ہے۔ تسصیلیٰ، ابوعمر ہُ، یقوب، ابوبكر ہے نہمہ تسائے ساتھ پڑھا ہے۔اصلاح اللہ سے ماخوذ ہے۔ داخل كرنے كے معنی ہیں۔اور بعض نے تصلیٰ تشدید كے ساتھ مبالغہ كاصیغہ پڑھا ہے۔ انیة انتهائی گرم کے معنی ہیں۔ من صویع قریش اس کوشرق کہتے ہیں۔ جائد کہتے ہیں۔ هونبت دوشوک تسمیه القریش الشبرق فاذااها جسموہ الصریع و هو احبث الطعام وابشعه جب تک سدگھاس ہری ہوتی ہو اون کھا لیتے ہیں لیکن سو کھنے کے بعد بالکل بیکار ہوجاتی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ دوزخ میں بیآگ کا درخت ہوگا جوان کو کھلایا جائے گا اور زقوم و منسلین دوسرے دوز خیوں کی خوراک ہوگا۔

لا يسمن كهانا كهانے كى يهي دوغرضيں مواكرتي بيں ليكن دوزخ كاپيكهانا قطعًا تا كارہ موگا۔

وجوہ پومنڈ دوزخیوں کے بعد جنتیوں کاذکو ہے۔ اور وجوہ کرہ ہونے کے باوجود مبتداء ہے۔ کیونکہ موضع تنوین میں ہے۔ لاتسب مع تنا کے ساتھ نافع پڑھتے ہیں۔ اور ابن کثیر ، ابوعمر قرور ولی آیا کے ساتھ مجبول پڑھتے ہیں۔ اور الاغینه فاعل ہوگا۔ اور پہلی صورت میں ضمیر مخاطب فاعل لاغینة مفعول ہوگا اور لاغینہ بمعنی الغو ہے۔ یا کلمہذات لغو ہے بابمعنی نفسا تسلیفوہ ہے۔ بہر سال جنت لغوگوئی کی جگنہیں موگی۔

عین جاریه. گر سے کی صورت نہیں۔ بلک ابدی چشمدرواں دوال ہوگا۔

سرور فو عة. ابن عبال فرمات بير الواحهامن ذهب مكللة بالزبر جد والدر روالياقوت مرتفعة في السماء مالم يجنى اهلها فاذا اراد أن يجلس عليها صاحبها تراضعت حتى يجلس عليها ثم ترفع الى موضعها.

اكواب بغيرلونى كابرتن تاكيرس جانب سے جابي بي ليس-

نمارق نرق کی جمع ہے جمعن تکیہ۔

ذراہی زربیکی جمع ہے۔نفیس فرش جس کے پھندنے اور جھالر لئکے ہوئے ہوں۔جیسا کہ ابن عباس کی رائے ہے۔زخشری گ عمدہ بستر کے معنی لیتے ہیں۔امام راغب کہتے ہیں کہ طلق کپڑے کے معنی تھے۔ پھرفرش کے لیے پیلفظ مستعار ہو گیا۔

افلاینظرون به مره کامدخول محذوف ہے۔فاعاطفہ ہے۔تقدیم عبارت اس طرح ہے۔ اعسو افلا ینظرون استفہام انکاری تو تخ کے لیے ہے۔اونٹ کی حقیق عرب کے عجیب الخلقت جانور ہونے کی وجہ سے ڈیل ڈول ایسا ہے کہ دیکھنے والا سمجھ کہ یہ کی کے قضہ میں نہیں آئے گا۔گرایک چو ہے کا بچ بھی اگر تیل کی لاے تو اس کے پیچھے پیچھے ہولے۔ بو جھا شانے میں اور سفر طے کرنے میں انتخالی ما برشا کہ اور قناعت پیند کہ دو دو ہفتہ بھوک بیاس برداشت کر لیتا ہے۔اور معمولی خوراک سے بھی خوش ہوجا تا ہے۔ لبی گردن سے وقار شیکتا ہے گر نہایت مسکین۔ پاؤل سے کسی کوروند تا نہیں۔ گرغصہ آجائے تو کا نب بھانٹ کرر کو دیتا ہے۔شرکین شہور ہے۔ اپنی ہیئت کذبائی سے نہایت بے ذوق معلوم ہوتا ہے۔ گرسر بلی آواز اورخوش الخانی۔ ہدی خوانی سے خوش نداق انسانوں کی طرح متاثر ہوتا ہے۔غرضیکہ ان ساری خوبیوں کا کوئی جانو زئیس۔ اس کے عرب اس کو بردی نعمت بھتے ہیں اس کو صفین شاہر کہاجا تا ہے اور سخت دل بھی ہے اور تی کہ دیت میں اس کا اعتبار کرتے ہیں۔

ابسل. اسم جمع ہےاس کا کوئی گفتلی مفر ذہیں ہے۔ بعیر بناقہ ،جمل مفر دمعنوں میں۔اور بعض کے نز دیک بطوراستعارہ اہل سے رادیا دل ہے۔

کیف خلقت کیف منصوب ہے۔ خلقت کا حال ہونے کی وجہ سے اور تیجملہ الابل برل الاشتمال ہونے کی وجہ سے کی وجہ سے کا جزئیں ہے۔ اور ینظرون متعدی المیٰ کے ذریعہ اور کیف خلقت کی طرف بطور تعلق کے دائل عرب المیٰ کو کیف پر داخل کرکے کہتے ہیں۔ انسطر المی کیف یضع اور کیف حال سے سوال کے لیے تا تا ہے۔ اس میں خلقت عامل ہوگا اور تعلق کے بعد استفہام الیے حقیق معنی بڑئیں رہتا۔

سطحت. ان چارون افعال کا ایک قراءت مرفوع بھی ہے ضمیر منصوب مرفوع ہوگا۔ای اف الا ینظرون الی انواع المدخ لم قات من البسائط والمر کبات لیتحققوا کمال قدرة الخالق فلا ینکروا اقتدارہ علی البعث المرب چونکہ

اکثر خانہ بدوش رہتے تھے اور سَمْر پسند تھے۔اور انسان جب اس طرح آبادی ہے باہر ہوکر فضا میں نظر عبرت ڈالٹا ہے تو سب ہے پہلے اس کی نظر اپنی سواری پر جاتی ہے۔اس کے بعد جب وہ او پر دیکھتا ہے تو آسان پرنگاہ جاتی ہے۔ پھر جب دائیں بائیں نظر ڈالٹا ہے تو پہاڑنظر پڑتے ہیں اور جب نگاہ نیجی کرتا ہے تو زمین دکھائی پڑتی ہے اس سے تنہائی میں نظر وَفَکر کرنے کا امتحان معلوم ہوا۔

امام رازی یفر ماتے ہیں کرزمین کا کروی ہونا دلیل سے ثابت ہے آگر چہ بظاہراً یت سے اس کا مسطح ہونا معلوم ہوتا ہے۔لیکن زمین چونکہ عظیم کرہ ہے۔ اس لیے کروی ہونا اور زمین کا مسطح ہونا دونوں با تیں جمع ہوئتی ہیں۔ چنانچہ اس پراجماع ہے کہ زمین کروی ہے۔مفسر علام نے کروی ہونے کے نظریہ کی تر دیونہیں کی بلکہ گنجائش دی ہے تاہم علائے ہیئت یہ بھی تصریح کرتے ہیں کہ سیلا ہوں، طوفانوں، ہواؤں کی وجہ سے زمین حقیق کرونہیں رہی بلکہ قدرتی طور پرسطیت آکر دہائش کی صورت پیدا ہوگئ۔

انما انت مذکر آپکاکام صرف تبلغ ہے۔

لست علیہم بمصیطر ، ہشام دغیرہ اس کواصل یعنی سین کے ساتھ پڑھتے ہیں اور حزہ اشام کرتے ہیں۔ باتی قراء صاد کے ساتھ پڑہتے ہیں مفسراس کو علم جہاد کی وجہ سے منسوخ فرمار ہے ہیں۔ لیکن دوسر یے بعض مفسرین ہیں مانتے۔ کیوں کہ جہاداس کے منافی نہیں ہے۔ دعوت دین کو قبول کرنا اختیاری ہوتا ہے جری نہیں۔

الأمن تولى. مفرِّ في اشاره كيا به الااستناء مقطع كي ليه به لين مصل بهي بوسكتا به اى ف لد كوهم الامن قطع طمعك من ايمانه. اوربعض تقرير عبارت اس طرح تكالت بين كه لست بمسلط عليهم الامن تولى كويا كفار بي جباد كرناان پرتسلط به داوربعض ف ذكو سے استناء مانتے ہوئے تقریر عبارت اس طرح كرتے بين ف ذكو الامن تولى وفا جو فاستحق العذاب الاكبر. كويا درميان ميں جملم عترضه به ليكن الا تنبيهي . كي قراءت بيل احمال كي تائير كرتى ہے۔

ایابھم. ایک قراءت تشدیدیا کی ہفیعال فیعل کامصدر ہے۔ ایاب سے ماخوذ ہے یااو ب سے فعال کاوزن ہدیوان کی طرح پہلاواویا سے تبدیل کردیا گیا ہے۔ پھرسید مری مطعی کی طرخ ادعام کردیا گیا ہے اور خرکی تقدیم تحصیص اور مبالغہ فی الوعید کے لیے ہے۔

ر بطِ آیات ..... کچیل سورت میں آخرت کی تبلی کابیان ہے۔ اس سورت غاشیہ میں آخرت کی تیاری کرنے ، نہ کرنے والوں کی جزاء سزا کابیان ہے اور قیامت کی تقریر کے لیے قدرت کا اثبات اور آخر میں منکرین کی طرف سے رجنش پر آنخضرت کی تسلی فرمائی جارہی ہے۔ بیسورت بھی مکہ معظمہ کی ابتدائی سورتوں میں سے ہے۔ جب کہ آپ تبلیغ عام شروع کر بچکے تھے اور بالعموم وہ لوگ اسے شکر نظر انداز کردیتے تھے۔ اس کی وجہ تسمید ظاہر ہے۔

﴿ تشریح ﴾ ..... حدیث العاشیه یعن قیامت کی بات سنے کوائق ہاور قیامت نام ہے کل نظام عالم کے درہم برہم موجانے کا۔ اس لیے عاشیہ فرمایا کہ تمام مخلوق پر چھاجائے گی اور اس کا اثر عالمگیر ہوگا۔

من عین البة. ووزخ کی گری سے بتاب ہوکر بیاس پیاس پکاری گو کھولتا ہوا تیزگرم پانی دیاجائے گا جنے پیتے ہی منہ میں چھالے بڑجا کیں گاور آئیں گاور بھی الب اللہ بھی کے بیتے ہی منہ میں چھالے بڑجا کیں گاور آئیں گاور بھی کے بردی ہوگا ہو بھوک سے بلبلانے والے خاردار درخت یا گھاس ہے جوابلوے سے زیادہ تلخ اور مردار سے زیادہ بدبودار اور آگ سے بردھ کر گرم ہوگا جو بھوک سے بلبلانے والے

دوز خیوں کوز ہر مار کرنے کے لیے دیا جائے گاتر آن کریم میں کہیں زقوم فر مایا گیا اور کہیں غسسلین کہا گیا۔ کیکن ان سب بیانات میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔ کیونکہ ممکن ہے دوز خیوں کومختلف در جات کے لخاظ سے یہ چیزیں دی جائیں گی اور ایک ہی شخص کومختلف اوقات میں یا بیک وقت سیسب چیزیں دی جائیں گی۔ یا ایک ہی چیز پرمختلف کیفیات کی وجہ ہے بیمختلف نام دیئے گئے ہوں۔ کھانا کھانے کا اصل مقصد بھوک کی تکلیف کا دفعیداور بدن کی تقویت وفر بھی ہوتا ہے۔ سوان دونوں کی صراحة نفی فرمادی۔رہ گئی لذت سووہ اس کے نام ہی سے کا فور ہے۔

جنتیول کا حال: ...... وجوہ یومند ناعمة. دوز خیوں کے بعد یہاں ہے جنتیوں کا حال بیان ہور ہاہے۔ کہ ایمان وہمل کے سلسلہ میں جو مختیں اور شقتیں دنیا میں اٹھا کرآگئے ہیں۔ان کے ثاندار نتائے دیکھ کریہ لوگ نہایت مسرور ہوں گے کہ انہوں نے اپنی انتخاب کوششوں اور خواہشات نفس کی قربانیوں کا بھر پورصلہ اور احکام الہیٰ کی اطاعت اور معاصی سے بیخے کا انعام پالیا اور مجھیں گے کہ ہماری کوششیں ٹھکانے لگیں اور محنقوں کا بھل بہت خوب ملا۔

لا تسمع فیھا لا غیة گالی، گفتار، بد کلامی تو در کنارکوئی لغوبات بھی وہاں نہیں سنی جائے گی۔ ہر محض چین کی بانسری بجارہا ہوگا اوراینی کھال میں مست اور مگن ملے گا۔

بہشت آنجا کہ آزارے نباشد فی الحقیقت اگر دیکھا جائے تو یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ دوز خیوں کا حال اس کے برعکس ہوگا۔وہ دنیا کی طرح ہروفت بک بک جھک جھک کریں گے جومصیتوں کو دوبالا کر دیتا ہے۔

> عین جاریة. کوئی خاص چشمہ ہوگا یا جنس مراد ہے کہ پانی کے چشمے بہتے ہوں گے۔ اکو اب موضوعة لیعنی جام لبالب تیار ملیں کے کہ جب اور جتنا جا ہیں بی لیں۔

و نماد ق مندیں بہایت قرینداورسلقہ ہے بچھی ہوئی اور گاؤ تکیئے ترتیب سے گلے ہوئے ہوں گے باکہ جس وقت اور جہاں عام عامیں آرام کرسکیں۔ دنیامیں خوشحال اہل ثروت کے یہاں بھی یہی طور طریقے ہوتے ہیں۔

قدرت کی گرشمہ سازیاں: ............ افلاینظرون آخرت کی ہتیں تن کر کفار کہتے ہیں یہ کیے ہوسکتا ہے؟ فر مایا جارہا ہے کیا ہم نے دنیا میں قدم قدم پرقدرت الی کے تماشن ہیں دیھے۔ کیا انہوں نے جمی نہیں سوچا کہ یہ اونٹ کیے بن گے؟ یہ آسان کیے بلند ہوگے؟ یہ پہاڑ کیے گھڑے ہوگے؟ یہ پہاڑ کیے گھڑے ہوگے؟ یہ بہاڑ کیے گھڑے ہوگے ہیں عقل ہے تو آئیس سوچنا کیوں تال ہے؟ دوزخ اور جنت کی دنیا کیوں نہیں بن سمتی ؟ اگر ان کے دماغ ہے اور اس میں بھیجہ اور بھیجہ ہیں عقل ہے تو آئیس سوچنا چاہے کہ جو پھڑ پی موجود ہیں آخر کی طرح وجود میں آگئیں۔ بھلا' اونٹ رے اونٹ تیری کون کی گسیدھی'' کا مصداق عرب میں جن الحقت جانور بنادیا۔ بہتون آسان تان دیے۔ چائد بسورج روثنی کے لیے اور سنارے نوشمائی کے جانور کی فروت کی گرسیدھی' کا مصداق عرب کیا اور سال کی خدر موگی کے لیے نوا میں بھی کے قادر کیم کی کاریگری کے بغیر ہوگیا ؟ عقل وانصاف سے کا مدر جس کی پیداوار اور بیانی کے چشمول پر زندگی کا انحصار ہے۔ کیا یہ سب کچھ قادر کیم کی کاریگری کے بغیر ہوگیا ؟ عقل وانصاف سے کا میا بیا جائے ہے شداور ہٹ دھری نہ کی جائی جائے تو مانیا پڑنے گا کہ جس طرح یہ سب بنامکن اس کی قدرت ہے مکن ہوگیا ۔ اس طرح جن چروں کو دکھے کر جمی اللہ کی قدرت اور کیماندا تظامات کی گوئیس بیجھے۔ جس سے قیامت کے جیب وغریب انتظامات کا مجھ میں آجانا میا ہو بیا تا۔

میکن سیجھتے۔ جس سے قیامت کے جیب وغریب انتظامات کا مجھ میں آجانا ہوں ہو تا۔

تھیں جت کرنے میں تا نیر کا انتظار کرنا چاہیئے : مسلس فد کو یہ وگ روش دائل کے ہوتے ہوئے جب فورنہیں کرتے تو آپ جی ان کی فکر میں پریشان نہ ہوں۔ یہ بین مانتے نہ مانیں۔ آپ کے سرد نہ ماننے والوں کو منوانا نہیں کیا گیا ہے۔ آپ کا کام تو صرف یہ ہے کہ لوگوں کو سجھ گا ہیں۔ اگر یہ جھنا تو صرف یہ ہے کہ لوگوں کو سجھ گا ہیں۔ اگر یہ جھنا نہیں چاہتے تو ان پردارو نے بنا کر آپ کوئیں بھیجا گیا ہے کہ زبردی منوا کر چھوڑیں اور ان کے دلوں کو بدل ڈالیں۔ یہ کام مقلب القلوب کا ہے۔ آپ کا جو کام ہے جس کواب تک کے جارہے ہو برا برای کو کرتے رہنے۔

الامن تولیٰ کی اطاعت ہے روگردانی کرنے والوں اور اس کی آیات کا انکار کرنے والوں کو اللہ کے حوالہ سیجئے۔وہ اس کے سخت ترین عذاب سے پی نہیں سکتے۔انہیں ایک نہ ایک دن ہمارے پاس آنا ہے اور جمیں ان سے پائی پائی کا حساب چکانا ہے۔غرض حال کا کام آپ کیے جائے اور ستقبل ہمارے حوالہ کیجئے۔

خلاصة كلام: ..... شروع ميں آنخضرت على الله عليه وسلم نے بلغ و دعوت كا زيادہ زور دو بنيادى باتوں پر ركھا ہے۔ايك تو حيد۔دوسرے آخرت منكرين نے بھى زورشور سے ان دونوں حقيقتوں كا انكار جارى ركھا۔اس سورت مين بھى روئے خن انہيں لوگوں كى طرف ہے۔ چنانچ آپ كے واسط سے سب سے پہلے ان سے پوچھا گيا كتهبيں اس وقت كى بھى پچھ نجر تے جب سارے جہان پرچھا جانے والى آفت نازل ہوگى ؟اس وقت تمام انسان دوگروہوں ميں بن جائيں گاوردونوں كا انجام الگ الگ سامنے آجائے گا دوز خيميں جانے والوں كا انجام انتہائى بھيا تك ہوگا اور جنتى عالى شان محلات ميں عيش وعشرت كے ساتھ رہيں گے۔

اس کے بعد عنان توجہ اپنی قدرت کی کرشمہ سازیوں کی طرف پھیردی گئی ہے۔ فرمایا کہ کیا یہ لوگ جہاں پرنظر ڈال کران چیزوں کوئیں دیکھتے، جن سے ان کوواسطہ پڑتار ہتا ہے۔ صحرانور دوں کوزندگی بھی اونٹوں سے سابقہ رہتا ہے جوان کے لیے سفائن امیر بیں اور قدرت نے اس عجیب الخلقت جانور کو ایسی خصوصیات کا حامل بنایا ہے۔ جوصحرائی زندگی کے لیے درکارتھیں ۔اسی طرح سفر کرتے وقت آنکھوں کے سامنے ادھر آسان ہوتا ہے۔ درمیان میں پہاڑ، نیچے زمین ۔ان متنوں چیزوں میں انہیں غور کرنا چاہئے کہ یہ آسان کا سائبان کیسے تن گیا ہے۔ بید یو قامت پہاڑ کیسے کھڑ ہے ہوئے؟ زمین کیسے بچھگئ؟ کیا ان سے اللہ کی قدرت و حکمت کا پہ نشان نہیں مائبان کیسے تن گیا ہے۔ بید یو قامت پہاڑ کیسے کھڑ ہے گھر آخر کون سی معقول بنیاد پر قیامت اور جز اوسزا کا انکار کررہے ہیں؟ کیا ہماری قدرت میں پچھڑ ق آ جائے گا؟ یا مقدر ،مقدر ہونے سے خارج ہوجائے گا؟

شروع سورت کی طرح پھر آخر میں آپ کی طرف التفات فر ماتے ہوئے ارشاد فر مایا ہے کہ اگرینہیں مانے تو نہ مانیں۔ آپ زبردتی کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے کہ منوا کہ چھوڑیں۔ آپ کا کا م نصیحت کرنا ہے وہ کئیے جائے آخریہ ہمارے پاس تو آئیں گے ، ہی۔ہم خود نمٹ لیں گے۔

فضائل سورت : ....من قرء سورة الغاشية حاسبه الله حسابًا يسيرًا.

ترجمه: ..... جو خض سوره غاشيه پره هے گاالله اس کا حساب آسان لے گا۔ (حدیث موضوع)

لطا کف سلوک:.....و جوه یه و میند حیاشعة. روایات ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اہل صلالت اور اہل بدعت بھی اس میں داخل ہیں کہ ان کی عبادت ومساعی بھی رائیگاں چلی جائیں گی۔



### سُورَةُ الْفَحُرِ مَكِّيَّةٌ اَوُ مَدَنِيَّةٌ ثَلَاثُونَ ايَةً بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْفَجُو ﴿ أَى اَىٰ فَحُرَ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيَالِ عَشُو ﴿ أَى عَشُرِ ذِى الْحَجَّةِ وَّالشَّفُعِ الزَّوْجِ وَالُوَتُو ﴿ مَ اِلْفَتُح الْــوَاوِوَكُسُرِهَا لُغَتَانَ الْفَرُدِ وَ اللَّيُلِ اِذَا يَسُرِ ﴿ مَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْفَسَمِ قَسَمٌ لَّذِي حِجُوهِ هَ عَقُلٍ وَحَوَابُ الْقَسَمِ مَحُذُونَ أَى لَتُعَذَّبُنَّ يَاكُفَّارُ مَكَّةَ ٱلَهُ تَوَ تَعُلَمُ يَا مُحَمَّدُ كَيُفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿ إِنَّ إِرَمَ هِمَ عَادُ الْأُولِي فَارَمَ عَطُفُ بَيَانِ أَوْبَدَلٌ وَّمُنِعَ الصَّرُفُ لِلُعَلَمِيَّةِ وَالتَّانِيُثِ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿ ٤ أَي الطُّولِ كَانَ طُولُ الطَّوِيُلِ مِنْهُمُ اَرْبَعَ مِائَةَ ذِرَاعِ الَّتِي لَمُ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبَلادِ ﴿ أَنْ فِي بَطُشِهِمُ وَقُوَّتِهِمُ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا قَطَعُوا الصَّخُرَ حَـمُعُ صَحْرَةٍ وَاتَّحَذُوهَا بُيُوتًا بِالْوَادِهِ وَادِى الْقُرَى وَفِرُعُونَ ذِي الْأَوْتَادِ ﴿ ﴿ كَانَ يَتِدُ اَرْبَعَةَ اَوْتَادٍ يَّشُدُّ اِلْيَهَايَدَى وَرحُلَى مَن يُعَذِّبُهُ الَّذِيْنَ طَغُوا تَحَبَّرُوا فِي الْسِلَادِ ﴿ ﴾ فَاكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ﴿ أَنُ الْقَتُلَ وَغَيْرَهُ فَصَبَّ عَلَيْهِمُ رَبُّكُ سَوْطَ نَوُ عَ عَذَابِ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبِا لُمِرُ صَادِهِ ﴿ مَ يُرْصِدُ اَعُمَالَ الْعِبَادِ فَلَا يَفُونُهُ مِنْهَاشَىءٌ لِيُحَازِيُهِمُ عَلَيْهَا فَامَّا الْإِنْسَانُ الْكَافِرُ إِذَا مَاابُتَلْمُهُ اِحْتَبَرَهُ رَبُّهُ فَأَكُرَمَهُ بِالْمَالَ وَغَيْرِهِ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبَّى أَكُرَمَن ﴿ مُ وَاَمَّآ إِذَا مَاابُتَلَهُ فَقَدَرَ ضَيَّةً عَلَيْهِ رِزُقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي آهَانَنِ ﴿ أَنَّ كُلَّا رِدَعٌ آيُ لَيْسَ الْإِكْرُامُ بِالْغِنْي وْالْإِهَانَهُ بِالْفَقُرِ وَإِنَّمَا هُمَا بِالطَّاعِة وَالْمَعُصِيَةِ وَكُفَّارُ مَكَّةَ لَايَتَنَبَّهُونَ لِذَلِكَ بَلُ لَّاتُكُرِمُونَ الْيَتِينَةَ ﴿ كُنَّا لَا مَا لَا لَا تُكُرِمُونَ الْيَتِينَةَ ﴿ كُنَّ لَايُحُسِنُونَ اللَّهِ مَعَ غِنَاهُمُ أَولَا يُعُطُونَهُ حَقَّهُ مِنَ الْمِيرَاثِ وَلَاتَحْضُونَ أَنُفُسَهُمُ وَلَاغَيْرَهُمُ عَلَى طَعَام الْمِسُكِين ﴿ أَنَّ وَتَاكُلُونَ التَّرَاتَ الْمِيرَاتَ اكلًا لَّمَّا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه النِّسَاءِ وَالصِّبُيَان مِنَ الْمِيرَاتِ مَعَ نَصِيبُهِمُ مِنْهُ أَوْمَعَ مَالِهِمُ وَّتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّاجَمًا ﴿ مَ اللَّهُ الْ بِالْفُوقَانِيَةِ فِي الْاَفْعَالِ الْآرُبَعَةِ كَلَّ رِدَعٌ لَهُمْ عَنُ ذَٰلِكَ إِذَا دُكِّتِ الْآرُضُ دَكًا دَكُا (﴿ وَالْمَلَكُ عَنَى الْمُواَ وَالْمَلَكُ إِي الْمَلَاكِمُةُ صَفًّا صَفًّا صَفًّا (﴿ وَالْمَلَكُ إِي الْمَلَاكِمُةُ صَفًّا صَفًّا (﴿ وَالْمَلِكُ إِي الْمَلَاكِمُةُ صَفًّا صَفًّا (﴿ وَمَامِ بِالْدِي مُصَطَفَيْنُ الْفِ رَمَامِ كُلُّ زِمَامٍ بِالْدِي مَسْبِعِينَ الْفِ رَمَامٍ كُلُّ زِمَامٍ بِالْدِي مَسْبِعِينَ الْفِ رَمَامٍ كُلُّ رَمَامٍ بِالْدِي مَسْبِعِينَ الْفِ رَمَامٍ كُلُّ زِمَامٍ بِالْدِي مَسْبِعِينَ الْفِ رَمَامٍ كُلُّ رَمَامٍ بِالْدِي مَسْبِعِينَ الْفِ رَمَامٍ كُلُّ رَمَامٍ بِالْدِي مَامَ وَالْمُعْلَى النَّفِي النَّفِي النَّفِي النَّفِي النَّفِي النَّيْدِ لَيَتَعَلَّى النَّفِي النَّفِي النَّفِي النَّيْفِ لَيَتَعَلَى النَّفِي النَّيْدِ لَيَعْمَلُوا وَالْمَعْلَى النَّفِي وَالْمُعْلَى النَّفِي وَالْمُعْلَى النَّفِي وَالْمُعْلَى الْمُورِقُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى النَّفِي وَالْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُورِقُ الْمُعْلَى الْمُورِقُ الْمُعْلَى الْمُورِقُ الْمُعْلَى الْمُورِقُ الْمُعْلَى الْمُورِقُ الْمُعْلَى الْمُورِقُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُورِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُورِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِلَ الْمُولِلَ الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُولِلَ الْمُولِلَى الْمُولِلَ الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُولِلَ الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُعْلَى الْ

مجھے ذکیل کر دیا۔ ہرگز ایبانہیں (یہ ڈانٹ ہے یعنی کسی کو مالدار کر دینا اکرام اور فقیر کردینا اہانت نہیں ہے بلکہ اکرام واہانت تو فر ما نبردار اور نافر مانی کی وجہ سے ہوگی ۔ البتہ کفار مکداس نکتہ سے بے خبر ہیں ) بلکہ بدلوگ بیتیم کی قدر نہیں کرتے ( مالدار ہونے کے بادجوداس پراحسان نہیں کرتے یااس کاحق میراث نہیں دیتے )اور مسکین کو کھانا کھلانے پراکساتے نہیں (نہ خودکواور نہ دوسروں کو) اورمیراث کاسارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو (اپنے حصہ میں سب عورتوں اور بچوں کے حقوق سمیٹ کر مار لیتے ہو، یا مالدار ہوتے ہوئے انہائی لالی ہو)اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہیں (اس میں سے خرچ کرنے کانام ہی ہیں لیتے ایک قراءت میں چاروں افعال تا کے ساتھ ہیں ) ہرگز ایسانہیں (ان کوڈانٹ ڈپٹ ہے) جب زمین بے بہ بے کوٹ کوٹ کرریگ زار بنادی جائے گی (زلزلے آئیں گے جن سے ساری عمارتیں ٹوٹ چھوٹ کرختم ہو جائیں گی)اور آپ کارب (اس کا حکم) جلوہ فرماہوگا۔اس حال میں کفر شخ صف درصف کھڑے ہوں گے (بیحال ہے یعی صف بستہ موکرلائن لگاکر) اور دوز خ اس روز سامنے لائی جائے گ (ستر ہزار لگاموں میں محینے کر اس طرح کہ ہر لگام ستر ہزار فرشتوں کے ہاتھوں میں تھی ہوگ مجھبتی اور شوں شال کرتی موتی)اس روز (اذا کابدل ہے۔اس کا جواب آ گئے ہے) انسان کو بھھ آئے گی ( کافرابنی کوتا ہی سمجھ لے گا) اور اس وقت سمجھنے کا کیا موقعہ (استظہام نفی کے معنی میں ہے۔ یعنی اس روز سمجھنا مفید نہیں ہوگا)وہ کہے گا (اس سمجھنے کو یا وکر کے )اے کاش (معبیہ کے لیے ہے) میں نے بیشکی (بھلائی اور ایمان کا) کچھام کیا ہوتا اپنی اس زندگی کے لیے (آخرت کی بہترین زندگی کے لیے یا دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے) پھراس دن نہ تو کوئی عذاب دے سکے گا (لایسعدب کسرہ ذال کے ساتھ ہے) اللہ کے عذاب جیسا عذاب (لینی وہ اللہ کے سواکسی کے حوالہ نہیں کیا جائے گا) اور نہ کوئی باندھنا کوئی باندھے گا (و ثاقعہ کسر و ثا کے ساتھ ہے ) اللہ جیسا باندهنا (ایک قرائت میں فتحہ دال فتحہ ٹا کے ساتھ ہے۔ اس صورت میں عدابه اورو ٹاقه کی خمیر کافری طرف راجع ہوگی حاصل بیہ ہے کہ اللہ کا ساعذاب کوئی نہیں کر سکے گااور نہاس کا ساباندھنا کوئی کر سکے گا)انے نس مطمئن! (مامون یعنی مومن) چل اپنے رب كى طرف (مرنے كے وقت بيكها جائے گاليني الله كے حكم وارادہ كى طرف جا)اس طرح كيتواس سے (ثواب ير)خوش اوروہ تجھ سے خوش (تیراعمل اللہ کے یہاں مقبول ہونے کی وجہ سے ۔ یعنی تھھ میں دونوں خونیاں ہو کئیں بیددونوں حال ہیں اور قیامت کے روز اس نفس مطمئن سے کہددیا جائے گا) پھرتو میرے (نیک) بندوں میں شامل ہوجااور میری جنت میں (ان کے ساتھ ) داخل ہوجا۔

مكية جمهور كنزويك سورة فجركى بيداليكن على بن الى طلحة كنزويك مدنى بـ والفجو بقول ابن عباس روز اند کی فجر مراد ہے یا نماز فجریا یوم النحر یامحرم کے پہلے دن کی فجر مراد ہے۔ لسال عشر المام احدي مرفوع روايت مين ذي الحجد كاعشره مرادب عجابدٌ، قادةٌ منحاك كاقول يهي يهي باوردوسراقول بيه

ہے کی عشرہ محرم مراد ہے یارمضان کاعشرہ اخیر مراد ہے۔

والشفع والموتر. تمام عالم مرادب- كيونكه كوئي چيزان دوحال سے خال نہيں ہے۔ باشفع سے مراد خلوق ہو۔ جيسا كه من كل شئ خلفناز وجين فرمايا كياب\_اوروتر عمراداللدتعالى مول چنانچروايت بان الله وتر ويحب الوتر . اور بعض نے محفع سے عناصرار بعد یابارہ برج مراد لیے ہیں اوروز سے مرادسات آسان یاسات سیارے لئے ہیں اور بعض فے فع اوروز نمازیں مراد لى بين اور بعض في عند وسوين ذى الحجداوروتر سينوين ذى الحجدمراد لى بيد روايت كى وجد سيحرّة اوركساني ك علاوه فراءً نے الوز فتہ ٹانی کے ساتھ پڑھاہے اور جروخبر کی طرح ور میں بھی دونوں لغت ہیں۔

اذابسسو . مطلقاً چلنایارات کو چلنا۔اس میں یا تخفیفا حذف کردی گی اور زوس آیات کی وجہ سے کسرہ پراکتفا کرلیا گیا ہے۔

کیکن نافع ،ابوعمر فواصل کی رعابت کرتے ہوئے صرف حالت وقف میں حذف کرتے ہیں اور این کثیر ، یعقوب بالکل حذف نہیں کرتے اور قراءت میں یسسر تنوین کے ساتھ ہے۔

فی ڈلک قسم ذلک سے تم یامقسم بری اشارہ ہے۔ بیاستفہام تقریری ہے جیسے کہا جائے المنم انعم علیک جب کہ خاطب پر انعام کرچکا ہو۔ یا تاکید مقصود ہوکہ آرعقل مند ہو گے تواس تم کی عظمت کو مجھو گے۔

سے جسو کے معنی منع کرنے اور رو کئے کے ہیں۔عقل بھی چونکہ برائیوں سے بازرکھتی تے اس لیےعقل کو حجر کہا گیا ہے۔مفسر جواب تسم محذوف مان رہے ہیں۔

بعاد کینی عادین و مین ارم بن سام بن نوح قوم عاد ہوئیں۔جس طرح بنوہاشم اپنے جداعلیٰ کے نام مصموسوم ہیں۔اسی طرح عادقوم کے جداعلیٰ کا نام ہے۔

ادم. ارم بن سام کی طرف منسوب عاداولی مراد میں باارم شہر کی طرف منسوب عاداخری مراد بیں۔ بہر حال تقدیر مضاف عطف بیان ہوگایا بدل۔

ذات المعماد. بلند عمارت بابلندم تبت تتھاور بعض کے نزدیک عادے دوسٹے تھے۔شداداور شدید دونوں میں ملکی اقتدار پر جنگ ہوئی۔شدید مارا جمیااور شداد سلطنت پر قابض ہوگیا۔ای نے اپنے نام پرعدن میں جنت شداد بنائی تھی۔جس کا نام ارم رکھا۔ بشتی بیہوئی کہ اپنی اس جنگ میں اس کوداخل ہونے کی نوبت نہیں آئی۔ کے سیحہ آسانی سے ہلاک ہوگیا۔اور عبداللہ بن قلابہ کہتے بین کہا ہے اونٹ کی تلاش میں نکلا کہ ہلاک ہوگیا۔کیم محتقین مفسرین ان سب باتوں کونا قابل اعتبار اسرائیلی افسانے قرار دیتے ہیں۔ وقید مصود کی بہاڑوں کوتر اش کررہائش بستیاں بناناسب سے پہلے شودنے کیا ہے۔سترہ سوادر بعض کے زدیک سات ہزار

وادی قصدی شام کی جانب مدینہ کے قریب حصد کووادی قری کہتے ہیں اور بعض کے زردیک پہاڑوں کے درمیانی حصہ کو وادی کہتے ہیں۔

کی الا و تاہ و تاہ و تاکہ و تاہ اور کھونے ہیں۔ کھونوں کی کشرت سے مراد شکر ہے یا بحرم کولٹا کر جاروں ہاتھ پاؤں میں مین تھو کئے گئیں اور کا کہ میں میں میں میں میں میں میں کے سرامراد ہے۔ جس کو چومیجا کرنا کہتے ہیں۔

منوط عداب فیم می کاعذاب مراوی یا چڑے کے کوڑوں کی سزا ہے۔ سوط کے معنی خلط کرنے اور ملانے کے ہیں اور بعض ا اس کوتشبیہ برمحول کرتے ہیں کہ ان کوونیاوی سزاء اخروی سزا کے مقابلہ میں ایس ہوئی جیسے کوڑے کوار کے مقابلہ میں ب رصد سے مقعال کے وزن پر ایسا ہی ہے جیسے وقت سے میقات گھات کے معنی میں اور بعض نے اس کو مطعان کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ مانا ہے ۔ اس میں بالمجزید کے لیے ہے۔

کلابل لاتکومون، فرائے کہتے ہیں کہ یہاں کلا جمعی لما یہ بند اللہ اللہ اللہ کو ن هکذا ہے۔ ابن عامراورکوفی الکوهن اور اهسانی وقف میں بغیریا کے پڑجتے ہیں اور ابن عامراف عالت وقف میں بغیریا کے پڑجتے ہیں اور ابن عامر فقد د تقدید کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ عامر فقد د تقدید کے ساتھ پڑھتے ہیں۔

و لا تسحاصون کی بجائے لا یہ حاصون پڑھتے ہیں ۔ اس کامفعول تعیم کی وجہ سے حذف کردیا گیا ہے جیسا کہ مفسر نے اشارہ کیاا دریمی کہد کتے ہیں کہ ملز وم کولا زم کرلیا گیا ہے۔ اک لائے مالی کے معنی جمع کرنے کے ہیں یعنی حرام حلال کو جمع کرنے میں عورتوں اور بچوں کاحق مارتے ہیں۔ یا پیہ مطلب ہے کہ حلال وحرام کو جانتے ہوئے بھی دونوں میں فرق نہیں کرتے۔

و جاء دبائ مفسر مضاف مقدر مان رہے ہیں کیکن بغیر تقدیر مضاف کے معنی بھی سیحے ہوسکتے ہیں جی تعالیٰ کا آنااس کے شایان شان ہوگا۔ یا جلوہ فرمانے کے معنی ہیں پہلی تو جیہ حسن سے منقول ہے اور زخشری فرماتے ہیں کہ بیا ظہار حکومت کاعنوان سے بطور تمثیل کے۔

و جیسسی یو معذ ابن مسعود گی رائے مفسر کی تائیر میں ہے۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں دوزخ کے آنے سے جمع ہونا مراد ہے اور بعض حضرات اظہار دوزخ مراد لے رہے ہیں۔

وانسی کے الذکری کی تعی نصیحت حاصل ہوگی مگر مفیداور نافع نہ ہوگ۔اب دونوں جملوں میں تضار نہیں رہا۔جوحضرات تو بہ کے غیر واجب القبول ہونے کے قائل ہیں۔وہ اس سے استدلال کرتے ہیں۔ کیونکہ بیتذ کر تو بہ ہے مگر قبول نہیں ہے۔

لحیاتی لام تعلیلیہ ہے یاق قیت کے لیے ہے۔ جیسے اقسم البصالوۃ لدلو اٹ الشمس میں لام توقیعہ ہے۔ صاحب کشاف ؓ نے اس سے بندہ کے بااختیار اور صاحب قدرت ہونے پراستدلال کیا ہے۔ لیکن قاضی بیضاویؓ نے اس کورد کر دیا۔ کیونکہ تمنی کے لیے کسی چیز کاموجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ معدوم کی تمنا بھی ہونگتی ہے۔

لایعذب عذابه عذابه اوروثاقه کی خمیری الله کی طرف راجع بین یعنی قیامت مین عذاب دو تاق کا کمل اختیار صرف الله کو بوگ اور یا تعنی بول کے کہ انسان کو الله جیسا عذاب کوئی نہیں دے سکے گا۔ کسائی اور یعقوبؓ نے ان دونوں الفاظ کو مجبول پڑھا ہے۔

یا ایتھ النفس سلسلہ اسباب وہیات میں نفس انسانی واجب الوجود کی طرف ترقی پذیر رہتا ہے اور وصول الی اللہ تک مضطرب رہتا ہے۔ وصول الی اللہ ہونے تک اس کو اطمینانی کیفیت میسر آتی ہے اور اس کا اضطر اب اور بے قراری اطمینان سے تبدیل ہوجاتی ہے۔ یایوں کہا جائے کہ حق الیقین حاصل ہوجانے کے بعد شکوک وشبہات سے نفس مطمئن ہوجاتا ہے اور ایک قراء ت ایتھا النفس الامنة کی ہے یعنی بخوف وخطر نفس جس کوآخرت میں رنج وحزن نہیں ہوگا۔ یہ ندامنجانب اللہ یا منجانب الملائکہ ہوگا۔ ارجعی الی دیگ فظار جوع سے بعض حضرات نے یہ مجھاہے کہ ارواح عالم قدس میں ابدان سے پہلے موجود تھیں کوئکہ رجوع پہلی حالت پیا ہونا ہوگا۔

فاد حلی فی عبادی. مفسر نے اشارہ کیا ہے کفس سے زات مراد ہے اور بیضاوی نے اشارہ کیا ہے کفس سے روح مراد ہے اور بیضاوی نے اشارہ کیا ہے کفس سے روح مراد ہے اور بیضا نے نقد برعبارت اس طرح مانی ہے ۔ فی جسد او فی زمرہ عبادی اور ابن عباس و عمر میں خروج ماعة فی عبدی پڑھا ہے۔ پہلاف د حسلی انسی کے ذریعہ اور دوسراف د حسلی متعدی فی نفسہ ہور ہا ہے۔ کیونکہ پہلی صورت میں ظرف حقیق نہیں ہے۔ د حلت فی عماد الناس کی طرح ہے اور دوسری صورت میں ظرف حقیق ہے۔ لیکن نفس سے بعض مونین مراد ہوں گے۔ جوزمرہ عباد صالحین میں داخل ہوں گے۔ کیکن نفس سے اگر روح مراد ہوتو پھر ظرفیت حقیقی ہوجائے گی۔ عبادی میں اضافت تشریحی ہے۔

ر بط آیات:.....سورهٔ عاشیه میں نیک وبدانسانوں کی مجازات کاذکرتھا۔سورہ فجر میں ان اعمال کاذکرزیادہ ترمقصود ہے جوگزاو سزامیں دخیل ہیں اور بطور عقیدہ تباہ قوموں کاذکر ہے جواعمال بدکا شکار ہوئے۔اور آخرت میں تترہ کے طور پراہتھے بروں کی بعض جزا کا بیان ہے۔ یہ سورت بھی مکم عظمہ کے ابتدائی دور کی ہے اور وجہ تسمیدواضح ہے۔

روایات: .....والفجو این عباس رواندی صحمراد لیتے ہیں یا یوم الخریا بہلی محرم کی فجر مراد ہے۔

ولیال عشر امام احدی مرفوع روایت ہے کہ ذی الحجد کاعشرہ مراد ہے۔ دوسری روایت محرم کے پہلے عشرہ کی ہے۔ والشفع والوتو ، جابڑی مرفوع روایت ہے کہ عشرہ سے عشرہ ذی الحجہ مراد ہے۔ اور شفع سے یوم الخراوروتر سے و فیکا دن مراد ہے۔ اور عمران من حسین نماز مراد لیتے ہیں۔ خواہ ضع نماز ہویا و ترکعت اور بعض شفع سے تلوق اور و ترسے الله مراد لیتے ہیں۔

وجا نئ يومند بجهنم ابن سعود من منتول بكرستر بزاراگامون بمن جنم كوقام كرايا جاب گاالام ش كه با بهن جا بب جا باب وات روك ديا جائ كالار من به بهن كراس آيت كارت برا مخضرت كرج و كارتك فتى بوگيا اور حائي گالام في آن كراس آيت كارت برا مخضرت كرج و كارتك فتى بوگيا اور حائي گرگا من الله حال كرديا فت فريا كرديا فت فريا كرديا في به بهن به اتفاد بسبعين الف زمام يقود بكل و منام بمعون الف ملك فتشرد شودة لو تكل و منام به منام في منام بهن منام في منام في منام في منام كرديا و منام المنام في منام في منام المنام في منام في م

يساايتها النفس المعطمئنة. معرفت ويقين اورشهود كربعدنف نورقلب سيمنوربوجائ كاساوررو اكر فلمن كال كرفضاكل حميده سي متصف بوجائي كار

عيدالله بن عرفي المعلمة الحرجي المعيدالمؤمن ارسل الله له ملكين وارسل اليه يتحفية من المعنة فيقول الحرجي ايتها المنفس المطمئة الحرجي الي روح وريحان وربك راض فنحرج كاطيب ريح مسك وجده احدقي انفه والنمالا كمة على ارجاء السماء يقولون قد جاء من الارض روح طيبة ونسمة طيبة فلاتم بباب الافتح لها ولا بسملك الاصلى عليها ثم يوتي بهاالي الرحمن چل جلاله فتسجد له ثم يقال لميكائيل اذهب بهذه النفس فاجعلها مع النفس المومنين ثم يومر فيوسع عليه قرر و سبعين ذرا عاعرضة وسبعون ذرا علطوله فان كان معه شئي من القرآن كفاه نوره وان لم يكن جعل له نورا في قبره مثل الشيمس ويكون مثله مثل العيوس ينام فلايوقظه الااحب اهله اليه واذاتوفي الكافر ارسل الله له ملكين و ارسل معهاقطعة من كساء انتن من كل انتن احشن فيقال ايتها إليفس الحبيثة احرجي الي جهنم وغذاب اليم وريك عليك غطعبان وروى عن ابي يكر المه من كل خشن فيقال ايتها إليفس الحبيثة احرجي الي جهنم وغذاب اليم وريك عليك غطعبان عدمورك وقال الحسن اذا والمال عن ذلك رسول الله ورضيت عن الله ورضي الله عنها المالة عنها المالة ورضيت عن الله ورضي الله عنها المالة عنها المالة والمالت الى الله ورضيت عن الله ورضي الله عنها المالة المالة عنها المالة عنها المالة والمالة ورضي الله عنها المالة والمالة الله ورضيت عن الله ورضي الله عنها المالة والمالة الله ورضي الله ورضي الله عنها المالة والمالة الله ورضيت عن الله ورضي الله عنها المالة والمالة الله ورضيت عن الله ورضي الله عنها المالة والمالة والمالة والله ورضيت عن الله ورضي الله ورضي الله عله الله والمالة والمالة الله ورضيت عن الله ورضي الله عنها المالة والمالة الله ورضية الله ورضي الله ورضي الله عنها المالة والمالة الله ورضية عن الله ورضي الله ورضي الله ورضية المالة ورساله الله ورضية المالة ورضية المالة ورضية المالة ورضية ورساله الله ورضية ورساله ورضية ور

ارجعی الی روفات قال ابن عبامن و ابن مستعود ارجعی یانفس الی صاحبک آی جسدک الذی کنت فی فیه فیامرالله الذی کنت فی فیه فیامرالله الا رواح ان توجع الی الاحساد عرمی شخاک کلیگارگا قول بھی یہ ہے۔ ابن جریمی نوافتیار کیا ہے۔ ن

﴿ تشریح ﴾ .....ال سورت كامضمون بتلار باب كه مكه ك سلمانول برظلم كى چى چلنى شروع بوچكى تقى اى ليے عادو ثموداور فرعون كانجام سے خبرداركيا كيا ہے۔

چارسمیں اوران کی توعیت: .....والمفعور متعدد تسمیں کھا کریقین دوایا جارہا ہے کرورسول الدگا پیغام برق ہے۔ کیا کی صاحب بھم کے لیے ہے مسمیں کانی نہیں ہیں کہ آپ کے پیغام قت کے یقین دلانے کے لیا پھر بھی کہ قتم کی ضرورت رہ جاتی ہے۔ کیا و للیل افاہسو . شب معراج میں صنور کے تھر بھائی قتی جانے کی تسمیں کھائی تی جان ہے مام مفسرین نے اس کے مخارات میں معراج میں معراج میں معراج کے ہیں۔ کویا میں کہ مقابلہ میں طاق کی محمول کے اس کے معراج کے ہیں۔ کویا میں کہ مقابلہ میں طاق کی محمول کی دی را توں کا حال ہیں ہے کہ وہ اول در معادیق میں افراد و مصادیق میں افور کی دی را توں کا حال ہیں گر میں اور کی دی را توں کا حال اس اور میں ہوتا ہے کہ وہ ابتداء میں تاریک رہتی ہیں پھر روثن ہوجاتی ہیں ہورتا ہوں کا دول سے جداگا نہ ہے ۔ انسان کو بھی ای طرح اپنے عیش و آرام میں مگن اور مصیبت و آلام کی مستقل محمل میں بین میں رہنا چاہیے نہ بھی کر کہ اب یہ حالت میں چین نیس اسکتی ۔ بلکہ یہ چین نظر رکھنا چاہیے کہ جس طرح حالی میں بھی وہ اپنی حکمت کی ادل بدل کردوسری جالت میں چین نیس اسکتی ۔ بلکہ یہ چین نظر رکھنا چاہیے کہ جس طرح حالی میں انگذ نے ہرچز کا مقابل پر پور کر بیٹھ دہا گیا ہے۔ ای طرح میں جالت میں چی وہ اپنی حکمت کی ادل بدل کردوسری جالت میں جی وہ اپنی حکمت کی ادل بدل کرتا رہتا ہے۔ اس طرح حالت میں جی وہ اپنی حکمت کی ادل بدل کرتا رہتا ہے۔ اس طرح حالت میں جی وہ اپنی حکمت کی ادل بدل کرتا رہتا ہے۔ اس طرح حالی میں جی وہ اپنی حکمت کی ادل بدل کرتا رہتا ہے۔ اس طرح حالے میں کو کرتا رہتا ہے۔ اس طرح حالے میں کہ حکمت کی ادل بدل کرتا رہتا ہے۔ اس طرح کی دوسری کی کو کرتا ہوں کے کہ حس طرح کی اور کرتا رہتا ہے۔ اس طرح کی دوسری حالت میں چین کی دوسری کی

جركاده سهانا وقت جب من كى يوليكى سے اور رات كى اندھرى ميں سے دن كى روشى ايك سفيد دھارى كى شكل ميں مشرق كى طرف دکھائی پڑتی ہے۔اول اس کاتھم کھائی۔ پھردس راتوں کاتھم کھائی۔ بیرکون سی راتیں ہیں؟ مہیندی تینوں دہائیوں پرنظری جائے تو معلوم موكاكم يور مين الله الله الله على استى بين - كيونكه بيلى دس دانول مين جاندايك إربيك ناخن كي شكل سي شروع موكراً دھے سے زیادہ تک روثن ہوجا تا ہے۔ دوسری دہائی میں راتون کا زیادہ حصہ مورر بتا ہے اور آخری دہائی میں جا ندچھوٹ سے چھوٹا اور راتیں تاریک سے تاریک موتی جاتی ہیں اس طرح نوروظلمت کھفرق کے ساتھ پورے ممینددائر وسائر رہتی ہے۔ پھر جفت وطاق کی قتم مکانی۔اس میں کا تناب کی سب چیزیں آسکتی ہیں۔ کیونک ہر چیزیا تو جوڑوالی ہے یائے جوڑے تاریخیں بھی طاق اور جفت ہوتی ہیں۔ غرضيكدون ورات كا برتغيراك في محيفيت لي كرا تاب - آخر مين رات كالتم كهاكى جب وه سنك ربى بوقى ب اور دنيا برجهاكى بوكى اندهري من كي يومين من مدي باوريه باوريه بارول تسميل اس يركهائي في كدرسول الدسلي عليه وسلم كايينام جزاوس ابرحق ہے۔ کیونکہ جن چیزوں کو تسمیس کھائی گئی ہیں۔ان کود کھے کر کا تناتی نظام میں بے تکابن معلوم ہیں ہوتا۔ بلکہ ہرکام میں ایک قریداورسلقہ معلوم ہوتا ہے۔ کا تنامت کی برنقل وحرکت بے شار مکتوں اور مصلحوں کا پہدریتی ہے۔ یہاں جو بچے بور ہا ہے منصوبہ بندطریقہ پر بور ہا ہے۔ میٹین کما بھی دات مور ہی ہے اور ابھی اچا تک سورے سر پر کھڑ اہو۔ یا ہلال یکا یک چود مویں کا چا ند بن جائے۔ یا رات مستقل طور پر ڈیم سے ڈال کے اور سر کنے کا نام ہی نہ لے۔ یا دونوں میں تبدیلی کا کوئی با قاعدہ لکم ہی نہ ہو اور تاریخوں کا کیلنڈر جام ہوکررہ جائے غرض کدانسان دن ورات کی اس گروش کی با قاعدگی کواگر آنگھیں کھول کر دیکھ لے اور د ماغ کو پہچسویے کی تکلیف بھی دے تو اسے قدم قدم پرنظر آئے گا کہ بیز بروست نظم وضبط ایک قادر مطلق کا قائم کردہ ہے۔ جس کے قیام سے قلوق کی بے شام صلحتی وابستہ ہیں۔ پس اب بھی اگرکوئی جزاوسز اکا اٹکار کرے تو اس کا مطلب بیہوگا کہ وہ خدا کواس ساری کا تنات کوایک بار بنانے پر تو قادر مانتاہے محردوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں مانتا۔ کداسے سزاوجز اکے لیے پیش ہونا پڑے یا پھروہ خدا کو علیم ودانانہیں مانتا۔ بلکہ بجھتا ہے کداسنے

کمالین ترجمہ وشرح تغیر جلالین ،جلد مفتم است میں ایک دن ختم ہوجائے اور پچھ حساب کتاب دینانہ پڑے۔اور ظاہر ہے کہ ان میں انسان کو یون بھی ہے مقصد بنا ڈالا۔ کہ کھائی کریوں ہی ایک دن ختم ہوجائے اور پچھ حساب کتاب دینانہ پڑے۔اور ظاہر ہے کہ ان میں ہے کوئی بات سوچ لینے والا تحف برا احق ہی ہوسکتا ہے۔

قیامت کے واقع ہونے پرتاری سے استدلال: .....الم ترکیف فعل دبک رات دن کاس تمام ہے استدلال کے بعداب جزاوسزا کے بیٹنی ہونے پر تاریخی واقعات کوشہادت میں پیش کیا جارہا ہے۔ان چندمعروف قوموں کی افسوسناک بربادی سے بیہ تلا نامقصود ہے کہ بیکا ئناتی نظام کسی اندھے بہرے قانون فطرت پڑہیں چل رہا۔ بلکہ دانش دہینش اور حکمت ومصلحت سے لبریز قانون کارفر ماہے۔اور قانون فطرت کے ساتھ قانون اخلاقی بھی دائر وسائر ہے۔جس کالازمی تقاضا مکافات عمل اورجز اوسز ا ہے۔جن قوموں نے بھی آخرت سے بے فکر اورسز اجز اسے خیال سے بے گانہ ہو کر نظام زندگی بنایا چلایا۔ انہیں انجام کارتباہی وبربادی کا مندد مکینا پڑا۔اور آخر کاران پرعذاب کا کوڑا برسامیسلسل تاریخی تجربه بتلار ہائے کہ آخرے کا نکار بالآخر تابی کاسب بنرار ہاہے۔ پس آخرت ایک حقیقت ہے اور جس طرح کسی بھی حقیقت سے فکرانے کا انجام پر اہوا کرتا ہے ای طرح عقیدہ أخرت سے فکرانے كا انجام بھی یقینائرا ہوگا۔ نیز جن لوگوں پرعذاب کا کوڑا برساان ہے صدیوں پہلے بہت سے لوگ اس فساد کے بیج پُو کر دنیا سے رخصت ہو چکے تصاوران پرکوئی عذاب نه آیا تھا۔ خدا کے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ سی وقت ان سب کی باز پر س بھی ہواوروہ بھی اپنے کیے کی سزایا تیں ان دونوں سچائیوں کاسراغ ان گزشته واقعات میں صاف طور پرماتا ہے۔

عاد،ارم كون تهي السياد ارم. عادايك فق كانام بحس كي طرف اس كيسل كي نبت كرت مو يقوم عادكهاجاتا ہے۔حضرت ہوڈاس قوم کی طرف مبعوث ہوئے کیکن قوم نے جب ان کی دعوت کی مخالفت کی تو ان پرعذاب کا کوڑا برسایا گیا اور وہ ہلاک ہوئے جن کوسورہ مجم میں وانه اهلا عاد الادلی کے عوان سے یاد کیا گیا ہے۔

ارم بھی ایک شخص کا نام تھا جوعاد کے اجداد میں سے تھا''عادارم'' کی اضافت متقدمین عاد کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے اور اس قوم کے جولوگ چے بچا کر کہیں نکل گے اور بعد میں ان کی سل آباد ہوئی۔ان کو' عاد اخریٰ'' کہا جاتا ہے۔ یا کہا جائے کہ قدیم عاد کے پیلوگ سامی نسل کی اس شاخ ہے تعلق رکھتے ہوئے جوارم بن سام بن نوح علیہ السلام سے چکی تھی ' قوم شود' بھی اس سامی نسل کی ایک همتی شاخ ہےاوربعض حضرات کہتے ہیں کہ قوم عادمیں شاہی خاندان کوارم کہا جاتا تھا۔اور'' ذات العما دُ'ان کواس لیے کہا گیا کہ سب سے بلندستونوں یابلندعمارتوں یابلندخیموں کےموجدیمی لوگ تھے یاان کے غیرمعمولی ڈیل ڈول کی دجہ سے ان کو بہلقب ملا۔ دنیامیں غیر معمولی طاقت وقوت اورعالی شان عمارتوں کی وجہ سے ان کو بے مثال سمجھا گیا ہے۔ اس وقت دنیا میں ان کی نکر کی دوسری کوئی قوم نہتی۔ و شمو د . اس قوم نے جن پہاڑوں کوتر اش تر اش کرمضوط عمار تیں بنائیں۔اس حصد کووادی قر کی کانام دیا گیا۔

وف وعون ذى الاوتداد. في الادتاد كئي مفهوم موسكة بين ممكن باس كعظيم شكر كوفيمول ي تثبيد ي موئذى الاوتادكها كياب يخنف سلطنت كے ليك ككر ہى كيل كان عے موتے ہيں۔ يالشكروں كى كثرت بيان كرنى موكه جهاں جس طرف نظرا شاؤ ان کے کھونے گڑے ہوئے اوران کے خیمے نصب رہتے تھے یاان کے چومٹا کرنے کی سزاکی طرف اشارہ ہوجس سے لوگوں پران کارعب داب قائم ہوگیا تھااور' اہرام معر' بھی مراد ہوسکتے ہیں جومیخوں کی طرح زمین پرصدیوں سے بنے کھڑے ہیں اور فراعنه مصر کی یادتازہ *کررہے ہیں*۔

سر کش قو مول کا انجام: ......الدندن طعوافی البلاد پینان قوموں نے بیش وعشرت اور زور وقوت کے نشایس مست ہوکر دنیا میں خوب اور هم مچائی اور ایساسرا شایا کہ گویا کوئی ان کے سروں پر حاکم ہی نہیں ہمیشہ دنیا میں یوں ہی مزے کرنا ہے اور کہی اس ظلم وشرارت کا خمیا زوانہیں بھگتنا نہیں پڑے گا۔ آخر جب ان کے کفروشرک اور جوروشم کا پیانہ لبریز ہوگیا اور مہلت و درگز رکا کوئی موقع باتی ندر باپ پی نسر سے گزرگیا۔ دفعت خدائے قہاد نے ان پراپنے عذاب کا کوڑ ابر سادیا اور ان کی سب قوت وطاقت خاک میں ملادی اور ان کا ساز و سامان کچھ کام نہ آیا۔

ان دہلا الموصاد. یعی جس طرح کوئی موقعة کر کراورگھات لگا کر بیٹھتا ہے کہ موقعہ طنے پر مناسب تدبیر سے چوکتا نہیں ہے۔ یہی صورت حال ان ظالموں کے مقالمہ میں اللہ تعالی کی ہے جو دنیا میں فساد برپا کیے رکھتے ہیں۔ انہیں قطعاس کا کوئی احساس نہیں ہوتا کہ خدا ہماری پوری حرکات کود کی رہا ہے۔ وہ نہایت بے خوفی اور بے فکری سے روز بروز زیادہ سے زیادہ شرارتیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ حدا جاتی ہے جس سے آگے اللہ انہیں بڑھنے نہیں دینا چاہتا۔ اسی وقت اچا تک ان پرعذاب کا کوڑا برسنا شروع ہوجا تا ہے۔ اس وقت پہتے لگتا ہے کہ وہ سب ڈھیل تھی۔

ناشكر ااور بے صبر انسان: .....فاما الانسان كردارك بعداب انسان كے گفتار كا حال بتلايا جار ہاہے۔ چنانچ انسان كى عام اخلاقی حالت پر تقيد كرتے ہوئے كہا جار ہاہے كہ جن الوگوں پر بيردويہ وجملا ان سے كيوں ندباز پرس كى جائے اور عقل كس طرح اس بات كومعقول باور كرسكتى ہے كدانسان سب كچھ كرك دنيا سے دخصت ہوجائے اوراسے نتائج عمل بھگتنے ند پڑيں۔

فیقول رہی اھانن. اصل ہے کہ اس دنیا کی موجودہ داحت و تکلیف ہی کوئرت اور ذات کا معیار جھتا ہے اور نہیں جا نہا کہ دونوں حالتوں میں اس کی آزمائش ہورہی ہے۔ نہت سے نواز کر اس کی شکر گزاری کو اور مصیبت کو بھیج کر اس کے صبر و رضا کی جائج کی جارہی ہے۔ یہاں کا عارضی عیش و آرام معزز و مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے اور نہ مین تگی اور نختی مردود ہونے کی علامت ہے۔ بلکہ اصل معیار فرما نبرداری اور نافر مانی ہے۔ گرانسان اپنے اعمال وافعال پر نظر نہیں کرتا اور الٹا اللہ رب العالمین پر الزام دھرتا ہے۔ انسان کی یہ بہتی کوتاہ نظری ہے کہ دنیا پر اس قدر رہ بھا ہوا ہے کہ کوئی چیز اسے ملتی ہے تو بھول جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ جھے خدانے عزت دار بنائل کا متا ہوا ہے کہ خدانے محصوف آزمائش گی جارہی ہے جو وہ بھور ہا ہے۔ بلکہ یہ دنیا صرف آزمائش گی جارہ کی جو دولت وطاقت دینے میں اس کا امتحان ہے۔ کہ یکسی سے شکر گزاری کرتا ہے یا ناشکری۔ تنگ دتی اور اظامن دے کر بیجا نج کرنی ہے کہ میصر وقنا عت کے ساتھ داخی برضار ہتا ہے۔ یا ورک بی بیا ناشان وہ بین سے بوئے اپنی مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے یا اخلاق و جرع فرع سے کام لیتا ہے۔ یا شکوے شکایت کرتا بھڑتا ہے۔ حدود جواز میں رہتے ہوئے اپنی مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے یا اخلاق و دیانت کی سب حدیں بھلا تک جاتا ہے اور خدا پر الٹا الزام دھرنے لگتا ہے۔

ایک بہت بڑادھوکہ: ..... کلابل لاتکرمون الیتیم. یعنی جبتم تیموں، سکینوں کی عزت نہیں کرتے تواللہ کے بہاں تمہاری عزت کیوں ہو؟ عزت و ذلت کا معیارہ فہیں جوتم نے بھور کھا ہے، یعنی دنیا کا ملنا نہ ملنا تم سخت دھوکہ اور غلط نہی میں ہوکرا خلاقی بھلائی اور برائی کی بجائے مالی اور نجے نج کو معیار بنار کھا ہے۔ کسی کا باپ زندہ رہتا ہے۔ تب تو تمہارا برتاؤان بچوں کے ساتھ اور ہوتا ہے۔ اور جب باپ مرجا تا ہے توایک دم تمہاری نظر پھر جاتی ہے، تگاہیں بدل جاتی ہیں۔ خودا پنے پیسے سے سکین کی خرگیری کی تو فیق تو کہا ہوتی ہوتی جا اور جب باپ مرجا تا ہے دوسروں کو بھی اکسایانہیں جاتا ، غرض نہ خودتم بھو کے نگوں کو کھلائے پلانے پر آمادہ ہوتے ہواور نہ

دوسروں کواس کی ترغیب دی جاتی ہے۔

و ساکسلون المسرات. مرے مردول کی بیراث لینے میں حلال وحرام حق ناحق کی پیج تیز نیس کرتے۔ عورتوں اور بیجوں کو میراث سے محروم رکھتے ہواور بیجتے ہو کہ میراث صرف مردول کاحق ہے۔ جو کنبہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ لڑائیاں لڑتے ہیں۔ ان میں جو زیادہ اثر ورسوخ رکھتے ہیں۔ حقوق واخلاق کی کوئی ابیت ان کی نظر میں نہیں رہ گئی ہیں۔ حقوق واخلاق کی کوئی ابیت ان کی نظر میں نہیں رہ گئی ہیں۔ جس کی لاتھی اس کی جینس والا معاملہ تھا۔

یوم یعذ کر الانسان. اس دفت انسان سمجھے گا کہ میں دنیا میں کیا کر کے آیا ہوں اورا پی غفلت اور غلطیوں پرنا دم ہوگا۔ مگراس کی ندامت لا حاصل ۔ جب سوچنے سمجھنے کا موقعہ ہاتھ سے نکل چکا۔ آخرت دارالعمل نہیں، بلکہ دارالجز اہے۔اسے ہوش تو آیا اوروہ سمجھا کہ انبیاء کا راستہ ہی سمجھ تھا اور اس کی راہ غلامگر اس وقت ہوش میں آنے اور نصیحت پکڑنے کا کیا فائدہ؟

یقول بالیتنی قدمت لحیاتی کین آخرت میں جب غفلت کا پرده چاک موکر حقیقت سامنے آئے گا اس وقت انسان پکارا مخے گا کدافسوس میں نے دنیا سے کوئی نیکی یہال نہیں بھیجی جوآج یہاں کام آئی۔کاش خالی ہاتھ آنے کی بجائے مجھ نیکیاں ہاتھ پلے موتی تورید بچھتا واند ہوتا۔

فیومٹذ لایعذب اس روزاللہ کی طرف سے ایس تحت سز ااور قید ہوگ جس کی کہیں کوئی مثال نہیں ملتی جسمانی اذیت کے ساتھ انتہائی روحانی کرب و بے چینی نا قابل بیان ہوگی۔

نفس مطمئتہ کیا ہے؟ : ..... ایتھاالنفس المطمئتة. طاغوت اور مجرموں کے حال کے بعدان اطاعت شعاراوروفاکیش اوگوں کا ذکر ہے۔ جنہیں دنیا میں اللہ کی یاد ہے چین واطمینان ماتا رہا۔ وہاں ان کفس سے کہا جائے گا کہ جس مجبوب حقیق ہے تو لولگائے رہا اب اس کے مقام قرب کی طرف چل۔ اس کے پہند یدہ بندوں کے زمرہ بیل شامل ہواور جنت العالیہ بیل واقعی واقعی ہوا۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ بارت مون کو دنیا ہی میں سنادی جاتی ہے۔ بعض عارفین کواس کا مشاہدہ بھی ہوا ہے اور ممکن ہے کہ بشارت موت کے وقت بھی ہوا ہے اور ممکن ہے کہ بشارت موں کے وقت بھی ہوا ور ایل کی موادر اللہ کی عدالت میں بیش کے وقت بھی ہو۔ ہر مرحلہ پر اسے اطمینان دلایا جائے گا کہ واللہ کی رخمت کی طرف جارہ ہے۔ اس لیے محمرات کی کاسوال ہی جیس فیس مطمئتہ ، فنس لوامہ فنس امارہ ، کی تحقیق سورہ قیامت میں گرزیکی ہے۔ ۔

دوسری بات بیر کہ باپ کے مرتے ہی ان کی نظریں پتیم سے پھرجاتی تھیں۔ پتیموں بخریجوں کا کوئی پرسان حال تہیں تھا۔ جس
کا بس چلنا مرد سے کی میراث ہڑپ کر لیتا۔ اور کمز ورحقدار کی آ واز دب جاتی ۔ اس کی فریا دصد انسح را ہوجاتی ۔ غرض حرص وطع کا خرخم
ہونے والا چکر چلنا ہی رہتا اور قوی قوی تر ، اور کمز ور کمز ور تر ہوجاتا۔ بیمعاشرہ کا اخلاقی ناسور تھا۔ اخیر میں زوراس طرف دیا گیا کہ محاسبہ
ضرور ہوگا اور اس دن ہوگا جب عدالت عالیہ قائم ہوگی اور جو بات آج سمجھانے سے بھی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اس روز وہ خود بخو سمجھ میں
آ جائے گی۔ مگر بے فائدہ اس دن انسان پکارا شھے گا کہ کاش میں نے آج کے لیے دنیا میں پھے کیا ہوتا۔ گرید پچھتا ناسب بے سود۔ البتہ
جن خوش نصیبوں نے پوری طمانیت قلب اور شرح صدر کے ساتھ آسانی صحیفہ ہدایت کو قبول کیا ہوگا۔ خدا ان کی فرمانہ روار کی سے داخی

فضاً كل سورت: .....من قبرء سورة الفجر في الليالي العشرة غفرله ومن قرء هافي سائر الايام كانت له نورا يوم القيامة.

ترجمه ..... جو خص ذی الحبری دس را تول میں سور ہ فجر پڑھے گا اس کی مغفرت ہوجائے گی۔

ططا نفسلوک: .....فاما الانسان اذاما ابتله النجعض لوگ کهدویت بین که فلان بزرگ کے سلسله بین داخل ہونے سے مال میں تق اور رزق میں برکت ہوگ جواس کے سلسله مقبول ہونے کی دلیل ہے مگراس آیت سے معلوم ہوا کہ بیکش جہالت کی بات ہے۔ بات ہے۔

## 

سُورَةُ الْبَلَدِ مَكِّيَّةٌ عِشُرُونَ آيَةً -

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ و

لا زَائِدَةُ أَقْسِمُ بِهِلَا الْبَلَدِ ﴿ مَكُةَ وَأَنْتَ يَامُحُمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِلَّ حَلَالٌ بِهِلَا الْبَلَدِ ﴿ بِ أَنْ يَرْجِلَّ لَكَ فَتُقَاتِلَ فِيهِ وَقَدُ ٱنْحَرَّلَةً هَذَا الْوَعَدِينُومَ الْفَتْحِ فَالْحُرُلَةُ اِعْتِرَاضٌ بَيْنَ الْمُقْسِمِ بِهِ وَمَاعَطَفَ عَلَيْهِ وَوَالِدِ آيُ ادْمَ وَمَا وَلَلَوْمُ) آيُ ذُرِيَّتَهُ وَمَا بِمَعْنَى مَنُ لَقَدُ مَحَلَقُنَا الْإِنْسَانَ آي الْجِنْسَ فِي كَبَيْوْمُ نَصَبَ وَشِدَّةً فِي كَامِدُ مَصَافِبَ الدُّنيَّا وَشَدَافِدَ الاحِرَةِ السَّحْسَبُ أَي اينظُنُ الْانْسَالُ قَوْتَى فُرَيْش وَهُ وَأَبُوالْاَ شَدِبُنُ كُلُدَةً بِقُوْتِهِ أَنْ مُعَقِّقَةً مِنَ النَّقِيلَةِ وَاسْمُهَا مُحَدُّوُ فَ أَيُ آنَهُ إِنَّ يَقَدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُ (م) إ وَاللَّهُ قَادِرٌ عَلَيْهِ يَقُولُ أَهِلَكُتُ عَلَى عَدَاوَةِ مُرْجَنَّدِ مَالًا لَهُ الرَّهُ كَثِيرًا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ أَيَحُسَبُ أَنْ أَى أَنَّهُ لُمْ يُورَةُ أَحَدُونَ فِيسَا أَنْ فَعَمَّ فَيَعَلَمُ قِدْرَةً وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِقَدْنِهِ وَإِنَّهُ لَيْسَ فِسْ أَيْسَكُنَّرُهِ وَمَعَازِيَةً عَلَى فِعَلِهِ السِّيءِ ٱلْمُ نَجْعَلُ اِسْتِيهُهَامُ تَعَزِّيرِ أَى حَعَلَهَا لَهُ عَيْنَيْنِ ( ﴿ ) وَلِيسَانًا وَهَفَعَيْنِ ﴿ ﴾ وَهَمَدَيْنَهُ النَّجُدَيُنِ ﴿ أَنَّ بَيُّنَّالَةً طَرِيقَى الْنَعْيِرِ وَالشَّرِّ فَلَا فَهَارًا الْمُتَحَمَّ الْعَقْبَةَ (أَنَّ جُاوَزَمَا وَمَآ أَدُولُكَ أَعُلَمَكَ مَا الْعَقَبَةُ (٣) الَّتِي يَقَتَحَمُهَا تَعْظِيمٌ لِّشَانِهَا وَالْحُمُلَةُ اعْتِرَاضٌ وَبَيَّنَ سَبُّ جَوَازِهِا بِقُولِهِ فَعَ وَلَيَوْسُ مِنَ الرِّقِّ بِأَنْ اَعْتَقَهَا أَوُ اِطْعَمْ فِي يَوْمِ ذِي مَسْعَبَةٍ (٣) مَحَاعَةٍ يَتِيمُاذَا مَقُرَبَةٍ (١) قَرَابَةٍ أَوْمِسُكِينًا ذَامَتُوبَا إِلَيْهُ أَيُ لُصُوَقِ بِالتَّرَابِ لِفَقُرِهِ وَفِي قِرَاءَ وَ بَدَلَ الْفِعْلَيْنِ مَصْدَرَ ان مَرُفُوعَان مُضَافُ الْأَوَّلِ لِرَقْبَةٍ وَيُنَوَّلُ النَّانِي فَيُقَدِّرُ قَبُلَ الْعَقْبَةِ اِقْتِحَامٌ وَالْقِرَاءَةُ الْمَذَّكُورَةُ بَيَانَة ثُمَّ كَانَ عَطُفٌ عَلَى اِقْتَحَمَ وَثُمَّ لِلتَّرْتِيب الذِّكْرِى وَالْمَعْنَى كَانَ وَقُتُ الْإِقْتِحَامِ مِنَ الَّذِينَ امَنُوا وَتَوَاصَوُا اَوْصَى بَعْضُهُم بَعْضًا بِالصَّبُرِ عَلَى الطَّاعَةِ وَعَنِ الْمَعْصِيَةِ وَتَوَا صَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (عَ) الرَّحْمَةِ عَلَى الْحَلْقِ أُولَيْكَ الْمُوصُوفُونَ بِهٰذِهِ الصِّفَاتِ أَصْحُبُ الْمَيُّتَمَنَّةِ ﴿ إِنَّ الْيَمِينَ وَالَّـٰذِينَ كَفَرُوا باينتِنَا هُمُ أَصْحُبُ الْمَشْتَعَةِ ﴿ أَلَ الشِّمَالِ عَلَيْهِمُ نَارٌ مُّؤُصَدَةً ﴿ إِلَى إِلْهَمُزَةِ وَبِالْوَاوِ يَدَلُهُ مُطُبِقَةً

#### سورهٔ بلد مکیہ ہے اس میں ۲۰ میتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

لا (زائد بے میں متم کھاتا ہوں اس شہر ( مکہ ) کی کہ آپ کے لئے (اے محمد) اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے (كدان مين آپ كے الي الى جائز ہوكى اور آپ وہاں جنگ كريں گے۔ چنانچہ فتح مكد كے موقع پر بيدوعدہ پورا ہوا۔ پس يہ جمله دوقسمول کے درمیان جملہ معرض ہے اورقتم ہے باپ (آدم) اور اولادآدم کی (یعن ذریت آدم کی اورمامعن میں من کے ہے) کہم نے (جنس) انسان کو ہڑی مشقت میں پیدا کیا ہے (کہ دنیا جرکی مصائب اور آخرت کی شدائد جمیلتار ہتاہے) کیااس نے سیجور کھا ہے (قریش کا طاقت ورآ دی بعنی ابوالاشدین مکدة اپنی طاقت کے محمد میں بی خیال کرتا ہے) کداس پر (ان مخففہ ہے اس کا اسم محذوف ہے یعنی انسه تھا) کوئی قابویاندسکےگا (حالائکدووالند کےبس میں ہے) کہتا ہے کہ میں نے (محمد کی دشنی میں) اتنا ڈھیروں مال (بزی مقدار میں) خرچ کرڈالا ہے۔کیاوہ تجھتاہے کہ اس کوکس نے نہیں ویکھا ( یعنی اس کے خرچ کرنے کو کہوہ اس کی مقدار بتلانا جا ہتا ہے۔حالانکہ الله اس وال کی مقداریسے واقف ہے اور اس سے بھی کہوہ مال زیادہ نہیں تھا۔ اور یہ کدانلداس کے برے کرتوت کا بدلہ ضرور دے گا) کیا ہم نے (استفہام تقریری ہے یعنی ہم نے بنایا ہے )اسے دوآ تکھیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے اور ہم نے دونوں راستے اسے وکھادیے ہیں (یعنی تجملائی برائی دونوں کی راہ بتلا دی) مگراس نے دشواز گھائی سے گزرنے (پارہونے) کی ہمت نہ کی۔اورآپ کومعلوم (خبر) ہے کدوہ گھاٹی کیا ہے ( کہ جس کووہ وشوار سمحتا ہے۔اس میں اس کی اہمیت کا اظہار ہے۔اور پیجملہ معرضہ ہے اور اس کے یار ہونے کے سبب کوآ گے بیان کیا جارہا ہے ) کسی گردن کوغلامی سے چیزانا ہے (غلامی سے رہائی دلائی ہے ) یا فاقد (بھوک) کے دن کسی رشته ( قرابت ) داریتیم کویاکسی خاک تشین مسکین کوکھانا کھلانا ہے ( جومخاجگی کی وجہ سے زمین پر پڑار ہتا ہے۔اور ایک قرات میں بجائے دونون فعلوال كيدونون مصدر مرفوع بين اول مصدر يعنى فك مضاف بدقية ي طرف اور ثاني مصدر يعنى اطعام منون ب البذاعقبه ے پہلے اقتصاحام مقدر مانا جائے گا۔ اور مذکورہ قر اُت اس کابیان ہے ) پھران اوگوں میں شامل ہوا جوایمان لائے اورجنہوں نے ایک دوسرے کو (آپس میں) صبر کرنے (طاعت پر جے ہونے اور معصیت سے دے رہنے) کی تلقین کی اور ایک نے دوسرے پر جم (مخلوق ے رقم دلی کی فہمائش کی ۔ یہی لوگ (جو فرکورہ بالاخو بیول کے مالک ہیں )داہنے بازووالے ہیں اور جولوگ ہماری آیت کے منکر ہیں وہ بالحين بازوواك بيل ان برا ك چهائى موكى موكى (موصدة منره كماته جاوراس ك بدلديس واو كساته بيعن تهديته )

شخفیق وتر کیب: .....مسکیة اتقان میں بجر پہلی چارآیات کے اس سورت کومدنی کہا گیا ہے۔اور بعض کے نزدیک پوری سورت مدنی ہے۔ ھلداالبلدے مراد جب مکمعظمہ ہے تو بیآخری قول صحیح معلوم نہیں ہوتا۔

لا اقسم مفسرٌ لا کوزائد کهدر ہے ہیں۔لیکن لا کوغیرزائد بھی مانا جاسکتا ہے۔ یعنی اگلامضمون ظاہر و باہر ہونے کی وجہ سے تتاج شمہیں ہے۔

بھذاالبلد مکم معظمہ چونکہ مہط وی اور رحمت الی کا گہوارہ ہےاور حرم امن اور مثابة للناس اور قبله عالم ہے جس کی محاذات میں بیت المعور ہےاور دنیا بھر کے پھل بھلاری وہاں تھیجنے کا وعدہ ہے۔ وہاں خاص حدود میں شکار کی اجازت نہیں ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی فضائل ہیں اس لئے اس بلدامین کی شم کھائی گئے ہے۔

و آنت حل اگر حل طول سے ماخوذ نہیں تو ایک وجہ نصیات مزید ہوجائے گی کہ آپ کے تشریف فرماہونے کی وجہ سے پیشر محتر م اور لائق قسم نے کیونکہ کمین کی برتر می مکان پراثر انداز ہوا کرتی ہے۔ اور اگریافظ حلال سے ماخوذ ہے تو اس میں وقتی طور پر آپ کے لئے جنگ کی اجاز ت ہوگی ۔ بہر حال دونوں صورتوں میں آپ کے لئے فتح مکہ کی پیشین گوئی ہوگی جواللہ نے تج کردکھائی۔ کفار میں سے عبداللہ بن طلی اور تعیس بن خالیہ وغیرہ قتل ہوئے اور شرحیل بن زیدو انست حل بھنداالبلد کے یہ معنی لیتے ہیں کہ کفار اس بلد امین میں شکار وغیرہ کو قرام جانتے ہیں۔ لیکن آپ کی آبروریزی قبل اور اس شہر سے نکا لئے کو حلال سجھتے ہیں۔ ووالسد ومیا ولید والید سے جنس والدیا آدم یاابراجیم علیم السلام مرادیں۔ای طرح ولد مطلقا اولا دسل مراد ہے۔یامجمر رسول الله صلی الله علیہ وسلم مرادییں۔بہر حال انسان جوقدرت کا شاہ کار ہے اس کی ان دونوں حالتوں کے عجیب ہونے کی وجہ سے تسم کھائی ہے۔وہ خاص صورتیں ہؤں یاعام انسان۔

فی محبد. کبد الرحل اذا و جعت کبده یکابد کابدة الامر سختی اورشدت کے معنی ہیں۔ چنانچ انسان کامیداء ظلمت رحم ہاورزندگی بھرمصا بب دنیا اوراخیر میں موت کی ناقابل برداشت کیفیت ریسب مکابد ہیں۔اس میں آنخضرت کے لئے تسلی ہے مکابد قریش کے اعتبار سے۔

ایسحسب الانسان ابوالاشد بن مکدہ اتناطاقتورتھا کہ بیل کے چمڑے پر کھڑا ہوجا تا اور دس آ دی ل کر چمڑے کو کھنچتے تو چمڑہ پھٹ جاتا۔ مگر ابوالاشدنس سے مس نہ ہوتا تھا۔ آنخضرت نے کشتی میں کئی مرتبہ اس کو پٹک دیا۔ مگر پھر بھی وہ ایمان نہیں لایا۔

مالا لبدا ریا کاری اور د کھلا وے کے لئے یا آنخضرت کی دهنی میں خرچ کرتا تھا۔

لسم يسر ٥ احد ليني كياجم اس كرخرج كئے ہوئے كنبين دكھ رہے ہيں مطلب يہ بكرزياده مال خرج كواول توجھوٹ كہتا بدوسر بن ياده خرج بھى كريے تو وہ قابل فخرنييں - جب كمالله ورسول كى دشنى ميں خرج كرتا ہے۔ تيسر ساللہ كى سزا سے بھى واقف ہے۔اوربعض نے مين تى كئے ہيں كہ كيا الله اس كود كيفيس رہا ہے اور اس سے حساب كتاب نبيس لے گا؟

الم نجعل لمد المخ دوآ تحصي تماشائ قدرت و يكف كے لئے اور زبان دل كى ترجمانى كے لئے اور دو ہون اوران كى حركت بولنے، كھانے يينے كے لئے ہے۔

النجدين نجد بلند چيزكوكمت بيں نجدين سے پتان مراد بيں اور طريق خيروشرمراد ہے۔ جيسے سورة د بريس ہے۔انا هديناه السبيل اما شاكر او اما كفورا ابن عباس اور ابن مسعود كاقول بھى يهى ہے۔

فلا اقتحم العقبة عقبه بهاری گهائی، دشوارگزارداستدید جمله معرضه بربیان میں یا بدل مبدل منه کے درمیان یعن آب اس کی دشواری اورثواب نبیں جانے مفسر فلاکی فهل سے تعییر کر کے اشارہ کرر ہے ہیں کہ لایمعن هلا ہے۔ دوسری صورت بی ہے کہ یہ فلا اپنی اصل پر ہے۔ یعن فی کے لئے۔ رہایہ کہ لااستعال میں کرر آتا ہے۔ جیسے فلا صدق و لا صلی میں ہے۔ کہا جائے گا کہ یہاں بھی معنی مرر ہے۔ ای فلاف رقبة و لا اطعم مسکیت بہر حال طاعت بجالا تا اور محرمات سے بچانفس پر نہایت شاق ہے۔ حدیث میں ارشاد ہے ان بین العبد و الحنة سبع عقبات ۔

فك رقبة او اطعام. الوعمرة، ابن كثير، كسائي، كنزديد دونون ماضى كصيغ بين

اقت مے بدل ہاوردوس ہے بدل ہاوردوس قراء کنزدیک دونوں مصدر ہیں۔ اتنافرق ہے کہ پہلامصدر ہے بعنی فک ، ذقبة کی طرف مضاف ہاوردوس استوین اطعام باتنوین ہے۔ تفییری عبارت فیقدر قبل العقبة اقتجام کا مطلب بیہ کہ دونوں مصدر مرنوع ہیں۔ مبتداء محذوف کی عبارت اس طرح ہوگی ما ادراك ما اقتحام العقبة هو فك رقبة او اطعام اور تقدیر مضاف کی ضرورت اس کے ہوئی۔ تا کہ مفیر اور مفتر میں مطابقت ہوجائے۔ کونکہ مضریعیٰ فک مصدر ہاور مضریعیٰ عقبہ مصدر نہیں ہے ہیں عین کی تفییر مصدر سے اخوذ ہے ہوگا ہونا۔ مصدر سے اخوذ ہے ہوگا ہونا۔ دوسراقرب نے ماخوذ ہے تیں۔ اول سعف سے ماخوذ ہے ہوگا ہونا۔ دوسراقرب نے ماخوذ ہے تیں۔

م کان نم ترتیب ذکری کے لئے ہے۔ ترتیب زمانی کے لئے نہیں ہے۔ کونکہ ایمان اعمال سے مقدم ہوتا ہے۔ زخشری گیہ کہتے ہیں کہ شیان اعمال سے مقدم ہوتا ہے۔ زخشری گیہ کہتے ہیں کہ شیابیان کے بعدر تی بتلانے کے لئے لایا گیا ہے۔ تاکہ معلوم ہوجائے کہ ایمان کا درجہ آزادی اور صدقہ سے بو ھر ہے۔ اصحاب المعیمنة جمعنی تال بائیں جانب ہے یا ہمعنی شوم خوست ہے۔ مومنین کواولئے سے اور کفار کوشمیر ھم سے بیان کرنے ہیں دونوں کے فرق مراتب کی طرف اثارہ ہے۔ یا ہمعنی شوم خوست ہے۔ مؤمنین کواولئے ہم تانقہ ہے۔ ناد مؤصد قاوصدت الباب دروازہ بند کردینا۔ ابوعر مزود مقص نے ہمزہ کے

ساتھ بڑھا ہے۔اصدت الباب سے عنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔

ربط آیات: .....سوره فجری طرح اس سوره بلد میں بھی ان اعمال کاذکر ہے جن کی سز اجزاء آخرت میں ہوگی مرف ا تنافر ق ہے کہ دہاں برے اعمال کا ذکر زیادہ تھا اور یہاں زیادہ تر اچھے اعمال کا ذکر ہے ۔ نیز اس سورت کی تمہید میں بعض اچھے اعمال کے مقتضیات کا بیان ہے۔ اور آخر میں اچھے برے کاموں کی جزاسزا کا بیان ہے اس سورت کا اندازہ یہاں بھی اس کا پیتہ دے رہا ہے۔ یہ بھی ابتدائی سورتوں میں ہے۔ جب کہ کفار مکہ حضور کی دشمنی پر سلے ہوئے تھے اور وظلم وزیادتی پر کمر باند ھے ہوئے تھے۔ اس لئے آپ کے اطمینان کے لئے روش مشتقبل کی نشاندھی کی گئی ہے۔ اس سورت کی وجہ تسمیدواضح ہے۔

ا المراق المراق

انسان کی دکھ بھری زندگی : ......... لقد حلقنا الانسان ہے وہ مغمون جس پرتین قسمیں کھائی گئی ہیں۔ یعنی دنیا میں انسان چین کی بانسری بجانے کے لئے پیدائمیں کیا گیا۔ بلکہ ابتداء نے انتہا تک بید دنیا محنت ومشقت جھیلنے اور ختیاں برداشت کرنے کی جگہ ہے۔ بھی مرض میں مبتلا ہے۔ بھی رنج وفکر میں ڈوبا ہوا ہے۔ عمر بھر میں شاید کوئی لمحہ ایسا آتا ہو ؟ ب بیتمام خرخشوں اور آفتوں سے بالکلیہ یمسو ہوکر بے فکری کی زندگی بسر کرر ہے ہوں ۔ آدم اور اولا دآدم کے احوال کا مشاہدہ کرنے سے اور انسان کی پیدائش ساخت پرنظر کرنے سے صاف عیاں ہے کہ وہ ان بکھیڑوں سے چھٹکار انہیں پاسکتا۔ مکہ کا شہرگواہ ہے کہ کسی اللہ کے بندے نے اپنی جان کھیائی تھی تب یہ بسا اور عرب کا مرکز بنا۔ اب بھی سنگلاخ زمین میں سب سے برگزیدہ انسان ظلم وستم کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ اور ایک بوے مقصد کے لئے طرح طرح کی مقیبتیں جھیل رہا ہے۔ جنگی جانوروں اور درختوں ، گھاس پھوس کے لئے پناہ ہے گرامن وامان نہیں ہے تو اس بہترین

انسان کے گئے نہیں۔ یوں بھی مال کے پیٹ سے لے کر قبر کی گود تک انسان قدم قدم پر مشکلات سے دوچار رہتا ہے۔ ایک پریشانی سے نہیں نکٹا کہ دوسری آفت گھر لیتی ہے۔ کتنا ہی ناز پر وردہ اور آرام کے گہوارہ میں زندگی ہر کرنے والاشخص ہوگر پیرائش کے جمیلوں سے تو دہ بھی نہیں نئے سکا۔ زچگی کے وقت دیکھا جائے تو موت وحیات کے درمیان بال سے زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا۔ پھر پیدا ہونے پر بھی کانی چوکی اور نگہداشت نہ کی جائے تو پڑے ہی سسک سسک کردم تو ڈسکتا ہے۔ پھر چلنے کے قابل ہونے پر بھی قدم قدم پر گر تا ہے۔ چوکی اور نگہداشت نہ کی جائے تو پڑے ہی سسک سسک کردم تو ڈسکتا ہے۔ پھر چلنے کے قابل ہونے پر بھی قدم قدم پر گر تا ہے۔ غرباء کی چانا کم ہے گر تا زیادہ ہے۔ بچین سے لئے کر بڑھا ہے تک زندگی میں کتنے موڑ آتے ہیں اور کتنی گھاٹیوں سے گزر تا پڑتا ہے۔ غرباء کی پریشانیاں جتنی ہیں۔ غرض کوئی مخص بے غل وغش چین کا سانس نہیں لیتا۔ کیونکہ انسان کی پیدائش ہی مشت میں ہے۔ آیے کا کلا انسان کی غم آگیں زندگی کا کتنا بلیغ مرقع ہے۔

دشوارگر ارگھائی: ....فلااقتحم العقبة اقتحام کے معنی خودکود شواری میں ڈالنے کے ہیں اور عقبہ کے پہاڑی گھائی کے ہیں چنانچے انسان شیطانی اور نفسانی خواہشات کو بچ کرراہ تھانی اختیار کرے۔اس آویزش اور کشاکش کو گھائی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لینی اسٹنے انعامات واحسانات کے ہوتے ہوئے بھی انسان کو تو فیق نہ ہوئی کہ وہ نفس اور انسانی شیطان کو پچھاڑ کرراہ ہدایت قبول کر لیتا۔گویا اس کے سامنے دوراستے تھے۔ایک پستی کا ،اور دوسرا بلندی کا۔اول راستہ آسان ہے کہ اس میں بلنے کی بھی ضرورت نہیں۔صرف لڑ کھنا ہی کافی ہوتا ہے۔ اس نے اس کو اضیار کرلیا۔ اور بلندی کی راہ د شوارگز ارہے۔ اس میں چڑھنا پڑھتا ہے اس کورک کردیا۔ غلاموں کو آزاد
کرانا یا قرضداروں کور ہائی ولا نا اور قط سالی میں بھوکوں کی خبر گیری کرنا بتیبوں کی پرورش ، قرابت داروں سے صادر حی کرنا ، تنگ دست
مختاج کی دیکھ بھال ۔ یہ ہیں وہ شاق گھاٹیاں جونس پرگراں گزرتی ہیں۔ یہ قبول اہلکت مالا لبدا فخر ونام آوری کے لئے انسان کی فضول خرچیوں کے ذکر کے بعداس کے مقابلہ میں مال خرچ کرنے کے جوجے مواقع ہیں ان کی نشاند ہی کی جارہی ہے۔ نہم کان من من السندین امنوا لیعنی ان اعمال کے قبول ہونے کی سب سے بڑی شرط ایمان ہے کہ اس کے بغیر نہ کوئی نیکی ، نیکی کہلانے کی سخت ہو اور دو آور واصو ابالمصبر و تو اصو ابالمو حمد لیعنی وہ ایک وہ ایک دوسرے کومبر اور رحمہ لی کی تھین کرتے رہتے ہیں غور سے دیکھ اجائے تو ایک مؤمن کی پوری زندگی میں قدم قدم پرمبر کی ضرورت پیش دوسرے کومبر اور رحمہ لی کی تھین کرتے رہتے ہیں غور سے دیکھ اجائے تو ایک مؤمن کی پوری زندگی میں قدم قدم پرمبر کی ضرورت پیش آئی رہتی ہے۔ ایمان کا راستہ اختیار کرتے ہی مبرکی آز مائش شروع ہوجاتی ہے۔ خواہ وہ مصائب پرمبر ہویا طاعات کے بجالانے پریا گناہ اور نسی نسی الارض یہ حمر من فی السماء کناہ اور نسی فی وہ وہ سے نسی الارض یہ حمر من فی السماء اسمان نسی میں میں اسلام کے بیاں کا راستہ اختیار کرتے در میں اور اصحاب المشکمہ کاذکر سور وہ اقد میں تفصیل آئی تیکھ کے۔ اسمان نسی میں میں الارض یہ حمر من فی السماء اصحاب المیمند ، اصحاب المیمند ، اصحاب المیمند ، اصحاب المشکمہ کاذکر سور وہ اقد میں تفصیل آخیا ہے۔

خلاصة كلام : .... كفار مكدرسول الله صلى الله عليه وسلم كي دشمني بربور عطور برتاج موئة تصاور برتم كظلم وستم كوانهول نے اسينے لئے حلال كرليا تھا۔اس وفت يوسورت نازل موكى - چنانچداس ميس سب سے يہلے شهر مكداوراس ميس آپ ير كئے گئے مظالم اور پورے انسانوں کی حالت کوشاہد بنا کر بیکہا گیا ہے کہ دنیا انسان کے لئے عشرت گاہ نہیں ہے کمحض مزے اڑا ناتھی وہ اپنا نصب العلین بنالے۔ بلکہ اس کی پیدائش تک مشقت و نکلیف میں ہوئی ہے۔اس کا اپنامستقبل بھی محنت ومشقت کا طالب ہے۔ پھر آ گے چل کر اس کی اس غلطہ کی کا پردہ جاک کیا گیا ہے کہ یہاں انسان ہی سب کھٹیس ہے بلکداس سے اوپرکوئی بالا طاقت موجود ہے جواس کے ہرکام کی گرانی اوراس پر دارو گیر کرنے والی ہے۔ پھر آ گے چل کرانسان کی مسر فانہ فضول خرچی پرشکوہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی بڑائی کی نمائش کرتے ہوئے اپی شاہ خرچیوں پرکس طرح فخر کرتا ہے اورکس طرح لوگ اس کو دا د بیے میں ۔ گرنہیں دیکھتے کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ مال کہاں سے آیا اور کہاں خرچ ہور ہاہے؟ اس کے بعدا یک بہت بڑی حقیقت کوایک چھوٹے نے فقرے میں سمودیا گیا ہے کہ خدانے انسان کے لئے سعادت اور شقاوت کے دونوں راستے کھول کرر کھ دیتے ہیں۔ان کودیکھنے اوران پر چلنے کے وسائل بھی فراہم کردیے ہیں۔اب بدانسان کی اپنی کوشش اور محنت ہے کہ وہ سعادت کی راہ چل کرا چھے انجام کو پہنچتا ہے یا شقاوت کی راہ اپنا کر برے انجام سے دوچارہوتا ہے۔اللہ نے تواسے علم کے ذرائع اورسو چنے بچھنے کی صلاحیتیں دے کردونوں راہیں بتلادی ہیں۔ایک راہ وہ ہے جواخلات کی بلندیوں کی طرف اسے لے جاتی ہے جو دشوار گرار گھاٹی کی طرح ہے کہ اس پر چلنے کے لئے انسان کو اپنے نفس پر جبر کرنا پڑتا ہے۔اور دوسراراستداخلاتی بستیوں کی طرف جاتا ہے۔وہ آسان ہےاس پرجانے کے لئے کوئی تکلیف اٹھانی نہیں پڑتی۔ بلکفس کوخوب لذت حاصل ہوتی ہے۔ بیانیان کی کمزوری ہے کہوہ پہلی گھاٹی پر چڑ صنے کی بجائے دوسرے گھڈ میں گرنے کو پیند کرتا ہے۔ پھرآ کے چل کراس گھاٹی کی نشاند ہی فرمائی گئی۔جس پرچڑھ کرانسان بلندیوں کوچھوسکتا ہے۔وہ یہ ہے کہ انسان فخرومباہات،ریاءونمود کی بجائے اپناسرمایہ تیبیون مسکینوں کی امداد پرخرچ کرے۔اوراللہ اوراس کے دین پر پوراایمان رکھے اورایما نداروں کے ساتھ مل کرصبر ورحمہ لی کی تلقین كرتار بـا چھالوگوں كاراستەاختىياركرنے سےالله كى رحمتوں كامنتحق بنے گا۔اوردوسراراستەاختىياركرنے سےدوزخ كى آگ نصيب ہوگی۔جس سے بھاگ نکلنے کا کوئی راستنہیں ہوگا۔سارے دروازے بند ہوں گے۔

فضائل سورت: .....من قدء سورة لا اقسم بهذا البلد اعطاه الله تعالى الامان من غضبه يوم القيامة رجح وضف سورة بلد راسط گااسے الله قيامت كون اپنغضب سے امان عطافر مائے گا۔ (حديث موضوع)۔

لطا كف سلوك: .... فلا اقتحم العقبة ال مين عابدات كي تلقين بـ اكرچاس مين مشقت ود شواري بـ

### ر سُورَةُ الشَّمْسِ السُورَةُ الشَّمْسِ

سُورةُ الشَّمُسِ مَكِّيَّةٌ حَمُسُ عَشَرَةَ ايَةً بِمُسُ عَشَرَةَ ايَةً بِمُسِمِ اللهِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِيمِ

وَالشَّمُسِ وَصُحْهَهُ () ضَوْءِ مَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلنَهُ () تَبِعَهَا طَالِعًا عِنْدَ غُرُوبِهَا وَالنَّهَا وِالنَّهَا وَالنَّهَا فِعُلُ بِإِرْتِفَاعِهِ وَ النَّيلِ إِذَا يَعُشْعَا () يُعَطِّبُهَا بِطُلُمَتِه وَإِذَا فِي النَّلَةِ لِمُحَرَّدِ الظَّرُ فِيَّةٍ وَالْعَامِلُ فِيهُا فِعُلُ الْقَسَمِ وَالسَّمَاءِ وَمَابَلُهَا () وَالْارضِ وَمَاطَحُهَا () بِسَطَهَا وَنَفُسٍ بِمَعٰى نُفُوسٍ وَمَاسَوَّهَا وَيَقُولُ الْعَلَى الْقَدَى الْعَلَى اللَّهُ وَمُعْنَى مَنُ فَالْهَسَمَهَا فَجُورُهَا وَتَقُولُهَا (٨) بَيُنَ طَرِيقَ الْحَيُرِ وَاللَّهَ مَصُدَرِيَّةً أَوْبَمَعْنَى مَنُ فَالْهَسَمَهَا فَجُورُهَا وَتَقُولُهَا (٨) بَيْنَ طَرِيقَى الْحَيُرِ وَاللَّيْ وَحَوَابُ الْقَسَمِ قَلْهُ اَفُلُحَ حُذِفَتُ مِنُهُ اللَّمُ لِطُولِ الْكَلَامِ مَنُ وَاللَّيْ اللَّهُ وَمِا الْكَلَامِ مَنُ وَلَيْهَا () الْعَلَى اللَّمُ لِللَّهُ اللَّهُ اللهُ ال

سوره دافنس مکید ہےجس کی پندرہ آیات ہیں۔

ترجمہ .....بسم اللہ الوحمٰن الوحیم سورج اوراس کی دھوپ (روشیٰ) کی تم اور چاند کی تم ہے کہ اس کے پیچھے آتا ہے (سورج ڈو بے کے بعد چاند نکلتا ہے )اور دن کی تم جب کہ وہ خوب روش کر دیتا ہے (چڑھ کر) اور رات کی تم جب کہ وہ ڈھانک لیتی ہے (اپنی اندھیری سے چھپاویتی ہے اور خاتین حکم طرفیت کے لئے ہے۔ فعل تم اس میں عامل ہے ) اور آسان کی اور اس ذات کی شم جمس نے اس کو بنایا ہے اور زبین کی اور اس ذات کی شم جمس نے اس کو بچھایا (پھیلایا) ہے اور نفس انسائی (نفس بمعنی نفول) اور اس ذات کی شم جمس نے اس کو ہموار کیا (بناوٹ اور تینوں جگہ مسا مصدر یہ ہے یا بمعنی من ہے) پھراس کی بدکر داری اور بخواب کو بیم براہ کا دونوں راستے بتا دیئے اور تقوی کا ذکر آخر بھی اس آیت کی وجہ سے کیا ہے اور جواب قسم آگے ہے) بھینا وہ بامراد ہوا (کلام طویل نہ ہوجائے اس لئے لام حذف کر دیا ہے) جمس نے نفس کو پاک کرلیا (گنا ہوں سے بچالیا) اور نامراد (ناکام) ہوا جمس نے اس کو دبادیا (گنا ہوکر کے اس کی صلاحت کو فقی کر دیا ۔ اس کی اصل دسسہ اسمی ۔ دو سراسین شخفیف کے لئے الف سے بدل دیا) قوم شمود نے (اپنے بیغیر صالح علیہ السلام کو) جیٹلا دیا ۔ اپنی شرارت (سرشی) کی وجہ ہے جب کہ رکھر کر جلدی سے ) اٹھا اس قوم کا سب سے زیادہ بد بخت (جش کا نام قد ارتھا قوم کی رائے سے اونٹی کی کو کچیں کا شخف کے لئے) کو اللہ کے دن کیونکہ ایک کو بورٹ کی اور ایک دن اور ویل کی باری کے دن کیونکہ ایک روز اس کی باری تھی اور ایک دن اور وں کی گرانہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا (کہندا کی طرف کی باری کے دن کیونکہ ایک باری کو ارڈالا (پائی اپنے کے مخصوص کر لینے کی خاطر کی باری کے دن کیونکہ ایک اور اللہ کی باری کھی اور ایک میں اس کے کہا کہ دن کیونکہ کی باری کی باری کے باری کی باری کے دن کیونکہ کی باری کی باری کو کی اور الا کہ ان میں سے ایک بھی نہ بچا) اور اللہ نے (واواور فا کے ساتھ دونوں طرح کو بچو کک کر خاک کر دیا (یعنی سب کو ایس خو کی کی برواہ بیس کی ۔ اس کے انجام ( نیچہ ) کی پرواہ بیس کی ۔ اس کے انجام ( نیچہ ) کی پرواہ بیس کی ۔

شخفي**ق وتركيب:.....والشمس ا**س سورت مين سات چيزون كي قسمين كھائي گئي ہيں۔

صحی کے معنی جیکنے، روش ہونے کے ہیں بعض کی رائے ہے صحوہ دن چڑھنے کا وقت اور صحی زیادہ دن چڑھنے کا وقت اور صحی اور پورے وقت اور صحی کے معنی دھوپ کے اور پورے دن کے بھی آتے ہیں۔ اس کے معنی دھوپ کے اور پورے دن کے بھی آتے ہیں۔ گویا رات کو عالم پرموت اور دن کو زندگی طاری ہوجاتی ہے۔ اس طرح جواب قتم سے مناسبت ظاہر ہے۔

والمقمو اذا تلاها سورج غروب ہونے کے بعد چاند لکانا اگر چیشروع مہینے میں ہوتا ہے۔ گرمفسر نے والمقمو اذا اتسق کی رعایت کرتے ہوئے تعیر کی ہے۔ اذا بعض کے زدیک تینوں جگہ ظرف کے لئے ہے اور خلی نے کہا جائے ۔ تو عاملین پر کے لئے ہے۔ تاکہ جواب ایک اور قسمیں متعدد نہ ہوجا ہیں ۔ گر پہلے حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر عطف کے لئے کہا جائے ۔ تو عاملین پر عطف لازم آجائے گا۔ کوئکہ و المیل واقسم مقدر کی وجہ سے مصوب ہے۔ لیں اگر والمنہا را ذا تبحلی میں واوعا طفہ ہوگا تو انہا رکا کو عطف اللیل پر مجر ورہونے کی وجہ سے ہوگا۔ اور اذا یعنشی میں منصوب ہے۔ اس اور المنہا را ذا تبحلی میں واوعا طفہ ہوگا تو انہا رکا کہ عطف اللیل پر مجر ورہونے کی وجہ سے ہوگا۔ اور اذا یعنشی میں منصوب ہے۔ اس لئے ان فی المدار زیدا والحد ہو قصور کی کا حرب کی کا کہا ہے عال کے دوگل ہو گا۔ جسیا کہ صوب زید عمو و او بکو احالدا البت آیت فلا نصب و برانہی کا کمل ہے۔ یہ محمول اور خل المنہ البت آیت فلا افلا میں منصوب ہو ایک کا کہا ہوگا۔ کوئکہ حال واستقبال سے ذائہ کی تقید مقصود ہیں ہوتی۔ نہیں چل سے کا س میں اظہار خلم سے نہیں ہو گا۔ کوئکہ حال واستقبال سے ذائہ کی تقید مقصود نہیں ہوتی۔ نہیں چل سے کھا نے سے اس کی تقید مقصود نہیں ہوتی۔ نہیں چل سے کھا نے سے اس کی تقید مقصود نہیں ہوتی۔ میں کہ کوئکہ طلب ہے کوئکہ اللہ تا ہم حقیق بات یہ کوئکہ اللہ تا کہ تا ہم حقیق بات یہ ہے کہا ل ظرف فعل قسم الملیل "ہے۔ کیوئکہ حال واستقبال سے ذائہ کی تقید مقصود نہیں ہوجاتی ہے۔ گوئکہ حال واستقبال میں تعار کوئی ہوجاتی ہے۔ پر کوئکہ کی چیز کے میں ان کی تقید معنی میں ہوجاتی ہے۔ پر اس کھریہ بات بھی بھی جو خوات کے گا کے بیاں طور بدل مطلق وقت کے متی میں ہوجائے گا۔

ای و الیسل وقت عشیانہ مفسرٌ اذا کاعامل مقدر تعلق شم کو مان رہے ہیں۔اس میں اشکال بیہ کفعل قسم انشاء ہے جس کا زمانہ حال ہوتا ہے۔اس لئے وہ اذا میں کیسے عمل کرسکتا ہے۔جس کا زمانہ استقبال ہوتا ہے۔ورنہ عامل اور معمول کے زمانے مختلف ہوجا ئیں گے جومحال ہے۔لیکن جواب بیہ ہے کہ منتقبل چیز کی فی الحال قسم کھانا تیجے ہے مثلاً: کہاجائے۔اقسم بساللہ اذاط لمعست المشمس پی قسم کھانا تو اس وقت ہوا اور طلوع عمش مستقبل میں ہوگا۔

و ما بناها بقول فرا آورز جائیما مصدریہ ہے کیکن زخشری و کہتے ہیں فالهمها کی وجہ سے معنی ٹھیک نہیں ہوں گے۔اور نظم کلام درست رہے گا۔ کیونکہ اس طرح اسم کافعل پرعطف ہوجائے گا۔ نیزیہاں الهم کافاعل نہیں ہے نظا ہر نظم کلام درست رہے گا۔ کیونکہ اس طرح اسم کافعل پرعطف ہوجائے گا۔ نیزیہاں الهم کافاعل نہیں ہے۔ما اور من بناها میہ کے صلہ پرعطف ہے۔ما اور صلہ دونوں پرعطف نہیں ہے۔عبارت اس طرح ہوگی۔و تسبویتها فالهامها اور من بناها کی بجائے مابناها اس لئے کہا کہ و فی معنی لینے مقصود تھے۔ بہر حال سواها اور الهمها میں اگر اللہ کوفاعل مضم مانا جائے اور نشر کے لئے ہویا تعظیم کے لئے مانی جائے تو کوئی اشکال نہیں رہتا۔

فاله مها ف جودها و تقواها ال میں تعقیب عرفی ہے۔ اس کے اب بیاشکال نہیں رہتا کشس کا تسویہ توروح سے پہلے ہوتا ہے اور الهام بالغ ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ یا یوں کہا جائے کشس کے تسویہ سے اعضاء کی تعدیل مراد ہے جس میں قوت مفکرہ بھی داخل ہے اور الہام سے مراد یہ ہے کشس کوا چھائی برائی کی کیفیت معلوم ہوجائے ، فجو رتقوی کی تفسیر ابن عباس نے خیر وشر کے طریقوں سے کی ہے طاعت ومعصیت مراد کی جائے۔

قد افلح، لقدافلح تقالام اختصارا حذف كرويا\_

من ذکھی مفسر نے اشارہ کیا ہے کہ اس کا فاعل ضمیر متنتر ہے اور ضمیر بارزنس کی طرف راجع ہے اور تطہیر کی اساد بھی نفس کی طرف ہے۔ جیسا کہ سن سے منقول ہے۔ لیکن ضمیر متنتر اللہ کی طرف اور ضمیر بارزمن کی طرف راجع ہوسکتی ہے۔ اور تا نبیف معنی نفس کی وجہ سے ہے۔ حق تعالی بھیل نفس کی ترغیب ومبالغہ کے لئے ایسی چیزوں کی قسمیں کھارہے ہیں۔ جواللہ کے موجود وجوب اور اس کے وجہ سے ہے۔ حق تعالی بھیل نفس کی ترغیب ومبالغہ کے لئے ایسی چیزوں کی قسمیں کھارہے ہیں۔ جوقوت عملیہ کا کمال ہے۔ کمالات کی دلیلین ہیں جوقوت عملیہ کا کمال ہے۔

من دسها تقفى اورتقفيض كى طرحدس كى اصل دسس تقى ـ

کذبت ثمود فجوروتقوی کی مناسبت سے قوم ہوداور حضرت صالح کاذکر فرمایا گیا ہے۔ تاکدونوں باتوں کانمونہ سامنے آجائے۔ بطعود ما دراصل طعیاها تھا۔ اسم وصفت میں فرق کرنے کے لئے یا کوداو سے تبدیل کردیا اور جعلی کی طرح ایک قرات میں طعویٰ بھی ہے۔مضاف مقدر ہے ای ذی الطعویٰ یاطعٰی سے بطور مبالغنفس عذاب مرادلیا جائے۔

اذانبعث یہ کذبت کاظرف ہے۔ یاطغوی کااوراشقیٰ انبعث کافاعل ہےاشقی سےمرادقداراوراس کے ساتھی ہیں کیونکہ اسم تفضیل واحدوجمع دونوں کی گنجائش رکھتا ہے۔

فدمدم "ناقة مدمومه "أونتى جباس برج بى چرهجائد دمم كرار فعل كے لئے ہے۔ ولا يحاف ميں واوحاليہ ہے نافع بن عامر فلا پڑھتے ہيں عطف كساتھ۔ عقبها ليني عذاب كے واقب كى اللہ نے برواہ نہيں كى۔ ربط آیات .....ساس سورت کاطرز بیان بتلار ہاہے کہ بیسورت بھی مکہ کی ابتدائی ان سورتوں میں ہے جب کہ آپ کی مخالفت زورشور سے کی جارہی تھی ۔وجہ تسمیہ بالکل واضح ہے۔ پہلی سورت میں ایمان و کفر کے اعمال کی مجازات کا بیان تھا۔اس سورت میں کسر سے دبیست شدود سے کفار مکہ کوسنانے کے لئے کفری اعمال پر دنیاوی مجازات کوقصداذ کر کیا گیا ہے۔اورنفس کی قتم کے ذیل میں کفر وایمان کے اعمال اوران کی اخروی مجازات مجملا بیان کردی گئی ہے۔

روايات: ..... (١)عن عمران بن حصين قال عليه السلام محيبا عن سوال سئل عن القضاء والقدر لاى شئ قضى عليهم ومضى فيهم وتصديق ذلك في كتاب الله ونفس وما سواها فالهمها فحورها وتقوها \_ (٢)عن الطبراني انه صلى الله عليه وسلم اذا قرء فالهمها فحورها وتقوها وقف ثم قال اللهم ات نفسى تقوها وزكها انت حير من زكها انت وليها ومولها وفي مسلم انه صلى الله عليه وسلم كان يدعوا بهذاالدعاء \_

برائی میں تمیز کرنے کی اللہ نے بچھ دی ہے۔ پھر انبیاء اور آسانی تعلیمات نے اسے کھول کھول کر بتلا دیا کہ بیر برائی کا راستہ ہے اور بینی کا طریقہ۔ با بیر مطلب ہے کہ برانسان کے اشعور میں اللہ نے بیہ بات القاء کر اوی ہے کہ فلاں اخلاق باجھے ہیں اور فلاں برے ہیں۔ اور نیہ کہ اچھے برے اعمال واخلاق بکساں نہیں ہیں۔ فلاں چیز اچھی ہے فلاں چیز بری ہے۔ یہ چیز انسان کے لئے اجبی نہیں ہے بلکہ خالق نے پیدائی طور پر برے بھلے کی تمیز اس کوعطا کر دی ہے۔ غرضیکہ دل ہیں نیکی کار بھان اور بدگی کا میلان اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ جسیا کہ سابق روایت نشاندہی کر رہی ہے۔ بہاں نیکی کا القاء فر القاء شیطان کے واسطہ سے ہوتا ہے۔ پھر وہ ربحان سابق روایت نشاندہی کر دی کا القاء شیطان کے واسطہ سے ہوتا ہے۔ پھر وہ ربحان ومیلان کھی انسان کے ارادہ واختیار سے عزم کے درجہ میں بہنے کرفعل صادر ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پس افعال کا خالق تو اللہ اور یہ کاسب بندہ تھر ہوتا ہے۔ پس افعال کا خالق تو اللہ اور یہ کاسب بندہ تھر ہوتا ہے۔ بھر اور شرکے شور سے بھی بھی خالی نہیں رہی۔ دنیا میں بھی کوئی ایسا معاشر ہوتیں ہوا جس میں ایک عالمی برے اثر ات مرتب کرنے کی صورت اختیار نہ کی گئی ہو۔ پس اس حقیقت کامسلمہ عالمگیر ہوتا اس کے فطری ہونے کا صرت مجھوت ہے۔ کو میں ہوت ہے۔ میں میں جو نے کا صرت کو جوت ہے۔

کون کامیاب ہے اور کون ٹاکام؟ : .......... قد افلح یہ ہوہ مشمون جس پرایک دہائی سے زیادہ قسمیں کھائی گئی ہیں۔
قرآن جن حقائق کو ذہن نشین کرانا چاہتا ہے اس کی تائید ہیں وہ انسان کے اردگر داور خود اس کے اندر کی چیزوں کوشہادت میں پیش کیا
کرتا ہے۔ اسی اصول کوسامنے رکھ کر یہاں بھی دومتفاد چیزیں پیش کی گئی ہیں۔ جن کے نتائی وشرات بھی ظاہر ہیں۔ کہ کیساں نہیں
ہوں کے بلکہ مختلف ہوں گے۔ ایک طرف سورج اور اس کی تیز اور گرم دھوپ ہے۔ دوسری طرف چا ند اور اس کی ہلکی شعنڈی روشی ہے۔
دونوں کے اثر ات الگ الگ وقت میں مختلف ہوتے ہیں۔ ایک طرف دن ہے اور دوسری طرف زمین اور اس کی پستی ہے۔ دونوں کے اور نتائ و شرات بھی متفاد علی بدائی۔ طرف آسان اور اس کی بلندی ہے اور دوسری طرف زمین اور اس کی پستی ہے۔ دونوں کے اور نتائ و شرات بھی متفاد علی بدائی۔ اس میں بھلائی کے دبیان بات رکھ دیے گئے اشرات اور حواس اور وہن کی تو توں کے موزوں امتزاج سے درست کر کے اس میں بھلائی کے دبیان تقوئی و توں کے موزوں امتزاج سے درست کر کے اس میں بھلائی کے دبیان ہیں ہیں تو تقوئی و توں کے موزوں امتزاج سے درست کر کے اس میں بھلائی کے دبیان ہیں ہیں تو تقوئی و توں کے موزوں امتزاج سے درست کر کے اس میں بھلائی کے دبیان ہیں ہیں تو تقوئی و ترکید اور تھیں۔ اس کی بدئی کو کیساں نہیں ہمتا ہے وہ اسے قابل قدر سخت انعام سی سیمتا ہے وہ اسے قابل قدر مستحت انعام سیمتا ہے وہ اسے قابل قدر مستحت اور جس چیز کو دو نیکی سیمتا ہے وہ اسے قابل قدر مستحت اور جس چیز کو دو نیکی سیمتا ہے وہ اسے قابل قدر مستحت اور جس چیز کو دو نیکی سیمتا ہے وہ اسے قابل قدر مستحت انعام سیمتا ہے وہ اسے قابل قدر مستحت اور دیل کے اس میں میں اور اس کی کو بیک سیمتا ہے وہ اسے قابل قدر مستحت ان انعام سیمتا ہے دو اسے قابل قدر مستحت اور دیل کے اس میں میں میں کو کی کے اس میں کو کی کیاں نہیں کی کو کیک کی کو کیک کی کو کیک کی کو کیک کو کیک کی کو کیک کی کو کیک کی کی کی کو کیک کی کو کیک کو کیک کو کیک کور کیک کی کو کیک کی کو کیک کی کو کیک کور

کون سی چیز نیکی ہے اورکون سی چیز بدی ہے : .... کین کون سی چیز تقوی ہے اورکون سی فجور ہے۔ اس کا فیصلہ انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھا۔ بلکہ اس خالق کے ہاتھ میں نہیں رکھا۔ بلکہ اس خالق کے ہاتھ میں نہیں رکھا۔ بلکہ اس خالق کے ہاتھ میں ہے جس نے انسان کوتقوی و فجور کا الہام کیا ہے۔ اس نے دونوں کے نتائج بھی الگ الگ رکھے ہیں۔ جونفس کو پاک رکھ اور سنوار سے بعنی قوائے شہوانی اور خطبیہ کوقوائے عقلیہ کے آگے جھکا دے اور عقل کو شریعت کے آگے مرخم کر دے۔ اس کا انجام فلاح ہے اس کا قالب تا بعدار اور قلب وروح جی الہی سے منور ہوجا کیں گے۔ لیکن فتل و فجور کا نتیجہ یہ کہ جوفطری صلاحیت اور استعداد کو دبا کر گھون نہ دے گاوہ نامراد ہوگا۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کنفس کو برائیوں سے محفوظ رکھ کر تقوگی کی بلندی پر پہنچائے اور بھلائی کی نشوونما کر سے اور نہ قتل دو انش کی بروی میں جانوروں کی طرح آزاد کے ہاتھ میں سراسر شھا دے ، نہ شریعت کی پرواہ کر سے اور نہ قتل دو انش کی رعایت رکھے۔ خواہش کی پیروی میں جانوروں کی طرح آزاد

ہوجائے۔ ظاہر ہے کہ جو تحض نفس میں پائی جانے والی نیکی کے رجحانات کو ابھار نے اوران کونشو ونما دینے کے بجائے الٹاان کو دبا دے۔ بلکہ بہکا کر برائی کے میلانات کی طرف نفس کی لگام چھیردے اور برائی کو اپنے او پراس طرح طاری کر لے کے نیکی دب کراور چھپ کررہ جائے تو اس سے بڑھ کرنا مرادی کیا ہوگی ۔ خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ نے اپنی حکمت بالغہ سے نفس انسانی میں خیروشرکی متضاد اور متقابل قو تیں رکھی ہیں ۔ اور دونوں کو بچھنے اور ان پر چلنے کی قدرت دی ۔ اس طرح ان مختلف اعمال پر مختلف نتائج وثمرات بھی اس نے رکھے ہیں اور اعمال کے مطابق ثمرات کار کھنا عین حکمت ہے۔

ایک تاریخی نظیر ......داذانبعث ندکوره بالااصولول کی وضاحت اورتا کید کے ایک تاریخی نظیر بیان کی جارہ ہے۔ پہلی آیت میں ہر چند کہ یہ بتلایا گیا تھا کہ تقویٰ و فجور کا الہام اجمالی فطری ہے۔ لیکن جہال تک اس کی تفصیلات کا تعلق ہے وہ وحی الہی سے ہے۔جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے اور کس طرح حاصل ہوتا ہے اور فجو رکا تعلق کن کن چیزوں سے ہے۔جن سے انسان کو پر ہیز کرنا چاہیئے ۔ انسان اگر وحی الہی کی اس واضح ہدایات کو قبول نہ کر بو وہ فہ فجو رہے نے سکتا ہے اور نہ تقویٰ کا راستہ پاسکتا ہے۔ ای طرح ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تقویٰ کا لازمی نتیجہ فلاح ہے اور فتی و فجور کا نتیجہ نامرادی اور بربادی ہے۔ چنا نچہ قوم شود کی تاریخی نظیر سے بھی یہ دونوں با تیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ کیونکہ اس قوم کا حال عربوں کے لئے جانا پہچانا تھا۔ تجارت کے لئے شام کو جاتے ہوئے یہ بہتی سرراہ پڑتی ہے۔جس کا ذکر اشعار جا ہلیت میں بھی ملتا ہے۔قوم شود نے اپنے پیغیر حضر سے سالے "کو جھٹلا یا اور اپنی مرت کی وجہ سے ان کی بات مان کر بی نہیں دی۔ اور کسی طرح بھی تقویٰ اور پر ہیز گاری کی راہ نہیں اپنائی ۔ سورہ اعراف میں بھی اس واقعہ کاذکر ہوا ہے۔

و لا یہ بعداف عقبھا لیعنی دنیا کے فرماز واؤں کو جس طرح کسی کوسر ادینے کے بعد بھی اندیشہ لاحق ہوا کرتا ہے کہ کہیں ردعمل کے طور پر ملک میں شورش نہ ہوجائے یانظم حکومت میں کوئی خلل نہ پڑجائے۔اللہ کا اقتدار سب سے اعلیٰ ہے اسے اس کی کیا پر واہ ہوسکتی تھی کہ بیقو میااس کے جمایتی اس کا بیچھا کریں گے۔

خلاصة كلام: ..... اس سورت كاعمودى مقصد نيكى بدى كامتياز بتلا نا تقا۔ اوراس فرق سے انكار اور بدى پر چلتے رہنے اوراصرار كرنے والوں كوان كے انجام بدسے ڈرانا ہے۔ اس سورت كى پہلى دس آيات نيس تين با تيس سمجھائى گئى ہيں۔ ايك به كہ چاند، سورج، رات ، دن ، زمين ، آسمان جس طرح ايك دوسرے سے مختلف اور اپنے آثار ونتائج ميں متضاد ہيں۔ يہى حال نيكى بدى اور ان كے اثر ات ، حقاد كا ہے۔ نيكى بدى نہ سورة كيساں ہيں اور نہ هيقة ۔ پھر ان كے نتائج ميں كيسانيت كيسے آسكتى ہے۔ دن اگر دات ، يا رات اگر دن نہيں ہوسكتے ۔ تو نيكى بدى ، يابدى رات اگر دن نہيں ہوسكتے ۔ تو نيكى بدى ، يابدى

نیکی کیسے بن سکتی ہے۔اسی طرح نیکی پر بدی کےاور بدی پر نیکی *کے ثمر*ات کیسے مرتب ہو سکتے ہیں۔ورنہ کا نٹوں کی جگہ پھول اور پھول کی جگہ کا نٹے اگنے چاہئیں۔

دوسری بات بیسمجھائی ہے کہ انسان کومخش جسمانی اعضاءاور دہنی تو تیں دے کر بالکل بے خبر دنیا میں نہیں چھوڑا بلکہ لاشعوری طور پرفطری الہام سے نیکی بدی کافرق بتلا دیا۔اور خیروشر کافی نفسہ احساس دلا کرا تاراہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ انسان اپنامستقبل بنانا چاہتو اس کے لئے ضروری ہے کہ خدا کی دی ہوئی قو توں کو استعال کر ہے ۔ انھ پاؤں چلائے۔ دیکھنامیہ ہے کہ اچھے برے ربحانات میں سے کس کو ابھار تا اور کس کو دباتا ہے۔ اچھے ربحانات ابھار نے اور برے ربحانات دبانے سے اسے فلاح نصیب ہوگی لیکن اچھائی کے جذبہ کواگر برائی کا داعیہ ابھارے گا تو یقیناً نامراد ہوگا۔

ان تینوں مضامین کے نصف آخری نیکی بدی کے انجام کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک تاریخی نظیر پیش کی گئی ہے۔ کہ اللہ کا رسول صالح آئی تو م ثمود کے پاس یہ پیغام لایا کہ فطری الہا می علم جو نیکی بدی میں فرق کرنے کے لئے انسان کو ملا ہے صرف وہ کافی نہیں ہے۔ اس لئے انسان نیکی بدی بھلے برے کا معیار تجویز کرنے میں ہمیشہ چو کنار ہا اور گمراہی کے عارمیں گرتار ہا۔ اس کا صبح بیانہ تو خالق کا کنات ہی ہتا اسکا ہے۔ جس طرح آئھ کی روشنی کے لئے باہر فضا کا روشن ہوں ناجھی ضروری ہے، باہر اندھیر اہوگا تو نو رنظر بھی کا منہیں دےگا۔ یہی حال نور بصیرت کا ہے کہ اس فطری ہدایت کے ساتھ وہ تی کی روشنی بھی ناگز بر ہے۔ اگر وہ کی واضح ہدایات نہیں تو کتنے اشرافین تابی کے عال میں جاپڑے۔ حضرت صالح بھی شمود کے پاس یہی روشنی ہے کر تشریف لائے اور ان کا منہ ما نگا مجز و وکھلا دیا۔ مگر قوم نے غیبت عار میں جاپڑے۔ حضرت صالح بھی شمود کے پاس یہی روشنی ہے کر تشریف لائے اور ان کا منہ ما نگا مجز و وکھلا دیا۔ مگر قوم نے غیبت وخسران کی راہ اپنائی۔ تباہی کا نتیجہ ان کے سامنے تھا۔ اہل مکہ کوصاف طور پر تو نیمیں کہا کہ تمہارا حشر بھی یہی ہوگا۔ مگر جب حال ان کا وہ تنیجہ بھی ظاہر ہے وہی ہوگا۔

فضائل سورت : .....من قرء سورة الشمس فكانما تصدق بكل شئ طلعت عليه الشمس والقمر ترجمه: جو شخص سورة والشمس پڑھے گا توسمجما جائے گا كرجتنى چيزوں پرچا ندسورج طلوع ہوئے ہيں۔ اس نے اتناصر قد كيا ہے۔

لطا كف سلوك: ......... و نفس و ما سو اها لين نفس كواس طرح سنوارا كه وه باراها نت اللها نے كائق ہوگيا۔ آ كيل كر اس كے لئے دورات ذكر كئے گئے ۔ يعنى تقوى اور فجور اور نفس كوان دونوں كا البهام كيا گيا اور ايك تيسر في س كى حيثيت ان دونوں حالتوں كے درميان بنائى ۔ پس نفس اگر نافر مانى اور گناه كی طرف مائل ہوتا ہے تو اسے ' نفس اماره بالسوء'' كہاجاتا ہے ۔ يونكه وه طرف مائل ہوتا ہے تو اس كونس مطمئه كہاجاتا ہے ۔ كين اگر نفس گناه كر كے جلد پشيمان ہوجائے تو اس كو ' لوام' 'كہاجاتا ہے ۔ كيونكه وه خودكو ملامت اور خواہشوں كى خدمت كرتا ہے اور اپنے شيطان پر لعنت بھيجا ہے اور اپنى شہوت پر غصر اور لذتوں پر نفر ين كرتا ہے اور جو گناه كي اس سے تا بمب ہوجاتا ہے ۔ يا من خالص تو به كائل ہوجاتی ہے تو اس كے لئے پھراپئى حفات ضرورى ہوجاتی ہے ۔ تا کہ كہيں نہائى حالت پر برقر ار دہنا آ سان ہوجاتا ہے ۔ تا ہم چوكتار ہے كہيں نہيں حالت كی طرف رجعت كا كھنكا لگار ہتا ہے اللہ سے ضرورت ہے۔ تا وقت يكم ملكه را خد حاصل نہ ہوجائے ۔ پھر بھی جب تك دارالتكليف ميں ہے ۔ رجعت كا كھنكا لگار ہتا ہے اللہ سے خرورت ہو اللہ علی اللہ اس طرح مارى طرح طارى رہے ہيں ۔ جس طرح بدن پر مختلف حالات اور عوارض لاحق ہوتے ہيں ۔ فسلا ہے اللہ ہو اللہ ہوجاتا ہے جس كی اس میں پہلے سے استعداد ہوتی كی اضافت ہے ہوض حضرات نے بیاشارہ ہم جما ہے كفس كواس فجور دھا و تھو ھا نفس كی طرف بھی ہے۔ سے مسلام من من اس من بہلے سے استعداد ہوتی ہے۔ من من ہوجاتا ہے جس كی اس میں بہلے سے استعداد ہوتی ہے۔

# ﴿ سُوْرَةُ النَّيلِ ﴾

سُورَةُ وَاللَّيُلِ مَكِّيَّةٌ اِحُلاى وَعِشُرُونَ ايَةً بسُم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ،

وَ الَّيْلِ اِذَا يَغُشٰى ﴿ يُظُلُمَتِهِ كُلُّ مَابَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى ﴿ ﴾ تَكْشِفُ وَظَهَرَ وَاِذَا فِي الْمَوْضَعَيُنِ لِمُحَرَّدِ الظَّرِفِيَّةِ وَالْعَامِلُ فِيهَا فِعُلُ الْقَسَمِ وَمَا بِمَعْنَى مِنُ اَوُ مَصُدَرِيَّةٌ خَلَقَ الذَّكَرَ وَٱلْاَنْشَى ﴿ إِنَّ ادَمَ وَحَوَّاءَ اَوْكُلُّ ذَكِرٍ وَكُلُّ أَنْشِي وَالْحُنشِي الْمُشْكِلُ عِنْدَنَا ذَكَرٌ اَوْأَنشِي عِنْدَ اللهِ تَعَالَى فَيَحْنِثُ بِتَكْلِيْمِهِ مَنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ ذَكَرَ أَوَّلَا أَنْنَى إِنَّ سَعُيَكُمْ عَمَلَكُمْ لَشَتَى ﴿مَ مُخْتَلِفٌ فَعَامِلٌ لِلْحَنَّةِ بِ الطَّاعَةِ وَعَامِلٌ لِلنَّارِ بِالْمَعُصِيَةِ فَا**مَّا مَنُ أَعُطَى حَ**قَّ اللهِ وَاتَّقَى (٥) الله وَصَدَّقَ بِالْحُسُني (٢) أَيُ بَلَا الَّهَ الَّااللَّهُ فِي الْمُوضَعَيُنِ فَسَنُيسِّرُهُ لِلْيُسُرِى ﴿ مَا لِلْحَنَّةِ وَأَمَّا مَنُ ابْخِلَ بِحَقِّ اللَّهِ وَاسْتَغُنَى ﴿ ٨٠ عَنْ ثَوَابِهِ وَكَذَّبَ بِالْحُسُنِي ﴿ ﴿ فَسَنُيسِّرُهُ نُهَيُّهُ لِلْعُسُرِ الْحَرْنَ لِلنَّارِ وَمَا نَافِيَةٌ يُغُنِي عَنْهُ مَالُـةَ إِذَا تَوَدُّى ﴿ فِي النَّارِ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ﴿ ﴿ لَتَهِينَ طَرِيُقِ الْهُدَى مِنْ طَرِيْقِ الضَّلَالِ ليتمثل اَمُرَنَا بِسُلُوكِ الْأَوَّلُ وَنَهِيْنَا عَنُ اِرْتَكَابِ الثَّانِي وَإِنَّ لَنَالَلْاجِرَةَ وَالْأُولِلي ﴿ ١٣﴾ آي الدُّنيَا فَمَنُ طَلَبَهَا مِنْ غَيُرِنَا فَقَدُ ٱخُطَّاً فَٱنْذَرْتُكُمْ حَوَّفَتُكُمْ يَااَهُلَ مَكَّةَ نَارًا تَلَظَّى ﴿ إِنَّ بِحَذُفِ اِحُدَى التَّائِينِ مِنَ الْاصُلِ وَقُرِئَ بِثُبُوتِهَا أَىٰ تَتَوَقَّدُ لَايَصُلْهَآ يَدُخُلُهَا إِلَّا الْاَشْقَى (١٥) بِمَعْنَى الشَّقُى الَّذِي كَذَّبَ النَّبيّ وَتَوَلَّى (١٦) عَن الْإِيْمَان وَهِذَا الْحَصُرُ مُؤَوَّلٌ لِقَولِهِ تَعَالَى وَيَغُفِرُمَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَّشَآءُ فَيَكُونُ الْمُرَادُ الصَّلِي الْمُؤَبَّدُ وَسَيُجَنَّبُهَا يَبُعُدُ عَنُهَا الْلاَتُقَى ﴿ ١٨ بِمَعْنَى التَّقِي الَّذِي يُؤُتِي مَالَة يَتَزَكّى ﴿ ١٨ مُتَزَكِّيًا بِهِ عِنْدَ اللَّهِ بِاَنْ يُّخرجَهُ لِلَّهِ تَعَالَى لَارِيَاءً وَّلَاسُمُعَةً فَيَكُونُ زَكِيًّا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَهذَا نَزَلَ فِي الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَمَّا اَشْتَرٰي بِلَا لَا اَلْمُعَذَّبَ عَلَى إِيْمَانِهِ وَاعْتَقَهُ فَقَالَ الْكُفَّارُ إِنَّمَافَعَلَ ذَلِكَ لِيَدٍ كَانَتُ لَهُ عِنْدَهُ فَنزَلَ وَمَالِاَحَدِ بِلَالٍ وَغَيْرِهِ عِنُدَهُ مِنُ نِعُمَةٍ تُجُزِّي ﴿ إِلَّا لَكِنُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِ الْاعْلَى ﴿ إِنَّهُ الْاَعْلَى ﴿ إِنَّهُ الْاَعْلَى ﴿ إِنَّهُ الْاَعْلَى ﴿ إِنَّهُ الْاَعْلَى الْمُ آئ طَلَبَ نَوَابَ اللهِ وَلَسَوْفَ يَرُضَى (أَ) بِمَا يُعَطَاهُ مِنَ الثَّوَابِ فِي الْحَنَّةِ وَالْآيَةُ تَشُتَمِلُ مِنُ فِعُلٍ مِثُلَ الْخَابُ وَيُعَابُ مِنُ النَّارِ وَيُثَابُ

#### سورة واليل كيد ب،اس مين ٢٦ يات بين بسم الله الوحلن الوحيم

ترجمہ: .... فتم ہےرات کی جب وہ چھا جائے (آسان وزمین کے درمیان فضا کواندھرے سے چھیا لے)اوردن کی جب کروہ روش (نمایاں مواور چیکے دونوں جگہ اذا محض ظرف کے لئے اور فعل قتم عامل ہے) اور اس ذات کی (ما بمعنی من ہے یا مصدریہ ہے)جس نے نراور مادہ کو پیدا کیا (آدم اور حواء اور ہر مرد وعورت مراد ہے اور واقعی بیجرہ ہمارے اعتبار ہے مشکل سمجما جائے گا۔ کیکن عنداللہ وہ مردیا عورت ہے۔ چنانچہ اگر کوئی حلف کرے کہ میں کی مرداور عورت سے کلام نہیں کروں گا اوروہ بیجوہ سے بات كريرة قسم نُوث جائے گی) فی الحقیقت تم لوگوں كی كوششیں (اعمال) مختلف تسم كى ہیں ( كوئی جنت كے كام كرتا ہے اطاعت كركے اوركوئي تا فرماني كركے دوزخ كما تاہے) سوجس نے مال ديا (الله كاحت) اور (الله سے) ڈرااوراجھي بات (دونوں جگه كلمه لا الله الاالله مرادب) كوسچاسمجها سوجم راحت كى چيز (جنت) كے لئے سبولت دين اور جس نے (الله كے ق مين) بخل كيااور (ثواب سے) بے نیازی برتی اور اچھی بات کو جھٹا یا۔ اس کو ہم تکلیف دہ چیز (جہنم) کے لئے سامان کردیں گے اور اس کامال اس كے چھكام ندآئے گا (مسانافيرہے) جب كدوه وال دياجائے گا (روزخ ميں) بے شك راسته بتانا ہمارے ذمہ ہے (بدايت اور عمراہی کا الگ الگ کردینا۔ تا کہ پہلے راستہ پر چل کروہ ہمارے حکم کی تعمیل کرے ۔اور دوہرے کے اختیار سے باز رہے )اور ہمارے ہی قبضہ میں ہے آخرت اور دنیا (البُدا جو ہمارے علاوہ دوسرے سے جانبے گا وہ غلطی کرے گا ) پس میں نے (مکمہ والوں ) مہیں خبردار کردیا ہے پھڑکی ہوئی آگ سے (تلطی کی اصل میں دوتا کیں تھیں جن میں سے ایک کوحذف کردیا گیا ہے۔ اورایک قرات میں دونوں کو پڑھا گیا ہے لینی دہکتی ہوئی آگ اس میں وہی بد بخت داخل ہوگا (اشقی بمعنی شقی ہے) جس نے ( پیغبرکو) جھلایا اور دوگردانی کی (ایمان سے آیت و یعف ما دون ذلک لمن بشاء کی وجہ اس حصر کی تاویل کی جائے گی۔الہذادوزخ میں داخل ہونے سے ہمیشہ کا داخلہ مراد ہوگا) اوراس سے دور (الگ) رکھا جائے گا۔وہ پر بیز گار (اتقلی جمعن تقی ہے)جو یا کیزہ ہونے کی خاطر اپنامال دیتا ہے(مال کے ذریعہ اللہ کے نزدیک ہونے کے لئے صرف اللہ کے لئے پیسے خرج کرے، ریا کاری اور دکھلا وے کے لئے نہو،جس سے اللہ کے نزویک یا کیزہ ہوجائے گا۔ یہ آیت صدیق اکبرضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔جب کرانہوں نے بلال کوٹرید کراس وقت آزاد کیا جب انہیں ایمان لانے کی وجہ سےستایا جارہا تھا۔ مگر کافر کہنے كك كرابو بكر في تواس احسان كابدله چكانے كے لئے جو بلال نے ان يركيا تفاراس پرا گلا جمله نازل ہوا) اس پركسي (بلاك وغيره) كا كوئى احسان نہيں ہے جس كابدلداسے دينا ہو۔البت (كيكن اس نے يہ كيا ہے) صرف اپنے عالى شان پروردگاركى رضا جوكى كے لئے ( ثواب حاصل کرنے کے لئے )اور وہ ضرور خوش ہوگا (جنت میں جواہے تواب عطا ہوگا اور آیت ہراس مخص کے لئے بھی ہے جو ابوبر ميسا عال كرے كا للذااے بحى دوز خسے دور كھا جائے گا اوراس الرائے ،

شخفیق وترکیب: .... والسیل اذابعشی رات میں چونکه سکون واطمینال بوتا ہاں لئے اس عظیم نعت کی شم کھائی گئی ہے۔ اور یعشی کی خمیر الشمس کی طرف راجع ہے۔ جیہا کہ والسیل اذا یعشی میں گزرچکا ہے۔ یاالنہاد کی طرف راجع ہے۔ جیہا کہ یعشی السیل النہاد میں گزراہے یا ہر چھپانے والی چیز کی طرف راجع ہے۔ جیہا کہ اذا وقب میں آرہاہے۔ جیہا کہ یعشی السیل النہاد میں ہوتو اللہ کی ذات مراد ہوگا۔ دوسری صورت میا مصدر یہ کی ہے۔ ختی کا مردیا عورت ہونا بقول ومیا حلق اگر میا بمعتی من ہوتو اللہ کی ذات مراد ہوگا۔ دوسری صورت میا مصدر یہ کی ہے۔ ختی کا مردیا عورت ہونا بقول

کشاف ہمارے لئے تواس کا متیاز مشکل ہے۔ کیونکہ اس میں دونوں شم کی علامات پائی جاتی ہیں۔ اس لئے کیسے تصفیہ کیا جائے۔ گراللہ کو صحیح حقیقت حال معلوم ہے کہ فی الواقع وہ مرد ہے یا عورت؟ چنا نچہ شم کھانے سے ججڑ ہ بھی اس میں داخل ہو جائے گا لینی اس سے کلام کرنے پر بھی بشم ٹوٹ جائے گی۔ کیونکہ واقع میں وہ مردعورت میں سے کسی ایک شم میں داخل ہے۔ کوئی تیسری شم نہیں کوشم میں داخل کرنے میں اشکال ہو۔ برخلاف ابوالفصل ہمدائی کے کہ وہ ختلی کوئیسری شم مانتے ہیں لیکن آیت بھب لمن یشاء انا فا و بھب لمن میں اشکال ہو۔ برخلاف ابوالفصل ہمدائی کے کہ وہ ختلی کوئیسری شم مانتے ہیں۔ لیکن آیت بھب لمن یشاء انا فا و بھب لمن میں اشکال ہو۔ برخلاف کی کررہی ہے۔ کہ وہ کہ کہ ان میں میں ہوتا ہے۔ اورا یک صورت ہیجو اپن کی ہوتی ہے۔ کہ بول عال ہم کات وسکنات میں زنانہ بن ہو۔ وہ مردہی شمجھا جائے گا۔

ان سعیکم لشتی بیجواب م بے شتی شتیت کی جمع ہے جیسے مریض کی جمع مرض آتی ہے۔ شتات کے معنی اختلاف کے ہیں۔ فاما من اعطیٰ بیشتی کی تفصیل ہے۔

بالحسنني بوراكلم طيبهمرادير

فسنیسوہ بسر الفوس کے معنی گھوڑے کا سامان فراہم کرنے کے ہیں۔ای طرح یہاں اسباب جنت مراد ہیں۔اس میں سین استقبالیے نہیں۔ بلکتھیین کلام کے لئے کیونکہ اسباب کی سہولت فی الحال میسر ہے۔

یسری آنان خصلت اور عسری دشوار خصلت کو کہتے ہیں ما یعنی ما نافیہ ہے۔ یااستفہام انکاری کے لئے ہے۔

اذا تسودی ردی کے معنی بقول مجابد ہلاک کے ہیں یاتسودی سے ماخوذ ہے۔ جس کے معنی قبر یا جہنم میں گرنے کا ہان دونوں آیات میں صفت تقابل پائی جاتی ہے۔ پہلی آیت میں جتنے الفاظ آئے ہیں دوسری آیت میں اس کا مقابل ذکر کئے گئے جس سے کلام میں بلاغت ولطافت آگی۔ \*

ان علینا للهدی ممکن ہے کوئی ہے کہ کہ اس میں اختصار ہے۔ اصل عبارت اس طرح ہونی چاہیئے تھی۔ ان علینا للهدی والمصلالة مفسر آس کے جواب کی طرف اشارہ کررہے ہیں کہ ہدایت سے یہاں تبیین مراد ہے۔ اوراس کا معمول محذوف ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہے ان علینا النبیین طریق المحسن من الباطل جیے دوسری آیت و علی الله قصد السبیل ہے۔

للاخسرة والاولى بقول مفسرًاولى سے مفسر مراد ہے لینی اللہ جھے اور جس قدر چاہے تواب دارین عطا کرے۔ یا مہتدین کو ہرایت کا تواب اور گمراہوں کو گمراہی کی سزادے۔ یا بیہ مطلب ہے کہ دین ودنیا کا مالک چونکہ اللہ ہے لہذا ہدایت پرنہ چلنے کا نقصان اللہ کو نہیں پہنچ سکتا۔

لایصلها الاالاشقی اشقی اوراتقی اسم نفضیل بھی ہوسکتے ہیں۔ بظاہراس حصہ سے یہ منہوم ہوتا ہے کہ مؤمن فاسق دوزخ میں نہیں جائے گاصرف کفار جا کیں آیت و یعفو مادو ن ذلک کی دجہ سے اس حصہ کو ظاہر پرنہیں لیا جائے گا۔ بلکہ اس کی تاویل کی جائے گا کہ یہال دخول ابدی مراد ہے۔ اوروہ کا فرکے لئے مخصوص ہے کیونکہ اگرمؤمن کو بالکلیہ معاف کر دیا تب تو وہ جہنم میں جائے گا بی نہیں ۔ اور بغیر سزامعا فی نہ ہوئی تو محدود و دفت کے لئے داخلہ ہوگا۔ سزاکے بعد پھر نکال لیا جائے گا ۔ دلیل یہ ہے کہ اشت قسمی کامصدات کا فرمنا فتی بی ہوسکتا ہے۔ اس لئے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے مرجئیہ کا یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ گذا گا مسلمان بالکل دوزخ میں نہیں جا کیں گے۔ کیونکہ ظاہر حصہ سے یہی سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن جب مطلق داخلہ مراذ نہیں ۔ بلکہ دوا می داخلہ مراد ہوتا ہوجا تا ہے۔ مفسر نے اس آیت کی بنیا دآ یت و یعفیر النے پر جورکھی ہے وہ بلحاظ مفہوم کے بی صراحہ نہیں مراد ہوتا چو پھر یہ استدلال غلط ہوجا تا ہے۔ مفسر نے اس آیت کی بنیا دآ یت و یعفیر النے پر جورکھی ہے وہ بلحاظ مفہوم کے بی صراحہ نہیں مراد ہوتے پھر میا ستدلال غلط ہوجا تا ہے۔ مفسر نے اس آیت کی بنیا دآ یت و یعفیر النے پر جورکھی ہے وہ بلحاظ مفہوم کے بی صراحہ نہیں مراد ہوتے پھر میا ستدلال غلط ہوجا تا ہے۔ مفسر نے اس آیت کی بنیا دآ یت و یعفیر النے پر جورکھی ہے وہ بلحاظ مفہوم کے بی صراحہ نہیں میں کہا ہو کہ کی مراد ہے کیونکہ لمن یہ شاء سے یہ میں آتا ہے کہ مؤمن کی مغفرت نہ چا ہو وہ اس کو دوز خ میں بھیچ سکتا ہے۔

ینز کلی . یؤتی سے بدل ہے یااس کے فاعل سے حال ہے۔ پہلی آیت میں صلہ ونے کی وجہ سے کل اعراب میں نہیں ہے۔ کیونکہ صلہ کا اعراب نہیں ہوتا۔اور ثانی صورت میں کمل نصب میں ہے۔مفسرؓ نے اس کواختیار کیا ہے میز کیا بہ عند اللہ

الا ابتغاء استناء منقطع ہے یا محذوف کے ساتھ مصل ہے ای لا یؤتی ماله الا ابتغاء وجه ربه لالمكافاة نعمته لیكن زخشر گ بلحاظ معنی مفعول له مانتظ بین اور فرائن سب كی تاویل كرتے ہوئے كتے ہیں ما اعطیتك ابتغاء جز انك بل ابتغاء وجه الله عام قر أت نصب كی ہے اور محل محل نعمة سے بدل قرار دیتے ہوئے مرفوع بڑھتے ہیں كونكه من نعمة فاعل ہے یا مبتداء ہاور بدل بنانالغت تميم پر ہے۔ كونكه ان كے يہاں غير موجب كلام میں مصل كی جگہ منقطع لاتے ہیں۔

ربط آیات :....سورهٔ وافتس اورسورهٔ واللیل کامضمون بهت زیاده ملتا جلنا ہے۔ایک ہی بات کو دونوں میں ایک ایک انداز سے بیان کیا گیا ہے۔جس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ دونوں سورتیں قریب قریب زمانہ کی ہیں۔ دونوں میں اعمال اوران کی مجازات کا بیان ہے وجہ تشمید بالکل ظاہر ہے۔

شاكِنْزول:....قال ابن الحوزي احمعوا على انها نزلت في ابي بكرٌ لما اشترى بلالا المعذب على ايمانه كان يعذبه مولاه امية بن خلف على ايمانه فقال ابوبكر الاتتقى في هذا المسكين قال انت افسدته فانقذه مما ترى فـقـال ابـوبكلُّ افعل عندي غلام اسود احلا منه واقوى على دينك اعطيك قال فقد فعلت فإعطاه ابوبكر غلامه فاعتقه فـقـال الـكـفار انما فعل ذلك ليد اي النعمة كانت له عنده وكان الصديق رضي الله عنه يبتاع الضعفة فيعتقهم فقال له ابوه اي بني لو كنت تبتاع من يمنع ظهر ك فقال منع ظهري اريد وقال ابن الحوزي ايضا ففيها التصريح بانه اتقي من سائىرالامة والاتقى هو الاكرم عندالله لقوله ان اكرمكم عندالله اتقكم والاكرم عندالله هوالافضل ينتج انه افضل من بـقية الامة وفـي مـعـالــم التـنـزيــل يتزكي يطلب ان يكون عندالله زاكيا لا رياء ولاسمعة يعني ابابكر الصديق في قول الحميع عن عملي قال كنا في حنازة في بقيع الغرقد فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعقد فعقد ناحوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكث بمخصرته ثم قال ما منكم من احد مامن نفس منفوسة الاوقد كتب الله مكابلها الله البحنة والنار والاوقد كتبت شقية اوسعيدة قال فقال رجل يارسول الله افلا نمكث على يكتابنا لإنفاع العيمل فقاله من الم كمان من اهل السعادة فسيصير الى عمل اهل السعادة ومن كان من اهل الشقارة فسيصيرا الن عبدال اهل الشقاوة فقالي الم اعملوا فكل ميسر اما اهل السعاده فييسرون لعمل اهل السعاده وأما اهل الشقلقة بتيسروك شم قرع فاعا امن اعطي وانقلي ال وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذيهة باللغيشتلئ يساعيه واللهسلوي الله المراجع المتأثث ﴿ تشريح ﴾: .... و اليل ونيام فحس رن رأت دن ، فراه و القياد ورضفاد يزين بيدا كي في إوران سي مردوك إ آ ثارونتائج بالهم متضاديين \_اى طرح تهمار \_اعبال اوركوششين بهي متضاديين اوران كمقاصية بي خلف بين \_ لين جامع بميالة إن نفيد المواقد المن العطي حيث في الكي الكي المراج والمراج المالية المالية المالية المالية الما ا يك أيكر جو فيفن تحطيط إلى على المعل المعل المعل المعل المعل المعلى المتعلق المائيل المواليك المواليك المواليك المناسط المعلى المناسط المن خرج كرے دومر كي است كول يال فوقت فوا بواوروندكى كے بر كوش مين الله كا نام افكان سے بچارتے تير كے ليك استان كا تمام

بھلی باتوں کودل سے سچا مانتا ہے۔خواہ عقائد واخلاق ہوں یاا عمال ومعاملات سب کو سچھے مانتا ہو یعنی وہریت شرک و کفر کو چھوڑ کرتو حید اپنائے۔رسالت وآخرت پرایمان رکھے۔اس طرح اچھے اعمال یا اخلاق بے شعوری کے ساتھ محض عادت کے طور پر نہ کرے ۔ بلکہ خدائی احکام ہونے کے ناطمان پڑمل پیرا ہوتو ایسے محض کے لئے وعدہ ہے کہ ہم اس کے لئے نیکی کاراستہ آسان کردیں گے اور مقام راحت یعنی جنت میں پہنچادیں گے۔

بخل کا انجام .....وا ما من بعلی برخلاف اس کے انسان جدوجہدی دومری راہ اگر اپنا تا ہے تو اس کے اثر ات ونتائج نبحی دوسرے ہوتے ہیں۔ بخلی کا مطلب بیہ ہے کہ وہ نیکی اور بھلائی کی راہ میں خرج نہیں کرتا۔ اگر چاپی ذات ، اپ غیش و آرام ، دلچیپوں ، تفریحوں پر پانی کی طرح بینہ بہاتا ہے۔ گرنیک کام کے لئے اس کی جیب سے دمڑی نہیں نگلتی ۔ اور کچھ بیبہ زکا تا بھی ہے تو پہلے بیہ اطیمیان کرلیتا ہے کہ اس کے بدلے اسے شہرت نام ونمود حاصل ہوگا اور استغناء اور بے نیازی کا مطلب بیہ ہے کہ ذاکی مرضی اور خوشیوں کی قطعا پروانہیں کرتا۔ ساری تگ ودوا ہے اور کا فاکدوں کے لئے کرتا ہے۔ اس کا کوبہ مقصود اپننس کی غلامی ہوتی ہے۔ اس فرح اچھائی کے جھٹلانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام دوین کی باتوں اور اللہ کے وعدوں کوجھوٹ جانتا ہے۔ پس ایسے شخص کے لئے تختی کی طرف محیا گی کے توفیق سلب ہو جاتی ہے ۔ اور آخر کار طرف مرف کھیا چلا جاتا ہے۔ اس پر چلنے والا اگر چہ دنیاوی لذتوں مادی کا مربیوں میں منہمک دھیرے دھیرے مذاب الی کی انتہائی تختی کی طرف تھیا چلا جاتا ہے۔ اس پر چلنے والا اگر چہ دنیاوی لذتوں مادی کا مربیوں میں منہمک رہتا ہے۔ لین ہروفت اپنی فطرت سے صدافت ، دیا نت بشرافت ، عفت وعصمت سے برد آز مار ہتا ہے اور اخلاقی حدود تو گر کرخواہشات میں ہو اگر ہی نظروں میں بھی آہتہ آہتہ تھیر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور دومروں کی نگاہوں سے بھی گر جاتا ہے۔ تا آنکہ اس سے نفرت عام ہو جاتی ہے اور اس کا دم گھنے لگتا ہے۔ کس کے دل میں بھی اس کے لئے خیرخواہی عزت کی جگہ گر جاتا ہے۔ تا آنکہ اس سے نفرت عام ہو جاتی ہے اور اس کا دم گھنے لگتا ہے۔ کس کے دل میں بھی اس کے لئے خیرخواہی عزت کی جگہ

نہیں رہتی ۔ بلکہ اس کے ساتھی بھی اس کو بدترین بچھتے ہیں۔

وشواری کی راه آسان کروینے کا مطلب ......اوراس تنی کی راه آسان کردینے کا مطلب یہ ہوگا۔ کہ بھلائی کے راستہ پر چلنے کی توفیق اس سے سلب کر لی جاتی ہے۔ اور برائی کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں۔ بدی کرنااس کے لئے آسان ہوجا تا ہے۔ اور اس کے اسباب فراہم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ نیکی تواسے ایک معلوم ہوتی ہے کہ گویااس کی جان پر بن رہی ہے۔ نماز روزہ کے نام سے بخار چڑھتا ہے کی شیطانی وصدول میں ہشاش بشاش رہنے لگتا ہے۔ غرض کہ عادت اللہ بی ہے کہ انسان نیکی اور بدی میں اپنے لئے جس راہ کو لینداورا فتیار کرتا ہے اللہ اس کے لئے اس کو آسان فرمادیتا ہے۔ کہ لا نصد هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربائے و ماکان عطاء ربائے محطور اصدیث میں ارشاد فرما یا گیا ہے کہ میسر لما حلق له و ما یعنی عنه لیمی جس مال ودولت پر گھمنڈ کر کے بیہ ترت کی طرف سے لا پرواہور ہا تھا۔ وہ کھمکام بھی نہ آئے گا۔ انسان کو ایک بوز بہر حال مرجانا ہے۔ اور سارے عیش و عشرت کے سامان کو بھی چھوڑ جانا ہے۔ قبر میں اسکے ساتھ نہ جائے گا۔ آخرت میں تو آخرت ہی کی چیزیں نیک اعمال جائیں گے۔

لا بصلها نہایت بد بخت سے مراد کا فر ہے۔ اور نہایت متی سے مراد پکامؤمن ہے۔ پس اس آیت کا مطلب ینہیں کہ کا فر
کے سواکوئی دوزخ میں نہ جائے گا۔ اور کامل مؤمن کے سواکوئی اس سے نہ بنچ گا۔ بلکہ دونوں کے دوانتہائی اعمال کے انتہائی نتائج
بیان کرنے ہیں۔ انگیف وہ مخص ہے جو ہر طرح اللہ ورسول کا باغی ہو۔ اور ایک مخص وہ ہے جو کممل طور پر اللہ ورسول کا وفا دار وفر ما نبر دار
ہو۔ پس دوسر سے کردار والانہیں بلکہ پہلے کردار والا آگ میں جولئے گا۔ اور سدا اس سز اکو جھیلتار ہے گا۔ لیکن جس کی حالت درمیانی ہو
کہ بغاوت کا مرتکب تو نہیں البتہ بر مملی کا مجرم ہے۔ اس کے ثمر ات بھی اسی طرح ملے جلے ہوں گے۔ برائی کا بھگتان کر کے بی
فلاحیاب ہوگا۔ یہ تو قانونی عدل کا تجزید ہا۔ آئین فضل سووہ جوچا ہے کرے۔ کون لب کشائی کرسکتا ہے۔

یوقتی ما لسه یتن کلی. لینی مال خرج کرناکسی طرح کی ریاونمود و نمائش کے لئے نہیں۔ بلکہ بخل وطبع جیسے رو اکل نفس سے پاک ہونے کے لئے ہوتا ہے ۔۔ کسی کے احسان کا بدلہ چکانامقصو دنہیں ہوتا بلکہ صرف رحمت الہی اور دیدار خداؤندی کی تمنامیں گھر بارلٹار ہا ہے۔ توالیہ شخص یقین رکھے کہ اسے ضرور خوش کر دیا جائے گا اور اس کی بیے خواہش وتمنا ضرور پوری ہوکر رہے گی۔ گویا کہ بیاس مرہزگار آدی کے خلوص کی اور زیادہ وضاحت کرتی ہے۔ کہ اس کی یہ مالی قربانی کسی کے احسان کابدلہ چکانے کے لیے یا آئندہ کسی نفع کی توقع پہنیں ہے۔ بلکہ صرف اللہ کی رضا جوئی پیش نظر ہے۔ جس کی بہترین مثال حضرت ابو بکر کا کردار ہے۔ جس کود کھ کرایک مرتبہ ان کے والد نے یہ کہ کر ان کوٹو کا تھا کہ تم کمزور لوگوں پر دو پیپنر جی کررہے ہو۔ اگر مضبوط جوانوں کی آزادی پر دو پیپنر جی کرتے تو وہ تمہارے لئے تو ت بازو بنتے ؟ جس کا جواب ابو بکر نے یہ دیا کہ انعما ادید ما عند اللہ ولیسوف یوضی رضا کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ اس سے داخل کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ اس سے داخل کی ہو سکتے ہیں۔ ایک میں کہ دونوں کی بیٹارت کا انعماس ہے جوآ گے آرہی ہے۔ ۔ دونوں میں ہوجائے گا۔ گویا یہ "ولسوف یہ سے طیاف دونوں کی بیٹارت کا انعماس ہے جوآ گے آرہی ہے۔ ۔

خلاصة كلام: .... زندگى كے دومخلف راستوں اوران كے نتائج وانجام كا فرق اس سورت ميں ظاہر كرنامقصود ہے۔ شروع سورت سے ''اذات دی'' تک بیہ بتلایا جارہاہے کہ انسان دنیا میں جو پچھ بھی اچھی بری جدوجہداو ممل کررہاہے۔وہ اخلاقی نوعیت سے ا سے ہی مختلف میں جیسے رات دن ، زمادہ مختلف ہوا کرتے ہیں۔ نیکی اپنی تین خصوصیات کے ساتھ اور بدی اپنی تین خصوصیات کے ساتھ الگ الگ نتائج لئے ہوئے زندگی پراٹر انداز ہوتی ہے۔ پہلی خصوصیات ایک خاص طرز زندگی کی نمائندگی کرتی ہیں۔اور دوسری خصوصیات پہلی سے مختلف طرز زندگی کی عکاسی کرتی ہیں۔جو تخص اللہ کی رضا جوئی کے لئے مال خرچ کرے،خداتر سی اور پر ہیز گاری کو اختیار کرے اور بھلائی کو بھلائی مانے اللہ تعالی اس کے لئے زندگی کےصاف اور سید ھے داستہ کو ہمل کر دیتا ہے بہاں تک کہ اس کے لئے نیکی آسان اور بدی مشکل ہوجاتی ہے۔لیکن جوشخص دوسرے طرز زندگی کواپنائے گا۔ یعنی خداکی راہ میں بخل کرنے گا اور الله کی رضاجو ئی اور ناراضگی سے بے پرواہ ہوجائے اور بھلی بات جھٹلانے لگے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لئے زندگی کے سخت راستہ کوآ سان کردے گا۔ یہاں تک کہاس کے لئے بدی آسان اور نیکی مشکل ہوجائے گا۔اور بیر کہہ کربات کوختم کردیا گیا کہ بیرہال جس کے پیچھے آ دمی جان دے دیتا ہے۔ قبر میں اس کے ساتھ نہیں جائے گا کہ مرنے کے بعد بھی اس کے کام آئے۔ بلکہ یہیں رہ جائے گا اور دوسرے لے اڑیں گے \_آیت انا علینا للهدی سے لے کرآخری سورت تک مخترطریقد پرتین حقیقیں بیان فرمائی گئی ہیں۔(۱) اللہ نے انسان کودنیا میں بے خرنہیں چھوڑا ہے۔ بلکہ اپنے ذمہ یہ لے لیا ہے کہ وہ اسے جتلا دے کہ زندگی میں کون ساراستہ سیدُھا ہے۔ (۲) دنیا وآخرت دونوں کا مالک اللہ ہے۔ یہ فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے کہ مہیں دنیا جا ہے یا آخرت لیکن جو کچھ جا ہوگے وہ سب بچھاس کے پاس موجود ہے۔ (٣) جوبد بخت اللي تعليمات كوجمثلائ كااورالله كى بدايت مندموز عكاراس كے لئے بھڑكى موئى آگ تيار بے ليكن جوخدارس انسان بوری بےغرضی کے ساتھ صرف اللہ کی خوشنو دی کی خاطر اپنا مال راہ مولی میں صرف کرے گا۔اس کا رب اس سے راضی ہوگا اور اسے اتنا کچھدے گا کہوہ خوش ہوجائے گا۔

لطا نفسبلوک ....فسنيسوه لليسوي معلوم بوا كهاصل دارومدارالله ي وفق اورخذلان پر ب- مديث كل ميسو. لما خلق له بهي اس كي مؤيد ب-

#### المسورة الضّحٰى

سُوُرَةُ وَالضَّحَى مَكِّيَّةٌ اِحُدَى عَشَرَةَ آيَةً وَّلَمَا نَزَلَتُ كَبَّرَالنَّبِيُّ عَلَيْكُ فَسُنَّ التَّكِبِيُرُ احِرَهَا وَرُوِيَ الْاَمُرُ بِهِ خَاتِمَتَهَا وَخَاتِمَةَ كُلِّ سُوْرَةٍ بَعُدَهَا وَهُوَاللَّهُ اكْبَرُ اَوْلَااِلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اكْبَرُ بِسُمِ اللهِ الرَّحِمَٰنِ الرَّحِيْمِ هِ •

ترجمہ: ....سورة واضحی مکیہ ہے۔ اس میں گیارہ آیات ہیں بیسورت جب نازل ہوئی تو آخضرت صلی الله علیہ وسلم نے تکبیر پڑھی۔ اس مورتوں کے خاتمہ پر تکبیر پڑھنامنون ہے۔ اوراس سورت کے اوراس کے بعد کی تمام سورتوں کے خاتمہ پر تکبیر کے پڑھنے کا تھم منقول ہے۔ الله اکبر الله الاالله والله اکبر۔ بسم الله الموحمن الوحیم

قتم ہےروزروش کی (اول حصہ یا پورادن مراد ہے) اور رات کی جب کہ وہ طاری ہوجائے (چھاجائے اندھیرے کے ساتھ یا قرار کیئر کے) کہ (اے جمر!) نہ آپ کے رب نے آپ کوچھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا (خفا) ہوا (پندرہ روزتک وحی موقوف رہنے پر جب کفار کہنے گئے کہ جمڑکے رب نے اس کوچھوڑ دیا ،اس ہے ناراض ہوگیا تو بیآ بت نازل ہوئی) اور یقینا آخرت آپ کے لئے بدر جہا بہتر ہے (کرامتوں کے لحاظ ہے) بہنست و نیا کے اور عقر بہتمہارا رب تہمیں اتنا دے گا (لیعنی آخرت میں تہمیں بری بھلائی بہتر ہوگی) کہتم خوش ہوجوا گئے اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا میں اتنا دے گا (لیعنی آخرت میں تہمیں بری بھلائی نصیب ہوگی) کہتم خوش ہوجوا گئے (حضور صلمی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا میں اس وقت خوش نہیں رہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی دوز خ میں رہ جائے گا۔ دومنفیوں کے بعد دومثیت چیز وں کو بیان کرنے کے بعد یہاں آکر جواب قتم پورا ہوا) کیا اس نے نہیں پایا (استفہام تقریری ہے لئے گا دومنفیوں کے بعد دومثیت چیز وں کو بیان کرنے کے بعد یہاں آکر جواب قتم پورا ہوا) کیا اس نے نہیں پایا کو رہنما نا فراہم کیا (آپ کو آپ کے پال پہنچا کر) اور اللہ نے آپ کو نا دار (غریب) پایا اور پھر آپ کو بے نیاز بنایا (ننیمت و غیرہ کے البندا بیتیم پختی نہ کے جو کہ والدی اللہ ایک کا غنا ہے) لہذا بیتیم پختی نہ کی جو کے (مال وغیرہ لے کر) اور سائل کو (اس کی غربی کی وجہ سے) نہ جھڑ کے اور اپنے در بے کو اصل مالداری تعمل کی اور اللہ عین افعال نے فواصل آیا ہیں کی دعایت کرتے ہوئے وہ مشمیریں حذف کردی گئی ہیں جو تخضر سے ملی اللہ علیہ کی طرف داجع ہیں)۔

شخفیق وتر کیب: ...... محبو تکبیر کے بیالفاظ بیں لا الله الاالله والله اکسر ولله الحمد شکرنعت کے طور پرآپ نے تکبیر پڑھی۔امام شافعی فرماتے ہیں۔ان تبر کت التکبیر فقد ترکت سنة من سنن نبیك اس میں اختلاف ہے کہ والصحی کے شروع میں اختر میں ۔اس طرح اس میں اختلاف ہے کہ سورہ والناس کے شروع میں اس کوختم کیا جائے یا اس کے ختم پر کیا جائے ۔اس طرح اس میں بھی دورا کیں ہیں کہ حضور کے قول سے بیسنت کی گئی ہے یا مل سے۔

والصحی دن چڑھے کا وقت اوراس وقت کی تخصیصیا اس لئے ہے کہ اس وقت دن میں مضبوطی آجاتی ہے۔ اور یا اس لئے ہے کہ حضرت موی علیہ السلام اس وقت ہم کلا می ہے مشرف ہوئے اور جاد وگر ان کے مقابلہ میں ہار کر بجد و میں گر گئے تھے۔ لیکن پورادن بھی مراد ہوسکتا ہے۔ اس سورت میں پہلے دن کو اور اس سے پہلی سورت میں پہلے رات کو ذکر کیا گیا ہے۔ کیونکہ اس میں فی الجملہ دن کو افسیلت ہے اور اس میں فی الجملہ رات کو اس لئے دونوں سورتوں میں دونوں سورتوں کی رعایت کر گئی ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ پہلی سورت میں حضرت ابو بکڑ سے متعلق آیات ہیں۔ اور ایمان لانے سے پہلے ان کی حالت کفر تھی ۔ اس لئے رات کا ذکر پہلے کیا اور اس سورت میں حضور پرنور کا ذکر خیر ہے اور آپ کی ساری زندگی نور ایمان سے معمور ہے۔ اس لئے دن کا ذکر کرنے میں بینکہ ہوگا کہ ساری مراد معین وقت لیا جائے تو اس سورت میں دن کے ایک حصہ کے اور پچھلی سورت میں پوری رات کا ذکر کرنے میں بینکہ ہوگا کہ ساری رات کا وقت سرور ونشاط کا ہوتا ہے اور اس کا وقت سرور ونشاط کا ہوتا ہے اور اس کا وقت سرور ونشاط کا ہوتا ہے اور سے کم ہوتا ہے۔

افداسیجی سبحی البحر سبحوا کے معنی سمندری موجیں ہے جانے کے ہیں۔لیل ساج کے معنی بھی سکون پذیرہونے کے ہیں۔ یہاں رات کا سناٹا مراد ہے سبحی کی اسنا دلیل کی طرف مجازی ہیں۔و ما قلنی مفسر نے ابغضك سے حذف مفعول کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کیونکہ فواصل کی رعابیت منظور تھی۔

یعطید اس میں غموم مرادلینا بہتر ہے۔ دنیادی اور اخروی نعتیں مرادیں۔ جس میں کمال نفس اور کمال دین بھی واخل ہیں اور سوف میں اس میں کہ اور سوف میں اور جملہ جرید کے بیت کے ہیں اور جملہ جرید کے بیٹ بھوا در جملہ جرید کے بیٹ بھوا در جملہ جرید کے بیٹ بھوا کے دیا ہے کہ بیتا تر دینا ہے کہ وعدہ اللی ضرور بورا ہوگا۔ گواس میں کسی مصلحت سے تاخیر ناگزیر ہوجائے۔

الم یجد اف وجود بمعنی علم ہے۔ پتیم مفعول ثانی ہے۔ لیکن اگر وجو بمعنی مصادفت ہوتویتیما مفعول سے حال ہو جائے گا۔ آنخضرت کے والد ماجد کی وفات بقول ابن سعر آپ کی ولا دت سے پہلے ہوگئ تھی۔ ابن اسحاق ، ذہبی ، ابن کثیر کی رائے بھی یہی ہے۔ اور بعض کی رائے ہے کہ ولا دت کے دوتین یا نو ماہ بعدیا دوتین سال کے بعد ہوئی ہے۔

صالا بعض نے کہا ہے کہ بین میں آپ مہیں کہیں گم ہو گئے تھ اور بعض کہتے ہیں کہ شام کے سفر میں اندھیری رات کے وقت آپ راستہ سے بیل گئے تھے۔ پھر جریل نے رہنمائی کی۔ ضالا کے معنی عربی گئ آتے ہیں۔ گراہی کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ جران ہونے کے معنی بھی ہیں اور کھو جانے کے معنی بھی آتے ہیں۔ صل الساء فی اللبن دودھ میں پائی گم ہوگیا۔ صالة اکیلے درخت کو بھی کہتے ہیں صلال کا لفظ ضائع ہونے کے لئے بھی بولا جاتا ہے اور غفلت کے معنی میں بھی آتا ہے لا یصل رہی ولا یشنی۔

ف اماالیتیم فلا تقہو بیٹیم منصوب ہے لا تقہر کی وجہ ہے۔ فاسیہ اس میں مانع نہیں ہے۔ چنانچہرض گئے ہیں کہ مفعول بہ فعل پر مقدم ہوسکتا ہے۔ جب کہ اس سے پہلے اما کے جواب میں فا آئے۔ کیونکہ اما شرطیہ کے بعد قائم مقام شرط محذوف ہوتا ہے۔ آپ کی تین حالتیں بیان کر کے اب تین احکام ان حالات پر مرتب کئے جارہے ہیں۔ عرب میں تیموں کے مال پر قبضہ کر کے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھر کھاجا تا ہے۔ اس لئے آپ کو ہدایت دی جارہی ہے۔ کہ آپ چونکہ تیمی کا تکلیف دہ دورد کھے چی ہیں۔ اس لئے آپ تیموں کے مجاوناوی بنے۔ ایک قرائت فعلا تعلیم بھی ہے بین ترش روئی نہ کیجئے۔

فلا تنهو ابراجيم بن ادهم كارشاد مهنعم القول السوال يحلون زادنا الى الاخرة اور سن قرمات بي كه السائل طالب العلم \_

فحدث تحدیث بین اس محف کے لئے مناسب ہے جور ذاکل ہے محفوط ہوور ندر ذیلہ میں نفس مبتلا ہونے کا اگراندیشہ ہوتو متر بہتر ہےا جادیث رسول کو بھی اس تحدیث نعمت پر محمول کیا جائے گا۔ گویا آپ کی زندگی کی مثل وحرکت اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہے۔ تاکہ امت سیرت پاک کی بیروکار ہوسکے۔

ربط آیات .....سورة المسل کی آیت فاهامن اعظی المی العسری تک مهمات اصول وفروع کا کلی عنوان کے ساتھ بیان ہوا تھا اور ان کی تقید این یا تکذیب پر وعدہ وعید ندکور تھیں ۔ اس طرح وہ آیت گویا پچھلے تمام مضامین قرآن کا جہاں ایک جامع خلاصہ ہے وہیں سورہ واضحی سے سورہ الناس تک کے مضامین کی ایک مختر تفصیل بھی ہے۔ چنا نچا نہی مہمات میں ایک رسالت کا مسئلہ بھی ہے۔ جس کا بیان اس سورہ واضحی میں ہے۔ اس میں حضور پر بعض انعامات کا اور ان کے مناسب بعض احکام کا ذکر ہے۔ اس طرح بعد کی تمام سورتوں میں بعض ان مہمات کی خاص جزئیات کا بیان آرہا ہے۔ اس لحاظ سے یہ سورت اگلی اور پچھلی سورتوں کے درمیان ایک بدرخ کی حثیت رکھتی ہے۔ اس لئے آئندہ سورتوں کا بیائی جموی مختصرار تباط بھی ہوگیا۔ اس سورت کی وجہ تسمید ظاہر ہے۔ اس کے مضمون سے واضح ہے کہ بید محمد کے بالکل ابتدائی دور کی ہے۔ جب وقفہ وقفہ کے ساتھ رک رک کروی آتی تھی۔ وقفہ جب زیادہ ہوا اور شوق و بے قرادی برطی تو آپ کو بی خطرہ گزرا کہ کہیں مجھ سے کوئی تصورتو نہیں ہوگیا۔ کمتن تعالی نے ناراض ہو کر مجھے چھوڑ دیا۔ ''محبت اور شوق و بے قرادی برطی تو آپ کو بی خطرہ گزرا کہ کہیں مجھ سے کوئی تصورتو نہیں ہوگیا۔ کمتن تعالی نے ناراض ہو کر مجھے چھوڑ دیا۔ ''محبت

ست و ہزار بدگمانی''اس پرتسلی آمیز کلمات نازل ہوئے اور آپ کومطمئن کیا گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بلکہ وی کی شدت اور نظام بدن کی رعایت ملحوظ رکھتے ہوئے تدریخ ملحوظ رکھتے ہوئے تدریخ ملحوظ رکھتے ہوئے تدریخ ملحوظ رکھتے ہوئے تدریخ ملحوظ رکھتے ہوئے اسلسلہ جاری ہوگیا۔ ہوگیا۔ تو پھر موسلا دھار بارش کی طرح وی کاسلسلہ جاری ہوگیا۔

روایات: .....قال عکرمة بن ابی سلیمان قال قرأت علی اسماعیل بن عبد الله المکی فلما بلغت والضخی قال لی کبر حتی تحتم فانی قرأت علی عبد الله بن کثیر فامرنی بذلك و اجبر محاهد آنه قرأ علی ابن عباس فامره بذلك و اجبر عن ابن عباس آنه اخبر عن ابن ابن كعب فامر بذلك.

ما و دعاف رباف باره یا پندره یا چالیس روزتک وی کاسلسله موقوف ربات کفار کمنے گے۔ان ربه و دعه و قلاه اس کے جواب میں بیآ بیت تازل ہوئی فتسوضی ابن عباس سے دوروایات منقول ہیں (۱) من رضی محمد ان لا ید حل من اهل بیت النار (۲) لا یسرضی محمد و و احد من امتی فی النار کیکن مواہب میں ہے کہ اس سے جاتل شیطان کے قریب میں جاتل مورمغرور نہ ہوجا کیں۔

تشریکی تشریکی کے معنی تاریخی اور سکوت و سکون کے ہیں۔ چاشت کے وقت اور رات کے مقابل ہونے کی وجہ سے دن کے معنی ہیں سبخی کے معنی تاریخی اور سکوت و سکون کے ہیں۔ رات میں بیسب با تیں پائی جاتی ہیں۔ ماو دع سوتی کا سلسلہ پچھر وز منقطع رہا۔

اس لیے آتخصرت سلی اللہ علیہ وسلم پر انقباضی کیفیت طاری رہی ۔ سورہ اقر آنازل ہونے کے بعد فتر قادتی کا زمانہ متد ہوگیا۔ جس میں حکمت الہی میضم ہوگی کہ تقل وی کا تحل آپ رکئیں۔ اور طبعی جذبہ اور شوق کے لئے بھی مہمیز کا کام دے سے ۔ اس لئے آپ خت مضطرب اور بے چین اور مغموم رہے۔ تا آئدیا ابھا المعدثو آیات نازل ہوئیں 'لیکن خالفین نے اس کو دومرار تگ دے دیا میکن ہے مضطرب اور بے چین اور مغموم رہے۔ تا آئدیا ابھا المعدثو آیات نازل ہوئیں 'لیکن خالفین نے اس کو دومرار تگ دے دیا میکن ہے اسی دوران وہ واقعہ بھی ہوا ہو جو بھی روایات میں ہے کہ آپ بیاری کی وجہ سے دو تین رات اٹھر نہ سکے ۔ تو ایک نا نجار عورت ام جیل ابواہب کی بیوی اور آپ کی چی بولی کہ العیاد باللہ تیر بے شیطان نے تھے کو چھوڑ دیا ہے۔ یا بعض روایات میں ہے کہ آپ سے کی الواہب کی بیوی اور آپ کی چی بولی کہ العیاد باللہ تیر بے شیطان نے تھے کو چھوڑ دیا ہے۔ یا بعض روایات میں ہے کہ آپ سے کی آب نے انشاء اللہ نیاں اسی خطراور بے چین رہاس پر مورہ کہف کی آبت و لا تھو لین نے کونی کیا بیار ہوگی کیا نہ دوران کی ایک میل کی آئد میں دیر ہوئی ۔ جبریل علیہ السلام کی آگاہ کرنے پر آپ نے اس کو نکلوا کر جگری میں آپ کی مربی کی تی کہ اللہ پڑا رہا۔ جس سے جبریل کی آئد میں دیر ہوئی۔ جبریل علیہ السلام کی آگاہ کرنے پر آپ نے اس کو نکلوا کر جگری میں آپ کی مربی کی آپ کی کوری کے سلسلہ حاری ہوگیا۔

انبان کوتھکا دے۔ اس کئے دن کے بعد رات کا آنا ناگزیر ہوا کہ انبان سکون وراحت حاصل کر کے تازہ دم ہوجائے۔ اس طرح وق جیسی قبل چیز کا گرشکسٹل رہے تو اعصاب اس کو برداشت نہ کرسکیں۔ اس سے فترت وقی بمز لیسکون شب ہے۔ پس جس طرح دن کا آنا اللہ کی رضامندی اور رات کی آمداللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ نہ اس کا جمودت ہے کہ رات کے بعد دن کا اجالا بھی نہ ہوگا۔ اس طرح چندے وقی کے موقوف ہونے سے یہ کیسے بھولیا گیا ہے کہ آج کل خدا پیغیبر سے ناراض ہے اور ہمیشہ کے لئے اب وقی کا دروازہ بند ہوگیا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے جس کو نبی بنایا ہے اس کو پہنہیں تھا کہ وہ آئندہ چل کر اس کا اہل ثابت نہ ہوگا۔ بیتو در پردہ اللہ تعالی پراعتراض ہوا۔

حالات کے مدو جزر کی مصالے: ...... وللاحرة خیر لگ من الاولی لینی فترت وی میں الله کا ناراض ہونا تو کیا معنی؟ بلکہ آپ کی بعد کی حالت پہلی حالت سے کہیں ارفع واعلی ہے۔ یعنی یہ وقفہ تنزل وانحطاط کا باعث نہیں بلکہ آپ کے لئے عروج وارتقاء کا عظیم ذریعہ ہے۔ چنانچ قیف میں انحطاط نہیں بلکہ عروج ہوتا ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ گوابتداء میں آپ کی بے سروسامانی رہی ہے۔ ساری قوم خالف اور حالات ناساز گار۔ بظاہر کا میا بی کے آثار ورووز نہیں معلوم ہوتے۔ کہ میں اسلام کی شعط ممارہ ہو اوراس کو بحواد سے کے اوراس کو بحواد سے کہ ترفی ہوئا ہے۔ ہو بعد کے لئے ہر طرف ہواؤں کے جھکر چل رہے ہیں۔ گرآپ پریشان نہوں کہ آپ کا مستقبل نہایت ہوئا وراس کے ہو جو کی دور سے بہتر فابت ہوگا۔ اسلام کا نور پھیلتا چلا جائے گا اورآپ کا نام بلند ہوتا چلا جائے گا۔ چنانچ ابن عباس کی روایت ہے کہ آپ نام بلند ہوتا چلا جائے گا۔ چنانچ ابن عباس کی روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فر ایا کہ میرے سامنے وہ تمام فقو حات پیش ہوئیں۔ جو میرے بعد میں میری امت کو حاصل ہونے والی ہیں۔ جس سے محصوری خوشی ہوئی۔ تب حق تعالی نے فر ایا کہ آخرت تمہارے لئے دنیا سے بھی بہتر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وفعت دنیا ہی تک محد وہ نہیں۔ بلد اس کا سلسلہ آخرت تک چا رہے۔ جب کہ ساری اولاد آدم آپ کے جھنڈے یا جمع ہوگی۔

حضور پرانعامات الہی کی بارش: .......ولسوف یہ عطیت یعی خاہو کرآپ کوچھوڑ دیناتو کیامعیٰ؟ ابھی تو آپ کا موردگارآپ کو دنیاوآخرت کی اس قدرنعتیں عطافر مائے گا کہ آپ خوش اور مطمئن ہوجا کیں گے۔ کو پچھ ہمسالے کی وجہ سے چندے اس میں دیر گئے۔ وہ وقت دورنہیں کہ آپ عطاء ہی سے مسرور ہوجا کیں گے۔ چنانچے حضور کی زندگی ہی میں سارا ملک عرب آپ کے ذیر تکس ہوگیا۔ تاریخ میں پہلی بار نیس زمین ایک باضا بطاور قانون کے تالع ہوگی۔ اور جوطاقت بھی اس سے مکرائی وہ پاش پاش ہوگی۔ تو لوگوں کے صرف سر ہی اطاعت میں نہیں چھے بلکہ ان کے دل بھی مسمز ہوگئے۔ پوری انسانی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی کہ جا بلیت ووحشیت میں ایک ڈو بی ہوئی بردی قوم صرف میں رنگ کیا مدت میں اتن بدل گئی ہو کہ نہ صرف خوواس رنگ میں رنگی گئی بلکہ یورپ، افریقہ اور ایشانی کی بڑے جھے گؤ اور آپ کا نام و نیا میں روش ہوگیا۔ یہ پھوگیا۔ یہ پچھوٹو د نیا میں اللہ نے آپ کوم حسن فر مایا اور آخرت میں جو پچھودے گا اس کی عظمت کا تصور بھی کوئی نہیں کرسکتا۔ حضور گا ارشاد ہوگیا۔ یہ پچھوٹو د نیا میں اللہ نے آپ کوم حسن فر مایا اور آخرت میں جو پچھودے گا اس کی عظمت کا تصور بھی کوئی نہیں کرسکتا۔ حضور گا ارشاد ہوگیا۔ یہ کو چھراضی نہیں ہوگا جب تگ اس کی امت کا ایک آ دی بھی دوز ن میں دے گا۔

تینیموں پرتو مہر ہوتا ہے نہ کہ قہر: .... الم یحداث بنیما یعیٰ ہم تواس دقت سے مہر بان ہیں جبتم بیتم پیدا ہوئے سے۔ اس لئے آپ کوچھوڑ دینے یا آپ سے ناراض ہونے کا سوال ہی کیا؟ حضور کی ولا دت سے پہلے آپ کے والدوفات پانچکے سے۔ اس لئے آپ دنیا میں بیتم بن کرتشر نیف لائے۔ چھسال کی عمر میں والدہ مجھی رحلت کر گئیں۔ آپ کے دادا عبد المطلب کی پرورش میں رہے۔ آٹھ سال کی عمر ہوئی تھی کہ دوہ بھی داغ مفارقت دے گئے۔ انہیں آپ سے خاص لگاؤ اور تعلق خاطر تھا حتی کہ فخرید او گول سے

کہا کرتے تھے۔ کہ میرا یہ بیٹا ایک دن دنیا میں نام پیدا کرےگا۔ اس کے بعد قرعہ فال آپ کے شفق چاچا ابوطالب کے حق میں نکلا۔
انہوں نے اس در بیٹیم کی جسمانی تربیت و پرورش کابار اٹھایا اور انہوں نے الی محبت کا برتاؤ کیا کہ کوئی باپ بھی اس سے زیادہ نہیں کرسکتا۔ زندگی جرآپ کی حمایت ونفرت میں کوئی وقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ حتی کہ نبوت کے بعد جب ساری قوم آپ کی دیمن ہوگئ تو دس سال تک برابر آپ کی حفاظت وحمایت میں سینہ سپر رہے مگر ہجرت سے بچھ پہلے وہ بھی دنیا سے رخصت ہوئے۔ آخر بیامانت کی حفاظت کے حکم سے انصار مدینہ کے گھر پہنچ گئی اور اس طرح آپ کی بدولت''اوس خزرج'' کا ستارہ چبک اٹھا۔ انہوں نے اس امانت کی حفاظت اس طرح دل وجان سے کی کہ چیم فلک نے بھی اس کی نظیر نہ دیکھی ہوگی غرض بقول حافظ ابن کیٹر قدرت نے آپ کے ٹھکا نہ دینے کی بیسب صور تیں پیدا کردیں اور غیبی ہاتھ نے آپ کو بے سہار انہیں ہونے دیا۔

نازک مقام ........ووجد دف صالا . صالا یه می تو یهان بیس بوسے که گراہ سے ۔ یوکہ بچپن سے لے کرقبل نبوت تک آپ کے جو حالات دنیا کے سامنے ہیں ۔ان میں کہیں بھی دہریت ،شرک ، بت پرتی کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا ۔ یا قوم کی جاہلا ندر سوم میں آپ شرک ہوئے بول ۔ بلکہ نبوت سے پہلے آپ اللہ کا ہستی اور اس کی وحدانیت کے آپ قائل سے ۔اور آپ کی اندگی گناہوں سے پاک اور آپ فضائل اخلاق سے آراستہ سے ۔البتہ جب آپ نے عقل وہوش کی آٹھ کھولی اور قوم کے شرک اندا طوار اور بیبودہ وسم وروان دور آٹور کے ساتھ موجزن تھا اور بیبودہ سے پاک اور آئ دیکھی تو تخت بے زار ہوئے اور قلب مبارک میں خدائے واحد کی عبادت کا جذبہ پورے زور شور کے ساتھ موجزن تھا اور بیبودہ سے کہند میں اندرا بل رہا تھا ۔لیکن کوئی کھی ہوئی راہ اور صاف اور اصولی اللہ کا چشمہ اندر بی اندرا بل رہا تھا ۔لیکن کوئی کھی ہوئی راہ اور صاف واضح راستہ اور مصل دستے والے میں سے سکیدن خاطر اور اطمینان قلب ہوتا ۔لیں آبک مجمل جذبہ اور مہم ولولہ صاف واضح راستہ اور مصل دستے دیا کہ برگرام کوآ گے بوطاتے ۔ آبک معاشرے اصلاح کا تھا ۔جس بیس آپ سرگردال اور سے آنف کی حیثیت سے آپ کی خصیت نمایاں نہیں ہور ہی گئی ۔ گویا ہور کھڑ ہو تھا ہے ہوگرام کوآ گے بوطاتے ۔ آبک معاشرے میں گئی ہوئی ہو اور اس کی حیثیت بلکہ پوراباغ اگانے کی استعداد تی ۔ گویا معمولی تو تیں عطاکی تھیں ۔وہ جا ہلیت کے ماحول میں ضائع ہی ہوئی نظر آر بی تھیں اور بیار کی سے موجوب سے تو کر سے ۔خبر سے ۔جس سے نبوت کے بود اللہ نے تھی کو پکارتے اور محبوب سے تھی کو یکار اور اصطراری کیفیت میں پہاڑوں اور عار میں جا کر آپ مستخرق ہوجا ہے اور مالک تھی کو پکارتے اور محبوب سے تو کو یک میں خور ہوگئیں ۔

نا داری کے بعد غنا: .........ووجد کے عائیلا اپنوالد کے کہ میں آپ کو صرف ایک اورایک باندی ملی تھی۔ اس طرح نہایت عسرت ہے آپ کی زندگی کا آغاز ہوا۔ مگر پھروہ وقت بھی آیا کہ قریش کی سب سے مالدار خاتون حضرت خدیج نے پہلے آپ کو اپنی وسیح تجارت میں شریک کیا اور پھروہ خود آپ کے حبالہ نکاح میں آگئیں۔ اس طرح آپ نے تجارتی کاروبار سنجال لیا اور ظاہری غنا بھی آپ کو حاصل ہوگئی۔ اس تمول میں صرف ہوی کا سرمایہ بی نہیں تھا۔ بلکہ آپ کی محنت، قابلیت، دیانت وا مانت کو بھی بوا فظاہری غنا جھی آپ کی محنت، قابلیت، دیانت وا مانت کو بھی بوا دفل تھا۔ اس کے ساتھ آپ کی حیات آپ کی تربیت فرمائی کیا وہ آپ کو یو نہی خفا چھوڑ سکتا ہے۔ کوئی بشراس کا کیا اندازہ لگا سکتا ہے۔ بس جس پروردگار نے اس شان سے آپ کی تربیت فرمائی کیا وہ آپ کو یو نہی خفا چھوڑ سکتا ہے؟

تیمیول کا شمکانا: ......فاما المیت مینی آپ چونکه خود تیمی کاداغ اٹھا بچے ہیں۔اس کے آپ کو تیموں کے دکھ در دکوموں کن اور تیمی کی حالت میں بھی چونکہ آپ پر اللہ کا فضل رہا کہ تہمیں بھٹکاند دیا۔اس کے تام بھی اس کے شکر میں تیموں کا ٹھکانا دو۔ انہیں تک نہ کرو۔ بلکہ ان کی خبر گیری اور غم خواری کرو،اس طرح اگر کوئی حاجت مند سائل تہمارے پاس آئے تو جہاں تک ہوسکے اس کی مدد کر داورا گرکی وجہ سے معذوری ہوتو نری سے اس کو جہاں تک ہوسکے اس کی درکرداورا گرک وجہ سے معذوری ہوتو نری سے اس کو حالت میں بھی اسے جھڑ کے نہیں۔ کیونکہ اپنی ابتدائی ناداری پراگر آپ نظر ڈوالیس کے تو صاف سمجھ میں آجائے گا۔ کہ نادار کا شیعہ دل کتابانازک ہوتا ہے کہ ذرا می جھڑ کی نہیں سے جکنا چور ہوتا ہے۔ غرض آپ جیسے شکر گزار بندہ کا حوصلہ بہی ہونا چاہیے کہ ما گئے والوں سے تک دل نہ ہوں اور ضرور شندوں کے سے جکنا چور ہوتا ہے۔ غرض آپ جیسے شکر گزار بندہ کا حوصلہ بہی ہونا چاہیے کہ ما گئے والوں سے تک دل نہ ہوں اور ضرور شندوں کے سوال سے جبرا کر نہ چول کا دوخور سے بیان اور غریبوں کی اعانت موال سے جبرا کر نہ چول کا موجہ نے ارشاد ہے ان و کا خل البت ہم کھاتین و انسار الی السبابة و الوسطی غریبوں کی اعانت والمداد کے جو واقعات سیرت پاک میں درج ہیں وہ ہوے سے بوے خالفین کو آپ کا گرویدہ بناد سے ہیں۔ حسب تصری کروی المعانی۔ ماکل اگرزی سے مان جائے تو جو کرنے کی اجازت میں الک البت میں درج ہیں الکت میں درج ہیں الکت میں الکت میں درج ہیں نہ میں ہون جائے گئی در اللہ میں درج میں الکت میں الکت میں میں درج میں الکت میں معدوسر سائل۔

سوال کا جواب تشفی بخش ہونا چاہئے: ............ اوراگر سائل سے مراد مسائل دریافت کرنے والا ہوت بھی ہے گہاں کو خوش اسلو بی سے جواب دیا جائے۔ ایرائی جائل ، اجذ، گنوار ہواور بظاہر کتنے ہی نامعقول انداز میں سوال کرے یا جمونڈی ذہنیت کا مظاہرہ کرے۔ تب بھی حلم و ہر دباری کا دامن نہ چھوڑے۔ خوش اخلاقی اور شفقت سے اس کے سوال کا جواب دیجئے۔ پندار علم میں جتال کو طرح جھڑک کر مغرورانہ جواب نہ دیجئے۔ حضرت ابوالدردائے، حضرت صن بھری ، سفیان وغیرہ اکا ہرنے اس معنی کو پہند کیا ہے۔ پہلے معنی کا ربط اگر عائلا کے ساتھ ہے تو اس معنی کا ارتباط صالا فھدی سے بھی مناسب ہے۔

نعمتوں کی شکر گر اری: .....بنعمة دیائے فحدث نعمت سے مرادعام ہے۔خواہ طاہری نعمیں یاباطنی پہلی ہوں یا بعد کی اس کے اظہار کی صورت ہیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ ہر نعمت اپنی توعیت کے لحاظ سے اظہار کی ایک خاص صورت ہیا ہی ہے۔ تاہم بجوی طور پر تمام نعمتوں کے اظہار کی صورت ہیے ہے کہ زبان سے اللہ کاشکر ادا کیا جائے اور دل سے بھی اعتراف کرے کہ میرے کی ذاتی کمال کواس میں دخل نہیں۔ جو پچھ ہے سب اللہ کے فضل و کرم سے ہے۔ فخر و مباحات کی ادنی جھلک بھی حرکت میں نہ آنے پائے۔ مثلا نعمت ہدایت کا اظہاراس طرح ہوسکتا ہے کہ اللہ کی بھی ہوئی مخلوق کو سیدھار سے بتالا یا جائے۔ اور نعمت قرآن کا اظہاراس طرح ہوکہ کو گول میں زیادہ سے زیادہ اس کی اشاعت کی جائے اور اس کی تعلیمات بھیلائی جائیں فیصر نصلی اللہ علیہ و کہ اختیار کی صورت ہے کہ حق دعوت کے اظہار کی صورت ہے کہ حق دعوت و بیا تو ال وافعال واحوال کو جو میں حدیث رسول میں جو اس کی تعلیم ہوئی آن خضرت صلی اللہ علیہ و کی حدیث رسول میں جو اس کی تعلیم ہوئی آنے مال سے تحدیث تعمی کرتے جائے وہی حدیث رسول مورت ہوگیا ہوئی آنے مال سے تحدیث تعمیل کی تعمیل ہوئی آنے مال سے تحدیث تعمیل کی تعمیل ہوئی آنے مال سے تعدیث تعمیل کے دول کی حدیث رسول ہوتی ہوئی جائے گی۔

فضائل سورت: ......من قرأ سورة والضحى جعله الله فيمن يرضى الحمد ان يشفع له وعشر حسنات يكتبها الله له بعدد كل يتيم وسائل جوفض سورة والضحى پڑھ كالله تعالى اس كوان لوگوں ميں داخل كرے كاكه حضور كى خوشنودى كے لئے شفاعت كى اجازت ہوگى اور تمام يتيموں اور ناداروں كى تعداد سے دس گوندزيا ده ثواب دے گا۔

لطا نف سلوک : اللاحوة حیو لک من الاولی میں الف الم استغراقید م یعنی بر بچیلی حالت پہلی ہے بہتر ہے۔
پہلے وی کا سلسلہ جاری تھا۔ پھر موقوف ہوا ، پھر جاری ہوگیا۔ اس طرح جاری ہونا اصطلاح صوفیاء کے مطابق سط اور موقوف ہونا قبض
کہلائے گا۔ پس مطلب سے ہوا کہ بچھلاقیض پہلے بسط سے بہتر ہے اور پھر بعد کا بسط پہلے بیض سے بہتر ہے۔ سالک کو بہی یقین کرکے مجاہدات میں مشغول رہنا چا بیئے اور قبض سے مغموم اور پریثان نہیں ہونا چا بیئے ۔ والما بنعمة ربائ فحدت الل اللہ جوا بے کمالات کا ظہار بغیر فخر وریا کریں جن سے صرف شکر نعمت مقصود ہوتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے۔

# المسورة الإنشراح كم المسورة الإنشراح كم المسورة الإنشراح كم المسورة ا

سُورَةُ اَلَمُ نَشُرَحُ مَكِّيَّةٌ ثَمَانُ ايَاتٍ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمُ نَشُرَحُ اِسْتِفُهَامُ تَقُرِيُرِ آى شَرَحُنَا لَكَ يَا مُحَمَّدُ صَدُرَكَ (﴿ بِالنَّبُوَّةِ وَغَيْرِهَا وَوَضَعْنَا حَطَّطُنَا عَنَاكَ وِزُرَكَ (﴿ اللَّهُ مَاتَقَدَّمَ مِنُ عَنَاكَ وِزُرَكَ (﴿ اللَّهُ مَاتَقَدَّمَ مِنُ عَنَاكَ وِزُرَكَ (﴿ اللَّهُ مَاتَقَدَّمَ مِنُ اللَّهُ وَالنَّشَهُدِ وَالنَّعَلَا وَاللَّهُ مَاتَعَدَّمَ وَكُرَى فِي الْاَذَانِ وَالْإِ قَامَةِ وَالنَّشَهُدِ وَالنَّعُطَبَةِ ( ذَنُبِكَ وَمَاتَا حَرَ وَرَفَعُنَالَكَ فِحُرَكَ (﴿ إِنَا تُعَلَيْهِ مَا لَكُمُ مِنَ الْاَذَانِ وَالْإِ قَامَةِ وَالنَّشَهُدِ وَالنَّعَطُبَةِ ( وَغَيْرِهَا فَإِنَّ مَعَ الْعُسُو السِّدَةِ يُسُورُ (﴿ ) مَنَاكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهَا فَإِنَّ مَعَ الْعُسُو السِّدَةِ يُسُورُ (﴿ ) مَنَالَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرِهَا فَإِنَّ مَعَ الْعُسُو السِّدَةِ فَانُصَبُ (﴿ ) وَالنَّيْمُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَ مِنَ الْكُفَّادِ شِلَّةً ثُمَّ حَصَلَ لَهُ النِّسُرِ بِنَصُومِ عَلَيْهِمُ فَإِذَا فَرَغْتَ مِن الصَّلُوةِ فَانُصَبُ (﴿ ) اِتَعَلَى مِنَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ فَإِذَا فَرَغْتَ مِن الصَّلُوةِ فَانُصَبُ (﴿ ) التَّعَلَمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِمُ فَإِذَا فَرَغْتَ مِن الصَّلُوةِ فَانُصَبُ ( ﴿ ) اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِمُ فَإِذَا فَرَغْتَ مِن الصَّلُوةِ فَانُصَالِكُ وَالْعَبُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ وَالْمَالُونَ وَالْمُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْمُ مَا السَّلُونَ اللَّهُ الْمُعْرَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا الْمُلْمَالُونَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ ا

ترجمہ ............ آیا ہم نے (اسے محموا) آپ کی خاطر (نبوت وغیرہ کے لئے) آپ کا سینہ کشادہ نہیں کردیا (لیعنی کھول نہیں دیا ہے استفہام تقریری ہے) اور آپ پر سے وہ بھاری ہو جھا تار ذیا (ہلکا کردیا) جس نے آپ کی کمرتو ٹر کھی تھی (بیا لیے ہی ہے جیسے آستفہام تقریدی ہے) اور ہم نے آپ کا آوازہ باند کردیا (اس طرح کہ اذبان ، اقامت ،تشہد ،خطبہ وغیرہ میں آپ کا نام لیا جاتا ہے ) پس حقیقت یہ ہے کہ موجودہ مشکلات (شدت) کے ساتھ آسانی اذبان ، اقامت ،تشہد ،خطبہ وغیرہ میں آپ کا نام لیا جاتا ہے ) پس حقیقت یہ ہے کہ موجودہ مشکلات (شدت) کے ساتھ آسانی ہی ہے (آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے اول سہولت ) بھی ہے (آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے اول مشکلات جھیلی پڑیں ۔ پھر اللہ نے آپ کی مدوفر ماکر آپ کے لئے سہولت پیرا فرمادی ) لہذا جب آپ (نماز سے ) فارغ ہو جایا کریں تو محنت کیجے (خوب دعا سیجے) اور اسے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جائے (گرگڑ اسے)۔

متحقیق وترکیب: سیسالم نشوح استفهام تقریر کامطلب بیب کنی پر ہمز واقع ہور ہاہاورنی ک فی اثبات ہے جس کودوسر کفیل میں کہنا جا ہیں۔ شرح صدر سے جس کودوسر کفظوں میں کہنا جا ہیں کہنی اثبات کی تقریر ہورہی ہے۔ جس کو مفسر شد حسا سے تعبیر کررہ ہیں۔ شرح صدر سے مرادیہ ہو کیا مناجات میں اور خدمت خلق کے لئے قلب وسیع اور سیدہ کشادہ کر دیا۔ جس سے وہ حضور وغیاب کی کیفیات کا متحمل ہو گیا ۔ ناواقفیت اور بے جبری کی تنگدلی سے نکال کرعلوم و حکمت سے سیدہ کولبریز کردیا۔ اور گنجینۂ اسرار بنادیا۔ یا یہ کہ ابتداء میں وحی کے تعلیٰ ہے۔

آپ پر جوگرانی ہوتی تو اعصاب متأثر ہوجاتے تھے۔اباس کی کیفیت کی بجائے طبیعت میں نشاط اور رسوخ پیدا کردیا ہے اور بعض حضرات نے اس سے شق صدر کے وہ واقعات مراد لئے ہیں جوچار مرتبہ جبریل امین کے ذریعہ آپ کے ساتھ پیش آچکے ہیں۔ پہلی مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ گئے یہاں رہتے ہوئے بین چارسال کی عمر میں ہوا۔ پھر من شعور میں داخل ہونے کے وقت تیسری مرتبہ واقعہ معراج سے پہلے اور چوشی بار واقعہ ہجرت سے پہلے قلب مبارک سینۂ بے کینہ سے نکال کر کوثر سے دھویا گیا۔اور علم وایمان کا خزینہ اس میں ہجردیا گیا۔اور لک میں اس طرف اشارہ ہے کہ شرح صدر کے منافع آپ کے لئے ہیں۔ حق تعالی منافع اور اغراض سے پاک ہیں۔ چونکہ الم نشوح بقول مضرعلام ہملہ شتبہ ہے۔اس کئے وضعنا کا اس پرعطف ہے۔

وزرا گرانی اور بوجه۔

انقض ظهر ك انقاض كت بين پالان اور بوجود كنے كوفت جو پڑ پڑ اہث ہوتى ہاں ہو ہو گھٹن اورغم مراو ہے۔ جوا ك طرف قوم كى بد حالى اور دوسرى طرف اپنے پاس تفصيلى پروگرام اور لائح عمل نہ ہونے اور تيسرے قوم كى طرف سے ايذاء رسانى كى فى جل كفيات كا بوجھ كمرتو ڑے دے رہا تھا۔ اس آيت بين استعاره كى زبان استعال كى ئى ہے جس طرح آيت ليخفو لك الله مما تقدم من ذنبك وما تأخو ميں من ذنبك كے تقيق معنى مراد ہيں۔ بلكة تقذير عبارت اس طرح ہے ما تقم من ذنبك لوكن يا ذنب سے مراد ہو وغفلت ، بحول چوك ہو يا ذنب امت مراد ہو۔ يا ذنب كم عنى بشرى تقاضہ ہے۔ خلاف اولى با تيں ہوں۔ يہاں بھى وزر ميں يہى تو جيہات ہوں گى۔ كيكن روح البيان ميں وضعنا كے معنى دفعن لئے بين يعنى وزر اور گناہ ہے ہم نے آپ كو ياك ركھا ہے۔ پس اس سے صمت ثابت ہوئى۔

ورفعنالگ ذکوگ نبوت کامرته بلندمراد ہے۔ یااطاعت رسول مراد ہے۔ یااللہ اور فرشتوں اور مومنین کی طرف سے صلوٰۃ وسلام کا پیش ہونا یا حضور کو القاب وخطابات سے نواز نایا اذان وا قامت ، خطبات ، نمازوں میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام لیا جانا مراد ہے۔ ابوسعید گی روایت ہے کہ جریل نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے ذکر کا بلند ہونا کیا آپ کو معلوم ہے؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیا جہاں اللہ کا نام بھی لیا جا تا ہے آپ کا نام بھی لیا جا تا ہے۔ یا بچھلی آسانی کتابوں میں آپ کا ذکر خرمراد ہے یا ختم نبوت کا منصب جلیل۔ بہر حال ازل سے ابد تک اور فرش سے عرش تک اللہ نے آپ کا نام روش فرمادیا۔ اور لیک کے ابہام میں مبالغہ ہے۔

فان مع العسر یسوا: عسو سے وہ جال سک حالات مرادی جوخ الفین کی طرف سے آپ کے خلاف پیدا کے جارہے ہیں۔ جن کی گفتن سے سانس لینا بھی مشکل ہور ہاہے۔ گراللہ نے اپنے فضل سے ان حالات کو آہت آہت آست آسانیوں میں تبدیل فر مادیا ووسرا جملہ تاکیدی ہے یا تاسیس پرمحمول کیا جائے۔ گویا عسر ایک ہے گریسر دو ہیں۔ ارشاد نبوی ہے لن یغلب عسر یسرین کیونکہ المعسس معرف ہونے کی بناء پرالگ الگ لیا جائے گا۔ لیکن تاکید پرمحمول کرنا زیادہ بہتر ہے۔ کو فلہ اول تو فدکورہ بالا ضابطہ کلینہیں۔ بلکہ اکثر یہ ہے۔ دوسرے مصحف ابن مسعود میں یہ جملہ ایک بارہے۔ نیزیسسرین سے مراد ایسروارین بھی ہوسکتا ہے۔ جیسے حدیث للصائم فرحتان فرحة عند الافطار و فرحة عند لقاء الرب اور مع کولانے میں تسلی میں مبالغہ ہے۔ گویا جسرویسریس بالکل انصال رہتا ہے تاخیر نہیں ہوتی اور ایسرکا تکرہ ہونا تعظیم کو ظاہر کرتا ہے۔

فاذا فرغت اگرغز وہ اور جہاد سے فراغت مراد ہے تب توفانصب میں نماز کا حکم ہے اور نماز سے فراغت مراد ہے تو پھر دعا میں مشغول ہونے کا حکم ہے لیکن بقول حسن بہتر یہ ہے کہ تبلیغی کا موں سے فراغت کے بعد عبادات کا حکم ہے جس سے بلیغ کی اہمیت واضح ہے کہ اس کا نفع متعدی ہے اور عبادات کا نفع ذاتی اور لازمی ہے ۔مفسر کی تائید ابن عباس ، قادہ ، محاک ،مقاتل کی روایات سے ہورہی ہے۔اب وہ دعانماز کا سلام پھیرنے سے پہلے ہویا بعد میں۔ والی دبک لیعنی توجہ الی اللہ بکمال رکھتے۔غیری طرف دھیان نہ کیجئے۔ایک قرائت فو غب ہے۔لیعنی لوگوں کو ترغیب دیجئے۔ رابط آیات: ........روی ان حبریا علیه السلام اته و و عند مرضعته حلیمة و هو ابن ثلث سنین اواربع فشق صدره و احرج قلبه و غسله و نقاه و ملأه علما و ایمانا ثمرد فی صدره و رفعنا لك ذكرك عن ابی سعید انه قال صلی الله علیه و سلم اتانی جبریل فقال ان ربك یقول اتدری كیف رفعت ذكرك قلت الله اعلم قال اذاذكرت ذكرت معی با الله علیه و سلم اتانی جبریل فقال ان ربك یقول اتدری كیف رفعت و تبلیخ كا آغاز كیا تو برطرف سے مشكلات میں گر گئے اور ایک سخت شم كی محمن كر سخت می گئے اور ایک سخت شم كی محمن كر سے متابات آپ برگوناگوں بیں پھر آپ کون بریثان ہوتے ہیں۔

شرح صدركا مطلب كيا ہے؟ :....شرح صدركاوى مفهوم بوگا -جوآپ آيت فسمىن يسودالله ان يهديه يشرح صدره للاسلام اورآ يت افهن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه حضرت موى عليه السلام في ايك مرتبه ايئ تنگ ولى كوان الفاظ مين بيان كيا تفارب أنى اخاف ان يكذبون ويضيق صدرى اورور خواست كي كارب اشوح لى صدرى ويسولى امسرى سينه يادل كي على بيد ب كد بوت كابار عظيم جب كندهوي ير مواورتن تنها كفروطغيان كى جابرانه طاقتون كي طرف ي قدم قدم يرمصيبتون کے پہاڑتوڑے جائیں تو کام کرنے والے کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ادھرشر بعت کانفصیلی نظام سامنے ہیں ہوتا۔ تو عجب محلن پیش آتی ہے۔ اس صورت میں شرح صدریہ ہوگا کہ ہرتتم کے وین خلجان سے نجات ال جائے اوریہ اطمینان ہوجائے کہ بیراستہ برق ہے۔ عقا کدواعمال واخلاق سب درست اورتیج ہیں۔اورید کہ طالات کی ناساز گاری وقتی ہے۔ محنت کرنے سے ماحول بدل جائے تواس سے حوصلہ بلند ہوجا تاہے اورانسان ہر بڑی سے بڑی مشکل مہم سرکرنے کے لئے اور سخت سے تخت کام انجام دینے کے لئے آمادہ ہوجا تاہے ۔ ایخضرت صلی الله علیہ وللم كسامنے جو كچھ حالت تھى اس كود كيوركيو كيوكرآپ كڑھتے تھے ليكن خودآپ كو يمعلوم نہيں تھا كدان كى اصلاح كا تھے راسته كيا ہے؟اس لي سخت خلجان سے دوجار تھے۔اللہ نے نبوت عطاكر كے مي خلجان دوركر ديا اور علوم ومعارف كے سمندرآب كے قلب مبارك ميں اتار ديے اور فرائض رسالت اورلوازم نبوت برداشيت كرن كاآب كوبرا حوصله عنايت فرماديا اوراس وسعت قلبي سينواز ديئ محت جواس منصب عظيم كى ذمدواريال سنجالنے كے لئے وركارتھى اس جہان علم سے ناواقف ہو گئے جوآپ كے سوائسى اور انسان كا ذہن اس كى وسعت ندر كھتا تھا۔ اوراس حکمت ربانی کے حال بن گئے جوبوے سے بوے بڑے جوے ماحول کودرست کرنے کی اہلیت رکھتی تھی۔اس لئے فرملیا جارہاہے كه جب الله في شرح صدر كي بيبش بها دولت عطافر ما دى تو آپ ان مشكلات بردلگيراور قلب گرفته كيول موت بين بعض مفسرينُ في شرح صدر کے معنی گئے ہیں کیکین اول توعر بیت کے لحاظ ہے بقول علامہ آلوی شرح صدر کوشق صدر کے معنی میں لینا محققین کے نزویک ضعیف ہے۔ دوسرے اس مجزه کا تعلق روایات و تعبیرے ہے۔ لیکن بظاہروہ آیت کامداول معلوم بیں ہوتا۔

بوجھا تار نے کا کیا مطلب ہے؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ووصعنا عند کے وزد کے وزر کے جہاں گناہ کے معن آتے ہیں۔ وہیں اصل معنی بھاری بوجھ کے بھی آتے ہیں آخضرت سلی اللہ علیہ وہلم کی پاکیزہ اور عفت مآب زندگی جس پر بشان ہے۔ بلکہ وہی بھا آگشت نمائی نہیں کرسکے ۔اس نے پیش نظر اس کا احتمال بھی نہیں ہوسکتا۔ کہ عیا ذباللہ آپ گنا ہوں کی وجہ سے پر بشان ہے۔ بلکہ وہی بھاری بوجھ مراد ہے۔ جوقوم کی بدحالی کی وجہ سے آپ کے لئے سوہان روح بنا ہوا تھا۔ اور کام کی اہمیت کے پیش نظر آپ کی کمر بوجھ محسوس کر رہی تھی۔ مصب رسالت کی ذمہ داریوں کو محسوس کر کے خاطر اشرف پر گرانی ہور ہی تھی۔ یا بعض جائز کا موں کی نسبت آپ اپ اجتہا دے ایک رخ اختیار فرما لیتے ہے۔ گر جب بعد میں اس کا خلاف مصلحت و حکمت ہونا آپ پر واضح ہوتا تھا۔ تو پہلی رائے پر آپ کو تکدر پیش آتا اور آپ مغموم ہوجاتے اور انتہائی عالی مرتبہ اور صاحب عزیمت ہونے گی وجہ سے اس پر رنجیدہ ہوجاتے کہ مجھ سے پہلاف اولی بات کیوں سرز دہوئی۔ جسطرح کوئی گناہ کر کے بچھتا تے حسنات الاہر او سیات المقربین کیوں سرز دہوئی۔ جسطرح کوئی گناہ کر کے بچھتا تا ہے اس طرح کوئی گناہ کر کے بچھتا تا ہے اس طرح آپ خلاف اولی کر کے بچھتا تے حسنات الاہر او سیات المقربین

یا بقول حضرت شاہ عبدالعزیز اپنی عالی حوصلگی اور اولوالعزمی کی وجہ ہے جن کمالات اور مقامات پر پہنچنے کی آپ میں امنگ ہوتی تھی۔گر جسمانی عوائق اور نفس کی تشویشات بعض دفعه اس میں حائل ہوجا تیں تواس ہے آپ دل مسوس کررہ جاتے اور ملول اور بنجیدہ رہتے۔گر جب اللہ نے سین کھول دیا ،قلب کشادہ کر دیا ہے کچر طبیعت میں انشراح حاصل ہوگیا۔اور سب بوجھ بلکا ہوگیا۔اوراگرو صبعت کے معنی رفعت لئے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے ہرتم کی کوتا ہی تصورگناہ ہے آپ کو بچالیا۔جس سے آپ کی عصمت ثابت ہوئی۔

حضور کی غیر معمولی شہرت : اس کے بعد پھرتیسرامر حلہ دہ آیا جب سارے عالم میں آپ کے نام کاغلغلہ ہوا۔ ان میں پانچ بارا ذانوں ، اقامتوں ، نماز دل اور خطبوں کے ذریعہ نام مبارک بلند ہوا اور انشاء اللہ قیامت تک بلند ہوتا ہی رہے گا۔ چوہیں گھنٹوں میں سے وئی وقت ایسانہیں ہوگا جب کہ روئے زمین پر کہیں نہ کہیں حضور گانام مبارک زبانوں پر نہ آتا ہو۔ اس سے قرآن کی صدافت اور اعباد نمایاں ہے۔ کیونکہ اس آیت کے نازل ہونے کے وقت کوئی اس کا اندازہ بھی نہیں کرسکتا تھا کہ آپ کا مبارک نام آئی بلندیوں کوچھو کے گا۔ گرتار ہے شہادت دے رہی ہے کہ اس کا حرف بور اہوا۔

مشکلیں اتنی بڑیں کہ آسان ہو گئیں: فن مع العسر يسوا فرمايا كوالله كارضاجو كى اورخوشنودى كى خاطر جتنى تكليس اتنى بڑيں كہ آسان ہو تين برداشت كيں ،ختيان جھيليں، يقيناوه براعالي شان كارنامہ ہے۔ مريد دورزياده نہيں چلے گا۔ اچھے

حالات ابھی آنے والے ہیں آپ پریشان نہ ہوں۔ کسلی رکھیں جس طرح ہم نے روحانی کلفت دور کرکے راحت روحانی عطاکی ہے۔
اس طرح مادی مشکلات میں بھی عقریب فتو حامت اور کا مرانیاں آپ کے قدم چوشنے والی ہیں اور بار بارچوں کہ انسان مشکلات سے
دوچار ہوتار ہتا ہے۔ اس لئے ہم بھی مکررتا کیدسے کہتے ہیں گئی محض وقتی ہوگی۔ آسانی اس سے ہمکنار ضرور ہوکرر ہے گی۔ بلکہ ایک تی بہت ی آسانیوں کو جنم دیتی ہے۔ چاوت اللہ یہی ہے کہ مصیبت ہیں صبر کرنے اور سے دل سے اللہ پر بھروسہ کرنے اور ہر طرف سے کٹ
کراللہ سے اولگانے سے آسانیوں کے درواز سے کل جاتے ہیں۔ اور صبر کا خست و لے برشیریں دارد۔ حدیث ہیں ہے لو کان العسر
فی حجر لطلبہ جتی ید حل علیہ آنہ لن یغب عسر یسرین۔

فاذا فرغت ہرچند کے دعوت وہلنے اعلیٰ ترین عبادت ہے۔لیکن فی الجملہ مخلوق کی طرف دھیان کرنا پڑتا ہے۔اس کے مطلوب یہ ہے کہ نفیحت ونہمائش کے فریضہ سے آپ فارغ ہوا کریں تو براہ راست بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوجئے اوراس میں کھوجائے۔اورعام مشخولیت بھی مراد لی جاسکتی ہے۔مثناءیہ ہے کہ مشاغل سے جب بھی آپ کوفرصت ملے تو آپ ہمدتن اپنے پروردگار کی طرف لولگالیا کیجئے۔ یوں تو سارے قرآن میں سیرت یا ک پھیلی ہوئی ہے۔لیکن ان دونوں سورتوں میں اجمالا زندگی کے سب اہم موڑآ گئے ہیں۔

فضائل سورت: .....من قدء سورة الم نشرح فكانما حاء نى وآنا غنم ففرج عنى ترجمه جوفض سورة الم نشرح پڑھا گاويوه ميرى غم كى حالت ميں ميرے پاس آگيا۔اور مجھاس سنجات دے دى۔

لطا نف سلوک: ......الم نشر ح وصول مے پہلے سالک کو پیونین اور کی گھٹن پیش آتی ہے کہ جس سے گویاس کی کمرٹوٹ جاتی ہے۔ وہ بھی وزر میں داخل ہے اور جونشا ط، دلجمعی اور طمانیت و وسعت وصول کے بعد حاصل ہوتی ہے وہ شرح صدر میں داخل ہے۔ جس میں جن اور خلق دونوں کی طرف قوجہ یک جاہوجاتی ہے۔ پھر بھی ارشاد واصلاح کی مصلحت سے اگر اس کو شہرت عطافر مادی جائے تو اس کور فع ذکر سجھنا چاہیئے اور ان مع العسر یسو میں اس طرف اشارہ ہے کہ چاہدہ کرنے والے کے لئے عادت اللہ میں ہے کہ وہ ان دولتوں سے سرفراز کیا جاہتا ہے۔ ف اذا فسو غت معلوم ہوا کہ افاضہ وافا دہ اور ارشاد سے فراغت مجے بعدیث کو بھی خلوت میں ذکر وفکر ومناجات میں مشغول رہنا چاہیئے۔ اور خود کو بحاہدہ شے مستعنی نہیں سجھنا چاہیئے۔



سُورَةُ وَالتِّيُنِ مَكِّيَّةٌ اَوُمَدَنِيَّةٌ ثَمَانُ آيَاتٍ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالتِّينُ وَالزّيُتُونِ ﴿ اَي الْمَاكُولَيْنَ وَجَبَلَيْنِ بِالشَّامِ يُنِينَانِ الْمَاكُولَيْنِ وَطُورِ سِينِينَ ( آ) الْمُجَالِ الّذِي كَلَّمَ اللهُ تَعَالَى مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامَ عَلَيْهِ وَمَعْنَى سِينِينَ الْمُبَارِكِ أَوِ الْحَسَنَ بِالْاشْحَارِ الْمُثْمِرةِ وَهَا الْمُبَالِكِ الْاَمْسَانَ الْحِنُسَ فِي اَحْسَنِ الْمُبَالِ الْمُعْمِنِ ﴿ آ) تَعُدِيلٍ لِصُورَتِه ثُمَّ وَدُونَهُ فِي بَغْضِ إَفْرَادِهِ السَّفَلِ سَفْلِينَ ﴿ آ) تَعُدِيلٍ لِصُورَتِه ثُمَّ وَدُونَهُ فِي بَغْضِ إَفْرَادِهِ السَّفَلِ سَفْلِينَ ﴿ آ) تَعُدِيلٍ لِصُورَتِه ثُمَّ وَدُونَهُ فِي بَغْضِ أَوْرَادِهِ السَّفَلِ سَفْلِينَ ﴿ آ) تَعُدِيلٍ لِصُورَتِه ثُمَّ وَدُونَهُ فِي بَغْضِ أَوْرَادِهِ السَّفَلِ سَفِلِينَ ﴿ آ) كَنايَةً عَنِ الْهَرَم وَالشَّعْفِ فَي مَعْمَلُ السَّبَابِ وَيَكُولُ لَهُ اَحْدُهُ لِقُولِهِ تَعَالَى اللّهِ الْكَوْرِ السَّعْفِ وَالسَّعْفِ وَالسَّعْفِ وَالسَّعْفِ مَنْ مَنَ الْكَيْدِ وَعَى الْحَدِيثِ إِذَا بَلَغَ الْمُو مِنْ مِنَ الْكَثِورُ وَعَلَى الْمُعَلِ الْمُعَلِيثِ وَالْمَعْفِ مِنْ الْكَثِورُ بَعْدُ اللهُ الْمُحْورِ وَعَى الْحَدِيثِ إِذَا بَلَغَ الْمُو مِنْ مِنَ الْكِيرِ وَعَى الْحَدِيثِ إِذَا بَلَغَ الْمُو مِنْ مِنَ الْكِيرِ وَعَى الْحَدِيثِ وَالْمَعْدِ مَنَ مَاكَانَ يَعْمَلُ فَمَّا يُكَدِّبُكَ اللَّهُ الْكَافِرُ بَعْدُ اللهُ اللهُ إِلَى الْمُعْرِ الدَّالِ عَلَى الْقُدُرَةِ عَلَى الْعَدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ إِلَى مَنَ السَّاهِ لِينَ اللهَ الْمَعْدِينَ وَلَى الْحَدِيثِ مَنْ فَرَأَبِا لِيَيْنِ اللَّ الْحَدِيثِ مَنْ فَرَأَبِا لِيَسُ اللهُ الْمَالِمُ لِينَ اللهَ الْمَعْدِيثِ مَنْ فَلَيْقُلُ بَلَى وَانَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ اللهُ الْمَعْرَاءِ مِنْ ذَلِكَ وَفِى الْحَدِيثِ مَنْ فَرَأَبِا لِيَتِينِ اللْمَا الْمَلْولُ الْمَالِمُ لَلْمُ اللهُ الْمُعَلِى الْمُعَلِي الْمَالِمُ لِلْكَ وَلَى الْمَعْولِ اللهُ الْمَلْ الْمُؤْلِ الْمَالِمُ اللهُ الْمَلْمُ اللهُ الْمَلْمُ اللهُ الْمَلْمُ اللهُ الْمُؤْمِ اللْمَالِمُ اللهُ الْمُلْكُولُ الْمُعْمِلُ الللهُ الْمُؤْمِ اللْمَالِمُ اللْمَالِقُولُ الْمُعْرَادِ الْمُعَلِي الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْم

ترجمہ ..... فتم ہے انجیراورزیون کی (جودونوں کھانے کی چیزیں ہیں یا شام کے دونوں پہاڑ ہیں جن پر یہ کھانے کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں ) اور طور سینا کی (جس پہاڑ پر اللہ نے موسی علیہ السلام سے کلام فر مایا اور سید نیس نے معنی مبارک کے ہیں یا بھلدار درختوں سے جوجگہ خوبصورت ہو ) اور اس پرامن شہر کی ( کمہ مراد ہے جو اسلام سے پہلے اور بعد ہمیشہ امن کی جگہ رہا ہے ) ہم نے انسان ( کی جنس) کو بہت خوبصورت سانچہ ( بہترین ساخت ) میں ڈھالا ہے۔ پھر ہم اس کے بعض افراد کو بہت حالت والوں سے بھی بہت کردیتے ہیں ( بڑھا ہے اور کمزور کی سے کنایہ ہے چنانچہ مؤمن کا مل جوانی کے مقابلہ میں کم ہوجاتا ہے۔ اگر چہ اس کا

تواب بدستوررہتا ہے۔ اگلی آیت کی وجہ سے ) سوائے ان لوگوں کے جوایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لئے فرخم
ہونے والا تواب ہے (معنون لیخی مقطوع ، حدیث میں ارشاد ہے کہ مؤمن بڑھا نے کی وجہ ہے جب عمل سے عابر ہوجا تا ہے
تب بھی اس کا عمل لکھا جا تا ہے ) پھر تجھے (اے کا فر!) کون جمٹلانے والا بتار ہا ہے اس کے بعد (یعنی انسان کا اچھی شکل پر پیدا ہونا
پھرائیا کی گھٹیا عمر کی طرف تیک جا نا جس سے قیامت پر اللہ کی قدرت کا ہونا معلوم ہوا) جزائے بار سے میں (جو بعث وحساب کے
بعد ہوگی ، یعنی کس چیز نے جھو کو بدلہ کے جھٹلانے پر آمادہ کیا ہے۔ جب کہ کوئی اس کا باعث بی نہیں ہے ) کیا اللہ تعالی سب حاکموں
سورہ والی نی پڑھے تواسے ختم پر بلی و آنا علی ذلك من الشاهدين کہنا جا ہیں ۔

تتحقیق وتر کیب: .....مکیة این عباس کی رائے مفٹر نے نقل کی ہے۔لیکن قادة کے نزدیک بیسورت مدنی ہے اور جمہوراس کوکی قرار دیتے ہیں۔جیسا کہ هذا البلد الامین ہے بھی اشارہ ہورہاہے۔

والتین بہترین میوہ ہے جس میں فضلہ کانام دنتان نہیں ہے۔ سر بھالہضم غذائے لطیف ہےاور مفیدترین دواہے۔ طبیعت میں فرحت پیدا کرتی ہے۔ بلغم کو کلیل کرتا ہے۔ گردوں کو پاک صاف رکھتا ہے۔ مثانہ کے شکریزہ کے لئے کاسر ہے۔ جگراور تلی کے سروں کوصاف کرتا ہے۔ بدن میں فربھی لاتا ہے۔ حدیث میں اس کو قاطع بواسیراور در دفقرس کے لئے مفید بتایا گیا ہے۔

ای طرح زیون کھی پھل ہی ہاور سالن اور دوا کے کام بھی آتا ہے۔ اس کا تیل نہایت لطیف اور مفید ہے۔ اور پہاڑوں میں اگر چدد ہنیت نہیں ہوتی ۔ پھر بھی وہاں یہ درخت پیدا ہوتا ہے۔ اور بعض کے نزدیک یہ دونوں پہاڑوں کے تام ہیں۔ ایک وہ پہاڑ جو مصروا بلہ کے درمیان ہے۔ جس پر حضرت موکی کوشرف ہم کا می حاصل ہوئی۔ دوسرا پہاڑ جس پر بیت المقدی ہے۔ حضرت ابراہیم کی جمرت گاہ اور حضرت عیسی کی پیدائش کے مواقع ہونے کی وجہ سے ان کی شم کھائی گئی ہے۔ جیسا کہ آ کے طور پہاڑ کا ذکر ہے۔ جو حضرت موکی کے کی میں ان کی جس کے اور دوسرا قول عکر مدین کی بیدائش کے مواقع ہونے کی وجہ سے ان کی شم کھائی گئی ہے۔ جیسا کہ آ کے طور پہاڑ کا ذکر ہے۔ جو حضرت موکی کے کی میں ان بین میاس جس کے بیاڑ کا نام ہے۔ اور زینون شام کا پہاڑ ہے اور بعض کی رائے ہے کہ تین طوان و ہمدان کے درمیان کے پہاڑ کا نام ہے۔ اور زینون شام کا پہاڑ ہے اور بعض کی رائے جس یا دوشہوں کے نام ہیں۔

وطور سینین سینااورسینین کے دونول افت ہیں وہ جگہ جہال حضرت کلیم اللہ اللہ سے ہمکام ہوئے اور مجاہد برکہ کے معنی اور قادہ حت اور مقاتل محلد اردرختوں کا بہاڑ مراولیتے ہیں۔

البلد الامین امین بمنی امن کہاجا تا ہے۔ اس الرحل امانة فھو امین یا بمنی امون ہے۔ مراد مکہ مرمہ ہے۔
اسف سافلین جہنم یا جہنم کا مچلاطقہ مراد ہے۔ اور یقول مفرقعض نے ارذل العر کے معنی لئے ہیں۔ غیب مندون غیر منقطع اور سلسل کے معنی ہیں۔ اس صورت میں استفاء مصل ہوگا اور یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ان پر اس اجر کا احسان نہیں جہلایا جائے گا۔
فیما یکذب جمنے میں خطاب ہوسکتا ہے۔ یعنی آپ وقیامت کے بارہ میں جھٹلانے کی کوئی وجنہیں ہے۔ ما بمعنی من ہے اور بطورالتفات انسان کو بھی خطاب ہوسکتا ہے۔ لاعاجل کہ کرمفسر نے استقہام انکاری ہونے کی طرف اشارہ کہا ہے۔
الیس اللہ یعنی آتی بڑی قدرت والا کیا قیامت بریا کرنے پرقدرت نہیں رکھتا۔

انسان اگرفرشتوں سے برو روسکتا ہے تو شیطان سے بھی بازی لے جاسکتا ہے: ...... شہر ددناہ مشرعلام تو اسف سافلین سے برو روسکتا ہے تا ہیں۔ جس میں انسان ہو چئے بی جے کے لائق نہیں و بتار پی آ بت کا مفہوم یہ ہوگا کہ جس نے جوانی اور تذریق کے وقت ایمان لاکر نیک عمل کے اور بڑھا ہے میں معذور ہوگیا ۔ تو اللہ تعالی خدمت سے معذور می کا کہ جس نے جوانی اور تذریق کے وقت ایمان لاکر نیک عمل کے اور بڑھا ہے میں معذور ہوگیا ۔ تو اللہ تعالی خدمت سے معذور می کی اوجود پنش کا سیحتا ہے۔ اور رحمل آ قابد ستوراس کی کارکردگی شار کرتے ہوئے پنشن جاری رکھتا ہے لیکن دوسر سے معذور کی بی جہنم کا جال کی خلا درجہ مراد لیتے ہیں ۔ یعنی ایما ندار نیکو کار اسفل السافلین سے محفوظ رہیں گے ۔ لیکن مقصد سورت مضرین اس سے جہنم یا جہال تعلق ہے اس کے لئا ظرف ایمان کہ اس سے بہتر سانچ میں اس کوڈھالا ۔ مگر دوسری مفہوم مرادلیا جائے اور وہ یہ کہ ایک طرف انسان پر اللہ تعالی کا عظیم احسان کہ اس نے سب سے بہتر سانچ میں اس کوڈھالا ۔ مگر دوسری طرف انسان اگر خود سے اس کونا قدری کی نذر کر کے برائی کے داستہ پر ڈال دیتا ہے۔ تو بالآخر گرائے گرائے اس انتہا تک پہنچا دیتا ہے طرف انسان اگر خود سے اس کونا قدری کی نذر کر کے برائی کے داستہ پر ڈال دیتا ہے۔ تو بالآخر گرائے گرائے اس انتہا تک پہنچا دیتا ہے جولوگ بہتلا ہوجاتے ہیں۔ وہ در ندوں اور چو پاؤں سے بھی برتر ہوجاتے ہیں۔ شکل وصورت سے انسانی لباس آ داستہ و پیراستہ مگرا ندر دکھرتو سیکٹروں شیطان بھرے پڑے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں۔ اس طرح بیا شیافتی، ارذل المخلوق، بن جا تا ہے۔

کائیک جنگل فرض کرلیا جائے ۔ جس میں نہ کوئی حاتم ہواور نہ قانون؟ تو پھرا یہے بے بتھم اور بے تکی باتوں کی گنجائش ہے۔

شہنشاہ کا سنات: .....الیس الله باحکم الحاکمین دنیا کی معمولی معمولی کومتوں اور حاکموں سے بھی جب بیتو قع رکھی جاتی ہے کہ وہ الحکم الحکم الحکم الحکم الحکم الحکم الحکم الحکم الحکم اللہ ہے کہ وہ انصاف کریں ۔یعنی مجرموں کوان کے کیفر کر دار تک پہنچا سمیں اور بہترین کارگز اری کرنے والوں کوانعام واکرام سے نوازیں ۔ پھر بھلا خدا کی نسبت کیا خیال ہے جو کا کنات میں سب سے بوا حاکم اور منصف ہے ۔کیاوہ انصاف نہیں کرے گا۔اور بھلائی اور برائی کوایک بی پلدیں رکھدے گا۔ میاساری محنتوں کواکارت کردے گا۔

خلاصة كلام ...... هذا البلد الامين كين سين الماريان سيمى واضح بور باب كديمى كا وركى ابتدائى سورتوں ميں سے ہے۔ جنہيں نہايت اختصار كے ساتھ مجازات پر كلام كيا گيا ہے۔ چنا نچاس ميں بھى ان چار مقامات مقدسد كى پہلے فتم يس كھائى گئى ہيں۔ جہاں اللہ نے اعلیٰ ترين انسان بھيج تھے۔ اور بوى تاكيد كے ساتھ ذور دے كرفر مايا گيا ہے كہ ہم نے انسان كو اعلیٰ ترين سانچ ميں ڈھال كر بھيجا ہے اور اس كى بناوٹ اس طرح كى ہے كہ اس ميں نيكى اور بدى دونوں كى صلاحيتيں على وجدالكمال ركھ دى ہيں۔ برے كرقت كركوئى اپنى فطرت خوبى المنافلين موگا المافلين موگا افركوئى اپنى فطرت خوبى كوئى اس فطرى خوبى ہى كوئم كردے اور قعر فدلت ميں گرتا چلا جائے تو اس كا ٹھكا فداسفل المافلين موگا اور كوئى اپنى فطرت خوبى كواكيان وگل كى جلاسے دوئن كرے گاتو اس كا مقام اعلىٰ عليين موگا۔ آخر ميں ارشاد ہے كہ انسان جب خوبى اور خوبى اور كے دوخوں خرابى كے دوخصوں ميں بث گيا۔ تو كيا ہے قرين افسا ف بين كہ اس كے كاموں كا حقيقى صلداس كے سامنے آجا ہے گے اور اس طرح دونوں اپنے آخرى انجا م تک بين جا كى عدالتوں ميں جب عالمگير قانون رائے ہے۔ تو اللہ كى مجرى سے بردھ كركس كى مجرى ہو كتى اللہ بھري ہو كتى ۔

فضائل سورت : ..... من قرء سورة والتين اعطاه الله العافية واليقين مادام حيا فإذا مات اعطاه من الاحر بعد د من قرء هذه السورة ترجمه: جوفض سورة والتين پر هي الدتعالى است ذندگى بعرعافيت ويقين عطافر مائے گااور مرنے كے بعداس سورت كے پر عن والوں كے برابر ثواب عطافر مائے گا۔

لطائف سلوک: ...... لقد حلقنا الانسان لینی انسان ظاہر اباطنا معتدل الخلقة ہے۔ راست قامت خوبصورت نقشہ صفات الله یکا مظہر ہے اور حلق الله ادم علی صورته کا مصدات ہے۔ اپنی جامعیت کے پیش نظر غیب وشہادت کے لخاظ ہے جمع البحرین ہے اور افادہ اور استفادہ کا سنگم ہے۔ شم ددناہ اگر ضعف پیری مراد ہے تو توئی کے انحطاط ہے مل میں اضحال آتا ہے۔ اور وہ اجروثواب کی کی کا سبب ہونا چاہیئے گرمعذوروں کو مشکی فرمادیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر واقعی عذر کی وجہ سے اور ادو وظائف میں حرج ہو جائے۔ تو انشاء اللہ اجر میں کی نہیں ہوگی۔ اس لئے مقتل مشارخ ایسے مواقع پر مستر شدین کو تسلی دیا کرتے ہیں۔



سُورَةُ إِقُرَأُ مِكِيَّةٌ تِسُعَ عَشَرَ إِيَةً صَدُرُهَا إِلَى مَالَمُ يَعُلَمُ أَوَّلُ مَانَزَلَ مِنَ الْقُرُانِ، وَذَٰلِكَ بِغَارِ حِرَاءٍ رَوَاهُ البُحَارَىُ بِسُمِ اللهِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِيْمِ،

إقُواً أَوْجِدِا لُقِرَاءَةَ مُبُتَدِئًا بِاسُم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿ اللَّهُ الْحَلَائِقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ الْجِنْسَ مِنْ عَلَقٍ ﴿ ا حَمُعُ عَلَقَةٍ وَّهِيَ الْقِطُعَةُ الْيَسِيْرَةُ مِنَ الدَّمِ الْغَلِيُظِ اِقْرَا تَاكِيُدٌ لِلْاَوَّلِ وَرَبُّكَ الْاَكُو الْاَكُونَ الدَّعِ الْغَلِيُظِ اِقْرَا تَاكِيُدٌ لِلْاَوَّلِ وَرَبُّكَ الْاَكُورَ اللَّهِ الَّذِي لَايُوازِيُهِ كَرِيُمٌ حَالٌ ثِمِنُ ضَمِيرٍ إِقُرَأَ الَّذِي عَلَّمَ الْحَطَّ بِالْقَلَمِ ﴿ وَاوَّلُ مَن خَطَّ بِهِ إِدْرِيسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ الْحَنْسَ مَالَمُ يَعُلَمُ (٥) قَبُلَ تَعُلِيُمِهِ مِنَ الْهُدى وَالْكِتَابَةِ وَالصَّنَاعَةِ وَغَيْرِهَا كَلَا حَقًّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطُغَى (١) أَنْ رَّاهُ آى نَفْسَهُ اسْتَغُنى (ء) بِالْمَالِ نَزَلَ فِي آبِي جَهُلِ وَرَاى عِلْمِيَّةُ وَاسْتَغُنى مَفُعُولُ ثَان وَانُ رَاهُ مَفُعُولٌ لَهُ إِنَّ إِلَى رَبُّكَ يَاإِنُسَانُ الرُّجُعِلَى (٨) الرُّجُوعُ تَخُويُفٌ لَّهُ فَيُحَازِى الطَّاغِيَ بِمَايَسُتَحِقُّهُ أَرَايُتَ فِي مَوَاضِغِهَا الثَّلَائَةِ لِلتَّعَجُّبِ ٱلَّذِي يَنْهِي ﴿ ﴾ هُوَ أَبُوحَهُل عَبُدًا هُوَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى ﴿ أَنَ أَيْتَ إِنْ كَانَ آيِ الْمَنْهِي عَلَى الْهُدَّى ﴿ أَوَ لِلتَّقْسِيمِ آمَرَ بِالتَّقُولِي ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَوَلَّى ﴿ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَوَلَّى ﴿ اللهُ عَنِ الْإِيْمَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَوَلَّى ﴿ اللهُ عَنِ الْإِيْمَانَ اللَّهُ يَعْلَمُ بِأَنَّ اللهَ يَوْى (٣) مَاصَدَرَ مِنْهُ أَى يَعْلَمُهُ فَيُحَازِيُهِ عَلَيْهِ أَى اَعُجَبَ مِنْهُ يَامُحَاطِبُ مِنْ حَيْثُ نَهُيّة عَنِ الصَّلُو ۚ وَمِنُ حَيْثُ أَنَّ الْمَنْهِيَّ عَلَى الْهُدى امِرٌ بِالتَّقُوى وَمِنُ حَيْثُ أَنَّ النَّاهِيَ مُكَذِّبٌ مُتَوَلِّ عَنِ الْإِيْمَان كَلَّا رِدَعٌ لَهُ لَئِنُ لَامُ قَسَم لَّمُ يَنْتَهِ ﴿ عَمَّا هُوَ عَلَيْهِ مِنَ الْكُفُرِ لَنَسُفَعًا ۚ بِالنَّاصِيَةِ ﴿ أَن الْكُفُرِ لَنَسُفَعًا ۚ بِالنَّاصِيَةِ ﴿ أَن اللَّهُ مَا لَا يُحَرَّكُ بناصِيتِه إلى النَّارِ نَاصِيَةٍ بَدَلٌ نَكِرَةٌ مِنُ مَّعُرِفَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿٢) وَوَصَفَهَا بِذَٰلِكَ مَحَازُ اوَّالُمُرَادُ صَاحِبُهَا فَلَيَدُعُ نَادِيَهُ (عُلَ أَيُ اهُلَ نَادِيْهِ وَهُو الْمَحُلِسُ يَنْتَدِي يَتَحَدَّثُ فِيُهِ الْقَوْمُ كَانَ قَالَ لِلنَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّاانُتَهَرَهُ حَيُثُ نَهَاهُ عَنِ الصَّلُوةِ لَقَدُ عَلِمُتَ مَابِهَا رَجُلَّ اكْثَرَ نَادِيًا مِّنِيَّ لَامُلَّانُ عَلَيْكَ هَذَا الْوَادِى اِنْ شِئْتُ خَيُلًا جُرَداً اَوْ رِجَالًامُرَدًا سَنَدُ عُ الزَّبَانِيَةَ (١٨) الْمَلَائِكَةُ الْغِلَاظَ الشِّدَادَ لِإِهُلَاكِهِ هَذَا الْوَادِى اِنْ شِئْتُ خَيُلًا جُرَداً اَوْ رِجَالًامُرَدًا سَنَدُ عُ الزَّبَانِيَةً عَيَانًا كَلَّارُدَعٌ لَهُ لَا تُطِعُهُ يَامُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي فِي الْمُحَدَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلِيلًا عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعُواعِلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

سورة اقر أكيه ب-اس مين انيس آيات بين بشروع سد مالم يعلم تكسب بيلي آيات بين جوغار حراء مين نازل بوئي جيها كد بخاري شريف كي رجيها كد بخاري شريف كي روايت ب- بهم الشالحن الرحيم

. برصے (بر صناشروع میجے) اپنے رب کام کے ساتھ جس نے (مخلوق کو) بیدا کیا (جنس) انسان کوخون كالوتمرك سے بيداكيا (علق علقه كى جمع ب- خون بسة كى ايك پونك) برھے (بہلے كى تاكيد بـ) اور آپ كارب بواكريم ہ (جس کے برابرکوئی کریم نہیں ہوسکتا۔اقسوا کی خمیرے حال ہے)جس نے الم کے ذریعہ سے ملسکھلایا (سب سے پہلے ادريس في كلما شروع كيا) انسان (كي جنس) كواس في وهم دياجيوه نه جانباتها (يعني بدايت اوركمابت اورصنعت وغيره) يح مج (یقیناً) انسان (مطلقا) بلاشبه حدسے گزرجاتا ہے۔ اس وجہ سے کہوہ اپنے آپ (خود) کو (مال کی وجہ سے)مستغنی محتاب (ابو جبل کے متعلق ہاوردای میں رؤیت قلبیہ ہاور استعنی اس کامفعول ٹانی ہاوران داہ مفعول اسب) يقينا (اےانسان) تیرے رب کی طرف بلٹنا ہوگا (بیاس کوڈرا تا ہے۔ لہذا سرکش کوسز اللے گی جس کاوہ مشتی ہوگا )تم نے دیکھا (تینوں جگہ ار آیست تعجب کے لئے ) جونع کرتا ہے (مراد ابوجہل ہے ) ایک بندے (نبی کریم صلی الله علیہ وسلم ) کو جب کہ وہ نماز پڑھتا ہے۔ بھلا یہ تو بتلاؤ کداگروہ بندہ (جس کوروکا مبار ہاہے)راہ ہدایت پر ہویا (او تقسیم کے لئے ہے) پر ہیزگاری کی تلقین کرتا ہو۔ بھلا یہ بتاؤ کہاگر میر مسلاتا ہو ( یعنی رو کنے والا پیغیبر صلی الله علیه وسلم کو ) اور منه موژ تا ہو؟ ( ایمان لانے ہے ) کیا اس مخص کویہ پہنہیں کہ الله دیکھ رہا ے (جو پھال سے سرز دمور ہاہے لین وہ باخبر ہے البذاوہ اس کواس پرسز ادے گا۔ لین اے مخاطب حیرت کی بات ہے کہ وہ نماز سے روكتاب جب كمنع كيا موابنده راه راست پر باور پر بيز كارى كى تلقين كرتاب يزمنع كرنے والا جملانے والا اور ايمان ب روگردانی کرنے والا محض ہے) ہر گزنہیں (اس کوڈانٹ ڈپٹ ہے) اگر میخض (لام قسیہ ہے) بازنہ آیا (اپنے کفر پیطور طریق ہے) تو ہم اس کے پھے پکڑ کر مینچیں سے (پیٹانی کے بال سے تھسیٹ کرووزخ میں بھینک دیں گے )وہ پیٹانی (بیکرہ بدل ہے معرف ے) جوجھوٹی اورخطا کارے (پیشانی کی بیصفت مجازاہے۔لیکن مراد پیشانی والاہے) وہ بلا لےاپنے تمانکوں کی ٹولی کو (نسادی ے اہل نادی مراد ہیں۔ اس کے معنی مجلس کے ہیں۔ کیونکہ اس میں قوم کی بات چیت کے وقت آواز دی جاتی ہے۔ ابوجہل نے آتخضرت صلی الله علیه وسلم کونمازے ڈاٹٹے ہوئے کہاتھا کہتم جانے ہو کہ تمہارا جُعدمیرے جعدے بڑھا ہوانہیں ہے۔ میں جاہوں تو بہترین گھر سواروں اور پیدل فوج سے اس میدان کو جرسکتا ہوں ) ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلالیں کے (اس کو تباہ كرنے كے لئے اكور مضبوط فرشتے ، حديث بين سے كەاللەتعالى اگراپى فوج كوبلاليتا، تو دوزخ كے دربان اسے پكر ليتے ) ہرگزنہيں (ڈانٹ ڈیٹ ہے) آپ (اے محمد انماز چھوڑنے میں )اس کی بات ندمانے اور مجدہ کیجئے (اللہ کے لئے نماز پڑھئے (اور قرب حاصل کرتے رہے (اس کی فرمانبرداری کرکے)۔ تحقیق وترکیب: ..... اقد أمفر نے اشارہ کیا ہے کہ اقد ایمز له لازم ہے۔ اس لئے مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری صورت بیہ کہ مفعول مقدر مانا جائے۔ اور بعض کی رائے ہے کہ اس کا مفعول اسم دبک ہے اور با زائدہ ہے۔ لیکن تفییری عبارت مبتدا میں اشارہ ہے کہ باطلاسة کے لئے ہے اور ظرف متعقر موضع حال ہے۔ ای قل بسم اللہ ثم اقر ء

حلق مفسرؒ نے الحلائق سے اشارہ کیا ہے کہ حلق کامفعول حذف کرنے میں عموم کی طرف اشارہ ہے۔اور بقول خطیب مفعول مقدر ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ صرف بیہ تلانا ہے کہ خلق اللہ ہی سے سرز دہے اوراس کے سواکوئی خالق نہیں ہے۔ حلق الانسان انسان کے شرف کی وجہ سے بالتخصیص انسان کو یہاں بیان کیا ہے۔

من علق انسان جنس ہونے کی وجہ سے معنی جع ہیں۔ اس لئے علق بھی جمع الایا گیا ہے۔ اور علق کو جمع کہنا مجازا ہے ور نہ اسم جنس ہے جیسے تہ مر تمرہ میں ہے۔ یااس کو حقیقہ جمع کیا جائے۔ چونکہ اللہ کی معرفت اول واجبات میں سے ہے۔ اس لئے اس کے وجود اور انتہائی قدرت کمال حکمت بیان کرنے کے لئے اس کی تخلیق کا ذکر کیا گیا۔ اقسو ا مبالغہ کے لئے تکرار ہے یا اولی مطلق قرات کے لئے اور یہ بینے کے لئے اور یہ بینے کے لئے اور یہ بینے کے لئے ان داہ دونوں خمیروں کا مرجع انسان ہے۔ تفیر کیر میں ہے کہ درای نفسه قتل نفسه کی طرح کہنا چاہیے تھا۔ اس پر فرمایا گیا داقوا ان داہ دونوں خمیروں کا مرجع انسان ہے۔ تفیر کیر میں ہے ہے۔ جو کہ اسم و خبر کو چاہتے ہیں۔ اہل عرب لفظ تفس کو حذف کردیا کرتے ہیں۔ چنانچہ داہ کی طرح ان افعال میں سے ہے۔ جو کہ اسم و خبر کو چاہتے ہیں۔ اہل عرب لفظ تفس کے حذف کردیا کرتے ہیں۔ چنانچہ داہ کی طرح دائت و حسبتنی کہ اجا تا ہے۔ گویا دوئیت علمیہ ہے، دوئیت بھرینہیں ہے۔ مذف کردیا کرتے ہیں۔ چنانچہ دائی میں۔ جن کا مرجع ایک ہے اور بعض کہتے ہیں کہ روئیت بھرید کو وی تعلیہ کا حکم دے دیا گیا اس لئے فاعل و مفعول دونوں خمیریں ہو کئی ہیں۔ جن کا مرجع ایک ہے اور بعض کہتے ہیں کہ روئیت بھرید کو وی تعلیہ کا حکم دے دیا گیا ہے۔ جیسے حضرت عاکش گا ارشاد ہے۔ لقد رایتنا مع النبی صلی اللہ علیہ و سلم و ما کنا من طعام الا الا سو دان۔

ا وان الى ربك ال مين انسان كومركشى پردهمكى ہے۔

د جعنی بشری کی طرح مصدر ہے۔

استعنی سورت کی ابتداء میں علم کی تعریف اور آخر سورت میں مال کی ندمت کی گئی ہے۔

ہا در امر دعوت قولی ہوتا ہے اور دعوت فعلی قوی ہوتی ہے یا کہا جائے کہ نماز کی حالت میں بندہ کورو کئے سے مرادعام ہے نماز سے روکنا ہو یا دوسری نیکیوں سے ۔ درآنحالیکہ عام احوال کی صرف دوصور تیں ہوتی ہیں۔اپنے نفس کی تکیل تو عبادت کے ذریعہ اور دوسروں کی تحکیل دعوت کے ذریعہ ہواکرتی ہے۔

لنسفعا سفع کے معنی کی چزر بضر کرنے اور گھیٹنے کے آتے ہیں۔ ایک قر اُت لنسفعن اور لاسفعن بھی ہے۔ لیکن مصحف عثانی میں الف کے ساتھ کھا ہوا ہے۔ وقف کے حکم میں کرتے ہوئے اور بالناصیة لام کے ساتھ کھا ہوا ہے مضاف الیہ کے وقف میں الف کے ساتھ کا دبیة کره موصوف ہونے کی وجہ الناصیة معرفہ ہول ہا اور ایک قر اُت میں ناصیة رفع کے ساتھ ہے بطور فرمت کے اور ناصیة کومناصیة کہنا مجازا ہے بطور مبالغہ کے ساتھ ہے۔ اور ناصیة کومناصیة کہنا مجازا ہے بطور مبالغہ کے ساتھ ہے جودراصل زبانی تھایا کے وض میں تا آگی۔ زبادیة کا مفروز بدیة سے ہے جودراصل زبانی تھایا کے وض میں تا آگی۔ زبادیة کا مفروز بدیة سے ہے۔ جیسا کے عفریة مرغ کی گردن کے معنی میں ہے۔ لا تطعه و اسجد و اقترب بیتیوں امر کے صفح دوام اور استمرار کے لئے ہیں۔

ربط آیات: ....سورهٔ والفلی کی تمهیدیں جن مہمات کا ذکر ہوا۔ ان میں سے عطائے نبوت اور تعلیم وی بھی ہے۔ جوتو حید کے بعد تمام دین کی اساس ہے۔ اس سورت میں اس کا بیان ہے اور وجی اور صاحب وجی کے خالفین پر سخت ردوقد ح کرتا ہے۔ اس سورت کا ابتدائی حصہ مسالم یسعلم تک امت کی بوی اکثریت کے مطابق سب سے پہلی وجی ہے اور آخری حصہ بھی کی ہے اور اس ذمانہ سے متعلق ہے جب حضور نے حرم شریف میں نماز پر حنی شروع کی اور ابوجہل نے وحمکیاں دے کرآپ کورو کنا جا ہا اس سورت کی وجہ تسمیہ خاہر ہے۔

روایات: است حضرت عائبھ صدیقہ گابیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم پروی ہے اورا چھے خوابوں کی شکل میں ہوئی ہے حضرت خدیجہ الکبری کا ارشاد ہے کہ آپ کے خواب سے کا طرح ہوتے ہے آپ ہو کچھ خواب میں دیکھے وہ ایسا ہوتا ہیں آپ روثی میں دیکھ رہے ہوں۔ احاد یہ میں حبب المیہ المحلاء متحدث کے الفاظ ہی آئے ہیں۔ کی روز غار حراء میں رہ کرمرا قب اور مستلف رہے۔ بعض مرتبہ آپ کے داداعبد المطلب بھی ساتھ ہوتے جود بن صنیف کی روسے ھیتہ حیات کی طرف ماکل تھے۔ بلکہ آپ کے ان حالات کود کھتے ہوئے انہوں نے بیپٹین گوئی بھی کئی کہ مربر ابنیا آگے چل کر دنیا میں نام آور ہوگا۔ خدیجہ الکبری کی گئی روز کے لئے خورد وفوش کا سامان آپ کے لئے مہدا کردیتی اور جب وہ ختم ہوجا تا۔ پھر بھی آپ خود آکر لے جاتے اور بھی کی کے ذریعہ بھی جاتا۔ اس میں یکا کید ایک روز خضرت جربیا نے تمثل ہوگر آپ سے کہا اقسوا ۔ حضرت عائشہ نے حضور کا ارشاد تھا کہا ہو اس میں کہ کہ تو ہواب میں خود آکر لے جاتے اور بھی کی کہ کہ آپ خود آکر اور جب وہ گئی جاتا۔ اس میں یکا کید ایک روز خضرت جربیا نے تمثل ہوگر آب سے کہا اقسوا ۔ حضرت عائشہ نے حضور کا ارشاد تھا کہا ۔ پھر دولو اس میں کہ کہا اور جات ہوگی کہ کہری تو تب ہواب دیا جو کہ جھی پارگر بھینچا جی کہ میری توت برداشت جواب دیا گئی ۔ پھر دولو اللہ علی میں ہوگر کی تھی ہوگر کر بھینچا جی کہ میری توت برداشت جواب وہ کہ کہا کہ میں ہوگر ہو تھا ہوگی کہ جس کے بادی کہ جو اپ میں ہوگر کی تو بات وہ کھی ہوگیا ہوگیا ہے پھر سے مواب دیا جہر کہ کہ تعلق کے بعد ہوگر ہیں ہوگر کیا ہوگیا ہوئی کی کہر کر تو ہیں ۔ بھر کر تو ہیں ۔ بھر کر تو ہیں ۔ بھر اور جی بی اداروں کا مداوا ہیں کہ ہوان ہوگر کی سے بھر نو لئے ہیں ،امانت دار ہیں ، بے سہارا وہ بھارا اور جال ہوگر کی سے بھر نو لئے ہیں ،امانت دار ہیں ، بے سہارا لوگر کی سہارا اور جال کو ان کہر کہر کور کی سے بھر نو لئے ہیں ،امانت دار ہیں ، بے سہارا لوگر کا سہارا داروں کا مداوا ہیں کہر کر تو ہیں ۔ بچر بولے جی المان کور ایک کر ان کی کور کی کہ ہوگر کی کہ ہوگر کی کہ ہوگر کیا کہرا داروں کا مداوا ہوگر کی کہ ہوگر کیا سہارا داور کی کور کیا کہرات کو کر کی کہ ہوگر کیا کہرا کور کور کا سہارا داور کی کور کی کہر کور کیا کور کی کے

نوفل کے پاس کے گئیں۔جوعیسائی ہوگئے تھے اور عربی وعبرائی میں انجیل کہتے تھے۔وہ بہت بوڑھے اور نا بینا ہوگئے تھے۔حضرت ضدید پولیس بھائی جان! وراا ہے ہھتے کا حال سفے۔ورقہ نے ضغرا ہے بو چھا کہ تھتے ہیں گیا نظر آیا؟ چنا نچہ جب آپ نے ساری روئیدا دسائی ، تو ورقہ بولے کہ بیوبی ناموں اکبر ہے۔ جو پہلے اللہ نے موٹی پر اتارا تھا۔ کاش! میں جوان ہوتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا۔ جب آپ کی قوم کے لوگ آپ کو لکا لیں گے۔ آپ نے پولیھا کیا یہ لوگ جھے تکال ویں گے۔ورقہ کہنے گئے ہاں! بھی ایا رفت تک نہیں ہوا کہ کوئی خض وہ بات کے کرآیا۔ جوآپ لا کے ہیں اور اس سے دشنی شکی گئی ہو۔ اگر میں زندہ رہاتو میں ضرورآپ کی مدکروں گا مرکزی حدور قد کا انتقال ہوگیا۔ اقبو آ باسم ربک سے بسم اللہ المرحین المرحیم کہ کرشرور کا کرنے کا تھم ایسا ہی ہے بہلے اعوز باللہ پڑھئے گا تھا آگر چرا تن عام اللہ علی اللہ علیہ وسلم قال یا محمد استعد نم قل بسم اللہ الرحین توکل واستقامت کے لئا ظراب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا محمد استعد نم قل بسم اللہ الرحین کراوایت ہے ، ان اب احمل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا محمد استعد نم قل بسم اللہ الرحین الرحیم۔ تا ہم ہسم اللہ کا اس آیت کی تازل ہونے کے وقت آپ کم حکوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ کلا ان الانسان الوہ ہری ورضی علی الشرحیم ۔ تا ہم ہسم اللہ کا اس آیت کی تازل ہونے کے وقت آپ کم محلوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ کلا ان الانسان الوہ ہری ورضی علی الشرحیم ۔ تا ہم ہسم اللہ کا اللہ نے قال وہ می مدا وہ ان یکھی علی راسه حجرا فراہ فی الصلون و وہی صلون والظہر فرمایا گیا ہے۔ وجوہ عشم الموں اللہ فقال ان بینی و بینه حندقا من نار و هؤ لاء واجنحة۔ ارایت شمن وقد تحب کا اظہر فرمایا گیا ہے۔ وجوہ تحب خلاف ہوں کہ کر تو اس کر پر بر بخت ضور کوئن ازے ورک ہوں کہ خوال کی تھی۔ اللہ ما عز الاسلام بابی جہل واما لعمر بن الحصاب کر بر بر بخت صور کوئن ازے ورک ہے۔

(۲) ابوجهل معزز ہونے کی وجہ سے ابوالحکم لقب رکھتا ہے۔ گرحضور گونمالا سے منع کرتا ہے تو نام بداور کام وہ۔ (۳) دوسروں کوا حکام و کر پابند کرتا ہے اور خوداللہ کے حکم کونظر انداز کردیتا ہے۔ فلید عن ادیه عن ابن عباس کان النبی صلی الله علیه وسلم یصلی فسطاء ابو جھل فسطاء ابو حھل فسطاء ابو حھل انداز کردیتا ہے۔ فائل ابو جھل اندا کنر منی ال بریت بیت نازل ہوئی۔

تربیت فرمائی گئی اس سے آپ کی کامل استعداد نمایاں ہوگئی۔ پس جب استعداد بھی کامل ہے اور ادھر مبتداء فیاض بھی بخیل نہیں۔ بلکہ سب کر یموں سے برط کر کریم ہے۔ پھر فیوض علیہ میں کیار کاوٹ ہو سکتی ہے۔ اور عالم ہی نہیں بلکہ صاحب قلم بنادیا قلم ہی وسیع پیانے ریالم کی اشاعت وترقی اور نسلا بعد نسل علم کی حفاظت فرمانے کا اہم ذریعہ اللہ نے بنادیا۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر الہامی طور پر انسان کو قلم کا اور فن کتابت کا پیلم نے دوباری نسل سے دوسری نسل تک فن کتابت کا پیلم نے دوباری نسل سے دوسری نسل تک علوم کے خزانے منتقل ہونے اور مزید ترقی کرتے چلے جانے کا موقعہ ہی نہ ملتا۔ جس طرح مفیض اور مستفیض کے درمیان قلم واسطہ ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ اور محمد کے مابین جریل واسطہ ہے۔ اور جس طرح قلم کا واسطہ ہونا اس کوستاز منہیں کہ وہ مستفیض سے افضل ہو۔ اس طرح یہاں حقیقت محمد یہ سے افضل ہونا لازم نہیں آتا۔

ے روکتاہے اور پہلا مخص حق کو جھٹلا تاہے اور اس سے روگر دانی کرتاہے بھلا بتلا وَاگر اسے بیاحساس ہوتا کہ خدا اس بندہ کو بھی دیکھ رہاہے۔ جونیکی کرتاہے اور حق کو جھٹلانے والے اور روگر دانی کرنے والے کو بھی دیکھ رہاہے ۔ تو کیا پھر بھی بیروش اختیار کرسکتا تھا؟ کیونکہ ظالم کے ظلم کواور مظلوم کی مظلومی کو دیکھنا بتلا رہاہے کہ اللہ ظالم کومز ادے گا اور مظلوم کی دادر سی کرے گا۔

ابوجہل کان کھول کرسن لے:.....حلا لمن لم ینت یعن رہے دو، یہ سب کچھ جانتا ہے پھر بھی اپن شرارت سے باز نہیں آتا چھااب کان کھول کرمن لے کداگر اپن شرارت سے بازنہ آیا تو نہایت ذلت کے ساتھ سرکے بال پکڑ کر کھییٹیں گے جس سر پر بالوں کی یہ چوٹی اورلٹ ہےاور جھوٹ اور گنا ہوں سے بھرا ہوا ہے۔ گویابال بال میں سرائیت کے ہوئے ہیں۔

فسلید ع ندید ابوجهل اپنی مجلس بکالے ہم بھی اس کی سرکو بی اور گوشالی کے لئے اپنے سپاہی بلائے لیتے ہیں۔ دیکھیں کون غالب رہتا ہے؟ چندروز نہیں گزرے کہ بدر کے معر کے میں اسلام کے سپاہیوں نے ابوجہل کی نعش کو تھیدٹ کر بدر کے گڑھے میں پھینک دیا اوراصل تھیٹنا تو دوزخ میں ہوگا یہاں دنیا میں بھی اس کانموندد کھلا دیا۔

خلاصہ کلام : ...... سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات سے روایات اورا کثریت کے اتفاق ہے سب ہے پہلی وی ہے جو حضور پر عارترا میں نازل ہوئی۔ آپ عارترا کو اپنی خلوت نشنی اور عبادت کے لئے اس لئے متخب کیا کہ کعبۃ اللہ جوم کر تجلیات ربانی ہے ہمہ وقت نگاہوں کے سامنے رہتا تھا۔ جوایک مستقل قربت ہے۔ دوسراحصہ کلا ہے آخر سورت تک اس وقت نازل ہوا۔ جب آپ نے حرم شریف میں نماز پڑھنی شروع کر دی تھی ۔ اور ابوجہل کی رگ جہالت پھڑئی تھی ۔ سورت کے پہلے حصہ میں جہاں علم کی نضیلت و برتری معلوم ہورہ ہی ہے وہیں دوسرے حصہ سے مال ودولت کی رذالت و تقارت معلوم ہوتی ہے۔ نیز ایک طرف سورت کے شروع میں علم کی ایمیت پراگرز در ہے وہیں دوسرے حصہ سے مال وعبادت پرزور ہے ۔ حضور نے پہلی وی نازل ہونے کے بعد اولین اظہار عبادت نمازی میں علم کی ایمیت پراگرز در ہے تو آخر میں عمل وعبادت پرزور ہے ۔ حضور نے پہلی وی نازل ہونے کے بعد اولین اظہار عبادت نمازی سے کیا تھا اور کفار کی ٹم بھیڑکا آغاز بھی اسی واقعہ نماز سے ہوا تھا۔

فضائل سورت: .....من قرأ سورة العلق اعطى من الاجر كانما قرء المفصل كله جوفض سورة علق پڑھے گا اس كوسورة حجرے لے كرآ خرتك پڑھنے كاثواب عطاموگا۔

لطا کف سلوک: ....واسبجد واقتوب اس میں اشارہ ہے کہ بجدہ اصل روح خشوع متضرع اور مدار قرب ہے۔ اور کمال خشوع فنائیت ہے۔ پس فنائیت کا اصل مدار قریب ہونامعلوم ہوا۔

### ﴿ سُورَةُ الْقَدُرِ ﴾

سُورَةُ الْقَدْرِ مَكِّيَّةٌ اَوُ مَدَنِيَّةٌ خَمُسٌ اَوُ سِتُّ ايَاتٍ السُّورَةُ الْقَدْرِ مَكِيَّةً الْمَاتِ

إِنَّا آنُوزُلُنهُ آيِ الْقُرُالُ حُمُلَةً وَّاحِدَةً مِنَ اللَّوَ الْمَحْفُوظِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فِي لَيُلَةِ الْقَدُولَ آيُ السَّمَةِ الْقَدُولِ آيَ تَعُظِيمٌ لِشَانِهَا وَتَعْجِيبٌ مِنْهُ لَيُلَةً الْقَدُو فَالْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا حَيْرٌ مِنْهُ فِي ٱلْفِ شَهُولِيبٌ مِنْهُ لَيُسَبُ الْقَدُو فَالْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا حَيْرٌ مِنْهُ فِي ٱلْفِ شَهُولِيبَ مِنْهُ لَيْسَبُ فَيْهَا تَنَوَّلُ الْمَلْئِكَةُ بِحَذُفِ إِحْدَى التَّائِينِ مِنَ الْاصلِ وَالرُّورُ حُ آيَ جِبُرِيلُ فِيهَا فِي اللَّيلَةِ بِإِذُن رَبِّهِمُ فَيْهَا تَنَوَّلُ الْمَلْئِكَةُ بِحَذُفِ إِحْدَى التَّائِينِ مِنَ الْاصلِ وَالرُّورُ حُ آيَ جِبُرِيلُ فِيهَا فِي اللَّيلَةِ بِإِذُن رَبِّهِمُ فَي فَيهَا لِيَلُق السَّنَةِ إلى قَابِلٍ وَمِنْ سَبَيَةٌ بِمَعْنَى الْبَاءِ سَلَمٌ فَنْ هِي حَبُرٌ مِنْهُ إِلَيْ اللَّهُ فِيهَا لِيلُكُ السَّنَةِ إلى قَابِلٍ وَمِنْ سَبَيَةٌ بِمَعْنَى الْبَاءِ سَلَمٌ فَنْ هِي حَبُرٌ مِنْ فَي عَبَرٌ مِنْ مَنْ مَلُوعِ مُحْوَلَتُ سَلَامًا لِكُنُرَةِ وَلَاللَّهُ مِنْ كُلِ آمُورُ مَنْ فَاللَّهُ فِيهَا لِيلُكَ السَّنَةِ إلى قَابِلٍ وَمِنْ سَبَيَةٌ بِمَعْنَى الْبَاءِ سَلَمٌ فَى حَبَرٌ مِنْ كُلِ آمُورُ مِنْ مُ اللَّهُ فِيهَا لِيلِكَ السَّنَةِ إلى قَابِلٍ وَمِنْ سَبَيَةٌ بِمَعْنَى الْبَاءِ سَلَمٌ الْمُالِكُةُ مِنْ وَيُهَا لِيلُكُ السَّنَةِ إلى قَابِلِ وَمِنْ سَبَيَةٌ بِمَعْنَى الْبَاءِ سَلَمٌ الْكُوعِ وَمُعَلِقُ اللَّهُ فِيهَا لِيلُهُ مِنْهُ إِلَّاسَلَامٍ وَيُهَا مِنَ الْمَلَامُ عَلَى الْمُعَلِيمُ وَلَامُونُ مِنْ وَلَامُونُ مِنْ وَلَامُونُ مِنْ وَلَامُونُ مِنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فِيهُ إِلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُفَامِلُومُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَلَامُونُ مِنْ وَلَامُومُ مِنْ وَلَامُومُ مِنْ وَلَامُومُ مِنْ وَلَامُومُ مِنْ وَلَامُ وَالْمُومُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ الْمُعَلِيمُ الْمُ الْمُعَلِقُ الْمُعْمِى الْمُعَلِقُ الْمَالِمُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُومُ الْمُعَلِقُ الْمُنَالِقُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُومُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقِ الْمُومُ الْمُعُومُ الللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعُلِي اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعَالِمُ الْ

تتحقیق وتر کیب: .....مکیة او مدنیة ابوحیانُ اکثریت کی رائے مدنی ہونے کی کہتے ہیں اور ماوردی کی رائے اس کے

برنکس ہے۔واحدیؒ کہتے ہیں کہ بید بیند کی سب سے پہلی سورت ہے۔انقان میں اس کے متعلق دونوں قول ہیں۔لیکن اکثریت کا قول کلی ہونے کا ہے۔مدنی ہونے کی دلیل میں دہ حدیث پیش کی جاتی ہے جوامام ترندیؒ نے حسن بن علیؓ سے نقل کی ہے۔

انسز لسنداه قرآن کے دووصف ہیں۔ایک انزال دوسرے تنزیل، انزال ایک دم اتر نے کو کہتے ہیں اور تنزیل تھوڑا تھوڑا ا اتر نے کو مفسر ؓ نے تفییر میں اسی طرف اشارہ کیا ہے۔غرض دفعی نزول شب قدر میں ہوا۔ لوح محفوظ سے بیت العزۃ میں اور تدریجی نزول بیس تمیس سال کی مدت میں ہوا۔ نزول سے آپ کی مسرت ودلجہ عی مقصود تھی اور تدریجی نزول سے امت کو ہولت دینی اوراحکام کا واقعات پر کمل طور پر منطبق کرنا تھا۔

لیلة القدر قدر کے معنی قابل قدر ہونے ہے ہیں۔ خواہ یہ زمانہ قابل قدر ہویا اس میں نیک کام کرنے والے یاقر آن پاک نازل کرتے والی پاک ذات ہو۔ ای طرح قدر کے معنی تقدیر ہی ہو سکتے ہیں۔ کہ اس شب میں سالانہ تقدیرات کھی جائی ہوں۔ جو از لی طے شدہ تقدیرات کے مطابق ہوتی ہیں۔ لیاۃ القدر کا مصداق رمضان کے عشرہ کفا گیا ہے۔ کیونکہ تعین کی صورت میں بے میں چاہیں سے زائدا قوال ہیں۔ تقدیر کی طرح شب قدر کو بھی تحکمت اللی کے پیش نظر مہم رکھا گیا ہے۔ کیونکہ تعین کی صورت میں بے فکری پیدا ہوجاتی جو بے ملی کا سبب بنتی۔ اس لیے اسراراللی کو پردہ میں رکھا گیا ہے۔ تا ہم روایات اور امت کے تعامل کے پیش نظر ترجی سائیسویں شب کو ہے۔ بعض نے بطور لطبقہ علی ہے کہ افظ لیلۃ القدر میں نوحروف ہیں اور پی نظر تین بارآیا ہے۔ اس طرح سائیسویں شب کو ہے۔ بعض نے بطور لطبقہ علی ہے کہ افظ لیلۃ القدر میں نوحروف ہیں اور پی نظر ترکی جا تیں سائیس کا اشارہ مورت سے نگل آتا ہے۔ یہ برار مہینوں سے مرادیا تو تکثیر ہے۔ کیونکہ عرب میں الف سے زیادہ عدد کے لئے کوئی لفظ میں ہوں سے اور بیا اس لئے ہے کہ ایک مرتبہ حضور سی اسرائی جا ہدات کوئی لفظ نہیں ہوں اس کے کہ ایک مرتبہ حضور سی اسرائی جا ہدات کوئی حظ میں ہوں ہوئی ہوئی ہے۔ اس پر تربا۔ اور بعض روایات میں اس میں اس میں ہوئی ہوئی ہوئی ۔ اور وہ اپنے بچاہدات کوئی عظم بجاہدہ کے ساتھ حقیر سی جھنے گئے۔ اس پر تبلی کے اور وہ اپنے بچاہدات کوئی عظم بجاہدہ کے ساتھ حقیر سی جھنے گئے۔ اس پر تبلی کے اور وہ اپنے بچاہدات کوئی عظم بجاہدہ کے ساتھ حقیر سی جھنے گئے۔ اس پر تبلی کے اس پر تعلی گئی۔

الف شهر سے قری حساب کی طرف اشارہ ہے جوعرب میں رائع تھااوراحکام شرع بی آس سے وابستہ ہیں۔ مفسر نے ہزار مہینوں کوشب قدر سے اس لئے خالی فرض کیا ہے تا کہ تفصیل اللی علی نفسہ لا زم نہ آئے۔

تنسول السملات بقة فرشتول كاعام طور ساادرروح القدى كا خاص طور ساتر ناز من پر بوتا بي آسان دنيا پر اوزيا مؤمنين سقر يب بونامراد بهادرروح سے جريل مرادي يا فرشتوں كى علاوہ اوركوئى گلوق بوگ من كل امر ايك قرات كل امرى ہونا مراد بهادہ اور ورك بي يا فرشتوں كے علاوہ اوركوئى گلوق بوگ من كل امر ايك قرات كل امرى ہون بي من كل اور من كى دوصور تيں بيں ايك تو وى جونفر نے بيان فرمائى ہو اي تنول من كل امر نفى انى العام ہوتعديہ كے ہوردومرى صورت بيہ كه من بمن لام بهاور تنول سے متعلق بول يا من كل امرى العام المقابل اور بعض كى دائے ہوئى امرى العلق تنول سے نيس بيا بيام من يا مناس من بيل امرى الله مناس مناس من بيل المرى الله بيكما جاسكا البت بيكما جاسكال بوگا سلام منات ہے۔ جس پر يه صدر دلالت كرد ہا ہے۔

شعبان کی پندرہویں شب کے متعلق بھی آیت لیسلة مبار کة فیھا یفرق کل امر حکیم فرمایا گیا ہے۔وان الا جال تقطع من شعبان حتی ان الموجل ین کے ویولد وقد حرج اسمه فی الموتی دونوں میں تظیق اس طرح ہوسکتی ہے کہ شعبان کی شب برات میں احکام کی تجویز ہوتی ہوگی اور شب قدر میں تقید۔

مسلام مینی اس رات مین تمام ترسلامتی آتی ہے۔ اور دوسری راتوں میں سلامتی اور بلادونوں اترتی میں یا بقول مفسر ملا تک بکثرت

سلام بیج بیں۔سلام کی دوتر کیبیں ہوسکتی بیں۔ایک بیک سلام تعلیم ہواور بھی کا مرجع ملائکہ ہو۔ای الملائکة ذات تسلیم علی المؤمنین والمؤمنین والمؤمنین اوردوسرے بیک شخصرلیلة القدر کی طرف راجع ہواور سلام بمعنی سلامة ہو۔ای لیلة القدر ذات سلامة من کل حزن پھران دونوں سورتوں میں سلام خبر مقدم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوااور بھسی مبتداء مؤخر شہور بھی ہے۔دوسری صورت بیہ کہ بقول افضائی سلام مبتداء ہواور بھی اس کا فاعل اور بعض نے باذن ربھم پر کلام تام مانا ہے۔اور من کل امر کامتعلق بعد کی عبارت سے ہے۔

مطلع الفجر مفسرٌ نے الی وقت طلوعه سے تقدیر مضاف کی طرف اشارہ کیا ہے تاکہ غایت مغیا کی جنس سے ہوجائے فتہ لام کی صورت میں مصدر میں جاور کسرہ کی صورت میں اسم زمال ہے۔ ضحاک ؓ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں حق تعالی سلامتی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور مجاہد کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر شیطانی عمل سے سالم رہتی ہے۔

ربط آیات:....سورة واضحی میں جن مہمات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ان میں سے قرآن کی حقانیت وعظمت بھی ہے۔ اس سورۂ قدر میں اس کابیان ہے۔اس سورت کے مضمون سے کی ہونے کی طرف اشارہ ملتا ہے۔وجہ تسمید بالکل ظاہر ہے۔

روایات: .....عن محاهد انه صلی الله علیه و سلم ذکر رحلا کان یقوم اللیل حتی یصبح ثم یحاهد العدو بالنهار حتی فعل ذلك الف شهر فعجب المسلمون من ذلك فانزل الله لیلة القدر خیر من الف شهر وفی المؤطا انه صلی الله علیه و سلم ارئ اعمال الناس قبله فكانه تقاصر امته عن ان لا پبلغوا من العمل مثل الذی بلغ غیرهم فی طول العمر فاعطاه الله لیلة القدر خیر من الف شهر ،قال مالك انه بلغه ان سعید بن المسیب كان یقول من شهد العشاء فی العشاء بالحماعة من لیلة القدر فقد اخذ بحظه منها و روی من الطبرانی عن ابی امامة مرفوعا من صلی العشاء فی حماعة فقد اخذ بحظ من لیلة القدر حضرت الس کی مرفوع روایت به کرجر میل فرشتول کے ساتھ شب قدر میں آتے ہیں اور جن کونماز وذکر میں مشغول پاتے ہیں ان پرصلو ہ وسلم بھیج ہیں ۔ خیر سے مراد بھی یہی ہے۔ نیز روایات میں تو به کا قبول ہونا اور آسان کے دروازوں کا کھلنا بھی آیا ہے۔

﴿ تَشْرَتُكَ ﴾ ...... سورهٔ علق كى ابتدائى آيات ميں جس وحی اور قرآن كے نازل ہونے كا ذكر تھا۔اس سورت ميں اس قرآن كريم كے متعلق بتلايا گيا ہے كہ جانتے ہويہ يسى تقدير ساز رات تھى ۔ جس ميں يہ جليل القدر عظيم الثان كتاب نازل ہوكى اور كس نے نازل كى؟ ہم نے اتارى ہے محمد رسول اللہ كى تصنيف يا ان كاطبع زاد كلام نہيں ہے۔اس سے قرآن كى عظمت وشان و شوكت كا اندازہ كيا جاسكتا ہے۔ شب قدر كب ہوتى ہے اور قرآن كب نازل ہوا؟

پھر حالات وواقعات کے مطابق وقما فوقما حضرت جریل کے ذریعہ آیات اور سورتیں آئی رہیں۔اس طرح تیکس سال کی مدت میں قرآن پودا ہو گیا۔ جس کو تنزیل کہا جا تا ہے۔امام فعنی بھی ایک مطلب تو یہی لیتے ہیں اور دوسری تطبیق کی صورت آیات وسورتوں کی تالیف نہیں فرمانا تھا۔ جب کہ انہیں حضور گرنا زل کرنا ہوتا۔ بلکہ کا کنات کی تخلیق سے پہلے ہی ازل میں اللہ کا کلام کمل تھا۔ شب قدر میں صرف بیہوا کہ پوراقر آن حاملین وقی کے حوالہ کردیا گیا۔

فضائل سوڭ تنسسسمن قىرء سورة القدر اعطى من الاجر كمن صام رمضان واخى ليلة القدر ترجمہ: جو شخص سور وُقدر پڑھے گا۔اسے دمضان كے دوزوں اور شب قد دكاحق اداكرنے كے برابر ثواب ملے گا۔

## ﴿ سُورَةُ الْبَيْنَةِ

سُورَةُ الْبَيِّنَةِ مَكِّيَّةٌ اَوُمَدَنِيَّةٌ تِسُعُ ايَاتٍ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمَّنِ الرَّحِيْمِ

لُّمُ يَكُن الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنُ اهُل الْكِتَابِ وَالْمُشُرِكِيْنَ اَى عَبَدَةِ الْاَصْنَامِ عَطُفٌ عَلَى اَهُلِ مُنْفَكِّيْنَ حَبَرُ يَكُنُ أَى زَائِلِينَ عَمَّاهُمْ عَلَيُهِ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ أَى أَتَتُهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿ أَي الْحُمَّةُ الْوَاضِحَةُ رَسُولٌ مِّنَ اللهِ بَدُلٌ مِنَ الْبَيِّنَةِ وَهُوَ الرَّبِيُّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَنَّمَ يَتُكُوا صُحُفًا مُطَهَّرَةً ﴿٢﴾ مِنَ الْبَاطِل فِيُهَا كُتُبُ ٱحُكَامٌ مَّكُتُوبَةَ فَيَمَثُوسَ مُسُتَقِيْمَةً آئ يَتُلُو مَضْمُونَ ذَلِكَ وَهُوَ الْقُرَانُ فَمِنْهُمُ مَّنُ امَنَ بِهِ وَمِنْهُمُ مَّنُ كَفَرَ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ فِي الْإِيْمَانِ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنُ بَعُدِ مَاجَآءَ تُهُمُ الْبَيْنَةُ ﴿ مُ اَى هُو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوِالْقُرُانُ الْحَاثِي بِهِ مُعُجِزَةً لَّهُ وَقَبُلَ مَجِيئِهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا مُحْتَمِعِينَ عَلَى الْإِيْمَانَ بِهِ إِذَا جَاءَ فُحَسَدَةً مَنُ كَفَرَ بِهِ مِنْهُمُ وَمَا أَمِرُوا أَ فِي كِتَىابِيُهِ مِ التَّوُرةَ وَالْإِنْجِيلَ إِلَّا لِيَعُبُدُوا اللهُ اَى اَنْ يَعْبُدُوهُ فَحُذِفَتُ اَنْ وَزِيْدَتِ اللَّامُ مُسخُ لِصِيْنَ لَهُ **َ اللَّهِ يُنَ أُ**مِنُ الشِّرُكِ جُنُفًا عَ مُسْتَقِيُمِينَ عَلَى دِيُنِ إِبْرَاهِيمَ وَدِيْنِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ فَكَيُفَ كَفَرُوابِهِ وَيُقِيدُمُوا الصَّلُوةَ وَيُؤُتُوا انزَّكُوةَ وَذَلِكَ دِيْنُ الْمِلَّةُ الْقَيَّمَةِ (مَ الْمُستقِيمَةِ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنُ أَهُلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِي نَارِجَهَنَّمَ خَلِدِيْنَ فِنُهَا حَالٌ مَّقَدَّرَةٌ أَي مُقَدَّرًا خُلُودَهُمُ فِيُهَا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أُولَئِكَ هُمُ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿ ﴾ إِنَّ الَّـذِيْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ أُولَٰكِكَ هُمُ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿ ﴾ ٱلْحَلِيْقَةُ جَزَآؤُهُمُ عِندَ رَبَّهِمُ جَنَّتُ عَدُن إِقَامَةٌ تَجُرِي مِنُ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهِرُ خَلِدِيْنَ يَ فِيُهَمَ آبَدًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ بِطَاعَتِهِ وَرَضُو اعَنْهُ بِثَوَابِهِ ذَٰلِكَ لِـمَنُ خَشِي رَبَّهُ ﴿ كَافَ عِقَابَهُ فَانُتَهٰى عَنِ مَّعُصِيَتِهِ تَعَالَى

#### سورة بينه كميداور مدنيه بهاس مين نوآيات بين بهم اللدالرحل الرحيم

ترجمہ: ..... جولوگ كافر بين الل كتاب مين سے (من بيانيه) اورشركين (يعنى بت برست -اس كااهل برعطف مور با ہے) وہ بازآنے والے نہیں تھے (ینجر ہے یہ کسن کی لینی اپنی حالت چھوڑنے والے نہیں تھے) جب تک ان کے پاس واضح (روش) دلیل ندا جائے۔اللہ کی طرف سے ایک رسول (بدہینه کابدل ہے اس سے مراد اسخضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں )جو (باطل سے) پاک صحیفے پڑھ کرسائے جن میں تحریریں ( لکھے ہوئے احکام ) ہیں راست (درست یی قرآن کامضمون پڑھ کرساتے ہیں جس كى وجه سے بعض اس پرايمان لے آئے ہيں اور بعض كفركرتے ہيں )اور نہيں فرقہ بندى كى اہل كتاب نے ( آخضرت عظما پر ایمان لانے کے سلسلہ میں ) مرتعلی دلیل آئے بعد ( بعن حضور صلی الله علیہ وسلم کی آمدے بعد یا قرآن یاک پیش کرنے کے بعد جو آپ کا ایک کھلام بحزہ ہے حالانکہ آپ کی آمدے پہلے سب آپ پر ایمان لانے کو تیار سبتے ۔ مگر پچھلوگ حسد کے مارے آپ سے مگر كن )اوران كو (ان كى كتابول تورات والحيل ميس)اس كسواكوني حكم نبيس ديا كياتها كمالله كى بندگى كريس (معبدو ان معبدوه تمار ان حذف كرك لام زياده كرديا گياہے) اين دين كواس كے لئے (شرك سے ) ياك كرك بالكل \_ يكسوموكر (دين ابراہيم يرجے ر ہیں اور حضور کی تشریف آوری کے بعد آپ نے دین کر، پھر کسے اس سے پھر گئے ) اور نماز کی پابندی رکھیں اور زکو ہ دیا کریں۔اور یہی سیجے (درست )دین (طریقہ) ہے۔اہل کتاب اورمشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً دوزخ کی آگ میں جائیں گے۔ ہیشداس میں رہیں گے (حال مقدرہ ہاللہ کی طرف سے ۔اس میں ان کے لئے ہیشدر ہے کی تجویز ہوگی ) بدلوگ بدرین خلائق ہیں۔جولوگ ایمان لائے اورجنہوں نے نیک عمل کئے،وہ یقینا بہترین خلائق ہیں۔ان کاصلدان کے بروردگار کے بہال وائی بیھنیں ہیں جن کے بنچے نہریں بہدرہی ہوں گی۔وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔اللہ ان سے راضی ہوا (اس کی فرمانبر داری اختیار كرنے كى وجدسے) اوروہ اللہ سے راضى موے (اس كے بدله ير) ير كھاس تخص كے لئے ہے جوابي پروردگارے درتا ہے (اس كى سزاے خائف رہے۔اوراس کی نافر مانی سے بختارہے)۔

تتحقیق وتر کیب: .....مینه ابن عباس اس کوی اور جمهور مدنی مانتے ہیں۔

من اهل الکتاب من میانیہ ہے بعضے نہیں ہے۔ اب یہ شبیس رہتا کہ اس سے بعض مشرکین کا کافرنہ ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اوراال کتاب سے مراد بقول ابن عباس میں ووجد بینہ ہیں اوران کا کافر ہوتا آپ پر ایمان ندلانے کی وجہ سے ہے۔ اپنی کتابوں اور نبیوں پر ایمان ندلانے کی وجہ سے نہیں۔ یا یہود ونصار کی دونوں کوصفات الہید ہیں الحاد کی وجہ سے کافر کہا گیا ہے۔

والمشركين بيعام بيكونكسب شرك بت يرست تف

منفکین اس کے خرجونے سے معلوم ہوا کہ لم یکن میں کان ناقصہ ہاللہ ین کفروا اس کااسم ہے۔اور من اهل الکتاب فاعل کفروا سے حال ہے۔ اور کفروا کو ماضی لانے میں اشارہ اس طرف ہے کہ اہل کتاب پہلے سے کافرنہیں تھے۔ بعد میں ہوئے۔ برخلاف مشرکین کے وہ روز اول سے بت پرست کا فررہے ہیں۔

البيئة مفرق ججة كالكراشاره كردياموصوف مقدر كاطرف

کتب قیمنة مفر نے بتلوا کے مضامین سے تقریر مضاف کی طرف اشارہ کیا ہے یا اسناد مجازی انی جائے اور بتلوا کی نبست حضور کی طرف ہے یا جس کے بیاس لئے نبست حضور کی طرف ہے یا جس کے بیاس لئے کہ اس میں کہیں باطل کا گرزہیں ہے یا اس لئے کہاں کو ہاتھ لگانے کے لئے یا کی شرط ہے۔

و ما تفرق بشركين والل كاب من تفرمشترك مونے كے باوجود يهان الل كتاب كي خصيص اس كے ب كريہ باوجود الل

علم ہونے کے بگڑ گئے ۔اس لئے زیادہ ملامت کے مستحق ہیں یا اس کے برعکس یوں کہا جائے کہ جب اہل علم مستحق ملامت ہوئے تو مشرک جاہلین بدرجۂ اولی مستوجب ملامت ہیں۔

لیعبدوا مفسرؒ نے اشارہ کیا کہ لام بمعنی ان ہے۔ جیسے یہ وید اللہ لیبین لکم میں ہے۔ اب یہ اشکال نہیں رہا کہ لام غرض کے لئے ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ کا فعال غرض سے پاک ہیں اور بیا شناء مفرغ ہے۔ ای ما امروا بشی الا لعبادہ الله یا تقدیر عبارت اس طرح مانی جائے۔ ما امروا لشی من الا شیاء الا لاحل عبادہ الله وطاعته لیعنی احکام میں تبدیلی کردی اور نافر مائی اختیار کرلی۔ دین القیمة مفسرؒ نے ملة سے قیمه کے موصوف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تاکہ اضافت المشی الی صفته لازم نہ آئے۔ فی ناد جہنم کے مشترک عذاب کے باوجودمکن ہے کہ ہرایک کی نوعیت عذاب مشترک نہ ہو۔ بلکہ مختلف ہو۔

هم شر البویة نافغ اوراین فکوان نے برئیه ہمزہ کے ماتھ بطوراصل پڑھا ہے۔ جزاء هم یمبتداء ہے۔ عند ربهم حال اور 'جنات عدن ''خبر ہے۔ یہاں جمع کامقابلہ جمع کے ساتھ انقسام احاد علی الاحاد کے لئے ہے۔ یعنی ہرایک کے لئے جنت ہوگی۔ کیکن جمع کو هیقة بھی لیا جاسکتا ہے۔ یعنی ہرایک کے لئے متعدد جنتیں ہوں گی۔ جیسے آیات و لسمن حاف مقام ربه جنتان . ومن دونهما جنتان میں فرمایا گیا ہے۔ یعنی ہرایک کے لئے چارچا جنتیں ہوں گی۔ جیسے الحسنة بعشر امثالها فرمایا گیا ہے۔

خالدین فیھا اس کاعامل محذوف ہے ای ادحلوھا جزاء ھم کی خمیر ہے حال بنانا سیح نہیں ہورنہ مصدراوراس کے معمول میں فصل بالاجنبی لازم آجائے گااس آیت کے بی مبالغے جمع ہیں۔

(١)هم حير البوية كذريبهدح كومقدم كيا كيا-

(٢) جزاء سے اعمال صالحہ کے بدلہ کو کہا گیا۔

(m)عند ربهم كماته جزاء كومقيدكيا كيا\_

(م) جنات كوجمع لايا كيا بـــ

(۵)عدن کی طرف اضافت کی گئی۔

(۲) تبجری کے ذریعہ جنت کی خوبی بیان کی گئے ہے۔

(2) حلود اورتابيد كالفاظلائ كئ بير

(۸)اس کے بعدرضی اللہ فر ما کرانتہائی انعام فر مایا گیا۔

لمن حشى ربه خشيت بى دراصل دين كى جراورخير برابهارنے والى صفت ہے۔

ر لطِ آیات .....سورہ واضحی کی مہمات کی طرح سورہ بینہ میں رسالت اور اس کے ماننے والوں اور نہ ہانے والوں کی مجات کی طرح سورہ بینہ میں رسالت اور اس کے ماننے والوں اور نہ ہانے والوں کی مجازات کا بیان ہے۔ مجازات کا بیان ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس کا مدنی ہونا جمہور کا قول ہے۔ حضرت عائشا س کو کی اور ابن زبیر اور عطاء بن بیارا س کو مدنی کہتے ہیں۔ ابن عباس کے دونوں قول ہیں۔ اور ابوحیان وغیرہ نے اس کے کمی ہونے کو ترجے دی ہے۔ سورہ علق میں پہلی وحی کا بیان تھا اور سورہ قدر میں اس کا نزول شب قدر میں بتلایا گیا اور اس سورت میں ارشاد ہوا کہ اس کتاب کے ساتھ صاحب کتاب کا بھیجنا کیوں ضروری ہوا۔ یا اس کھاظ سے سورتوں کی بیرتر تیب نہایت موزوں رہی۔ ارشاد ہوا کہ اس کتاب کے ساتھ صاحب کتاب کا بھیجنا کیوں ضروری ہوا۔ یا اس کھاظ سے سورتوں کی بیرتر تیب نہایت موزوں رہی۔

معلوم ہوا تھا ۔ یعنی اصاغر کا اکابر کوسنانا (۲) اکابر کا اصاغر کوسنانے سے استنکاف نہ کرنا (۳) اہل حفظ وعلم کوخصوصی امتیاز بخشا (٣)اس سے الی بن کعب کا شرف بھی معلوم ہوا کہ وہ مستحق عنایات والتفات تھہرے۔

﴿ تشريح ﴾ : .... يبود ونصارى اور عرب كے بت برست كفريس مشترك مونے كے باوجود يهال الگ الك نامول سے ذكر كے مجے میں الل كتاب معلق قرآن كريم ميں جگہ جگدان كشركيه عقائدكو بيان كيا كيا ہے۔ تاہم ان كومشرك كانامنييں ويا گیا۔ جیسے کہ بت پرستوں کومشرک کہا گیا ہے۔ کیونکہ وہ اصل دین توحید ہی کوگر دانتے تھے۔ اور پھر برخلاف مشرک بت پرستوں کے کہ ان کوبطوراصطلاح مشرک کہا گیا۔ کیونکہ وہ اصل دین شرک ہی کوقر اردینے تصاورتو حید کے قطعی منکر تھے۔

بت برست اورابل كتاب مين نام اوراحكام كافرق: .....دران دونو سرومون مين بيفرق محض اصطلاح بي کانبیں بلکہ احکام شرع میں بھی اس فرق وطوظ رکھا گیا ہے۔ چنانچہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی مسلمانوں کے لئے حلال کہا گیا ہے۔ جب کہوہ الله كے نام يرذ بح كريں -اى طرح كتابيعورتوں سے نكاح كى بھى اجازت ہے -بشرطيكه وه واقعى اہل كتاب موں دہرية موں ليكن بت پرستوں کے ساتھ بیا تنیاز نہیں برتا گیا کیونکہ اصل دین کی بہت ی بنیادوں میں وہ مسلمانوں کے ساتھ شریک تھے ۔توحید ورسالت، قیامت ، مجازات، جنت وجهنم کوکسی نه کسی درجه میں مانتے تھے۔صرف دین اسلام کی مجموعی شکل اور پیفیبراسلام کونہیں مانتے تھے۔جس کی وجہ سے ان کوبھی کا فرکہا گیا۔خواہ بت پرستوں کے مقابلہ میں نمبر دو کے ہی سہی۔

مراتب کفربھی مراتب ایمان کی طرح مختلف ہیں:.......گریا کفروسیع معنی میں ستعمل ہے۔جس کے تحت مختلف صورتیں آجاتی ہیں۔ایک و مخص ہے جوسرے سے اللہ ہی کونہیں مانتا۔ دہریہ ہے۔ایک وہ ہے جواللہ کو مانتا ہے مگراسے اکیلانہیں مانتا، اس کی ذات یا صفات میں اور ہستیوں اور قو توں کوشر یک کر کے سی نہ سی طرح ان کوبھی معبود گر دانتا ہے۔ کوئی اللہ کوایک بھی مانتا ہے۔ مگر کوئی چھوٹی شرکیصورت بھی اس کے ساتھ لگا دیتا ہے۔ ایک وہ ہے جوخدا کو ہرطرح مانتا ہے مگر بتوں کا قائل نہیں ہے اور ندان کی ہدایتوں کو قبول کرتا ہے۔ کوئی نبوت کوتو مانتا ہے گرکسی نبی کا قائل بھی کا منکر ،ایک وہ ہے جو قیامت اور مجازات کوتسلیم نہیں کرتا ،غرض یہ مختلف قسم کے کا فرہوئے بعض اکابرنے ہنودکو درجہ احمال میں اگراہل کتاب کہاہے تو اس کے بیمعنی نبیس کہ وہ مشرک اور کا فرنبیس یا وہ متعارف الل كتاب بين البداان كي عورتون سے شادى كى بھى اجازت مونى جا يہے كيونكه بت ريتى كى صورت ميں متعارف اہل كتاب بلكم محدانه عقائد کے رکھنے والے نام کے سلمانوں کامجھی بیت کم نہیں رہے گا۔ پھرا کابر کے کلام کااصل منشاء یہ ہے کہ اس احتمال کے ہوتے ہوئے کہ سی زماند میں ان کو کتاب ملی ہوگی ۔ یاان کے پاس نبی آئے ہول گے۔ان کے ندہی پیشواؤں کو براند کہاجائے۔اور من اهل الکتاب میں من تبعیفیہ نہیں ہے کہ یوں کہاجائے کہ بعض اہل کتاب کا فراور بعض غیر کا فرہیں۔ بلکہ من بیانیہ ہے یعنی سب کا فرتھے۔ ہاں اگر كهاجائ كبحن ابل كتاب في حضور كونبين ما نا تفار صرف وه الل كتاب تصتب من بعيضيه بوسكتا ب- حسى تاتيهم المبينة مين حضورً کی تشریف آوری سے پہلے سب ہی گراہی کے گڑھوں میں گرے پڑے تھے۔ ہرایک اپنی غلطی پر نازاں تھا۔ کسی تھیم دانشور جکیم بادشاہ كبس مين نبيس تها كمان كوسدهار سكان كاس كفريه حالت سے نكلنے كى اس كے سواكوئى صورت نتھى كعظيم الثان رسول ايك روشن دلیل اوراللہ کی یا کیزہ کتاب لے کرآئے اور راہ راست کوان کے سامنے واضح اور ملل طریقہ سے پیش کردے اور اپنی زبردست تعلیم اور

ہمت وعزیت سے دنیا کی کایا پیٹ دے۔اس کے معنی بیٹین کہ رسول کریم اور کتاب میں آجانے کے بعد وہ سب کفر سے باز آجائیں گے۔ بلکہ منشاء یہ ہے کہ اس کے بغیر کی صورت سے اس حالت کو چھوڑ دیناان کے لئے ممکن ندھا۔اور آپ کے آجانے کے بعد بھی ان میں سے جولوگ اپنے کفر پر قائم رہیں گے۔اس کی ذمہ داری خودانہی پر ہوگ ۔ پھر شکایت نہیں کر سکیں گے۔کہ اسکا لا آپ نے ہماری ہدایت کا کوئی انتظام نہیں کیا تھا۔ مردرکا کنات کو روش دلیل کہنا اس معنی کو ہے کہ آپ کی پوری زندگی ایک کھی کتاب کی طرح ہے۔ای ہونے کے باوجود الی بھیب وغریب کتاب لائے۔ آپ کی تعلیم و تربیت سے آپ پر ایمان لائے والوں کی زندگیوں میں عظیم انقلاب ہونے کہ باوجود الی بھیب وغریب کتاب لائے۔ آپ کی تعلیم و تربیت سے آپ پر ایمان لائے والوں کی زندگیوں میں عظیم انقلاب آبات کہ بھر بہترین اسوہ ہے۔جس میں علم عمل کی ممل مطابقت ہے اور ہر تم کی کا فقوں کے باوجود انتہائی اولوالعزی کے ساتھ اپی دعوت ہوں اور بیات تھی ہوں ۔ کتب قیمہ اس سے علوم ومضا میں عالیہ مراد ہیں۔ یعنی جو کر بابت قدم رہنا۔ بیساری با تیں آپ کے بغیر ہونے کی تعلی علامات تھیں۔ کتب قیمہ اس سے علوم ومضا میں عالیہ مراد ہیں۔ یعنی جو کتاب میں کہنے کہ اور اخلاق گندگی کی آمیزش موجود نہیں اور مضمون ہیں یا قرآن کی ہر سورت کو ایک مستقل کتابوں کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ان میں تھی گری ہوئی ہیں۔ ان کا قرآن پاک کے ساتھ مواز نہ پوری نہیں از تیں بھل سے اور فہم مشتقی سے جنی ہوتی ہیں۔اور اخلاقی معیار سے بھی گری ہوئی ہیں۔ ان کا قرآن پاک کے ساتھ مواز نہ پوری نہیں از تیں بھل ساتھ اور فہم مشتقی سے جنی ہوتی ہیں۔اور اخلاقی معیار سے بھی گری ہوئی ہیں۔ ان کا قرآن پاک کے ساتھ مواز نہ پوری نہیں از تیں بھل ساتھ ہوئی ہیں کا تر بی کے کہوں ہے۔

تھے۔ گرملت ابراہیمیہ کے دعویدار تھے۔اس لئے ان پر بھی جب قائم کی گئی ہے۔ان المذیب محفووا لیتن حضوراوران کی تعلیمات کا ا نکارخواہ علم کا پندار رکھنے والے اہل کتاب کریں یا جاہل مشرک سب کا انجام ایک دوزخ ہے جس سے بھی چھٹکارانہیں ہوسکتا۔ مسر البسوية جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں وہ مقل نہیں رکھتے۔ پھر بھی مالک کے وفادار ہیں اور بیقل رکھتے ہوئے بھی مالک حقیقی عمنه مورد بروع بين اولفك كالانعام بل هم اصل.

الل ایمان کے بہترین مخلوق ہونے کی وجہ: .... ان اللذین امنوا جولوگ تمام یغیروں اوران کی کتابوں برایمان لا کے اور بھلے کاموں میں گیر ہے وہ بہترین خلائق ہیں حتی کیفرشتوں سے بھی بازی لے جاتے ہیں ۔ کیونکہ فرشتے نا فرمانی کااختیار نہیں رکھتے اور بیا ختیار کھنے کے باوجو وفر ما نبر داری میں گے رہتے ہیں اس لئے ان کوسد ابہار جنتوں کے غلاوہ اللہ کی رضا اور خوشنودی بهی حاصل موگ جوساری نعتول کی جان ہے وہ ہے توسب کھورنہ کچے بھی نہیں۔ ذکلت اسمن حشبی ربد سینی بیندم رتبہ برایک کو نصیب نبیں ہوتا۔ بلکصرف ان بندوں کا حصہ ہے جودنیا میں قدم قدم پراس بات سے ڈرتے ہوئے وندگی گر ارتے رہتے کہ کہیں کوئی الیا کام ہم سے سرزونہ ہوجائے جوخدا کے ہاں چکڑ کاموجب سے اس لئے اس کی نافر مانی کے پاس تک نہیں جائے۔

خلاصة كلام :.... اس سورت ميس يهل پيغبراعظم كيميخ كابيان ب\_يعنعرب اورسارى دنيا ميس لوگ خواه وه الى كتاب مول يامشرك سب متلائ كفروضلالت تعفيان كابرى حالت سے تكانا اس كے بغير مكن نبيس تفاكدايك اليا يغبرآ ع جوبذات خودايك روتن دلیل ہواورلوگوں کے آگے خدائی کتاب کو صلی اور سے صورت میں پیش کرے۔جویا کیزہ تعلیمات پر مشتمل ہونے کی صورت میں باطل کی آمیزش سے پاک ہو۔ پھر آ گے چل کراہل کتاب کی برائیوں کوواشگاف کیا گیا۔وہ مختلف راستوں میں اس لئے نہیں بھک رہے کدان کے پاس ہدایت نہیں آئی تھی۔اللہ نے توان پر جب پوری کردی تھی۔ گروہ خودہی نفس کے بصندوں میں پھنس گئے۔اب فیمراللہ نے سب بر کرم کیا اورآخری پنجبراورآخری کتاب بھیج کر جت مکمل کردی۔اب بیبمیس کے توان پر اور بھی زیادہ ذمہ داری عائد ہوگی ۔ پہلے تمام پنجبروں کی تعلیمات کا خلاصہ بھی وہی تھا۔جس کی وحوت آپ دے رہے تھے کہ خالص اللہ کی بندگی کی جائے۔ نماز اورز کو ق کی ادائیگی کا فریضہ انجام دیا جائے۔ یہی سیج طریقہ ہے۔ اوراس سے مٹنے والے بھٹلنے والے ہیں۔اس کے بعد آخری بات بیب کہ جواہل کتاب اورمشرک لوگ اب بھی نہیں مانیں گے۔وہ برترین خلاکت ہیں۔جن کی سر اابدی جہنم ہےاور جولوگ ایمان وعمل صالح کواپنا کیں گےوہ بہترین خلاکت ہیں۔وہ ہمیشہ جنت بدامال رہیں گے۔اللہ ان سے خوش اوروہ اللہ سے خوش اور ایسے خوش اعیب اللہ سے ڈرنے والے ہی ہو سکتے ہیں۔

.....من قرء سورة لم يكن كان يوم القيامة مع خير البرية مساء ومقيلا بو خض ورولم يكن پڑھے گااسے قیامت کے دن بہترین مخلوق کے ساتھ رکھا جائے گادو پہراورشام یعنی ہروقت۔

لطا كف سلوك: ....وما امروا اخلاص اوراس كمراتب كي يحيل من يه يت نص ب جس كوهيفت تعبيركيا كيا ب رضعی الله عسبه روح المعانی میں ہے کہ اس سے بیاشارہ نکلا کہ آخت کے انتہائی مرتب یعن رضائے می کے لئے خشیت ضروري ہےاوروه موقوف ہے معرفت حق براس لئے وہ بھی ضروری موئی۔



#### سُوُرَةُ زُلُزِلَتُ مَكِّيَّةٌ اَوُمَدَنِيَّةٌ تِسُعُ ايَاتٍ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا زُلُولِكِ الْارُضُ حُرِّكِتُ لِقِيَامَ السَّاعَةِ وِلُوالَهَا ﴿ اللَّهُ اللِّهُ الللللْمُ الللَّهُ الللللْمُ اللللْمُلِلْمُ اللللْمُ اللَّهُ ال

#### سورهٔ زلزلت مکیدیا مدنیه ہے اس میں نوآیات ہیں۔بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

ترجمہ : ...... جب زمین ہلادی جائے گی (قیامت کی وجہ سے بھونچال آجائے گی) اپنی پوری شدت کے ساتھ (اپنی وسعت کے لحاظ سے خت جنبش کرے گی) اور زمین کے اندر کے سارے بوجھوہ نکال کر باہر ڈال دے گی (خزانوں اور مردوں کو او پراگل دے گی) اور انسان (قیامت کا منکر) بولے گا سے کیا ہوا؟ اس روز (اذا کابدل ہے اور اس کا جواب آگے ہے) وہ اپنی حالات بیان کرے گی (جواجھے برے کام اس پر کئے گئے ان کی اطلاع دب گی) کیونکہ (اس وجہ سے کہ) آپ کے رب کا اس کو حالات بیان کرے گی (جواجھے برے کام اس پر کئے گئے ان کی اطلاع دب گی کہ ہوگا (یعنی اس کو خبر دینے کو کہا جائے گا۔ خدیث میں آتا ہے کہ زمین شہادت دیے گی ان اعمال کی جو کسی مردو تورت نے اس پر کئے ہوں گی ) اس روز لوگ پلیس گے (حساب کے مقام سے لوٹیس گے) مختلف جماسی ہوگر (مختلف سے تولی کی طرف دا کیں ان کا کہان کے اعمال ان کود کھلائے جا کیں (بعنی ان کا کہان کے اعمال ان کود کھلائے جا کیں (بعنی ان کا کہان کے اور جس نے ذرہ برابر بلکہ جنت یا جہنم ) سوچس نے ذرہ (چھوٹی چیوٹی ) برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو (اس کے ثواب کو ) و کیے لے گا اور جس نے ذرہ برابر بلکہ جنت یا جہنم ) سوچس نے ذرہ (چھوٹی چیوٹی ) برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو (اس کے ثواب کو ) و کیے لے گا اور جس نے ذرہ برابر بلکہ جنت یا جہنم ) سوچس نے ذرہ (چھوٹی چیوٹی ) برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو (اس کے ثواب کو ) و کیے لے گا اور جس نے ذرہ برابر

بدی کی ہوگی وہ اس کو (اس کے بدلہ کو) و کھھ لے گا۔

ستحقیق وتر کیب ......مکیة عبدالله بن مسعودٌ ،عطّالور جابرٌ کا قول ہے۔لیکن عباسٌ اور قادہٌ کے نزدیک بیسورت مدنی ہے۔

ذلیز المها اس سے حاصل مصدریا مصدر بی نی لمفعول مراد ہے۔ تا کفعل مجمول کا پی مفعول مطلق بن سکے۔اس میں اضافت کی
توجیہ بھی ہے۔ یعنی پرزلزلہ زمین کی جسامت کے لحاظ سے نہایت خت ہوگا۔ فخت اولیٰ کے وقت پرزلزلہ ہوگایا فخت کا فنیہ کے وقت ، یایوں
کہا جائے کہ جو بھی زلزلہ کی مکنہ صورت ہو سکتی ہے یا جس کا تقاضہ محمت الہی کرے گی۔وہ ہوجائے گا۔ایک قر اُت ذِلز المها فتح زاء کے
ساتھ ہے۔اس صورت میں پی مصدر نہیں ہوگا۔ بلکہ حرکت کا نام ہوگا۔ نیز فعلال کا وزن مضاعف کے سوانہیں آتا۔

اخسر جست الارض جس طرح زمین کورخت، گھاس اگانے کی طاقت دی گئی ہے۔ ای طرح تمام اندرونی چیزوں کواپئی سطح پراگل دینے سطح پراگل دینے کی صلاحیت اس میں پیدا کردی جائے گی۔

وقال الانسان اس سے کافرمراد ہے۔ کیونکہ مؤمن کی زبان پرتونلذا ما وعد الرحلن وصدق المرسلون ہوگا اور کافر کی زبان پرہوگامن بعثنا من موقدنا تا ہم مطلق انسان بھی مرادہ وسکتا ہے۔

تحدث اخبارها تحدث كامفعول اول الناس محذوف باوراخبارها مفعول ثانى بـ حقيقة زيين بولى يا رئين على المان المان

يومند بدل باورتحدث ناصب باوراگريومند بدل كربجائ اصل بوتواذا كاناصب مضمر بوگا-

بان ربائ بیان حبارها سے بدل بھی ہوسکتا ہے اور لھا میں لام بمعنی الی ہے یا پی اصل پر نفع کے لئے ہے گویا گنہگاروں کے گنا ہوں کی شہادت زمین دے گی۔

ليروا بيمعروف بهي برها كياب-

یرہ بیآ یت بروا کی تفصیل ہے۔ اس لئے ایک قر اُت میں یوہ بھی ہے اور ہشام ہمکن سے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور ممکن ہے کہ کا فرک سزامیں اس کے نیک کا موں کی وجہ سے تخفیف ہوجائے۔ اس طرح بڑے گناہوں سے بیخنے والے مؤمن کے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے تواب میں کمی ہوجائے اور بعض کی رائے ہے کہ پہلا حصہ سعداء کے ساتھ اور دوسرا حصہ اشقیاء کے ساتھ مخصوص ہے اور ذرة چھوٹی چیوٹی کے معنی ہیں اور ہوا کے ذرات کو بھی کہتے ہیں۔

ر بطِ آیات: ....سورہ ولفنی میں جن مہمات کاذ کرتھا۔ان میں مجازات وقیامت بھی ہے۔اس سورت میں اس کا بیان ہے۔ اس کی دجہ تسمیہ بالکل ظاہر ہے۔

روایات: ......دطرت ابو ہر برہ کی روایت ہے کہ حضور نے بیآیت پڑھ کر پوچھا، جانتے ہو کہ زمین کے وہ حالات کیا ہیں۔
عرض کیا گیاالله ورسول اعلم فرمایا ہر بندے کے اعمال کی گواہی زمین دے گی۔جواس کی پیٹے پر کئے گئے ہوں گے، وہ کہ گی اس
نے فلاں فلان ون کام کیا تھا۔ بیز مین حالات بیان کرے گی۔حضرت ربعیہ گی روایت ہے کہ خضور نے فرمایا کہ ذراز مین سے جج کر منا۔ کیونکہ بیتمہاری بڑ بنیاد ہے، اس پرعمل کرتے والا کوئی محض نہیں ہے جس کے ممل کی بیخر نددے، اچھا ہویا برا۔حضرت انس کی
روایت ہے کہ حضور نے فرمایا قیامت کے دن زمین ہر عمل کو لے کر آئے گی جواس کی بیٹ پرکیا گیا ہو۔حضرت علی جب بیت المال کا

سب روپیابل حقوق میں بانٹ دیے تو آخر میں دونقل اداکرتے اور زمین کو خطاب کر کے فرماتے تھے، گواہی دینی ہوگی کہ میں نے تھے

کوتھ کے ساتھ بھرااور حق کے ساتھ خالی کردیا۔(۱) حضرت ابوسعید خدری گی روایت ہے کہ جب آیت فسمن یع مسل مشقبال المنح

نازل ہوئی تو میں نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا میں اپناعمل دیکھوں گا؟ آپ نے فرمایا: ہاں! میں نے عرض کیا یہ بوے بوے گناہ؟

فرمایا: ہاں! میں نے عرض کیا اور بیچھوٹے گناہ بھی؟ فرمایا: ہاں! میں نے عرض کیا پھر تو میں مارا گیا، جضور کے ارشاد فرمایا کہ خوش ہوجا و

اے ابوسعید! کیونکہ ہرنیکی دس نیکیوں کے برابر ہوگی۔ابوسعید خدری چونکہ مدنی جی غزوہ احد کے بعد بیس بلوغ کو پہنچے۔اس سے بعض

حضرات نے میں بھولیا کہ یہ سورت مدنی ہے، مگر صحابہ کرام اور حضرات تا بعین کا جو طرز شان نزول کے سلسلہ میں رہا ہے اس کو سامنے

رکھتے ہوئے کسی صحابی کا میہ کہنا کہ بی آیت فلاں موقعہ پر نازل ہوئی۔اس بات کا قطعی ثبوت نہیں ہے کہ اس کا نزول اسی وقت ہوا تھا۔

جس پر اس سورت کا مضمون اورانداز بیان بھی کمی سورتوں سے ماتا جاتا ہے۔

(۲) مقاتل فرماتے ہیں کہ آیت فیمن یعمل النے دوآ دمیوں کے سلسلہ میں نازل ہوئی ہے۔ایک خف ایسا تھا کہ اس کے پاس اگرکوئی سائل آتا تو وہ معمولی چیز دینے سے بچکیا تا اور دوسرا آوئی معمولی گناہوں سے اجتناب نہیں کرتا تھا۔اور کہا کرتا کہ دوز خ تو برے گناہوں کی وجہ سے ہوگی۔ چنا نچہ بیہ آیت نازل ہوئی۔ جس میں چھوٹی نیکی کی ترغیب اور چھوٹی برائی کی ممانعت ہے اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔اتقوا النار ولو بیشق تمرہ فمن لم یحد فیکلمة طیبة اور صفائر سے نیچنے کے لئے حضرت عاکش وفر مایا ۔ ایاك و محقرات الذنوب فان لھا من الله طالبا۔

﴿ تشریح ﴾ : ...... زلزلہ کہتے ہیں بھونچال کو پے در پے ڈور سے حرکت کو ، یعنی فخیرُ ثانیہ کے وقت حق تعالی ساری زمین کو ، ہولناک اور سخت زلزلہ سے ہلا ڈالے گا۔ جس سے کوئی عمارت ، پہاڑ ، درخت زمین پڑنہیں رہ سکیں گے ۔سب نشیب وفراز برابر ہوکر میدان حشر ہموار اور صاف ہوجائے گا۔ اور قیامت کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا کہ سارے انسان دوبارہ زندہ ہوکر اضیں گے۔اور بعض مفسرین اس کوفخہ اولی یعنی قیامت کے پہلے مرحلے پرمحمول کرتے ہیں۔ جب ساری مخلوق ہلاک ہوکر نظام عالم درہم برہم ہوجائے گا۔

ز مین این خزانے اور سب چیزیں قیامت کے دن اگل دے گی: .....واحی جت الارض سورہ انتقاق میں فرمایا گیا ہے والمقت ما فیھا و تخلت زمین میں جو بھی ہوگا۔انسان ان کے اعضاء واجزاء ایجھ، برے اعمال اور دفائن خزائن سب کھوا گل کرر کھ دے گی۔اور جس مال و دولت پر دنیا میں لڑائیاں کٹائیاں ہوا کرتی ہیں وہ یوں ہی دھرارہ جائے گا۔ کی کودھیان نہیں ہوگا اور معلوم ہوجائے گا کہ کس قدر بے کار چیز ہے۔

وقال الانسان زندہ ہوتے ہی ہوش میں آنے کے بعد ہر خص ہکابکا ہوکر پکارا شے گا کہ آخر یہ کیا ہور ہاہے۔ بعد میں اس پر یہ حقیقت کھلے گی کہ بیتو میدان حشر بیا ہے اور انسان سے مراد منکر آخرت کا فرجمی ہوسکتا ہے کہ وہ ہمیشہ ان سب باتوں کو ناممکن ہمھر کر نداق اڑایا کرتا تھا۔ اب یہ منظر دیکھ کر جیران و پریشان ہوگا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں یا میری آنکھیں دھوکا کھار ہی ہیں البتہ اہل ایمان پر دوسری کیفیت طاری ہوگی ۔ ان کے سامنے جو پچھ نقشہ پیش ہور ہا ہوگا۔وہ چونکہ ان کے عقیدہ اور یقین کے مطابق ہوگا ، اس لئے آنہیں طمانیت ہوگی۔ قیامت کے روز زمین عالمی خبریں نشر کر ہے گی: ....... یو مند تحدث یعن انسان نے کو پچھ پہلے برے کام زمین پررہ کرکے ہوں گے وہ سب اترے پتر ہے گل وے گی۔ جننے اعمال دنیا میں کئے گئے ان سب کاریکارڈ زمین کی پلیٹ پرریکارڈ ہو گیا ہوگا۔ وہ سب وقت پر کھول دیا جائے گا۔ کسی زمانہ میں تو زمین کا بولنا اور انسان کی کہانی بیان کرنا عجوبہ بناہوا تھا۔ لیکن آج سائنی ایجادات اور علوم طبیع کے انکشا فات نے بیمراحل آسان اور قابل فہم بنادیے ہیں۔ آخر انسان جو پچھ منہ سے زکالیا اور بولیا ہو وہ ایجادات اور علوم طبیع کے انکشا فات نے بیمراحل آسان اور قابل فہم بنادیے ہیں۔ آخر انسان جو پچھ منہ سے زکالیا اور بولیا ہو وہ اوا کل ، دریائی لہروں ، گھروں کے درود بوار ، فرش اور فروش کے ذرے درے میں جنب ہوا ہوا ہے اللہ تعالیٰ جب چاہ گا۔ ان ساری آ واز وں کو فعیک اسی طرح ان چروں سے دھرواسکی ہے جس طرح وہ بھی انسان کے منہ سے نگی تھیں ۔ اس وقت انسان اپنے کانوں سے سن کرصاف پہچان کے کہ یہ اس کی آ واز ہو ہا گیا ہو ہو گا ہیں کہ جو کہ اس کے سب جان پہچان والے بھی سبجھ جا کیں کہ جو کہوں میں رہے ہیں وہ اسی تھی گا واز اوراسی کالب دلہجہ ہے۔

زندگی کی رمل تیار ہور ہی ہے: ....... جانسان جہاں ہیں ہی جو پھرر ہا ہے اس کی تمام نقل وحرکت کانکس اس کے گردو پیش کی تمام چیزوں پر پڑر ہا ہے اوراس کی تصویران پر نقش ہور ہی ہے۔ بالکل گھپ اندھیرے میں بھی جو پھ کرتا ہے۔ خدا کی خدائی میں ایسی شعاعیں موجود ہیں جن کے لئے اندھیر ااجالا سب برابر ہے۔ ایکس مشین اور ریکار ڈمشین ہر جگہ گئی ہوئی ہے۔ وہ ہر حالت میں اس کی تصویر سے سے متاب کے اندھیر الجالات سے حالت میں اس کی تصویر سے تام ہوگہ کہ دن محرک صورت میں انسان کے سامنے آجا میں گی اور کم لریل پیش کردی جائے گی۔ انسان دیجھ لے گا کہ وہ زندگی جرکہاں ، کیا کرتا رہا ہے؟ یوں سب پھواللہ جانتا ہے اس کے علم سے کا کنات کے ذرہ بھی با ہر ہیں ہے گئی آخرے جا کیں عبد ہوگی تو انساف کے تمام تقاضے پورے کئے جا کیں اجد ہوگی درہ بھی جائے گا۔

ملحاظ اعمال لوگول کی ٹولیاں بنادی جا کیں گی: ..... یہ اسد دانیاس یعن اس وزلوگ اپنی آئی قروں سے اٹھ کر ٹولیاں بن بن کرمیدان حشر میں حاضر ہوں گے۔ مثلا یہ گروہ شرا ہوں کا ہے۔ یہ گروہ زانیوں کا ہے۔ یہ گروہ چوروں اور ڈاکوؤں کا ہے اور یا یہ مطلب ہے کہ حساب کتاب سے فارغ ہوکر جب لوٹیں گے تو درجہ وار پھی جناعتیں جنتیوں کی ہوں گی۔ جو جنت کی طرف رواں ہوں گی اور اس مرحلہ وار پھی گروہ دوز خیوں کے جو دوز خیری طرف دھیل دیئے جا کیں گے۔ اور یہ مطلب بھی موسکتا ہے کہ چھون نفسانفسی میں مبتلا ہوگا۔ کوئی کسی کا ساتھ نہیں وے گا۔ خاندان اور برادری کے لوگ سب تتر پتر ہوجا کیں گے۔ ہونرو ایس بیا ہوا ہوگا۔ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔

 یہ ہوں گے کہ ایک ایک اچھے مل کی جز ااور ایک ایک برے کام کی سز االگ الگ مل کررہے گی۔ نیز اس سے پینچی لازم آئے گا۔ کہ کوئی بڑے سے بڑاصالح مؤمن بھی کسی چھوٹے سے چھوٹے قصور کی سڑا پانے سے نہ پچ سکے گا۔ اور کوئی بدترین ظالم وکافر اور بدکار انسان بھی کسی چھوٹے سے چھوٹے اچھے محل کا اجرپائے بغیر نہیں رہے گا۔

خلاصة كلام: ...... اس سورت كاما حسل مرخ كے بعد دوسرى زندگى كا نقشة كھينچا ہے۔ جب انسان كا كچا چھٹااس كے ساسنے آ جائے گا۔ اور وہ اعمال كے ہو بہوسا منے آنے سے ہكا بكارہ جائے گا۔ اور کسى ایک بات كا بھى انكار نہيں كر سكے گا۔ اور بيز بين جس پر انسان نہا بت بين آئى كہ بيہ جان چيز اور بي عقل انسان نہا بت بين آئى كہ بيہ جان چيز اور بي عقل چيز کسى وقت اس كى برنقل وحرکت كى گواہى دے گی۔ اور ہرانسان كى پورى سرگذشت كى بوتى قلم پيش كر ہے گی۔ آئے چل كر ارشاد ہے كھذين كے چپہ چپہ سے لوگ كر وہ درگروہ اپنے مرقد وں سے نكل نكل كر آئيں گے۔ اور ان كى ٹولياں بن كر پيش ہوں گے۔ يا برخض انفرادى طور پر بارگاہ اللى ميں پيش ہوگا۔ عزيز واقر باء سب منتشر ہوں گے۔ كوئى کسى كے كام نہيں آئے گا۔ اور لوگوں كے اعمال اور نتائج وكلا ديئے جائيں ہوئے۔ اور عدالت عاليہ ميں الي مكمل و مفصل روئيدا و پيش ہوگی ہے دور بر ابر نيكى يا بدى پيش ہوتے سے نہيں رہ جائے گی۔ اور ہر ایک کے ثمر اٹ بھی و کھے لے گا، بشر طیکہ اس وقت تک وہ خیر وشر باقی رہی ہو۔

فضائل سورت : .....من قرء سورة اذا زلزلت اربع مرات كان كمن قرأ القران كله جو مخص سورة اذا زلزلت جار مرتبه پڑھے گا۔اس كو پورے قرآن كے برابر سمجھا جائے گا۔

لطا کفسلوک ..... بو منذ تحدث اس سے صاف معلوم ہوا کہ جمادات بھی ہولتے ہیں۔اور بولناعاد ہ حیات وادراک پرموقوف ہوتا ہے۔اس لئے بیددونوں باتیں بھی جمادات میں ثابت ہوئیں اور دوسری نصوص کے ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں بولنے اور حیات وادراک کاصرف اظہار ہوگا۔ورنداب بھی ان میں بدچیزیں موجود ہیں۔



سُوُرَةُ الْعٰدِيْتِ مَكِّيَّةٌ اَوُمَدَنِيَّةٌ اِحُدى عَشَرَةَ ايَةً بسُم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَ الْعَلِيلَتِ الْحَيْلِ تَعُدُوا فِي الْغَزُوِ وَتَضْبَحُ ضَبُحًا ﴿ هُوَ صَوْتُ آحُوا فِهَا إِذَا عَدَتُ فَالْمُورِيلِ الْحَيْلِ تُورِى النَّارَ قَلْحُولُ بِحَوَافِرِهَا إِذَا سَارَتُ فِي الْاَرْضِ ذَاتِ الْحِجَارَةِ بِاللَّيْلِ فَالْمُغِيرُتِ صُبُحُالٌ ﴾ ٱلْحَيْلُ تُغِيْرُعلَى الْعَدُو وَقُتَ الصُّبُح بِاغَارَةِ اَصُحَابِهَا فَٱثَرُنَ هَيْحَنَّ بِهِ هَيُحَنَّ بِمَكَانِ عُدُوِّهِنَّ اَوُبِذَلِكَ الْوَقْتِ نَقُعُا ﴿ ﴾ غُبَارًا بِشِدَّةِ حَرُكَتِهِنَّ فَوَسَطُنَ بِهِ بِالنَّقُع جَمُعًا ﴿ ٥ مِنَ الْعَدُو آي صِرُنَ وَسُطَةً وَعَطَفَ الْيَفِعُلُ عَلَى الْاسْمِ لِلَانَّةَ فِي تَاوِيُلِ الْفِعُلِ آَى وَاللَّاتِي عَدَوُنَ فَاَوْرَيُنَ فَاَعَرُنَ إِلَّا أَلِمُ نَسَانَ آي الْكافِرِ لِوَبِّهُ لَكُنُوُدُ ﴿ إِنَّ لَكُفُورٌ يَحْمَدُ نِعَمَهُ تَعَالَى وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ آىُ كُنُودِهٖ لَشَهِيلًا إِنَّ يَشُهَدُ عَلَى نَفُسِهِ بِصَنِيُعِهِ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْحَيْرِ آيِ الْمَالِ كَشَدِيُلُومَ أَى لِشَدِيْدُ الْحُبِّ لَهُ فَيَبُحَلُ بِهِ أَفَلَايَعُلَمُ إِذَا بُعُثِرَ أَثِيْرَ وَأُخْرِجَ مَافِى الْقُبُورِ ﴿ مِنَ الْمَوْتَى آَى بُعِثُوا وَحُصِّلَ بُيِّنَ وَأُنُرِزَ مَافِى الصُّدُورِ ﴿ ﴾ ٱلْقُلُوبِ مِنَ ٱلكُفُرِ وَالْإِيْمَانِ إِنَّ رَبَّهُمُ بِهِمُ يَوْمَئِدٍ لَّخَبِيْرٌ ﴿ اللَّهِ لَعَالِمٌ فَيُحَازِيُهِمُ عَلى كُفُرِهِمُ أُعِيْدَ الضَّمِيْرُجَمُعًا نَظَرًا الَّ لِـمَـعُـنَى الْإِنْسَانِ وَهَذِهِ الْحُمُلَةُ دَلَّتُ عَلَى مَفُعُولِ يَعُلَمُ آيُ إِنَّا نُحَازِيُهِ وَقُتَ مَاذُكِرَ وَتَعَلَّقَ حَبِيرٌ بِيَوُ مَثِذٍ وَهُوَ تَعَالَى خَبِيرٌ دَاثِمًا لِآنَّهُ يَوُمُ الْمُحَازَاةِ

.. قتم ہےان گھوڑوں کی جو (جہاد میں دوڑتے اور پھنکارے مارتے ہیں )ہائیتے ہیں ( گھوڑا دوڑنے کے وقت جوآ وازاس کے اندر سے نکلتی ہے) چرٹاپوں سے (وہ گھوڑ ہے آگ کی) چنگاریاں جھاڑتے ہیں (اپنے کھروں سے رات کے وقت چھریلی زمین پر چلتے ہوئے ) پھرضم کے وقت تاخت وتاراج کرتے ہیں ( گھوڑے اپنے سواروں کے ساتھ شب خون مارتے موسے) پھراڑاتے ہیں۔وہاں (اس جگدیااس وقت) گردوغبار ( گوڑ دوڑ سے دھول) پھراسی (گردوغباری) حالت میں کسی مجمع کے اندر جا کھتے ہیں (دشمن کے بعنی ان کے چی میں کھتے چلے جائے ہیں اور فعل کا اسم پرعطف ہور ہاہے۔ کیونکہ وہ اسم فعل کی تاویل

نہیں ہے۔عہارت اس طرح ہوجائے گی۔والسلاتی عدون فاورین فاغرن )حقیقت بیہے کہ انسان (کافر) اپنے رب کا بڑا ا ناشکرا ہے (اللہ کی تعتوں کا کفران کرتا ہے ) اوراس کوخوداس (ناشکری) کی خبر ہے (اپنے کرتوت سے اپنے او پر گواہ ہے ) اوروہ مال ودولت کی محبت میں بری طرح بتلا ہے (مال سے انتہائی محبت رکھتا ہے اس لئے بخل کرتا ہے ) کیا وہ اس وقت کونہیں جانتا۔ جب نکال لیا جائے گا (اکھاڑ، برآ مدکر لیا جائے گا) قبروں میں جو کچھ ہے (لیمنی مردے ان کوزندہ کر کے اٹھا دیا جائے گا) اورآ شکارا (ظاہراورواضح) ہوجائے گا۔ جو کچھ دلوں میں ہے (کفروایمان) یقینا ان کا رب اس روزان سے باخبر ہوگا (لبذا ان کے کفر کی سزا دے گا۔ جمع کی ضمیریں انسان کی طرف بلی ظامعتی کے ہیں۔ یہ جملہ یعلم کے مفعول پر دلالت کر رہا ہے۔ ای انسان نصادید وقت ما ذکر اور حبیر کا تعلق یو منذ کے ساتھ ہے۔ کیونکہ وہ بدلہ کا دن ہے۔ اگر چالٹہ کا باخبر ہونا دائی ہے)۔

شخفیق وتر کیب:.....مسکیة ابن مسعودٌ وغیره کنزدیک بیسورت کی ہے۔اورا بن عباسٌ وغیره کنزدیک مدنی ہے۔ اس کی تائیداس روایت سے ہوتی ہے۔جس میں ہے کہ آنخضرت نے کہیں گھوڑ سے دوانہ کئے لیکن ایک مہینہ گزرگیا کدان کا پچھ پتہ نہ چل سکا۔ تب بیسورت نازل ہوئی۔جس میں ان کے حال کی طرف اشارہ ہے۔

و العدیت عادید کی جمع ہے۔ تیزگام۔ جہال اللہ نے تین قسمیں کھا کرمقسم بدی تعظیم اورمقسم علیدی تشنیع ظاہر کی ہے۔ صب حا مفسرؒ نے فعل محذوف ناصب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور عادیات کے ذریعہ بھی پیمنصوب ہوسکتا ہے کیونکہ دلالت التزامی کے ساتھ اس کے معنی ضابحات ہی کے ہیں یااس کو حال کی وجہ سے منصوب مانا جائے صابحة۔

فالموریت ایراء کے معنی چنگاری جھاڑنے کے ہیں اور قدح کے معنی مارنے کے ہیں۔ کہاجاتا ہے قدح الزند فاوری گھوڑوں کی ٹاپ سے شرارے آٹھنا مراد ہیں۔ اس کے اعراب میں بھی پہلی صورت جاری ہوگی ای یقدح قدحا اگر چہ بظاہر قدحا موریت سے بھی منصوب ہوسکتا ہے۔ موریت سے بھی منصوب ہوسکتا ہے۔ فلدح پردلالت کرتا ہے۔ اور تمیز کی وجہ سے بھی نصب ہوسکتا ہے۔ فلد مارکرنا۔

فاثرن جمعنی برا پیخته کرنابه کی خمیر صبحا کی طرف را جع ہے باظر فیہ ہے کین اگراغارة کی طرف خمیر را جع کی جائے تو باسبیت یا ملابست کے لئے ہوگی ۔ اور چونکہ عادیات ، معوریت ، مغیرات با وجود اساء ہونے کے فیل کی تاویلات میں ہیں۔ جیسا کہ فسر علام نے اشار و فرمادیا ہے۔ اس لئے وسطن اور اثنون افعال کا عطف باعث اشکال نہیں رہا۔ ان اساء پر الف ، لام موصولہ ہے۔ ان قسموں کے متعلق یہ بھی ممکن ہے کفش کی تین حالتوں کی قسمیں کھائی گئی ہوں۔ قاضی بینا وی کی عبارت ہے۔ ویحتمل ان یکون القسم بالنفوس العادیة اثر کمالهن الموریات بافکارهن انو ارالمعارف و المغیرات علی الهوی و العادات اذا لظهر لهن مبتدأ انو ار القدس فاثرن به نقعا فو سطن به جمعا من حموع العلمین لکنود بمعنی کفور کند النعمة کنودا سے ماخوذ ہے اور لغت کندہ میں اس کے معنی نا فرمان کے اور بنی ما لک کے لغت میں بخیل کے معنی ہیں۔ یہ جملہ جواب قسم ہے۔ حدیث میں آتا ہے۔ الکنود الذی یا کل و حدہ و یمنع رفدہ و یضرب عبدہ ۔ و والنوبی مصری فرماتے ہیں الهلوع و الکنود هو الذی اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا۔

وانه ضمیر کامرجع انسان ہے اور اللہ تعالی کی طرف بھی داجع ہوسکتی ہے، اس صورت میں وعید ہوگ۔ لحب المحیر مال اگر چہ خبیث ہوتا ہے۔ گرطاعت وعبادت میں معین ہونے کی وجہ سے اس کو خیر کہا گیا۔ اذا بعثو ایک قرائت بحدر اور بحث بھی ہے۔ حصل بقول امام راغب بخصيل كمعنى تهلك سيمغركواور بموسد سددان كواورسون كوكان سي تكالع كي ليت بي -فی الصدور قلبیک تخصیص اصل ہونے کی دجے۔

يومند لحبير حن تعالى مدونت مريز ساكر چدواتف بين ليكن قيامت كتخصيص اعمال كي بدلدكي وجدس هـــ

ربط آیات: .....منجلد سورہ والفنی کی مہمات کے برے کاموں سے بچنا بھی ہے۔سورہ والعدیت میں برائیوں کی برائی اور ان کی سزا کا ذکر ہے۔اس کا کی مدنی ہونا مختلف فیہ ہے۔این مسعودؓ، جابرؓ،حسن بھویؓ عکرمہؓ،عطاءٌتو کی کہتے ہیں۔انسؓ، ما لک اور قادہؓ مدنی مانتے ہیں حضرت لئن عباس سے دونوں قول ہیں ۔ مرمضمون سورت سے کی ہونا رائج معلوم ہوتا ہے اور یہ کہ ابتدائی دور سے متعلق ہوگی ، وجہ تسمیہ بالکل واضح ہے۔

﴿ تَشْرِيحٌ ﴾ : ....و المعلديات دور نے والوں سے كيامراد ہے؟ صحابة اور تابعين كى ايك جماعت كہتى ہے كدور نے والے گھوڑے مراد ہیں ۔اوربعض حضرات دوڑنے والے اونٹ مراد لیتے ہیں لیکن الگے الفاظ سے یہی نکلتا ہے کہ دوڑنے والے گھوڑے مراد ہیں اور یوں بھی عرب جنگ پسند ہونے کی وجہ سے تیز رو گھوڑوں کوعزیز رکھتے تھے۔

ف السمورينت رات كے وقت گھوڑوں كى ٹاپول سے شب خوں مارنے كے وقت شرارے اور چنگارياں جمڑتى تھيں۔ شب خول مج كجهرمث كاندهر عين موتاتها فوسطن به جمعا وهكور ات جرى اور دلير بين كدب خوف وخطر دشن ک فوج میں جا کھتے ہیں۔ان آیات میں جہاں گھوڑوں کی قسموں کا اختال ہے وہیں بیمکن ہے کہ جاہدین اور فوجی رسالوں کی فقمیں ڪھائي گئي ہوں۔

شريف گھوڑ ے کواکک جا بک اورشريف انسان کوايک بات کانى ہے: .... دور يہ دور ايہ دور ا مھوڑوں یا مجاہدین کی قسمیں کھائی گئ ہیں یعنی جہاد میں مجاہدین کی سرفروشی اور جان بازی بتلائی گئ ہے کہ شکر گز اروفادارا لیے ہوا کرتے ہیں۔ کیکن جوآ دمی اللہ کی دی ہوئی قو توں اور مال ودولت کوخرچ نہیں کرتا۔ وہ پر لے درجے کا ناشکر ااور نالائق ہے۔ بلکے غور کر وتو خود محور ازبان حال سے شہادت دے رہا ہے کہ جولوگ مالک حقیقی کی دی ہوئی روزی کھاتے اور ان کی بے شار نعمتوں سے دن رات فائدے اٹھاتے ہیں۔ پھراس کی فرما نبرداری نہیں کرتے۔وہ جانوروں سے بھی زیادہ ذلیل وحقیر ہیں۔آیک شریف گھوڑے کو مالک گھاں اور کچھ دانید نکا کھلا ویتا ہے۔تو وہ اتن ہی بات پر اپنے مالک کی وفا داری میں جان لڑا دیتا ہے۔جدھرسوار اشار ہ کرتا ہے ادھر ہی دوڑ جاتا ہے۔اور ہانیتا ہوا۔ٹاپیں جرتا ہوا ،غباراڑاتا ہوا تھمسان کے معرکوں بیں بے تکلف تھس جاتا ہے۔ گولیوں کی بارش میں اور تنظینوں اور تلواروں کے سابھنے پڑ کرسید نہیں پھیرتا۔ بلکہ بسا اوقات وفادار گھوڑا سوار کو بچانے کے لئے اپنی جان خطرہ میں ڈال دیتا ہے۔ کیاانسان نے ان گھوڑوں سے پچھ بق سکے اسماری النے والابھی مالک ہے بیش کی وفاداری میں اسے جان ومال سے تیار ر ہنا چاہئے۔ بیانسان کی کتنی ناشکری ہے کہ ایک گھوڑے بلکہ کتے سے بھی وفاداری میں گیا گزراہے۔

انسان خوداین حالت برگواه ہے: ....وانه علی دلك لشهيد انسان كاخمير خوداس كي ائي ناشكرى برزبان حال سے اواہ ہے۔ ذرابھی سی کے میر میں احساس اور دل زندہ ہوتواسے اندرونی آواز سے اپنانا سیاس ہوناواضح ہوجائے گا۔اوروان ا ضمیراگراللدی طرف راجع ہوتو مطلب بیہوگا کہ اللہ انسان کے احسان ناشناسی اور کفران نعمت کودیکھتا ہے اور بعض نے بیمفہوم لیا ہے کے گھوڑوں کی جاں فاری اوروفاداری سب انسان کے سامنے ہے۔ لسحب المحیو لشدید مال میں خیروشر کے دو پہلوؤں میں سے ی یہاں خیر کے پہلوکوتر جی دی ہے۔ یعنی لا کچ اور مال کی محبت نے انسان کوا تنا اندھا کردیا ہے اور مال وزر کی محبت میں اتنا گرفتار ہے کہ عصلا بی اور حقیقی ما لک کوبھی بھلا بیٹھا ہے اور نہیں سمجھتا کہ آگے اس کا انجام کیا ہوگا۔

انسان يرتب حقيقت كطير كي جب عالم حقائق سامنيآئ كانسسسدولا يعلم وووت بهي آن والا به جب مردہ جسم قبروں سے نکال کرزندہ کئے جائیں اور دلوں میں جوباتیں چھپی ہوئی ہیں سب کھول کرر کھ دی جائیں گی۔اس وقت پت طلے گا کہ بیمال کتنا کام آتا ہے؟ اور ناشکر بے لوگ کہاں چھوٹ کر جائیں گے۔اگر بیے بے حیااس بات کو بھی سمجھ لیتے تو ہرگز مال کی محت میں غرق ہوکراس طرح کی حکتیں نہ کرتے۔ ہر چند کے اللہ تعالی کاسم بندے کے ظاہر وباطن کو ہروفت اپنے احاطہ میں لئے ہوئے ہے۔ · کبکن قیامت کے دن ہر مخص پر کھل جائے گا اور کسی کومجال اٹکار نہ رہے گی۔اور اس وقت ریجی معلوم ہو جائے گا کہ فیصلہ صرف ظاہر کو د کھے کرنہیں کیا جارہا ہے۔ بلکہ دلوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی نکال کردیکھا جائے گا۔ دنیا کی کسی عدالت میں ایسے ذرائع نہیں ہیں کہ جن کی مردسے نیت کی سی محقق ہوسکے مرف خدائی کی عدالت عالیہ ہوگی ۔ جہاں انسان کے ہرظاہری عمل کے بیچھے جو باقی محرکات رہے ہیں۔ان کی بھی پوری جانچ ہوگی۔اور جچا تلافیصلہ کیا جائے گا۔

خلاصئة كلام: ..... اس سورت كا ماحصل انسان كوية تمجها ناہے كدوہ آخرت كا انكار كركے اور اس سے غافل ہوكركيبي اخلاقي پستی میں گھر جاتا ہے۔اور مال کی محبت میں متوالا بن کراینے سیجے مالک کی وفا داری اورشکر گزاری سے منہ موڑ لیتا ہے۔ گھوڑ امالک کی احسان شناسی میں اپنی جان کھیا دیتا ہے۔اورسوار کی جان بچانے کی گوشش کرتا ہے۔مگر انسان اس سے بھی گیا گزراہے اوراس پر بھی انسان کوخردار کیا گیا ہے کہ آخرت میں صرف ظاہر ہی پر فیصلنہیں ہوگا۔ بلکہ اندر کے اتر سے پتر سے کھول کرر کھ دیئے جائیں گے۔ آخر انسان ہے کس موامیں؟ اللہ کے علم سے کوئی چیز با برہیں ہے۔

....من قرء سورة والعاديات اعطى من الاجر عشر حسنات بعدد من بات بالمزدلفة و شهه د جهعا . جومخص سورهٔ والعادیات پڑھے گا ہے ان لوگوں کی تعداد ہے دس گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ جومز دلفہ اور جمعہ میں حاضر ہوتے ہیں۔

لطا نف سلوك .....ان الانسان لوبه لكنود السمين انسان كي طبعي خاصيت كاذكر هـ اگرچ جس پرالله كافضل مووه اس کے مقتضی پرعمل نہیں کرتا۔اور بقول عصام مجاہدین کے ذیل میں اس کالانا مجاہدین کی اس میں تعریف کا پہلو ہے کہ خلاف طبع سعی کرتے ہیں ۔معلوم ہوا کہانسان میں طبعی موانع رکھے ہوئے ہیں۔جن سے اس کوزیادہ اجرماتا ہے۔

### سُورَةُ الْقَارِعَةِ

سُورَةُ الْقَارِعَةِ مَكِّيَّةٌ ثَمَالُ ايَاتٍ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْقَارِعَةُ ﴿ آَ الْقِيَامَةُ الَّتِى تَقُرَعُ الْقُلُوبَ بِاهُوالِهَا مَا الْقَارِعَةُ ﴿ أَ الْهَا وَمَا الْاُولِى مُبَدَداً وَمَا بَعُدَهَا خَبُرُهُ وَمَا الْقَارِعَةِ وَمَا الْوَلِى مُبَدَداً وَمَا بَعُدَهَا خَبُرُهُ وَمَا الْقَارِعَةِ وَمَا الْوَلِى مُبَدَداً وَمَا بَعُدَهَا خَبُرُهُ وَمَا الْقَارِعَةِ وَمَا الْوَلِي مُبَدَداً وَمَا بَعُدَهَا خَبُرُهُ وَمَا النَّانِيَ لِادُرى يَوْمُ نَاصِبُهُ دَلَّ عَلَيْهِ الْقَارِعَةُ اَى تَقُرَعُ يَكُونُ النَّاسُ الشَّانِيةِ وَخَبَرُهَا فِى مَحَلِّ الْمَفْعُولِ النَّانِي لِادُرى يَوْمُ اللَّهُ وَلَا لَكُنهُ اللَّالَمُ اللَّهُ وَكُولُولُ فَى مَحَلِّ الْمَفْعُولِ النَّانِي لِادُرَادِ الْمُنتُ مِنْ يَعُولُ الْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَعْضَ لِلْمَعُولُ اللَّالُولُ النَّالِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَكُولُولُ فَى مَعْضَ اللَّهُ عَلَى مَعْفَلِ الْمَنْفُولُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى حَسَنَاتِهِ فَاهُو فِي عَيْشَةٍ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى حَسَنَاتِهِ فَاهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى حَسَنَاتِهِ فَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى حَسَنَاتِهِ فَالُمُ فَمَسُكُنُهُ هَا وِيَقُولُ أَلُولُكُ مَاهِيلُهُ (﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى حَسَنَاتِهِ فَالْمُ اللَّهُ عَلَى عَلَى الْمَنْ عَلَى الْمَنْ عَلَى الْمَلْكِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى الْمَلْكُنُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِقُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْ

سورة القارعدكيد بان مين آئه آيات بير بسم الله الرحلن الرحيم

ترجمہ ...... کو کو ان جا القارعة مبتدا نجر سے القارعة اول کو جر جر اور کا جر جر اور کی جر جے وہ کو کو ان ہے اول چر (قیامت کی دہشت بتلائی ہے۔ ما القارعة مبتدا غربے القارعة اول کی خر ہے) آپ کو بھم معلوم (پھ) ہے کہ سے وہ کو کو کو کو را ان جی القارعة مبتدا غربے ہے اور اس کی جہے ہوں کو کو کو کو را ان جن اور اس میں قیامت کی اور زیادہ دہشت نا کی ہے۔ ما اور اس کا ناصب محد وف ہے جس پر لفظ کی خربے اور ما القارعة میں ما اور اس کی خبر اور ی کے مفعول نانی کی بھہ ہے) جس روز (اس کا ناصب محد وف ہے جس پر لفظ المقارعة ولالت کرر ہائے یعنی تقرع ) لوگ سرے ہوئے پر وانوں کی طرح ہوجا کیں گر رہ ہوجا کی اور پہاڑ (وہنگی ہوئی رنگین اون کی طرح جرت کے مارے ایک دوسرے میں گھے ہوئے یہ حالت حساب کی پیشی تک رہے گی ) اور پہاڑ (وہنگی ہوئی رنگین اون کی طرح اور جو ان کی گر جس میں کا پلہ بھاری ہوگا وہ بوئے پھریں گے جی کہ زمین میں ال جا کیں گر جس میں کو گلہ بھاری ہوگا وہ بوئی ہوئی آرام سے ہوجا کیں بریاں بدیوں پر غالب ہوں گی اور جن کے اندر ، یعنی پندیدہ جس میں وہ مگن ہوگا اور آپ کو پھر کے کہ کہ ماری کا اور جس کا پلہ ہاکا ہوگا (اس کی بدیاں نیکیوں پر غالب ہوں گی ) اس کا ٹھکانہ (جائے قیام) گری کھائی ہوگی اور آپ کو پھر معلوم ہے کہ وہ کیا تور جس کا بلہ ہاکا ہوگا (اس کی بدیاں نیکیوں پر غالب ہوں گی ) اس کا ٹھکانہ (جائے قیام) گری کھائی ہوگی اور آپ کو بھر ہو کی ہوئی اور جس کی بدی کی ہوئی اور جس کی بھر کی ہوئی ہوئی آگ ہوئی ہوئی آگ ہوئی اور جس کی گھا سکتہ کی ہو وہ قد

وصل دونوں حالت میں برقر اررہتی ہےاورا یک قراءت کے اعتبار سے بحالت فصل حذف ہوجاتی ہے)۔

تحقيق وتركيب: ..... القارعة قرع كمعنى كوركر الفاور فوكف كر بخت ماديثر بولا جاتا بقرعتهم القارعة ك معنى يهين كدفلان قبيله يرسخت آفت آگئي قرآن مين بھي سخت مصيبت ك معنى مين آيا ہے -ولا يسزال الذين كفووا تصيبهم بما صنعوا قارعة قيامت يروه كراوركيا آفت اورمسيب موكى -

ماالقارعة تفيرابوالسعودين يهيكهما استفهامي خرمقدم باورالقارعة مبتداءب كونكه اصل محط فاكده خربوا كرتى بنه كمبتداء ينانيه يهال ماكى فخامت مقصود بنه كه قارعه في تحويل يوم اس كاناصب مفسرٌ ف اول القارعة كونيين مانا مفصل کی وجہ ہے اور دوسرااور تیسراالقاد عدہ بھی عامل نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ بلحاظ معنی ظرف ان سے جوڑنہیں بیٹھتا۔اس لیےمفسر نے تقرع عامل محذوف مانا بالدريكون ناقصه ك خركالفواش بـاى يكون الناس مشبهين بالفراش اوريكون اگرتامه وتو پراس کے فاعل سے حال ہوجائے گای یو حدون ویحشرون حال کو نہم مشبهین بالفراش پروانوں کے ساتھ تثبیہ دیے میں مختلف مبالغے ہیں ۔ان کی کثرت اورمنتشر ہوکرایک دوسرے میں گھسااورضعف وتذلل اور بقراری سے اڑناحتی کہ آگ کی نذر موجانا۔قاموں میں ہے کفوغا کہتے ہیں پروانوں کے جب پرنکل آئیں۔

و تسکون البجبال یعنی قیامت کے اثر سے پہاڑجیسی مضبوط چٹا نیں بھی دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑتی پھریں گی۔ پس انسانوں کا کیا حال ہوگا۔جومللف بھی ہیں اور کمزور بھی۔موازیند میموزوں کی اگر جمع ہے تب تواعمال مراد ہوں گے۔جس سے ان کا وزني مونااورالله كزريك قابل قدر موتاموا اوراكرموازين ميزان كيجع بياتواس كأتقيل مونااس كاجهكا ؤسياورموازين تعظيم ك لتے جمع بے يابر مكلف كى ميزان الك مونے كى وجه سے اموز ونات كاختلاف يا كثرت كى وجه سے ہے۔

فی عیشهٔ داضیة اسادمجازی بسبب كی طرف كيونكه خوشنودي كاسبب عيش بياييكم نسبت كے لئے بيا بمعني مفعول ب-حفت موازینه نیکیوں کے کم ہونے کی وجہ سے جب بلیہ مکا ہوگا۔ توحسنات بالکل نہونے کی صورت میں بدرجہ موزوں ملکا وگامکن ہے کہاس پر بیشبہ ہو کہ مؤمن کے گناہ اگر غالب ہوں گے تواس کا ٹھکا نہ جہنم ہونالا زم آتا ہے۔جواب بیہ ہے کہاس سے خلود ٹابت نہیں ہوتا۔ بلکہ گنا ہوں کی سزا کے بعد پھر انہیں جہنم سے نکال کرایمان کی وجہ سے جنت میں داخل کردیا جائے گا اور بعض حضرات نے موازین کے ہلکا ہونے سے ان کابالکل خالی ہونا مرادلیا ہے یعنی کا فرمراد ہیں جن کے پاس ندایمان ہوگا اور نداعمال صالحہ اس طرح ب بہلی آیت میں کامل مؤمنین کا اور اس آیت میں کافر کابیان ہے۔رہ گئے وہ لوگ جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں۔ان کے لئے آسان حساب ہوگا۔البتہ جس مؤمن کے گناہ نیکیوں سے زیادہ ہوں گے وہ اللہ کی مرضی پر ہوں گے۔ جا ہے وہ معاف فرماد ہے اور جا ہے تو بقدر جرم سزادیدے اور پھر جنت میں داخل کردے اور جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ بے حساب جنت میں جا کیں گے۔

ف امه هاویه جنم کے ناموں سے هاویه بھی ہے جیا کہ نار حامیه سے مفہوم ہور ہا ہے۔ مفسر نے ام کا ترجم مکن کے ساتھ کیا ہے، مال کی گود بچہ کے لئے مسکن بھی ہوتی ہے۔

ربط آیات: ....سورة القادعة میں بھی مجازات ہی کابیان ہے۔ چنانچاس کا زمان ترزول بھی مکمعظم میں اسلام کا ابتدائی دور ہے۔اس کی وجہ تسمیہ بالکل ظاہر ہے۔

....ف من ثقلت موازينه عن ابن عباس رضى الله عنهم انه ميزان له لسان و كفتان لا يوزن فيه الا الاعتمال مدينانج علاءً فرمات بين كدميزان مين صحائف اعمال ركه كرتو لي جائي كي بعران صحائف سيداعمال كرزياده كم مون كا اندازہ کیا جائے گا۔ یا عمال یہاں جواحراض ہوتے ہیں۔ ہخرت میں اعیان وجواہرات کی صورت اختیار کرلیں گے۔ پھران جواہر کا وزن ہوجائے گا۔ جن کے اعظے اعمال کاوزن زیادہ ہوگاوہ اصحاب العیش ہوں گے، یعی مؤمن اور جن کے اعمال کے غلبہ کی وجہ التصاعمال كاوزن بالكل نبيس موكا \_ يا موكا مركم وه دوزخي مول مح يعني كافر \_

﴿ تَشْرِيح ﴾ : السقارعة قيامت مرادب جودلول كوخت همرابث ساوركانول كوايخ كراك سي كمر كمر الدالى حاصل سے ہے کہ اس حادث عظیمہ کا بولنا ک منظرنا قابل بیان ہے۔ تاہم اس کے پچھآ فاربیان کے جارہے ہیں۔ جن سے اس کی شدت کا قدرے اندازہ ہوسکے گا۔ کالفواش المبدوث لین پروانوں کی طرح ہرآ دی پریشان اور سرگرداں پھرتا ہوگا۔ جے کی ست بی کاپت نہیں ہوگا۔ضعف وکثرت، جرانی وسرگردانی میں پروانوں کے ساتھ تشیبہ مقصود ہے۔ یہ قیامت کے پہلے مرحلہ کابیان ہے جب سارانظام عالم درہم برہم موکررہ جائے گا۔اورلوگ بروانوں کی طرح تتر بتر ہوکر پھریں گےاور دنگ برنگ کی دھنی ہوئی روئی کی طرح بہاڑ برطرف ارت برس كري كري كريك مختلف بول كرومن الجبال جدد بيض وحمر محتلف الوانها وغرابيب سود

وزان اعمال: .... فامامن ثقلت موازينه ميزان اورموزون دونول كى جمع آئى ب- اگرميزان كى جمع بتب تومطلوب بیہوگا کہ جس کے ایمان ومل کا پلہ بھاری ہوگا وہ عیش میں ہوگا اور جس کے ایمان ومل کا پلہ بلکا ہوگا وہ دوزخی ہوگا ۔لیکن اگر موازین موزون کی جع ہے جس سے مرادایمان وعل ہوں گے۔ تب بھی مدعاوہی رہتا ہے۔ بہر حال اعمال کاوزن ایمان واخلاص کی نبدت سے ہوگا۔د کیھنے میں کوئی کتابی بواعمل مو مراس میں اخلاص کی روح نہ بوتو اللہ کے یہاں اس کا کچھوزن ٹیس ہے۔اللہ کی عدالت میں فیصلداس بنیاد پر موگا۔ کدآ دی اعمال کی جو پوٹی لے کرآیا ہے، وہ وزنی ہے یا بے وزن یا اس کی بھلائیوں کا وزن اس کی برائیوں کے وزن سے زیادہ ہے یا کم کفراور ت سے انکار بجائے خود اتنی بری برائی ہے کہدہ برائیوں کے پلڑے کولاز ماجھکادے کی اور کافر کی کوئی نیکی ایسی ندہوگی کہ بھلا تیوں کے پلڑے میں اس کا کوئی وزن ہو۔جس سے اس کی نیکی کا پلڑا جسک سکے۔البت مؤمن کے پلڑے میں ایمان کاوزن بھی ہوگا اوراس کے ساتھ ان نیکیوں کاوزن بھی ہوگا جود نیاس اس نے کیں ۔ دوسری طرف اس کی جوبدی بھی ہوگا۔ وہ بدی کے پلزے میں رکھودی جائے گی۔ چھر دیکھا جائے گا کہ آیا نیکی کا پلہ جھکا ہوا ہے یابدی کا۔

امد هاویة ،ام کمنی اصل بر اور مان کے آتے ہیں اور هاویه کمنی گڑھے کے ہیں۔ لی جن طرح مال کی گود بحد کا ملکانہ ہوتی ہے۔ای طرح آگ کا پیگڑ ھادوز خیوں کا ٹھکانہ ہوگا۔جس میں انتہائی تیز تیش ہوگی۔وزن اعمال کی بحث پہلے ہی گرز ریکی باورسائنس ایجادات فهموزون اعمال کا محمقابهت بل كرديا ب

فضائل سورت: .....من قرء سورة القارعة ثقل الله له ميزانه يوم القيامة \_ جويم سورة القارم يزعے كارالله اس کے بلدکوقیامت میں بھاری رکھگا۔

لطا كف سلوك :....فامامن لقلت ظامرنصوص يحيم معلوم موتاب كرخوداعمال تولي عاور جونكه عادة وزن، جوابرواعيان كابونا ب-اس لئے كہاجائے كا كربطابراعراض كوآخرت ميں ايمان ميں تبديل كرويا جائے كا جس استحال كوفلاسفرحال کتے ہیں۔وہ وجوب وامکان وامتاع تینوں کے حقائق میں محال ہے لیکن آگ، ہوا، پانی مٹی ان عناصر میں باہمی استحالہ محال نہیں ہے بلکہ فلاسفہ اس کومشاہر مانتے ہیں۔

# سُورَةُ التَّكَاثُـرِ }

سُورَةُ التَّكَاثُرِمَكِّيَّةٌ ثَمَانُ آيَاتٍ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

الُهاكُمُ شَغَلَكُمُ عَنُ طَاعَةِ اللهِ التَّكَاثُرُ (﴿) التَّفَاحُرُ بِالْاَمُوالِ وَالْاَوْلَادِ وَالرِّحَالِ حَتَى زُرُتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿)

بِالْ مُتُّمُ فَلُفِنْتُمْ فِيهَا اَوْعَدَدُتُمُ الْمَوْتَى تَكَاثُرًا كُلَّا رِدَعٌ سَوُفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ فَهُم كُلَّاسَوُفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ فَمُ كَلَّاسَوُفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ فَمُ عَلَدُ النَّزع ثُمَّ فِي الْقَبْرِ كُلَّا حَقًا لَوْتُعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ﴿ هُ اَي عَلَمُ الْيَقِيْنِ ﴿ هُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الرحمُ اللهُ الرحمُ اللهُ الرحمُ اللهُ الرحمُ اللهُ الرحمُ اللهُ المُعْمَ وَالْمَشَوْبِ وَعَيُولِ اللهُ اللهُ اللهُ الرحمُ اللهُ الرحمُ اللهُ الرحمُ الرحمَ الرحمَ الرحمَ الرحمَ الرحمَ الرحمَ الرحمَ الرحمَ المُعْمَ وَالْمَعُمُ وَالْمَعْمِ وَالْمَاكُمُ اللهُ المُعْمِ اللهُ الرحمُ الرحمَ الرحمَ المُعْمَ وَالْمَعْمِ وَالْمَالُولُ اللهُ المُعْمِ اللهُ المُعْمِ اللهُ المُعْمِ اللهُ المُعْمِ اللهُ المُعْمَ وَالْمَاكُمُ المُعْمَ وَالْمَعْمُ وَالْمُعْمَ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمُ الْمُعْمِ اللهُ المُلْعِمِ اللهُ المُعْمِ اللهُ المُعْمِ اللهُ المُعْمِ اللهُ المُعْمِ اللهُ المُعْمَ وَالْمُ اللهُ المُعْمَ وَالْمُ اللهُ المُعْمِ اللهُ المُعْمِلُولُ المُعْمِ اللهُ المُعْمُ اللهُ المُعْمِ اللهُ المُعْمِ اللهُ المُعْمِ اللهُ المُعْمِ الل

تشخفین وتر کیب:.....مکیدة قاضی بیضاوی اس کو مختلف فید کہتے ہیں۔ لیتی ایک قول مدنی ہونے کا بھی ہے۔ الله کیم الله سے ماخوذ ہے۔جس مے معنی غافل ہونے کے ہیں۔اللهی مے معنی کھیل کود کی طرف ماکل ہونے کے بھی ہیں۔

التكاثر كثرت يرهمنذكرنا\_

حسی ذرقت المقابو مقابر جمع ہے مقبرہ کی ۔ مفسر علام نے زیارت قبور کے دوعتی گئے ہیں۔ ایک بیر کہ زیارت قبر کنا یہ ہے موت ہوت ہو لیے ہیں وار قبرہ ای مات و دفن حاصل ہیہ ہے کہ و نیا میں منہک رہتے ہو۔ یہاں تک کہ جہیں موت ہاتی ہے۔ اس پر بیا شکال نہ کیا جائے گئے کہ زیارت تو ایک ساعت میں ختم ہوجاتی ہے۔ لیکن قبروں میں رہنا صدیوں اور قرنہا قرن ہوتا ہے۔ کیؤکہ جواب ویا جائے گا کہ قبر میں رہنا دوا می نہیں ہے۔ بلکہ وہاں سے حساب کتاب کی طرف نشل ہونا ہوگا۔ اور وہ اتی طویل مدت ہوگ ۔ کر قبر میں رہنا اس کے آگے زیارت ہی کا درجہ دکھتا ہے۔ اس جملہ کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ تم نفاخ میں جتال رہتے ہو۔ آتا آکہ قبروں میں جاکہ نفاخ کرتے ہو۔ لیعنی تبدیل میں المار خراب کے جاتے ہو۔ آر اکثی وزینت کرتے ہو۔ گویا مقصود کے برعس کرتے ہواس صورت میں جی بہونا چاہئے۔ گرتم وہاں بھی اظہار فخر کے لئے جاتے ہو۔ آر اکثی وزینت کرتے ہو۔ گویا مقصود کے برعس کرتے ہواس صورت میں جی موات میں است میں الماد نہا کہ دیا ہواس سے کہ دیا رہ اس مورت میں جی است میں استخراق دنیا کا ذریعہ بناتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذیارت قبور شخس نے نے مرتبارے دویا یہ ہی انہا کی وجہ کی چرکو میں اس کے بیا صاصل جو نیا میں انہا کی وجہ کی چرکو مہارے مردے دیا دیا دو ہیں۔ جس سے تبہاری کھی میں مان کے لئے عہارت سے حذف کر دیا ہے۔ اور بعض نے یہ مطلب لیا ہے کہم مال وولاد کی کھرت کیا جائی ہیں۔ گو تہمیں موت آجاتی ہے۔ اور بعض نے یہ مطلب لیا ہے کہم مال والود دی کھرت کیا جائی ہو کہ میں ضافع کر دیے جو یہاں تک کے تہمیں موت آجاتی ہے۔

سے اسپر تنبیہ کرنی ہے کدونیائے فانی پرتمام تراپی توجہ صرف کردیناعاقل کی شان سے بعید ہے۔ کیونکہ سوائے حسرت وندامت کے اس کا کچھانجام نہیں ہے۔

شم کلا اس سے پہلے کلاری تاکیر مقصود ہے۔ اور شم سے اشارہ ہے کہ دوسر اکلا پہلے کلا سے ابلغ ہے۔ یا پہلی تنبید موت کے وقت ہوگی۔

لو تعلمون اس کامفعول محذوف ہے ای عاقبہ التفاعر ما اشغلتم لو کاجواب محذوف ہے۔ لترون الجحیم لو کا جواب بہن ہے کہ جواب بہن ہے کیونکہ می محقق الوقوع ہے۔ بلکہ یشم محذوف کا جواب ہے۔ جس سے وعید کی تاکیداور ڈرانے کی وضاحت کرنی ہے۔ ابن عامر اور کسائی ضمہ تا کے ساتھ پڑھتے ہیں۔

نسم لترونها یہ پہلے جملے کی تاکید ہے یا پہلے کاتعلق اس وقت سے ہے۔ جب جہنم دور سے دکھائی دے گی اور دوسرے دیکھنے کاتعلق دوزخ میں داخل ہونے ہے ہے یا پہلے سے دوزخ کاعلم ومعرفت اور دوسرے سے اس کانظر آ جانا مراد ہے۔

عین الیفین یعنی ایباد کھنا جو عین یقین ہو علم الیقین سے اعلیٰ مرتبہ ہے اور پھراس سے او پرتن الیقین کا درجہ ہوتا ہے۔ اس طرح یقین کے تین مرا تب ہوئے۔ اول علم الیقین ، پھر عین الیقین یعنی ایباد کھنا جو عین یقین ہو جو علم الیقین سے اعلیٰ مرتبہ ہے اور پھر حق الیقین عن انعیم یعنی ان نعتوں کے متعلق باز پرس ہوگ ۔ جنہوں نے انسان کولہو ولعب میں ڈال رکھا تھا اور اس جملہ میں ان لوگوں کو خطاب خاص ہے جو دنیا میں مشغول ہوکر آخرت سے عافل ہیں۔ اول تو قر ائن اس خصوصیت کی دلیل ہیں۔ نیز دوسری آیات بھی اس کی دلیل ہیں۔ چنانچ کہیں ارشاد ہے مین حوم زینة اللہ اور کہیں کہلوا من الطیبات فر مایا گیا ہے۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہنا می نعتوں کا شکر بیا والیس منوع نہیں ہیں اور بعض کی رائے ہے کہنا م نعتوں کے بارے میں ہے اور سب سے پوچھا جائے گا۔ کہتم نے نعتوں کا شکر بیا والینہیں؟ اور بعض نے فرمایا ہے کہیا تیت کھار کے ساتھ خاص ہے، یعنی ان سے پوچھ گھے ہوگی۔
کیا یا نہیں؟ اور بعض نے فرمایا ہے کہیا تیت کھار کے ساتھ خاص ہے، یعنی ان سے پوچھ گھے ہوگی۔

ربط آیات: .....سورہ واضحی کی تمہید میں جن مہمات کا ذکر ہے ان میں سے دنیا کے انہاک اور آخرت کی غفلت کوچھوڑنا بھی ہے۔سورہ الت کا ثر میں اس کا بیان ہے اور وجہ تسمید ظاہر ہے۔

﴿ تَشْرِیْ ﴾ .....الهاکم کسی غیر ضروری شغل میں اس درجہ مصروف ہوجانا کہ ضروری چیزیں فوت ہوجا کیں اہو کہلاتا ہے اور الها کم کے میں ایسے گھر گئے ہوکہ تمہیں ضروریات کا ہوش ہی نہیں رہا۔

ب كرائيس زياده سے زياوه دولت ملے - ائيس زياده سے زياده جسماني لذتي اورسامان عيش وعشرت مهيا مول -اس موشر باجذبيس ا وب كروه قطعااس سے عافل ميں كداس روش كاانجام كيا ہے۔ انہيں زياده سے زياده طاقت اور شوكت جا بيئے ـ زياده سے زياده فوجيس ورہتھیار چاہیس اورایک دوسرے سے آ کے بوصنے کی دوڑ برابر جاری ہے۔ انہیں اس کی فکرنہیں کہ بیسب خدا کی زمین کوظم سے جروية اورانا نيت وتاه دير بأوكروية كاسامان ب-حديث بل جعن مطرف عن ابيه قال اتيت النبي صلى الله عليه رسلم وهو يقرأ الهكم التكاثر قال يقول ابن ادم مالي مالي قال وهل لك يا ابن ادم الا مااكلت فافتيت اولبست ابليت او تصدقت فامضيت وعن ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول العبد مالي وأن ماله من م ساله ثـ لمث ما اكل فافني أو لبس فابلي او اعطى فاقتنى وماسوي ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس عن انس بن مالك بقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه اهله وماله وعمله برجع اهله وماله ويسقى عمله - حامل يه الداكار كى بشارصورتين بين جنهون في اشخاص اورقومون كواسي اندرايا مشغول کررکھا ہے کہ انہیں دنیا اور اس کے فائدوں اور لذتوں سے بالآخر کسی چیز کا ہوش نہیں رہا۔ حدیث میں بالکل سے فرمایا حمیا ہے کہ نسان بوڑھا ہوجا تاہے ۔ مگر دو تصلتیں اس میں جوان ہوجاتی ہیں۔ ایک حرص اور دوسری کمی امیدیں دونوں کا سلسلہ لا جمتابی رہتا ہے۔ یہاں تک کرموت آ جاتی ہے۔ تب قبر میں پہنچ کر پنداگتا ہے کہ دنیا میں ہم بری بھول اور غفلت میں پڑے رہے۔ وہ چندروزہ چہل پہل تھی۔اب مرنے کے بعدنظر آرہا ہے۔ کہ پیسب سامان وبال جان تھے۔اور دوقبیلوں کی روایت کوپیش نظر رکھا جائے۔تب تو سكاثر كى حماقت وجہالت سےلبريزايك اور بھى گھٹاؤنى صورت نكل آتى ہے۔انسان كرے مردوں كى كثرت بربھى تھمنڈ كرنے لگے اور بیکه کرقبریں گننے لگے کددیکھو جمارا جھ کتنازیا دہ ہے اور ہم میں کیسے کیسے نامورگزرے ہیں کوئی حدہاں جہالت و بلادت کی۔ كلا سوف تعليهون ليعى مرت بى تهمين جلدى يديل جائ كاركه مال واولادى بهتات اورسامان عيش كي فراواني كجمه کام آنے والی نہیں ہے مجمہیں بار بارمتنب کیا جارہا ہے کہ فانی اور زائل چیزیں ہرگز لائق فخر ومباہات نہیں محمہیں کس قدر غلط فہنی ہے کہ

دنیا کی بیکٹرت اورایک دوسرے سے بازی لے جانا ہی ترقی اور کامیائی ہے۔ عظریب حمیس معلوم موجائے گا کہ تمہاری بیکٹی بوی بھول تھی جس میں تم ساری عمر مبتلار ہے۔ پھر سمجھاد کہ آخرت ایسی چیز نہیں جس کا انکار کیا جائے یا اس سے غفلت برقی جائے ۔ آ گے چل كربهت جلد كهل جائے گا كه اصلى عيش وآرام آخرت كا ہے اور چين كى زندگى و بيں كى ہے اور دنيا كى زندگى اس زندگى كے مقابله ميں ایک خواب سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی۔اگر چہ بعض لوگوں کو دنیا میں تھوڑی بہت مید حقیقت کھل جاتی ہے۔لیکن قبر میں پہنچ کرسب کو پوری حقیقت کھل جائے گی۔اور قریب سے مراد آخرت بھی ہوسکتی ہے۔وہ اگر چہ ہمارے لحاظ سے بہت دور ہے۔ مگرجس ہستی کی نگاہ ازل سے ابدتک تمام زمانوں تک حاوی ہواس کے لئے کروڑوں سال بھی پورے زمانہ کا ایک چھوٹا ساحصہ ہیں۔

انسان دلائل سے آئی میں بند کئے رہتاہے: .... کلا نو تعلمون لین تہاراخیال بیکی می نہیں کو اگر تمہیں قطعی دلائل سے بیمعلوم ہوجا تاہے کہ آخرت کے مقابلہ میں و نیا کے سب سامان ہے ہیں ہم برگر غفلت میں ند پڑتے ۔ کیونکہ دلائل قطعیاتو برطرف تھلے ہوئے ہیں ۔ گر جب تم دیکھنے کاارادہ ہی نہ کرد۔ توجہیں کہانظر آئیں گے۔

شم لسرونها ال فغلت اورا إكاركا نتيردوزخ ب- وهمهين ضرورد يكنايز برگابيس كااثر برزخ مين سامنة جائرگا. پرآخرت مين تو كھلى آئكھوں د كيوكر بورايقين حاصل موجائے گا۔ يعني آخرت ميں يقين استدلالي نہيں ہوگا كہوہ مجى دريمي مجى حاصل موجاتا ہے بلکہ مشاہرہ کا یقین موتا ہے۔اس لئے بذات خودد مکھنے ویقین فرمایا۔حالائکدد کھنایقین کا سبب موتا ہے۔ شم لتسئلن بعن اس وقت کہا جائے گا۔ کداب بتلاؤد نیا کے پیش وآ رام کی کیا حقیقت ہے یا اس وقت اس پر جواب بھی ہوگا۔ کد دنیا میں تہہیں جو ہرفتم کی ظاہری وباطنی ، آفاقی وافعسی ، جسمانی ، روحانی نعمتیں عطاکی تی تھیں تم نے ان کا کیاحق ادا کیا۔ اور منعم حقیقی کوکہا تک خوش رکھنے کی کوشش کی جشم کا پیم طلب نہیں کہ دوز خ میں ڈالے جانے کے بعد یہ بچھ بھے ہوگا۔ بلکم عنی ہے ہیں کہ پھر ہم تہمیں ہے بھی بتلائے دیتے ہیں کدان نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ عدالت اللی میں یہ سوال حساب کیا جائے گا۔ فلاہر ہے کہ عدالت اللی میں یہ سوال حساب کتاب کے وقت ہوگا۔

خلاصة كلام : ...... ونياكے مال و دولت ، اولا داورخويش و اقارب اور جاہ واقتد اركے پیچے انسان جواند هادهند بھاگ رہا ہے اور ایک دوسرے پر بازی لے جانے کے لئے سرپٹ دوٹر رہا ہے اور پیچے مزکر دیکھا نہیں۔ بلکہ الٹائاس تی پر فخر کرتا ہے اور نہیں سجھتا کہ میراکوئی ما لک بھی ہے۔ جھے حساب و کتاب کے لئے اسکے پاس پیش ہونا بھی ہے؟ اس سورت میں اس غفلت و بے ہوشی کے انجام بدسے لوگوں کو متنبہ اور آگاہ کیا گیا ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب انسان اس غفلت کا نتیجہ کھی آتھوں دیکھ لے گا۔ اور جن نعموں میں یہاں کھوئے ہوئے ہوئے اور جن ادا بھی کیا ہے یا فعموں میں یہاں کھوئے ہوئے ہوئے اور جن ادا بھی کیا ہے یا فعموں میں یہاں کو کہ اگر تمہیں جو اب نہ آیا تو کیا ہوگا؟۔

فضائل سورت: .....من قرء الهاكم لم يحاسبه الله بالنعيم الذي انعم به عليه في دار الدنيا واعطى من الاحر كانما قرء الف اية \_ جومحض سورة البكم پڙهي گاراس سے الله تعالی ان نعتوں كا صاب بيس لے گار جواس نے اس پر دنيا ميس كي بيس اورا يك ہزار آيات پڙهنے كاس كوثواب عطافر ما تميں گے۔

لطا نفسلوك: ....الهاكم التكاثر تفاخرومبابات كى برائى اس مين منصوص بــ



بسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَ الْعَصْرِ ﴿ اللَّهُ مُرِ أَوْمَا بَعُدَ الزَّوَالِ إِلَى الْغُرُوبِ أَوْ صَلَاهُ الْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ الْحِنْسَ لَفِي خُسُرِ ﴿ ) فِيُ تِحَارَتِهِ إِلَّا الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَلَيُسُوا فِي خُسُرَان وَتَوَاصَوُا اَوْصَىٰ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِالْحَقِّ أَي الْإِيْمَانُ وَتَوَا صَوْا بِالصَّبُو (مُ عَلَى الطَّاعَةِ وَعَنِ الْمَعُصِيةِ

سورة والعصر كميدب يامدنيب جس مل تين آيات بين بسم الله الرحمن الوحيم

ترجمه: ....ناندى قتم (مطلق زماندمراد بيازوال يغروب آفتاب تك كاوقت اوريانماز عمر) كدانسان (مطلقا) بوے خسارہ میں ہے (اپنے کاروبار کے لحاظ ہے ) سوائے ان لوگوں کے جوایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے (وہ ٹوٹے میں نہیں ہیں)اورایک دوسرے کوفہمائش کرتے رہے (آپس میں نصیحت جاری رکھیں)حق (ایمان) کی اورایک دوسرتے کومبری تلقین كرتے رہے (كەطاعت پر جے رہيں اورگناه سے بچتے رہيں)۔

.....والعصر ابن عبال مطلق زمانه مراد ليت بين عبائبات قدرت اور كمالات حكت برمشمل مونى كي وجہ سے اس کی قتم کھائی گئی ہے۔اورزوال کے بعد دن ڈھلنے یا عمر کے وقت کی قتم میں بینکتہ ہے کہ اس وقت حفزت آ دم ،اول انسان کی پیدائش ہوئی تھی۔اورز مانہ نبوت بھی مراد ہوسکتا ہے کہ اپنی عظمت کی وجہ سے لائق قتم ہاس میں خسران کی تھی تعریفنا ہوجائے گی۔ ان الانسان الف لامجنس کے لئے اور حسو کر تعظیم کے لئے ہاورجنس واستغراق کا قرید الا الذین استثناء بھی ہے۔ کیکن بقول ابن عباس الف لام عبد کے لئے بھی ہوسکتا ہے کہ خاص افراد مراد ہوں۔اور خسارہ تجارت میں ہوا کرتا ہے۔ یہاں بھی انسان کی عمرراس المال کی حیثیت رکھتی ہے۔اس کا زیال سب سے بردھ کرخسارہ ہے۔وقت کی مثال برف کی سلی جیسی ہے جو پھلتی راتى بـــــ ارحموا على من رأس ماله يذاب ــ

الا الذين المنوا مؤمن خساره مين نيس كوتكاس فانى كيدله باقى چيز حاصل كرلى بــ

حق سےمرادایان ہے یاقرآن یا ہر خیر ہے۔ اور صری تین سورتیں ہیں۔ایک طاعت پر۔دوسرے گناہول سےمبر۔تیسرے مصائب برصر كرنا- چونكد بصرى جزع فزع معصيت ب-اس كيمفسر في اسكوالك انبيس كيا- بلكدوسرى فتم يس داخل كردكها ب اور صبرا گرچہ تن میں واغل ہے۔ لیکن اہمیت کی جہ سے اس کوالگ ذکر کیا۔عطف خاص علی العام کے طور پر۔ یا کہا جائے کہ تن میں تو مرتبہ عبادت ہے بیغی ایسے کام جن سے اللہ راضی ہواور صبر میں مرتبہ عبودیت ہے۔ جس میں اللہ سے افعال سے بندہ راضی اور مطمئن رہتا ہے۔ کیونکہ صبر کا حاصل صرف اتنا ہی نہیں کہ خواہشات نفس کوروک دیا جائے۔ بلکہ افعال الٰہی کودل سے قبول کر لینا بھی ہے۔ پس بیآیت حق اللہ

ربط آیات ....سورهٔ واصلی میں جن مهمات کا ذکر مواران میں عمر کو بربادی سے بچانا اور اعمال وطاعات میں صرف کرنا بھی ہے۔اس سورہ عصر میں اس کا بیان ہے اور بعض مفسرین مجاہد، قادہ ،مقاتل اگر چداس سورت کو مدنی کہتے ہیں لیکن مفسرین کی بردی اکثریت اسے کمی مانتی ہے۔اس کامضمون بھی یہی بتلار ہاہے کہ مکہ کے ابتدائی دور سے اس کاتعلق ہے۔جب کہ مختصر بول اور دلنشین فقروں میں اسلامی افکار پیش کئے جاتے تھے۔جوجا فطوں میں مرتسم ہو کرزبان زوہوجا کیں وجہ تسمیہ ظاہر ہے۔

روایات :.... ابن عبال فرماتے ہیں کہ انسان ہے مخصوص افراد مراد ہیں ۔جیسے ولید بن مغیرہ ، عاص بن وائل ،اسود بن المطلب اور بقول مقاتل ابولهب مرادب اورم فوع روايات ميل ابوجهل كانام آيا بيان كاكهنا بيقاران محمدا لفي حسر اسكى ترويذ ميں بيآيات آئيں۔

﴿ تَشْرِيحَ ﴾ : المعصور زمانه كاتم كهائي جس مين خود انسان كي عربهي داخل ہے۔ جو كمالات اور سعادات حاصل كرنے کے لئے ایک متاع گراں ماریہ ہے۔ زمانداور وقت ایک بہت بوی نعمت ہے۔ "گیا وقت پھر ہاتھ آتانہیں "اس کے لحاظ سے نعمتوں کی قدر ومنزلت اوران مين بالهمي فرق مراتب رمتا ب- كسي كيسي كيسي كيمانه بات كي ب- لذة الطعام ساعة ولذة اللباس يوما ولذة المرأة شهراً ولذة الدار دهرا اكرچهومريمي ونيا كي طرح نابائيدار ب-اصل دار القرار اوردار الحلدالو آخرت ب-

ز مانه کا ہے؟ .... نمانه کی حقیقت کیا ہے؟ عقلاء اور فلا صفر میں اک معرکة الآراء نزاعی بحث اس میں شروع ہوگئی ہے عام طور پرفلک الافلاک کی مقدار حرکت کوز ماند سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہمار بعض اکابر محققین کی رائے ہے کہ افعال البی کی مقدار کا نام زمانہ ہے۔ پھیمی ہواس کا جوحصہ سامنے سے ہٹ جاتا ہے۔اسے ماضی اور جوابھی سامنے ہیں آیا ہوتا اس کواستقبال کہتے ہیں۔ان دونوں کے درمیان جو نامعلوم حصرسا منے آتا ہے اس وقت کو حال کہتے ہیں ۔ گویا ماضی وستقبل تو موجودر ہتے ہی نہیں لیکن حال بھی برائے نام ہی موجود ہوتا ہے۔ یہاں چونکہ مطلق زمانہ کی شم کھائی گئی ہے۔اس لئے دونوں طرح کے زمانے اس کے مفہوم میں شامل ہیں ۔گزرے ہوئے زمانہ کی متم کھانے کے معنی یہ ہیں کہ انسانی تاریخ اس کی شاہر ہے کہ جولوگ بھی ان خوبیوں سے خالی تھے جواس سورت میں بیان کی گئی ہیں۔وہ ٹوٹے میں رہے۔ہم جو پچھاچھایا برا کام کرتے ہیں سب پچھاس محدود وقت میں ہوتا ہے جود نیامیں ہمیں دیا گیا ہے۔اگر غور کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہمارااصل سر ماید یعنی وقت بڑی تیزی سے گذرر ہاہے۔

زندگی کی مثال برف جیسی ہے: ..... چنانچوایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں سورہ عصر کا مطلب ایک برف فروش مے سمجھا۔جوبازار میں آواز لگار ہاتھا کہاں چھس پررحم کروجس کا سرمایہ گھلا جارہا ہے۔اس چھس پررحم کروجس کا سرمایہ گھلا جارہا ہے۔تب ميري مجهمين والعصد ان الانسان لفي حسو كامطلب آگيا-واقعي عصر كي جومدت انسان كودي كى وه برف كى طرح تيزى ب پھلتی جارہی ہے۔اس کو بے کاروبر باد کرتا اور فضول کا موں میں لگادینا یہی انسان کا خسارہ ہے نفرض ماضی کی فتم کھانے کا ماحصل ہیہ

ہوا کہ تیز رفتار زمانہ بٹارت دے رہا ہے کہ جوانسان ان خوبیوں سے محروم ہوگر وقت بتارہا ہے وہ خسارہ میں ہے۔ہاں! جولوگ ان
چاروں خوبیوں سے متصف ہیں ان کا وقت بغتی بخش گر درہا ہے۔ والسع صدر میں خاص زبانہ بعنی نماز عصر کا بھی وقت ہوسکتا ہے۔جو
کاروبار کی انتہائی مشخولیت کا ہوتا ہے۔ اور شرعی کھاظ ہے بھی اس کی اہمیت بھی حدیث میں ہے۔ کہ جس کی نماز عصر چھوٹ گئی۔ گویا س
کا گھر بارک گیا۔ یا پیغیراعظم کی رسالت عظلی اور خلافت کبری کا زمانہ مراوہ و جس میں نور نبوت بڑی آب وتا ب سے چکا۔ان خاص
اوقات کی تم کھائی گئی ہے۔انسان کا لفظ بہاں اسم جنس کے طور پر استعال ہوا ہے۔ جس کا اطلاق ،افراد، گروہ بقوم پوری تو عائسانی پر
کیساں ہوگا۔ یہ بالکل ایسے بی ہے جیسے کہا جائے کہ زہر انسان کے لئے مہلک ہے۔ یعنی خواہ اس کو ایک فرد کھائے یا چوری تو م یا ساری
دنیا کے انسان ملی کرز ہر کھا کیں۔ زہر بہر حال مہلک ہے۔اس کی بیرخاصیت اپنی جگھ اٹل ہے۔اس طرح کہا جائے گا کہ جس انسان میں
بہ چار با تیں نہ ہوں وہ فی الواقع خسارہ میں ہے۔اس کی ضابطہ میں اس سے کھی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ان صفات سے خالی ہو۔ یا کسی قوم
کے افرادیاد نیا بھر کے انسانوں نے تفر، بھی اور ایک دوسر کے وباطل پر آمادہ کرنے اور بے مبری کی تلقین کرنے پر اتفاق کر لیا ہے

زندگی کوخسران سے بچانے کے لئے چار ہاتیں ضروری ہیں: .....الاالمدین امنوا انسان کوخسارہ ہے بچتے کے لئے چار ہاتوں کی ضرورت ہے۔

(۱) الله ورسول برايمان لا نااوران وعدول بريقين ركهنا اور مدايت واحكام كوما نناجودين ودنيا ي متعلق مول ير

(۲) اس یقین کااژ قلب و دماغ تک محدود ندر ہے۔ بلکه اعضاء میں بھی ظاہر ہونا جا بیئے ۔اس طرح کداس کی عملی زندگی اس کے ایمان قلبی کا آئند ہوجائے۔

(٣) محض اپنی صلاح وفلاح پر قناعت نظرے۔ بلکہ قوم وملت کے اجتماعی مفادکو پیش نظرر کھے۔دومسلمان جب آپس میں ملیس تو ایک دوسرے کواپنے قول وفعل سے سیچے دین اور ہرمعاملہ میں سچائی اختیار کرنے کی تاکید کرتے رہیں۔

(۴) بر ایک دوسرے کو پیضیحت ووصیت کرتارہے۔ کہ فق کے معاملہ میں اور تخصی اور قومی اصطلاح کے سلسلہ میں جس قدر سختیاں ، دشار باں بیش آئیں۔ پورے صبر واستقامت سے برداشت کریں۔ ہرگزیکی کے راستہ سے قدم ڈگرگانے نہ پائیس۔ جوانسان ان چار وصاف کے جامع ہوں گے اور اپنے ساتھ دوسروں کی بھی تکمیل کریں گے۔ان کا نام صفحات عالم پرزندہ وجاویدرہے گا۔اور جوآثار دنیا ہے جائیں گے وہ باقیات صالحات بن کر ہمیشدان کے اجروثواب کو بڑھاتے رہیں گے۔ ایمانیات: ......ایمان کاتعلق تین چیزول ہے ہے: (۱) اللہ پرایمان لانا(۲) پیغیر پرایمان لانا(۳) آخرت پرایمان لانا۔
اللہ پرایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ذات وصفات وافعال میں نصرف یہ کہ اس کوایک تنگیم کرنا۔ اس کی مکمل طور پر فرمانبرداری کا عہد
کرنا۔ اور پیغیبر پرایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تعلیمات کو تعلیمات اللی سجھنا اور اس کی اطاعت کواللہ کی اطاعت سجھنا اس میں
سب پیغیبراور تعلیمات آگئیں۔ وہ سب اپنے اپ وقت میں برحق سے اب آخری طور پر ہدایت آپ کی پیروی میں مضمر ہے۔ اس
طرح آخرت مانے کا مطلب یہ ہے کہ ونیا میں جو پھھ اور جس طرح زندگی گزاری ہے اس کا پورا حساب و کتاب اللہ کو دینا ہے اور ان
کے مطابق ہمیشہ کی زندگی گزار نا یہ ایمان ، اخلاق و کر دار کے لئے ایک مضبوط بنیا دفرا ہم کرتا ہے۔ جس پر ایک پا کیزہ زندگی کی مارت
قائم ہو گئی ہے۔ ورنہ جہاں سرے سے یہ ایمان ہی موجود نہ ہو وہاں انسان کی زندگی خواہ گئی ہی خوشنما کیوں نہ ہو۔ اس کا صال ایک بے
گئر جہاز کا ساہوتا ہے جوموجوں کے ساتھ بہتا چلا جاتا ہے اور کہیں قرار نہیں پکوسکا۔

اعمالی صالحہ: ..... ایمان کے بعد دوسرے درجہ کی چیز صالح اعمال ہیں۔ جن کا وزن ایمان کے بغیر پھینیں عمل صالح اگر

ایک ڈھانچہ ہے تو ایمان اس کی جان اور روح ہے ۔ لیکن بچا ایمان وہی ہے جس کے ساتھ ضالح اعمال ہوں ۔ شجر ایمان اس وقت بار آور

ہوسکتا ہے جب اس پراعمال کے پھول ، ہے ، ڈالیاں اور شاخیں ہوں ، ایمان وعمل صالح کی ان دوا می خوبیوں کے علاوہ خمارہ سے

ہوسکتا ہے جب اس پراعمال کے پھول ، ہے ، ڈالیاں اور شاخیں ہوں ، ایمان وعمل صالح کی ان دوا می خوبیوں کے علاوہ خمارہ سے

ہوسکتا ہے ۔ دوسے اور جھی ناگز رہیں ۔ ایک ہیکہ ہرایک دوسرے کوخت کی تھیت کر تار ہے۔ دوسرے یہ کہ آپس میں صبر کی تلقین کی

جائے۔ یعنی انسان خود بھی ایمان و نیکی سے آراستہ ہوا ور اپنے ماحول اور معاشرہ کو بھی نیک اور ایک بنانے کی کوشش کرے ۔ وہ الگ تھلگ فر دنہ سمجھے ۔ بلکہ معاشرہ کا ایک فر دہونے کی حیثیت سے ہر فر دکوا ہے جیسا بنانے کی ذمہ داری قبول کر لیے ۔ حق کی پیروی اور حمایت میں جو مشکلات پیش آئیں اور جن نقصانات اور محرومیوں سے سابقہ پڑے ان پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کرے ۔ ایک دوسرے کی ہمت اور ڈھارس بندھائے ۔ یہ چھوٹی سی سورت فی الحقیقت سارے دین وحکمت کانچوڑ ہے ۔ امام شافعی نے جیچوٹی سی سورت فی الحقیقت سارے دین وحکمت کانچوڑ ہے ۔ امام شافعی نے جیچوٹی سی سورت نازل کر دی جاتی ہیں بیا ایک دوسرے کو یہ سورت سایا کر تے تھے۔

ڈر آن میں صرف یہی ایک سورت نازل کر دی جاتی تب بھی کافی تھی ۔ بھول عبداللہ بن جسن دار می بزرگان سلف میں لیعن صحابہ میں جب دوآ پس میں ملتے تھے۔ تو جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو یہ سورت سایا کرتے تھے۔

خلاصة كلام: ........... ييسورت مخضراور جامع كلام كاليك بنظير نمونه ہے۔ گوياسمندر كوكوزه ميں بند كرديا گياہے۔ چند جچے تلے جملوں ميں دوٹوك طريقه ہے بتلا ديا گيا ہے۔ كه انسان كى فلاح و بهبود كاراسته كون ساہے؟ اوراس كى تباہى و بربادى كى راه كون سى ہے؟ جو خض ان چار بنيا دول كواستوار كرلے وه كامياب اور فلاح ياب ہے۔ كيكن اس كے سواد وسرار استه خساره اورثو نے كا ہے۔

فضائل سورت: .....من قرأ سورة العصر غفرالله له و كان من تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر جو خص سورة عمر پڑھے گا۔الله تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا اوروہ حق کی نفیحت کرنے والوں اور صبر کی تلقین کرنے والوں میں شار ہوگا۔

لطا كف سلوك: .....والعصو اس مين وفت كونعت اورغنيمت يجھنے پر تنبيہ ہے۔ چنانچدائل الله اس راز كوسمجے ہوئے ہيں۔ وواك الحد بھی ضائع نہيں كرتے۔ بلكه انہيں كمالات حاصل كرنے ميں گےرہتے ہيں۔ جس كاذكر الا الله ين المنے ميں كيا گيا ہے۔ اس طرح اس يحيل كى فكر ميں پڑے رہتے ہيں۔ جس كاذكر تو اصوا المنے ميں كيا گيا ہے۔



سُورَةُ الْهُمَزَةِ مَكِّيَّةٌ اَوُمَدَنِيَّةٌ تِسُعُ ايَاتٍ

بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَيُلْ كَلِمَةُ عَذَابِ اَوُوَادٍ فِي جَهَنَّمَ لِكُلِ هُمَزَةٍ لَمَزَقِلْ اَيُ كَثِيرُ الْهَمُزِ وَاللَّمُزِ اَي الْغِيبَةِ نَزَلَتُ فِي مَن كَانَ يَخْتَابُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنِينَ كَامَيَّة بُنِ حَلْفٍ وَالْوَلِيُهُ بُنُ مُغِيرَةَ وَغَيْرِهَمَا بِاللَّذِي جَمَعَ بِالتَّحْفِيفِ وَالتَّشُدِيدِ مَا لا وَعَدَّدَ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ وَعَدَّدَهُ (مَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ وَعَدَّدُهُ (مَ اللهِ اللهُ وَعَدَّالِهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَعَدَّالُهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَعَدَّالُهُ اللهُ اللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

سورة بمزومكيد بامريد بالم من أوآيات بير بسم الله الرحلن الرحيم

جمع مالا: جمع اکثر قراء کے زدیک تخفیف کے ساتھ اور ابن عامر ، ممائی کے زدیک تشدید کے ساتھ ہے۔ یہ ترکیب میں لفظ کل سے بدل ہے یا خدمت کے طور پر منصوب یا مرفوع ہے۔

عدده مفسر نے دوتفسروں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ایک باربار گننا۔ دوسرے بحفاظت رکھنا۔

یجسب جملہ متانفہ ہے ہوال کا جواب ہے ای مابالہ بحمع المال و بہتم به جاور جمع کے فاعل سے حال بھی ہوسکتا ہے۔
احملہ ماضی ہے مگروہ مضارع کے معنی میں ہے۔ ای بیطن لحملہ ان مالہ بحلدہ اس جملہ کے بیم عنی بھی ہوسکتے ہیں کہ
مال کی محبت میں موت ہی سے خافل ہوگیا یا مال کی وجہ ہے کمی امید کرنا مراد ہے۔ کہ گویا ہمیشہ دنیا ہی میں بیشار ہے گا۔اس میں اس
طرف تعریض ہیں کہ حیات ابدی کا حقیقی سبب آخرت کی قکر میں لگ جانا ہے۔ نہ کہ دنیا کہ جھیڑوں میں پڑنا۔

الحطمة توريحور كردي والى چزر

بار الله ظاہر ہے کہ اللہ کی آگ اللہ کے سواکون بجھا سکتا ہے۔

على الافئدة دل جس طرح نظام بدن كامركزى مقام بهداس كى تكليف سے تمام بدن متأثر ہوتا ہے۔اس طرح عقائد واعمال كى جزنبياد بھى ہے۔اس كا براہ راست دل كونشانه بنايا جائے گا۔ مؤصدة او صدت الباب دروازہ بندكرديا۔ابوعر، حزّه ،حفص كے ہمزہ كے ساتھ اور دوسر قراء كے زديك واو كے ساتھ پڑھا كيا ہے۔مدة اى موثقين فى اعمدة ممدودة جيسے چورول كوستونول كے ساتھ بائدھ ديا جا تا ہے۔حفص كے علاوہ قراء كوفدنے عين اور ميم كے ضمدك ساتھ پڑھا ہے۔

ربط آبات: .....سورہ واضحی میں جن مہمات کا ذکر ہوا۔ان میں سے عذاب میں مبتلا ہونے کی خصلتوں سے بچانا بھی ہے۔ اس سورت میں اس کابیان ہے۔اور مضمون بیہتلار ہاہے کہ بیسورت کی ہی ہوگی اور بالکل ابتدائی دور کی۔اور وجرتشمیہ بالکل واضح ہے۔

، ﴿ تَشْرِی ﴾ .....همزة لمزة بيدونو لفظ استخ قريب المعنى بين كر بهى بيدونو سايك بى معنى مين استعال بوت بين اور مجمى فرق كي ساته اور فرق بهى ايما كر بعض حضرات جومفهوم همهزة كابيان كرتے بين \_ دوسر بي حضرات و بى مفهوم لمهمزة كابيان كرتے بين اور بعض حضرات اس كابر عكس بتلاتے بين \_ اور چونكد ونو ل لفظ ايك ساتھ آئے بين \_

ر کھتا ہے۔ چڑی چل جائے پر دمڑی پرآئج نہ آئے ۔ گویا تجوی اور لا کچ کی تصویر بنار ہتا ہے ۔ بخل کے مارے بیسہ بیسہ کو من من کر ر کھتا ہے کہ میں خرج ند ہوجائے۔ یا نکل کر بھاگ ندجائے۔ زر پرست آ دی کو پیدجوڑنے کے ساتھاس کے گننے میں بھی مزہ آتا ہے۔ مال سداسا تحربيس ربتا: ..... واحسل ده بعن اس كطرزعل سے يوں معلوم ہوتا ہے كم كويانه مال اس سے بھى جدانه ہوگا۔اس کےسداکام آتارہےگا۔دوسرےمعنی بیمی ہوسکتے ہیں کہدہ مال کو سیمتاہے کہدہ اسے حیات جاودانی بخشے گا۔غرضیکداے بھی بھولے ہے بھی یددھیان نہیں آتا کہ ایک وقت بیسب پھی چھوڑ چھاڑ کراس کوخالی ہاتھ دنیا سے رخصت ہوجانا پڑے گااور چورول ڈاکوؤل کو الله بدایت دے۔وہ توزرای دریمی مال کاسارانشہرن کردیتے ہیں۔ کے لائینبان لین اس کاید خیال سراسر غلط ہے۔ کوئکہ یہ مال کی كساته قبرتك نبيس جاتا۔ چه جائيكه الكل مراحل ميس كام آئے۔سب دولت يونى برى رہ جائے كى اوراس بدبخت كوا فعاكر دوزخ ميں بھینک دیاجائے گا۔ حطم کے معنی تو ڑنے اور کھڑے کرنے کے ہیں۔ یعنی دوزخ اس کا ڈھانچے تو ڑپھوڑ کر رکھ دے گا۔

خدائی آگ : ....داوالله دوزخ بندول کی آگنبیل بلکه الله کی سلکائی بوئی ہے۔ پھراس کی صدت وشدت کا کیا او چھنا۔ براہ راست دلوں براس کی زوہوگی۔ جو كفرونس كاكل ہے اورول جل كركباب موجائيں كے برموت بھر بھی نبيس آئے گی۔ بدل اھم جلودا غیرها ای لئے دوزخی بتاب موکرآرزوکریں گے۔کدکاش موت آکرہی اس مصیبت کا خاتمہ کروے۔افندہ فؤادی جمع ہے جس کے معنی ول کے ہیں۔ تا ہم پر افظ اس عضو کے لئے استعال نہیں ہوتا جوسینے اندردھر کتا ہے۔ بلکہ انسان کے شعور وادراک اور جذبات وخواہشات عقائدوافکارمیتیں اور امادے جہال پیدا ہوتے ہیں وہ مقام مراد ہے پس بیآگ اس مركز تك پہنچ كى جہال برے خیالات ، فاسد عقائد ، نایاک خواہشات وجذبات خبیث نیتیں ، برے ارادے تقے اور پر مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ ایک ایک مجرم کے دل تک پہنچ کے اس کے جرم کی نوعیت معلوم کرے ہرایک کواس کے اشتقاق کے مطابق عذاب دیے ۔ دنیا کی آگ کی طرح اندهی نبین ہوگی کہ ستحق غیر ستحق سب کوجلادے۔ مؤصدہ کافروں کودوزخ میں ڈال کردروازے بند کردیے جائیں گے۔ نظنے کاراستہ تو کیا کوئی جمری تک ندر ہے گا۔ ہمیشداس میں بڑے جلتے رہیں گے۔فسی عسمد مسافة بقول ابن عباس آگ کے لیے لیےستون موں مے ۔یابیمطلب ہے کہ دوز خیوں کو لمیستونوں ہے باندھ کرخوب جکر دیا جائے گا۔تا کہ بےبس موکررہ جا کیں اور ذراح کت نہ كريكين كداس سے عذاب ميں تخفيف ہوسكے يا پيرمطلب ہے كہ لمبے ستون ڈال كردوزخ كے منہ كو بند كر ديا جائے گا۔

خلاصة كلام :....اس سورت مين اخلاقي برائيون يركرفت كي في بجن عرب جالميت كاسعاشره بكرابوا تفااوروه كهن ك طرح ساری قوم کوچا در ی تھیں ان کے اس گھناؤنے کردارکوپیش کر کے بیتلایا گیا ہے کہ آخرت میں ایسے بدکرداروں کا کیاانجام ہوگا؟اوراس كواس انداز سے بیان كيا گيا ہے كرسننے والاخور مجھ لے كرا يسے لوگوں كا انجام بھى بھيا تك بوتا جا بيئے ۔ اور دنيا ميں چوتكد بساا وقات اس قماش ك لوگوں كوكوئى سرائييں كمتى \_ بلك وہ يصلتے چھولتے بى نظراتے ہيں اس كئے آخرت كا مونا نا كريے \_وہاں نديد مالي ومنال كام آئے گا۔اورند دوسر سے کی عیب جوئی اور الزام تراثی بلکدوزخ کی بے بناہ آگ کاسامنا کرنا پڑے گا۔جواسے و ٹر پھوڈ کرجسٹم کرڈ الے گ

فضائل سورت: ..... من قرء سورة الهمزة اعطاه الله عشر حسنات بعدد من استهزء بمحمد واصحابه جو خف سورة بمزه يرجع كالنداسة اتنا تواب عطافر مائ كالمجو حضورٌ وصحابيً كاندا ق الرائ والوس ك دي كنازياده موكاك

الطائف سلوك: الذي جمع مالا وعدده اس مي مال ك محت وشغف كي ندامت ب-جس كآثاريس سعبار بار من من كرر كھنا ہے۔

## سُورَةُ الْفِيْلِ ﴾

### سُورَةُ الْفِيُلِ مَكِّيَّةٌ حَمْسُ ايَاتٍ بِسُمِ اللهِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ تَوَ اِسْتِفْهَامُ تَعْجِيْبِ آَىُ اِعُجَبُ كَيْفَ فَعْلَ رَبُّكُ بِاَصْحِبِ الْفِيلِ ﴿ هُوَ مَحْمُودٌ آصُحَابُهُ الْبَرَهَةُ مَلِكُ الْيَمَانِ وَجَيشُهُ بَنَى بِصَنْعَاءَ كَنِيسَةً لِيُصُرِفَ الِيَهَا الْحَاجَّ مِنُ مَّكَةً فَاحُدَثَ رَجُلٌ مِّنَ كَنَانَة الْبَرَهَةُ مَلِكُ الْيَمَانِ وَجَيشِهِ عَلَى اَفْيَالٍ فِيهَا وَلَنَطَخَ قِبُلَتَهَا بِالْعَذَرَةِ اِحْتِقَارًا بِهَا فَحَلَفَ اِبَرَهَةُ لَيهُدِ مَنَّ الْكَعْبَةَ فَجَاءَ مَكَّةً بِحَيْشِهِ عَلَى اَفْيَالٍ فَي يَعْفَلُ إِلَى جَعَلَ مَعْفَلَ اللهُ عَلَيْهِمْ مَاقَصَّةً فِي قُولِهِ اللهُ يَجْعُلُ إِلَى جَعَلَ مَعْفَلَ اللهُ عَلَيْهِمْ مَاقَصَّةً فِي قُولِهِ اللهُ يَحْفِلُ إِلَى جَعَلَ اللهُ عَلَيْهِمْ مَاقَصَّةً فِي قُولِهِ اللهُ يَحْعَلُ إِلَى جَعَلَ اللهُ عَلَيْهِمْ مَاقَصَّةً فِي قُولِهِ اللهُ يَعْفَلُ إِلَى جَعَلَ اللهُ عَلَيْهِمْ مَاقَصَّةً فِي قُولِهِ اللهُ يَعْفَلُ إِلَى جَعَالَ وَاحِدَةً اللهُ لَوْاحِدَةً إِلَّهُ لَا اللهُ عَلَيْهِمْ مَاقَصَّةً فِي عَلَيْهِمْ طَيْوالُ اللهُ عَلَيْهِمْ مَاقَصَّةً فِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ مَعْدُولُ وَالْمِنْ الْعَمْدَةُ وَالْمَالُولُ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ مَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّجُلُ وَالْمِدِيمُ وَسَلَّمَ وَالرَّجُلُ وَالْمِيلُ وَيَصِلُ إِلَى الْارْضِ وَكَانَ هَذَا عَامَ مُولَدِ النَّيْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّجُلُ وَالْمُؤْلِ الْمُعَلِي وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ الْمُؤْلِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ الْمُعْمِلُهُ اللهُ المُ اللهُ ال

 کردیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ملیامیث کر کے رکھ دیا۔ ان پھر یول کے ذریعہ جن پران کے نام لکھے ہوئے تھے۔ جومسور سے بدی اور چنے سے چھوٹی تھیں۔ وہ سر پر رکھی ٹو بیس ، خوداور سوار ہاتھی کو چیرتی ہوئی نکل کرز مین پر گرتی تھی۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال ہوا ہے۔

تحقیق وتر کیب : .....الم تو ایک قر اُت سکون دا کے ساتھ بھی ہے۔ جزم کی زیادہ اظہار کے لئے اگر و دیت قلبیہ مراد ہادر خاطب خاص حضور ہوں تب تو کوئی اشکال نہیں ۔ اس طرح اگر خاطب عام ہواور و دیت خواہ قلبیہ ہویا رو بیت بھر یہ تب بھی کوئی اشکال نہیں ہے۔ لیکن اگر و دیت بھریہ مراد لی جائے اور خطاب حضور صلی اللہ علیہ و کم کو ہوتو پھریہ اشکال ہوگا کہ واقعہ فیل حضور کی والا دت سے بچاس دن پہلے پیش آچکا ہے۔ پھر آپ کے دیکھنے کی کیا صورت ہے؟ جواب یہ ہے کہ قریبی زمانہ کی وجہ سے ابھی تک اس کے اثر ات چونکہ موجود تھے۔ نیز تو اترکی حد تک اس کے دیکھنے اور نقل کرنے والے موجود تھے۔ اس لئے دہ بھی گویا آپ کادیکھنا ہی ہوا۔

كيف فعل كامعمول إلم تو كامعمول بيس بمعنى استقبام بونى كاوجرار

باصحاب الفيل دراصل يبودى قرمانرواذونواس في ايك زمانيس عيسائيون يريخت مظالم ك عظم جن كابدله چكاف کے لئے حبثی بادشاہ عیسائی نے یمن پر حملہ کر مے حمیری سلطنت کا خاتمہ کردیا۔اس کارروائی میں قنطنطنیہ کی رومی سلطنت بھی حبشہ کے ساتھ تھی ۔ حبشہ نے اگر چہاپی ستر ہزارفوج لاا تاری۔ گر پھر بھی رومی بحری بیزا کی مدو سے ایبا کیا جاسکا۔ بیسب پچھن کسی نہ ہی جذبہ کے تحت نہیں ہوا۔ بلکہ اس میں سیاسی اور معاشرتی اغراض بھی کارفر ماتھیں ۔ چنا نچہ رو ماکی سلطنت جب مصروشام پر قابض ہوئیں تو انهول نے عربول کی صدیوں پرانی تجارتی منڈیوں پر بھی قصر کرنا جا ہاجو مشرقی افریقہ، ہندوستانی، انڈونیشیا اور محض روی معبوضات میں تھیلی ہوئی تھیں لیکن عرب کے جغرافیا کی شکلی حالات نے اس بیل کومنڈھے چڑھنے نہیں دیا۔ تا آ تکدروی اپنا جنگی بیزا بحراحرمیں لے آئے اس سے عربوں کی تجارت ختم ہوکررہ گئی جووہ بحری رائے سے کیا کرتے تھے البتہ خشکی کاراستداب بھی تھا اس سے عربوں کی پچھ تجارت رہ گئ تھی۔ گرروی سلطنت نے ان کی بری تجارت کومفلوج کرنے کے التحبثی عیسائی سلطنت سے ساز باز کرلی اور انہیں یمن برقابض کرادیا۔ یمن رحبتی فوج کشی ہوئی اس کی کمان دو کرنیل جرنیل کررہے تھے۔ایک ابر ہداور دوسرااریاط۔ مرکسی بات پران دونوں میں باہم تر بھیٹر ہوگئے جس میں ارباط مارا حمیا اور ابر مہفوج پر قابض ہو گیا اور اس نے شاہ حبشہ کو اس پر راضی کرلیا کہ وہ اسی کو يمن برابتانا ئب مقرر كردے \_اس طرح رفتہ رفتہ اس كا اثر ورسوخ برصتا چلا گيا اور وہ خودكويمن كاخود عدار بادشاہ كہنے لگا- برائے نام باشاه کی بالاوت موگئی۔ یمن میں افتر ارمضبوط کرنے کے بعد اس نے اس منصوبہ کوروبعل لانا شروع کردیا۔ جوروی سلطنت اور جبثی عیسائیوں کے پیش نظرتھا۔ چنانچہ جہاں ایک طرف وہ عیسائیت کو پھیلار ہاتھا وہیں دوسری طرف عربوں کی تجارت پر قابض ہونے کی كوشش كرر ما تفا-اى سلسله من اس في دار السلطنت صنعاء من القليس ما القليس نام كعبه كى بنياد والى-بديوناني لفظمعرب كرليا كيا ہے۔اردومیں کلیساای سے ماخوذ ہے یمن پرسیای افتد ارحاصل کرنے کے بعد سیسائیوں کی منسل بیکوشش رہی ہے کہ کعبد کے مقابلہ میں ایک دوسرا کعبہ بنا کرعرب میں اس کی مرکزیت قائم کردیں۔ نجران میں بھی انہوں نے ایک کعبہ کی بناء ڈالی تھی۔ اب ابر ہمہ نے اصحمه شاه حبشه كولكها كه ميس عربول كالحج كعبيس اس كليسا كي طرف مورّ بغيرنبيل ربول كار

چنانچہ یمن میں بھی اس کی منادی کرادی جس سے اس کا مقصد عربوں کوغضب ناک بنا کر مکہ پرخملہ کرنے کا موقعہ فراہم کرانا تھا۔اور یہ کہ کعبہ کومنہدم کرنے کا اسے بہانہ ہاتھ آجائے۔ چنانچہ بقول محمد بن اسحاقی اس اعلان پر قبیلہ کنانہ کے ایک آدمی نے اس کلیسا میں جاکریا خانہ کردیا۔

بنی تشیف نے ابور عال نامی ایک شخص کو بھی رہنمائی کے لئے ہمراہ کردیا لیکن مکہ جب تین کوس رہ گیا تو ابور عال اس مقام پر پہنچ کر مرگیا۔ مدتوں عرب بنی تقیف کو طعنے دیتے رہے اور ابور عال کی قبر پر پھر مارتے رہے کہ انہوں نے لات کے مندر کو بچانے کے لئے بیت اللہ پر حملہ میں مدودی تھی۔

محرین اسحاق کی روایت کے مطابق پھرابر ہدنے اپنے مقدمۃ انجیش کوآ کے بڑھایا اور اہل تہا ہداور قریش کے بہت سے مویشی لوٹ لئے ۔ جن میں عبد المطلب کے بھی دو سواونٹ تھے۔ اور اپنے اپنی کے ذریعہ اہل مکہ کو پیغام بھوایا کہ میر اارادہ تم ساڑ نے کا نہیں ۔ صرف کعبہ کو ہوایت کردی کا نہیں ۔ صرف کعبہ کو ہوایت کردی کا نہیں ۔ اگر کہ مواق اور ایٹی کو ہوایت کردی کہ اگر وہ لوگ بات کرنا چاہیں تو ان کے سردار کو میرے پاس لے آنا۔ اس وقت عبد المطلب سب سے بڑے سردار تھے اپنی نے ان سے لکر ابر کا پیغام پہنچایا اور کہا آپ میرے ساتھ ابر ہدکے پاس چلیں۔ چنا نچے وہ اپنی کے ساتھ ہوئے عبد المطلب اس درجہ وجیہ اور شاندار مخص تھے کہ ابر ہدد کی تھے تی اپنی تخت سے اتر گیا اور مثاثر ہوکر ان کے پاس آبیٹھا اور پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے نہا میرے جواوث کی لئے گئے ہیں۔ وہ جھے واپس کردیئے جا نیں۔ ابر ہدجہ رہ سے بولا کہ میں تو آپ کود کھر کر بہت متاثر ہوا تھا۔ گرم پ کی اس بات نے تو آپ کونظروں سے گرادیا۔ آپ اپنے معمول اونٹوں کا مطالبہ کردہے ہیں۔ گراس گھر کی نست بچھ جوابس کہتے جواب دیا کہ میں صرف اپنے اونٹوں کا ما لک ہوں۔ رہا یہ گھر وہ رہ جانے ۔ یہ گو اللہ کا ہے وہ خود اس کی تھا قسکر لے گا۔ ابر ہد بولا کہ دو اس کی اس بات سے گا۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں صرف اپنے اونٹوں کا ما لک ہوں۔ رہا یہ گھر وہ رہا جانے ۔ یہ گو اللہ کا ہے وہ خود راس کی تھا قسکر لے گا۔ ابر ہد بولا کہ وہ اس کی تو بیانہ سے گا۔ عبد المطلب نے کہا آپ جواب دیا کہ میں صرف اونٹوں کا ما لک ہوں۔ دیا کہ جواب دیا کہ جواب دیا کہ جواب دیا کہ جواب کی اس بات کے ایک باس سے اٹھ گئے۔ اس نے ان کے اونٹ واپس کردیئے۔

ابن عبال سے جو مختلف حضرات نے روایات نقل کیں وہ اس سے مختلف ہیں۔ان مین ہے کہ اہر ہہ جب عرفات وطائف کے درمیان حدود حرم کے قریب مقام الصفاح پر پہنچا۔ تو عبد المطلب خود اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ آپ کو یہاں تک آنے کی کیا ضرورت؟ آپ کو اگر کوئی چیز درکار تھی تو ہمیں کہلا ہیں جے وہ ہم خود لے کر آپ کے پاس پہنچ جاتے۔ ابر ہہ بولا میں نے سنا ہے کہ یہ امن کا گھر ہے۔ میں اس کا امن ختم کرنے کے لئے آیا ہوں۔

عبدالمطلب نے جواب دیا کہ بیاللہ کا گھرہے۔اس نے آج تک سی کواس پر مسلط ہونے نہیں دیا۔ ابر ہہ کہنے لگا کہ ہم اس کو منہدم کئے بغیر واپس نہیں جا کیں گے۔عبدالمطلب نے جواب دیا کہ آپ جو پھے جا ہیں ہم سے لے لیں اور واپس چلے جا کیں مگر اس نے اٹکار کر دیا اور لشکر کو آ گے بڑھا دیا۔

اس میں شک نہیں کدابر ہدے ۲۰ ہزار کے لشکر جزار کواچا تک مقابلہ کر کے قریش یا مکہ والے کعبہ کونہیں بچاسکتے تھے محمد بن اسحاق کے بیان کے مطابق ابر ہد کے شکر سے واپس آ کر عبدالمطلب نے قریشیوں کو ہدایت کی کتم اپنے بال بچوں کو لے کر پہاڑوں میں یے جاؤے تاکدان کا قبل عام نہ مواور خود چندسرداروں کے ساتھ حرم میں حاضر ہوئے اور کعب کی چوکھٹ اور کنڈ ا پکڑ کر اللہ سے دعائیں ، مانکیں کہ وہ اپنے گھر اور اس کے خادموں کی جفاظت فر مائے - تعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے تین سوساٹھ بتوں کواس نازک گھڑی میں سب بھول گئے اور صرف اللہ کے آ گے دست سوال چھیلائے رہے۔سیرت ابن بشام میں عبدالمطلب کے بیدعا تیا شعار منقول ہیں۔

لاهم أن العبد يمنع رحله فامنع حلالك لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك وانصرنا على ال الصليب وعابليه اليوم الك

ان كنت تاركهم وقبلتنا فامر ما بدالك

اورروض الانف میں بیآ خری شعر منقول ہے اور ابن جریر ؓ نے بیآ خری شعر بھی نقل کئے ہیں

يسارب لاارجسوا لهم سواكا يسارب فسامنع منهم جماكا

ان عبدواالبيت من عاداكا مامنعهم يخربوا قراكا

عبدالمطلب اوران مےساتھی بیدعا ئیں مانگ کرخودبھی پہاڑوں میں بطبے گئے ۔اگلےروزابر ہداینے خاص ہاتھی محمود نامی پر چڑھ کر مکہ میں داخل ہونے کے لئے آ کے بوھا۔ مگر یکا بیک اس کا ہاتھی رک گیا۔ ہر چند آن کس مارے گئے ، جھالے لگائے گئے جی کہ ہاتھی زخمی ہوگیا۔ مگروہ نہ ہلا۔اسے دوسری طرف ہلانے کی کوشش کی جاتی تو چل پڑتا اور دوڑنے لگتا مگر مکہ کی طرف رخ موڑتے ہی بیٹھے جاتا۔اورکسی طرح بزینے کانام نہ لیتا۔اتنے میں پرندوں کے جھنڈاپنی جونچوں اور پنجوں میں شکریزے لئے اڑتے ہوئے آئے اور لفکر یران پھریوں سے بارش کردی۔اس طرح ان شکریزوں نے گولیوں کا کام کیا کہ جس کے لگ جاتی وہ ختم ہوجا تا۔اس افراتفری میں لشکریوں نے یمن کی طرف بھا گنا شروع کردیا نفیل بن حبیب شعی کوانہوں نے تلاش کر کے واپسی کاراستہ معلوم کرنا جا ہا تواس نے بیہ كههرصاف انكادكردياكه

والاشرم المغلوب ليس الغالب

اين المفروا لا له الطالب

لین اب بھا گئے کی جگہ کہاں ہے جب خداتعا قب میں ہے اور ملفا (ابر ہنه) مغلوب ہے عالب نہیں ہے۔ بیوہی فیل ہے جے بدرقد طریقد برابر مدے کشکری این ساتھ رات میں قبیلہ تعم سے پکرلائے تھے۔ بقول محد بن اسحال وہ اپن آتھوں و یکھا حال اس طرح بیان کرتاہے

> لدى جنب المحصب مارأينا رديسه لورأيت ولاتريه حمدت الله اذا بصرت طيرا وخسفت حجارة تلقى علينا كان على للحبشان دينا وكل القوم يسئل عن نفيل

محمر بن اسحاق اورعکر مندگی روایت ہے کہ بیہ چیک کا مرض تھا۔ جواسی سال سب سے پہلے بلا دعرب میں محسوں ہوا۔ ابن عباس ا کی روایت ہے کہ جس پر کوئی کنگر گرتی اسے بخت تھجلی شروع ہوجاتی جس سے کھال چھٹی اور گوشت نکلنا شروع ہوجا تا۔اوران کی دوسری روایت ہے کہ خون اور گوشت یانی کی طرح بہنے لگتا اور بڑیاں نکل آئیں تھیں۔خود ابر ہد کے ساتھ بھی یہی ہوا۔اورعطاء بن بیار ا كى روايت ہے كەسب اسى وقت بلاك نبيس ہوئے۔ بلكہ كچھ بھاگ كھڑے ہوئے اور راستے ميں گرتے چلے گئے۔ چنانچه ابر ہم بھى بلاو حثم میں جا کرختم ہوگیا۔ بیدوا قعہ محرم میں مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی مصب بے قریب مقام محسر میں پیش آیا۔اس لئے حجاج کو وہاں

ے جلد گزرجانے کی ہدایت ہے اور تھہرنے کی ممانعت ہے۔اس کے بیچاٹ دن بعدر بیچ الاول میں حضور کی ولادت ہوئی۔گویا آپ کی پیدائش عام الفیل میں ہوئی۔

اللہ تعالی نے مسلم اور اور ہے ہوا اور این ہی سزادیے پر اکتفاء ہیں گیا۔ بلکہ تین چارسال میں ہمن سے بشی اقلا ار ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا۔ جگہ جگہ کی سنداروں نے بغاوت بریا کردی۔ اور ایک بمنی سردار سیف بن ذکی بزن نے شاہ ایران سے فوجی مدو حاصل کرلی۔ چنا نچارانی چھ ہزار فوج نے چھ جہازوں کے نساتھ جملہ کر کے جشی حکومت کا 24ء میں خاتمہ کردیا اور اس طری واقعہ فیل کا انجام نصرف جملہ آوروں کی جابی کی سورت میں فکا۔ بلکہ ان کی حکومت کا تختہ ہی الٹ کرر کھو یا گیا۔ ابر ہہ کے نسوس ہمی محمود نامی کی کئیت ابوالعباس تھی ۔ وشمن کے استے طاقت ورڈیل ڈول کے جانوروں کو اللہ نے معمولی پرندوں کے ذریعہ جاب و کردیا۔ وایک جیونی سے باتھی کو ہلاک کرسکتا ہے۔ ابر ہم جشی لفظ ہے جس کے معنی گورے چٹے میں۔ اور اشرم کے معنی نکٹے کے ہیں۔

طیوا اُبابیل ،اساطیو، شماطیط اورعیادید کی طرح ابائیل ہے۔سعید بن جیر قرمامتے ہیں کہ بیآ سانی پرندے تھے۔ ونیاوی پرندے نہیں تھے۔

اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ابا بیل خطاطیف کے مشابہ تھیں ۔اور بعض کہتے ہیں کہ وطاویط جیسے: سیاہ سرخ مخصوص جانور ہیں اور بعض ان کومشہور عنقا مغرب کہتے ہیں اور ابالیۃ کی جمع اگر مانی جائے جس کے معنی لکڑیوں کے بڑے گڑے ہیں تو چونکہ پرندوں کی کئڑیاں بکٹر 'تے تھیں اس لئے جمع استعال کی گئی۔

' من سبحیل بیسنگ گل کامعرب ہےاوربعض بحیل کے معنی بڑے ڈول کے لیتے ہیں۔ یا سجال بمعنی ارسال ہے یا تجل بمعنی دفتر ومبر سے ماخوذ ہے۔ بیغنی ان بر ہر ایک کا نام لکھا ہوا تھا۔

کعصف ما کول گھاس چار دمرادے جو کھایا جاتا ہے۔ یا ناخ کا بھوسہ مراد ہے جو پہلے جانورروند کردانوں سے الگ کرتے ہیں پھر کھاتے ہیں۔

ربط آیات: ....سور او الضی میں جن مہمات کا ذکر ہوا ہے۔ ان میں عذاب البی ہے ڈرانا بھی ہے۔ اس سورت میں بیت اللہ کی ہے حرمتی کا جو و بال صفیوں پر آیا ہے اس سے استدلال ہے۔ یہ سورت بالا تفاق کی ہے اور اس کے تاریخی پس منظر پر اگر نظر کی جائے تو معوم موگا کہ بالکل ابتدائی دور کی ہے۔ وجہ تسمیہ ظاہر و باہر ہے۔

روابات : المانکر جرار کے رہاتھیوں کے ساتھ ابر بہ آندھی کی طرح مکہ پر چڑھ آیا۔ اور عبد المطلب سردار قریش کے سمجھانے بجھانے پر بھی اپنی ہے المطلب سردار قریش کے سمجھانے بجھانے پر بھی اپنی ہیں دیکھا تھا۔ اور اسٹے بڑے الاکشکر جرار کے رہاتھیوں کے ساتھ ابر بہ آندھی کی طرح مکہ پر چڑھ آیا۔ اور عبد المطلب سردار قریش کے سمجھانے کے دفتر کی انتظام جسی اپنی ہیں تھا۔ اور اسٹے بڑے دفتر کا انتظام جن کے پاسٹیس تھا۔ عبد المطلب کے مشورہ کے مطابق تباہی سے بچنے کے لئے پہاڑوں پر چلے گئے۔ دفتر ن ابھی مزد لفہ کے قریب وادی میں مسور اور چنا کے برابر کنگریاں تھی ۔ انہوں نے کھی ہز اور زرد پرندے کہو جھوٹے المقدرت اللی کہانہوں نے گولیوں کا کام کیا۔ پھوٹو وہیں ڈھیر مسور اور چنا کے برابر کنگریاں تھی سے انہوں نے سکر میں کہ میں نے محمود ہاتھی کے قائد اور سائیس کو اندھا بھیک مور التھ در سے انہوں کے انہوں کے انہوں نے وہ ککریاں دیکھیں ہیں۔ ان کنگریوں کے اثر سے خارش کا ہونا اور چیک کا ہونا ما لگتے دیکھا۔ اور نوفل بن معاویہ کا بیان ہے کہ انہوں نے وہ ککریاں دیکھیں ہیں۔ ان کنگریوں کے اثر سے خارش کا ہونا اور چیک کا ہونا ما لگتے دیکھا۔ اور نوفل بن معاویہ کا بیان ہے کہ انہوں نے وہ ککریاں دیکھیں ہیں۔ ان کنگریوں کے اثر سے خارش کا ہونا اور چیک کا ہونا ما لگتے دیکھا۔ اور نوفل بن معاویہ کیا بیان ہے کہ انہوں نے وہ ککریاں دیکھیں ہیں۔ ان کنگریوں کے اثر سے خارش کا ہونا اور چیکے کا ہونا

اورای میں ہلاک ہوجانا بھی ممکن ہے۔ای طرح کنیہ کونجاست آلود کرنے کے ساتھ آگ لگانے کا واقعہ بھی ممکن ہے۔

﴿ تشریح ﴾ : السم تسور جونكه تازه قا حضور كى ولادت باسعادت سے يونے دوماه يہلے كا ہے۔ پھر بچه بچه كى زبان بر مشهورتفا ۔ اس لئے اس کے علم کودیکھنے سے تعبیر فرمادیا اور اس لئے قرآن ان سب تفصیلات میں نہیں گیا کہ یہ ہاتھی والے کون تھے اور کیوں آئے تھے؟ اور کتنے تھے اور کتنی مدت رہے؟ کیونکہ اس وقت یہ باتیں سب کومعلوم تھیں۔

السم يسجع على سرچيد كوه الله كرا واجاز كراي مصنوى كعبكواس كى جكددينا جاج تصر مرالله فالكى سارى تدبيرين توزيجوز كرركه دين اورسب دأويج بمعير ديئ منا كعبلة كيا آباد موتا خود بي برباد مو كئال

کیسے کے معتی خفیہ تدبیر کے ہیں۔ایک تدبیرابر ہہنے کی اورایک اللہ کا ہاتھ مخفی انتظامات کرر ہاتھا۔ابر ہہ کی فوج ظاہرا تو ا پنے کنیں کی بے حرمتی کا بدلہ کینے کے لئے تھی میگر اصل نایا ک منصوبہ چھیائے ہوئے تھا ۔ یعنی کعبۃ اللہ کومٹا کر اپنا کعبہ آباد کرنا اور ، قریش کا زورتو ڑ کراور تمام عرب کومرعوب کر کے ان ہے مصروشام کی تجارت چھین لینا ۔ مگر اللہ کی نخفی مذہبر کے آگے وہ اور اس کی پوری اسكيم خاك مين ل گئي۔ طيسو السابيل عكرمة اور قادة كتيج بين كه واقعي پرندون كے جھنڈ بحراحمر كي طرف سے آئے تھے۔سعيد بن جبير كہتے بين كدائن طرح كے يرندے نہ بھى يہلے ديكھے گئے اور نہ بعد ميں ديكھے گئے ۔ پي نہ نجد كے تھے نہ جاز اور تہامہ كے۔ ابن عباس فرمات بین کدان کی چنجیں برندوں جیسی اور پنج کتے جیسے تھاور بقول عکرمدان کے سرشکاری برندوں کے سرچیسے غرض ان عجیب وغریب پرندوں کی حجیوڑی ہوئی تنکریاں ان کے گئی تھیں ۔اورکوئی تھی مادہ ایسا حجیوڑ تی تھیں جس سے پھھتو وہیں ڈھیر ہو گئے اور پھائن کے اثر سے چیک اور تھلی میں مبتلا موکر ختم ہو گئے اور پھافراد کا نے کرنگل بھا گنا بھی اگر ثابت موجائے۔تب بھی اکثریت کے لحاظ ہے تھم میں کوئی فرق نہیں پڑتا ۔اور ہر چند کہ واقعہ عجیب وغریب اور بظاہر مستبعد ہے کیکن بیت اللہ کی حرمت کے علاوہ اگر أتخضرت كي آمد كالحاظ بهي كيا جائة تواس خارق عادت واقعدوار باض كهاجائ كالية انجيعض حضرات كهيم بين كه حضور كي ولادت شریفہ کے دن ہی بیواقعہ پیش آیا ہے اور بچاس دن کے کافصل بھی کچھ فصل نہیں۔ کیونکہ آثار نبوت اور برکات رسالت تو آخرشروع ہوہی چکے تھے کعباورخدام کعبد کی حفاظت منجانب الله ہوگی۔اس لئے ان آیات میں دوراز کارتاویلات قطعاغیر موزوں ہیں۔ خلاصيّه کلام :.......... حَنْ تَعَالَى نِے اس واقعہ كَ تفصيل ميں نہ جاتے ہوئے اصحاب فيل كي تناہي وبربادي كا تذكره فرما كراس پر زوردینا چاہا ہے کہ خاص طور پر قریش اور عام طور سے سارا عرب جہان غور کرے کہ مسلی الله علیہ وسلم جس چیز کی وعوت و منے رہے ہیں وہ یمی تو ہے کہ سازے معبودوں کوچھوڑ کرایک اللہ کی عبادت کی جائے ۔اور پیٹھی سوچ کیا جائے کماس وحدث کو دبانے کے لئے اگر انہوں نے زبردتی ہے کام لیا تو جس طرح خدانے اصحاب الفیل وتہس نہس کردیا تھا۔ اس کے غضب میں تم بھی گرفتار ہو بھتے ہو۔ چنانچہ چندسال تک قریشی اس واقعہ سے اسنے متاثر رہے کہ انہوں نے اللہ کے سواکنی کی عبادت ندکی ۔حضرت ام ہافی اور حضرت زبیر گی روایت ہے کقریش نے سات یادس سال اللہ کے سواکسی کی عبادت نہیں کی۔ چرجوں جوں بیاحساس کم ہوتا چلا گیا اوگ اپنے پرانے ڈگر پرآتے یلے گئے اور واقعہ چونکہ تازہ تھا بچہ بچے کی زبان پر۔اس لئے نداس کی تفصیل ضروری سجھی گئی اور نداس کو باربار دہرانا چنداں ناگزیر سمجھا گیا۔ ، فضائل سورت المسح وتخص سورة الفيل عافاه الله ايام حياته من الحسف والمسح جو تخص سورة فيل يرجع كاالله تعالی اس کورنیا بین حسف وسنے سے بیالے گا۔

لطا كف سلوك: .....وارسل عليهم ال مين اشاره بكراسباب هيقةً مؤرّنهين - بلكه مؤرّ حقيقي صرف الله تعالى بين -

# سُورَةُ قُرَيْشٍ

#### سُورَةُ قُرَيُشٍ مَكِّيَّةٌ اَوُمَدَنِيَّةٌ اَرُبَعُ ايَاتٍ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِإِيُلْفِ قُرَيُسٍ ﴿ الْفِهِمُ تَاكِيُدٌ وَهُوَ مَصُدَرُالَفَ بِالْمَدِّ رِحُلَةَ الشِّتَآءِ اِلَى الْيَمْنِ وَ رِحُلَةَ الصَّيْفِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### سورة قريش مكيد بي يامنيه ب-اس ميل جارة يات بين، بسم الله الوحمن الوحيم

تر جمہ : ...... چونکہ قریش خوگر ہوگئے ہیں یعنی ان کا خوگر ہونا (بیتا کید ہے ایلاف آلف کا مصدر ہے ) جاڑے ہیں (یمن کے ) اور گرمی میں سفر کے لئے (شام کی طرف سال بھر میں دو تجارتی سفر کر کے پھر مکہ میں باطمینان قیام پذیر ہے ۔تا کہ بیت اللہ کی خدمت کرسکیں جوان کے لئے باعث فخر تھیں ۔قریش نفر بن کنانہ کی اولا دکو کہتے ہیں ) لہذا ان کوچا ہیئے کہ عبادت کریں (لایسلاف کا تعلق فلیعبدو اسے ہے اس میں فاز اکد ہے ) اس گھر کے مالک کی جس نے آئیس بھوک میں (بھوک کی وجہ سے ) کھانے کودیا۔اور خوف سے ان کوامن دیا ( مکہ میں کاشت نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھو کے تھے اور اصحاب الفیل سے ڈرے ہوئے تھے )۔

تحقیق وتر کیب: ......سورہ قریش ای السورہ التی ذکر فیہا الامتنان علی قریش قریش تفخر ہے ترش کی جس کے معنی بقول ابن عباس سمندری جانور کے ہیں۔ جونہایت طاقت ور ہوتا ہے اور جہاز وں اور کشتیوں تک کو خاطر میں نہیں لاتا۔البتہ شیر کی ظرح آگ سے ڈرتا اور گھراتا ہے۔وہ دوسرے دریائی جانوروں کو کھا جاتا ہے۔لیکن دوسرے جانوروں کے قبضہ میں نہیں آسکتا۔اس کی تصغیر تعظیم کے لئے کر لگ گئ ہے۔ پھرنصر بن کنانہ کی اولا دکو کہا جانے لگا۔ کیونکہ عرب میں ان کی حیثیت وہی تھی جوشیر اور اس دریائی جانور کی ہے۔

اوربعض فہربن مالک کو قریش کہتے ہیں۔قرش تقرش کے معنی کسب اورجمع کے ہیں۔فلان یقوش بعیاله کہتے ہیں۔قاموں میں ہے قرش میں ہے قبر سے جمع ہونے کی وجہ میں ہے قرشہ بمعنی قطعه و جمعه من ههنا و هنا و ضم بعضه الى بعض قریش کو مختلف جگہوں سے جمع ہونے کی وجہ

ے قریش کہتے ہیں یا مختلف سامان خرید کرجم کرتے تھے اور تجارت کرتے تھے یا نظر بن کناندایک دن کیڑے میں جمع ہو کر بیٹا تو کہنے ۔ لگے تقرش ۔ یا ایک دن قوم کے پاس آیا تو لوگ کہنے لگے۔ کانه حمل فرش ای شدید ۔

مكية مفسرٌ علام تواس كو عقلف فيه كهدر بي بين اورقاضي صرف اس كوكى مانت بين -

لایلاف: ایلاف الف سے ہے جس کے معنی مانوس اورخوگر ہونے۔ پھیلنے کے بعدال جانے اور کسی چیز کواختیار کرنے کے جس اس کی ترکیب میں مختلف اقوال ہیں۔

(۱) ایک پچھی سورت کے آخری جملہ فیجعلہم معصف ماکول سے اس کا تعلق ہے۔ ای حعلهم کعصف ماکول لا یالاف اور بقول زختری پیدایا ہی ہے جیسے کسی شعری تضمین کرلی جاتی ہے۔ چنا نچہ اس کی تائیداس سے بھی ہوتی ہے کہ مصحف ابی میں ان دونوں سورتوں کو ایک ہی سورت قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح حضرت ابن عمر نے نماز مغرب کی پہلی رکعت میں سورہ والتین اور دوسری رکعت میں ان دونوں سورتوں کو پڑھا۔ انتفش کی دائے بھی بہی ہے۔ لیکن بقول کو فی علاء کی ایک جماعت نے یہ کہ کراس بات کورد کر دیا ہے کہ ان دونوں سورتوں کا بلافسل ایک سورت ہونا خلاف اجماع ہے۔

(٢) اس كامتعلق محذوف ما ناجات مثلا اعجبوا لايلاف قريش يا فعلنا اهلاك اصحاب الفيل

(۳) اس کامتعلق فیلیعبدو اکومانا جائے اس صورت میں فیا شرطیہ ہوجائے گی۔ ای فیان لے یعبدو السائر نعمہ فلیعبدو الا لا لانہ ہے۔ لایلافہم۔ لایلافہم یک لام تجب فلا ہر کرنے کے لئے ہے۔ مثلاً عرب کہتے ہیں لزید و ما صنعابه لیخی ذرا اس زیر کودیکھو کہ ہم نے اس کے ساتھ نیک سلوک کیا اور اس نے ہمارے ساتھ کیا گیا؟ پس یہاں لایلاف قریش کے یمنی ہوں گے کہ قریش کا بدولت ہی وہ تجارت کے خوگر تجب خیز ہے کہ اللہ ہی کے فضل کی بدولت ہی وہ تجارت کے خوگر ہوئے جو اور وہ اللہ کے فضل کے بدولت ہی وہ تجارت کے خوگر ہوئے جوان کی خوشمائی کا سبب ہے۔ گر پھر اللہ کی بندگی ہی سے وہ روگر دانی کررہے ہیں۔ ابن جریز ، انفش مسائی ، فراکی اس رائے کو ترجے ویتے ہوئے کہتے ہیں کہ عرب جب اس لام کے بعد کسی باث کا ذکر کرتے ہیں۔ تو وہی بات بین ظاہر کرنے کے مائے کائی مجھی جاتی تعلق فیلی اور زخشر گی لام کو تعلیل کے لئے مائے ہوئے اس کا تعلق فیلی اور زخشر گی لام کو تعلیل کے لئے مائے ہوئے اس کا تعلق فیلی اور زخشر گی لام کو تعلیل کے لئے مائے ہوئے اس کا تعلق فیلی تعلق فیلی اور زخشر گی لام کو تعلیل کے لئے مائے ہوئے اس کا تعلق فیلی تعلق فیلی نے بیاں ہوں تو اللہ کی فعیس بے تیاں ہوئے کے بیاں ہوئی ہوئے۔ جوان کی خوشحالی کا باعث بنی میں اس کی موجہ سے ہی وہ اللہ کی عبادت کر لیں کہ وہ اس کے فضل سے تجارت کے خوگر ہوئے۔ جوان کی خوشحالی کا باعث بنی۔

الفہم دوسرے فسرین اس کوبدل قراردے رہے ہیں کہ پہلے ایلاف مطلقا ذکر کیا۔ پھر مفعول عندی قید تعظیم کے لئے لاکر بطور بدل ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن مفسر علام اس کوتا ثیر کہتے ہیں۔ ابن عامری قرات لاف ہے بغیریا کے رحلة المشتاء مفعول بہ ہجا یلافہم کا۔ اور ایلاف منصوب بنزع الخافض بھی ہوسکتا ہے۔ ای للرحلة او علی الرحلة قبیلہ ہاشم ملک شام میں اور قبیلہ مطلب یمن میں اور قبیلہ نوفل وعبد شمس معروج شد میں تجارتی سفر کیا کرتے تھے یا ہوں کہا جائے کہ موسم سرما میں گرم علاقوں کا اور موسم گرما میں سردعلاقوں کا سفر کرتے تھے۔ اس لئے رحلت المشتاء والصیف عبارت ہونی چاہیے تھی۔ لیکن التباس کا خطرہ نہیں تھا۔ اس لئے مفرد لا یا گیا۔ قریش کے تجارتی سفروں پر اگر نظر ڈالی جائے آتا سے سور کا بلاف اور سور کو فیل کا مفہوم اچھی طرح واضح ہوجائے گا۔ قصی بن کلاب سے پہلے تو قریش جاز میں منتشر تھے۔ لیکن قصی نے سب کو مکہ میں کجا کردیا۔ اس طرح کوج ما قالت دیا گیا۔ انہوں نے نہایت دوراندیش سے ایک نظام ترتیب دیا اور جارت کی خدمت کے لئے ایک عدم قائم کیا۔ جس کے اثر ات پورے ملک میں اور اطراف واکناف میں تھیل گئے۔ پھران کی اولا دعبد مناف اور عبد الدار میں پی کھر قائم کیا۔ جس کے اثر ات پورے ملک میں اور اطراف واکناف میں تھیل گئے۔ پھران کی اولا دعبد مناف اور عبد الدار میں پی کھران کی اولا دعبد مناف اور عبد الدار میں پھر

مناصب تقتیم ہو گئے لیکن ان میں عبد مناف شروع ہی ہے نمایاں ہوئے ۔جس کی وجہ سے اہل عرب ان کالوہا ماننے لگے۔ پھران کے جار بیوں \_ ہاشم ،عبدشمس ،مطلب اور نوفل میں اول الذ کرحضور کے پردادا کو خیال آیا ۔ کہ عرب کی بین الاقوامی تجارت میں حصہ لیاجائے۔ یہ وقت تھا کہ جب ایران کی ساسانی حکومت بین الاقوامی تجارت پر قابض تھی ۔اس سلسلہ میں پہلے تو قریش کوراہداری کی وہ سہونتیں حاصل تھیں جو دوسروں کو حاصل نہیں تھیں ۔ دوسرے خدام بیت اللہ ہونے کی وجہ سے بیلوگ احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔اس طرح ان لوگوں کی تجارت بڑی تیزی سے ترقی کرتی چلی گئی۔اس لئے سے چاروں بھائی متجرین یعنی تجارت پیشہ سمجھے جانے لگے۔اور مختلف قبائل سے روابط کی وجہ سے''اصحاب الایلاف'' بھی کہاجانے لگا۔جس کے معنی تعلقات پیدا کرنے والے کے ہیں۔ اس کار دبار کی دجہ سے شام ،مصر بحراق ،ایران ، یمن ،جبش تمام مما لک سے قریش کے تعلقات وسیع ہوگئے۔

من جسوع متنكير تعظيم كے لئے ہے اور بعض نے كہا قبط سالى كى شدت مراد ہے جس ميں لوگوں نے مردار جانوراور بڑياں كهالي تهي من حوف خوف عام بي خواه لوث ماركا هو يا اصحاب فيل كايا جذام مرض كا\_

ربط آیات:.....منجملہ مہمات والصحی کے انعامات الہید پرشکر کرنا بھی ہے۔اس سورت میں اس کا بیان ہے کہ شکر نعمت کے لئے اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ وجہ تسمیہ ظاہر ہے۔ ضحاک ؓ اور کلبیؓ اگر جہ اس کومد نی سورت کہتے ہیں ۔ لیکن مفسرین کی بڑی اکثریت اس کو کی مانتی ہے۔ چنانچہ دب ھنداالبیت بھی اس کا قرینہ ہے۔ اس طرح سورہ فیل کے مضمون سے اس کا اتنا گہرار بط ہے کہ غالبان کا نزول مصلا ہوا ہوگا جتی کہ بعض سلف دونوں کوایک ہی مانتے رہے لیکن بدرائے تو اس لئے قابل قبول نہیں کہ حضرات محابثی بوی تعداد کی مدد سے خلیفہ ٹالٹ حضرت عثان رضی اللہ عند نے سرکاری طور پر قرآن کریم کے نسخے اسلامی مرامحز میں مجوائے۔ان میں دونوں سورتوں کو بسم اللہ کافصل دے کرا لگ الگ لکھا ہوا ہے۔اوراس کے مطابق امت کا تعامل رہا ہے۔ نیٹر دُونوں کا انداز بیان بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے جس سے واضح ہے۔ کہ دونوں سورتیں جمہور کے مطابق مستعمل ہیں۔

﴿ تَشْرِيحَ ﴾ : ..... مكه مكرمه مين غله وغيره بيدانهين هوتا -اس لئے قريش بيكرتے كه سال مين دو بوے تجارتی سفر كرتے تھے۔سر دیوں میں یمن کی طرف کہوہ گرم علاقہ ہے اور گرمیوں میں شام کے شنڈے علاقہ کی طرف جوشا داب حصہ ہے۔ نیزِ لوگ آگ کو ابل حرم اورخادم بیت الله مجهر کرنهایت عزت واحتر ام کی نظر سے دیکھتے اور دل وجان سے ان کی خدمت کرتے۔ندان سے نیکس وصول کیاجا تا اور ندان کی جان و مال ہے تعرض کیاجا تا۔ تیسر ہے جج کے زمانہ میں قریش حاجیوں کی جوخدمت نہایت فیاضی کےساتھ کرتے تھے۔اس کی وجہ سے سب ان کے احسان منداورشکر گذار تھے۔بادشاہوں اور امراء سے ان کے اچھے خاصے روابط قائم ہوگئے۔شام کے غسانی باوشاہ سے ہاشم نے حبش کے باوشاہ سے عبرتمس نے نیمنی امراء سے مطلب نے اور عراق وفارس کی حکومت سے نوفل نے تجارتی مراعات حاصل کیں۔

قریش کی تجارت اوراس کالیس منظر: .... اس طرح ان لوگوں کی تجارت اعلی پیانه پر چنج گئی اور مخلف ملکوں سے براہ راست ثقافتی اور تہذیبی رشتوں کے استوار ہونے کی وجہ سے ان کی سوجھ بوجھ کا معیار بھی اتنا بلند ہوتا چلا گیا کہ عرب کا کوئی دوسرا قبیلہ ان کی تکر کا ندر ہا۔اور مال ودولت کے اعتبار سے بھی وہ عرب میں سب پر فائق ہو گئے اور مکہ عرب کا سب سے زیادہ اہم تجارتی مرکز بن گیا۔اس طرح قریش نہایت امن وچین ہے گھر بیٹھ کر کھاتے اور کھلاتے تھے۔حرم سے باہر لوٹ کھسوٹ اور چوری ڈیمٹی کا بازارگرم ر ہتا۔ گرکعبہ کے پاس ادب سے کوئی قریش پر ہاتھ صاف نہ کرسکتا۔ اس انعام کو یہاں یا دولا یا جار ہاہے کہ اس گھر کے طفیل ہم نے تہمیں

روزی دی ،امن چین ،دیا۔ ہاتھیوں کےلشکر جرار کی ز دینے محفوظ رکھا۔ تنہیں خود بھی اعتراف ہے کہ اس گھر کا ما لک صرف اللہ ہے۔وہ تین سوسیاٹھ بت نہیں جن کی تم پوبھا کررہے ہو۔

جس گھرکی بدولت عزیت وروزی اس کاحق ادا کرو: ...... فسلسعبدو اس خانه خدا کی پناه میں آجائے کے بعد تمہیں پناه ملی ، ورنہ پہلے تو بتر آور بھرے ہوئے تھے اور تمہاری کوئی حثیت نہی ۔ گربیت اللہ کی خدمت نے تمہیں محتر م بنادیا۔
تمہارے مراونچ کردیے اس لئے اور پھر نہیں تو اس نعت کا لحاظ کرتے ہوئے گھرے مالک کی بندگی کرو۔ جس کا واحد طریقہ اللہ کے رسول کی پیروی ہے۔ ھنداللہ سے المذی اطعم می پینے پہلے بھوکوں مرر ہے تھے۔ یہاں آنے کے بعد تمہارے لئے رز ق کے دروازے کھل گئے۔ حضرت ابراہیم ظلی اللہ کی وہ وعاح ف بحرف پوری ہوئی جوانہوں نے رب اسی اسکست ملن فریقی ہوا د عیسر ذی فدرع عند بیت ف المصور م کے الفاظ میں کی تھی۔ واست میں حوف عرب کی مشہور برامنی ہر جگہ عام تھی ۔ وئی ہتی عبر فی درات مامون نہیں تھا۔ ہروات یہ خطرہ لگار بتا نو غلام بنالیا جاتا ہے بار قدم شہر کہ تھا۔ کوئی اللہ عام میں خوف عرب کی مشہور برامنی ہر جگہ عام تھی ۔ وئی ہتی اللہ تا تو کوئی اول تو محفوظ نہیں تھا اور محفوظ بھی رہتا تو غلام بنالیا جاتا ہے بار قدم اللہ تا کہ اور تو کوئی اس سے تعرف اور کے المحد یہ ہے کہ اکہ تا تو کوئی اس سے کر رجاتا تو کوئی اس سے تعرف نہ کرتا اور اس کے لئے صرف لفظ 'در حمی ''یا اتسا من حرم اللہ '' کہد ین ہی کائی بوجاتا تھی وہ کہ اتھی ہوجانے کے بعد کہ بیا تھوٹ کی سے تی تھی کر رجاتا تو کوئی اس سے تعرف نہ کرتا تھا۔ حد یہ ہے کہ اکہ تا تھی اسے تی اس سے موجانے کے بعد کہ بیا تھوٹ کرتا تھا۔ تو کوئی اس سے تعرف اور ان کی جاتا تھی خوارد کی جاتا تھی ہی انہ ہوجانے تھے۔ انہوں کا ہے۔ انہیں چینے نے کی کوئی جرات نے کرسکا تھا۔ حد یہ ہے کہ اکہ تو تا تھی ہوجانے کے اسے تو تھے۔

خلاصة كلام : مستقريش اور عرب سے بچھا حالات ، اور بيت الله كى وجہ سے جوان كى شاندار زندگى بنت كتى دو چونكه وَنَ وَهَلَى جَهِي بات بَهِين تقى دسب برعياں اور روش تقى داس كئے سورت ميں جى ان كى تفسيات ميں نہ جاتے ہوئے سرف چارفتروں ميں ان كى اتى ہى بات كہنے براكتفا كيا كيا كہ جب تم خوداس گھر كوالله كا اور صرف الله كا تحريات بواور يہ تبى جب بنا ہو كہاللہ نے تہميں اس كى اتقالى بدامن وجين عطاكيا تجارت كى ذريع تهميں بيفروغ بخشا داور فاقد كى زندگى سے نكال كرينجوش مالى نعيب فرمائى ۔ تو بھرتم ہيں صرف اسى كى عبادت كرنى جا بيئے ۔ اور اس كاحق اواكرنا جا ہيئے ۔

فضائل: .....من قرء سورة لايلاف قريش اعطاه الله تعالى عشر حسنات بعدد من صاف الكعية واغتكف بها جوض سورة لا يلاف يرسط گاس كوالله تعالى طواف كعباوراع كاف كرف والول كي تعداد هديس منا ثواب عطافر مائ گا۔

لطا کف سلوک: قریش کوبیت اللہ کے تعلق ہے حاصل ہوا تو اس کا حق رہے کہ تفاخراور دعوی استحقاق کے بجائے اللہ کے شکراور اس کی اطاعت کا زیادہ اہتمام کرے۔

### سُورَةُ الْمَاعُونِ

سُورَةُ الْمَاعُونِ مَكِّيَّةٌ اَوُمَدَنِيَّةٌ اَوُنِصُفُهَا وَنِصُفُهَا سِتُّ اَوُسَبُعُ ايَاتٍ بِسُمِ اللهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيْمِ

بيسورت الماعون مكيد يا مدنيه على الصف نصف اوراس مين ٢ ياكة يتي بين بيسم الله الرحمن الرحيم

تحقیق وتر کیب .....مکیة ابن عباس اور ابن الزبیررض الله عنها کنزدیک بیسورت کی ہے۔عطاً اور جابر گی رائے بھی یہی ہے۔ مگر ابوحبان نے ابن عباس اور قادہ اور ضحاک کا بیقول نقل کیا ہے کہ بیسورت مدنی ہے اور تنسر اقول مفسر نے نصف نصف کانقل کیا ہے۔ کہ بیسورت مدنی ہے اور تنسر اقول مفسر نے نصف نصف کانقل کیا ہے۔ یعنی اول نصف مکہ میں ابن وائل کے متعلق اور آخری نصف عبد الله بن ابی منافق کے بارے میں نازل ہوئی۔

اد أیت مفسرؒ نے رؤیت عملیہ کی طرف اشارہ کیا ہے اور رؤیت بھریہ بھی ہوسکتی ہے۔اس طرح مخاطب عام بھی ہوسکتا ہے۔ رؤیت علمیہ کی صورت میں سمجھنے اورغور کرنے کے معنی ہیں اردو میں بھی یہ استعال ہے۔ کہتے ہیں ' ویکھر ہا ہوں یاذرایہ بھی تو دیکھو' یعن سمجھ رہا ہوں یا سمجھویہاں استفہام بمعنی تعجب ہے ایک قر اُت اد ایت مضارع کی طرح بغیر ہمزہ کے ہے اورایک قر اُت اد ایت ک۔

الذی ، یکذب الذی جنس اور عبد دونوں کے لئے ہوسکتا ہے۔ البتہ فذلک دوسر احتمال کی تائید کرتا ہے، دین کے معنی جزاء کے اور اسلام کے ہوسکتے ہیں۔

فذلك الذي مفسرٌ فا كي بعدهو جومقدر مانا ب وهضروري بين بي بيمبتداء بهي موسكتا بهاور الذي يدع اس كي خبر ب

ببرصورت بے فہملاسمیہ ہوگا۔ جس پرفاشر طمقدر کے خواب میں ہے۔ ابوجہل یاولیدیا ابن ابی مراد ہے آیک قر اُت یدع بمعنی پتر کے بھی ہے۔

الدین هم عن صلاتهم پیمرفوع انحل اور منصوب انحل اور مجر ورامحل تینوں طرح ہوسکتا ہے۔ نعت یابدل یابیان کی صورت میں ۔ ای طرح آئندہ الذین میں بھی نینوں احمال ہیں اور یہ مصلین کے تابع ہوسکتا ہے۔
میں۔ ای طرح آئندہ الذین میں بھی نینوں احمال ہیں اور یہ مصلین کے تابع ہوسکتا ہے۔

یسر اؤن اس کی اصل یسر ائیون ہے مرفی تعلیل ہوگئ ہے۔ باب مفاعلت سے اس کالا ناواضح ہے۔ کیونکہ ریا کارلوگوں کی تعریف کرتے ہیں۔
تعریف کے لئے عبادت کودکھلاتا ہے۔ اورلوگ دیکھر تعریف کرتے ہیں۔

السماعون معنی سے ماخوذ ہے فاعول کے وزن پرمعتر چیز 'مسالیہ معن '' کے معنی یہ ہیں کہاس کے پاس پیچیئیں۔قطرب کہتے ہیں کہ اعاملة سے مفعول ہے قلب کر کے نظرف کرلیا گیا ہے۔ حضرت علی ،این عمرٌ ،سعید ،ن جیرٌ قادہٌ ،حسن بھریؒ ،جم بن حنفیہؒ مفحاکؒ ،این زبیرؒ ،عکرمہؒ ، مجاہدٌ ،عطاء رحمہم اللہ کے نزدیک زکوۃ مراد ہے اور اب عباسؓ ،این مسعودؓ ،ابراہیم خی ،ابو مالک وغیرہ معمولی ضرورت کی چیزیں مراد لیتے ہیں جو عام طور پر لی دی جاتی ہیں۔

روایات: ....... بدع البیسم کان ابوجهل وصیا لیتیم فسطاء عربانا یساله من مال اتبه فدفعه و ابو سفیان نصور حرور افساله بینم لحما فقرعه بغضاه او الولید او منافق تحیل \_ قاضی نے جس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ابوجہل جس بیم بچرکا وصی تھا۔ وہ بچرا یک روز اس بدحالی میں اس کے پاس آبیا کہ تن بدن پر کیڑا تنک نہ تھا اور التجاکی میرے باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں ہے وہ اسے مجھورے وے گر خالم نے اس طرف توجہ تک نہ کی اور وہ کھڑے آخر کا میں ہوکر بیٹ گیا۔ قریش کے بیر مال میں ہوکر بیٹ گیا۔ قریش کے بیر مورات اس سے کہا کہ محر (صلی الشعلیہ وسلم) کے پاس پہنچا اور اپنا و کھڑا کہ ابوجہل سے سفارش کر کے تیرا مال محضور کے باس پہنچا اور اپنا وکھڑا کہہ ابوجہل سے سفارش کر کے تیرا مال محضور کے باس پہنچا اور اپنا وکھڑا کہہ ابوجہل سے سفارش کر کے تیرا مال محقور کے باس پہنچا اور اپنا وکھڑا کہہ مشاہ الوجہل کے پاس آخر ملامت کر نے کے کہ وہ وہ فورا مان گیا اور اس کا مال لاکر دے دیا۔ سردار ان قرایش کو جب پنته کی اٹھ اور ایس کے در کھی دین سے پھرگیا۔ ابوجہل بولا کہ بخدا میں نے دین نیس چھوڑا کہ میں ایک حرب پنته کی الدیم الدیم اللہ علیہ وہ کہا کہ میں ایک حرب پنته کہا کہ میں ان کی مرضی کے خلاف ترکست کی تو وہ مسلم الدیم الدیم اللہ علیہ کی الدیم کی کے در ایس کی الدیم کی مال کی مربول کا کہ می کھوڑا وہ کو ن الصافرة فی الدیم کی الدیم کی دورات میں کہا کہ کہ عن صلو تھ می کی الدیم کی مالیا۔ ورضورت میں کی داکھوں کی کہا کہ کو ن الصافرة فی الدیم کی مالیا ورفعی کی کہا کہ کورا کی کہا کہ کورا کی کہا کہ کی دائیں کی کہا کہ کورا کی کھوڑا کی کہا کہ کورا کی کہا کہ کہ کہا کہ کہ عن صلو تھ می کی الدیم کی کہا کے داکھوں کی کورا کی کہا کہ کورا کی کہا کہ کورا کی کہا کہ کورا کی کہا کہ کورا کی کورا کورا کی کورا کورا کی کورا ک

ملمان بجس ونماز من سهونه بوتا بوراس لئم مسرِّ في فقلت كرساتي تقيير قربائي بدالسماعون عبدالله بن مسعود قربات بي كنا نعد الساعدون على عهد صلعم عارية الدلوو القدر وزاد البزار الفاس و لابن ابي حاتم بلفظ الماعون منع الدلو واشباه ذلك و لابن ابي حاتم وعن عكرمه راس الماعون زكوة المال وادناه المنحلو الدلوو الا برة وقيل الماعون ما لا يحل المنع عنه مثل الملح والنار .

﴿ تشریح ﴾ نسب السدیس، اکثر مفسری نے دیس کے معنی تحرت اور بدلہ کے لیے بین یعنی پیلوگ آخرت اور اللہ کے حاب تاب فہیں مان نے اور یہ بھتے ہیں کہ اللہ کی طرف نے نیکی اور بدی کا بدلز بین ملے گا اور انصاف نہیں ہوگا آخرت کا انکار ہی انسان کو بدلگام اور بدکر دار بناویتا ہے کیکن ابن عباس دین سے اسلام مراد لیتے ہیں یعنی پیلوگ اسلام اور مذہب ہی کو جٹلاتے ہیں گویاان کے نزد کے دین کوئی چرنہیں ہے اس صورت میں پوری سورت کا ما عالم املام کی اہمیت کو واضح کرنا ہے یعنی اسلام منگرین کے برخلاف سیرت وکر دار بیدا کرنا جا ہتا ہے لیس اندازہ کا میں ہیں ہی کہ یہاں یہ پوچھانمین ہے کہ تم نے ایسے خض کود یکھا ہے یانہیں؟ بلک رہتا تر دینا ہے کہ تر زبر اکا انکار آ دمی میں کسی تسم کا کردا بیدا کردیتا ہے جس سے آخرت کے عقیدہ کی اہمیت واضح کرنا مقصود ہے۔

اخلاقی کپستی کی انتہا: ......فدلگ الدی لین پتی کی بدردی اور مخواری و در کناراس کے ساتھ نہا یہ سنگد لی اور بد اطلاقی سے پیش آتا ہے اور آپ ایسے خص کوئیں جانے تو و کھولو یہ تو ہے وہ خص جو پتیم کاحق مارتا ہے اور اس کے باپ کی چھوڑی ہوئی میراث سے بھی بے خل کر کے و تقلے دے کر زکال دیتا ہے اس طرح آگر کوئی بتیم خوداس سے بچھ ما تکئے آتا ہے تو رحم کھانے کی بجائے اسے و تھک دے کر زکال دیتا ہے اور بھی کوئی آفت کا ماراا گرام مید لیے کھڑا ہی رہے توسال اللئیم یو جع و دست سنائل کا منظر سا مضآ جاتا ہے اور بالفرض اپناہی کوئی یتیم رشتہ دارا پنے گلے پڑجائے تو اس بدنصیب کے حصہ میں گھر بھرکی خدمت گراری لاربات بات برجھڑکیاں اور ٹھوکریں کھانے کے سوالے چھیں ہوتا۔ برتم کے مظالم کے لئے دہ تختہ مشق بنار بتا ہے اور ہم یہ کہ اس طالم کو بیا حساس تک خیس بوتا کہ میں کیا گرر ماہوں ۔ یہ تیس میں جو جان گلوق شم خور کے لئے تختہ مشق بنار بتا ہے اور تم یہ کہ اس کو دھوکار نے یا ظلم و جور کے لئے تختہ مشق بنانے میں کوئی حرب تمیں ہے۔

نماز بول برنماز كااد بار: .....فويل للمصلين اس مين فالانكامطلب يه به كه كطيموة منافقين كاحال وتم في المجتن الم من المحتن بين المرافقين كاحال وتم في المحتن المرافق من المحتن بين المرافق المحتن المرافق ود.

ریا کاری ایک طرح کا شرک ہے: اللہ دیں ہو یو اون میں البان کے دوسرے آتا الہ ہی ریا کاری ایک ان کی ایک ان کی دیا کاری اور نمائش ونمود ہے خال نہیں ہوتے گویا ان کا مقصود خالق ہے قطع نظر فتاوق کو وش کرنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی نیک کام خلوص نیت ہے خدا کے لئے نہیں کرتے بلکہ جو پھے کرتے بین وکھلاوے کے لئے کرتے بین اور ان کو تیک مجمیس اور ان کی تعریفی ہوں ، ان گل دیکر ان کا دنیا میں وحت در ایس کی میں ان بولی جائے اور بالعموم دیرے مفسرین نے اس جملہ کا فعلق پہلے ہے بانا ہے۔ اور بادی انظر میں میں صورت میں ، وتا ہے کہ مراوہ و منافقین ہیں جو محض دکھا و سے کہ دوسرے مفسرین نے اس جملہ کا فعلق پہلے ہے بانا ہے۔ اور بادی انظر میں میں صورت بین پڑھتے تھے۔ بہر حال فور سے دکھا جائے تو نماز پڑھے تھے۔ بہر حال فور سے دیکھا جائے تو نماز پڑھے کی میں کاری ایک طرح سے شرک و کفر ہے کہ دیا کاری ایک طرح سے شرک و کفر ہے کہ دیا کارے پیش نظر غیر خدا ہوتا ہے قیا مت میں جن تعالی کا ارشاد ہوگا کہ انہی ہے صلما ور بدلد لو

جن کود کھلانے کے لئے عبادت واطاعت کی تھی۔ یوں آعمال کی صورت بھی بے کارنہ ہواور وہ اس پر بھی فضل وانعام فر مادیں۔وہ الگ بات ہے گرخالص توحیدریا کاری کو گوارانہیں کرتی۔

فضائل سورت: .....من قراء سورة أرايت غفرله ان كأن للزكوة موديًا. جو محص سورة أرايت برسط كاحق تعالىٰ اس كى مغفرت فرماديں كے بشرطيكه وه زكوة اداكرتا مو (مرفوع) \_

لطا نف سلوك: .... فذلك الذي يدع اليتيم ال مين شاؤت ، غفلت ، ريا ، بخل كي مرمت واضح بـ



#### سُورَةُ الْكُونُرِ مَكِّيَّةٌ اَوُمَدَنِيَّةٌ ثَلَاثُ ايَاتٍ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّا اَعُطَيْنَاكَ يَامُحَمَّدُ الْكُوثُولُ هُو نَهُرٌ فِي الْحَنَّةِ اَوُهُو حَوْضُهُ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتُهُ آوِ الْكُوثُرُ الْحَيْرُ الْكَثِيرُ مِنَ النَّبُو قِ وَالْقُرُانِ وَالشَّفَاعَةِ وَنَحُوهَا فَصَلِّ لِرَبِّكَ صَلَا ةَ عَيدِ النَّحْرِ وَالْحَرُلُ الْمُسَكَّكُ إِنَّ مِنَ النَّبُو قِ وَالْقُرُانِ وَالشَّفَاعَةِ وَنَحُوهَا فَصَلِّ لِرَبِّكَ صَلَا ةَ عَيدِ النَّحْرِ وَالْحَرُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُسَكَّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ

#### سورة كوثر مكيه بها مدنيداس مين تين آيات بين بسم اللدالرحن الرخيم.

ترجمہ ..... بلاشبہ ہم نے آپ کو (اے محمد!) کوٹر عطافر مائی ہے (بید جنت کی نہریا حوض ہے جہاں امت محمد بیہ لے جائی جائی جائی جائے گا۔ یا کوثر سے مراد نبوت ،قرآن ،شفاعت وغیرہ خیر کثیر ہے ) سوآ پ اپنے پروردگار کے لئے (بقرعید کی ) نماز پڑھئے اور قربانی کیجئے یقیناً آپ کادشمن (مخالف ہی) بے نام ونشان ہے (ہرطرح کی خیر سے محروم ، یا منقطع النسل ہے بیآ بت عاص بن وائل کے متعلق نازل ہوئی جب اس نے آپ بھی کے صاحبز اوہ قاسم کی رحلت پر آپ کوابتر کہاتھا)۔

محقيق وتركيب: .... اعطينا ايك قرأت انطينا ببرتيم اورائل يمن كار لغت ب-

السکوٹو حوض کور مراد ہے یا فوعل کاوزن کٹرت اور مبالفہ کے لئے ہے جیسے نفل سے نوفل کوٹر کاموصوف خیرمحذوف ہے اس میں علم عمل اور دونوں جہان کی ہرشم کی بھلائی داخل ہے بعض نے آپ کی اولا داور پیرو کاراور علاء امت اور قرآن کریم کو بھی اس میں داخل کیا ہے۔

صحاح میں کوثر کی دونوں تفسیریں آئی ہیں حوض کوثر اور خیر ہے معنی ہیں اور ایک تغسیر کا دوسری تفسیر میں داخل ہونا بھی آیا ہے اور بعض احادیث سے اس نبر کا جنت میں ہونا اور بعض سے میدان حشر میں ہونا معلوم ہوتا ہے تطبیق کی صورت یہ ہے اصل نہر جنت میں اور اس کی شاخ محشر میں ہوگی

وانحس اونث عرب كزويك بهترين السمجاجاتا باس كئاس ك ذري ك لئے لفظ نحس خاص استعال كياتيا

مراد مطلقا قربانی ہے خواہ اونٹ کی قربانی ہو یا گائے بکری کا ذبیر، نماز اور قربانی دونوں کو جمع کرنے میں بدنی ، مالی ،عبادات کی طرف اشارہ ہے اور نماز کومقدم کرنے میں اشارہ ہے کہ منافقین جیسی نماز نہیں ہونی چاہیے جوغفلت وریا کاری پر مشمل ہوتی ہے اور قربانی کرنے میں اشارہ ہے کدمنافقین چیسا مجل نہیں ہونا چاہیئے کہ زکو ۃ ومیراث ہے سب ہے محروم رہتے ہیں بلکہ آپ غریبوں کے لئے خوراک بہم پہنچائے اس طرح اس سورت کامضمون پہلی سویوت ہے مقابل ہوجا تا ہے کین منسر نے نماز سے نماز عید قربانی اورنح سے عید کی قربانی مراد کیتے ہیں.

ان شائنگ شانی سے انوز ہے جس کے عنی بغض وعداوت کے ہیں جس کے نتیج میں بدسلوکی کی جائے والا يجر منكم شنان قوم.

هوالابتر ابترے معنی دم بریدہ کے بین مرادابیا شخص ہے جس کی نسل نہ چلے اور گمنام ہوجائے بیاستعارہ کیا گیا ہے بترقطع كرف اوركائ كالمعنى مين يعني الك تعلك آدمي \_

حديث ميل آتا ہے۔ بھی رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم عن البتيراء لعنی اکيلی ايک رکعت پڑھنے ہے آ پہنچائے نے منع فرمایا ہے اس طرح ووسری صدیث کل اصر ذی بال لم يبدء فيه بحمدالله فهو أبتر يعي بغيراللدي حد يجوكام شروع كياجا ت وہ برکت اور بے نتیجہ رہتا ہے وشمن کے اپنر کینے کا مطلب میرے کہ اس کی نسل رہے نید ہے پر دنیا میں اس کا ذکر خیر باقی ندر ہے گا بر خلاف حضور المراجية كالبرى السن نه بن است جو تصود بيده بدرجداتم حاصل ب

رُلطِ آيات: ........ سورة والصحي كيتميد مين جن مهمات كاذكر مواسيان مين حضور سرور كائنات صلى الله عليه وسلم كساته محبت وعقیدت اور آپ کے بخالف کے ساتھ بغض وعداوت ہے اس سورت کے شروع اور آخر بیس اس کے موجبات کا ذکر ہے اور ۔ ورمیانی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی نمت پیشکر کا حکم ہے وجہ تسمید ظاہر ہے۔

روایات ..... حضرت ابن عبال محضرت ابن زبیر مضرت عا کشه صدیقه کبی مقاتل اور جمهورمفسرین کے نزدیک بید سورت کی ہے کیکن حسن بصری ، مکرمہ ، مجاہدا ورقبا دہ اس کو مدنی کہتے ہیں علامہ سیوطی اور علامہ نو وی نے اس کوتر جھے دی ہے کیونکہ حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کے حضور ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ آپ پر پچھنودگی کے آثار طاری ہوئے پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سرمبارک اٹھایا اور فرمایا کہ مجھ پرایک سورت نازل ہوئی ہے اور آپ نے بسم اللہ پڑھ کرسورة کوثر پڑھی پھر یو چھاجا نے ہوکوثر کیا ہے؟ عرض کیا اللہ ورسول کوزیا دہ معلوم ہے فرمایا کہ وہ ایک نہر ہے جومیرے رب نے مجھے جنت میں عطاکی ہے چونکہ حضرت انس اپنا اس مجلس میں شریک ہونا بیان کرتے ہیں اور وہ مکہ میں نہیں تھے بلکہ مدنیہ میں اٹھے لیس بیاس کی دلیل ہے کہ بیسورت مدنی ہے لیکن اول تواس سورت کامضمون بجائے خوداس کا شاہر ہے کہ بیسورت کی ہے اوراس وقت نازل ہوئی جب مکہ میں ہرقتم کے دلخراش تیر چلائے جا رہے تھے دوسرے حضرت انس کی روایت میں پینفصیل موجود نہیں ہے کہ حضور ؓ نے کسی سلسلہ کلام میں بیار شادفر مایا پہلے ہے کیا گفتگو چل ری تھی؟ ممکن ہے کسی مسلد میں آپ کچھارشاوفر مار ہے موں اوراسی ذیل میں تائیداً آپ نے سورت کوٹر پڑھی اس قتم کے واقعات ا ورز وا تن نیش آئے ہیں جن کی نسبت مفسریں نے بعض آیات کے متعلق کہا کہ وہ دومرتبہ نازل ہوئی ہیں جس کا مطلب میہوتا ہے کہ ید دورت اگر چد پہلے نازل ہو چکی ہے مگر پھر کسی موقعہ پر حضور کو وی کے ذریعہ توجہ دلائی گئی ہے اور آپ نے بطور استشہا دان آیات کو علاوت فربادیا۔ تیسرے خود حضرت انس ہی سے متعد دروایات میں ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کونہر کوثر معراج میں دکھلائی گئی اور

ظاہرے کہ معراج مکم معظمہ میں ہوئی تھی چھرمدینہ طیب میں کوٹری خوشخری دینے کا کیامطلب؟ نیز استے صحابہ اور جمہور کے مقابلہ میں تنہا حضرت انس کی بات کیسے وزنی ہوگی آخر یہ حضرات بھی مجالس نبوی کے حاضر باش تھے جواس کے کی ہونے کے قائل ہیں کفار قریش کہا کرتے تھے کہ محد (صلی اللہ علیہ وسلم )ساری قوم ہے کٹ گئے ہیں اوران کی حیثیت ایک بے س و بے بس انسان کی ہی ہوگئ ہے عکرمہ ً ک روایت ہے کہ حضور کی دعوت اسلام کے جواب میں قریش کے لوگ کہنے لگے بسر محمد منا یعنی محدای قوم سے کث کرا سے ہو كئے جيے درخت اپني جڑ سے كث كيا موظا مر ہے بچھ مدت بعدوہ درخت سو كاكر بيوندخاك موجائے كامحر بن الحق كى روايت ہے كه عاص بن واکل مہمی کے سامنے جب حضور ﷺ کا ڈکر کیا جاتا تو وہ کہتا اجی چھوڑ وانہیں وہ تو ابتر ہیں ان کے زینہ اولا ڈنہیں کہ گھر کا چراغ روش ہو،مرجا ئیں گئے تو کوئی ان کا نام لیوابھی نہیں رہے گا ہن عطیہ کہتے ہیں کہ عقبہ بن ابی معیط بھی اس تنم کی باتیں کہا کرتا تھا ابن عباس فرمات بي كدايك دفع كعب بن اشرف مكمين آيامرداران قريش في السيكها الاتوى الاهدا الصبي المعنو من قومه يز عم انه حير منا ونحن أهل الحجج وأهل السدامة وأهل السقاية . خضرت ابن عباس كابيان به كدرمول التسلى الله علیہ وہلم کے سب سے بڑے صاحبز اوے قاسم تھان سے چھوٹی حضرت نہ بہتھیں ان سے چھوٹے حضرت عبداللہ تھان سے چھو نى ام كاثوم، بهرفاطمة فيمر وقية تميس بهلي حضرت قاسم كالهر حضرت عبدالله كانتقال بوااس برعاص بولا. أن محمدا ابتو الاابن ك یقوم مقامه بعد ه فا ذا مات انقطع ذکره و استو حتم منه . بیموقعدتمن کے فوش ہونے کانہیں تھا مگر فوش ہور ہے ہیں کون؟ آ یا کے چھاابوجہل وابولہب اور برادری کے عقبہ بن الی معیط وغیرہ کچھٹھکا نہ ہے اس کمینہ بن اور دنا تک کا ان حوصل شکن اور دلگداز حالات میں سورة كوش نازل موئى جس ميں آپ كو برى تىلى دى گئى اور آپ كے طبعى ملال و تكدر كود ورفر مايا كيا۔

﴾ تشریح ﴾ : ..... نبی کریم صلی الله علیه وسلم چونکه تو حید خالص کی دعوت دیتے اور صرف الله کی عبا در 🖢 و طاعت کی تلقین فرماتے تصاورلوگوں کے شرکیہ اعمال کا تکھلے بندوں ردفر ماتے تھے جس نے قرایش اور عرب کے لوگ آپ سے بگڑ گئے تصاور نبوت ے پہلے توم کی نظروں میں جوآپ کامقام تھاوہ آپ سے چین لیا گیا اورلوگوں نے آپ کا سوشل بایکاٹ کردیا آپ کے مطی مجرساتھی مجھی الگ تھلگ کردیئے گئے '

سرور كائنات كے حالات كا دلكدازرخ .....اس يرمزيد دوصا جزادوں كى وفات في غوں كا بہاڑتور ديا ايے دقت جب کہ دشمن کا جگر بھی شق ہوجائے جزیزوں ،رشتہ داروں ،قبیلہ اور برادری کے لوگوں اور ہمسایوں کی طرف ہے ہمدردی اور دل سوزی کے بجائے الٹی خوشیاں منائی جارہی ہوں اوروہ حرکتیں کی جارہی ہوں جوا یک غیرت مندشریف انسان کے لئے دل توڑنے والی تھیں جس نے اپنے غیروں تک سے ہمیشہ نیک سلوک کیا تھا بہر حال حسب عادت جن تعالی نے اس مخصر ترین سورت میں آپ کی دلداری فر مائی اور وہ خوشخیری دی جو دنیا کے کسی انسان کو بھی بھی نہیں دی گئ اور سے کہ آپ گھیرا ئیں نہیں آپ کی مخالفت کرنے والوں ہی کی جڑیں است جائیں گی۔

كوثر كيا ہے؟:....الكوثرىمى دوسرى زبان مى ايك لفظ سے اس كے بور مقبوم كوادانىيى كيا جاسكا چنانچا المحرالحيط ميں اس كے متعلق چيبيس اتوال ذكر كيے مي اور آخريس اس كور جي دى گئي ہے كه اس لفظ ميس اتن وسعت ہے كہ برقتم كي وين ودنياوى راحتیں ، حسی اور معنوی نعتیں اس میں داخل ہیں جو حضور گواور آپ کے طفیل آپ کی امت کو ملنے والی تھیں ان میں ایک بہت بڑی نعت وہ حوض کو رہی ہے جس سے آپ امتیوں کوسیراب فرمائیں گے السلھم اعطنا منھا کو رکشر سے ماخوذ ہے مبالغہ کاصیغہ ہے مگرموقعہ استعال کے لحاظ سے محض کثیر ہی کے معنی ہیں بلکہ خیر کثیر کے معنی ہیں لینی بے شار بھلائیوں اور نعتوں کی کثرت مراد ہے۔

گردو پیش کے حالات: ...... چنانچ آپ کے چاروں طرف کے حالات پر نظر ڈال کر دشن یہ بجھ رہے تھے کہ آپ ہر حیثیت سے تباہ ہو بھے ہیں قوم سے کٹ کرت تنہارہ گئے تجارت بر باد ہوگی نرینداولاد سے بھی ہاتھ دھو بھے ہیں بات بھی ایسی لے کر اٹھے کہ کہ نو در کنار پورے عرب میں بھی چند گئے ہے آ دمیوں کو چو ڈکر کوئی اس کو منیا تک گوار آئیس کر تا تھا اس لیے آپ کے مقدر میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ جیتے جی ناکا می ونا مرادی سے دو چار ہیں اور جب وفات پا جا کیں تو دنیا میں آپ کا نام لیوا بھی کوئی نہ ہوا لیک حالت میں جب آپ سے یہ فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو بہت بری خیرعطاکی ہے تو اس کا حاصل یہ ہے کہ تبہارے تالف جن خوابوں کی دنیا میں دیتے ہیں اس کی حقیقت سراب سے زیادہ نہیں ہے کیونکہ جو تھتیں ہم نے آپ کے لئے مقدر کی ہیں ان پر نظر کی جائے تو معلوم ہوگا کہ آپ کو بہت کچھ عطا ہوا ہے نبوت ورسالت، علوم و حکمت ، قرآن واخلاق کی دولت سے سر فراز فرمایا گیا دین و شریعت کا مکمل اور جامع نظام عنایت کیا گیا جس سے ایسی نسل اور امت تیار ہوگی جورہتی دنیا تک آپ کا نام روش کر سے گی اور آپ کے پیغام کو عالمگیر جائے گی اور ہمیشہ کے لئے دین تن کی علم ہردار بن جائے گی جس سے زیادہ نیک و پاکیزہ اور بلند پا یہ انسان دنیا میں کسی امت کوئیس ملا اور بھا گی کہ اس بے بڑھ کر خیرا پنے اندر رکھ گی .

وقت دونوں ہاتھ کا نوں تک اٹھانا مطلوب ہے گرتر یہ کے وقت رکوع میں جاتے ہوئ اور رکوع ہے اٹھتے ہوئے کین موقع کی کا ظائے فور کر کے دیکھا جائے قوصاف مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھیئے اور قربانی کیجے دنیا بحر کے مشرکین تو اپنے خود ساختہ معبودوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں اور استہا نوں اور مندروں پر قربانیاں پڑھاتے ہیں گر آپ ان کے برعس اپ موحداندرویہ پر برستور مضبوطی سے جے رہیے کہ آپ کی نماز بھی اللہ ہی کے اللہ ہی کے لئے ہوئی چاہے۔ البت یہ بات بھی اپنی جگہ بوئی جائے ہوئی چاہے۔ البت یہ بات بھی اپنی جگہ میں کہ کے موحداندرویہ پر بھی کے مسلوت ہی ونسکی برستور مضبوطی سے جے رہیے کہ آب سلوت ہی اپنی جگر اللہ ہی کا طریقہ جاری کیا تو چونکہ آب ہے البت یہ کا المربی کے مطابق عمل فرمایا کیا اس لئے آپ نے خودی ای کے مطابق عمل فرمایا کیا اس لئے آپ نے خودی ای کے مطابق عمل فرمایا کو اسلمانوں کو بھی بہی تھم فرمایا کہ وہ پہلے نماز پڑھیں پھر قربانی کریں کو بیصدیث اس آبت کا شان نزول یا تغیر نہیں ہے تا ہم حضور کا ان آبات سے استباط ہی وی کی آبی تیم ہے اور گوانسان کوائی جان وال کی قربانی چی کرنی تھی تا ہم حضرت ذیح ان اللہ کے صدفہ میں جانوروں کو فدیدیت اور گیل جانور کی قربانی کی نذر بھی مانے تب بھی جان دیے کی اجازت نہیں بلکہ جانور کی قربانی کرنی ہوگی .

چندسال میں عرب کی کا یا بلٹ: ..... کی درسال ہی میں ایسی کا یا بلٹ ہوگئ کہ ایک وقت وہ تھا کہ ہے ہیں خزوہ احزاب کے موقعہ پر تریش بہت سے قبائل عرب و یہود کو لے کر جب مدینہ پر چڑھے ہیں تو حضور گوخصور ہو کر اور شہرے کر وخندتی کھوو کر مدا فعت کرنی پڑی تھی یا تین سال بعد مرھ میں مجروہ وقت بھی آیا کہ جب آپ نے مکہ پر چڑھائی کردی تو قریش کا کوئی حامی، مددگار نہ تھا اور انہیں نہایت نے بسی کے ساتھ ہتھیار ڈال دینے پڑے یہاں تک کہ بہت سے فتھا واور تھ بھی کچو ہے کہا پڑا کہ کہ بھی کڑا انگ کے فتح ہوگیا کوئی ادنی مزاحت نہیں ہوئی چراس کے ایک سال کے اندر پورا ملک عرب حصوری مٹی میں تھا ملک کے گوشہ گوشہ سے قبائل کے وفود آکرر ہے تھے اور آپ کے دشمن خالفین بالکل بے بس اور بے یا رومددگار ہوکررہ گئے اور ایسے بے نام ونشان ہوئے کہ ان کی اولا داگر دنیا میں رہی بھی تو ان میں سے آج کوئی بنہیں جانتا کہ وہ ابوجہل یا ابولہب یا عاص بن وائل یا عقبہ بن ابی معیط وغیرہ دشمنان اسلام کی اولا دمیں سے ہیں اور جانتا بھی ہوکوئی ہے کہنے کے لیے تیار نہیں کہ اس کے اسلاف بیلوگ تھے۔ اس کے برعکس رسول الله صلی الله علیہ وکلی میں برابر درود بھیجا جارہا ہے اربول انسانوں کو آپ بی سے نبدت پر فنز نہیں بلکہ آپ کے فاندان اور آپ کے ساتھیوں کے فاندان اور آپ کے ماندان اور آپ کی سید ہے کوئی عباسی ہے کوئی صدیقی ہے کوئی فاروتی ، کوئی زہری ، کوئی انساری مگرنا م کوبھی کوئی ابوجہلی یا ابولہ ہی پایا جاتا۔ بلکہ آپ کی نبست سے شہرت ان دشمنوں کوبھی مل گئی کیکن نبہت پوئلے مقالمہ کی تھی اس کیے شہرت ان دفوں لازم وطرد وم چونکہ مقابلہ کی تھی اس کیے شہرت دونوں لازم وطرد وم چونکہ مقابلہ کی تھی اس کیے شہرت و تقارت کے ساتھ نصیب ہوئی حتی کہ ابوجہلی وابولہب اورنفر سے وتقارت دونوں لازم وطرد وم ہوگئے قرآن کریم کی شہادت نے ثابت کردیا کہ اہر حضور عمیں بلکہ آپ کے دشمن ہی تھے اور ہیں۔

خلاصۂ کلام: .....سورہ کوڑ کامر کزی نقط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلد آری اور دلد ہی کرنا ہے اور یہ کہ دشمنوں کی بلغار اور شورش سے ہراساں ہو کرسر اسیمہ نہ ہوجائے ان کی طعنہ زنی سے ملول نہ ہوجائے آپ دیکھ لیس کے کہ آپ کا دشمن ہی بے نام ونشان ہو کرر ہے گا در میان میں بطور شکریہ کے نماز اور قربانی کی صورت میں بدنی اور مالی عبادت کا حکم ہے خواہ عام طور پریا عیدان خی کے موقعہ پر۔

فضائل سورت: .....من قرا سورة الكوثر سقاه الله من كل نهر في الجنة ويكتب له عشر حسنات بعدد كل قربان قربه العباد في يوم النحو. جوفض سورة كوثر يرضي كالله تعالى الله وجنت كى برنبر سيراب فرمائ كااور بقرعيد مين جس قدرلوگون في مان سيدس كنا ثوابعطافر مائ گار

لطا نفسلوک: ..... ن شا ندنگ هو الابتر . اس کاطلاق معلوم بوتا ہے کہ آپکا خالف برتم کی خیر سے محروم رہے گا نداس کی زندگی میں برکت ہوگی کہ زاد آخرت جمع کرلے نداس کے قلب میں خیر ہوگی کہ اس میں حق تعالی کی معرفت و محبت پیدا ہویا حق بات کو سمجھ نداس کے اعمال میں برکت ہوگی کہ تو فیق واخلاص نصیب ہواور یہی حالت ہوتی ہے آپ کے ورثاء کی مخالفت کرنے والے کی جیسا کہ حدیث میں آیا ہے . من عادی لی ولیا فقد اذبته با لور ب

## ﴿ سُورَةُ الْكَافِرُونَ ﴾ ﴿ لَمُسُورَةُ الْكَافِرُونَ ﴾ ﴿

سُورَةُ الْكَافِرُونَ مَكِيَّةٌ اَوُ مَدَنِيَّةٌ سِّتُ ايَاتٍ نَزَلَتُ لَمَا قَالَ رَهُطٌ مِّنَ الْمُشُرِكِيُنَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعُبُدُ الِهَتَنَا سَنَةً وَّنَعُبُدُ الِهَتَكَ سَنَةً

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ 6 أَلُ يَهَا الْكَفِرُونَ ﴿ لَا اَعْبُدُ فِي الْحَالِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿ مِنَ الْآَصْنَامِ وَلَا آنُتُمْ عَبِدُونَ فِي الْحَالِ مَا آعُبُدُ ﴿ وَ هُ وَاللهُ تَعَالَى وَحُدَهُ وَلَا آنَا عَابِدٌ فِي الْاسْتِقْبَالِ مَّا عَبُدُ ﴿ وَ هُ وَاللهُ تَعَالَى وَحُدَهُ وَلَا آنَتُ مَ عَبِدُونَ فِي الْاسْتِقْبَالِ مَا آعُبُدُ ﴿ وَ عَلَمَ اللهُ مِنْهُمُ آنَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ وَاطَلَاقُ مَا عَبُدُ تُمْ وَلَا اللهُ مِنْهُمُ آنَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ وَاطَلَاقُ مَا عَلَى جَهَةِ النَّهُ مِنْهُمُ آنَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ وَاطَلَاقُ مَا عَلَى جَهَةِ النَّهُ مِنْهُمُ آنَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْمَلَاقُ مَا عَلَى جَهَةِ النَّهُ مِنْهُمُ آنَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْمَلَاقُ مَا عَلَى جَهَةِ النَّهُ مَا لَكُمُ دِيْنَ وَلَى دِيْنِ ﴿ وَ لَكُمْ اللهُ مِنْهُمُ آنَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْمَلَاقُ مَا عَلَى اللهُ مَنْهُمُ آنَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْمَلَامُ وَهِذَا قَبُلَ آنَ يُؤْمِزَ بِالْحَرُبِ وَحَذَفَ يَاءَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْهُمُ آنَهُمُ لَا يُومُونُ وَ وَلَي وَلِي اللهُ مِنْهُمُ آلَا مُنَا اللهُ مِنْهُمُ آنَا مُنَا اللهُ مِنْهُمُ آنَا لَهُ مُنْونً وَالْمَالِ فَي الْمُقَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ مَنْهُمُ آنَا لَا يَعْلَى اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

سورة كافرون مكيه ہے يامدنيہ ہے چھآيات ہيں اس وقت نازل ہوئی جب مشركين نے حضور سے درخواست كى كدا يك سال آپ مارے معبود س كى پرستش كيجئے اور ايك سال ہم آپ كے خداكى عبادت كريں بسم الله الرحمن الرحيم \_

تر جمہ ...... کہدد بیجئے کہا ہے کا فروا نہ میں (فی الحال) تمہار ہے معبودوں (بتوں) کی پرستش کرتا ہوں اور نہتم (فی الحال) میر ہے معبودوں (بتوں) کی پرستش کرتا ہوں اور نہتم (فی الحال) میر ہے معبود کی میستش کروں گا اور نہتم (آئندہ) میر ہے معبود کی پرستش کروں گا اور نہتم (آئندہ) میر ہے معبود کی پرستش کرو گے (اللہ کو معلوم تھا کہ بیکا فرایمان نہیں لائیں گے اور اللہ کے لئے لفظ میا کا استعمال تقابل کی وجہ ہوا ہے) تمہار سے لئے میرادین (بعنی اسلام بیجاد سے پہلے کا تھم ہے قرات سبعہ میں دیسندی کی بیا وقف ووصل کی حالت میں محذوف ہے اور بعقوب دونوں حالتوں میں باقی رکھتے ہیں۔

تحقیق وتر کیب: .....مسکید مفسرٌعلام نے اس سورت کو خلف فیدکہاہے چنانچدا بن مسعودٌ ،حسن بھریٌ ،عکر مدَّفر ماتے ہیں کہ بیسورت کی ہےاورا بن زبیر کہتے ہیں کہ مدنی ہے ابن عباسٌ اور قنادہؓ سے دونوں قول منقول ہیں لیکن جمہور مفسرینؒ اس کو کی مانتے ہیں اور خودسورت کامضمون بھی اس کی شہادت دے رہاہے

قبل یا ایھا الکفرون چنانچ حضور صلی الدعلیہ وسلم نے صبح ہی مجدح ام میں تشریف لے جا کر تقیل ارشاد کرتے ہوئے کفار کے سامنے بیاعلان فرمایا۔ لا اعبد مفسر اس کو حال برجمول کررہے ہیں لیکن قاضی بیضادی اس کو استقبال پرجمول کرتے ہیں کیونکہ لا مضارع کی ففی کے لئے آیا کرتا ہے جب کہ استقبال کے معنی میں ہوجیسا کہ میا اس مضارع پرداخل ہوتا ہے جو حال کے معنی میں ہواور لن اس فی کی تاکید کے لیے آتا ہے جو لا کے ذریعہ سے کی جائے اور خلیل ہے کہتے ہیں کہ لن کی اصل لا ہے لیعنی متعقبل کی فئی مقصود ہے البتہ تغییر کبیر میں بیہے کہ سورة کا فرون میں پہلے جملے سے حال کی فئی اور دوسرے بعد کے جملہ سے استقبال کی فئی مقصود ہے کیونکہ 'ان قاتل زید" کے معنی آئندہ قبل کرنے کے ہیں اس طرح انا عابد کے معنی آئندہ عبادت کے ہیں لیں لا انا عابد کے معنیٰ بھی آئندہ عبادت کے ہیں لیں لا انا عابد کے معنیٰ بھی آئندہ عبادت کی نفی کے ہول سے تیسری صورت بعض حضرات نے یہ اختیار کی ہے کہ بید دونوں جھلے نفی حال واستقبال دونوں کے لیے آتے ہیں کیکن تکرار سے بچنے کے لیے کسی ایک جملہ کو حال کی نفی کے لیے اور دوسر کے واستقبال کی نفی کے لیے خاص کر لیا جائے گا اور کلام میں تکرار پر کلام سورۃ رخمن میں گزر چکا ہے تا ہم تاکید پر بھی اس تکرار کو کھول کیا جاسکتا ہے ۔

ولا انها عها بعد ما غبد تم ال میں زمانه ماضی بھی مزاد ہوسکتا ہے یعنی زمانه ماضی میں میں نے تمہارے معبودوں کی پرستش نہیں کی کیکن اس صورت میں عبارت و لاانا عابدت ما عبد تم ہونی چاہیے تھی کیکن بعث سے پہلے چونکہ حضور کے متعلق اللہ کی عبادت کی شہرت نہیں تھی جس طرح کفار کا بت پرست ہونا معروف تھا اس لیے عبادت کی روش تبدیل کردی گئی ہے تا کہ یے فرق ظاہر ہو سکے۔

اورما اعبد میں دونوں جگہ من کی جگہ ما استعال کیا گیا ہے کونکہ ذات کے بجائے یہاں صفت مراد ہے گویا عبارت اس طرح ہے لا اعبد المب طل و لا تعبدون المحق وہری توجیہ ہے کہ ما تعبدون اور ما عبد تم کی مطابقت کی رعایت کرتے ہوئے دونوں جگہ ما اعبد میں بھی ما استعال کیا گیا ہے تیسری توجیہ ہے کہ چاروں جگہ ما مصدر سے ہواور چوشی توجیہ ہے کہ پہلے دونوں ما بمعنی المدی ہیں اور آخر کے دونوں ما مصدر سے ہیں بہر حال بیطی مایوی ان کفار کے بارے میں ظاہر کی گئی ہے جن کے متعلق علم المی میں ایمان نہ لا ناطے ہور ذونوں ما مصدر سے ہیں اور آخر کے دونوں ما مصدر سے ہیں بہر حال بیطی میں ایمان نہ ان نظام ایمنی کی ہے۔ جن کے متعلق علم المی فتر یا کے ماتھ ہور نہ ہو کا طرح بیں کہ تو ایمن کی ہور میں ان فتا ایمن کی خوف و مسل دونوں حالتوں میں نود کی گئی ہوئے ہوئے ہوئے ہیں کہ تم اپنی حالت پر دہو گے اور میں اپنی جب تم میری حق بات کو قبول نہیں کر رہ ہوتو ایسا میں ہیں اور کو بیل میں نہ کو کی است کو تو اس کی تعبل میں میں نور کی اجازت کل رہی ہواور نہیں کر رہ ہوتو کی کہ سے ہولے کہ ہور نے ہوئے ہوئے خوال کرنے کا تو سوال ہی نہیں بیدا ہوتا اس کے اس میں نہیں جو است کی میں ہوارت ہوتو کی ہور نہیں ان دونوں باتوں میں کو کہ تا ہور نے جادر نے جادر نے جادر نے جادر نے کو کہ بیٹے و جہاد ہی میں اس کے کیونکہ بیتے کو جہاد ہو تھی الدین فرمایا گیا ہے کہ ان ان دونوں باتوں میں اورکوشش ہے اس کے کیونکہ بیتے و جہاد ہی جادر کی کوند ہو تا ہوئی ہو کہ ہوری کونہ ہیں۔ میں دورکوشش ہے اس کے کیوند ہو گئی کوند ہو کی تعناداور منافات نہیں ہو بردی ہوں جادر کی وردکوشش ہے اس کے کیوند ہو تو کہ ہوری کیں۔

ربط آیات: .....بورة وانفخی کی تمهید میں جن مہمات کا ذکر ہوا۔ ان میں تو حید ہے اور شرک سے پر بیز سورة کا فرون میں اس کا بیان ہے اس سورت کا مضمون صاف بتلار ہاہے کہ بیسورت مکہ کے بالکل ابتدائی اسلامی دور کی ہے جب کفارید آس لگائے ہوئے تھے کہ کسی مرحلہ پرہم میں تو افق ہوسکتا ہے وجہ تسمید بالکل ظاہر ہے۔

و تشریح کی ...... بظاہراس سورت میں قل سے اگر چہ خطاب خاص آنخضرت ملی اللہ علیہ و سلم کو ہے تاہم آپ کے قوسط سے ہرمومن بھی اگر اس کا مخاطب اور مکلف ہو کہ وہ کفر وشرک سے بے زاری کا اعلان کر دی تو غلط نہیں ہوگا اس طرح بہت سے مفسرین اگر چہاں سورت میں کفر کا مصداق مخصوص وہی لوگ لیتے ہیں جنہوں نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کواس طرح کی پیش کش کی مفسرین اگر چہاں سورت میں کفر کا مصداق مخصوص وہی لوگ لیتے ہیں جنہوں نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا محاصل کا مخاطب رہے گا اور محص کسی میں موجود ہوگا وہ اس کا مخاطب رہے گا اور جب وہ وہ وہ صف کسی میں موجود ہوگا وہ اس کا مخاطب رہے گا اور جب وہ وہ صف کسی میں موجود ہوگا وہ اس کا مخاطب رہے گا۔

خطاب عام ہے یا خاص اسی طرح آیات کا مصداق خاص کفار ہیں یا عام : ...... اس لیے جولوگ بعد میں ہدایت پرآ گئے ان کی وجہ سے اس می گئات پرکوئی اشکال نہیں رہتا نیز وہ کا فراور نا فرمان خواہ قریش ہوں یا کی حاصل یہ کہ کفارو شرکین کے طور وطریق سے کلید اظہار بے زاری کیا گیا ہے خدا کا پیفیر جن کا پہلا کا م شرک و کفر کی جڑیں کا شاہے وہ ایسی نایا کہ تجویدوں پرکب راضی ہوسکتے ہیں جہاں تک اللہ کے معبود ہونے کا تعلق ہے اس میں تو مشرکین کو بھی اشکال نہیں تھاوہ بتوں کی اگر پرسش کرتے ہے تو اپنے خیال میں اللہ کوخوش کرنے کے لیے ہی کرتے ہے ما نعبد ہم الالیقر ہونا الی اللہ ذلفی اختلاف اور گفتگو جو بچھ ہے وہ غیراللہ کی پرششش میں ہے کہ بیتی ہے نہیں نیز واقعی اس سے اللہ کا تقریب ہونا تا ہوں کی پرسش کرتے رہیں ، قتی اور غیر قتی کا فرق تو ایک بہانہ تھا ور زاصل منشاء آپ کوا پی جگہ سے ہٹانا تھا مگر اس سورت میں مداور خیر اللہ دونوں کی پرسش کرتے رہیں ، قتی اور غیر وقتی کا فرق تو ایک بہانہ تھا ور زاصل منشاء آپ کوا پی جگہ سے ہٹانا تھا مگر اس سورت میں مداور خیر وقتی کا فرق تو ایک بہانہ تھا ور زاصل منشاء آپ کوا پی جگہ سے ہٹانا تھا مگر اس سورت میں مداور نیا ہوں وہ سے کا بردہ چاک کردیا گیا اور میں جارت ساف کردی گئی کہ جس کو آنا ہو وہ صاف اور کیلے ہی مرحلہ پر بات صاف کردی گئی کہ جس کو آنا ہو وہ صاف اور کیلے دی ہو کہ کردیا گیا اور کیلے ہی مرحلہ پر بات صاف کردی گئی کہ جس کو آنا ہو وہ صاف اور کیلے دل کیا گیا کہ کی کہ جس کو آنا ہو وہ صاف اور کیلے کی کہ داخل

وصفی تعارف مقصود ہوگا تو بولا جائے گا کہ آپ کیا ہیں؟ لیعنی آپ کے اوصاف کیا ہیں؟ اس طرح یہاں بھی لااعب دمیا تعبدون کے بجائے اگر من تعبدوں آبہا جاتا توبات غلط ہوجاتی کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا کہتم اس ذات کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں بس اس کے جواب میں کفاروشر کین سے کہہ سکتے تھے کہ اللہ کی ہستی تو مسلمہ اور شفق علیہ ہے اس کوتو ہم بھی مانتے ہیں اور اس کی عبادت بھی کرتے ہیں پھر ہم کسے انکار کرے ہم پر الزام لگار ہے ہو؟ واقعہ سے کہ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا نہ ہی احمق ہوجواللہ کی ذات میں شرک کا قائل ہولینی وویا زائد ذاتوں کو پرستش کے لائق مانتا ہوسب کی تان آ یک ہی پڑوئی ہے جہاں بھی کہیں بھی شرک ہے وہ صفات کا شرک ہے ہیں جب یہ کہا گیا۔ لاانت معا بدون ما اعبد تو مطلب یہ ہوا کہ جن صفات کے معبود کی میں عبادت کرتا ہوں ان صفات کے معبود کی تم عبادت نہیں کر سے قطعاً الگ ہوجاتا ہے اس طرح اس اعلان کے بعد شرک کابالکلیہ استیصال ہوجاتا ہے اور ایک حقیق معبود کی پرستش کی راہ ہموار ہوجاتی ہے۔

کلام میں تا کیدا کر چہ بلاغت ہے کین تاسیس ابلغ ہے: ۔۔۔۔۔۔۔ ولاانتہ عابدون ما اعبد کیمفسرین بعدی ان دونوں آیوں کو پہلی دونوں آیوں کی تاکید مانے ہیں اور کی بات پرزوردینے کے لیے تکرار اور تاکید سے کلام کیا جاتا ہے لیکن بہت مفسرین نے ان آیات کوتا کید کے بجائے تاسیس پرمحمول کیا ہے والت اسس اولی من التا کید اس صورت میں دونوں جملوں میں فرق بنلا نا ہے کہ دونوں کی راہ ایک دوسرے سے فرق کرنے کے لیے کہنا پڑے گا کہ ایک جملہ کا حاصل تو فی الحال دونوں کے مل میں فرق بنلا نا ہے کہ دونوں کی راہ ایک دوسرے سے فناف سمتوں میں چانا بالکل مختلف ہے اور دوسرے جملہ میں آئندہ کے لیے بھی دونوں راہوں کا اور ان پر چلنے والوں کا ایک دوسرے سے فناف سمتوں میں چانا بنا ہے خلاصہ بیہ ہے میں موحد ہوکر شرک نہیں کرسکتا نہ اب نہ آئندہ اور تم مشرک رہ کرموحد قر ارنہیں دیئے جاسکتے نہ اب نہ آئندہ اب دونوں جملوں کا مفادا لگ الگ ہوگیا اور تکر ارنہیں رہا۔

زمحشری کی تقریح کے مطابق بعض علاء نے پہلے دونوں جملوں سے صال واستقبال کی نفی اور اخیر کے دونوں فقروں میں ماضی کی نفی مراد کی ہے اور بعض نے پہلے جلوں میں صافی کی نفی میں استقبال کا ارادہ کیا ہے ای طرح بعض محققین نے پہلے جلوں میں مسا کو موسولہ اور دوسرے دونوں جملوں میں مسا کو مصدر میں لے کریے قریم کے دمیر کا درتمہارے درمیان نہ مجود میں اشتر اک ہے اور نہ مل کا موسولہ اور دوسرے دونوں جملوں میں مسا کو مصدر میں ہے کہ میر کا درتمہار درمیان نہ مجود میں اشتر اک ہے اور نہ میں ماکو میں میں مان ان اور میں استرائے کے موسد کے موسد کے کردنگا ناجی اور کر اللہ کی جگہ سٹیمیاں اور تالیاں اور میر ایر طریقہ عبادت نہیں ہے ہو سکہ اور میں جس کے سٹیمیاں اور تالیاں اور میر ایر طریقہ عبادت نہیں ہے اور میں جس کے مقبال کو استقبال کی نفی کے لیے اور و لا انہ سے خدا کہ مسالہ میں میں ہے ہو تھی ہے تھیں ہے اور و لا انہ اسلام ایمن تھیں تھیں ہے تھی ہوتی کے خلقت نبوت کے بعدا ب آئندہ مجھ سے شرک کی کیا توقع ہوتی ہے وال وہی ہے بہلے بھی تم کے میں استقبال کی نفی کے لیے اور و لا انہ سے جب پھروں اور درختوں کی بوجا کرتے تھا تی دونت بھی میں نے کی غیر اللہ کی پستی نہیں کی اب نور نبوت کے بعدا تو تھی میں میں میں میں میں کا عنوان اختیار فر با ایابو پر کیا سوال کے میں ماضی کا عنوان اختیار فر با ایابو پر کیا سوال کے میں تہرار ایمنو ابن جاؤل کے میاں کے والا انہ عامد کی بلاشر کرتے غیر سے کیا میں اس کیا میں خدائے واحد کی بلاشر کرتے غیر سے کہوں کی میں کو تو ہوت ہی میرک کا دم چھال گائے رکھتے ہو۔

کیا میں گفتگو کے سلام کے دونت بھی شرک کا دم چھالگائے رکھتے ہو۔

کی عیں گفتگو کے سلام کے دونت بھی شرک کا دم چھالگائے رکھتے ہو۔

کی عیں گفتگو کے سام کے دونت بھی شرک کا دم چھالگائے کر کھتے ہو۔

کی عین گفتگو کے سام کے دونت بھی شرک کا دم چھالگائے کر کھتے ہو۔

علمی مکتنه: ..... اور کفار کے حال میں ایک جگه ما تعبدون اور دوسری جگه ماعبدتهم لانے میں بیئلته نہوسکتا ہے که ان کے معبودتو آئے دن بدلتے رہتے ہیں جوچیز عجیب می دکھائی دی یا کوئی خوب صورت ساپتھر نظر پڑااس کواٹھا کہ معبود بنالیا اور پہلے کو چاتا کر دیا بھر اورواقعدیہ ہے کہ دنیا میں بی دوہی دین ہیں ایک دین جن ، دوسرے دین باطل کے دینکم ولمی دین. حدیث لا یوث المسلم الکا فو و لاالکا فو المسلم . ہے بھی حفیہ کی تائید ہوتی ہے اس سورت کا مقصد ہرگز کفار ہے رواواری کا اظہار نہیں ہے جیما کہ مشہور ہے ''موسے بدین خویش بیسی بدین خویش' بلکہ بنیا دی نقط جس پر پوراز ور دیا گیا ہے یہ ہے کہ دوٹوک طریقہ پر اعلان کر دیا جائے کہ جس طرح دن رات ، روشی ، اند بھرا الگ الگ ہیں اسی طرح حق و باطل ، اسلام و کفر دونوں ایک دوسر ہے ہو الکل الگ الگ ہیں اسی طرح حق و باطل ، اسلام و کفر دونوں ایک دوسر ہے ہو الکل الگ الگ ہیں ان میں با ہم ل جانے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا مداہدت یا تلبیس کی کسی طرح گائی نہیں ہے ۔ پس بیا آیت بلیخ دین اور جہاد و غیرہ مسائی کے منافی نہیں ہیں کہ ان کومنسوخ کہنے کی نوبت پیش آئے اور نہ پیشگوئی پرمجول کرنے کی ضرورت ہے بلکہ ہرسم کی مسائی برستور جاری رہیں گی اور ساتھ ہی صدی لوگوں سے تو یہ کہا جائے گا کہ اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ضد کا فیصلہ تو اللہ بی کر دیا آگے ہم جانو تہمارا کا م جائے '' مراد مانصیحت بودکر دیم ورقع ہم' ۔

فضائل سورت النسرك. جو خض سورة كافرون براه الكفرون فكانها قرء ربع القران وتباعدت غسردة الشياطين وبرى مسن النسرك. جو خض سورة كافرون براهي كالوياس نے چوتھائى قرآن براه لياس سرس شيطان دورر مينكے اوروه شرك سے برى رہے گا۔اس سورت كى اجميت كاندازه اس سے بوسكتا ہے كہ حضرت عبدالله بن عمر قرماتے ہيں كہ ميں نے بار ہاحضور كونماز فجر سے پہلے اور نماز مغرب كے بعد كى دور كعتوں ميں قل يا ايها الكا فرون اور قل هو الله احد براہتے ہوئے ديكھا حضرت خباب كابيان ہے كہ حضور نے فرمايا كہ جب سونے كے ليے بستر پر ليٹوتوق يا ايها الكا فرون براه لياكر واور خود حضور كابھى يہى معمول تھا۔اسى طرح حضرت معاذ بن جبل كورى بين مارشاد موانوفل بن معاور جالم بن حارث سے محفوظ ركھنے والا ہے سوتے وقت قل يا ايها الكافرون براه لياكرو۔

لطا نف سلوك: .... لا اعبدها تعبدون اس مين كرابول سے لاتعلقى اور مشاركت كى تصريح باوريمي بغض فى الله بـ

# سُورَةُ النَّصْرِ

سُورَةُ النَّصُرِ مَدَنِيَّةٌ تَلاَثُ ايَاتٍ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ اللهِ اَعْدَامُ اللهِ اللهِ اَعْدَامُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاحِدٌ وَذَلِكَ بَعْدَ فَتُح مَكَّةَ جَاءَ الْعَرَبُ مِنُ اَقْطَادِ الْأَرْضِ طَائِعِينَ فَسَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ اَيُ فَيْهِ وَاحِدٌ وَاحِدٌ وَذَلِكَ بَعْدَ فَتُح مَكَّةَ جَاءَ الْعَرَبُ مِنُ اَقْطَادِ الْآرُضِ طَائِعِينَ فَسَبِّح بِحَمْدِ وَإِلَّهُ مَكَّةً وَكَانَ تَوَّابُولُ اللهُ وَاللهُ وَالل

ترجمہ ..... جب اللہ کی طرف سے مدور وشمنوں کے مقابلہ میں اپنے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی ) اور فتح ( مکہ ) آپنچ اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین (اسلام) میں جوق در جوق داخل ہوتا ہواد کیے لیں (فوج در فوج در آنحالیکہ پہلے ایک آیک آ دمی اسلام میں داخل ہوتا تھا فتح مکہ کے بعد عرب کے اطراف سے لوگ برغبت مسلمان ہوگئے ) تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تیج کے جوجم پر مشتمل ہو ) اور اس سے مغفرت کی دعا ما تکئے ۔ بے شک وہ بڑا تو بہ قبول کرنے والا ہے (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوررت کے نزول کے بعد بکثر ت سے مغفرت کی دعا ما تکئے ۔ بے شک وہ بڑا تو بہ قبول کرنے والا ہے (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و بحمدہ استعفو اللہ و اتو ب المیہ پڑ ہے تھے اور اس سے سیمھ گئے تھے کہ آپ کی رحلت کا وقت قریب آپنچا ہے چنا خبی تھے کہ آپ کی رحلت کا وقت قریب آپنچا ہے چنا خبی تھے کہ درمضان کے میں ہوا اور آپ کی وفات رہے الاول ایو میں ہوئی )

تحقیق وترکیب: سسسافا جاء محنی الی چرکوکتے ہیں جوموجودگرغائب ہوکرسائے آجائے مرادحصول وتحق ہے اس میں استعارہ تبعیہ ہے کیونکہ وقت آنے پر مد خاصل ہونے کو مجنی سے تبید دی گئی ہے پھراس ہے جاء بمعنی حصل مشتق کیا گیا ہے اوراس کو محنی سے تبید کی گئی ہے پھراس ہے جاء بمعنی حصل مشتق کیا گیا ہوا ہواں کو محنی سے تبید کیا گیا ہوا ہے اورادا اللہ میں اشارہ ہے کہ امورازل سے بروقت ظاہر ہونے کے لیے متوجہ ہے اور گویا مقدرات اللی مو جودات ہیں جو پہلے غائب سے پھرسائے آگئے اور افاظرف زمان مستقبل کے لیے ہے جومنصوب ہے سبح کے ذریعہ جوافا کا جواب ہے اورشرط سے پہلے فاعل میں رکاوٹ نہیں ہوگا اگر میسورت فتح کہ سے پہلے نازل ہوئی جیسا کہ ظاہر ہے تب توافا اپنی اصل پر ہے۔ چون نوب کی خیبر سے لو شتے ہوئے اس کا فزول ہوا ہے اور خیبر فتح کہ سے پہلے ہے اور قارد آگا قول ہے کہ حضوراً سورت کے بعد دوسال زندہ رہے پس اگر ان دوسالوں کو خین پرمجمول نہ کیا جائے تو اس کا فتح کہ سے قبل نازل ہونا فابت ہوتا

ہے پس اول کے دوسال بعد زندہ رہے ، یہ جب ہی ہوسکتا ہے کہ اس کا نزول فتح مکہ سے پہلے ہوا ہواور جن روایات میں اس کا نزول فتح

بكد كے بعد مواتواس كے معنى بيرين كديميان ازل شده عم كوكررياددلايا كياليكن اگر فتح كد كے بعد نازل بوكى توافدا جمعى افد بيديايوں کہاجائے کہ کلمہ اذا محض نصروفتے کے اعتبار سے نیس ہے بلکہ مجوعہ کے افاسے ہے جس کا ایک جزوید حلون بھی ہے اوراس سے پہلے جس كانزول موچكا ہے اگراس كانزول اس جزويد حلون كے بعد بھى موامو جيسا كدايك روايت كےمطابق اس كانزول ججة الوداع مين آيا إقادًا كوجمعن ما الياجائ كالعني جونك بيامور بويك بين اللي آب كويهم كياجا تاب.

ببرصورت اذا كامتعلق محذوف باى اكمل الله الامر واتم النعمة على العباد

والفقع. من مكم مداد بيكن تفرت سے وه ملكوتي الداداورقدي تائيد بھي موسكتي بے جواساءو صفات كي تجليات كوريد سے ہواور فتح سے مطلق من مراد ہولیعن حصرت الوہیت واحدیث کے باب کافتح ہونا اور کشف ذاتی کا حاصل ہونا اور افعال نفس کا افعال حق میں فنا ہوجانا پس مقام قلب میں جب نفساتی جاب اٹھ جاتے ہیں تواس سے یقینا مکوتی افعال فتح ہوجائے ہیں اور بیافتح اول کہلاتی ہے۔ دوسرى فتخ جروت صفات كهلاتى ب جوصفات تنس كوصفات حق ميس فناكردي التي المحاب خيال المحاكر مقام روح ميس حاصل

اورتيسرى فتح لا موت ذاتى كى مقام سريس حاصل موتى ہے جوذات فس كوذات جن ميں فناكر كاورو مم كايرده واك كرك، مقام سرنصیب ہوتا ہے اور جس کو بیافتح ونصرت باطنی حاصل ہو جاتی ہے اسے فتح ونصرت ظاہری بھی میسر ہو جاتی ہے کیونکہ نصرو مح دونوں باب رحت ہے ہیں پس نہایت النہایات پر چہنچنے کے بعد تاراضی کا کوئی اثر نہیں روسکتا .

ورايت الناس اكررويت بفريه بهتباتويد خلون حال بهاوررايت بمعنى علمت لينحى صورت سيليد خلون مفعول ثاني ہےاورافو اجا كامصداق اہل مكہ، اہل طائف اور قبيله يمن وہوازن اور قبائل عرب مصداق ہيں۔

فسسح بسحمد ربث لعن تجب يجي كاللاف ايداكام جوسى كوجم وكمان مين بحى نبيس آسكا تهااس كوبسوات ماصل كراديا اورب حسم مدريك اى حا مداله تعالى عليه او فصل له حا مدا على نعمه او فنزهه عما كانت الظلمة يقولون حامدًا له على أن صِدق وعده أوفا ثن على الله بصفات الجلال حامدًا على صفات الأكرام .

واستغفره لين كرت موع اورائع كرت موح اورائع على وحقر مجهة موع اورغير الله كاطرف القات موجان كى وجسة قلب ر جو تکدر ہوا ہے اس کے ازالہ اور تلافی کے لیے استغفار عیجئے چنا نچے حضور روزاندایک میجی استغفار کی بھی رہے تھے یا امت کے لیے استغفار کا بھی تھم ہے اور سیع وتھمید اور استغفار کی ترتیب میں خالق سے تلوق کی طرف بزول کی طرف اشارہ ہے جس کوسر من اللہ کہا جاتا ہے جوصوفیا کے سیسر المی اللہ سے عالی مرتبہ ہے سیرالی اللہ کوعروج سے تعبیر کزتے ہیں جب سالک مقام الوہیت کی سیر کرتا ہے اور سيسر من الله نزول كهلاتا ب جس ميس ما لك مقام عبديت ميس آجاتا بجوسب سياونيامقام بصوفيا كامتولدما رايست شيئا الاو رایت الله قبله ای مقامی نشاندی کرتا ہے۔

انه کا ن توابا لین ازل بی میس استغفار کرنے والوں کی بخشش فرماچاہے۔

ربط آیات: ....سورة والفحی کی تمهیدی مهمات میں سے الله کی نعتوں پر بالحضوص تعیل فیوض کے انعام پر شکر گزاری بھی ہے اس سورت میں اس کامیان ہے اور اس کے عمن میں نبوت کی تقریر بھی ہوگئ وجرتسمیہ طاہر ہے۔

روایات: .... حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بیقر آن کی آخری سورت ہے بینی اس کے بعد کوئی ممل سورت نازل نہیں ہوئی حضرت عبداللہ بن عرظی روایت ہے کہ بیسورت جمة الوداع کے موقعہ پرایام تشریق کے درمیان منی میں نازل ہوئی اوراس کے بعد حضور على في اونتنى برسوار موكرمشهور خطبه ارشاد فرمايا \_روايات سے معلوم موتا ہے كداس كے بعد بھى بعض آيات نازل موتي

لیکن سب سے آخر آیت کون می نازل ہوئی اس میں اختلاف ہے براء بن عا زب ؓ کی روایت ہے کہ سورہ نساء کی آخری آیت يستفتونك آخريس نازل موئى إبى عباس كى روايت بكرة يت ربوا آخرى آيت بام ربرى اورسعيد بن المسيب كاقول ہے کہ آیت ربوااور آیت دین آخری آیات میں سے ہیں اور ایک قول ابن عبال کا یہ جی ہے کہ آخری آیت و اتقوابو ما الخ ہاور ی کے حضور کی وفات ہے ۱۸روز پہلے نازل ہوئی ہے اور سعید بن جیر کا قول ۹ روز پہلے کا ہے روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ سور ہ نصر حضور ا کی وفات سے تین ماہ کچھدن پہلے نازل ہوئی ابن عباس فر ماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فر مایا ہے کہ جھے میری وفات کی اطلاع دی گئ ہے اور ابن عباس کی دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کے نازل ہونے سے حضور نے سمجھ لیا تھا کہ آپ کو دنیا سے رخصت کی اطلاع دی گئی ہے حضرت ام حبیبہ کا بیان ہے کہ حضور یف فر مایا: اس سال میراانقال ہونے والا ہے بین کر حضرت فاطمہ " رودیں مگر جب آپ نے فرمایا کہ خاندان میں تم ہی سب سے پہلے مجھ ہے آ کر ملوگی بین کر حضرت فاطمہ ہنسیں نیز حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مجھ کو بدر میں شریک ہونے والے بڑے بڑے شیوخ کے ساتھ اپنی مجلس میں شامل رکھتے تھے بعض بزرگوں کو یہ بات نا گوارگز ری وہ کہنے لگے ہمار بے لڑ کے بھی اس لڑ کے جیسے ہیں پھران کی کیاخصوصیت ہے حضرت عمرٌ نے فر مایا کہلم کے لحاظ سے اس کے مقام سے آپ لوگ واقف ہیں؟ پھرا یک روز مجھے شیوخ بدر کے ساتھ بلایا میں سمجھ گیا کہ مجھے کیوں بلایا ہے؟ دوران گفتگو حضرت عمر فيوخ بدرس يوجها كهآب حضرات اذا جاء كمتعلق كيا كهتم بين بعض بولي كداس مين جمين حكم ديا كيا ب كدالله كي نصرت وفتح آنے پرحمدواستغفار کریں بعض نے کہا کہ شہروں اور قلعوں کی فتح کی خبر دی گئی ہے اور بعض خاموش رہے پھر حضرت عمر ؓ نے فرمایا که ابن عباس متم بھی یہی کہتے ہو؟ میں نے کہانہیں!فرمایا پھر کیا کہتے ہو؟ میں نے کہااس میں حضور صلی الله علیہ وسلم کی تعزیت ہے اورحضور گوبتلا دیا گیا ہے کہ جب الله کی نصرت وفتح نصیب ہوجائے توبیاس کی علامت ہے کہ آپ کا وقت بورا ہو چکا ہے اب آپ الله کی حمد واستغفار میں لگے رہیں اس پرحضرت عمر نے ارشاد فر مایا کہ میں بھی اس کے سوا پھنہیں جا نتا جیسا کہ تم نے کہا ہے چرحضرت عمر شیوخ بدر کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا کہ مجھے کیے ملامت کر سکتے ہو جب کہ اس لڑ کے کواس مجلس میں شریک ہونے کی وجہ آ ب نے وكيمل بلكة قاضى بيضاوي في المناس المنبى صلى الله عليه وسلم لما قراها بكى العباس فقال عليه السلام ما يبكيك قال نعيت اليك قال انما لكما تقول اور چونكه السورت يس اتمام دعوت اورا كمال دين كى اطلاع آيت اليوم اکسلت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی کےمطابق دی گئ ہاس لیے اس کووفات کی پیٹین گوئی برمحمول کیا گیاہے یا استغفار کے محم سے وفات کے قریب ہونے پر تنبیہ مجھی گئی اس لیے اس سورت کا نام سورۃ التو دیع بھی ہے حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ رسول السملى التعليه وسلم افي وقات سے پہلے سبحا نك اللهم و بحمدك استغفر عن و اتوب اليك بكثرت برحا کرتے تھے میں نے عرض کیا یہ کیے کلمات ہیں جوآ پ نے اب پڑ ہے شروع کردیتے ہیں؟ فرمایا میرے لیے ایک علامت مقرر کردی كئ بكرجب مين اس كود يكهول توبيالها ظ كهاكرول اوروه ب اذاجها ء نصر الله و الفتح اور حفرت عاكث سي بعض روايات مين یہ ہے کہ آپ رکوع و جود میں بکثرت سبحانک اللهم و بحمدک اللهم اغفولی پڑھتے تھے اور حضرت امسلم فرماتی ہیں ہے كة خرى زمانة حيات مين الصح بيطحة آتے جاتے بكثرت آپكى زبان مبارك پريدالفاظ جارى رہے سبحان الله وبحمده مين نے ایک وجد یوچھی فرمایا کہ مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر آپ نے بیصورت پڑھی حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد بکثرت آپ یوذکرتے تھسبحانک اللهم وبحمدک اللهم اغفرلی، سبحا نک ربنا و بحمد ک اللهم اغفر لی انک انت التواب الغفور حفرت ابن عبال گابیان ہے کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد حضور ا

مسلم خرت کے لیے محنت وریاضت کرنے میں اس قدرمشغول ہوگئے کہ پہلے بھی نہتھ۔

﴿ تَشْرِيَكَ ﴾ ........ والمفتح - فتح بمرادا گرفتح مد بقو وہ اس لحاظ سے فیصلہ کن تھی ۔ کداس نے مشرکین عرب کی ہمتیں پست کردی تھیں۔ تاہم اس کے بعد بھی ان میں کافی دم نم باقی تھا۔ طائف دخین کے معرکای کے بعد بی بیش آئے اور عرب پر اسلام کا کمل غلبہ ہونے میں دو سال کے قریب گئے۔ اس لیے اس کو عام رکھا جائے تو بہتر ہوگا۔ یعنی الی فیصلہ کن فتح حاصل ہوجائے جس کے بعد ملک میں کوئی طاقت اسلام سے تکر لینے کی ہمت نہ کر سکے۔ اور یہ بات کھل کے سامنے آجائے کہ اب عرب میں اس دین کوغالب ہو کر رہنا ہے۔ فتح سے عام مراد لین از یا وہ محمد ہ جوز مین پر گویا اللہ کا دار السلطنت ہے۔ وہ ایسا اہم مقام تھا کہ قبائل عرب کی نظریں اس پر یک مون قریب کی ہوئی تھی۔ اور خیر گئی ہوئی تھی۔ اور خیر گئی ہوئی تھی۔ اور خیر کی ہوئی تھی کہ بھی کی بعث کا مقصد پورا ہوگیا۔ اس سے پہلے ایک ایک دودو کر کے لوگ اسلام لاتے کہ سار اعرب اسلام کا کلمہ پڑنے لگا اور نبی کر یم بھی کی بعث کا مقصد پورا ہوگیا۔ اس سے پہلے ایک ایک دودو کر کے لوگ اسلام لاتے سے ۔ فرد صافر کی تھی ہوئی کہ اور وہ سے دو وہ صافر کی تابید کی بھی تا ہوئی کہ اور عمل میں دوئی کر کیم کے بعد تو لوگوں کا تابید کہ ہو گیا اور وہ سے جو سے دو اور اعرب اسلام کا کہ بی ہو تھی اور وہ سے اور وہ کہا جاتا ہے یہ کیفیت ہوئی کہ گوشے کو شراع ہو اسلام کے خور میں جب حضور کی جو تیں اور وہ کہا جاتا ہے یہ کیفیت ہوئی کہ گوشے کو شراع ہا سام کے خور میں جب حضور کی جو تیا اور دیا تا ہے یہ کیفیت ہوئی کہ گوشے کو شراع ہا تا ہے یہ کیفیت ہوئی کہ گوشے کو شراع ہا تا ہے یہ کیفیت ہوئی کہ گوشے کو شراع ہا تا ہے دیک ہو تا ہوں کہا گیا ہوں کہا ہوں کہ کہا تا تابید کر کہا ہوں کہا ہوں کے لیے تشریف لیا کہا ہوئی کہ کر بی تا تابید کر کہا ہوں کہا ہوں کے لیے تشریف کے گئی ہو کی کہ کر کہا ہوں کہا گیا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا گیا ہوں کہ کہ کے بیاں تک کی دار کی کوئی مشرک باتی نہ در باتھا۔

فسبح بحد دبد \_ یعنی حضوراقدس کے کمیل دین اورخلافت کبری کی تمہید کے مقصد عظیم کی خاطر دنیا میں تشریف لائے۔ جب وہ پورا ہولیا سمجھ لیجئے کہ سفر آخرت قریب ہے لہذااب ہمہ تن ادھر ہی لگ جائیں اور پہلے سے زیادہ تنبیح وتحمید کے لیے وقف ہوجا کیں۔

خدمت انجام دی ہواوراس کی راہ میں خواہ کتنی ہی قربا نیاں اس نے دی ہوں اوراس کی عبادت و بندگی بجالانے میں خواہ کتنی ہی جانفشانیاں اس نے کیں اس کے ول میں بھی خیال نہیں آنا چاہیئے کہ میں نے آپ کے دین کاحق اداکر دیا بلکہ ہمیشہ اسے پر خیال کرنا چا بیئے کہ جو کچھ مجھے کرنا چاہیئے تھاوہ میں نہیں کرسکا اوراسے اللہ سے بہی دعاماً تنی چاہیئے کہ اس کے حق اداکرنے میں جوکوتا ہی مجھ سے ہوئی ہواس سے درگز رفر ماکر پر چقیری خدمت قبول فرمالے۔

فضائل سورت: .....من قرء سورة اذا جاء اعطى من الاجر كمن شهد مع محمد يوم فتح مكة سورة اذا جاء جوفت برش يك ربا (مرفوع) - جوفت برش يك ربا (مرفوع) -

لطا كف سلوك: .....دا جاء نصر الله الى طرح الله ين كويمى جابيئ كه جب وه وظا كف ارشاد سے فارغ موجا كيں تو قريب الى ميں منهك موجا كيں اور تبيع وتحميد واستغفار ميں وقف موجا كيں۔



#### سُورَةُ آبِي لَهَبِ مَكِيَّةٌ حَمْسُ ايَاتٍ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

لَمَّا دَعَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوُمَةً وَقَالَ إِنِّى نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيْدٍ فَقَالَ عَمُّهُ أَبُولُهُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَتُ يَكَ آ أَبِى لَهُ إِلَى الْكُنْرَ الْكُنْرَ لَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَذَابِ فَقَالَ إِلَى كَانَّ مَا يَقُولُ ابْنُ اَعِى حَقًّا فَإِنِّى اَفْتَدِى مِنْهُ وَلَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَذَابِ فَقَالَ إِلَى كَانَّ مَا يَقُولُ ابْنُ اَعِى حَقًّا فَإِنِّى اَفْتَدِى مِنْهُ وَلَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَذَابِ فَقَالَ إِلَى كَانَّ مَا يَقُولُ ابْنُ اَعِى حَقًّا فَإِنِّى اَفْتَدِى مِنْهُ وَلَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَذَابِ فَقَالَ إِلَى كَانَّ مَا يَقُولُ ابْنُ اعِي حَقًا فَإِنِّى اللَّهُ وَلَذِى مَنْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَذَابِ فَقَالَ إِلَى كَانَّ مَا يَقُولُ ابْنُ اعْمَى عَنْهُ مَالُهُ وَمُولَةً فَهِى مَالُ تَكْيَيَهِ لِتِلْهَبَ وَحُهُهُ إِشْرَاقًا وَّحُمْرَةً وَالْمُولُلِ وَصِفَتُهُ وَهِى أَمْ حَبِيلٍ حَمَّالَةَ بِالرَّوْفِعِ وَالنَّصِ عَلَى ضَعِيرٍ يَصُلَى مَسَوَّعَهُ الْفَصُلُ بِالْمَفْعُولِ وَصِفَتُهُ وَهِى أَمْ حَبِيلٍ حَمَّالَة بِالرَّوْفِعِ وَالنَّصِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَمُولَ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَيلِهِ هَا عُنْقِهَا حَبْلٌ مِّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَيلِهِ هَا عُنْقِهَا حَبْلٌ مِّنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَيلِهِ هَا عُنْقِهَا حَبْلٌ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَيلِهِ هَا عُنْقِهَا حَبْلٌ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَيلِهِ هَا عُنْقِهَا حَبْلٌ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَيلِهِ هَا عُنْقِهَا حَبْلٌ مِنْ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَمُؤْلِ وَلَا لَيْهُ عَلَيْهِ وَهُ لَا عَلَيْهِ وَهُ الْمُعْمَلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عُلْمَالِهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ وَلَعُلُولُولُ اللّهُ وَلَمْ الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ

ترجمہ ...... (آخضرت سلی الله علیہ وسلم نے جب اپنی تو م کو دوت دین شروع کی اور فر مایا کہ انسی نسلیو لکم ہین بلدی عبداب شدید آپ کا پچا ابولہب بولات آک انہ نے دعو تنا اس پریہ آیات نازل ہوئیں) ٹوٹ گئے (برباد ہوجائیں) دونوں ہاتھ ابولہب کے (یعنی وہ پورا تباہ ہوجائے بجاز آاس کو ہاتھوں سے تعبیر کر دیا ہے کیونکہ اکثر کام ہاتھوں بی سے کیئے جاتے ہیں یہ جملہ دعائیہ ہے ) اور وہ برباد ہوجائے (یاس کی بربادی کی اطلاع ہے جسے کہاجائے اصلے ماللہ وقد ہلک اور چونکہ حضور نے عذا ب کی دی تھی اس لیے ابولہب کہ نگا کہ میرے سے کہاجائے اصلاح میں اپنی اور وہ کی اور چونکہ تب یہ تازل ہوئی) اس کو مال اور جو کھاس نے کمایا دہ اس کی کام نہ آئے گا (کسب سے مراداس کی اولا دے اور اغلی جمعنی یعنی ہے) عنقریب وہ ایک شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا (یعنی دکتی ہوئی لیٹیں آختی ہوئی سرخ دسفید رونق دار چرہ کی وجہ جمعنی یعنی ہے) عنقریب وہ ایک شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا (یعنی دکتی ہوئی لیٹیں آختی ہوئی سرخ دسفید رونق دار چرہ کی وجہ

وا

ے ابولہب اس کی کنیت تھی بیاس کا انجام ہے) اوراس کی جورو بھی (یصلی کی خبر پر حلف ہے مفعول اوراس کی صفت کے بچی مس حائل ہوجانے کی وجہ ہے اس عطف کی گنجائش ہے بیوی کا نام ام جیل تھا) جواٹھا کرلانے والی ہے (رفع اور نصب کے ساتھ) کٹریاں (کانٹے اور سعدان کی کٹریاں لاکر حضور کے راستہ میں بھیردیتی تھی) اس کی گردن (گلے) میں ایک رسی ہوگی خوب بٹی ہوئی (یعنی بل دی ہوئی بیہ جملہ حمالة المحطب کا حال ہے جوامو اتعالی صفت ہے یا مبتدامقدر کی خبر ہے)۔

تحقيق وتركيب: ..... تبت تباب ايسانقصان وخساره كو كهت بين جوتباه كن مو.

یدااہی لھب، ہاتھوں کی طرف نبت ایس ہے جیسے لا تلقو ابایدیکم الی التھلکة میں ہے دوسر ہابولہب کی بات کا جواب ہاں نے پہلے تبالک کہااور ہاتھ ہے پھراٹھا کرآپ کے پھینک مارائی اول تب کالفظائی نے استعال کیااورایک ہاتھ سے پھر ماراائی لیے جواب میں دونوں ہاتھوں کو بربادی میں شریک کرلیا اور بعض نے بدین سے دنیاو آخرت بطور کنا ہے کی ہیں لینی یہ یہ دونوں بربادہو گئیں اس کا نام عبدالعزی تھا اور بظام کنیت تعظیم کے لیے ہوا کرتی ہے گریہاں اس کا نام لینے میں کرا ہت بھی گئی کیونکہ وہ فی الحقیقت عبداللہ تھا نہ کہ عبدالعزی اور مشہور ہونے کی وجہ سے کنیت پراکتھا کرلیا گیا دوسر ہے لہب کے لفظ سے التہا ب نار کی طرف کنا ہے گیا گیا ہے جس سے اس کا دوزخی ہونا معلوم ہو جائے ایک قرات ابولہب ہے بیا ہے ہی ہے جیسے 'ملی بن ابوطال ب' کہا جائے اور ابن کثیر کھی سکون ھا کے ساتھ پڑھتے ہیں۔

وتب یدونوں لفظ خریں اور ماضی کے صیغ محقق الوقوع ہونے کی دجہ سے لائے گئے ہیں جیسے یہ شعر ہے جسزاندی جسزاندہ جسزاندہ نہ جسزاندہ الکلاب العادیات و قد فعل

چنانچددوسری قراءت' وقد تب" ہے یابوں کہا جائے کہ پہلالفظ ہاتھوں کے کرتوت کی اطلاع ہے اور دوسر الفظ خوداس کے کرتوت کی اطلاع ہے اور دوسر الفظ خوداس کے کرتوت کی خبر دیتا ہے۔ و مسا محسب مسامصدریا یعنی الداری کے منافع و جاہت نوکر چاکر وغیرہ یا عمل مراد ہے جس کو وہ اپنے لیے نفع بخش مجھتا تھا یا اس کا بیٹا عقبہ مراد ہے جس کو شیر نے پھاڑ ڈالا تھا گویا یہ با تیں بطور پیشگونی کے فرمائی گئی ہیں.

سیصلی . اس سے بیاستدلال کرنا کہ وہ ایمان نہیں لائے گا پھراس کو ایمان کا مکلف قرار دینا تھیے نہیں ہے کوئکہ بیا جائے گا پھراس کو ایمان کا مکلف قرار دینا تکلیف مالا بطاق ہے جوعقلا گوجائز ہے گراہل سنت کے ذرد یک شرعاجائز نہیں آیت لا یکلف اللہ المنح کی وجہ سے پس اس شبکا جواب قاضی بیضا وگ نے تو بید یا ہے کہ لفظ سیصلی سے میں جائے گا کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ ایمان لائے گا اس لیے ضرور جہنم میں جائے گا کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ ایمان کے آئے اس کھا فاست وہ وہ میں جائے گا کیونکہ ہوسکتا ہے نیادہ سے کہ وہ ایمان لانے گا اس کے قتی دخول ہوگا اہدی واضافی جو معترض نے سمجھاتھا .

کین قاضی کاریجواب ان لوگوں نے ناپند کیا ہے جو آیت لاان اعابد ما عبدتم اور لیکم دینکم ولی دین کے معنی یہ لیے بی کہ ان کا فروں کا دوزخی ہونا طے بتدہ ہے ،وہ ہر گزایمان نہیں لا کیں گے جس سے پھراشکال بدستور متوجہ ہوجائے گا جس کا جواب ان حضرات کی طرف سے یہ دیا جائے گا کہ سیصلی توز مانہ استقبال کے لیے بھی نصن نہیں ہے چہ جائیکڈز مانہ استقبال کا استغراق ودوام لیا جائے ۔ پس ممکن ہے اس سے دنیوی سزامراد ہو گویا عذاب دوزخ کا یہاں ذکر نہیں کہ اشکال ہولیکن اچھی تو جید یہ ہے کہ انسان ایمان اجمالی کا ممکن ہے اور مرتبد اجمالی میں اجماع تقیمین جائز ہے اور ایک قراءت میں سیصلی تخفیف وتشد یدکی صورت میں بھی ہے۔

و امراته . اس کاعطف سیصلی کی ضمیر مصل پر ہاور مفعول مع صنعت کے فاعل ہونے کی وجہ سے بیعطف جائز ہے یا اس کومبتدا کہا جائے۔ بیعورت ارویٹی ہے جس کی کنیت ام جمیل ہے ابوسفیان کی بہن اور حرب کی بیٹی تھی.

حدالتعالى حطب. اس سے مراد بقول ابن مجرورزخ كا محفد ہے جوایڈ ائے رسول کے كام كر کے وہ گنا ہوں كا بوجدلا در بى تقى يا بقول تقى بايد وقادة پر بخلخورى مراد ہے جس سے دشنى كى آگ بھڑك اٹھتى ہے چنا نچہ فارسى بيس بيزم كش پخلخوركو كہتے ہيں يا بقول ابن عباس وضحاك كر يون كا بوجد مراد ہے جو جنگل سے چن چن كروه لاتى تقى اور حضوركى راه بيس رات كوكانے بچھادى تى تقى عاصم أنے اس كونصب كے ساتھ برطا ہے .

بل من مسد انی من ما مسد اور مسد کمعنی بننے کے آتے ہیں دجل ممسود المحلق یعنی مضوط ہاں میں استعارہ ترشیبہ ہے یا ام جمیل کوالی فرضی عورت کی صورت میں پیش کیا گیا ہے جس کا بیحال ہوایا دوزخ میں اس کی حالت کا ذکر ہے کہ بقول ابن عباس آگ کی زنجیر میں زقوم اور ضریع کی کٹریاں با ندھ کراس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا لیعنی جیسا کر دہی ہے دیا ہی بھگتے گی

#### فی جیدها موضع حال میں ہے یا خرب اور حبل ظرف کی وجہ سے مرفوع ہے۔

ے کوئی خوراک کاسامان خرید نے پینی جاتا ابولہب تاجروں سے پکار کر کہ دیتا کہ ان سے اتی قیت ما گو کہ خرید نہ کیس تمہیں جوخسارہ موگاس کویس پورا کروں گا چنانچے وہ بر ھاچڑ ھا کرمول کردیتے جس سے بے چارہ خریدارا پنے تزیتے ہوئے بال بچوں کے پاس خالی ہا تھ لیٹ جاتا بھرابولہب وہ چزیں بازار کے بھاؤخو خرید لیتا۔

غرض لوگ جب بچا کامی طرز عمل اپنے بھنچہ کے ساتھ دیکھتے تو وہ اپنی معروف روایات کے پیش نظریہ بات خلاف تو تع بھتے تھے کہ کوئی بچا بلاوجہ بھی دوسروں کے سامنے خود اپنے بھنچہ کو برا بھلا کہاور اسے پھر مارے اس لیے وہ ابولہب کی بات سے متاثر ہوکر رسول اللہ کے بارے میں شک میں بیر جاتے۔

عرب معاشرہ میں چیاب کی جگہ سمجھا جاتا تھا خاص طور پر جب سیجہ کاباپ مرچکا ہوتا تو چیابی کے ذمہ ہرفتم کی دیکھ بھال پرورش جمایت ونعرت آجاتی می کی نظروں میں اس پرورش جمایت ونعرت آجاتی می کیکن ابولہب نے اسلام دشنی میں تمام روایات کو پامال کردیا اب وہ عرب معاشرہ کی نظروں میں اس درجہ میں آئی کہ سیجہ کے دکھی دل سے اور لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہوگیا کہ رسول افلندگی خالفت میں جو ابولہب اول فول بکتا ہے وہ اپنے سیجہ کی دشنی میں دیوانہ ہورہا ہے۔

حضرت ابن عباس کی دوایت ہے کہ آیت واندو عشیر تعب الاقربین نازل ہونے پرآپ می سورے کوہ صفا پر چڑھے اور عربی دوائ کے مطابق ''یا صفا'' کی صدالگائی تو اس پر قریش کے خاندانوں کے سب لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑے جوخود آسکا تھاوہ آگیا اور جوند آسکا تھا اس نے اپنی طرف کسی کو بھیجے دیا جب سب بختے ہو گئے تو آپ نے ایک ایک خاندان کو نام بنام پکارا کہ اے بی مطلب! اے فلاں ،اے فلاں اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھا یک حملہ آور لشکر ہے تو تم میری بات کو بچ ما نو گ؟ لوگوں نے اقر ارکیا اور کہا کہ بھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا پھر آپ نے فرمایا نسی ندیو لکم بین یدی عذاب شدید اس پر ابولہب نے سب سے پہلے پڑ کہا تبالک الهذا دعو تنا

شروع ہوتے کے بعداس نے اپ بینون سے کہ دیا کرا تھم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گو میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے جس پر دونوں نے طلاق دے دی بلکہ عتبد نے تو یہاں تک کیا کرا کہ روز حضور کے پاس بھتی کر کہنے لگا کہ میں المستجم اذا ہوئ اور دنسی الحد لی کا افکار کرتا ہوں ہے کہ کر حضور کی طرف توک دیا ہے ساختا آپ کی زبان سے بدد عائیہ جملہ لگلا، الملہ سلط علیہ کلب من کلا بھی ۔ اس کے بقد این باز او ہوا تو لوگوں نے بتالیا کہ یہاں رات کو در مؤسلے آتے ہیں ابولہب نے تا قالم سے فریشیوں سے کہا کہ میرے بیخے کی حفاظت کرو کونکہ جھے محمد کی بدد عاکما اندیشہ ہے اس پر اس کی حفاظت کا معقول بندو بست کر دیا گیا اس کے چوطرف سامان لگا کر پھراس کے گرداونوں کو بھا دیا چرسو گئے رات کوا کہ شیرا یا اور ملقہ کو چیزتا ہوائی ہیں بھی محمد کو بھاڑ ڈالا لیکن اس کا برا بھائی عتبر ہے کہ اور دانوں کے اس کوا لگ ڈال دیا ۔ یہاں تک بدر کے ساتویں روزگئی جس کو بر بی عدر سے ہیں گل آئی اور بیاری گئے کے خیال سے گھروالوں نے اس کوا لگ ڈال دیا ۔ یہاں تک بدر کے ساتویں روزگئی جس کو بر بی عدر کی ہوئی ہوئی ہیں ہوئی ہیں روزگئی جس کو بر بی عرب کی ہوئی اس بی برلوگوں نے طبح دیے تب بچھلوگوں کو بلا کر اشوایا انہوں نے ایک گروے میں کروے میں کروں سے حکول کرا کرا شوایا انہوں نے ایک گروے میں کروں سے حکول کوری کرونگری کی کروں کے دیے تب بچھلوگوں کو بلا کر اشوایا انہوں نے ایک گروں میں میں مرکیا اور تین کروں کے جو کوئی کروں کے حکول کروں کو بلا کر اشوایا انہوں نے ایک گروں ہے حکول کروں کرونگری سے حکول کروں کرونگری کرونگری کرونگری کرونگری کروں کے دیا کہ دیے جس کروں کو بلا کرا شوایا انہوں نے اس کو کرونگری کرونگر کرونگری کرونگری کرونگری کرونگر کرونگری کرو

شریکی :.......... بیدا ابی لهب. یدونی کوستانین ہے جیسا کہ مسرگی رائے ہے. بلکہ فی الحقیقت ایک پیش گوئی ہے جس میں آئندہ پیش آنے والی بات کو ماضی کی تفیقتوں ہے بیان کیا گیا ہے گویا اس کا ہونا ایسا بیٹنی ہے کہ گویا وہ ہو چکی ہے یعنی پر الواہب کی باتھ نچار ہا ہے اور ہاتھ جھٹک کر با تیں بنا تا ہے اور اپنی قوت باز و پر مغر ور ہوکر خدا کے مقدس اور معصوم رسول کی طرف دست ورازی کرتا ہے بچھ کے کہ اب اس کے ہاتھ توٹ بچے ہیں جی دبانے کے سلسلہ میں اس کی سب کوششیں بر باو ہو چکی ہیں اس کی سر داری ہمیشہ کے لیے مث گئی اس کے اجمال اکارت ہوئے اس کاز ورثوث کیا اور وہ خود تباہی کے کرھے میں پہنچ چکا ہے۔

لگناہجائے خوداس کی دلیل ہے کہ مکہ کے لوگ اس کے بارے میں کیارائے رکھتے تھے۔

برت وقت يرينه مال كام آتا باورنه اولاد: .....فرضيك وما كسب فيصراد مالى منافع مويا ولاد. چند سال بي كاندرلوكول في السيشن كونى كواس طرح يورب موت وكيوليا كهنداس كامال اسككام آيا ورنداولا ووامير اتبه اسعورت كا نام اردی اورام جمیل اس کی کنیت تھی حضرت اساء بنت ابو بکر " کابیان ہے کہ جب بیسورت نازل ہوئی اورام جمیل نے اس کوسنا تو وہ بھیری ہوئی حضور کی تلاش میں نکلی اس کے ہاتھ میں پھر تھے جضور کی ہجو میں پچھاشعار پڑ ہتی جاتی تھی جرم میں پپنچی تو وہاں حضرت ابو بکڑ كيماته حضور تشريف فرما تصحضرت ابو بكران عرض كيا. يارسول الله ايراترى ب مجصائد يشه كريرات كوريك كورك في بهود كي كركى حضورً نے اليي خاص كينيت سے فرمايا كه يہ مجھ كؤبيں و كيد سكے گی . چنا نچه ايها مواكه حضور كے موجود موتے موع بھي آپ كونه . د مکی کا اور حضرت ابو بکر سے بول کہ میں نے ساہتہارے صاحب نے میری ہجو کی ہے حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اس گھر کے رب کی قتم انہوں نے تمہاری کوئی جونیں کی رین کروہ واپس چلی گئی۔منشاء ریھا کہ آپ نے جونیس کی ایک وقتی فتنہ سے بیخے کے لیے حضرت ابوبكر"نے توربیے کام لیا۔

في حمالوكا كردار: .....حمالة الحطب يحمعني قادة ، عرمة ، حسن ، عابد ، سفيان توري في جغل خوري كي بي يعني وه نی حمالوسی اور سعید بن جبیر گنا ہوں کے بوجھ کے معنیٰ لیتے ہیں. فلان یحطب علی ظہرہ کہا جاتا ہے کہ وہ گناہ پیٹھ پرلا در ہاہے. فی جيهها . جيداليي گردن جس مين زيور پهنا گياموحس بصري اور قادة <u>کتيج بين که ده ايک قيمتي مار په</u>نا کرتي تقي اورکها کرتي تقي که لات وعزی کی قتم! میں اس کو چ کرمحمر کی عداوت میں خرچ کردوں گی اس لیے یہاں طنزریفر مایا گیا ہے کہ دوزخ میں اس کی جگہ گلے میں مونجھ کی بٹی ہوئی مضبوط رسی پڑی ہوگی . یا نوہے یا اونٹ کی کھال یا درختوں کی چھال کی بنی ہوئی رسی ڈالی جائے گی۔

خلاص ند كلام: ....اسسورت كا عاصل يه الم كي بغير عدادت ركف كا انجام تابي اور بربادي كيسوا يحينيس إوراس سلسلمين قرابت داري كالحاظ بهي نبيل موكا. من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب انتساب اى وقت كاركر موسكتا ب جب ايمان وعمل کی دولت پاس موور ندسب بیچ ہے نیزید که رسول التر علیہ وسلم نے مجھی دین کے معاملہ میں مداہنت یا جانب داری نہیں برتی جب علامیرسول الله صلی الله علیه وسلم نے اپنے چیا کی بھی رعایت نہیں کی تو لوگ سمجھ گئے کہ یہاں کسی لاگ لیسٹ کی مخواکش نہیں ہے ایمان کے آئے تو غیراپنا ہوسکتا ہے اوراس سے محروم ہوتو اپنا بھی غیر ہے ' دریں راہ فلال بن فلال چیز یے نیست'۔

٠٠من قراء سوره تبت رجوت لايجمع الله بينه وبين ابي لهب في دارواحدة. ترجمه: يُوضَى سورة تبت پڑھے گا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی اس کو ابواہب کے ساتھ ایک جگہ نہیں رکھے گا۔

لطا كف سلوك : ....تبت يداابي لهب جس طرح انبياء مقبولين كوشمنول سالتد تعالى انقام ليت بي اسى طرح اولیائے مقبولین کے خالفین سے بھی انتقام لیتے ہیں (مرفوع) نیز اس سورت سے بیکھی واضح ہوا کہ ایمان کے بغیراپنے بھی پرائے ہیں۔ -



### سُورَةُ الْإِخُلَاصِ مَكِّيَّةٌ اَوُمَدَنِيَّةٌ اَرْبَعٌ اَوُحَمُسُ ايَاتٍ سُورَةُ الْإِخْدَمِ اللهِ اللهِ الرَّحُمنِ الرَّحِيْمِ

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ رَّبِهِ فَنَزَلَ قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴿ فَاللهُ حَبَرُهُ هُوَ وَاَحَدُ بَدَلٌ مِنهُ اَوْحَبَرُثَانَ اللهُ الصَّمَدُ ﴿ مُبَدَداً وَحَبَرَاَيِ الْمَقْصُودُ فِي الْحَوائِجَ عَلَى الدَّوامِ لَمُ يَلِدُ لِإِنْتِفَاءِ مُحَانَسَةٍ وَكَمْ يُولُلُ اللهُ الصَّمَدُ ﴿ لَهُ عَنُهُ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُوا اَحَدُومُ اَى مُكَافِيًا وَمُمَا ثِلَا فَلَهُ مُتَعَلِّقَ بِكُفُوا لَيَ وَفَيْ اللهُ الل

ترجمہ: ...... (آبخضرت سلی الله علیہ وسلم سے آپ کے رب کے متعلق بوچھا گیا تو یہ سورت نازل ہوئی ) آپ کہد دیجے کہ وہ الله ایک ہے اسٹ الله خبر ہے ہو کی اور احد الله کابدل ہے یاهو کی خبر ثانی ہے ) الله بے نیاز ہے (بیمبتداخر ہے بعنی تمام حوایج میں سداوہی مقصوق ہے ) نہ اس کے اولا و ہے (اس کا کوئی ہم جنس نہ ہونے کی وجہ سے ) اور نہ وہ کی کی اولا د ہے (اللہ کے حادث نہ ہونے کی وجہ سے اسکومقدم کردیا گیا ہے اور پین کے اسم احد کو اس کی خبر کے بعد لایا گیا ہے فاصلہ آیات کی رعایت کرتے ہوئے )۔

تحقیق و ترکیب ......هو الله احد . دوتر کیس مفسر نے بیان فرمانی بین کین قاضی بیضادی هو کوهمیرشان کیتے بین هو زید منطلق . کی طرح ابتداکی وجہ سے بیم فوع ہوارالله احد جمله اس کی خبر ہوادر هو کے ہوئے عائد کی خبر وارت نہیں ہواقا الله الی ذات ہے جوصفات آکرام کی جامع ہے اوراحد کے معنی یہ بین کہ وہ صفات جلال کا جامع ہے کیونکہ واحد جمیق و بی ہوتا ہے جو ترکیب و تعدداوران کے لوازم جسمیت و تحیز اور مشارکت سے منزہ ہواور وجوب اور قدرت ذات یا اور حکمت تا مہ سے متصف ہوجو صفات مختل اور جسمیت بین ایک قراءت میں بغیر قل کے صرف هو الله احد ہے البتہ قبل نیا ایھا اللہ کا فرون میں بالا تفاق قل موجود ہے کیاں تب کے شروع میں لفظ قبل کہنا بالا تفاق نا جائز ہے کیونکہ سورۃ کا فرون میں آپ کے دشمنوں سے اظہار میزاری کیا گیا ہے اور دسرول کو بھی وعوت د بی وابیے ۔ ہو خطاب معاسب نہیں کیکن سورت اخلاص میں ہو حد ہے۔ جس کا قائل خود بھی حضور کو ہونا جا بیے اور دوسرول کو بھی وعوت د بی جا بیے ۔

الله المصيمة عدمة بمن قصد يهان مرتبعي مصموداليه بي قل بمغني مفول جيئ صفى بمعنى مقصوص اورخلق بمعنى مخلوق ،صر بلندمقام طح مرتفع اوروه آدى جني جنگ مين بحوك پياس ندگتي مواوروه مرزارجس كي طرف حاجتوں ميں رجوع كيا جائے وہ خض جس ے بالاتر کوئی نہ ہوٹھوں چیز جس میں نہ خول ہونہ خبھول جس ہے کوئی چیز نکلتی ہواور نہ اس میں داخل ہوسکتی ہو۔

الصمد. محول مقصود مرجع، بيت مصمد، حاجق كامرجع، بناء مصمد، بلندع ارت صمده صدد اليه صدداً. الى كامرف با على المصدك المنه الامر الى كآ معامله بيش كرديا الله مقصود مطلق مع مستنى مطلق مع دوسر عرب برطرح الله كالمعرد اصل محول بها وكول معنوط بوگا اور جونكه شركين عرب الله كي صديت كائل تصدي الله كامر معرف باللام لا يا كيا برخلاف احديت كوده الله كائل نه تصدا الكونكرة لا يا كيا بها ورافظ الله كراريس بي كلته به كه جود الله من الله من الله كالله من الله كالله من الله كالله كالله من الله كالله كالكه كالله كالكه كالكه كالله كالكه كالله كالكه كالكه كالكه كالكه كالله كالكه ك

لسم یسلد. الله کاولا ذہیں ہے کونکہ اولا داول تو ہم جنس ہوئی چاہیئے اور واجب الوجود کا ممکن ہم جنس نہیں ہے اور غیر جنس اولا دبا عث عیب ہے اور الله عیب ہے اور الله دبا ہے کہ اللہ اللہ عیب ہے اور الله دبا ہے کہ اس میں مشرکین کارد ہے جو خلف ہوتی ہے اللہ اس سے بھی بری ہے تیسرے اولا دبا پ کا خلف ہوتی ہے اور الله فنا سے پاک ہے کہ اسے خلیفہ کی ضرورت ہوا ور لسم یلد ماضی لانے میں ریئت ہے کہ اس میں مشرکین کارد ہے جو مفرت میں کوابن فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانے تھے اس میں مرح میں کوابن اللہ کہتے تھے اور نصار کی پرد ہے جو حضرت میں کوابن اللہ مانے تھے یا اگلے جملہ لم یو لدے مطابق کرنے کی وجہ سے لم یلد ماضی لایا گیا ہے۔

ولم یکن له کفوا احد. یعنی یوی ہویا اور سی کوئی اس کے برابر تہیں ہے له ظرف کوا ہمیت کی وجہ سے مقدم کردیا گیا ہے
اور کفوا کی شمیر متم سے بیحال بھی ہوسکتا ہے تیسری ترکیب بیہ ہے کہ اس کو خربھی بنایا جاسکتا ہے اور کفو اُ احد سے حال ہوجائے گا
ان تینوں جملوں میں عطف کے ذریعے ربط کرنے میں نکتہ بیہ کہ اللہ کی وحدت کے سلسلہ میں اس کے علاوہ چھوٹے بڑے برابر تینوں
کی فی ایک ہی درجہ میں ہے جز ہ ، یعقو ب ، نافع نے کفو اسخفیف کے ساتھ اور حفص نے کھو اس حرکت اور و او کے ساتھ پڑھا ہے یہ مخصر ترین سورت ہے مگر تمام معارف الہنے کو حاوی ہے اور طحد ین چرد ہے حدیث میں اس کو نگٹ قرآن میں رکھا گیا ہے کیونکہ مقاصد
قرآن میں اول عقائد کا درجہ ہے دوسرے احکام کا حصہ ہے تیسرے قصص ہیں اس سورت میں عقائد کی بنیا و آگئی اور صاحب
کشاف تو اس سورت کو ترآن کے برابر کہدر ہے ہیں اس مقاصد اصلیہ لین عقائد اصلیہ کے لیاظ سے یہ تھی تھے ہے۔

﴿ تَشْرَتُكَ ﴾ ..... سورة كافرون كى طرح يهال بھى لفظ قبل كابراہ راست خطاب حضور گو ہے كين آپ كى وساطت سے پھر يہ خطاب عام ہے ہو اللہ احد . هو سے مرادو ہى رب ہے جس كے تعلق استفسار كيا جار ہاتھا يعنى مير ارب و ہى اللہ ہے جو تمہار به نزد يك بھى معروف ہے كوئى نيارب لے رئيس آيا ہوں جس كى عبادت كى دعوت دے رہا ہوں بلك الله كى وہى جانى بہچائى مسلم ہستى ہے جس كانام تمہارى زبانوں پر بھى ہے بيان كے سوال كے پہلے دوكا جواب ہوااس سے خود بخو داس كا جواب تكل آيا كه وہ سونے ، چائدى كا جواب تكل آيا كہ وہ سونے ، چائدى كا ہے ياكس چیز سے بنا ہے؟۔

خداسونے چا ندی وغیرہ سے نہیں بناوہ ان چیزوں کو بنانے والا ہے: ...... ظاہر ہے کہ جب وہ اللہ ہوتا میں سے کئی چیز ہے بھی نہیں بنا ہے بلکہ وہ ہی ہے جہتم بھی ساری کا نئات کا خالق رازق مد بر ہنتظم مانتے ہواور بخت وقت پڑنے پر سب کو تجھوڑ چھاڑ کرائ کو مدد کے لئے بکارتے ہواں جواب میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمالیہ آپ سے آب آ جاتی ہیں کیونکہ یہ بات سب کو تجھوڑ چھاڑ کرائی کو مدد کے لئے بکارتے ہواں جواب میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمالیہ آپ سے آب آ جاتی ہیں کیونکہ یہ بات سب کو تجھوڑ چھاڑ کرائی کو مدد کے لئے بکا ہوں وہ نہ زندہ ہو، نہ سنتا ہو، نہ دکھا ہو، نہ علیم و علیم مرحم و کریم ہو، اور نہ سب پر غالب ہو اس جملہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے احسد کا لفظ جس طرح استعال کیا گیا ہو، نہ علیم و علی غیر معمولی ہو تعالیٰ کے بات کا سنتعال کی سب سے بوتا ہے لیکن قرآن نے صرف اللہ کی ذات کے لیے اس کا استعال کیا ہے اس غیر معمولی استعال طرز بیان سے خود بخو د بی ظاہر ہوتا ہے کہ یکا نہ اور ایک ہونا اللہ کی خاص صفت ہے لیعنی وہ اکیلا رب ہے وہ ہی اکیلا جاس کا کوئی خانی نہیں ہے پس مشرکین اور اہل کتاب کے سوالات کا محقی اس طرح ہوا کہ وہ می اکیلا رب ہے وہ ہی اکیلا خالق ، ما لک الملک ، مدیر بنتظم ، داد ق وغیرہ ہے کے سوالات کا محقی اس طرح ہوا کہ وہ می اکیلا در ہے وہ ہی اکیلا خالق ، ما لک الملک ، مدیر بنتظم ، داد ق وغیرہ ہے خاص خدائی کے اس کا دوئی شرکیہ ہم نہیں ہوں نے یہ بھی پو چھا تھا کہ وہ کس کا داری کیا دارے کوئی شرکیہ ہم نہیں ہوں نے یہ بھی پو چھا تھا کہ وہ کس کا دارے ہو اس کا دارے کوئی شرکیہ ہم نہیں ہوں نے یہ بھی پو چھا تھا کہ وہ کس کا دارے دیا ہوں دوری اوری کوئی ہوگیا ہوں ہوگا ؟۔

ہو بلکہ وہ اکیلا ہے اس کا کوئی ہم جنس نہیں ہے اسکی ذات محض واحد نہیں بلکہ واحد ہے جس میں کوئی کسی حیثیت ہے بھی کشرت کا کوئی شائبہ نہیں ہے اور چونکہ وہ اجزا سے مرکب وجوز نہیں ہے اس لیے نہ اس کی تقسیم ہو سکتی ہے نہ اس کے اجزا ہو سکتے ہیں نہ وہ کوئی شکل و صورت رکھتا ہے نہ رنگ وجہت ، نہ زمان و مکان کا پابند ہے نہ تغیر و تبدل کو قبول کرتا ہے غرض تمام کشر توں سے پاک صاف ایک ذات ہے جو ہراعتبار سے احد ہے۔ واحد کے معنی تو ایک کے ہیں خواہ ایک فرد ہویا مجموع حیثیت سے ایک ملک ایک قوم ایک دنیا ایک عالم ایک جہاں اور کسی مجموعہ کے ہرجز و کو بھی واحد اور ایک کہا جا سکتا ہے لیکن احد کا استعال صرف اللہ کے لیے واحد لفظ ان جیزوں کے لیے واحد لفظ استعال ہوتا ہے جو اپن ذات میں طرح طرح کی کشر تیں رکھتی ہیں ہے حض واحد کہیں نہیں کہا گیا کے دیا احد کا لفظ مطلقا استعال ہوتا ہے جو اپن ذات میں طرح طرح کی کشر تیں رکھتی ہیں بخلاف اس کے اللہ تعالی کے لیے احد کا لفظ مطلقا استعال کیا گیا ہے کوئکہ وجود میں صرف و ہی ایک ہستی ایک بخلاف اس کے اللہ تعالی ہوتا ہے جو میں کی حدیث ہیں ہے جس میں کی حیثیت سے بھی کوئی کشر تنہیں ہے جس کی وحد انہت ہر کیا ظ سے کامل ہے۔

فرق باطلعہ بررو ...... پی افظ اللہ سے قوہ ہر ہوں اور محرین خدا پر دہوگیا جو بالکل خدائی کے قائل ہی نہیں ہیں اور وہ اس کا نتات کو تص لخت و انقاق کا ایک نتیجہ قرار دیے ہیں یا دہ اور ایھر کوقد یم مانے ہیں جو تمام کبالات سے عاری ہے ای طرح افظ احد سے ان لوگوں پر دد ہوگیا ہے جو ایک سے زا کد معبود مانے ہیں خواہ وہ مجول ہوں جو خالق نیمر ویشر ، یو دان واہر من الگ الگ مانے ہیں یا ہو وہ جو تیس کو ور دہونا مانے ہیں الصحد صعدی مختلف تغییر میں گئی ہیں جعزے علی بھر شاہد کے زویک صعروہ ہے جس سے بالاتر کوئی نہ ہو حضرت عبداللہ بن معبود ، حضرت عبداللہ بن عباس ، الوواکل ، شیقی بن سلمہ کے زویک سر دار کا الل کے معنی ہیں اور ابن عباس گوئی نہ ہو حضرت عبداللہ بن عباس اور ابن عباس سے یہ بیان کہ ایسا سے دور ہو تا ہوں ہو محکم کہا ہے گا اور یہ جی فر بایا کہ وہ سر وار جس کی طرف کو گھر مانے ہیں وہ جوسب سے بے نیاز ہوا ور سب اس کھتائی ہوں بحر مرد ار جس کی طرف کو گھر میں ہونے گئی ہونے گئی ہواور جو نہ کھا تا نہ بیتا ہوسدی کہتے ہیں کہ جو مطلوب حاصل کر فر اقوال ہیں مثالو وہ چیز کہ جس میں سے نہ بھی کوئی چیز نگلی ہونے گئی ہونے گئی ہواور جو نہ کھا تا نہ بیتا ہوسدی کہتے ہیں کہ جو مطلوب حاصل کر فر کا ذریک کی خوالی ہیں مثالو وہ چیز کہ جس میں سے نہ بھی کوئی چیز نگلی ہونے گئی ہواور جو نہ کھا تا نہ بیتا ہوسدی کہتے ہیں کہ جو مطلوب حاصل کر فر کا ذریک کوئی آفز اللہ ہور آنا ہم دور آنا ہم دور آنا ہور آنا ہم ان کے خوالی ہور کی جو باتی رہے والا آلاز وال ہور آنا ہم دائی کے ذریک وہ جو اپنی مرضی معرف میں دور کہ کہ ہور کی مدر اس کے معلم اور فیصلہ کے آگے وہ کہ جس پی رہ دور کر کہ ہور کی ہواور لوگ ہو ہوں کہ جس کی طرف کوگ ایور ہو کہ کی طرف حوالی ہور جو کہ ہور کی ہواور ہور کر ہیں۔ ذوائی گئی ہور کر کہ جس پی رہ دور کر کہ ہور کہ کہ ہور کہ ہور کہ کہ ہور کہ کہ ہور کی ہور اس کی طرف حوالی دور جو کہ کہ ہور کی ہور کہ ہور کی ہور کہ ہور کی ہور کی ہور کہ کہ جس پی مرداری ختم ہوگئی ہواور لوگ ہوں ہور کی ہور کی ہور کی ہور ہور کہ کہ ہور ہور کر ہیں۔ ہور جو کی ہور کی ہور کی ہور کہ کہ جس پر مرداری ختم ہوگئی ہواور لوگ ہیا ہور جو کہ ہیں۔ ہور جو کی ہور کہ کی ہور کہ کی ہور کی ہور کی ہور کہ کی ہور کہ کہ کی ہور کی

صدكی جامع تفسير : ..... طراتی ان سب اقوال کوفل كر كفر ماتے ہيں و كل هذه صحيحة وهى صفات ربنا عرو جل هوالمذى يصممد اليه فى حوائح وهوالمذى قد انتهى سو دوه وهوالمصد الذى الاجوف وياكل و الا يشرب وهواليافى بعد خلقة . اس تفصيل سے يہ في واضح ہوگيا كه لفظا حد چونكه الله بى كے لئے خصوص ہاس لئے كره لا ناكافى سمجھا گيا۔ ليكن صدكالفظ چونكه مخلوق كے ليے بھى استعال ہوتا ہے ۔ اس ليے العمد معرفه استعال كيا گيا ہے ۔ جس كا مطلب يہ به كه اصلى صدالله ہوتا ہے ۔ اس ليے العمد معرفه استعال كيا گيا ہے ۔ جس كا مطلب يہ به كه اصلى صدالله ہوتا ہے ۔ اس كے العمد معرف الله كي طرح لا زوال نہيں بلكه فانى اصلى صدالله ہوتا ہے ۔ مركب ہوتى ہے : جس ميں تقسيم و تجزيه ہوكركمى وقت اس كے اجزاء بھر سكتے ہيں مخلوقات ميں احتياج بھى ہے اوران كى سيادت

بھی اضائی ہے اوراس کی برتری بھی مطلق نہیں بلکہ اضافی ہے۔اس طرح مخلوق کی جاجت برآ ری اور حاجت روائی بھی اضافی ہوگی۔بر غلاف اللہ تعالیٰ کے اس کی صدیت ہر حیثیت سے کامل و مکمل ہے۔اس لیے وہی الصمد کا مصداق ہے۔اس سے آن جاہلوں پر رَ دہوگیا۔ جو کسی غیر اللہ کوکسی درجہ میں اختیار رکھنے والاسجھتے ہیں۔اس طرح فرقہ آریہ کا بھی ردہوگیا۔جو مادہ اور روح کے قدیم ہونے کے قائل ہیں اوران دوتوں کی طرف اللہ کوئیاج مانے ہیں۔ان دونوں کو اللہ کا تھی جنیں مانے۔

مداک بارے بیل قدیم تصورات است سلم بلد ولم بولد ناخدیم سراہ باراہ ، ادشاہوں کی بوجااور برسش کی جاتی رہی ہادر دانہ جا بلیت کے بارے بیل بھی لوگوں کا بہی تصور بندھ گیا کہ جس طرح انسان کی جنس ونوع ہوتی ہے جن بیل بہت سے افراد ہوتے ہیں۔ اوران میں مردوعورت پائے جاتے ہیں۔ جن بیل شادی ، بیاہ ، اولا دنسل ہوتی ہے۔ ای طرح خداوں کی بھی جنس ہوتی ہے۔ ان کے بوی اولا دہوتی ہے دائی جا بلانہ نظریہ سے اللہ رہالتا المین کو بھی دیکھا، اس کے اولا دہوتی ہے دائی جا بلانہ نظریہ سے اللہ رہالت سے محروم نہیں رہائہوں نے سی برزگ کو خدا کا بیٹا مان خدا کی بیٹیاں اور جنات کو خدا کی بیٹیا قرار دیا اور کی نے بردا تیر مارا تو معنی کہ دلیا۔ اگر چدان بیس ہے کسی نہ کسی کو اللہ کا باپ قرار دیا اور کی نے بردا تیر مارا تو معنی کہ دلیا۔ اگر چدان بیس ہے کسی نہ کسی کو اللہ کا باپ قرار دیا وہ تو گو اولا دنہ ہونے کی صورت میں معنی بنالیتا ہے۔ تو چوانسانی ذہن کس طرح دہ بھی تھی اللہ علیہ وہ ہے کہ درس کا والا دنہ ہونے کی صورت میں معنی بنالیتا ہے۔ تو چوانسانی ذہن کسی طرح دہ بھی تھی تھی اللہ علیہ وہ ہے کہ درس کا وارث کی وہ ہے کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ ہے کہ اس کسی کی اولا ذہ تھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ ہے کہ درس کی اور کہ کی کی اور کہ دورس کا وارث کی کی درس کی درسے کی اور کی کی اور کی کی اور کی کی درس کی درسے کی درسول اللہ علیہ وہ کی کی درسے کی درسول کی کی درسول کی کی درسے کی درسول کی سے کی درسول کی کی درسول کی درسے کی درسے کی درسول کی درسے کی درسول کی کی درسول کی کورسول کی کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی کورسول کی کورسول ک

خدا جا ہلا نہ خیالات سے یاک ہے: اسسسسان جاہلانتصورات کا اگر تجزید کیا جائے تو پھران چیزوں کو مان لینے سے پھھ اور چیزوں کو مانتا بھی ناگر مرموجاتا ہے۔ اول سے کہ خدا ایک ندمو بلکہ خداؤں کی جنس مو۔جس کے افراد خدائی، اوصاف، افعال و اختیارات میں شریک ہوں۔ نیہ بات جس طرح خدا کے نہی اولا دفرض کرنے سے لازم آتی ہے۔ اس طرح اس کے متبیٰ فرض کرنے ے بھی لازم آتی ہے۔ کیونکہ معینی بھی لاموالہ ہمجنس ہی موتا ہے۔ اور جب خدا کا ہم جنس ہوا تو وہ خدائی کے اوصاف کا حال بھی ہوتا جا ہے۔ دوسرے توالدو تناسل فرض کر لینے سے میر بھی ماننا پڑتا ہے کہ نرو مادہ موں۔ ان کا اتصال مواور خود مادہ سے خارج مونے والا مادہ بھی ہوجواولاد کی شکل اختیار کرلے۔ پس اللہ کے لیے اولا دفرض کونے سے لازم آتا ہے کہ معاذ اللہ وہ ایک مادی اورجسمانی وجود مد ہو۔ پھراس کی ہم جنس کوئی بیوی بھی ہواس کے جسم سے کوئی مادہ بھی خارج ہو۔ تیسر بوتوالد وتناسل اس لیے ہوتا ہے کہ افراد فانی ہوتے ہیں۔اس کیجان کی جنس باقی رکھنے کے لیے اولا دیدا ہونا ناگزیر ہوتا ہے کیسل آگے چلے۔اس طرح اللہ کے لیے اولا وفرض كرنے سے يہمى لازم آتا ہے كدوه بذات خودمعا والله فانى مواور باقى رہنے والى چيز خداؤں كيسل موند كرالله كي وات نيزاس سے بیجی لازم آتا ہے کے عیاد اباللہ اللہ کی جی ابتداء انتہا ہو۔ جو تھے یہ کمتنیٰ بنانے کی غرض یہ ہے کہ لا ولد مخص اپنی زندگی میں کسی مدد گاراور ایی وفات کے بعد کسی وارث کافتاج ہوا کرتا ہے۔ پس کیا خدا کے متبنی فرض کر لینے سے یہ سب خرابیان لازمنہیں آئیں گی۔ان تمام مفروضات كى جزار چداللدكوا حدوصر كهني سي كت جاتى بيلين لىم يىلىد ولىم يولىد كهن كے بعداس معامله يمريكي اشتياه كى تخبائش بھی باقی نہیں رہ جاتی۔ ولسم یک نام تھوا احد کھفوا کے معنی جوڑا برابری مماثل ،مشا بنظیر کے ہیں۔ نکاح میں بھی کفو کے یہی معنی ہیں کہ مرداور عورت کی حیثیت اور جوڑ ابرابر ہو۔ بس جب اللہ کا کوئی جوڑ نہیں تو بیوی یا اولا د کا سوال کہاں ہے ہو۔غرض ٹانی ک نتین ہی صورتیں عقلاً ہوسکتی ہیں، چھوٹا، برا، برابران تین آنتوں میں نتیوں اختالا سے کی نفی فرمادی گئی ہے۔ لیم یللہ میں چھوٹے کی لیم يولديس بوسك كم يكن له كفواً يس برابرى اسطرح الله كاحديث كاليفي طرح تقريرونو فيح موكى \_

خلاصه کلام: .....حضور کی بعثت کس پس منظراور ماحول میں ہوئی؟ اس وقت خدا کے بارے میں دنیا کے زہی معتقدات و تصورات کیا تھے؟ بُت پرست تو لکڑی پھر، چاندی سونے کی مورتوں کی شکل میں خدا کو پوج رہے تھے۔ان کے زویک دیوتاؤں اور دیویوں کو با قاعد اسل تھی ۔ کوئی دیوتا بغیر ہوی نے کوئی دیوی بغیر شوہر کے نہتی ۔ ان خداوں کی خوراک ، کھانے پینے کابندوبست ان کے پرستار کرتے تھے کچھشر کین کا اعتقادیہ تھا کہ خدا انسانی شکل میں ظہور کرتا ہے اور کچھانسان اس کے اوتار ہوتے ہیں۔ یہودی اور عیسائی اگرچاک خدامانے کے دعویٰ دار تھے گرخداکو باپ اور اس کے لیے ایک بیٹا ضرور مانے تھے۔اورعیسائیوں نے روح اللہ کوخدائی میں شريك كركيا تقاحتي كه خداكي مال اورساس بھي تھي۔ اس طرح يبوديوں كا خدائبلتا بھي تھا اورانساني شكل ميں بھي نمودار ہوتا تھا۔ حتى كركسي بندے سے سی می الرایتا تھا۔ اہل کتاب کے علاوہ آتش پرست مجوی اور ستارہ پرست صابی بھی تھے۔اس پس منظر میں جب توحید کامل کی دعوت پیش کی گئی تواس متم کے سوالات کافر ہنوں میں امھر تالازمی تھا۔ بیقر آن کریم کا عجاز ہے کہ اس نے آبیہ مخضر ترین سورت کے چند بو لول میں اللہ کی ہستی کا ایک واضح مرقع پیش کر دیا۔ جوتمام مشر کا نہ تصورات کا قلع قبع کر دیتا ہے اوراس کی ریگانہ ذات کو صفات میں بھی ریگانہ پیش کرتا ہے۔منکرین تو حید کئے طرح کے ہیں ۔ایک منکرین وجودیاری۔دوسرے منکرین وجوبیاری۔تیسرے منکرین صفات کمال چو تص شركين في العبادت ،لفظ احديين ان سب يررد موكيا \_ره كيمشركين في الاستعانت ان كاردالصمد مين موكيا \_اى طرح اياك نعبد كا مضمون لفظ احديس اوراياك نستعين كامضمون الصمد مين آكيا اس طرح لم يلد مين الله كاولا دمان والول يراور لم يولد میں ان لوگوں پر ردہوگیا جو پچھانسان اور جنت کوالوہیت میں شریک گردانتے ہیں۔ کیونکہ بیسب مولود ہیں اور الله مولود ہونے سے یاک ہے۔ورناس کوحادث مانناپڑے گا۔اور لم یکن له کفوا سے آتش پرست مجوسیوں کارد ہوگیا۔جواللہ کے لیےمماثلث کے قائل ہیں۔ فضائل سورت: .....ا سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقراها فقال وجبت قيل يا رسول الله وما و جستِ قال وجبت له المجنة يستخضرت ملى الله عليه وسلم في من مخص كوييسورت برسطة سُنا فرمايا كه واجب موكن بوجها كدكيا واجب ہوگئی؟ فرمایا جنت واجب ہوگئی۔

۲۔ رسول الند سلی اللہ علیہ وسلم نے سی سحائی کوا یک مہم پرافسر بنا گرروانہ فرمایا۔ وہ پورے سفر میں ہرنماز میں قرات قبل ہو اللہ احد پر ختم کرتے تھے۔ واپسی میں ان کے دفقاء نے حضور سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ خودان سے بوچھ کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں چونکہ رحمٰن کی صفت بیان کی گئے ہے۔ اس لیے مجھے اس کا بوھنا بہت محبوب ہے۔ حضور نے بیا بات سی تو ان شکایت کرنے والوں سے فرمایا۔ احبر وہ ان اللہ تعالیٰ یہ جبه.

سوحفرت انس فرماتے ہیں کہ ایک انصاری معجد قبائیں نماز پڑھا کرتے تھے۔وہ ہررکعت میں پہلے قل ہو اللہ احد پڑھتے۔پھرکوئی اور سورت پڑھتے۔ لوگوں نے ان پراعتراض کیا کہ یم کیا کرتے ہو۔ یہ کھی نہیں ہے۔ کسی ایک جگہ سے پڑھو۔ دونوں کو کیوں پڑھتے ہو؟ مگر انصاری نے جواب دیا کہ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا ہم چا ہوتو میں نماز پڑھاؤں۔ ورنہ امامت چھوڑ دوں؟ لیکن لوگ ان کی جگہ کسی اور کو امام بنانا بھی پیند نہیں کرتے تھے۔ آخر کارمعاملہ حضور کے سامنے پیش ہوا۔ آپ نے امام صاحب سے پوچھا کہ نمازی جو بچھ چا ہے ہیں اس کو قبول کرنے میں تمہیں کیا مانع ہے؟ تمہیں ہررکعت میں اس سوریت کے پڑھنے پرکس چیز نے آمادہ کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ بیت ومحبت صحابہ ہے ہے۔ اس کی اہمیت ومحبت صحابہ ہے۔ جو فوراً ذہن دلوں میں جاگزیں کردی تھی۔ کیونکہ اس میں اسلام کے اولین بنیادی عقیدہ تو حید کو مقر چارفقروں میں بیان کیا گیا ہے۔ جو فوراً ذہن نشین ہوجاتے ہیں اور آسانی سے زبانوں پر چڑھ جاتے ہیں۔

لطا كف سِلوك : ....قل هو الله احد بيروت نهايت مخضر هونے كے باوجود عقائدومعارف توحيد كى انواع برشمنل ہے۔

# الأسررة الفكق المرافعة الفكورة الفكور

#### سُورَةُ الْفَلَقِ مَكِينَةٌ أَوْمَدَنِيَّةٌ خَمْسُ ايَاتٍ

نَزَلَنتُ هذه وَالِّتِي بَعُدَهَا لَمَّا سُحَرَ لَيْهُ الْيَهُودِيُ النِّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُ وِتُرِبِهِ إِحُدَى عَشَرَةَ عُقَدَةً فَاعَلَمَهُ الله بِلْلِكَ وَبِمَحْلِهِ فَأَحْضِرَ بَيْنَ يَدَيُهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَأُمِرَ بِالتَّعُودُ بِالسُّورَتَيْنِ فَكَانَ كُلَّمَا قَرَا آيَةً مِنْهُ مَا اِنْعَلَّتُ عُقَدَةً وَوَحَدَ حِقَّةً حَتَّى إِنْحَلَّتِ الْعَقَدُ كُلُها وَقَامَ كَانَّمَا نَشَطَ مِن عُقَالٍ مُحلَّمِ اللهِ الدَّحْمُنِ الرَّحِيمِ فَعُلَّ أَعُودُ بِرَبِ الْفَلْقِ (أَن الصَّيْحِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ (أَن الشَّعَ مِنْ شَرِّعَامِقِ إِذَا وَقَامَ كَانَّمَ اللهُ الْمَا مَن عُقَالٍ مِمْ كُلُّهِ وَعِمَادُ كَالسَّمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَمِنْ شَرِّعَامِقٍ إِذَا وَقَبَ (أَن اللَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ النَّالِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ النَّالُ الرَّمَحُشَرِى مَعَةً كَبَنَاتِ لِيهِ الْمَدْكُورِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا عَلَيْهِ النَّالَةِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ السَّوَاحِرِ تَنْفُتُ فِيها الْقَامِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَالَ الرَّمَحُشَرِى مَعَةً كَبَنَاتِ لِيهِ الْمَذْكُورِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا عَاللهِ وَسَلَّمَ وَذِكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذِكُمُ الشَّامِ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذِكُمُ الشَّامِلُ لَهَا مَاحَلَقَ بَعُدِم لِيشِدُ الْمَذُكُورِ فِنَ النَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذِكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذِكُمُ الشَّامِلُ لَهَا مَاحَلَقَ بَعُدِم لِيشِدً وَسَلَّمَ وَلَا لَا المَّامِلُ لَهَا مَاحَلَقَ بَعُدِم لِيشِدُ وَمِنْ الْمَهُ وَلَا لِيَالِهُ وَلَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعُولُ وَلِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَو الْعَلَامُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ

تر جمہ .....سورہ کلق مکیہ باندینہ ہے جس میں پانچ آیات ہیں۔ بیسورت اوراس کے بعد کی اُس وقت نازل ہوئیں۔ جب کہلیدنا می یہودی نے نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم پر جاد وکر دیا۔ ایک تانت میں گیارہ گر ہیں لگا کر۔ اللہ تعالی نے آپ کواس بحرادراس کے مقام سے باخر فرما دیا۔ تب وہ چیزیں آپ کے سامنے لا حاضر کی کئیں اور حضور کوان دونوں سورتوں کے ذریعہ پناہ حاصل کرنے کو۔ فرمایا گیا۔ چنا نچہ جب آپ ان دونوں سورتوں میں سے ایک آیت پڑھتے تو گرہ کھل جاتی اور آپ کی طبیعت بھی ہوجاتی ۔ جی کہ ساری گر ہیں کھل گئیں تو آپ ایسے انتھ کھڑے ہوئے جیسے بندھن کھل ملے ہوں۔

بسم الله الرحم فن الوحيم آب كيت كري بناه ما تكامول من كرزب كا تمام كلوق كرز واه حوان مكلف بو ياغير مكلف يا جمادات زمر وغيره مول) اورا ندهرى وات كرش من جب وه جها جائے (ليني وات جب اندهرى موجائے يا جاند جب فائب موجائے) اور گربيوں كر جو تكنے واليوں (جادو گربيوں كى جماڑ بھونك) كرش سے (جو ڈوروں ميں گر بيں بانده كر بھر بر هر بغير تھوك كے بھوئى بيں ۔ زخش كى نے اس كے ساتھ يہ بھى كہا ہے جيے: البيد فيكوركى لاكياں) اور حاسد كرش ہے جب وه حد كرنے كے موجود كي حسد كوظا بركرد سے اوراس كے مقتصى مرفل كرنے كے جاند والى ماسل كاشد عليه والى ماسل كرد سے اوراس كے مقتصى مرفل كرنے كے جو الله عليه والى ماسل كرد سے اوراس كے مقتصى مرفل كرنے ہے : حاسد يهود يوں بين سے لبيد فيكور نے نبي صلى الله عليه وسلم كے ساتھ كريا اور يہ بين آكر جو مافلق ميں وافل ميں ۔ مراس كی شدرت شركى وجہ سے ان كو بعد ميں الگ ذركيا ہے۔)

تحقیق وتر کیب: .....قل اعو ذ تعو ف کمعنی ناه جوئی کے ہیں۔سورهٔ فلق اورسورهٔ ناس دونوں سورتوں کومعو ذ تین اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں تعوذ کی تلقین فرمائی گئی ہے۔تعویذ بھی اس سے ماخوذ ہے۔

الفق فلق بمعن فرق پھنافعل مفعول اس کا اطلاق تمام کا نئات برہوسکتا ہے۔ کیونکہ عدم کو پھاڑ کروجود میں آتی ہے۔ گویا
عدم تاریکی ہے اور وجود ایک نور ہے تو ظلمت کو بھاڑ دیتا ہے۔ بالضوص آئ چیزوں پرفلت کا اطلاق مہوتا ہے جو کسی اصل سے نگئی ہیں۔
جیسے چشتے بارش، نبا تات، اولا دلیکن عرف میں صبح کے ساتھ مزید خصیص ہوگئی ہے۔ کیونکہ صبح کو حالات میں تغیر ہوجا تا ہے اور رات
کی تاریکی کی وحشت نور صبح سے مسرت میں تبدیل ہوجاتی ہے اور جس طرح قبروں سے قیامت کے لیے اٹھنا ہوگا۔ اس کا منظر سوکر صبح
کی تاریکی کی وحشت نور صبح سے مسرت میں تبدیل ہوجاتی ہے اور جس طرح قبروں سے قیامت کے لیے اٹھنا ہوگا۔ اس کا منظر سوکر صبح
کی تاریکی کی وحشت نور صبح میں تبدیل ہوجاتی ہے اور جس طرح قبروں سے قیامت کے لیے اٹھنا ہوگا۔ اس کا اندھیر اجو ہستی دُور
کی تاریکی کی وحشت نور میں ہوجاتی ہو ایک خوف و خطر کو بھی دور کر سکتی ہے اور لفظ رب دوسرے اسماء کے مقابلے میں زیادہ لطافت رکھتا ہے
کی ونکہ مضرت سے بچانا بھی تربیت ہے۔

من شر ما حلق. عالم كى دوسمين بين عالم امر عالم التن الاله المحلق و الامو "عالم امرتو خير بى خير ہے۔اس مين شركا نام وستان بين البند عالم خلق ميں خير بھى بايا جاتا ہے اور شر بھى جہاں تك شراختيارى كاتعلق ہے وہ بھى لازمى ہوتا ہے جيسے كفراور بھى متعدى جيسے ظلم اور بھى شرط بى ہوتا ہے جيسے آگ كامحرق اور زہر كام بلك ہونا۔ پس مساحلق كي ضيص اسى ليے ہے كه شراسى ميں مخصر ہے۔عالم امر شرسے خارج ہے۔

من من من عاسق. غسق کے معنی امتلاء اور بھرنے کے ہیں۔غسقت العین آنسوؤں سے آنکھ ڈبڈ ہا گی اور بعض نے غسق کے معنی سیان کے لیے ہیں۔غسق کے میں۔بہرصورت یہاں رات کا سخت تاریک ہونا مراد ہے۔ کے معنی سیلان کے لیے ہیں۔غسق العین کے معنی آنکھ بہتے کے ہیں۔بہرصورت یہاں رات کا سخت تاریک ہونا مراد ہے۔ اذا وقب. وقب کے معنی یہ ہیں کہ ہرچیز کے اندراند هیری کھس جائے جیسے گھٹا ٹوپ اندھیرا کہتے ہیں۔

مساحلق کے بعدرات اندھری کی خصیص اس لیے ہے کہ اب میں نقصان زیادہ ہوتا ہے اور اس کا دفعہ بھی دشوار ہوجاتا ہے۔ مشہور ہے۔ الليل احقیٰ الاويل اور بعض نے عاس سے چاندمرادلیا ہے کہ سوف کے بعد تاریک ہوجا تا ہے اور عاستی سے وہ پریس بھی مراد ہوسکتی ہیں۔ جوئو رسے خالی ہوں۔ جیسے : قوئے نفسانیہ جو باعث انکشاف ہونے کی وجہ سے نور کے مشابہ ہیں اور نور سے خالی ہوں۔ جیسے : معدنیات۔

و من شبر النفّض نفاثات سے نفوس مرادین نفاشه علامه کی طرح ہے اورا گرمؤنث کے لیے مانا جائے تو جادوگر نیال مرادین ۔ جوگنڈوں میں جھاڑ پھونک کرگر ہیں لگاتی ہیں۔ نفٹ وہ پھونک جس میں پچھھوک بھی شامل ہواور نفاثات سے نباتات بھی مرادہ و سکتے ہیں۔ گویاان کے طول وعرض وعمق میں پڑھنے کو نفٹ سے جیئر کیا گیا ہے۔ ،

عقد جمع ہے عقدہ کی جیب کے عنی گرہ کے ہیں۔

اور عام شرک بعداس شرک تخصیص شان نزول کی وجہ ہے۔ یعنی جو واقعہ حضور پر جاوہ کرنے کا پیش آیا تھا اور حضور سلی الله علیہ وکلم پر سم کا اثر ہوجانا کمال کے منافی نہیں ہے۔ جیسے اور حوادث وامراض ونقصانات کا پیش آجانا منافی کمال نہیں ہے۔ نیز اس سے بیلاز مہیں آتا کہ کا فرجو حضور پر محور ہونے کا الزام لگاتے تھے وہ اس میں سے نظے۔ کیونکہ ان کا مقصد جنون کی صورت میں آپ کا مصورت میں آپ کے معام میں کے بین کہ مکار عورتیں جومر دول کے عزائم فیل کر دی تھا اور وہ الزام غلط ہے۔ اور بعض نے ارادے میں ناکام بنادی ہیں۔ نفث عقدہ سے ماخوذ ہے تھوک لگا کر کر ہ کونر مادینا جس سے اس کا کھانا مہل ہوجائے اور نفا ثات کو غلیمہ معرفہ کے ساتھ لا ناس لیے ہے کہ برنفا شریر چالاک ہوتی ہے بخلاف ہرغاست و حاسد کا فیصل سے دیا دہ ہے۔ اور میں شدر حاسد اذا حسد سے دیا دہ ہے بعداس کی تخصیص اس لیے ہے کہ حدد کا نقصان سب سے دیا دہ ہے۔

انسان بی نہیں بلکہ جانوروں وغیرہ کو بھی حسد کا نقصان پہنچ جاتا ہے اور الدا حسد کی قیداس لیے لگائی کرمحسود کواس وقت حسد کا ضرر ہوتا ہے۔ جب کہ حاسد اس کے مقطعیٰ پڑمل کرے۔ ور نہ حاسد کا اپنا نقصان تو بہر صورت ہے کہ وہ حسد کی آگ بیس بھنتار ہتا ہے اور ناسُور کی طرح سُلکتار ہتا ہے اور حاسد سے جانور بھی مراد ہو سکتے ہیں جود وسرے جانوروں کوستاتے رہے ہیں۔

ربط آیات .....سورہ واضی میں تمہیدی طور پرجن مہمات کا ذکر ہوا ہے ان میں اللہ پرتو کل اور اس نے بناہ جوئی ہے۔ اور دلاکل نبوت یہ بہتی میں ہے کہ بید دونوں سورتیں ایک ساتھ ہی نازل ہوئی ہیں۔ اس لیے ان دونوں سورتوں کا نام معوز تین رکھا گیا ہے۔ ان کے مضامین بھی ایک دوسر سے سے قریبی مناسب رکھتے ہیں۔ تاہم یہ دونوں سورتیں الگ الگ ہیں اور مصحب عثانی میں الگ الگ ت ناموں سے لکھی ہوئی ہیں۔ پہلی سورت جس میں پانچ آیات ہیں۔ دنیاوی مضمرات سے استعاذہ کیا گیا ہے اور دوسری سورت جس میں جھآیات ہیں ۔ ویجی مصرفوں سے استعاذہ کا بیان ہے۔ اس طرح تمام شرور سے استعاذا ور اللہ پرتو کل کی تعلیم ہے۔

کین ایک بڑااشکال معوذ تین کے بارے میں بیکہاجاتا ہے کہ متعددروایات میں آیا ہے کہ خضرت عبداللہ بن مسعود جوایک جلیل القدر صحافی جیں۔ مگروہ ان سورتوں کو قرآنی سورتین نہیں مانتے تھے۔اورانہوں نے اپی مسحف سے ان سورتوں کو خارج کردیا تھا۔ بلکہ رہجی فرماتے تھے کہ قرآن کے ساتھوہ چزیں شماہ کر جوقرآن کا جزوبیں ہیں۔ بیدونوں سورتیں قرآن میں شامل نہیں ہیں۔ بلکہ حضور کو بیچم ویا گیا ہے کہ آپ ان الفاظ سے خداکی بناہ مانگیں اور بعض روایات سے بیجی معلوم ہوتا ہے کہ وہ نماز میں ان سورتوں کو تیس پڑھتے تھے۔

اسلام اورقر آن کی مخالفت کرنے والوں کو ہرزہ سرائیوں کا خوب موقعہ ملا۔ اور انہوں نے یہ کہ کرشہات کوخوب اچھالا کہ جب ایسے جلیل القدر سجانی کے متعلق معو زئین جب الحاقی ہوئیں تو نہ معلوم قر آن میں کیا کیا حذف واضائے کے ہوں گے؟ پس معلوم ہوا کہ نعوذ باللہ قر آن تجریف سے محفوظ نہیں ہے۔ قاضی ابو بحر باقلانی اور قاضی عیاض وغیرہ تو اس کے جواب میں اس واقعہ کی بیتو جیہ کر آن میں کہ حضرت ابن مسعود معود تین کی قراءت کے منکر نہ تھے۔ البتہ اپنے مصحف میں ان کو درج نہیں کیا تھا۔ کیونکہ انہی چیز وں کو مقر آن میں درج کرتے تھے جن کے درج کرنے کی اجازت حضور گنے ذی ہے۔ مگر بیتو جیہ بظا فراس لیے نہیں چل سکتی کہ ابن مسعود میں درج کرتے تھے جن کے درج کرنے کی اجازت حضور گنے ذی ہے۔ مگر بیتو جیہ بظا فراس لیے نہیں چل سکتی کہ ابن مسعود

معوذ تین کوقر آنی سورتیں بھی نہیں مانتے تھے۔لیکن علامہ نووی ،علامہ ابن حزم ظاہری ،امام رازی تو اس کیے سرے سے اس کا انکار كرتے ہيں كمحضرت ابن مسعود في كوئى اس قتم كى بات كى ہو۔اس ليے ان حضرات كے نقط نظر سے تو ابن مسعود جمہور ہى كے ہم خیال ہیں۔ان برکوئی اشکال بی نہیں کہ جواب دہی کی نوبت آئے ۔لیکن متندروایات کے ہوتے ہوئے مضررائے سے کسی چیز کا انکارتو درست نہیں ہے۔اس اشکال کے جواب کے سلسلہ میں قابل قبول توجیدیہ ہے کہ حافظ برار بیفر ماتے ہیں کہ ابن مستورا پنی اس رائے میں منفرد ہیں۔ صحاب هیں سے سے سے سے اس تول کی تائیز ہیں کے چنا نچے تمام صحابہ کا اجماع مصحف عثانی رہے۔جن کی نقول سرکاری طور پرتمام اسلامی مراکز میں بھجوا دی تمنیں۔ان میں بیدونوں سورتیل درج نہیں اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حضور کے عہد مبارک سے لے کرآج تک تمام وٹیائے اسلام میں جس قرآن پراجماع ہے اس میں بدونوں سورتیں درج ہیں۔اس لیے ابن مستود کی جلالت قدرائی جگه بر مراس اجماع عظیم کے مقابلے میں ظاہر ہے کہ بدرائے کیاوزن رکھ عتی ہے؟ پھرنہایت سے اورمتندروایات سے بدابت ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوذ ہی کونماز میں پڑھا ہے اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ اورنہائی سورتوں ک

حيثيت بى سے آپ نے دوسروں كوتعليم فرمائی۔

ليكن ره كئ بيهات كه حضرت ابن مسعودٌ وآخر بي غلط نبي يموني كيوب؟ سوجهاب ابن مسعودٌ كابيةول كه بيزورسول الله صلى الله عليه وملم کو حکم دیا حمیاہے کہ آپ اس طرح تعوذ کریں۔ انبی معتبر سندوں کے ساتھ حضرت آبی بن کعب کی روایت ہے۔ جوعلوم قرآنید کی رُو سے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے صحاب میں ایک متاز حیثیت رکھتے ہیں۔ زربن حیث کابیان ہے کہ میں نے حضرت ابی سے سوال کیا كة آب كے بھائى عبداللہ بن مسعود اليا ايما كہتے ہيں۔ آپ كى اس بارے ميں كيارائے ہے؟ انہوں نے فرمايا كه ميں نے اس كے متعلق خودرسول الشملي الشعليدوسلم يسيسوال كيافها حضور فرمايا - كيد محصكها كيافل توميس في محمى كهافل اس ليه بم بهي اس طرح كمت بين جس طرح حضور كمت تق امام احمد في حضرت الى كالفاظفل كت بين مين شهادت دينا مول الله على في في في محمد بتایا کہ جرئیل علیه السلام نے آپ سے قبل اعوذ ہوب الفلق کہاتھا۔اس لیے آپ نے بھی ایہ ای کہاتھا۔اورانہوں نے قل اعوذ بوب الناس كها تقااس ليا آپ ني كها الندائم بعي الى طرح كت بين جس طرح حفور ني كها واس مريحي روايي كوسان ر کھتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کمکن ہے حضرت ابن مسعود گورونوں سورتوں میں لفظ قسل دیکھ کریے غلط نبی ہوئی ہو کہ بیٹم خاص حضور ہی کو دیا عمیا ہے۔ کیکن انہوں نے جمنور سے یو چھنے کی ضرورت محسوس شدی ہو۔ البتہ حضرت آبی کے ذہن میں بھی یہی سوال اُمجرا مگر انہوں نے بی حضور سے دریافت کرلیا۔ حضور نے بتلا دیا کہ چونکہ حضرت جربیل نے قل کہا تھا اس لیے میں بھی قل کہتا ہوں ۔ پس ان دونوں سورتوں کے شروع میں قل ہونے ہے تو صراحت میں ابت ہوگیا کیدید کلام وی ہے۔ جے حضور کبیندا نہی الفاظ میں پہنچانے کے پابند تھے جن الفاظ مين آپ كوييتهم ملاتفا - اس كي حيثيت محض عكم كينبين تقى - جوجفور صلى الله عليه وسلم كوديا گيا مو - اور بلكه حفور كواس پيغام وي کے پہنچانے کا پابنداور ذمہ دار بھی قرار دیا گیا۔اور دوسرے بھی اس کی تعمیل کے مکلف قرار دیئے گئے ورندا گرقل محض ایک تختم ہوتا تو حضور صلی الله علیه وسلم اس افظ قل کوسا قط کر کے صرف وہ بات کردیتے۔جس کے کہنے کا آپ کو مکم دیا گیا ہے۔اورا سے قرآن میں درج ندكيا جاتا عرض جبور ضحابة في في معجما جوحضور كالمشاء تعالم كرابن مسعودًاس كودعا اوراستعاد مرجمول كرت رب اوريسمج كيد معود تين كي حقيقت وظيفه كي بروح البيان مي بكرانه كان لا يعد المعوذتين من القرآن و كان لا يكتبهما في مصحفه يتقول انهما منزلتان من السماء هما من كلام رب الغلمين ولكن النبي عليه الصلوة والسلام كان يرقى و يعوذ بهما فأشبه عليه انهما من القرآن اويسا منه فلم يكتبهما في المصحف قاضي الويربا قلالي كيص بين لم ينكر ابن مسعود كو نهما من القرآن و انما انكر اثباتهما في المصحف فانه كان يرى ان لايكتب في المصحف شيئا الا ان كان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في كتابته فيه وكانه لم يتلغه الاذن حافظ في ايك اورعالم كي بيالفاظفل كي بيل لم يكن

اختسارف ابن مسعود مع غيره في قرانيتها وانما كان في صفته من صفاتهما يبرمال بررائي في اين مسوول افرادي اور محصى المرح مواقف من بان احتالاف العدماية في بعض سورالقرآن مزوى بالاحاد المفيدة للظن ومحموع القرآن منقول بالتواتر المفيد لليقين الذي يضمحل الظن في مقابلته فتلك الاحاد مما يلتفت اليه ثم ان سلمنا احتىلافهم فيسما ذكر قلنا انهم لم يحتلفوا في نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم ولافي بلوغه في البلاغة حد الا عبحاز بل في محرد كو نه من القرآن و ذلك لا يضر فيما نحن بصدده. حافظاتن جرفرمات السواحيب باحتمال انه كان متواترا في عصرا بن مسعود لكن لم يتواتر عند ابن مسعود فانحلت العقدة بعون الله تعالى النع صاحب رُوح المعانى كتي بين وفعل ابن مسعود رجع عن ذلك

﴿ تَشْرِيح ﴾ : ..... قل اعوذ بوب الغلق. لفظ قل بعي پيغام كاليك حصد ب- حسى يلخ كابذريدوى حضور وعم بوا ب سورهٔ کافرون کی طرح معوذ تین میں بھی اگر چداولین مخاطب حضور ہیں ۔ مرآپ کے قسط سے تمام موس بھی مخاطب ہیں۔ جہال تک بناه جا ہے کاتعلق ہے۔اس کے تمن اجر امیں۔ایک بجائے مود بناه جا منا۔ دوسرے ماسلے والا۔ تیسرے جس کی بناه ما تلی جائے۔ فی نف خوف ناک چیزے بچنے کے لئے کسی کاسہارالیا جا ہے۔ رہا پناہ جانبے والاسووی فض ہوتا ہے جومفرت سے خود بچانمیں سکنا۔ تاوقتیکر کے دامن میں بناہ ندلے۔ پھر بناہ دینے والا ۔ طاہر سے کدوہی ہوسکتا ہے جس کے بارے میں یقین ہوکہ یمی بچاسکتا ہے۔

نیاہ میں آنے کے دوطریقے: ..... مریناه کی ایک تم وہ موتی ہے جوعالم اسباب میں طبعی قانون کے تحت سی محسوس ادی چزیا کی مخف یا کسی طافت سے حاصل کی جاتی ہے۔جیا کد نیامیں ہر کمزور کسی طاقتورسے مدد لیتا ہے۔اوردومری ہم وہ ہے جس میں ہر طریت ك خطرات اور برطرح كى مادى ،اخلاقى ،ووحانى معزرة ن اورنقصان رسال چيزون سيكسى فوق الفطرت بستى كى بناه اس اعتقاد كساته ما كلى جائے کہ وہی ستی کا کات پر حکر ان ہاور اور اک وحل سے بالاطریقوں سے وہ پناہ جو کی حفاظت کرعثی ہے۔ قرآن وحدیث میں جہال مجی الله تعالى سے بناہ جا ہے كاد كرآيا ہے۔اس سےمراد يمى بناه كى دومرى قسم ہاورتو حيدكا تقاضة بھى يمى ہے كالله تعالى كے واكسى اور سے بناه ند مائلی جائے۔مادہ پرست اوگ سی فوق الفطرت بستی کے چوکد قائل ہی ٹیس۔اس لیے وہ مادی اسباب بن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ای طرح بدعقيده اوگ جنات ديوى ديناؤل كو حاجت روا بجعتے ہيں۔اس ليے دوانني چيزوں سے پناه طلب كرتے ہيں۔ مرمون ايس تمام آفات وبلیات میں جن کورجوع کرنے پروہ خودکو قادر تبیل مجھتے مصرف اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہا دراس سے پناہ جا ہتا ہے۔

..... مفسرين كى اكثريت فسلق سعم ادرات كى تاريكى يها وكرسيدة مع تكالناكري بيدي المفسلق الصبح كاستعال عربي مس طلوع صبح كے ليے بكرت تا ہے۔ قرآن كريم ميں دوسرى جگد فالق الاصباح جمليا كمعنى ميں استعال مواہے۔فلق کے اصل معنی بھاڑنے کے ہیں۔ دنیا میں جتنی چیزی بھی پیدا ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی چیز کو بھاڑ کر ہی تکاتی ہیں۔ چنا نچے تمام نبا نات اپنے نے اورزمین کو پھاڑ کراپی کونیلیں نکالتی ہیں۔ تمام حیوانات یا اعروں کو بھاڑ کر نگلتے ہیں۔ یارحم مادر سے برآ مرہوتے ہیں یا كى اوردكاوك وچركر بابراكة بين يتام چشے بهاڑون ياز من كوش كر كے بہتے بين اسى طرح دن كود يكھے كردات كايرده ماك كر كنمودار بوتا بحى كرزين وآسان يمى يهلياك وعرض حسوري الكالك الك كيا كيا كيا كانتار تقاً ففتقنا هما يل فلل كمعنى ا گرخاص مجے کے لیے جائیں تو مظلب یہ ہوگا کہ میں مجے کے مالک کی بناہ مانگنا ہوں اور فاق کے معنی اگر عمومیت کے ساتھ لیے جائیں تو مطلب میروگا کہتمام مخلوق کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ یہان اسم ذات اللہ کے بجائے صفت رئو بیت کا لا تا پناہ جو کی کے لیے زیادہ موزول اورمناسب معلوم ہوتاہے

الله كتمام خيرا فعال خيرين .....من شرم حلى . ليني برخلوق كابدي بياه جابتا هول اس فقره مين چند باتیں قابلِ لحاظ ہیں۔ اوّل یہ کرمخلوق کو پیدا کرنے کی نسبت توانی طرف کی گئی۔ گریٹرکو پیدا کرنے کی نسبت اپنی طرف نہیں کی گئی۔ یعنی بینیں فرمایا کدان شرور سے بناہ جا ہتا ہوں جواللہ نے پیدا کیے ہیں۔ ملکہ بیفر مایا کدان چیزوں کے شرسے پناہ مانگیا ہوں جواللہ نے پیدا كيس-اس سے معلوم ہوا كداللہ نے كسى مخلوق كوشر كے ليے بيدانہيں كيا۔ بلكداس كا ہركام خير ومصلحت بى كے ليے ہوتا ہے-البت مخلوقات کے اندر جواوصاف اس نے اس لیے پیدا کیے ہیں کدان کی تخلیق کی مصلحت یوری ہو۔ ان سے بعض اوقات اور بعض اقسام کی مخلوقات سے اکثر شررونما ہوتا ہے۔ بس اس اعتبار سے فی نفیہ شرکا پیدا کرنا بھی شرنہ ہوا۔ جبکہ بے شارمصالح اس میں مضمر ہوتے ہیں۔ اس نقرہ میں دنیا بی کے نہیں۔ آخرت کے ہرشر سے بھی پناہ ما تکی گئی ہے۔ دوسرے بیکہ بیفقرہ اگر چیام ہے جس میں تمام مخلوقات کے شرے خداکی پناہ مانگی گئی ہے لیکن بعد کے فقروں میں چندایسے شرور سے خاص طور پر پناہ جاہی گئی ہے جس کا ذکر سورہ فلق کے باقی جملوں اورسورہ ناس کی آیات میں کیا گیا ہے وہ ایسے فتنے ہیں جن سے خدا کی پناہ چاہنے کا بندہ بہت زیادہ محتاج ہے۔ تیسرے بیک مخلوقات کے شرسے پناہ حاصل کرنے کے لیے موزول اور موثر ترین استعاذہ یہی ہے کدان کے خالق کی پناہ ما تی جائے کیونکہ بہت ے شرورایے ہیں جنہیں ہم بالکل نہیں جانے لیکن خالق کا کنات سب سے واقف ہے۔ البذااس کی پناہ کے بعد سی مخلوق میں مقابلہ کی طاقت نہیں ہے چوتھے یہ کہ شرکالفظ جہاں ہرتتم کے نقصان وضرراور تکلیف والم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہیں ان اسباب کے لي بھی استعال ہوتا ہے جو تکلیف وضرر کا باعث بنتے ہیں۔ جیسے تفر وشرک اور گناہ کہ اگر چہ فی الوقت ان سے کوئی تکلیف نہ پنچی ہو۔ بكة بعض كمنامول سے لذت ملتى يا نفع حاصل موتا موليكن انجام ان كا تبابى اور بربادى ہے اس ليے شرسے بناه واسكتے ميں \_ بدونوں مفہوم آ جائیں گے۔ یانچویں میرکہ شرسے بناہ مانگنے میں وہ شرمھی داخل ہے جوداقع ہوچکے ہیں۔ان سے بناہ مانگنے کا مطلب ان کے دفعیہ کی دعا کرنا ہے۔اوروہ شربھی اس میں شامل ہیں کہ جوابھی واقع نہیں ہوئے ۔پس ان عصے بچاؤ کی استدعا ہے۔

تین خاص شرور سے پناہ: .....ومن شر غاسق اذا وقب تمام مخلوقات کے ہرشم کے شرور سے پناہ جوئی کے بعداب غاص طور سے بعض مخلوقات کے شرسے پناہ مانگنے کی تلقین کی جارہی ہے۔

غاسق کے نوی معنی تاریک ہیں۔ اقع الصلوة لدلوگ الشمس الی غسق الیا اوروقب کے معنی داخل ہونے یا چھپائے جانے کے ہیں۔ چونکداکٹر جرائم ومظالم رات ہی کو ہوتے ہیں۔ موذی جانور بھی رات ہی کو نظتے ہیں۔ قل وغارت اورلوث مار کرنے والے بھی رات ہی کو حرکت میں آتے ہیں۔ جھاپہ ماری اور شبخون کی کارروائیاں بھی رات کی تاریکی میں ہوتی ہیں۔ حضور کے قل کی سازشیں بھی رات ہی کے اندھیرے میں ہوتی تھیں۔ غرض رات کی تاریکی میں ہونے والے ان تمام شرورسے خاص طور سے پاہ مانگی گئی ہواورائد ھیری رات ہی سے حالوع فجر کے رب کی پناہ مانگی میں جولطیف مناسبت ہو ہو کی صاحب نظر سے پوشیدہ خبیں۔ سے وغیرہ دات ہی کو کیے جاتے ہیں۔ چاند کا گربن یا غروب آفناب بھی مراد ہوسکتا ہے اور ظاہر و باطن کی تاریکیاں ، تنگرتی ، پریشانی اور گراہی سب اس میں داخل ہیں۔ و من شو النفشت فی العقد نفتات تمام مضرین کے زود یک پیلولاستارہ جادو کر سے خاروں یا جادوگر وں یا جادوگر وں یا جادوگر وں یا جادوگر وں کے جاتے ہیں۔ پی اس جملہ میں جو تعنی میں ہی ایک فقرہ ہے۔ جس کا براور است جادو کے واقعہ سے تعلق ہے جاتے میں تھی ہیں آیا تھا۔

بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجه، امام احمد، عبدالرزاق، حمیدی، بیتی ، طبرانی، ابن سعد، ابن مردویه، ابن ابی شیبه، حاکم، عبد بن حمید وغیره محدثین نے اپنی مختلف اور کیر سندول سے حضور پر جادو کی روایات کوذکر کیا ہے۔ اگر چدوہ ایک ایک روایت بجائے خود خبر

واحد میں کیکن ان کامضمون تواتر کی حدکو پہنچا ہوا ہے۔اوراس کی تفصیلات جوروایات میں آئی ہیں انہیں مجموعی طور پر مرتب کر کے ایک مر بوط داقعہ کی صورت میں پیش کیا جاسکتا ہے۔

حضور کے جادو کے واقعہ کے سلسلہ میں اعتراضات کا جواب : سیست ہوجاتی ہوجاتی ہے۔ کیونکہ اگر بی پر سے عقلیت پندوں نے اعتراض کیا ہے کہ پروایات اگر مان کی جا کیں قر شریعت ساری کی ساری مشتبہ ہوجاتی ہے۔ کیونکہ اگر بی پر چادہ کا اثر ہوسکتا ہے تو ہم نہیں کہ سکتے کہ خافین نے جادو کے ذور سے بی سے کیا کیا کہلوایا ہوگا ؟ اوراس کی تعلیمات میں کئی با تیں خدا کی طرف سے ہوگی اور کئی جادو کے اثر ہے؟ بلکہ خافین جہاں تک کہتے ہیں کہ اس بات کو بچے مان لینے کے بعد تو یہ بیس کہا جا سالہ کہ جادو ہی نہیں کہا جا سالہ کہ جادو ہی نہیں کہا ہوا ہو کہ بیس فرات کے دعو ہے برا کسایا گیا ہوا ور نہی نے غلط بی میں مبتلا ہوکر یہ بھولیا ہوکہ اس کے پاس فرشتہ آیا ہے اوران کا جادو ہی ہے کہ بیدوایات قرآن مجد سے متصادم ہیں۔ قرآن کریم میں تو کفارہ کا بیان کیا گیا ہے کہ نی ایک بحرزدہ آدی ہیں۔ لہذا اس کی بیروی نہ کرو یہ بھول المطالمون ان تعبعون الا رجلا مسحود ا۔ پس بیا حادیث کفار کے الزام کی تقد ہی کرتی ہیں۔ جن کہ دوتی کی ایک بی اور کیا اثر ہوا ہوا ہے؟

اس مسلکی تحقیق کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے بید یکھا جائے کہ آیا جا دو کا واقعہ تاریخی شہادتوں سے ثابت ہے یا نہیں؟ اور بیر کہ آپ پر جادو کا اثر ہوا تھا یا نہیں؟ اور اگر ہوا تھا تو وہ کیا تھا اور کس حد تک تھا؟ اس کے بعد دیکھا جائے کہ جو پچھر وایا ت سے ثابت ہے اس پر کئے گئے اعتراضات وار دہوتے ہیں یا نہیں؟

محدثین اورعلا واست کی بیراست کوئی تقی گدانہوں نے اپنے خیالات اور مزعو مات کے مطابق تاریخ کومنے کرئے یا تھا کت پر بردہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی ۔ بلکہ جو کچھ واقعات کی صورت میں پیش آیا تھا۔ اسے ہو کا ٹوب آنے والوں تک پہنچا دیا اور اس بات کی کوئی پر وانہیں کی گران تھا کتی ہے اگر کوئی ان سے نتائج لکا لئے برائر آئے تو ان کا فراہم کردہ یہ مواد کس طرح اس کے کام آسکتا ہے۔ اب اگرایک بات ہما تھے منتقدا ورکٹیر تاریخی ڈرائع سے ثابت ہوتو کسی دیا نت وارصاحب علم کے لیے نہ توید درست ہے کہ جتنی بات تاریخ تاریخ کا اٹکار کردے کہ اس کو مان لینے ہے اس کے زد کے قلال فلال قبال قبار بردھانے کی کوشش کرے ۔ اس کے بجائے اس کا کام سے ثابت ہوائی کو تاریخ کو تاریخ کی حیثیت سے مان لے اور پھر دیکھے کہ اس سے فی الواقع کیا ثابت ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا۔

حضور پر جادو کا اثر نبق ت کے خلاف تہیں ہے: ... جہاں تک تاریخی حثیت کاتعلق ہے ہی کریم وظا پر جادو کا اثر مواقعی طور پر جادو کا اثر بھی جارت کے دریداس کو غلا جارت کیا جاسکا ہے و دنیا کا کوئی تاریخی واقعہ بھی سی جی جارت نہیں کیا جاسکا ہے۔ روایات اور واقعات کی کڑیاں ملانے ہے جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ پر سحر کیا گیا۔ اور آپ پر اس کا اثر بھی ہوا۔ مگروہ اتن می حدتک ہوا جسے ۔ کسی کا اثر بھی جارہے ہیں یا اتن ہی حدتک ہوا جسے ۔ کسی باری سے انسان متاثر ہوتا ہے۔ بھی مزاج مطہرات کے بارے میں خیال کرتے کہ آپ ان کے باس کے کسی کام کے متعلق خیال کرتے کہ آپ ان کے باس کے ہیں۔ مگر نہیں دیکھا ہوتا تھا۔ یہ تمام آپ کی دات تک محدود ہے۔ دومروں کو یہ محسوس ہوسکا کہ آپ پر کیا گرز رہی ہے۔ دات تک محدود ہے۔ دومروں کو یہ محسوس نہیں ہوسکا کہ آپ پر کیا گرز رہی ہے۔

اسے آپ کے بی ہونے کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں آتا تھا نہ آپ کے فرائض میں کوئی خلل آیا تھا کسی روایت میں مینیں آیا کہ آپ کسی آیت کو بھول گئے ہوں یا کوئی آیت غلط پڑھ دی ہوا ہی مجلیوں ،خطبوں ،وعظوں میں آپ کی تعلیمات میں کسی واقع ہوگیا ہویا کوئی ایسا کام آپ نے وی کی حیثیت سے پیش کردیا ہو جوفی الواقع آپ پرنازل نہ ہوا ہویا آپ کی نماز چھوٹ گئی ہواور ، س كمتعلق بحى بمى آب في سجول ابوكه بروه لى ب مرية بروسى مورمعاذ الله الى كوئى بات بيش آ جاتى تودموم ي جاتى اور بوراطك عرب اس ے واقف موجاتا كرجس نى كوكوئى طاقت چت ندكر على تحى اساك جادوكرنے چت كردياركيكن واقعديد ہے كرآپ كى حيثيث نبوت قطعاً اس سے محفوظ اور غیرمتاثر رہی اور صرف اپنی ذاتی زعر کی میں اپنی جگر محسوں کرے آپ ایں ہے پریشان ہوتے رہے۔

جادوگر کے مقابلہ میں وحی کے اثر ات: ...... ترکارایک روز آپ حضرت عائشے یہاں تھے کہ آپ نے باربار الله تعالى سے دعا ما كى اس حالت يس آپ كوغود كى بوكى يانيندآ كى فيرجب بيدار بوع تو آپ في معرت عائش سے فرمايا كمجو یات میں نے اپنے رب سے بوچی وہ اس نے جھے ہلاددی ہے۔حضرت عاکثر نے دریافت کیاوہ کیابات ہے؟ آپ اللہ نے فرمایا كددة دى (مرادفرشة) ميرے پاس آئے۔ايك سر بانے كي طرف اور دوسرا پائتى كى طرف ايك نے يوچھا كدائيس كيا ہو كيا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کدان پر جادوہوا ہے۔اُس نے بوچھاکس نے کیا ہے؟ جواب دیا کدلبید بن عاصم نے۔ بوچھاکس چیز میں کیا ہے؟ جواب دیا تعلمی اور بالوں میں ، ایک زمجور کے خوشہ کے غلاف کے اندر ، پوچھاوہ کہاں ہے؟ جواب دیا کہ بنی زریق کے کویں میں ذی اروان کی تہد کے پھر کے نیچے ہے۔ بوچھااباس کے لیے کیا کیا جائے؟ توجواب دیا کہ کنویں کا پانی سونت دیا جائے اور پھر پھر کے بنچے سے اس کو نکالا جائے۔اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی معفرت عمار بن یا سر اور حضرت زبیر کو بھیجا۔ ان كے ساتھ جبير بن اياس الزرقى اور قيس بن مصن الزرقي بھى شامل ہو گئے۔ بعد ميں خود حضور مجمى چندا صحاب كے ساتھ و ہال بہنج گئے۔ یانی نکالا گیااورخوشد کاغلاف برآ مدکرلیا گیااس میں تنگھی اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر گیارہ گر ہیں پڑی ہوئی تھیں اور موم كاليك بُتلا تقاجس ميں سوئياں چمبوئي ہوئي تھيں۔ جبرئيل عليه السلام نے بتلايا كه آپ معوذ تين پڑھيں۔ چنانچه آپ آپ ايك آیت پڑھتے جاتے اور ایک ایک گر مھلتی جاتی اور پہلے میں ہے ایک ایک سوئی نکالی جاتی رہی معوذ تین ختم ہوتے ہی ساری گرہیں کھل گئیں اور ساری سوئیاں نکل گئیں اور آپ جادو کے اثر سے نکل کر بالکل ایسے ہو گئے جیسے کوئی بندھا ہوا تھا پھر کھل گیا۔

يغيمرنے بھی اپناذاتی انتقام نہيں ليا: .... اس كے بعد آپ نے لبيد کو بلا كرباز پرس كي -اس نے آپئ للمي كا عتران كرليا-اس ليآب في است چهور ديا- كيونكه الى ذات كي ليهمي آب في سيانقام بيس ليا-ايك يهودي كاطرف در برخوراني ك واقعد مين بهي آب نبعض صحابة كشهيد موجاني كي وجد اس ت قصاص ليا اي معامله كونظر انداز فرماديا - يهن بيس بلك حرك معاملہ کا چرچا کرنے سے بھی یہ کہر آپ نے روک دیا کہ مجھے اللہ نے شفاوے دی ہے۔ اب میں نہیں جا ہتا کہ سی کے خلاف لوگوں کو بھڑ کاؤں۔ نیے ہے جادو کے واقعہ کی تفصیل ۔ اس میں کوئی چیز اسی نہیں جوآپ کے منصب نبوت کے خلاف یا آپ کے کمال کے منافی ہو۔ اگرآپ وغزوہ احدیس زخی کیا جاسکتا ہے، اگر خیبر کی واپسی پرآپ کھوڑے سے گوسکتے ہیں، اگرآپ کے بچھو کاٹ سکتا ہے، اگرآپ کونماز نہیں ہے جس کا بی ہونے کی حیثیت سے اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا تو آپ اپنی ذاتی حیثیت سے جادو کے اڑھے بیار بھی ہوسکتے ہیں۔

كافرحضوركوسحرزده كبتے تنے :.....رايداعتراض كداس سے تو كفارك الزام كى تقديق موگى كدنى كريم الله كوسحرزده آدی کہتے تھے۔اس کا جواب بیہ ہے کہ کفارآپ کواس معنیٰ کہ سحرزدہ نہیں کہتے تھے۔کہ آپ کسی جادوگر کے اثر سے بیار ہوگئے ہیں۔ بلکهاس مغنی میں کہتے تھے کہ آپ مجنون ہو گئے ہیں۔اور معاذ الله کسی جادوگرنے آپ کو پاگل کردیا ہےاوراسی پاگل بن میں آپ نبوت کادعویٰ کر بیٹے ہیں اور جنت ودوز نے کے افسانے سنارہ ہیں۔اب ظاہرے کہ بیاعتراض ایسے معاملہ پرسرے سے چسیاں ہی نہیں ہوتا۔جس کے متعلق تاریخ سے بیٹا بت ہے کہ جادو کا اثر صرف محمر کی ذات پر ہوا۔ آپ کی نبوت اس سے قطعاً متاثر نہیں ہوگی اور دعویٰ نبوت كوسم كار قراره ينااس لي قلط ب كنبوت كے بعدرہ سال كررنے يرسم كاواقعه بيش آيا ہواس كار زائل موت كر بعد بھي

اس سلسلہ میں بید بات بھی قابل ذکر ہے کہ جولوگ جادوکومش اوہام کی چیز قرار دیتے ہیں۔اس کی بنیا دمھش پیہے کہ اس کے اثرات كى كوئى عقلى اورسائتنى توجيد بيس كى جاسكتى ليكن دنيا مين اور بهى يهت بى جيزين بين جو تجربه اورمشابدة مين آتى بين مكر سائنسى طریقہ ہے ہیں بیان کیا جاسکتا کہ وہ کیسے دونما ہوتی ہیں۔ای طرح کی توجیہ پراگر ہم قادر نہیں ہیں تواس ہے بیلا زم نہیں آتا کہ اس چیز الال الكاركردياجائي بس كى بهم توجيبيس كرسكة

جادو محض شعبدہ بازی نہیں بلکداس کی تا جروافعی ہوتی ہے: .... جادودراصل ایک نفیاتی اڑے جونس سے گر د کرجیم کوبھی ای طرح متاثر کرسکتا ہے جس طرح جسمانی اثرات جسم ہے گز ر کرنفس کومتا ثر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پرخوف ایک نفنیاتی چیز ہے۔ گراس کا ارجم پر بیہ ہوتا ہے کہ رو تکلئے کھڑے ہوجاتے ہیں اور بدن میں تفر تفری چھوٹ جاتی ہے۔ جادوگی ایک قسم سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ بلکہ انسان کالفس اور اس محے حواس اس سے متاثر ہوکر بیمسوں کرنے لگتے ہیں کے حقیقت تبدیل ہوگئ-حضرت موٹی علیدالسلام کے ساجھنے جا دوگروں نے جو لاضیاں اور رسیاں پھینکیں تھیں وہ واقعہ میں سانپ نہیں بن گئیں تھیں۔ مگر ہراروں کے مجمع کی مجمعوں پر ایسا جاود ہوا کرسب نے انہیں سانپ ہی محسوں کیا اور حضرت موی علیہ السلام کے حواس تک اس سے متاثر الوكار سحروااعين الناس، فاذا حبالهم وعصيهم يحيل اليه من سحرهم انها تسعى فاوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لاتخف انك انت الاعلى والق مافي يمينك تلقف ماصنعوا. ابرطرح بابل برب لوك باروى و ماروت سے اساجادو سیکھتے تھے جو خاوند ہوی میں جدائی ڈال دے۔ بیکی ایک نفساتی اثر تھااؤر ظاہر بیہ ہے کہ اگر تجربہ سے لوگوں کواس عمل كى كاميا لى معلوم ند بوتى تووه اس كے تريدارنبيں بن سكتے تھے۔ بلاشبر بيربات اپنى جگد بالكل درست ہے كد بندوق كى كولى اور بواكى جہازے کرنے والے بم کی طرح جادو کا موڑ ہونا بھی اللہ کے اون کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ مگر جو چیز ہزار ہاسال سے انسان کے تجرب اور مشاہدہ میں آر بی ہو۔ اس کے وجود کو جھٹلا دینامحض ایک ہٹ دھری ہے۔ جادو کی بعض قسمیں نظر بندی اور خیال بندی سے بردھ کر انقلاب حقائق برمشتل ہوتی ہیں۔ سورہ بقرہ اور سورہ طریس محری کچھ بحث گزر چکی ہے۔

بعض جادو كفر ہے اور بعض معصیت :...... جادو كے متعلق بيرجان لينا چاہئے كه اس ميں چونكه دوسرے حص پر مُرااثر والنے کے لیے شیاطین یا اروار جبیشہ یاستاروں کی مرد مانگی جاتی ہے۔ اس لیے قرآن میں اسے تفرکھا گیا ہے۔ و مسا کلفر سلیمان وللكن الشيطين كفروا يعلمون الناس السحر. ليكن الركلم كفرن بحي كهاجائ ياكو في تعلى شرك نبهي كياجائ ، تب بحي بالانفاق حرام ہے اور نبی کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سات کبیرہ گنا ہوں میں شاملِ کیا ہے۔ جوانسان کی آخرت برباد کر دینے والے ہیں۔ای ذیل میں جھاڑ پھونک کی بحث آتی ہے کہ آیا اسلام میں جھاڑ پھونک کی گنجائش ہے؟اورید کہ جھاڑ پھونک بجائے خود موثر بھی ہے یانہیں؟ بکثرت احادیث میں ہے کہ ایخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہررات کوسوتے وقت اور خاص طور پر بیاری کی حالت میں معوذ تین یا معوذات (قل ہواللہ اور معوذ تین) تین مرتبہ پڑھ کراپنے دونوں ہاتھوں میں پھو کلتے اور سرے لے کریاؤں تک پورےجسم پر جہاں جہاں بھی آپ کے ہاتھ پہنچ کتے انہیں پھیرتے تھے۔ آخری بیاری میں جب آپ کے لیے ایسا کرناممکن ندر ہاتو حضرت عائشہ نے بیسورتیں پڑھ کرآپ کے دستِ مبارک کی برکت کے خیال سے آپ ہی کے ہاتھ لے کرآپ کے جسم پر پھیرے۔ اس مضمون کی ن روایات سی سندوں کے ساتھ حصرت عائش سے مروی ہیں جن سے بڑھ کرکوئی بھی حضور کی خاتلی زندگی ہے واقف نہ ہوسکتا تھا۔ نشروع میں جھاڑ پھونک کی ممانعت تھی : .......بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے ابتداء میں جھاڑ پھونک سے بالکل منع فرمایا تھا۔لیکن بعد میں اس شرط کے ساتھ اجازت دے دی کہ اس میں شرک نہ ہو۔اللہ کے پاک ناموں یا اس کے کلام سے جالکل منع فرمایا تھا۔لیکن بعد میں اس شرط کے ساتھ اجائے کہ اس میں کوئی گناہ کی چیز نہیں اور بھروسہ جھاڑ پھونک پر نہ کیا جائے کہ وہ بچائے کو وہ جائے کہ وہ کے کہ وہ کہ کہ وہ کہ کہ وہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ وہ کہ کہ کہ کہ ک

۲۔ حضرت جابڑی روایت ہے کہ حضور نے جھاڑ چونک سے روک دیا تھا۔ چھر حضرت عمر و بن حزم کے خاندان کے لوگ آئے اور عرض کیا کہ ہمارے پاس ایک مل تھا۔ جس سے ہم بچھوکائے کو جھاڑتے تھے۔ مگر آپ نے اس کام سے منع فرمایا ہے۔ پھرانہوں نے وہ چیز آپ کوئنائی جو وہ پڑھے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس میں تو کوئی مضا کہ نہیں پاتا ہم میں سے جو خض اپنے بھائی کوفائدہ پہنچا سکتا ہے وہ ضرور پہنچائے۔ سے حضرت میر مولی ابی المحم سے روایت ہے کہ زمانہ جا جلیت میں میرے پاس ایک مل تھا۔ جس سے میں جھاڑ اکرتا تھا۔ میں نے حضور کے سامنے اسے بیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں سے فلاں فلاں چیزیں نکال دواور باقی سے تم جھاڑ سکتے ہو۔ `

۷۔ جابڑگی دوسری روایت ہے کہآل حزم کے پاس سانپ کے کاٹے کائمل تھا۔حضور ؓنے ان کواس کی اجازت مرحمت فر مائی۔ ۵۔حضرت عائشڈ فرماتی ہیں کہ حضور نے اشعاد کے ایک خاندان کو ہرز ہر سلے سانپ کے کاٹے کو جھاڑنے کی اجازتِ مرجمت فرمائی۔حضرت نور میں

انس سے بھی روایات منقول ہیں کہ حضور نے زہر پلے جانوروں کے کائے اور ذباب کے عرض اور نظرِ بدسے جھاڑنے کی اجازت دی۔

۲۔حضرت حفصہ ٌفر ماتی ہیں کہ ایک روز حضور ٔ میرے یہاں تشریف لائے اور میرے پاس شفا نامی ایک خاتون بیٹی ہوئی تھیں جو نملہ(ایک بیاری) کوجھاڑا کرتی تھیں ۔حضور ؓ نے فر مایا کہ حفصہ ؓ تو بھی وہمل سکصلا دو۔اورایک روایت میں ہے شفاکہتی ہیں کہ حضور ً نے مجھے فر مایا کہ جس طرح تم نے حفصہ ؓ کو کھنا پڑھنا سکھلایا ہے نملہ کی جھاڑ بھی سکھلا دو۔

ے۔حضرت علی سے روایت ہے کہ حضورگوا یک دفعہ نمازی حالت میں بچھونے کاٹ لیا۔ نمازے فارغ ہوکر آپ نے فرمایا کہ بچھو پر خدا کی لعنت ، نہ کسی نمازی کو چھوڑ تا ہے اور نہ کسی اور کو۔ پھر پانی نمک منگوایا اور جہاں بچھونے کاٹا تھا، وہاں آپ ٹمک ملتے جاتے تھے اور معوذات پڑھتے جاتے تھے۔

٨ ـ ابن عباس كل روايت م كرآب م حضرات حسنين پريده عا پر نصت تخد اعيد كسما بكلمات الله التامة من شو كل شيطان و هامة و من كل عين الامة .

9۔ عثمان بن الجا العاص نے حضور سے عض کیا کہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں جھے ایک در محسوس ہوتا ہے جو مجھ کو مارے ڈالتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ البتا ہوا ہوں جھے ایک در محسوس ہوتا ہے جو مجھ کو مارے ڈالتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ البتا ہوا ہوا ہوں ہوتا ہے جو مجھ کو جہاں در دہوتا ہے۔ پھر تین دفعہ ہم اللہ کہ اور سات مرتبہ بر حصتے ہوئے ہاتھ پھر دے۔ اعدو اللہ وقد رتب من احدو احافر عثمان کہتے ہیں کہ اس کے بعد میر اوہ در دجاتار ہااوراس کی تعلیم میں گھر والوں کو دیتا ہوں۔ اللہ وقد رتب من من احدو احافر ، عثمان کہتے ہیں کہ ایس مرتبہ حضور کیا ہوئے تو جر کیل نے آکر بوچھا کہا ہے محدا کیا آپ بیار ہوگئے۔ آپ نے فرمایا ، ہاں۔ انہوں نے کہا۔ باسم اللہ ارقبہ کی من کل شیء یو ذیک من شرکل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک ہاتسم اللہ ارقبہ کا اے حضرت عبادہ بن صامت کی کہتے ہیں کہ حضور گیار تھے۔ میں مزاح برس کے لیے حاضر ہوا۔ تو آپ گو تحت تکلیف میں پایا۔ شام کو گیا تو ا

آپ بالکل تندرست تھے۔ میں نے اس قدر جلد تندرست ہوجانے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھے چند کلمات سے تھاڑا۔

۱۱۔ حضرت ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ حضور نے ہمیں ایک مہم پر روانہ فر مایا۔ ہم عرب کے ایک قبیلہ پرجا کر خمبر ہے۔ اور قبیلہ والوں سے کہا کہ ہماری میز بانی کرو۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ استے میں قبیلہ کے سر دار کو چھو نے کاٹ لیا۔ وہ لوگ ہمارے پاس آئے اور کہا کہ تہمارے پاس کوئی دوایا عمل ہے۔ جس سے تم ہمارے سر دار کا علاج کروہ؟ حضرت ابوسعیڈ بولے۔ ہوتسہی مگر چونکہ تم نے ہماری میز بانی سے انکار کیا ہواں لیے جب تک تم کچھو بنا منظور نہ کروہ ہم اس کا علاج نہیں کریں گے۔ انہوں نے ۲۰۰ بر بول کار بول دریے کا وعدہ کیا۔ حضرت ابوسعیڈ نے جا کراس پر سور ہ فاتحہ پڑھئی شروع کی اور لعاب د بن اس پر ملتے گئے۔ آخر کار پچھوکا اثر زائل ہوگیا اور قبیلہ والوں نے جتنی بکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا وہ لاکر دے دیں۔ مگر ان حضرات نے آپس میں کہا کہ جب تک حضور سے معلوم نہیں کرلیس گے۔ اس وقت تک ہم ان بکریوں سے فائدہ نہیں اٹھا کیں گے۔ نہ معلوم اس کام پر اُجرت لینا جا کڑے یا نہیں۔ چنا نچے جب حضور کی خدمت میں پنچے اور سارا ما جراعوض کیا۔ حضور نے بنس کر فر مایا۔ تہمیں یہ کیے معلوم ہوگیا کہ یہ سورت جھاڑ نے کے کام بھی آسکتی ہے کہریاں لے لواور ان میں میرا حصبھی لگاؤ۔

اعلی ورجہ کا تو کل: ...... چنانچے حضرت ابن عباس کی طویل روایت ہے کہ جس کے آخیر میں حضور گاارشاد ہے کہ میری امت کے وہ لوگ بے حباب جنت میں داخل ہوں گے۔ جو نہ داغنے کا علاج کرتے ہیں اور نہ جھاڑ پھو تک کراتے ہیں۔ بلکہ اپنے رُب پرتو کل کرتے ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ گی روایت ہے کہ حضور نے فر مایا کہ جس نے داغنے سے علاج کرایا اور جھاڑ پھو تک کرائی۔وہ اللہ پر تو کل ہے بے نیاز تے علق ہوگئا۔

ومن شو حاسد اذا حسد. حضور پر حركر نے كى بنياددراصل يهودكاحدتها۔اس لياس جمله ميں عاسد كےحدسے بناه جا بى گئى ہے۔

سورہ فاتحہ اور معوفر تین میں مناسبت! ...... آخری چیز جومعوذ تین کے بارے میں قابل توجہ ہے وہ قرآن کریم کے اول وآخر میں تناسب ہے۔اس میں شبہ نہیں کہ قرآن کی ایک نزولی ترتیب ہے کہ ۲۳ سال کی مدت میں مختلف واقعات اور حالات ا ضروریات کے لحاظ ہے آیات اور سورتیں اُتر تی ہیں۔ گراس کے ساتھ رسول اللہ کے خودا پی رائے سے نہیں بلکہ قرآن نازل کرنے والے خدا کے تم ہے اس شکل میں مرتب فرمانیا۔ جس میں ہم اب اس کو پاتے ہیں جے تر تیب نگرو نی کہاجا تا ہے۔ اس تر تیب کے لحاظ سے قرآن کا آغاز سورہ فاتحہ ہوتا ہے اور اختیام سورہ معود تین پر ہے۔ اب ذرادونوں پرنظر ڈالیے۔ ابتداء میں بندہ الله در بیا العلمین دحمٰن و دحیم مالک یوم اللدین کی حمرتنا کر کے مرض کرتا ہے کہ میں آپ ہی کی بندگی کرتا ہوں اور آپ ہی سے در چاہتا ہوں اور سب سے بری مددیہ مطلوب ہے کہ مجھے سیدھارستہ بناد بیخ ہواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدھارستہ دکھانے کے لیے اسے پوراقر آن دیا جاتا ہے۔ اب اس کو تم اس بات پرکیا جاتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے جورب العلمین رب الناس ملک الناس کے لیے اسے بوراقر آن دیا جاتا ہے۔ اب اس کو تم اس بری بناہ لیتا ہوں اور خصوصیت کے ساتھ شیاطین جن وانس کے وسوسوں سے آپ کی پناہ لیتا ہوں اور خصوصیت کے ساتھ شیاطین جن وانس کے وسوسوں سے آپ کی پناہ ما نگرا ہوں۔ جوسید مقراستہ کی پیروی میں سب سے بری رکاوٹ بنتے ہیں۔ اس آغاز شیاطین جن وانس کے وسوسوں سے آپ کی پناہ ما نگرا ہوں۔ جوسید مقراستہ کی پیروی میں سب سے بری رکاوٹ بنتے ہیں۔ اس آغاز کے ساتھ یہ اختیام جومنا سبت رکھتا ہے۔ وہ کسی صاحب نظر سے پوشیدہ خواس کو کیا میں سب سے بری رکاوٹ بنتے ہیں۔ اس آغاز کے ساتھ یہ اختیا میں جومنا سبت رکھتا ہے۔ وہ کسی صاحب نظر سے پوشیدہ خور سیکری ہیں میں میں میں میں میں میں سب سے بری رکاوٹ بند ہیں۔

حسد كا نقصان: .... حدكا مطلب يه المكسى محف كوالله في جونعت يا فضيات يا خو في عطاك ب- اس يركوني دوسر أمخض جلے اور بیچاہے کہ وہ اس سے سلب ہوکر حاسد کول جائے یا کم از کم بیر کہ اس سے ضرور چھن جائے۔ البتہ حسد کی تعریف میں بیہ بات نہیں آتی کہ کوئی شخص یہ جا ہے کہ جوفضل دوسرے کو ملا ہے۔ وہ مجھے بھی ال جائے۔ جہاں حاسد کے شر سے اللہ تعالی کی پناہ اس حالت میں ﴿ مَا نَكُى تَىٰ ہے جب كہ وہ حسد كرے \_ یعنی اپنے دل كی آگ بجھانے كے ليے كوئی اقدام كرے \_ كيونكہ جب تك وہ كوئی اقدام نہيں کرتا۔اس وفت تک اس کا جلنا بجائے خود چاہے بُراسہی گرمحسود کے لیے ایسا شرنہیں مبنا کہ اس سے پناہ مانگی جائے۔اس کے ساتھ ۔ خاسد کے شرسے امان پانے کے لیے چند چیزیں اور بھی مددگار ہوتی ہیں۔ایک بیر کدانسان اللہ پر بھروسہ کرے اور یقین رکھے کہ جب تك الله نه جائے گا كوئى اس كا يجھ بگا رئبيں سكتا۔ دوسرے يہ كه حاسدوں كى باتوں برصبر كرے۔ بيصبرا موكرايي باتيں يا كارروائياں نہ کرنے گئے۔ جن سے وہ خود بھی اخلاقی طور پر حاسد ہی کی سطح پر آجائے۔ تیسرے نیے کہ حاسد اگر چہ خداسے بے خوف اورخلق سے ب شرم ہوکرکیسی ہی ہے ہودہ حرکتیں کرتار ہے محسود بہر حال تقوی پر قائم رہے چو تھے یہ کہا ہے دل کواس فکر سے بالکل فارغ کر لے اور اس کواس طرح نظر انداز کردے کہ گویاوہ ہے ہی نہیں کیونکہ اس فکر میں پڑنا حاسد ہے مغلوب ہونے کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ یا نچویں بیکہ حاسد کے ساتھ بدی سے پیش آنا تو در کنار جب بھی ایساموقعہ آئے کمحسوداس کے ساتھ بھلائی اوراحسان کا برتاؤ کرسکتا ہوتو ضروراییا ہی کرے قطع نظراس سے کہ حاسد کے دل کی چیجن محسود کے اس رویہ سے ٹتی ہے یانہیں؟ چھٹے 'یہ کمحسود تو حید کے عقیدہ کوٹعیک ٹھیک سمجھ کراس پر ثابت قدم رہے۔ کیونکہ جس دل میں تو حید بسی ہوئی ہواس کے دل میں خدا کے خوف کے ساتھ کسی اور کا خوف جگہ ہی نہیں ياسكا ساتوي بيركم محسود مون كوالله تعالى كى برى نعمت مجهر كرخش مو حديث ميس ب-اللهم احملنى محسود او لا تحملنى حاسدا۔ باقی یہ آرزوکرنا کہ ایس نعمت مجھے بھی حاصل ہوجائے یاس سےزائدل جائے۔ جیسے فلال کولمی ہے۔حسد میں واطل نہیں بلکہ غبط ہے۔ صدیث الا فی اثنین مین لفظ حسد سے مجاز اغبط مراد ہے۔ غبط محود اور مطلوب ہے اور حسد مذموم اور متروک ہے۔

خلاصۂ کلام: ..... اسلام کی دعوت شروع ہوتے ہی ابیامحسوں ہونے لگاتھا کہ رسول اللہ صلی اہلہ علیہ وسلم نے گویا بھڑوں کے چھتے ہاتھ میں ڈال دیا ہے۔ جوں جوں آپ کی دعوت بھیلتی گئی۔ خالفین کی خالفت بھی شدید ہوتی چلی گئی۔ جب تک انہیں بیامیدر بی کہ شاید کسی طرح کی سودے بازی کرکے یا بہلا پھُسلا کر آپ کواس کام سے بازر کھ کیس گے۔اس وقت تو کسی حد تک عناد کی شدت

میں کی رہی لیکن جب حضور ہے ان کواس طرف سے بالکل مایوں کر دیا کہ آپ ان کے ساتھ وین کے معاملہ میں کوئی مصالحت کرنے پرآ مادہ ہونگیں گے۔اورسورہ کافرون میں صاف صاف کہددیا گیا کہ جاراتمہاراراستدالگ الگ ہے۔ دونوں متضا دراستے ایک نہیں ہو سکتے۔ تو کفار کی دشمنی پورے عروج پر پہنچ گئی۔خصوصیت ہے جن خاندانوں کے مردوں ،عورتوں ، بچوں نے اسلام قبول کرایا تھا۔ان کے دلوں میں تو جفور کے خلاف ہروفت بھیاں سکتی رہتی تھیں۔ گھر کھر آپ کوکوسا جار ہا تھا۔خفیدمشورے کے جارہے تھے۔ کہ کی وقت رات کوچھپ کرآپ کولل کردیا جائے۔ تا کہ آپ کے خاندان والوں کو قاتل کا پہتہ نہ چلِ سکے۔ اور وہ بدله نه لے سکیں کے آپ کے خلاف جادوٹو نے کئے جارہے تھے۔ تاکہ یا تو آپ وفات یا جائیں یا سخت بھار پر جائیں یا دیوانے ہوجا کیں۔شیاطین جنس والس ہر طرف چیل گئے تھے۔ تا کہ عوام کے دلوں میں آپ کے خلاف اور آپ کے لائے ہوئے دین و قرآن کے خلاف کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیں۔جس ہے لوگ شبہات ووساوس میں مبتلا ہوکر بدگمان ہو جائیں اورآپ ہے دور بھا گئے لگیں۔ بہت سول کے دلوں میں حسد کی آگ بھی جل رہی تھی کہ وہ اپنے یا اپنے قبیلہ کے سی آ دی کے سوا دوسر سے تخص کا چراغ نہ و کھ سکتے تصاور کی زندگی سے گز رکر مدین طیب میں بھی آپ کوسکون و چین نصیب نہ ہوا۔ آئے دن خالفتیں ، لڑائیاں جاری رہیں۔ چنانچے کے مدیبہ کے بعد جب نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو محم سے مصین خیبر سے یمہودیوں کا ایک وفد مدینہ آیا اور ایک مشہور جادوگریبیدین عاصم سے ملا۔ جوانصار کے قبیلہ بنی رزین ہے تعلق رکھتا تھا۔ یہ لوگ لبید سے کہنے گئے کہ محمد نے ہمارے ساتھ جو پچھ کیا وہ تمہیں معلوم ہے۔ہم نے ان پر جادوکرنے کی بہت کوشش کی۔ مگرکوئی کامیا بی نہیں ہوئی۔اب ہم تمہارے یاس آئے ہیں۔ کیونکہ تم ہم سے بڑے جادوگر ہو، لویڈنین انٹر فیاں لو۔انہیں قبول کر داور محمر پر ایک زور کا جادوگر دو۔اس زیانہ میں حضور کے بہاں ایک بہودی لڑکا خدمت گارتھا۔اس سے ساز باز کر کے ان لوگوں نے حضور کی تنگھی کا ایک مکرا حاصل کیا۔جس میں آب کے مُوے عمبارک تھے۔ انہی بالوں اور تنکھی پر جاد و کیا گیا۔ بعض روایات میں لبید کی بہنوں کا جاد وکرنا آیا ہے جواس سے زیادہ جادوگر نیاں تھیں۔اس جادو کا اثر ٹی کریم بھی پر ہوتے ہوتے پورا ایک سال لگا۔ دوسری ششما ہی میں مزاج کے اندر پھی تغیر محسوس ہونا شروع ہوا۔ آخر میں دن سخت اور آخری تین دن بہت سخت گزرے۔ مگر بدا تر صرف ذات کی حد تک رہا۔ آپ کے نبوت کے كامون مين كوتى خلل واقع نهين موا- إن حالات مين معوذ تين كانزول موااورآب كوپيش آمده حالات سے نبلنے كے ليے اور الله اور اس کے اساء وصفات کی پناہ طبی کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ تمام تر بے سروسامانی کے باوجود انتہائی نامساعد حالات اور دشمنوں میں بھرے ہوئے بھی رب کا تنات کی پناہ میں آ جانے کو کافی سمجھ لینا۔ طاہر ہے کہ بیاولوالعزی اور ثابت قدمی وہی محض د کھلاسکتا ہے جس کویقین ہوکداس رب کی طاقت سب سے بری طاقت ہے۔اس کے مقابلہ میں ساری طاقتیں بیج ہیں اوراس کی پناہ جے حاصل ہوجائے اس کا کوئی کچھنیں بگا ڈسکتا۔ وہی یہ بات کہ سکتا ہے کہ میں کلمہ حق کے اعلان سے ہر گزنہیں ہٹوں گاہتم جو جا ہو کرلو۔ مجھے اس کی گوئی برواہ تہیں ۔ کیونکہ میں رہے کا تنات کی پناہ لے چکا ہوں ۔

فضائل سورت : ......عن النبى صلى الله عليه وسلم لقد انزلت على سورتان ما انزل مثلها وانك لن تـقرء سورتين احب و لا ارضى عندالله منهما يعنى المعوذتين. حضورً نـ ارشادفر مايا كـ مجھ پريدوسورتيل بـ مثل أتريل بين اورتم ان سے زياده مجوب اور پينديده سورت الله كـ نزديك كوئي اورسورتين نہيں پڑھ سكوگ۔

لطا کف سلوک: .....ومن شهر النفشت. اس معلوم ہوا کہ اہل حق پر بھی اہل باطل کے اسباب طبیعہ کا اثر ہوسکتا ہے اور ایسی تا جیر جق وباطل کا معیار نہیں بن سکتی تھیں۔لوگ اس کو کمال سمجھ کر دعو کی کرنے لگتے ہیں اور مبتلائے وبال ہوجاتے ہیں۔ ومن شیر حاسد: اس میں حسد کی قباحت نہایت واضح ہے۔



سُورَةُ النَّاسِ مَكِّيَّةٌ أَوُ مَدَنِيَّةٌ سِتُّ آيَاتٍ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمنِ الرَّحِيْمِ ﴿ قُلُ اَعُودُ بِرِ بِ النَّاسِ ﴿ صَالِقُهُمُ وَمَا لِكُهُمُ حَصَّوُا بِالذِّكْرِ تَشُرِيُهًا لَهُمُ وَمُنَا سِبَةً لِّلْإِ سُتِعَاذَةِ مِنُ شَرِّ الْمُوسُوسِ فِي صُدُورِهِمُ مَلِكِ النَّاسِ ﴿ مَ اللهِ مَن الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿ مَ اللهِ مَلُ اللهِ مَن الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿ مَ اللهِ مَلْ اللهِ مَلَى اللهُ اللهِ مَن الْجَنَّةِ وَالنَّاسُ عَطَفٌ عَلَى الْمُوسُوسِ وَعَلَى صُدُورِهِمُ الْمَا اللهُ اللهُ اللهِ مِنَ الْجَنَّةِ مَيَاكًا لَهُ وَالنَّاسُ عَطَفٌ عَلَى الْوَسُوسِ وَعَلَى عَلَى النَّاسُ اللهُ وَالنَّاسُ عَطَفٌ عَلَى الْوَسُوسِ وَعَلَى النَّاسُ إِنَّا النَّاسُ إِنَّا النَّاسُ عَطَفٌ عَلَى الْوَسُوسِ وَعَلَى مُعُنَى يَلِيُقُ بِهِمْ فِي الطَّاهِرِ وَعَلَى وَسُوسُ فِي صُدُورِهِمُ الْحِنُّ وَالْحِيْنِ وَاللهُ الْمَا لِمَعْنَى يَلِيُقُ بِهِمْ فِي الطَّاهِرِ النَّاسُ إِنَّمَا يُوسُوسُ فِي صُدُورِهِمُ الْحَنُ وَالْمُوسِ اللهُ وَسُوسُولُ النَّاسُ اللهُ اللهُ المَالَةُ اللهُ اللهِ وَاللهُ الْعَلَمُ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ الْعَلَمُ اللهِ الطَّالِي وَاللّهُ الْعَلَمُ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ الْعَلَمُ اللهِ الطَّالِي الللهِ اللهُ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ الْعَلَمُ الللهِ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ الْعَلَمُ الللهُ الْعَلَمُ الللهُ الْعَلَمُ الْمَا الللهِ الللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الْعَلَمُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

## سورة ناس مكيد بي مدنيه ب-اس ميس جها يات بين -بسم الله الرحمن الرحيم

. وه وسوسه دلول تک بہنچ کر جاگزیں ہوجا تا ہے۔ واللہ اعلم)

محقیق وترکیب ......سورة الساس ریجی سوره فلق کی طرح مختلف فیہ ہے۔ لیکن واقعہ حر پرنظر کی جائے جوئے ہے میں پیش آیا۔ توان کا مدنی ہونارائح معلوم ہوتا ہے۔ تفصیل اس کی پہلے گزر چی ہے۔ قبل اعبو فد دونوں سورتوں میں یا لفظ صذف ہمزہ اوراس کی حرکت لام پر بشقل کر کے بھی پڑھا گیا ہے۔ سورہ کا فرون واخلاص ومعوذ تین کے شروع میں لفظ قبل آنے کی وجہ ہے توام ان کوچاروں قبل کہتے ہیں۔ سورہ فلق کی طرح یہاں بھی اعبو فہ باللہ کی بجائے اللہ کی تین صفات کے ذریعہ استعاذہ کیا گیا ہے۔ ایک رب الناس ، دوسرے ملک الناس ، تیسرے اللہ الناس . اللہ کے معنی فرضی معبود کے بھی آتے ہیں اور حقیقی معبود کے بھی ۔ یہاں دوسرے معنی مراد ہیں۔ سورہ فلق میں بدنی مضرتوں سے استعاذہ کیا گیا ہے۔ انسان کی طرف سے ہوں یا دوسرے مخلوق کی طرف سے سیاس کی طرف سے ہوں یا دوسرے مخلوق کی طرف سے سیاس میں مراد ہیں۔ سورہ فلق میں کو جومفرتیں عارضی ہوتی ہیں ان سے استعاذہ کیا گیا ہے۔

لہذار ب الفلق میں اضافت عام اور دب الناس میں اضافت خاص ہوگی۔ اور اللہ اگر چہ رب العالمین ہے۔ لیکن انسان کی تخصیص اس کے شرف کی وجہ سے ہے کہ جب اللہ انسانوں کا رب ہے تو دوسری مخلوق کا بدرجہ اولی ہے۔ نیز جب وہ انسانی شرارت سے پناہ دیے سکتا ہے۔ تو دوسری مخلوق کی شرسے بدرجہ اولی پناہ دے گا۔ اور وسوسہ جن کے دلوں میں ہوتا ہے وہ بھی انسان ہیں۔ ان متنوں لفظوں کی تربیب بڑی لطیف ہے۔ کہ اول اللہ کی ربوبیت، پھراس کی بادشا ہت پھراس کی معبودیت کاذکر کیا گیا۔

اور ملک الناس الله الناس وونوں لفظرب الناس سے عطف بیان بھی ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ رب ممکن ہے بادشاہ نہ ہو اور بادشاہ ممکن ہے کہ معبود نہ ہو۔ اگر چاضافت ضمیر کی طرف ہو سکتی تھی ۔ لیکن مزید بیان یا تعظیم کے لیے مضاف الیہ اسم ظاہر لایا گیا ہے اور بادشاہ ممکن ہے کہ دب الناس میں بچے اور ملک الناس بڑے آدمی مراد ہیں۔ کیونکہ وی تربیت کے تاج ہوتے ہیں اور برے وساوس میں متلا ہوتے ہیں۔ اس صورت میں لفظ برے وساوس میں مرز ہیں۔ کیونکہ وہ مصروف عبادت رہتے ہیں۔ اس صورت میں لفظ الناس مرز نہیں رہتا۔

من شر الوسواس الحناس اس کاتعلق اعو قد ہے ہے۔ سور افلق میں مستعاذ منہ تین چیزیں تھیں اور مستعاذ ایک تھا۔

لیکن سور ان اس میں اس کے برعکس مستعاذ منہ ایک یعنی وسوسہ ہا اور مستعاذ تین صفات الہیہ ہیں۔ اس میں نکتہ یہ ہے کہ پچھلی سورت میں بنی برنی مضرات کا بیان تھا اور وہ متعدد ہیں اور اس سورت میں نفسانی مضرت کا بیان ہے۔ اور وہ ایک ہے۔ اور چونکہ بدن کی سلامتی کا پیش خیمہ اور وسیلہ ہے اس کے مقدم کیا گیا ہے۔ وسواس اور وسوسہ زلزال اور زلزلہ کی طرح دونوں مصادر ہیں۔ اگر فعلال کو اوز ان مصدر میں مانا جائے۔ ورنہ اسم مصدر ہے۔ یا و سواس اور حساس کو مبالغہ کہا جائے۔ شیطان کو وسواس یا وسوسہ زید عدل کی طرح مبالغہ کے لیے کہا گیا ہے۔ یا مضاف محذوف مانا جائے۔ ای ذو الوسو اسی 'الحناس ، ختن کے معنی مثنے اور لوشنے کے ہیں۔ طرح مبالغہ کے لیے کہا گیا ہے۔ یا مضاف محذوف مانا جائے۔ ای ذو الوسو اسی 'الحناس ، ختن کے معنی کا مدوگار ہے۔ انسان فی صدور الناس . جس طرح قوت واہم قوت عاقلہ کی معاون ہوئی ہے۔ اسی طرح وسوسہ شیطان کا مدوگار ہے۔ انسان جب ذکر اللہ سے فالی ہوتا ہے قوشیطان موقعہ سے فائدہ اُٹھا کر وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ یکل جرمیں ہے صفت کی وجہ سے یا محل فی میں ہے فدمت کی وجہ سے یا محل فی میں ہے فدمت کی طور پر۔

من المجنة والناس. بروسواس کابیان ہے یا الذی کابیان ہے یابو سوس سے متعلق ہے اور بعض نے اس کوالناس کابیان کہا ہے۔ جب کہ السناس سے مرادعام ہو۔ انسان اور جنت دونوں شامل ہے۔ کیکن اس صورت میں تکلف کر کے کہنا پڑے گا۔ ناس بمعنی ناسی ہے۔ جیسے یوم یدع المداع میں داع بمعنی داعی ہے اور نسیان انسان اور جن دونوں کو ہوتا ہے۔ مفسر علام نے دوسری ترکیب بیفرمائی۔ کہ میں المجنة بیان قرار دیا جائے اور المناس کا عطف الموسواس پر کہا جائے۔ اس کے بعد پہلی ترکیب یعنی مین المجنة والناس کو وسواس کابیان قرار دیے پر بیاعتراض کیا۔ کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان انسان کول میں وسور ڈالٹا ہے۔ حالانکہ وسوساندازی

شیطان کا کام ہے۔ پھراس کا جواب دیا کہ انسان بھی وسوسہ کرسکتا ہے۔اس طرح وسوسہ کے اسباب اختیار کرتا ہے۔ مثلاً پختلخوری کُرُتا ہے۔ دوسرااس چغلخوری کوسنتا ہے۔جس سے دل میں وسوسہ پیدا ہوجا تا ہے۔ پس گویا انسان ہی نے وسوسہ ڈالا ہے۔

ربطآ یات وروایات: .....اس کی مفصل تقریر سوره فلق میں گزر چکی ہے۔

﴿ تَشْرِیْکِ ﴾ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اس لیے ان تینوں صفات کی شان رئو یہ و صاکبت وغیرہ اگر چہتما مخلوق کوشامل ہے لیکن ان صفات کا کامل ظہور انسانوں میں ہور ہا ہے۔ اس لیے ان تینوں صفات کی اضافت انسان کی طرف فرمائی گئی ہے۔ ان تین صفات کی ترتیب بھی نہایت وقتی ہے۔ عارف جب اپنے اردگر د ظاہری باطنی نعتوں کو پائے گا توسمجھ لیے گا کہ اس کا کوئی رب ہے۔ جواس کی ترتیب اعلیٰ درجہ کی کر رہا ہے۔ پھر جب نظر کو گہرا کرے گا تو اسے دکھائی دیگا کہ اللہ سارے عالم سے بے نیاز اور کلی اختیارات کا مالک ہے پھرای لیے اس کی رہائی کا رہنمائی ہوگی کہ معبود حقیق بھی وہی ہے۔ یہاں اختلافات صفات کو بمز لہ اختلاف قات قرار دے لیا ہے۔ تاکہ ان صفات کی بڑائی کا اندازہ ہو۔ حاصل ہے ہے کہ چونکہ وہی رب اور با دشاہ اور اللہ ہے۔ اس لیے اس کے سواکوئی اور ہے ہی نہیں جس سے میں پناہ ماگوں اور جوشیقت میں پناہ دے جس سے میں بناہ و۔

وسوسہ بر مملی کا نقطہ آغاز ہے: ..... وسوسہ دراصل بُرے مل کا نقطہ آغاز ہوتا ہے۔ کسی غافل یا خالی الذہن آدی کے اندر جب بیاثر انداز ہوتا ہے تو شروع میں بُرائی کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ پھر مزید وسوسہ اندازی اس بُری خواہش کو بُری نیت اور بڑے ادادے میں تبدیل کردی ہے۔ پھراس ہے آگے جب وسوسہ کی تا شیر بڑھتی ہے تو ارادہ عزم بن جاتا ہے اور آخری قدم پھر عملِ شرے۔ اس لیے وسوسہ اندازی کے شرے خداکی پناہ ما تکنے کا مطلب ہے کہ شرکا آغاز جس مقام سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی اس مقام پراس کا قلع

فرادے۔انسان کےول میں وسوسراندان مرف باہرہی سے شیاطین جن وانس بیس کرنے۔ بلک انداز سے خودانسان کا بٹائفس بھی کرتا ہے۔اس کے اپنے غلانظریات اس کی عقل کو مراء کرتے ہیں اور باہر کشیاطین بھی انسان کے اندراس کے اسپیافس کا شیطان بھی اس کو بہاتا ہے۔ پھرجس قباش کا آوی ہوتا ہے اس کے وساول بھی ای قباش کے ہیں۔ بدقماش لوگوں کوشیطان کفروشرک کے وساوس میں جنلا کرتا ہے۔ کیکن نیک لوگوں کے جارے میں اسے یقین ہوتا ہے کہ اس فتم کے وسوسوں کی وال یہاں نہیں کلے گی۔ انہیں نیکی کی راہ ہے مارتا ہے۔بدر دارلوگوں کو محطے گناہ اور بدعات کی ترغیب دیتا ہے۔بوے گناہیں تو چھوٹے گناہوں بی میں انہیں بھانسنے کی کوشش کرتا ہاور سمجا جاتا ہے کدان چھوٹی جھوٹی باتوں کے کرنے میں کوئی مضا کفٹنیس الله غفورالرجیم ہے۔اورمنشاءیہ ہوتا ہے کداگر کثرت سے چھوٹے ہی گناہ سرزد ہوجا کیں تو اس بار سے انسان لد جائے گا۔ اس سے بھی آدمی فی نظے اور نیکی اختیار کر لے ۔ تو پھر بدرجہ آخریبی كوشش كرتاب كداس كى نيكى محدودر ب- دوسرول كوترغيب ندو \_ ليكن الركوني محض أن تمام جالون كونا كام كرد \_ يو چرشياطين كى ، پوری یارٹی ایسے آدی پر بل پڑتی ہے۔ لوگوں کواس کے خلاف اکساتی بھڑ کاتی ہے۔ اے رُسوااور بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وساوس کے اختیاری اور غیر اختیاری ہونے کی بحث سورہ بقر کے آخر میں اورسوری تن کے پہلےرکوع کے آخر برگز رچکی ہے۔

وساول صرف انسان کو پیش آتے ہیں مگر وسوسدانداز جتات بھی ہوتے ہیں: والناس. وساوس اگرچە صرف انسان بى كەل مىل آتە بىل كىن دىو ئەللىغوالى جن بى بورتى بىل درانسان بىلى كىكىن بەھل اہلِ علم کہتے ہیں کہ انسان وجن دونوں کے دلوں میں وسوسیڈالا جاتا ہے۔ اس بات کواگر تسلیم کرلیا جائے تو لفظ ناس انسان وجن دونوں بربولا جائے گا۔جیسا کدرجال اور نفر اطلاق دونوں پر ہوتا ہے۔ لیکن اس رائے کے تسلیم کرنے میں اس کین تالی ہے کہ انسان ،الس، ناس متنوں الفاظ جن کے مقابل استعمال ہوتے ہیں۔انسان ،انس میں ظہور کے معنی ہیں کہ جن میں ستر و خفاتے معنیٰ ہیں۔ چنانچہ بُخه، جنت، جنان، جان، جنون، جنایت سب میں یہی معنی طوظ ہیں اس کیے اس تضاد کے ہوتے ہوئے انسان کا اطلاق جن برکس طرح ہوسکتا ہے۔اس کیے معنیٰ یہی ہوں گے کہاس وسوسدانداز کے شرسے بناہ مانگنا ہوں۔جوانسانوں کے دلوں میں وسوے ڈالٹا بخوادوه جنول مي سي مويااتها تول مي سهدووسرى آيت و كذلك جعلنا لكل نبى عدوا شيطين الانس والجن يوحى بعضهم الى بعض زحوف القول غرورًا سامعنى كالكيهوتي بالحضرت ابوذر كت بيل كمين صورى خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ مسجد میں تشریف فرمانتھ۔ آپ نے فرمایا۔ ابوذر انتمازیر ھا کا میں نے عرض کیانہیں فرمایا کہ اٹھونمازیر ھو۔ میں نمازير هكر يمرحاضر موكيا فرمايا وباذرا تعوذ بالله من شر شياطين الانس والحد ميس فعرض كيايارسول الله اكيا أسانوس میں بھی شیاطین ہوتے ہیں فرمایا کہ ہاں!

معو ذنتین بر محققانه کلام: .....معوزتین رمحق علاء نے قتی موتی بھیرے ہیں۔ لیکن شخ بیر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ العزیز نے اپنے ایک فارس مکتوب پر جویش بہامضمون سیر دقام فر مایا ہے۔ فوائد عثانی نے تبرکا اس کی تخلیص پیش کی ے۔ زمین کا جگرش ہوکردانہ سے جب کونیل چھوٹی ہے تو قطرت کا مان اس کی رکھوائی کرتا ہے اور حد کمال پر چینی تک برطرح کی آ فات ہے اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے اور عموماً وہ آ فات جارتھ کی ہوتی ہیں۔

ا موذی جانوروں سے حفاظت میں در فت کی زعر کی کے اسباب پانی ، جوا، دھوپ کی فراہمی سے برق ، اول وغیرہ آفات ساوی ہے۔ بچاؤ۔ اس مالکِ باغ کے دشمن اور حاسد سے حفاظت ۔ ان چاروں چیزوں کی خاطر خواہ بندوب سے ایک بعد بودہ اور باغ کے بارآور

ہونے کی امید کی جاسکتی ہے۔اسی طرح اس چمنستانِ عالم کے حقیقی ما لک ومربی ہے ایمان کے بودہ کی حفاظت کے لیے چارآ فتوں سے بیاؤ کی درخواست کرنی جاہئے۔ پہلی آفت شرِ مخلوق ہے یعنی مخلوق کے طبعی اور فطری شریعے جواس کی طبیعت میں اسی طرح ودیعت ہے۔جیسے سانب بچھووغیرہ سباع و بہائم میں خلقی طور پر ہوتا ہے اور یہ اکت شرکی اضافت سے سمجھ میں آرہا ہے۔ دوسری آفت شرِ غاسق ہے۔ جب رات اندھیری ہوجائے یا آفتاب غروب ہوجائے۔ یا چاندگر ہن میں آجائے۔ لیتن ان چیزوں کے فوائد سے ہم محروم ہوجائیں جوان کے ظہور کے وقت ہمیں حاصل تھاب وہ ہاتھ نہ آئیں۔ گویا یہ چیزیں پانی، ہوا، دھوپ کی طرح اسباب زندگی کے درجه میں تھیں ۔ان کا فقد ان ظاہر ہے کہ پیغام موت ہوگا۔تیسری آفت شرِ نفا ثات ہے۔جس سے مراد ساحرانہ اعمال ہیں۔ظاہر ہے کہ سحر کے اثر ہے محورکوا یے عوارض پیش آ جاتے ہیں۔ جن سے طبیعت کے اصلی آ فارمغلوب ہوکر ذب جائیں۔ یہ آفت ایس ہے جیسے درخت کے لیے اولہ اور برف باری کی آفت۔ چنانچہ محرکاری کی وجہ سے حضور کے طبعی افعال متاثر ہو گئے تھے۔ جب اس آفت کا از الہ موكيا توفيقام عليه الصلوة والسلام كانما انشط من عقال. چوهي آفت شرحاسد بيعنى عداوت وحمدى آكايان ك پودا کومسم کرڈ الے۔ آفات کی اس تفصیل میں اگر پچھ کی ہے تو صرف اتنی کہ بھی جے کوان چاروں آفات میں سے سی کا سامنا کرنانہیں یر تا۔ البتہ روئیدگی سے پہلے ہی کچھ چیونٹیاں اس نے کے اندر سے وہ خاص جو ہر چوس لیتی ہیں۔جس سے نیج کی روئیدگی ہوتی ہے یا اندر ہی اندر کھن لگ کرنیج کھوکھلا ہوجا تا ہے اور بالیدگی کے لائق نہیں رہتا۔ شایداسی سرسری کمی کے لیے سورہ ناس میں اسو سو اس السخساس كشرسے بناه مائكنے كى تلقين كى تى ہے۔ كيونكه وساوس انہى فاسدخطرات كانام ہے۔جوظا ہر ہوكر بلكه اندروني طور برايمان میں رخنہ والتے ہیں اور چونکہ وساوس کامقابلہ ایمان سے ہاس لیے وساوس کے دفعیہ کے لیہ الله کی انہی صفات سے تمسک کرنے کی ضرورت ہوگی جومبادی ایمان گنے جاتے ہیں اور جن سے ایمان کو مدد پہنچی ہے۔ تجربہ یہ بتلاتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان (تسلیم وانقیاد ) کانشوونمااللہ تعالیٰ کی شانِ ربو بیت ہی کود مکھ کر حاصل ہوتا ہے۔ پھر جب ہم اس کی ربوبیتِ مطلقہ پرنظر ڈالتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ مالک اور احکم الحاکمین بھی ہے۔ کیونکہ جسمانی روحانی تربیت وہی ذات کرسکتی ہے جومنیع الکمالات ہواور دنیا کی کوئی چیز بھی اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہ ہو۔ پھر ذرا آ گے بڑھتے ہیں تو ہمیں اس کے مالکِ مطلق ہونے ہے اس کی الہیت و معبودیت کاسراغ ماتا ہے۔غرض سب سے اول جوصفت ایمان کا مبداء بنتی ہےوہ ربو بیت ہے اس کے بعداس کی مالکیت اور سب کے بعد الوہیت کا مرتبہ ہے۔ پس جو تخص شیطانی وساوس سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اللہ کے دامن میں پناہ جا ہے گا۔ اسے درجہ بدرجها نہی منزلوں سے گزرنا ہوگا اور عجیب بات ہے کہ جس طرح مستعاذ بہ کی جانب یہاں تین صفات بغیر عطف اور بغیر اعادہ جار کے ذكر كى گئى ہيں ۔اسى طرح مستعاذ نمنه كى جانب تين چيزيں بيان كى گئى ہيں۔ جوصفت درصفت كى صورت ميں ہيں۔

فضائل سُورت: .....عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرء المعوذتين فكانما قرء الكتب التي انزل الله. جو خص معو ذتین پڑھے گا گویااس نے پچپلی سب کتابیں پڑھ لی میں ۔

لطا نُف سُلُوك: .....من شرالوسواس الحساس. حديث مين بي كمشيطان ذكرالله ي ففلت كونت وسوسه اندازی کرتا ہے۔لیکن ذکر کے وقت پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ غفلت کاعلاج ذکر ہے۔ من البجہ نہ والساس اس سے معلوم ہوا کہ دساوی توانسان کو پیش آئے ہیں ۔ مگر دسوسہ ڈالنے دالے شیطان اور انسان دونوں ہو سکتے ہیں۔

## ﴿ سُنُورَةُ الْفَاتِحَةِ ﴾ ﴿ لَا لَمُنْ اللَّهُ الْفَاتِحَةِ

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِيَّةٌ سَبُعُ آيَاتٍ بِالْبَسُمَلَةِ إِنْ كَانَتُ مِنْهَا وَالسَّابِعَةُ صِرَاطَ الَّذِينَ إِلَى الْحِرِهَا وَإِنْ لَّمُ تَكُنُ مِنْهَا فَالسَّابَعَةُ غَيْرِ الْمَغُضُوبِ إِلَى الْحِرِهَا وَيُقَدَّرُ فِي أَوَّلِهَا قُولُوا الْحِرَاهِ فِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيم ﴿ اَلْحَمَٰدُ لِلَّهِ حُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ قُضِدَبِهَا الثَّنَاءُ عَلَى اللهِ بمَضْمُو نَها مِنُ آتَهُ تَعَالَى مَالِكٌ لِنَحْمِينُ عُ الْحَمُدِ مِنَ الْحَلْقِ أَوْ مُسْتَحِقٌ لِآنَ يُتُحْمِدُوهُ وَاللَّهُ عَلَمٌ عَلَى الْمَعْبُودِ بِحَقّ رَبّ الُعلَمِينَ ﴿ أَى مَنالِكُ حَمِينِع الْحَلَقِ مِنَ الْإِنْسِ وَالْحِزِّ وَ الْمَلَا ئِكَةِ وَالدَّوَّابِ وَعَيْرِ هِمْ وَكُلٌّ مِنْهُمُ يُطْلَقُ عَلَيْهِ عَالَمٌ يُقَالُ عَالَم الْإِنْسِ وَعَالَمُ الْحِنِّ اللَّي غَيْرِ ذَلِكَ وَغُلِّبَ فِي حَمْعِهِ بِالْيَاءِ وَ النَّوْنَ أُولُوا الْعِلْم عَلَى غَيْرِ هِمْ وَهُوَ مِنَ الْعَلَا مَةِ لِآنَّهُ عَلَامَةٌ عَلَى مُوجِدِهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيْم (م) أَي ذِي الرَّحَمَةِ وَهِيَ َارَادَةُ الْحَيْرِ لِاَهْلِهِ مَلِلِثِ يَوُمِ الدِّيُنِ ﴿ الْجَرَاءِ وَهُوَ يَوْمُ الْقَيْمَةِ وَجُمَّ بِالذِّكُرِ لِلَّنَّةُ لَامِلُكَ ظَاهِرًا فِيُهِ لِاَحَـدٍ اِلَّالِلَّهِ تَعَالَى بِدَلِيُلِ لِمَنِ الْمُلُكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ وَمَنْ قَرَأَ مَالِكٌ فَمَعْنَاهُ مَالِكُ الْاَمُرِ كُلِّهِ فِي يَوْمِ الْقِيامَةِ أَىٰ هُوَ مَوْصُوفٌ بِلَاكَ دَائِمًا كَغَافِرِ الذَّنْبِ فَصَحَّ وَقُوعُهُ صِفَةٌ لِّلْمَعْرِفَةِ إِيَّاكَ نَعْبُهُ وَإِيَّا لَثَ نَسْتَعِينُ ﴿ مُ اللَّهُ مَا الْعِبَادَةِ مِنْ تَوْجِيدٍ وَغَيْرِهِ وَنَطُلُبُ مِنْكَ الْمَغُونَةَ عَلَى الْعِبَادَةِ وَغَيْرِهَا الْهُدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿ فَى الرَّشِيدُنَا إِلَيْهِ وَيُبُدَلُ مِنْهُ صِسرَاطَ الَّذِيْنَ انْعَمْتَ عَلَيْهِمُ فَبَالُهِ دَايَةِ وَيُبُدَلُ مِنَ الَّذِينَ بِصِلَتِهِ غَيْهِ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ ﴿ وَهُمُ الْيَهُودُ وَلَا وَغَيْرُ الضَّالْكِينَ عَ وَهُمُ النَّصَارَى وَنُكَّتَةً عَيْ الْبَدَلِ إِفَادَةُ أَنَّ الْمُهْتَدِيْنَ لَيْسَوُا يَهُوُدًا وَّلَانَصَارَى وَاللَّهُ آعَلَمُ بِالصَّوَابِ وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَنَابِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى • سَيَّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ الطَّيِّينَ الطَّاهِرِينَ صَلَواة وَّسَلامًا دَاتِمَيْنَ مُتَلا زَمِيْنَ إِلَى يُومِ الدِّيْنِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعُلَمِينَ

سورہ فاتح مکیہ ہے۔جس میں سات آیات ہیں ہم اللہ سمیت اگر بیفا تحکاج زانی جائے تو ساتوی آیت صدواط السادین سے آخر سورت تک ہوگی اور اس کو جز شارنہ کیا جائے تو پھر ساتوی آیت عیس المسعضوب سے آخر تک ہوگی۔ اور اس سورت کے شروع میں قولوا مقدرمانا جائے گا۔ تاکہ ایسا ف نعب سے پہلی عبارت بھی اس کے مناسب ہوکر پوری سورت بندوں کا مقولہ بن جائے۔ بسم الله الرَّحمٰن الرَّحِيمُ ،

تحقیق وترکیب .....الفاتحة، عافیة کی طرح اگریمصدر بو بمعنی مفعول بوگایاس کوصفت مانا جائے یعنی ہرچیزی شروعات تواس میں تاوصفیت سے اسمیت کی طرف نقل کرنے کے لیے بوگی پہلی توجید کے مقابلہ میں دوسری توجید انسب ہے۔ کیونکہ اس وزن پرمصدرکا آنا بہت کم بوتا ہے اور ''سورة الفاتح'' میں اضافت شحیر الاراک اور 'علم الخو'' کی طرح عام کی اضافت خاص کی طرف بوربی ہے اور بیاضافت ای وقت جائز ہوتی ہے جب کہ مضاف الیہ کا فرومضاف ہونا مشہور ہوجیہے اسمان زید میں ،اس سورت کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے اور سورة الکنز اور سورة الوافیہ اور سورة الثافیہ اور سورة الشر، سورة الشر، سورة الدعاء، سورة تعلیم المسئلہ اور سبع مثانی وغیرہ نام بھی ہیں۔

مکید اکثر کی رائے یہی ہے جس کی دلیل سورہ جرکی آیت و لقد اتیناک سبعاً من المثانی جونود بھی کی ہے اور جس کی دلیل سورہ جرکی آیت و لقد اتیناک سبعاً من المثانی جونود بھی کی ہے اور جس کی تفسیر خود حضور بھی نے سورہ الفاتحد بالمدینة اور بعض کی رائے ہے کہ مکداور مدیند دونوں جگداس کا نزول ہوا ہے۔ تا ہم تکرار نزول سے اس کی جزئیت میں تکرار لازم نہیں آتا ۔ یعنی آیات فبای الاء دبکما تکذبان وغیرہ کی طرح بنہیں کہا جائے گا کہ سورہ فاتح قرآن کریم میں دومرتبہ ہے۔ اور فشاء ظہار تعظیم ہے۔ اس لیے اس کا نماز میں پڑھنا ضروری ہوا۔

مسمع ایسات تمام ائمہ کے نزدیک بالاتفاق ال سورت میں سات آیات ہیں۔البت ساتوی آیت کی تعیین میں احناف و شوافع کا اختلاف ہے اور اس کا تعلق کیم اللہ کے جزء فاتحہ ہونے سے ہے۔ اگر اس کو بھی مستقل آیت مانا جائے۔ تب تو بقول مفسرٌ

صواط المذين عدة فرتك ساتوي آيت بوگ ورنه جرساتوي آيت غيو المعضوب سدة فرتك بوگ .

علامدرمحشر كُاريكت بي آيات كاعلم توفيق بريم الله ي متعلق ضروري تفصيل مدي كرايت سودة روم انسه من مسليمان وانبه بسب الله المرحمن الرحيم كم معلق توسب كالقاق بكرياي مورت كابحى جزوب اورقرآن كاجز بحى براس كعلاوه الله كاجهال تك تعلق بيتواس حقر آن كريم كاجز مون برسب كالقاق بي كونكه مسابيين الدفتيين جو يحصهاس كالمالله مونے کا جماع ہے۔ نیز قرآن کریم میں اس کا لکھتا ہونا بھی اس کے جزوقر آن ہونے کی دلیل ہے۔ کیونکہ غیر قرآن کوقر آن میں لکھانہیں جاتااوراس احتياطيس يهان تك مبالغه كياكيا بك كلفظ العينسن بحى قرآن من المعانبين جاتا- حالا نكداس كوسورة فاتحد يختم بريزهنا مسنون ہے۔البتداسی کے ساتھ مکدوکوفہ کے قراءوفقہاءاورعبدالله بن مبارک اورامام شافعی سم اللدکوسورة فاتخداورتمام سورتوں کا جزومانے يس حديث ابو بريرة انه عليه الصلوة والنسلام قال فاتحة الكتاب سبع ايات اولهن بسم الله الرحمن الحريم عيرشوافة مي اختلاف ب- بعض بسم الله وستقل آيت كتي بي - حديث ام سلم الى أوس قرار سول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة وعد بسم الله الرحين الرحيم آيت اوربعض شواقع بسم الله الوحين الرحيم. الحمد لله رب العلمين كوايك آيت كتي بير. ليكن مدينطيب، بقره شآم ك قراءاورفقهاءامام ما ككّ،امام اوزاعيٌ بهم الله كونه توسوره فاتحه كاجز و مانة بين اورند كى دوسرى سورت كابقول قاضی بیضاوی امام اعظم سے کوئی تفری نہیں ہے۔اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کدان کے زویک بھی کسی سورت کا جز وہیں ہے۔

البنة الممحمر عدب الربار على يوجها كياتؤ فرمايا مايين الدفتين كلام الله يدمك وراصل تجويد وقرات كاب وفقد كانبيل ب- احناف كي دليل مديث الومرية ب- قال الله تعلى اقسمت الصلوة بيني وبين عبدي نصفين، يقول العبد الحمد لله رب العالمين. اس مين حضور في مم الله كو النبيل كياراس طرح حديث الس ب- صليت حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلف ابى بكر وحلف عمر فلم يحهز الحديمنهم بسم الله الرحمن الرحيم اليس جهال بم الله كاعدم جرائيت البح بولى -وہیں نماز میں عدم جہر بھی ثابت ہوا۔ اسم اللدوراصل فعل مین السورے لیے نازل کی گئے ہود کسی سورت کا جز وہیں ہے۔ خدید ابن عباس ا -- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورتين حتى ينزل بسم الله الرحمن الرخيم

اورشوافع كي حديث ابو بريرة بصورة فاتحدك علاوه برسورت كاجزوبونا عابت نبيس بوتا اورحديث امسلمة يعلى جزئيت ا ثابت نہیں ہوتی ممکن ہے ہم اللہ کو ترکا حضور کے بڑھا ہو۔ رہا شوافع کامساہیس السدفتین کے کلام اللہ ہوئے کو جزئیت کی دلیل میں پیش کرنا بھی میج نہیں ہے۔اس سے ہرسورت کا جزوہونا ثابت نہیں ہوتا ای طرح بسم اللہ کی کتابت کو جزئیت کی دلیل میں پیش کرنا بھی سیح نہیں ہے۔اس سے تو قرآن کی سورتوں میں فصل کے لیے ہونا ٹابت ہوتا ہے۔مفسر علائم نے زمخشری اور آیام راغب کے مطابق مثوره ديا ہے كه المحمد لله سے پہلے قولوا مقدر مانا جا ہے۔ تاك اياك نعبد كمضمون سے تاسب رہے كويا المحمد لله بھی بندہ ہی کامقولہ ہے۔ورندا گرانتہ کامقولہ ہوتا توالہ حصد لمی کہنا جا ہے تھا۔لیکن دوسرے حضرات تقدیر عبارت کی ضرورت نہیں سجعة اورالحمدالله، الله كامقوله بندول ولقين وعليم بديه جمله لفظا خرييك اورمعني انثائيه بدوسرى رائي يدب كدهيقة یہ جملہ خریہ ہے۔ تیسری رائے میہ کے هیفتد انشائیے تھا۔ مجاز اخبریہ ہوگیا۔ الفاظ حمد، مدح، شکر میں فرق ہے، حمد کہتے ہیں۔ اچھے اختیاری کاموں برکسی کی تعریف کرنا۔ میتعریف خواواس کے انعام کے جواب میں یا بغیرانعام کے ستائش ہو۔اور مدح کہتے ہیں مطلقا کی کا تعریف کرنا۔ خواہ اختیاری تعریف پرمویا غیراختیاری پر۔ اسی طرح نعت کے بدلدیس یا بغیر نعت کے۔ پہلے قاعدہ کی مثال حمدت زیداً علی علمه و کرمه اوروسرے قاعره کی مثال مدحت زید اعلی حسنه ہے۔ یہاں حمدت زیداً علی تحسب ويكها بيجي نهيل موكاركيكن بعض حضرات كيزديك حمدويدح دونول مترادف بين اورشكر كهتيه بين كسي كي نعبت برتعريف كرنا نواد

زبان ہے ہویادل سے اور اعتقاد سے یا اعضاء کے ذریعیملی طور پر

افادتكم النعما منى ثلثه بدني ولساني والضمير المحجبا

شکر کی نسبت جمد و مدح کے ساتھ عموم وخصوص من وجہ کی ہے۔ اور چونکہ جم شکر کا اعلی ورجہ ہے۔ اسی طرح حدیث میں فر بایا گیا ہے۔ الحمد راس الشکر ما شکر الله من لم یحمدہ اور لفظ قرم جمر کی نقیض ہے اور کفر ان شکر ان کی نقیض ہے الحمد لله مبتداء خبر ہے۔ دراصل الحمد پرنصب ہے ایک قرات نصب کی بھی ہے۔ چونکہ جم کا عموم اور ثبو ہے و دوام مقصود ہے۔ اس لیے نصب سے من کا ناصب محددف ہوا کرتا ہے۔ اس میں الف لام تعریف جنسی کا ہے اور بعض نے اس کو استفراقیہ مانا ہے یعنی بلاواسط جمد کے تمام افراداللہ کے بین ۔ ایک قرات المحمد لله اور المحمد لله کی بھی ہے۔ دونوں لفظوں کو ایک کلمہ مان کرایک کی حرکت دوسرے کے موافق کر لی گئی ہے۔ لفظ الله کی تحقیق یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ سیافظ عربی یاغیر عمر بی مشتق ہے یعرض بہت سے اقوال ہیں۔ حضرت علی کا ارشاد ہے۔ دون صفاتہ تحیر الصفات و صل میان تصاریف اللغات۔

قاضی بیضادیؒ نے اس سلسلہ میں چارتو ل نقل کیے ہیں۔ایک بیر کہ اللہ اصل میں الا للہ تھا۔ہمزہ حذف کر کے الف لام اس کے عوض میں آگیا۔اس لیے یا اللہ ہمزہ قطعی کے ساتھ کہا جاتا ہے۔اللہ تو ہر معبود کو کہتے ہیں۔لیکن غالب استعال معبود حقیقی کے لیے ہے۔ یہ قول اھتقاق کا ہے۔اس میں پھرکی رائیں ہیں۔

ا - اله الهة الوهة الوهية عيشتق بوبمعن عبدتالة اوراستماله بهي اس عاخوذ بـ

٢۔ اَلِهُ بمعلی تحیر سے شتق ہو۔

س الهت الى فلان بمعنى سكنت اليه سي شتق مور

٣- المه بمعنى فزع مع مستق مور بناه حاسب والا محبراكراس كي طرف آتا باوروه هيقية يا عقاداس كوبناه ويتاب

٥- اله الفصيل بمعنى اولع بامه ي مشتق هو

۲۔والم بمعنی تحیو سے مشتق ہو۔الله دراصل والاہ تعاواو پر کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے اس کو ہمزہ سے تبدیل کرلیا گیا ہے۔ پس اهاء اور اشاح کی طرح الاہ ہوگیا۔

لیکن اس قول کواس لیےردکردیا گیا کہ اس کی جمع اولھة آنی چاہئے تھی۔ حالا تکہ اس کی جمع الھة آتی ہے اور بعض نے اللہ کی اصل لاہ مانی ہے جولاہ یلیه کامصدر ہے بمعنی اجتجب وارتفع

تیسراقول سب سے زیادہ ظاہر یہ ہے کہ لفظ اللہ اصل میں وصف کے لیے تھا کیکن چرخدا کے لیے خاص طور پرغلبہ استعال ہوگیا اور الشویا اور الصعق کی طرح علم ہوگیا۔اب اس کوموصوف بنایا جائے گا۔ گربطور صفت استعال نہیں ہوگا اور نہ اس میں شرکتِ احتمال رہے گا۔ ورنہ محض اللہ کی ذات کا ادراک بغیر کسی حیثیت کے ناممکن ہے اس لیے کوئی لفظ بھی اس کی تعبیر نہیں کرسکتا۔ نیز لفظ اللہ محض ذات کے مقابلہ میں ہوگا۔ تو آیت و هو اللہ فسی السلموات کوئی محمدی نہیں رہتے۔امام محمد امام محمد اور سیبوید وغیرہ

لفظ الله كوعلم مانت بين \_

اور چوتھا قول ہے ہے کہ بعض کی رائے ہے کہ اللہ اصل میں لاھت تھا سریانی زبان میں ایکن اخیر کا الف حذف کر کے اس پر لام داخل کر دیا گیا ہے۔ لقط اللہ کے لام کوحذف کر تالی جل ہے۔ جس کی وجہ سے نماز فاسد ہوجاتی ہے اور بغیر الف کے اللہ بارک فی الرجال منعقر نہیں ہوگی ۔ البہ خشرورت شعر کی وجہ سے الف کا حذف جائز ہے۔ جیسے الا لا بارک اللہ فی سھیل اذا ما اللہ بارک فی الرجال رب المحالمین رب وراصل مصدر ہے بعنی کر تبیت ۔ امام راغب اس کے معنی کھتے ہیں۔ تبلیغ المشیء الی کماله شیب افشینا اس کے بعد صوم اور عدل کی ظرح بطور مبالغ اللہ کی صفت ہوگی اور کہتے ہیں کہ نسمہ نیم کی طرح ہوت ہوت رب سے ماخوذ ہے۔ بہر دوصورت اس کا اطلاق مالک کے معنی میں ہے ۔ کیونکہ وہ اپنی مملوک چیزوں کی حفاظت و تربیت کرتا ہے ۔ مطلقا رب اللہ کے لئے خاص ہے ۔ دوسرے کے لیے استعمال جائز ہیں ۔ اللہ یہ مقید کر کے استعمال کیا جائے ۔ جیسے ارجمع المدی رب ک فرمایا گیا ہے اور اس کا ظرح اسم آلہ ہے بعنی ذریع علم ہے ۔ پوری کا نتا ت اللہ کے وجود کی علامت ہے اور اس کا فظ کا ادادہ کرنے کے لیے ہے۔ مثل نالم انس، عالم جن ، عالم طاکہ و خیرہ اور ذوی العقول کی رعایت کرتے ہوئے یا نون کے ساتھ جمتے لائی گئی ہے۔ دوسری صفات باری میں بھی اس کی رعایت کی گئی ہے۔ دوسری صفات باری میں بھی اس کی رعایت کی گئی ہے۔

اوربعض کہتے ہیں کہ عالم کا اطلاق وصفی صرف انسانوں ،فرشتوں ، جنات کے لیے ہے۔ دوسری مخلوقات تابع کی حیثیت رکھتی ہیں اوربعض کہتے ہیں کہ یہاں عالم میں اعلم علی انسان ہیں۔ کیونکہ ہرفرداس کا عالم صغیر ہے۔ جو عالم کمیر کا حصہ ہیں۔ انسان میں بھی عالم کیر کی طرح صانع عالم کے کمالات معلوم ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں عالم صغیراور عالم کمیر دونوں پر نظر کرنے کو برابر کہا گیا ہے۔ وفعی انسفسکم افلا تبصرون ایک قرات میں دب المعلمین بطور برح یا نداء کے منصوب پڑھایا گیا ہے۔ افظ السح مد سے فعل مقدر مان کربھی اس کا نامب ہو سکتا ہے۔ افظ اللہ سے ممکنات کا عدوث کے وقت جس طرح محدث کی طرف محتاج ہونا معلوم ہوا۔ اسی طرح دب المعالمین سے معلوم ہوا کہ عالم اپنے بقاء میں بھی معلی کا گئا جے د

الوحمن الموحمن الموحم سيدونون مبالغ كے صغ بين جورتم سے ماخوذين بيس بين غضبان ، غضب سياويليم عالم سيمبالغ كي سير حدمة دراصل كتے بين وقل مبارى التحال واحمان كى جائي بين جو العالى الله الله على الله الله الله على الله الله على الله الله على الله عل

જેલુક પ્રોક્ષોનોને નવા કે કે પુ છોટો

خالص صفت سے درمیان میں رحمٰن ہے جو بمز لے علیت کے اور وصفیت کے ہے۔ دوسری دلیل اللہ کے معم حقیقی ہونے کی یہ ہے کہ تمام نعتیں اور ان کا وجود اور ان پر فقد رہ اور ان سے انتفاع کی فقد رہ اور وہ قوشی جن سے یکھتیں حاصل ہوتی ہیں سب چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں دوسر اکوئی ان پر قادر نہیں ہے۔ تیسرا کا درمان کے مقدم لائے کا نیہ ہے کہ تمام بڑی فعتیں اور ان کے اصول لفظ رحمٰ میں آگئے۔ آپ جو کے فعتیں جھوٹی موٹی رہ کئیں وہ لیکور قدم عد لفظ رحم میں آگئیں۔ لیس کو یالفظ رحیم قدمته اور رویف ہے۔

اور چوشا کانت نقدیم کامیہ ہے کہ و سسی آیات کی جفاظت کے لیے دخن پہلے اور دعیم بعد میں لایا گیا ہے۔ لفظ رحمٰن میں غیر منصرف ہونا زیادہ واضح ہے۔ اگر مید اللہ سے ساتھ خصوص ہونے کی وجہ سے اس کا مونٹ فعلی یا فعلان یہ کے وزن پڑییں آتا رکیکن فعلان کے وزن پراکٹر الفاظ غیر منصرف آتے ہیں۔

مالك يوم الدين عاصم كسائي، يعقوب نيمالك يرحاب

ا بوم لاتملک سے اس کی تائید ہوتی ہے اور باقی قراء نے ملک پڑھا ہے۔ حرمیین کی قرات کی وجہ سے بیاور آیت کے من الملک ہے اس کی تائیر ہے۔ نیز اس لفظ میں زیادہ تعظیم ہے۔

۲۔مسالک ملک سے ماخوذ ہے جوابی مملوکات میں جوچا ہے تھرف اور میلک مُلک سے ماخوذ ہے۔ جو حکومت کرنے میں پورے طور پر بااختیار ہوان دوقر اتو اس کی طرح اس میں اور قراء تیں بھی ہیں۔

٣ ـ ملک تخفیف کے ساتھ۔

٣ ـ ملک ماضي كے ساتھ

۵ مالکا مرح یاحال کے طریقہ پر منصوب ہو۔

٧ ـ مالک رفع اور تنوین کے ساتھ ۔

الك يوم اضافت كساتهمبتدا محذوف كاخر

۸۔ملک یوم اضافت کے ساتھ رفع اورنصب کی صورت میں یوم الدین کے عنی روز جزاء کے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کے ماتلدین تدان. حاسر کا پیشعر بھی اس معنی پر ہے۔

## ولسم يبق سوى العدوان. دنساهمي هم كما دانوا.

مالک یوم میں اسم فاعلی اضافت ظرف توسعا ہورتی ہے۔ مفعول برک درجہ میں قراردیتے ہوئے جینے یا انساد ق الملیلة اهل المدار اور معنی یہ ہوں گے۔ ملک الامور یوم المدین اس صورت میں اضافت لفظیہ ہوگی لیکن اگر معنی یہ ہوں الملک فی هذا المیوم علی وجه الاستمر او تو پھر اضافت هی اور الله معزفة کی صفت ہوجائے گی۔ دین کم عنی شریعت اور طاعت کے بھی ہیں۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے۔ یہ وم جزاء المدین اور مالک کی اضافت خاص یوم کی طرف اس کی تعظیم کی چین نظر کی تی ہوں گے۔ یہ وم جزاء المدین اور مالک کی اضافت خاص یوم کی طرف اس کی تعظیم کی چین نظر کی تی ہوں اللہ کی چارصفات کا ذکر اس کی تعظیم کی چین نظر کی تی ہوں ہے۔ یہ اللہ کی چارصفات کا ذکر ہے۔ یہ اس کی ایجاد وتر بیت ہے اور دوسری تیسری صفت رحمٰن ورجہ میں یہ ظاہر کرنا ہے۔ کہ یہ ایجاد وتر بیت میں اللہ کی اور خار اللہ یہ اللہ استفرا کی اور جہ سے ہے۔ اس سے انکا صدور نہ تو بقول فلا سفرا یہ بالذات کی وجہ سے ہے اور نہ بقول معز لہ اللہ یہ ایسا کرنا واجب تھا۔

اور چوتھی مفت مالک یوم الدین میں بیواضح کرنا ہے کہ اس دن اللہ ہی کی سلطنت اور مالکیت کاظہور ہوگا۔ کسی کی اس میں شرکت نہیں رہ جائے گی۔ اور اس صفت میں حاسدین کے لیے وعدہ اور تارکین کے لیے وعید بھی ہے۔ غرض جہال ان صفات کے لانے میں بیتا چیردیتا ہے کہ جس ذات بیس بیرچاروں خوبیاں ہوں وہ سخق حمد ہےاور مفہوم خالف بیکھی لکاتا ہے کہ جس میں بیر مفات نہ ہوں وہ سخق عبادت تو کیا مستحق حمد بھی نہیں ہے۔

اورتیسرانکت بیہ کہ اللہ وجود میں مقدم ہے۔اسی کوذکر میں مقدم کہا گیا ہے۔اور چوتھا کت بیہ ہے کہ عابد کی نظر پہلے معبود پر ہونی چاہئے۔ پھر عبادیت کی طرف جانی چاہئے۔اس لحاظ سے نہیں کہ بیں بادت مجھ سے سرز و ہور ہی ہے۔ بلکہ اس حیثیت سے کہ عبادت کی نسبت اللہ کی طرف ہور ہی ہے اور یہ بندہ اور اللہ کے درمیان ایک علاقہ اور واسطہ کا درجہ رکھتی ہے۔ کیونکہ بندہ جب ہمہ تن اللہ میں مستخرق ہوجا تا ہے اور اسے معبود کے سواا ہے تن بدن کا بھی ہوتی نہیں رہتا ہے تب اسے وصول میسر آتا ہے۔

پی فرق مراتب ہے جوحفرت موی کے مقولہ ان معی رہی سیھدین اور حضوصلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد لا تعویٰ ان الله معن میں ہے۔ پہلے اول خود پراور پھر اللہ پر نظر گئی ہے۔ پہلی سرالی معنا میں ہے۔ پہلے اول خود پراور پھر اللہ پر نظر گئی ہے۔ پہلی سرالی اللہ اور دوسری سیر من اللہ کہلاتی ہے اور ایاک کا تحراراس طرف مثیر ہے۔ کے صرف اللہ بی مستعان ہے اور نعبد کونستعین سے پہلے لانا اللہ اور سیاری اللہ کے لئے ہے اور یا اس کئے کہ حاجت طلب کرنے سے پہلے عبادت کو وسیلہ بنانا اجابت دعاکے لئے زیادہ مفید

ہے یا یوں کہا جائے کہ بندہ نے جب عبادت کی نسبت اپنی طرف کی تو اس میں ایک طرح کا ادعا پایا گیا۔ تا کہ معلوم ہوجائے کہ عبادت بھی بغیر آپ کی توفق واعانت کے انجام پذیر نہیں ہوسکتی۔ اور بعض نے اس کو واوحالیہ کہا ہے۔ ای نسب مست عبد طیب بك ایک قراءة میں دونوں الفاظ میں نون کمسور ہے۔ بنوتمیم کے لغت میں یا کے علاوہ مضارع کی علامات میں کسرہ آتا ہے۔ بشرط کی مابعد مضم نہ ہو۔

اهدنسا المصراط المستقيم يمعونت مطلوبكابيان ب- گويانستعين كجواب مين حق تعالى فرماياكيف اعبنكم؟ اس سلسله مين بندول كي درخواست كابيان بكرسيد هدراستد كي طرف بماري رجنمائي فرماد بجيئ يايول كهاجائ كه اهدنا مين مقصود اعظم كوالگ بيان كرنا ب-

ہدایت کہتے ہیں لطف کے ساتھ رہنمائی کرنے کواسی لئے ہدایت کا استعال خیر کے مواقع پر ہوتا ہے۔ لیکن آیت ف اهدو هم
السبی صدراط المجسم میں ہدایت بطور جہم کے ہے۔ ہدیج می اس لئے لیا گیا۔ اس میں محبت کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ اور "هو ادی الوحش" بھی اس سے ہے۔ اس کا تعدید لام اور الی کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ لیکن یہاں اهدنا بغیر لام اور بغیر الی کے استعال کیا گیا ہے۔ جبیبا کہ احتار موسی قومه میں اختار بغیر من کے استعال ہوا ہے تو ہدایت کی انواع بے شار ہیں ۔ لیکن اس کی جنسیں جار ہیں علی التر تیب۔

(۱) ان قوائے ظاہرہ باطنہ کاعطاہ وتا جن سے مصالح کی طرف رہنمائی مل سکے جیسے قوت عقلیہ اور حواس باطنہ اور اعضاء ظاہرہ۔ (۲) حق وباطل، صلاح وفساد کے درمیان فرق کرنے والے دلائل کا قائم کرنا۔ چنانچہ آیات و هدیسا ہ السنجدین اور فھدیسناهم فاستحبوا العلمی علی الھدی میں اس جنس ہدایت کابیان ہے۔

(٣) انبياء ورسل كوبيجنا، كتب البينازل مونا آيت و جعلنا هم ائمة يهدون بامرنا اوران هذا القوان يهدى للتى هى اقوم مين اك كابيان بـــــ

(٧) قلوب کے لئے کشف سرائر ہوجائے اوروحی ،الہام، سیےخوابوں کے ذریعداشیاء کااوراک کما ھی ہوجائے۔

الصواط بیسرط الطعام سے ماخوذ ہے۔ یعنی کھانا نگل لیا۔ ایسے ہی راستہ کوسراط کہتے ہیں۔ گویاوہ را بگیر کونگل جاتا ہے۔ اس کے لقہ بھی راستہ کے لئے بولا جاتا ہے۔ السراط کاسین صاد سے بھی تبدیل کرلیا جاتا ہے۔ اور صاد کوزاء کی آواز میں اشام کر کے بھی پڑھا جاتا ہے۔ چنا نچھ ابن کثیر گروایت قنبل اور رولیس بروایت یعقوب اصل کے ساتھ اور ہمزہ اشام کے ساتھ اور باقی قراء صاد کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ قریش کا لغت یہی ہے اور صحف عثانی میں بھی یہی کھا ہے۔ سراط کی جمع سرط ہے جیسے کتاب کی جمع کتب ہے اور سراط اور طریق دونوں مذکر مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔

المستقيم بمعنى مستوى طريق حق مراد باوربعض في ملت اسلاميمرادلى ب-

صواط الذین انعمت علیهم بیبدل الکل ب\_الصواط المستقیم بے جوتکرارعامل کے عکم میں ہوا کرتا ہے۔ کیونکہ مقصود دراصل بدل ہی ہوتا ہے اور بدل کا فائدہ تاکید ہے اور بیطا ہر کرتا ہے کہ مسلمانوں کا راستہ ہی استقامت کی راہ ہے اور بعض نے کہا

ہے کہ الذین انعمت علیہ ہے مرادانمیاء ہیں اور بعض نے اصحاب مویٰ عیسی مراد لئے ہیں جب تک وہ سی کراہ پر ہے۔ ایک قراءت میں صور اط من انعمت علیہ ہے ہے۔ انعام کے معنی نعمت بچانے کے ہیں۔ دراصل انعام اچھی حالت کو کہتے ہیں۔ پھرلذیذ نعمت بھی بولنے لئے۔ یوں تو انعابات الٰہی بے شار ہیں۔ و ان تعدو انعمة الله لا تعجمو ها تا ہم انحام کی دوجنسیں ہیں۔ دنوی ، اخروی۔ دنیوی کی دوسمیں ہیں دوحانی جیسے دوح کا بدن میں سرایت کرنا عقل وہم ، فکر ونطق ہے اس کو روشن کردینا اور جسمانی جیسے بدن کا پیدا کرنا اور اس میں مختلف تو تیں ودیعت کردینا اور عارضی کیفیات تندری اور کمال اعضاء کا دیا جانا۔ اس طرح کسی نعمت جیسے نفس کا تزکید دوائل سے اخلاق فاصلہ اور ملکات باطنہ سے آراستہ پیراستہ کردینا۔ اور بدن کی آرائی بہترین ہیئت اور نیس بہترین کے ساتھ اعلیمین میں اور نیس کی اور نیس بیاس سے اور جاہ و مال کا حاصل ہونا۔ اور اخروی نعمتیں کوتا ہیوں کی بخشش اللہ کی خوشنودی ، ملائکہ مقربین کے ساتھ اعلیمین میں اور نیس بیس ہیں تو مؤمن و کا فرسب شریک ہیں۔ ہیشہ کے لئے ہمنشینی میسر آنا۔ آبیت میں اخروی نعمتیں مراد ہیں۔ کیونکہ دنوی نعمتوں میں تو مؤمن و کا فرسب شریک ہیں۔

غیر المعضوب علیهم و لاالضالین بیالذین سے بدل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ منعم علیهم وہ لوگ ہیں جو غضب المی اور گرائی سے مفوظ رہے ہوں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کوالسندیسن کی صفت مانا جائے۔ خواہ صفت بیانیہ ہویا مقیدہ۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ یہ حضرات و تعتول کے جامع ہیں۔ ایک نعمت ایمان ، دوسر نے غضب و صلال سے سلامتی کی نعمت یمکن ہے غیر کوال ذین کی صفت بنانے پرکوئی پیشبہ کرے کہ غیر میں انہائی ابہام ہونے کی وجہ سے اضافت کے باجود معرفہ کی صفت نہیں بن سکتا؟ اس کے دوجواب ہوسکتے ہیں۔ ایک بیک جس طرح غیر مبہم ہے۔ اس طرح المذین محمی جب کہ معین افراد مرادنہ ہوں ہم ہم ہے۔ اس طرح المذین محمی جب کہ معین افراد مرادنہ ہوں ہم ہے۔ اس طرح المذین محموف دونوں میں کیا نیت ہوگئی۔

دوسراجواب بیہ کہ غیسر چونکہ المیں چیزی طرف مضاف ہور ہاہے جس کی طرف ایک ضد ہے۔ اس کئے غیرمبہ نہیں رہا بلکہ معرفہ ہوگیا۔ حاصل بیک صفت موصوف میں میسانیت ہے اس کے صفت بنانا تلجے ہوگیا۔

ابن کثیر غیر کوحال کی وجہ سے منصوب بردھتے ہیں۔

علیهم کی خمیر مجرور ذوالحال ہے اور انعمت عامل ہے یا عنی مضمر مان کرمنصوب مانا جائے یا استثناء کی وجہ سے منصوب مانا جائے۔بشر طیک نعتوں سے عام نعتیں مراد ہوں۔جوسلم و کافر دونوں کوشامل ہوں۔

المنعضب غضب کہتے ہیں انقام کے ارادہ سے نفس کا بھڑک جانا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے منٹی اور غایت مراد ہوگی۔ پہلاعلیہ ہو تحل نصب میں ہے۔ لیکن دوسراعلیہ ہم نائب فاعل ہونے کی وجہ سے کل رفع میں ہوجائے گا۔

لا زائد ہ غیر کمی آئی کی تاکید کے لئے گویا عبارت اس طرح ہوگا۔ لا المعضوب علیهم و لاالمضائین یکی وجہ ہے کہ انسا زید اغیر ضارب کہنا جائز ہے۔ کیونکہ غیسر ضارب اناکی خبر ہے۔ اور زیدا مفعول مقدم ہے ضارب کا۔ اور غیر لا کے معنی میں ہے گویا اضافت نہیں ہے۔ لیکن انسا زیدا مشل صارب کہنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں شل مضاف ہے ضارب کی طرف۔ پس مضاف الیہ ضادب کے معمول زیدا کا مقدم کرنالازم آئے گا۔ مضاف لینی غیر پرجو سی نہیں ہے۔ ایک قراءت غیر السنسالین بھی ہے۔ السنسالین بھی ہے۔ السنسالین بھی ہے۔ السنسالین بھی ہے۔ السنسالین کہ بیود ہیں اور ضالین کا مصداق نصار کی ہیں۔ حدیث میں بھی بھی تفسیر آئی ہے۔ گر بہتر معضوب علیهم کا بعض حضرات کے زدید سے میرون ہیں اور ضالین کا مصداق نصار کی ہیں۔ حدیث میں بھی بھی تفسیر آئی ہے۔ گر بہتر میں ہو کہنا کہ موالی ہوں یا دوسرے دوسرے داور ضالین سے مراداللہ کے مرتبہ سے کہنا مرادہ والی ہودہوں یا دوسرے داور ضالین سے مراداللہ کے مرتبہ سے مرحن ناواقف ،غلط کار،خواہ نصار کی ہوں یا دوسرے بہر حال پہلا درجہ بڑھا ہوا ہے بہنبت دوسرے درجہ کے۔ کیونکہ معمولت ، دوسرے کیا لئدگی معرفت ، دوسرے مل خبر۔

برعمل مخض مغضوب عليه موگا - اورعلم سے كورا كمراه كهلائے گا - ايك قراءت و لاالمصالين مهمزه كے ساتھ بھى ہے - ان لوگوں ک لغت برجوالتقاء سائنین سے بیتے ہیں۔

امین اسمعل ہے معنی اسعجب این کی طرح منی علی الفتح ہے۔ التقاء ساکنین سے بیخے کے لئے الف ممدودہ کے ساتھ اور الف مقصوره كي ساته وونول طرح استعال ب- بهلي كي مثال ويسوحه الله عبدا قال امينا اورووس كي مثال جيب امين فزاد الله ما بيننا بعدا ابن عباس في حضورً ساس كمعنى دريافت كي فرمايا افعل امين بالاتفاق قرآن مين واخل نبين ب مر سورت کے خاتمہ پراس کا پڑھنامسنون ہے حضورگاارشاد ہے علمنی جبریل امین عند فراغی من قراء ة الفاتحة اور فرمایا كه انسه كاالنعتم على الكتاب حفرت على كاارثاد باميس خاتم رب العالمين ختم به دعا عبده شوافع واكل بن جرشك روايت كان صلى الله عليه وسلم اذا قرء والالضالين قال امين ورفع بها صوته كى روسة مين بالجركة اكر بير ليكن حنفيه ابن مقضل اورانس كى رواينول كى وجهدة مين بالسرك قائل بين \_آيت ادعوا دبكم تضرعا و حفية بهى حنفيه كى مؤيد باور صديث اذاقال الامام ولاالبضاليين فقولوا امين فان الملائكة تقول امين فمن وافق تامينه تامين الملائكة غفوله ما تقدم من ذنبه سي بهي آمين بالسرك تائيهوتى ب- يونكه اگرجرى آمين موتى تو آپ يفرمات اذا قال الامام امين

نیزروایات سے ثابت ہے کہ ثناء ،تعوذ ،تسمیہ ،تامین سب میں اخفاء کیا جاتا تھا۔اور حدیث وائل کا جواب حفیہ کی طرف سے یہ ہے کہ حضور نے تعلیم کے لئے زور سے آمین کہی ہوگ ۔ یامکن ہے ابتداء میں جہری آمین کہی ہولیکن بعد میں نماز کےسلسلہ میں جہاں بہت ی اصلاحات ہوئیں انہی میں جری آمین بھی ہو۔اور بیاختلاف جواز عدم جواز کانہیں بلکہ اولی غیراولی کا ہے۔البذا آمین بالجمر اور آمین بالسرکوبهاند بنا کرمعرکه آرائی کرنا تفرقه بازی کهلاے گا۔

ربطآیات وشان نزول: ..... قرآن کریم کی صرف ترتیب تدویی ہی کے لحاظ سے بیسورت پہلے نہیں ہے۔ بلکہ زول کے لحاظ سے بھی سب سے اول ۔اس لئے اس کا نام فاتحة الكتاب ہے۔ گویا قرآن كاسرنامه، دیباچہ اورعنوان ہے معترروایات سے واضح ہے۔سب سے پہلی مکمل سورت جوآ تخضرت پرنازل ہوئی وہ یہی سورت ہے۔اس سے پہلے متفرق آیات نازل ہوئیں۔سورہ علق سورہ مزل ، سورہ مدر وغیرہ میں لیکن بحثیت سورت اولیت کا شرف اسی کوحاصل ہے ممکن ہے بعد میں مدینه میں بھی اس کی تجدید کردی گئ ہو۔اس لئے اس کومثانی کہا گیا۔ یانماز میں ہر رکعت میں پڑھنے کی وجہ سے مثانی کہا گیا ہو۔اب وہ پڑھنا چاہیے هیقة ہو یا حکما ہو۔

﴿ تشريح ﴾ : المحمد لله سوره فاتحدراصل ايك دعاء ب دعا كا دب يه بكرس سے دعاما تك رہے ہو پہلے اس کی تعریف ،خوبی اوراحسانات بیان کر کے اس کے مرتبہ کا اعتراف کرواور پھراس سے ماگلو۔ بیکوئی تہذیب کی بات نہیں کہ منہ کھولتے ہیں جسٹ اپنامطلب پیش کردو۔ شاکنگی یہی ہے کہ اول اس کی حمد وثنا کرو۔جس کے آگے دست سوال در از کررہے ہو کہ وہ ماکل بہ کرم یوری طرح متوجه ہوجائے۔

قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت: معتبر روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ سب پہلی وہ سورت ہے جو کمل طور پر حضورا کرم صلی الله علیه وسلم پرنازل ہوئی ہے۔ جہاں تک صرف متفرق آیات کا تعلق ہے جیسے سور وعلق ،سور و مزمل ،سور و مرثروہ اگر چاس سے پہلے نازل ہو چکی بین الیکن بحثیت ممل سورت کے یہی پہلی سورت ہے۔ دراصل کسی کی تعریف مختلف وجوہ سے

کی جاتی ہے۔ بھی اس سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ ہم پراس کے فضائل کا کیا اگر ہے۔ بجائے خود محس اس کی حسن وخوبی و کمالات کی بناء پرتعریف کی جاتی ہے اور بھی اس کے تعریف کی جاتی ہے کہ وہ ہمارا محسن ہے۔ اس کے احسانات کا نقاضا ہے کہ ہم احتراف نعمت کے طور پراس کی خوبی بیان کریں ۔ انسان کی قدر شناسی اور احسان مندی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان دونوں حیثیتوں سے اللہ کی تعریف میں رطب اللمان ہواور صرف اللہ بی کہ اللہ کے لئے تعریف ہے۔ بلکہ بیچ یہ ہے کہ تعریف صرف اللہ بی کے لئے ہے۔ ہم چیز کا پیدا کرنے والا اور ہر نعمت کا عطا کرنے والا وہ بی ہے۔ خواہ براہ راست عطا فر مائے یا بواسطہ۔ اس لئے عمدہ اور اول سے آخر تک سب تعریف جو بوگی جیں اور جو بول گی۔ وہ اللہ بی کے لئے ہیں۔

تعرایف کا مستحق خالق کملل ہے نہ کہ صاحب کمال ...... یہ کہ کرایک بوی حقیقت پر ہے پردہ اٹھایا گیا ہے۔
یعن دنیا میں جہاں جس چیز اور جس شکل میں بھی کوئی حسن ، کوئی کمال ہے تو اس کا سرچشہ اللہ کی ذات ہے ۔ کسی محلوق کا کمال
عنی دنیا میں جہاں جس چیز اور جس شکل میں بھی کوئی حسن ، کوئی کمال ہے تو اس کے گرویدہ ، پرستار، احسان مند اور شکر گر اداور
عدمت گار بیس تو وہ خالق کمال کی ہستی ہے نہ کہ صاحب کمال شخصیت ۔ رب کے معنی ما لک و آتا ، مر بی اور حاکم کے ہیں ۔ اللہ تینوں
معانی کے لاظ ہے رب ہے ۔ اور عالم کے معنی مجموع محلوقات کے ہیں ۔ لیکن ہر جس کو مستقل شامل کرنے کے لئے جسے کا صیغہ لایا گیا
ہے۔ رضن مبالغہ کا صیغہ ہے ۔ لیکن اللہ کی رحمت و مہرائی اپنی محلوق پر آتی زیادہ ہے کہ اس کے بیان میں ہو ہے ہوا مبالغہ کا لفظ پول
ہر کی بین ہر ہر جرائی اللہ کی رحمت و مہرائی اپنی محلوق پر آتی زیادہ ہے کہ اس کے بیان میں ہو ہے ہوا کسی اور کی
ہر بی بین ہر بین ہر اس کے مزیدر حیم کا لفظ استعال کیا گیا ہے ۔ یہو ہوا اند ہوگا۔ دوسرے اس روز اللہ کی حکومت کے سوا کسی اور کی
ہوے ۔ بڑے ۔ بڑے واقعات پیش آئی گی اللہ اس ون کا ما لک ہوگا۔ جب کہ تمام آگی پیچلی سلوں کو جع بر کے ان کے کارنامہ زیدگی کا حساب کیا
جائے گا۔ اور انسان کو اس کے کل کا پور اصلہ یا بدل جائے گا۔ رضن ورجم کے بعد صالک یہ وگا۔ بناس کی ہز او میں کوئی ما اس کی ہوگا۔ ورشن کر بیا اختیار کہ پورے اقتد ارکاما لک ہوگا۔ بناس کی ہز او میں کوئی مائی جو گا۔ اور نسان می نہیں بلکہ اس کے اصاف سے ورجم ہو سے گا۔ اہر اللہ میں کہ بورے اقتد ارکاما لک ہوگا۔ نساس کی مزام ہو سے گا۔ اہر اللہ کوئی مزام ہو سے گا۔ اہر اللہ کی ہوگا۔ ورفن کر۔ دو خوال کی ہو سے گا۔ اہر اللہ کوئی مزام ہو سے گا۔ اہر اللہ کی ہو سے گا۔ اہر اللہ کی ہوگا۔ دو خوال کی دو خوال کی ہو سے گا۔ اہر اللہ کی ہو سے گا۔ اہر اللہ کی ہوگا۔ ورفعت کی بناء پر بھی لائق محب میں۔ بلکہ اس کے اصاف سے ورجم رہو سے کا در اللہ کی ہوگا۔ دو خوال کی ہوگا۔ دو خوال کی دو خوال کی ہو سے کا کہ اس کے اس کوئی ہو سے کوئی ہو سے کا کہ اس کی ہو سے کا کہ اس کے دو خوال کی ہو سے کوئی ہو سے کوئی ہو سے کہ کی ہو کے کوئی ہو سے کوئی ہو کوئی ہو سے کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو سے کوئی ہو کی کوئی ہو کی ہو سے کوئی ہو کی کوئی ہو کی کوئی ہو کی ک

عبادت واستعانت کا نقطہ اتصال: اسان اور ایک انتظام اتصال: ایسان اور ایک نصب عبادت کا لفظ تین منی میں آتا ہے(۱) پرسش اور پوجا بیں اور فیا مور انہوار بھی ہیں اور فیا مور فی اور ان بھی ہے۔ کوئی اور اس بیں شریک نہیں ہے۔ ایسان طاقتوں کا ہر چشمہ تیرے ہی ہاتھ عبادت ہی کا نہیں ہے۔ بلکہ استعانت کا بھی ہے۔ کیونکہ ساری کا نئات کا رب تو وہی ہے اور ساری طاقتوں کا ہر چشمہ تیرے ہی ہاتھ ہے اور ساری نعتوں کا تو اکیلا ہی مالک ہے۔ اس لئے ہم اپنی حاجتوں کی طلب میں تیرا ہی درخ واست لے رحاص ہا رکاہ ہوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی ذات پاک کے سواکس سے مقیقت بھی بالک ناجا تر ہے ہاں کسی مقبول بندہ کو محض واسطہ رحت اللی مجھ کر طاہری استعانت کر ہے تو یہ جائی الحقیقت میں مدد مائنی بالک ناجا تر ہے ہاں کسی مقبول بندہ کو محض وسیلہ ہے۔ اہدنا المصور اط المستقیم سیدھی راہ دکھلانے کا مطلب سے کہ درندگ ، وہ اللہ بی سیدھی راہ دکھلانے کا مطلب سے کہ درندگ ، میں شائط بنی کا خطرہ ہے اور نہ غلط کاری اور بدانجا می راہ کیا دیا کی راہ کی سے ہیں خیال عمل ، برتا و کا وہ طریقہ ہمیں بتلا جو بالکل صحح ہو۔ جس میں نہ غلط بنی کا خطرہ ہے اور نہ غلط کاری اور بدانجا می راہ کیا ہو کے ہر شعبہ میں خیال عمل ، برتا و کا وہ طریقہ ہمیں بتلا جو بالکل صحح ہو۔ جس میں نہ غلط بنی کا خطرہ ہے اور نہ غلط کاری اور بدانجا می راہ

ے۔ بلکدوہ راستہ نجات وفلاح کا ضامن ہو۔اے اللہ! آپ ہماری راہنمائی فرمائیں کہ خیالات کی بھول بھلیوں سے نکل کر ہم حقیقت کی شاہراہ پرآجائیں اور زندگی کی بے شار پگڈنڈیوں کے درمیان ہمیں سیدھی اورصاف شاہراہ دکھلا۔

غوایت وصلالت کا فرق : ...... آیات وروایات اس پر شامدی کی کسیدی راه در وی دوطرح سے ہواکرتی ہے۔ جان بوجہ کر غلط راه اختیار کرنا یا بے خبری میں گراه ہوجانا۔ اگلا بچھلا کوئی گراه فرقہ ان دوقسموں سے باہر نہیں ہوسکتا۔ یہود پہلی فتم میں اور نصاری دوسری فتم میں متازر ہے ہیں۔ اس سورت کے نصف اول میں اللہ تعالی کی حمد و شاء ہے اور نصف آخر میں بندوں کی طرف سے دعا اور استدعا ہے۔ اس سورت کے آخر پر آمین کہنا مسنون ہے۔ اگر چہ بیا فظ قر آن سے خارج ہے۔ اور نماز میں مقتد یوں کے لئے سورة فاتحہ پڑھنے نہ پڑھنے کی بحث مفسرین نے اس سورت کے ذیل میں بیان نہیں کی۔ بلکہ آیات و اذا قریء القران فاستمعوا له و انصتوا اور فاقر ، و اما تیسو من القران کے تحت میں بفتر ضرورت یہ بحث گذر چکی ہے۔

خلاصة كلام: .....سورة فاتحكور آن پاك كاعنوان سرنامداورد يباچة بحسنا چاہيئے ـسورة فاتحكام مغمون دعائيہ بالكل شروع ميں اس كر كھنے كا مطلب بيہ ہے كہ پہلے خداوند عالم سے رہنمائى كى درخواست كرو۔ تب ہى اس كتاب ہدايت كى را بيس تم پر كھليس گ واقعہ بيہ ہے كہ انسان كے دل ميں جس بات كى طلب وخوابش ہوتى ہے ـوہ اس كى آرز واور دعا كرتا ہے ـ اور اليى ذات سے كرتا ہے جس كے بار سے ميں اسے يقين ہوتا ہے كہ بيد معالى كے قبطہ فقرت أور افقيار ميں ہے ـ البندا كتاب بدايت كى ابتداء ميں اس دعا كى التحاء ميں اس دعا كى التحاء ميں اس دعا كى التحاء ميں اس بوتى ہے ـ بنده كو ور آن كريم كا مطالعہ اور تلاوت كر سے ـ كونكہ صاحب كلام ہى اس پراپنى مرادات واضح كرسكتا ہے ـ بيس كويا سورة فاتحہ بنده كی طرف سے دعا ہے اور بقیہ قرآن اس دعا كا جواب ہے ـ بنده پروردگار عالم ہونے كرتا ہے كہ بنده كوروردگار عالم عالم مونے ہے ـ وہ كا مجاب ہوتى ہے ـ سورة فاتحہ كى طرف سے قرآن كى صورت ميں اس كى دعا كى قبوليت نماياں ہوتى ہے ـ سورة فاتحہ كى طرف سے دعا ہے اور اجود اجمالى بنج ميں موتا ہے ـ اس كے پھل فاتحہ كى جامعيت اور ايجاز پر نظر ڈالى جائے تو نظر آئے گاكہ جس طرح پورے قرآن كريم كے مضامين كانچو شورة فاتحہ ميں مفسم ہونے كے ساتھ بنيا و جود اجمالى تا محمد للله دب المعالمين ميں فات وصفات كى طرف اشاره ہے ـ جومبداء عالم ہونے كے ساتھ بنيا و جود اجمام كا كم الله و سے مسلم المان الله اور العالمين عالم ، برزخ وقيامت كى طرف السان سے مانو الطبيعات اور منتى عالم ، برزخ وقيامت كى طرف السان سے مانو الطبيعات اور منتى عالم ، برزخ وقيامت كى طرف السان سے ميں آلاء الله اور العام الله الله برا الله الله الله الله الله الله الله برا الله الله الله الله الله برا الله الله الله الله برا الله الله برا الله الله الله برا الله الله الله برا الله الله برا الله الله برا الله الله برا الله بور الطبيعات اور منتنى عالم ، برزخ وقيامت كى طرف الله برا الله الله برا الله الله برا الله الله الله برا الله برا الله برا الله الله برا الله

اشارہ ہے اور ایساک نسعبد میں عبادت و بندگی کے نظام کی طرف اشارہ ہے۔جس میں علم الاحکام اور فقہ آ جا تاہے اور ایساک نست میں میں سلوک واحسان کی بنیا دفراہم ہوجاتی ہے۔اس طرح عقائد وفقہ وسلوک کے مجموعہ سے شاہراہ ہوا ہے تیار ہوتی ہے۔جس پر چل کراورجس سے کٹ کرار بول انسانوں کی قسست کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ پس صدواط السذیدن میں ایام اللہ اور انجھی بری چھکی تاریخ نکل آئی۔جس کی تفصیل قرآن کے تبائی حصہ میں پھیلی ہوئی ہے۔ اور قرآن کریم کا تمام تر بنیادی اور مرکزی نقطہ عابد و معبود کا صحیح ربط تعلق ہے۔ یعنی بندہ کی طرف سے بندگی اور نیاز مندی اور معبود کی طرف سے اس کی پوری پوری اعانت وتائیہ ہے۔ اور یہ مون منت میں ہی سارے مضامین قرآن کا خلاصہ مور وَ فاتحہ میں ہے اللہ کی شان ربوبیت کی ۔ اور دبوبیت پر ابھار نے والی رحمت کی صفت میں ۔ پس سارے مضامین قرآن کا خلاصہ مور وَ فاتحہ میں آئی ۔ اور حود وف تحک الب باب بسم اللہ میں مرکوز ہے۔ اس طرح کو یا سارا کلام النی ایک نقطہ کی ڈبید میں بند ہے۔ متعکلہ میں ب کا متیاز اس کے نقطہ میں مرکوز ہے۔ اس طرح کو یا سارا کلام النی ایک نقطہ کی ڈبید میں بند ہے۔

فضاكل سورة فاتخد: ......عن ابى هريرة قال النبى صلى الله عليه وسلم لابى الااحبرك بسورة لم تنزل فى التوراة والانحيل والقران مثلها قلت بلى يا رسول الله قال فاتحة الكتاب انها السبع المثانى والقران العظيم الذى اوتيته يه حضرت الوجرية كابيان ب كحضوصلى الشعلية كم في ابى بن كعب سار الأوقر الماري سورت نه تلا دول جونه بهلي تورات والمجيل من الترى اورن قر آن ميس عرض كيا ضرور ما يكار الماوي كهورة فاتح جوسع مثانى اورقر آن عظيم ب مجصعطا مولى به عبان عباس قال الترى اورن او تيتهما لمه يو تهما نبى قبلك فاتحة الكتاب بين مارة البقرة لن تقرء محرف منهما الااعطيته ثوابا يترجمن ابن عباس قراست من كرم خضوصلى الله عليه وسلم الااعطيته ثوابا يترجمن ابن عباس قراست من كرم خضوصلى الله عليه ولم بهار يوره فاتح تشريف فرمات من كرم خضوصلى الله عليه وكرف منهما الااعطيته ثوابا يترجمن ابن عبل كى ثي كوعطانين موي سورة البقرة في ترشن في كوعطانين موي سورة والم المناس من منهما الاعلى المناس كراس كاثواب بلكاء

لطا تف سلوک : است سالکین کامقام ایا ف نعبد پرتمام ہوجاتا ہاں کے تعدایا ک نست عین ہوہ مقام کمین کا طالب ہوتا ہے۔ جس کا بیان ہے ہے کہ سالک کانفس وقلب جب پہلے اللّذی حمد وثنا ہے متور ہوجاتا ہے۔ تو پھراس میں انوار عنایت درخثال ہوجاتے ہیں۔ جن سے مقام ولایت حاصل ہوتا ہے۔ پس اس سے نفس مزکی طلب گار مقصود ہوجاتا ہے اور وہ اپ او اپ اور اس کے الطاف کو لا متنای و کھتا ہے۔ اور وہ اس پرجمد اللی اور ذکر باری کرتا ہے۔ جس سے رب العالمین کے ذریعہ بجابات کہریائی محشوف ہوجاتے ہیں اور وہ ماسوئی اللّٰد کوفنا اور خود کو بقا میں مربی کا محتاج دیکھ الطاف کے وہ بے التفاقی کی وحشت اور اخیار کی طرف التفات کی ظلمت سے گلوخلاصی پانے کے لئے ترتی کرتا ہے تو اس پر دلمن کے الطاف کے جھو کئے التفاقی کی وحشت اور اخیار کی طرف التفات کی ظلمت سے گلوخلاصی پانے کے لئے ترتی کرتا ہے تو اس پر دلمن کے ایسا کے نعبد کہدروہ مقام عبود یت سے وہ بھال الی کی چھا کی میں اور جلال خداوندی کی چک دمک کی طرف آنا چا ہتا ہے جس میں مقام فنا کی طرف اشارہ ہاور پھر ایسا کے نست عین سے وہ مقام تمکین کا طلب گار ہوتا ہواور مقام عبود یت میں یکنے جاتا ہے جس میں مقام فنا کی طرف اشارہ ہاور پھر ایسا ک نست عین سے وہ مقام تمکین کا طلب گار ہوتا ہواور

اهدن الصراط المستقيم صراط الدين انعمت عليهم عليهم علي گذشته مالكان ممكين كي طرف اشاره مهاور پرغيو المسعضوب عليهم و الالضالين عرض كرك الل تلوين كي طريقول سے بناه ما تكى ئى ہادراس طرح سالك عروج ونزول كى مزليس طرك ليتا ہاى گئى ہادراس طرح سالك عروج ونزول كى مزليس طرك ليتا ہاى لئے نماز كومعراج المومنين كہا گيا ہے۔ نيزاس ميں اس طرف اشاره ہے كہ صراط متقيم اس وقت تك ميسرنهيں آسكتی۔ جب تک كامياب الل طريق كى اتباع اور پيروى نه كى جائے اور اسكے لئے صرف كتابيں اور اوراق كافى نهيں ہيں۔ نيزاس ميں يہ بي اشاره ہے كتر يعى صراط متنقيم مطلوب ہے جو معمليهم كے ساتھ خاص ہے۔ تكوين مطلوب نہيں ہے كہ وہ صرف معمليهم كے ساتھ خاص نہيں ہے كہ وہ صرف معمليهم كے ساتھ خاص نہيں ہے كہ وہ صرف معملهم كے ساتھ خاص نہيں ہے بلك سارى محلوق كو عام ہے (ماخوذ من مسائل السلوك محقق التحالون كا

الی ! تیرے کلام پاک کی ایک نہایت حقیری خدمت جواس ذرہ خاک نے تیرے نام پاک سے ۱۳۸۱ ہیں شروع کی تھی۔وہ محض آج تیرفضل دکرم سے پوری ہورہی ہے۔ جو تیری بارگاہ بے نیاز میں بصد بحز و نیاز پیش ہے۔ الی ! تغییر بالرائے کے خوف سے اس ظلوم وجول نے بچر بھی اپی طرف سے لکھنے کی جرائے ہیں کی۔ البتہ نقول واقو ال کے انتخاب یا ان کے بچھنے میں بلا شہرائے کا دخل رہا ہے۔ معلوم نہیں اس میں کتنی خطا نمیں اس بر تقصیر سے شعوری ، غیر شعوری ، دانستہ ، نا دانستہ سرزد ہوئی ہوں گی ۔ علام الغیوب ہی خوب جانتا ہے۔ اللی ! جب تو نے اس بے خود کو بلا استحقاق بو دوو وجود کی دولت سے مالا مال کیا اور زندگی بھرکی بے ثار فعتیں بخشیں تو اللی ! اس بے بری اور ایک نیک اس میں تبدیل ہوسکتے ہیں۔ اور ایک نیک کم از کم دس نیکیوں تک ترقی کرسکتی ہے۔ تو اللی اس حقیری خدمت کو تبویات و مقبولیت سے نواز نے میں بھی بس تیرے کرم کی ہی دیے۔ اللی قرآن اور علم کے حق شفاعت کی بدولت اس روسیاہ اور اس کے والدین ، مشائخ ، اسا تذہ ، اقارب واحباب اور ان کی جنہوں نے اس کو مصد شہود پر لانے میں کسی درجہ میں بھی حصد لیا ہے۔ بلکہ سب مسلمانوں کی نجات و معظم نے کرتی شفاعت کی بدولت اس روسیاہ اور اس کے والدین ، مشائخ ، اسا تذہ ، اقارب واحباب اور ان کی جنہوں نے اس کو مصد شہود پر لانے میں کسی درجہ میں بھی حصد لیا ہے۔ بلکہ سب مسلمانوں کی نجات و معظم نے کو روس بریں سے ہمکنار فر ما

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم \_سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

اللهم انس وحشتى في قبرى اللهم ارحمنى بالقران العظيم واجعله في أمامًا ونورًا وهدًى ورحمة اللهم ذكرنى منه مانسيت وعلمنى منه ماجهلت وإرزقنى تلاوته اناء الليل واناء النهار واجعله لى حجة يارب العلمين العبد الاثيم المكنى بابى عبدالله المدعو بحمد نعيم الديوبندى حادم التدريس العربى بارالعلوم الديوبندي

٢٨ جماى الثانيه ١٣٩٨ هـ ٥جون ١٩٤٨ ميوم الاثنين، دارالسلام أبو البركات ديوبند

﴿ الحدالله كيتيسوس بارے كاشر ح وقفير كمل بوكى ﴾